



لغات الحريث عربي - أردر

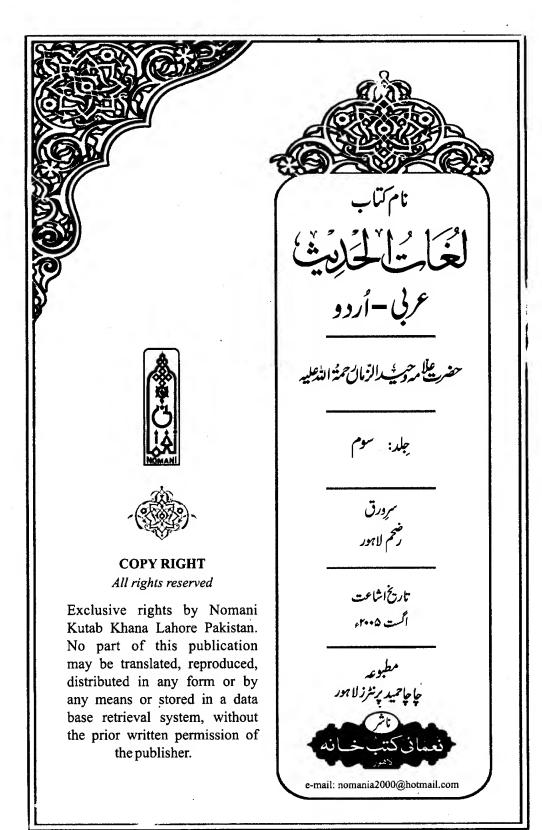

ذخیرهٔ الفاظِ حدیثِ نبوی ﷺ برشمل اُردوزبان میں سب سے جامع کتاب



اس عظیم الشان کِتاب کی مَدد سے عربی کے تمام الفاظ کی دریافت کے ساتھ ساتھ جمُلہ احادیث، اہلِ سُنّت وامامِتہ اور آثارِ صحابۃ پر بھی بخو بی عبُور حاصِل کیا جاسکتا ہے۔

حضريك مهوث الزمال حمثة التعليه



نعَافِي كُنَّ عَانَهُ



شروع الله ك نام ع جوبرًا مهريان نهايت رحم والاب



b

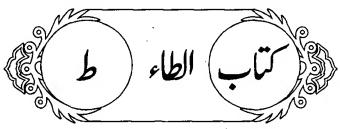

طاحروف جی میں ہے سولہواں حرف ہے حساب جمل میں اس کا . عد دنو ہے-

## باب الطاء مع الألف

طلا - جوقر آن شریف میں وارد ہے یہ اسرار البی میں سے ہے جس کے معنی معلوم نہیں ۔ بعض نے کہا طہ کا معنی ہے اے مرد! بعض نے طله پڑھا ہے لیمن زمین کو اپنے پاؤں سے روندو مطلب یہ ہے کہ تبجد کی نماز میں دونوں پاؤں پر زور دے کو گھڑ ہے ہوا کرتے 'اصل میں طأنی تا ہمز وہ ہوگا ۔

طَأُطأَةٌ - جَمَانًا : يَنْجِكُرنا 'جلدى خرج كروُ النا-تَطَأْتُ لَهُمْ تَطَاطُوً الدُّلَاةِ - مِن توان كَ سامنے اليا جَمَك گياجِسے وُ ول کھینچنے والے جَمَلتے ہیں-طأُطاءٌ - بیت زمین-

تَطَأَنُ لَكُمْ تَطَاطُو الدُّلَاةِ - يَس تَوَمَهار \_ سامناييا جهار باجيے دول نكالنے والے جَكَد بتے بيں (يه حضرت عثانً نے لوگوں سے فرمایا یعنی مبن نے تم سب بواضع اور اعسار كيا عاجزى سے چين ميا اور تم ميرى بان لينے كے در بي ہو) -فطأ طأبن عُمَو رأسة - پر عبداللہ بن عرر نے اپنا سر حمال ا-

فَطَأَطأَهُ حَتّٰى بَدَالِيْ رَأْسُهُ -اس کو جھکا یا یہااں تک کہ اس کا سر مجھ کو دکھائی وینے لگا -

فکان یکاطِی لی فانظُو آپ میرے لئے جھک جاتے میں (تماشا) دیمی رہتی لین آپ کی آٹر میں (اس حدیث میں معلوم ہوا کہ عورتوں کو غیر مردوں کا دیکھنا درست ہا گرکسی فتندکا ڈرنہ ہوا ور دوسری حدیث میں جو ہے کہ آپ نے اپنی ہویوں کو اندھے کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا سے حدیث منسوخ ہے یا محمول ہے عز میت اور احتیاط اور تقوی پریا خاص ہے از واج مطہرات سے مگر آخری تاویل صحیح نہیں ہے خاص ہے از واج مطہرات سے مگر آخری تاویل صحیح نہیں ہے منع نہیں نے دعفرت عائشہ کو صفیع و کا ناج دکھلایا اور معنیوں کا ناج دکھلایا اور معنیوں کرا۔

طَأُطاً كُلُّ شَوِيْفِ لِشَرَفِكُمْ-برشريف محمارى شرافت كسامنے جمك گيا ہے (يعنی شرافت اور بزرگ سب سے بڑھ كرہے)-

وَقَدُ رَكِبَ بَغُلَةً تَطَأَطَأَتُ عَنْ سُمُوِّ الْحَيْل - ايك خچر پرسوار ہوئے جواو نچ گھوڑوں سے پست اور جھكا ہوا تھا-

### باب الطاء مع الباء

طَبُأَةٌ - طبیعت الحجی ہویا بری -طَبُّ یا طُبُّ یا طِبُّ - علاج کرنا - دواکرنا -طُبُّ الرَّ جُلُ - اس آ دمی پر چاد و کیا گیا -مَطْبُوْبُ - جس پر جاد د ہوا ہو -

مَنْ آخَبَّ طَبُّ-جِوكُونَى دوست ہوگا-وہ نرمی اور مہربانی كرےگا-

طَبِیْبٌ - علاج کرنے والا -تَطَبُّهُ بُّ - عَکیم بنا حالا نکه حکمت نه جا نتا ہو -تَطْبِیْبٌ - علاج کرنا -اِخْتَجَمَّ حِیْنَ طُبٌ - جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم پرجاد وکیا گیا تو آپ نے بچھنے لگائے -

فَلَعَلَّ طَبًّا أَصَابَهُ - ثايداس كوجاد ولگ كيا -إِنَّهُ مَطْبُوْ بٌ - ان يرجاد وكيا كيا ہے-

رامہ مطبوب-ان پرجادوی ایا ہے-بلکفینی آنگ جُعِلْت طبیباً- مجھ کو یہ خر پیٹی ہے کہ تم طبیب بنائے گئے ہو- (یہال طبیب سے مراد قاضی اور حاکم

طبیب بنائے گئے ہو- (یہاں طبیب سے مراد قاصی اور حام ہے جیسے طبیب بیاروں کی اصلاح کرتا ہے ویسے ہی قاضی اور حاکم جھگڑ اکرنے والوں کی اصلاح کرتا ہے )-

وَصَفَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ كَانَ كَالْجَمَلِ الطَّبِّ-امام تعمی في معاويه كی صفت بيان كی تو كها وه اس اونث كی طرح سے جو ماده سے جفتی كرنے ميں ماہر ہوتا ہے- (بعض نے كہا طب وه اونث جود كي اورسوچ سجھ كرپاؤں ركھتا ہے 'مطلب سے ہے كہ معاويه دنيا كی مصلحوں كو خوب جانتے سے اور پوليم كل باتوں ميں برے موشار سے )-

وَاللَّهُ لَيْحَيَّلُ اللّهِ اللَّهُ فَعَلَ - (آنخضرت ملى الله عليه وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو) آپ كا بي حال ہوگيا تھا كہ آپ ايك كام كو يجھتے كہ ميں اس كوكر چكا (حالانكہ اس كونہ كيا ہوتا يا آپ بيد خيال كرتے كہ ميں عورتوں سے صحبت كرنے پر قادر ہوں جب ان كے پاس جاتے تو صحبت نہ كرسكتے يا آپ عادت كے موافق اپنى عورتوں سے ہوس و كنار كرتے پھر جماع كرنا چاہتے كيكن اس يرقادر نہ ہوتے )-

قَالَ لَهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعَالِحُ الَّذِي فَطَهُم وَسَلَّمَ اُعَالِحُ الَّذِي بِطَهُرِكَ فَانِّي طَبِيْبُ اَنْتَ رَفِيْقٌ وَالله الطَّبِيْبُ-ايك طبيب نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم عوض كيا كه ميں آپ كي بينے ميں جو ب (مهر نبوت اس كووه رسونى يا تبوڑى مجما) اس

۲

إِنَّ الطَّبِيْبُ نَظُرَ إِلَى اللهِ عَبِيبِ نَ مُحَمَّلُود يَكُمَّا لِعَنَ اللهُ تَعَالَى نَهُ اللهُ تَعَالَى نَهُ اللهُ تَعَالَى نِهُ -

فَانَّ اللَّهُ هُوا الطَّبِيْبُ-حفرت ابو بَرَصد يَنَّ فِ مايا كه طبيب تو الله ب(جب لوگول في ان سے كہا كه بم تمہارے لئے كس طبيب كوبلائيں)-

مَنْ تَطَبَّبَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ صَامِنٌ - جُوْحُض (طب کا)علم نه رکھتا ہو اور لوگوں کی دوا دارو کرے تو وہ نقصان کا ضامن ہوگا۔ (حاکم وقت کولازم ہے کہایہ جابل اور نادان لوگوں کوعلاج ومعالج کرنے سے دوا دارودیے سے روک دے اوراگرکوئی ایبا کرے تواس کوسزادے)۔

طابکة - مدینه منوره کاایک نام ہے-

طَبْطَبَةً - پانی کی آواز یا پاؤل زمین پر پڑنے کی آواز' قدموں کی جاہے-

جب موت کا وقت آ جا تا ہے تو ؤ اکٹر بھی بے بس ہوجا تا ہے (م)

لینی حالت مرگ میں شہر بھی برقان بڑھا تا ہے اور روغن بادام بھی مزید نشکی کرتا ہے۔ (م)

# الله المال المال الله المالة ا

طَبْعٌ - احمَّى ہونا' نخت حماقت (جیسے طَبَعٌ ہے ) -مَطَبُّعٌ - گونا گوں ہونا' قسم تسم ہونا -طَبِیْ جَدُّ - سرین' چونڑ -

اِنَّهُ كَانَ فِي الْحَيِّ رَجُلُ لَهُ زَوْجَهُ وَأُمُّ ضَعِيفَهُ فَشَكَتُ زَوْجَهُ وَأُمُّ ضَعِيفَهُ فَشَكَتُ زَوْجَهُ وَأَمْ ضَعِيفَهُ الْاَطْبَحُ اللّٰي اللّٰهِ فَالْقَاهَا فِي الْوَادِي وَحَلّٰهُ مِن اللّٰهِ الْمُنْ فَقَامَ الْاَطْبَحُ اللّٰي اللّٰهِ فَالْقَاهَا فِي الْوَادِي وَحَلّٰهُ مِن اللّٰهِ اللّٰهُ فَقَامَ الْاَحْدَى مِن اللّٰهِ اللّٰهُ فَقَامَ اللّٰهِ اللّٰهُ فَقَامَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّ

طَبْخ - پِكانا كبونا-

تَطْبِيخُ - برا مونا -

إنْطِبًا خ - اور تَطَبُّخ - كِب جانا -

طَبًا خ-باروجي-

طِبِین - خربوزه (جیے بِطِیع بے)-

مُطَبِّخ - پکوان زمانہ حال کی اصطلاح میں پراٹھے کو بھی کہتے ہیں جس میں شکر شہد انڈے قیمہ ملا کر پکاتے ہیں - مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں اس کا بہت رواج ہے-

طَبِينة - كِي بولَى چِز ، چونا ، كِل اينك-

اِذَا اَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ سُوْءً الجَعْلَ مَالَهُ فِي الطَّبِيْحَيْنِ - بِاللَّهُ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهُ عَلَى الطَّبِيْحَيْنِ - بِ الله تعالى كى بندے كساتھ برائى كرنا چاہتا ہے تواس كا روپيہ دو كى بوئى چيزوں ميں خرچ كراتا ہے (يعنى چونا اور اين مطلب يہ ہے كہ بے ضرورت تعمير ميں اس كا بيبہ خرچ ميں اس كا بيبہ خرچ موتار ہتا ہے) -

فَاطَّبُخِنَا - پُرْبَم نِ اللِّي لِنَّ كَمَا نَا يِكَايا -

اِطِّبَا ﴿ - این کے کھانا پکایا - (اور طبع عام ہے این کے لئے ) - این کے لئے ) -

وَوَقَعْتِ النَّالِيَةُ فَلَهُ تَوْتَفَعُ وَفِي النَّاسِ طَبَاخُ-اور تيسرا نتنه جومسلمانوں ميں واقع ہوا (يعنی واقعہ حرہ جويزيد كے زمانه ميں ۲۳ ميں ہوا) وہ تو اس وقت رفع ہوا جب لوگوں ميں

عقلندی اور بہتری کا نام نہیں رہا-(اکثر صحابہ دنیا ہے گزر گئے۔ پہلا فتنہ حضرت عثال اُ کا قتل ہے اور دوسرا فتنہ واقعہ جمل اور صفین اور تیسرا واقعہ حرہ جس میں یزید نے اہل مدینہ کوتل اور غارت کرایا گئی دن تک معجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی حرم محتر م کی بے حرمتی کی گئی۔ بعض نے کہا تیسرا فتنہ عبداللہ بن زبیر گاقل ہے جرم کے میں بزمانہ عبدالملک بن مروان ہوا)۔

مَطُبَخ - باور چیخانه-

(طَبْرٌ) كودنا مهي جانا-

بَناتُ طِبَادٍ - آفتين مصيبتي -

طَبَرُ - تَبُرُ كُلِّهَا رُا-

طَبَوِیَّة - ایک شہر ہے اس کی نسبت طَبَوَ انبی ہے یہ فلطین میں بحیر ہ طبریہ کے کنارے واقع ہے-

مَرَّ آبُوالُحَسَنِ وَآنَا اُصَلِّنْ بَمَلَى الطَّبَرِيِّ-امام ابوالحن گزرےاور میں طبری پر (جواکیک کپڑا ہے منسوب ہے طبرِستان کی طرف) نماز پڑھ رہاتھا-

طَبَوْزَدُ -سفير بخت شكر-

الطَّبَوُّزَدُ يَأْ كُلُ الدَّاء الْحُلاَّ -طبرزد (جو ايك قتم كى المُحَور ب ياسفيدشكر) يارى كو بالكل كهاليتي ب-

فَخُوَجَ الْقَائِمُ وَبِيدِهِ طَبَرُ ذِيْنٌ - پھرامام قائم اس پر نكلے ان كے ہاتھ ميں طرزين تھا- (وہ ايك قتم كا ہتھيا رہے جے تريا كلہاڑا كہتے ہيں )-

تُعْدُورٌ مشہور باجا ہے یعنی ستارات طُنبُورٌ یا طِنبار بھی کہتے ہیں-

(طَبْرَ سُ)-جھوٹالباٹیا-

(طَبْزٌ) بمردينا 'جماع كرنا-

طِدْوْ - دوکو ہان والا اونٹ - پہاڑ کا مضبوط کنارہ -د می برین

> بس) قال ما<sup>د 6</sup> – کھٹا۔

طِبْسُ – بھیڑیا – رُدہ کا دہ ہے اسن'

بَحْوٌ طَبِيْسٌ - گهراسمندر بهت پانی والاسمندر-کَیْفَ لِی بِالزُّبَیْرِ وَهُو رَجُلٌ طِبْسٌ - زبیر کو میں کیا کروں وہ تو بھیڑ ہیے کی طرح حریص اور طماع ہیں (ان کو مال

# الكالمان الاحال المان ال

ودولت کی بڑی خواہش ہے)۔ (طبشؓ)لوگ-

مَافِی الطَّبُشِ مِثْلُهُ -لوگوں میں اس کے شل کوئی نہیں -طَباَشِیْر - مشہور دواہے - یعنی بانس کا مغز جوسفید ہوتا ہے -طَبْطَبٌ - آواز پانی کی یا کوڑے پڑنے کی یا پاؤں زمین پر پڑنے کی -

فَسَمِعْتُ الْاعْرَابَ يَقُولُونَ الطَّبْطِيَّةَ الطَّبْطِيَّةَ الطَّبْطِيَّةَ الطَّبْطِيَّةَ - مِن اوه كَتِمَ تَحْ كَدُورُ مَن يَجو (جَس مِن اوه كَتِمَ تَحْ كَدُورُ مَن مِن اللهِ عَلَى مِن اللهِ عَلَى مِن اللهُ مِن مَن اللهُ مِن مَن اللهُ مِن مَن اللهُ مِن اللهُ م

و لِلاَقْدَامِهِم طَبْطَبَةٌ -ان كَ بِاوَل كَ طب طب آواز الكاري هي -

طَبْطَابٌ -وہ پرندہ جس کے دوبڑے کان ہوتے ہیں-طَبْطَابُه - چوڑی ککڑی جس سے گیند کھیلتے ہیں گینڈ کا بلا-طَبْعٌ -مهرکرنا' پیدا کرنا' زینت دینا' نقش کرنا' چھادینا' بنانا' بھر

۔ طُبِعَ عَلَيْهِ -اس كى خلقت اى پر ہوئى ہے ( يعنى بداس كى پيدائش صفت ہے- )

تَطْبِيْعٌ - بھردینا'رام کرنا-تَطَبَّعٌ - دوسروں کی می طبیعت بنانا-اِنْطِبَاعٌ - حِصِپ جانا'نتش ہو جانا-طبیْعَةٌ - اور طِبَاعٌ طبیعت-

ذَارُ الطِّبَاعَة - چِهَاپِهٔ فاند (جِيبِ مَطُبَعٌ ہے)-مَنْ تَرَكَ ثَلَا تَ جُمَعٍ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ - جِوْخُصْ تَين نَتِن اللهِ عَدر) چِهورُ دے (گواپِ گُفر مِین ظهرکی نماز اوا کرے) اللہ تعالی اس کے دل پر مهر کردے گا- (انوار اور فیوض الٰہی اس کے دل پر نداتریں کے بلکہ اس کا دل سخت ہو

جائے گاعبادت کی لذت نہیں پائے گا)۔ اَعُوْ ذُ بِاللّٰهِ مِنْ طَمَعِ یَهْدِی اِلٰی طَبَعِ-اللّٰہ کی پناہ اس طع اور حرص سے جوعیب اور برائی کی طرف کے جائے (مجاہد نے کہارین طبّع سے کم ہے اور طبّع اِقْفَال سے کم ہے نہایہ نیں ہے کہ طبع یہ سکون بامہر کرنا اور بفتح باء میل کچیل ذگہ)۔

طَبِعَ السَّیْفُ طَبَعًا - (بیالل عرب کامحاورہ ہے) تلوار زنگ آلود ہوگئ -

لَا يَتَزَوَّجُ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي إِلَّا لَطَّمِعُ الْعَرَبِ فِي الْمَوَالِي إِلَّا لَطَّمِعُ الطَّبِعُ - عرب ہو كر غير قوم ميں شادى كرنے والا وہى ہے جو حريص اور عيب دار ہو (عمدہ اور شريف عرب اپنى ہى قوم ميں شادى كرتے ہيں) -

فَانَّ امِیْنَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَی الصَّحِیْفَةِ - (دعاء کے بعد آمین کہو) آمین ایک ہے جیسے مہر خط پر کی جاتی ہے (خط مہر سے پورا ہوتا ہے اوراعماد کے لائق تھہر تا ہے ای طرح دعاء بھی آمین سے ختم اور مزین ہوتی ہے۔)

فَإِنَّ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَدَاءِ- اس برشهيدول كا نثان

طُبِعَتْ فِيْهَا طِيْنَةُ ادَمَ-جعدى ك دن آ دم كى منى يكانى گئى-

کُلُّ الْمُحِلَالِ يُطْبَعُ عَلَيْهَا الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْحِيانَةُ وَالْكُذْبَ - سب خصلتوں پرموس کی پیدائش ہوتی ہے۔ (گو بری خصلتیں ہوں جیے بخیل، نامردی 'بردلی، حرص طع وغیرہ) مرانت میں خیانت (چوری) اور جھوٹ ان پر مسلمان کی پیدائش نہیں ہوتی (جھوٹ اور خیانت گویا مسلمانی کی ضد ہیں ان کے ساتھ مسلمانی جمع نہیں ہو سکتی بلکہ ہرایک مسلمان سی ان کے ساتھ مسلمانی جمع نہیں ہو سکتی بلکہ ہرایک مسلمان سی راست بازامانتدار ہوتا ہے )لھا طلق مَضِیدٌ جوسورہ ''تی '' میں ہے کفر آه یا گافورہ -لھا طلق مضید بھورے غلاف کے اندر ہوتا اس کی تغیر حسن نے یہ کی کہ مخرجو کھیور کے غلاف کے اندر ہوتا ہے (بیمنی اور کا چھلکا اس کے اندر پختہ مغزاور شیرین اللہ تعالی نے ایک اندر ہوتا ہے (بیمنی اور کی کھانے کے لئے بنایا)۔

اَلْقَى الشَّبَكَةَ فَطَبَّعَهَا سَمَكًا-جال ڈالا پھر اس کو مچھلیوں سے بھردیا-

تَطَبَّعَ النَّهْرُ - (بیرانل عرب کا محاورہ ہے) نہر بھر پور وگئ -

طَبَّعْتُ الْإِنَاءَ - يس في برتن بورا بحرديا -رِلاَنَّ فِيْهَا طُبِعَتْ طِيْنَةُ أَبِيْكَ - كُونكه جمعه بى ك دن

# العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

تير باوا آ دم کي مڻي پکائي گئ-

طَبَائِعُ الْبِحِسْمِ عَلَى أَدْبَعَةِ-انسانَى جَمَ كَى طَبِعت چاروں عناصر سے ہوتی ہے( بھی ہوا غالب ہوتی ہے بھی ارضیت بھی مائیت بھی ناریت)-

(طَبْقٌ) چِك جانا (جيے طَبُقٌ ہے)-

تَطْبِیْق - مطابق کرنا 'ڈھانپ لینا' ساری زمین پر مینھ برسنا'عام ہونا'رکوع میں دونوں ہاتھ ملا کررانوں کے درمیان رکھ لینا' جدا کردینا -

مُطَابَقَةٌ -موافق ہونا' برابر ہونا (جیسے طِبَاقی ہے) ایک کپڑے پر دوسرا کپڑ البہن لیتا -

اِطْبَاقْ - ڈھانپ لینا' نمودار ہونا' تاریک ہونا'اتفاق کرنا'اجماع کرنا'ہمیشہ رہنا-

تَطَابُقٌ -موافق ہونا' برابر ہونا' جوڑ ہونا -

طکابکاق-بزاشیشه-

طابق - توا(اس كى جمع طوايق ہے)-ھٰذَا طِبْقُ هٰذَا - بداس كے جوڑكا ہے-

طَبَقٌ - سِرِ پِوْشُ روئے زمین جس پر کھانا کھا ٹیں' زمانہ کا ایک قرن' یا ہیں سال' آ دمیوں اور ٹڈیوں کا بڑا گروہ' جماعت' حال-

اللهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا طَبَقًا-ياالله بم پرالي بارش برساجو ساري زين پر برسے يعني عام ہو-

لِللهِ مِانَّةُ رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ مِنْهَا لِطِبَاقِ الْأَرْضِ-الله كسور حتين بين ان من سے ايك ايك رحت اتى برى ہے كسارى زمين كو دھاني لے-

لَوْ أَنَّ لِي طِبَاقَ الْأَرْضِ ذَهَباً-الرَّ ميرے پاس ساري زين برابرسونا ہو يازين جر-

اِذَا مَضٰى عَالَمْ بَدَاطَبَقْ - جب ایک قرن گزر جاتا ہے تو دوسرا قرن نمودار ہوتا ہے (یول دنیا کی آبادی کا سلسلہ حاری ہے)-

. قُرَيْشٌ الْكَتَبَةُ الْحَسَبَةُ مِلْحُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عِلْمُ عَالِمهِمْ طِبَاقُ الْارْضِ-قريش كَ لوگ كَصْ والے اور

صاب كرنے والے اس امت كنمك بين ان كے عالم كاعلم زين كو و هانپ لے كا - (ايك روايت من طبقُ الْأَرْضِ ب معنى وبى بين) - طباقُ مَائِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ - زين آسان كے درميان مجركر -

حِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كُشِفَ طَبَقَهُ لَآ خُرِقَ سُبُحَاتُ وَجُهِهِ كُلَّ شَيْءِ آذَرَكَهُ بَصَرُةً - پروردگارکا جابنور ہے اگر اس كا دُهكن گُل جائے (پردہ اٹھ جائے) تو اس ك مبارك چرے كى چكيں (شعاعيں) جہاں تك اس كى نگاہ جائے ہر چيز كوجلا ديں (اس لئے پروردگار نے اپ آپ ك جاب اور پردے ميں رکھا ہے كہاس كى تلوق تباہ نہ ہوليكن اپن فاہر كرديں - اكظًا هِرُ وَالْبَاطِنُ كَا يَكِي مطلب ہے لين فاہر ہے اللہ فاہر كرديں - اكظًا هِرُ وَالْبَاطِنُ كَا يَكِي مطلب ہے لين فلارت كى نشانيوں سے فلاہر ہے) -

تُوْصَلُ الْاطْبَاقُ وَتُقْطَعُ الْارْحَامُ-قيامت كَ نشانيوں ميں سے يہ ہے كہ غيرلوگوں سے تو ملاپ ہوگاليكن عزيزوں اوررشتہ داروں سے قطع تعلق (ليمنی ناطے والوں سے تو دورى اختيار كريں كے اور غيروں سے دوئى اور محبت )-

یشنتجرون اِشتِ جَارَ اَطْبَاقِ الرَّاْسِ -اس طرح ایک دوسرے سے گھ جائیں کے جیسے سرکی ہٹریاں ایک دوسرے میں تھی ہوتی ہیں (مطلب یہ کہ آپس ہی میں خوب لایں گئے ایک دوسرے کو ماریں گے)-

اِحْدَی الْمُطْبِقَاتِ-یہ بھی ایک بڑی آ فول میں سے ہے-(آ فول کو بَنَاتُ طَبَقِ کَتِ ہِیں)-

لَا قُطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا إِنْ قَدْرَت عليه -عمران بن حسين كاايك غلام بها گريس في اس كو پا كاايك غلام بها گريس في اس كو پا ليا تو اس كاايك عضو كائ د الول گا (بها گئے كى يجي سزا دول گا) -

إِنَّمَاأُمِرْنَا فِي السَّارِقِ بِقَطْعِ طَابِقِهِ- بَم كُوچِور كَا ايك عضوكات دُالے كاتھم ہوا- (طابق به فقہ اور بكسرة باعضوجيے ہاتھ ياؤں اس كى جمع طكو ابق ہے )-

فَخَبَزْتُ خُبُرٌ وَشُوَيْتُ طَابِقًا مِّنْ شَاةٍ-مِن لَـ

# الكالمالية الماليات الماليات الماليات الماليات الماليات المالية المالي

روٹی پکائی اور بکری کا ایک پار چه بھوٹا (جس کو دویا تین آ دمی کھا سکیں )۔

اِنَّهُ کَانَ یُطَیِّقُ فِی صَلُوتِه - عبدالله بن مسعودٌ رکوع اور قعد مے میں دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملاکر ان کو گھٹوں کے درمیان رکھ لیتے تھے - (ان کواس بات کی خبر نہ ہوئی کہ بیتھم ابتدا میں تھا پھرمنسوخ ہوگیا) -

وَ تَبْغَى اَصْلَابُ الْمُنَافِقِيْنَ طَبَقًا وَّاحِدٌ -منافقوں کی پیٹھیں جڑ کرایک تختہ کی طرح ہو جا ئیں گی (وہ محبرہ نہ کرسکیں گے)-

لَئِنُ مَّلَكَ مَرُوانُ عِنَانَ خَيْلِ تَنْقَادُلَهُ فِي عُثْمَانَ لَيُنْ مَّلُكَ مَرُوانُ عِنَانَ خَيْلِ تَنْقَادُلَهُ فِي عُثْمَانَ لَيُرْ حَبَرَاللَّهُ بِن زبيرٌ نَ معاويه لَيُرْ حَبَهَا) اگر کہیں مروان کے اختیار میں ان گھوڑوں کی باگ آگئی جن کوتم عثان کے لئے اس کے ساتھ چلاتے ہوتو وہ ایک الی جگہ جا بیٹھے گا جس سے تم کوخوف پیدا ہوگا۔ (تمطلب یہ کہ مروان جود غاباز ہے وہ اخیر میں تم سے بھی دغا کرے گا۔ اور خود مختاری اور بغاوت کا جھنڈ ابلند کرے گا ایبا ہی ہوا)۔

سَنَلَ اَبَاهُوَ يُوَةً مَسْنَلَةً فَافَتَاهُ فَقَالَ طَبَّقْتَ-عبدالله بن عباسٌ نے ابو ہریرہؓ سے ایک مسئلہ بو چھا-انھوں نے جواب دیا ابن عباسؓ نے کہاتم نے ٹھیک کہا ( لیخی تمھاری ضرب ٹھیک جوڑ پر پڑی کیونکہ اصل میں تطبق کہتے ہیں ٹھیک جوڑ پر پڑنے کو)۔

اللهُمَّ اَسْقِنَا حَدًّاطَبَقًا-يااللهُم كواييمىنهدے پانی الله عن ساری زمین جردے-

ُ ذَوْجِی عَیاباء طکاقاء میرا خاوند نامرد احمق ہے یا بات نہیں سمجھتایا بات نہیں کرسکتا اس کے دونوں لب ملے رہے ہیں۔

اِنَّ مَوْيَمَ جَاعَتُ فَجَاءَ طَبَقٌ مِّنْ جَرَادٍ فَصَيَادَتُ مِنْ جَرَادٍ فَصَيَادَتُ مِنْ مَدْيُولَ كَا مِنْ مَرْيَمَ عليه السلام كو بعوك لكى اتن مين تلايول كا ايك براآيانهول في السيمين سي شكاركيا-

ِ اِنِّیْ کُنْتُ عَلٰی اَطْبَاقِ ثَلْثٍ - (عمروبن عاص نے کہا)میرے تین حال گزرے ہیں-

کما وافق شن طبقہ - (حضرت علی نے جو عروبن عاص کو خط لکھا اس میں عرب کی بیش کما وافق شن طبقہ کھی ۔ یعنی ) جیسے شن طبقہ کے موافق ہوگیا - (شن عبد القیس کا ایک قبیلہ تھا اور طبقہ ایا دقبیلہ کی کی ایک شاخ ہے دونوں نے ایک امر پراتفاق کیا لوگوں نے کہا وافق شن طبقۃ اس روز سے ایک مثل ہوگی - جب دوآ دی ایک کام پرمتفق ہوجا کیں یا ایک ہی سے کام کریں تو بیشل کہی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہتم اور معاوید دونوں ایک ہو گئے جیسے انھوں نے بعناوت اور سرشی اور امام وقت کی نافر مانی اختیار کی ویسے ہی تم نے بھی کیا ۔ بعض اور امام وقت کی نافر مانی اختیار کی ویسے ہی تم نے بھی کیا ۔ بعض نے کہا شن عرب میں ایک مکار فریق خض تھا اس کی عورت طبقہ بھی اپنے خاوند کی طرح مکار اور دعا بازنگی اس وقت سے بیش کی ۔ بعض نے کہا شن چر ہے کا ایک ظرف تھا وہ پر انا ہو کر کہی گئے ۔ بعض نے کہا شن چر ہے کا ایک ظرف تھا وہ پر انا ہو کر کہا تھا لوگوں نے اس پر ایک غلاف چڑ ھایا اتن وقت سے یہ مشل شروع ہوگئی ) ۔

اِشْتَوَیْتُ سُعْنًا مُطْبَقًا - میں نے ایک کشادہ قدر (پالہ)خریدا-

مَنْ يَلِى الْاَمْرَ بَعْدَ السَّفْيَانِي فَقَالَ يَكُونُ بَيْنَ شَبِّ وَطُبَّاقٍ - (امام محمد بن حفيه نے اس تحص كا حال بيان كيا) جو سفيانى كے بعد حاكم ہوگا تو كہا كه وہ شف اور طباق ك درميان ہوئے ہوگا - (بيدونوں درختوں كے نام بيں جو لمك تجاز بيں ہوتے بيں مطلب بيہ ہے كہ وہ اس لمك سے فكلے گا جہاں شف اور طباق اگے بیں ) -

اِضُورَ عُنُقَ هٰذَاالْآسِيْوِ فَقَالَ إِنَّ يَدِی طَبِقَةٌ - اِکْتُونَ مَارِ - اِکْتُخْصَ سے کہا اٹھ اور) اس قیدی کی گردن مار۔ اس نے کہا میرا ہاتھ پہلو سے چپک گیا ہے اٹھ نہیں سکتا - (اس لئے میں معذور ہوں - بیاس شخص نے اپنے آپ کو گناہ سے انتخاب کی نکہ تجاج بڑا وظالم تھا اس نے ہزار نیک بڑرگوں کو ظلم سے قبل کرایا) - بررگوں کو ظلم سے قبل کرایا) -

فَاَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ سَبْعًا-سات دن تک وہ ابران پر گرار ہا-(یانی برسا تار ہا)-

# ان ط ظ ع ن ان ال ال ان و ها ك الحاسبة المناف المان الم

اَسُقِنَا مُطَبِّقَةً مُّغُدِقَةً مُّوْنِفَةً-ہم کوایے ابرے پانی پلا جوتهدبه تهدگاڑها موبهت پانی والاخوش دینے والا ہو-مَضٰی طَبَقٌ مِّنَ اللَّيْلِ -رات کا براحصه گزرگیا-بِنْتُ طَبَقٍ - پُحوا-

لَا يَجُوزُ الصَّلُوةُ فِي الطَّابِقِيَّةِ-نماز اس عمامه ميں جائز نہيں جس كوتھوڑى كے نيچ نه پھرائے (بيصدوق كا قول ہے جوعلائے اماميد ميں سے جيں)-

الطَّابِقِيَّةُ عِمَّهُ إِبْلِيْسَ -ايبا عمامه جوتھوڑی كے تلے نه پھرايا جائے الميس كاعمامه ہے-

(طَبْلُ) طبله بجانا-

طَبَّالٌ -طبله بجانے والا-

طبنل مخلوق كوبهى كہتے ہيں-

أَخُورَ جَنِنَى مِنْ طَبْلِ داَرِهِ - جُهُ كُواتِ مِكَانِ كَ جَلُوفًا نه

ے نکالا –

(طَبَنُّ) گاڑ دینا-

م طَبَنَّ - ياطبَانَةُ - تجه جانا -

إطبينات -اطمينان-

طابن عقلند سمجھدار-

طَابُونٌ - آگ گاڑنے کامقامُ تا کہ بجھے نہیں۔

طابورنی - روثی جواس کی طرف منسوب ہے-

آئی الطَّنْنِ هُوَ - وہ کن لوگوں میں سے ہے-سیریں بریوں ویر ہی وہ ہی

فَطَبِنَ لَهَا عُكُامٌ رُوْمِي -ايكروى لأكااس كى نيت بجھ گيا (كدوه اس سے بدكارى كرانا چاہتى ہے ايك روايت ميں

فطین بہ فتح باء ہے یعنی اس کو پھسلایا' خراب کیا )-معلین بہ فتح باء ہے لینی اس کو پھسلایا' خراب کیا )-

(طَبَنْ جُنَّ ) ایک مشہور ہتھیار ہے جس کو فاری میں تفنگی کہتے ہیں

اورار دوميں طپنچيه ياطمنچه-

(طَبُو) بلانا (جيسے إطّباء ب)-

اطَبَّأُوْهُ-اس كوما زُوْالا-

(طَبْی) کھنچنا' پھیردینا' بلانا-

طَبِّي- به منها النگ جانا -

عبی سنیاں مصابی طُبِی - چھاتی کی جھٹن -

وَلَا الْمُصْطَلِمَةِ اَطْبَا وُهَا-اورنه جس كى بهنيال كَى بهنيال كَى بهنيال كَى بهنيال كَى بهنيال كَى بهول (بعض نے كہا اطباء گھوڑوں اور درندوں كى چھاتيوں (بقنوں) كو كہتے ہيں-جيسے آخگاف اور حُسُرُوْعُ جار پايوں كے تقنوں كو)-

قَدْ بَلَغَ السَّيْلُ الرُّبَا وَجَاوَزَ الْحِزَامُ الطُّبْيَيْنِ-سلاب شيلے سے اونچا ہو گيا اور كمر بند چھاتيوں سے پار ہو گيا (بيا يك مثل ہے جوشر اور برائی سے مدسے بڑھ جانے پر كهى جاتى ہے جيسے پانى سرسے اونچا ہوگيا)-

كَانَ اِحْدَى يَدَيْهِ طُبْيُ شَاةٍ-اس كا ايك ہاتھ بكرى كاش كامرة ب-

إِنَّ مُصْعَبًا إِطَّبَى الْقُلُوْبَ-مصعب بن زبير في تو لوگوں كا دل ا في طرف چيرليا-(لوگ اس سے مجت كر في لگے)-

اِطِّبَاءٌ-بلانا' پھیرنا' مائل کرنا' اپنے لئے چینا-طَبَاطَبَا-ابراہیم بن اساعیل بن حسن کالقب ہے اس کی اولا دکو طَبَاطَبَافِی کہتے ہیں-

## باب الطاء مع الجيم

(طبخن) بمونتا-

حطاجن اور طَيْجَن-كُرُ هائي -مُطَجَّنْ -كُرُ هائي مِين بِعنا بوا-

## باب الطاء مع الحاء

(طَحْ ) پھیلا نا'ایزی ہے چھیل ڈالنا-" یہ ہ گا سیندر

إطِّحَاثُ - گرادينا' بچينک دينا-

انْطِحَاحُ- بِيلُ مِانا-

(طَحُو) كِينِك دينا سانس كِعولنا-

فَسَمِعْنَا لَهَا طَحِيْرًا- ہم نے اس کے سانس پھولنے کی آوازی-

فَانَّكَ تَطْخُرُ هَا - تُوْاس كودوركرتا بُ كِينِك ديتا بے-طَحُرٌ كِ مِعَىٰ جَمَاع كرنے كِ بِجِي آئے ہيں-

مَاعَلَى رَأْسِهِ طِحْمِرَةٌ - اس كسر برايك بال بھى س بے-

(طَحْنْ) پینا "كول موجانا-تَطْحِنْن- آئا پینا-

طَاحُونٌ - چَكِي ما پِن چَكي -

طعكانية - وه چكى جس كوجانور چلاتا ہے-

طَحَّانٌ - آيا يمينے والا-

طِعْنْ-آ ٹا(سے طَعِینْ ہے)-

فَأَخُورَ جَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي صَفَّى اللهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي صَفَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الله فَى صَفَّيْنِ لَهُ كَدِيْدٌ كَكَدِيْدِ الطَّحِيْنِ - آنحضرت على الله عليه وآله وسلم في الا دوسفيل كرك آپ ك چلئے سے آئے كى طرح باريك غبارا رُر ہاتھا - (لين و ہال كى زيمن زم اور باريك تھى چلئے بين آئے كى طرح غبارا رُتا) -

فیکطُحَنُ فِیْهَا - وہ وہاں چکی پیےگا (اس کی آنتیں باہر نکل پڑی ہوں گی)وہ ان کے گرد چک کے گدھے کی طرح تھو مےگا-

فَمَازَالَ يَطْحَنُهَا - وه برابراس كورگز تار ہےگا -نَهٰى عَنْ فَفِيْزِ الطَّحَّانِ - آتا پينے والے كاحق اى آئے میں سے دلانا اس سے منع فر مایا (مثلا آتا پینے والے ك اجرت يوں تھرائے كه تو سير آئے ميں سے ايك چھٹا تك اجرت لے لے - قفيز ايك پانہ ہے ) -

(طکٹو) دور ہونا 'ہلاک ہونا 'اوندھا گرانا' دھکیلنا' کروٹ پرلیٹنا'بہت ہونا' چیکنا' لے جانا-

طُخَابِكَ قَلْبٌ فِي الْحِسَانِ طَرُوْبٌ - تِحَدَادِهِ ول جَوْسَنَ مِن يُرسَت تَهَا كَهَال كِياً - وصن يرست تَها كَهَال كِياً -

وَمَا طَحَاهَا - فَتُم اس كَى جس نے زمین كو پھيلايا كشاده كيا -

> طکعی-کشادہ زمین چوڑی زمین-(طکحیّ) کروٹ پر لیٹنا-طحّیّةٌ مِّنْ سَحَابِ-ابرکا کوئی مکڑا-

طَحُوْد -وہ کمان جس کا تیر دور جائے (جیسے مِطْحَوْ ہے)-

طِحْوَبَةٌ - ابر كانكزايا كيرْ \_ كانكرا - وراء - دورا -

طَحْوَبَ الْقِوْبَةَ -مثك بمردى-

طِحْوِب-كُورْ اكركث كجرا-

تَدُنُو الْشَمْسُ مِنْ رُوْسِ النَّاسِ وَلَيْسَ عَلَى اَحَدِ مِّنْهُمْ طُحُوبُهُ يَا طِحْرِبَةٌ - قيامت ك دن سور ج لوگول ك سر سے نزديك بوجائے گا اوركى كے بدن پرايك چيتورا بھى نہ بوگا - (جس سے دھوپ كى گرى بچائے - ايك روايت ميں طُخُوبُهَ ہے خائے مجمد سے معنی وہى ہيں ) -

(طُخُرُورٌ) ياطُخُرُورَةٌ - ابركائلاا بدلى (جَعْ طَحَارِيُو

-(ج

(طِحُوِ فُ) ماطِحُوِ فَهُ - بريه ، پتلا كَمَى بَلا ابر-

(طَخْوِمَةٌ) بَجُرُد ينا-

مَاعَلَيْهِ طِحْوِمَةُ-اس بِ كَيْنِين ب-

(طبخزٌ) جماع كرنا-

(طخش) جماع كرنا-

(طَحْطَحَةٌ) تَقُورُ ا بِسنا ُ تَوْرُ نا ُ مَتَفرِق كَرِدِينا ُ بِلاك كَرِنا – طَحْطًا جُ – شِرِ –

مَاعَلَيْهِ طِحْطَحَةٌ -اس بركي نبين بيال نبين بي-(طَحْلٌ) تلى ير مارنا عجر دينا "تلى برده جانا بدبودار

ہوتا –

طِحَالٌ - تلی -طِحُلَبٌ) کائی یعنی سزه جو پانی پرجم جاتا ہے -طَحْمَةٌ - ہجوم کرنا -طُحْمَةٌ - رات کا بڑا حصۂ جماعت -طُحَمَةٌ - سخت جنگجؤ بہت اونٹ -

مُطْحُوْمٌ - بحرابوا -(طَحْمَرَ ةٌ) كودنا مجردينا -

طُحَامِر - پيڙِ-

# ان ط ظ عُ إِن اللَّهُ اللّ

### باب الطاء مع الخاء

(طُخُّ) دورکردینا' بھینک دینا' جماع کرنا' بدخلق ہونا۔ مِطخُدُّ عِلَا۔ (طَخْرُ ) تِلا۔ (یہ طَاحِرٌ سے نکلا ہے بعنی کالاابر' گھٹا)۔ (طُخْرُ بِقالاں ماجیتھڑا۔

لَیْسَ عَلَی اَحَدِ مِّنْهُمْ طُخُوبَةٌ-ان میں سے کی پر ایک چیھڑا بھی نہ ہوگا (اس کا بیان اوپر گزر چکا ہے طِحوبة میں)-

(طَخَاءٌ) ول کی پریشانی ٔ تاریکی ٔ بلندابر-

طَخْیاءُ - تاریک رات اور جوکلام بھی سن آئے -اِنَّ لِلْقَلْبِ طَخَاءً کَطَخَاءِ الْقَمَوِ - ول پر تاریکی کا ایک بردہ پڑھ جاتا ہے جیسے چاند پر ابر پڑھ جاتا ہے (اور اس کی روشن روک دیتا ہے) -

اِذَاوَ جَدَ اَحَدُكُمُ طَخَاءً عَلَى قَلْبِهِ فَلْيَاكُلِ السَّفَرُ جَلَ - جب كوئى تم مِن سے اپ دل پر بوجھ يا تجاب پائے تو بهی کھائے (بهی ایک مشہور میوہ ہے سیب کے بعد نہایت مفرح اور مقوی قلب ہے سیب کی بھی یہی خاصیت ہے ۔۔

# باب الطاء مع الراء

(طَرْءٌ) دورے اور اچا تک نمود ارہونا - عارض ہونا اِطُوّاء - حدے زیادہ تعریف کرنا -

طا<sub>دِ</sub> ی - جو عارض ہواور اصلی نہ ہو'اجنبی مسافر کو بھی ۔ کہتے ہیں-

طُوَّاءُ -غرباء-

طُوْانٌ -راستهٔ برا کام-

آمُو ؓ طُو انِیؓ-وہ کام جس کے آنے کا راستہ معلوم نہ ہو( یعنی کہاں سے آیا)-

طَرَأَ عَلَىَّ حِزْبِي مِنَ الْقُرْانِ-وه وقت ونعنا آ پَنْچا جس میں میں قرآن کا ورو پڑھا کرنا تھا۔

لا تُطُورُنِي حكمًا أَطُرَتِ النَّصَارِى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ - جُهُ كُواتنا مت برُهاوَ جيسے نصاری نے حضرت عینی كو برُهاد يا (كه بشريت اور عبديت كے مرتبہ سے چرُها كران كو خدا كا بينًا بناديا) ميں تو الله كا بندہ اوراس كا جميجا ہوا ہوں (ليمن الله كا پيغام اس كے بندوں كو پہنچانے والا رسول كے يہى معنى بيں )-

(طَرَبٌ) خوش ہونا' یا ہلکا ہونا –

تَطُوِیْبٌ - گانا 'سر نکالنا' آواز بر هانا اس کو اچھا کرنا جینے گانے والے کرتے ہیں خوش کرنا (جیسے اِطُوَابٌ ہے) -اِسْتِطُورًابٌ - خوش کرنے کی درخواست کرنا -

طُوُوْبٌ - بہت خوش مکن -مُطُوِبٌ - گانے والا -مَطُوبٌ - تنگ راستہ -

مَطارِب-تنگ راستے اور متفرق راستے -

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّوَ الْمَطُوبَةَ وَالْمَقُوبَةَ - الله لعنت كرے اس فخص پر جو چھوٹے چھوٹے متفرق راستوں (كليوں) كو بدل ڈالے (كيونكه ايبا كرنے سے دوسروں كو تكليف ہوگى) -

یُوَّذِیُ بِلَا کَطُرِیْبِ-اذان میں تطریب نہ کرے (یعن گانے والوں کی طرح مداورشدنہ کرے-قرآن میں بھی ایبا کرنامنع ہے)-

(طُوْرُوُشْ) ترکی ٹوپی (اس کی جمع طَرَابِیْشِ ہے)-(طِوْرُبَالُّ) بلند عمارت یا پہاڑ کا ایک بڑا پھر ہے جو باہر نکلا ہو بہاڑ کی بڑی چڑان جونضا میں ہو-

اِذَا اَمَوَّ اَحَدُّكُمْ بِطِوْ بَالٍ مَّافِلِ فَلْيُسْوِعِ الْمَشْيَجب كونَى تم مِن سے جَعَى ہوئى عمارت كے پاس سے گزرے تو
جلدى سے نكل جائے (بيرزم واحتياط ہے جو تقلندى كى وليل
ہے - دوسرى دوايت مِن يوں ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم
جعَى ہوئى ديوار كے پاس سے جلدى نكل گئے - اور جن لوگوں
نے اس كوتو كل كے خلاف سمجما ہے بيان كى غلطى ہے مسلمان كو چاہئے كہ بميشه ان مقاموں اور كاموں سے پچتار ہے جن ميں

ہلاکت یاضرر کاڈر ہواوراس کے ساتھ بھروسہ اللہ پررکھے )۔ سرویہ ہیں دور

طورْبَلَ بَوْلَهٔ-اینے پیٹابکواوپر چڑھایا-۔ (طورْث )ہری تازی بھاجی'ایک تم کی تر کاری' سبزی-

حُتی یَنْبُتَ اللَّحْمُ عَلٰی اَجْسَادِهِمْ كَمَا تُنْبُتُ الطَّرَاثِیَثُ عَلٰی اَجْسَادِهِمْ كَمَا تُنْبُتُ الطَّرَاثِیَثُ عَلٰی وَجْهِ الْاَرْضِ - یہاں تک کران کے برنوں پر گوشت اس طرح اگ آئے جیسے طر دو شکی بھاجی نے مین پر اگ آئے جیسے طردو شکی بھاجی ہے جو گول گول وُ ھالوں اگ آئے تا ہو گول گول وُ ھالوں

کی طرح زمین پراگتی ہے اس کی جڑ سرخ اور سخت ہوتی ہے ۔ لوگ اس کو کھاتے ہیں )-

تَطَوُّنُتَ الرَّجُلُ - اس نے طوٹوٹ بھا جی چنی -(طَوُ حُ ) بھینک دینا ' نکال ڈالنا 'رکھدینا 'حمل ساقط -

طَوَحْ - بدخلق ہونا'خوب عیش کرنا -

مُطارَحَةٌ-مناظره اور سوال جواب كرنا 'بيت بازى

اطّواح- کھینک دینا-

اِ طُورَ مُورُهُ - چور کا ذیح کیا ہوا پھینک دو (یعنی اس کا کھاٹا حلال نہیں ) -

طریع سقیم - آدی پھنکا گیااور بہار ہے (یعنی اس کی خلقت اس طرح سے واقع ہوئی ہے کہ صد ما بیار یوں میں مبتلا ہونے کا اس میں مادہ ہے )-

اِطْرَحُوْهُ وَمَاحَوْلَهُ ثُمَّ مُكُوْهُ - هَی میں اگر چوہا گر کر مرجائے تو اس کو نکال ڈالواور اس کے اردگر د کا تھی بھی پھینک دو پھریاتی کھاؤ (یعنی اگر جماہوا تھی ہو)۔

(طُوْدٌ) ہا تک دینا' دور کر دینا' جدا کر دینا' جلا وطن کرنا'سب طرف سے لاکراکٹھا کرنا -

تَطُويْدٌ - كَمِينِينا وراز كرنا -

مُطَارَ دَةً - اور تَطَارُدُ- أيك دوسرے برحمله كرنا -

إطُوادٌ - دوركرنا -

اِطِّوا دُّ- برابرساتھ رہنا' جاری رہنا' درست ہونا۔ اِسْتِطُوا دُّ-ایک بات الی کہنا جس سے دوسری بات

پیداهواوروه مقصود نه هو-

لَا بَأْسَ بِالسِّبَاقِ مَالَمْ تُطُودُهُ وَيُطُودُكَ - هُورُ دورُ میں یا یوں ہے کہ دورُ کی بازی کرنے میں قباحت نہیں اگر یوں نہ کہے کہ میں آ گے نکل جاؤں تو اتنا روپیہ تجھے سے لوں گا اور تو آ گے نکل جائے تو اتنا روپیہ تجھ کو دوں گا- (یعنی ہار جیت کی شرط پر روپیہ پیسا نہ تھمرائے ورنہ حرام اور نا جائز ہے جیسے فقہ کی کتابوں میں فہ کورہے)-

هُوَ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَمَطُودَةُ الدَّاءِ عَنِ الْمَحْسَدِ-تَجِد كى نماز الله كى قربت اورنز دي ہے اورجم كى بمارى دفع كرنے والى ہے (تنجد گزار اور شب بيدار لوگ اكثر ضحى اور سالم اور يماريوں سے محفوظ رہتے ہيں )-

کُنْتُ اُطَادِ دُ حَیَّةً - میں ایک سانپ کی تاک میں تھا (اس کے مارنے کی فکر میں لگا ہوا تھا ہر طرف سے اس کو گھیرر ہا

طِرَادُ الصَّـيْدِ - شكار كـ يَحِجِلَّنا-فَاذَانَهُرَانِ يَطَّوِ دَانِ - يكا يك دونهري دكھلائى دي (ان كايانى بهدر ماتھا)-

أَكْرُدُنَا المُمُعْتَوِفِيْنَ-اقرار كرنے والوں كو ہم نے الكال ديا (شهر بدر كرديا)-

أَطُورَ دَهُ السَّلُطُنُ يا طَودَهُ - بادشاه نے اس کوشمر بدر کردیا-

يَتَوَصَّانُ بِالْمَاءِ الرَّمِدِ وَبِالْمَاءِ الطَّرِدِ-وه غبار آلودُ تيره گدلے پائى سے وضو كر كيت تصاوراس پائى سے بھى جس ميں جانور دُوستِ رہتے ہيں-

اِنَّهُ صَعَدَ الْمِنْبَرَ وَلِی یَده طَویدَة -معاویه منبر پر چر چران کے ہاتھ میں ایک ریشی کیڑے کا لمبائلزاتھا-واطَّرَدُوا النَّعَمَ - چار پایوں کو نکالا-

أَطُورَ أَلْخَافِقَانِ - مب تك مشرق اور مغرب قائم

اَلَا نُهَارُ تَطَّوِدُ-نهري بهدرى بين-(طَوُّ) زور سے تعینیا 'برطرف سے جع کرنا 'تیزکرنا 'جاڑنا'

طرح-

غَضَبٌ مُّطِرٌ - بِحُلْ غَمه-

مُطَرَّةً -عادت-

لَهُمْ مُطَوَّةٌ حَسَنَةٌ -ان كى عادت الحِيى ب (بي الله عرب كامحادره ب) -

طَرَزْ) بخلقی کے بعد نیک خلق ہو جانا' ہمیشہ عمدہ لباس بندا۔

تَطُوِيزُ - نَقَشُ ونْكَارِكُرنا-

تَطَوَّزُ -منقش ہونا -

طوراڈ -طرز اورمشکل کپڑے کانقش ٔ جہاں پرعمدہ کپڑے نے جائیں-

طُوزٌ - بيئت شكل وضع طور طريقه-

لیس هلدا من طواز ق-(ام المؤمنین حفرت صفیه فی آخشرت سلی الله علیه وسلم کی دوسری بیوبوں سے کہا کہتم میں میرے برابرکون ہے؟ میرا باپ پیغیر تھا میرے خاوند بھی پیغیر ہیں۔ یہ المخضرت سلی الله علیه وسلم نے ان کوسکھایا تھا کہ ایسا کہیں حضرت عاکش نے ان سے بیان کر کہا) یہ تمہاری طبعزاد نہیں ہے (یعنی تم نے یہ تقریرا پنے دل کے نہیں نکالی بلکہ کسی دوسرے کی سکھلائی ہوئی بات ہے تم میں ایسے جواب کی لیافت نہتی )۔

طوْس -مناكر پركسنا كالاكرنا-

تَطَوَّسٌ -عمره بن چيز کها تا يا بينا' پر بيز کرنا -

طِوْسٌ - خط یا کتاب (اس کی جمع اَطُواسٌ اور

مُورُونُسْ ہے)۔ طُرُونُسْ ہے)۔

(طَرَشْ) بهرا ہونا-

کُانَ النَّخِعِیُّ یَأْتِی عُبَیْدَةً فِی الْمَسَائِلِ فَیَقُولُ کُانَ النَّخِعِیُ یَأْتِی عُبیْدَةً فِی الْمَسَائِلِ فَیَقُولُ عُبیْدَةً فِی الْمَسَائِلِ فَیَقُولُ عُبیْدَةً طُی (جو بزے نقیہ سے اورامام ابوحنیفہ کے استادالاستاذ) عبیدہ سے مسلول میں بحث کرتے تو عبیدہ کہتے اے ابراہیم! میں نے جولکھا ہے اس کومنا ڈالو (اس کے بدلے وہ کھو جوتمھاری رائے ہے) - دالو (اس کے بدلے وہ کھو جوتمھاری رائے ہے) - (طَرْسَعَةٌ) گھر اکر جلد دوڑنا 'خوب زور سے -

کا ٹنا' ایپنا' او چک لیجا نا' طمانچہ لگا نا' گر پڑ نا' لگلنا – اِطِّوَ اوْ –گرا نا' برا پیختہ کر نا' کا ٹنا' ناز کرنا – غُلاهْ طکارٌ ' – وہ لڑ کا جس کی مونچیس نکل رہی ہوں – مُ تَاتِیہ کے شد سر کا کہ ناز ' کی میٹ نیک رہی ہوں –

طُوَّة - کپڑے کا کنارہ' یا دادی' یا نہر کا' بیشانی' کپڑے منگا' تدشہ دان-

کے نقش ونگار' تو شہدان۔

فَنَشَأْتُ طُرِيْرَ أَقْ مِنَ السِّحَابِ-ابركا ايك كُلُرانمودار موا (نهاييل بك مطريرة تفغيرب طُرَّة كى يعنى وه ابركا كلرا جوآسان كك كنار بسلسانمودار بو)-

آئمطى عُمَرَ حُلَّةً وَقَالَ لَتُعْطِينَهَا بَعْضَ نِسَائِكَ يَتَّخِذُنَهَا طُوَّاتٍ بَيْنَهُنَّ - آنخطرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت عمرٌ كوايك جوڑا كير كاديا ورفر مايا كه بيا پي عورتوں كو ديدے وہ تكر كرك كاك كرآ پس ميں بانك ليس گ - كان يَطُوُ شَارِبَةً - آنخضرت صلى الله عليه وسلم اپنى مونچهوں كورا شيخ مي (كرات سے) -

یُقطعُ الطَّوَّارُ - جیب کترنے والے کا ہاتھ کا ٹا جائے (چورکی سزااس کودی جائے)-

قَامَ مِنْ جَوْزِ اللَّيْلِ وَقَدْ طُوَّتِ النَّبُوْمُ - حفرت علَّ خَ رات كوكفر به به اس وقت تارب چك رہ بق-سَیْفٌ مَّطُورُ وْرٌ - صِقل كى ہوئى تلوارُ شمشير آبدار-طوَّ النَّبَاتُ يَطُورُ - سِرْئَ نَكُل آئى -

اذَا طَرَرْتَ مَسْجِدَكَ بِمَدَرِ فِيْهِ رَوْثُ فَلَا تُصَلِّ فِيْهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ السَّمَاءُ - الرَّوَ الْقُي مَجِدُ وليداورمَّى عَ لِيهِ وَهِال نَمَازَمت بِرْهِ يَهَال تَك كَهَ بِارْث كَا بِإِنَى اس وَدُوو دُوالِ-

> رَجُلٌ طَوِيْرٌ -خوبصورت مرد-جَاءُ وُ اطَّرًا - سب كے سب آئے-

مَرَادٌ المَحْشِرِ الْحَلْقِ طُرًّا -سارى ظقت ك جَحْ

ہونے کا مقام۔

كَيْسَ عَلَى الطَّرَّادِ قَطُعٌ-جيب كرّك كا باته ندكا الله عدد المُعَادِد المُعَادِد المُعَادِد المُعَادِد الم

مِثْلُ عِلْكِ الرُّوْمِ وَالطِّرَادِ -روى مصطَّلَ الاَّارے ك

# لكالمالخانية الباهافات الأرزار الالتالي

اِطُوَش - بہرا -طُوْشَاءُ – بہری -طَرَّطٌ - احمق ہونا -طَرِطٌ - احمق -طَادِطٌ - جس کے بال کم ہوں -

طرد طور سے ملک شام کا ایک شہر ہے ساحل پر-اس کے مقابل جزیرہ ارواد ہے-اس کو حضرت عبادہ بن صامت ؓ نے ۱۳۸ میں فتح کیا تھا-

(طَرْ طَبَةٌ ) ہونٹوں سے آواز نکالنا 'پھونکنا' مضطرب ہونا۔ طُرْطُب - ذکر-

طُوْطُبَّةً - وه عورت جس كى جِها تيال برس ككي بوكي . --

ذَخَلْتُ عَلَى اُحَيْوِلَ يُكُورُطِبُ شُعَيْراتٍ لَهُ-(امام حن بھریؒ جب جاج ظالم کے پاس سے نگلے تو کہنے گے کہ) میں ایک حقیر بھیگئے کے پاس گیا تھا جوغرور اور غصہ سے (اکروں) اپی مونچھوں کے بالوں میں پھونک رہاتھا۔ (حجاج احول یعنی بھیڈگا تھا اور نہایت بدشکل اور مغرور)۔

ضَمْعَجًا طُرْطُبًا- بِست قد برى برى جِهاتياں والى-وَأَمُّهُ الطُّرْطُبَّةُ- اس كى ماں برى برى للكى بوكى جِهاتيوں والى-

ہمیں وینا' پلیس ملالیما یا طرف میں ایک ملالیما یا لک ملانا - ہاتھ سے طمانچہ مارنا' پھیر دینا' پلیس ملالیما یا لک ملانا -

طَوْ فَهُ - ايك باريك بلانا -

مَا بَقِيَتُ مِنْهُمْ غَيْنُ تَطْوِفُ-ان مِي كُوكَى زنده نه بچا 'جب تك ان مِي كُوكَى بِكِ ہلا تار ہے یعنی زنده رہے-طَرَفَتِ الْعَیْنُ – آئکھ نے دیکھا یا جنش کی – تَطُویْفُ – ایک کنار کے کرنا 'رنگنا – طُوفَةٌ – ناور' عجیب چیز –

اِسْتِطُوا ف - عِیب جھنا 'ٹی بات نکالنا-طارِف - نیا مال (اس کی ضد تاکد اور تَلِیْدُ لینی پرانا مال ) -

فَمَالَ طَرُف مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – مشركوں كى ايك كلاى آتخفوت صلى الله عليه وملم رجعكى (آپ رجمله كرناچا با) –

كَانَ إِذَا الْمُنتَكِّى اَحَدُهُمُ لَمُ تَنْزِلِ الْبُرُمَةَ حَتَّى يَالِي الْبُرُمَةَ حَتَّى يَالِي عَلَى اَحَدِطَرَ فَيْهِ - جب كوئى يَالِي الْبُرُوه باندى چولھے كائى اللہ اللہ على الله عندا تارتيں يہاں تك كه دونوں كناروں ميں سے ايك كنارے برآ جاتا (لين اچھا ہوجاتا يامرجاتا) -

مَا بِي عَجَلَةٌ إِلَى الْمَوْتِ حَتَّى احُذَ عَلَى احْدَ عَلَى احْدَ عَلَى احْدَ عَلَى احْدَ طَرَقَدْكَ إِمَّا أَنْ تُفْتَلُ فَتَقَرَّ عَيْنِى وَإِمَّا أَنْ تُفْتَلُ فَاحُدِ فَاحُدِ الله بِن الى بَرْ فَ الله بَن فَرزند عبدالله بن فَاحُدِ الله بن الى بحكوم في كم جلدى نهيں جب تك كميں تيرے دونوں كناروں ميں سے ایک كناره دكھ نادوں لينى يا تو تو خليفه بنايا جائے تو ميرى آكھ شخدى ہويا تو مارا جائے تو ميرى مركروں اور الله تعالى سے اس كا ثواب جا بوں (ايسابى ہوا آخر عبدالله بن زبير جاج كے ہاتھوں شہيد ہوئے - اور اساء ان كى والده ما عبده نے ان يرصركيا) -

اِنَّ اِبْرَاْهِیْمُ الْنَحْلِیْلَ جُعِلَ فِی سَرَبِ وَهُوَ طِفْلٌ .. وَجُعِلَ فِی سَرَبِ وَهُوَ طِفْلٌ .. وَجُعِلَ وِی سَرَبِ علیه السلام ایک وَجُعِلَ دِزْقُهُ فِی اَطُوَ اِفِهِ - حضرت ابراہیم علیه السلام ایک غار میں رکھے گئے جب وہ بچے تھے (شیرخوار) اور الله تعالی نے ان کی روزی ان کی انگلیوں کے کناروں میں رکھی (وہ اپنی انگلیوں کے کناروں میں رکھی (وہ اپنی انگلیاں چوستے ان میں سے بقدرت النی ان کی غذائکتی ) -

مَا رَآیْتُ اَفْطَعَ طَرَفًا مِّنْ عَمْرِ وَبْنِ الْعَاصِ-عرو بن عاص سے زیادہ زبان آور میں نے کسی کوئیں دیکھا (بڑے ماتونی تھے بہت بولنے والے)-

طَرَفَا الْإِنْسَانِ - آ دمی کی زبان اوراس کا ذکر-لَا یُدُرٰی آتَّ طَوَ فَیْهِ اَطُولُ - معلوم نہیں اس کا کونسا کنارہ لسباہے ( یعنی زبان لبی ہے یا ذکر لسباہے ) -

اِنَّ رَجُلًا وَاقَعَ الشَّرَابَ الشَّدِيْدَ فَسُقِى فَضَرِى فَلَقَدُ رَآيُتُهُ فِي النِّطِعِ وَمَا آدُدِيْ آيُّ طَرَفَيْهِ آسُرَعُ-ايک خض نے تیزشراب پائی وہ اس کو پلائی گئی یہاں تک کہوہ اس کا عادی ہوگیا- میں نے اس کو چڑے کے بستر پر دیکھا

### ان ط ظ ع ن ان ال ال ان و ها ك الخاسَّة لِمَيْنَا

معلوم نہیں اس کے دونوں کنارے (مند اور مقعد) میں سے
کو نے کنارے سے جلدی جلدی نکل رہا تھا۔ (یعنی منہ سے
قے جاری تھی اور مقعد سے پا خانہ نکل رہا تھا دونوں میں سے
کسطرف سے زیادہ مادہ نکل رہا تھا دہ معلوم نہیں ہوسکتا تھا)۔
حُمّا ذَیاتُ النِّسَاءِ عَصَّ الْالْطُورَافِ۔ اچھی عورتیں
وہ ہیں جوابے اعضاء تھائے رکھیں (ہاتھ پاؤل نہ ہلائیں جنے
چلیل اور شوخ عورتوں کا طریق ہے۔ بعض نے کہا غض
الاطواف سے بیمراد ہے کہ نگاہ نیچی رکھیں)۔ بید معرت ام
سلم شنے حضرت عائش شے فرمایا جب کہ انھوں نے بھرے کی
طرف جانے کا قصد کیا)۔

اِطُوف بَصَوَكَ-اپِن نگاه پھير لے (ايك روايت مِين اَطُوق بَصَوكَ بِهِ اَلِي رَايِد مِين اَكُوق بَصَوكَ بِهِ اِ

ُ إِنَّ اللَّهُ نِيَا فَدُ طَرَفَتُ أَعُيُنكُمْ - دنيا نے تحصاری نگایں اپنی طرف چھر لیس (تم اس کی محبت میں گرفتا رہو گئے)-

کان لا یک طرف من البول - وہ پیشاب سے دورنہیں رہتا تھا (بوا حتیاطی سے بیشاب کرتا تھا اسطرح کہ اس کا بدن یا کیڑا آلودہ ہوجاتا اس وجہ سے قبر کا عذاب ہورہاہے)-

رَآيُثُ عَلَى آبِى هُوَيْرَةَ مِطْرَفَ خَزِّ-مِن نَ ابِهِ مِرَيْرَةً مِطْرَفَ خَزِّ-مِن نَ ابو مِريةٌ يرايك ريشي حاشد دارجا درديكسي-

کان عمر ولمعاویة کالطراف الممدُود - عرو بن عاص معاویه کے گئے ہوئ ڈیرے تھ (طراف چڑے کا ڈیرہ جس میں گوار عرب رہا کرتے ہیں - مطلب یہ ہے کہ عمرو بن عاص معاویہ کے بڑے راز داراور مثیراور وزیر با تدبیراور اعتباری دوست تھے)-

كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَصْلَعَ فَطُرِفَ لَهُ طَوْفَةٌ - ثِمَر بن عبد الرحٰن كى چنديا پر بال ندستے پھران كى مر پر ايك مارگى (اصل ميں طرفة آ كھ پر مارنے كو كہتے تھ پھر مر پر مارنے كو كہنے گئے ) -

فَرُسِمَتْ بِالْقَبَاطِيْ وَالْمَطَادِ فِ- پَرُوه مَعْرِي سفيدِ كِيرُون اورجاورون سے براگيا-

اَلْمُوْمِنُ عَلَيْهَا كَالطِّرْفِ-موْن بل صراط برت ايا گزرے گا جيے ذات والاعمدہ كھوڑا (دوڑ جاتا ہے) ايك روايت ميں كالطرف بفتہ طاليني جيے نگاہ دوڑ جاتی ہے-فبادر الطَّرْف نبائهٔ - نگاہ سے بيشتر وہ آگ آئی (كيتی تار ہوگئ) -

مَنْ طَرَق طَوْفَةً-جوفض ایک دفعہ بلک جھیکے (ایک باریک سے بلک ملائ آئکھ بندکرے)-

طُرُفَاءِ الْغَابَةِ - غابه كے جھاؤيس سے (غابه ايک مقام كانام ہے وہاں جھاؤكرد دست ہوتے ہيں) - عِنْدَ أَفْضَى طَرُفِه - تا حدثاه جہاں تك اس كى نگاه جاتى ہے (وہاں تك اس كى نگاه جاتى ہے (وہاں تك اس كا ايك قدم ہوگا) -

قَدُ أَرْخِي طَرَقَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ-اس كَ دونوں كنارے اپ دونوں كنارے اپك درميان لئكائ-(ايك روايت من طرفها ہے برميغه مفرد 'قاضى نے كہا وى شيخے اسے --

يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ - إِنِي نَكَاهُ آسان كَ طرف اللهَ اللهُ ال

يَتُوَصَّأُوْنَ عَلَى اَطُرَافِهِمْ-ايِ اِتَّ يَاتُولَ لِإِيالَ بهات تص (لين وضويس)-

سَائِلُ الْاَ طُوَافِ - لَبِى الْكَابِون والے-فَائْتَغُواْ لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ - (نَسْ بَعِي بدن كَ طرح المول بوجاتا ہے ايك بى طرح كى بات سنتے سنتے) - تو اس كے لئے علم كى عجيب اور غريب اور ناور با تيں و عون عوف (حكمت كے فنف شعب كيمو جب ايك شعبہ سے دل مجرحات تو

دوسرے شعبہ میں جی لگاؤ)-

اِذَا اَدْرَكْتَهُ وَالْعَيْنُ تَطْرِفُ-جب تُوشَارِ کے جانور کواس طرح بائے کہاس کی آئھ حرکت کر ہی ہو-

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا طَرَفَتْ عَنْ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا طَرَفَتْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلّمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

لا تَكِلُنِي إِلَى نَفْسِى طَرْفَة عَيْنٍ-ايك لِكَجْمِكِ

# الكالمال البات المال الم

کے موافق بھی مجھ کو میر ہے نفس کے حوالے مت کر- ( بلکہ ہر وقت اپنی حفاظت اور حمایت میں رکھ )-

طَرَفَ غُلَامَهُ طَرْفَةً فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ-ایک فخص نے اپنے غلام کوایک تھٹر مارکراس کی زبان کا ایک حصہ کاٹ ڈالا-

فِی مُسْتَطُوفِ الْآیَّامِ -شروع دنوں میں-اَطُوَافُ الْعَذَارٰی-ایک تنم کا انگور ہے جیسے خابیہ غلامان اور ریش بابا خراسان میں ایک تنم کے انگور ہیں-

لَا يَمُلِكُ طَوَ فَيْهِ-اس كواپنى زبان اور ذكر پراختيار نہيں ہے (زبان سے جو جا ہتا ہے بك ديتا ہے اور شہوت كے زورسے مغلوب ہوجاتا ہے)-

اِمْرَأَةٌ مَّطُورُو فَهُ - مردول پر نگاه ڈالنے والی عورت ' تا نک جھانک کرنے والی -

(طرق ) مارنا 'مُوكنا' بتقور ي سے مارنا 'مُفس جانا' كھكھانا' بجانا'رات كوآنا' (جيسے طُرُوْق ہے)۔

تَطْوِیْقٌ - دردزہ ہونا اور بچہ نہ نگلنا'ا نکار کے بعد اقرار کرنا'راستہ بنانا -

مُطَارَقَةً- كَبْرْ عِيرِكِبْرْ عِينِنا-

إطْوَاقْ - خاموش موجانا أزيين كى طرف ديكهنا كاه جمكا

اَطُوِقُ مُحَوَااِنَّ النَّعَامَ فِي الْقُوٰى -ار بَرَاسر جَمَا اُ عاجزى كر تجھ سے بڑاشتر مرغ بہتی میں موجود ہے (بیا یک مثل ہے جوغرور كرنے والے سے اس كوشر مندہ كرنے كے لئے كهی جاتی ہے )-

اَطُوَقَ اِطُواقَ الْحَيَّةِ-سانپ كى طرح جمك جا (يہ بھى)-

تَطُوُّ فَى - رَاسَة بَكِرُ نَا ' بَنْ جَانا' رَاه وُهوندُ هنا -طَادِ قَة - آ فت' مصيبت -

نَهٰى الْمُسَافِرَ عَنْ أَنْ يَّأْتِى آهُلَهُ طُرُوْقًا-آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے مسافر كواس سے منع فرمايا كه اپنے گھروالوں كے پاس رات كوآئے- (بلكما گررات كواين

شہریابتی میں پنچے تو بہتریہ ہے کدرات کواور کہیں بسر کرے دن ہوجانے کے بعدایے گھر کوآئے )-

ُ إِنَّهَا حَارِقَةٌ طَارِقَةٌ -وه پرشبوت رات كوآنے والى ے-

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلَّا طَارِقًا يَّطُونُ بِخَيْرٍ - مِيْنِ رات كُوآ ہِنے والی آفتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں ۔ مُحرِجُونِیریت اور بھلائی کے ساتھ آئے -

طَرَقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةً وَعَلِيًّاآ تخضرت صلى الله عليه وسلم رات كو حفرت فاطمةً اور حفرت
علیُّ کے پاس تشریف لائے (اور فر مایا كهتم دونوں تجدكى نماز
نہیں پڑھتے ؟ حضرت علیُّ نے جواب دیا كه ہمارى جانیں الله
کے ہاتھ میں ہیں آپ یہ پڑھتے ہوئے لوٹ گئے و كان
الْإِنْسَانُ اَكْفَرَ شَعْدَء جَدَلًا)-

لا یکطوئی آهلهٔ-رات کوانی ہوی کے پاس نہ آئے
(یعنی سفر سے اب بیاس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ شروع
رات میں اپنی ہوی پر داخل ہونا اچھا ہے کیونکہ داخل ہونے
سے یہاں جماع مراد ہے-بعض نے کہا بیحد یث اس صورت
میں ہے جب کہیں نزد یک سفر میں گیا ہو یا جب اس کے سفر سے
لوٹے کی خبر مشہور ہوگئی ہواس کی ہوی بچوں کو معلوم ہوگئی ہو)طکر ق صاحبہ نا - ہارایاررات کو آیا-

طارِ ق -ستارے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ رات کو دکھلائی دیتاہے-

نَحْنُ بَنَاتُ طَادِقٍ-ہم ستارے کی بیٹیاں ہیں-( تعنی ہماراباپ عالیشان بلند مرتبہ مض تھا)-

فَرَای عَجُوزًا تَطْرُقُ شَعْرًا -ایک بڑھیا کودیکھاوہ بال کوٹ رہی تھی (ان کودھنکنے کے لئے جیسے روئی دھنکتے ہیں )-

فِیْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْفَحْلِ- تین برس کی اوْتی اس میں ہے جو چوتھ برس میں گل ہوئی مینی نراس پر چڑھنے کے تابل ہو-

کان یُصْبِعُ جُنْبًا مِنْ غَیْرِ طَرُوْقَةٍ - صِح کونهانے ک احتیاج ہوتی تھی حالانکہ کوئی عورت نہتی (برایک عورت اپنے خاد نم کی طروقہ ہے اور ہراؤنٹی نراونٹ کی طروقہ ہے )۔

وَمِنْ حَقِّهَا إِطُواقُ فَحْلِهَا-اونوْل كاحْق يه بكرز كوماده پر چرُ هانے كے لئے مائكے پردے-(اس كى اجرت نه كے)-

وَ جَدُ تُهَا حَارِقَةً طَارِقَةً فَائِقَةً - مِين نَ اسَ لُوتَكَ فرج رات كوآ نے والی اچھی عورت پایا -

نَهَشْتِنِی نَهْشَ الرَّفْشَاءِ الْمُطْوِقِ-تم مجھ کو اس طرح نوچ لوگی جیسے دھار ہوں اور پکلیوں دارسانپ سر جھکائے ہوئے ڈس لیتا ہے (کاٹ لیتا ہے پی حضرت امسلمہ ؓ نے حضرت عائشہؓ سے کہا)۔

نُطُوِقُ الْفَحْلَ - ہم نرجانورکومفت دیتے ہیں (مادہ کو گا بھن کرنے کے لئے )-

مَنْ أَطْرَقَ مُسْلِمًا - جو محض كى مسلمان كونر جانور مائكَ يردي-

مَّا أُغْطِى رَجُلْ أَفْضَلَ مِنَ الطَّرْقِ يُطْرِقُ الرَّجُلُ الْفَضَلَ مِنَ الطَّرْقِ يُطْرِقُ الرَّجُلُ الْفَحْلَ مِنَ الطَّرْقِ يُطْرِقُ الرَّجُلُ الْفَحْلَ فَيُلْقِحُ مِأَةً فَيَلْهَبُ حِيْرِى دَهُ وَيُ ابْنَا لَرَ اون كرانے سے بہتر كوئى چيز نہيں ہے-ايك آ دگى ابنا لر اون ما كرانے پرديتا ہے وہ مواونٹيال گا بھن كرديتا ہے اس كا ثواب ابدالة بادتك چلتا رہتا ہے (جب تك ان كی سل قائم رہتی ہے)-

وَالْبَيْضَةُ مَنْسُوْبَةٌ إِلَى طُرْقِهَا -انڈااس کی طرف نبت دیا جاتا ہے جس کا وہ نطفہ ہو- (یعنی نرکی طرف اس کی نبت ہوتی ہے نہ کہ مادہ کی طرف)-

کانَ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُ الْمُطُرَقَةُ-ان کے منہ کیا بیں گویاتہ برتہ پڑھائی ہوئی ڈھالیں ہیں-(ایک روایت میں مُطَرَّقَة ہے منی وہی ہیں مراد ترک لوگ ہیں)-

لَوْ قَالَ هٰذَافِی الْکُوفَةِ لَآصَابَهُ البِّعَالُ الْمُطْرَقَةُ - الرِّحَالُ البِّعَالُ الْمُطْرَقَةُ - الرِّحَىٰ بن سعید قطان سے بات کوفہ میں کہتے ( یعنی امام جعفر صادقٌ میں کلام کرتے ) تو ان کو تہ بر تہ سکتے ہوئے جوتے پڑتے - (خوب مار کھاتے - یجیٰ بن سعید قطان گو حدیث کے بڑے نقاد اور امام تقے گر ہر آ دی سے خطا ہو ہی جاتی ہے - انھوں نے کہا کہ امام جعفر صادق کی طرف سے میرے دل میں کچھشہ ہے - یعنی میں ان کی روایت پراطمینان میں کرتا اور مجالد بن سعید (جو بالا نفاق ایک ضعیف اور مجروح رادی ہے ) ان سے میرے زویک ایجھا ہے ) -

اَطُورَ فَتُ التُّورُسَ - میں نے وُھال کوت برتہ کیا (ایک کے اور کیا کی جرمے اس برلگائے)-

طَارَقَ النَّعُلَ-جوتَى پرکی تلے لگائے (ایک پرایک مفبوط کرنے کے لئے )-

فَلَبِسْتُ خُفَّنْنِ طَارِقَيْنِ - مِيں نے دوموز سالك پر ايك پهن لئے -

طارَقَ بِهِ دِ دَانَهُ -اس کی چادرکوایک کپڑ ااورلگا کرد ہرا کردیا-

اَطُوق بَصَوَكَ - (اگر ناگهانی تیری نظر غیرعورت پڑ جائے) تواپی نگاہ نیچی کرلے (پھر دوبارہ نظر ندوال) -فاَطُوق سَاعَةً - ایک گھڑی خاموش رہے -

فَأَطُوَقَ رَأْسَهُ - بِحْرَا پناسرَ جِمَاليا -

حَتَّى انْتَهَكُوْ الْحَرِيْمَ فُمَّ اَطْرَقُوْ اوْ رَاءَ كُمْ يَهِال ك كيورتول كى بحرمتى كى پهرتمهارى آثر ميں جا كرچهپ كير\_

اَلْوُ صُوءُ بِالطَّرْقِ اَحَبُّ إِلَى مِنَ التَّيَمَّمِ -الرَّسَى پانی میں اونٹ نے گس کر پیٹاب کر دیا ہواور میگنیاں کر دی ہوں تو بھی اس سے وضو کر لینا مجھ کو تیم سے زیادہ پند ہے (کیونکہ حلال جانوروں کا پیٹا باورگو برپاک ہے)-

وَلَيْسَ لِلشَّادِبِ إِلَّا الْرَّنْقُ وَالْطَّرْقُ - پين والے كے لئے كچينيس ہے صرف كدلا پائى ہے اوروہ پائى جس ميں جانوروں نے يا خانداور پيشاب ہے۔

سميت مستعارلين-

طارق بن شہاب-ایک صحافی کا نام ہے-ال کی کنیت ابوعبداللہ بچکی ہے-(متوفی سم ۸ھے)-

الطّبِومَّاح بن حكيم الطَّافِيّ- بَىٰ طَى كَ اس وفد مِن شريك تقع جوائيان لانے كے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس حاضر ہوا تھا- ملك شام مِن پيدا ہوئے -شاعر تقے - كوفه اوراريان كارخ كيا - (متوفى ٢٥٠) -(طُووَ ) دورسة آنا -

> طَرَاوَةٌ-تازهُ بِرا بَعِرا بُونا-طَرِيٌّ-تازه-

إطُواء -تعريف مين مبالغه كرنا-

لَا تُطُرُونِنَى كَما اَطُوَتِ النَّصَارَى عِيْسَى بُنَ مَرْيَمَ-مِرى تعريف حد سے زيادہ نه كرو جيے نصارى نے حضرت عيلى كى تعريف حد سے زيادہ كردى (ان كوبشريت سے چڑھا كرخدا بناديا)-

كَانَ يَسْتَجْمِرُ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرِ الْمُطَوَّاةِ عَبِدالله بن عَرِّ فالصَّود كا بَصِإِرا (دَهُوال) لِيَّةِ نَهُ كَهَ اسْ عُود كا جَس مِسْ عَبْر اورمثك اور كافور ملا موتا -

عَسَلٌ مُّطَرَّى - وہ شہر جو خوشبو سے معطر کیا گیا ہو-اکل قَدِیْدًا عَلٰی طِرِّیَانٍ - آپ نے سکھایا ہوا گوشت ایک خوان پر کھایا -

طُورانٌ -ريشي كيرُا-

طَارُوْنِي -ايك تتم كاريشي كيرا-

كَانَ أَبُو جَعْفَر يُصَلِّى الْفَوِيْضَةَ وَغَيْرَهَا فِي جُبَّةِ خَزِّطَارُونِي - امام محمد باقر فرض نماز اور دوسرى نماز ريشي طاروني جدي بُن كريز هة -

أَسَ الْعَنْدُ يَكُونُ ذَاوَجُهَيْنِ وَذَا لِسَانَيْنِ يُطُوِى أَخَاهُ شَاهِدًا وَيَا كُلُهُ غَانِبًا - وه بنده برا بجودو رفا بو (دوغله) دوزبانیں رکھتا بوسائے تو اپنی بھائی کی حد سے زیادہ تحریف کرے اور پیٹے پیچے اس کا گوشت کھائے (غیبت کرے)-

إن الشّيطان قعد لإني ادَمَ بِاطْرُقِه - شيطان آدى .

كراستوں ميں بيشے جاتا ہے- (جد ہر سے وہ لکتا ہے اس كو عمراه ذكر اور زبان عمراه كرتا ہے- بعض نے كہا راستوں سے مراد ذكر اور زبان ہے اور كان ناك آكھ منہ اور د ہر ہے - يعنى ان اعضاء سے خلاف شرع كام كراتا ہے - ذكر سے زنا اور لواطت زبان سے غيبت ، جھوٹ ، بہتان افترا گالی گلوج ، شرك و بدعت كی باتیں كان سے برى باتوں كا سننا ، مزا مير باجوں كا سننا ، راگ سننا وغيره وغيره ) -

سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَوِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ-الله تعالى اس كَ لَتَى بهشت كاراسته آسان كرد سے گا-

نُمَّ يُطُرَقُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيْدٍ - پُرلوب كى ايك بَعُورُى سے اس كو ماركا كي كے-

اِذَا دَنَاجِبُوِیْلُ اَطُوَقَ-جب جَرِیُل نردیک آئے تو انھوں نے نگاہ نیجی کرلی-

یکٹشر الناس علی فلٹ طرافق -لوگوں کاحشر تین طرح سے ہوگا (یعنی تین فرقے ہوں کے پھیسوار کچھ پیدل کم پیدل کمھیمنہ کے بل چلتے ہوئے)-

عَلٰی طَوَائِقَ - کُل طریقوں پر-

کُنَّا بِمَاءٍ بِالطَّوِيْقِ-ہم (كمدك)راہت ميں ايك پانی پراترے تھے-

` كُلُّ فِجَاجِ مَحَّمَةً طَوِيْقٌ-مَدكى سب گليال راستے ہيں (لوگ ان ميں سے چل سکتے ہيں )-

كُنْوَةُ الطَّرُوقَةِ مِنْ أَخُلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ-بهت ى بويال يالونڈيال ركھنا پيغبرول كى خصلت ہے (كيني پيغبر متعدد بويال ركھتے آئے ہيں)-

اللهم صل على مُحمد كُلّما طُوقت - يا الله حضرت محمل الله عليه وسلم برائي رحت اتار جب تك كوئى چيز كوئ في من كوئ في من مائي مائي مائي -

اِسْتَعَارَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ صَفُوانَ بُنِ أُمَيَّةَ سَبْعِيْنَ دِرْعًا بِاَطُرَاقِهَا – آنخفرت صلى الله عليه وسلم فوان ابن اميه ساترز بي ان كخود

# اض ط ظ ع ن ان ال ال ال الكالم المناف المناف

فَاَحْسَنَ الثَّنَاءَ وَزَكِّى وَاَطُوٰى-تَعريف احِي كَل اور سراہا اور حدسے زیادہ ہوھایا-

## باب الطاء مع الزاى

طَازَ جُ-تازه-

تأتیناً بهلده الا حادیث قسیّهٔ وَتأخُدُها مِنّا طَازَ جَهُ - (امام فعی نے ابوالزناد سے کہا) تو ہمارے پاس خراب حدیثیں (جن کے رادی ضعف اور مجروح ہول یا ان میں کوئی علت ہو) لے کرآتے ہواور ہم سے تازی اور عمد میں کے کر جاتے ہو۔

طاز ہے۔معرب ہے تازہ کا جوفاری لفظ ہے۔ (طُوْرٌ)لات مار کر ہٹانا۔ (طُوْرٌ عٌ) جماع کرنا' بیٹھر ہنا'لڑائی نہ کرنا۔

### باب الطاء مع السين

(طَسُنَّ) تخمه بونا' بدبضى مونا' دل پرچه بي جِعاجانا' شرم كرنا-اطْسَاءُ -تخميرنا-

طکامیٹی -جس کوتخمہ ہوگیا ہو یا اس کے دل پر چرنی چھاگئ ہو(طالسَّةُ اس کا مونث ہے) -

اِنَّ الشَّيْظُنَ قَالَ مَا حَسَدُتُ ابْنَ ادَمَ اِلَّاعَلَى الطَّسْأَةِ وَالْحَقُوةِ - شيطان نے کہا کہ مجھ کوآ دمی پر صدای وجہ سے آتا ہے کہ اس کو تخمہ (بہنہ) ہوتا ہے اور پیٹ کا درد (کیوں کہ ان دونوں عارضوں سے جوکوئی مرے اس کو شہادت کا ثواب حاصل ہوتا ہے) -

(طَسُّ) يا طُسْتُ - طُشت-

فَاتِّنِیَ بِطَسِّ مُلِیِّ اِیْمَانًا - پُرایک طشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا- (طَسُّ کی جُعْ طِسَاسٌ آتی ہے اور طُسْتُ کی طُسُون ہے)-

وَاخْتَلَفَ اللهِ مِيْكَائِيْلُ بِنَلْثِ طِسَاسٍ مِّنُ وَمُوْمَ - كِرْمِيكَائِيلُ بِنَلْثِ طِسَاسٍ مِّنُ وَمُوْمَ - كِرْمِيكَائِيلَ بِيجِهِ سے تین طشت زمزم كے پائی سے بحرے ہوئے لائے -

طَسُّ - كِمعَىٰ جُعَرُنا 'خاموش كرنا 'چلدينا 'جمی آئے بیں جیسے تسْطِیْسُ كے بیں -طَسْعٌ - جماع كرنا 'چلدینا -طَسِعٌ - بے غیرت -طَیْسَعٌ - جریص 'کشادہ مقام -مِطْسَعٌ - ہوشیار ٔحاذ ق ماہر -رطستی ) جزیبے خراج 'وظیفہ' نیکس -

اِرْفَعِ الْبِحِزْيَةَ عَنْ رُءُ وُسِهِمَاوَ حُذِ الطَّسْقَ مِنْ اَرُخَ مِنْ الْمُعْسَقَ مِنْ الْرَحْمَةِ الطَّسْقَ مِنْ اَرُضَيْهِمَا - (دوزی کافرمسلمان ہو گئے تھے تو حضرت عمر نے عثان بن حنیف کوکھا) ایسا کروکہ ان کی ذات پر جو جزیدلیا جاتا تھا وہ تو معاف کرد و (اسلام لانے کی وجہ سے) لیکن ان کی زمینوں سے برابرخراج لیتے رہو۔

طَسُلٌ -روش ہونا مضطرب ہونا 'جو پائی زمین پر جاری ہو-مَاءٌ طَیْسَلٌ - بہت پائی -طیْسَلٌ غبار کو بھی کہتے ہیں-(طسْمٌ) منادینا' (جیسے طَمْسٌ ہے)-طسَمٌ -تخمہونا' برہضی یا ہیند ہونا -اِطْسَامٌ -تخمہ کرنا -اِنْطِسَامٌ -تخمہ کہ میند ہونا -

طُسَامُ الْعُبَارِ يا طَسَّامُهُ - بهت رواورغبار-

وَسُحَّانُهَا طَسْمٌ وَجَدِیسٌ-اس زمانہ میں مکہ میں اور جدیں نامی دوتو میں آبادتھیں۔ (بعض نے کہا طسم عاد قوم کی ایک شاخ تھی۔ بعض نے کہا کہ یہ عمالقہ بنی ارم کے دو قیم نے تھے۔ طسم کے بادشاہ فیلے تتے جو بحرین اور کیامہ میں رہتے تتے۔ طسم کے بادشاہ نے جدیس کی عورتوں کو ذکیل اور بے عزت کیا۔ لہذاوہ بادشاہ سے لڑے اور سوائے ایک فرد کے اس کا تمام قبیلہ ہلاک کر دیا۔ اس آ دمی نے قبطان سے فریاد کی لہذا انھوں نے قبیلہ جدیس سے جنگ کی اور ان کوختم کردیا 'یہ واقعہ تقریبا میں اور ان کوختم کردیا 'یہ واقعہ تقریبا میں ہے۔

طسم -قرآن کی دوسوراوں کے شروع میں ہے اس کو طسین میم الگ الگ پڑھنا چاہئے - (طوَ اِسْیم اس کی جمع ہے) -

### باب الطاء مع الشين

(طَشٌ ) ہلکا بارش برسنا' (بوندا باندی' پھوار ) آ واز کرنا۔ طُشٌ الرَّ جُلُ -اس کوز کام ہو گیا-

اَلْحَزَاءَ أَهُ يَشُرَبُهَا اَكَايِسُ النِّسَاءِ لِلطُّشَّةِ - مَزاءة (جو ايك بوئى ہے كرفس كى طرح)اس كو چترى (بوشيار) عورتيں زلد دفع كرنے كے لئے پتى ہيں -

طُشٌ يَوْمَ بَدُرٍ - شعى اورسعيد نے اس آيت يُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً كَي تفير ميں كہا مرادوہ بلكا بارش ہے جو بدر كے دن برساتھا (جس سے ریت اور گردوغبار جم گيا تھا اور مسلمانوں كى برى تكليف رفع ہوگئ تھى ) -

اِنَّهُ کَانَ یَمْشِی فِی طَشِّ وَّمَطَمٍ - وه بوندا با ندی اور رش میں چلتے -طشنیش - ہکی بارش پھوار بوندا با ندی-

### باب الطاء مع العين

(طَعُبُّ)لذت اورخوثی – (طَعُنُّ) دَهَکیانا' جماع کرنا – (طَعُسُّ) جماع کرنا • (طَعْلُ) طعنه کرنا بعضے طَعْنُ -(طَعْمُ) کھانا چکھنا' مل جانا – (طُعْمُ) کھانا چکھنا' مل جانا –

(تَطْعِيْمٌ) بيوندلگانا-

اِطْعَامٌ - كلانا ورخت كالچل كي جانا مز دار مونا -تَطَعُمُ م چكهنا -

مُطاعَمَةٌ - ز کا اپنا منہ مادہ کے منہ میں ڈالنا' مادہ کی چوٹچ میں چوٹچ ڈالنا' مزہ معلوم کرلینا -

نَهٰى عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ مُحَتَّى تُطُعِمَ-آپ نے ميو كى فروخت سے مع فر مايا ہے اس وقت تك كدوه پخته ہوجائے لين كھانے كے قابل ہوجائے - اَطْعَمَتِ الشَّجَرَةُ - درخت ميں كھل آ گئے-اَطْعَمَتِ التَّمْرَةُ - ميوه كھانے كے قابل ہو ميں كھل آ گئے-اَطْعَمَتِ التَّمْرَةُ - ميوه كھانے كے قابل ہو

گیا (بیداہل عرب کا محاورہ ہے) ایک روایت میں حَتْم تُطْعَمَ ہے بصیغتہ مجبول یعنی یہاں تک کہ وہ کھایا جائے - نو ویؒ نے کہا حتی تُطُعِمَ کے معنی بیر ہیں کہ اس کی پختگی کا یقین ہو جائے یعنی صلاحیت کے آٹار پیدا ہو جا کیں۔

آخُبِرُ وُنِی عَنْ نَنْخُلِ بَیْسَانَ هَلُ اَطْعَمَ-(د جال نَحْمِی داری ہے پوچھا) مجھ کو ہٹلا و بیسان کا تھجور کا درخت میوہ دیتا ہے (بیسان ایک گاؤں کا نام ہے ملک شام میں آج کل میہ فلسطین میں جنو بی طبریہ میں ہے-وادی عزر ملون اور غور کے درمان)-

كُرِ جُرِ جَدِ الْمَاءِ لَا تُطْعِمُ - جِي تَلْحِثُ يَعَىٰ يَنِحِكا بَيَا بوا پانى جو بُحَه مزه نهيں ديتا - (ايك روايت ميں لَا تَطَعِمُ بُ معنے وى بيں)-

> طَعْم - مزه جيئ ترشي تني وغيره -طُعْم - كهانا -

اِنَّهَا طَعَامُ طُعْمِ وَشِفَاءُ سُقْمِ - زمزم كا پانى كها ناجى بجو بيث بحرديتا باوريارى كى دواجى ب-

اِذَا وَرَدُنَ الْمُحَكَّرَ الصَّغِيْرَ فَلَا تَطْعَمُهُ - جَبِ كَةِ الكَ حِهولُ إِنَّى بِينِ (جس مِن كَم إِنْ الكَ حِهولُ بِيالَ إِنْ مِن كَم إِنْ الكَ حِهولُ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلَّ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلُمُ ا

مَا قَتُلُنَا اَحَدًا بِهِ طَعْمٌ مَا قَتُلُنَا إِلَّا عَجَائِزَ صُلُعًا-هِ مِ فَعَرِينَ مَلُعًا-هُ مِ فِي بِدر كِ دن السِيلُوگوں ميں ہے كى كونبيں مارا جس سے فائد ہے كي تو قع ہويا جوقد رومنزلت ركھتا ہو بلكه ان بوڑھيوں كو مارا جن كى چنديا پر بال نہيں رہے تھے (يعنی بے كار اور بے منعت لوگوں كوئل كرڈ الا)-

طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْإِثْنَيْنِ-اللهِ آدى كا (پيك كَبُر) كَمَانَادُوآ دميوں كوكفايت كرتا ہے-

طَعَامُ الْإِنْنَيْنِ يَكُفِى الْأَرْبَعَةَ-(اى طرح) دو آ دميوں كا (پيكبر) كھانا چارآ دميوں كوكفايت كرتا ہے-لَقَدُ هَمَمْتُ أَنْ أُنْزِلَ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ مِّنْلَ

عَدَدِهِمْ - (حضرت عمرٌ نے کہا جس سال قبط تھا) میں نے پیہ قصد کیا کہ ہرگھر والوں کا جتنا شار ہے (جتنے افراد خاندان ہیں) اپنے ہی قطر زدہ آ دمی ان کے پاس تھہرا دوں (کیونکہ ایک آ دمی کا کھانا دوکو کھا ہے کہانے میں استے آ دمی اور شریک کرتکتے ہیں جتنے وہ ہیں) -

إِنَّ اللَّهُ إِذَا اَطْعَمَ نَبِيًّا طُعْمَةً ثُمَّ فَبَصَهُ جَعَلَهَا لِلَّهِ عِلْمَهَا لَكُمْ فَكُمْ فَكُمَ فَكُمْ فَكَالَهُ اللَّهِ عِلْمَهَا لِللَّهِ عِلْمَالُ جب كى يَغْمِر كوكونى قوت بسرى ديتا ہے (مثلا وہ مال جو كافروں سے ہاتھ آيا باغ زمين وغيره) پھراس پيغمبركوا شاليتا ہے تو اس كے بعدوہ مال اس كوديتا ہے جو اس كا قائم مقام ہو ( يعنى خليفہ ہو 'مطلب يہ ہے كہ پيغمبروں كا تركدان كے وارثوں ميں تقسيم نہيں ہوتا ) -

اِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعُمَةٌ - دادا کوجود وسراچھٹا حصہ ملتا ہے وہ کھانا ہے (یعنی اس کے حق سے زائد ہے اس کا حق تو فقط چھٹا حصہ ہے یہ اس صورت میں فرمایا جب ایک خض مرگیا تھا اس کا دادا تھا اور دو بیٹمیاں تو دونوں بیٹیوں کو دو تہائی مال ملا اور دادا کو ایک چھٹا حصہ بطور فرض کے اور ایک چھٹا حصہ بطور عصہ ہونے کے ) -

اِنَّهَا اَوَّلُ جَدَّةٍ اَطْعَمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وه بَهِلَى دادى فَى جَس كوا تخضرت على الله عليه وسلم نے حصد دلایا (بعنی باپ کے ہوتے ساتھ دادی كو چھٹا حصد دلایا - اکثر علاء كاعمل اس صدیث پرنہیں ہے - وہ كہتے ہیں كہ باپ کے ہوتے ہوئے دادی محروم ہوگئ - عبد اللہ بن مسعودٌ كا يہى قول ہے وہ كہتے ہیں كہ المخضرت صلى الله عليه وسلم نے بھوری قول ہے وہ كہتے ہیں كہ المخضرت صلى الله عليه وسلم نے بطوریق تبوع اور حسن سلوك بيدادي كودلايا نه كه ميراث كے طورير) -

و قِتَالٌ عَلَى كَسْبِ هٰذِهِ الطَّعْمَةِ - اور ايك الرائى اللَّهِ عَلَى حَسْبِ هٰذِهِ الطُّعْمَةِ - اور ايك الرائى الله الله جوتى ہے كہ وجہ معيشت عاصل كى جائے (يعنى مال عنيمت اور خراج كے لئے - طعمہ بضمہ طاء كمعنے تو بيان ہو گئے - اور بكسرة طاء بعنے حالت اكل يعنى كھانے كشكل اور وضع اور بيات ) - طاء بمعنے حالت اكل يعنى كھانے كشكل اور وضع اور بيات ) - فَمَا زَالَتُ يِّلْكَ طِعْمَتِيْ بَعُدُ - پُحر مير كھانے كى فَمَا زَالَتُ يِّلْكَ طِعْمَتِيْ بَعُدُ - پُحر مير حكھانے كى

اس کے بعد یمی صورت رہی ( یعنے ای طرح کھاتا رہا یعنے دائے ہاتھ سے )-

کُنّا نُخْوِجُ زَکُوةَ الْفِطْوِ صَاعًا مِّنْ طَعَام اَوْصَاعًا مِنْ طَعَام اَوْصَاعًا مِنْ شَعِيْوِ - ہم صدقہ فطریں ایک صاع گیہوں کا (یا مجورکا) یا ایک صاع جوکا نکالاکرتے (اکثر علاء نے کہا کہ طعام سے مراد اس حدیث میں مجور ہے نہ کہ گیہوں کیونکہ گیہوں عرب میں قلیل اور بہت گراں تھا - حاصل یہ ہے کہ صدقہ فطر میں جو اناح نکالے جو اڑھائی سیر کے قریب ہوتا ہے۔

إذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَاَطْعِمُوهُ - جب امام نماز میں تم سے لقمہ چاہے (یعنے بھول جائے ) تو اس کولقمہ دو ( یعنی بتلا دو ) - (خواہ فرض نماز ہوخواہ نفل خواہ وہ کتنا ہی قر آن پڑھ چکا ہو بیتھم عام ہے کی حال میں لقمہ دینے سے نماز میں خلل خبیں ہوتا ) -

فَاسْتَطْعُمْتُهُ الْحَدِیْتَ-مِیں نے ان سے باتیں کرنے کی درخواست کی (یعنے اپنے کلام کامزہ چکھانے کی)-

لَا بَأْسَ مَالَمُ يُغَيِّرُهُ طُغُمْ -اُس پانی میں کوئی قباحت نہیں جس کا مزہ نجاست کی وجہ سے (یارنگ وبو) برل نہ جائے

# الكالمال البالان المال ا

(خواہ قلیل ہو یا کثیر جب تک اس کا کوئی وصف نہ بدلے وہ یاک ہےاس سے وضواور طہارت درست ہے)-

\* تَنْخُزُنُ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ اَطُعِمَتَهُمْ-ان كَ جَانُودوں كِرُقُون اس كِلَمَا فَي حَانِ الْحَ

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمُ الْقِدْرَ أَوِ الشَّنْيَ - (روزه دارا الر روزے میں) ہانڈی کا مزه کچھے (زبان پر رکھ کرتھوک دے پیٹ میں نہ اتارے) یا اور کی چیز کو چھے تو پچھ قباحت نہیں ہے (کیونکہ صرف منہ میں کسی چیز کے جانے سے روزه نہیں ٹو ٹنا جب تک پیٹ میں نہ اترے آخر روزے میں کلی کرتے ہیں تو پانی کا مزه ذبان پر آتا ہے اس سے روزه تھوڑی ٹو ٹنا ہے) -النی اَبْنُ اَبْنُتُ عِنْدَ رَبِّی فَیْطُعِمُنی وَیَسُقِینی میں تو

اِنْنَی اَبِیْتُ عِندَ رَبِّنَی فَیطَعِمْنِی وَیَسَقِیْنی - مِس تو رات این مالک کے پاس گزارتا ہوں وہ جھ کو کھلا اور پلا دیتا ہے (تم میری طرح نہیں ہو اس لئے وصال کا روزہ مت رکھو)-

لَا تُكُوِهُوا مَرْضَاكُمُ عَلَى الطَّعَامِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ - اپنے بیاروں کو زبردی پچھمت کھلاؤ (ان پر جبر کر کے) اس لئے کہ اللہ تعالی ان کو کھلاتا پلاتا ہے (ان کو بغیر کھانے کے ایک قوت دیتا ہے جو دوسروں کو کھانے ہے ہوتی ہے)۔

لَا يَمُرُّونَ بِرَوْلَةِ إِلَّا وَجَدُواْ عَلَيْهَا طَعُمَّا - وه جس مَنْنَى پِرَّزرت بِين اس پر کھانا پاتے بین (لینی جنوں کے جانوروں کی وہ غذاہے) -

فَلْيُطْعِمْ مِمَّا يَاكُلُ-اپِ عَلام لونڈى كوبھى وه كھلائے جوخود كھاتا ہے (اوروہ پہنائے جوخود پہنتا ہے بینی اپ برابر ركھے)-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ - شكراس خداكا جس فرب كها نا كلايا -

وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ-اور خوب بإنى (ديا شربت) ا-

اَشْعِمْ اَهْلَكَ-اچھا تو اپنے گھر والوں ہی کو کھلا (یہ آپ نے اس فحض سے فرمایا جس نے رمضان کاروزہ قصداتو ڑ ڈالا تھا اس پر کفارہ واجب ہوا تھا لیکن بے مقدور اور نادار تھا جب آپ نے اس کو کھجور کا ایک ٹوکرا دیا اور فرمایا یہ لے جا اور مسکینوں کو کھلا تو وہ کہنے لگافتم خدا کی مدینہ کے دونوں کناروں میں میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی تختاج نہیں ہے۔اس وقت میں میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی تختاج نہیں ہے۔اس وقت آپ نے بیت مدیث فرمائی بعض نے کہا ہے تھم خاص اس فحض کے لئے تھا' بعض نے کہا مشدوخ ہے )۔

خَشْيَةً أَنْ يَطْعُمُ مَعَكَ - (خدانے يہ بھی حرام كيا ہے كەتواپى اولادكو ہلاك كردے)اس ڈرے كەدە بھی تيرے ساتھ كھائے گا-

فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَطْعَمُ - جوآب کھا تا ہے ای میں سے اس کوبھی کھلائے (لیخی لونڈی غلام کو اکثر علماء نے کہا ہے کہ یہ علم اسحبابا ہے اور مالک کوید درست ہے کہ غلام لونڈیوں سے اچھا کھانا کھائے اوراچھا پہنے ) -

اِنِّیْ لَا اَمْتَنَعُ مِنْ طَعَامٌ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ- مِن اس کھانے کوئیں چھوڑتا جس میں سے لمی نے کھایا ہو ( کیونکہ لمی کاجھوٹا یاک ہے)-

لاً تَذْخُلُوا الْحَمَّامَ حَتَّى تَطْعَمُوا شَنْيًا-جمام من جانے سے بہلے چھ کھالو۔

لَّا مِنْرَاكَ لِلْجَدَّاتِ إِنَّهَا هِيَ طُعُمَةٌ - داديوں اور نانيوں كے لئے تركه ميں سے كوئی حصه مقررتہيں ہے ان كوجوديا جاتا ہے وہ سلوك كے طور پر ہے-

طَعُنْ - مارنا' كونچنا ْعيب لگانا' چلدينا' بوژ هامونا' رات

طُعِنَ الرَّجُلُ -اس کوطاعون ہوگیا-تَطاعُنُ اور طِعَان- نیزہ بازی کرنا-طاعُوْن -ایک وبائی بیاری ہے' پلیگ'جس میں ران یا

بغل یا گردن میں ایک چوڑ اکلتا ہے اس میں سخت سوزش ہوتی ہے اکثر آدمی اس بیاری میں دوسرے یا تیسرے روز مرجاتا ہے اکثر آدمی اس بیاری میں دوسرے یا تیسرے روز مرجاتا ہے طاعون وبائی بیاری سے مرنے کو اور ہروبائی بیاری کوبھی کہتے ہیں۔

فَنَاءُ أُمَّتِنَى بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ - ميرى امت كى تابى نيزه بازى (يعنى آپس كى جنگ) اورطاعون سے ہوگى (مطلب بيہ كه اكثر ميرى امت كے لوگ جنگ يا طاعون سے ہلاك موں كے )-

نَزَلْتُ عَلَى آبِي هَاشِم بْنِ عُنْبَةَ وَهُوَ طَعِيْنٌ - مِن الرادِران كوطاعون بوكياتها -

طَعِیْنٌ اور مَطْعُونٌ-جس کوطاعون ہو گیا ہو'طاعون زدہ' بتلائے بلگ-

الْمُطَّعُونُ وَالْمَنْطُونِ شَهِيدٌ - جَوْخُصُ طَاعُون يا پيٺ كى بيارى سے مرے (جيئے تخه جَمِينه استقاء سے)اس كو شہادت كا تواب ملے گا (ابن ماجه كى ايك روايت ميں يوں ہے مَنْ مَاتَ مَرِيْضًا مَاتَ شَهِيدًا - يعنى جَوكوئى بيار موكر مرية وه شهيد موگا - يه برايك بيارى كوشائل ہے) -

فَطُعِنَ عَامِرٌ - عامر بن طفيل كوطاعون موكما -

الله مُمَّ طَعْناً وَطاعُوناً - يا الله خداكى راه ميس برجھ سے مارا جانا اور طاعون سے مرنا (بعض نے كہاطعن بھى ايك يمارى ہے ياجنات كى نظركو كہتے ہيں)-

لا بینکون المُوفِین طعناً الموس طعنه بازنبیں ہوتا ( یکنوں کا عیب بیان کرنے والا غیبت اور طعن تشنیع کرنے والا) -

الكَطَّعْنُ فِي الْآنْسَابِ-لوگوں كِنب (خاندان) پر طعنه كرنا (كه فلال فخض كم ذات ہے اس كا باپ يا دادا ايما تھا)-

لَا تُحَدِّثْناً عَنْ مُّتَهَارِتٍ وَلَا طَعَّانٍ- بَم كواس كى حديث مت منا جويا وه گو كلى يا طعنه ماريّن والا (عيب جو) بو-

فَإِنْ طَعَنَتُ فِي الْحِدُرِلَمْ يُزَوَّجْهَا- (جب كُولَى ان

کی کسی بیٹی کا پیغام دیتا تو وہ پردے کے پاس آتے اور کہتے کہ فلال محض فلال عورت کا ذکر کرتا تھا) پھراگروہ پردے پرانگل یا ہاتھ سے کو نچا مارتی تو اس کا نکاح اس سے نہ کرتے ( کیونکہ یہ ناراضی کی علامت تھی بعض نے طعنت فی الْمِحدُرِ کے یہ معنی کئے ہیں کہ پردے کے اندر چلی جاتی )۔

طَعَنَ بِأَصْبَعِهِ فِي بَطْنِهِ-الْكُلِي سے اس كے پيك ميں كونحا مارا-

والله لود معاویة أنه ما بقی من بنی هاشم نافخ ضرمة إلا طعن في نشطه في مداك (يه حفرت على في فرايا) معاويد بي جابتا ہے كه باشم كى اولاد ميں سے (جو آخضرت صلى الله عليه وسلم كے پرداداتھ) كوئى آگ بھونكنے والا تك ندرہ مريد كه وه اس كا دل جهيد دالے (اس كو مار دالے)-

بِهِ طَعْنَةٌ وَرِمْيَةٌ وَّضَرُبُّ-اس كوبر چھى كى ماراور تيركى ماراور كواركى ماركى ب-

وَالطَّعْنَ بِالْأَنْسَابِ-اور خاندان كى وجه سے طعنہ دینا(بیجالمیت کے زمانہ کا کیک نشان ہے)-

فَطَعِنَ بَعُضٌ فِی اَهَارَقَه - بعض لوگوں نے اسامہ بن زید گی سرداری پرطعن کیا (جب آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض موت میں ان کولشکر کا سردار مقرر کر کے روانہ ہونے کا حکم دیا - بعض لوگ کہنے گئے یہ ایک کم سن لڑکا ہے یا غلام زادہ میں -

، يَخْتِلُهُ لِيَطْعَنَهُ -اس سے داؤں كرر ہے تھا كراس كو بر چھے سے ماري -

وَجَعَلَ يَطْعَنُنِيْ بِيَدِهِ-ابوبكراْپ ہاتھ سے جھوكوكونچا دینے گے (كەتونے ایک ہار كے لئے لوگوں كوالي جگدا تكادیا جہاں یانی نہیں ملہ)-

أِنَّ اَقُوامًا يَّطْعَنُونَ فِي هٰذَاالْامُو - يَحَالُوك الله الرح يَلِي الْحَدَالُامُو - يَحَالُوك الله الرح ين طعنددية بين (يعنى خلافت كمقدمه بين) - فَمَا طَعَنَ فِيْهَا وَلَا قَارَبَ - ندانهوں نے اس پرطعن كيانہ كوئى الى بات كي -

# الخَاسَانَ إِلَا إِلَا اللَّهِ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّ

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَحَدْهَا لَآجُو أَعَنْكَ-الرَّواسِ كَي ران میں بھی برجیما مارے تو کافی ہے ( یعنی جب با قاعدہ کسی \ رہتے ہیں ایساعلم ایک وبال ہے-حانور کاذ نج ہانح نہ ہوسکے )۔

### باب الطاء مع الغين

طَغَامُ - او ہاش' کمینےلوگ-

طُغُوْ مَةً - حماقت ممينه بن ونائت-

طَغَم -سمندر بهت ياني -

ياطَغَامَ الْأَحْلَامِ -ات بيوتونو! كم عقلو! -

طُغُو - حدے بڑھاجانا موج یا یانی کاامنڈ نا-

طَاغِي-باغي-

إطْغَاءُ- حدی بره هادینا محمراه کرنا-

طَاغُونت - جو چیز اللہ کے سوا یوجی جائے 'شیطان' کا ېن بت وغير ه -

لَا تَحْلِفُو ابِابَانِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِي - ايْ باب دادا کی قتم مت کھاؤ' نہ بتو ں اور شیطانوں کی (پیجمع ہے طاغیہ آگ

يعنے جس كومشرك لوگ اللہ كے سوابو جتے تھے ) -هٰذِهٖ طَاغِيَةُ دُوْسٍ وَّ حَنْعَمِ - بيدوس اور ثعم قبيلوں كا

طُوَ اغِی -ان کا فرول کوبھی کہیں گے جو کفر اور شرارت میں حدے بڑھ گئے ہؤ ل یعنی کا فروں کے سر داراور رئیس-طَغَا نِسَاءً كُمْ -تمهاري عورتيں حدیبے بڑھ کئيں'س کشی کرنے لگیں۔

طَغُی - مدے برہ جانا (جیے طُغْیَانْ ہے)-

إِنَّ لِلْعِلْمِ طُغْيَانًا كَطُغْيَانِ الْمَالِ - عَلَم مِي بَعِي ايك جوش ہوتا ہے جینے مال کا جوش ہوتا ہے- (نیعیٰ بعض) عالم بھی علم کی دجہ سے حد سے بڑھ جاتے ہیں'مشتبہ باتوں کومختلف حیلوں سے طلال کر لیتے ہیں-رخصتوں برعمل کرتے کرتے ناجائز کاموں کاارتکاب کرنے لکتے ہیں یا سیے علم پڑمل کرنے

کی کوشش نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ ائی معلومات بڑھانے کی فکر میں

گر عمل در تو نیست نادانی! ٔ

یاعلم سے ان کی غرض میہ ہوتی ہے کہ اپنی شان لوگوں میں بڑھے مرا یک عالم سے یا طالب علم سے نے ضرورت الجھ پڑتے ہیں ' بحث میاحثہ سوالات کر کے اپنا تفوق جماتے ہیں' دوسرے عالموں کوایئے مقابل حقیرا در کم علم سجھتے ہیں )۔

مَنْ رَفَعَ رَأْيَةَ ضَلَالَةِ فَصَاحِبُهَا طَاغُونٌ - تيرى یناہ ہر یاغی اور سرکش کے شر سے طاغیۃ گناہ اور شرارت کو بھی کتے ہیں۔

## باب الطاء مع الفاء

(طُفُوءً) بجهرمانا-

اطُلْفًاء - بجمادينا ْ فروكرنا -

انطفاء - بجه جانا -

ثُمَّ يَطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ يَا ثُمَّ يُطُفَأُ-مَافَقُول كَي روشیٰ بچھ جائے گی یا بچھادی جائے گی-

فَاطُفِنُو هَا بِالْمَاءِ-( بخار دوزخ كى بهاب سے بيدا موتا ہے ) تو اس کو یانی سے بھاؤ ( یعنی مھنڈے یانی سے نہا

قُوْمُوْ إِلَى نِيْرَ أَنِكُمُ الَّتِي اَوْقَدْ تُمُوْهَا عَلَى ظُهُوْرِكُمْ فَأَطْفِئُوْهَا بِصَلْوِيكُمْ-الْهُووهُ آ كَ جَوْتُمْ نَ ا بنی پیٹھوں برروشن کی ہے نماز پڑھ کراس کو بچھاؤ ( آ گ ہے۔ مراد گناہ ہیں جوآ گ میں جانے کا سبب ہیں-نمازان گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے)۔

(طَفْحٌ ) یاطُفُو ْ جُ - بجرجانا ' بحرکر بدنکلنا' بجردینا' بورے دنوں یرز چگی ہونا' چلدینا' بے ہوش ہونا۔

اطْفَاحُ-اتناجرناكه بهد لكف (جيع تَطُفِيْحُ ب)-طافحة-سوكي ختك-

# ان ط ظ ع ف ان ال ال ال ال الكال الكا

طِفَاحُ الْأَدْضِ ذُنُونًا - زين بُركراً ناه -طُفَاحَةٌ - بَيِين -

مَطْفَحَةٌ - جانور پکڑنے کا ٹوکرا جوایک طرف جھکا۔ کر ایک لکڑی ٹیک کرر کھ دیا جاتا ہے جب جانوراندر چلا جاتا ہے تو لکڑی تھینج لیتے ہیں۔

طَفْرٌ -كود جانا-

طَفْرَ ةُ - كورُ چھلا نگ-م دم ده سر

طیفور -ایک پرندہ ہے-

فَطَفَر عَنْ رَاحِلَتِهِ - اپنی اوْتُمْن سے کو د پڑے-

طَفَس - گنده بليد موتا-

طُفُوسٌ -مرجاتا-

طَفْس - جماع كرنا -

طَفِسْ - بَحْنُ ناياكُ كُنده-

طَفْشٌ - جماع كرنا لپيشجمنا (جيسے تَطَفُّشٌ ہے) -

طُفٌّ - نزد یک مونا' بلند ہونا' اٹھانا' پاؤں باندھنا-

تَطُفِيْفٌ - ماپ تول میں کمی کرنا' پورا کرنا' او پر ہو جانا' ڈنڈی مارنا' پنکھ پھیلانا -

ا مُطْفَافٌ - برآ صد ہونا'فریب دہی کا قصد کرنا -

اِسْتِطُفَاف - برآ مدمونا -طفاف - رات کی سائی -

طُفُّ -عرب کے بلند حصے کوبھی کہتے ہیں-

کُلُکُمْ بَنُوْ اَدَمَ طَفَقُّ الصَّاعِ لَيْسَ لِاَ حَدٍ فَضُلَّ إِلَّا بِالتَّفُوٰى -تَم سبآ دم کی اولا دہو بھر ماپ ہے کم ہو (یعنی کوئی کھی تم میں پورا اور کامل نہیں ہے بچھ نہ پچھ تقص ہے ) یا تم سب قریب تر یب ہو بھر پورصاع ہے تم میں سے ایک کو دوسرے پر کوئی نضیلت نہیں ہے مگر تقوی اور پر بیزگاری کی وجہ سے (جس کوئی نضیلت نہیں ہے مگر تقوی اور پر بیزگاری کی وجہ سے (جس کا تقوی زیادہ ہے وہ افضل ہے اگر چہ کی خاندان ہے ہو)۔ کا تقوی زیادہ ہے وہ افضل ہے اگر چہ کی خاندان سے ہو)۔ کوئی وہ زین سے نزدیک

یے قَالَ لِرَجُلِ مَّا حَبَسَكَ عَنْ صَلُوةِ الْعَصْرِ فَذَكَرَلَهُ عُذْرًا فَقَالَ طَفَفُتَ-حفرت عَرِّنے ایک فخص سے ہوچھا ت

عمر کی نماز کے لئے کیوں نہیں آیا تو اس نے کوئی عذر بیان کیا-حضرت عمرؓ نے کہا تو نے کمی کی (اللہ کا حق ادا کرنے میں)-

سَبَقْتُ النَّاسَ وَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ مَسْجِدَ بَنِيْ زُرِيْقٍ - مِن لُوگوں سے آ کے بڑھ گیا اور گھوڑے نے بجھ کومجد بنی زریق کے برابر کردیا (اس کے مقابل پہنچ گیا) -

طَفَّفُتُ بِفُلان مَوْطِعَ كَذَا-(بدالل عرب كا عاوره ب) ميں نے فلا سُخف گواس مقام پر چڑھادياياس مقام كے برابر كرديا-

لِكُلِّ شَنْ ء وَفَاءٌ وَتَطْفِيْفٌ - بر چيز من ايك بورا کرنا ہے ايک گھٹانا ہے (يعنى كمال اور نقص برشى ميں ہے) -اِنَّهُ اسْتَسْقَى دِهْقَانًا فَاتَاهُ بِقَدَح فِضَّةٍ فَحَدَفَهُ به فَنَكُسَ اللّهِ هُفَانُ وَطَفَّفَهُ - صَدْ يَفِدا بَن يَمَانٌ نَهُ ايك ديها تَى فَنَكُسَ اللّهِ هُفَانُ وَطَفَّفَهُ - صَدْ يَفِدا بن يَمَانٌ نَهُ ايك ديها تَى ( كاشتكار ) سے چينے كا پانى ما نگاوہ چاندى كو تورك ميں پانى لے كر آيا حديقة "نے وہ كورہ اس كو تجيئك مارالكين ديها تى كسان نے اپنا سر جمكا ديا وہ كورہ اس كے سرسے او نجا كيا ( چونكہ چاندى اور سونے كے برتن ميں كھانا چينا منع ہے اس كئے حذيقة "نے غصہ ميں آكراياكيا) -

امَّا اَحَدُهُمَا فَطُفُوفُ الْبَرِّ وَاَرْضِ الْعَرَبِ-ان میں ایک سمندر کے کنار ہے یعنی ساحل اوعرب کی زمین میں-انَّهُ یُفْتَلُ بِالطَّفِّ -امام حسین طف یعنی کر بلا میں قل کئے جا کیں گے (اس کوطف اس لئے کہتے ہیں کہ وہ فرات کے کنار بے پرواقع ہے اس زمانہ میں فرات بالکل کر بلا کے قریب بہتا تھا یہ پیشین گوئی آپ کا ایک مجزہ تھا)-

طَفْقٌ ياطُفُونْ -شروع كرنا 'لينا' لازم كرلينا -اطْفَاقْ - كامياب كرنا -

فَطَفِقَ يُلُقِي إِلَيْهِمِ الْجَبُوْبَ-ان كودُ هيلِ مارنا شروع

فَطَفِقَ الْحَجَرَ ضَوْبًا -حفرت مویٰ علیہ السلام نے پھرکو مارنا شروع کیا (جوان کے کپڑے لے کر بھا گاتھا) -طَفْلٌ - بچہ کی تربیت کرنا'اس کوتھوڑ ادودھ چیا کرعادت ڈالنا -

# الحَالِثَ لَحَالِثُكُ

وقت سرخ ہوجانا' بچہ بن جانا۔

طَفَلُ - گھاس كا چھوٹا ہوكررہ جانا-

طَفَالَةُ اور طُفُو لَةً-ستابونا اجهابونا-

تَطْفَيْلٌ - سونِجَا' نزد بك آنا' تھوڑا تھوڑا دودھ دینا' ڈوینے کے قریب ہونا 'طفیلی ہونا۔

إطْفَالٌ - بِيه بنا -

تَطَفُّلُ - بَحِينا كرنا طفيلي مونا -

طُفَالٌ - سوكلي كجو' خثك كارا-

وَقَدْ شُغِلَتُ أُمُّ الصَّبِيّ عَنِ الطِّفُلِ - بِحِيلَ ما ل (قَط کی شدت سے )اینے بچہ کو بھول گئی۔

طِفُلٌ - بِيايا : فِي سب كو كَهتِهِ بين (اس كي جمع طِفْلَةٌ اور أطُفَالْ ے).

جَاءُ وُابِالْعُوْدِ الْمَطَافِيلِ-وه بحِدواراونتنال بهي لے كرآئ مين (كينى سب كسب جع بوكرآئ بين-چوك

> اَطْفَلَتِ النَّاقَةُ - اوْتُن بحِدوالى موكى -مُطْفِلُ أور مُطْفِلَةً- بِيروالى-

لَيْلَةٌ مُتْطُفِلٌ - بِحِولٍ كو مار ڈالنے والی رات (لیمنی سخت

فَاقْبَلْتُمُ إِلَى إِقْبَالَ الْعُوْدِ الْمَطَافِل-تم ميرے ياس اليے آئے جيسے بحدوالي اونٹنياں آئی ہيں-

كُرة الصَّلُوةَ عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا طَفَلَتِ الشَّمُسُ لِلْغُوُوْبِ-عبدالله بنعرِّ نے جنازے کی نماز اس وقت مکروہ تجى جب سورج ۋوبخ كے قريب مو- (اس وقت كو طفل

وَهَلُ يَبْدُونُ لِنَى شَامَةٌ وَطَفِيلٌ - بَهِى شَامه اور طفيل (جومکہ کے قریب دو پہاڑیا دو چشمے ہیں ) بھی مجھ کو دکھائی دیں گے (پیرحفزت بلال نے مدینہ میں بخار کی حالت میں کہا)۔ وَلَا طِفُلًا وَّلَا صَغِيْرًا - نه يَجِ كُونه جِمُولُ كُو-الطَّفيل بن عمرو -ایک صحافی کا نام بے جو حجاز کے

طُفُونٌ لطوع ہونا' ڈو بنے کے قریب ہونا یا ڈو بنے ابرے عالم ہیں۔قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے ہیں جنگ یمامہ یا برموک میں شہید ہوئے۔

أبو الطَّفيل - ان كا نام عامر بن واثله ب- ليثي اور كناني بين-آثم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي صحبت ملی – مکہ میں <u>۱۰۲</u> میں وفات یائی – روئے زمین پرتمام صحابہ میں به آخری صحابی تھے۔

طَفُنْ -مرحانا' قيد كرنا -

اطْفَتْنَانْ -اطمينانْ خُوشْ طَلْق -

طَفَانيَةٌ - گالي -

طَفَانيْن -جَعُوثُ لغُوْبِرِي ما تيس-

طَفُوْ يا طُفُوُّ - او بِرآ جانا' ته نشین ہوجانا' مرجانا' داخل ہونا -

طُفَاوَ ةُ –ايك تقورُ احصه –

اُقْتُلُوْ اذَاالطُّفْيَتِينَ واللابْتَرَ -اس سانب كو مار دُالوجس کی پیٹیر پر دو دھاریاں ہوتی ہیں (سفید )اور دم بریدہ سانپ کو (جس کی اولا دنه ہو)۔

الْتَعْلُوا الْجَانَّ ذَالطُّفْيَةَيْنِ-دودهاريون والےمانپ کو مارڈ الو–

كَانَّ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طَافِيةٌ-اس كي آ كُوكيا بِولا ہوااگور ہے (جودوسے انگوروں سے اٹھا ہواور لکلا ہوا ہوتا ہے ( دجال کی ایک آئے پھولی ہوئی اور ایک آئکھ اندھی ہوگی مویا دونوں آ تکھیں عیب دار ہوئیں ای لئے کسی روایت میں أَغُورُ الْعَيْنِ الْيُمْنِي مَدُور بِكِكِي مِين أَغُورُ الْعَيْنِ الْمُسْرِى - بِعَض نے كہا كچھلوگ اس كودائني آ نكھ كا كا نا ديكھيں کے کچھ ہائمں آ کھ کا کا نا اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب یہ ہے کهاس کو جاد وگرشمجھیں ) –

أَوْمَاتَ فَطَفا فَكَلا تَأْكُلُوْهُ - يا ياني ميس مركز (خود بخود مرکر )او پر تیرآ ئے توالیی مجھلی مت کھاؤ (امام ابوحنیفہٌ اور بعض علاء کا یہی قول ہے کیکن امام ما لکؓ اور شافعیؓ اور اکثر علاء کے نزدیک اس کا کھانا جائزہے)۔

السَّمَكَ الطَّافِي حَلَالٌ -جومِ على مركراويرتيرا عَدوه حلال ہے۔

## باب الطاء مع اللام

طكَبُّ-قصدكرنا رغبت كرنا ووربونا بلانا پيغام دينا-طالب طلب كرنے والا (اس كى جمع طُلَّبُ اور طُلَّابُ اور طَلَبَةٌ آئى ہے-

تَطْلِيْبُ - وعده كرنا المهلت دے كرطلب كرنا - . مُطالَبَةُ - اور طلاب - ايناحق ما تكنا -

اِطْلَابٌ - دور ہونا 'کسی کی طلب بوری کرنا' طلب پر رکرنا -

تَطَكُّبُ -طلب كرنا-

فَاللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّعَنْكُمُ الطَّلَبَ-اللَّهُ مَهارا حافظ بها اللَّهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّعَنْكُمُ الطَّلَبَ-اللَّهِ مَهارا حافظ بها اس كوواليس كردول كا (اس سے كهدول كا ادهرمت جاؤ بين اس كوواليس كردول كا (اس سے كهدول كا ادهرمت جاؤ ادهر ميں سب دُهونڈ كر آ چكا ہون-يہ سراقہ بن مالك نے آخضرت على الله عليه وكم اور حضرت ابو بمرصد يق سے كها) - أَمْشِيْ خَلْفَكَ أَخْشَى الطَّلَبَ-مِن آ ب كے يچھے چانا ہوں اس لئے كہ جھ كو ڈر ہے كہ كوئى ہمارى تلاش ميں بيجھے چانا ہوں اس لئے كہ جھ كو ڈر ہے كہ كوئى ہمارى تلاش ميں نيآ تا ہو-

اُطُلُبْ إِلَى طَلِبَةً فَإِنِّى الْحِبُّ أَنْ اُطْلِبَكَهَا - جُھے فَوَى فَرِمَائُسُ اِلْمَ طَلِبَةً فَإِنِّى الْحِبُ أَنْ اُطْلِبَكَهَا - جُھے کوئی فرمائش کچھے میرادل چاہتا ہے کہ آپ کی فرمائش پوری کروں (لیعنی کوئی درخواست مجھ سے کیجئے میں بجالاؤں - یہ نفادہ اسدی نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا) -

لیْسَ لِی مَطْلَبٌ سِواكَ-تیرے سوا اور کچھ میرا مطلب نیس ہے (یا تیرے سوا اور کوئی میرا مظلب بورا کرنے والنہیں ہے)-

إِنَّ لَنَا طَلِبَةً - بَمُ كُوالِكِ خُوابِشْ ب-

لَا نَطُلُبُ فَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ - بم اس زين كى قيت نهيل في الله على الله ع

عَبْدُ الْمُطَّلِب - أَ تَخْفرت صلى الله عليه وسلم ك داداكا نام ب-مطلب ان ك چات جو باشم ك بعالى تع-باشم

کے مرنے کے بعد عبد المطلب کی ماں ان کو مدینہ میں لے گئیں جب ذرا بڑے ہوئے تو مطلب مدینہ جاکران کو اونٹ پراپنے پیچے بھاکر لے آئے راستہ میں لوگ ان سے بوچھتے بیاڑ کا کون ہے؟ تو وہ کہتے میرا غلام ہے بس یمی نام ان کا مشہور ہوگیا لینی عبد المطلب (مطلب کے غلام) اصل میں ان کا نام شیبة اللہ علیہ وسلم کے دالد ماجد ادر ابوطالب حضرت میں اللہ علیہ وسلم کے دالد ماجد ادر ابوطالب حضرت علی کے دالد اور عباس ادر حارث اور ابولہب وغیر ہم۔

یا علی ان عبد الدم الدم الدم الدم الدم الد کان لا یستقیسم بالازلام و لا یغبد الدم الا صنام - اخر تک اے علی عبدالمطلب پانے نبیل بھیئتے تھے (جیے مشرکوں کی رسم تھی ) نہ بتوں کی پرسش کرتے تھے نہ (ان جانوروں کو کھاتے تھے جومشرکوں کے تھان ان کی معبودوں کے نظیم کے لئے کائے جاتے ) بلکہ کہتے تھے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں اور پانچ باتیں انھوں نے جالمیت کے زمانہ میں جاری کی تھیں جو اسلام میں بھی بحال رہیں باپ وادا کی بیویاں بیٹوں پر حرام ہونا 'خزانہ میں سے بانچواں حصہ نکالنا 'خرات کے لئے زمزم کا کنواں کھود کراس کا بام سقایة الحاج رکھنا قتل کی دیت سواونٹ مقرر کرنا 'طواف کے ساتھ کھیرے قرار دینا) -

آبُو طالب ہیں۔
آبُو طالب ہیں۔
آبُو طالب ہیں۔
آبُخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی کے والدہ اور داداعبدالمطلب والد۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور داداعبدالمطلب کے انقال کے بعد آپ کی کفالت کا ذمہ انھوں نے ہی لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریبا پینیٹس سال قبل پیدا ہوئے۔ قریس کے سادات سے تعلق رکھتے تھے۔ اس برس کی عمر میں وفات یائی۔

طَلْث - بهنا-

طَلَّتُ عَلَى كَذَا-اس رِا تَابِرُهايا-طَلْحٌ يا طَلَاحَةٌ-تَعَكَ جانا تَهَادينا-طَلَحٌ - پيٺ فالي بوتا 'يخنے بجوكا بوتا-تَطْلِيْحٌ - ( بمعنی طَلْحٌ) الحاح كرنا-

یرٌ هائی آور دعاء کی-

آبُو طُلْحَة - ان كا نام زید بن سبل انساری بخاری بے ارک ہے۔ بیعت عقبہ میں سر صحابہ کے ساتھ آپ بھی شریک سے - بدراور بعد کے غزوات میں شریک سے - سر ہسال کی عمر میں اس میں وفات یائی -

طُلَیْحَة بن خُویْلد-صحابی ہیں اسلام سے مرتد ہوگئے تھے لیکن پھر اسلام لے آئے اور خدا کی راہ میں شہید ہوئے رسوں

(طَلُغٌ) تلجِمتُ جو حوض يا گدھے كے ينچے رہتی ہے يعنے گدلا اور غليظ يانی ' يا كچر' كالاكرنا التحييزنا -

آیگی یا آتی الممدینة فلا یکدع فیها و تنا الا کسره الکه صورة الا طلخها- (آخضرت سلی الله علیه وسلم ایک جنازے میں تشریف بلی حیات میں تشریف بلی علیہ وہاں فرمایا) تم میں سے کون ایسا ہے جو شہر میں جائے اور وہاں جو بت پائے (یعنے مجسم مورت) اس کوتو ڑپھوڑ ڈالے اور جو نقشی مورت پائے (دیوار یا دوازے پریا اور کی جگه پر) اس پر کیچراتھیڑ دے (تا کہ وہ مث جائے) یا اس کوکالا کردے (ڈامریا سیای لگاکر کیہ ماخوذ ہے کیٹی اندھیری کالی رات) -

إطلِخًا خ-جدامونا ببنا-

(طَلْسٌ) مثادينا طلاكرنا من جانا "كوز مارنا -

طُلِسَ بِهِ فِي السِّجْنِ-اس كوقيد خانه مِن لے گئے-وہاں پھينك ديا-

. . تَطْلِيسٌ - مثادينا 'محوكرنا -

تَكَلُّسٌ -مث جانا محوموجانا عادراور هنا-

إنْطِلَاسْ - يوشيده ربنا-

طِلْسُ - كتاب يانط-

طینکسان - گول سبز چا دراونی (جس کوعلاء مشائخ خاص خاص لوگ پہنا کرتے ہیں - یہ عجمیوں کا لباس ہے بہیں سے ابن الطینکسان نکلا ہے جوایک گالی ہے یعنے مجمی کی اولاد) -اطلکس -ایک قیم کامشہور ریشی کپڑا ہے - پرانے کپڑے اور میلے کیلے کپڑے اور شخص اور چوراور کا لے کوبھی کتے ہیں - إِطْلَاحٌ - تَهِكَانًا ' خُوشُ وخُرِم بُونًا -

م طالع - بدبخت (بيضد ب صالح ك)-

لَوْ لَا الصَّالِحُوْنَ لَهَلَكَ الطَّالِحُوْنَ - (اگر دنیا میں) نیک اور صالح لوگ نہ ہوتے تو برے ہلاک ہو جاتے (اللّٰد کاعذاب اتر تا - بدال رابہ نیکال به بخشد کریم) -

فَمَا بَرِحَ يُقَاتِلُهُمْ حَتَّى طَلَعَ-پُر برابران سے لڑتے رہے یہاں تک کرتھک گئے-

عَلٰی جَمَل طَلِیْحِ-ایک ختددر ماندہ اونٹ پر-طُلُحٌ مَّنْضُوْ دِ-مُوز (کیلے)ایک پر ایک (تہ ہہ تہ) دے ہوئے-

وَجِلْدُهَا مِنْ اَطُوْمِ لَا يُؤَيِّسُهُ طِلْحٌ بِصَاحِيَةِ
الْمَنْنَيْنِ مَهْزُوُلْ - اس كى كھال زراف (گاؤ پلنگ) كى ى ب اس ميں چچڑى اثر نہيں كرتى (اس كى چكنائى اور صفائى كى وجہ سے كوچڑى اس كو ضرر نہيں پہنچا سكتى) پشت كے دونوں طرف د بلى ہے -

طُلْحَةُ الطَّلْحَاتِ-ایک شخص تفاعرب میں نزاعة قبیلہ کا اس کا نام طلحہ بن عبید اللہ بن خلف تھا اور طلحہ بن عبید اللہ یک جو صحابی ہیں اور عشر ہمشرہ میں سے ہیں یہ دوسر شخص ہیں۔
طلاحۃ بن عُبیٰدِ اللّٰهِ-صحابی ہیں-قبیلہ بن تیم سے تعلق رکھتے ہیں-عشرہ ممشرہ میں سے ہیں' آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی خوشجری دی تھی-غزوہ احد میں آپ کو بچاتے ہوئے زخی ہوئے جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ ونسٹھ سال کی عمریائی۔
کا جمادی الآخر مسلمے میں بھرہ میں دفن کئے گئے۔ چونسٹھ سال کی عمریائی۔

م ایک درخت کوبھی کہتے ہیں جو کانٹے دار اور بڑا موتا ہے اس کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں-

لَا يُعْضَدُ طَلْحُكُمْ -تمهاراطلح نه كا ناجائے- (اس سے يہي درخت مراد ہے اور طلح موز (سيلے ) کے درخت کو بھی کہتے ہیں جیسے او پرگزرا)-

طَلْحَة بن البَراء-صحابی بیں حجاز کے علماء میں آپ کا شار ہوتا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے

# اس ط ط ع ن ال ال ال ال العالم المنافعة

نے کہاطلسم مرکب ہے دولفظوں سے طل اور اسم سے یعنے اساء کا اثر )-

(طَلُطَلَةٌ) بلانا حركت دينا-طُلُطُل - دائي مرض -طُلاطِلَة - آفت موت -طُلْعٌ - شُلوفه موت -

طِلْع - اطلاع خبر-

طُلُوْع يامَطْلِع - ظاہر ہونا' لكنا' جان لينا' اوپر سے معودار ہونا' غائب ہوجانا' جوانی شروع ہونا' اوپر چڑھ جانا -تعلیائی مشکوفہ لكنا' بھردینا' تفتیش كرنا -

مُطَالِعَةُ -نظر كرنا ويكنا برصنا-

اِطِّلَاعْ - جان لینا' معلوم کرلینا' دفعۃ نمودارہونا لِکُلِّ حَوْفٍ حَدُّ وَّلِکُلِّ حَدٍّ مُطَّلَعٌ - قرآن کے ہر
حرف کی ایک حد ہے اور ہر حدکا ایک مقام ہے (عرب لوگ کہتے ہیں مُطَلَعُ هٰذَا الْجَبَلِ مِنْ مَکان کُذَا - یعن اس پہاڑ پر چڑھے کا راستہ اس جگہ ہے ہے - بعض نے کہا لکل حد پر چڑھے کا راستہ اس جگہ ہے ہے ۔ بعض نے کہا لکل حد مطلع کا مطلب یہ ہے کہا لٹر تعالیٰ نے جس چیز کوحرام کیا ہے مطلع کا مطلب یہ ہے کہا لٹر تعالیٰ نے جس چیز کوحرام کیا ہے

اس کو بیجی معلوم ہے کہ فلاں مخص اس کا ارتکاب کرے گا یعنی حدودالیہ اسے تجاوز کرے گاان سے گزرجائے گا-شرح السنة میں اس حدیث کا بیرمطلب کھا ہے کہ ہرحرف کی ایک حد

ے تلاوت میں اس سے برهنا نہ چاہیے۔ جیسے جاہوں کی عادت ہوتی ہے کہ کی حرف کو بردها کر دراز کردیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں۔ اور ہر صدکی ایک تفییر ہے لینی قرآن کی آیوں کی

ٹابت ہے اپنے دل سے نئ نئ تغییریں نکلالنا ممراہوں کا کا م ہے۔بعض نے کہا حد سے فرائض اور احکام مراد ہیں اور مطلع

۔ ہے اس کا ثواب یا عذاب-بعض نے کہامطلع سے فہرسلیم مراد

ہے جواللہ تعالیٰ کسی مومن کو قر آن پاک میں غور اور فکر کرنے کے لئے عنایت فرما تاہے )-

لَوْ أَنَّ لِيْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا لَا فَتَدَيْتُ بِهِ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَع - (حضرت عرِّن كها) الرساري زمين مي جو

اَمَرَ بِطلْسِ الصَّورِ الَّتِي فِي الْكَفْبَةِ-آنخفرت صلى الله عليه وسلم نے ان مورتوں كے مثاذ النے كاتھم ديا جوكعبہ ميں بن تھيں (يعنے درود يوارير)-

قُولُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ يَطْلِسُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الدُّنُوبِ-لا اله الا الله كنب سے اس كے پيشتر جوگناه كئے ہوں وہ سب مث جاتے ہيں (يكلم كنا ہوں كومناديتا ہے)-

لَا تَدَعُ تِمْنَالًا إِلَّا طَلَسْتَهُ - كُولَى مورت نه چِهورْ مر

اس کومٹا د ہے۔

طُلْسَةٌ - تيركُ ما كُل به سياءي -أَطْلَس - كالاميلا كيرُ ايا فَحْص -

تَاْتِی رِ جَالًا طُلْسًا-توالیے لوگوں پر گزرے گا-جو خاکی تیرہ رنگ ہول کے (یہ اَطْلَس کی جع ہے)-

اِنَّهُ قَطَعَ يَدَمُولَد الْمِلْسَ سَوَق -حفرت الوبكرُّنَ الككاك مولدكا باته كانا جس في جورى كي في (بعض في كها اللك كالم مورك كي في البحض في كها اللك خود چوركوبهي كهت بين كويا اس كو اس بهيري سے مشابهت دى جس كے بال كر گئے ہوں اس كو اطلس كهتے ميں)-

اِنَّ عَامِلًا لَهُ وَفَدَ عَلَيْهِ اَشْعَتُ مُغْبَرًا عَلَيْهِ اَشْعَتُ مُغْبَرًا عَلَيْهِ اَطْلَاسٌ - حضرت عرِّ ك پاس ان كا ايك تحصيلدار آيا جو پيشان مورد آلود ميلے كہلے كر سے پينے ہوئے تھا-

اِنْ وَجَدْتَ دِیْنَا الله الله الله الله وَ لَكَ لَا تُعَرِّفُهُ - اگر ایک پرانے سکد کی اشر فی جھھ کو لیے ایکے زمانہ کی جس کا اب رواج نہ ہوتو اس کو پہنچوانا ضروری نہیں (اس لئے کہ اس کا مالک گزرگیا ہوگا پہنچوانا ہے کا رہے) -

دینکار اَطْلَسُ - وہ اشرفی جس کے حروف مٹ گئے ہوں (منڈ)-

(طَلْسَمَةٌ) جِهَالِينا مورُلينا طلسم لكهنا-

طِلَسُم يا طِلَسُم - تَقَش (يه معرب ب تَالِسُمَا كَا جُوايك بِونَا فَى لَفظ ب ) -

عِلْمُ الطِّلِلسُّمَاتِ-نَقْتُول اورتعويذول كاعلم- (بعض

# الكالمالة الاساسات المال المال

کچھ ہے وہ سب میرا ہوتا جب بھی میں اس کومیدان حشر کے ہول سے نے جاؤں - بعض نے کہامطلع سے وہ امور مراد ہیں جو مرنے کے بعد پیش آئیں گے )-

لَا تَمَنُّو الْمَوْتَ فَإِنَّ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ شَدِيدٌ - موت كَ آرزو (دنیا كی تكلیف سے تنگ آكر) مت كرواس لئے كه مرنے كے بعد جوسال ہوگااس كا ہول سخت ہے (دنیا كی تكالیف اس ہول كے سامنے بے حقیقت ہیں)-

گان إذا غزا بعت بن يكذيه طلائع -آپ جب جهاد كوجات توائي آد كائي يكذيه طلائع -آپ جب جهاد كوجات توائي آريمن كى خبرلان كائي اردانه كرتے (بر جنگ ميں مخبرى كا محكمه ضرور ہے جو دشن كے حالات اور سازو سامان اور قوت تعداد افواج كى خبري لاتے بيں اور جس قدر مخبرى كا انتظام عمده ہوگائى قدر جنگ ميں كاميانى ہوگائى ا

طَلِيْعَةً لِنْعَيْلِ قُرِيْشٍ - قريش كسواروں كا خرلانے كے لئے -

اَطْلَعْتُكَ طِلْعَهُ- مِیں نے تم کواس کی خرکردی۔
اِنَّ لَمْدِهِ الْاَنْفُسَ طُلْعَهُ-انسانی نفس بڑے خواہش کرنے والے ہیں-(انسان کا تاعدہ ہے کہ ہر بات معلوم کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے خصوصاً جب کہ اس سے روکا جائے ایک روایت میں طلعۃ ہے معنو وہی ہیں)۔

آبْفَصُ كَنَائِنِي إِلَى الطُّلَعَةُ الْخُبَاءَةُ -سارى بهوؤل مِن مجھ كو وہ بهو بہت تالبند ہے جو بہت خواہش ركھتی ہو پھر حچپ جاتی ہو (كَنَائِن جَع ہے كِنَّة كی يعنی بيٹے كی بيوى جس كو بہو كہتے ہیں-بعض نے كہا الطلعة المحباء ة سے بيرمراد ہے كہ غير مردوں كو تاكے ان كے سامنے منہ ذكالے پھر پردے كا بہانہ كر كے چپس جايا كرے )-

جَاءَ أَهُ رَجُلٌ بِهِ بَذَاذَةٌ تَعُلُوْ عَنْهُ الْعَيْنُ فَقَالَ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ الْعَيْنُ فَقَالَ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ طِلَاعِ الْأَرْضِ ذَهَبًا - ايك فخص ميلے كہلے موئے جھوئے كيڑئے كہنے آپ كے پاس آیا جس پركى كى نظر نہيں برئى تى اللہ منظر نہيں برئى تى اللہ عن اللہ عن

فرمایا بیرتو ساری زمین ہم کرسونے سے بہتر ہے۔ طلاع الادض جوزمین کوہمردے پھرہم کربہہ نکے۔

لآنُ اَعْلَمَ آنِی بَرِی ء کمِن النِفَاقِ اَحَبُ اِلَیْ مِنْ طِلَاعِ الْآرُضِ فَهَبُ اِلَیْ مِنْ طِلَاعِ الْآرُضِ فَهَبُ المام حسن بقریؒ نے فرمایا که اگر مجھ کو اس کا یقین ہوجائے کہ اب مجھ میں نفاق نہیں رہا (بلکہ میرے ہڑکل میں خلوص ہے) تو یہ مجھ کوساری زمین بھر کرسونا ملنے سے زیادہ بہند ہے۔

لُوْ أَنَّ لِي طِلاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا-اكر ميرے پاس زمين بحركرسوناہو-

لَا يَهِيْدَ نَكُمُ الطَّالِعُ-تَمَ كُوضِ كَاذَب نه هَبراد ب (يعنى شَحَ كاذب وكيم كراپنا كهانا پانى نه چيوڙ كهبرائ نبيں)-

کان یسجد للطالع-جوتیرنشانے سے پار ہوجائے اس کے اوپر سے گزر ہے تواس کے لئے جھک جاتا (اس کا بیان کتاب السین میں گزر چکا ہے)-

ُ اَنَا بُنُ جَلَا وطَلَّلاعُ الثَّنَايَا - (حجاج نے کہا) میں تو نمایاں اور کھلا ہواسر دارتجر ہیکار ہوں-

طَلَّاعُ النَّنَايَا-لِعِنَ امور رياست اور حكر اني مين ماہر اور تجربه كاريا بزے بڑے كام كرنے والا-

ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ - پُرمنبر رِآئ نامنبر رِ چڑھ گئے۔ حُنْثُ يَطُلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ - جہاں شيطان کی چوٹياں نگلق ہيں (يعنی مشرق کا ملک) شيطان سورج نگلتے وقت اپنی دونوں رئیس اس کے دونوں طرف کر کے اس کے مقابل کھڑا ہوجا تا ہے تا کہ سورج رِستوں کا مجودخود ہنے -

طَلُّعَةُ ذَكُو - زُكْمِور كاخوش-

حَتْی تَطُلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا-یہاں تک کہ سورج پچم کی طرف سے نظے جدہروہ ڈوہتا ہے (بیامراس خدائے قادرمطلق کی قدرت سے پچھ بعید نہیں ہے اگر آفاب یا

اوران ہے لڑا)۔

اَلطَّلِيْعُ لَيْسَ بِمُحَادِبٍ-جاسوس جَنَك كرنے والا نہيں ہوتا ہے-

ٱلْمُولُولُودُ مِنْ اُمَّتِی اَحَبُّ اِلَیّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَغَوْبَتُ - جو بچرمیری امت میں بیدا موده مجھ کوان تمام چیزوں سے زیادہ مجوب ہے جن یرسورج نکلایا ڈوبا -

اَنْ حُرَهُ أَنُ أَنَامً قَبْلَ طُلُونَ عِ الشَّمْسِ وَاكْرَهُ أَنُ تَطْلُعَ الشَّمْسِ وَاكْرَهُ أَنُ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَطْلَعِهَا - بَحِي كو (صَحَ كى نماز كے بعد) مورج نظنے سے پہلے سونا برامعلوم ہوتا ہے اس طرح سورج كا مشرق كے سوا اور طرف سے نكلنا (جو قيامت كے قريب ہوگا كيونكه اس وقت توبيكا دروازه بند ہوجائے گا) -

گُنْتُ اَنْظُرُ فِی النَّجُومِ وَاغْرِفُهَا وَاغْرِفُ الطَّالِعَ الشَّرِّ جَلَسْتُ - سَلَ الرول كود كِمَا تقااوران كو بِنْچانا تقا اور طالع نجوموں كے زود يك حتاروں كى ترتيب اور شكل اور وضع كا نام ہے جو كسى شخص كى بيدائش كے وقت ہوتى ہا وراس سے وہ مولودكى سعاوت اور شخوست دريافت كرتے ہيں - بعض نے كہا طالع ايك حصه ہے منطقة المبووج كا جوايك وقت خاص ميں مشرقى افق پر ہواور صوفيدكى اصطلاح ميں طالع اور طوالع وہ انوار اور تجليات البہا ميں جوسالك كے قلب پر پہلے شروع ہوتے ہيں - بعض نے كہا تو حيد كے انوار جودوسر نوروں كومناوية ہيں - بعض نے كہا تو حيد كے انوار جودوسر نوروں كومناوية ہيں) -

طالع-اس ممارت کو بھی کہتے ہیں جو پانی او پر چڑھانے کے لئے بنائی جاتی ہے-

وَاعْلَمُوْ آَنَكُمْ إِذَا البَّعْتُمْ طَالِعَ الْمَشُوقِ سَلَكَ بِكُمْ مَنَاهِجَ الرَّسُول - تم يہ جان لوکہ جبتم مشرق كے طالع کی پيروی کرو گے ( لَيْن امام مہندی عليه السلام کی جن كالشكر مشرق کی طرف ہے آئے گا يعنی خراسان اور کوفدہ جو حرمین سے مشرق کی طرف واقع ہیں - یا حضرت علی مراد ہیں کیونکہ آپ کوفہ میں جا کررہے سے اور وہیں شہید ہوئے ) تو وہ تم کو پیغیمر کے راستوں ہرلے ہے گا ( یعنی اس کی پیروی الله اور

زمین کی حرکت ادھر ہے ادھر پھیرد ہے اب بیروا قعہ صرف ایک دن ہوگایا قیامت تک پھراہیا ہی ہوتار ہے گا کہ سورج پچھم کے طرف سے نکلا کرے گا'اس باب میں کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا ہوگا)۔

آیْنَ تَذْهَبُ هلِهِ فَتَطُلُعُ مِنْ مَغْرِبِها - یسورج کہاں جاتا ہے پچھتم کومعلوم ہے انھوں نے کہا الله اوراس کا رسول خوب جانتے ہیں - فرمایا کہ بیمغرب کی طرف جا کرعرش کے تلے سجدہ کرتا ہے پھراس کو آگے جانے کی پروائی ملتی ہے اور قیامت کے قریب اس کو یہ پروائی نہ لے گی بلکہ تھم ہوگا جد ہر سے آیا ہے اد ہر ہی لوٹ جا تب وہ پچھتم کی طرف سے نکل آگے گا۔

إِذَا لَقَدُ كَانَ يَقُوْمُ حِيْنَ يَطُلُعُ الْفَجُرُ -اس صورت میں یعنی جب آپ فجر کی نماز میں اتن کمی قرات کرتے تو صبح صادق کے نکلتے ہی آپ اٹھتے ہوں گے اور اندھیرے میں نماز شروع کرتے ہوں گے-

اِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَايْتُ اكْفَرَاهُلِهَا الْفُقُرَاءَ-مِن فِي بَهْت مِن جَها لَكَا كياد كِمَنا بون اكثر وبان وولوگ بين جود نيا مِن فقيراور حتاج تھ (اور دوزخ مِن اكثر عورتين بين اور وولوگ جود نيا مِن بڑے بڑے امير اُور مالدار تھے )-

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ-تيرى پناه اس سان كے مول سے جومرنے كے بعد ہوگا-

اِنَّمَا اَبْکِیْ لِهَوْلِ الْمُطَّلِعِ وَفِرَاقِ الْآحِبَّةِ - (امام حن فَ نَ مرت وقت فرمایا) میں جورور ہا ہوں تو اس وجہ سے کہ مرنے کے بعد جوسان ہوگاہ ہولناک ہے (کیونکہ میں نے کبھی اس منزل کوئیں دیکھا تو ایسے راستے میں جانا ہوگا جہاں کا حال معلوم نہیں) دوسرے دوستوں کی جدائی ہے (اب دنیا کے صب یاردوست عزیز اقرباسے مفارقت ہوگی) -

و تَطَلَّعْتُ حِیْنَ تَتَعْتَعُوْا-(حضرت علی شفرمایا) میں اس وقت برآ مد ہوا جب دوسرے لوگوں نے اپنا سر چھپا لیا ( یعنے بڑے بڑے بڑے تحت مقامات میں اور سخت پہلوانوں کے مقابلہ میں جن کے مقابلہ سے دوسروں نے تامل کیا میں نکل بیشا

# الكالمان الالمال المال ا

تمداس ری میں سے نکالا جواونٹ کے پیٹ پر باندھی جاتی ہے اوراس سے اونٹ کا پاؤں باندھ دیا-

ٱلْحَيَاءُ وَالْإِيْمَانُ مَقْرُونَانِ فِي طَلَقِ-حيااورايمان دونول ايك رى مين بندھے ہوئے بين (يعنی ايک دوسرے سے جدانہيں ہوتے)-

فَوَفَعَتُ فَرَسِی طَلَقًا اوْطَلَقَیْنِ-میرے گوڑے
نے ایک قدم یا دوقدم اٹھائے تھیا ایک یا دوزخن اڑا تھا۔
اَفُضَلُ الْإِیْمَان اَنْ تُکیِّلَمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ طَلِیْقٌ-عمہ ورجہ ایمان کا بیہ ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان سے کشادہ روہوکر (بنی خوش کے ساتھ) لے۔

أنْ تَلْقَاهُ بِوَجْدٍ طَلِقٍ ياطُلْقِ-بسكون لام-بدكه تواس سے كشاده روموكر ملے (بدخنده پیشانی) -

تَتَكَلَّمُ بِلِسَانٍ طَلْقٍ-ناطرِوى چربزبان سے بات كرے گا-

طِلْقُ اللِّسَانِ(بحركات ثلثه طاء يا طَلِيْقُ اللِّسَانِ)باتونی ٔ زبان آ ور<sup>فضي</sup> البيان-سَهْلًا طَلْقًا-لم*ائم ٔ معتد*ل-

لَيْلُهُ مَّ سَمْحُهُ طَلُقَهُ -الْحِينَ معتدل رات نه بهت سرد نه بهت گرم-

اَلُنَحْیْلُ طِلْقُ-گورُوں کی شرط صلال ہے-اَعْطَیْتُهُ مِنْ طِلْقِ ماَ لِی - میں نے اس کوا پے عمدہ اور جید مال میں سے دیا (یہ اہل عرب کا محاورہ ہے) -خَدْمُ الْمَنْدُ الْهِ الْهُوْمُ مُر کُانُةً وَالْمَا الْمُدْرُدُ الْمِعَدُ الْمَا

خَيْرُ الْحَيْلِ الْآفَرَ حُ طَلْقُ الْيَدِ ٱلْيُمْنَى -عمره مُحورُ ا وه ب جس كى بيثانى ميس سفيدى مواور دامنا باته مم رنگ مواس ميس سفيدى ندمو-

الطَّلاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ - طلاق مردوں کے اعتبارے ہے (تو غلام دوہی طلاقوں کا مالک ہوگا گواس کی بیوی آزاد ہو) اور عدت عورتوں کے اعتبارے ہے (تو لونڈی کی عدت دوچش ہوگی گووہ آزاد کے نکاح میں ہواور حرہ کی تین چیش گووہ فلام کی بیوی ہو) نہا ہے میں ہے کہ اس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ آزاد عورت

رسول کی پیروی ہوگی)۔ طَلُفٌ یاطَلَغاَنٌ -عاجز ہونا' تھک جانا۔ طَلُفٌ یاطَلَفْ - بِهِ کاراورضائع -تَطْلِیُفٌ - بِرُهانا -اِطْلَافٌ - ہِدِکرنا' ہِرکرنا' خون رائیگاں کرنا -طَلْفَحَةٌ - بار یک کرنا' یتلاکرنا -

محه- باریک نزما پلا کرنا-طُلَافح- بتلامغز-

طلْفَحْ - چوڑی چز (اس کی جع طلزفع ہے)-

اِذَا صَنَّوْاعَلَیْكَ بِالْمُطلُفَحَةِ فَكُّلُ رَغِیْفَكَ- جب لوگ تِح کو چپاتیاں دینے میں بخیلی کریں تو اپنی موٹی روٹی پر قناعت کراس کوکھالے-

طَلْقٌ اورطُلُونْ ورى كل جانا 'بندے جہد جانا-

طکرنٹ -عورت کا اپنے مرد سے جدا ہو جانا' نکاح کی قید سے نکل جانا-

طَلَق - دور بوجانا -

طُلُوْ قَدَّاور طَلَاقَدُّ-تازه روئی بنس کھی ہونا 'خوش روئی -طَلْقٌ - وروزه کو بھی کہتے ہیں -

تَطْلِيْقٌ - طلاق دينا' زہراتر جانا' در دموقوف ہونا -اطْلَاقٌ - چھوڑ دینا' بے قید کرنا -

إطلاق- چوروينا بيدر إنطلاق- چلاجانا-

إطِّلَاق - تُعلُّجانا-

طَلْقُ الْيَمِيْنِ - وه كُورُ اجس كادا منا باته يا باؤن سفيدنه

طَلْقُ الْیَدَیْنِ - تَیْ جس کے ہاتھ میں ہڑی نہ ہو۔ لیتی بہت خرچ کرنے والا-

لِسَانٌ طُلُقٌ ذُلُقٌ - برى تيز زبان جوتيني كى طرح چلتى موتيز طرارزبان-

لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ - جسرات میں ندگری ہوندسردی ہو-طِلِّنْقٌ - بہت طلاق دینے والا (جیسے مِطْلَاقٌ ہے) -طِلِنْقٌ ذَلِنْقٌ - زبان آور'بہت بولنے والا -ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِّنْ حَقَبِهِ فَقَیَّدَ بِهِ الْمَجْمَلَ - پُرایک

گے(اس کواسہال کی بیاری ہوگئی)-

حَرَجَ إِلَيْهَا وَمَعَهُ الْطَّلْقَاءُ - آنخصرت صلى الله عليه وسلم حنين كي طرف روانه ہوئے اور آپ كے ساتھ وہ لوگ بھى سخے جن كو آپ نے مكمہ فتح ہوتے وقت آزاد كر ديا تھا (چھوڑ ديا تھا ان كو قيد كركے لونڈ كي غلام نہيں بنايا تھا ان لوگوں كو طلقاء كہتے ہے ۔

اَطْلِقُوْ ااَوْتَار سَهْم - كمان كے طِلِ كُول دوثُمَّ انْطَلَقَ مِیْ اِلَی السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰی - پُر میرے
ساتھ سدرة النتهٰی تک گئے (یعنی اس بیری کے درخت تک جو
ساتوں آسانوں کے اوپر ہے اس سے آگے عام فرشتوں کو
جانے کا عَمْمُ ہُیں اور نہ ان کا علم اس ہے آگے بڑھ سِکتا ہے) -

طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَ ةُآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپن بويوں كو طلاق ديدى
(آپ اپنى بويوں سے الگ موكر ايك بالا خانه ميں جاكر بيشے
گئے تو لوگوں كو بير كمان مواكم آپ نے اپنى بويوں كو طلاق ديرى)-

آلا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَام - نكاح سے پہلے طلاق نہیں ہو سکتی (خواہ طلاق مُجْر دے یا معلق مثلا کسی غیرعورت سے ہے اگر میں جھے سے نکاح کروں تو تھے کو طلاق ہے پھراس سے نکاح کر ہے تو اکثر ائمہ اور المحدیث کے نزد یک طلاق واقع نہ ہوگی اور حفیہ نے اس میں خلاف کیا ہے ان کے نزد یک جو طلاق نکاح یمعلق ہووہ نکاح ہوتے ہی پڑجائے گی) -

جب غلام کے نکاح میں ہوتو وہ تین طلاقوں سے کم میں بائن نہ ہوگی۔اورلونڈی اگر آزاد کے نکاح میں ہوتو وہ دوطلاقوں سے ہوگی۔اورلونڈی بائن ہو جائے گی اورلیفل کہتے ہیں کہ اگر آزاد عورت غلام کے نکاح میں ہوتو وہ دوطلاقوں سے بائن ہو جائے گی اورلونڈی اگر آزاد کے نکاح میں ہوتو وہ تین طلاقوں سے کم میں بائن نہ ہوگی اورلیفل کہتے ہیں کہ اگر شوہر غلام ہواور بیوی آزاد یا بالتکس یا دونوں مملوک ہوں تو ہر حال میں عورت دو طلاقوں سے بائن ہو جائے گی البتہ عدت میں بالا تفاق عورتوں کا لیاظ ہوگا۔مثلا اگر عورت آزاد ہوتو وفات کی عدت وارن ہوگی اورطلاق کی تین طہریا تین جیش خواہ آزاد کے نکاح میں ہویا غلام کے اورا گرعورت لونڈی ہوتو وفات کی عدت دو میں ہویا غلام کے اورا گرعورت لونڈی ہوتو وفات کی عدت دو میں ہویا غلام کے اورا گرعورت لونڈی ہوتو وفات کی عدت دو مینے بائی ہوگی اورطلاق کی دوطہریا دوجیش خواہ غلام کے میں ہویا آزاد کے نتی )۔

اَنْتِ خَلِيَّةٌ طَالِقٌ-تو بندهن سے چھٹی ہوئی بے قید ہے۔ ہے۔

' إِنَّكَ رَجُلٌ طِلِيْقٌ - تو بردا طلاق دين والافخص ہے-مِطْلَاقٌ اور مِطْلِيْقٌ اور طُلَقَةٌ كَ بِهِي يَهِي مِنْ جِينَ بَهِت طلاق دين والا-

اِنَّ الْحَسَنَ مِطْلَاقُ - (حضرت علیٌّ نے لوگوں سے فرمایا دیکھومیرابیٹا) حسن بڑا طلاق دینے والا ہے اس سے اپنی لڑکیوں کا نکاح نہ کرو (طلاق کو بلاسب بھی ہومباح ہے اگرجہ تمام مباحوں میں اللہ تعالی کوزیادہ ناپند ہے اس لئے امام حسن شرکوئی الزام نہیں) -

اِنَّ رَجُلًا حَجَّ بِالْمِهِ فَحَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَسَالَةً مَلُ قَطَى عَاتِقِهِ فَسَالَةً مَلُ قَطَى حَقَّهَا قَالَ لَا وَلَاطَلُقَةً وَّاحِدَةً - ايك فَض نِ اپني مال كوج كرايا (جوضيف فى) اس كواپ كاند هے پر بشاليا پھر آپ سے پوچھاكيا ميں نے اپني مال كاحق اداكرديا (جو اولاد پر ہوتا ہے) فرمايا نہيں ايك بار جو دروزہ ہوتا ہے اس كا بھی حق ادائيس ہوا (تو پھرسار امادری حق ليني اور پالنے پوسے دودھ پلانے وغيره كے حقوق كيوكرادا ہول كے) - دودھ پلانے وغيره كے حقوق كيوكرادا ہول كے) -

## لكاران الاحال المال الما

حدیثوں سے ثابت ہے )۔

اَطُلِقُ لِسَانِی بِدِنُوكِ اَمِری زبان ای یادیس روال ردے-

اَلطَّلِیْفُ لَا یُوْدَثُ -طلیق کاتر کهاس کے دارتوں کونہیں ملتا (بلکهاس کا مال تمام مسلمانوں کاحق ہے-طلیق وہ قیدی جس کوحا کم اسلام احسان رکھ کرمفت چھوڑ دی)اس کی جمع طُلقَاء ہے)-

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَوْءَ فِي أَصَابَهَا الطَّلْقُ - مِن فِي آ پ سے او چھااس عورت کوجس کودروزہ ہور ہاہو-

مَاءٌ مُّطُلَقٌ - وه پانی جس کی نبت مضاف الیه کی طرف نه بود یعنی خالص پانی اور مَاءٌ مُّضَافٌ وه پانی جوسی چیز کی طرف نسبت دیا گیا ہو جیسے مَاءُ الْوَرْدِ 'مَاءُ الزَّعْفَرَانِ وغیرہ)-

طلق بن علی-ایک صحابی کا نام ہے-ان کی کنیت ابو علی بما می ہے-ان کوطلق بن ثمامہ بھی کہتے ہیں-

طُلُّ - ٹالم ٹولا کرنا' ٹال مٹول کرنا (یعنی اوا تے قرض میں حلیہ حوالہ کرنا' جیسے مَطلُّ ہے) زور سینکنا' رو کنا' گھٹانا' باطل کرنا' طلا کرنا - طُلُّ شبنم کوبھی کہتے ہیں اور خفیف بارش لینی پھو ہارکوبھی (اس کی جمع طیلال اور طُللُ ہے) -

ُ طَلَلٌ - ٹیلۂ مُمارت کا اونچا حصہ (اس کی جُمع اَطْلَالٌ اور طُلُولٌ ہے)-

إِنَّ رَجُلًا عضَّ يَدَرَجُلُ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيْهِ فَسَقَطَتُ فَنَايَا الْعَاضِ فَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَاضِ فَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصَدِيَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أُطِّلِ - بِكَارِكِيا-

أَطُلُّهُ اللَّهُ - الله تعالى في اس كولغواور بيكار كرديا-

کان الی سَنتَیْنِ مِنْ عَهْدِ عُمَرَ طَلَاقُ النَّلْثِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قدِ اسْتَعْجَلُوْا فَامْضَاهُ عَلَيْهِمْ فَلَيْهِمْ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ قدِ اسْتَعْجَلُوْا فَامْضَاهُ عَلَيْهِمْ فَلَكَّا – (آنخفرت على الله عليه وسلم اور حضرت ابو برص حل به گرا گرا گرا گرا گرفت من علاق ايك بى بار ديد ب تو صرف ايك طلاق وي مي برق شي حير حضرت عمر في نها لوگول في طلاق دين مي بلاي شروع كي ب تو انهول في تين طلاق برخ جافي كا عمم جاري كيا (تاكمة كنده لوگ خلاف سنت طلاق دين سے باز جاري كيا (تاكمة كنده لوگ خلاف سنت طلاق دين سے باز جاري كيا (تاكمة كنده لوگ خلاف سنت طلاق دين سے باز آئيں) -

حَتْی اُطْلِقَهٔ - (میں بیار کے اعمال لکھتا جاتا ہوں) یہاں تک کداس کو بیاری سے چھٹکارا دیتا ہوں یا کفن پہنا دیتا ہوں ( یعنی مارڈ النا ہوں قبر میں پہنچادیتا ہوں ) -

فُمَّ مَطَلَقْتَ فِی وَجْهِه - پھر آپ کشادہ پیٹانی کے ساتھ اس سے ملے (پہلے تو اس کے حق میں پیفر مایا کہ بیٹھ میں برا ہے اس سے اس کا حال کھول دینا مقصود تھا تا کہ دوسر بے مومنین اس پر اعتبار کر کے نقصان نہ اٹھا کیں جب وہ سامنے آگیا تو ہنی خوتی اس سے ملے - جب لوگوں نے اس کا سبب آپ سے بوچھا تو فر مایا کہ سب میں براوہ مخص ہے جس سے لوگ ملنا چھوڑ دیں اس کی فحق گوئی اور سخت کلای کی وجہ سے ڈر کرے۔

اِنْطَلِقُوْابِاسْمِ اللهِ وَبِاللهِ-(جہادے لئے) اللہ کا نام فیکر کے چاد۔

کُلُّ شَنْ ءِ لَکَ مُطْلَقٌ حَتْ یَودَ فِیهِ نَهْی - ہم چیز کا کھو دارد نہو اور نہو جائے کے دارد نہو جائے (یعنی قرآن یا حدیث میں اس کی ممانعت ندآ جائے - یہ حدیث دین کی ایک بڑی اصل ہے تمام کھانے 'پینے 'پہنے کی چیزیں دنیا کے رسم رسومات مباح ہیں جب تک ان کی ممانعت کی نص سے ثابت نہ ہو-اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دین میں بھی اگر کوئی بات نکالی جائے جس کی اصل قرآن اور دین میں جوکوئی نئی بات محدیث کا یہ جوکوئی نئی بات نکالی جائے جس کی اصل قرآن اور کالی جائے اس کو بدعت کی ممانعت صحیح کالی جائے اس کو بدعت کی ممانعت صحیح

## الم الم الكالم ا

مَنْ لَا الكُلُ وَلَا شَرِبَ وَلَا السَّتَهَلَّ وَمِثُلُ فَلِكَ مِطُلُّ - (بم اس كى ديت كوكردي) جس نے نہ كھايانہ پيانہ آواز كالى (رويا) ايساخون تو ہرر (لغو) ہے (اس كا كچھ تاوان نہيں) ايك روايت ميں بطل ہے منی وہی ہیں - آنخضرت سلی الله عليه وسلم نے اس كنے والے كوكا بنوں كا بھائى قرار ديا كوئلہ كا بن لوگ بھی ايسے ہی مفتی اور شخع فقرے كہا كرتے تھے كو كا بن لوگ بھی اور قرآن وحدیث میں وارد ہے گراس مخض خيس اور قرآن وحدیث میں وارد ہے گراس مخض نے تابی زبان آوری وكھائى اس ليے قابل ملامت ہوا۔

أَنْشَأَتُ تَطُلُّهَا وَ كَصْهَلُهَا - لَكِي ثالم تُولا كرنے اور تعور اتعور این اس كودين -

فَاطَلَّ عَلَیْنَا یَهُوْدِیٌّ - ایک یہودی ہارے مکان پر چڑھ گیاتھا (بعنی جنگ خندق میں ) -

کان یُصَلِّی عَلی اَظْلَالِ السَّفِیْنَةِ-کُشَی کے اِدانوں پرنماز پڑھ لیتے -

طَلَلُ اللَّهَ الرِّادِ - اجازُ گھر کا جونشان رہ گیا ہو' کھنڈر-ثُمَّ یُوْسِلُ اللَّهُ مَطَرًّا کَانَّهُ الطَّلُّ - بِحراللَّه تعالیٰ ایک مینشبنم کی طرح ( ہلکا ہلکا ) بیجے گا-

نُکَانَّهُ الطَّلُّ - کویا وہ شبنم ہے (مردوں کی منی کی طرح)-

وَلاَ تَجْعَلُ طَلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوْمًا -اس كى بارش بم پر زبرآ لودمت كر-

ٱلْمَشُوقُ مُطِلُّ عَلَى الْمَغُوبِ- يودب بَحِيمٌ رِنماياں

اِذَا قُبِضَتِ الرُّوْحُ فَهِي مُطِلَّةٌ فَوْقَ الْجَسَدِ-جب جان بدن سے نکل جاتی ہے تو وہ بدن کو دیکھتی رہتی ہے (حرت وافوں کی نگاہ سے)-

لَا يَطِلُّ ذَمُ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ -مسلمان آ دي كاخون ب كارنيس موسكتا (يا قصاص موگاياديت دلائي جائے گئ)-

طُلِّ عَلَیَّ بِرِ ضُوَانِكَ- مِح کواپی رضامندی عنایت فرها-

آسُنَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يُمُشٰى بِهِ عَلَى طَلَلِ الْمَاءِ-مِن تَيْرِ اس نام كوسلد سه ما نَكَمَا مول جس كوكهدكرة دى بانى كى تطري چلاجاتا ہے (اور دُوبتانہيں) يا جى يا تيوم ميں بياثر منقول ہے-

طَلْمٌ - برابركرنا سيرهاكرنا (جيس تطليبٌ ب) يونچمنا ، طُلُامٌ - شابدانه-

طُلُم -خوان-

طَلَم - دانتوں كاميلا مونا -

طُلْمَةٌ -روثي -

مِطْلَمَةٌ -روثي كابيلن-

مَرَّ بِرَجُلٍ يُعَالِجُ طُلْمَةً لَا صَحَابِهِ فِي سَفَرِ- ايك فض پر سے گزرے جوسفر میں اپنے ساتھوں کے لیے روثی بنا رہاتھ۔

طُلَقُ - وہ رونی جس کوگرم را کھیں رکھ کر پکاتے ہیں پھلکا (اصل میں طلم کے معنی ہفیلی پھیلا کر مارنا ہے- بعض نے کہا طلمة وہ تختہ پھر کا جوتو ہے کی طرح ہوتا ہے اس پر روٹی پکاتے ہیں ) -

تُطلِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءِ (ایک روایت می تُلطِّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءِ (ایک روایت می تُلطِّمُهُنَّ بے) عورتیں ان کو اوڑ هندل سے مارتی تھیں- طلمَسَدٌترش روبونا-

طِلْمِسَاءٌ - وه زمین جس میں نہ کوئی مناره ہونہ نشان' تاریکی'اندھیرا -

لَيْلَةٌ طِلْمِسَانَةٌ - اندهري دات ٔ تاريك شب-

(طَلْهُ) چلدينا-

إطِّلَاهُ-اطلاع-

طُلَّةً - رقيق ابرُ پتلا باول-

طُلْهَةً - بيا بوا مال-

طَلُوْ - پاؤل بانده دینا' قید کرنا -طُلَاوَ ہُ - در لگانا -

لگایا-

مُطلَّی - بیارتیدی جس کی رہائی کی امیدنہ و-مَا فِیْهِ طِلَّی - اس میں کچھ لذت نہیں ہے-اِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی النَّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ - جب طلا تہائی سے زیادہ باتی رہے یعنی دو تہائی سے کم جلا دیا جائے تو وہ

زام ہے۔

مَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَاجِبَ حَقَّ إِمَامِهِ عَلِمَ فَصْلَ طُلَاوَةِ الْإِسْلَامِ - حضرت مُحرصلى الله عليه وسلم كى امت ميس سے جوكوئى امام كا واجب حق پہچانے گااى نے اسلام كى رونق پہچانى ( یعنی معرفت امام کے ایمان كامل نہ ہوگا بیا مامید كى روایت ہے ان کے فد ہب میں تو حید اور نبوت اور امامت اور معادیہ سب اصول ایمان ہیں – الل سنت –

### باب الطاء مع الميم

طَمْعٌ - حِضْ آنا ازالہ بکارت کرنا چھونا میل کچیل نساد-حَتْی جِنْنَا سَوِفَ فَطَمِثْتُ - ہم سرف آئے وہاں جھ کویض آگیا-

-طَمَنَتُ - ازالہ بکارت کی وجہ سے وہ خون آلو دہوگئ -طکام بھے - حیض والی عور ت-

اَلطَّامِثُ اَشُرَبُ مِنْ فَضُلِ شَرَابِهَا وَلَا أُحِبُّ اَنُ اَتَوَضَّاً مِنْهُ- حائضه عورت جو پانی ہے اس کا بچا ہوا پانی میں پی سکتا ہوں کین اس ہے وضو کرنا مجھ کو پندنہیں ہے-

طَمْعٌ ياطِمَاعٌ ياطُمُونْ - بلند ہونا' تیزنظر کرنا' آ کھا ٹھا کر دیکھنا'شرارت کرنا' لے جانا -

> تَطُمِيْعٌ-اللهاا (جيراطُمَاحْ ب)-طامع - بلند-

> طمّا ق-ريس (جي طمّاع ب)-

كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا ذَاقِشُو طَمَحَ بَصَرِى الله - جب مين كى مردكولباس بينے ہوئے ديمتی تو ميری نگاه طُلَاوَةٌ -حسنُ رونقُ تبول-

طللا اور طَلُوْ- ہرن کا بچہ پیدا ہوتے وقت ہر چھوئی چیز اس کی جَن اَطْلاء اور طِلاء اور طُلِی ہے)-طَلْی لِتھیزنا طلاکرنا-

تَطْلِينَةً - كَانا ' بِمَاركرنا ' كَالى دينا ' طلاكرنا -

إطْلَاءُ - كُرون مرْجانا -

مَااَطْلَى نَبِي فَطُ- كُولَى بَيْمِرا پَى خُوامِش پر بَهِي نہيں

مَیْلُ الطَّلٰی - گرونوں کا جھکنا (یہ طُلاۃ کی جمع ہے معنی گرون) -

کان یرزو فی می الظلاء - حضرت علی لوگوں کو طلا کھلاتے (یعنی انگور کا وہ شیرہ جو پکانے پکاتے طلا کی طرح گاڑھا ہوگیا ہوتا یعنی دو تہائی جل کر ایک تہائی رہ جاتا - اصل میں طلا اس رغن کو کہتے ہیں جو اوٹوں پر ملا جاتا ہے یعنی تارکول یا ڈامر بعض عرب لوگ شراب کو بھی طلا کہتے ہیں ) -

آوَّلُ مَا يُكُفَأُ الْإِ سُلَامُ كُمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ فِي شَرَابِ
قَفَالُ لَهُ الطِّلَاءُ - سب سے پہلے اسلام جس چیز میں اوندھا کیا
جائے گا جیسے برتن اوندھا کیا جاتا ہے وہ ایک شراب میں ہوگا
جس کو طلا کہیں گے (خواہ مُوّاہ اس شراب کو طلال کرنے کے
لیے اس کا نام طلار کھ لیں گے حالانکہ وہ طلانہ ہوگا بلکہ رقیق مسکر
شراب ہوگا - طلاء تو رُب کی طرح گا ڑھا ہوتا ہے وہ حلال ہے
جیسے حضرت علیٰ سے منقول ہوا) -

اِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَاِنَّ عَلَيْهِ لَطُلَاوَةً -اس كلام ميں ايك شيرين ہاورايك رونق اور تازگ ہے-

مَنُ اَطْلَى اَواحْتَجَمَ - جُوْحُضُ نورہ لگائے (زیرناف کے بال نکا لنے کے لیے )یا تجھنے لگائے۔

فَأَطْلَى فِيهِ نَاسٌ - كِي لُوكول نه ان دنول مين نوره

اس کی طرف لگ جاتی یا اس کے او پر اٹھتی -

فَخُوَّ إِلَى الْآرُضِ فَطَمَحَتُ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ -آپزين پرگر پڑے آپ کی آکھيں آسان کی طرف لگ گئ تھيں (ياس وقت کا قصہ ہے جب کعبہ کی تغير کے وقت آپ نے ازارا ٹھا کر پھر لانے شروع کے اللہ تعالی کومنظور نہ ہوا کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کی نازیابات کے مرتکب ہوں) -نبوت سے پہلے بھی آپ کی نازیابات کے مرتکب ہوں) -نبقی الرَّجُلَ اَنْ يَظُمَعَ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ

بالْهُوَاءِ-آپ نے اس سے منع فر مایا کہ کوئی شخص کو مضے پرسے اپنا پیشاب ہوا میں اڑائے (کیوکہ الیا کرنے سے ممکن ہے کہ خوداس پراور دوسر بے لوگوں پر پیشاب کی تھینیں پڑیں گی)۔ ایگاك آن مَطْمَعَ بَصَرَكَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكَ-اپی نگاه

طُمُوْحُ الْاَمَالِ قَدْ خَابَتْ إِلَّا لَدَیْكَ-بِری بِری آرزوكيں پوری نبيس بوتيں مگروه آرزوكيں جو تھے سے كی جاتی بيں (توان كو پوراكرنے والا ہے)-

طَمَحَتِ الْمَوْأَةُ فَهِي طَامِعٌ-بير ورت مردول كو گور شے والى ہے-

آبُو الطَّمْحَان حَنْظَلَةَ الْقَيْنِي-بَى تَضَاعَهُ الْمَاعِ ہے-جاہلیت اور اسلام دونوں دور پائے ایک مرتبہ بیقید ہوگئے تصان کی پیثانی کے بال کاٹ کرمشرکوں نے آزاد کردیا-طَمْخُ - تَكُبرُ غُرورُ محمند -

طَمْو - فن كرنا 'بوشده كرنا 'في كى طرف كودنا (جيس طُمُورْ الروطمَارْ ) بجردينا 'كهول جانا -

طُمِرَ فِي ضِرْسِه - وانت من بوے زور كا در د بون ا

طَمَرٌ - سوج جانا -تَطْمِيْرٌ - لهيٺ دينا' پردے ڈال دينا -

اِطِّمَارُّ - کود جانا 'یتنے چیچے سے کود کر جانور پر پڑھ حانا -

طامِر - پہو-

طِمْوٌ - پرانا 'بوسیدہ کپڑا (اس کی جُنع اَطْمَادٌ ہے)۔ طُوْمَاد - کتاب کا بنڈل (اس کی جُنع طوّ امیٹر ہے)۔ مَطْمُوْرَة -وہ گڑھا جس میں غلدر کھا جاتا ہے (اس کی جمع مَطاَمِیوْ ہے)۔

هُوَ عَلَى مِطْمَارِ أَبِيهِ - وهُ اپنے باپ کی وضع پر ہے-مِطْمَارٌ - برائے کیڑے پہننے والے کو بھی کہتے ہے-طُمُرَّةُ الشَّبَابِ عِنْوان شاب أَ عَاز جوانی 'شروع وانی -

رُبَّ اَشْعَتَ اَغْبَرَ ذِیْ طِمْرَیْنِ لَا یُوْبَهٔ لَهُ- کوئی کوئی پیشان مصر خاک آلوددو پرانے کیڑے پہنے ہوئے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا-

دَانِی وَعَلَی طِمَارٌ - مِی کو پرانے کھٹے کپڑے پہنے دیکھا۔

فَيَقُولُ الْعَبُدُ عِنْدِى الْعَظَائِمُ الْمُطَمَّرَاتُ-بنده عرض كرے كا پروردگار ميرے بنے بنے بنے بيشيده كناه بيں (جن كو ميں جانتا ہوں اور تو بى جانتا ہے) دوسرے بندوں كو معلوم نيس بيں (ايك روايت يس مطمر ات به كسرة ميم وصيغداسم فاعل ہے لينى بلاك اور تباه كر نيوالے كناه)-

مَنْ نَامَ تَحْتَ صَدَفِ مَّانِلِ وَهُوَ يَنْوِي التَّوَكُّلُ فَلْيَرْمِ نَفْسَهُ مِنْ طَمَارٍ - جَوْفُ جَلَى بونى عمارت كے تلے (جس كے گرنے كا ڈر ہو) سورہ اور توكل كا بهانہ كرے (ليمن يوں كے كہ ميرا بحروسہ اللہ تعالى پر ہے وہ بچائے گا) تو اس كو چاہے كہ اپنى اللہ كو چاہے كہ اپنى آپ كو بلندى سے ينج گرا دے (ليمن او نجي پهاڑيا ممارت سے ينج گر پڑے اور توكل كا بها نه كرے طالانكہ كوئى توكل كا مرى اليانميس كرتا بھر جب توكل كى وجہ سے طالانكہ كوئى توكل كا مرى اليانميس كرتا تو جھى موئى ديواريا عمارت كے تلے سونا بھى اس كولا زم نہيں ہے۔ اصل يہ ہے كہ اليا خفس جو ہلاكت كے مواقع سے پر بير نہيں كرتا اور اپنے آپ كومتوكل جو ہلاكت كے مواقع سے پر بير نہيں كرتا اور اپنے آپ كومتوكل

## الكالمانية الاحادات المان الما

قرار دیتا ہے متوکل نہیں ہے بلکہ بے وقوف اور جاہل ہے توکل سے ہے کہ آ دمی ضروری اسباب جمع کر کے اندیشناک چیزوں سے حفاظت کر کے اور اپنا سامان ہر طرح سے محفوظ کر کے پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کرے اپنی تدبیر اور سامان اور اسباب پر نازاں نہ ہو یعنے دل میں یہ یقین رکھے کہ ہمارے سامان اور اسباب اور تدابیر سے پچھنہ ہوگا 'ہوگا وہی جواللہ تعالی چاہے گا سباب اور تدابیر سے پچھنہ ہوگا 'ہوگا وہی جواللہ تعالی چاہے گا ہیں خاہری دلجمعی اور تسلی ہے )۔

اِذَا حَدَّثُ اَقِمِ الْمِطْمَرَ - جب حدیث بیان کرے تو ماپ کی ڈوری سیدھی کر (یعنی ڈوری جس سے معمار عمارت کو سیدھا کرتے ہیں' مطلب یہ ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت برای احتیاط کرکوئی لفظ کم وہیش نہ ہونے پائے ) -

وَ الْخُورُ يَهُونَى مِنْ طِمَادٍ قَتِيْلٌ -اورايك (يعنى حفرت مسلم بن عقبل) بلندى برسے گررے بين مقتول بوكر (ابن زياده نے آپ وبلندى برسے گرادينے كاتم دياتھا)-

لَيْسَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَنْ خَالَفَكُمْ إِلَّا الْمِطْمَرُ-تم مِن اللهِ الْمِطْمَرُ-تم مِن اورتحمار عالفول میں ایک ماپ کی ڈوری ہے (اس سے ان کی ججی اور بے راہی معلوم ہو علق ہے)۔

طَهُسْ -منْ جاناً، محو ہو جانا 'تار ئیک پڑ جانا' بے نور ہو جانا' مجڑ جانا' دور ہوجانا' مٹادینا' ہلاک کرنا' ڈیانپ لینا -

اِنَّهُ مَطُمُوْسُ الْعَیْنِ - دِجال کی ایک آگھ بالکل نہ دار د ہوگی (لیحنی ایک آکھ کا مقام صاف ہموار ہوگا کہ یا وہاں آکھ مقی ہی نہیں یا جڑسے غائب ہوگی نہ یہ کہ او پراٹھی ہوئی یا پھوٹی ہوی - دوسری روایت میں ہے کہ ایک آکھ میں اس کے پھلی ہو گی یعنی انگور کی طرح پھولی ہوئی - شاید بید دوسری آکھ کا حال ہو - غرض اس کی دونوں آکھیں گبڑی ہوئی اور عیب دار ہو گی - اللہ تعالیٰ کواس کی عاجزی اور بیچارگی دکھا نا منظور ہوگی کہ جوکوئی اپنا عیب درست نہ کر سے وہ خدا کیونکر ہوسکتا ہے) -ویمیسٹی سَو ابھا طامِسًا - وہاں کا سراب (لیمن چکمتی ویمیسٹی سَو ابھا طامِسًا - وہاں کا سراب (لیمن چکمتی ریت جو دورسے یانی معلوم ہوتی ہے) بھی مٹ جائے گی بھی

پر نمودار ہو گی (خطابی نے کہا میچ طامیا ہے لین بلند اور

مرتفع)-

تَطْمِسُ الْعَیْنَ - یسانپ بصارت (بینائی) کودیتا ہے (بیغائی) کودیتا ہے (بیغی اس کے زہر کی خاصیت سے کہ جب کی کودیکے تو اس کی بینائی جاتی رہتی ہے جس کو ناظر کہتے ہیں' اس کی آگھ جب کی آ دمی کی آگھ سے مقابل ہوئی کہ وہ مو آ) -

رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى آمُوالِهِمْ-پروردگاران كے مالول اورجائدادوں كوبر بادكرد ب-

تَطْمِسَ وَجُوْهًا - جب مونهوں کومٹا کرگدیوں کی طرح صاف سیاٹ کردیں ہے۔

اِنَّ الرُّكُنَ وَالْمُقَامَ يَاقُوْتَنَانِ طَمَسَ اللَّهُ نُوْرَهُمَا-حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں یا توت تھے (حیکتے ہوئے جلادار)الله تعالی نے ان کی چک منا دی-(بعض نے کہا گناہول کے اثرے ان کا نورمٹ گیا)-

طَمْطَمُةً - تيرنا -

طَمْطَاهٌ - بيج دريا جهان ياني بهت گهرا بو-

اِنَّهُ لَفِیْ صَحْضَاحِ مِّنَ النَّادِ وَ لَوْلَا یَ لَکَانَ فِی الطَّمْطَامِ ابوطالب دوزُخ میں اس جَله بیں جہاں آگ خوں تک ہے اگر میں نہ ہوتا (یعنی میری حمایت اور محافظت انھوں نے نہ کی ہوتی) تو بیج دوزخ میں رہتے جہاں آگ بے انتا گری ہے۔

الیس فیہ مگم طُمُطُمانیة مِمیر - قریش قبیلے کے لوگوں میں حمیر والوں کی طرح تمتماہ نہیں ہے ( یعنی لفظوں کا بگاڑنا ورجمیوں کی طرح بات کرنا جیسے حمیر قبیلے والوں کی عادت ہے بیا بات قریش میں نہیں ہے - بیآ مخصرت سلی الله علیہ وسلم کے زمانہ کا حال تھا - اب تو قریش والوں کی عربی بگرگئی ہے اور صد ہا جمی الفاظ ان کی زبان میں شریک ہو گئے ہیں بلکہ دوسر سے قبائل کی زبان میں جو رہات اور جنگل میں رہتے ہیں قبائل کی زبان کی قدر درست ہیں ) - بنسبت ان کے می طمق یا طمق یا طمق عیا طمق یا طمق عیا طمق عیا طمق عیا طمق عیا طمق عیا طمق عیا حص کرنا ال لیج کرنا -

مطعنا عصل على المعالم المسلمة ا

طَمْلٌ - زورے ہانکنا' کیسریں کرنا' خوب رنگنا' تھڑ جانا -

## ن ط ظ ی ن ان ال ال ال ال ال الكارن الكارن الكارن الكارن الكارك ال

إطْمَالٌ -منادينا-

خَلَقَ الله الطَّمْل - الله فسارى مُحلوقات كو بيداكيا-طِمْل - بدكار بيرواه آدى-

طَمْ - وْ هَانْ لِينَا عَالَب بِونَا ( بِي طُمُومٌ ) ببت بونا موندُنا الله موندُنا الله موندُنا الله موندُنا ا

طَيِينُمَّ اورَ طَمَّ-جَلدى كرنا ُ چِلدينا ُ آ سِتددوڑ نا-تَطْمِینُمُّ - ایکشاخ پرگرنا -اِطْمَامُ - كاشنے كاوقت آ جانا -طَامَّةُ - آ فت ُ مصیبت اورقیا مت -خَرَجَ وَ قَلْدُ طَمَّ شَعْرَةُ - اپنے بال كَرْكُ نَظِے -اِنَّهُ دُرُّى مَطْمُومُ الرَّأْسِ -سلمان فارَیٌ كو دیكھا ان كے بال كتر ہے ہوئے تھے -

وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مَطْمُومُ الشَّعْرِ-ان ك پاس ايك الشَّعْرِ-ان ك پاس ايك الحض تفاجس ك بال كتر به وئے تھے-

رَجُلُ ٱسْوَدُ مَظْمُوهُ مانولا فَحْص جو بال كترايا تقا-

لَا تُطَمُّ الْمُرَأَةُ أَوْصَبِي تَسْمَعُ كَلاَمَكُمْ - كُولَى عورت يا بِيهِمُمار بي بيوده كلام سے يريثان ندكيا جائے -

مَا مِنْ طَامَّةٍ إِلَّا رَفَوْفَهَا طَامَّةً-برايك آفت سے ايك دوسرى آفت بر هر چر هر بے-

طامیّات -صوفیه کی وہ باتیں جوقر آن یا حدیث کی تغییر میں ظاہری معنی چھوڑ کر بنائی جاتی ہیں (بیدا یک بدعت ہے جو صحابہ اور تابعین کے زمانہ کے بعد اسلام میں پیدا ہوئی اور اب تک جاری ہے جاتل اور بددین فقیرا پنے آپ کو واصل الی اللہ اور حقائق دان قرار دے کرقر آن کی آینوں اور حدیثوں کے وہ معنی بیان کرتے ہیں جن کو لغت اور عرف سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ندوہ صحابہ اور تابعین سے ماثور ہیں تمام اہل بدعات اس بلا میں جتلا ہیں) -

قَلْتُ مَنِ اعْتَادَ هُنَّ لَمْ يَدَ عُهُنَّ طُمُّ الشَّعْرِ وَنِكَاحُ الْإِمَاءِ وَتَشْمِيْرُ التَّوْبِ- تَن باتوں كى جوكوئى عادت كرے كا تو پھران كونہ چھوڑے كا اكب تو بال كترنا ووسر ك لونڈ يوں

سے صحبت کرنا' تیسرا کپڑااٹھانا' (رکوع میں جاتے وقت) – جَاءَ بِالطِّمِّ وَالرِّمِّ – بہت مال لے کرآیا – طَمْنٌ یا مُطْمَنِنٌ – تھا ہوا' ساکن' زم' ملائم' نشیمی زمین – طَمْاُنَةٌ – جمکانا' ساکن ہونا – تَطَامُنٌ – جمکنا –

لطامن- بطلا-إطْمِئْنَانْ -سكون اورقرار-طُمْأَنِينَةُ -اطمينان اورتسل -مُطامَنَةُ -ساكن كرنا -

طُمُونَ يا طَمْي - بلند مونا مجردينا كمبامونا مجرجانا -

مَّا طَمَّا الْبُحُو وَقَامَ تِعَادُ - جب تَك سمندر بجر بور رہے-اورتعار (ایک پہاڑکانام ہے) كھڑارہے-

ر المَدِّرَةُ الْمَدِّرَةُ الْمُدَّالِينَ الْمُدَّرِقَةُ الْمُدَّالِينَ الْمُدَّالِينَ الْمُدَّالِقُولَةُ الْمُدَّالِينَ الْمُدَارِقِينَ الْمُدَانِينَ اللَّهُ اللَّالِينَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### باب الطاء مع النون

طناً-ثرم كرنا-

طَنَاءُ - سینہ میں پھیہونا جس کے نکالنے میں شرم کرنا -اِطْنَاءُ - مائل ہونا' جان باتی نہ چھوڑ نا' فورا مارڈ النا -طکنبؓ - ٹیڑ ھاہونا' لمیاہونا -

تَطْنِیْبٌ - طنابیں تھینچ کر باندھنا 'اقامت کرنا 'آواز کرنا-

اِطْناَبٌ - مبالغہ کرنا 'طول کرنا 'ایک کے پیچے ایک جانا ' دورتک جانا -

مَّا بَیْنَ طُنبی الْمَدِیْنَةِ آخُوجُ مِنِّی الْیَها - مدیدے دونوں کناروں میں جھے سے کوئی اس کا محتاج نہیں ہے-

اِنَّ الْاَشْعَتُ بُنَ قَيْسِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا الْوَدَّةَ الْمَرَأَةُ عَلَى حُكْمِهَا الْوَدَةَ الْمَدَةُ عَلَى حُكْمِهَا الْوَدُولِ الْوَدَّةَ الْمَدَانُ عَلَى اللهُ اللهُ

## الكاستانين الاسادان المال الما

مَا اُحِبُّ اَنَّ بَيْنِي مُطَنَّبٌ بِبَيْتِ مُحَمَّدِ إِنِّي اللهُ الْحَمَّدِ إِنِّي اللهُ الل

أَطْنِبُو افِي الْكَلامِ وَأَطْنِبُو السَّيْرَ- الْقَلُومِي مبالغه كرواور چلني ميل عرب لوگ كتم بين أَطْنَبَتِ الرِّيْحُ-جب الرَّدِيمُ مِن الْمَاسِينِ الرِّيْمُ - جب الرَّدِيمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ دُ نَفَعَتِ الْاَطْنَابُ وَالْا وُتَادُ-جِبِ
دُیرے کے نی کا ستون جما ہوا رہے تو طنا میں اور میخین کام
دیتی میں (اگر نی کا ستون ہی ہلتا رہے یا اکھڑ جائے تو پھر
طنا میں اور میخیں اور پردے کیا کام آتے میں وہ سب بریار ہوں
گے گرجا کیں گے )۔

طُنبُورٌ -طنبورہ جوایک مشہور باجا ہے (یعنی ستار) -طنبورہ -طنبورہ جوایک مشہور باجا ہے ایک مشہور شہر ہے شالی افریقہ میں آبنائے جب طارق کے پاس -اس کے شال میں بحراور قیانوس اور جنوب میں ملک مغرب ہے۔مشہور بندرگاہ ہے۔ طکنگ -تہمت لگنا۔

طَنَافَةٌ اور طُنُوفَةٌ اور طَنَفْ-باطن خراب بونا 'بدنین اورکور ماطنی -

تُطُنِیْفٌ - تہمت لگانا -اِطْنَافٌ - زاہداور متفر کرنا -تَطَنَّفْ - ڈھانپ لینا' کسی قوم پر پہنچ کرا سے گھیر لینا -طینفٌ - جس پر تہمت لگائی گئی ہے یعنی متہم اور جو کم خوراک ہواور بدیاطن -

طنفٌ يا طُنفٌ - چھے' پہاڑ کی چوٹی' کانس' مہتابیکَانَ سُنتُهُمْ إِذَا تَرَهَّبَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ ثُمَّ طُنِّفَ
بِالْفُجُوْدِ لَمْ يَقْبَلُوْ مِنْهُ إِلَّا الْقَتْلَ - كُوئى بدكارى كرتا (زنا'
لواطت وغيره) تواس كوتل بى كرؤالتے (اس سے كم كوئى سزانہ

دیتے کیونکہ درولیش بن کراورلوگوں میں اپنا تقوی اور پر ہیز گاری جتا کر پھر بدکاری کرنا یاغیرعورت پر دست درازی کرنا انتہا درجہ کی بے ایمانی اور بدمعاشی ہے )۔

طُنْفَسَنَّة - خوش خلتی کے بعد بدخلق ہو جانا 'بہت کپڑے پہنا۔ پہننا۔

طنفُسة اور طِنفِسة اور طُنفُسة اور طُنفُسة اور طِنفَسة اور طنفِسة جَهونا كُرُ البوريا بس كاعرض ايك باته كايو (نهايه مين ب كه طنفة وه جَهونا جس كاسراباريك بولين حاشيدواراس كى جع طنافس ب)-

عَلَى طَنْفَسَةٍ خَضْرَاءَ عَلَى كَبِدِالْبَحْرِ- ايك سِرْ كَلَى رِدرياكِ ﴿ وَ ﴿ -

اُرای طَنْفَسَةً- میں ایک حاشید دار کملی دیکھا ہوں۔ کانَ آبِی یُصَیِّلی عَلَی الْخُمْرَةِ یَخْمِلُهَا عَلَی الطِّنْفِسَةِ- میرے باپ ایک مجدہ گاہ ٔ جائے نماز (چھوٹے بوریئے) پر (جس پرمنداور دونوں ہاتھ آتے) نماز پڑھتے اس کو کملی یا چا در پر بچھالیتے -طفَسٌ - میل کچیل -

َ رَجُلٌ طَفِسٌ -میلا کچیلا آ دی-طَنٌ یا طَنِیْنٌ - آ واز کھی یا ناقوس کی آ واز دینا' جعنبصنا نا' بجنا'

تَطْنِيْنْ - آ وازدينا اطْنَانْ - كاك أالنا اطْنَانْ - كاك أالنا طُنْ - تازه سرخ عَنه شريس مجور طُنْ - برن آ دى كاجم الطَّنِيّ - برن آ دى كاجم الطَّنِيّ - برن قَ حَدْ الله ول كا آ دى قَصِيْدَةٌ طَنَّانَةٌ - برامشهورومعروف تصيده صَرَبَةٌ فَاطَنَّ قَحْفَةُ - حضرت على في اس كوالي مارلگائى كراس كي هوري ميس سة وازنگي - (يعن بري كن ي) كراس كي هوري ميس سة وازنگي - (يعن بري كن ي) طنين - حت چزى آ واز جيسے كمنے وغيره كى صَمَدُتُ يَوْمَ بَدْرٍ نَحْواَبِي جَهْلٍ فَلَمَّا اَمْكُننِيْ مَا وَالْمَا اللهُ الله

فَوَاللَّهِ مَا الشَّيِهُهَا حِيْنَ طَاحَتْ إِلَّا النَّوَاةَ تَطِيْحُ مِنْ مِوْضَخَةِ النَّوَاقَ تَطِيْحُ مِنْ مِوْضَخَةِ النَّوَاي - (معاذبن جموحٌ كَبَةِ بِن ) بررك دن مِن ابوجهل كِطرف لِكاجب مجهوكوموقع طاتو من نے اس پر حمله كيا اور اَئك ضرب إلى لگائى كداس كا پاؤں كث كركرا توابيا معلوم ہوتا تھا جيسے مخطى مولى كے تلے سے اڑ جاتى ہے- معلوم ہوتا تھا چيسے مخطى مولى كے تلے سے اڑ جاتى ہے- (مِوْضَخَمَةٌ تَشْطَى پُورْنَ لَكَا آله)-

فَمَنْ تَطَنَّ-تم كس پر كمان كرتے ہو- (ايك روايت ميں ظائے معجہ سے منقول ہے جيبا آگ آئے گا)-

لَمْ يَكُنُ عَلِيٌّ يُطُنُّ فِي قَنْلِ عُنْمَانَ-حفرت عَلَّ پر حفرت عثّانٌّ كِنْلَ كَاكْسَ كُوگَمان نه تَفا (بلكه آپ نے تو حفرت عثانٌ كے بچانے كى جہاں تك ہوسكا كوشش كى)-

حکنّی - درخت کے پھل بیچنا' خریدنا' بدکاری کرنا' بدکاری پرقائم رہنا' بچھو کے زہر ہے اچھا ہوجانا -تکطُنیکہؓ -علاج کرنا' داغ دینا -

اطْناء - بدكاري كئے جانا' زبركا قاتل مونا -

عَمِدُتُ إِلَى مَسمَّ لَا يُطُنِيُ - مِن فِي ايها زهرليا جو باتی نہیں رکھتا جس سے گوئی چی نہیں سکتا ( لیعن سم قاتل زہر ہلاال) - (عرب لوگ کہتے ہیں دَماهُ اللهُ بِالْفَعَى لَا تُطْنِيْ -الله تعالیٰ اس کوایے سانپ سے ڈسوائے جو زندہ نہیں چھوڑتا (اس کا کا ناہوائی نہیں سکتا) -

## باب الطاء مع الواو

طُوْبٌ - كِي اينكُ تُوبِ-

مُونِيجي -توپ جلانے والا موانداز-

طُوْبلی - بہشت کا نام ہے یا بہشت کے ایک درخت کا بہت روا ہے-

اِنَّ الْإِنْسُلَامَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ فَطُوْبلى للمُوبلي الله المام كا دين غربت ك ساتھ شروع بوا (يہلے

غریب غریب لوگ کمزور مسلمان ہوئے تھے) اور پھر (ایک زمانہ میں) ایما ہی غریب ہو جائے گا (غریبوں میں دین رہ جائے گا (غریبوں میں دین رہ جائے گا امیر اور مالدار لوگ دین کی پروا نہ کریں گے) تو غریبوں کے واسطے طوبی ہے (یعنی پہشت ہے یا طوبی سے خوشی اور مبارکبادمراد ہے جیسے اگلی حدیث میں ہے طُور بی للِشّام لِانَّ الْمَلَائِكَةَ بَاسِطَةً اَجْنَحِتَهَا عَلَيْهَا۔ شام کے رہنے والوں کو خوشی ہو کیونکہ فرشتے این پر اس پر پھیلائے ہوئے والوں کو خوشی ہو کیونکہ فرشتے این پر اس پر پھیلائے ہوئے ہیں ہیں ا

طُوْبلی سَبْعَ مَوَّاتٍ لِمَنْ لَا یَوَانِیْ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے سات بار بیفر مایا مبار کبادی ہے اس شخص کو جس نے محصور کہیں دیکھا (اور پھر مجھ پرایمان لایا میری نبوت کی تصدیق کی) -

مگو قی - ہلاک ہونا یا ہلاکت کے قریب ہونا' پریشان سرگردان پھرنا' بے قصد نکل جانا' نشانہ پرنہ پڑنا -تیطویٹے - گمراہ کرنا' ادھرادھر لے جانا' نکڑی سے مارنا' ایسے ملک میں بھیجنا جہاں سے پھرنہ آسکے' ہوا میں ڈالدینا -طوّح بہ - اس کو ایسے میدان میں بھیجا جہاں ہلاکت ہے-

م طُوَّحَتْهُ الطَّوَاثِحُ-اس كواَ فَوْل نِے بَھِينِك مارا-طَوَّحَتْ مِی طَوَائِحُ الزَّمَنِ- مِح كوز مانہ كے حادثوں نے ادھرادھر پھينک مارا-

مَطَاحَةً - پینک مارنے کا مقام (اس کی جمع مَطَاوِح )-)-

فَمَارُاْیَ مَوْطِنُ اکْفَرُ قِحْفًا سَاقِطًاوَ کَفًا طَانِحَةً - جَنگ بِمولَ کُورِ اِیل اور جنگ برموک سے زیادہ کی مقام میں گری ہوئی کھو پڑیاں اور کئے ہوئے جنہیں دیکھے (یعنی اس جنگ میں بہت کثرت سے لوگ مارے گئے)-

طَوْدُ- ثابت ربنا بحربنا-

لے یا بیمعنی ہیں کہ اسلام پردیسیوں کی می حالت میں شروع ہوا اور اس کی پھریہی حالت ہو جائے گئی یعنی اجنبی کی طرح ہو جائے گا - ہزاروں میں چندہی ایمان والے ہوں گے جو پردیسیوں کی طرح ہوں گے - سوان پر دیسیوں کومبار کہا دہو- (م)

## الحَاسَانَ لَحَالِينَا

تَطُويْدٌ -كمومنا-

انطياد - مواس يره مانا-

دلك عود منيف -حضرت ابوبرصدين ايك بلنديهار تحے ( یعنی صاحب عزم اور ہمت ثابت الارادہ ) -

طآد - بھاری -

مَطَادَةً - دورميدان-

مطود -رور-

بناء مُنطاد -عالى شان عمارت-

طود و – نز دیک ہونا' حالت اور ہمات اورشکل –

طُوْارٌ بَعْدَ طَوْرٍ -باربار-

اكنَّاسُ اطُورارٌ - آوى مختلف طرزك بين كي وضع ك-

جَاوَزَ طُوْرَهُ-ائے اندازے سے بڑھ کیا-

فَإِنَّ الدَّهِٰوَ ٱطْوَارٌ وَهَادِيْرُ - بِيزان سُحْ يَحْ رَبُّ بدلہا رہتا ہے (مجمعی خوشی مجمعی رنج مجمعی تو گری مجمعی مفلسی '

مجھی تندرسی<sup>، م</sup>بھی بیاری)۔

تَعَدّٰی طُوْرَة - این حالت سے آ کے برص جائے (یعن اس میں جوش آنے لگے نشہ پیدا ہوجائے )-

وَاللَّهِ لَا أَطُورُهِم مَا سَمَرَ سَمِيْرٌ - خدا كُ ثُم جب تک کوئی رات کو داستان کہنے والا داستان کہتا رہے میں اس کے نز دیک نہیں جانے کا (لیمن قیامت تک مجھی اس کے قریب نہیں جاؤں گا)۔

طُور - ایک مشہور پہاڑ ہے جزیرہ نماسینا کے جنوب میں جس يراللدتعالى في حضرت موى عليه السلام سے كلام كيا تھا-طُوْدِي - وحشى يرنده يا دحشي آ دمي -

لَقِي مِنْهُ الْاطُورِيْنَ -اس سي آفتي الله على-بَلَغَ فِي الْعِلْمِ أَطُورَيْهِ-عَلَم كَى دونوں مدول تَكَ بَهِيْ عميا (اول اورآخرتك)-

خَلَقَكُمْ أَطُوارًا - تم كو مختلف شكلول اور وضعول مين بنایا - بھی درخت تنے بھر پھل ہوئے پھر نطفہ ہوئے پھر علقہ پھر

مضغه پھرانسان بیج پھر جوان پھر بوڑھے )۔

اَطُوار سَبُعة-سات چزیں ہیں صوفیہ کے نزد یک طبع نفس قلب روح 'سر'خفی' اخفی-بعض نے چھ لطیفے بیان کئے نفس قلب ٔ روح ' مر' خفی اخفی ان کولطا نف سته کہتے ہیں -

كَانَتْ قِرَاءَ ثُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ طَوْرًا وٌّ يَهُوْفِصُ طَوْدًا - آنخضرت صلى الله عليه وسلم قرآن كواس طرح پڑھتے بھی آ واز کو بلند کرتے بھی پست (مجھی سری نماز میں بھی آ ب ایک آ دھ آیت بکار کریڑھ دیتے )-طُوْسٌ -خوبصورت ہونا' تازہ ہونا'روندنا -

تَكُويْس - لے جانا 'آراستہ كرنا -تَطُوُّسُ - آراسته بونا -

طَاوُوْشْ -مور (جومشهور برنده بئاس کی تصغیر طُوّیْش

طاس - گلاس ياني يينے كا-طُوَيْس - ايك منحوس فمخص كانا م تفا \_ل

جس رات کوآ تخضرت صلی الله علیه دسلم کی و فات ہو ئی تو اس رات کووه پیدا بوا اورجس دن حضرت ابو بکرصد بی فوت ہوئے اس دن اس کی دود ھے چیٹر ائی ہوئی اور جس دن حضرت عمرؓ فوت موئے اس دن بالغ موا اور جس دن حضرت عثمان مل ہوئے اس دن اس کی شادی ہوئی اور جس دن امام حسین شہید ہوئے ای دن اس کا لڑکا پیدا ہوا- اس لیے عرب لوگ کہتے ہیں اَشْأَمُ مِنْ طُوَيْسِ- لين طوليس سے بھي زياده شوم اور

اَلطَّاءُ وسُ يَدْعُو بِالْوَيْلِ لِخَطِيْنَتِهِ - موراي كَاه ك وجد س بائ خراني كها كرتا ب (كناه يه ب كه شيطان كو سانب كى صورت مين الهاكر بهشت مين لے كيا تھا)-

طُونس - ایک مشهورشهر بخراسان میں جہاں امام رضا کا مزار ہےاس کومشہدمقدس کہتے ہیں۔ ہارون الرشید کی قبر بھی يبيں ہے- يہلے اس كا نام طابران تھا-مسلمانوں نے اسے

## العلامة المال المال العالم العلامة المالة ال

وسريس فتح كيا-

طُوش -عقل جاتی رہنا-

تَطُويْشْ - ادائة قرض مين اللمول كرنا -

طواشی سخنٹ علام جوا میروں اور بادشاہوں کی ضدمت میں رہتے ہیں یعنی خوجے

طاش كِيني -ميرى عقل جاتى ربى -

طاشَ عَفْلِيْ -ميرى عقلَ مم ہوگئ (ليعنی شدت غيظ اور ضب ہے)-

طو ع- تابعدار بونا كشاده بونا-

تَطُوِيْعٌ -متابعت كرنا'آ سان كرنا' رخصت دينا -مُطاوَعَةٌ -موانقت كرنا'اطاعت كرنا -

اطاعة - تابعداري كرنا-

تَطُوعُ ع - تابعدار بننا ٔ زیاده کرنا ٔ احسان کرنا ُ نفل نماز پڑھنایا اورکوئی نفلی کام کرنا جوواجب نه ہومثلا صدقہ وغیرہ -انبطباع - تابعدار ہونا -

استطاعة - طانت وت قدرت-

اَلْنَالَاتُ الْمُهُلِكَاتُ شُعُ مُطَاعٌ وَهُوى مُتَبَعٌ وَاعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ- تَمَن با تَس جُوا دَى كُوتِاه كرنے والى بين وه يه بين لائح جس كى بيروى كيائے اور خواہش جس كى بيروى كى جائے (تابعدارى) اور آ دى كا اپنے آپ كو اچھا سيروى كى جب اور غرور) -

فَانْ هُمْ طَاعُوْ اللّهَ بِذَٰلِكَ - پُراگروه اس بات میں تیری اطاعت کریں (یہ بات مان لیس) -

طاع اور اَطاع - کے ایک بی معنی ہیں بعض نے کہا طاع ایہ ہے کہ خوشی کے ساتھ اطاعت کی اور اطاع عام ہے۔

لاطاعة في مغصية الله-الله كافران ميس كسى كا الطاعة في مغصية الله-الله كافران ميس كسى كا اطاعت نبيل كرنى حالي إحاكم موياباد شاه اب مويا بالم الله كا اطاعت سب برمقدم الله كا الما كان كا خاص كى ندسنى حالي الدي الطاعت خودالله كى اطاعت حاس ك

لَا طَاعَةَ لِمَخُلُوقٍ فِي مُعْصِيةِ الْخَالِقِ-كَى ݣُلُولْ كَ

اطاعت خالق کی نافر مانی میں نہیں کرنی جائے۔

المُمطَّوِّ عِنْنَ مِنَ الْمُنُومِنِيْنَ - جُومُون تبرعا نيك كام کرتے ہیں (یعنی وہ نیکیاں بجالاتے ہیں جوان پر واجب نہیں ہیں مثلا علاوہ فرض زکو ہ کے نفل صدقہ اور خیرات دیتے ہیں) -الآان تعکو ع - مگر ہے کہ تو نفل طور پر کرنا چاہے - (یعنی فرض نمازیمی پانچ نمازیں ہیں اسی طرح فرض روز ہون رمضان کے روزے ہیں ان کے سوا نماز ہویا روزہ وہ نفل ہے اگر تیراجی چاہے تو کر) -

لا یُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِواحَدِ الْجِسْمِ-تن آسانی اور عیش ماسی وراحت کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوسکنا (بلکه علم حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشقت اور اپنے او پر تکلیف گوارا کرنی چاہئے )-

فَقَالَ عُنْمَانُ دَعْنَا عَنْكَ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنِّي وَلَا اَسْتَطِیْعُ – (حضرت علیؓ نے حضرت عثان گونسیحت کی) انھوں نے کہا مجھ کومعان کر دو (لین مجھ کونسیحت کرنا چھوڑ دو معان رکھو) حضرت علیؓ نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہوسکتا (کیونکہ حکام کو شیحت کرنا اور دین کے علم کوشائع کرنا فرض اور لاز مہاسلام میں۔

فَاتُوْ مِنْهُ مَااسْتَطَعْنُهُ - تم سے جتنا ہو سکے اس میں سے اتنا بجالا و (کیونکہ طاقت سے زیادہ اللہ تعالے کی کو تکلیف نہیں دیتا) -

فَلَقِّنَیِّنَی مَااسْتَطَعْتَ - جہاں تک تجھ سے ہو سکے جھ کو سکھلا-

و آنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ - مِن تير ب عبدا وروعد برجهال تك مجھ سے ہوسكتا ہے قائم ہول (لين پورا قيام تو مجھ سے نہيں ہوسكتا ، مويا إنى عاجزى اور تقيير كا اقرار بي ) -

لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِیَ صَبْرًا - جَھ ہے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکےگا (کیونکہ میں الی باتیں بحکم اللی کیا کرتا ہوں جو ظاہر میں بری اور خلاف شرع اور مروت معلوم ہوتی ہیں مگر حقیقت میں بری نہیں ہیں اس لئے کہ بحکم خداوندی کی جاتی ہیں) -

### الكالمان الاستان المال ا

لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفُرَ حَ-بم سے سِنْهِيں بوسكا كه مال وولت ونيا كے سامان زينت پرخوشي ندكريں-

مُسْلِمِينَ طَائِعِينَ -مسلمان بخوشى تابعدار-

لَا اَسْتَطِیْعُ اَنُ احُدَ سَعُنیاً مِّنَ الْقُوْانِ -اس وقت توجی کو یمکن نہیں کہ کچھ آپتیں قرآن کی یاد کرلوں (کیونکہ نماز کا وقت آن پہنچا ہے اتی جلدی کیونکر قرآن یاد ہو سکے گا-بعض نے کہامطلب یہ ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ میں ایسایا دہیں کرسکتا

جس کو دخلیفه کے طور پررات دن پڑھتارہوں)۔

تَطَاوَ عَا- وونول مَنْقُل رَبُوا خَلَا فَ نَهُ كُرو-مُنْطَاعٌ لِلْأَلِكَ - إس كا تا بعدار-

ُ اللَّهُمَّ لَاتُطِعْ فِيْنَا مُسَافِوًا - يا الله كى مافرى دعا تارى باب مِين مت قبول فرما -

لَكَ مِطُو اعًا- ابنا تا بعد اربناد \_-

قَالَ الْبِصُورِيُّ لِآبِي عَبْدِاللهِ النَّاسُ مَجْبُورُونَ قَالَ لَهُمْ اللَّهِمْ لَوْ كَانُواْ مَجْبُورُيْنَ لَكَانُوْ الْمَعْدُورِيْنَ قَالَ فَقَوَّضَ اللَّهِمْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُمْ فِعْلًا فَجَعَلَ فِيْهِمْ اللَّهَ قَالَ كَلَمُ مِنْهُمْ فِعْلًا فَجَعَلَ فِيْهِمْ اللَّهَ الْفِعْلِ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي اللْهُ اللَّهُ ا

اور استطاعت کے ساتھ وہ فعل کرتا ہے اس لئے ثواب اور عذاب کامنتق ہوتا ہے )-

مترج کہتا ہے کہ یہ مسئلہ قدر کا ہے جس کا سمجھنا نہایت دقیق ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بحث کرنے ہے منع فرمایا ہے ذراسے ہیر پھیر میں آدمی گمراہ ہوجا تا ہے اس لئے تقدیر پرائیان لانا اوراس میں زیادہ کھوج اور بحث نہ کرنا یمی طریقہ اسلام ہے۔

مَنْ اَطَاعَ رَجُلًا فِي مَعْصِيةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ-جَسِنَ كَالهَ كَامِ مِن اَطَاعَ رَجُلًا فِي مَعْصِيةٍ فَقَدْ عَبَدَهُ-جَسِنَ كَلَ (بِهِ كَناه كَام مِن كَي بِيروى كَي اس نے اس كَي بِيشْ كَلُهُ مُن اللّهُ مَنْ وَمَ مَثرِك بُو لَمُ مُنْ وَكُونَ - يَعِن الرّم نے ان كَي اطاعت كى تو تم مشرك بو كَي كُونكه اس نے اس كوالله اور اس كے رسول پر مقدم مجماالله اور رسول نے تو اس كام ہے مع فرما يا تھا ليكن اس نے ان كى مانعت كا خيال نہ كيا اور اپر گرديا بيريا مرشدكى بات مانى كويا اس نے شرك كيا -)

اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِی بِطَوَاعِیَتِی اِیَّاكَ وَطَوَاعِیَتِی رَسُولُكَ- یا اللہ مجھ پر اپنا اور اپنے پیٹیبر کا تابعد ار بنا کر رحم فریا-

طُوْفْ- پاخانے کے لئے جانا' اردگرد پھرنا (جیسے طوّاف اور طوّفان ہے)- مکوں کی سیرکرنا-

تَطُوِيْفٌ -طواف كرنا (جيس تَطَوُّفُ اور اِسْتِطاَفَهُ طواف كرنا بـ) -

اِطَافَةٌ -نزديك مونا -اِطْيَافٌ - بإخانے كے لئے جانا -

طانیف - ایک مقام ہے کہ کے قریب تین منزل پر جنوب مشرق میں مینہایت سر سبز وشاداب مقام ہے - مکہ کو پھل میں میں مینہایت سر سبز وشاداب مقام ہے - مکہ کو پھل میں سے جاتے ہیں - یہاں کے انگور اور منتے ضرب المثل ہیں - کہتے ہیں کہ وہ شام کے ملک کا ایک کلڑا تھا جس کو حضرت جریل نے اکھیڑ کر کعبہ کے گرد پھرا کراس کو مکہ کے قریب رکھ دیا (اس لئے اس کا نام طائف پڑا) اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی - انھوں نے دعا کی تھی کہ

وارزقھم من الشموات لیخی کعبہ والوں کو میوے کھلا-حالائکہ وہاں کچھ پیدائہیں ہوتا-تمام عمرہ میوے طائفیسہ سے آتے ہیں-

اِنَّمَا هِی مِنَ الطَّوَّافِیْنَ عَلَیْکُمْ وَالطَّوَّافَاتِ- بلا ا بلی تو تمہارے خدمتگاروں میں سے ہے جورات اور دن تم پر پھرتے رہتے ہیں (اس لئے ان کا جموٹا پاک ہے کیونکہ اگراس کا جموٹا حرام ہوجائے تو مشکل پڑجائے )-

لَقَدُ طُوَّ فُتُمَا بِى اللَّيْلَةَ-تَم نے جُھ كوآج رات خوب پحرابا-

مَنْ يَعْبُونِنَى تَطُوافًا تَجْعَلُهٔ عَلَى فَوْجِهَا- (جاہليت ك زمانه ميں عورت نگل ہوكر خانه كعبه كاطواف كرتى اور كہتى) كون مجھ كوطواف كى چندى ديتا ہے (ليني چيتھ اجس كووه اپنى شرمگاه پر ڈال ليتى - جُمع البحار ميں ہے كہ جاہليت ك زمانه ميں مر دہمى نگے ہوكر طواف كرتے اور اپنے كيڑك زمين پر ميں مر دہمى نگے ہوكر طواف كرتے اور اپنے كيڑك زمين پر ميں سے كہ گل سر كھينك ديتے لوگ ان كو كھند ليتے رہتے يہاں تك كه گل سر جاتے )-

بسک مطاف بِالْبَیْتِ - خاند کعبرکا طواف کیا - یعنی اس کے گرد گھوما (بیطواف کیا ہے گویا پی مالک پر تقدق ہونا ہے ) -مَایَنْسُطُ اَحَدُکُمْ یَدَهُ إِلَّا وَقَعَ عَلَیْهَا قَدَّحٌ مُطَهَّرَةٌ مِنَ الطَّوْفِ وَالْاَذِی - کوئی تم میں سے جب اپنا ہاتھ پھیلا ئے گا تو اس پر ایک بیالدایسار کھدیا جائیگا جو یا خانداور بیشاب اور

گا تواس پرایک پیالداییا رکھدیا جائیگا جو پا خانداور پیشاب اور تمام نجاستوں سے پاک کیا گیا ہو (یعنی جوکوئی وہ پانی پیچے گانہ اس کو پیشاب کی حاجت ہوگی نہ پائخا نہ کی نہاورکوئی حدث اس کوہوگا)-

نَهِلٰی عَنْ مُتَحَدِّنَیْنِ عَلٰی طَوْفِهِمَا- پاخانے کے وقت دوآ دمی باتیں کرتے رہیں اور پاخانہ پھرتے جائیں اس سے منع فرمایا-

لاً يُصَلِّى أَحَدُّكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُ الطَّوْقَ-كُولَى تَم مِن سے ایس عالت میں نماز نہ پڑھے جب پا خانہ زور کرر ہا ہو (وہ اس کو داب رہا ہو-اس طرح جب بیشاب کا زور ہو کیونکہ ایس حالت میں نماز میں خثوع نہ ہوگا جو نماز کا اصلی مقصود ہے)۔

اِطَّاف يَطَّاف - حاجت ضرورى اداكى اوراداكرتا ب-لا ادَاهُ إلَّا رِجْزًا اوْطُوفانًا - عرد بن عاصٌ ن كها مين تو طاعون كوايك عذاب يا ايك طوفان بجمتا بول (طوفان برچيز كا بوتا ب جو ب در بي بكثرت آئے جيسے پانى اور بوا كا طوفان يا عام موت كا - محيط ميں ب كه طوفان يعنى زور كا مين زور كا پانى ، رات كى تاركى عام موت كا عام تن (سيلا ب جو دُ بود ب

رائے ہی ہاری عام تو ہے عام اس رسیل بود بود ہے۔

یکو ف علی نسانہ فی کیکہ وگئی تسع - آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے پاس ایک بی رات میں ہوآتے حالانکہ وہ تو بیویاں تیس - (شاید بیوا تعداس وقت کا ہو گا جب ہرایک عورت کی باری آپ نے مقرر نہیں فرمائی تھی یا ان کی رضامندی سے ایسا کرتے ہوں گے یاباری آپ واجب نہوگ - مجمع البحار میں ہے کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم آدی سے اور آدمیوں کی طرح نیعی کھانے پینے نکاح وغیرہ میں اور چونکہ آپ کی خلقت نہایت سیح اور سالم تھی تو آپ میں ایک تو سطیعت کا مقضاتھی اور عرب لوگوں میں قوت مجامعت اور کر شاوت اور اولا دبڑی فضیلت مجمی جاتی تھی ای طرح کم کر شان اور اولا دبڑی فضیلت مجمی جاتی تھی ای طرح کم خورا کی بھی تو اللہ تعالی نے آپ کو دونوں فضیلتیں عنایت فرمائی دور آپ میں نوعورا کی کا تو بیہ حال تھا کہ ایک مضی مجمور یا جوکی ایک مورا کی ہونوں تی کہ ایک می دونوں سے اور قوت مجامعت تو اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ایک بی راحت میں نوعورتوں کے پاس ہوآتے - )

نو وی نے کہا بیسب عورتوں کا دورہ یا باری والی عورت کی ر رضامندی سے ہوتا ہو گایا دورہ پورا ہو جانے کے بعدیا جس دن سفرسے واپس تشریف لاتے ہوں گے۔

يَطُونُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ -مومن لوگ اپنی بو بول سے صحبت کریں گے-

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنُ أُمَّتِي مُتَظَاهِرٍ أَينَ عَلَى الْحَقِّ - الكِ كُروه ميرى امت كا بميشد فق كا مددگار فق كوزور دين والا اوراس كا معاون رہے گا (وه دين كى ہربات ميں جوامر فق ہے اس كوظا ہركر تار ہے گا اس پر قائم رہے گا) -

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَّعَدُ هَذَّى إِذَا طَافَ ثُمَّ يَحِلُّ - ص ك

ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ طواف کر کے احرام کھول ڈالے (بعنی حج کا احرام فنخ کردیے پھر آٹھویں تاریخ حج کا احرام بندھے اور حج کرے بیتھم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لئے صحابہ کودیا تھا)۔

یطیف ببیر - کوئیں کے گرد پھرے-

لَاَ عُوْفَنَ عَلَيْهِنَ يَا لَاُ طِيْفَنَ - مِن ان سب عورتوں كے پاس ہوآ وَں گا (ان سب سے محبت كروں گا) -سر بروق مرد مرد سر سر مرد

طائفة من النهار - دن كاايك كرا-

لَمْ يَطُفْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ اصْحَابُهُ إِلَّا طَوَالًا وَاحِدًا - آخضرت صلى الله عليه وسلم اور آپ كامحاب نے (قرآن میں) ایک ہی طواف كيا اور ایک ہی سی (اس سے رو ہوا ان لوگوں كا جو كہتے ہیں كر آن میں دوطواف اور دوسی كرنا جائے ) -

لِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَكُون -طواف الا فاضه سے پہلے حلال مونے کے لئے-

اِنَّ مَنْ طَاقَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ - جَس نے بیت الله کا طواف کرلیا - (بیابن عباسٌ کا قول ہے اور جمہور علاء اس کے خلاف ہیں - وہ کہتے ہیں کہ جب تک وقوف عرفات اور رمی اور طواف الزیارت نہ کرنے اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتا ) -

یطُوْف بِالْبَیْتِ - میں نے دجال کودیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کررہا ہے (حالانکہ دجال سخت کا فراور طحد ہوگالیکن طواف کرتا ہوا آپ کودکھلایا گیا - یہ بھی اس کا ایک مراور فریب ہوگا) -

فَطاَفَ بِی رَجُلٌ - مِح کوخواب میں ایک شخص دکھلائی دیا (وہ میرے یاس آیا) -

فَاخُتَا رُوْاِ خُدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْى وَإِمَّا الْمَالَ - مَعْ دوباتوں میں سے ایک بات اختیار کرلویا تو اپنے قیدی واپس لے لو یا جو مال تمھارا لوٹا گیا ہے وہ لے لو (یہ آپ نے قوم ہوازن سے فرمایا لینی دونوں چیزیں تم کو واپس نہیں مل سکتیں ایک چیز مل سکتی ہے جوتم اختیار کرو پھر انھوں نے قید یوں کا

واپس ملنااختیار کیاوہ قیدی ان کو پھیردیئے گے )-

حَتَّى ظُنَنَّا إِنَّهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْل - يباتك كه م نے گان كيا وہ (يعنى دجال) كجور كے باغ كے ايك كونے ميں ہے (يعنى آن بى پہنچا آپ كے بيان سے دل پرايااثر ہوا) - وكيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطّوَافِ وَاحِدٌ - اس كے اور مطاف كے درميان كوئى نہ ہو (طواف سے مراد يہال وہ جگه ہے جہال طواف كيا كرتے ہيں يعنى مطاف ) -

طاف على نِسَائِه بِغُسُلِ وَّاحِدٍ-ا بِيْ وَرَوْل كَ بِاسْ مِوْدَ كَا اللهِ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسُلِ وَّاحِدٍ-ا بِيْ وَرَوْل كَ بِاسْ مِوْدَ كَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

يَطُونُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ-صَفَا اور مروه ك درميان بيمراكرت تق-

وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَتُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنُ لاَّ يَطُوقُ بِهِمَا - الرَّمَ جيها بيضة بوده مراد بوتا تو قرآن ميں يول بوتا جُوكُوئي صفا اور مرده كا چيرا ندكر باس پركوئي گناه نہيں ہے (حالا نكه قرآن ميں يہ ہے كه جوكوئي صفا اور مرده كا چيرا كرے اس پركوئي گناه نہيں ہے - اس سے ينہيں نكاتا كه صفا اور مرده كي سعى واجب نہيں ہے ) -

لَا طِیْفَنَ عَلی سَبُعِیْنَ-میں سرعورتوں کے پاس ہو آؤںگا-

اِطَّاف - رفع حاجت کی پاخانہ پھرا ماجت پوری کی۔ فَبَعَتُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ - الله تعالیٰ نے بی اسرائیل کے دشمنوں مینی قبطیوں پرطوفان بھیجا (ان کے گھروں اور کھیتوں میں پانی بھر گیا۔ بعض نے کہا طوفان سے چیک کی بیاری مراد ہے باعام موت)۔

اَطَافَ بِالشَّىٰءِ - اس كَرْيب كيا اس كَرُد الله - انْ الزَّيْدِيَّةَ وَالْمُعْتَزِلَةَ اَطَافُو ابِمُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهُ عَنْدِ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ الللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْ الللهُو

لَا تَبُلُ فِي مُسْتَنْقَعِ وَلا تَطُفْ بِقَبْرٍ - كَ تَصَهوك

پانی میں بیثاب مت کراورند کسی قبر کا طواف کرتا۔

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَمَّا دَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَ اَهْلَهُ مِنَ الْاَرْدَنِ فَاقْبَلَتْ حَتَى الْشَمَراتِ قَطَعَ لَهُمْ قَطْعَةً مِّنَ الْاَرْدَنِ فَاقْبَلَتْ حَتَى طَافَتْ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ أَقَرَّهَا اللَّهُ فِي مَوْضِعِها - حضرت ابرائيم علم السلام نے جب بيدعا کی کہ يا اللہ! مکم والوں کو ميو اور پھل کھلا (اور مکہ کی زمین شور تھی اس میں پھے پيدا نہیں ہوتا تھا) تو اللہ تعالى نے اردن میں سے (جو ملک شام کا ایک سرسنر قطعہ ہے ) ایک زمین کا عمرا کا ناوہ آیا اور اس نے سات بار کعبہ کا چکر لگا یا پھر اللہ تعالى نے اس کوا بے مقام پر جما دیا (اس واسطاس کا نام طائف ہوا) -

طور في - طاقت ركهنا وادر مونا -

تَطُوِيْقُ - تَكليف دينا 'طوق پهننا' طانت بخشا' رخصت دينا 'سهل كرنا -

إطَاقَةٌ - قادر مونا يا طاقت ندر كهنا -

طاق -محراب كمان-

طو ق - گلے کا زیوراور جوگر داگر دہو-

مَنْ طَلَمَ شِبْوًا مِّنَ الْآدُضِ طَوَّقَةُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ

اَدْضِیْنَ - جَوْتُحُصُ ایک بالشت بجرز مین کی کی ظلم ہے دبالے گا

اللہ تعالی اس کوسات زمینوں کا طوق پہنائے گا (سات زمینوں

تک اتنا ٹکڑا جوظلم ہے اس نے دبالیا ہے جشس کراس کے گئے کا
طوق ہو جائےگا) - کر مانی نے کہا مطلب سے ہے کہ سات زمینوں

تک اس ٹکڑے کا بوجھ اس کو قیامت کے دن اٹھانا ہوگا (اس
حدیث سے بیڈکلا کہ زمین کے ساتھ طبقے ہیں) -

یُطُوَّقُ مَالُهُ شُجَا عًا اَقْرَعَ-اس کا مال ایک گنج سانپ کی شکل بن کراس کے گلے کا هوت ہوگا-

و النَّخُلُ مُطوَّقَةٌ بِنَمَوها - تَجُورك درخت ميں اس كى تعلوں كاطوق ہور ہا ہے (ليخي ميوے نے اس كى شاخوں كو تَحْمِرلياہے) -

وَدِدُتُ آتِی طُوِقْتُ ذَلِكَ - میں چاہتا ہوں کہ مجھ کو آئی طاقت ہوتی (یعنی ہمیشہ روزہ رکھنے کی اگر چہ آپ کو اللہ تعالی نے اس کی طاقت دی تھی گر آپ کو یہ ڈر ہوا کہ مبادا ایسا کرنے

سے بیو بوں کا حق ادا نہ ہوسکے ان کے خطوط میں خلل واقع ہو) طبی نے کہا آپ کواس سے زیادہ کی طاقت تھی کیونکہ آپ طبے کے روز بے رکھا کرتے -

کُلُّ الْمُوى مُّجَاهِدٌ بِطُوْقِه-برآ دمی اپی طاقت کے انتہائی درجہ تک کوشش کرسکتا ہے۔

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُونَهُ - جولوگ روزے كى طاقت ركھتے ہيں (كيكن روزه ركھنا نہيں چاہتے وه فديد ين ايك مكين كو كھانا كھلا كيں - بيتكم ابتدائے اسلام ميں تھا پھر آيت سے منسوخ ہوگيا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - بعض نے كہا يہاں كہايطيقونه كے معنى بيہيں كہ جولوگ روزے كى طاقت نہيں ركھتے مرلغت سے اس كى تا ئينہيں ہوتى - بعض نے كہا يہاں لا محذوف ہے - محيط ميں ہے كہا يك قرات ميں يُطوّقُونَهُ ہے ايك ميں يُطَيّقُونَهُ ہے - ايك ميں يُطَيّقُونَهُ ہُونَهُ ہے - ايك ميں يُطَيّقُونَهُ ہے - ايك ميں يُطَيّقُونَهُ ہے - ايك ميں يُطَيّقُونَهُ ہے - ايك ميں يُطْونَهُ ہے - ايك ميں يُطْونِهُ ميں ہے ايك ميں يُطْونَهُ ميں ہے ايك ميں يُطُونَهُ ہے ايك ميں يُطْونَهُ ميں ہے ايك ميں ايكھ ميں ہے ايك ميں ايكھ ميں ايكھ ميں ايكھ ميں ايكھ ميں ہے ايكھ ميں ہے ايكھ ميں ميں ايكھ ميں ہے ايكھ ميں

اَمُوَهُمْ مِنَ الْاَعْمَالِ بِمَا يُطِيْفُوْنَهُ - آنخفرت صلی
الله عليه وسلم نے لوگوں کو استے ہی نیک کام کر نیکا تھم دیا جتنے کی
وہ طاقت رکھتے ہوں (اچھی طرح آ رام اور راحت کے ساتھ
ان کوروزانہ بجالا سکتے ہوں کیونکہ طاقت سے زیادہ جو کام کیا
جاتا ہے وہ نیم نہیں سکتا چند ہی روز میں کرنے والا تھک کراس کو
چھوڑ دیتا ہے - دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام
پہندے جس کو بندہ بمیشہ بحالائے گوہ تھوڑ اہو) -

یْتَطُوّقُ فِیْ حِلْقِه وَیَقُوْلُ اَنَا الزَّ کُوةُ الَّتِیْ مَنَعْتَنِیْ ثُمَّ یَنْهَشُهٔ وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور کہ گامیں تیرے مال کی زکوۃ ہوں جس کوتو نے دنیا میں روک رکھا تھا پھراس کونو ہے گا کا نے گا۔

نَسْنَلُكَ النَّبَاتَ عَلَى مَاطَوَّ فُتَنَا- ہم جھے سے بید دعا کرتے ہیں کہ جن کاموں کی تونے ہم کوطاقت دی ہے ان پر قائم اور ثابت رکھ (تاکہ ان کو ہمیشہ بجالاسکیں) -

إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ولِكَ -تمعارى امت اتى طاقت نبيس ركهتى (يعن نماز پڑھنے كى)-

مُرُوْ اصِبْيَانَكُمْ بِكَذَامَا أَطَاقُوهُ - ايِ بَحُولَ كُويَ مَمْ دو

## الكالمانية الاحادان المان الما

تیری عمر دراز ہو-

مِطُولٌ - ذكراوررى -

اُوْتِیْتُ السَّبْعَ الطُّولَ - مِجھے سات لمبی سورتیں دی گئ ہیں- (لیعنی سورۂ بقرہ 'آلعمران' نساء' مائدہ' انعام' اعراف اور تو یہ )-

فَقَرَءَ بِسُوْرَةٍ مِّنَ الطُّولِ- لَبِي سورتوں میں سے ایک سورت پڑھی-

السَّبْعُ الطِّوَالُ -سات لبي سورتين -

کانَ یَفُرَءُ فِی الْمَغْرِبِ مِطُوْلَی الطَّوْلَیَیْنِ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم مغرب کی نماز میں دولمی سورتوں (انعام اور اعراف) میں سے جوزیادہ لمبی ہے وہ پڑھتے تھے۔

فَطاَلَ الْعَبَّاسُ عُمَوَ - حفرت عباسٌ حفرت عباسٌ الله لي الله فَعَرات عباسٌ ان لي نظر (حالانكه حفرت عمرٌ بھی ليہ تھے مگر حضرت عباسٌ ان سے بھی زیادہ لیے تھے )-

اللهم بلک اُحاوِلُ وَبِكَ اُطاوِلُ-یاالله! میں تیری ہی مددے رکت کرتا ہوں اور تیری ہی مددے دشمنوں پرغالب ہو سکتا ہوں) -

تَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الرَّبُّ بِفَضْلِهِ- بُرُوردگار نے اپن فضل وکرم سے ان پراحسان کیا-

اَوَّلُکُنَّ لُحُو قَابِی اَطُولُکُنَّ یَدًا-تم سب بیویوں میں پہلے جھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ زیادہ لیے ہیں (بیکر آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد سب بیویاں اپنے ایکن بیویوں میں سب سے پہلے حضرت زینب ؓ کی وفات ہوئی تب معلوم ہوا کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی مراد لیم ہاتھ ہونے سے بیتھی کہ جو تم میں زیادہ تنی ہے۔تمام ازواج مطہرات میں حضرت زینب ؓ بہت تنی تھیں یہاں تک کہ اپنے مطہرات میں حضرت زینب ؓ بہت تنی تھیں یہاں تک کہ اپنے مطہرات میں حضرت زینب ؓ بہت تنی تھیں ایاں تک کہ اپنے مطہرات میں حضرت زینب ؓ بہت تنی تھیں یہاں تک کہ اپنے ماتھ سے محنت کر تیں اور جو کچھ کماتی وہ خیرات کردیتیں )۔

اِنَّ الْآوُسَ وَالْحَوْرَجَ كَانَا يَتَطَاوَلَانِ تَطَاوُلَ الْفَحْكَيْنِ-اوس اورخزرج كے قبيلے دونوں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے سامنے ايك دوسرے پرفوقيت چاہتے تھے (ليخن ال جب تک وہ اس کی طاقت رکھیں۔

هُوَ فِیْ طَوْقِیْ -وہ میرے اختیار اور قدرت میں ہے-طَوَّ اَقَبِی اللَّهُ اَدَاءَ حَقِّكَ - الله تعالیٰ نے مجھ کو تیراحق اداكرنے كى طاقت بخش-

لَبِسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاقَ وَالسَّمَ الطَّاقَ وَالسَّاجَ - آنخفرت صلى الله عليه وسلم في طاق اور ساخ پہنا (وونوں ایک شم کے کپڑے ہیں) -

مُوْمِنُ الطَّاقِ -لقب ہے حمد بن علی بن نعمان کا جوامام موسیٰ کاظم کے اصحاب میں سے تھا پیشخص نکا شیعہ تھا اس کے اس کواہل سنت شیطان الطاق کہتے ہیں بیکوفہ کی ایک محراب میں رہا کرتا تھا۔ بعض نے کہا طاق ایک قلعہ تھا طبرستان میں جہال پیشخص رہا کرتا تھا۔

اِنَّ فُكُلانًا نَتَفَ طَاقَةً مِّنَ الْعُشْبِ-الكُّحْص نَه برى الْعُشْبِ-الكُّحْص نَه برى الْعُشْبِ

اَلْإِقَامَةُ طَاقَ طَاقَ حَالِي اللهِ الله عابئين-

طول-لمباهونا احسان كرنا ايك مدت دراز كزرنا-

مُطاوَلَةٌ-ایک دوسرے سے لمبا ہونا' قرض کی ادیگی میں ٹال مول کرنا-

تَطُوِيْلٌ -لسباكرنا مهلت دينا 'جانوركي ري چراگاه ميں دھيلي كرنا-

> اِطَالَةٌ -لمباكرنا ُلمِی اولا دجننا -تَطَوُّلُ -احسان کرنا -تَطَاوُلُ - تَكبراورغرور کرنا 'زیادتی کِرنا -اِسْتِطَالَةٌ -لمباہونا -طَائِلٌ - فائدہ -

طانِلَةٌ -غنا' قدرت' گنجائش' عداوت-طاو لَهٌ - کھانے کی میز-

طُوْلٌ -نسْيلت عطا و قدرت طاقت عنا محجائش-طُوْلَ الدَّهُ و- بميشه بميشه-

رى مارى مارى مارى المارى المارى المارى المارك ا

٥

## ان ط و ال الكان الله الكان الكانك الك

میں ہرایک بیرچاہتا تھا کہ آپ کی مدداوراعانت اور ضدمت میں دوسرے دوسرے دوسرے اور ہڑا ہے کہ دوسرے دوسرے پر فوقیت کا طالب ہوتا ہے کہ کس نے زیادہ ہٹایا۔

فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِرَقًا ثَلْنًا فَصَامِتٌ صَمْتُهُ أَنْفَذُ مِنْ طَوْلِ غَيْرِهِ - ابلوگ تين فرق ہو گئے ايك فرقد خاموش تقا جس كى خاموش ورازى سے زيادہ اثر ڈالنے والى تقى -

آرثبی الوّبا الْاسْتِطَالَهُ فِیْ عِوْضِ النّاسِ-سب سے
ہڑھ کر سود خواری ہے ہے کہ لوگوں کی عزت وآ ہرو پر دست
درازی کرنا (ان کی غیبت اور برائی کرنا بیسود خواری سے ہڑھ
کر گناہ ہے کیونکہ سود خوار تو مال پر دست درازی کرتا ہے اور
عزت وآ ہرو مال سے بھی زیادہ عزیز ہے بلکہ شریف لوگ جان
کو بھی عزت پر سے تھمد ت کرتے ہیں )۔

وَرَجُلٌ صَوَّلَ لَهَا فِیْ مَرَجٍ فَقَطَعَتْ طَوْلَهَا- ایک وہ شخص جس نے ایک سبزہ زار ہرئے بھرے مقام میں اپنے گھوڑے کی ری کبی کردی پھراس نے اپنی ری تڑالی-

طِوَلٌ اور طِنْلُ-وہ ری جس کا ایک سرا میخ وغیرہ میں باندھ دیا جاتا ہے اور دوسرا گھوڑے کے پاؤں میں تا کہ وہ گھاس جرتار ہے اور بھاگ نہ سکے۔

وَيَسْتَنُّ فِي طِولَهَا - وه اپنى رى يس كِلا لَك مار \_-وَلَا يَقُطعُ طِولَهَا - اپنى رى نه ورد \_-

لِطِوَلِ الْفُورَسِ حِمَّى - گورُ اجورى ميں چرنے كے باندها جائے اس كے لئے وہ مقام محفوظ ہوگا جہاں تك وہ اپنى رسى ميں گھيرا كر سكے (اتنے مقام ميں دوسرا كوئى اپنے جانور چرانے كا مجاز نہ ہوگا ہے جب ہے كہ وہ مقام كى كى ملك نہ ہو) ہے فَكُفِّنَ فِيْ كَفُنِ غَيْرِ طَائِل - پھراس كوا يك ايساكفن ديا گيا جواعلى درجہ كا نہ تھا (بلك غريا نہ كُفن تھا) -

ضَرَبْتُهُ بِسَیْفِ غَیْرِ طَانِلِ-میں نے اس کوتلوار کی ایک مارلگائی جوکارگر نہ ہوئی ( کیونگہ وہ تلوارنگمی تھی عمدہ نہتھی لینی ابوجہل ملعون کو )۔

طُوَّلَهُ ابْنُ مَرْيْمَ-اس مديث كوابن مريم نے لمبايان كيا (جو امام بخارى كے شخ شے 'باب حك البزاق من المسجد ميں)-

دُخُلُ الْبَیْتُ فَاطَالَ - آپ خاند کعبہ کے اندر گئے اور دریتک وہاں رہے-

لَا اَكَادُ أُدْدِ كُ الصَّلُوةَ مِمَّا يُطِيْلُ - يِنماز مِيں اتّی کبی قرائت کرتے ہیں کہ میں جماعت میں شر یک نہیں ہوسکتا (میرا جماعت سے نماز پڑھنامشکل ہوگیا) -

یطین گوته اپن سپیری اور برطائے (لین وضویل مقدار فرض سے زیادہ دھوئے - مثلا منہ میں سرکا کچھ حصہ بھی دھوئے یا ہاتھوں کو بازوؤں تک دھوئے یہ نہیں کہ تین بار سے زیادہ دھوئے ۔ مرعبداللہ بن عمرا اپنے پاؤں کوسات باردھوتے کیونکہ عرب لوگ اکثر نظے پاؤں پھرتے تو پاؤں پر بہت میل کچیل ہوتا - دوسری حدیث میں جو تین بار سے زیادہ دھونا کچیل ہوتا - دوسری حدیث میں جو تین بار سے زیادہ دھونا اسراف میں داخل کیا گیا ہے تو عبداللہ کا بیٹل اس پر مجبول ہے کہوہ وضو پر دوسرا وضوکرتے جو باعث اجرا در تو اب ہے۔) کہوہ وضو پر دوسرا وضوکرتے جو باعث اجرا در تو اب ہے۔) دہ مولا گئے مگو گئے ۔ حد سے زیادہ بڑھ جانا مکروہ سمجھا ۔ الدّم مُطوً لا ۔ گندم گوں دراز قد (ایک روایت میں طو الا ہے لین بہت لیے)۔

اِنَّ النَّاسَ قَدُ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَّا يُوْعَدُوْنَ - جَسَ بات كالوگوں سے دعدہ كيا گيا تھا اس كى مدت ان پر دراز ہو گي (يعني لوگ يہ سجھنے لگے كہ دعدے كے پورا ہونے ميں دير

مِنْ طُوْلِكَ - تیر نِ فَضَل وکرم ہے۔ مَنْ كَانَ ذَا طَوْلِ فَلْيَنَزَوَّ جُ - جَوْفِصْ مقدور ركھتا ہو (عورت كانان نفقہ دے سكتا ہو) وہ نكاح كركے -

یَتَطَاوَلُوْنَ فِی الْبُنْیَانِ-بِرِی بِرِی عَارِتِی بنا کیں گے (ہرایک اپنی ممارت پرفخر کر کے گا)-

رَجُلَّا يُعِلِيْلُ السَّفَرَ-اس شخص كاذكركيا (جوالله كى راه ميں جيسے جہاديا ج ونيره) لمباسفركر ہے-مِمَّا يُطُولُهَا-ان وجه ہے كه آپ نمازكولمباكرتے-

## الكالمالية الاحادان الماليان ا

اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا - (قیامت کے دن تم سب)

اوگوں میں زیادہ لمجی گردن والے (مئوذن ہوں گے تو وہ اپنی

گردنیں پینے سے باہر نکالیں رہیں گے دوسر بے لوگ بالکل

پینے میں ڈوب جا کیں گے) بعض نے کہا مطلب سے ہے کہ بہ

نسبت اور لوگوں کے ثواب اور اجر کے زیادہ منتظر ہوں گے اور

جوکوئی کسی بات کا منتظر ہوتا ہے تو بار بارگردن اس کی طرف در از

کرتا ہے - بعض نے کہا لجی گردن سے مراد سے کہ وہ لوگوں

کرتا ہے - بعض نے کہا لجی گردن سے مراد سے کہ وہ لوگوں

کردن سے کرتے ہیں - ایک روایت میں اعنا قا ہے بہ کسرهٔ

گردن سے کرتے ہیں - ایک روایت میں اعنا قا ہے بہ کسرهٔ

مرد و یعنی وہ بہشت میں بہت جلد جا کیں گے - بعض نے کہا

اَطُولُ اَعْنَاقًا سے بیمراد ہے کہان کے اعمال خیر زیادہ ہوں

گر۔

اَلَا لَا يَطُولُنَ عَلَيْكُمُ الْا مَدُ فَتَفُسُواْ قُلُوبُكُمُ - ويَحُولُنَ عَلَيْكُمُ الْا مَدُ فَتَفُسُواْ قُلُوبُكُمُ - ويَحولهن بهت مدت گزرنے سے (تمحاری عمرین زیادہ ہوئے سے ) تمہارے دل سخت نہ ہو جائیں - (جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کا حال ہواان کی عمرین دراز ہوئیں آخر دنیا کی محبت میں دوسے کے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ) -

طالُون - ایک مخص تھا بنی اسرائیل میں سے جو سقاتھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشا ہت دی چونکدار کا قد بہت اسباتھا اس دجہ سے اس کو طالوت کہنے گئے۔ یہ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ تھا۔ (الق م) صموئیل نبی نے خدا کے علم والہام کے مطابق انھیں بادشاہ مقرر کیا۔

يَتَصَدَّقُ بِقَدُرِ طَوْلِهِ- ا بِي طاقت اور مُنجائش كموافق يُرات كر ب-

کان طُولُ ادَمَ حِیْنَ اُهْبِطَ اِلَی الْآرْضِ کَانَتُ رِجُلَاهُ بِشَیِیَةِ الصَّفَا ورَأْسُهُ دُونَ اُهُقِی السَّمَاءِ الْحَدِیْث - حضرت آدم علیه السلام جب زمین پراتارے گئے تو ان کے پاؤں صفا پہاڑکی گھائی پر تھے اور سرآسان کے کنارے تک پہنچا (جب انھوں نے اللہ تعالی کے تھم سے ان کو دبایا اور سر ہاتھ کا قد ان کے ہاتھ سے کردیا پھر حضرت حواکو دبایا ان کا قد پینیس ہاتھ کا قد ان کے ہاتھ سے کردیا ۔

تَطَاوَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ لِيَرَاهُ-آ تخضرت صلى الله عليه وسلم اس كود كيھنے كے لئے بلند ہوئے-

كُنْتُ فِى مَجْلِسِ الرَّضَاءِ إِذْ ذَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ طُوالَ ادَمُ - مِن امام رضاعليه السلام كى مجلس مِن بيضا تفاات مين ايك فخض دراز قامت كذم رنگ آيا -

تَطَاوَلَ عَلَيْهِمِ الرَّبُّ بِفَضْلِهِ-اللهُ تَعَالَى فِ ال پر احسان کیا-

لَا اُكَلِّمُهُ طُوَالَ الدَّهْرِ - مِن جب تك زمانه قائم ہے اس سے بات نہیں كروں گا -

طی گی - لپیٹنا (اصل میں طوی تھا) چھپا نا'اعراض کرنا' موڑ لینا' پاس بیٹھنا' آ نا' آ گے بڑھ جانا' صبر کرنا' مسافت طے کرنا' نزد یک کردینا' قصدا بھوکا رہنا' برابر دود و تین تین روز کچھ نہ

طوی - بھوکار ہنا' کچھ ندکھانا' (جیسے اطُو اء ہے) -تطوی - سمٹ جانا -انْطِو اء - لپیٹ جانا -طاوِی الْکُشْمِ - دبلی کھو کھ والا -طُوری - ایک میدان ہے شام کے ملک میں -طوی ی - بندش کیا ہوا کہ کنوال' گیہوں کا ایک ڈھیر رات کی ایک ساعت -

۔ فَقُدِ فُو افِی طَوِی مِّنْ اَطُواءِ بَدُرٍ-برر کے ایک کنوئیں میں ان کی لاشیں ڈال دی گئیں۔

مَطُویَّةٌ کَطَیّ الْبِیْرِ- کُوئیں کی طرح بندش کیا ہوا۔
لَا أُخْدِمُكِ وَاتُوْكُ اَهْلَ الصَّفَّةِ تَطُولی بُطُونُهُمْالْحُضرت صَلَى الله علیه وسلم نے حضرت فاطمہ الزہراً (اپی چیت صاجزاوی) سے فرمایا (جب وہ ایک لونڈی یا غلام آپ سے مانگنے آئیں اس لئے کہ ان کے پاس گھر کے کام کاح کوکوئی خادم نہ تھا آپ ہی پائی بجرتیں آپ ہی کھانا لکا کیں آپ ہی کھانا کہ صفہ والے بھوک سے مررہے ہیں (بلکہ میں ان غلام کان کھانا کھانا کہ صفہ والے بھوک سے مررہے ہیں (بلکہ میں ان غلام کان کھانا کھانا کہ صفہ والے بھوک سے مررہے ہیں (بلکہ میں ان غلام کان کھانا کھانا کہ صفہ والے بھوک سے مررہے ہیں (بلکہ میں ان غلام

أوْ طُوَّاهُ- يااس كوضعيف كيا-

طی یاطی اسکی اسکی عرب قبیلہ ہے۔سدمآ رب کے برباد ہونے کے بعد بیرین سے شال کی جانب ہجرت کرآیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انھوں نے ایک وفد بھیجا اور ۲۳۰ء میں اسلام لے آئے۔ای میں حاتم طائی تھا جو برا سخی تھا (متونی ۲۰۵ء)۔

وَطُولَى فِرَاشَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - آپ نے رمضان کے اخیر میں اپنا کچھونا لپیٹ ڈالا (لیمنی عورتوں سے صحبت اور مخالطت چھوڑ دی) -

سَالْتُمُونِی عَنْ لَیْلَةِ الْقَدُرِ وَلَمْ اَطُوهَا عَنْكُمْ-مَ نے مجھ سے شب قدر کو پوچھا میں نے اس کو چھپایا نہیں (بلکہ تم سے بان کردیا)-

دُ دُّهَا عَلَى مَطَاوِيْهَا-اس كِيْرِ \_ كوا پِيْ تہوں پر تہہ كردو(لينى جيسے پہلے تہہ تھااس طرح تہہ كردو)-

حِیْنَ حَفَرَهاَ وَبَلَغَ الطَّوٰى-جب زمزم کو کھودا اور پانی کی تہہ تک پنچے-

وَصَبَرُوْا عَلَى الطَّواى - بھوک پرصبر کیا -طَیْطُوای -مشہور پرندہ ہے مرعا بی کی طرح -

#### باب الطاء مع الهاء

طُهْرٌ يا طَهُوْرٌ يا طَهَارَةٌ - پاک بونا عَض بند بونا عَض کا عنس کرنا -

> تَطْهِيْرُ - پاک کرنا' ختنه کرنا' دهونا -تَطَهُّرُ - پاک ہونا -

طَهُوْرٌ - باک کرنے والا پانی ہویااورکوئی چیز اللہ صلاۃ بغیر طُهور یاطِهور -اللہ تعالی
بغیرطہارت کے نماز قبول نہیں کرتا (یعنی جس کو صدف یا جنابت
ہواوروہ بغیروضویا تیم یا خسل کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول
نہوگ - اگر طَهُوْرُ بفتہ طا پڑھوتو ترجمہ یوں ہوگا بغیرطہارت
کے یا بغیریاک کرنے والے کے یعنی پانی یامٹی کے ) طُهُوْرُ - طہارت اور طہور (جس سے طہارت کی جائے

لونڈیوں کو چ کران کی قبت اصحاب صفہ کی خوراک میں صرف کروں گا۔ یہ اصحاب صفہ چندمتوکل اور بے خانماں لوگ تھے جو رات دن مجد کے منڈوے میں پڑے رہتے محض بے معاش تھے کوئی کھلا دیتا تو کھا لیتے ورنہ بھو کے پڑے رہتے )۔

یَبِیْتُ شَعْبَانَ وَجَارُهُ طَاوِ - آپ تو پیٹ بھر کر رات گراں میں ایس بھر کر رات گراں میں ایس بھر کر رات

گزارے اور بمسایر کا پیٹ خالی رہے۔ یَطُوای بَطْنَهٔ عَنْ جَارِهِ - اینے پڑوی کو کھلا دے اور

یَطُوای بَطُنَهٔ عَنْ جَادِهِ-اینے پڑوی کو کھلا دے اور آپ بھوکارہے-

اِنَّهُ گَانَ يَطُواى يَوْمَيْنِ - آپ دو دو دن پُهونه کھاتے نه پیتے (طے کے روزے رکھتے )-

. . . . فَتَطَوَّتُ مَوْضِعُ الْبَيْتِ كَا الْحَجَفَةِ - خانه كعبها مقام و الْمَاكِ فَي مَا الْمَاكِ فَي الْمَاكِ اللهِ عَلَيا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اَطُولَنَا الْآرُضَ - زمین کو ہمارے لئے سمیٹ دے (بعنی اس کا طے کرنا ہم پرآ سان کردے کہ لکان نہ ہو) -

اَطُولْنَا الْآرُضَ - زمین کو مارے لئے سمیٹ دے (یعن اس کے طر کا ہم پر آسان کردے کہ تکان نہو) - واطُولْنَا بُعْدَهٔ - زمین کی دوری ہم پرنزد کی کردے

( کہ ہمارے جانوراس کو طے کرنے سے تھکیں نہیں )۔

اِنَّ الْاَدُضَ تُطُوای بِاللَّيْلِ مَالاَتُطُوای بِالنَّهَارِ - رات کو زمین کی مسافت به نسبت دن کے زیادہ طے ہوتی ہے (کیونکہ عرب کا ملک گرم ہے دن کو آ دمی اور جانور گرمی کی وجہ سے اتنانہیں چل سکتا جسے رات کو چلتا ہے اب تک عرب میں اونٹوں کا سفررات کو کیا جاتا ہے شام سے چلتے ہیں اور دوسر سے روز ذرا دن چڑھے اتر پڑتے ہیں - دن بھر مقام کر کے پھر رات کو چلتے ہیں ) -

فَبَاتَا طَّاوِیَیْنِ-دونوں رات بھر بھو کے رہے-طُوای-ایک مقام ہے باب مکہ کے پاس لوگ وہاں عنسل کرکے مکہ میں داخل ہوتے ہیں-

> مَضٰی لِطِیَّتِه -اپ نیت اوراراده پر چلدیا -طِیَّة منزل کربھی کہتے ہیں -سے ع<sup>ی</sup> میں ضرب شرب سے میں میں

طويّة - نيت اورضمير بندش كيا موا كنوال-

### الكالمالية الاستان المال المال

(جیسے سَحُودٌ سحری کرنااور سَحُورٌ کا کھانااور وُضُوءٌ وضو کرنااور وَضُوءٌ وضو کرنااور وَضُوءٌ وضوکا یانی )-

مّاءٌ طَهُوْرٌ - پاک کرنے والا پانی (دہ ہر پانی ہے جو نجس نہ ہواگر چہ مستعمل ہواگر چہ قلیل ہو گراس کا کوئی وصف نہ بدلا ہو اور بعض نے کہا کہ مستعمل پانی طاہر ہے لیکن طہور یعنی باک کرنے والانہیں ہے )-

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاوُهُ وَالْحِلُّ مَيْنَهُ الْمَالُ مَا وَالْحِلُّ مَيْنَهُ اللَّهُورِكَا بِإِنَى بِاك كرنے والا ہے (اس سے وضو یا خسل كر سكتے ہیں نجاست دھو سكتے ہیں)اس كامر دار حلال ہے ( یعنی دریائی جانور جو خشکی میں زندہ ندرہ سكے خواہ مچھل كی قسم ہویا اور كوئی جانور) -

كَانَ يَدُهُ الْيُهُنَى لِطَعَامِهِ وَطَهُوْدِهِ-آپ كا داہنا ہاتھ كھانا كھانے اور طہارت كے لئے تھا-

یکفتگون فی الطّهور والدُّعَاءِ - کھولوگ ایے پیداہوں گے جو طہارت کرنے اور دعاء مانگنے میں حد سے بڑھ جاکیں گے (مثلًا وسواس کے طور پر تین بار سے زیادہ دھونا اور دعا میں طول تطویل کرنا 'خواہ مخواہ متفلی اور مجع دعا کیں مانگنا جو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ماثو رنہیں ہیں ) ایک روایت میں بہتھ طاء منقول ہے یعنی طہارت کے پانی میں حد سے بڑھ جا کیں گے یعنی وضو اور عسل میں بے کار پانی بہا کیں گے اسراف کریں گے )۔

الیس فیکم صاحب النفلین والطّهور والوسادة و کیا مل و کول میں ( یعنی ملک عراق میں ) وہ صحابی نہیں ہے جو آنی میں ) وہ صحابی نہیں ہے جو آنی میں اور وضو کا پانی اور تخضرت سلی الله علیہ وآلہ و کم کی جو تیاں اور وضو کا پانی اور تکیہ یا گدا ساتھ رکھتا تھا - (مراد عبدالله بن مسعود ہیں جن کوآپ کی یہ خدمت سپردھی - یہ ابوالدردا صحابی نے جو ملک شام میں رہتے تھے ایک عراق والے محص سے کہا - مطلب یہ ہے کہ ایسے محض کے تم میں موجود ہوتے ہوئے کہ تم کومیری کیا احتاج ہے ) -

تُجُعِلَتْ لِی الْآرْضُ مَسْجِدٌ اوَّطَهُوْرًا -ساری زمین میرے کئے نماز کی جگداور پاک کرنے ولی بنائی گئ (برخلاف اللی امتوں کے ان کے ندہب میں سوائے عبادت خانہ کے اور

جگه نماز نه ہو تحقی تھی-اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایسی آسانی فر مائی که ہر جگه نماز کو درست کر دیا اور پانی نه ملے تو تیم کو وضو اورغسل کا قائم مقام بنادیا)-

اَنَطُّهُوْرُ مُنَظُّو الْآيْمَانِ - طہارت كرنے كا تواب ايمان كا آدھا ثواب ہے (بعض نے كہا ايمان سے نماز مراد ہے تو وضوميں نماز كا آدھا ثواب ملے گا-بعض نے كہا نماز سے جتنے گناہ معاف ہوتے ہيں وضوسے اس كے آدھے معاف ہوتے ہيں )-

یکفتیسل یو م المجمعة ویتطهر مااستطاع من طهر -آپ جمعه کے دن عسل کرتے اور جہاں تک ہوسکتا پاکیزگی کرتے (جیسے مونچھ کترنا ناخن کترنا نریناف کے بال لینا سر دھونا کیڑے دھونا) -

أُطْيُلُ ذَيْلِي وَآمُشِي فِي مِكانِ قَذِرٍ فَقَالَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ - مِن ا بِنا آنچل يا دامن لمبار كهتي مُول (وه زمين بركهُ شتا جاتا ہے)اور گندی نایاک زمین پر چلتی موں (وہ دامن یا آنچل نجاست سے لگتا ہے) آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ دوسرا پاکیزہ مقام جواس کے بعد آتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے (جب وہ دامن یا آنچل یا کیزہ مقام سے لگا تو نا پاک جگه کا اثر دور ہوگیا) - اہلحدیث کے علماء نے اس حدیث کوایئے ظاہر پر رکھا ہے اور انھوں نے کہا ہے کہ آ نچل یا دامن اگر نا یاک جگہ سے لگتا ہوا جائے چھریاک جگہ سے تواب وہ یاک ہو گیا۔ گونجاست کسی قتم کی ہوتر یا خشک-نہایہ میں ہے کہ مرادوہ نجاست ہے جوخشک ہواور کپڑے میں کچھ نہ لٹکے لیکن اگرتر ہوتو وہ بغیر دھوئے پاک نہ ہوگی-امام مالک نے کہااس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی ناپاک زمین پر چلے پھر پاک زمین پر تواس کا یاؤں یاک ہی سمجھا جائے گا -لیکن اگر کوئی نجاست مثلا پیشاب وغیرہ کپڑے یابدن کولگ جائے تو وہ بغیریانی کے یاک نہ ہو گی اس پر علماء کا اتفاق ہے اور اس حدیث کی سند میں بھی گفتگو ہے انتھے۔

فَهلاه بِهلاه - يه پاک زمين اس ناپاک زمين كا بدله ب(اس كى ناياكى كودوركرد \_ كى) -

### ان ط ظ ع ف ال ال ال ال و ها ك الحاسكة إلى المال المالية المالية المال المال المالية ال

يَتَوَضَّاءُ وَن مِنَ الْمِطْهَرَةِ -لوئے سے وضو كرتے (مَطْهَرَةٌ بِفَتْ اور كرةٍ مُم طبارت كابرتن) -

اکسِّواكُ مَطُهَرَةٌ لِلُفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ-مواك منه كوساف كرتى باور پروردگاركوراضى اورخوش كرتى ب-يَرْجُو بَرْكَةَ الْيُومِ وَطُهْرَتَةً-اس دن كى بركت اور گناموں بے پاكى كى اميدركھتا ہے-

طُهُرَ قَلِلصَّائِمِ - روزه دارکے لئے پاک ہے-مَااسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ - جہاں تک پاک کر کتے - (نینی جمہے دن مرادمونچس کر دانا'ناخن کوانا'زرِناف کے بال لینا'بغل کے بال لینا' کپڑوں کو دھونا ہے ) -

سُنِلَ عَنْ حِياضَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ عَنِ الطَّهُوِ مِنْهَا - مَداور مديدك درميان جوحض بين ان كى پانى سے طہارت كرنا كيما بي يوچھا-

لَا يَمَسُّ الْقُرُّ آنَّ إِلَّا طَاهِرٌ - قر آن كو وہى چھوسے جو پاك مو (ليخى جب اور حيض والى عورت كوقر آن چھوٹا درست نہيں ہےاور بے وضوچھونے ميں اختلاف ہے)-

الْبَسُوالنِّيَابَ الْبِيْضَ فَإِنَّهَا اَطْهَرُ وَاطْيَبُ - سفيد کپڑے پہنا کرووہ زیادہ پا کیزہ اور بہت عمدہ ہیں - (کونکہوہ جلد جلد دھوئے جاتے ہیں اور اپنی اصلی حالت پر ہیں ) -رِجَالٌ یُبِحِبُونَ اَنْ یَنَطَهُرُوْااَیٰ یَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ -اس معجد میں (لیحن معجد قبا میں) ایسے لوگ ہیں جو پا کیزگی اور طہارت کو پند کرتے ہیں (پانی سے استخاکرتے ہیں بعض نے کہا طہارت سے یہاں مراد گنا ہوں سے پاک ہونا ہے یا دونوں مراد ہیں ) -

صدَفَةُ الْفِطْرِ تَطَهُّوْ - صدقه فطرگنا ہوں سے پاک ہونا ہے (لینی روزوں میں جو گناہ ہوئے تھے مثلا لغو بکنا نیبت جھوٹ بیسب صدقہ فطرکی وجہ سے معاف ہوجاتے ہیں - اور روز بے پاک ہوکر اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں ) - اکتیم مُم اَحَدُ المظَّهُوْ رَیْنِ - تیم دو پاک کرنے والوں میں ایک ہے (دوسرا پانی ہے) -

کرتا ہے کیکن اگرخود ناپاک ہو جائے تو پھر اس کو پاک نہیں کر سکتے ۔

وَلَدُ الزِّنَا لَا يَظْهُرُ الِي سَبْعَةَ ابَاءٍ-زنا كا بِهِسات پشت تك ياكنبين بوتا-

. طابٌ ما طَهُرَ مِنْكَ وَطَهَرَ مَا طَابَ - جوجم تيراعشل كى دجهت پاك بوتا ہے وہ بياريوں اور امراض سے صاف ہو جاتا ہے اور جو صاف ہوتا ہے وہ باك ہوجاتا ہے -

نِسَاءُ الْمُوْمِنِيْنَ يَسْتَنْجُيْنَ بِالْمَاءِ وَيُبَالِغُنَ فَإِنَّهُ مُطَهِّرٌ لِلْحَوَاشِيْ مَسلمانوں كى عورتَيْ بإنى سے استنجاكرتى بين اورخوب دھوتى بين اس سے شرمگاہ كے كنارے صاف ہو جاتے بين (جو ڈھيلوں سے صاف نہيں ہوتے)-

طِهْرَان - ایک شہر ہے اصفهان کے متعلقات میں سے ابوہ ایران کا پائے تخت ہے۔

طَهُم - لوگ-

تَطَهِيمٌ -موٹا ہونا' پھولا ہوا ہونا' بھاگ جانا-تَطَهُمٌّ - براجاننا' نالپند كرنا' متوحش ہونا -

لَمْ يَكُنْ بِالْمُطَهَّمِ - آنخفرت صلى الله وعليه وسلم كا منه فيحولا ہوا نہ تھا (بلكه سائل الخدين لينى رخسار صاف اور برابر سے - بعض نے يوں ترجمه كيا ہے كه آپ بہت موثے نہ ہے - بعض نے يوں كيا ہے كه آپ بہت دیلے نے ہے - بعض نے يوں كيا ہے كه آپ بہت دیلے نے ہے - بعض نے يوں كيا ہے كه آپ بہت گذم كول نہ تھا - بعض نے يوں كيا ہے كه آپ بہت گذم كول نہ تھے ) -

طَهْمَلٌ - مونا 'برصورت يا دبلا-طَهُمَلِي - كالا مُعَلَّنا -

وَقَفَتُ إِمْرَا ۚ هُ عَلَى عُمَرَ فَقَالَتُ إِنِي إِمْرَا ۚ هُ طَهُ مَلَةً وَقَالَتُ إِنِي اِمْرَا ۚ هُ طَهُ مَلَةً - ايك عورت معزت عرِّك پاس كمرى بولى كن لكن لك ميں ايك مونى بحدى عورت بول ياد بلي تلى - طهو ياطهو أيا طهه في يا طها يَةً - يكانا بحونا -

طَّاهِیْ - اُورَ چَیْ تَانَ بِائی (اس کی جَعْ طُهَاوَۃٌ ہے)-وَمَاطُهَاةُ اَبِیْ زَرْعٍ - ابوزرع کے باور چیوں کا کیا یو چمنا-

## الكابك للكابين الاستان المال ا

الله ما طهوی - ( کسی نے ابو ہریر ہ تے پوچھا کیا تم نے بیصدیث آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے من ہے انہوں نے کہا) پھر تی نہیں تو اور میر اکیا کام تھا ( یعنی میر اشغل بجر آنخضزت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیضے اور آپ کی حدیثوں کو سننے کے اور کچھ نہ تھا - بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ اگر میں نے می نہیں تو پھر میرا حافظ کی کام کا ) -

## باب الطاء مع الياء

طِنْبٌ یا طَابٌ یا طِنْبَهٌ یا تَطْیَابٌ - لذت دار بونا' لذیذ اور بامزه بونا' پاک صاف بونا' خوبصورت بونا' شیرین بونا' کرا بونا' بزرگ بونا -

طَابَتِ الْآدُ صُ - زمین سبزه زار ہوگئ-طِبْتُ بِهِ نَفُسًا - میرادل اس سے خوش ہوا' کھل گیا-طَابَ الْعَیْشُ - زندگی آرام سے گزری-

طابَ عَنِ الشَّيْءِ نَفْسًا - اس سے دل بر کیا لین چھوڑ ا-

تَطْیینْبُ - خوش کرنا' با مزه کرنا' عمده کرنا' خوشبولگانا' معطر کرنا'کئی کاول مطمئن کرنا -

> مُطابَبَةٌ - مزاح كرنا ول كى كرنا -إطابَةٌ - استنجا كرنا زيرناف كے بال مونڈنا -طُوْ بلى - رشك سعادت خير خوشي ممار كبادى -

> > إطْيَابٌ - اس كواحِها بإنا -

تَطَيُّبُ -معطر مونا خوشبودار مونا - استطابة -استخاكرنا زيناف كي بال موندنا -

طَيِّبَكُ - طلال چزي ( قيم خَبِيْفُكُ حرام چزي ) -اَلْطَيِّبِكُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبِاتِ - پاک عورتیں کے مردوں کے لکے ہیں اور پاک مرد ماک عورتوں کے لیے ما

پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے یا پاک باتیں مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک ہاتوں کے

مَرْ حَبًّا بِالطَّيْبِ الْمُطَيَّبِ - آوَ پاک فخص پاک کيا گيايا پاک اور پاکيزه څخص کوخوش آمديديه آخضرت صلى الله عليه وسلم

نے حضرت عمار بن یا سڑکے لیے فر مایا جو بڑے عالی شان صحابی یتھر)۔

بِاَبِیْ اَنْتَ وَاُمِیْ طِبْتَ حَیَّا وَمَیِّاً- (حضرت علیٌ نے اَنْتَ وَاُمِیْ طِبْتَ حَیَّا وَمَیِّاً- (حضرت علی الله علیه وسلم کو وفات کے بعد دیکھا تو کہا) میرے ماں باپ آپ پرصدقے آپ زندگی اورموت دونوں حالتوں میں یا کیزہ اورصاف ہیں۔

وَقَبَلَهُ ثُمُّ قَالَ طِبْتَ حَيَّا وَّمَيِّنًا - (ابوبرصدينَّ نِ وفات كے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم پرسے جا درا تھائى) اور آپ كو بوسه ديا - آپ زندگى اور موت دونوں حالتوں ميں ياكيزه بيں اور صاف بيں -

آلتَّحِیَّاتُ لِللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّیِّباتُ - ساری کورشیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سب نمازیں اور دعائیں اور پاک باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ای کی طرف پھرتی ہیں (ای کوحمہ اور ثنا بجتی ہے کیونکہ وہ سب عیبوں سے پاک اور سارے عمدہ اوصاف سے موصوف ہے' ہے عیب اس کی ذات ہے اس لیے جتنی تعریف اس کی کی جائے وہ کم ہے )-

اَمَوَ اَنْ نُسَمَّى الْمَدِيْنَةُ طَيْبَةً - آنخفرت صلى الله عليه وسلم نِحَم ديا كه مدينه كوطيبه اور طابه كهاكري - (جالميت ك زمانه مين مدينه كانام يثرب تفا- ثرب عربي زبان مين فسادكو كمت جين - اس ليے آپ نے اس نام كوكروه سمجها اور مدينه كو طابه طيبه كمنى كاك اور صاف علم اور خوشبودار) -

جُعِلَتُ لِیَ الْاَرْضُ طَیِّبَةً-ساری زمین میرے لیے یاک کی گئ-

مَنُ أَحَبَّ أَنُ يُطَيِّبَ ذَلِكَ مِنْكُمْ مَ مَن اللهَ عِن عَهِ وَوَلَى اللهَ مِنْكُمْ مَ مِن عَ جَوَلُولَ ا اس بات كو پند كرے (اس كو جائز سمجھ خوشى سے قبول كرے)-

شیمِدْتُ عُلاَ مامَّعَ عُمُوْمَتِیْ حِلْفَ الْمُطَیَّبِیْنَ - میں الرکین میں اپنے چاؤں کے ساتھ خوشبولگا کرعہد و پیاں کرنے والوں میں شریک تھا (اس کا تصد کتاب الحامیں گزر چکا ہے - بنی ہاشم اور بنی زہرہ اور تیم ان قبیلوں کے لوگ ابن جدعان کے گھر

میں جاہلیت کے زمانہ میں جمع ہوئے اور ایک کوڈ ہے میں خوشبو ہنا کراس میں اپنے ہاتھ ڈبوئے اور آپس میں قتم کے ساتھ یہ عہد کیا کہ ایک دوسرے کی مدوکریں گے اور ظالم سے مظلوم کا حق دلا کیں گے اس لیے ان لوگوں کا نام مطبیین ہوا - حضرت ابو بکر بھی انہی لوگوں میں تنے اور حضرت عمر دوسرے گروہ میں تنے جس کا نام اطاف تھا وہ بنی عبدالدار کے ساتھ والوں میں تنے جس کا نام اطاف تھا وہ بنی عبدالدار کے ساتھ والوں میں

نهلی آن یستطیب الرجل بیمینه-آپ نے داہن التھ کھانے ہاتھ سے استجاکرنے سے منع فرمایا (کیونکہ داہنا ہاتھ کھانے پینے اورا چھے یا کیزہ کا مول کے لئے ہے)-

اسْتِطابَة - استخاکرنا - (وُهيلوں سے ہويا پانی سے بعض نے کہا استطابت وُهيلوں سے بو نچھنے کو کہتے ہیں - اکثر عرب لوگ پاخانہ کے بعد صرف وُهيلوں سے استخاکرتے پانی سے آبدست نہ کرتے - حذیفہ اورعبداللہ بن زبیر نے پانی سے استخاکر کے استخاکر کے کونکہ ان کا دکھیلوں سے استخاکر نا دشوار ہوتا ہے - بعض نے پانی سے استخاکو بدعت کہا ہے تصوصا منطعے پانی سے کیونکہ وہ ہینے کی چیز ہا در زمزم کے پانی سے تو بالا تفاق محروہ ہے -

مترجم کہتا ہے کہ جمہور علماء کا بی تول ہے کہ پانی اور ڈھیلوں دونوں سے استنجا درست ہے ای طرح ایک پراکتفا کرنا اوراگر ڈھیلوں سے پونچھ کر بھر پانی سے آبدست کرے تو بیا افضل ہے)۔

آبْغِنِی حَدِیْدَةً اَسْتَطِیْبُ بِهَا-ایک اسره میرے لئے دُھونڈھو میں اس سے پاکی کروں ( یعنی زیر ناف کے بال مونڈھوں )-

وَهُمْ سَنْ طِيبَةً - وه الصحیح طورے قیدی ہیں (یعنی جو باضابطہ جنگ میں گرفتار ہوئے اور پکڑے گئے ندیہ کہ فریب اور کرسے یا دغاسے ان کو پکڑلیا) -

وَ اُتِینَا بِوُطِبِ ابْنِ طَابِ-اور ہارے پاس ابن طاب تر مجور لائی گئی (ابن طاب مدینہ میں ایک عمدہ قسم کی مجور ہے اس کوعذ ق ابن طاب اور تمرین طاب بھی کہتے ہیں )-

اِنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ الْأَنَ طَابَ امْضَرْبُ-ابو بريرةٌ حضرت عثانٌ كے پاس كے ان كو باغيوں نے گير ركھا تھا تو كہنے لگے اب لزائى درست ہوگئ (طاب الضرب كى جگہ طاب امضرب كہا يدا كيك لغت ہے كہ بجائے الف لام تعريف كالف ميم كہتے ہيں جيسے ليس من امبر امصيام فى امسفر)-

سُنِلَ عَنِ الطَّابَةِ تُطْبَحُ عَلَى النِّصْفِ-الْكُور كاشره جب بكاكر آدهاره جائے تواس كاكياتكم بر (يعنى جس كو منصف كتے بين)-

طَيِّبَةٌ نَفْسُهٔ يانَفْسَهٔ -اس كادل خوش اورخورسند بهو (ليني برضاورغبت كري) -

لَا يَرُدُ الطِّيْبَ - آنخفرت صلى الله عليه وسلم خوشبوكووالى نبيل كرتے تھے (جوكوئى تخد كے طور پر لاتا آپ قبول فرماتے)-

قطنی اکفو هُمَا وَاطْبَبَهُمَا -حفرت موی نے دونوں میعادوں میں سے جوزیادہ اور حفرت شعیب کو بہت پیند تھی وہ پوری کی (بعنی دس برس کی میعاد) -

فَمَنُ اَتَحَدَّهُ بِطِيْبِ نَفْسِه -جس نے دل کی خوثی کے ساتھ اس کولیا ( لینی لینے والاخوش ہومثلا بلاسوال اور بلا انظار ہاتھ آئے یا دینے والاخوش سے دے نہ سے کہ جرا قبرا ) -

طِبْتَ وَطابَتُ مَمْشَاكَ -آپ دنیا میں بھی اچھرہے اوردنیاےرواگی بھی آپ کی اچھی ہوئی -

مَا فُوضَ الزَّكَاةُ إِلَّا لِيَطِيْبَ - زكوة جوفرض بوئى تواى لئے كه مال پاكيزه بوجائے (معلوم بواكه مال جمع كرنامنع نہيں ہے جب اس كى زكوة ويتارہے)-

طُون بلی لِمَنْ طَابَ عُمْرُهُ - مبارک ہے وہ فخص جس کی عمر اچھی گزری (نیک کا موں میں مصروف رہا بے فکری کے ساتھ دندگی بسر کی) -

أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ - يا إِنْ كُمر كَى خوشبولگا لے-فَالْمَاءُ لَهُ طِيْبٌ - أَكْر خوشبونه لِي قِي اِنْ سے نها وُالنا بھى خوشبو بے (يعنی جعد كے دن) -

#### الحاسا لحاسف

فَإِنَّ دِيْنَنَا قَدْ طَابِ-جارادين تويورااور ممل موكيا-طِیْبُ الرَّجَالِ لَا لَوْنَ لَهٔ - مردوں کی خوشبو بے رنگ ہوتی ہے (جیسے مثک عود عنر معطر وغیرہ - اورعورتوں کی رنگ دارجیسے زعفران مسم ورس مہندی وغیرہ)-

طاب لي هذا-به محصكوراس آيا-

سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِلْنُهُ -تم سلامت رمواور خوش رمو-أَلْيْسَ بَعْدَهُ طُويْقٌ أَطْيَبُ - كياس ناياك رت ك بعد پھر یاک رستنہیں ہے (تو یاک رستہ نا یاک کابدل ہوجائے گاادرآ دمی نایاک نه هوگا)-

وَاَمَّا الطِّيْبُ فَلَا اَدْرِیْ-خوشبو مجھکو یارنہیں ہے(کہ آ تخضّرت صلّى الله عليه وسلم نّے اس كا ذكر كيايانہيں ) -

وَيَنْصَعُ طِيبُهَا - الحِين الحِين ركه ليمّا ب (ايك روايت میں ینصع طیبها ہے یعنی پاکیزہ اور اچھے آ دمیوں کور کھ لیتا ہاور بروں کو نکال باہر کرتا ہے ( لیعن مدینہ طیبہ برے آ دی کو اینے یہاں رہنے نہیں ویتا مراد ہروفت ہے یا قریب قیامت کے جب د جال نکلے گا)۔

الله طيب -الله جل جلاله برعيب سے پاک ہے-اَلْعَبْدُ طَيَّبٌ - بندہ بری باتوں سے پاک ہے اچھی صفات

أَلْمَالُ طَيَّبُ - مال ياكيزه يعنى طال --

فَإِنْ تَعَدُّر الطِّلْبُ-اگر (جعه کے دن) خوشبونه ل سكے (توصرف يانى سے نہانا كانى ہے)-

طُوْبِلِي شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ٱصْلُهَا فِي دَارِي وَفَرْعُهَا فِيْ دَارِ عِلِيّ فَقِيْلَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالَ دَارِيْ وَدَارُ عَلِيّ فِي الْجَنَّةِ بِمُكَّانِ وَّاحِدٍ -طولِي بهشت مين ايك درخت ہے جس کی جڑ میر نے گھر میں ہے اور اس کی شاخ علیٰ کے گھر میں ہے-لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میرااورعلیٰ کا گر بہشت میں ایک ہی مقام پر ہے (جیسے دنیا میں بھی حضرت علیٰ کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا تھا-ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم حضرت فاطمه رضى الله عنها كے گھر میں تشریف لائے حضرت علی شور ہے تھے۔آپ نے فرمایا

فاطمةً! مين اورتو اور ميسونے والا بهشت مين ايك بى مكان میں ہوں گے- دوسری حدیث میں ہے کہ ہرایک مومن کے گھر میں طوبی کی ایک شاخ ہوگی اور بید درخت اتنا بڑا ہے کہ عمدہ مھوڑے کا سوار سو برس تک اس کے ساپیمیں چاتا رہے تو بھی پار نہ ہواورا گرایک کوااس کے پنچ سے اڑے تواس کی چوٹی تک نہ ہنچے بلکہ بوڑھا ہوکر گر پڑے حالانکہ کوے کی عمر بہت دراز ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہزار برس تک زندہ رہتا

إِلَّا أَنْ يُّقَوَّمُ الطُّوْبُ وَالْخَشَبَةُ -كُر بِيكها ينك اور لکڑی کی قیت لگائی جائے۔

لَا تَمَسُّوا مَوْنَاكُمْ بِالطِّيْبِ-ايخ مردول كوخوشبو مت لگاؤ –

وَلِلَّهِ مَاطَابَ وَطَهُرَ - جويا كيزه اورطا برب وه الله ك لئے ہے ( یعنی مال حلال اور خبیث یعنی سود کی آ مدنی اور لوگوں کے لئے ہے)-

نِعْمَ الْمَنْزِلُ طَيْبَةُ وَمَا بِغَلْثِيْنَ مِنْ اَوْلِيَاءِ ﴿ مِنْ و خشمة -طيبركيا اجها مقام بادروبال يحمي اولياء كوكوئي وحشت نہیں ہے (مجمع البحرین میں ہے کہ شاید سے فیبت صغری ہے متعلق ہے)-

طابة -شراب كوبھی کہتے ہیں-

ذَهَبُ الْا طُيْبَان وَبَقِيَ الْاخْبَفَان-(بيابِك بورُ هے گنوار کا قول ہے لیعنی )اچھی دونوں چیزیں (ساعت اور بسارت یا کھانے پینے اور جماع کی خواہش ) یا چربی اور جوانی تو چلدین (رخصت موئین) اور خراب اور بے کارچیزیں دونوں رہ گئیں ( کھانی اور گوز) ایک روایت میں بقی الار طبان ہے لین دو مرطوب چیزیں رہ گئیں کھانی اور یاد

أبوطيبة - ايك محاني كى كنيت ب- ان كا اصل نام نافع تھا' تھینے لگانے کا کام کرتے تھے۔ محیصہ بن مسعود انصاری کے آ زادکرده بین-

طَيْعٌ - ہلاك ہونا' چل دينا (جيسے طور ع ہے)-

## الكالم المال المال المال الكالم المالك المال

تُطْيِيعٌ -اور إطَاحَةٌ- إلاك كرنا ُ ضائع كرنا -تَطَايُعٌ -ارُ جانا -

طَنْخ - بری چیز سے آلودہ ہونا' آلودہ کرنا' تکبر اور غرور کرنا -تَطْیینْخ - چربی اور گوشت سے بھر دینا' بری بات سے آلودہ کرنا -

تَطَيْخُ - برى بات سے آلوده مونا -

طَيْرٌ يا طَيْرَانٌ ياطَيْرُوْرَةٌ-ارْنا المباہونا آگے بڑھ جانا-طَارَ طَانُورُهُ -اس كاغمه بحراك اٹھا-

طارطابره-ال6مصم بطرك تُطيير -اور إطارة -ازانا-

تطيير -اور إطاره -اراما-تطيير -بدفالي لينا-

تَطَايُرٌ - بِرِيثان مونا' متفرق مونا'لمبامونا'

إنْطِيَارٌ - يِهِث جانا -

اِسْتِطَارَةٌ - متفرق ہونا' کھیل جانا' بلند ہونا' کھٹ جانا' جلدی سے سونت لینا -

طَانُو - پرندہ اور ایک ستارے کا نام ہے اور دہاغ جس سے نیک یا بدفال لیں اور نصیب اور حصد اور روزی اور عمل -مَیْمُو نُ الطَّانِو - خوش نصیب مبارک قسمت -طیرہ - جمع ہے طانِو کی اور بھی ایک پرندے کو بھی کہتے

یک اگڑ ایالا وال عابو و هی علی دِ خول طانو - خواب کی تعییر و ہی ہوتی ہے لئے اور خواب کی تعییر و ہی ہوتی ہے کہ یا تعییر و ہی ہوتی ہے کہ یا کان پر رہتا ہے جہاں تعییر دی بس واقع ہوگیا جیسے پرندے کے پاؤں پر کوئی چیز ہوتو اس کے حرکت کرتے ہی گر بڑتی ہے ) -

اَلُوْ وَ يَا عَلَى دِ جُلِ طَانِهِ مَّا لَهُ تُعْبَرُ - خواب پرندے

یاوک پر لئکا رہتا ہے (اس کی تعبیر کا ظہور نہیں ہوتا) جب

تک اس کی تعبیر نہ دی جائے (جہاں تعبیر دی بس ویبا ہی ظہور

ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ خواب ایسے مخص سے بیان

کرے جو تعبیر کاعلم جانتا ہواور نیک ادر متی ادر اپنا خیر خواہ اور

دوست ہواگر ایسا مخص نہ لیے تو خواب دل میں رکھے کس سے

ہان نے کرے)-

ترکنا رسول الله صلّی الله علیه وسلّم و ما طانو یطید وسلّم و ما طانو یطید بیخناخیه الله عندنا منه علیه و سلّم ن خات محضرت ملی الله علیه وسلم کواس وقت چیوزا (یعنی اس وقت آپ کی وفات ہوئی) کہ ہرایک پرندے کا جوایئ چیکھوں سے اڑتا ہے ہم کوعلم ہوگیا تھا (یعنی شریعت کے کل احکام اور مائل معلوم ہوگئے تھے یا ہر پرندے کی حلت وحرمت کا حال اور اس کے ذرح کا طریقہ اور اس کا فدیہ جب کوئی احرام میں اور اس کو مارے ہم کومعلوم ہوگیا تھا۔ اس حدیث کا پیمطلب ہیں اس کو مارے ہم کو پرندوں سے فال لینا معلوم ہوگیا تھا جو جا ہیت کی الک رسم تھی )۔

فَمِنْكُمُ شَيْبَةُ الْحَمْدِ مُطْعِمُ طَيْرِ السَّمَاءِ قَالَ لَا عَيْدِ الْمَسَمَاءِ قَالَ لَا عَيْدَ الْمُطلب عَيْدَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الله عليه وسلم كرداداكالقب تقا) ثم ميں سے تقا جو آسان كے برندول كو كھلانے والا تقا- انہوں نے كہا نہيں (عبدالمطلب نے جب اپنے صاحبزاد بيني حضرت عبدالله كا فديسوادن نحر (ذرح ) كركے ديا تو ان كو پہاڑوں كى چو يُوں پر دُلواديا برندے ان كو كھاتے رہے)۔

تحاتیمًا عَلَی رُءُ و سِهِمُ الطَّیْرُ - کویا ان کے سروں پر پرندے بیٹے ہیں (یداصحاب کے ادب اورسکون اور وقار کا حال بیان کیا یعنی آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ادب اورسکون کے ساتھ بیٹے کہ مطلق حرکت نہ کرتے اگر پرندے آئیں تو ان کے پرول پر بیٹے جائیں کوئکہ پرندہ حرکت کرنے سے بھاگ جاتا ہے)-

مِنْلُ اَفْنِدَةِ الطَّيْرِ - برندوں كے دل كى طرح (يعنى ضعيف القلب ناتوان) -

رَجُلٌ مُنْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ يَطِيْرُ عَلَى مَنْدِهِ - ايك وهُ حَصَ جَوالله كَارُه مِن النِهِ مَعْدُر كَى عَلَى مَنْدِهِ - ايك وهُ حَصَ جَوالله كاره مِن النِهِ مَنْدِهِ عَلَى مَنْدِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

فَلَمَّا فَيُلَ عُثْمَانُ طَارَ قَلْبِی مَطارَهٔ- جب حضرت عثانٌ مارے گئے تومیرادل جہاں اڑنا جا بتا تھا وہاں اڑکیا۔

## الكائل الاستان النال المالية

إِنَّهَا سَمِعَتُ مَنْ يَتُوُلُ إِنَّ الشَّوْمَ فِي الدَّارِ وَالْمَرْءَ فِي الدَّارِ وَالْمَرْءَ فِي فَطَارَتُ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ وَشِقَّةٌ فِي الْأَرْضِ - حضرت عائشُ نَه ايك فض كويه كتب سنا كه هراور عورت مين نوست موتى ہے يہ سنتے ہى ان كا آ دھا نكڑا تو آ سان ميں اڑگيا اور آ دھا زمين ميں ره گيا (يعني ان كوسخت غصم آيا كويا غصم كے مارے ان كے دوكرے مو گئے - غصم كي وجہ يقى كمال شميل ميں محمل اس خصر كے مارے ان كے دوكر كرم موسم كا وجہ يقى كمال شميل ميں اس خصر كے مارے ان كوسخت مطلب نہيں سمجما) -

حَتْی تَطَایَرَتْ شُنُونُ رَأْسِه - یہاں تک که ان کے سرکی مانکیں جدا جدا ہوگئیں-

خُدُ مَا تَطَايَرَ مِنْ شَغْرِ رَأْسِكَ- تيرے سركے بال جو ليے اور متفرق ہو گئے ہوں ان كوكتر اڈال-

اِقْتَسَمْنَا الْمُهَا جِرِیْنَ فَطَارَلَنَا عُنْمَانُ بْنُ مَظُعُون مارے مَظْعُون مارے مَظْعُون مارے حصرین کو باٹنا توعثان بن مظعون مارے حصرین کے -

إِنْ كَانَ اَحَدُ نَا فِي زَمَانِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَطِيْرَ لَهُ النَّصُلُ وَلِلْأَخِرِ الْقِدُحُ- اَنْحُضرت صَلَّى اللهُ عليه وسلم كزمانه مِن تيرى بهي تقيم موتى تو ايك كے حصے ميں ايك كے حصے ميں ايك كے حصے ميں اس كى كرئ -

فَطَارَتْ لِنَى وَلاَ صُحَابِي فَلادَةٌ- ميرے اور ميرے ساتھوں كے ھے ميں ايك بار نكاء-

طَائِوُ الْإِ نُسَانِ - الله كَعلم مِن جوآ دى تقدير مِن مقرر بواب (بعض نے كها آ دى كاعمل) -

علی خیر طانو - مبار کبادی اور نیک فالی کے ساتھ ( ایمن خوش نصیبی کے ساتھ )-

طارَتِ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةً وَحَفْصَةً - بإنه حضرت عائشٌ اور حضرت هصرٌ ك نام لكل (يعنى قرعه مين ان كا نام لكل) - بِالْمَيْمُونِ طَائِرُ أَ - الحِصاور مبارك نصيبه كساته (طائر اصل مين طير سے لكلا ہے عرب لوگ پرندوں اور جانوروں سے فال ليتے اگر بائين طرف سے داہنے طرف

جائے تو اس کو سانح کہتے اور اس سے نیک فال لیتے اور جو داہنے طرف سے بائیس طرف جائے اس کو بارح کہتے اور اس سے بدشگون لیتے )-

اَلْفَجُرُ الْمُسْتَطِيْرُ - صِح كَى وہ روثنى جو آسان كے كنارے مِن پھيلى موئى موليعنى صح صادق ندكه صح كا ذب جو ايك لمبى دھارى موتى ہے -

وَهانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُوَيِّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرٌ - بَىٰ لوى لِعِنْ قريش كسرداروں پر بويرہ مِيں ايك پھلى ہوئى آگ لگا دينا مهل ہوگيا (پيرحسان بن ثابت كا ايك شعرہے)-

فَقَدُ نَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةً فَقُلْنَا أُغْتِيْلَ أُسْتُطِيْرَ - ايك رات ايبا بواكة تخضرت صلى الله عليه وسلم كم بوكئ بم كهن كشايدكى فظلت مين آپ كومار والايا از اكر لے كيايا جن آپكواڑا لے گئے-

فَاطُوْتُ الْحُلَّةَ بَيْنَ نِسَانِيْ - مِيں نے اس كُثر ہے كے جوڑ ہے كوا پی عورتوں میں تقسیم كرديا (اس كو پھاڑ كرتھوڑ اتھوڑ السب كوبان ديا) -

لَا عَدُواى وَ لَا طِيْرَةً - نه تو بهارى كى جموت كنى ہاورنه بشكونى كوئى چيز ہے (جيسے عرب جالميت كے زمانه ميں پرندوں سے بدفالى ليتے تھے- اور اب تک جاہل عورتيں بلى كے سامنے آنے سے يا كانے كے ساتھ ملہ بھيٹر ہونے سے يا چلتے وقت چھينك كى آواز سننے سے بدشكون ليتى ہيں )-

فَلَاكُ لَا يَسْلَمُ آحَدٌ مِنْهُنَّ الطِّيرَةُ وَالْحَسَدُ وَالظَّنُ فِيْلَ فَمَا نَصْنَعُ قَالَ إِذَا تَطَيَّرُتَ فَامْضِ وَإِذَا حَسَدُتَ فَلَا تَبْعِ وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقُ - تَين باتوں حَسَدُتَ فَلَا تَبْعِ وَإِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقُ - تَين باتوں عَسَدُتَ فَلَا تَحَقِقُ - تَين باتوں عَسَدُن فَلَا تَبْعِيل بَيْدِهِ الله كَا) ايك تو به شُكُون لينا ووسر عدد كرنا تيسر عبد ملكان لوكوں في عرض كيا كرين (اگران باتوں ميں متلا بوں) فر مايا كه جب جب بده في في خيال نه كر) اور جب حدد پيدا بوتو (دل دال برجم وسه كرك) اس كام كوكر دال والله برجم وسه كرك) اس كام كوكر دال والله برجم وسه كرك) اس كام كوكر دال والله بيدا بوتو (دل

ہی دل میں رہنے دے) اس کی وجہ ہے کی کومت ستا (اس پر ظلم اور زیادتی نہ کر) اور جب بدگمانی پیدا ہوتو اس پر یقین مت کر (بلکہ یوں خیال کرتارہ کہ شاید میرا گمان غلط ہو)۔

الطّيرَةُ شِرْكُ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَ ثُكِلِ - بِشُكُون لِينَا شَرَك ہے (كيونكه برا بھلا سب الله تعالىٰ كِافقيار شِ ہے۔ شكون كواس كى علت قرار ديناس مِن شرك كى بوآتى ہے) مگر ہم مِن كوئى اليانبيں جس كوخيال نہ پيدا ہو (خواہ مُخواہ دليد شي وہم آبى جاتا ہے) پراللہ پر بجروسہ كرنے ہے يہ خيال جاتا رہتا ہے۔ (جنا اللہ تعالىٰ پر توكل اور بعروسہ بڑھتا جائے گا اتابى برشگونى كا خيال كمزور ہوجائے گا)۔

لا طِيرَة فَإِنْ يَكُ فِي شَيْء فَفِي الدَّادِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَة - بدهُون اور نامباری اور نوست کوئی چیز نہیں ہے (فقط ایک وہم ہی وہم ہے جس کی کوئی اصل نہیں) اگر بدهُونی کوئی چیز ہوتو تین چیز ول میں ہوگی گھر میں اور گھوڑ ہے میں اور عورت میں (گھر کی نوست یہ ہے کہ تنگ اور تاریک اور تیرہ اور فیلظ اور نجس بدآ ب وہوا مقام میں واقع ہوگا تازی ہوا کا اس میں گزرنہ ہوتا ہوئ چارطرف سے بند - گھوڑ ہے کی نحوست یہ ہے کہ شریر اور سرکش خندہ اور منہ زور ہو' جہاد کے کام نہ آئے' کورت کی نحوست یہ ہے کہ بدز بان بدکار مسرف اور فنول خرج ہو) -

لَا طِيرَةً وَ حَيْوُهَا الْفَالُ - بِرَشُكُونِي كُوئِي چِزِنهِيں اور نيك فال لينا احْجَى بات ہے (آنخصرت صلى الله عليه وسلم بھى نيك فال ليا كرتے مثلاً كوئى جُھُڑا ور پیش ہے اس میں ایک شخص سامنے ہے آیا جس كا نام بہل ہے تو بیافال لے لى كه الله تعالى اس كام كوآسان كرے گایا جنگ كے ليے جارہے ہیں پہلے ایک شخص ملاجس كا نام ظفر خان یا فتح خان ہے اس ہے بیافل لى كه حاری فتح ہوگی۔)

فائدہ: فال سے وہ فال کھولنا مرادنہیں ہے جو ہندوستان کے جاال لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک کا غذیر کئی خانے کر کے اس پر انگلی رکھا کرتے ہیں اور اس سے قسمت کا حال معلوم کرتے

ہیں بیمنوع اور حرام ہے۔

ی ایگان و طیر اب الشباب و جوانی کے یا جوانوں کے چونوں کے چونوں کے چونوں کے چونوں کے پیارہ (آ دمی جوانی کے جوش میں الی ہاتیں کر میٹیا ہے جن کا انجام اس کے حق میں براہوتا ہے)۔

نگیی آن یم شرک طذاالطیو - برند کو بانده کراس کو اشانه بنانے سے منع فرمایا (جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانورکو کھڑا کر کے اس کو تیروں یا گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں) - فیکھیو وا محل کی مطیو - خوب بے برکی اڑا کیں (بن سوچ سمجھے آپ کا کلام تقل کریں اس پر حاشیہ چڑھا کیں) - لا آھوی بھا الاکھار - میں جس جگہ جانے کا قصد کرتا موں وہ مجھ کو لے کروہاں اڑجاتا ہے -

فَیبُقی شِرَارُ النَّاسِ فِی خِفَّۃِ الطَّیْرِ - ایسے بدکارلوگ باتی رہ جائیں گے جو بلکے پنے میں پرندوں کی طرح ہوں گے (ان میں وقاراور تمکین کا نام نہ ہوگا یافتق وفجور میں پرندوں کی طرح ہوں گے )-

طارَتْ فِی الرَّحِمِ - پھروہ نطفہ مال باپ کے بچہوان میں اڑکر آ جاتا ہے (خون بن جاتا ہے) -

رُأَیْتَ جَعْفَرًا یُطینُو فِی الْجَنَّةِ - میں نے جعفر ابن الی طالب کو دیکھا وہ بہشت میں (فرشتوں کے ساتھ) اڑ رہے سے (جنگ مونہ میں وہ شہید ہوئے تھے ان کے دونوں ہاتھ جس سے جمنڈ استجالے ہوئے تھے کا فروں نے کاٹ ڈالے تھے اللہ تعالی نے ابن کے بدلے ان کو پر ندے کی طرح دو پنکھ دیے وہ بہشت میں اڑنے پھرتے ہیں) -

إِنَّ أَرُواَ تَ الشَّهَدَاءِ فِي طَيْرٍ خُضُو تَعُلَقُ فِي شَجَرِ الْمُعَلَقِ فِي شَجَرِ الْمُعَلَّةِ - شہيرول كى روعين سبز پرندول كے بھيں ميں بہشت كے درخت سے لئى رہتی ہيں (ايك روايت ميں تعلق من شمر المجنة - يعنی بہشت كے ميو كھاتی رہتی ہيں ايك روايت ميں ہے كہ شہيدول كى روعين عرش كے تلے جوقد ليس ہيں ال ميں رہتی ہیں) -

رُفِعَ عَنُ أُمَّتِي تِسْعَةُ آشْيَاءَ وَعَدَّ مِنْهَا الطِّيرَةَ - ميرى

امت سے نو ہاتوں کا مواخذہ نہ ہوگا ان میں سے ایک بدشگونی <sup>۔</sup> بھی ہے۔

افظاً تكلّم اَطْرَق جُلَسَاءُ اَه كَا نَّمَا عَلَى دُءُ وُسِهِمُ الطَّيْرُ - آنخضرت على الله عليه وسلم جب كلام كرت تو آپ ك ساتھ بيضے والے سرجمكالية (خاموش اور بحركت ہوكر غور سے سنتے) گويا ان كے سروں پر پرندے ہيں (اگر سر پر پرنده الله بيضا ہو تو آ دى سرنہيں ہلاتا اس ڈر سے كہ كہيں پرنده الله نہ جائے - جو ہرى نے كہا كوا اون كر سر پر آن كر بيضتا ہوا ور اس كى جو ئيں چن چن كر كھا تا ہے اون كيا كرتا ہے بالكل تصوير كى طرح حركت نہيں كرتا اس ڈر سے كہيں كواالله نه جائے ) - كل طرح حركت نہيں كرتا اس ڈر سے كہيں كوالل نه جائے ) - طيش - او چھا ہونا كہا ہونا كم عقل ہونا تيركا نشانہ سے پار ہو جائا نشانہ بر نہ لگنا -

طَاشَ عَقْلُهُ - اس كَ عَلْ جاتى رى -

طَيْسًانٌ - بِكا يِنا متحرك بونا مضطرب بونا-

فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ وَنَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ - وه سارے دفتر کے دفتر برائیوں کے ملکے ہوجائیں گے اوروہ پر چہ (جس میں لا الداللہ ہوگا بھاری نکلے گا)-

كَانَتُ يَدِى تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ- ميرا باته ركاني من الصَّحْفَة - ميرا باته ركاني من ادهرادهر يرد باتها (عيارول طرف سي كهار باتها)-

اَلنَّصْلُ الطَّانِشُ - ثیرُ ها تیر جواد ہر او ہر جائے - (نشانہ پرند کی ملکے یے کی وجہ سے چونکہ اس میں پر کم ہوتا ہے ) -

اِذَا طَاشَتْ رِجُلاهُ وَاخْتَلَطَ كَلاَمُهُ-جب اس كَ پاؤں لرزنے گل (كہيں كے كہيں پڑيں) اوراس كى باتيں بے موقع ہوں (وابى تبابى كبنے گليق يہى نشہ ہے)-طينْ يامطاف-سوتے ميں آنا-

تَطْيِفٌ - بهت طواف كرنا -

طَیْفٌ -غضب ٔ جنون اور حالت خواب میں جو خیال آئے اس کو بھی کہتے ہیں-

أَصابَ هَذَا الْغُلَامِ كُمَمٌ أَوْطَيْفٌ مِّنَ الْجِنِّ-اسَ لِرُ كَوجنون بُوكِيا بِي يَحِمَّ سِيب كاظل ب-

اِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطانِ - جبُ ان كوشيطان كى طرف سے كوئى وسوسة تا ہے (كوئى خيال پيدا ہوتا ہے برے كا مرف كا) مشہور قراءت طائف ہے)-

ُ فَطَافَ بِنْ رَجُلٌ وَّأَنَا نَانِهُ - ايك شخص خواب ميں مير \_ ياس آيا ميں سور لاتھا-

لَا يَزُالُ طَائِفَةٌ مِّنُ اُمَّتِی عَلَی الْحَقِ - میری امت کا ایک طائفہ مِّن اُمَّتِی عَلَی الْحَقِ - میری امت کا ایک طائفہ (گروہ) ہمیشہ (قیامت تک) حق پر رہے ہو (ایخق بن راہویہ نے کہا طائفہ ہزار سے کم جو جماعت ہو اور قیامت کے قریب ایسا ہی حال ہو جائے گا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے طریق پر چلنے والے لوگ برارتک رہ جا کیں گے- اس حدیث کامقصود یہ ہے کہ اہل باطل کی کم تر یہ پرکوئی دھوکا نہ کھائے )-

لَا فَطَعْنَ مِنْهُ طَانِفًا - مِن اس تے جسم کا ایک کلوا کاٹ ڈالوں گا - (لیمن کوئی عضواس کا) -

فَجَعَلَ يَطِيْفُ بِالْجَمَلِ -لگااونٹ كے پاس پھرنے-طِيَلٌ -رى-(اس كا ذكر باب الطاء مع الواو ميس مو چكا ہے)-

طینکسان ۔ ساہ چا درجو یہودی اوگ اوڑ سے ہیں۔ فَرَأَ الطَّیَالِسَةَ فَقَالَ كَانَّهُمُ السَّاعَةُ يَهُوْدُ خَبْيرُ۔ آپ نے چا دروں کو دیما فرمایا بیاوگ تو اس وقت خیبر کے یہودی معلوم ہوتے ہیں (بعض نے کہا بیچا دریں زردرنگ کی

میں جان نہیں پڑی تھی)۔

فَاذَا هِي طَيْبَةٌ أَوْطِيْنَةٌ -يدراوى كاشك بكرطيب فرمايا الله المنافقة الْمُعَبَالِ - دوز خيول كوخمول كى پيپ - طائة الله عملى المنحير - الله تعالى اس كو بهلائى بر پيدا

-25

طِيَّة -مقصد يامطلب-

يَّا مُحَمَّدُ إِغْمَلُ لِطِيَّتِكَ - حَمَر (صلى الشعليه وسلم) تم اپنا كام كرو (جارت مجمانے سے باز آؤ) - تھیں اس وجہ ہے آپ نے ان پر انکار کیا )۔ جُبَّةُ طَیَالِسَةِ -طیلمان کا چغہ-طَیْنٌ -مُی کا کام اچھا کرنا مٹی سے مہرلگانا -طِیْنٌ -گارا کیچڑ-

مَامِنْ نَفْسِ مَنْفُوْسَةٍ تَمُوْتُ فِيْهَا مِنْقَالُ نَمْلَةٍ مِّنْ خَيْرٍ اللَّاطِيْنَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - جَوَلُولَى جان اس حال من مرك كداس من ايك چيونى برابر بعلائى بوتو قيامت كون اس بعلائى پراسى پيرائش بوگى -

وَادَمُ فِي طِينَتِهِ - الجَي آدم الي يَجِرِ بي مِن تص (ان





# الالما الكالمان الما الكالمان الكالمان الكالمان الكالمان المالمان الكالمان الكالمان

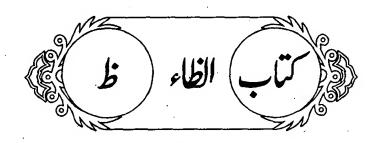

ظ - حروف حجی کاستر هواں حرف ہے- اور حساب جمل میں اس کاعد د ۲۰۰۰ ہے-

## باب الظاء مع الالف

ظاُب - پھینک مارنا وفع کرنا کاح کرنا آواز کرنا -مُظاء بَدُ - بیوی کی بہن سے نکاح کرنا سالی سے نکاح کرنا -

> ظُأْرٌ -مهربان كرنا مهربان مونا ، يحكود وده بلانا -اخْلَارٌ - بجدك لئے انّا مقرركرنا -

ظِنُو -جوغیر کے بچہ پر مہر بان ہو مرد یا عورت (تو یہ مرضعہ سے عام ہے)-

سَیْفُ الْقَیْنِ ظِنْرُ اِبْوَاهِیْمَ ابْنِ النَّبِیّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ وَمَلَّمَ الله علیه وسلم کے ماجزادے حضرت ابراہیم کی انا کے شوہر شے (تو اتا کے فاوندکو بھی محرکتے ہیں)۔

اکشیدی گرید کی دونوں ہویاں (بہشت کی حوروں میں شہید کی طرف اس کی دونوں ہویاں (بہشت کی حوروں میں سے) اس طرح لیکتی ہیں جیسے وہ دوانا کیں جنموں نے اپنے شیرخوار بچہ کو کھو دیا ہو (اورایک بارگی وہ بچے دکھلائی دیں تو کیسی بے تاب ہو کران کی طرف کیکتی ہیں۔)

آغُظی رُبُعَةَ يَتَبِعُهَا ظِنْرَاهَا - اس کو پہلوٹی کا بچددیا اور اس کے ساتھ اس کے مال باپ بھی دیئے -کَتَبَ اِلٰی هُنیّ وَهُوَ فِیْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ اَنْ ظَاوِرُ قَالَ

فکیاً نجمع النافین والنکات علی الوابع -حضرت عمر نے ہن کو لکھا جو زکوۃ کے جانوروں پر مقررتھا کہ مظاءرت کیا کر (مظاءرت اورظناریہ ہے کہ اونٹی کو دوسری اونٹی کے بچہ پر مہربان کریں اس کی تدبیر عرب یوں کرتے تھے کہ اونٹی کے مہربان کریں اس کی تدبیر عرب یوں کرتے تھے کہ اونٹی کے ناک اور دونوں آئھوں پر پئی بائدہ دیے تھے اور اس کے فرح میں ایک چیتورا کھسیو دیتے تھے پھر اس میں دوآٹی باریک کریاں ڈالتے اونٹی یہ مجھتی کہ اس کو دروزہ ہورہا ہے جب اس پر بہت ختی ہوتی تو وہ لکڑیاں نکال لیتے اور اس چیتور کو بھی نکال کر دوسری اونٹی کے بچہ پر جو تیار ہوتا خوب رگڑتے پھر اس بچہ کو اس اونٹی کے سامنے لاتے وہ اس کوسونگھ کر اپنا بچہ بچھتی اور بھی مہربانی سے اس کو یالتی )۔

مَنْ ظَنُورَهُ الْإِسْلَامُ - جس پراسلام مهر بانی کرے-اَظْفُورُ کُمْ عَلَى الْحَقِّ وَاَنْتُمْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ - مِنْ مَ كُو حَقْ بِرِ مهر بان كرتا مول (لين چاہتا مول كه تم حق كو اختيار كرو) اورتم اس سے بھا گئے ہو-

اِشْتُوْى نَاقَةً فَرَاى بِهَا تَشْرِيْمَ الظِّنَارِ فَرَدَّهَاعبدالله بن عرف ايك اوْتُى فريدى ديكما تواس من ظارى
عبدالله بن عرف ايك فرج محى بوئى فى) انعول في اس كوواپس
كيشن ب (اس كى فرج محى بوئى فى) انعول في اس كوواپس

فد أصَّبْنَا نَاقَتَيْكَ وَنَتَجْنَاهُمَا وَظَأَرَنَا هُمَا عَلَى أَوْ لَا يَعْدَا مَنَا عَلَى أَوْ لَا يَحْدَ أَوْ لَا دِهِمَا - بَم نَ تَيْرِى دونوں اونٹيوں كو پكڑ پايا ان سے نيچ نكلوائے ان كوان كى اولاد پرمبر بان كيا -

الطَّعْنُ ظِنَارُ الْقُومِ - برجم ارنا مبرباني كا يبب ب

(یہ ایک مثل ہے لینی دشمنوں کو جب ہتھیار سے مغلوب کرے گا تو وہ ڈرکر چارونا چاردوست بنیں گے تھے پرمہر ہان ہوں گے یہ بعینہ اس مثل کے مطابق ہے جوانگریزی میں کہی جاتی ہے کہ فوج اور سامان جنگ عمدہ تیارر کھنا سلح اور امن کی صانت ہے)۔ ظأم - جماع کرنا -

مُظاءَمَة - ایک دوسرے کی سالی سے نکاح کرنا 'ہم زلف ہونا' ساڑھو بننا' دو بہنوں کو دو شخصوں کے نکاح میں النا-

### باب الظاء مع الباء

ظَبْظَبَةً - بخاراً نا-

تَظَبْظُبُ - آسته رنا-

ظُنظابٌ - بہاری درد اورعیب بلک کا دانہ جو ملاحوں کی آ کھاوررخمار پر ہوجاتا ہے-

م ظُبُةٌ - تلوار يابر يحصى دهار يااني (نوك) -

فَوَصَنْفُتُ طَبِیْبَ السَّیْفِ فِی بَطْنِه - میں نے تلواروں کی نوک اس کے پیٹ پررکی (اس روایت میں یوں ہی ہے لیکن لفت کی روسے ظبة السیف ہونا چاہیے اوضبیب ضاد مجمہ سے خون کا منہ سے بہنا - ابو مویؓ نے کہا تھیجے صبیب ہے صاد مہملہ سے اس کا ذکر گزر چکا ہے ) -

نَافِحُواْ بِالظَّبَاءِ - لُوارِنَى دهاروں سے مقابلہ کرو- (بیہ جع ہے ظُبَةً کی)-

فُلْنَیْ - برن یا ہرنی (بعض نے کہا مادہ کو ظائیۃ کہتے ہیں) اس کی جُمْ اَظْبُ اور ظَبِیّاتُ اور ظِبیّاءُ اور ظُبیّ ہے۔ ظائیۃ - ہرنی ' بمری' گائے'عورت' اور اونٹنی کی اندام نہانی'وادی کاموڑ' ہرن کے بالدار چڑی کا چھوٹاتھیلہ۔

اَدُضْ مُظْبَاةٌ - وہ زمین جس میں ہرن بہت ہوں۔ اِذَا اَتَیْتَهُمْ فَارْبِضُ فِی دَارِهِمْ ظَبْیًا - جب توان کے ملک میں پنچ تو ہرن کی طرح وہاں رہ (لیعنی ہوشیاری کے ساتھ جہاں کوئی آ دمی دیکھیے تو ہرن کی طرح بھاگ جا - کبی خطرہ کا اندیشہ ہوتو چلد ہے ) یہ اہل عرب کا قول ہے-

به داء الظّبي -اس كو برن كى يمارى بے - يعنى كوئى يمارى بے - يعنى كوئى يمارى نہيں بے - كوئك برن كى سوائے مرض الموت كے كوئى يمارى نہيں بوتى (يدائل عرب كاقول بے) -

أهْدِى إلَى النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ طَبْيَةٌ فِيهِ وَلَهِ وَسَلَّمُ طَبْيَةٌ فِيهَا خَرَزٌ فَاعُطٰى الله عِلَ مِنْهَا وَالْعَزَبَ - آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كى خدمت ميں ايك تقيلي جيجى مَّى اس ميں تكيينے تقي آپ نے اس ميں سے محمر بار والوں كو اور مجردلوگوں كو دونوں كو ديا -

اِلْتَقَطْتُ ظَبْيَةً فِيهَا الْفٌ وَمائِنَا دِرْهَم وَقُلْبَان مِنُ ذَهَبٍ - يس نے ايک تيلى پائى اس ميں باره سودرم اور دوكتكن سونے كے تتھ -

اِ حُفِرْ طَيْبَةً قَالَ وَمَا طَيْبَةٌ قَالَ زَمْزَمُ - طبيه كھودو-پوچھاظبيد كيا ہے؟ انھوں نے كہاز مزم كاكنواں (اس كوا يك تھيلى سے تشبيد دى) -

مِنْ ذِی الْمَوْوَةِ إِلَى الظَّنْسَةِ - ذِی المروه سے ظبیہ تک (ظبیہ ایک مقام کا نام ہے-جہینہ کے ملک میں آپ نے اس کو مقطعہ کے طور برعوسج جہنی کو دیا تھا) -

عِرْقُ الظَّنِيَةِ - ايك مقام بروحات تين ميل پروہاں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي مسجد ہے-

فَاَصَابَتْ ظُبَتُهُ طَائِفَةً مِّنْ قُرُوْنِ رَأْمِيهِ-ان كَى آلوار كى دھارسركى بعض چوٹيوں پر پڑى-

لَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبِيْ-حفرت عمرٌ نے اس احرام والے کوسز انہیں دی جس نے ہرن کا شکار کیا تھا ( بلکه اس کوصرف بدلہ دینے کا حکم دیا)-

اَبُو ظَبْیان - ایک راوی کا نام ہے-

## باب الظاء مع الجيم

ظی جے بوائی میں آواز بلند کرنا فریاد کرنا اور لڑائی کے سوا دوسرے مقاموں میں فریاد کرنے کوضع کہتے ہیں۔

### باب الظاء مع الراء

ظُرُبُّ-چِيك جانا-

تَظُرِيْبُ - سخت ہونا -

ظَرِبٌ -نوک دار ٔ دهار دار 'پھریا' پھیلا ہوا پہاڑیا چھوٹا

ظوِہّان-ایک جانور ہے بلی کے برابر جو بد بودار اور خاکشری رنگ کا ہوتا ہے (اس کی جمع ظِیْرْہٰی آئی ہے اور ظوَابین اور ظَوَاہی بھی)-

أَيْنَ اَهْلُكَ يَا مَسْعُودُ فَقَالَ بِهِذِهِ الْاَظْرُبِ السَّوَاقِطِ-معودٌ الْعَصارے بيوى نيچ كہال بيں؟ انھول نے كہان چيو في چيو في جيك ہوئے بہاڑوں بيں-

رَأَيْتُ كَاتِّى عَلَى ظَرِبٍ- مِن نے ديكھا جيے مِن ايك بہاڑى يربوں-

حَتَّى يَنُولَ عَلَى الظَّرِيْبِ الْآخْمَرِ- يهال تَك كه دجال مرخ پهاڑی پراڑےگا-

اِذًا غَسَقَ اللَّيْلُ عَلَى الظِّرَابِ-جب رات كَ تَارِيكُ مُيلُوں پر چھا جائے۔ كان له فرس يقال له الظرب آنخفرت على الله عليه وسلم كا ايك هوڑا تھا جس كو ظرب كہتے تھے (يتن پہاڑى كى طرح مضبوط اور سخت عرب لوگ كہتے ہيں ظُرِبَتْ حَوَافِرُ الدَّابَّةِ-جانور كے سم سخت ہوگئے)۔

حُونْتُ مِثْلَ الطَّرِبِ-الكِمِهل جَهونْ پهاڑيا ثيله كى طرح-

فَسَابَيْنَهُمُ الظَّرِبَانُ-لِعِنِ ان مِن نا الفَاتِي بوَّئُ- (بِهِ اللَّرِبِ كَاقُولَ ہِے )-ظُورٌ ولِي ظِلَّ يا ظُورَةٌ - دھار دار پھر (اس كى جَمْع ظِرْاُر اور

أَظِوَّةُ اور ظُوَّانُ اور ظِوَّانُ ہے-

إِنَّا نَصِيْدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ مَانُذَكِّي بِهِ إِلَّا الظِّرَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا- بَم شَكَار كرتے بِين اور ذرح كرنے كے لئے چھ نبين باتے مگر دھار دار پقر يالكرى كى چپنى (جو دھار دار بوتى ہے يعنی پچچى) -

فَاتَخَذْتُ ظِرَارٌ مِّنَ الْاظِرَّةِ فَذَبَحْتُهَا بِهِ-مِن نَـ دهار دار پُقروں میں سے ایک پُقرلیا اوراس سے اس کو ذرج کیا۔
کیا۔

لَا سِکِیْنَ اِلَّالظِّرَانُ - دھار دار پھروں کے سوااور کوئی حچری نہھی - ظِوَّان یا مِظَوَّۃُ - چھما ق کو بھی کہتے ہیں -ظوینو - راستہ کے نشانات جو مسافروں کی رہنمائی کے لئے لگائے جاتے ہیں -

ظُوْ فْ - ياظُوافَةُ -ظريفُ خوشُ طبع بونا -

اِظُوَ افْ -ظریف بچ جننا ٔ ظرف میں رکھنا -ظراف - برتن کوبھی کتے ہیں -

ظرِیْفٌ -خوش طبع'ول گی باز (اس کی جمع ظُرَفَاءُ اور ظُرُفٌ اور ظِرَافُ اور ظَریْفُوْنَ آئی ہے)-

اِذَا کَانَ اللِّصَّ ظَرِیْفًا کَمْ یُفْطِعْ - جب چورظریف ہو
یعن عمدہ نین اللّصَّ ظَرِیْفًا کَمْ یُفْطِعْ - جب چورظریف ہو
دفع کر ہے تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا ( کیونکہ شرق حدوداد نی
شبہ سے ساقط ہو جاتے ہیں اور اصول قانون بھی یہی ہے کہ شبہ کا
فائدہ مجرم کو ملتا ہے ) - میں کہتا ہوں اس حدیث کا مطلب یہ
ہوسکتا ہے کہ جب کوئی ظرافت اور دل گی کی راہ سے چوری
کرے نہ کہ بدنیتی سے تو اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائےگا - جیسے
ہندوستان میں ایک رسم ہے کہ چوتھی کے دن دو لھا والے دلھن
والوں کے اور دلھن والے دو لھا والوں کی اشیاء چراتے ہیں اور
پھرشیرین لے کروائیس دیتے ہیں یا سالیاں دو لھا کا جوتا چرالیتی

یک کیف ابْنُ زِیادٍ قَالُوْ اظرِیْفٌ عَلٰی اَنَّهُ یَلُحنُ قَالَ اَوَلَیْسَ خَلْی اَنَّهُ یَلُحنُ قَالَ اَوْلَیْسَ فَلِكَ اَظْرَفَ لَهُ- (معاویه نے بوچھا) عبیدالله بن زیادہ کیسا آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا ایک ظریف خوش مزاج

## الكالمالية الاحاصال المالية ال

آ دی تھا گر گفتگو میں غاطیاں کرتا ہے-معاویہ نے کہا یہ تو اور اس کی ظرادنت کو ہڑھانے والا ہے-

الککلام اکفر من آن پیگدب ظویف -ظریف آدی کو جموت نه بولنے کی بری مخاتش ہے (وہ ایس بات کہ سکتا ہے کہ جموت نه بولنے کی بری مخاتش ہے (وہ ایس بات کہ سکتا ہے کہ جموت بھی نہ ہواور کا م نکل جائے جیسے حضرت ابو برصد بیتی من اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا رجل معدنی السبیل - یعنی میہ صاحب مجھ کو راستہ بتاتے ہیں - کا فرید سمجھ کہ مدینہ کا راستہ بتانے والا کوئی شخص ہے - اور حضرت ابو بر کی مراد میتھی کہ آپ دین کا راستہ جھے کو بتاتے ہیں ) -

### باب الظاء مع العين

ظُعُنَّ - كوچ كرنا' چلنا -

إظْعَانْ - جِلانا كوچ كرانا -

يَطَعُن - سوار ہونا -

ظعُونٌ -اونث جس پرسواری کی جائے-

فَاذَا بِهُوَاذِنَ عَلَى بَكُرَةِ اَبَائِهِمْ بِطُعُنِهِمْ وَشَائِهِمْ وَشَائِهِمْ وَشَائِهِمْ وَشَائِهِمْ وَنَعَمِهِمْ - نَا گاہ كيا و كيمتے ہيں كہ بوازن كوگ سب ك سب الشخا ہوكرآئے ہيں يہاں تك كدان كى عورتيں اور بكرياں اور چو پائے وہ بھى ہمراہ ہيں (ظُعُنْ جَع ہے ظَعِيْنة كى اصل ميں ظَعِيْنة وہ اوْئنى جس پرسوارى كى جائے اور عورت كو بھى ظَعِیْنة كہتے ہيں كيونكہ وہ خاوند كے ساتھ سفر كرتى ہے يا اوْئنى پر لادى جاتى ہے - بعض نے كہا ظعینة وہ عورت جو ہودے ميں سوار ہو پھر خود ہودے كو بھى ظَعِیْنة كہنے گئے اس كى جمع ظُعُنْ اور ظُعَانِنُ اور اَظْعَانٌ ہے) -

اَعُطٰی حَلِیْمَةَ السَّعُدِیَّةَ بَعْیْرًا مُّوَقَعًا لِلطَّعِیْنَةِ۔
آخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی انا حلیمه سعدیه کوایک ایسا
اونٹ دیاجس پر ہودہ لگایا جاتا تھا۔

لَیْسَ فِی جَمَلِ ظَعِیْنَةً صَدَقَةٌ - موده کے اونٹ میں جو سواری کے لئے موز کو ہنیں ہے (جیسے سواری کے گھوڑوں پر زکو ہنیں ہے)-

اَذِنَ لِلظُّعُنِ-آپ نے عورتوں کو مزدلفہ سے پہلے لے جانے کی اجازت دی ( یعنی رات ہی سے طلوع فجر سے پہلے ان کوئن چلے جانے کی )-

مَرَّثُ بِهِ ظُعُنُّ -عورتیں ہودوں پرسواران پرسے گزریں-فَإِنَّ بِهَا ظَعِیْنَةً - وہاں ایک عورت ہودے پرسوار ملے کی-

فَلَتَوَيَنَّ الظَّعِيْنَةَ - تو ہودے پرسوار ایک عورت کو دیکھے گا-

وَلَا تَضُوِبُ طَعِيْنَتَكَ صَرْبَكَ أُمَيَّتَكَ-تواپى بيوى كولوندى كى طرح مت مارو-

وَلَا الظَّعْنَ-نه سواری پر جا سکتا ہے (اتنا بوڑ ها کم طاقت ہے)-

عُنْمَانُ بْنُ مَظْعُون - مشهور صحابي بين بدرى قرشى -أَمْ يَوْمَ ظَعْنِهِ - ياكون كي كون-

### باب الظاء مع الفاء

ظَفْر - ناخون تفسير نا ويكمنا-

طَفِرَتِ الْعَيْنُ - آكه مين ناخونه وكيا-

ظُفِو الرَّجُلُ-اس كى آئھ ميں ناخونہ ہو گيا (اس كا مصدر ظفَو ہے بینی آئھ میں ناخونہ ہونا اور فتح 'فیروزی' غلبہ' مقصود حاصل ہونا)۔

تَظْفِيْدٌ - ناخن گھسيو نا ُفتح دلانا ُ اظفار (خوشبو ُ استعال كرنا ُ فتح كى دعاءكرنا -إِظْفَا د كِ بھى يېم معنى ہيں -

طُفَار - ایک شهرتها یمن میں صنعا کے قریب حمیری بادشاہوں کا پاریخت تھا'اس کی بندرگاہ لوبان اگر'اورعود وعنر وغیرہ کی تجارت کے لئے مشہورتھی'امتدا دزمانہ کے باعث اب برباد ہو چکا ہے۔عود ظفاری اور جزع ظفاری اس کی طرف منسد مہ ۔۔

مَابِالْدَّارِ ظُفُرٌ - گُريس كُولَى نهيں ہے- ظُفُرٌ ياظُفُرٌ يا ظِفُرٌ - ناخَن كُرَجِي كَتِمَ بِي (اس كى بَحْ أَظُفَاد اور أَظَافِيُو آ كَى ہے)-

كفن ديية محة-

ظفو - ( بکسرہ فا)ایک قلعہ یمن میں-تَظَفَّوْ فَا بِهٖ بِکُلِّ خَیْرٍ -ہم نے اس کی وجہ سے ہرایک بھلائی حاصل کی-

مَسْجِدُ بَنِیْ ظَفَرَ-ایک مجد ہے کوفہ کی مجد کے زیب-

> ظَفَّ -اونٹ کے پاؤں جوڑ کر بائدھ دینا-اِسْتِظْفَاف - چیچے لگنا-

### باب الظاء مع الام

ظُلْعُ لِنَكُرُ ابُونا' نا توان بُونا -

ظکم - تک ہونا' جگہ کا (جوم کی دجہ سے) نرکی خواہش ہونا-

طاَلِعُ -لَنَكُرُ ا صَعِيف-

فَإِنَّهُ لَا يَرْبَعُ عَلَى ظَلْمِكَ مَنْ لَيْسَ يُحْزِنُهُ أَمْرُكَ-تيرى ناتوانى اوركنگرے ہے پردہ تیری خدمت نیس كرے گا جس كوتيرے حال كى فكرنيس اس كوتيرى پروانيس (يعنى تبهارے كام دہ آئے گاجوتھا رائمنوار ہوگا)-

رَبَعَ فِي الْمَكَانِ-اسَجَدا قامت كى-

وَكَا الْعَوْجَاءُ الْبَيْنُ ظُلْعُهُا - قربانی میں وہ بکری درست نہیں جس کاکنگڑ اپن نمایاں ہو (اگر ذرا سالنگ ہو جو چلنے میں معلوم نہ ہوتا ہوتو قباحت نہیں )-

عَلَوْتَ إِذَا ظَلَعُوْا (حضرت على في خضرت ابو بمر صدیق کی تعریف میں فرمایا) جب لوگ تشکرے اور نا تواں ہو گئے تو تم زیر دست اور غالب رہے (آنخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کئی قبیلے جواسلام لا چکے تضم مرتد ہو گئے او ہر ابو بمرصدیق نے روم والوں پر فوج کشی کا ارادہ کیا دوسرے صحابہ مرد دواور پریشان ہو گئے اور ابو بکر کو یہ ذائے دی کہ ابھی دوسرے بادشا ہوں پر فوج کشی نہ کیجئے اپنے ملک کو تو مخالفوں سے صاف کر لیجے لیکن حضرت صدیق کا عزم ضعیف نہیں ہوا۔ آپ نے ابنا والوں پر اسامہ بن زید کا کشکر روانہ ظَفِرُ - كامياب-

أَظْفَارُ النَّوْبِ-كَيْرِ \_ كَاثَكْنِين-

وَعَلَى عَيْنِهِ ظَفَرَةٌ غَلِيْظَةٌ - وجال كَي آكُه پرايك غليظ پهلى موگى (نهايه مين ہے كہ ظفرة وہ كوشت جوآ كھ كے كوئے پر اگتا ہے اور بھي آئكھ كى سابئ كوبھي ڈھانپ ليتا ہے )-

لا تمس المُحِدُ الآنبُدَ ةَ مِّنْ فُسطِ اَظْفَارِ يَا مِنْ فُسطِ اَظْفَارِ يَا مِنْ فُسطِ وَاَظْفَار المَّا مِن فُسطٍ وَاَظْفَار -سوك والى عورت خوشبوندلگائ مُرحِفُ سے باک ہون پر بدیورفع کرنے کے لئے تھوڑ اسا اظفار کا عود شرمگاہ پرلگا لے یاعود اور اظفار (اظفار ایک تم کی خوشبو ہے بین کالاعظر جو جم کر اس کے تلزے ناخن کی طرح ہوجاتے بین ) -

عِفَدٌ مِّنْ جَزْعِ اَظْفَادِ - ایک ہار اظفاد کے گوں کا اظفاد خوشبوکے کاروں میں سوراخ کرے اس کا ہار عرب کی عورتیں گلے میں لئکا تیں - می حکے روایت میں ہے مِنْ جَزْعِ ظُفَادِ ہے یعنی ظفاد کے گینوں کا ہار جو ایک شہر ہے ملک یمن میں عرب میں ایک مثل ہے من دَخَلَ ظُفَادَ حَمَّر جو فض طفاد میں گیا اس نے اپنے آپ کو سرخ کیا (کیونکہ وہاں کی ممل لال ہے) -

كَانَ لِبَاسُ ادَمَ الظُّفُرَ - حضرت آدم كا بهثق لباس سفيداور چك مين ناخون كى طرح تفا (جو بهى ميلانيس موتا تفا اب ان كى اولا دمين ذراسانثان ناخن روگيا) -

اُطْلُبُ لِنَفْسِكَ امَانًا قَبْلَ أَنْ تَأْخُذُكَ الْاَظْفَارُ-اینے لئے امان کی فکر کراس سے پہلے کہ موت کے نافن تھوکو پکڑ لیں-

كَانَ ثَوْ بَارَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَانِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَانِ اللهِ اللهِ عَنْ فَيْ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الله الله عليه وللم في من دوكول يمن عليه وللم في من دوكول يمن عليه وللم في من دوكول يمن عليه ولله من من من الرام بالله من المناول المسيح ظفاد كا (صحيح ظفاد سے) -

كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرُدَتَيْنِ ظَفِرِيَّتَيْنِ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم دوظفرى عادرول ميں

کردیا-اد ہرمسلمہ کذاب کا کام تمام کیا اد ہرمرتدوں کی بھی خوب خبر لی اسلام کوخوب جمادیا-حضرت علیؓ نے یہی حضرت ابوبکر کی تعریف کی)-

اُعْطِیْ قَوْمًا اَخَافُ ظَلَعَهُمْ - میں کچھ لوگوں کو اس لئے دیتا ہوں کہ ان پر ڈرتا ہوں ایبا نہ ہو کہ مجروی اختیار کریں (دین حق سے پھر جائیں لینی ضعف الایمان لوگوں کو دنیا کا مال دمتاع دے کر ثابت قدم رکھتا ہوں - اصل میں ظلع ایک بیاری ہے جانور کے پاؤں میں جس سے وہ پاؤں دبا کر چتا ہے ) -

رَجُلٌ ظَالِعٌ - يعنى جَهَك جانے والا عناه گار-اِرْبَعُ عَلَى ظَلْعِكَ - اپنى ناتوانى پررم كر (طاقت سے زياده يو جھ نداٹھا) -

ظُلُفٌ - کھر پر مارنا' روکنا' بازر کھنا' چھپانا' پیچھپاگنا-ظِلُفٌ - پھٹا ہوا کھر' بکری یا گائے یا ہرن کا ( ظُلُوْ فُ اور اَظْلَافْ جمع ہے گھوڑ ہے کے سم کو سَحافِی کہتے ہیں اور اونٹ کے کھر کو خُفؓ کہتے ہیں ) -

ظِلْفٌ - صابحت اورمراداور مقصد کو بھی کہتے ہیں-اَدُ صْ ظَلِفَةٌ - سخت زمین جس پرنشان نہ پڑے-ظلِیْفٌ - بدحال ذلیل سخت مکان سخت کام-فَتَطَأَهُ بِاَظْلَافِهَا - وہ اینے کھروں سے اس کوروندے

فتطاہ بِاظلاقِها - وہ اپنے کھروں سے اس کوروندے گی (اس کئے کہ اس کے مالک نے دنیا میں اس کی زکو ۃ نہیں دی تھی)۔

تَنَابَعَتْ عَلَى قُرَيْشٍ سِنُوْ جَدْبٍ اَفْحَلَتَ الظِّلْفَ-قریش پر قط کے سال بے در بے آئے یہاں تک کہ کھر والے جانورں کو سکھا دیا -

عَلَيْكَ الظَّلِفَ مِنَ الْآرُضِ لَاتُرْمِضُهَا-(حضرت عمر عَلَيْكَ الظَّلِفَ مِنَ الْآرُضِ لَاتُرْمِضُهَا-(حضرت عمر على على الله على الله

کان یکی بیشنا ظلف المعیش بمکته - بم مکی تی ک ساتھ (ندگی بر کرتے تھے (مفلی اور تکلیف کے ساتھ) - لکتا ھاجر آصابة ظلف شدید گا مصعب بن عمیر نے جب بجرت کی تو ان کو بخت تکلیف پیش آئی (سارا مال ومتاع کمیس رہ گیا مدید میں خال ہاتھ آئے شہید ہوئے تو کفن تک کو کیڑانہ تھا) -

ظَلَفَ الزَّهُدُ شَهُوَ الله - ونيا ك زبداور برغبتى نے نفسانی خواہشوں كى روك كى -

کانَ یُوَدِّنُ عَلٰی ظَلِفَاتِ اَقْتَابٍ مُّعَرَّزَةٍ فِیْ الْمِحَدَادِ - بلال پالان کی تکریوں پر (وہ چار تکریاں جو پالان کے دونوں طرف اونٹ کے پہلو پر رہتی ہیں)جو دیوار میں گڑی موئیں چڑھ کراذان دیتے -

ظُلُّ - يا ظُلُولٌ - بميشدر بهنايارات كو بميشدر بهنا-

تَظْلِیْلٌ - وُهانپ لینا 'سابیہ وُالنا' وُرانے کے لئے اشارہ کرنا -

اِظْلَالٌ - سایددار ہوتا' سایہ کرنا' ڈھانپ لینا -طِلْ - سایہ - جیسے ظَلَالٌ یا طِلَلالٌ - جو چیز سایہ کرئے ابر ہو یا چھتری (بعض نے کہا طِلْ وہ سایہ جوزوال تک ہوا اورزوال کے بعدفئ کہتے ہیں یعنی چھاؤں) -اظلَّکَ - تیر نزد کیک آپہیا -

اطلك-بير كرديدا بالإليا-إستِظُلال - سايه ليما (جيئة ظلُل ب)-ظُلَّة - سائمان چمتر -

ظِلٌّ ظَلِيْلٌ - براسايهٔ گھناسايهٔ بميشه سايدار-مَظَلَّهُ - جھتري اخيمه-

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُّوْفِ-بہشت تواروں كے سايہ كے تلے ہے (لين اللّٰه كَل راه مِن جهاد كرنا بہشت ميں لے جاتا ہے)-

سُبُعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ- سات آدميوں كوالله تعالى قيامت كے دن اپنے سايہ ميں ركھے گا (يعنى عرش كے سايہ بيں )-

سَبْعَةٌ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ -سات آدى قيامت كدن

### اللاط على المال الله المال الكالمالة المنافقة

اورشہد میک رہاہے-

اَلْبَقَرَةُ وَاللَّ عِمْوانَ كَانَّهُمَا ظُلْتَانِ اَوْ غَمَا مَتَانِ -سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن اس طرح آئیں گویا وہ دوچھتر ہیں یا دواہر کے تکڑے ہیں یا پر ندوں کے دو جنگھٹے (پرے جمنڈ) ہیں اینے پڑھنے والوں کے طرف سے بحث کریں گے (تاکہ ان کوعذاب سے نجات ہو) -

اَلْگافِرُ یَسْجُدُ لِفَیْرِ اللّٰهِ وَظِلْمُهُ یَسْجُدُ لِلَّهِ-کافرتو خدا کے سوا (دوسرے ٹھا کروں اور اوتاروں کو) تجدہ کرتا ہے اوراس کا سابی (ہمزادیا اس کا جسم) اللّٰد کو تجدہ کرتا ہے ( کیونکہ وہ سچے خدا کو پیچانتا ہے اور (اس کے سواکسی کی عبادت جائز نہیں سجھتا)۔

مِنْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ - شهر كَ مَصيوں يا بھڑوں كا ايك چھنة جوسائيان كى طرح تھا-

مِنْلَ الظُّلَّةِ- سائبان کی طرح (یعنی سکینہ جو قرآن شریف کی تلاوت کے وقت اتری تھی-

فَاذَا مِنْلُ الظُّلَّةِ فِيْهَا أَمْنَالُ الْمَصَابِيْحِ- مِن كياد كِلنَّا مول كداك چيز سائبان كى طرح بهاس مِن جَراغوں كى طرح روشنياں بيں (وه جَراغ فرشتے تھے)-

و کانَ عَلَیْهِ مِنْلَ الظِّلِّ -اس کا ایمان اس سے جدا ہو کرپھتر کی طرح اس کے سر پر کھڑار ہتا ہے-

حُتى يَظُلَّ - يهال تَك كه موجاتا ب(ايك روايت مين حتى يضل بيهان تك كه مجول جاتاب)-

لَظَلِلْتَ الْحَوْ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا- آپ شام كے وقت دولها بني ع (يعنى جس دن مج كويس مرول كى آپ شام كو دومرا نكاح كريں كے )-

فَمَا زَالَتِ الْمَلْنِكَةُ تُظِلَّهُ بِاجْنَتِهَا-برابرفرشة الي يول كاسابياس بركيرب-

رَبُّ السَّمْوٰتِ وَمَا اطْلَتْ - آسانوں کا اور جن جن چیزوں پرآسان کا سابہ ہے ان کا مالک - آسانوں کا اور جن جن آؤ طِلَّهُمْ - یا کوئی تُشمِر نے کا مقام - شَجَرَ اُ طُلْیُكُمْ - سابہ دار در خت - شَجَر اُ طُلْیُكُمْ - سابہ دار در خت -

عرش کے سامیہ میں رہیں گے ( بعض نے کہا مراد اس کی رصت کا سامیہ ہے بینی ان کومحشر کی گرمی میں نکلیف نہ ہوگی)۔

یوم کا طِلَّ اِلَّاطِلُّهُ-جس دن پروردگار کے سامیے کے سواکوئی سامید نہ ہوگا۔

اکشُلُطانُ ظِلُّ اللهِ فِی الْآرْضِ - بادشاہ دنیا میں پروردگار کا سامیہ ہے (کیونکہ وہ غریوں اور مظلوموں کی تکلیف رفع کرتا ہے-مرادوہ بادشاہ ہے جوعادل اور باایمان ہو)-

اِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَّسِيرُا لِرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِالْةَ عَامِ- بَهِشت مِن اليك درخت بطوى جس كرمايه مِن سو برس تك سوار چاتار ب(اورساية تم نههو)-

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الطِّلَالِ وَفِي مُسْتَوْدَع حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَدَقُ - (يه حفرت عباسٌ نَ آنخفرت صَلَى الله عليه وسلم كى تعريف مِين كها) يعنى دنيا مِين آن نے سے پيشر آپ بہشت مِين شے اس كے سايوں مين مقيم شے - ايسے مقام مِين جهاں ہے بعوض لباس كے چكائے جاتے ہيں - (يعنی آدم كی پشت مين شے انہوں نے جب بہثی جوڑا چھن گيا تو بہشت كے ہے اپنے بدن پر جوڑ ليے شے ) -

قَدُ اَظَلَکُمُ شَهُو عَظِیْم - تم پرایک برامهینه آن پہنیا ہے(یعنی بررگ والامرا درمضان ہے)-

فَلَمَّا أَظُلَّ قَادِمًا حَضَرَنِي بُنِي - جب آ تخضرت صلى الشعليه وسلم (جنگ تبوک سے) لوث كرآ ئے تو ميراغم تازه مو گيا-

یں اِنَّهٔ ذَکَرَ فِیَنَاً کَالظُّلُلِ-آپ نے فتنوں کا ذکر کیا جو پہاڑیا ابر کی طرح لوگوں کو گھیرلیں گے (ظُلَلُ جَعَمِ ظُلَّهُ کَ) مرادیہاڑیا ابر ہے)-

عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ - سائبان كے دن كا عذاب (جو حفرت شعيب كي قوم پرآيا تھا ايك ابر بھورت سائبان نمودار ہوا وہ گرى كي شدت ہے اس كے سابيہ ميں گئے جب اس كے سابيہ ميں گئے جب اس كے تلق گئے تواس ميں ہے آگ برى سب جل كرم گئے ) - تلق گئے تُنطِفُ السَّمَنَ وَالْعَسَل - ميں رَبُوبُ مِنَ وَالْعَسَل - ميں مِن رَبُوبُ مِن ) ويكھا كہ ايك سائبان ہے اس ميں سے كھى في (خواب ميں) ويكھا كہ ايك سائبان ہے اس ميں سے كھى

## المحاشا لحايث

اَظُلُّ يُطْعِمُنْ - دن كوبرابر مجھ كوكھلاتار ب-لَا أَذَالَ اللَّهُ ظِلُّكَ - الله تيراسايه بميشه قائم ركھے يعني تو زندہ رہے یا میں تیرے سامیہ عاطفت میں ہمیشہ ہوں-مُدَّظِلَّهُ - اس كاسابه دراز هؤ خوب تھيلے - (بعنی ہرطرح كافيض اس ہے ہو )-

أظُلُّ يَوْمُنَا تَغِيْمُ-اسِ روزساراون ابرر ما-وَالشَّمْسُ مُسْتَظِلَّةً -سورج ابريس جميا مواتها-وَرَقَةٌ مِنْهَا مُظِلَّةُ الْخَلْقِ- الله ية اس كا سارك مخلوق پرسایہ کرسکتا ہے۔

صَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِّفْلَهُ-عصر کی نماز جھ کواس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابداس کے برابر ہو گیا (یعنی سامیز وال کے سوا)-

صَلَّى بِيَ الظُّهُرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْلَةً-ظہری نماز مجھ کواس وقت بڑھائی جب ہر چیز کا سابداس کے برابر ہو کیا (لینی سایہ زوال سمیت اب بیاعتراض نہ ہوگا کہ ظہر اورعصر دونوں ایک وقت میں کیسی پڑھی)۔

وَظِلَّ مُّدُودٍ - كَتَفير مِن امام ابوعبدالله فرماياس سے مراد عالم ہے اور جواس میں سے نکلتے ہیں- اور حضرات صوفیہ سے بھی ایہا ہی منقول ہے کیونکہ عالم ان کے نز دیک خدا کے وجود کا ایک سایہ ہے-

إِنَّ اللَّهُ آخٰى بَيْنَ الْاَرْوَاحِ فِى الْاَظِلَّةِ قَبْلَ اَنْ يَّخُلُقَ الْآجْسَادَ بِا لَفَى عَامِ-اللهُ تَعَالَىٰ نَ بِدُول كَ پِيرا كرنے سے دو ہزار برس پیشتر خلد میں روحوں میں بھائی جارہ كرايا (ظله عصراديهال عالم مجردات اورعالم مثال ب)-ثُمَّ بَعَنَهُمْ فِي الطِّلَالِ- يُعران كوظلال يعنى عالم مثال

قُلُتُ وَمَا الظَّلَالُ قَالَ اَلَمْ تَرَالَٰي ظِلَّكَ فِي الشَّمْس شَيْءٌ وَلَيْسَ بشَيْءٍ - مِن فِعرض كيا ظلال سے کیا مراد ہے؟ فر ما یا تو دھوپ میں اپناسا پنہیں دیکھا آخروہ کوئی چیز ہے کیکن دنیا کی کثیف چیزوں کی طرح نہیں ہے ( کہاس کو کوئی کیر سکے یا چھوسکے بس عالم مجردات کی یہی مثال ہے وہ

سابہ کی طرح لطیف ہیں اورجسمانی کثافتوں سے پاک)-كَيْفَ كُنتُمْ حَيْثُ كُنتُمْ فِي الْآظِلَّةِ-تُمْ جب اظلم یعنی عالم مجردات میں تھے تو کسے تھے (فرمایا ایک سبزنور میں

كُنَّا تَحْتَ ظِلِّ غَمَامَةٍ إِصْمَحَلَّ فِي الْجَوِّ مُتَلَقَّهُا و مُجْتَمَعُها- بم ایک ابر کے سابیمیں تھے پھروہ ابر فضامیں مث گیا اور اس کے جدا جدا مکڑے اور ایک جگہ جمع کیا ہوا مکڑا سب محوہو گئے (جب آسان پرابرآتا ہے تواس کا سابیز مین پر پڑتا ہے پھر جہاں وہ ابرمٹ گیاسا یبھی مٹ جاتا ہے )-إِمْش فِي الظِّلُّ فَإِنَّ الظِّلَ مُبَارَكٌ-سابِهِ مِن چُلسابِهِ منادك

أزَلِي صَمَدِي لَا ظِلَّ يُمْسِكُهُ- بروروگار بميشه ت ہے کسی چیز کی اس کوا حتیاج نہیں اور نہ کوئی سابہاس کو تھاہے ہوئے ہے (لیعنی کوئی جسم اس کے دجود کو ہماراجسم تھاہے ہوئے

وَهُوَ يُمْسِكُ الْأَشْيَاءَ بِأَظِلَّتِهَا- بِلَك بروردگار مب چزوں کوان کے سابوں کے ساتھ تھاہے ہوئے ہے- (اور جب جاہتا ہے سابیر معدوم کر دیتا ہے وہ چیز بھی مث جاتی

اِفْشَعَوَّتُ لَهُ أَظِلَّهُ الْعَرْشِ-عُرْشِ كَسايِاسِ كَ لیے مضطرب ہو گئے ( لرز گئے ان کے بدن پر رو کیں کھڑے ہو

استظل بفينه-اس كساييمسسايلا-ظُلَّتَان سَوْدَاوَان بَيْنَهُمَا شَوْقٌ - دوكا لے چھٹر ان کے چی میں روشنی-

ظَلْمٌ ياظُلْمٌ يامَظْلِمَةٌ -كى چيزكوبموقع يابحل ركهنا (لینی اس کا مناسب محل اور موقع ہو وہاں ندر کھ کر دوسر کے ل میں رکھنا ) ستم کرنا' زبردسی کرنا' کسی کاحق مار لینا' گھٹ جانا' كم مونا' اين معمولى صدي بوه جانا عامله على جماع كرنا-ظُلُمٌ - تاريك ہونا -

تَظُلِيم - كسي كوظالم قراردينا-

#### الحَالِثَ الْحَالِثِ الْحَالِ الْحَالِثِ الْحَالِثِ الْحَالِثِ الْحَالِثِ الْحَالِثِ الْحَالِقِ الْحَالِثِ الْحَالِقِ لِلْعِلْمِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْ ||ع||غ||ف| ا ی ||

إِظْلَامٌ - تاريك مونا ٔ تاريكي ميں داخل مونا -ظُلْمٌ - دانتوں کی صفائی اور چیک کوبھی کہتے ہیں-أَظْلُمُ النَّغُورُ - وانت حَيكن لكا-تَظَلُّم -ظلم كى شكايت كرنا-ظَلَامٌ - تار کی شروع رات کی -ظُلَامَهُ - جوچزظلم سے لے لی جائے-ظَالِم -ظلم كرنے والا- (اس كى جمع ظُلَّاهُ اور ظَلَمَةٌ

فِلْلِيم - بِرُ اظْلُم كرنے والا -ظَلِيمٌ -مظلوم اور نرشتر مرغ -

لَزِمُوْ االطَّرِيْقُ فَكُمْ يَظُلِمُوهُ - انهول في راست ير چلنا لازم کرلیا دائے بائیں تہیں مڑے۔

إِنَّ ابَا بَكُووَّعُمَرَ ثَكُمَا الْاَمْرَ فَمَا ظُلَمَاهُ- ابوبَرُّ أورعمرٌ نے سیدھا راستہ اختیار کیا' اس کو بیان کر دیا اورسید ھے راستہ سے نہیں ہے ظلم اور زیادتی نہیں کی (بید حضرت ام سلمہ ؓ نے حضرت عثالؓ سے کہالیتی بید دونوں صاحب تمہارے کیے سيدهاراسته بنا محيّے ہيں اس پرتم بھی چلو)-

فَمَنْ زَادَ أَوْنَقَصَ فَقَدُ أَسَاءَ وَظَلَمَ - جس فرياده کیایا کم کیااس نے براکیااورظلم کیا ( کیونکدسٹ یمی ہے کدوضو کے اعضا تین تین بار دھوئے اب اس سے زیادہ دھوناظلم ہے۔ اس حدیث سے مید نکلا کرعبا دات میں مقد ارسنت سے گھٹا نا جیسے براہے دیسائی برھانا بھی براہے)-

إِنَّهُ دُعِىَ الِمَ طَعَامٍ وَإِذَا الْبَيْتُ مُظَلَّمٌ فَانْصَرَفَ وَكُمْ يَدْنُعُلْ - ايك مريس آب كوكهاني ك دعوت دى كى ديها تواس گھریں سونے کا پانی پھرا ہوا ہے ( دیواروں یا حجت پر سونے کا ملمع ہے ) ہیرد کچھ کر آپ لوٹ آئے اس گھر کے اندر

تَجُلُو غَوَارِبَ دِى ظُلْمِ إِذَا ابْتَسَمَتْ كَانَّهُ مُنْهَلُّ بِالرَّاحِ مَعْلُولٌ - وَهُ تَيكت بوك وانت بنى كووت كولتى ب محمویاان میںشراب پلائی گئی ہے دوبارہ سہ بارہ پلائی گئی ہے۔ إِذَا سَافَرْتُمُ فَاتَيْتُمُ عَلَى مَظْلُومٍ فَآغِدُواالسَّيْرَ-

جب سفر میں تم الی بستی پر پہنچو جہاں بارش نہ ہوئی ہواور جانوروں کے لیے گھاس چارہ نہ ہوتو جلدی سے وہاں سے چلے جاؤاں لیے کہ وہاں مٹہرنے میں جانور دں کو تکلیف ہوگی ) -وَمَهْمَهِ فِينَهَا ظُلْمَانٌ - ايكميدان جنكل جس مين زشر

مرغ ہیں۔

إِقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ لَهٰذَاالظَّالِمِ ﴿ (حضرت عباسٌ نَ حضرت عمر سے کہا) میرااوراس ظالم کا فیصلہ کرد یجیے ( ظالم سے انہوں نے حضرت علی کومرادلیا - دوسری روایت میں کا ذب اور غادراور خائن كا بحى لفظ ہے ان الظاظ سے حقیقی معانی مراد نہیں ہیں بلکہ جیسے بررگ لوگ اپنے چھوٹے لوگوں پرخفکی کے الفاظ كا استعال كرتے بين اى طرح حضرت عباس في جو بزرگ تھا پنے بھتیج لین حفرت علیٰ کی نسبت یہ الفاظ کے بیہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضرت عباسؓ حضرت علیؓ کو ایسا سجھتے

وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا بَيْنَكُمْ فَلَا تُطَالِمُوا - مِنْ فَلَم كُوتم لوگوں پرحرام کردیااب آپس میں ایک دوسرے پرظلم نہ کرو-فَيَقَتَصُّ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ مَّظَالِمَ- أَيَكَ دوسر ے اپن ظلم کا جواس پر دنیا میں ہوا تھا بدلہ نے گا-

مُظْلُمَه يا مَظْلِمَه يا مَظْلُمَه - جوناحق تجه سے ليا

إِنَّ الظَّالِمَ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ فَقَالَ بَلَى وَالِلَّهِ حَتَّے يَصُوًّا لُحُبَارِي - ظالم صرف اسيخ آب كوضرر يبني تاب (اپي عاقبت خراب كرتاب دوسر بيلوكول كواس سيكوكي نقصان نبيس پنچتا) - فر ما یانہیں خدا کی تتم وہ سب لوگوں کو نقصان پہنچا تا ہے یبال تک که چرز کوبھی جوایک پرندہ ہے ( کیونکداس کی خوست سے اللہ تعالی بارش روک لیتا ہے اور خٹک سالی کی وجہ سے سب جاندارول یہال تک کہ پرندے کو بھی تکلیف اٹھانی پرتی

وَاتَّقِ دَعُوةً الْمَظْلُوْمِ- مظلوم كى بددعا سے بچارہ ( كونكه مظلوم كى بدد عاظ الم كے ليے جلدى قبول موتى ہے)-إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُّعْطِي بِهَا - اللَّهِ تَعَالَى

## الكالمالة الا المال الما

ظلم پر قادر ہے مگراس نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے تو وہ ظلم نہیں کر ہےگا)۔

وَإِنْ ظَلَمَاهُ - اگر چه مال باپ نے اس پرستم کیا ہو (لیمیٰ دنیاوی اموریس) -

آدُضُواْ مُصَدِّقِيْكُمْ وَإِنْ ظُلْمِتُمْ-زَلَوةَ كَحْصِلدارول كوراضى ركھواگر چرتم برظلم كيا جائے (واجب سے زيادہ لے ليس ياعمده مال لے ليس)-

مَاظَلَمَ بِاَبِیْ وَاُمِیْ- آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر میرے ماں باپ فداہوں آپ نے (اس بات کے فرمانے یعنی انصار کی تعریف کرنے میں) ظلم نہیں کیا (بلکہ ٹھیک اور صحح فرمایا)-

يُوم مُطْلِم - تاريك ون-

فَهَلُ ظُلِمُتُمُ مِّنُ حَقِّكُمْ - كياتمهارا كچوت دباليا كيا (تم كوبرابرمزدوري نبيس دي گئ) -

خَلَقَ خَلْقَهُ فِی ظُلْمَةٍ - الله تعالیٰ نے اپی مخلوق کو تاریکی میں پیداکیا (نفس اور شیطان کوان کے پیچیے لگا دیا پھر اپنا نوراس تاریکی پرڈالا لینی پینمبروں کو بھیجا اور آسانی کتابوں کواور طرح طرح کی نشانیاں اپنی قدرت کی دکھلائیں) -

قَالُوْ الْيُنَا لَمْ يَظُلِمْ - صحابہ نے عرض کیا ہم میں کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا (تو وہ ظلم کے معنی گناہ سمجھے حالانکہ ظلم سے مراداس آیت میں ثم لم یلبسوا ایمانهم بظلم شرک ہے)-

اَلْظُلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ -ظلم قيامت كدن تاريكبول كا باعث ہوگا ﴿ ظالم كوآخرت ميں روشن ند ملے گ اندهيروں ميں بحظتا پھرے گا- بعض نے كہا ظلمات سے آخرت كى تكاليف اور مشكلات مراد ہيں) -

اِنْ ظَلَمُوْ افْعَلَيْهِمْ - الرَّوهُ ظُلَّمُ رِينَ كَتُو اس كَاوبالَ انبي يريزِ بِي اللهِ اللهِ

إِنَّ الظُّلُمُ ثَلْفَةٌ ظُلُمٌ لا يُغْفَرُ وَظُلُمٌ لا يُتُرَكُ وَظُلْمٌ مَّ اللَّهُ وَظُلْمٌ مَّ اللَّهُ عَلْمُ مَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ المحديث -ظم تين طرح كي بين ايك وه جو بخشانه جائد كا و وسرك وهظم جن كابدله ضرور دينا موكا - بخشانه جائد كا و وسرك وهظم جن كابدله ضرور دينا موكا -

تیسرے وہ ظلم جو بخشدیا جائے گا ( تو پہلاظلم شرک ہے اور دوسرا حقوق العیا داور تیسراحقوق اللّٰداورصغیرہ گناہ) –

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ - جُوْخُصابِ اوپر سطلم دفع کرنے میں مارا جائے وہ شہید ہے - (مثلا کوئی ظالم ناحق اس کا مال چھینا چاہے یا اس کو بے عزت کرنا اس کے اہل وعیال کی آبروریز کی کرنا اوروہ ان کے بچاؤ میں مارا جائے ) - فَدَ لَفَتْ رَاحِلَتُهُ کَا لَظَلِیْمِ - ان کی اونمنی شتر مرغ کی طرح بھا گی -

#### باب الظاء مع الميم

ظَمْ أَيا ظَمَاءٌ ياظَمَاء أُه - پياسا مونايا پياس كى شدت مشاق

تَظْمِنَةٌ اور اظْمَاءُ- پیاسا کرنا محور یکا اضار کرنا -ظَمَنَةٌ - بخلقی کوبھی کہتے ہیں-

ظُمُانٌ - پياسا-

ظمُأى- پياس عورت-

ظِمْء - پیاس اور اونٹ کو ایک بار پانی پلانے ہے دوسری بار پانی پلانے کوفت تک کا زمانہ (اس کی جمع اَظُمَاء ً ۔ ) -

آحَبُّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِ دِ عَلَى الظَّماَءِ- بِياس كَ وَتَت شُعَدُ عِيالَ اللَّمَاءِ بِياسَ كَ وَقَت شُعَدُ عِيالَ اللَّمَاءِ اللَّهِ عَلَى الظَّماَءِ - يانى سے زيادہ محبوب -

کُمْ یَبُنَیَ مِنْ عُمْرِی اِللَّا ظِمْاً حِمَادِ - میری عمراتی رہ گئی ہے جتنی دیر میں گدھے کو پیاس گئی ہے (گدھا بہت جلدی جلدی پانی پیتا ہے تھوڑی ہی دیر میں پیاسا ہوجا تا ہے مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کا زمانہ بہت کم رہ گیاہے ) -

ظِمْءُ الْحَيْوةِ-پيداَشَ ہے وفات تک کا زمانہ-وَإِنْ كَانَ نَشْرَ اَرْضِ يُسْلِمُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَالنَّهُ يُخْرَجُ مِنْهَا مَا اُعْطِى نَشْرُهَا رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ

### الله المال الله الله الله المال المالة المال

الْمُظْمَنِيِّ - اگراس زمين كى بيدادار موجس كا مالك اس پر برقرارركها كيا موتو پيداداركا چوتھا حصدلايا جائے گا-اگراس كى آبياشى ندى يا نالے يا نهريعنى جارى پانى سے موتى ہے ادراگر بارش كے پانى سے موتى ہے تو دسوال حصدليا جائے گا-

اَلاً سُدُ الطِّمَاءُ- پاے شیر (بد ظامِی کی جُمْع ہے اور بصمه ظا بھی آتی ہے )-ظامی کے معنی پیاسا-

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَالبَتَلَتِ الْعُرُوقِ وَ ثَبَتَ الْآجُرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- يِهاس بَهِمَّ ثَلُ اورركِيس تر موكنيس (جوروزے سے ختک ہورہی تقیس) اور اللہ چاہے تو تواب روزے کا قائم ہو گیا-

مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا - جَوْفُصُ حَوْلُ كُورُ سے
ہے گا وہ بھی پیاسا نہ ہوگا ( کیونکہ حوض کور میں سے پینے والا
بہتی ہوگا اور ہمیشہ بہشت میں رہے گا وہ بیاس کی تکلیف بھی
نہیں اٹھائے گا بہشت کی شراب اورشر بت پیتارہے گا) واستظمانًا لِصَوَارِخِ الْقَوْدِ - ہم فریا وکرنے والے

گھوڑوں کے لیے پیا ہے رہے-سیاقی ظامیّاءً- دہلی کم گوشت بنڈ لی-

### باب الظاء مع النون

ظِنْبُ - درخت کی جڑ -

عَارِیَةُ الظُّنْوُبِ-اس کی پندلی کی ہڈی کھی ہوئی ہے مینی اس پر کوشت نہیں ہے-

ثُمَّ أَوْمٰی بِیدِہِ إِلٰی اَسْفَلِ الْعُرْفُوْبِ ثُمَّ قَالَ هٰذَا هُوَالظَّنْبُوْبُ- پُرُوخِ کے یٰچِی طرف اشارہ کیا اور کہا یہی ظهر بے-عرقوب پای پاشن ہندی میں اس کو کو پُخ کہتے ہیں-

> ظَنْ - تهمت لگانا مگان کرنا مین کرنا -اطْنَانْ - تهمت لگانا -

اِیّا کُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اکْذَبُ الْحَدِیْثِ - تم بدگانی سے نے رہو- بدگمانی سخت جھوٹ ہے (یعنی بدون جُوت کامل کے کسی پر بری بات کی تہت لگانایا اس کا یقین کر لینا ایک سخت

قتم کا حجوث ہے- البتہ اگر دل میں خیال قیدا ہوتو گنہگار نہ ہو گا)۔

اَلْحُوْمُ سُوءُ الظَّنِ - ہوشیاری کیا ہے بدگمانی رکھنا (اپنفس پر بھروسہ کرنا جس بات سے گناہ میں پڑنے کا ڈر ہو اس سے بھی بچے رہنا - بعض نے کہا دوسروں سے ہوشیار رہنا شاید بدمعاش ہوں اور دھوکا دیں - کیونکہ دل میں ایسا خیال آنے سے آدی گئمگار نہیں ہوتا جیسے او برگزر چکا) -

إِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقُ - جب جُهوكوبدُ لَمَانى بيدا بوتواس كويفين ندكر (بعنى ثابت مت كرلوگوں سے مت بيان كربلكه اينے دل ميں رہنے دے اور بوشيار رہ) -

اِحْتَجِزُوْا مِنَ النَّاسِ بِسُوْءِ الظَّنِّ-لُوگوں کے شرسے برگمانی کرکے بچارہ (ہر مخص کوایمانداراورا پنا دوست مت بجھ ل)۔

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ طَنِيْنِ-جَسِ شَخْصَ پِردِيْ تَهِمت كَلَى ہو (فتق و فجور مِن گرفتار ہو)اس كى گواہى قبول نہ ہوگى-وَلَا طَنِيْنِ فِنْي وَ لَاءٍ-اوراس شخص كى بھى گواہى قبول نہ ہوگى جو اپنے ما لگ كے سوا دوسرے شخص كو اپنا ما لك ظاہر كرے-

لَمْ يَكُنْ عَلِيَّ يُظُنَّ فِي قَنْلِ عُنْمَانَ - حفرت عثمانُ كِنْلَ مِيں حفرت على پركى كا كمان نه تھا (كه وہ بھى قل كى سازش ميں شركي ہيں بلكہ برخلاف اس كے حفزت على سے جہاں تك ہو سكا آپ نے حضرت عثمانٌ كو بچانے كى كوشش كى)-

هَلْ تَأْخُدُهُمْ بِالظِّنَةِ - كياتم تبهت كى وجه سے ان كومزا دينا چاہتے ہو (بيدرست نبيل جب تك كامل ثبوت نه ہوسز انبيل دى جاستى اى ليے حضرت على في محمد بن ابى كوسز انبيل دى كيونكه وه قل كى شركت سے انكار كرتے تھے اور باضا بطر ثبوت ان كے خلاف نه قا) -

وَلَا ظَنِيْنَ فِي وَلَاءٍ وَلاَ فَوَابَةٍ - اور نه ال فَض كَ گوابى قبول كرنا چاہيے جو ولا يا قرابت ميں تہم ہو (ولا ميں تہم بيہ ہے كہ اپنامولى كى دوسرے كو ظاہر كرے اور قرابت ميں تہم

## لكائل الاحال ال المال ال

یہ ہے کہا پنایا پ یا دا دادوسر مے مخص کو ہتلائے )-

فَظَنَنَّا أَنْ لَّمْ يَجِدُ عَلَيْهِمَا - آم كُوكُمان مواكر آپان

پرغصہ بیں ہوئے۔

سَنَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَآءَ فَاَشَارَ يَكُولُهِ مَسْتُمُ النِّسَآءَ فَاَشَارَ يَكِهِ وَلَالَا لَهُ الله تَعَالَى كاس قول كو أَوْلَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ - يو چهاانهول في التحد الثاره كيا (كراس سے جماع مراد ہے) مِس ان كاكهنا مجھ كيا -

فَنَوْلَ عَلَى مُمَد بِوَادِى الْحُدَيْبِيَّةِ ظُنُوْنِ الْمَاءِ
يَتَبَرُّضُهُ النَّاسُ - أيك اوْقُلَ بإنى پراتر ف مديبير في ميدان
من جس ميں بإنى كم تفالوگ تفورُ اتفورُ ااس ميں سے ليتے تھےماءٌ ظنُونْ - وہ كوال جہال كمان ہو بإنى كاليكن يقين
نہو-

فَمَرَّ بِمَاءٍ ظُنُوْنٍ - پھرایک کوئیں پر گزرے جس میں یانی کم تھا-

إِنَّ الْمُوْمِنَ لَا يُمْسِى وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا وَنَفُسُهُ ظَنُونَ عِنْدَهُ - مومن صِح اورشام اپنے نفس كے ساتھ برگمان رہتا ہے (ايبانه بوكنفس اس كوكى كناه بيں پينساد ہے)-

اكسوا أو بنت السيد آخب إلى مِن الْحَسْناء بِنْتِ الطَّنُونِ - الرَّ برصورت عورت شريف كى بيني موتو وه مير برند يك اس خوبصورت عورت سريف كى بيني موتو وه مير برد يك اس خوبصورت عورت سے بہتر ہے جوالي خض كى بينى موجس پر تہت مل فرق مومثلا موجس پر تہت ميں فرق مومثلا حرام زاد ہى اولاد مو) -

لا زُکُوهٔ فِی الدَّیْنَ الظَّنُون - جَس قرضہ کے وصول ہونے میں شک ہو (معلوم نہیں وصول ہوتا ہے یا نہیں) اس میں زکوۃ نہیں ہے (البتہ جس قرضہ کا وصول ہو جانا بینی ہو مثلا مدیون مالدار ہوخوش معاملہ اور دین کا انکار نہ کرتا ہو یا انکار کرتا ہوگیا انکار کرتا ہوگیا انکار کرتا ہوگیا انکار کرتا ہوگی اگر مدیون مفلس اور نادار ہے یا قرضہ کا انکار کرتا ہے اور دائن کے باس کامل دستاویز اور ثبوت نہیں ہے تو اس میں زکوۃ واجب نہ ہوگی اب اگر ایسا قرض وصول ہو جائے تو تاریخ وصول سے ایک سال گر رنے پر ذکوۃ دینا ہوگی کین پیشتر کے سالوں کی

زکوۃ لازم نہ ہوگی - اور بعض کے نزدیک لازم ہوگی جیسے اگلی حدیث میں ہے )-

فِی الدَّیْنِ الظَّنُوْنِ یُزَکِّیهِ إِذَا قَبَضَهُ بِمَامَطٰی – جبالیا قرض وصول موجائے جس کے وصول مونے میں شک تھا تو پیشتر کے سالوں کی بھی زکوۃ اداکرے۔

طَلَبْتُ الدُّنْيَا مَظَانَّ حَلاَلِهَا- بين في دنيا كوطال اورجائز ذريعول سے طلب كيا-

آنا عِنْدَ طَنِّ عَبْدِی بِی - میں اپ بندے کے گمان کے ساتھ ہوں (اگر وہ جھ سے نیک گمان کر کے جھ کر رجم و کریم جان کرمیری رحمت اور بخشش کی تو قع رکھ گاتو میں ای طرح اس سے پیش آؤں گا اگر میری رحمت سے مایوس ہوکر یہ سجھے گا کہ پروردگار میر ہے گناہ نہیں بخشے گا جھ کو ضرور سزادے گا تو میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا - مطلب سے ہے کہ رجا خوف پر غالب وئی چا ہے گر نہ اتی رجا کہ بالکل اس کے عذاب سے بے ڈر ہوجائے اور بے دھڑک گناہ کرتا رہے) ۔ فکما ظُنْکُم ہِالَّذِی عَمِلَ -تم عمل کرنے والے کا حال فیما ظُنْکُم ہِالَّذِی عَمِلَ -تم عمل کرنے والے کا حال کیا پیچائے ہو۔

آلُمُ جَاهِدُ يَا نُحُدُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَمَا ظَنْكُمْ - جَوْفَ غازى كِ الل وعيال ميں خيانت كرے (وہ تو جہاد پر گيا ہواور
يہ اس كى بيوى سے بدفعلى كرے يا اس پر برى نظر ۋالے) تو
عازى قيامت كے دن اس كى نيكياں لے لے گااب تم كيا سجھتے
ہو (وہ سب نيكياں اس كى بۇرلے گا پجونيس چھوڑے گا) -

یَظُنُّ اَنَّ ذٰلِكَ سَیُخُفٰی لَهٔ-وه گمان كرتا ہے كهاس كى يہابت چچى رہے گ-

اَظُنَّنِیْ قَدُ سَمِعْتُهُ عَنْ اَنَسٍ - مِن سَجِمَتا ہوں کہ مِن نے اس کوانسؓ سے ساتھا (ایک روایت مِن اُظُنِّنی ہے یاسقاط ایک نون کے معنی وہی ہیں ) -

مو ظینی - جھاوی کہی گمان ہے (کہ گھٹلیاں چینک دینا اس حدیث میں نہ کور ہے ہیشعبدراوی کا شک ہے کیکن دوسری روایت میں شعبہ نے لیتین کے ساتھ اس کا ذکر کیا) 
لقَدُ اَخْطَا ظَینی ہے میری گمان میں خلطی ہوئی -

# الله الكالمال الكالمال الكالمالة الك

طِیْنَةٌ خَیْرٌ مِّنْ ظِنَّهِ- مہرلگانا بدگمانی کرنے سے بہتر

مَظِنَّةُ الْنَحْيْرِ - جَس آ دى سے نيكى كى تو تع ہو-مَظِنَّةُ إِغْتِرَاضِ -اعتراض كامل-

طُنُوا الْمُوْمِنِينَ خَيْرًا-مسلمانوں كے ساتھ نيك كمان

اِنَّ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ-الله تعالى الحِ بندے كے گمان كے ساتھ ہے (اس كي تغيير او پرگزر چكى)-

### باب الظاء مع الهاء

ظَهُرٌ يا ظُهُورٌ - مدركرنا-

ظَهَارَةٌ - قوى پشت مونا -

طُّهُوْدٌ ۗ - كلنا' ظاہر ہونا' غالب ہونا' مطلع ہونا' بلند كرنا' اعلان كرنا' بلند ہونا' فخر كرنا' بديثير پيچھے ڈالنا -

ظهر - پشت میں بیاری ہوتا-

تَظْهِيْدٌ - دو پُهردن کو چلنا' پس پشت دُ النا' ظهار کرنا -مُظَاهَرَ أُ - مدد کرنا' تدبه تذکرنا' ظهار کرنا -

اِظْهَارٌ - بیان کرنا' کھول دینا' پس پشت ڈال دینا' دو پہرکو چلنا'یاد سے پڑھنا' غالب کرنا' اطلاع دینا -مَنْظَهُّوْ -ظہار کرنا -

تظاهر - ایک دوسرے کی کمک کرنا تیسرے کے مقابلہ -

إيظِّهَارُ - پس پشت ڈالنا - ،

اِسْتِظْهَارٌ -احتیاط کرنا کی پشت ڈال دینا کا دکرلینا۔ ظاهِرٌ - الله تعالی کا ایک نام ہے چونکہ وہ سب کے او پر ہے یا اپنے آٹار اور افعال سے کھلا ہوا ہے ہر خض ذرا سے غور کے بعد اس کو دریافت کر لیتا ہے جیسے دوسری آیت میں فرمایا قُلُ آفیی اللّٰهِ شَكُ فَاطِرِ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ - لِعِنَى الله کے

وجود میں بھی کسی کوشک ہوسکتا ہے جوآ سانوں اور زمین کا انو کھا پیدا کرنے والا ہے-

اُنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْفَكَ شَيْءً- توسب سے بلند ہے تھے سے بلندكوئى چرنبيں (كيونكر تلوقات ميں سب سے بلند عرش ہے اور اللہ تعالی اس كے بھی او پر ہے)-

صَلُوةُ الظُّهُو - دو پہری نماز جوسورے ڈھلتے ہی اداکی جاتی ہے (یہ ظَهِیْرَ ق الْحَدْ ہے جودو پہرے معنی میں ہے یا ظُهُوْد سے اخوذ ہے چونکہ اس نماز کا وقت دوسری نماز وں کے وقتوں سے زیادہ ظاہراور کھلا ہوا ہے ۔ بعض نے اس وجہ سے کہ اس کی گرمی خوب نمایاں ہے ۔ بعض نے کہا اس وجہ سے کہ دوسری سب نماز دل سے پہلے اس کا ظہور ہوا یعنی جرسک سے پہلے بینماز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی ) ۔

. اَ مُنْهَوْنَا و اِللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ و عَلَى اللهِ و عَلَى اللهِ و عَلَى اللهِ عَلَى ا اَصْبَاحُنَا اور اَمْسَيْنَا ہے)-

آقاہ کُر جُل یَشْکُو الیّقُوسَ فَقَالَ کُذَبَنْكَ الطَّهَاتِرُ - ایک فَض عبداللہ بن عُرِّ کے پاس آیا اس کونقرس کی شکایت تمی (پاؤں کے انگو شخے میں در دفقا) انہوں نے کہا دو پہروں میں تو چلا کر (بین محنت اور مشقت کو چلا کر (بین محنت اور مشقت کو ترک کر دینے سے اور عیش وعشرت کے ساتھ زندگی گزار نے سے بواسیراورنقرس کی بیاری پیدا ہوتی ہے) -

حِيْنَ تَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ - جَبِ مُمِك دو پهر ہوتی ہے آفاب نصف النحار پرآتا ہے سامیکی طرف نہیں پڑتا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آفاب سر پر ظہر گیا ہے -

صَلَيْنَا بالظَّهَاتِيرِ - ہم نے دو پیریس نماز پڑھی -نَحُو الظَّهِيْرَةِ - دو پیرکا شروع حصر-

ظاهر مِنْ إِمْوَادِهِ- اپنی بیوی سے ظہار کیا ( ایش اس سے بول کہا تو جھے پر الی ہے جیسے میری مال کی پیٹھا کی کوشروع میں ظہار کہتے ہیں جاہلیت کے زمانہ میں بیطلاق گنا جاتا تھا- بعض نے کہا اس کا مطلب بیاتھا کہ تیرا پیٹ گویا میری مال کا پیٹ ہے اگر میں تھے سے جماع کروں تو گویا چی مال سے جماع کروں تو گویا چی مال سے جماع کروں تو گویا چی مال سے جماع کے المحق نے کہا مرینہ والے خیال کرتے تھے کہ جماع کے

## الكابك الا ال المال الما

پڑھتے ہو( بن کتاب دیکھیے )-

مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرُانِ اللَّهُ إِلَّا لَهَا ظَهُوْ وَبَطُنُ - قرآن مِن الْقُرُانِ اللَّهُ اللَّا لَهَا ظَهُوْ وَبَطُنُ - قرآن مِن جوكونى آيت الرى جاس كا ايك ظاهر ہے (يعنى الفاظ) اور ايك باطن ہے (يعنى معنى) بعض نے كہا ظاهر سے يدمراد ہو كہا كہا تار باريكياں پوشيدہ ہيں - بعض نے كہا ظاهر ميں تو قصے اور كہا نياں اور باطن ميں نصيحت اور تنبيہ ہے تجھے والوں كے لئے ۔

لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُوْرِهَا-اور جانوروں كرداور پشت يس جوالله كاحق ہاس كوئيس بھولا (گردن كاحق يہ ہے كہان كى زكوة دے اور پشت كاحق يہ ہے كہ تھكے ماندے اشخاص كوان پرسواركرے ياان پرسوار ہوكراللہ كى راہ يس جہادكرے-

وَمِنْ حَقِّهَا إِفْقَارُ ظَهْرِهَا - جانور كا ايك حق بي بهى ہے كہاں كى پشت پر چڑھنے كے لئے كى كومائل پردے -فَتَنَاوَلَ السَّيْفَ مِنَ الظَّهْرِ فَحَذَقَهٔ بِهِ - اون پر سے تلوار لى اور اس سے اس كومار ا-

ظَهُوَّ - سواری کا اونٹ اور بوجھ لا دنے کا -اَتَاٰذَنُ لَنَا فِی نَحْدِ ظَهْدِنَا - کیا آپ سواری کے اونوں کو کاشنے کی اجازت دیتے ہیں (ان کونح کر کے کھائیں)-

ظَهُرَانٌ جُمْ ہے ظَهُرٌ کی لیخی سواری کے اونٹ۔ فَجَعَلَ رِجَالٌ۔ یَسْتَأْذِنُوْنَهٔ فِی ظُهُرَ انِهِمْ فِی عُلُو الْمَدِیْنَةِ - کِمُولُکُ آپ سے مدینہ کی بالائی جانب میں اپنی سواری کے اونٹوں میں اجازت چاہئے گے ( لینی ان کوئر کرنے کی )۔

ذَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُاللهِ وَظَهْرُه فِي الدَّادِ-ان كا بينا عبدالله آیا اوران كا سواری كا اونث گریس تفا (وه ج كے لئے حانے كا اراده ركھتے تھے)-

> یسم الظّهر -اونول کوداغ و رر بے تھے-قُلَّ الظّهر -سواري کي کي ہے-

وقت عورت کی پیٹے آسان کی طرف ہونا حرام ہے اور اس سے پچہ بھیٹگا پیدا ہوتا ہے تو اپنی عورت کو پیٹے سے تشبیہ دی پھر ماں کی پیٹے سے گویا اس کواینے اوپر حرام کرلیا)۔

قُرِیْشُ الظَّوَاهِرِ- قرایش کے وہ لوگ جو مکہ کے پہاڑوں کے پرےرہتے تھے-

فُورَيْشُ الْبِطَاحِ- وه قريش جو مكه كى وادى مين ريخ -

فَاظُهُرْ بِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهَا - جومسلمان تيرےساتھ بيں ان کو لے كرفلال ملك پرنمودار ہو (يعني وہاں پنج حا) -

گان صلّی الله علیه و سلّم یُصلّی الْعَصْر و لَمْ تَظْهِرِ الشّمْسُ بَعْدُ مِنْ حُجْرَتِها - آخضرت صلی الله علیه وسلم عصری نمازاس وقت پڑھتے تھے کہ دھوپ ان کے جرے میں رہتی او پرنہیں جڑھتی (لیخی اول وقت) ایک روایت میں و لَمْ یَظْهِرِ الْفَنیءُ بَعْدُ مِنْ حُجْرَتِها - ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے یعنی ابھی سایداو پرنہیں چڑھتا چیت یادیواروں پر و تلک شکاہ ظاهر عَنْكَ عَارُها - یہ اس کا بھی کہی حص میں کوئی عیب نہیں بلکہ یہ شکوہ تو اور تیری شان بڑھا تا ہے جس میں کوئی عیب نہیں بلکہ یہ شکوہ تو اور تیری شان بڑھا تا ہے والت الله عین کہہ کرطعنہ دیا یعنی دو کمر بندوالی کے بیٹے ان کی یا این والدہ اساء بنت ابی کمر طعنہ دیا یعنی دو کمر بندوالی کے بیٹے ان کی این والدہ اساء بنت ابی کمر شرح صد میں آخضرت صلی الله علیہ وسلم کا تو شہ باندھ دیا تھا – اس سے بڑھ کراور کیا فضیات ہوگی) –

خَیْرُ الصَّدَقَدِ مَا کَانَ عَنْ ظَهْرِ عِنَّی - بہتر خیرات وہ ہے جس کے بعد آ دمی غنی اور مالدار رہے (مطلب یہ ہے کہ اپنے اور اپنے اہل وعیال کے خرچہ سے جو فاضل رہے اس کو خیرات کر دے اور خود کھک (مختاج) بن کر بیٹھر ہے)۔

مَنْ فَرَأَ الْقُوْانَ فَاسْتَظْهَرَهُ -جس نِهْ آن پڑھااور اس کوحفظ کرلیا -

اتَقُرَءُ مُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ-كياتم اس كوا في يادت

فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ خَاضِرًا - جَس كَى سوارى عاضر ہوالطَّهْرُ يُو حَبُ بِنَفَقَتِه - جوجانورگروى ہوتو مرتهن وائے
چارے كے بدلے اس پر سوارى كرسكتا ہے (جيسے دودھ والے
جانوركا دودھ اس كے دانے چارے كے بدلے استعال كرسكتا
ہے - امام احمد اور آخق اور الل حدیث كا يہى قول ہے اس طرح
اگر مكان گروى ہوتو اس كى تغيير اور صفائى اور روشنى كے بدلے
مرتهن اس ميں سكونت كرسكتا ہے مگر حنفيہ نے اس كو جائز نہيں
رکھا) -

فَاقَامُوْ بَيْنَ ظَهُرَ النَّهِمُ-وه ان كَ ﴿ مِسْرِبِ (لِينَ ان يراعثًا دكركے )-

اِنّی صَاحِبُ ظَهْرٍ - مِیں اونٹ والا ہوں ( نینی اونٹ کرامیہ پرچلا تاہوں ) -

اِتَّحَدُّ مُمُوْهُ وَرَاءَ كُمْ ظِهْرِيًّا -تم نے اس کو پس پشت ڈال دیا (اس کی طرف النفات کرنا چھوڑ دیایا اس کواپنا پشت پناہ بنایا)-

فَعَمِدَ اللَّى بَعِيْرٍ طَهِيْرٍ فَاهَرَ بِهِ فَرُحِلَ - پُر ايك طاتةراون كي طرف متوجه وئے - حكم ديا اس پركائمي كي گئ -انصرت إلى بَعِيْرٍ طَهِيْرٍ - ايك طاتةر اون كي طرف آئے -

ظَهِيرٌ عَلَيْهِم -ان يرمددگار-

ظاَهُوَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ يَوْهُ أُحُدٍ-آ تخضرت ملى الله عليه وكلم في جنك احد كردن دوزر بين تلے اوپر پہنیں-

انِةً 'باَرَزَ يَوْمَ بَدُرِ وَظَاهَرَ -حضرت على بدر كے دن لرائى كے لئے نكلے (اپنے حریف كول كیا) اور دوسروں كى مدو بھى كى (عبيدة كے حريف كوجى جاكر مارديا)-

فَظَهُرَ الَّذِيْنَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ فَقَنَتَ بَعُدَ الرُّكُوعِ شَهُرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ - جَن كافرول سے آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاعهداور پيان تقا انھوں نے زور كيا (زبردي كى) مسلمانوں كو دعا

اور قریب سے مار ڈالا آخر آپ نے ایک مینے تک رکوع کے بعد قنوت پڑھی آپ ان پر بدعا کرتے تھے ( میچے روایت میں فعکد رُوْ ابِهِمْ ہے بیٹنی انھوں نے دعا کی عبد فکنی کی)۔

ھغد روابھہ ہے ہی اھوں نے دعا کی عبدطی کی )۔
اکمو خواص النّخل آن یّستظهرودا - آخضرت سلی
الله علیه وسلم نے کجھور کے انچنہ (آئک) کرنے والوں کو بیتھم
دیا کہ احتیاط سے کام کریں (انچنہ اس طرح کریں کہ مالک کا
نقسان نہ ہو ۔ گرے پڑے بھلوں اور مہمان اور مسافروں میں
جوفرج ہوتا ہے اس کی تخوائش رکھیں )۔

اِنَّهُ كُسَافِي كُفَّارَةِ الْيَمِيْنِ فَوْبَيْنِ ظَهْرَانِيًّا وَمُعَقَّدًا-ابومولٌ نِوْتَم كَ كفار بي مِن برفقير كودودو كررُ ب دية ايك تو مرائظهر ان كا بنا بوا (يا ظهران كا جوا يك موضع ب بحرين مِن ) اورا يك مقعد (لعني ججركي بني بوئي چا در- ججرا يك موضع ب ملك شام مِن )-

بَلَفْنَا السَّمَاءَ مُجْدَنَا وَسَنَاءَ نَا وَإِنَّا لَنَوْ جُوْفَوْقَ فَلِكَ - (بیشعر نابغہ جعدی نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو سایا) یعنی ہماری بزرگی اور بلندی اور رونق آسان تک پہنچ گئی ہے اورہم اس سے بھی زیادہ بلند مقام پر جانے کی امید رکھتے ہیں (بیسکر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم غصے ہوئے اور فرمایا اسے بار سول الله ایسکو نے بلند مقام پر جانا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول الله! بہشت میں (جو آسان سے بھی بلند ہے) آپ یا رسول الله! بہشت میں (جو آسان سے بھی بلند ہے) آپ نے فرمایا ہیشک اگر خدا جا ہے۔)

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمْتِی عَلَی الْحَقِّ ظَاهِرِیْنَ-ایک گروه میری امت کا بمیشد حق پر غالب قائم رہے گا-رَآیْتُمُوْ ناظَهُوْنَا عَلَیْهِمْ-تم دیمو ہم ان پر غالب آئے (تب بھی اپنی جگہ سے نہلو)-

ظَهَرُتُ لِمُسْتَوِ - مِن ایک صاف بموار میدان پر پنجا-

فَظُهَرْتُ ذَاتَ يَوْمِ -ايك دن مِيں با ہرنكلا -وَ جَعَلْنَا بِظَهْرِ نَا - ہُم نے جَ كو پیٹھ پیچھے ڈال دیا -(حالانكہ جَ كا احرام باندھ كر آئے تھے گر آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے تھم سے عمرہ كر كے وہ احرام كھول ڈالا) -

ظَهَرْتَ حَاجَتِیْ- تو نے میرا کام پیٹھ پیچھے ڈال دیا(اس کا خیال ندر کھا بھلادیا)-

فَیُضُوّبُ الصِّواطُ بَیْنَ ظَهُوانَیْ جَهَنَّم - پُرصراط کا بل دوزخ کے بیچوں نیج پر رکھا جائے گا (سب لوگوں کواس پر ہے گزرنا ہوگا - زردتی کیش اور آئین میں اس بل کا نام چنیود بل ہے )-

المُحجَّةُ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ آخَكًا مَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَتُ ظَاهِرَةً - جَوْض بيكتا ہے كہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كے احكام وہى تقى جو علم كلا اور متواتر ہوں اس كارد-

تَظَاهَرَ قَا عَلَيْهِ-ان دونوں نے ال كرآ تخضرت سلى الله عليه وسلم پرزور ڈالا (ايك نے دوسرے كى كمك كى)-دَعَا بِطَهْرِ الْكَنْبِ- پييُه يَجِيدِها كى-

آشَارَ بِطُهُو كُفّهُ اللّه السّمَاءِ-آب نے اپن تھلی کی پشت آسان کی طرف کی (بعض نے کہا کہ جب دفع بلا جیسے قط ط طاعون وغیرہ کے لئے دعا کی جائے تو اس طرح سنت ہے یعنی ہمشیلی کی پشت آسان کی طرف رکھے اور اس کا پید زمین کی طرف رکھے اور اس کا پید زمین کی طرف باقی ہردعا میں اس کے برعکس کرنا جا ہیں )۔

تُحْلَی ذَهَباً تُظْهِرُهُ -سونا پین کراس کودکھلاتی پھرے (یاجاندی پین کردکھلائے تو بھی بی حکم ہے)-

أَنُ لَا يَظْهَرَ اَهُلُ الْبَاطِلِ - ناحق والا غالب نه بو ( يعنی حق پر باطل كا غلبه نه بوگو باطل والوں كى تعدا دزيادہ بو - بيد عا آ پ كى قبول بوئى اللہ تعالىٰ خاتم ركھا كوان كى تعدا دكى زمانہ ميں كم بوگئى اور الل باطل كا ثمار بؤھ كى اللہ بحق بروہ غالب نہ آ سكے ) -

اِنَّهُ صَدُّقُكُ فَالِنَّ أَنُ تَظْهَرَ -ورقد بن نوفل نے اس وقت آپ کی تقدیق کی جب آپ کی نبوت لوگول میں ظاہر نہیں ہوئی تھی (آپ نے دین حق کی دعوت شروع نہیں کی تھی)-

ان کی اولاد ان میں سے نکالی-(چیونٹیوں کی طرح ان کے سامنے پھیلادیاان سے عہدلیا اکٹٹٹ ہر یٹکٹم کا)-

قَطَعَهَا عَنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ-سِينَ راَسة سے اس كوكا ث ا-

مَنْ قَوَءَ الْقُوْانَ فَاسْتَظْهَرَهُ-جَس نِے قرآن پڑھا پھراس کوحفظ کرلیا (اس کی حرمت رکھی ادب سے اور احتیاط ہے اس کی تلاوت کی )-

كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ - وه چلنے والا ہے-

یُقَلِّمُهَا الرِّیاحُ طَهُو البِیطُنِ - (آ دی کے دل کی مثال الی ہے جیسے ایک پر کھلے میدان میں پڑا ہو) اور ہوا کیں اس کو الٹ پلٹ کررہی ہوں -

فَاحُينُنَا لَيْكَنَا حَتَّى أَظُهَرُنَا- بم سارى رات جاك يهان تك كدو بهرون كاوقت آكيا-

فَاظُهُرَمِنْهَا ثَلْفَةً-الله تعالى نے اپنے ناموں میں سے تین ناموں کوخوب کھول دیا (بعنی الله اور رحمٰن اور رحیم کو)-ظَهْرٌ الْکُوْفَةِ- فرات کے پیچھے کا ملک نجف اشرف \_\_\_\_\_\_

ظَهَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خَيْبَرَ فَخَارَ جَهُمْ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم خيبر پر غالب ہوئے آپ نے خيبروالوں سے خارجہ كيا (يعنی وہ اپنے باغوں میں كام كريں اور جو پيداوار ہواس كا آ دھا حصہ وہ كيں اور آ دھا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوديں)-

قَرَأْتُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِیْ-میں نے اس کو یادے پڑھا (یعنی مجھ کو حفظ ہے)-

لَا بَأْسَ بِالصَّلُوةِ فِي الظَّوَاهِرِ-بلتد مَقَامُون ير نماز يرُ مِن مِن كُونَي قباحت نبين-

سُنِلَ عَنِ الظُّهُوْدِ الَّتِيْ فِيْهَا ذِنْحُرُ اللَّهِ قَالَ الْغُسِلُهَا - ان كاغذ كر پرچوں كو جو پس پشت ڈال ديۓ جائيں اوران ميں الله تعالى كانام مودھوڈ ال-

یَامَنُ اَظُهَرَ الْجَمِیْلَ وَسَتَرَ الْقَبِیْحَ-اے میرے خدا جس نے اچھی باتیں کھول دیں اور بری باتوں کو چھیا رکھا-

## ن ما ع ن ن ن ال ال ال ال الكالم الكال

(اپنے بندوں کی پردہ پوشی کی)۔

اَظُهَرَ بِزَّةَ النَّصْرَ انِيَّةِ-اس نے نصاری کی وضع اِلگَاف ۔ وَکَمُلائی ۔

وَ لَا ظَهِيْوٌ يُعَاصِدُهُ - پروردگار کا کوئی ایسامدگارنیس جو اس کوزورد ہے ( کیونکہ اس کو پوری طاقت حاصل ہے کسی اور کا زور ملانے کی ضرورت نہیں ) -

لَا مُظَاهَرَةَ أَوْنَقُ مِنَ الْمُشَاوَرَةِ - كُولَى مددمشوره كرنے على منبوط نہيں ہے - (مشوره اور صلاح كرنا بھى برى امداد ہے) -

ظاهِرُهُ أَنِيْقٌ وَّباَطِنهُ عَمِيْقٌ-قرآن كا ظاہر خوشما ہے اور باطن بڑا گہرا ہے (بڑے بڑے دانشمنداس كے اسرار مشكل ہے دريافت كرتے بيں )-

قَرَأَهُ ظَاهِرًا-اس کو یاد سے پڑھا- (بن کتاب کھے)-

عِیْدُ الظُّهُوْرِ - نصاری کی ایک عیدے-

اَلْاَئِمَّةُ تَتَقَلَّبُ فِي الْاَرْضِ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ-امام زمین میں بلنتے رہتے ہیں تھارے متوسط لوگوں میں یا بڑے لوگوں میں )-

مَاظَهَرَ اللهُ عَلَى عَبْدٍ يِعْمَةً حَتَى ظَاهَرَ عَلَيْهِ مَنُونَةَ النَّاسِ - الله تعالى جس بند ، پولوگوں كى خبر كيرى كا بوجه ركه تا ہے اللہ الله الله الله الله على بندك بارا شانا كو كوں كو كلانا بلانا سبب ہے مال دولت ملئكا) -

تَسْتَظْهِرُ الْحَائِضُ مِثَلَقَةِ اللَّامِ - حائضہ عورت تین دن تک احتیاط کرے(کیونکہ اکثر کم مدت حیض کی تین دن ہوتے ہیں) -

يَسْتَطْهِو بِحُجَجِ اللهِ عَلَى خَلْقِه-الله تعالى كى اللهِ عَلَى خَلْقِه-الله تعالى كى اللهِ المَا المِلْمُولِيَّا اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ المَا المِ

ظاهِرِيَّة -وه فرقه بالله عديث كاجوظا مرقر آن اور

حدیث پر چلنا ہے اس میں تاویل نہیں کرتا۔ بڑے امام اس فرقہ کے حضرت داؤد ظاہری گزرے ہیں اور امام ابن حزم بھی ظاہری ہیں۔

ظاهِرُ الرِّوَايَةِ-احناف كى اصطلاح ميں چار كتابول كے مسائل كو كہتے ہیں جوامام محمد كى تاليف ہیں - يعنى مبسوط جامع كير جامع صغير اور سير كبير-اور غير ظاہر الروايت دوسرى كتابول كے مسائل جيسے زيادات جرجانيات اور كيسانيات وغيرہ جوامام فدكوركى تاليف ہیں - بعض نے كہا زيادات كے مسائل بھى ظاہر الروايت ہیں -

ثَقِيْلُ الظَّهْرِ - بهت بال بح والے 'كثر العيال آ دى كو كتے ہں-

اِظْهَاد - قاریوں کی اصطلاح میں نون کو صاف پڑھنا اوراخفااس میں غنہ کرنا-

ظهم - يرانا -

فَدَعَا بِصَنْدُوْقِ ظَهْم - ایک پرانا صندوق منگوایا-(مترجم کهتا ب نفت میں بیلفظ مجھ کونہیں ملا - از ہری نے کہا میں نے ای حدیث میں بیلفظ سنا ہے )-

## باب الظاء مع الياء

ظی یا ظیّان - شهد اور ایک قتم کی بوئی ہے-جس سے چرا اصاف کرتے ہیں-

آدِیْمٌ مُّطَیَّنُ-یا مُظَیَّ یا مُظَوَّی-جو چراظیان سے صاف کیاجائے-ظینینَهُ -احق اِظُواَءُ-احق ہونا-ظینَهُ -مردار-ظُوْاً ہُ-احق۔

N .





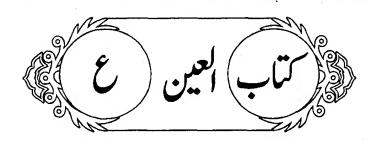

ع مہملہ حروف تبی میں اٹھارواں حرف ہے۔اس کی صورت لغت فدیقیہ میں آئکھ سے مشابتھی اس لئے اس کا نام عین رکھا گیا حساب جمل میں اس کاعد دستر ہے۔

#### باب العين مع الباء

عَبْنَا - تِيَا كُرِنا ُ مِهِيا كُرِنا ُ تَصِد كُرِنا ُ رِواه كُرِنا (اصل مِين عَبْناءٌ بوجھ اور وزن كو كہتے ہيں ) -

تَغْبِيَةٌ - تيار كرنا -

عَبَاءُ-چغه-

عَبَاءً ٥-ايك چغه-

عَبْءٌ اور عِبْءٌ مثل اورنظیر اور بوجھ (اس کی جمع آغبًاءٌ ہے)-

مَعْبَاء - ندبهب اورطريق -

مِعْبَأَةً - يض كالته-

عَبَانَا النَّبِیُّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِبَدْدٍ لَیْلًا۔
آنخفرت ملی اللّمعلیہ و کلم نے بدر میں ہم کورات کو تیار کیا ( یعنی الشکر کو جنگ کے لئے مرتب کیا اپنے اپنے مقاموں پر جایا) عرب لوگ کہتے ہیں عبات الجیش یا عباته - میں نے لئکرتیار کیا -

مَایُعُبَاً بِمِنْ یَوْمٌ هٰذَا الْبَیْتَ اِلَّا اَنْ تَکُونَ فِیه ثَلاثُ خِصَالِ - جُوْمُ اس گُفر کا تصد کرتا ہے اس کی پچھ پرواہ نہیں کی جاتی جب تک اس میں تین خصلتیں نہوں -اغْبَاءُ الرّسَالَةِ - پنِمِبری کے بوجھ-

بَیْنَا اَمِیْرُ الْمُنُومِیْنَ مَعَ اَصْحَابِهِ یُعَبِیْهِمْ لِلْحَرْبِ-ایک بارایا اواجناب امیراپنے ساتھوں کو جنگ کے لئے تیار کررے تھے-

كُانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبَاهُ-آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كا بچھونا اسى كمبل كا تھا جس كا آپ چغه يمنتے تھے-

عَتِّ - مُعون مُعون بينايا پ در پ بينايا پاني مي مندلگا كر بينايابن سانس سے بينا -

اِناَّ حَیّْ مِّنْ مَّذْ جَمِع عُبَابُ سَلَفِهَا وَلُبُابُ شَرَفِهَا-ہم ند حج قبیلے کی ایک شاخ میں اس کے اگلوں کی عزت اور بزرگی کی ابتداءاوراس کی شرافت کے خالص جو ہر-

عُبَابُ الْمَاءِ - ياني كا يبلاحسه-

حُبَابُ الْمَاءِ- بإنى كابردا حصد- عرب لوگ كت بين جَاءُ وْابِعُتَابِهِمْ - يَعَنْ سبال كرة ئے-

طِوْتُ بِعُبَابِهَا وَفُوْتَ بِعُبَابِهَا - تم نے الر کردین اسلام کا شروع حصہ لے لیا ( یعنی اس کے ابتدائی زمانہ تک الر گئے یعنی سب سے پہلے اسلام لائے ) اور اس کے بڑے حصے سے بھی کامیاب ہوئے ( لیعنی اس کی ترقی اور بہاؤ کا زمانہ بھی پایا - یہ حضرت علی نے جناب ابو بحرصدیق کی تعریف میں کہا جب ان کے جنازے پر آئے - ( دار قطنی کی روایت میں یول جب طور ت بعنا فیہا فین مجمہ سے اور فوت بعیانها - لینی تم اس کی خوش آ واز تک پہنے گئے اور اس کے منافع اور پیداوار کو بھی حاصل کرایا -

مَصُّو الْمَاءَ مَصَّا وَلَا تَعُبُّوهُ وُ عَبَّا- بِإِنَى كُومِره لِے لِهِ كَلَّمُ وَمُ اللَّهِ عِبْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّلْمُ اللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّال

الْکُکَبَادُ مِنَ الْعَبِّ-جَکرکی بیاری پانی کوغث غث (بن سانس لئے ) پینے سے پیدا ہوتی ہے-

يَعُبُّ فِيْهِ مِيْزَابَانِ-حوض كورٌ مِين دو پرنالے ہميشہ پانی ڈال رہے ہیں (مشہور روایت يَعُثُ ہے اس كاذ كرانشاء الله كتاب الغين مِين آئے گا)-

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ يا عِبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ يا عِبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهُ الْجَاهُ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيَةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ اللَّهِ الْجَاهِلِيِّةِ اللَّهِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ اللَّهِ الْجَاهِلِيِّةِ اللَّهِ الْجَاهِلِيِّةِ الللَّهِ الْجَاهِلِيِّةِ اللَّهُ الْجَاهِلِيِّةِ اللَّهُ الْجَاهِلِيِّةِ اللَّهُ الْجَاهُلِيِّةِ اللَّهُ الْجَلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهِلِيِّةِ الْجَاهُ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمِلْمِيِّةِ الْمِلْمِيلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمِلْمِيلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ مِنْهِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِ

وَاَذُهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ-تم ہے جاہليت كے زمانہ كى خوت چيرا دى (دين اسلام كى بدولت تم ميں عاجزى اور اعسارى پيدا ہوئى) اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے جو جنگ حنين ميں فرما يا - انا ابن عبد المطلب ميں عبد المطلب كا بينا ہوں تو اس سے فخر مقصود نہيں تھا بلكه اپن نبوت كو ظاہر كرنا مطلوب تھا كيونكہ كا ہن لوگ خبر دے چيكے سے كہ عبد المطلب كے مطلوب تھا كيونكہ كا ہن لوگ خبر دے چيكے سے كہ عبد المطلب كے محمد المطلب كے ميں رعب ذالنے كے لئے بيجائز ہا دراس كور جز كہتے ہيں - ميں رعب ذالنے كے لئے بيجائز ہا دراس كور جز كہتے ہيں - عَدْتُ ۔ موڑنا 'ليشنا -

عَبْثِ - ملانا ٔ خلط کرنا -

عَدْ هِ عَسَل کود وہ کام کرنا جس میں فائدہ نہ ہویا جس کام کی غرض حاصل نہ ہو-

من فَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا -جس نے ایک چڑیا کو بیار مارا (نہ کھانے کی نیت سے نہ کسی اور مطلب سے )-

إِنَّهُ عَبَثَ فِي مَنَامِهِ-اس نے سوتے میں اپنے ہاتھ اللہ اللہ اللہ

پ کی کے میلے گئے ہے۔ وہ اس (انگوشی) سے کھیلنے گئے (لینی اس کو ہلانے اور اندر ڈالنے اور باہر نکالئے آخران کے ہاتھ سے اریس کے کنوئیس میں گریڑی اس انگشتری میں کو یا حضرت

سلیمان علیہ السلام کی انگشتری کا اثر تھا اس روز سے خلافت میں تزلزل اور فساد پیدا ہوا)-

رَجُلَّ يَبُعَثُ بِأَهُلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ-ايكُفِّضَ رمضان كے مبينے ميں اپني بيوى سے كھيل كرے (اس سے بوس وكناركرے)-

لَا يَبْعُثُ بِجَوَاحَتِه - اپن زخم سے کھیل نہ کر ہے-لَا تَدَعَنَّ مَیْنَكَ وَحْدَ 'هُ فَإِنَّ الشَّیْطُنِ يَعْبَثُ فِیْ جَوْفِه - اپنے مرد کو اکیلامت چھوڑ ونہیں تو شیطان اس کے پیٹ میں گھس کراس سے کھیل کریگا-

> عِبِّنِثُ - بہت کھیل کرنے والا-عِبَیْنَهُ - بنیریاا یک تنم کا کھانا ہے-

عَبَيْشَرَانٌ - يا عُبَيْثُورًانٌ يا عَبُوْلُورَانٌ - ايك گھاس ہے خوشبودار - عَبُوْلُورَان كِ بھى وہى معنى بيں - عَبَيْثُورانٌ خت اور برے اور مروه كام كو بھى كہتے ہيں -

ذَاتُ حَوْدُانِ وَعَبَيْثَرَان -حوذان اور عبيشر ان والى زين ونول ايك تم كى بهاجيال مين -

عَبَدُّ -غصه ہونا'ا نکار کرنا'سخت دوڑ نا'نادم ہونا' ملامت کرنا' حریص ہونا -

عُبُوْدِيدٌ اور عُبُوْدَةٌ اور عِبَادَةٌ اطاعت كرنا عاجزى وكهان خدمت كرنا شريعت كاحكام بجالانا الله كي توحيد كرنا -تغبيدٌ - رام كرنا غلام بنانا بهاك جانا -إغبادٌ - ما لك بنانا غلام بنانا بحث بونا -تعَبُدٌ - عبادت كرنا وكنا سخت بونا بإنكنا ورمانده

تعبد معبادت کرنا کرد کتا گئت ہوتا ، ہوئے تک غلام بنانا عبادت کے لئے بلانا – دید ہو ہے۔

اِسْتِعْبَادٌ - غلام بنانا جيے اِعْتِبَادٌ ہے-عَبْدُ - بندہ اورغلام - عِبَادٌ جع ہے- ای طرح عُبَیْدٌ

عبد-بنده اورعلام-عباد سي-۱۰ مر اوراَعْبُدُ اور عِبْدَانَ اور عَبَدَهُ اوراَعْبِدَهُ وغيره-

لُوُ لَاءِ عِبِدً اللهِ بِفَنَاءِ حَرَمِكَ - يرتر ابند بين تر حرم كميدان من (عِبِدًا بهي جَمْع م عَبْدٌ كي جيه عِبدًاء م)-

مَاهُذِهِ الْعِبدَّاءُ حَوْلَكَ يَا مُحَمَّدُ-احِمُ! (صلى الله

علیہ وسلم ) میہ غلام تمھارے گردوپیش کیسے جمع میں ( میہ عامر بن طفیل نے کہا -اس نے اصحاب صفہ کو جومسجد میں رہا کرتے ہتھے ان کی مفلسی اورمخیا جی کی وجہ سے غلام کہا) -

فَلَا فَهُ أَنَا حَصْمُهُمْ رَجُلٌ اِعْتِبَدَ مُحَوَّرًا يَا اَعْبَدَ مُحَوَّرًا يَا اَعْبَدَ مُحَوَّرًا يَا اَعْبَدَ مُحَوَّرًا يَا اَعْبَدَ مُحَوَّرًا - تَيْن آ دميول كا قيامت كے ون ميں وخمن ہوں گا-ايك تو اس فخص كا جس نے آ زاد كئے ہوئے كوغلام بناليا ہويا ہو (مثلا غلام كو آ زاد كر كے پھر اس كى آ زادى سے مركيا ہويا با وجود آ زاد كر نے كے اس سے زبردس خدمت ليتا ہويا ايك آ زاد خفص كو جھوٹ موث اپنا غلام كے جھے تركمان وحشيوں كى عادت تھى كہ مسافروں كو پكر كر ان كو غلام كه كر جے دالے عادت تھى كہ مسافروں كو پكر كر ان كو غلام كه كر جے دالے خان ۔

مَكَانَ عَبُدٍ عَبُدٌ عَلام ك بدل ايك غلام دينا ہوگا (حضرت عمر الله على الله على الله على الله على الله الله الله على ا

وَ فِي ابْنِ الْآمَةِ عَبْدَانِ - اور اگر عرب کے ایک شخص نے کسی قوم کی لونڈی سے نکاح کیااس سے بچہ پیدا ہوا تو وہ غلام نہ ہوگا بلکہ بچہ کا باپ دوغلام لونڈی کے مالک کودے کراس کو لے لیگا - (سفیان ثوری اور اسحاق بن را ہو یہ کا بھی بھی قول ہے لیکن دوسر نے فتھا ءاس کے خلاف ہیں ) -

لا يقُلُ اَحَدُكُمْ لِمَمْلُوكِه عَبْدِی وَامَتِی وَلْيَقُلُ فَتَاى وَفَتَاتِی - كُونَى تم يس سے اپنے غلام اونڈی كو يوں نہ لهارے ميرے بندے يا ميری باندی بلكہ يوں كے ميرے چھوكرى (يہنى تنزيبى ہاس سے يغرض ہے كہدل ميں تكبر پيدا نہ ہواور شرك كی يونہ نكلے كيونكہ بندے در حقيقت ايك دوسرے كے بندے نيس بيں بلكہ سب الله تعالى در حقيقت ايك دوسرے كے بندے نيس بيں بلكہ سب الله تعالى

کے غلام اور بندے ہیں )-

قِیْلَ لَدُ اَنْتَ آمَوْتَ بِقَالِ عُنْمَانَ اَوَاعَنْتَ عَلَی اَلَٰهِ نَیْدِ وَصَمَدَ - کی نے حضرت علی سے کہا کیا آپ نے حضرت علی سے کہا کیا آپ نے حضرت علی کو خشرت علی کو ڈالنے میں مددی - بیت کرا آپ نے بہت برامانا ورخت غصے ہوئے ( کیونکہ بدا کیہ بہتان تھا جس کو معاویہ نے آپ پر لگایا تھا اور اس میں ان کی حال بیتھی کہ لوگ حضرت علی سے مخرف ہوجائیں اور ان کو خلفہ بنائیں - حالانکہ حضرت علی دل وجان سے حضرت علی کی مدد پر مستعد تھے اور اپنے عزیز صاحبزاد بیا امام حسی کو ان کی کا فظت کے لئے معین کردیا تھا) - امام حسی کو ان کی کا فظت کے لئے معین کردیا تھا) - عبد دُنّ فَصَمَتُ - میں برامان کرخاموش ہورہا - انتہ علی نہیں گوئیڈ بین غیننہ والا قوی علی سے کیا آپ میری لوٹ اور عبید کی لوٹ کو عینہ اور اقرع میں تقسیم کرتے ہیں - کیا آپ میری لوٹ اور عبید کی لوٹ کو عینہ اور اقرع میں تقسیم کرتے ہیں -

عُبَیْد -عباس بن مرداس کے گھوڑ نے کانام تھا۔
و کَذَ الْعَبْدُ وَالْحَوَثُ- فلام اور کھیت کا بھی بہی حکم
ہے( یعنی ایک فلام بیچا گیا اس کے پاس مال ہے تو وہ مال بائع
کا ہوگا ای طرح اگر زمین بیجی گئی اس پر پیداوار ہے تو وہ
پیداوار بائع کی رہے گی ای طرح اگر ایک لونڈی بیجی گئی اس کا
ایک بچہ ہے تو وہ بچہ بائع کا ہوگا البتۃ اگر لونڈی حاملہ ہے تو اس کا
حمل مشتری کا ہوگا)۔

هَلُ اَنْتُمْ إِلَّا عَبِيلُهُ الْبَائِي - (حضرت حزةً نے جونشہ میں تقے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کو کہا)تم ہوکیا میں تقے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے دا داشتے اوران کے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے دا داشتے اوران کے بیٹے کے والدیعنی حضرت عبداللہ اور ابوطالب دونوں ان کے بیٹے تقے اور بیٹا کویا اپنے باپ کا غلام ہوتا ہے - آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جزۃ کا یہ کلام من کر خاموش چلے آئے کیونکہ نشہ علیہ وسلم حضرت جزۃ کا یہ کلام من کر خاموش چلے آئے کیونکہ نشہ میں ان کو سمجھانے سے فائدہ نہ تھا ایسا نہ ہو کہ وہ اور پھے کہہ بیشیں اور اس وقت تک شراب حزام نہیں ہوئی تھی اس لئے بیشیں اور اس وقت تک شراب حزام نہیں ہوئی تھی اس لئے حضرت جزہ یکوئی الزام نہ تھا)۔

وَاَنْتَ عَبْدُ الْعَصَا-تَم كُل كِ دن دوسر بِ كَ كُوم بنوك (كيونكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم انتقال فرما كيل كه او ركوئى آپ كا خليفه موگاتم كواس كى اطاعت كرنى موگى (بيه حضرت عباسٌ نے حضرت علیؓ سے كہا)-

فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ-الرَّبِفْرض محال خدا كاكوئى فرزند ہوتوسب سے پہلے میں اس كا انكار كروں گا ( كيونكه اس كاكوئى فرزند ہو ہى نہيں سكتا - يا سب سے پہلے میں خدا كى عبادت كروں گا اور كہوں گا كہ وہ اكيلا ہے اس كى كوئى اولا دنہيں ہے) -

أَنْ تَعْبُدُ اللَّهَ وَتُقِيْمَ الصَّلُوةَ - تَوَاللَّه كَاطاعت كرك اورنمازادا كرك (بعض نے كہا عبادت سے مراديهال معرفت ہے) -

عَلَى كُلِّ حُوِّ اَوْعَبُدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ صَدَقَةً- ہر آزاد اور مسلمان غلام كى مدقد فطر ہے (ليكن مسلمان غلام كى طرف سے اس كا مالك صدقه فطر اداكرے اگر غلام كا فر ہوتو اس كى طرف سے صدقه دينا ضرورى نہيں ہے اور حفيه نے اس كى طرف ہے صدقه دينا ضرورى نہيں ہے اور حفيه نے اس كى طرف ہے صدقه دينا ضرورى نہيں ہے اور حفيه نے اس كى طرف ہے صدقه دينا ضرورى نہيں ہے اور حفيه نے اس

کان دَاوُدُ مَا عَبُدُ الْبَشُو - حضرت داوُد تمام آدمیوں سے زیادہ عبادت کرنے دالے تھ (ایک دن روز در کھتے ایک دن اوظار کرتے رات کو نماز میں کھڑے رہتے - بعض نے کہا آپ نے اپنے گھروں پراوقات کی تقسیم کردی تھی ہرایک خض اپنے اپنے دفت پر عبادت میں مصروف رہتا تو کوئی دفت ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے گھروالوں میں کوئی عبادت نہ کرتا ہو) - نہیں ہوتا کہ آپ کے گھروالوں میں کوئی عبادت نہ کرتا ہو) - کچھ غلام بھاگ کر آخضرت صکی اللّه علیہ وسلم کے پاس آنے کے کچھ غلام بھاگ کر آخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے پاس آنے کے لئے نگل (ایک روایت میں عبدان ہے معنی وہی ہیں) - کے لئے نگل (ایک روایت میں عبدان ہے معنی وہی ہیں) - آخمَدُ اَوْمُحَمَّدٌ - اللّه تعالٰی کے پھوٹر شتے دورہ کرتے رہنے ہیں (سیر کرتے پھرتے ہیں) ان کی عبادت سے ہے کہ جس گھر ہیں (سیر کرتے پھرتے ہیں) ان کی عبادت سے ہے کہ جس گھر ہیں (بیر کرتے پھرتے ہیں) ان کی عبادت سے ہے کہ جس گھر ہیں (بیر کرتے پول ترجہ کیا ہے کہ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں (بیر کون فیوں ترجہ کیا ہے کہ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں (بیر کرتے بول ترجہ کیا ہے کہ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں ایس کر بھن نے بول ترجہ کیا ہے کہ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں جس کیں (بیر کرتے بول ترجہ کیا ہے کہ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں ایس کی دیارت کرتے ہیں (بیون نے بول ترجہ کیا ہے کہ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں جس کیں

ہیں جس میں احمہ یا محمہ نام کا کوئی شخص ہوتا ہے )۔

النظور اللی و جو علی عبادة - حضرت علی کے چرے
کی طرف دیکھنا عبادت ہے (کیونکہ ان کے دیدار سے
پروردگار کی یاد ہوتی تھی) - بعض لوگوں نے اس حدیث کی
صحت میں بیکلام کیا ہے کہ کسی بندے کے چرے کی طرف دیکھنا
کیونکرعبادت ہوگا - ان کا جواب بیہ ہے کہ دوسری حدیث میں
ہوئی کیونکہ وہ لوگ میں کہ جب ان کو دیکھوتو اللہ کی یاد
ہوئی کیونکہ وہ موجب ہوتی ہے ذکر اللی کی - پس حضرت علی گی
زیارت تو بطریق اولی عبادت ہوگا - آپ تو شاہ ولایت اور
نیارت تو بطریق اولی عبادت ہوگا - آپ تو شاہ ولایت اور
نمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں -

ياً عِبَادِي كُلُّكُمْ جَانِعٌ إِلَّا مَنْ اَطْعَمْتُهُ-ميرے بندو تم سب بھوتے ہونگرجس کومیں کھلاؤں-

ُ أَبُوْ هُوَيْرَةَ هٰذَا عَبْدُكَ -ابوہریرؓ یہ دیکھوتمھارا غلام آن پہنچا(جو بھاگ کرغائب ہو گیاتھا) -

اِیَّاکَ مَعْبُدُ - ہم خاص تیری ہی پوجا کرتے ہیں (اور کسی کی پوجانہیں کرتے ) -

اِنَّا مِنُ عِبَادِی مَنْ لَا یُصْلِحُهُ اِلَّا الْفَقُرُ - بعض بندے میرے ایسے ہیں کہ ان کی بھلائی محتاجی ہی سے ہوتی ہے (تو گری اور مالداری ان کے حق میں زہر قاتل ہے اس لئے میں ان کومتاج ہی رکھتا ہوں ) -

زَیْنُ الْعَابِدِیْنَ-لقب ہے حضرت امام علی بن حسین علیماالسلام کا-

سَجَدْتُ لَكَ تَعَبُّدًا وَّدِقًا-مِس نَے بندگی اور غلامی کے طور پر تیرا سجدہ کیا-

عَبُّادَان -ایک شهر کا نام ہے خلیج فارس پر بھرے کے قریب-بعض نے کہاایک جزیرہ ہے-

کیس ورکاء عَبّادان قریّهٔ -اب عبادان کے بعد کوئی بہتی نہیں ہے-

عَبْدُ مُنَافٍ-آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دادا' ان کے حیار بیٹے تھے- ہاشم ادر مطلب ادر عبدشس اور نوفل ہاشم اور

مطلب دو بھائی ایک طرف رہے اور عبر مش اور نوفل ایک طرف-عبر مش کا بیٹا امیہ پیدا ہواوہ ہاشم کا دشن ہو گیا - معاویہ اورعثان ؓ امیہ کی اولا دمیں تھے-

عَنْدٌ أَغْبَدُ مِنِتَى - كُونَى بنده مجھ سے زیادہ بندگی رکھتا ہے ( یعنی میں خود تیرا ایک بندہ ہون - پید حضرت عرر نے اس وقت فرمایا جب اپنے اونٹ پر اپنے ہاتھ سے ڈامر لگا رہے ہے ) -

عُبَیْدیّة - مرجه کا ایک فرقہ ہے جواللہ تعالٰی کو آدمی کی صورت پر کہتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ إِنَّ اللّٰهَ خَلْقَ الدَمَ عَلٰی صُورْدَتِه - (مترجم کہتا ہے کہ المحدیث بھی اس کے قائل ہیں کہ الله تعالٰی کی ایک صورت ہے اور وہ جس صورت میں چاہے ظاہر ہوسکتا ہے مگر اس کی صورت کو کمی گلوق کی صورت سے تشبیہ نہیں دیتے گویا ہاتھ اور پاؤں اور منہ اور آ کھ وغیرہ جو صفیتی اس کی قرآن وحدیث میں وارد ہیں وہ اس کے فاہت ہیں بس کی قرآن وحدیث میں وارد ہیں وہ اس کے لئے ثابت ہیں بس کی قرق عبید بیا ورائل حدیث میں ہے) - مُدْبُدُ -عادت کا مُدید میں اللّٰی میں کا میں اللہ کی میں کے اللّٰ الجدار۔

معبد - حربادت ٥٥ معبد - وين ما بعد ار-معبّد يه - خارجيول كاايك فرقه ہے-عبْدَلُ - مخفف ہے عبد الله كا -

عَبَادِ لَهُ - تین صحابی ہیں - عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن بن عمر اور عبداللہ بن عرفر اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن اللہ بن عاص اللہ بن عاص اللہ بن اللہ بن زبیر کو بھی ان میں شریک کیا ہے ) -

عُدُدَلِی - نبت بعبدالله کی طرف او رایک متم کا خربوزه بےمصرین-

عَبْرٌ - ياعُبُورْ - گُز رجانا'بژه جانا'مرجانا' آنسوبهانا'دل میں پڑھنا'تفییر کرنا'تعبیر دینا' ڈانٹنا -

عَبُرُ -عبرت لينا -

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْبَرُ اللَّهُنِيَا وَلَا يَعْبُرُهَا - يِاللَّهُمَ کوان لوگوں میں کر جود نیا کے واقعات سے عبرت لیتے ہیں نہ کہ ان لوگوں میں سے جو دنیا پر سے گزرتے چلے جاتے ہیں - (جانوروں کی طرح عمر بسر کرتے ہیں پیدا ہوئے بڑے

ہوئے ' کھایا پیا' گزر گئے ' کچھے غور اور فکرنہیں کرتے کہ ہم کیوں دنیامیں آئے اور ہم کوکیا کرنا چاہیئے )-

اِعْتِبَادٌ - آ زمانا تعب كرنا 'فيحت لينا 'شاريس لانا -اِسْتِعْبَادٌ - آنسوبهانا' رنجيده هونا' خواب كي تعبير حامنا -تعبيدٌ -خواب كي تغيير كرنا' بيان كرنا -

عِبَارَةٌ - الفاظ جومعنى پر دلالت كري-

اکو ویا لا و گیا مقابد -خواب کی و بی تعبیر ہوگی جو پہلا تعبیر دینے والا کے (ای لئے خواب کے بیان میں احتیاط کرنا چاہیے اور ہر کس ونا کس کے سامنے اس کا بیان کرنا اچھانہیں ہے ) لیلو ویا کوئی و آئسماء فیکٹو تھا بیکنا تھا کو اعتبر و تھا بیکنا تھا کو اعتبر و تھا بیکنا تھا کو ای کی کنیٹیں ہیں اور نام ہیں تو اس کو ای کی گنیٹیں دواورای کے ناموں سے اس کی تعبیر کرو-

اِنِّيْ اَعْتَبِوُ الْحَدِيْث-(ابن سيرين نے کہا) ميں خواب کی تعبير حديث شريف کی روسے بيان کرتا ہوں (اس کی مثال بيہ ہے کہ کی نے خواب میں کواد يکھا تو مراداس سے فاس مثال بيہ ہے کوئکہ حديث شريف ميں کوے کو فاس فرمايا ہے۔ يا کی شخص نے خواب میں پہلی دیکھی تو مراد اس سے عورت ہے۔ کیونکہ حدیث میں عورت کی بيدائش پہلی سے بيان کی گئی ہے۔ کيونکہ حدیث میں عورت کی بيدائش پہلی سے بيان کی گئی ہے۔

میں فکما گانٹ صُحُفُ مُوْسٰی فَالَ کَانَتْ عِبَرًا- بوچھا حضرت موسٰی کے محفول میں کیا بیان تھا-انھوں نے کہانھیجتیں تھیں اور وہ واقعات جن سے عبرت کی جاتی ہے-

ین دوروه در ای کے برت ن پاسے وَعُدُو مُجَارِتِها - وہ اپنی پڑوئن (یعنی سوکن) کے لئے عبرت تھی (مطلب میہ ہے کہ اس کی سوکن اس کی عفت اور پاکدامنی کود کھیراس سے قیمحت لیتی تھی - (بعض نے کہا ترجمہ یوں ہے کہ اس کی سوکن اس کود کھیررود یتی ہے یعنی اس کے حسن و جمال پردشک کر کے ) -

الْعَيْنُ الْعَبْرِي - رونے والي آئکھ-

ذَكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَغْبَرَ فَبَكُى -حضرت ابوبكرصد بِنِّ نِ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ذكركيا پھرآ تكھول ميں آنوبجرلائے اور رود ہے -

# الكاستانية الاستان ال المال ال

اَتَهُجزُ اِحْدَا كُنَّ اَنْ تَتَّخِذَ تَوْمَتَنْ تَلْطَحُهُمَا بِعَبْرِ اَوْدَعَنْ تَلْطَحُهُمَا بِعَبْرِ اَوْدَعُفران - كياتم عورتوں ميں سے كى سے يہ بھى نہيں ہوسكا كہ وہ موتى بنائے اور ان كو عمر ياز عفران سے تعمير فرستا كہ وہ موتى چيزوں كو ملاكر بنائى جاتى ہے ) -

کانگ غویب آوعآبو سبیل - (دنیا میں اس طرح سبیل - (دنیا میں اس طرح سے برکر) جیسے تو پردلی ہے باراہ چاتا مسافر پردلی سے بھی زیادہ اپنے مقام کوچھوڑنے والا ہوتا ہے کوئکہ پردلی بھی پردیس میں چندروز تھر نے کی نیت بھی کرتا ہے)-

رَآیْتُ النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَخطبُ وَعَلِیٌّ مِعْتِهُ عَنْهُ مِیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ یَخطبُ وَعَلِیٌّ مِعْتِهُ مِیْسَ نَد یکھا آن خضرت صلی اللّه علیه وسلم تو اون پر بینظے ہوئے خطبہ دے رہے تھے (لوگوں کو وعظ ونصحت کر رہے تھے ) اور حضرت علی آپ کا کلام دوسروں کو پہنچاتے تھے (لیمنی ان لوگوں کوجو دوری کی وجہ سے آپ کا کلام سن نہیں سکتے سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خطبہ میں بھی مبلغ رکھنا درست سے جسے تکبیر کی آواز پہنچانے کے لئے مکمر رکھتے ہیں )۔
جسے تکبیر کی آواز پہنچانے کے لئے مکمر رکھتے ہیں )۔
عَبْرًا النّهُورَ - نہر کے پار ہو گئے۔

عِبْوَ انِیْ-یہودیوں کی زبان (جس میں تورات شریف اتری)-

فیکتُ مِنَ الْإِنْجِیْلِ بِالْعِبْرَانِیَّةِ - انجیل شریف کوجو سریانی زبان میں اتری تھی عبرانی زبان میں لکھتے (اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں کرتے - مترجم کہتا ہے اصل انجیل جوسریانی زبان میں اتری تھی مفقو دہوگئ - اب جوانجیل شاکع ہیں بیسب یونانی زبان سے ترجمہ کی گئی ہیں اور اسی وجہ سے انطاری کی کتاب پر پورا مجروسانہیں ہوسکتا ان لوگوں نے اپنی اصل کتاب کو بھی ضائع کردیا) -

وَعَلَيْهِ تَدُلُّ الْآيَةُ وَالْاعْتِبَارُ-معراج کے جسمانی ہونے پر قر آن کی آیت اور عقل کی دلالت کرتی ہے (کیونکہ اگر معراج خواب ہوتا تو پھر مجزہ نہ ہوتا نہ کا فراس کا انکار کے ت

مَنْ اَطْفَانُوْرَ عِبْرَتِهِ بِشَهَوَاتِ نَفْسِهِ فَكَانَّمَا اَعَانَ هَوَاهُ عَلْى هَدُمِ عَفْلِهِ - جَسِحُض نے اپنی عبرت کے نور کونس کی خواہشوں میں پڑ کر بجھا دیاس نے گویاعقل کے گرانے میں اپنی خواہش کی مددی - این خواہش کی مددی -

ُ الْاِعْتِبَارُ يُفِيدُكَ الرَّشَادَ -عبرت لينے سے تَحْمَلُومِ ايت ہوگی -

الله مَّمَ ارْحَمْ عَبْرَتِی وَامِنْ رَوْعَتِیْ-یا الله میرے رونے پردم کراور میرے دل کواطمینان دے-

و آنا قَتِيْلُ الْعَبْرَةِ - (امام حسين عليه السلام في فرمايا) وه مقتول مول جس پرايك ايك كورونا آئے گا-

عَبْرَانٌ –رونے والا-

عَین عَبْری -رونے والی آگھ-

سل الآرض مَنْ شَقَ انْهَارَكِ وَاخْرَجَ فِمَارَكِ فَإِنْ اللَّهُ وَكُورَجَ فِمَارَكِ فَإِنْ اللَّمْ تُجِنْكَ جَهَارًا اَجَابَتْكَ إِغْتِبَارًا - زَمِن سے يو چهك نے تجھ ميں نهريں كھوديں - اوركس نے تيرے ميوے تكالے اگروہ كھل تجھ كو جواب نہ دے گی توعقلی طور پر تو جواب دے گی (یعنی زبان حال سے کے گی كہ يہ سب خداوند كريم نے كيا گی ۔ ۔

مِغْبَرْ - کشیٰ بل-مُرَّبِمِغْبَرِ - ایک کشی پرگزر ہے-عَبْرُ - زور آور طاقت ور-اَبُو الْعِبَرِ - ول کی باز'منخرہ-عُبْیُر اء - ایک بھاتی ہے-

عَبْرَ ب - سُمَّاق - جوالك تتم كى بھاجى ہے-

اَتَنْ اللهُ عَنْرِيدَةً وَاكْنِيرُ فَيْجَنَهَا - مارے لئے عبرب كى بھاجى تيا ركرواس ميں فيجن يعنى سنداب خوب ڈالو-سنداب بھى ايك بھاجى ہے-بعض كہتے ہيں كہ پودينہ-

عُبُودٌ - ياعُبَرِدٌ ياعُبَارِدٌ - خوب صورت سفيدرنگ نرم

مَّوْلِ عَبْسُ - ياعُبُوْ شُ – ترش روہونا' منہ بنانا – · عَبْسُ – ختک ہونا –

تَعْبِيشْ - تِرْش روہونا' بدشکل ہونا -عَبُوسٌ - جماعت کثیر -

لَا عَابِسٌ وَّلَا مُفْنِدٌ - آنخفرت صلى الله عليه وسلم نه ترش روستے ندسٹھیائے ہوئے (بے فائدہ بک بک کرنیوالے) یَبْتَغِیْ دَفْعَ بَاْسِ یَوْم عَبُوْسِ - جس دن لوگ ترش روہوں کے اس دن کی آفت دورگرنا چاہتا ہے-

إِنَّهُ نَظَرَ إِلَى نَعَمِ بَنِى فُكُن وَقَدُ عَبِسَتُ فِي أَبُوَ إِلَهَا وَ أَلَدُ عَبِسَتُ فِي أَبُوَ إِلَهَا وَ أَلَمُ عَالِهِ هَامِنَ السِّمَنِ - فلال فَحْصُ كَ جانوروں كو ديكما ان كى يشاب اور كو بران كى رانوں پرسوكھ كئے تھ (جب جانور بہت موٹے اور تيار ہوتے ہيں تو پيشاب اور كو بران كى رانوں برجم كرسوكھ جاتا ہے ) -

گان یو گئین الْعَبَسِ-شرح قاضی اس غلام کے پھیر دینے کا ختیار دیتے تھے جو بچھونے پرموت دیتا ہو ( یعنی اس عیت پرمشتری کو اختیار ہے اگروہ چاہے تو بائع کو واپس کر کے اپنی قیت کاروپیاس سے لے لے ) -

لَعَنَ اللهُ الْأُعَيْبِسَ - الله يُحول ثي عباس يعنى خليفه عباس رِلعنت كر ب-

. عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِه لْمُطَّلبِ-آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كه چيا تھ-

عَبَّاسِية - ايك مدرسة اجوطفائ عباسيد في بنايا تا - عبَسُ - ايك شاخ بي قبيلة قيس كى -

عَبَشْ - درست كرنا 'ختنه كرنا 'غباوت اورغفلت -

عَبْطٌ - ب وجه جان لینا نیبت کرنا 'بنالینا' اپن خوش سے کوئی کام کرنا' اڑانا' دوڑانا' خون آلود کرنا' پیٹ جانا پا بھاڑنا -

اِعْتِبَاطُّ - بِضرورت جانورکوکانْ ناحَق خُون کرنا -مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا کَفْلًا فَإِنَّهُ فَوَدُّ - جب کوئی کی مسلمان کوناحق ' بے تصور مارڈ الے تو اس سے قصاص لیا جائے گا (اس کی بھی گردن ماری جائے گی (عرب لوگ کہتے ہیں اُغْتَبط یعنی بغیر بیار ہوئے مرگیا) -

مَّاتَّ فُلَان ٌعَبْطَةً - فَلَان ُ حُض ہٹا کٹا جوان رہ کر مر گیا (یعنی کوئی بیاری نہتی ) –

عَبَطْتُ النَّاقَةَ يا اِعْتَبَطْتُهَا - مِس نَے اوْتُنی کو يوں بى ذرح كر والااس كوكونى يهارى نهتى - عُبَطَتُ - طراوت اور تازگى - عُبَطَتُ - طراوت اور تازگى -

عَوْبَطُ-آ فت اورمصيبت-

مَنْ فَتَلَ مُوْمِناً فَاعْتِكَ بِقَتْلِهِ لَمْ يَقْبَلِ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا - جو محض كى مومن كو بلاوجه شرى (ناحق) مار ألي الله تعالى نداس كانفل قبول كر سكاند فرض (اس كى كوئى عبادت كام ندآ ئكاً) ايك روايت من فاغتبط ب غين مجمد سے ليني مومن كومار كرخوش ہو-

مَعْبُوْطَةٌ نَفْسُهَا - وه جوان الچَىره كرذن كى جائے -مَنْ لَمْ يَمُتْ عَبُطةً يَمُتْ هَوَ مَالِلْمَوْتِ كَأْسُ وَالْمَرْءُ ذَانِقُهَا - جوفض تندرى اور جوانى كى حالت مِن نه مرے وه بوڑها موكرم كا (آخركب تك جيئے گا - بركى مال كب تك خير منائے گى) موت كا ايك گلاس ہے اور آدى اس كو ضرور يَسِكے گا -

فَقَاءَ نُ لَحُمًّا عَبِيْطًا-اس نے کچا تازہ گوشت تے میں نکالا-

فَدَعَا بِلَحْمِ عَبِيْطٍ-انهوں نے تازہ گوشت مگوایا (ایک روایت میں غلیظ ہے یعنی سخت چڑا گوشت جو چب نہ

مُوِی بَنِیْكِ لَایَغِیطُوا ضُرُوعَ الْغَنَمِ-این بیول سے كهد كه ده بكر يول كے تهن اتنے نه نچوژی كه ان میں سے خون نكلنے لگے ( دودہ ختم بوكرخون آنے لگے )-

کون کے سے وادودھ کی ہو رون کے سے کے گفتہ و الله و سَلَمَ رَجُلَّا کَانَ یُجَالِسُهُ فَقَالُوا اُغْتُبِطُ فَقَالَ قُوْمُو بِنَانَعُودُهُ - ایک گانَ یُجَالِسُهُ فَقَالُوا اُغْتُبِطُ فَقَالَ قُومُو بِنَانَعُودُهُ - ایک شخص آنخفرت میں رہا کرتا اُٹھ ایک بار غائب ہو گیا - لوگوں نے عرض کیا اس کو بخار آگیا ہے - تب آپ نے فرمایا اٹھو چلوا س کی عیادت کریں (الل عرب لوگ بخار کواعتباط کہتے ہیں) - کریں (الل عرب لوگ بخار کواعتباط کہتے ہیں) - عبطتهُ اللَّوا هِنی - اس پرآ فتیں ٹوٹ پڑیں - مَاتَ فُلانٌ عَبْطَةً - وہ تندرست بٹا کثارہ کرم گیا -

### الكائلة لغين البات ف ق ال أن ال ال ال ال ال

لونڈی (لیعن گوری چٹی سفیدرنگ)

عَبَلٌ - موٹا ہونا'جیسے عبول بٹنا' پھیر دینا' روک رکھنا' کاٹ ڈالنا-

> عَبَلَ به -اس کو لے کرچل دیا-دیر قا

إغْبَالٌ - غليظ اورسفيد مونا -

فَهِی لَا تُسُوَفُ وَلَا تُعْبَلُ وَلَا تُجُودُ - نہ تواس درخت کو کیڑا کھاتا ہے نہاس کے پتے جھڑتے ہیں نہ ٹڈیاں اس کو نقصان پنچاتی ہیں-

عَتَّالَةً - بوجھ-

عَبَلَةٌ -موثى عورت بورے بدن كى-

مِعْبَلَهُ - چوڑی لبی پیان-

فَوَجَدُوْ المَعْبِلَةُ - پھر چند سفید پھر پائے (لینی خندق کھودتے وقت اس میں سخت سفید پھر کی چٹانیں نمودار ہوئیں)-

گان عَبْلًا مِنَ الرِّبَال - سعد بن معادِّمو نُ آدمی تھے۔
فَانَ هُنَاكَ سَرْحَةً لَّهُ تَعْبَلُ - وہاں ایک درخت ہے جس
کے پتے نہیں جمڑے (عرب لوگ کہتے ہیں عَبَلْتُ الشَّبَحَرَةَ - بیں نے درخت کے بتے جھاڑے ) -

اَعْبَلَتِ الشَّجَرَةُ-ورخت نَے بِتِ نَكَ يا جَمِر ، عَبَلْ بِتَ كُرَجِي كِتِ بِسِ-

وَ جَاءَ عَامِوْ بِرَ جُلِ مِّنَ الْعَبَلَاتِ - عامر ایک مخص کو عبلات کے خاندان میں سے لایا (عبلات امیہ صغری کو کہتے ہیں جوقریش میں سے تھی اس کی نسبت عبلی آتی ہے۔ نووی نے کہا عبلات امیہ اور اس کے دونوں بھائی نوفل اور عبداللہ بن عبد مشس کو کہتے ہیں دہ منسوب ہیں عبلہ کی طرف جوان کی ماں کا عبد مشسوب ہیں عبلہ کی طرف جوان کی ماں کا نام تھا)۔

تَكَانَّمَا لَا مَنْهَا الْاعْبَلُ-اس كى زره گوياايك سفيد بقر بي اسرخ ياساه بقر-

تَكَنَّفُتْكُمْ غَوَ اللَّهُ وَاَفْصَدَنْكُمْ مَعَابِلُهُ- ان كَى آفتوں نے تم کو گیرلیا اوران کے تیرتہاری طرف چلے-

تَزِلُ عَنْ صَفْحَتِى الْمَعَابِلُ- ميرے منہ پرسے تيرجا

گان النّاسُ يَغْتَبِطُونَ اِغْتِبَاطاً-ا گلے زمانہ میں لوگ یوں ہی اچھے خاصے رہ کرمر جایا کرتے تھے (کوئی بیاری نہیں ہوتی تھی حضرت ابراہیمؓ نے دعا کی یا الله موت کے لئے کوئی بیاری مقرر کرجس سے میت کو اجر ہوا ور اس کے وارثوں کو تلی ہوتو اللہ تعالیٰ نے برسام کی بیاری بیجی پھر دوسری بیاریوں اور ہرایک بیاری کی ایک دوار کھی ) - برایک بیاری کی ایک دوار کھی ) - بیاری کی ایک دوار کھی ا

عَبْعَابٌ - لمباآ دي برا حلق يا بيك والا-

عَبْعَبُ - جوان گُضلا' جوانی کاعیش' کشاده کپڑا' زم کمبل'

ایک بت کابھی نام ہے۔

عَبَقُ - يا عَبَاقَةٌ يا عَبَاقِيةٌ - چِپ جانا 'ا قامت كرنا -

عَبَقَ الْمَكَانُ بِالطِّيْب - مكان مِس خوشبو كِيل مَن -

غیق -معطر'اورخوشبودار-سیم سیم دار

عِبقًانٌ رِبِقًانٌ - برطلق-

ريح عَبِقَة - خوشبو يصلنے والى-

عَبِقَتْ رَائِحَةُ الْمِسْكِ-مثك كَ خوشبوكِيل كُن-

نْبُقَرَةٌ-چِكنا-

عَبَاقِيرِيْ - ايك تتم كاعمره فرش-

عَبْقَرُ - وہ مقام جہاں جن بہت رہتے ہوں پھر عبقری ہرعمدہ نادر چیز کو کہنے لگے-بعض نے کہاعبقر ایک مقام کا نام ہے جہاں بہت عمدہ کیڑے ہے جاتے ہیں-

فَكُمْ أَرَ عَنْقُرِيًّا يَفُرِي فَوِيَّهُ- مِن نَ الياسر دارنبين ديكها جوان كاساكام كرسكام و (مراد حضرت عرفي بين) اصل مين عبقرى مرنا در چيز كوكها كرتے تھے پھر سر داراور قوم كے بوئے خض كو بھى كہنے گئے )-

کان یسٹ کی علی عبقری - حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رئی فرش یا دھاری دار بچھونے یا حاشیہ دار فرش پر بجدہ کرتے۔ (معلوم ہوا کہ اونی اور رئیٹمی کپڑوں پر نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا منع نہیں ہے۔ لیکن امامیہ نے اس میں خلاف کیا ہے )۔

عَيْنُ الظَّبْيَةِ الْعَبْقَرَةِ - مِن كَى آكَ عَهِ جُوزِسُ كَى طرح بِ يا خُوش رنگ (عرب لوگ كتے بین: جَارَيةٌ عَبْقَرَةٌ - خُوش

## ا ان ا و ا ه ا ي النَّااسُةِ لِنَّا لِنَّا الْعَاسُةِ لِنَّا لِيَّا لِمُعَالِّ لِمُعَالِّ لِمُعَالِّ

رہے تھے۔

صَنْحُواً فَعُبُلاءُ-ايك سفيد پقر-عَبِنْ - گَارُ ها ہونا' سخت ہونا -

عَبِنَّ -سخت اور بروا-

عَبْهَوْ - بِرُا 'موٹا یالمبااورزگساورچنبیلی کوبھی کہتے ہیں-عَبْهَرَ ةُ -مونَى كوري سفيدعورت-

عَبْهَلَ - جِهِنا هوامطلق العنان اونث-

عَبَاهِلَهُ - وه بادشاه جوائي سلطنت پر برابر قائم حلي آت ہں جھی ہٹائے نہیں گئے۔

عَبْهَلَةٌ اورعِبْهَالٌ-عَمَابِكِرِمَا مُعِورُ وينا-

مَا كَانَ لِسُوْقَةٍ بِٱهْلَةٍ أَنْ يُبَارُوا الْمُلُوْكَ الْعَبَاهِلَةَ-کہیں بازاری ذلیل آ دی موروثی بادشاہوں سے مقابلہ کر سکتے

اللى الله فْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ-ان بادشامول كى طرف جوايى سلطنت پر پھتہا پشت سے بحال اور قائم ہیں یا خور مخار با دشاہوں کی طرف۔

> عَبَاهِلَةُ الْيَمَنِ- يمن ك خود عنار بادشاه-عَبَاءُ-ايكِتُم كالباس ہے-

لِبَاسُهُمُ الْعَبَاءُ- وه عباء يمنت تھے- (نہايد ميں ہے كه عَبَاءٌ جمع ہے عَبَاءَةٌ اور عَبَايَةٌ كَى اور بھى واحد كو بھى كہتے

عَبِيَّ الْجَيْشَ لِشَكِرتياركيا-

تُغبية - تياركرنا (مجمع البحارين بي كه عباء ايك تم کے کمبل ہیں جن پرسیاہ دھاریاں ہوتی ہیں)-

#### باب العين مع التاء

عَنْبٌ - إِعِتَابٌ إِعَتِبَانٌ إِعُنْبَانٌ إِمَعْتَبٌ إِمَعْتِبٌ مِعْتِبَةٌ - عُصرَرنا' کسی کام پرا نکاراورملامت کرنا – تَعْتِيْبُ - لِيبِ لِينَا وَمِلْيِرِ بِنَانَا -مُعَاتبَةً - بمنى عتاب ہے-اغتاب -غصه دور کرنالینی راضی کرلینا -

تَعَتَّبُ اور تَعَاتبُ- ایک دوسرے پرغصه کرنا' ناز وانداز سےخطاب کرنا'عیب کرنا۔

اِسْتِعْتَابٌ - راضي موجانا يا رضا مندي كي درخوست كرنا٬ آرزوكرنا عجال جانا ليند موومال لوث جانے كى درخوست

مًا عَتَبْتُ بَابَ فَكُن ِ- مِين اس ك درواز سے كى دہليز برجمی نہیں گیا۔

ودر عتبی-رضامندی-

كَانَ يَقُولُ لِلاَحَدِنَا عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَالَهُ تَرِبَتْ يَمِينهُ - أنخضرت صلى الله عليه وسلم جب سمى برخفا موتة تو فرماتے اس کو کیا ہوا ہے اس کے دائے ہاتھ کومٹی گئے۔ (ب عرب کا محاورہ ہے اس سے بددعاء مقصود نہیں ہے بلکہ خفگی کے وقت اليا كمت بين توبت يداك ياتوبت يمينه - لين تو ذلیل اورمختاج ہوا ہے ہاتھ سے محنت کرے مٹی اٹھائے )۔

لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُوْ إِمَّا مُسِينًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَغِيبُ - كُولَى ثم مِن سےموت کی آرزو نه کرے اگر وہ نیک ہے تو ( زندہ ریخے کی صورت میں )اورزیادہ نیکیاں کرےگا-اوراگر بدیے توشاید توبہ کرے اوراینے پروردگارکی رضامندی جاہے (مرجائے گا تو پھرتوب انابت اوررجوع الى الحق كاموقع جاتار ہے گا)-

وَلَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ-مرنے كے بعد پر پروردگار کو راضی کرنے کا موقع نہیں رہے گا- ( کیونکہ موت ے اعمال ختم ہوجاتے ہیں پھرنیک عمل کرنے کا اور توبہ کرنے کا محل نہیں رہے گا)-

لَا يُعَاتَبُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ - ان يرعماب نبيس موتا ( كيونكه عمّاب الشخف بربوتاك جس كے تائب مونے كى اميد بهواوروه اپني خطا پراصرار نه کرتا بهوه لوگ تو سخت گنا بول میں متلا ہیں اوران پراصرار کررہے ہیں ان سے بیامید نہیں کہ بھی اینے کاموں سے باز آئیں گے اور بروردگار کو راضی کریں گے)۔

مَا آغْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِيْنٍ وَّلَا خُلُقٍ- يُن ثابت

# لكالمالين الاسادان الانال المال الما

بن قیس کے دین یا اخلاق پر عیب نہیں لگاتی نداس پر نا راض ہوں ( پنہیں کہتی کہ وہ کسی دین امریس خطا کرتے ہیں یا بدخلق ہیں ) بلکہ میں خاوند کی ناشکری کو برا جانتی ہوں ( یعنی جھے کو بالطبع ان سے نفر ت اور کراہت ہے اس وجہ سے ڈر ہے کہ میں ان کی اطاعت اور تا بعداری میں قصور کروں اور خاوند کی ناشکری کا گناہ اپنے سر پرلوں ہوا یہ تھا کہ ٹابٹ کی بیوی نے اور مردوں کے ساتھ اپنے خاوند کو دیکھا تو کالا کلوٹا پست قامت برشکل پایا کے ساتھ اپنے خاوند کو دیکھا تو کالا کلوٹا پست قامت برشکل پایا کے ساتھ اپنے دل میں ان سے نفرت پیدا ہوگئی )۔

مَرَّ عَلَى دَجُلِ وَّهُوَ يُعَامَّبُ-ٱخْصَرت صَلَى الله عليه وسلم ايك فخص پرگذرك جس كولوگ ملامت كرر سے تنظ سمجمار ہے تنظ نفیحت كرر ہے تنظے-

إِذَا جَاءَ مُسْتَغْتِباً - جب وہ راضي كرنے كے ليے آئے (عذر خواى اور توب كرنے كو) -

عَاتِبُو االْحَیْلَ فَإِنَّهَا تُعْتِبُ - گوڑوں کوتعلیم ، وان سے محنت مشقت لوسواری اور جنگ کے لیے تیار کرووہ تعلیم پالیں مے (جیسی تعلیم دو کے وہ سکھ جا کیں گے )-

اِنَّهُ عَنَبَ سَرَاوِیلَهُ فَتَشَمَّرَ -سلمان فاریؓ نے سامنے ا سے اپنے یا ثباہے کوسمیٹا اور جوڑ کراس کو اوپراٹھایا -

إِنَّ عَنْبَاتِ الْمَوْتِ تَأْخُذُهَا-موت كَى سَخْتِيال اس كو پَكِرْ ربی مِیں (عرب لوگ کہتے ہیں: حَمَلَهُ عَلٰی عَنْبَهِ اس کوا یک سخت اور مکروہ کام پراگایا)-

كُلُّ عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ غَيْرَ مَنْقُوْصِ وَّلَا مُعْتَبٍ فَلَيْسَ فِيهِ اللَّهِ الْمُعَلَّمِ فَانَّهُ فَانَ جُبرَوَبِهِ عَتَبٌ فَانَّهُ

یقدر گفته بیشید آغل البُصو - اگر بدی تو زوای جائے پھر وہ ایسی الحقی المرح جر جائے کہ اس میں کوئی نقص اور عیب نہ رہے تو صرف دوا علاج کا خرچہ دینا ہوگا البتہ اگر اس طرح جر کے کہ اس میں کوئی نقص اور عیا کر وری یا گفتر کے کہ اس میں کوئی عیب رہ جائے - مثلا ورم یا کمزوری یا گفتر اس میں کوئی عیب کا معاوضہ جو نگاہ والے لوگ لگا کیں دینا ہوگا - ولک المُع المُع تُنہی - خداوند تیری رضا مندی چاہتا ہوں یا تجھ کو حت ہے کہ میرے گناہوں پر جھے سے مواخذہ کرے یا تیرے بی لیے میرا گناہوں سے تو برکنا اور دجوع کرنا ہے -

جس عَمَابِ كَاميدُ فَى إِنَّ مَلَكًا مِّنَ مَلَاثِكَةِ اللَّهِ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ فَعَتَبَ عَلَيْهِ فَاهْبَطَهُ إِلَى الْأَرْضِ – ايك فرشة كوالله ك پاس ايك رتبقاس پرالله كاعماب مواتواس كوزين پراتارديا وَجَعَلَا عَلَيْهِ عَتَبًا وَشَوِيْحًا - حضرت ابرائيم اورحضرت اساعيلُ من خانه كعبه ك آستان اور بانس كا دروازه بنايا - اساعيلُ من خانه كعبه ك آستان اور بانس كا دروازه بنايا - (عَتَبُ جمع مِعَتَبةً) -

عُتُّ - باربارايك بات كوكهنا الحاح اورتونَّ كرنا -مُعَاتَّةً - اور عِتَاتٌ - جَكُونا -عَتَتُّ - سخت كُونَي -

عَتٰی۔ بمعنی حَتٰی ہے۔

> عَتَادٌ - ياعَتَادَةٌ - تيار بونا -تَعْتِيدٌ - تيار كرنا -

اغِیداء - تیار کرنا (جیسے اِعْدَاد ہے)-تَعَیَّد عدہ کاریگری کرنا-

ود ه عُتدَة-سامان-

إِنَّ خَالِدًاجَعَلَ رَقِيْقَةً وَآغَتُدَةً خُبُسًا فِي سَبيْلِ اللَّهِ-خالد بن وليد في اينے غلاموں كواور جنگ كے سامانوں كوالله كي راہ میں روک دیا ہے۔ بعنی جہاد کے واسطے بلا کرا میں اہدین کے سردرد یا ہے (اَعْتُدُ جَعْ ہے عَنَادی جِیے اَعْتِدَةٌ ہے-ایک روایت میں یول ہے اِحْتَبُسَ اَدْرَاعَهٔ وَاعْتَادَهُ لَين این زرہوں اور ہتھیاروں کو مجاہدین کے واسطے وقف کر دیا ہے دار قطنی نے امام احمد سے نقل کیا کہ اعتادہ راوی کی خلطی ہے میج اعتده ب- بيحديث آنخضرت صلى الله عليه وسلم في اس وقت فر مائی جب زکوة کے تحصیلدار نے شکایت کی کہ خالد ایے مال کی زکوۃ نہیں دیتے تو آپ نے فرمایاتم خالد پرظلم کرتے ہو-اس نے تو اپنے ہتھیا را ورسامان جنگ سب اللہ کی راہ میں روک رکھے ہیں- شاید زکوۃ کے تحصیلداروں نے ان ہتھیاروں اور سامان وغيره ك بهي زكوة طلب كي تقى تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے میفر مایا کہ اس سامان کی زکوۃ کہاں واجب ہے میہ کچھ تجارت کا مال تھوڑی ہےخصوصا جب خالد ؓ نے اس کواللہ کی راہ میں بلا کرارید ہے دیا ہو- بعض نے کہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب رہے کہ جب خالہ ﴿ نے اپناکل سامان جنگ ہتھیار وغیرہ محض تواب کے لیے بلا کرا بداللہ کی راہ میں دے دیے ہیں جوا يك نفل صدقه ہے تو وہ فرض زكوة دينے ميں كيونكر عذر كريں-بعض نے کہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوۃ کابدل وہ قرار ديا جوخاله گوان بتھياروں اور سامان کا کرابيديا جا تا آگروہ کرابيہ ير چلاتے اور زكوة كواس ميں محسوب كرليا)

لیکلّ حَالِ عِنْدَهُ عَتَادٌ - آن خضرت صلی الله علیه وسلم ہر وقت اور ہر موقع کے لیے تیار ہے (ہر واقعہ کی تد ہیر پیش از وقع کر لیتے جو کمال وانشمندی اور انجام بنی کی دلیل ہے) - فَقَتَ حَتْ عَتِیْدَتَهَا - اس نے اپن قطی (چھوٹا صندو قی جس فیقت عَتِیْدَتَهَا - اس نے اپن قطی (چھوٹا صندو قی جس میں ورتیں زیورات وغیرہ بھاری چیزیں رکھتی ہیں) کھولی - و قلد بقی عِنْدِی عَتُودٌ - میرے پاس بکری کا ایک سال کا بچرہ گیا ہے -

وَاَصُٰمُ الْعَارُدَ - مِن بَرى كے بِحِدُو پھير كرلاتا ہوں (جب وہ بھا كرنكل كيا ہو) -

اُنُورِ بَالِي آبِي الْحَسَنِ مَخْزَنَةً فِيْهَا مِسْكُ مِّنْ مِّنْ مِنْ وَلَهُا مِسْكُ مِّنْ عَيْدَةً فِيهَا مِسْكُ مِنْ مِنْ مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكُ مِنْ مِنْ مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكُ مَالِيُّ فَعَنْدًا وَ الْمَعْتَدُوا وَخَتْ بَونا وَضَعَر به وَنا مُعَولنا وَعَنَّرُ الْمَعْتِيْرَةَ تَغْتَارًا وَعَيْره وَنَ كَيا وَعَنَّرُ وَلَمَ عَنَّارٌ وَلَا عَيْره وَثَلَ مَان وَقَلَ مَان وَمَنْ مَان وَقَلَ مَان مَنْ وَمَنْ مَان وَقَلَ مَانَ وَقَلْ مَانَ وَقَلَ مَانَ وَقَلْ مَانَ وَقَلَ مَانَ وَقَلْ مَانَ وَقَلْ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ فَيْهُ وَلَمْ مِنْ مَانَ مَانَانِ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَانِ مَانَ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانَ مَانَانِ مَانَانَ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانَ مَانَانِ مَانَانَ مَانَانِ مَانَانَ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانَ مَانَانِ مَانَانَ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ مَانَانِ

عِنْوْ-بت كوبھى كتے ہيں اور بيہود ہ بك بك يعنى ہذيان كوخَلَفْتُ فِيْكُمُ النَّقَلَيْنِ كَتَابَ اللهِ وَعِنْرَتِيْ- مِن تم مِن دو بھارى گرال قدر چيزيں چھوڑے جاتا ہوں ايك تو الله كى
كتاب قرآن دوسرے ميرى عزت (لينى خاص الخاص قريب
كے رشته دار- وہ عبدالمطلب كى اولاد ہيں -بعض نے كہا
آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى اولاد اور حضرت على كى اولادبعض نے كہا آپ كے سب عزيز وا قارب عترت ميں داخل
ہیں)-

نَحُنُ عِتْرَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْضَتُهُ الَّتِي تَفَقَّأَتْ عَنْهُمْ - حضرت الوبرصدين ن كها بم المخضرت صلى الله عليه وسلم كى عشرت بين اور آپ بى كے اندے ميں سے چوٹے بين (يهال عشرت سے عام عزيز واقرباء مراد بين قاس ميں سار قريش كوگ آگئے - الوبر طلح على قريش ميں سے متھے) -

قَالَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْرِتُكَ وَقَوْمُكَ-(حضرت الوبكر صديق في لها جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم في بدرك قيديول كي بارك بين ان سے مثورہ ليا) - كه به لوگ آپ كي عترت بين اور آپ كي قوم بين (بهال عترت سے حضرت الوبكر في آپ كر قربى رشته وار لينى حضرت عباس اور عقيل اور تمام بنى ہاشم و مرادليا اور قوم سے قريش كے لوگ مراد لئے ) نهايه بين ہے كہ مشہور قول بى ہے كہ عترت آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ان المل بيت كو كہتے بين جن پرزكو قرح ام ہے۔ الله عليه وسلم كو الله عيث و آخضرت صلى الله عليه وسلم كو عتر تحفد كے طور پرجيجى كن (عتر ايك بھا جی ہے جوجدا جدا التي ہے جب بين

## الكالمالية الاسادان المال الما

ہو جاتی ہے اوراس کی جڑکائی جاتی ہے تو اس میں سے دودھ کی طرح ایک عرق نکلتا ہے۔ لعض نے کہاوہ مرزنجوش ہے جوایک مشہور دواہے )۔

یُفْلَغُ رَاْسِی کَمَا تُفْلَغُ الْعِتْرَةُ-میراسراس طرح تورُ دیا جائے گا جیے عترکی بھاجی تورُ لی جاتی ہے عِتْرَ قَّ مفرد ہے عِتْرُ کا)-

لَابَأْسَ آنُ يَّتَدَاوَى الْمُحْرِمُ بِالسَّنَاوَ الْعِتْرِ-حرام باندھے ہوئے مخص کو سنا اور عتر کے استعال میں کوئی قباحت نہیں ( کیونکہ بید دونوں دوا ئیں ہیں خوشبونہیں ہیں )-عِنْو -ایک پہاڑکا بھی نام ہے جومدینہ سے قبلہ کی طرف ہے-عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَضْحاَةٌ وَّعَتِيْرَةٌ-مِرملان رِ(مِر سال میں)ایک قربانی ہے (جو ذی الحجہ کی دسویں تاریخ ہے بارہویں تاریخ تک کی جاتی ہے )اورایک عترہ ہے (عترہ ہوہ بکری جورجب کےمہینہ میں کائی جاتی ہے-نہایہ میں ہے کہ عرب میں دستورتھا کہ کوئی آ دمی منت ما نتا کہ اگر میری بکریاں اتنی ہو جائیں گی تو میں ہر دس بکریوں میں سے اتنی بکریاں رجب کے مہینہ میں کاٹوں گا اس کوعمائر کہتے تھے شروع اسلام میں بھی آ مخضرت صلی الله عليه وسلم نے رجب كى قربانى كو قائم رکھا پھرمنسوخ کردی گئ خطابی نے کہااس مدیث میں عمرہ ے وہی بکری مراد ہے جواللہ کے لئے رجب کے مبینے میں کافی جائے۔کیکن وہ عتیر ہ جو جاہلیت کے زمانہ میں بتوں کے نام پر کاٹا کرتے تھے اور اس کا خون بت کے سریر ڈالتے تھے وہ تو اسلام میں بھی درست نہیں ہوئی نہوہ اس حدیث میں مراد ہوسکتا

ُ لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيْرَةً - اسلام مِن نه فرع ہے نه عتیرہ ( فرع وہ پہلوٹا بچہ جو پہلے پیدا ہوتا تھا -مشرک لوگ اس کواپنے بتوں کے لئے کا منتے تھے ) -

سُنِلَ آمِيْرُ الْمُنُومِنِيْنَ عَنْ مَّعْنٰى قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى مُخَلِّفٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِيْ مَنِ الْعِتْرَةُ فَقَالَ آنَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْحُسَنُ وَالْآنِمَةُ التِّسْعَةُ مِنْ وَلَّذِ الْحُسَيْنِ تَاسِعُهُمْ مَهْدِيَّهُمْ

وَقَائِمُهُمْ لَا يُفَارِقُونَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يُفَارِقُهُمْ حَتَىٰ يَوِدُوْاعَلَى رَسُولِ اللهِ حَوْضَهُ-حَضرت عَلَيْ سے بوچھا گيايہ جو آخضرت علی سے بوچھا گيايہ جو آخضرت صلی الله عليه وسلم نے فرمايا بيستم بيس دو بھاری چيزيں چھوڑے جاتا ہوں ايک الله کی کتاب دوسرے ميری عترت تو عترت سے کون لوگ مراد ہيں فرمايا بيس اور حسن اور حسين اور نوامام حسين کی اولا دبيس نويں امام ان کی اولا دبيس وبی مهدی اور قائم ہوں گے بيلوگ الله کی کتاب سے جدانہ ہوں گے نيلوگ الله کی کتاب سے جدانہ موں گے نيلوگ الله کی کتاب سے جدانہ طی راکاريک ساتھ آخضرت صلی الله عليه وسلم کے پاس حوض کوثر پر شرکرايک ساتھ آخضرت سلی الله عليه وسلم کے پاس حوض کوثر پر ميں گے (بيروايت اماميکی ہے)۔

سُنِلَ مَنْ عِتْوَةُ النَّبِيّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اصْحَابُ الْعَبَاءِ - حضرت على سے بوچھا گیا عترت سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جن کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی کملی میں داخل کیا تھا (مباہلہ کے موقعہ پر یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسین فاطمہ اور حضرت امام حسین طیبھاالسلام) -

لَمُ يَزَالُو عُبَّادَ آصَنَامٍ يَنْصِبُونَ لَهَا الْعَنَائِرَ وَيَنْحَرُونَ لَهَا الْقُرْبَانَ - بميشريه بت برست رجان كے لئے رجب ميں بحرياں كائے اور اونٹوں كؤ كركرتے -عَنْدَ سَدُّ - حَتْ سَ بِكِرُنا -

 عَتُوَسُّ اور عَتَوَّسُ- بِرُاموٹاجِسِم آ دی یا جانور عُتُوسَانُ غا -

> عِتْرِيْسْ - ظالم - غصيل ، غول ، آفت -عَنْتُرِيْسْ - آفت -

سُرِفَّتُ عَيْبَةٌ لِّي وَمَعَنَا رَجُلٌ يُتَهَمُ فَاسْتَعُدَيْتُ عَلَيْهِ عَمْوَ وَا فَقَالَ تَأْتِينِي عَمْرَ وَقَلْتُ لَقَالَ تَأْتِينِي عِهِ مَصْفُو دًا فَقَالَ تَأْتِينِي عُمْرَ فَ فَكُمْ كَا بِهِ مَصْفُو دًا تَعْتَرِ سِهْ -عبدالله بن عَرِّ نے کہا میری ایک گھڑی چوری ہوگی اور ہم لوگوں میں ایک تھی تھا جس پر چوری کا گمان کیا جاتا تھا میں نے حضرت عمر سے اس پر فریادی اور یہ کہا کہ میں اس کوزنچر میں باعدہ کرلانا چاہتا تھا انھوں نے کہا تو اس کو طوق زنچر ڈال کرلانا چاہتا تھا اس پرظام اور حتی کرنا ( یعنی ابھی تو طوق زنچر ڈال کرلانا چاہتا تھا اس پرظام اور حتی کرنا ( یعنی ابھی تو

با قاعدہ اس پر چوری ثابت نہیں ہوئی پہلے ہی سے تو اس کو بیڑی اور طوق پہنا تا چاہتا تھا بیتو صری ظلم ہے۔ ایک روایت میں تأثیری به بغیر بیّنید ہے لین نہ گواہ نہ کھی تو اس کو یوں ہی پکڑ کر میر نے پاس لاتا ہے۔ بعض نے کہا بیراوی کی فلطی ہے اس نے تعتیر سنہ کو بغیر بیّنید کر دیا کیونکہ کتابت میں دونوں کی صورت قریب تریب ہے)۔

إِذَا كَانَ الْإِمَامُ تُخَافُ عَتْرَسَتُهُ فَقُلِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوٰتِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمُوٰتِ السَّيْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ كُنْ لِى جَارًامِّنْ فَكُن - جب كَيْ حَصَ كو بيد رُبوكه حاكم اس برظم اور جركر فلان - جب كي ايذا دبى اور تكيف رسانى كا وُربو) تو يوں كم يا الله سما توں آسانوں كے مالك اور بڑے تحت كے مالك محصكو الله سماتوں آسانوں كے مالك اور بڑے تحت كے مالك محصكو فلان تحص كے شرب اپنى پناہ دے (فلان كى جگداس حاكم كانام فلان تحص كے اللہ علی ہے كے اللہ علی الل

عَتْرُ فَهُ - يَتَى كُرِنا ، ظلم كُرِنا -

عُتُرُفَانٌ -مرعا -

عُنْرُوْق اورعِنْدِيف - خبيث بدكار ظالم شق -عِفْدِيْتٌ ياعِنْدِيْف - ايك ديوب ظالم خبيث شرير پليد ،

اَوَّهُ لِفِرَاخِ مُحَمَّدٍ مِنْ حَلِيْفَةٍ يُّسْتَخْلَفُ عِتْرِيْفٍ مُّنْرِفِ يَفْتُلُ خَلَفِيْ وَحَلَفَ الْحَلَفِ-اِئِ افْسُوس اس غليفه پرجوحا كم بنايا جائے گاوه محمد (صلى الله عليه وسلم) كے بچوں توثل كرے گاوه كم بخت خليفہ ظالم بدكار ضبيث عيش پسند ہوگا ميرے جانشين توثل كرے گا پھر جانشين كے جانشين كو-

عَنْعَتْ - بَرى كا بِحِهُ مضوط قوى لبا آ دى پورے اعضا كا -عَنْعَتَهٌ - بَرى كوعت عت كريلانا -

عِنْق - يا عَنْق يا عَتَاق - يا عَتَاقَة - آزاد مونا علامى ميس سے نكل جانا مندسے كاشا ، قديم مونا عده مونا -

تَعْتِيقٌ - نياكرنا'منه سے كاثنا-

اِعْتَاقْ - آزادكرنا كوال كودنا بندش كرنا ورست كرنا-خَوَجَتُ اهُمُّ كُلْنُوم بِنْتُ عُقْبَةَ وَهِي عَاتِقٌ فَقَبِلَ هِجُوتَهَا - ام كلثوم عقبه بن الي معيط كي بيثي مكه سے ذكل بھا گي اور

وہ اچھی خاصی کواری تھی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اس کی ہجرت منظور کر لی۔ عتق اور عواتق جمع ہے عاتق کی بمعنے جوان عورت یا جس کی شادی نہ ہوئی ہواورا پنے مال باپ سے جدانہ ہوئی ہو-

اُمِرْنَااَنُ نَّنْحُوجَ فِی الْعِیْدَیْنِ الْحُیّضَ وَالْعَوَاتِقَ-ایک روایت میں وَالْعُتَقَ ہے بینی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہم کو بیتکم دیا که دونوں عیدوں میں ہم حیض والی اور جوان کنواری عورتوں کوہمی نکالیں وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہوں تا کہ سلمانوں کی کثرت اورعید کی رونق معلوم ہو-

عَنِیْق - قدیم اور پرانے کوبھی کہتے ہیں- جیسے محمو عَتِیق -یرانی شراب-

عَلَیْکُمْ بِالْآمْرِ الْعَتِیْقِ-تم پرانی بات کو اختیار کرو ( یعنی صحابه اور تابعین کے طریق کو کیونکہ ان کا طریق قدیم ہے اس کے بعد دین میں بہت بی نئی باتیں نکل آئیں )۔

اِنَّهُنَّ مِنَ الْمِعَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تَلَادِی - یہ سورتیں اِنَّهُنَّ مِنَ الْمِعَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تَلَادِی - یہ سورتیں پہلے زمانہ کی پرانی سورتوں میں سے پہلے یا دکیا ہے بعض نے کہا عمال سے پہلے یا دکیا ہے بعض نے کہا عمال سے یہ مراد ہے کہ نہایت عمدہ فصح اور بلیغ سورتیں ہیں یا ان کے مضامین بہت عمدہ ہیں مثلا معراج کا قصدا صحاب کہف کا قصد عضرت مریم کا حال اور بڑے بڑے بڑے پنج بروں کا) -

لَنْ يَنْجُونِى وَلَدُّوَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَنْجِدَهُ هُ مُمْلُونَكًا فَيَشْتَوِيْهِ فَيُعْوِنِهُ وَلِهُ وَلِلَّهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

إِنَّهُ سُمِّى عَتِيقًا - حضرت ابوبكر صديقٌ كالقب عتيق موا آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے جب وہ اسلام لائے ان كونتيق

### الكالمالية البادات المالية المادة المالية المادة ال

فرمایا لینی دوزخ ہے آ زاد کئے گئے۔بعض نے کہا پہلے ہی ہے۔ ان کا نام عتق تفالینی عمدہ اور اور کریم )۔

فَلْيَجْعَلْ بَعْضَهُ عَلَى عَاتِقَيْهِ-تَعُورُ اساكِرُ اابِ تَلَاهُول رِبِي ركھ-

. اَمَوَ بِتَمَو فَجَعَلَ يُفَيِّشُ- پرانی مجور دینے کا حکم دیا وہ اس کو چرچر کر گھانے گئے ( کیونکہ اس میں کیڑے پڑ گئے تھے کیڑوں کو چرکرصاف کرنے گئے )-

اَنْتَ عَتِنْقَ - تو آزاد ب یا قدیم ب یا تیرام رتبه عالی ب مامِنْ یَوْم اکْفُرُ مِنْ اَنْ یُعُتِقَ اللّهُ وَاِنّهُ لَیدُنُوْا - عرفه کون سے زیادہ الله تعالی کی دن لوگوں کو دوزخ ہے آزاد نہیں کرتا اس دن اپنی بندوں کے قریب آجا تا ہے (یعنی عرفه کے دن جب عاجی عرفات میں ہوتے ہیں بہت لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے فرمایا ہے بیر میرے بندے کیوں اکھا ہوئے ہیں اگر چدمیری مغفرت کے طالب ہیں تو میں نے ان کو بخش دیا ۔ اگر چدمیری مغفرت کے طالب ہیں تو میں نے ان کو بخش دیا ۔ امکر یا لیفتا قیم ہے معنی وہی ہیں )۔ بالْعَمَا قیم ہے معنی وہی ہیں )۔

اِنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ حَمَلَ عَلَى مِالَيْهَ بِعِيْرٍ وَاَعْتَقَ مِالَةً عِيْرِ وَاَعْتَقَ مِاللَّهُ كَاراه مِيلُوكُول كوسوار مِاللَّهُ كَاراه مِيلُوكُول كوسوار كرايا (براونك كل كردن مِيل چائدى كاطوق پڑا تھا) اور سو بردول كوآ زادكيا (ان كى عمر كے ايك سوميس برس اسلام كے زمانہ مِيل گرزے اور ساٹھ برس كفر كے زمانہ مِيل جملة عمرا يك سوكي سوكي كرن كى بوئى) -

اِنَّ لِلَّهِ عُتَفَاءَ مِنَ النَّارِ -الله تعالیٰ کے چند بندے ہیں جو دوز خے آزاد کئے گئے ہیں-

الله المرع مسلم المتن المركة الله المركة الله المركة المركة المسلمة المتن المسلم المتن المركة المرك

آزاد ہوتی ہے)-

مَنْ اَغْتَقَ رَقَبَةً مُّسْلِمَةً اَغْتَقَ الله بِكُلِّ عُضُومِّنهُ عُضُولِّنهُ عُضُولِّنهُ عُضُولِّنه عُضُولًا مِن النّادِ حَتَّى فَرْجَه بِفَوْجِه - جُوفِصَ مسلمان برد \_ كوآزاد كر \_ الله تعالى اس كا برعضو برد \_ كي برعضو كبد له دوزخ سے آزاد كرد \_ گايبال تك كداس كى شرمگاه كو بجى اس كى شرمگاه كو بدلے -

أَنْوَلَ اللهُ الْعَجْوَةَ وَالْعَتِيْقَ مِنَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَمَا الْعَتِيْقَ مِنَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَمَا الْعَتِيْقُ فَالَ الْفَحْلُ-الله تعالى في عجوه مجور اورعتيق كوآسان عاتارا- من في عرض كياعتيق كيا هي؟ فرمايا نرور خت مجهور كاجس مين ميوه نيين لكتا-

نهی آن یُنزی حِمَادٌ عَلَی عَتِیْقَةٍ-آپ نے ذات کی عده گور ی پر گدھ و چر هانے سے مع فر ایا-

یَفْسِلُ یَدَهٔ مِنَ الْعَاتِقِ-اپنهاتھ کندھے سے دھوتے۔
کَانِّی اَنْظُرُ وَالْمَاءُ یَنْحَدِرُ عَلٰی عَاتِقِ آبِی - گویاش دیکے رہاہوں پانی میرے باپ کے کندھے سے گردہا ہے (ایک روایت میں عَلٰی عُنْقِ آبِی ہے یعنی گردن پر گردہا ہے)۔
عِتَاقُ الْخَیْل - عمدہ ذات کے گھوڑے۔

رَجُلٌ مَّاتَ وَكَيْسَ لَهُ مَوْلَى عَنَاقَةٍ مَنْ يَّرِثُهُ- الكَشْخُصُ مركميااس كا آزادكرنے والابھى نہيں ہے تواس كا تر كہ كون لے

اِمْوَأَهُ خَلَفَتْ بِالْعِتَاقِ-الكيعُورت فِي كَالَى الْيَى بِاندى كُوآ زادكر في كال

کُلُ یَمِیْنِ فِیهَا کُفَّارَةٌ اِلَّا مَاکَانَ مِنْ عِتَاقِ وَطَلَاقِ -ہرتم میں کفارہ لازم ہوگا گرعات یا طلاق کی قتم میں (مثلا کسی نے یوں کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو مجھ پر آزاد کرنا یا طلاق دینا الزم ہوگا تو پہلغو ہے) -

عَنْكُ - دوباره حمله كرنا كائنے كا قصد كرنا تنها جانا سفر
كرنا عزم كرنا بيش آنا نافر مانى كرنا سرخ هوجانا كها مونا سوكھ جانا جيك جانا كاظت كرنا خواہش كرنا سينے ميں

عَتَكُ - زمانداورايك بهار كانام ب-

تُعَتَّلُ - اپنی جگہ سے نہ سر کنا جیسے ایفینا کی ہے-عَتَّالٌ - حمال ' بو جھا تھانے والا -عَتِلٌ - بدی کی طرف جانے والا -عُتِلٌ - کھا و' بدخلق' سخت دل' بخیل' موٹا' بر چھا' ہرسخت چیز -عِنْوَ کُ - جوعور توں سے سیر نہ ہو-عَتِیْلٌ - اچیز' نوکر' خادم -

ما اسمك قال عَتَلَة قال بَلْ أنْت عُتْبَةً - آنخضرت ملى الله على الله على

فَاَحَذَ ابْنُ الْمُطِيْعِ الْعَتَلَةَ -ابن مطیع نے سل لیا-عَتْمَ - دیم لگانا' رات کا ایک حصه گزر جانا' اکھیڑنا' رک جانا' رات کودود هدوهینا -

تَعْتِيدُمْ - بازآ جانا' دیرندلگانا' رات کو چلنا -اِعْتَام - دیرلگانا' رات میں داخل ہونایا رات کو چلنا' رات کا ایک حصر گزرجانا -

تَعَتَّمُ - رات كودو صنے جانا -إسْتِعْمَامُ - دو صنے میں در كرنا -

عَاتِم - دير من رات كئ برآن فوالا-

لَا يَفْلِبَنَكُمُ الْاعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلُوتِكُمُ الْعِشَاءِ
فَإِنَّ اسْمَهَا فِي كِتَابِ اللهِ الْعِشَاءُ وَإِنَّمَا يُغْتَمُ بِحِلَابِ
الْإِبِلِ-ديمُومَ بَحَى كَبِيلَ كُوارول كى طرح عشاء كى نماز كوعتمه نه
الْإبِلِ-ديمُومَ بَحَى كَبِيلَ كُوارول كى طرح عشاء كى نماز كوعتمه نه
كهنا الله كى كتاب قرآن عن اس نماز كانام عشاء كى نماز به به
كوارلوگ عشاء كى نماز كوعتمه اس لئے كہتے بين كه عتمه رات كى
تاريك كوكتے بين وه اس وقت الى اونئيول كودو ہے تھے چونكه
بي اس وقت بڑھى جاتى ہے اس لئے اس كو بھى عتمه كهنے
بي اس وقت بڑھى جاتى ہے اس لئے اس كو بھى عتمه كهنے
نيال عراب كي كورت في على مطلب بيہ ہے كہم موادول كى طرح اس
نماز ميں دير ندكرنا جيسے وه اسے اونٹيول كودو ھے ميں معروف

عُتُونٌ -اقدام كرنا براني موكرسرخ موجانا-عَاتِكٌ - جوال مردكريم فالص رنك صاف شربت براني كان سرخ رنگ ايك حال سے دوسر بے حال كى طرف چرنے والا- (عاتكة اس كامؤنث ب) اوروه كلجور كا درخت جو پوند قبول کر ہے اور سرخ عورت خوشبو سے اور پر انی کمان سرخ -عَتِيْكُ - سخت كرى كادن اوراز دقبيله كى ايك شاخ ہے-أَنَّا أَبِنُ الْعَوَاتِكِ مِنْ سُلَيْمٍ - (آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے جنگ حنین کے دن فرمایا ) میس عا تکہ عورتوں کا بیٹا ہوں جو سلیم کی اولاد میں سے ہیں (یہ عاتکہ تین عورتیں تھیں جو آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى جدات تحيس ايك تو عاتكه بنت ہلال بن فالج بن ذکوان جوعبد مناف کی والدہ تھیں۔ دوسر ہے عا تكه بنت مره بن ملال بن فالج بن ذكوان جو باشم بن عبد مناف کی والدہ تھیں۔ تیسرے عاتکہ بنت اقص بن مرہ بن ہلال جودہب والدحضرت آمند کی مال تھیں تو پہلی عا تکہ دوسری عا تکه کی چھوپھی ہیں اور دوسری تیسری کی چھوپھی ہیں اور بن سلیم اس نسب پرفخر کرتے ہیں اور دوسری باتیں بھی فخر کی ان کو حاصل ہوکیں ایک بیک فتح مکہ کے دن ہزار آ دی بی سلیم کیآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے ہمراہ تھے- دوسرے آپ نے ان کا جھنڈا سب سے آ گے رکھا تھا جوسر خ رنگ کا تھا۔ تیسرے بیا کہ حفرت عمر نے کوفداور بھرہ اورمصراور شام والوں کو لکھا کہ ہرشہر میں سے جو مخص سب میں افضل ہواس کومیرے پاس بھیج دو- تو کوفہ والوں نے عتبہ بن فرقد سلمی کو بھیجا اور بھرے والوں نے مجافع بن مسعود ملى كواورمصروالول في معن بن يزيد ملى كواورشام والوب نے ابوالاعورسلمی کوتو ہرشہرمیں بن سلیم ہی کے لوگ سب ے افضل نکلے- بی عجب ا تفاق ہے- مجمع البحرین میں ہے کہ بیہ عا تكه نوعورتين تقيس تين تو بن سليم مين سے تھيں اور چھے اور لوگوں میں سے اور سب آنخضرت صلی الله علی وسلم کی جدات تھیں۔) أَنَّا ابْنُ الْعَوَاتِكِ مِنْ قُرِيْشِ - مِنْ قُرْيَلُ

> کا بیٹا ہوں-عَدُّلُّ - زور سے پکڑ کر گھسیٹ لیٹا اور پھرا ٹھالیٹا -عَدَّلُّ - جلدی کرتا -

## الخاسطة الباسات القال المال ال

خوب لمبی اور کثرت ہے تھی۔

اُلا سُو كَةُ ثَلَقَةٌ اَرَاكُ فَإِنْ لَيْمُ يَكُنْ فَعَتَمْ اَوْبُطُمْ -مواك تين لكريول كى ہوتى ہے بيلوكے درخت كى اگروہ ند لطے توزيون كے درخت كى يابن كے درخت كى (ہندوستان ميں ينم كادرخت بھى مسواك كے لئے عمدہ ہے)-

عَتَنْ - زور سے دھکیلنا -

إغْبِتَانٌ - ايذادينا - يَّنَ كُرنا -

عَاتِنْ - سخت- (عُتَنْ جَعْ ہے)-

عَدَّهُ - ياعُدُهُ ياعُتَهُ ياعُتَاهُ - تم عقل ہونا' مد ہوش ہونا' حریص ۱-

تَعَيَّهُ- مِنون ہونا' تجابل اور تغافل کرنا' زینت کرنا' آراستہ کرنا-

ئى ئى رۇپ غَتَاھَدُ - كَمُ عَقَلَىٰ نا دانی ' كم عقل لوگ -مُعِتَّهُ - عَقَلَمُداور مِجنون -

معتوه - ديوانهُ معقل-

رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَقَةً عَنِ الصَّبِيِّ وَالنَّائِمِ وَالْمَعْتُوْهِثَن آ دميوں كے اعمال نہيں لكھے جاتے (وہ مرفوع القلم
ہیں)ايك تو بچه جب تك اس كواحقام نه ہو-دوسرے سونے
والا جب تك جا گئيس-تيسرے ديوانہ جب تك سانانه ہوالْمَعْتُوهُ أَلَا حُمَقُ اللَّهِ هِبُ الْعَقْلِ-معتوه وهُ حُص ہے جو
احتی ہے عقل ہو (لیکن وہ مجنون سے کم ہے بجنون وہ جو بالكل
دوانه ہو)-

آبُو الْعَنَاهِيَة -اسمعلل بن قاسم شهورشاعر كالقب ہے-عُنُو - يا عُتِیٌ يا عِتِیؒ -غرور کرنا' تکبر کرنا' بزائی کرنا' حد سے زیادہ بڑھ جانا'ا طاعت نہ کرنا' تیز چلنا -

عُتَاةٌ اور عُتِيَّ جَع ہے عَاتِی کی یعنی نافر مان سرکش-مَلِكٌ عَاتِ - سخت دل بادشاه -

بِنْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَاوَ طَغْی - برا ہے وہ بندہ جوسر کئی یا غروراورنا فرمانی کرے-

بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُقُرِئُ النَّاسَ عَتَّى حِيْنِ يُرِيْدُ حَتَّى حِيْنِ فَقَالَ إِنَّ الْقُرُّانَ لَمْ يَنْزِلُ بِلُغَةِ هُذَيْلُ رہے کی وجہ سے اس نماز میں دیر کیا کرتے تھے مگریہ تو جید درست نہیں ہے کیونکہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ اس نماز میں دنر کرنا اور اس کورات گئے پڑھنامتحب ہے)۔

تَانَ يَسْتَجِبُّ أَنْ يُوْخُو الْعَتَمَةُ - آ پعشاء كى نمازين در كرنا بهتر جانتے تھ (بعض نے كها جولوگ عشاء كى نماز ك بعد با تيں كيا كرتے ہيں اور قصد كہانی ميں مصروف رہتے ہيں ان كے لئے دير كرتامتحب ہے تا كہ نماز كے بعد سور ہيں اور خاتمہ عبادت اللي پر ہواس لئے كہ سوجانا بھى ايك طرح كى موت ہو اور جولوگ اخير شب ميں بيدار ہو كر تجدكى نماز اواكرتے ہيں ان كے لئے عشاء كى نماز جلدى پڑھ كرسوجانا مستحب ہے تا كہ اخير شب ميں آ كھ كھل جائے اور تجدكى نماز برهيں ) -

فَاعْتُمَ بِهَا - رات كتاريك بوئ تك اس مين ديرك - اخْتَمَ بِهَا - رات كتاريك بوئ تك اس مين ديرك - اخْدَاعْ جَلَهُ السَّيْرُ يُعْتِمُ - جب آپ كوجلدى چلنا بوتا تو رات كى تاريكى مين چلتے ياعشاءكى نماز مين ديركرتے يہاں تك كردات كى تاريكى آجائے -

وَاللِّقَاحُ قَدْ رُوِّحَتْ وَحُلِبَتْ عَتَمَتُهَا- دوهيل اوننيال اپنه تهان پر لائی گئیں اور ان کا دود هایا گیا (دوده دو هنه کو عتمه کهد یا کیونکہ دورات کی تاریکی میں دوها جاتا ہے)۔
فَمَا عَتَّمَتْ مِنْهَا وَدِیَّةٌ - (سلمان فاریؒ نے اتنے کھور کے لودے لگائے-آنخفر ت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے جاتے تھے وہ زمین میں گاڑتے جاتے تھے) پھر ایک پودے باتے تھے کوہ دوروئی)۔
ن بھی دومیوہ لانے میں درنہیں کی (سب بارآ در ہوئے)۔
عرب لوگ کہتے ہیں: آغتم المشّی ء کیا عَتَّمَهُ-اس چیز میں در رگائی۔

عَتَمَتِ الْحَاجَةُ يا أَعْتَمَتُ - كام مِن وربولَ - نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ الْآهٰكَذَاوَهٰكَذَا فَمَا عَتَمْنَا - نَهٰى عَنِ الْحَرِيْرِ الْآهٰكَذَاوَهٰكَذَا فَمَا عَتَمْنَا - حضرت عمرٌ نے ریش کیرُ الپنے ہے ہم کو منع کیا مگرا تنا اتنا (لین چار انگل تک) اور دیر نہیں لگائی - (لین بی تھم بتلانے میں ویر نہیں کی) (ایک روایت میں فیمَا عَلِمْنَا ہے اس کا ذکر آگ تَا ہے گا) -

عَلَى دَوْضَةِ مُعْنَمَةٍ - ايك سرسزكياري يرجهال كي كهاس

## الله المال الكال المال الكالم الكالم

عَاثُورٌ مِنْ مَعْنِيتٌ لَرُ ها-

وَقَعَ فِي عَاثُور شَرِّ يا عَافُورَ شَرِّ - لِعَى حَى يَس رُرُ كَيا-تَعَثَّرُ - بَعْنَ عَثْرٌ ہے-

غينير -غبار-

عِنير -اور بمعنے اثر اورنشان-

لَا حَدِيْمَ إِلَّا ذُوْعَنُووْ وَلَا حَكِيْمَ إِلَّا ذُوْتَجْوِبَةٍ - كُولُ حَكْمَ اللَّا ذُوْتَجُوبَةٍ - كُولُ حَصَ مَعْلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

اِنَّ قُرِیْشًا اَهْلُ اَمَانَةٍ مَنْ بَعَاهَا الْعَوَاثِیْرَ کَبَّهُ اللهُ لَمِنْ بَعَاهَا الْعَوَاثِیْرَ کَبَّهُ الله لَمِ لِمِنْ خَرِیْةٍ - قریش کے لوگ ایماندار ہیں جوان کوگڑھوں میں گرانا چاہے گا اللہ اس کو نشنوں کے بل اوندھا گرائے گا (ایک روایت میں بھو آثو ہے جوجمع ہے عاثو کی بیٹنی جال یا عَاِثرةً فَ کی بیٹنے حادثا ورمصیبت کے ) -

مَا كَانَ بَعُلَا بَعُلَا أَوْعَفَرَياً -جُوكھيت ياباغ بارش ك پانى يا كنے (جو ہڑ) كے پانى يا جارى پانى سے تيار ہواس ميں دسوال حصدزكوة كا دينا ہوگا (كيونكماس ميس محنت اور لاگت كم ہوتى ہے اور جوكؤكيں سے بھرسينچا جائے اس ميں بيسوال حصہ دينا ہوگا (يعنى يائج فى صدى) -

آبُغَضُ النَّاسِ إلَى اللَّهِ الْعَنْرِئُ - سب سے زیادہ الله کو دہ فض النَّاسِ إلَى اللَّهِ الْعَنْرِئُ - سب سے زیادہ الله کو دہ فض ناپند ہے جو بیار ہو (ند دنیا کے کام کا ند آخرت کا حطلب یہ ہے کہ اپنے اوقات فضول اور بیہودہ کا موں میں صرف کرتا ہوند دنیا کمائے ند آخرت کا سودا کرے) - اینکہ میں قیدر آگا فیسکھی عیدر آگا فیسکھی

فَاقُوِیُ النَّاسَ بِلُغَةِ قُرَیْش - حضرت عرَّکوی خبر پُنی که عبدالله بن مسعودٌ قرآن میں جو حتی حین ہے اس کو عتی حین پڑھاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قرآن قریش کے محاورہ پراترا ہے نہ کہ بذیل قبیلے کے محاورے پر (سارے عرب لوگ حتی کہتے ہیں۔ اس لئے ہیں اور بذیل کے لوگ اس کوحتی مین سے کہتے ہیں۔ اس لئے قریش کے محاورے پر لوگوں کو قرآن پڑھا لیمن حَتی جین پڑھا۔ پڑھا۔

عَتَّى - بمعنے عتو ہے-تَعَتَّبْتَ - تو نے غرور کیا -

#### باب العين مع الثاء

عَتْ - كيڑ ہے كاريشم كو كھا جانا -

عُنَّه - وه كيرُ اجوريثم أوراون كوكها جاتا ہے اسكى جمع عُتُّ ہے-

عَثْ - عاث الحاح كرنا كا كهانا -

تَعْفِيْتُ - اور مُعَاثَّةً اور عِفَاتُ - كَانْ مِن ثُوش آ وازى كرنا -

تَعَاثُكَ - سخت ما نكنا-

اِعْتِفَاقُ - جِرْ سِ الْكِيرْنا بَصِي إِجْتِفَاقُ ہے-

غَثّاءُ-ساني-

هُوَ عَتْ مَالٍ - وه مال كاتباه كرنے والا ہے-

عُنیْفَةٌ تَقُرِضُ جِلْدًا آمُلَسَ-ایک چھوٹا اون کا کیڑا کی گئی ایک مثل ہے جو کیڑا کی خلیا ہے ایک مثل ہے جو اس وقت کہی جاتی ہے جب کوئی اپنی حثیبت اور توت سے زیادہ کوئی کام کرنا چاہے اور نہ کرسکے بیاحف نے اس وقت کہا جب ان سے کسی محض نے بیان کیا کہ فلال شخص تماری فیبت کرتا ہے۔ایک روایت میں تقُرِمُ ہے معنے وہی ہیں)۔

عَثْرٌ - يا عَثِيْرٌ ياعِثَارٌ - بِهُ ل جانا ، كُريرُ نا ، هوكر كهاك

گرنا 'ہلاک ہونا۔

عَنْوُ اور عُنُورٌ - جموث بولنا -اِعْفَارٌ - گرانا اطلاع دینا ، چغلی کھا نا -

خَضِرَةً -انخضرت صلی الله علیه وسلم ایک زمین پرسے گزرے کے عَنْگیٰ جس کانام عثرہ تھا آپ نے اس کا نام بدل کر خضرہ رکھ دیا جاتا۔ (آپ کی عادت تھی کہ ہرے اور مکردہ نام کو بدل ڈالتے تھے کے عثوہ کا مُنْکُوْرُ

> سرسبزشادابز مین-هیمی آد خش عیشر آق- وہ زمین خاک اور غبار کی ہے (جس میں پھنیں اگنا)-

> مِنْ خَادِدٍ مِّنْ كُيُوْثِ الْأُسُدِ مَسْكُنُهُ بِبَطْنِ عَثَرَ فِي فَيْ الْأُسُدِ مَسْكُنُهُ بِبَطْنِ عَثَرَ غِيْلً دُوْنَهُ غِيْلً - (يه كعب ك قصيد كا ايك شعر به ) پرد ب من رہنے والا شيروں من سے ايك شير جس كے رہنے كی جگہ من جھاڑی در جھاڑی ہے (عَشَّرَ ايك مقام كا نام ہے جہاں شير رہتے ہيں) -

فَعَشَرَتِ النَّاقَةُ - اوْتُنَى نِے تُفُوكر كھائى -عَشَرُتُ عَلَيْهِ - جَمَدُ كواس كى خِر ہوئى -اَعْشَرُتُ غَيْرِ ئى - بيں نے دوسرے كوخبردى -وَإِنْ عَشَرَتُ بِهِ ذَابَّتُهُ - اگر اس كا جانور اس كو لے كرا رے-

فَعَثَرَتُ أُمُّ مِسْطَحٍ فِيْ مِوْطِهَا - سَطَح كَى مال إني ازار ميں الجي كرره كئى -

الدّواتُ إضر بُورُهَا عَلَى الْمِثَارِ وَلاَ تَصْرِبُورُهَا عَلَى الْمِثَارِ وَلاَ تَصْرِبُورُهَا عَلَى الْنِفَارِ - جانورول كُورُهُ هَا عَلَى الْمِثَارِ وَلاَ تَصْرِبُورُهَا عَلَى النِّفَارِ - جانورول كُورُهُ اللّهِ حَيْرِي وَ يَصِحَ بِينَ جَن كُومَ نَبِينَ وَ يَصِحَ مثلاً مردول برجوعذاب بور باہے جیسے دوسری صدیث میں ہے ) - مردول پر جوعذاب بور باہے جیسے دوسری صدیث میں ہے ) - مناف کی مُعْنی الله الله مُقْنِلُ الْعَشَرُ الله عَشْرَةُ وَ الله عَشْرَةُ وَ الله الله مُقْنِلُ الور خطا اور الغرش اور گاناه -

رب عَثْعَفَةً -حركت دينا ُ ہلا نا ُ ٹھيرنا 'ا قامت كرنا ' ماكل ہونا -عَثْعَثُ - فساداوروہ ٹيلہ جس پرتيزي ندہو-

خاك زَمَانُ الْعَفَائِثِ- يه زمانه بوے فسادول كا ہے-ديدين الك بہار كانام بھى عنعث ہاس كوسليج بھى ہے-ديد بيں-

عَهْ كُلَةٌ -عنكوله سے زینت دینا (تشکوله وه چیتھوا جو لئكایا جاتا ہے اور ہوامیں ہلتار ہتا ہے)-

عُنْكُونْ اور عُنْكُونَة اور عِنْكَانْ اور اِثْكَانْ اور اِثْكَانْ اور الْهُكَانْ اور الْهُكَانْ اور الْمُكُونُ - كَبُور كَا اللهِ خَلَ اللهِ حَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

خُدُو اعِفْكَالًا فِيهِ مِانَةُ شِمْراخِ فَاصْرِبُوهُ بِهِ صَرْبَةً -ايها كرومجورك ايك والى (جس مِين مُوثِهنيان بون اور ايك ماراس سے ماردو (توبير موكوڑے كے قائم مقام ہوجائيں كے )-

فَجَلَدُنا أُ بِعُكُنُوْل - ہم نے اس کواکی ڈالی سے مارا۔
لَا تُصَلِّ فِی الْعَنْكُلِ - عشکل میں نماز مت پڑھو۔ میں
نے پوچھاعشکل کیا ہے فرمایا یہ کہ توصف کے پیچھے اکیلا کھڑا ہو۔
عَنْلٌ - کس کا ہاتھ تو نے کے بعد نیڑھا لگنا سیدھا نہ بڑنا (جیسے کے مثرہ سے)۔

ره عَشَلُ - بهت ہونا' موٹا ہونا -

عَثْمُ - برابرنه جزيا -

إغتِفًا ٥ - مدد جا منا 'نفع الهانا' اشاره كرنا-

إلَّا اكُنْ صَنَعًا فَإِنِّى اَعْتَهِمُ-اكَرِ مِينَ كَارِيَرْنِينِ ہوں تو جتنا مجھ کوعلم ہے اتنا کام کرتا ہوں۔

اِذَا انْجَبَرُتُ عَلَىٰ غَيْرِ عَفْم صُلْحٌ وَاذَا نُجَبَرُتُ عَلَىٰ غَيْرِ عَفْم صُلْحٌ وَاذَا نُجَبَرُتُ عَلَى عَلَىٰ عَفْم صُلْحٌ وَاذَا نُجَبَرُتُ عَلَى عَفِم اللّهِ يَهُ - جب ہاتھ كى يا اور كى عضوكى ہُرى الى جرُ جائے كہ اس ميں كوئى خاص اور كى رہ دينا ہوگا - اور اگر اس طرح جڑے كہ اس ميں خامى اور كى رہ جائے تو پورى ديت واجب ہوگا - (ايك روايت ميں على عثل ہے اس كے معنے او پر گزر چكے - عرب لوگ كہتے ہيں عثل ہے اس كے معنے او پر گزر چكے - عرب لوگ كہتے ہيں عَشَمْتُ - مِن نے اس كا ہاتھ جوڑا وہ الچى طرح نہيں جڑا (اس ميں خامى اور كى رہ كئى) -

عُنْمَانٌ - جِرْ كَا بَحِهُ مِا ارْدِ ہے كَا بَحِهُ مَا مَانْپِ كَا بِحِ.

أَبُو عُثْمَان -ساني-

عُنْمَان - تیسرےخلیفہ کا نام ہے خلفاء راشدین میں سے ذوالنورین ان کالقب ہے-

#### ن ط ظ ع غ اف اق ک و ه ی لغات کینے

عَثْوَةً - بي زلف-

عَنْوَاء - بَوْ چونکهاس پربہت بال ہوتے ہیں-

## باب العين مع الجيم

عَجَبٌ - تعجب كرنا 'ا چنجا كرنا -

تَعْجِيبُ -تعجب دلانا -

إغْجَابٌ -خوش مونا ' بهلي لكنا ' تعجب دلا نا 'مغرور مونا -

تَعَجُّب مشہور ہے۔ عُبِجَابٌ - عجيب-

عَجْبُ - دم كاجوز -

عَجِبَ رَبُّكَ مِنْ قَوْمٍ يُّسَاقُوْنَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي السَّلاَسِلِ - الله تعالى ان لوكون يرتعب كرے كا جوزنجرون میں جکڑے ہوئے بہشت کی طرف ہائے جائیں گے (معزلہ اور جمیہ نے اس حدیث کی تاویل کی ہے اور تعجب سے رضامندی اورثواب دینا مرا در کھا ہے۔ اہل حدیث تا ویل نہیں كرتے بلكة تعجب كوسمع اور بقركى طرح اس كے ظاہرى معنے ير رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت اللہ ہی خوب جانتا

عَجبَ رَبُّكَ مِنْ شَابّ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ- يروردگار اس نو جوان پر تعجب کرتا ہے جو دنیاوی لذتوں پر مائل نہ ہو( حرامکاری اورشراب نوشی وغیرہ گناہوں سے بچار ہے اس کا درجه فرشتول سے بھی زیادہ ہے کیونکہ دواعی شہوت کے اس نے نفس کو دیایا اورحق تعالی کی نافر مانی ہے محفوظ رکھا)۔

عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ إِلِّكُمْ وَقُنُوْطِكُمْ-اللَّهُ تَعَالَى نِے تمھارے رونے پیٹے اور ناامیدی پر تعجب کیا-

مِنْ تَعَاجِیْب رَبّنا- ہارے بروردگار کی عجیب باتوں میں سے ہے-ایک روایت میں من اعاجیب ہے معنے وہی ہیں ( بیاس عورت نے کہا جس پر ہار کی چوری لگائی گئی تھی پھر چیل نے وہ ہارلا کر بھینک دیا -اس کے بعدوہ کا فروں کے ملک ے نکل کرمدینه طیبہ میں آگئی اورمسلمان ہوگئی )-

أَغْجَبَهُمْ إلى -وه ان سب لوكول مين مجه كو زياده يسند

عَنْمِيناً - ايك پغير تفحفرت ادريس سے بہلے-فَكَانَ عُشْمَانِيًّا - وه عثاني تع - يعنى حضرت عثَّان كوحضرت علیٰ سے انضل جانتے تھے۔اورا بن عطیہ علوی تھے یعنی حضرت علیٰ كوحفرت عثمانٌ بالفل كت تھے-

عَنْمُنْمُ - طاقت ورز بردست اونث-

آتَاكَ ٱبْوُ لَيْلَى يَجُوْبُ بِهِ الدُّجٰى دُجَي اللَّيْلِ جَوَّابُ الْفَلاةِ عَثَمْثَمُ - (بي نابغ جعدى كا)شعر ب جواس نے عبداللہ بن زبیر کی تعریف میں کہا تھا) تیرے پاس ابولیلی آیا رات کی تاریکی جنگل کا قطع کرانے والا زبردست قطع کراتا ہے(لیمیٰ زبردست اونٹ پررات کی تاریکیاں جنگل میں طے کرتا ہوا تیرے پاس حاضر ہواہے)-

> عَثْنٌ - يا عُثَّانٌ يا عُثُونٌ - وهوال دهار بونا ُ جِرْهِ جانا -عَثَنَّ -خوشبو يهيلانا-

تَغْشِينَ بمعنے عَثْنُ ہے اور فساد پھیلانا' دھونی دینا۔ تَعَثَّنَ - دهوال دهار ہونا' فساد قبول کرنا -عُثَانٌ -غباراوردهواں-عواثن اس کی جمع -عَتُنَ - جِھوٹا بت ُ دھواں-اس کی جمع آغفَانٌ ہے-عَيْنٌ - بَكِرْا ہوا كھا نا' جس كو دھواں لگ گيا ہو-عَوَ اثِنِّ - بهت بال والاشير -

وَخَرَجَتْ قَوَائِمُ دَابَّتِهِ وَلَهَا عُفَانٌ -سراقہ بن مالكُّ کے گھوڑے کے یاؤں (جوزمین میں ھنس گئے تھے )اس میں سے نکلے (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے )اور ایک

عِثْنُوْ الْھَا- (مسليمه كذاب نے جب سجاح سے (جو مدى نبوت تھی) نکاح کر لینے کا ارادہ کیا-یہمسلمہ کی پوٹیکل جال تھی-اس نے چاہا کداپنے اتباع اور سجاح کے اتباع کو ملاکر بہت بڑی طاقت حاصل کرے توایے لوگوں سے کہا) خوشبوکی دهونی کرو( تا که سجاح کومر د کی خواہش پیدا ہو )-

وَقِرُوْ الْعَنَانِيْنَ - وارْهيول كوبرُ هاوُ (يبجع ب عُنْنُونْ کی جمعنی دارهی)-

عُنُوَّ - ياعُثِيٌّ يا عِشِيٌّ يا عَثَيَانٌ - نساد يُصِلانا وُ دهنده مِيانا -

ہے(لعنی ان سب میں افضل ہے)-

فَعِجَبْنَاهُ قَالَ النَّاسُ انْظُرُو اللّٰي هٰلَا الشَّيْخِ- بَم لوگوں نے ابوبر کے اس کہنے پر تجب کیا۔ (کہ ہمارے ماں باپ آپ پر سے تصدق ہوں) لوگ کہنے گئے اس بڑھے کو دیکھو (یہ ناحق رو دیا اور کہدرہا ہے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان بھلا اس کلام کا کیاگل تھا) ہوا یہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فر مایا کہ اللہ تعالٰی نے ایک بندے کواختیار دیا چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت کا سفر کرے اس بندے دیا چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت کا سفر کرے اس بندے نے آخرت کواختیار کیا حضرت ابو بکرصد اور سجھ گئے کہ بندے وفات کا وقت آن پہنچا اس پر رونے گئے اور کہنے گئے ہمارے وفات کا وقت آن پہنچا اس پر رونے گئے اور کہنے گئے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ووسرے لوگ نہیں سمجھے اور انھوں ماں باپ آپ پر قربان ہوں ووسرے لوگ نہیں سمجھے اور انھوں

وَاعَجَمًا يَا بُنَ عَبَّاسٍ - ابن عباسٌ ثم پرتعجب ہے (اتنے بڑے عالم ہوکریہ بات نہیں جانتے ) -

فکانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَّلِمُوْسٰی وَصَاحِیه عَجَبًا۔ مچھل کے لئے ایک سرنگ پانی میں بنادی گئی اور حضرت موسی اور ان کے ساتھی (پوژع بن نون) کواس پر تجب آیا (کہ پانی میں ا راستہ کیونکر بن گیا اور مری ہوئی بھونی مچھلی پھر زندہ ہوکر پانی میں کیسے چلدی)۔

فَکَانَ یُعْجِمُهُمْ هٰذَاالْحَدِیْتُ -لوگوں کو جریز کی سے حدیث کرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے وضویس موزوں پرسے کیا بہت بھلی معلوم ہوتی تقی (کیونکہ جریز سورہ مائدہ اتر نے کے بعد اسلام لائے تصاس لئے پیشبہ نہیں ہوسکتا کہ شاید موزوں کا مسے پہلے جائز ہو پھر سورہ مائدہ اتر نے سے منسوخ ہوگیا جس میں یاؤں کے دھونے یا مسح کرنے کا تھم ہے )-

قَاعُجَبَهُمْ خُلِكَ فَصَحِكَ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -اس وقت لوك طائف سے لوث كر چلنے كو بندكر نے كُلّ تخضرت صلى الله عليه وسلم اس پہنس ويئ - (كيونكه پہلے جب آب نے لوٹ چلنے كى رائے دى تقى تو صحابہ نے اس كو پند نہيں كيا تھا اور كہا تھا كہ ہم طائف كو فتح كئے بغير نہيں جائيں گے

-آپ نے فر مایا اچھا تمہاری مرضی - جب طائف کے قلعہ پر انھوں نے ملمہ کیااور قلعہ والوں کی مارسے بہت لوگ زخمی ہوئے تو اب لوٹ چلنے کی رائے کو پند کرنے لگے اس پر آپ کو ہنسی آئی کہ آئی جاتی جلدی رائے بدل گئی) -

آئً الْخَلْقِ آعُجَبُ إِيْمَانًا - كون لوگ ايمان ميں بؤے ميں (جن كاايمان اوريقين تَجِب كے لائق ہے)-

يَّ اَعْجَبَتْهُ الْمَوْأَةُ - ان كو وه عورت بَعْلَى لَكَى (اس پر دل آگا) -

کُلُ ابْنِ ادَمَ يَبْلَى إلَّا الْعَجْبَ يَا إلَّا عَجْبَ اللَّهِ عَجْبَ اللَّهِ عَجْبَ اللَّهَ عَجْبَ اللَّهَ ب الذَّنَبِ-آدى كاسارابدن (مرے بعد) گل سر كر خاك مو جاتا ہے مگر ريڑھ كى بدى (جہال پر جانوركى دم كا جوڑ مو تاہے)-

الآ عَظْمًا وَاحدًا (آدى كاسارابدن كل جاتا ہے) گر ريڑھ كى ہڑى باتى رہتى ہے (وبى گويا آدى كا نے ہاى سے خلقت شروع ہوئى تقى اور قيامت كے دن دوباره اسى پراعاده ہو كاليكن پنجيمرلوگ اس سے مشتى ہيں ان كاسارابدن محفوظ رہتا ہے اللہ تعالٰی نے ان كاجىم زمين پرحرام كرديا ہے)۔

فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْنَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ - ہُم کواس شخص پر تجب آیا جو خود ہی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھتا ہے پھر آپ کی تصدیق ہمی کرتا ہے ( تعجب کی وجہ یہ ہوئی کہ بوچھنے سے تو معلوم ہوتی ہے کہ وہ خور نہیں جانتا اور تقیدیت کرنے سے یہ نکلتا ہے کہ خوب جانتا ہے)۔

اکر جُلُ یَعْمَلُ الْعَمَلَ فَیسْتُرُهُ فَا ذَا اَظُلِعَ عَلَیْهِ اَعْجَبَهُ فَقَالَ لَهُ اَجُرَانِ اَجُو السِّوِ وَاجْرُ الْعَلَانِیَة - ایک شخص نے نیک عمل کیا اور اس کو چھپایا (اس کی نیت ریا اور دکھاوے کی نیتی ) لیکن لوگوں کومعلوم ہو گیا (انھوں نے اس کی تعریف کی ) اس کو بی تعریف پیند آئی تو کیا بیجی ریا میں داخل ہے فرمایا نہیں اس کو تو دو ہرا ثواب ہوگا ایک پوشیدہ نیک عمل کرنے کا دوسرے کھلم کھلا کرنے کا - (معلوم ہوا کہ جب عمل کرنے کا دوسرے کھلم کھلا کرنے کا - (معلوم ہوا کہ جب عمل کرنے والے کی نیت مخلصانہ ہوتو کھل جانے سے اور لوگوں کی ثنا اور تعریف بھلی گئے پر اجر اور ثواب میں کی نہیں ہوتی بلکہ اور اور تواب میں کی نہیں ہوتی بلکہ اور

### اض طط ع ع ن ال ال ال الكالم الكالم الكالم المنافعة

زیادہ اجر ملتا ہے-متر جم کہتا ہے ریا ایک فعل قلبی ہے جس پر دوسرا شخص مطلع نہیں ہوسکتا جو کوئی نیک کام کر ہے ہم کو اس کی تعریف اور ثنا کرنی چاہیئے تا کہ دوسر بےلوگوں کو بھی شوق اور رغبت پیدا ہو)۔

اِعْجَابُ الْمَرُءِ بِنَفْسِهِ- بیہ که آدمی اپنے آپ کو کال اور اچھا سمجھے اور اللہ کے احسان کو بھول جائے (اگر اس کے ساتھ دوسرے کو بھی حقیر جانے تو وہ کبرہے)-

آئی الْحَلْقِ آغَجَبُ اِیْمَانًا - کن لوگوں کا ایمان بہت بھلا ہے (وہ سجھے کہ فرشتوں کا ایمان کیونکہ وہ اللہ تعالے کو اور اس کی تمام باتو ہی کو دیکھ اور کن رہے ہیں - فر مایا نہیں ان لوگوں کا ایمان زیادہ تعجب کے لائق ہے جو میرے بعد پیدا ہوں گے - کیونکہ انھوں نے جھے کونہیں دیکھا نہ میرے مجزوں کو نہ میری صحبت اٹھائی لیکن مجھ پرایمان لائے ) -

لَوْ خَلَّيْتُ بَيْنَةُ وَبَيْنَ مَا يُرِيْدُ لَذَ خَلَةُ الْعُجْبُ بِعَمَلِهِ ثُمَّ كَانَ هَلَاكُهُ فِي عُجْبِهِ وَرِضَاهُ عَنْ نَفْسِهِ-(السُّتعالَى فر ما تا ہے) اگر میں بندے کواس کی مرضی پر چھوڑ دوں(جو وہ عاہے وہی ہوجائے) تو اس میں غرور پیدا ہوجائے گا (وہ کہنے لگے گا کہ میر ے اعمال ایسے عمدہ ہیں کہ میری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے) پھر وہ اس غرور کی وجہ ہے اور اپنے آپ کو اچھا سجھنے ہے ہلاک ہوگا (اس لئے اللہ تعالی اینے نیک بندوں کی بھی ہرخواہش قبول نہیں کرتاتا کوان کے دل میں عاجزی پیدا ہو بلکہ نیک بندوں یراورطرح طرح کی آفتیں اتارتا ہے ان کے صبر کا امتحان فرماتا ہے۔ مجمع البحرین میں ہے کہا گر کوئی بندہ دن کوروزہ دارر ہے ادر رات کو تبجد گز رار تو اس کے دل میں ایک خوثی اور شاد مانی پیدا ہو جاتی ہےاگراس کوالند تعالی کا احسان اورفضل سمجھےاور ڈرتا ہے کہ شايد ميراعمل بارگاه اللي ميں قبول نه موامواور دوسرے بندگان خدا كوحقيرنه جانے ندايخ آپ كوان سے اچھا سمجھ تب تواس كابيرايا ر ہے اور اگر ذرا بھی بیرخیال پیدا ہو کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں یا بیہ گمان کرے کہ میں اللہ تعالی پراحسان کرتا ہوں (یا میرے پاس نجات اور فلاح آخرت کا سامان موجود ہے) تو بس عجب میں پڑ گیااور ہلاک ہوا جیسے دوسری حدیث میں ہے)۔

لَوْ لَهُ تَدْنِبُوْ الْخَشِيْتُ عَلَيْكُهُ مَّا هُوَ الْحَبَرُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمُعَرِّ مِنْ ذَٰلِكَ الْمُعَجْبِ - الرَّتِمُ كناه نه كروتو جھكوا يك امر كاتم پر ڈر ہے جو گناه سے بھی برا ہے - وه كيا ہے عجب اور غرور -

سَيِّنَةٌ تَسْوُءُ كَ خَيْرٌ مِّنْ حَسَنَةٍ تُعْجِبُكَ- ايك گناه جوجِهوكو براگے (تواس سے شرمنده ہو)اس نیکی سے بہتر ہے جو جھے میں غرور پیدا کرے-

الْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ بَيْنَ جُمَادٰی وَرَجَبُ-(بِ
ایک مثل ہے و باوگوں کی لیمنی) بڑا بجیب کام جمادی الاخری
اور رجب کے درمیان ہوا (اس کی اصل پیتی کہ ایک شخص نے
این بھ کی کی بیوی ہے جو بہت حسین تھی زنا کیا آخر دونوں
بھائیوں میں سلخ جمادی الاخری کو جنگ ہوئی کیونکہ رجب کے
مہینہ میں وہ جنگ وجدال حرام جانتے تھے)۔

عَجُّ - چِنِمَا 'چِلانا' ڈانٹما' تیز ہونا -

تَفُومِيْجُ - بَرُردينا - (جيسے اِعْجَاجُ ہے) -- تَعَجُّجُ - بَرَمِانا -

عَجَاجَةً -غبارُ دهواں-

عَجَاج - احمق بي وتوف-

عَجَّاجٌ- چيخے والا-

أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالنَّبُّ - بَهْرَين جَ وَه بِجْس مِين لبيك خوب بكاركر كمى جائ اورخون بهايا جائ (يعنى قربانى ك حائے) -

اِنَّ جِنْرِيْلَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُنْ عَجَّا جًّا فَجَا جًا حضرت جريل أَ تخضرت على الله عليه وسلم ك پاس آئ اور كمن سك يخف والفون بهان والعنى بنو (يعنى لبيك يكارف والفرباني كرف والله )-

مَنْ وَحَدَ اللَّهَ فِنْ عَجَّنِهِ وَ جَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ - جُوْخُصَ بلندآ واز سے الله کی توحید کرے اس کے لیے جنت واجب ہوگئ (بلندآ واز سے توحید کرنا ہے ہے کہ کلمہ توحید یعنی لا الدالا اللہ جمر کے ساتھ پڑھے یا مشرکوں میں جاکر اللہ کی توحید کا بیان کرے۔ ان کی ایذ او بی کا کچھ خیال نہ کرے) -

مَنْ قَتَلَ عُضْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ يَوْمُ الْقِيَامَة -

# الكالمالية الاحادال المالية ال

جو شخص بے کارکی پرندے گوتل کر ہے تو وہ پکار کر قیامت کے دن اللہ تعالی سے فریاد کرے گا (بے کارقل کرنا یہ ہے کہ نہ کھانے کے لیے مارے نہ کھلانے کے لیے یا اس طرح مارے کہ وہ

اِنْ مَرَّتُ بِنَهُ عَجَّاجِ فَشَوِبَتُ مِنْهُ كُتِبَتُ لَهُ حَسَنْتُ - الرَّهُورُ فَ ايك النِّي ندى پر گزري جس ك پانى من سے آواز نكل رہى ہو پھروہ اس ميں سے پانى پئيس تو اس كے ليے نكياں كھى جائيں گى -

فَيَهُ فَي عَجَاجٌ لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَهْكِرُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَهْكِرُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يَهْكِرُونَ مَعْرُولًا وَلَا يَهْكِرُونَ مَعْنَ مَهُولًا كَمَ الله تعالى زمين يربخ والول ميں سے الجھے لوگوں کو اٹھا لے گا) اور رزيل (پاجی) كمينے بدمعاش لوگ في جائيں كے جونہ الجھی بات كو چھا محصيں كے نہ برى بات كو برا (بالكل جانوروں كى طرح علم اور حيادرشم سے خالى مول كے )-

فَلَمَّا عَشِى الْمَجْلِسَ عَجَا بَحةُ الدَّابَّةِ - جب مجل كولوكول كوجانورك كردوغبارنے وُهانپ ليا (آنخضرت صلى الله عليه وسلم ايك كدھے پرسوار پاس آن پنچے)-

مُرْأَصُٰ حَابَكَ بِالْعَجِّ وَٱلنَّجِّ - الْبِيْ اصحاب كو لبيك يكارنے اور قربانی كرنے كاتھم كرو-

کَانَ يَبْكِنَى عَلَى الْجَنَّةِ حَتَّى صَارَ عَلَى خَدَّيْهِ مِنْلُ النَّهُورَيْنِ الْعَجَّاجِيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ مِنَ اللَّهُمُوع - حضرت النَّهُورَيْنِ الْعَجَّاجِيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ مِنَ اللَّهُمُوع - حضرت آدم جب زيين پراتارے گئے تو بہشت کے چھو کے جانے پر روتے تھے يہاں تک کمان کے دونوں گالوں پر آنسوؤں کی دو آواز کرنے والی ندیاں بن گئی تھیں -

نَهُوْ عَجَّاجٌ وَبَحُوْ مَوَّاجٌ - ندى آواز دين والى اور درياموج مارنے والا -عَجَدُ - انگوريا خراب انگور -عُجَدُ - خشك انگور -

عَجَدٌ -كوے (مفرد عَجَدَةٌ ہے)-مُنعِجَدٌ -غمہ ناك تیز مزاح "تذخو-

عَجُو -تعریف کرنا مله کرنا (تصرف سے منع کردینا)

الحاح كرنا-

عَجْوٌ -اور عَجَوَ انْ-خوفز ده ہو کرجلدی سے گز رجانا -عَجْوٌ -موٹا ہونا' پیٹ بڑھ جانا' سخت ہونا -مُعَاجَرَةٌ -خوفز دہ ہو کرجلدی سے گز رجانا -پیرٹی ہیں۔ سٹس اسا

تَعَجُّوْ - پيٺ پِيْشِ مارنا -

اغِيجَارٌ -عمامه لپينا' دُ هاڻا کرنا -مِعْجَوٌ -عورت کاسربندهن -

اِنْ اَذْ کُرْهُ اَذْ کُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ وَبُجَرَهُ -اگر میں اس اس کا تذکرہ کروں تو اس کے کھلے اور چھے عیب سب بیان کروں گی۔ یہ جمع عُجْرَةٌ کی لینی بتوڑی (رسولی) -

اِلَى اللهِ اَشْكُوْ عُجَوِى وَبُجَوِى - مِن اپن دكه درد دول يافكرول اور نجول كاشكوه الله سے كرتا ہول -قضينْ فُوعُجَو - ايك چھڑى گر ہول والى -جَاءَ وَهُوَمُعْتَجِوُ بِعِمَامَتِهِ - وه اپنے عمام كولينے ہوئے

جَاءَ وَهُوَمُعْتَجِوْ بِعِمَامَتِهِ- وه اپنے عمامہ کو کپیٹے ہوئے آئے (نہایہ میں ہے کہ اعتجادیہ ہے کہ عمامہ کوسر پر کپیٹے اور ا س کا ایک سرامنہ پر ڈالے کین ٹھڈی کے تلے نہ لے جائے اگر ٹھڈی کے تلے لیے جاکر کپیٹے تواس کوٹٹم کہتے ہیں)۔

إِنَّهُ دَخَلَ مَكَّةً وَهُوَ مُعْتَجِوٌ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ-آپ مَدِينَ مِن دَاخَلَ مِنْ دَاءَ-آپ مَدِينَ مِن داخل موت ايك كالاعمام لين موت-

مِعْجَوُ الْمَوْءَ قِ الْحَبَوُ مِنْ مَقْنَعِهَا -عرت كالمعجزه لينى سربندهن اس كے مقنع سے بڑا ہوتا ہے (مقنع وہ كپڑا جومنه پر ڈالا جاتا ہے وہ سربندهن سے چھوٹا ہوتا ہے)-

عَجُو َ فَقُ - خَت گُو کَی ٔ جلد بازی بے باکی ٹارائی -

عَجَارِيْفُ الدَّهْرِ وَتَصَارِيْفُهُ- زمانه كى شختيال اور أرشيل-

عَجَادِ فُ - شدت كامينه اور تختياں -عُجُرُو فُ - چالاك اونٹ اور سبک -تَعَجُّرُ فُ وَعَجُرَفَة - اس مِس جلد بازى ہے اور بے باكى ہے جودل مِن آتا ہے كہ ڈالتا ہے -عَجُرَمَة ْ - جلدى كرنا -عُجَادِه ْ - سخت ذكر اور سخت مرد -

عَجُوْ - يا مَعْجِوْ يامَعْجَوْ يامَعْجِوَ أَيامَعْجَوَ أَيامَعْجَوَ أَيامَعْجَوَ أَيامَعْجَوَ أَيامَعْجَوَ ان "ياعُجُووْ (" - تاتوال مونا عاجز مونا - (بيضد ہے جَوَمَ كى يعنى اللہ مونا - (

> عُجُوزٌ - بوڑھی ہونا -عُجُزٌ - سرین بڑی ہونا -عُجِّزَتُ - اس کی سرین بڑی ہے-

مُعَاجَزَةٌ - كَي كوعاجز كرنے كااراده كرنا' مائل ہونا' سبقت

ーじノ

اِعُجَازٌ - عا جزكرنا' فوت بوجانا -تَعَجُّزٌ - عاجز بننا -

لَا تُدَبِّرُ وُا اَعْجَازَ الْمُورِ فَدُولَتْ صُدُورَهَا - ان كامول كَانجام برغورندكروجن كا آغاز كر يح بو - (مطلب يه به كرآ دمي كوكوني كام شروع كرنا چاس كانجام كى فكركرنا چاسية جب فكرندكي اوروه كام شروع كرديا تواب اس كاجونتيم نكل اس كاغم كرنے سے كيا حاصل اب تو غوروفكر كاموقعه گزرگيا) -

لَنَا حَقَّ إِنْ نَعْطَهُ تَا حُدُهُ وَإِنْ نَمْنَعُهُ نَوْ حَبُ اَعْجَازَ الْإِلِ وَإِنْ طَالَ السَّرٰاى – (حضرت علی ہے فرمایا) ظافت ہماراحق ہما وخوں کے لیں گے اور اگر لوگوں نے ہم کوظافت ہے روکا تو ہم اوخوں کے سرین لیخی آخری حصہ پر سوار ہو جا ئیں گے گوئتی ہی دور جانا پڑے لین کتنی ہی مدت گزرے ( لیعنی اگر پہلے ہم کوظافت کی گئی جو ہماراحق ہے تو ہم قبول کرلیں گے اگر لوگوں نے ہم کو پہلے پہل نددی تو ہم اخیر میں لیس گے گومت دراز کے بعد ہی لینی خلافت کے لئے ہم طلافت سے روکے گئے تو جہاں تک ممکن ہے اس کے لئے کوشش خلافت سے روکے گئے تو جہاں تک ممکن ہے اس کے لئے کوشش کریں گے۔ عرب لوگ کہتے ہیں نصفیو بُ اکٹیا دَ الْاِیلِ وَانْ طَالَ السَّرٰی ۔ لین ہم اونوں کو چلا کیں گے گوطول طویل سفر جولیٹی اپنی مقدور بھر کوشش کریں گے۔ وطول طویل سفر ہولیٹی اپنی مقدور بھر کوشش کریں گے۔)۔

عَجِيْزَةِ لِعِنْ عَجْزُ جُواصل مِي عُورت کي سرين کو کہتے ہيں پھر مردکی بھی سرين کو کہنے گئے )-

حِیَالَ عَجِیْزَتِهَا - اپنی سرین کی طرف-فَقَامَ عِنْدُ عَجِیْزَةِ الْمَرْأَةِ - وه عورت کی سرین کے پاس کھڑے ہوئے (لیکنی اس کے جسم کے آخری حصہ کے پاس مجز آخری حصہ کو کہتے ہیں)-

اِیّا محمْ وَالْعُجُزَ الْعُقُرَ-تم بوڑھی بانجھ عورتوں سے بچے رہو( کیونکہان کے ساتھ جماع کرنے سے قوت جاتی رہتی ہے اور دوسر سے اولا دکی بھی تو قع نہیں )۔

عَلَیْکُمْ بِدِیْنِ الْعَجَانِزِ - تم بوڑھی عورتوں کا دین لازم کر لو (جیسے ان کا اعتقاد مضبوط ہوتا ہے کسی کے سمجھائے جھائے وہ اپنے خیال سے نہیں پھرتیں ویسے ہی تم بھی اپنے دین پر ثابت قدم اور مضبوط رہو) -

مَنْ تَمَسَّكَ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ فَهُوَ الْفَائِزُ - جو بوڑھيوں كى طرح اپنے دين پر او راعتقاد پر مضوط رہا وہى كامياب ہوا (مرادكو پہنچا - مطلب يہ ہے كہ جيسے بوڑھى عورتوں كا اعتقاد اور يقين يكا ہوتا ہے كوئى لاكھ ان كوسمجھائے مگر وہ اپنے پرانے دقيا نوى خيالات سے نہيں پھرتيں اس طرح آ دمى كو اسلام كے اعتقادات ميں يكا اور مضبوط ہونا عاہمے شيطان اور شيطانی لوگوں كے بہكانے سے ڈانواں ڈول نہ ہونا عاہے ) -

وَلَا تُلِثُونُ بِدَادِ مَعْجِزَةٍ -السِيلك مِنْ مُت تُمْهِروجهاں تم رونی كمانے سے عاجز ہو(وہاں كوئی ذريعه رزق تم كوندل سكے)-

کُلُّ شَنِیء بِقَدَر حَتی الْعَجْزَ وَالْکَیْسَ - ہرچیز تقدیر الٰہی سے ہوتی ہے یہاں تک کہ عاجزی اور مستعدی دانائی بھی (جب تقدیر میں ایک کام ہمارے ہاتھ سے ہونا لکھا ہوتا ہے تو ہم اس کو مستعدی سے محنت اٹھا کرکر لیتے ہیں اگر تقدیر میں نہیں ہوتا تو نال مول کر کے اس کا وقت کھود ہے ہیں ) -

مَالِی لَایدُخُلُنِی الله سَقطُ النَّاسِ وَعَجَزُهُمْ-(بہشت مہی ہے) میرا حال عجب ہے جھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جودنیا میں بے قدراورنا کارہ گئے جاتے تھ (دنیا داری کے

## لكاستالخانية الاحتادان المان ا

امور میں ہوشیار اور چترے شارنہیں ہوتے تھے بلکہ بھولے بھالے بے وقوف گئے جاتے تھے )-

قَدِمَ عَلَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ كَسُولَى فَوَهَبَ لَهُ مِعْجَزَةً فَسُمِّى ذَاالْمِعْجَزَةٍ - آنخضر تصلی الله علیه وسلم کے پاس کسرای (بادشاه ایران) کا مصاحب آیا آپ نے ایک کمر پٹراس کوعنایت فرمایاس کانام یکی ہوگیا – کمریٹروالا –

خَشِيْتُ أَنْ يُفُرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُو اعَنْهَا-مِينَ دُراكهين تم يرفرض نه وجائ اورتم اسكونه كرسكو-

حَتَّى إِذَاانَتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُ وَافَاعُطُو فِيْرَاطًا-جب آ دهادن گررگیاتو محت کرنے سے عاجز ہوگئ (کام پورا نہ کرسکے )ان کوایک ایک قیراط (اجرت کی بابت) دیا گیا-حقّی تعُجز اَعْمَالُهُمْ - یہاں تک کہ ان کے اعمال عاجز ہوجا کیں گے (ان کو بل صراط پرسے گزرنے میں مدوضد سِمَانٌ لیخی مونے)-

تَسُوْقُ أَغُنُزُ اعِجَافًا - وه دبلى بكريان با تك ربى تقى -حَتْى إِذَا آعُجَفَهَا رَدَّهَا فِيْهِ - جب اس كود بلا كرايا تواس بى چيرويا -

وَلَا بِالْعَجْفَاءِ-اور نه دبلی بحری قربانی میں درست ہے( یعنی ایس دبلی جس میں زی ہڑیاں رہ گئی ہوں )-لَا تُضَعِّ فِنِی الْعَجْفَاءِ - دبلی بحری کی قربانی نه کرو-عَجَلٌ - یا عَجَلَةٌ -جلدئ سرعت-

عِجْلٌ - گائے کا بچر (جیے عِجْلَةٌ ہے)-

عُجُلٌ اور عَجْلَةٌ اور عُجَالَةٌ- جو جلدی سے میسر آجائے'ماحفز کھانا-

عَجلٌ - اور عَجُو ْلٌ-جلد بإز-

اِغُجَانٌ -جلدی کرنا'مدت سے پہلے جننا' جلد بازی کرانا -تعُجیلٌ -جلدی کرنایا جلدی کرانا -

مُعَاجَلَةٌ - قرضه فورا وصول کرلینا' مهلت نه دینا' کسی کام کو فورا کرڈ النا –

استُعْجَالٌ - جلدي كرنے كى درخواست كرنا أ كے بوھ

فاسندُو االیّه فی عَجَلَة مِن نَحْل - کھور کے تنہ میں سیرھیوں کی طرح جو بی ہوئی تھیں اس پر چڑھ کراس کے پاس بیٹج گئے۔ عجلة ایک لکڑی میں سوراخ کر کے اس کو اوپر چڑھنے گئے۔ عجلة ایک سیرھی کے رکھ لیتے ہیں پہاڑی اور جنگلی لوگوں میں ایک سیرھی کا بہت رواج ہے (اصل میں عَجَلَة اس آری لکڑی کو کہتے ہیں جو کو کیس پرلگائی جاتی ہے اور ڈول اس پر

انکا رہتا ہے-عَجَلَة حال کے محاورہ میں گاڑی کو بھی کہتے ہیں جس کو بیل تھینچتے ہیں)-

بِعَجَلَةٍ يَرْفَى عَلَيْهَا- ايك سوارخ مين كي بولَى لكرى جس او پرچره جاتے ہيں-

وَيَخْمِلُ الرَّاعِيْ الْعُجَالَةَ - اور گُدُريا (چروال) كاله كرجائے -عُجَالَة وہ دودھ جو گُدُريا (چروال) گلہ كے مالک كے پاس شام كو لے جاتا ہے ابھی جانور چراگاہ ہی میں رہتے ہیں - آغ بحالَة بھی ای كو كہتے ہیں اور جو چیز جلدی ہے مہيا كرلی جائے اس كو بھی عُجَالَة كہتے ہیں - عَجُوْل ایک كو كیں كا بھی نام ہے مكہ میں جس كوتسى بن كلاب نے كھودا تھا -

لَعَلَّنَا اَعْجَلُنَاكَ - شاید جاری وجہ سے تجھ کو جلدی کرنا پڑی (تو اچھی طرح جماع نہیں کرسکا جلدی سے چھوڑ کر چلا آیا)-

اِذَا عُجِلَتُ یاعُجِلَتُ - جب جلدی آجائے -اِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُ وُابِهٖ وَلَا تَعْجِلُوْا - جب رات کا کھانا سامنے لا کر رکھ دیا جائے تو پہلے کھانا کھا لو اور کھانے میں جلدی نہ کرو (اچھی طرح اطمینان سے کھاؤاس کے بعد نماز پڑھو کیونکہ عشاء کا وقت آ دھی رات تک ہے ) -

عُجِّلَتُ لَنَا طَیّبَاتُنَا - ہارے مزے ہم کوجلدی ہے (دنیا ہی میں ) دیدیے گئے ہوں (ایبا نہ ہو ہم آخرت میں محروم رہیں) متر جم کہتا ہے قرآن میں عُجِّلَتُ لَهُمْ طَیّبَاتُهُمْ ہے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا کی لذتوں میں پڑ کر بالکل آخرت کو بھول گئے ہوں لیکن جولوگ دنیا کے مزوں کے ساتھ آخرت کے کام بھی بجالاتے ہیں اور حق تعالٰی کی یادر کھتے ہیں وہ ان

# العلاما العالم المال العالم العالم العالم العالم المال العالم العا

میں داخل نہیں ہیں اور عبدالرحمٰن بن عوف کا یہ کہنا کمال تلوی او رخوف الٰہی ہے تھا)۔

لَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجِلِنى - الرَّتَوْ جلدى نه كرے اور اپنے مال باپ سے صلاح ومشورہ كرلے تو نقصان تھ كوند دے سيس كے جبوہ دوزخ ميں گرجائيں كے )-

عَجُوْدٍ حَمْواءِ الشِّدْ فَيْنِ-ايك برهيا كو (جس كے دانت گر گئے ہوں) اور جڑوں كى سرخى دكھائى ديق ہوآپ اللہ اللہ على اللہ اللہ اللہ اللہ عارت اللہ اللہ اللہ عارت عائش نے آخضرت صلى اللہ عليه وسلم سے كہا بردهيا سے حضرت ام االمونين خد يجيرٌوم اوليا اور بہتر عورت سے اسے كو)-

لَا يَعْجِزُ الْمَتِنَى اَنْ يُوْجِوَ هُمْ نِصْفَ يَوْم - ميرى امت الله سے اميد ہے كه پانسو برس تك تو ضرور رہے كى (نصف يوم سے پانچ سو برس مراد بيں كيونكه ايك يوم الله كے نزد يك ہزار برس كا ہوتا ہے جيسے قرآن شريف بيس ہے)-

الْعَجْوُ فَخُون - عاجزی او رقحاجی میرا فخر ہے (بعض رواتیوں میں بول ہے الْفَقْو فَخُونی - ایمن فقیری میرا فخر ہے - اس حدیث کو اکثر صوفیہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں گر شخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ میموضوع اور باطل ہے ) -

کا تأتُو اللِّسَاءَ فِی اَعُجَاذِ هِنَّ-عُورتوں کے ذہر میں دخول مت کرو-(اکثر علاء کے نزدیک بیر حرام ہے اگر اپنی عورت یا لونڈی سے کرے تو زنا کی سزا ملے گی)-

تَزَوَّ جُ مِنَ النِّسَاءِ الْعَجْزَاءَ - اليى عورت سے نكاح كر جس كى سرين بڑى اور برگوشت ہو- (عورت كى خوبى يبى ہے كەسىندا بھرا ہوا ہوا اور كمريّلى ہوليكن سرين جمارى اور برگوشت ہو)-

اَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ - يَااللهُ تَيْرِى پناه عاجزى اورستى سے-

آیگام الْعَجُوزِ - اخیر جاڑے کے سات یا پانچ دنمُعُجِزَة - وہ نشانی جو اللہ تعالٰی پیخیروں کو ان کی نبوت
ثابت کرنے کے لئے دیتا ہے (اور بیاللہ کافعل ہوتا ہے جوان
کے ہاتھ ظاہر ہوتا ہے گران کے اختیار میں نہیں ہوتا تا کہ جب
چاہیں مججزہ دکھلا دیں بلکہ جب حق تعالے کو منظور ہوتا ہے اس
وقت مججزہ نمودار ہوتا ہے ورنہ دوسرے وقتوں میں پیخیر بھی عام
لوگوں کی طرح طرح طرح کے صدے اور تکیفیس اٹھاتے ہیں
اور صرکرتے ہیں )-

عَجْسٌ -روک رکھنا' قبضہ کرنا' راستہ سے مڑ جانا' چلنا -تَعَجُّسٌ - پیچے رہ جانا' ایک کے پیچیے ایک آنا' صبح ہوتے نکلنا' روک رکھنا' در لگانا -

عَجَاسًاء- اونوْل کی بردی مکری یا رات کا بردا حصه یا تار کی-

عُجْسَةٌ -ایک ساعت رات کی شخ کاونت-مَعْجِسٌ - کمان کاوہ مقام جس کو پکڑ کرتیر مارتے ہیں-فیکٹعَجَّسُکُمْ فِنی فُریْشِ - وہ قریش میں تمھارے ہیجے لگے گا (تمھاری تلاش کرےگا)-

عَجْعَجَةً - جِينًا ' وُالنَّا -

عَجْعَجَ الْبَعِيْرُ - اونث چلايا' مارکی وجہ سے يا بہت بھاری بوجھ لا دنے سے-

عَجْعًا جُ-برُ اجِلانے والا-

عَجُفٌ - يا عُجُوْفُ - كھانا چھوڑ دينا يا كھانے سے روكنا تا كماشتہا خوب لگئے تحل كرنا ' د بلاكرنا -

عَجَفٌ - دبلا ہونا -

َ تَعْجِیْفٌ - پیٹ سے کم کھانا' کم کھانادینا تا کہ دبلا ہویااشتہاصاف ہو-

آغجف - دبلا - (عَجْفَاءٌ مؤنث عِجَافٌ - جَعْ اسكى نه ہو گا (مطلب بیہ ہے کہ اس کام میں جلدی مت کرسوچ سمجھ کر صلاح اورمشورہ کر کے مجھ کو جواب دے - بھلا حضرت عائش ؓ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوچھوڑ نا کیسے گوارا کرستی تھیں انھوں نے فورا جواب دیا کہ اس امر میں ماں باپ سے صلاح کرنے کی

### الكالمالة إلى المال الما

کوئی ضرورت نہیں میں دنیا پر لات مارتی ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کوا ختیار کرتی ہوں چھرسب ہیو یوں نے ایسا ہی کہا) -عَاجِلٌ مُشُورَی الْمُوْمِنِ - بیتو مسلمان کی وہ خوثی ہے جو جلدی سے (یعنی و نیا ہی میں) اس کودی جاتی ہے (ابھی آخرت کی خوشیاں تو باتی ہیں) -

حَتَّى يَمُوْتَ الْآغَجَلُ - (پر ہم دونوں میں ایک دوسرے سے جدانہ ہوگا) یہاں تک کہ جس کی موت پہلے آنے والی ہے وہ مرے (یعنی دونوں میں سے کوئی ماراجائے) -

اَعْجِلُ اَوْاَدِنْ -جلدی کروزی کرنے میں (ایسانہ ہوکہ گلا گھٹ کرمرجائے)-

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَّا عَجَّلُوْ الْفِطْرَ لُوگ ہمیشہ بہتری کے ساتھ رہیں گے جب تک روزہ جلدی افطار کرتے رہیں گے (یعنی افطار کا وقت آنے کے بعد پھراس میں درنہیں کریں گے)۔

فَكِدْتُ أَنْ أَغْجَلَ عَلَيْهِ - قريب هَا كه مِن ان سے لڑ بیٹھوں -

لَاتَعْجَلُوْ انْوَابَهُ فَإِنَّ لَهُ نُوَابًا - (ونيا كابدله حاصل مون من الرابدله ملن من كروكيونكه آخرت من ال كابرابدله ملن والا به )-

عَجِلْتَ آیُّهَا الْمُصَلِّیْ-نمازی تو نے جلدبازی کی-(یکا یک دعا شروع کردی آداب شاہانہ کا لحاظ نہیں رکھا)-

اِذْ جَاءَ أَ رَجُلٌ بِعِجْلِ-اتْ مِن الكَفْحْص ان كَ ياس ايك گوساله لے كرآيا-

مَا يُعْجِلُكَ - كُونِي چِيزِ تَحْقِي جِلدي كراتي ہے-

وَاَنُ لَا يَسْتَعْجِلَ - دعا قبول ہونے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ آ دی جلدی نہ کرے (یوں نہ کے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی پیمبروں کی دعا کیں بھی برسوں کے بعد قبول ہوئی میں - دوسری حدیث میں ہے کہ مومن کی دعا خالی نہیں جاتی یا تو دنیا ہی میں قبول ہوتی ہے یا آ خرت میں اس کا اوا اسلاگا - )

فَتُوَصَّأُوْ اوَهُمْ عِجَالٌ - انھوں نے جلدی جلدی وضو کیا (بیجع ہے عَجلانؓ کی لینی جلد باز) -

اِلَّا تَعَجَّلُو الْمُلْفَى آجْرِهِمْ - جس جهاد میں لوٹ کا مال ہاتھ آئے تو دو تہائی ثواب کویا دنیا ہی میں ان کول گیا (اب

آخرت میں ایک تہائی باقی رہا اور جس جہاد میں لوٹ نہ ملے صرف تکلیف پہنچے اس کا پورا ثواب آخرت میں ملے گا)-

عُجِّلَتْ مَنِينَّةُ اس كَاموت جلداً مَنْ ہو-عُجِّلَتْ مَنِينَّةُ اس كَاموت جلداً مَنْ ہو-

يُسْتَحَابُ مَالَمُ يَعْجَلُ - دعاجب قبول موتى بيكرة وى

جلدی نہ کر ہے۔

آعُوْدُبِكَ مِنَ الدُّنُوبِ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَناءَ - ان گناہوں سے تیری پناہ جوآ دمی کوجلد فنا کردیتے ہیں - (امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بیہ گناہ جوجلدی آ دمی کوفنا کر دیتے ہیں -جھوٹ بولنا اور زنا کرنا اور ناطہ توڑنا اور جھوٹی قشم کھانا اور عام راستہ بند کرنا اور امامت کا جھوٹا دعوی کرنا ہیں ) -

عُجْمٌ - كالا ثِيكه لكَانا 'نقطه ينا-عُجْمٌ - اور عُجُوهٌ - كا ثنايا جيانا 'امتحان كرنا ' ملانا -

عجم-اور عجوم-كا ناما چبانا اسم مُعَاجَمَةً - تَج به كرنا-

تَعْجِيمٌ - بمعنى عَجْمٌ ہے-

إغْ بَحَامٌ - نقط وينا ، لحجى زبان بولنايا عجمي الفاظ كا استعال

كرنايا كلام مين غلطي كرنا-

انعجام- پوشیده رسا-

إسْتِعْجَامٌ -سكوت كرنا 'بات نه كرسكنا -

عَجَم عرب كے سوااورلوگ-

حُرُوفٌ مُعْجَمَةً - وه حروف جو نقطه دار ہیں ان کی ضد مہملہ لینی نقطہ-

مُورُونُ مُعْجَمَةً -وه حروف جونقط دار بين ان كي ضد مهمله يعنى نقط-

اَلْعَجْمَاءُ جُورُحُهَا جُبَارٌ - بِ زبان جانور کا (جس کا کوئی ہا کئے والا یا چلانے والا ساتھ نہ ہو) زخی کرنا (اگروہ کس کو مار لگا کرزخی کر ہے) تو لغو ہے لین اس کی دیت کسی پر لازم نہ ہوگئے۔۔
گا۔۔

### الالمالال المالال المالال المالالم الما

بِعَدَ دِ كُلِّ فَصِيْحِ وَّأَعْجَمَ- بر بولنے والے ( ليمن آدى) اور بِزبان (ليمنَ جانور) كَ ثارير-

وَفِیْنَا الْعَرَبِّی وَالْعَجَمِیُّ۔ ہم میں عرب لوگ اور دوسرے ملک کے لوگ بھی تھے۔

آغجینی -جو تحض فصاحت کے ساتھ گفتگونہ کر سے گو عرب کا رہنے والا ہو (جیسے آغجم ہے اس کی جمع عُجم ہے)-

عُجْمَة - ريت كاثيله كسي كلمه كاعربي نه موتا -

اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُوْانُ عَلَى لِيَالِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُوْانُ عَلَى لِي السَانِهِ - جب كوئى تم مِن سے رات كونماز كے لئے كرا ہو پھر اس كى زبان سے قرآن برابرنكل نہ سے (لیمنی اچھی طرح اس كو بڑھ نہ سے) -

مَاكُنَا نَتَعَاجَمُ أَنَّ مَلَكًا يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ-ہم به كنن ميں كوئى تامل نہيں كرتے تھ (يعنى ايما كننے ميں ركتے نہيں تھے) كه ايك فرشة حضرت عرشى زبان پر بولتا ہے (زبان توان كى تقى مگر بولتا اس فرشتہ تھا)

صَلُوةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ- دن كى نماز يعنى ظهر اورعمركى الرَّقي بـ (ان مِن قرات آسته كرنى چابي)-

سُنِلُ عَنْ رَجُلِ لَهَزَ رَجُلًا كَفَقطَعَ بَعُضُ لِسَانِهِ
فَعَجُمَ كَلَامُهُ فَقَالَ يُعُرَضُ كَلَامُهُ عَلَى الْمُعُجَمِ فَمَا
نَقَصَ كَلَامُهُ مِنْهَا قُسِمَتُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ-ان سے لوچها كيا
كمايك فخص نے دومرے كوگون امارا يا لات لگان اوراس كى
زبان كاايك كلااكث كيا اب بعض حروف نه نظنى كى وجهاس كى بات بحص من نہيں آتى تو انھوں نے جواب ديا ايساكريں كے
كماس كى زبان سے سب حروف ججى نظوا كيں جو جوحرف اس
سے نكل سكے گااس كى ديت سب حروف بي تقيم كركے بقدر حصه
رسد دينا ہوكى (مثلا اٹھا كيس حروف ميں سے سات حروف اس
سے نكل نہيں سكتے تو چو تھائى ديت لات مار نے والا دے گا
سے نكان نيس سكتے تو چو تھائى ديت لات مار نے والا دے گا

یکانے سے منع فرمایا کہ وہ گل جائیں (اور ریزہ ریزہ ہو جائیں

اس لیے کہ مختلیاں جانوروں کی خوراک ہیں ان کوخراب کرنا

کویا جانوروں کو تکلیف دیتا ہے۔بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب تھجور کو پکا ئیس تو احتیاط رکھیں کہ پکنے کا اثر تشکی تک نہ پہنچے صرف اویر کا حصہ یک جائے )۔

عَجَمْ - عَضَلَى وَبَهِى كَهِمْ مِن (عرب لوگ كهة مِن عَجمت النوى لين مِن عَجمت النوى لين مِن النوى لين مِن النوى لين مِن النوى لين مِن النوى ال

لَقَدُ جَرَّسَتُكَ الدُّهُ هُوْرُوعَجَمَتُكَ الْأُمُورُ – تم كو زمانول في خردار كرديا وركامول في تجربكار بناديا –

اِنِّی قَدْ عَجَمْتُ الرَّجُلَ - مِن نے اس آ دی کو آ زمایا (لین ابوموی کو اس کا امتحال لیا) -

إِنَّ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ نَكَبَ كِنَانَتَهُ فَعَجَمَ عِيْدَانَهَا عُوْدًا عُوْدًا - امير الموين نے اپنا ترکش اوندها ديا اور ايك ايك كرك برتير كى كرئ كوثوب آزمايا -

حُتّٰی صَعَدْنَا اِحْدٰی عُجْمَتی بَدْدٍ - یہاں تک کہ ہم بدر کے دوریت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ پر چڑھ گئے -اِتَّقُو اللّٰلَة فِی هٰدِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ - ان بِ زبان چار پایوں کے باب میں اللہ سے ڈرتے رہو (ان کے آب و دانہ کی خبر گیری کرتے رہو) -

اِتَّقُوْ اللَّهَ فِي الْعُجْمِ مِنْ آمُو الِكُمْ - الله سے اپنے ب زبان مالوں میں ڈرتے رہو (لوگوں نے عرض كيا بے زبان مال كيا بين فرمايا كائے كرئ كوتر وغيره) -

تُلهٰى عَنْ رَطالَفِ الْاعَاجِمِ - عجميوں كلطرح باتي كرنے سے آپ نے منع فر مايا-

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْدُ بِكَ مِنْ هَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ- يَااللَّهُ مِن عُربِ اورجَم كَ فاسقول كَ شرس تيرى يناه مِن آتا ول-

وَلَٰكِنَّ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَوَلَ مُنْدُ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُمَّ جَرًّا يَّمُنَّ بِهِذَا الدِّيْنِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلُمَّ جَرًّا يَّمُنَّ بِهِذَا الدِّيْنِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ فَيُعْطِى عَلَى اوْلام وَلَا يَبِهِ فَيُعْطِى الله عَلَيْهِ الله مَنْ فَرَايَةِ نَبِيّهِ فَيُعْطِى الله وَ وَيَمْنَعُ الله عَلَيْهِ الله مَنْ الله عليه والم كن وفات بوئى تب سے جب سے آنخفرت ملى الله عليه وسلم كى وفات بوئى تب سے الله تعالى الله عليه وسلم كى وفات بوئى تب سے الله تعالى الله عليه وسلم كى اولادكو دے كران بر

احسان کررہاہے(اکثر بڑے بڑے عالم دین کے اہل مجم میں سے ہورہے ہیں) اور اپنے پیٹیبر کے ناطہ داروں سے (لینی قریش کوگوں سے) اس کو پھیررہاہے تو مجمیوں کوعلم دیتا ہے اور عربوں کوئیس دیتا (اس کا نقتیارہے)-

> دینا' ہاتھ زمین پرٹیک کراٹھنا۔ عَجَنْ –موٹا ہونا'

- بس اِعْجَانٌ - د بر کاورم کرنا موٹی اونٹنی پرسوار ہونا -تَعَجَّنٌ - آٹا ہوجانا -

إغْتِجَانٌ - آثابنانا -

نَاقَةٌ عَاجِنْ - وہ اونٹنی جس کے پیٹ میں بچہ نہ طہرے-عَجِیْنٌ - آٹا پانی میں گوندھا ہوا-

عجَانٌ - مقعدٌ دير-

لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْهِجَانِ وَالْهَجِيْنِ وَالْمِجَانِ وَالْهَجِيْنِ وَالْمِجَانِ وَالْهَجِيْنِ وَالْمِجَانِ وَالْمَجِيْنِ وَالْمَجِيْنِ وَالْمَجِيْنِ وَالْمَجِيْنِ وَبَيْنَ اللَّجَيْنِ وَالْهَجِيْنِ وَبَيْنَ اللَّجَيْنِ

رِیْنِیْ الشَّیْطان یَایِّی اَحَدَّکُمْ فَیَنْقُرُعِنْدَ عِجَانِهِشیطان تم میں سے کی کے پاس آتا ہے پھراس کی دہر میں
پھونک مارتا ہے (اس کو وہم دلانے کے لیے کہ وضوٹوٹ
گیا عجان دہر ابعض نے کہا قبل اور دہر کا درمیانی حمہ)انّ اَعْجَمینا عارضهٔ فقال اسکُت یابن حَمْواءِ
الْعِجَانِ - ایک عجم ضخص نے حضرت علیٰ کی بات کوکا ٹا - انہوں
نے کہا ارے لال چوڑوالی کے بیٹے چپرہ (بیورب میں گالی

ہے تعنی تیری ماں الیی مفعول تھی کہ جماع کراتے کراتے اس کے چونڑلال پڑ گئے )

تَنَامُ عَنْ عَجِیْنِ اَهْلِهَا -گُرکِ گوند هے ہوئے آٹے کو چھوڑ کرسو جاتی ہیں ( بکری آن کرآٹا کھالیتی ہے مطلب یہ ہے کہ بالکل ناتجر بہ کار بھولی بھالی لڑکی ہے وہ اس نتم کے چلتر کیا جائے)۔

بسکے اِنَّا لَنَعْجِنُ فَلَا نَقْدِرُ عَلَیٰ خُبْزِہ - ہم تو آٹا گوندھ کر رکھتے ہیں پھروہ دجال کے ڈرسے اس کی روٹی تک نہیں پکا سکتے (بھوکے رہ جاتے ہیں حالا نکہ دجال کو ہم نے آ نکھ سے نہیں دیکھا تو ان لوگوں کا کیا حال ہونا ہے جواس کو دیکھیں گے ) -عِجَانٌ - احمق اور بے وقوف کو بھی کہتے ہیں -عَجُوّ - دودھ پلانے میں دیر کرنا' آواز نکالنا' کھولنا' جھکانا -لَقِی مَا عَجَاهُ - اس نے تحق اٹھائی -لَقَاهُ اللّٰهُ مَا عَجَاهُ وَمَا عَظَاهُ - اللّٰه تعالی اس کو وہ لَقَاهُ اللّٰهُ مَا عَجَاهُ وَمَا عَظَاهُ - اللّٰه تعالی اس کو وہ

د کھلائے جواس کو ہراگئے۔ تُعْجِیَةٌ - موڑنا -

مُعَاجَاةً - دود صند ینایا ال کے سوااور کسی کا دود صیلانا - عَجُوةً أور عَجَاوَةً - ایک عمد ہتم کی مجور ہے مدینظیب کی کئٹ یُنٹ یَتِیْمًا وَلَمْ اکُنْ عَجِیًا - میں پیم تفالیکن عجی نہ تفا (عجی وہ بچہ جس کی ماں مرگئ ہود وسری عورت کا دود صیا کھا نااس کو دیا جائے اور اس وجہ سے ناتو ال ہو جائے - عرب لوگ کہتے ہیں عَجَا الصّبِیّ یَعْجُوهُ - جب اس کوکسی بہانہ سے پھلائیں - فَهُو عَجِیٌّ - وہ پھلایا گیا ہے اس کوکسی بیانہ سے پھلائیں - فَهُو عَجِیٌّ - وہ پھلایا گیا ہے عَجَا بھی آیا ہے) - مُحَجَاوَةً - وہ دود صحب سے بچکو پھلائیں -

طالَ مَا عَاجَيْتُهُ وَعَاجَانِي - (جَاجَ نِي ايك كُوارت

#### اض اط اظ اع اغ اف اق اک ال ان او اها كا لخَاسُالْمُونِيْ

کہا میں دیکھا ہوں تو کھیتی باڑی میں برا ہوشیار ہے اس نے عَدْثُ -خوش خلقی 'نرمی – جواب دیا) میں مدت ہے کھیتی باڑی کرتا ہوں اور کھیتی کود کیچہر ہا ہوں اور وہ مجھ کود کیھر ہی ہے۔

ٱلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ- عَجُوهُ كَجْهُور بَهْتُ كَا مِيوه بـ-(نہایہ میں ہے کہ وہ مدینہ کی ایک تھجور ہے جوصحانی سے بوی موتى سےاس كا درخت آنخضرت صلى الله عليه وسلم في لكا يا تفا-مترجم کہتا ہے کہ ہمارے زمانہ میں مدینہ کی بڑی اورعمرہ تھجور کو شلمی کہتے ہیں شاید دہی عجوہ ہو)۔

مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ لَم يَضُرَّهُ سِحْوٌ وَّ لَا سَتَّمْ - جَوْخُصُ صَبِّحَ ناشَته مِين عِمُوه مَجُور كےسات دانے كھالے گااس کو (اس دن ) نہ کوئی جاد ونقصان کرے گانہ زہر ( گویا پیہ تحجور فا دز ہر ہے اور سحر کا دفع آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے ہے)۔

سُمْرُ الْعَجَايَاتِ يَتْرُكُنَ الْحَصَا زِيَمًا- ان ك یاؤں کے پٹھے گندم گوں ہیں وہ کنگریوں کواڑاتے ہیں- (لیمنی . زور سے چلتے ہیں کنگریاں ان کے چلنے سے پھیلتی اور جدا ہوتی ہیں- یہ جمع ہے عُجایّة کی یعنی جانور کے یاؤں کا پھا)-

إِنَّ نَخُلَةً مَوْيَمَ كَانَتُ عَجُوَّةً - مُطرت مريمٌ كَا كَجُوركا درخت (جس کا میوہ دردزہ میں ان کو کھانے کا تھم ہوا تھا) عجوہ ّ تحجور کا تھا( وہ آسان سے اتر اتھااب جو درخت اس کی جڑ ہے اگاوہ عجوہ اور جوگری پڑی تھجور سے اگاوہ خراب تھجور ہوا۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے بدایک مثال بیان کی اس کا مطلب سیر ہے کہ معدن علم شریعت خاندان نبوی ہے جس نے اس خاندان ے یعنی اہل بیت نبوی علیم السلام سے علم حاصل کیا اس کا عمدہ علم ہے اور جس نے ایرے غیرے ادھرادھر کے لوگوں ہے شریعت کاعلم سیکھااس کاعلم ناقص اور خراب قتم کا ہے کذافی

### باب العين مع الدال

عُدَبِي -خوش خلق سے عیب-مُورُورُ عُدُو ب- بهتريت

عَدُّ- گننا'شار کرنا' گمان کرنا-

تَعْدِيدٌ - تاركرنا وبيال بيان كرنا -مُعَادَّةً - بار بارلوك آنا تباركرنا "آماده كرنا -تَعَدُّدُ - برُهنا و الهرورون - (جيسے تَعَادُ ب )-إغداد- تياركرنا-

اغتداد -شاريس آنا عدت كرنا والل اعتبار مونا-استغداد - آماد كا تيارى قابليت-

إنَّمَا أَفْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ-آبِ نِتُواسِ كواي إلى كا مقطعہ دے دیا جو ہرونت تیار نکاتا رہتا ہے (مجھی موتوف نہیں ہوتا یا بے محنت اور مشقت تیار ہے ) پہلے آپ نے سیمجھ کہ شاید وہ نمک بطور معدن کے محنت اور مشقت کے بعد وہاں سے نکاتا ہے ایک شخص کو اس کا ٹھیکہ لے دیا جب آپ کومعلوم ہوا کہ وہ تو نمک ہی کا ایک تالاب ہے تو آپ نے پیٹھیکدمقطعہ کا فنخ کر

نَزَلُوْ ااَعْدَادَ مِياهِ الْحُدَيْبِيةِ - صديبيك ان مقامول ير اترے جہاں یانی ملنے کی امید تھی ( نیخی چشموں اور کنوؤں یر )-مَازَالَتُ الْكُلَّةُ خَيْبَرَ تُعَادُّنِي فَهٰذَاآوَانُ قُطِعَتْ أَبْهَرِيْ - برابرخيبريس جوز بركالقمهيس نے كھاليا تقاوه اپناار ا بار بار دکھاتا رہا اب تو میرے دل کی رگ (شدرگ) اس زہر ہے کٹ گئی ( تو آپ کی وفات اسی زہر کے اثر سے ہوئی اور اللہ تعالی نے شہادت کا مرتبہ بھی آپ کوعنایت فرمایا) عرب لوگ كت ين به عداد ين ألم-اسكادرد بار بارلوك كرة تاب عداد کہتے ہیں زہرا بھرآنے کو-

فَيَتَعَادُّ بَنُواْلُامٌ كَانُوْ مِانَةٍ فَلَا يَجِدُوْنَ بَقِيَ مِنْهُمُ إلَّاالرَّجُلُ الْوَاحِدُ- ايك مال كے جوسو بينے تھ وہ اين آپ کوشار کریں گے دیکھیں گے کہومیں سے ایک باتی رہ گیا

إِنَّ وَلَدِى لَتَعَادُّونَ مِائَةً أَوْ يَزِيْدُونَ عَلَيْهَا-(حضرت انس بن مالك في كبا) ميرى اولا دسو ك شاريس ب یااس سے زائد (بیہ برکت ان کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔

ہے حاصل ہو ئی تھی )-

لَيْتَعَادُّوْنَ عَلَى نَحُوِ الْمِانَةِ -سوسے كِهُ بُوصَةِ بَى بَيْنَ (ايك روايت مِس ليعادون مِمْنِي وبي بِينِ) -

وَلَا نَعُدُّ فَضْلَهٔ عَلَيْنا- ہم ان كى بزرگيوں كا شارنہيں كر سكة (اتى كثرت سے ان كوہم يرفضياتيں ہيں)

اذَا تَكَامَلَتِ الْمِدْتَانِ - الكِ فَحْصَ سے بوچھا كيا كه قيامت كب ہوگي انہول نے كہا جب دوز خيوں اور بہشتيوں كا شار پورا ہو جائے گا (يعنی جو تعداد الله تعالی نے ان كی رکھی ہے وہ سب دنیا میں آلیں گے)-

لَمْ يَكُنْ لِلْمُطلَّقَةِ عِدَّةً - عرب ميں پہلے طلاق والی عورت پر عدت نه تقی (پھر الله تعالی نے طلاق کے لیے بھی عدت کا حکم اتاراجب کہ وہ عورت موطوء ہ ہو) -

اِذَا دَحَلَتْ عِدَّةً فِنَى عِدَّةٍ اَجْزَأَتْ اِحُدَهُمَا - جب ایک عدت دوسری عدت میں کھس آئے توایک ہی عدت کافی ہو گی (مثلا کسی نے اپنی عورت کو تین طلاق دیں اس کے بعد مر گیا - ابھی عورت عدت ہی میں تھی تو وہ آخری عدت پوری کرے یا کوئی شخص مرگیا اس کی بیوی حالم تھی لیکن وہ وفات کی عدت پوری کرنے ہو عدت پوری کرنی ہو جائے گی - لیکن بعض کے نزدیک آخری عدت پوری کرنی ہو جائے گی - لیکن بعض کے نزدیک آخری عدت پوری کرنی ہوگی) -

كَانَتِ الْمِدَّةُ تَعْتَدُ عِنْدَ اَهْلِهَا وَاجِبًا - اَ لَيْ لُولُول مِن عدت كرناواجب تفا-

يَخُورُجُ جَيْشٌ مِنَ الْمَشْرِقِ الذى شَيْءِ وَاعَدَّهُ لِهِ لَكُوبِ تِاراور آماده لَورَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِ

وَعَدَّ السَّابِعَ - اورساتوي كوشاركيا (آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في اعبدالله في عروبن ميون راوى في ) - عليه وسلم في الله وقالَ عِدَّهُ مِّنُ اَهُلِ الْعِلْمِ - كُل الكه عالمون في يها ہے - افضلُ مَا يُعِدُ - جوہم تياركرين اس بين افضل - فَاخَتُونُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَٰلِكَ شَيْنًا - فَاخَتُونُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَمُ يَعُدُّ ذَٰلِكَ شَيْنًا - فَاللَّمُ عَرَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ ا

اس کے رسول کو اختیار کیا تو آپ نے اس کو پچھ ٹارنہیں کیا (لیمنی طلاق نہیں سمجھا اس سے رد ہوا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہا گرمر د اپنی ہیوی کوجد اہو جانے کا اختیار دے پھروہ یہ کیجے کہ میں چھے ہی کو اختیار کرتی ہوں تب بھی ایک طلاق بائن یا رجعی پڑ جائے گی)۔

عَدَّ هُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِيُ-آخضرت صلى الله عليه وسلم في ان كا شار مير عاته بركيا (يعني ميري الكليال پكركر)-

سُبَحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلَقِم- میں الله کی پاکی بیان کرتا موں اس کی مخلوقات کے شار میں (اور اس رضامندی تک اور اس کے تحت کے وزن کے برابر اور اس کے کلموں کے شار میں )-

سُبْحَانَ اللّهِ عَدَدَ مَاهُوَ خَالِقٌ - مِن اللّه کی پاک بیان کرتا ہوں ان چیزوں کے شار کے برابر جن کا وہ پیدا کرنے والا ہے (یعنی ازل ہے لے کر ابد تک کل مخلوقات کے شار میں) فی مُحلِّ مَا مُعِدُ لِلْبَیْعِ - آنخفرت سلی الله علیه وسلم نے ہم کو ہراس مال میں زکوۃ نکا لئے کا ہم دیا جس کوہم بیچنے کے لیے تیار کریں (یعنی ہرا یک تجارتی مال میں - اکثر علاء کا بہی قول ہے لیکن اہل ظاہر اور محققین اہل حدیث کے نزدیک زکوۃ انہی مالوں میں سے لی جائے گی جن میں سے آنخضرت سلی الله علیه ملکم نے لی لینی سوائم اور نقو دمیں سے) -

مَا تَعُدُّوْنَ الشَّهِيْدَ - تَم شهيدكن لوگوں كو يحصة بو-يَحْدُو الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ - مَثَى بُعر بُعر كرلوگوں كورو پيد ب كاعن كرنهيں دے گا (شايد يه خليفه مهدى عليه السلام بول عے)-

نَعُدُّ لِنَفْسِه - ہم اس کی معیاد کو تارکرتے رہیں گے۔ لَا اِلْهَ اِلاَّ اللّٰهُ عُدَّةٌ لِلِقائِه - لا الدالا الله الله سے ملنے کا سامان ہے ( یعنی اس کلمہ سے الله تعالی کا دیدار نصیب ہوگا) -مَا اَعْدَدُتَ لَهَا - تونے قیامت کے لیے کیاسامان تیارکیا

وَمِنْ أَعُدَادِ هِنَّ-اوران كَثَار كَمُوا فَقَ اوْنَتُيول سے

#### الكالم الكالم الكالم

عَدّادٌ - ملاح-

اغتدار -اجهي طرح سيراب مونا-

عَادِرٌ غَادِرٌ -جهوڻا 'فريي' دغاباز-

عَدْسٌ - خدمت کرنا' تکہبانی کرنا' روندنا ڈانٹنا' چل دینا (جیسے عَدُسانُ اور عِدَاسُ اور عُدُوسٌ ہے)-

مُعَادَسَةٌ - برابر حِلتے رہنا' کہیں نے شہرنا -

عَدُس -مسور

عَدُوْ سُ - توی طاقت در-

إِنَّ آبَا لَهُ بِ رَمَاهُ اللَّهُ بِالْعَدَسَةِ - ايولهب يرالله تعالى نے عدسہ کا عذاب بھیجا (عدسہ ایک مجینسی ہے زہر ملی طاعون کی قتم کی جو پہلے چھوٹی س نکلتی ہے پھراس کا زہرسار ہےجسم میں کھیل جا تا ہےاور آ دمی مرجا تا ہے)۔

عَدْ عَدَةٌ - جلدي جلنا ' جلدي كرنا ' آ واز كرنا -

عَدْ عَدْ - كَهِ كَرْخِيرُ كُودُ النَّتْ مِن -

عَدُف - كمانا

تَعَدُّقُ - جَكُمنا -

عُدَاف - كمانے كى كوئى چز-

عِدْقْ- رات كا ايك نكرًا ' لوگوں كا ايك كروه- (جيسے عِدُفَة ہے)۔

عَدُوْ فُ - جاره' علف يا چَکھنے کی کوئی چیز -مَا ذُقْتُ عَدُوْفًا - مِن نِي كُونَي كَمَا نِي كَي جِزْنِين تِهِكُمى -

عَدُنُّ -ہتھوڑی ہے مارنا -

مغدّگه-بتعوري

عَدُلٌ -سيدها كرنا ماكل مونا اوه يرچر هنا و چوار دينا منا دينا شرك كرنا برابركرنا-

عُدُوْلٌ -لوث جانا' دوسري طرف چل ديا' تولنا' ساتھ سوار

عَدُلٌ اور عَدَالُةٌ-انساف كرنا (بيب عُدُولَكَاور مَعُدِلَةٌ

تَعْدِيلٌ -سيدها كرنا برابركرنا-

مُعَادَلَةٌ - وزن كرنا'وزن ميں برابر ہونا' ساتھ سوار ہونا -

بہتر ہیں ( یعنی جار آیوں سے زیادہ اگر سکھے یا پڑھے تو اتنی ہی ادنٹیوں سے بہتر ہیں)-

لا عِبْرةَ فِي الْعَدَدِ-رمضان كا جاند ثابت مونے ك ليے شار كاكوئى اعتبار نہيں (يعنى ايك مخص كى بھى رويت كافى

عُدَّشَعْبَانَ نَاقِصًا آبَدًاوَّشَهُرَ رَمَضَانَ تَامًّا آبَدًا-شعبان کو ہمیشه ناقص شار کرا در رمضان کو پورامہینہ-

مَنْ عَدَّ عَدًّا مِّنْ آجَلِهِ فَقَدْ آسَاءَ صُحْبَةَ الْمَوْتِ-جس نے اپنی عمر میں سے کچھ شار کیا اس نے موت کے ساتھ بری صحبت کی-

وَ اسْتَعِدُّوْ اللَّمَوْتِ - موت کے لیے تیار رہو (ہر وقت ہوشاراور آ مادہ رہو جوجس کا دینا ہے اس کو دے کر اور نیک اعمال بحالاكر)-

لَوْ كَانَ لِيْ عِدَّةُ ٱصْحَابِ طَالُوْتَ آوَعِدَّةُ ٱهْلِ بَدْرٍ لَصَرَبِتُكُمْ بُالسَّيْفِ - الرمير \_ ساتھاتے آ دى بھي موتے جتنے طالوت با دشاہ کے ساتھ یا جنگ بدر میں تنے تو میںتم کوتلوار ے مارتا ( خلا فت حاصل کرنے کے لیےتم سے او تا یعنی اگر تین سوتيره آ دى بھي جتنے جنگ بدر ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تھے یا طالوت بادشاہ کے ساتھ تھے میرے موافق ہوتے اور میری مدد برآ مادہ ہوتے تو میں خلافت دوسرے کی کو لینے نہ دیتا اس کے لیے تکوار چلاتا' بیرحدیث امامیہ نے حضرت علیٰ ہےروایت کی ہے محرہم کواس کی صحت میں شک ہے )۔ تَنْتَظِورُعِدَّةً مَا كَانَتْ تَحِيْضُ - جِنْن ون اس كويل

حیض آ با کرتا تھاان کے شارتک انتظار کر ہے۔

مَعَدُّ بْنُ عَدْنَان -قريش كاجداعلى تها-

تَسْمَعُ بِالْمُعَيِّدِيّ خَيْرٌ مِّنْ آنْ تَرَاهُ-معيدى كا حال سننااس کے دیکھنے سے بہتر ہے (مثل مشہور ہے کہ دور کے ڈھول سہانے)-

عُدَّ نَفْسَكَ مَيِّناً - ايخ آ پكومرده جمير (مُوْتُوا قَبْلَ أَنْ تموتو مرنے ہے پیشتر مرجاؤ)۔ عَدُرٌ - وليري زور كامينه-

إنْعِدَالٌ-بهث جانا-

اِعْتِدَالٌ - توسط اور تناسب لیعنی افراط اور تفزیط کے چ کا ہے-

عَدُنَّ - الله تعالى كاايك نام ہے يعنى برا انصاف كرنے ا

لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً - الله تعالى نداس كا نفل تبول كرك كانفرض يانة بدفدي-

کی سُتُ لَهُمَا بِعَدْلٍ - ووان کے برابر نہیں ہے ان کے جوڑ کی نہیں ہے۔ عَدْلٌ اور عِدْلُ شل اور ہم جنس کو بھی کہتے ہیں - -

مِنْ كُلِّ حَالِم دِينَارُ الوَّعَدُلَةُ- ہر جوان بالغ في ايك دينارًا اوْعَدُلَةُ- ہر جوان بالغ في ايك دينارليا جائے ياس كى برابر (اس كى قيمت محروبيه)-مَا يُغْنِنى عَنَّا الْإِسْلَامُ وَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ- ہم كواسلام كيا فائدہ دے گاہم نے تو اللہ كے ساتھ شرك كيا (اس كا برابروالا دوسرے كوشرايا)-

کُذَب الْعَادِلُوْنَ بِكَ - یا الله دوسروں کو تیرے ساتھ برابر کرنے والے جھوٹے ہیں (جھوٹے بھی ایسے کہ معاذ الله تمام جھوٹوں کے بادشاہ بھلااللہ تعالی کو جوسب کا مالک اور خالق ہاوران کم بخت اور ہے جان بتوں کو دیکھوان کواللہ تعالیٰ کے برابر کردیا) -

عَدُنَّ بِفَتْ عِينِ مثل كو كہتے ہيں اور بكسرہ عين ہم وزن كو-بعض نے بالعكس كہاہي-

لَا نَعُدِلُ بِهِ شَيْئًا-ہم الله تعالى كے برابر كى كونيس ارتے-

عَدُلُ عَشُودِ قَابٍ - وس بردے آزاد کرنے کا جوثواب ہے اتناثواب-

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمُوَةٍ - جَوْحُض ایک مجور کے برابر قیت یاوزن میں )خیرات کرے (یعن ایک دمڑی یا ایک پائی یا ایک کوڑی) -

اَعْدَنْتُمُوْنَا بِالْحِمَارِ - تم نے ہم کوگدھے کے برابر کردیا (جو کہتے ہوعورت کے سامنے نکل جانے سے نماز فاسد ہوجاتی

ہے- جینے گدھے اور کتے کے نکل جانے ہے)-بنس مَا عَدَلْتُمُوْنَا - تم نے ہم کوجس کے برابر کیا یہ برا کہا-

وَعَدْلُ مُحَرَّرٍ - آزاد کئے ہوئے بردہ کی طرح ایک رہ-

المُعِلْمُ فَلْنَةُ مِنْهَا فَرِيْضَةً عَادِلَةً - (دین کا) علم تین چزین بین (ایک تو قرآن شریف کی آیت دوسرے شیح حدیث) تیسرے ترکے کا حصہ جوشریعت کے موافق انصاف کے ساتھ قرار دیا جائے (یعنی فرائض کا علم یہ بھی علم دین میں داخل ہے اس کوقر آن اور حدیث سے علیحدہ بیان فر مایا حالا تکہ وہ بھی قرآن اور حدیث کے علم میں داخل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس علم کا خاص اہتمام کریں اور اس میں مہارت پیدا کریں – اکثر عالم لوگ قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں مگر علم فرائض میں زیادہ مہارت نہ ہونے سے ترکہ کو سے طور سے تقسیم فرائض میں زیادہ مہارت نہ ہونے سے ترکہ کو صحیح طور سے تقسیم نہیں کرسکتے )

فَاتُینَتُ بِإِنَانَیْنِ فَعَدَّلْتُ بَیْنَهُمَا- میرے پاس دو گلاس لائے گئے (ایک دودھ کا ایک شراب کا میں سوچ میں پڑ گیا) کہ دونون برابر ہیں (کونسا گلان لوں)-

لَا تُعْدَلُ سَادِ حَنْكُمْ - تمهارے جانور (چراگاہ سے) ہٹائے نہ جائیں (ان کوچرنے سے ندرو کا جائے)-

اِذْ جَاءَتْ عَمَّتِيْ بِإِبِيْ وَخَالِيْ مَقْتُولَيْنِ عَادَلَتُهُمَا عَلَى مَعْدُولَيْنِ عَادَلَتُهُمَا عَلَى فَا مَعْدِلَ اللهِ عَلَى فَا مَعْدِلَ اللهِ عَلَى فَا مَعْدِلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّىٰ يَا فَيَعْدِلُهُ- اس كوسيدها كرے پھر نماز پڑے يااس كواپ مند كے سامنے كھڑا كرے-

اعتدالوفی الشجودد-سجدے میں اعتدال کرو (یعنی دونوں ہھیایاں زمین برر کھو کہدیاں زمین سے اٹھالواور پہلوسے الگ رکھواور پہلو اسے جدار کھو)-

أَلْإ مَاهُ الْعَادِلُ - جوهاكم منصف اورتمع شريعت مو (خواه

بادشاہ ہو یا بادشاہ کی طرف سے پچھ حکومت رکھتا ہو سب اس میں داخل میں )ان کو قیامت کے دن ساید ملے گا-

نعُم الْعِدُلانِ وَالْعِلَاوَةُ - دونوں گھڑیاں (جو جانور کے دونوں طرف ہوتی ہیں۔ دونوں طرف ہوتی ہیں۔ نشدُنگ الْعَدُلُ - آپ کی ہویاں انصاف کی طالب (خواہاں) ہیں (کہتی ہیں آپ ان میں اور ابو ہر گئی ہیں میں انصاف فر مایے حالا نکد آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم نے کوئی فعل انصاف کے خلاف نہیں کیا تھا گردل کی محبت کو کیا کریں وہ آ دی کے اختیار میں نہیں ہے۔

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کو چونکه حضرت عائشہ سے زیادہ محبت تھی لوگ آپ کوخوش کرنے کے لئے ان کی باری میں تھنے شحا کف بہت بھیجے دوسری بیو یوں کواس پررشک ہوا)-

آن اکون صاحِبة اَحب اِلَى مِمّا عُدِلَ بِهِ-الرمين اس بات كاكب والا موتاتواس كى برابركا جوبدله باس سے زیادہ جھكو پند ب(بیمبالغد كے طور پركہا ورند تواب كا ایك ذرہ سارى دنیاو مافیہا سے بہتر ہے)-

وَعَدَّلْتُ مَعَهُ بِإِدَاوَةٍ مِن بِإِنَى كاليدُول لِي كران كساته مژا (ليخي راسة سے مؤكرا يك طرف كيا)-وَتَعْدِ لُهَا النَّحٰوی -اوردوسری اس كوبلندكر كي -

قُلُ هُواللَّهُ اَحَدُ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُوْانِ قَلْ بُوالله (سورة فَلُوس) تَهائى قرآن كى برابر ہے (لیمن جوكوئی تین باراس سورت كو پڑھے اس كوسارے قرآن پڑھنے كا ثواب ملے گا- يا مطلب يہ ہے كه قرآن ميں تين قتم كے مضامين ہيں صفات الله كا بخولي بيان ہے )-

قِيْمَةُ عَدْلِ - عُيك قيمت ندزياده ندكم-

تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ - دوآ دميول مِن انساف كَ ساته سَلَّح كرادك (أن كا تضيه چكادك )اس مِن صدقه كا تُوابْ ہے-

حُتْی اِذَا کَانَ النَّوْمُ اَحَبَّ النَّهِمُ مِمَّا يَعْدِلُ به-جب ان کوسونا تمام دوسرے کامول سے (یعنی نہسونے سے )زیادہ پہندہوا (یعنی نیندکا غلبان پرہوا)-

فَعَدَلَنِيْ كَذَٰلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِیْ - آپ نے جھاواس طرح میری پیٹھ کے پیچے سے بھیر دیا اور دائی طرف کر لیا ( معلوم ہوا کفل نماز بھی جماعت سے پڑھنا درست ہے اور جن لوگوں نے اس کو مکروہ سمجھا ہے ان کا قول بلا دلیل ہے البت فرضوں کے ساتھ جونفل پڑھے جاتے ہیں یعنی سنن را تبدان میں جماعت مشروع نہیں ہے )-

فَجَلَسَ وَسُطَنَا لِيَعُدِلَ بِنَفْسِه - مارے ج میں بیٹے گئے اپ آپ کودوسروں سے کرابرکرنے کو (تا کدوسروں سے کوئی امتیاز اور ترفع ندرہے - یہ بطریق تواضع اور اکسارکیا) - وَیَعْدِ لَان قَالَ نَعْمُ - اور دونوں برابر ہیں فرمایا (یعنی قرضدار اور منافق کیونکہ جب آ دمی قرضدار ہوتا ہے تو جموٹ بولنا ہے خلاف وعدگی کرتا ہے اور جوفقیرا پی فقیری پرصبر ندکر ہے دوقرضدار سے برترہے) -

فَیَعُدِلُ مَاهُمْ فِیْهِ - یہ بھوک ایک اور عذاب اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ مبتلا ہوں گے-

عَدَلْنَ بِعِبَادَةِ لِنْتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً - جُوْحُضَ مغرب كى نماز كے بعد چهرگعتیں نفل پڑھے وہ یارہ برس كى عبادت كے برابر ،وں گی (پیمزیدترغیب كے لئے فرمایا)-

لَوْ تَدُدِی کیف یکون عدل فیلک حِیامًا-یہ جو قرآن شریف میں فر مایا (احرام میں شکار کرنے کا کفارہ) یا اس کے برابر روزے کیے ہوں کے رابر روزے کیے ہوں کے (انہوں نے عرض کیا نہیں فر مایا اس جانور کی قیمت لگائیں کے چراس قیمت کے گیوں کتنے آتے ہیں ان کو صاعوں سے گیراس قیمت کے گیوں کتنے آتے ہیں ان کو صاعوں سے ماے کر ہر نصف صاع کے بدلے ایک روزہ رکھنا ہوگا)-

مِنَ الْمُنْجِيَاتِ تَكِلِمَةُ الْمَدُلِ فِي الرَّضَاوَ السَّحُطِ-آ دَى كُونَجات دلوانے والى باتوں میں ایک بیہ بھی ہے کہ رضا مندی اور نا راضی دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کے (سی بات) -

اِنَّ اللَّهُ اَمَوَ بِالْعَدُ لِ وَعَا مَلَنَا بِمَا فَوْقَهُ-اللهُ تَعَالَىٰ فَعَدُ اللهُ تَعَالَىٰ فَعَدُ واللهِ عَمَلُ وانعاف كالحم ويا اورجوهم سے جومعالمه كيا وہ عدل سے بردھ كر ہے (يعن فضل اور احسان ايك نيكى كے بدلے دس

انْعِدَام - نيست مونا 'نابود موجانا -عَدِيمٌ - احمَّ ديوانهُ مُحَاج -مُعْدِمٌ - مِحَاج -مَعْدُومٌ - جوموجود نه مو-

گرم مُغُودُ دُ گُرم عَدَمٌ کَمَا مُغُودُ دُ الْمُشُو کِیْنَ صَنَمٌ - جمیه اور پچهل الل کلام کا معبود یعنی خدا عدم ہے جیسے مشرکوں کا معبود صنم ہے (مطلب یہ ہے کہ ان متکلمین اور جمیہ نے پروردگار کی تنزیہ میں اپنے ول ہے ایی با تیں تراشیں کہ وہ معدوم کی طرح ہوگیا - مثلا کہتے ہیں کہ نہ وہ او پرنہ نیچ نہ دا ہے نہ با میں نہ آ گے نہ پیچھے نہ وہ کسی مکان میں ہے نہ کسی جہت میں نہ اس کی طرف اشارہ ہوسکتا ہے نہ وہ جو ہر ہے نہ عرض نہ جسم - معدوم کی یہی صفت ہے - برخلاف اس کے صحابہ اور تابعین اور سلف امت اور تمام اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ پروردگار جہت فوق میں ہے ساتوں آ سانوں کے پر اپنے عرض پروردگار جہت فوق میں ہے ساتوں آ سانوں کے پر اپنے عرض بروردگار جہت فوق میں ہے ساتوں آ سانوں کے پر اپنے عرض بروردگار جہت فوق میں ہے ساتوں آ سانوں کے برے اپنے عرض پراور آ سان کی طرف اشارہ کر کے اس کی طرف اشارہ کر سے ساتوں آ

تُللًا إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ-الله تعالی برگزتم کوتاه نہیں کرنے کاتم تو وہ چیز کماتے ہو جومخان کے پاس نہیں ہے کما کراس کودیتے ہو (یعنی مختاجوں اور فقیروں سے سلوک کرتے ہو ان کی مدد کرتے ہو) - اور لوگوں کا بوجھ (قرضہ وغیرہ) اینے سریراٹھالیتے ہو-

مَنْ يُتُفُو صُ غَيْر عَدِيم وَ لاَ ظَلُوم - كون فَض اليَّخُض كو قرض ديتا ہے جو نه نادار ہے نه كسى كا حق تلف كرنے والا ہے( بلكه غنى اور مالدار ہے اور ہرا يك كا حق پورا بورا اداكرتا

مُنُ مَا عَ بِيدِا لُمُفْلِسِ أوِ الْمُعْدِمِ - جَوْحُصْ عَانَ يا نادار كَ مِنْ مَا عَ بِيدِا لُمُفْلِسِ أوِ الْمُعْدِمِ - جَوْحُصْ عَانَ يا نادار كَ مِاتَهُ كُولَى چَرِ يَجِي (نادار سے مراد قلاش ہے یعنی وہ خُصْ جس كے باس کچھنہ ہو) -

لَا يَغْدِمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْك - مَثَك يَتِيَ والے عَدِمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْك - مَثَك يَتِيَ والے ع عے كچھنہ كچھ فائدہ جھكو ضرور ہوتا ہے (يا تو تو مثك خريدتا ہے يا ﴿
پھر خوشبو ہى سونگتا ہے ) - نیکیوں کا ثواب رکھا اور برائی کا عذاب ایک ہی برائی کا وہ بھی اگرتو بہ اور استغفار کر ہے تو وہ معانب ہو جاتی ہے)۔ صلّے فیڈ اِمَامٌ عَدُلٌ - اعتکاف اس مجد میں کرنا چاہئے جہاں ایک عادل امام نماز پڑھاتا ہو(تا کہ جماعت فوت نہ ہو)۔

مَنِ اعْتَدَلَ يَوْمًا فَهُوَ مَغْبُونَ - جوشخص ايك دن كو دوسر كُرْشته دن كے برابرر كھے (نيكى اورا عمال خير ميں ترتى نه كر سے )وہ نقصان ميں پڑگيا (مطلب يہ ہے كه مومن كا ہردن گزشته دن ہے بہتر ہوتا جاتا ہے اور رات دن نيكيوں كو بڑھا حاتا ہے )-

يَوْمُ الْإِغْتِدَالِ - سال ميں دو دن ہيں جن ميں رات اور دن برابر ہوجاتے ہيں -

اِنَّا لَا نَغُدِلُ بِيكِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - ہم اللهِ كَابِ مَنْ اللهِ عَلَى مَدیث كے برابركى كو الله كرتے (خواه كى كا بھى قول يافعل ہوقر آن اور حدیث كے خلاف محض لغو ہے اس كو ہرگزند ماننا چاہئے تمام اماموں نے يمى وصيت كى ہے)-

نَعُوْدُ بِكَ مِنَ الْعَدِيْكَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ-مِ تَ وتت حَقَ بات سے دُمِّ كَا جانے سے تیری پناہ چاہتے ہیں- (مرتے وقت ایمان پر قائم رکھ)-

فَ اللهُ مُّعَدَّلَة مُّبِينَ رَجُلَيْنِ - جوسل نامه دوآ دميول ميں قراريائے (كھا ہوا موجود ہو) -

شُهُوًان اِعْتَدَلَا بِنُقُصَان - دومينے اگرتيں دن سے كم بھى ہول (أنتيس دن ہول) جب بھى تواب تيں ہى دن كا ملتا ہے ( يعنى رمضان اور ذى الحجہ ) -

عَادِل - وہ فخص جو کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہوای طرح خسیس کاموں سے پر ہیز کرتا ہو-

عَدُمْ - يا عَدُمْ - نيست وْ ابود مونا ، كم مونا -

عَدَامَةً-احتى مونا-

اِعْدَاهٌ - نیست ونابود کرنا 'روکنا 'باز رکھنا 'نه پانامختاج بونا -

اَلْبَاطِنُ تَقَدُّسًا لَا عُدُمًا-الله تعالَى البيخ تقدّس اور لي كهيس بهتر ہے جس كا غاندان عالى ہو)-ت كى دور سرنظ ول سريوش و سرن كى دورون دم الله الله الله الله كَيْرِيْنَ النَّالَةِ مَوَادِدَ وَسِمُ اللهِ الله

لطافت کی وجہ سے نظروں سے پوشیدہ ہے نہ یہ کہ وہ معدوم ہے (وہ تو ایبا موجود ہے کہ سب چیزوں کا وجودای کے وجود کا پالیک سایہ ہے اگروہ نہ ہوتا تو کوئی چیز نہ ہوتی )۔

اَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْعُدُم - تیری پناه ناداری اوری تا جی ہے۔ وَصُولٌ مُعْدِمٌ خَیْرٌ مِّنْ جَافٍ مُکیْرِ - لوگوں سے ملنسار' ناطا جوڑنے والا گوئتاج ہووہ اس مالدار سے بہتر ہے جو جفااور تعدی کرتا ہو (لوگوں کے ساتھ فتی اور بدخلقی سے پیش آتا ہو)۔

عَنْدَم - ایک دوا ہے - بعض نے کہادم الاخوین -عَدْمَاء - سفیدز مین یا سفید سرکی بکری -عَدْنٌ - یاعُدُوْنٌ - اقامت کرنا' وطن بنا لینا' لازم کرنا' زمین میں کھادوینا' بگاڑنا' کھودنا -

عَدَانٌ - سمندر کا ساحل نهر کا کناره سات برس کا زمانهاَ فَطْعَهُ مَعَادِنَ الْقِبْلِیَّةِ - ان کو قبیله کی کانوں کا مقطعه دیا (قبلیة ایک مقام کا نام ہے فرع کے نواح میں مَعَادِن جَع ہے مَعْدِنْ کی یعنی کان جس میں سے زمین کی مختلف چیزیں تکالی جاتی ہیں جیسے کوئلہ گندھک ابرک سونا ٔ چاندی تانبا الوہا 'پارہ وغیرہ ) -

فَعَنُ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَ لُوْنِیْ قَالُوْانَعَمُ - ثم جھے ۔ عربوں کے خاندان پوچھتے ہو (کہ کونسا خاندان بہتر ہے)انھوں نے کہا جی ہاں (یہاں معدن سے جداعلی مراد ہے جس برعرب لوگ ایک دوسرے پرفخر کیا کرتے تھے)۔

النّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْ الْوَلُولِ كَ بَيْ الْجُهِمُ الْجَاهِلِيَّة خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْ الْوَلُولِ كَ بَيْنِ الْجَلَامِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كَانِيلُ ( كَى خاندان كَ كَانِيلُ اور بَهِ اور بَهَا در بُوتِ بِيلَ كَى خاندان كَ بَيْلُ اور نامر د ) تو جو خاندان جا بليت كن الله ميل بهتر بيل بشرطيكه دين كا جاتے تھے اسلام كے زمانه ميل بھى وى بهتر بيل بشرطيكه دين كا علم حاصل كريں (اگر بے علم اور جابل ہول تو پھر خاندانى علم حاصل كريں (اگر بے علم اور جابل ہول تو پھر خاندانى شرافت سے پھے نہيں بوتا ايك عالم ذيل خاندان كا اس جابل شرافت سے پھے نہيں بوتا ايك عالم ذيل خاندان كا اس جابل

تَجِدُوْنَ النَّاسَ مَعَادِنَ -تم لوگوں کو کانوں کی طرح پاتے ہو(اگراصل شریف ہے قشاخ بھی شریف ہوگی اگراصل ناپاک اور ذکیل ہے تو شاخ بھی و لیی ہی ہوگی اگر چہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگی تقوی اور پر ہیزگاری سے ہے حسب ونسب کو وہ نہیں دیکھا لیکن اگر تقوی اور پر ہیزگاری کے ساتھ شرافت خاندانی بھی ہوتو سجان اللہ نور علی نور) -

عَدَنْ - ایک مشہور شہر ہے جو یمن کا ساحل ہے۔ عَدَنُ ٱبْیَنُ - ایک شہر ہے یمن میں وہاں ایین نا می ایک شخص جاکر رہاتھا اس کے نام سے وہ شہر مشہور ہوگیا -جَنْتُ عَدُنٍ - یعنی اقامت کے باغ ہمیشہ رہنے کے باغ -

> عَدُنَان - قریش کاجدااعلٰی تھامعد کا باپ-عَدُوٌ - یاعَدَوَانٌ یاتَعُدَاءٌ یاعَدًا - دوڑ نا -

عَدُوٌ اور عُدُوَّ اور عَدَاءٌ اور عُدُوَ انْ- اور عِدُوَ انْ اور عُدُوٰى -ظلم اور تعدى ٔ زيادتى ، پھير دينا ، مشغول كرنا ، كودنا ، حمله كرنا ، تجاوركرنا ، چھوڑ دينا -

تَعْدِينَةً - اجازت دينا 'نافذ كرنا 'متعدى كرنا -مُعَادَاةً - دشنى كرنا 'جَمَّرُنا -إغْدَاءً - دوڑانا 'ظلم كرنا -

تعَدِّی - تجاوز کرنا 'ظلم کرنا' ایک کی بیماری دوسر کولگنا-تعّادِی - ایک دوسرے سے دشنی رکھنا 'دوڑ کی شرط لگانا' دورہونا' ایک کی بیماری دوسر کے کوہونا' اختلاف ہونا -انجتذاء ؓ - ظلم کرنا -

اِسْتِعُدَاءٌ - فریاد کرنا 'مدد چا بهنا ظالم کے دفع کرنے کو۔
کلا عَدُوٰی و کلا صَفَر - بیاری کی چھوت اور صفر مینے کی خوست بیکوئی چیز نہیں ہے (عَدُوٰی اسم مصدر ہے اعْدَاءٌ سے خوست بیکوئی چیز نہیں ہے (عَدُوٰی اسم مصدر ہے اعْدَاءٌ سے جی کہ فارش وغیرہ بعض بیاریاں متعدی ہوتی ہیں۔ کیکن شریعت نے اس کو باطل کیا۔ بیاری بیمم اللی ہوتی ہے نہ کہ کی کی چھوت لگنے سے اور اس کی کھی دلیل ہے ہے کہ ایک ہی نہ کہ کی کی چھوت لگنے سے اور اس کی کھی دلیل ہے ہے کہ ایک ہی

گھر میں خارشت یا چیک یا طاعون یا ہیضہ بعض آ دمیوں کو ہوتا ہےاوربعض اس ہے محفوظ رہتے ہیں )-

فَمَنُ أَعُدَى الْبَعِيْرَ الْآوَّلَ - (صحابه نے عرض كيايار سول صلى الله عليه وسلم )ريوژيس ايك اونٹ ييار ہوتا ہے پھراس كى يمارى دوسرے اونوں كو بھى لگ جاتى ہے آپ نے فرمايا يوتو كہو) پہلے اونٹ كوكس نے بياركيا وہى دوسروں كو بھى بياركرتا ہے-

دَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا عَدُوٰى - بَمِ آنحضرت صَلَى الله عليه وسلم كے نصل پر راضى بین اس كا مرافعه كرنانهیں چاہتے يا اس میں كسى فریق پركوئى ظلم نہیں ہے-

لَا یُغْدِیْ شَیْ ءٌ شَنْیًا-کوئی چیز دوسری چیز کوخراب نہیں کرتی (اس کی خرابی دوسر ہے میں منتقل نہیں ہوتی )-

مَاذِنْبَانِ عَادِیَانِ اَصَابَافَرِیْقَةَ غَنَم - وو بھیڑیے تملہ کرنے واکے جو بکریوں کے رپوڑ میں جاگراتنا نقصان نہیں پہنچاتے -

وَ السَّبُعُ الْعَادِئ - حمله كرنے والا درندہ ( لینی ظالم جو لوگوں كو پھاڑ كھاتا ہے يا جانوروں كو جيسے شير بھيڑيا 'چيتا 'بور بچہ' ریچھ' تيندوا' ترس وغيرہ )-

ُ إِنَّهُ عَدٰى عَلَيْهِ- اس نے اس پر زیادتی کاس کا مال پرایا-

عَدٰی یَهُوْ دِی -ایک یبودی نظلم کیا-

کتب لَیهُوْدِ تَیْمَاءَ اَنَّ لَهُمْ الدِّمَّةَ وَعَلَیْهِمُ الْجِزْیةَ

بِلَا عَدَاءٍ - تِهَاء کے یہودیوں کے باب میں آپ نے لکھا کہ
ان کی تفاظت ہارے ذمہ ہے (یعنی وہ ہارے امان میں ہیں
اوران پر جزیر فیکس) دینالازم ہوگائیکن بلاظلم اور زیادتی کے
(تیاء ایک مقام کا نام ہے) -

اَلْمُعْتَدِی فی الصَّدَقَهِ تحما نِعِها - زلاۃ میں ظلم اور زیادتی کرنے والاز کو ہندویے والے کے برابر ہے-(یعنی گنا ہمیں اس کے دومطلب ہیں-ایک بید که زکوۃ اس کے متحق کونہ دے غیر مستحق کودے-دوسرے بید کہ ذکوۃ کا تحصیلدارظلم کرکے

عمدہ اور بہترین مال زکو ق میں لے لے اور اس ڈرسے صاحب مال سبال آئیندہ میں روپوش ہوجائے یا اپنامال چھیاد ہے توالیے تحصیلدار پراتنا گناہ ہوگا جتنا زکو ق نددینے والے پر کیونکہ وہ زکو ق نددینے کا سب یڑا)

سَيْحُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ -عنقريب كِهولوگ ايسے پيدا ہوں گے جو دعا ميں مبالغه كريں گے (حدسے بڑھ جائيں مے طرح طرح كى دعائيں طول طويل تكاليں گے اور سنت كے موافق آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى دعاؤں پراقضار نہ كريں گے )-

إِنَّهُ أَيِّى بِسَطِيْحَتَيْنِ فِيهِمَا نَبِيْدٌ فَشَوِبَ مِنُ اَحْدِهِمَا وَعَدَى عَنِ الْأُخُولَى - حضرت عمرٌ كَ پاس دو محكيس جمهور كثر بت كل اللَّي تكيس - آپ نے ايك محك ميں سے بچھ بيا اور دوسرى مشك كوچھوڑ ديا (اس ميں سے نہيں بيا آپ كوشك مواشايداس كاشر بت تيز ہوگيا ہوگا يا اور كوئى وجہ مو گى - عرب لوگ كہتے ہيں: عَلِدٌ فَنْ هٰذَا الْآمُو - يعنى اس كام كوچھوڑ دے) -

اُهْدِی لَهٔ لَبَنَّ بِمَكَّةَ فَعَدَّاهُ- ان كو دو ده تخد دیا گیا تو انھوں نے نہیں لیا (اس كودا پس كردیا)-

لَا قَطْعُ عَلَى عَادِى ظَهْرٍ - جوشخص کھلى اور نماياں چيز کو اچک لے اور نماياں چيز کو اچک لے لئے کا طوق جس کوکوئی پہنے ہو) اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا کيونکہ وہ ايک جگہ محفوظ نہيں ہے۔ اور قطع اس مال کے چرانے میں ہوتا ہے جو کس محفوظ جگہ رکھا گيا ہو) -

إِنَّهُ أَيِّى بِرَجُلِ قَدِ الْحَتَكَسَ طَوْقًا فَلَمْ يَرَقَطُعَهُ وَقَالَ لِللَّهِ عَادِيَةُ الطَّهُرُ - عمر بن عبدالعزيز كے پاس ايک فخض كو لائے جس نے كى كے گئے ہے ایک طوق ا چک لیا ہے (اگروہ طوق جیب میں ہوتا توقطع واجب ہوتا - ای طرح اگر كوئى جیب كا ال محفوظ ہے لے تو بھی اس كا ہاتھ كا ٹا جائے گا - كيونكہ جيب كا مال محفوظ ہے نمایا نہیں ہے ) -

اِنَّ السُّلْطَانَ ذُوْعَدَوَانِ وَذُوْبَدَوَانِ - بادشاه لوگ جلدی سے پھر جاتے ہیں اور ہر گھڑی ان جلدی سے پھر جاتے ہیں اور ہر گھڑی ان

## اللا المالا المالا

کی رائے بدلتی رہتی ہے(اس لئے بادشاہوں کا تقرب اندیشہ ناک ہے-عاقل آ دمی کواس سے پچناچاہیے)-

عَرَفُتَنِیْ بِالْحِجَازِ وَانْگُرْتَنِیْ بِالْعُرَاقِ فَمَا عَدَامِمًا بَدَا-(حفرت عَلَیْ نے جنگ جمل کے دن طلح ہے فرمایا) تم نے جاز (یعنی مدینہ) میں تو مجھ کو پہچانا (مجھ سے بیعت کی میری اطاعت قبول کی) اور عراق (یعنی بھرے) میں آ کر مجھ سے الگ ہو گئے تو پہلے جو بات تم سے ظاہر ہوئی تھی (بیعت اور اطاعت) اس سے کس بات نے تم کو پھیر دیا (جواب مجھ سے اطاعت) اس سے کس بات نے تم کو پھیر دیا (جواب مجھ سے الزنے آئے یا کوئی بات تم نے میری ایک دیکھی جس سے تم پھر گئے (اور میری بیعت تو روی)۔

أَنَا لُقُمَانُ بُنُ عَادٍ لِعَادِيَةٍ وَعَادٍ مِي لِقَمَان بن عاد بول كُي لوگول اور ايك فخص سب كے لئے بول ( يعني جماعت اور إلحے وُتے سب كے لئے بول ) -

عَادِیَةٌ- دوڑنے والے گھوڑے(عادی اس کا مفرد ہے)-

. فَخَرَجَتُ عَادِ يَتُهُمُ -ان كے دوڑنے والے نكلے (يعنى جولوگ ياؤں سےان ميں دوڑتے تھے)-

اِنَّهُ حَرَّجَ وَقَدُ طُمَّ رَأْسَهُ وَقَالَ إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْوَةٍ جَنَابَةً فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي كَمَا تَرَوْنَ - حَدَيْهُ بِن جَنَابَةً فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي كَمَا تَرَوْنَ - حَدَيْهُ بِن يَمَانٌ بابر فَكِ انهول نے اپنا سر صاف كرا ديا تھا (بال منڈواڈالے تھ يا جڑے كر ڈالے تھے ) وہ كمنے لگے ہر بال كے تلے پائى پنچنا كے تلے بنابت ہے (توعشل میں ہر بال كے تلے پائى پنچنا چواہيئے ) اى لئے تو میں اپنے سركا دشن ہو گيا جيئے آم دكيور ہوا بيئے ) اى لئے تو میں اپنے سركا وشن ہو گيا جيئے آم دكيور ہوائي بيئ سرك بال كر آئے تھے اور اى لئے بال ركھنا اور سر منڈانا مر كے بال كر اللہ كا ور سر منڈانا مولى اللہ عليه وسلم نے سوائے جے كہ بال ركھے كونكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے سوائے جے كے بال نہيں منڈائے ہميشه آئے سر پر بال ركھتے تھے ) -

مَنْ عَالَمٰی لِلّٰیہِ وَلِیّا۔ جو شخص اللہ کے سمی ولی ( دوست ) ہے دشنی رکھے وہ گویا اللہ تعالیٰ سے لڑنے کے لئے لکلا ( کیونکہ دوست کا دیمن بھی دیمن ہوتا ہے )۔

لَا يُعَادِيْهِ آحَدُ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ مَا اَقَامُواالدِّينَ - مسلمانول كِ المام سے جوكوئى دشمنى كرے گا الله اس كو اوندها گرائے گا جب تك كه وہ نمازكا پابندر ہے (اگر مسلمان بادشاہ نماز چھوڑ دے تب اس كى مخالفت اور عداوت جائز ہے۔ بعض نے دين سے تمام شريعت كے احكام مراد لئے ہيں تو مطلب يہ ہوگا كہ جو بادشاہ شريعت كے احكام اور اس كا بيرو ہواس سے موگا كہ جو بادشاہ شريعت محمى پر قائم اور اس كا بيرو ہواس سے دشنى ركھنے والا ہميشہ ذيل وخور ار ہوگا) -

لَا مُعَادَاةً لِمَعَادِهَا- اگروه پھرلوٹ کرآ ئیں تو ان کو ناپند ندرہو-

رَحِمَ اللّٰهُ عُمَرَ يَنْزِعُ قَوْمَهُ وَيَهُعَنُ الْقَوْمَ الْعِلْى (حبيب بن مسلم الو جب حضرت عرش نے حمص كى حكومت سے
معزول كيا تو وہ كہنے گئے) الله عر پررم كرے اپن قوم والوں كو تو
معزول كرتے ہيں اور اجنبى بردلي لوگوں كو مامور كرتے
ہيں (حضرت عرشیں يہي تو خوبی تھى جس سےلوگ ہميشہ راضى
رہے - آپ نے اپني سارى خلافت ہيں كسى اپنے رشتہ داركوكوئى
عہدہ نہيں دیا ہميشہ آپ استحقاق اور ليا قت اور الميت كود كھتے نہ
اپني قوم والوں كى رعايت كرتے نہ دوسرى قوم والوں سے
تعصب ركھتے) -

وَعِدَاهُ-ان ك رشمن (عِدَا اور اَعْدَاء جَع م عَدُوٌ كَى بمعند رشمن )-

وَ كَانَ فِي الْمُسْجِدِ جَوَاثِيْمُ وَتَعَادٍ -مَعِدِ مِي شُلِاو رینچاو پرمقام تھ(لینی وہاں کی سطح برابر نہ تھی کہیں نشیب تھا کہیں فراز)-

لَوْ كَانَتُ لَكَ إِبِلَّ فَهَبطتَ وَادِيًّا لَهُ عُدُوتَانِ-الرَّ تيرے پاس اونٹ ہول اورتو ايک نالے ميں اترے جس كے دو كنارے ہول-

فَقَرَّ اُوْهَا إِلَى الْعَابَةِ تُصِیْبُ مِنْ اَثْلِهَا وَتَعْدُوْفِی الشَّجَرَ - پھراس کومیدان کے قریب لے جا کی وہاں جھاؤ کے درخت میں سے کھائے - اور عدوہ کو چرے عدوہ ایک تم کی بھائی ہے جس کو اونٹ بہت مزے سے کھا تا ہے - عرب لوگ کہتے ہیں: اہل عادیة اور عواد یعنی عدوہ چرنے والے

اونٹ)۔

فَإِذَا شَجَرَةٌ عَادِيَّةٌ - يَكَا يَكِ عَادِكِ وَتَ كَالْ يَك وَرَخْتَ نظر آيا (ليعني بهت پرانے زمانه كا - عرب لوگ كہتے ہيں جب كوئى پرانى چيز ديكھتے ہيں كيا عاد كے وقت كى ہے - عاد حضرت ہودكى توم تھى جس كا ذكر قرآن ميں ہے - جيسے ہندوستان كے لوگ پرانى چيز كورقيا نوى كے وقت كى كہتے ہيں ) -

لَمْ يَمْنَعْنَا قَدِيْمُ عَزِّنَا وَعَادِيٌّ طُوْلِنَا عَلَى قَوْمِكَ

اَنْ خَلَطْنَكُمْ بِانْفُسِنَا - (حضرت على في معاويه ويه خطاكها

اس ميں يمضمون ها) جارى پرانى عزت اورقد يم فضيلت نے
جم كواس بات سے ندروكا كه جم نے تمهارى قوم كواپ لوگول

علاليا (اوراپ برابر مجھااس احسان كا بدلہ يہ ہے كہ تم جم
جم ين باشم كو قد يم سے بنى اميه پر فضيلت اور بزرگى ربى

ہے -اور جب فتح كمه ميں بنى باشم كو پورا غلبہ ہوا تھا تو اگر وہ
جا ہے تو بنى اميه كو بالكل فنا كروسية يا غلام اور ذيل بنا كرر كھتے
علام بنى باشم نے تمهارے ساتھ يہ نيس كيا بلكه تم كواپ برابر
عرابر سے ركھا) -

کذَبَ عَدُوَّ اللهِ (ابن عباسٌ نے کہا) نوف بکالی جھوٹا ہے اللہ کا وقت کا لی جھوٹا ہے اللہ کا وقت کی اس کے اللہ کا وقتی معنے مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ نوف بکالی مسلمان عالم اور تابعی مصلح اور کعب احبار صحافی کے ربیب تھے )۔

لَنْ تَغُدُ أَمْوَ اللَّهِ فِيْكَ - تَو اللَّهِ كَالَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله على الله عليه وسلم السيارية المنظم الله عليه وسلم الله عليه كذاب سے فرمایا - یعنی الله كاظم میرے كه تو مارا جائے جہم میں ڈالا جائے ) -

اُلْمُسْتَبَانِ مَاقَالَا فَعَلَى الْبَادِیُ مَالَمْ یَعْتَدِ - روشخص جوگالی گلوچ کریں تو گناہ اس پر ہوگا جس نے ابتداء کی (پہلے گالی دی یا سخت کلامی کی) جب تک دوسرازیا دتی نہ کرے (بلکہ اس قدر سخت کیے جتنا ابتداء کرنے والے نے کہا تھا اگر اس سے زیا دہ سخت لفظ کہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا معلوم ہوا کہ جس شخص کو کوئی برا کے اس کو ویبا ہی جواب دینا درست ہے اگر خاموش

رہے اور درگز رکر ہے تو تو اب ملے گا۔ مجمع البحار میں ہے جواب دینا اس طرح ہے درست ہے کہ اس میں جھوٹ اور گالی اور اس کے بزرگوں کی برائی نہ ہومثلا وہ اس کو احق کہتو بیاس کونا وان یا بیوتو ف کہے اگر وہ ماں باپ کی گالی دے یا اس کے آباؤ اجداد کو برا کھے یا زنا کی تہمت لگائے تو اس کو و لیم ہی گالی دینا درست نہیں ہے بلکہ حاکم وقت کے پاس فریا وکرے تا کہ اس کو شرعی سزادی جائے۔

عَلَى مِنْهُ مِرَادً اكَىٰ يَتَرَدُّى - آپكَ بارگر پڑنے كے لئے اسے آگے بڑھ گئے-

فَكُمُ يَعُدُانُ صَلِّے - آپ آ گے نہیں بڑھے (لینی فورا ہی نماز بڑھی)-

لَمْ يَعْدُانُ فُتِحَتْ -اى وقت فْخ بوكيا-

فَلَمْ يَعُدُانُ رَأَى النَّاسَ - يَحِهَ آكَنِيسَ بِرُ هِ سَے كه لوگوں كوديكھا -

عُدُواءٌ - سوكهي سخت زمين -

فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ مُعَاوِيَةً - معاويه ك پاس اس ك ظاف فريادى -

کان ابن عُمَرَ إِذَا سَمِعَ حَدِيْنًا لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ مَعْدُهُ وَلَمْ مَعْدُهُ وَلَمْ كَانَ ابْنُ عُمْرَ إِذَا سَمِعَ حَدِيْنًا لَمْ يَعْدُهُ وَلَمْ كَا لَدُعْلِهِ وَلَمْ كَلَ عَدِيثَ الله عليه وَلَمْ كَلَ عَدِيثَ مِن لِيعَ تَوْ بِورا بِورا اس بِعْل كرتے نه اس سے زیادہ كرتے نه كر اتباع سنت میں ان كو بہت تشد دتھا يہاں تک كہ كمد كراسته میں جہال آخضرت صلى الله وسلم نے نماز پڑھى تھى عبدالله وہیں نماز پڑھے تھے اس كے قریب ایک مجد بن گئ تقی لیکن عبدالله اس مجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس مقام میں آخضرت صلى الله عليه وسلم نے نماز پڑھى وہیں پڑھتے تھے)۔

الله تَعْدُوا لُمَنَاذِلَ - جب موسم اچھا بو( یا نی اور چارہ وافر

لا تعدوا کمنازل-جبموم اچھاہور پای اور چارہ وافر ہو) تو مقرر منزلوں سے آگے جانوروں کو نہ لے جاؤ (بلکہ جو منزل ہے وہیں تھبر جاؤتا کہ جانور خوب چرۓ کھائے پئیے البتہ قبط کے دنوں میں خشک اور ویران مقاموں سے جلدی پار ہو حان )۔

لَا عَدُوٰى وَلَا طِيرَةَ - نه بِمارى كى جِموت كوكى چيز بنه

# ا كا الحَاسَالَ لَحَالَ الْحَاسَانِ الْحَالِثِينَا

ہے اپنی داد جانی)-

فَاسْتَعْدَ ثَهَا قُريش -قريش في ان عفريادي-

### باب العين مع الذال

عَذُبٌ - یاس کی شدت ہے کھا نا حجوز وینا' با ز رہنا' ترک کرٹا'روکنا۔

عَذَب - كائى يانى يرآ جانا اس من كيجر بهت مونا-عَذُوْ بَةً -شرين-

اغْذَابٌ - بازر ہنا' حچوڑ دینا' روکنا' صاف کرنا -اغیتذًا ب عمامہ کے دونوں سرے لٹکا نا۔ تَعْذِيْبٌ -عذاب دينا-

اِسْتِعُذَابٌ - يا في يلانا 'شيرين يانا -عَذَابٌ - تكليف محتى مزا-عَذْبٌ - يا كيزه خوشگوار كھانايايانى -

عَذَبُ - كِمراما كورُا-

مليًا.

عَذَابٌ عَذُبيرٌ -جوعذاب بهي رفع نه و-

كَانَ يُسْتَعُذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بُيُوْتِ الشُّفْيَا - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوسقیا کے گھروں میں ہے شیریں یانی یلایاجا تا تھا ( یعنی آپ کے پینے کے لئے وہاں ہے یانی لایا جاتا تھا) سقیا ایک مقام کا نام ہے مدینہ سے دومنزل پر و ہاں کا یا نی شیریں تھااور مدینہ طبیبہ کا یا نی اس وقت ململا ہوگا۔ أَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ - كيا وبال شيري ياني نبيل

إِنَّهُ خَوَجَ يَسْتَعُذِبُ الْمَاءَ -وه شيري ياني وْهوندْ تا موا -1**K**i

اغْذَوْذَبَ جَانِبٌ مِّنْهَا وَاخْلَوْلَي-(حضرت عَلَيٌّ نَے دنیا کی ندمت میں فر مایا )اس کا ایک طرف کا حصہ تو شیریں اور میٹھا ہے (لیکن دوسری طرف تلخی اور کڑوا بن ہے ورحقیقت دنیا کی مثال ایس ہے جیسے کوئی اندر این کے پھل پرشکر کا غلاف چر ھادے)-

مَاءٌ عِذَابٌ بِامَاءَ أُ عَذُبُهُ بِامُونِيه عَذْبَه- شرين اور

مَنْ عَدُّوًّ كُمْ قَالُوا جِبْرِيْلُ عَدُوَّنَا - (يبوديول سے

یو جھا) تمھارا دشمن کون ہے؟ کہنے لگے جبریل فرشتہ ہمارا دشمن

وَإِذَا كَأَنَ الْمَيَّتُ عَدُوَّ اللَّهِ- جب مرده الله كا وثمن ہو( یعنی کا فریا فاسق ہو )۔

مَنْ دَفَعَ عَنْ قَوْمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَادِيَةُ مَاءٍ اَوْنَارٍ وَّ جَنَتْ لَهُ الْبَحَنَّةُ - جَوِّحُص مسلمانوں ير سے كوئى ظلم يانى يا آ گ کا دفع کرے( کسی کو ڈو بنے یا جلنے سے بچائے یا یانی یا آ گ کوکوئی ظالم رو کے اور یہاس کاظلم دفع کرنے ) اس کے لئے بہشت واجب ہوگئی۔

رَفَعْتُ عَنْكَ عَادِيتَهُ - مِن فِي تِح ير عاس كاظلم دور

عدی بن کعب بن لوی بن غالب-حرت عرر کے داداتھ-ای لئے آپ کوعدوی کہتے ہیں- .

إجْتَمَعَ الْعَدُويُ والتَّيْمِيُّ - عَمَّ اورالوكمرَّ اكتابوكي-فَعَدَوْتَ عَلَى طَلَبِ الدُّنْيَا-(حضرت على في معاويه ہے کہا) تم دنیا کی خواہش میں دوڑ پڑے (جوقر آن کی آیت کتب علیکم القصاص کی تاویل کرتے ہو اور حضرت عثان ی خون کے قصاص کا بہانہ کر کے لڑنے پرمستعد ہو کیونکہ عثان ی ولیتم ہونہ تم کودل سے قصاص کی فکر ہے بلکہ سرداری اورریاست کے لئے پیچیلہتم نے نکالاہے)-

عَدِيُّ بْنُ حَاتَم -مشهور صحالي بي-

جَاءَ تِ امْرَءُ قُ فَاسْتَعْدَتْ عَلَى أَعْرَابِيّ-ايك عورت آئی ایک گنوار ہے اپنی داد جا ہی (اس کو پکڑ کر قاضی کے یاس لے گئی)-

اتَّتُهُ امْرَأَةً فَاسْتَعْدَتُهُ عَلَى الرِّيْحِ-حضرت سليمان علیہ اسلام کے پاس ایک عورت آئی اور ہوا سے اپن داد جا ہی ( کیونکہ ہواان کے تابع تھی)-

إِن المُرَءَ ةُ اتَتُ عَلِيًّا فَاسْتَعْدَتُهُ عَلَى آخِيْهَا-ايك عورت حضرت علیؓ کے پاس آئی اوراینے بھائی پرفریاد کی (اس

# لكَاللَّهُ فِينًا الراسَ اللَّهُ اللَّ

اختلاف ہے)-

اَعُذُبُ اَفُواهًا- کواری عورتیں شیرین دہن ہوتی ہیں-عُذَیْبٌ - بَیٰ تیم کے ملک میں ایک چشمہ کا نام ہے جو کوفہ ہے ایک منزل پر واقع ہے-

خوشگوار مانی -

آغُذِبُو عَنْ ذِكْرِ النِّسَاءِ ٱنْفُسَكُمْ فَإِنَّ ذَٰلِكُمْ يَكْسِرُكُمْ عَنِ الْغَزُوبِ جَهاد مِن عورتوں ك ذكرت اين آپ کو باز رکھواٹیا کرنے ہے تمھاری ہمت جہاد ہے ٹوٹ جاتی ہے(عورتوں کی محبت اورالفت میں جہاد سے منہ موڑتے ہو)۔ ٱلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ آهْلِهِ عَلَيْهِ-مردے رِاسَ گُر والول کے رونے سے عذاب ہوتا ہے ( لینی جب وہ رونے پٹنے کی وصیت کر جائے جیسے عرب لوگ جاہلیت کے زمانہ میں کیا گرتے تھے- بعض نے کہا یعذب کے معنی یہ بیں کہان کے رونے سے میت کا دل کڑھتا ہے اس کو بھی رنج ہوتا ہے -حضرت عائش کہتی ہیں کہ اس حدیث کے راوی کو دھوکا ہوا آ تخضرت صلی الله علی وسلم نے ایک یبودی کے باب میں یوں فر مایا تھا کہ اس کے گھر والے تو اس پر رور ہے ہیں اور اس کو عذاب ہور ہاہے- بہر حال اگر کوئی شخص رونے پیٹنے کی وصیت نہ کرے۔لیکن خواہ مخواہ اس کے عزیز اس پررو کیں تو اس شخص پر عذاب ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ لا تَزِرُ وَازرَةٌ وَّذُرَ اُخوی اور رونے سے مراد یہ ہے کہ چلا چلا کرمیت کے اوصاف بیان کر کے روئے لیکن آ ہت رونا منع نہیں ہے خود آنخضرت صلی الله علیه وسلم اینے صاحبز ادے ابرا ہیم کی موت يررود يخت تقے)-

ُ إِنَّ اللَّهَ يُعَدِّبُ مَنْ يُعَدِّبُ النَّاسَ - جو كوئى (بلا وجه شرعى )لوگوں كوستائے گا اللہ بھى اس كوستائے گا (تكليف دے گا)-

مَا مِنْ اِمْرَأَةِ تَتَحَلَّى ذَهَبًا اِلَّا عُدِّبَتُ -جوعورت سونے کا زیور پہنے گی اس کوعذاب ہوگا (بیصدیث اس وقت کی ہے جب سونے کا زیورعورتوں کے لئے بھی درست نہ تھا - پھر آپ نے عورتوں کو اس کی اجازت دی بعض نے کہا مراد وہ عورت ہے جوزیورکی زکوۃ نہ دے لیکن زیورکی زکوۃ میں علاء کا

حَنْی نُکَلِّمَهٔ عَذِبَهٔ سَوْطِه- یہاں تک کہ اس کے کوڑے کا پھندنا بھی اس سے بات کرے گا (اس کے گھر کا حال کے گئے گا یہ قامت کے قریب ہوگا)۔

لَوْ آنَّ اللَّهُ عَذَبَ اَهْلَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ لَعَذَبَهُمْ وَهُو عَيْدُ طَالِم لَهُمْ - اگرالله تعالی سارے زمین اور آسان والوں کو عذاب کرے تو بھی وہ ظالم نہ ہوگا (اس لئے کہ سب اس کی ملک ہیں اور آپی ملک میں تصرف کر ناظم نہیں ہے - بعض نے کہا اس لئے کہ اس کی نعتوں کے مقابل اچھوں کے اچھے اعمال بھی کوئی چیز نہیں ہیں تو پورا بدل اپنی نعتوں کا اگر تکلیف دے کر لے تب بھی ظلم نہ ہوگا - بعض نے کہا میہ حدیث ضعیف ہے اور اللہ تعالی ظلم کرسکتا ہے کین اس نے ظلم کواپنے او پرحرام کر لیا ہے ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا مطلب حدیث کا میہ کہ اگر اللہ تعالی سارے آسان اور زمین والوں کی تقدیر میں وہ باتیں لکھ ویتا جو عذاب کی موجب ہیں تب بھی وہ ظالم نہ ہوتا باتھی کے التی کہ ایک اللہ کہ کا ایک اللہ کے اللہ کی موجب ہیں تب بھی وہ ظالم نہ ہوتا باتہ علی اللہ کا کہ کہا ہے۔

اَلْسَّفَرُ قَطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ -سنرعذاب كاا يكتكرا --وَ اَرْ خَى عَذْبَهَ الْعَمَامَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ - اور عمامه كا ايك سراا پن دونول موندهول كن مين النكايا -عَذَبِيٌّ - خوش خلق شريل طبع -

عَذُجٌ- پِيَا-

مِّعُذَجٌ - غيرت مند' برخلق' بهت ملامت كرنے والا -عُذُرٌ - يا عُذُرٌ يا عُذُرى يا مَعْذِرَةٌ يا مَعْذُرَةٌ - كناه الله ارينا ' ملامت موقوف كرنا' عذر قبول كرنا -

عَذُرٌ اور عُذُرٌ - بهت عجيب يابهت گناه هونا 'فتند كرنا -تَعْدِيْرٌ - عذر مين مبالغه كرنا يا عذر وا جبى نه هو نا '(يعنی حمو فے بهانے كرنا) گال پر بال اٹھنا 'نجاست سے تھيڑدينا -مُعَاذَرَةٌ - عذر صحح نه ہونا -

اِعْذَارٌ بعنے عُذُرٌ - عذر ظاہر ہونا 'عذر صحح ہونا' تقصیر کرنا (اس طرح کہ دوسرے کومبالغہ معلوم ہو) بہت گناہ ہونا' ختنہ کرنا' انصاف کرنا' نجاست بہت ہونا' کسی تقریب (جیسے تعمیر

#### العال العَاسَلُ العَاسَلُ العَاسَلُ العَالِمِينَ اظ الع إغ الف القا

تَعَدُّرُ - مشكل مونا ' پیچیے ہنا 'نجاست سے آلورہ مونا 'جمت لينا' بهاگ حانا-

إغْتِذَارٌ - عذركرنا من جانا شكايت كرنا ازاله بكارت كرنا عمامه كے دوسرے كو پیچھے لئكانا-

الُوَلِيْمَةُ فِي الْإِعْذَارِ حَقٌّ - ختنه مِن وعوت كرنا ضروري ہے-(عرب میں اعذاراس کھانے کو کہتے ہیں جوختنہ کی تقریب میں تیا کر کیا جاتا ہے-)

كُنَّا إغْذَارَ عَامٍ وَّاحِدٍ- بم اوروه أيك بى سال مين ختنه کئے گئے تھے(لینی ہم من تھے-عرب لوگ اکثر دی ہے لے کر یندرہ برس تک کی عمر میں بچوں کا ختنہ کیا کرتے تھے )۔

وُلِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْذُورًا مَّسْرُورْٱ-ٱنخضرت صلى الله عليه وسلم ختنه كئے ہوئے' ناول کٹے ہوئے پیدا ہوئے۔

وَلَدَتُهُ أُمُّهُ وَهُو مَعْدُورٌ مَّسْرُورٌ - ابن صادكواس كى ماں نے جنا ختنہ کیا ہوا' ناول کٹا ہوا۔

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُفْضِى فِي الْغَدَاةِ الْوَاحِدَةِ مِائَةَ عَذَرِ اءً - بهشت میں ایک ہی دن میں آ دمی سو کنواری لڑ کیوں ہے جماع کر ہے گا - عذراء کنواری ہی لڑکی اور جوکوئی اس کی یکارت تو ڑے گااس کوابوعذر کہیں گے۔

عُذْرَةُ-بكارت كى جملى-

أَتَيْنَكَ وَالْعَذُرَاءُ يَدُمٰى لَبَانُهَا- بَمَ آبِ كَ بِإِسَاسَ دفت آئے جب کنواری لڑکی کا سینہ خون آلود ہور ہاتھا (یعنی بحوك اور قبط كى تختى ہے)-

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يَجِدُ اِمْرَأَتَهُ عَذْرَاءَ قَالَ لَا شَى ءَ عَلَيْهِ مِ (ابراہيم تحقي نے كہا) أكركوئي اپني بيوى كي نسبت یوں کے کہ میں نے اس کو کواری نہیں یایا (تو کیا اس برحد قذ ف واجب ہوگی یالعان کرنا ہوگا) - انھوں نے کہا اس پر کچھ واجب نہیں لازم ہو گا (اس لئے کہ بکارت مجھی حیض سے بھی زائل ہو جاتی ہے-اس طرح کودنے یا گرنے یا اور کسی

یا ختنہ وغیرہ میں ) کھانا تیار کرنا 'اس کے لئے بلانا' ہلاکت کے \ صدمہ یا مدت تک بے شوہر بیٹھے رہنے سے یا چپٹی لڑانے

مَالَكَ وَلِلْعِذَارِٰى وَلِعَابِهِنَّ - تَحْمَلُوكُوارى لِرُكُول اور ان کے کھیل کو دیے کیا کا م-

مُعِيدً ايَبْتَغِيْ سَقَطَ الْعَذْرى - كوارى لا كيول كى ى خطائیں کرنا چاہتا ہے حالا نکہ وہ تجربہ کا راور آ زمودہ کار ہے۔ لاً يَسْتَبُوئُ الْعَذْرَاءَ-كوارى عورت كے لئے (جو لونڈی بن کر آئے )استبرا ءضروری نہیں ( کیونکہ استبراء اس لتے ہوتا ہے کدرم کی صفائی معلوم ہواورحمل کا گمان ندر ہے کنواری میں اس کی کیا ضرورت ہے۔ بہشریح کا قول ہے اور دوسر ہےعلماء کنواری میں بھی استبراء ضروری جانتے ہیں ) -خَلَصَ مَا يَخُلُصُ إِلَى الْعَذْرَاءِ-اسُ وشريعت كاوه علم پہنچا جو کنواری لڑکی کو پہنچتا ہے ( لیعنی پردے کی آٹر میں ہے )۔ لَقَدُ اعْدَرَالِلَّهُ إِلَى مَنْ بَلَغَ مِنَ الْعُمْرِ سِيِّيْنَ سَنَةً -الله تعالى نے اس مخص كے لئے عذر كاكوئي موقع باتى نہيں ركھا جس کو ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا دیا (اس عمر میں بھی اگر وہ گناہوں سے بازنہیں آیااور تائب نہ ہوا تو اب اس کوعذر کا کوئی محل نہیں رہا)۔

لَقَدُ أَعُدُرَ اللَّهُ إِلَيْكَ-اللهُ تَعَالَى في تيرا عذر واجبي سمجھا (تو موٹا ہے کی وجہ سے جہاد نہیں کرسکتا تو جہاد کی فرضیت تھے ہے ساقط ہے اور تواس کے ترک میں گنہ کا رنہیں ہے )-لَنْ يَتَهْلِكَ النَّاسُ حَتَّى يُعْذِرُوْ امِنْ أَنْفُسِهِمْ -لوَّك اس وفت تک تباہ نہ ہوں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے لئے عذاب اتارنے کاعذر قائم نہ کرلیں گے ( یعنی گناہوں کی کثرت کی دجہ سے جب تک عذاب کے مستوجب نہ ہوجا کیں گے اس وقت تک وہ ہلاک نہ ہول گے -عرب لوگ کہتے ہیں اعذر من نفسه - لعنی ایننفس پر دوسر کوقوت دی اینے او پرمسلط کر لیا-ایک روایت میں یَعُذِرُوْا بِفِتْ یا ہے مطلب وہی ہے )-إسْتَغْذَرُ أَبِالكُو مِنْ عَائِشَةً- أَ تَخْضَرت صلى الله عليه وسلم نے ابو بکڑے حضرت عائشہ و تنبیہ کرنے کے لئے معذرت عابی (آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے کسی امر پر حضرت

عا نشرٌ پرعماب کیااور حضرت ابو بکڑے میکہا کہا گر میں عا نشرؓ کی تادیب کروں اور مجھ کومعذور رکھنا)-

فَاسْتَعُذَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِ ابْنِ
ابُتِي وَقَالَ مَنْ يَعُذِرُنِى مِنْ رَّجُلِ قَدْ بَلَغَنِى عَنْهُ
عَدُّاوَكَذَ افَقَالَ سَعْدٌ أَنَا آعُذِرُكَ مِنْهُ- آنحضرت على الله
عليه وسلم نے عبدالله بن الى منافق كے باب ميں فرما يا كون مجھ
کوابی کے بیخ كومزاد ہے ميں معذور ركھتا ہے ميراعذر قبول كرتا
ہے اس نے ميرى نسبت الى الى باتيں كى بين (ميرى پاك
دامن يوى كوتهت لگائى ہے) ہين كرسعد بن معاقل نے كہا ميں
آپ كاعذر قبول كرتا ہول (اور اليے مفتريوں كومزاد ہے كے
لئے آپ كى مدوكو حاضر ہوں) -

مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ أَنَا أَخْبِرُ وَعَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يُخْبِرُنِي عَنْ رَّأَيه - ابو الدرداءُ (صحابی جلیل الثان) نے کہا معاویہ کے باب میں کون میراعذر قبول کرتا ہے (اگر میں اس کو برا کہوں تو مجھ کومعذور رکھتا ہے) میں تو اس سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حدیث بیان ہے ) میں تو اس سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور وہ مجھ سے اپنی دائے بیان کرتا ہے -

عَذِیْرَ كَ مِنْ خَلِیْلِكَ مِنْ مُّرَادٍ - (حَفرَت عَلَیْ نے ابن ملح کود کمیرکر فرمایا) مراد قبیلے ہے کوئی اپنادوست جو تیری طرف سے عذر کرے لے آ (آپ پہچان گئے کہ یہی مجھ کوئل کرے گا-ابن مجمع مراد قبیلے کا ایک مخص تھا) -

عَذَوْنَكَ غَيْرً مُعْتَذِر - مِن نے تھے کو بغیر عذر کرنے کے معذور رکھا ( یعنی عذر کرنے کی حاجت نہیں میں یوں ہی جھ کو معذور رکھتا ہوں ) -

اِذَاوُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَاكُلِ الرَّجُلُ مِمَّا عِنْدَهُ وَلَا يَوْفَعُ يَدَهُ وَلَا يَوْفَعُ يَدَهُ وَلِا يَوْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ وَلْيُعْذِرُ فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُخْجِلُ جَلِيْسَهُ - جب دستر خوان بَحايا جائة آدى كوچا بي كداپ نزديك سے كھائے (دوسرول كي طرف ہاتھ نہ دھائے) اور كو اس كا پيٹ جرجائے مرا نا ہاتھ كھائے سے نہ اٹھائے ( بَحَد بِهِ كُمَا تَا رہے ) كھائے ميں مبالغہ كرتا رہے كونكہ بِہلے اٹھ جائے اور ہاتھ محینج لینے سے اس كے ساتھ كوشر مندگى ہوتى جائے اور ہاتھ محینج لینے سے اس كے ساتھ كوشر مندگى ہوتى جائے اور ہاتھ محینج لینے سے اس كے ساتھ كوشر مندگى ہوتى

ہے(اور پیٹ بھرنے سے پہلے وہ شرم کے مارے اٹھ کھٹر ا ہوتا ہے اس خیال ہے کہ لوگ اس کو کھا کو (پیٹو) نہ سمجھیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے تو سب ہے آخر میں اٹھتے ۔ ایک روایت میں و کُلِیْعَلِّوْرُ ہے یعنی کھانے میں تقمیر کرے خود کم کم کھائے تا کہ دوسرے لوگوں کو ایسا دکھلائے کہ خوب کھا رہا ہے۔ بعض نے کہا و کُلِیْعُلِّورُ کا مطلب یہ ہے کہا کر دے (کہ محکواس میں ہے کہا کر کہ کھا تا تا ہیں کھانا کھا چکا تھا آپ سے ہوگ کو اس کو ایسا وگ بھی طرح کھا میں۔ اس سے ہوض ہے کہ دوسروں کی فرمندگی نہ ہو)۔

جَاءَ أَن بِطَعَامِ جَشْبٍ فَكُنَّا نُعَدِّرُ - ايك خت برمزه كَان كِي أَن يُعَدِّرُ - ايك خت برمزه كَان كِي أَن كَان كُون اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُواللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّه

کَانُو ْ اِذَاعُمِلَ فِیْهِمْ بِالْمَعَاصِیْ نَهَوْهُمْ تَعْدِیْرًا - بَیٰ اسرائیل میں جب کوئی گناہ کرتا تواس کو بے پرواہی کے ساتھ منع کرتے (زورسے منع نہ کرتے اس میں مبالغہ نہ کرتے ) -

وَتَعَاطَى مَانَهَيْتَ عَنْهُ تَعُذِيْرًا - جَس كام سے تونے ذرا بھی منع کیا تھااس کو کیا -

اِنَّهُ کَانَ یَتَعَدَّرُ فِی مَوَضَه - آپ اپی یاری میں کُنی
الله تے تھے یا عذر ڈھونڈ تے تھے (لیمیٰ حضرت عاکشہ کے پاس
پلے جانے کے لئے ایک عذر چاہتے تھے - ایک روایت میں
یَتَفَدَّرُ ہے لیمیٰ آپ دریافت کرتے تھے کہ عاکشہ کے پاس
جانے کی کب باری آئے گی - آخر آپ نے دوسری یوی سے
یاری تک حضرت عاکشہ کے پاس رہے کی اجازت لی اور وفات
تک انہی کے پاس رہے وہیں وفات پائی صلی اللہ علیہ وسلم ) لکم یُدُق لَهُمْ عَاذِرٌ - ان کا کوئی یا دگار باتی ندر ہا -

ر آی صبیًا اُعْلِقَ عَلَیْهِ مِنَ الْعُذُرَةِ - ایک بچه کو دیکھا جس کاطلق دباویا گیا تھا عذر کی بیاری ہے - (عذرہ ایک ورم ہے جو بچہ کے حلق میں کثر تخون کی وجہ ہے ہوجا تا ہے اکثر یہ بیاری اس وقت ہوتی ہے جب عذرہ ستارے نگلتے ہیں لیعنی وسط بیاری اس وقت ہوتی ہے جب عذرہ ستارے نگلتے ہیں لیعنی وسط

# الكالم المال الكال الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم الكالم المال ال

گر ما میں اور وہ پانچ ستارے ہیں شعری ستارہ کے تلے ۔ بعض نے کہا عذرہ وہ رخم ہے جو ناک اور حلق کے درمیان بچوں کو ہو ۔ جا تا ہے ۔ عرض عرب کی عورتیں اس کا علاج اس طرح کرتی خصیں کہ حلق میں انگلی ڈال کر اس کو دبا تیں یا ایک چیتھو ہے کو خوب بٹ کر سخت کر کے بچہ کی ناک میں گھسیو تیں وہ اس زخم تک بہنچ کر کالا کالاخون بہا دیتا جب بچہ اچھا ہو جا تا اس کو دغر کہتے ہیں: عَذَرَ تِ الصّبِقَ ۔ یعنی بچہ کا طلق دبایا عذرہ کی بیاری میں)۔

اَلْفَقُوْازْیَنُ لِلْمُوْمِنِ مِنْ عِذَادِ حَسَنِ عَلَی خَدِّ فَوَسِ حَنَابَی مَوْمَن کے لئے اس نے زیادہ زینت دینے والی عنی موس حیّا بی مومن کے دونوں خوبصورت سے گھوڑے کے رخساروں کو زینت دیتے ہیں (اصل میں عذاد ان گھوڑے کے رخسار جینے انسان کے رخساروں کو عارِ صَیْن کہتے ہیں پھران تموں کو کہنے گئے جورخساروں پردونوں طرف ہوتے ہیں)۔

فَاخُورُ جُ إِلَيْهِمَا كَمِيْشَ الْإِزَارِ شَدِيْدَ الْعِذَارِ وَعِدَالِ الْعِذَارِ وَعِدَالَمَالِك بن مروان نے تجاج بن بوسف كولكها ميں نے تجھكو دونوں عراقوں يعنى عراق عجم اور عراق عرب كا حاكم مقرركيا) تو جلد مستعد ہو كر مضبوط ارادے كے ساتھ ان ملكوں كو روانہ ہو (شديد العذار كہتے ہيں اس كوجس كاعزم اور ارادہ توى ہوجيسے خليع العذار اس كے ظاف كو) -

خَلَعَ عِذَارَهُ - اس نے لگام نکال ڈالی ( یعنی باغی اور سرکش ہوگیا اطاعت سے نکل گیا ) -

اَلْيَهُوْدُ اَنْتَنُ خَلْقِ اللَّهِ عَذِرَةً - يبودى لوگ الله كى سارى مخلوقات ميں اپنے گھروں كے صحن كو ناپاك ركھتے ہيں اصفائى كا خيال نہيں ركھتے ان كے گھروں ميں جابجا كوڑا كچرا بڑا رہتا ہے - دوسرى حدیث ميں وارد ہے كہ اپنے مكان كے صحنوں كوجھاڑ جھوڑ كرصاف پاك ركھواور يبود يوں كى طرح ملا كيلانا باك مت ركھو) -

الله نظِيْف يُحِبُّ النَّطَاقَة فَنَظِّفُو اعَدِرَاتِكُمُ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُو دِ-دَيِمُواللهُ حَرااور پاك باور حَرانَى كو پندكرتا بايخ مكان كے صخول اور اطراف كو ياك صاف

ر کھواور یہود یوں کی مشابہت نہ کرو (جیسے وہ اپنے مکانوں کو گندہ اور نایاک رکھتے ہیںتم گندہ اور نایاک ندر کھو) -

هٰذِه عَبِدَّ اءُ كُ بِعَذَرَاتِ حَرَمِكَ - يه تير بند بند بين جو تير حرم كاطراف مين جع بين -

عَاتَبَ قَوْمًا فَقَالَ مَالَكُمْ لَا تَنظِفُونَ عَذِرَاتكُمْ - حضرت على جَمَلُ المُحَمِّدِ اللهُ عَلِيمَ اللهُ عَلَيْ المُحَمِّدِ عَلَيْ جَمَلُوكُول برغصه بوئے فرمایاتم كوكيا ہوگيا ہے اپنے آئكوں كوصاف ياكنيس ركھتے -

اِنَّهُ كُوهَ الشَّلْتَ الَّذِي يُزُرَعُ بِالْعَدِرَةِ - عبدالله بن عمرٌ نے اس جوکا کھانا کروہ سمجھا جوآ دی کے پائخا نہ کو طلا کر ہویا جاتا ہے (اصل میں عدرہ مكان كے حن اور گوشہ كو كہتے ہیں گر چونكہ عرب لوگ پائخا نہ حن میں ڈال دیا کرتے اس لئے اس كو بھی عَدِرَہ كہنے گئے - عبدالله بن عمرؓ نے جوا سے اناج كو كمروہ سمجھا جس كو آ دی كے پائخا نہ كی کھاد دی جائے تو يہ كراہت سمجھا جس كو آ دی كے پائخا نہ كی کھاد دی جائے تو يہ كراہت سمجھا جس كو آ دی ہے بائخا نہ كی کھاد دی جائے تو يہ كراہت شرخي اور اجتہادی ہے ور نہ اکثر کھيتوں اور باغوں اور پھلوں كو بہل کھيتوں اور باغوں اور پھلوں كو بہل كھيتوں اور باغوں اور بائوں اور بائخان كو بوزوں كے بجوں ميں تو تازہ تازہ بائخان آدی كا مل كران كو ہوتے ہیں ) -

یُلْفُے فِیْهِ عَذِرُ النّاسِ - بِضاعہ کے کنوئیں میں لوگوں کا پائخانہ ڈالا جاتا ہے ( یعنی ہوا سے اڑ کر اس میں گر پڑتا ہے یا منافق لوگ ڈال جاتے ہوں گے ) -

فَاَمَّامَنْ حَبَسَهُ عُذُرٌ -جس کوکسی عذر (بیاری) وغیرہ نے روک دیا ہو (ایک روایت میں عدو ہے۔ بعنی دشمن نے روک دیا ہو)۔

مِمَّنُ عَذَرَ هُمُ اللَّهُ - جن كوالله تعالی نے معذور رکھا۔

لَا اَحَبَّ اِلَیْهِ الْعُذُرُ -الله ہے زیادہ کی کوعذر کرنا معافی

چاہنا پیند نہیں ہے (اس کو یہ بہت اچھا معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اس
کی درگاہ میں معذرت کرے اپنی تقصیرات کی معافی جاہے بعض
نے کہا ترجمہ یوں ہے کہ عذر کا رفع کرنا اللہ سے زیادہ کسی کو پہند

نہیں ہے - اس نے پینمبر بھیج کر کتا ہیں اتار کر بندوں کا عذر رفع
کردیا - اب ان کو قیا مت کے دن کوئی عذر کرنے کا موقع ندر ہا
کہ ہم کو تیرا تھم نہیں پہنچا تھا) -

لَمَّا نَزَلَ عُذُرِي -حفرت عا نَشِّكُهُي بين الله في جب

### الكائلانية الباسات المال المال

میراعذراتارا (بعنی میری براءت کی آیتی سورهٔ نور میں)-عَذَرَ مِنْ نَفْسِه - اپنفس کی طرف سے عذر کیا-عَذَرَ اور اَعُذَرَ- کیما گناه کیاجس کے بدلے سزا کا مستحق ہوا-

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْعُدْرَةِ-عُورت كَى شَهادت ( كُوائى ) بكارت كے باب ميں درست ہے ( يعنى كى عورت كا كنواراين ثابت كرنے كے لئے )-

دُفِنَ فِی الْحِجْرِ مِمَّا یَلِی الرُّمُنَ الثَّالِثَ عَذَٰ کَ الْمَّالِثَ عَذَٰ کِ النَّالِثَ عَذَٰ کِ النَّالِثُ الثَّالِثَ عَذَٰ بِ النَّالِثُ النَّالِثَ عَلَى الرَّمُنَ الثَّالِثَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمِقِي عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْمُعْمِعُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

فَا شُوْقَ لَهَا عَذَارَى الْمَدِیْنَةِ وَاَشُوقَ الْمَسْجِدُبِضَوْنِهَا - جب حضرت شهر بانو (یز دجردشاه ایران کی بیٹی ) مدینه میں داخل ہوئیں تو مدینہ کی کنوار کالڑکیاں ان کو د کیھنے کے لئے او پرآ گئیں اور مجدان کی روشنی سے جیکئے گئی (یہ مبالغہ ہے یعنی بہت خوبصورت اور گوری تھیں) -

تُشَدُّ الْخِرْقَةُ عَلَى الْقَمِيْصِ بِخِيَالِ الْعَذِرَةِ وَالْفَرْجِ حَتَّى لَا يَظْهَرَمِنْهُ شَيْئٌ - (كَفَن ديةِ وقت) ايك چيترا پائخانه اور شرمگاه كے برابركس ديا جائة تاكه اس ميں سے پچھ محل نه جائے -

عِذَارُ الِلَّحْيَةِ - وارْهى كاوه كناره جورخساراوركنيثى سے ماتا ہے-

فَنَّحَهُ اللهُ فَتَلَ عَنِّيْ عِذَارَعُذُرِهِ - الله تعالى شيطان كو تباه كرياك الله فَتَلَ عَنِي عِذَارَعُذُرِهِ - الله تعالى شيطان كو تباه كراكر تباه كراكر آب چل ديا الگ ہوگیا) -

ُ اِخْشَ اللَّهَ خَشْيَةً لَيْسَتُ بِتَعُذِيْرٍ -الله سے ايہا ڈرکه عذر خواہی کی ضرورت نہ پڑے (یعنی گناہ کے بازرہ اللہ سے ڈر کرینہیں کہ گناہ کرکے چم بعذر کرے)-

اَعْدُرَ مَنْ اَنْدُرَ - جوهن کسی کوڈرائے (برے کام سے خوف دلائے )اس نے اپناعذر بورا کردیا -

اَكُلْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ فَجَعَلْنَا نُعْذِرُ - بَم نَ امام ابو عبد الله كساته كهايا تو بم تقورُ اتقورُ اكهانَ لگ-فَجَعَلُوْ اَيْعُذِرُونَ - تقورُ اتقورُ اكهانَ لگه-داد:

(بعض نے نگیلّدرُ اور یُعَلِّدرُوْن روایت کیاہے معنے وہی ہیں۔بعض نے کہانُعُلِدرُ کے معنے یہ ہیں کہ ہم کھانے میں مبالغہ کرنے لگے یعنی خوب کھانے لگے )۔

عَذَطٌ - جماع كونت كوزلاً ناياد خول سے پہلے منزل ہو جانا -عَذُقٌ - كھانا - (جيسے تَعَدُّقٌ ہے) -

مَا زِلْتُ عَاذِ فَامُنْذَ الْيَوْمِ - مِن نِيْ آن كَرَيْسِ كَايا - سَرَّ عُذَا ثُ حَرَيْسِ كَايا - سَرَّ عُذَا ثُ - زبرة الل-

عُذَافِرِ - برامضبوطاونٺ اورشير-

تَعَذُّفُوْ -غصه مونا -

وَ لَنْ يَبْلُغَهَا إِلَّا عُذَافِرَةٌ - وہاں تک نہیں پنچے گی گریخت مضبوط اونٹن - ( یعنی تیز سانڈنی ) -

عَذْقْ - بك دينا ، پهل نمودار جونا ، پيخ كا ننا ، برى بات كى تهت لگانا انشان كرنا ، منسوب كرنا ، دهكيلنا ، كهير لينا -

تُعْدِیْقٌ - بعض عَدْقٌ ہے - عَدُقٌ تُحجور کا دزخت (جیے عِدُقٌ اوراس کی ایک ڈالی یا نگور کا خوشہ ) -

كُمْ مِّنْ عَذْقٍ مُّدَلِّلَ فِي الْجَنَّةِ لِآبِي اللَّحْدَاح-الِهِ الدحداح كَ لِعَ بَهِ بَنْ عَلْقُ لَلْ فِي الْجَنَّةِ لِآبِي اللَّحْدَاح -البه الدحداح كَ لِحَ بَهِ بَهِ بَنْ كَاللَّمْ عَلَى كَتْ خُصُور كَ درخت بين جن كا ميوه آساني سے توڑا جاسكما ہے -عَذْقٌ كَ بَمْ اَعْذُقُ اور عِذْقٌ كَ بَحْ اَعْذُقُ اور عِذْقٌ كَ اَعْدَاقٌ اور عَذُوقٌ ہے-

عَذِقٌ - زہین' ذکی -

فَرَدَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّى عِذَاقَهَا - پَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّى عِذَاقَهَا - پَرَ المُحْرت صلى الله عليه وسلم نے میری مال کواس کے کچھور کے درخت واپس کردیئے -

لَا قَطْعَ فِي عِذْقٍ مُعَلَّقٍ - جو مجور درخت برگی ہواس کے جانے میں ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا-

لَا وَاللَّذِي أَخُرَجَ الْعِذْقَ مِنَ الْجَوِيْمَةِ-قَم اسَى جَسَ نَ تَحْجُور كَا دَرِخْتَ تَصْلَى مِن سِهَ اللَّايِ-

انَا عُذَيْقُهُمَا الْمُرَجَّبُ - مِن اس كاوه ورخت مولجس كو

### الرطاط كا كان الآل الالوال الكائلة لا

اڑانادیا گیا ہے (بی حباب بن منذر نے سقیفہ میں کہا لیمن خلافت
کے مسکدکا میں سب سے انچھی طرح فیصلہ کرنے والا ہوں۔)
مُر جَّبُ - وہ درخت جس کو گر پڑنے کے ڈرسے ٹیکادیا گیا ہو۔
عَدُق - بنی امید بن زید کا ایک محل تھا مدینہ میں۔
عَدُق بُن زَیْدِ - ایک قسم کی مجور ہے۔
کان لَهَا عَدُق اس کا ایک باغ تھا مجور کا۔
فَجَاءَ بِعِدُق - وہ مجور کی ایک ڈالی لے کر آیا۔
ختی فی الْعِدُق - یہاں تک کہ مجور کے درخت میں

اَعْطَتُ عِذَاقًا - مُجُور كِ درخت ديئے -فَجَاءَ هُمُ بِعِذُقِ - پُروه مُجُوركِ ايك ڈالى لِـ كَرآيا -فِي حَانِطِي عَذْقُ لِفُلانٍ - مير بے باغوں ميں فلاں فخص كاايك درخت ہے مجوركا -

اِنْ دَعَوْتُ هٰذَاالْعِذْقَ - اگر میں اس ڈالی کو بلاؤں-قَدُ اَذَانِی مَکَانُ عَذْقِهِ - اس کا ایک در خت میرے باغ میں ہونا مجھ کو تکلیف دیتا ہے - (وقت بے وقت وہ میرے باغ میں گھس آتا ہے ) -

أَسْفَلُهُ لَمُغْذَقُ -اس كَي نِيجِكا حصه بِهلدار بِ-وَأَغْذَقَ إِذْ خِرْهَا-اس كَي كُهاس مِين نَجَ نَكُل آئ يا پھول نَكُل آئ-

عَذُقَانَة - بدزبان عورت-

عَذْقٌ بِیُظِلُّهُ - کھجور کا درخت جواس پرسامیر کرہے-مَاقَامَ لِیْ عَذْقٌ بِیَنْوِبَ - مدینه میں میراا یک درخت بھی تھجور کانہیں ہے-

طِيْبٌ عَذِقٌ - تيزخوشبو-

إغْتِذَاقٌ - نشان كرنا 'خاص كرنا -

عَذْلٌ - ملامت كرنا -

تَعَدُّلٌ اور اِعْتِذَالٌ-ملامت تبول كرنا 'ایخ آپ كو ملامت كرنا-

عَاذِلٌ - ملامت كرنے والا- (اس كى جمع عُذُلٌ اور عُدَّالٌ اور عَذَلَةٌ ب- عَوَاذِلُ عَاذِلَةٌ مُونث كى جمع ب )-

ذٰلِكَ الْعَاذِلُ يَعْدُوْ - (ابن عَباسٌ عَ يَوْجِهَا كَياكَه الْعَاذِلُ يَعْدُوْ - (ابن عَباسٌ عَ يَوْجِهَا كَياكَه استاضه كَيَّارِي كِيا بِالْعُولِ فَيْ كَهَا) يَعَاذُلُ كَيْ رَكَّ بِجُو بَيْنَ عَاذُلُ وَهُ رَكَّ جُس مِيل سے استاضه كا خون آتا ہے - ايك روايت مِيل عاذر ہے - عاذرہ كہتے ہيں اس عورت كوجس كواستاضه هو) -

ء عُذَلَة - بہت ملامت كرنے والا -

مُعَذَّرٌ - وه مردجس كوب انتها مخاوت پر ملامت كري-عَذْهٌ - كا ثنا بختى سے كھانا وقع كرنا المامت كرنا ا عَذَهٌ - كالى دينا أندمت كرنا -

هِی تَعُذَمُ زَوْ جَهَا - وه اپنے خاوند کواس وقت گالی دی ق ہے جب وہ اس کے دہر میں وطی کرنا چاہتا ہے یعنی پیچھے کی حانب -

کاکناب الضَّرُوْسِ تَعُذِهُ بِفِيهَا وَتَخْبِطُ بِيدِهِا-کاشِن والے دانت کی طرح کائتی ہے اور ہاتھ مارتی ہے-فَاقْبَلَ عَلَیَّ آبِی فَعَدَمَنِیْ وَعَضَّنِی بِلِسَانِهِ-(عبدالله بن عمر و بن عاص گہتے ہیں) میرے والدمیرے پاس آئے مجھ کو طامت کی مجھ پرزبان چلائی (برا بھلاکہا)-عَدْوٌ - خوش ہوا ہونا-

عَذَاهُ اور عَذِيلًا - خوش موا و مين جو پانى سے دور مؤومال مخاركا ماده ند مو-

اِنْ کُنْتَ لَا بُلَّنَازِ لَا بِالْبُصْرَةِ فَانْزِلْ عَلَى الله وَلَا تَنْزِلْ سُرَّتَهَا - الرَّلَو بَعْرِ بِي مِن خواه تُخواه الرّتا على على عبد ورخوش ہوا مقاموں میں اتر اس کی ناف میں مت اتر (ہمیشہ ناف شہراور بیوں جی آبادی کی ہوا خراب ہوتی ہے) -

اَدُ ضٌ عَذِينةٌ - خوش ہواز مین -عَذِی دو کھیتی جو صرف بارش کے یانی سے تیار ہو-

## الكالمانين الاحادان المان الما

### باب العين مع الراء

عَرْبُ-كَهانا-

عَرَبٌ - جُرِّ جانا 'سرْ جانا ' زخم کانشان ره آجانا 'خوش ہونا ' ورم کرنا ' پیپ پڑ جانا ' یا نی بہت ہونا -

عُرُوْبَةُ اور عُرُوبِيَّة - خالص عربی ہونا 'غلطی نہ کرنا' عربی میں بات کرنا فصاحت کے ساتھ -

تغویب - فخش کلامی بیعاند وینا مظلمی سے پاک کرنا عربی بنانا روکرنا و بنج کرنا است کرنا صاف پانی بہت بینا عربی کمان رکھنا -

اغراب - ظاہر کرنا کھول دینا 'دوڑانا' گھوڑے کا جنہنانا' اچھا کرنا 'درست کرنا' عربی رنگ کا بچہ پیدا ہونا' کلام میں خلطی نہ کرنا 'فخش بکنا' فخش سے پھیردینا' جماع کرنا یا جماع کا اشارہ کرنا 'بیعانہ دینا' عربی عورت سے نکاح کرنا' فصاحت سے بیان کرنا'عربی بنانا' حروف پرزیرز برپیش دینا -

تَعَوُّبُ - جُنُّل مِیں رہا عربوں کی عادت اختیار کرنا -اِسْتِعْوَ آبٌ - عربوں میں شریک ہوجانا ' فخش بکنا' نرکی نُواہش کرنا -

عَوَبٌ عَادِ بَدُّ- خالص عربی لوگ یا جوعرب پعرب بن قطان کی زبان بولتے تھے۔

عَرَبٌ بَائِدَةٌ - يرب بن قطان سے پہلے كرب الكتيبُ يُغْوِبُ عَنْهَا لِسَانُهَا - (اور ايك روايت ميں الكتيبُ يُغْوِبُ عَنْهَا لِسَانُهَا - (اور ايك روايت ميں يعرب ہے - ابوعبيد نے كہا يہي صحح ہے يعنی) شوہر ديدہ عورت كى طرف سے بات كرك كى طرف سے بات كرك كى طرف سے بات كرك كى (مطلب يہ ہے كہاس كوولى كى ضرورت نه ہوگى يا كنوارى كى طرح اس كا سكوت كافى نہيں ہے بلكہ زبان سے قبول اور طرح اس كا سكوت كافى نہيں ہے بلكہ زبان سے قبول اور رضامندى ظاہر كرنى چاہئے ) -

النَّيْبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا - شوہر دیدہ عورت خود اپن طرف سے بات کرے-

ُ فَإِنَّمَا كَانَ يُعُوِبُ عَمَّا فِي قَلْبِهِ لِسَانُهُ-اس كول میں جوتھااس كى زبان اس كوظام كرر ہى ہے-

كَانُو يَسْتَعِبُّونَ آنُ يُّلَقِّنُو الصَّبِيَّ حِيْنَ يُعَرَّبُ آنُ يَقُولُ لَا اللهُ اللهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ - صحابه لوگ اس امر كوبهتر جائة تصح كه جب بچه كى زبان كھے (وہ بات كرنے لگے) تو مات باراس سے لا اله الا الله كہلوا ئيں - (اس كلمه پاك كى بركت سے اميد ہے كہوہ اسلام پر قائم رہے گااس كا خاتمہ بخير ہو كى -

مَا لَكُمْ إِذَارَ أَيْتُمُ الرَّجُلَ يُخَوِّقُ أَغْرَاضَ النَّاسِ أَنُ لَا تُعَرِّبُونُ عَلَيْهِ - ثَمَ كُوكِيا ہوگيا ہے جب ثم كی شخص كور يھوكدوہ لوگوں كى ہے آ برواورعزت پرناحق حملہ كيا كرتا ہے ) تو اس كاروكيوں نہيں كرتے (اس كے كلام كو بلطل كيوں نہيں كرتے يا اس كوالي با تيں كرنے ہے منع كيوں نہيں كرتے يا اس كو برااور فحش گوكيوں نہيں قرارديتے ) -

اِنَّ ابْنَ آخِی عَرِبَ بَطْنُهُ - میرے کی پیخ کا پیٹ بگڑگیا ہے(اس کو نساد معدہ ہو گیا ہے آپ نے فرمایا اس کو شہد پلا

اَعْوَ بُهُومُ مَا اَحْسَابًا - حسب نسب میں سب سے زیادہ روش اورواضح (لیخی شرافت میں سب قبیلوں سے بڑھ کر ہیں - ان کی شرافت سب پرروش ہے) -

فَلَمْ يَزْدَدُ إِلَّا إِسْتِعُوابًا - (ابیا ہوا کہ ایک مشرک آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو برا کہا کرتا ایک مسلمان نے اس سے کہافتم خدا کی تو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کو برا کہنے ہے باز آ ور نہ میں اس تلوار سے تیرا کام تمام کردوں گا) مگراس نے نہ مانا -اور زیادہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی نسبت فخش بکنے لگا - (آ خرسلمان نے اس پر حملہ کیا اور اس کو مارالیکن مشرک لوگ سب اس کی مد دکودوڑ پڑے اور مسلمان کو مارڈ الا - )

کوہ الاغراب لِلْمُحُومِ - احرام باندھے ہوئے فض کو فخش کو فخش کن کروہ جانے تھے۔اعر اب اور تعریب اور عرابہ فخش کو کی اور بدزبانی (ابن عباسؓ نے فلا دفت کی تفییر میں کہا ھو العرابة - لینی رفث کے معنے فخش گوئی 'بدزبانی جیسے گائی گلوج عورتوں سے شہوتی باتیں)۔

كَ تَحِلُّ الْعِرَابَةُ لِلْمُحْرِمِ - احرام باندهم بوئے فض

#### الحَارِ الْحَارِثُ الْحَارِثِ الْحَارِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ الْحَالِقِ الْحَالِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَارِقِ الْحَالِقِ الْحَالِقِ الْحَالِ اط اظ ع اغ اف

كۇخش بكنا درست نېيى -

مَاٱُوْتِيَى اَحَدٌ مِّنْ مُّعَارَبَةِ النِّسَاءِ مَا ٱُوْتِيْتُهُ اَنَا -عورتوں سے صحبت کرنے سے پہلے جو باتیں کی جاتی ہیں (بوس و کنار پیار کی باتیں) وہ میرے برابر کسی کونہیں دی کئیں(لینی دوای جماع اوراس کےمقد مات میں میں سب ے بر ہ کر ہوں)-

نَهْمِي عَنْ بَيْعِ الْعُوْبَانِ - آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے عربان کی نیچ ہے مُنع فر مایا - (وہ میہ کہ مشتری بائع کو بطور بیعانہ کچھ دے اس شرط پر کہ اگر میں بیہ معاملہ نہ کروں تو بیعا نہ کا پیبہ بالكع كابوجائ كااكرمعامله كرول تبتوبيعانه قيت ميس مجراليا جائے گا-امام احمد نے اس تیج کو جائز رکھا ہے اور ابن عمر " ہے بھی اس کی اجازت منقول ہے نہایہ میں ہے کہ ممانعت کی حدیث منقطع ہے)-

إِنَّ عَامِلَهُ بِمَكَّةَ اِشْتَرْى دَارًالِلسِّحْنِ بِٱرْبَعَةِ الآفِ وَأَغُوبُو اللَّهِ الرَّبِعَ مِالَّةِ-حضرت عمرٌ كَ نائب في مله مين ایک گھر سجن ( جیل ) کے لئے چار ہزار کوخریدا اور چارسو بیعانہ کے طور پر دیئے۔

إنَّهُ كَانَ يَنُهٰى عَنِ الْإِعْرَابِ فِي الْبَيْعِ-عَطَاءٌ بِيعَانِہ دیے سے منع کرتے تھے۔

لَا تَنْفُشُو فِي خَوَاتِيْمِكُمْ عَرَبِيًّا- ا بِي مهرول مِن مُر رسول الله نه كعدا و - ( كيونكه بيقش خاص آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى انگوشى كا تھا)-

لَا تَنْقُشُوْ فِي خَوَاتِيْمِكُمُ الْعَرَبِيَّةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكُورَهُ أَنْ يَنْقُشَ فِي الْخَاتِمِ الْقُرُانَ -ايْنِ اتَّوْتِيوں مِسْمُد رسول الله نه كلداؤ - اورعبدالله بن عمرٌ اتكونيون ميں قرآن كي آیتی بھی کھود نا مکروہ جانتے تھے۔

ثَلَا ثُنَّ مِنَ الْكَبَانِرِ مِنْهَا التَّعَرُّبُ لِلْهِجْرَةِ- تين باتیں گناہ کبیرہ ہیںان میں ہےا یک بیہے کہ مدینہ کی ہجرت کر کے پھر گاؤں گنویں چل دینا (مدینہ کو چھوڑ دینا -صحابہ تو ایسے لوگوں کو جو ہجرت کے بعداینے ملک کو چلے جائیں مرتد کی طرح شار کرتے تھے گریدای وقت رمحول ہے جب جرت فرض

اَلتَّعَرُّبُ فِي الْفِنْنَةِ- فساداور فتنه كي حالت مين كاوَل . "گنوی**ں میں چل** دینا۔

لَمَّا قُتِلَ عُنْمَانُ خَرَجَ إِلَى الرَّبَذَةِ وَٱقَامَ بِهَا كُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ يَا بُنَ الْاكْوَعِ إِرْتَكَدُّدُتَ عَلَى عَقِبَيْكَ وَتَعَرَّبُتَ - جب مفرتَ عَمَانُ شَهِيرً کئے گئے تو سلمہ بن اکوع ( جومشہور صحابی ہیں ) ربذہ کی طرف یلے گئے (جوایک غیرآ باد جنگل میں مدینہ سے تین منزل واقع ب- ابو ذر غفاريٌّ بهي و بين جا كرره مُّكَة تق اور و بين و فات یائی) اور وہاں رہ گئے پھرایک روزسلم طحاح کے یاس گئے وہ کہنے لگا اکوع کے بیٹے تو اپنی ایزیوں کے بل اسلام ہے پھر گیا اورجنگل میں جا کررہ گیا - (یعنی مدینه کوچھوڑ دیا گویا ہجرت کا مقام چھوڑ نا ارتداد کے برابر تھا گرسلمہ فتنہ ونساد کے ڈر سے جنگل میں جا کررہ گئے تھےایی حالت میں بچھ قیاحت نہیں )۔ مُهَاجِرٌ لَيْسَ بِأَعْرَابِي - وهمهاجر باعراني (يعنى جنكل کا رہنے والا )نہیں ہے۔ عرب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ملک عرب کے رہنے والے ہوں خواہ جنگل میں رہیں خواہ شہروں میں - عربی اس کی نسبت ہے اور اعراب عرب کے وہ لوگ جو جنگلوں اور دیہات میں رہتے ہیں اس کی نسبت اعرابی ہے۔ يَقُونُ دُ حَيْلًا عِرَابًا -عُر بي كُورُ ون كَعِينِين عُ-عُراب عر تی گھوڑ ہے۔

مَاتَقُولُ فِي رَجُلٍ رُعِفَ فِي الصَّلْوةِ فَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّ هٰذَا يُعَرِّبُ النَّاسُّ وَهُوَ يَقُولُ رُعِفَ - احماكاتب بن علی بتی نے امام حسن بصری سے بوچھا)تم اس مخص کے باب میں کیا کہتے ہوجس کی نماز میں نکسیر پھوٹے (ناک سے خون بہنے لگے ) امام حسن بصری نے کہا اس مخص کو دیکھو بدلوگوں کو عربی سکھا تا ہے اور خود ایسا غلط لفظ بولتا ہے (لیعنی رعف کی جگه (رُعِف مگرلفت کی رو سے (رُعِف بھی می ہے بمیغہ مجہول معلوم نہیں امام حسن بصری نے اس کو غلط کیوں کہا) -

وَيُلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ الْفَتَرَبّ - عرب كى خرابي كا مجھن نزد یک آن پہنجا ( لیعنی یا جوج ماجوج کے نکلنے کا زمانہ

### الكابك لوين الاستال المال الما

قریب ہے)۔

هُمْ أَوْسَطُ الْعَوْبِ-قريش كلوگ عرب كاشراف بي-

أَغُرَبُهُمْ - ان ميں افضل اور اعلٰی ہيں-

وَفِى الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُواْ - عربی میں لام بعضے فی بھی آتا ہے یعنی فیما قالوا - اور جیسے ضلی لسبیله یعنی فی سبیله - و یک تنگ مِن الْإِنْ جِیْلِ بِالْعُربِیَّةِ - اور الْجِیل کوع لی زبان میں لکھتے (ایک روایت میں بالعبر انیة ہے - یعنی عبرانی زبان میں الری تقی اب میں ترجمہ کرتے - اصل انجیل سریانی زبان میں اتری تقی اب اس کا پیتہ ہی نہیں ماتا یونانی زبان میں جواس کا ترجمہ ہوا تھا ای سے دوسری سب زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے ) -

عُرْبًا وَّعُجْمًا بِاعَرْبًا وَّعَجْمًا- عرب اورجم-

کُوْنُو عَلَی دِیْنِ الْاَغُوابِ - گاوُن گنوی والوں کی طرح دین پر قائم رہو (یعنی سیدها سیدها مطلب جو حدیث کا ہے جس کوعرب کے گنوار بھی سیجھتے ہیں اس کے موافق اپنا اعتقاد اور عمل رکھو اور زیادہ موشگا فیاں اور نکتہ سجنیاں گمراہ قوموں کا طریق ہے اس میں مت بڑو) -

يَكُونُونَ كَا عُرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ-مسلمان ديهاتيوں كى المرر بيں گے-

اِلَّا أَعْوَابِيَّا جَافِيًا - عُرجنگل كار بندوالالهُ گنوار-فَاقُدُرُوْ اَقَدُرَالْ جَارِيَةِ الْعَربَةِ - اب تم كھلنڈرى چھوكرى كا اندازه كرلو(وه كنى ديرتك كھيل تماشا ديكھنا چاہے گى) عُرْبٌ بَمْ ہے عَرُوبُكِ - يعنى خوبصورت عورت جواپنے خاوندكى چيتى ہو-

كَانَتُ تُسَمَّى عَرُوْبَةً - عرب لوگ الطے زمانہ میں جمعہ كدن كوعروبه كتے تصيوم عروبة جمعه كادن -عَرُوْبَاءً - ساتواں آسان -

آغُوِبُو الْقُوْانَ وَاتَّبِعُوْ عَوَائِبَهُ - قرآن کے مطالب کو کھول کر بیان کرواؤر جو نا درلغت اس میں ہیں ان کو دریافت کروان کے معضمجھوان میں غور کرو (بعض نے کہاغرائب سے احکام اور امرقر آئی مراد ہیں یعنی ان پڑمل کرو-بعض نے یوں احکام اور امرقر آئی مراد ہیں یعنی ان پڑمل کرو-بعض نے یوں

ترجمه کیا ہے کہ قر آن کا ظاہری مطلب بیان کرو۔ یعنی لوگوں کو وہی سمجھا دُاوراس میں جومخفی اسرار اور نکات ہیں ان کو دریا فت کرو-اینے دل میں رکھوعوام ہے ان کا اظہار نہ کرو)۔

لَمْ يَمُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْعَرَبِ
كَافِرُ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وفات اس وفت ہوگى
جب عرب ميں كوئى كافر (بت پرست) نہيں رہا تھا (سارے
عرب ميں آپ نے بت پرس موقوف كرادى تھى اور تمام بتوں كو
توڑ پھوڑ اور بت خانوں كو تباہ اور بربادكر دیا تھا - بعض نے كہا
عرب سے تجاز كا ملك مراد ہے كيونكه يمامه ميں مسليمه كذاب
كے پيرموجود تھے اور تغلب كے نصار كى جنھوں نے جزيہ دينا
قبول كيا تھا) -

مَنْ غَشَ الْعَرَبَ لَمْ يَدْخُلْ فِي شَفَاعَتِي - جوفض عربول کو تباه کرنا چاہے اس کو میری شفاعت نصیب نہ ہو گی (اس لئے کہ عرب لوگ اسلام کا منبع ہیں اور انہی کی وجہ سے ساری و نیا میں اسلام پھیلا تو حید قائم ہوئی اور شرک منا - مجمع المحار میں ہے کہ عرب لوگ حضرت اساعیل کی اولاد میں ہیں اور معد بن عدنان عرب کا جدااعلی تھا اور قحطان بن ہود کی اولاد ہیں جھی عرب ہیں - بعض نے کہا اصل عرب میں قحطان کی اولاد ہیں سے تھا نہ کہ عدنان کی کیونکہ عدنان حضرت اساعیل کی اولاد میں سے تھا اور حضرت اساعیل کی زبان سریانی تھی البتہ وہ تجاز میں آکر رہ گئے تھے اور و ہیں شادی کی اور قبیلہ جرہم سے رشتہ پیدا کیا ۔ بعض نے کہا عرب فدیم میں والد ہیں اور قبیل عرب عاربہ ہیں بعض نے کہا عرب فدیم میں والد اللہ المی اور اللہ المی اللہ عرب عاربہ ہیں بین بلکہ عرب عاربہ ہیں واللہ المی ) ۔

فَايْنَ الْفَرَبُ حَيْنَئِدِ قَالَ هُمْ قَلِيْلُ - (لوگ دجال سے بھا گتے پھریں گے) صحابہؓ نے پوچھا عرب کے مجاہدین لوگ کدھر جا کیں گے (یعنی وہ دجال سے مقابلہ کیوں نہیں کریں گئے) فرمایا وہ تھوڑ ہے ہوں گے (دجال کے ساتھ تمام دنیا کے لوگ ہوں گے) -

صلوةُ الْأَعُوابِي - وس ركعتين بين - دوايك سلام سے اورآ تهدوسلام سے-

عَوَابَة -ايكمقام عدينه كقريب-

## ن ط ظ ع ف ن ال ال ال ال و ص ال الكان الكان

ُعَوِّرُ ثُفِّ - چِھِين لِيما 'ملنا -عَرِّرُ جُ - لِنَكَرُ اہونا'غائب ہونا -

عُرُو جُ-ڇُرُه جانا-

تَعْمِینَجْ - غروب کے وقت داخل ہونا 'مظہرنا 'تو قبف کرنا 'ایک طرف جھکنا' جھکانا'ا قامت کرنا' عدول کرنا' مڑنا ہے اغورا جھے -غروب کے وقت آنا'اونٹ کا ایک گلہ ملنایا دینا جو

اعمراج - حروب نے وقت آنا اونٹ کا ایک ملا اس سے پانچ سویا ہزار تک ہوں' کنگڑ ا کرنا۔

تَعَرُّ خُ - يِجِ بُونا 'ماك بونا 'ا قامت كُرنا-

تَعَارُ جُ لِنَكُرُ البنا-

اِنْعِرا ﴿ - كِج ہونا' مڑ جانا' عدول كرنا' ترك كرنا -اِغْدِ نُجَاجٌ - كوشش كرنا -

عُرَاج- بجو-

عَرِجٌ - جواون ترجها بيثاب كر\_-

أَغُرَ جُ-لَنَكُرُ ا (مُونث عَرْجَاءُ جَعْ عُرْجٌ اور عُرْجَانٌ جِيهِ عُمْنٌ اور عُرْجَانٌ جِيهِ عُمْنَيَانُ اند هے)-

ذُو الْمَعَادِ نِ - الله تعالى كااك نام بي يعنى برا مرتبول الدسيرهيول والا بن برفر شتة براه كرينيج بين-

مِعْوَاج - سِيْرهي يا سِيْرهي كي طرح جواليك لكڑي كھو دكر بنا ليتے ہیں -

ثُمَّ عَرَجَ بِي - كِر جُهُ كُو لِي كُر حِرْ هايا -

فُمَّ عُوِجَ بِنَ - پھر مجھ کو چڑھایا گیا ( این آسان کی طرف - ) مترجم کہتا ہے کہ آخضرت صلی الشعلیہ وسلم کے معراج کے باب میں بڑے اختلافات ہیں ایخی اسراء اور معراج دونوں ایک ہی رات میں ہوئے سے یا الگ الگ راتوں میں بصورت فانی کون پہلے تھا کون بعد اور دونوں بیداری میں سے یا خواب میں ایک حصہ بیداری میں ایک خواب میں - اور معراج کا ربیح الاول کو ہوایا ربیح الثانی میں یا رجب میں یا رمضان کی سرحوی تاریخ ہفتہ کی شب میں ہے ہو ایا ربیح ایارہ سال بعد نبوت کے یا ایک سال تین مہینے بعد اور راج قول ہے کہ ایک بار معراج بیداری میں ہوااور ایک بارخواب میں واللہ اعلم - مَنْ عُوجَ آوُ گُوسوا کو گئیسوا کو خُوسِ کا کیک خُورِ مِثْلَمَا کَا مَنْ عُوجَ آوُ گُوسوا کو گئیسوا کو خُوسِ کا کیک خُورِ مِثْلَمَا

مَنْ وُلِلَدَ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَرَبِيُّ-وه شخص اسلام کی حالت میں پیداہواوہ کو یاعر نی ہے۔

النَّاسُ لَلْنَهُ عَرَبِينٌ وَعَوْلَى وَعِلْمٌ - آ دى تين طرح

کے ہیں ایک تو عرب دوسرے مولی تیسرے علیج ( یعنی مجمی کفار جیسے پاری وغیرہ ) تو عرب ہم لوگ ہیں اور مولی جوہم سے دوی

ر کھے اور ملج جوہم سے بیزار ہواور بیرر کھے۔

فَنَحْنُ قُرِيْشٌ وَشِيْعَتُنَا الْعَرَبُ وَعَدُوْنَا الْعَجَمُ- بَمَ لَوَ قَرِيْنَ الْعَجَمُ - بَمَ لَوَ قَرِيْنَ بِينَ اور ہارے طرفدار (گروہ خیرخواہ) عرب لوگ بیں۔ بیں (دوسرے فاندانوں کے) اور ہارے دشن مجمی لوگ بیں۔ مِنَ الْکُفُو النَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجُورَةِ - بَجرت کے بعد پھر دار الكفر میں چلے جانا كفر ہے (بعض نے كہا تعوب بعد الهجوة سے يومراد ہے كہ آدى علم كى تحصيل شروع كرے پھر الكوچيور دے)۔

أَعْرِ بُوْ الْحَادِيْنَنَا فَإِنَّا قَوْمٌ فُصَحَاءُ - بهاري حديثين كهو ل كربيان كرو بم فصيح اور زبان وال لوگ بين -

لَا يَجُوزُ الْعُرْبُونَ إِلَّا اَنْ يَكُونَ نَقْدًا الِّمِنَ النَّمَنِ - بعانه لينا جائز نبيس مگراس حال ميں كه وہ قيت كا ايك حصة مجما جائے (يعنی قيت ديتے وقت اس ميں سے مجراليا جائے بينه بوك كه اگروه مشترى وہ چيز نه خريد بيو بيعانه كا بيسه باكع كا موجائے اس طرح بعانه لينا درست نبيس) -

ئى رۇپ چەن يەندار ئىسىيىن) -غەر بَدَةٌ - بدخلق بونا 'لوگوں كوستانا -

عِوْبِدُّ-سانپ سخت زمين-

عِوْ مِکَّا - نرسانپ' یا سرخ سانپ' یاوہ سانپ جو پھٹکارتا ہے لیکن کا ٹمانہیں-

عربيد - برانسادي -

عِرْ بَاصْ - سخت اور بھاری بوجھل-

عَرْبَنَةً - بعانه دينا-

عَرْتُ - سخت ہونا'مضطرب ہونا' جِمکنا' ملنا -

عَوْ تَبُةً - ناك ما ناك كا نرم حصه-

عَرْتُمَةً-ناككاآككاهم-

عُوْتُنَةٌ -عُرَوْن سے چمِرُاصاف کرتا 'جوایک درخت ہے-

و هُوَ حِلٌ - جس هخص کے پاؤں میں دب کرموچ آجائے یالنگرا ہوجائے یا پاؤں ٹوٹ جائے 'یا قید کرلیا جائے (اوروہ کعبہ تک نہ جاسکے) تو اجھے ہونے کے بعد بدل دیسا ہی کرے(یعنی جج کا احرام تھا جج کرے عرے کا تھا تو عمرہ کرے اورا پی قربانی ایک دن ذنح کا تھہرا کر کسی کے ہاتھ بھیج دے پھراس دن قربانی کے بعداس کا احرام کھل جائے گا)-

فَلَهُ أُعَرِّ جُ عَلَيْهِ - مِن وبالنبيل مُرا-

فَإِنَّمَا يَنْظُو اللَّى الْمِعْواج-مرتے وقت جوآ دى آ كھ اوپراٹھاتا ہے وہ چڑھنے كى سٹرھى كود كھتا ہے (جس پر چڑھكر روح پروردگاركے پاس جاتى ہے)-

فَيْمُوْ كُمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ-آبِ ا فِي حالت مِي گزر جاتے اور ادھر ادھر مڑتے نہیں (یعنی اعتکاف کی حالت میں مریض کے پاس مھر تے نہیں اس کو یو چھتے چلے جاتے )-عُورْجُون -شاخ ، ٹہنی ، جس میں کھجور کی باریک باریک شہنیاں کی ہوتی ہیں-

فَسَمِعْتُ تَخُوِيْكًا فِي عَرَاجِيْنِ الْبَيْتِ- مِن نَے حَمِت كَالْرِيْنِ الْبَيْتِ- مِن نَے حَمِت كَالْرُيول مِن الكِ طِلْحَى كَ وَارْسَىٰ-

کانَ یُبِحِبُّ الْعَوَاجِیْنَ -کھجوری ڈالیاں پندکرتے تھے (جو کج ہوتی ہیں اور جب سو کھ کر پرانی ہو جاتی ہیں تو چاند کو (ہلال کو)اس سے تشبیہ دیتے ہیں)-

عَرْجٌ-ایک گاؤں ہے فرع کے نواح میں مدینہ سے کئ زل پر-

ُ تَسِيْرُ بِالْعَرْجِ - توعرج ميں چل رہاتھا -

مِنْ وَّرَاءِ الْعَرْجِ-عرج ك برے سے-جواك پہاڑ ہے مكر كى برے سے-جواك پہاڑ ہے مكر كى برے سے جواك پہاڑ ہے مكر كى اللہ مال مك وہيں سے شروع ہوتا ہے- كَتَيْكَ -اے سِرْجوں والے يامر ہے

والے خاوند! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ -

عُوج بِالنَّبِيّ إِلَى السَّمَاءِ - يَغْبِر صاحب آسان كَ طرف چ هائ مُ كُ (مجمع البحرين مِن به كه آنخضرت صلى الشعليه وسلم كاعروج دوبار مواايك بارتو كمدس بيت المقدس كَ طرف دوسرى باربيت المقدس سے يميلي آسان ير پھروباں سے

درجه بدرجه ساتوی آسان تک پھر سدرة المنظی تک پھر قاب قوسین تک توسب معارج یانچ ہوئے)-

عَلٰی اَرْضِ کُرْ بَلَاءِ وَامْزِ جِ الدَّمْعَ بِالدِّمَاءِ-زمین کربلا پر اپنی سواری تھہرا اور آنسوؤں کے ساتھ خون ملا (حضرت امام حسین کے مصائب یاد کر کے اتنارو کہ آنکھوں سے خون بہد نکلے )-

أَمُرْتُكُمُ آمُرِى بِمُنْعَرِجِ اللَّوٰى فَلَمُ تَسْتَجِيْبُواالنَّصْحَ إِلَّا صُحَى الْغَدِ

میں نے تم سے اپناتھ کم ریق کے موڑ پر بیان کر دیا تھالیکن تم نے اس کو نہ ما ناگر دوسرے دن چاشت کے وقت (پید حضرت علیؓ نے اپنے لوگوں سے فر مایا جو پنج بنانے پر اصرار کرتے تھے پھر جب عمرو بن عاص کی دغا بازی ظاہر ہوئی اور لوگ نادم ہوئے تو آپ نے درید بن صمت کاشعر پڑھا)۔

عَرْدُ - دور پھيڪا -

عُرودْ ٥ -طلوع مونا' بلندمونا -

عَرَدٌ - بِمَا كَ جَانًا عَبِي تعريد ب-

عَرَادٌ - ايك بوني ہے-

صَرْبٌ إِذَا عَرَّدَ الْشُورُدُ النَّنَا سُلُ-جب كالے كالے چھوٹے چھوٹے پست قد بھاگ نكلے (ايك روايت ميں غَرَّدَ ہے غين مجمہ سے اس كاذكر كتاب التاء ميں گزرچكا)-

وَ الْقَوْسُ فِيْهَا وَتَوْ عُرُدُّ - كَمَانَ مِنْ مُوثا اور تحت جِلهَ - عَرِدٌ اور عُرُدُّ اور عَرَنْدَدٌ اور عُرُندٌ اور عُرُندٌ اور عُرَندٌ اور عُرَندٌ الله عُرَندٌ - سخت مضوط-

> عَمِرِیدٌ - دورُ عادتُ طریقہ-هٰذَا عَرِیدُهُ ، سیتواس کی عادت ہے-یہ وہ بروہ

عَرِیْدٌ بَعِیْدٌ - دور ہے-عَوَّ - خارثتی ہونا -

عَوَّ فَالْإِناَّ -اس كوبرالگا-

تَغُوِيوٌ - مَا نَكِتْ موئ آنا 'برائی پہنچانا 'لتھیزدینا ' کھاد ملانا' پیش کرنا -

عِرَارٌ - چِنا-

عَرَرٌ - كم ہونا چھوٹا ہونا -مُعَارَّةً - چِنزا کشہرنا -اِعْرَ ارٌ - لپد ہونا -

تَعَارٌ - جا گنا' کچھونے پرالٹ بلٹ کرنا کلام کے ساتھ-اِعْتِوَارٌ - ما نگنے کے لئے آنا بغیر سوال کے-عَوَاد - جنگل کی زرد ہوٹی' خوشبودار-

كَانَ إِذَا تَعَارَ مِنَ اللَّيْلِ-آپ جب رات كوسوت سے جاگتے ياسوت ميں انگرائي ليتے چونكتے -

مَنْ تَعَارَ فَقَالَ لَا اِلْهَ اِلَّا اللهُ- جَوْحَصَ نيند مِس سے

کُنْتُ عَرِیْراً فِی اَهْلِ مَکَّةً- میں مکہ والوں میں ایک پردلی آ دمی تھا-(میرے نزدیک واقر باءاور ناطہ دارنہ نے تھے جو میرے اہل وعیال اور جا کداد کی حفاظت کرتے عربہ وہ شخص جو با ہرے آ کرایک قوم میں شریک ہوجائے-صَمِیْم - جوخاص اس قوم میں ہے ہو)-

مَنْ كَانَ حَلِيْفًا وَعَرِيْرًا فِي قَوْمٍ قَدْ عَقَلُوا عَنْهُ وَنَصَرُوْهُ فَمِيْرَاثُهُ لَهُمْ - جَوْتُصُ فَمَ كَمَا كُر پرديى بوكرايك قوم مِين شريك بوجائ اوروه لوگ اس كى ديت اداكري اس كى مدد كرين تو اس كا تركه بھى وہى لين گے (اگر دوسراكوئى قرابت والاعصبه موجود نه بو) -

اِنَّ آبَا بَكُو اَعْطَاهُ سَيْفًا مُحَلَّى فَنَزَعَ عُمَرُ الْحِلْيَةَ وَآتَا هُ بِهَا وَقَالَ اَتَيْتُكَ بِهٰذَا لِمَا يَعُرُدُكَ مِنْ اَمُوْدِ النَّاسِ - حضرت ابوبرصدين في حضرت عرَّوايك الوارعنايت كَلَّى جو برُّ اوَتَقَى (اس پر جاندی یا سونا پرُ ها بوا تقا) حضرت عرِّف اس كازيور (جاندی سونا) اتارا اور ابوبر كَ عِل لے كر آئ اور كہا يہ میں اس لئے تمارے پاس لایا كہمارے پاس بہت حاجت مندلوگ آئے ہیں (جن كوفر في كرنے كي ضرورت ہوتى ہوتى ہول كر قافو قان كى حاجت اس سے بورى كرنا - فروت ہوتى ہوتى ابول كہ يَعُورُكُ مَحْصَى نبيس ہے بلكہ فَرُونَ مَحْصَى بِنبيس ہے بلكہ فَرُونَ مَحْصَى بَاللَهُ عَنْ وَقَافَو قَامَ كُونُ ورَتِي بِيْنَ آتى ہِيں) - فَاكُلَ وَاَظْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ - پُر اس نے كھایا فَاكُلَ وَاَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ - پُر اس نے كھایا فَاكُلَ وَاَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ - پُر اس نے كھایا

اور ما تَكَنّهُ وَالْبُهُ لَهُ سَاكُلُ ) اور حِپ رہنے والے تھتاج كوديا -فَإِنَّ مِنْهُمْ قَانِعًا وَّمُعْتَرًّا - ان مِس ما نَكَنّهُ والے فقير اور خاموش رہنے والے فقير دونوں ہيں -

مَاعَرَّنَا بِكَ الْيُهَا الشَّيْخُ - (ابو موى اشعریٌ حفرت علی کے پاس آئے آپ کے صاحبزادے امام حس کی عیادت کرنے کو تو حفرت علی نے کہا) اجی بڑے میاں تم کیے آگے (ابوموسی اشعری دل سے حضرت علی اور آپ کے خاندان سے محبت نہیں رکھتے تھے بلکہ الگ الگ رہتے تھے تو حضرت علی گوان کے آئے برتجب ہوا) -

اَللَّهُمْ إِنِّي اَبْرَأُ اِلْيُكَ مِنْ مَّعَرَّةِ الْجَيْشِ-ياالله مِن فوج والول كِظم وتعدى سے بيزار ہول (وہ ظلم يہ ہے كہ فوج والے جہاں اترتے ہیں وہاں لوگوں كے تھيتوں اور باغوں پر دست درازى كرتے ہيں ان كامال ناحق كھا جاتے ہیں -اصل میں معرہ كہتے ہيں فتیج اور مكروہ ایذادہ كام كو) -

مِمَّنْ تَبْحُشَّى مَعَرَّتَهُ-جس كشر اور فساد سے تو دُرتا

إِذَا اِسْتَعَرَّ عَلَيْكُمْ شَىٰءٌ مِّنَ النَّعَمِ - جب كوئى چوپايد شرارت سے بھاگ نكے (بير عوارة سے ماخوذ ہے بمعنی برخلتی، سرکشی، شرارت، بختی) -

نزگت بین المعورة والمعجرة والی محص نے دو در سے یو چھاتھارا مقام کہاں ہے اس نے عرب کے دو قبیلوں کا ذکر کیا کہ ان کے بچ میں میرا مقام ہے جب وہ خض بولا) تو تو آسان کے معرہ اور مجرہ کے بچ میں ہے – (محرة قوہ سفیدی جورات کو آسان پرنظر آتی ہے اور معرقاس کے پیچچکا حصہ قطب شالی کی طرف وہاں تاروں کی بہت کرت ہے مطلب یہ ہے کہ تو ان قبیلوں کے درمیان ہے جن کوگ مطلب یہ ہے کہ تو ان قبیلوں کے درمیان ہے جن کوگ بیش بیشرت ہیں جیسے آسان کے تارے اصل میں معرق کہتے ہیں بیشرت ہیں جو بعضے خارشت ہے اور آسان کو خارتی لینی جرباء کہتے ہیں کیونکہ تارے خارشت ہے دانوں کی طرح اس پر جرباء کہتے ہیں کیونکہ تارے خارشت کے دانوں کی طرح اس پر خرباء کہتے ہیں۔ جرباء کہتے ہیں کیونکہ تارے خارشت کے دانوں کی طرح اس پر خرباء کہتے ہیں۔

لَیْسَ لَهٔ مِعْرَارٌ - خریدار بائع سے بیشرط کر لے کہ جس

## الكالمالة الاستان المالة المال

درخت پر خارشت کی طرح کچھ پھل نمودار ہوتے ہیں وہ اس کو نہ ملےگا-

اِیّا کُمْ وَمُشَارَّةَ النَّاسِ فَإِنَّهَا تُظْهِرُ الْعُرَّةَ - لُوگُول کے ساتھ برائی کرنے سے بچے رہووہ پلیدی طول وی ہے (لیمن جب لوگوں سے برائی کرے گاوہ بھی تیراعیب کھولیں گے-اصل میں عرہ کہتے ہیں گوہ کواور خارشت کواور پرندے کی بیٹ کو)-

إِنَّهُ كَانَ يَدُمُلُ أَدُّضَهُ بِالْعُرَّةِ - اپنی زمین کو کھاد ڈال کر درست کرتے تھے-

كَانَ يَحْمِلُ مِكْمَالَ عُرَّةٍ إِلَى أَرْضِ لَهُ بِمَكَّةً - وه كُونَ اللهُ مِمَكَةً - وه كُونَ اللهُ مِمْكَةً وه كُونَ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

کَانَ لَا یَعُوُّ اَرْضَهٔ -عبدالله بنعمرٌا پی زمین میں گوہ اور پلیدی کی کھادنہیں دیتے تھے (بیان کا کمال تقوٰ ی تھا)۔

كُلْ سَبْعَ تَمَرَاتِ مِّنْ نَّخُلَةٍ غَيْرَ مَعْرُوْرَةِ -سات كُلْ سَبْعَ تَمَرَاتِ مِّنْ نَّخُلَةٍ غَيْرَ مَعْرُورَةِ -سات كري مي كهاد نه دى گئ مو- عَرَّقَوْمَةً بِشَيِّرِ - اپن قوم كونجاست سالتميزديا-

تَمَتَّغُ مِنْ شَمِيْمِ عَوَادِ نَجْدٍ-نجد كَ جَكُل كَ عَرار كَ خُورِ مَعْ مَنْ شَمِيْمِ عَوَادِ لَجُدٍ-نجد ك جنگل كى عرار كى خوشبودار بوئى ہے-

اَعَوْ - خارشی (اس کامئونٹ عَرَّاء ہے)-

نَعُوْ ذُبِكَ مِنْ مَعَرَّةِ اللَّكْنِ- تيرى پناه گوئِكَ پن كے عيب سے (يعنی وقت پرعمه كلام نه كرسكنے سے زبان بند ہو جانے ہے)-

عَوْزُ - سخت ہونا' غلیظ ہونا'سٹ جانا' زور سے چھین لینا' ملامت کرنا' عمّا ب کرنا -

> مُعَادَزَةٌ - سمن جانا عناد کرنا خلاف کرنا عصد کرنا -عُرَّازٌ -غیبت کرنے والا -اغْدَازٌ - لگاڑنا -

بِ عَرْرِ بِهِ مِنْ تَعَرُّزُ مِنْ مِنْ الرَّبِي إِنْسِتِعْرَازُ ہے)-

عَوْزَهُ - شَيرُ نِيرانا 'سانپ' اور اَيک محلّه ہے کوفہ میں جہاں لوگ یا مخانہ کرتے ہیں -

لَا تَجْعَلُوا الْفِي قَبْرِي لَبِنَّا عَرْزَمِيًّا (ابرابيم تخل نے كها)

میری قبر میں عرزم کی اینٹ نه رکھنا ( کیونکه اس میں نجاست شریک ہوتی ہے)-

عُوْسٌ - اونٹ کی گردن اس کے ہاتھ سے باندھ دینا 'خوشی میں رہنا 'عدول کرنا -

عَوَسٌّ -اترانا 'غرور کرنا 'ڈرنا 'لازم کرلینا 'مانوس ہونا ' تھک جانا'رو کنا' بخیلی کرنا -

تَغْدِیْسٌ - اخیررات کوسفر میں اتر نا آ رام کے لئے -اِغْوَاسٌ - چک کا ایک پاٹ دوسرے پاٹ پررکھنا پینے کے لئے 'دلھن کرنا' لازم کرلینا' مانوس ہونا' صحبت کرنا -تَعَوِّسٌ - اپنی عورت سے محبت کرنا' اس پرفریفتہ ہونا -

تغرّ س - الچی فورت ہے محبت کرنا' اس پر فریفتہ ہونا -اغتر اس - جدا ہونا -

عراس - وہ ری جواونٹ کی گردن اور ہاتھ میں باندھی ماتی ہے-

عُرِّیْنُسْ - شیر کے رہنے کا مقام-عُرِّاسٌ - اونٹ کے پھا ٹھے (بیچے) بیچنے والا-عُرْسٌ - خیمہ کے بیج کاستون اور رسی' اونٹ کا چھوٹا بچہ-عِرْسٌ - دولھا اور دولھن -

> اِبْنُ عِرْسِ - نيولا -عُرْسُ - وكيمه كا كھانا -

> > ونت فوت نههو)۔

عَرُوْسٌ - دَلَمَن اور دولها ( دولها كو مُعَرِّس بَهِى كَتِمَ مِين ) - اِذَا عَرَّسَ بِلَيْلِ تَوَسَدَّ بِلَينة وَإِذَا عَرَّسَ عِنْدَ الصَّبْحِ نَصَبَ سَاعِدَة نَصْبًا وَوُضَعَ رَاْسَة عَلَى الصَّبْح نَصَب سَاعِدَة نَصْبًا وَوُضَعَ رَاْسَة عَلَى كَفِه - أَنْ تَحْضرت عَلَى الله عليه وَلَم جب سفرى حالت مِيں رات كو كَمِين تُقريب آوا كي اين كا تكيه بنالية - جب صح صادق كريب آوام كرتے توالي اين كا تكيه بنالية - جب صح صادق كريب آوام كرتے توالي باز وكوكم اكرتے اور اپناسر مبارك مِشلى پرركھ ليتے ( تا كه زيادہ غفلت كى نيند نه آك اور نماز كا

مُعَرَّسُ ذِی اِلْحُلَیْفَةِ - دوالحلیفه میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم رات کو جہال تھہرتے تھے وہ مقام (آپ صبح کی نماز پڑھ کروہاں سے روانہ ہوئے تھے) -

إِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُو الطُّرُقَ -جبتم سفريس رات كو

کہیں تھہر وتو راستوں ہے الگ تھہر و (کیونکہ راستوں میں لوگ گزرتے ہیں سواریاں آتی ہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں کچل جاؤ - دوسرے میں کہ زمین کے زہر مللے جانو ررات کو راستوں پر آتے ہیں کچھ گرا پڑا کھانے کے لئے ایسا نہ ہو کہ تم کو کا ث کھائیں) -

اَتٰی فِی مُعَرَّسِه -این رات کو تھر نے کے مقام میں آئے-

وَیَدُخُلُ مِنْ طَرِیْقِ الْمُعَرَّسِ - معرس پر سے داخل ہو( دواکک مقام ہے دیدنے چھیل پر) -

فَعَوَّسَ فَمَّ حَتَّى يُصْبِحَ -وبال رات كو مُر جائے مج تك-

لَوْ عَوَّسْتَ بِنَا- كَاثْبِ آ بِ اخْيررات مِين ذراتُهُم جاتِ (آرام كرنے كے لئے)-

عُرَّسَ مِنْ وَّرَاءِ الْجَيْشِ-الشَكرك پرعباكراتالله وَهُو فِي مُعَرَّسِهِ-فَرشت آپك پاس اس وقت آيا
جب آپاپ مقام ميں تھ جہال رات كولم گئے تھاغْرَسْتُمُ اللَّيْلَة - رات كوتم اپنى يوى ك پاس رے (تم
دونوں ميں حجب ہو)-

اس سے کو کرمنع فرمایا - بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ اس اجازت کو حفرت عمرًا کیک خاص موقع سے خصوص رکھتے تھے لینی جب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج کا احرام فنح کر کے عمرہ کر ڈالنے کی اجازت دی تھی - بعض نے کہا حضرت عمرً نے اس تمتع سے منع کیا جو حج کا احرام فنح کر کے کیا جائے نہ کہ مطلق تمتع سے منع کیا جو حج کا احرام فنح کر کے کیا جائے نہ کہ مطلق تمتع سے منع کیا تھا کیونکہ تمتع صرف آفاقی کے لئے درست رکھا متع سے منع کیا تھا کیونکہ تمتع صرف آفاقی کے لئے درست رکھا گیا ہے اور یہی قرین قیاس ہے کیونکہ جب عمرٌ کی شان اس سے مالی ہے کہ وہ جان ہو جھ کر قرآن یا حدیث کا خلاف کریں ان کی مثان میں تو یہ منقول ہے کان و قافا عند کتاب اللہ لینی شان قرآن کا کوئی تھم سنتے تو فورا تھم جاتے اور اہی پرعمل کرتے واللہ اعلی ) -

فَاصْبَحَ عَرُوْسًا-آنخضرت صلى الله عليه وسلم صبح كو دولها (نوشاه ) بنع بوئ تھ (كونكيه رات كوآپ نے نيا نكاح كما تھا)-

اِنَّ ابْنَتِیْ عُرِیِّسٌ وَقَدْ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا-مِری بین دلهن ب(چهونی دلهن)اور بهاری سے اس کے بال جڑ گئے بین (عُریِّسٌ تفغیرہے عَرُوْسٌ کی)-

کَانَ اِذَا ادُعِیَ اِلٰی طَعَامِ قَالَ اَفِی عُرْسِ اَمْ خُرْسِ - وہ جب کسی دعوت میں بلائے جاتے کھانے کے گئے تو پوچھے کیا شادی کا کھانا ہے یا چلہ کا ( یعنی زیجگی کا ) -

مُ عُرِّسٌ بِاعُرُسٌ -شادى كا كهانا ليني طعام وليمه-

عَرُوْسُ الْقُرُانِ سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ- قرآن شریف کی دلمن سورهٔ رحمٰن ہے (جونہایت فصیح اور شیری نقرات سے جری ہوئی ہوتا ہے ہوئی ہوتا ہے دلمن کے جلوے کی طرح )۔

ظلَلْتَ فِي الْجِوِيَوْمِكَ مُعَوِّسًا - ( صَحَ كُوآ بِ مُحَاكُوگارُ كُرَآ كُين كَ اور ) شام كوآ پ دولها بنين كَ ( كسى دوسرى عورت سے شادى كرلين كے - يدھزت عائشہ نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے كہا جب وہ سركے درد سے بيتا ب تقين - اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ان سے فرمايا عائش تو كيوں غم

كرتى ہے اگرتو مرجائے گی تو میں جھ كوشس اور كفن دول گا)-نَهْ كَنَوْ مَةِ الْعَرُ وْسِ - دلهن يا دولها كى طرح تو (آرام سے ) سوجا-

گاداالْعَرُوْسُ أَنْ يَكُوْنَ أَمِيْرًا - دولها تو كويا بادشاه ہے(سب اس كى خاطر تعظيم كرتے ہيں اور عرب كى ايك مثل ہے)-

عَلَيْكُمُ بِالتَّغُوِيُسِ وَالدَّلْجَةِ وَإِيَّاكُمُ وَالتَّعُوِيُسِ عَلَيْكُمُ وَالتَّعُوِيُسِ عَلَى ظَهُوِ الطَّوِيُقِ وَبُطُونِ الْأَوْدَيَةِ -ثَمَ رات كوسَر مِس اتركر آ رام كرنا اور رات كو چلنا لازم كرلوا ورعين راسة پراور نالول كَثْمُ مِين مت اترو-

إِذَا اَتَيْتَ ذَاالْحُلَيْفَةِ فَانْتِ مُعَرَّسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عليه وَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَمَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَعَلِيْهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِلْ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِلْمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ

اَنْتُمْ فِيْهَا كَرَكُ عَرَّسُوا وَاَنَاخُواْ ثُمَّ اسْتَقْبَلُوا وَغَدَوْا وَرَاحُوا مُمَّ اسْتَقْبَلُوا وَغَدَوْا وَرَاحُوا - (حَفَّرت عَلَىٰ فَ فَرمایا) تم دنیا میں ان سواروں کی طرح ہو جورات کو ذرا آرام کے لئے طہریں پھر آگے بڑھیں صبح یا شام کو وہاں سے چل دیں ( یعنی دنیا ہمیشہ رہنیں اس لئے ہر رہنیں اس لئے ہر وقت یکی مجھنا چاہئے کردنیا میں ہم مسافر ہیں اور طہرنے کا مقام آخرت ہے)-

عَرْشٌ -حیث بنانا اترانا حیران ہوجانا (انگور کی بیل) لکڑیوں پر چڑھانا گردن کے دونوں طرف مارنا 'لازم کر لیمنا 'عدول کرنا-

تَعْرِیْشٌ - بیل منڈوے(ٹی) پر چڑھانا 'حیت بنانا '(جیسےاغراشؓ ہے)-تَعَرُّشُ اَ قامت کرنا'متعلق ہونا'سوار ہونا-

اِعْتِوَاشٌ - بیل کا او پر چڑھنا' حصیت بنانا' سوار ہونا -عَوْشٌ - بادشاہی' تخت اور عزت اور اقبال اور رکن اور حصیت اور خیمہ کوئیمی کہتے ہیں-

اِهْتَزَّالُعُرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ - سعد بن معادِّ ک مرنے سے وہ تخت جس پر ان کا جنازہ کے گئے تھے جھوم گیا (خوثی کے مارے کہ سعد سے مقبول بندے اس پر رکھے گئے ۔ بعض نے کہا پروردگار کا تخت مراد ہے کیونکہ دوسری روایت میں عَوْشُ الرَّحْمٰنِ ہے۔ بعض نے کہا اہل کا لفظ یہاں مقدر ہے لیمی عرش والے فرشتے خوثی سے جھوم کئے خوثی بہاں مقدر ہے لیمی عرش والے فرشتے خوثی سے جھوم کئے خوثی میں میں کے خوثی سے جھوم کے خوثی میں کے خوثی کے اس کیا سے کہا ہیں آئیں کیا ہے۔

فَاذَا هُو قَاعِدٌ عَلَى عَرْشِ فِي الْهَوَاءِ-كياد يَصَابول كه وى فرشته (يعنى جريكل) أيك تخت بر بوا مين بيها بوا برآسان اورزمين كدرميان)-

ُ أَوُ كَا لُقِنْدِيْلِ الْمُعَلَّقِ بِالْعَرْشِ - جِي قديل حِيت كى مو-

عُونش اور عَوِیْش- حیت اور جس چیز سے سامیہ کریں منڈوا چھیز مُنی سائبان جھنجروغیرہ-

اللانبنی لک عویشا - ہم آپ کے لئے ایک مندوہ (چھر)نہ بنائیں-

أَسْمَعُ قِرَاءَ ۗ وَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى عَدِيْشٍ - مِن ٱنْحَضرت صلى الله عليه وسلم كى قراءت ايك حجيت يرسي من رباتها -

إِنِّيْ وَجَدُثُ سِتِیْنَ عَرِیْشًا فَالْقَیْتُ لَهُمْ مِنْ خَوْصِهَا کَذَا وَلَنَا-مِیں نے ساتھ منڈوے پائے تومیں نے استے استے کھوراس میں سے جو تحیین کی تھی ان کے سامنے ڈالی (عریش سے یہاں مرادعریش والے ہیں۔)

قِيْلَ لَهُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ يَنْهَا نَا عَنْ مُتَعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعُنَامَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَاوِية تُكافِرٌ بِالْعُرُشِ - سعد بن الى دقاصٌ ہے كى نے كہا كمعاوية تمتع ہے من كرتے ہيں (لين فح كمتع ہے - معاويہ نے بہ

تقلید عثان منع کیا تھا اور عثان نے حضرت عمر کی تقلید کی تھی جسے
او پر گزر چکا) تو سعد ٹے کہا ہم نے تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ تمت کیا اس وقت تک معاویہ کمہ کے گھروں میں کا فر
سے (اسلام بھی نہیں لائے تھے - کیونکہ معاویہ فتح کمہ کے بعد
مسلمان ہوئے سعد کا مطلب یہ ہے کہ معاویہ فتح میں ان کی بات
سے ہیں نہ انصار میں سے بلکہ ایک نومسلم شخص ہیں ان کی بات
اور فتو کی کا کیا اعتبار) بعض نے کہا کا فرسے مراد یہ ہے کہ
معاویہ مکہ کے گھروں میں جان کے ڈرسے چھے ہوئے تھے ) فعکم کفنا ھا کو ھلذا بالْعُوش ہے ہم نے تمتع اس وقت کیا
جب یہ یعنی معاویہ مکہ کے گھروں میں تھا (مسلمان بھی نہیں ہوا
جب یہ یعنی معاویہ مکہ کے گھروں میں تھا (مسلمان بھی نہیں ہوا

اِنَّهُ كَانَ يَقُطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى عُرُوْشِ مَكَّةً -عبدالله بن عُرُّوشِ مَكَّةً -عبدالله بن عمِّر جب مَه كَ كُرول كود يَصِحَ تَو لِبَيك پِكارنا موقوف كردية -

و کانَ الْمَسْجِدُ عَلٰی عَدِیْشِ-مَجِد پِرَکٹر یوں کا ایک منڈوہ (چھپر) پڑا تھا (پختہ چھت نہ تھی - یوں ہی کھجور کے پتوں ادر ڈالیوں سے ساپیر کرلیا تھا) -

اِنَّ اِبْلِیْسَ یَضَعُ عَرْشَهٔ عَلَی الْمَاءِ - اللیس اپنا تخت پانی پررکھتا ہے اس کا تخت بیانی پر رکھتا ہے اس کا تخت بھی آسان زمین بننے سے پہلے پانی پر تھا) -

إِنَّ عَرْشَ إِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْوِ-الْبِينَ كَاتَخْت سمندر پر --

أَيْنَ عَوْشُكَ - تيراتخت كهال -

وَانَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ - وه توايک مندُ وه (چھر) ہے-اِنَّ الْعَرْشَ مَنْحُلُوْقَةٌ مِّنْ يَاقُوْتَةٍ حَمْرَاءَ - پروردگار کا تخت سرخ یا توت کا ہے (اس میں پائے ہیں جن کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں)-

فَهُوَ مَكْتُونَّ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ - وه كتاب الله ك پاس عرش كے او پركه سى ہوئى موجود ہے (معلوم ہوا كه ذات اللى فوق العرش اور خارج عن العالم ہے) -

فَإِذَا مُوْسَى بَاطِشْ بِجَانِبِ الْعَرْشِ - مِن كياد يَصول

گاکہ موبی عرش کا کونا تھامے کھڑے ہیں (وہ مجھ سے بھی پہلے کھڑے ہوں گے)-

فُمَّ عَلٰی ظُهُوْدِ هِنَّ الْعَوْشُ - پھران پہاڑی بکروں کی پشت پر (جوفرشتے ہیں بصورت پہاڑی بکریوں کے )اللہ تعالیٰ کاعرش ہے (جو ساتوں آ سانوں کے اوپر ہے ) پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے (غرض اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے )۔

اِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمُوتِهِ هُكَذَا-اس كَا تُخت اس كَ اللهِ عَلَى سَمُوتِهِ هُكَذَا-اس كَا تُخت اس كَ آسانوں يراس طرح ب (يعني تبكي شكل ميس)-

اُذِنَ لِيْ اَنُ اُحَدِّتَ عَنْ مَلَكِ مِّنْ مَلْئِكَةِ اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ - مِحْ الرَّابِ اللهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشِ - مِحْ الرَّابِ الرَّابِ اللهِ مِنْ مَلَةِ الْعَرْشِ - مِحْ الرَّابِ الرَّابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اِنَّ فَوْقَ ذٰلِكَ الْعَوْشُ - پھران ساتوں آ سانوں كے اور عرش ہے-

مِنْ فَوْفَهَا يَكُونُ الْعَوْشُ - فردوس جوبهشت كااعلى درجه نياس كے اوبرعرش ہے-

وَیُنُورُ لَهُمْ عَرْشَهٔ - بروردگار تخت ان بر ظاہر کرے گا(اور اپنا جمال مبارک دکھلائے گا بہشت کے ایک چمن میں)-

إِنَّ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ إِلَى الْعَرْشِ كَحُلُقَةً فِيْ فَكَاةٍ - ساتوں آسانوں اور زمین عرش كى بنست اتنے جھولے میں جیسے ایک چھلداس میدان كی نسبت جس میں وہ پڑا ہو-فُلَّ عَرْشُهُ - اس كى عزت اور آبرو جاتى رہى اس كا منصب اور در حدا تركيا -

إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ الْمَاءَ وَالْعَرْشَ وَالْمَلْنِكَةَ قَبْلَ حَلْقِ السَّمَوْتِ وَالْمَلْنِكَةَ قَبْلَ حَلْقِ السَّمُوْتِ وَالْآرْضِ - امام رضاعليه السلام في فرمايا كه الله تعالى في بإنى اورعرش اورفرشتوں كوآسان زمين سے پہلے پيدا كا -

خَلَقَ اللَّهُ مَلَكًا تَحْتَ الْعَرْشِ فَاوْحٰى اللَّهُ اَنُ طِوْالخ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

تَغُوِيْصٌ -ميدان ميں ڈالناسکھانے کے لئے -اِغْوَاصٌ -اضطراب-تَعَدُّصْ -اقامت کرنا -

إغيتراص - كهيل كود كفر كنا-

عَرَّاصٌ - وه ابرجس میں خوب چبک اور گرج ہو-

نصَبْتُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنْ غَزَاةِ خَيْبَرَ اَوْ تَبُوْكَ فَهَنَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزَاةِ خَيْبَرَ اَوْ تَبُوْكَ فَهَنَكَ الْعُرْصَ حَتَّى وَقَعَ بِالْأَرْضِ - مِن نے اپنے جمرے کے دروازے پر ایک کملی لاکائی جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم جنگ خیبر یا توک سے لوٹ کر آئے آپ نے اس کلڑی کو جوآڑی گئی جس پر پردہ پڑاتھا کھینچاوہ زمین پر گرگی (ایک دوایت میں عوس ہے سین سے یعنی وہ دیوار جوکو شری کی دونوں دیواروں کے درمیان چھوٹی کی کھڑی کی جاتی ہے اوروہ حیث تک نہیں پہنچتی - ایک روایت میں عوض ہے ضاد مجملہ سے سے یعنی وہ کلڑی ہوکو شری میں آڑی رکھی جاتی ہے گھراس پر بعنی وہ کلڑی ہوکو شری میں آڑی رکھی جاتی ہے گھراس پر جیوٹی چھوٹی کی جاتی ہے ایک ہواں ب

فِی عَرَصَاتِ جَنْجَاثٍ - جَجَات کے میدانوں میں (یہ عرصة کی جمع ہے بین وہ کشادہ جگہ جس میں ممارت نہ ہوجیسے مکان کامنی آئکن جلوخاندوغرہ) -

اَقَامَ بِالْعُرْصَةِ فَلَاقًا- آپ میدان میں تین دن تک مشہرے دیے بینی میدان جنگ میں-

عَرَصَاتُ الْجَنَّةِ - بهشت ميدان -

رَجُلٌ إِشْتَرَٰى دَارًا فَيَقِيَتُ عَرُصَةٌ - ايك فخص نے ايك گرخريداليكن خالي كھلاميدان ره گيا -

عُرْصَةُ الْإِسْلامِ الْقُرْانُ- اسلام كا آئنن قرآن ہے (جیسے آئن گھر میں ہونا ضروری ہے ویسے ہی ہرمسلمان كو قرآن سيكھنا ضروری ہے يا جیسے آئن سے گھركى زينت ہوتی ہےا لیسے ہی قرآن اسلام كى زينت ہے)-

عَرْصَفَة -لنباچيرنا-

عَرَ اصِيْفُ - كَاو مِهِ كَا حِيارو ل كُرُيال-

کو پرواز کرنے کا محکم دیا وہ تیں ہزار برس تک اڑتار ہا پھر تھم ہوا اور پرواز کر پھرتیں ہزار برس تک اڑتا رہا پھر تھم ہوا پھر پرواز کر پھرتیں ہزار برس تک اڑتار ہا پھراللہ تعالیٰ نے اس سے فر مایا کہ اگر تو صور پھو نکنے تک (قیامت تک اڑتا رہے جب بھی عرش کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں پہنچے گا اس وقت وہ فرشتہ کہنے لگا سُہنے ان رَبِّی الْاعْلٰی -

جَعَلَ الْعَرْشَ أَرْبَاعًا - الله تعالى نے عرش چارطرح کے نوروں سے بنایا (سبز اور زرد اور سرخ اور سفید سے ای سے بیا چاروں رنگ دنیا میں ہیں اور عرش چوتھی مخلوق ہے اس سے پہلے تین چیزیں بنائیں - ہوا اور علم اور نور (یہ امام جعفر صادق علیہ الله کا قول ہے) -

حَمَلَةُ الْعَرْشِ فَمَانِيَةٌ -عرش اللهانے والے آگھ ہیں (چارتو ہم میں سے ہیں اور چارجن میں سے اللہ چاہے دوسری روایت میں ان کی تغییر ہے- پہلے چارتو حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین علیم السلام ہیں اور دوسرے چارسلمان اور مقداد اللہ اور قراور عمار ہیں رضی الله عنم الجمعین (پیھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے)-

عَرِیْشْ گَعَرِیْشِ مُوْسٰی-ایک چیت مولٰی کی حجت کی الرح-

فَجَاءَ تُ حُمَرَةٌ فَجَعَلَتُ تُعَرِّشُ - ایک لال آیا اور اور ہوکراپ پنکھ پھیلانے لگا (یہ عوش الطائو سے ماخوذ ہے جب پرندہ ینچا ترنے کے لئے اپنے پنکھ پھیلا دیتا ہے لیک کرتانہیں - ایک روایت میں تفویش ہے معنے وہی ہیں) - مینیفُک کھام فَخُدُ سَیْفِی فَاحْتَزَّبِهِ دَاْسِی مِنُ عَرْشِی - (ابوجہل ملعون نے جب عبداللہ بن مسعودٌ اس کے سنے پر چڑ ھے وہ زخی ہوکر پڑاتھا) کہا اے ابن مسعودٌ اس کا کند ہے میری تلوار لے اور میرا سرگردن کی دگ سے کا ف کد عرض وہ رگ جوگردن کی جڑ میں ہے - بعض نے کہا گردن کے دونوں طرف کے لوہ شرک کر شمیل کو دکرنا 'چکنا 'کوندنا 'خوش ہونا' کھیل کو دکرنا 'چکنا 'کوندنا 'خوش ہونا' کھیل کو دکرنا 'چکنا 'کوندنا 'خوش ہونا' کوندنا 'کوندنا 'خوش ہونا' کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کون ہونا' کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کون ہونا' کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوندنا 'کوند کونا کوندنا 'کوندنا 'کوند کوند 'کوندنا 'کوندنا

گھر کے مرطوب ہونے کی بو' گھاس کی بو-

عَرْصَفْ -ایک بوئی ہے'ایک بونانی گھاس-عِرْصَاهٌ - یاعُرَاصِہْ -شیر-

عَرْصَهُ - بہت کھانے والا-

و و و و و جغيل -غر صوم - بخيل -

عُرْضٌ - پیش کرنا 'یاد سے پڑھنا 'متعرض ہونا 'ظاہر ہونا'دکھانا'چوڑاؤ آڑی رکھنا'عارض ہونا'سامنے آنا'بیاری یا آفت آنا' بھرنا'مرحانا۔

مُعَارَضَةٌ - مقابله كرنا 'روكنا -

عِرَض اور عَرَاضَةٌ - چوڑ اہونا -

اِغْدَ اصْ - روگردانی کرنا متوجه نه بونا 'ٹال دینا-تَعَدُّضْ - مانع ہونا 'ٹیڑ ھاہونا' ادھرادھر مڑکر چلنا -تَعَارُضْ - ایک دوسرے کے خلاف ہونا -اِغْتِدَ اصْ - آڑا ہڑنا' اعتراض کرنا' منع کرنا' روکنا -اِسْتِعْدَ اصْ - پیش کرنے کی درخواست کرنا' سامنے لانے اِسْتِعْدَ اصْ - پیش کرنے کی درخواست کرنا' سامنے لانے

کُلُ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَالُهُ وَعِرْضُهُ - مسلمان كى ہر چيز دوسر مسلمان پرحرام ہاس كا خون اس كا مال اس كى عزت آبرو ( يعني ايك مسلمان كو دوسر مسلمان كا قتل يا زخى كرنا يا اس كا مال لوث لينا يا اس كى عزت بگاڑ ناسب حرام اور منع ہے ) -

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ اِسْتَبْرَ أَلِدِینِه وَعِوْضِه - جو تحص مشته چیزول سے بچا (جن کی حلت اور حرمت میں شبہ ہے مثلا مختلف فیہ چیزول سے ) تواس نے اپنو دین اوراپی عزت کو بچا لیا۔

اکلُّهُمَّ إِنِّیْ تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِیْ عَلَی عِبَادِكَ - یا الله! میں نے اپی عزت تیرے بندوں پر تقدق کر دی ( یعنی جوکوئی میری برائی کرے مجھ پرعیب نگائے میں نے اس کو معاف کر دیا) -

فَإِنَّ آبِي وَوَالِدَةٌ وَعِرْضِي

لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءٌ

میرے باپ اور اس کے باپ کی اور خود تیری عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تم سے بچاؤ ہے (بید حسان بن ثابت کا شعر ہے اور خطاب اس میں مشرکوں کی طرف ہے یعنی تم جھے کو برا بھلا کہولیکن میں تمھاری ہجونہیں چھوڑوں گا تا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ججو سے بازر ہو)۔

اَفُوضُ مِنْ عِرُضِكَ لِيَوْمِ فَقُوكَ-ا پَىْعُزت اور آبروكا قرضه لوگوں پررہے دے تاكہ جس دن توقحتاج ہو ( یعنی قیامت كے دن ) تيرے كام آئے ( جن جن لوگوں نے تيری برائياں كى بيں ان كى نيكياں جھ كوليس ) -

كَنَّى الْوَاحِدِ يُحِلُّ عَقُوْ بَنَهُ وَعِرْضَهُ - جُبِّ فَحْصَ كُورْضَ اداكرنے كامقدور بواوراس پر بھى وہ ٹال مٹول كر ہے تواس كى تكليف دينا اس كى عزت بكاڑنا درست ہے (اگر قرض خواہ اس كى شكايت كرے اس كى برائيال بيان كرے بدمعاملكى تو گنهار نہ ہوگا) -

انتما هُوَ عَرَقٌ يَخْرِى مِنْ اَعْرَاضِهِمْ مِثلُ الْمِسْكِ - وه ايك بينه موگا جوان كے جوڑوں سے بهرگاس كا فوشبوم شكى كى خوشبوم شكى كى موگا ( يعنى بہشت كوگ پائخاند بيثاب نہ كريں گے بس اس بينے سے ان كى غذا به منم موجائے گا ) - غَطُّ الْاَطْرَافِ وَخَفِرُ الْاَعْرَاضِ - بَنِى نَگاه واليال اپنى عزت شرم سے بچانے واليال ( ايك روايت يل اعراض اپنى عزت شرم سے بچانے واليال ( ايك روايت يل اعراض بركم نه مهره مے يعنی شرم سے ان چيزوں كى طرف نهيں ديكھيں اوھر سے مند چھير ليتى ہيں جوان كے ليے ناجائز اور مروه ہيں ) - بركم قَعْتُ تُعْتَى بُهِ يَعْدَاضِ الْمُسْلِمِينَ - تو چل دے گا ملمانوں كى عزتيں بگاڑے اشعارگا تا ہوا -

عُرِضَتْ عَلَى الْجَنَّةُ وَالنَّارُ انِفَافِي عُرُضِ هٰذَا الْحَائِطِ - ابھى بېشت اور دوزخ اس ديوار كے كونے ميں مجھ كو دكھلائى گئ (لينى اس كانمونہ بتلايا گيا ورنہ بېشت اور دوزخ تو

ایک جانب گیا-

ھُوَ مِنْ عَرْضِ النَّاسِ - وہ عام آ دمیوں سے ہے ( لینی عام آ دمیوں میں سے ایک آ دمی ہے بینی خاص اور شریف امیر لوگوں میں سے نہیں ہے )-

إِنَّ وِسَادَكَ لَعَوِيْضٌ - (آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے عدی بن حاتم سے فر مایا) تیرا تکمیتو بہت چوڑا ہے یاتم بڑے سونے والے ہو (ایک روایت میں عریض القفا ہے یعنی تیری گدی بہت چوڑی ہے۔مطلب یہ ہے کہمو نے اور فریہ ہو ( مواير تها كه جب يرآيت الرك جتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود توعرى اس كايرمطلب يمجيك جب سفید دھا گا ساہ دھا گے سے تمیز ہو جائے لیعنی اتنی روشنی ہو حائے اس وقت تک کھا نا کھا سکتے ہیں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کی راہ سے ان سے فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے کہ اس میں رات کی سیابی اور صبح کی سفیدی ساگئی ) پہلے اتن بَي آيت الرّي كُلُّى حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْآبْيَضُ مِنَ الْنَحْيْطِ الْآسُوِّدِ توبعض صحابه كورهوكه مواانهوں نے اینے تكيه کے تلے دوطرح کے دھا گے سفیداور سیاہ رکھ لئے اور جب تک روشیٰ کی وجہ سے دونوں میں تمیز نہ ہواس وقت تک کھاتے پیتے رب برالله تعالى في من الفجر كالفظ اتار ااور بتلا ديا كساه دھاگے سے رات کی سیاہ اور سفید دھاگے سے مبح کی روشنی مراد

لَقَدُ ذَهَبْتُم فِيها عرِيضةً - تم اس ميس جو كشاده تقى چل يئ-

لَيْنُ اَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ لَقَدُ اَعْرَضْتَ الْمَسْئَلَةَ- تو في الرّ چه بات مخترى مرسوال بهت بزاكيا (جس كوبهت تفصيل دركار ہے اس نے يہ يو چھاتھا كہ مجھ كواليا كام بتلا يے جس كى وجہ سے ميں بہشت ميں جاؤل) -

لكُمْ أَفِى الْوَظِيْفَةِ الْفَرِيْضَةُ وَلَكُمُ الْعَارِضُ ثَمْ زَكَةَ لَيْ لَكُمُ الْعَارِضُ ثَمْ زَكَةَ لِيسَ اتنا بى دو جتنا مقرر ہے اور جانور نہیں لیس گے- عارِض عیب دار جانور جو بیار ہویا اس كا ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ گیا ہو- عرب لوگ كہتے ہیں التّحلُوْنَ لِلْعَوَادِضِ- بیار جانوروں كو

ساری زمین میں بھی نہیں ساسکتی بعض نے کہا حجاب اٹھا دیا گیا اور آپ نے وہیں سے بہشت اور دوزخ کو دیکھ لیا۔ بیامر پچھ خلاف قیاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ آ کھ میں جتنی جا ہے اتن قوت دے سکتا ہے )۔

فَاذَا عُرْضُ وَجُهِم مُنْسَعٍ - اس کے چبرے کا ایک جانب چھا ہوگا وہاں کا پوست نکل گیا ہوگا -

فَقَدَّمْتُ اللهِ الشَّرَابَ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ اضُرِبُ به عُرْضَ الْحَائِطِ- مِن نے شربت آپ كے سامنے ركھا ديكھا تو وہ جھاگ اٹھا رہا تھا (تيزى سے ) آپ نے فرمايا يہ ديواركونے پر چھينك دے (اب چينے كے قابل نہيں رہااس ميں تو نشر آگا) -

اِذْهَبُ بِهَا فَاخْلِطْهَاثُمَّ أَتِنَا بِهَا مِنْ عُوْضِهَا-اسُو الله عَلَى الله عَل

فَاتَلَى جَمْرَةَ الْوَادِئ فَاسْتَغْرَضَهَا - پُر نالہ کے جرے پر آئے اور عرض کی طرف سے آئے (یعنی لمبائی کی طرف سے ہیں آئے بلکہ عرض کی طرف سے ) -

تُنْجِنُونَ الْفِضَةَ مِنْ عُرْضِ هٰذَا لْجَبَلِ-تم اس پہاڑ كونے سے جاندى تكالتے ہو-

اِنْطَلَقَ رَجُلٌ اِلْي عُرْضِ مَا لِهِ-الكَشْخُصُ اليِّ مال كَ

### الكالما الكالم

کھانے والے ایسے لوگوں کاعیب کرتے ہیں )-

تُصِیْبُ مِنْ رِّسْلِهَا وَعُوَادِ ضِهَا-تُو یَتُیم کے جانوروں کا دودھ کی سکتا ہے اور جو جانور بھار ہو جائے (اس کے مرجانے کاڈر ہو)اس کو کھا سکتا ہے-

اِنْ عُوِصَ لَهَا فَانْحَوْهَا - (آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله قد بيجاا ورفر مايا) الروه راسته ميں بيمار ہوجائے يالنگر اہوجائے (چل نه سکے) تواس كو نحر (ذنخ) كر ڈال (كيونكه مردار ہوكر مرنے سے تو يہى بہتر ب كداس كوالله كے نام پر كائ ڈاليس غريب لوگ اس كا گوشت كھائيں) -

اَخَافُ اَنْ یَکُوْنَ عُمِهِ صَ لَهٔ - مِیں دُرتی ہوں کہیں ان کو آسیب کاخلل نہ ہو( کوئی جن چڑھ بیٹھا ہویا اس نے ہاتھ لگادیا ہو) -

فَاغْتُو صَّ عَنْهَا-وها پِي بيوي سے صحبت نه کر سکے ( کوئی مانع پيدا ہو گيا مااورکوئی سبب ) -

لَا جَلْبٌ وَلَا جَنَبٌ وَلَا اغْتِرَاضَ - اس محورُ دورُ مِس نه جلب ہے نه جب نه اعتراض (جلب اور جب کی تغییر کتاب الجیم میں گذر چی ہے اور اعتراض یہ ہے کہ دوآ دمیوں کی شرط میں ایک تیسرا آ دمی خواہ تخواہ اپنا تھسیر' دے) -

إِنَّهُ عَرَضَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِي بَكُو الْفُوَسَ - سِراقه بن ما لك نے آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور ابو بَرَصد يَنَّ كَ سامنے هوڑ ااڑا ديا (جب دونوں صاحب جَرت كے سفر ميں مدين طيب جارہے تھے)-

كُنْتُ مَعَ خَلِيْلِي صَلَّى اللَّهُ عَكَيْهُ وسَلَّمَ فِي غَزُوةٍ إِذَا رَجُلٌ يُقَوِّبُ فَرَساً فِي عَرَاضِ الْقَوْمِ - مِس النه جانى الله عليه وسم النقوق من الله عليه وسم النقوق اليك جهاد مين كياد يكتابول الي فخص كو كول كربرابرا بنا هور الارباب مين كياد يكتابول الي فخص كوكول كربرابرا بنا هور الارباب حلى النه ذَكَو عُمَر فَاخَذَ الْحُسَيْنُ فِي عِرَاضِ كَلامِه - معزت الم حسن في عراض كلامِه - معزت الم حسن في عقوق المحسن في المنافق في عراض كلامِه - معزت الم حسن في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في الله المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في المنافق في الله في

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارَضَ جَنَازَةَ آبِي

طالب - آنخضرت صلی الله علیه وسلم ابوطالب کے جنازے میں ایک طُرف ہے آگئے راستہ سے جنازہ میں شریک ہوگئے (گھر سے ان کے جنازے کے ساتھ نہیں گئے کیونکہ وہ مرتے دم تک اسلام نہیں لائے تھے)-

إِنَّ جِبُرِيْلِ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرُانَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَوَّةً وَاللَّهُ عَارَضَهُ الْعَامَ مَوَّقَيْنِ - حضرت جرئيل عليه السلام المخضرت صلى الله عليه وسلم كساته برسال ايك بارقرآن كا دوركيا كرتے ليكن جسسال آپ كى وفات مولى اس ميس دوبار دوركيا -

عَارَضْتُ الْكِتَابَ بِالْكِتَٰبِ- مِن نِ قرآن كامقالمه قرآن كامقالمه قرآن عليا-

اِنَّ فِي الْمَعَادِيْضِ لَمَنْدُوْحَةً عَنِ الْكِذُبِ-اشارے كناہے میں آ دی جموث سے فی سكتا ہے (عقل مند آ دی كيا كرتے ہیں جب الي ضرورت پيش آ تی ہے كہ جواب دینا ضروری ہے اور صاف صاف كہوتو جموث ہوتا ہے يا ضرركا ور ہے تو الي بات كہتے ہیں جوجموث بھی نہ ہواور اپنا مطلب نكل جائے اس كوعر في زبان میں تعریض كہتے ہیں اور معراض بھی اس كی جمع معاریض ہے۔

مترجم- کہتا ہے تعریض صحابہ اور تابعین اور ائمہ سلف سے ثابت ہے- حضرت ابو بکر صدیق نے تعریض کی- اور امام شافعیؒ نے تعریض کرکے اپنا پیچیا چیٹرایا)-

کی بینشانی ہے کہ اس کے دونوں رخمارے ملکے ہوں ( یعنی ان پر گھنے ہوئے بال نہ ہوں - بعض نے کہار خماروں کا ہلکا ہونا اس سے بید مراد ہے کہ وہ لوگوں سے سوال بہت کم کرتا ہو - صاحب نہایہ نے کہا پہلے معنی کو یعنی بالوں کے کم ہونے کو میں مناسب

نہیں سمجھتا انتہی -اس کی وجہ رہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ کہاراورعلمائے امت کی ڈاڑھی تھنی ہوئی تھی -کیاوہ سعیداورخوش نصیب نہ تھے ) -

فَمَسَحَتْ بِعَادِ صَنْهَا- انہوں نے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا (ان پرخوشبولگالی تا کہ سوگ کاشبہ ندر ہے)-

اِنَّهُ بَعْتُ أُمَّ سُلَيْم لِتَنْظُرَ إِمْرَأَةً فَقَالَ شَمِیّ عَوَادِ صَلَّهَا لَتُنْظُرَ إِمْرَأَةً فَقَالَ شَمِیّ عَوَادِ صَلَّهَا لَا لَدُعلیه وَلَم نَ حَفرت ام لَیمٌ کو بھجاایک عورت کودیکھنے کے لیے (شاید آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہوں گے) اور فرمایا کہ اس کے وہ دانت سونگھ جوگال کے تلے ہوتے ہیں (تاکہ اس کے منہ کی بوکا حال معلوم ہو) -

تَجُلُو عَوَادِ ضَ ذِی ظَلْمِ إِذَا ابْتَسَمَتُ - بِنَةِ وقت وہ تِکِق ہوئے ہوئے وقت وہ تیکتے ہوئے دانت دکھلاتی ہے (نہایہ میں ہے کہ عوارض وہ دانت جومنہ کے عرض میں ہوتے ہیں یعنی ثنایا اور اضراس کے درمیان )-

فَيُصِيْبُ مِنْ جِزَ زِهَا وَرِسْلِهَا وَعَوَادِ ضِهَا-ان كَ بالول كوادردودهكوادرجوان ميل سيسقط موجائ (يماريالنَّرُوا موجائ ) كام ميل لاسكتا ہے-

وَ اَضُوبُ الْعَوُونُ صَ - اور میں ادھر ادھر جانے والے اون کوسیدھا کرتا ہوں مار کر۔ یعنی شریراونٹ کو مارتا ہوں (اس کوسیدھا اور درست کرتا ہوں ہے۔ مطلب سے منہ پھرتا ہے اس کوراہ پر لاتا ہوں )۔

تَعَرَّضَى مَدَ ارِجًا وَسُوْمِى تَعَرَّضَ الْجَوْدَاءِ
لِلنَّجُوْمِ - ادهرادهرم رُكرراستوں مِن چل اور تخت گليوں سے
پُكَى رہ جِنے جوزہ ستاروں كے نَج مِن سے ہوكر نكل جاتا ہے
(جوزا كستار ب جى ادهرادهروا قع بين سيد هنييں بين) مَدُحُوْسَةٌ قُلِافَتْ بِالنَّحْضِ عَنْ عُرُضٍ - مَن مِن ادهر
دهنى ہوئى اور پر گوشت ہونے كى وجہ سے جَدَّن مِن ادهر
ادهر دهل جاتى ہے (يكعب كے قسيد كا ايك مصرعہ ہے) ادهر دهل جاتى ہے (يكعب كے قسيد كا ايك مصرعہ ہے) معلوم ہوتا ہے - عارض وہ ابر جوآسان كے كناروں مِن بجيل ہوا
معلوم ہوتا ہے - عارض وہ ابر جوآسان كے كناروں مِن بجيل ہوا

فَاَخَذَفِیْ عَرُوْضِ اخَوَ - پھرانہوں نے گفتگو کارنگ بدل دیا (ادرہا تیں کرنے گگے )-

عَوُوْ ض - پہاڑ کے عرض میں جوراستہ ہواور جومقام چلنے میں ہمارے مقابل آ جائے -

فَامَرَ أَنْ يُؤْذِنُوْ آهُلَ الْعَرُوْضِ - آپ نے تھم دیا کہ مکہ اور مدینہ کے اطراف میں جولوگ بستے ہیں ان کو خردار کردیں ( مکہ اور مدینہ اور یمن کو عروض کئتے ہیں اور حجاز کے ملک میں جوگاؤں ہیں یا کسان بستے ہیں ان کو آغراض کہتے ہیں اس کا مفرد عوض ہے ہرکرہ ئیں) -

اِنَّهُ خُوَجَ مِنْ مَكَمَّ خَتْ بَلَغَ الْعَرِيْضَ - ابوسفيان مكه عنظا يہاں تك كد مرافض جائي العربيط الله وادى ہے مدینه میں وہاں مدینه والوں کے جانوروغیرہ رہتے تھے۔ ساق خلینہ میں العُوریُضِ -وہ عربیض میں سے طبح كی طرف ہا كك لے گیا ( لعنی در ہا كاراست لہا ) -

فَلاَثُ فِيهِنَّ الْبَرْكَةُ مِنْهُنَّ الْبَيْعُ إِلَى اَجَلِ وَالْمُعَارَضَةُ - ثَيْنِ چِزوں مِن الله تعالى نے برکت رکھی ہے ان میں سے ایک ادھار بیچنا 'ایک تھر اکر (کیونکہ اس میں اس غریب مسلمان کا فائدہ ہوتا ہے جس کے پاس نقد بیسہ نہیں ہے) دوسرے مبادلہ یعنی ایک جنس دے کر اس کے بدلے دوسری جنس لینا مثلا ایک غلہ یا میوہ کے بدلے دوسرا غلہ یا میوہ لینا -ای طرح جانوروں یا کتابوں یا اور اشیاء کا مبادلہ غرض جس معالمہ میں دونوں طرف میں اسباب ہونقد بیبہ نہ ہواس کو معارضہ کہیں گے)-

کیس الْغِنی عَنْ کَفْرَةِ الْعَرْضِ إِنَّمَا الْغَنِیٰ غِنی النَّفْسِ - تو مُری اورامیری نبیں ہے کہ دنیا کا بہت سامان اور اسباب ہو (جس کو نادان لوگ تو مُری سجھتے ہیں ) بلکہ تو مُری دل کی تو مُری ہے یہی ہمت کا بلند ہونا اور کی چیز کی طع اور خواہش ندر کھنا جتنا اللہ نے دیا ہے ای پرشا کر اور خوش رہنا اس کو بہت سمجھنا زیادہ کی آروزو نہ کرنا (تو مُری بدل است نہ کمال) -

اِیْتُونِی بِعَوْضِ ثِیابِ حَمِیْصِ اَوْلَیِیْسِ - (معادِّنے کین والوں سے کہا) تم مجھ کو رکو ہیں سامان دو جیے کہل یا اور پہنے کے کپڑے (اَ هُونُ لِعِنی بیرسامان ہلکا ہے اس کا پہنچا دینا مدینہ میں آسان ہے برخلاف جانوروں کے کہان کا مدینہ تک بھیجنا مشکل ہے ای طرح غلہ کا -اس روایت سے بید کلتا ہے کہ زکو ہمیں مال کی قیمت اواکرنا درست ہے جیسے حفیہ کا قول ہے اور شاید معادِّنے ایسا کیا ہوکہ جانور اور غلہ زکو ہمیں لے کر پھر اس کے بدلہ کپڑا ہے کہا کہا ہوگہ جانور اور غلہ زکو ہمیں لے کر پھر اس کے بدلہ کپڑا ہے کہا ہوگہ جانور اور غلہ زکو ہمیں لے کر پھر اس کے بدلہ کپڑا ہے کہا ہوگہ جانور اور غلہ زکو ہمیں لے کر پھر اس کے بدلہ کپڑا ہے کہا ہوگہ جانور اور غلہ زکو ہمیں لے کر پھر

مَنْ تَعَلَّمَ لِيُضِنَيْبَ بِهِ عَرَضًا- جو شخص دنيا كا مال واسباب كمان كَ لِيُعلم عاصل كري-

مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ مِلْكِ وَعُوْمَانَ وَمَوَاهِرَ وَعِوْضَانَان كے پاس جوملك الملك اور كھيت اور با ہے اور برياں وغيره
ہول (عِرْضَان جُمْع ہے عَرِيْض كى وہ بَرى كى بھى جُمْع ہوسكتى
ہول (عِرْضَان جُمْع ہے عَرِیْض كى وہ بَرى كى بھى جُمْع ہوسكتى
ہولى الله عَلَى مَا الله عَلَى الْعَنَمِ اللّهُ يَا لَكُلُ مِنْ
رِسْلِهَا - حَفْرت سَلِيمان عليه السلام في بَريول والے كے
باب ميں بي حَمْد يا كہوہ ان كا دودھ بينے خصى جانوروں كا كوشت
كمائے -

فَتَلَقَّنَهُ امْرَأَةٌ مَعَهَا عَرِيْضَانِ اَهْدَنْهُمَا لَهُ - پُرايک عورت آپ سے کی اس کے ساتھ دو بکریاں تھیں سال سال بھر کی جن کواس نے تخذ کے طور پرگز رانا -عَرُّ وْض - ایک سال کا بکرا-

اَدْمِیْ بِالْمِعُواضِ فَیَخْدِقُ - میں بن پیکان کا تیر مارا کرتا تھا وہ تھس جاتا تھا (اس سے شکار کیا کرتا تھا جسکوعر بی میں مِعُواض کہتے ہیں کیونکہ وہ چوڑان کی طرف سے جا کرلگتا ہے نوک سے نہیں لگتا اگرنوک کی طرف سے لگے اور خون بہا دی تو اس کا شکار بھی طال ہے ) -

مَا صَابَ الْمِعْوَ اصُّ بِعَوْضِه - جوبن پیکان کا تیرعرض کی طرف سے پڑے (اور جانوراس کی مارسے مرجائے تو وہ حلال نہیں - طبی نے کہا معراض اس لکڑی یا سوٹے کو بھی کہتے میں جس کے ایک جانب لو ہالگا ہو) -

خَيِّرُوْاانِيَتَكُمْ وَلَوْ بِعُوْدٍ تَعْرِضُونَهُ عَلَيْهِ-ا بِ بِرَتُولَ

کو (جن میں کھانا پانی ہو) ڈھانپ دیا کرو-(اگر سر پوش نہ
طے تو) ایک آڑی لکڑی ہی اس پررکھ دیا کرو (پانی اور کھانے
کے برتن کورات کو کھلے چھوڑ دینا اندیشہ ناک ہے-بعض نے کہا
پر رات اور دن دونوں میں کھلے چھوڑ نامنع ہے کیونکہ حدیث میں
رات کی قیدنہیں ہے)-

تُعُوَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ عَوْضَ الْحَصِيْرِ - (ایک زمانداليه آئ گا) کے فقتے دلول پراس طرح بچھائے جائیں گے جسے بوریا بچھایا جاتا ہے یا فقتے دلوں پر چیش کئے جائیں گے جسے سیابی بادشاہ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں (مطلب یہ ہے کہ فتنوں کی بھر مار ہوگی ایک اٹھا ابھی دور نہیں ہوا کہ دوسرا اٹھےگا) -

فَادَّانَ مُغُوِطًا - قرض لینے میں آندهی بن گیا (جوسامنے آیاس سے قرض مانگنے لگایا ادائی کی فکرنہ کر کے قرض لینا شروع کردیایا جس نے بیضیحت کی کہ اب قرض نہ لینا 'اس کی نفیحت کا کچھ خیال نہ کیا اور قرض لیتار ہا) -

اِنَّ رَكِبًا مِّنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِيْنَ عَرَّضُوْارَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكُو ثِيابًا بَيْضًا - پَيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابَا بَكُو ثِيابًا بَيْضًا - پَيُ سوارول نے جومسلمان سوداگر سے (اور شام کے ملک ہے آ رہے تھے) آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو صفید کیڑے تحد گرارانے (جب آ پ بجرت کے سفر میں ابوبکر کے ساتھ مدینہ جا رہے تھے (تعریض ہدیداور تحف کررانا -ای سے عُوراصَة بوسفر سے آنے والاتحف کے طور کردانا -ای سے عُوراصَة بوسفر سے آنے والاتحف کے طور کے ساتھ کے ساتھ کے استہ جوسفر سے آنے والاتحف کے طور کے ساتھ کے استہ کے ساتھ کے استہ بیارے کے ساتھ کے کوراصَة بوسفر سے آنے والاتحف کے طور کے اس کے اس کے ساتھ کے اس کے اس کی اس کردانا -ای سے کُوراصَة بوسفر سے آنے والاتحف کے طور کی کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کردانا -ای سے کہ کوراصَة بوسفر سے آنے والاتحف کے طور کے ساتھ کی کردانا -ای سے کھور کے ساتھ کے ساتھ کردانا -ای سے کھور کے ساتھ کردانا -ای سے کھور کے ساتھ کردانا -ای سے کھور کے ساتھ کے

آیْنَ مَا جِنْتَ بِهِ مِمَّا یَانِیْ بِهِ الْعُمَّالُ مِنْ عُراضَةِ
اَهُلِهِمْ (جب معاذ بَن جبلٌ یمن کی صوبیداری سے لوث کر
آئے تو ان کی بیوی ان سے کہنے گیس) ابی وہ تحفہ یا ہدیہ کہال
ہے جوصوبیداروں کو ان کے گھر والوں کے لئے ملا کرتا ہے
(یعنی جیے تمام دنیا دار حاکموں کا قاعدہ ہے کہ وہ رعایا سے حصے
اور تخفے اور نذریں لیا کرتے ہیں تم کیا لے کر آئے ان کی جوی نے یہ تجھا کہ معاذّ بھی دوسرے حاکموں کی طرح رشوت
ہوی نے یہ تجھا کہ معاذّ بھی دوسرے حاکموں کی طرح رشوت

خوار ہیں)۔

قَدْعُرِ ضُوْا فَابَوْا-ان كِسامِنَ كَهَا نَا پَيْسَ كَيَا كَيَالَكِنَ انھوں نے كھانے ہے انكاركيا (اوركہا جب ابو بكر ُلوث كرآ كيں گے تو انہى كے ساتھ كھائيں گے- جب تك وہ لوث كر نہيں آئيں گے ہم بھى كھانانہيں كھائيں گے بيہ قصہ حضرت ابو بكرٌ كے مہمانوں كاہے جومشہور ہے )-

فَاسْتَغُوَّ صَهُمُ الْحَوَّادِ جُ - خارجیوں نے جس طرح بن کاان کوتل کیا (ان کے تل کرنے میں کچھ پس و پیش نہیں کیا) -اِنَّهُ کَانَ لَا یَتَاتَّمُ مِنْ قَتْلِ الْحَرُوْدِیّ الْمُسْتَغُوضِ -وہ خارجی کے تل کے کرنے میں کوئی حرج نہیں سجھتے تھے جو مسلمانوں کے قتل کے دریے ہو (بلکہ ایسے خارجی کا مار ڈالنا ثواب ہے جو دوسرے مسلمانوں کو کافر سمجھان کا خون اور مال حلال جائے) -

كَانَ يَسْتَغُوضُ النَّاسَ بِالْمُجُرُفِ- حضرت ابوبكر صدينٌّ جرف ميں لوگوں كا جائزہ ليتے ان كا حال دريافت كرتے (جرف ايك مقام كانام بدينہ كقريب) -

تَدَعُونَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَهُوَ مُغُرَضٌ لَكُمُ-تم امير المونينُ لَوَهُو مُغُرَضٌ لَكُمُ-تم امير المونينُ كوچهور ديت ہواور وہ تمهارے سامنے موجود ہيں (ايك روايت ميں معرض به كسرة راء ہے-حربی نے كہا يہی تيجے ہوارتر جمدوبی ہے)-

إِنَّهُ رَاى رَجُلًا فِيهِ إِغْتِوا ضَّ عَثَان بَن الْبِ العاص نے ایک فخص کود یکھا جوتن بات کو ماننے سے گریز کرتا تھا (اس میں تعصب اور عناد تھا خواہ مخواہ باطل کی پیروی پر اصرار کرتا تھا- عرب لوگ کہتے ہیں اِغْتَر ضَ الشَّنَیءَ - جب خواہ مخواہ تکلف کے ساتھ کوئی بات اختیار کرے ) -

إنَّهُ شَدِيْدُ الْعَارِ صَةِ - وه بوا بها دراور دلير يا بوا بات كرنے والاقصیح اللسان ہے-

رُفِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَارِضُ الْيَمَامَةِ - آتَحضرت صلى التدعليه وسلم كوعارض اليمامه وكلايا كيا (وه ايك موضع كانام ہے)-

عُرْضَتُهَا طَامِسُ الْأَعْلَامِ مَجْهُولٌ - (بي كعب بن

زہیر ی تصیدے کا ایک مصرعت عُرْضَة کہتے ہیں اس چیز کو جو تیا رکی جائے - عرب لوگ کہتے ہیں بعیر عُوْضَة کہتے ہیں اس چیز کو یعنی وہ اونٹ جوسفر کرنے کے لئے مضبوط اور طاقت ور ہو) - اِنَّ الْحَرَّضِ وَعِنْدَهُ ابْنُ عُمَرَ - اِنَّ الْحَرْضِ وَعِنْدَهُ ابْنُ عُمَرَ - جاج لشکروں کود کھر ہاتھا اور اس کے پاس عبد اللہ بن عمر مموجود حید - سے -

اَلْعُوْ ضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ - استاد کوحدیث سنانا یا دے یا کتاب میں دیکھر -

عَرْضُ الْمُنَاوَلَةِ-یہ ہے شاگر داپے استاد کی روایت کی ہوئی صدیثوں کی کتاب استاد کے سامنے پیش کرے اور استاد ا س کو دیکھ کرضیح کر کے پھر شاگر دکو دیدے اور ان حدیثوں کی اینے سے روایت کرنے کی اجازت دیدے۔

یُعُوضُهٔ عَلَی النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْه وَسَلّم - آنخضرت صلی الله علیه وسکّم حضرت جرائیل علیه السلام کوفر آن سات (بر سال ایک بار دور کرتے لیکن جس سال وفات ہوئی اس سال دو بار دور کیا - ایک روایت میں یعاد ض ہے لینی دور کرتے - دوسری روایت میں ہے کہ زید بن ثابت نے آخری دور میں آنخضرت صلی الله علیه وکلم سے قرآن سناتھا -

فَاَعْرَضَ فَاعْرَضَ الله عَنهُ- اس نَ آ تخضرت صلى الله عنه واس نَ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي مجلس وعظ مين بيضنے سے منه كيرليا (وہاں سے چل دیا) الله تعالى نے بھی اس كی طرف سے منه كيرليا (شايدوه منافق ہو)-

فی عَرْضِ الْوِسَادَةِ - تکیه کے عرض میں لیٹے (اور آ تکھے کے عرض میں لیٹے (اور آ تکھیں کے خطرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ کی بیوی اس کے طول میں لیٹے - ابن عباسؓ اس وقت نیچے تھے اور میمونہؓ ان کی خالہ تھیں اس لئے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس سلا لیا ) -

لَا يَزَالُ تَصَاوِيْرُ تَعْرِضُ ياتَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ - برابر اس كَبِرْ ب كى مورتي نماز ميں مجھ پركھل رہی تھيں (اور ميرا خيال ان كى طرف بث رہاتھا) -

يُعَرَّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّى إِي يَعْرُضُ - اون كواين

سائے کر لیتے اور اس کی آڑیں نماز پڑھتے - (معلوم ہوا کہ جانورا گرنماز میں سامنے ہوتو کوئی قباحت نہیں لیکن گائے کواگر \* سامنے کرے تو مکروہ ہے کیونکہ مشرکین اس کی پوجا کرتے ہیں)-

> خَشْبَةٌ مَّغُورُ وْضَةٌ - آرْى رَكَى بولَى لَارى -تَغْوِضُ لَهُ الْحَاجَةُ - عاجت پيش آتى -

وَإِنَّىٰ لَمُعْتَر ضَهُ بَنْنَهُ وَبَیْنَ الْقِبْلَةِ - (آنخضرت صلی الله علی و بیدار ہوکر تبجد کی نماز پڑھتے ) اور میں آپ کے قبلہ کے درمیان آڑی پڑی رہتی معلوم ہوا کہ اگر نماز میں عورت سامنے پڑی ہوتہ قباحت نہیں ) -

یغوضها ویعید آن لهٔ یلک المقالة - آخضرت صلی الله علیه و کم بار بار ابوطالب سے ان کی موت کے وقت یوفر ما رہے تھے (چھاتم ایک بارلا الدالا الله کهداو لیکن ابوجہل اور ابن امید ہر بار ان سے بول کہتے کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھرے جاتے ہو - آخر ان کی قسمت میں ایمان نہ تھا انھوں نے اخیر بیکھہ کہا علی دین عبد المُعطّلِبُ - اور ان کا خاتمہ شرک بی برہوا) -

عُوضُتُ نَفْسِیُ عَلَی ابْنِ عَبْدِ یَا لِیْلَ مِنْ اَشُوافِ
اَهْلِ الطَّانِفِ - مِیں نے اپنے آپ کوابن عبدیالیل پر پیش کیا
جوطائف کے سرداروں میں سے تھا (جب آ تحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم قریش کی ایذادہ بی سے تھا آ گئے تو طائف تشریف لے
گئے اور وہال کے سردارابن عبدیالیل سے آپ نے درخواست
کی کہ مجھ کواپی پناہ میں لے لواور میری مداور تھا طت کرولیکن
کی کہ مجھ کواپی پناہ میں لے لواور میری مداور تھا طت کرولیکن
طائف والول کی قسمت قبول نہ کی بلکہ ڈھیلوں اور پھروں سے
آپ کو مارا یہال تک کہ آپ کے پاؤل مبارک خون آلود ہو

عَرَضَهُ يَوُهُ أُحُدٍ - احد کے دن آپ نے عبداللہ بن عُرُّلُو جانچا کہ وہ فوج میں لینے کے لائق ہیں یانہیں -مانچا کہ وہ فوج میں لینے کے لائق ہیں یانہیں -

ُ ذٰلِكَ الْعَوْضُ - (یہ جوقر آنشریف میں ہے کہاس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا) تو اس کا مطلب یہ ہے کہاس کے اچھےاعمال اس کو بتلا دیئے جائمیں گے (پھراللہ تعالیٰ اینے نضل

وکرم ہے اس کو بخش د ہے گا اور برے انٹمال پرمواخذہ نہ کرے گا - لیکن جس شخص سے چھان مین کر حساب لیا جائے گا وہ تو تباہ ہو گا) -

فَلَا تَغْرِضَنَّ بَنَاتِكُنَّ- اپنی بیٹیوں کو جھے پرپیش نہ کر و ( کیونکہ وہ جھے پرحرام ہیں) - یہ آپ نے ام حبیبہؓ سے فر مایا -ایک روایت میں فَلَا تَغْرِضُنَ ہے تو خطاب سب بیو یوں کو ہوگا) -

عُوِضَ عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ - آدی پر جب تک وہ برزخ میں رہتا ہے اس کا ٹھکا نا شیج اور شام پیش کیا جاتا ہے ( یعنی اگر وہ بہتی ہے تو بہشت میں اس کا مقام اس کو بتلا یا جاتا ہے پھر بہتی تو جلدی قیامت قائم ہونے کی آرز و کرتا ہے اور دوزخی چاہتا ہے کہ قیامت میں جتنی دیرہواتن ہی بہتر ہے ) -

عُوْضَدُهَا الِلَّقاءُ -اس كامقصود طلاقات ہے - فَعَوَّضَ - حضرت عمرِّ نے اشارے كنا ہے ميں كہا - (صاف صاف حضرت عثانٌ پر انكار نہيں كيا يتحريض سے نكلا ہے يعنی اشارے كنا ہے ميں كوئی بات كہنا) -

فَاجَازَوَلَمْ يَغُرِضْ لَهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَاتَ-اجازت دى الله عَرَفَاتَ-اجازت دى المادان سے پھترض نہ کیا یہاں تک کرفات میں آئے-قالُوْ افَاعُو ضُ-انہوں نے کہاا چھا پیش کرو-

تُعُوَّضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْإِنْسَنِ وَالْخَمِيْس - ہر پيراور جمعرات کومِرى امت كا عمال مير بسامنے پيش كے جاتے ہيں (يعنی اجمال نہ کر تفصلا نام بنام اورای لئے دوسری حدیث میں ہے کہ کچھلوگ قیامت كے دن آپ كے حق کور پر آنے كا تصدكريں گے ليكن فرشتے ان کو دھيل ويں گے - آپ فرمائيں گے يہ تو مير بوگ بين ان کوآ نے دو - فرشتے عرض كريں گے آپ کومعلوم نہيں انھوں نے آپ كے بعد كيا كيا گن نكالے) - تعرف كريا كيا گئن تكالے) - تعرف كور كا كي الله تعالى اللہ تعالى كے سامنے يا اس فرشتہ كے سامنے جس كو اعمال اللہ تعالى كے سامنے يا اس فرشتہ كے سامنے جس كو اعمال كا كام سرد ہے پيش كئے جاتے ہیں -

عَوَضَ عَلَى رَبِّى لِيَجْعَلَ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا-مير \_ پروردگارنے مجھے سے بفر مایا (صلی الله علیه وسلم) اگرتم کہوتو میں

### الحَالِثَ لَيْنِ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

مکہ کے پھر یلے میدان کوسب سونا کر دوں ( یعنی اگرتم کو دنیا کے مال ودولت کی خواہش ہے تو ابھی مکہ کا سارا میدان سونا ہو جاتا ہے جتنا چاہولو گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی خواہش نہیں کی اور عرض کیا مجھ کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے ایک دن بھوکا رکھایک دن کھانا کھلا جب بھوکا ہوں تو صبر کروں اور جب پیٹ بھر نے تو شکر کروں) -

الآلاِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَا كُلُ مِنْهُ اَلْبَرُّ وَالْفَاجِرُ-دنیا تو ایک قلیل سودا (تیار مال) ہے جوابھی ملتا ہے (نفتہ ہے گر اس کو ثبات اور قرار نہیں) نیک اور بدسب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں (اور آخرت کا سودا گوادھار ہے گراپنے وعد ہے پر ملنے والا ہے اور اس کو ثبات اور قرار ہے)۔

اِنَّكُمْ مُعْوَرَضُونَ عَلَى اعْمَالِكُمْ - (اس مِس تلب بِ اصل يوں ہے إِنَّ اعْمَالَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيْكُمْ) تصارے اعمال تم پہیں كئے جائیں گے-

ھٰذِہِ الْنُحُطُوْطُ الْآغُواضُ - پیجوباریک باریک کئیریں میں بیآ فتیں اور بیاریاں میں جوانسان کی زندگی میں لاحق ہوتی میں (اور وہ کبی کئیر جو باہر نکل گئی ہے آ دمی کی آرزو ہے بقول شخص - آرزوکی ری دراز ہوتی ہے) -

اَعْرَاضٌ بَشَرِیَّةٌ- (یه عَرَض کی جمع ہے) یعنی وہ بہاریاں جوآ دمی کولاحق ہوتی ہیں-

لَّوْ عُرِضَ عَلَى مَا كُرِهْتُ - اگر دجال كا كام جُه كوديا جاتا تومين ناپندنه كرتا (گومين دجال نبين ہوں كيكن دجال بنتا پند كرتا ہوں - بيابن صياد نے كہامعلوم ہوا كدوه كا فرتھا) -فَتَعَرَّضُوْ اللَّهُ - انہوں نے اپنے آپ كوان كودكھلايا -فَسَتَرْتُهُ عَكِي الْعَرْض - مِين نے اس كو كيان برلنا ديا -

اَلتَّوْبَهُ مَعْرُونضَهُ بَعْدُ- گناه کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا

عَرَضًا لِلْأَفَاتِ-آ فَتُولِ كَانْثَانِه-

ے۔ اِسْتَغُوضُ آهُلَ مَكَّةً- مَه والوں كواكي طرف سے قل كرتاجا كچھند يوچھ-

يُغْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلْثَ عَرْضَاتٍ - قيامت

کے دن تین بارلوگوں کی پیشی ہوگی (یعنی پروردگار کے اجلاس میں پہلی پیشی میں تو لوگ بحث ومباحثہ اور غدارت کریں گے کہ ہمارے پاس تیرے پیغام لانے والے نہیں آئے ہم بے خبر رے دوسری پیشی میں اپنے قصور کا اقرار کریں گے۔ تیسری پیشی میں نامدا عمال کی تقسیم ہوگی)۔

آغُورَ صَبِهَا عَوْضًا - شايد اخير کي جماعت عرض اورعق ميں زيادہ ہو ( يعني مير کي امت کا آخر کي حصه علم اور فضل ميں اڳل جماعتوں ہے بڑھ کرہو ) -

عَوَ ضَ فُلاً نُ - بن بياري مركيا-

مَنْ عَرَّضَ عَرَّضَنَا لَهُ وَمَنْ مَّشٰى عَلَى الْكَلَاءِ قَلَفُنْهُ فِي النَّهْرِ - جَوِّخُصُ اشَارے كنائي مِيں كى كوزنا كى تهت لگائے گاتو ہم بھى اس سے تعریض كریں گے (اس كوہم تھوڑى سزادیں گے ) اور جو شخص كنارے پر چلے گا (صاف صرت كزنا كى تهت لگائے گا) اس كوہم دريا ميں چينك دیں گے (پورى حدقذ ف لگائمں گے ) -

مَاعَظُمَتْ نِعْمَتُ اللهِ عَلَى عَبْدِ إِلَّا عَظُمَتْ مَنُونَةً النَّاسِ عَلَيْهِ فَمَنْ لَكُمْ يَحْتَمِلُ تِلْكَ الْمَنُونَةَ فَقَدْ عَرَّضَ لِنَاسِ عَلَيْهِ فَمَنْ لَكُمْ يَحْتَمِلُ تِلْكَ الْمَنُونَةَ فَقَدْ عَرَّضَ تِلْكَ النَّهْ النَّهْ الْمَنُونَةَ فَقَدْ عَرَّضَ بِاللّه تعالى كا برااحيان بوتا بهتواس براقواس بواقول كا بوجه بهت بوتا به (عيال واطفال دوست آشا عزيز واقر با خدمت گارنو كرون وغيره كى پرورش اس كى ذمه بوتى به ) چرجوكونى اس بوجه كوندا شائ (ان كى خر كيرى بار سجه كرچهوژوف) تواس نے الله كے احمان كوزوال كے لئے بيش كيا (اب الله كى نعت بھى اس پرسے اشالى جائے گى كى دوسرے كوملىكى )-

تُعَرَّضُو الْنَفَحَاتِ رَحْمَةِ اللّٰهِ فَاِنَّ لِللهِ نَفَحَاتٍ مِّنُ رَّحْمَتِهِ-اللهُ كَارِحَت كَے جُمُو كَلَّ كِلْتِ رَبِّتِ بِين (وه جُس پر عاہما ہے اسٹے بندوں میں سے چلاتا ہے)-

ت عَرُوْ ص - مکہ اور مدینہ اور وہ علم جس سے شعر کے اوز ان معلوم ہوتے ہیں-

فَانُ عَرَضَ فِي قَلْبِكَ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ- الرباني كى نبت تير دل مين كوكي خيال پيرا مو-

عَرْ طُبَّةٍ -ستار ٔ طنبوره ٔ طبله-

اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِكُلِّ مُذْنِبٍ الْآُ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ أَوْ كُوْبَةٍ - الله تعالى بركنها ركبخش ديتا بِكرطنبوره ياستار اور طبله بجانيوالول كونبيس) -

نظمے عن اللّغبِ بِالْعَرْطَبَةِ - آپ نے ستار یا طنبورہ یا طبلہ بجانے سے منع فرمایا (بعض نے کہا عرطبہ طبلہ اور کو بہ طنبورہ - مترجم کہتا ہے مراد وہ لوگ جواس کا پیشہ کرتے ہوں - اور بعض نے عید اور شادی اور خوشی کی اور بعض نے عید اور شادی اور خوشی کی رسموں میں ان کا بجانا جائز رکھا ہے - امام ابن حزم کا یہی ند ہب ۔ ۔

عَرْعَوَةً-الحَيْرِنا ثكالنا بلانا-

عُرعُرْ - برخلق -

عَرْعَرْ - ژانٺ -

عُرْعُورٌ وَ حِولُ ، للندى كوبان ناك كابالا كى حصه-وَ الْعَدُوُّ بِعُورُ عَرَةِ الْمَجْبَلِ - وَثَمَن بِهَا رُكَ حِوثُ بِرَضا -عَرُفُ - ايال كاننا انظام كرنا -

مَعْرِ فَهُ - ياعِرْ فَانٌ - ياعِرْ فَهُ - ياعِرِ فَانْ حواس سے پہچانا ياجاننا' اقرار كرنا' بدلدوينا' جماع كرنا -

عَرْثُ - بهت خوشبولگانا -

تَغْدِیْفٌ -عرفات میں ظہرنا خوشبولگانا معلوم کرانا آگاہ کرنا 'بتلانا 'کسی چیز کی ماہیت بتلانا 'عرف میں مدح وثنا کرنے کو کہتے ہیں (لیعنی اہل ہند کے عرف میں) -

إغْرَافُ-ايال برُه جانا-

تَعَوُّفُ -طلب كرنا وريه بونا -

تَعَادُ فُ - ايك دوسر \_ كُويبِإِنا -

اغتِرَاف - اقراركرنا' پيجانا-

مُعُرُوْف - كالفظ قرآن وحديث ميں بہت جگه آيا ہا الله كے معنے ہرنیك كام جس ميں الله كى اطاعت ہوئيا لوگوں كے ساتھا چھاسلوك ہوئيا جس كام كی شریعت نے ترغیب دى ہواس كى ضدم تكر ہے - معروف حسن صحبت اور معاشرت كو بھى كہتے ہيں مروت اور احسان كو بھى -

تَعَرَّضَ لَكَ فِي هٰذَ اللَّيْلِ الْمُتَعَرِّضُونَ - اسرات كو تيرافضل وكرم چاہنے كے لئے پیش آنے والے پیش آئے -صُونُونُو اَعْرَاضَكُمْ - اپنی عزتیں بچائے رکھو (بیعرض بہ کسرہ عین کی جمع ہے بمعنے عزت اور بدن اورنس ) -اِسْتَبُراً لِلِدِیْنِهٖ وَعِرْضِهٖ - جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا رہے اس نے اپنے دین اور اپنے نفس کو بچایا (گناہ میں نہیں یضیا ہا) -

الله مم اینی تصدفت بعوصی علی من ذکریی - یا الله مل نے اپنی تصدفت بعوصی علی من ذکریی - یا الله میں نے اپنی عزت کو تصدق کردیاان لوگوں پر جو میرا ذکر کر یں (یعنی اگروہ میری برائی بھی کریں تو میں نے ان کو معاف کردیا میں آخرت میں اس کا کوئی مواخذہ نہیں چاہتا ) - افر ض مِن عِرْضِكَ لِیوْمِ فَقْرِكَ - اپنی عزت کا قرض لوگوں پر اس دن سے لئے رہنے دے جب تو محاج ہوگا (یعنی اگر کوئی تیری برائی کر ہے تو اس کی برائی نہ کر اس کے بدلے اگر کوئی تیری برائی کرے تو اس کی برائی نہ کر اس کے بدلے آخرت میں جھے کو اس کی نیکیاں ملیں گی جب تو نیکیوں کا محتاج ہوگا) -

اِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ بَسِيلٌ مِنْ أَعْرَاضِهِمْ - وه أيك پينه هو گا جو ان كے جسموں سے بهرگا (بس يهي پائخانه پيشاب سمجھو بہتی لوگ نه پائخانه کریں گےنه پیشاب) -عَرَضَ الرَّجُلُ - وه مكه مدینه مِن آیا -

حوطی ہو جل - دو معمدیدیں ہیں۔ رَجُلٌ عِرِّیْضٌ - جولوگوں کے ساتھ بدی سے پیش آئے-عَرَضْ -اسباب' مال متاع' - روپیداشر فی کے سوا- (اس کوغینؓ کہتے ہیں )-

عَوَّض - جوہر کے مقابل یعنی جو بالذات قائم نہ ہوجیسے سیاہی 'سفیدی' سرخی' زردی وغیرہ -اِسْتَعُوَّ صِنْتُهُ - میں نے کہا پیش کر-

ا ستعرصته - ین حے نہا ہیں بر-عَوْدٌ طٌ - اتنا کھانا کہ دانت جمر جا کیں-

عَرُوْطُ - وہ اوٹٹی جو درخت میں سے اتنا کھائے کہ اس کے دانت جھڑ جائیں-

> عَرَطَ عِرْضَهُ - اپنی عزت پرید لگایا -اِعْتِرَاطٌ - کسی کاعیب کرنا -

### الكالمالية الاسادان المالية ال

لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ بِالْمَعْرُوْفِ-مسلمان پر دوسرے مسلمان کے چی تی بیں جوسن سلوک سے متعلق ہیں۔ قرّ ء وَالْمُوْسَلَتِ عُرُفَافِی الصَّلُوةِ- نماز میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھی لیعن قتم ہے ان فرشتوں کی جو یکی اور بھلائی پہنچانے کے لئے بھیجِ جا کیں یا خود فرشتے ہے در پے ایک دوسرے کے بعد بھیجے جا کیں۔

لَّمْ يَجِدْعَرُفَ الْجُنَّةِ- بَهِشت كى حوشبو نه سوتكے كا- (بہشت ہے اس قدر دورر ہے گا كداس كى خوشبو بھى اس كى ناك تك نه بہنچ گى - حالانكه بہشت كى خوشبوستر برس كى راہ تك بہنچ ہے ۔)-

حَبَّذُ اَرَّضُ الْكُوْفَةِ آرُضْ سَوَاءٌ سَهُلَةٌ مَعْرُوفَةٌ - كوف كن شيودار-

مصیبت کے وقت میں وہ بھی اس کونہیں بھولےگا)۔ فَیُفَالُ لَهُمْ هَلُ تَغُوِفُونَ رَبِّکُمْ فَیَقُولُونَ إِذَا اعْتَرَفَ لَنَا عَرَفْنَاهُ۔فرشۃ قیامت کے دن خدا پرستوں ہے کہیں گے کیاتم اپنے پروردگار کو پہچانے ہووہ کہیں گے جب وہ کوئی اپنی صفت ظاہر کرےگا تو ہم اس کو پہچان لیں گے (کیونکہ اس کی صفات وہ نمایاں کرے گا تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ ہماراسچا معبودہے جل جلالہ)۔

فَانْ جَاءَ مَنْ یَعْتَرِ فُهَا - اگر کوئی ایبا شخص آ جائے جو گشدہ چیز کا برابر پتہ اورنشان بیان کرے (جس سے معلوم ہو کہ وہ اس کا مالک ہے ) -

ثُمَّ عَرِّ فُهَا سَنَةً - پھر ایک سال تک اس کو پہنچوا (لوگوں ہےاس کاذکر کرتارہ' اس کے مالک کوتلاش کرتارہ) -

عَرِّ فُهَا سَنَةً ثُمَّ اغْرِفْ وَ كَاءَ هَا - ايك مال تك اس كو پنچوا پھراس كے سر بندهن كو يا در كھ (جب اس كا مالك آجائے اورالي صفت بيان كرے جس سے يقين ہوجائے كہ وہى اس كا مالك تھا تو اگروہ شكى بحنسہ موجود ہوتو اس كوديدے اوراگراپنے خرج ميں لاچكا ہے تواس كابدل اداكرے) -

اَطْرَ ذُنَا الْمُغْتَرِ فُوْنَ - ہم نے جرم کا اقرار کرنے والوں کو نکال باہر کیا (ایک روایت میں اَطْرِ دُوْ الْمُغْتَرِ فِیْنَ یعنی جرائم کے اقرار کرنے والوں کو نکال باہر کرو-حضرت عمر کا یقول ہے انھوں نے جرم کا اقرار کرنا براسمجھا اور اس کا چھپانا مناسب جانا)-

لَّتُوَدُّنَّهُ أَوْ لَأُعَرِّ فَنَكَهَاعِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تواس كووا پس كرد بورنه مين آنخفرت صلى الله عليه وسلم سے تيراحال بيان كركے تھ كوسز ادلواؤں گا-

الْعِرَافَةُ حَقَّ وَالْعُرَفَاءُ فِي النَّارِ - تَوُم يَا تَبِيلِ كَا چودهرى
اورنقيب ہونا ضرورى ہے (تاكہ بادشاہ اور حاكم ہراكيك كا حال
اس سے دريانت كرسكے )ليكن چودهرى اورنقيب دوزخ ميں
جائيں گے (كيونكه اكثر چودهرى اورنقيب نفسانيت كودخل دے
کرلوگوں كى بدگوئى كيا كرتے ہيں اور حاكم سے لگائى بجھائى كر
كغريوں كوستاتے ہيں - عُرَفَاءُ جُعْ ہے عَرِيْف كى يعنى ميرمحله

اورسرداركسى قوم يا قبيلے كا)-

فَعَرَّفَنَا إِنْنَى عَشَرَ رَجُلًا- ہم پر بارہ آدمیوں کو چودھری اورنقیب بنایا (لیعنی بارہ گروہ پر- ایک روایت میں فَفَرَّفَنا ہے - بینی ہمارے بارہ فرقوں پر بارہ آدمی مقرر کئے-اس حدیث سے بہ نکلا کہ عرافت جائز ہے لیکن احتیاط اور سچائی کے ساتھ اس کا جام ضروری ہے ورنہ دوزخ تیارہے)-

اَهْلُ الْقُرُ انِ عُرَفَاءُ اَهْلِ الْجَنَّةِ- قرآن كے قاری بہشت والوں كے سرداراور چودھرى ہوں گے-

ثُمَّ مَحِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَيْنِي وَ ذَٰلِكَ بَعْدَ الْمُعَوَّفِ- بِهِراس جانور كي قرباني پرانے گريعني حرم ميں ہوگ يعنى عرفات ميں وقوف كرنے كے بعد-

مَنْ اَلَى عَرَّافًا اَوْ كَاهِنًا - جَوْحُض نَجُومی یا فال کھولئے والے یا کا بن کے پاس آئے (جو آیندہ کی باتیں بتلا تا ہے اس سے غیب کی بات پوچھے یا اس کی تصدیق کرے) تو اس کی نماز قبول نہ ہوگی وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتر ااس سے الگ ہوگیا (دین اسلام سے باہر ہوگیا)۔

جَاءُ وَا كَانَّهُمْ عُرْفٌ - وهاس طرح آئے گویا مجمنڈ حجنڈ (لین ایک کے پیچھے ایک ) ہیں-

گانَ يَمْسَعُ أَغُرَافَ الْنَحْيُلِ-ٱلْخَصْرة صلى الله عليه وسلم گھوڑوں كى ايال پر ہاتھ كھيرتے تھے (شفقت اور پيار كى راہ ہے)-

مَعَادِ فُهَا دِفَاؤُهَا - گوڑوں کی ایالیں ان کی کملیاں ہیں (جن سے سردی کی روک کرتے ہیں) -

اَطْیَبَ مِنْ رِیْحِ اَوْ عَرُفِ مِسْكٍ-مثك كى خوشبو سے زیادہ لطیف اور بہتر -

وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ - خوشبو مثك كى خوشبو ہو گى (يعنى شہيدوں كےخون كى اور رنگ خون كارنگ) -

فَعَرَفَ إِسْتِيْذَانَ خَدِيْجَةَ- آ پِ كُوحِفْرت خديجٌ كا اذن مانكنايادآ گيا-

لِيُوْتُوْ مِنْ جَسَدِهٖ يَعْرِ فُوْنَهٔ -ان كِجْم كَاكُونَي كَلزالِ كرآئين تاكماس كي شناخت ہو-

امًّا السَّلَامُ فَقَدُ عَرَفْنَاهُ - آپ پرسلام كرنا تو بم كومعلوم بوگيا (يعنى السلام على النبى ورحمة الله وبركاته) - الْإِيْمَانُ نَفْسُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ - (جميه كَبَّ بِس) ايمان فقط دل سے جان لينے اور بيجان لينے كا نام ب(يعنى صرف تقديق قبى كافى ہے اقرار زبانى اور اعمال كى ضرورت نہيں ہے گر ہمارا فم ب به ہے كہ ايمان تين چيزوں كا نام ہے - ول سے يقين كرنا 'زبان سے اقرار كرنا 'ہاتھ پاؤل نام ہے - ول سے ليقين كرنا 'زبان سے اقرار كرنا 'ہاتھ پاؤل

فَلَا غُرِفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهُ-مِين الله تعالى كا آنا يجإن لول -

أَيُّعُونُ أَهْلُ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ - كيا بَهْتَى لوگ دوزخي لوگوں مے تميز ہو كتے ہیں -

آخد مُتُكَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ-مِين في تيرى خدمت كے لئے دياس لفظ سے جو عرف عام ہے وہ مراد ہوگا بہ ياعاريت-

مَّا يُعُورُ فَنَ مِنَ الْعَلْسِ - (آنخفرت صلى الله عليه وسلم صبح کی نماز ہے اس وقت فارغ ہو جاتے که عورتیں نماز پڑھ کر لوثیں) تو تاریکی کے وجہ سے ان کی شاخت نہ ہو سکتی (کہ عورت ہے یامرد) -

وَكَانَ ذَلِكَ يُعُرَفُ مِنْهُ- اس كى پېچان آپ ميں ہو جاتى (چرے اورجم پراس كااثر نماياں ہوجاتا) عُرِف ذَلِكَ فِيْ وَجُهِهِ- آپ كے چرے پراس كا اثر معلوم ہوتا (يعنی آئدهی كے وقت جوآپ كوتر دوہوتا)-

يُعْرَفُ فِيْهِ الْحُزْنُ- آپ پر رنج اورغُم معلوم ہوتا تھا(جبزیداورجعفرکےشہادت کی خبرآئی)-

ستنگون اُمَرَاءُ تغرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ - قريب ميں ايے عام لوگ ہوں گے جن کے کچھام اچھے ہوں گے بچھ برے فَمَنُ عَرَفَ بَرِیْ - جس نے حاکموں کی بری بات کو پہچانا اس کو نجات کاراستیل گیا - (وہ راستہ یہ ہے کہ اس بری بات پہ انکار کرے ہاتھ یا زبان ہے اس کومٹائے کم ہے ہے کہ دل ہے انکار کی طاقت نہ رکھتا انکار کرے ہاتھ یا زبان ہے انکار کی طاقت نہ رکھتا ہو - لوگوں نے عرض کیا یا رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم ) ہم ایسے حاکموں پر تلوار کیوں نہ اٹھا کیں - فرمایا نہیں جب تک وہ نماز ما کھوں پر تلوار کیوں نہ اٹھا کیں - فرمایا نہیں جب تک وہ نماز راٹھانا اس سے لڑنا اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ راٹھانا اس سے لڑنا اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ راٹھانا اس ہے لڑنا اس وقت تک درست نہیں ہے جب تک کہ راٹھانا اس کے قواعد اور اصول کو بدل دیں تب تو ان پر تھیا راٹھانا ان کومعزول کرنا جائز ہے ) -

هذا الْمَاءُ قَدُ عَرَفْنَاهُ فَمَا بَالُ الْمِلْحِ - إِنَى كَا حَالَ تَوْ مَهُ اللَّهِ الْمُحْصَلُواسِ كَى احتياج بِهاس كا روكنا منع بِه كان نمك كاروكنا كيوكرمنع موكا -

فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَ فَهَا- الله تعالى في الني نعتين اس كو بتلائين أسور أن يعمر أف - حيض كاخون كالا موتا بيعورتين اس كو بيجان ليتي بين-

کُنْتُ آغُرِفُ اِنْقِضَاءَ صَلُوةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - مِنَ آنخِضَرت صلى الله عليه وسلم كى نماز كاختم ہونا اس
تجبيركى آواز سے بہچإن ليتا (جونماز كے بعد آپ بلند آواز سے
کہتے - چونكه ابن عباسٌ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے عهد ميں
ہنچ تھے اس لئے صفول كے چيچے دور رہتے ہوں گے ان كو
دوسرى تجبيرول كى جونماز ميں كهى جاتى جيں آواز نه بنچتى ہوگ بعض نے كہا ابن عباسٌ بوجه مغرت كے محبد ميں آكر جماعت
ميں شركك نه ہوتے اور اپنے گھر ميں رہ كر نماز كاختم ہونا
آخضرت صلى الله عليه وسلم كى تكبيركى آواز سكر معلوم كر ليتے ) -

مَنْ عَرَفَينِي فَقَدُ عَرَفَينِي وَمَنْ لَهُم يَعْرِ فَينِي فَانَا جَرُدُبُ - جَوْخُصُ جَهِ كُو بِي نِتا ہے ( كہ ميں ابوذ رغفاريٌ صحابی رسول الله صلی الله عليه وسلم ہوں جس كی شان ميں آنخضرت صلی الله عليه وسلم فرماتے ہيں كه آسان نے ابوذرٌ سے زيادہ سچكی مخص پرسامینہیں كیا) وہ تو جھكو بہجا نتا ہے اور جو جھكونہيں بہجا نتا وہ اب جھكو بہجان لے كہ ميں جندب ہوں - ( بيد حفزت ابوذر غفاريٌ كانام تھا) -

لَسْنَا نَعْوِفُ الْعُمْرَةَ - ہم جج کے مہینوں میں عمرہ کرنانہیں جانتے تھے (بلکہ جاہلیت کے زمانہ میں جج کے مہینوں میں عمرہ کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا)-

كَانَّ وَجُهَة فَطْعَةُ قَمْرٍ وَكُنَّا نَعُوفُ ذُلِكَ- آپكا چهرهٔ مبارك ايبانوراني تفاجيع چاندكا كلزا- بم لوگول كوايبا بى معلوم بوتا تفا-

عَرَفَه اور عَرَفَات - وہ مقام جہاں نویں ذی الحجہ کوسب حاجی لوگ تھہرتے ہیں (اس کا نام عرفہ اس وجہ سے ہوا کہ حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حوامدت تک جدائی کے بعد وہاں آ کر ملے تنے اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا- بعض نے کہا آس وجہ سے کہ وہاں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے)-

اَعْوَاف-ایک مقام ہے دوزخ اور بہشت کے درمیان وہاں وہ لوگ تشہرائے جائیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں ہم وزن نکلیں گی-

تَعَرَّفْتُ مَاعِنْدَهُ - جوان کے پاس تھا اس کو میں نے معلوم کرنا جا بااور معلوم کرلیا -

عَرَّفَ إِذَا كَشْهِدَ عَرَفَةً - جب آدى عرفات ميں ہوتو وتوف كرے (اگر دوسرے شہروں ميں ہوتو تعريف يعنى نويں تاريخ ايك ميدان ميں عرفات كى طرح جمع ہونا اور دعاء كرنا -اس كى اصل شريعت ميں كيھنييں ہے كيكن ابن عباس سے منقول ہے كہ انھوں نے بھرے ميں تعريف كى - متر جم كہتا ہے كہ تعريف ابن عباس سے منقول ہے گر چونكہ قرآن وحديث سے اس كا ثبوت نہ تھا اس لئے تمام فقہاء نے تصریح كردى كہ يہ

کوئی چیز نہیں ہے یعنی تواب کا کام نہیں ہے)-

کیْف نَعْمِ فُ اُمَّنَکَ مِنْ بَیْنِ الْاُممِ - اتن امتوں میں آپ اپن امت کو کیونکر بہانیں گے (لین قیامت کے دن آپ کوان کی شنا خت کیونکر ہوگی)-

مُعُرِّفُ ال مُحَمَّد - الوحف عربن البسلم كالقب ہےسیکھیٹ امَّینی مِنْ سُلطنیهم شَدَائِدُ لَا یَنْجُوْ مِنْهُ
اللّه حَرَّفَ دِیْنَ اللّهِ فَجَاهَدَ عَلَیْه بِلِسَانِه وَیَدِه
وَقَلْیِه - قریب ہے وہ زمانہ جب میری امت پر اس کے
باد شاہوں کی طرف سے طرح طرح کی ختیاں ہوں گی - پروہ
خض نجات پائے گا جواللہ کا سے دیو معلوم کر کے اس پر زبان
اور ہاتھ اور دل سے جہاد کر بے (وہ تو سب میں اول نمبر ہے پھر
اس کے بعد وہ خض ہے جواللہ کے سے دین کی زبان اور دل
سے تقد یق کر ہے گئی ہاتھ سے جہاد نہ کر سکے پھر اس کے بعد
وہ خض ہے جواللہ کا سےادین معلوم کر کے خاموش رہے یعنی
صرف دل سے ایسے بادشاہوں کے برے کا موں کو برا جانے
صرف دل سے ایسے بادشاہوں کے برے کا موں کو برا جانے
ان میں شریک نہ ہو) -

كُلُّ مَعْرُوْ فِ صَدَقَةٌ - ہرا يك نيك سلوك صدقه كاثواب ركھتا ہے-

یاُنی مُصحابُ الْمَعُرُوْفِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیُغْفَرُ لَهُمْ لِمَعُرُوْفِهِمْ - اخْبِر تک اچھا سلوک کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے اور اچھ سلوک کی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی (اور ان کی باتی نیکیاں محفوظ رہیں گی وہ ان لوگوں کو دیں گے جن کی برائیاں نیکیوں سے زیادہ نکلیں گی تو آخرت میں وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے ) -

لَيْسَ شَيْءٌ اَفْضَلَ مِنَ الْمَعْرُونِ إِلَّاثُوابَةً: اجِها اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

لَیْسَ کُلُّ مَنْ یُّحِبُّ اَنْ یَّصْنَعَ الْمَعُوُوْفَ اِلَی النَّاسِ یَصْنَعُهٔ -اخیرتک ہرایک شخص جولوگوں سے اچھاسلوک کرنا چاہتا ہے اچھاسلوک نہیں کرتا (ای طرح جو اچھاسلوک کرنا چاہتا ہے اور اس کی طاقت رکھتا ہے لیکن اس کوخدا کا تھم

نہیں ہوتا - مطلب میہ ہے کہ اچھا سلوک ای وقت ممکن ہے جب تیوں باتیں جمع ہوں یعنی دل کی خواہش' اس پر قدرت' پروردگار کاحکم) -

صَنَائعُ الْمَعْرُوْفِ تَدُفَعُ مَیْتَةَ السُّوْءِ وَتَقِیْ مَصَادِعَ الْهُوَانِ - نیک سلوک کرنا بری موت کو دفع کرتا ہے اور ذلت ورسوائی میں گرنے سے بچا تا ہے -

اغو فُوْااللَّهُ باللَّهِ - اللَّهُ واللَّه، یہ نے بچانو - (یعنی اس کو بے نظیراور بے مثل مجھو چونکہ وہ اپی مخلوق ات میں ہے کی کے مشابہ نہیں ہے اس لئے اس کی معرفت مخلوق کی معرفت سے حاصل نہیں ہوئتی - بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ اللّٰہ کی معرفت خوداللّٰہ، ی ہے ہوئتی ہو دائل اور براہین ہے کا منہیں چلا) - مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبّہُ - جس نے اپنفس مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبّہُ - جس نے اپنفس کو بہچان الیا (کیونکہ نفس انسانی کو بہچان الیا (کیونکہ نفس انسانی جس کو روح اور نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں محسوس نہیں ہے حالانکہ اس کا وجود بدیہی ہے اس طرح اللہ تعالے گومسوس نہیں ہے مگر اس کا وجود بدیہی ہے جو بدوفطرت سے ہرانسان کے دل میں اس کا یقین ہوتا ہے ) -

مَنْ عَرَفَ الله طَالَ لِسَانَهُ - جَس كو الله كى معرفت طاصل ہوتی ہے اس كى زبان دراز ہوتی ہے (پہلے پہل ایک قتم كا اليا جذبدلاتق ہوتا ہے كہ بہت با تيس كرنے لگتا ہے - پھر اخير ميں يہ ہوتا ہے مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ كُلَّ لِسَانَهُ اس كى زبان طاموش ہوجاتی ہے اب الله كرايان دھيان ميں اليا دوب جاتا ہے كہ بات كرنے كى بھى مہلت نہيں ملتى اور ایک ساعت كے لئے بھى غفلت نامكن ہوجاتی ہے) -

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فَضُلُ مَعْرِفَةِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا مَدُّوا اللهِ تَعَالَىٰ مَا مَدُّوا الْعَيْدَةِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا مَدُّوا الْعَيْدَةِ الْحَيْدِةِ الْحَيْدَةِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا مُتَّعَ بِهِ الْاَعْدَاءُ مِنْ زَهْرَةِ الْحَيْدِةِ الْحَيْدَةِ اللهُ كَامَعِنَ اللهُ اللهُ كَامِنَ اللهُ كَامِنْ اللهُ كَامِنَ اللهُ كَامِنْ اللهُ كُلُونُ اللهُ كَامُنْ اللهُ كَامِنْ اللهُ كُلُونُ اللهُ كَامِنْ اللهُ كَامُنْ اللهُ كَامِنْ اللهُ كَامِنْ اللهُ كُلُونُونُ اللهُ كَامِنْ اللهُ عَلَا لَاللهُ كَامِنْ اللهُ كَامِنْ الللْهُ كَامِنْ الللهُ كَامِنْ الْمُنْ اللللهُ كَامُنْ الللهُ كَامُنْ الللهُ كَامُنْ الللهُ ك

### الكالمال الباساف المال ا

اَلْمَعُوفَةُ مِنْ صُنْعِ اللهِ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعُ -الله كى بچإن الله ،ى كا كام ب بند \_كواس مِس كِي دخل نهيں (يعن معرفت اللى امروہى ب نه كه كبى جيسے نبوت وہبى ب كوئى آ دى اپنى كوشش سے نبى نہيں ہوسكا) -

اَدْنَى مَا يَكُونُ بِهِ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا اَنْ يُعَرِّفَهُ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ فَيُقِرُّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يَعَرِّفَهُ نَبِيَّهُ فَيُقِرُّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَرِّفَهُ نَبِيَّهُ فَيُقِرُّ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَ يُعَرِّفَهُ نَبِيَّهُ فَيُقِرُّ لَهُ بِالطَّاعَةِ -

ادفی درجه ایمان کا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کواپی معرفت دے وہ اس کی اطاعت کا اقرار کرے اور اپنے پینجبر کی معرفت دے اس کی اطاعت کا بھی اقرار کرے اور امام کی معرفت دے اس کی اطاعت کا بھی اقرار کرے اور امام کی معرفت دے اس کی بھی اطاعت کا اقرار کرے (بیحدیث شیعہ امام کی روایت ہے ان کے بزد کیک بخیل ایمان میں امام کی معرفت کافی ہے)۔ ہے اور اہل سنت کے بزد کیک اللہ ورسول کی معرفت کافی ہے)۔ لایکھ فیٹ پر نماز یاروزہ واجب ہو (وہ مرجائے) تو کیا اس کہ ایک فیش پر نماز یاروزہ واجب ہو (وہ مرجائے) تو کیا اس کی طرف سے ایک جائل قضا کرسکتا ہے فرمایا ) نہیں وہی اس کی طرف سے تضا کرے جو عارف ہے (یعنی نماز روزے کے طرف سے تیمرادے کہ اہل ادکام اور مسائل سے واقف ہو ) یا عارف سے بیمرادے کہ اہل بیت علیہم السلام کے طریق سے دانف ہو۔

مَنْ تَوَلَّى عِرَافَةً آتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدَاهُ مَغُلُولْتَانِ
اللّی عُنْقِه - جَوْمَض ونیا میں سرداری کا عہدہ سنجا لے (عالم یا چودھری یا نقیب ہے ) وہ قیامت کے دن اس طرح آ نے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے (سینکڑوں بندگان فداا ہے حقق ق کا اس سے مطالبہ کرتے ہوں گے ) - بندگان فداا ہے حقق فی کا اس سے مطالبہ کرتے ہوں گے ) - بندگان فداا ہے حقق فی اس میں نجوی اور قیافہ شناش کی بات نہیں مانتا - (بعض نے کہا عراف وہ جو گرشتہ باتیں بتلائے اور کا بمن وہ ہے جو گزشتہ اور آئیدہ دونوں بتلائے اور کا بمن وہ ہے جو گزشتہ اور آئیدہ دونوں بتلائے - مرتم کہتا ہے یہ جو بعض لوگ چورکو بتلا دیتے ہیں ہی بتلا کے - مرتم کہتا ہے یہ جو بعض لوگ چورکو بتلا دیتے ہیں ہی بتلا کے اور کی سزادی جا میں اس کا کچھ اعتبار نہیں نہ عرافت میں داخل ہے اور شریعت میں اس کا کچھ اعتبار نہیں نہ اس کی بناء یرکوئی سزادی جا سکتی ہے ) -

تُغْرِفُ ۚ هٰذَاوَاتُشْبَاهَةُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا جَعَلَ

عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَج - (ايک خض نے پوچھااگر کی کا ناخن ٹوٹ جائے اور وہ اس پر دوالگائے تو وضو کیے کرے فرمایا) اس کو اور ایسی باتوں کو تو اللہ کی کتاب سے معلوم کرسکتا ہے اللہ نے فرمایا اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی دشواری نہیں رکھی - (یعنی ہمارا دین آسان ہے اس میں کوئی دشواری اور دقت نہیں ایسی حالت میں دوا پر پانی بہا دینایا اس پر مسح کر لینا کافی ہے) -

مَعْرُوْفِ كُوْخِيْ-مشہور بزرگ ہیں-امام جعفر صادق کے اصحاب میں سے ہیں-ایک بارانھوں نے امام جعفر صادق اوْصِنِی یَا بُنَ رَسُوْل اللّٰهِ قَالَ اَفْلِلْ مَعَادِ فَكَ قَالَ زَدْنِی قَالَ اَنْکِرْ مَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ- حضرت رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) کے صاجر ادے مجھ کو کچھ وصیت فرمائے -آب نے فرمایا بی جان بچپان کے لوگ کم کر (لینی شہرت سے بچا رہ تیرے ملاقاتی اور بیچپانے والے کم موں) انھوں نے عرض کیا اور پچھ فرمائے -فرمایا جن کو بیچا تاہو ان سے بھی اجنبی ہو جا (بس اللہ بی کی محبت اور معرفت پراکھا کی ۔

الکفار ف کائب خو - اللہ کا پہچانے والا دریا کی طرح ہے (جیسے دریا نجاست گرنے سے متعضن نہیں ہوتا و سے ہی عارف باللہ کو دنیا داروں کے اختلاط سے کچھ نقصان نہیں ہوتا - مگر چرخض نو آ موز ہولیتی ابھی درویثی کے طریق میں کامل نہ ہوا ہواس کے لئے دنیاداروں کی صحبت زہر قاتل ہے - بعض نے کہا دریاسے میراد ہے کہ لوگوں کی مدح ثنایا ذم و ہجاسے اس پر پچھ ارثیمیں ہوتا وہ ہربات کو منجانب اللہ سمجھتا ہے) -

عَرْ فَجٌ - ایک جنگل درخت ہے- بعض نے کہا وہی قماد ہے جو کانے دارمشہور درخت ہے-

کان لِحْیتَهٔ ضِراهُ عَرَفَج - ان کی دارهی ایس معلوم موتی تقی میس آگ گی مو (مراد ابو برصد این بیس کونکه وه دارهی کومهندی سے رنگتے سے اور عرفی آگ سے بہت جلدروش ہوجاتا ہے)-

عُرْ فُطٌ - كير 'بول ايك جنگل كاننے دار درخت ہے-اس ميں

ہے کوند ٹیکتا ہے۔

إغْرِ نُفَاظُ - مُنْقَضَ مونا-

جَرَّسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطُ-شايداس شهدى كسى في عرفط چوساتواس كے گوندى (جس كومغافير كہتے ہيں) بد بواس شهديس آگئى)-

عَوْقٌ - يا مَعْوَقٌ - بِرْى بِرِكا كُوشت سب كھالينا 'ر بزنى كرنا -عُرق - د بلا موا -

عَرَق - يبينه آنا' ست ہونا-

تَعْرِيقَ -شراب ميں پھھ بإنى ملانا 'پييندلانا-

إغُرَاقٌ - ملك عراق مين آنا-

اُتِی بِعَوَقِ مِّنْ تَمْرٍ - کھجور کا ایک بورہ آپ کے پاس لایا گیا (یعنی بی جومشہور ہے)-

عَرَق - وہ زنبیل جو کجھو رُ کے پتوں سے بنتے ہیں اور اس میں محجور بھر کرلاتے ہیں-

آئیس لِعِرْق ظالِم حَقّ - ظالم رگ کا کوئی حق نہیں ہے
(یعنی ظالم رگ والے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک بخر (غیر آباد) زمین کو آباد کیا اب دوسر فے خص نے زبردی
اس میں زراعت کردی تو اس ظالم کا اس زمین میں کوئی حق نہ ہو
گا بلکہ اس کی بھیتی اکھاڑ کر پھینک دی جائے گی اور مالک زمین پر
اس کا معاوضہ بھی لازم نہ ہوگا - ظالم تو کھیتی کرنے والا تھا مگر مجازا
اس کھیت کو ظالم کہدیا جسے قریمة ظالم قو غیرہ ہے - ایک روایت میں لعرق ظالم ہے باضافت اس صورت میں مطلب روایت میں مطلب صاف ہے) -

قَدِ مَ عَلَى النّبَى صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِابِلِ مِّنُ صَدَقَاتِ قَدْمِهِ كَانَّهَا عُرُوْقُ الْآدُظٰى -عَرَاشَ آخَضُرت صَدَقَاتِ قَدْمِهِ كَانَّهَا عُرُوْقُ الْآدُظٰى -عَرَاشَ آخَضُرت صلى الله عليه وسلم كے پاس اپن قوم كے ذكوة كے اونث لے كر آئے وہ اليے موٹے تازے سرخ يقي كويا ارطاق كى شاخيس بيں (ارطاق آيك بوئى ہے جوريتلى زيين ميں جاڑے ميں پيدا ہوتى ہے جب اس كوا كي رس تو سرخ سرخ تازى لكلق ہے كويا اس ميں سے پانى ئيك رہا ہے 'مطلب يہ ہے كہ وہ اونٹ نہايت عمده موٹے تروتازہ تھے )۔

اِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ يَجْرِیْ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا وَاقَعَهَا فِی کُلِّ عِرْقِ وَّعَصَبِ آری کا نطفہ جب وہ عورت سے صحبت کرتا ہے اس کے ہررگ و پٹھے میں ساجاتا ہے (رگ تو نلی ہے جوندار جس میں خون ہواور پٹھا جس میں جوف نہ ہو-مطلب یہ ہے کہ مردکا نطفہ ہررگ اور پٹھے میں نفوذ کرتا ہے یعنی اس کا اثر پہنچتا میں۔۔

اِنَّهُ وَقَتَ لِاَهُلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِنْ قِ-آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في والله على والله عليه وسلم في والله والول كاميقات ليني جهال سان كواحرام باندهنا چاہئے ذات عرق مقرر كيا (وہ ايك مقام ہے جوعراق سے مكه آنے والول كوراسته ميں ملتا ہے -اس كوذات عرق اسكے كہتے ہيں كه و بال ايك چھوٹا پہاڑ واقع ہے -عِنْ ق به كسرة عين چھوٹا پہاڑ واقع ہے -عِنْ ق به كسرة عين جھوٹا پہاڑ سان جس ميں جھاؤ كا درخت حيوثا پہاڑ ۔

خَوَجُو ْ يَقُوْدُونَ بِهِ حَتَّى لَمَّا كَانَ عِنْدَ الْعِرَاقِ مِنَ الْحَبَلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْحَبَلِ الَّذِي دُونَ الْحَنْدَقِ نَكَّبَ - وه اس كو كَشِيْتَ بوئَ لَلْحَبَلِ الَّذِي دُونَ الْحَنْدَقِ بَهِارُ كَ بِاسَ آيا جو خندق كم تصل قاتوا وندها بوكر الراء

کان یُصَلِّی اِلَی الْعِرْقِ الَّذِی فِی طَرِیْقِ مَکَّةً-عبدالله بن عمراس چھوٹے پہاڑی طرف نماز پڑھتے تھے جو مکہ کے داستہ میں واقع ہے-(کیونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے وہیں نماز پڑھی ہوگ عبدالله ہر بات میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پروی کرتے تھے)-

إِنَّ الْمُواكِيْسَ بَيْنَةُ وَبَيْنَ ادَمَ اَبٌ حَيٌّ لَمُعُوفٌ لَّهُ فِي الْمُعُونُ لَهُ فِي الْمُعُونُ لَهُ فِي الْمُعُونَ الله عَلَى الْمُمُوتِ مِن آدم عليه السلام تك زنده ندر با بهو (سب مر كئے بهول) -اس كى رگ موت ميں اترى بهوكى ہے (وه بھى مرنے والا ہے جيسے اس كے باپ دادا سب مركئے)-

وَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقٌ - اور نر ذات كا اصيل --(شريف ونجيب -)-

اِنَّمَا دٰلِكَ عِرْقٌ- يه خون ايك رگ كا ب (جس كوعاذل كتيم بين حض كاخون نبين ب )-

نَزَعَهُ عِرُفَّ - اس کوبھی ایک رگ نے تھنے آیا -تَنَاوَلَ عَرْفًا ثُمَّ صَلَّی وَلَمْ یَتَوَضَّا - آپ نے ایک ہڑی کا گوشت دانتوں سے نوچا (اور کھایا) پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا (عرق وہ ہڑی جس کا اکثر گوشت اتارلیا گیا ہو - عرب لوگ کہتے ہیں عَرَفْتُ الْعَظُمَ اور اِعْتَرَفْتُهُ اور تَعَرَّفْتُهُ - یعنی میں نے ہڑی کا گوشت دانتوں سے نوچ لیا ) -

لَوْ وَجَدَهُمْ اَحَدُهُمْ عَوْقًا سَمِينًا اَوْمِوْ مَاتَيْنِ-الرَّمَ میں سے کی کوایک چوب ہڑی یا دو کھر ملنے کی توقع ہو (تو ضرور آتا ہے پر جماعت کے لئے محبد میں حاضر نہیں ہوتا)-

فَصَارَ نُ عَرُفَةً - وہ چِقندر کے کُڑے گوشت کی بوٹیوں کی طرح ہوگئے (جیسے شور بے میں گوشت کے کُڑے ہوئے ہیں اس طرح اس میں چِقندر کے کُڑے ہے ) - ایک روایت میں فَصَارَ نُ غَرْفَةً ہے لینی شور بے کی طرح ہوگیا) -

وَ اَتَعَوَّقُ الْمُوْقَ - اور بدل پر سے گوشت چوں لیتا تھا (اس کی جع عُراق ہے)-

گانَ اَحَبَّ الْعُوَّاقَ - گوشت دار ہڈیوں کو پیند کرتا تھا-لَا يَجِدُوْنَ بِعَظْمِ إِلَّا وَجَدُ وُاعَلَيْهِ عَوْقًا - جب وہ كوكى ہڑى پاتے ہیں تو وہ گوشت دار ہوجاتی ہے-

فَخُورَ جَ رَجُلٌ عَلَى نَافَةٍ وَرُفَاءَ وَآنَا عَلَى رِجْلِي فَاعْتَرَفَهَا حَتَى اَخَذَ بِخِطَامِهَا-ايك فَخُصُ راهِي رَكَ كَ اوْتُنَى پِرِسوار بُوكُر بِهَا گا(وہ جاسوس تھا) میں پیدل اس کے پیچے بھاگا اس نے اپنی اونٹی کو تیز کیا لیکن سلمہ بن اکوٹٹ نے آگے بڑھ کر اسکی کیل تھام لی (سلمہ بن اکوٹٹ دوڑنے میں بڑے مشاق تھے-سانڈنی اور گھوڑے سے بھی دوڑنے میں آگے تکل مشاق تھے-سانڈنی اور گھوڑے ہیں جوت النحیل عوقا گھوڑا ایک جاتے عرب لوگ کہتے ہیں جوت النحیل عوقا گھوڑا ایک قدم جلا)-

جَشِمْتُ اِلنَّكَ عَرَقَ الْقَوْبَةِ- مِن نَ تَرَى پَالَ آنَ مِن الْقَوْبَةِ- مِن نَ تَرَى پَالَ آنَ مِن الْآنَ مِن الْآنَ مِن اللَّهِ الْحَافِ الْحَافِ الْحَافِ مِن مَثَكَ كَامُر حَ بِين بِهَا يَا (جَيْكُ مَثَلَ سَى بَهَا اللَّهُ الْحَافِ الْحَافِ اللَّالِينَ بَهَا اللَّهُ اللَّالِينَ مِن اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَّم

مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے پیاس کی شدت اٹھائی)۔ یکٹورَقُ النَّاسُ - قیامت کے دن لوگوں کو پسینہ آئے گا (وہاں کی شدت سے کسی کا پسینہ پنڈلی تک کسی کا گھٹنے تک کسی کا کمر تک کسی کا سینہ تک کسی کا کا نوں تک ہوگا - اپنے اپنے اٹھال کے لحاظ سے پسینہ میں کی اورزیادتی ہوگی)۔

اَلْمُوْمِنْ يَمُونُ بِعَرَقِ الْجَبِيْنِ - مومن كى پيثانى پر موت كے وقت پيدآ جاتا ہے (موت كے وقت مومن پرخن ہوتى ہاس كو گناہوں سے پاك كرنے كے ليے يا مطلب يہ ہے كمومن آسانى سے مرجاتا ہے اس كواتى ہى تحق پرتى ہے جيسے پيثانى پر پيندآنے يس) -

مِنْ طِیْبِ عَرَقِهِ - آپؑ کے پیدند کی نوشہو-دَای فِی الْمَسْجِدِ عَرَقَةً فَقَالَ غَطُّوْهَا عَنَّا - محِد میں ایک ہڑی دیکھی جس پرمورت تھی تو کہااس کو چھپاؤ -تعَرَّقَ فِی ظِلِّ نَافَتِیْ - میری اوْمُنی کی آ ڑ (سابہ) میں چلو-

آیْنَ تَانْحُدُ اِذَا صَدَرُتَ اَعَلَی الْمُعَرِّقَةِ آمُ عَلَی الْمُعَرِّقَةِ آمُ عَلَی الْمُعَرِقَةِ آمُ عَلَی الْمَدِیْنَةِ - تم لوٹے وقت کدھرے آ و گے معرقہ پرے یارے پر سے - (معرقہ شام کا وہ راستہ جو سمندر کے کنارے کنارے کنارے واتا ہے جہال سے ابوسفیان قریش کا قافلہ نکال کر لے گیا ۔ فعا) -

اِنَّهُ كَرِهَ الْعُرُوْقَ لِلْمُحْرِمِ - احرام والصَّحْصَ كوعروق (بلدی) كااستعال مروه ركھا (وه ایک زردرنگ کی بوٹی ہے جو خوشبو دار اور خوش مزه ہوتی ہے اس كو كھانے میں بھی ڈالتے میں )-

فَا خَذَ بِعَرَاقَيْهَا حَتَّى تَظَلَّعَ-آبِ نَهُ وَل كَ دونوں کڑیاں (جو ترسول كی طرح ڈول پرلگائی جاتی ہیں) تھام كر پانی بیا یہاں تک كه چھک گئے (خوب سر ہوكر بیا لینی زمزم كا بانی )-

ُ رَآیْتُ کَآنَ دَلُوا دُلِّی مِنَ السَّمَاءِ فَاَحَدُ اَبُوْبَكُو بِعَرَقَیْهَا فَشُوِبَ- مِیں نے خواب میں دیکھا کہ آسان سے ایک ڈول لٹکایا گیا ابو بکڑنے اس کی دونوں آٹری لکڑیاں تھام کر

### اس ط ظ ن ن ن ال ال ال ال ال الكالم المناف ال

اس میں سے پانی پیا (بیدُ ول خلافت کا تھا)-

سَنَلْتُهُ عَنِ الْكُرْمِ مَتَى يَحِلُّ بَيْعُهُ قَالَ إِذَا عَقَدَ وَصَارَ عُرُوْقًا - مِن نَ يَو چِهَا الْكُور كا يَچِنا (جويل پر بول) كب درست ب؟ انبول نے كہاجب وہ چنے كی طرح داندداند موجائ (كيونكداس سے پيشتر دھوكا ہے شايد يل ميں چھل نہ آئيں) -

إنَّمَا هُوَ عِرْقُ عَابِرٍ - استحاضه عابردگ كا خون به (ايك روايت ميس غوف عابر به يعنی شيطان كا چلو به جو اس نے عابر كى رگ سے بہايا - ايك روايت ميس عوق عاند به يعنى سركش رگ ہے - ايك ميس دَّ كُضَةُ شَيْطانٍ به يعنى شيطان كى لات ہے) -

ُ تَوِیْدٌ وَّعُرَاقٌ - روٹی شور بے میں بھگوئی ہُوئی اور گوشت ریڈیاں-

. اَنَا ابْنُ عُرَاقِ النَّرٰى - مِن زمین کی بہترین جروں کا فرزند ہوں (بیامام جعفرصاد ق نے فرمایا) -

شُرْبُ الْمَاءُ مِنْ قِيَامِ بِالنَّهَادِ دَادٍ لِلْعَرَقِ - دن كو كُرْ بِهُوكر پانى پيناپسينه كود فُع كرتا ہے-رَجُلٌ عُرَقَةٌ - بهت پسينه والا آدمی-عُرْفُوة - دُول كے او يركى ككڑى -

> عِرْقُ النِّسَا -مشہور درد ہے جوٹا نگ میں ہوتا ہے-عَرْ قَبَةٌ - مَركرنا ' كونچيں كا ٹا -

> > تَعَرْقُبُ - بیجھے سے سوار ہونا'عدول کرنا -

عُرْفُونْ - وہ پھاموٹا اور تخت جوایر کی کے اوپر پاؤں کے پیچے ہوتا ہے جس کو پنج کہتے ہیں (عَرَاقِیْب اس کی جمع ہے) -کَانَ یَقُوْلُ لِلْمَجَزَّادِ لَا تُعَرِّقِبْهَا - تصالَی سے کہتے تھے کہ جانور کی کونچیں مت کاٹ -

کانَتْ مَوَاعِیْدُ عُرْفُوْبِ لَّهَا مَثَلاً وَمَا مَوَا عِیْدُهَا اِلَّا الْاَبَاطِیْلُ (پیکعب بن زہیر کے قسید کا ایک شعر ہے ) اس کے دعد بے عرقوب کے دعد دں کی مثال ہیں - اس کے دعد سے سب جھوٹ ہیں - (عرقوب بن معبد ایک شخص تھا عرب میں اس نے ایک

مخص سے وعدہ کیا کہ میں تجھ کواپنے درخت کی مجور دوں گا۔ جب مجبور نکلی تو وہ ما نگئے آیا۔ عرقوب نے کہا ابھی صبر کر ذرا بڑی ہونے دے۔ چر آیا تو کہنے لگا ابھی صبر کر ذرا گدر ہو جائے۔ پھر آیا تو کہنے لگا ابھی مشہر جا پک جانے دے۔ پھر آیا تو کہنے لگا ابھی مشہر سو کھ جانے دے۔ جب سو کھ گئی تو رات کو جا کر سب مجبور کاٹ کراپنے گھر لے آیا اور جس سے دعدہ کیا تھا اس کو ایک مجبور بھی نہ دی۔ اس روز سے خلاف وعدگی میں پیمش ہوگئی۔ غرب لوگ کہتے ہیں آنحلف میں عُمر قُون ہے۔ عرقوب سے بھی زیادہ وعدہ خلاف)۔

عَرَاقِيْبُ الْنَحَيْلِ - گوڑوں کی کونچیں وَیْلٌ لِلْعُرَاقِیْبِ مِنَ النَّارِ - کونچوں کی خرابی ہے دوز خ
ہے یعنی دوز خ کی آگ ہے ( یعنی جب وضو میں وہ سوکھی رہ
جائیں - ایک روایت میں ہے وین ؓ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّادِ یعنی ایڑیوں کی خرابی دوز خ کی آگ ہے - ان حدیثوں سے یہ
نگٹا ہے کہ جب پاؤں میں موزے یا پائتا ہے نہ ہوں تو وضو میں
ان کا دھونا ضروری ہے اور سے کرنا کا فی نہیں ) -

نَهٰى عَنْ تَعَرُ قُبِ الدَّابَّةِ - جانور كَى كُونِين كالشِ سَمْعَ با-

فَلَمَّا الْتَقُوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ فَعَرْقَبَهَا بِالسَّيْفِ فَكَانَ اوَلَ مَنْ عَرْقَبَ فِي الْإِسْلَام - جعفر بن ابى طالب جنگ موت میں جب مقابلہ ہوا تو اپنے گھوڑ ہے پر سے اتر پڑے اور ہوار سے اس کی کونچیں کا شدویں ( گویا میدان جنگ میں شہید ہونے کی تیاری کرلی) - تو جعفر پہلے خف سے مسلمانوں میں ہونے کی تیاری کرلی ) - تو جعفر پہلے خف سے مسلمانوں میں تو سے جنہوں نے گھوڑ ہے کی کونچیں کا میں ( کا فرول میں تو عمر و بن عبدود نے بھی جنگ خندتی میں گھوڑ ہے ہاتر کرای کے پاؤں کا دیے تھے آخر حضرت علی مرتضی کے ہاتھ سے مارا گیا) -

وَیْلٌ لِّلْعَرَ اقِیْبِ مِنَ النَّارِ - کونچوں کی خرابی ہے دوزخ کی آگ سے ( یعنی جووضو سے چھوٹ جا کیں ) -عَرْ لُگُ - ملنا 'چھیلنا' حیض آنا -

مُعَارَكَةٌ اور عراك- جنگ كرنا-

اِعْرَ الْكُ-حائضہ ہونا-تَعَرُّ كُ -رگڑا كھانا-تَعَارُكُ -ايك دوسرے سے جنگ كرنا-

تعار ک'-ایک دو ترے سے جملہ اِغْتِر اَگُ- ہجوم کرنا'از دحام-

اَصْدَقُ النَّاسِ لَهُجَةً وَّالْيَنَهُمْ عَرِيْكَةً - آنخضرت صلى الله عليه وسلم سب لوگول سے زيادہ زبان کے سچے تھے اور سب سے زيادہ زم مزاج تھے (بڑے برد بار اور طیم - آپ نے مجھی اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ لینانہیں چاہا - وس برس تک حضرت انس نے آپ کی خدمت کی لیکن اس طویل مدت میں کبھی ان پرغصہ نہیں کیا ) -

فَانَّهَا مَعْرَ كُهُ الشَّيْطِنِ وَبِهَا يُنْصَبُ رَاْيَتُهُ- بازار شيطان كااذا ہو ہیں اس کا جمند اگر اکیاجا تا ہے (اکثر بازار میں لوگ جموٹ ہولتے ہیں جموثی قتم کھاتے ہیں دغا اور فریب کرتے ہیں تو شیطان کو وہاں بہکانے کا زیادہ موقع ماتا ہے) ۔
اِنَّ عَلَیْکُمْ رُبْعَ مَا اَخْرَجَتْ نَخْلُکُمْ وَرُبْعَ مَا اَخْرَجَتْ نَخْلُکُمْ وَرُبْعَ مَا اَخْرَجَتْ نَخْلُکُمْ وَرُبْعَ مَا اَخْرَجَتْ نَخْلُکُمْ وَرُبْعَ مَا اَخْرَجَتْ نَخْلُکُمْ وَرُبُعَ مَا اَخْرَجَتْ نَخْلُکُمْ وَرُبُعَ مَا اَخْرَجَتْ نَخْلُکُمْ وَرُبُعَ الله علیہ وسلم نے یہود یوں کے ایک گروہ کو لکھا) دیم حور میرا ہواس کی چوتھائی دینا ہوگی ای طرح میرا ہوگی ای طرح میں جو مجھیل کا شکار کریں اور تباری عورتیں جو سوت کا تیں اس کی چوتھائی دینا ہوگی (تین رائع تبارے ایک سوت کا تیں اس کی چوتھائی دینا ہوگی (تین رائع تبارے ایک

إِنَّ الْعَرَكِيِّ سَالَهُ عَنِ الطَّهُوْدِ بِمَاءِ الْبَحْوِ - ايك مِحْمِير بِ فَا الْبَحْوِ - ايك مَحْمِير ب في (جومَحِهُلُ كَا شَكَار كُرَا تَهَا) آتَخْفرت صَلَى الله عليه وسلم سے بوجها كيا سمندر كے پائى سے وضوا ورغسل ہوسكتا ہے - لَنَعُورُ حَتَّكُمْ عَرْكَ الْآدِيْمِ الصِّرُ فِ - سرخ نرى كى طرح تم كوچيل والے گا -

اِنَّهُ عَاوَدَهُ كَذَا وَكَذَا عَرْكَةً -اس نے بار باروہ ی کام کیا - عرب لوگ کہتے ہیں لَقِیْتُهٔ عَرْکَةً بَعْدَ عَرْکَةٍ - میں اسے کی بار طا-

عُرَكَةٌ لِلْاذَاةِ بِجَنْبِهِ - ابوبكرصد بِنَّ اپنِ پہلوى ايذاكو رگڑ كراٹھانے والے تھے-عرب لوگ كہتے ہیں عَرَكَ الْبَعِیْرُ

حَتْی اِذَا کُنَّا بِسَوِفَ عَرَکْتُ- جب ہم لوگ سرف میں پہنچ (جوایک مقام کانام ہے) تو جھ کو چض آگیا-

اِنَّ بَعْضَ أَزُواجِهِ كَانَتُ مُحْرِمَةً فَلَا كَرَبِ الْعِرَاكَ فَيْلَ كَرَبِ الْعِرَاكَ فَيْلُ الله الله عليه وسلم كى ايك بوى الرّام باند هے ہوئى تھيں انہوں نے كہا مجھ كوطواف الافاضه كرنے سے پہلے حض آگيا۔

عَادِ كُ - حا يَضه عورت -

اَلْمُوَّمِنُ لَیّنُ الْعَرَیْکَةِ - مومن نرم مزاج موتا ہے (درشت خواور تندخونیں ہوتا)

لَا يُتِمُّ الْا مُورِحَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ اَعُدَاءِ اللَّهِ اَدَّى كَثِيراً فَتَصْبِرُوْا وَتَعْرَكُوْا جُنُوْبَكُمْ - يهاماس وقت تك يوارنه موكا جب تك كمم الله كوشمنول سے بہت تكليف الله اورائي پہلورگر اور لعنى صبر اور خل كرو) -

عَرْهٌ - گُوشت ا تارلیما' با نده لیما' دوده پیما' تکلیف دینا' کھا لیما' مدے بڑھ جانا'شرارت اور سرکشی کرنا۔

عَرَ امَةً - حَقَ اور تشدد -

تَغْرِيم - ملانا ' خلط كرنا -

إغرام - بقصوركسي كوتكليف ببنجانا-

تَعَرُّمُ - بدُى كا گوشت اتر جانا' يا اتارلينا-

عَادِم -شريرُ موذى-

يَوْمٌ عَارِمٌ - سخت سردي كادِن-

فَانْبُعَتُ لَهَا رَجُلٌ عَادِهُ - حضرت صالح عليه السلام كى اور اونى كو مارنے كے ليے ايك شرير ناپاك خص اٹھا (عَدِمَ اور عَرَمَ عَيْول طرح مستعمل ہے) -

عُوَاهُ - شخَى' تيزي'شرارت-

إِنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ عَارَهُتَ عُلاهًا بِمَكَّهَ فَعَضَّ اُذُنِي اللَّهِ عَارَهُتَ عُلاهًا بِمَكَّهَ فَعَضَّ اُذُنِي فَقَطَعَ مِنْهَا - ايك فَض نے حضرت ابوبكر صديق سے عرض كيا ميں نے مكہ ميں ايك لڑك سے جھڑا كيا اس نے دانت سے ميراكان كترليا -

### اس طط ع ن ن ال ال ال ال الكارة المنافعة

إغْرِنْجَامٌ - بَكْرُ جانا ' خراب مونا -

قضی فی الْظُفُرِ إِذَا آغُونُجَمَ بِقَلُوْ ص - حضرت عُرُّ الله فَا نَحْن کے باب میں بی تھم دیا کہ جب وہ بگر جائے تو ایک جوان اونٹ اس کی دیت دینا ہوگی - (زخشریؒ) نے کہا لغت میں اس لفظ کی کچھ اصل معلوم نہیں ہوتی - بعض نے کہا صحح اخْر انْجَم ہے یعنی پیچے سرک جائے سمٹ جائے - راوی نے ملطی سے اِغْرَ نُجَم کہدیا) -

عَوَاهِيَةٌ - (بيلفظ لغت مين نبيس ملنا مرعروه بن مسعودٌ عدروي ب) قَالَ وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُ مَسْعُوْدَ بْنِ عَمْرٍ و مُنْذُعَشْرَ سِنِيْنَ وَا لَلَّيْلَةَ أَكْلِمُهُ فَخَرَجَ فَنَادَاهُ فَقَأَلَ مَنْ لهٰذَا فَقَالَ عُرْوَةُ فَاقْبَلَ مَسْعُودٌ وَّهُوٓ يَقُولُ اَطَرَقْتَ عَرَاهِيَة أَمْ طَرَقْتَ بِدَاهِية -عروه بن مسعودٌ في كبايس في مداك دس برس سے مسعود بن عمرو سے بات نہیں کی آج رات کو میں اس سے بات کروں گا پھرعروہ نکلا اورمسعود کو پکارا اس نے کہا کون ہے؟ بولاعروہ -مسعود پہ کہنا ہوا آیا تو یوں ہی مجھ سے ملنے ك ليأيا إلى آفت من كرفار موكر جه عدد جائد آیا-(خطابی نے کہا عَرَاهِیَة ایک مشکل لفظ ہے میں نے از ہری سے اس کو یو چھا - انہوں نے کہا بدلفظ عرب کے کلام میں نہیں ماتا البتہ عَما هِیة محمل بوسکتا ہے یعن تو یوں بی عفلت کی وجہ سے آیایا دہشت کی وجہ سے خطابی نے کہاممکن ہے کہ عَرَاهِية اصل ميس عرائي موليني مير \_ آگن ميس تو ممز \_ كو ہاء سے بدل دیا اور اخیر میں ہائی سکتدنگا دی- زخشر ی نے کہا ممكن ب كديد عزة ويغز وكا مصدر بوزائ مجمد سي يعنى توبلاكسى غرض اورمطلب کے یوں ہی آیا ماکسی مصیبت میں پھنس کر مجھ ہے فریاد کرنے کوآیا)۔

عَرَاءٌ-میدان صاف جہاں درخت وغیرہ نہوں-عَرْوٌ - کسی کے پاس مطلب لے کر آنا 'جمع ہونا 'پنچنا' عارض ہونا-

تَعُوِيَةٌ - كندُ ابنانا -إغْرَاءٌ - حِيُورُ دينا -إغْيِرَاءٌ - عارض ہونا'لاحق ہونا' كوئى چيز آپرُنا - عَلَى حِیْنِ فَنُرَقِ مِنَ الرُّسُلِ وَاغْتِرَامٍ مِّنَ الْفِتَنِجب پِغِبروں کا آناموتوف تھااورفتوں کا بازار گرم تھااِنَّهُ صَحِیٌ بِگُبْشِ اَغْرَمَ- انہوں نے ایک سفید
مینڈ ہے کی جس پر کا لے کیکے تھے قربانی کی (اس کا مؤنث عَرْمَاءُ ہے)-

مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ مُّلُكِ وَّ عُرْمَان - نه اس كے پاس عوريم كان بَعْ بَا عُورِيم كى الله عَويم كى الله عَريم كى الله كى الله عَريم كى الله كى

عُرْمَةٌ -سفیدی سیائی ملی ہوئی - یعنی چت کبرا پن عَرِمٌ - پانی کا بند مینڈ 'تالاب -عَرَمُورَمٌ - برالشکر -

عَدُنَّ - نرم ہونا' تیر پر پٹھالپیٹنا' اونٹ کی ناک میں ککڑی ڈالنا-(جس کو ِعرَان کہتے ہیں ) -

تَغْرِينْ - پڻماليشا -

إغران - بميشه كوشت كهانا-

عَادِیْ - دوراورشیر کوبھی کہتے ہیں-عِدْنْ - پکنے کی ہو دھواں-

حوی چیاں بدر واں اَقْنَی الْیعِرْنِیْنِ - بلند بنی یا ناک کے اوپر کی ہڈی (بانسہ) جس کی بلند ہو- (اس کی جمع عَرّانِیْن ہے)

شُمُّ الْعَرَنِيْنَ - بلندناك والله-

مِنْ عَرَانِيْنِ أَنُوْفِهَا-ان كَ ناكول كَ بانسول سےاُفْتُلُوْا مِنَ الْكِلَابِ كُلَّ اَسْوَدَ بَهِيْم ذِي عُرْنَتَيْنِاس كَة كو مار وُالوجوزا كالا بَجِنَّك بواس كَى آ كُلُم يردو شِكِ بول
اس طرح كاكم براشريهوتا ہاورا كثر ديوانه بوجاتا ہے)اِنَّ بَعْضَ الْخُلَفَاءِ دُفِنَ بِعَرِیْنِ مَكَّةً-بِعض خلیفه مكه
کے میدان میں دفن ہوئے (اصل میں عرین اس مقام كو كہتے
ہیں جہال شیر رہتا ہے)-

بَطُنُ عُرِّنَةً -ایک مقام کانام ہے عرفات کے پاس-عُرِیْنَة -ایک قبیلہ ہے اس کی نسبت عُریِنیؓ ہے -ای قبیلہ کے لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چروا ہوں کو مار کر اونٹ بھگانے گئے تھے آپؓ نے ان کو گرفتار کرایا اور قبل کیا-

عراء - ايك خوشبودار بوتى -

عُرُوَة -لوٹے یابرتن کا کنڈا جس کو پکڑ کراٹھاتے ہیں-اَبُوْ عُرُوَة -ایک څخص تھا جوشیر پر چیخ مارتا وہ مرجا تا - پھر شیر کو چیر کرد کیھتے تو اس کا دل اپنی جگہ ہے سر کا ہوتا -

عَرْیٌ - ڈھانپنا - عارض ہونا -

عُرى -اور عرية-نگاهونا-

تَعُويَةٌ - نَكَا كُرِنا ' يالباس يهنانا -

رَخُّصَ فِي الْعَرِيَّةِ وَالْعَرَايَا-(ٱنخَصْرت عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم نے مزابنہ سے منع فر مایا تعنی درخت کی تھجور کو اتری ہوئی تحجور کے بدلے سے بیخا) مرعریة اورعرایا کی اجازت دی-(وہ یہ ہے کہ کی تھس کے پاس سوکھی تھجور موجود ہولیکن نہاس کے پاس نفذ بیسہ ہو کہ وہ تازی تھجور خرید کر سکے نداس کا کوئی باغ ہو یا درخت کے اس میں سے تازی کچھورا پنے بال بچوں کو کھلائے تو وہ کیا کرے کسی ہاغ والے کوسوکھی تھجورا ندازہ سے دے کراس کے بدلے وہ تھجور جو درخت برگی ہے خرید کرے اس کو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ضرورت کی وجہ سے درست رکھا گریشرط لگائی کہ یانچ وت سے کم کا معاملہ کرے کیونکداس سے زیادہ کی بال بچوں کے کھلانے کے لئے ضرورت نہیں ہوتی - ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوتا ہے جوسوایلہ کے قریب ہے۔ بعض کے نز دیک وسق دو پلوں کا تعنی دوسو حالیس سیر کا ہوتا ہے - مجور کے اور دوسرے میووں کا بھی قیاس ہوسکتا ہے- جیسے انگور وغیرہ کا - امام مالک نے کہا عرب بیر ہے کہ کوئی محض اینے باغ میں سے ایک یا دو درخت کا میوہ کسی محتاج کو وے پھر بار باراس متاج کے باغ میں آنے سے باغ کے مالک کو تکلیف ہوتو وہ اس درخت کا میوہ انداز ہ کر کے اس قدرخشک میوے کے بدلےاس سے خرید کرے - بعض نے کہا عُریّه به ہے کہ سکین جس کوایک یا دو درخت کا میوہ ملا ہواس کے کٹنے . تک کاانتظار نہ کر سکے تو انداز ہ ہے خشک میوے کے بدیے کسی کے ہاتھ چی ڈالے بیددرست ہے )-

رَخَّصَ فِی بَیْعِ الْعَرِیَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمَرِ -عریه (وه کمجور جوابحی درخت پر ہو) کی بچ تازی یا خشک کمجور کے

بد لے اندازہ سے آپ نے درست رکھی۔

آنَا النَّذِيْرُ الْعُوْيَانُ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا ميرى اور تحصارى مثال الى ہے جيسے كوئى اپنى قوم كو ڈرائے كه دشمن كالشكر آن پہنچا تو ميں نگا ڈرامنے والا ہوں (عرب لوگوں كا قاعدہ تھا كہ جب كوئى دشمن ان پر آپنچا تو ان ميں سے ايک شخص اپنے كيڑے اتار كر نگا ہوكر ايك بلند مقام پر كھڑا ہوكر اپنے لوگوں كو ڈراتا 'آگاہ كرتا' نگا اس وجہ سے ہوتا كہ لوگ اس كى طرف متوجہ ہوں اس كو سچا سمجيس اس كے ڈرانے پر عمل كرس) -

لا یکمونی بالبیت مشرق و لا عُریان - اب کوئی مشرک بیت الله کا طواف ند کرے ندکوئی نگا - (عرب لوگوں کی مشرک بیت الله کا طواف ند کرے ندکوئی نگا - (عرب لوگوں کی جاہلیت کے زمانہ میں بیرسم تھی کہ مردعورت طواف کے وقت ایخ کیڑے اتار کرر کھادیتے نگے ہوکر طواف کرتے کہتے کہ جن کیڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کئے ہیں وہ طواف کے وقت ہمارے جسم پر ندر ہنے چاہئیں ) -

کان عَادِی القَّذْیَنِ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی چھاتیوں پر بال نہ تنے یا آپ کی چھاتیاں پر گوشت نہ تھیں (دوسرے ترجمہ کی تائیداس مدیث سے ہوتی ہے کہ آپ کی باز وادر کندھوں اورسینہ پر بال تنے - ایک مدیث میں جو یہ ہے کہ آپ کے باز وادر کندھوں اور سینے پر بال نے مے مراد ہے کہ سارے جسم پر بال نہ تنے صرف باز وادر کندھوں اور سینے پر بال تنے ) -

اُنِی بِفَرَسٍ مَّعُرُوْدٍ - ایک نگی پشت گُورْ الایا گیا (جس پر زین وغیره نه هی عرب لوگ کہتے ہیں اِعْرَوْدٰی فَرَسَهُ-اپنِ گورْے پرننگی پیٹے سوار ہوگیا-(ایک روایت میں بِفَرَسٍ مَّعْرُوْدٌ کی ہے معنے وہی ہیں)-

فَوْرَسُ عُرْدٌيْ مِنْظَى بِينِيرُ كُورُا-

خِيلٌ أَعُرَاءُ - نَكَى پييُهُ هُورُ \_-

اِنَّهُ رَكِبَ فَرَسًا عُرْيًا لِأَبِي طَلْحَةً - آ تخضرت صلى الله عليه وَلَمَّ الرَّحُلُ الله عليه وسلم الوطلح كاليك نكَّ يَبِيُّ هُورٌ بِ رِسوار بوئ (رَجُلُ عُرْيًا نَّ يَعِنُ نَكَامِرد) - عُرْيُ - بي عرى - نكَّ رِشْت مُحورٌ ب رِ لَا عَرى - نكَّ رِشْت مُحورٌ ب رِ لَا عَرى - نكَّ رِشْت مُحورٌ ب رِ لَا

يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عِرْيَةِ الْمَوْأَةِ -مردعورت كسرك طرف نه ديكھ-(مشہور روايت ميں عَوْرَةِ الْمَوْأَةِ ہے معنے وہی میں - بدنهی تزیمی ہے-اگر کسی کو بغیرا پی عورت کا سرّ ديكھے شہوت نه ہوتی ہوتو دیكھنا درست ہے)-

مَكَانُ عَوْرَةٍ عِرْيَةٍ - نظم مون كامقام-

کُنْتُ اَرَی الرُّوْیَا اُغُوٰی مِنْهَا- مِسُ ایک خواب ایسا و یکھاتھا کہ اس کے ڈرے لرزنے لگتاتھا-

عُوَوَاءُ -لرزه-

يُصِيبُهُ الْعُرُواءُ -ان كو بخار ميل زوآتا تا تا-

اَعُرُو النِّسَاءَ يَلُزَمُنَ الْمِحِجَالَ -عورتوں کونگار کھوتا کہ پردے میں پڑی رہیں (یعنی باہر نگلنے کے کیڑے ان کو ہروقت مت دوتا کہ مجور ہوکر گھر ہی میں رہیں جیسے کہتے ہیں عصمت بی بی از بے چادری)-

فَكُوهَ أَنْ يُعُورُ الْمُمَدِيْنَةَ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو به برا معلوم ہوا كه مدينه كو نگا كر ديں - (ايك روايت ميں تَعُولٰى ہے - يعني مدينه كو كھلا ميدان (اجاڑ) كرديں - دورجاكر آباد ہوں مدينه جنگل ہوجائے عراء كہتے ہيں خالى ميدان كوجس ميں درخت اور آبادى نه ہو) -

كَانَتُ فَدَكُ لِحُقُوقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الَّتِي تَعُرُوهُ - باغ فدك ميں ہے وہ حقوق ادا كئے
جاتے ہے جوآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كولاحق ہوتے ہے (مثلا
مجابدين كاسامان كرنا مختاجوں كى پرورش كرنا 'اى لئے حضرت
ابو بكرصد يق نے اس باغ كو حضرت فاطمة الز براكونبيں ويا اور
اس كواسى حال پرركھا جيسے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كے وقت
ميں تھا) -

مَالَكَ لَا تَعْتَرِيْهِمْ وَتُصِيْبُ مِنْهُمْ - جَمِرُ وكيا مواجان عابنامعمول نبيس مانكما (بخشش نبيس جابتا) اور يوس بى لے ليتا ہے-

اِنَّ امْرَأَةً مَخُزُوْمِيةً كَانَتُ تَسْتَعِيْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَامَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا-ايك ورت قريش كى بى مخزوم قبيلد سے (جس میں سے آنخضرت صلی الله عليه وسلم كی

والدہ ماجدہ تھیں) لوگوں سے سامان مانگ کر لیتی پھر مکر جاتی (کہتی کہ میں نے نہیں لیا) آخر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیاس کا ہاتھ کا ٹاگیا۔

آلا تُشَدُّ الْعُورِی اِلَّا اِلٰی قُلْفَةِ مَسَاجِدَ - کجاوے نہ باندھے جا کیں گرتین مجدوں کی طرف (لیعنی سفرنہ کیا جائے گر تین مجدوں کی طرف (لیعنی سفرنہ کیا جاور مختصریہ ہے کہ اس مسئلہ میں علاء کا اختلاف ہے امام ابن تیمیہ جو بی قاضی عیاض اور ان کے اتباع کا بی تول ہے کہ سوائے ان تین مجدوں کے اور کمی مجد میں نماز پڑھنے یا کمی بزرگ یا پیغیر کی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرنا درست نہیں - اور جمہور علاء کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب ہے ہے کہ ان تین مجدوں کے سوا اور کسی مجد میں نماز پڑھنے کے لئے سفر کرنا درست نہیں کیونکہ اور سب مجد میں نماز پڑھنے کے لئے سفر کرنا درست نہیں کیونکہ اور سب مجد میں نفسیلت میں برابر ہیں - امام غزالی سیوطی وسطلانی ' مجلی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو ترجیح دی قسطلانی ' مجلی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو ترجیح دی

عُرُوَةُ الْكُوْدِ - كوزے كاكندُا (جس كو پكڑ كركوزه اٹھاتے ہي) -

ٱلْعُرُورَةُ الْوُثْقِي -مضبوط كنده-

إِنَّ الْمَدِينَةَ سَتُعُوٰى - قريب ہے كه مدينه پر تمله موگا - (بير وت العدو سے نكا ہے بعنی میں نے دشن سے اڑنے كا قصد كيا - بي پيشين گوئى يزيد كے زمانه میں پورى ہوئى اس نے الل مدينه كوتباه و بربادكرنے كے لئے مسلم بن عقبه كو بھجا - ) يَمُوْتُ عَبْدُ الله وَهُوَ احِدٌ بِالْعُوْقِ الْوُثْقَى - عبدالله يَمُوْتُ الْمُوْتُ الله عَبْدُ اللهُ عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَبْ

# لكالمانين الاحادان المان المان

بن عمر مضبوط کنڈے کو تھاہے ہوئے مرے گا- (بیغنی ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا)-

عُرُوَةُ الْكَلَا - كَمَاسَ كَى جِرْ -

خُدُوْهَا اَغُوُوْهَا -اس کو پکڑواور نزگا کرو (لینی اس کا سارا امان چین لو ) -

کاسِیات عاریات - کپڑے پہنے ہوں گالیکن نگی ہوں گا( کپڑے کاشکر نہیں کریں گا یا ایسالباس پہنیں گا جس میں سے کچھستر ظاہر ہوگا - یا ایسا بار کیک لباس پہنیں گی کہ اندر سے بدن نظر آئے گا - یا دنیا میں یہ عورتیں بالباس ہوں گی اور آخرے میں نگل بے لباس) -

بَلْ عَارِيَةٌ مُّؤَدَّاةً- ( آنخضرت صلى الله عليه وَلم نے صفوان ہے قرمایا بیزر ہوں کالیٹا غصب اورظلم کےطور پرنہیں ہے) بلکہ عاریت کے طور پر ہے جو واپس کی جاتی ہے(اگر واپس نہ کرے تواس کا تاوان دے عاریت کا یہی حکم ہے ) -فَقَامَ إِلَيْهِ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ- آنخضرت صلى الله عليه وسلم جعفرابن ابی طالب کے یکارنے پر ننگے بدن ہی اٹھ کھڑے ہوئے اپنا کیڑ انھیٹتے ہوئے اور باہرنگل کران کو گلے سے لگالیا) جوکوئی سفر ہے آئے اس سے معانقہ کرنامستحب ہے باقی عیدین اور جمعہ میں معانقہ کرنے کی کوئی سند مجھ کونہیں ملی – اور ناواقف اور بے علم لوگ عید کے دن معانقہ کرتے پھرتے ہیں-اس طرح مصافحہ بھی ایک ہاتھ سے ملاقات کے وقت مسنون ہے کیکن دونوں ہاتھوں سےمصافحہ کرنا یاعصر یا جعہ کی نماز کے بعدیا وعظ کے بعد یاعیدی نماز کے بعداس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے )-كَانَتُ بَنُوْاسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً - بَي الراتيل کےلوگ ننگےنہایا کرتے تھے (یہان کی شریعت میں جائز ہوگایا یوں ہی رسم کے طور پراہیا کرتے ہوں گے )-

اَلْعُوْوَةُ الْوُثْفَى آلْاِيْمَانُ - مضوط كنده ايمان ہے-(دوسرى روايت ميں يوں ہے كه الل بيت رسالت كو ماننا الن سے مجبت ركھنا)-

عُرَى الْإِيْمَانِ الصَّلْوةُ والزَّكُوةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ - الْعُمْرَةُ - الْعُمْرَةُ - الْمِانِ كَنْ الورجِّ اورعِرهِ مِن -

اَوْ ثَقُ عُرَى الْإِيْمَانِ الْحُبُّ فِي اللهِ - برُامضبوط كنُدُه ايمان كاالله كى راه ميس محبت ركهما ہے- (جيسے متبع شريعت عالم دين سے محبت ركھنا)-

تَغْتَرِ 'ینِیٰ قَرَاقُرُفِیٰ بَطْنِیٰ- میرے پیٹ میں قراقر ہو حاتا ہے-

ن الله الله في الأيتام فكا تعن افواههم الله عدر و تيبول كے باب ميں ان كے منه برائى كے ساتھ مت كھلواؤ (كدوة تمھارى برائى كريں بلكدان سے ايسا سلوك كرو كدوة تمھارے شكر گزار ہول تمھارى تعريف كريں) -

تحسٰی مِنَ الْعُوْمِ - جس نے لباس دے کرنگا پنا رفع ا۔

#### باب العين مع الزاء

' عَزَبٌ - مجر دمر د (اس کی جمع عُزَّابٌ ہے جیسے کا فر کی جمع کفار ہے )-

عَزَبَةٌ - بِشُوہر عورت (اس کی جمع عَزَبَاتٌ ہے) -عَاذِبَةٌ - بِشُوہر عورت (اس کی جمع عَوَاذِیْبُ ہے) -عُزُوْبٌ - دور ہونا'غائب ہونا' پوشید ہونا -اِعْزَابٌ - دور ہونا' دور کرنا -

آغُزَب-مجرد(اس کی جمع عُزُبٌ ہے اور مؤنث عَزْ ہَاءً ہے)۔۔

شِوَارُكُمْ عُزَّا بُكُمْ - تم میں برے وہ لوگ ہیں جو مجرد موں (عیال واطفال نہ رکھتے ہوں- نہ جو رو نہ جاتا گوڑا نہاٹا)-

مَنْ قَوَءَ الْقُرْآن يَفِي اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدُ عَزَب-جس شخص نے چالیس دن میں سارا قرآن ختم کیااس نے بہت دیر کی (یعنی شروع کرنے کا زمانہ ختم کے زمانہ سے دور پڑگیا)۔ والشّاءُ عَازِبٌ حِیَالٌ - بَریاں تھان سے بہت دور گئ ہوئی تھیں اور حالمہ نہ تھیں (حِیَال جمع ہے حَانِلٌ کی یعنی غیر

# الكام المال المال

بيوى نەتقى-

شَابًا أَعْزَبَ-جوان مجرو-

فَاُعْطِى الْأهِلَ مِنْهَا وَالْعَزَبَ- مِين اس مِين سے عيال داراور مجرد دونو ل كودول گا-

كوِهَ أَنْ يَلْقِى اللَّهَ عَزَبًا - الله ع مُردره كر ملت كوبرا

لا يعُزُبُ عَنهُ آئ بِالْإِ حَاطَةِ وَالْعِلْمِ لَا بِاللّهَاتِ وَإِذَا كَانَ بِاللّهَاتِ فَرِيهِ وَإِذَا كَانَ بِاللّهَاتِ فَرِيهِ الْحَوَايَةُ -الله جَل جلالهُ فَ جويه فرمايالا يعزب عنه مثقال ذرة اس كايه مطلب نهيں كهالله كا ذات بر برذر كو هير بهوئ به كا دات بر برذر كو هير به مواكم على مواكم على مواكم على مواكم الله كا احاطه اور معيت جو قرآن ميں كى جگه فركور به اس سے اطاطه اور معيت على مراد به اور اس پرتمام مفسرين كا اتفاق به الله كا -

سُرُّ مَوْقا كُمُ الْعُزَّابُ-تم میں برے مردے وہ ہیں جو علور کے ناتھی ہول (ندان کی بیوی ہونداولا دیا ندخاوند ہوند اولاد)-

کُانَ یُعْطِی الْاهِلَ حَظَیْنِ وَالْاعْزَبَ حَظَّا۔
آنخضرت صلی الله علیه وسلم عیال دارکو دو حصے دیتے اور مجرد کو
ایک حصہ (نہایہ میں ہے کہ اعزب مجرد کوئیں کہیں گے بلکہ عزب
کہیں گے۔لیکن اس حدیث میں اعزب کا لفظ وارد ہے۔بعض
نے کہا عزب فصیح نہیں ہے بلکہ صبح لفت عزب ہے)۔
اُعْزُبُ ثُمْ اُعْزُبُ ۔ دوررہ پھردوررہ۔

عَدْدٌ - ملامت کرنا'مدوکرنا' پھیر دینا' ڈانٹنا' جماع کرنا'مجبور کرنا۔

تَعْوِیْوٌ - ملامت کرنا 'سزادینا' تا دیب کرنا' حدیے کم مار لگانا' تعظیم اور تکریب کرنا' مدوکرنا' قوت دینا -

عَزُورٌ - برخلق ويوث-

تعیزیو - جوسرا حدشری سے کم ہو (اس کی کوئی مقدار نہیں سے ام اور حاکم کی رائے پرموقوف ہے۔ اور حدشری وہ مقرر وشعین سزاہے جوشار عضرادی)۔

حامل)-

إِنَّهُ بَعَثَ بَعْنًا فَأَصْبَحُو بِأَرْضِ عَزُوْبَةٍ بَجُراءَ-آپ نے ایک شکر بھیجا وہ صبح کوایک دور دراز سخت زمین میں پہنجا-

عَزُوْ بَة - وہ زمین جس سے چرا گاہ دور ہوو ہاں گھاس سے حیارہ کم ہو-

اُنظُرُوْ اَتَجِدُ وْهُ مُعْزِبًا اَوْمُكُلِنًا - (ایک سفر میں صحابہ اَنظُرُو اَتَجِدُ وْهُ مُعْزِبًا اَوْمُكُلِنًا - (ایک سفر میں صحابہ ایک پکارنے والے کی آ وازشی تو صحابہ سے فرمایا) دیکھو پی خض یا تو چراگاہ کا طالب ہے یا چراگاہ میں ہے (عرب لوگ کہتے ہیں اَعْزَبَ الْقَوْمُ دور کی گھاس لوگوں نے بالی باان کے اونٹ جرنے کے لئے دور چلے گئے )۔

كَانَ لَهُ غَنهُم فَامَرَ عَامِرَ بُنَ فَهَيْرَ قَانُ يَعُزُبَ بِهِا - حضرت ابوبكر صدايق كي پاس چند بكريال تفس انهوں نے اپنے غلام عامر بن فہير ہ كو حكم ديا كه ان كو چرانے كے لئے دور ليے عائے -

كُنْتُ آغُزُبُ مِنَ الْمَاءِ - بَهِي مِين بِإِنَى سے دور موتا -فَهُنَّ هَوَاءٌ وَّالْحُلُومُ عَوَاذِبُ - وه هُوهُل مِين اور عقل سے دور -

اِدْتَدَدْتَ عَلَى عَقِيبُكَ تَعَزَّبْتَ قَالَ لَا وَلَكِنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذِنَ لِي فِي وَسُلَّمَ اَذِنَ لِي فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذِنَ لِي فِي الْبَدُهِ - عَاجَ حَاجَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَذِنَ لِي فِي الْبَدُهِ - عَاجَ حَاجَ الوَعْ سَهُ الإيول كَ بل چرگيا - (غير عبل جاكر ره گيا - (غير مباجر بهوگيا) مدينة چهود كرجنگل ميل دورجا كرره گيا - سلمة نه كها نهيل (ميل جرت سنهيل پهرا) مجهوكو آخضرت صلى الله عليه وسلم نے جنگل ميں رہے كی اجازت دی تقی -

کیما یَتَرَاءُ وْنَ الْکُوْکُبُ الْعَازِبَ فِی الْاُفُقِ - جِسے دور ستارے کو آسان کے کنارے میں دیکھتے ہیں (مشہور روایت الْغَادِبَ ہے فین معجمہ اور رائے مہملہ سے لینی ڈو بنے والے ستارے کو) -

أَغْزَبَ لَا اهْلَ لَهُ- مِحردُاس كَ بِال يَحِند تَص ياس كَ

### الكالمالة الاستال المال المال

اِنْ بُعِثَ وَ اَنَا حَتَّى فَسَأُ عَزِّرُهُ - (ورقد بن نوفل نے کہا) اگر محمد (صلّی الله علیه وسلم) میری زندگی میں پنجبر ہو گئے تو میں ان کی ضرور مدد کروں گا - ان کی حمایت کروں گا -

اَصْبَحَتْ بَنُوْاَ سَدِ تُعَوِّر رُنِیْ عَلَی الْاِسْلَام -اب بی اسد کے لوگ جمے کو اسلام سکھاتے ہیں یا مجھ کو ملامت کرتے ہیں میرا عیب بیان کرتے ہیں (کہ میں نماز پڑھنا بھی اچھی طرح نہیں جانتا - یہ سعد بن ابی وقاص نے کہا جب بی اسد کے لوگوں نے حضرت عرض ۔ ان کی شکایت کی تھی) -

رُبَّ مَعُزُوْدٍ فِي النَّاسِ مَصْنُوْعٌ لَدُ - بَعض لوگ جن کی روثی بندکی جاتی ہے اللہ ان کے لئے دوسراسامان کردیتا ہے (یا تو آخرت میں ان کو بہشت اورا پی رضا مندی عطافر ما تا ہے یا دنیا ہی میں ان کے لئے رزق کا دوسرا دروازہ کھول دیتا ہے بقول شخصے کی در بندصد درکشادہ ) ۔ ا

عَزٌّ - قوى كرنا'غالب مونا' جمت ميں جيت جانا -

اِذَا عَزَّاَخُوْكَ فَهُنُ-(یه ایک مش به یعنی) بب تیرا بھائی تجھ پر غالب آئے اور تو اس کا مقابلہ نہ کر سَلَے تو اس سے عاجزی اور زمی کی-

عَزَّتِ النَّاقَةُ - اوْمُنْ مضبوط اورزور آور ہوئی -مَنْ عَزَّبَزَّ - جوغالب ہواای نے مال لےلیا -(جیسے ہندی میں کہتے ہیں جس کی تننے اس کی دلغ' جس کی لاکھی اس کی جمینس) -

عِزِّ اور عِزَّ قَاور عَزَ ازَقَ عَزت دار ہونا صعیف کے بعد زور آ در ہونا صعیف ہونا کمیاب ہونا ' بہنا ' مشکل ہونا -عَزَّ مِنْ قَائِلِ - بیر کہنے والا بڑا عزت دار ہے -تَعْزِیْزٌ - عزت کرنا ' مدد کرنا ' قوت دینا -اِعْزَازٌ - عزت دینا ' محبت کرنا ' حمل ظاہر ہونا -تَعَزَّدُ ذَّ - عزت دار ہونا ' مخت ہونا ( جیسے اعتز از ہے ) -اِسْتِعْزَازٌ - عالب ہونا ' مارڈ النا ' تکلیف پہنچانا -عَزَّا اَ اُ - حَتْی - جیسے بیاری یا موت -

عُزِّی-ایکمشہور بت تھاقریش کا-عَزِیْزٌ -اللّٰہ تعالٰی کا ایک نام ہے بمعنے عالب اور قوی' زور ' . . -

مُعِزُّ - بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے - یعنی عرت دیے والا - هلُ تَدُرِیْنَ لِمَ کَانَ قَوْمُكَ رَفَعُوْ ابَابَ الْكُعْبَةِ قَالَتُ لَا تَدُرِیْنَ لِمَ کَانَ قَوْمُكَ رَفَعُوْ ابَابَ الْكُعْبَةِ قَالَتُ لَا تَعَرُّزُّ اَنْ لَا یَدُخُلَهَا اِلّا مَنْ اَرَادُوْ اور الله علیه وسلم نے حضرت عائش ہے فرمایا) تو جانتی ہے کہ تیری قوم (قریش) نے کعبہ کا دروازہ اونچا کیوں رکھا (ایسا کہ ہر محض اس میں جانہیں سکتا جب تک کہ سیرهی نہ ہو) انہوں نے عرض کیا میں نہیں جانتی - فرمایا ان کا مطلب یہ تقا (کہ ہر محض کعبہ کے اندر نہ جاسکے) جس کو وہ چاہیں وہی اندر جائے (تو یفعل انھوں نے تکبر کی راہ سے یا کعبہ کی عظمت ادر تو یقی انھوں نے تکبر کی راہ سے یا کعبہ کی عظمت ادر تو قیر کے لئے کیا) -

فَاسُتُعِزَّ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-آنخضرت صلى الله عليه وسلم پر بيارى كى تخق ہوكى مرنے ك قريب ہوگئے-

ریب برب المقدید المقدید المقدید و المقدم و المقدم و المقدم المقدید و المقدید المقدید

إِنَّ قُوْمًا مُّحُرِمِيْنَ اِشْتَرَكُوْا فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَقَالُوْا

عَلَى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا جَزَاءٌ فَسَالُوْاابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُمُ الْكُمُ لَمُعَزَّزُ بِكُمْ - كَيْمُ لُوگ احرام باندے ہوئے تھے انھوں نے سب نے مل کرایک جانور کا شکار کیا (سب اس کے مل میں شریک تھے) اب کیا کہنے گئے ہم میں سے ہر خص کواس جانور کا پورا بدلہ دینا چاہیے - آخر عبداللہ بن عمر سے پوچھا - انہوں نے کہا بہتو تم پر بہت وشوار اور خت ہے نہیں سب مل کرایک وییا ہی جانوراس کے بدلے میں دو (الگ الگ ہر خص کوایک ایک جانور قبل کرنے کی ضرورت نہیں) -

عَلَى أَنَّ لَهُمُ عَزَازَهَا - آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بدان قوم کو بيداوار مووه ان کی بدان قوم کو بيداوار مووه ان کی ہے -

إِنَّهُ نَهٰى عَنِ الْبُولِ فِي الْعَزَادِ - آپ نے سخت زمین میں پیثاب کرنے سے منع فر مایا (کیونکہ الی زمین پر پیثاب کرنے سے چھیفیں اڑتی ہیں اور زم زمین میں پیثاب ساجاتا ہے قطر نہیں اڑتے )-

وَأَسَالَتِ الْعَزَازَ - (بارش) سخت زيين برِرَكر بهي -إِنَّكَ بَعْدُ فِي الْعَزَازِ فَقُمْ - (زَبَرَيُّ نَے كَهَا مِينَ عَبِيرَالله بن عبدالله بن عتبہ کے پاس بہت جایا کرتا ان سے حدیثیں سنے کے لئے اور ان کی خدمت کیا کرتا زہری ٹنے بیان کیا جیسی کوشش ہے وہ ان کی خدمت کرتے اور کہا میں اینے ول میں ہیہ سمجھا کہ عبیداللہ کے پاس جوعلم تھا وہ سب میں نے تھینچ لیا اور اب محصوان کی کوئی حاجت نہیں ہے تو ایسا موا- ایک بار عبیداللہ برآمد ہوئے میں ان کی تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا اور ویبااعزازان کانہیں کیا جیبا پہلے کیا کرتا تھا-عبیداللہ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ ابھی تو علم کے کنارے پر ہے اس کے بیچوں چے مقام تک بھی نہیں پہنچا تو گھڑا ہو ( یعنی تیرا یہ خیال کہ میں نے عبیداللہ کا سب علم حاصل کرلیا اور اب مجھ کوان کی یرواہ نہیں ہے غلط ہے ابھی تو تو علم کے وسطی حصہ پر بھی نہیں آیا صرف اس کے کنارے پر پہنچاہے اس لئے تجھ کومیری تعظیم اور تحریم کے لئے بدستورسابق کھڑا ہونا چاہیے -عبیداللہ نے قرینہ ے زہریؓ کا خیال معلوم کرلیا -اس روایت سے بیجھی نکلتا ہے

کہ استاد اور عالم دین کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا درست ہے گر عالم کو یہ خوا ہش کرنا کہ لوگ میر نے تعظیم کے لئے کھڑے ہول چائز نہیں ہے - آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گو قیام تعظیمی سے منع فر مایا گر بعض بزرگوں نے شاگر دوں کا تکبر توڑنے کے لئے ان کو کھڑار کھاہے)-

فَجَاءَ نُ بِهِ قَالِبَ لَوْنِ لَيْسَ فِيْهَا عَزُوْدٌ وَلَالَفُونُ لَيْسَ فِيْهَا عَزُوْدٌ وَلَا فَشُونُ سُ - جو بَكرى اپنے رنگ كے بدلے دوسرے رنگ كى بكرى جنے ( ایعنی جو مال كے رنگ پر نہ ہو ) تو وہ جو دوسرے رنگ كى بيدا ہوئى تيرى ہان ميں نہ كوئى تنگ تفول كى كم دودھ والى اور نه كشاد و تقول كى دودھ بہتى ہوئى ہوگى ہوگى -

لُو اَنَّ رَجُلًا اَجَدَ شَاةً عَزُوزًا فَجَلَبَهَا مَا فَرَعُ مِنُ حَلَيْهَا مَا فَرَعُ مِنُ حَلَيْهَا حَتَّى اُصَلِّى الْصَّلَوٰتِ الْحَمْسَ الرَّالِكُ حَصَّ كُم دوده والى بكرى كاجس ك تقنول ك سوارخ ننگ بول دوده دو بخ كُوّ وه اس كا دوده دو بخ سے فارغ نه بوگا يهال تك كميں پانچوں نمازيں پڑھلول گا (بيمروبن ميمون تا بعى كاقول بيم ميل بانچوں نمازيں پڑھلول گا (بيمروبن ميمون تا بعى كاقول بيم مطلب بيہ بے كه نمازاتى بلكى بوكتى ہے)-

مَّلَ يَثَبُّتُ لَكُمْ الْعَدُوُّ حَلْبَ شَاقٍ قَالَ إِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَزُرْ - كيادَ تُن مُهار عمقابله ين التي دير جمار بها به جمتى دير ين أيك بحرى كا دود هدو بها با تا ب-انهوس نے كہا بال خدا كي قسم بلكه چاركم دود هدالى بحريوں كا دود هدو دو بن تك خدا كي قسم بلكه چاركم دود هدالى بحريوں كا دود هدو بن تك (عَزُرٌ كى جَمْع بِ عَزُورٌ كَى جَمْع مُ مُرُوم جمع بِ صَبُورٌ كى) - المحشوف شِنُو شِنُو او تَمَعُورُ ذَوْا - دين ين من سخت اور مضبوط رمو (كافرول سے مداہنت اور نرى نه كرو - (يد عِزٌ سے نكال بها ورئيم زائد ہے - بعض نے كہا مَعْز سے اس كا ذكر آ كے اور ميم زائد ہے - بعض نے كہا مَعْز سے اس كا ذكر آ كے آ

اَلْعِزُّ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ - عزت گورُ وں کی پیثانیوں میں ہے-

مَانَعُلَمُ حَيَّا الْحُفَرَ شَهِيدِةً آعَزَّ مِنَ الْأَنْصَادِ - بَمَ كُولَى قَيلِهُ عَلَى الْمُنْصَادِ - بَمَ كُولَى قَيلِهُ عَرِبُ كَالِيانَبِينَ جَائِةٍ جُن كَلُوكُ شَهَادت اورعزت مِن انصار سب سے بڑھ كر ميں انصار سب سے بڑھ كر آخضرت صلى الله عليه وسلم كى رفاقت ميں شہيد ہوئے ہيں ) -

لَنَا الْعُوزِّى وَلَا عُزِّى لَكُمْ - (ابوسفیان نے جنگ احد میں صحابہ کو مخاطب کر کے کہا) ہمارا طرفدار اور حامی عزی ہے تمھارا کوئی عزی ہیں ہے (آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ معنی مایا اس کو یوں جواب دو الله مولانا ولا مولی لکم یعنی الله ہمارا حامی و مددگار ہے اور تمھارا کوئی حامی مددگار نہیں)۔

عَبْدُ الْعُوْلِي - پہلے حفرت ابو بکر صدیق کا نام تھا اور کنیت ان کی ابونفیل تھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کا نام عبدالله رکھااور کنیت ابو بکر کذانی الکھکول-

فَهَازًا حَدُ هُمَا صَاحِبَهُ-ان میں سے ایک دوسرے پر غالب آیا-

و اَعَزَّارُ کَانَهُ عَلٰی مَنْ غَالَبُهُ- الله تعالی اسلام کے ارکان کواس کے مقابلہ پر مضبوط کرے گا جوان کوگرانا چاہے گا (ہرز مانہ میں دشمنان اسلام کوشش کرتے رہیں گے کہ اسلام دنیا ہے مث جائے پر اللہ تعالی اس کا حامی ہے وہ پھیلنا چلاجاتا ہے غیب ہے اس کے مدد کرنے والے پیدا ہوجاتے ہیں )۔

اَلْمُوْمِنُ اَعَزُّمِنَ الْجَبَلِ-مومن بِہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط (مصیبت پرصر کرنے والا ہے اللہ تعالی پر بھروسدر کھنے والا)۔ اللہ تعالی بر بھروسدر کھنے والا)۔ ا

عَزْفْ - یا عُزُوْفْ - بے رغبتی کرنا' پھر جانا' کھانے پینے میں مشغول رہنا' ہا جا بجانا' جنوں کی آواز نکالنا جورات کوجنگل میں سائی دیتی ہے-

تَعْزِيفٌ - آوازكرنا-

اِعْذِاف -رين كي آوازسنا-

مَعَازِفُ- باج- بیسے طبلہ ڈھول ستار دنہار مونیم پیانو بانسری وغیرہ (اس کامفرد عزف ہے یا معزف ہے)-اِنَّهُ مَرَّ بِعَرْفِ دُقِ فَقَالَ مَاهٰذَا فَقَالُوا خِتَانٌ فَسَكَتَ - حضرت عمرضی اللہ عنہ ایک مقام پر ہے گزرے جہاں دف ن کر ہاتھا- آپ نے پوچھا سے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ختنہ کی تقریب ہے تو آپ خاموش ہور ہے (معلوم ہوا کہ خوشی کی رسموں میں جسے عید شادی ختنہ وغیرہ میں با جا بحانا درست

ہے ایک جماعت الل حدیث نے ہر ملک کے باجے کو دف پر قیاس کیا ہے اور بعض نے دف کے سوااور باجے بجانا جائز رکھا ہے )-

کانَتِ الْجِنُّ تَعْزِفُ اللَّيْلَ کُلَّهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُووَةِ-صَفَا اور مروه پہاڑوں کے درمیان جنات رات بھر باجا بجاتے یا آ واز کرتے رہتے (نہایہ پس ہے کہ یہ آ واز رات کے وقت ہواکی سائی دیتی ہے جنگل والے اس کو جنوں کی آ واز خیال کرتے ہیں)۔

عَزِیْفُ الرِّیَاحِ- ہواؤں کی آواز جوجھر جھر کانوں میں آتی ہے-

عَزَفَتْ نَفْسِیْ عَنِ الدُّنْیَا-میرا تو دل دنیا سے پھر گیا(اس سے نفرت ہوگئ-ایک روایت میں عزفت ہے لینی میں نے اینادل دنیاسے پھیرلیا)-

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَنَنِي لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفُ-اللَّه فِي جُهُ وَ اس لَتَ بَهِجابَ كه مِس هيل كي باجول كومنادول (ساميه كي روايت ب)-

ُ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَاذِفُ- كَانَے والياں اور بائے کلیں گے-

يَسْتَحِلُونَ الْحِرَارَ وَالْمَعَازِ فَ-زنااور باجول كوطال المجيس كررندى بازى اورگانا بجاناعيب ندريكا) -

عَزْق - جلدی دوڑ نا'رو کنا' مار کرمرنے کے قریب کردینا' کھودنا' چرنا-

عَزْقٌ-چِپَ جانا-عَزَاقَةٌ-چِوتُر-عَزِقٌ-برِخلق-

### ان ط ع ن ن ن ال ال ال ال و ها ك الحالية

تَكَارَيْتُ مِنْ فُلَانِ أَرْضًا فَعَزَقْتُهَا - مِن فلان شخص سے زمین کرایہ پر گی پھر میں نے اس کو کھودااس میں سے یانی تکالا-

لَا تَغُوُّ قُوْا -مت كَاثُو (لِينى رشته ناطمت تو ژو) -عَزُلٌ - جِدا كرنا 'برطرف كرنا 'انزال كِقريب ذكركو بابر نكال لينا اورانزال بابركرنا - .

> تَعْزِيْلٌ - جدا كرنا-تَعَزُّلٌ - جدا ہونا -

عُوْلُهُ -لوگول سے الگ تنهائی میں بسر کرتا -اِنْعِزَ الْ - جدا ہونا ، گوشہ گیری کرنا -

إغْتِزَالٌ -عزل كرنا معتزله كاند بب اختيار كرنا-

مُعْتَزِلَةٌ - ایک مشہور فرقہ ہے اہل اسلام کا جس کا بانی واصل بن عطاء تھا اور بینام امام حسن بھریؒ نے اس کا رکھا تھا جب وہ ان سے جدا ہوگیا تھا - بیفرقہ کہتا ہے کہ گنبگار شخص نہ مؤمن ہے نہ کا فراور بندہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے اور پورا اختیار رکھتا ہے -

آغُزَلُ - بِهِ حَيار (اس كى جَعْ عُزُلَّ بِ اور آغُزَالُ اور عُزَالُ اور عُزَالُ اور عُزَالُ اور عُزَلَّ بِ ) - عُزَلُ اور اسم مصدر عَزَلَّ بِ ) - عُزَلُ اور عُنُو لَا يُعْدُو عَنُنِ الْعِلْمِ ذَلَةٌ وَبِغَيْو زَاءِ الزُّهُدِ عِلَّةً - الْعُنُو بَعْدِر نَهِ عَنْنِ الْعِلْمِ ذَلَةٌ وَبِغَيْو زَاءِ الزُّهُدِ عِلَّةً - كُوثِهُ كَيْر وَهِ عَنْنِ الْعِلْمِ مَنْ مَا تَهْ الْعُرْشُ بِ اور بغير زهد كعلت يار كى سے - كاس ماتھ لغزش باور بغير زهد كے علت يار كى سے -

اَغُزَل -اس ابرکونھی کہتے ہیں جس میں پانی نہ ہو-مَغُزِلُ -ایک جانب علیجلہ ہ-

رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَادِ عَنِ الْعَزْلِ-ایک انصاری شخص نے آخضرت صلی الله علیہ وسکم سے بوچھاعزل کرنا کیا ہے ( یعنی کسی عورت سے اس طرح جماع کرنا کہ انزال کے وقت ذکر باہر نکال لیے اور منی باہر گرائے 'اس سے بیغرض ہے کہ عورت کو حمل ندر ہے )۔

لا عَلَيْٰكُمْ أَنُ لَا كَفْعَلُوْا - عزل كرنے ميں كوئى قباحت نہيں (تو دوسرالا زائدہ ہے اور جس نے عزل جائز نہيں رکھاوہ يوں ترجمہ كرتا ہے تم كو چاہئے كہ عزل نہ كرو) امام سفيان توريٌ،

ام جعفرصادق کے پاس گئے اور عرض کیایا ابن رسول الله مالی اداك قد اعتزلت الناس - یعنی میں کیاد يکتا ہوں كه آپ لوگوں كى صحبت سے الگ ہوكر گوشنشین اور عزلت گزین ہو گئے ہیں - فر مایاز مانہ كا رنگ بگڑ گیا ہے بھائيوں كا حال (دگر گوں ہے میں نے د يكھا تنہائی میں دل جعی ہوتی ہے پھر يہ شعر بڑھے -

ُذَهَبَ الْوَفَاءُ ذَهَابَ اَمُسِ الذَّاهِبِ وَالنَّاسُ بَيْنَ مُخَاتِلٍ وَّمُحَارِبِ يُفُشُونَ بَيْنَهُمُ الْمَوَّذَّةَ وَالْوَفَا وَقُلُوبُهُمُ مَحْشُوَّةٌ بعَقارِب وَقُلُوبُهُمُ مَحْشُوَّةٌ بعَقارِب

یعنی زمانہ سے وفاداری اس طرح اٹھ گئی جیسے گزشتہ کل کا دن گزرگیا اورلوگوں کا بیرحال ہے کہ کوئی تو ان میں مکار ہے اور کوئی جنگ جو ایک دوسرے سے محبت اور الفت جتاتے ہیں حالانکہ ان کے دل بچھوؤں سے بھرے ہوئے ہیں (ہر وقت کا شنے کی فکر میں گئے ہیں)۔

اِنَّهُ كَانَ يَكُوهُ عَشُو َ خِلَال مِّنْهَا عَزُلُ الْمَاءِ لِغَيْرِ مَحَلِّه - آنخفرت صلى الله عليه وسلم دس باتوں كو ناپند كرتے تھ ان میں سے ایک عزل بھی تھا یعنی نطفہ بے موقع بہانا ( كيونكه نطفه ضائع كرنا باعث بے تقليل امت محمدى كا)-

اغزِلُ إِنْ شِنْتَ فَإِنَّهُ سَيَاتِيْهَا - اگرتو چاہے تو اپی عورت سے عزل کر کیونکہ اگر اس کی تقدیر میں حاملہ ہونا ہے تو وہ ضرور حاملہ ہوگی -

آخبَبُنَا الْعَزْلَ -ہم نے عورتوں سے عزل کرنا پند کیا۔ کُنّا نَعْزِلُ وَالْقُرْانُ مِنْزِلُ -ہم اس وقت عزل کیا کرتے سے جب قر آن اتر تاربتا (اور قر آن میں اس کی ممانعت نہیں اتری تو معلوم ہواوہ جائز ہے)۔

رَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُزُلاً - مِحَدَّ وَسَلَّمَ عُزُلاً - مِحَدَّ وَمَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُزُلاً - مِحَدَّ وَمَنْ حَضَرت على الله عليه وسلم في حديبيين بين المؤلَّ أَنَا رَائِتُهُ - مَنْ رَاى مَقْتَلَ حَمْزَةً فَقَالَ رَجُلْ أَغْزَلُ أَنَا رَائِتُهُ - مَنْ رَاى مَقْتَلَ حَمْزَةً فَقَالَ رَجُلْ أَغْزَلُ أَنَا رَائِتُهُ - أَنَا مَنْ مَنْ الله عليه وسلم في يوچها حزه جهال مارے كے وہ مقام كى في ديكھا ہے - ايك نها شخص بولا ميں في ديكھا ہے -

### الكابكانية الاستال المال المال

اِذَا كَانَ الرَّجُلُ اَعْزَلَ فَلَا بَأْسَ اَنُ يَّانُحُذَ مِنُ سِلَاحِ الْغَیْمَةِ- اگرکوکی شخص جنگ میں بے ہتھیار ہوتو لوث کے مال میں سے ہتھیار لے سکتا ہے- (پھرتشیم کے وقت حاضر کردے)-

مَسَاعِيْرُ غَيْرُ عُزْلٍ - جَنَّكَى بِينِ بابتهيار-

لَمَّا اَجَارَتُ اَبَا الْعُاصِ خَرَجُ النَّاسُ اِلَيْهِ عُزُولًا جب حضرت نيبٌّ نے اپنے شُو ہرابوالعاص کوامان دی تو لوگ نے ہتھاررہ کران کے ہاس گئے۔

وَ لَا مِیْلٌ مَّعَاذِیْلُ - نه وه لوگ جوسواری نہیں جانے اور بے ہتھیار ہیں-

دُفَاقُ الْعَزَائِلِ جَمَّ الْبُعَاقِ-الياابر بَسِيح جواس طرح پانی بہائے جیے مثک کا نیچ کا دہانہ کھل جانے سے پانی بہتا ہے خوب زور سے برسنے والا - عَزَائِل قلب ہے عَزَالِی کا جوجع ہے کے اللہ کی جوجا ہے کا جوجع ہے کا جوجع ہے کا جوجع ہے کی جوجا ہے کا جوجع ہے کا جوجو ہے کا جوجع ہے کا جوجع ہے کا جوجع ہے کا جوجو ہے کی جوجو ہے کا جوجو ہے کا جوجو ہے کا جوجو ہے کہ جوجو ہے کا جوجو ہے کی جوجو ہے کا جوجو ہے کا جوجو ہے کی جوجو ہے کا جوجو ہے کا جوجو ہے کی جوجو ہے کی جوجو ہے کی جوجو ہے کا جوجو ہے کا جوجو ہے کا جوجو ہے کے کا جوجو ہے کا جوجو ہے کا جوجو ہے کی جوجو ہے کی جوجو ہے کی جوجو ہے کا جوجو ہے کا جوجو ہے کی جوجو

فَارْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا-آسان نے اپنے نیچے کے دہانے کھول دیئے (ایعن خوب زور کا پانی برسایا)-

مُ كُنَّا نَنْبُذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهَاءِ لَهُ عَزْ لَاءَ - بم آنخفرت ملى الله عليه وسلم ك لئے ايك مسك ميں جس كا ينجے كا بھى دہانہ براتھا نبيذ بھوتے -

وَ أَوْ كَا أَفُوا هَهُمُا وَ أَطُلُقَ الْعَزَ الِي -مثكول كمونهول كوتوباندهديا وريني كد بان كهولدية-

وَاعْزِ لُوْ افِرَاشَهُ - اس كا بستر جدا ركھو (صاحب مجمع البحرین نے اس مقام پرایک فاش غلطی کی ہے انہوں نے غرل بتقد یم مجمد رائے مہملہ کو جواس صدیث میں وارد ہے اذا كان يوم القيمة بعث الله الناس من حفوهم غولا -عزل كو بتقد يم مهملہ برزائے مجمد سمجھا اوراس باب میں اس كا ذکر كيا پھر لطف بيہ ہے كہ عُوْلُكُو آ ب بحف قلفه يعني سو ذكر كھتے ہیں جو كسى لغت سے ثابت نہيں ہے بلكہ عُوْلُهُ بمعنے قلفہ ہے - اور اعْدَ سے ثابت نہيں ہے بلكہ عُولُكُ بمعنے قلفہ ہے - اور اعْدَ لَكُو ہو مالك كہ بيہ معنے المُحَدِّ لَكُو ہو مالك كم بیں جمل كا ضند نہ ہوا ہو - حالا كلہ بيہ معنے المُحرين نے غين مجمد كوغين المُحرين نے غين مجمد كوغين مجملہ كو زائے مجملہ كو رائے مہملہ كو رائے مہملہ كو زائے مجملہ كو رائے مہملہ كو مقال كو رائے مہملہ كو رائے مؤلم كے مقال كو رائے مہملہ كو رائے مہملہ كو رائے مہملہ كو رائے مؤلم كو رائے كو رائے مؤلم كو رائے كو رائے مؤلم كو رائے كو رائے

ریاہے)-

اَغْزَلُ - ایک سماك (ستاره برج میزان کا ہے) - دو ساكوں میں سے دوسرا رائح ہے يعنی باہتھیار چونکه اسساك میں ہتھیار نہیں ہے لہذا اس کو اعز ل كہتے ہیں - عَزْمٌ - یا عَزِیْمَةٌ - اراده كرنا 'قصد كرنا 'قان لينا 'قطعی كرليتا كرة دوندر ہے كوشش كرنا 'منتر پڑھنا 'فتم دینا -

تَعَزُّمُ - قصد کرنا -اغتز کم - میا ندروی کرنا -

عَذِیْمَةٌ - منتریا قرآن کی آیت جوکسی آفت کو دفع کرنے کے لئے یا شفا کے لئے پڑھی جائے - (اس کی جمع عَزَائِم ہے)-

عَزَائِمُ الشَّجُودِ - وہ تجد ہائے تلاوت قرآن کے جہال پر تجدہ کرناواجب ہے-

خَيْرُ الْأُمُوْدِ عَوَاذِمُهَا-سب كاموں ميں بہتر وه كام ہيں جن كواللہ نے فرض كياہے ياوه كام جن كوتو شان لے اور اللہ سے جوا قرار كياہے اس كو يورا كر ہے-

فَاصِّبِرُ مُحَمَّا صَبِّرَ أُولُو الْعَزُمِ - توابا صبر كرجيے بمت والے اللّٰ يَغْبِر والے اللّٰ يَغْبِر والے اللّٰ يَغْبِر اللّٰ اختلاف ہے كداولوالعزم يغبر بيل حفرت كون بيل اور مشہوريہ ہے كداولوالعزم يائج يغيبر بيل حفرت نوح اور حفرت ابراہيم اور حفرت موسى اور حفرت عيسى اور حفرت محملى الله عليه وسلم الجمعين ) -

آینٹو م الْمَسْنَلَة - آ دی کوچاہے کہ دعامیں قطعی طور پراللہ
سے جو مانگنا ہووہ مانگے (یعن تعلیق نہ کرے کہ اگر تو چاہے تو ایسا
کر بلکہ قطعی طور سے عرض کرے کہ پروردگار مجھ کو یہ عطا فر ما'یا
ایسا کردے بعض نے کہا ترجمہ یوں ہے کہ قبول ہونے کی امید
رکھ کردعا کرے)-

فَعَزَمَ اللّٰهُ لِنْ - الله تعالىٰ نے مجھ کوتوت اور صبر کی طاقت عطافر مائی -

قَالَ لَا بِيْ بَكْرٍ مَتْى تُوْتِرُ فَقَالَ اَوَّلَ اللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَتْى تُوْتِرُ فَقَالَ اِللَّيْلِ وَقَالَ لِعُمَرَ مَتْى تُكْرٍ اللَّيْلِ فَقَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ اَخَذُتَ بِالْعَزْمِ-ٱلْخَضْرَتُ اَخَذُتَ بِالْعَزْمِ-ٱلْخَضْرَتُ

صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے بوچھاتم وتر کس وقت پڑھتے ہوانہوں نے کہا میں قوشر وع رات ہی میں (عشاء کی نماز کے بعد) پڑھ لیتا ہوں (اس خیال سے کہ شاید آئکھنہ کھلے اور وتر فوت ہو جائے) پھر حضرت عشر سے بوچھاتم کس وقت وتر پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو اخیر رات میں (تہجد کے بعد) پڑھتا ہوں تب آپ نے حضرت ابو بکڑ سے فر مایا تو تم نے تو ہوشیاری اور احتیاط پڑٹل کیا اور حضرت عرش نے فر مایا تم نے ہمت اور فضیلت پڑٹل کیا - (تم نے اپنی طاقت اور تو ت پر محدیق کا درجہ بڑھ کر ہے اس لئے کہ بغیر ہوشیاری اور احتیاط محدیق کا درجہ بڑھ کر ہے اس لئے کہ بغیر ہوشیاری اور احتیاط کے صرف عزم سے کا منہیں چاتا بلکہ صرف عزم کرنے والا بھی ملاکت میں بھی پڑھاتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ وتر کی تین کی بہتر یہ ہے کہ وتر کی تین کی بیدار ہوتو ایک رکعت پڑھ کر اس وتر کو جفت کر ڈالے اور تہجد لئے بیدار ہوتو ایک رکعت پڑھ کر اس وتر کو جفت کر ڈالے اور تہجد ادا کرنے کے بعد وتر پڑھ لے ) -

اَلزَّكُوةُ عَزْمَةٌ يَّنُ عَزَمَاتِ اللَّهِ تَعَالَى - زَكُوةَ اللَّهَ كَ اللَّهِ تَعَالَى - زَكُوةَ اللَّهَ ك قرضوں میں سے ایک فرض ہے (جیے نماز) -

اِنَّا الحِدُوْهَا وَسَطُرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزْمَاتَ رَبِّنَا - بَمُ اللهِ عَزْمَةٌ مِّنْ عَزْمَاتَ رَبِّنَا - بم اس سے زکوۃ بھی لیس گے اور آ و ھے مال کا جرمان لیور گے (زکوۃ نہ وینے کے جرم کی سزا میں اس کا آ دھا مال بطور جرمانہ لے لیں گے) زکوۃ ایک فرض سے اللہ تعالیٰ کے فرضوں میں ہے۔
میں ہے۔

لَیْسَتْ سَجْدَ ةُ صَ مِنْ عَزَائِمِ السَّجُوْدِ-سورهٔ صاد کا سجده ضروری سجدول میں سے نہیں (بلکہ شکر کا سجده ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے)-

اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ اَنُ تُوْلَى رُحَصُهُ كَمَا يُحِبُّ اَنُ تُوْلَى وَحَصُهُ كَمَا يُحِبُّ اَنُ تُوْلَى عز اَلِمُهُ - اللَّه تعالى كويه پند ہے كه اس نے اننے بندوں كے لئے جوآ سانياں اور رضتيں ركھی ہيں (مثلا سفر ميں سنتيں نہ پڑھنا' پانی نہ ہونے كی صورت ميں تميم كر لينا) ان پرلوگ عمل كريں (اس كاشكر بجالا كيں) جيسے اس كويہ پند ہے كہ لوگ اس كے فرض كئے ہوئے كامول كو بجالا كيں

(مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ فضیلت اور عزیمت ہی پڑعمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رخصتوں اور آسانیوں کو قبول نہ کرنا ایک طرح کا مگر اپن ہے جو اللہ کو پہندنہیں ہے )۔

وَإِنَّهَا عَزْمَةً - جَعْهُ رَضَ ہے (لیکن جب کیچر اور پانی ہوتو ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لینا اور جعہ کے لئے نہ جانا رخصت ہے)-

الْجُمْعَةُ عَزْمَةٌ - جمعه كى نماز فرض ب-

وَلَمْ يَغُذِهُ عَلَيْنَا - الله نعورتوں عصت كرنا چهم پر فرض نيس كيا (بلكه وه مباح بے چاہے كرے چاہے نہ كرے) -اسْالُكَ النَّبَاتَ فِي الْآمُو وَالْعَزِيْمَةَ فِي الوَّشُدِ -ميں تجھ سے يہ مانگنا ہوں كہ نيك كاموں پر مجھ كو ثابت قدم ركھ (جميشه ان كوكرتا رجوں) اور كي اور تھيك بات كاعزم مجھ كو عنايت كر ( تجي بات اختيار كرنے ميں آگے پيچے نہوں بلكة فورا اختيار كراوں) -

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ-وہ كام جن سے تيرى مغفرت اور بخشش مضبوط ہوتى ہے (جوموجب ہوتے ہیں تیرى مغفرت كر)...

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّأْمُو هُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ - آپ نے رمضان میں تراوئ پڑھنے کوفرض نہیں کیا (بلکہ سنت رکھا جس کا جی چاہے پڑھے اگر نہ ہوگا) - پڑھا اُرنہ ہوگا کے اُنہ اُنہ کی گئے اُنہ کا کہ کا گئے اُنہ کا کہ کا گئے کہ کا گئے گئے کہ عملی کا گئے گئے کہ کا کہ کا گیا گریم ممانعت تنزیبی ہے نہ کرتم کی -

عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا كَمَا ذَهَبْتُ - مِن بَهْ كُوْلَطَى حَمَّم ديتا مول كه توچلاجا-

ثُمَّ عَزَمَ اللَّهُ لِنَى فَقُلْتُهَا - بَعِرالله تعالَىٰ نے میرے دل میں عزم پیدا کیا میں نے اس کو کہددیا -

عَزَ مْتُ ٱلَّا كَنَازَ عُوْا- مِينِ قَمَ كَعَا كَهَ الْهِ كِينَ مِينَ جَعَرُ امت كرو (يعني تم كوتا كيدى حكم دينا موں كه آپس كي پھوٹ اور نزاع سے بازر ہیں )-

فَافْطُورُو الْفَكَانَتُ عَزِيْمَةً - لوكول في سفر مين افطاركيا

### الكالمالة الاسادال المالة الما

منسوخ ہوسکتاہے)۔

پھرسفر میں افطار کرنا ہی افضل ہو گیا۔

اِشْتَدَّتِ الْعَزَائِمُ - ہمتیں بلندہوگئیں (دوردور ملکوں میں جہاد کے لئے جانے گئے اور کو جہاد کے لئے پکڑنے گئے) - فَلَمَّا اَصَابَنَا الْبَلَاءُ اعْتَزَمْنَا لِلْلِكَ - جب ہم پر بلاآئی تو ہم مضبوط ہوگئے (صبر اور کی کیا) -

اِنَّ الْاَشْعَتُ قَالَ لِعَمْرِ وَبْنِ مَعْدِيْكُرَبَ اَمَا وَاللَّهِ اِنَّهَا لَئِنْ دَنَوْتَ لَا صَرِّ طَنَّكَ فَقَالَ عَمْرِ وْ كَلَّا وَاللَّهِ اِنَّهَا لَعَنُو وَمْ مُّفَزَّعَةٌ - اهعث بن قيس نعروبن معديرب سے لَعَزُومٌ مُّفَزَّعَةٌ - اهعث بن قيس نعروبن معديرب كها (جوعرب كے بوے سپاہی اورجنگی مشہور ہے) قتم خدا کی اگرتم جھے ہوئر ہوں گا (تمهار كوز كانا شروع ہوں گے) عرونے كہا ہر گرنبیں خدا کی تم میرے واقعات د كھے ہے ہیں (میں تم سے پادد سے والنہیں ہوں) - واقعات د كھے ہیں (میں تم سے پادد سے والنہیں ہوں) - رو گوندك سوئقا بالعوازم - ارے انجھ بڑھوں كو آ ہت باك (بڑھوں سے مرادعور ش بیں جسے دوسری روایت میں ان كو توارير (شیشے) كہا - بعض نے كہا خود بوڑھی اور ضعیف اونشیاں مراد ہیں) -

وَكُمْ يَكُنْ لَهُ عَزْمُ إِنَّهُمْ هَكَذَا - الله تعالیٰ كایداراده نہیں ہوا كہ آنخصرت صلی الله علیه وسلم کے بعد ائمہ كو حكومت دے (بلكہ حكومت بنی امیداور عباسیہ كو لمی ائمہ اہل بیت ان ظالموں کے ڈریسے ہمیشہ خائف رہے) -

اُولُو الْعَزْم - ہمت والے پنیبر - بعض نے کہا چھ ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام انھوں نے اپنے قوم کی ایذا دہی پرصبر
کیا - حضرت ابراہیم علیہ السلام انھوں نے ذریح ہونے پرصبر
کیا - حضرت اسمعلی علیہ السلام انھوں نے ذریح ہونے پرصبر
کیا - حضرت یعقوب علیہ السلام انھوں نے فرزند کے گم ہو
جانے پرصبر کیا - حضرت یوسف علیہ السلام انہوں نے کئوئیں
میں رہ کرصبر کیا - حضرت ایوب علیہ السلام انہوں نے بیاری پر

بری مِنْ عَزَائِمِ اللهِ تَحَدًا-الله تعالی کِقطعی احکام میں سے مِنْ عَزَائِمِ اللهِ تَحَدَا-الله تعالی کے قطعی احکام میں سے بدل میں کوئی شک اور شبہ نہیں نہوہ بدل سکتا ہے نہ

عَرَفْتُ اللَّهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ وَحَلِّ الْعُفُوْدِ-(حضرت علیُّ نے فرمایا) میں نے اللہ کوارادوں کے بدلنے ہے پیچانا (ایک کام کامضبوط عزم ہوجاتا ہے پھر بیارادہ فنخ ہوجاتا ہےاس سے معلوم ہوتا ہے کہ دل سب اللہ کے اختیار میں ہیں وہی مقلب القلوب ہے)۔

فَاِنَّهَا عَزِیْمَةُ الْإِیْمَان -لا اله الا الله کی گوائی دینا یمی ایمان کا اصل مقصود ہے (یعنی توحید اللی ایمان کا رکن اعظم ہے)-

عَوَاذِهُ الله - الله تعالى كا حكام فرائض سنن وغيره اَرْسَلَهُ الله عَلَى فَتْرَقَ مِّنَ الرُّسُل وَاغْتِزَاهِ مِّنَ الْفُتَنِ - الله تعالى فَآرَقَ مِّنَ الدُّعليه وسلم كواس وتت بهجا الله عليه والله عنه الله عليه والله عنه الله عليه الله عليه الله عنه الله عنه

عَزْمَنِیْ -اس نے میری ضیافت کی-عَزْوَرٌ -ایک ٹیکری ہے جھہ میں مدینہ سے مکہ کی راہ پراس کو عَزُوْدَا بھی کہتے ہیں-عَذَاءٌ -صرکرنا-

عَزُوْ - نببت دینا کی سے اپنانب لگانا تی ہویا جھوٹ -تَعَزِّیْ - نب لگانا' باپ دادا کانا مخر سے لینا -عَزْیٌ - صبر کرنا -

تَعْزِيَةً - تَعْلَى دِينًا ْصِرِكُوا نا-

مَنُ تَعَزَّى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاعِضُّوهُ بِهَنِ آبِيهِ وَلاَ تَكُنُوا - جُوْضُ جَالِمِيت كِزمانه كَاطرح الي باب داداكانام

لے کراترائے ان سے فریاد کرے تو اس کو یوں گالی دوارے جا اپنے باپ کالوڑا پکڑ صاف کہد وشر مگاہ کہہ کر کنامید مت کرو(تا کہ وہ خوب شرمندہ ہواور آیندہ ایسے واہی دعوی سے باز رہے ۔)

عَزَاءٌ - اور عَزُوةٌ - ستغیث کی فریاداس کا دعوی - مَنْ لَمْ یَتَعَوَّ بِعَزَاءِ اللّهِ فَلَیْسَ مِنَّا - جو شخص الله کی مضرائی ہوئی فریاد سے فریاد نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے - مضرائی ہوئی فریاد یا دائی کہنا چاہیے یالله یا للمسلمین الله کی فریاد یا فریاد یا للمسلمین یاللاسلام - باتی باپ دادا کی فریاد یا کسی خاص قوم یا قبیلے کی یہ جالمیت کی رسم ہے - حضرت عُرُّیوں فریاد کرتے تھے یا لَلّهِ یَا لَلْهُ مِنَا لَمُسْلِمِیْنَ مِی سَعَکُونُ کُولُو این قبیلے کی یہ جالمیت کی رسم ستکُونُ کُولُو ایا لَلْمُسْلِمِیْنَ - قریب ہے کہ عرب لوگ اپ قبیلہ مقولُو این قبیلہ دالوں سے فریاد کریں گیاں پر تلوار چلاتے رہنا یہاں تک کہ مسلمانوں کی فریاد کریں ۔ المسلمین کہیں -

بعض نے کہا عَزَاءُ اللهِ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اِللهِ رَاجِعُونَ - کہنا ہے بعن مصیبت کے وقت مسلمانوں کویہ کہنا چاہئے ) - مَنْ عَزِّی مُصَابًا -جس نے کسی مصیبت زدہ کوتسلی دی اس کومبر کی ہدایت کی اور اعظم اللہ اجرک کہا یعنی اللہ تعالیٰ تجھ کو بڑااجراور ثواب دے -

انَّ فِي اللهِ عَزَاءً مِّنْ كُلِّ مُصِيْبَةٍ - الله تعالى كانام لينا إنَّا لِللهِ وَإِنَّا اِللهِ وَاجِعُوْنَ - كَهَا هروروكي دواب هرمصيبت كي تعلى ب-

اَتَهُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ الحدِ - كيااس حديث كى سندتم كسى كى طرف كرتے ہو-

مَالِیْ اَرْکُمْ عِزِیْنَ - میں تم کودیکھا ہوں کہ تم الگ الگ طقے باندھ کر بیٹھے ہو( بینہیں چاہیے بلکھ فیں برابر کر کے بیٹھوتا کہ سب ملے جلے معلوم ہوں جداجدا طلقے باندھنا پھوٹ اور اختلاف کی نشانی ہے ) -

> بَنُوْعَزُوَانُ -جنوں کاایک قبیلہ ہے-عَزَوْزَاءَ -ایک مقام کانام ہے-

اکتُفْزِیةُ عِنْد المُصِیْبَةِ-تَعزیت مصیبت کے وقت ہونی جائیے (ندکہ بہت مدت کے بعد)-

رَأَيْتُ أَبِي يُعَزِّى قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ - مِيں نے اپنے والدکود يکھاوه مرد بے وفن ہونے سے پہلے اوراس کے بعد بھی تعزیت دفن کمی تعزیت دفن سے پہلے اور دفن کے بعد بھی درست ہے ) -

رُأَيْتُ عَزَاءً حَسَنًا - مِن نے اچھاصرد یکھا-اَحْسَنَ اللّٰهُ عَزَاكُمْ - اللّٰهُمْ كواچھاصرعنایت فرمائے-

#### باب العين مع السين

عَسْبٌ - نرکاماده پر چڑھنا'اس کا کراییدینا -اغسابٌ - بھاگنا' تجاوز کرنا -اِسْتِعْسَابٌ - مکروه جاننا -

عَسِیْبُ اور عَسِیْبَہُ وم کی ہڈی یا جہاں دم پر بال اگتے ہیں 'مجور کی سیدھی ڈالی جس کے پتے سونت لئے گئے ہوں۔
نیلے عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ - نرکو مادہ پر کدانے کی اجرت
لینے پر منع فر مایا گیا (اصل میں عسب کہتے ہیں نرجانور کے نطفہ کو مطلب میہ ہے کہ نرجانور کومفت دینا چاہیئے تا کہ وہ مادہ کو حاملہ کرے اس پراجرت لینا ٹھیک نہیں ہے)۔
کرے اس پراجرت لینا ٹھیک نہیں ہے)۔

كُنْتُ تَيَّاسًا فَقَالَ لِنَى الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبِ لَا يَحِلُّ لَكَ عَلَيْ الْمُوَاءُ بُنُ عَازِبِ لَا يَحِلُّ لَكَ عَلَيْ الْمُوَاءُ بُنُ عَازِبِ لَا يَحِلُّ لَكَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

فَيْضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرُانُ فِي الْعُسُبِ وَالْقُصُمِ - آنخضرت صلى الله عليه والم كى جب

### العَلِيَا لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّل

یَتُوَکَّا عُلٰی عسِیْبٍ - آپ کھورکی ایک چھڑی پر ٹیکا مے سے -

ليناشروع كيس جوآج تنك شائع بين)-

عَسِیْنْ - کھور کی وہ ڈالی جس پر پتے نہ ہوں (اگر پتے ہوں تواس کو جرید کہیں گے )-

کُنْتَ لِللِّدِیْنِ یَعْسُوْباً - (حفرت علیؓ نے حفرت صدیقؓ کی شان میں فرمایا) تم تو دین کے رئیس اور سردار تھے- (اصل میں یعسوب کہتے ہیں شہد کی کھیوں کے بادشاہ کو)-

اِذَا كَانَ ذٰلِكَ صَرَبَ يَعْسُوْبُ الدِّيْنِ بِلَدُنْبِهِ-جب به فساد ہوگا تو دین کا سردار اپنے تابعداروں کو کے کر ایک طرف چل دےگا (فساد بول سے علیحدہ ہوجائے گا)-

مَرَّ بِعَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَتَّابٍ قَلِيُلًا يَّوْمَ الْحَمَلِ فَقَالَ لَهُ فِي عَلَيْكًا يَوْمَ الْحَمَلِ فَقَالَ لَهُ فِي عَلَيْكَ يَعُسُونِ فَرَيْشٍ - حضرت علىُّ جنگ جمل ميں عبدالرحٰن بن عمّاب پرگزرے وہ مقتول ہوکر پڑے ہوئے تھے آپ نے فرمایا افسوس اے قریش کے سردار-

فَتَتَبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَا سِيْبِ النَّحْلِ- زبين كِنزانِ دجال كِساتهاس طرح ہوجائيں كے جيے شہدى كھيال اپنے سرداروں كے پاس اکٹھا ہوتی ہیں-

کُولاً ظَمَااُلْهُوَا جِرِ مَا بَالِیْتُ اَنْ اکُونَ یَعْسُوباً - اگر دو پہردنوں کی بیاس نہ ہوتی (یعنی روزے میں جو مجھ کولذت آتی ہے) تو اگر میں رات کا سزہ ہوتا تو بھی کچھ پرواہ نہ کرتا (یہاں یعسوب سے مراد وہ سنر کیڑا ہے جونصل رہے میں نکلتا ہے یعنی بونٹ - بعض لوگ اس کواللہ میاں کا طوطا کہتے ہیں - بعض نے کہا

وہ ٹٹرے سے بڑاایک پرندہ ہے اور ممکن ہے کہ تنہد کی تکھیوں کا سردار مراد ہو)۔

ا اَنْتَ يَعْسُوْبُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَالُ يَعْسُوْبُ الْكُفَّارِ - (آنَتُ مَعْسُوْبُ الْكُفَّارِ - (آنخضرت على سے فرمایا) تم مؤمنوں كے سردار ہواور مال كافروں كاسردار ہے-

اَخُفٰی شَارِبَهٔ حَتْٰی اَلْحَقَهٔ بِالْعَسِیْبِ-اپْنِ مُونِحِوں کو اتنا کترایا کہ کھال تک ملادیا (جہاں پر بال اگتے ہیں)-عَسْجَدٌ - سونا جواہر مضبوط مونا اونٹ-

عُسو - تنگی کی حالت مین قرض کا تقاضا کرنا سخت ہونا ، قبض ہونا ، خسر - تنگی کی حالت میں طرف ہے آنا ،

عَسَرٌ - تَك بونا ُ دشوار بونا -تَعْسِيرٌ - سخت كرنا -

مُعَاسَرَةً - حَقّ ہے معاملہ کرنا -مُعَاسَرَةً - حَقّ ہے معاملہ کرنا -

تَعَاسُرٌ - سخت ہونا (جیسے تَعَسُّرٌ ہے)-

اِعْتِسَارٌ - زِبروت كيا-

اَعْسَر - باكي باتھ سے كام كرنے والا - (جيسے ُ فلانَ اَعْسَرُ يَسَرُ - يعنى فلان دونوں ہاتھوں سے كام كرنے والا ہے ) -يَوْمُ اَعْسَر - سخت اور مخوس دن -

يوم مسلو كارورور

عُسَادٰی-اور عُسَارَیَاتٌ-متفرق اورجداجدا-عُسُوْ - تَکَی (اس کی ضدیسُوْ لینی فراح دی )-

غُسْری-تنگن دشواری (اعسو کامؤنث ہے اس کی ضد یُسْری ہے)-

اِنَّهُ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسُرةِ وحفرت عثانٌ نَ تَنَكَّى كَ فُوحَ كَا سِلسامان كرديا - (يعنى جنگ تبوك كا جب لوگوں كے پاس نه سوارياں تميں نه خرج راه حضرت عثانٌ نے تو سو پچاس اونٹ اور پچاس گھوڑے اور ايک ہزار دينار آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں پيش كئے - آپ نے فرمايا اب عثانٌ كيے بھى كام كرے اس كو پچھنقصان نه ہوگا - (يعنى وه بہتی ہو پچھاب اگر کوئى خطا بھى ان سے سرز د ہوتو الله تعالى معان كردے گا) - كؤ فرقا الله تعالى معان كردے گا) - كؤ وَ أُهُ الْعُسَيْرَةِ - جنگ عسير ه (عسير ه ايك مقام كا

نام ہے ینہوع کے قریب)-

کُتُبَ اللّٰهِ اللّٰهِ عُبَيْدَةً وَ هُوَ مَحْصُورٌ مَهْمَا تَنْزِلُ اللّٰهُ بَعْدَهَا فَرَجًا فَإِنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسَرٌ يُسْرَيْنِ - حضرت عُرِّنَ ابوعبيده بن جراحٌ كولكها جبوه عُسرٌ يُسْرَيْنِ - حضرت عُرِّنَ ابوعبيده بن جراحٌ كولكها جبوه شام كملك مين هُر كَتْ شَحْ (چارون طرف سے نصاری نے ان كو هيرليا تھا) ديھو جب كسى آ دمي پركوئي تخي آ تى ہے تواس كے بعد اللہ تعالى آ سانى كرتا ہے ايك تخي دوآ سانيوں پر غالب نہيں ہو كئي (يعني مومن پر جوتی آ ئے وہ دوآ سانيوں كے درميان ہے يا تو دنيا بى ميں اس كے بعد آ سانى ہوگى يا آخرت ميں ثواب عظيم في دونيا بى ميں اس كے بعد آ سانى ہوگى يا آخرت ميں ثواب عظيم طع گا۔ بعض نے كہا سورہ الم نظر ح ميں اللہ تعالى نے عمر كوالف لام تحريف حدوث سانيان ملتى ہيں )۔

إِنَّهُ لَمَّا قَرَءَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًا وَقَالَ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسُرًا وَعَبِدِللهِ بَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ -عبدالله بن معودٌ نے جب بد آیت پڑھی فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًّ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُسُرًّا - تو کہا ایک تی دوآ سانیوں پرغالب بھی ہوئی -

یَعْتَسِرُ الْوَالِدُمنِ مَّالِ وَلَدِه - باپ زبردی ای بی بی کے مال میں سے کچھ لے لے (لیعنی اس کی رضا مندی کے بیر) - بنیر) -

اِنَّا لَنَوْ تَمِی فِی الْجَبَّانَةِ وَفِیْنَا قَوْمٌ عُسُواَنْ يَنْزِعُوْنَ لَنُوْعُونَ لَنَّوْعُونَ لَنَّا لَمُنَّا لَكُورَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَى ال

اِنَّهُ كَانَ يَدَّعِمُ عَلَى عَسُرَائِهِ-وه بِائِيں ہاتھ پر ٹيكا ديا ارتے تھے-

عَسِیْه - ایک کنوئیں کا نام تھا مدینہ میں- آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اس کا نام یسیو رکھ دیا تھا- (صاحب مجمع البحار نے غلطی کی جوکہا کہ بیکنواں مکہ میں تھا)-

عُسِیْر - ایک قبیلہ کا نام ہے جزیرہ نمائے عرب میں- ای کے نام سے ایک منطقہ مشہور ہے جو جزیرہ نمائے عرب کے مغربی

۔ کنارے پرحجاز اور تیمن کے درمیان واقع ہے-

فَلَا تَنْفَسُ إِذَا أَغْسَرُتَ يَوْمًا فَقَدُ أَيْسَرُتَ فِي دَهُمِ طَوِيْلِ وَّإِنَّ الْعُسُرَ يَتْبَعُهُ يَسَارٌ - جب تو مصيب ميں پرُ جائے تو الله تعالى كى رحمت سے مايوں نه ہو كيونكه ايك مدت تك آرام ميں ره چكا ہے اور حق كے يہجے آسانى لگى ہوئى ہے - مَعْسُورٌ - وشوار اور کھن تك حال (اس كى ضدميسوريعن آسان اور كل) -

مِعْسَرٌ -اپنے قرض دار پرتنگی کرنے والا-عَسٌّ -یا عُسٌّ - رات کو پھر نایا رات کو بدمعاشوں کی تلاش میں پھرنا' دیرلگانا' تھوڑ اتھوڑ اکھلانا -

> اغیساسٌ -رات کوگشت لگانا-عُسٌّ -ذکر ٔ بواپیالهٔ قدر -

أَوْلَجَ الْعُسَّ فِي الْكُسِّ - اين ذكر كوكورت كفرج من داخل كها-

إِنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي عُسِّ حَزْرَتَمَانِيَةَ ارْطَالِ أَوْ تِسْعَةٍ-آنخفرت صلى الله عليه وسلم ايك قدح پانى سے خسل كر ليت جس ميں آئھ يا نورطل پانى آتا (يعنى چارسير يا ساڑھے چارسير پانى سے)-

غُرُّ - برا کره - (اس کی جمع عِسَاسٌ اور اعْسَاسٌ ہے) اکْمِنْحَهُ تَغْدُو بِعُسٌ وَ تَوُوحُ بِعُسٌ - دوهیل جانور جو
مائے پر دیا جائے شخ کوایک قدح دودھ دیتا ہے اور شام کوایک
قدح (ایک روایت میں بعساء ہے اس کے معنی وہی ہیں) اِنَّهُ کَانَ یَعُسُّ بِالْمَدِیْنَة - حفرت عرِّ (اپی خلافت کے
زمانہ میں) رات کو مدینہ میں گشت کرتے (چور اور بدمعاشوں کو
گرفتار کرتے تو لوگوں کے مال اور جان کی تکہبانی کرتے رات کو
بھر آپ یہ بھی دریافت کرتے کہ لوگ ان کے انظام میں کر
بات کی شکایت کرتے ہیں چوشنے کواس کا بندو بست کرتے) بات کی شکایت کرتے ہیں چوشنے کواس کا بندو بست کرتے) بات کی شکایت کرتے ہیں چوسے کواس کا بندو بست کرتے) بات کی شکایت کرتے ہیں چوسے کواس کا بندو بست کرتے) بات کی شکایت کرتے ہیں چوسے کواس کا بندو بست کرتے) بات کی شکایت کرتے ہیں چوسے کواس کا بندو بست کرتے) -

عَسْعَسَةٌ - تاريكي حِها جانايا تاريكي دور جونا'رات كو پهرنا' مشتبه كردينا' بلانا -

### الكالمالة الاالمالة المالة الم

نو کرتھا۔

تَعَسْعَسَ اللِّهُنْبُ - بھیر نے کارات کو پھرنا ' بھیر یا شکار کی ا الاش میں ہے ' سوگھنا -

عَسَاعِسُ - سَهِي ُ قَنفذ -

عَسْعَاس - رات میں شکار ڈھونڈھنے والا بھیڑیا (ای طرح عَسْعَسٌ ہے)-

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ - قَتَم رات كى جب اندهر كرد عيا اندهر إجاتار ب-

حُتّی إِذَاالْلَيْلُ عَسْعَسَ - جب رات کی اندهری چها

عَدْفْ - ماکل ہونا'عدول کرنا'مخبوط ہونا'راہ گم کرنا'ظلم کرنا'نو کر رکھنا'زور سے لے لینا' بےسوپے سمجھے کوئی کام کرنا -تغسینف - تھکانا' جھاڑودینا -

مِعْسَفَه-جهارُو-

اِعْسَاڤ - موت کا خرانٹا' اونٹ کولگنا' سخت کام لیما' رات کو راستہ مم کر کے چلنا -

تَعَشُّفُ - ماكل ہونا حق سے عدول كرنا كلف كرنا به سوچ سمجھ ايك بات كهنا ظلم كرنا حق خيمين لينا ' اعتساف - كيمى يهم حق بين اورنوكرركھنا -عَسُو فُ - ظالم -

نگی عَنْ قُدُ الْعُسَفَاءِ وَ الْوُصَفَاءِ - آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مزدوروں اورلونڈی غلاموں کے قبل سے منع فرمایا (جونوج والوں کی خدمت کے لیے آتے ہیں ان کواپی مزدوری سے کام ہوتا ہے وہ لا انی نہیں کرتے - عُسَفَاء جمع ہے عَسِیْفٌ کی جمعنی مزدوراورنو کر - ایک روایت میں اُسفَاء ہے جو جمع ہے اَسِیْفٌ کی معنی وہی ہیں - بعض میں اَسِیْف جمعنی بوڑھا پھونں ' اَسِیْف جمعنی بوڑھا پھونں ' بحض نے کہاغلام ) -

هُو يَغْسِفُهُمْ - وهان كوكفايت كرتا ب-

كُمْ أَعْسِفُ عَلَيْكَ - مِن كَهال تك تيرى خدمت كرول -لا تَقْتُلُو اعَسِيْفًا وَلا آسِيْفًا - مزدور اور خدمت كاركومت مارو-

إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا-ميرابيُّاس ك پاس

لَا تَبْلُغُ شَفَاعَتِیْ اِمَامًا عَسُوفًا - میری شفاعت ظالم بادشاه اور حاکم کونعیب نه ہوگی (یعنی قیامت کے دن میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا بلکه اس کوسز ادلواؤں گا) -

عُسْفَانْ - ایک موضع ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان - یہ مکہ سے مدینہ کوجاتے ہوئے دوسری منزل پر ہے-عَسَقٌ -لازم ہونا' چپکنا' الحاح کرنا' (جیسے تَعَشُّقٌ ہے)-عَسْفَلَةٌ - مربع ہونا' سخت جگہ-

عَسْقَلٌ - کیتی (اس کی جمع عَسَاقِیْل ہے)-عَسَاقِیْل - ریتی اور بادل کے کرے-وَقَدُ تَلَقَّعَ بِالْقُوْرِ الْعَسَاقِیْلُ - نُیلوں کی ریتی نے

ۇھانپ لياتھا-ئەرقۇرى ئايىش فلىطىرى دىر باھلىرىن.

عَسْقَلَان - ایک شهر بے فلسطین کے جنوبی ساحل بر- حافظ الاسلام شیخ الکل علامہ ابن خجرعسقلا کی مولف فتح الباری شرح صحح ابخاری وہی کے ہیں-

عَسْكُوْ -لشكرُ فوج-

عَسْكُرَةٌ - جَع بونا' اندهير چهاجانا' قط' تخق -مُعَسْكَرٌ - لشكرگاه-

امام حسن عَسْكُرِي - كيارهوي امام بي ائمه اثنا عشر عليهم السلامين --

عَسَلُّ - شہدُ حرکتُ اضطرابُ جلدی چلنا' چکھنا' شہد ملانا' شہد کھلانا -

عسل-نکاح کرنا 'تعریف کرنا 'محبوب بنانا 'اضطراب کرنا 'جلدی چلنا-

> تَعْسِيلٌ - شهرى طرح موجانا شهد ملانا شهد كا توشده ينا -إسْتِعْسَالٌ - شهد ما نكنا -

عَسَّالٌ - شهروالا کها موانیزه (جیسے عابیل ہے)

اِذَاارَادَ الله بعند خَيْرًا عَسَلَه قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَ مَا عَسَلَه عَلْمَ اللهِ وَ مَا عَسَلَه قَالَ يَكُ رَسُولَ اللهِ وَ مَا عَسَلَه قَالَ يَفْتَحُ لَه عَمَلاً صَالِحًا بَيْنَ يَدَى مَوْتِه حَتَى يَرْضَى عَنْهُ مَنْ حَوْلَة - جب الله تعالى كى بملائى منظور بوتى ہے تواس كوشهر بنا ديتا ہے - لوگوں نے عرض كيا شهر

عُسم طمع كرنا-

عَسَمَانٌ - دورُنا-

عَسْمُ اور عُسُوهُ حَمَانا 'بهدنظنا 'بند موجانا 'كوشش كرنا -عَسَمُ - باتصو كه جانا 'اس طرح كدنج موجائ يا پاؤل -اغتِسَامٌ - برانا جوتا لے كر پهن لينا -

فِي الْعَبْدِ الْآ عُسَمِ إِذَا أُعْتِقَ-دِه عَلام جَس كام التَّص وَهَكَرَ مُيرُها مِوكَيا مِوجب وه آزادكيا جائي-

عَسْمَةً -لقمه

عَسَمَةً - سوكلى روثى كاايك نكڑا-عَسُوهٌ - بهت عيال والا-عُسُوهٌ - سوكلى روثى كے نكڑ ہے-مُعْسِمٌ - طع-إغْسَامٌ - جسم اور خلقت-

عَسَّى - غليظ اورخشك مونا -

عَسَى-شايدُ اميدے قريب --

تَفْدُوْ بِعَسَاءٍ وَ تَرُوْحُ بِعَسَاءٍ - مَعَ كوايك قدح دوده ديتا إورشام كوايك قدح (ايك روايت من بِعُسِّ باس) ذكراوير كرريكا)-

وَكَانَ شَيْخًا قَدْ عَسَا أَوْعَشَا - وه بوزها بوكر سوكه كياتما ياس كى بينائي كم موكن تى -

عَسَا الْقَضِيْبُ - زُالِي سُوكُ كُلُ-

عَسَى الْمَجْرِ إِلَى الْعَايَةِ-كہاں تك جانا ہوتا ہے ديكھيے اس نشان تك پنچا بھى ہے يانہيں اس سے بہلے گزرجاتا ہے-(يدنياكى زندگى كى مثال ہے)-

### باب العين مع الشين

عَشَبٌ - سوكه جانا 'روئيرگى بونا (جيسے عَشَابَةٌ ہے) -تَعْشِيْبُ اور إعْشَابٌ - اكن ' چاره پانا 'مونا بونا -يَعَشُّبُ - روئيرگى چرنا -

عَشْبٌ - ہری گھاس' شروع ربھ میں (اور سوکھی گھاس کو حثیش کہیں گے )- بنانے سے کیامراد ہے؟ آپ نے فرمایامرتے وقت اس سے کوئی
نیک کام ایسا کراتا ہے جس سے سب لوگ اس کے گردو پیش
والے خوش ہو جاتے ہیں - (عسل الطعام یعسلہ کھانے
میں شہد طایا ' طاتا ہے - نیک عمل کو عَسَلُ یعنی شہد سے تشبیدوی) اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَیْرًا عَسَلَهٔ فِی النَّاسِ - جب الله
کوکی بندے کی بھلائی منظور ہوتی ہے تو اس کو شہد کی طرح لوگوں
میں میٹھا کردیتا ہے (لوگ اس کوچا ہے ہیں اس سے محبت کرتے
میں میٹھا کردیتا ہے (لوگ اس کوچا ہے ہیں اس سے محبت کرتے
میں ا

تَحَتَّى تَذُوْقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ-يه يَعِن رفاعه كَ بِاس تيرالوشااس وقت تكنيس بوسكا جب تك كدعبد الرحمٰن تير عشو بر ثانى سے تو مزہ نه پائے اور وہ جھ سے مزہ نه بائے (لیعن جب تک شو ہر ثانی سے محبت نه ہوتو شو ہر اول سے پھر نکاح نہیں کر کئی )۔

آسُقِه عَسَلاً - اس كو ثهد پلاد ب ( این جس كودست آر ب شخ به علاج بالكل اس طب كے موافق ہے جس كو ہوميو پيتھك كہتے ہيں يعنى علاج بالمثل مثلا دستوں ميں بيدا بخير كاروغن ديتے ہيں جو پہلے اسہال كر كے پير قبض كرديتا ہے شہد كا بھى يہى حال ہے) - صَدَقَ وَكَذَبَ بَطُنُ أَخِيلُكَ - الله سچا ہے (اس نے شہد كوشفافر مایا) تير بے بھائى كا پيك جھوٹا ہے-

عَلَیْكَ الْعَسَلُ - جَمِهُ *وجلدی چلنا ضروری ہے-*عَسْلَجَهٌ - سبر اور نرم ڈالیاں نکالنا' انگور کی پہلی شاخیس لنا -

> عُسْلُجٌ - زم اور سبزشاخ -عَسَلُجٌ - يا كيزه يار قِق كهانا -

عُسْلُو جُ - نرم اور ہری شاخ 'انگور کی پہلی روئیدگی (اس کی جمع عَسَالِیْج ہے)-

وَمَاتَ الْعُسْلُونَ جُ-برى دُالى سوكه كَنْ (مركَىٰ لِين قط سالى لله وجد سے)-

تَعْلِيْقُ اللَّوْ لُوءِ الرَّطْبِ فِي عَسَالِيْجِهَا-تازے اور شاداب موتی شاخوں میں لئکانا (مراد انگور کے دانے ہیں جو موتوں کی طرح ڈالی میں نکلتے ہیں)-

عَشِبٌ - ہری گھاس والا-

عَشِيبٌ - جہاں ہری گھاس ہوا در شُلَا آ دی-

فَانَبَتَتِ الْكَلَا وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ -اس نے گھاس اور ہرا جارہ خورا گایا -

و فی اور و و و و عالی حصر لینا - ای سے سے عاشور اور عَشَّادُ لِعِنِ دہ کِ لِنے والا -

تَعْشِيرٌ - وسوال حصه لينا' دس كاعد د پورا كرنا' قر آن شريف كى دس دس آيتول برنشان كرنا -

> مُعَاشَرَةٌ - مَلنا صحبت كرنا (جيسے عِشْرَةٌ ہے)-اعْشَارٌ - دس مبينے كى گابھن ہونا -

> > تعَاشُو -اختلاط ُ صحبت-

عُشَارَ عُشَارَ -وس وس-

اِنْ لَقِیْتُمْ عَاشِرًا فَافْتُلُوهُ - جبتم ده یک لینے والے کو دیکھوتو اس کو مار ڈالو- (مراد وہ کافر ہے جومسلمان سوداگروں ہے دس فیصدی محصول لے یا وہ مسلمان مراد ہے جومسلمانوں سے جاہلیت کی رسم کے موافق دس فیصدی محصول لے کیونکہ شریعت اسلامی میں مسلمان سوداگروں سے چالیسوال حصہ لینے کا حکم دیا گیا ہے بعنی ربع عشر کا پس اس سے زیادہ مسلمانوں سے لینظم ہے اور ظالم کو جب وہ اپنظم کوطال سجھتا ہو مار ڈالنا جائز ہے حدیث کا مطلب بیٹیس کہ ہرایک دہ کیک لینے والے کو مار ڈالو کیونکہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں بہت صحابہ نے بیکام کیا ہے گر وہ شریعت کے موافق عہد میں بہت صحابہ نے بیکام کیا ہے گر وہ شریعت کے موافق محصول لیتے ہتے یعنی پیداوار اراضی میں سے دسواں حصہ اور اموال تجارت میں مسلمانوں سے چالیسواں حصہ اور درواں با بیسواں بیسواں جسواں بیسواں بیسواں جسواں بیسواں جسواں بیسواں جسواں بیسواں بیسواں بیسواں جسواں بیسواں جسواں بیسواں بیسواں جسواں بیسواں جسواں بیسواں بیسواں بیسواں بیسواں بیسواں بیسواں بیسواں بیسور بیسواں بیسواں بیسواں بیسواں بیسواں بیسواں بیسور ب

اللا لِسَاحِم أَوْ عَشَادٍ -سب پرالله كى رحت الرتى ہے مگر جادوگراوردس فيصدى محصول لينے والے ير-

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْمُسُلِمِيْنَ عُشُورٌ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْمَهُود وَالنَّصَارٰى – مسلمانوں كے اموال تجارت ميں سے (بطورچنگ) دسوال حصنہ الياجائے گا بلکه يبوداورنصارى سے تجارتی مالوں ميں دسوال حصد محصول لياجائے گا (اگر معاہدہ ميں الي ماح کی شرط ہوتو وہی لياجائے گا اگر پھشرط نہ ہوتو صرف جزيدان کودينا ہوگا) –

اِحْمَدُوااللَّهُ اِذْرَفَعَ عَنْكُمُ الْعُشُوْرَ-اللَّهُ الْكُاشُر بَجَالا وَ ملمانو جب اس نے تم پر سے دس فصدی کامحصول اٹھادیا (جو اگےزماند میں تم سے لیاجاتاتھا)-

اَلْنِسَاءُ لَا يُحْشَرْنَ وَلَا يُعْشَرْنَ -عورتوں کونہ جہاد کے ليے نظنے پر مجور کیا جائے ندایتے زیور کی زکوۃ دینے پر (معلوم ہوا کہ زیور کی زکوۃ داجب نہیں ہے اکثر علاء کا بہی تول ہے )-

گو بَكَعَ ابْنُ عَبَّاسِ أَسْنَانَنَا مَاعَا شَرَهُ مِنَّا رَجُلُ - اگر عبدالله بن عبال ماری عمر کو پنچ ہوتے تو ان علم کا دسوال حصہ بھی کسی کو نہ ہوتا - (مطلب سے ہے کہ کم سی میں ان کو اتناعلم ہے کہ ہم سب سے فائق ہیں اگر کہیں ماری عمر کے ہوتے تو پھر ان کی برابری کیاان کا دسوال حصہ بھی علم کا کوئی ندرکھا) -

تِسْعَةُ أَعْشَادِ الرِّزْقِ فِي التِّجَارَةِ - روزى كنو حَصَ سوداً كرى مِن جِن (اور ايك حصه دوسر عماملون مِن جيب نوكرى زراعت صنعت وغيره مِن معلوم بواكه سودا كرى سب سے بہتر ذريدروزى بيداكرنے كاب )-

تُکُیْرُنَ اللَّعُنَ وَتَکُفُرُنَ الْعَیْنِدَ - اری عورتو! تم لعنت اور پینکار بہت کیا کرتی ہواورخاوندگی ناشکری کرتی ہو( کتنائی تم کودے مرتبہارے بھاویں نہیں چڑھتا۔ بعض نے کہاعثیر سے ہرایک ملاقاتی اور دوست مراد ہے لین عموما ناشکری کرتی ہوکسی کا

احسان نہیں مانٹیں )-

بنس ابن العشیرة آو رجل العشیرة - با ب قبیلا برا آدی ب (به آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے عینه بن حسن کون میں فرمایا وہ ظاہر میں مسلمان ہو گیا تھا گر دل ہے مسلمان نہ تھا آخر حضرت صدیق کی خلافت میں اسلام ہے پھر گیا پھر گرفتار کر کے ان کے پاس لایا گیا - آپ نے چیکے ہے تو عینه کون میں بیفر مایا پھر جب وہ آپ کے سامنے آیا تو ملائمت کے ساتھ اس سے گفتگو کی - معلوم ہوا کہ فاست یا منافق کی غیبت کرنا درست ہے)

نِعْمَ فَتَى الْعَشِيْرَةِ - اين قبلي كاكيا ايها جوان ب(يين ابوعبدة) -

عَاشُوْرَاءَ - وسوال ون محرم كالبعض نے كہانوال - كانُوْ الله يَقُولُوْنَ إِذَا قَدِمَ الرَّجُلُ اُرْضًا وَ بِيْنَةً وَضَعَ يَدَةً خَلُفَ اُذُنِهِ وَنَهَى مِثْلَ الْحِمَارِ لَمْ يُصِبُهُ وَ بَانُهَا - عَرب لوگ جالميت كرنانه من كها كرتے تھے كہ جب كوئى آ دى ايسے ملك پر پنچ جهال وباء كى بيارى ہوتو اپنے مكان كے يجھے ہاتھ ركھ كردس بار گدھے كى طرح آ واز نكالے تو پھراس كو وہال كى بيارى نہيں گے گی - (گدھے كو مُعَشِّرْ بھى كہتے ہيں وہال كى بيارى نہيں رہتا دس بارگدے كو مُعَشِّرْ بھى كہتے ہيں كيونكہ جب وہ آ واز كرنا شروع كرتا ہے تو خاموش نہيں رہتا دس باركس باركس جن قاد نكالی ہے) -

اِشْتَرَیْتُ مَوْءُ وُدَةً بِنَا قَتَیْنِ عُشَرَاوَیْنِ - میں نے ایک پچی کوجس کواس کے ماں باپ زندہ گاڑنے کو تھے دس مہینے ک گا بھن دواونٹنیاں دے کرخرید کیا (اس کی جان بچائی) -

غَذْوَةُ الْعُشَيْرَةِ -عشيرہ ايک گڑھی ( ُقلعہ ) کا نام ہے جو حجاز ميں پنيع اور ذی المروہ کے درميان واقع ہے-بعض نے عسيرہ سين مہملہ سے روايت کيا ہے- ذات العشير ۃ بھی ای غزوہ کو کہتر ہیں۔

إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةً بَارَزَهُ فَلَا خَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ وَلَا خَلَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ مِنْ شَجَوِ الْعُشُو - محد بن مسلمه مرحب يبودى كے مقابل

ہوئے دونوں کے درمیان عشرا کا ایک درخت حاکل ہو گیا (عشر ایک گوند دار درخت ہے اس کے گوند کو سُنگو اُلْعُسْرِ کہتے ہیں۔ بعض نے کہااس کے پھل بھی ہوتے ہیں )۔

قُور ص مُوِی بلکن عُشَرِی - کیموں کی روٹی اوراس اونٹی کا دورھ جوعشر چرتی ہے (اس کا دورھ چکنا اور مزے دار ہوتا ہے)-

صُوْمُ الْعَشْرِ لَا يَصْلَحُ حَتَّى يَبُدُأَ بِرَ مَضَانَ - ذِى الْحِهِ كو هے ميں (نفل) روز بے رکھنا درست نبيس ہيں اگر رمضان كے روز بے تضا ہو گئے ہوں (لینی پہلے رمضان كے روزوں كی تضار كھنا چاہيے جب ان سے فراغت حاصل ہوتو كھرنفل روز بے ركھے)-

مَارَآیَتُهُ صَائِمًا فِی الْعَشْوِ قَطُّ- میں نے آنخضرت صلی
الله علیه وسلم کوذی الحجہ کے شروع دھے میں روز سرکھتے ہوئے
کھی نہیں دیکھا (یہ ندویکھنااس پر دلالت نہیں کرتا کہ آپ نے
ان دونوں میں روز نے نہیں رکھے کیونکہ دوسری حدیث میں ہے
کہ ان دنوں میں ایک روزہ سال بھر کے روزوں کا ثواب رکھتا
ہے اور ان کی ایک رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر

تکما یُغْبَطُ الْیَوْمَ آبُوا لْعَشَرَةِ - جیےاس زمانہ میں اس پر رشک ہوتا ہے جس کے دس بچے ہوں (ویسے ہی قیامت کے قریب اس فخص پر رشک ہوگا جو ہلکا پھلکا ہوزیادہ اہل وعیال نہ رکھتا ہو)۔

وَلَيْكَالٍ عَشُو - دَى راتين ذى الحجد كى رمضان كى اخير دَى راتين-

الْعَشْرُ الْاَوْسِطُ- فَى كادبا-وَتَلْثِ وَعِشْرِيْنَ - اورتيسويس رات-وعِشْرُوْنَ سُوْرَةً - اوربيس سورتيس-

فَعِشْرَةٌ - پھرتین دن رات مل کرر ہیں (اگرمجت ہوجائے تو اور زیادہ رہی ورندالگ ہوجا کیں )۔

اِنَّهٔ عَاشِهُ عَشْرَةٍ فِي الْإِسْلامِ - گويا الشَّخْص كى طرح بين جودسوال شخص اسلام لايا (يعني اس ك مانند بين كيونكه وه

عشره مبشره میں ہے ہیں ہیں )-

آذِنَ لِعَشَرَةٍ - دس آدميوں كو آپ نے اندر آنے اور كھان كھان كا كھا ديا (كيونكه اس سے زيادہ آدميوں كی گنجائش مكان ميں يا كھانے كے برتن ميں نہ ہوگی ) -

مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا أُمِرَبِهِ هَلَكَ- اخير تك جو شخص ان باتوں میں سے جن کے بجالائے کا حکم اس کو ہوا ہے دسوال حصہ بھی چھوڑ دے اور نوجھے بجالائے وہ ہلاک ہوا- (بیتمہارا زمانہ ہے اور اخیر زمانہ میں بیرحال ہوگا کہ جو شخص ان باتوں میں سے دسوال حصہ بھی بجالائے اور نوجھے نہ کرسکے وہ بھی نجات پائے گا)۔

مَعْشَرْ - جماعت عروه بال يج جن اور آدى (اس كى جمع مَعْاشو ب) -

عَشُورٌ فِی مَنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ - جو حض السلام علیم کے اس کے لیے دس نیکیال کھی جائیں گی اور جوکوئی ورحمتہ اللہ بھی کے اس کے لیے تیس نیکیاں-

فَعَلَيْهِ كُلَّ يَوْم خَطِينَةُ عَشَادٍ - اس پر (يعنى جوحقداركا حق باوجود قدرت كَ ادا نه كرے مثلا مقدور ركه كر قرض ادا كرنے ميں يا اجرت دينے ميں حيله وحواله كرے) مردوزاتنا گناه كصاجائے گا جتنا (ظالم) محصول لينے والے پر كلما جاتا ہے (جو ظلاف شرع ده يكي وصول كرتا ہے) -

مِعْشَاد - دسوال حصد ما عشير كا دسوال حصد اور عشير عشر كا دسوال حصد تومعشاد سوال حصد بوا-

نَحُنُ مَعَاشِرُ الْآنُبِيَاءِ-ہم پیغمبروں کی جماعت-مَعَاشِوَ النَّاسِ -لوگو!

قَالَ مُوْسَى يَارَبِ وَمَا الْعَاشُوْرَاءُ قَالَ الْبُكَاءُ والتَّبَاكِيْ عَلَى سِبْطِ مُحَمَّدٍ - (حضرت موى عليه السلام ف پروردگار عوض كيا - پروردگارتو في حضرت محمصلى الله عليه وسلم كى امت كوسب امتوں پر كيوں فضليت دى ہے؟ ارشاد ہوا كه دس باتوں كى وجہ سے - حضرت موى عليه السلام في عرض كيا وه باتيں مجھ كو بھى بتادے تا كہ ميں بنى اسرائيل سے كهدوں وه بھى ان كو بجالا كين - ارشاد ہوا وہ باتيں ہيہ بين نماز' زكوة' روزه' جَحْ'

جہاد' جعہ جماعت' قرآن' علم غاشوراء) موی علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عاشورا کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر رونا یا رونے کی صورت بنا نا اور مرشیہ اور عزامصطفہ اولاد پرروئے گایا رونے کی صورت بنائے گایا تعزیت کرے گاتو اس کے لیے بہشت میں قیام اور ثبات ہوگا۔ اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی محبت میں جو کوئی کھانا یا روپیہ یا اشر فی خرج کسلم کے نواسے کی محبت میں جو کوئی کھانا یا روپیہ یا اشر فی خرج میں ساس کے گناہ معانی اور وہ بہشت میں رہے گا۔ قتم میری عن اس کے گناہ معانی اور وہ بہشت میں رہے گا۔ قتم میری عزت اور بزدگی کی جو شخص عاشوراء کے دن اپنی آ تھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ (امام حسین کی تکلیف یاد کرکے) بہائے گا اس کے لیے سوشہیدوں کا اجراکھا جائے گا۔ کذا فی مجمع البحرین۔ اس کے لیے سوشہیدوں کا اجراکھا جائے گا۔ کذا فی مجمع البحرین۔ مترجم کہتا ہے یہ حدیث امامیہ نے روایت کی ہے وہی اس کی محبت کے ذمہ دار ہیں۔ بظا ہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتی کے ذمہ دار ہیں۔ بظا ہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتی کے ذمہ دار ہیں۔ بظا ہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتی کے ذمہ دار ہیں۔ بظا ہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتی کی کو کہ وضعت کے ذمہ دار ہیں۔ بظا ہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتی کے ذمہ دار ہیں۔ بظا ہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتی کے کو کو کہ وضعت کی خدم دار ہیں۔ بظا ہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتی کے کو کہ وضعت کی دمد دار ہیں۔ بظا ہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتی کے کو کہ وضعت کی دمد دار ہیں۔ بطا ہر تو صحیح معلوم نہیں ہوتی کے کو کھون کی کھون کے کہ دور کی دی کے کہ کو کھون کی کھون کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کھون کی کھون کی کھون کی کھون کون کی کھون کی کھون کے کھون کی کھون کی کھون کی کھون کھون کھون کے کون کون کی کھون کے کھون کی کھون کے کھون کی کھون کے کھون کھون کی کھون کی کھون کی کھون کے کھون کے کھون کھون کھون کے کھون کی کھون کے کھون کی کھون کے کھون کے

آلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَرْبَعَةِ عَشَرَ يَا لَا يَجُورُ اللَّعُبُ الْآلُعُبُ الْآلُعُبُ الْآرْبَعَةِ عَشَرَ يَا لَا يَجُورُ اللَّعُبُ الْآرْبَعَةِ عَشَرَ - چوده صلينه والله كاواى قبول نه مولى - يا چوده كا كيل درست نهيں ہر طرف كا كيل درست نهيں ہر طرف مات سات مات خانے موتے من يعنى كل چوده ) -

عَشٌّ - طلب کرنا' جمع کرنا' کمانا' مارنا' پیوند لگانا' تھوڑا دینا' گھونسلہ میں پڑے رہنا-

عُشُوْشَةٌ اور عَشَاشَةٌ اور عَشَشٌّ - دبلا ہونا 'الغربونا – تَعْشِيْشُ - گھونسلہ بنانا 'سو کھ جانا –

اغْشَاشْ - غليظ زمين ميں جاپڑنا' روکنا' دبلا کرنا -

انْعِشَاشٌ - پیوندلگنا-اِغْتِشَاشٌ -گونسلہ بنانا-

ر محبیت من سوسته بانا موری مبش -جمونجه یعنی پرندے کا گونسله-

وَلَا تَمْلَا بَيْنَا تَغْشِيْشًا- ہمارے گھروں میں گھونیلے نہیں بناتی (لیعنی کھانا چرا چرا کرادھرادھ نہیں چھپاتی - بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ کھانا بہت کم کھاتی ہے اور بگ بگ کر گھونیلے کی طرح مکان کو غلظ نہیں کرتی ) -

لَيْسَ هٰذَا بِعُشِبكِ فَادْرُجِيْ- يه تيرا گُونسله نهين ہے

### الكالما الكالم

عَشَفٌ - يبجإنا -

اغشَاف - ناپندكرنا بليدجانا-

مُ مُورُفُ -سوكها درخت-

عِشْقٌ - مجت میں دیوانہ ہونا (جیسے عَشَقٌ اور مَعْشَقٌ ہے) -چیک جانا -

تَعَشَّقُ - عاشق بنما (بدلفظ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آیا مرصوفیہ کی کتابوں میں بہت مستعمل ہے

عاشقاں رابا قیامت کارنیست کار عاش جزتما شای جمال یار نیست (ترجمہ:عاشقوںکوروز قیامت کوئی کامنہیں ہوگا ماسوااس کے کہ وہاپیے محبوب کا جمال دیکھیں گے۔)

ا کثر فقراء جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں توعشق اللہ کہتے ۔ میں )-

عَشْمُ -موٹاہونا -

عَشَمْ -عُشُوْمٌ -سوكه جانا - (جيسے تَعَشَّمٌ ہے) -إِنَّ بَلْدَتَنَا بِاَرِدَةٌ عَشَمَةٌ - جارا شهر سرداور خثك ہے - (بي

عَشِمَ الْخُبْرُ فَيَ لَكُا ہِ يَعْنُ رونَى سُو كَكُرُرُنگُ الود بوگئ)-وَقَفَتُ عَلَيْهِ امْوَأَةٌ عَشَمَةٌ بِالْهُدَامِ لَهَا - حضرت عرِّكَ سامنے ایک بڑھیا پھونس دبلی سوگل پرائے کپڑے پہنے ہوئے آکر تھہری (نہایہ میں ہے آئ عُجُوزٌ قَحْلَةٌ یَا بِسَةً - یَعْنَ برقی دبلی سوگلی)-

فَرِّفْ بَيْنِیْ وَبَیْنَهُ فَوَالِلَّهِ مَاهُو اِلَّا عَسَمَهٌ مِّنَ الْعَسَمَهُ مِّنَ الْعَسَمَةُ مِنَ الْعَسَمِ - (مغیرہ بن شعبہ کے پاس ایک عورت آئی اور اپنے خاوند کی شکایت کرکے کہنے گلی) مجھ کواس سے فار خطی دلا دے۔ قتم خدا کی وہ ایک بوڑھا پھونس سوکھا ہوا ہے (عشمة مرداور عورت دونوں کو کہتے ہیں جب وہ بوڑھے پھونس ہو جا کیں لینی پر زرتوت اور شخ فانی) -

آغُشَمْ - دورنگ ملى بوئ اوربدُ هاناتوال-إِنَّهُ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ بِمِنَّى فِيْهِ عَيْشُوْمَةٌ - مَلَ كَامجِد

میں نماز پڑھی جس میں عیثو مہ کا درخت تھا (وہ ایک درخت ہے جس کی شاخیں لمبی نو کدار ہوتی ہیں اس سے باریک بوریۓ بئے جاتے ہیں' کہتے ہیں کہ اس مجد کا بید درخت ہمیشہ سنر اور تازہ رہتا تھا خواہ یانی برسے یا نہ برسے ) -

لُوْ صَرَبَكَ فُلانٌ بِأُمْصُوْ حَةٍ عَيْشُوْمَةٍ - الركوكَ تَهِ كُو عَيْشُوْمَةٍ - الركوكَ تَهِ كَوَ

اُمْصُوْ بِحَدِّ - خُوص (پتا) کام کاہویااور کس درخت کا -عَشَنَقٌ - بِاعُشَانِقٌ - لما ترُ نگااور دبلایتلا -

ذَوْجِيَ الْعَشَنَةُ - ميرالباتُرْنَكَا خادند- (گويا تارُكا جهارُ به جهارُ المحبَّل به به که ميرا خادندايك به وقوف شخص به كونكه لمباآ دى اكثر به وقوف ہوتا ہے خصوصا جب و بلاسوكھا بھى ہو- بعض نے کہا عَشَنَتْ سے مراد بعظت اور تلخ مزاح ہا گر ميں اس كعيب و بيان كروں زبان ہلاؤں تو جھے كوطلاق ہوجائے گی اگر چپ رہوں تو (ساری عمر) يول ہی گئتی رہوں گی لیمنی نہ نکاح كالطف نہ جدائی جي ميں ادھر يڑى رہوں گی) -

عَشُوْ - بینائی کا خراب به نایا رات کو دکھلائی نه دینا' رتونداپن' قصد کرنا' رات کا کھانا کھلانا' (جیسے عَشْیانْ ہے) رات کو چرانا 'اعراض کرنا' مندموڑنا -

تَعْشِيَةٌ - رات کوآگ سلگانا' تا که پرندے چَکنے کے لئے آئیں پھران کاشکار کیا جائے -

إغشاء - ونيا رات كا كهانا كلانا-

تَعَشِّيْ -رات كا كهانا كهانا-

عَشَاءٌ-شام كا كهانا-

تعَاشِیْ - تجابُلُ یوں ظاہر کرنا کہ میں شام کا کھانا کھا چکا ہوں۔

اِعْتِشَاء - رات کوآگ د کھے کراس سے روشی لینے کو جانا 'رات کو چلنا -

اِسْتِعْشَاءٌ - آگ پالینا 'کی کوجران پانا -اِحْمَدُ و اللّٰهَ الَّذِی رَفَعَ عَنْکُمُ الْعَشُوةَ - اس خاوند کا شکر کروجس نے کفر کی تاریکی کوتم پر سے اٹھا لیا (اور اسلام کی روشی عطافر مائی ) -

### الكارك الا المال ا

عِشْوَةٌ - (بحركات ثلثه درعين) مشتبدام يا جس كى ماهيت معلوم نه جو (بيه ماخوذ ہے عَشْوَةُ اللَّيْلِ سے يعنى رات كى تاركى) -

حَتَّے ذَهَبَ عَشُوَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ - يهاں تک كدرات كى تاريكى كا ايك حصد گزرگيا (بعض نے كہا عشوة الليل شروع رات سے چوتھائى رات گزرنے تك) -

فَاَخَذَ عَلَيْهِمْ بِالْعَشْوَةِ -رات كَ تاريكيول مِن حيران اور خَبَّاطُ عَشُواتٍ - رات كَ تاريكيول مِن حيران اور سرگردال يعنى مشتبه كامول مِن گرفتار جن مِن راه صواب معلوم نه جواور خلطي كرے - (عرب لوگ كہتے ہیں - خَبطَ خَبْطُ عَشُواءً وَرَكِبَ مَنْنَ عَمْياءً -راؤندى اوْفَى كى طرح خبطى بن عَشُواءً وَرَكِبَ مَنْنَ عَمْياءً -راؤندى اوْفَى كى طرح خبطى بن كيا (ادهرادهر چلتا ہے بہتتا چرتا ہے) اور اندهى اوْفَى كى چينے پر سوار ہوگيا) -

اِنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَاعْتَشٰى فِي اَوَّلِ اللَّيْلِ-آنحضرت صلى الله عليه وسلم ايك سفريس تضو شروع رات بيس آپ چلے- صلى الله عليه و سَلَمَ اِحْدٰى صَلُوتَي الْعَشِيّ-آ تحضرت صلى الله عليه و سَلَمَ اِحْدٰى صَلُوتَي الْعَشِيّ-آ تحضرت صلى الله عليه وسلم في شام كى ايك نماز پڑھى (يينى ظهريا عصر كى كيونكيشى كيتے بيس اس وقت كوجو زوال آفاب ہے لے كرغروب تك ہوتا ہے۔ بعض في كها زوال سے لے كردوسرى ضبح تك اور مغرب اور عشاء كى نماز كو عشائمن كيتے بيس)-

اِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَالْعِشَاءُ فَابُدَءُ وُابِالْعِشَاءِ - شام کا اِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَالْعِشَاءُ فَابُدَءُ وُابِالْعِشَاءِ - شام کا لوا یعنی روزہ افطار کرلواس کے بعد مغرب کی نماز پڑھوتا کہ نماز اطمینان سے پڑھی جائے اور دل کھانے میں نہ لگار ہے - یہاں عشاء کی نماز سے مراد مغرب کی نماز ہے - بعض نے کہا خودعشاء کی نماز مراد ہے یعنی اگر رات کا کھانا سے رکھا جائے ادھرعشاء کی اذان ہوتو پہلے کھانا کھالو پھر نماز پڑھو - حاصل ہے ہے کہ نماز میں دل لگانا اور اطمینان ضرور ی ہے - جیسے اللہ تعالی نے فر مایا فیا ذا فر اُخمینان ضرور ی ہے - جیسے اللہ تعالی نے فر مایا فیاذا فَرُغُت فَانْ حَسْ وَالْمی رَبِّكَ فَارْغُبُ یعنی دینوی حوالً کے بین مروف نے جب فراغت ہواس وقت اپنے مالک کی یاد میں معروف

آفا قُدِّمَ الْعَشَاءُ وَآحَدُكُمُ صَائِمٌ فَابْدَءُ وابِه-جب شام كا كھانا سامنے آئے اورتم میں سے كوئى روزہ دار ہوتو پہلے کھانا كھالے (پھرمغرب كى نماز پڑھے - كرمانى نے كہابية هم اس وقت ہے جب بھوك كى شدت ہواورنماز كے وقت ميں گنجائش ہويا كھانا ايماہوكدم بھر ميں كھاليا جائے جيسے كھلے ہوئے ستو) -تعَشَّوْ وَلَوْ بِكُفِي مِّنْ حَشَفِ - رات كو ضرور كچھ كھاؤاگر كچھ نہ ملے تو ايك ممضى خراب كھور ہى كى سہى (مطلب يہ ہے كہ رات كا كھانا بالكل ترك كر دينا خوب نہيں ہے جيسے دوسرى حديث ميں ہے تو كُ الْعَشَاءِ يُورْدِ فَ الْهَوَ مَ لِينَ رات كا كھانا حديث ميں ہے تو كُ الْعَشَاءِ يُورْدِ فَ الْهَوَ مَ لِينَ رات كا كھانا

اِنَّ اَبَابَكُو تَعَشَّم عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ابوبكر نُ رات كا كهانا آنخضرت صلى الشعليه وسلم ك ماس كهالبا -

فَإِذَا الرَّادَ الصِّبْيَةُ الْعَشَاءَ - جب بِهِ شام كا كَانَا ما كَكَ عَلَى الْمَانَا ما كَكَ عَلَى الْمَانَا ما كَكُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُلْتَالِينَا الْمُلْتَالَةِ الْمُلْتَالِينَا الْمُلْتَالِينَا الْمُلْتَالِينَا الْمُلْتَالَةُ الْمُلْتَالِينَا الْمُلْتَلِينَا الْمُلْتَالِينَا الْمُلْتَلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْتِينَا الْمُلْتَلِينَ الْمُلْتَلِينَا الْمُلْلِكِينَا الْمُلْتَلِينَا الْمُلْتَلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْتِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْتَلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْتَلِينَا الْمُلْتِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلْلِينَالِينَا الْمُلْلِينَا الْمُلِينَا الْمُلْلِيلِينَا الْمُلْلِيلِينَا الْمُلْلِيلِينَا الْمُلِلْمُلِيلِيلِينَا الْمُلْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلُ

لَیْلَةً مِّنَ اللَّیَالِی عِشَاءً-ایکرات عشاء کے وقت-حَنِّے تَدُخُلُو اللَّیَالِی عِشَاءً- بہال تک کهتم رات کو لینی عشاء کے وقت داخل ہو-

صَلَّى صَلُوتَيْنِ كُلَّ صَلُوةٍ وَحُدَهَا وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا-برنمازيعنى مغرب اورعشاء كى عليحده عليحده برهى اور رات كا كهانا دونول كردميان كهايا-

عَشَّ وَ لَا تَغْتَوَّ - (ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا جیسے شرک کے ساتھ کوئی نیک کام فاکدہ نہیں دیتا ای طرح اگر آ دی مسلمان ہو (توحید پر قائم ہو ) تو گناہ سے کچھ نقصان ہو گا نہیں انہوں نے کہا ) اپنے اونٹ کورات کا دانہ چارہ کھلا دے اور دھو کہ میں مت آ - (پھراس شخص نے یہی سوال عبداللہ بن عباس سے کیا نہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا - بدایک مثل ہے یعنی عش ولا تخت ہوا ہے مزل طے کرنی ولا تخت ہوا ہے مزل طے کرنی ولائن اور اس گمان سے کہ دہاں دانہ چارہ سلے گا اپنے اونٹ کو رات کا چارہ نہیں کھلایا آ خراس کا اونٹ کمزوری سے گرگیا - اس

روزے بیایکمثل ہوگئ - مینی اپنے اونٹ کومنزل میں چلنے ہے پہلے دانہ چارہ وغیرہ کھلا لینا چاہیے اگر آ کے دانہ چارہ ملاتب بھی کوئی نقصان نہیں اگر نہ ملا تو بھی کچھ ڈونہیں مطلب میہ کہ ہر طرح احتیاط پڑعمل کرنا چاہیے اور ہوشیار رہناضر وری ہے)۔

مَامِنُ عَاشِيةِ آشَدُّ انَقًا وَلَا الْهُولَ شَبَعًا مِّنْ عَالِمٍ مِّنْ عَالِمٍ مِّنْ عِلْمٍ - كُولَى شَام كو جَرِفِ والا اس سے زیادہ شوقین اور اس سے زیادہ دیر میں سیر ہونے والا نہیں ہے جتناعالم علم كاشوقین اور دیر میں میسر ہونیوالا ہوتا ہے (بلکہ عالم كوعلم سے بھی سیری نہیں ہوتی میں میں میسر ہونت كہتار ہتا ہے دب زدنی علما جتناعلم حاصل كر سے اس سے زیادہ اور حاصل كرنا چاہتا ہے جيسے دوسرى حدیث میں اس سے زیادہ اور حاصل كرنا چاہتا ہے جيسے دوسرى حدیث میں ہے منہو مان لا یشبعان طالب علم وطالب دنیا دو بھو كے بھی سیر نہیں ہوتے - ایک تو علم كا بھوكا دوسرا دنیا كا طلب گاریعنی رو یہ پینے كا بھوكا )-

مَا مِنْ عَاشِيةِ أَدُومَ أَنَقًا وَلَا أَبْعَدَ مَلَا لَا مِّنْ عَاشِيةِ عِلْم - كُونَى فَض جو أَنگار سے فائدہ لينا چاہے وہ اس كا ندا تنا شوقين اور ندا تناوير ميں سير ہونے والا ہوگا جتناعلم سے فائدہ لينے والا ہوتا ہے (وہ علم حاصل كرنے سے ند بھى تھكتا ہے نداس كا شوق بجھتا ہے )-

فَاتَيْنَا بَنْطُنَ الْكَدِيْهِ فَنَز لْنَا عُشَيْشِيةً- بَمِ الْمَن كديد مِن آئ اورشام كووبال الرف (ي تفغير بعضية كى ايك يا كوشين في برل ديا) - عرب لوگ كهتم بين: أتَيْتُهُ عُشَيْشِيةً وَعُشَيَّانًا وَّعُشَيَّانَةً وَّعُشَيْشِيانًا - مِن شام كواس كى پاس يَهْا-

فَهَبَتُ اِحُدٰی عَیْنَیْهِ وَهُوَ یَغْشُوْ بِالْأُخُوٰی -سعید بن میتب کی ایک آنکه جاتی رہی تھی اور دوسری آنکھ سے بھی کم دکھائی دیتا تھا-

عَشَا إِلَى النَّارِ - آگ سے روشی لینے کا ارادہ کیا-اِذَا وُضِعَ عَشَاءُ اَحَدِکُمْ وَاُقِیْمَتِ الصَّلُوةُ فَابُدَنُوْا بِالْعَشَاءِ - جبرات کا کھانا سامنے رکھا جائے اور نمازکی تنبیر ہو تو پہلے کھانا کھالو-

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ - جَوَلُونَ الله كى ياد س

اندھابن جائے یا آتھیں جرائے کا اس سے منہ پھیر لے۔ بُکُوَ ہَ وَعَشِیًّا۔ شِج اور شام ان کوروزی ملے گی ( یعنی و نیا کی بہشت میں جہال مومنوں کی ارواح رہتی ہیں کیونکہ آخرت کی بہشت میں میج اور شام نہ ہوگی ہمیشہ ایک ہی سال رہے گا۔ کذائی مجمع البحرین )۔

الْعَالِمُ كَشَّافُ عَشَواتٍ - عالم جہالت كى تاريكيوں كو دوركرنے والا ہے-

لَوُ لَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِى لَآ خَوْتُ صَلَوةَ الْعِشَاءِ اللَّى ثُلُثِ اللَّيْلِ - الرَّجِهِ وَ إِنِي امت كى دشوارى كاخيال نه موتا تويس مُلُثِ اللَّيْلِ - الرَّجِهِ وَا بِي امت كى دشوارى كاخيال نه موتا تويس عشاء كى نمازيس تهائى رات گزرنے تك دير لگاتا -

آنُقَلُ الصَّلُوةِ عَلَى الْمُنَافِقِيْنَ صَلُوةُ الْعِشَاءِ وَصَلُوةُ الْعَشَاءِ وَصَلُوةُ الْفَجْدِ - بِرَى بَهَارَى نَمَازَ منافقوں پرعشاء اور فجر کی نماز ہے ( کیونکہ سے دونوں وقت راحت اور آ رام اور نیند کے ہوتے سے ک

### باب العين مع الصاد

عَصْبٌ - لِينْنا' باندهنا' شاخيس جوڑ كر بت گرانا' كا تنا'لازم بونا' سوكھ جانا' گرد كھرنا' جمع بونا' گھيزالينا' ميلا بونا' چرك آلود بونا (جيسے عُصُوْبٌ ہے) سرخ بونا' قابض بونا' پٹھے بہت بونا -

تَعْصِيْبٌ - بِهوكاركهنا الله كرنا اسردار بنانا الله باندهنا المصابُ - جلدى چلنا -

تَعَصُّبُ - پٹی باندھنا'اپٹی بات یااپٹی قوم یااپنے ند بہب یا خیال کی ﷺ کرنا'حق بات نہ ماننا' قانع ہونا' راضی ہونا' مائل کرنا 'سخت ہونا'حمایت کرنا'مد د کرنا -

انُعِصَابٌ - سخت بونا -

إغْتِصَابٌ-عصببنا-

اغصين صاب - سخت مونا مجمع مونا علدي جلنا-

عِصَابَةٌ- يِيْ منديل رومال عمامه-

عَصَبَهُ - دوهيالى رشة وارجيس باب بينًا ' يجا 'وادا 'بهالَى

## لكالمالكين البات ف ال ال ال ال ال ال ال ال

فَإِذَارَأَى النَّاسُ ذَٰلِكَ آتَنَهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْعُواقِ فَيَتَبِعُوْنَهُ - جب لوگ يدديكس عَتوشام كابدال اورعراق كَرُوه اس كه پاس آجائي عاس كاس تحرمول كرياني ام مهدى كه پاس) عصائب جمع بعصابة كى لين جماعت دس سے لكر چاليس تك -

عُصْبَةً - كے معنے بھی جماعت-

الْاَبْدَالُ بِالشَّامِ وَالنَّجَبَاءُ بِمِصْرَ وَالْعَصَائِبُ بِالْعِوَاقِ - ابدال (جواولیاء الله کی ایک شم ہیں) ملک شام میں رہتے ہیں - اور نجباء (جن کو او تا دبھی کہتے ہیں) مصر میں رہتے ہیں - اور عصائب (لیعن مجاہدین کے گروہ) عمراق میں (آخری نرانہ میں امام مہدی علیہ السلام کے طرفدار بھی عمراق کے لوگ موں گے - اور شام سے ابدال اور مصر سے نجباء بھی آ کر آپ سے لل جا کیں گے ) -

ثُمَّ يَكُونُ فِي اخِرِ الزَّمَانِ آمِيْرُ الْعُصَبِ-اخيرزمانه ميں ایک شخص ہوگا جومسلمان کی جماعتوں کاسردار ہوگا-

یفض کی بعضب او کا کی کا کی ایک می کا کی می کا کی کی کے لئے عصر ہو یا اس عصب کا کی کا کے لئے عصر ہو یا اس کی مدد کرے ( یعنی ناحق جان کراپی بات یا قوم کی حمایت کر اپنی قوم جو ناحق پر ہوخواہ مخواہ اس کی مدد کرے اس کے ساتھ ہو کر دوسرے سے لاے ) -

كُنْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إلى عَصَبَةٍ - جو مخص تعصب اور ناحق شناى اورظم وتعدى كى طرف لوگول كو بلائے وہ ہم میں سے لیمیٰ مسلمانوں میں سے نہیں ہے-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ شَكَا إِلَى سَعَدِ بْنِ عُبَادَةً عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبَيّ فَقَالَ اعْفُ عَنْهُ فَقَدُ كَانَ اصْطَلَحَ آهُلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ قَلَمًا اعْفُ عَنْهُ فَقَدُ كَانَ اصْطَلَحَ آهُلُ هٰذِهِ الْبُحَيْرَةِ عَلَى آنُ يُعَصِّبُوهُ بِالْعِصَابَةِ فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْمِسْلَامِ شَرِقَ لِلْإِلْفُ - آخضرت صلى الله عليه وسلم نے معدبن عبادة سے (جو انسار کے قبیلہ نزرج کے سردار سے عبداللہ بن ابی منافق کا شکوہ کیا (وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوطرح طرح سے ستاتا تھا) سعد نے کہا یا رسول الله اس کو معاف کرد تیجے (درگر رفر مائے) ہوایہ تھا کہ (آپ کے تشریف معاف کرد تیجے (درگر رفر مائے) ہوایہ تھا کہ (آپ کے تشریف

لانے سے پیشتر)اس جزیرہ کے لوگوں نے پیشہرایا تھا کہ عبداللہ بن ابی پر سرداری کا عمامہ باندھیں (اس پر سرداری کا تاج کھیں) پھر جب اللہ تعالی نے اسلام کا دین بھیجا تو وہ چراغ یا ہوگیا عصد آگیا۔اس کو بیر نج ہے کہ اسلام کا دین آنے سے میری سرداری رہ گئی جاتی رہی )۔

رَخَّصَ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاحِیْنِ۔
آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عماموں اور موزوں پرمسے کرنے
کی اجازت دی ( مگرموزوں پرمسے کی مدت مقرر ہے یعنی مسافر
کے لئے تین دن تین رات اور مقیم کے لئے ایک دن ایک رات
لیکن عمامہ پر بلائعیین مدت سے کرسکتا ہے اور مالکیہ کے مذہب
میں موزوں پر بھی بلائعین مدت سے درست ہے ) مطلب یہ ہے
کہ اگر سر پر عمامہ ہوتو اس کا کھولنا اور اتارنا وضویس ضروری نہیں
عمامہ ہی پر ہاتھ پھیر لے تو کافی ہے۔ امام احمد اور ائل حدیث کا

فَاذَا أَنَا مَعْصُونُ الصَّدْدِ - ناگاه میرے سینے پر پی بندهی شی (عرب لوگول) قاعده تھاجب بھوکے ہوتے اور کھانانہ ملتا تو پیٹ پرایک پٹی باندھ لیتے اس سے ذراتسکین رہتی - بعض اس پٹی کے تلے ایک پھر بھی رکھ لیتے ) -

وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ مِنَ الْجُوْعِ - آپ کے پیٹ پر جموک اسے پی بندی ہو کی کے بیٹ پر جموک کی سے پی بندھی ہوئی تھی - (ایک بارالیا ہوا کہ صحابہ نے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر ایک ایک پھر بندھا ہوا دکھلایا آنخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے پیٹ کھول کردو پھر دکھلائے ) - عصب یا عصب یا عصب یا عصب بنطنی بعضابة - آپ نے اپنے پیٹ برایک پی بائدھ لی -

یفصِبُ علی جُورِجه -اپ زخم پری بانده لےو قَدُ عَصَبَ رَاْسَهُ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم مرض
موت میں تشریف لائے آپ نے اپ سرمبارک پرایک پی بانده فی کی (کیونکدآپ کے سرمیں بڑی شدت کا دروتھا) قال عُنْبَهُ بُنُ رَبِیْعَةَ اِرْجِعُوا وَلَا تُقْتِلُوا وَاعْصِبُوهَا
بِرَاْسِیْ - بدر کے دن عتب بن ربیعہ نے مشرکول سے کہا بھائی
لوٹ چلو جنگ نہ کرو (تمھارا مطلب قافلہ بجانے کا وہ حاصل ہو

گیا) اورلوٹ جانے سے جوتمھاراعیب کیا جائے وہ میرے سرپر تھوپ دو(تم بری ہو جاؤ - عتبہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس سے اس کو سیڈر تھا کہ اس جنگ کا انجام اہل مکہ کے لئے اچھانہ ہوگا ای لئے اس نے لت جانے کی رائے دی مگر ابوجہل نے اس کونامر دکہ کر غیرت دلائی اور جنگ پر برا پھیختہ کیا آخرا پنی اور ان دونوں کی جان گنوائی) -

اَتَاهُ جِنْرَئِيْلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغَبَارُ-آ تخضرت سلى
الله عليه وسلم جب جنگ بدر سے فارغ ہوئے تو جبرئیل علیه السلام
آپ کے پاس آئے ان کے سر پرگردوغبار کا ایک پیشاتھا (لینی
عیاروں طرف سر کے گرد کا گھیراتھا یہ عَصَبَ الرِّیْقُ فَاہُ سے
ماخوذ ہے لیمی تھوک اس کے منہ سے چپک گیا موکھ کررہ گیا)۔

الم عُصَبَّكُمْ عَصْبَ السَّلَمَةِ - مِن ثَم كواس طرح بانده کركات دُالوں گا جيے سلمہ كے درخت كو باند سے ہيں - (سلم ایک درخت ہے جس كے پتوں كو قرظ كہتے ہيں اس سے چمڑہ صاف كرتے ہيں جب اس درخت كے پتے جما رُنا منظور ہوتے ہيں تواس كی شاخيں كوایک ری سے بانده كر ہلاتے ہيں تو پتے چمڑ جاتے ہيں يا شاخيں اس لئے باند سے ہيں كہ جڑ تک ہاتھ پنچ پھر جڑ كاشتے ہيں يہ جاج ظالم كا قول ہے - مطلب يہ ہے كہ ميں تم سب كواكشاكر كے ہلاك اور بر بادكروں گا) -

اِنَّ الْعَصُوبَ يَرْفُقُ بِهَا حَالِبُهَا فَتَحْلُبُ الْعُلْبَةَ - جو اونٹن ایک ہوکہ دودھ نہ دو ہے دے جب تک اس کی رائیں نہ باندھی جائیں اس کا دودھ دو ہے والا اس پرنری کرتا ہے تو وہ علبہ بھر دودھ دیتی ہے (علبہ لکڑی کا دہ قدرح جس میں دودھ دو ہے میں)۔

اِنَّهُ اَرَادَاَنُ يَنْهٰى عَنْ عَصْبِ الْيَمَنِ وَقَالَ نُبِّنْتُ اَنْ إِنَّهُ اَرَادَاَنُ يَنْهٰى عَنْ عَصْبِ الْيَمَنِ وَقَالَ نُبِّنْتُ اَنْ

یکفینے بالبونی -حضرت عمر نے بمن کی دھاری دار چادریں پہنے ہے منع کرنے کا قصد کیا۔ کہنے گئے میں نے سنا ہے کہ وہ پیثاب ہے۔ رقی جاتی ہیں (پھر کہنے گئے ہم کو کھوج کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارادین آسان ہے ہم کو بی حکم نہیں ہے کہ ہر چیز کے پیچھے لگ جا کیں خواہ تخواہ اس میں تشددادر تعمل کریں بلکہ ہر کیڑا ہمارے ند ہب میں پاک ہی سمجھا جائے گا جب تک ہم کواس کی خواست کا لیقین نہ ہو جائے )۔ متر جم کہتا ہے حضرت عمر کے اس قول سے بہت سے مسائل کا جواب نکل آتا ہے یعنی جو کیڑے یا جوتے کفار کے بنائے ہوئے آتے ہیں وہ پاک ہی سمجھے جا کیں جوتے کفار کے مناز کھیے باکیں شرطیکہ ان کی خواست یاحرمت کا یقین نہ ہو جائے۔

اِشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قَلَادَةً مِّنْ عَصْبٍ وَّسِوَارَيْنِ مِنْ عَاج - (أَ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے ثوبان سے فرمایا) فاطمةً کے کئے عصب کا ایک بار اور ہاتھی دانت کے دو تکنن خرید دے (عصب کا ہار سجھ میں نہیں آتا کیونکہ عصب تو یمنی کیڑے و کہتے ہیں اس کا بار کیونکر ہے گا- ابوموی نے کہا یہ عصب ہے بہ فتحه عین اورصادیعنی جانور کاپٹھا-عرب لوگ اس کوسکھا کر اس کے ہار بناتے ہول گےاوربعض یمن والوں نے مجھے سے بیان کیا کہ عصب ایک دریائی جانور کا دانت ہے جس کوفرس فرعون کہتے ہیں اس کے تکینے وغیرہ بناتے ہیں وہ سفیدرنگ کا ہوتا ہے )-عَصّبنی - جوظم او ناحق شناسی پراینی قوم کی حمایت کر ہے-لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَاالِي عَصَبِيَّةِ أَوْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً - جَو شخص تعصب اور ناحق شناس کی طرف لوگوں کو بلائے ( حالانکہ وہ جانتا ہوکہ میں ناحق کررہا ہوں) یا تعصب اور قوم کی حمایت کے لے لڑنے (نہ کہ اللہ کی رضامندی اور اس کا دین پھیلانے کے لئے) تووہ ہم میں ہے یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے)-عَلِقْتُهُمْ إِنِّي خُلِقْتَ عُصْبَه قَتَادَةً تَعَلَّقَتُ بِنُشْبَه

میں ان لوگوں سے لئک گیا کیونکہ میں عصّ پیچان کی بیل موں (جو درخت پر لیٹ جاتی ہے چھوٹ نہیں سکتی) میں ایک کا ننا موں جو ایسی چیز سے لئک گیا ہے جو چھوٹ نہیں سکتی (یہ عبداللہ

-tī

مُعَاصَرَةً - ايك زمانه مين بونا معموم ونا-

اِعْصَارٌ زمانه میں داخل ہونا عورت کا جوانی کو پنچنا۔ تَعَصُرٌ - نِیرُ عانا-

اِ عُتِصَارٌ - نجورُ نا 'مجھیر لینا' تھوڑ اتھوڑ اپیااس ڈرے کہ اجھونہ ہؤرد پیدوصول کرنا' بخل کرنا' رو کنا' التجا کرنا' لے لینا -

عَاصِهُ -وه دواجورگول كےاندرے نچوٹر كرماده نكالے جيسے

عِصَارٌ - گردوغبار-

ء عُصًارَ هُ-شره-

كَوِيْمُ الْعُصَارَةِ - كَى (جِي كَرِيْمُ الْمَعْصَوِ ب) -إعْصَارٌ - آندهى تندموا عُوله كردبار-

حَافِظُ عَلَى الْعَصْرَ نِين - فجر اور عصر كى نمازكا خيال ركه (اكوتغليها عصرين كهد يا جيشي مسين اورقرين چونكه بيدونول نمازي نمازك دونول كنارول پر بين ليخي رات اوردن ك ) - فيال وَمَا الْعُصُرَانِ قَالَ صَلُوهٌ قَبْلُ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَصَلُوهٌ قَبْلُ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَصَلُوهٌ قَبْلُ طُلُوعُ الشَّمْسِ الله عليه وَلَم عُروبِها - لوگول نے عرض كيا يا رسول الله (صلى الله عليه وَلَم) عصرين كونى نمازين بين؟ فرمايا ايك وه نماز جو سورج نكلنے سے پہلے پڑھي جاتى ہے اور دوسرى وه جوسورج ثوب سے پہلے پڑھي جاتى ہے - (حقیقت ميں يدونوں وقت تمام دينوں ميں عبادت اللي كے وقت بين اگر چه يا نجول نمازين فرض بن مگران دونوں نمازوں كا بہت خيال ركھنا جائے ) -

مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - جَوَلُونَى جُرَ اور عَمرى مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ - جَوَلُونَى جُرَ اور عَمرى مَازِيْتِ مِن صلى البودين ہے مراد وہی نجر اور عمری نمار ہے کیونکہ وہ ٹھنڈ ب وقتوں میں بڑھی جاتی ہیں )-

ذَكِّرُ هُمُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْبلِسُ لَهُمُ الْعَصْرِيْنِ - الله جو زمانه میں انقلابات کرتا ہے ان سے ان کوعبرت دلا (نصیحت کر) اور فجر اور عصر کے وقت عین صبح اور شام ان کے لئے بیٹھ (ان کو وعظ اور پندکر) -

أَمَرُ بِلَا لَا أَنُ يُؤَدِّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ لِيَعْتَصِرَ

بن زبیر نے کہا جب وہ بھرے کی طرف آئے -مطلب یہ ہے کہ میں اینے دشمنوں کوچھوڑ نے والانہیں )-

فَنَزَلُوْ الْعُصْبَةَ - پُرعمب مِن اتر فرووایک مقام کانام ہے مدینہ میں مجد قبا کے پاس بعض نے عصبة روایت کیا ہے)-

لَمَّا قدم المها جرون العصبة-جب مهاجرين عصبه ميں آئے ياعصبه ميں (دونوں طرح مروى ہے)-

إِنَّهُ كَانَ فِي مَسِيْرٍ فَلَمَّا سَمِعُوْاصَوْتَهُ اعْصَوْ صَبُوْا - وه سفر مِن تص جب ان كى آواز سى توسب جمع مو كَتَ ياتيز عِلنے لگے-

وَنَهُونُ عُصْبَةً - ہم مضبوط جوان جھا ہیں (پوسف علیہ السلام اوران کا بھائی دونوں کم سناور کم طاقت ہیں آپ ان سے کیوں زیادہ مجت کرتے ہیں ) -

سَجَدَ لَكَ لَحُمِيْ وَعَظَمِيْ وَعَصَبِيْ- تيرے لئے ميرا گوشت اور ہڈى اور پھاسب نے سجدہ كيا (سب تيرے تا بعدار اور تيرے تكم ميں ہيں)-

اِنَّمَا یَمُنعُهَا اَهْلُهَا تَعَصُّبًا - اگر بیوی کے رشتہ دار تعصب اور حمیت کی راہ سے خاوند کو اپنی بیوی کے عسل سے منع کریں (جب بیوی مرجائے)-

> عَصْدٌ - لِيمُنا 'گره دينا' جماع كرنا' زبردتى كرنا -عُصُو ْدٌ - مرجانا -

> > إغصّاد-لبينا عاريت دينا-

فَقَرَّبَتُ لَهُ عَصِيْدَةً-انهوں نے آپ کے سامنے عصیدہ رکھا (بینی آئے کا ہررہ جس کو گھی ملاکر پکاتے ہیں ا عصیدہ رکھا (بینی آئے کا ہررہ جس کو گھی ملاکر پکاتے ہیں ا عرب لوگ کہتے ہیں عَصَدْتُ الْعَصِیْدَةَ وَاَعْصَدْتُهَا مِیں نے ہررہ بنایا)-

عَاصِدُ- وہ اونٹ جوم تے وقت اپنی گردن مونڈ ھے کی طرف موڑ ہے۔

عَصْرٌ - زمانهٔ روک رکھنا وینا نجور نا و بانا -عُصِرَ الْقَوْمُ - ان پر پانی پڑا -

تَعْصِيرٌ - باربارنچوژنا 'عورت کا جوان ہو جانا' شگو فے نکل

مُعْتَصِوهُ مِهُمْ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت بلال کو بیہ حکم دیا کہ حضر کی اذان صبح صادق ہونے سے پچھ پہلے دے دیا کریں تاکہ پیشاب پائخانہ والا اپنی حاجت سے فارغ ہوجائے (پھر عبداللہ بن ام مکتوم دوسری اذان صبح صادق ہونے پر دیا کرتے) -

قَضٰی آنَّ الْوَالِلَا يَعْتَصِرُ وَلَدَهُ فِيمَا آعْطَاهُ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِانَ يَعْتَصِرَ مِنْ وَّالِدِهِ-حضرت عُرِّ نے يہ فصلہ كياكہ باپ نے اگراپنے بيٹے كوكن چزدى ہوتواس كو پھير لے سكتا ہے (يعنى به ميں رجوع كرسكتا ہے) ليكن بيٹا باپ سے نہيں پھير سكتا-

یعْتَصِرُ الْوَالِدُ عَلَی وَلَدِهٖ فِیْ مَالِهٖ-باپ نے اگراپنے مال میں سے بیٹے کو پھر اواس کو پھر لے سکتا ہے-مال میں سے بیٹے کو پھر اواس کو پھر لے سکتا ہے-یعْتَصِرُ الْوَالِدُ عَلَی وَلَدِهٖ فِیْ مَالِهٖ-باپ نے اگراپنے مال میں سے بیٹے کو کچھ دیا ہوتواس کو پھیر لے سکتا ہے-

سُنِلَ عَن الْعُصْرَةِ لِلْمَزْاةِ فَقَالَ لَا اَعْلَمُ رُجِّصَ فِيْهَا إِلَّا لِلشَّيْخِ الْمَعْقُوْفِ الْمُنْحَنِيْ -عورت كوشادى كرنے سے روکنا کیمائے (پہ قاسم ہے یو چھا گیا) انہوں نے کہا پہتو کسی کو میری دانست میں درست نہیں ہے البتہ کو کی شخص بوڑ ھا ہوکر جھک گیا ہواور نا توان ہواوراس کی خدمت کے لیے بجز اس کی ایک بٹی کے اور کوئی نہ ہوتو وہ اس کوشادی سے روک سکتا ہے (اس لیے اگر وہ شادی کر لے گی تو اپنے خاوند کے ساتھ جلی جائے گی پھر باپ کی زندگی دشوار ہوگی -انبی بٹی کو حیا ہے کہ اینے باپ کی زندگی تک مبرکرے پھراس کے مرنے کے بعد نکاح کرلے)-كَانَ إِذَا قَدِمَ دِخْيَةُ الْكَلْبِيُّ لَمْ يَنْقَ مُعْصِرٌ إِلَّا خَرَجَتْ تَنْظُو اللهِ مِنْ حُسْبِهِ- جب دحيكلبي آنخضرت صلى الله عليه وسلم کے ماس آتے تو کوئی دوشیرہ نوجوان عورت جس کو پہلی بار حیض آیا ہوتا ایسی ندرہتی جوان کو نیدد کیھےان کے حسن و جمال کی وجہ سے (جب ایس کم من عورتیں جونہایت شرمیس ہوتی ہیں ان کے دیکھنے کو بے تاب ہو جا کیں تو دوسری عورتیں جو جوان یا ادھیر موتیں وہ تو ضرور نکل آتی ہوں گی - یہ دحیہ کلی تمام صحابہ میں نهايت خوبصورت اورخو بروتضح حفزت جبرائيل عليه السلام بهي

انبی کی صورت میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا کرتے)-

اِنَّ الْمُرَأَةُ مَرَّتْ بِهِ مُتَطَيِّبَةً وَّلِذَيْلِهَا اِعْصَارٌ با عَصَرَةً وَلِذَيْلِهَا اِعْصَارٌ با عَصَرَةً - ايك عورت خوشبو لگائے ہوئے ان كے پاس سے گزرى اس كا بلو خاك اڑا رہا تھا (عصره بلولا يهال خوشبوكى بھيك اورمهك بھى مراد ہو كتى ہے) -

سَلَكُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيْرِهِ النَّهَا عَلَى عَصَوِ - آنخفرت صلى الله عليه وسلم خيبركو جات ہوئ عمر پرسے گُر رے (وہ ایک پہاڑے مدینه اور دادی فرع کے درمیان وہاں ایک مجد بھی ہے جہاں آنخفرت صلی الله علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی ) -

فَمَرٌّ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الْأَنْصَادِ فِي صَلْوةِ الْعَصْرِ - وه ھخص آ نخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبہ شریف کی طرف نمازیر هکرانصار کے ایک گروہ پر گزراجوعمر کی نماز پڑھ رہے تھے(لیتنی مبحد بنی حارثہ میں جومدینہ کےاندر ہےانکواس نے خبر دی که قبله بدل گیا به سنتے ہی وہ نماز ہی میں کعبہ کی طرف مڑ گئے ای لےاس کومجدالقبلتین بھی کہتے ہیں اب یہ جود وسری روایت میں ہے کہ صبح کی نماز میں ان پر سے گزرایہ تصد مجد قبا کا ہے جو مدینہ سے ایک میل کے فاصلہ پر ہے ان کوقبلہ بدلنے کی خبر صبح کی نماز میں دی گئی وہاں بنی عمر و کے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے ) -مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدُ الْعَصْرِ - جُوْفُص عمر کی نماز کے بعد حجموثی فتم کھائے (اگر چہ حجموثی فتم کھانا ہروقت سخت گناہ ہے گرعصر کا وقت زیادہ متبرک ہے کیونکہ اس وقت دن اوررات کے فرشتے اکٹھاہوتے ہیں تواس وقت جھوٹی قتم کھانااور زیادہ بخت گناہ ہوگا۔بعض نے کہاعصر کا ونت بازار کی گرمی کا وقت ہاں وقت سوداگر اپنامال بیخے کے لیے اکثر قسمیں کھایا كرتے ہيں اس ليے عمر کي تخصيص کی )-

حَیْنَ عَصَرْتِ الْعُکَّةَ - جب تونے کی کونچوڑ لیا تو کھی کی برکت جاتی رہی -

وَالْمُعْتَصِرُ - جو شخص اپنے پینے کے لیے شراب نجوڑ ہے (مُعْتَصِرُ اس کر بھی کہتے ہیں جس کو یائخانہ یا پیٹاب لگا ہو) -

اغتصاف- كماتا-

رِيْحُ عَاصِفٌ - تند بوا-

سَنَهُمْ عَاصِفٌ - جو تير نثانه پر نه لِكَ ادهر ادهر جهك حائے-

کانَ اِذَا عَصَفَتِ الرِّینُ عُ-جب ٓ ندهی چلتی-کعَصْفِ مَّاکُولِ - کھائے ہوئے جارہ کی طرح یا اس پتے کی طرح جس کو کیڑا کھا گیا ہویا بھوی کی طرح جس کا دانہ کھالیا

> عصُونُ ہے ۔ آندهی تیز ہوا (جیسے عَصِیْفٌ ہے )۔ اِعْصَافٌ - ہلاک کرنا-

> > عَصْفَرَةٌ - كَسَمِ مِين رَكَنا-

تَعَصْفُو - كم مين رنكاجانا-

عُصْفُو" - سم (جس كان يح كر كبلاتا ب اورع بي ميس اس كو حَبُّ الْقُرْطُمْ كَتِي مِين ) -

عُصْفُورٌ - پڑیایا ہر پرندہ جوجشیں کور سے کم ہو (عصافیر اس کی جع ہے )-

لا یُعْضَدُ شَجَرُ الْمَدِیْنَةِ اِلّا لِعُصْفُوْدِ قَتَب - مدید کا کوئی درخت نه کا ناجائے گر پالان یا ہودے کی کنری کے واسط لا تلبُسُوا الْمُعَصْفَرَ وَلا الْمُزَعْفَر - کسم میں اور نعفران میں رنگا ہوا کیڑا مت پہنو (ید ممانعت مردوں کے لیے درست رکھا ہے) اورا کثر علاء نے کسم کا رنگ مردوں کے لیے درست رکھا ہے۔ ابراہیم خعی نے کہا میں کسم کا رنگا ہوا کیڑا پہنتا ہوں اور میں جانیا ہوں کہ وہ شیطان کی زینت ہے اور لو ہے کی انگوشی بھی پہنتا ہوں ایر میں جانیا ہوں کروں ہے۔ اور لو ہے کی انگوشی بھی پہنتا ہوں اور میں جانیا ہوں کہ وہ شیطان کی زینت ہے اور لو ہے کی انگوشی بھی پہنتا ہوں ایر ایک حان کر۔

عَصْلٌ - بيتاب كرنا ميزها كرنا -

عَصَلٌ - کج ہوجا تاتخیٰ کے ساتھ-تعصیٰلٌ - در کرنا-

عصلٌ - آنت-

عِصل-انت

» عَاصِلُ- يَخت تيز-

مِعْصَالٌ - وہ کج لکڑی جس سے درخت کی شاخیں گراتے

سي اور صولجان-

عَاصِهُ - شراب نجورُ نے والا -

عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ - دوزخيون كالهواور بيپ-

مُعْصِرَاتٌ - ياني برسائه والاابر-

مَنْ تَرَكَ الصَّلُوةَ الْعَصْرِ فَكَانَّمَا وُتِرَ آهُلُهُ وَمَالُهُ-

جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا کو یا گھریارسب لٹ گیا۔

اِنَّ رَجُلًا مِّنْ مَّوَالِيْكَ تَزَوَّجَ جَارِيَةً مُّعْصِرًا - ايك شخص نے آپ كے غلاموں میں سے ایك جوان چھوكرى سے

شادی کی (مُعْصِدُ وہ چھوکری جوجوان ہوگئی ہواس کو پہلاجیض آیا حضر سے میں ہے ت

ہویاحض آنے کے قریب ہو)-

آنُتُمْ عَنَاصِرُ الْآبُرَادِ - تم تمام نیکیوں کے عضر ہو (لینی اصل اور جڑ ہو) - عناصرا گلے حکیموں کے نزدیک چارتھ پانی ، ہوا'آگ مٹی کیکن حال کے حکیموں نے ستر پرکئی عضر دریافت

کئے ہیں اور یانی کومرکب بتلایاہے)-

لَا يُخَالِطُهُ فِي عُنْصُرِهِ سَفَاحٍ - يَغْمِر كَي بِيدائش مِن زِنا

نہیں ملتا (اس کے باپ دادوں میں کوئی ولدالز نانہیں ہوتا)۔ یہ و و و و و و

خَشُنَ عُنْصُرُهُ-اس كَاذات تَخْت ہے-

عَصُّ - شخت ہونا -

تَغْصِيصٌ -الحاح كرنا-

كُويْمُ الْعَصّ - شريف الاصل-

عُصُصْ -ریزه کی بڈی-

عُضْعَصَةً - در دكرنا -

عُصْعُصْ -ريره كىبرى (اس كى جَعْ عُصَاصْ ب)-

اَمَا أَكُلُتُ أَطْيَبَ مِنْ قَلِيَّةِ الْعَصَاعِصِ - مِن فَلِيَّةِ الْعَصَاعِصِ - مِن فَكُولَ

گوشت سرین کےاندر کے بھنے ہوئے گوشت سے زیادہ مزے زیر کر

دارنہیں کھایا یار پڑھ کی ہڈی ہے زیادہ مزے دار جوہفی ہوئی ہو ر

کوئی چیززیا دہ مزے دارنہیں کھائی -

لَيْسَ مِثْلَ الْحَصِرِ الْعُصْعُصُ - معاوية عبدالله بن زيرٌ كى طرح بخيل اور تك دل نهيں تھ (مشہور روايت يس الحصر

العقص ہاس کاذکر کتاب الحاء میں گزریکا)-

عَصْفٌ - كاننا تند چلنا كمانا مناه ينا اللك كرنا جمك جانا جلد

علنا –

## الله الكالم الله الكالم الكالم

الْعُصُلُ الطَّانِشُ - ثيرُها نشانه سے بث جانے والا تير-اعْصَل - اس تيركو بھى كہتے ہيں جس يريركم بول-

نُمُ عَصَلَ عَلَى رَأْسِ الْصَنَمِ - الْكِحُض كا (جس كانام عادى بن عبدالعزى تقاآ تخضرت صلى الشعليه وسلم نے راشد بن عبدرباس كانام ركھا - ايك بت تھا جس كى وہ پوجا كيا كرتا تھا -وہ كيا كرتا پنيراور كھى لاكراس كے سر پر ركھا كرتا اور كہتا كھا' ايك بار ايك لومڑى آئى اس نے كھى اور پنيرسب كھاليا) پھر بت كے سر پر پيشاب كيا (ايك روايت ميں تعلبان ہے يعنى دو لومڑياں ترمندہ ہوا بت كوتو روالا اور بت پرتى سے تو بہ كركے مسلمان ہو شرمندہ ہوا بت كوتو روالا اور بت پرتى سے تو بہ كركے مسلمان ہو گيا اور بيشعر كہا

ارب يبول النعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه النعالب لعن بالت عليه النعالب لين جس پرلوم رياں پيشاب كريں وه معبود بوسكتا ہے؟ وہ تو برا ذليل وخوارہ )-

يَامِنُواْ عَنْ هٰذَا الْعَصَلِ-اس تيرُطى ريق سے دائى طرف موجاؤ-

عَصْلَبَة - يَتْصِحَت بونا "خت غصه كرنا -

قَدْلَقَهَا اللَّيْلُ بِعَصْلَبِيّ - رات کوان اونوْں کا ہائکنے والا ایک تخت اورمضبوط پیٹھے والا تخص ہے- (بیرحجانؒ نے اپنے آپ کو کہااوراونٹوں سے مرادرعایا ہیں )-

عَصْمٌ - كمانا 'روكنا' حفاظت كرنا' بچانا -

انعصام- بخا-

اغتصام - چنگل مارنا الته سے تھامنا الازم کرلیں -عصمة - گناہوں سے بچنا -استغصام - تھامنا الازم کرلینا -

عِصَاهُ - كنده جس سے برتن كو لئكا كيں يا رى جس سے

بانده کرمشک یا ژول کوا ٹھا ئیں-

کُنْ عِصَا مِیًّا وَّلَا تَکُنْ عِظَا مِیًّا- اپنی ذات میں شرافت اور ففلیت پیدا کرباپ دادا کی شرافت پرمت پھول- مَنْ گانتُ عِصْمَتُهُ شَهَادَةً أَنْ لَآبِلَةً إِلَّا اللَّهُ-جَسِ شَخْصَ کا بچاؤیہ گواہی ہوکہ الله کے سواکوئی بچا معبود نہیں (یعنی قیامت کے دن ہلاکت اور عذاب سے بچانے والاید کلمہ ہو)- فیمالُ الْکِتَلُمی عِصْمَةٌ لِلْلَارَامِلِ- بیمبول کے پشت پناہ یواوُل کوتا ہی ہے دو کے والے (یا بوطالب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ کم کی شان میں فرمایا)-

فَقَدُ عَصَمُوْا مِنِی دِمَا نَهُمْ وَاَمُوَالَهُمْ - انہوں نے اپی جانوں اور مالوں کو مجھ سے بحالیا -

وَ لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرِ - كافر عورتول سے نكاح مت كرو (لينى مشركة عورتول سے اگر نكاح ميں ہوں تو ان كوچھوڑ دف-

مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا-اس كا خاونداس كى عصمت كا مالك بوا-

عِصْمَةُ الْمَوْأَةِ بِيدِ الرَّجُلِ -عورت كَ عصمت محفوظ ركانا خاوند كے ہاتھ ميں ہے-

وَعِصْمَةُ ٱبْنَائِنَا إِذَا شَتَوْنَا - ہاری اولاد کا بچاؤ قط کے اندیں-

عُصِمَ مِنَ اللَّهَ جَّالِ - جوسورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھتا رہے دہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ( دجال سے مراد دجال اکبرلیخی اخیرز مانہ کا دجال ہے یا ہرجھوٹا بہکانے والا ) -

سَنَا نُحُدُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا - ہم اس صحح اور درست كام كوليں عے جس پر ہم نے لوگوں كو پايا - وَاعْتَصِمُو ْ اِيحَبْلِ اللهِ - الله كى رى يعنى قرآن يا اس كى توحيد يا عبادت پر قائم رہو - ( طبی نے كہا حبل الله سے قرآن اور حديث مراد ہے ) -

هُوَ عِصْمَهُ أَمْرِی - وہی میرا بچاؤ ہے (لیعنی دین اسلام اگردین بگڑاتوسب کام بگڑ گئے ) -

لا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ آمُو اللهِ-الله كعذاب عا ت

## الكاستان الا الا المال ا

کوئی بیخے والانہیں مگروہی جس پراللہ کا رحم ہو( تو عاصم بمعنی معصوم کے ہے)روٹی کو بھی عاصم اور جابراور عامر کہتے ہیں۔
وَ اللّلَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ - اللّه تجھ کو بچائے گا لوگوں ہے ( بچھ کو جان سے کوئی مار نہ سکے گا تو آپ کا جنگ احد میں زخی ہونا وانت ٹوٹنا اس کے خلاف نہ ہوگا۔ بعض نے کہا بیر آیت واقع احد کے بعداری)۔

اِنَّ جِبْرِیْلَ جَاءَیَوْمَ بَدُرٍ وَقَدْ عَصَمَ ثَنِیَّتَهُ الْعُبَارُ-بدر کے دن حفرت جرئیل علیه السلام آئے ان کے سامنے کے دانت پرغبار جم گیا تھا (ایک روایت میں عصب ہے اس کا ذکر او پر ہو چکا)۔

لَا يَدُحُلُ مِنَ النِّسَاءِ الْحَنَّةَ إِلَّا مِثْلُ الْعُوَابِ
الْاَعْصَمِ-عُورتِيں بہشت میں اتی کم جائیں گی جینے کووں میں
سفید پکھ والایا سفید پاؤں والا کو اہوتا ہے (ہزاروں لا کھوں کو وں
میں کوئی کو ااس صفت کا ہوتا ہے مطلب میہ ہے کہ عورتیں بہت کم
بہشت میں جائیں گی) -

اللَّمَوْأَةُ الصَّالِحَةُ مِنْلُ الْغُوابِ الْاعْصَمِ- نيك بخت عورت اتى نادر موتى ہے جیسے سفید پنکه والاکوا کووں میں (لوگوں نے عرض کیا یا رسول الله غراب اعصم کیا ہے فرمایا وہ کواجس کا ایک یاؤں سفید ہو)۔

عَائِشَةُ فِي النِّسَاءِ كَالْغُرَابِ الْأَعْصَمِ - عائشهُ ورتول میں ایس نادرہے جیسے سفید پاؤل والاکواکووں میں-

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ فَلَحَلْنَا شِعْبًا فَإِذَا فَحُنُ بَغِرْبَانَ وَفِيْهَا غُوابٌ اَحْمَرُ الْمِنْقَارِ وَالرِّجُلَيْنِ فَقَالَ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَقَالَ عَمْرُو قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّقَادُرَ هٰذَا الْغُرَابِ فِي هُولًا عِلَى الْجُوبُانِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْغُوبُانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا الْغُوبُانِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَالله لل يَاوَلُ وَالله قاعِمُ وَبَنِ عَاصَ اللهُ عَلَيْهُ مِن عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالله اللهِ عَلَيْهُ مِن عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ ع

گھوڑ وں یا ہرن یا جنگلی بکری کے ہاتھوں میں ہو )-

فَتَنَا وَلُتُ الْقُوس وَالنَّبْلَ لِآدُمِی ظَبْیَةً عَصْمَاءَ لِنَوُدَّبِهَا قَوَمَنَا - مِن نے تیر کمان لی کدایک سفید پاؤں والے برن کو مار کر گوشت کی خواہش کو پورا کریں -

کفاذا جَدُّبَنِی عَامِرِ جَمَلُ اذَمُ مُقَیَّدٌ بِعُضُمِ - بی عامرکا دادا گویا ایک گندم گول اون ہے جورسیوں سے بندھا ہوا ہے (کہیں چرنے نہیں جاتا - مطلب بیر ہے کہواس بستی میں اتی ارزانی ہے اور غلہ اور اناج کی کثر ت ہے کہ اپنے مقام سے دوسرے مقاموں میں جانے اور خوراک لانے کی ضرورت نہیں پڑتی - جیسے قبیلہ ہنا کے حق میں کہتا ہے - انھا مقید المجمل - یعنی وہنا ایسا مقام ہے کہ وہاں اون مقید رہتا ہے (یعنی کی کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہمتی وہاں موجود ہے) -

اَصْلِحُ لِی دِینی الَّذِی هُو عِصْمَهُ اَمْدِی - میرے دین کودرست کردے جومیرا بچاؤ ہے (دنیا اور آخرت میں آدی دیداری کی وجہ سے ہر بلاسے محفوظ رہتا ہے)-

مَا اغْتَصَمَ عَبُدٌ مِّنْ عِبَادِی بِاَحَدِ مِّنْ خَلْقِی اِلَّا قَطَعْتُ السَّمُوتِ مِنْ یَدَیِه وَاَسَخْتُ الْاَرْضَ فَطَعْتُ السَّمُوتِ مِنْ یَدَیِه وَاَسَخْتُ الْاَرْضَ مِنْ تَخْتِه - جوکوئی بنده مجھ کوچھوڑ کرمیرے کی بندے کی بناه دُھونڈ ھے (چیے مشرک لوگ کیا کرتے ہیں - غیراللہ ہے منت اور مراد ما تکتے ہیں) تو ہیں آ سان کی رسیاں اس کے ہاتھوں سے کا فول اس کا کوئی تعلق مجھ سے نہیں رہے گا) اور زمین کو اس کے تلے دھنسا دول گا۔

اَعُودُ أَبِكَ مِنْ اللَّانُونِ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ - يا الله تيرى بناه ان گنامول سے جو يچاؤ كو پھاڑ ڈالتے ہيں - (امام جعفر صادق عليه السلام نے فر مايا وہ گناہ جن كى وجہ سے الله كى حفاظت بندے پر سے اٹھ جاتى ہے ہيہ ہيں شراب بينا 'جوا كھيلنا' مسخرہ پن كرنا' غيبت كرنا' بدكاروں كى صحبت ) -

اَلْاِ مَامُ مِنَا لَا يَكُونُ إِلَّا مَعْصُومًا - (امام زین العابرین العابرین العابرین فرمایا) امام ہم اہل بیت میں سے معصوم ہوگا ( جمع البحرین میں ہے معصوم وہ ہے جوحرام کامول سے بچار ہے اور الله کی ری لین قرآن کو تھا ہے رہے ) -

جماعت پھوڑنے میں ماراجائے یامارے-

فَانَّهُ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ-ابِجِم تواپِ كَده عِ پِ
ے اپنی لاٹھی نیچنہیں رکھتا (رات دن عورتوں کو مارا کرتا ہےبعض نے یوں تر جمد کیا ہے کہ ہمیشہ سفر میں رہتا ہے-عرب لوگ
کہتے ہیں رفع عصاہ جب کوئی چلا جائے سفر کرے- اور القی
عصاہ جب کہیں ا قامت کرے سفر سے اترے )-

إِنَّهُ حَرَّمَ شَبَحَوَ الْمَدِيْنَةِ إِلَّا عَصَا حَدِيْدَةٍ - آنخضرت صلى الشعليه وسلم نے مدید کا درخت کا ثناحرام کردیا مگرلوہ کے متصاریں لگانے کے لیے جائز رکھا-

آلا إِنَّ قَتِيْلَ الْمُحَطَّا قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا-خبر دار ہو جاو کوڑے یا چھڑی سے کوئی مارا جائے تو وہ قبل خطا ہے (اس میں قصاص نہیں ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں آلمق نہیں ہیں مراد چھوٹی لکڑی ہے جس کی مارسے عالبا آ دمی نہیں مرتا)۔

اَوَّلُ شَجَرَةٍ عُزَسَتُ فِي الْارْضِ الْعَوْسَجَةُ وَمِنْهَا عَصَا مُوْسَحَةُ وَمِنْهَا عَصَا مُوْسَى مَنْ مِل كَارُا مَيا وه عَصَا مُوْسَى - سب سے پہلے جو درخت زمین میں گاڑا گیا وه عوج كادرخت تھا - حضرت موى عليه السلام كاعصااى كاتھا - وَالْمِيْسَمِ - مِينَ مُوى كَا عَصااور حضرت سليمان كى انْكُوشى ركھتا ہوں -

تَعْصُوْا فَإِنَّهَا مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّيْنَ - باتھ میں عصار کھا کرویہ پنیمبروں کی سنت ہے-

قَرَعَ لَهُ الْمُصَا-اس کولکڑی مارنے کی ضرورت نہیں (وہ با اوب اور تعلیم یافتہ ہے یا شریف النسب ہے کیونکہ عربوں کی عادت تھی جب ذات والی اوٹنی پر بدذات کم ذات اونٹ چڑھنا جا ہتا تو اس کولکڑی سے مارتے )۔

عُصَيَّةٌ - حِيونُي حِيرُي -

عَصّا - زبان اور پنڈلی کی استخوان اور جماعت اسلام اور ایتلاف کوبھی کہتے ہیں-

إِنَّ الْعُصَالَمِنَ الْعُصَيَّةِ-عصاعصيه سے نكلا ہے (عصا ایک گھوڑاتھا جس کی مال عصیہ تھی اب بیا یک مثل ہوگئ ہے لینی بڑاامرچھوٹے امرے نكلتاہے)-

عَبْدُ الْعَصَا- دوسرے كا تابعدار (حضرت عباسٌ نے

اِنَّ عِصْمَةَ آمْرِی کَذَا-میرابچاؤیہے-مَنْ کَانَ عِصْمَةُ آمْرِهِ شَهَادَةً آنْ لَآ اِللهَ اِلَّا اللهُ-جس کوتوحید کی شہادت گناہوں سے بچائے یا قیامت کے تہلکوں سے بیشہادت اس کا بچاؤہو-

عَصْوْ - لَأَخْى سے مارنا 'باند هنا' جمع كرنا -عَصَّا - لاضى لينا' لاخى كى طرح مارنا -تَعْصِيدَ \* - لاخى دينا -مُعَاصَا ہ ْ - آپس ميں لھ بازى كرنا -اغصاء \* - شاخيس نكانا ليكن پھل ندآنا -

اِعْتِصَاءٌ-لاَهُى درخت مِن سے كا ثنا ُلاَهى پر يُكادينا-عَصَا- لاَهُى (اس كا تثنيه عَصَوَانَ اور جَعَ أَعُصِ اور آغْصَاءٌ اور عُصِتْ اور عِصِتْ ہے)-

اِنَّ الْنَحُوَارِجَ شَقُّوْاعَصَا الْمُسُلُمِیْنَ- خار بَی لوگوں نے مسلمانوں کی جماعت پھوڑ دی (سب مسلمانوں کو کا فرسجھنے لگےان سے علیحدہ ہو گئے )-

إِيَّاكَ وَ قَيْدُلُ الْعَصَا-تُواس سے بچارہ كمسلمانوں كى

حفرت علی سے فرمایاتم آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے خلافت کا مسئلہ طے کر ٹوورنہ کل تم عبدالعصا ہو گے بعنی دوسرے کے تا بعدار بنو گے ) -

أنْتَ عَبْدُ الْعَصَا بَعْدَ كَذَا-تَم آپُك وفات كے بعد دوسرے كتابعدار بنوگ-

عَصْیٌ - یا مَعْصِیةٌ - نافر مانی کرنا عالفت کرنا اطاعت سے ا باہر ہوجانا عناد کرنا اڑ جانا خون جاری رہنا -

تَعَصِّى اور إغْتِصَاءٌ - سخت مونا -

إسْتِغْصَاءُ - نافرماني كرنا -

عَاصِيْ - كَنْهُارِ (عُصَاقُاسِ كَجْعَ ہے)-

عِصْيانٌ - گناه كرنا 'نافرني كرنا-

لَوْ لَا إِنَّا نَعْصِى اللَّهُ مَا عَصَانًا - الرَّهُم الله كَا نَر ما فَى نَهُ كَرَ تَوْدُهُ وَهِ كَرَ تَا (دعا فورا قبول كرتا) - انَّهُ عَيْسً الله عليه وسلم نَهُ الله عَيْسُ الله عليه وسلم نَهُ حَضَرت صلى الله عليه وسلم نَهُ جَشَحُصُ كَا نَام عاصى تَصَالَ كابينام بدل دُالا ( كيونكه عاصى كه معنى نافر مان سرَصْ الله كامخالف توبينام مسلمان كے ليے مكروه مسلمان كے ليے مكروه مسلمان كے ليے مكروه مسلمان كے ليے مكروه مسلمان كے الله مكروه سمتھا) -

لَمْ يَكُنْ أَسُلَمَ مِنْ عُصَاةِ قَرَيْشِ أَحَدٌ غَيْرُ مُطِيْعِ بَنِ الْأَسُودِ - قريش كُونُ مُطِيْعِ بَنِ الأَسُودِ - قريش كولُول مِن جس كاناً معاص تقاان مِن سے كوئى مسلمان تبين بواليك عاص بن اسود مسلمان تبين بواليك عاص بن اسود مسلمان تبين بواليك عاص بن اسود مسلمان تبين بواليك

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مطبع رکھ دیا تھا (اورایک ابوجندل مجھی تھے ان کا بھی نام عاص تھا مگر آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کا ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ کنیت کے ساتھ مشہور تھے )-

آوُلٰیِكَ الْعُصَاةُ - وہی لوگ گنهگار ہیں (جوسفر میں روزہ رکھتے ہیں حالا نکدان کو تکلیف اور مشقت ہوتی ہے اگر آگلیف نہ ہوتو سفر میں روزہ رکھنامنع نہیں بعض نے کہا چونکد آنمخضرت سلی التد علیہ وسلم نے ان کوروزہ افظار کر ڈالنے کا حکم دیا اس پر بھی انہوں نے روزہ رکھا تو وہ گنهگار تھہر ہے اس لیے کہ پیغیبر کے حکم کی نافر مانی کی ) -

مَنْ لَمْ يُعِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَطَى - جس نے وليمه كى دعوت قول كرنا دعوت قبول نه كى دعوت قول كرنا داجب بيس بے ) پھر وليمه كى دعوت ميں مرف حاضر ہونا داجب بيس بے ) پھر وليمه كى دعوت ميں صرف حاضر ہونا داجب ہے كھانا داجب بيس اگر دوز دار ہويا اور كوئى عذر ہوتو بيان كر د ہے - بعضوں نے كہا اگر دور دراز راہ پروليمه كى دعوت ہوتو حاضر ہونا داجب نه ہوگاليكن دوسرى دعوت كا بحوت ہے -

عُصَیّة عَصَتِ الله -عصیه نے (جوایک قبیله کانام ہے) الله کی نافر مانی کی (ان قبیلے والوں نے دعا بازی سے مسلمان قاریول کو بیر معونہ پر شہید کیا تھا آنخضرت سلی الله علیه وسلم کواس پر بڑارنج ہوا تھا آپ نماز میں ان پرلعنت کرتے رہے)-

لاً دُخِلُ الْجَنَّةُ مَنْ اَطَاعَ غَلِيًّا وَإِنْ عَصَانِی وَاُدُخِلُ الْنَارِ مَنْ عَصَاهُ وَإِنْ اَطَاعَ غَلِیًّا وَإِنْ عَصَاهُ وَإِنْ اَطَاعَنِی - (الله تعالی نے فرمایا) جوکوئی علیؓ کی اطاعت کرے اگر چہ وہ گنبگار ہو میں اس کو بہشت میں لے جاؤں گا - اور جوکوئی علیؓ کی نافرمائی کرے وہ اگر چہ میرامطیح ہواس کو دوزخ میں لے جاؤں گا - (اس حدیث کو زخشری نے دوایت کیا ہے) - یہ امامیہ کی روایت ہے جس کی صحت ثابت منہ ہے۔

### باب العين مع الضاد

عَضْبٌ - كاثنا 'گالى دينا' مارنا'رجوع كرنا'روكنا' معذوركر دينا -مُعَاضَبَةٌ - ردكرنا' منع كرنا -

## ان و الله الكالكانين

اغضَاتٌ-كاثا-

عَصْبٌ - كاثنے والى تلواركوبھى كہتے ہیں-

كَانَ اسْمُ نَاقَتِهِ الْعَضْبَاءَ - آتخضرت صلى الله عليه وسلم كي اونٹنی کا نام عضباءتھا ( وہ بڑی تیز روسانڈ نی تھی-اصل میں عضباء اس اذمنی کو کہتے ہیں جس کا کان جرا ہوا ہوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کا گوکان چرا ہوا نہ تھا مگراس کا بنام عضباء تھا۔ بعض نے کہااس کا کان چراہوا تھا- زخشری نے کہاناقة عَضْبًاء اوه اونٹنی جس کے ہاتھ جھوٹے ہوں محیط میں ہے کہ جو بکری سینگ نُو بْي ہواس كوبھى عضباء كہتے ہيں )-

نَهٰى أَنْ يُصَحِّى بِالْآ عُصَبِ الْقَرْنِ- آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے سينگ ٹوٹی ہوئی بکری کی قربانی کرنے سے منع

مُعْضُورٌ ب النحاجور كت ندكرسكتا مو-

وَلا مِنْ عَضْبَاءً-سِينَكُ لُوثَى بَرى كابھى قيامت كےون سينگ والي هوكرحشر هوگا-

عَضُبَ لِسَانُهُ عُضُونَةً -اس كازبان خوب تيز ب-إِذَا سَلِمَتِ الْعَيْنُ وَالْأَذُنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَتَمَّتْ وَلَوْ كَانَتُ عَضْبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ بِرِجُلَيْهَا إِلَى الْمَنْسَكِ-جب جانورکی آ کھاورکان سالم ہوں تو قربانی سیح اور پوری ہوگی اگر چەسىنگ نو ئا ہواور يا وُل تھسٹتی ہوئی قربانی کے مقام پر جائے ( یعنی دبلی نا توال یاکنگژی ہو بیامامیہ کی روایت ہے ) - اُ عَضْدٌ - مددكرنا كككرنا 'بازويرمارنا 'كاكهانا-عُضِدَ فُلاَنْ -اس كے بازومیں شكايت ہے-عَضَدَ الشَّجَرَةَ - درخت كوكاث والا-تَغْضِيدٌ – ادهرادهر داینے اور بائیں باز وحانا – مُعَاضَدَةٌ -معاونت كرنا' مدوكرنا -تَعَاضُدٌ - مردگار ہونا -اعْتضَادٌ - مددلينا-

نَهٰى أَنْ يُعْضَدَ شَجَوهُ هَا-مدين كاورخت كاثْ سي آبُ

اسْتغضَادٌ - كَانْيا-

نے منع فرمایا۔

عَضَدُ - كثابوا-

لُوَدِدْتُ أَنِّي شَجَرَةٌ تُعْضَدُ - كاش مين ايك ورخت بوتا (آ دى نه بنآ) جس كولوگ كائ دالتے (بس قصه تمام مواند آخرت كا مواخذه نه وبال كى فكر-بيآ مخضرت صلى الله عليه وسلم نے فر مایا - بعض نے کہا یہ ابوغفاری کا مقولہ ہے نہ کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اور یمی سیح ہے کیونکہ آپ کا جو بلند مرتبہ الله تعالی نے رکھا تھا وہ آ کومعلوم ہوگیا تھا آ کے اس سے پست مرتبہ کی کیوں آرز وکرتے)۔

وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا - مدينه كاكاثا (جودرخت من موتا ہے)نہ کا ٹا جائے (یعنی کا شے دار درخت کو بھی وہاں سے نہ کا ٹنا عا ہے تو اور درختوں کا کا ثناتو بطریق اولی نادرست ہوگا)-وَنَسْتَغْضِدُ الْبُويْرَ - بم بريركوكائة من (اس كے كھل

کھانے کے لیے بربر پیلوکا درخت)-يَخْبُطُونَ عَضِيْدَهَا وَيَأْ كُلُونَ حَصِيْدَهَا - اس ك ہے اپنے جانوروں کے چارے کے لیے جھاڑتے اور کا ٹتے تھے

ادراس میں سے کاٹ کر کھاتے تھے۔

وَمَلَا مِنْ شَحْمٍ عَضُدَى - مير عدونوں بازوچ بي سے بھر دیئے (لیعنی مجھ کوخوب کھلا بلا کرموٹا کر دیا کیونکہ جب باز و موٹے ہوں گےتو سارابدن موٹا ہوگا)۔

فَنَا وَلْتُهُ الْعَضُدَ فَاكَلَهَا- مِن فِي كُورِ ثَمَا كَندِها آبُ كُو ویاآب نے اس میں کھایا۔

إِنَّهُ كَانَ ٱبْيَصَ مُعَصَّدًا - ٱنخضرت صلى الدعليه وسلم سفيد رمگ مفبوط ہاتھ باؤل کے تھے گٹھے بدن کے (سیح روایت مَقَصَّدًا ہے بینی میانہ قامت میانہجسم نہ بہت کیے نہ مُعَلَّنے نہ بالكل ديلے نہ بہت موٹے )-

إِنَّ سَمُرَةَ كَانَ لَهُ عَضُدٌ مِّنْ نَّخُلِ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِّنَ الْانْصَادِ -سمره بن جندب كى ايك قطارتهم ورفتوں كى ايك انساری کے باغ میں (ایک روایت میں عضید ہے یعنی ورخت کی وہ شاخ جس پر ہاتھ پہنچ سکے اور یہی صحیح ہے کیونکہ اگر سمرہ کے اس باغ میں کئی درخت ہوتے تو آ پ انصاری کو اس کے کاٹ ڈالنے کی اجازت نہ دیتے - مترجم کہتا ہے کہ اس ایک

اِن افْتَخَرْتَ بِأَ بَاءٍ مَضَوْا سَلَفًا فَكُونَ بِنُسَمَا وَلَدُوْا فَكُونَ بِنُسَمَا وَلَدُوْا اللّهُ الْكَوْلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَاللَّهِ لَوْ غَيْرُكَ يَقُولُهُ لَا غَضَضْتُهُ - اگر دوسرا كوئى ايبا كهتا تو خدا كى شم يس اس كوگالى ديتا - (عتبه نے بدر كے دن ابوجہل سے كہايا مصفو استه ارك گانڈوا في گانڈ كوزعفران سے رنگنےوالے) -

يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إلى آخِيْهِ فَيَعَشَّهُ كَعَضِيْضِ الْفَحْلِ-تم مِن سے كوئى آپ بھائى كى طرف جاكر اونٹ كى طرح اس كوكاك كھا تاہے-

وَلُوْ أَنُ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ - الرَّحِةِ وَالك درخت كَ جرْچِها تارب (اور پَحَمُها نانه لِلے) -

أُنَّمَ يَكُونُ مُلُكُ عَضُونُ ص - پھر کئی بادشاہت ہوگی (نہ کہ فلافت راشدہ خلافت راشدہ صرف میں برس تک رہے گا۔
امام حن علیہ السلام کی خلافت برختم ہوگئ اس کے بعد معاویہ دور و زبردتی سے بادشاہ بن بیٹھے تو اسلامی بادشاہ ہوں میں معاویہ اول بادشاہ ہیں نہ کہ خلیفہ جب معاویہ باوصف قریش ہونے کے خلیفہ بادشاہ ہیں۔ ایک روایت میں نہ مُکُونُ کُ عُضُونُ ص ہے یعن پھر خبیث برخلق بدکار بادشاہ ہوں گئے یہ عِصْ کی جمع ہے)۔

وَسَتَوُوْنَ بَعْدِی مُلُکًا عُصُوْضًا - (حفرت صدین ؓ نے فرمایا) تم میرے بعد کٹنی بادشاہت دیکھو گے (ایک کو ایک مارے گاکائے گا)-

فَمُتَّ وَأَنْتَ عَاصُّ - تو اس حال میں مرے کہ ایک درخت کی جڑکا ثرباہو (یعنی دانت سے اس کو چبار ہاہو ) - عصَّ یَدَهٔ - اپناہاتھ کا ٹا - (یعنی غصے یا شرمندگ سے ) - اَهُدَتْ لَنَا نَوْعًا مِّنَ التَّعْضُونُ ضِ - تعضوضَ محجور کی ایک فتم ہم کو تخذیجی - (تعضوض ایک شم کی مجبور ہے ) وقط سے شتہ المُصَّفِیةُ عَلائِقَ الشَّیْن - ہم کو قط سے شت سال و عَضَّنْ المُصَّفِیةُ عَلائِقَ الشَّیْن - ہم کو قط سے شت سال

وَعَضَّنُنَا الْصَّغْبَةُ عَلَاثِقَ الشَّيْنِ - بَم كُوقِط كَ يَخت سال سے عیب اور ذلت كی باتیں لازم كر دس- شاخ کے لیے سمرہ اس انصاری کے باغ میں گھتے رہتے اس نے آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم سے شکایت کی آپ نے سمرہ کو بلوایا اوران سے فرمایا کہتم اس شاخ کوچھوڑ دواس کے بدلے دوسری جگہ کھجور کا درخت لے لوسرہ اس پرراضی نہ ہوئے پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ شاخ مجھ کو ہبہ کر دواس کے بدلے تم کو بہشت ملے گی جب بھی سمرہ راضی نہ ہوئے آخر آپ نے غصہ میں آ کر انصاری کو اجازت دی کہ تواس شاخ کو کا ہے کر پھینک دے)۔

وَجَعَلُوْا عِضَا دَتَيْهِ الْمِحِجَارَةَ-اس كِدونوں بازووَں پر (جہاں چوكھٹ كىكڑياں رہتى ہيں) پقرر كھديئے-مِعْضَدُ-بازوبند-

اللهُمَّ أَنْتَ عَضُدِى وَ نَصِيْرِى - يا الله تِه بى پرميرا بحروسائية ميرامد كاري-

عَضُوسَ - یا عُصَادِ سُ - سردی اولے برف شمنڈا میشا پانی ' گورخر- (اس کی جمع عَصَادِ سُ ہے)-

عُضْرٌ طُ - کھانے پرمزووری کرنے والا کمینہ فقیر-

عَضْرَ فُوْ طٌ - ایک قتم کا سفید کیڑا' یا جنوں کی سواری کا جانور' یانرچیکی (سیک)-

عَطَّ - يا عَضِيْضٌ - دانت سے كائنا عنت مونا الازم كر لينا الله مضبوط تام لينا (تَعْضِيْضٌ كَ بَينَ مِن بين) -

عُضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ-اس كودارْهول عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ-اس كودارْهول عَلَيْها الرابعين المراو)-

مَنُ تَعَزَّى بِعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاعِضُّوهُ بِهِنِ آبِيهِ وَلَا تَكُنُوُا - جَوْفُ مِهِنِ آبِيهِ وَلَا تَكُنُوُا - جَوْفُ جَالِمِيت كِز مانه كَ طرح آپ باپ دادول كنام ليكر فخر كر ان سے فرياد لياس كوصاف صاف يول كالى دوا بے جاا پن باپ كالوڑا (ذكر) تمام ادرا شاره كنايه مت كرو (يعنى لوڑ ب كى جگه شرمگاه وغيره ايسے الفاظ جو حالت تهذيب ميں كہا كرتے ہيں مت كہو بلكه علم كھلا اس كوفش گالى دو تاكده وخوب شرمنده اور ذكيل هو) -

مَنِ التَّصَلَ فَآعِضُّو ہُ - جُوخش اپنے نب اور خاندان پر نخر کرے (یوں کہے کہ پدرم سلطان بود-یاعمویم وزیر ہود) اس کو مخش گالی دو-خوب ذلیل کرو-

# الله الما كا فا الما كا فا الما كا الم

عَصُّ الزَّمَانِ-زمانه كَيَّقُ-عَضْطٌ - جماع كودت كوزلگانا-

عضْيَوْ طَّ -جوجماع كوفت گوزلگائے-عَضْلُّ - تَك كرنا 'روك ركھنا ' قيد كرنا ' سخت مونا-

تَعْضِيدُلُّ - روكنا' تنگ ہونا' زچگی دشوار ہونا' تنگ كرنا' حائل

اِعْضَالٌ - یخت ہونا' مشکل ہونا' بند ہونا' غالب ہونا' تھکانا' ماجز کرنا -

تَعَصُّلُ - غالب مونا'تهكانا -

دَاءُ عُضَالٌ - وه مرض جس كاعلاج دشوار ہو-

اِنَّهُ كَانَ مُعَضَّلًا - آنخفرت اللَّيْكُ اللَّهِ بدن والے تھے (آپ کے اعضاء مضبوط اور طاقتور تھے - ایک روایت میں مُقَصَّدًا ہے یعنی میانہ قامت میانہ جسم تھے اس کا ذکر اور گزر دیا) -

اِنَّهُ اَعْضَلُ قَصِيْوْ - ماعز گفے بدن كا پت قد آدى بيا اس كے پھے مضبوط اور پر كوشت بين (يد عَضَلَهُ السَّاقِ سے ماخوذ كي پندلى كا پھا) -

آخُذُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بِاَسُفَلَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِیْ وَقَالَ مِنْ عَضَلَةِ سَاقِی وَقَالَ هٰذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ- (حذیفہ نے کہا) آخضرت الله نے میری پنڈلی کے پھے کے پنچ ہاتھ مبارک رکھا اور فرمایا آزار یہاں تک ہونا چاہئے (یعنی نصف ساق تک)-

عَضَلَةً - پھا-(اس كى جمع عضلات ہے)-

اِنَّهُ مَرَّ بِظَنْبَةٍ قَدُ عَضَلَهَا وَلَدُهَا - حضرت عيسى عليه السلام ايك بزنى پرگرد اس كريد في السلام ايك بزنى پرگرد اس كريد في السلام ايك بيث مين نظام تفاده درد سے بهتاب تقی - عرب لوگ كهتے بن -

أغضل بي الأمر - اس كام في محصوم شكل مي وال ديا ، ربائي وشوار ب) -

قُدُ اَعْضَلَ بِي اَهْلُ الْكُوْفَةِ مَا يَوْضَوْنَ بِاَمِيْرٍ وَّلَا يَرْضُونَ بِاَمِيْرٍ وَّلَا يَرْضَى بِهِمْ اَمِيْرُ – (حضرت عمرٌ نے کہا کوفہ والوں نے جھے کو

تک کر دیا (عجب مشکل میں پھنسا دیا) کسی حاکم (محورز) ہے خوش نہیں رہتے نہ حاکم ان سے خوش رہتا ہے (کوفہ والے بڑے شریراور برول اور مفسد لوگ تھے جو کوئی ان پر حاکم ہوتا اس کی شکایتیں کرتے)۔

آعُون أَ بِاللهِ مِنْ كُلِّ مُعْضَلَةٍ لَيْسَ لَهَا ٱبُوْحَسَنِ-حفرت عرَّ نے كہا الله كى پناه اس مشكل مسلد سے جس كے عل كرنے كے لئے ابوالحن يعنى حضرت على موجود نه بوں-

و کا فر جاء که مسنگه منسکه فقال معضکه و که ایک مخصکه و که ایک مسکل مسله پیش جوا تو که ایک مشکل مسله پیش جوا تو که که گفت که بردامشکل مسله به اورکوئی ابوالحن اس کوحل کرنے کے لئے نہیں ہے ( یعنی حضرت علی کے مانند کوئی ایسا عامل موجود نہیں ہے - جواس سوال کا جواب دے حالانکہ معاویہ حضرت علی ہے دشنی اور بغض رکھتے تھے گران کے علم وفضل کے قائل اور معتر ف

لَوْ الْقِيَتُ عَلَى اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا غَضَلَتُ بِهِمْ - (امام شبعٌ نے کا) اگر یہ مسلہ آنخضرت عَلِی کے اصحاب کے سامنے پیش ہوتا تو ان کو بھی مشکل میں ڈالٹا (اس کا جواب دینا ان کو دشوار ہوجاتا) -

فَاعُضَلَتُ بِالْمَلَكُيْنِ فَقَالَ يَارَبِّ إِنَّ عَبُدَكَ قَدُ قَالَ مَقَالَةً لَا فَاعُضَلَتُ بِالْمَلَكُيْنِ فَقَالَ يَارَبِّ إِنَّ عَبُدَكَ قَدُ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدُدِي كَيْفَ نَكْتُهُا - دونوں فرشتوں یعنی كرام كاتبين كو اس كلمه نے مشكل میں ڈال دیا انہوں نے عرض كیا پروردگار تیرے بندے نے ایک كلمه كہا ہم نہیں جانتے كداس كا تواب كیا اور كتا تكھیں -

وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ -اسكوتولاعلاج يمارى --

ذُوَّ جُنُكَ إِمْواَةً فَعَضَلْتَهَا- (حَفْرَت عُرُّ نَ الْبِيْ صاجزاد عبدالله على على في تيرا نكاح ايك عورت سے كردياليكن تونى اس كولئكا ركھا (جو خاوند بيوى سے سلوك كرتا سے دہ بين كيا)-

عَضَلُّ -ايك ثان بقاره قبيله ك -عِضْيَلُّ - برخل اليم-

و در ہے ہوں میں اور ہے اور ہے در ہے دویا زیادہ معضل – وہ حدیث جس کی سند میں بے در بے دویا زیادہ

راوی ساقط ہو گئے ہوں۔ مومی ہوری کا

مُعْضِلات -مشكل مسائل-

اَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الدَّاءِ الْعُضَالِ-لاعلاج يمارى سے تيرى

مَا أَعْضَلَ مَسْنَلَتَكَ - تيراسوال كيمامشكل ب-اعْضَالَتِ الشَّجَرَةُ - درخت كي شاخيس خوب لُكليس -عَضْهُ - يا عَضَهُ يا عَضِيْهَ آيا عِضْهَ الله حجوث بولنا 'جادو كرنا ' چغل خورى كرنا 'عضاه كھانا 'عضاه كتي جي جركانے دار بڑے درخت كو (اس كامفر دعضاها الله اور عِضَاقة - اور جيمو في كانے دار درخت كو عض كہيں گے ) -

وَلَا يَغْضِهُ بَعْضُنَا بَعْضًا - ہم میں سے کوئی ایک دوسرے برطوفان نہ جوڑے -

پُرِينَ وَمَنْ النَّاسِ - النَّهِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ - مِن مَ كُوبَلَا أَنْبِئُكُمْ مَا الْعَصْهُ هِي النَّهِيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ - مِن مَ كُوبِ الْمَالِ عَصْهَ أَجْرَجَهُ وَيَ كُونَ مِن مَا الْعِصْةُ جَرِجَهُ وَيَ جَ ) - اِتَّاكُمْ وَ الْعِصَةَ - ديكموطوفان سے نَعِيٰ طوفان جوڑنے اِتَّاكُمْ وَ الْعِصَةَ - ديكموطوفان سے نَعِيٰ طوفان جوڑنے سے بچتے رہو - (زخشری نے کہاعضة کی اصل عضهة تقی) میں جو لَا یُقطعُ عِضَا هُهَا - وہاں کے کانٹے دار درخت نہ کائے جائیں -

بِوَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ-السے میدان میں پنچ جہال بڑے بڑے کانے دار درخت بہت تھے-

برے ہو ہو رہ ہوں۔ مَنْ تَعَوَّٰى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاعْضَهُوْهُ - جُوْخُص جاہلیت کے زمانہ کی طرح اپنے باپ داد کو پکارتے اس کو گالی دو-

لَعَنَ الْعَاضِهَةَ وَ الْمُسْتَغْضِهَةَ - آنخضرت الله في جادو کرنے والی اور جادوکرانے والی دونوں پرلعنت کی (جادوکو عضه اس لئے کہتے ہیں کہوہ نراجھوٹ اور شعبرہ اور خیال بندی ہے اس کی حقیقت کچھنیں ہے)-

اَذَا جِنْتُمُ أُحُدًّا فَكُلُوْا مِنْ شَجَرِهِ وَ لَوْ مِنْ عِضَاهِهِ-جبتم احد بہاڑ پر (جومدینظیبکے پاس ہے) آؤتو وہاں کے درختوں میں سے کچھ کھاؤ اگر چہ ببول کا درخت ہی ہو یا کوئی کانے دار درخت ہو (عرب لوگ کتے ہی عَضَهْتُ الْعِضَاة

میں نے کا نیے دار درخت کاٹ ڈالے )-

عُضِهَتْ عِضَاهٌ إِلَّا بِتَوْ كِهَا التَّسِبْيَةِ - كُولَى كَانِ وَار درخت اس وقت تك نهيں كا ثاجا تا جب تك وه تتبيح الى نه چھوڑ دے (جب الله تعالى كى تبيح كرنا چھوڑ ديتا ہے تو اس پر آفت آتى ہوگ اس كوكاٹ ڈالتے ہیں - الله كى تتبيح دنیا كى سب چیزیں کرتی ہں لیكن آدى اس كونيں سجھتا) -

اِنَّ شِدُقَ اَحَدِهِمْ بِمَنْزِلَةِ مِشْفَرِ الْنَعِيْرِ الْعَضِهِ-ان میں کی کاشدق (دہاند مند کے دونوں جانب یعن کلیھوس) اس اونٹ کے ہونٹ کی طرح ہوگا جو کانٹے دار درخت بہت کھا تا ہے یا جو کانٹے دار درخت کھا کر بیار ہوگیا ہو- (بعض نے کہا جوادنٹ کانٹے دار کھا تا ہے اس کو تحاضِہ کہتے ہیں اور تحقیدہ داونٹ جو کانٹے دار درخت کھا کھا کر بیار ہوگیا ہو)-

حَيَّةٌ عَاضِهَةٌ - وه سانپ جوكاشيخ بنى ہلاك كر دُالے-عَضْوٌ - جداكرنا ' مَكُرْ عِ مَكُرْ عِ كُرِنَا ( تَعْضِيَة كَ بَهِي يمي معنى بس)-

عِضْوٌ اور عُضْوٌ-جم كا ايك مكرًا جيسے ناك كان ہاتھ ال-

عِضَةٌ - فرقه اور کلوا - (اس کی جنع عِضُوْن ہے) -جَعَلُو الْقُوْ اَنَ عِضِينُ - قرآن کے کلو کلو کر ڈالے ( کچھآ توں پرایمان لاتے ہیں کچھآ توں کوئیں مانے) -مالکو آن رَجُلًا نَحْرَجَزُورًا وَ عَضَّاهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ - عَمر کی نماز کا وقت وہ ہے کہ آ دمی ایک اوٹ نحر کر ہے پھر اس کے گوشت کے پارچ سورج ڈو بے سے پہلے کر ڈالے -

لا تعضية في مِنْوَاثِ إلَّا فِيْمَا حَمَلَ الْقَسْمَ- تركه كا وه مال كُوْر عَكُوْر عَكُوْر عَكِرْن نقصان وه مال كُوْر عَكُوْر عَلَى الله ويتابو (مثلا سونا عيانه كوني وه مال جمام وغيره المنقصان كا انديشه بومثلا موتى جوابرات عياد رئي كام وغيره اس معكوْر عند كريں معرات والله من عندال كايا تو قيمت لگاكر تصفيه كياجائے گاياسب وارثوں ميں مشترك رہے گا)-

باب العين مع الطّاء

عَطْبٌ - ياعُطُونٌ - زم مونا -

عَطَبٌ - ہلاک ہونا'ٹوٹ جانا'غصہ ہونا' سقط ہونا -

تَعْطِيبٌ -خوشبوداركرنا-

إغطابٌ - إلاكرنا -

اعتطاب - چیتر سے آگ لینا اہلاک ہونا -ورق م وم ق

عُطْبٌ اور عُطُبٌ-رولَ -و 'اروَّ کَ کِن جِسِیرِ 'اروَّ کَان کِن جِسِیرِ

عُطْبَةٌ -رونَى يا كِبِرُ اجس مِين آ كُ لِكَا لَي جائے-

لَيْسَ فِي الْعُطْبِ زَكُوةٌ - رونَى مين زكوة نهيں ہے-

عَطَبُ ٱلْهَدْي - قربانی کا جانور ہلاک ہونا' مثلاَلنَّکُر ایا بیار

ہوکر گرجائے۔

کیف اَصْنَعُ بِمَا عَطِب - اگر قربانی کا جانور ہلاک ہو جائے تو میں کیا کروں-

مُعَاطِب - ہلاکت کے مقام-

عُطِبُولْ ياعُطِبُلْ - دراز قامت كُبا-

لَمْ يَكُنْ بِعُطْبُوْلٍ وَ لَا قَصِيْرٍ - آخضرت الله نه ليه تح نه مُعَظِّبُولُ وَ لَا قَصِيْرٍ - آخضرت الله نه ليه تح نه مُعَظِّبُولُ وراز تح نه مُعَظِّبُولُ وراز قامت لمِي گردن والا - بعض نے کہالمبا' چکنا' سخت' عورت اور مرددونوں پراطلاق کیاجاتا ہے ) -

عَطُرٌ - خوشبودار ہونا (جیسے تَعَطُّرٌ ہے)-

عِطَارَةً - خوشبوفروشي -

عَطَّارٌ -خوشبوفروش

کان یکورهٔ تعظر الیساء و تشبههٔ هُنَّ بِالرِّ جَالِآن کفرت عَلِیهٔ عورتوں کا خوشبو دار رہنا برا جانتے ای طرح مردوں کی مشابہت کرنا (مراد وہ خوشبو ہے جس کی بولوگوں کی ناک میں جاتی ہے دمری حدیث میں ہے کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو پھوٹے لیکن رنگ نہ ہو- اور عورتوں کی خوشبووہ ہے جس کا رنگ نمایاں ہولیکن بونہ پھوٹے - بعض نے کہا میرا ہت اس وقت ہے جب عورت ایسی خوشبولگا کر با بر نکلے۔ لیکن این خوشبولگا کر با بر نکلے۔ لیکن این عالم سے قطل سے قط

مراد ہے یعنی مردول کی طرح زیوراور رنگ سے خالی رہنا)۔ اِذَا اسْتَعْطَوَتْ وَمَوَّتِ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا وِيْحَهَا-جب ورت خوشبولگا كرمردول پرسے گزرے تا كدوه اس كی خوشبو سوگھيں۔

عِنْدِی اَعْطُو الْعَرَبِ - (کعب بن اشرف یہودی نے کہا) میرے پاس دہ عورت ہے جو سارے عرب لوگوں سے زیادہ معطراور خوشبودار رہتی ہے ) -

عطر"-خوشبو-

مِعْطَارٌ - بہت خوشبولگانے والا-

نَاقَةٌ مِعْطَارَةٌ - زات وإلى اوْمْنى -

﴿ جَاتَمُ عَطِلٌ - الْكُوشى خوشبودار (مرادو بال معثوق ہے) -اَلْتَعَطُّرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ - خوشبودارر بنا پیغبروں کا طریق ہے-

أَعْطُو سَيِّدِ الْعَرَبِ - سرداران عرب كى عورتول ميس سب سے زياده خوشبودار-

عَطْسٌ - ياعُطاسٌ - چِهنكنا' بچشنا' روثن بونا' مرجانا -

تَعْطِيْسٌ - چِينك لانا -

مَعْطَسُ - ناك-

عَطْسَةٌ - ايك بارچينكنا -

کان یُجِبُ العُطاسَ وَ یَکُرَهُ التَّنَاؤُبَ- آنخضرت عَنِی مُحَدِّهُ التَّنَاؤُبَ- آنخضرت عَنِی کَمْنَ کُوبِرا جانتے تھ (کیونکہ ولیل ہے چستی اور کم خواری اور قلت غذاکی اور جمائی پرخواری اور سستی کی )۔

كَانُوْ يَتَعَاطَسُوْنَ يَرْجُوْنَ أَنُ يَتَقُوْلَ رَحِمَكَ اللهُ-صحابه چھينك مارتے تصاس اميد سے كه آنخضرت صلى الله عليه وبلم ان كوجواب ديں يرحمك الله يعنى الله تجھ پر رحم كرے (تو آپ كى دعاء حاصل كرنے كے لئے خواہ كؤاہ چھينگتے تھے)-

عَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَ اَنَا اَقُولُ كَمَا تَقُولُ - ايك حَصْ كو چينك آئى اس نے كہا الحمد لله والسلام على رسول الله عبد الله بن

## لكاسًا لخينيًا البات في القال القال

عرِّ نے کہا میں بھی ہی کہتا ہوں والسلام علی رسول اللہ لیکن چھینک کے موقع پرصرف یہی کہتا ہوں الجمد للہ جیسے آنخضرت میلینے نے ہم کوسکھلایا (اور السلام علی رسول اللہ اپنی طرف سے اس موقع پر نہیں بڑھاتا) آنخضرت میلینے پر دروداور سلام بھیجنا تو اب کا کام ہے مگر بے کمل کہنا عبد اللہ بن عمر نے براجانا - اس طرح ایک شخص نے آنخضرت میلینے کے بعد والسلام علی نے آنخضرت میلینے کے بعد والسلام علی رسول اللہ کہا تو آنخضرت میلینے نے فرمایا تیری ماں پر بھی سلام)-

لَا يُوْغِمُ اللهُ إِلَّا هٰذِهِ الْمَعَاطِسَ - الله تعالى انهى تاكوں كوفاك آلوده كريكا -

اَلْعُطْسَةُ مِنَ اللَّهِ- چھینک الله کی طرف سے ہے (اور جمائی شیطان کی طرف سے )

وَ إِنْ دَغِمَ مَعْطُسُكِ - اگر چِتمہاری ناک کومٹی گے (مجمع البحرین میں ہے کہ بیامام حسین ؓ نے حضرت عائش ہے کہا جب انہوں نے امام حسن کواپنے جدامجد کے پاس دفن ہونے نددیا میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے حضرت عائش نے تو بخوشی اس کی اجازت دی تھی کیکن مروان اس میں حاکل ہوا اور لڑنے کے لئے مستعدہوا) -

عَطْشٌ - پیاساہونا'مشاق ہونا' مُعَاطَشٌ \* - پیاس میں مقابلہ کرنا -تَعْطِیْشٌ - پیاسارکھنا -تَعَطِّشٌ - پیاسا نبا -

رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعُطَاشِ وَاللَّهَثِ اَنْ يُّفُطِرًا وَ يُطْعِمًا - جَوْضُ روز ہے میں پیاس شدت برداشت نہ کرسکتا ہویا اس کو پیاس کی بیاری ہوجائے (جیسے استقاء کی بیاری کہ آدی اس میں پانی پیتا ہے اور پیاس نہیں بجھتی) تو اس کو افظار کی اجازت ہے اص طرح جس کی زبان پیاس کے مارے لئک آئے اور ہانینے گے اس کو بھی افظار جائز ہے (اور دونوں روز ہے کے اور ہانین کو کھانا کھلائیں (جیسے ہرکوئی ضعیف یا ناتواں یا بوڑھایا بیار شخص جس کوروزہ کی طاقت نہ ہوافظار کرسکتا ہے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں (جیسے ہرکوئی ضعیف یا ناتواں یا بوڑھایا بیار شخص جس کوروزہ کی طاقت نہ ہوافطار کرسکتا ہے اور ہر

اکر جُل یُصِیبه الْعُطاش حَتیٰ یَخاف عَلَی نَفْسِه قَالَ یَشُور بُ - اگر کی شخص کوروز ہے میں تونس ہو جائے (پیاس کی شدت الی کہ صبر نہ ہو سکے ) اور ہلاکت کا ڈر ہوتو وہ افطار کر ڈالے پانی پی لے اور جب اچھا ہوتو اس روز ہے کی قضا کر لے (بس یکی کافی ہے کفارہ لازم نہ ہوگا) -

عَطْعَطُة عياميط كي وازنكالنا بيدري وازين نكانا-عُطْعُطٌ - بَرى كا بِي كِسال أيا كور فركا بي-

اِنَّهُ لَیُعَطِّعِطُ الْکَلَامَ - وہ فض چی پکار کر بات کرتا ہے (عرب لوگ کہتے ہیں عطعط القوم لوگ چلانے لگے یا عط عیط کہنے لگے)-

عَطْفٌ - یا عُطُوْفٌ - مائل ہونا' شفقت کرنا' مہر بانی کرنا' دودھ جاری ہونا' حملہ کرنا' دودھ

تَعْطِيْفٌ - دو ہرا کرنا'موڑنا -تَعَطُّفٌ - مہر بانی کرنا'احسان کرنا -عِطاف - جاِ در-

سُنِحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْعِزِّ - پاک ہوہ ذات جس کی چادرعزت ہے۔ وقال بداوراس کا حکم عزت دار ہے (ردنہیں ہوسکتا)۔

حَوَّلَ رِدَانَهُ وَ رَجِعَلَ عِطَافَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ - آتَحْضرت عَلِيَّةً نِي إِدراليُّ اوراس كادا مِنا مُرَاوَ باكيل كندهے يركرويا -

وَخَوَجَ مُثَلَقِعًا بِعِطَافٍ - ايك فإدر ليشي موت نكا-

فَنَاوَلْتُهَا عِطَاقًا - میں نے ان کوچا در دی (جویں اوڑ ھے ہوئے تھاانہوں نے دیکھااس میں صلیب کی شکل بنی ہوئی تھی) -وَ النَّظُورُ فِنی عِطْفَیْهِ - اپنی دونوں جانبوں کو دیکھنا (یعنی اترانااورغرورکرنا)-

ثانِی عِطْفِه یا عَطْفِه - این رخ کو پھیر لینے والا (الله تعالی میر و کردان ) یا پنی مهر بانی کورو کنے والا -

كَيْسَ فِينْهَا عَطُفَاءُ- ان جانوروں میں کوئی سینگ مڑااور پٹاہوا نہ ہو-

وَ فِي أَشْفَادِهِ عَطَفٌ - اس كي بونون ميسطول بي يعنى

کیے ہیں-فِی الطَّرِیْقِ عَطْفٌ-راستہ کَے-

عَطلٌ - مونا بَونا 'خالى مونا (جيب عُطُولٌ) عورت كا زيورات ع خالى مونا-

عَاطِلٌ اور عُطُلٌ-وہ عورت جس کے بدن پرزیور نہ ہو-عَطَالُةٌ ( بمعنی بطالۃ لیعن برکار ہونا )-

تغطِیْل - چھوڑ دینا' خالی کرنا' فرصت دینا' زیورا تارلینا -یا علِی مُرْنِسَانَکَ لَا یُصَلِّیْنَ عُطُلًا - علیؓ اپنی ورتوں کو تھم دے وہ زیورات سے خالی ہو کرنماز نہ پڑھیں (بلکہ نماز میں کچھ نہ کچھ زیوران کے آ نگ پڑر ہے ) -

كوهت أن تُصلِّى الْمَوْأَةُ عُطُلًا وَلَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عَنُ الْمَوْأَةُ عُطُلًا وَلَوْ أَنْ تُعَلِّقَ فِي عَنُ عَنُ الْمَوْأَةُ عُطُلًا وَلَوْ أَنْ تُعَلِقَ فِي عَنُ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا

ذُكِرَ لَهَا إِمْرَءَ قُ مَّاتَتُ فَقَالَتُ عَطِّلُوْهَا - الك عورت مركَّى حضرت عائشٌ نے فرماياس كے زيورسب اتارلو (عرب لوگ كہتے ميں عَطَّلَتِ الْمَرأَةُ -عورت نے سب زيور اتار دالے)-

رَّابُ النَّاْئِ وَاَوْ ذَمَ الْعَطِلَةَ - (حضرت عاكثَّ نے اپنے والد حضرت ابو بمرصد بن گی تعریف میں کہا) گبڑے کو بنایا اور ٹوٹے بھوٹے ڈول جس سے پانی توٹے بھوٹے ڈول جس سے پانی بھرنا چھوڑ دیا گیا ہو'اس کے تسمے وغیرہ ٹوٹ گئے ہوں - مطلب بیہ کہ انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی وفات کے بعد اسلام کواز سرنو تازہ اور مکمل کیا - مخالفین اس کی سرکونی کی ان کو سخت سزادے کران کازورتو ڑدیا) -

شَدَّ النَّهَارُ ذِرَاعَیْ عَیْطُلِ نَصَفٍ - دن نے دونوں ہاتھ لمی آ دھی عمر والی اونٹن کے باندھ دیئے - (عبطل لینی اونٹن اور نصف وہ اونٹن جو جوان اور پوڑھی کے درمیان ہو) -

لَا يَنْبَعِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُعَطِّلَ نَفْسَهَا -عُورت كوزيور على الكل خالى نهونا جائة ( كچھ نه كچھ زيوراس كآ نگ يرر ب

اگر چەگردن میں ایک پوتھ کالچھاہی ہی ) -عَطْنٌ - کھال کوصاف کرنے کے لئے نمک یا گوہریا درخت کے

> پتوں میں ڈالنا تا کہوہ زم ہوجائے۔ موجہ میں

عُطُونٌ - اونث كا پانى بى كربيش جانا -

عَطَنَّ - اونٹ کا سیراب ہو جانایا پانی پی کر پھر حوض کے گر د بیٹھنا تا کہ پھر دوبارہ ہیئے -

اِعْطَانٌ -اونٹ کوسیراب کرتایا پانی پلا کرحوض کے گرد بٹھا تا کہ چھردوبار پیئے -

> عَطَنَّ -وه مقام جہال اونٹ پانی لی کر بیٹھتے ہیں-تَعْطِیْنُّ -دوبارہ پانی پینے کے لئے بٹھانا-

حَقَّى صَرَبَ النَّاسُ بِعَطَن - يبال تك كه لوگول في اپناونول كي اونول كي اونول كو اونول كي اونول كي اونول كو اونول كو اونول كا اور فق حات اتى ب شار بول كى كه لوگ مال اور دولت سے سراب ہوجائيں گے )-

فَمَا مَضَتْ سَابِعَةٌ حَتَّى اَعْطَنَ النَّاسُ فِي الْعُشْبِ ساتوال دن (استهاء کی دعاء پر) نبیس گزراتها (اتنا پانی برسا) کهلوگول نے اپنے اونوں کوچراگاہ میں پانی پلاکر بٹھا دیا (جہال دیکھووہاں یانی ہی یانی تھا)۔

وَقَدُ عَطَّنُو الْمَوَاشِيَهُمْ - انہوں نے اپنے جانوروں کو تھانوں میں چھوڑ دیا (جہال وہ رہتے اور آ رام کرتے )-

اِسْتَوْصُوْا بِالْمِغُرِٰى خَيْرًا وَّانْفُشُوْا لَهُ عَطَنَهُ - بَرى كو آرام سے رکھو(اس کے دانے پانی كاخیال ركھو) اوراس كا تھان جھاڑيو نچھ كرصاف ركھو-

صَلُوا فِی مَرَابِضِ الْعَنَمِ وَ لَا تُصَلُّوا فِی اَعْطانِ
الْإِبِلِ - بَرَبِوں کے تھانوں میں نماز پڑھ او اور اونوں کے
تھانوں میں نماز مت پڑھو (اگر چہ اونٹ اور بَری دونوں کا
پیثاب پاک ہے اور بعض کے نزدیک دونوں ناپاک ہیں گر
بیثاب پاک ہے اور بعض کے نزدیک دونوں ناپاک ہیں گر
بیریوں کے تھان میں بیڈ رنہیں ہوتا کہ نمازی کوکوئی صدمہ پنچے گا
اس لئے ان میں نماز کی اجازت دی برخلاف اونٹوں کے تھان
کے وہاں اگرکوئی اونٹ بگڑ ہے تو نماز کوصدمہ چنچنے کا ڈرہے)۔
انکے ذُتُ اِھَابًا مَعْطُونًا فَاذْ خَلْتُهُ عُنْقِیْ - میں نے ایک

# الكالمانية الاحالات المان الما

بد بودار کھال پائی جس کے بال اتر گئے تھے اس کواپنے گلے میں ڈال لیا-

وَ فِيْ الْبَيْتِ الْهُبُ عَطِنَةُ - گُریس چند کھالیں بدبودار پڑی ہوئی تھیں (جن کی دباغت نہیں ہوئی تھی - اُھُبُ جُمع ہے اِھابٌ کی بمعنی کھال یاوہ کھال جس کی دباغت نہوئی ہو) -عَطُوْ - دینا' اوپراٹھانا -

مُعَاطَاةٌ - اَیک دوسرے کودینا (جیسے تعَاطِیٰ ہے) -تعُطِیَةٌ -جلدی کرنا 'خدمت کرنا -اِعْطَاءٌ - دینا 'رام ہونا -

عَطَاءً -جوچيز دي جائے-

فَاذَا تُعُونُ طِي الْحَقَّ لَمْ يَعُرِفُهُ اَحَدُّ (آ تخضرت عليه برائي الرحظة المحتفيظة برائي المعلق المستقمر جب كوئى حق بات كوبكا رُنا في بها ياكسى كاحق دبانا في بها تو (آ بّ اليسي خصد بوت كه) بم ميس سه كوئى آ ب كوئيس بجها بنا (معلوم نه كرسكنا كه آب وبي خض بيس جو اليسي زم مزاج اور ملنسار تصيا دومر كوئى خض بيس - مطلب يه بها كواحقات حق اور ابطال باطل كا ايما خيال ربهنا كه جب كوئى حق بات كے خلاف كہنا يا ناحق ظلم كرنا فيا بنا تو آب اس برسخت غصه بوتے اور آب كى حالت اليى بدل جاتى گويا آب برسخت غصه بوتے اور آب كى حالت اليى بدل جاتى گويا آب روسر كوئى شخص بيس) -

اِنَّ أَدْ بِي الرِّبُوعَطُو الرَّجُلِ عِرْضَ أَخِيْهِ بِغَيْرِ حَقِّ - سب سے بڑھ کرسود خواری یہ ہے کہ آ دی اپنے بھائی کی عزت ریزی ناحق کر رائی بیان کرے) - لا تُغطُونُ الْاَیْدِی - اس تک ہاتھ نہیں ﷺ - ر

رَجُلٌ اَعْطٰی بِی - ایک شخص نے میرانام لے کرعہداور اقرار کیا پھراس کوتوڑڈالا (عہد شکنی کی)-

لَقَدُ أَغْطِی بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ-اس كواس كے بدلہ وہ دیا جا رہا تھا جونہیں دیا گیا تھا (یعنی بائع نے مشتری سے زیادہ قیمت پر کنے كاذ كركيا حالانكہ وہ چیز اشنے پرنہیں بك رہی تھی)

شر یک نہ ہو سکے لیکن اس کی نیت شریک ہونے کی ہو کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ نیة المومن خیر من عمله مومن کی نیت اس کے مل ہے بہتر ہے)-

لَنْ تَقُرَء بِحَرْفٍ مِنْهَا إِلَّا أَعْطِيْتَهُ - تواس ميس سے جو كلم يرشكا وہ تھكوديا جائے گا (مثلاً جب غفر انك كہا تو مغفرت ہوگا لا تو اخذنا كہا تو مواخذہ نه ہوگا اگر اس كلمه ميں كوئى دعا نه ہوگا اگر اس كلمه ميں كوئى دعا نه ہوگا اس كا ثواب علے گا) -

اُعْطِی حَوَاتِیْمَ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ -سورهَ بقره کی اخیر آیوں میں جودعا کیں ہیں وہ اس کے لئے قبول ہوں گی-

لَا نُعْطِیْگاهُنَّ- ہم جھوکو وہ نہیں دیں گے ( کاف خطاب کے بعداشاع کاالف زیادہ کر دیاہے )-

اُعْطِیّها - اس کوشہادت کا ثواب دیا جائے گا (اگر چہ گھر میں اپنے بچھونے پرمرے)-

وَ فِي هٰذَا الْعَطَاءِ- اس عطامين لينى جو بيت المال مين يدى جائے-

نَّهٰی اَنُ یُّتَعَاطَی السَّیْفُ مَسْلُولًا - آ تخضرت اللَّ نَّ نَتَعَاطَی السَّیْفُ مَسْلُولًا - آ تخضرت اللَّه نَ نَتَی تلوارکودینے لینے سے منع فرمایا (کیونکداس میں ضرر کا احمال ہےدوسرے آدمی کوخوف پیدا ہوتا ہے)-

مَا اَرَدْتِ اَنْ تُغْطِیَهٔ - تونے اس کو کیادیے کا ارادہ کیا۔ عاط بِغَیْرِ اَنْوَاطِ - جس چیز کے ملنے کی امیر نہیں اس پر ہاتھ بڑھا تاہے (اس کولینا چاہتاہے - یہا یک مثل ہے)۔ فَتَعَاظِی فَعَقَر - یاوَں کی انگیوں کے بل کھڑ اہوا اور اوثی کو

فتعاظی فعفر - پاول فاصیوں ہے بن هر ابنوااوراو ق زخی کیا-

مِعْطَاءٌ - بہت دینے والا مرد ہو یا عورت (اس کی جمع مَعَاطِ اور مَعَاطِیؓ ہے)-

إِذَا سَافَوْ تُمُ فِي الْحَصْبِ فَاعُطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا-جبتم رزانی كونوں ميں سفر كروتو اونوں كوان كاحق دو (يعنى چيوڻى ميزليس كركے ان كوخوب چينے اور كھانے دوالبت

# اض ط ظ ع ف ف ال

جب قحط کے دن ہوں اور راستہ میں حارہ یانی نہ ملے تو جلد بڑی بری منزلیں طے کر کے اس مقام سے پار ہو جاؤ)-

وَ مَا أَغْطِي عَطَاءٌ هُوَ خَيْرٌ - أَس سِي بهتر عطانهين وي گئ- ایک روایت میں هونهیں ہے ایک میں عطاء بدنصب مذکور

فَعَا طَيْتُهَا كُلَّ دَلُو بِتَمْرَةٍ - مِن في بردُول برايك مجور کھبرائی –

لَا تَتَعَاطُ زَوَالَ مُلْكِ لَّمْ تَنْقَضُ آيَّامُهُ-اسَ بادشامت کو دورکرنے کی جرات مت کرجس کے دن ابھی نہ گز رہے ہوں (بلکہ اس سلطنت کے قائم رہنے کی ابھی مدت باقی ہے کیونکہ جو تتخص ایسی باوشاہت کا خلاف کرے گا جس کا زمانہ حکومت ابھی باتی ہےوہ خودضررا تھائے گا)-

بَيْعُ الْمُعَاطَاةِ - وه بَيْعِ جَس مِين مشترى قيمت ركاكر چيز اثفا لے دونوں دل ہے راضی ہوں لیکن زبان سے کچھ نہ کہیں۔ ٱغْطِنِي الْكِتَابَ بِيَمِيْنِي وَ الْخُلْدَ فِي الْجَنَان بیّسَادی - داینے ہاتھ میں میرانامداعمال دے اور بایاں ہاتھ دھونے کے بدلے بہشت میں ہمیشہ رہنا (یہ وضو کی دعاء میں

## باب العين مع الظاء

عَظْبٌ - جلدي جلدي دم بلانا و نا رم كراينا صبر كرنا سوكه جانا -عَظَبٌ -موثا ہونا'لازم کرلینا'صبر کرنا-تَعْظِيب - دريررنا 'النا-عَظِيْبُ الْحَلُق - برائه في أول كا آوي-عِظْيَبُ الْحُلُق - برخلق عظوب-موثا فريه-عَظُوْ - براجاننا' ناپسند کرنا' بھردینا -اعظار - قل مونا-

عظارة -امتلا-عَظٌّ - کا ٹیا ( بمعنی عض -بعض نے کہاعض دانتوں ہے کا ٹیااور عظ دوسری چنزوں ہے کا ٹنا) ملادینا-

عِظاظٌ - ایک دوسرے کو کا شا-عَاظً الْقَوْمُ -لوك خوبارُ \_-عَظُلٌ - ایک دوسرے پرسوار ہونا -تَعْظِيْلٌ - جَمْع بونا -

مُعَاظَلَةٌ اورعِظالٌ-نركاماده يرجير بنا-

أنْشِدْنَا لِشَاعِرِ الشُّعَرَاءِ قَالَ وَمَنْ هُوَ قَالَ الَّذِي لَا يُعَاظِلُ بَيْنَ الْقَوْلِ وَ لَا يَتَتَبَّعُ حُوْشِتَى الْكَلَامِ-(حَضرت عمّر نے عبداللہ بن عباسؓ ہے کہا ) مجھ کواس شاعر کا کلام ساؤ جو شاعروں کا سردار ہے ابن عباس نے یو چھاوہ کون ہے۔حضرت عرِّ نے کہا جوشاعرلفظوں کومکر رنہیں لا تاتضمین نہیں کرتا اور وحشی غريب الفاظ جومتعمل نهيس بين ايخ شعرون مين نهيس لاتا-تَعَاظَلَ الْجَوَادُو الْكِلَابُ - كَيّ اور ثدْ سالك دوسر ب يرسوار بو گئے-

> عُظُلٌ - كَانتُر ولوك-عِظْمُ - بِدْيُ بِدِي كَعَلَا نَا بَدِي بِرِ مارنا-عظم اور عظامة - برائي -عَظِيمُ اور عُظامًا ورعُظًام- برا-

تَعْظِيْمٌ - براكرنا عزت اوراحر ام كرنا بثري بثري جداكرنا-اغظام - براہونا' برا کرنا' برا احاننا' مڈی دینا۔ تَعَظُّمُ - برُا بنا ' تَكبر كرنا -

تعَاظُم - برالَي جمّانا-

إسْتِعْظَامٌ - تكبركرنا الله تعالى كاليك نام عظيم بهى بي كيونكه اس کی حقیقت اور قدرت ایس ہے جوا حاط عقول سے باہر ہے اور اجسام میں عظمت بیہ ہے کہ اس کا طول یا عرض یاعمق زیادہ ہواور

تضمین پہ ہے کہا یک لفظ کو دوسر سے لفظ کے مقام پر رکھنا کیونکہ وہ اس کے معنی پرمشتل ہے یا ایک معنی کا بغیر ذکر کئے حاصل ہونا یا فاصلہ کے بعد جولفظ ہےاس کا فاصلہ ہے متعلق ہونا بینٹر میں ہےاورنظم میں تضمین ہیہے کہ قافیہ اپنے مابعد سے اپیامتعلق ہو کہ بغیراس کے ملائے مطلب سمجھ میں نہ آ سکے اور بیعیب ہے اگر ماقبل سے متعلق ہویا مطلب بغیر ملائے سمجھ میں آتا ہوتو عیب نہیں ہے تضمین اس کوبھی کہتے ہیں کہ شاعر دوسرے کامضمون یا دوسرے کے الفاظ اینے کلام میں شامل کرے۔

الله تعالى عظمت جسمانى سے پاک ہے (كذائى النہايہ) الله كان يُحَدِّثُ لَيْلَةً عَنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ لَا يَقُوْمُ فِيْهَا

الله عُظم صَلُوةٍ - ايك عورت كوآ تخضرت سلى الله عليه وسلم

بن اسرائيل كے حالات بيان فرماتے رہے اوركى كام كے لئے

نبيں الحُّے مُرِّبِرى نماز كے لئے (يعنی فرض نماز كے لئے) فاسند وُن عُظم ذلك الله ابن الله خشم سے اس كا برا الله خشم من كرف منوب كيا (كروه برا منافق ہے) حسابن وشم كى طرف منوب كيا (كروه برا منافق ہے) جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظمٌ مِّنَ الله نُصَادِ - ميں

ايك مجلس ميں بيضا جس ميں انصار كى برى جماعت تھى (عرب لوگ كہتے ہيں وظل فى عظم الناس برى جماعت ميں شريك ہو لوگ كہتے ہيں وظل فى عظم الناس برى جماعت ميں شريك ہو لوگ كہتے ہيں وظل فى عظم الناس برى جماعت ميں شريك ہو لوگ كہتے ہيں وظل فى عظم الناس برى جماعت ميں شريك ہو

سَادَعُظُمَ خَلْقِه - برئ کلوق پرسرداری کیاِنَّ عِظْمَ الْجَزَاءِ مَعَ عُظْمِ الْبَلاءِ - جَنَى مصيبت بری بو
اتنابی ثواب برا بوگا (رحمت بقررزحمت ان عظم الجزاء بھی
ہوسکتا ہے کیونکہ عظم مصدر ہے بمعنی برائی جوضد ہے صغری) وَ عِظُمُ شَانِ الْمُبَایِعِ - بیعت کرنے والے کی بری
شان -

اُنْظُورُ ارَجُلًا طُوالًا عُظامًا - ایک برا لمباتر تگافخص دیکھو- (نہایہ میں ہے کہ عظام مبالغہ کا صیغہ ہے اور عظام اس ہے بھی بردھ کر) -

مَنُ تَعَظَّمَ فِی نَفُسِه لَقِی الله تَبَارَكَ وَ تَعَالَی غَضْبَانَ - جُوْضُ اپْ آپُ وَبِرُا مَجِ (غرور کرے) وہ جب الله تعالی ہے طے گا تو الله اس پرغصہ ہوگا ( کیونکہ بڑائی اور تکبر اس کو پسندنیس ہے بندے کا کام عاجزی اور فروتی ہے)۔

لا یتعاظمُنی ذنب آن آغفرہ - مجھ کو کوئی گناہ میری بخش کے سامنے بڑانہیں معلوم ہوتا (لینی میری مغفرت ایس وسیج ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے بندہ تو ہی کے اور عاجزی تواس کو بخش دیتا ہوں) -

ُ بَيْنَمَا هُوَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ وَهُوَ صَغِيْرٌ بِعَظْمٍ وَ ضَّاحٍ مَرَّ عَلَيْهِ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ لَهُ لَتَقْتُلُنَّ صَنَادِيَدَ هُذِهِ الْقَرْيَةِ - آنخضرت الصَّلِيَّةِ بَيْنِي مِن بَحِن كَساتِه بِدُى كَاكِيل

کھیل رہے تھ (وہ کھیل ہے ہے کہ دات کے وقت ایک ہڈی کی مقام پر ڈال دیتے ہیں پھر سب بچے دوگروہ ہوکر اس ہڈی کو مارتے ہیں جس فریق کا نشری پر پڑااس فریق کے بچوں پر سوار ہوکر اس مقام تک جاتے ہیں بچوں پر سوار ہوکر اس مقام تک جاتے ہیں جہاں سے مارا تھا) اتنے میں ایک یہودی آپ کے سامنے سے گزراوہ کہنے لگاتم تو اس بتی کے رئیسوں کوئل کرو گے۔ (اس کا کہنا ٹھیک ہوا آ مخضرت میں کے اللہ تعالی نے پنیمری عنایت فرمائی اور آپ نے شرکوں کے سرداروں کوئل کیا)۔

فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ - بیان کوگرال گذرا (بعنی حج کوفنخ کر کے عرہ بنا دیا - کیونکہ جاہلیت والوں کے اعتقاد میں حج کے مہینوں میں عمر ہ کرنا سخت گناہ تھا) -

فَقَدْ أَعْظَمَ - اس نے بواکام کیا 'بوی مہم میں پھنس گیا-اَلْعَظِیْمُ السَّمِیْنُ یَوْمَ الْقِلْمَةِ - موٹا سنڈا قیامت کے

رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ الْكَرِيْمِ-بِرُے خوب صورت عمده تخت كاما لك-

اَتُّى اَيَةٍ اَعْظَمُ فِي الْقُرُانِ - قرآن مِيں بڑے درجہ کی (جس کے پڑھنے میں اور اجراور ثواب زیادہ ہو) آیت کوئی ۔۔

عَظِیْمُ بُصُوٰی - بھری کارکیس (حاکم بادشاہ) دَعَا بِاسْمِهِ الْاَعْظَمِ - اس نے الله تعالی کا بڑا نام لے کر
دعا کی (الله تعالی کے سب نام بڑے ہیں مگر ہوسکتا ہے کہ بعض
نام اس کودوسرے ناموں سے زیادہ پہند ہوں یاان کی تا ثیرزیادہ
ہواس وجہ سے اس کواسم اعظم کہیں گے ) -

اِنَّ اَعْظَمُ الْآیام یُومُ النَّحْوِ - دنوں میں بڑے درجہ کا دن یوم النَّحْ بِ اللَّه اللَّه عَلَی مِن اللَّه اللَّه عَلَی اللَّه عَلَی اللَّه عَلَی اللَّه اللَّه عَلی اللَّه اللَّه عَلی اللَّه اللَّه عَلی اللَّه عَلی اللَّه اللَّهُ اللَّه

مَا يَتَعَاظَمُ اَحَدُنا - (ول مِن الياخيال آتا ہے) كه آدمى اس كومند سے نكالنا بزاگناه تجھتا ہے-

آنْ اَسْجُدَ عَلٰی سَبْعَةِ اَعْظُم - جُم کُوسات بڈیوں پر تجدہ کرنے کا حکم ہوا (منداور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں پر ہی ناک وہ منہ میں داخل ہے )-

لاَ يَتَعَاظُمُهُ شَيْءٌ - اس كسامنے كوئى بات برى نہيں (وہ جو چاہے اس وقت كرسكتا ہے) -

ٱلْعَظْمَةُ إِزَارِي - برالً ميرى ازار --

فَكُمْ اَرَذُنْبًا أَغْظَمَ مِنْ سُوْرَةِ اَوْايَةٍ اُوْتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِى - مِيل نے کوئی گناه اس سے برانہیں دیکھا کہ کی آ دمی کو قرآن کی کوئی آیت یا سورت یا دہو پھراس کو بھلا دے (یاد سے نہ پڑھ سکے یا اس پر قوجہ اور عمل کرنا چھوڑ دے - مجمع البحرین میں ہے کہ عظیم ذات اور صفات دونوں کی عظمت کو شامل ہے اور جلیل صفات کے کمال سے اور کبیر ذات کے کمال سے اور کبیر ذات کے کمال سے اور کبیر ذات

فَقَدُ أَعُظَمُ الْفِرْيَةَ - اس نے برا بہتان کیا - (لین جس نے یہ کہا کہ آنخضرت میلائی غیب کی تنجیاں جانتے تھے یعنی ان یانچ باتوں کوجن کاذکراو پر گزر چکا) -

الْسُنَّةُ فِي الْحَلْقِ أَنْ يَبَلَغَ الْعَظْمَيْنِ-سرمندُانا يهال على الْعَظْمَيْنِ-سرمندُانا يهال على كدونول بدُيول تك بوئنيش على الله يول تك بوئنيش كدونول بدُيول تك بوئنيش كروافق ب-

عَظُو - برائی کرنا ، فریب سے زہر دے دینا ، بھلائی سے پھیر دینا ، نیب کرنا -

لَقِي مَا عَجَاهُ وَ مَا عَظَاهُ -اس نِحْق الْهَالَ -لَقَّاهُ اللّٰهُ مَا عَظَاهُ -الله تعالى اس كو برائى نصيب كر \_-عَظًى -عظوان كھا كر ببيك پھول جاتا -

تکفیعل الهیر یفترس العظایا- بلی کی طرح عظایا کو مارتا پھرتا ہے (عظایا جمع ہے عظایة کی وہ ایک مشہور جانور ہے جو چھکل سے برا ہوتا ہے بعض نے کہا گرگٹ)-عظامہ بھی مفرد ہے معنی وہی ہیں-اس کی جمع عظاء ہے-

عِظةٌ - وعظ كرنا ' نصيحت كرنا' عبرت (بياصل مين وعظ تقااس كو

کتاب الواو میں ذکر کرنا جا ہے تھا مگر لفظی مناسبت سے یہاں ذکر کردیا)-

لَا جُعَلَنَّكَ عِظَةً - مِن تَحْهِ كُولُوگُوں كے لئے عبرت اور نفیحت بناؤںگا-

اَعُوْ ذُہِكَ اَنْ تَجْعَلَنِیْ عِظَةً لِغَیْرِیْ- تیری پناہ حاہتا ہوں اس سے کہ جھ کو دوسروں کے لئے عبرت بنائے (لیتن جھ کو سزاد ہے کر دوسروں کوسبق دے )-

مَوْ عِظَةٌ - كَ بَهِي يَهِي معنى بين يعنى عبرت-

### باب العين مع الفاء

عَفْتٌ -لِيثِينا'مرورْ نا'تو رُدُ النا-

عِفِتَّانُ اور عِفْتَانٌ- یخت دل' مضبوط' قوی -اَعُفَتُ - و فَحْص جس کاستر اکثر کھل جایا کر ہے -اِنَّهُ کاَنَ اَخْضَعَ اَشْعَوَ اَعُفَکَ - زبیر بن عوام ایک جھکے ہوئے بہت بال والے آ دمی تھے بیٹھتے وقت ان کی شرمگاہ کھل حاتی تھی -

کانَ بَخِیْلًا اَعْفَتَ-عبرالله بن زبیرٌ نجیل تھے ان کی شرمگاہ بیٹنے میں کھل جاتی (آخروہ ازار کے بینچے ایک جانگیا بینتے)۔

ذع الْاعْفَتُ الْمِهْذَارَ يَهْذِي بِشَنْمِنَا فَنَحُنُ بِالْوَاعِ الشَّتِيْمَةِ اعْلَمُ (بيابووجزه شاعر فعبدالله بن ذبير كى ندمت ميں كها) يعنى اس شخص كوچھوڑ دے جس كاستر كھل جاتا ہے اور بڑا كى ہے ہم كوگاليال بكتا ہے آخر ہم بھى گاليول كى قسمول كوخوب جائے بيں - (بعضول فے اعفت تابنقطنين سے روايت كياہے) -عَفْجٌ - بارنا جماع كرنا -

تَعَقَّجُ - ثيرُ هاهونا -

اِذَا قَالَ يَا مَعْفُونُ جُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ- جب كُولَى دوسر \_ كُو مفعوج كِم تو اس كوسزا دى جائے گى (كيونكه معفوج كانڈو (مفعول) كوبھى كہتے ہيں) -غَفْدٌ - يادَں جوڑ كركودنا -

### الحَاسَا لَحَاسِنَا | ر | ز | س | ش | ص |

اِغْتِفَادٌ - درواز ہ بند کر کے بیٹھ حانا' مرنے تک کس ہے کچھ

عَفُدٌ - كبوتر اورايك يرند \_ كوبهي كہتے ہيں-عَفْرٌ - زمین برلٹادینا'مٹی میں ملادینا' روندڈ النا' دے مارنا' پہلی بارسنینا' بیوندے فارغ ہونا'۔

عَفْرٌ -سفيدي يرسرخي نمودار بونايا كم سفيد بونا-تَعْفِيرٌ - منى ميں رلانا وليل كرنا وودھ حيمرانا حيماتي ير دود رہ چیزانے کے لئے کچھ لگالینا' سکھانا' سفید کرنا' کالی بحریوں میں سفید بکریاں ملانا۔

تَعَفُّرٌ -لوٹنا (لعنى منى ميس تريناجيسے إنْعِفَارٌ ہے)-استغفّارٌ -مني كارنگ بهونا-. عَافُودٍ -شدت اورخي -

عَفَارٌ - روکھا ستویا روکھی روٹی - اورایک درخت جس سے آگ سلگاتے ہیں۔

عَفَارَةٌ - خباثت-

عُفَاريَةً اورعِفُو - خبيث برصورت (اى مين بعِفُويْتُ د يويليد شيطان )-

كَلَامٌ لَّا عَفُورَ فِيْهِ -اس كلام ميں كوئى اشكال نہيں-عَفْرًاءُ - وه عورت جس کی سفیدی پرسرخی ہویا جو کم سفید ہو-يَغْفُوْزٌ - نرہوتا' يامٹي كےرنگ كا ہرن' يا گورخر كا بچه (اس كي جمع بعافیرہے)۔

إِذَا سَبُّحَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ حَتَّى يُرَٰى مِنْ خَلْفِهِ عُفُرَّةُ إبطيه - آنخضرت الله جب عجده كرتے تواينے بازو پيٺ سے اتنے جدا رکھتے کہ بیچھے ہے آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھلائی دیتی (نہابیہ میں ہے کہ عفرہ وہ سفیدی جو خالص نہ ہومئی کی طرح تیرہ رنگ ہو۔ طبی نے کہا بغل کی سفیدی میں بالوں کی ساہی مل كرعفرة ہوتی ہے)-

كَآنِي أَنْظُورُ إِلَى عُفْرَتَى إِبطَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ - ويا میں آنخضرت اللہ کی بغلوں کی دونوں سفیدیوں کو دیکھ رہا

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ارْضِ بَيْضَاءَ

عَفْرًاءً - قیامت کے دن لوگ ایک زمین پراکٹھا کئے جا نمیں گے جوسفید تیره رنگ ہوگی یا سفیدسرخی مائل-

إِنَّ امْرَأَةً شَكَّتُ إِلَيْهِ قِلَّةَ نَسُلِ غَنَمِهَا قَالَ مَاٱلُوَانُهَا قَالَ سُوْدٌ قَالَ عَفِّرِي - الله عورت في أنخضرت الله ي شکایت کی کہ اس کی بکر بول کی نسل کم رہتی ہے آ ب نے بوجھا كريوں كارنگ كيا ہے اس نے كہا كالى بين آب نے فرمايا توان میں سفید بکریاں شریک کرد ہے ( تونسل میں برکت ہوگی )-

لَدَمُ عَفُواءَ آحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ دَم سَوْدَاوَيْن-( قربانی میں ) ایک سفید بکری کا خون اللہ تعالی کو دو کالی بکریوں ، کےخون سے زیادہ پیند ہے-

لَيْسَ عُفُوا للَّيَالِي كَالدَّادِي - وإندني راتي اندهري را تو ل کی طرح نہیں ہیں۔

لَقِیْنَهُ عَنْ عُفُر - میں اس سے پندرہ دن کے بعد ملا (جب عاندنی راتیں گزرگئیں)-

إِنَّهُ مَرَّ عَلَى أَرْضِ تُسَمِّى عَفِرَةً فَسَمَّاهَا خَضِرَةً-آنخضرت الله ایک زمین پر ہے گزرے اس کا نام عفرہ تھا (یعنی سفیدتیرہ رنگ جس پرسبزی نہ ہو ) آپ نے اس کا نام بدل کر خضره ر که دیا تعنی سبزاور آباد-

عَفَّرَهُ فِي التَّوَابِ-اسَ كُومْ مِين لااديا-

عَقُّو ۗ وْهُمَا - (اساف اور نا ئله دونوں بنوں کو جو کعیہ میں دھرے تھے آپ نے فرمایا) مٹی میں لٹا دو (ان کو ذلیل وخوار كرنے كے لئے)-

لَمَّارَاى حَمْزَةَ مَفْتُولًا مُّعَفِّرًا - جب جنَّك احديس آ ب کے حضرت حمزہ کو دیکھا قتل کئے گئے اور مٹی میں رلے یڑے ہیں-

رَحْمٌ مِّنَ الْقَوْمِ مَعْفُوزٌ خَرَادِيْلُ - لوگول كا كوشت ملى میں ملا ہوا ٹکڑ ہے کیا گیا۔

اَلْعَافِرُ الْوَجْهِ فِي الصَّلُوةِ - نماز مين منه يرمني كَي بوئي -هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجُهَهٔ بَيْنَ اَظُهُرِكُمْ- (ابوجهل ملعون نے کہا) کیا محمصلی الله علیه وسلم ) تم لوگوں کے سامنے اپنا منه خاک آلود کرتے ہیں (یعنی سجدہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے

عادریں معافر کی پہنے ہوئے۔

مَالِي عَهُدٌ بِأَهُلِى مُنْذُ عَفَارِ النَّخْلِ- ووسرى روايت

ما فَوْبُتُ اَهْلِيْ مُذْ عَفَّوْنَا النَّخُلَ لِعِنى) جب سے کھجور کی تعفیر ہوئی میں اپنے گھر والوں سے نہیں ملا (تعفیر یہ ہے کہ تعجور کے درخت میں پوندلگا کر اس کو چالیس دن تک یوں ہی چھوڑ دیتے تھے پانی نہیں دیے تھے تا کہ اس کا میوہ جھڑ نہ جائے پھر چالیس دن کے بعداس کو پانی دیتے تھے پھرچھوڑ دیتے تھے یہاں تک کہ خوب پیاسا ہوتا اس وقت پانی دیتے عرب لوگ کہتے ہیں عفر آلفوڈ م جب لوگ ایسا کریں - اصل میں میہ جانور کی تعفیر سے فکلا ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچ کو چندروز تک دود ھند یق سے فکلا ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچ کو چندروز تک دود ھند یق تعنی جب بہت بیتا ہوتا تو تعنی جب دود ھی بیت بیتا ہوتا تو تعمور ان کو دود ھی تھوڑا دود ھی بیت بیتا ہوتا تو تھوڑ نے کی عادت ہوجائے ) -

بروسی مفیر - آنخفر تالیک کے گدھے کا نام تھا چونکہ اس کارنگ فاک تھا (پی تعفیر ہے اغفیر کی جیے سُویڈ تھنجر ہے اسو دکی ) - خَصَرت عَلَی حِمَادِ ہ یکفیور کی لیکو دُدہ - آنخضرت عَلی حِمَادِ ہ یکفیور کی لیکو دُدہ - آنخضرت عین اس کی عیادت کو گئے - (یعفور عفرت سے بے یا یعفور کہتے ہیں ہرن کے بچہ کو چونکہ دہ ہرن کی طرح دوڑتا تھا اس لئے اس کو یعفور کہددیا ) -

عَفَّرْتُ الْإِنَاءَ فِي التَّوَابِ - مِين نے برتن كوملى ميں رولا (منى سے درگرا) -

تَعْفِيْرٌ - نمازى كاپیثانی سجد بی میں خاک آلود كرنا -مَا يَقُولُ صَاحِبُ الْبُرُدِ الْمَعَافِيْرِی - معافیری جا دروالا كيا كہتا بے (مراد حضرت علیؓ ہیں ) -

تُنُتُركُ مُعَافَارَةُ وَاُمُّ جُعُرُوْدٍ لِلْمَادِيْنَ اوْ لِلْحَادِسِ اَوْ لِلْطَيُوْدِ - معافارہ اورام جرور (بیدونوں خراب شمیں ہیں مجور کی) مسافروں اور چوکیداراور پرندوں کے لئے چھوڑ دی جائیں گی (زکوۃ میں نہ لی جائیں گی) - مِ

عَفْرَ سَدٌّ - کِهَارُ دینا'غالب ہونا' گرادینا -عِفْر سٌ - اور عَفَرْ نَسْ - شیر - لَّا عَقِرَنَّ وَجْهَةً فِي التُّوَابِ - مِيں ان كامنه ثي مِيْ رلا دوں گا (ان كوذكيل كروں گا) - (يه ابوجبل نے آتخضرت عَلَيْكِيْ كىشان مِيں كہا) -

ښ)-

اَوَّلُ دِینِکُمْ نُبُوَةٌ وَرَحْمَةٌ ثُمَّ مُلُكُ اَعْفَرُ - دیموتهارا دین نبوت اور رحت سے شروع ہوا پھراس کے بعد خبیث اور طلی بادشاہت ہوگی - (پی خلافت راشدہ کے بعد کا زمانہ ہے ) -

اِنَّ اللَّهُ يُنْغِضُ الْعِفْرِيَّةَ النِّفُرِيَّةَ - اللَّه تعالى خبيث بدكار بدذات كا دمن ب (عفویت بھی ای سے نكل ہے - بعض نے كہا وہ خض مراد ہے جورو پی جع كرتا ہوا ورخرج نه كرتا ہو - بعض نے كہا فالم مرش - بعضول نے كہا جس پركوئى آفت نه آئے نه يارى كوئكه اى مديث ميں آگے يہ ہے كه نه اس كے الل ميں نقصان ہو نه مال ميں - زخشريؓ نے كہا عفو اور عفوية اور عفويت اور عفادية – زور آور شيطان جوا بے حریف كو بچھاڑ دے مئى ميں ملاد ہے ) -

غَشِيَهُمْ يَوْمَ بَدُرٍ لَيْشًا عَفَرُنٰی - بدر کے دن ان کوایک زور آورقوی شیر کی طرح گیرلیا (عفرن شیر کو کہتے ہیں-ایک روایت میں لیٹا عفریا ہے معنی وہی ہیں )-

اَمُوَهُ أَنُ يَّا ْحُذَ مِنْ كُلِّ حَالِم دِيْنَارُ اَوْعَدُلَهُ مِنَ الْمُعَافِدِي - آخضرت الله في عادر رَّو يمن كاصوبيدار بنا كربهيجااوران كوهم ديا كه برجوان مرد ي (جوكا فربو) سال بجر ميں ایک دینار (جزیہ کا) لیا جائے یا ای قیمت كا معافری كپڑا (معافرایک قبیلہ كانام ہے جو بہ كپڑا بنا تا تھا) -

وَاَخَذْتَ مَعَافِرِيَّةُ وَاَغُطَیْتَهُ بُرُدُتَكَ فَكَانَتُ عَلَیْكَ حُلَّهُ وَاکْفَدُتُهُ بُرُدُتَكَ فَكَانَتُ عَلَیْكَ حُلَّهُ وارازاردوس پُرْ ہے كی اورانیا ورخض كا بھی بہی حال تھا آپ نے اس نے فرمایا) تو دوسرے كی معافری لے لے اور اپن دوسری وضع كی چادراس كے حوالہ كر ہے تو تيرا جوڑا بورا ہو جائے گا (عرب میں جوڑا دو كيروں كا ہوتا ہے ایك چادردوس نے تہ بند لین لگی جس كوازار بھی ہے ہیں )۔

وَعَكَيْهِ بُودُدَان مَعَافِوياًن -عبدالله بن عرض جديس كن دو

عَفْزٌ - كھيلنا' بٹھانا-

مُعَافَزَةً - كليل كرنا-

عَفَازَةٌ - ثيله -

عَفْسٌ - قيد كرنا' كام ميں لانا' زور ہے ہانكنا' چچاڑ نا' روندنا' ملنا' سرين پرلات مارنا' زور نے تھسيٹ لينا -

مُعَافَسَة - اورعِفَاسٌ - علاج كرنا كهيل كرنا-

فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَزُواجَ وَالطَّيْعَةَ- جب بم آخضرت الله كي پاس الوث كرآت بي اورا في عورتوں اوركام كاج ميں لگ جاتے ہيں-

کُنْتُ اُعَافِسُ وَاُمَادِسُ - (عمرو بن عاص بیہ مجھا کہ) میں تواکی عیاش آ دمی ہوں عور تول سے کھیلٹار ہتا ہوں ( بھلامیں ملک داری اور حکومت کے فرائض کیا جانوں - بیہ حضرت علیؓ نے فرمایا) -

يَمْنَعُ مِنَ الْعِفَاسِ خَوْفُ الْمَوْتِ وَذِكُو الْبَعْثِ وَالْمَعْثِ وَالْمَعْثِ وَالْمَعْثِ وَالْمِسَابِ - كَمَيْل كود اور عياش سے موت كا دُر اور حشر اور حماب كا ذكر دو كتاب (جوكوئي موت كويا دكر تار بے گا اور آخرت كے مواغذ ول كو دوغا فلول مِن شمار نہ ہوگا) -

عَفْشُ -جمع كرنا -

عُفَاشَهُ - آ دمیوں کاوہ گروہ جس میں بھلائی نہ ہو-هُوَ عَفْشٌ فَفْشٌ -وہ بے فیض آ دمی ہے اس میں پچھ بھلائی میں ہے-

یں <del>-</del> عَفْشَلْ - بھاری *بھر کم م*وٹا-

عِفْشَالٌ - جنگ کے کام کانہیں-

عَفْشَلِیْلٌ - سخت بھاری وہ بوڑھی جس کا گوشت لٹک آیا ہوا بہت بال والی کملی -

عَفْصٌ - اکھاڑنا' کھودنا' کشتی میں گرا دینا' موڑ دینا' جماع کرنا' ڈاٹ لگانا-

> تَعْفِيْصٌ -عفص سے رَنَّمَا'روشنا كَى مِيں مازو دُ النا-الْعُفُصُ - ماز وُ مازو كا درخت' بلوط كا درخت-عَفَصٌ - ناك كى كجى-عَفِصٌ - بَلِمُها' كسيلا-

مُعَافَصَةً -لرُنا 'كُشَّى كُرنا-

اِعْفَاصٌ - سربندهن لكانا-اغتفاصٌ - ليانا-

رِعْتِقاص - یع بیا-عِفَاصٌ - میلیٰ یا ششے کی ڈاٹ یا تھیلی کا سر ہندھن -

كوبثاعة بهى كہتے ہيں)-

مِعْفَاصٌ مِامِعْقَاصٌ - برخلق جِهوكري بداطوار-

اِ حُفَظُ عِفَا صَهَا وَوِ كَا نَهَا - بِرْى مُولَى چِيز كَ َطُرف يا اس كے سر بندهن اور ڈاٹ كا خيال ركھ (اس كو دل ميں خوب جمائے تاكماس كا مالك جب آئے اور ٹھيك پيته بتلائے تواس كو پيچان لے)-

عَفْظٌ - ياعَفِيْطٌ ياعَفَطَانٌ - ( بَكرى كا) تُوز لگانا ' تُوز كَ طر ت منه ي آواز ذكالنا -

وَلَكَانَتْ دُنْيَا كُمْ لَمْذِهِ آهُونَ عَلَيٌّ مِنْ عَفْطَةِ عَنْزِ-تمباری یددنیا میر نزد یک بکری کے پادے زیادہ ذلیل ہو آ (بعض نے عفطہ سے چھینک مرادلی ہے)-

عَفْ - ياعَفَاف ياعَفَافٌ ياعِفَافٌ ياعِفَدُ - برى اور مروه بات يا كام سے مازر بنا اكدامنى جمع ہونا -

عُفَافَة -وه دود ه جوتفن ميں ره جائے-

تَعْفِيفُ - روده يلانا-

اغفاف - ياكدامن كرنا-

رِّ عَصْفَ فِي مِنْ مِن مِن اللهِ تَعَفُّفُ - يا كدامن مونا -

استِعْفَاف -سوال سے بازر منا-

مَنُ يَسْتَغُفِفُ يُعِفَّهُ اللَّهُ - جَوْخُصْ حرام كام كرنے سے يا سوال كرنے سے يا سوال كرنے سے گا اللہ اس كو بچائے گا (اس كوغيب سے روزى دے گا كہوال كرنے كى ضرورت نه ہوگى) -

عَفَافْ- تُوكَّرَىٰ روزی بفتر کفایت یا حرام کاموں ہے

ب فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ أَعِفَّةٌ صُبُرٌ - يَهَالَ تَكَ مِينَ جَانَتَا هُولَ وه عفيف) پاكدامن سوال سے نيخ والے) صبر كرنے والے میں۔

اللهُمَّ إِنِّى اَسْنَلُكَ الْعِفَّةَ وَالْعِنْى - يا الله مِن تَحم ہے يا كدامنى اور تو مَرى كا طالب موں -

عِفَّةٌ فِي طُعُمَة - اكل حلال يا كم خورى بفتر رضر ورت-لاَ تُحَوِّمُ الْعِفَّةُ - حِماتی میں بچا ہوا دودھ پینے سے حرمت نہ ہوگی (یعنی قطرہ دوقطرے جب تک پانچ باراچھی طرح دودھ نہ چوسے ) -

عَیْفَهُ - بھی چھاتی میں بچے ہوئے دور ھے کہتے ہیں۔
اَنْعَفَفُ عَنْ ذٰلِكَ اَفْضَلُ - (حائف عورت سے ازار کے
او پر مباشرت كرنا درست ہے كين )اس سے پچنا افضل ہے - (بيہ
صحیح نہیں ہے كيونكہ آنخضرت عليك حائف ہے فوق الازار
مباشرت كرتے اور جوآ ہے ئے كياوہ ي افضل ہے )
عَفْقٌ - غَائب ہونا' (گدھے كا) گوز لگانا' بہت مارتا' تھوڑ اسوكر
جاگنا' كم ت سے جماع كرنا' روكنا -

خُدِی مِنِّی آخِی ذَاالْعِفَاقِ - مجھ سے میرا بھائی بہت بھاگندوالا لے-

عَفَلٌ - وہ زائد گوشت جوعورت کے فرج میں نکل آتا ہے جننے کے بعد' بعض نے کہا فرج کا سوج جانا اس طرح کہ اس میں دخول نہ ہو سکے-

آرُبَعٌ لاَ يَجُونُ فِي الْبَيْعِ وَلاَ النِّكَاحِ الْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَخْلُومَةُ وَالْمَخْلُاءُ - چارطرح كى عورتوں كى نہ يَجْ درست ہے نه نكاح (يعنی مشترى اور نا كح كو اليى عورتوں كے نكاح يا يَجْ كَ فَحَ كا اختيار ہوگا) ايك تو ديوانى دوسرى جذا مى (يا آتشكى) تيسرى كوڑھى (برص والى) چوتھى عفلاء يعنى وہ عورت بس كے فرج پر زائد گوشت نكل كرسوراخ بند ہوگيا ہويا تك ہو گيا ہواس ميں دخول نه ہو سے - (اى طرح آگر مرد ميں يہ عوب ہوں اور عورت فنح كرد مي كامطالبہ كر سے تو قاضى فنح كرد سے گا) - موں اور عورت فنح كالى ہے عورت كے لئے (جيسے) قطام ہے) - عفل اس ميان جربی مين ايك كے دونوں پاؤں كے درميان جربی بہت ہونا -

. فِی اِمْرَأَةٍ بِهَا عَفُلُّ -اس عورت کے باب میں جس کوعفل و-

كَبْشْ حَوْلِي أَغْفَلُ - ايك ميندُ هابرس بجركا چر بي دارجس كخشه يربهت چرني بو-

تُرَدُّ الْمَوْأَةُ مِنَ الْعَفْلِ -عفل كى وجد يعورت كهيروى جائل كى وجد يعورت كهيروى جائل كى وجد يعورت كهيروى جائل كى وجد يعورت كهيروى

عَفْنٌ - ياعَفَنْ ياعُفُوْ نَهٌ - بد بودار ہونا' سرْ جانا' پرانا ہونا -تَعْفَیْنٌ - بد بودار کرنا' سرادینا-

عَفَّانُ - حفرت عثانُ كَ والدكانام ب (بعض في كهايه عف سے بتواس كا وزن اول صورت ميں فعال ہوگا اور دوسرى صورت ميں فعلان ہوگا)-

عَفِنَ مِنَ الْقَيْحِ وَالدَّمِ جَوْفِيْ - (حفرت ايوب عليه السلام في مراييك) پيپ اورلهو سے سراگيا (بد بودار مو گرا) -

تَعَفَّنْ -سر اندُبد بو-

عَفْوٌ -معاف کردینا' بخش دینا' قصور داریے درگز رکر کے اس کو سزانه دینا' ساقط کرنا' باز رہنا' مٹا دینا' ویران کر دینا' بہت ہونا' بہت کرنا' جھوڑ دینا' زیادہ ہونا' کا ٹنا۔

عَفَاءٌ - ہلاک ہونا من جانا 'پرانا ہونا -اَتَعْفِيَةٌ - بال برصے دینا 'مٹادینا 'ہلاک کرنا 'اصلاح کرنا -مُعَافَاةٌ اور عِفَاءٌ اور عَافِیَة ''تندری 'ہرایک بلاسے بچاؤ -اِعْفَاءٌ - بال برصے دینا' برائی ہے بچانا -تَعَفِّی ہے من جانا مضحل ہونا -تعَافِی ۔ تندرست ہونا' جھوڑ دینا -اعْتفَاءُ - احیا سلوک جاہنا -

اِسْتِعْفَاءٌ-معانی جاہنا'نوکری یا خدمت جھوڑ دینا-عَفُوُّ - الله تعالی کا نام ہے بعنی معاف کر دینے والا بخش

دیے والاقد عَفَوْتُ عَنِ الْنَحَیْلِ وَالرَّقِیْقِ فَاکُوْ از کُوةَ
الْمُوالِکُمْ- میں نے گھوڑوں اور غلام لونڈیوں میں (گو وہ
تجارت کے لئے ہوں) زکوۃ معاف کردی-اب دوسرے مالوں
کی زکوۃ اداکرو (جیسے جاندی سونا اونٹ گائے کیکری)عَفَتِ الرِّیْحُ الْاَئْرَ - ہوانے نشان تک مٹا دیا- (بدائل

\* . \*\*

عرب کامحاورہ ہے)-

لا تُعَفِّ سَبِيلًا كَانَ رَسُولُ اللهِ الْكَالَةِ الْكَلَّةِ اَلَّكُلِّةِ اَلَّكُلِّةِ اَلَّهِ الْكَالَةِ الْكَلِّةِ الْكَالَةِ الْمَالِدِ الْمَالِدِ الْمَالِدِ اللهِ اللهُ اللهُ

سَلُوا اللَّهُ الْعَفُو وَالْعَافِيةَ وَالْمُعَافَاةَ - الله عَ گنا ہوں کی بخشش اور صحت اور تندرتی اور لوگوں کی ایذ اور شر سے سلامتی مانگو (معافاة کے معنی یہ ہیں کہ لوگ تجھ سے سروکار نہ رکھیں اور تو ان سے پھیخرض نہ رکھے تو ان کو ایذ انہ دیوہ تجھ کو نہ ستا کیں - بعض نے کہا عَفُو سے ماخوذ ہے بینی تو لوگوں کے قصور معاف کریں) -

سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيةَ- الله تعالى سے عافیت مانگو (لیعنی ہر بیاری اور بلا سے خواہ دینی ہویا دنیوی دنیا میں ہویا آخرت میں الله محفوظ رکھے )-

الله مَّمَ إِنِّى اَسْئَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيّةَ - يَااللهُ! مِن جَمِه بِهِ گناموں كى بخشش اور ہر بلا سے محفوظى كا طالب ہوں (يہنهايت جامع اور مختصر دعاہے جوتمام مطالب پر حاوى ہے)-

جائ اور (وعام بوما م سط ب پر حاوی ہے)۔

ما سُئِلَ اللّٰهُ شَیْنًا آحَبَّ اِلَیْهِ مِنْ اَنْ یُسْنَلَ الْعَافِیةِ۔
اللّٰهُ کُی چیز کا مانگا جانا اتنا پندنہیں ہے جتنا عافیت کا مانگا جانا
(کیونکہ عافیت تمام مطالب کا مجموعہ ہے اس میں دنیا اور دین
دونوں کی بھلائی آ گئی ہے اور بادشاہوں کو وہی کلام پسند آتا ہے
جو خضراور تمام مطالب کا حاوی ہو -طول کلامی پسند نہیں آتی ) اِسْتَعْفُو ْ اِلاَمِیْرِ کُمْ - تم این سردار کے لئے مخفرت کی
دعا کرو (کہ اللّہ تعالی اس کی خطا میں بخش دے اور اس کو نیک
تو فیق دے ) -

فَاَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ قَدُ عَفَا - میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللّہ نے اس کا قصور معاف کر دیا ( یعنی حضرت عثالیؓ کا جو جنگ احد میں بھاگ نکلے تھے )-

كُلُّ أُمَّتِنَى مُعَافَّى إلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ-ميرى امت ك

تمام كنهگاروں كو (جوايمان پرمريس) الله تعالى معاف كرد ك گا گر ان لوگوں كى معافى نه ہوگى جو علانيه زھنائى كے ساتھ گناہ كرتے ہيں (نه خدا ہے شرماتے ہيں نه بندوں ہے) بعض نے يوں ترجمہ كيا ہے كہ ميرى امت ميں ہے كى كى پينھ بيچھے برائى (غيبت)روانہيں ہے گر جولوگ علانية تى و فجوركرتے ہوں ان كى غيبت درست ہے)۔

تعَافُو الْحُدُوْ ذَ فِيْهَا بَيْنَكُمْ - تم ايسا كروكه حدكے كاموں كو(مثلازنا 'چورى' شرب خمروغيره) ايك دوسرے برمعاف كرديا كرو( مجھ تك نه پنجاؤورنه مجھكوسزادينا ضرورى ہوگا)-

سُيْلَ عَمَّا فِي آمُوَ الِ آهُلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ الْعَفُوُ - ذَمِيولَ يرزكوة معاف ہے-

ُ أَمَّوَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنُ يَّا ُحُدَّ الْعَفُو مِنْ أَخْلاَقِ النَّاسِ - الله نے اپنے پیٹمبرکو میتکم دیا کہلوگوں کی عادات ادراخلاق کوآ سانی کےساتھ قبول کریں (ان پرختی نہ کریں)-

امَّا صَفُو المُوالِنَا فَلالِ الزُّبَيْرِ وَامَّا عَفُوهُ فَإِنَّ تَيْمًا وَّ اَسَدًا تَضُفُوهُ فَإِنَّ تَيْمًا وَّ اَسَدًا تَشْغَلُهُ عَنْكَ - ہمارے مالول میں جوعمہ مال ہیں وہ تو زبیر کی اولاد کے ہیں اور جوان سے خی جائے وہ قبیلہ تیم اور اسد کو دیے جائے وہ قبیلہ تیم اور اسد کو دیے جائے وہ قبیلہ تیم اور اسد کو دیے جائے جس تجھ کو کہال سے ملیل گے۔

اَمَوَ بِاغْفَاءِ اللِّلْحَى - آنخضرت اللَّهِ فِي وارْحِيول كوچورُ وي المَّعَ اللَّحِي اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّ المُعَمَّمُ ويا (مونچمول كي طرح ان كاكترنا ضروري نهيل مي) -

' لا اعْفٰی مَنْ قَتَلَ بَعُدَ انْحُذِالدِّیةِ - جَوْحُصْ حُون بہا لینے

کے بعد پھر قاتل کو آل کر ہے تو اس کو اللہ تباہ کر ہے کو تکداس نے
ظلم کیا اگر قصاص لینا تھا پھر دیت کیوں قبول کی ) بعض نے یوں
تر جمہ کیا ہے کہ جوکوئی دیت لینے کے بعد پھر قاتل کو آل کر ہے اس
کو میں معاف نہیں کروں گا ( بلکداس کو آل کروں گا) -

إِذَا دَخَلَ صَفَرٌ وَ عَفَا الْوَبَرُ- جب صفر كامهينة آئاور اونك كي بال بره جائي (ايك روايت مين و عفا الاثر ب لين نثان من حائے)-

تَعْفُوْ آَثُورَ وَ - تَوَاسَ كَا نَثَانَ مِنَا دِي يَاسَ كَا اثْرَ مِنْ جَائِدَ (لازی اور متعدی دونوں آیا ہے)-

اِنَّهٔ غُلَامٌ عَافٍ - وہ تو ایک پر گوشت لڑکا ہے ( فربہ اور مونا ) -

إِنَّ عَامِلَنَا لَيْسَ بِالشَّعْثِ وَلَا الْعَافِيْ- بَهَارَاعَا لَلْ مَهِ إِللَّهُ مِنَا الْعَالِمُ مَهُ إِلَا الْعَافِي مِي السَّعْثِ وَلَا الْعَافِي مَا الْعَالِمُ مَا الْعَالِمُ مَا الْعَالِمُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

اِنَّ الْمُنَافِقَ اِذَامَرِ صَ ثُمَّ اُعُفِی کَانَ کَالْبَعِیْرِ عَقَلَهُ اَهُمُلهُ ثُمَّ اَرْسَلُوهُ منافِق اَهُلهٔ ثُمَّ اَرْسَلُوهُ منافِق اَهُلهٔ ثُمَّ اَرْسَلُوهُ منافِق جب بیار ہوتا ہے چر چنگاہ ہوجاتا ہے تو اس کی مثال اونٹ کی ی ہے جس کواس کے مالک باندھ دیں چرکھول دیں اس کو چھمعلوم نہیں کہ کیوں باندھا اور کیوں کھولا (یعنی مومن تو جب بیار ہوتا ہے تو یہ بھتا ہے کہ میرے گنا ہول کی سزامیں اللہ تعالی نے یہ آفت اور بیاری مجھ پر بھیجی ہے وہ تو بہ اور استغفار کرتا ہے جب اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ کاشکر بجالاتا ہے لیکن کافر اور بے ایمان کو ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے وہ نہ بیاری میں اللہ کو یاد کرتا ہے نہ ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے وہ نہ بیاری میں اللہ کو یاد کرتا ہے نہ ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے وہ نہ بیاری میں اللہ کو یاد کرتا ہے ہے نہ انہوں کے اس کاشکر بجالاتا ہے)۔

ثُمَّ أَعْفَاهُ اللّٰهُ - كِمرالله في اس كوصحت بخش -

عَفَتِ الدَّارُعَفَاءِ-كُرِكَانثان تكمث كيا-

یرُ عُوْنَ عَفَاها - جوز مین لاوارث ہے اس پر جانوروں کو چرائیں (جمع البحار میں یز رعون ہے یعنی دہاں کیجی کریں) اِذَا دَخَلْتُ بَیْتِیْ فَاکُلْتُ رَغِیْفًا وَ شَرِبْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْمَاءِ فَعَلَی اللَّهُ نُیا الْعَفَاءُ - جب میں ایٹ گھر میں ایک روثی کھالوں اس پر پانی پی لوں تو دنیا پر خاک پڑے یا دنیا مث جائے (یعنی اب مجھ کو کی چیز کی حاجت نہیں ہے ایک روثی ایک کوزہ یانی کابس ہے نیک روثی ایک کوزہ یانی کابس ہے نیادہ کی طلب ہے کارے) -

مَا اكلَتِ الْعَافِيةُ مِنْهَا فَهُو لَهُ صَدَفَةٌ - جوجانور كسيت يا باغ مين من الله الله على الله على الله الله على ال

عَافِيَة - ہرايک جانور جوخوراک كاطلبگار ہو (اس كى جمع عوافي ہے)-

یَنُو کُھا اَهْلُهَا عَلَی اَحْسَنِ مَا کَا اَتْ مُذَلَلَةً - مَدیدکو مدیدوالے اچھی حالت میں جانوروں کے لئے چھوڑ کر چلدیں کے (یہ قیامت کے قریب ہوگا-بعض نے کہایہ واقعہ گزر چکا ہے جب خلافت مدینہ سے نکل کرشام میں قرار پائی)-

لُولاً أَنُ تَبَجِدَ صَفِيَّةُ لَتَرَكِّتُهُ حَتَّى تَّاْكُلُهُ الْعَافِيَةُ-الَّرَ صفيه بنت عبدالمطلب كرنجيده مونے كا خيال نه موتا تو ميں حمزةً كافخش كوايى بى زمين پر پڑى رہنے ديتا درند ساور برند ب اس كوكھاليتے (تاكشہادت كى يورى تحيل موجائے)-

مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُو عَفْوٌ - جَسامر ہے ثارع نے سکوت کیا (نداس کو داجب کیا نداس ہے منع کیا) وہ معاف ہے (اس کے کرنے ہے مواخذہ نہ ہوگا)-

کُلُکُم مُذُنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُهُ-تم مِيں بر شخص گنهگار ب مگرجس کومیں چنگا کروں (اس کے گناہ معاف کردوں کو یا گناہ بھی ایک بیاری ہے )-

تَوَكَ إِتَانَيْنِ وَ عِفُواً مِا مُعْفُواً - دُولَدهياں اور ايك گورخر كا يَعُورُا -

اللهُمَّ أَعُفِ - مِاللهُ اس كوشفاد \_-

وَاعْفُ عَنَّا- ہمارے گناہ بخش دے (پبلا اِعْفاء سے ہے اور دوسراعفو سے )-

احِرُ الْوَقْتِ عَفُواللهِ - اخير وقت نماز پرُ هنا الله كى معافى \_\_\_\_\_

' اَلْعَفُو هُو الْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ اِسْرَافِ وَ لَا اِفْتَارِ - (امام جعفرصا دِنَّ نِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العفوفر ما يا كَهُ ) عفويه جعفرصا دِنَّ نِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## الكالمانين البات ف ال ال ال ال ال ال ال ال

بارجہاد کرکے پھردوبارہ ای سال میں جہاد کرنا۔

مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ- جو شخص دوباره جهاد كرنا

. تُعْقِیْبُهُ خَیْرٌ مِّنْ غَزُوہِ -اس کا دوبارہ دشمن پرحملہ کرنااس کے جہاد سے بہتر ہے-

مَا كَانَتُ صَلُوهُ الْحَوْفِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ إِلَّا إِنَّهَا كَانَتُ عُقَبًا - خوف كى نماز دوبى تجدے بيں ايك گروه كے بعد دوسرا گروه پڑھے (تو چار رکعتی نماز سفر ميں دور کعتی ہو جاتی ہے اور خوف كى حالت ميں ايك بى رکعت كافى ہے ) -

وَ إِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتُ يَعْقُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا - عَابِدِينَ كا برگروہ بارى بارى دَثمن سے جنگ كرے (جب ايك گروه جنگ كر چكة واب اى كودوبارہ نه جيجيں كے جب تك كددوسرا گروہ جنگ نه كرے) -

إِنَّهُ كَانَ يُعَقِّبُ الْجُيُوْشَ فِي كُلِّ عَامِ - حضرت عمرٌ سال باری باری مسلمانوں کے شکروں کو بھیجا کرتے -الْجَیْشُ عُقْلِی - لشکروں کی عکریاں باری باری وثمن کے مقابلہ برجا ئیں-

اَلَا إِنَّهَا كَانَتْ عُقْبَةً - بارى بارى ايك كے بعد دوسراتھا - سُئِلَ عَنِ التَّعْقِيْبِ فِي رَمَضَانَ فَامَرَهُمْ اَنْ يُصَلُّوا في الْبَيُوْتِ - حضرت السُّ نے بوچھا كەرمضان كے مہينے ميں تراوح كے بعد ففل پڑھنا كيا ہے؟ انہوں نے كہا گھروں ميں جا كر پڑھو (گويا گھروں ميں اس ففل كا پڑھنا بہتر سمجھا اور متجد ميں كروہ جانا) -

مُعَقَّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَانِلُهُنَّ فَلَاثُ وَ فَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَ ثَلَاثُ وَ فَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَ ثَلْثُ وَ ثَلَاثُونَ تَكْبِيْرَةً - نماز كَ بعد چند كلے كے جاتے ہيں ان كا كہے والا (مرادكو پَنِچ گا) نامرادنيس ہوگا وہ كلے يہ ہيں ٣٣ بار سبحان الله اور ٣٣ بار الله اكبر اورا فير اورا فير يس لا الله الا الله و حدہ لا شريك له له الملك و له الحمد و هو على كل شى ء قدير - كه كرسوكا عدد پورا كر دار برنماز كر دار بار برنماز كر دار بار برنماز كر دار بار برنماز

ہے کوئی کہتا ہے وہ جگہ اب معجد نبوی میں شریک ہوگئ - آنخضرت میانید کے روضہ متبر کہ کے سامنے آپ مدفون ہیں ) -

عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَاءُ- (امام حسين عليه السلام في جب آپ كے صاحبزاد في مهيد موت تو فرمايا) اب تير بعد دنيار مثي رائد -

وَ عَفْی عَنْ سَیّدَةِ النِّسَاءِ تَجَلَّدِیْ-حضرت فاطمی کی قبر کومیری مضبوطی اور مستعدی نے مٹادیا (میں نے فورا دفن کے بعدان کی قبر کا نشان مٹادیا)-

### باب العين مع القاف

عَفْ - بِی سے کھ لیٹنا' ایڑی پر مارنا' قائم مقام ہونا' بعد کو آنا-

تَعْقِیْبْ - بیچے ہے آنا بعد کولانا سوکھ جانا ترود کرنا اوائی میں در کرنا نماز کے بعد دعاء کے لئے بیٹھنا پیچے دیکھنا پہلا تھم منسوخ کر کے دوسرا تھم دینا کسی کی غلطی بیان کرنا اس پر اعتراض کرنا (جیسے تَعَقُیْبُ ہے)

مُعَافَبَةً - بِيهِ سے آنا باری باری سواری کرنا عذاب دینا (جسے عِقَابٌ ہے)-

اِعْقَابٌ - نَك بدلده ينا (جيسے مُعَاقَبَةٌ برابدلده ينا) - عَاقِبَةٌ - اچھابدله -عَاقِبَةٌ - اچھابدله -عقَابٌ - برابدله -

عِفاب-برابرر-تَعَاقُبُ-ایک کے پیھے ایک آنا اری باری لینا-

اِغْتِقَابٌ - فروخت شده چیز کو قیمت وصول ہوئے تک روک

مَنُ عَقَبَ فِي صَلُوقٍ فَهُو فِي صَلُوقٍ - جُوْفُ اى جَلَه پر جہاں نماز پڑھی ہوتھ برار ہے (دعاء یا طاوت کے لئے ) تو وہ نماز ہی میں ہے (اس کونماز کا تو اب ملتار ہے گا) -

صَلَّى الْقَوْمُ وَعَقَّبَ فَكَانٌ - لَوْكُوں نے تو نماز بڑھ لی (اور چل دیے) لیکن فلال شخص نماز کے بعد وہیں تھہرارہا - (بیہ اہل عرب کا محاورہ ہے) -

تَعْقِیْتٌ - ایک کام کرے چروہی کام کرنا' سال میں ایک

کے بعد کھے جاتے ہیں یا ایک کے بعد دوسرے کھے جاتے ہیں)-

فَكَانَ النَّاضِحُ يَعْتَقِبُهُ مِنَّا الْخَمْسَةُ- پانی بجرنے كا ايك اونٹ پانچ آ دميول ميں تھابارى بارى برايك اس پرسوارى كرتا-

دَارَتْ عُقْبَةُ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جب آنخضرت صلى الله عليه و كم كوار بون كى بارى آئى -

کَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَ خَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ اَثْلَاتًا - ابه بريةٌ اوران كى بيوى ان كاغلام بارى بارى تهائى تهائى رات عبادت كرت (اس طرح سارى رات ختم ہوتى برتهائى ميں ايك آدى بيداراورنماز ميں مصروف رہتا) -

فَلَمَّا خَوَجَ أَى عَامِرٌ يُعَقِّبَانِهِ - جب عامرٌ جَنگ خيبرين نكلة وابو برصديق اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم بارى بارى ان كواين اون ير بشالية -

إِنَّهُ أَبْطُلَ النَّهُ عَ إِلَّا أَنْ تَضْرِبَ فَتُعَاقِبَ-الَّر جَانُور لات مارية اس كا تاوان دينالا زمنهيس مگر جب جانوركو ماري اوروه دوباره لات ماري تو تاوان ديناموگا-

عَاقِبْ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ايك نام ہے - يعنی سب پنيمبروں كے بعدآنے والے -

. عَاقِبٌ - اور عَقُونٌ - جو نَكَى اور بَعلائى مِين الطَّلِحُص كا قائم مقام بو-

جَاءَ السَّيِّدُ وَالْعَاقِبُ - بَخِر ان كَ نَصارى كا سردار اور عا قب ( بعن جس كاسردار كے بعد درجہ تھا) آئے -

إِنَّهُ سَافَرَ فِي عَقِبِ رَمَضَانَ - انهول نے رمضان کے اخریس سرکیا (لینی جب دس دن یااس سے کم باتی رہے تھے) - جاء علی عقبِ الشَّهْدِ یَا فِی عَقِبِه - جب اس وقت آک کہ مہینے کے دس روزیا اس سے کم باتی ہوں - (بیائل عرب کا محاورہ ہے) - اور جَاءً فِی عُقْبِ الشَّهْدِ یا عَلٰی عُقْبِه - جب مہینہ یورا ہونے یہ آئے -

. فَقَدِمُنَا الْمَدِيْنَةَ فِي عُفْبِ ذِي الْحِجَّةِ- ہم مدينديں ذي الحدي تمامي يرآئ (يعن لخ ذي الحدكو باغزه محرم كو)-

لَا تَوُدُّوْهُمْ عَلَى اَغْقَابِهِمْ-ان کوایزیوں کے بل مت لوٹاؤ (لینی حالت پر ہجرت ترک کرکے)-

مَا ذَالُوْ امُو تَدِيْنَ عَلَى اَعْقَابِهِمْ-برابراير يول ك بل برگشة رب (يعنى اسلام سے پھركركفريرة ائم رب)-

نهلی عَنْ عَقِبِ الشَّيْطُنِ فِی الصَّلُوةِ - نماز میں اپنے دونوں سرینوں کو دونوں ایر یوں پر رکھنے ہے منع فر مایا ( یعنی دونوں محدول کے درمیان جس کواقعا بھی کہتے ہیں۔ بعض نے کہا وضو میں ایر یوں کا چھوڑ دینا مراد ہا ایک روایت میں نہلی عَنْ عُفْدَیةِ الشَّیْطُنِ ہے لیکی اقعا ہے منع فر مایا وہ یہ ہے کہ دونوں سرین زمین پر فیک دے اور پنڈ لیوں کوادنچا سیدھا کر کے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے جیسے کہ بیشتا ہے)۔

وَيُلٌ لِلْعَقِبِ يَا لِلْلَا عُقَابِ مِنَ النَّادِ -ايرُى ياايرُيوں كَى خرابى ہے دوزخ كى آگ ہے (لیعن وضومیں پاؤں اس طرح دھوئے كہ ایرُیاں سوكھی رہ جائیں تو وہ دوزخ كى آگ میں جلیں گى)۔

فَدَ عَانِیْ حَتَّی کُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ - جُھ کو با یا یہاں تک کہ میں آپ کی ایڑی کے پاس پہنچ گیا -

لَكَ وَ لِعَقِبكَ - تيرابِ اورتيري اولا دكا -

إِنَّ نَعْلَهُ كَانَتُ مُعَقَّبَةٌ مُنْحَصَّرَةً - آتَحْضرت صلى الله عليه وسلم كي جوتي ايزي داراور جي مِن تِلي هي - باريك-

اِنَّهُ بَعْتُ أُمَّ سُلَيْم لِتَنْظُرُلَهُ الْمُوأَةُ فَقَالَ النَّظُرِيُ اللَّهِ عَلِيَهُا أَوْ عُرْقُوْبَيْهَا - أَ تَخضرت صَلَى الله عليه وسلم في امسليم كو ايك عورت كود يكيف كے لئے بھيجا (جس سے آپ تكاح كرنا عباستے ہوں گے ) تو فر مايا اس كى ايزيوں يا دونوں كو نچوں كود كيم (ان كارنگ كيما ہے اگروہ كالے ہيں تو باتی جسم بھى كالا ہوگا) - كان الله مُر اُيتِه عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُقَابُ - آخضرت صلى كان الله مُر اُيتِه عَلَيْهِ السَّلَامُ الْعُقَابُ - آخضرت صلى

عُقَاب - بڑاز بردست جھنڈ ااور ایک مشہور شکاری جانور-فَانْ لَّمْ یُقُوُوْهُ فَلَهٔ أَنْ یُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ - اگروہ لوگ جن کے پاس مسافر جاکر اتر ہے اس کی مہمانی نہ کریں تو اس کو درست ہے کہ مہمانی کا بدلہ ای قدر نجیران سے وصول کرے (بیہ

الله عليه وسكم كے جھنڈ ے كانام عقاب تھا-

# الكائلة الاستال المالة المالة

تھم ابتدائے اسلام میں تھا جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے دیہات میں رہنے والوں سے بی عبدلیا تھا کہ اگر کوئی مسافران کے پاس جا کراتر ہے تو اس کو کھانا کھلائیں۔ بعض نے کہا بیتھم اس مسافر کے لئے ہے جس کے پاس خرج نہ ہوا ورکھانے کا مختاج ہوتو ہو ہر طرح سے اپنے کھانے کے لائق وصول کر سکتا ہے اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا)۔

سَاُعُطِيْكَ مِنْهَا عُقْلِي - مِي عنقريب اس كابدله تحقودون -

مَنْ مَّشٰى عَنْ دَابَّتِهِ عُفْبَةً فَلَهُ كَذَا- جُوْمُص اپْ جانور ےایک پھیرا چلے یا ایک گشت اس کویہ ملے گا-

کُنْتُ مَرَّةً نُشْبَةً فَانَا الْيَوْمَ عُقْبَةٌ - ايك زمانه يس ميرايد حال تفاكه جس كى سے يس بير جاتا تواس كے لئے آفت ہوتا اب ميں خود ناتوانی اٹھا تا ہوں (دوسرے كوكيا نقصان پہنچاؤں گا)-

مَا مِنْ جَوْعَةٍ آخُمَدَ عُقْبَانًا - كُونَى كُون اس سَے زیادہ خوش انجام نہیں ہے-

اِنَّهُ مُضَعَ عَفَبًا وَّهُوَ صَائِمٌ - آپُ نے ایک پھاجبایا اور آپ روزہ دار تھے- کیونکہ صرف چبانے یا زبان پر رکھنے سے روز ونہیں جاتا)-

اَکْمُعْتَقِبُ ضَامِنْ لِمَا اعْتَقَبَ - جَوْحُض ایک چیز کونچ کر پھراس کوروک رکھ (مشتری کے قبضہ میں نہ دے) تو وہ خود ہی اس کا ضامن ہوگا (اگر وہ چیز تلف ہو جائے گی تو بائع ہی کا نقصان ہوگامشتری ہے کچھنہ لے سکےگا)-

مَنْ اَدَادَ اَنْ یَّعَقِّبَ - جَوْخُصُ لوٹے کے بعد پھر حملہ کرنے کا ارادہ کرے-

اَلْعَقَبَة - ایک گھاٹی کا نام ہے جوشی اور مکہ کے درمیان واقع ہے- اس میں جمرہ لیمنی ستون ہے جس پر حاجی کنکریاں مارتے ہیں-

لَیْلَهُ الْعَقَبَة - وہ رات جس میں انصارلوگوں نے مکہ میں آ کرآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم سے بیعت کی تھی - پہلے سال بارہ آ دمی آئے تصانبوں نے پہاڑی گھائی میں آپ سے بیعت کی

اس كوبَيْعَةُ الْعَقَبَةِ الْأُولِي كَهَ بِي- دوسر برال سر آدى آئة اس كوبيعة العقبة الثانية كتي بي-

وَلَقَدُ شَهِدْتُ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ وَمَا أُحِبُّ بَدُرًا بَدَلَهَا - مِن لَيله العقبه كى بعت من شريك تفا اور بدركى جنگ من طاخر ہونا اس كے بدلے جھے كو پندنيس ب (بلكه ليلة العقبه كى حضورى كو ميں بدركى حضورى سے بہتر جانتا ہوں - كونكه اى دات ميں گوبا اسلام كى جڑ قائم ہوئى) -

لا يَضْمَنُ مَا عَاقَبَ أَنْ يَّضُوبِهَا فَتَضُوبَ بِوِجُلِهَا - الله يَضُوبَ بِوجُلِهَا - الرّكوكَ فَخص جانوركو مارے اور وہ اس كے بدلے لات لگائے تو جانور كے مالك پرتاوان نه ہوگا (كيونكه مارنے والے نے خود اينے اوپر بلامول لى) -

ُ رَآیْتُ ابْنَ الزَّبَیْرِ عَلٰی عَقَبَةِ الْمَدِیْنَةِ - میں نے عبدالله بن زبیر کواس گھائی میں دیکھا جو مدینہ کے راستہ پر واقع ہے (حجاج بن یوسف نے ان کواس مقام پرسولی دی تقی اور لاش کو سولی پر لئکار ہنے دیا تھا) -

کُانَ بَیْنَ رَجُلِ مِّنْ اَهْلِ الْعَقْبَةِ - گھائی والوں میں ہے ایک شخص کے درمیان آپ شے (بیگھائی جوک کی راہ میں ہے وہاں منافقوں نے دغا اور فریب کی راہ ہے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے تل کا ارادہ کیا تھالیکن الله تعالیٰ نے آپ کو بچادیا) - علیه وسلم کے تل کا ارادہ کیا تھالیکن الله تعالیٰ نے آپ کو بچادیا) - علیہ کیا نے آپ کو بکھی والید بن عقبہ کے الله تو الوجہل اور ولید بن عقبہ ہے کونکہ عقبہ کا بیٹا ولید تو اس وقت بالکل کم من تھا) -

ینکا قبُون مَلانِگُو بِاللَّلْ وَمَلا نِگُو بالنَّهَارِ -رات اور
دن میں فرشت نوبت بنوبت آت ہیں (یوفرشت کرام کاتبین
کے سواہیں یعن محافظ فرشتے بعض نے کہا کرام کاتبین بھی بدلت
رہتے ہیں -واللّداعلم -نوبت بنوبت سے بیمراد ہے کہ رات کے
فرشتے مبح کو آسان پر چڑھ جاتے ہیں اور دن کے فرشتے اس
وقت ارتے ہیں ای طرح دن کے فرشتے عمر کے اخیروقت چڑھ
جاتے ہیں اور رات کے فرشتے اس وقت ارتے ہیں) -

اِنَّ الرَّفْعَةَ لَنَا وَالْعَاقِبَةَ فِي الْأُخُولَى - آخرت مِن بلندى اور ثواب مارے لئے ب(عاقبت كا اطلاق اكثر بھلائى

### ض ط ظ م غ ف ا ق ا ک ا ل ان و ١٥ ک لکارتانین

کے لئے ہوتا ہے جیسے عقوبت کا برائی کے لئے اور بھی عاقبت کا استعال بھی برائی کے لئے ہوتا ہے جیسے دُمّ کان عاقبة الذين اساء والسوءيس)-

> عُقْبِر - آخرت کواور بدله کوبھی کہتے ہیں-لَا يَطَأُعَقَبَةً - سي كُماني كو طِنبين كرتا -

مَا لِلَا حَدِنَا مِنْ ظَهْرٍ تَخْمِلُهُ إِلَّا عَقْبِةٌ كَعَقِبَةِ يَعْنِي آحد محم - ہماری سواری کے لئے کوئی اونٹ نہ تھا جوہم کو اٹھا تا گرایژی برابر کچه جگهل جاتی لیحنی ایک ایک اونٹ برتین تین جار عارة وى لدجات ايدى برابر جكمل جاتى-

يَعْقُونُ -مشهور پغير بي جن كواسرائيل بهي كتي بي-ٱلْمُتَعَقِّبُ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي شَيْ ءٍ مِّنَ الْآخِكَامِ كَالْمُتَعَقِّب عَلَى اللهِ- جَوِّحُص حضرت صلى الله عليه وسلم كرسي تھم کورد کرئے (نہ مانے) گوہ اس کی طرح ہے جواللہ تعالی کا تھم رد کردے (کیونکہ پنجبرعلیہ السلام اللہ کے رسول ہیں ان کے تمام احكام اس طرح واجب السليم مين جيسے الله تعالى كا حكام)-المُتَعَقِّبُ عَلَى عَلِيّ فِي شَيْ ءٍ مِّنَ الْآحُكَامِ كَالْمُتَعَقِّبَ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ-حضرت عَلَّ كَ مَى حَكَم كُورِهُ كرنے والا ايها ہے جيسے پيغبر صاحب كے حكم كورد كرنے والا-(بیامامیدکی روایت ہےان کے نزدیک امام کے احکام بھی پغیرصاحب کے احکام کی طرح واجب انتسلیم ہیں )-عَوَاقِبُ الْأُمُورِ - كامون كانجام -

إِيَّاكَ وَالرِّيَاسَةَ إِيَّاكَ أَنْ تَطَأَ أَعْقَابَ الرِّجَالِ- تُو ریاست اورسرداری ہے بیجارہ - ای طرح لوگوں کی ایز یاں روند نے سے (ابوحزہ نے کہامیں نے امام جعفرصادق سے کہاا پر یوں کا روند نا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لوگوں کی ہر بات بلا دلیل

اَللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَتَعَاقَبَان -رات اورون ايك ك ييج ایک آتے ہیں۔

يطأ عقبنا - مارى پيروى كرتا ہے-

إِنَّىٰ لَا كُوَّهُ الرَّجُلَ لَا أَرَاهُ مُعَقَّبَ النَّعْلَيْنِ- مِن اس تخص کو پیندنہیں کرتا جس کی جو تیوں میں ایڑیاں نہ ہوں۔

سَتَغْقِبُونَ مِنِيْ جُنَّةً خَلاءً-تم عَقريب ميرى نعش ديكهو ھے جس میں جان نہ ہوگی۔

وَيَعْتَقِبُوْنَ الْنَحْيْلَ الْعِتَاقَ -عمره ذات والے گوڑوں كو روك ركھتے ہيں (كمي كونبيں ديتے)-

عَفْبَكُةٌ - يَحِيدِ يِرْنا-

عُقْبُولُةً - يا عُقْبُولٌ - تَى يا بيارى كاوه حصه جو باتى ره كيا ہو(اس کی جمع عَقَابیل ہے)۔

ثُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِيلَ فَاقْتِهَا - يُمركثانَ اورفرانى رزق کے ساتھ تحتاجی اور فاقد کشی کی سختیاں اور بیاریاں لگادیں۔ عَقْدٌ- مضبوط كرنا 'باندهنا- (اس كي ضد حَلٌ ہے) حماب کرنا' ضامن ہونا' معاہدہ کرنا' گرہ دینا۔ عَقْدٌ – زبان میں گرہ ہونا'رک جانا – تَعْقِيدٌ - كلام مين اجمال اورابهام كرنا-مُعَاقَدَةً -عبد باندهنا- (جسے مُعَاهَدَةً)-اغتقادٌ - بسة كرنا' جمانا -

تَعَقَّدُ - بسة مونا عليظ مونا مشكل مونا سخت مونا -

تَعَاقُدُ -معابده كرنا-

انْعقَادُ - بنده جانا -

إغْتِقَادٌ -تقديق كرنا سياجاننا بمع كرنا سخت مونا-عَقْدٌ -اصطلاح شرع میں ایجاب اور قبول کو کہتے ہیں ہیج میں ہویا نکاح میں ٔ یا ہبہ میں یا اور سمی معاملہ میں۔

مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ فَإِنَّ مُحَمَّدً ابَرِيْءٌ مِّنْهُ - جَوْحُص ايْن داڑھی میں گرہ دے (اس کوموڑ موڑ کر گھوٹھر کرے) تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہے بےتعلق ہیں (عرب لوگ تکبراور غرور کی راہ سے داڑھی کو موڑتے اور گھونگھریالے کرتے اس میں گر ہیں نگاتے -اس ہے منع فر مایاا بیا ہی مونچیس چڑ ھانا غرور کی راہ ہے ریب بھی منع ہے۔ داڑھی کوایینے حال پر حچوڑ دینا اور مونچھیں کتراڈ النااسلام کاطریق ہے)-

مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ فَقَدُ بَرِئَ مِمَّا جَاءَ بهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -جَسَّخَصَ نَ كَافرول کی طرح جزیداینے اوپر لگایا ( یعنی جزید دینا قبول کیا )وہ اس

دین سے جدا ہوگیا جس کو اللہ کے رسول لینی حضرت محمر صلی اللہ علیہ دسکم لے کرآئے۔ علیہ دسکم لے کرآئے۔

لَكُ مِنْ قُلُوبِنَا عُقْدَةُ النَّدَمِ-ہارےدلوں پرشرمندگی کی ا گرہ ہے(یعنی نادم ہوکر گناہ سے کی توبکرتے ہیں)-

لْآمُونَ بِرَاحِلَتِي تُرْحَلُ ثُمَّ لَا اَحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى اَقَدَمُ الْمَاكُ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى اَقَدَمَ الْمَدِينَةَ - مِنْ تُوا ئِي اوْتُن پِرزين لگانے كا حكم دوں گا پھر اس كى كوئى گره نه كھولو ذگا - (كبين نبين تھبروں گا) يہاں تك كه مدين مين مين مادا ، -

اِنَّ رَجُلًا كَانَ يُبَايِعُ وَفِي عُقَدَتِهٖ ضَعْفٌ - ايک فَحْصَ خُريدو فروخت کيا کرتا تھا گراس کے معاملہ پس عقل مندی نہ تھی ( نفع نقصان پر پوراغورنہ کرتا تھا بیوتو ف اور بھولا بھالاتھا) - هَلَكَ اَهْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ الْكُعُبَةِ - قُم كعبہ کے مالک کی حَمِندُ نے والے ( این عالم اور رئیس ) تباہ ہوئے ( ان سے حَمِندُ نے والے ( یعن عالم اور رئیس ) تباہ ہوئے ( ان سے آخرت میں بڑا مواغذہ ہوگا ) -

هَلَكَ اَهْلُ الْعُقَدَةِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ-كعبك بروردگاركی قتم جن سے لوگ بیعت كرتے ہیں (لینی بادشاہ اور رئیس) تباہ ہوئے-

وَالَّذِیْنَ عَاقَدَتُ آیْمَانُکُمْ -جن سے تم نے قتم کھا کر معاہرہ کیا-

آسنالُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّمِنْ عَرْشِكَ - بروردگار میں تھے
سے بوسلہ ان عزتوں كے سوال كرتا ہوں جوعرش كو حاصل ہيں يا
عرش كے ان مقامات كوسلہ سے جن سے عزت وابسة ہے يا
جہاں تيرى عزت كا جلوس ہے عرش مجيد پراس كے وسلہ سے (يہ
دعاء حديث شريف ميں وارد ہے) -

فَعَدَلْتُ عَنِ الطَّرِيْقِ فَإِذَا بِعُقْدَةٍ مِّنْ شَجَرٍ - مِن رائے سے سرک کر دوسری طرف گیا ایک مقام میں پہنچا جہاں گنجان درخت تھے-

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ - گورُوں كى بيثانيوں ميں بركت اور بھلائى بندھى ہوئى ہے-

الله اكُنْ اَعْلَمُ السِّبَاعِ هٰهُنَا كَثِيْرً اْفِيْلَ نَعَمُ وَلَكِنَّهَا عُقِيدًا فَيْدُ الْكِنَّهَا عُقِدَتُ فَهِي تُخَالِطُ الْبَهَائِمَ وَلَا تَهِيْجُهَا-كياس جَثَلُ

میں درندے بہت نہ تھے لوگوں نے کہا ہاں بیٹک تھے مگران کو باندھ دیا گیا ہے( یعنی عمل اور طلسم کے زور سے ) اب وہ چو پایوں کے ساتھ مل کررہتے ہیں ان پرتملز نہیں کرتے -ایج سے اسے در سرات سے ہیں ان پرتملز نہیں کرتے -

ٰ إِنَّهُ كَسٰى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِيْنِ ثَوْبَيْنِ ظَهُرانِيًّا وَّمُعَقَّدًا- ابوموَٰ ْ نِ قَتْم كَ كَفَار كِيْنِ دُوكِيْرُكِ ايك مرائظهر ان كابنا مواور ايك معقد كيرُ اديا (وه جحر كي چادر كوكتے بس)-

وَ عَقَدَ تِسْعِیْنَ - انگیوں سے نوے کا اشارہ کیا (وہ اشارہ اس طرح ہے کہ سبابہ کلمہ کی انگلی کو انگو ٹھے کی جڑسے ملادے ) و عَقَدَ عَشُو ؓ ا- دس کا اشارہ کیا (وہ اشارہ اس طرح ہے کہ سبابہ کا سرانگو ٹھے کے بچ میں رکھے علقہ کی طرح اور نو کا اشارہ اس کی بذیب ہوتا ہے ) -

وَعَقَدَ قُلْفَةً وَتَحَمِّسِيْنَ -اور ترین کا اشارہ کیا (وہ اس طرح ہے کہ خضر کو بھر پرر کھے گریہاں بیمراد نہیں ہے بلکہ خضر کا جھیلی پرد کھنا مقصود ہے انسٹھ کی شکل پر-بعض نے کہاوہ اس طرح ہے کہ خضر اور وسطی کو بند کرے اور سبابہ کو چھوڑ دے اور انگو مجھے کو سید ھا اس سے لگا دے -تشہد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے اور سبابہ سے تو حید کا اشارہ کرتے ملیہ وسلم اس طرح بیٹھے تھے اور سبابہ سے تو حید کا اشارہ کرتے رہے ) -

اِنْفَطَعَ عِفْدٌ لِّيْ -ميرے گلے كا ايك بار ثوث كر كر كيا- (جس كى قيمت باره درم هى اور حضرت عائشة نه اپنى بهن اساء سے اس كومستعارلياتھا) -

ثَلْتَ عُقَدٍ - (شیطان اس کی گدی پر) تین گر ہیں لگاتا ہے (اس کوابیا سلادیتا ہے کہ جس کی نماز کے لئے نہیں اٹھتا) - عاقیدی اُزُدِ هِمْ - اپنے آزاروں کو باندھے ہوئے سے (سامنے سے ان کو باندھ لیا تھا کیونکہ دہ تنگ تھیں اور چھوٹی اگر نہ باندھتے تو سر کھل جانے کا ڈرتھا) -

وَاعْقِدُنَ بِالْآ صَابِعِ فَانَّهُنَّ مَسْنُولَاكُ مَسْنُولَاكُ مُسْنُولًاكُ مُسْنُولًاكُ مُسْنُولًاكُ مُسْتَنْطَقَاتُ -انگلیوں پرتیج اور کہلیل اور تکبیر کا شار کرواس لئے کہ قیامت کے دن انگلیوں سے سوال ہوگا ان سے کہا جائے گا بولو (وہ گواہی دس گی) -

تَعْقِيرٌ - زَخْي كرنا -

تَعَقُّرُ - جانور کی پیٹھ لگ جانا - (جیسے اِنْعِقَارٌ ہے) -اِنِّی لَبِعُقِر حَوْضِی اَذُوْدُ النَّاسَ لِاَهْلِ الْیَمَنِ - میں قیامت کے دن اپنے حوض کے اس مقام پر کھڑا ہونگا جہاں سے

یں سے میں اور یمن والوں کے لئے دوسرے لوگوں کو ہٹاؤں پانی چیتے ہیں اور یمن والوں کے لئے دوسرے لوگوں کو ہٹاؤں ص

مَاعُزِی قَوْمٌ فِی عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُوا - جن لوگول پران کے گھروں کی جڑیں جہاد کیا جائے وہ ذلیل اور خوار ہوں گے (کیوکلہ بیان کی بے ہمتی اور نامردی کی دلیل ہے کہ دشن سے باہر نہ لڑسکے اپنے گھرول میں چھچے رہے اور لڑائی سے جان چراتے رہے)-

عُفُّرُ دَادِ الْإِسْلَامِ الشَّامُ - دارالاسلام كى جرُ شام كا ملك عِفْرُ دَارِ السَّلَامِ الشَّامُ - دارالاسلام كى جرُ شام كا ملك ہے (قیامت کے قریب سارے مسلمان سٹ كر وہاں جمع ہوں گے اور نظارى اس كو بھى لينا جاہيں گے ) -

لا عفر فی الد سلام - اسلام کے دین میں عقر نہیں ہے۔ (لیعنی جانوروں کا قبر پر ذرج کرنامشر کوں کی رسم تھی کہ جب ان میں کوئی برا شخص مرجا تا تو اس کی قبر پر جانور کا شخے اور کہتے کہ زندگی کی حالت میں وہ مہمانوں کے لئے جانور ذرج کرتا اب ہم اس کا بدلہ کرتے ہیں) -

لَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَصِيْرًا إِلَّا لِمَا كُلَة - كَى بَرَى يا ادن (يا گائے يا اوركوئى حلال جانور) كوزخى نهر مُركهانے ك لئے - (ليكن ناحق ان كوزخى كرنا اور ايذ البينچانا جب كھانامقصود نه مونہ ضرورت ہوئع ہے كيونكہ بيرشلہ ہے) -

فَمَاذِلْتُ أَرُمِيْهِمْ وَآغَقِرُبِهِمْ - (سلمه بن الوع نے كها) ميں برابران و اكووں كوتير مارتار باان كے جانوروں كوئل كرتار با (گراتار ہا) -

فَعَقَرْ حَنْظَلَةُ الرَّاهِبُ بِابِيْ سُفْيَانَ بُنِ حَوْبِ-ظله نابوسفيان كي جانوركوگراديا-(اس كى كونچيس كاث ديُّس)-لَنِنْ آذْبَوْتَ لَيَعْقِرَنَّكَ اللهُ-(آنخضرت صلى الله عليه یعْقِدُ هَابِیَدِه - ہاتھ سے تیج کا شارکرتے (لیمیٰ عقد انامل جس کاطریق عرب لوگوں میں رائج ہے)-

کُلِّفَ اَنْ یَّعْقِدَ بَیْنَ شَعِیْرَ تَیْنِ-دو بالوں (یا جو کے دانوں) میں گرہ لگانے کا اس کو تھم ہوگا (جو بہت مشکل ہے اس سے نہ ہو سکے گا)۔

رَأَيْتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْيِئَ - مِيں مِنْ فَعَرِ التَّسْيِئَ - مِيں فَيْ الله عليه وسلم كوديكها آپ تبيح كا شار الكليوں پر كرتے (يعن عقد نامل سنت ہے ليكن دانوں كى تبيح ركھنا آخضرت صلى الله عليه وسلم سے ثابت نہيں ہے ) -

مُشْتَرِى الْعُفْدَةِ مَوْزُوْقٌ وَبَايِعُهَا مَحْرُوْمٌ جا كدادغير منقوله (مثلا باغ مكان زمين وغيره) كاخريدارروزى ديا جائ گا (اور بيچنه والامحروم بوگا)-

كَانَ أَبُو جَعُفَو وَ اَبُو عَبْدِ اللهِ لَا يَشْتَوِيَانِ عُقْدَةً -

ُ ثُمَّ عَقَدَ بِيدِهِ الْيُسُوى تِسْعِيْنَ - پَرَ بَاكْس باته سے نوے کا اثارہ کا -

اَسْلَمَ اَبُوْطالِبِ بِحِسَابِ الْجُمَّلِ ثُمَّ عَقَدَ بَيَدِهِ فَلَاثًا وَسِتِّيْنَ-ابوطالبِ رَّيشُ بِرِس كَى عمر مِن اسلام لائے- رَيشُهَا اشاره ہاتھ سے كيا (بعض نے كہا الداجد جوادم ادب جس كے عدد رَسمُ ہوتے ہيں)-

كَلاَم مُتَّعَقَّدٌ - مشكل اور مغلق كلام - جس كامطلب صاف نه و-

مَعْقِدُ الْإِزَارِ -وه مقام جہاں پرازار بائدهی جاتی ہے-عُنْقُوْ دُّ -خوشہ یا آگور کا خوشہ-

اِذَا صَّارَ الْحِصْرِمُ عُنْقُوْدًا حَلَّ بَيْعُهُ- جب چنے كابال الْحِصْرِمُ عُنْقُودًا حَلَّ بَيْعُهُ- جب چنے كابال الكل آئے اس میں دانے پڑجا كيں تواس كا يہنا درست ہے- عَقْرٌ - زخى كرنا كونچيں كا ثنا مركا ثنا قيد كر لينا كبا نجھ مونا - جسے عُقْرٌ اور عُقَارٌ ہے-

عَقَرٌ - دہشت زدہ ہونا' ہکا بکا ہوکر کھڑ ہےرہ جانا-

### الحَالِثَا لَحُرِينًا 10 10

وسلم نے مسلمہ کذاب سے فرمایا) اگر تو اسلام نہ لائے گا اس کی طرف پیٹیر پھیرے گا تو اللہ تجھ کو ہلاک کرے گا ( تو مارا جائے گا - ایسابی ہواجنگ بمامہ میں وحثی غلام کے ہاتھ سے مارا گیا اس کے مرید بھی تتر ہر مو مکئے (عقر الخل سے بیا خوذ ہے یعنی تھور کے درخت کا سرکاٹ ڈالا - مجور کا درخت انسان کے مثابہ ہے اگراس کا سرکاٹ ڈ الوتو مرجا تا ہے-

وَعَقُرُ جَارِتِهَا- وه اين سوكن كي بلاكت ب(يعني اتني خوب صورت اورنیک سیرت ہے کہ اس کی سوکن اسکود کھ کرجل جل کرمرجاتی ہے)۔

لَا تَأْكُلُو مِنْ تَعَاقُرِ الْآعرَابِ فَإِنِّي لَا امَنُ اَنْ يَكُونَ مِمَّا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ- (عبدالله بنعباسٌ في كهابيرُ توارلوگ جو جانورایک دوسرے کی ضدے اپنا فخر جتانے کے لئے کا شتے ہیں ان میں کوئی ایک جانور کا نتا ہے تو دوسرا دو کا نتا ہے وہ دو کا نتا ہےتو یہ تین کا ٹنا ہے اس طرح مقابلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ ایک فریق عاجز اورمغلوب موجاتا ہے)ان کا گوشت مت کھاؤ مِن دُرتاً ہوں کہ کہیں میہ مِمَّا اُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِن واخل نہ

نَهْمِ عَنْ مُعَاقَرَةِ الْآعُرَابِ- گوارول كے ضدم ضدا ذبیحہ سے منع فر مایا (اس کا مطلب وہی ہے جواو پر گزرا)-

إِنَّ خَدِيْجَةَ لَمَّا تَزَوَّجَتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَتْ اَبَاهَا جُلَّةً وَّخَلَّقَتْهُ وَنَحَرَتْ جَزُوْرًا ۗ فَقَالَ مَاهٰذَاالُجَيِيرُ وَهٰذَاالْعَبِيرُ وَهٰذَاالْعَبِيرُ وَهٰذَاالْعَقِيرُ- ام المونين حفرت خدیج نے جب آ مخضرت صلی التعلیاوسلم سے تکاح کیا تواییخ والد کو (جو بوڑ ھےضعیف تھے ) ایک نیا جوڑا کپڑوں کا یہنایا اوران کےخوشبولگائی اورایک اونٹ کا ٹا-انھوں نے کہا یہ نے عمدہ کیڑے کیے یہ خوشبوکیسی میقربانی کیسی (بعض نے کہا عقیر کے معنے یاؤں کا ٹا ہوا چونکہ عربوں کی عادت تھی جب اونث کونح کرنا جاہتے تو پہلے اس کا یاؤں کاٹ دیتے تا کہ وہ نحر کے

﴿ وقت بِها كُ نِه نِكُلِّي ) -إِنَّهُ مَوَّ بِيحِمَادٍ عَقِيْدٍ - آ بخضرت صلى الله عليه وللم أيك

گدھے پرنے گزرٹے جوزخی کیا گیا تھا (لیکن اس کی جان نہیں نكائمى)-

عَفُوٰى حَلْفُي - (حفرت مفيةٌ لويض آركيا ٱتخفرت صلى الله عليه وسلم ہے اس كا ذكر ہوا تو فرمایا ) اللہ اس كو تباہ كرے اس کے حلق میں بیاری ہو- (زمخشری نے کہاعقری حلقی بدنصیب اور بدبخت عورت کو کہتے ہیں گویا وہ اپنی قوم کو ہلاک کرتی ہے ان کو مونڈ ڈالتی ہے- بہرحال یہ بددعاء کےطور پرآپ نے فرمایا بلکہ عرب لوگوں کا محاورہ ہے کہ غصہ کے وقت عورت کے حق میں یہ الفاظ کہتے ہیں-مترجم کہتا ہے میں نے بخاری کے ترجمہ میں عقری حلقی کا ترجمہ اہل ہند کے محاورے میں یہ کیا ہے بانجھ سر منڈی جوخفگی کے کلمات ہیں )۔

عَقَرْتَ الرَّجُلَ عَقَرَكَ اللَّهُ - (حضرت عرر كرا من ایک شخص نے دوسرے شخص کی اس کے منہ پر تعریف کی جو خوشامند کہلاتی ہے اور عقمندوں کے نزدیک بہت مذموم ہے انھوں نے کہا) تو نے اس شخص کوتباہ کیااللہ بچھ کوتباہ کرے۔

لَا يَعْقِرُ مُسْلِمًا- كَي مسلمان برعيب نه لكائ اس كو مطعون نەكر \_\_-

فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَعَقَرَهُ - ابوتادةً نِي تُورخ يرحمله كياس وقُلَ

حِمَارٌ وَحْشِي مَعْقُورٌ - زَمَى كُورِخر-

وَالَّذِي عَقَرَهَا - اورايك وو تحص جس في جهاديس ايخ گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالیں (اس کا مطلب میہ ہے کہ آب لوٹ کرنہیں جاؤں گا نہ بھا گوں گا بلکہ مرنے کے لئے تیار ہو

فَعَقَرِهَا وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَقَرَ- اس فِ ايخ كُورُ \_ کے یاؤں کاٹ ڈالے اوروہ پہلاتخص تھا جس نے پیکا م کیا۔

یغیٰ ان جانوروں اور کھانوں میں جن برغیراللہ کا نام لیا جائے اورغیراللہ کے لئے ذبح کئے جا کیں جن کے کھانے کی ممانعت قرآن مجید میں آئی ہے-(م)

## ن ما نا ن ن ن ن ال ال ال و م ك الكليك لي الكليك الك

اذَا يُعْفَرُ جَوَادُكَ - جب تو تيرا گور المارا جائے گا۔
وَعَقَرَ جَوَادَهُ - اپُ گُورُ ہے کے پاؤں کا ف دیے اِنَّهُ اَفْطَعَ حُصَیْنَ بُنَ مُشَمِّتٍ نَاحِیَةً گذاوا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ اَنْ لَا یَعْفِر مَرْعَا هَا - آنخفرت سَلَی الله علیه وَلَم نے حصین بن مشمت کوایک مقطعه (قطع زمین) دیا اور ان سے یہ شرط لگائی کہ وہاں کے درخت نہ کائے جا کیں (جن کو اونٹ جرح بیں) -

فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ كَلَامَ آبِيْ بَكْرِ فَعَقَرْتُ وَآنَا فَانَمْ حَنْمِ فَعَقَرْتُ وَآنَا الله عليه الله الله والته الكرض - حضرت عمرٌ نے كہا جب آخضرت صلى الله عليه دسلم كى وفات ہوگئ تو يس شش و بن ميں ره گيا (بوعواس تفاجه كو ہرگز يقين نه تفاكر آپ نے انتقال فر بايا) يہال تك كه ميں نے ابو برصد اين كا كلام سنا (انہوں نے منبر پر چڑ هر خطبه ديا اور لوگوں كو آخضرت صلى الله عليه وسلم كى وفات كى جرك ) ان كا كلام سنتے ہى مير بے پاؤں نے جھے كوچھوڑ ديا 'سن من كرنے گئے يہال تك كه ميں زمين پر گر پڑا - (بي عقرٌ بفت حتين سے ماخوذ ہے يعنی آ دى كے پاؤں بے قابوہ و جانا ڈر اور خوف سے كھڑ بے دہ جانا درخوف سے كھڑ بے دہ جانا ) -

انَّهُ عَقَرَفِي مَجْلِسِهِ حَيْنَ أُخْبِرَانَّ مُحَمَّدًا قُتِلَحفرت عباسٌ كي ياؤل ب قابوہو گئے جب كرانہوں نے سنا
كد حفرت محد (صلى الله عليه وسلم شہيد ہوگئے ہيں (رنج كے مارے حفرت عباسؓ ب حواس ہوگئے)-

فَلَمَّا رَاوُالنِّبَیِّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَتُ اَذُقَانُهُمْ عَلَی صُدُرُوهِمْ وَعَقَرُوْافِی مَجَالِسِهِمْ - جب انہوں نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کودیکھا (آپ زنده اور مع الخیر ہیں) توان کی تحدیاں (شرمندگ کے مارے) سینوں سے آگیں اور اپنی اپنی مجلوں میں بے طاقت ہوگئے۔
لکیں اور اپنی اپنی مجلوں میں بے طاقت ہوگئے۔

فَعَقِرْتُ يَا فَعُقِرْتُ حَتَّى مَا يُقِلَّنِي رِجُلَاي - مِس بِ طانت ہوگیا یہاں تک کدمیر سے پاؤں جھونہیں اٹھا کتے تھے۔ لا تَزَوَّجُنَّ عَاقِرًا - بانجھ عورت سے نکاح نہ کرو- ( کیونکہ میں آخرت میں اپنی امت کی کشرت بتلاؤں گاتو جننے والی عورت

ے نکاح کرنا بہتر ہےتا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے)۔

اِنَّهُ مَنَّ بِاَرْضِ مُسَمَّے عَقِرَةً فَسَمَّهَا
خَضِرَةً - آنخفرت ملی الله علیہ وسلم ایک زمین پر سے گزر ہے
جس کا نام عقرہ تھا آپ نے اس کا نام بدل کر فضرہ رکھ دیا
(عقرہ بحف بانچھ یعن جس زمین میں کچھ نداگتا ہو) - عرب
لوگ کہتے ہیں شجو ق عاقر ق بے پھل درخت تو آپ نے یہ
نام کروہ سمجھااورخفرہ یعنی سرسزاورشاداب اس کا نام رکھ دیا) ۔
ننځلة عقرة ق کھور کا وہ درخت جس کا سرکاٹ دیا ہو (وہ
سوکھ گاہو)۔

فَاعُطَاهُمْ عُقُرَهَا - آپ نے اس عورت کا عقر ان کو دیا (عقر) کہتے ہیں ازالہ بکارت کے معاوضہ کو پھر خرچی کو کہنے گئے جو جماع کے بدلے دی جائے خواہ باکرہ سے جماع کر بے یا ثیبہ سے ۔ یعنی اگر زنا حلال ہوتا تو اسکی اجرت جو ہرعورت کی شان کے لائق ہواس کو عقر کہیں گئے ) ۔

كَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ - زنا كرنے والے كوعقر دينالازم نه گا-

لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مُعَاقِرُ خَمْرٍ - جَوْحُض دائم الخر مو (بميشه شراب پيا كرے) وہ بہشت ميں نہيں جائے گا (يہ عقر الحوض سے ماخوذ ہے يعنی حوض كاوہ مقام جہال سے پانى پيتے میں - كونكم پينے والے وہال ہروقت جمع رہتے ہیں) -

لَا تُعَاقِرُوُّا-شراب ہمیشہ مت پیو( اس کی عادت نہ ڈالو ورنہ پھراس کا چھوٹنا محال ہوگا)(ایک حدیث میں عقار کا ذکر ہے وہ شراب کو کہتے ہیں)-

مَنْ بَاعَ دَارٌ أَوْعَقَارًا- جَوْخُص گھریاز مین یا باغ یا کھیت یچ-(عقار کہتے ہیں جائدادغیرمنقولہ کو)-

فَرَدَّ عَلَيْهِمْ ذَرَا دِيَّهُمْ وَعَقَارَ بِيُونِهِمْ - آ ب ن ان كو ان كے بال نچ اور جاكداد غير منقوله والى دے دي (بعض نے كہا عقاريوت سے گھر كے ضرورى سامان برتن وغيره مراد بيں )-

وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ اَهُلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ - انسارى الوَّلَ مِن والْعَقَارِ - انسارى الوَّل مِن والله اور باغات واللهوك من الله الرائية

# الخاسان الاستان المال ال

بازى باغات پر ہوتا)-

سَكَّنَ اللَّهُ عُقَيْرَ اكَ فَلَا تُصْحِرِيها - الله تعالى فَ تَمُعارِفُ اللهُ عُقَيْرَ اكَ فَلَا تُصْحِرِيها - الله تعالى في محمار فض كو پرد ع من ركها اب اس كو جنگل ميں مت نكالو- (يدحفرت ام سلم في في حفرت عائش صديقة على انہوں في بعر كالفظ ميں في انہوں في بعر كالفظ ميں في اس حديث كي وادر كہيں في سنا) -

زخشری نے کہایہ عَفُرٰی کی تفخر ہے جو عَقِو سے نکلا ہے این اپنی جگد ڈرکررہ گیا )-

عَقَرْتُ بِهِ- مِين في اس كوتيد كرركها-

خَمْسٌ يُفْتُلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ وَعَدَّ مِنْهَا الْكَلْبَ الْعَلْبَ الْكَلْبَ الْعَفُورَ - پانچ جانورطل اور حرم برجَّ قَلْ كردي جائي گان ميں ايک کُثنا کتا بھی ہے (ای طرح شیر چیتا 'جھٹر یا 'سبب کتے میں داخل ہیں اور جودرندہ لوگوں پر تملہ کرے) -

اِنَّهُ رَفَعَ عَقِیْرُ قَهٔ یَتَغَیِّے - اُنھوں نے اپی درد ناک آواز بلند کی اور گانے کے (عقیر ہ بعضے معقور ہ تعنی کا ٹاگیا - اصل اسکی ہے کہ ایک شخص کا ایک پاؤں کٹ گیا تھاوہ اس کے ہوئے پاؤں کوسالم پاؤں پرر کھ کرزور سے چلاتا اور درد کے ساتھ فریاد کرتا - پھر جو خض اپنی آواز بلند کر ہے تو اس کے لئے کہتے ہیں رفع عقید ته لینی آی آواز بلند کی ) -

اِنَّ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ مُوْرَانَ عَقِيْرَانَ فِي النَّارِ - سور جَ الرَّا لَهُ اللَّهُ مِنْ النَّادِ - سور جَ اور چَ الدَّا لَهُ اللَّهُ اللَّالْمُولِلْ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلَّةُ اللْمُولِلْمُ اللَّ

فَوَاقِفٌ عَلَى عُقْرِ حَوْضِى يَسْقِى مَنْ عَرَفَ مِنْ الْمَتِي مَنْ عَرَفَ مِنْ الْمَتِي مَنْ عَرَفَ مِنْ الْمَتِيْ الْمَتِيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

عَقْرَبَةٌ - بِجِعُوكاسا كام كرنا -

مَنْ تَزَوَّجَ وَالْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَے - جو خض ان دنول میں نکاح کرے جب چاند برج عقرب میں ہوتو اس کو بھلائی نہ ہوگی (بیامامیکی روایت ہے)-

مُسِخَ الْعَقْرَبُ وَكَانَ نَمَّامًا - بَجِهوكَ شكل بدل دى گئر (مُسَخَ ہوگيا) پہلے وہ ایک چنل خور آ دی تھا (چنل خور لوگوں کو کا نئاستا تا ہے ای طرح بچھو بھی ) -

لَعَنَ اللَّهُ الْعَقْرَبَ لَا كَدَّعُ مُصَلِّياً وَّلَا غَيْرَةً- الله پچوپرلعنت كرے نه نمازى كوچور ثابے نه به نمازى كو (جيے كتے ہيں - ع - نيش عقرب نه از پنچ كين است مقتضا كے طبيعتش ابن است ) \_ ل

عَقْصٌ - كُوندهنا 'بننا 'لينينا' دُنك مارنا-

عَفُّ - سِينَكَ كانول كے پیچھے تك لیٹے ہوئے ہونا ' بخیل برنا 'برخلق ہونا -

عِقَاصٌ - وہ دھا گہ جس سے زلفوں کے کنارے باندھے جاتے ہیں-(اس کی جمع عُقُصٌ ہے)-

عقیص - جی ہوئی ری جس میں راست نہ ہو بخیل برخاق ۔
اِن انْفَرَقَتْ عَقِیْصَتُهُ فَرَقَ وَالاَّ تَرَکّھا۔ اگر اَنْفَرَتُ عَلَیٰ الله علیه وَلَیٰ کِیل جاتی تو آپ ما نگ نکال لیتے ورنہ اس کو اپنے حال پر چوڑ دیتے ۔ (عَقِیْصَة کہتے ہیں بخے ہوئے بالوں کو جیسے صَفِیْر ہاور مَضْفُور ۔ بعض نے کہا عقیصہ ہیہ کہ بالوں کو جیسے صَفِیْر ہاوں کی جڑوں میں موڑ کر اندر کر لئے جا میں اور مشہور روایت عَقِیْقَتُهُ ہے اس کا ذکر آگ آتا ہے کیونکہ آئے خضرت صلی الله علیه وسلم بالوں کو گوند ہے نہ تھے اور ہے کیونکہ آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم بالوں کو گوند ہے نہ تھے اور حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر بال کھیل کر منتشر ہوجاتے تو آپ ما نگ نکال لیتے ورنہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ۔ جُمع البحار میں ہے کہ شاید عقیقہ تھے عقیقہ تھی مرا د ہو یعنی سر کے مالی میں عقص کہتے ہیں جوڑ اباند صنے کو یعنی بالوں کو چند یا بال ۔ اصل میں عقص کہتے ہیں جوڑ اباند صنے کو یعنی بالوں کو چند یا

(كالا)-

اِنْ صَدَقَ ذُو الْعَقِيْصَنَيْنِ لَيَدُ خُلَنَّ الْجَنَّةَ-الرَّروو جوڑے والا اپنی بات میں سپاہے (جیسا اس نے کہا ویسا ہی عمل کرےگا) تو وہ ضرور بہشت میں جائے گا-

مَنُ لَبُنَدَ أَوْ عَقَصَ فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ - جَوْتُحْصَ احرام كودت بالول كوكوند في إداور كى چهان والى چيز في الحيال المورى يا ورا بانده لي تواس كواحرام كهولته وقت سرمنڈ وانا ضرورى موكا - (بالول كاكتر نا اس كوكافى نه موگا) اس لئے كداس نے بالول كى پریشانى كى تكلیف نہیں اٹھائى - اس مدیث سے معلوم مواكى بریشانى كى تكلیف نہیں اٹھائى - اس مدیث سے معلوم مواكم مردكو بھى اپنے بال جو ركم سر پر جو را ابنالينا درست ہے اور بعض نے اس كوكروں كى مشابہت ہے۔

الَّذِي يُصَلِّى وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ كَالَّذِي يُصَلِّى وَهُوَ مَكُتُوْفُ - جَوْضُ سر پر جوڑ اباند هے ہوئے نماز پڑھ تواس کی مثال ایس ہے جینے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے نماز پڑھ (کیونکہ جب ہاتھ بندھے ہوں گے تو وہ زمین پر نہلیس گے-ای طرح جب بالوں کا جوڑا سر پر ہوتو سجدے میں بال زمین پر نہریں گے اور بہتر یہ ہے کہ تجدے میں بال بھی زمین پر گرس وہ بھی تحدہ کریں )-

فَاخُورَ جَبِ الْكِتَابَ مِنْ عِقَاصِهَا-آخراس نے اپنی چوٹیوں میں ہے وہ خط نكال دیا (جوحاطب بن الی بلتعہ نے اس عورت كے ہاتھ مكہ كے مشركوں كولكھ كر بھيجا تھا) - (عِقَاص جَعْ ہے عَقِيْصَه كى يا عِقْصَه كى بمعنے چوٹی اورلڑ بالوں كی جوبی ہوئی ہو - بعض نے كہا وہ دھاگا جس ہے چوٹیاں بائد ھتے ہیں) -

الْخُكُمُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَهُو مَادُوْنَ عِقَاصِ الرَّأْسِ - فَلَع ہے ایک طلاق بائن پڑجائے گی اور خاوند عورت سے فلع کے بدلے میں اس کی تمام جا کدا داور مال لے سکتا ہے صرف اس کی چوٹیاں چھوڑ دے گا- (مطلب سے ہے کہ خلع کا بدل کوئی معین نہیں خاوند جتنا چاہے عورت سے لے سکتا ہے یہاں تک کداس کا تمام مال صرف اس کا تن بدن چھوڑ دے گا گو کہ مہرسے یا جتنا خاوند نے عورت کودیا ہے اس سے زیادہ لینا مکروہ ہے )۔

ٱلْخَيْرُ مَعْقُوْصٌ بِنَوَاصِي ٱلْخَيْلِ- مُعْقُورُون كى

بیٹانیوں میں خیراور برکت بندھی ہوئی ہے۔

فَتَطُوُّهُ بِاظُلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ-(جو شخص جانوروں کی زکوۃ نہ دے گا تو قیامت کے دن) دہ جانورا پے کھروں سے اس کوروندیں گے۔ سینگوں سے اس کو ماریں گے۔ ان میں کوئی جانورالیا نہ ہوگا جس کے سینگ اندر کی طرف مڑے ہوں۔ (بلکہ سامنے نکلے ہوئے خوب تیز اور نو کدار سینگ ہوں گے) نہ ہے سینگ والا۔

آیس مینل افی تحصیر المحقیص - معاوی عبدالله بن زبیر اور بامروت با بهت اور باسخاوت سے یہی وجد تھی کہ انھول نے لوگوں کے دل اپن طرف ماکل کر لئے اور مزے سے حکومت کی -عبدالله بن زبیر گو بزرگ اور بزرگ زادے شے مگر انہوں نے بنی ہاشم سے بدخلتی اور عام لوگول سے بخیلی کا برتاؤ کر کے آخرا پن حکومت گوادی اور مارے کئے ) -

نُمِّ مُوْلَالٌ كَعُفَاصِ الْغَنَمِ- كِرلوگوں مِيں موت كا بازار ايسا گرم ہوگا جيسے عقاص كى بيارى سے بكرياں مرتى ہيں (پيہ بيارى اليى خت ہے كہ جب بكريوں ميں پھيلتى ہے تو صد ہا مرجاتى بيں )-

مَنْ عَفَصَ شَعْرَهٔ - جَوْحُص این بالوں کو گوندھ لے-عَفْعَقْ- دلی کوا- (محیط میں ہے کہ عَفْعَق ایک پرندہ ہے جو کبوتر کے برابر ہوتا ہے اس کے دورنگ ہوتے ہیں سیاہ وسفیددم لمبی ہوتی ہے اس کو قَعْفَة جھی کہتے ہیں )-

لمی ہوتی ہے اس کو قعفقع جھی کہتے ہیں )۔ یقنی المُکٹو م الْعَقْعَق ۔ احرام والا شخص عقعی کو مارسکتا ہے (کیونکہ وہ کو بے کی ایک تتم ہے اور کو ہے کا قتل احرام میں جائز ہے اس کے عقعی چوری اور خیانت میں ضرب الشل ہے ایک ٹاع کہتا ہے

اذا بارك الله فى طائرفلابارك الله فى العقعق قصير الذنابى طويل الجناح متى مايجد غفلة يسرق يقلب عينيه فى راسه كانهما قطر تا زيبق يعنى الله جب كى پرندك اتار توعقعت پرنداتار يعنى الله جب كى پرندك جبال كى كوغافل پايا كداس نے چورى كى دو كى داورا پنے سريس آئميس الى مكاتا ہے گويا پارے كى دو

## الكالمان الا المال المال

وندیں ہیں۔

عَفْفٌ -مورْنا کج کرنا (جیسے تَعْقِیْفٌ ہے)-اِنْعِقَافٌ-کج ہونا-

عُقَافٌ - بَری کی ایک بیاری جس ہے اس کا پاؤں ٹیڑ ھاہو .

> ر م تعقف – ج ہونا۔

وَعَلَيْهِ عَسَكُهُ مُّفَلُطَحَهُ لَهَا شُوْكَهُ عَفِيفَهُ- اس پر ايك چوڑا كانا ہا اوراس يس ايك كج يا لپڻا ہوا خار ہے (چناركی طرح)-

لَا اعْلَمُ رُخِصَ فِيهَا يَغْنِى الْعُصْرَةَ اللَّهِ لِلشَّيْخِ الْمَعْفُونَ فِي الْعُصْرَةَ اللَّهِ لِلشَّيْخِ الْمَعْفُونِ - بِيْ كَا نَكَاحَ نَهُ كَرَنَا (اس كوروك ركهنا) كى كودرست نبيل مَر جَعَك كَى بواورايك بين مَر جَعَك كَى بواورايك بيني عَقَافَهُ بيني كسوا اس كى خدمت كرنے والا كوئى نه بولينى عُقَافَهُ (چوگان) كى طرح مير هامطلب بين كه بهت بور ها) -

عَقْ - بِهارْ نا 'چیرنا' بچه کاعقیقه کرنا ( بینی ساتویں دن اس کی طرف ہے ایک حانور کا ٹنا ) او برکو مارنا -

عُقُونٌ - نافر مانی کرنا سرکشی کرنا -

عَاقٌ -وہ لڑکا جو ماں باپ کی نافر مانی کرئے ان سے جدا حائے-

إنْعِقَاق - يهث جانا-

آنه عَق عَن الْحَسَنِ وَالْحُسَنِينَ - آخضرت صلى الله عليه وسلم نے امام حسن اور حسين عليما السلام كى طرف عقق كيا - كان آنس يعنى عَنْ وَلَدِهِ الْجَزُورَ - انسُّ اپن بچه كى طرف سے ايك اونٹ عقيقه كرتے - (اكثر علاء كا يہ تول ہے كه بينے كى طرف سے ايك بحرى بينے كى طرف سے ايك بحرى عقيقة كرنى چا بينے - اور بعضوں نے كہا دونوں كى طرف سے ايك بحرى عقيقة كرنى چا بينے - اور بعضوں نے كہا دونوں كى طرف سے ايك بحرى ايك بحرى كافى ہے - مجمع البحار ميں ہے كہ حضرت اساء بنت ابى بحرى ابنى اور عقيقة تحر بانى كى طرح ہے اس ميں تنگرى ابنى اولى اولى وكن تحرب ہے اور عقيقة كا كوشت بينى درست نہيں ہے ادر عقيقة كا كوشت بينى درست نہيں ہے ادر عقيقة كا كوشت بينى درست نہيں نہ اس كى محال اس كى مثياں بھى نہ توڑيں (بلكه كوشت نكال كر مثريوں كو فن كرديں) اور ماں باپ عزيز كوشت نكال كر مثريوں كو فن كرديں) اور ماں باپ عزيز

وا قارب سب عقیقه کا گوشت کھا سکتے ہیں اور پچھ فیرات بھی کرنا چاہئیے۔ اکثر علاء کے نزدیک عقیقہ مستحب ہے اگر چہ ایک پرندے یا مرغی پرہو-اور اونٹ گائے 'کری بھی درست ہے۔ اور بعض کے نزدیک واجب ہے گراصحاب الرائے نے یہ کہا ہے کہ عقیقہ سنت نہیں ہے انہوں نے اس حدیث سے دلیل لی ہے لا یحب اللہ العقوق حالا نکہ اس کا مطلب دوسراہے )۔

عَقَّ وَالِدَهُ فَهُوَ عَاقٌ - اس نے اپنے باپ کی نافر مانی کی عاق ہوگیا-

اَلْغُلَامُ مُوْنَهَنَ بِعَقِيْقَتِهِ- ہر بچہاپنے عقیقہ کے بدلے گرو ی ہے ( یعنی قیامت کے دن وہ اپنے باپ کی شفاعت نہ کرے گا جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے ) -

اِنّهُ سُنِلَ عَنِ الْعَقِيفَةِ فَقَالَ لَا الْحِبُ الْعُقُوقَ الْحَفْرة وَ الْحَفْرة وَ الْحَفْرة وَ الله عليه وسلم ہے بوچھا گیا عقیقہ کرنا کیما ہے؟ فرمایا میں عقوق کو پیند نہیں کرتا - (عقوق کے معنی والدین ہے سرحی ان کی نافر مانی ، قطع رخم کرنا ، چونکہ عقیقہ اور عقوق کا مادہ ایک ہے اس لیے آپ نے بینام برا جانا بہتر یہ ہے کہ اس کونسیلہ یا دیجہ کہیں ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقیقہ کرنا اچھا نہیں ہے جیے اصحاب الرای نے سمجھا اگرایا ہوتا تو آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم مام حسن اور امام حسین علیہا السلام کی طرف سے کیوں عقیقہ کرتے اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے عقیقہ اور و لیمہ دونوں کرتے اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے عقیقہ اور و لیمہ دونوں منقول ہیں اور کسی نے ان کو مکر دہ نہیں جانا بلکہ واجب یا سنت سر پر ہوتے ہیں کو کئے قافہ یقی ان الوں کو بھی کہتے ہیں جو بچہ کے سر پر ہوتے ہیں کیونکہ وہ مونڈ ہے اور کا نے جاتے ہیں ) ۔
مع الْفُلَام عَقَیْقَةٌ فَاهُو یَقُو اُ اعْدُهُ دُمًّا - ہراڑ کے کی طرف مَع الْفُلَام عَقَیْقَةٌ فَاهُو یَقُو اُ اعْدُهُ دُمًّا - ہراڑ کے کی طرف مَع الْفُلَام عَقَیْقَةٌ فَاهُو یَقُو اُ اعْدُهُ دُمًّا - ہراڑ کے کی طرف مَع الْفُلَام عَقَیْقَةٌ فَاهُو یَقُو اُ اعْدُهُ دُمًّا - ہراڑ کے کی طرف مَع الْفُلَام عَقَیْقَةٌ فَاهُو یَقُو اُ اعْدُهُ دُمًّا - ہراڑ کے کی طرف

رَبِّ عَالُغُلامِ عَقِيفَةٌ فَاهُرِيقُواْ عَنْهُ دَمَّا - برلڙ كَى طرف سيعقيقه ليخي ايك جانور كاخون بهانا چاہي-

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ - عَقَيقَه مِن لاَكَ كَلَمُ اللهُ عَنْ الْعُكَامِ اللهُ كَل كى طرف سے دو بكرياں اور لاكى كى طرف سے ايك بكرى كى طرف حاكي بكرى كى حاكے -

عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا- الم صن الرام حسين عليها السلام كى طرف سے ايك ايك ميندُ ھے كاعقيقه كيا-

## ان ط ظ ع ف ال ال ال ال ال الكالم الكا

إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيْقَتُهُ فَرَقَ- الرَآئِپَ كِي بال پريثان موترة ما نگ تكال لية -

نَهٰى عَنْ عُقُوْقِ الْأُمَّهَاتِ-ماوَّى كَانْ فَأَانَى كَرِنْ سَے
آپ نے منع فر مایا (ماں میں تانی دادی سب داخل ہیں-ان کے
ساتھ باپ داداسے بھی بڑھ کرنیک سلوک کرنا چاہیے کیونکہ مال
کاحق باپ سے تین درجہ زیادہ ہے)-

وَعَدَّ مِنْهَا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ-آنضرت ملى الله عليه وسلم عَدَّ مِنْهَا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ-آنضرت ملى الله عليه وسلم خيره من المان الله على المراني بهي الله على المراني بهي الله على الله عل

اِنَّ اَبَاسُفْيَانَ مَرَّ بِحَمْزَةَ قَتِيلًا فَقَالَ لَهُ ذُقُ عُقَوْ۔
ابوسفیان امیر حمزہؓ پرگزرا آپ شہید ہوکر پڑھے تھے (وحثی نے حربہ پھینک کردھوکے ہے آپ کوشہید کیا) تو کہنے لگا ارب عاق (اپی قوم کے دیمن) اب مزہ چکھ (چونکہ حفرت حمزہؓ نے باپ دادا کا دین جھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا اور بدر کے دن قریش کے کافروں کو ابوسفیان کے سسر کوخوب مارا تھا لہٰذا ابوسفیان نے کافروں کو مارنے والے کافروں کو مارنے والے کے اس کا فرمان مرکش اپنے عزیروں کو مارنے والے )۔

مِنْلُكُمْ وَمَنَلُ عَائِشَةً مَنَلُ الْعَيْنِ فِي الرَّأْسِ الُوْذِيُ
صَاحِبَهَا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتُعُقَّهَا إِلَّا بِالَّذِي هُوَ حَيْرٌ لَهَاثَمَ لوگوں اور حفزت عائشٌ فَي مثال الى ہے جیسے سریس آ کھ ہوتی
ہے ( تو آ کھ حفزت عائشٌ ہیں اور سر دوسرے لوگ ہیں ) بھی
آ کھاآ دی کوستاتی ہے ( دکھ دیتی ہے دور کرتی ہے ) گرآ دی اس
کوخراب کرنا نہیں چاہتا بلکہ اس کو بہتر اور درست کرنا چاہتا ہے اس کی خیر خوابی کی فکر میں رہتا ہے - (ای طرح کو جنگ جمل
میں جا کر حضرت عائشٌ نے موشین کوستایا مگر موشین ان کواپنی مال
سیجھ کران کی بھلائی اور بہودی کے خواہاں ہیں ) -

مَنْ اَطُولَ مُسُلِمًا فَعَقَّتُ لَهُ فَرَسُهُ ۚ كَانَ كَاَجْرِ كَذَا-جو شخص كسى مسلمان كوزگھوڑا مائكے پردے پھراس كى گھوڑى حاملہ ہوجائے تواس كواتنا ثواب ملے گا-

فَرَسٌ عَقُوْق - حاملہ گھوڑی (اور مُعِقَّضِ نہیں ہے گو اَعَقَّتُ زیادہ عدہ ہے بنبت عَقَّتُ کے )-

عَقَقٌ - اور عِقَاقٌ - حامله مونا -

اَعَزُّ مِنَ الْاَبْلَقِ الْعَقُوقِ - نرابلق گھوڑے ہے جس کوحل ہوزیادہ نادر ہے (یعنی محال اور نایاب ہے کیونکہ نرکوحل نہیں رہ سکتا' بیا بیک مثل ہے) -

اِنَّهُ اَتَاهُ رَجُلُ مَّعَهُ فَرَسٌ عَقُونَى - ایک فخص آیاس کے ساتھ ایک حاملہ گھوڑی تھی یا غیر حاملہ (عقوق دونوں معنی میں آیا ہے اضداد میں سے ہے - بعض نے کہا یہ فال نیک کے طور پر کہا یعنی حاملہ ہونے والی) -

اَیُّکُمْ یُحِبُّ اَنْ یَغُدُوْ اِلٰی بُطْحَانَ وَالْعَقِیْقِ-تم میں کے وال یہ چاہتا ہے کہ کو بطحان یا عقب کی طرف جائے۔ عقب ایک نالہ ہے مدینہ کے نالوں میں سے جس میں سے پانی بہتا ہے۔ (دوسری حدیث میں ہے الْمُقِیْقُ وَادْ مُبَارَكُ عَقب ایک برکت والی وادی ہے۔ اور عرب میں کئی موضع ایسے ہیں جن کا نام عقبی ہے۔ چنا نچہ دوسری حدیث میں ہے اِنَّ لِعَقِیْقَ مِیْقَاتُ اللّٰ الْعُورَاقِ ۔ عقبی عراق والوں کا میقات ہے (یعنی ان کو وہاں سے احرام باندھ لینا چاہیے یہ عقبیق ایک موضع ہے ذات وہاں سے احرام باندھ لینا چاہیے یہ عقبیق ایک موضع ہے ذات عرق کے قریب )۔

اَتانَىٰ اب بِالْعَقِيْقِ- ميرے پاس ايك آنے والا (لين جريك) عقيق مين آيا-

اَدْنَى الْعُقُوْقِ أُقِ-ان كَهَا بَعِي عقوق كاادنى درجه به (یعنی ماں باپ کواف كا کمه بھی نه کہنا چاہیے اف ایک کلمہ ہے جو زبان عرب میں کی بات کو برا بجھ کر کہا جا تا ہے یعنی افسوں) - آخو فر مِنَ الْعُقِدُقِ - عقیق سے احرام باندھ لے (یہ ایران والوں کا میقات ہے - جُمع البحرین میں ہے کہ شیعہ لوگ آج کل جہاں سے احرام باندھ جی بیں اوراس کو عقیق بجھتے ہیں وہ عقیق نہیں ہے بلکہ عقیق کے کاذی ہے ) -

کان یَنَخَتَّمُ بِالْعَقِیْقِ-آپٌ عقیق کی انگشری پہنتے (وہ ایک مشہور پھر ہے جو یمن کے ملک میں بہت ہوتا ہے اس کے تکینے بناتے ہیں)-

يَا عَلِيُّ تَحَتَّمُ بِالْعَقِيْقِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ جَبَلِ أَقَرَّلُكِهِ بِالْعَقِيْقِ فَإِنَّهُ أَوَّلُ جَبَلِ أَقَرَّلِكِهِ بِالنَّابُوَّةِ وَلَكَ بِالْوَصِيَّةِ بِالنَّابُوَّةِ وَلَكَ بِالْوَصِيَّةِ

وَلُولَدِكَ بِالْإِمَامَةِ وَلِشِيْعَتِكَ بِالْجَنَّةِ وَلاَ عُدَائِكَ بِالنَّارِ عَلَى الْجَنَّةِ وَلاَ عُدَائِكَ بِالنَّارِ عَلَى اللَّهُ عَلَى بِهِلا بِهارُ ہے جس نے اللّٰه كا قو حيد كا اقرار كيا اور محمد (صلى الله عليه وسلم) كى نبوت كو مانا اور تحمد كو يغيم كا ور تحمد كو يغيم كا ور الله عليه مناول و من سليم كى اور تير ب وشمنول كے ليے دوز خ تير بي شعد كے ليے بہشت اور تير بي وشمنول كے ليے دوز خ (يه صديث اماميه نے روايت كى ہے اور اس كى صحت كے وہى ذمه دار ييں) -

عَقُلُّ -روك ركهنا 'باندهنا-

. مُعَاقَلَةٌ -عَقلَ أَنه ما فَي كرنا -عَقَلَ الْغُلامُ - بجيسيانا موركيا -

تعقل - سجھنا'عقل مند ہونا -

إغقَالٌ - ايك سال كي زكوة واجب مونا-

إغْتِقَالٌ - باندهنا وتدكرنا-

عَفُلٌ - دیت (خون بہا) کو بھی کہتے ہیں (اس کی جمع عُقُولٌ ہے)-

عَاقِلَه- ودهیال کے رستہ والے جوقاتل کی طرف سے دیت دیتے ہیں-

اكدِّيةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ-ويت قاتل كے دوھيالى رشته داروں كوديني هوگ-

آلا تعُقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ مُلْحًا وَلاَ مَلْحًا وَلاَ مَلْحًا وَلاَ مَلْكَ وَيَ الْكَاتِل الْمُتَوَافُّ وَيَ اللّهِ قَاتَل عَنْ وَيَ اللّهِ قَات اللّهِ وَيَ اللّهِ قَات اللّهِ وَيَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَيَ اللّهُ اللّهُ وَيَ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَيَ اللّهُ اللّهُ وَيَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

کو مار ڈالے یا اس کوزخم پہنچائے تو جانی کے کنے والے اس کی دیت نددیں گے بلکہ وہ خاص اپنے مال میں سے دیت اداکرے گا۔ اور کلام عرب کے موافق یمی مطلب ہے ابن ابی لیلے کا یمی قول ہے اور امام ابو صنیفہ کا مطلب کلام عرب کے موافق نہیں ہے اگر وہ مطلب ہوتا تو یوں کہنا چاہیے تھا لا تعقیل الْعَاقِلَةُ عَلَیٰ عَبْدِ حالانکہ حدیث میں لا تعقیل عُبْدُ اے)۔

کُتَبَ بَیْنَ قُریْشِ عَلَی دِبَاعَتِهِمْ یَتَعَاقَلُوْنَ بَیْنَهُمْ مَعَاقِلُهُ نَ بَیْنَهُمْ مَعَاقِلُهُمُ الْاُولِی - آنحُضرت صلی الله علیه وسلم نے قریش اور انسار کے لیے ایک فرمان لکھا اس میں یہ تھا کہ قریش کے مہاجرین اپنے مرتبہ حال پر بدستور قائم رہیں گے اور جیسے انگلے ذمانہ میں دیت لیتے رہیں -

اِنّالَا نَتَعَا قُلُ الْمُضَغَ بَيْنَنَا - (حضرت عمرٌ ك پاس ايك هخص آيا اور كهنه لگا مير ب چپاك بيني كوايك زخم ايما لگايا گيا به جس سے ہدى نماياں ہوگئ (ايسے زخم كوعر بي ميں موضحه كهتے ہيں) حضرت عمرٌ نے كہا تو گاؤں اور شهروالا ہے يا جنگل ميں رہنے والا اس نے كہا ميں جنگل والوں ميں ہوں -حضرت عمرٌ نے كہا) ہم ايى چھوٹى چيزوں كى ( جلكے زخموں كى جيسے دانت تو ڑ نے يا انگلى كا شے كی جن كی ديت ثلث ہے كم ہو ) كنے والوں سے دیت نہيں دلاتے (مطلب بيہ ہے كہا ہے خفيف زخموں ميں سے ویت نہيں دلاتے (مطلب بيہ ہے كہا ہے خفيف زخموں ميں بہتی والے جنگل والوں كی طرف سے اور جنگل والے بستی والوں كی طرف خدا رہے مال ميں سے اوا

اَلْمَوْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ اِلٰى ثُلْثِ دِيتِهَا- ديت كَى تَهَاكَى عَلَى مُلْثِ دِيتِهَا- ديت كَى تَهَاكَ عَلَى مُلْثُ دِيت عَلَى مُلْثُ ديت على مِلْ عُورت اورمر درونوں مِل ثلث ديت ياس على عورت اورمر درونوں برابر مِيں دونوں كى ديت يكسال ہے البتہ جن زخموں مين ثلث ديت يا ذائدو ينالازم ہے اس مِل عورت كى ديت مرد كے نصف ہے) - فاعْتَصَمَ نَاسٌ بِالشَّجُودِ فَاسُرَعَ فِيْهِمِ الْقَتْلُ فَبَلَغَ فَاعْرَ لَهُمْ بِنِصْفِ فَاعْرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَ لَهُمْ بِنِصْفِ مَلْكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَ لَهُمْ بِنِصْفِ مَلْكَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَ لَهُمْ بِنِصْفِ مَلْكَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَ لَهُمْ بِنِصْفِ مَلْكَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَ لَهُمْ بِنِصْفِ مَلْكَ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَ لَهُمْ بِنِصْفِ مَلْكَ النَّهِ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَ لَهُمْ بِنِصْفِ مَلْكَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْرَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكُولُ الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ مِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلْكُ الْمَالِي الْمُعْرَالُهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعْلِقِ الْمَالِي الْمِلْكِي الْمَالِي الْمَالِ

## أن ط ظ ع ف ن ق ال ال ال و ه ى الخاسطة لخالية

آخر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کی آدهی دیت دلائی (آدهی دیت دلائی (آدهی دیت اس واسطے کہ ان کا بھی یہ قصور تھا کہ کا فروں کے ساتھ رہے تو گویا اپنی جنایت اور دوسرے کی جنایت سے ہلاک ہوئے)۔

فَعَقَلَهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ- آخر آخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس كى ديت اپني پاس سے ادا كى-

اَلْعَفُلُ وَفِكَاكُ الْآسِيْرِ وَاَنْ لَا يُفْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ - (حضرت على حَي إس جو كتاب تقى اس ميں) ديت كے احكام اور قيدى كوچھڑانے كے مسائل تقاور بيتم بھى تقا كەسلمان كافر كے بدلے قل نہ كيا جائے گا (قصاص كے سوا دوسرى سزااس كو حاكم دے سكتا ہے)-

كَتَبَ عَلَىٰ كُلِّ بَطْنِ عُقُولَهٔ - آبِ نے بربطن براس كى ويت ككھوادى (بطن قبيله سے از كراور فخذ سے او برہاس كابيان كتاب الباء ميں گزر چكا) -

آن والله عاقِله فتم خدائ من اس كاديت اداكرون الله عاقِله في من فراق من الله عاقِله في النّ عَقْلَ الله عَلْم فرات النّ الْقَاتِلُ شَيْنًا و إِنّ عَقْلَ الْمَوْأَةِ الْقَتِيلِ وَ إِنّ عَقْلَ الْمَوْرَةُ وَ الْقَاتِلُ شَيْنًا و ديت كا مال جوآك كا ومقول كوارثون من بطورتر كه تقيم موكا اورعورت الرخون كريت الس كے دوھيال والے ديت اداكريں كريا ورت كى ديت بھى اس كے دوھيال والے ديت اداكريں كريا تاكى و عورت كى ديت بھى اس كے وارثوں ميں تقيم موكى كين قاتل كو اس ميں سے كوئى حسنہيں ملے كا و (گودہ بھى مقول كا دارث مو كيونك كر مان ارث ہے) -

لِتَشْدِیْدِ الْعَقْلِ - دیت کو تخت اور مشکل کرنے کے لیے۔ اِمّا اَنْ یُعْقَلَ اَوْیُقَادَ - یا تو دیت ادا کی جائے یا قصاص لیا جائے (لیخی قبل عمر میں اگر وارث دیت لینے پر راضی ہوجائے تو قاتل دیت ادا کرے اگر دیت پر راضی نہ ہوخون معاف کرے بلکہ قصاص جا ہے تو قصاص لیا جائے )۔

لَوْ مَنْعُوْنِيْ عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلُتُهُمْ عَلَيْهِ - حضرت ابوبر صديقٌ نے فرمايا اگر يه لوگ اونٹ باند صنے کی ری بھی جو

آ تخضرت ملی الله علیه و سلم کودیا کرتے تھے مجھ کونددیں گے تو میں اس کے لیے ان سے لڑوں گا۔ بعض نے کہا عقالا سے ایک سال کی زکوۃ مراد ہے ایک روایت میں عناقا ہے یعنی بکری کا بحہ۔

اِنَّهُ كَانَ يَانُحُدُ مَعَ كُلِّ فَرِيْضَةٍ عِقَالًا وَرِوَاءً فَإِذَا جَاءَتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بَاعَهَا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا - حضرت عُرُّزُكُوة جَاءَتُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ بَاعَهَا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهَا - حضرت عُرُّزُكُوة كَى جَانُوروں كِمانُ دَ فَي كَانَ اورائِكَ بِيْنِي بِهِ جَمَالا دنے كى يا دوجانوروں كوملاكر باندھنے كى دى ليتے جب وہ جانور مدينة بَنْ جَاتے توان رسيوں كون كران كى قيت خيرات كردئے -

اِنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَامُرُ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَامُرُ الرَّجُلَ إِذَا جَاءَ بِفَرِيْضَتَيْنِ آنُ يَّاتِيَ بِعِقَالَيْهِمَا وَقِرَانَيهُمَا - مُحَدَ بن مسلم مُخضرت ملى الله عليه وسلم كزمانه عن رُوّة كي قصل كيا كرت توجب كوني قض دوجانور لاتا تواس كوهم دية كران كياؤل باند هن كي ري اور دوجانورول كو لما كرباند هن كي ري بهي ليكر باند هن كي ري بهي ليكر

اِنَّهُ اَخَّرا لصَّدَقَةً عَامَ الرَّمَادَةِ فَلَمَّا اَحْيَا النَّاسُ بَعَنَ عَامِلَهُ فَقَالَ اَعْقِلُ عَنْهُمْ عِقَالَیْنِ فَافْسِمْ فِیْهِمْ عِقَالَا وَانْتِنی بِالْاحَوِ - حفرت عَرِّ نے قط کے سال میں زکوۃ لیٹا موتوف رکھا جب دوسرے سال بارش ہوئی اور قط جاتا رہا تو آپ نے زکوۃ کے حصلدارکوروانہ کیااوراس کو پیم دیا کہ لوگوں آپ نے دوسال کی زکوۃ وصول کر (ایک سال حال کی اورایک سال گذشتہ کے بقایا کی) چرایک سال کی وہیں انہی لوگوں میں جو مختاج ہوں تقیم کرد اورایک سال کی وہیں انہی لوگوں میں جو مختاج ہوں تقیم کرد اورایک سال کی ذکوۃ میرے پاس لے آ فکٹ من شخصی عقالاً فکٹ من شخصی عقر و عقالین سبداً فکٹ سندی عقر و عقالین اورکیا سال کی نوۃ میں انہ سندا کی دور ایک سال کی زکوۃ میرے بال کی زکوۃ سال کی زکوۃ ایک سال کی تو ہار ہے کی کھوٹ سال کی زکوۃ ایک سال کی سال کی سال کی سال کی تو ہار ہے کی کھوٹ سال کی تو ہار ہے کی تو ہا

# الكائلة لين الباحاث ال ال ال ال ال ال ال الله

حال ہوتا (جب تو گھر ہی لٹ جاتا)-

نَشُطًا لِعِقَالٍ -رى سے چھوٹ جانے كى خوش -عَمِدُتُ إِلَى عِقَالَيْنِ - يس نے دورساں ليس -الْقُرُ انُ اَشَدُّ تَفَصِّيًا مِّنَ النَّعَمِ مِنْ عُقُلِهَا يا عُقْلِهَا -قرآن سينه يس سے اس سے بھى جلدنكل جاتا ہے جتنا جلد جانور رى ميں سے چھٹ كر بھاگ جاتے ہيں (يعني اگر قرآن پڑھتے ندر ہوتو جلد بھول جاتا ہے) -

فَعَقَلَهُ رَجُلٌ - ایک فخص نے اس کو پکڑلیا 'اس پرسوار ہو ما-

كَانُواْ يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسُوى - وه اون كا بايان بإوَل بانده كراس كوْم كرت -

کُانِدِ بِلِ الْمُعَقَّلَةِ - پاؤل بند هے ہوئے اونٹ کی طرح - و گُون معقَّلات بالنّفاءِ - وہ اونٹیاں حن میں بندھی ہوئی ہیں (بیان شعروں کا ایک معرعہ ہوگانے والی نے گائے تھے اور حضرت جز گا کو جو شراب خواری کے جلسہ میں تھے ان کونر کرنے کے لئے ترغیب دی تھی یہ قصہ شہور ہے شروع کا معرعہ یہ ہے اللا احمز بالشرف النواء) -

فَمَا قُلُصٌ وَّجدُنَ مُعَقَّلَاتٍ قَفَا سَلُعِ بِمُخْتَلَفِ النِّجَارِ

(بیان بیق میں سے ایک بیت ہے جو حضرت عراکو کی نے لکھ کر جیجی تھیں) کچھا دنٹیاں ہیں جو باندھ کر جماع کی جاتی ہیں سلع پہاڑ کے چیچے مختلف ذاتوں اور رگوں کی - (مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ عور تیں ہیں جن کے خاوندان کو باندھ کران سے صحبت کرتے ہیں جیسے اونٹی کو جفتی کے وقت باندھ دیتے ہیں) آگے ایک مصرعہ یہ بھی ہے ع یُعَقِّلُهُنَّ جَعْدَةً مِنْ مِسْلَمُهُمَّ بَعْمَدَةً مِنْ اللہ مسلمہ کے ایک مصرعہ یہ بھی ہے ع یُعَقِّلُهُنَّ جَعْدَةً مِنْ اللہ مسلمہ کے ایک مسلمہ کی ہے ایک مسلمہ کے ایک مسلمہ کی ہے جاتے ہے ایک مسلمہ کے ایک مسلمہ کے ایک مسلمہ کی ہے کہ کی مسلمہ کی مسلمہ کے ایک مسلمہ کے ایک مسلمہ کی ہے جاتے ہے کہ کی مسلمہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ک

جعدہ جوقبیائے سلیم کا ایک شخص ہے وہ بھی ان سے جماع کرتا ہے( پہلے خاوند صحبت کرتے ہیں پھروہ کرتا ہے)-

اُنَّ مُلُوْكَ حِمْيَرَ مَلَكُوْ ا مَعَاقِلَ الْأَرْضِ وَقَوَارَهَا حَمِيرَ عَلَكُوْ ا مَعَاقِلَ الْآرْضِ وَقَوَارَهَا حَمِير كَ بادشاه تمام زين كقلعول اور چشمول كاك بوگئے -

لَیْعُقِلُنَّ الدِّیْنُ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاُرْوِیَةِ مِنْ رَّأْسِ
الْحَبَلِ - ایک زماندای آئے گا (قیامت کے قریب) کداسلام
کادین سمٹ کر ملک جاز میں پناہ لے گا جیے جنگی بحری پہاڑی
چوٹی پر پناہ لیتی ہے (وہاں جاکراپی جان بچاتی ہے ای طرح
اخیرزمانہ میں گفراورالحادکا ایسا غلبہ ہوگا کہ سلمانوں کو سوا جاز کے
دوسرے کی ملک میں رہا دشوار ہوگا اور دنیا کے تمام سلمان سمٹ
کر ملک جاز میں لینی مکہ مدینہ طائف وغیرہ میں آرہیں گے)۔
فائقہا معققل المُسلِمِیْنَ مِنَ الْمَلَا حِیمِ
وَمُسُطّاطُهُ اَ وَمُثَلِ الْمُسلِمِیْنَ مِنَ الْمُلَا حِیمِ
المُحارِق اور نیاہ کی جگہ لڑائیوں سے اور ان کا ڈیرہ ہوگا۔ (جُمِح
المحاری ہے کو گول کو جمع کرے)
والمحاری ہے کو قول کو کو جمع کرے
المحاری ہے کو قول کو کو جمع کرے
المحاری ہے کہ فول سے اور ان کا ڈیرہ ہوگا۔
المحاری ہے کہ فیول سے اور ان کے تلے رکھا۔
المحاری کا الرق منح - یہ ہے کہ گھوڑ ہے کا سوار پر چھے کوران کے
تلے رکھ کراس کا آخری حصہ زمین پر کھنٹما ہوار ہے دے۔

غروراورتكبرے پاك ہوا-

فَامَرَ ثُهُ فَاعْتُقَلَ شَاةً -اسعورت نے ان کو حکم دیا (انھوں نے ایک بکری کو تھاما (اس کا پاؤں اپنی پنڈلی اور ران کے چیمیں رکھا) -

اللهُ خُتَصُ بِعَقَائِلِ كَرَامَاتِه -عده كرامات سے فاص تمام فضائل سے موصوف - (عَقَائل جَعْ ہے عَقِیْلَه كی لین عده اور نفیس عورت پھر ہرنفیس اور یا كيزه چيز كو كہنے گئے ) -

اَحَبُّ صِبْیانِنا اِلْیَنَا اَلْاَبْلَهُ الْعَقُولُ -سب بچوں میں ہم کو وہ بچہ پند ہے جو ظاہر میں بھولا بھالا معلوم ہولیکن (باطنا) عقلند ہو (مطلب یہ ہے کہ شریر اور چلتا برزہ نہ ہو' مزاج میں سکون اور اعتدال ہو' لوگ اس کو بے وقوف مجھیں مگر وہ در باطن عقل ہے بھراہو) -

تِلْكَ عُقُولٌ كَادَهَا بَارِنُهَا-يهوه عقلي بي جن كوان كي يداكرنے والے نے (يعنى پروردگارنے) تباه كرنا چا با (ان

## ن ط ظ ع ف ن ق ال ال ال و ه الا لكانك لخالية

کی سجھ ہی میں حق بات نہیں آتی عقل سے زور لگاتے ہیں مگریہ عقل ان کو گمراہی اور صلالت کی طرف لے جاتی ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کے حق میں برائی لکھ دی ہے )۔

كَانَ لِلنِّبِيّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسٌ يُسَمَّمَ ذُو الْعُقَّالِ - آخضرت صلى الله عليه وسلم كا ايك گورُ الله جس كو ذوالعقال كتِ مقرعُقَّال ايك يهارى ب جو گورُ ول ك پاؤل مِن بوجاتى ب (يعنى مورّ ) ال گورُ كانام ذوالعقال ال ليركها گياتها كه ال كونظرنه ككي) -

ثُمَّ يَاتِي الْحِصْبُ فَيُعَقِّلُ الْكُومُ - پَر ارزانی كا موسم آئ كا اوراگور چن فالے كا - (الگورك دانوں كو عقيلي كها ين چنا) -

لَمْ أَغْقِلُ ابُوَتَّ اللَّا وَهُمَا يَدِيْنَانِ بِالْإِسْلَامِ-حَفرت عائشٌ قرماتی ہیں کہ مجھ کومیرے ماں باپ کی شاخت جب ہوئی اس وقت بھی وہ دونوں مسلمان تھ (مطلب بیہ ہے کہ ان کو ہوش آنے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکے تھے)-

اغقِلْ یَا اَبَاذَ رِّمَا یُقَالُ لَكَ بَعْدُ-اے ابوذر اس کے بعد جو تھے ہے کہا جائے گاس کو خوب مجھ لے (غور اور فکر کر)وَمَا یُخُونیٰ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ-آدی کو قیامت کے دن اس کی عقل ہی کے موافق بدلہ طے گا (عقل ہی ایسا جو ہر ہے جس سے آدی کو دوسرے حیوانات پر شرف ہاور ایسا جو ہر ہے جس سے آدی پر فضلیت اور بزرگ ہی عقل کی وجہ ایک آدی کو دوسرے آدی پر فضلیت اور بزرگ ہی عقل کی وجہ سے ہوتی ہے)-

لاَ عَقْلُ كَالتَدْبِيْوِ - تدبیر كے برابركوئى عَقْلندى نہیں ہے (ہركام كا انجام د كيوكراس كے ليے سامان كرنا بيتد بير ہے جوخض تدبير ميں قاصرر ہے گاوہ خدائى قانون كے بموجب كامياب نه بو گابيد تدبير كرنا تقدير كے خلاف نہيں ہے بلكہ بين تقدير ہے اور صرف تقدير پرشاكر ہوكر بيٹے رہنا سفاہت اور نادانی اور اسلامی تعليم كی مخالفت ہے ) -

آوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ - سب سے پہلے الله تعالی نے عقل کو پیدا کیا- (چونکه وہ ساری مخلوفات میں اشرف اور اعلی ہے)-

لَمَّا حَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ قُمْ مَّا حَلَقْتُ حَلَقًا حَيْرًا مِنْكَ - الله تعالى نے جب عقل كو پيدا كيا تواس سے فرمايا الحصيل نے جھے سے بہتركوئى چز پيدائيس كى (عقل كى دوسميں بيں ايك توطعى يعنى وہ قوت تميز اور معرفت اور انجام بني اور ادراك معقولات جواللہ تعالى نے بدوفطرت سے ہرايك انسان ميں ايك مقدار سے ركھى كى ميں زيادہ كى ميں كم اس كوعقل مطبوع بھى كمتے ہیں - دوسرےكى يعنى وہ معرفت جوعقلاء كى محبت يا تحصيل علم يا مختلف تجربوں سے آدي كو حاصل ہوتى ہے) -

مَّا كَسَبُ أَحَدُ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ عَقْلِ يَهْدِيْهِ إلى هُدُّى - (اس حديث مِن عَقل كبي مرادب يعني أكسي آدمي كي كما كما كي اس كوسيدها راسته مماكن اس كي عقل سے بہتر نہيں ہے جو اس كوسيدها راسته

فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلْوتِی - خدا ک قتم مجھ کو نماز کا بھی موش ندرہا - (کمیس نے کسی پڑھی یا کتی رکعتیں پڑھیں) -مَجَّةٌ عَقَلْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آنخضرت صَلَى الله عليه وسلم كا ایک كلی میرے منه پر مارنا مجھ کواب تک یا دہے -

اغتقل لسائهٔ -اس کی زبان بندہوگئ۔
اذاتہ الْعَقُلُ نَقَصَ الْکُلامُ - جبعث پوری ہوتی ہے تو کام کم ہوجاتا ہے (یعنی عاقل آ دی کم گوہوتا ہے کیونکہ وہ ہرایک بات سوچ بجھ کربات کرتا ہے ہے تاشبک بک نہیں کرتا) انو مُ الْعَاقِلِ اَفُضُلُ مِنْ سَهْ اِلْجَاهِلِ -عَقَلْمن شخص کا سوتا کی بیداری سے بڑھ کر ہے (کیونک عقلنداس لیے سوتا ہے کہ جالل کی بیداری سے بڑھ کر ہے (کیونک عقلنداس لیے سوتا ہے کہ اس کے دماغ اور اعضاء کوراحت حاصل ہواور وہ از سرنو نیک کاموں اور مخصیل علم وہنر کے لیے تیار ہوجائے اور جابل گوجا گا کہ میں ہوگراس کا جاگنا سونے سے برتر اور بے فائدہ ہے کا رہے۔ بھی ہوگراس کا جاگنا سونے سے برتر اور بے فائدہ ہے کا رہے۔ بیا عاقل آ دمی سونے کی حالت میں بھی اپنے آ پ کو وشمنوں سے بیانے کی تدبیر کر کے سوئے گائیکن جابل بیداری میں دشنوں کے فریب میں آ کر تباہ اور ہلاک ہوگا) -

لَیْسَ بَیْنَ الْإِیْمَان وَالْکُفْرِ الله قِلَّةُ الْعَقْلِ-ایمان اور کفر مین عقل کی اوربیشی کا فرق ہے (کافرعقل سے کامنہیں

# الحَالِبَ لَحُلِينِ إِلَا الْحَالِمِينِ إِلَا الْحَالِمِينِ إِلَا الْحَالِمِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ليتا اگراس كى عقل كامل ہوتی تو تبھی شرك نه كرتا نه تين خداؤں كا قائل ہوتا نہ خدا کے وجود کاا نکارکرتا )۔

الْعَقْلُ غِطاء سِتِدو -عقل ايك يرده بعيول كود ما كك والا (بقول هخف-''عیب کردن را ہم ہنری باید'') َ

اَلْعَقْلُ شَرْعٌ مِّنُ دَاخِلٍ وَّالشَّرْعُ عَقْلٌ مِّنْ خَارِجٍ-عقل گویا باطنی شریعت ہے آورشریعت کویا خارجی عقل ہے ( کہتے ہیں کہ چالیس برس کی عمر میں عقل کا کمال ہوتا ہے )-لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قُلْبِهِ - عَقَلْند كَى زبان اس ك دل ك یجھے ہوتی ہے (پہلے دل میں موچ بچار کر لیتا ہے پھر زبان سے یں بات نکالتا ہے اور بے وتو ف شخص بغیر سو چے سمجھے بات منہ سے

نکال بیٹھتا ہے پھرنا دم اور شرمندہ ہوتا ہے )-لَا نَجَاةً إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ وَالْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ وَالنَّعَلُّمُ بِالْعَقْلِ - آ دى كوآ خرت مين ( كَمت ) نجات بغير

اطاعت اورعبادت اکہی کے حاصل نہیں ہوسکتی اورعبادت بغیرعلم کے درست نہیں ہوتی ( کیونکہ عابد جاہل کوشیطان گراہی کے کنوئیں میں گرا دیتا ہے ) اور علم بغیر سیکھے اور محنت کئے حاصل نہیں ، ہوسکتا ( مال و دولت سعی سفارش بخت وا تفاق سے بھی حاصل ہو جاتی ہے مرعلم میں سفارش نہیں چل سکتی" سے علم چوں شمع باید گداخت' - )اورعلم كاسكومنا بغيرعقل كنهيس موسكنا (عقل موتي

مشقت اللهاتا ہے- ایک شخص کا قول ہے- "یك من علم راده من عقل مى بايد-")

ہے تو علم کے فوائد آ دمی معلوم کرنا ہے اس کے لیے محنت اور

عَقَلَ عَنِ اللهِ - الله كي طرف سے اس كو بجھ حاصل موكى (لعنی قرآن اور حدیث ہے)-

مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ اِعْتَزَلَ عَنْ اَهْلِ الدُّنْيَا-جَسْخُصُ كُو الله نے عقل دی ہو وہ دنیا داروں (بے وقو فوں) سے (جو دنیا میں غرق ہو کر آخرت سے غافل ہو گئے ہیں) الگ رہے گا-(ایبانہ ہوان کی صحبت سے وہ بھی دنیا میں پھنس جائے )-آغْقِلُو اللُّخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لَا عَقْلَ

کےخلاف تو نہیں ہےاوراس میں برخلاف عقل سلیم مبالغہ تو نہیں ہے) کیونکہ حدیث کے روایت کرنے والے بہت ہیں اور سمجھ کر اس میں غور کرنے والے (صحیح کو باطل اور موضوع ہے جدا

﴿ كُرنے والے ) كم بيں-

التَّوَدُّ أَنْ فُوصُفُ الْعَقْلِ - سب سے دوئ ركھنا (كى سے وشنی ندر تا)عقل کا آ دھا حصہ ہے ( لعنی دوست دشمن سب سے حسن معاشرت اورسلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور حتی المقدور کسی کا دل دکھا کراس کودشمن بنالینے ہےاحتر از کرنا جاہیے )۔ جَارِيَتَانِ افْتَضَّتُ إِخُلْهُمَا الْأُخُرَى بِاصْبَعِهَا فَقُضِى عَلَى الَّتِي فَعَلَتْ عَقْلُهَا - الله جَمُوكرى فَ دوسرى چھوکری کی بکارت انگل ہے زائل کی پھروہ مرگئی توبیہ چھوکری اس کی دیت دیےگی۔

رَوَايَةٍ فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيْرٌ وَّرُعَاتُهُ قَلِيْلٌ - جبتم كُولَى حدیث سنوتواس میں غور کرو ( کہوہ قرآن یا دوسری سیح احادیث

عَقِیْلُ بُنُ اَبِی طَالِبِ-حفرت عَلیٌّ کے بھائی تھے- یہ جعفر تیار ہے دس برس بڑے تھے۔

مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ - ايك صحالي بين- كذافي مجمع

عَقْم - يا عُقْم - بانجه مونا 'بانجه كرنا-عَقَهُ - خاموش رہنا -

تَعْقِيبُ - بِالْجُهِرُ نَا ْ خَامُوشُ كُرِنا -

مُعَافَمَةً - جَمَّرُ اكرنا ، بمعنى مُخَاصَمَةٌ ب- اوراعقام بانجم

عُقَامُ اور عَقِيهُ-جس كي اولا دنه ہو-

سَوْدَاءُ وَلُوْدْخَيْرٌ مِّنْ حَسْنَاءَ عَقِيْمٍ- سانولى كالى عورت جو جننے والی ہوگوری خوبصورت بانجھ عورت سے بہتر

ٱلْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ الَّتِي يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ الْمُسْلِمِ تَعْقِمُ الوَّحِمَ - جھونی قتم جس ہے کسی مسلمان کا مال مارلیا جائے عورت

عیب بیان کرنے کے لیے بھی ہنر جائے! (م)

ایک من علم کے حصول کے لیے دیں من عقل کی بھی ضرورت ہے۔ (م)

# الكالما الكالم

کے رحم کو با نجھ کرتا ہے (ایسے فخص کا نام مٹ جاتا ہے اس کی آل اولا ذہیں رہتی - بعضوں نے کہا مطلب یہ ہے کہا یہے فخص کا ناطہ رشتہ قطع ہو جاتا ہے کوئی اس سے سلوک نہیں کرتا - دغا باز سے سب نفرت کرتے ہیں ) -

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَظُهُرُ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَخِوُّ الْمُسْلِمُونَ لِلسَّجُوْدِ وَ تَعْقَمُ أَصْلَابُ الْمُنْفِقِيْنَ فَلَا يَسْجُدُونَ - قيامت ك دن الله تعالى لوگوں پرظا بر بوگا ( جَلَّ يَسْجُدُونَ - قيامت ك دن الله تعالى لوگوں پرظا بر بوگا ( جَلَّ كَرَّ حَلَّ اللهِ وَيَكُونِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَيَكُونِ عَلَى اللهُ وَيَكُونِ عَلَى اللهِ وَيَكُونُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْ وَرُ الرُّ جَا مَيْنِ عَلَى وَيَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَوْلًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

دِیْعٌ عَقِیمٌ - بے فائدہ آندھیٰ جس سے نہ درخت کونشو دنما ہونہ پانی برسائے بلکہ زراعت کو تباہ کر دیے-

يَوْمٌ عَقِيبٌم - جس دن ميں خيرو بركت نه ہو- (امام محمد باقر" نے فرمایا)-

دِیْع عَقِیْم - قوم عاد پرجیجی گئی تھی اللہ تعالی نے ہوا کے فرشتہ کو بیتھم دیا تھا کہ اگلوشی کے حلقہ برابر اس کو نکا لے لیکن ہوا سرتشی کر کے بیل کے نتینوں برابرنکل پڑی اور اس نے عاد کی قوم کو ستاہ کر دیا -

اَلْمُلُكُ عَقِيْمٌ - بادشاہت بانجھ ہے (لینی بادشاہت ماصل کرنے کے لیے باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرتا نہ بیٹا باپ کی بلکہ باپ کو مار کرخود بادشاہ بنتا ہے) -

عَقَّنَقَلَّ - کشادہ میدان بڑا ٹیلہ ریت کا - بدر کے قصبہ میں اس کا ذکر ہے-

عَقُوْ - بلند ہونا' براجاننا -

تَعْقِيدة - كردمونا 'بلندمونا -

عَقُوهُ - ایک درخت ہے-

المُوْمِنُ يَاْمَنُ مَنُ اَمْسِي بِعَقُوتِهِ-موْن وه ہے جس كاحاطه يس مِرْخض امن سے شام كرے-عَقُونُ أَ- هُر كِرُوا كرداور قرب وجوار-

عَفْیٌ - برا جاننا' کید کو تھی پلاتا' اس کے پیٹ کا کالا مادہ نکالنے کے لئے جیسے تُعْقِیَةٌ ہے۔

اِعْقَاءٌ- تَلْحُ ہونا 'آلِی کی وجہ سے منہ سے نکال کر پھینکنا -اِعْتِقَاءٌ - رکنا' کنوئیں کو ادھر ادھر کھودنا جب تہہ میں پانی نکالنا نہ ہوسکے-

عِقْيَانٌ -خالص سونا كندن-

اِذَا عَقٰی حَرُمَتْ عَلَیْه وَمَا وَلَذَتْ - (ابن عباسٌ سے پوچھا گیا کہ اگر فورت نے ایک بچہ کوایک ہی بار دودھ پلایا تو کیا عَمَم ہے؟ انہوں نے کہا) جب بچہ اپنے پیٹ سے کالا کالا مادہ نکالے تو وہ عورت اور اس کی اولا داس پرحرام ہوگی (کیونکہ بچہ نے جب بی کالا مادہ بیٹ سے نکالا تو معلوم ہوا کہ دودھ اس کے بیٹ میں پہنے گیا اور ہمضم ہوگیا)۔

لَوْاْرَا وَ اللّٰهُ اَنْ يَّفُتَحَ عَلَيْهِمْ مَعَادِنَ الْعِفْيَانِ - اَكُراللّٰه عابهًا كندن سونے كى كا نيران كے ليحكول ديتا-

لَا تَكُنْ حُلُواً فَتُسْتَرَطُ وَلَا مُرَّا فَتُعْفَى - نه تو اتنا شير ين اور زم مزاج بن كه لوگ تحد كونگل جائين (ايك لقمه بنالين اور خات الله بن كه منه سے ذكال ذكال كر مينيكين (سخت الى كى وجه سے بلكه اس شعر پر عمل كر -ع درشتى و نرمى بهم دربياست ) -

تُكُانَ أَوْ تَادُهَا مِنْ عِفْيَانِ الْجَنَّةِ - حضرت جَرِيَلٌ جوخيمه حضرت آرم عليه السلام كے لَيه لائے تصاس كى ميخيں خالص سونے كي تصرب

## باب العين مع الكاف

عَگَبْ - ہونٹ اور جبڑ ہے موٹے ہونا' پاؤن کی انگلیاں ملی ہوئی ہونا -

> عُکُونْ - عُنْهِرِ جانا 'جوش مارنا' از دحام کرنا -تَعْکُنْ - دهو میں دار ہونا -تَعَکُّنْ - سوار ہونا -اِغْتِگابْ - بِهِیلنا' اڑنا' اڑانا -عَاکُونْ بُ - غبار - جیسے عُگابْ -عِگابْ - مُمُریاں -عِگابْ - مُمُریاں -

# الكالمالية الاساداد المالية ال

عَنْكُبُونْ - كُرى - عِناكِبُ اس كى جَعْ ہے-

یکفی الْعَنْگُرُوْتَ فَخُورًا وَّشَرَفَّانَسْجُهُ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم - کُرُی کی فضلیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے غار پر (یعنی غارثور پرجس میں آپ ابو برصد یق سمیت جاکر چھپے تھے ) جالا تناقیا۔

عَكُدٌ - يناه لينا' قادر كرانا-

عَكُدُّ -موثابونا-

اِعْكَادُ- پناه لينا-

اِعْتِكَادٌ-لازم كرلينا-

اِسْتِعْكَادٌ-موتابونا-

عَكَادُ-ايك بِهارْ إن بيد كقريب-

عَكِدٌ -موثااورسوكهادرخت اوپرتلے-

إِذَا قُطِعَ اللِّسَانُ مِنْ عَكَدَتِهِ فَفِيْهِ كَذَا- الرّزبان جرُّ - كاث دُالى جائے تواس ميں اتن ديت دينا ہوگئ-

عَكَدَه - زبان كى جڑكى گره يا دل كى جڑ (بعض نے كہا ن كا حصه اور نہا يہ ميں اس كوعكد ہ بضم عين اور سكون كا ف ككھا ہے مگر لغت ہے اس كى تا ئىدنېيں ہوتى ) -

عُکُدَهٔ - کے معنی ہدی اور مغز اور تو اٹائی اور سواخ سوسار کے لکھے ہیں-

عَكُدُ كُلِّ شَيْءٍ-برچيز كايجا ﷺ-

عَكُوْ ﴿ وَوْبِارِهِ حَمْلُهُ كُرِنَا الوَّتْ جَانَا مُرْجَانا -

عِكُوٌ - زات ُاصل-

اِعْتِكَارٌ - مل جانا' تاريك مونا' لرائي ميں ايك دوسرے على جانا-

تَعْکِیْوْ - تلجمت ملادینا 'رات بہت تاریک ہونا 'ایک میں ایک لجانا -

عَكُرٌ - پانچ سويا ساڻھ اونٹوں سے زيادہ ہونا' پچاس سے پُٹُو ۔ اونٹ تک کلوار کا زنگ تلجھٹ-

أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ لَا الْفَرَّارُونَ-تم دوباره حمله كرنے والے بونه كه بھاگ جانے والے عكر اور اِعْتكر جب كوئى

لڑائی ہے منہ موڑ کر پھر دوبارہ جملہ کرے۔ طبی نے کہا مطلب میہ ہے کہا گروئی مخض کا فروں کے مقابلہ ہے اس لیے بھا گے کہ کی دوسرے لشکر میں شریک ہو کوقت حاصل کرے یا کا فروں کو ہلاکت کے مقام پر لے آئے (مثلا جہاں سرنگ لگی ہو) پھر دوبارہ مقابلہ کرے تواس پر پچھ گناہ نہ ہوگا۔

روب والم الم المراقع عَكُورَةً - الك شخص في زبردى الكروبي الكروبي المراقع عَكُورَةً - الك شخص في زبردى الكروبي الكروب

اِنَّهُ مَوَّ مِرَجُلِ لَّهُ عَكُرَةٌ فَكُمْ يَذُبَحُ لَهُ شَيْئًا-ايكُمْضُ پرے وہ گزرے جُس كے پاس پچاس سے ستر يا سوتك اونث تھے ليكن اس نے ان كے ليے كوئى جانور نہيں كاٹا (ان كى ضيافت نہيں كى)-

وَعَلَيْهِ عَكُو مِّنَ الْمُشْوِكِيْنَ-ان رِمشركوں كا ايك جهنڈ تھا (بيداعتكارسے نكلابے بمعنی از دحام اور جموم) -

عِنْدَ اعْتِكَارِ الطَّوَائِرِ- مُعْلَف كامول كے جموم كے

أُنَّمَ عَادُوْا اللّٰي عِكْرِهِمْ عِكْرِ السُّوْءِ- آخرا بِي اصل كَ طرف لوث كَ جو خراب شي (يعني اين خراب وين كي طرف)-

عَادَتْ لِعِنْ ِهَا لَمِيْسٌ - (بدايک شل ہے) - لميس اپن اصل کی طرف لوئی - بعض نے کہا عکو کے معنی دیدن اور طریق ، اور عادت - ایک روایت میں عبیر هم ہے بعنی آپنے تلجھٹ اور میل کچیل کی طرف لوٹ گئی -

إِنَّا نَظُورُ حُ فِيْهِ الْعَكُورَ - بم اس مين تيل كا تلجمت والتي بين ياشراب كا-

عَكِيْسَهُ - بهت اونث يااندهيري رات-

مُعْكُونِ سُ -الثابوا-

اِعْکِسُوْااَنْفُسَکُمْ عَکْسَ الْنَحْیلِ بِاللَّهُجُمِ - تم ایخ نفول کواس طرح پھرو (بری باتوں سے بچاؤ) جیسے گھوڑے لگاموں سے لوٹائے جاتے ہیں (پھیرے جاتے ہیں ردکیے جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نفس کوصراورتقوی کی لگام سے روکو اور تھا ہے رہواس کو بے لگام مت کرولیخی اس کی ہرخوا بمش پڑمل نہ کرو - عرب لوگ کہتے ہیں عکس المدابة جانور کوالٹ دیا - لینی اس کی لگام تینی تاکہ وہ پیچھے ہے - تینی اس کی لگام تینی تاکہ وہ پیچھے ہے - عکش مہر بانی کرنا مملکرنا 'بنا 'جمع کرنا 'گھرلینا عکش مہر بانی کرنا 'مملکرنا 'بنا 'جمع کرنا 'گھرلینا عکش میں جانا 'جم جانا ' بیچیدہ ہوکرا گنا - عگش - لیٹ جانا 'جم جانا ' بیچیدہ ہوکرا گنا - تفکیش - زنگ آلودہ ہونا -

تَعَکُّشْ - لیٹ جانا' دشوار ہونا' سمٹ کرایک کے اندرایک گھس جانا -

عُكَّاشٌ يَا عُكَّاشَةٌ - كُرُى يَا مُرُّرُ يَا اس كَا گُر -عُكَّاشٌ - يَل كُرِجُى كَهَ مِين جودرخت پرليك جاتى ہے-شَجَرَةٌ عَكِشَةٌ - بہت شاخوں والا مِيچيدہ درخت-

عَكُصُّ - كِھيردينا -

عَخُطْ - روكنا' جدا كرنا' به كاركرنا' مغلوب كرنا' فخر وافتخاركارد كرنا -

> تَعْکِیْظٌ - کِیمِردینا' بازرکھنا'مبالغه کرنا -مُعَاکُظُهٌ - قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا -تَعَکُظٌ - لیٹ جانا' دشوار ہونا' سخت ہونا' دور ہونا -تَعَاکُظٌ - جَمَّلُ اکرنا' فخر کرنا -

عُگاظ - ایک مشہور بازار تھا عرب کا - نخلہ اور طا کف کے درمیان جو ہرسال ماہ ذیقعدہ میں ہوا کرتا اور بیں دن تک رہتا اس میں عرب کے سب قبائل جمع ہوکرا یک دوسرے پرفخر وافتخار کیا کرتے اشعار پڑھتے خرید وفروخت کرتے جب اسلام کا زمانہ آیا

اَلنَّينِدُ الَّذِي يُجْعَلُ فِيْهِ الْعَكَرُ فَيَعْلِي حَتَى يُسْكِرَ كَيْعَلِي حَتَى يُسْكِرَ حَرَامٌ - هجور يا الكوركاشر بت اگراس مين شراب كي تلجمت الأدى جائے اوروہ جوش مارنے گئے تو اس كا بينا حرام ہے-

وَاعْتَكُرَتُ عَلَيْنَا حَدَابِيْرُ السِّنِيْنَ- ہُمْ پرد بلی اوشنیاں جوم کرآئیں (یعنی کی سال سے برابر قط مور ہاہے)-عَکْدَ دَةٌ -موٹا ہونا وی ہونا-

فَسَمِنُواْ وَعَكُرَدُواْ - وہ موٹے تازے طاقور ہو گئے (اچھے زبردست لڑکے کوعرب لوگ عَکُردٌ اور عُکُروُدٌ کہتے ہیں) محیط میں ہے کہ عُکُردٌ اور عُکُردٌ دک بھی بھی معنی ہیں -عِکُرشٌ - ایک ترش بوئی ہے جو مجور کے درخت کو تباہ کر دیتی ہے -

عِكُوهَ أَهُ - خَرَ كُوثَىٰ يا برُهيا-

عَنَّتُ لِن عِكْرِشَةٌ فَشَنَقْتُهَا بِجَبُوْبَةٍ فَقَالَ فِيهَا جَفُرَةٌ - حضرت عمرٌ سے ايک شخص نے عرض کيا على نے احرام کی حالت على ايک فرگوژئ کو جو محصود کھائی دی ايک ڈھيلہ پھينک کر مارا (وہ مرگئ) انہوں نے کہا تجھ کو ایک سال سے کم بحری کا بچہ قربانی کرنا ہوگا (بیاس کا فدیہ ہے)۔

عِكْوْ - نِيَا دِينا' گاڑ دينا' راه پانا' پنجه سے بکڑنا -

تَعْجَيْزُ - برجه مين لكرى لكانا-

تَعَكَّزُ - يُكاوينا-

عِكْوْ - برخلق بخيل منحوس-

عُكَّازٌ ياعُكَّازَةٌ - وولاَشُى جس شراو بى كى برچھى كى ہو-وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ - ہارے پاس ایک سنان دار لاش شی (گانی)-

عَکْسٌ -الٹ دینا'اونٹ کی ناک میں رسی ڈال کراس کے ہاتھ میں یا ندھ دینا'اس ری کو عِنگانش کہتے ہیں-

مُعَاكَسَةٌ اور عِكَاسٌ- ايك ووسرے كى بيثانى تفامنا

الث دينا-تَعَاكُسُ اور إنْبِعِكَاسُ-الثنا-

إغْتِكَاشُ -الث دينا-

عَكُسُ الْمِرْ أةِ-آيئه مِن جوصورت مودار موتى ہے-

کرتے۔

لا اغتِگاف إلَّا فِي مُسْجِدٍ جَامِعٍ-اعتكاف اى مجد مين درست بوتائي جس مين جعه اور جماعت بو-

الله علی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ہو ایوں نے اعتکاف کیا (اعتکاف الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ہو ایوں نے اعتکاف کیا (اعتکاف اکثر علماء کے نزدیک متحب ہے اور رمضان کے اخرد ہے میں زیادہ مؤکد ہے اور شافعیہ کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ شرطنہیں ہے اور ایک کحظ کے لیے بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن جمہور علماء شرطنہیں ہے اور ایک کحظ سے مرد اور عورت دونوں کے لیے اور امام ابوصنیفہ کہتے ہیں کہ عورت اپنے گھر کی مجد میں بھی اعتکاف کرسکتی ہوسکتا نے کرسکتی ہوسکتا ف کرسکتی ہوسکتا نے کرسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوتا تو مسجد نبوی میں اعتکاف کرسکتی اعتکاف کیا اگر گھر کی مجد میں صبح ہوتا تو مسجد نبوی میں اعتکاف کر نے کی ضرورت نے ہوتی اعتکاف ہوسکتا ہے تو جب کوئی مسجد میں کی ساعت کے لیے بھی اعتکاف ہوسکتا ہے تو جب کوئی مسجد میں کی ضرورت سے بیٹھے خواہ دینی ہویا دنیوی تو بہتر ہیہ ہے کہ اعتکاف کی نبیت کر لے تا کہ اعتکاف کا تو اب مفت عاصل ہو۔'' چہ خوش کی نبیت کر لے تا کہ اعتکاف کا تو اب مفت عاصل ہو۔'' چہ خوش

عَكُّ - تھمس ہونا - ( لیعن گرمی کی شدت 'ہوا بند ہونا' جیسے عِگاگ ہےاور عَکُگُ - ہے

یود م عَکِیْگ - همس کا دن- (جب شدت کی گرمی ہواور ہوابند ہو)-

فَوَسٌ مِعَكُّ- جو گھوڑا ذرا چلے پھراس کو مارنے کی حاجت پڑے-

مُعَاتَّكَةٌ - جِهِكانا' ماكل كرنا -

عَكْ - دوباره كہنے كى درخواست كرنا' قرض كى ادائيكى ميں ٹال مٹول كرنا' بار بار برائى كرنا' بند كرنا' باز ركھنا' بيان كرنا' روكنا' بخار چيٺ جانا نياتر نا-

اِنَّ رَجُلًا كَانَ يَهُدِى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْ السَّمَنِ آوِلْعَسْلِ - آيک تخض آنخضرت صلى الله

توپه بازار بندېوگيا-پر هې سريم د د د د سري د د م

عَکُفْ -روکنا 'مُمْهِرنا' موڑِنا' رعایت کرنا' اصلاح کرنا-عُکُوفْ -متوجه بونا' بمیشه ایک چیز پر جھکے رہنا' گردگھومنا' پیچے بٹنا'لازم کرلینا-

> تَعْکِیْفٌ - پرونا' بالوں کو بٹ لینا' چوٹیاں بنانا -مُعَا کَفَةٌ - لازم کر لینا -

تَعَکُّفُ - رکر بنا 'جے رہنا 'جیے اِغِتِگاف ہے-عَاکِفُ - مقیم- (نہایہ میں ہے کہ اِغِتِگاف اور عُکُوْفُ کی مقام میں تقہرے رہنا 'جے رہنا - عَاکِفُ اور مُعْتَکِفُ اس کا اسم فاعل ہے- اور جوکوئی مجد میں عبادت کے لیے تھہرا رہاس کو بھی عاکِفُ اور مُعْتکِفُ کہتے ہیں )-عَکفُ - گُونُکھر مال-

وَ النَّاسُ عُكُوْ فُ -اورلوگ سب جمع تھے- آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے برآ مدہونے کا انتظار کررہے تھے-

اِذَااعُنگفَ الْمُؤذِّنُ لِلصَّبْحِ وَبَدَا صَلَّى- جب مؤذن فجر کے انظار میں بیٹے جاتایا ذان کے لیے کھڑا ہوتا اور شج نمودار ہوجاتی تو آپنماز پڑھتے -

صلّی الصَّبْحُ ثُمَّ ذَخُلَ فِی مُعْتَکَفِهِ-صِح کی نماز پڑھ کر اپناعتکاف کی جگہ میں تشریف لے جاتے (یعنی اس مقام میں جولوگوں سے الگ ہوتا - اس حدیث کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ اعتکاف صح کی نماز کے بعد شروع کرتے بعض نے اس کو جائز رکھا ہے اورای حدیث سے دلیل لی ہے ) -

وَهُوَ يَعْتَكِفُ اللَّانُونِ بَ-وه گناہوں سے بچتا ہے (اوراس کے لیے ان تمام نیکیوں کا ثواب کھا جاتا ہے جن کووہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کرسکتا مثلا بیار کی عیادت 'جنازے کے ساتھ جانا' دوستوں سے ملاقات کرنا' بیواؤں اور تیبوں کا سودا سلف لا دینا)۔

کَانَ یَعْتَکِفُ فِی الْعَشْرِ الْآ وَاحِرِ مِنْ رَمَضَانَ-آنخضرت صلی الله علیه وسلم رمضان کے اخیر دہے پس اعتکاف کیا

علیہ وسلم کو تھی یا شہدی کی تحذیجیجا کرتا۔ عصر ک عُنگہ ہے کی کو نچوڑ ڈالا۔ کان یو ہم عِگالا ۔ وہ تخت گرمیوں کا دن تھا۔ عَکُلُّ ۔ اکٹھا کرنا جدا کرنے کے بعد 'ہنکانا' اونٹ کی کلائیاں اس کے بازو سے باندھ دینا' جس ری سے باندھیں اس کو عکال کہتر ہیں۔

عُکُل - ایک قبیلہ جس کاذ کر صدیث میں ہے-عِنْدَ اعْنِکَالِ الصَّرَائِوِ - جب مُخَلَف کام پیش آئے اورال جل گئے-

> عَکْم - کیڑے سے باندھنا 'پہلوکااندرونی جانب-مڑھ میں ہو۔

عِكُم - تيز هوا' بوجھ-

عِکْمَانِ - دوبو جھےجواونٹ کے دونوں طرف رہتے ہیں-عُکُوْمٌ - جامہ دان میرجمع ہے عَکُمٌ کی-عَکَمَةُ الْبَطُن - بیٹ کا کونا-

علامه البطن - پیت او وا-اعگاه - مدد کرنا بوجه لا دینے میں-

تَغْکِیْمٌ - اونٹ کاا تناموٹاہونا کہ چر کی نہ برتہ ہوجائے-اِغْتِگام - برابر کرنا ہوجھوں کولا دنے کے لیے-مَالَهُ عَکُومٌ - اب اس کوکہیں بیٹنے کی جگہنیں ہے-

ماله عندوم-آبآن و بین بیصنی جله مَعْکَمْ - بر گوشت مُعُوس-

عُکُومُهَا دَدَا ع -اس کے گفراور تھلے بھاری ہیں - (جوغلہ اوراسباب مال ومتاع سے بر ہیں )-

نْفَاضَةٌ كَنْفَاصَةِ الْعِكْمِ -ريثه بيكِ تُمْرى كاريثه وتا

سَيَجِدُ أَحَدُكُمُ إِمْوَأَتَهُ قَدُ مَلَاتُ عِكْمَهَا مِنْ وَبَوْدَتُهُ قَدُ مَلَاتُ عِكْمَهَا مِنْ وَبَوْدَتُ كُورَتُ كُورَتُ كُو دَلَى الْحِيلِ - قريب به وه زمانه كهتم ميں سے ایک اپن عورت و كي اون ئے گاس نے اپن گھرى اونٹ كے بالوں سے بحرلى ہوگى - منا عَكْمَ عَنْهُ - جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت ابو بمرصد این پر اسلام پیش كيا تو نهوں نے پجھتا مل نه كيا نه دے (بلكة فورا خوش سے اسلام لائے) -

نَهٰی عَنِ الْمُعَاكَمَةِ- آنخفرت صلی الله علیه وسلم نے معاکمہ سے منع فرمایا (بیطحاوی کی روایت ہے انہوں نے

معاکمہ کی تغییر یہ کی ہے کہ دو مرد یا دوعورتیں نگل ہوکر ایک دوسرے سے لیٹیں بدن ملائیں اور ان دونوں کے درمیان کیڑا حائل نہ ہوجیے دوسری روایت میں ہے لا یفضی الوجل الی المواق الی المواق اس کا بھی کہی مطلب الے۔

عُکْنَهٔ - بٹ پیٹ کی- عُکَنَّ اس کی جمع -تعَکُنَّ - پیٹ پہٹیں پڑنا (موٹا پے سے)-عِکَانٌ - گردن -عَکُناءُ - بٹیں والی عورت -

عَكْنَانُ اور عَكَنَانُ- بهت اونث-

كَانِّهُ انْظُرُ إِلَى آبِي وَ فِي عُنُقِهِ عُكُنَةٌ - كويا مِن ا پَ باپ كود كيرر با مول ان كي كردن ميل بث ہے-جادية مُعَكَنَةٌ سِمْن والى چھوكرى-

عَكُوْ - دَّم موژ نا موثا ہونا ' نیفہ بڑااور تخت رکھنا 'چڑھ جانا ' قید کرنا ' باندھنا' ماکل ہونا'

عَكُواء -سفيددم والى بكرى-

ْعَكِیّْ - دوده جس كا مسكه نكال لیا گیا هؤ یا تلے او پر دوها ہوا دودھ جو گاڑھا ہوگیا ہو-

### باب العين مع اللام

عَلْبٌ - سخت ہونا کا ٹنا چھیلنا 'نثان کرنا -عَلَبٌ - سخت ہونا 'اور گوشت کی بو بدل جانا اور گردن میں بیاری ہونا -

عَلِبٌ - سخت ادر پہاڑی بکری' سوسار -تَفْلِیْبٌ - نشان کرنا' چھیلنا' کا ٹنا -اِسْتِفْلابؒ - بو بدل جانا -عِکلابؒ - دہ نشان جو گردن کے طول میں ہو -عَلاَمِیؒ - سیسہ یا سیسہ کی ایک شم -عِلْبؒ - سخت جگہ اور وہ زمین جس پر بارش ہوتو بھی کچھ نہ اِر -

إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوْفِهِمْ ٱلْأَنْكُ وَالْعَلَابِيُّ - صَابِيًّ

کا حال معلوم نہ ہو کہ وہ آگ دیتا ہے یائبیں-فُلاَنٌ غَیْرُ مُعْتَلِثِ الزِّنَادِ- نَعِیٰ اس کی بیوی ایسے خاندان کی ہے-

اِعْتَكَ الرَّجُلُ - جب اچھے خاندان میں نکاح نہ کرے بلکہ مجہول النسب عورت سے نکاح کر لے۔

مَاشَبِعَ آهُلُهُ مِنَ الْنَحْمِيْدِ الْعَلِيْثِ-آنخضرت سلى الله عليه وكل موكى روثى سے عليه وسلم كے گھر والے سفيد جواور معمولی جو كی ملی ہوئى روثی ہے ہمی سيرنہيں ہوئے (ايسی روثی ہمی پيپ بھر كرنہيں ملتی تقی - بعض نے يوں ترجمہ كيا ہے جواور گيہوں كی ملواں روثی سے بھی سيرنہيں ہوئے)-

عَلْقَمَة عُمِهِ عُمِرِكر بات كرنا-

دُوْنَ تَعَلَّنُهم - بن تامل اور تو قف کے -عَلْمٌ - علاج مِس غالب آنا -

عَلَجْ - سخت ہونا -

مُعَالَجَهُ اور عِلاج- ایک کام کو برابر کئے جان تخی

تَعَلُّعُ- پيغام كے جانا-

تَعَالُعُ -ایک دوسرے کاعلاج کرنا'ایک دوسرے سے لڑنا -اغتِلا ج - کشتی لڑانا'لڑائی شروع کرنا' حرکت کرنا'مضطرب ہونا، تھیٹر مارنا -

عَالِيَّ - ایک میدان ہے جس میں ریت بہت ہےاِنَّ اللَّهُ عَا ءَ لَیکُفَی الْبُلاءَ فَیَعْتَلِجَانِ - دعاء بلا سے
مقابلہ کرتی ہے دونوں میں کتی ہوتی ہے (گویادعاء بلا کورد کرتی
ہے)-

بَعَثَ رَجُلَنْ فِي وَجْهِ وَقَالَ إِنْكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا كُونْ دِيْنِكُمَا - حضرت عَلَىٰ في دومردول كوايك سمت روانه كيااور فرماياتم دونول الجمع بشخ كلے مولے تازے ہواب جوكام ميں في تلايا ہے اس كوخوب بجالاؤ -

عِلْجٌ - قوی موٹا تازہ آ دی اور کا فرنجی مجوی مرکز آتش رست -

أَنْ تَكُثُو الْعُلُومُ بِالْمَدِينَةِ-تَم توبي حِائِ تَح كَم بارى

تلوار کا زیورسیس اور علائی کا تھا۔ (نہایہ میں ہے کہ علاہی جمع ہے علباء کی لینی گردن کا پھا) ھما علباوان - پردونوں گردن کے دو پٹھے ہیں جودا ہے ہائیں طرف ہوتے ہیں (عرب لوگ یہ پٹھے جب تروتازہ ہوتے سے تلواروں کے نیام پر باندھے وہ سوکھ کراس پرجم جاتے اور برچھوں کو بھی جب وہ ٹوٹ جاتے ان سے جوڑتے - بعض نے کہا علائی سیس کی ایک سم ہے جسے او پر گزرا)۔

كُنْتُ اَعْمَدُ إِلَى الْبَضْعَةِ آخْسِبُهَا سَنَامًا فَإِذَا هِي عِلْبَاءُ عُنُقٍ - يُن وُشِت كَايك الرّب كا تصد كرتا من جمعتاكه وه كو بان كا كوشت ب يُعركيا ديكتاكه وه كردن كا ايك تمه ب راى رَجُلًا بِاَنْفِهِ آثَرُ السَّجُوْدِ فَقَالَ لَا تَعْلُبُ صُوْرَ تَكَ - عبدالله بن عرر في ايك فض كوديكاس كى ناك پر صُور تَكَ - عبدالله بن عرر في ايك فض كوديكاس كى ناك پر سجد كا نشان پر گيا تقاتو كها اپني صورت پرنشان مت كر (يعنى سجد عين است زور سے ناك پر شيكا نه دے كه داغ پر جائے ادر چروبد نما موجائے ) -

وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوَةٌ أَوْعُلْبَةٌ فِيها مَاءٌ-وفات كودت آخضرت صلى الله عليه وسلم كسامنه بإنى كى ايك چها گل شى يا ايك قدح تفا- (آپ اس ميں سے پانى ليتے جاتے اور پيثانی مبارك پرلگاتے اور فرماتے لا الدالا الله موت ميں سختياں ہيں)-فَتَحْمِلِكُ الْعُلْبَةَ - توقدح بحركر دود هدو ہے-

آغطاهُمْ عُلْبَةَ الْحَالِبِ- ان کو دودھ دوہے والے کا قد ح دے دیا۔ (محیط میں ہے کہ علبہ مجبور کے لیے درخت کو کہتے ہیں اور ایک پیالہ بڑا جو اونٹ کی کھال سے بنایا جاتا ہے اس کے گرداگر دیکڑی لگاتے ہیں عرب لوگ اس میں دودھ دوہتے ہیں۔ عِکلابُ اور عُلْبُ اس کی جمع ہے)۔

تَشَنَّجَ عِلْبَاءُ الرَّجُلِ-آوى بورُ هاموكيا-

عَلْثْ - ملادینا خطر کرنا جمع کرنا دباغت کرنا آگ ندلکانا -عَلَثْ -خوب جم کرازنا -

تَعَلَّثُ - تَعَلَّنُ عَلَى چِيز كو الحِيمى طرح مضبوطى سے نہ بنانا كروفريكرنا-

اِعْتِلَاكُ - ایسے ورخت سے آگ سلگانے كا آله بنانا جس

## الكالما الكال المال الكالم الك

لوگ مدینه میں زیادہ بسیں (بیہ حضرت عمرؓ نے فر مایا جب ابولؤ کؤ ملعون نے آپ کوعین نماز میں زخمی کیا )-

فَطارَ الْعِلْمُ - پھر مار کروہ کا فر بھا گ نکلا (تین وار خخر کے آ پ پر کئے)-آپ پر کئے)-

ُ وَنَفْى مُعْتَلِجَ الرَّيْبِ مِنَ النَّاسِ - اورشك كَتَهِيرُ كَ الوَّيْبِ مِنَ النَّاسِ - اورشك كَتَهيرُ كَ الوَّكون في دوركة -

اِعْتَلَجَتِ الْاَهُوَاجُ-موجیس تجییرْے مار رہی ہیں-(یہ اہل عرب کامحاورہ ہے)-

اِعْتَلَجَتِ اُلَارْضُ - زمین میںگھاس کمی ہوگئ -فَاتِی عَبْدُالوَّ حُمٰنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِیْدِ بِارْبَعَةِ اَعْلَاجِ مِّنَ الْعَدُوِّ - عبدالرضُ بن خالد بن ولیڈ کے پاس چار کافر

مِن العدوِ - عبدار کن بن حالا بن ولید کے پا ر دشمنوں میں سے لائے گئے-

قَدُ كُنْتَ وَأَبُولَا تُحِبَّانِ أَنْ تَكُنُو الْعُلُوجُ بِالْمَدِيْنَةِ - حضرت عُرِّ نے ابن عباسٌّ سے كہاتم اور تھارے والد توبہ چاہتے تھے كہ عجى كافر مدينه ميں زيادہ رہيں (تا كه مدينه كى رونق ہو- چونكہ عجى لوگ بہت صالح اور ہنر جانتے تھے)-

إِنِّى صَاحِبٌ ظَهْرٍ أُعَالِجُهُ - توشن والا مول اى كاكام كرتا مول اس كوكراً يرچلاتا مول-

عَاْلَجُتُ اِمْرَأَةً فَاصَبْتُ مِنْهَا-مِيں نے ایک عورت کا پیچھا لیا اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس سے سب مزے لوٹے (بوسہ چیٹانا پیار وغیرہ) صرف دخول نہیں کیا-

مِنْ كَسْبِهِ وَعِلاَجِهِ-اس كَى كَمَا كَى اور مُنت مِيں ہے-وَلِيْ حَوَّةُ وَعِلاَجُهِ-اس كَى مُنت اور مشقت اور كما كَى مِن سِرِ-

کُلُّ وَالَّذِی بَعَنَكَ بِالْحَقِ اِنْ كُنْتُ لَا عَالِجُهُ بِالْحَقِ اِنْ كُنْتُ لَا عَالِجُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَٰلِكَ - (جبآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے زنا ثابت كرنے كے لئے چارگواہوں كى ضرورت بيان فرمائى تو) سعد بن عبادة نے كہافتم اس كى جس نے آپ كوسچا پيغبر كركے بحيجا عيں تو اگرا پي بيوى كے پاس كى غير مردكود يكھوں تو پہلے بى بحيجا عيں تو اگرا پي بيوى كے پاس كى غير مردكود يكھوں تو پہلے بى (گواہ لانے سے پيشتر بى) اس كاكام تلوار سے تمام كردوں گا۔ ما الله على شنىء يقرن آمرہ الله مِنْ خَصْلَتَيْنِ إِنَّهُ لَمُ مَا الله على شنىء يقرن آمرہ الله مِنْ خَصْلَتَيْنِ إِنَّهُ لَمُ

یکالی و لکم یکدفن کی مات - (جب عبدالرحن بن ابی بکر الم بخالی موتے سے مکہ کے داستہ میں مر مجے تو حضرت عائش نے فرمایا) میں عبدالرحمٰن کی کسی بات پرافسوس نہیں کرتی مگر دو باتوں پرا یک توبیہ کہ انہوں نے بیاری کی تحق نہیں اٹھائی (ان کی دوا اور تیارداری نہیں ہوئی تا کہ ان کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جاتی 'یا انہوں نے موت کی تحق نہیں اٹھائی بلکہ تا گہاں مر گئے ) دوسر سے بیکہ جہاں مرے تھے و ہیں وئن کئے گئے -

وَمَا تَحُويْهِ عَوَالِجُ الرِّمَالِ-اورجس کوبڑے بڑے تفوں ریتی کے ڈھیرٹیس گھیر سکتے یا جس کونتہ برندریتی گھیرے ہوئے سے-

عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ - مِين نَے بھى بہت كوشش كى (ان كى اصلاح كے ليے بہت تى اٹھائى) -

یکالے مِنَ النَّنْزِیْلِ شِدَّةً - آنخضرت صلی الله علیه وسلم قرآن اتر نے میں بڑی تکیف اٹھاتے (آپ کی پیشانی عرق آلود ہوجاتی اور چبرے پرتعب معلوم ہوتا) -

عَدَدَ رَمْلِ عَالِمِ - اگر چداس كِ گناه عالج كى ريق كِ دانوں كِشَار مِيں ہول (تو عالج مضاف اليہ ہے رال كا اور وه الك ريت مقام كانام ہے - بعض نے رال عالج - صفت موصوف يرس ساہے بيني متراكم اور ته بر تدريق كے شاريس ) -

النَّاسُ الْلَفَّةُ عَرَبِیٌ وَ مَوْلِی وَ عِلْمِ - حضرت علی نے فرمایا آدی تین طرح کے ہیں ایک تو عربی دوسرے موالی تیسرے کا فرجی (تو ہم لوگ عربی ہیں اور ہمارا گروہ مسلمانوں کا جود دسرے ملکوں کے ہیں موالی ہیں (جیسے سلمان پھان اور مخل وغیرہ) اور تیسرا گروہ کا فرون کا ہے (جیسے یہوڈ نصاری پاری چینی جاپانی سکورا چیوت برہمن ہندؤ بت پرست) -

وَهُوَ عِلَاجِیْ- بیتومیراکام دهندا ہے-وَکُمْ مِّنْ غَلِیْلِ مُّعْتَلَجْ بِصَدْدِ هٖا- (حضرت فاطمہؓ نے فرمایا) میرے دل میں کتنے کیئے ہیں جوسینہ میں جوش مارر ہے ہیں (ان کومیں ظاہر نہیں کر سکتی دل ہی دل میں گھٹتی ہوں)-غَلْزٌ - دردناک ہونا' بے قرار ہونا-عَلْزٌ - دردناک ہونا' بے قرار ہونا-

# الكالمالة الاحالات المال المال

هَلْ يَنْتَظِرُ آهُلُ بَضَاصَةِ الشَّبَابِ إِلَّا عَلَوَ الْقَلَقِ-كِيا جن لوگوں كے رنگ جوانى سے چك رہے ہيں وہ درداور بـ قرارى كا انتظار كررہے ہيں- (ايك روايت ميں علن القلق ہے يعنی قلق اوراندوہ كے لحاظ سے اظہار كے نتظر ہيں)-عُلْصَةً -تھوڑى چيز لينا-

عِلَاصْ -مضاربت کرنا ٔ تعنی نفع میں حصیکھبرا کر مال کسی کو ینا-

إغْتِلَاصٌ -تفورُ اتفورُ الينا-

مَنُ سَبَقَ الْعَاطِسَ إِلَى الْحَمْدِ أَمِنَ الشَّوْصَ وَالْقَوْصَ وَالْعِلَّوْصَ - جَوْخَصَ چَينَكَ والے سے بہلے الحمدلله كہاس كودانت اوركان اور بيث كا دردنه بوگا - (بعض نے كہا علوص تخديني بهضمي كو كہتے ہيں ) -

اِعُلِوَّاطُّ -اونٹ کی گرون میں لئگ کراس پر چڑھ جانا -عَلْطٌ -گرون میں داغ دینا' کسی کی بدگوئی کرنا -تَعْلِیْطٌ -اونٹ کی گردن سے علاط یعنی رسی نکال لینا -اِعْیِنَلاطٌ -جھگڑا کرنا' بحث کرنا -شَاعِرٌ عَالِطٌ -شاعر نصیح الکام-

هُوَ عَالِطٌ لَا عَالِطٌ - وه تحج أور فصيح گفتگو کرنے والا ہے نہ کفلطی کرنے والا -

منہ من رکھے وہ ہ نَاقَةٌ عُلُطٌ - جس اونٹ پر نہ داغ ہونہ کیل ہو-اعْلاطٌ - وہ ستار ہے جن کا کوئی نام نہیں ہے-عَلُفٌ - بہت پانی پینا' چارہ کھلانا -

ِ تَعْلِيْفٌ -موز كَ يُهِل نكانا جو با قلاكى طرح ہوتے ہيں گره اندھنا-

> اِعْكَدُفْ - موزگا كِيل نَكَانا ُ چاره كلانا -تَعَكُّفُ - چاره كى تلاش كرنا -عَكُوفُه - چاره فروش -عَكُوفُه - چاره -عِلَوْفَ - بوژها -مَعْكُوفَةٌ - موثى -اِعْتَكَرُفَ - جاره كهانا -

کَانُوْا یَا کُلُوْنَ عِلافَهَا- وہ چارے کھاتے تھ (پہ علف کی جمع ہے بمعنی چارہ جو جانور کھاتے ہیں)-

اِنَّهُمُ اَهُدُوْ اللَى أَبُنِ عَوْفٍ رِحَالًا عَلَافِيَةً - انہوں نے ابنوں نے ابنوں نے ابنوں نے ابنوں نے ابن موضو کو بڑے سائز کے زین بھیج (یدزین سب سے پہلے ایک مخص علاف نامی نے بنائے تھے تو اس کی طرف منسوب ہو

تَرَى الْعُلَيْفِيَّ عَلَيْهَا مُوْكَدًا- (ايك روايت ميں موكفائي) توعلانى زين كواس پرلگا مواد كيھے گا- (يقفير بے عِكرفِي كى)-

مِعْلَفْ - جارے کامقام-

عَلُوْ فَه - وه جانور جس کو گھر میں کھلا کیں جنگل میں چرنے کو نہ جھوڑ س-

ر البیس فی الفکوفة صدّقة - گریلوجانورول میں زکوة نہیں ہے (یعنی جن کو گھر میں رکھ رکھ رکھا یا جاتا ہے مثلا پلیر و بحریاں ،

یا گھر میں رہنے والے اونٹ گوان کو کرایہ پر چلاتے ہوں ) 
یشنتو ٹی بید علقًا لیحمام الْحَرَم - حرم کے کبور وں کے لیے اس کے بدلے چارہ خرید ہے لیے اس کے بدلے چارہ خرید ہے علق الر جُلُ - گلے میں خون جرگیا علق الر جُلُ - گلے میں خون جرگیا علق الر جُلُ - گلے میں خون جرگیا -

عُلُوْقٌ - حاملہ ہونا' لٹک جانا' جیسے عِلْقٌ اور عَلَقٌ اور عَلَاقَةٌ -محبت رکھنا' جا ہنا-

تَعْلِيْقٌ - لِنَكَانَا ' مَنْ امر پرایک امر کومعلق کرنا' ایک کام کوبغیر کئے رہنے دینا' نصب کرنا -

عُلِقَ بِهَا-اس کی محبت میں گرفتار ہوا-

عَلِقَتُ مَعَالِقُهَا وَصَرَّالُجُندُبُ-يَعِيٰ رُي ٓ گَيُ اور مِحَهُ كوكوچ كرناممكن نبيس (بيايكمثل بج جس كاقصد لغت كى كتابول ميں مشہور ہے)-

لَلَدُودٌ أَحَبُّ إِلَى مِنَ الْإِعْلَاقِ -منديل دوا وَالنااعلاق بهتر ہے- (اعلاق کہتے ہیں بچہ کے طلق میں انگل وال کرورم کود بانا جیسے عورتیں کیا کرتی ہیں )-

جَاءً نُهُ امْرَأَةٌ بِإِبْنِ لَهَا قَالَتُ وَقَدُ اعْلَقْتُ عَنْهُ مِنَ الْعُدُرةِ فَقَالَ عَلَامَ تَدُغُرْنَ اَوْلاَدَكُنَّ بِهِذِهِ الْعُكَقِ-ايك عورت آخضرت سلى الله عليه وسلم كي پاس بچه الحرآئ كه حَلَى مِن عندره (حلق كى بيارى) كى وجه سے اس كاحلق و بايا آپ عندره (علق كى بيارى) كى وجه سے اس كاحلق و بايا آپ نے فرمايا تم كيوں اپنى اولا و كاس بيارى ميں حلق و باقي مو- اعْلَقْتُ عَنْهُ مِن الله و الله كامل و بايا اور اعْلَقْتُ عَنْهُ مِن الله و على و خلق و كيارى وقع كى -

اَعْلَقْتُ عَلَي - مِن نَ الْبِي طلق مِن اللَّي والى قع كرنے تے ليے-

لَوْ تَعَلَّفْتَ مَعَاذَةً - كاشِمَ ايك تعويذ لئكاليت (تاكهُم كو طرن لكاليت (تاكهُم كو طرن لكا) -

اِنُ اَنْطِقُ اُطَلَقُ وَإِنْ اَسْكُتْ اُعَلَقُ - (بری مشكل میں بڑگئی ہوں) اگر اپنے خاوند كا حال بيان كروں زبان كھولوں تو طلاق پاتى ہوں (خاوند خفا ہوكر مجھكو طلاق ديں دے گا) اگر خاموش رہوں تو جھ ميں ادھر لئكتى رہوں گى ( يبوى كے ساتھ جو سلوك ہوتا ہے اس سے محروم رہوں گى - يعنى ميرا خاوند مجھكو پوچھتا تك نہيں نہ يبوى مرد ميں جوكام ہوتا ہے وہ كام كرتا ہے اوھر ميں مجھكولئكار كھا ہے ) -

فعلقتِ الاغرابُ بِهِ- گوارلوگ آپ ہے لیك گئے ارآپ کواكی طرف دھكيلا يہاں تك كمآپ کي چادراكي كانے داردرخت ہے انك كراتر گئى - خدا گواروں ہے پناہ ميں ركھے دان ميں ادب ہوتا ہے نہ تہذيب اور ندانسانيت ہوتی ہے) - خدان ميں ادب ہوتا ہے نہ تہذيب اور ندانسانيت ہوتی ہے) - فعلقو او جُھة ضرباً - ان كے مند پر مارنا شروع كرديا - ركبتُ اَنَّا اللّٰي فَحْوَر جُتُ اَمَامَ الرَّسُي بِحَتْ مَا لَوَ تُحِيثُ اَمَامَ الرَّسُي بِحَدِي مَا يَعْلَقُ بِهَا اَحَدٌ يِّنْهُمْ - (عليم سعدية جُهِي ہيں) ميں ماديان كدهي پرسوار ہوئى (آخضرت صلى الله عليه وسلم كو بھى اى پر بھايا يا تو وہ بالكل مشى اور ست تھى يا آپ كى سوارى كى بركت ہے وہ الي حوالاك اور تيز ہوگى) كم ميں قافلہ ہے آگے نكل گئى كوئى اي ہوسكان نہ وسكان نہ وسكان نہ وسكان نہ اسے طل سكان ہوسكان نہ اسے طل سكان اسكان اسكان

إِنَّ أَمِيْرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيْمَتَيْنِ فَقَالَ آثَّى

الگواالُقَلَائِقَ قَالُوْا مَا الْقَلَائِقُ قَالَ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ
اَهْلُوْهُمْ - علائق كوادا كرو-صحابة ن بوچها علائق سے كيا
مراد ہے؟ فرمايا كه عورتوں كے مهر جن پران كے لوگ راضى
ہوئے ہيں - (مهرادر قرضوں كی طرح ایک قرضہ ہے اگر بیوی كو
ادانه كرے يااس سے معاف نه كرا لي قيامت ميں دينا ہوگا) فَعَلِقَتْ مِنْهُ كُلَّ مَعْلَق - وہ اس كی نظر میں محبوب ہوگئ
(اس كے ہر ہرریشہ میں اس كی مجب لنگ گئ رگ رگ میں اس كی
الفت رچ گئ) -

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا وُكِلَ الِيْهِ - جو شخص كوئى تعويذيا گندا الكائے (يہ بجھ كركہ وہ آفت يا يمارى سے بچائے گا) تو وہ اى كئے سپر دكر ديا جائے گا - (اللہ تعالى كى حفاظت اس پر سے المح جائے گا - اس حدیث كى رو سے بعض نے ہرا يك سم كا تعويذ اور گند الكا نا مكر وہ اور نا جائز ركھا ہے گواس ميں اساء الى اور آيات قرآنى ہوں - بعض نے كہا مراد اس حدیث سے وہ تعويذ اور گندے ہيں جن ميں شياطين اور كفار كے نام اور شرك كے كئد منع نہيں ہيں جو نکہ وہ در حقیقت اللہ ہى ہے تعويذ اور گند منع نہيں ہيں كونكہ وہ در حقیقت اللہ ہى سے بناہ اور مدد من اللہ على داخل ہيں ) -

عَیْنُ فَابْکِیْ سَامَةً بْنَ لُوَیِّ -ائِ کَلَیسامه بن لوی پررو (ایک شخص نے کہا)-

عَلِقَتُ بِسَامَةَ الْعَلَاقَةُ - سامد ت وموت چِث گئ-عَلَّاقَه اور عَلُوْق - موت كوبم كت بير -إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ اَهْلِ الْكِتْبَ يَتَزَوَّ جُ الْمَوْأَةَ وَمَا يَعْلَقُ

221

#### الخَاسُ لَا اللهِ |ت||ث||5

عَلَى يَدَيْهَا الْخَيْطُ وَمَايَرْغَبُ وَاحِدٌ عَنْ صَاحِبهِ حَتَّى يَمُوْنَا هَوَمًا - آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنے اصحابؓ ہے فر مایا اہل کتاب یہود اور نصاری کودیکھوان میں ہے کوئی الی کم س لڑی سے نکاح کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر دھا گہنیں لکاتا (الیم کم من ہوتی ہے)اوران میں سے کوئی اپنی بیوی سے بیزار نہیں ہوتا یہاں تک کہ دونوں بوڑھے ہو کر گزر جاتے ہیں (مطلب سے ہے کہ یہود اور نصاری ایک ہی بیوی پر قناعت كرتے بين خواه وه برصورت مو يا خوبصورت بوڑهي مو يا جوان جب تک وہ مزنہیں جاتی دوسری بیوی نہیں کرتے تو مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ اپن عورتوں سے اپیا ہی سلوک کیا کریں اور طلاق دینے سے حتی المقدور پر ہیز کریں)۔

إِنَّ ٱرْوَاحَ الشُّهَدَ اءِ فِنْ جَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثِمَار الْجَنَّةِ - شهيدول كى روحيس سنر برندول كلباس ميل بہشت کے میوے کھاتی پھرتی ہیں- (اصل میں علق اونٹ کے کھانے کو کہتے تھے جب وہ کانٹے دارجنگلی ورخت کھائے پھر یرندوں کے بھی کھانے کو کہنے لگے )-

عَلَقَتْ تَعْلُقُ عُلُوْقًا - اوْتَنى جِنْكُل درخت كهارى ب-فَتَجْتَزِي بِالْعُلْقَةِ - ايك لقمه كمانا اس كوكافي في (يعني بہت تھوڑ ا کھاتی ہے )-

وَإِنَّمَا يَأْكُلُنَّ الْعُلْقَةَ مِنَ الطَّعَامِ-وه تحورُ اكمانا كمايا كر تى تھيں (بقدرسدرمق پيپ بھركھا ناان كونەماتا) -

فَإِذَا الطَّيْرُ تَوْمِيْهِمْ بِالْعَلَقِ - يَكَا كِي يِندَ ان يرخون كى به كليان بينك لكرايه عَلَقَةٌ كَي جمع بمعن خون كي بيكي)-إِنَّهُ بَرَقَ عَلَقَةً ثُمَّ مَضَى فِي صَلْوِيهِ- انْعُول فِحْون تھوكا پھراپى نماز پڑھنے چلے گئے (وضونبيں كيا-مجمع البحاريي بجائے بزق کے نزف ہے شاید یہ کا تب کی تلطی ہے یا مطلب بیے کہان کے بدن سے خون بہالیکن انھوں نے نماز نہوڑی نہ وضوکیا کیونکہ خون نکلنے ہے وضونہیں جا تاا کثر علاء کا یہی قول ہے لکین حنفیہ کے نز دیک وضوثوٹ جاتا ہے)۔

فَاسْتَخُورَ جَ مِنْهُ عَلَقَةً -ان فرشتوں نے آپ کاسینہ چرکر خون کی ایک پھنگی نکال لی ( گویا دنیا کی محبت کا مادہ اور

وسوسوں اور شیطانی خیالوں کا منبع آپ کے سینہ سے نکال ڈالا ا ب خاص مکی صفات اس میں رہ گئے۔)

وَيَكُونُ عُلَقَةً - اورجما مواخون موجاتا --وَرَجُلٌ قَلْمُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ - اورايك وهُخص جسٍ كِا دل معجد سے نگا ہوا ہو- (ایک نماز جماعت سے معجد میں پڑھ کر آیا ہواب دوسری نماز کی فکر میں ہو کہ اس کو بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کر ہے )۔

فَتُمْسِكُهُ بِعِلَاقِتِه - تواس كاسر بندهن بكر كرتها \_-مُعَلَّقٌ بِدَيْنِهِ - ايخ قرض كي عوض لئكار بي كا- (جب تك قرضے کا تصفیہ نہ ہولے گابہشت میں نہ جاسکے گا)۔

خَيْرُ الدَّوَاءِ الْعَلَقُ وَالْحَجَامَةُ عَمْده علاج جَكْسِ لكَانا ہواور سیمنے لگا - ( یعنی جب غلبہ یا فسادخون کا مرض موتو ان دونوں نے بہتر کوئی علاج نہیں علق جونک کو کہتے ہیں )-

فَمَا بَالَ هُؤُلاءِ الَّذِيْنَ يَسُوقُونَ اعْلَاقَنَا -ان لوكول كا کیاخیال ہے جو ہارے عمدہ عمرہ ال جراتے ہیں (یہ عِلْقُ کی جمع ہے یعنی جس ہے دل لگا ہو چونکہ عمدہ اور نفیس مال دل کو پسند ہوتا ے اس لئے اس کو علق کہا)۔

إِنَّ الرَّجُلَ لَيْغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ ذَٰلِكَ لَهَا فِي قَلْبِهِ عَدَاوَةً يَقُولُ جَشِمْتُ اللَّهِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ-ایک آ دمی اینی بوی کا مهر گران دینا قبول کرتا ہے بہاں تک کہا س کے دل میں اس کی طرف سے دشمنی ساجاتی ہے کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو نکاح میں لانے کے لئے ہراک مشکل کافخل کیا یہاں تک کہ مشک کی ری بھی اٹھائی ( محنت مزدوری کر کے تیرامہر پورا

وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فِيهِ عَلْقٌ وَقَدُ خَيَّطَهُ بِالْأُصْطُبَّةِ - ابو بريرةٌ ایک پھٹی ہوئی تہبندیہ ہوئے تھے (جو کانٹے یا درخت میں اٹک كريهث كئ تقى )اس كوكتان سے يى ليا تھا-

إِنَّمَا اللَّا وُصِياء أُ أَعْلَاقٌ مِّنَ الْأَنْبِياء - وصى اور امام پغیبروں کے نکڑے ہیں-(لعنی امامت بھی گویا نبوت کا ایک جز ہے۔ یہ صدیث امامیہ کی روایت ہے )اکر جم یوم الفیامة مُتَعَلِّقَةٌ بِالْعَرْشِ - ناطه قيامت كدن عرش سي لاكاموكا -

عَلْكٌ - چبانا منه میں ہلانا وانت پردانت رگڑنا -تغلیدُ کُ - انچھ طرح دباغت کرنا -عَلَاكُ - چبانے کی چز -

مَاذَاقَ عَلَاكًا وَّعُلَاكًا - اس نے چبانے کی کوئی چیز نہیں ا چھی۔

عِلْكٌ - گوندُ مصطَّى اوبان وغيره برايك چبانے كى چيز (جيسے چھاليا، چكنى سپارى)اس كى جمع عُلُو ُلْدُاور اَعْكَلاكْ ہے-علْگُهُ وقطعه-

عَلِكٌ - لِلْجَالِرُوجِت دارُ چِيكَمَا بهوا-

اِنَّهُ مَوَّ بِرَجُلِ وَبُوْ مَتُهُ تَفُوْدُ عَلَى النَّادِ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلُ يَعْلِكُهَا حَتَى آجُرَمَ فِي الصَّلُوةِ - بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلُ يَعْلِكُهَا حَتَى آجُرَمَ فِي الصَّلُوةِ - آخضرت مَن الله عليه وسلم ايك فض پرت رئر ساس كى باندى ابل ربى فقى (گوشت ميں ابل ربى فقى (گوشت ميں سے ايك عرض الحاليا اور اس كو چباتے رہے يہاں تك كه نمازك تجبير تح يه باندهى (معلوم ہواكة آگ كى كي موئى چيز كھانے سے وضونيس عاتا) -

اِنَّهُ سَأَلَ جَوِيْرًا عَنْ مَّنْزِلِهِ بِينْشَةَ فَقَالَ سَهُلَّ وَدَكُدَاكُ وَحَمْضٌ وَعَلَاكُ-آ تَخْفرت صلى الله عليه وسلم نے جری سے بوچھا جنگل میں تیرامکان کہاں ہے؟ انھوں نے کہانرم اور ہموار زمین میں جہاں ترش درخت اور علاک کے درخت ہیں۔(عَلَاكَ ایک درخت ہے جو ملک تجاز میں جنگل میں ہوتا ہے۔اس کو عَلَكُ ہمی كتے ہیں)۔

وَ لَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ- گونداور مصطَّى وغيره نه جا ب ( گو اس كوچا ہے سے روز هنبیں جاتا )-

عَلْكُ الْفَرَسُ اللِّبَحَامِ-گُورُےنے لگام چانی-عَلْكُمْ-یا عُلَاكِمْ-شخت اور بڑا اونٹ-(اس کی جمع عَلَاكِمُ ہے)-

غُلْکُوهُ - کے بھی یہی معنے ہیں-قوی اونٹ اور اونٹنی دونوں . کو کہتے ہیں-

غَلْبَاءُ وَجْنَاءُ عُلْكُوْمٌ مُّلَةِ تِحَرَةٌ - موثَى گردن والى بزے رخباروں والی ہاموٹی ختکی خت اورز ورآ وراؤٹنی -

عَلَّ - يا عَلَلٌ ياتَعِلَّةٌ - دوااره سه باره پيڻايا پلانا' په در په کرنا -

تغلیل و دوباره سه باره پلانا ٔ یا کیمل دوباره سه باره چننا ٔ مشغول کرنا 'غافل کرنا 'اچھی طرح انتظام کرنا 'علم صرف کی اصطلاح میں تعلیل کہتے ہیں کسی کلمہ کا اعلال بیان کرنا - یعنی اس میں جوقلب وانقلاب تبدل حرکات اور حروف ہوا ہو وجہ اور دلیل بیان کرنا -

اغلال – دوباره سه باره پلانا –

تُعَالُلُ اور مُعَالَلَةٌ - تَقَن مِيْن بِحاموادود هدو ہنا -عُلَالَه - بچا ہوا دود ه تقن میں 'یا چی کا دو ہنا جب تین بار د سر-

عُلَّات - سوتیلے بھائی مین باپ ایک ماں دو-عِلَّهُ - سبب بیاری (اس کی جمع عِلَلٌ ہے) -اُتِی بِعُلاَلَةِ الشَّاقِ فَاکُلَ مِنْهَا - آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس بمری کا بچا ہوا گوشت (جو پہلی بار کھانے سے آج رہا تھا) لایا گیا آپ نے اس میں سے کھایا -

قَالُواْ فِيهِ بَقِيَّةٌ مِّنْ عُلَالَةٍ-ان مِن بَحَهِ وربور مِورُ سَعَ كَاباتَى \_\_\_

فَاتَنْيَتُهُ بِعُلَالَةٍ- مِن آپ كے پاس بچا موا كوشت لے كر ا-

تَعِلَّةُ الصَّبِيِّ وَقَوَى الصَّيْفِ - بِحُول كا بهلاوا ہے اور مہمان كى ضيافت (يہ تحجوركى صفت بيان كى كد بچه جب روئ اس كوايك تحجور ديدوتواس كو كھانے لگتا ہے اور خاموش ہوجاتا ہے اس طرح اگر كوئى مہمان آئے اور گھر میں كھانا جلدى نہ يك سكے تو تحجور پراس كى ضيافت ہو كتى ہے ) -

مِنْ جَزِيْلِ عَطَائِكَ الْمَعْلُولِ - تيرى بِ انتها بخشش جرِ بار بار ہوئی ہے (ایک نعت کے بعد دوسری نعمت عطا فرماتا ہے)-

كَانَّهُ مُنْهَلٌ بِالرَّاحِ مَعْلُولٌ - كوياوه ايكش نيج به بي مِن البَّرِين بي به بي مِن البَّرِين بين بي بي م مِن صَرَ بَ بِالْعَصَا رَجُلًا فَقَتَلَا ثَالَ إِذَا عَلَّهُ صَرْبًا مَنْ صَرَ بَ بِالْعَصَا رَجُلًا فَقَتَلاً ثَالَ إِذَا عَلَّهُ صَرْبًا

+ --

#### اح اخ از اذ ار از ای اش اس الْعَالِمَةُ لِمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّ

فَفِيْهِ الْفَوَدُ-(عطايا ابرائيم تخيم في من كبا) أكركو كي شخص لأتفي سے سخت ضرورت ہوتو اور بات ہے)-دوسرے کو مارے وہ مرجائے تو اگر کئی باریے دریے مارے تواس

سے تصاص لیا جائے گا ( کیونکہ بے دریے مارنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مارنے والے کی نیت قل کی تھی )۔

أَلَّا نُبِياءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ - يَغْمِرسب علاتي بِعالَى مِين (جن كا باب أيك موتا بي كيكن ما تيس مختلف اس طرح تمام پيفمبرون کےاصول ایمان ایک ہیں جیسے تو حیدالٰہی'ایمان برملائکہ وحشر ونشر وغیرہ صرف فروی احکام شریعت میں اختلاف ہے جواللہ تعالی نے ہرز مانداور ہرقوم کے حالات کے موافق ا تارے تھے )-يَتُوَارَثُ بَنُو الْآغْيَانِ مِنَ الْإِخُوَةِ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ-سكَّے بھائی بہن دارث ہو نگے كہ سوتىلے (لعنی جب سكّے بھائی بہن موجود ہوں تو ساراتر کہ وہ لے لیں کے اور سوتیلوں کو کچھ نہ ملے

عَلَّات جَع بعَلَقُهُ كَا بَعِيْ سوكن-

فَكَانَ عَبْدُالرَّحْلِمَنِ يَضُرِبُ رِجْلِيْ بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ-عبدالرطن اونث كو مارنے كے لئے ميرے ياؤں ير مارتے تھے-(میں ان کے ساتھ سوار تھی - پیدھنرت عا کنٹٹٹ نے کہا - ہوا میرتھا کہ حضرت عا کشٹےنے اوڑھنی ا تار دی تھی تو عبدالرحمٰنَّ اونٹ کو مارنے کے بہانے ان کے ماؤں پر مارتے تھے-مطلب ریھا کہ اوڑھنی اوڑ ھلو- چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عا کُشرُّ نے اس وقت کہا یہاں کوئی غیر آ دی ہے جس سے میں بردہ كرول-بعض نے كہا تھيك بنعكية السَّيْفِ بيعن تلوار كى كو تقى سے مارتے تھے)-

مَاعِلَّتِي وَأَنَا جَلُدٌ نَابِلٌ - (عاصم بن ثابتٌ نے كما) جماد نه كرنے كے لئے ميرا عذر كيا ہے- ميں مضبوط طاقور تيرول والا آ دی ہوں-(لینی توت اور طاقت بھی ہے اور ہتھیار بھی موجود ہیں پھر جہاد سے بیٹھر ہنے کی کوئی وجہبیں )-

لَا يُمْنَعُ الْعَبْدُ مِنَ الْحَمَاعَةِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ - بغيركى ضرورت یا وجہ کے غلام کونماز کی حاجت میں شرکیک ہونے سے منع نه کیا جائے گا-(لیعنی مولی کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے غلام کو جماعت میں جا کرنماز پڑھنے سے روکے البتہ اگر کوئی ایسی ہی

اَلرُّ خُصَةُ فِي الْمَطُو وَعِنْدَ الْعِلَّةِ-جماعت بارث اوركى ضرورت کی دخیہ سے ترک کرسکتا ہے-(ای طرح بارش اور کیچڑ ہوتو جعد کی نماز کے لئے بھی آ نامعاف ہے۔ ضرورت سے مرادب ہے جیسے بیاری یا ظالم کا ڈر ہویا آندهی یا کیچڑ وغیرہ ہواس طرح اگرآ دمی اندهامواوراس کا کوئی لے کر چلنے والا نہرو) -

يُخُورَجُ الْمَيَّتُ لِعِلَّةٍ - الركولَى شرعى وجه بوتوميت كودنن بو جانے کے بعد بھی قبرے نکال سکتے ہیں-(مثلا بغیر عسل دیئے دفنا دیا گیامویاده زمین عضبی نظیمیاس کا کفن عضبی مویاو ہاں یانی کے سلاب کا ڈر ہویا ظالم حاکم جمراورظلم کرے اگر بن نماز پڑھے دفن کردیا گیا ہوتواس کی قبر پرنماز پڑھ لیں میت کا نکالنا ضروری

فَعَلِّلِيْهِمْ - بَول كو بهلا بهسلا كرسلا د -- (مثلا كم بينا تھمرواب کھانا آتا ہے یا کوئی نقل و حکایت بیان کرے یہاں تک کہان کے سونے کا وقت آ جائے وہ سوجا ئیں - یہاس وقت ہے جب بجے ایسے بھو کے نہ ہوں کہ نہ کھانے سے ان کی حان کا ڈر ہواگر ایسے سخت بھوکے ہوں تب تو بچوں کو کھلانا مہمانوں کے کھلانے پرمقدم ہوگا)-

إغْتَلَّ بَعِيْرٌ صَفِيَّةً -حضرت ام المؤمنين صفيهٌ كااونث يمار

آغْيَانُ بَنِي الْأُمِّ آحَقُّ بالْمِيْرَاثِ مِنْ وَّلَدِ بَنِي الْعَلَّاتِ - سَكَ مال جائے بھائی بہنیں سوتیلے بھائی بہنوں سے تر کہ کے زیادہ حقدار ہیں (مثلاا کیک مخص مرگیااس کی صرف ایک سگی بہن تھی ایک سوتیلی تو سارا تر کہ تھی بہن لے لیگی سوتیلی بہن کو كچهنه ملے گا) (كذا في البحرين)-

لَعَلَّ -شايدُ اميد ب-عَلْمُ - داغ دينا 'نشان كرنا 'چرنا -عِلْمٌ - جاننا' دريا فت كرلينا' يقين كرنا -عَكَمٌ -اويرٌ كامونث يهث جانا-تَعْلِيمٌ -سكها نا علم مو ياصنعت يا منز نشان كرنا -عَلَمْ - حِصندُ ا نشان-

اِعُلَامٌ - آگاه کرنا ٔ جتلانا -مُعَالَمَةٌ - عَلَم مِين مقابله کرنا -تَعَلَّمٌ - سِکِصنا -تَعَالُمْ - جاننا -

عَلِيهُ - الله تعالى كا ايك نام ب (الن كاعلم تمام اشياك ظاهرى اور باطنى اورجز فى اوركلى سب كومحط ب ايساعلم كدايك ذره أسان يا زمين ميس اس كعلم سه باهرنهيس ب ايساعلم محط سواك اس كسى مخلوق كونهيس ب فرشته ويا پنجمر) -

اَیَّامٌ مَّعْلُوْمَاتٌ - ذی الحجہ کے دس دن (یعنی غزوہ ذی الحجہ سے دسویں تاریخ تک ) -

تَكُونُ الْآرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَقُرْصَةَ النَّقِيّ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحْدِ - قيامت كدن زين الى صاف اور جموار ہوگ جيے ميد ك روفي اس من كوئي نشان كى كا باتى نہيں رہے گا جيے ميناريا پہاڑيا ميل كا پقريا حد بندى يا عمارت كا كوئى نشان ايك روايت من علم ہے معنے وہى ہيں يعنى كوئى عمارت يا بنا باتى نہ رہے گا) -

لَيُنْ لِنَّ فِي جَنْبِ عَلَمٍ - ايك بها رُك وامن مي اتر يها و كان في اتر يها أن الله عليها و الله الله الله ا

عِنْدَ الْعَلَمِ الَّذِيْ عِنْدَ دَارِ فُلَانٍ - اس جَنْدُ لَكَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا پاس جوفلال شخص كَالمريداكاتها -

اِنَّكَ عُلَيَّمْ مُعَلَّمْ - تواكيلُّرُكا ہے نيك توفيق ديا گيا (جھوكو الله تعالىٰ نے راہ صواب بتلائی ہے اور بہتری سکھلائی ہے) -تعَلَّمُوْ النَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاعْورَ - تم يہ جان رکھو كه تھار ا پروردگار کا نائبیں ہے - (وہ ہرعیب سے پاک ہے) -

تَعَلَّمُوْااِنَّهُ لَيْسَ يَوْى اَحَدُ مِّنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوْتَ-تم يه جان ركوكم من سے كوئى دنيا من اپني پروردگاركونين ديكھے گا يہال تك كه مرجائے - (البتة آخرت من اس كاديدار مومنوں كونسيب موگا) -

ادَادَ أَنْ تَعَلَّمُوا - المول في يبطال كم علم حاصل كرو-

آخسفَت آم آغلَمت - (جاج نے نوال کودنے والے سے پوچھا) تونے بہت کثرت سے پانی دیکھایامعمولی طورسے - (اعْلَمَ الْحَافِرُ اس وقت کتے ہیں جب کوال کھودنے والل کوئیں کوئیں کوئیں کوئیں کی بہت پانی واللکین یہ حسف ہے کے حسف ہے حسف جب بہت زیادہ پانی ہو)-

عَبْدٌ خَضِوْ اَعْلَمُ مِنْكَ-ايك بنده خفز ہے جوتم سے
زیادہ علم رکھتا ہے (یعن علم کا ایک شعباس کوالیادیا گیا ہے جوتم کو
نہیں دیا گیا اگر چہ حفزت موسی علیه السلام علم شریعت میں حفزت
خضر سے کہیں افضل شھ)-

لَا يَنْبَغِيْ لَكَ أَنْ تَعَلَّمَهُ - تَمْ كُواسَعُلَم كَا حاصل كَرَنَا سِرَاوار نہيں - (كيونكه تم پنيمبر ہواور تمھارا كام ظاہر شريعت پرلوگوں كو چلانا ہے اور ميں اور خاص كاموں پر مامور ہوں جو بظاہر تمھارى شريعت كى روسے درست معلوم نہيں ہوتے ليكن چونكه بحكم اللى كئے جاتے ہيں اس لئے مجال سرتا بي نہيں ہے)-

لَيْسَ بِاعْلَمْ مِنَ السَّائِلِ - جسسے بوچھے ہودہ بوچھے والے سے زیادہ نہیں جانتا - (دونوں اس کی لاعلمی میں برابر ہیں) - قد گُذنتُ اَعْلَمُ إِنَّهُ خَارِجٌ - میں جانتا تھا کہ اخیرز مانہ کے پنجیبر آنے دالے ہیں (کیونکہ اس کے پاس پینجبروں کی تصویریں تھیں یا اگلی کتابوں سے اس نے آپ کی نبوت کی نشانیاں معلوم کر لی تھیں - کہتے ہیں ابوسفیان اس کے ایک گرجا میں گیا وہاں کئی تصویریں دیکھیں ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرصدین کی بھی تصویریتھی) -

كَانَ أَبُوْ بَكُو اعْلَمَنَا - ابوبكر مم لوكول مين سب سے زياده

## الكالمال الا المال الله المال المال

علم اور سمجھ رکھتے تھے (جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ تعالی نے اختیار دیا چاہے دنیا میں رہے چاہے آخرت کو اختیار میں روانہ ہوتو اس نے آخرت کو اختیار کیا - ابو بکر سمجھ گئے کہ اس بندے سے مرادخود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں او آپ کی جدائی کا خیال کر کے رونے گئے - دو مرے صحابہ یہ مطلب نہ سمجھے اور انہوں نے ابو بکر سے رونے پر تحب کیا ) -

الله أغلم بما كانو عامِلين - الدخوب جانتا كه يه يح جو بجيني مين مر كئي بوے هوكر كيے كام كرنے والے سے (برے يا تھے اللہ اللہ اللہ اللہ علم كموافق ان سے سلوك كرے گا - كہتے ہيں كہ يہ حديث اس وقت كى ہے جب آ مخضرت صلى اللہ عليه ولم كوينہيں بتلايا گيا تھا كہ كافروں كے بح جو بجينے ميں مرجا ئيں بہشت ميں جا ئيں گے - بعض نے كہا اس حديث كا مطلب يہ ہے كہ اللہ تعالى خوب جانتا تھا كہ وہ برے نہ ہوں گے اور وہ كام نہ كريں گے جن كى وجہ سے ان كو عذاب دينا پڑے ) -

خَیْرُ کُمْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وَعَلَّمَهُ-تم مِن بہتر وہ فَحْص ہے جوقر آن سیکھ یاسکھلائے (یعنی لوگوں کوقر آن پڑھائے اس کا مطلب سمجھائے)-

عُلِمُنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ - بَمَ كُوٓآ پ پرسلام كرنا تو معلوم بوگيا (السلام على النبى ورحمة الله وبركاته) يا سلام عليك ايها النبى مُرّآ پ پر درود كيوكر بيجين (جس كاحكم الله تعالى نے اس آيت مين ديا ہے يا ايها الذين امنو صلو ا عليه وسلموا تسليما) -

وَالسَّلاَمُ كَمَا عَلِمْتُمُ يَا كَمَا عُلِّمْتُمُ - يعنى سلام اس طرح كروجوتم كومعلوم بي جسطرح تم كوسكهلايا گيا ب-إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ - اب بروردگارا گرميرا بيشل تيرى درگاه ميں قبول مواہب جس كوتو بى جانتا ہے (ظاہرى معنے بيہ بيں كما ب بروردگارا گرتو جانتا ہے گرينہيں بنتا كيونكم اللہ تعالى كوسب معلوم ہاس كے علم ميں شكنہيں موسكتا) -

لَاتَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ -اس ك باكس التحاوَثر

نہ ہوجودا ہنا ہاتھ خرج کرتا ہے (مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا اور کسی پراپنی خیرات ظاہر نہ کرے چھپا کر دے اس میں بہت زیادہ ثواب ہے )-

لَاعْلَمُ حِنْنَ النّزِلَتُ وَآئِنَ النّزِلَتُ- مِن جانا ہوں یہ
آیت کب اتری اورکہاں اتری-(ایک روایت میں حَیْثُ
النّزِلَتُ ہے بجائے حِیْنَ النّزِلَتُ کَرُمِی مِن مِی کونکہاں
میں کرار ہوتی ہے)-

آنّا اَعْلَمُ لَكَ-مِين تيرے كئے خوب جانتا ہوں۔ اِعْلَمُ لِي عِلْمَ هٰذَاالرَّ جُلِ-اس خُض كا حال ميرے كئے دريافت كر (يعني آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا جومكه ميں نبوت كا دعوٰى كرتے ہیں)۔

إِنِّى أَعُلَمُهُمْ وَمَا أَنَا بِخَيْرِ هِمْ - مِين ان سب سے زياده علم ركھتا ہوں ليكن مين ان سے افضل نہيں ہوں ( بلك عشره مبشره مجھ سے افضل بين كيونكه صرف علم كى زيادتى فضيلت مطلقه كا موجب نہيں بلكه اور امور بھى دركار بين جيسے اخلاص تقل كى توكل قناعت صروغيره -

اِذَاارُسَلُتَ كُلُبكَ الْمُعَلَّمَ - جب تو اپ تعلیم یافته (سدھے ہوئے) کتے کوشکار پرچپوڑے (تعلیم یافتہ وہ کتا ہے جواشارہ کرنے پرحمل کرے اور بلانے سے لوٹ آئے اور شکار کے جانور کو پکڑر کھے اس میں سے کھائے نہیں - اس حدیث سے کتے کے جھوٹے اور اس کے لعاب کی طہارت نکلتی ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی تھم نہیں دیا کہ جہال پر کتے کا مندگا ہواس کو دھوڈ الو) -

بَابُ عَلَاماَتِ النَّبُّوةِ فِى الْإِسْلَامِ-اسلام كَ زمانه ميں نبوت كى نشانياں-

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللّٰهُ بِلِجَامٍ مِّنْ الْرِ - جَوَحْص دین کا مسلہ جانے پر چھپائے پوچھنے والے کہ نہ بتلائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام لگا کے گا- (مثلا کوئی اسلام لانا چاہے اور اسلام کے عقائد اور ارکان پوچھے یا حلال حرام کافتوی چاہے یا اور کسی شرعی مسلہ کا اور وہ جان بو جھ کرنہ بتائے تو سخت گنہگار ہوگائیکن دنیاوی علوم وفنون

اور ہنر اور کمال اور شخوں اور دواؤں کا چھپانا جائز ہے )اگر چہ بہتر یہ ہے کہمسلمان بھائیوں سے ان کے بتلانے اور سکھانے میں بھی بخیلی نہ کرے )-

اِنَّ هٰذَاالْعِلْمَ دِیْنُ فَانْظُرُ وُاعَمَّنُ تَانُخُدُونَ دِیْنَکُمْ۔
دیکھوقر آن حدیث کاعلم دین کاعلم ہے تو یہ بجھ لو کہ کس خص سے تم
اس کو حاصل کرتے ہو (سوچ سبجھ کر نیک اور پر ہیزگار سچے
راست باز بے طبع عالم سے دین کاعلم حاصل کروورنہ گمراہ اور
بدکاراور بدعتی عالم سے اگرتم دین کاعلم حاصل کروگے تو وہ تم کوبھی
گمراہ اور فراب کردیے گا)۔
گمراہ اور فراب کردیے گا)۔

لُوْ اَعْلَمُ اَنَّ اَحَدًّ اَعْلَمُ مِنِیْ - اگریس جانتا ہوتا کہ کوئی شخص (صحابہ میں) مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے ( یعنی اللہ کی کتاب کا مد حضرت علیؓ نے فرمایا) -

قَدُ تَرَكَ مَا تَعْلَمُ مِنْ تَقْدِيْمِ الصَّلُوةِ -اس في وه بات چهور دى جوتم جائة بولين خطبه يها عيدى نماز برهنا-

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمُ - أَكُرَمُ وه باتين جانتے جو جانتا ہوں تو روتے رہے - (لعنی الله تعالیٰ کے عذابات اور قیامت کے اہوال وغیره) -

تَعْلَمُ مَا عَلِمَهُ الْنَحْصِرُ - كياتم وه جانتے ہوجوخفر عليه السلام جانتے تھے (كەفلال كاخاتمە كفرېر ہوگااس كومارڈ الوُفلال كا يمان پراس كوچھوڑ دو) -

ذَكُرُواأَنْ يُعْلِمُوا وَفْتَ الصَّلُوةِ - انهول نے بیتذكرہ كيا كه نماز كے وقت كے لئے كوئى نثان مقرر كريں (كه اس وقت لوگ جع ہوجائيں)-

إِنْعَلَّمُوا صَلُونِي - تاكم ميرى نماز سي الو-

جَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعُلَمَاءِ - ابْنَ علاء كا (يعن ايله ك ماكم كا) سفيرة يا-

جُعِلَتُ لِی عَلاَمَةً - میرے لئے ایک نشانی مقرر کی گئی (یعنی سوره اذا جاء جونفرت اور فتح کمکی نشانی ہے اور ابن

عباسٌ نے اس کوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات کی خبر مجھی ہے)-

عَلَامَهُ تَدُغُونَ - تم س وجه سے اپنے بچوں کا طلق وہاتی ہو ( توہائی سکتہ ماکے بعد لگائی گئی ہے ) -

تَعْلَمُنْ أَيُّهَا النَّاسُ -لوگوتم بيجان لو-ثُمَّ تَعْلَمُوْهَا - بَعِرتم اس كوحان لو-

مَنْ عَلِمَ آیِّنِی ذُوْفُدُرَةِ عَلَی مَغْفِرِتِهَا - جوبندہ یہ سمجے کہ میں اس کا خدا ہوں اس کے گناہ بخش سکتا ہوں (ایب سمجھنے والے کو اس کی مغفرت کی امید ہے گووہ تو بہ نہ کرے) -اعْلَامُ الشَّنْیُءَ - کئی چیز کے نشان -

قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ النَّكَ تَقُولُ هٰذَا- (مَكَرَنكيركبيل كَ) ہم تو جانتے تھے كہ تو ان باتوں كا قائل تھا (ليعن خداكى وحدانيت اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى نبوت كا اور اسلام كے دين كا)-

اَوْ عِلْم یَنْفَعُ - (جن باتوں کا ثواب آدی کوم نے کے بعد بھی پہنچتا ہے ان میں سے ایک) وہ علم ہے جولوگوں کو فائدہ پہنچائے (مثلا دین کتابیں وقف کرے یا تصنیف اور تالیف کرے یاان کی اشاعت کرے مدرسددین کے علم کا بنائے ورس تدریس وغیرہ) -

وَهُوَ لَا يُرِيْدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ - وه لوگوں کوسکھانا چاہتے تصب ( کیونکہ وہ کسی فرض نماز کا وقت نہ تھایا وہ فرض پڑھ چکے ہوں گے )-

إِنَّهُ مَنْ قَدُ عَلِمْتُمُ - تم تو جانتے ہووہ کون مخص ہیں یعنی ان کے عالم وفضیات کے قائل ہو-

فِیْمًا عَلِمْنَا- جہاں تک ہم کومعلوم ہے(آپ نے ان مورتوںکومتعی رکھاجو کپڑوں پرمنقوش ہوں)-

فَعِلْمٌ فِي قَلْبٍ فَلْلِكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ فِي اللِّسَانِ فَلْلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ -ايك توعلم قلب بيعن علم باطن يم علم نقع دين والا ب- دوسر علم زبان يعن علم ظاہريدالله كى حجت ب (جس كى وجہ سے خالفين اسلام كاردكيا جاتا ہے ان كے اعتراضات كے جوابات ديئے جاتے ہيں - دونوں علموں كا حاصل كرناضرورى ہے ) -

اَعُوْدُ بِاللّٰهِ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنفَعُ - خدا كى پناه اس علم سے بھر فائدہ نہ ہو (نہ دین كا نه دنیا كا ایساعلم حاصل كرنا تصبيع اوقات ہے)-

اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا-بعض علم جہالت اور نادانی ب(مراد وہ علم ہے جوجھوٹ اور غلط ہے جیسے علم جفر اور رال اور سحر اور شعبدہ وغیرہ)-

لَوْ عُلِمَ إِنَّكَ تَنْتَظِرُ - أَكَر بِهِ معلوم بوتا كه تو انظار كرر با ب(تو تيري) كه من كونچانه مارتا) -

اعْلَمْ مَّا تَقُوْل - خُوب تجھ لے تو کیا کہتا ہے-

اَعَلِمَ عَبْدِی آنَ لَهُ رَبًّا- کیامیرابندہ یہ جانا ہے کہاس کا ایک مداوند ہے (جوگناہ بخشا ہے صالانکہ پروردگارکوسب معلوم ہے گرفرشتوں سے یہ پوچھنا بطور خوشی اور مباہاۃ کے ہے۔

فَلَا يَجِدُونَ اَعْلَم مِنْ عَالِمِ الْمَدِیْنَةِ - پھر مدینہ کے عالم سے بڑھ کر کوئی عالم نہ پاکس کے (بیصدیث امام مالک کی شان میں ہے جواو پر گزر چی ہے) -

اِنْ یَعْلَمْ اِنْکَ اِمْرَ أَتِیْ- اِگْر کہیں اس ظالم بادشاہ کو یہ معلوم ہوگیا کہ تو میری ہیوی ہے (تو وہ جھے کوچھین لے گا اس ظالم کا یہی دستورتھا کہ لوگوں کی ہیویاں چھین لیتا)-

فَاعُلَمُنَا آخَفَظُنا - جارے زمانہ میں زیادہ عالم وہی ہے جو خوب یادر کھنے والا ہے - (علم درسینہ ندورسفینہ) - ا خوب یادر کھنے والا ہے - (علم درسینہ ندورسفینہ) - ا کُو ہَ اَنْ تُعُلَمَ الصَّوْرَةُ - منه پرنثان کرنا پراسمجا -اِنْ لَكُمْ تَهْتَدِ بِعَلَمٍ - اگرتو كوئى نثان راستہ معلوم كرنے كے ليے نہ یا ئے -

عَالْمِینْ - جن اور آ دی سب کوشائل ہے-اکلُّهُ مَّ اغْفِرْ عِلْمَكَ فِیْنَا - یا الله جھے کو جو گناہ ہمارے معلوم ہیں وہ سب بخش دے-

وَاُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ - اور مین اس کی وجه علم کی روشی پھیلا کر جہالت کی تاریکی دورکروں گا-

عُلِّمْتُ خَزَنَهَ النَّادِ - ووزخ کے داروغوں کاعلم مجھ کو دیا الما-

الْعِلْمُ ثَلْنَةٌ علم دين تين چيزيں جيں (آيت قرآنی مديث نبوئ تركہ كے مسائل) -

وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ آهُلِهِ-جُوْخُصْ نالاَلَقَ ہواوراس كو كوئى علم سكھائے (تواليا ہے جيسے سؤروں كوكوئى جاندى سونے كا زيوريہنائے)-

الله الله الله عليه وسكم الله عليه وسكم فنور عيره في ذر مانه لانة صدر عن تغليمه - آخضرت صلى الله عليه وللم كزمانه مين صحابه جوفتوى دية تق آب ان پرانكار نهين كرت من كونكه ان كوفتوى دية تق آب ان پرانكار نهين كرت من كونكه ان كوفتوى دورة بك تعليم كاثر تق (آخضرت صلى الله عليه وسلم و مان موجود نه بياس وقت تها جب آخضرت صلى الله عليه وسلم و مان موجود نه البته ابو كرصد اين آب كي موجود كي مين بين فتوى دية جيم منقول البته ابو كرصد اين آب كي موجود كي مين بين المون تون الموال الله عليه وسلم كم الموال الله عليه وسلم من كها بي كي موجود كي مين بين المون الله عليه وسلم من كها بي كي موجود كي مين بين المون الورنا توان بوگيا بون تو جس بهشت كي تم خونجرى ديا كرت بواس مين سي محميوه جهوكو جس بهشت كي تم خونجرى ديا كرت بواس مين سي محميوه جهوكو اورميوه كافرون برحرام كرديا بي كادالله تعالى نه بهشت كا پانى اورميوه كافرون برحرام كرديا بي ا

عُلَمَاوُ هُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ آدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ هِمْ تَخُودُ - (ايک زبانه اليا آئ گاکه اسلام کاصرف نام ره جائ گالب بوچهو کمتم کون قوم ہوتو کہيں گے مسلمان گر اسلام کے اصول سے محض ناواقف ہوں گے کا فروں کے رسوم سب ان میں جاری ہوں گے اور قرآن کی صرفتی میں بھے ہوئے قش ہوں گے گروں کا ور قرآن کی کو کوئی ان کو نہ مجھ کر پڑھے گا نہ ان پڑمل کرے گا یا قرآن کو بھی ایک رسی طور پر کر لیل گے کی کے مرف یا جینے پر اس کاختم کرا ایک رسی طور پر کر لیل گے کی کے مرف یا جینے پر اس کاختم کرا دیں گئر نہ اس کے تھنے سے کوئی غرض ہوگی نہ اس پڑمل کرنے دیں گئر نہ اس کے تھنے سے کوئی غرض ہوگی نہ اس پڑمل کرنے

# الله الحالة المال المالة المال

ے) ان کی مجدین ظاہر میں تو خوب آ راستہ ہوں گی اور آباد
(شیشے فانوس جھاڑلئر ہانڈ یوں سے آ راستہ بلکہ بعض مجدوں
میں بخل کی بھی روثنی ہوگی) مگر ہدایت سے ویران قرآن وحدیث
کے موافق ان میں عمل نہ ہوگا بلکہ جوکوئی قرآن اور حدیث پڑمل
کرے اس کواپئی مجدول میں نہ آنے دیں گے نہ وعظ ونقیحت
کرنے دیں گے اور جوکوئی ان کی بدعات اور گمراہی کے رسوم
میں شریک ہواس کو پکا مسلمان سمجھیں گے) اس زمانہ کے مولوی
لوگ آسان کی سطح کے نیچ جتنے آ دی ہیں سب میں بدتر ہوں
لوگ آسان کی سطح کے نیچ جتنے آ دی ہیں سب میں بدتر ہوں
طرف لے جا کیں گے - دوسروں کو انقاء اور پر ہیز گاری کا تھم
دیں گے اور خود سب نے زیادہ زانی اور بدکار ہوں گے) خود
دیں گے اور خود سب سے زیادہ زانی اور بدکار ہوں گے) خود
دیں مرجع اور مزیج ہوں گے) ۔

فَعَلِمٌ وَعَلَّمٌ - اس نے علم سیما بھی اس پرعمل کیا اور دوسرول کوسکھلایا بھی (اس کی مثال تو عمدہ اور زم زمین کی می ہے کہ خود بھی پانی چوسا اور نفع اٹھایا اور دوسروں کو بھی نفع دیا اور جس نے علم حاصل کیا لیک عمل برا برنہیں کیا دوسروں کوسکھلایا اس کی مثال اس خت زمین کی می ہے جس نے پانی روک رکھا خود نہیں بیا مگر دوسروں کو پلایا) -

خُیْرُ کُمُ مِّنُ تَعَلَّمَ الْقُرُ انَ وَعَلَمَهُ - تَم مِی بہتر وہ فخض ہے جو قرآن کی علامہ کا اور دوسروں کے جو قرآن کی علامہ کا دے نہیں کہ قرآن کی تعلیم دی جائے )۔

تعلیم دی جائے )۔

یَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ-اسلام کو عالم ک غلطی کرنے کی وجہ ہے ہزار رہا پیرواس کے گمراہ ہو جاتے ہیں) ای طرح منافق محف کا جھٹڑا (جواحقاق حق اور ابطال باطل کے لیے نہ ہو بلکہ نفسانیت اور اپنی بات کی پچ کے لیے ہوا پیا محف درحقیقت منافق ہے ) اسلام کوڈ ھادیتا ہے۔

کُنْتُ اَعُلَمُ إِذَاانُصَرَفُواْ بِلْلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ- (ابن عباسٌ نے کہا) میں نماز سے فارغ ہونا اس وقت معلوم کرتا تھا جب وہ نماز کے بعد ذکر البی کرتے تھے اور میں اس کوسنتا-

(شایدابن عباس بعض اوقات جماعت میں شریک نہ ہوتے ہوں یا کم نی کی وجہ سے دورر ہتے ہوں گے اور اسلام کی آ واز نہ سنتے ہوں گے )۔

لا تبخعلِ اللَّهُ نَيَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا- ہمارا دنیا پر مخصر مت کر (کدرات دن ہم کو دنیا ہی کمانے کا خیال ہو آخرت کی طرف التفات نہ ہویا دنیا کمانا ہمارے تخصیل علم کی غرض مت کر بلکہ علم سے غایت اورغرض ہماری اصلاح آخرت کر)۔

آنِی اَعْلَمُ حِیْنَ اُنْزِلَتُ یَوْمَ عَرْفَةَ فِی یَوْمِ جُمُعَةٍمیں جانتا ہول یہ آیت اَلْیَوْمَ اَکُمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ- کب اتری ہے عرفہ اور جعہ کے دن اتری (تو اس روز دوہری عیر تقی)-

قَلِيْلُ عِبَادَةٍ مَعَ عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ كَيْيِهِ هَا مَعَ جَهْلٍ - تقورُى عبادت عنجو جہالت تقورُى عبادت علم كے ساتھ بہتر ہے بہت عبادت ميں سنت كى بيروى كر سے گا درسنت كى بيروى ميں جوثو اب ہے وہ ہے انتہا ہے اور جائل گوعبادت بہت كر سے گرسنت كا طريقہ نه برتنے سے اس كو اتنا ثو اب بھى حاصل نہيں ہو سكتا (يہاں جائل سے بيم اد ہے كہ قر آن اور حديث كا پوراعالم نه ہوليكن اسلام كے مسائل ضرورى سے بھى اگر كوئى ناواقف ہوتو اس كى عبادت محض ہے كار ہے تقور دى ہو ما بہت ) -

فَقِيةٌ وَّاحِدُّا شَدَّعُمَلَى الشَّيْطُنِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ - ايك عالم شيطان كواتنانا كوارب كه بزارعا بدجوعالم ند بول اس كوات نا كوارنيس بوت (كيونكه عالم شيطان كفريب مين نبيس آسكنا اور عابد جب جابل موتو شيطان آساني سے اس كو پھلا لينا ميں ۔ ۔

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُنتَعٰى بِهِ وَجُهَ اللهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إلَّا لِيُصِيْبَ بِهِ غَرَضًا لَمُ يَجِدُ عَرَفَ الْجَنَّةِ - جَوْض اس علم كو جوالله كارضامندى عاصل كرنے كے ليے سيحة بين (جيئة آن حديث فقه كاعلم) كى دنياوى غرض كے ليے عاصل كرے (مثلا نوكرئ روزگار عهده فخرافخار بحث مباحث خطاب كے ليے ) تو وہ بوشر محده كي خشبو بھرار با بہشت كى خوشبو بھى نہ سو تھے گا (عالانكہ بہشت كى خوشبو بھرار با

# الكالمالية الاحادان المالية ال

کوس ہے سونگھائی دیتی ہے)-

مَنُ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللّهِ حَتّٰى يَوْجِعَ - جَوْخُصُ عَلَمُ حاصل كرنے كے ليے اپنے وَطَن سے نكا وہ اللّه كَلَ راہ مِيں ہے يہاں تك كه لوث كرا ہے (جب تك سفر مِيں علم حاصل كرتا رہے گا گويا الله كى راہ مِيں جہاد كر رہا ہے ۔ اس حدیث سے بیثا بت ہوتا ہے كمطلب علم ذكوة كامصرف ہے يعنى طالب علم كى خوراك اور پوشاك اوركتب اور سامان تعليم ميں ذكوة كارو بيد ينا درست ہے كيونكه فى سبيل الله ميں واضل ہے ) - كارو بيد ينا درست ہے كيونكه فى سبيل الله ميں واضل ہے ) - إنتها حَقْ فَادْرُسُو هَا كُمَّ تُعَلِّمُو هَا - بيدت ہے اس كو پڑھو اللہ علم كونك ہے اس كو پڑھو

إنها حق فادر سوها ثم تعلِموها - يدم به الله يرهو اور يكهويا يزه ها واور سكها و -

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَادْرَكَهُ كَانَ عَلَيْهِ كِفَلَانِ - جَسَ فَخْصَ فَعَلَمُ وَعَلَمُ الْعِلْمَ فَادْرَكَهُ كَانَ عَلَيْهِ كِفَلَانِ - جَسَ فَخْصَ فَعَلَمُ وَعَلَمُ وَاصَلَ كُرَايا تُواسَ كُود وَبِرَا تُوابِ فَعْ اللّهِ عَلَمَ عَلَمُ عَاصَلَ كُر فَي كَ تَصَدَكا وَ وَسَرَ حَصُولَ كَا ﴾ فَذَاكَ عِنْدَ ذَهَابِ الْعِلْمِ - بياس وقت ہوگا جب ونيا ہے دين كاعلم المحد جائے گا (صحابة في بوچهاعلم كيوكرا محره جائے گا ہم تو خود قرآن پڑھے رہتے ہيں اور اپنے بچوں كو بھى پڑھاتے رہيں گے۔ فرما يا كيا يہود اور نصارى تو راة اور انجيل كو نہيں برجين سوچة عن اور انتجاب كي بات برخين ان كيا وان كيا وان كيا وان كيا ان كيا وان يا ان يول ان يول ان يول ان كيا وان يول ان يول ا

لَوْ آنَ آهُلَ الْعِلْمِ صَانُو الْعِلْمَ وَ وَ صَعُوْهُ عُنْدَ أَهُلِهِ
لَسَادُوْ ابِهِ آهُلَ زَهَانِهِمْ - اگر عالم لوگ علم كى حفاظت كرت اور جوفض اس كا ابل ہوتا اى كوسكھاتے تو اپنے زمانہ كے سردار بخ رہتے (بادشاہ اور امير سب ان كے مخاج ہوتے) ليكن انہوں نے كيا كيا دنيا كى طمح سے دنيا داروں كوعلم سكھا نا شروع كر ديا اور تعليم كے ليے دنيا داروں كے دروں پرجانے لگے علم كوذ ليل كرويا -

قِیْلَ مَن اَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ كَا مَا الْحَدُنُ مِن الْهِولِ يَعْلَمُونَ وَكُ بِن الْهِولِ يَعْلَمُ وَن لُوكُ بِن الْهِولِ فَي كَمَا حَلَمُ مِنْ الْهِولِ فَي كَمَا مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اِذَااَحَبَّ اَحَدُكُمُ اَخَاهُ فَلَيُعُلِمْهُ اِيَّاهُ-جبتم ميں كوئى اپنے بھائى مسلمان سے محبت ركھتا ہوتو اس كو جتلا دے كه ميں تجھ سے محبت ركھتا ہوں (تاكه اس كا بھى دل اس كى طرف مائل ہو)-

لیٹس عَمَلٌ بَعْدَ الْفَرَائِضِ اَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ-فرض کامول کے بعد پھرعلم حاصل کرنے سے افضل کوئی کامنہیں ہے (علم حاصل کرنا شب بیداری اور تبجد گزاری سے بھی انضل ہے)-

يَدُ عُوْ لِلْعَالِمِ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتَى الْمُونِ وَالْاَرْضِ حَتَى الْمُونَةِ وَالْمَلَانِكَةُ فَي الْمُواءِ وَالْمَلَانِكَةُ فَي الْمُواءِ وَالْمَلَانِكَةُ فَي السَّمَاءِ - عالم كي ليهال السَّمَاء - عالم كي ليهال السَّمَاء - عالم كي ليهال الله عن اور پرندے ہوا عن اور فرشتے آسان على محليال پانى عن اور پرندے ہوا عن اور فرشتے آسان میں ۔

الله مم بعِلْمِكَ الْعَيْبِ - ياالله تير علم غيب كاتم يااس كالله مم الله على الله على الله الله الله الله الله

اَسْتَنِحِيْرُكَ بِعِلْمِكَ- مِين تيرِعِلم سے بھلائی جا ہتا ہوں اس سے مددلیتا ہوں-

أَلْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَّهُم لَوْ كَانُو يَعْلَمُونَ - الران كَعْم بوتا تو مدينه مين ربنااية على المناسية ليربه سيحة -

لَا اَعْلَمُهُ - (ابن عباسٌ سے میں نے کہاتم خوشبولگاتے موانہوں نے کہا) میں سیمسکہ نہیں جانتا۔ یعنی اس کامستحب ہونا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا کوئی قول اس باب میں مجھ کو یا دنہیں ۔۔۔

هُذَا أَوَانَ يُخْتَلَسُ فِيهِ الْعِلْمُ-بدوه ونت موكا جب علم دين لوكول سے سلب كرليا جائے گا-

تَحِيْضِيْنَ فِي عِلْمِ اللهِ - الله كعلم مين جتن عض ك دن مين است عيض كردن است ك

فَاِنْ هُمْ اَطاَعُوْكَ فَاَعْلِمُهُمْ - اگروہ یہ بات مان کیں تو پھران کو یہ ہلا ( کہ اللہ نے ان پر ہرروز پانچ نمازیں فرض کی ہیں )-

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُوْنَ قَالَ النَّجْمُ رَسُولُ اللَّهِ

#### الله الله كا فا الله الله الكارنيك الكائديك

وَالْعَلَامَاتُ هُمُ الْآثِمَّةُ -علامات و بالنجم هم يهتدون كي تفیریوں کی کہ مجم سے مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں اور علامت سے اہل بیت علیہم السلام (بیامامید کی روایت ہے)-الْمَاءُ طَهُوْرٌ كُلُّهُ إِلَّا مَا عَلِمْتَ آنَّهُ قَنِرٌ - برأيك ياني یاک اور یاک کرنے والا ہے مگر جویقین کے ساتھ تو جانتا ہے کہ وہ پلید ہے ( تو جب تک نایا کی کا یقین نہ ہو ہریانی یاک ہی سمجھا حائے گا)-

إنَّمَا سُمِّى الله عَالِمًا لِآنَّهُ لا يَجْهَلُ شَيْتًا -الله تعالى و عالم كہتے ہیں كيونكه كوئى چيز الي نہيں جواس كومعلوم نہ ہو (بلكہ وہ ہر چیز کوجانتا ہے واجب ہو یاممکن یامتنع کلی ہو یا جزئی)۔ رَأَيْتُ الْعِلْمَ عِلْمَيْنِ فَمَسْمُوعٌ وَّمَطْبُوهٌ علم كل دو

فسمیں ہیں ایک سمعی دوسر کے طبعی (اگر طبعی نہ ہوتو سمعی سے کچھ فائده نه موگا- جيسے آ کھ کی روشنی نه موتو سورج يا چراغ کی روشنی بے فائدہ ہے اسی طرح عقل کی بھی دوقتمیں ہیں ایک وہی دوسری کسی اگروہی نہ ہوتو کسی کچھ فائدہ نہ دے گی)۔

أَعْلَمْ - وهُخف جس كااو بركا بونث بعثا بو-

عَلَامَةٌ-نثاني-

عَلِّلامَه-بهت علم والا-

مَعْلُوم - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے جھنڈے كانام تھا-أَعْلَاهُ الْأَزْمِنَةِ - ائمَه اللَّ بيت عليهم السلام كيونكه ان كي وجه ہے دین کی راہ ملتی ہے۔

نَصَبَ فِيْهِ آمِيْرُا لُمُؤْمِنِيْنَ عَلَمًا لِلنَّاسِ-حفرت على السَّاسِ-حفرت على اللَّهُ نے غدر کے دن اوگوں کوخبر دار کرنے کے لیے آیک جھنڈا کھڑا

عَلَنْ - ياعُلُونْ ياعَلَانِيةٌ - ظاهر مونا كل جانا كيل جانا-مُعَالَنَةٌ - اور اعلان - طاہر کرنا - (تَعْلَدُنْ کے بھی بی معنی

إغْتِكَانٌ - اور إسْتِعْلَانٌ - كال جانا ظاهر مونا-عُلَنَة -جوفض بعيدند بجهائ--عُلُوان -عنوان ديباچه-تِلْكَ الْمُواَةُ أَعْلَنَتْ -اسعورت في توعلاند بدكارى كى-

وَلَا يَسْتَغُلِنُ بِهِ وَلَسَنُا بِمُقِرِّيْنَ لَهُ- ابوبَرَّ لَا عِلْ الْعِيرَةِ اینے دین کو ظاہر نہ کریں نہ تلاوت قرآن کو (چیکے چیکے نماز یرهیں ای طرح قرآن بھی آ ہتہ راهیں کہ کوئی اور نہ نے کیونکہ ہماری عورتیں' بیچ قرآن س کر بدراہ ہوجاتے ہیں (بت پرستی سے بیز ار ہوکر باپ دادا کا دین چھوڑ دیتے ہیں ) ہم جھی ان کاعلاندیدیکام کرنا گوارہ نہ کریں گے (پیمشر کین مکہنے کہا تھا)-ٱقْوَامٌ اِخُوَانُ الْعَلَانِيَةِ ٱعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ - كِي لُوك جِو ظا ہر میں دوست اور باطن دشمن میں ہوں گے۔

اكسِّرٌ بالسِّرْوَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ- يُشِيرِه كناه سے پوشیدہ توبہ کرے اور تھلم کھلا گناہ ہے تھلم کھلا۔

. عَكَنْدْى-غَلِيْطْ اورا يك كانْ واردر خت (اس كى جمع عَلَانِد اور عَلَادِ اور عُلُدٌ ہے- عَلَنْدَاةُ اسكامونش ہے)-

اعْلِنْدَاء - غليظ مونا-

تُجُوْبُ بِي الْأَرْضَ عَلَنَدَاةٌ شَجَنٌ-مولَى طاقت وارْ ٹھوس بدن کی او ٹٹی مجھ کو لے کرز مین طے کرتی ہے۔

عِلْهِزَ - برى موثى جون (جس كوكل كت بين) اورايك كمانا ب جوخون اور بال سے ملا كر بناتے ہيں-خون كواونث كے بالوں میں ملاکرآ گ پر بھون لیتے ہیں افر قحط کے دنوں میں عرب لوگ اس کو کھاتے ہیں۔

اللُّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِيْ يُوْسُفَ فَابْتَلُوْا بِالْجُوْعِ حَتَّى أَكُلُو اللِّعَلْهِزَ-آ تخضرت صلَّى الله عليه وسلم نَ مكه كے كافرول ير بددعاء كى -فر مايا يا الله ان يريد دري قط ك سال بھیج جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئے تھے (آپ کی دعاء قبول ہوئی)وہ بھوک میں مبتلا ہوئے یہاں تک کہ علمز بھی کھالیا- (بعض نے کہاعلمز ایک بوٹی ہے جو بن سلیم کے

ملك ميں اگتى ہے)-

وَلَا شَيْنَى مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَناَ سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَامِيِّ وَالْعِلْهِزِ الْفَسُلِ وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُ نَاوَأَيْنَ فِوَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ - جارے پاس کھانے کو جولوگ کھاتے ہیں کچونہیں ہے-البتہ قط کےسال کی اندرائن ہے اور خراب علم زاور ہم لوگ بھاگ کر کدھر جا کیں آپ ہی کی طرف

# الكالمتالة في البات ف ال ال ال ال ال ال ال الله

عُكُوَّ - بلند ہونا' تكبر كرنا' غرور كرنا' بڑائى جتلانا' چڑھ جانا' سوار ہو جانا' غالب ہونا' قہر كرنا' مارنا' شريف ہونا -

عَلاءٌ - بلند مونا شريف مونا -

تَعْلِينًا - بلند كرنا ؛ جِرْه جانا أنارنا عنوان كرنا-

مُعَالَاةً - الله ان يره جانا الند مقام برآنا - جيس اعلاء

ہے-

تَعَلِّیْ - بلندہونا'نفاس یا بیاری سے پاک ہونا -تعالِی - بلندہونا -

تَعَالَ - آجااويرآجا-

إغتِلاء اور إستغلاء - بلندمونا -

إغْلِيْلاً و جِرُ هِ جِانا -

عِلَاوَة -جوزائد بو-

عُلاَوَةٌ - ہر چیز کا بلند حصہ - (اس کی ضد سُفَالَه ہے) -عَلایَه - بلندمقام-

عَلِیُّ اور مُتَعَالِمُ - الله تعالی کا ایک نام ہے - یعنی سب سے بلند مرتبہ اور ہرتہمت کرنے والوں کی تہمت سے عالی یا ہرا یک وصف اور ثناسے بالاتر -

فَاذَا هُوَ يَتَعَلَّى عَنِيْ- نا گاه كياد يكما مون ده ايخ آپكو مجھے بلنداور عاليشان سمجھنے لگے-

فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا- جب وه نفاس سے پاک ، بوئیں-

تَعَلَّى الرَّجُلُ مِنُ عِلَّتِهِ - آ دمی اپنی بیاری سے صحت یاب موگیا -

آلُیکُدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِّنَ الْیَدِ السَّفُلٰی- اوپر والا ہاتھ (جو دیتا ہے) یاکس سے سوال نہیں کرتا نیچ والے ہاتھ سے بہتر ہے (جولیتا ہے یا اَلَّمَا ہے)-

اِنَّ اَهُٰلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُ وُنَ اَهُلَ عِلِّيِّيْنَ كَمَا تَرَوُنَ الْكُوْكَبَ اللَّرِّتَّ فِي اُفُقِ السَّمَاءِ - بَهِثَّ الوَّعَلَيْنِ وَالولِ

کواس طرح دیکھیں گے جیسے تم حیکتے ہوئے ستارے کوآسان کے کنارے پر دیکھتے ہو (علیون ساتواں آسان یا فرشتوں کا دفتر جہاں نیک لوگ کے انگال چڑھ کرجاتے ہیں۔ یاسب مکانوں سے زیادہ قریب مطلب سے ہے کہ بہتی لوگ نیچ طبقہ والے بلند طبقہ والوں کواپنے سے اتنااونچا دیکھیں گے جتناز مین سے ستارہ اونچا دکھلائی دیتا ہے)۔

صَلُوهٌ فِی اِنْمِ صَلُوهِ کِتَابٌ فِی عِلَیّنَ - ایک نماز کے بعد دوسری نماز جن کے نیج میں گناہ کا کام نہ ہوتکیین کے دفتر میں لکھی جاتی ہے-

فَلَمَّا وَضَعْتُ رِجْلِيْ عَلَى مُدَمَّرِ أَبِيْ جَهْلِ قَالَ أَغُلِ عَنْجُ-(عبدالله بن معودٌ كہتے ہیں) جب میں نے بڈر ك دن) اپنا پاؤل ابوجہل كى گردن پرركھا (جوزخى موكر پڑاتھا) تو كيا كہنے لگا ميرے اوپر سے سرك جا (عرب لوگ كہتے ہیں أَغْلِ عَنِ الْوسَادَة يا عَالِ عَنْهَا تَوْشَك سے سرك جا-

الوسادہ یا عالی عنها توشک سے سرک جا-اُعُلُّ عَلَی الْوِسَادَةِ- توشک پر آجاعَیّن جُمعن عَیّنی ہے- یہ بعض عربوں کی لغت ہے جو یائے متکلم کو حالت وقف میں جیم سے بدل دیتے ہیں )-

قَالَ اَبُوْسُفُيَانَ لَمَّا اَنْهَزَمَ الْمُسْلِمُوْنَ وَ ظَهَرُواْ عَلَيْهِمْ اَعُلُ هُبَلُ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُ اَعُلٰی وَاَجَلُّ فَقَالَ عَمْرُ اللَّهُ اَعُلٰی وَاَجَلُّ فَقَالَ عَمْرَ اللَّهُ اَعُلٰی وَاَجَلُّ فَقَالَ عَنْهَا – (جب جنگ احد میں مسلمانوں کو کئست ہوئی اور مشرک ان پر غالب ہوگئے) تو ابوسفیان کہنے لگا جبل (جوایک بت کا نام تھا) اب بلند ہوجا 'یہن کر حضرت عمر شنے کہا اللہ جل شانہ بہت بلند اور بڑے مرتبہ والا ہے ابوسفیان نے کہا ہمل نان کا دستورتھا جب کی بڑے مقام کا قصد کرتے تو دو پانے لیتے ایک پر '' ہاں 'کا لفظ کھتے دوسرے پر''نہیں'' پھر و پانے لیتے ایک پر'' ہاں' کا لفظ کھتے دوسرے پر''نہیں'' پھر پانہ نکا اور دونوں پانبوں کو گھاتے اگر'' ہاں' کا بیانہ نکا اور انقاق سے اس کو اس خاس طرح بیانہ نکا اور ہوئی اور ہاں کا پانہ نکا اور انقاق سے اس کو اس جنگ میں اور طع کی وجہ سے فتح ہوگئ تو ہمل کا بعض مسلمانوں کی عدول کھی اور طع کی وجہ سے فتح ہوگئ تو ہمل کا بعض مسلمانوں کی عدول کھی اور طع کی وجہ سے فتح ہوگئ تو ہمل کا بعض مسلمانوں کی عدول کھی اور طع کی وجہ سے فتح ہوگئ تو ہمل کا بعض مسلمانوں کی عدول کھی اور طع کی وجہ سے فتح ہوگئ تو ہمل کا بعض مسلمانوں کی عدول کھی اور طع کی وجہ سے فتح ہوگئ تو ہمل کا بعض مسلمانوں کی عدول کھی اور طع کی وجہ سے فتح ہوگئ تو ہمل کا بعض مسلمانوں کی عدول کھی اور طع کی وجہ سے فتح ہوگئ تو ہمل کا بعض مسلمانوں کی عدول کھی اور طع کی وجہ سے فتح ہوگئ تو ہمل کا

معتقد بن گیااور حفرت عمر کواس کی بدگوئی ہے منع کرنے لگا)۔ لَا یَزَالُ کَعُبُكَ عَالِیًا۔ تیرافخنہ ہمیشہ بلندرہے۔ (لیعنی تو ہمیشہ عالیشان اور بلند مرتبہ اپنے دشمنوں پر غالب اور فتح مند رہے)۔

كَانَتُ تَجُلِسُ فِي الْمِرْكِنِ لُمَّ تَخُرُجُ وَ هِي عَالِيَةُ اللَّهِ - حنه بنت جَشَ ايك كرْكُولُ مِن المائية الدَّمِ - حنه بنت جَشَ ايك كرْكُولُ مِن المائية الدَّمِ اللهِ مَن المائية خون كى سرخى پانى كاوپر آجاتى (استحاضه كاخون اتناجارى رہتا) -

آخَذْتُ بِعَالِيَةِ رُمْحٍ - بر تھے کا سر پکڑلیا (جو آنی کے قریب ہوتا ہے)-

عَالِيَهُ - اور عَوَ الِيْ - وه گاوُل جو مدینه کے اطراف بلندی پر واقع ہیں - نزدیک والا گاوُل مدینہ سے تین میل پر اور دور والا آٹھ میل برواقع ہے-

جَاءَ أَغْرَابِيٌّ عُلُوِيٌّ جَافٍ-ايك بلندگاؤں كارہے والا گزارا كھڑا آيا-

فَارْتَفَى عُلِيَّةً - وه بالا خانے میں چرھ گیا- (اس کی جمع عَلالِنی ہے)-

عِلِيَّةُ أَصْحَابِهِ - آبِ كاصحاب من بلندم سب-

کُمْ عَطَاوُكَ فَالَ الْفَانِ وَجَمْسُ مِائَةٍ فَقَالَ مَا بَالُ الْفِلَاوَةِ بَيْنَ الْفَوْ دَيْنِ - (معاويه نے لبيد شاعر سے بوچھا) تمہاری معاش سالانہ کيا ہے؟ اس نے کہا دو ہزار پانچ سومعاوية کہا ور وزول بوجھوں کے جج میں جواور کچھر کھ دیا جاتا ہے وہ کہاں گیا (اونٹ کے دونوں طرف دو گھرے رہتے ہیں اور زائد بوجھ جج میں رکھ دیا جاتا ہے معاویہ کا مطلب یہ تھا کہ اس معاش کے سوااور او پر سے جوتم کوئل جاتا ہے دہ کہاں گیا) -

نِعْمَ الْعَدْلَانِ وَالْعِلَاوَةَ- دونول بوجها ورجَ والا بوجه

ضَرَبَ عِلَاوَتَهُ-اس كِمر پر مارا-هَبَطَ بِالْعِلَاةِ-حَفرت آ دم سندان لے كر اُتر ہے- (لِعنی اہرن جس پرلومار كھ كركو شخ ہیں )-جِنْدِ فِي عَلْمياءَ - عاليشان خاندان-

عُلٰی - ایک مقام کا نام ہے جہاں آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اترے تھے وہاں ایک مبحد بھی ہے۔ تَعُلُوْ عَنْهُ الْعَیْنُ - ان پرنظر نہیں ٹھہرتی یا نظر نہیں گئی -وَ کَانُوْ ا بِهِمْ أَعُلٰی عَیْنًا - وہ ان کے حال کوخوب جانتے تھے ان کواچھی طرح دیکھتے تھے۔

تَعَالَى النَّهَارُ - ون يُرْه كيا-

علی البھار - ون پرھری-قد عکلا رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ - ایک مسلمان پر چڑھ بیضا تھا (اس پرغالب ہو گیا تھا'اس کو پچھاڑ دیا تھا مارڈ النے کوتھا) -فَمِنْ آیِھِهَا عَلا اَوْ سَبقَ - مرداور عورت دونوں میں سے جس کا نظفہ غالب ہوا یا آگے ہو گیا (بچدای کے مثابہ ہوتا ہے)-

نَوْلَ فِي عِلُو الْمَدِيْنَةِ - مدينہ كے بلند حصه ميں اتر - واَبُو اَيُّوْبَ فِي الْعُلُو - (آ خضرت صلى الله عليه وسلم ينج كے درجه ميں اتر ب) اور ابو ابوب اوپر بالا خانه ميں رہے - فَيَذْ هَبُ اللَّهِبُ إِلَى الْعُو الِيْ - جانے والا مدینہ كے اطراف بلند گاؤں ميں جاتا (جوآ تھ ميل اور تين ميل حج تھے - وہاں عصر كى نماز پڑھ كر جاتا اور ابھى آ قاب زردنه موتا - غرض بيہ ہے كہ آ خضرت صلى الله عليه وسلم عمر كى نماز اول وقت ميں پڑھتے تھے لينى ايک مثل سابد) بو الْمُمَلَّا الْاَعْلَى - وقت ميں پڑھتے تھے لينى ايک مثل سابد) بو الْمُمَلَّا الْاَعْلَى -

اوپروالا گروه فرشتے ہیں-مَنْ صَامَ اللَّهُورَ صَلَیَّقَتُ عَلَیْه جَهَنَّمُ- جو شخص ہمیشہ روزه رکھاس پردوزخ تک کردی جائے گی-

فَإِذَاانُقَطَعَ مِنْ عَلَيْهَا رَجَعَ اِلَيْهِ الْإِيْمَانُ- جب بيكامَ موتوف ہوجا تا ہے تو پھرا پمان اس كى طرف لوٹ آتا ہے-عَلَيْكُمْ بِكَذَا - بيكام ضروركرو-

بُنِیَ الْاِسَٰلامُ عَلَی خُمْس - اسلام پانچ باتوں سے ال کر بنا ہے - یعنی پانچ چیزوں کے مجموعہ کا نام اسلام ہے -لا عَلَیْكِ آنٌ لَا تَعْجَلِیْ - اگر تو جلدی نہ کرے تو کچھ قباحت نہیں (یعنی جلدی ضروری نہیں ہے)

لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ - شَرَب تيرا گوميراصدقدايك بدكار ورت كو پنچا (كونكه بركام تيرب بى اراد اور قدرت

# الكالمالة في الاستان المالة ال

ہے ہوتا ہے)-

مِنْبُوِیْ عَلَی حَوْضِیْ - میرا منبر حوض کور ہے (بعنی قیامت کے دن حوض کور پرمیرامنبررکھا جائے گایا اب جہال منبر کے باس ہے دہا قیامت کے دن حوض کور ہوگایا جومیر مے نبر کے پاس عبادت کرے وہ قیامت کے دن حوض کور سے پانی ہے گا) - الْمُوْأَةُ الَّتِیْ قُضِی عَلَیْهَا بِالْغُوَّةِ تُوفِیْتُ - جس عورت کا ممل ساقط ہوگیا تھا اور اس کو ایک بردہ دیت میں دلانے کا فیصلہ ہوا تھا وہ مرگئ (اب اس کے دارث قاتلہ کے عصبہ سے دیت کیں گے) -

يَرْى مَا لَا صَبْرً عَلَيْهَا - وه نَعت اورلذت ديكھے گا جس سے صبر نه کرسکے گا ( آخر سوال کرے گا ) -

لَا عَلَيْكُمْ أَنُ لَا تَفْعَلُوا - الرَّتم يه كام كروتو بهى كوئى قباحت نبيس ہے (لیعن عزل) بعض نے عزل جائز نبيس رکھا - وہ اس كا ترجمہ يوں كرتے ہيں عزل نه كروتم پر لازم ہے كہ عزل نه كروتو پہلا لا عَفى ہے ان كے سوال كى اور عليكم لا تفعلوا جملم مثان في ہے -

حَجَّ عَلَيْنَا ابْنُ عَمْرٍو-عروبن عاصٌ كَ بِيْ جَ كَى نيت سے بم رب گررے-

هٰذَا عَلْى مُعَاوِيةِ أَنْ يَنْهَى النَّاسَ - معاويه براس كا وبأل ب كداوكول كواس كام من منع كرتے بيں جو آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے كيا تھا (ليعن تنع )-

صِواط عَلَى مُستَقِيم - بيطريقه پيدائش كا ميراب جو درست اوسيح ب-

عِلِّيُوْنَ فِى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ تَحْتَ الْعَرْشِ -عليين ساتولآ سان بربع ش كے تا-

مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ وَلَهُ يَتَكَلَّهُ حَتَّى صَلَّى وَكُهُ يَتَكَلَّهُ حَتَّى صَلَّى وَكُهُ يَتَكَلَّهُ حَتَّى صَلَّى وَكُهُ يَتَكَلَّهُ حَتَّى صَلَّى وَكُعَتَيْنِ كُتِبَنَا لَهُ فِنْ عِلِيقِيْنَ - جو شخص مغرب كى نماز پڑھ كر بات نہ كرے اس كے بعد دوركعتيں سنت كى پڑھے تو وہ عليين كرفت ميں كھی جائيں گا۔

يَا أَيْهُ وَذُوْ اللّهُ مِنْ تَلْفَةِ سُبُلٍ مِّنْ اَعُلَاهَا وَاسْفَلِهَا وَالسُفَلِهَا وَالسُفَلِهَا وَالسَفَلِهَا وَالسَفَلِهَا وَالسَفَلِهَا وَالسَّفَلِهَا وَالسَّفَلِهَا وَالسَّفَلِهَا وَالسَّفَلِهَا مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى كَلَّمُ اللّهُ عَلَى كَلَّمُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى كَلَّمُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

يَسْتَحِبُ دُخُولُ مَكَةً مِنْ أَعُلَاهًا - مَه مِن بالالَ

اَللَّهُمَّ الْمُحِفِّنِي بَالرَّفِيقِ الْاعْلَى - ياالله محمولواد پروالے رفیقوں کے ساتھ ) - رفیقوں کے ساتھ ) - ایک طور کے ساتھ ) - ایک طور ہو دین مخف ان اُتِی بِزِ نُدِیْقِ فَقَطَعَ عِلاَوتَهُ - ایک طور بودین مخف ان کے پاس لایا گیاانہوں نے اس کا سرکاٹ ڈالا -

مَنْ حَفِظ عَلَى أُمَّتِيْ - جُوكُوكَى مِيرى امت ميں سے ياد كرك (توعلى من ك معنى ميں ہے)-

غَدَوْتُ مِنْ عَلَيْه - يس اس كاوپر ت آيا-إنَّ الْكُويْمَ وَآبِيْكَ يَعْتَمِلُ إِنْ لَمْ يَجِدُ يَوْمًا عَلَى مَنْ يَتَّكِلُ - جُوْضَ شريف ہے وہ قتم تیرے باپ كی محت مزدوری

کرتاہےا گراییا فخص نہ پائے جس پر بھروسا کرے ( توعلی یہاں دی ہے)۔

عَلَيْهِ أَنْ يَنْفَعَلَ كَذَا -اس كواييا كرنا حاسي-

مَنُ تَوَكَ الْحَجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنُ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوُ يَصُولَ تَهُوْدِيًّا أَوُ يَصُوانِيًّا - جو خض (فدرت ہوتے ساتھ) جج نہ کرے تو یہ چھ تعجب نہیں کہ وہ یہودی یا نفرانی ہوکر مربے یا اس کے یہودی یا نفرانی رہ کرمرنے کا افسوس نہ ہوگا یا یہ بعید نہیں ہے کہ وہ یہودی یا نفرانی ہوکر مربے -

اَللّٰهُمَّ إِنِّي اَدِيْنُكَ بِطَاعَةِ الْآئِمَةِ وَ وَلَا يَتِهِمْ - يا الله ميں اماموں كى اطاعت اوران كى حكومت تسليم كرتا موں (خوشى

ہے تبول کرتا ہوں)۔

تبارکٹ و تعالیت - بڑی برکت والا ہے تو اور بہت بلند ہے (طائر وہم بھی جھ تک نہیں پہنچ سکتا) -

## باب العين مع الميم

عَمْدٌ - سنون لگانا ' چلنا ' قصد کرنا ' و بلا کرنا ' وردمند کرنا ' گرادینا – گرزیسے مارنا ' رنجید کرنا –

عَمَدٌ -غصه مونا'لازم ہونا'مٹی کا تر ہوجانا' تعجب کرنا -تَغْمِیدُدٌ - بند کرنا' معمودیہ کا استعال کرنا -

إغماد -ستون لكانا-

تَعَمَّدُ - تَصَدِكُرنا -

إغيتماد - بجروسه كرنا-

إنْعِمَادُ -ستون پر پيکار کھنا-

عِمَادٌ-ستون ارانا كهميا-

ذَوْجِی رَفِیْعُ الْعِمَادِ - میرا خاد ند بلندستون والا بے - یعنی بہت شریف اور کی اور عالی خاندان ہے (عرب لوگ کہتے ہیں فلان طویل العماد - یعنی اس کے مکان پرنشان ہے مہمانوں کے لیے) -

عِمَادُ اور عَمُو د-وه لكرى جس برگفر كفر اموتاب-

یاتی به آخدهم علی عُمُود بَطْنِه - تم میں ہے کوئی اس کو اپنی پیٹے پر لاد کر لاتا ہے - (عمود البطن سے پت مراد ہے ۔ یعنی تعب اور مشقت کے ساتھ اس کو لاتا ہے گودہ چیز اس کی پیٹے پر نہ ہو ۔ بعض نے کہا عَمُود دُ الْبُطُن ایک رگ ہے پیٹے کی جوسید سے ناف تک آتی ہے ) ۔

جَلَبَ عَلَى عَمُورِ كَبدِه -اين بين يرلادكرلايا-

آغملہ مِنْ رَجُلِ قَتَلَهٔ قَوْمهٔ - (ابوجہل نے مرتے وقت کہا)اس سے بڑھ کرگیا ہوگا کہ ایک شخص کواس کی قوم کے لوگوں نے مارا (یعنی میہ مارا جانا میرے لیے کوئی باعث نگ دعار نہیں ہے کیونکہ میں غیر لوگوں کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا بلکہ اپنی ہی قوم کے لوگوں کے ہاتھ سے اراجا تا ہوں - بعض نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کرکوئی امر عجیب ہوگا کہ ایک شخص اپنی ہی

قوم والول کے ہاتھ سے مارا گیا۔ بعض نے یول کیا ہے کہ جھ کو سخت غصہ اس وجہ سے ہے کہ میں اپنی قوم کے ہاتھ سے مارا جا تاہوں یا جھ کو بخت افسوس اور رخ اس بات کا ہے)۔

انَّ نَادِبَةَ عُمَرَ قَالَتُ وَاعْمَرَاهُ اَقَامَ الْاَوَدَ وَشَفَى الْعُمَدَ - حضرت عُرُّ پر رونے والی عورت یول رونے گی ہائے عُرُّ بر من کے کوسیدھا کیا اور بیاری کو چنگا کیا۔ (عمد ایک ورم یا جس نے کج کوسیدھا کیا اور بیاری کو چنگا کیا۔ (عمد ایک ورم یا

من سے جو پیٹی میں ہوتا ہے۔ مطلب میہ ہے کہ حضرت عمر نے خلافت کا انتظام ایسا عمدہ کیا کہ ساری خرابیاں دور ہو گئیں کجی راتی ہوگئی اور بیاری رفع ہوگئی)۔

لِلهِ بَلاء فُلان كَلَقَدُ قَوَّمَ الْأُودَ وَدَومِ الْعَمَدَ-فلال فَضَى كَى بِرَكَ الله بَى خوب جانتا ہے اس نے بحی كوراست كيا اور بيارى كو يزنگا كيا -

کم اُدَارِیْکُم کما تُدَاری الْبِگارا لْعَمِدَة - میں کہاں کم اُدَاری خرکم کی اُداری کروں جیسے جوان اوٹوں کی جن کی پیٹھ لگ گئ ہو خرکری کی جاتی ہے (بعض نے کہا عمدہ وہ اوٹ جو بہت ہو جھی وجہ سے شکتہ ہو گئے ہوں) -

وَاعَمْدَتَاهُ رِجُلاهُ- (حسن نے طالب العلم کے بارے میں کہا) اس کے دونوں پاؤں نے اس کوستون اور اڑا تا لگانے کے لائق کردیا-(اتفاضعیف اور نا تو ان ہوگیا کہ بغیر اڑا تا لگائے کھن نہیں سکتا)-

فَعَمَدَ الْنَحضِرُ-حضرت خضرً نے ایک لاے کی طرف توجہ کی (اس کا سراکھیرڈ الا)-

جَعَلَ عَمُودًا عَنْ بَسَادِه وَعَمُودًا عَنْ يَبَدِهِ بَا عَمُودًا عَنْ يَبَدِهِ بِا عَمُودًا عَنْ يَبِدِهِ با عَمُودًا عَنْ يَبِدِهِ الدَّعَلَى الله عليه وسلم كعبك اندر عَمُودًا يَستون ا بَي وان طرف كيااورا يكستون با كي طرف ووستون دانى طرف (دوسرى روايت بن صحح معلوم ہوتى ہے كيونكہ كعبك اندر تين ستون برابر كَلَحَ ہوئ بين اس ليے جب ستونوں ك درميان كوئى كھڑا ہوتو ايك ستون دائى طرف ہوگا يا باكين طرف اور دو باكين طرف يا دائى طرف ہوں اوراك سامن يا باكين طرف اور دو باكين طرف برابر ند كلے ہوں اوراك سامن يا يحجي تو بہلى روايت بحل محج ہوسكتى ہے۔ بعض نے كها عود جن ہے يہلى روايت بحل محج ہوسكتى ہے۔ بعض نے كها عود جن ہے

### الكارا الاحادان الارزار الارال المالا

جوا یک اور دودونوں پراس کا اطلاق ہوسکتا ہے)۔ وَعُمُدُهُ خُشُبُ -اس کے ستون کٹریوں کے تھے۔ حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدٍ بَیْنَ الْعَمُودَیْن - سعد بن معادُّ کا جنازہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دولکڑیوں کے درمیان اٹھا۔

مَنُ ذَارَنِی مُتَعَمِّدًا - جو مخص خاص میری زیارت کی نیت سے میری قبری زیارت کی نیت سے میری قبری زیارت کی اللہ علیہ والکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی خاص زیارت کی نیت کرنا بہتر ہے اوراس لیے بعض لوگوں نے سفر جج کے ذیل میں آپ کی قبر کی زیارت بہتر مجھی ہے (کذافی مجمع البحار)

لَأَغْتَمِدُ بِكِبِدِى عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ-مِينَ الْبُوَعِ-مِينَ الْبُوعِ-مِينَ الْمُعَنَّمِدُ بِيك پيٹ بھوك كے مارے زمين سے نگاديتا (تا كەذراتىلى بو)-اكشلو أُعِمَادُ الدِّيْنِ-نماز دين كاستون ہے (جس نے نماز چھوڑى اس كا خاند دين گرگيا)-

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ السَّمَاءَ لِكُرُسِيِّهِ عِمَادًا - شَكر السَّمَاءَ لِكُرُسِيِّهِ عِمَادًا - شَكر الله كان واپني كرى كاستون بنايا -

اَقِيْمُوُ هٰذَيْنِ الْعَمُودَيْنِ وَاَوْقِدُوْا هٰذَيْنِ الْمِصْبَاحَيْنِ-ان دوستونوں كوكھڑا كرد- (ليخىشها دتين كو) اور ان دوچراغوں كوروش كرو (ليخى توحيدا دراتياع سنت كو)-

قَنْلُ الْعَمْدِ - جوآلہ جارحہ سے بقصد کُل ہو (بی تعریف حفیہ کے مذہب پر ہے اور امام مالک کے مزد یک قصد ابنیت ہلاکت کسی چزسے مارڈ النا)-

شِبْهُ الْعَمْدِ - قِلْ خطا (جیسے کوڑے یا چھری سے کسی کو مارے وہ مرجائے)-

مَنُ عَمِیْدُ هٰذَاالْجَیْش - اس شکر کاسردارکون ہے-اَلْحَائِضُ تَعُمَدُ بِرِ جُلِهَا الْیُسُری عَلَی الْحَائِطِ-مائضہ عورت اپنا بایال پاؤل دیوار پر شکے (یعنی بایال پاؤل اٹھائے)-

مَنْ تَوَكَ الصَّلُوةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدُ كَفَرَ- جَس شخص نے ا جان بوجھ كرنماز چھوڑى وه كافر ہوگيا (لين هيتا كافر ہوگيا اسلام ا سے باہر ہوگيا جيسے امام احدًّ اور علائے ظاہر كا قول ہے اب اس كا

قتل واجب ہوگیا اوراس کے جنازے پر نماز پڑھنا درست نہیں۔ بعض نے کہا کفر سے یہاں کفر عملی مراد ہے یا ناشکری بعض نے کہا کفر کے قریب ہوگیا۔ان لوگوں کے نزد کیٹ تارک الصلو ۃ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے اور اس کے جنازے پر نماز پڑھی جائے گئی )۔

اَعْمَدُ مِنْ سَيِّدِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ-اس سردارے زيادہ عجب كون ہے جس كواس كى توم نے مار دالا- (بيابوجهل نے مرتے وقت كها)-

مُعُمُوْدِيَّه-نصاری کی ایک رسم ہے یعنی نے کرسچی کو باپ بیٹے روح القدس کے نام پر پانی یارنگ میں ڈبونا - عَمْوْ - آباد کرنا 'سکونت کرنا' بنا کرنا - عُمُوْدُ اور عَمَارَةٌ - ایک زمانہ تک باقی رہنا - عُمُودُ (اور عَمَارَةٌ - ایک زمانہ تک باقی رہنا - عَمْوُ (اور عَمَارَةٌ - ایک زمانہ تک باقی رہنا - عَمْوُ اور عَمَارَةٌ - عَمَادَ تُ - مدت دراز تک زندہ رہنا ۔ عَمْوُ اور عَمَارُ قُ - مدت دراز تک زندہ رہنا 'ایک مدت عمر کی تعمیرہ کے بیا تا مرد دیا 'عمر دیا 'عمر دراز کرنا 'عمر دیا 'عمر دراز کرنا' عمرہ بنا' باقی رکھنا' عمر جمرے لیے مقرر کرنا' عمرہ دینا اور جو چیز عمر جمرے کے دی جائے اس کوعمری کہتے ہیں -

اغمارٌ - آبادكرنا-

اِغْتِمَارٌ - عمرہ کرنا' بے عمامہ ہونا' ہاتھ سے منی نکالنا' قصد کرنا'زیارت کرنا-

إستِعُمَارٌ - آبادى كى اجازت دينا-

عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً-رمضان كمهينه ميں عمره كرنا جح كاثواب ركھتا ہے- (اصل ميں اعتار كم عنى زيارت كرنا وسركا اور شريعت ميں عمره كرنے كو كہتے ہيں يعنى احرام باندھ كرطواف اور سمى كرنا)

فائدہ -عمرے کا احرام باہر والے جج کی طرح اپنے اپنے میقات سے با ندھیں اور جولوگ مکہ میں رہتے ہیں یا مکہ میں آگئے ہوں وہ حرم ہی سے عمرے کا احرام بائدھ کرعمرہ اوا کر سکتے ہیں ان کوحرم کی حدسے باہر جا کر جیسے تعلیم یا جمر انہ جا کر وہاں سے احرام

باندهناضروری نہیں-اکثر اہل حدیث کا یہی قول ہےاور ہمارے اصحاب میں سےصاحب بل السلام نے ای کوتر جیح دی ہے-اور بعض اہل حدیث اور حنفیہ اور جمہور علماء کے نزدیک مکہ والوں کو احرام حرم کی حدیث فارج ہوکر باندھنا چاہیے-

خَوَجُنَا عُمَّارًا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا مَوْرُنَابَابِی ذَرِّ فَقَالَ اَحْمَدُونَا مُورُنَابَابِی ذَرِّ فَقَالَ اَحْلَقُتُمُ الشَّفَ - ہم عمرہ کی نیت سے نکلے جب لوٹ کرآئے تو ابوذ رخفاری سے ملے انہوں نے کہاتم نے پریشان بالوں کومونڈ ااور میل کچیل دور کیایا نہیں – (عرب لوگ کہتے ہیں عمر اللہ اللہ کی عبادت کی عمر رکھتین دور کھتیں پڑھیں) – یعْمُورُ دَبَّةً - اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے روزہ نماز کرتا یعْمُورُ دَبَّةً - اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے روزہ نماز کرتا

اتنکا یک مُک مساجِد الله الله الله کامجدول کووی آبادر کھتا ہے (لیمنی نماز اور اذان وغیرہ سے ان کی مرمت کرتا ہے جھاڑ اجھوڑی صفائی کرتا ہے ان میں چونا پھیرتا ہے بوریخ بچھا تا ہے پانی کے لوٹے رکھتا ہے رات کو ضرورت کے موافق بلا اسراف روشی کرتا ہے فضول دنیا کی لغواور بیہود با تیں ان میں نہیں کرتا وہاں چیخا پکارتا نہیں آ ہتہ ذکر الہی اور درس و تدریس علوم دینی کرتا ہے)۔

پہلے مر جاؤں تب تو بیشی تیری اور تیرے وارثوں کیہو جائے گ اور اگر تو پہلے مر جائے تو پھر بیشی میری ہوگ - رقعی اس کواس لیے کہتے ہیں کہ ہرا یک اس میں دوسرے کی موت کا انظار کرتا ہے )

إِنَّهُ الشَّتُولَى مِنْ اَعْرَابِي حِمْلَ خَبَطِ فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ لَهُ اِنْتُهُ الْآغِرِ ابِيَّ عَمَّرِكَ اللَّهُ بَيَّعًا - الْبَيْعُ قَالَ لَهُ الْآغِرِ ابِيُّ عَمَّرِكَ اللَّهُ بَيَّعًا - اَنْحُضرت صلى الله عليه وسلم نے ایک گنوارے چارہ کا گشاخریدا جب نیچ پوری ہو چی (ایجاب و قبول ہو گیاا و رجلس بھی بدل گئ تو) تو آپ نے اس گنوارے فرمایا اب تجھ کو اختیارے (خواہ اس قیمت سے جے یا اپنامال والی رکھ لے بیآپ کا رخم وکرم تھا) گنوار بولا اللہ تمہارے جیسے فریدار کی عمر دراز کرے -

لَعُمْرُ اللهِكَ-الله تعالى كه بقااوردوام كالتماِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوْتِ عَوَامِرَ فَاذَارَ أَيْتُمْ مِنْهَا شَنْيًا فَحَرِّ جُوْا الله فَكَيْ جُوا الله عَلَيْهِ فَلَاثًا - ديكموان كمرول ميں برى عمر والے سانب رہا كرتے ہيں (ان ميں بعض جن ہوتے ہيں) جبتم ان ميں سے كسى كود كيموتو مارؤ النے سے بہلے تين باران كوتك كرو (ان كوشم دوكہ بم كومت ستاؤا كراس بريمي تكليں توان كومارؤ الو) -

مَا رَآيْتُ حَرْباً بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَبْلَهُمَا مِثْلَهَا قَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِثْلَهَا قَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا اللي صاحِبِهِ عِنْدَ شَجَوَةٍ عُمْرِيَّةٍ يَّلُو دُبِها - مِن نَاسِ يَشْر دومردول كى جنگ الي نبيل ديم عيان دومردول (محربن مسلمه اورمرحب) نے كى دونول ايك برى عمر والدرخت كي پاس كھڑ ہے ہوئ اور برايك اس كى آ رليتا - والدرخت كي برانا بوى عمر والا درخت يا برا بيركا درخت جو نبر كے كنارے براگا ہے ) -

اِنَّهُ کَتَبَ لِعَمَا يُو کَلْبِ وَّاَخُلَا فِهَا کِتَابًا - آنخفرت الله الله عليه وسلم نے کلب قبيلے كِ عَمَارُ اوران كے حلفول كے ليے ايك پروانہ لكھا ( عَمَارُ جَعَ ہے عَمَارَة كى يبطن سے او پر ہے پہلے شعب ہے پھر قبيله پھر عمارہ پھر بطن پھر فخذ - نہا يہ ميں ہے كہ اگر عمارہ بفتة عين ہوتو وہ عمامہ كے معنی ميں ہے چونكہ عمامہ كی طرح اس كے لوگ ايك پرايك ليٹے ہوتے ہيں اس ليے اس كو عمارہ كہا اگر به كمرہ عين ہوتو اس وجہ سے كدان سے زمين آباد عمارہ كہا رہ كمرہ عين ہوتو اس وجہ سے كدان سے زمين آباد

# الكالمان الا المال المال

ہوتی ہے)۔

آوْصَانِی جِبُرِیْلُ بِالسَّوَاكِ حَنِّی خَشِیْتُ عَلَی عَمْدِیْ عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عُمُوْدِی - جَریل مجھ کومواک کرنے کا اتناظم دیتے رہے کہ میں اپنے موڑھوں پرخوف کیا (کہیں مواک کرتے کرتے وہ مچھل نہ جائیں)-

لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ عَلَى عَمَوَيْه - يَحَهِ قَبَاحت نَهِي الرَّبُولُ عَلَى عَمَوَيْه - يَحَهُ قَبَاحت نَهِين الرَّآ دَى ا بِي آستيون بِرنماز بِرْ هے (ان كوزين بِربجها كر ان يربحده كرے)-

إغْتَمَرَ الرَّجُلُ - عمامه باندها-

عَمَارَةُ - عَامِهُ وباندها - (عَمَارَه عَامِهُ وَكَتِ مِن ) - كَانَ أَعْمَارُهُمْ مِنْ لَلْفِ مِانَةٍ إِلَى اللهِ - قوم عاو كَ لَوُول كَاعَرِين تَين سو برس سے لے كر ہزار برس تك كى موتى تقس -

فَاعُمُونِیْ مِنَ التَّنْعِیْم - (حضرت عائشہ بی ای میرے ہمائی عبدالرصٰ فی جھے کو تعلیم سے عمرہ کرایا ( تعلیم قریب ترین مکان ہے حل کا کہ سے تین کوس پر عمرے کا دہاں سے اکثر لوگ احرام باندھتے ہیں۔ بیصدیث ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ عمرے کا احرام حرم کی حدسے باہر جا کر باندھنا چاہے - الل صدیث کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں مواقیت کا بیان ہے اس میں یوں ہے جتی اہل مکھ من مکھ اور بی عام ہے عمرہ اور قبیل کے دونوں کو شامل ہے - اس حدیث کی بیاتو جیہ کرتے ہیں کہ آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا دل خوش کرنے میں کہ کے لیے ان کو تعلیم جسیم کرا حرام بندھوایا کیونکہ دوسری ہو یوں نے مل میں سے احرام باندھ کرعمرہ اوا کیا تھا اور حضرت عائشہ بوجہ حضل میں سے احرام باندھ کرعمرہ اوا کیا تھا اور حضرت عائشہ بوجہ حضل میں سے احرام باندھ کورانہ کرعیں ) -

يُعْمِرُهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ - تعليم سے ان کوئمرہ کرادیں-ثُمَّ لَمُ تَكُنُ عُمْرَةً - پھر بیر طواف عمرہ نہیں سمجھا گیا- یا عُمْرَةٌ - بدر فع لین عمرہ نہ ہوا-

اِنَّ عَدَدَ عُمُوا اِنَّهِ أَرْبَعُ - آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے (جرت كے بعد) چارعرے كئے تھے- (ايك عموه حديبيہ جرى ميں جس كو مكه والول نے پوراكرنے نه ديا- دوسرے عمره قضا

ہجری میں تیسرے وہ عمرہ جو حج کے ساتھ آپ نے کیا- چوتھے ذیقعدہ میں ایک عمرہ بعض نے کہا صرف تین عمرے آپ نے ہجرت کے بعد کئے )-

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَجْعَلَهَا عُمْرَةً - جَوْحُص چاہے وہ اپنے جَ کوعمرہ کردی یعنی اگرمیقات سے جج کا احرام باندھااوراس کے ساتھ ہدی نہیں ہے (یعنی قربانی کا جانور) اور ابھی جج کے دن دور ہوں تو جج کا احرام کھول ڈالے پھر آٹھویں ذی الحج کو مکہ ہی سے جج کا احرام نہیں کھول سکتا۔ قربانی کائے احرام نہیں کھول سکتا۔

و َعَا مِوْهُنَّ غَيْرِي - مير بسوا آسان زمين كودرست اور آبادر كھنے والاكون ہے-

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ سُوْءِ الْعُمْرِ - مِن برتر عمر سے پناہ ما لَكَا موں (لعنی اخیر بہت بوھاپے کی عمر جس میں آ دمی کے ہوش و حواس میں فرق آ جاتا ہے)-

عِمْوانُ بَیْتِ الْمُقْلِدِسْ حَوَابُ یَنْوِب - بیت المقدس میں کا فروں کی حکومت اور آبادی مدینه طیبہ کی ویرانی ہے اور مدینه طیبہ کی ویرانی ایک بڑی جنگ ہے (جومسلمانوں اور نصاری میں ہوگی) اور بڑی جنگ شطنطنیہ کی فتح ہے (جس کومسلمان بار دیگر نصاری سے چھین لیس کے ) اور قسطنطنیہ کی فتح وجال کا لکانا ہے۔ (تسطنطنیہ کی دوبارہ فتح اور وجال کے نکلنے میں صرف سات مہینے کا فاصلہ ہے)۔

آغمار اُمَّتِی مَابَیْنَ السِّیِّیْنِ اَلَی السَّیْعِیْنَ میری امت کی عمری ساٹھ سرسال کے ج میں ہوں گی۔ ( یعنی اکثر لوگوں کی عمریں یہی ہوں گی گوشاذ و نادر کسی کی عمراس سے زیادہ ہو)۔

مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ-لوگول میں بہتر کون ہے؟ فر مایا جس کی عمر لمبی ہواوراس کے اعمال ایکھ ہوں-

ٱلْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يَدُخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُوْنَ ٱلْفَ مَلَكِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُوْنَ إِلَيْهِ-بِتِ معمور (جوآسان پر كعبه كے سامنے ہے) اس ميں سر ہزار فرشتے ہرروز داخل ہوتے ہيں پھروہ

## العلى العالى الع

د وبارہ اس میں نہیں جاتے (معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے فرشتے ہے۔ حداور بے حساب ہیں )-

نَهٰی عَنْ قَدْلِ عَوَامِرِ الْبُیُوْتِ-گھروں میں رہنے والے سانپوں کے قل سے منع فرمایا ( کیونکہ بعض ان میں جن ہوتے ہیں ان کول کرے تو آ دمی کونقصان پہنچتا ہے)-

اَرْبَعَةٌ مِّنَ الْانبِياءِ مُعَمَّرُونَ لَمْ يَمُونُواْ وَهُمْ فِي قَيْدِ الْحَيْوةِ الْمَعْمُ فِي قَيْدِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْوةِ الْحَيْرةِ وَالْحَيْرة الْحَيْرة الْحَيْرة الْحَيْرة اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

آبو ْ عَامِوْ - را بب بہلے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر ایمان الله علیہ وسلم پر ایمان الله علیہ وسلم پر ایمان تھا جو الله علیہ علیہ الله علیہ وسلم نے حالت جنابت میں شہید ہوا - آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کوشسل دے رہے ہیں -

عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاتِ - خليفه ثاني بن كالقب فاروق اعظم

عَمَّرُ مَنْ -قوى مضبوطآ دى يابدخلق طانت ور-

عُمْرُوْسٌ - ہلکا کھلکا بچہ یا کبری کا بچہ (اس کی جمع عَمَارِس اور عَمَارِیْس ہے )-

اَیْنَ اَنْتَ مِنْ عُمْرُوْسِ رَاصِع -تم دودھ پیتا اون کا کچہ کول نہیں لیتے (نہایہ میں ہے کہ عمروں وہ اونٹ کا بچہ جوخوب موٹا ہوا در ابھی دودھ پیتا ہو)-

عَمْسٌ - پرانی ہونا مجھیانا تجامل کرنا 'سخت اور سیاہ اور تاریک ہوتا-

> مُعَامَسَةً - چھپانا ول میں دشمنی رکھنا ظاہر نہ کرنا -اغماس - چھپانا -تعامُس - تغافل -عَمَاس - تخت جنگ تاریک رات طاقت ورشیر -

يُومْ عَمَاسٌ - سخت دن-عُرود ه مراه-عُموسُ - مراه-

عَمْوًا من - يبلًا طاعون جواشكراسلام مين ملك شام مين يهيلا تها-

آلا وَإِنَّ مُعَاوِيةً قَادَلُمَّةً مِّنَ الْعُواةِ وَعَمَسَ عَلَيْهِمُ الْعَبَرَ - معاوية مُرابول كى ايك جماعت كو تحييج كرلايا اوراصل حال ان سے چھپايا (معاويہ نے شام والول سے يہ بيان كيا كہ حضرت عثان كو دهرت على بى نے قل كرايا اور جھوٹى كوابى لوگول سے اس بات كى دلوائى اور شام والول كو دهرت على سے لانے اور حضرت عثان كا قصاص لينے پرمستعد كيا - حالا نكه معاويكو يہ خوب معلوم تھا كہ دهرت عثان كو بچانا معلوم تھا كہ دهرت على سب لوگول سے زيادہ دهرت عثان كو بچانا والى حفارت امام حسن كو الله خانہ برچ ھے لكہ آپ نے اپنے صاحبز اد بے حضرت امام حسن كو الن كى حفاظت كے ليے بھیج دیا تھا كين بدمعاش لوگ عقب سے بالا خانہ برچ ھے گئے اور دھزت عثان كوشہيد كيا ) -

عَمِیْس - ایک وادی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان وہاں آ تخضرت صلی الله علیه دملم بدر کوجاتے ہوئے تشہرے تھے-

آسماء بنت عُمینس - بہلے جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تقسی - پھر حضرت ابو برصد ابق کے نکاح میں آئیں انہی کے بطن سے محمد بن ابی بر پیدا ہوئے - پھر حضرت علی کے نکاح میں انہوں نے ہی محمد کی پرورش کی -

عَمْشُ - بن تَصد كَ مارنا ، بهترى جهم كى درتى جد چيز موافق هو-عَمَشُ - آئكه كى بينائى كم هونا اس ميں سے پانى بہتے رہنا -تعَمِیْشُ - تغافل كرنا ، آئكه كاضعف دور كرنا -

تَعَامُشْ-تغافل كرنا-

اِسْتِعُمَاشٌ - احمّ بنانا-اِعْمَثْ - جس كى بينائي مين ضعف ہواور لقب سليمانٌ بن

مہران تابعی کا جوحدیث کے بڑے عالم تھے۔

نگٹٹ جاریة عمشاء - میں نے ایک جھوکری سے نکاح کیا جس کی بینائی ضعیف اور آ مجھوں سے پانی جاری رہتا

تھا-عُمْقٌ - یا عَمَاقَةٌ - دور ہونا 'کمبا ہونا' پھیلا وا گہرا کرنا -عَمَقٌ - ایک ندی کانام ہے طائف میں یا ایک وادی کا -عَمَقٌ - تِق -عُمَقٌ - ایک منزل ہے-

عَمِيق - گهرا-

عِمَاقٌ -ایک مقام کا نام ہے-اِعْمَاقٌ -ایک شہر ہے حلب اور انطا کیہ کے درمیان-تَعَمُّقٌ -غورکر نا' دور تک پنچنا-

عُمْق - تیسر ہے امتداد کو بھی کہتے ہیں جیسے پہلے کوطول دوسرے کو عرض اور تیسر ہے کو گہرائی -

لَوْ تَمَادُى لِيَ الشَّهْرُلُوَا أَصَلْتُ وِصَا لَا يَّدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ - الرَّمِينَ مِن اور تُنجائش موتى (رمضان كزياده دن باتى ہوتے) توميں ايسے طے (وصل) كروز ي ركتا كه بڑے بڑے مبالغة كرنے والے اپنا مبالغة چھوڑ ديتے (جو طے (وصل) كروزے ميں بڑے كامل ہيں وہ بھى عاجز ہو جاتے) -

واغیمقُوا وآخیسنُوا - قبرکو گہرا کھودو (قد آ دم یعنی آ دی ہاتھ اٹھائے تواس کی انگلیاں جہاں تک پنجیں ) اور اس کوصاف کرو( کچرے کوڑے نجاست وغیرہ ہے ) -

حَتَّى تُنْوِلَ الرُّوْمُ بِالْاعْمَاقِ آوَبِدَابِقِ - يہاں تک کہ نساری اعلی الله عَمَاقِ آوَبِدَابِقِ - يہاں تک کہ نساری اعلی قبال الله عَمَاقِ مِن الله عَمَالُ مِن الله عَمَالُ مِن الله عَمَلُ - مِن دوری کرنا 'محنت کرنا 'کام کرنا 'میشدر ہنا 'تحصہ امداریا عامل بننا -

تَغْمِیْلٌ - کام کی اجرت دینا' عامل بنانا' عرف میں حکم کے موافق عمل کرنا' قاضی کا فیصلہ نافذ کرانا -موافق عمل کرنا' قاضی کا فیصلہ نافذ کرانا -مُنارِیَاتُوں کی تعدید جعوثہ نائز میں سے

مُعَامَلَةٌ - كُونَى تصرف جيسے بَحْ ، شرا ' ہبۂ اجارہ وغيرہ -اغمَالٌ - عامل كرنا -

أغتِمَالٌ عمل كرنايامل مين اضطراب كرنا-

اِسْتِعْمَالٌ - عامل بنانا عمل کی درخواست کرنا ٔ چلانا 'بولنا -عَمَالُه - اور عُمَالَه - اجرت -

دَفَعَ اللَيْهِمْ اَرْضَهُمْ عَلَى انْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ اَمُوالِهِمْآپ نے يبوديوں كوان كى زين اس شرط برحواله كى كه وہ اپنے
خرچ سے اس ميں جيتى باڑى كريں (تمام كام جيے بل ناگر ، خم ،
آ برسانى كھاؤوغيرہ سباب دو پييسے كريں)مَا تُوكُتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ عِيَالِيْ وَمَوْنَةٍ عَامِلِيْ صَدَقَةً -جو

میں چھوڑ جاؤں اس میں سے میری ہو یوں کا خرچ اور عامل کی تخواہ دے کر جو چ رہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہے (مطلب یہ ہے کہ میرا تر کہ وارثوں میں تقیم نہ ہو بلکہ میری ہیویوں کے اخراجات اس میں سے دیئے جائیں اس لیے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کرسکتیں اور تحصیل داراور عامل کی اجرت بھی اس میں سے دی جائے جو نج رہے صدقہ ہے ) زکوۃ کے تحصیلدار کو عامل کہتے ہیں اور اس کی تخواہ کو تالہ کہتے ہیں۔

خُدُ مَا أَعْطِیْتَ فَاِتِیْ عَمِلْتُ عَلٰی عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّی اللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَیٰی - (حضرت عمرٌ نے ابن سعدٌ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَیٰی - (حضرت عمرٌ نے ابن سعدٌ سے کہا) جو جھ کو دیا جائے وہ لے لیعنی جو بے سوال ملے ) کیونکہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں کام کیا (زکوۃ تحصیل کرنے کا) آپ نے جھ کواس کی اجرت دی (اس سے معلوم ہوا کہ شرعی خدمات پر جیسے قضا اور احتساب وغیرہ ہے باشر طاجرت لینا درست ہے)۔

یا مکلُ مِنهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ- یتیم کا ولی (اگرمخاج ہو) تو اپی اجرت کے موافق اس کے مال میں سے کھا سکتا ہے ( لیمیٰ اس کی محنت کی جواجرت حسب دستور ہوتی ہے اتن یتیم کے مال میں سے لے سکتاہے )۔

اِسْتَعُمْلُتَ فُلُانًا وَلَمْ تَسْتَعُمِلُنِیْ قَالَ اِنْکُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِیْ اَتَنَ أَلَّ آلَ اللهِ عَلال صحف کوکام دیا (عامل بنایا) اور جھکو کوئی کام نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا دیکھوانصارتم میرے بعدیہ دیکھو کے کہ دوسرے لوگ مقدم رکھے جا کیں تم پر (ان کو ہڑی بڑی خدمتیں ملیں گی اور تم محروم رہوگے )۔

نُمُّ تَسْتَعْمِلُ مَنْ اَرَادَهُ - پھر جوكوئى خدمت كى درخواست كرے گائم اس كو خدمت دو گے (يہ خوب نہيں ہے جوكوئى مركارى خدمت كى درخواست كرے اس كوكوئى خدمت نہيں دينا چاہيے - جوكوئى سركارى خدمت ہے بھا گے اس كو خدمت دو) - اِنَّا لَا نَسْتَعْمِلُ مَنْ سَأَلَ مِنَا الْعَمَلَ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جوكوئى ہم سے تحصيلدارى يا اوركى خدمت كى درخواست كرے اس كو ہم خدمت نہيں دية (البتہ جوكوئى خدمت حدمت نہيں دية (البتہ جوكوئى خدمت خدمت نہيں دية رابلة جوكوئى

### اس ط ظ م ن ن ال ال الكالم ال و ها كا الحَالَةُ لِينَا فِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

طریقہ سے پیدا کرتا ہواس کی خدمت دیتے ہیں۔ بینہایت عمدہ قاعدہ ہے کیونکہ سرکاری خدمت سے وہی بھاگے گا جو خدا ترس اور متی اور پر ہیز گار ہوگا اور خدمت کی درخواست وہ کرے گاجس کی نیت چکھنے کی ہوگی)۔

وَإِنِ السُّتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَنْدٌ حَبَشِیْ - (تم کواطاعت کرنا چاہیے ) اگر چہ امام ایک عبثی غلام کوتم پر حاکم کرے - ( کیونکہ امام کی اطاعت واجب ہے اور بلاوجہ شرعی اس سے بغاوت اور سرکشی کرنا حرام ہے - پس امام جس کو کوئی خدمت دے گا گو وہ ایک عبثی غلام ہور عایا کو اس کی حکومت قبول کرنا چاہیے تا کہ امام کی نافر مانی نہ ہو) -

وَأَنْ تَعْمَلًا فِيهَا بِمَا كَانَ يَعْمَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (حفرت عَمِّ نِ حضرت على الدحفرت عباس سے كہا) ميں نے توبہ جائدادتم دونوں كواس شرط پرحوالد كي كم كمة اس كواى طرح خرج كرو كے جيسے آنخضرت صلى الله عليه وسلم كيا كرتے تھے (باقی بہ جائداد بطور ملک اور ميراث تقيم نہيں ہوسكتی بلكة تم دونوں صرف اس كے متولى رہوگے)-

الله أغلم بما كائو عاملین -الدتعالی خوب جاناتها كه مشركوں كى اولاد (جو بچين ميں مركن) برے ہوكر كيے كام كرنے والى تقى - (تو الله تعالى اپنے علم كے موافق ان سے سلوك كرے كا - جونيك كام كرنے والے تقے ان كوتو بہشت ميں ركھے گااور جو برے كام كرنے والے تقے وہ اپنے ماں باپ كے ساتھ دوز خ ميں رہي گے - اكثر علاء كا يہى قول ہے كمشركوں كى اولا دجو صغر سنى ميں گرر جائے اپنے ماں باپ كے ساتھ دوز خ ميں رہے كى ابنى مئلہ ميں تو قف كرنا چاہيا مام ابو صفيف كا يہى قول ہے اور شيخ ميہ كدہ بہشت ميں رہيں كے كونكہ جب كي تو صدور جرم سے پہلے سرنا كے ديا عدل اور رحمت الى كے خلاف ہے - بعض اولياء اللہ سے دينا عدل اور رحمت الى كے خلاف ہے - بعض اولياء اللہ سے منقول ہے كہ مشركوں اور كافروں كى ايى اولا و بہشت ميں رہ كر ميں اور كافروں كى ايى اولا و بہشت ميں رہ كر ميں اولى خدمت كيا كر يں گے كونكہ جب مشت ميں والوں كى خدمت كيا كر يں گے ) -

لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ شَيْءً- جوئيل يا اون كام كرنے والے ہول (جيسے ناگر كے بيل يا اون يا پانى لانے والے يا سينج

والے یا گاڑی میں جتنے والے یا بوجھ لا دنے کے جانور)ان میں زکوۃ واجب نہ ہوگی (بلکہ زکوۃ انہی جانوروں میں ہے جوجنگل میں چرتے ہیں اوران کی نسل بڑھانا مقصود ہو)۔

اُتِی بِشَرَابٍ مَعْمُولٍ - ایک بنایا ہوا شربت اس کے سائے لایا جائے گا - (بنایا ہوا شربت جس میں دودھادر شہداور برف ہو) -

لَا يُعْمَلُ الْمَطِئُ إِلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ - اون نه چلائے جا كيں مُرتين مجدوں كى طرف (يعنى بقصد ثواب اور زيارت كوئى سفرند كيا جائے مگران تين معجدوں كے ليے ) -

فَعَمِلَتُ بِالْذُنِهَا- اس نے اپنے کانوں کو ہلایا- (لیمن براق جلدی بھاگا)-

يُعْمِلُ النَّاقَةَ وَالسَّاقَ - وه سوار اور پاپياده دونول طرح يلخ يس كامل اور ما بر -

وَهَلُ تَوْى أَنُ أَجَمِيعَ وَزُرَيْقَ عَامِلٌ عَلَى ارْضِ يَعْمَلُهَا - ابن شهاب نے زریق کولکھا جوعمر بن عبدالعزیزگی طرف ہے ایک زمین پرعامل تھا جس میں وہ زراعت کرتا تھا کہ وہاں جعد پڑھے (معلوم ہوا کہ گاؤں اور دیہات اور صحرامیں بھی اگر جماعت ل سکے توجیدا داکرے اور حفید نے اس میں اختلاف کیا ہے) -

کُمّا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ - نَفِيحِ وَان چِرْول کو اپنی حاجت سے فاضل رو کے جو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنائیں (جیسے چشموں اور دریاؤں کا پانی 'جنگل کی گھاس' نمک کا چشمہ وغیرہ) -

عُمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ - جَنَّ سے پہلے کوئی نیک عمل اِعْمَلُوْ ا مَاشِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَکُمْ - الله تعالى نے بدر والوں کوجھانکا اور فرمایا ابتم کیے بھی کام کرو (بشرطیکہ کفراور شرک تک نہ پنچیں) میں نے تم کو بخش دیا (تم بہشت میں جاؤ گرک تک نہ پنچیں) میں نے تم کو بخش دیا (تم بہشت میں جاؤ گرک تک نہ پنچیں) میں نے تم کو دوسر بےلوگ اگر گناہ کریں تواللہ تعالی کی مرضی پرموقوف ہے چاہاں کو معاف کرے چاہا کی مدت تک عذاب کر لیکن بدروالوں کے گناہ اللہ تعالی نے بخش دیے ہیں ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اب اگر وہ دیے ہیں ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اب اگر وہ

# الخاسئة إا ال ال

چھوٹے گناہ کریں جو کفرتک نہ پنچیں تو ان کو نقصان نہ ہوگا۔ بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گذشتہ برے اعمال بخش دیۓ گئے )۔

لِکُلِّ عَمَلِ کَفَّارَةٌ - ہربرے کام کا ایک کفارہ ہے (جس سے دہ بخش دیاجا تاہے ) -

اِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ الْبَعَنَةِ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ - بعض آدی ایسے نیک کام کرتا رہتا ہے جو بہشت والے کرتے ہیں مگر وہ دوزخ والا ہوتا ہے (اس کا خاتمہ برا ہوتا ہے اخیر میں وہ ایک ایسا برا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ اس کے لیے واجب ہوجاتی ہے چونکہ خاتمہ کا حال معلوم نہیں اس لیے ظاہری اعمال پر آدی کو مغرور نہ ہونا چا ہیے اور نہ اعمال کود کھ کرکے ویقی نا ہری اور نہ تی یا دوزخی کہنا چاہے)۔

أَنْ نَنْبَسِطُ وَنَعْمَلَ - خُوبِ كُلِ كرر بين مزياڑا ئيں (اچھا کھانا'اجھا پیننا'اجھا بچھونا'اجھا گھر)-

فَإِنَّ الْيُوْمَ عَمَلٌ وَعَدًّا حِسَابٌ وَّلاَ عَمَلٌ - آج يعنى دنياعل كا گرباوركل يعنى حشر حماب كادن بولهال كوئى نيك على كرنافائده ندد كا-

اِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ- جَهَاں آدمی مرگیااس کاعمل کٹ گیا (لیخی نامہ اعمال بند کردیا گیا اب کوئی عمل جووہ عالم برزخ میں کرے اس کے نامہ اعمال میں شریک نہیں کیا جاتا)-

ُ الْعَامِلُ بِالصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَاذِي - زَوَة كَالْحَصِلدارجو انصاف كساته زكوة تُحصيل كرتا ب ثواب اوراجر ميں غازى كرابر ب-

اَعُوْ ذُبِنَكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ اَعُمَلُ تیری پناه ان کا مول سے یعنی ان کی برائی سے جو میں نے کے اور
ان کا مول کی برائی سے جو میں نے نہیں کئے (جو کا منہیں کئے ان
کی برائی سے پناه ما نگنے کا مطلب سے کہ اللہ تعالی ان میں مبتلانہ
کر سے یا ان سے نیخے پر مغرور نہ ہو بلکہ اللہ کا فضل سمجھے کہ اس
نے بچائے رکھا اپنی توت اور طاقت اور وانائی پرغرور نہ کر سے) و عَلَيْهِ الْعُمَالَةُ - اس کو کا م کی اجرت دینا ہوگی -

آغتی نَدُووْزًا وَعِیاضًا وَرَبَا حُاوَعَلَیْهِمْ عُمَالَهُ كَذَا وَكَدُهِمْ عُمَالَهُ كَذَا وَكَلَدُهِمْ عُمَالَهُ كَذَا وَكَلَدُهِمْ عُمَالَهُ كَذَا وَكَلَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُو

> يَعْمَلَةٌ -عمره نجيب مائدُ في (يَعْمَلَاتٌ جَعْ ہے)-عَمْلَقَةٌ - بإخانه كرنا بيثاب كرنا عَمَالِقَه -عادكي الكِ توم جوملك شام مِن آبادَ شي -

اِنَّهُ رَای اِبْنَهُ مَعَ قَاصِ فَا حَدَ السَّوْطُ وَقَالَ اَمَعَ الْعَمَالِقَةِ هَٰذَاقَرُنَ قَدْ طَلَعَ - خباب بن ارت صحابُلُّ نے اپنے بیخ کوایک داستان گو (جموٹے قصاور نقل و حکایات بیان کرنے والے) کے ساتھ دیکھا تو اس پر کوڑا اٹھایا اور کہا تو عمالقہ کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک نئ قوم پیدا ہوئی (جوا گلے مسلمانوں یعن صحابہ میں نہتی جو واعظ جموٹے قصاور بے سند حکایات بیان کرکے میں نہتی جو واعظ جموٹے قصاور بے سند حکایات بیان کرکے نہایت برا جانے اور ان کو مجدوں میں سے نکال دیتے وعظ نہ بیان کرنے دیتے کیونکہ وعظ کی اصلی غرض میہ ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرے بری باتوں سے منع کرے اور سامعین میں جو طاف شرع باتیں دیکھے ان پر تنبیہ کرے اور صحیح حدیثیں جو حدیثیں حدیث کی معتبر کتابوں سے پڑھ کرنا ہے)۔

عَمَّ - شامل ہونا عام ہونا - (جیسے عُمُو مُ ہے) -عُمَّ عَمَّا - اس برنمامه لپیا گیا -

ئى ئىم - يجيا-

عُمُو مُذَّ - يِجابُونا -

تَعْمِيهٌ - عام كرنا (بيضد ب تَخْصِيْصٌ كي) عمامه يبننا

جوش مار تا –

إغمام - چپاؤن كاشريف مونا-

تَعَمَّمُ - عمامہ پہنن (جیسے اعتمام ہے) پھین نکالنا کہا ہونا۔ اِسْتِعْمَامٌ - عمامہ پہننا۔ (اس کی جمع عَمَاقِم اور عِمَامُ ہے)۔

وَإِنَّهَا لَنَخُلٌ عُمَّ - وه بورا درخت مجور كا (يه عَمِيْمَدُّل جَعَ - عَمِيْمَدُّل جَعَ - ) -

وَاسْبَعُ نِعُمَّا عُمَّا - پوری نعتیں اس نے ہم پر ڈالیں (عرب لوگ کہتے ہیں اِمْراَّہ عَمِیْمَ پُور بدن کی عورت) - کُنّا اَهٰلَ ثُمِّه وَرُمِّه حَتّٰی اِذَالسْتَوٰی عَلٰی عُمِّه - ہم تو اس کور بیت کرنے والے اور درست کرنے والے تھے جب وہ اچھی طرح جوان ہوکرا پنے بل بوتہ پر کھڑا ہوا - (ایک روایت میں عمرے ہے ہے اس کی اور میں عمرے ہے ہے اس کی اور میں عُمِیْم کے یا جمع ہے اس کی اور زائد کی جاتی میں ایک میم زائد ہے جو حالت وقف میں زائد کی جاتی ہے کہتے ہیں ھٰذَا عُمَّرُ یا فَرُجُ - ایک روایت میں عَمْمِه ہے بمنی مصدر) -

مَنْكِبٌ عَمَمٌ - يورا كندها - موندها-

يَهَبُ الْبَقَرَةَ الْعُمَمَةَ- بورے جم كى گائے بهراتا ہے ( بخشا ہے)-

فَاتَیْنَا عَلَی رُوصَةٍ مُعَمَّمَةٍ - ہم ایک چن پر آئے جو خوب ہرا بحراتھا (اس کے درخت خوب لمبے اور سر سرختے) -اِذَا تَوَشَّانَ فَلَمْ تَعْمَمْ فَتَيَمَّمْ - جب اتنا بانی نہ ہوکہ وضو پورانہ کر سکے تو تیم کر لے -

عَمَّ مُوبَاءُ النَّاعِسِ - ایک مثل ہے- جب کوئی حادثہ ایک شہر میں ہووہاں سے دوسرے شہروں میں پھیل جائے تو بیمثل کی جاتی ہے-

سَأَلْتُ رَبِّيْ اَنُ لَا يُهْلِكَ اُمَّتِيْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ - يُس نَهُ بِوردگارے بِدعاء کی کرم کرامت کوایک عام قطسالی سے تباہ نہ کرے (جو سارے ملکوں میں ہو) بعامة میں بازائد ہے یا بعامة بدل نے سنة سے جینے کہتے ہیں مَوَدُتُ بِاَخِیْكَ بِعَمْدٍو مِدل ہے با خیك سے)۔

بَادِرُوْ اللهِ عُمَالِ سِتًّا كَذَا وَكَذَا امِنْهَا خُونِصَّةً اَحَدَا المِنْهَا خُونِصَّةً اَحَدِكُمْ وَامْرُ الْعَامَّةِ - چِهِ چِرُول سے پہلے نیک اعمال کرلوان میں سے ایک موت کو دوسرے قیامت کو بیان کیا -

اکو مُوْ عَمَّتکُمُ النَّخلَة - اپنی پھوپھی مجور کے درخت کی عزت کرواس کی خدمت اور خبر گیری اچھی طرح کرو (مجور کا درخت آ دی کے مشابہ ہے کیونکہ جب اس کا سرکاٹ ڈالیس تو وہ مرجاتا ہے - بعض نے کہا مجور کا درخت اس بڑی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا جو آ دم کا پتلہ بنانے کے بعد رہ گئ تھی اس لیے اس کو پھوپھی کہالیتنی باپ کی بہن ) -

اِنْدُنِیْ لَهُ فَاِنَّهُ عَمَّیم - (ابونتیس حضرت عائش کر منائی پی ان کود کیف کے رضائی پی ان کود کیف کے لیے آئے - حضرت عائش نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مائل کہ ان کو آنے دوں یا نہ آنے دوں) آپ نے فرمایا وہ تیرا پی ہا ہاں کو آنے دے (عَمَّیم ہمعنی عَمَّلِ ہے یہ یمن والوں کا محاورہ ہے وہ بجائے کاف خطاب کے چیم کہتے ہیں) -

فَعَمَّ ذٰلِكَ - تونے بيكام كيوں كيا (اصل ميں عَنْ مَّا تَا) - جَاءَ عَيِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ - ميرارضا كي چهاآيا -

مِنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ-اين چاؤل ميس--

اِذَا صَلَيْنُهُمْ عَلَى فَعَمِّمُوْا - جب بھے پر درود بھیجو تو اور پغیروں پر بھی بھیجومثلا یوں کہوالھم صل علی محمد وعلی انبیاءک ورسلک - یا میرے ساتھ میری آل پر بھی درود بھیجو جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ جومیری آل پر درود نہ بھیج اس کا درود ناتص

#### [ج] [ح] [خ] [د] [د] [د] [ر] [س] [ش] [ص] الحارث الخات

كَانَّهَا عَمَائِمُ الرَّجَالِ - كويا وه لوكوں كے عمامے ہيں ( یعنی آفتاب کی کرنیں جوان کے منہ پریرٹی تھیں ان کوممامہ سے تثبیہ دی)-

فَرْقُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ-ہارےاورمشرکوں کے درمیان فرق بیے ہے کہ ہم ٹو پیوں پرعمامہ باندھتے ہیں اورمشرک نظے سروں پرعمامہ لیٹیتے ہیں-

يَسْجُدُونَ عَلَى عَمَامَةِ- عَامه يرسجده كرتے تھے-(حنفیہ نے ممامہ کے چی پر بحدہ کرنا جائز رکھاہے)-

مَسَحَ بِنَا صِيتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ - بِيثَانَى اور عَالْم يُرسَحُ کیا (لیعنی وضومیں سرکامسح پیشانی ہے شروع کیااورعمامہ پر پورا کرلیا اہل حدیث اور امام احمدؓ کے نز دیک جب سریر عمامہ ہوتو اس کا کھولنا ضروری نہیں عمامہ پرمسے کر لینا کا فی ہے )-

فَھیَ لِلْعَامَّةِ حَتَّی يُبَيِّنَهُ-لوث کے مال میں سب مسلمانوں کا حصہ ہے پہاں تک کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فر مادی کہوہ خاص لڑنے والوں کو ملے گا۔

إنَّكَ إِمَاهُ عَامَّةٍ - تم بى عام سب لوكون كامام مو (اورتم پربیآ دنت آئی ہے کہ باغیوں نےتم کوگھیررکھا ہےتم نمازنہیں پڑھا سکتے تو باغی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں پہلوگوں نے حضرت عثمانٌ ہے کہا جب ان پر بلوہ ہوا حضرت عثمانٌ نے فر مایا نماز تو دین کاعمہ ہ کام ہے اس لیے اس کے پیچھے بھی پڑھا و)-لَا عَدْرَ اعْظَمُ مِنْ آمِيْدِ عَامَّةٍ -اس عي برُ ه كركونى دغا بازی نہیں ہے کہ کوئی شخص عام اور کمینہ لوگون کے زور سے امام بن جائے (امت کے علماءاور فضلاءاوراشراف اور صلحا (اہل حل وعقد ) کی رائے اورمشورے سے وہ امام نہ بناہو )-

لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ- چِندَخَاصُ لُوكُول ك برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی عام خلقت پر عذاب نہیں کرتا (گر جب اکثرلوگ بداعمالی کرنے لگیس تو الله کاعذاب از تاہے ان کے ساتھ نیک لوگ بھی پس جاتے ہیں یہاں تک کہ جانور بھی جومحض بے گناہ ہوتے ہیں )-

هٰذِهٖ حَدِيْثُ عِمِّيَّةٍ- بيعديثُ عَي ك عديث ب(ايك

روایت میں عمیہ بہ فتہ عین ہے بعنی میرے چیاؤں نے یاایک جماعت نے مجھ سے بہ حدیث فلل کی )۔

أَمِينُ الْعَامَّةِ -عام لوگوں كاامانتدار-

لَا تَعُمَّ عِمَّةَ الْأَعْرَابِي - كنوار لوكون كا ساعمامه مت

سَهُمُ الْمُؤَلَّفَةِ وَالرِّقَابِ عَامٌّ -مَوَلفة القلوب اوررقاب كا حصه عام ب ( ہوشم كے كافروں ير تاليف قلوب كے ليے اور برقتم کے بردوں کے آزاد کرانے میں زکوۃ کی رقم صرف ہوسکتی <sup>ا</sup>

نَتُوْبُ إِلَيْكَ مِنْ عَوَامٌ خَطَايَانَا - بَمِ اللَّهِ عَام كَنابُول ہے تو بہ کرتے ہیں-

خُدُ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ - اس تول رِعمل كراس كولے جوعام لوگوں کےخلاف ہو(پیحدیث امامیہ نے روایت کی ہےمطلب یہ ہے کہ جس مسئلہ میں دوقول مروی ہوں ایک تو عام اہل سنت کےموافق دوسراان کےخلاف تو وہ تول اختیار کرجواہل سنت کے خلاف ہو-مثلا اہل سنت یا وُں دھوتے ہیں تو تم یا وُں کامسح کرلو' الل سنت ہاتھ باندھ کرنماز پڑھتے ہیں تو تم ہاتھ چھوڑ کر پڑھواہل سنت جمع بین الصلوتین کی عادت نہیں کرتے تم ہمیشہ جمع کرواس کی دجہ غالبا ہیہ ہے کہ جب اماموں سے دوقول مروی ہوں تو جو قول عامہ اہل سنت کےموافق ہواس میں احمال ہوتا ہے کہ شاید تقیہ کی راہ ہے ہو برخلاف اس قول کے جوان کے خلاف ہو)۔ عَمِنْ - ا قامت كرنا ، كُفهرنا -

تَعْمِینُ اور اِعْمَانٌ- عمان کوجانا (جوایک علاقہ ہے یمن

عُمَّانٌ - به تشدیدمیم دوسراشهر ہےشرق اردن میں-عُمَانِيه - ايك مجور كاورخت بي بعرب مين جو بميشه بهاراً

رہتاہے-ووہ عمن-اقامت کرنے والے-نسمین-

عَمِينَه - زم بموارز مين-

عَرْضُهُ مِنْ مَّقَامِي إلى عُمَّان - مير حوض كاعرض اس مقام سے لے کرعمان تک ہے- (جوایک شہر ہے شرق اردن

# الله المال ا

میں-لیکن عمان بضم عین ایک دوسرا مقام ہے بحرین کے یاس)-

. عَمَهٌ - يا عُمُوْهٌ يا عُمُوْهِيَةٌ يا عَمَهانٌ - سرگشة اور جيران ہونا' گمراه پھرنا-

بَلْ كَيْفَ تَعْمَهُوْنَ-تَم كِيهاندهِ (بِعْقل) هو كَهُ -

> عَمْیٰ - بہنا - کچرااد پرلانا کھیں خت گرمی میں آنا -عَمَّی - اندھا ہونا ٔ جاہل ہونا ٔ ملتبس ہونا -تَعْمِینَهُ - اندھا کرنا 'چھپانا' (جیسے اِعْمَاءَ ہے ) -تعَمِّیْ اور تعَامِیْ - اندھا ہونا -اِغْیِمَاءٌ - اختیار کرنا' قصد کرنا -

مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَائِمَةٍ عِمِيَّةٍ ياعُمِّيَةٍ جَوْتُصُ ايك اندها دهند جمند كرائي عِمِيَّةٍ ياعُمِينَةٍ جَوْتُصُ ايك اندها دهند جمند كرائي موت مولاً يعنى شہادت كا ثواب اس كونبيں ملے گا- شہادت كا ثواب جب ملتا ہے جب امام برحق كے جمند كر كے تلے رہ كر خاص اللہ كا دين بلند كرنے كے ليے لائے نہ كہ مال يا دولت ما حكومت ما تو ى بنج اور تعصب كے ليے )-

مَنُ قُیلَ فِی عِمِیاً - جو شخص اندها دهند میں مارا جائے (جس کاحق یاباطل ہونامعلوم نہ ہو۔ یااس کے قاتل کا پیتہ نہ ملے مثلا ایک دنگا ہوااس میں کوئی مارا گیا معلوم نہیں کس نے مارا تو اس کا حکم قتل خطا کا ہے یعنی دیت دینا ہوگی کیکن قصاص نہ ہوگا۔ بعض نے کہا عمیا سے بیمراد ہے کہ چھڑی یا چھوٹے پھر سے مارا جائے جس ہے آدمی غالب نہیں مرتا)۔

آیْن کَانَ رَبُّنَا عَزَّوَ جَلَّ قَبْلَ اَنْ یَّنْحُلُق خُلْقَهٔ فَقَالَ کَانَ وَبُنْ عَانَ وَکُوفَقهٔ هَوَاء و (صحابة نے کَانَ فِی عَمَاء تَحْتَهٔ هَوَاء وَقَوْقَهٔ هَوَاء و (صحابة نے اسمنی الله علیه وسلم سے بوچھا) ہمارا پروردگار گلوقات بیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ فرمایا وہ عماییں تھالیتی ابر میں بیض نے کہا نے کہا عماء سے بیمراد ہے کہ کوئی چیز نہ تھی ( فلاتھا) بعض نے کہا ایسے امر میں جس کوآ دمیول کی عقلیں سمجھنیں سکتیں اس کے ایسے امر میں جس کوآ دمیول کی عقلیں سمجھنیں سکتیں اس کے بیچ ہواتھی اوراد پر ہواتھی ( تو پر وردگار کے دونوں طرف فلا نہ تھا بیکہ ہواتھی ) ایک روایت میں بول ہے ماتہ ختَهٔ هَوَاءٌ وَلَا فَوْقَهُ

هَوَاءٌ نهاس کے نیچ ہوائی نهاد پر ہوائی (مطلب یہ ہوا کہ بیابر بھی متعارف ابر نہ تھا جس کے اوپر نیچ ہوا ہوتی ہے کیونکہ ایسا ابر بھی متعارف ابر نہ تھا کہ گلو قات پیدا کرنے سے پیشتر وہ خداوند کہاں تھا حقیقت سے ہے کہ تماء سے پوشیدگی اور نیستی (عدم) مراد ہے یعنی وہ پروردگار گلوقات پیدا کرنے سے پہلے عالم خفا میں تھا جیسے ایک روایت میں ہے کنت کنزا محفیا فا جیئرت ان اعرف فحلقت المحلق -

فَانُ عُمِّى عَلَيْكُمُ - اگر چاند پر ہلکا ابر آ جائے (جس کی وجہ سے چاند نددکھائی دے)مشہور روایت یوں ہے فَانُ غُمِیَّ عَلَیْکُمْ - غین مجمہ سے یعنی اگر چاند پر ابر آجائے اور وہ دکھائی نہ د۔ ر-

لَا تُحَمِّينَ عَلَى مَنْ وَرَابِي - مِن تَهار بِي جِهِ جُولُوگ بین ان پر پرده ڈال دوں گا (وہ تم کوندد کی سیس کے ) -مَنْ قُسِلَ تَحْتَ رَاْيَةٍ عِمِّيةٍ فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةً - جَوْخُصْ اندهادهند جمنڈ ہے کے تلے ماراجائے ( یعنی جوشر عی جہاد نہ ہو ) اس کی موت جا لمیت کی موت ہوگی - (اس کوشہیر نہیں کہیں گے ) -

لِنَلَّا تَمُوْتَ مِيْتَةً عِمِّيَّةً- تاكه تواندها دهند موت سے نه مرے (لیمی فتندونسا د جالمیت کی موت)-

یَنْزُو الشَّیْطانُ بَیْنَ النَّاسِ فَیکُونُ دَمَّا فِی عَمْیاءَ فِی عَمْیاءَ فِی عَمْیاءَ فِی عَمْیاءَ فِی عَیْدِ ضَغِیْنَةٍ - شیطان لوگول کے درمیان کود پڑتا ہے اور اندھا دھند خون خرابہ ہوتا ہے بغیر کسی عداوات اور دشنی کے (بلکہ یکا کیک فساد کھڑا کر دیتا ہے پہلے سے ندولوں میں عداوت ہوتی ہے ندوشنی) -

تَعَوَّذُوْ الباللهِ مِنَ الْاعْمَيْنِ - الله كَ بناه ما كُودها مُدهول عصر لله كَالِهِ مِنَ اللهُ عُمَيِيْنِ - الله كَالِهِ مِنَ اللهُ عَمَيْنِ اللهُ عَلَى المُدها دوند تباه كرت موت على جات بين نه اجها جهور تَّ بِينَ نه برا - جيسے اندها بن و كيھے بها لے بمث ايك طرف جلا جاتا ميں -

مِنْ عَمَاكَ إِلَى هُدَاكَ - (حضرت سلمان فارئ سے بوچھا كدذى لوگول سے ہم كيا كام كراسكتے ہيں - يعنى ان سے كون ك

### الكائلة الا التال القال القال

خدمت بجمر لے سکتے ہیں) انہوں نے کہا جب کوئی راستہ بھٹک جائے تو اس کوراہ بتانا - (حضرت سلمان فاریؒ نے اپنے زمانہ کھومت میں ذمیوں سے بیشر طبھی کی تھی کہ جب کوئی مسلمان راستہ بھول بھٹک جائے تو وہ اس کوراستہ بتا دیں - اس لیے بیکہا کہراستہ بتا نے کا کام ان سے بجمر لیا جاسکتا ہے لیکن جہاں بیشرط نہ ہووہ ہاں بغیرا جرت دیئے بیکا منہیں لے سکتے) - شرط نہ ہواوراس میں اِنَّ کَنَا الْمُعَامِیْ - جس زمین کا کوئی مالک نہ ہواوراس میں

اِنَّ لَنَا المَعَامِيُ - جِس زَمِين كَا كُونِي ما لك نه ہواوراس ميں عمارت وغيره كا كوئى نشان نه ہوتو وہ ہمارى ہے-

تَسَفَّهُوْا عَمَايَتَهُمْ - انهول نے حاقت سے ان کی مراہی اختیار کی -

نهلی عن الصّلوة إذا قام قائم الطّهیرة صَحّه عُمیّ - جب تھیک دو پہردن ہو (آ قاب بالکل ست الراس ہو) تواس وقت نماز پڑھنے ہے منع فرمایا (جب تک سورج ڈھل نہ جائے) - (عرب لوگ کہتے ہیں لَقِیْتُهٔ صَحّه عُمیّ - میں اس سے تھیک دو پہر کو ملا (کیونکہ یہ وقت ایسی گری کا ہوتا ہے کہ انسان کی آ کھ سورج کے مقابل اندھی ہوجاتی ہے) -

إِنَّهُ كَانَ يَغِيْرُ عَلَى الصِّرْمِ فِي عَمَايَةِ الصَّبْحِآخضرت على الشعليه وسلم كافرول كايك گرده پراس وقت تمله
كرتے جب مج كى تاريكى موتى (يعنى ابھى رات كى تاريكى باتى
موتى)-

مَّفَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ شَاۃِ بَیْنَ رَبِیْضَتَیْنِ تَعْمُوْالٰی هٰذِہِ مَرَّةً وَالٰی هٰذِہِ مَرَّةً-منافق کمثال ایی ہے جیسے ایک بکری دوتھانوں کے درمیان بھی ادھر جھتی ہے بھی ادھر جھتی ہے (وہ کسی تھان کی مستقل طور پرنہیں ہے بلکہ ند بذب ہے )-

فَكُمِيِّيتُ عَلَيْناً - وه درخت (يعن شجره رضوان) ہم اس كى تعظيم وتريم كرنے كيس رفة رفة شرك تك تي جائيں) - تعظيم وتريم كرنے كي جائيں ) - حتى انتهائيا إلى الصّخرَةِ فَعُمِّى عَلَيْها - يَهال تك - كه ہم اس صخر بر بنچ (جهال الله تعالى نے فرما يا تھا كه خطرً سے ملاقات ہوگى) كين وه صحره ہم سے چھاليا گيا ہم اس كونہ دكھ كر آگے بڑھ گئے (ايك روايت ميں غُمِّي ہے معنی وہى بس) -

حُبُّكَ الشَّى ءَ يُعْمِی وَيُصِمُّ - محبت آدی کواندهااور بهرا کردیتی ہے (محبوب کی کوئی بات بری نہیں دکھلائی دیتی نہ کانوں کواس کا کوئی عیب سنائی دیتا ہے - ای طرح آدی کی چیز کی محبت میں اندها بہرا ہوجاتا ہے ایبادیوا نہ ہوجاتا ہے کہ حق اور ناحق اور اچھے اور برے کی بھی تمیز نہیں رہتی - پیسہ کی محبت جب دل میں سا جاتی ہے تو نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام نہ انجام سوچتا ہے بے در لیخ پیسہ جوڑنا شروع کرتا ہے آخر بلا میں گرفتار ہوتا ہے قید ہوتا ہے ذیل وخوار ہوتا ہے) -

افکھنیا وان اُنتہا-تم دونوں بھی کیا اندھے ہو لیعنی تم تو اندھی نہیں ہووہ اُندھا ہے تو خیر- (یہ آپ نے اپنی ہویوں سے فرمایا جب اندھاان کے پاس زنانہ میں آگیا) مجمع البحار میں ہے کہ یہ حدیث ورع اور تقوی پرمحول ہے اور فتوی اس پر ہے کہ عورتوں کو اجنبی مردوں کا ناف کے اوپر اور گھننے کے یتجے دیکھنا درست ہاوراس کی دلیل یہ ہے کہوہ جماعت میں شریک ہوا کرتی تھیں اُنتی ۔

### باب العين مع النون

عَنْ-حرف جرب بمعنی از اور من اور مجاوزت اور بدل اور استعلاءاور تعلیل اور ممعنی بعداور با اور استعانت بھی مستعمل ہوتا

> عِنْهُ - تازه انگوراورشراب -تغنینه - انگوردار کرنا -عُنَاب - بری ناک والا مجھوٹا پہاڑ سیاه یا کمبا کول -عِنَبُ القَّفْلَب - مکوه (کامونی) -عَنَّابٌ - انگور فروش -عُنَّابٌ - انگور فروش -عُنَّابٌ - انگور فرار مرابی اللہ اللہ -مُعَنَّبٌ - غلیظ کم کا ہیر -مُعَنَّبٌ - غلیظ کم البیر -

بیرو آبی عنبکة - ایک مشہور کنوال ہے مدینہ میں (آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر کو جاتے ہوئے اس پرسے گزرے تھے)-عُنابَه - ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان- امام زین العابدینؓ وہیں رہا کرتے تھے-

اِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا وِانَّ مِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا- تازے اگورکی شراب ہوتی ہےاورسوکھا گورکی بھی-

لَمَّا حُرِّمَتِ الْحَمْرُ مَا كَأَنَ حَمْرُ الْعِنَبِ بِالْمَدِيْنَةِ - جب شراب حرام موئى تواس وقت انگورى شراب مدينه يس تقى بى نهيس (بلكه تحجور اور جووغيره كي شراب لوگ استعال كرتے تھے)-

لَا تَقُولُو اللِّعِنَبِ الْكُورُمُ - الْكُورُوكرم مت كهو- (شرابی لوگ انگوركوكرم كها كرتے میں كيونكه شراب پینے سے آ دمی میں سخاوت اور ہمت پيدا ہوتی ہے ) -

درہ - ایک تتم کی خوشہو ہے جب اس کو پییں' یا جلا کیں تو خوشہو مہکتی ہے- بعض نے کہاعزر ایک دریائی جانور کی لید ہے اور ایک فتم کی چھلی کو بھی کہتے ہیں اور غلہ کے گودام کو بھی (اس کی جمع عَناہر ہے)-

فَالْفَی لَهُمُ الْبَحْرُ دَابَّةً یُقَالُ لَهَا الْعَنْبَرُ -سندرنےان کے لیے ایک جانور کنارے کے ایک کھال لیے ایک جانور کنارے پر پھینکا جس کوعبر کہتے ہیں (اس کی کھال سے ڈھالیں بنائی جاتی ہیں ڈھال کوجھ عزر کہتے ہیں)-

سُنِلَ عَنُ زَكُوهِ الْعَنْبِرِ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَسَرَهُ الْبُحُوُ-ابن عباسٌ سے بوچھا گیا عبر کی زکوہ واجب ہے یانہیں؟ انہوں نے کہا عبر تو ایک ایس چیز ہے جس کو دریا کنارے پر کھینک دیتا ہے (اس میں زکوہ نہیں ہے)۔

و دوں ۔ عُنبل – عورت کی فرج کا زائد گوشت 'ٹنا'اور جسعورت کا ٹنالمبا ہیں۔

عُنَابل-موثا جله كمان كا-

وَ الْقُوْسُ فِيْهَا وَتُوْ عُنَابِلُ - اور كمان جس ميں ايك يخت اورموٹا چلدلگا ہوا ہے-

عَنَتْ - خراب ہونا' مجڑ جانا' مشکل اور دشوار کام میں پڑنا' تختی اٹھانا' ہلاک ہونا' ناتوان ہونا' ٹوٹ جانا' گناہ کرنا -

رَّ . وَ فِي سِخْقَ كُرِمًا ُ بِوجِهِ ذُالنَا ُ لَكَلِيفَ مِينَ بِحِنسَانًا – تَعْنِيتُ – خَقَ كُرِمًا ُ بِوجِهِ ذُالنَا ُ لَكَلِيفَ مِينَ بِحِنسَانًا –

تَعَنَّتُ - س كى تكليف چاہنا' يالغرش تلميس كے ساتھ سوال رنا-

> عَنَتُّ -خطااورز تا' فسق و فجور -مُتَعَيِّتُّ - جوخواه مخواه دوسرے کی لغزش کا طالب ہو-

الْبَاغُونَ الْبُواءَ الْعَنَتَ - فساداور خرابی یا زنا - بد کاری اور طاکے طالب-

كو شِدَّةُ مَا يُغْنِتُهُمْ - اور تخق ان كاموں كى جوان كو دشوارى ميں ڈاليس (ان پرخق نہ ہو )-

فَيُعُنِعُواْ عَلَيْكُمْ دِيْنَكُمْ - تهارا دين خراب كر دي اس شِ مثكِلات واليس -

أَيُّمًا طَبِيْبٍ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَعْرِفْ بِالطِّبِّ فَاعْنَتَ فَهُوَ طَنَامِنْ - جَوْقُصُ علاج اور معالجہ کرے اور طب کاعلم نہ جانتا ہو (یونی دوچار ننخ سکھ کراگرلوگوں کی دواکرتا پھرے) پھروہ کی کو ضرر پہنجائے تو اس کوتا وان دینا ہوگا۔

اَرَ دُتُ اَنُ تُعَبِّنَنِی - تونے بدچاہا کہ جھ کوگرادے خراب کردے مشکل میں پھنسادے-

أَنْعَلَ ذَابَتَهُ فَعَنَتَتْ - كَى شخص كے جانوركانعل باندهاوه لَنْكُرُا ہُوگیا (بِتركیب نعل بانده دیا و پاؤل كوزخى كردیا جس سے جانوركونقصان پنچا- ایك روایت میں فَعَتَبَتْ ہے لینی حانور ہلاك ہوگیا)-

إِنَّ مَلَكاً مِنْ مَّلَائِكَةِ اللهِ كَانَتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةٌ عَظِيْمَةٌ فَعَنَتَ عَلَيْهِ مَنْزِلَةً عَظِيْمَةٌ فَعَنَتَ عَلَيْهِ - ايك فرشتركا الله تعالى كفرشتول من سي برامرتبقا بجرالله تعالى اس برغمه وا-

لا كسأل تعنياً - خواه مخواه بن ضرورت كمى كوالزام دينيا ذكيل كرنے يا خطاميس بھانسنے كے ليے سوالات مت كر-دره - يا عُنتر كيا عُنتو - مكسى يا نيلا مكھا-

عَنْتُوَةً - آواز کرنا مختول میں گھنا کڑائی میں شجاعت کرنا م بھالا مارنا یا عَنْتُو - حضرت ابو برصد این نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰنُ کوکہا تھا یہ تحقیر کی راہ سے کہا یا اس وجہ سے کہ تھی بہت موذی ہوتی ہے (ایک روایت میں عُنْشُو ہے بہ فین مجمہ وٹای مثلثہ اس کا ذکر آ گے آئے گا) -

عَنْج - اونث کوسکھانے کے لیے اس کی کیل گھیٹنا عناج سے ڈول کو ہائدھنا-

# العَالِمَا لِي اللهِ اللهِ

عِناج - ایک ری جوبوے وول کے تلے باندھتے ہیں-اِغْنَاج - کام کو کھیک کرنا کیل کھینچنا -

عُنْجُو جُ -عمره گھوڑا'اچھااونٹ'شروع جوانی-

اِنَّ رَجُلًا سَارَ مَعَهُ عَلَى جَمَلِ فَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ الْقَوْمَ وَخُمَّ الْقَوْمَ الْقَوْمَ الْفَوْمَ الْمُعْنَجُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي أُخُرِياتِ الْقَوْمِ - ايك فَحْصَ آخضرت صلى الله عليه وسلم كساته الكاون برسوار موكر چلاوه المركى كهرى سب لوگول سے آگے بڑھ جاتا آخراس كى باگ تحصينے لگاتا كده وارگول كے بيجھے رہے -

عَنَجَهُ يَعْنِجُهُ - اس كومورُ المامورُ تا ب (بعض نے كہا عَنَجُ كَ يَعْنَ جَمَعَ تَعْلَيْم دينا - عرب لوگ كتب بيں عَنَجْتُ الْبَكُر يعنى اونٹ كى كيل اس كے ہاتھ ميں باندھ دى اس كوسكھلانے كے ليے) -

وَعَثُرَتُ نَاقَتُهُ فَعَنَجَهَا بِالزِّمَامِ-اس كَى اوْتَى نَ تُعُورَ كَمَانَ ( گرنے كُوگُو) كَمَانَ ( گرنے كؤگلى) اس نے باگ تَعْنَجُ كردوك ليا-عُوْدٌ يُعَلَّمُ الْعَنَجَ-بيا يك مثل ہے يعنى بوڑ ھے طوطے كو اب تعليم دى جاتى ہے-عَنَجُ- بوڑھا-

كَانَّةُ قِلْعَ دَارِي عَنجَهُ نُوْتِيَّهُ- كوياده كُثّى كاباد بان ب جس كولماح في مورديا-

قِیْلَ یَا رَسُولَ اللهِ فَالْاِ بِلُ قَالَ تِلْكَ عَنَا جِیْحُ الشَّیْطَانِ -لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ! اونوں کا کیا حکم ہے فرمایا وہ تو شیطان کی سواریاں ہیں (یہ عنجو ج کی جمع ہے ہمعنی عمدہ اونٹ یا کمی گردن والا اونٹ یا گھوڑا - حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ نوفناک جانور ہے بھی بدک جاتا ہے اورلوگوں کو ایذا ہے کہ اونٹ خوفناک جانور ہے بھی بدک جاتا ہے اورلوگوں کو ایذا ہے کہ اور سے بھی بدک جاتا ہے اورلوگوں کو ایذا ہے کہ ہوئیا تا ہے اور کو گوں کو ایذا ہے۔

اِنَّ الْكَذِيْنَ وَافُو االْحَنْدَقَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ كَا انُو فَلْنَةَ عَسَاكِرَ وَعِنَاجُ الْاَمْرِ الْهِي آبِي سُفْيَانَ - خندت كالرائي ميں مشركول كے تين الشكر آئے تھ كيكن تمام كامول كا بانى اور چلانے والا ابوسفيان تھا (وہی سب كا سر غنہ اور سردار تھا - اصل ميں عناج اس ری كو كہتے ہيں جوڈول كے نيچ باندھ كراس كومضوط كرتے ہيں) -

اَعْلِ عَنْہُ - میرے اوپر سے سرک جا- یہ ابوجہل نے کہا تھا- (عَنْہُ ایک لغت ہے عَنِّیْ میں سے جیسے اوپر گزر چکا)-عَرَبَهُ عَنِجَهُ - خالص عرب کی عورت اپنے خاوند کی چیتی

عِنْدَ -ظرف مكان اورظرف زمان دونوں معنی میں آتا ہے اور عِنْدَ اور لَدْی میں ہیں آتا ہے اور عِنْدَ اور لَدْی میں بیفرق ہے کہ عِنْدَ اعیان اور معانی دونوں میں متعمل ہے اور لَدْی صرف اعیان میں مثلا عِنْدَهٔ علیم گہیں گے نہ کہ لَدَیْدِ عِلْم اور لَدٰی میں حضور شرط ہے نہ کہ عِنْدَ میں مثلا عِنْدِی مال اس وقت بھی کہیں گے جب مال حاضر نہ ہو برخلاف لَدَی مَال کے وہ اس وقت کہیں گے جب مال سامنے مرحد دیں۔

مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ -اپن پاسے جھ کو بخشش عطافر ما (جو کوئی گناہ چھوڑے یا ہے فضل ہے )-

حَتْی توصَّاُوْا مِنْ عِنْدِ اخِرِهِمْ - یہاں تک کرسب نے وضوکرایا پہلے جس نے وضوکیا اس سے لے کرا خیر وضوکرنے والے تک -

عَنَدٌ - جانب مُوشدُ ایک طرف-

عُندٌ - بحركات ثلثه كے يهى معنى ہيں-عِندٌ - قلب اور معقول-

عِنْدِیه - ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے ہرایک چیز اعتقاد کے تالع ہے اگر جو ہر بجھیں تو جو ہر ہے اگر عرض سجھیں تو عرض ہے-عُنُودٌ - مائل ہونا' عدول کرنا' خون ہتے رہنا' اسکیلے چرنا' حان بو جھر کم خالفت کرنا -

عناد - کے بھی یہی معنی ہیں لینی حق بات معلوم ہونے پر بھی خواہ مخواہ ضداور عدادت ہے اس کونہ ماننا -

إغْنَادُ -خون بهنا' نه تصنا- ۪

تعَافِدُ -ایک دوسرے سے دشمنی کرنا -

طَعْنٌ عَانِدٌ - وابنے باكس بعالا مارنا-

اِنَّ اللَّهُ تَعَالَى جَعَلَنِيْ عَبْدًا كَرِيْمًا وَّلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا عَنِيْدًا - الله تعالى في مجهوكونيك اور خليق بنده بنايا اور مخرور همندى جان بوجهر حق بات كونه مان والا مجهونيس بنايا -

### ان ط ظ ن ف ن ال ال ال ال العالم العال

سَتَرَوُنَ بَعُدِی مُلْکًا عَضُوْضًا وَمَلِکًا عَنُوْدًا-میرے بعدتم کنی بادشاہت اور ظالم بادشاہ دیکھو گے (بید حفرت ابو برصد این نے اپنے خطبہ میں فر مایا)-

وَاَصَٰهُمُّ الْمُعَنُّوْ ذَ- مِيں اس اونٹ کو جو گلہ ہے الگ ہو جائے (اکیلا ایک طرف ہو کر چل دے) پھر گلہ میں ملا دیتا ہوں (مطلب میہ ہے کہ جماعت کوٹو شنے نہیں دیتاا گر کوئی جماعت ہے الگ ہوجاتا ہے تو اس کو سمجھا بجھا کر پھر جماعت میں شریک کردیتا ہوں۔ پہھرت عمرؓ نے اپنی سیرت بیان کی )۔

علی عُنُوْدِ هِمْ عَنْكَ - جَهدے عنادادر مُنالفت كرنے پر-اِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ - بيا يك رگ ہے جو تقمنے والى نہيں (ہميشہ خون بہاتی رہے گی) - (بياستحاضہ كے باب ميں فرمايا) -عَنْزٌ - تجاوز كرنا عدول كرنا ، گانى سے مارنا -

إغْنَازُ - جِهِكَانًا -

اِعْتِنَازٌ يَا اِسْتِعْنَازٌ - ايك طرف من جانا ، كوشد ميں چلے ا-

لَمَّا طَعَنَ اُبَى بُنَ خَلَفِ بِالْعَنْزَةِ بَيْنَ فَدِينَهِ قَالَ قَتَلِنِي ابْنُ أَبِي كَبْشَةَ - جب آنخفرت سلى الله عليه وسلم نے چھوٹی برچھی ہے الی بن خلف (ناخلف) کو ایک کو نچا اس کی دونوں چھاتیوں کے نچ میں لگایا (وہ خود چڑھ کرآ گیا تھا اور کہنے لگا محرقم خود میرے مقابل ہوآ پ نے ایک شخص ہے برچھی ما نگ کراس کو ایک کو نچا لگایا وہ رخ با ہوا بھا گا آخرای زخم ہے مرگیا اور جانبر نہ ہوا) - کہدر ہا تھا مجھ کو ابو کبشہ کے فرزند نے مارڈ اللا (اس نے تقارت کی راہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کا بیٹا کہا جو آ پ کے رضا کی باپ تھے عز قرچھوٹی برچھی جس کے نے لو ہا گا ہوتا ہے اور او بر بر چھے کی طرح لو ہے کی انی گئی ہوتی ہے وہ طول میں برچھے کی آرھی ہوتی ہے ) ۔

عُانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُعَلُ الْعَنزةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَاصَلْي - آنخفرت صلى الله عليه وسلم جب

(میدان میں) نماز پڑھتے تو (سترے کے لیے) اپنے سامنے برچھی گاڑ لیتے (برچھی آپؑ کے ساتھ ہمیشہ رہتی- اکثر علاء نے اس کارکھنامتحب کہاہے)-

كَانَ يَغُدُّوُ الْمَ الْمُصَلَّى وَالْعَنزَةُ بَينَ يَدَيْهِ تُحْمَلُ وَتُنصَبُ بِالْمُصَلَّى الْمُصَلِّى وَالْعَنزَةُ بِينَ يَدَيْهِ فَيصَلِّى النَّهَا- آنخفرت صلى الشعليه وسلم صبح كوعيدگاه تشريف لے جاتے اورعيدگاه ميں بلال آپ كسامنے برچي الما كرلے جاتے اورعيدگاه ميں آپ كسامنے كھڑى كى جاتى آپ اس كى طرف نماز بڑھتے - رَأَيْتُ بِلَا لا اَخَذَ عَنزَةً فَر كَزَهَا - ميں نے بلال اُود يكھا انہوں نے ايك برچي لى اس كوز مين ميں گاڑا -

عَنْزُرُوْتُ - كوند-عَنْسُ -مورُ نا 'الثنا-

عُنُوسٌ - اور عِنَاسٌ - لأى كا بغير شادى ك اين لوكول ميں يزى رہنا -

عِنَاسٌ - آييند-

عَنْس - يمن كايك قبيله كابهي نام -

آلا عانِسْ و آلا مُفَيِّدٌ - آنخضرت صلی الله علیه وسلم نه توبن شادی والے بول ہی مجرد بسر کرنے والے سے اور نه بوڑھ کوائی ہے - (افْنَا دُاور تَفْنِیْدٌ بوڑھے ہوکر بے فائدہ باتیں کرنا سٹھیا جانا - اکثر عانس اس عورت کو کہتے ہیں جوبن شادی کے گھر بیٹھی رہے اور بوڑھی ہوجائے - اور جومردشادی نہ کرے اور بونہی عرگز ارے اس کو بھی عانس کہتے ہیں ) -

آلُعُذُرَةُ يُذُ هِبُهَا التَّعْنِيْسُ وَالْحَيْضَةُ - بِكارت (كنوارا بن) ايك مدت تك بن شادى كئے پڑى رہنے سے اور حض آنے سے ذائل ہو جاتی ہے (جب عورت جوان ہوكرا يك مدت تك شادى نذكر سے تو بكارت جاتى رہتى ہے) -

عَنْشْ -موڑنا بنانا بانکنا بھگانا-مُعَانَشَةٌ -معانة -

تعَانُش - يُكلِمِنا-

اغینا ش -لزائی میں گلے ملنا ظلم کرنا -عِنَا شٌ - دِثَمَن سےلڑنے والا -

# الكالمان الا المال المال

ٱغْنَشْ - جس کی چیرانگلیاں ہوں چھٹگا -ووہ عنق معنوشہ - بی گردن-معنوشہ -

کُونُوُ ااُسُدُّ اعِنَاشًا - (عمرو بن معدی کرب نے جنگ قادسید میں معلمانوں سے کہا) شیر ہو جاؤ دشمن سے گلے ملنے والے (یعنی لڑائی میں) -

عِيْدُ الْعَنْصَرَةِ - يبوداورنصارى كى عيرب-

هٰذَاالِیّنِلُ وَالْفُرَاتُ عُنْصَرَهُمَا- نیل اور فرات ان دونوں کا منبع (جہال سےوہ پھوٹے ہیں)-

يَرْجِعُ كُلُّ مَاءٍ اللَّى عُنْصُوِ ٥- هر پانی اپنی اصل کی طرف لوٹ حائے گا-

فَهُو آي الْقُرْانُ عُنْصُرُ الْمَعَادِفِ-قرآن تمام علموں كا منع ہے (اصل ہے اس میں سب علوم موجود ہیں)-عَنَظُ - گردن كى لمبائى ياس كاحسن يالمبائى -

عَنْطُنَطٌ - لمبا - (اس كامونث عَنْطَنَطُة ب) -

فَتَاةٌ مِثْلَ الْبَكْرَةِ الْعَنْطَنطَةِ-ايك چِهوكُرى لَبِي كُرون والى خوبصورت-

عِنْفْ - (بحرکات ثلثه درعین) تخق کرنا 'ورشت کلامی-تعنینیْفْ - اور اِعْنَافْ- یخق کرنا ' سخق سے ملامت کرنا ' عمال کرنا -

اِعْتِنَاف - تخق کے ساتھ لینا' نادانستہ کوئی کام کرنا' شروع کرنا۔

عَنفَهٔ - بن چکی کاوہ لکڑا جس کو پانی گھما تا ہے-عَنِیْفٌ - برخلق ٔ درشت خو سخت کلام-

اِنَّ اللَّهَ يُعُطِىٰ عَلَى الرِّفْقِ مَالاً يُعُطِیٰ عَلَى الْعُنْفِ-الله تعالی نرمی اورخوش خلق پروه عطا فرما تا ہے جو تحق اور برخلق پر نہیں دیتا-

اِذَا زَنَتُ آمَةُ آحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدُهَا وَلَا يُعَيِّفُهَا-تَم بِسَ سے کی کالونڈی اگر زنا کرائے تو اس کوکوڑے لگائے اور زبان سے خت ست نہ کے (کیونکہ کوڑے مارنا یہی کافی سزاہے اب

سخت گوئی اور درشت کلامی سے کیا فائدہ - بعض نے کہا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوڑے لگائے اور صرف سخت کلامی پراکتفا نہ کرے جیسے جاہلیت والوں کا قاعدہ تھا وہ لونڈیوں کے زنا کرانے کی چندال پرواہ نہیں کرتے تھے بلکہ اس کوعیب ہی نہیں سیجھتے تھے ) -

فَكُمْ يُعَيِّفْ - آپ نے ان كو تخت نہيں كہا-كَمْ يُعَيِّفْ وَاحِدُ - كَى كو لامت نہيں كى-الْعَاقِلُ لَا يَرْجُوْ مَنْ يَّعَيِّفُ بِرَجَائِه - جَوْحُف اميدوار سے در شَّى كرے اس سے عقلن كواميد نہيں ركھنا چاہئے -عُنْفُو ان - آغاز شروع ابتداء-عَنْفُقَةً - لِمَا اونا كم ہونا -

عَنْفَقَه -وه بال جو نیج کے ہونٹ اور محدی کے درمیان ہوتے ہیں کھی اس مقام کو بھی عنفقہ کہتے ہیں-

كَانَ فِي عَنْفَقَتِه شَعْرَاتٌ بِيْضٌ - ٱنخضرت صلى الله عليه وسلم كے عنفقه ميں پھيال سفيد تھے-

عُنْفُوانٌ-شروع'آغاز'ابتداء-

عُنفُوانُ الْمَكُوعِ- بإنى پينے كا شروع (يعنى اس نے ابتداء ميں خوب صاف صاف بإنى پيا اور دوسروں نے اخير ميں بچابچايا' كچرا الما ہوا)-

عَنَقُ - لَبِي كُردن والا ہونا -

تَعْنِیقٌ - چلنا'او پر سے نمودار ہونا' کمبا ہونا' پک جانا'امید کرنا' گردن تھامنا-

> مُعَانَقَةً - كِلَ مَنا (جِيمِ عِنَاقُ اور تَعَانُقُ ہے)-تَعَنُّقُ - چوہے كادوسرے چھيد ميں داخل ہونا-اِعْنِنَاقُ - كى امر كوتيزى سے لينا-

اَلُمُوَّذِنُوْنَ اَطُولُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ - مَوْدَن لوگ قیامت کے دن سب سے زیادہ لمی گردن والے ہوں کے(یعی ان کےاعمال خرزیادہ ہوں کے یا هیقہ لمی گردن مراد ہے کیونکہ عرب لوگ سرداروں کولمی گردن والا کہتے ہیں مطلب بیہ ہے کہوہ لوگوں کے سردار ہوں گے - یہ جمع ہے عُنْقی یا عُنْقی یا عُنَقٌ کی بمعنی گردن - ایک روایت میں اَطُوّلُ اِعْنَاقًا ہے یعنی

بہشت میں بہت جلد جائیں گے یہ عَنَقْ سے ماخوذ ہے جومتوسط دوڑکو کہتے ہیں۔ بعض نے کہا اُطُولُ اَعْنَاقًا سے بیمراد ہے کہ ان کوامیدزیادہ ہوگی یا گردن لمبی ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کی طرح بسینہ میں ڈوب نہ جائیں گے )۔

عَنَقَ - ایک عال جودوڑاور آہتہ چلنے کے درمیان ہے۔

لا یکو ال المُورِمِنُ مُعُنِفًا صَالِحًا - بمیشہ مومن نیک
کاموں میں جلدی کرنے والا اورصالح رہتا ہے (جب ناحق
خون نہ کرے) - جب ناحق خون کرتا ہے تو نیک اعمال کی توفیق
جاتی رہتی ہے یا دل کی فراخی اور خوشی جاتی رہتی ہے۔ بعض نے
یوں ترجمہ کیا ہے بمیشہ ہلکا پھلکا نیک رہتا ہے۔

كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُودَةً نَصَّ-آنخضرت صلى الله عليه وسلم (حج ميس) اونث كو لمكالويه چلاتے جب راسته كشاده ياتے تو دوڑاتے-

آغنی لیکموت - (آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے پھے لوگوں کوروانہ کیا انھوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خط حرام بن ملحان کودے کربی سلیم کے پاس بھیجالیکن عامر بن طفیل نے ان کو مار ڈ الا تب آپ نے فرمایا) موت حرام کی طرف کیکی ان کو لیگی (یعنی موت ان کو کھیدٹ کر لے گئی) -

فَانْطَلَفْنَا إِلَى النَّاسِ مَعَانِيْقَ - بَمَ جَلدى بَمَاكَتَ بُوكَ لوگوں كى طرف يطي-

فَانْطَلَقُوْا مُعَانِقِيْنَ - (وه لِعِنْ عَاروالے جب عَار کا منه کھل گیا) تولیک کروہاں سے چلد ہے-

ینخو کُو عُنُق مِنَ النَّادِ - ایک گروه لوگوں کا دوزخ سے فکے گا(یاایک گردن دوزخ سے منہ کا لیے گا)-

وَان نَجَوُ اتّكُنْ عُنُقٌ قَطَعَهَا اللهُ-الروه ﴿ كُعُتبِهِي اللهُ-الروه ﴿ كُعُتبِهِي اللهِ اللهُ اللهُ الله

فَانْظُرُو ْ اللّٰى عُنُقِ مِّنَ النَّاسِ - لوگول كے ايك كروه كو ركھو-

لَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً آغْنَا قُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا- َ عَيْتُهُ لَعُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا- َ عَيْتُهُ لُوكُ مِن اللَّهُ نَيَا - عَيْتُهُ لُوكُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ

دَخَلَتُ شَاهٌ فَآخَذَتُ قُرُصًا تَحْتَ دَنِّ لَنَا فَقُمْتُ فَاخَذَتُ قُرُصًا تَحْتَ دَنِّ لَنَا فَقُمْتُ فَآ فَاخَذَتُهُ مِنْ بَيْنِ لَحْيَيْهَا فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنُ تَعْقِيهًا - ايك روايت ميں ہے ايك ميں تعنفيها ہے) - (حضرت امسلم جهری میں) ايك بکری گھر میں تھی آئی اورا يک روئی جومشور كے تلے رکھی تھی لے کر چلی میں نے اٹھ کراس كے دونوں جبڑے تھا ہے اورروئی اس كے منہ ہے تكال لى آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا تجھ كواس كی گردن دبا نالازم نے تھا یا اس کونا اميد کرنا -

اِبْكِنُ وَايَّا كُنَّ وَتَعَنَّقَ الشَّيْطُنِ - (حضرت عَمَّالٌ بن مظعون مر كَة تو ان كى عورتيں رونے لكيں مخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا رونا كچه مضا كقة نهيں) روؤ ليكن شيطان كرد باؤ هي ميں مت آؤ (يعني چيخ چلاؤ نهيں گويا شيطان گردن د باكر چيخ چلائي ميں نعيق المشيطن ہے چلانے پر مجور كرتا ہے - ايك روايت ميں نعيق المشيطن ہے يعني شيطان كي چيخ ہے بكی رہواس كی طرح آواز نه تكالو) - يعني شيطان كي حكافي جدائية - ميرے ياس بكرى كا ايك بح

ہے (جوابھی ایک سال پورے کانہیں ہوا)۔

لَوْ مَنعُوْ نِیْ عَناقًا کَانُو یُوَدُّونَهٔ الٰی رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَیْهِ و حضرت ابوبر صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبوہ خلیفہ ہوئے اور بعض عرب کے قبیلوں نے زکوۃ دیے سے انکار کیا) اگروہ ایک بری کا بچہ جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوزکوۃ میں دیا کر تے سے ادکروں میں دیا کر تے سے اب محص کو نہ دیں گے تو میں ان پر جہاد کروں میں دیا کر تے سے ادکروں

فَاِنَّ عِنْدِیْ عَنَاقَ جَذَعَةٍ-مرے پاس ایک مال ہے کم کا ایک بری کا بیہے-

عَنَاقَ لَهُن -ایک دودھ پتیا بکری کا بچہہے-فَاِنَّ عِنْدِی عَنَاقًا لَّنَا جَذَعَةً - میرے پاس بکری کا ایک بچالیک سال سے کم کا ہے-

یَخُورُ جُ نَارٌ مِّنُ اَرْضِ الْحِجَازِ یُضِیُ اَعْنَاقَ بُصْرِی - ایک آگ جازے ملک سے نکلے گی جو بھری کے اونوں کی گردنیں دکھلادے گی یا خوداونوں کو یاان کے سواروں کو

یا و ہاں کے ٹیلوں اور پہاڑ وں کو-

عُنَاقُ الْأَرْضِ مِنَ الْحَوَارِح - عناق درنده جانورول مِن الْحَوَارِح - عناق درنده جانورول مِن سے بے (بین اس کوشکار کے کئے تعلیم دے سکتے ہیں جیسے کتے کوتعلیم دیتے ہیں - بین سیاہ گوشت جوایک درندہ جانور بہت تیز کتے سے چھوٹا بلی سے بڑا گائی رنگ مائل بہ سیابی اور بہت تیز ہوتا ہے - عرب میں ایک مثل ہے لَقِی عَنَاقَ الْآرُضِ وَاُذُنَیْ عَنَاقَ زَمِن کے عناق سے ملااور عناق کے کانوں سے کینی آفت میں بڑگیا) -

نَحْنُ فِي الْعُنُوقِ وَلَمْ نَبُلُغِ النَّوْقَ - ابھی تو ہم ہری کے بچوں میں ہیں اونوں تک کہاں پنچ (یعنی ابھی ہماری پوٹی تھوڑی ہے) - (عرب میں ایک مثل ہے العُنُوق بعُدَ النَّوْقِ - اونوں کے بعد بحری کے بچ - (یعنی کشت مال وزر کے بعد قلت اور تو گری کے بعد بحق بی ) -

وَالْا سُودُ الْاعْنَى إِذَا بَدَا يُحَمَّقُ - اور كالالبي كُردن والاجب مودار بوتا بي تولوك اس كواحق بنات بين -

رَجُلُّ اَعْنَةُ وَ لَمِي كَرُونِ والامرد-

إِمْرَأَةٌ عَنْقَاءُ - لَبِي كُردن والي عورت-

كَانَتُ أُمُّ جَمِيْلِ يَعْنِي امْرَأَةَ أَبِي لَهَبٍ عَوْرًاءَ عَنْقَاءَ - ام جميل ابولهب كي بيوى (ابوسفيان كي بهن معاويه كي پهوپهي) كاني اور لمي گردن والي شي -

طير البابيل - كانفير مين عرمدن كها لين عناء مغرب جو ايك پرنده ب جس كا نام تو مشهور ب كين كى نه اس كوديكما نهيس - (عرب لوگ كتب بين حلّقت به عنفاء مغوب يا طارت به عنفاء مغوب يا طارت به عنفاء مغوب يا تعن عنااس كواڑا لے كيايا گير لے كيا - مطلب بير ب كونا ہو كيا تو عرمة كي تغير كا مطلب بير ب كونا ہو كيا تو عرمة كي تغير كا مطلب بير ب كونا ہو كيا تو عرمة كي تغير كا مطلب بير الله البيل سے عناء مراد ب يعنى بم نے ان كو يعنى اصحاب الفيل كو ہلاك كرديا فنا كر ڈالا - بعض نے كہا عناء ايك برا المحال الله الله كرديا فنا كر ڈالا - بعض نے كہا عناء كوكسى نے آئكھ بينده و جانور ب جس كو يمرغ بهى كتب بين وه ہاتھيوں كوچو في ميں المحال مولى ہوتى بينده و يكس اور يكى وجہ ہے كہ جو چيز كمياب يا معدوم ہوتى بيندن كي عنواء كتب بين طير الكاعناق البخت برندے جن كی اس كوعناء كہتے ہيں طير الكاعناق البخت برندے جن كی

گردنیں بختی اونٹوں کی طرح لینی ان کی گردنوں کے برابر ہوں گی یا طرح بڑے ہوں گے-

طَيْرٌ الْ كَا نَعْنَاقِ الْبُغْتِ- پرندے جن كى گردنيں بختى اونٹول كى طرح يعنى ان كى گردنوں كے برابر ہوں گى يا طرح بڑے ہوں گے-

وَلَا تَعْنَقُ بِهِنَّ -ان كودوڑ اكرمت چلاؤ -فَخَرَجَ عُنُقُ إِلَى الْجَنَّةِ وَعُنُقٌ إِلَى النَّادِ -ايك گروه بهشت كى طرف جائے گا اورايك گروه دوزخ كى طرف -عَنَاقٌ -مصيب اورآفت (اس كى جمع اعنق ہے) -

عَنَاق - حفرت آ وم کی بیٹی کا بھی نام تھا سب سے پہلے
زمین پرای نے شرارت شروع کی - کہتے ہیں ایک بکسر جریب
زمین میں بیٹھا کرتی اس کی بیس انگلیاں تھیں اور ہرانگی میں دودو
ناخون دریتی کی طرح - اللہ تعالی نے اس پرایک شیر اور ایک
بھیڑ ہے اور ایک گرس کومسلط کیاان میٹوں نے اس کو مارڈ الا -

عُنَا قُ الْأَرْضِ - أيك جانور بحثكاري-

فَخَرَجُو اللّٰي شِبْهِ الْمَعَانِيْقِ - پَمِر وه ان فرشتول كَى طرف كَمْ جوعمه لمِي كُردن واللَّهُ هُورُ ول كَ مشابه تَصَالِيهِ مِعْنَاق كَى جَعْ بِ بَعْدِ عَمِده كُورُ ا) -

عِنْقَادٌ اور عُنْقُوْدٌ - خوشدا عُور كابويا اوركى ميو كا -فَتَنَاوَلُتُ عُنْقُودٌ دًا - يس في ايك خوشه بهشت كميو ب

ر کالینا حایا –

عُنقُوْ - يا عُنقُوْ - زكل (بانس) كى جرايا اس كامولكه جو وتازه ہو-

> كُويْمُ الْعُنْقَرِ -شريف الاصلُ كريم النسب-عُنْقِرُ -عمده ذات والى اوْمْنى -

عُنُقَوٌ - تازے زکل (بانس) کی جڑیا (مرزنجوش کی جڑ۔ (عَنْقَزَان اس کا تثنیہ) -

عَنْقَفِيْزٌ - آفَت 'مصيبت 'برزبان عورت بچهو ولا سوداء عنقفيز - نكالي آفت كي يكالى -

عَنْكٌ - جم جانا 'بسة ہو جانا 'او نجی ہو جانا 'نافر مانی کرنا 'شرارت کرنا 'بند کرنا ' پیٹ جانا 'حملہ کرنا ' بہت سرخ ہونا ' ریت میں چلنا '

اس ہےنکل نہسکنا۔

تَعْنِيكُ - دُامْمًا مصيبت ميں پھانسا -

اغناڭ - بندكرنا' رى ميں پہنچنا' كيٹر ہے كی تجارت كرنا -آئو او بر يہ مدا -

اِعْتِنَانْگُ-الی ریت میں گھناجس سے نکلنا دشوار ہو-عَانِكُ - لازم' موٹی عورت'وہ ریتی جس میں اونٹ چل نہ

مرزم مکزین خ-

عِنْكُ - جرُ يارات كا پېلا يا آخرى ثلث ٔ يا تخت تاريك حصه ات كا-

عَنَكُ - جُ -

عَنِیْكُ -ریت كاجما مواتو ده (اس كی جُنْ عُنُكُ ہے) -بَیْنَ سَلَمٍ وَّارَاكٍ وَّحَمُوْنِ وَّعَنَاكٍ - سَلَم اور اراك (دودرخت بِن ) اور ترش جھاڑ اور ریتی كے ٹیلہ كے درمیان -مَا كَانَ لَكِ أَنْ تُعَیِّكِیْهَا - جُھ كویہ لازم نہ تھا كہ اس كو تكلیف اور مشقت میں پھنائے -

اِعْتَنَكَ الْبَعِيْرُ - اون ريت مين ايا كيس كيا كه نكانا د وواربوكيا -

اَعْنَكَ الْبَابَ مِا عَنَكَ الْبَابَ - دروازه بندكرديا -عَنَهْ - ملك حجاركا ايك درخت جس كالچيل انگل كے سرخ پورول كے مشابہ ہوتا ہے -

تَعْنِيمُ - خضاب كرنا 'رنگ دينا -اغْنَامُ - عنم جرنا -

وَٱنْحُلَفَ الْنُحُزَامِي وَٱيْنَعَتِ الْعَنَمَةُ- فزاى (آيك

درخت ہے)نے بتے نکا لے اور عنمہ پک گئی-عَنَّ - یا عَنَنَّ - آ گے آ نا 'پیش آ نا 'ظاہر ہونا 'اعراض کرنا 'لوٹنا' دیباچہ لکھنا' باگ لگانا' باگ لگا کررو کنا' گالی دینا-

عُنَّ فُلَانٌ - قَاضَى نِي السكونامر رَهُم رايا -

عُنَةً - نامردي عورت يرقادرنه مونا -

اِعْنَانٌ - پھرنا 'پیش کرنا' باگ لگانا - (جیسے تَعْنِینٌ ہے) -مُعَانَةُ اور عِنَانٌ - معارضہ کرنا -

إغْتِنَانٌ - ظاهر مونا سامنة تا-

لُوْ بَلَغَتْ خَطِيْنَةُ عَنانَ السَّمَاءِ - اگر اس كَ گناه آسان كابرتك بَنَيْ گئے ہوں - (ينجع ہے عَنانَةُ كَ بعد ابر) بعض نے بول ترجمہ ہے كيا كه اگر اس كے گناه آسان تك بَنَيْ على مول يعنى سراٹھاتے وقت جوآسان دكھائى ديتا ہے - (ايك روايت مِن اَعْنانَ السَّمَاءِ ہے يعنی آسان كے كناروں تك يہ جمع عَنَنَ اور عَنْ كى) -

كَانَ رَجُلٌ فِي أَرُضِ لَكُ إِذْ مَرَّتُ بِهِ عَنَانَةٌ تَرَهُياً-ايك فض اپن زين ميں تھا اُتنے ميں ايك ابراس پر سے گزراجو بر سے كوتھا-

فَيُطِلُّ عَلَيْهِ الْعَنَانُ -اس يرابر نمودار موا-

آغُنانُ الشَّياطِيْنِ - (آخُضرت صلى الله عليه وسلم سے اونٹوں کے متعلق بوچھا فرمایا وہ تو) شیطان کے گوشے اور اطراف ہیں - (کیونکہ اونٹ اکثر شرارت کرتے ہیں اورلوگوں کو ایڈ این بھی بدک جاتے ہیں تو ان کوشیطان کے کنارے ادرنواحی فرمایا) -

ینوْلُ فِی الْعَنَانِ -ابریس از تاب یعی آسان میں-تُحَدِّثُ فِی الْعَنَانِ -آسان میں باتیں کرتے ہیں-لَا تُصَلُّوْ ا فِی اَعْطَانِ الْإِبلِ لِاَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ اَعْنَانِ الشَّلطِیْنِ - اوْتُول کے تھان میں نماز مت پڑھوان کی پیدائش شیطان کے کوول ہے ہے-

بَوِنْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْوَثَنِ وَالْعَنَنِ- ہم بتول سے اور ناحق كامول سے بيزار ہوئے (اور خالص تيرى پرستش اور حق بات كى پيروى اختيار كى - عنن بمعنے شرك اور ظلم يا خلاف اور باطل) - أَمُ فَازَ فَازْ كُمَّ بِهِ شَأْوُ الْعَنَنِ - اگر وہ كامياب بھى ہوتو موت كا قدم اس كو يا لے گا -

رَهَمَنهُ الْمَنِيَّةُ فِي عَننِ جِمَاحِه- يَكَا يَك مُوت كَ سَرَثَى ناس كوآ دابا-

هِى الْمُتَصَدِّيَةُ الْعَنُونُ - دنيالوگوں كو پيش آنے والى ان كاسامنا كرنے والى ہے-

ذُو الْعَنَانِ الرَّكُونُ بُ - باگ والا سواری کے لائق (لیمن سنجیده گھوڑا جوسواری میں شرارت ندکرے غریب ہو) -

تَحْسِبُ عَنِّى نَائِمَةٌ - تم مِح كوسوتى مولى سمجھ - (اصل ميں انبي تھابئ تميم الف كوعين سے بدل ديتے ہيں ) -

آخُبَرَنا فُلَانٌ عَنَّ فُلَاناً حَدَّثَهُ - (اصل میں ان فلانا حدثه تھا) ہم نے فلان سے بیان کیا کہاں سے فلان نے کہا۔
الْعِتَدِنُ یُوَ جِّلْهُ الْمَحَاكِمُ سَنَةً - جو شخص نامرد ہو (اوراس کی بیوی قاضی کے پاس فریاد کرے) تو قاضی اس کوا کیے سال کی مہلت دے (اگر سال بھر میں وہ جماع کرے تو بہتر ورنہ عورت کو حدا کردے)۔

ُ بشور کُهٔ الْعُنَانِ -شرکت کی ایک تتم ہے جس کی تفصیل فقد کی ۔ کتابوں میں ہے-

عُنُوان -شروع 'ابتدا 'دیباچه سرنامه-

وَاكْتُبُ عَلَى عُنُوانِهِ كُذُّا-اًس خطى پشت پريه معمون الكهاس كي بي معمون الكهاس كي من مالكها

عُنوَّ - ياعَنَاءٌ - عاجزى كرنا 'ذليل كرنا 'قيد ہونا 'ظاہر كرنا 'قصد كرنا ' نكالنا' ا گانا' سوَگھنا -

> عُنُو ُهُ - قبراور جر-عَانِیُ - قیدی-عَناءٌ - رنجُ -

عَنی - حادث ہونا'اتر نا ظاہر کرنا -

عَنَايَةٌ - حفاظت منهان اراده قصد بيش آنا فكرميس والنا-تغييةٌ - ايذادينا رنج دينا مشقت ميس والنا-مُعَانَاةٌ - جَعَرُ اكرنا رنج كرنا كرنا كرنا وينا-مَعْنَى عَنِي من كشيده مطلب مقصود-إغناءٌ - رنج دينا-

آتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ٱرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ

یغنینگ - اللہ کنام سے تھ پر منتر کرتا ہوں ہر بیاری کا جو تھ پر
آنا چاہے - یہ عنی یعنی سے ہے یعنی قصد کیا یا قصد کرے بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ ہرایک بیاری سے جو تھ کو فکر مند
کرے (عرب لوگ کہتے ہیں ھٰذَا اُمْوُ لَا یَعْنِینی - یہ کام چھ مہم نہیں یعنی اس کی جھے کو فکر نہیں ہے ) -

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَوْءِ تَوْكُهُ مَالَا يَغْنِيهِ - احِمااً اللهم كا آدى يه ب كه جس بات كى ضرورت نه مواس كوچمو د ك يا ب فائده كام كوترك كر ب (جونه ونيا ميس كام آئ نه وين مس) -

ُ لَقَدُ عَنَى اللهُ بِكَ-الله تعالى نے تیری حفاظت اور تكمهانی کی (تھوكو برآفت اور فتنے سے بیایا)-

لَوْ لَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أُعَانِهِ-الرَّمِينِ فِ ايك بات آخضرت سلى الله عليه
وسلم سے نه فى موتى تومين اس كام مين (تيراندازى) مين مشغول
نهوتا- (ايك روايت مين لم اعانيه ہے معنے وہى مين)-

اَطْعِمُو الْجَائِعَ وَفُكُوا لْعَانِي - بَعُوكِ كُوكَهَانَا كَطَا وَ اور قيدي كوچيرُ او (عانی عنايعو سے يعنی قيدي او ہر ذليل عاجز بے وسله خض كو كہتے ہيں اس كا مؤنث عَانِيَةٌ ہے اور جمع اس كی عَوَان ہے )-

اِتَّقُوْ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَانَّهُنَّ عَوَانِ عِنْدَكُمُ -عُورتول كِمقدمه مِين الله سے ڈرتے رہو (ان كِنَّان نفقه كی خبرر كھوان كوناحق تنگ نه كرو) كيونكه وہ تمھارے پاس قيديول كى طرح بين (تمھارى حكومت ميں بين) -

قَدْ عَنَّانًا- ہم كومصيب ميں ڈالا يا تنگ كرديا- (يدمحد بن مسلمة نے كعب بن اشرف يهودي سے كہاتھا)-

مَا تَوَ كُتَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ - تو فَى الْعَنَاءِ - تو فَى الْعَنَاءِ - تو فَى الْعَضرت صلى الله عليه وللم كوجى تكليف دينا فه جهوزا (باربار آكر آخضرت صلى الله عليه وللم صاعرض كرتا ها كه كورتين نهين مانتي روئے حاتی بین )-

مِنْ طُوْلِهَا وَعَنَائِهَا- اس رات کی درازی اور تکلیف

### العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

النخالُ وَارِثُ مَنْ لَآ وَارِثَ لَهُ يَفُكُ عَانَهُ-جَس كَى كُولُ وَارِثَ لَهُ يَفُكُ عَانَهُ-جَس كَى كُولُ وارث نه بوقو مامول وارث بوگا و بى اس كى بندش چيرائ كاروايت كارين اس كے جنايات كى و بى ديت دےگا) ايك روايت ميں عربيه ہے معنے و بى بيں۔

اِسْتَشْعِرُواالْحَشْيَةَ وَعَنُّوا بِالْاصْوَاتِ- بَعَاكُمُ والے کوچھوڑ دینا اپنا شعار (شیوه) کرلواور آوازوں کوروک کر رکھو(یعنی غل نہ بجاؤ)-

لآنُ أَتَعَنَّى بِعَنِيَّةٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَقُولَ فِي مَسْئَلَةِ

بِوَأَيِّى المَ شَعْمَ نَ كَهَا الرَّيْسِ خَارْتَى اونت برِلگانے كاروغن
اپ بدن برال لول (جس بیس پیٹاب بھی پڑتا ہے) تو وہ مجھ كو
اس سے بہتر معلوم ہوتا ہے كہ كس شرى مسئلہ میں اپنى رائے سے
فتى دول (اورخدارسول كے تلم كوند ديكھوں) -

عَنِيَّةٌ تَشْفِي الْجَوْبَ - خارْتَى روغن ہے جو تھجلى كودفع كرتا

' إِنَّهُ ذَخَلَ مَكَّهُ عَنُواً الله عَلَى الله عليه وسلم مكه ميس زوراور جرك ساتھ داخل ہوئے ( يعني مكه بزور ششير فوجي قوت سے فتح ہوانه كه مكه والوں كي رضامند كل ہے )-

عَنَتِ الْوُجُوْهُ-اس كے سامنے سب مند ذلت اور عاجزى كررہے ہیں-

أَصَّبُنَا هَا عَنْوَةً - ہم نے نیبر کو ہزور شمشیر حاصل کیا -رِ وَعَنَتْ لَكَ الْوُجُوهُ - تیرے سامنے منه عاجزی دکھارے س-

عِنْدَ اللهِ اَحْتَسِبُ عَنَانِيْ - مِن اپْن تَكليف كا تُواب الله تعالٰی سے طابتا موں-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخُدَ مَنَا فِي عَانِيْنَ-الله كاشكرجس نے ہم كوتكليف زوں كوغادم عنايت كئے-

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعَنَّى نَفْسَهُ بِالصِّيامِ وَالْقِيَامِ-جَسِ فَخْصَ فَ اللَّهَ وَعَنَّى نَفْسَهُ بِالصِّيامِ وَالْقِيَامِ-جَسِ فَخْصَ فَ اللَّه تَعَالَى كو بِجِإِنَا اور النِّي او برروز اورعبادت كى تكلف ذيل-

الله جَلَّ أَنْ يُعَايِنَ الْأَ شَيَاءَ بِمُبَا شَرَةٍ - الله كَ شَان الله جَلَّ أَنْ يُعَايِنَ الْأَ شَيَاءَ بِمُبَا شَرَةٍ - الله كَ شَان الله الله عَلَى الله وكران كو

دیکھے (بلکہ وہ اپنے مقام یعنی عرش معلیٰ کے اوپر سے ہرنزدیک اور دوریکسال دیکھ رہاہے)-

عَنَيْتُ بِحَاجَتِكَ فَانَاعَانٍ - مِن توتيرے كام مِن مشغول ، بول-

وَمَنْ يَعْنِينِيْ اَمْوُهُ - بَس كام كى جُهُوكُولُر بو-وَاحِدِيٌّ صَمَدِيٌّ وَاحِدُ الْمَعْنٰي - وه خداونداكيلا ب بناز عم برطرح سے واحد بے نداس كى ذات ميس كوكى شريك بے نصفات ميں-

# باب العين مع الواو

عُوْج - يا مَعَاج - اقامت كرنا ، همر جانا ، مرْجانا ، رجوع كرنا النفات كرنا -

> عَوَجْ - تَجَ ہونا 'میر هاہونا' برخلق ہونا -عِوَجْ - کِی-

تَعُويْج - ثيرُ ها كرنا عاج لكانا ( بالقى دانت )-تَعَوَّجُ - اوراغو جَاج - ثيرُ هامونا -

انعیا ج-مرجانا- (نہایہ میں ہے کہ عَوَجُ وہ کجی جواجهام میں ہوجن کا مشاہدہ ہوتا ہے اور عِوج جبسرہ عین وہ کی جوغیر محسوسات یعنی معانی میں ہوجیے رائے کی کجی یا کلام کی کجی - محیط نیں ہے کہ عَوجُ منصب چیز مثلا دیوار یا عصا کی کجی اورعوج زمین اور دین اور معاش کی کجی - بعض نے کہا عِوجٌ دونوں میں کہتے ہیں ) -

حَتَّى يُقِيْمَ بِهَا الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ-تاكهاس كذر بعد ت اس دين كوسيدها كرے جس ميں بحى ہو گئ ہو (يعنی حضرت ابراہيم عليه السلام كے دين كوجس كوعر بول نے بدل كرخراب اور كبح كر دياتھا)-

اِستَمْتَعْتُ بِهَا وَبِهِا عَوْجٌ-مِين نَاسِ السَاكَ اللهِ الْحَالِيا گواس مِين جَي تَقي -

رَ كِبَ أَغُوَجِيًّا -عمره ذات دالے گھوڑے پرسوار ہوئے-اَغُوَّجُ- ایک عمره نر گھوڑا تھا -اچھی ذات دالے گھوڑ دل کوای طرح نسبت دیتے ہیں-

# لكاستالخانية الباحات ال المال المال

هَلُ أَنْتُمْ عَاءِ بِعُونَ - كياتم يهال رہنا اقامت كرنا چاہتے ہو- (عرب لوگ كہتے ہیں عَاجَ بِالْمُكانِ یاعَوَّج یعنی اقامت كی) بعض نے كہا عَاجَ بِه كے معنے يہ ہیں كه اس طرف جھا اور مائل ہوا اور اس پر سے گزرا اور عَاجَهٔ يَعُونُ جُهُ اس كو موڑا -

ثُمَّ عَاجَ رَاْسَهُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَاَمَوَهَا بِطَعَامٍ- پَراپناسر عورت كی طرف جھكا يااوراس كوكھانا تيار كرنے كائتكم ديا-

کان لَهٔ مُشْطٌ مِّنْ عَاجِ-آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی ایک کنگھی عاج کی تھی-(لیعن کچھوے کی پشت یا ہاتھی دانت)-(اہام شافعی کے نزدیک ہاتھی دانت نجس ہے اور اہام البوحنفیہ کے نزدیک یاک ہے اور یہی قول شجے ہے)-

اِشْتَو لِفَاطِمَةَ سَوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ-فَاطَمَةً كَ لَيَ دُوكُنَّانِ عَاجٍ-فَاطَمَةً كَ لَيَ دُوكُنَّانِ عاج كَخْرِيدِكرد \_-

اِنَّ اَبَا الْحَسَنِ كَانَ يَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَرُوِى اَيْضًا اَنَّهُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ-(امام الواتحن عاج كُلُ تَلَمَى كَيا كرتے تص(ايك روايت ميں ہے كه اس سے وبادور ہوتى سے)-

إنَّهُ كَانَ لِفَاطِمَةَ سِوَارٌمِنْ عَاجٍ- حَفرت فَاطَمَهُ كَالَيكَ كُنَّن عَاجَ كَاتِحًا-

عُوْجُ بْنُ عُنْقٍ - ایک مشہور ظالم کافر بادشاہ تھا (ملک زمان) بعض نے عوج بن عوق اور بعض نے عاج بن عوق کہا ہے ایک مشہور ظالم کافر بادشاہ تھا کہ سندر کی تہد ہے چھلی نکالٹا اور آقاب سے بھون کر اس کو کھا جا تا اس کی عمر تین ہزار چھ ہو برس کی ہوئی جب نوح کا طوفان آیا تو عوج ان کے پاس آیا اور کہنے لگا بھے کو بھی سوار کر لیجے کیکن حضرت نوح علیدالسلام نے جواب دیا کہ بچھ کو میں سوا آخر وہ یوں ہی رہا کہتے کو سوار کرنے کے لئے جھے کو تھم نہیں ہوا آخر وہ یوں ہی رہا کیکن طوفان کا پائی اس کے گھٹوں تک پہنچا پھر حضرت موسی علیہ السلام کے زندہ رہا ۔ خضرت موسی علیہ السلام کے زمانہ تک زندہ رہا ۔ خضرت موسی علیہ السلام کے زمانہ تک زندہ رہا ۔ خضرت موسی علیہ قبل کیا (کذا فی مجمع البحرین) ۔

اِبْنُ أَبِي الْعَوْ جَاءِ- امام حسن بقرى كاشا گرد تفاليكن ان مخرف موگيا-

عَوْدٌ - ياعَوْ دَهٔ يامَعَادٌ - لوننا ٔ رجوع كرنا ' هوجانا ' يهيرنا -عَوْدٌ اور عِيادٌاور عِيَادَةٌ اورعُوادَةٌ - بيار كى زيارت كرنا -عَادَهُ عَوْدًا - بار باراس كام كوكيالينى عادت كرلى -تَعْوِيْدٌ - عواده كھانا 'عادت كردينا -تَعْيِيدٌ - عيديس حاضر ہونا -

مُعَاَوَدَةً - لوٹنا-(جیسے عَوَادٌ ہے) دوبارہ کرنا 'عادت رلینا-

> اِعَادَةٌ -لوٹانا' دوبارہ کرنا' طاقت رکھنا -تَعَوُّدٌ -عادت کرلینا -اِغْتِیَادٌ -عادت کرلینا -

اِسْتِعَادَةً - عادت كرلينا ' دوباره كرنے كى درخواست كرنا -عائدة - فائده 'صلهٔ بخشش' احسان -

عُوادَہ- وہ کھانا جو خاص ایک شخص کے لئے لوگوں کے فارغ ہونے کے بعدلایا جائے-

عِیدٌ -موسم یا مجمع کادن-(اس کی اصل عودتھی چونکہ ہردن ہرسال لوٹ کرآتا ہے اس لئے اس کوعید کہایا اس لئے کہ ہرسال اس میں خوثی اورمسرت لوٹ کرآتی ہے)-

مُعِیدٌ - الله تعالی کا نام ہے - لیعنی خلقت کو لوٹانے والا' آخرت میں پھرزندہ کرنے والا -

اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الرَّجُلَ الْقُوِیَّ الْمُبْدِیِّ الْمُعِیْدَ عَلَی الْفَوَسِ - اللَّه تعالٰی زورآ ورِ خُص کو جو گھوڑے پرسوار ہوکر ایک بار جہاد کرے پھر دوسری بار (پھر تیسری بار) دوست رکھتا ہے یا اس شخص کو جو جنگ کا بار ہاتج بہ کر چکا ہو-

اَلْفَوَسُ الْمُنْدِئُ الْمُعِیْدُ- وه گھوڑا جس پراس کا مالک سوار ہوکر کی بار جہاد کر چکا ہو یا جو گھوڑا اپنے سوار کا تا بعدار اور شائستہ تربیت یا فتہ سدھا ہوا ہو-

وَاصْلِحْ لِي الْحِرَتِي الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ - ميرى آخرت درست كرجهال جُه كولوث كرجانا ہے ( يعنی دنيا ہے لوٹ كر ) -وَالْحَكُمُ اللَّهُ وَالْمَعْوَدُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فيصله كرنے والا الله بى ہے ( وہى قيامت كے دن سب كے جھڑے چكائے گا) اوراى كے پاس قيامت كے دن لوٹ كرجانا ہے -

اَعُدُتَ فَتَانًا یا مُعَاد - معادُ کیاتم فسادکرنے والے لوگوں کو بلا میں ڈالنے والے ہو گئے (لمبی لمبی سورتیں نماز میں پڑھ کر یہ چاہتے ہوکہ لوگ نماز میں شریک ہونا چھوڑ دیں یا نماز کی رغبت ان کو ندرہے) - (یہ عَوْدُ بُمِنَ صَنْدُو وُ رَقٌ کے ہے جیسے اِنْ عُدُنَا فِنْ مِلَّتِكُمْ مِیں) -

عَادَلَهَا النِّقَادُ مُجُوزُنِهُمَّا - جِعُوثُى جِعُوثُى جَوْلُى بَرِياں اس قطى وجہ سے جمع ہوگئیں (ایک جگدا کھا ہوگئیں اس لیے کہ چرنے کے لیے جارہ نہ تھا) -

وَدِدْتُ اَنَّ هٰذَااللَّهِنَ يَعُوْدُ قَطِرَانًا - مِن چاہتا ہوں کہ
یہ دودھ چارکول ہو جائے (لیمی ڈامر جو خارثتی اونٹوں پر ملا جاتا
ہے- یہ کعب نے قریش لوگوں کے حق میں کہا- جب لوگوں نے
ان سے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ قریش کے لوگوں نے
(جہاد چھوڑ کر) اونٹوں کی دمیں تھا میں (لگے کھیتی باڑی تجارت
کرنے) اور جماعت میں آنا چھوڑ دیا)۔

اکُزِمُوْ الَّقی اللَّهِ وَاسْتَعِیدُوْ هَا - الله کادرلازم کرلواوراس
کی عادت رکھو(تاکہ پر بیزگاری تہباراشیوہ ہوجائے)
فَا نَّهَا اِمْوَ أَهُ یَکُفُوعُوّ ادُهَا - وہ تو الیی عورت ہے جس
سے طنے کے لیے بہت لوگ آتے رہتے ہیں (نہایہ میں ہے کہ
جوکوئی تیرے پاس آئے اس کو عائد کہیں گے اگر چہ عیادہ بیار
پری کے لیے زیادہ مستمل ہے گویااس سے خاص ہوگیا ہے) اِنَّ لِلَٰهِ مَلَائِکَةً سَیَّا حِیْنَ عِیادَتُهَا کُلُّ دَارِ فِیْهِ اَحْمَدُ
اَوْ مُحَمَّدٌ - الله تعالی کے کھفر شے سیرکرتے پھرتے ہیں وہ ہر
ایک گھریں جاتے ہیں جن میں کوئی احمہ یا محمد نام کا کوئی شخص ہوتا

وَلَٰكِنِّى لَا أُدِیْدُ أَنْ أُدْخِلَ فِیْهِ مُعَادًا- میں نہیں چاہتا کہ کوئی حدیث مکررلاؤں (یعنی بے فائدہ تکرار کرنانہیں چاہتا البتہ اگر اسنادیا متن ہے کوئی نیا فائدہ متصور ہوتو الی جگہ تکرار کی ہے)۔

نکینس ما عَوَّدَنْکُمْ اَفُرانکُمْ-تنهارے حریفول نے تمہاری عادت خراب کردی ہے (تمہارا تعاقب کرنا اور بھا گتے وقت تم کول کرنا چھوڑ دیااس لیے تم کو بھا گئے کی عادت ہوگئی)۔

فَسَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْءً- مِن فِ ان سے شروع اور اخیر میں برسنا-

عُدْتُهُم مِنْ حَیْثُ بَدَءُ تُهُ - جِیسے تم شروع میں تھ ( کمزور اورغریب) دیسے ہی پھر ہوگئے ( لیعنی آخرز ماند میں دیسے ہی ہو حاؤ کے )-

لَا تَبْتَعُهُ وَلَا تَعُدُفِى صَدَفَتِكَ-ابِاسَ مُعورْ \_ كومت خريدادراين دي بوكي خيرات كومت لونا-

الُفائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْفَائِدِ فِي قَيْنِهِ- دى ہوئى چيز كو چير ليے والا ايما ہے جينے قے كركے چراس كو جائے والا امعلوم ہوا كہ ہم كركے پررجوع مكروہ ہے كر باپ اپنے بينے كو اگر كھے ہم كر باپ اپنے بينے كو اگر كھے ہم كر بے تو اس ميں رجوع جائز ہے دوسرى حديث كى رو اگر كھے ہم كر بے تو اس ميں رجوع جائز ہے دوسرى حديث كى رو اگر كھے ہم كر بے تو اس ميں رجوع جائز ہے دوسرى حديث كى رو

ذا ذاذ كالله ورصًا و لا تعدد الله تم كوعبادت كى حرص الله الله و الله و

فَإِذَا رَكَعَهَا وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الشُّجُوْدِ اَعَادَهَا-جب آپ ركوع كرتے تو امامہ بنت نينب (اپني نواى) كو مونڈ هے پرسواركر ليتے (معلوم ہوااتی حركت مفسد نمازنہيں ہے كونكرآ پ ايك ہاتھ سے ان كواتار ديتے پھرايك ہاتھ سے كاند هے پر بھاليتے)-

عَلَيْكُمْ بِالْعُوْدِ الْهِنْدِيّ -تم عود مندى (جس كوقط بحرى

# لكائلة للذي الاحادان ال ال ال ال ال ال ال ال ال

کہتے ہیں )اپنی اولا دیرلا زم کرلو-

ذِ كُورُ الْعُوْدَيْنِ - دونوں لكڑيوں كا بيان (يعنى آتخضرت صلى الله عليه وسلم كے منبرا ورعصا كا) -

اِنَّمَا الْقَصَّاءُ جَمْرٌ فَادْفَعِ الْجَمْرِ تَعْنَكَ بِعُودُدَيْنِ-حاكم كاحَم ايك انگار ب (جوجَه كوجلا دےگا) تو اس انگاركودو كريول سے سركادے (يعنى دوگواہول كى گوائى سے اپنى صفائى پيش كر) -

قَدُ انَ لَكُمْ أَنُ تَبْعَثُوْ اللّٰي هٰذَاالْعَوْدِ - اب وہ وقت آ گیا ہے تم اس بوڑھے آ زمودہ كاراونٹ كو بلا بھيجو- (عودعمر والا تجربه كاراونٹ اس سے اپنے آپ كومرادليا - بيرحمان بن ثابتٌ نے كہا

فَقُلْتُ إِنَّمَا هِي عَوْدَةٌ عَلَفْنَاهَا الْبَلْحَ وَالرُّطَبَ فَسَمِنَتْ - مِن اليك بَرى كَاطرف جَمَااس كوذَ كَرَنَ كُوه فَسَمِنَتْ - مِن اليك بَرى كَاطرف جَمَااس كوذَ كَرَنَ كُرنَ كوه والله عَلَم الله عليه وسلم نے فرایا دکھ دودھ اور نسل كا جانورمت كائ ) مِن نے عرض كيا وہ الي عَروالى بَرى حَبِي الْفَكُوبِ عَرْضَ الْحَصِيْرِ عَوْدً تَعُوضُ الْفِقَنُ عَلَى الْقُلُوبِ عَرْضَ الْحَصِيْرِ عَوْدً تَعُودًا - دلوں پر مراہیوں كے خيالات (فتنے) بار بار پیش كئے عَوْدًا - دلوں پر مراہیوں كے خيالات (فتنے) بار بار پیش كئے جائيں گے (ایک روایت میں عودا عودا ہے بہ ضمه مین يعنى بور يے كى تيليوں كى طرح ایک كے بعد ایک فتنے دلوں پر طارى بول کے ا

قَدَعٌ مِّنْ عِيْدَانِ تَحْتَ سَرِيْوِ هِ يَبُوْلُ فِيْهِ-كَرُى كَا ايك پاله آنخضرت صلَّى الله عليه وسلم ك بَيْنُك ك تلے رہتا آپًاس مِيں بيشاب كياكرتے-

عَادَ مَرِيْضًا-ايك يَهاركود كَمِن كَ لِيتشريف لِ كَنَ-عَادَةٌ -طريقه اورخصلت اورشيوه اورجس كام كوآ دمى كى بار كر \_(اس كى جمع عادات اور عواهد ہے)

عَاد - ایک قوم تھی جس کے لوگ بڑے تنومنداورسرکش اور ظالم تھے- ہودئیغیبران کی طرف بھیجے گئے تھے-

عُوْدُوُا بِالْفَضُلِ عَلَى مَنْ حَرَّ مَكُمْ - جَوْمَ كُومُ وم كرے تم اس سے زیادہ سلوک کرو۔

شَيءٌ عَادِتٌ - بِراني چِز-

الْقَلِيْبُ الْعَادِيَةُ - وه كُنوال جس كا كودن والامعلوم نه

عَادِیُ الْاَرْضِ لِلّٰهِ وَلِوَسُولِهِ - جوز مین پرانی پڑی ہواس کا کوئی مالک معلوم نہ ہوتو وہ اللہ اور رسول کی ہوگی-

لَا مَالَ اَعُودُ مِنَ الْعَقْلِ - عَثَل سے بہتر کوئی فائدے کی ایخی نہیں ہے-

ُ اِلْهِیْ غَوَائِدُكَ تُوْنِسُنِیْ - یاالله تیری عنایتیں جھے کو مانوس کررہی ہیں -

عُود -ستار کوبھی کہتے ہیں یا طنبورے کو-

فَرَ جَعَتْ عَوْدِی إلٰی بَدَأِی الٰی مَنْزِلِی - میرا آخری الله مَنْزِلِی - میرا آخری حال شروع حال پرلوث کرمیرے معکانے آگیا -

إِنَّمَا جُعِلَ يُومُ الْفِطُو الْعِيْدَ لِيَكُونَ لِلْمُسْلِمِيْنَ مُخْتَمِعًا يَّجْتَمِعُونَ فِيْهِ - يوم الفطر كوعيد كادن اس ليع مقرركيا كم مشلمان اس دن جمع مول (اور الله كاشكر بجالا كيس كه ان كوروز يركف كي توفيق دى اور اس دن كھانے پينے كى اجازت دى) -

لَا تَجْعَلُواْ قَبْوِیْ عِیْدًا- میری قبر کوعیدنه بناؤ (عیدی طرح و بال اجماع ندکرنا مرسال و بال میلدندلگایا کرنا جیسے عیدگاه میں ہوتا ہے )-

عَوْذٌ - يا عِيادٌ يا مَعَادٌ يا مَعَاذَةٌ - پناه ليما 'التجاكرنا' چنگل مارنا' لازم كرليما و ما منا -

تَعْوِیْدٌ - حفاظت کی دعاء کرتا (جیسے اِعَاذَةٌ یااِعُوَارٌ ہے)-تَعَاوُدٌ - ایک دوسرے کی پناہ لینا (جیسے تَعَوُّدٌ پناہ لینا' اعوز باللہ پرھنا' استعاذ ہے بھی یہی معنی ہیں)-

عَائِذٌ - يُن جَىٰ بولَى ماده (اس كَ جَعَ عُوْذٌ ہے)-مَعَاذَ اللهِ يا مَعَاذَةَ اللهِ - الله ك پناه-

اِنَّهُ تَزَوَّجَ اِمْرَءَ ةً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَالَتُ اَعُوْدُ اللهِ مِنْكَ فَقَالَ لَقَدُ عُذُتِ بِمَعَاذٍ فَالْحَقِي بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ لَقَدُ عُذُتِ بِمَعَاذٍ فَالْحَقِي بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عليه ولم في الكي عورت سے نكاح كيا جبوه آپ كار كيا جبوه آپ كي پاس آئي تو كنے لگي ميں آپ سے الله كي پناه جا ہتى

### الله الله الكال الله الكالم ال

ہوں-آپ نے فرمایا تونے ایسے کی پناہ جا ہی جس سے پناہ ماگئی چاہیے ( یعنی خداوند کریم ) اب جا اپنے لوگوں میں چلی جا ( یہی لفظ گویا طلاق تھا- ایک روایت میں لقد عذت بعظیم ہے-یعنی تونے بڑے خص کی پناہ لی)-

اَعَذُتُكِ مِنِّی - میں نے تِحوکوا پے سے پناہ دی ( یعنی اب میں تِحے پر دست درازی نہیں کروں گا ) -

اِنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّذُا -اس نے کلمہ شہادت اپنی جان بچانے کو پڑھانہ کد ل ہے )-

عَائِدٌ بِاللّٰهِ مِنَ النَّارِ - مِن دوزخ سے اللّٰد كي پناه ليما موں (حيے مستجير باللّٰه ہے- ايك روايت من عاهدا بالله ہے ايك روايت من عاهدا بالله ہے۔ ليك ن اللّٰد كي بناه )-

وَمَعَهُمُ الْعُوْدُ الْمَطَافِيْلُ - ان كے ساتھ نئ جنی ہوئی بچہ والی عورتیں ہیں ( یعنی عورتیں اور اطفال بھی اپنے ساتھ لائے ہیں تا كدان كے مرددل تو ژكرلؤیں اورعورتوں اور بچوں كوچھوڑ كرمیدان جنگ سے مندند موڑیں ) -

عَائِذُ - وہ اوٰمْنی جوئی جنی ہویا جنے ہوئے چند دن گزرے ہوں'اس کا بچہ طاقتور ہو گیا ہو-

فَاقْبُلْنُهُمْ إِلَى إِقْبَالَ الْعُوْدِ الْمَطَافِيْلِ- تم يَحِ والى الْمُنول كَاطرة ميرِ على الآء

قُلْسَتُعِدُ بِاللَّهِ- الله سے پناہ مائے (جب شیطان سے وسوسہ ڈاکسستی بیدا کیا پھر اللہ کوس نے وسوسہ ڈاکس اللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اس خیال کودل سے دور کرے دوسرے کی کام میں مشغول ہوا گریہ خیال جم جائے تو خور اور فکر سے اس کودور کرے)-

اَلَمُعَوِّذَتَيْنِ- قل اعوذبرب الفلق قل اعوذ برب الناس كيونكه بيد دونول سورتيل شيطان اور جادو سے پناه دين والى بين-

نَفَتَ عَلَى نَفْسِه بِالْمُعَوِّ ذَاتِ- آنخضرت صلى الله عليه وسلم في نَفْسِه بِالْمُعَوِّ ذَاتِ- آنخضرت صلى الله عليه وسلم في معود تنين پڙه کرائي او پر پھونکا (مجمع کا اطلاق دو پر بھی ہوتا ہے یا سورہ اخلاص کو بھی ان میں شریک کرلیا یا دوسرے کلمات مراد ہیں جن میں شیطان سے اللہ کی پناہ جا ہی گئی ہے۔

بعض نے کہامعو ذات سے چاردن قل مراد ہیں پھونکنے سے یہ مقصود ہے کہان سورتوں کو پڑھ کرجسم کے ایک ٹکڑے (ہاتھ) پر پھونکا پھراپناہا تھ سارے جسم پر پھیرا)۔

مَنِ اسْتَعَاذَ كُمْ بِالله فَاعِيدُوهُ وهُ - جَوْحُصْ تم سے الله كى پناه چاہ اس كونورا چھوڑدو) - چاہ اس كونورا چھوڑدو) - هٰذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ - يہتھ سے پناه ما تَكَنّے والے كامقام ہے (ناطرنے الله كى پناه چاہى تھى) -

نَعُودُ دُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ - ہم اللّٰد کی پناہ ما تکتے ہیں تھا تی سے
(یعنی دل کی تھا جی سے جس میں دولت کی خواہش اور بے صبری
ہوتی ہے اور ناشکری فقیری سے مال کی قلت مراد نہیں ہے وہ تو
نیک بندوں کے لیے باعث فخر ہے - اس حدیث میں آپ نے
سستی سے اور عاجزی سے اور بہت بڑھا پے اور نامردی ادر غرور
سے بھی پناہ ما نگی ہے - سوء الکبر سے خرور اور سوء الکبر سے سخت
بڑھا پامراد ہے جس میں عقل جاتی رہتی ہے جواس میں خلل آ جاتا
ہے ) -

عَاذَتُ بِزَيْنَبَ - نَيَبٌ سے پناه چاہی۔
تَعَوَّذَ بِاللَّهِ جَهَنَّمُ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ - دوز خ جب
الحزن سے اللّٰد کی پناه چاہتی ہے (وہ ایک مقام ہے دوز خ میں
جہاں ایسا شخت عذاب ہے کہ خوددوز خ اس سے ڈر تی ہے ) اعُو دُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ - مِن تیری
پناه ما نگاموں دوز خ کے عذاب اور قبر کے عذاب سے اکلّٰهُمَّ آعِدُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ - یا اللّٰداس کوقبر کے عذاب (وہاں کی دھنت ) سے محفوظ رکھ -

اِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّدُ بِهِمَا-تهارے باپ ان كلمات سے پناہ مائكتے تھے-

يَكُفِينُكَ الْمُعَوِّ ذَ تَانَ-تَم كويددونون سورتين فلق اورناس كافي بين (برشراورآفت سے بچانے والی بین)-

سَالُتُهُ عَنِ التَّعْوِيْدِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ - حائضه عورت پرتعوید لئاتا (جس میں آیات قرآنی اور اسائے الهی موں) کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا-

إِقْرَاءِ الْمُعَوِّذُ تَيْنِ- قل اعوذبرب الفلق قل اعوذ

برب الناس يرُّه-

ثُمَّ اقْرَاءَ الْمُعَوِّذَاتِ النَّلْثِ - پَرتَنُوں معوذات (لِيمَنَ سوره فلق اور سوره ناس اور سوره اخلاص) پڑھ-عَانِذُ الْاَحْمَسِیْ - ایک راوی صدیث کانام ہے-عَانِذ - ایک قبیلہ کا بھی نام ہے-مُعَاذُبْنُ جَبَلِّ - مشھور صحابی ھیں-عَوْدٌ - کانا کر لے عَانا "کلف کرنا -

ر ۱۷ دے باہ عَوَرَ - کا ناہونا -

آغور - كانامرد-

عَوْدًاءُ-كاني عورت-

تَعُوِيو " - كاناكرنا' نامراد كهيردينا "تلف مونے كے ليے چيور

بنا' پھيردينا-

مُعَاوَرَةٌ -عاريت دينا-

مُعَايَرَةٌ - اندازكرنا -

إعَارَةٌ - عاريت دينا-

إغواد - كاناكرنا-

تَعَوْدُ - عاريت طلب كرنا -

تَعَوَّرُ - اور تعاور - باربارليهًا -

إغْتِوَارٌ - تداول اورتعاطي يعني باربار لينااوردينا-

إسْتِعَارَةً -عاريت مأنكنا-

عَانِوْ - جو آئھ کوخراب کرے کوڑا' کچرا' آشوب وغیرہ اور ایک کنوئمیں کانام ہے اور وہ تیریا پھر جس کا مارنے والامعلوم نہ ہو۔

عَوَادِیَّهُ - وہ مال اور اسباب جو دریا کے پانی سے بھیگ کر خراب ہو گیا ہواس کی قیت گھٹ گئی ہو۔

عَوَانِو - ثدُّيوں كے متفرق دل-

عَوِرٌ - برطينت-

عُوْرَانْ - كانے (بیجع ہے اعوركى) -

لَا يُوْحَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِ مَنْ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ - زَكُوة مِن بورْ ها جانوراور عيب دار جانور نه ليا جائے گا (جيسے كانا 'لَنَكُرُا 'اندها وغيره)-

یا رَسُولَ اللّٰهِ عَوْرَ اتّنا مَا نَاتِی مِنْهَا وَمَا نَذَرُ - ابنی
عورت (سرّ) میں سے ہم کس کو چھپائیں کس کو کھلا چھوڑ
دیں (اصل میں عورت (سرّ) آ دمی کے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جس
کے کھولنے میں شرم کی جاتی ہے - مردکے لئے عورت (سرّ)
ناف اور گھٹے کے درمیان ہے اور آ زاد عورت کے لئے سارابدن
منہ اور دونوں ہاتھ کے پنچوں اور قدموں میں اختلاف ہے اور
لونڈی کی عورت (سرّ) مرد کی طرح ہے اگر اس کا سریا گردن یا
ہازوکا م کاج کے لئے کھل جائے تو وہ عورت نہیں ہے - عورت کا
چھپانا نماز میں واجب ہے ای طرح غیرنماز میں - لیکن ضلوت اور
تنہائی میں واجب ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے ) -

. اَلَيْسَاءُ عَوْرَةٌ - عُورتيس عُورت ہيں (ان کا چھپانا ضروری ہے)-

اَلْمَوْ أَهُ عَوْرَةً - عورت عورت ہے (کیونکہ عورت کا بے پردہ ہونا اور کھل جانا باعث شرم ہوتا ہے ) -

لَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ -اس كاعيب نددُ هوند هے-

دَایْتُهُ وَقَدُ طَلَعَ فِی طَرِیْقِ مُعُورَةٍ - میں نے اس کودیکھا وہ ایک عیب دار راستہ میں آ نکلا (جہاں گراہی اور خرابی میں پڑ حائے گا)-

لا تُجْهِزُون ا عَلَى جَرِيْح وَلا تُصِيْبُونُ المُعُورًا-جوزخى موكياس كول ندكرواورنداس كوجش كوصدمة بيني ميامو-

لَمَّا اغْتَرَضَ ابُوْ لَهُ عِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِظْهَادِهِ الدَّعُوةَ قَالَ لَهُ ابُوْ طَالِبِ يَا اَعُورُ مَا اَنْتَ وَهٰذَا - جب ابولهب نے آنخضرت صلی الله علیه و کم کو دوت اسلام سے روکا (اور آپ پراعتراض کیا) تو حضرت ابوطالب نے اس سے کہاارے کا نے! تواپے آپ کود کیواوراس کو (میرے بیتیج کو) دکیو(تو ان باتوں کو کیا سمجھ یا تیری کیا حقیقت ہے؟ یا تحقیاس سے کیا مطلب (حالا تکہ ابولهب کا نانا تھا اس کی بیوی ام جمیل کا نی تھی ) مرعرب لوگ اس خض کو جس کا اس کی بیوی ام جمیل کا نی تھی ) مرعرب لوگ اس خض کو جس کا بدا ظلاق شخص کو جس کا بدا ظلاق شخص ہے)۔

يَتَوَضَّأُ آحَدُكُمُ مِنَ الطَّعَامِ الطِّيّبِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ مِنَ

الْعُوْرَاءِ يَقُولُهَا - تم مِيل كوئى اچھا اور پاكيزه كھانا كھانے ہے تو وضوكرتا ہے (سجھتا ہے كہ جو كھانا آگ ہے يكا ہواس كے كھانے نے سونوٹوٹ جاتا ہے جيے ابتدائے اسلام ميں يمي حكم تھا كھر منسوخ ہوگيا) مگر برى بات منہ ہے نكالنے پر (جيسے جھوٹ كال گلوچ غيبت فن ) وضونہيں كرتا - حالانكہ انجيل مقدس ميں ہے كہ آ دى اس چيز ہے نا پاكنہيں ہوتا جوطن كا ندرجاتى ہے كہ آ دى اس چيز ہے نا پاكنہيں ہوتا جوطن كا ندرجاتى ہے نكة رئين كھانے چيئے ہے ) بلكماس سے نا پاك ہوتا ہے جومنہ سے نكل ہے را يعنى كفراور شرك اور غيبت اور جھوٹ كى با تميں نكالنے ہے ) -

فَاسْتَبْدُلْتُ بَعْدَهُ وَكُلُّ بَدَلِ اَعُورُ - مِيں نے اس کے بعد کی خاوند بد لے اور ہرایک خاوند پہلے ہے بدر نکلا (کل بدل اعور حرب کی ایک مثل ہے بین جوبدل ہواوہ بدر ) - افْتَقَرَ عَنْ مَّعَان عُورٍ - (حضرت عُرِّ نے امر وَاقیس شاع کے حق میں فر ایا ) اس کو باریک او دین مضامین میں مختاجی رہی (اپنے اشعار میں ایسے بحد ہے اور بسسے مضامین لاتا ہے کہ پچھلے زمانہ کے شاعراس پر ہنتے ہیں - البتہ مُنتی اور ابوتمام اور بحثری اور معری بیشاع عمده اور باریک مضامین باندھتے ہیں ) - بحثری اور معری بیشاع عمده اور باریک مضامین باندھتے ہیں ) - بحثری اور معری بیشاع عمده اور باریک مضامین باندھتے ہیں ) - بحثری اور معری بیشاع عمده اور باریک مضامین باندھتے ہیں ) - بحثری اور کی کو بیشا ہو تھا ہے ان کو کھم دیا کہ بدر ایمن میں سے پانی پھوشا تھا - انکور و کا ایک کو بیر ایک کی کو بی بات دے (بند کرد ہے ) -

اِیّا کُمْ وَالْعُلُولَ فَاِنَّهَا عَارٌ - دیکھولوٹ کے مال میں چوری کرنے سے بچے رہوقیامت کے دن وہ نضیت ہوگی (جب سب لوگوں کے سامنے وہ چوری کھل جائے گی) -

مَنْ تَتَبَعَ عَوْرَةَ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ - جَوْمُحْص اللهِ بَعَالَى مسلمان كے عيب كى توه لگاتا رہے (اس كى كھوج اور تلاش ركھے)-

اِنَّكَ إِذَا تَتَبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَدْتَهُمْ - جب تو لوگوں كے چھے ہوئے عيب كى كھوج كرتار ہے گا تو ان كوخراب كردے گا(آخر ميں وہ بے حيا ہو جائيں عے اور تعلم كھلا برى باتيں كرنے لگيں گے)-

مِنْ حُلِي تَعَوَّرَهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ - اس زيور سے جو بى اسرائيل نے (قطيول سے مانگ كرلياتھا) -

تَعَوَّرَ اور اِسْتَعَارَ-ما نَك كر ليا- (جيس تَعَجَّبَ اور اِسْتَعْجَبَ تَعِب كيا)-

تکانکُ تَسْتَعِیْرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ- وه عورت کیا کرتی میں فی کوئی چیز ما مگ کرلیتی پھر محرجاتی (کہتی میں نے نہیں لی- آخر آخضرت صلی الله علیہ وکلم نے اس کا ہاتھ کا شخ کا حکم دیا)یستَعَاوَرُوْنَ عَلٰی مِنْبَرِیْ - میر منبر پرایک کے بعدایک چڑھیں گے (یعنی بنی امیدو بن عباس جوایک کے بعدایک حاکم ہول گے)-

عَادِينَةٌ مَّضْمُونَةٌ مَّوَدَّاةٌ - آنخضرت سلى الله عليه وسلم نے صفوان بن اميہ نے فرمايا ميں جوزر ہيں تم سے ليتا ہول تو وہ رعايت كے طور پر جن كا ميں اور تم كو واپس كى جائيں گى (اب حديث سے بينكلا كه عاريت كى چيزا گر بجنسہ قائم ہوتو ما لك كو چير دى جائے اگر تلف ہو جائے تو اس كى قيمت ادا كرنى ہوگى المحديث اور امام شافع كا يمى قول ہے اور امام ابو صنيفة كے نزد يك تاوان دينالازمنيس)-

وَلَا تُعَوِّرُهَا-اس کومت منا-قَلْتُ عَوْرَاتِ- تین وقت پروہ پوژی کے ہیں-اَللَّهُمَّ اسْتُرُ عَوْرَتِی وَامِنْ رَوْعَتٰیِ- یا الله میراستر چھپایا میراعیب چھپااور میرے دل کواطمینان اورامن دے (میرا

عُوْرَةُ الْمُوْمِنِ عَلَى الْمُوْمِنِ حَرَامٌ-ایک مسلمان کا عیب دوسر مسلمان پرحرام ہے (یعنی اس کا فاش کرنا)۔

اِنَّ اللَّٰهَ اَعَارَ اَعُدَائَهُ اَخُلَاقًا مِّنْ اَخُلَاقِ الْاَوْلِيَاءِ لِيَعِیْشَ اَوْلِيَاوُءُ هُ مَعَ اَعْدَائِهِ فِی دَوْلَتِهِمْ – اللَّدَتُعالٰی ایپ لِیَعِیْشَ اَوْلِیَاوُءُ هُ مَعَ اَعْدَائِهِ فِی دَوْلَتِهِمْ – اللَّدَتُعالٰی ایپ لِیعِیْشَ اَوْلِیَاوُءُ هُ مَعَ اَعْدَائِهِ فِی دَوْلَتِهِمْ – اللَّدَتُعالٰی ایپ لِیعِیْشَ اَوْلِیاوُءُ هُ مَعَ اَعْدَائِهِ فِی دَوْلَتِهِمْ – اللَّدَتُعالٰی ایپ لیجے دوستوں کو کا دات اور ایپ اور عادیت کے طور پر دیتا ہے (جیسے انصاف اور رحم وغیرہ) اس سے بیغرض ہے کہ اللّٰہ کے دوست ان کی حکومت میں نیک بندوں کی میں ایپ ندوال کی دشوار ہوجاتی )۔

میں اپنی زندگی بسرکریں (ورندان کی حکومت میں نیک بندوں کی زندگی دشوار ہوجاتی )۔

الله مَّ لَا تَجْعَلُنِي مِنِ الْمُعَارِيْنَ - ياالله! محص كوان لوكول من الله مَعَارِيْنَ - ياالله! محص كوان لوكول ميس سے مت كرجن كا ايمان عاريق ہے (جب جا ہے تو سلب كرنے) -

وَ كَانَ آبُو الْخَطَّابِ آغْنِيُ آبَازَيْنَبَ مِمَّنُ أُعِيْرَ الْإِيْمَانَ - ابوخطاب ان لوگول میں سے تھا جن کو عاری ایمان ویا گیا تھا-

عُوَّارٌ - آنکه کا کجرا-

عَوْزُ مِحْتَاج مونااورنه بإنا-

عَوَزُ - نا دراور کمیاب ہونامختاج ہونا -اعْوَ أَزُ - حاجت مند ہونامختاج ہونا -آغُوزُ - فقیرمختاج -

اَ مَالَكَ مِعْوَزٌ - كياتير بياس كوئى پرانا كيرُ ابھي نہيں ہے-عَوْزَهٌ - بوڑھى اور ادھير اونٹنى جس ميں جوانى كا پچھا ثر باتى ہوياپيت قد اونٹن-

رُوَيْدَ كَ سَوْقًا بِالْعَوَازِمِ- بورْهی اونٹنوں کو ذرا آہتہ ہاکو (بعض نے کہامرادعورتیں ہیں)-

عَوَ ص - ياعِيَاص - سخت ہونا' دشوار ہونا -

عَو يُصْ - سخت اور دشوار -

ر. و ه تعویص - اور اعواص-دشوار کلام پابیت ڈالنا-

جَاءً نِي حَبَرٌ مِّنَ الْآغُوصِ - ميرے پاس اعوص سے الك خِراً فَى (اعوص الك مقام كانام بدين كتريب) - عَوْضُ - يا عِمَاضٌ - بدله دينا (جيسے تعويْفُ اور مُعَاوَضَةٌ ہے) -

اغتِيَاضٌ - بدله لينا -اِسْتِعَاضَهُ - بدله چاهنا -

فَلَمَّا اَحَلَّ اللَّهُ ذَٰلِكَ لِلْمُسْلِمِيْنَ يَعْنِى الْجَزْيَةَ عَرَفُوْ اللَّهُ ذَٰلِكَ لِلْمُسْلِمِيْنَ يَعْنِى الْجَزْيَةَ عَرَفُوْ اللهِ عَرَفُو اللهِ الله تعالى ن جزيه ملمانوں كے لئے طال كرديا (يعنى جونيك كافروں سے ليا جاتا ہے) توان كومعلوم ہوگيا كہ جس بات كاان كور شمااس سے بہتر اللہ نے ان كوبدلدديا۔

آیعکاض زوجها منها-کیاس کے فاوندکواس سے بدلہ دلا جائے گا(ایک روایت میں یعارض منها ہے معنے وی بس)-

وَعِوَضًا مِّنْ كُلِّ فَانتٍ - ہر چیز جوفوت ہو جائے اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے (وہ بہتر بدلہ دے سکتا ہے) ۔
عِیاض حضرت علی کے غلام کا نام تھا ۔
عِیاض بُنُ حِمَارٍ - ایک صحافی کا نام ہے ۔
عیاض بن جماز یا حماد ۔ قاضی تھا عکاز والوں کا عالمیت کے زمانہ میں ۔

يىت غۇض - بىھى-

عَوْضُ الْعَائِضِيْنَ - بميشُ تمام عمر -عَوْفُ - ايك قَتْم كي گهاس خوشبودار اس كولازم كرلين "كرد

### يا ط إذا ك إن إن إل م ان او اه ای الحکایت الحکایت ا

مُعُوِّقِيْنَ -رو كنے والے (مرادمنافق ہں جو آنخضرت صلی الله عليه وسلم كے ساتھ جہاد كے لئے نكلنے والے لوگوں كورو كتے

رَجُلْ تَزَوَّجَ بِالْمُرَاةِ عَائِقِ- الكَفْخُص في الي عورت سے نکاح کیا جو جماع سے روکتی ہے۔

عَوَانِقُ الدَّهْرِ - زمانه كم شغل اوركام-عَوْكٌ - مِرْنا ' دوبارہ حملہ كرنا 'سامنے آنا 'اپنے گھر آ كر سب كهاجانا كمانا-

> تَعَاوُكُ - آيس ميس لرنا -اغْتُوَ اڭ-از دحام كرنا-مَابِهِ عَوْكُ - وه حركت نبيل كرتا -مَعْوَكُه اور عَويْكُه-جنگ وجدل-

لَقِيْتُهُ أَوَّلَ عَوْلَ وَيَولَد - بين اس سےسب سے بہلے ملا-عَوْلٌ -ظلم كرنا 'ستم كرنا 'زياده هونا 'بلند مونا ' كثير العيال ہونا-(جیسے عیالة ہے) خبر كيرى كرنا 'برورش كرنا 'روئى كيرا

عَالَ صَبْرُهُ يا عِيْلَ -اس كامبرخم موكيا-مَالَهُ عَالَ وَمَالَ - الله اس كِعيال بهت كرے اور اس كو ظالم بنائے یاس کے پاس ایک نکائبیں ہے۔ تَغُوِيْلٌ - يَكَار كررونا مُددجا مِنا 'لا ونا -إغوال- كثيرالعال مونا-مُعَوَّلٌ -جس سے مددلی جائے-تَعْيِيلٌ - يرورش كرنا ' خبر كيرى كرنا -اعَالَةُ عِناح مونا-

> عَوِيْلٌ -رونے کی آ داز جو جلا کر ہو-عِيَالٌ متعلقين - جيسے بيويٰ غلام ُلونڈي بال بيے-مِعْوَلْ -سِل پَقر پھوڑنے کا' یا کھودنے کا کدال-

عَوْلٌ علم فرائض كاايك عمل ہے وہ بيہ كرسهام كو بردھاديا جب حصه والول يرتقسيم نه هو سكے-

وَابْدَنُا بِمَنْ تَعُولُ - يَهِلِ ان لوكول سے شروع كرجن كى تو یرورش کرتا ہے( ان کا نان نفقہ تھھ سے متعلق ہےان سے جو بچے

گومنا عال شان نصيبه ايك يرنده مرعا 'بت شير بهيريا ايخ بچوں کے لئے مشقت اٹھانے والا-أَبُوْعَوْف - لِدُا-

أُمُّ عَوْف-ئدْي-

تَعَوُّ فُ-رات كوگھومنا شكاركرنا-

عُوّاف اور عُوافَه جورات كوشير شكاركرے اس كو

هُوَ أَوْفَى مِنْ عَوْفٍ -عوف سے زیاد مع فادار وہ عوف بن محلم ہے یاعوف بن کعب-

نَعِمَ عَوْفُكَ يا آبَا سَلَمَةَ فَقُلْتُ وَعَوْفُكَ فَيَعِمَ - (جناده نے کہاجب کی شخص کی شادی پرساتواں دن ہوتا تو وہ سنان بن سلمہ کے پاس جاتا – انھوں نے کہا میں بھی ان کے یاس گیا اور میں دو گلائی رنگ کے کیڑے پہنے ہوئے تھا انھوں نے کہا)تمھارا نصیب اچھا ہے یاتمھارا حال اچھا ہے۔ میں نے کہاتمھارانفیب بھی اچھاہے۔

عُوَاف-ايك باغ تفاجو حضرت فاطمةً يروقف تفا-عُوق – رو کنا' پھیردینا' بازرکھنا –

تَعُوِيق - اور اعاقة- ديركرنا 'روكنا' ديرلكانا-تَعَوِّقُ -ركنا-إغبتياق - روكنا-عَانِقُ - روكُ مانع -عُوَق - مانع الخير-عَاقَهُ مِنَ الْأَمْرِ -اس كام يروك ديا-

عَوَ قُ - بھوك -

عَيِّقَ -روكنے والا -

عَاق عَاق - كور كي آواز-عَوِقٌ لَوِقٌ -شرمندهُ احمق-

عُوث - عوج كے باك نام تھا (اورجس في عُنتي كهااس

مَاعَاقَتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا وَلَا لَا قَتْ -عورت انبےخاوند کے دل کوئبیں گی-

وہ اجنبی فقیروں اور محتاجوں کودے - اول خویش بعدہ درویش) -مَنُ کَانَتُ لَهُ جَارِیَةٌ فَعَالَهَا وَعَلَّمَهَا - جس کے پاس ایک لونڈی ہووہ اس کی پرورش کر ہے اور تعلیم دے -

مَنْ عَالَ ثَلْتَ بَنَاتٍ - جو محض تین بیٹیوں کی پرورش کرے(ان کو پالے پوتے تعلیم دے پھر ان کی شادی کر دے)-

یَتِیْمٌ عَانِلٌ لَیْسَ لَهٔ عَانِلٌ - یتیم حتاج ہے کوئی اس کا خبر کیر نہیں ہے۔

وَلَكِيني أَعُولُ - من يرورش كرتا مون-

مَنْ عَالَ جَادِ یَتَیْنِ - جوشخص دو چھوکر یوں کی پرورش کرے ( دو لڑ کیوں کی قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح رہیں گے-آپ نے اپنی دونو ں انگلیوں کو ملایا)-

مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ - مِن فِي بال بَحِول بِراتَا مبر بان كى كۈنيىن ويكھا-

عَالَتِ الْفَرِیْصَةُ - فرائض میں عول ہوگیا (یعنی سہام کے عدد بڑھ گئے - مثلا کوئی مرگیااس نے دو بیٹیاں چھوڑی اور ماں باپ بوی - تو بیٹیوں کو دوثلث اور ماں باپ کو دوسدس اور بیوی کو مثن ملنا چاہیے سب ملا کرنو جھے ہو گئے ایک شن زائد ہوا تو اصل مسئلہ ۲۲ سے ہوتا ہے لیکن عول ہو کر ۲۷ جھے کرنا ہوں گا اب تقسیم یوں ہوگی ) -

المسئله رسماتعول الي ٢٧

بنت بنت اب ام زوجه

اس مئلہ کومئلہ منبریہ کہتے ہیں کیونکہ حضرت علیؓ جب منبر پرخطبہ پڑھ رہے تھے تو آپ سے بیمئلہ پوچھا گیا آپ نے فی البدیہہ جواب دیا اور فرمایا کہ بیوی کامٹن نواں حصہ ہو گیا یعنی ستا کیس کا نواں حصہ تین ہے وہ اس کوملیگا)۔

عَالَ قَلَمُ زَكَرِيًّا- حضرت زكريا كا قلم پانى كے اوپر ہو گيا(تيرآيا)-

اَلْمُعُوَّلُ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ - جس پر چلا كررور بے بي اس كو عذاب موتا ب (ليخي مرد بر-بعض نے كہامرادو و فخض ہے جو

چلا کررونے پیٹنے کی وصیت کر جائے یا کا فر ہو یا کوئی شخص خاص مراد ہے جس کا حال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کووجی سے معلوم ہوا ہوگا) -

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْ ا عَلَيْنَا- چِلا چِلا کِهم پرلوگوں کو کھنچ لائے (یافریادکرکے) بعضوں نے کہامطلب ہے کہ چیخ پکارکر ہم برحملہ کررہے ہیں نہ کہ شحاعت اور بہا دری ہے۔

یَضُوِبُ صَفَا تَهَا بِمَغُولَةٍ - اس کے بخت اور چکے پھر کو آئن بل ( کذال گرز) سے مار رہا ہے-

كَانَ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيْثُ أَخَذَهُ الْعَوِيلُ حَتَّى يَحُفَظَهُ - شعبه جب مدیث سنتے تو اس کے پیچھے لگ جاتے (برابر دنے جاتے پکار پکار کر) یہاں تک کہ اس کو یاد کر لیتے)۔

فَلَمَّا عِيْلَ صَبْرَهُ - جب اس كاصرختم بوگيا- (ابْتَل كَي طاقت ندرى)-

كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْكُوْفَةِ أَنِّى لَسْتُ بِمِيْزَانِ لَا أَعُوْلُ أَنِّى لَسْتُ بِمِيْزَانِ لَا أَعُوْلُ اللهِ الْمُعَلِينَ عَمَّانً فَي كُولُهُ وَالول كُولُهُ إِلَى اللهِ مَعْلِل الرَّبِينِ مَعْلُول - مِن مَهْكُول - مِن لَهُ مُعُلُول -

لَوْ أَرَادَ رَسُوْ لُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْهَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْهَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْهَدَ اللهُ عَلَيهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْ وَصِيت كَرَنَا عِلَّ عَلَى الله عليه وسلم ثم كومي رائة سے مر جاتيں لوگوں كے بہكانے ميں آ جاتيں (ايك روايت ميں علت ہے بہ كرة عين يعني ثم مغلوب موجاتيں لوگتم كومجوركرة التے -)

عِنْلَ صَنْرُوكِ - تمهارا صبرتمام بوجاتا (بعض نے كہا لو كاجواب مخدوف ہے يعنی اگر آنخضرت سلی الله عليه وسلم تم كو يچھ وصيت كرنا چا ہے تو كرتے اور علت الگ جملہ ہے يعنی تم سيد هے راستہ سے بعنک گئی ہو- يہ حضرت ام سلمہ في خضرت عائش ہے فرايا) -

اِنَّه ذَخَلَ بِهَا وَاغُولَتْ - قاسم بن محمد نے ان سے صحبت کی وہ صاحب اولاد ہوگئیں (ایک روایت میں اُغْیَلَتُ ہے معنے وہی ہیں) -

رَجُلٌ يُتُدْخِلُ عَلَى عَشَرَةِ عَيِّلٍ وِّيَّاءً مِّنْ طَعَامٍ-ايك

تخص جودس بال بچوں پرایک برتن کھانے کو لے جائے (عیل اواصدے عیال کااس کی جمع عیائل ہے)-

فَاِذَا رَجَعْتُ اللّٰي آهُلِي دَنَتْ مِنِي الْمَوْءَ أَ وَعَيِّلٌ اللّٰهَ وَعَيِّلًا اللّٰهِ وَعَيِّلًا اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِلْمُلّٰ اللّ

اَتَوْی اللّٰہ قَدَّرُ عَلَی الذِّنْبِ یَا کُلَ حَکُوبَهَ عَیَانِلَ ا عَالَةً ضَرَائِكَ - کیا الله تعالی نے بھیڑ ہے کی تقدیر میں بدر کھا ہے کہوہ دودھوالی بچوں والی بکری کو کھالے یامختاج بدحال فقیر کو۔

اَلَّذِيْ أَخْطَى رَمَلَ عَالَجٍ يَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُوْلُ - جوخداوندعالج كريق كاشارجانتا هم وه يبقى جانتا م كرسهام مين ولنبين بوتا -

آوَّلُ مِّنْ اَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ -اول جس نے ترکوں میں عول کا قاعدہ نکالا وہ حضرت عمر رضی الله عنه منے اللہ عنہ نے بھی عول کو مسلم رکھا)
(کھا)-

اَنْتَ مُعَوَّلِیْ -تَجْمی پرمیرا بھروسہ ہے-عَوْمٌ - تیرنا -

تَعُوِيْمٌ - ایک سال پھلنا ایک سال نہ پھلنا (جیسے معاومة ہے)-

عُامٌ - پورا سال جس میں جاڑا اور گرمی دونوں ہوں - اور سَنَدٌ عام ہے جہاں سے جا ہوشروع کرلوسال پورے ہوئے سک۔

عَوَّاهُ -حضرت زبيرٌ كے والد كانام تھا-

نظى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ -معادمه سُمْع كيالِعنى درخت كاميوه دونين يا زياده سالوں تك پيچنا - ( كيونكه اس ميں دھوكا ہے شايد ميوه ان سالوں ميں پيدانه ہو) -

عَامَ سَنَةٍ - قط كاسال-

سِوى الْحَنظلِ الْعَامِيّ وَالْعِلْهِزِ الْفَسْلِ-كُولَى كَمَانانه رباصرف اندرائن كالمحل جوقط كسال مين مستعمل بوتا باور خراب علهزره كيا- (علهزكاذكراوير بوچكاب)-

عَلِّمُوْا صِبْیَانکُمُ الْعَوْمَ-ایِخ بچول کوتیرناسکھاؤ (چونکہ تیرنا ایک بڑے کا م کا ہنر ہے اور ڈو بنے کی آفت سے بچاتا ہے)-

> عَوْنٌ - مددگارُ حائ پشتبان (اعوان جمع)-عَوِیْنٌ - مددُ اعانت-

روز در . .مغونة -اور معانة-بددكرنا (جيسے اعانة ہے ) -تغوين - مددكرنا 'ميانة عمر ہوتا -

إستِعَانَة - مددجا منا-

گانٹ طَربَاتُهُ مُبْتَكُرَاتِ لَا عُونًا - حضرت علی کی ضربیں قاطع اور ماضی ہوتیں دوبارہ مارنے کی احتیاج نہ ہوتی (آپائیہ بی ضرب میں دشن کا کام تمام کردیتے) عون جمع ہے عوان کی یعنی جمز پا جمر پی جس میں دوبارہ مارنے کی ضرورت پڑے ای سے ہے حَرْبٌ عَوَانٌ یعنی وہ جنگ جس میں کی بارقال واقع ہوگو یا پہلا قال بحر ہوا دوسراعوان یعنی میا نہ عَوَانٌ بُین ذٰلِكَ - یعنی وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچھیا بلکہ جس کے عمر کی ہے۔

لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطُنِ عَلَى آخِيْكُمْ - اپنے بھائی کے مقابلہ میں شیطان کی مدونہ کرو(اس کو برا بھلانہ کہووہ شیطان کی مدونہ کرو(اس کو برا بھلانہ کہوورنہ شیطان جومسلمان کو ذلیل کرناچا ہتا ہے اورزیادہ خوش ہوگا)۔

اِسْتَعِیْنُوْ اعَلٰی حَوَاجِکُمْ اِلٰی الله بِالصَّبُو - اپنی حاجوں کو الله تعالٰی سے پورا کرانے کے لئے صبر سے مد و لو (جلدی نہ کرواس نے ہرکام کا ایک ونت رکھا ہے پیمبروں کی دعا کیں بھی فورا قبول نہیں ہو کیں بلکہ سال ہا سال گزرنے کے بعد قبول ہو کیں - بعض نے کہا صبر سے یہ مراد ہے کہ نماز اوردوسری عبادات کی تکالف پرصبر کرو) -

اِسْتَعِیْنُوْا عَلٰی حَوَانِحِکُمْ بِالْکِتْمَانِ - اپنی عاجوّں کو راز داری سے پورا کرو( لیخی اپنی عاجت اور مطالب کو پوشیدہ رکھو ہر کس ونا کس سے ان کا اظہار نہ کروور نہ دشمن مخالفانہ کوشش شروع کردیں گے)-

كَانَ يَسْتَعِيْنُ بِالْخَاصَّةِ عَلَى الْعَامَّةِ- ٱتخضرت صلى

### الكالمانية الاحادان المان الما

الله عليه وسلم خاص لوگوں سے عام لوگوں پر مدد لينے (يعنی خاص لوگوں كو پہنچا لوگوں كو دين كى باتيں اور احكام بتلاتے وہ عام لوگوں كو پہنچا ديتے)-

وَحَلْقُ الْعَانَةِ- اورزیرناف کے بال مونڈنا- (جوقبل اور دبر پرہوں اور اکھیڑنا اورنورہ لگانا بھی کافی ہے- ایک روایت میں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیر ناف اپنے ہاتھ سے نورہ لگاتے-بعض نے کہاعورتوں کواکھیڑنا بہتر ہے)-

الله وفي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ فِي عَوْنِ آخِيْهِ-الله الله الله الله عَوْنِ أَخِيْهِ-الله الله الله الله عندے كا مدوكار ہے جب تك وہ اپنے بھائى مسلمان كى مددكرتا

ُ إِنَّ مِنْ اَحَبِّ عِبَادِ اللَّهِ عَبُدًّا اَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى نَفُسِهِ -سب سے زیادہ اللّٰد کو وہ بندہ محبوب ہے جس کی اللّٰہ نے اس کے نفس کے مقابل مدد کی ہو ( یعنی نفس پراس کو قادر کیا ہو وہ اللّٰہ کے ڈرسے نفسانی خواہشوں اور گناہوں سے بچارہے ) -

عَوْن - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كَ تَلُوار كَانِهِي نام تَها-مَا عِنْدَكَ مَعُوْنَةٌ وَلَا مَعَانَةٌ وَلَا عَوْنٌ - تيرے پاس كوئى ونہیں ہے-

تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَنُونَةِ - جَتَى دَمه دارى بو (لوگوں كے كھلانے بلانے كاخرچه) اتى ہى الله كى مدارے كى (تو آدى كوكر تعلقين سے كى (تو آدى كوكر تعلقين سے ملول

نہ ہونا چاہیے اللہ تعالٰی ان کی روزی اس کے ہاتھ پر اتارے گا)-

بِیْرُ مَعُودْ نَةً - بنی عامراور بنی سلیم کے ملک میں نجد کی طرف ایک کنواں تھا جہاں عاصم بن ثابت اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے کئی صحابہ کو کا فروں نے شہید کرڈ الاتھا-

رَبِّ اَعِنَّیْ وَلَا تُعِنْ عَلَیَّ-بروردگار میری مدد کراور میرے خلاف میرے دشمنوں کی مدومت کر-

اللهُمَّ اَعِنَّى عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ- يا الله موت كى الخيور مِن ميري مدور-

مَنْ كَانَ لَهُ عَانَةٌ فَاقْتُلُوهُ-جس كزريناف ك بال

نکل آئے ہوں اس کو مار ڈالو۔ (معلوم ہواوہ جوان ہے بالغ)۔ عَانَهُ - ایک گاؤں ہے مشہور دریائے فرات پر-عَاهَةً - آفت مصیبت 'بلا (اصل میں عو هذتھا اس کی جمع عَاهَاتٌ ہے)۔

نَهٰى عَنْ بَنِعِ الشِمَارِ حَتَّى تَذْهَبَ الْعَاهَةُ -ميوول ك يحينے منع فرمايا (جبوه درخت بر مول) يهال تك كرآ فت كا دُرجا تار ہے اور يقين موجائے كداب ميوه پخته موكرا تر سے گا-(عرب لوگ كہتے ہیں عَاهَ الْقَوْمُ يا أَعُوَهُوُا- جب ان كے معلوں بِر آ فت آ جائے) -

لا نُوْدِ دَنَّ ذُوْعَاهَةٍ عَلَى مُصِحِ - جس كے جانور بيار ہوں وہ اپنے جانور تندرست جانوروں كے پاس نہ لے جائے ( كيونكه اگر وہ يه گمان كرے كه بيارى متعدى ہوگى يعنى بيارجانور جائے تو شايدوه گمان كرے كه بيارى متعدى ہوگى يعنى بيارجانور وں كى چھوت لگ كى جوشريعت كى روسے باطل اور لغوہے) - عَوْ ہِ عَوْ ہِ عَوْ ہِ - ايك آ واز ہے جس سے گدھے كے بچكو بلاتے ہیں -

یں تَعُویْنَةٌ - آ فت رسیدہ' جانوروں یا کھیتوں کا ما لک ہونا 'اخیر رات کواتر نا-

عُواَءْ- يا عَنَّى يا عَوَّةٌ ياعَوِيَّةٌ- منه لپيٺ كرآ واز لكالنا' يا برى اور لمبى آ واز نكالنا' بھونكنا' موڑ نا' بلا نا-

عَوَى الْكُلُبُ عَيًّا- كتے نے منہ لپیك كر آواز نكالى ' نكا-

> تَعُوِينَةٌ -موڑنا' يَحَ وينا'ردكرنا' جھوٹا قرار دينا -مُعَاوَاةٌ - چِنِنا' جِلانا -

معاواه- پیجا چلانا تعاوی-جعهونا-

بِعَاوِي – ن ہوہ -اِنْعِواءُ – مرُ نا–

ر برر اغتو اء - چنجنا' جلانا -

أِسْتِغُواً الله حِيْخ كَى درخواست كرنا مرياد جا منا-

مُعَاوِيَه - بھو كنے چلانے والى كتيا-

کَانِّی اَسْمَعُ عُواءَ اَهْلِ النَّارِ - کویایس دوز خیوں کا چلانا سن رہا ہوں (اصل میں عواء درندوں کے چلانے کو اور کتے اور

بھیڑیئے کے چلانے کوخاص کر کے کہتے ہیں )-

إِنَّ أَنَيْفًا سَأَلَهُ عَنْ نَحْرِ الْإِبِلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْوِى رُءُ وُ سَهَا-انف نے آپ سے بوچھا اونوں کو کیونگر نحر کروں آپ نے بیتھم دیا کمان کے سرول کوموڑ دیا جائے (تا کہ کر کامقام یعنی دگدگی (لبہ) کھل جائے)-

فَتَعَاوَى الْمُشْوِكُونَ عَلَيْهِ حَتَّى قَتَلُوهُ - (ايک مشرک نے آخضرت صلی اللہ عليه وسلم کو برا کہا مسلمان مشرک نے آخضرت صلی اللہ عليه وسلم کو برا کہا مسلمان اس سے جنگ کرنے لگا ليكن دوسرے مشرک اس کی کمک پراٹھ کھٹر ہے ہوئے مسلمان کو مارڈ الا - (ایک روایت میں فتغاوی ہے غیر معجمہ ) سے معنی وہی ہیں ) -

مُعَاوِيَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ - مشہور صحابی ہیں یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب مکہ فتح ہوگیا نہ مہاجرین میں سے تھے نہ انسار میں سے بلکہ طلقاء میں سے یعنی جن کافروں کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد آزاد کرکے ان کوامن دیا تھا۔

### باب العين مع الهاء

عَهْدٌ - وصیت کرنا' اقرار لینا' نگهبانی کرنا' حفاظت کرنا' ملا قات کرنا' وعده پورا کرنا' نصیحت کرنا' اقرار کرنا' قتم کھانا' پیچاننا' جاننا'اللّٰدکو جاننا -

مُعَاهَدَةً - اقرار كرنا عالفه (ليني دونوں طرف ہے قسموں کے ساتھ كوئي اقرار كرنا) -

اعْهَادٌ-برى كرنا كوررنا-

تَعَهُّدٌ - اور تَعَاهُدٌ- خبر گیری کرنا' اصلاح کرنا' انتظام کرنا' تعاقد اورتحالف کرنا -

اِسْتِعْهَادٌ - اقرار کرنا'اپی طرف ہے کی کواطمینان دلانا-اِعْتَهَادٌ - ازسرنواقر ارکرنا'خبر گیری کرنا -وَاَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ - مِیں توا ہے

پروردگار جہاں تک جھ ہے ہوسکتا ہے تیرے عہداور وعدے پر
قائم ہوں (عہدیہ کہ تیری وحدانیت کا اقرار کرتا رہوں گا تچھ پر
ایمان لاؤں گا جوروز الست روح انسانی ہے لیا گیا تھا۔ وعدہ یہ
کددوبارہ جی الحضے اور تو اب اور عقاب کی تقدیق کی تھا ہوں)۔
لایفنٹ کُ مُوْمِنْ بکافِر وَلاَدُوْ عَهْدِ فِی عَهْدِهِ۔ کی
مسلمان کو کا فرکے بدلے تل نہ کریں کے اور نہ اس کا فرکوئل کریں
گےجس سے عہد کیا گیا ہو جب تک عہد قائم ہے (مطلب یہ ہے
کہ جس سے عہد کیا گیا ہو جب تک عہد قائم ہے (مطلب یہ ہے
کہ فری کا فرجودار الاسلام میں رہتے ہیں اور ان سے جزید لیا جاتا
ہے مسلمان ان کے جان و مال کی حفاظت کریں گے۔ ای طرح
اس کا فرکی جو تجارت یا اور کی غرض سے دار الاسلام میں آیا ہوا ور
اس کو امن دیا گیا ہو (ایسے کا فرکومتامن کہتے ہیں) اس کو بھی قبل
نہ کریں گے جب تک وہ اپنے ملک اور وطن اور امن کی جگہ نہ بینی

مَنْ فَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَقْبِلِ اللهُ مِنهُ صَرْفًا وَلَا عَدُلًاجُوْخُصُ اس كافركو مارے جس سے عہد كيا گيا ہو (يعنى ذى يا
متامن كو) الله تعالى اس كانه فل قبول كرے گانه فرض (يعنى اس
كىكوئى عيادت قبول نه ہوگى)-

وَ لَا لُقَطَةُ مُعَلِهَدٍ - تم كواس كافرى پڑى ہوئى چيز بھى لے لينا درست نہيں ہے جس سے عہد كيا گيا ہو ( كيونكه ايسے كافر كا مال مسلمان كے مال كى طرح محفوظ ہے ) -

حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيْمَانِ - عَبدكا خيال ركهنا اس كواچهى طرح بورا كرنا ايمان ميں داخل ب- (جو شخص بدعهدى اور دعا بازى كرے اس كے ايمان ميں نقص بے)-

تَمَسَّكُوْا بِعَهْدِ ابْنِ أَمَّ عَبْدٍ -عبدالله بن معودٌ جوتم كو شریعت کی باتیں بتلائیں (دین کے احکام سکھلائیں جو وصیت اور شیحت کریں) اس برعمل کرو- دوسری روایت میں یوں ہے جو بات عبدالله بن مسعودٌ میری امت کے لیے پیند کریں میں بھی اس کو پیند کریں میں بھی اس کو پیند کریا ہوں) -

عَهِدَ إِلَى النَّبِيُّ الْآمِیُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-(حفرت عَلَّ نِ فرمایا) مِحَهُ وجناب بَغِبر صلى الله عليه وسلم نے به وصيت كى-

### لكالمالين الاسال ال ال ال ال ال ال ال ال الله

ز مانه یا د کرو (اورایک نکاح کرلو)-

وَاَعْهَدُ اَنْ يَقُولُ فَافِلً - مِن وصيت كر جاوَل (كه مير بعد الوبكر صديقٌ خليفه بول اليا نه بوكوئى كين والا يول كيم كه مين خلافت كازياده حق دار بول - (پہلے آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في اليا قصد كيا تفاكه الوبكر كي خلافت كي صاف و صرح وصيت كرديں - پھر فر مايا اس كي ضرورت معلوم نہيں ہوتى خود الله جل جلاله اور مونين الوبكر كي سوادوسر كي خلافت تسليم خود الله جل جلاله اور مونين الوبكر كي سوادوسر كي خلافت تسليم خدالله جل كي أ

قَدِ مَتْ أُمِّى فِي عَهْدِ قُرَيْشِ وَّمُدَّتِهِمْ - ميرى مال ان دنول ميل آئى جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم اور قريش ك لوگول ميل صلح كى معياد باقى تقى -

حَتَّى يَعْهَدُ إِلَيْنَا عَهْدَالْجَدِّ - تاكه بم سے داداكا مسله صاف بيان فرمادي (كه بهائيول كه بوت داداتر كه سے محروم بوت بيں يا دونول ميں مقاسمه بوتا ہے - دوسر كالله كامسله - كلاله وہ ہ جس كى اولاد اور باپ نه بو يا جيا كے بينے يا وہ وارث جو نه اولا د بو نه والد - تيسر سے دبوكا مسكه لينى سودكا يہ بھى گول مول رہا اور لوگول نے اس ميں بہت اختلاف كيا - يہال تك كه بعض كيتے بيں ربو بميشه ادھار ميں بوتا ہے اور نقد افقد ميں ربونيس سے ) -

اِتَّخَذْتُ عِنْدَكَ عَهْدًا قَائِمًا أَيُّمَا رَجُلِ سَبَنَهُ أَوُ لَعَنْهُ وَكُولَ سَبَنَهُ أَوْ لَعَنْهُ فَاجْعَلْهُ زَكُوةً وَصَلُوةً - مِن نے اپنے پُروردگارے عہد كرليا ہے كہ جس شخص كو (بشرطيكه وه مسلمان مو) ميں براكبوں يااس پرلعنت كروں تو يه ميرى برائى كرنا اور لعنت اس كے ليے گناموں سے صفائى اور رحمت كرد ہے -

تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ-قرآن کی مزادلت رکھو(اس کو پڑھتے اور سنتے رہودور کرتے رہوالیانہ ہو کہ بھول جائے)-ویکصِیْر مُعْهَدُهَا قَاعًا سَمْلَقًا- اس کا مقام ایک میپر

ریمینیو منههای و مستنده میره بهری این میره رخت و نیره بهری این میر ( بنجر ) میدان میں ہوگا جہال درخت و غیره بی یَتَعَاهَدُا لُمُسْجدَ - جومجد میں ہروفت آیا کرتا ہے یا مجد

ک گرانی اور خبر گیری کُرتا ہے-لَمْ یَکُنْ عَلَیَّ شَیْ اُکَشَدُّ تَعَاهُدًا - جُھے کوکس چیز کا اتنا خیال اُنْشِدُكَ عَهْدَكَ - پروردگار! میں تجھ سے تیراوعدہ بیان کرتا ہوں (جوتو نے فر مایا تھا کہ سلمانوں کو فتح حاصل ہوگی میں ان کی مددکروں گا۔اگر چیآ مخضرت عظیمی کو یقین تھا کہ وعدہ الہی ضرور پورا ہوگا مگر مسلمالوں کو تسلی دینے کے لیے اور ان کا دل مضبوط کرنے کے لیے آپ نے یوں دعاء فر مائی اور شاید آپ کو یہ ڈر ہوا ہوکہ کی قصور کی وجہ سے اس وعدے کے ایفاء میں دیر ہوجائے )۔ نعلی آئے تھی کہ شاید میں کچھلوگوں کو وصیت کرسکوں۔

ھُو اَبْنُ اَحِیْ عَهِدَ إِلَیَّ فِیْهِ اَحِیْ - بیتو میرے بھائی کا بیٹا ہاس کے لیے میرے بھائی نے مجھ کو وصیت کی تھی ( کہتم اس بچہکو لے لیناس کی پرورش کرناوہ تہارا بھیجاہے)-وَلَا یَسْالُ عَمَّا عَهِدَ - اور گھر کی چیزیں جواس کومعلوم

تھیں ان کوبھی نہیں پوچھتا (کہوہ کہاں گئیں۔ یعنی غلہ' کریا نہ وغیرہ-مطلب ہیہے کہ بہت خی اورسیرچثم ہے)۔

وَ تَوَ نُحْتِ عُمَّيْدَاهُ - (حضرت امسلمہؓ نے حضرت عاکشؓ سے کہا)تم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھوٹے حکم کو چھوڑ دیا( کدمیرے بعدا پی گھروں میں بیٹھی رہنا) -

عُهْدَةُ الرَّقِيْقِ مَلْفَةُ آيَّامٍ - غلام لونڈی اگرکوئی خرید ہے تو اس کو دن تک اس کو اختیا ہے ( عالم لونڈی اگرکوئی خرید ہے اس دن تک اس کو اختیا ہے ( عالم ہے کھیر ہے اس طرح اگر تین دن کے اندراس میں کوئی عیب ہوجائے تو بائع کو اس کا نقصان دینا ہو گا اور خیر یداراس کو پھیر بھی سکتا ہے گوا ہوں کی ضرورت نہیں کیکن تین دن کے بعد اگر عیب نظے تو بغیر شہادت کے واپس نہیں کر سکتا ۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ لاعلاج مرضوں میں جیسے جذام وغیرہ ہے مشتری کو ایک سال تک پھیر نے کا اختیار ہوگا۔ اور امام شافی فرماتے ہیں کہ اس عیب کو دیکھیں گے اگر تین دن کی مدت میں وہ حادث ہو سکتا ہے تو بائع کا قول مقبول ہوگا ورنہ مشتری کو کھیر دیے کا اختیار حاصل ہوگا)۔

کان اُخِرُ عَهْدِ هِمْ بِالْبَیْتِ-ان کاا خیرکام مکه میں طواف ہوتا خانہ کعبہ کا (مراد طواف الوداع ہے جو واجب ہے مگر حاکضہ عورت اس کوچھوڑ دے عتی ہے )-

تَذَكُّو مَاكُنْتَ تَعْهَدُ - تم ايخ عيش ونشاط اور جواني كا

اوراہتمام ندتھا-

یَنَعَاهَدُناً - آپ وعظ ونفیحت میں ہمارا خیال رکھتے (موقع بہموقع فرصت اورخوثی اور فراغت کا وقت دکھے کر وعظ فر ماتے ہیہ نہیں کہ ہروقت ہم کومشغول رکھتے ) -

لَا دِینَ لِمَنْ لَا عَهُدَ لَهُ- جَوْحُض دعده دفانه کرے ده ہے۔ دین ہے(لیخیاس کا ایمان کامل نہیں)-

الْعَهْدُ الَّذِی بَیْنَا وَبَیْنَهُمُ الصَّلُوةُ-ہم میں اور منافقوں میں جوعہد ہے وہ نماز کا ہے (اگر نماز کے پابندر ہیں گے تو ہم ظاہر پر حکم کر کے ان کو صلمان سمجھیں گے اگر نماز ترک کردیں گے تو پھر کا فرول کے ساتھ جوسلوک ہوتا ہے وہ ان سے کیا جائے گا) کا فرول کے ساتھ جوسلوک ہوتا ہے وہ ان سے کیا جائے گا) کا فرول کے مال ناحق لے لینا طال نہیں ہے (البحث تی بران کالینا درست

ہے جیسے مسلمانوں کے مال) ان اللّٰه عَهِدَ اللّٰهِ عَهْدًا - اللّٰه تعالىٰ نے جھ سے ایک عہد

الیا ہے کہ میں خلافت کو اپنی مرضی سے نہ چھوڑوں یا دشمنوں سے
جگ نہ کروں (یہ حضرت عثمان نے فر مایا جب باغیوں نے آپ کا
عاصرہ کرلیا تھااور خلافت چھوڑ نے کے لیے مجبور کررہے تھے) بیّنہ ہُم وَبَیْنَ النّبی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَهْدٌ
فَبَلُهُمُ - ان لوگوں سے اور آئے خضرت صلی الله علیٰه وسلّم سے عہد تھا
لین جن لوگوں کے پاس آپ نے قاریوں کو بھیجا تھا انہی کی
جانب میں بعض لوگوں سے عہد بھی تھا (یعنی قبیلہ دعل اور
جانب میں بعض لوگوں سے عہد بھی تھا (یعنی قبیلہ دعل اور
بوض اس کے کہ دشمنوں کے مقابلہ میں ان کی مدد کرتے ان کو
مارڈ الا -ایک روایت میں قبلہ میں ان کی مدد کرتے ان کو
اورای جانب میں شے یعنی ان کے ملک پہلے ملتے تھے) -

فَكَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهُدٌ - جَوْحُصْ نَمَاز ﴿ جُمَّانهُ كَ مَا فَظَتَ نه كرے اس كے ليے الله كاعبد نہيں ہے - (اگر چاہے تو اس كو عذاب كرے چاہے تو بخش دے) -

عَهِدُنا اللهِ فِي مُحَمَّدٍ وَّالْاُوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدَه فَتَرَكَ وَلَهُ مِكْمَ مِنْ بَعْدَه فَتَرَكَ وَلَمُ يَكُنْ لَلَهُ عَزْهُ - يَعِيْ بَمَ فَآدَمُ سَحَطرت مُر (صلى الله عليه وَلَمُ ) اور آپ كے بعد آپ كے اوصیاء كا حال بیان كردیا

کیکن وہ بھول گئے اور ہم نے اس میں مضبوطی نہیں پائی – (امامیہ کی روایت ہے)۔

لَهُ يَهُعَنُّنِي رَبِّي بِأَنُ أَظْلِمَ مُعَاهَدٌ وَلَا غَيْرَةً - مِحْهُ كُو ميرے مالک نے اس كينيس بھيجا كه ميں ذى كافر پريااور كسي پر ظلم كروں-

ُ اعْتَقَلَ لِسَانُ رَجُلِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – آخضرتُ صلى الله عليه وسلم كے زمانہ ميں ايك شخص كى زبان بندہوگئ –

اللَّهُمَّ إِنِّي اَعْهَدُ اِلَيْكَ فِي دَارِ الدُّنْيَا- يَالله مِن دنيا مِن تِحْسِهِ مِداقر اركرتا مون-

عَهُدِی بِهٖ قَرِیْبٌ-ابھی تومیں اس سے ل چکا ہوں ( لینی تھوڑاز ماندمیری اوراس کی ملاقات پرگز راہے )-تعَاهَدُ جِیْرَ اَنْكَ-ایے ہمایوں کی خبرر کھ-

فِي الْإِكْمُو عُهُدَةٌ - ابْنَى اس كام ميں اصلاح كى ضرورت بيؤو واره توجيك -

فِی عَفْلِهِ عُهْدَةٌ -اس کی عقل ضعیف ہے-عُهْدَة - صان و مداری -

لَا عُهْدَةَ فِي الْعَبْدِ - غلام مِن كُونَى ذمه دارى نبيس ہے-لَيْسَ فِي الْإِباقِ عُهْدَةٌ - اگر غلام بھاگ جائے تو ہائع كو كوئى تا وان ندوينا ہوگا -

بَوِنْتُ مِنْ عُهْدَةِ هٰذَا الْعَبْدِ- مِن اس غلام كعيب كا ذمدوار بيس-

يَدْخُلُ فِي الْآمانِ ذُوْ عَهْدٍ وَّمُعَاهِدٌ- امان مِس جس عهد موااور ذي سب داخل موت بين-

عَهْدِی اِلٰی اَکبَرِ وَلَدِی - میں اپنے بڑے بیٹے کو وصی بنا تاہوں -

يَوْمُ الْغَدِيْرِ يُسَمَّى فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ - غُرِيكا دن (جس دن آ تخضرت على الله عليه وسلم في حضرت على الله عليه وسلم المعهود على الله على السكا دوست بحل على الله على السكا دوست بحل آ سان ميل يوم العهد المعهود كهلاتا ب (اماميه كى روايت بے) -

# الكابك البات المال المال

وَجَّهَنِیْ إِلَی رَسُوْلِ اللهِ لِاُجَدِّ دَبِهِ عَهْدًا - مِحْرَكُو آخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس بھیجا تاکہ میں نی باریابی حاصل کروں-

اَکَلُّهُمَّ لَا تَجْعَلُهُ احِرَ الْعَهْدِ مِنْ ذِیَارَتِیْ-یااللهٔ اس کو میری آخری زیارت مت کر (بلکه دوباره زیارت کرنے کی توفیق دے)-

اِنَّ لِکُلِّ اِمَامِ عَهْدًا وَیْدُفًا فِی دِفَابِ اَوْلِیاً فِهُمْ- ہر امام کاس کے دوستوں کی گردنوں پراکی عہد ہے ( کرزندگی مجر اس کی اطاعت کریں اور مرنے کے بعد اس کی قبر کی زیارت کریں)-روایت امامیہ)

تَعَاهَدُو انِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِ كُمْ-مَجِدول كدروازون يرايخ جوتون كي حفاظت كرو-

مِیْفَا قِیْ تَعَاهَدُنَهُ -میرااقرارجس کویس نے تازہ کیا-عَهُوْ - یا عَهُوْ یا عَهُودُ یا عُهُودُهٔ یا عَهَارَهُ - رات کوحرام کاری کے لیے آتایادن کوبرائی کے پیچھے لگنا'ز تایا چوری کرنا-عَاهِوْ - زنا کارمردیا عورت-

> عَاهِرَة - حِمال (اورجَع عهار اور عواهر ہے) -عِهَارٌ - زناكرنا-

الُولَدُ لِلْفُراشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ - بِچای محض کا ہوگا جس کی بیوی یالونڈی ہے اورزنا کرنے والے کے لیے پھر (یعنی زانی کا کوئی حق اس بچہ میں نہ ہوگا - دوسری روایت میں ہے لَهُ التَّوابُ اس کومٹی ملے گی - بعض نے کہا پھر سے بیمراد ہے کہ وہ سنگسار کیا جائے گا - اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ہرزانی کوسنگسار نہیں کرسکتے دوسر سے سنگسار کرنے سے بچہ کے نسب کی نفی نہیں ہوتی تو صحیح یہی ہے کہ لہ الحجر سے بیمراد ہے کہ زانی کوخاک پچھ نہیں ملے گا) -

اللهُمَّ بَدِّلُهُ بِالْعِهْرِ الْعِفَّةَ - يا الله حرام كارى كى بدلے اسكوياك دامنى نصيب كر-

أَيُّهَا رَجُلِ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ - جَرُّخُص كَى آزاد عورت يالونڈی سے زناگرے-مور ور میں سے زناگرے۔

ذُوْ مُعَاهِر - ايك شاخ ب تبياحمير كى -

عَهْنُّ - ا قامت كرنا كلنا كوشش كرنا عهد كرنا ؛ جلدى كرنا ، كه جانا -

عَاهِنْ -مقيمُ فقيرُ ستُ دُهيلا -

عِهُنّ - اون يارنگاهوااون-

آنَا قَتَلُتُ قَلَائِلَا هَدْی رَسُوْلِ اللّه صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَهْنِ- میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم ک قربانی کے اونوں کے ہار بٹے جور نگے ہوئے اون کے تھے-اللَّهْبَهُ مِنْ عِهْرِ -اون کا تھلونا-

کا ٹیمٹن الْمَنْفُوْش - دھکے ہوئے اون کی طرح -اِئْتِنی بِجَوِیْدَةٍ وَاتَّقِ الْعَوَاهِنَ - ایک مجور کی ڈالی لے کر آ کیکن ان ڈالیوں سے بچا رہ جو ڈھنڈھ کے پاس ہوتی ہیں کیونکہ ان کے کاشنے سے اخمال ہے کہ درخت کونقصان کپنچ وہ سوکھ جائے )-

اِنَّ السَّلَفَ كَانُوْ ا يُرْسِلُوْنَ الْكَلِمَةَ عَلَى عَوَاهِنِهَاالكَّلُوكُ مطلق العنانى سے باتيں كيا كرتے (يعنی جوذبن ميں
حاضر ہوتا وہ كہ ڈالتے خطا اور صواب كى پرواہ نہ كرتے - مطلب
سے كہ چبا چبا كرالفاظ جوڑكر سوچ سوچ كے كلام نہيں كرتے تھے
جيسے چھلے لوگوں كا دستور ہے - عَوَ اهِنْ جَعْ ہے عَاهِنَهُ كَى راستہ چھوڑ
جيسے چھلے لوگوں كا دستور ہے - عَوَ اهِنْ جَعْ ہے عَاهِنَهُ كَى راستہ چھوڑ
کراور طرف چلنے والا - بعض نے كہا ہے عَهِنَ لَهُ سے ماخوذ ہے يعنی
جلدی كى - يا عهن النسيء سے وہ ثن حاضر ہے - مطلب بہ ہے
حدول ميں آتا ہے وہ كہ دُالتے كلام كوسنوارتے نہيں ) -

### باب العين مع الياء

عَيْب -عيب كرنا-

يب يب رود ه معيب اور معيوب-عيب دار-

عَابُ السِّفَاءُ-مثك كادوده جم كردى موكيا-تَعْبِيبٌ -عيب داركرنا- (جيسے تَعَيُّبُ ہے)-

عَانِبٌ - جماهوا گاڑھادودھ-

عَيَّابٌ - بهت عيب والا -

اَلَا نُصَارُ كُوشِیْ وَ عَیْبَیِیْ-انصاری لوگ میرامعده اور گھری ہیں ( لیخی میرے خالص دوست اور محرم راز بیں )-

وَانَّ بَیْنَهُمْ عَیْبَةً مَّکُفُو فَقَدً-ان کے درمیان تو ایک بندهی مونی گفری ہے ( یعنی صاف سینہ جو بیرا در کینہ سے خالی صلح اور ر ضامندی سے بھرا ہوا ۔ بعض نے کہا عیبته مکفوفه سے بیمرا و ہے کہان میں ایک مدت کے لیے مصالحت قرار پائی ہے جو جنگ کوروئتی ہے)۔

مَالِیْ وَلَكَ یَابُنَ الْحَطَّابِ عَلَیْكَ بِعَیْمِیْكَ - (جب عُرُّ فر حفرت عائشٌ و ملامت کی کُتم ہی نے آتخضرت سلی الله و ملم کی دوسری ہویوں کو بھی جرات دلائی اور آتخضرت سلی الله علیہ وسلم کو ناراض کیا تو حضرت عائشٌ نے کہا) خطابٌ اپنے گھر والوں میں مشغول رہو - (بعنی جاؤاپنا کام کروتم آل حضرت سلی الله علیہ وسلم اور آپ کی ہویول کے درمیان دخل دینے والے اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ہویول کے درمیان دخل دینے والے کون؟ وہ جانیں اور آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جانیں) -

اِصْطَلَحُواْ عَلَى وَضَعِ الْحَرْبِ عَشُرَسِنِيْنَ عَلَى اَنَّ الْمَعْنَ وَمِنْنَا وَبَيْنَا هُمْ مَعْنِيَةً مَّكُفُوْ فَةً - مَد كَ كافرول فَ آنَحضرت صلى الله عليه وملم سيصلح كى كه دس برس تك لزائي موقوف رہے گا اور ہمارے اور آپ كے درميان ايك بندهى ہوئى گھرى رہے گا (يعنى صلح اور صفائى پھر خود مَد كے كافروں نے چو تقے سال اس صلح كو و رُق كرليا) -

مَا عَابَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ-آخضرت صلى الله عليه وسلم نے كى كھانے كاعيب نہيں كيا (كه بدمزه ہے يا پركاہے يا تلخ ہے يابد بودارہے) بلكه اچھامعلوم ہوا تو كھايا ياورنہ چھوڑ ديانہ كھايا-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبَنَا وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا- يا الله مارے گناموں کو بخش دے اور مارے عیبوں کو چھٹائے رکھ (لوگوں میں فاش کر کے ہم کوذلیل مت کر)-

وَالْسَرُولِي عُمُوبِي - مير \_ عيبول كوچھپائے ركھ-عَابَ الْمَتَاعُ - مال ميں عيب ہوگيا -عُبْتُهُ - مِيں نے اس كوعيب دار كرديا -عَيْثُ - بِكَارُنا 'خراب كرنا 'تباہ كرنا 'فساد كرنا -تَعْمِیْتُ - ہاتھ سے اندھیر ہے میں ٹٹولنا 'شروع كرنا -تَعْمِیْتُ عَیْرِیْ - میرالی ہے كم چنا -

عَيُوثُ اور عَيَّاتٌ-برُ افسادي-

کِسُولی وَقَیْصَو یَعِیْنَانِ فِیْمَا یَعِیْنَانِ فِیْهِ وَآنْتَ هُلَاً الرحِ الران اور روم کے باوشاہ خوب نضول خرجی کیا کرتے ہیں تم بھی یہی کرتے ہو (مال کوتباہ کرتے ہواور لٹاتے ہو)۔
فَعَاتَ یَمِیْنَا وَشِمَالًا۔ پھر (وجال وابخ اور باکیں وونوں طرف فساو پھیلائے گا'لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ (ایک روایت میں فَعَاتَ یَمِیْنَا وَشِمَالًا ہے یعیٰ عَافَتُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ وَفِی دِمَائِها۔ اس امت نے خوب خوں ریزی کی (آپس ہی میں جنگ شروع کی برار ہامسلمان مارے گئے)۔

عَیْجٌ - پرواہ کرنا' راضی ہونا' سیراب ہونا' نفع اٹھانا -عِیْدٌ - خوثی اور مسرت کا دن جو ہرسال بار بار آتا ہے-لَا تَجْعَلُوْ ا قَبْرِی عِیْدًا - میری قبر کوعید ند بناؤ - (عید کی طرح وہاں اجتماع ند کیا کرؤ ہرسال وہاں میلہ ندلگایا کرؤجیسے عید گاہ میں مجمع ہوتا ہے ) -

عَيْرٌ - ناك كى سيدھ بر بھا گنا' ادھرادھر بھا گنا' بار بار آنا جانا'عيب كرنا-

تَوْمِيرٌ -عيب كرنا' برا كهنا' سرزنش اور ملامت كرنا' شرم كى بات منسوب كرنا' روپيوں يا اشر فيوں كا تولنا' ان كا وزن جانچنے كے ليے كائى لگنا-

> مُعَايَرَةً - جانِجنا ' پر کھنا -إعَارَةً - ادهرادهر بھا گنا -

تَعَايُرُ - ايك دوسرُ كوملامت اورسر ذنش كرنا -عِيَادٌ - كمو في كاننا جس سے وزن دريا فټ كريں -عَادٌ - ہركام يا امر جس سے شرم لاحق ہو-مرد وقع اللہ مرجماً علام علام علام المحق موا

عَيْرٌ - گُدها يا جنگلي گدها-

عَيَّارٌ - بڑا پھرنے والا شخص عقلندیا جونفس کوڈ ھیلا چھوڑ دے اورشیر کو بھی کہتے ہیں-

اِنَّهُ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ آخُدِهَا الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه ولك مَخافَة أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ - آخضرت على الله عليه وسلم راسته ميں بردى بوئى محجور برگزرتے پھراس كے ليے ليے اپ كويمى دروكا كمثا يرصدقه كى مجوربو (اورصدقه آپ سے آپ كويمى دروكا كمثا يرصدقه كى مجوربو (اورصدقه آپ

### الكالمالية البادات المالية البادات المالية الم

کواور بنی ہاشم کولینا درست نہ تھا-اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایس ہلکی کم قیمت کھانے پینے کی چیز کا جو کہیں پڑی ہوا ٹھالیٹا اور کھانامنع نہیں ہے )-

مَعْلُ الْمُنَافِقِ مَعْلُ الشَّاةِ الْعَانِرَةِ بَيْنَ غَنَمَيْنِ-منافق كى مثال الى بي جيسے ايك بكرى دوگلوں كے درميان گھوتى رہتى ب ( بھى ادھر جاتى ہے بھى ادھراوركسى گلے ميں اطمينان سے نہيں تھېرتى ) -

إِنَّ رَجُلاً أَصابَهُ سَهْمٌ عَإِنْ فَقَتَلَهُ - ايك شخص كوايك تير آلگاجس كامارنے والامعلوم نه موااوراس كوتل كر ڈالا-

فی الْکُلْبِ الَّذِی دَخُلَ حَائِطَهُ إِنَّمَا هُوَ عَائِرٌ - ایک کتان کے باغ میں تھس گیا انہوں نے کہا بھا گا ہوا کتا ہے (جو اینے مالک کے پاس سے نکل بھا گاہے )-

اِنَّ فَوَ سَّالَةُ عَارَ - ایک گھوڑ اعبد اللہ بن عمرٌ کا بھاگ لکلا (سیدھامنہ کے رخ برچل دیا) -

إِنَّ عَبْدًا لَّهُ عَارَ -ان كالكيفلام بما ك لكا-

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بَعَبْدِ شَرَّا اَمْسَكَ عَلَيْهِ بِدُنُوبِهِ حَتَّى يُوافِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَانَةً عَيْرٌ - جب الله تعالى كى بندے كے ساتھ برا ارادہ كرتا ہے تو اس كے گناہ سب قائم ركھتا جاتا ہے (معاف نہيں كرتا) يہاں تك كه قيامت كے دن وہ گدھے كى طرح (گناہوں كے بوجھ ہے لداہوا) آئے گا- (بعض نے كہا عير مدينه ميں ايك بہاڑكانام ہے - مطلب يہ ہے كداس كے گناہ يہاڑكانام ہے - مطلب يہ ہے كداس كے گناہ يہاڑكانام ہے - مطلب يہ ہے كداس كے گناہ عير مدينه ميں ايك بہاڑكانام ہے - مطلب يہ ہے كداس كے گناہ اور كے برابرہوں گے ) -

عَيْرَانَةٌ قُذِفَتُ بِالنَّحْضِ عَنْ عُرُضِ -ايك مائدُ فى ب تيزروجو پرگوشت ہونے كى وجہ سے ايك طرف سے يحييكى گئ (تيز روى كى وجہ سے اس مائد نى كوجنگى گدھے سے تشييد دى)-

انّه حَرَّمَ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى نَوْرٍ - آ تخضرت صلى الله عليه وسلم في مدينه كا عرم عير ببارُ سے ثور ببارُ تك مقرر كيا - (بيد دونوں ببارُ مدينه ميں بيں - بعض في كبا ثورراوى كى غلطى ليجاور صحح احد ہے جومشہور ببارُ ہے مدينه سے قريب - ايك روايت ميں مَا بَيْنَ عَالِم إِلَى كَذَا ہے - عَالِم بھى ايك ببارُكا نام ہے مدينه ميں - بعض في كذا ہے - عالم المين عير الى فور صحح ہے - اور

مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں حرم کی مسافت اتنی مقرر کی جتنی مسافت عیر اور توریہاڑوں میں ہے جو مکہ میں ہیں )-

ا المحتدد المحتدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحتدد المحدد الم

اِنَّهُ كَانَ يَشْتَوِى الْعِيْرَ حُكْرَةً ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَرْجُحُنِيْ عُفُولُ مَنْ يَقُولُ مَنْ يَرْجُحُنِيْ عُقُلَهَا - حفرت عثانٌ سارا قافله اونوْل كا (جن پر غلد لدا ہوتا) اكشاخريد كر ليتے پھر يول كتے كون جھكوان كا باند هنے كى رسيال نفع ميں ديتا ہے (عير گويا جمع ہے عير ك بعض نے كہا عير كتے جن گدھوں كے قافلہ كواردو ميں اس كو بير بحض خير كتے جن گدھوں كے قافلہ كواردو ميں اس كو بير بحير كتے جن ) -

اِنَّهُمْ كَانُوْا يَتَوَ صَّدُوُنَ عِيْرَاتِ فُويْشِ - وه قريش كَ قافلوں كى تاك ميں رہتے (يعنی اونٹوں اور دوسر ع جانوروں كا قافلہ جوغلہ اور دوسراسا مان وغيره كرآتا ہے)-

آ جَازَلَهَا الْمِيرَاتِ- اس كے قافلوں كو چيوڑ ديا-(عيوات به فتحه باء لغت ہے بذيل كى اور دوسر عرب به سكون ياء كہتے ہيں )-

اِذْ ٱقْبَلَتْ عِيْرٌ مِّنَ الشَّامِ-شَام كَ مَلَك سَعْلَمُ كَا قَافَلَهُ أيا-

مَّا صَنَعَتْ عِيَرُابِي سُفْيَانَ - ابوسفيان كا قافله كدهر چل ديا-كهال كيا-

سَابَنْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ- مِن نَ ايك شخص سے برزبانی کی تو ایک شخص سے برزبانی کی تو ایک شخص سے برزبانی کی تو ایک شرم کی بات اس پرلگائی (اس کو ابن الاسود کا لے کا بیٹا کہا ۔ شخص حضرت بلال شھے جو مبش کے رہنے والے اور کا لے رئگ کے تھے )۔

الْبَرِيْدُ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَيْرٍ إلى فَى ءِ عَيْرٍ - بريدى ما فت اتى هِ جَنْنَ عِيرٍ - بريدى ما فت اتى هِ جَنْنَ عِيرِ كَثْرِ فَى اورغر فِي ما يدين هِ - لَانْ اَمْسَحَ عَلَى ظَهْرٍ عَيْرٍ بِالْفَلَاةِ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَنْ

TAT

آمُسَحَ عَلٰی ظَهُرِ خُفِیْ - اگر میں گورخر کی پشت پر جنگل میں ہاتھ پھیروں تو دہ موز وں کی پشت پر ہاتھ پھیرنے سے مجھ کوزیادہ پند ہے-

فَرَضَ اللّٰهُ الْمَكَانِيلَ وَالْمَوَاذِينَ تَعْيِيرُ اللَّبَخُسَةِ-الله تعالى نے ماپ اور تول اس ليم قرر كئے ہيں كہ كى كى جائج ہو كے-

مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ - جُوْخُصُ اپْ بِهَا كَى مسلمان پرايك گناه كاعيب لگائے -

عَيْسٌ - نركاماده پرچڙ هنا-

إغْيَاسٌ -سوكه جانا-

تعيش -سفيدي كالكمين مونا-

عَيْسُ-نركاياني-

عِيْسٌ - سفير اونث مرخ بال والے يا عده ذات والے

اونٹ-

عِیْسٰی ۔مشہور پیغمبر ہیں- (بعض نے کہا وہ مقلوب ہے۔ یَسُو ْع کا جوا یک عبر انی لفظ ہے )-

عِیْسُوِی - حضرت عیسیؓ کی امت والے (لیعنی نصرانی جیسے موسوی حضرت موت ؓ کی امت والے یعنی یہودی )-

تَرْتَمِنَى بِنَا الْعِيْسُ - ہم کوسفیداونٹ لے جارہے تھے۔ وَشَدَّهَا الْعِیْسَ بِاَحْلاَسِهَا - اس کوسفید اونٹ کملیوں سمیت ماندھ کردیے۔

عَيْشُ- يا مَعَاشُ يا مَعِيْشُ يا مَعِيْشَةٌ يا عِيْشَةٌ يا عِيْشَةٌ يا عَيْشَةٌ يا عَيْشَةُ يا عَيْشُهُ اللهِ

عَائِش - جينے والا -

عَائِشَة -جيوني

يَوْ وَ مِنْ تَعْييش - زنده كرنا -

تَعَیْش - تکلف کے ساتھ زندگی بسر کرنا یعنی آ رام اور راحت اور آ سائش کے ساتھ -

عَائِشَةً -مشہور بیوی ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی-بری ذی علم فصیح اور بلیغ تھیں-عِیْشَةً -زندگی-

عَیْش - کھانے اور روٹی کوبھی کہتے ہیں چونکہ آ دمی اس کے استعال سے زندور ہتا ہے-

فَمَا كَانَ بِعَيْشِكُمْ - (ايك روايت من بَقِيَّدُكُمْ ب) مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ - بهتر زندگی سب لوگول من اس کی ب-(مَعَايش جَعْ بِمَعِيْشَةُ كَلِينَ سامان زندگی)-

ہے-(معایش کے ہمعیشہ کی سما مان زندی)-عاش بینخیر - وہ خیریت کے ساتھ زندگی گزارے گا-عِیْصٌ - جینڈ درختوں کا مجماڑی (اس کی جمع عِیْصَانٌ اور آغیاصؓ ہے) اور جڑ- (جیسے هُوَ مِنْ عِیْسٍ صِدْقٍ وہ سچائی کی جڑسے نکلاہے)-

وَقَذَ فَينِنَى بَيْنَ عِيْصٍ مُوْتَشَبٍ-تونے جُھ كوايك جمنز جمار ك ميں كھينك ديا-

عِیْص -ایک مقام کابھی نام ہے ساحل سمندر پر مدینے کے ریب-

عَيْطٌ – لمباہوناایک مدت تک حاملہ نہ ہونا –

عَيَظُ - گردن كبي مونا-

تَعْيِيطٌ - چِنا-

تَعَيُّطُ -لمباہونا' پانی پھوٹنا'لوگوں کو بلا کرلانا' چیخنا -

عِياطٌ- جِيخٌ 'پکار-

عِيْظٌ -عمره اونث-

فَانْطَلَقُتُ اللَّى الْمُرَأَةِ كَانَتَهَا بَكُرَةٌ عَيْطاءُ- مِن اللَّهِ عَورت كَل طرف كياده كويا لمِن كردن كى جوان اوْمُن تقى-

عَيْفٌ - ياعَيَفانٌ ياعِيَافَةٌ ياعِيَافٌ - تا پند كرنا' مكروه جاننا' من آنا -

عِيافَةٌ - پرندے كے نام، آواز اور گرنے سے فال لينا نيك بر-

إعَافَةٌ - جانوركا ياني نه بييا -

اِعْتِياف -سفرك ليتوشه لينا-

عِيْفَةٌ - چِهاتى كامنه كھولنے كے ليے زچه كاكسى كو دودھ بلا

عيْفَةٌ - بهتر مال-

مُتعَيِّفٌ - بِرندوں سے فال لینے والا -

212

### الكالمانين البات ك ال ال ال ال ال ال ال ال ال

مَعِيفٌ - مَروهُ نامطبوع 'نايسند-

الْعِيافَةُ وَالطَّوْقُ مِنَ الْجِبْتِ - پرندوں ہے فال لینا اور
کر بوں ہے جبت میں داخل ہے (جس کا ذکر قرآن شریف میں
ہے بومنون بالجبت والطاغوت عرب لوگوں میں عیافت کا بہت
رواج تھا لینی پرندوں کے اڑنے اور گرنے اور آ واز کرنے ہے
نیک یابدفال لینا اور بنی اسد کے لوگ اس فن میں مشہور تھے - کہتے
ہیں کہ ایک بار جنات نے ان کی عیافت کا تذکرہ کیا اور آ دمی بن
کر ان کے پاس آئے کہتے گے ہماری ایک اونٹنی کم ہوگئ ہے تو
ایک عیافت دال کو ہمارے ساتھ کروانہوں نے ایک لڑکے کوساتھ
کر دیا - جنوں میں سے ایک جن نے اس کوائے پیچے سواری پر بھا
لیا اور چلے راستہ میں ایک عقاب ملاجس نے اپنا ایک پنکھ سیٹ لیا
تھا اور ایک پنکھ اٹھائے ہوئے تھا بی حال دیمے کروہ لڑکا لرز گیا اور
رونے لگا جنوں نے اس سے پوچھا کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا
اس عقاب نے ایک پنکھ گرا دیا اور ایک اٹھایا اور قسم کھار ہا ہے کہم
آ دی نہیں ہونہ تہماری کوئی اونٹی گم ہوئی ہے) -

اِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَبْدِالُمُطَّلِبِ اَبَاالَبَّي صَلَّى اللَّهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَبَاالَبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَنظُرُو تَعْتَافُ فَدَعَنهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ تَنظُرُو تَعْتَافُ فَدَعَنهُ اللَّه اللَّه اللَّه عَلِيه وَسَلَّم عَ والد ماجد ايك عورت بر سے آخضرت صلّى الله عليه وسلم كے والد ماجد ايك عورت بر فل الين اس فرر حورت عبدالله كى بيثانى ميں نور محرى ديكھر) ان كو بلايا تاكه ان كا نطفه الين بيثانى ميں الله كا نكاح حضرت آمنه سے ہوگيا تاكہ ان كا نظفہ الين بيث الله كا نكاح حضرت آمنه سے ہوگيا اور آل حضرت عبدالله اس عورت بر سے گزرے اور اس كى درخواست حضرت عبدالله اس عورت بر سے گزرے اور اس كى درخواست قبول كى تو اس نے كہا اب مجھ كوتمهارى خواہش نہيں ہاس نے كہا اب مجھ كوتمهارى خواہش نہيں ہاس نے كہا اب مجھ كوتمهارى خواہش نہيں ہاس نے كہا اب محل كي تاكہ وسلام كا موليا ) ۔

اِنَّ شُرَيْحًا كَانَ عَانِفًا - شرح كوفه كے قاضى عيافت جانت سے (يہاں عيافت سے يمراد ہے كہ قيافه شناس اور صادق الحدس اور صائب الخيال سے سے كوجھوٹے سے پہچان ليتے سے يہيں كہوہ پرندول سے فال ليتے سے جسے عرب كے

حابلوں كا دستورتھا) -

أَتِيَ بِضَبٍّ مُّشُوِيٍّ فَعَافَهُ وَقَالَ اَعَافُهُ لِآنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَام قَوْمِی - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے ایک بھنا موا مھور چور (سوسار) لایا گیا آب نے اس کا کھانا ناپند کیا (نفرت کی) لوگوں نے یو چھایا رسول اللہ کیا وہ حرام ہے؟ فرمایا حرام نہیں لیکن ہاری قوم کے لوگ (لیعنی قریش) اس کونہیں کھاتے (ان میں گھوڑ پھوڑ کھانے کا رواج نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو ناپند کیا۔ مجھ کونفرت ی آتی ہے۔ یعنی کراہت طبعی بیاور بات ہے-معلوم ہوا کہ گھوڑ پھوڑ حلال ہے)-لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ- عِيه سے حرمت ثابت نہيں ہوتی (لوگوں نے پوچھاعفیہ کیا ہے؟ کہایہ ہے کہایک عورت بحدجنے اس کی حیصاتی میں دودھ بھر کر رک جائے پھر وہ کسی جھوکری کو حیماتیوں کے منہ کھولنے کے لیے دودھ پلائے-ابوعبیڈنے کہاہم عيفه كونبيس بيجانة البته عُفَّه ايك لفظ ب يعنى وه دوده جو جِهاتيَّ ين ره جائ- از بريّ ن كها عَيْفَهُ صحح بي عِفْتُ الشَّيْءَ اَعَافُهُ ہے نکا ہے یعنی مجھ کواس ہے کراہت آتی ہے نفرت ہوتی ے)-

وَرَاوُ اطَيْرًا عَائِفًا عَلَى الْمَاءِ- ان لُوگوں نے ایک پرندہ دیکھاجو پانی پرمنڈلار ہاتھا (ان کو بجب ہوا کہ اس خشک بے آب وگیاہ میدان میں پانی کہاں ہے آیا)فعاف النّاسُ -لوگوں نے اس کونا پندکیاعَیْلٌ -یاعَیْلُهٌ -یاعَیُولٌ یامِعِیْلٌ -عمّاج ہوناعَیْلٌ -یاعَیْلُهٌ مِنَا کُونَ افلاس-

عینگ اور مَعِیٰلٌ عتاج کرنا'اترا کر چلنا نازاور تبختر ہے'گم شدہ جانور کا پیت<sup>معلوم</sup> نہ ہونا'چل دینا' گھومنا-

تَغْيِيلٌ - كَافِي مِونًا خَرِكِيرِي كَرِنا عيال بنانا يا جِيورُ دينا - اغْيَالٌ - بهت عمال مونا -

- عَائِل اعْتاج -

انَّ اللَّهَ يُنْغِضُ الْعَائِلَ الْمُخْتَالَ - اللَّاتَعَالَ مغرورَ عَلَى كَوَ برا جانتا ہے (جیسے کہتے ہیں- "کبرزشت دازگدایاں زشت تر"-" تمبر برا ہے اور بالخصوص فقیر وغریب آدی کا

تكبيرتوانتها كي فتيج ہے۔'

اَمَّا اَنَا فَلَا اَعِیْلُ فِیْهَا-میں اس میں مختاج نہیں رہےگا-مَاعَالَ مُقْنَصِدٌ وَّلَا یَعیْلُ-جو حُصْمیانہ روی کرے (ﷺ کی حال چلے نداسراف اور نہ کِل) فضول خرچی سے بچارہےوہ کبھی مختاج نہ ہوگا-

وَتُوَى الْعَالَةَ رُءُ وْسَ النَّاسِ - (قیامت کی ایک نشانی به بھی ہے کہ) تو عرب محتاج لوگوں کو سردار پائے گا (جن کو ایک پیسے میسر نہ تھا وہ مال دارا درا میر لوگوں کے سرتاج بنیں گے) - خیر میں آن قدر کھٹم عالمة - بیاس سے بہتر ہے کہ توا پنے دار تو کا دار چھوڑ جائے (لوگوں کے سامنے ہاتھ کھیلاتے پھرس) -

وَعَالَةً فَاغْنَاكُمْ -اس فيتم كُوتان بإيا كِرمال داركرديا-

اِنَّ مِنَ الْقُولِ عَنِيلًا لِبَعْن بات الشَّخْصَ سے کہی جاتی ہے جواس کوسنانہیں چاہتایا اس کا اہل نہیں ہوتا - (یہ عَنَتِ الصَّالَة مُنَّ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ عَن اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَن اللهُ ا

اِنَّ اللَّهُ لَا يَنْظُو اللَّى الْعَائِلِ الْمَذْهُوِّ - اللَّدِتعالَ مغرور محتاج كود يكھے كا بھى نہيں (يداسم مفعول بمعنى اسم فاعل كے ہے، جيسے اويرگزر چكا) -

ین مِنَ الْقُوْلِ عِیَالاً - یعنی بات دبال ہوتی ہے (مثلا ایسی بات کہنا جس سے کوئی ناراض ہویا خلاف مصلحت ہویا گناہ کی بات ہویا مخاطب اس کوخود بات ہویا مخاطب اس کوخود جانتا ہوئین نے فائدہ کہی جائے )-

وَابْدَ أَبِمَنْ تَعُوْلُ - جو مال ا پی ضرورت سے زائد ہووہ پہلے ان لوگوں کو دیا جائے جو اپنے سے متعلق ہیں - ( یعنی عماج عزیز واقر باءان سے جو بچے وہ غیر عماجوں کو دے - مطلب میہ کے خیرات میں ناطرداروں کو مقدم رکھے ) - انگورڈ بلک مِنَ الْعَیْلَةِ - تیری پناہ عابی ہے -

اعود بك مِن الغيلة - تيرى بنا الحياب -مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ كَانَ غِنَاهُ فِي الْعَيْلَةِ - جَسُحُفُ كُو

الله تعالى نے عقل دى وہ عتابى ميں بھى بے پرواہ رہے گا (جتنا كه الله تعالى نے ديا ہے اس پرخوش رہے گا اور زيادہ كى طمع نہ كرے گا نہ اس كے ليے رنجيدہ ہوگا)-

عِيْلَ صَبْرِيْ- ميرا مبرخم ہوگيا اب خل كى طاقت نہيں -

عَيْمٌ - يا عَيْمَةٌ - دوده كي خوابش كرنا

عَيْمًانٌ - دوده کی خواہش کرنے والامرد-

عَيْهُي -اس كامؤنث-

إعَامَة - بن دوده چهور وینا 'بن دوده ره جانا -

كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنَ الْعَيْمَةِ وَالْغَيْمَةِ وَالْآيُمَةِ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم دوده كى خوابش اور پياس كى شدت اور بن عورت (بجردرہنے)سے پناہ مانگتے تھے۔

> اغتِيامٌ -عمده مال لينا-عِيْمَه - بهترين مال-

ُ أَي يَعْنَا مُهَا صَاحِبُهَا شَاةً شَاةً - ان مِس عده عده في رَكر الله الله الله الله عليه الله الله الله ال

بَلْغَنِی اَنَّكَ تُنْفِقُ مَالَ اللهِ فِیْمَنُ تَعْتَامُ مِنُ عَشِیرُ تِنْ المال عَشِیرُ تِنْ المال عَشِیرُ تِنْ بیت المال میں میں اپنے کنبدوالوں میں جن کو پند کرتے ہوخرج کرتے میں سے اپنے کنبدوالوں میں جن کو پند کرتے ہوخرج کرتے

رَسُولُهُ الْمُحْتَبَى مِنْ خَلَائِقِهِ وَالْمُعْتَامُ لِشَوْعِ خَقَائِقِهِ وَالْمُعْتَامُ لِشَوْعِ خَقَائِقِهِ - اس كَيْغِبر جواس كَ كُلُوقات مِن سے چنے گئے ہیں - اور شریعت كے تقائق بيان كرنے كے لينتنب كئے گئے ہیں - عَنْنُ - نظر لگانا ، جارى ہونا - عَنْنُ - نظر لگانا ، جارى ہونا -

عِيَانَةٌ - خبر لانا 'جاسوی کرنا -عَيْنٌ - جاسوس کوبھی کہتے ہیں' آ نکھ تک کھودنا -

# الحَالِثَ لِينَ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عَينٌ -اور عِينَهُ-آئکھ کی سیاہی بڑی ہونا-

تغیین - عین لکھنا 'بیج یا شرائے عینہ کرنا 'تازہ اورشگوفہ دار ہونا 'ایک میعاد پر اسباب بیچنا 'پھراس قیت سے کم پر نفترخر بدکر لینا (ای کو بیع عینہ کہتے ہیں) لڑائی ڈالنا 'موتی میں سو رخ کرنا 'منہ پر برائی کرنا 'تازی مشک میں پانی ڈالنا 'خاص کرنا 'واضح کرنا –

عَین - آنکھ اور چشمہ اور آفناب اور شہر کے رہنے والے اور معتبر اور شریف اور معزز آدمی کوبھی کہتے ہیں -

مَجْلِسُ الْآغَيّانِ - وزيروں كى مجلس اور رؤسائے ملك كى الله على الله على الله على الله على الله على الله على ا يعنى باؤس آف لارڈس -

مُعَايِّنَةً - ويَكِنا ، حقيقى بها كَي مونا -

إغْتِيانٌ - جاسوس بنتا-

إِنَّهُ بَعَثَ بَسْبَسَهَ عَيْنًا يَوْمَ بَدُدٍ - آنخفر ت صلى الله عليه وسلم نے بسیسہ کو جاسوس بنا کر بدر کے دن بھیجا-

إغتانَ لَهُ -خبرلاياان كے لئے-

كَانَ اللهُ قَدُ قَطعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -الله تعالى فَ مشركول كَاليك جاسوى كَرْي جم رِسارُ ادى-

خَيْرُ الْمَالِ عَيْنُ سَاهِرَ أَلْ لِعَيْنِ نَائِمَةٍ -عده اور ببترين مال ايك چشمه بعجو جارى رب جس كا ما لك سور ما مو (آرام كساتھ بِفكرى سے گزار رام و)-

اِذَا نَشَاتُ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَانَمَتُ فَتِلْكَ عَيْنٌ عُدَيْقَةًجب سمندر كى طرف سے ابراضے پرشام كے ملك كى طرف
جائے تو يداكي چشمہ ہے بہت پانی والا (يعنی اكثر ايباابرخوب
برستاہے-نہايہ ميں ہے كہ عين ملك كِ قبله كى وائی جانب كو كہتے
ہیں۔ بعض نے كہا عین وہ ابر ہے جوقبله كی طرف ہے آئے)اِنَّ مُوسَى فَقَاً عَيْنَ مَلْكِ الْمَوْتِ بِحَتَّةً
حضرت موى عليه السلام نے موت كے فرشتوں (حضرت عن رائيل عليه السلام) كى آئى پھوڑ دى ايك تھيٹر ماركر (شايد حضرت عن رائيل آدى كي شكل بن كر حضرت موى عليه السلام كے حضرت موى عليه السلام كے حضرت عن كر حضرت موى عليه السلام كے جون عليہ السلام كے اس صورت ميں تھيٹر ہے آئى پھوڑ ہے ہوں گے اس صورت ميں تھیٹر ہے آئى پھوڑ ہے جون ميں كوئى استبعاد نہيں ہے علی الخضوص اس وجہ سے كہ حضرت جانے ميں كوئى استبعاد نہيں ہے علی الخضوص اس وجہ سے كہ حضرت جانے ميں كوئى استبعاد نہيں ہے علی الخضوص اس وجہ سے كہ حضرت

موی علیه السلام بہت طاقت ور تھے۔ بعض نے کہا آ کھ پھوڑنے سے یہ مراد ہے کہ حضرت مویٰ نے ان سے سخت کلامی کی مگریہ تاویل فاسد ہے۔ کیونکہ دوسری روایت میں یوں ہے فرد الله عینه اللہ تعالیٰ نے پھران کی آ کھ درست کردی)۔

اِنَّ رَجُلًا كَانَ يَنظُرُ فِي الطَّوَافِ اِلِي حَرَمِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَطَمَهُ عَلِيْ فَاسْتَغُدَى عَلَيْهِ عُمْرَ فَقَالَ صَرَبَكَ بِحَقِ آصَابَتُهُ عَيْنٌ مِّنْ عُيُونِ اللَّهِ-ايكِ فَصَ فَانَه صَرَبَكَ بِحَقِ آصَابَتُهُ عَيْنٌ مِّنْ عُيُونِ اللَّهِ-ايكِ فَصَ فَانَه كَعِب يَ طُوافُ مِيل (جہال مردعورت سب مل کر طواف کيا کعبہ کے طواف ميں المبلانوں کی عورتوں کو گھورا کرتا حضرت علی نے اس کوايک تھیٹر مارا-اس نے حضرت عمر ہے فریاد کی-حضرت عمر اس کوایک تھیٹر مارا-اس نے حضرت عمر ہے فریاد کی-حضرت عمر الله کی آنکھوں میں ہے ایک آنکھ بڑگی (یعنی الله کے اولیاء بیل الله کی آنکھوں میں ہے ایک آنکھ بڑگی (یعنی الله کے اولیاء میں سے ایک ولی نے تھے کود کھولیا اور تیر نے قصور کی سزادی) ۔ بہا جا در جوتم سے (بدنظری کے علاج میں )عسل کرنے کے لئے کہا جا ہے تو تعسل کرو (اوروہ پائی جس سے عسل کیا اس پر ڈال دو کہا جا کے تو تعسل کرو (اوروہ پائی جس سے عسل کیا اس پر ڈال دو جس کو تعماری نظر لگ گئی ہو یہ بدنظری کا علاج ہے کہ نظر لگ نے ہوتو اللہ کے حکم سے اس کوشفا ہوگی) ۔ والمُحْفُس ایٹ اعتصاء کو دھوکروہ پائی اس محض پر ڈالے جس کونظر لگ گئی ہوتو اللہ کے حکم سے اس کوشفا ہوگی) ۔

عَائِنْ -نظرلگانے والا-

مَعِین - جس کونظرلگ گئی ہو-

کُانَ یُوْمَوُ الْعَائِنُ فَیتَوَ ضَّائُمٌ یُغْسَلُ مِنْهُ الْمَعِیْنُ-نظر
لگانے والے کو حکم دیاجا تا پھروہ وضوکرتا (اوراعضائے نہانی کو بھی
دھوتا - اس غسل کی کی ترکیب او پر مفصل گزر چکی ہے) پھرای
پانی ہے وہ محض نہلایا جا تا جس کونظر گئی ہے-

عِيْنَ فُلاَنُّ -اس كُونظر لكى-

لا رُفِیّةً إلا مِنْ عَیْنِ اَوْ حُمَةٍ -منتر جوبہت فائدہ دیتا ہے وہ دو ہی باتوں میں ایک تو نظر بدمیں دوسرے سانپ بچھو کے کا شخ مین (اگر چداور بیاریوں میں بھی منتر کرنے کی آپ نے اجازت دی اور صحابہؓ نے بھی ایسے منتر کئے ہیں مگران دو چیزوں میں منتر بہت فائدہ مند ہے جیسے تجربہ سے معلوم ہوا ہے اس

حدیث کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ سوائے ان دو باتوں کے دوسری بیار بول میں منتر کرنا درست نہیں ہے خود بخار کا منتر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے )۔

مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ أَوْعَيْنِ حَاسِدٍ-برَفْس كى برائى سے يا مدر نے والى آئكھ سے-

إِنَّهُ قَاسَ الْعَيْنَ بَبَيْضَةٍ جَعَلَ عَلَيْهَا خُطُوْطًا وَارَاهَا إِيَّاهُ - حضرت عليٌّ نے بصارت کے نقصان کا اندازہ یوں کیا کہ ا یک انڈ ہے پر کالی لکیریں کیں اور اس کو دکھلائی ( لیعنی جس کو ضرب لکی تھی اوراس کی وجہ سے بینائی میں فرق آ گیا تھا پہلے اس انڈے کواتنے فاصلے پررکھتے کہاچھی آ نکھ والا ان کیپروں کو دیکھ سکے پھراننے فاصلہ پر کہ جس کی بینائی میں نقص آ گیا ہووہ دیکھ سکے اب دونوں فاصلوں کے درمیان فرق معلوم کرنے سے یہ جان لیا کہ بصارت میں اتنا فرق آ گیا ہے ای حیاب سے جنایت کرنے والے کو دیت دینا ہوگی-مترجم کہتا ہے کہ بیٹمل ابر کے دن نہ کرنا چاہئے جیسے عبداللہ بن عمای ؓ نے کہا کیونکہ ابر میں روشیٰ کی حالت کیساں نہیں رہتی ہرساعت کی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ دوسر ہے ایک اور شبہ اس عمل میں یہ ہے کہ تیجے بصارت والوں کو بھی بصارت میں قوت اور ضعف کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے اور بھی ایہا ہوتا ہے کہ جس شخص کے ضرب لگی ہے اس کی بصارت خلقة ضعيف ہومثلا شارٹ سائٹ والوں کی آ نکھ گوھیجے ہوتی ہے مگر دور کی چیزان کو برابرنظر نہیں آتی )۔

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُوْرِ الْعِیْنِ - بَهْت میں بری آئھوالی حوروں کا جگھا ہے-(عِیْنَ جَعَ ہے عَیْنَا عُلَ یعنی بری آئھوالی عورت مردکو آغین کہیں گے )-

اَمُرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِكلَابِ الْمِيْنِ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بڑی آنکھ والے کوں کوں کے کتا اکثر موذی ہوتے ہیں اور جلدی دیوانے ہوجاتے ہیں ) -

اِنْ جَاءَ ْت بِهِ اَغْيَنَ اَدْعَجَ -اگراس ٌورت كا بچه كالى اور بزى آكھ والا پيدا ہوا-

وَاللَّهِ لَعَيْنَكَ اكْبَرُ مِنْ اَمَدِكَ - (جَاجَ في المامسن

بھریؓ ہے کہا )قتم خدا کی تمھارامنظراورمشاہدہ تمھاری عمر کی میعاد ہے بوچ کرے۔

آغین ذُوْ الْیَتیْنِ - بری آ کھ والا دو برے برے سرین والا-

ٱللَّهُمَّ عَيِّنُ عَلَى سَارِقِ آمِیْ بَكْرٍ - يَاالله ابوبَرُّ كَ چوركو پچانواد ـــ - (اس كوظا هركرد ـــ ) -

اَوَّهُ عَيْنُ الرِّبُو - مِا كيل يرتوبالكل سود --

إِنَّ اَعْبَانَ بَنِي الْعَلَّاتِ - الْأُمْ يَتَوَارَثُونَ دُوْنَ بَنِي الْعَلَّاتِ - الْعَلَلَاتِ - الْعَلَل وارث موتے ہیں ال کے موتے موسلوں کو پکھ فہیں ملتا -

اِنَّهُ کُوهَ الْعُیْنَةَ - بیج عینه کوانہوں نے مکروہ جانا (اس کی تعریف او پرگزر چکی ہے اکثر علاء نے اس کواس وجہ سے مکروہ رکھا ہے کہ سودخوروں نے اس کوا بیجاد کیا ہے ) -

اِنّی کُمْ اَفُونَیوْمَ عَیْنَیْنِ - (عبدالرحمٰن بن عوف نے طنزاور تعریف کی راہ سے حضرت عثال ؓ سے کہا) میں توعینین کے دن نہیں بھاگا تھا (یعنی احد کے دن جس دن حضرت عثال ؓ بھاگ نظے سے مراللہ تعالی نے ان کا تصور معاف کر دیا اور قر آن میں اتارا لَقَدُ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ -اسی لئے حضرت عثال ؓ نے جواب دیا کہ تم اس تصور پر جھ پر کیول ملامت کرتے ہو جواللہ تعالٰی نے معاف کر دیا)-

عَیْنَیْنِ - وہ پہاڑ ہے جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احدیمیں تیرانداز وں کومقرر کیا تھا -

عَامَ عَيْنَيْنِ - جَنَّك احد كسال-

فَاشْتَكُتُ عَيْنُهَا -ان كَا آنكه بمار موكن -

لکان عَیْناً مَعِیْناً - (اگر حفرت ہاجرہ اس یانی کی حص کرکے اس کو مشک میں نہ بھر لیتیں (یا اس کے گرد مینڈ نہ باندھتیں ) تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ رہتا ہے - (مجمع البحار میں غلطی سے بجائے حضرت ہاجرہ کے حضرت سارہ کا نام لکھا ہے یہ سمارہ ہے ) -

سَنَوُوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا - تم الي مالكول كوتهم كلا ديكهو كرايعنى به جاب سامنے بير آئكه بہشت كى ہوگى ورندونيا كى

# الكاسك الباست المال الما

آ نکھاس کونہیں دیکھ سکتی)۔

فَتَحَلَّفَ رَجُلٌ بِاعْيَانِهِمْ - ايكُ مُخْصَ نِ ان لوگوں كوجن سے سائل نے سوال كيا تھا چيچے چيوڑ ااور خود آ گے بڑھ كر چيكے سے سائل كوديا - (ايك روايت ميں تنخلف عن اعيانهم بے ايني ان كے پيچےرہ گيا اور چيپ كرسائل كوديا) -

لَوْ سَمِعَكَ كَانَتُ لَهُ أَذْبَعَهُ أَعُيُن - اگروه (يعنى حضرت محرصلى الله عليه وسلم ) كہيں تيرى بات بن پائيں كوتو نے ان كونى كہاتو ان كى عار بے چھولے كہاتو ان كى چار آئى تھيں ہو جائيں گى (خوشى كے مار بے چھولے نہائيں گے كہ يہوديوں نے ميرى نبوت كى تقعديق كى) - لَوْ اَتُو اَلَا مُر عَيَانًا - اگر تھلم كھلا بغير كمراور تدليس كے ايسا كرتے -

یفْبَلُ التَّوْبَةُ مَالَمْ یعَایِنْ مَلَكَ الْمَوْتِ - توباس وقت علی بی الله الله الله الله الله وقت علی الله الله وقت علی بی الله الله الله وقت کے بردھ جاتی السَبَقَنْهُ الْمَعْنُ الله الله بدنظر اس سے آگے بردھ جاتی ہے - (جمع البحار میں ہے کہ بدنظر بغیر قصد کے کوئر اثر کرتی ہے اور معیون کو اس سے کو بنظر بغیر قصد کے کوئر اثر کرتی ہے اور معیون کو اس سے کیوں نقصان پہنچتا ہے - اس کا جواب سے ہے کہ لوگوں کے طبائع مختلف ہیں بھی کوئی عورت اپنا ہاتھ دودھ کے برتن میں ڈالی دیتی ہے تو وہ دودھ کھیٹ جاتا ہے اور بھی باغ میں جاتی ہے تو وہاں کے درخت سوکھ جاتا ہے اور بھی باغ میں جاتی ہے تو وہاں کے درخت سوکھ جاتے ہیں گودہ ان کو ہاتھ نہ لگا ہے -)

مَا أَبْيَنَ الْحَقِّ لِذِي عَيْنَيْنِ - آكھ والے كے لئے حق بات خوب روش ہے (آكھ سے مراديهاں دل كى آكھ ہے يعنی بصيرت اور عقل سلم) -

اِخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلَى عَیْنَیْكَ - مجلوں کواپی آگھ سے د کھی کرچن (جس مجلس میں بیٹنے سے دین یا دنیا کا فائدہ ہواس کو اختیار کر- اور جہاں نقصان ہو یا کچھ فائدہ نہ ہواس کو چھوڑ . . . )-

قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعِيْنَةِ - (امام ابوعبداللهُ فِ فرمايا) يَجَ عينه مِن كِهِ قباحت نبين -

عَیْن - نفذ کو بھی کہتے ہیں (اس کے مقابل دین ہے لینی ادھار)-

عَیْ-یاعیاء - تھک جانا 'رک جانا' راہ نہ پانا' عاجز ہونا -تغییلة - اور مُعایا ق- الی بات کہنا جس سے ہدایت نہو-اِغْیاء - عاجز ہونا' تھک جانا' تھکا دینا' عاجز کرنا' تعیَّی یا تعَایی یا اسْتِغْیاء - تھک جانا -

زُوْجِی عَیَایاهُ طَبَاقَاهُ- میرا خاوندتو بالکل دُ هیلا'نامراد 'بات کرنے سے عاجز ہے-

شِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَالُ- جائل كا علاج يه ہے كه جانے والوں سے دریافت كرے-

فَازْحَفَتُ عَلَيْهِ بِالطَّرِيْقِ فَعَیّ بِشَاتِهَا-راسته میں ہدی کا جانورسقط ہوجائے پھر ہدی لے جانے والااس کے باب میں حیران ہو (کہاب اس کوکیا کروں وہ تو مکہ تک جانیں سکت) - فِعْلُهُمُ الْدَّاءُ الْعَیّاءُ-ان کا کام ایک لاعلاج بیاری ہے- فِعْلُهُمُ الْدَّاءُ الْعَیّاءُ-ان کا کام ایک لاعلاج بیاری ہے- (جس کےعلاج سے اطباء عاجز میں) -

وَمُهِمَّةٍ آغَيًا الْقُضَاةَ عَيَاوُهَا- وه مَهِم مسله جس نے قاضوں کو تھکا دیا (یعنی اس میں فٹوی دینا وشوار ہوگیا- وہ مسئلہ ہے کہ ایک مرد کی فرج بھی ہے عورت کی طرح یعن فٹنی ہے تو اس کو مرد کا ساحصہ ترکہ میں ملے گایا عورت کا- ابن شہابؓ زہری نے اس کا جواب بیدیا ہے کہ جدھر سے اس کی منی نگلتی ہے اس کا اعتبار ہوگا-)

فَاَنْطَأَبِیْ جَمَلِیْ وَآغُیٰی- میرا اونٹ ست چلا اس نے دبرلگائی اورتھک گیا-

اَلْحَیّاءُ وَالْعِیُّ مِنَ الْإِیْمَانِ-شرم اور کم کوئی (ہر بات کو سوچ سجھ کر کہنا ایمان کی نشانی ہے ) اور بدز بانی اور بک بک نفاق کی نشانی ہے-

فَانُ نَسِیَ الْاِمَامُ اَوْتَعَایَا فَقَوِّمُوهُ - اگر امام نماز میں بھول جائے یارک جائے تواس کو درست کر دوبتلا دو-فَانُ اَعْمَانَا شَدِیْ تَلَقَّانَا مِهِ رُهُ حُوالْقُدُهِ - الْرَبِهِمِلُوگ

فَاِنْ أَعْيَانَا شَىءٌ تَلَقَّانَا بِهِ رُوْحُ الْقُدُسِ-الَّرَهِم لُوكَ. كى بات كے ہتانے میں عاجز ہو جاتے ہیں تو روح القدس ہارے یاس کرہلادیت ہے-

# ش ط ظ ال ال ال ال ال ال الكالم الكالم المال الكالم المال الكالم المال الكالم المال ا

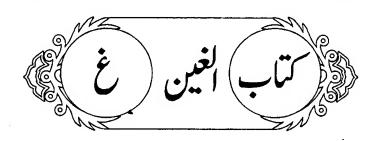

بغیر گوشت کے کھانا دل کو نہ گئے۔ایک دوسری حدیث میں ہے کہ گوشت کو روزانہ مٹ کھاؤ'اس لی لت شراب کی سی پڑ جاتی ہے )۔

یُعَبِّبَ عَنْ هَلَاكِ الْمُسْلِمِیْنَ- مسلمانوں کی زیادہ ہلاکت کی خرنہیں دیتے تھے-

غَبَّبَ فِیْها - اس نے میری حاجت پوری کرنے میں مبالغہ نہیں کیا -

فَقَاءَ تُ لَحُمًّا غَابًا- اس نے قے میں بدبودار گوشت الله

غَبَّ اللَّحْمُ اور اَغَبَّ فَهُو مُغِبُّ- گوشت بربو دار ہو گیا-

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي تَفِيَّةٍ - فسادى آ دى كى ( فتنه پرداز كى) كوايى قبول نه بوگ -

مَاضَوَّكَ مَازُوِى عَنْكَ إِذَا حَمِدَتْ مَغَبَّتُهُ - جَو چِيز جَهِ كُو نه طحاس سے پَچھنقصان نه ہوگا جب انجام اچھا ہو-مَغَبَّةٌ اور غِبٌ-عاقبت اور انجام كوجمى كہتے ہیں-غَنْكُ -مسكداور خِير ملانا الت كرنا-

> اغْبِهٔ هُا هِ - خاکی رنگ ہونا -غَبِیهٔ قُد - مسکہ اور پنیرلت کیا ہوا -

> > أَغْبَثُ - خاك رنگ-

غَبَرٌ - زخم مندمل ہونا اس طرح کہاس میں چوررہ جائے 'پھراس میں سےخون اور پیپ رڈال ہو-غُود ہ' - مشہریا' ماتی رہنا' گزرجانا' خاکی رنگ ہونا - غین معجمہ انیسوال حرف ہے حروف تھجی میں سے اور حساب جمل میں اس کا عددا یک ہزار ہے-غَاغَاء - پہاڑی کو وّں کی آواز-

### باب الغين مع الباء

غِتٌ - ایک دن آنا ورایک دن نه آنا-غَتٌ اور غُرُوْبٌ - ایک دن جانورول کا پانی چیا ایک دن پاسے رہنا -

غِبٌّ - گوشت کا ہای یا بد بودار ہونا -حُمیّ الْغِبِّ - ایک دن درمیان کا بخار' باری کا بخار -تَغْبِیْبُ - مبالغہ نہ کرنا' حلق پکڑنا' دفع کرنا' بگڑ جانا -اِغْبَابٌ - ایک دن درمیان آنا -

زُوْغِبًّا تَزْ دُدُحُبًّا-ایک دن نی طاقات کیا کرمجت زیادہ ہو گی-(اہل عرب کہتے ہیں غَبَّ الرَّ جُلُ- جب کی روز کے بعد ملاقات کوآئے)(حسن نے کہا ہر ہفتہ میں ایک بار)-

آغِبُّوْ افِی عِیادَةِ الْمَویْضِ - بیار کی پرسش کو ایک دن درمیان جاو (کیونکه روزانه جانے سے اس کو تکلیف ہوگی) -نقلی عَنِ التَّر جُلِ اِلَّاغِبًّا - بالوں میں روزانه تھی کرنے سے منع فر مایا (ایک دن جی کر کے مضا نقه نہیں - کیونکه روز تھی کرنا اور بناؤ سنگار کرنا عورتوں ہی کوزیب دیتا ہے مردول کو ایس زیب وزینت میں مشغول ہونانہیں جاہیے) -

لَا يَا كُلُونَ اللَّحْمَ إِلاَّعِبَّا- أيك دن فَي كُوشت كهات تص (روزانه نبيس كهات تص تاكه اس كى عادت نه يره جائ اور

## لكائل الا تا ال ال المال المال

تَغْبِیْوْ -غبارا ڑانا' خاکی رنگ ہونا کوشش کرنا -تَغَبِّوْ -عورت سے بچہ حاصل کرنا' جو دودھ تقن میں رہ گیا ہو س کو دوہ لینا -

اِغْبِوَادٌ -گردآ لودہونا -غَابِوٌ - باتی اور ماضی -غُبَوٌ - باقی (اس کی جمع غُبَّرَاتْ ہے) -غُبَادٌ - گردُ باریک خاک جوہوا میں اڑتی ہے -غُبُوْ - دودھ کا بقیہ یا حیض کا -

بَیْنَا رَجُلٌ فِی مَفَازَةٍ غَبْرًاءَ-ایک فَحْص ایک جنگل میس تھا جس میں ہے نگلنے کاراستاس کومعلوم نہ ہوتا تھا-

مَّا اَفَلَّتِ الْغَبْرَاءُ وَلَا اَظَلَّتِ الْخَصْرَاءُ اَصْدَقَ لَهُجَةً مِّنْ اَبِیْ ذَرِّ - نهزین نے اٹھایا اور نه آسان نے سایہ کیا اس محض پر جو آبو ذر سے زیادہ زبان کا سچا ہو (مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری انتہائی سے آدی ہیں ان سے بھی زیادہ سچا مخص کوئی زمین کے اور راور آسان کے نیچنہیں گزرا) -

یَخُو جُونَ مِنْ کُلِّ غَبْراء - ہر خاک آلود جگہ سے نگلیں گے( یعنی غربت زدہ جھونپر وں سے جو ہمیشہ خاک آلود رہے ہیں )-

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا يَكُونُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ الْجُوْعِ الْاَعْبَوِ وَالْمَوْتِ الْاَعْبَوِ وَالْمَوْتِ الْاَعْبَوِ وَالْمَوْتِ الْاَعْبَوِ وَالْمَوْتِ الْاَعْبَوِ وَالْمَوْتِ الْاَعْبَوِ وَالْمَوْتِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ مَوْتِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يُخَرِّبُ الْبَصْرَةَ الْجُوْعُ الْأَغْبَرُ وَالْمَوْتُ الْأَحْمَرُ- بِعَرِهِ وَالْمَوْتُ الْأَحْمَرُ- بِعره قطاور خون ريزى سے تاہ موگا-

فَخُوجُوْامغُنيرِيْنَ هُمْ وَدَوَابَّهُمْ - وه اوران كے جانور غباراڑاتے ہوئے نكے (لين بڑى كوشش سے اس كى مطلب ميں دوڑتے ہوئے - كيونكہ جوكوئى اس طرح سے كى چيز كے

حاصل کرنے کے لئے نکلے گاوہ خاک اڑا تا ہوا جلدی جلدی چلے گا (عرب کہتے ہیں: آغُبَرَ فِی طَلْبِهِ-اس کی طلب میں کوشش کی-خوب خاک اڑائی)-

قَدِ كُم رَجُلٌ مِّنْ اَهُلِ الْمَدِيْنَةِ فَوَأَيْتُهُ مُغْبِرًا فِي خَهَازِهِ - ايك فخص مدينه والول ميں سے آيا ميں نے ان كو ديما اس كاسامان تيار كرنے ميں وہ كوشش كررہے تھے -

اِنَّهُ كَانَ يَخْدُرُ فِيْمَا غَبَرَ مِنَ السُّوْرَةِ - جَنَى سورة باتى السُّوْرَةِ - جَنَى سورة باتى السُّور و السُّمَاء و السُّور و السُّمَة و السُّمَاء و السُّماء و السُّمَاء و السُّم و السُّمَاء و السَّمَاء و السُّمَاء و السُّمِاء و السُّمِاء و السُّمِاء و السُّمِاء و السُّمَاء و السُّمَاء و السُّمِاء و السُّمِاء و السُّمِاء و السُّمَاء و السُّمَاء و السُّمَاء و السُّمَاء و السُّمَاء و السُّمِاء و السُّمِ و السُّم و السُّمِ و السُّم و السُّمِ و السُّمِ و السُّمِ و السُّمِ و السُّمِ و السُّمِ و ا

إِنَّهُ إِعْتَكُفَ الْعَشُوالْفُوَابِوَ مِنْ شَهْوِ رَمَضَانَ-آنخضرت صلى الله عليه وسلم في رمضان كى اخيروس راتيس جوباتى رى تقيس ان ميس اعتكاف كيا-

سُنِلَ عَنْ جُنُبِ إِغْتَرَفَ بِكُوْزٍ مِّنْ جُبِّ فَاصَابَتُ
يَدُهُ الْمَاءَ فَقَالَ غَابِرُهُ نَجِسْ - (حَفْرت عبدالله بنعرِّ سے
پوچھا گیا ایک خفی جب تھا (اس کونسل کی حاجت تھی )اس نے
ایک کوزہ لے کر گھڑ ہے سے پانی نکالا ) لیکن اس کا ہاتھ پانی سے
لگ گیا - انہوں نے کہا کہ گھڑ ہے میں بچا ہوا پانی ناپاک ہو
گیا - (بیعبداللہ بن عرکا اجتہاد تھا - گرا کڑ علاء کے نزدیک اگر
جب کے ہاتھ پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہوتو پانی نجس نہ ہو گاکوئی جن ہوتا ہوں ہوتا اور اہل حدیث میں ہے
کہمومن نجس نہیں ہوتا اور اہل حدیث کے نزدیک جب تک پانی کئیں ہوتا، قلیل ہویا کشر - اور
کاکوئی وصف نہ بدلے پانی ناپاک نہیں ہوتا، قلیل ہویا کشر - اور

فَلَمْ يَنْقَ إِلَّا غُبَرَاتٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ يَا غُبَّرُ اَهْلِ الْكِتَابِ يَا غُبَّرُ اَهْلِ الْكِتَابِ اللَّ الْكِتَابِ اللَّ عَبِي الْكِتَابِ اللَّ عَبِي الْكِتَابِ اللَّ الْكِتَابِ اللَّ الْكِتَابِ اللَّ الْكِتَابِ اللَّهِ عَبِي الْكِتَابِ اللَّهَ اللَّهُ عَبِي الْمُعَالِقُ اللَّهِ الْمُعَالِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

بِفَنَائِهِ ٱغُنُزُ ۚ دَرُّهُنَّ غُبَرٌ -اس كِمكان كَصَى مِن چند كِرياں ہِن جن كا دود چھوڑا ہے-

اَكُونُ فِي غُبَرِ النَّاسِ اَحَبُّ إِلَىّٰ - مِحْرَكُو يَجِيكُ لُوكُول مِن

ر ہنا زیادہ پند ہے اگلوں میں رہنے سے جن کا نام مشہور ہے ( یہ حضرت اولیں قرنی نے فرمایا مطلب سے ہے کہ شہرت اور ناموری مجھ کو پسندنہیں ہے۔ گمنا می اورخمول مجھ کوزیادہ پسند ہے )۔

ایک روایت میں فِی غَبْرًاءِ النَّاسِ - ہے لینی گرد آلودہ محتاج 'مفلس لوگوں میں رہنا مجھ کوزیادہ پندہے-

بَنُو عُبْراء عاجول كوكت بي-

اِیّا کُمْ وَالْغُنْیْرَاءَ فَاِنَّهَا خَمْرُ الْعَالَمِ - غیواء شراب یے بچو (جو جوار سے بنائی جاتی ہے) وہ تمام عالم کے نزدیک شراب ہے ہیں اور دوسری شراب کے نشر کرتی ہے یا سب لوگ اس شراب کا مترابوں کی طرح نشہ کرتی ہے یا سب لوگ اس شراب کا استعال کرتے ہیں)۔

یُڑی اَبَاہُ عَلَیْہِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ - (قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آ ذرکو دیکھیں گے اس پر گردوغبار اور تاریکی ہوگی (لیٹن پریشان حال خاک آلود رنگ کالا پڑگیا ہوگا) -

لَّا يَعُرِّنَكَ عِزُّا لِكُنْيَا فَإِنَّهُ ذَاهِبٌ - دنيا كى (چند روز)عزت پرغرور نه كراس كاكوئى اعتبارنبيں ہے ( ذراى دير ميں بادشاه سے فقير ہوجاتے ہيں اورعزت كے بجائے ذلت سے سابقہ پڑتاہے )-

مَاغَبَرَ مِنَ الدُّنْيَا- ونيا كاجوزمانه باقى رہا ہے (يا گزر چکا ہے۔ صحیح پہلےمعن ہیں )۔

الْكُوْ كُبُ اللَّهِ مِنَى الْعَابِرُ - موتى كى طرح چكتا ستاره جو دو ين الْعَابِرُ - موتى كى طرح چكتا ستاره جو دو ين آسان كى كنارے ميں باتى ره گيا ہو- (ايك روايت ميں الْعَانِرُ يعنى مغرب كى طرف ينج اترا- اس كے علاوہ ايك روايت ميں الْعَادِبُ ہے ايك ميں الْعَاذِبُ ہے ) -

فَنَحَوَ مَاغَبَوَ - جوادن باقی ره گئے تھے (لین ۱۳ اون) وہ حضرت علی نے نح کر دیئے - اس دن کل سواون نح ہوئے تھے- سے اونٹ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک نے کو کئے باقی کو حفزت علی نے نح کر دیا) -اغیر تُن - غباراً لودہ ہوگئ -

وَاخُلُفُهُ فِي الْغَابِرِيْنَ - جولوگ باقى ره گئے بيں ان ميں تو اس كا قائم مقام ره (يعنى ان كى حفاظت اور تلمبانى كر) - واخُلُفُ عَلَى اَهْلِه فِي الْغَابِرِيْنَ يَا اللَّهُمَّ اخْلُفُهُ فِي عَقِيه فِي الْغَابِرِيْنَ عَلَى اَهْلِه فِي الْغَابِرِيْنَ يَا اللَّهُمَّ اخْلُفُهُ فِي عَقِيه فِي الْغَابِرِيْنَ - (معنى وبي بين جواوير بيان ہوئے يعنى اللَّي الله الله عقيبه فِي الْغَابِرِيْنَ - (معنى وبي بين جواوير بيان ہوئے يعنى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

پاتیں اور گرکتمام کاروبار کوخود ہی انجام دیتی)۔ اِنْھَھُمْ عَیْنُ غُبَیْرًاءِ الْسُکْرِ - ان کوجواری کاشراب پینے سے جونشہ لائی ہمنع کر (غُبَیْرًاء کوسکر کی طرف اس لئے مضاف کیا کہ ایک 'غبیراء التمر' ہوتا ہے جوعناب کی طرح ایک میوہ ہے)۔

خاک آلودہ ہو گئے (آپ خود اپنے ہاتھ سے چکی پیشیں'روٹی

غَنْسٌ - تاریک ہونا - (جیسے اغیساسٌ اور اغیبسُساسٌ ہے) -لا اتیدُک مَا غَبَا غُبَیْسٌ - میں تیرے پاس اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک بھیڑیا ایک دن جی بریوں کے پاس آتا رے (یعنی بھی نہیں آؤں گا) -

آذا اسْتَفْبَكُوْكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْتَفْبِلْهُمْ حَتَى اورتو تَغْبِسَهَا - جباوگ جعدى نماز پڑھ کر تیرے سامنے آئیں اور تو اس وقت پنجے جب وہ جعدى نماز سے فارغ ہو چکے ہوں تو ان کی طرف اپنا منہ کراس کو کالا کرنے کے لئے (یعنی جب تو ایسا عمل کرے گا تو تیراضمیر محبوب ہوگا - ممکن ہے اس احساس ندامت کے بعد تیری نماز جعد فوت نہ ہو) -

كَاللَّهِ نُبَلَّةِ الْغَنْسَاءِ فِي ظِلِّ السَّوَبِ - خَاكَ بَهِيْرَيْكَ كَ طرح جوسرنگ كساييس مو-

عَبَشْ - بقیبتار کی جس میں سفیدی ملی ہو (جیسے اِغْبَاشْ ہے)-تَعَبُّشْ -ظلم كرنا كى پرجمونادعوى كرنا -

ة غَابِش -جِهُونًا مُكَارُ فريبي-

إِنَّهُ صَلَّى الْفُجُو بِغَبَشِ-آنخضرت سلى الله عليه وسلم نے فَحْرَى نَمَاز تاريكي مِن پڑھى (لَّين اول وقت صبح صادق ہوتے ہى جبرات كى تاريكى كے اثرات باتى تھے)-

اکارت ہوجاتے ہیں)-

عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرِ يَغْبِطُهُمْ اَهْلُ الْجَمْعِ-نور كَ منبروں پر ہوں گے تمام مجمع والے (اہل حشر)ان پررشک كريں گے-

يَغْبِطُهُمُ الْآوَّلُوْنَ وَالْاحِرُوْنَ -اگلهادر پَچِلے سبان پر رشک کریں گے-

آلُمُتَحَابُوْنَ فِی جَلا لِی لَهُمْ مَّنَابِرُ یَغْیِطُهُمُ النَّبِیُّوْنَ - جولوگ میر ہے جال اور بزرگ کا خیال رکھ کرآ پس میں خلوص کے ساتھ دوئی رکھیں وہ قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہول گے اور پیغیروں کا درجہ ان ہے بہت بلند ہوگا مگر وہ بیآ رزو کریں گے کاش اور فضائل کے ساتھ یہ فضیلت بھی ان کو حاصل ہوجاتی ) -

آخُسنَتُمْ يَغْبِطُهُمُ أَنُّ صَلُّو الوَقْتِهَا-آبِ فِ رَماياتم فِ الْحِسنَتُمْ يَغْبِطُهُمُ أَنُّ صَلُّو الوَقْتِهَا-آبِ فِ مِن المَّامِنِينَ مَا اللهُ المَّامِنِينَ مَا اللهُ المَّامِنِينَ المَّامِنِينَ المَّامِنِينَ المَّامِنِينَ المَّامِنِينَ المَّامِنِينَ المَّامِنَ المَّامِنِينَ المَّامِنَ المَّامِنَ المَّامِنِينَ المَّامِنَ المَّامِنِينَ المَّامِنَ المَامِنَ المَّامِنَ المَامِنَ المَّامِنَ المَّامِنَ المَامِنَ المَّامِنَ المَامِنَ المَامِنَ المَّامِنَ المَامِقِينَ المَّامِنَ المَّامِنَ المَامِنَ المَامِنَ المَّامِنَ المَّامِ

آغْمَطُ أَوْلِيَالِي - ميرے اولياء ميں سے سب سے زيادہ رشك كے قابل-

جُاءَ الله مُ يُصَلُّونَ فِي جَمَاعَةٍ فَجَعَلَ يُغَبِّطُهُمْآنخضرت صلى الله عليه وسلم تشريف لائ لوگول نے جماعت
کھڑی کردی تھی نماز پڑھ رہے تھے آپ ان کی تعریف کرنے
لگے یا ان کورشک دلانے لگے (ایک روایت میں یَغْیِطُهُمْ ہے

عَبْش - عین مبح صادق کے وقت کو کہتے ہیں-عَبْسٌ - بیوقت غَبَشْ کے بعد کا ہے-

غَلَسٌ - بیوفت غَبَسٌ کے بعد کا ہے- (ندکورہ بالا حدیث میں جوایک دوسری روایت کے ذریعہ بیان ہوئی ہے اس میں بغبَس کالفظ بیان ہواہے سین مہملہ ہے)-

ً قُمَشَ عِلْمًا غَارًا بِاغْبَاشِ الْفِنْنَةِ - ايك دهوكا وين والا علم فتذك تاريكيوں ميں حاصل كيا -

آغُبَشَ اللَّذِيلُ - رات تاريك ہوگئ سفيدی كے ساتھ -غَبْطٌ - جانور كے سرين ٹولنا'اس كا مٹاپا دبلا بن دريافت كرنے كے لئے - رشك كرنا (ليحنى دوسرے كے مال وجاہ كى آرز وكرنا اس كے زوال كى خواہش نہ كركے اورا گردوسرے كا زوال چاہ كر اپنے لئے خواہش كرے تو وہ حسد ہے ) -

غِبُطُةٌ -رشك-

تَغْبِيطٌ - رشك دلانا 'آيز ومند بنانا -

إغْتِبَاطٌ - آرز وكرنا 'نيك حال مونا 'خوش مونا -

اِغْبَاطٌ - گھانس کا زمین کو ڈھانپ لینا 'برابر پانی ہے۔ جانا-

غَبُوْ طٌ - وہ اونٹنی کہ جب تک ہاتھ اس کی پیٹھ پر نہ پھیریں اس کاموٹا پن یاد بلاپن معلوم نہ ہو-

سَمَاءٌ غَبَطْي -مسلسل برينے والا ابر-

اَدْ ص مَغْبَطَة - وہ زمین جوسزی سے دھی ہوئی ہو لیعن سرسزوشاداب ہو)-

سُنِلَ هَلْ يَضُرُّ الْغَبْطُ قَالَ لَا إِلَّا كَمَا يَضُرُّ الْعِضَاهُ الْخَبْطُ - آنخفرت سے بوچھا گیا کیا رشک کرنا بھی نقصان پہنچا تا ہے (رشک یعنی دوسرے کی نعت کی آرز وکرنا گراس کا زوال نہ چاہنا) آپ نے فر ایا نہیں گراسقد رنقصان پہنچا تا ہے جسے جنگلی کا نئے دار درخت کے پتے جھاڑ نا (اگر چہ پتے جھاڑ نے سے درخت کو کسی قد رنقصان پہنچتا ہے گر پھر پتے اگ جھاڑ نے سے درخت کو کسی قد رنقصان پہنچتا ہے گر پھر پتے اگ جاتے ہیں اور درخت سر سبز رہتا ہے -مطلب سے ہے کہ رشک کرنے میں اور درخت سر سبز رہتا ہے -مطلب سے ہے کہ رشک کرنے میں اور درخت سر سبز رہتا ہے -مطلب سے ہے کہ رشک کی موجاتی ہے گر آدی کا نیک عمل سب تا کہ رخلاف حسد کر کے کہ اس سے تو نیک اعمال سب تائم رہتا ہے برخلاف حسد کر کے کہ اس سے تو نیک اعمال سب

# الكالما الكالم

تخفیف کے ساتھ لینی ان پر رشک کرنے گئے کاش میں بھی تمہاری طرح نماز میں سبقت کرتا)۔

اکلہ می خَنْطا لا منظالی اللہ! ہم کوایا درجہ اور مرتبہ عنایت فرما کہ لوگ ہم پر رشک کریں اور ہم کو تنزل اور ذلت سے بچا ( یعنی ہمارے قدر ومرتبہ میں روز بروز ترقی عطافر مانہ کہ تنزل اور انحطاط) –

لَا تَقُوْهُ السَّاعَةُ حَتَّى تُغْبَطُ اَهْلُ الْقُبُوْدِ - قيامت اس وقت تک قائم نه ہوگی (جب تک) زندہ لوگ مردوں پررشک (نه) کریں - (ایسے مصائب اور ایسی آفات طاری ہوں گی کہ زندہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مرکر قبر میں دفن ہو گئے ہوتے تاکہ ان برے حالات ہے دو چار نہ ہوتے ) -

واغتبطت میں نے رشک کیا۔

وَاغْتَبِطْتُ - مِحْه يررشك مونے لگا-

مَنْ قَتَلَ مُوْمِناً فَاغْتِطَ بِهِ- جوشخص کی مسلمان کوقل کرکے اس پرخوش ہو (ایک روایت میں فاغتبط ہے عین مہملہ سے جس کا بیان اس کے باب میں گزر چکا ہے)

کَانَّهَا غُبُطٌ فِی زَمْنَو ۔ گویاوہ ہودے میں باریک تیر ۔۔

غُبُطٌ - جمع ہے غَبِیطٌ کی - یعنی وہ جگہ جواونٹ پرعورت کے لیے ہود ہے کی طرح تیار کی جاتی ہے (اور یہاں مراداس کی کوئی ککڑی ہے جومڑی ہوئی ہوتی ہے - فارس کمانوں کواس سے تشبیہ دی) -

اِغْتِكَتُ عَلَيْهِ الْحُمَّى - آخضرت كودائى بخار بوگيا (جو وفات تكنبين اتر العن حي مطبقه كنثى نيوژ فيور ) -

فَعَبَطَ مِنْهَا شَاةً فَإِذَاهِي لَا تُنْقِيْ - انهول نے ایک کری کو مُؤلا (دریافت کرنے کے لیے کہ آیا دبلی ہے یا فربہ) دیکھا تو اس کی ہڑیوں میں مغز ہی نہیں ہے (اس قدر دبلی ہے) (ایک روایت میں فعبط ہے عین مہملہ ہے۔ یعنی ایک بری کائی) (عرب لوگ کہتے ہیں:

اغْتَبَطاالْإِبِلَ وَالْغَنَمَ-جب اون يا بكرى بغيرسى بارى كذرج كرسى)-

مَا اَغْبِطُ اَحَدًّا يَهُونُ بِمَوْتٍ بَعُدَالَّذِي رَايْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِهِ بَعُدَالَّذِي رَايْتُ مِنْ شِدَّةِ مَوْتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (حضرت فاطمه قرماتی بیس که) کی آ سان موت پر مجھ کورشک نہیں آ تاجب سے میں نے آ ل حضرت کی موت کی تخق دیمی (معلوم ہوا کہ موت کی تخق عمدہ چیز ہے جب بی تو آ مخضرت پر تخق ہوئی - یہ حضرت عائشہ کی رائے تھی حالانکد آ پ پر کوئی ایسی زیادہ تخق نہیں ہوئی تھی اور اس کی الموت نے نہایت نرمی سے روح مبارک وقیض کیا تھا اور اس کی دلیل سے ہے کہ آپ نے کوئی اضطراب نہیں فرمایا صرف بیثانی پر پانی طنے رہے اور وفات تک نماز کی وصیت فرماتے رہے - اور قات تک نماز کی وصیت فرماتے رہے - اور قات کے بیشرمایا:

" اَللَّهُمَّ أَلُحِقُنِي بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى"

یغیطُهُم الاو گُون - ان پرا گلے لوگ رشک کریں گے (اس بات پر کہ ان کو ان کی طرح خوف نہ ہوگا - یا محشر کا ذکر ہے لین بہشت میں داخل ہونے سے پہلے وجہ سے ہے کہ پینمبرا اگر چہ اس سے عالی درجہ ہوں گے مگران کوابنی امت کا ڈر ہوگا) -

فِیْ غِبْطَهٔ -سروراورخوشی اورفارغ البالی میں-مَنْ یَّزْدَعُ خَیْرًا یَحْصُدُ غِبْطَةً - جوشخص بھلائی کا تخم بوئے گاوہ سروراورخوشی کا غلہ کا شے گا اور جوشخص بدی کا تخم لگائے گاوہ ندامت اورشرمندگی کا کھل کا نے گا۔

اِنْ تَصْبِرْ تُغْتَبِطُ -اگرتو صرکرےگاتو (اتی نعتیں جھے کوملیں گی کہ )لوگ تجھ پررشک کریں گے-

عَلَيْكُمْ بِتَقُوَى اللهِ فَإِنَّهَا غِبْطَهُ الطَّالِبِ الرَّاجِيْ-الله كا دُرر كُونُ اسْ بِرالله كِ طالب اوراس كرم كِ اميدواركو خوشى كرنا عائي يارشك كرنا عائي-

وَبَيْنَ أَنْ يَغْتَبِطَ وَيَرِي مَا تَقِرَّبِهِ عَيْنَهُ - خُوثَى اور سرور اورآ كھول كى شندك ديكھنے كے درميان -

غَنْغَبٌ - وہ گوشت مرغ یا بکرے کا جوان کی ٹھوڑی تلے لئکار ہتا ہے-اورمنی میں نحرکرنے کا مقام- (بعض نے کہااس مقام کا نام ہے جہال طاکف میں''لات'' بت نصیب تھا)-

غَنْقٌ - جوشراب بونت شام بلائی جاتی ہے (اس کے بلانے کو غَبُوْقٌ کہتے ہیں- اس کے مقابل وہ شراب جو مج کے وقت پی

# لكائل الاحادان الانال المالان المالان

۔ اغتِبانْ - بغل میں چصپالیںا -مُغَابَنَهٔ - ربیع میں نقصان ہونا -

گانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِمَغَامِنِهِ- آنخضرت صلى الله عليه وَلَمُ جَبِنُوره لگاتے تو چِدْهول سے شروع كرتے يا بغلول سے - (يه مَغْبُنْ كَى جَمْع ہے) -

مَنْ مَّسَ مَغَابِنَهُ فَلْيَتُوصَّاً - جوشخص چپْھوں کو چھوئے تو (احتیاطا) وضوکر نے (اس لیے کہ چپٹہ ھے چھونے میں اکثر ہاتھ ذکرتک پہنچ جاتا ہے)-

يَوْمُ التَّغَابُن - قيامت كادن-

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيْرُ مِّنَ النَّاسِ - اللَّه تَعَالَى كَى دُونِعَتِين اليَّ مِن كَمَان مِين الرُّلُوكُ فَريب كَمَات بَين نقسان دونعتين الي بين كران كي قدر نبين كرت ان كا شكر بجانبين الله تر المجتمع البحارين به كه غَبْن به سكون بابيع وشوامين مستعمل ہے اور غَبَن به فتحه با رائے مين) مشتى الارب مين ہے كہ غَبْنه بيج مين كہيں گے اور غبن رايه ضعف رائے اور مناور عنان والمعنف رائے اور عنان واله ضعف رائے اور عنان واله ضعف رائے اور عنان واله صفاحة على الله سكاور عنان واله صفاحة على س) -

اوت سیس کی اوت کی میا کا در اس کی خبران کو معلوم نہیں ہوئی۔
اِحْتَكُم فَعُسَلَ مَعَابِنَهُ - احتاام ہوا تو اپنے کندھوں کو دھویا (ران کی جروں کو میہاں مرادشرم گاہ ہے) بیع الْمَعْبُونِ لَا مَحْمُودٌ وَلَا مَشْکُورٌ - جس شخص کو فریب دیا جائے اس کی تیے نہ تعریف کے قابل ہے نہ شکریہ کے -

فَامُسَنْع بِالْكَافُورِ جَمِيْعَ مَعَايِنِه -ميت كى تمام بعَلول او رجد هول ميس كافوركا-

غَبُّنَ ياغَبَاوَ هُ - بيوتو ف ہونا 'كند ؤ بمن ہونا -غَبُو هُ - حماقت اور بيوتو في 'برتميزى اور غفلت -غَبِيُّ - جابل 'كند ؤ بمن اور بيوتو ف -تَغَابِي في - غفلت كرنا -غَبِيةٌ - تحور ثى بارش 'كوڑا -غَبِيةٌ التَّرَابِ - جوكر داو پراڑگئ ہو-غُبِيةٌ التَّرابِ - جوكر داو پراڑگئ ہو-غُبِيةٌ آغْبِي - شاخ پيجيده -مُغْبِيةٌ - تحور ابر سنے والا ابر - تَغَبُّقُ - شَام كودود ودود الله الله المُعَبِّقُ - شَام كودود ودود الله المُعَبِّاقُ - شَام كَ شَراب بِينا - غَبُقَانُ - شَام كَ شَراب بِينا - غَبُقَى - يه غبقانُ كامونث ہے - غَبُقٰی - یہ غبقانُ کامونث ہے - وَکُنْتُ لَا اُغْبِقُ قَبْلَهُمَا اَهْلًا وَّلَا مَالًا - مِیں اپنے ماں باپ سے پہلے کی عزیز کوشام کا دود ھنہیں بلاتا تھا نہ کی لونڈی فلام کو (بلکہ سب سے پہلے ماں باپ کو بلاتا تھا پھر دوسر الل و عال اور خدمت گاروں کو ) -

جاتی ہاں کو صَبُو ع كمتے ہيں)-

مَالَمْ تَصْطِبِحُوْااَوْ تَغْنَبِقُوْا- جبتم كوسى كوايك پيالدنه على يالدنه على يالدنه على إشام كو يا شام كو يا شام كو كها نا نه على اورتم بهوك بهوتو مردار كها لينا درست ہے- اس حدیث سے به نكلا كه اگر تھوڑى كى بھوك بوتو مردار كها سكتا ہے كو بہتر ارنہ ہو- اوراكم علاء نے جب تك بھوك سے بةرارنه بومردار كها نا درست نہيں ركھا)

لَا تُحَرِّمُ الْغُبُقَةُ- ايك بارشام كے وقت دودھ پينے سے رضاعت كى حرمت نہيں ہوتى (جب تك دس باريا پانچ بارنہ ئے)-

غَيْثًا غَبَقًا- بهت كهراابر كُمثا-

غَنْ وَ كَيْرِ رَكُومُورْ كُر سِينا جِهُونا كرنے كے ليے يا تُلك كرنے كے ليے مال معلوم نہ ہونا -

غَبْنُ اورغَبَنْ - بھول جانا علطی کرنا کم عقل ہونا (جیسے غَبَانَة ہے) اور فریب دینا (خرید و فروخت یارائے میں جوفریب دیا اور جس کو فریب دیا جائے اس کو مَعْبُون کہیں گے)

غَدْنُ فَاحِشْ – وہ نقصان جو کسی قیمت لگانے والے کی قیمت میں نہ آئے (مثلا ایک روپید کی چیز دورو پید کوخریدنا) – غَبِینُ فضعیف الرائے صعیف العقل – غَبِینَ آخروفریب – غَبِینَ آخروفریب – تَعَابِنُ – ایک دوسر کے کونقصان میں ڈالنا – تَعَابِنُ – ایک دوسر کے کونقصان میں ڈالنا – تَعَبِینُ – نقصان دینا –

تُغْبِيَةً - چھپانا' بالوں کوچھوٹا کرنایا جڑسے اکھیڑنا -جَاءَ عَلٰی غَبْیَةِ الشَّمْسِ - سورجَ ڈو بِتِ دفت آیا -اِلَّا الشَّیَاطِیْنَ وَاَغْبِیَاءُ بَنِیْ اَدَمَ - مَّر شیطان اور جاہل بِدونِنِ آدی -

قَلِيْلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِّنْ كَيْنِيرِ الْعَبَاوَةِ - تَعُورُى سَجِم بهت جهالت اور مَ عَقَلَى سے بہتر ہے-

تَغَابَ عَنْ كُلِّ مَالًا يَصِحُّ لَكَ - جُو چِيز جَهُ كُومُوافَّ نه آۓاس كوبھول جا(ليخى اس كاخيال نه كر)-فَانْ غَبِى عَلَيْكُمْ - اگرچاندتم پرچھپ جاۓ-مَنْ غُبِّى عَلَيْه-جس برحال يوشيده ہو-

### باب الغين مع التاء

غَنَّ - ڈبو دینا 'غوط دینا' رخی دینا' ہنسی کو چھپانا' منہ پر ہاتھ یا کپڑار کھ کر سرزنش کرنا' گھونٹ گھونٹ پینا اس طرح کہ برتن منہ سے الگ نہ کرئے گلا گھونٹنا' دہانا تھانا' ایک کے پیچھے ایک کرنا - فَعَتَنِیْ حَتّٰی بَلَغَ مِنِّی الْحُجُهٰدَ - مجھے کواس قدر دہایا کہ میں فَعَتَنِیْ حَتّٰی بَلَغَ مِنِّی الْحُجُهٰدَ - مجھے کواس قدر دہایا کہ میں بے تاب ہوگیا -

يَعُتُهُمُ اللَّهُ فِي الْعَذَابِ غَتَّا-الله تعالى ال كوعذاب من ي

کی اَمَنُ لَا یَغُتُهُ دُعَاءُ الدَّاعِیْنَ-اے خداوند تعالیٰ جس کو پکارنے والوں کی پکارٹگ نہیں کرتی (وہ سب کی فراغت کے ساتھ سنتااور ہرایک کی دعا کو متجاب فرما تاہے

اے ترا باہر کے رازے وگر
ہر گدار بردرش نازے وگر
یکھٹ فیہ مینو ابان مداد کھکا مین الْجَنّه -اس حوض میں
دو پرنا لے پانی اعثر میل رہے ہیں جن کی مدد بہشت ہے ہوتی ہے
(بینی بہشت ہے ان نالوں میں پانی آتا رہتا ہے اور پھر ان
پرنالوں کے ذریعہ حوض میں) ایک روایت میں یَدُعُبُ ہے یعنی
یانی بہاتے ہیں) -

يَمُدَّانِهِ-بيدونوں پرنالے حوض كا پانى بھرتے رہتے ہیں لعنى پانى كو بردھاتے رہتے ہیں-

اِنَّ اللَّهَ إِذَا كَبُّ عَبُدًا عَتَهُ بِالْبَلَاءِ عَتَّا - الله تعالَى ببندے سے مجت رکھتا ہے تواس کو بلاؤں میں خوب ڈبوتا ہے (یعنی مصائب میں مبتلا کر کے امتحان لیتا ہے کہ ہماری محبت صادق ہے یا کا ذب) -

## باب الغين مع الثاء

غَتْ یاغَدِیْتْ - زخم پیپ اہو مادہ مردار گوشت وغیرہ مرخص سے مانگناکسی کونہ چھوڑ نا'

غَفَافَةٌ اور غُنُوثَةٌ وبلا بونا 'لاغر بونا 'خراب بوجانا ' بَكِرُ حانا –

تَغْنِيْتُ -تَعُورُ اتْعُورُ امونا مونا -

إِغْفَاتْ - بَمَعَىٰ غَتْ بِإدروه بات كَهناجس مين بَعلانى نه

اِغْتِثَاثُ - رَبِّع مِّس ہے تھوڑا تھوڑا کھانا -اِسْتِغْفَاثُ - زخم ہے پیپ وغیرہ نکالنا'اس کی دواکرنا -حَکلاَمْ غَثْ وَسَمِیْنْ - خراب ادرعمدہ کلام -غَدْثُ - شر -

غَشِينَةٌ عقل کی خرابی ،جس درخت کی تھجور میں شیرین نہ ہواحق۔

زَوْجِی لَحْمُ جَمَلِ غَتِّ - میراشو ہرد بلے اونٹ کا گوشت ہے (جس کوکوئی پندنہیں کرتا نداس سے فائدہ اٹھا تا ہے اور نہ اس خصول کے لئے کوئی تکلیف گوارا کرتا ہے ) - و لَا يَغْفِينُهُ اللہ عارے کھانے کوئیس بگاڑتی و لا تُغْفِی طَعَامَنا تَغْفِینُهُ اللہ عارے کھانے کوئیس بگاڑتی

ره بونت محلات سبید ۱۱، رہے تا تا (خراب میں کرتی)-

### لكالمالين البادان ال المالين ا

( حیماگ ) کے ساتھ ملا ہوا ہو-

غَفَى الْوَادِى غَفْيًا - نائے میں خوب کچراکوڑ ابہ کرآیا - غَفَى السَّیْلُ الْمَرْتَعَ - بہاؤ نے چراگاہ کوکوڑے کچرے مخراب بدمزہ کردیا -

غَدْ فَى اور غَشَيَان - نا پاک ہونا' مضطرب ہونا' ابر آلود ہونا' خلط کرنا' ملادینا' بہت ہونا -

آغشٰی-شیر-

كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي غُفَاءِ السَّيْلِ - جِيرِجُمْ روكَ مُن اور ميل كِيل مِن اللهِ عَلَى اللهِ ميل كِيل مِن اللهِ عَلَى اللهِ ميل كِيل مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللْعِلْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

ھٰذَا الْغُنَاءُ الَّذِی کُنَّا نُحَدِّتْ عَنَهُ- یکی کوڑا کچراہے جس سے حدیث ہم سے روایت کی جاتی تھیں (یہال کوڑے کچرے سے کمینے خراب ولیل اور بے اعتبار لوگ مراد ہیں)-گما یَنْبُتُ الْغُنَاءُ- جیسے وہ دانے اگ آتے ہیں جو (پانی کی)روکی چین میں بہدآتے ہیں-

وَلٰكِنّكُمْ غُنَاءٌ كَعُنَاءِ السَّيْلِ-تم تو كورْ ، كِر ، ہو-جيسے سيلاب كاكورُ الكِره ہوتا ہے (يعني آخرى زمانه كے خراب لوگ ہو)-

اکٹناسُ فَلْفَةٌ عَالِمٌ وَمُتَعَلِّمٌ وَعُفَاءٌ - آدی تین قتم کے ہیں۔ ایک تو عالم ووسرے طالب علم تیسرے کوڑا کرکٹ (لین وہ لوگ جونہ عالم ہیں نظم کے طالب وہ کوڑ کے کچرے کی طرح محض بے کار اور بے مقصد لوگ ہیں مسلم معاشرے کوان کی تعدادے کوئی قوت نہیں پہنچتی )۔

### باب الغين مع الدال

غَدُّ – غدود ( یعنی بتوڑی یا گلٹیں ) نکلنا – تغْدِیدٌ – اپناحصہ لے لینا – غدودوالا ہونا – اغْدَادٌ – غدودئکانا –غصہ ہونا –

عُدِّدَةٌ - كُلِّي يارسولى يا بتو رُى (اس كى جَمْعٌ غَدَائِد ہے-) مُعَدُّ - كُلِّي والا ماغض ناك -

۔ مغدادٌ -جوہمیشہ غصہ کرتارے-

د بلا گوشت دوسروں کے موٹے گوشت سے اچھا ہے (لینی عبدالملک پھراپناعزیز ہے جو تجھ کوفائدہ اس سے ہوگا وہ غیروں سے نہ ہوگا)-

۔ غشر -سبری ہے جھومنا -

غَثْوَةٌ -ارزانی اور فراخی -

غُنْوَةٌ - سابی سرخی آمیز یا خاکی سنری ماکل-آدمیوں کا لاه.-

غَثُو - كيرُ \_ كالكراياريشه-

غَثَرُ ة - كمينے لوگ-

عُثَارٌ - بجو-

آغْتُو - نادان سفلهٔ كمينه-

غَنْشَوَّةً - بغیر پیاس کے پانی پیٹا 'سرکے بال جھنڈ ہونا -اغْشَارٌ - مغثور ثکنا جو ایک قتم کا بد بو دار گوند ہے شہد کی طرح میٹھا-

مِغْتُو - بد اغِنْار کامترادف ہادراس کی جمع مَعَاثِیر ہے-تَمَغْتُو - مغر چنا-

یُوْتی بِالْمَوْتِ كَانَّهٔ كَبْشُ اَغْتُرُ- قیامت كے دن موت كوايك فاكى رنگ كے ميند هے كى شكل ميں لے كرآئيں كے۔

اِنَّ هُوْلَاءِ النَّفَرَدِ عَاعٌ غَفَرَةٌ - يہ لوگ تو کم ذات ' بے وقف جاہل ہیں (اصل میں اَغْفَر کا لفظ بجو کے لیے استعال ہوتا تھا جو خاکی رنگ کا ہوتا ہے- پھر بہ طور تشیبہات پیر لفظ بے وقوف ' گودن اور جاہل کے لیے بھی استعال ہونے لگا)-

اُحِبُّ الْاسْلَامَ وَآهُلَهُ وَالْحِبُّ الْفَثْرَاءَ – میں مسلمانوں اوراسلام کا خیرخواہ ہوں اور عام لوگوں اوران کی جماعت کو پہند کرتاہوں –

آکُون یُ فِی غَفْراءِ النَّاسِ - میں عام لوگوں میں رہوں (کوئی مجھ کونہ پہچانے نہ میری عظمت کرے) (بید حفزت اویس قرنی نے فرمایا) -

۔ غَنُو یاغُنُو ۔ وہ کچرا (کوڑاکرکٹ) جو پانی بہاکرلاتا ہے کچین جھاگ تاہ شدہ درخت کا برا سوکھا یۃ جو سلاب کے کچین

غَدَاءُ-صبح كاكهانا-

غَدُرٌ یا غَدَرَانٌ -عهدتو ژنا ٔ خیانت کرنا ٔ گُرْ هے کا پانی پینا -غَدَرٌ - آسان کا پانی پینا ٔ تاریک ہونا ' پیچھےرہ جانا -مُغَادَرَةٌ - اور غِدَارٌ اور اِغْدَارٌ - چھوڑ وینا ' باقی رکھنا -اِغْیَدَارٌ - گُرُ هابنانا -

اِسْتِغْدَارٌ - كُرْهِ يرْجانا-

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِى جَمَاعَةٍ فِى اللَّيْلَةِ الْمُغُدِرَةِ فَقَدُ اَوْجَبَ- جس نے اندھری رات میں عشاء کی نماز جماعت سے اواکی (یعنی تاریکی کی حالت میں مجدمیں آیا) تو اس نے بہشت واجب کرلی-

غَدُرَاءُ-تاريك-

لَوْ اَنَّ اِمُواَٰةً مِّنَ الْحُوْدِ الْعَيْنِ اِطْلَعَتْ اِلَى الْآرْضِ الْفَلْفِ اِطْلَعَتْ اِلَى الْآرْضِ الرَّفِ الْكَرْضِ الرَّفِ الْكَرْضِ الرَّفِ الْكَرْضِ الرَّفِ الْكَرْضِ الرَّفِ الْكَرْضِ الرَّفِ الْمَوْلَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

یالیتنی غودرت مع آصحات نحص المجبل-کاش میں جنگ احد میں ان لوگوں کے ساتھ مارا جاتا جن کوآ تحضرت نے پہاڑ کے دامن میں کھڑا کیا تھا (اور عبداللہ بن جیر کوان کا سردار مقرر کیا تھا کہ ادھر ہے مشرکوں کو نہ آنے دینالیکن عبداللہ بن جیر کے ساتھ ول کے طبع میں اس مقام کو چھوڑ دیا معدود ہے چندلوگ ان کے ساتھ رہ گئے جو مشرکین کے حملہ کی تاب نہ لا سکے اور نہایت جرات کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے مشرکین کواپنے ارادہ میں کا میا بی ہوگئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر لوٹ میں مصروف مسلمان مجاہدین پر عقب سے حملہ کر دیا اور جن مشرکین کے مقابلہ میں پراکھڑ چکے تھے اور وہ تاب نہ لا کر بھاگ چکے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھوں نے سلمانوں پر ان کے پیچھے سے دفعتا حملہ کر دیا ہے تو مسلمانوں کو آگے اور اس در ح پر مسلمانوں کو آگے اور ای در کے اس میں جا گئے ہوا کہ دیا ہے تو مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ اسے کہ مسلمانوں کی فتح شکست سے بدل گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ

فی مَورَاقِهِمْ - آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے طاعون کا ذکر قرمایا تو کہا وہ ایک گلٹی ہے اونٹ کی گلٹی کی طرح جوان کے پیٹ کے حصہ میں نگلتی تھی (اصل میں بداونٹ کی بیاری ہے اور ایس شخت ہے کہ شاذ و نادر ہی کوئی اونٹ اس میں نئے جاتا ہے ور خہ تیسر سے روز مرجاتا ہے آ دمی میں بدیاری کیڑوں کے ذریعے تھیلتی ہے۔ طاعون کے جراثیم پہلے چوہوں کے جسم میں سرایت کرتے ہیں اور وہ مرنا شروع ہوتے ہیں بعدازاں بدوبا انسانوں پر متعدی ہوتی ہے۔ طاعون میں اولا بخار اور شدید دردسر عارض ہوتا ہے گھراسی روزیا دوسر سے روز ایک گلٹی بغل ران کے جوڑیا کنپٹی یا کسی دوسر سے مقام میں نمودار ہوتی ہے۔ پہلے بہت چھوٹی ہوتی ہے پھر برطقتی ہے اور اس کا زہر اور اثر ات سارے بدن میں سرایت کر جاتے ہیں حتی کہ آ دمی ہلاک ہو جاتا ہے بعض نئے بھی جاتے ہیں حتی کہ آ دمی ہلاک ہو جاتا ہے بعض نئے بھی جاتے ہیں حتی کہ آ دمی ہلاک ہو جاتا ہے بعض نئے بھی جاتے ہیں حتی کہ آ دمی ہلاک ہو جاتا ہے بعض نئے بھی جاتے ہیں حتی کہ آ دمی ہلاک ہو جاتا ہے بعض نئے بھی جاتے ہیں۔ پرا

عُدَّةٌ كَغُدَّةِ الْبَعِيْرِ وَمَوْتٌ فِيْ بَيْتِ سَلُوْلِيَّةٍ (عامر بن طفيل نَهْ كَعُدَّةِ الْبَعِيْرِ وَمَوْتٌ فِيْ بَيْتِ سَلُوْلِيَّةٍ (عامر بن طفيل نے کہا جب اس کو طاعون ہوا) گلٹی کے اونٹ کی گلٹی کی طرح ایک عورت کے گھر میں جوسلول قبیلے کی ہے۔

مَا هِي بِمُغِدِّ فَيَسْتَحْجِي لَحْمُهَا - كياس اوْتُن كَكُلْي تَصُورُ يَ لَكُي هَا لَهُ مَا كَالَّن كَكُلْي تقورُ يَ لَكُي هِي كَداس كا كُوشت بدبودارخراب بهوجاتا -

قَلْیُصَلِّهَا حَیْنَ یَذْکُوهَا وَ مِنَ الْغَدِلِلُوقَیْ - (جونماز مجول جائے یا نیندغالب آ جانے کی وجہ سے نہ پرھ سکے تو) جب یاد آئے اس وقت پر چھلے دوسرے دن وقت پر پڑھے (خطابی نے کہا میں نہیں جانتا کہ کی فقید کا نہ جب ہو کہ نماز کی قضا دوسرے دن اس نماز کے وقت پر پڑھنا چاہے اور شاید بیے تھم استجابی ہو۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوبارہ نماز کی قضا کرے میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا مطلب بیہ ہے کہ جونماز بھول جائے تو جب یاد آئے اس کو پڑھ لے اور دوسرے دن خیال رکھے کہ نماز کی وقت نہ و بلکہ مقررہ وقت پراداکرے)۔

سَمِعَ الْغَدَ مِنْ حَيْنِ بَايِّعَ الْمُسْلِمُونَ - جس دن مسلمانوں نے بیت کی تو دوسرے دن انہوں نے اس کی خرسی -فَغَدًّا لِلْیَهُوْدِ - کل کا دن (لینی ہفتہ کا دن) یہود یوں کے لیے ہے -

تحص الجبل سے غزوہ احداور دوسری جنگوں کے شہید مراد ہیں- مطلب سیے ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ شہید ہوتا اور شہادت کا درجہ یا تا)-

فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَصْحَابِهِ حَتَّى بَلَغَ قَرْقَرَةَ الْكُدُرِ فَاغْدَرُوهُ - آنخضرت اپنا اسلامی که قرقرة کدرکو پنچ اپنا اسلام که قرقرة کدرکو پنچ چورژ (قرقرة کدرایک مقام کانام ہے) لوگوں نے آپ کو پیچ چورژ دیا-

وَلَوْ لَا شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَفْمًا- الي تندرت اور صحت عنايت فرما جوكوني بيارى باتى نه چھوڑ ۔۔۔

وَلَوْ لَا ذَلِكَ لَآ غَدَرْتُ بَعْضَ مَا اَسُوْقُ - اگریه بات نه به ق تو بعض رعیت کوجن کویس با نک ر با به وس پھروں میں لے جاکر ڈال دیتا (رعیت کو جانوروں سے تشیه دی اور حضرت عمر فاروق نے اپنے آپ کوراعی لینی ان کا چروا ہا قرار دیا - ایک روایت میں لَعَدَّرْتُ ہے - لینی میں ان کو' غدر ''میں ڈال دیتا عذروہ مقام جہاں بہت پھر بول)

غَدَرٌ - اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بہت پھر ہوں۔ قَدِمَ مَکَّةَ وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَانِرَ - آنخضرت جب ممه میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر چار چوٹیاں تھیں (سرکے بال چارزلفوں میں بٹ لئے تھے)۔

کان رَجُلاً جَلْدًا اَشْعَرَ ذَا غَذِیْرَ تَیْنِ - ضام این تعلبه برے مضبوط دل والے اور بہت بالوں والے آدمی تھان کے بالوں کی دوچوٹیاں تھیں -

بَیْنَ یَکُیْ السَّاعَةِ سِنُوْنَ غَدَّارَةٌ یَکُیُرُ الْمَطَرُ وَیَقِلُّ النَّبَاتُ - قیامت کے قریب اس کے آگے چند فریب دینے والے سال ہوں گے - پانی تو ان میں خوب برسے گا (لوگوں کو امید ہوگی کہ فصل اچھی ہوگی) گر پیدا وار کم ہوگی (گویا یہ سال لوگوں کوفریب دیں گے - وجہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب زمین کی قوت کم ہوجائے گی بارش ہونے پر بھی اناجی اور میوہ کم پیدا ہوگا ) ۔

قَالَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ لِلْمُغِيْرَةِ يَا غُدَرُوَ هَلْ

غسلتُ غَدْرَ مَكَ إِلَّا بِالْآمْسِ -عروه بن مسعود تقنی نے (جو صلح حدید پیس مکہ کے مشرکول کی طرف ہے آنخضرت کے تفتگو ہوتا ہے تعلق منیرہ بن شعبہ ہے کہا (جب مغیرہ نے عروہ کے ہاتھ پر تلوار کی کوشی ہے مارا اور کہا اپنا ہاتھ آنخضرت کی ریش مبارک سے علیحہ ہر کھ وہ وہ بار بار دوران گفتگو آنخضرت کی میں ڈاڑھی کو ہاتھ لگاتا) ارے مکار دغا باز ابھی کل کی بات ہے کہ میں نے تیری دغا بازی کا داغ تجھ سے دھویا ہے (اپنا پیسے خرچ کرکے تھے کو مزا ہے بوان کے رشتہ دار تھے اپنا رو پیٹرچ کر کے اس کے لوگوں کو نے جوان کے رشتہ دار تھے اپنا رو پیٹرچ کر کے اس کے لوگوں کو راضی کر کے معاملہ کو طے کرایا تھا - اس موقعہ پرعروہ اپنے ای احسان کا ذکر کرتا ہے) -

آلست السلمى فى إطفاء فائوة عُدْرَتِك - كيام تيرى آتن فسادك بهان مين كوشش نبيل كرر بابول اور تير برم كى سزاكودفع كرر بابول-

اِجْلِسْ غُدَر -اردعَا بازبیمُد! (یدهفرت عاکشٌ نے اپنے سیج قاسم بن مُحدے کہا جب وہ حفرت عاکشؓ کی تصحیت پر ناراض ہوئے -اکثر بزرگ اہل عرب اپنے سے چھوٹے کوان الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں )-

یا لَغُدَرُ یَا لَفُجَوُ -ارے اود غاباز ارے اوبد کار!

اِنَّهُ مَوَّ بِاَرْضِ یُّقَالُ لَهَا غَدِرَةٌ فَسَمَّاهَا خَضِرَةً -آپ ایک زمین پر سے گزرے جس کا نام' غدرہ' تھا (اس نام کوآپ نے مروہ جانا یعنی فریب دینے والی ) اس کا نام بدل کرآپ نے نے نوضوہ''رکھ دیا (یعنی سرسبز اور آباد) (عربول نے اس زمین کا خضوہ اس لیے رکھا ہوگا کہ وہاں بیدا وارا چھی نہ ہوتی ہوگی یا فصل اگنے کے بعد خراب ہوجاتی ہوگ ۔ گویا اس سے کا شت کار وہو کے میں دیتے ہوں گے) -

وَمَا أَزَادُوْا مِنَ الْغَدْرِ -اورجوان يهوديوں نے دغابازی کرنی چاہی تھی (آں حضرت کو گڑھی کے پنچے بٹھایا دیا اور کہا آپ تشریف رکھنے کھانا وغیرہ کھائے 'ہم باہمی صلاح ومشورہ کر لیس تب آپ ہے گفتگو کریں گے۔ دوسری طرف یہ منصوبہ بنایا کہ جب آپ غافل ہوکر بیٹھیں تو او پرسے ایک پھر گرا کر آپ کو

## س ط ظ ع ن ق ال ال ال الكالم ال

ہلاک کردیں-اللہ تعالی نے آپ کوان کے اس فریب پر مطلع کر دیالہذا آپ فورااٹھ کر چلے آئے اور مجبورا جنگ کی تیاری کرنی پڑی)

یُنْصَبُ لِکُلِّ غَادِدٍ لِوَاءٌ - قیامت کے دن ہر دعا باز پر ایک جسنڈ الگایا جائے گا (اس کی دعا بازی لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے - عرب میں دستور تھا کہ جو محص دعا بازی کرتا تو ہر میلداور مجمع میں اس کے سامنے ایک جسنڈ اکھڑ اکرتے تا کہ لوگ اس کو پہوان لیس اور پھر ہوشیار رہیں ) -

فَیَدُ کُرُ بَعْضَ غُدُرَاتِهِ یا غَدَرَاتِهِ- وه اپنی بعض دغا بازیوں کو یادکرےگا (لیمن گناموں کو کیونکہ برایک گناه الله تعالی ہے دغابازی کرناہے)-

وَاسْقُواْ مِنْ غُدَرِكُمْ -ايخ كنثول (جوبرُول) سے پانی وز-

لاکٹفیدرُوُا - دغابازی نہ کرو(یعن نقض عہد) -وَهِی اَجَلُّ مِنْ اَنْ تُغَادِرَ - بروردگار تیری نعتیں ان کی شان بڑی ہے دواحتیاج کے وقت منقطع نہیں ہوتیں -

غَدِیْوْ - کنط مجیل تالاب ( کیونکہ اس کا پانی فریب دیتا ہےاکٹر اوقات ضرورت کے وقت خشک ہوجاتا ہے ) -

ہا لا اوقات ضرورت کے وقت ختل ہوجاتا ہے) غیدیو مجم – وہ مقام جہاں آنخصرت نے حضرت علی کے
بارے میں یہ فرمایا کہ جس کا میں مولی ہوں (لیخی دوست
ہوں) - علی بھی اس کا دوست ہے (ادر حضرت عمر نے حضرت علی اور
کومبارک باددی کہا ہا ابوالحن تم کومبارک ہوتم میر ہمولی اور
ہرمومن مرداور مومنہ عورت کے مولی ہوئے) - شیعنہ امامیہ اس
حدیث کو حضرت علی کی خلافت کے لیے نص کا مقام دیتے ہیں –
ملائکہ مولی ایک ایبالفظ ہے جس کے بہت سے معنی ہیں – اگر
قادل کرنا منظور ہوتا تو آپ مرض الموت میں تمام مہاجرین اور
افسار کے سامنے اس معاملہ کوصاف کر دیتے اور آپ کی وفات
کے بعد کی کو خلافت کی جرات نہ ہوتی 'نہ شیفہ میں مشورہ کے

کیے اجماع ہوتا -لیکن اس کے برخلاف آپ نے مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے میں اپنا قائم مقام بنایا اور حضرت عائشہ کی رائے نہ ہونے کے باجود آپ نے اس بارے میں تاکیدی تھم دیا)-

ودوہ غندر -محربن بثار کا لقب ہے جو صدیث کے بڑے عالم --

ہیں۔ اکللہ انجبر و فاء کا خدر الله البرعهد پورا کرنا چاہئے عہد شخی نہیں کرنا چاہیے (بیعمرو بن عنب نے معاویہ سے کہا جب وہ اہل روم کے نصاری پر چڑھائی کرر ہے تصاور ابھی عہد کی مدت باقی تھی)۔

الْغَادِرُكَةُ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ- دعًا باز كے شانے كے پاس ایک جنٹرالگایا جائے گا (قیامت کے دن اس کوذلیل کرنے کے لیے )-

غَدُف - بهت ہونا بهت دینا (جیسے تغدیف ہے)-اِغْدَاف - وامن لوکانا ای مند پر نقاب ڈالنا- لوکانا بورے

حشفه كي كهال ختنه مين كاثنا بحماع كرناً -

إغْتِدَاف - كانن بهت چيزي لينا-

غَادِقُ-لاح-

غُدَاف - ایک شم کابرا کواڑاس کی جمع غِدْفَانْ ہے)-غُدَافِیة - کالی کلوٹی -

غَدَقْ-نعمة اورارزانی اور کشائش اور فراغت-غَدَقْ-شر-

معُدَف اور غَادُون ف-كى كابيل (كدال) -إنَّهُ أغْدَف عَلَى وَ فَاطِمَةَ سِنْوًا - آتخضرتً نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرہ پرایک پردہ لاکا یا -

أَغُدَفَ اللَّيْلُ سُدُولَةً-رات نَ اپن تاريكى كردك الكائد التي اندهر موا)-

لَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ اَشَدُّ إِرْتِكَاضًا عَلَى الْحَطِيْنَةِ مِنَ الْعُصِفُورِ حِیْنَ یُغُدَف بِهِ-مسلمان كادل گناه پراس چڑیا کے دل سے بھی زیادہ بے قرار ہے جس پرجال پڑگیا (وہ پھش كراس ميں كس قدر گھراتى اور پھڑ پھراتى ہے-اى طرح مومن كادل گناه

# لكابك لغين الاحتاث ال المال ال

إغْتِدَاءُ - صبح كوكهانا -

غَدٌ - كل كا دن جوآينده آنے والا ہے (جہال تك كه بر آئده زمانه كو كہتے ہيں كودور ہوجيے امس گزشته كل كادن) -هَلُمٌّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارِكِ - آضَح كا بركت والا كھانا كھا (سحرى كو بھى غداء كہتے ہيں كيونكہ وہ شج كے قريب كھائى جاتى سے) -

' كُنْتُ اَتَغَذَّى عِنْدَعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ -(عبدالله بن عباسٌ كت بي) ميس حرى كا كھانا دمضان كے مبينے ميں حفرت عرِّك باس كھايا كرتا -

لَغَدُورَةٌ أَوْرَوْحَةٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ- الله كى راه من (يعنى جهادك ليه ) من كوجانا يشر من الله على الله ع

وَاسْتَعْنِنُوْ البِالْغُدُورَةِ - صبح كى عبادت سے مددلو (جہادہویا نمازیااوركوئى عبادت) -

نُعِی عَنِ الْغَدَوِیِّ - جانوروں کے پیٹ میں جو بچ ہوتے ہیں ان کے بیچنے سے منع کیا گیا ہے (مشرکین زمانہ جاہلت میں ایا کیا کرتے تھے کہ پیٹ کا بچراس کے پیدا ہونے سے پیشتر فروخت کر دیتے آت مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منع فرمایا کیونکہ اس میں دھوکا ہے ) -

لَا يَغْلِبَنَ صَلِيبُهُمْ وَمِحَا لُهُمْ غَدُوًا مِحَالَكَ - (يه حفرت عبد المطلب نے اصحاب فیل کے حق میں کہا) یعنی ان کی صلیب اور طاقت اور قوت پر غالب نہیں ہر سکتی -

وَمَا النَّاسُ إِلَّا كَالدِّيَارِ وَاهْلِهَا بِهَا يَوْمٌ حُلُوُهَا وَغَدُوًا بَلاَقِعُ -لوگول كا حال شهرول اورشهروالول كى طرح ب ايك دن توشيرين اورآباد بين اوركل اجازميدان بين-

يُغَدِّيْهِ أَوُ قَدُرَمًا يُعَشِّيهِ - جوضَ كَ كَمَانَ كُوكافى مويا رات كَ كَمَانَ كو-

غُدِّى وَدِيْحَ عَلَيْهِ بِوِزْقِهِ مِنَ الْجَنَّةِ-صَحَاور شام اس كَ روزى بهشت سے اس كے پاس آياكر ہگ-يَغُدُونَ فِي غَصَبِ اللَّهِ وَيَرُونُونَ فِي سَخَطِه - صَحَ كو کے خیال اور اس کے صدور سے مضطرب ہو جاتا ہے اور گھبراتا ہے)-

غَدُق - بہت پانی سے راہوجانا-

غَدَقٌ - بہت پانی ہونا موسلادھار بارش (جیسے اِغُدَاقٌ اور اِغُدیْدَاقٌ ہے-

اِذَا نَشَأَتِ السَّحَابَةُ مِنَ الْعَيْنِ فَتِلْكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةً -جب سمندر كى طرف سے ابرا تصقوده ايك چشمه بهت پانى كا (يعنی خوب برسے گا) - (ايك روايت ميں اس طرح بے:

رِ اِذَا نَشَأْتُ بَحْرِيَّةً فَتَشَأَمَتُ فَتِلُكَ عَيْنٌ غُدَيْقَةً-يعنى جب مندر كى طرف سے ابراٹھ پھر ملك شام كى طرف جائے تودہ ایک چشمہ ہے بہت یانی كا)-

> بِنْرُ غَذَقِ - ایک مشہور کنواں ہے مدینہ میں-تروین برائیں

مَاءً غَدَقًا - بهت پانی -

مَكَانٌ غَدَقٌ -مرطوب جَله-

عَیْشٌ غَیْدَاقٌ - فراغت کی زندگی چین کے ساتھ -غِدَانٌ - وہ ککڑی جس پر کپڑ ہے لئکاتے ہیں -سیامی ہیں کا سیامی ہے۔

تَغَدُّنُ - مائل ہونا جھکنا -

اغْدِیْدَانٌ - لساہونا' پوراہونا' سبزہ ہونا' بہاں تک کرسیاہی ماکل ہوجائے-

غُدَانِي -جوان ناعم البدن-

غُدُنَةً -نعمت اور نرمي -

غَدَوْ دَنِيْ -سريع جلدي كرنے والا-

مُغْدَوْدِن -جوانزم اندام-

غُدُوُّ - صبح کو جانا (بیضد ہے دواح کی جس کے معنی ہیں شام کو جانا - اس زمانہ میں عرب لوگ رُخ کا میں مفہوم لیتے ہیں کہ جاشام کو ہویاضیح کو) مسج سورے آنا -

غَدًا - دن كا بِهلا كهانا - ناشته -

تَغْدِيَةٌ - صِبِح كَا كَهَا نَا كَهُا إِلْ صِيحِ تَغَدِّى ثُبِحَ كُوكُما نَا) -

مُغَادَاةً - صبح سوريات أنا-

الله کے غصے میں رہتے ہیں اور شام کو بھی اس کے غضب میں۔ یغدُوْ اَحَدُهُمْ فِی حُلَّةٍ وَیَوُوْحُ فِی اُخْری - صبح کوایک جوڑا پہنتا ہے اور شام کو دوسرا جوڑا (لیعنی دن میں دوبار کیڑے بدلتاہے)-

تَغُذُوْ بِإِنَاءٍ وَّتَرُوْعُ بِهِ-صِح كوايك برتن دوده بحركر لاتا ہےادرشام كوايك برتن-

من عُدَا إلَى الْمَسْجِدِ وراح - جو محض صبح كومجر ميں الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

مَالِهٰذَا غَدُوْنَا- ہم نے اس کا قصد نہیں کیا (ہم اس کو بحدہ نہیں کریں گے )-

مَانَقِیلُ وَنَتَغَدّی إِلّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ- جعد کے دن ہم دو پہر کا قیلولداور دن کا کھانا جعد کی نماز کے بعد کرتے ( لینی جعد کی نماز اول وقت پڑھتے زوال کے فوراہی بعد )-

وَاغْدُوْ أَوْرُوْ مُوْا- صَبِح اور شام نیک اعمال کرواور پکھ دلجه لیخی رات کو-

کُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْا - ہرآ دی صَحْ کو پچھ کام کرتا ہے (یا تو رضائے الٰی کے لئے یاشیطان کی خوشنودی کے لئے ) -اُغْدُ یَا اَنسُ -انس جاؤ -

اُغُدُو الله جَوَائِزِ كُمُ اپ انعامات لين كوس كوجاؤ -يَا كُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ آنْ يَعْدُو الله الْمُصَلِّى - آپ عيدالفطرك دن عيد كاه جانے سے پہلے كھ كھا ليت -نوْمُ الْفَدَاقِ مَشُوْمَةٌ - صِح كاسونامنوس ہے اس سے آ دى يمار ہوتا ہے ، مفلس آتی ہے (صحت كا مدار سويرے المضے پر

## باب الغين مع الذال

غِذَاءُ -خوراك كمانا-

غَذَا - اونٹ كا پيثاب-غَذُوَّ - خوراك دينا -تغُذِينَةٌ - غذادينا -إغْيَدَاءٌ - غذاكهانا (جيسے تَغَدِّيْ ہے)-

غُدِی بِالْحَوامِ - حرام غذادی گئی ہو ( ایعن حرام کا مال کھایا ہو - اس کے آگے فر مایا و مطعمہ حرام اس کا کھانا حرام مال میں سے ہو - تو غذی بالحرام سے کم منی کی حالت مراد ہے - اور مطعمہ حرام سے بڑے ہوئے کے بعد - بعض نے بالعکس کہا ہے ) - غذا نا دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْعِلْمِ مَا نَعْمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِلْمِ - آنحضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم نے ہم کوغذا کھلائی ( یعن ہم بالعلم میں) -

طِفُلُ الْمُؤْمِنُ إِذَا مَاتَ يُدْفَعُ إِلَى فَاطِمَةَ تَغُذُوهُ حَتَّى يَقُدُمَ اَبُواَهُ أَوْاَحَدٌ مِّنْ اَهْلِ بَيْتِهِ-مُومَن كَاصَغِرَى بَي جب مرجاتا ہے تو (عالم بزرخ میں) وہ حضرت فاطمہ ز بڑا کے بیردکیا جاتا ہے آپ اس کو کھلاتی پلاتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اس کے ماں باپ (بھی فوت ہوکردنیا ہے) آجاتے ہیں یا کوئی اس کے گھروالول میں سے آجاتا ہے (تب وہ بچان کے بیردکر دیاجاتا ہے)۔

دیاجاتا ہے)
فَاذَا جُرْحُهٔ یَغُدُوْ دَمَّا - یکا کیک کیا دیکھتے ہیں'ان کا زخم
خون بہارہاہے(لیخی اس میں سےخون بہدرہاہے)اِنَّ عِرْقَ الْمُسْتَحَاضَةِ یَغُدُوْ - متحاضہ (وہ عورت جس کا خون بندنہ ہوتا ہو) اس کی رگ ہمیشہ خون بہاتی ہےحَتّٰی یَدُخُلَ الْکُلْبُ فَیْعُذِی عَلٰی سَوَادِیُ
الْمُسْجِدِ - یہاں تک کہ کتا مجد میں آکر اس کے ستونوں پر پیشاب کرے گا - (اور وہاں کوئی نہ ہو گا جو اس کو روکے) (عرب لوگ کہتے ہیں -

عَدِّي بِيوْلِهِ-اسنے اپنا پیثاب بار بار بہایا-

ز کو ۃ میں بیجے ہی قبول سیجئے) حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم تو سب بچوں کوشار میں شریک کریں گے یہاں تک کداس چھوٹے بچہ کو بھی (جواپنے پیروں سے چل بھی نہیں سکتا) گڈریا اس کواپنے ہاتھ پراٹھا کر لے جاتا ہے۔اور آخر میں ہیکہا کداوسط درجہ کا مال ہم ز کو ۃ میں لیں گئے نہ تو بالکل خراب اور نہ بہت عمدہ۔

غِذَاءُ الْمَالِ - ردى اور خراب مال يا جھوٹے جھوٹے مانور-

غِذَاءٌ- یہ غَذِیٌ کی جمع ہے ( لینی بکری کا جھوٹا اور کم عمر بچہ )-

اِحْتَسِبُ عَلَيْهِمْ بِالْغَذَاءِ وَلَا تَأْخُذُهَا مِنْهُمْ - (حفرت عُرِّ نَ رُكُوة كَتَصِلدار سے كہا جانوروں پر بچوں كا بھى شار كر كے (ان كو مقدار نصاب ميں شامل كر لے) - مُرزكوة ميں ان كونہ لے (بلكہ اوسط عمر اور ميانہ قامت كے جانور لے) -

لَا تَغْدُوْ أَوْ لَا ذَ الْمُشْوِكِيْنَ - مشركين كى اولاد كوغذا نه دو- (لعنى مشرك عالمه عورتول سے اس وقت تك جماع نه كرو جب تك ان كا وضع حمل نه ہو- آ دمى كے نظفه كو بچ كى غذا فرما يا جو پيك ميں ہوتا ہے ) -

فَمَا غَذَاوُهُمُ - ان كاكمانا ب(ايك روايت مين فما غدائو هم يعنى كود كياكهاتي بين)-

فَغَذَا هَا كَانُحْسَنَ غَذَانَهَا - اس كُوكُلا يا اور احجِها كُمانا كُلا يا -

غَذٌّ - بهنايا ورم كرنا " كھٹانا -

اِغْذَاذٌ - جلدی چلنا 'چتی اور چالا کی اور نشاط کے ساتھ۔ فَتَاتِیْ کَاغَدِّ مَا کَانَتْ - وہ جانور خوب چالاک اور جلد چلنے کی حالت میں جود نیا میں تھی آئیں گے (لیمنی تحیح اور تندرست اور چالاک جس طرح دنیا میں تھے اس حالت میں جزا کے دن جمع ہول گے )-

اِذَا مَرَرُتُمْ بِأَرْضَ قَوْمٍ قَدْ عُذِّبُو فَآغِدُوا السَّيْرَ-جبتم ان لوگوں كى سرزين برگزروجن پرعذاب الى نازل ہو ابھا تو جلد جلد چل كروہاں سے پارہوجاؤ (آپ صلى الله عليه وسلم

نے ایسے مقام پر تھبر نااور تو قف کرنا مکروہ سمجھا)۔
فَجَعَلَ الدَّمُ يَوْمُ الْجَمَلِ يَعِدُ مِنْ رُكْبَتِه - حضرت طلحةً

کے گھٹنے سے جنگ جمل کے دن خون بہنا شروع ہو گیا

- (مروان نے ایک تیر مارا وہ حضرت طلحۃ کے گھٹنے میں گھس
گیا بالآ خرای زخم ہے آپ کا انقال ہوا)۔

غَذْمَرَةٌ -غصه ہونا' بزبزانا' ڈھیر لگا کرچ ڈالنا' جدا کرنا' خلط ملط

تَغَدُّمُو - چِننا' جِلانا -

سَأَلَهُ أَهُلُ الطَّانِفِ اَنُ يَكُتُبُ لَهُمُ الْأَمانَ بِتَحُلِيْلِ الرِّبُوا وَالْهُمُ تَغَذْمُرُّو بَرْبَرَهُ - الرِّبُوا وَالْهُمْ تَغَذْمُرُّو بَرْبَرَهُ - اللَّ طائف نے حضرت علی سے بیدرخواست کی کمان کوسودخواری اورشراب خوری کی اجازت دے کرامان نامہ لکھودیں - آپ نے نہ مانا تو وہ بر بڑات کیتے اور چہکتے اٹھے (یعنی بڑے ناراض ہوئے - بھلاسوداورشراب جوقطعی حرام ہیں حضرت علی کوان کی احازت کیونکردے سکتے تھے) -

نُدُه - یک بارگی احصامال دینا، تختی سے اور حرص سے کھانا -غَذَمُول بِالْغُذُمَةِ - ایک بخت حادث پر پنچے -دُیر ۴

اغَذَامْ - سب بي جانا -تَغَدُّمُ - بهت كهانا ' جكهنا 'كاثنا -

اِغْتِذَاهم - تحق اور حرص كے ساتھ كھانا -

غُذُمَةٌ - بخت تیرگ اونٹوں کی نکڑی دودھ جو بہت ہو-غَذَهٌ - ایک بوٹی ہے-

غَذْمَةُ - بات بخن كلمه-

وَقَعُوْا فِي غَذْمَةٍ - أيك تخت حادثه مين برا كي -

عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ قُرَيْشِ بِدُنْيَا كُمْ فَاغْذَمُوْهَا - قريش كاوگو! تم اپنى دنيا كوسنجالو اس كوخوب چكھو (ہوكے ساتھ كهاؤ)-

بیْرٌ غَذْمَةَ غَذِیْرَةٌ - غذمه کے کنویں میں پانی بہت ہے-کَانَ رَجُلٌ مُرَانِی فَلَا مِمُرٌّ بِقَوْمِ إِلَّا غَذِمُوْهُ - ایک ریا کارشخص تھاجب وہ لوگوں پر ہے گزرتا تُو اس کوخوب طعن وتشنیع کرتے (ایک روایت میں عذموہ ہے عین مہملہ ہے وہی صحیح

# الكانات الكان الكان الكان الكانك الكا

ے اس کا ذکر او پرگزر چکا)۔ غَذُورِ ثَّی - سخت دل-

لاَّ كُلْقَ الْمُنَافِقَ إِلَّا غَذُورِيًّا-تُو منافَّق كو بميشه جَفَا كار سخت دل پائےگا-

### باب الغين مع الراء

غَوْبٌ - چِل دینا' دور ہو جانا' کالا ہونا' غرب کی بیاری میں مبتلا ہونا -

> غَرَبٌ - ایک بیاری ہے-غَرُوْبٌ - دور ہونا 'حصیب جانا' ڈوب جانا -غَرَ اَبَةٌ - خَفْ ہونا' نادر ہونا' پوشیدہ ہونا -

تَغْرِیْتِ – دور دور سفر میں جاتا' غائب ہونا' کالا بچہ یا سفید میرا مائیش کے مائی طب ما' پیکھی طاب در انداز

بچه نکالناً شهر بدر کرنا 'جلاوطن کرنا' پچتم کی طُرف جانا-اِغْوَابٌ - بخت دور ہونا- پچقِم میں داخل ہونا' نادرنتی چیز

یہ مشک بھرنا' بہت پانی ہونا' اچھا حال ہونا' سفر دور دراز کرنا' گھوڑ ہے کی پیشانی برسفیدی ظاہر ہونا' میڈھے کی سپیدی-

(غَرَبٌ تَے معنیٰ گهر ہے۔ یاہ رنگ کا ہونا بھی ہیں)۔ غُرِّ ابَدُّ - ہر چز کا شروع اوراس کی تیزی -

تَغَوُّبُ -مغرب سے آنا دور ہونا 'جدا ہونا-

اِنَّ الْاِسَلَامَ بَدَاً غَرِیْبًا وَ سَیَعُودُ دُ کَمَا بَدَاً فَطُولِی فَلُولِی فِلْمُوبِی وَلَا عَلِی اِللَّعُوبِی وَا (جِسے غریب مسافراپ اہل وعیال اور وطن سے دوررہ کرتنہائی میں بر کرتا ہے۔ ای طرح اسلام بھی ابتداء میں غریب اور تنہاتھا۔ کوئی اس کی اقامت کے لیے م خواری اور چارہ سازی کرنے والا نہ تھا یعنی خدا پرست مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی ) اور ایک زمانہ میں پھر غریب ہوجائے گا (یعنی کفار طحدین اور برائے نام مسلمانوں کی کثر ت ہوجائے گا۔ صادق الایمان وین وار اور خدا ترس مسلمان کم رہ ہوجائے گی۔ صادق الایمان وین وار اور خدا ترس مسلمان کم رہ جائیں گے ) تو غرباء کے لیے طوبی یعنی بہشت ہے ( دنیا کے مصائب اور دین فراموش لوگوں کی جانب سے دی گئی ایذ اپر صبر کریں گئے خراب معاشرے اور برے ماحول میں نہ صرف اپنے کریں گے خراب معاشرے اور برے ماحول میں نہ صرف اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں گے بلکہ وہ ان حالات میں اسلام کود با ہواد کیے ایمان کومخفوظ رکھیں گے بلکہ وہ ان حالات میں اسلام کود با ہواد کیے

کراس کو غالب کرنے کے لیے مسلسل عملا سعی و کاوش کرتے رہیں گے تو ایسے سچے اور پکے مسلمانوں کو اس کے انجام میں بہشت کے اندردائی طور سے بسادیا جائے گا)۔

اغْتَو بُوْا لَا تُصُوُوُا - بمیشه غیر خاندانوں میں نکاح کرو اپنی اولا دکونا توان مت کرو ( یعنی قرابت مندوں میں عقد کرنے سے حلقہ قرابت وہی کاوہی رہتا ہے اس میں توسیعے نہیں ہوتی ) -و کلا غُویْہُ قَدِیْہُ قَادِیْ اور نه غیر خاندان والی عمدہ اولا د نکالئے والی ہے ( یعنی اگر چہ غیر خاندان کی ہے مگر اچھی طاقتو راور نجیب اولا ونہیں نکالتی ) -

إِنَّ فِيْكُمْ مُغَوِّبِيْنَ قِيْلَ وَ مَا الْمُغَوِّبُوْنَ قَالَ الَّذِيْنَ تَشُولُ فِيْهِمْ الْبِعَقِّ بَمَ مِيل بعض لوگ مغرب ہيں -لوگوں نے عرض کيا مغرب کون لوگ ہيں 'فرمايا' وہ لوگ جن ميں جنات شريك ہوتے ہيں (مردول كے ساتھ جن بھی شريك ہوكران کی عورتول سے صحبت كرتے ہيں تو اولا ديس جنوں كا نطفه بھی شريك ہوتا ہے - بعض نے کہا شركت سے مراد ہے ہے كہان کی عورتوں كو زنا كى رغبت دلاتے ہيں تو اولا د نالائق پيدا ہوتی ہے) -

هَلْ فِيْكُمُ الْمُغَوِّبُونَ - كياتم ميں اليے لوگ بھی ہیں جن کے ماں باپ نے جماع کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو شیطان بھی ان کے نطفہ میں شریک ہوگیا - (دوسری حدیث میں ہے کہ تم میں کوئی عورت میرمحسوں کرتی ہے کہ جن اس سے خاوند کی طرح جماع کرتا ہے ) -

مجمع البحاريس ہے كہ يہ امر درجہ شہادت كو پہنچ گيا ہے كہ بعض عورتوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہيں اوران سے جماع كرتے ہيں كھى ان كے سامنے موجود بھى ہوتے ہيں' كھى عورتوں كواڑا كرلے جاتے ہيں۔ ليے جاتے ہيں۔

بعض نے کہامغربین سے مرادیہ ہے کہ بعض لوگ جنوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ آسان کی خبریں ان تک پہنچاتے ہیں ان کو کائن بناتے ہیں۔)

لَأَضُو بَنَكُمُ صَوْبَ غَوِيْبَةِ الْإِبِلِ-(حَجَاجَ نَهُ) مِين تم كواپياماروں گاجيسے اس غيراونٹ كومارتے ہيں جواپئے اونوْں ميں شريك موكر پانى چينے كے ليے آجا تاہے (تواس كوخوب ماركر

نكال دية بين)-

اَمَوَ بِتَغُوِيْبِ الزَّانِيْ سَنَةً - زانی کوایک سال تک جلاوطنی کا عکم دیا (یعنی جوزانی غیر محصن ہواس کوسوکوڑے لگا کیں اور ایک سال تک ملک بدر کریں) -

هُلْ مِنْ مُغَوِّبَةِ خَبَرٍ - كُونَى تازه خبر دور دراز ملكوں كى ہے (يد حضرت عمرٌ نے ايک شخص سے پوچھا جوسفرسے آيا تھا) -مُغَوِّبَةٌ - يد غَرْبٌ سے نكلا ہے بمعنی دوري اور بعد (اہل عرب كہتے ميں:

شَاوُ مُغَرِّبٌ بِامْغَرَّبُ-دور کی دوڑ-

طاَرَتْ بِهِ عَنْقَاءُ مُغْرِبٌ-اس کا دور دراز کا عقااڑا لے گیا (یعنی غائب ہوگیااس کانشان کہیں نہیں ملتا)

کُنْ فِی الدُّنْیَا کَانَّكَ غَرِیْبٌ اَوْعَابِرُسَبِیْلِ - ونیا بین اس طرح ہے رہ بسرکر جیسے تو گھر بارے دور (اکیلا) ہے - یاراہ چاتا مسافر ایسا فخض نہ دنیا کا بہت ساز دسامان جمع کرتا ہے نہ لوگوں سے حسد اور بغض پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہاں جمیشدر ہنائہیں چندروز میں جانا ہے )-

اِذَا اَتَٰى فَوْمًا بِلَيْلِ لَهُ يُغْرِبْهُمْ - جبرات كوكى قوم پر آتے تو ان كو نه نكالتے (بلكه صبح تك انظار كرتے) - (ايك روايت ميں لَهُ يَقُرُبُهُمْ ہے 'لينی رات كو ان كے نزد يك نه حاتے 'ان ہے جنگ نه كرتے) -

یلی اَرْضِ غُرْبَةٍ - غیر ملک میں پردلیں میں ( کیونکہ ان کا وطن مکہ تھااور مرے مدینہ میں )-

اَغُورَبَ مَقُبُونُ حًا مَنْبُونُ حًا - دورا فآده خراب نكالا موا -فَاخَذَ عُمَرُ الدَّلُو فَاسْنَحَالَتْ فِي يَدِم غَرْبًا - جب حضرت عرِّ نے اس ڈول كوليا (جس سے حضرت ابو برِّياني نكال

رہے تھے) توان کے ہاتھ میں وہ چرسہ ہو گیا-(بعنی بڑا ڈھول جو بھینس یا بیل کی کھال سے بنایا جاتا ہے جس سے کھیتوں اور ماغوں کی آباری کرتے ہیں)-

لَوْ أَنَّ غَوْبًا مِّنْ جَهَنَّمَ - الردوزخ كاايك و ول (ونياميں وال ديا جائے تو مشرق سے مغرب تك سارى ونيا اس سے بدبودار ہوجائے گى )-

وَأُخْوِزُ غَوْبَهُ - آپكا دُول الله كرركفتى -

وَمَا سُفِقِي بِالْغُوْبِ فَفِيْهِ بِصْفُ الْعُشُرِ - جو کھیت موٹھ لگا کرسینچا جائے ڈولوں سے اس میں بیسواں حصہ پیداوار کا دینا ہوگا - (سجان اللہ قانون اسلامی میں رعایا پر کس درجہ آسانی

کانَ وَاللهِ بَرُّا تَقِیًّا یُصَادٰی غَرْبُهٔ یا یُصَادٰی مِنهُ عَرْبُهٔ یا یُصَادٰی مِنهُ غَرْبٌ حضرت ابو برصد لی نیک اور پر بیزگار تھے کین ان کے مزاج کی تیزی ہے لوگ بچتے تھے (مزاج میں کمی قدر حدت تھی جو صاف دل صاف گو اور سیدھے ساوہ مسلمانوں کی علامت ہے)۔ (یہ غرب السیف سے ماخوذ ہے لیمی تکوارکی دھار میری)۔

فَسَكَنَ مِنْ غَرْبِه -ان كاغسةُ ثُم كَيا (لِين حضرت عُرُك) -كُلُّ خِلالِهَا مَخْمُودٌ مَّا خَلا سَوْرَةٍ مِّنْ غَرْبٍ -حضرت عائشة في حضرت زينب كا حال بيان كيا ان كى سب حصلتيں عمدہ اور قابل تعريب تقيل مَراكيك بات مزان ميں ذرا تيزي تقى (غصر جلدى آ حاتا) -

اِنِّی اَخَافُ عَلَیْكَ غَرْبَ الشَّبَابِ - (امام حُسُّ بُعری اِنِی اَخَافُ عَلَیْكَ غَرْبَ الشَّبَابِ - (امام حُسُّ بُعری سے کسی نے دریافت کیا کہ روزہ دارکواپی زوجہ کا بوسہ لینا کیا ہے - انھوں نے جواب دیا اگر چہ بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوشا) مگر جھکو تیری جوانی کی تیزی کا ڈر ہے (مبادااییا ہو کہ بوسہ لین لینے سے شہوت کا غلبہ ہو جائے اور نفس کوروک نہ سکے اور جماع کر بیٹھے - اسی لئے جوان آدی کوروزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لین مردہ ہے ) -

فَمَا أَزَالَ يَفْتِلُ فِي الدِّرُوَةِ وَالْغَارِبِ حَتَّى آجَابَتُهُ عَانِشَةُ- حضرت زبير بنعوام (جوحضرت عائشہ كے بہنوكي

سے اسلسل کو ہان کا بلند حصہ اور آگے کا حصہ ملتے رہے بیٹے رہے بیٹے رہے بیاں تک کہ حضرت عائشہ نے ان کا کہا مان لیا (اور بھرہ کی طرف نکلنے پر راضی ہو گئیں - عربوں کا قاعدہ ہے کہ شریراور خند سے اونٹ کے کو ہان پر ہاتھ چھیرتے ہیں' اس کے بال بیٹے ہیں اس کو زم کرنے اور اطاعت پر مائل کرنے کے لئے تا کہ وہ تکیل ڈلوائے - مطلب یہ ہے کہ حضرت زبیر نے حضرت عائش اور نیو اس طرح کی با تیں کر کے ان کو نکلنے پر راضی کر کھیا کہ راضی نہ تھیں ) -

دُمِی بَرَسَیكَ عَلٰی غَادِبِكَ-تمہاری ری تمھارے کوہان پر ڈالدی گئ (لیعنی تم آزاد ہو جہاں چاہو جا سکتے ہو-آ دی کو اونٹ سے تقییہد دی جب اونٹ کی مہاراس کے کوہان پر ڈال دو تو وہ آزاد ہوجاتا ہے جہاں چاہے دہاں چرتا پھرتاہے)-

حَبْلُكِ عَلَى غَادِبِكِ- تيرى رى تيرے كوہان پر ہے (يہ جلم على عَادِبِكِ مِيرى تير عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَل جملہ عرب كے محاورے ميں طلاق كاكنا يہ ہے - يعنى تو ميرى قيد نكاح ہے آزاد ہوگئى) -

· فَأَصَابَهُ سَهُم غُورُ ب اس كوايك اليا تيرلكا بس كا چلانے والامعلوم نه مواكدكون تفا-

کان مِفَدًّ یُسِیْلُ عَوْباً -عبدالله بن عباس برے زبان آوراً نو بہانے والے تھ (مطلب بیہ کدان کاعلم بے انتہا تھا بمیشدان کا چشم علم جاری رہتااس کا پانی ختم ند ہوتا) -تو ف عُرُوْبهٔ -ان کے دانت چک رہے تھے-

غَوْرُ ب مند کے پانی اور دانتوں کی تیزی کو بھی کہتے ہیں۔
المُمَطَّرُ غَوْرُ بُ وَالسَّیْلُ شَوْقُ - (عبداللہ بن عباس کے پاس بارش کا پانی بہنے کے راستہ میں جو جھڑا (ہوا تھا) وہ پیش ہوا۔ انہوں نے کہا) بارش پچھم کی طرف سے آتی ہے جو ملک عراق کا قبلہ ہے اور نالہ پورب کی طرف سے پچھم کو جاتا ہے (کیونکہ پورب کی زمین مرتفع ہے اور پچھم کی طرف نشیب ہے جس ملک میں نزاع ہوا تھا۔ وہاں پرزمین کا نشیب وفراز ای

لَا يَزَالُ الْفُلُ الْفُرْبِ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِ - پَيِّمَ والے بمیشد حق برغالب رہیں گے (عرب ایران اور ہندوستان

کی طرف سے پچھم میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان پارسیوں اور ہندوؤں پرغلبہ پائیں گے۔ بعض نے کہاغرب سے شام کے لوگ مراد ہیں یعنی ایک زمانہ میں ان کا غلبہ ہوگا۔ بعض نے کہا غرب سے تیزی اور چستی مراد ہے۔ یعنی جولوگ جہاد پرمستعداور چست رہیں گے وہ غالب ہوں گے۔ بعض نے کہا عرب سے ڈول مراد ہے اور اہل عرب سے عرب لوگ کیونکہ وہ ڈول سے یانی نکالاکرتے ہیں)۔

آلا وَإِنَّ مَثَلَ اجَالِكُمْ فِي اجَالِ الْاُمَمِ فَلْلَكُمْ حَمَا الْاَمْمِ فَلْلَكُمْ حَمَا الْاَسْمُ وَ مَعَارَى عَرول الشَّمْسِ مَعارى عرول كَمَّالِ اللَّي المَّول كَ مَعَالِ اللَّي المَّالِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَا عَمِي اللَّهِ اللَّهُ كَا عَمِي اللَّهُ كَا عَمِي اللَّهُ كَا عَمِي اللَّهُ كَا عَمِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللللْلِلْ اللللْلِلْ الللْلِلْ الللللِلْ الللللِلْ الللللِلْ الل

خَطَبَنَا رَسُو لُ اللهِ عَلَيْكُ إلى مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ- آخَطَبَنا رَسُو لُ اللهِ عَلَيْكُ إلى مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ- آخَضرت في مركورج ذو بن تك خطبه نايا-

إِذَا اسْتَغُرَبَ الرَّجُلُ صَحِكًا فِي الصَّلُوةِ اَعَادَ الصَّلُوةِ اَعَادَ الصَّلُوةِ اَعَادَ الصَّلُوةَ - جب آدی زور سے نماز میں بنس دے ( ایخن قبقہ لگائے ) تو نماز دوبارہ پڑھے ( اور وضوبھی دوبا رہ کرے یا نہ کرے اس میں اختلاف ہے اور سیح یہ ہے کہ قبقہ لگانے سے گونماز میں ہو مگر وضونیس ٹو ٹنا – مگر امام ابو صنیفہ کے نزد کی ٹوٹ جا تا ہے ) –

## الكائلة نين البات ال ال ال ال ال ال ال ال ال

اَعُوْدُبِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَّسْتَغُوبٍ وَّكُلِّ نَبَطِيّ مُسْتَغُوبٍ - تيرى پناه ہرايك شيطان ہے جو بانتها پليد ہے اَى طرح ہوايك بطى ہے جوعرب بن گيا ہو (بط وہ لوگ ہيں جو ابتداء ميں عراق عرب اور عراق عجم كے درميان بطائح ميں اتر ہے تھان كى نسل ہے جولوگ ہيں ان كوبطى كہتے ہيں – اہل عرب ان كواپنے ہے كمتر اور حقير جمجھتے ہيں اس لئے كہ وہ عرب نثر ادنہيں ہيں ) -

يَّنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ اسْمَ غُرَابٍ-آخضرت نے غراب میں جواک مخض کانام تھابدل دیا (آپ کی عادت تھی برے اور کروہ نام بدل دیتے تھے)-

غُراب-کوےکو کہتے ہیں اس لئے کہ وہ تخت سیاہ ہوتا ہے دوسرے وہ غربت سے مشتق ہے جود وری کے معنی میں ہے)۔
فاصْبَحْنَ عَلٰی رَوْسُهِنَّ الْغَرْبَانُ - (جب بیآ بت اتری ولیضر بن بخمو هن علی جیوبهن - یعنی اپنے گریبان پر اوڑ هنیاں ڈالے رہیں تو) مسلمانوں کی عورتوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ان کے سرول پرکا لے کوے پڑے ہوئے تھے (یعنی میں صبح کی کہ ان کے سرول پرکا لے کوے پڑے ہوئے تھے (یعنی میاہ عیاد رین ان کوکووں سے تشہیدی) -

آن الله يُبغض الشّيْخ الْغِرْبِيْب - الله تعالى كوكاك بورْ هِ حَصْ كو يسترنبيس كرتا (يعنى جس في معاصى سے تائب ہو كر اور گريد واستغفار كر كے ماضى كے گنا ہوں كو اعمال نامه سا معاقط نه كرايا ہو اور اس وجہ سے اس بور هے كا اعمال نامه سياه مول -

اِتَّبِعُوْا غَوَائِبَهُ - قرآن کے لطائف داسراراور باریکیوں کو سمجھو(ان میں غور کرویا جوا حکام قرآن میں دیئے گئے ہیں ان پر عمل کرو) -

مَنْ صَامَ يَوْمًا بَعَدَهُ اللّهُ مِنْ جَهَنَّمَ كَبُعُدِ عُوابِ طانِهِ وَهُو فَرْ خُ حَتَّى مَاتَ - جُوْفُ ايك روزروزه ركھالله تعالى اس كو دوزخ سے اتى دوركر دے گاجتنى دورتك كوا بحين سے مرنے تك اڑتا رہے (كہتے ہيں كوے كى عمر بہت ہوتى ہے اور يہ جانور تيز پرواز ہے - ظاہر ہے سارى عمر ميں لا كھول كوس تك اڑ طائے گا) -

الزَّكُوٰةُ يِضْفُ الْعُشْرِ فِيْمَا يُسْفَى بِالنَّوَاضِحِ وَالْعَرْبِ - جو كھيت پانى لانے كاونۇل سے اور موتھ سے سِنَا جائے'اس میں زكوة بیبوال حصد دینا ہوگی (اور جو صرف بارش كے پانى سے كھيت تيار ہواس میں دسوال حصد زكوة اواكر نالازم ہوگا)-

اَمْلِكُ حَمِيَّةَ اَنْفِكَ وَغَوْبَ لِسَانِكَ-ابِ تَكْبر اور غروركوروك اس طرح ابنى زبان كى تيزى كو (يعنى ان دونوں كو اپنافتيار ميں ركھ زبان كو بے لگام مت كركہ جو چا بابغير سو بچ مجھے كهدديا)-

اِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْإِ غُتِرَابَ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ - الله تعالى روئى كمانے كے لئے دوسرے ملك ميں (پرديس ميں) جانے كواور سفر كرنے كو پندكرتا ہے (كہتے ہيں السفر وسيلة المطف ) -

الْمَوْاَةُ الصَّالِحَةُ فِي النِّسَاءِ كَمَثَلِ الْغُوَابِ الْعُوَابِ الْعُوَابِ الْعُوَابِ الْعُوابِ الْكُورَابُ اللَّهِ وَمَا الْغُوابُ الْاَعْصَمُ قَالَ الَّذِي آحَدُ رِجْلَيْهِ بَيْضَاءُ - نَك بخت ورت الآعصَمُ قَالَ الَّذِي آحَدُ رِجْلَيْهِ بَيْضَاءُ - نَك بخت ورت عورتوں مِن الى جيسے اعصم كواكيا ہوتا ہے؟ فرمايا جس كا ايك پاؤں سفيد ہو (اس فتم كا كوا بہت شاذو نادر ديكھا جاتا ہے) -

غُورَابُ الْبَيْنِ - فراق كاكواليعنى جدائى كا (يه كوامكان ميل اس وقت اترتا ہے جب اہل مكان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ كہتے ہیں يہ كوا جب كوئى آباد مكان و يكتا ہے اور يا اعزاواحباب كے اجتماعات براس كى نگاہ پڑتى ہے تو رنج كى آواز نكاتا ہے اور جب كوئى ویران وغیر آباد مكان و يكتا ہے تو خوشى كا نعرہ ولگا تاہے)۔

غِرْبِيْب - كالا-

ا اَسُودُ غِرْبِیْبٌ - کالا بھجنگ (ای سے ہے قرآن شریف میں-

وَغَرًا بِيبُ سُود-لِينَ كالعِبْك)-

اِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الشَّيْعَ الْعَرَامِيْبَ- الله تعالى اس بورْ هے كو ناپند كرتا ہے (كرجس كا نامة اعمال نافرمانى كے

سبب) كالابهجنگ بنامو-

غُرْبَكَةٌ - چھانا چھانی لگانا 'كاننا 'قتل كرنا' پيس والنا' غربال - چھانى دف چغل خور - (اس كى جمع غرابيل ہے) -مُغُرْبَكُ - كمينه بخيل 'جومقتول پھول گيا ہو جو بادشاہت حانے والى ہو-

آغلِنُواْ بِالنِّكَاحِ وَاضْرِبُواْ عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ- ثَالَ كُو فَالْمِرُولُواْ عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ- ثَالَ كُو فَالْمِرُولُولُولُ مِن الطلاع بونى چاہئے فاموثی یا اخفا نہیں ہونا چاہئے ) اور نکاح کے لئے دف بجاؤ (تا کہ ہر خاص وعام کو خبر ہو جائے کہ فلال مردو عورت زوجین کی حیثیت سے معاشرہ کی خدمت کریں گے)۔

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا كُنْتُمْ فِي زَمَانِ يُغَرِّبَلُ فِيْهِ النَّاسِ غَرْبَلُ فِيهِ النَّاسِ غَرْبَلَةً -تبهارااس زمانه میں کیا حال ہوگا جب لوگ چھانی میں چھانے جائیں گے اور برے اور کینے رہ جائیں گے اور برے اور کینے رہ جائیں گے ) -

ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ فَعَرْ بَلْتُهَا - پُر مِيْن ملك ثام مِين آيا اس کو چِهان ڈالا (وہاں کا حال دریافت کیا کہ کون عالم ہیں ) -آتَیْتُمُونْنی فَاتِحِی اَفُواهِکُمْ کَاتَکُمُ الْغِرْبِیلُ - تَم چڑیا کی طرح منہ کھولے ہوئے میرے پاس آئے (یَعِیٰ مجھ سے طلب کرتے ہوئے) -

لَا بُدَّ لِلنَّاسِ أَنْ يُّمَحَّصُوْ اوَيُغَوْ بَلُوْ الوَّول كوآ زمانا اور جِها ننا ضرورى ب-

لَّتُغَوْ بَكُنَّ غَوْ بَكَةً -تم ضرور چھانے جاؤگے-غَرَثْ - بھو کا ہونا -

غَرْثَانً - بھوكا -

غَوْلُی اورغَوَالْی اورغِوَاثْ یه غَوْفَانْ کی جَمْ ہے۔ غَوْثَی الْیوشَاحِ۔ تِلْ کمر کی عورت۔ تَغُویُٹُ ۔ بھومارہنا۔

مُحُلَّ عَالِم غَرْثَانَ إلٰی عِلْم - ہرعالم علم کا بھوکا ہے (اگر ایک علم جانتا ہے تو دوسرے علوم کو حاصل کرنے کی سعی میں لگ جاتا ہے - وہ جتنا بخصیل علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی علم اس کے لئے مطمع نظرا ورمجوب بنیا چلاجاتا ہے ) -

آبیْتُ مِبْطَاناً وَّحُوْلِی بُطُوْنْ غَوْنی - میں تو پیٹ بھر کر رات گزاروں اور میرے گرداگر دبھو کے ہوں۔

اِنْ اَكُلُتُهُ عَمِونُتُ وَإِنْ اَتُوكُهُ اَغُوتُ - (بدابوخمہ نے خَكَ انگور كی ندمت میں کہا کہ )اگر میں اس کو کھاؤں تو بھوكا رہول ( كيونكه منتے سے پيٹ نہیں بھرتا) اگر نہ کھاؤں تب بھی بھوكا ہول (برخلاف تھجور كے كداس كے کھانے سے آ دى سير ہو جاتا ہے) -

عُوْدِ ثُ بْنُ حَادِثُ- ایک شخص کا نام ہے جس نے آئی مخصرت کوغفلت میں قتل کرنا جایا تھا-لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیه وسلم نے اس کا قصور معاف کردیا-

۔ غَرَدٌ - گانے کے وقت اور خوثی کے وقت پرندے کا آ واز بلند کرنا-چیجہانا-

> اِغُواد اور تَعَوَّد - كِبْمِي وَبِي مَعَىٰ بِينِ جَوَعُروكِ-اِغُوِنْدَاء - كَالِى گُوچ اور مار پيٺ مِين غالب آنا-اِسْتِغُواد - كَانے كے لئے بلانا-اُغُوود د - گانا-

> > أغَاريْدُ-بياغرودكى جمع ہے-

اِ ذَا مَّ عَرَدَ السُّودُ التَّنَامِينُلُ - جب كالى كالى جهونى جهونى جهونى جهونى جهونى جهونى جهونى جريان گاتى بين زيير كتصيده مين ہے اور كتاب التاء مين اس كاذكر موچكا ہے)-

غَرُّيا غِرَارٌ - جِرانا ' يانى كا جذب بوجانا -

غِرْغِرْ - ایک بھا جی ہے- پرندہ کا اپنے نیچے کو کھا نا کھلا نا فوو د اور غِرَّةً - رحو کا دینا' جرات کرنا -برق فوق کی بریری دیں۔

غَوَدٌ اورغُوَّ اورغُوَّ اورغَوَارُةٌ-سفيد ہونا 'حسين ہونا' شريف ہونا 'عزت دار ہونا-

تَغْوِیْوْ - ہلاکت میں ڈالنا' بھر دینا' اڑنے کا قصد کرنا' پنگھ اٹھانا -

مَغَارَّةٌ - پرندہ کا پنے بچہ کو کھلا نا -اِغْتِرارٌ - غافل ہونا' دھو کا کھانا (جیسے استغرار ہے ) -غِرَارٌ - برجھے تلوار اور تیر کی دھار تھوڑی نینڈ نماز میں حجدہ

رکوع طهارت کا نقصان ٔ بازارمندا ہوتا –

عَوِّ - زمین کی دراڑ ' تلوار کی دھار' کپڑ ہے کی شکن۔ غَوَ ارِ قُ - غفلت -

غِرَارٌ -مثال-

غِوُّ - جوان' نا آ زموده کار-

غَرَرٌ - ہلاکت اور دھوکے میں پڑتا -

غُوَّةٌ -مهينه كاپهلاروز-

غُورٌ -مینهه کی پہلی تین راتیں-

اَغَوْ - سفید بیثانی گورژا سردار شریف کریم النس سخت گرمی کادن-

عُورُ دُرُّ –نفس کی پیردی شیطانی خواہش پر چلنا' خطا کوثواب عا-

غَرُورٌ - دينا-

غَرِيْوْ - مغرورُا حِها خلق (جیسے هَرِیْوْ براخلق اور ضامن نفیل-)

آنا غُرَیْرُکْ مِنْ فُکُان - میں جھے کوفلاں سے ڈراتا ہوں۔
اِنّهٔ جَعَلَ فِی الْبَجْنِیُنِ غُرَّهٔ عَبْدًا اَوْ اَمَةً - پیٹ کے بچہ
کی (دیت آپ نے ایک بردہ مقرر کی غلام ہویا لونڈی (لیعن
جب کوئی حاملہ عورت کو ضرب لگا کراس کا حمل گراد ساور بچہ مرده
نکلے تو ایک پوری دیت لازم ہوگی - اصل میں غرۃ اس سفیدی کو
کہتے ہیں جو گھوڑ ہے کی پیشانی پر ہوتی ہے پھر سفیدرنگ برد ہے کو
کہنے گئے کیکن یہاں مراد مطلق بردہ ہے سفید ہویا کالاجس کی
قیمت دیت کے بیسویں حصہ تک ہنچے ) -

(ایک روایت میں بغرة عبد اوامة اوفرس اوبغل بے جیسے بعض نے کہا ہے کہ فرس اور بغل کا ذکر راوی کی غلطی ہے)-

ثُمَّ إِنَّ الْمَوْأَةَ الَّتِي قُضِي عَلَيْهَا بِالْغُوَّةِ - پُرجَسَ عورت كويه برده دلايا كيا (يعنى جس كاحمل گراديا گياتها) يه جب به كدونوں حديثين ايك بى واقعه متعلق بهوں اگرالگ الگ واقعات بهوں تو قُضِنى عَلَيْهَا مع حمل گرانے والى يعنى بجرم عورت مرادے -

مَا كُنْتُ إِلاَ قِيْصَهُ الْيَوْمَ بِعُرَّةٍ - مِن آج كے دن اس كو ايك گھوڑا بدله ميں نہيں دے سكتا (يہاں غره سے گھوڑا مراد ہے ليكن اس كا اكثر اطلاق غلام اورلونڈى پر ہوتا ہے )-

ین اس کا افر اطلاق غلام اور لوندی پر ہوتا ہے )-غُوَّة ہے بھی کوئی نفیس اور عمدہ چر بھی مراد ہوسکتی ہے-جَعَلَ جَزَاءَ هَا هِبَةَ الْغُوَّةِ - انا جب خدمت کر چکے (لینی بچہ کو دودھ بلا چکے ) تو اس کوصلہ میں ایک غلام یا لونڈی دینا چاہیے-

وَيَكُوْحُ فِي غُرَّةِ الْإِيْمَانِ لُمُعَةً - ايمان كى پيثانى من چك پيرامو (لعني كيفيت ايماني مَن زيادتي مو)-

غُرُّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ الْمَارِ الْوُضُوْءِ-سفيد بيشانی سفيد ہاتھ پاؤں ہوں گے دضو کے اثر سے (گویا اعضائے دضونور سے منور ہوجا کیں گے )-

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطِيلُ غُرَّتَهُ - جوكوكَ اپْن سفيدى برهانا عاب (ده وضويس كهنيون اورتخون سے برهائے)-

صُوْمُ الْآیَّامِ الْغُرِّ - ایام بیض میں روزے رکھنا (لیمنی ہر مہینے کی ۱۳ ۱۵٬۱۳ تاریخوں میں'ان کوغراس لیے کہاان کی راتیں چاندنی سے سفیداورنو رانی ہوتی ہیں ) -

لَيْلَةٌ أَغَرُّ -روثن رات-

غُرُّ الدُّرٰى -سفيد كوہان والے-

اِیّا کُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النَّاسِ فَانَّهَا تَدُفِنُ الْغُرَّةَ وَ تُظْهِرُ الْغُرَّةَ وَ تُظْهِرُ الْعُرَّةَ -لاَّول كماته برائى كرنے سے بچر بوايدا كرنا نيك كامول كوميث ديتا ہے اور عيب اور قباحت كوظا بركر ديتا ہے (لوگ ايسے حض كے دشن ہوكراس كے ہنركو چھپادية ہيں اور عيب كول دية ہيں اور عيب كول دية ہيں ) -

عَلَیْکُمْ بِالْاَبْحَارِ فَانَّهُنَّ اَغَرُّغُرَّةً - کواری ورتوں سے شادی کردان کے اخلاق پاکیزہ ہوتے ہیں (ان کوابھی بری

صحبت اوراس کے اثرات نے متاثر نہیں کیا ہوتا ہے اور ان میں جوانی کاشاب اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے)-

مَا اَجِدُ لِمَا فَعَلَ هٰذَافِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ مَثَلًا إِلَّا غَنَمًا وَرَدَتُ فَرُمِي اَوَّلُهَا فَنَفَرا خِرُهَا-اس فِي جُوكام كيااس كي مثال جُهي وابتدائي اسلام مين معلوم نبين مَربر بوس كي مثال جن كا مُدسا من آئي اوركوئي شروع كي بكريوس كومار عيهر (ديهر) اخير كي بكريوس كومار عيهر (ديهر) اخير كي بكريان بهي ذركر بها گ جائين-

اُ اُتُعَلُّوا الْكَلْبَ الْاَسَوْدَ ذَالْعُرَّ تَيْن -اس كالے كتے كومار دُالوجس كى آئكھ پردوسفيد پٹے ہول (نقطے)-

المووم فرق عرف عرف الممان فق حب كنيم - ملمان بحولا كريم النفس بوتا ہے اور منافق مكار و بخيل بوتا ہے (مطلب يہ ہے كہ مسلمان كاسين مراور فريب ہے صاف اور سيد ها بوتا ہے اور اپني طرح دوسروں كو بھي صاف باطن سجھ كردهو كا كھا جاتا ہے اور منافق تو خود مكار اور ہے ايمان ہوتا ہے ، وہ دوسروں كو بھي ايمانى منافق تو خود مكار اور ہے ايمان ہوتا ہے ، وہ دوسروں كو بھي ايمانى متح كرخوب چاق و چو بندر ہتا ہے اوردهو كہ ميں مبتلانيس ہوتا) - يك خو كيفي غيرة ألناس - (بہشت كہتى ہے كہ ميرى حسين كارت ميں) وہ لوگ داخل ہوں گے جو بھولے بھالے ہيں اركى سے مكروفريب نہيں كرتے - مراد وہ لوگ ہيں جو كه ذكر آخرت ميں سرگرداں اور دنيا ميں اللہ كے بول كو بالاكرنا چاہتے آخرت ميں سرگرداں اور دنيا ميں اللہ كے بول كو بالاكرنا چاہتے آخرت ميں ان كے ليے دنيا كاحس خام اور اس كى زنيت ناكمل اور و تى ہيں ابن كے ليے دنيا كاحس خام اور اس كى زنيت ناكمل اور و تى سے اى وجہ ہے وہ اس كے حاصل كرنے كے ليے كى كو ايذ انہيں بينا تے ) ۔

آِنَّ مُلُوْكَ حَمْيَرَ مَلَكُواْ مَعَاقِلَ الْأَرْضِ وَ قَرَارَهَا وَ رُوُنَ الْمُلُوْكِ وَ غِرَارَهَا حَمِير كَ بادشاه زين كَ تمام مؤرچول اور شهرول كَ ما لك بو كَ شَے اور جله بادشابول كريرتاج اور كارآ زموده اور جونا تجركار بھولے بھالے تھے۔ يَسَاحَ اور كارآ زموده اور جونا تجركار بھولے بھالے تھے۔ يَسَاحَ مَا اَخَذُ تَهَا بَيْضَاءَ غَرِيْرَةً وَقَلَ إِلَى كواس وقت

نېيى ليا تھا-جبوه سفيدرنگ بھوكى بھالى جوان تھى-قَاتَلَ مُحَارِبٌ خَصَفَةَ فَرَاوْ امِنَ الْمُسْلِمِيْنَ غِرَّةً

فَصَلَّى صَلُوةَ الْنَحُوْفِ- محارب نے نصفہ سے جنگ کُ مسلمانوں کو غافل پایا پھر انہوں نے خوف کی نماز پڑھی-(غرة- بمعن غفلت یعنی اپنے مور چہ کی حفاظت اور جنگی تدابیر سے غافل تھے)-

يُرِيْدُ غِرَّةَ النَّبِي عَلَيْكُ - وه حابت تھ كه آل حضرت عَلِيْنَةً كَى خَفَلت سے كام ليس (چنانچه آپ كو عافل بمحد كروبال اترے- آپ نے ان كوگر فتاركرليا) -

اَغَارَ عَلَى بَنِى الْمُصْطَلِقِ وَ هُمْ غَارُّوْنَ - آ پَّ نَ

كَتَبَ إِلَى آبِي عُبَيْدَةَ آنُ لَا يُمْضِى آمُوَ اللهِ إِلَّا بَعِيْدُ الْعِرَّةِ حَصِيْفُ الْعُقْدَةِ - (امير الموين حفرت عمرٌ نَ) الوعبيده بن جراح كوكها كمالله تعالى كاحكم وبى نافذ كرے جودور اندليش اور متحكم تدبير وعمل والا ہو-

لاَ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ وَ لاَ تَفْتُرُّوهُنَّ - عُورتوں پر دفعتا ہی مت کود پڑا کرؤ غفلت میں ان کے پاس مت جاؤ - عَمْدُتُ مِنْ غِرَّتِهِ باللَّهِ - مِن اس بِرَتْجِب کرتا ہوں کہ کیا

عَجِبُتُ مِنْ غِرَّتِهِ بِاللَّهِ- مِن اسِ بِرِتْجِب كُرَا ہوں كه كيا اس نے الله تعالیٰ كوغافل سمجھاہے-

نهی عَنْ بَیْعِ الْغَرَد - دھوکے کی بیچ سے آپ نے منع فر مایا
(یعنی جس میں خریدار کوفریب دیا جائے - اس طرح کہ بیچ کا
ظاہری حال آ راستہ کردکھایا ہواور حقیقتا اس میں کوئی ایسا عیب اور
نقص موجود ہوجو بالغ کے علم میں ہو گرخریدار پراس کوفلا ہر کیا گیا
ہو بلکہ پوشیدہ رکھنے کے لیے تد امیر کی گئی ہوں - بیچ الغرر میں اس
غلام کی بیچ بھی داخل ہے جوفرار ہوگیا ہو - یا اس چیز کی جس کی
نشلیم کا یقین نہ ہومثلا پرند ہے کی بیچ جب وہ آ زاد ہواور نھا میں
اٹر رہا ہو - یا اس چھلی کی جو پانی میں تیر رہی ہوئیا اس میو سے اور غلہ
اٹر رہا ہو - یا اس چھلی کی جو پانی میں تیر رہی ہوئیا اس میو سے اور غلہ
کی جودر خت پر ہواور ابھی پختہ نہ ہوا ہو - ای طرح بیچ ملامہ اور

اِنَّ لِیْ نَفْسًا وَّاحِدَةً وَّالِیْ اکْرَهُ اَنْ اُغَرِّرَبِهَا - میری ایک بی جان ہے اور میں اس کودھوکے میں ڈالنا (تفس وشیطان کی پیروی کرکے ) براسجھتا ہوں-

# لكالمالان الاستان المال المال

غَرُورٌ - کالفظ شیطان کے لیے بھی استعال ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان کو دھوکا دے کرالی لذتوں میں پھنسا تا ہے جن کا انجام رخ ہے-

اکتَّجافِیْ عَنْ دَاِرِ الْغَرُّورِ - دنیا کی شہوتوں (یعنی مال وجاه ولذائذ حیوانی) سے الگ رہنا (صرف بقدر ضرورت مطابق احکام شرعی دنیا سے مستفید ہونا) -

و کا یکورنگم بالله الغرور کہیں تم کوشیطان اللہ تعالی کے باب میں دھوکا نہ دے (تم کولفین کرے کہ اللہ تعالی غفوراور رحیم ہے گناہ سے کیوں ڈرتے ہود نیا کی زندگی میں خوب مزے الراؤ مرتے وقت تو بہ کرلینا - یا پھراصرار کرنے کی ترغیب دے ادر کیے کہ تو بہ داستغفاری کافی ہے) -

وَ تَعَاطَىٰ مَا نَهَیْتَ عَنْهُ تَغُرِیْرًا-تونے جن کاموں سے منع فر مایاان کودھو کہ میں آ. کر بیٹھا (انجام نہ موجا)-

آلاً أُخْتُو بِهٰذِهِ الْآيَةِ وَلَا الْحَاتِلُ اَحَبُّ الِيَّ مِنْ اَنْ اَغْتُو بِهٰذِهِ الْآيَةِ وَلَا الْحَاتِلُ اَحَبُّ الِيَّ مِنْ اَنْ اَغْتُو بِهٰذِهِ الْآيَةِ - الرَّعِيلِ اللَّ يَتِ فَقَالَوا الْقَ يَخِي يِمُلُ نَهِ الْمَكَ خَطرے مِيل پرُّ جاوُل اور باغيول سے جومسلمان بيل جنگ نه كرون تو وہ جھ كواس سے بھلامعلوم ہوتا ہے كواس آيت و من يقتل مو منا متعمدا كے تحت الله علم ميل آ جاوُل (يه حفرت عبدالله بن عمر شريك ہونے كے ليے ابھارا - انہول نے اور صفين وغيره ميل شريك ہونے كے ليے ابھارا - انہول نے احتياط يُم كُل كيا اور كى جنگ ميں شريك نہيں ہوئے جومسلمانوں احتياط يُم كي اور كي جنگ ميں شريك نہيں ہوئے جومسلمانوں كي آپي ميں ہوئيں - اى طرح انہول نے حضرت على سے بھى الله بن عمروان سے 'نه عبدالله بن خروان سے 'نه عبدالله بن خروان ہے' بنہ عبدالله بن خروان ہے' بنہ عبدالله بن خروان ہے' بنہ عبدالله بن خروان ہے ' بنہ عبدالله بن خروان ہوں کا آقاق ہو گيا تو پُھرآ ہے نہ بی جہ بہ کہ ہونے کے کہ اُل ہوں کا آقاق ہو گيا تو پُھرآ ہے نہ بی جہ بہ کہ ہونے کی الله بین خروان ہوں کا آقاق ہو گيا تو پُھرآ ہے نہ بی بی جہ بہ کہ ہے۔ کہ لی ۔ )

اَیُّمَا رَجُّلُ بَایِعَ اَخُو فَانَّهُ لَا یُوَمَّوُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَاجب کوئی شخص (جماعت اسلام سے علیحدہ ہوکرا پی استبدادی
رائے سے) ایک شخص سے بیعت کرلے تو پھران دونوں میں
سے کوئی امام نہ بنایا جائے اس میں دھوکا ہے ایسانہ ہو کہ دونوں
مارے جائیں (کیونکہ دونوں نے احکام اسلام کے خلاف عمل کیا
امامت بمیشہ مشورے اور اہل حل وعقد سے اتفاق سے قائم ہونی

چاہئے نہ کہ ہر شخص شتر بے مہار کی طرح جس کو چاہے اپنا امام بنا لے ایسا کرے گا تو جماعت کے ہاتھ سے وہ بھی اور اس کا امام دونوں مارے جائیں گے۔)

الله قطی فی و لَدِ الْمَغُووْدِ بِغُوَّةٍ - حضرت عُمُّ نے اس خص کے بچ کے بارے میں جس کو دھوگا دیا جائے یہ فیصلہ کیا کہ دہ لونڈی ہر جانہ میں دے اور اس کا تاوان اس سے دصول کرے جس نے اس کو دھوگا دیا (اس کی صورت یہ ہے: زید نے عمر و کو بیفریب دیا کہ ہندہ ایک آزاد عورت ہوا دراس کے جگمہ میں آ کر ہندہ سے تکاح کر لیا اور اس کے بطن سے ایک بچ پیدا ہوا - اس کے بعد معلوم ہوا کہ ہندہ تو خالد کی لونڈی تھی – تو عمر و خالد کو ایک بردہ دے کر اپنا کی چھڑا الے اس کا بچہ آزاد ہوگا اور اس بردہ کی قیمت زید سے دصول کرے) –

لا غِوَارَ فِی صَلُوةِ وَلا تَسْلِیْمٍ - نماز میں اور سلام میں کی نہ کرنا چاہئے (نماز میں کی یہ ہے کہ ارکان کواچھی طرح سنت کے موافق اوانہ کر ہے اور سلام میں کی یہ ہے کہ جواب میں صرف وعلیم السلام نہ کیے۔ ) غرار کے معنی اصل میں کم سونا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کی نہ کرنی چاہیے نہ سلام نماز کی حالت میں کرنا چاہئے ' تو و لا تسلیم معطوف ہوگا غرار ہے۔

قَمَشَ عَلَمًا غَارًا بِاغْبَاشِ الْفِنْنَةِ-ايك وهوك كالحجندُا نتنك تاريكيول مين كفراكيا-

لَا تُغَاثُ التَّحِيَّةُ - سلام میں کی نہ کی جائے (بلکہ بڑھانا متحب ہے-اگرالسلام علیم کہتو جواب میں وہلیم السلام ورحمة الله وبر کا تہ کیے )-

کانُوْا لَا یَرَوْنَ بِغَوَارِ النَّومِ بِاُسًّا-اگرخفیف ساسونا ہو (مثلا کھڑے یا بیٹھے) تو اس میں کوئی قباحت نہیں پاتے تھے (لینی اس کوناقص وضونہیں بچھتے تھے)-

دَدَّ نَشُر الْإِسْلامِ عَلَى غَرِّهِ - حضرت الوبكرصدينُّ نے اسلام كے پھيلاو بےكواس كى اصلى شكنوں پرتہہ كرديا (يعنى الث يلٹ كرنى شكنيں اسلام ميں نہيں ڈاليس) (عرب لوگ كہتے ہيں:

طوی التون علی غوّهِ الاوّل - کیر کو کیلی شنول پر طر دیا) (مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر نے اسلام کواس کی اصلی صورت پر باقی رکھا اور خالفین اسلام کی قوت تو ڑ دی) - کان النبی عُلا ہے گئی عَلیہ بالْعِلْم - (معاویہ نے کہا) آل حضرت حضرت علی کو علم کے لقے بنابنا کر کھلاتے تھے (جیسے آل حضرت کی خفراک لقے اس کے صلق میں ڈالٹا ہے) - من یقطع اللّه یَعُوهُ مُ حکماً یَعُوالُهُ الْعُوابُ بُرجّهٔ - (حضرت علی شخر مایا کہ) جو شخص الله تعالی کی اطاعت کرتا ہے الله تعالی میں واس طرح کھلاتا ہے جیسے کوا این بی کو کھلاتا ہے (جھل با کہا کہا کہا کہا کہا کہا یعنی ایس کے کہا تا ہے (مطلب اس کواس طرح کھلاتا ہے جیا جبا کراس کے طبق میں ڈالٹا ہے (مطلب سے کہا یعنی مائل اس کو بتات ہے اور شریعت وطریقت کے مرادیہ ہے کہا میں ممائل اس کو بتاتا ہے اور شریعت وطریقت کے مرادیہ ہے کہا میں ممائل اس کو بتاتا ہے اور شریعت وطریقت کے مرادیہ ہے کہا ہوں

ذَكُورَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَا يَغُوَّانِ الْعِلْمَ غَوَّا - (حفزت عبدالله بن عمرٌ نے) امام حسنٌ اور امام حسينُ كاذكر كيا تو كها وہ دونوں تو علم كے لقے بجرانے تھے (لوگوں كوعلم سے بہرہ اندوزكرتے تھے)-

اسراراس پر کھول دیتا ہے)۔

کُنْتُ غَوِیْوا فیہ م - میں ان سے ملا ہواان کے ساتھ چپکا ہوا تھا (بعض نے کہا کی گُنْتُ غَوِیًّا ہے معنی وہی ہیں اور زہری نے عین مہملہ سے کہا ہے یعنی غریب ردیسی ) -

آلاً حَذَنْكَ عَلَى غِرْتِكُ - وہ تجھ كوغافل پاكر پكڑ لے گ-وَلَا تَغْتَرُوْا فَتَجْسِرُوْنَ عَلَى الذَّنْبِ - (وضو سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں) مگر دھوكا مت كھاؤ (بيتجھ كركہ وضو سے تو گناہ معاف ہوجاتے ہیں' گناہ كرنے كی جرات ندكرواس ليے كہ گناہوں كا معاف ہونا اس پر موقوف ہے كہ ہمارى عبادت قبول ہواوراس كا قبول ہونا اللہ تعالى كے اضتيار ميں ہے بندہ كو اس كاعلم نہيں) -

مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِدِ-خُو كَير (نمده) اور گونوں سے (به جمع ہے غواة كى به كسرهٔ غين به معنی جوالق-)

فَحَمَلَ عَلَيْهِ عَرَارَتَيْنِ-اس پردوگونيس لادي-لَعَرِيْرٌ بِاللهِ- (طلحة ف كهاجس كياس يه چيزرات كو

رہے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ اللہ کا کیا تھم یکا کیک اس پر آ جاتا ہے)'اس نے اللہ کے باب میں دھو کہ کھایا (چیز سے مرادرو پیہ مال و دولت ہے۔ بید حضرت طلحہ نے اس وقت کہا جب ان کی زمین کی قیمت میں سات لا کھ درہم ان کے پاس آ کے اور انہوں نے وہ سب فیرات کردیجے)۔

لَا تُغَرَّنَّ مِنْ قِبَلِكَ اللَّيْلَةَ -ايبانه بوكهتمهارى طرف سے تمهارې غفلت كى وجه سے دَثمن ہم پريكا كيك آجائے-

اَللَّهُمَّ اَذْهِبُ عَنِی فِیْهِ الْغِوَّةَ - یا الله رمضان کے مہینے میں میری عْفلت دورکردے (میں تیری یا داور تیری عبادت میں مصروف رہوں) -

لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ - جعدى رات نضيلت كى رات -

أُخبِرْ بِهِذَا غُرَرَ أَصْحَابِكَ-اس بات كى خرائ قابل اعتبار دوستوں كوكرد ، (لينى جَن لوگوں كى دوى اور محبت پر جھوكو بھروسہو)-

وَ اَذْهَبَ التَّهَجُّدُ غِرَارَ نَوْمِهِ-تَجِداس كَي تَعورُ ى نيندكو دوركردي-

لَا يُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ وَلَا بِدِیْنِهِ-آ دی اینِنس اور این دین کوہلاکت میں نیڈا لے-

اللَّهُ نَيَا قَدْ تَزَيَّنَتُ بِغُرُوْ رِهَا وَ وَغَرَّتُ بِزِيْنَتِهَا - دِيَا اللَّهُ نَيَا قَدْ تَزَيَّنَتِهَا - دِيَا اللهِ سَامانوں اور لذتوں سے آراستہ ہوئی اور اس نے اپنے جو بن پرلوگوں کوفریفت کرلیا -

غَوَّنَهُ اللَّهُ نُیاً - دنیا نے اس کوفریفتہ کرلیا ( یعنی اپنی طلب میں دیوانداورازخودرفتہ بنادیا ) -

قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ - سفيد منه اور سفيد ہاتھ پاؤل والوں کو سخنی کرلے چلنے والے (لیعنی مونین کے پیشوا) غَرْزٌ - جیمونا' گاڑنا' گرونا' رکھنا' گھسیر نا-

غَرُزٌ اور غِوَازٌ - دودھ کم ہونا' نافرمانی کے بعداطاعت کرنا-

> تَغْدِيرٌ ﴿ مِعْنِ غُرز ہے اور دودھ دو ہنا چھوڑ دینا۔ دینے اغر از ؓ غرز بھاجی والی ہونا۔

## الكالم البات المال المال

إغُيِّر أَدُّ - داخل هونا -

غَوْدِ - یعنی رکاب میں جو چڑے کی ہو پاؤں رکھنا غَوِیْزَ ہُ طبیعت خواہ بڑی ہو یااچھی (جیسے قویع ہے)-غَویْزِیْ طبیعی اوراصلی-

حَمْى عَوزَ النَّقِيْعِ لِحَيْلِ الْمُسْلِمِيْنَ-آ تَحْضرتَ نَ نَقِعِ كَيْ عَرزَ النَّقِيْعِ لِحَيْلِ الْمُسْلِمِيْنَ-آ تَحْضرتَ فَي (تاكه مجاهدين كَ هُورُ ول كَ لِي الرَّهُ اللَّهُ عَالِم بِنَ كَهُورُ مِن القَّعِ اللَّهُ مَقام كانام بهديد كقريب وبالكارمند آ مخضرت اللَّهُ فَ مَعْام كانام بهديد كقريب وبالكارمند آ مخضرت اللَّهُ فَ مَعْوظ كراياتها)-

اِنَّهُ رَای فِی الْمَجاعَةِ رَوْتًا فِیْهِ شَعِیْهُ فَقَالَ لِیَنُ عِشْتُ لَآجُعَلَنَ مِنْ غَرَدِ النَّقِیْعِ مَا یُغْنِیْهِ عَنْ قُوْتِ النَّقِیْعِ مَا یُغْنِیْهِ عَنْ قُوْتِ النَّقیْعِ مَا یُغْنِیْهِ عَنْ قُوْتِ النَّقیْعِ مَا یُغْنِیْهِ عَنْ قُوْتِ الْمُسْلِمِیْنَ - حضرت عُرِّ نے قط سالی میں گوبر دیکھا جس کو گھالس نہ ہونے کی وجہ سے جو کھلائے تھے۔ بید کھی کر) فرمایا اگر میں زندہ بہونے میں جو غرز ہے وہ جانوروں کے لیے محفوظ کروں گا اوروہ مسلمانوں کی خوراک سے بے پرواہ ہو جائیں گے۔ (یعنی جو کھانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اس زمانہ میں بڑی خوراک کھانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ اس زمانہ میں بڑی خوراک آ دمیوں کی جوسی)۔

وَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِم لَتُعَالِجُنَّ غَوزَ النَّقِیْع-قتم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نقیع کے غرز کوکام میں لاؤگے-

قَالُوْ اللهِ إِنَّ غَنَمَنَا قَدْ غَرَزَتْ - صحابر رامٌ نعرض كيايار سول الله إِنَّ غَنَمَنَا قَدْ غَرَزَتْ - صحابر رامٌ نعرض كيايار سول الله المارى بمريوس كا دودهم موكيا ہے-(الل عرب كيتے ہيں:

غَرَزَتِ الْعَنَمُ غِرَازًا - بَمريون كادودهم بوكيا) -غَرَّ ذُنُهَا - مِين نِ ان كادودهدو منا چهورُ رأيا تا كهوه مونى

ہوجا یں-بِعَادِ ذِلَهُ تُحَوِّنُهُ الْاَحَالِيْلُ-اليه تَصَ كَ ساتھ جَس كو دودھ دو بنے نے ناتواں نہیں كيا-

سُئِلَ عَنْ تَغُرِيْزِ الْإِبِلِ فَقَالَ اِنْ كَانَ مُبَاهَاةً فَلَا وَ اِنْ كَانَ يُرِيْدُ أَنْ تَصُلَحَ لِلْبَيْعِ فَنَعَمْ -عطاسے يوچھا گيا كہ

اونوں کا دودھ دو ہنا اگر چھوڑ دیا جائے تو کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر فخر وافخار کی نیت ہے ہو ( یعنی اپنی سرچشی اور امارت کے اظہار کے لیے تب تو درست نہیں اور اگر اس لیے ہے کہ وہ فروخت کے لائل ہوجا کیں تو درست ہے۔)

تَغُوِيزُ - بِچِهُ ثَى اور برُ هانا بھى مراد ہوسكا ہے- يہ غوز الشجر سے ماخوذ ہے)-

گما تَنْهُتُ التَّغَارِيْزَ - جِيهِ تَحْجُور كَل شاخيس اگ آتى ہيں (ان کوا یک جگہ ہے اکھیژ کر دوسری جگہ لگا دیتے ہیں یعنی تحجور کے خے ) -

تَغْرِيزُ اورتَنْبِيتُ دونوں كايكمعنى بين-

مَرَّ بِالْحَسَنِ بْنِ عَلِي وَ قَدْ غَرَزَ ضَفْرَ رَأْسِه ابورافع امام حن پرسے گزرے انہوں نے اپنے بالوں کی چوئی کوموژ کر اندر کر لیا تھا (جسے عورتیں جوڑہ با ندھتی ہیں)۔

مَا طَلَعَ السِّمَاكُ قَطُّ اللَّا غَارِزًا ذَبَهُ فِي بَرُدٍ-ساك اعزل (جوایک ستارہ ہے برج میزان کا جب وہ نکاتا ہے تو سردی کے موسم میں اپنی وم تعشیر ہے ہوئے- (بیستارہ تشرین اول (ماہ اکتوبر) میں جب پانچ دن گزر جاتے ہیں اس وقت نمودار ہوتا ہے-بیموسم سرما کا آغاز ہے-اور بی غوز المجواد ذنبه فی الارض سے ماخوذ ہے-لیخی ٹڈی نے اپنی وم زمین میں گاڑی انڈے دینے کے لیے)-

كَانَ إِذَا وَ صَعَ رِجُلَةً فِي الْغَوْزِ يُويْدُ السَّفَرَ يَقُولُ بِسُمِ اللَّهِ-آ تخضرت اللَّهِ فِي جب اون کی رکاب میں (جو چڑے یالکڑی کی ہوتی ہے) پاؤں رکھتے 'سفر کا ارادہ فرماتے تو بھم اللہ کتے-

غُوز - چرئے یا کٹری کی رکاب (اگرلوہ کی ہوتو اس کو رکاب کہیں گے) (بعض نے ہرایک کورکاب کہاہے)-اِسْتَمْسِكْ بغوِزہ - آپ کی رکاب کوتھا ہےرہ-بَابُ الرِّ كَابِ وَالْغَوْزِ - باب رکاب اور اس میں پاؤں رکھنے کے بیان میں- یا رکاب سے لوہے اور لکڑی کی رکاب مراد

ہاورغرزے چڑے کی رکاب-حِیْنَ وَضَعْتُ رَجْلِیْ فِی الْغَرْزِ- جب میں نے اپنا

ياؤن ركاب مين ركها-

سُنِلَ عَنُ اَفْضَلِ الْجَهَادِ فَسَكَتَ عَنُهُ حَتَّى اغْتَرَزَ فِى الْجَمْرَةِ النَّالِغَةِ - اَيَ فَحْصَ نَ آخَضِرت صَلَى الله عليه وَسَلَم سے دریافت کیا افضل جہاد کونسا ہے آپ خاموش رہے یہاں تک کہ تیسرے جمرے میں داخل ہو گئے (جمرے پر کنگریاں مارنے کے لیے )-

اَلْحُنْنُ وَالْحُرْأَةُ عَوَانِوُ - نامردی (لینی بزدلی) اور بہادری (کے جذبات) خلق ہیں (لینی یہ اوصاف پیدائتی ہیں اوران کواکساب کے ذریعہ بررجہ اتم کسی میں پرورش نہیں کیا جا سکتا)۔

اَنْ يَغُورُ خَشْبَةً فِي جِدَادِهِ - كُونَى حُصَ اپْ اسْبِهِ الْبِوا پَى دروكِ ديوار مِس لَكُوى گاڑنے سے (اور دھالیہ بنا لینے سے) ندروکے (اس لیے کہ اس میں مكان دار كا كوئى نقصان نہیں بلکہ اس كی دیوار كی مضبوطی اور بارش سے محفوظ رہنے كا باعث ہے - اور جو لوگ اپنے ہمایوں كواس سے روكیں اور سیرى چھوڑ دینے پرمجبور كري وہ اپنے بیغیم بولیقے کے حکم کے خلاف كر کے گنبگار ہوتے میں ) -

فَإِنَّهَا تَجِينُ اَغُوزَ مَا كَأَنَتُ - وه چوٹ (جوالله كى راه ميں)افھائے اپنے پورے صدمہ كے ساتھ آئے گی-

مَغْرَزُ الظَّفِيْرَةِ - چولُ كى جرُ (يعنى جوسرے كى مولَى الے)-

اَلْجُنْ وَالْبُخُلُ وَالْبِحِرْصُ غَزِیْزَةٌ یَجْمَعُهَا سُوءً
الظّیّن - نامردی اور بخل اور حرص بیسب طبعی ہیں جواللہ تعالی کے ساتھ بدگمانی رکھنے سے بیدا ہوتے ہیں (کیونکہ اگر اللہ تعالی کے ساتھ نیک گمان ہوگا تو انسان اس کی تقدیر پر بھروسہ کرکے نامردی نہ کرےگا اور رزاق اس کو بجھ کر کے بخل اور رزاق اس کو بجھ کر بخل اور حرص سے بازر ہےگا) -

فَاَخَذْتُ بِغُرْذِ رَاْحِلَتِهِ- میں نے اس کے اون کی رکاب تھام لی-

وَاغُرِزُهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَفَفْتَ فِيهِ الْحِرُقَةَ - اللهِ الْحِرُقَةَ - اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

غَرْسٌ -گاڑنا ُبونا (جیسے اِغُرَاسٌ ہے)-اِنْغِرَاسٌ -گُرْنا-

غَرَاسٌ - جومسل پینے والے کے بیٹ سے لکتا ہے۔ غِرَاسٌ - جو بویا جائے یابونے کا وقت-

بِیْرُ غَوْم - ایک کنوال تھا مدینہ میں ( داقدی نے کہا بی کفیر کے مکانات ای مقام پر ہتے۔ )

مَنُ ذَرَعَ أَوْ غَرَسَ - جَوْخُصْ كَمِيت لَكَّائِ ياميوه دار درخت بوئے (پھراس میں سے کوئی آ دمی یا جانور پھے کھائے تو اس کو صدقہ کا تواب ملتارہے گا (جب تک غلہ یامیوه قائم رہے)-

یا عَلِی اِذَا آنَا مُتُ فَاغْسِلْنِی بِسَبْعِ قِرْبٍ مِنْ بِینِ عَرْسٍ مِنْ بِینِ عَرْسٍ مِنْ بِینِ عَرْسٍ - اے علی جب میں مرجاؤں تو مجھ کو بیرغرس کے سات مشک پانی سے شسل دیا گیا تھا - اس کا پانی صلی اللہ علیہ وسلم کوائی کے پانی سے شسل دیا گیا تھا - اس کا پانی بہشت کا ایک چشمہ ہے - ( کذافی مجمع البحرین ) -

لَا يَزَالُ اللَّهُ يَغْرِسُ فِي هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَغْمِلُهُمْ فِي هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَغْمِلُهُمْ فِي طَاعَتِهِ- الله تعالى اس دين ميں بميشه كچھ لودے گاڑ دے گا جن سے اپنی تابعداری كے كام لے گا (لینی زمانہ كے ہردور میں پچھ صالحين اور مجددين بيدا ہوتے رہيں گے جودين اسلام كے احياء كے ليے كام كرتے رہيں گے )

مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرِسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ - جو مسلمان ميوه دار درخت لگائے يا كھيت بوئے پھراس ميں سے كوئى آ دى يا پرنده يا چار پايد كھا لے تواس كوصد قد كا ثواب ملے گا (اس حديث سے يہ بھی اخذ ہوتا ہے كہ تمام جائز ذرائع معاش ميں زراعت اور باغات لگانا عمده كمائى ہے - بعض نے كہا ہے كہ تجارت افضل ہے اور بعض نے صنعت اور دست كارى كوتر جي دى ہے - بہر حال يہ تيوں پيشے عمده ہيں اگر خدا ترى كے ساتھ كے

غَرْضٌ - برتن بحردینااور پورانه بھرنا - وقت سے پہلے دودھ چھڑا

# لكائل الاتان الا

دینا' تاز ہلین' بازر ہنا' وقت سے جلدی کرنا – غُوْ صَّدَّ – تسمہ – غَوْ صَیْ – ملول ہونا' مشاق ہونا' ڈرنا –

غِوَ صْ - تروتازه ہونا -

تَغُوِيْضٌ - تازه گوشت کھا نا'میوہ کھا نا' خوش طبعی کرنا -اِغُوا صَّ – بھردینا –

مُعَادَ صَهُ - صِح كواونوْں كو يانى پرلانا -

يَعَرُّ ض - تُو ٺ جانا -د م

إغُيتِواض -غرض كرنا-

غُورُضٌ - وہ تمہ جس سے کجاوہ باندھتے ہیں- (جیسے حزام زین کے لیے)-

غَرَضٌ - نشان ، ہدف ، مقصود مطلوب علت عالی عارت - فایت - لا تُشَدُّ الْعُرُضُ إِلَّا إِلَى فَلْشَةِ مَسَاجِدَ ایک روایت میں لا یُشَدُّ الْعُرْضُ ہے یعن تمہ نہ باندھا جائے گر تین معبدوں کی طرف (یعن صرف تین معاجدی زیارت کے لیے سفر کرنا مشروع ہے) -

غُرْضَةٌ ادر غُرُض- وہ تسمہ جو اونٹ کے پیٹ پر باندھا جاتا ہے جس کو بطان کہتے ہیں-

مَغُوضٌ - وہ مقام جہال تسمہ باندھاجا تا ہے-

كَانَّ إِذَا مَشٰي عُمِوْ فِي مَشْيه إِنَّهُ غَيْرُ غَرِض وَّلَا وَسِكَا وَ اللَّهُ عَيْرُ عَرِض وَّلَا وَسِكَ وَاللَّهِ مِعْلَم مِوتا كَمَا اللَّهِ مِعْلَم مِوتا كَمَا أَنَّ مِيْنَ اللَّهِ مِعْلَم مِوتا كَمَا أَنَّ مِيْنَ اللَّهِ مِعْلَم مِوتا كَمَا أَنَّ مِيْنَ اللَّهِ مِعْلَم اللَّه مِنْ اللَّه اللَّه مِنْ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه مِنْ اللَّه مِنْ اللَّه اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ال

مَّ صِفَاتُهُمْ لَا يَنْفَكُ عَنِ الْاغْرَاضِ وَالْاغْرَاضِ - ان كى عادات نقصانات اور يماريوں نينيس حصت سكتيں -فَاقَمْتُ بِهَا حَتَّى اشْتَدَّ غَرَضِيْ - مِيں وہاں اتناظمراكه بالآخر خت تُك موگيا -

غَوَ صَّ - کمې چیز کی طرف شوق اشتیاق اورمیلان طبع کوبھی کہتے ہیں-

حَتْى اشْتَدَّتْ غَرَضِى إلَيْهِ - يهال تك كه مين اس كا عاشق موگرا-

اِنَّهُ يَدُعُو شَابًا مُمُتِلًا شَبَابًا فَيَضُرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَضُوبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَفُطُعُهُ جِزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ - دجال مردود ايك اچھے جوان كوجو پورى جوانى ميں ہوگا بلائے گا - پھر تلوارے ماركراس كودوكر كردے گا ، برايك عكرا دوسر كركرے سے ايك تير كورے پڑے گی جيے كوي بيے كرنے نہ برگرے گا (يا تلواراس پر تيرى طرح پڑے گی - يعنی جيے تيرنان ميرلگا ہے) -

تَخْتَلِفُ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْغَرَصَيْنِ وَٱنْتَ شَيْخٌ كَبِيْرٌ-تو ان دونوں نثانوں كے درميان پھرر ہاہے حالانكه تو بوڑھا پھونس

' لَآ تَتَنِحٰدُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِی - میرے صحابہٌ ومیرے بعد نشانہ ملامت نہ بناؤ (ان کو برامت کہو بلکہ ان کے قصوروں ہے کف لسان کرو-اہل سنت کا یہی طریقہ ہے)-

لَا تَتَخِذُوْا شَيْنًا فِيهِ الرُّوْحُ غَوَضًا - كى جانداركونثانه مت بناو (جيسے برتم جابل بھی بھی يہ كرتے ہيں كه مرفی وغيره كو باندھ كراس پرنشانہ مج كرنے كے ليے گولياں وغيره چلاتے بین )-

فَقَا نَتُ لَحُمًّا غَوِيْضًا - اس نے تازہ گوشت تے میں نکالا-

فَيُوْلَنِي بِالْخُبُنِ لَيِّنَا وَبِاللَّحْمِ غَرِيْضًا-اس كسامة ملائم روثي اورتازه كوشت ركها جائے-

لا تَجْعَلْنِي لِلْبَلَاءِ غَرَضًا - تو جَهَ كو بلاؤل كا نشانه مت نا-

اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ وَلِيَّهُ عَرَضًا لِعَدُوّهِ - الله تعالى نے اپنے دوستوں كو اپنے دشنوں كا نشانه بنايا ہے (وہ جميشه الله ك دوستوں كوستاتے اور برا كہتے رہتے ہيں)-

نَهٰى أَنْ يُؤْكُلَ اللَّحْمُ غَرِيْضًا - كِيا گُوشت كھانے سے آئے نے منع فر مایا -

غَوْغُوَةٌ - پانی کومنہ میں بھرانا نہ تھوکنا نہ نگلنا حلق میں بھرانا یا کھانسی کے ساتھ آواز نکلنا' جوش کی آواز' ناک کا بانسہ توڑنا'

سرتو ژنا' جان دینا' ذ بح کرنا' حلق میں مارنا اور گوشت بھنتے وقت آ واز نکلنا –

> تَغَوْ غُوْ - بَعْرآ نا ( آ نسو )غرغرہ کرنا – غُوْرُ مُعَرَّهٌ – پیثانی کی سفیدی – غُورْ عُوْدٍ – ایک موٹا جانور ہے۔

اِنَّ اللَّهُ يَقْبَلُ تَوْبَهَ الْعَبْدِ مَالَهُ يُعَوْغِوْ - اللَّه تعالى (رحمٰن ورحيْم الله يَعْدُ غِوْ - الله تعالى (رحمٰن ورحيْم الله ) بندے كى توبداس وقت تك قبول فرماتا ہے جب تك جان طلق ميں آ كرغرغرنه كرے (جب جان طلق ميں آ گئ تو پھر توبہ ہے كوئى فائدہ نہيں - البتہ وصيت ياكسى حق كومعاف كرالينا الس وقت بھى درست ہوگا) -

لَا تُحَدِّثُهُمْ بِمَا يُغَرِّغِرُهُمْ -لُوگوں سے الي باتيں مت كرجوان كے طلق ميں غرغر كرتى رہيں' ينچے نداتريں (يعنی جو باتيںان كى سجھ ميں ندآئيں ) -

فَجَعَلَ عَنْهُمُ الْإِرَاكَ وَدِجَاجَهُمُ الْغِوْغِرَ - الله تعالى فَجَعَلَ عَنْهُمُ الْغِوْغِرَ - الله تعالى في ان كانتوريلوكا كيل كرديا اوران كى مرغى كوغرغر بناديا (يعنى حبش كى مرغى جس كا كوشت بدبوكى وجه سے كھانے كے قابل نہيں ہوتا) -

تُفْبَلُ التَّوبَةُ مَا لَمْ يُغَوْغِوْ - توباس وقت تك قبول بوتى هم جب بك جان طق من آ كرغ غرفه كرے (ليكن جب الى حالت بوجائ تو توب قبول نبين قرآن شريف كى صرح آيت حالت بوجائ تو توب قبول نبين قرآن شريف كى صرح آيت اليوبة وكيست التَّوبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيَّاتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

غَرْفٌ-کاٹنا'چلوسے پائی لینا-غَرُفُ-غرف سے چمڑاصاف کرنا-غَرَفُ-اونٹ کا بیار ہوناغرف کھا کر-تَغَوِّفُ-ہرچز ساتھ لینا-

اِنْغِرَاڤ-كنجانا-اغْتِرَاڤ-چلوچلوليزا-

غَوْق - ایک درخت ہے جس سے کپڑاصاف کرتے ہیں-غُوّ ق - بھی وہی درخت یا دوسرے درخت اوراس درخت کے ہتے -

غُرُفَةٌ - ایک چلؤ بالاخانه (اس کی جمع غرف غُرُفَاتٌ عُرُفَاتٌ عُرُفَاتٌ عُرُفَاتٌ عُرُفَاتٌ عُرُفَاتٌ عُرُفَاتٌ عِي

نَهٰی عَنِ الْغَادِ فَدِ - آنخضرت اللَّهِ فَ عُورت کو پیثانی

کے بال کتر کر برابر کرنے سے (سری نکالنے سے) منع فر مایا (بعض نے کہا غارفہ سے وہ عورت مراد ہے جومصیبت کے وقت
پیثانی کے بال کتر ڈالے) -

فَعَرَفَ بِيدَيْهِ - دونوں ہاتھ سے ایک لپ لیا - (اور حضرت ابو ہریرہؓ کی جا در میں ڈال دیا - بیاللہ تعالی کی نعمت اور برکت تھی - پانی کی طرح اس کو دونوں ہاتھوں سے لے کرڈالا) -غَسَلَ الْوَجْمَةِ مِنْ غُرْفَةٍ وَّاحِدَةٍ - ایک ہی چلو سے منہ

> غُرِ فَةٌ - چلو غَرِ فَةٌ - چلوليزا -ثَلَثٍ غُرَفٍ - تين چلودُ ل سے -بِنَلْثٍ غُرُفَاتٍ - تين چلودُ ل سے -لَهُمْ غُرَفٌ - ان کو بالا خانے ملیں گے - .

یا عَلِی تِلْكَ غُرَف بَنَاهَا الله لِآولِیانه - (حضرت امام ابد جعفرے روایت ہے کہ حضرت علی نے آخضرت سے بوچھا بہشت میں بالا خانے کیوں بنائے گئے ہیں؟ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ ) اے علی! بیدہ بالا خانے ہیں جواللہ تعالی نے اپنے اولیاء کے لیے بنائے ہیں (موتی 'یا قوت اور زمرد سے' ان کی چھتیں سونے کی ہیں جن میں چاندی کی میخیں ہیں۔ ہر بالا خانہ کے ایک ہزار دروازے سونے کے ہیں ہر دروازہ پرایک فرشت تعینات ہے)۔

لَا تَنْزِلُو االْيِسَاءَ الْغُرَفَ -عورتوں كوبالا خانوں ميں مت بھاؤ -

مِغْرَفَةٌ - کف گیر-غُوْفَةُ اُمِّ اِبْرَاهِیْمَ - مدینه میں ایک مقام ہے-غَوِیْفَه - حِسندُ مجھاڑی یا جوتی -مِغْرِیْفَه - تیز دوڑنے والاگھوڑا-غُوْقٌ - ایک گاؤں کانام ہے-

ت غَرَقٌ -ا يک باردو ہے کی مقدار ٔ دودھ لينا' ڈوب جانا -غُرُ قَدُّا يک باردودھ بينا يااور کوئی شراب -

غَرِقٌ اورغَرِیْقٌ اور غَارِقٌ- پانی میں ڈو بنے والا-اغْرَاقٌ - ڈبانا' پیالہ خوب بھرنا' کمان کو زور سے تھینچنا' تحریف یا جھومیں مبالغہ کرنا -

> تَغُوِيْقُ - كمان كوسخت كينچنا، قتل كرنا -إغْتِواقُ - بل جانامشغول ركھنا -إِسْتِغُواقُ - سب كوگير لينا، خوب ہنسا -إغُويْواقُ - آئكھول كا آنسوؤل سے بجرنا -

اَلْحَرِقُ شَهِيْدٌ وَالْغَرِقُ شَهِيْدٌ - جُوْخُصُ آگ مِن جل كرياياني مِن دُوب كرم سے دہ شہيد ہے-

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو إلَّا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْعَوِقِ - ايك زمانه اليا آئ كاكه اس وقت وبى نجات بائ كالم جودُ و بت بوئ خض كى طرح الرُّكُرُ اكر دعا كرے ( يعنى خلوص كے ساتھ مضطرا ورقے را رہوكر ) -

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ – ياالله مِن تيرى پناه مانگنا ہوں ڈوب جانے سے ( يعنی پانی میں ) اور آگ میں جل جانے ہے۔

فَلَمَّا رَاهُمُ النَّبِيُ عَلَيْكَ إِخْمَرَ وَجُهُهُ وَاغْرَوْ رَقَتُ عَيْنَاهُ - جب آخضرت نے ان کود یکھا تو آپ کا چرہ سرخ ہوگیا اور آکھوں میں آنو جرآئے -

اِنَّهُ مَاتَ عَوِقًا فِي الْحَمُو - وحتى (جس نے جناب امير حمزهٌ كوشهيد كيا تھا) شراب لي لي كرمر گيا ( يعنى كثرت شراب خوارى ہے )-

يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى آغُرَقَ آعُمَالَهُ-اتِّ گناه كَ كَه نيك عَمَلُ بِالْمَعَاصِى آغُرَقَ آعُمَالَهُ-اتِّ گناه كَ كَه نيك عَمَل دُبادية (ضائع كردية)-

لَقَدُ أَغُوقَ فِي النَّزْعِ-اسِ نے خوب مبالغہ کیا (اصل میں اغراق کمان کوخوب زور کے ساتھ کھینچنے کو کہتے ہیں- پھر ہر ایک کام میں مبالغہ کرنے کو کہنے لگے)-

وَ أَنَّا عَلَى رَجُلِمُ فَاغْتَرِ قُهَا- مِن پياده قاليكن ان سے آگے بڑھ گيا-

اِغْتِوَاقُ - لَبِي سانس لِينَا (ايك روايت مِين اعتواق عين مهمله سے ہاس كاذكراو رِگزر چكا) -

ھَلَكَ يَغُونُ وَ يَعُوٰقُ وَهُوالْغَارُوُقُ-(حضرت علیؓ نے کوفہ کی مجد کا ذکر کیاای کے کونے میں تنورسے پانی اورای مجد کو غاروق کہتے ہیں (کیونکہ حضرت نوح کے زمانہ میں غرقابی وہیں سے شروع ہوئی تھی)۔

غَادِ يَقُون - أيكمشهوردواب-

وَعُرِّفًا فَلْهِ دُبَّاءً - اورشور با بحس میں کدو پڑاتھا (مشہور روایت مرقا ہے مین شور با) -

فَتَكُوْنُ أَصُوْلُ السِّلْقِ غُرْقَةً - چقندر كى جزي پينے كے لائق ہوگئيں (ايك روايت ميں غرفة ہے يعنی چلو ميں اٹھانے كے قابل)-

اِذَا غَرِقَتْ فِيْهِ الْجَبْهَةُ - (مِن نَے بِوچِها کون سے کِچِرْ پر سجدہ کرنا درست نہیں فرمایا) جب بیشانی اس میں ڈوب جائے کَانَتَهَا غِرْقِیُ الْبَیْضِ - ان پر ایسے سفید کپڑے تھے جیسے انڈ کے سفید کا چھلکہ یا انڈ کے کسفیدی) غُرْ نُوْق - جوان خوش بدن (غرانیق اس کی جمع ہے) نِلْكَ الْغُورَ انِیْقُ الْعُلٰی - مراد بت ہیں (اصل میں غرنوق - تیا نے اللّٰکِ الْغُورَ انِیْقُ الْعُلٰی - مراد بت ہیں (اصل میں غرنوق -

پائی کاسفید پرند- بتول کواس سے تشبیهه دی)-غَرِقُ الصَّوْتِ - دُراہوا آ واز بند-

غَرْ قَدُّ - انڈے کی سفیدی اور ایک قتم کا بڑا درخت ہے جو مدینہ منورہ کے قبرستان میں بہت تھا اس لیے اسے''بقیع الغرقد'' کہتے میں -

الله الْفَوْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَوِ الْيَهُوْدِ - (سب درخت بول الشَّي الْمُوْدِ - (سب درخت بول الشَّي عَلَى الله عَلَ

مجمع البحارييں ہے كہ بيا يك كانٹوں دار درخت ہے جو بيت المقدس كےشہروں ميںمشہور ہے وہيں دجال قبل كيا جائےگا -غَرَلُّ – ختنہ نہ ہونا –

أغُولُ -جس كاختندنه موامو-

غَوْلاً ءُ- وه عورت جس كا خلنه نه بوا بو (اس كى جمع غُول --)

۔ عُولُا ﷺ-سرذکر کا پوست جوختنہ میں کا ٹا جاتا ہے اس کی جمع فُولٌ ہے۔

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ حُفَاةً عُرَاةً عُرْلاً - قيامت كدن لوگ نظ بدن پاؤل بلاختنه حشر كئے جائيں گ (كيونكه قيامت ميں تمام اعضاء جسم كا اعادہ ہوگا - تو جو كھال ختنه ميں كائ دُالى گئوه بھى لوٹائى جائے گى) -

آن آخیل علیه عُلاها رکب الْعَبْلَ علی عُرْلَتِهِ
احَبُ اللَّى مِنْ اَنْ اَحْمِلَكَ عَلیه -اگریس ایک چھوکر کوجو
احَبُ اللَّی مِنْ اَنْ اَحْمِلَكَ عَلیه -اگریس ایک چھوکر کوجو
گھوڑے پر بغیر ختند ہونے کے زمانہ سے سواری کر رہا ہواس پر
سوار کردوں تو وہ جھےکو تیرے سوار کرنے سے اچھامعلوم ہوتا ہےگان یَشُورُ دُنَفُسَهٔ عَلَی غُرِلَتِهِ -طلحہ اس زمانہ سے جب
ان کا ختنہ بھی نہ ہوا تھا دوڑ دھوپ کرکے اپنے تیس ہلکا بناتے
تھے-

اَحَبُّ صِبْيَانِنَا إِلَيْنَا الطَّوِيْلُ الْغُوْلَةِ- بَم كُوا بِي بَحِول يس بهت پندوه بچه بوتا جس كاسر ذكر لها بوتا (ليمني حثفه بزا بوتا كيونكه وه يوري خلقت كاب)-

وَهِ مِا غُوم مِا غَوَاهَةً يا مَغُورًه - تاوان دُندُ قرضُ ديت اور غَوه بِا غُوه ما غَوَاهمةً يا مَغُورًه - تاوان دُندُ قرضُ ديت اور نقصان ہونا -

> تَغْدِيهُم اور إغْرَاهُ-ضامن كرنا ومدوار كرنا-إغْرَاهُ مفتون مونا-

تَغَوَّهُ ﴿ خُواهُ كُواهِ صَامَن بننا 'مواخذه دار ہونا – اغْتِرَاهُ – تاوان قبول كرنا –

غَرَاهٌ -عشق اورمحبت دیواگی دائی شر بلاکت عذاب اوروه محبت جودل کوتکلیف پہنچائے-

غَرَامَةٌ - مشقت صرر تاوان وند جوروي من رضامندي

ہے دیا جائے بعنی جرمانہ-

غَوِیم - قرض خواہ اور قرض دار دونوں کو کہتے ہیں-اکر عید م غار ہ - جو مخص ضامن ہو وہ تاوان دے گا (جس بات کی ضانت کی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا)-

اکرِ هُنُ لِمَنُ رَهُنَهُ لَهُ غُنْهُهُ وَعَلَيْهِ غُرْهُهُ - گروی کی چیز را بن ( یعنی گروی ر کھنے والے ) کی بوگی و بی اس کا مالک سمجھا جائے گاتو و بی اس کی منفعت لے گا اور و بی اس کا تاوان د بے گا - ( یعنی زر ر بن اس کو ادا کرنا پڑے گایا اگر وہ کوئی جنایت کر بے تو را بن بی کو دیت دینا ہوگی ) -

مترجم کہتا ہے اس حدیث سے بید نکلتا ہے کہ شے مرہون مرتبن کے پاس بطورامانت کے ہے اور جب را بمن زر ربمن ادا کر دینا کر ہے تو مرتبن کو اس کا جھوڑ دینا اور را بمن کے حوالے کر دینا لازم بوگا اور مرتبن شے مرہونہ سے کوئی منفعت نہیں اٹھا سکتا مگروہ دوسری حدیث سے مرتبن جانور مرہونہ کی خوراک کے بدلے اس کا دودھ لے سکتا ہے۔ اور بعض نے اس پر بیہ قیاس کیا ہے کہ مرتبن مکان مرہونہ میں ہے وض اس کی صفائی اور روشنی اور مرمت و غیرہ کے سکونت کرسکتا ہے۔ والتداعلم۔

لَا تَبِحِلُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِذِي عُرُم مَّ مُفْظِع - سوال ال مُحْض کودرست ہے جس کو مجبرادین والی احتیاج ہو ( مین سخت مجبوری کی حالت میں جب سوال کے بغیر چارہ نہ ہو-) (اس حدیث میں آگے ہیہے:

اَوْلِلِدِی دَم مُّوْجِع - یا جس نے قاتل کی طرف سے دیت کاباراٹھایا ہواگر دیت ادانہ ہوتو وہ لل کیا جاتا ہے جس سے اس کو سخت در د پہنچتا ہے ) -

فَمَنُ خَوَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَوَامَةُ مِنْلَيْهِ - (باغ میں گرا ہوا میوہ کھا لینا درست ہے) لین اگر کوئی باندھ کر لے جائے تو وہ دوگنا ڈنڈ دے (بعض نے کہا بی حکم منسوخ ہے کیونکہ ڈنڈ برابر واجب ہوتا ہے نہ کہ زیادہ بعض نے کہا تھدیدًا وتغویوًا بی حکم دیا کہ لوگ ایسا کرنے سے بازر ہیں - اس صدیث سے تعزیر بالمال کا جواز لگانا ہے اور حنفیہ نے اس کا انکار کیا ہے۔

## لكَاسًا لَهُ إِنَّا إِنَّ الْ إِنَّ الْ إِنَّ الَّ إِنَّ الَّ إِنَّ الَّ إِنَّ الَّ إِنَّ الَّ إِنَّ اللَّهُ ال

فی صَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُوْمَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا-اگر مجولا به کااون کوئی بکڑلے چھٹالے تو وہ برابر کا ڈنڈ دے اور اتنا ہی اور (یعنی وہ اونٹ بھی دے اور ایک اور اونٹ ویبا ہی جرمانہ میں اگر ہلاک ہو گیا ہوتو دونی قیت دے) (اس حدیث سے بھی جرمانہ مالی کا جواز لکلا)۔

آعُو ذُبِكَ مِنَ الْمَاثِمَ وَالْمَغُومِ - مِن تيرى پناه مِن آتا ہوں گناه سے اور قرض دارى سے (نہايہ مِن ہے كہ مرادوه قرض دارى ہے جو مروه كامول مِن روپيزچ كرنے سے عائد ہويا جس كے اداكرنے سے عاجز ہوليكن ايبا قرض لينا جس كواداكر سكتا ہوئع نہيں ہے۔)

مترجم کہتا ہے نیک کاموں کے لیے جیسے غریبوں کو کھلانے یا ان کو کپڑ ا پہنانے کے لیے بھی قرض لینا درست ہے مگر بہتر ہے ہے کہ اتنا ہی قرض لے جس کوادا کرنے کا مقدور ہو اوراس پر بھی اگرادا کرنے کی نیت ہوتو اللہ تعالی اس کا قرض ادا کرادےگا۔ والز کو ق مُغْرَمًا - لوگ زکوۃ کو ایک تادان سمجھیں گے والخوشی کے ساتھ دیں گے جیسے ڈیڈ دیتے ہیں) -

ضَرَبَهُمُ اللهُ بِذُلِّ مُغْرَم - الله تعالى ان كو داكى ذلت نصيب كرك كا (لينى لازى ذلت جربهى دورنه بوكى) -فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ غُرَّامِهِ فِي التَّقَاضِيْ - بعض قرض

إِنَّا لَمُغُورَ مُوْنَى - ہم تُولِے میں پڑھے (ساراخرچہ تاوان ہو گیا)-

خواہوں نے ان پرسخت تقاضا کیا-

آلُمُغَادِ مُوْنَ مِنْ آهُلِ الزَّكُوةِ - قرض دارلوگ (جوادائی كى جائداد ندر كھتے ہوں) ذكوة كامصرف ہيں (يعنی ذكوة كاروپيہ قرض داروں كو دينا درست ہے جنہوں نے نيك كاموں ميں يا اپنے اہل وعيال كى پرورش ميں بغيراسراف اورفضول خرجی اپنے او يرقر ضه كرليا ہو) -

اللهُمَّ اَنْتَ تَكُشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَاثَمَ- يا الله تو بى تو بى الله تو بى الله

وَ الْفُصِ عَنْ مُنْفُومِناً - جُوہم میں قرض دار ہے اس کا قرضہ ادا کراد ہے-

غُورْمُونْ ۗ - ذکریاموٹاذ کراٹکا ہوا -غَوْ نَقَةٌ - سورج کی شعاع ہے آئکھ میں ڈورہ پڑ جانا -

مُرْنُونْ - ایک آنی پرنده سیاه یا سفیدرنگ - (غَرَ انِیْقُ اس کی جن عُرِنُونْ - ایک آنی پرنده سیاه یا سفیدرنگ - (غَرَ انِیْقُ اس کی جن

غُوانِقْ - جوان سفيدرنگ خوبصورت -

تِلْكَ الْغَوَّانِیْقُ الْعُلٰی-یهاوینچاوینچ بت (چونکه شرک بتوں کوسفارثی اوراللہ سے نز دیک کرنے والاسیجھتے اس لیے ان کو پرندوں سے تشدیبہ دی جوآ سان پر بلند ہوتے ہیں )-

. كَانِّنْ اَنْظُرُ إِلَى غُرْنُوْقِ مِّنْ قُرِيْشَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ- گويا مِن ايك خوبروجوان كوفريش كدر كيمر بابول جوايخ خون مِن لوث ربائي-

لَمَّا أَتِي بِجَنَازَتِهِ الْوَادِى اَقْبَلَ طَائِرٌ غُرُنُوفٌ اَبْيَضُ كَانَّهُ قَبْطِيَّةٌ حَتَّى دَخَلَ فِى نَعْشِه - جبعبدالله بنعبالله جنازه ميدان ميں لايا گيا توايک خوبصورت پرنده آيا گوياوه ايک قبط كاكبر اب وه ان كی نعش كاندر گفس گيا (راوى نے كہا ميں اس كو تا كما رہا تو دنن تك وه باہر نه نكلا (شايد كوئى فرشتہ ہوگا برندے كي صورت ميں) -

غُرَنْ - سوكھ جانا - ايك پرندہ ہے يا عقاب (اس كى جمع آغُواَنْ ہے)-

غَوِنٌ -ضعيف-

غِوْیَنْ - وہ کیچڑ جوسیلاب بہا کرلاتا ہے پھروہ زمین پررہ جاتی ہے تر ہویا خشک اور پھین کوبھی کہتے ہیں-

، غُوران - ایک وادی ہے حدیبیہ کے نز دیک وہاں آنخضرت علقہ اترے تھے-

غُوَابِ-ایک پہاڑ ہے دینہ میں شام کے داستے پر-غَوْوَ - چپک جانا سریش یا گوند سے چپکانا "تعجب کرنا -غَوِّ الورغَوَاء - شیفتہ ہونا 'ٹھنڈ اہونا 'غصہ کرنا -تغُوِیَة - سریش یا گوند سے چپکانا -غُوِیَ بِهِ - اس پر فریفتہ ہوگیا -غُوِ اعْ - جس سے کوئی چیز چپکائی جائے -غُو ائی منظر جیسے غُونگی ہے -

غَوُّولِي - دشني پر برانتيخته کرنا -

لَاتَذُبَخُهَا وَهِي صَغِيْرَةٌ لَمْ يَصْلُبُ لَحُمُهَا فَيَلْصَقُ بَغُضُهَا بِبَعْضِ كَالْغِرَاءِ-اس كوم بيس مت كاث جب اس كا گوشت تخت نه موامو بلك سريش كى طرح چپك كرده جائ-لَبُّذُتُ رَأْسِي بِغِسُلِ أَوْغِرَاءٍ- بيس نے اپنے سرك بال كىلى ياغراسے جمالتے-

فَرِّعُوْا إِنْ شِنْتُمْ وَلَكِنْ لَا تَذْبَعُوهُ عَرَاةً حَتَّى يَكُبُو وَ الله عَلَى الله الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الل

فَكَانَّمَا يَغُرَى فِي صَدْرِي - كويا مير ، سينے سے چپک رہائے-

رہاہے-اِخْرَاءٌ- برا پیختہ کرنا' آیادہ کرنا'غالب کرنا-لا عُوْوَ اِلَّا اَکْلَهٔ بِهَمْطَةٍ- پِحَرْجِبْ نہیں مُرْظلم وزور سے باعث تعجب ہے-

فَلَمَّا رَاوُهُ اَعْزَوْابِی تِلْكَ السَّاعَةَ- جب انہوں نے آخرت تقاضا كرنے گائے الشاعة مناا - آخر ضدكا - غربيان حفرت على مدفون ميں - عربيان حضرت على مدفون ميں -

# باب الغين مع الزاي

غُزُرٌ - این ارده این او دوده کابهت ہوتا - تغُزِرٌ - یانی یا دوده کابهت ہوتا - تغُرِیرٌ - ایک بار دودھ دوہنا اور دوبار کے درمیان ناغہ کر بینا -

مُغَاذَرَةٌ - کوئی چیز دینااس لیے کداس کے بدلےاس سے زیادہ ملے گی-

إغزار - جانورون كادوده زياده مونا-

اِسْتِغُزَارٌ - بمعنی مغازرة ہے-

مَنْ مَّنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنِ بَكِيْنَةً كَانَتْ أَوْ غَزِيْرَةً - جَوِّحْصَ دودها الله ويابهت دودهوالا-

آغُزَرَ الْقَوْمُ - ان کے جانوروں کا دودھ بہت ہے۔ هَلْ يَنْبُتُ لَكُمُ الْعَدُوُّ حَلْبَ شَاةٍ قَالُوْ نَعَمْ وَاَرْبَعِ شِياةٍ غُزْرٍ - كيا دشمن تبهارے سامنے آئی دير هُرتا ہے جتنی دير ميں ایک بگری کا دودھ دو ہاجاتا ہے۔ انہوں نے عرض کيا جی ہاں بلکہ بہت دودھ والی بگر يوں کے دودھ دو ہے تک۔

(اُنُعُزُرُ جَعْ ہے غَزِیْرَ اُ کی لیعن بہت دودھ والی اور مشہور روایت غُزُرٍ ہے جو جُمع ہے غَزُوزٌ کی جس کا ذکر اوپر گزر حکا-)

الْجَانِبُ الْمُسْتَغْنِ رُيُنَابُ مِنْ هِيتِهِ - جُوْخُص كُولَى تَحْدَ بَصِحِ السَّحُض كُولَى تَحْدَ بَصِحِ السَعْرَض سے كداس كوزيادہ طع كا اس كة تخد كا بدل ديا جائے (اور زيادہ ديا جائے كيونكہ دہ غريب آ دمى ہے اس كے ساتھ احسان كرنا اچھاہے)-

کان یکفرر بالعلم غزرا - حضرت علی علم کے دریا تھے (تمام علوم کے دریا تھے (تمام علوم کے چشم آپ میں سے تکل کر بہتے رہتے ) - فَالْتُهَا تَحِیْنُی کَاغْزَرِ مَا گانتُ - وہ زخم اس حالت میں آئے گاجب دنیا میں سے خوب خون نکل رہا تھا -

اَلْاِ ماَمُ كَالْمَدُنِ الْغَزِيْرَةِ - امام اس چشمه كى طرح ہے جو بہت پانى والا ہو (ایسے چشمے سے لوگ سیراب ہوتے ہیں اس طرح امام كے علوم اور معارف سے سب فيضياب ہوتے ہیں )-غَرُّ - چھونا -

غَزَزْ - خاص کرنا 'نظر بدیے بیخے کے لیے اون اٹکانا - غُوْ - خاص کرنا 'نظر بدیے بیخے کے لیے اون اٹکانا - غُوْ - گئی اُڈ اُڈ - کا نئے سخت ہونا 'بو جھ دشوار ہونا - مُغَازَّةُ - جلدی کرنا 'مقابلہ کے لیے آنا - تَغَازُزُ - جنگ کرنا - اِغْتِذَازُ - جنگ کرنا -

اعترا (- حاس رنا-عَزَة - ایک شهر کا نام ہے فلطین میں وہاں امام شافع پیدا۔ ہوئے تھے اور ہاشم بن عبد مناف نے وہاں وفات پائی شی-اِنَّ الْمَلَكَیْنِ یَجْلِسَانِ عَلٰی نَاجِذَیِ الرَّجُلِ یَكُتُبَانِ خَدْرَهُ وَشَرَّهُ یَسْتَمِدً انِ مِنْ غُزَیْدِ - دو فرشت (کرام کاتین) آدمی کے دونوں دانت پر بیٹے ہیں اور بری اور اچھی

# الكالمان الاستان المان ا

سب باتیں اس کی لکھتے جاتے ہیں اس کے دونوں کلیھڑوں سے
سیا بی لیتے جاتے ہیں (گویاوہ ان کی دواتیں ہیں)مشر بَهَاً مِّنْ مَّاءِ الْغُوزَيْزِ -غزيز کے پانی سے ایک گھونٹ غُزُيْز - بيا يک چشمہ ہے بمامہ کے قريب غُزُغُزْ - اور غُزْغُزَہ - کھمڑا غُزْلُ - کا تنا -

غَزَلُ -عورتوں سے بات چیت کرنا -

مُعَازَلَةٌ -عورتول سے بات چیت کرنا' ان کی خواہش کرنا کے ہونا-

إغْزَالْ - جِرند كِمرانا -

تَغَوُّلُ - تكلف سے مغازلت كرنا -

تَغَازُلْ - باہم غزلول سے بات چیت کرنا عاش ہونا -اَغُزَلَتِ الظَّائِيةُ - ہرن بچدوالی ہوئی -

اَغُوزُلُ - وہ بخار جو بار بار آئے بڑا غزل پڑھنے والا-عورتوں سے بات چیت کرنے والا-

عَلَيْكُمْ تَكذَا وَكَذَا وَرُبُعُ الْمِغْزَلِ-ابِيهِورَمْ بِرلازم موگااور جوتمهاري ورتيس كاتيس اس كاچوتها كى حصد ديناموگا-

مِغُزَلُ - جِنه كاستَ كا آله-

مَغُزَلُ-كاتِے كامقام

مُغْزَلُ -جس میں کات کرسوت رکھیں-

قَالَ لِلْفَزَّ الِيْنَ سُنتِكُمْ بَيْنَكُمْ رِبْحًا- سوت كات والول سے كہاتم اپن دستور كے موافق خريد و فروخت كر سكتے ہو افع لے سكتے ہو-

قَوْمٌ فِيهِمِ الْغَزَلُ-انسارايكاوگ بين جوعورتوں سے بات چيت كرتے بين ان پر فريفة رہتے ہيں-

غَزَلْ - شعراء کی اصلاح میں ان چند شعروں کو بھی کہتے ہیں جن کا قافیہ اور رویف ایک ہو- کم سے کم پانچ یا سات شعرا یک غزل میں ہوتے ہیں-

يَحْيَ ابْنُ حَكَّمَ الْغَزَّال - يَجِيٰ عَمَم كا بِيَّاغُزل كَهَ والا -غَزَالُ اور غَزَالُه- برن كا بِحِدجو جاليس دن كا بو-إمّام مُحَمَّد غَزَ الِيْ -منسوب بين غزاله كي طرف جواكِ

موضع کا نام ہے۔ ان کا نام محمد بن محمد ہے علوم عقلیہ وفلفہ کے برے ماہر سے اس طرح اصول فقد اور فقہ کلام اور تصوف کے محمر علم حدیث میں ان کی بینا عت حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ مرتے وقت انھوں نے سب علوم سے منہ موڑ کر حدیث شریف کی طرف توجہ کی۔

عَلِّمُوْ هُنَّ الْمِعْزَلَ -عورتون کوچرند کا تناسکھاؤ-( کیونکہ میہ بہت عمدہ اور کارآ مصنعت ہے)-

غَزُ الله - هبیب خارجی کی عورت جو حجاج سے ایک سال تک ی -

اَفَامَتُ عَزَالَةُ سُوقَ الضِّرَابِ لِآهُلِ الْعِرَاقَيْنِ حَوْلًا قَمِيْطًا-غِرَالهِنَ دونوں عراق دالوں (كوفه اور بھره) كے لئے مار پيٺ كابازار پورے سال بحرتک قائم رکھا-عَزُوّ – ارادہ كرنا طلب كرنا تصد كرنا لاائى كے لئے جانا يالوث كے لئے (جيسے غَزَاوَ قَاور غَزَواَنْ ہے)-اِغْزَاءٌ – لِرَائى كے لئے تياركرنا آيادہ كرنا-اَغْزَتِ الْمَرْأَةُ – عورت كے خاوند نے جہادكيا-تَغْزَتِ الْمَرْأَةُ عورت كے خاوند نے جہادكيا-تَغْزَيَةٌ – لِرَائى كے لئے ابھارنا-

> اِغْتِزَ اَءٌ-خواہش کرنا'ارادہ کرنا' خاص ہونا-تَغَاذِی - آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنا-مُغْزَی الْگلام - حن کا مطلب اور مقصود-

نَاقَاةُ مُّغْذِيَةٌ - وَه اوْمَنْى جس كِهل پرايك سال كى مدت گزرى ہو-

لَا تُغُونَى قُرُيْشْ بَعْدَهَا - (آ تخضرت نے فتح مکہ کے دن فرمایا) اب اس کے بعد قریش پر کوئی جہاد نہ ہوگا - ( کیونکہ قریش قیامت تک مسلمان رہیں گے پھر کا فرنہ ہوں گے کہ ان پر جہاد کیا جائے - اس کی نظیر دوسری حدیث ہے لا یُفْتُلُ قُرَشِیْ صَبْراً بعد کھر کوئی شخص قریش کا پکڑ کے آئی نہ کیا جائے گا (جس کو اگریزی میں کولڈ بلڈ کہتے ہیں) یعنی وہ اسلام سے مرتد نہ ہوگا تو اس کو جراقل نہ کریں گے جنگ میں قبل کرنا اور بات ہے) -

لَا ثُغُولًا ى هٰذِهِ بَعْدَ الْيُوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ – ابْكه

رِآج کون کے بعد قیامت تک جہادنہ کیا جائے گا۔ (کیونکہ کہ والے مسلمان رہیں گے اور مسلمانوں پر جہادئیں ہوسکتا)۔
کُلُّ غَاذِیَةٍ غَزَتْ - جو جہاد کرنے والی کلڑی جہاد کرے۔
مَامِنْ غَاذِیةٍ تُخفَصُ وَتُصَابُ اِلَّا تَمَّ آجُوهُ - جو جہاد
کرنے والی کلڑی مال غیمت سے ہلی رہی (اس کولوٹ کا مال نہ
ملے) اور اس کو صدمہ پنچے (زخی یا قبل ہو) تو اس کا تو اب پورا ہوگیا (اس کو جہاد کا پورا اجرائے گا)۔

گانَ إِذَا اسْتَقْبَلَ مَغُزَّى- آپ جب جہاد كے مقام كا رخ كرتے (ادهررواند بونا جائے)-

لا یزال اَحَدُهُمْ کاسِراً وَ سَادَةً عِنْدَ مُغْزِیةٍ-تم میں سے کوئی اس عورت کے پاس جا کر تکیدگا تا ہے (اس سے باتیں کرتا ہے اس پر مائل ہوتا ہے) جس کا خاوند جہاد کے لئے گیا ہوا

گان اِذَا غَزَابِنَا لَمْ يَكُنْ يَغُزُبِنَا - آپ جب مارے ساتھ جہاد نہ کرتے اخرتک ایک روایت میں یُغُزِیْنَا ہے لین ہم کو برا تیخت نہ کرتے - ایک روایت میں یُغُذِیْنَا ہے لین ہم کو برا تیخت نہ کرتے - ایک روایت میں یُغُذُبِنَا ہے لین می کوہم کوئیں لے جاتے -

فَكَانَ عُفْماً نُ يُعَاذِى اَهُلَ الشَّامِ مَعَ اَهُلِ الْعِرَاقِ فِى الْمِيْنِيَّةَ وَاذَرُ بِيْجَانَ - حفرت عثان شام او رحراق دونوں جگہ کے لوگوں کو آرمینی اور آذر پیجان میں لڑنے کے لئے روانہ کرتے -

> كَانَ فِي مَغْزَى لَهُ-وه جهادكاكيسفريس تق-اَلاَ تَغْزُونُ -كياتم جهادنيس كرت-

غَزَاتِسْعَ عَشَرَةً غَزُوةً - آنخفرت نے انیس جہاد کئے (مین جن میں بذات خاص تشریف رکھتے تھے درندآ پ کے کل غز دات ستائیس ہیں ادر سرایا (یعنی لشکر کی کلڑیاں جوآ پ نے روانہ فرمائیں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تشریف نہیں لے کئے تھے چھپن ہیں انیس جہادوں میں آ پ نے جنگ کی 'بعض نے کہا آٹھ میں' وہ کہتے ہیں کہ مکہ بغیر جنگ کے جنگ کی 'بعض نے کہا آٹھ میں' وہ کہتے ہیں کہ مکہ بغیر جنگ کے فتح ہوگیا) -

وَاغْزُهُمْ نَغْزُكَ - توان يرجهادكر بهم تيرى مددكري ك-

یغُوُّو و بَحْبِشْ انْگُغْبَةً - ( آخرز مانه میں ) ایک لشکر کا فروں کا کمه پر حمله کرے گا لینی حبش کا لشکر جس کا سردار ایک چھوٹی پنڈلیوں والاحبثی ہوگا - وہ کعبہ کوگر اکر بالکل مسار کردے گا اینٹ سے اینٹ بحادے گا) -

آلان نَغْزُو هُمْ وَلاَ يَغْزُونَا -اب سے ہم لوگ ان مکہ کے کا فروں پر حملہ کریں گے۔ (یہ آپ گافروں پر حملہ کریں گے۔ (یہ آپ گیے جنگ خندق کے بعد فرمایا 'ایبا ہی ہوا ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کی قوت ٹوٹ گئی پھراس نے کوئی حملہ نہیں کیا 'مسلمانوں نے ہی حملہ کرکے مکہ فتح کرایا)۔

مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغُوولَمْ يُحَدِّفْ نَفْسَهُ - جُوْفَ مركيااور اس نے جہادہیں كيانہ جہادى نيتى كى - (وه منافق مركيا - مرادوه فقص ہے جس نے آنخضرت كے زبانہ ميں ايبا كيا - يوعبداللہ بن مبادك نے كہا - بعض نے برزبانہ كے مسلمانوں كے ليے عام ركھا ہے كيونكہ جہاداسلام كاا كي ركن ہے اوراس سے كريز كرنے والامنافق كي طرح ہے - كذا في مجمع الحار)

### باب الغين مع السين

غَسَّ - داخل ہونا 'گزرجانا' عیب کرنا' غوطہ دینا' بلی کوجھڑ کنا -غُسَّ الْبَعِیْرُ - اونٹ کوغساس کی بیاری ہوگئی (وہ اونٹ کی ایک بیاری ہے ) -

## الكالمالة الا ال المال ا

غَسَّان - ایک مشہور قبیلہ ہے یمن میں-غَسَّانِیَة - ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا جو کہتا ہے ایمان صرف اللّہ ورسول کی معرفت کا نام ہے غسان کوفی اس کا پیشوا تھا-غَسِیْسٌ - جُڑی ہوئی تازہ کھجور-غَسِیْسٌ - صدق - سچائی کا کھانا -

مَنْهُ وُسُوُ سَهُ - بِحِطاوت مُجور كادرخت 'بل-غَسْغَسَةٌ - بلي كوژاثمًا -

غَسَفٌ - تاريكى ظلمت-

أغُسفَ الْقَوْمُ -لوك تاريكي مين بوك-

غَسْقٌ مِا غَسَقٌ مِا غَسَقاَنٌ - سخت تاريك ہونا' آ كھے آنسو بہنا' زخم سے زرد پانی نكلنا (جیسے غُسُوُقٌ ہے) دودھ یا پانی كا بہنا-

غَسَقُ اللَّيْلِ -رات كى تاريكى-

لَوْ أَنَّ دَلُوًا مِنْ غَسَّاقِ يُهُرَاقُ فِي اللَّهُ نِيَا لَآنَتَنَ اَهُلَ اللَّهُ نَيَا لَآنَتَنَ اَهُلَ اللَّهُ نَيَا - الرَّغْسَاقَ كا (جو دوزُخيوں كا بلاوا ہے) ايك وُول دنيا ميں بها دیا جائے توساری دنیا والوں كوبد بوداركرد ہے-

غَسَقَ عَيْنُهُ - اس كَى آكھ بہنے گئى -غَسَقَ الْجُرْحُ - زخم سے زرد پانی بہنے لگا -فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ بَعْدَ مَا أغْسَقَ - آتخضرت عَلِيْكُ رات كا ندهر ہونے كے بعد تشريف لائے -

اِنَّهُ اَمَو عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةً وَهُمَا فِي الْغَادِ أَنُ يُّرَوِّحَ عَلَيْهِمَا غَنَمَهُ مُغْسِقًا - حضرت الوبرصدينُ في عامر بن فبيره كو (جوان كاغلام تها) يرتهم ديا جب وه اوراً تخضرت دونول غار توريس چهيه موت تقد كه شام كوجب اندهيرا هوجائ اس وقت اپنى بكريال كرغار برآئ -

لَا تُفْطِرُوا حَتْى يُغْسِقَ اللَّيْلُ عَلَى الظِّرَابِ- اسَ وقت تك روزه مت كھولو جب تك رات كا اندهرا چھوٹے چھوٹے پہاڑوں كوڑھانپ ندلے-

گانَ يَقُولُ لِمُؤَدِّنِهُ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ اَغْسِقُ اَغْسِقُ- وه ايخ موذن سے ابر كے دن كتے اندھرا ہونے دے اندھرا ہونے دے اندھرا ہونے دے اندھرا ہوكر مونے دے اندھرا ہوكر مون كاندھرا ہوكر غروب كايفين ہوجاتا)-

غُسَقُ الْکُلِ اِنْتِصَافُهُ - امام ثمر باقرٌ نے فرمایا غسق اللیل سے مراد آ دھی رات کا وقت ہے (چونکہ اس وقت خوب اندھیرا ہوتا ہے)-

مجمع المحاريس ہے كه غساق دوز خيوں كامشروب جوسردى كى وجه سے جالا دے گا جيسے "حميم" كرى كى وجه سے بعض نے غساق كامطلب سرداور بد بودار بتاياہے )

چرصنا-غُسِلَ الْفَرَسُ - هُورُ بِ كُولِيدِنهَ آگيا-تَغْسِيلٌ - بهت جماع كرنا 'اعضاء خوب دهونا' پاك كرنا-اغُسَالٌ - نهماناه پر بهت چرُ هنا-انْغِسَالٌ - بهنا-اغْتِسَالٌ - نهانا 'ليدِنهَ نا-غُسَالُة - رهوون كا يا في يا جو كيرُ ادهو يا جائے-

## العلاما العالمان و ما كالعالم العلام العالم العالم

ہانا- وَضَعْتُ لَهُ غُسُلَهٔ مِنَ الْجَنَابَةِ-يُس نَهُ آپ كے ليے كى كى وغيره- جنابت سے نہائے كاپانى ركھا-

غُسُلٌ -اس پانی کوبھیٰ کہتے ہیں جس سے نہاتے ہیں-لَبُنَّدُ رَاْسَهٔ بِالْغِسُل -اپنے سرکے بالوں کو ظمی وغیرہ سے حال ا-

مَنْ غَسَّل الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلُ - جَوْحُض مرد كونهلا عَ وہ خود بھى خسل كر ك (شايد بيتكم استجابا ہو كيونكه كى فقيہ نے خسل ميت سے خسل واجب نہيں ركھا ہے - ميں كہتا ہوں اماميہ نے اس كو واجب ركھا ہے اور امام شافعیؒ نے كہا میں ميت كونهلا نے ك بعد خسل كرنا مستحب جانتا ہوں اور اگر حديث ضجح ہوتو مير اتول مى بوگا ) -

إذَا اسْتُغْسِلْتُم فَاغْسِلُوا - جب نظر بدلك جان مِن مَ كو عنسل کرنے کے لیے کہا جائے ( تا کہ و عنسل کا یانی اس شخص پر ڈالا جائے جس کونظرلگ گئی ہواس کا یہی علاج ہے ) توعشل کرو (انکار نہ کرو کیونکہ) اس میں ایک مسلمان کا بچاؤ ہے اور غسل كرنے والے كاكوئي نقصان نہيں عرب لوگوں ميں پہ قاعدہ تھا كہ جب کسی آ دی کونظرلگ جاتی تو وہ نظر لگانے والے کے پاس ایک بیالہ پانی کا لے کرآتا 'نظر لگانے والا اس میں ہاتھ ڈال کر کلی . گرتا - پھر کلی کا پانی ای بیاله میں ڈال دیتا پھر مندای میں دھوتا -پهربايان باته و ال كردامنا باته دهوتا پهردامنا باته و ال كربايان باتهد دهوتا بهر بايال باته وال كردابني كهني يرياني والتابير وابنا ماتھ ڈال کر باکیں کہنی پر پانی ڈالٹا پھر بایاں ماتھ ڈال کر داہئے ياؤل پر ياني ذالتا بھردامنا ہاتھ ذال كربائيں ياؤل پرياني ذالتا پر بایاں ہاتھ ڈال کردا ہے گھٹے پر پانی ڈالٹا پھر داہناہاتھ ڈال کر بائیں گھٹے پریانی ڈالٹا پھرا ہے تہد بند کے اندر کابدن دھوتا (شرم گاه را نیں وغیره ) اور پیالہ کوزیمن پر ندر کھتا ہاتھ میں لیے رہتا بھر وہ متعمل پانی پیچیے ہے ایک ہی باراں شخص پر ڈالتے جس کونظر لگی ہوتی 'اللہ کے حکم ہے وہ چنگا ہوجاتا۔

مجمع البحاريس ہے كہ جس كى نظر لگى ہوا گروہ عسل ہے انكار كرے تواس پر جركريں گے۔

شَرَابُهُ الْحَمِيْمُ وَالْغِسْلِيْنُ - دوزخى كامشروب كولتا يانى

غُسْلٌ - نہانا 'سارے بدن پر پانی بہانا -غِسْلٌ - پانی جس ہے نہائیں اور طمی کھلی وغیرہ -مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ وَابْتَكُرُ وَابْتَكُرَ - جو تفس (نماز جمعہ سے پہلے) جماع كرے يا نہلائے اور خود بھی نہائے اور نماز كے ليے جلدى جائے اور سويرے پنچ (خطبہ پالے) -

بعض نے کہا عسل کے معنی یہ ہیں کہ پہلے اعضائے وضوکو دھوئے پھرعسل کرے جمعہ کے لیے۔ بعض نے کہا دونوں کے ایک معنی ہیں اور تکرار صرف یہ طور تاکید کے ہے۔ بعض نے کہا عسل سے بیمراد ہے کہ پہلے سرکو تھلی یا مصالح یا تھلی سے دھوئے پھرعسل کرے۔

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ - جَوْحَفَّ عُسلَ جنابت كى طرح جمعہ كے دن عُسل كرے يا پنى بيوى سے جب ہو كرغسل كرے (توجمعہ كے دن اپنى عورت سے محبت كرنامتحب ہے تاكہ نگاہ نیچى رہے) -

حَتَّى تَغُتَسِلَ غُسُلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ - يبال تك كه جنابت كل طرح عسل كر في وهورت جوخوشبولگا كرم دول كل شهوت بحركائ اس كومزاك طور پرغسل كرنے كا حكم ديا كيونكه اس نے لوگول كوزناكے مقدمه پريعني آ كھے گھورنے پر برا بخيخة كيا) -

وَانْزَلَ عَلَيْكَ كِتَابًا لَآيَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَفْرَأُهُ نَائِمًا وَيَعْسِلُهُ الْمَاءُ تَفْرَأُهُ نَائِمًا وَيَعْفِلُانَ - اور اس نے تجھ پر ایک کتاب اتاری (قرآن شریف) جس کو پانی دھونیس سکتا (کیونکہ وہ صرف کاغذ پرنہیں لکھا ہے کہ پانی کے دھونے سے مث جائے بلکہ سینوں میں محفوظ ہے) تو اس کو سوتے اور جاگتے (باآسانی اور سہولت سے) برھتارےگا۔

وَاغْسِلْنِیْ بِمَاءِ النَّلْجِ وَالْبَرَدِ- جُھ کو برف اور اولے
کے پانی سے دھوئے (یعنی گناہوں سے بالکل صاف کر دے
برف اور اولے کا پانی بہت صاف اور لطیف ہوتا ہے اس لیے اس
کا ذکر کیا) بعض نے کہا مرادیہ ہے کہ مغفرت کی گئ اقسام سے
مجھ کو پاک کر جیسے ظاہری نجاست سے پاک کرنے کے لیے کئ
طرح کے پانی ہیں)۔

کے زویک نجس خفیف ہے)۔

غَسَّلْنَا صَاحِبَنَا- ہم نے اپنے ساتھی کو نہلایا (اس کو نہانے)

يَغْسِلُهُ الصَّاعُ وَيُوَضِّيهِ- ايك صاع پانى وضواور عُسل دونوں كوكافى ہوتا-

فَاتِيْهِ بِالْمَاءِ فَيغْسِلُ بِهِ - مِين بِانِي لاتا آپ اس سے آبدست کرتے (معلوم ہوا کہ صرف بانی سے استخاکرنا صرف دھیلوں سے استخاکرنے سے بہتر ہے لیکن دونوں کو استعال کرنا بالا تفاق افضل ہے)-

لا يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّانِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِعَشْرِ عَهُوتَ إِنْ مِن بِيثَاب كرك بِراس مِن كُولَ نَهْ اَكَ اللَّهُ عَلَى عَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَهُ اللَّهُ اللَّ

مَنْ تَوَكَّ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا-جَسِ نَعْسُل جنابت مِيس بال برابراليي جَلَه چُهوڙ دي جس كونهيں هندا-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يَعْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ مِنَ غُسُلِ الْمَيَّتِ-آنخفرت الْجُمُعَةِ وَمِنْ غُسُلِ الْمَيِّتِ-آنخفرت عَلَيْ جَنَابَ كَاعْسُل كرتے تقاور جعد كدن اور جب كِي لكاتے اور جب مرد كوشل دية (حالانكم آنخفرت سے يہ ثابت نبيں كم آپ نے خودكى مرد كوشل ديا ہو-تو يہال مراد يہ جوكوئى مرد كوشل ديا اس كوشل كرنے كا تحكم يہ جوكوئى مرد كوشل ديا اس كوشل كرنے كا تحكم ديا ہ

آسُلَمَ فَامَوَهُ أَنْ يَّغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ - وہ اسلام لا یا تو آسُلَمَ فَامَوَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْدٍ - وہ اسلام لا یا تو آخضرت نے اس کو پانی اور بیری کے پتوں سے شل کرنے کا اختلاف ہے کہ یفسل شہادتین سے پہلے کرے یا بعد؟ بعض نے اول کواضح کہا ہے بعض نے دوم کواور حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے اول کواضح کہا ہے بعض نے دوم کواور حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ شہادتین کے اقرار کے بعداس کوشن کرنا بہتر ہے تا کوشل کے حالت اسلام میں ہو)۔

اور دوز خیوں کا دھوؤن (پیپ کہؤ گوشت کے لوٹھڑ ہے جوان کے زخموں نے نکلیں گے ) ہوگا-

کِتابُ الْغَسْلِ - بِفَتِه غَین زیاده مشہوراور فصیح ہےاور بہضمہ غین بھی ہوسکتا ہے(مترجم کہتا ہے ہم لوگوں کواسا تذہ نے بہضمہ غین بڑھایاہے)-

مَابُ الْوُصُوءِ قَبْلَ الْفَسُلِ - يَهِ مِي بِفَقِهُ غَيْن يَا بِصَمِيعُين وَوَنُول الْمُعَلِينِ وَوَنُول الم

بَابُ عَسْلِ الْمَحِيْضِ - (اگر به فته غین ہوتو ترجمہ یوں ہوگا) ۔ موگا) ۔ مفل کا مقام دھونا (اگر بہ ضمہ غین ہوتو خود حض کا دھونا) ۔ اغْتَسِلُوْ اَیوْمَ الْجُمْعَةِ وَاغْسِلُوْ اَرُوْسَکُمْ وَانْ لَمْ اَنْحُونُو اَ جُنبًا - جمعہ کے دن عسل کرو اور اپنے سر دھوو اگرتم کو نہانے کی حاجت نہ ہو (لیعنی جنابت کی حالت میں تو سرکا دھونا اور بالوں کا کھولنا ضروری ہے گر جمعہ کے شل میں متحب ہے) ۔ قیداغتسل - انہوں نے ایک لونڈی سے صحبت کی (جوش میں سے ان کی ملک ہوگی تھی اور استبراکی حاجت نہ پڑی ہوگی ۔ کیونکہ وہ باکرہ ہوگی یا ابھی بالغ نہ ہوئی ہوگی یا ان کی رائے میں استبرا غیر وری نہ ہوگی ۔ استبرا غیر وری نہ ہوگی ۔

گانَتُ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلُوةٍ - وہ ہر نماز كے ليے عُسل كرتيں (اگر چه ہر نماز كے ليے عُسل كرتيں (اگر چه ہر نماز كے ليے متحاضہ كوشل واجب نہيں ہے) - فغسلَ عَنْ وَجُهِهِ الدَّمَ - پانی ڈال كراپ منہ سے خون دھويا (اگر زخم مجرا ہواور پانی ڈالنے سے ضرر كاڈر ہوتب پانی سے نہ دھونا ضرورى نہيں اور راكھ ڈال كرخون بند كرنا قديم معمول ہے) -

وَابْنُ الْغَسِيْلِ - عبدالله حفرت حظله كابينا جوغسيل سے (ان كوغسيل اس كيے كہتے كہوہ جنگ احديس جنابت كى حالت ميں شہيد ہوئے سے آخضرت عليہ في فرمايا فرشتے ان كوغسل دےرہے ہیں)-

فَاوْرَ أَبْتُ شَيْنًا غَسَلْتُهُ - كيا اگر ميں پچھ ديمتى تو اس كو رهوتى (يعنى منى كا دهونا پچھ ضرورى نہيں كيونكه ميں آنخضرت كے رهوتى (يعنى منى كا دهونا پچھ ضرورى نہيں كيونكه ميں آنخضرت كے كيڑے ميں اس كا نشان ديمتى تو اس كوصرف كھرچ ۋالتى امام شافعي اور اہل حديث كے نزديك منى پاك ہے اور اہل حديث كے نزديك منى پاك ہے اور اہل ابوحنيفة "

فَحْلُ غَسَلَةٌ - زاون جو ماده پر بہت پڑھے والا ہو۔
غَسَلْتُ النّبِی عَلَیْ اللّٰہِ فَلَمْ اَجِدُمِنهُ شَیْنًا - میں نے
استخضرت کو خسل دیا (آپ کے پیٹ کو ملا) لیکن اس میں سے
کچھنیں نکلا (جیسے دوسرے مردوں کے پیٹ سے فضلہ وغیرہ نکل
آتا ہے بلکہ مشک کی ہی خوشہو پھوٹی اور تمام مدینہ معظر ہوگیا - الله
تعالی نے آپ کوزندگی اور موت دونوں حال میں پاکیزہ اور معطر
اورخوشبودارر کھا) -

مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ - جو خُص نہلائے اور نہائے (جہور علاء کے زو کیے خسل جمداس خفس کے لیے جو جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہونا چاہہ مسنون ہے اور حقین اہل حدیث اور اہام احمد خبل کے زو کی واجب ہے مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا مسافر یا غلام البتہ جس کی کنیت جمعہ کی نماز میں شر کیک ہونے کی نہ ہواس کے لیے خسل مسنون نہیں ہے گووہ جمعہ کا اہل ہو - بعض نے کہا جمعہ کا عسل ہر ایک کے لیے مسنون ہے خواہ جمعہ کی نماز میں شرک ہو یا نہ ہو جسے عید کا غسل اور یے سل جمعہ کی فرطلوع ہونے کے بعد کرنا چاہے ۔ بعض نے کہا ہے کہ دات ہے بھی درست مرک ایک عید کا غسل اور یے سل جمعہ کی درست رکھا ہے کہ عید کا غسل کی کی خارت رہے ہواں لیے درست رکھا ہے کہ عید کی نماز سورے ادا کی جاتی ہے آگونسل میں در بہوتو جماعت فوت ہوجانے کا ڈر ہے ۔ اب بعض لوگوں نے جو در بہوتو جماعت فوت ہوجانے کا ڈر ہے ۔ اب بعض لوگوں نے جو در بہوتو جماعت فوت ہوجانے کا ڈر ہے ۔ اب بعض لوگوں نے جو اس کی کہا ہے کہ جمعہ اور عید کے غسل کا ثو اب اس وقت طے گا جب اس کی کوئی دلیل مجھ کوئیس ملی )۔

فَوَضَعَ ثِنَابَهُ عَلَى حَجَوٍ فَاغْتَسَلَ- حَفرت مَوى ً نَ اپن كيرُ ايك پقر پرر كه اور نگا (نهان) گا (معلوم بوا خلوت اور تنهائي ميں ننگه بوكرنها ناجائز به اگر چانگوث بائد هر نهانا اولى بے )-

مَّ عَلَى مَنْ غَسَلَهُ الْغُسُلُ وَعَلَى مَنْ حَمَلَهُ الْوُصُوءُجُوْفُ مِن كَارَهُ الْعُسُلُ وَعِلَى مَنْ حَمَلَهُ الْوُصُوءُجُوفُ مِن مِن كُوسُل دے و عُسل كرے اور جو جنازه اللهائے وه
وضوكرے (كيونكم ميت كے اللهائے ميں يو جھ كى وجہ سے بيا حمّال
موتا ہے كہ شايد باؤسرگئ ہو۔ بعض نے كہا بيتكم اس ليے ہے كہ
نماز كے ليے تيا در ہے )-

اِنَّ عَلِيًّا غَسَلَ فَاطِمَةً وَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفَنَهَا لَيْلًاحضرت على في حضرت فاطمه زبراً كونهلايا ان پرنماز پڑھى اور
دات بى كوفن كرديا (يهال تك كدآپ كا مزاداب تك دبتحقيق
معلوم نہيں كد كهال ب-كوئى كہتا ہے حضور كے مزاد كے پاس كوئى كہتا ہے تضور كے مزاد كے پاس كوئى كہتا ہے تقور كے من قبرالل بيت يس )-

مُعْتَسَلُ -نهانے كى جُكه-

یفسِلُ مَا وَصَلَ اِلَیْهِ الْفِسْلُ- اتنا مقام دهوئے جہال تک پانی پہنچ سکتاہے (لیعن جب پی زخم پر بندهی ہو)-غِسْلَةً - کھل یا مصالح یا خطمی - جس سے عورتیں سر دهوتی بیں-

إذَا غَسَلَ جَسَدَهُ إغْتِسَالَةً بِالْمَاءِ- جب النه بدن كو اس طرح دهوئ جيسے پانی دهوتا ہے تو اس كوكافی موگا-غَسِيْلٌ - دهويا موا-

### باب الغين مع الشين

غَشَّ - دھوکا دینا' دل میں تو کچھ ہو گر زبان سے کچھ ادر کہنا' خیر خواہی کے ساتھ نفیحت نہ کرنا' مصلحت کے خلاف جو بات ہواس برا بھارنا -

> تَغْشِیْشْ - بیغش کامترادف ہے-وہی معنی ہیں-اغشاش -جلدی کرنا-

اِغْتِشَاشٌ -اوراستغشاش-کسی پرفریب کا گمان کرنا' کسی کو فریمی جاننا-

غِشٌ - (به کسره غین اسم مصدر ہے) لینی کینهٔ فریب اور دغابازی کی نیت-

غَاشٌ - فرين وغاباز منافق-

غِشَاشٌ - تاريكي كاشروع اور آخري حصه-

لَقِينَهُ غِشَاشًا- میں نے اس سے جلدی میں ملاقات کی یا

غِشْمِیْرٌ - تختی اور شدت -قَاتَکَهُ اللّٰهُ لَقَدُ تَغَشْمَرَ هَا - اللّٰداس کوتباه کرے اس نے ناحی ظلم سے لے لیا -غَشْوٌ - آنا

ر غَشَيانٌ - آنا' مارنا' جماع كرنا -غَشَاوَةٌ - حِصابِ انا' وُهانپ لينا -مِشَاوَةٌ - بحركات ثلثه درغين پرده اوٺ -غَشُو ٌ اور غَشَايَةٌ - حِصالِينا -غَشُو ٌ اور خَشَايَةٌ - حِصالِينا -

غَشِیَ اللَّیْلُ - رات تاریک ہوئی (جیسے غَسَا اللَّیْلُ اس کا مصدر غسو ہے سین مہملہ سے تاریک ہونے کے معنی میں -اغسبی اللیل کے بھی وہی معنی ہیں ) -عثی اور غُشی اور غَشَیانٌ ہے ہوش ہونا -

> تَغْشِيَةٌ - وُهان لِينا (جِيمِ إغْشَاءٌ ہے) -تَغَشِّى - وُهان لِينا جماع كرنا -غِشَاءٌ - بِرده اوٹ -غِشْيَانٌ - جماع كرنا "آتا -غُشْيَةٌ - بِرده اوٹ -

فَاِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ-لوگوں نے آپ کو ڈھانپ لیا ہے (لین جوم اور اثر دہام کیا ہے)-

غَشِيةُ يَغُشَاهُ عِشْيانًا -اس كي پاس آيا-غَشّاهُ تَغُشِيةً -اس ورُهانپ ليا-غَشِي الشَّيْءَ -اس سل گيا-غَشِي الْمُرْأَةَ - عورت سے جماع كيا-غُشِي عَلَيْهِ - جب كوئى بهوش ہوجائے -اِسْتَغْشَى بِنَوْمِهِ - اپنے كيڑے ميں حجب گيا- (بيسب الفاظ احاديث ميں آئے ہيں) -

وَهُوَمُنَغَشَّ بِثُوْبِهِ - وه اپنا کپڑا اوڑھے ہوئے تھ (یعنی کپڑے سے اپنے آپ کوچھپائے ہوئے تھے ) -تُعَشِّیٰ آنَا مِلَهُ - اپنے پوروں کوچھپاتی تھی -غَشِیْتُهُمُ الرَّحْمَةُ - اللّہ تعالی کی رصت ان کوچھپالیتی ہے غَشِیْتُهُمُ الرَّحْمَةُ - اللّہ تعالی کی رصت ان کوچھپالیتی ہے غَشَشْ - تیره الونی کیا ہوا رَجُلٌ غَشْ - تو ندل بری تو ندوالا مرد مَنْ غَشَنا فَلَیْسَ مِنّا - جو خص ہم سے فریب کرے یا المونی
کرے (مثلا دودھ میں پانی المائے یا تھی میں چربی یا تیل شکر
میں آٹایا رہت وغیرہ) وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے ( یعنی
اس کا شار مسلمانوں میں نہ ہوگا یا وہ مسلمانوں کے اخلاق پرنہیں
ہے - مسلمانی کا اقتضابہ ہے کہ آ دمی سیدھا سچا ایمان دار ظاہر
باطن کیسال رہے نہ کہ نفاق اور فریب اختیار کرے) و کا تَنْمُلْ بُنْتَنَا تَغْشِیْشًا - ہارے کھر کو خیانت اور چغل
خوری سے نہیں جرتی -

سورج ڈ و ہے وقت یارات کو-

وَهُو غَاشٌ لِرَعِيته - وه اپنی رعیت کے ساتھ د فابازی کررہا ہو (مثلا بیت المال کا مال اپنے ذاتی عیش وعشرت میں اڑائے' غیر متحقوں کو دیئر مایا کی خبر نہ لئے ظالموں کاظلم ان پر سے نہ روکے' ان کے دشمن سے ان کو نہ بچائے - تو ایسا با دشاہ یا حاکم'' عاش'' ہے (خائن و د غاشعار ) -

وَاغْتَشُّوْا فِيهِ أَهُواءَ كُمْ - اپنى خوابى و لريب دينے والسمجھو-

كُمْ مِنْ مُّسْتَنْصِحِ لِلْحَدِيْثِ مُسْتَغْشِ لِلْكِتَابِ-بعض لوگ بات كرنے مِنْ تو مخلص بين ليكن تحرير مين مكار اور فريي بين-

غَشْم طلم كرنا سارے بدن پرتاركول لگانا-غَشَم - كِهِى يهى معنى بين اور رات كولكڑياں كا ثنا اور چننا ' بغيرغور وفكر كے جو ہاتھ ميں آجائے-غاشِم - ظالم اور غاصب-

غَشِيهُ - جابلُ بيوتونُ معقل-

غَشْمًا وَّظُلُمًا بِغَيْرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيْهَا-ظُمْ سے

ہ ہی کا طلم وستم' آ واز آنا' بے پرداہی سے کام کرناحق ہویا باطل کسی کام کرناحق ہویا باطل کسی کام کرناحق ہویا تنظیم موٹ کا عصرہ ہوتا۔ تنظیم موٹ وظلم کرنا عصرہ ہوتا۔

( و ھانپ لیتی ہے)۔

غَشِيهَا الْوَانْ -رنگ برنگ اس بِنمودار تقے ( یعنی کی رنگ اس بِنمایاں تھے )-

فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا-جاری مجدول میں نہآئے-فَانُ غَشِينَا مِن ذٰلِكَ شَيْءٌ- اگر اس میں سے كوئی جارى طرف قصد كرے ياہم سے ملے-

مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَ - جب تك كبيره كناه ال سي سرزدند بول-

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَ جَدَهُ فِي غَاشِيةٍ - آنخضرت سعد بن الى وقاص كے پاس گئة و ديما آفت ميں مبتلا ہيں (مرنے كةريب ہيں) - (غاشية كوئى آفت جواچھى ہو يا برى يا ناپند ہو- قيامت كوبھى اى وجہ ہے' غاشيہ' كہتے ہيں-بعض نے ترجمہ يوں كيا ہے- و يما تو وہ موت كى بيہوشيوں ميں سے ايك بيہوشى ميں ہيں-بعض نے يوں ترجمہ كيا ہے- و يما تو ان كے پاس لوگ جمع ہيں (يعنی) ان كے خادم دوست آشاوغيرہ) ايك روايت ميں فى غشية ہے يعنی غشی اور بے ہوشی ميں)-

فَقُمْتُ حَتَّى عَلَانِي الْعَشْيُ - مِين نماز مَيْن كُرْي ہوئي يہاں تك كه مجھ كو بہوتى آگئ (لين خفلت ہونے گل كيونكه اس كر آگئ اللہ تك كه مجھ كو بہوتى آگئ (لين خفلت ہونے گل كيونكه اس كر آگئ يتو صَّنَا الَّا مِنَ الْعَشْي الْمُنْقِلِ - وضواى بيہوتى سے كما ہوتى وحواس ندر سے نه خفيف بے كيا جو تحت ہو (جس میں بالكل ہوتى وحواس ندر سے نه خفیف بے بہوتى سے كيونكه اس ميں مدت سے خفلت كا احمال نہيں ہے وہ تو ايكى طرح ہے ) -

مَنْ يَغْشَ سُدَدَالسَّلُطانِ يَقُمْ وَ يَقَعُدُ - جَوْحُض بادشاه کی ڈیوڑھیوں پرآئے (بادشاہ سے ملنا چاہے) وہ کھڑا اور بیٹے (یعنی اچنے اوپر تکلیف گوارا کرے انظار میں کھڑا اور بیٹا رہے) (یدابولدرُّداء صحالی نے کہا جب وہ معاویہ کے پاس گئے اور ان سے اذن حیابا انھوں نے اذن نہ دیا) -

یُفْطِرُ لِمَنْ یَّغُشَاہُ - جَوْخُصُ ان کے پاس آتا اس کو افطار کراتے (کھانا کھلاتے) -

حَتَّى يُغَشِّى أَنَامِلَهُ -اپناپوروں کوچھیالیت -

غَشِيهَا مِنْ أَمْوِ اللَّهِ-الله نَے جلال اور عظمت نے اس کو دھانپ لیا (اس جلال کا نور سونے کے بروانوں کی طرح اس پر گرر ہاتھا)-

اِمْوَأَةٌ يَّغْشَاهَا أَصْحَابِي - وه توالي عورت ہے جس كے پاس مير كاصحاب آتے جاتے رہتے ہيں (وہاں مردول كى آيدورفت بہت ہے)-

تَحَرَّجُوْا مَنْ غَشِيهَا غِشْيَانَهُنَّ-ان سے جماع كرنے كو براسمها-

فَلَمَّا غَشَيْنَاهُ قَالَ لَا الله إلَّا الله - جب بم في برطرف الله عند الله عند الله الله (وركي وجد الله مكاكلمه يوضي الله الله (وركي وجد الله مكاكلمه يوضي لك) -

بہیں کوبہ ہورہ در اس وقت جماع کرنا سخت مصر ہے ای طرح جب بھوک بہت گلی ہو- جماع کاعمدہ وقت وہ ہے جب کھانا معدے سے اتر گیا ہو نیآ دمی بھوکا ہونیشکم سیر) -

أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ الْغَشَيَانَ - مِحْ كُو دُر ہے كہيں بيہوش نه ہو مائے-

النِعضَابُ يَذْهَبُ بِالْغَشَيَانِ - خضاب كربًا بيهوْ كورفع الربيات المنظمة المناسكة المناسك

لَا تُغْشَاهُ الْأَوْهَامُ- پروردگارتک وہم کی بھی رسائی نہیں ہوسکتی-(اس کی شان الی بلند ہے)-

غَشَیْنَا رُفُقَةً یَتَعَدَّوْنَ -ہم ان رفیقوں کے پاس گئے جوشح کا کھانا کھار ہے تھے-

### باب الغين مع الصاد

## الكاستانيان الاستانان المانان المانان

کھال سے اکھیڑ کر بال نکالنا ،ظلم کرنا ' وورکرنا۔ مُغَاصَبَةٌ - ایک دوسرے سے چھیننا-

اغْتِصَابٌ - زبردی چین لینا' زبردی جماع کرنا - (بیلفظ متعدداحادیث میں وارد ہے ) -

اِنَّهُ غَصَبَهَا نَفْسَهَا - اس نے اس عورت سے زبردی ماع کیا -

مَنْ غَصَبَ شِبْرًامِّنَ الْأَرْضِ طُوِّقَ بِسَبْعِ اَرْضِیْنَ-جو خُص ایک بالشت بحرز مین کسی کی زبردسی چین لے تو سات زمینوں کا طوق (قیامت کے دن) اس کے گلے میں پہنایا جائے گا (یعنی وہ بالشت سات زمینوں تک چلی جائے گی' کویا اس نے ساتوں زمینوں میں سے ایک بالشت چینی) -

غَصَصٌ - احِيو ہونا' علق میں کچھ اٹک جانا جس کی وجہ سے سانس برابر نہ لے سکے بھر جانا' ننگ ہونا -

غَص - كاثنا-

إغْصَاصٌ - تك كرتا-

غُصَّةٌ - حلق میں اٹکاؤ رکاوٹ اور تیبے کوبھی کہتے ہیں اس طرح رخے اورغم کو- (عرب لوگ کہتے ہیں:

غَصَصْتُ بِالْمَاءِ اَغَصُّ غَصَصًا فَإِنَّا غَاصُّ وَّغَصَّانٌ - مِحْ كُو بِإِنْى كَا الْحِيوبُوكِيا لِينَ طَق مِن اللَّ كَيا - مِن اس كوا تارينه كا -)

غُصَّ بِاطَّعَامِ - کھانااس کے طلق میں اٹک گیا (جیسے کہتے ہیں شوق لطَّعَاء - پانی سے احجوہو کیا)-

اَلْمَجْلِسُ غَاصٌ بِاَهْلِهِ- مِلَى مِين تمام لوگ بجرے ہوئے تھے (خوب جمع تھے)-

وَ آغِصَّنِیْ بِرِیْقِیْ - میراتھوک میرے گلے میں اٹکادے (یعنی اپنا ڈراورخوف مجھ کوا تناعنایت فر ما کہ تھوک پنچے نہ اتار سکوں - ڈر کے وقت آ دمی کا تھوک منہ میں رہ جاتا ہے طق کے پنچنمیں اتر سکتا) -

غَضُنْ - اپی طرف تھنج لینا - کا ٹنا 'لینا' موڑ وینا' بازر کھنا -تَغْصِیْنْ اور اِغْصَانْ - بڑے بڑے دانے ہونا' درخت کی ثاخیں بہت ہونا -

غُصْنٌ - شَاخَ زُالَى (غُصَنَةٌ أور غُصُونٌ أور أغُصَانٌ جَمْ

غُصْنَةٌ - حِيونُي باريك شاخ -

اَغْصَنْ - وہ بیل جس کی دم میں سفیدی ہو (غصن کالفظ متعدداحادیث میں وارد ہے ) -

### باب الغين مع الضاد

غَضَبٌ يامَغُضَبَةً - ناراض بونا عصر بونا-

غَضِبٌ اور غَصُوبٌ اور عَضُبٌ اور عُضُبٌ اور غَضْبَان- جو عُصه ہو (مونث غَضَبٰی اور جَع غِضَابٌ اور غَضْبًی اورغُضَابٰی ہے)-

مَغْضُونٌ عَلْيه - جَس بِعْصه كياجائ-

، مُغَاضَبَةٌ - آپَنَ مِن ایک دوسرے پرغصہ ہونا -

اغْيضَابٌ - غصر ہونا (جیسے تَغَضَّبُ ہے - محط میں ہے کہ غَضَبُ مغفوب علیہ سے لد غَضَبُ معفوب علیہ سے بدلد لینے کا قصد کرتا - اور غَیْظُ ایک حرکت نفسانی اور تغیر مزاج کا نام ہے - ای لیے اللہ تعالی کو غضب سے موصوف نہیں کرتے ) -

غُضًابٌ - آنكه كالجراياستيلاجيير -

غَضْبلي -سوانٹوں كا گله-

بَابُ الْغَضَبِ فِي الْعِظَةِ وَالتَّعْلِيْمِ - وعظ ونصيحت باتعليم مِس غصه كرنے كابيان -

فَعَضِبَتْ فَاطِمَةُ وَهَجَرَتْ ابَا بَكُو فَكُمْ تَوَلَ مُهَاجِرَتُهُ حَتْى مَاتَتْ - حضرت فاطمه غصه ہو گئیں اور حضرت ابو بکر صدیق ہے ملنا چھوڑ دیا اور برابر وفات تک ان کوچھوڑ ہے رہیں (بیغصہ بہ مقتضائے بشریت تھا اور مہاجرت ہے ترک سلام مراد نہیں ہے جو شریعت میں ناجائز ہے بلکہ ترک ملاقات اور انسباط جومجت اور الفت کی حالت میں ہوتا ہے ) -

دَخَلَ آبُو الدَّرُدَاءِ وَهُوَ مُنْغُطَبُ - ابوالدرُّداء آئ ان كو

غصەدلايا گياتھا-لَا تَغْضَبُ-غصەمت كر-

، مسبب معمر من ر فَاسْتَنَدَ اِلْيَهَا مُغْضَبًا -آب ناس يرئيك لكَانَى آب كو

غصہ دلایا گیا تھا (غصہ آپ کواس بات پر آیا ہوگا کہ انھوں نے پہلے ہی کیوں یاد نہیں دلایا یہاں تک کہ ذوالیدین کوعرض کرنا پڑا)-

كُنْفَ تَصُوْمُ فَغَضِبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

فَعَضِبَ الْمِيهُودُ وَالنَّصَارِٰى- يهوداورنسارى عمه مو كے ( كرہم نے كام تو دريتك كيا اور مزدوري كم لي) -

اِنَّمَا یَخُو مُ مِنْ غَضْبَةٍ یَغْضَبُهَا - دجال جب نَطَے گا تو غصه بی کی وجہ سے ایک بارغصه کر کے نکل کھڑا ہوگا (جب اس کے نکلنے کا دفت آئے گا-مطلب میہ ہے کہ ابن صیاد کوغصه مت دلاؤشاید و بی دجال ہُولور تیرے غصہ دلانے کی وجہ سے نکل کھڑا ہو)-

اذا غَضِبَ آحَدُ كُمْ فَلْيَتُوضَان جب كى كوتم ميں سے غصر آ جائو وضوكر والے (تاكہ پائى كى طردى غصر كى حرارت كوفروكر دے - دوسرى روايت ميں ہے كہ اللہ سے پناہ مائكے ، پین اعوذ باللہ من الشیطن الرحیم كے اگر كھڑ ابوتو بیٹے جائے بیٹا ہوتولیٹ جائے بیس سے فصر کے طبی علاج ہیں اور قلبی علاج بیٹ کہ دل میں بی تصور كرے كہ كوئى كام بغیر اللہ تعالى كے ارادہ اور تقدیر كے نیس ہوتا ، نفع نقصان سب اى كے اختیار میں ہے وہ بندہ تو قابر میں ایک آلہ ہے تو آلہ پر غصر كرنا الیا ہے جیے كوئى بندہ تو ظاہر میں ایک آلہ ہے تو آلہ پر غصر كرنا الیا ہے جیے كوئى بندہ تو قابر میں ایک آلہ ہے تو آلہ پر غصر كرنا الیا ہے جیے كوئى

لا يَقْضِى الْقَاضِى وَهُو غَضْبَانُ - حاكم ال وقت عَم نه وحد جب وه نصه مين القاضِى وَهُو غَضْبَانُ - حاكم ال وقت عَم نه وحد جب وه نصه مين او تاكه ال كاس كے فيصله مين غصر كى يا جبوك يا بياس غلطى نه ہوجائے ايسے بى سخت گرى يا سخت سردى يا جبوك يا بياس ما بيارى كى حالت ميں ) -

مَنْ لَكُمْ يَسُلُلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَكَيْهِ - جَوْحُصُ الله عسوال نهر عالله الله يعمه بوگا (اس ليے كه موال كرنا ما نكنا الرُكُر انا بندگى كى نشانى بياور يروردگاركوعا جزى اورفروتنى بيند ب دعانه

کرنے میں ایک طرح کی خودسری اور بے پروائی گلتی ہے)۔
قال فی قوله تعالٰی وَمَنْ یَّ حُلِلُ عَلَیْهِ عَضَبِی فَقَدُ
هُوی هُوَ الْمِقَابُ یَا عَمُرُو وَإِنَّهُ مَنْ زَعَمَ اَنَّ اللَّهَ قَدْزَالَ
مِنْ شَیْ ءِ اِلٰی شَیْ ءِ فَقَدُ وَصَفَهٔ صِفَةَ الْمَحُلُوفِیْنَ۔
امام ابوجعفر نے عمرو بن عبید سے اس آیت کی تغییر وَمَنْ یَیْجلِلْ
عَلَیْهِ عَضَبِی فَقَدُ هَوٰی مِن فرمایا که غضب سے یہاں عذاب
مراد ہے اور جو محص بیگان کرے کہ اللہ تعالٰی کی حالت بدل کر
دوسری ہوجاتی ہے اس نے اس میں کویا مخلوقات کی صفت مشہرائی دوسری ہوجاتی ہے اس میں کویا مخلوقات کی صفت مشہرائی دوسری ہوجاتی ہے۔
دوسری ہوجاتی ہے اس خاس میں کویا مخلوقات کی صفت مشہرائی دوسری ہوجاتی ہے۔

سَبَقَتُ رَخْمَتِی عَلْی غَضِین - میری مهربانی میرے عصب سے عصب سے آگے بڑھ گئ (لیعنی میری رحت میر سے خضب سے بہت زیادہ ہے)-

إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ الْبَحْنَةَ قَبْلَ أَنْ يَتْخُلُقَ النَّارَ اللَّي أَنْ قَالَ وَحَلَقَ النَّارَ اللَّي أَنْ قَالَ وَحَلَقَ اللَّهُ خَلَقَ الْبَحْدُقَ الْفَضْبَ - محمد باقرُّ نَ فرمايا الله تعالى نے بہشت كو (جواس كى رحمت ہے) دوزخ سے (جو اس كا خضب ہے پہلے بنايا ( جمع البحرين ميں ہے كہ رحمت اور غضب الله تعالى كى صفات جمع البحرين ميں ہے كہ رحمت اور غضب الله تعالى كى صفات ذاتيہ ميں ہے ہيں )-

الْعُضَبُ شُعْلَةٌ مِّنْ نَارِ تُلْقِيْ صَاحِبَهَا فِي النَّارِ-غضب آگ کاایک شعلہ ہے جوصا حب غضب کو آگ میں ڈال دیتا ہے ( کیونکہ غضب کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اور دوزخ میں حاتا ہے)-

۔ غَضُو ۗ - تَكُلَى كے بعد فراغت اور ارزانی میں لانا ' تجاوز كرنا' پھرنا قيد كرنا' روكنا-

غَضَرٌ - بہت مالدار ہونا 'تنگی کے بعد فراخ دست ہونا -تَغَضَّرٌ - عدول کرنا ' چھیرنا -

اُغْتُضِرَ فُلَانٌ - جوان ہٹا کثارہ کرمرگیا -

غُضَادٌ - چَني يَجِرْسبررنگ ي

غَضَارَةُ عَيْشِهَا- دنيا كى زندگى كى لذت اور فراغت (عرب لوگ كتي مين:

إِنَّهُمْ لَفِيْ غَضَّارَةٍ مِّنَ الْعَيْشِ-وه تو زندگ ك خوب

## لكاستانان الا المال الما

مزے اڑارہے ہیں)۔

غُضُرُوْ ف - چبنی کر کری ہڑی -

آغرِفُهٔ بِخَاتَمِ النَّبُوَّةِ آسْفَلَ مِنْ غُضُرُوْفِ كَتِفِهِ-میں نے آنخضرت کوآپ کی مہر نبوت سے بیچانا جو کندھے کی کرکری ہڈی کے نیچھی-

غَاضِرَه- ایک قبیلہ ہے بنی اسد کا-حسین بن عبیداللہ غطاری شیعہ فد مب کے برے محدث ہیں ان کی بہت تصانیف ہیں-ابوجعفرطوی ان کے استاد تھے-

غَضَّ - جِمَانا' نِنچِ رکھنا'توڑنا' بازر ہنا'عزت گھٹانا -تَغْضِینُضٌ -غُضِ کھانا'خوشٴیش'منعم ہونا – یہ بی

۔ غَصَّ - تازۂ تزمُ شُکوفۂ گائے کا نوزائیدہ بچہ( بچیزا) – شَبَابٌ غَصَّ - تروتازہ نوجوان –

غَضِيْضٌ - تروتازه-

غَضِيْضَةٌ - ذلت اورنقص-

گانَ اذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهُ - آنخضرت جبخش ہوتے تواپی نگاہ نیجی کر لیتے (آئکھیں نہ کھولتے تا کہاترانااور پھولنانہ ہو)-

إِذَا فَرِحَ غَضَّ بَصَرَهُ - آنخضرت جب خوش موت تو اپن نگاه جمعاليت (برخلاف دوسر الوگوں كان كو جب خوش موتى ہوتى ہوتا كىسى بھاڑ بھاڑكرد كھتے ہيں اتراتے ہيں) -حُمَادَ يَاتُ النِّسَاءِ غَصُّ الْاَطْرَافِ - الْجَهى عورتيں وہ

حُمَادَ یَاتُ النِّسَاءِ غَصُّ الْاَطُوافِ- الْکِصَ عُورتیں وہ ہیں جو (شرم وحیاہے) نگاہ نیجی رکھتی ہیں-

وَمَا سُعَادُ عَدَاةً الْبَيْنَ إِذْرَ حَلُوْا الْمَا الْطَرُفِ مَكْحُولُ الْمَا الطَّرُفِ مَكْحُولُ الْمَا الطَّرُفِ مَكْحُولُ الْمَا الطَّرُفِ مَكْحُولُ الْمَا اللَّهِ الْمَا الْمَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللْمُلْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُ

لَوْ غَضَّ النَّاسُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ النُّلُثِ - الرَّلوَّ تَهَائَى السَّلُثِ - الرَّلوَّ تَهَائَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

مَنْ سَرَّةُ أَنْ يَتُوْراً الْقُرْانَ غَصًّا كَمَا اُنْزِلَ فَلْيَسْمَعُهُ مِنْ اِبْنِ الْمِّ عَبْدِ - جَوْض قرآن كور وتازه اس طرح برا صخير جسل طرح الرّاخوش ہوتواس كوچا ہے كه ابن ام عبد (ليخى عبدالله بن معودٌ ) سے قرآن سے (ان كی قرات سن كراى طرح برالله بن معودٌ قرآن كے حافظ اور نہايت عمدہ قارى سے ان كى قرات كى قرات كى خود آخضرت كے حافظ اور نہايت عمدہ قارى مراد سورہ نباء كى قرات كى خود آخضرت كے نقريف كى - بعض نے كہا مراد سورہ نباء كى آيتيں ہيں - يعنى شروع سورہ سے فكيف اذا حينا من كل اممة بشهيد و جننا بك على هو لاء شهيدا حينا من كل اممة بشهيد و جننا بك على هو لاء شهيدا تك جو آخضرت كے عبدالله بن معودٌ سے تى تقيس - جب وہ عبدالله بن مسعودٌ سے كى تقيم - جب وہ عبدالله بن مسعودٌ مي اور فقيم تقو ليے اس آيت پر پنچ تو آپ آبديدہ ہو گے اور فر مايا بن كرو - غرض عبدالله بن مسعودٌ بيعے شريعت كے بڑے عالم اور فقيم تقو و ليے عبدالله بن معودٌ بيعت مي بوخلر سے عالم اور فقيم تقو و ليے بي قر اُت اور تجو يد ميں جي فلر سے انظر تھے ) -

هَلْ يَنْتَظِرُ آهُلُ غَضَاضَةِ الشَّبَابِ- كيا جوانى كا مزه الران والي بيانظار كررب بين-

بُوْدِیٌّ جَدِیْدٌ غَصٌّ - بیتازی نی بردی ہے- (جوایک تیم کھیور ہے)-

اِنْ تَزَوَّ جُتُ فُلانَةً حَتَّى اكُلَ الْعَضِيْصَ فَهِي طَالِقُاگر ميں اس عورت سے اس وقت تك نكاح كرول جب ميں
غضيض كھاؤل تو اس پر طلاق ہے (غضيض سے مرادشگوفہ خرما
ہے ياكوئى پھل جوشروع ميں نمودارہو)-

اِذَا انْكَشَفَ اَحَدُّكُمْ لِبَوْلِ اَوْعَيَرْهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغُضُّ بَصَرَهُ - جُبُولَى ثَمْ مِن سے بيشاب وغيره كے لئے اپناسر كھولے (برہندہو) تو ہم اللہ كے ايسا كہنے سے شيطان اپن نگاہ نبى كر ليتا ہے - (اور آ دى كسر كى طرف نہيں ديكھا) -

لَيْسَ عَلَيْكَ فِي هٰذَاالْا مُوِ غَضَاضَةٌ-اس كو ين اور ايمان مين تقص ہے-

غَضْغَضَةٌ - ثَمُ كُرِناكس چِزِيا پانی كويا كم مونا -تَغَضْغُضٌ - كم مونا -

هَنِيْنًا لَّكَ حَرَجْتَ مِنَ الدُّنْيَا بِيطْنَتِكَ لَمْ تَتَغَضَّغَضُ مِنْهَا بِشَىْءٍ-(جبعبرالرحمٰن بنعوَتٌ كا انقال بو مًا تو عمرو

## العلى المال المال المال المالك المالك

کو دور کرنے والے جس میں رہنج اور تکلیف سے شکنیں پڑگئ ہوں یاسکڑ گیا ہو-

غَضْوٌ - تاریک ہونا' ہر چیز کوتار کی کی وجہ سے چھپالیںا -غَضًّی -غھا (ایک تم کا حماؤ جس کا کوئلہ نہیں بجھتااس کی لکڑی بہت خت ہوتی ہے) کھا کر پیٹے بیار ہونا -

اغْضَاءٌ- خاموش رہنا' ظاہر ند کرنا' آ کھ بند کر لینا- پلکوں کو ملالینا' تاریک ہونا-

تَغَاضِیْ - بِخِرِیُ تَغَافُل - غَضٰی - سِواونوْل کا گلہ- نَارٌغَاضِیةٌ - خوبروثن آگ - غَضَاة - مشہور درخت ہے- لَیْلٌ مُنْفض - اندھری رات - حَمَّالَةُ الْحَطَب تَضَعُ الْعَضَاةَ عَمَّالَةُ الْحَطَب

حَمَّالُهُ الْحَطَبِ تَضَعُ الْغَضَاةَ وَهِي جَمْوةً-لَكُرْيالِ الْعَانِ وَالْى (يَعِنِ الْمَجْسِلِ الولهب كي بيوى) راسته ميس غضاة سلگا كرانگاره بهت تيز ہوتا ہے جيسے على كوئلہ بحصانہيں - ير تخضرت الله كوئلہ بحصانہيں - ير تخضرت الله كوئلہ بحصانہيں - ير تخضرت الله كوئلہ بحصانہ كوئلہ بحصانہ كانے كرائے ميں انگارے ركھتی بھی كانے كرائے الله بحالى ) -

. یُغْضِیْ حَیاءً وَیُغُطٰی مِنْ مَّهَابَتِه -شرم سے آکھیں بند کر لیتے تھے اور لوگ ان کی ہیبت اور رعب سے آکھیں بند کرتے (بیامام زین العابدین کی تعریف میں کہا گیاہے)-

### باب الغين مع الطاء

غَطْرَ سَنَّهُ -غُرور کرنا'اترانا' فخر کرنا'غصه دلانا – تَغَطُّرُسٌ - بخل اور کبراورغر در'اترانا – د ه ه د ایسی د

غِطُوِسٌ - اورغِطُوِيْسٌ- ظالمُ مَتَكَبر (اس كَى جَمْعَ غَطَادِسُ اورغَطَارِيْسُ ہے)-

لَوْ لَا التَّغَطُّوُسُ مَا غَسَلْتُ يَدِى - الرَّكِروغرور كاخيال نه وتا تومين اين باته نه دهوتا -غَطُّرَ شَيْةٌ - تاريك مونا -

غَطْرَشُةُ-تاريك بهونا-تَغَطُّوشُ-اندها بنا- بن عاص ؓ نے ان کی تعریف میں کہا) مبارک ہوتم دنیا ہے اپنا پیٹ بھر کرچل دیۓ اس کوکسی چیز ہےتم نے نہیں گھٹایا (یعنی دنیا کی ولایت یا حکومت یا خلافت میں تم نہیں بچنے کہ تہماراا جراور تواب گھٹ جاتا - بلکہ پوراا جر لے کر دنیا سے پاک اور صاف گزر گئے ) -

رَكِيَّةٌ لَا تُغَضَّغَضُ - اليا كوال جس كا پانى سينج سے ختم نه هو (اور پانى سوتوں میں سے آتا جائے)-

غَضْفٌ - تورُنا مورُنا ' لا كانا -

غَضَفٌ - كان لاكا دينا' سياه تاريك بونا' خوش عيش بونا -تَغْضِيْفٌ - لائكانا -

اغُضَاف - تاريك اورسياه موتا-

تَعَضُّفْ - ماكل بونا مر جانا سائة آنا في كهانا وافل

غَاضِفٌ - خوش اورشیری کان لٹکایا ہوا عصہ سے یا کبر ہے-

اِنَّهُ قَدِمَ خَيْبَرَ بِأَصْحَابِهِ وَهُمْ مُّسْغِبُوْنَ وَالثَّمْرَةُ مُعْفِضَةً - آخضرت النَّهُ عَلَى النِّهُ مَا مُغْضِفَةً - آخضرت النَّهُ خير مِن النِّهِ الْحَابِ لَو لَـ كَرَاّ حَا وه بَعُوكَ تَصَاور مِيوه لِنُك رِمَا تَهَا ( يَكِنْ كَ قَريب تَهَا الجَى بِالكَلَّ وَهُ بَعُولًا لَكُلُّ عَلَى الْكُلُّ عَلَى الْكُلُّ عَلَى الْكُلُّ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْكُلْكُ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْكُلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْمُعْلَى الْكُلْ عَلَى الْكُلْ عَلَى الْمُعْلَى الْمُنْ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُهُمُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللّهُ ال

اَغْضَضَتِ السَّمَاءُ - ابر برنے کے لئے آبادہ ہوا۔ غَضُفْ - کانوں کا اوپر کا حصہ لٹکنا -غَضْنُ - روکنا \* قید کرنا \* کپا بچہ جننا -تغْضِیْن وَغِصنَانْ کے بھی بہم منی ہیں -اَغْضَنْ - وہ محض جس کی آئھ کے بوست میں شکن ہوں غصہ یا کبر کی وجہ ہے -

يَّ عَمَانٌ - مُلكِ بارش رہنا-يَغَضَّنُ - اكْرُ جانا' مرجانا-غَضَنٌ - تكيف اورتعب-

مُغَضَّنْ -روٹی گئی میں تلی ہوئی -(اس زمانہ میں عرب لوگ اس کومطبخ کہتے ہیں-یعنی پراٹھایا پوری) -

وَ كَاشِفُ الْكُرْبَةِ فِي الْوَجْهِ الْعَضَنِ - اوراس مندكي تَنْ

# لكائت المال المال

غَطُو فَةٌ - زعمُ غروراور به فائده كام كرنا -

غِطُرًافٌ اور غِطُريُفٌ- سردارُ تَى كريم النفس جوانُ ظریف (اس کی جمع غطار فذہے)-

غِطْ خُفُ بُنُ عَطَاءِ- بارون رشيد كے زمانے ميں يہ خراسان کا گورنرتھا-

غِطْرِیْفیینة - روپیر(سکه) ای حاکم غطریف کے نام سے

أَصَمُّ أَهُ يَسْمَعُ غِطِريْفُ الْيَمَنِ-يَن كامرداربراجيا

غَطارِيْفُ بَهِي جُمْع غِطِرِيْف كى-به عنى باز كابچه يا كهى اور خوبصورت کوبھی کہتے ہیں۔

غَطْش - دُبودينا عُوطردينا يا دُوب جانا مندلكًا كرياني بينا-تَغُطِيسٌ - دُبونا 'غوطه دينا-

تَغَاطُسُ - تَغَافل-

غَطُوْ سٌ - شحاع' بہا در' جنگ میں مستعد اور آ کے ہوئے

مغُطيش - ماني كابردابرتن جس مين غوطه مارليس-مِغْنَطِيْسٌ يامِغُنَاطِيْسٌ - وہ پھر جولو ہے کو کھنچ ليتا ہے( اس قوت مشش كوجذب مقناطيسي كہتے ہيں . نئے فلسفہ ميں په توت ہر چیز میں ثابت ہوئی ہے اور زمین سورج عیاند اورستارے سباس كشش كى دجها إنى اين جله برقائم بين)-غَطْش - تاریک مونا' آسته چلنا بیاری یا برهای کی وجه سے (جیے غطشان ہے)-

غَطَشْ - نعیف بصارت ایس حالت میں که آنکھوں سے ياني بهتا ہو-

غَطِّشْ لَيْ شَيْنًا - ميرے لئے كوئى تجويز كروكوئى راسته

اغطاش-تاريك كرتا-تَغَطَّشْ - تاريك بهونا -تَغَاطُشُ - تغافلُ چثم يوثى -

فَلَاةٌ غَطْشَاءُ - بَعُولِ بَعْلِمانُ جِنْكُلِ جِسِ مِيْنِ راسته نه علي -

لَيْلَةٌ غَطْشَاءٌ - اندهيري رات-

أَطْفَأَ بشُعَاعِهِ ظُلْمَةَ الْعَطْشِ- اين شعاع سے تاريكى

غَطٌّ - ڈیودینا' اونٹ کاغرانا' آ واز کرنا' خرانے لینا ( یعنی سوتے میں سانس کی آواز نکالنا)-

> اغطاء - پيغط کاڄم معنی اور مترادف ہے-مُغَاطَّةٌ-اورتغاط-ايك دوسرے كوغوطه دينا-انْغطاطٌ - زُوبِ جانا -

إغْيَة طَاطٌ - دورٌ مِين آ كَيْنُل جِانا 'اونث كااوْمُنْي كوبھانا 'سلا

غَطْغَطُةٌ - جوش مارتا' غلبه كرنا-

تَغَطُّغُطُ -موج مارنا-

غَطَاطٌ -مرغ سنگ خوار جس کو "قطا" بھی کہتے ہیں-غُطاطٌ - آخررات کی ساہی پاسحر کی ساہی پاضح کی ابتداء-نَامَ حَتَىٰ سُمِعَ غَطِيْطُهُ - آخضرت لَيْكَ سوكَ يبال تك كه آب كے خرائے كى آواز سنائى دى-

فَإِذَا هُوَ مُحْمَرُ الْوَجْهِ يَغِطُّ- ناكاه ديكما توآب كامنه سرخ تھااور خرائے لے رہے تھے۔

وَإِنَّ بُوْمَتَنَا لَتَغِطُّ - مارى باعثى الل رى تَى عُن جوش ماردى

وَاللَّهِ مَا يَغِطُّ لَنَا بَعِيرٌ - خدا كُفتم ابك اونت بهي جارے ياس نه تفاجوآ واز نكالتا مو (بلبلاتا مو)-

فَأَخَذَنِي جِبُويْلُ فَعَطَّنِيْ - حضرت جريلٌ نے جھوكو پكر كر دبوع (خوب زور سے دبایا) بدوبانا اس لئے تھا کہ آ یگ کی آ ز مائش ہو وی کا ہو جھا ٹھا سکتے ہیں یانہیں۔بعض نے کہااس لئے کہ بشری خواہشات آ ب میں سے نکل جا کیں اور ملکی صفات سا جائیں۔بعض نے کہااس لئے کہ دنیاو مافیہا سے غافل ہوجائیں اور ہمەتن قرآن سننے کی طرف رجوع ہوں۔

مجمع البحارميں ہے كہاس حديث ہےان فلسفى خيال والوں كا ر دہوتا ہے جووحی کوصرف ایک انکشاف اورقلبی الہام تصور کرتے ہیں اور پیغمبر جوصورتیں دیکھتے ہیں ان کو وہم و خیال اور بے

حقیقت سبحصتے ہیں)۔

غطفان - ایک قبیلہ کا نام ہے جوقبیلہ مضر کیطن قیس عیلان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ نجد میں وادی القری اور جبال طے کے پاس رہتا تھا۔ اس کی تین بڑی شاخیں ہیں۔ اشجع عبس اور ذبیان 'اشجع کے سروار معقل بن سنان صحافی ہے۔ بنوعبس میں سے حذیفہ بن الیمان مشہور صحافی ہیں۔ پھر ذبیان کی تین بڑی شاخیں ہیں۔ مرہ 'تلبہ اور فزارہ 'ان میں سے فزارہ سب بڑی شاخیں ہیں۔ مرہ 'تلبہ اور فزارہ 'ان میں سے فزارہ سب بنوفزارہ کے پاس تھی۔ سے بڑی شاخ ہے۔ اسلام سے قبل پورے غطف ان کی سرداری بنوفزارہ کے پاس تھی۔ سے بر کی شافیارہ غطف ۔ آپ کی بلکوں کے بال لیج اور و کے بین مہملہ سے میں مہملہ سے میں مہملہ سے میں مہملہ سے میں مہملہ سے اس کا ذکر کتاب احمین میں گزر چکا ہے )۔

غَطْوٌ ياغَطُوُّ - تاريك بونا سب چيزُ ول كوژُ هانپ لينا بونا 'چهيا لينا -اغْطَادُ - اني سنا -

اغْطاءٌ- پانی بہنا-غِطاءٌ- پردہ (اس کی جُن اَغطِیکٌ ہے)-غُطْمی - بھرجانا' تاریک ہونا' کھیل جانا' چھپالینا-تَغَطِّیْ- حِیْپ جانا-

نَهٰى أَنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلوٰةِ-آبُ نِهٰ الْمَالُوٰةِ-آبُ نَهٰ الْمَالُوٰةِ الْمِالِدِ الْم مِن منه چھپانے سے منع فرمایا (مثلا ڈھاٹا بائد منے سے جیسے عربوں کی عادت تھی کہ منہ پر کپڑالپیٹ لینے تصالبتہ اگر جمائی آئے توہا تھ سے یا کپڑے سے منہ بند کرسکتا ہے )-

غَطُّوا الْإِناءَ - كَمَانِ كَ بِرَن وْهَانِ كُرركُو( كيونكه بر سال مين ايك رات بد بوائى اور وباكى بوقى ہے - جو كھلے برتن مين ساجاتى ہے - عجم كوگ خيال كرتے متے كه يه مهيند وتمبركا موتا ہے ) -

اِذَا عَطَسَ غَطَّى وَجْهَةُ بِيدِهِ وَغَضَّ صَوْتَهُآخضرت جب چيئك تواپامنه اتھ سے بندكر ليتے آواز پت
كرتے (منه كھول كرچيئكنا اور آواز دورسے نكالنا بد تہذيبى ہے
كمى ناك يامنہ سے كوئى چيز اڑا كردوسروں پر جاگرتى ہے ان كو
نفرت پيدا ہوتى ہے)-

آعُوُدُ بِكَ مِنَ الدُّنُوْبِ الَّتِي تَكْشِفُ الْفِطَاءَ - تيرى پناه ان گناموں سے جو پرده كھول ديتے ہيں (بعزت كرديتے ہيں - دوسرى روايت ميں وه گناه يوں بيان ہوئے ہيں - والپس ادا كرنے كى نيت نہ كر كے قرضہ لينا اسراف اور فضول خرچى كرنا ، بخيلى برطلق بي مبرى استى وين داروں كى تحقير) - غيلى برطلق - چيانے كا كيرا -

### باب الغين مع الفاء

عَفْوْ - جَهِ إِلِينَ وُ هَانِ لِينَ بَرَن كَاندرر كَمَر بِشِيده كُرنا - عَفْوْرَ أَور غَفْوْرَ اور غُفُورَ اور غُفُورً اور غُفْواَنَ اور غَفِيْرَ اور غَفْوْرَ اور غُفُورً اور غُفْورًا أصلاح كرنا - غُفِورَ الْمُحويْضُ - يَاركام صَ بِعرلوثَ الْمَالِينَ بَهوا) - غُفِورَ الْمُحورُحُ - زَمْم بِهو فَلَلا - غُفُورَ الْمُحُورُ - رَمْم بِهوفَ لَكلا - غَفُورٌ - كِيرُ مِن كَاندر كَمَورَ لَكُل آنا - تَعْفَوْرٌ - بَرَن كَاندر كَمودينا - اغْفُورٌ - برتن كَاندر كَمودينا - تَعْفَوْرٌ - برتن كَاندر كَمودينا - اغْفَوْرٌ - بحونشر كَلنا - اغْفَوْرٌ - بحونشر كَلنا - اغْفَوْرٌ - بحونشر كَلنا - اغْفَوْرٌ - اور غَفُورٌ - الله تعالى كنام بن يعنى است بندول غَفُورٌ - الله تعالى كنام بن يعنى است بندول غَفَارٌ - اور غَفُورٌ - الله تعالى كنام بن يعنى است بندول

عَفَّارٌ - اور غَفُورٌ - الله تعالىٰ ك نام بيں لينى اپنے بندوں ك كناه اور عيب چميانے والا بخش دينے والا -

عن الذاخرة من المنحكاء قال عُفْرانك - آخضرت كان الذاخرة من المنحكاء قال عُفْرانك - آخضرت جب بإخانه سے قارغ موكر باہر نظت تو فرمات غفر انك - لين يالله ميں تيرى بخش اور معانى چاہتا مول ( كيونكه ميں تيرى نعت كاليون فضله آسانى كے ساتھ نكل جانے كاليون شكر ادانه كرسكا أيا جب تك بإخانه ميں رہاتيرى يادنه كرسكا آخضرت مروقت الله كى جب تك بإخانه ميں رہاتيرى يادنه كرسكا آخضرت مروقت الله كى

یاد کیا کرتے'ول سے یا زبان سے صرف رفع حاجت کے وقت اس کوموقوف رکھتے' گویا یہ بھی ایک خطا ہے جس کی مغفرت آپ نے جاہی)-

غِفَارٌ غَفَر اللَّهُ لَهَا وَسَالِمٌ سَالَمَهَا اللَّهُ-غفارى توم كو الله غفارٌ غفر اللَّهُ لَهَا وَسَالِمٌ سَالَمَهَا اللَّهُ-غفارى توم كو الله خايا الله خش ديا (وه جالميت كزمانه من حاجيون كا مال جرايا كرتے تھے- جب خوش سے مسلمان ہو گئے تو اس سے توبى كا اور سالم كى قوم كوالله نے بچاديا ( تباہى اور قل سے كيوں كه مسلمان ہو گئے )

میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے ابن عباسؓ کے موافق یہ کہا ہے کہ آنخضرت علی نیوت کے بعد مکہ میں تیرہ برس تک رہے اور مدینہ میں دس برس - گویا کل تئیس برس تک آپ نبوت کے بعدز ندہ رہے-

لَمَّا حَصَبَ الْمَسْجِدَ قَالَ هُوَ اَغُفُرُلِلنَّحَامَةِحضرت عمرٌ نے جب مجد میں گئریاں بچھائیں تو فرمایا اس سے
بلنم خوب ڈھنپتا ہے(لعنی اگر کوئی شخص مجد کے صحن میں تھو کے تو
کنگریوں سے ان کوخوب ڈھانپ سکتا ہے)-

عَلَيْهِ الْمِغْفَرُ - مغيره بن شعبه كي سر پرخود تهايا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كرسر پر-

اِنَّ قَادِمًا قَدِمَ عَلَيْهِ مِنْ مَّكَةً فَقَالَ كَيْفَ تَرَكْتَ الْحَوْوَرَةَ فَقَالَ كَيْفَ تَرَكْتَ الْحَوْوَرَةَ فَقَالَ جَادَهَا الْمَطَرُ فَاغْفَرَتْ بَطْحَاؤُهَا - ايك الْحَوْمَ مَه عَلَيْهِ عِلَيْهِ الْمَعْلَ فَاعَ اللّه عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَ

گوند کی طرح غروط کے درخت سے نکلتا ہے جوشیری مگر ذرابد ہو دار ہوتا ہے )-

> غَفَرْ - عورت کی پنڈلی کے بالوں کوبھی کہتے ہیں۔ غَفِیْرَ ہُ - کان کے بالوں کو کہتے ہیں-

قَالَتُ لَهُ سَوْدَةُ أَكُلْتَ مَعَافِيْرَ - أَمِّ المُومَنِينَ حضرت عَلِيلَةً فَي (حَضِرت عَلَيلَةً عَلَيلَةً عَلَاحٍ ہے) آنخضرت علیا ہے جہا آپ نے شاید مغافیر کھایا ہے (جوایک بد بودار گوند ہے) مخضرت کواس ہے بری نفرت کی کہآ پ کے منہ ہے ذرای بھی بد بوآ ہے - جب حضرت عائش اور حفصہ نے بھی بہی کہا کہ آپ کے منہ ہے مغافیری بد بوآتی ہے تو آپ کویقین ہوگیا کہ حقیقت میں کوئی بڑی ہو ہے - حالاتکہ آپ نے حضرت زینب کے باس صرف شہد بیا تھا پھرآپ نے فہدا ہے اویرحرام کرلیا) ۔ کے باس صرف شہد بیا تھا پھرآپ نے فہدا ہے اویرحرام کرلیا) ۔ اِذَا ارای اَحَدُ کُمْ لِاَ خِیه غَفِیرَةً فِی اَ فَی اَ اَلٰ اَوْمَالُ فَلَا کُونَ لَوْ مِن کُونَ مَن ہے ایک کُون کُن کُون کُون کُم اِس کے اُن کُریاں کے کُون کُم کُون کُن کُلُون کُن کُلُون کُل کے باس بھاری جمع کُنے والوں کی یا مال کی دیکھے تو اس کے لئے فنتہ نہ نے بھاری جمع کُنے والوں کی یا مال کی دیکھے تو اس کے لئے فنتہ نہ نے کہاری والی کی بال کی دیکھے تو اس کے لئے فنتہ نہ کے کہاری کوشر خداوندی کی تلقین کرے )۔

غَفِیْرَهُ - کش ت اورزیادتی - (ای سے ہے جَمَّ غَفِیْر کینی بہت ہے لوگ) -

. • قلتُ يا رَسُولَ اللهِ كَمَ الرُّسُلُ قَالَ ثَلْتَ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمُّ الْعَفِيْرِ - مِن نَعْرض كيايا رسول اللهُ كَتَّةَ بِغَيْرِ دنيا مِن آئَ؟ آپ نے ارشاوفر مایا تین سوپندرہ ایک بڑی جماعت -

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ غُفِرَلَهُ مَّمَا تَقَدَّمَ - جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے (تراویج اور نوافل اداکرے) اس کے اگلے گناہ بخش دیئے جائیں گے (لیخی صغیرہ گناہ)

مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرلَهُ مَاتَقَدَّمَ وَمَا قَالَةً مَا تَقَدَّمَ وَمَا قَالَةً مَنْ وَالْقَالَةُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا قَالَةً وَمَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

اِعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ-(الله تعالى نے

اہل بدرکودیکھا تو فرمایا) ابتم جیسے چاہوا عمال کرومیں نے تم کو بخش دیا ( لیخی آخرت میں حقوق اللّٰد کاتم سے مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ مرادنہیں کددنیا کی حدیں تم پر سے ساقط ہیں )۔

و آنَا آسُنغَفِوُ اللَّهُ سَيْعِيْنَ مَوَّةً - مِينَ قَبِر و وَسَرَم تِبِاللَّهُ سَيْعِيْنَ مَوَّةً - مِينَ قَبِر و وَسَرَم تَتِبِاللَّهُ عَالَمُونَ مِعْمُونَ مِقْدَ مَلِمَ عَلَا مُونَ مِينَ مَوْقًا مِينَ مَوْمِ لَيْ اللَّهُ بَعِيدَ اللَّهُ عَلَاتَ كُوجَى جو بِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِينَ اللَّهُ عَلَيْم سَجِعَةَ اور اللَّ مَا استغفار لا اللَّي مَا عَظَيم سَجِعَةَ اور اللَّ مَا استغفار كر مَا اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي مِروز مَن اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْم مَن اللَّهُ عَلَيْم مَن اللَّهُ عَلَيْم مَن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْم مَن اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْم اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَامُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْعُلِيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الللَّهُ عَلَيْكُونُ الل

یُغْفُر لَهُ مَا بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجُمُعَةِ الْاُخُولی-اس جمعہ کے لئے کردوسرے جمعہ تک گناہ اس کے معاف ہوجاتے ہیںاِسْتَغْفِرِ اللّٰهِ لِمُضَّرَ -مفرقوم کے لئے دعا فرمائے (کہ الله ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائے (ایک روایت میں استسق الله لمضر ہے یعنی مفرکے لئے پانی برسنے کی دعا کیجے)-

ُ اَلَا مِنْ مُّسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرِ لَهُ - كُولَى بَحْثُ عِلْ جَالِهِ وَالا سِهِ كَهُ میں اس کو بخشوں -

وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ - اس كَ مِاتَعول كَ بَكَى بَخْش د ب ( جيساس كسار ساعضاء كوتونے بخشاہے )-

إلَّا ذَنْهًا لَّا يُغْفَرُ -مَّروه كناه جوجُشانهيں جاتا-

وَاللَّهُ يَغْفِولُلَهُ - الله ال كويعني حضرت صديق اكبركو بخش

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوْبَ جَمِيْعًا وَّلاَ يُبَالِيْ- الله تعالى تمام گنامول و بخش ديتا ہے اس كو كچھ يرواه تبيس-

اِنُ تَغْفِرِ اللَّهُمَّ تَغْفِرُ جَمَّا - يا الله الرَّتُو بَخْشَةُ وَكُرورُول كو بَخْتُ وَكُرورُول كو بخش سكتا ہے-

عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ خُنَيْمٍ قَالَ لَا يَقُلُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاتُوْبُ اللَّهِ وَاتُوْبُ اللَّهِ فَيَكُونُ ذُنْبًا وَكِذُبًا - رَبِّ بَن شَمِ نَ كَها استغفر الله واتوب نه كَهِ تُو كَاه اورجموث ب (كونكه دل حاضر نبيل اور زبان سے بيرث رابئ تو در حقيقت جموث بول راب ) -

قَدُ اسْتَجَابَ وَغَفَرَالُامَّتِيْ - الله نے دعا قبول کی اور میری امت کو بخش دیا -

کی معافی ہوکررا حت اوررزق کی فراغت حاصل ہوگی) -

مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ - عَاصَ الْبِينِ إِسْ سَا يُورَى بَحْشُ -فَإِذَا آغُرَفُوْهُمُ فَقَدُ غَفَرُوْ اللَّهُمْ - جب ان كو بجإن ليا تو گويان كوبخش ديا -

وَ آنَا اَستَغُفِرُ اللّه سَبْعِيْنَ إِسْتِغُفَارَةً - اور مِن الله تعالى

الْعَالِمُ يَسْتَغْفِرُلَهُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْمُعْاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْمُعِيْتَانُ فِي الْمُهَوَاءِ - عالم كَ لَئَ الْمُعِيْتَانُ فِي الْمُهَوَاءِ - عالم كَ لَئَ الْمُعِيْتَانُ فِي الْمُهَوَاءِ - عالم كَ لَئَ اللهِ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

فَإِنْ اَصَابَ اَخَدُّكُمْ غَفِيْرَةً فِي رِزْقِ اَوْ عُمْرِ اَوْوَلَدِ
اَوْ غَيْرِ ذَٰلِكَ فَلَا يَكُونُ لَهُ ذَٰلِكَ فِتُنَةً - اَكْرَمَ مِن كَوَلُ
روزى يا عمر يا اولا و وغيره مِن كثرت اور زيادتى حاصل كر ي تو
اس كوا بن لكن فقدنه بنائ (اس مِن غرق موكر خداس عافل نه موصائ) --

غَفْقٌ - گوز نکلنا' رتح خارج ہونا' کوڑے یا ہنٹر سے مار' گھڑی گھڑی پانی پینے کوآٹا' نرکا مادہ پر بار بار چڑ ھانا' ہجوم کرنا' سونا -تَغْفُیْقٌ - اس طرح سونا کہ لوگوں کی باتیں سنتار ہے' سانپ کے کا لئے کی دوا کرنا' اس کو بیدارر کھنا -تَغَفَّقٌ - سارے دن شراب پینا -

## الكالمالية الاحادال المال الما

إغْتِفَاقٌ - كَثِيرِلِينًا -

غَافِق - اندلس میں ایک قلعہ کا نام ہے-غَفْق - بلکی ہارش کپھوار-

مَغْفِقٌ - جہال اوث كرجائے واپس مونے كى جكه-

مَرَّبَى عُمَرُ وَآنَا قَاعِدٌ فِي السُّوْقِ فَقَالَ هَكَذَا يَا سَلَمَةُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَغَفَقَنِيْ بِالدِّرَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ لَقِيَنِي فَٱدْخَلِنِي بَيْتَهُ فَآخُرَجَ كِيْسًا فِيْهِ سِتُّ مِائَةٍ ۚ دِرْهَمٍ فَقَالَ خُذُهَا وَاعْلَمُ آنَّهَا مِنَ الْعَفْقَةِ ٱلَّتِي غَفَقْتُكَ عَامًا اوَّلَ -سلمه بن اكوع سے روایت ہے میں بازار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت عمر میرے سامنے سے گزرے- انہوں نے کہا سلمہ! راستہ سے ہٹ کر یوں بیٹھنا حاہے ( تا کہ دوسرے راستہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو ) اور مجھ کو درہ سے مارا جب دوسراسال ہوا تو مجھ سے ملے اور بھی کوایے گھر لے محتے اورایک تھیلی نکالی جس میں چھسو درہم تھے اور فر مایا ہیہ لے جا اور سمجھ لے کہ بیاس درہ کابدلہ نے جو پچھلے سال میں نے تجھ کولگایا تھا- (آپ نے ادب سکھانے کے لئے حضرت سلمی<sup>م</sup>گو دره لگایا مگرسال بھرتک اس کا خیال رکھا کہ سلمہ کو مجھ ہے رنج پہنچا ہے- سال کے بعد ان کواپیا معقول انعام دیا کہ وہ سارا رنج بھول مینے اورشکر گزار بن مجئے۔ بیسب اس وجہ سے کیا کہ سلمہ " نے آنخضرت کے زمانہ میں اسلام کی بڑی بڑی خدمتیں انجام دی

(نہابید میں ہے کہ غفق کے معنی کوڑے یا درہ یا لکڑی ہے مارنا)-

غَفْقَةٌ - ایک مار (ایک روایت میں غَفْقَةٌ کی بجائے عَفْقَةٌ ہے میں مجملہ سے لینی بہت مار )-

غَفْلَةً - ياغَفُل حجور دينا كجول جانا-

تَغْفِيْلُ - حِمالِينا عافل بنانا-

اِغُفَالٌ - عَافَل مونا ' کسی چیز کو بے اعتنائی سے چھوڑ وینا نہ کہ بھول کر' جانور پر داغ نہ لگانا -

> تَغَفَّلُ - كَى كَيْغَلْت تاكتِر بِنا -تَغَافُلُ - عِمراً غَلْت كرنا -

اِنّی رَجُلٌ مُعْفِفٌ فَایَنَ اَسِمُ - (نقادہ اسلیؒ نے عرض کیایا رسول اللہ ) میں بے نشان اونٹوں والا ہوں ( یعنی میں نے اپنے اونٹوں کو داغانہیں ہے ) تو میں کہاں نشان لگاؤں؟

وَ كَانَ أَوْسُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مُغْفِلًا - اوس بن عبدالله كَ اونث بے نشان تھ (ان بركوكي علامت نتھي) -

وَلَنَانَعُم هَمَلُ اَعُفَالُ - ہارے پاس چند جانور ہیں جو چھٹے پھرتے ہیں (ان کا کوئی چرداہااور الہبان نہیں ہے) ندان پر کوئی نشان ہے یا وہ دودہ نہیں دیتے یا کسی کام کے نہیں - (بید عفل سے نکلا ہے۔ یعنی وہ خض جس سے نہ بھلائی کی امید ہونہ برائی کا ڈرہو) -

إِنَّ لَنَا الصَّاحِيةَ وَكَذَا وَكَذَا وَالْمَعَامِي وَاغْفَالَ الْمُعَامِي وَاغْفَالَ الْأَرْضِ - (آ خَفرت في اكيدروائي دومة الجندل كولكها) جنگ كن مين اوربياوروه زمين جس كاما لك ندمعلوم مواورا فاده وغيرآ باوزمين ماري ب-

مَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفِلَ - جَوْتُمُ شَكَارِ كَ يَتِحِيكًا (اس كو شكار كَ يَتِحِيكًا (اس كو شكار كا خيال رب شكار كا شوا عن الله وجائے گا (اس كونماز كا خيال رب گاند دنيا كے دورسر كا موں كا) -

لَعَلَّنَا اَغْفَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْبَا الْمِعْلَى الْمِعْرِيُّ الْمَعْرِيُّ الْمَعْرِيُّ الْمَعْرِيْ الْمُعْرِيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلِلْمُ اللللْمُعْلِقُلْمُ الللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْلِمُ الللْمُعْلِمُ الللَّهُ اللللْمُعْلِمُ اللللْمُعْلِمُ اللللْمُعْلِمُ اللللْمُعْلِمُ اللللْمُعْلِمُ اللللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللللْمُعْمِلْمُ الللْمُعُلِمُ اللللْمُعْلِمُ اللللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللللْ

رَای رَجُلًا يَتَوَضَّا فَقَالَ عَلَيْكَ بِالْمَغْفَلَةِ وَالْمَنْشَلَةِ - ابوبرصد ان نَ نَاكَ الكَ فَعَلَةِ وَالْمَنْشَلَةِ - ابوبرصد ان نَ الكَ فَعَلَةِ النَّيْ عَنفة (وه مقام جونِنِي كَ مونث اور تقورُ ى كَ درميان) كا اور انكو شے كے مقام كا خيال ركھ (ايسا نہ ہو وہ سو كھے رہ حائيں) -

## العلايان المال الم

و تُصْبِحُ غَوْنی عَنْ لُحُومِ الْفُوَافِلِ - اور بھولی بھالی عافی عافی عورتوں کے گوشت سے بھوکی رہتی ہیں ( یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتیں ( یہ سان نے حضرت عائی گلاتے بھی کہا) فَانَّهُمَا سَاعَتَا عَفْلَةِ - یدونوں غفلت کے وقت ہیں ( یعنی جب غروب شروع ہوتا ہے رات کے اندھرے ہوئے تک اور جب ضبح طلوع ہوتی ہے سورج نکلنے تک ان دونوں وتوں میں جب ضبح طلوع ہوتی ہے سورج نکلنے تک ان دونوں وتوں میں شیطان اپنی فوج پھیلاتا ہے تو ان میں اللہ کی یاد بہت کرو اور شیطان اور اس کی فوج سے پناہ ماگو اور اپنے چھوٹے بچوں کو شیطان اور اس کی فوج سے پناہ ماگو اور اپنے چھوٹے بچوں کو شیطان عیں رکھو) -

مُعَقَّلُ - بيوتوف عافل جوكى كام كاخيال ندر كه-

کیس ما فید اِعْلام گالاِغْفال - جس مین آگای مووه غفلت دلانے کی طرح نہیں ہے (یعنی ایک بات کو ہلا دینا اور آگاہ کردینا' نہ ہلانے اور بے خبرر کھنے کی طرح نہیں ہے)-

غَفُو اور غُفُو - سونا یا او گھنا یا ہلکی نیند لینا' پانی او پر تیرنا ( اغفاء کے بھی بھی معنی ہیں ) -

فَغَفَوْتُ غُفُوةً - مِن نايك الكي الله الله الله الله

آغُفٰی اِغْفَاءً یا اِغْفَاءً قُ-آیک بلکی نیندلے لی-(غفااس معنی میں کم مستعمل باز ہری نے کہانسی افت آغُفٰی باور آغُفُنْتُ)-

اغفا - بعض الل علم نے اس کے معنی او گھنا کئے ہیں - جیسے نزول وی کے وقت آنخضرت کی حالت ہوتی اور شاید او تکھنے سے مراد ہوکرد نیاوی دھندوں سے غفلت اور توجیالی اللہ ) -

### باب الغين مع القاف

غِقُ غِقْ - المِلْنِي آوازلِعِنى جُوشِ مارنے كى-

اِنَّ الشَّمْسَ لَتَقُرُبُ مِنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ حَتَّى اَنَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ حَتَّى اَنَّ الطَّوْنَهُمْ تَقُولُ غِنْ غِنْ غِنْ عِنْ - قيامت كون سورج لوگوں سے اتنا قریب ہوجائے گا (كراس كرى سےلوگوں كے پيدا لينے لكيں كے ) يہاں تك كران كے پيوں ميں سے غن غن كي آواز نكن كي رائي روايت ميں تغق ہے 'يعن ان كے پيدا لينے لكي (اكر روايت ميں تغق ہے 'يعن ان كے پيدا لينے لكي رائي روايت ميں تغق ہے 'يعن ان كے پيدا لينے لكيں كے ) ۔

غَقَّ اور غَقِيْقَ- جوش مارتا البنا اس ميس سے آواز لكنا اور كو كى آواز كلنا اور كوكى آواز)- كى آواز كوكى آواز كغَقَّا فَلْهُ - وه عورت جس كى فرج سے جماع كے وقت آواز كلے-

غَقِیْقُ الْمَاءِ - پانی کی آواز جب کشادہ جگہ سے تنگ جگہ میں جائے یا تنگ جگہ سے کشادہ مقام میں آئے - (غَقِیْقَة کے بھی یہی معنی ہیں ) -

غَفْغَقَة - آوازكرنا-

غَفْعَقَ الْغُرَابُ-كوے في آواز ثكالى-

### باب الغين مع اللام

غَلْبٌ يا غَلَبٌ يا غَلَبَهٌ يا مَعْلَبَهٌ مَعْلَبٌ مَعْلَبٌ يا غُلُبُى يا غِلِبَى يا غُلِبًى يا غُلِبًة يا غُلُبَهٌ يا غُلُبَهٌ يا غُلُبَهٌ يا غُلُبَهٌ يا غُلَبَهُ يا غُلَبَهُ إِن وَكَنا بَازِ مُنا عَالِب مُونا وَكَنا بَازِ مِنا -

غُلِبَ فُلاَنْ - وہ مغلوب ہو گیا زور سے اس سے لیا گیا-

> غَلَبْ - كردن موثى بونا -تَغْلِيْتُ - غالب كرنا -

مُعَالَكُ اور غِلَاب- تَهركنا ووركنا وور عانض مو

إغْلِيْلاب - خوب من مونا-

آهُلُ الْحَيَّةِ الصَّعَفَاءُ الْمُعَلَّدُونَ - الل بهشت وه لوگ بین جونا توان مرورمغلوب بین (ان پردوس لوگ جراورظلم کرتے بین - وه بدله نہیں لے سکتے کیونکه ضعیف اور کم قوت بین )-

مُعَلَّبُ - اس كوبمى كہتے ہیں جوغالب كياجائے-مَا اجْتَمَعَ حَكُلُّ وَّحَرَامٌ إِلَّا عَلَبَ الْحَرَامُ الْحَكُلالَ - جب حلال چيزاور حرام چيزال جائے (اس طرح كه تميز دشوار بو (مثلاً پانی اور شراب يا پانی اور پيشاب يا گائے كی چے بی اور سور كی چے بی) تو حرام حلال پرغالب بوگی (ليعنی وه حرام تحجی حائے گی)-

**MM**2

اِنَّ رَحْمَتِیْ تَغُلِبُ غَضَبِی، میری رحمت میرے غضب پرغالب ہوتی ہے ( ایعنی رحت کا دائر ہ بنسبت غضب کے دائر ہ کے وسیع ہے ) -

غَلَبَتُ رُحُمَتِی غَضَبِی - میرارهم میرے فضب پر غالب ہے (کیونکہ اس کارجم مومن اور کا فردونوں پر ہے دنیا میں دونوں آرام سے بسر کررہے ہیں اور فضب صرف آخرت میں اور وہ بھی کا فردن بیر ہوگا) -

بِيْضٌ مَّرَ ازِبَةٌ غَنْبٌ جَحَاجِحَةٌ -سفيدرنگ بهادرموئی گردن والے سرداركريم انفس (ايك روايت ميں بيض مغالبة بها-اس كابيان او پر گذر چكاعرب الني سرداروں كوموثى كردن والا كہتے ہيں-يد اغلب كى جمع بےمؤنث غلباء نے )-

لَوْ لَا أَنْ تُغْلَبُوْا لَنَزَلْتُ حَتَّى اَضَعَ الْحَبْلَ - ٱتخضرتُ جب زمزم کے کنویں کے پاس آئے تواینے اونٹ پرسواررہے ( لعین حج وداع میں ) اور فرمایا اگر جھے کو بیہ خیال نہ ہوتا کہ تم مغلوب کئے جاؤ کے (لوگتم پرغلبہ اور زور کر کے ڈول ری تم ہے چھین کیں گے اور خود یانی یلانے لگیں گے یاتم یوں سمجھنے لگو کے کہ زمزم سے یانی تھنچیااور بلانا یہ بھی حج کا ایک رکن ہے یا ایسا نہ ہوکہ آئندہ زمانہ میں جوحائم ہول وہ تم سے بیخدمت بہ جر چین لیں - یعنی زمرم کا یانی پلانے کی خدمت ) تو میں اونٹ سے اتر کرری این کاند هے پررکھتا (زمزم سے یانی کھینیتا اورلوگول کو یلاتا) ایک روایت میں لنزعت ہے بینی میں خودیانی نکالتا)-فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلَبُواْ عَنْ صَلْوةٍ كَٰذَا فَافْعَلُوا -اگرتم ئے ہوسکے کہتم اس نماز کو نہ چھوڑ و ( یعنی نجر اورعصر کی نماز کو) تو کرو (مطلب بیے کہ فجر اورعصر کے وقت بہت برکت کے ہیں ان میں رات اور دن کے فرشتوں کا اجماع ہوتا ہے اورضح کے وقت رز ق تقسیم ہوتا ہے تو ان نماز وں کا خیال رکھواور مقدور بھر کوشش کرو کہان باتوں میں نہ پھنس جاؤ جن ہے یہ نمازیں فوت ہوجا کیں مثلاً سونااور دنیا کے مشاغل وغیرہ میں )-طیبی نے کہا کہ فجر اورعصر کواس لئے خاص کیا کہان دونوں

اوقات میں لوگ سوتے رہتے ہیں یا دنیا کے دھندوں میں مصروف رہتے ہیں۔ حالانکہ پانچوں نمازیں اپنی فرضیت اور اہتمام میں برابر ہیں۔ تو جو شخص ان دونمازوں کا خیال رکھے گاوہ لائحالہ دوسری نمازوں کو بھی دفت پرادا کرے گا جونسجنا آسان اور سہل ہیں)۔

بَابُ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ غُلِبَ-جَسِ خُص پرنیندکا غلبہ ہواس کاعشاء کی نمازے پہلے سور ہنا کیا ہے؟

مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَعَلَبَهُ عَلَيْهَا - حَفْرت عَلَیْ نَ وه جائداد (جو حفرت عمرٌ نے ان کوتفویض کر دی تھی) روکی اور حضرت عباس گونددی ان پرغالب آئے -وَهِی مَغْلُوْ بَهُ - وہ بِهارتھیں -

وَاَعُو ْذُهِكَ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ - میں مردوں کے غلے ( ان کے زور قبر کلم )سے تیری پناہ میں آتا ہوں -

لا یغلبنگم الاغراب علی اسم صلویه کم کهیں گوار لوگ تمہارے اس نماز کے نام پر غالب ند ہوجا کیں (اس نماز کا نام عشاء ہے لیکن گوارلوگ اس کو عتمہ کہتے ہیں (اس کی وجہ سے تسمیہ کتاب العین المہملہ میں گذر چی ہے) ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کو عتمہ کے لیگو۔

مَنْ طَلَبَ الْقَصَّاءَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلَهُ جَوْدُهُ-جو خص قاضى كاعهده طلب كري پھراس كاظلم اس كے عدل و انساف يرغالب آئے-

فَتَغُلِنُونِی فَتَقُحَمُونَ فِیهَا-تم مجھ پرغالب آ کراس میں گھے جاتے ہو (یعنی دوزخ میں میں تبہارے پیچے سے کریں پکڑ کرروک رہا ہوں اورتم نہیں مانتے اس میں گرے جاتے ہو)-

اِنَّهُنَّ غَلَنْ - جعفر کی عورتیں غالب آسیں (وہ کسی طرح رونا پیٹنا نہیں جھوڑتیں اور میرے منع کرنے سے باز نہیں آتیں)-

غَلَّابٌ اور غَالِبُ-الله تعالى كِنام بِي-كُلُّ مَا غَلَبَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْعُذُرِ - جَس بِرالله تعالى غالب بووه معذور ہے-

تَغْلِبُ - ایک قبیلہ ہے حضرت عمرؓ نے ان سے جزیہ طلب کیا (چونکہ وہ نصرانی ہے ) تو انہوں نے انکار کیا پھر دو چندز کو ۃ پران سے صلح ہوگئی -

غَلْتُ- أَيْعِ فَتَحْ كُرنا-

غَلَتْ - به معنی غلط حساب میں ہویا کلام میں-تَغَلُّتُ اور اِغْتِلَاتْ - دھو کہ سے غفلت میں لے لینا -غَلْتُهُ - شروع رات -

لَا غَلَتَ فِي الْإِسْلامِ - اسلام مِن غَلْطَى كا اعتبار نهين (بعض نے کہا:

غَلَثْ -حساب كي غلطي اورغلط كلام كي غلطي )

کان لا یکجینو الفلت - قاضی شرح علطی کوجائز نہیں رکھتے ہے (مثلاً کوئی علطی سے یہ کہدد ہے کہ میں نے یہ کپڑ اسورو پدیو خریدا تھا تو جو چ خریدا تھا تو جو چ بات ہاں کواختیار کرے اور خلطی کو چھوڑ دے )-

لا أيمورو التعلق - غلطى سے كوئى چيز لے لينا درست نہيں (مثلًا سوله گند سے کہ بدلے سراف نے غلطى سے سره گند سے دیدے توایک گنده جو غلطى سے اس نے زیادہ دے دیاس کا لینا درست نہیں واپس کردینا چاہئے )- غلس حافررات کی تاریکی -

تَغْلِیْسٌ -استار کی میں چلنا' پانی پر آنایانماز اُواکرنا (لیمیٰ فجر کی نماز)-

ُ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ بِغَلَسٍ - ٱتَحْضرتُ مَنَ كَلَالَا رات كى تاركى مِن يرْ هاكرتِ تق -

کُنّا نُعُلِّسُ مِنْ جَمْعِ اللّی مِنْی- ہم مزدلفہ سے منی کو
رات کی تاریکی میں روانہ ہوجاتے - (لینی دسویں ذی الحجرکو) و الطَّنْجَ بِعَلَسِ - آنخضرت عَلِی لَا مَارِ مِنْ صَحِی کی نماز
رات کی تاریکی میں پڑھتے (خود حضرت عُرِّنے اپنے عالموں کو
کھا کہ مج کی نماز اس وقت پڑھو جب تاریخ نمایاں اور تھنے ہو
رہے ہوں) -

ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ صبح کی نمازروشیٰ میں ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ میں ان اور افضل ہوتا تو پڑھنا افضل ہے کہ میں ان کہ اور افضل ہوتا تو

آ تخضرت ضروراس کواختیار فرماتے - اب بیجوایک حدیث میں ہے کہ اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر یا نور وابا لفجر تواس کا مطلب بیہ ہے کہ شخ کی نماز میں قرات طویل کرو یہاں تک کروشنی میں شروع کرو) - کان النبی مالیک پیکس بالفہ خو - آ تخضرت فجر کی نماز تاریکی میں اواکرتے -

غَلْصَمَةٌ - سر اور گردن کے جی کا گوشت کا ٹنا' سردار' جماعت'شرافت اورشار -

مُغَلِّصَمَةٌ - كرون بندهي موئي -

مَذْحَجٌ هَامَتُهَا وَغَلْصَمَتُهَا لَهُ لَكُ اس كا كاسه سر( كھوپڑی) اور طلق كاسراہے جواٹھا ہوا ہوتا ہے -غَلَطٌ - غَلَطی كرنا ، چوك جانا -

رد د و منطق میں ڈالنا' غلط بتانا۔ مریبر می غلط میں دران جوروں

مُغَالَطَهُ عِلْطَى مِينِ وْ النا (جيسے غلاط اور اغلاط ہے)-- ترق میں مغلط میں انداز می

تَغَالَطُ -ایک دوسرے کفکطی میں ڈالنا-

مِغْلَاطٌ - بہت غلطی کرنے والا-

نهى عَنِ الْعُلُوْ طَاتِ يا عَنِ الْاَعْلُوْ طَاتِ - آخضرت فلطى مِن وَالْخُو وَالْهِ اللهِ اللهِ الْعُلُوْ طَاتْ جَعْ عِ عَلُوْ طَهُ كَى اور اعْلُوْ طَاتْ جَعْ ہے اُعْلُوْ طَهُ يَعَىٰ مشكل سوال جس مِن آ دى غلطى مِن پرُ جائے بعض نے كہا عَلُوْ طَات مِن بِمَرْهِ رَكَ كرويا كيا جي جَاءَ الْاحْمَرُ مِن جَاءَ الْحُمَرُ - مِن بِمَرْهِ رَكَ كرويا كيا جي جَاءَ الْاحْمَرُ مِن جَاءَ الْحُمَرُ - اَنْذَرْنَكُمْ صِعَابَ الْمُنْطِقِ - (عبدالله بن مسعودٌ كَتِ بِن) مِن مَ كُونَت اور مشكل كلام سے وُرا تا بول (ليني دقيق مسائل بلا مِن مَ كونت اور مشكل كلام سے وُرا تا بول (ليني دقيق مسائل بلا ضرورت پيش كرنے ہے) -

غَلَظٌ یا غَلُظُهٌ یا غِلَاظُهٌ موٹا ہونا بھدا ہونا گاڑھا ہونا ( یضد ہے لطافت اور رفت کی اسخت ہونا تو کی ہونا مضبوط ہونا -تغلیطٌ - غلیظ کرنا بختی کرنا تا کید کرنا توت دار کرنا -اغلاظٌ - تنی کرنا سخت زمین میں اترنا سخت کلامی کرنا -تعلیطٌ سخت ہونا بڑا ہونا -

اِسْتِغُلَاظٌ - (اناج کی) بالی کاسخت اورمضبوط ہو جانا اس میں دانے نکل آنا'غلیظ ہو جانا یاغلیظ سجھنا -

## الكالمان الا المال المال

فَفِیْها اللِّیةُ مُغَلَظَةً - قَلْ خطا (شبعم ) میں خت دیت ہے (سخت دیت یہ ہے کہ سواونٹیوں میں ہے میں حصہ ہوں (جو تین برس کے ہوکر چوتھ میں گئے ہوں) اور تیں جذعہ ہوں (جو چار برس کے ہوکر پانچویں میں گئے ہوں) اور چالیس مثنے (جو پانچ سال کے ہوکر چھٹے میں گئے ہوں) نو (۹) سال کی عمر تک اور سبحاملہ ہوں۔

فَاَغْلَظَ -اس نے آنخضرت سے اپنا قرضہ طلب کرنے میں مخق کی (لینی سخت تقاضا کیا) -

اَتُحْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّعْلِيْظَ - كياتم حاملة ورت بِرَخَق كرتے ہو (كہ چار مبینے دس دن سے بھی زیادہ اس کی عدت قرار دیتے ہو – اگر وضع حمل میں اس سے زیادہ دن باتی ہوں – ابن عباسٌ کا یہی قول ہے کہ حاملہ ورت کی عدت وفات ابعد الاجلین ہے اور جمہور علاء کا بیقول ہے کہ حاملہ کی عدت وضع حمل کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے - گواس کے شوہر کا جنازہ ابھی رکھا ہی ہوا ہو ڈن بھی نہ ہوا ہو ۔

آنت آغلظ و آفظ - تم تو سخت اور اکھل کھرے ہو (آخضرت علی خات اور اکھل کھرے ہو (آخضرت علی خات اور انگل ہم من غلظ کے ہو اگر تفصیل مراد ہوتو بیہ مطلب ہوگا کہ آخضرت سے زیادہ تم میں سخت ہے اپ صرف کا فروں اور منافقوں پر اور حرام کاروں پر سخت سے اور پر بیز گاروں اور مومنوں پر بہت مہر بان ہے ) - منا اغلظ لی فی فی شیء منا آغلظ فیہ - کی بات میں افھوں نے مجھ پر اتن تی تنہیں کی جتنی اس میں کی (تحق کی وجہ بیتی کہ انہوں نے ہر بات میں صاف وصرت کھم پر مدار رکھا اور قیاس واستناط کو ترک کیا حالانکہ صاف وصرت کا حکام تھوڑے ہیں اور واستناط کو ترک کیا حالانکہ صاف وصرت کا حکام تھوڑے ہیں اور بہت سے سائل ان پر قیاس کرنے سے مل ہوتے ہیں ) -

لَیُّ الْوَاجِدِ بُرِحلُّ عِرْضَهُ وَیُعَلَّظُ - جس محض کوقرض ادا کرنے کامقد ورہو (لیکن وہ شرارت اورستانے کی نیت سے خواہ اس کو خت ست کہ کراس کی عزت لے سکتا ہے اور حاکم اس کوقید بھی کرسکتا ہے )-

وَ اللَّهِ مَا يُغَلَّظُ عَلَيْهِ - كافر پرعذاب كى جَوْتَى موكَى اس كامان كها-

كُنْتَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ غِلْظَةً وَ غَيْظًا-تم تَو كَافروں پر سخت اور غضب تق (بدآ تخضرت عَلَيْكَ فَ حضرت على مرتضى كى توصيف مِن فرمايا)-

غَلْغَلَةً - جلد چُلنا بخى اورمشقت سے داخل ہونا -تَغَلْغُلُه - جلدي چلنا استعال كرنا -

مُغَلْغَلَة - ايكشمر يدوسر عشركولا لَي كُي-

قَالَ إِذَا قَامَتُ تَشَنَّتُ وَ إِذَا تَكُلَّمَتُ تَغَنَّتُ فَقَالَ لَهُ قَدْ تَغَلُّغُلْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ - منت نے ایک ورت کی تعریف میں کہا جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو دہری ہوجاتی ہے (منک منک کر چلتی ہے) اور جب بات کرتی ہے تو ناک سے بات نکالتی ہے (گاتی ہے) آنخضرت نے اس سے فرمایا اربے خدا کے دشمن تو نے مبالغہ کی حدکردی (ایسی تعریف کی کہاس سے زیادہ کوئی نہیں کرسکت) -

غَلْغَلَةٌ - ایک چیز کو دوسری چیز میں اس طرح گھسیونا کہ ولی ہی ہوکررہ جائے اس کا ایک جزوبن جائے -

مُعَلَّفَلَةٌ مَعَالِقُهَا تَعَالَى إلى صَنْعًا ءَ مِنْ فَتِ عَمِيْقِسِشعرائن ذى يزن ك قصه ش آيا ب-اس ش مُعَلَّفَلَة (بُرُخُ بردوغين) جورسالت (سفارت) ايك شهر سدوسر يشهركو ل جائيں اور بدكسرة غين ثانى -جلد طِنے والى -

> غَلُفٌ - وْ هانپ دْينا ْغلاف مِيس رَكُمنا ْ صادلگانا -رَبِي ﴿ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

غَلَفٌ بِ خِتْنه مُونا (قُلُفَهُ اور غُرُلُةً ہے)-

أَغُلَفُ اور أَفُلَفُ اور أَغُولُ- جس كا خَتنه نه بوا بومونث عَلْفَاء اورجَع غُلُفٌ ہے-

غُلْفَهُ - وه کھال جو ختنہ میں کائی جاتی ہے-

یَفْتُ مُ قُلُونِهَا غُلْفًا - غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے (یہ آنخضرت کی صفت میں ہے) (یعنی مراہوں کوراہ بتلا کیں گے اور جن دلوں پر کفراور ضلالت کا غلاف چڑھا ہوا ہے ان کا غلاف اتارڈ الیں گے)-

اَلْقُلُوْبُ اَرْبَعَةُ فَقَلَبُ اَغُلَفُ- دل چارطرح كے بیں ایک وہ دل جس پائل فی چڑھا ہوا ہے (حق بات اس میں جابی نہیں عتی)۔

كُنْتُ أُغَلِّفُ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْمَالِيَةِ- مِنَ الْحَدَةُ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْعَالِيَةِ- مِنَ آخَصُرت كى رئيل مرارك برغالية تعويق (جوايك مركب خوشبو \_\_\_\_)-

وَغَلَفَهَا بِالْحِنَاءِ-اسِ رِمْهُدى كاليكِ كيا-

تَعْلَفِیْنَ بِالسِّدُرِ یا تُعَلِّفِیْنَ بِالسِّدْرِ - (دونوں کے معنی ایک ہیں یعنی) بیری کالیپ کرکے (یعنی بیری بالوں پر اتن مت لگاؤ کہ غلاف کی طرح ہوجائے) -

تَعَلَّفَ بِهِ وَأَنَا أَنْظُو اللهِ - ا فِي ذَارُهِي پراس كُلْيَمُوا شِ د كيور باتفا-

۔ اُن خُلَفُ لَا يَوْمُ الْقَوْمَ - جُوخُص بِ خَتْنه ہو وہ لوگوں كى الله عَلَمَ لَا يَوْمُ الْقَوْمَ - جُوخُص بِ خَتْنه ہو وہ لوگوں كى المامت كو كروہ ركھا اللہ عنه المامت كو كروہ ركھا ہے)-

غَلْقٌ - بندكرنا' دورجانا -

غَلَقٌ - گروی چیز کا رکنا' را ہن کو نہ دینا' غصہ ہونا' منگ دل نا -

تَغْلِيقُ اور إغْلَاقٌ-بندكرنا-

مُعَالِقَةٌ -شرط لكاتا -تَعَالُقٌ - باجم شرط لكانا -

انْغلَاقُ-بند موحانا-

اِسْتِغْلَاقٌ - زبان بند ہوجانا ' بیج میں واپسی کا اختیار ندر کھنا -غِلاَقَة - کسی چیز کا بقیہ جس سے وہ پوری ہوجائے -

غَلِقٌ-مشكل-

ووه غلق-يند-

مُغْلَقُ-مشكل-

لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ بِمَافِيهِ-گروى چِزِنبِيں ركے گى- (عرب لوگ كتے ہن:

غَلَقَ الرَّهُنُ يَغُلَقُ غُلُوْقًا - جب رُوى مرتهن كے پاس رہ جائے اور را بهن اس کوچھڑا نہ سے (مطلب یہ ہے کداگر گروی کا مالک یعنی را بهن اپنی چیز نہ چھڑا نے تو مرتبن اس کا مالک نہ ہو جائے گا- (بیز مانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جب را بہن معین وقت تک زر دبن اوانہ کرتا توشے مربون مرتبن کی ملک ہو جاتی -

اسلام نے بیرقاعدہ باطل کردیا)-از ہری نے کہاعرب لوگ کہتے ہیں:

غَلِقَ الْبَابُ اور اِنْفَلَقَ اور اِسْتَفْلَقَ جب دروازه كا كلنامشكل مو) اور غَلْقُ رئن من فك كى ضد بيعن چيرانا كونكه جب رائن نے رئن كوفك كرايا تو كوياس كومرتهن كى قيد سے چيراديا - (عرب لوگ كہتے ہيں:

قَدْ اَغُلَقْتُ الرَّهْنَ فَغَلَقَ - لِين مِين مِين نَ شَيْم مِهون كو روك ركها تو وه رك كَن (لِين مرتهن كى ملك ہوگئ) (طبی نے کہا اس حدیث سے بدنگلا ہے کہ شے مربون مرتهن کے پاس امانت ہے تو مالک اس میں تصرف کرنے سے روکا نہ جائے گا - اگر شے مربون تلف ہو جائے تو مرتهن کا دین ساقط نہ ہوگا وہ را ہن سے اینا قرضہ بھر لےگا) -

جِنْتُ لِأُوَاضِعَكَ الرِّهَانَ قَالَ بَلْ عَدَوْتَ لِتُعْلِقَةً-(حذیفہ بدر نے قیس بن نہیر سے کہاتم صح صح کیوں آئے؟ انھوں نے کہااس لئے کہ میں رہن کو باطل کروں حذیفہ نے کہاتم اس لئے آئے کہ رہن کوچے اور لازم کرو-

رَجُلْ إِرْ تَبَطَ فَرَسًا لِيُغَالِقَ عَلَيْهَا - ايك فَحْصَ فَ مُورُا اس كَ بائدها كهاس پرشرط لكائ (بارجيت كى جيسے جاہليت كذاف يس كياكرتے تھے)-

مَغَالِق جَع بمِغْلَق كى -جواكميك كاتير-

مُعَلَّفَلَةٌ مَعَالِقُهَا-اس كے پانسے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں-

لا شكلاق و لاعِتاق في إغلاق - زبردى سے نه طلاق پرتى ہے نه برده آزاد ہوتا ہے - (لیعنی اگر کسی نے جبر کر کے خاوند کوڈرا کراس سے زبردتی طلاق دلوائی تو الی طلاق باطل ہے -اہل حدیث کا بہی قول ہے ) -

بَابُ الطَّلَاقِ فِي الْاَغْلَاقِ وَالْكُرُهِ وَالسَّكُرَانِ-اسَ باب میں بد بیان ہے کہ زبردتی اور جرنشہ کی حالت سے طلاق پڑتی ہے پانہیں اس کا بیان ہے-

ُ ثُمُّ عُلَّقَ الْاَغَالِيْقَ عَلَىٰ وَدِّ- پُر تَخِيال ايك كُونْ پر لئكا دي (بدالع الله كُونْ پر لئكا دي (بدالع يبودي كِنْ لك تصديس ب)-

# لكارت الاستان الاستان المالية

شَفَاعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْكُ لِمَنْ اَوْ تَقَ نَفْسَهُ وَاعْلَقَ ظَهْرَةً آنخفرت كى سفارش الشخف ( النهد كار) كے ليے ہوگ - جس
نے اپنے تيك گنا ہوں كے پهندے ميں پھائس ديا اورائي پيھرلگا
دى (زخى كردى) - يه غَلِقَ ظَهْرُ الْبَعِيْرِ سے ماخوذ ہے - يعنى
اونٹ كى پيھ پراس قدر لادا كه پيھ لگ گئ - مجمع البحار ميں ہے
اوبق نفسه يعنى اپنے آپ كو ہلاك كرديا -

اِیَّاكَ وَالْعَلَقَ وَالصَّجَرَ - توبِصِرى اور تَنك دل سے بچا د-

> غَلَقٌ -سيندَى تَكَى اورقلت صبر (عرب لوگ كهتے ہيں: رُجُلٌ غَلِقٌ - برخلق اكھل كھر المخص-

نُهُمَّ اَغْلَقَ بَابَ الْكُعْبَةِ - پھر كعبه كادروازه بند كرليا - (يس نے يو چھاكس طرف نماز پرهى ليكن يه يو چھنے كاخيال ندر ہاكہ كتنى ركعتيں يرهيں) -

فَاَغُلَقَهَا عَلَيْهِ - کعبہ کے اندر جاکر دروازہ بند کر لیا تا کہ دو سر بےلوگ نہ جاسکیں اور بہوم نہ ہو جائے -برینڈمیں برود دور میں میں کر ہے۔

فَغَلَّقُتُهَا عَلَيْهِم - يس في اس كوبندكرديا-

لا یَفْتَحُ غَلَقاً - شیطان بند چیز کونیس کھولتا (مثلا دروازہ بند ہو یا برتن ڈھکا ہوا ہوتو شیطان اس کونیس کھول سکتا - اللہ تعالی نے اس کو ریقوت ہے کہ آ دی کے جسم میں ساجاتا ہے خون کی طرح اس کو رگول میں گھومتا ہے) -

غَلِقُو الْأَبُوابَ - دروازے بند کردیا کرو۔
اِذَّ الَّا یُعْلَقُ - جب یہ دروازہ جوفتنوں کی آڑ ہے نوٹ
جائے گاتو پھرتو بھی بندنہ ہوگا ( کیونکہ ٹوٹا دروازہ کہال بند ہوسکتا
ہے- اس دروازے سے مراد حضرت عمرضی اللہ عنہ کی ذات با
برکات تھی جب ہے آ پ دنیا ہے اٹھ گئے تو چندروز تک حضرت
عثان کی خلافت میں امن رہا 'پھر جوفتنوں کا دروازہ کھلا تو آج
تک بند نہیں ہوا نہ قیامت تک بند ہونے کی امید ہے- اور
دروازے کے ٹوٹے سے مراد حضرت عمرضی اللہ عنہ کی شہادت

أَغْلَقَ الْآمْرُ -ابِكام مضبوط موكّيا - فنح نهيں موسكّا -

لَا تَكُنُ ضَبِحِرًاوَّ لَا غَلِقًا-تَكَ دل اور برخلق مت ہو (بلکہ ہنس کھے اور ملنساررہ)-

اَللَّهُ اَكُرَهُ مِنْ أَنْ يَسْتَغُلِقَ عَبْدَهُ - الله كَ مهر بانى ال سے بڑھ كر ہے كدائے بندے كوننگ دل كرے يا مضطرب اور پر بیثان (ایک روایت میں عین مهملہ سے يستعلق ہے - لینی جھڑ ہے اور خصومت میں ڈالے ) -

مُغْلُوق - جس سے دروازہ بند کریں (زنجیر کھٹکا وغیرہ اس کی جع مغالیق ہے )-

غَلَّ - داخل کرنا' داخل ہونا' بچ میں آ جانا' پوشیدہ لے کر اپنے اسباب میں ملالینا' ٹھیک راستہ سے الگ ہوجانا' جاری ہونا' ہاتھ یا گردن میں طوق ڈ النا-

غُلُوْلٌ - خیانت کرنا خاص لوث کے مال میں یا ہرفتم کے ال میں-

غِلَّ اورغَلِيْلُ-كيندر كهنا-غَلَّهُ -سيراب نه كرنا-غُلَّ اورغُلَّهُ- پياسا ہونا-

غَلَّة - آمدنی کرایه کی ہویااناج کی یامزدوری کی-غَلَلٌ - یہاس-

تَغَلُّلُ - اور إنْغِلَالُ - واخل مونا لكانا -

(بعض نے غلول کو ہرقتم کی خیانت میں عام رکھا ہے 'پینا ) اغْیتَلَالٌ - بیاس کی بیاری ماحرارت جگر ہونا -

غَلُلُّ - ہِکا پاتی جوتھوڑ اسا ظاہر ہو پھر حجیب جائے' بہے نہیں۔ غَلُوْ لُ - وہ کھا نا جو پیٹ میں جائے -

وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ عُلُوْلِ - نه وہ خیرات قبول ہوگی جو چوری (پاحرام) کے مال میں سے گی جائے (پیلفظ متعددا حادیث میں وارد ہے - اصل میں غلول کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کرنے کو پھر ہرایک خیانت کو جو پوشیدہ کی جائے کہنے لگے ) عرب لوگ کہتے ہیں:

غَلَّ يَغُلُّ عُلُو لَا فَهُو غَالٌ - اوراس كانام ' غلول' اس وجه سے ہوا كه اس ميں ہاتھ بندھ جاتے ہيں گويا ہاتھ ميں غل يعنی لو ہے كا طوق جو تيديوں كوان كى گردن اور ہاتھ الكاكر پہناتے

ہیں ڈال دیاجا تا ہے۔اس طوق کوجامعہ بھی کہتے ہیں)۔
لَا اِغْلَالُ وَلَا اِسْلَالُ - (صلّح حدیبیہ یمیں جومعاہدہ ہوااس
میں یہ تھا) نہ خیانت اور چوری کی جائے گی اور نہ علانیہ شمشیر کشی
ہوگی (مطلب ہے ہے کہ ظاہر اور پوشیدہ کی طور سے بھی ایک
فریق دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ بعض نے کہا اغلال زر
ہوں کا پہننا ہے اور اسلال علانے لوٹ مار)۔

فَلْكُ لَا يُغِلُّ عِلِيْهِنَّ قَلْبُ مُوْمِن - تين باتي بيس جن پر مومن كا دل خيانت نبيس كرنے كا (يعني أن باتوں كومومن ضرور اختيار كرك اپنا قلب صاف اور پاك كرے گا- ايك روايت ميں لا يغل ہے يعني حمد اور بغض نبيس كرے گا- ايك روايت لايغل ہے وغول ہے يعني شرييں واخل ہونا- وہ باتيں يہ بيں اخلاص اور حاكم وقت كي خير خوابى اور جماعت كے ساتھ رہنا) -غلَلْتُهُمْ وَ اللّٰهِ - قسم خداكى تم نے خيانت كى (قول وعمل ميں سيائى كا خيال ندر كھا) -

نیس علی المُستَعیر غیر المُغلِ صَمانٌ و لا علی المُستَوْدِع غیر المُغلِ صَمانٌ و لا علی المُستَوْدِع غیر المُغلِ صَمانٌ - جو حص مانځ پرکوئی چیز الف بوجائواس پر اوراس میں خیانت نہ کرے چروہ چیز الف بوجائے تواس پر تاوان بیس ہے۔ ای طرح اگراس کے پاس کوئی شے امانت رکھی جائے (مطلب میہ ہے کہ عاریتا لینے والا اور امین اگر اس کی حفاظت اور گرانی میں کوئی قصور نہ کرے تواس کو تاوان دینالازم نہ دوگا)۔

فَکَّهُ عَدْلَهُ أَوْغَلَهُ جَوْرُهُ-اس كے عدل وانساف نے اس کوچھڑادیایاس كے جوزوظلم نے اس کو پھانس دیا ہو (اس كے گلے میں طوق ڈال دیا ہو)-

و دوق می اسطوق کی میں میں جو کی رہ کے اسطوق کی میں جو کی بین پر گئی ہوں (عرب لوگ قیدی کو طرح ہے جس میں جو کیں پر گئی ہوں (عرب لوگ قیدی کو چرے کے جب وہ سوکھ جاتا تو اس میں جو کیں پر جاتیں قیدی کو دہری تکلیف ہوتی ایک تو تسمہ سے بندھے کی دوسرے جو کیں کاشتی میہ حضرت عمر شاک نے عورتوں کے بیان میں فرمایا – مراد وہ عورت ہے جو بدزبان اور بدخلق ہواوراس کا مہر بہت گراں ہوتو خاوندکواس سے دہری

مصیبت ہوتی ہے نہ تواس کو چھوڑ سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے)۔ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ - آ مدنی اس کو ملے گی جواس شے کا ذمہ دار ہو( حدیث وہی مطلب رکھتی ہے جوالخراج بالضمان کا ہے اس کا ذکراو پر گذر چکا - غلہ سے مراد ہرا کی آ مدنی ہے کھیت کی ہویا میوے کی بادود دھی باکرایہ کی با بچوں کی )۔

فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ -اس كَى كَمَانَى كُو لِمَاكَر ديا (يعن اس سے جو پيشروزانه ليتے تھاس كوم كرديا) -

تُخُنُتُ الْغَالِيَةِ النَّبِيِّ مَلَكُ بِالْغَالِيَةِ مِينَ الْغَالِيَةِ مِينَ مَلَكُ بِالْغَالِيَةِ مِينَ الْخَلِيَةِ النَّبِيِّ مَلْكُ بِالْغَالِيَةِ مِينَ الْخَصْرِتُ وَارْهَى وَعَالِيهِ لِيَحْمِيرِ الْحَمْرِ الْعَلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْرِ الْحَمْرِ الْمُعْرِ الْحَمْرِ الْمُعْرِقِيْرِ الْحَمْرِ الْحَم

وَلاَ صَدَقَةٌ مِّنْ عُلُولُ وَكُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ-ابن عُرِّ فَي فَرَما يَا چِورِي كَ مَالَ مِن سے خيرات بول نہيں ہوتی اور تم تو بھرہ كے حاكم رہ چے ہو ( تو غلول سے كہاں ہي ہوں گے-يہ عبداللہ بن عرش فرما يا ، جب ابن عامر ( كی بيارى ميں ) ان كی عيادت كو گئے اوران سے دعا كے طالب ہوئے مطلب بيہ كه تم حقوق الناس ميں مبتلا ہو پہلے ان سے سبد وقی حاصل كر لوتو تم حقوق الناس ميں مبتلا ہو پہلے ان سے سبد وقی حاصل كر لوتو تم ان كو تنبيه كرنا چا بى تاكہ وہ آئندہ اپنے برے اعمال سے نے ان كو تنبيه كرنا چا بى تاكہ وہ آئندہ اپنے برے اعمال سے تائب ہوں اس كا بيم طلب نہيں ہے كہ فاسق اور فاجر لوگوں كے لئے دعا ہے كار ہے كونك آئخ مرت اور سلف وخلف سب كا فروں اور فاسقوں كے لئے ہدايت واصلاح اور تو ہے كى دعا ئيں كرتے اور فاسقوں كے لئے ہدايت واصلاح اور تو ہے كى دعا ئيں كرتے ديے )-

کہا- اپنے اپنے مصحف چھپار کھؤ (تم کو بیشرف حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو لے کرآؤ کو میدانگذانے بیجی کہا-تم بھی ہے۔ کیا جا جس کی قرات اختیار کروں کیا بین اس مصحف کوچھوڑ دوں جس کو بین نے خاص آنخضرت سے من کرجمع کیا ہے۔ خرض عبداللہ بن مسعود نے اپنامصحف نہ وینا تھا نہ دیا۔ کیا ہے۔ خرض عبداللہ بن مسعود نے اپنامصحف نہ وینا تھا نہ دیا۔ لیکن اس مصحف کا اب کہیں پہتنہیں لگتا- البتہ ان کا اختلاف قرات روایات بین منقول ہے ای طرح حضرت علی کے مصحف کا جس کہیں سراغ نہیں ملتا- اب ساری دنیا میں یہی ایک مصحف ہوں کہیں سراغ نہیں ملتا۔ اب ساری دنیا میں بھیجوایا تھا اور ای پر سب اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ شیعہ ہوں یا سنی یا خارجی یا معز لی)۔

اَسْتَغِلُّ غُلَامِی - میں اپنے غلام کی کمائی لوں گا۔ اِبْتَعْتُ غُلَامًا فَاسْتَغْلَلْتُهُ ثُمَّ ظَهَرْتُ عَلٰی عَیْب - میں نے ایک غلام خرید اپھر اس کی کمائی بھی لی اس کے بعد ایک نحیب اس میں معلوم ہوا۔

مَّا ظَهَرًا لُغُلُولُ فِي فَوْمِ إِلاَّ الُقِي فِيهِمُ الرُّعُبُ-جَن لَوَّوَ مِي الْآ الْقِي فِيهِمُ الرُّعُبُ-جَن لوگوں ميں لوث على ان كے دلوں ميں دخمن كا رعب وال ديا جائے كا (اور جن لوگوں ميں زنا چھيلا ان ميں موت نمودار ہوگ) (وبااور طاعون كى يا زہر ليے بخاركى بيارى آئے كى - ہزاروں لا كھوں آ دى ہلاك ہوں كے ) - گذتُ الْعَلَيْلُا - مِيس تخت بياسا تھا -

كَانَ لِابْنَ عَبَّاسٍ غِلْمُهُ ثَلْفَهُ وَكَانَ اثْنَانِ يَغِلَّانِ عَلَيْهُ وَكَانَ اثْنَانِ يَغِلَّانِ عَلَي عَلَيْهِ -عبدالله بنعباس كتين غلام تصان بس سے دوان كے لئے كمائى كرتے تھے-

دِرْعُ طَلْحَةَ ٱلْحِذَتُ غُلُولًا -طلحه کی زرہ چوری کے طور پر لیگی-(یعن تقسیم سے پہلے)-

إِذَا سَجَدَ أَحَدُ كُمْ فَلْيُهَا شِرُ بِكُفَّيْهِ الْأَرْضَ لَعَلَّ اللهُ يَدُفَعُ عَنْهُ الْعُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - جب كُولَى ثم مِن سر جده

کرے تو اپنی دونوں ہھیلیاں زمین پر جما دے شاید اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوطوق نہ پہنائے آزاد کردے (بیطوق ہاتھ اورگردن کو باندھ دےگا)-

شَهُرُ رَمَضَانَ تُعَلَّ فِيهِ النَّيْطِيْنُ - رمضان كم مهينے من شيطانوں كوطوق پہنايا جاتا ہے (وہ قيد كئے جاتے ہيں) -غِلَالَةُ الْحَائِضِ - حائضہ عورت كا وہ كرُرا جو كرُروں ك ينچ بدن سے لگا كر پہنتی ہے تاكہ دوسرے كرُرے خون آلودہ نہ ہوں -

غَلَمٌ يا غَلْمَةٌ - يخت شهوت-

ا فحک<sup>ام</sup> -شہوت بھڑ کا نا (جیسے اغتلام بمعنی غلم ہے- بعض نے کہا اغتلام انسان کے سوا دوسرے جانوروں کے لئے کہا جاتا ہے)-

إغْتِلامٌ -خوب تيز بونا-

غُلام - الركا جب تك جوان بو (اس كى جمع غلمان اور اغلمة اورغلمة ب)-

فَصَادَفُنَا الْبَحْرَ حِيْنَ اغْتَلَمَ - بَمِ مندر پراس ونت پُنْچِ جبوه جوش مارر باتھا (خوب موجیس اٹھر بی تھیں) -

اِذَا اغْتَلَمَتُ عَلَيْكُمْ لَمْذِهِ الْآشُرِبَةُ فَاكْسِرُوهَا بِالْمَاءِ - جب بيشربت جوش مار نے لكيس (ان ميں تيزى پيدا مو جائے) توان كى تيزى پانى ملاكر تو ژ دُالو (جب پانى ملالو گئوان ميں نشہ ندر ہے گامعلوم ہوا كہ جوشر بت تيز ہوجائے وہ نجس نہيں ہے بلكہ صرف اس كا بينا حرام ہے اگراس كا نشہ جاتا رہے تو اس كو استعال كر سكتے ہيں ) -

### ان ط ظ ال ال ال ال الكالم الكا

بہتر عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کے ساتھ پر شہوت ہو (خاوند سے جماع کرانے کی اس کوخواہش ہو جب خاوند جماع کے لئے بلائے تو خوثی سے جماع کرائے ) اور اپنی شرمگاہ کو حرامکاری سے پاک رکھتی ہو-

بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْعَيْدَ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْعَلَيْ الْمُطَلِبِ فَي عَبْدِ الْمُطَلِبِ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلِ - آنخضرت نع عبد المطلب كى اولاد نابالغ بحول كومز دلفه سے رات بى كومنى بجواد يا (كيونكه من كوآ دميوں كا ادر سوار يوں كا برا بجوم ہوتا ہے - بجوں اور عور توں كوصدمه بنجنے كا انديشہ ہوتا ہے ) -

لا يقُوْلُ عَبْدِیْ وَالَمَتِیْ وَيَقُولُ عُلَامِیْ وَ فَعَاتِیْ- کوئی تم میں سے اپنے غلاموں کو یوں نہ کے میراعبد (یا میرابندہ) اور لونڈی کومیری امتہ (باندی' اس لئے کہ عبداور امتہ کے ایک معنی بندہ اور بندی کے بھی ہیں حالانکہ تمام آ دمی اللہ کے بندے ہیں) بلکہ یوں کے میراغلام اور میری چھوکری -قَدِمْنَا أَغْیِلْمَةٌ - ہم نیے لوگ آئے -

هَلَاكُ أُمَّتِی عَلٰی یَدَی اُ اَغَیٰلِمَةٍ مِّنْ قُریْش – (ابو ہڑیہ ا نے کہا) آنخفرت عَلْقَ نے فر مایا میری امت کی تباہی قریش کے چند بچوں کے ہاتھوں ہوگی (ابو ہریرہ ان کے نام بھی جانتے می گرفتندونساد کے ڈرسے ان کے نام نہیں گئے)۔

هَلَكَةُ أُمَّتِيْ عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ - ميرى امت كى تابى چند چھوكروں كے ہاتھ سے ہوگ -

اِنَّ غُلَامًا لِآنَاسِ فُقَراءَ قَطَعَ أَذُنَ غُلامِ الْاغْنِيَاءِفقيرون عَاجول كَ أيك غلام في امير مالدارول كے غلام كا
كان كاك والا (غلام سے يہال آ زادلركا ہے اور جرم خطا كے
طور برسرزد مواتھا جس ميں ديت واجب موتى ہے )-

نَّامٌ الْعُلَيْمُ-كيا بِحِروكيا (تَصْغِيرُ بِه طورشْفَقْت ك ہے بِدِ آنخضرت فيعبدالله بن عباس كوكها)-

رَبِّ الْمِذَا عُلامٌ بَعَنْتَهُ بَعْدِی - (حضرت موی نے بارگاہ ضداوندی میں عرض کیا) پروردگار! بیتو ایک لڑکا ہے جس کوتو نے میر ہے بعد دنیا میں جیجا - (حالانکہ آنخضرت نے بوڑھے ہوکر انتقال فرمایا تھا مگرموی نے آپ کولڑکا کہا - اس لحاظ سے کہ آپ

ان كے بہت مدت بعدد نياميں پيدا ہونے والے تھے)-سُنِلَ عَنْ بُنْحِتِي إِغْتَلَمَ فَنَحَرَجَ مِنَ الدَّانِ-ايك بختى اونٹ غلب شہوت ميں گھرسے نكل بھا كا اور ايك فخص كو مار ڈ الائيہ سوال كيا كيا كيا -

نَهٰى عَنْ اكْلِ لَحْمِ الْبَعِيْرِ وَقْتَ اِغْتِلَامِهِ- اون كَا كوشت جب وه شهوت سے مست ہور ہا ہو كھانے سے منع فرمايا (شايداس كا كھانام عز ہوگا)-

غَلَاءٌ - چڑھ جانا' بڑھ جانا' گراں ہو جانا۔

غُلُوَّ - زیادتی 'بلندی' صدید بر هجانا' بر امونا -غَلُوَّ اور غُلُوَّ - دونوں ہاتھ اٹھا کرز ورسے تیر چلانا -غُلُوَّ فِی الدِّیْنِ - دین میں تعصب اور تشدد جو حدشری سے کہ ہو-

> مُغَالاً قُ-مِنْكاكرنا مبالغكرنا-إغْلاًء -مِنْكاكرنا مَنْكَ داموں سے لينا-اغْتِلاًء -جلدی چلنا-غَالِیْ - خت اور متعصب-

اِیّا کُمْ وَالْغُلُوَّ فِی الدِّیْنِ - دیکھؤدین میں غلوکرنے سے بے رہو ( یعنی تی اور مبالغہ کرنے سے وہ اس طرح کہ جائز چیز کو واجب یا حرام کر لے - سنت کوفرض کی طرح ضروری قرار دے - پاک کونجس سمجھ نجس کو پاک - وہم میں گرفتار ہوکر خواہ تخواہ طہارت اور وضواور خسل میں صد شرق سے برح جائے ) - (دوسری حدیث میں ہے:

اِنَّ هٰذَا اللِّهْ مِنْ مَتِیْنَ فَاَوْغِلْ فِیْد بِرِ فَق - بیدی استوار ادر تحکم ہے اس میں زی اور آسانی کے ساتھ داخل ہو (اور تحق اور تشدد سے بچارہ ورنہ لوگ اس دین کودشوار بچھ کراس کو قبول کرنے ہے گھرائیں گے )-

وَحَامِلُ الْقُرْآنِ غَيْرُ الْغَالِي فِيْهِ وَلَا الْجَافِي عَنْهُقرآن كويادكرن والابشرطيكه ورست نه بروه كيا بواور نقصور
كرن والابو (قرآن في غالمي- يعنى حدس برصف والاوه
جوصرف الفاظ كي تجويز اورحس قرات مين مصروف رئ معنى
اورمطلب مين غورندكر ) (اور جافي يعني قصور كرن والاوه

## العَلِينَا لِمُن الرابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ

کی تحریف ہم پر سے دورکرتے رہیں گے۔ یَنفُوْنَ عَنْهُ تَحْوِیْفَ الْعَالِیْنَ وَانْتَحَالَ الْمُبْطِلِیْنَ - حد سے بڑھ جانے والول کا غلواور جھوٹول کی بندش اس سے دور کریں گے۔

> عَلْمُی یا غَلَیَانٌ - جوش مارنا'ابلنا-تَغْلِیَه - جوش دلانا'ابالنا-تَغَلِّیُ - غالیه (ایک مرکب خوشبو ہے)لگانا-غُلُورُن : -حة -

رَاْسُ الْعُلُونِ - چلم جس و بوری بھی کہتے ہیں۔
عَالِیَة - ایک مرکب خوشبو ہے جو آنخضرت کے زمانہ میں موجود تھی۔ اور جس نے بیکہا کہ بینام سب سے پہلے سلیمان بن عبدالملک نے رکھا' اس نے غلطی کی کیونکہ حضرت عائش کی حدیث میں ہے گئٹ اُغلِق لِحْینَة رَسُولِ الله عَلَیْتُ وَ مِلُولِ الله عَلَیْتُ کَ بِالْعَالَية مِن آنخضرت عَلَیْتُ کی ڈاڑھی پر غالیہ کا غلاف چڑھا وی رینی خوب تھیڑویی) (نہا ہے میں ہے کہ غالیہ مثل اور عزر اور عور اور عزر اللہ عالم تارکرتے ہیں)۔

یَغْلِیْ مِنْهُمَا دِمَاغُهٔ -حفرت ابوطالب کودو جوتیاں آگ کی پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا بھیجا پکتار ہے گا (البلنے لگہ گا)۔

### باب الغين مع الميم

غَمْتُ - کھانے کادل پر بھاری ہونا' ڈبونا' ڈھانپنا۔
غَمْتُ - کھانے کادل پر بھاری ہونا' ڈبونا' ڈھانپنا۔
غَمْدُ - گھونٹ گھونٹ بینا (جیسے تغامج ہے)۔
غَمْدُ - لُوارکو نیام میں کرنا' ڈھانپ لینا' چھپالینا' اصلاح کرنا۔
غُمُدُ - لکوارکو نیام میں کرنا' ڈھانپ لینا' چھپالینا' اصلاح کرنا۔
غُمُدُ - اس قدر پتے نکلنا کہ کا نے چھپ جائیں۔
غَمَدُ - بہت پانی ہونا یا کم ہونا' تاریک ہونا۔
تغُمِیدُ اور اغْمَادُ - چھپالینا' تلوارکو نیا م میں کر دینا' ایک چیز کودوسری چیز میں گھسیرہ نا۔
چیزکودوسری چیز میں گھسیرہ نا۔
تیخُمُدُ حجردینا - چھپالینا' ڈبودینا۔

ہے جس نے قرآن کی تلاوت بالکل چھوڑ دی ہو۔ یاس برعمل کرنے کا خیال نہ رکھتا ہو تفیر اور تاویل ہی میں معروف رہے۔ فرض سے کہ تو سط مونین کا طریقہ ہے قرآن کی تلاوت حسن صوت اور سادی طرح سے بغیر تکلف کے اور بغیر منہ بگاڑنے کے معنی اور مطلب سمجھ کراس برعمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا۔ یہی عمد طریق ہے اور افراط اور تفریط دونوں منع ہیں۔ جیسے دوسری طریق ہے اور افراط اور تفریط دونوں منع ہیں۔ جیسے دوسری قرآن کو پڑھتے رہو (ورنہ بھولئے آگو گئے) اور اس کے پڑھنے میں قسورمت کرو (اس کی تلاوت کو چھوڑ نہدو)۔

إِنَّهُ آهُدَى لَهُ يَكُسُوهُ سِلَاحًا وَفِيْهِ سَهُمْ فَسَمَّاهُ قِتْرَ الْفِلَاءِ سَهُمْ فَسَمَّاهُ قِتْرَ الْفِلَاءِ عَلَى عَلَى الْفِلَاءِ عَلَى عَلَى الْفِلَاءِ ثَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

بَیْنَهٔ وَبَیْنَ الطَّرِیْقِ غَلُوَةٌ -اس میں ادر راستہ میں ایک تیر کا فاصلہ ہے ( یعنی تیر جتنی دور تک جاتا ہے اتنا فاصلہ ) -غُلُوً النَّسَاب -شروع جوانی -

شُمُوخُ ٱنْفِيْهِ وَسُمُوَّ غُلُوَائِهِ -اس كى ناك كى بلندى اور جوانى كى ابتدااور بهار-

اِنَّ فِيْنَا اَهُلِ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنَا الْمَيْتِ فِي كُلِّ خَلَفٍ عُدُولًا يَنْفُونَ عَنَا تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ - ہم اہل بیت میں سے چھلے لوگوں میں ہمیشہ کچھا سے عادل اور نیک رہیں گے جو صد سے بڑھ جانے والوں

## الكان الكالكان و الله الكالكان الكان ال

إغْتِمَادُ - واخل مونا-

غَامِدَه- ایک قبیلہ ہے جس کی وہ عورت تھی جس نے آنخضرت کے سامنے زنا کا قرار کیا تھا آخرسنگسار کی گئ-غُمُدَان- ایک محل کا نام ہے یمن میں صنعاء کے اطراف میں کہتے ہیں حضرت سلیمان نے اس کو بنایا تھا-

نُمَّ جَاءً نَهُ امْرَأَةٌ مِّنُ غَامِدٍ مِّنَ الْأَذُدِ - پُر از وقبیله کی ایک عورت آپ کے پاس آئی ایک شاخ جو عالمہ ہے اس کی ایک عورت آپ کے پاس آئی (غالم اس شاخ کے بڑے وادا کا لقب تھا اس کا نام عمر و بن عبد الله تھا اس کو غالم اس لئے کہنے لگے کہ اس نے اپنی قوم کے ایک کام کی اصلاح کی تھی ) -

تَفَمَّدُهُ الله بِعُفُر انه - الله اپن مغفرت سے اس کے گناہ دُھانپ لے یا اس کو ہرایک مروہ سے بچائے غَمْدٌ - گوارکا نیام (اس کی جمع اغماد ہے) اَبُوْ غَامِدُ - سفیان بن عوف کی گنیت ہے غَمْرٌ - او پر آ جانا ' دھانپ لینا' مبالغہ کرنا غَمَّرٌ - گوشت کی چکنائی لگ جانا' کینہ غَمَّارُ قَاور غُمُورُ رَقَ - بہت ہونا تَغْمِیرٌ - دھکیانا' چینک دینا غُمْرَ قُ - زعفران ملنا غُمْرَ قُ - زعفران ملنا -

تَغَمَّرٌ - زعفران لگانا -اِنْغِمَارٌ اور إغُتِمَارٌ - پانی میں ڈوب جانا -

اغمار - سی کے ست ہوجانے کے بعدد لیرہونا-

مَثَلُ الصَّلُوَاتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ نَهُو عَمْو - بِانِحِوں نمازوں كى مثال ايك نهركى ى بے جس يس دُباوَ بو (جُوكُونَى اس يس جائة يانى اس كوچھياك ) -

اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ مَّوْتِ الْعَمْدِ - یا الله تیری پناه دوب کر مرنے سے - حالانکه مرنے سے - حالانکه ان دونوں موتوں کو آپ نے شہادت فرمایا - مگر ان سے پناه مانگی - کیونکہ ایک موتوں میں آ دی کو وصیت اور تو به اور استعفار کی مہلت نہیں ملتی ) -

جَعَلَ عَلَى كُلِّ جَوِيْبِ عَامِدِ أَوْ غَامِرٍ دِرْ هَمَّا وَقَفِيْزًا - حَفْرت عَرِّئَ بَرج يَبْ (١٣٣ أَكُر) زمين يُرايك دربم الريك قفير (ناپ كانام ب) غله مال گزارى كامقرركيا، خواه وه زمين مرروعه بو (آباد) يا غير آباد گر زراعت كے قابل بو (كيونكه جوزمين زراعت كے قابل باس يُحصول لگانے سے ايونكه جوزمين زراعت كے قابل باس يُحصول لگانے سے بيانكه ه كيونك دين كوفالى اور بكارتين چھوڑيں كے ) - فكي قُلْهُ فَهُمْ فِي غَمَرات جَهَنَّمَ - پُران كودوزخ كان مقامول ميں جو تك ديگا جہالى بهت آگ ہے (اتن آگ ك مقامول ميں جو تك و باك ) -

وَجَدْتُهُ فِي غَمَرَاتٍ مِّنَ النَّادِ - مِن في ابوطالب كو دوزخ ك دُباوُ مقامول مِن پايا (جهان آگ كهرى هى پهرآپ ك سفارش كى وجه سے الله تعالى في ان كود بال سے تكال كراس مقام مِن كرديا جهال خون تك آگ ہے)-

وَلَا خُصْنَتُ بِرِجْلِنَى غَمْرَةً إِلاَ قَطَعْتُهَا عَرْضًا-(معاوید کہتے ہیں میں نے جب کی گہرے پانی میں پاؤں ڈالا (اس میں گسا) تو آڑا کا تا ہوااس کے پارٹکل گیا (یعنی پانی کا بہاؤاورزرو مجھوا پی جگہ سے ہٹانہ سکا-مطلب یہ ہے کہ بخت اور اہم معاملوں میں میری رائے نہایت صائب ہے ہرایک مشکل سے مشکل معاملہ کو حل کر دیتا ہوں اور اپنے تین بچا کر اس میں سے صاف نکل جاتا ہوں)-

ا کُون و فی غِمَادِ النَّاسِ - (حضرت اولی قرقی نے کہا) میں لوگوں کے جینڈ میں رہوں (عام لوگوں میں ملا جلار ہوں کوئی

امتیاز مجھ کو پیندنہیں ہے)۔

اِنِّی لَمَغُمُورٌ فِیهِمْ - میں ان لوگوں میں چھپا ہوا ہوں (کوئی اِنتیازیاشہرت مجھکونہیں ہے)-

حَتَّى اَغْمَرَ بَطْنَهُ - (آنخفرت کے جنگ خندق میں خود بھی کھودنا شروع کیا - اور صحابہ کے ساتھ شریک ہوگئے) یہاں تک کہ خاک اور گردنے آپ کے پید کوچھپالیا -

اِشْتَدَّبِهٖ حَتَّى غُمِرَ عَلَيْهِ-آ تَحْضرتَّ پر بِمارى كَ اتْنَ تَكُنَّ ہوئى كه آپ بے ہوش ہو گئے (بمارى نے آپ كے ہوش وحواس برغلبہ كرليا)-

امّا صَاحِبُكُمْ فَقَدُ غَامَرَ - تهارے ساتھی نے تو لڑائی جھگڑے میں قدم ڈالا (اس میں گھس پڑے انجام نہ ونچا) - شاکِی السّائلاح بطلٌ مّغَامِرٌ - (بیاعام سلمہ بن اکوع کے بھائی مرحب یہودی کے مقابلہ پر کہا) یعنی میں ہتھیار بند بہا در بے دھڑک لڑائی میں گھنے والا ہوں (اس کا پہلامصر عہیہ ہے ' قد علمت حیبرانی عامر' یعنی سارا خیر جانتا ہے کہ میں عامرہوں) -

وَلَا فِنْ غِمْرٍ عَلَى آخِيهِ -رَثَمْنَ كَى كُوانَى اللهِ بَعَالَى (مسلمان) كے خلاف مقبول نه بوگی:

مَنْ بَاتَ وَفِیْ یَدِهٖ غَمَوٌ - جوشخص رات اس طرح گزارے کہاس کے ہاتھ میں گوشت کی بسانداور چکنائی ہو) پھر اس کوکوئی تکلیف پنچے (کوئی جانوریا کیڑا کاٹ کھائے تو اپ آپ کوخود ملامت کرئے خود کردہ راچہ علاج - اگر ہاتھوں کو صاف یاک کر کے سوتا تو ایسا کیوں ہوتا) -

لا تُجْعَلُون بنی کَغُمَرِ الرَّاکِبِ صَلُّوا عَلَیَ اَوَّلَ اللَّهُ عَاءِ وَاَوْسَطَهُ وَاخِرَهُ - (آ تخضرت نے فرمایا) مجھ کوسوار کے اس کے پیالے کی طرح مت کرو (جوسب سامان کے آخر میں ایک طرف لئکا دیا جاتا ہے) بلکہ ہر دعاء کے شروع اور درمیان اور آخر میں مجھ پر درود بھیجنے کو ایک زائداور بے ضرورت شے مت بجھ بلکہ دعاء کی قبولیت کا باعث سجھ کرشروع اور آخراور درمیان ہر درجہ میں دعاء کے مجھ پر درود شریف کی برکت سے تحماری دعا قبول کرے گا)

اَطْلِقُوْ الِي غُمَرِي - (اوگول نے سفر میں آنخفرت سے پیاس کا شکوہ کیا - آپ نے فرمایا جھا) میرا پیالہ کھول کرلاؤ - اِنَّ الْسَیُھُو وَ قَالُو اللّبَیّ عَلَیْتُ لَا یَعُو کُو اَنْ قَتَلْتَ نَفَرًا مِنْ فَوْرَیْسُ اَغُمُارًا - یہودیوں نے (یُخی کی راہ سے) آخضرت عَلِی و سے کہا آپ کو یہ دھوکا نہ ہو کہ آپ نے قریش کے ناتج بہ کارفنون جنگ سے ناواقف لوگوں کو آل کیا (تو انہی پر قیاس کر کے ہم سے بھی جنگ پر مستعد ہو جائیے ہم سے آپ قیاس کر کے ہم سے بھی جنگ پر مستعد ہو جائیے ہم سے آپ جنگ کریں گے تو قدرعافیت معلوم ہوگی گویا یہودیوں نے اپنے جنگ کریں گے تو قدرعافیت معلوم ہوگی گویا یہودیوں نے اپنے آئر مودہ فنون جنگ میں ماہر قرار دیا - مگر جنگ کے وقت ساری شخی کرکری ہوگئ نوک دم بھا گے اور اینا ملک سب مسلمانوں کے حوالہ کردیا ) -

اَصَابَنَا مَعُطُو طَهَرَ مِنْهُ الْغَمِيْرُ-ايك مِينهُ م پر برساجس كى وجه سے سوكھى گھاس ميں سبزى نكل آئى (بريالى نمود ہوگئ)-غَمِيْرُ جُوْ ذَانَ-ايك بھاجى ہے- بعض نے كہااس بھاجى سے ڈھنيا ہوا مقام-

غَدْ و ایک پرانا کنوال تھا مکہ میں جس کو بن سہم نے کھودا

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوْ ذُبِكَ مِنْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ - يِاللَّه تيرى پناه موت كى ختيول سے-

غَمْرَةً - غفلت اور بخبرى اور تختى -

آغُمَر نَوَ الدُّانِ بَخْشُ بہت کی (بخشُ کا دریابہادیا)۔ دَعُوهُ وُ فَانِّه کَانَ فِی غُمْرِ الدُّنیّا۔ ابھی اس کودم لینے دو (اور آ رام کرنے دو) ابھی تو یہ دنیا کی ختیاں جسل کر آیا ہے (جب کوئی نیا مردہ دنیا سے جاتا ہے تو پرانے مردے اس کے پاس جمع ہوکر دنیا کے حالات اور اپنے عزیز وا قارب کی کیفیات دریافت کرتے ہیں۔ پھرا کیک روح ان سے کہتی ہے ذرا تھمرودم لینے دو موت اور بیاری اور مفارقت اہل وعیال کے صدے ابھی اٹھا کر آیا ہے)۔

الْحَمْدُ لِلهِ اللّذِي مِنْ خَشْمِتِه تَمُوْجُ الْبِحَارُ وَ مَنْ يَسْبَحُ فِي الْبِحَارُ وَ مَنْ يَسْبَحُ فِي غَمَرًا تِهَا -سبتعريف اس خداوندتعالى كوزيا ب جس كروس مندرموجيس مارت ميں اور جوان كے پانوں

میں تیرتے ہیں۔

مِكُمْ فَرَّجَ اللَّهُ عَنَّا غَمَرَاتِ الْكُرُوْبِ-اللَّهُ تَعَالَى نَے تمارى وجه سے خیتول کے طوفان ہم پر سے رفع کردیے (بیائمہ اہل بہت علیم السلام کی تعریف میں کہا گیا ہے)-

مَنَلُ الصَّلَوٰتِ الْحَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرَةٍ غَمْرَةٍ - پانچوں نمازوں كى مثال ايك نهركى ہے جس ميں ذباؤ ہو-

غَسْلُ الْیَدَیْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ زِیادَةٌ فِی الْعُمْرِ
وَامَاطُهٌ لِلْغَمَرَةِ - دونوں ہاتھوں کا دھونا کھانے سے پہلے اور
کھانے کے بعد عمر بڑھا تا ہے اور چکنا کی اور بسا ندکودور کرتا ہے۔
لَا يَبِیْتُنَّ اَحَدُ کُمْ وَيَدُهُ غَمِرةٌ - تم مِیں سے کوئی رات
سطر تر نیگزارے کہ اس کا ہاتھ چکنا ہو۔

غَمْزُ - دبانا م چنگی لیما مجهونا مطونسا مارنا اشاره کرنا طعنه مارنا ا ظاهر مونا -

مُفَامَزَةً -عيب كرنا-

اغْمَازٌ -خراب مال حاصل كرنا عيب كرنا طعند مارنا ' نا توان اور حقير مجمنا -

> تَغَامُوْ - باہم آ تھوں سے اشارہ بازی کرنا-اغتِماز - طعنہ کرنا' ناتوان جمنا-

غَمَوْ - ناتوان مرداورخراب ذليل مال-

غَمَّازٌ اور غَمَّازَةً-طعنه مارنے والا اور مارنے والی اب چغل خورکوبھی کہتے ہیں-

اغْمِرِی قُرُوْنك - اپنالوں کی چوٹیاں نچوڑ ڈال - دبا - اِنَّهُ ذَخَلَ عَلَی عُمَرَ وَعِندَهُ عُلَیْمُ اَسُودُ یَغْمِرُ اللّٰهُ ذَخَلَ عَلَی عُمرَ وَعِندَهُ عُلَیْمُ اَسُودُ یَغْمِرُ طُهُرَةً - وہ حضرت عرِّ کے پاس مے دیوا تو ایک چھوٹا سیاہ فام لاکا ان کی پیٹے دبارہا ہے (غَمْرُ کے عوض لَدُو د کرنے کا جن صدیثوں میں ذکر ہے دہاں غَمْرُ سے کوے کو دبانا مراد ہے عرب کی عورتوں کی عادت تھی بچوں کا جب کوالٹک جاتا تو اس کو عرب کی عورتوں کی عادت تھی بچوں کا جب کوالٹک جاتا تو اس کو الگلیوں سے دبا کراو پر چڑ ھادیتیں - آنخضرت نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کے بدلے لدود کا استعال کرو۔ لین طلق میں دوا لگاؤ۔ لا تعذبوا بالغمز میں '' غز' سے یہی مراد میں دوا لگاؤ۔ لا تعذبوا بالغمز میں '' غز' سے یہی مراد

لَیتَعَوَّضُ لِلْجَوَادِی فِی الطَّرِیْقِ یَغْمِزُ هُنَّ- راستہ میں چھوکریوں کوچھٹرتا'ان کے چنگیاں لیتا-(لینی عِناج بھیک منگا ہو گیا- یہ سعد بن الی وقاص کی بددعا کا اثر تھا- آں حضرت کے ان کومتجاب الدعوہ ہونے کے لئے دعا کی تھی)-

و کُانٌ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ غَمَزَدِ جُلَيْهَا- (آل حفرت تهجر کی نمازیں) جب بجدہ کرنا چاہتے تو حضرت عائشہ کے پاؤں دہادیتے (وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیٹیں اس وقت آپ سجدہ کرتے کیونکہ وہ آپ کے سامنے قبلہ کی طرف لیٹی رہتیں اور آپنمازیر ھاکرتے)-

فَغَمَزُهُ جِبُرِيْلُ فَصَيَّرَ طُولَهُ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا بِلِرَاعِهِ-حضرت جريك نه آدم كه بتله كود بايا ان كولساستر باته كرديا-ان بى كه ماتفول سے-

> مَغُمُورٌ - تهت كيا كيا -مَغُمَزَةٌ -عيب-

غَمْسٌ - عَائب بهونا وْ بودينا -

تَغْمِيشٍ - دُبوناغوطه ديناكم كرنا-

مُغَامَسَةٌ - ایک دوسرے کوغوطہ دینا -لڑائی کے بیچا ﷺ اپنے آپ کولے جانا -

إِنْغِمَاسٌ - رُوبنا ' داخل مونا -

غَمُوْ شَ - سخت کامُ وہ کونچا جو پار ہو جائے' وہ اذنکی جس کا حمل ظاہر نہ ہو-

اَلْيَمِیْنُ الْغَمُوْسُ تَذَرُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ - جوعمدا جموثی قتم کھانے والامحاج کھالی جائے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے (جموثی قتم کھانے والامحاج ہوکراس کا گھرویران ہوجاتا ہے ایک قتم کو ' عنوس' اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایس فتم کھانے والے کو دوزخ کی آگ میں ڈبود ہے گئی) -

## لكابك للاين البات ف ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال

يَكُوْنَ غَمِيْسًا ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً-نطف جاليس راتوں تك تو رحم ميں ڈوبار ہتاہے (غائب رہتاہے)-

فَانْغَمَسَ فِي الْعَدُوِّ فَقَتَلُوْهُ -وه دشمنوں میں گُس گیا آخر انہوں نے اس کو مارڈ الا -

فَلْيَغُمِسْهُ - (جب کھی کھانے یا پینے میں گرجائے تو) پہلے اس کوڈ بودے (اس صدیث کا بیان او پر گزر چکاہے) -

فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَدُرَى آيْنَ بَاتَتُ یّدُۂ - جب کوئی تم میں ہے سوکرا ٹھے تو اپنا ہاتھ یا ٹی کے برتن میں نہ ڈبوئے کیونکہ معلوم نہیں اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے (عرب لوگوں کی عادت تھی کہ صرف ڈھیلوں سے استنجا کرنے پر اکتفا کرتے اورسوتے وفت پسینہ آتا ہے تواحمال ہوتا ہے کہ کسی نجس مقام پر ہاتھ نگا ہواس کے علاوہ کسی کسی پھوڑ نے پچنسی پاکھٹل یا جوں پر ہاتھ پڑا ہواس کا خون لگ گیا ہواس لئے ہاتھ دھوکر برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہئے اگر چہ جب تک یانی کا کوئی وصف نہ بدیے ا وہ نجاست گرنے ہے بخس نہیں ہوتا قلیل ہو یا کثیر مگر بطور نظافت اور یا کیزگی کے آپ نے سی خم فرمایا - بعض نے اس مدیث سے بداستدلال کیا ہے کہ تھوڑا یانی نجاست پڑنے سے نجس ہوجائے گا عواس کا وصف نہ بدلے - مراستدلال خوداس مدیث ہے ٹوٹ جاتا ہے کہ کوئی تم میں سے تھے یانی میں پیشاب کر کے پھر اس میں عسل نہ کرے کیونکہ اگر یانی کثیر ہوتو ان لوگوں کے نز دیک بھی وہ نجاست گرنے سے نجس نہیں ہوتا - حالانکہ حدیث کامقتفنی یہ ہے کہا گرایک بڑا تالا بھی ہوتو نجاست گرنے ہے وه نجس ہو جائے بس معلوم ہوا کہ بیر نہی بطور تنزیداور نظافت طبع کے ہے نہ یہ کہ ہاتھ ڈالنے سے یانی نجس ہوجائے گا-البتہ اگر ہاتھ پر کوئی نجاست ہواور ہاتھ ڈ النے ہے اس یانی کا کوئی وصف بدل جائے تو بیٹک وہ نجس ہوجائے گا (محققین اہل حدیث کا یہی نرہبہے)-

إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَةِ خَرَجَ إِلَى الْمُغَمَّسِ-آپ جب حاجت كا اراده كرتے تومغمس كى طرف جاتے (جوايك موضع كانام بدينه سے دوميل پر)-

ٱلْيَمِينُ الْغَمُوسُ هِيَ الَّتِنِّي عُقُوْبَتُهَا دُخُولُ النَّارِ -

غنوس وہ قتم ہے جس کی سزا دوزخ میں جانا ہے ( یعنی جھوٹی قتم جس کی وجہ ہے کسی مسلمان کا مال یاحق ناحق مار لے ) الی قتم کا شریعت نے دنیا میں کوئی کفارہ نہیں کیا بلکہ اس کی سخت ترین سزا لیمن آخرت کاعذاب اس کا ہدلہ رکھاہے )۔

غَمْسٌ - حقير جاننا شكرنه كرنا عيب بيان كرنا مجموث بولنا -غَمَصٌ - آ كهه سے چيشر بہنا -

ن اغتِصَام - حقير جاننا-

غَمُوْ صُ الْحَنْجَرَةِ -جهوا كذاب-

اِنَّمَا ذَٰلِكَ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمِصَ النَّاسَ - يه وهُخْصَ النَّاسَ - يه وهُخْصَ النَّاسَ - يه وهُخْص به جونَ بات كوناحَ كر به ياحَق سه چثم پوثى كر به اورلوگوں كو حقير سمجھ (ايخ آپ كو براجانے) -

لَمَّا قَتَلَ أَبُنُ أَدُمَ اَخَاهُ عُمَصَ اللَّهُ الْحَلْق – جب آدم كي بيٹے ( قابيل ) نے اپنے بھائی ( ہابیل ) کو مار ڈ الاتو اللہ تعالی نے آدمیوں کوحقیر اور ذلیل کردیا ( ان کے قدو قامت کوچھوٹا کر دیا'ان کی طاقت اور قوت کوکم کردیا ) –

اَتَفْتُلُ الصَّيْدَ وَ تَغْمِصُ الْفُتْيَا- تُو شِكار مارتا ہے اور شریعت کے حکم کو تقریم جھتا ہے۔

ريت الله المريق المراكب المريق المري

إِلَّا مَغْمُونُ صٌ عَلَيْهِ النِّفَاقُ-مَرَاس پِمنافقت كَ تَهِت هوگي-

كَانَ الصِّبْيَانُ يُصُبِحُونَ عُمْصًا رَمْصًا وَيُصْبِحُ رَسُولُ اللهِ مُلْكِنَةٌ صَقِيْلًا دَهِيْنًا بَكِنِي مِن آنخضرتَ جب شَحَ كواضحة تو پاك صاف تَكِنة تيل لكائ بوئ اور دوسرے نج آنكھول مِن ميل كِيل چيئر كُله بوئے-

(یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی بچینے میں بھی اللہ نے آپ کوصاف سقرااورخوش رنگ رکھا)-

غَمَصَتْهُ الْكَفَرَةُ-كافرول نے ان كوهقر جانا-

غُمْیَصَاءً - ایک ستارہ ہے جس کوشعری شامی بھی کہتے ہیں (عربوں کا ایک فاسد خیال می بھی تھا کہ پہلے سہیل اور شعری یمانی اور شعری شامی تینوں ستارے ایک جگہ پر جمع تھے۔ پھر سہیل نیچے

فَاغْمِضْةُ-اس \_ چِثْم يوشى كر-

اَصَبُتُ مَا لَا اَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبه - كومِح كوايها مال الله جن ك حاصل كرنے ميں ميں نے چثم يوثى كى (حرام طال كا خيال ندركھا)-

مَا اكْتَعَلْتُ غِمَاصًا - ذرابهي ميري آكونيس كي ( كچه نهيسويا) -

مَافِی الْاَمْرِ غَمِیْضَة - اس کام میں کوئی عیب نہیں ہے-اِنَّ مِنْ اَغْبَطِ اَوْلِیَائِی عِنْدِی مَنْ گان غَامِضًا فِی النَّاسِ - (الله تعالی فرماتا ہے) میر سے اولیاء میں سے وہ ولی جس پرشک کرتا جا ہیے وہ جو لوگوں میں جمی ہوا ہو۔

غَمْطٌ - حقير جاننا' ذَلِيلُ سَجِهنا' ناشكري كرنا' اڑا نا' بختی ہے گھونٹ لينا' ذرج كرنا -

> اغْمَاطٌ - بميشه كرنا ُلازم كرلينا -تَغَمَّطُ - وْحانب لِينا -

إغْتِمَاطُ - آ مُ برده جانا عالب مونا نكل جانا اس طرح

كەنشان تك معلوم نەبو-

غَمْطٌ - پھواراورنرم زمين-

اَلْكِبُرُ اَنُ تَسْفَة الْحَقَّ وَتَغْمِطَ النَّاسَ - كراورغُ وريه بكرت باتكونه بجان (اسكوسليم ندكر) اورلوگول كوتقير سمجه (ايخ آپكوبرامولوى اوركامل درويش جاني)-

غَمْصٌ كَ بَى وَى معنى بين جو غمط كے بين-إنها ذلك من سفة الْحَقَّ وَغَمَطَ النَّاسَ - يوتواس كا كام ب جوت بات سي شم يوش كر ب (ديدة ودانسة ت بات كو نه ماني اور دوسر ب بندگان خداكو تقر سمجے-

أَصَابَتُهُ حُمَّى مُغْمِطَةً- اس كونو دائى بخار (كنتى نيودُ فيور)جوبرابرچ هارب لگ كياب-

غَمْغَمَةٌ - كَنْكَانَا' اس طَرَح بات كرنا جوصاف بمجھ میں ندآئے' یعنی بزیزانا-

لَيْسَ فِيهِمْ غَمْغَمَةُ قُضَاعَةً - ان لوگول مِن قضاعكَ لوگول كى طرح مُنكَاناتبي ب-غَمَقٌ - تربونا مرطوب بونا - اترآیا یمن کے ملک پرادرشعری پہانی بھی اس کے پیچے ہوکر مجرہ کوعبور کر گیا۔ اس لئے اس کا نام عبور ہوا اور خمیصاء اس کا قائم مقام ہوا وہ اپنے دوسا تھیول کے فراق پر رو نے لگا۔ یہاں تک کہ اس کی آ نکھ جرک آلودہ ہوگئی بی بی امسلیم کو بھی ' خمیصاء' کہتے ہیں کیونکہ ان کی آنکھوں میں چیپٹر رہتا۔ یہ خمصاء کی تضغیر ہے۔ یعنی وہ عورت جس کی آنکھوں سے چیٹر بہتا رہے )۔ اغظم الکی ٹیو خمص الکتی و سَفَةُ الْمُحَلَّقِ ۔ برا غرور بیا ہے کہ آدی حق بات کو تھارت سے دیکھے یا اس سے چہٹم پوشی کرے اور خلوق خدا کو بے وقوف بنائے (ان کا عیب نکا لے اور خود کو برا مدیرا ور وائشند سمجھے )۔

مَغْمُوْ صَ عَلَيْهِ - جَوَلَى دَين مِيلَ مطعون ہو-غَمْضٌ - چِلنا سير كرنا عَائب ہونا -غُمُوْ صَ - باركِي اور پوشيدگ -غَمُصٌ - چِثْم پوشئ تساہل كرنا -تغْمِيْصٌ - بندكرنا كُنْ وشراش مساہلت كرنا -اغْمَاضٌ - چِثْم پوشئ اعراض مساہلت وقيت كم كرنا 'باريك كرنا ' شباوزكرنا ' ختل كرنا ' راضى ہونا -

إنْعِمَاصْ - بندموجانا-

فَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ - لوَّكُول مِن يوشيده تَصَ (لِعنَ مَشَمُوراورنا ي ندتِن ) -

اِیّاکُمْ وَ مُغْمِطَاتِ الْاُمُوْدِ - بڑے گناہوں سے بچے رہو (ایک روایت میں بفتہ میم ہے بعنی چھوٹے گناہوں سے - جن میں آ دی شبد کی بنا پر گرفتار ہوجا تا ہے اور یہ بیس جھتا کہ ان پر مواخذہ ہوگا)-

اللا أنْ تُغْمِضُوا فِيه - مَرجب كهتم كهوزياده لواور قيت مي كن كرويا ويا چشم پوش اور رعايت كرو (عرب لوگ كهته بين أغْمِضْ لِي يعن مجهوكو كهوزياده دے اور قيت مين كم كر-مطلب يه ہے كه الله كى راه مين عمده اور پاكيزه مال خرج مين كروئينين كه خراب ردى خدى جس كواگرتم خريدنا چا موتو بدون اس كے كه زياوه مقدار لواور قيت كم دو برگز نه خريدو كے ) - اس كے كه زياوه مقدار لواور قيت كم دو برگز نه خريدو كے ) - غوامِ مض باريكيال مخفى نكات (بيجع بے عامضة كى ) -

## الكاستانين الاحادان المال الما

اِنَّ الْأُرْدُنَّ اَرْضٌ عَمِقَةً - (حضرت عمرٌ نے ابوعبیدہ بن جراح کو کھا کہ)اردن کی زمین (جو ملک شام میں ہے) مرطوب اور نمیاک ہے(پانی سے قریب ہے) -

مُوْوْز اور خُصَّر اور غَمَق بربوالى كوكت بي جوكثرت ويت سے سداہو-

غَمْلٌ - وُهانپ لینا چھپالینا ایک کے اوپر ایک جڑھ جانا ' بگاڑنا - بال اڑانے کے لئے ریت میں گاڑنا اصلاح کرنا -غَمَلٌ - بگڑھانا -

تَغَمَّلُ - كشاده مونا -

اِنْعِمَالٌ - پھول کربال اڑانے کے قابل ہوجاتا -مَغْمُورٌ لُ - کمنام-

اِنَّ بَنِی فُرَیْظَةُ نَزَلُوْا اَرْضًا غَمِلَةً وَّ بِلَةً- بَنْ قریظ کے یہودی الی زمین میں اترے جہاں بہت سزی تقی (جس نے زمین کوچھپالیا تھا) وہاں کی آب وہواان کوموافق نہتی (بدہوائی وہاں بہت ہوتی تھی)۔

غَمُّ -رِخُ دِینا منه پرغلاف چڑھانا وُھانپ لیناسخت گرمی ہونا -غُمَّ الْهِلَالُ - چاند پرخفیف ابرآ گیا جس نے اس کو چھپا البا-

> عُمَّ عَلَيْهِ الْمُحْبَرُ -اس پرینجر پوشیده رہی۔ غَمَّهُ - پیشانی اورگردن بالوں سے چھپ جانا -مُعَامَّةُ -ایک دوسرے کورنخ دینا -اغْمَامُ -ایرآ لود ہوتا' رنجیدہ ہوتا -غَمُّ -رنخ اس کی جمع عموم -تر ' مُنَّ اُس کی جمع عموم -

يوه عَمَّ - كرم من كادن جس مين دم لينامشكل مو- (ايي

لَیْلَةٌ غَمَّةٌ - سخت گرم من کی رات) -تَغَامٌ - عُمَّین بنا -اِنْغِمَامٌ - عُمَّین ہونا (جیسے اعتمام ہے) -یَوْمٌ غَامٌ - سخت گرم دن -غُمَام - زکام غَمَام - ابر - باسفید ابر -

فَانُ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ - الرَّ عِاندَمَ بِرَحِيبِ جائِ نظر ندآئ تو تمي دن (رمضان كے يا شعبان كے) يور بي رو-

فَعَمَّهَا بِقَطِيْفَةٍ - ايك جادر سے اس كو دُهانپ ليا سب طرف سے كمانس ندكل سكے اور مرجائے -

وَلَا غُمَّةً فِي فَرَافضِ اللهِ- اللهِ - اللهِ كَحَمَ حِمهِائِ نَهِيں جاتے بلكه كھول كربيان كئے جاتے ہيں (لينى ان كو چمپاؤنہيں جو كوئى فرائض ترك كرےاس كاعيب بيان كردو)-

لَمَّا نُزِلَ بِرَسُوْلِ اللَّهِ مَلَنَظِيْهُ طَفِقَ يَطُورُ خَمِيْصَةً عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا- جب آنخفرت كى وفات مونے كى (موت آن پَچْى) تو آپ نے ایک چادرمند پروالن شروع كى جب دم رك جاتا تو آپ جادرا تھادية -

كَنَّا نَسِيُّو فِي أَرْضٍ عُمَّةً - بَم الك تَك زين مِن جِل رب تق-

عَتَبُواْ عَلَى عُثْمَانَ مَوْضِعَ الْعَمَامَةِ الْمُحْمَاةِ - حضرت عثان پرلوگ اس وجه عصم و خصر و کانسو کو خفوظ کر دیا (کوئی اس میں اپنے جانوروں کو نہ چرانے پائے حالا تکہ گھاس کا محفوظ کرنا جائز نہیں اس میں سب بندگان خداکا حق ہے - مرادوہ گھاس ہے جو بنجر اور نا آبادز مین میں پیدا ہو جو کئی ملک نہو) -

اَعُوْ ذُہِكَ مِنَ الْهَمّ وَالْهَمّ - تیری پناه فکراوررنج امرگزشتہ پر جورنج ہو۔ اورغم وہ جوآئندہ امر پر ہو۔ بعض نے کہاغم وہ رنج جوآ دی کوئنگ کرکے بے ہوش کر دینے کے قریب ہو۔ تو وہ حزن سے خاص ہے )

یَغُمُّ فِکْرَ ہُ-اپِیْ فَکرادرائدیشہُوجِمیا تاہے-هُوَ فِیْ غُمَّة -وہ حِرانی اور پریثانی میں ہے-فُطِوْتُ وَ اللَّهِ بِغَمَّائِهَا- میں اس کی آفتوں کے ساتھ پیدا اگیا-

اِغْتُمَّ رَسُوْلُ اللَّهِ فَامَرَهُ جِبُوِيْلُ فَعَسَلَ رَاْسَهُ بِالسِّدُدِ - آنخفرتُ عَمْلَيْن ہوئ و حفرت جريل نے آپ کو بيری کے پتے سے سردھونے کا حکم دیا (کیونکہ سرصاف کرنا اور

مِغْنَا ﴿ اورغَنِبَحَةٌ - ناز وكرشمه والى عورت -غُنَا ﴿ - ناز وكرشمه -مِنَا ﴾ - تيل كا دهواں -بر ه

غَنَجٌ - بوڙ ھا-

اَلْعَوِبِهَهُ هِی الْفَینِجَهُ - عربہ کے معنی غنجہ یعنی نازو کرشمہ والی عورت (جس کے اعضاء میں کیک (تکسرو تذلل) ہو-غَنظٌ - ہلاکت کے قریب ہونا' شاق ہونا مشکل میں ڈالنا' موت کے قریب ہوکر پھراس ہے آج جانا -

غَنَاظٌ اور غِنَاظٌ غُم اورمنت ومشقت-

غَنظٌ اور غَنَظٌ عَنَيْ اورلازي اندوه-

وَ ذَكُرَ الْمَوْتَ فَقَالَ غَنْظٌ لَيْسَ كَالْغَنْظِ-موت الى تخق ہے كہ كوئى تخق اس ئے برابرنہيں ہے (عرب لوگ كہتے ہيں: غَنظَهٔ يَغْنِظُهُ -اس كو بحرد ياغصه سے يا سخت رخ پہنچايا -اِغْنَاظٌ -مشقت اور رخ ميں ڈالنا -

غَنْهُ - ياغُنْهُ يا غَنَهُ يا غَنِيْهَ أَهُ يا غُنْهَانْ - لوث كامالُ بإنا -تَغَنَّهُ اور اغْتِنَاهُ - لوث كامال جمنا -

غُنامَاكَ - تيرى انتهائى كوشش (جيع قُصَاوَاكَ ہےاحادیث میں غنیمت اور غُنم اور مُغنّم اور غبنائم بیالفاظ كرر
آئے ہیں- ان کے معنی وہ مال ہے جواہل حرب سے حاصل كيا
جائے (Booty) جس پر مسلمانوں نے سوار اور پيادے
ووڑائے ہوں' گھوڑے اوراونٹ چلائے ہوں- يعنی لڑ كراور حملہ
كر كے حربى كا فروں سے ليا ہو-غنائم جمع ہے غنیمت كی اور مغانم
معنم كى- اور غنم به ضمه غين اسم مصدر ہے اور به فتح غين مصدر
ہے)-

غَانِمٌ - غنيمت لينے والا اس كى جمع غانمون ہے (عرب لوگ كيتے ہن:

فُلَانْ یَتَغَنَّمُ الْاَمْوَ - وہ اس کام پر ایک حرص کرتا ہے جیے مال ننیمت پرحرص ہوتی ہے- )

لِنَغْنَمَ عَلَى أَقْدَامِناً - تاكهم پيرل جاكرلوث كماكيں-اكصَّوْمُ فِي الشِّنَاءِ الْعَنِيْمَةُ الْبَادِ دَةً - جاڑے كا روزه كويا مفت كى لوٹ ہے (جس ميں جان كا نقصان نه مواور مال اُس پر پانی ڈالناغم کی حرارت کو دفع کرتا ہے)۔ اَغَمَّمُّ الْوَجُهِ وَالْقَفَا – نَک پیشانی نَک گردن۔ وَ خَالِدٌ بِالْغَمِیْمِ – خالد بن ولیڈمیم میں تھے۔ (جوالیک موضع ہے مکہ سے دومنزل پڑاس کو کراع الخمیم بھی کہتے ہیں)۔

غَمیٰ - مٹی اور لکڑی ہے ڈھانپ دینا' بے ہوش ہونا' ابر آلود ہونا -

> اغُمَاء - بهوش رهابرابردها-تُغْمِية - چھيانا-

فَانُ أُغْمِى عَلَيْكُمْ فَافَدُرُوْ الله يا فَإِنْ غُمِّى عَلَيْكُمْ - يَعْنِ الرَّعِلِي عَلَيْكُمْ - يَعْنِ الرَّعِلِي عَلَيْكُمْ العَنِي الرَّعِلِي المَّارِوغِيره سے (عرب لوگ كمتے بين:

صُمْنَا لِلْعُمُّى - بم نِ توبن چاندد كيصروزه ركه ليا)-اُغْمِى عَلَى الْمَرِيْضِ - يَارِبِ بوش بوگيا-وَالسَّمَاءُ مُغْمِيَةً فَخَشِى الصَّبْحَ - آسان پرابرتها ور بواكبين مج نه بوگئ بو-

غَامَتُ اور أغَامَتُ اور تَغَيَّمَتْ- ابر آلود موا (ان سبُ كايك بي معنى بين )-

> اُغُمِیَ عَلَیْنَا الْهِلَالُ- جاندہم پرچھپ گیا-تَوکُتُهُ غَمًّا- میں نے اس کو پیروش چھوڑا-

# بابُ الغين مع النّونُ

غَنُفُرَةٌ - بهت بال هونا -

تَغَنَّوْ - بغير پياس يا بغير خوا بهش پينا يا غُنُوُ ارے جابل يا احتى يا كينے يا گراں جان به جس كي صحبت نا گوار ہو بعض نے كہا يہ غُفَارَ ةَ سے نكلا ہے بمعنى جہالت اور سفا بهت - ايك روايت ميں عُنِتُو ہے بہتا ہے فو قانى وعين مجملهٔ اس كا ذكر او پر گزر چكا - محيط ميں ہے كہ غُنْشُو اور غُنْثُو اور غُنْثُو بيعرب لوگوں كى گالى ہے - ابو بكر صديق نے اپنے عبد الرحمٰن كو خفا موكر پكارا تو بد لفظ استعال كيا - استعال كيا -

غَنْجٌ - نازكرنا ُلا دُكرنا -

# الخاسطة الاستان المان ال

ہاتھ آئے)-

مَنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنُمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ - گروی کی چیز کا فائدہ بھی را بہن کا ہے اورای کواس کا نقصان بھی اٹھانا پڑے گا (اگروہ کوئی جنایت کریے تورا بہن ہی اس کا تاوان دے گا ای طرح اگر تلف ہوجائے تورا بہن ہی کا نقصان ہوگا - اگر اس کی قیمت بڑھ جائے تو فائدہ بھی را بہن ہی کو ملے گا - اسی طرح اگر جانور ربہن ہول تو ان کی اواد دبھی را بہن ہی کی ہوگی ) -

اکسیکینیهٔ فی آهل الفنیم - بردباری اور اطمینان کری والوں میں ہے (یعنی یمن کے لوگوں میں کیونکہ وہ اکثر بریاں پالتے ہیں - برخلاف مضراور رہیعہ کے وہ اونٹ رکھتے ہیں -) اعظوٰ مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ اَبْقَتْ لَهُ السَّنَهُ عَنَمًا وَلاَ تُعْطُوْهَا مَنْ اَبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ عَنمًا وَلاَ تُعْطُوْهَا مَنْ اَبْقَتْ لَهُ عَنمینِ زکوۃ کے مال میں سے اس شخص کو دوجس کے پاس قطسالی نے بریوں کا صرف ایک گلہ چھوڑ ابو (تعداد کی کی وجہ سے وہ اس کے دو گلے نہ کر سکے ) اور اس کومت دوجس کی وجہ سے وہ اس کے دو گلے نہ کر سکے ) اور اس کومت دوجس کی باس جن بی بس کے باس اتن بہت بکریاں ہوں کہ ان کے دو گلے کر سکے کیا۔

فَيَكُونُ لَهُ هِنَا غُنْهُ وَ هُنَاغُنْهُ - اس كويبال ايك لوث طے اور وہاں ایک لوٹ -

فَقَامُ اللّٰ غُنيُّمَةٍ - چند بكريوں كى الرف بڑھ-كنّا غَنْمُ مَانَةٍ - ہم كوسوكافا ئدد ہے-إِذْ قَسَّمَ غَنِيْمَةً - جب نين كى اوث تقيم كى-

وَالْاَ مَانَةُ مُغْنَمًا - (قيامت كى ايك نشانى يه بھى ہے كه) امانت كامال كويالوث كامال سمجھاجائے گا-(اس ميس خيانت كرنا لوٹ كے مال كى طرح حلال سمجھيں كے يالوث كے مال كى طرح بےغل وغش اس كو ہفتم كريں گے )-

وَ الْغَنِيْمَةَ مِنْ ثُمِلِّ بِرِّ - ہرنیکی کی لوٹ ہم کوعنایت فرما (شیطان آ دمی کا دشن ہے- جب آ دمی نے نیک کام کئے 'ویا شیطان کولوٹ لیا-اس کوتاہ کیا)-

غَنَّ - ناک سے باتیں کرنا (لیعنی غنغنا کر) درخت بہت ہونا' درخت کامیوہ کی جانا -

رد وو تغنيين -غنغنا بنا نا -

آغَنَّ الْوَادِی - اس میدان میں گنجان درخت ہیں-اِغْنَانٌ - گانے کی می آواز نکالنا - بھن جنانا - بھر جانا' تازہ کرنا-

عُنّه - وه آواز جوناک سے نکلے (مغرب میں ہے غنہ وه آواز جوکو ہے اور ناک سے نکلے - جیسے منك اور عنك كانون -اور حده اس سے بھی تخت ) -

اَغَنَّ - تاك سے بات كرنے والا مرد - غناء اس كا مونث \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ُ إِنَّ رَجُلاً اَتَٰى عَلَى وَادٍ مُغَنِّ - أَيكُ خُصَ الْيَ وَادِي مِينَ آيا جِهِال مَليول كَي جَنِينَا بِثُ كُن كُن كَي آواز ببت تقى -إِلَّا أَغَنُّ غَضِيْضُ الطَّرُفِ مَكُحُولٌ - ناك مِين باتين كرنے والاً نيجي نگاه والاً مرهين آنمھول والا -

كَانَ فِي الْمُحْسَيْنِ غُنَةٌ حَسَنَةٌ - جناب امام حسينٌ كَ آواز ميس غنه تها جوبهت المهامعلوم ہوتا -ود 9 ... ع

غُنُورَةٌ - تو نگري ب پرواي-

غِنَّى - نكاح كرنا عانيه ہونا اقامت كرنا 'زندگى بسر كرنا طاقات كرنا 'باقى ربنا' ب پرواه ہونا (جيسے غنيان ہے)-غَنا َ اُ - تو مگر ہونا 'مالدار ہونا 'اكتفاء كرنا -

تُغنِیة - آواز نکالنا' مالدار بنانا' گانا' شعریس معورت کے حسن و جمال اوراس کے ساتھ معاشرت کا ذکر کرنا' تعریف کرنا' ہجو کرنا۔

اِخْنَاءٌ - تو گُرکرنا' کفایت کرنا' قائم مقام ہونا' قائم کرنا' نفع دینا' فائدہ دینا دورکرنا – پھیردینا' کام آنا –

تَغَيِّني - مالدار مونا' گانا-

تَغَانِیْ - مال دار بونا 'بے پرواہ ہونا ایک دوسرے سے-اِغْتِنَاءٌ اور اِسْتِغْنَاءٌ- بے پرواہ ہونا 'مال دار ہونا -اِسْتِغُنَاءٌ - تو محری ما نگنا -

غُونیکة - وہ عورت جس کی مردوں کو خواہش ہولیکن اس کو مردوں کی خواہش نہ ہو۔ یا حسینہ اور جمیلہ جوایئے حسن و جمال کی وجہ سے بے پرواہ ہویا ماں باپ کے گھر بیٹھنے والی عفیفہ پاک

## الكالم المال الكال الكالم الكا

دامن یا خاوندوالی پاک دامن جواپنے خاوند پرخوش اور دوسرے لوگوں سے بے پرواہ ہو (اس کی جمع غانیات اورغوانی ہے)-غِنَاءٌ – گانا-

> غُنَاءٌ - گانے کے ساتھ تالی بجانا -۔'۔ ''

آغُناء - شادی کاسامان-برسیست از مرد کھ

غَنِّی - الله تعالی کا نام بھی ہے چونکہ وہ سب سے زیادہ ب پرواہ ہے اس کوکوئی احتیاج نہیں لیکن اس کے سب مختاج میں اس لئے اس کوئن مطلق بھی کہتے ہیں جوخاص اس کی صفت ہے-مغنی کی اس کا نام ہے یعنی تو نگر بنانے والا اور بے پرواہ کرنے والا-

خَیْرُ الْصَدَقَیْ مَا اَبْقَتْ غِنِّی - بہترین خیرات وہ ہے جس کے بعد آ دمی مختاج نہ ہو (اپی ذاتی ضروریات اور اہل وعیال کی ضروریات سے جو زائد ہو وہ خیرات کرے بینیں کہ خیرات کرکے مینیں کہ خیرات کرکے محتاج بن جائے و در سرول کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے - ایک روایت میں مَا کَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّی ہے مطلب وہی ہے - بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ بہترین خیرات وہ ہے کہ جس کو دے اِس کو ہے برواہ کر دے (لیمنی پھر اس کو سوال کی حاجت نہ رہے اتنادے) -

رَجُلٌ رَبَطَهَا تَفَيِّدًا وَ تَعَفَّفًا - وہ فض جس نے گوڑ ہے اس لئے رکھے کہ دوسرول سے بے پرواہ رہان سے ما تکنے کی ضرورت نہ رہے (پینی گھوڑوں کی تجارت کی بیاان کی بچہ کی اس کے ذریعہ ہے اپنی روثی پیدا کی اورسوال اورمخیاجی سے بچا پھر اللہ کا حق ان میں نہ بھولا یعنی زکوۃ دی - اوران کی پشت میں جوحق ہے اس کو بھی فراموش نہیں کیا یعنی اللہ کی راہ میں غازیوں کو اور عہد بین کواور تھے ماندہ مسافروں کوسواری کے لئے دیا) -

و اُغْنِی بِه بَعْدَ عَیْلَةٍ - سِن اس كسب عالى كى بعداس كُونى كرتا بون - بعداس كُونى كرتا بون -

مَنْ لَنْم يَتَعَنَّ بِالْقُرُ انِ فَلَيْسَ مِنَّا - جو مخص قران كى وجه من لَنْم يَتَعَنَّ بِالْقُرُ انِ فَلَيْسَ مِنَّا - جو مخص قران كى وجه سے دوسرى چيزوں سے بے پرواہ نه ہو دوہ جم میں سے نہیں ہے ( یعنی جس کو قرآن كاعلم حاصل ہو گیا اس كو دنیا كى سب چيزوں سے بے پرواہ ہونا چاہيے - كيونكه الله تعالى نے اس كو برى نعمت

عطافر مائی ) - بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے جوقر اَن کوخوش آ وازی ہے جبر کے ساتھ نہ میز ھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

ماآذِنَ اللهُ لِشَيْء كَاذُنِه لِنَبِي يَعَعَنى بِالْقُرْانِ يَجْهَرُبِه - الله تعالى اتنام توجه بوكركى چيز كونيس سنتاجتنا پنيبرك قران كوستا به - جب و داس كو پكاركر پڑھ (ياخش آ وازى اور اطافت كے ساتھ پڑھے يونكه دوسرى حد بث بيس ہے كرقر آن و اپنى آ وازوں سے آ راستہ كرو) مترجم لبتا ہے تغنى بالقران ' سے يمطلب ہے كرآ بستہ آ بستہ خوش آ وازى ہے بوا يك حرف كو ايخ مخ ج سے اداكر كے پڑھے جبال تخبرنا چاہے و بال تخبر سے جہاں وصل جاہے و بال كارے بڑھے جبال تخبر سے جہاں وصل جاہے و بال محموميق كے طور پرگانے والوں كے ليج پر پڑھے يہ بالكل مع ہے۔

مَنِ اسْتَغْنَى بِلَهُو أَوْ تِجَارَةٍ اِسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ - جو شخص کی کھیل یا سوداً گرئی میں مصروف بوکر جمعہ کی نماز سے بے برواہی کرے اللہ تعالی بھی اس کی برواہ نہ کرے گا۔

وَعِنْدِی جَارِیتَان تُغَیّبَانِ بِعِنَاءِ بُعَاثٍ مِیرِ عِیاسَ دوچھوکریاں بعاث کی جَنگ کے حالات گاری تھیں۔ (بعاث ایک جنگ کانام ہے جوانصار کے قبیلوں میں آنخضرت کے مدید۔ تشریف لانے سے پہلے ہوئی تھی)۔

اِنَّ عُلَامًا لِاُنَاسِ فُقَرَاءَ قَطَعَ اُذُنَ عُلَامٍ لِالْحُنِيَاءَ فَاتَلَى اَمْلُهُ البِّبِيِّ عَلَيْهِ مَلْنَا - چندمَانَ لوگوں کا ایک غلام تھا اس نے چند امیر لوگوں کے ایک غلام تھا اس نے چند امیر لوگوں کے ایک غلام کا کان کا ثقالا - اس کے لوگ آں حضرت کے پاس فریاد لائے آپ نے اس کا پچھتا وال نہیں دلایا - (خطابی نے کہا یہاں مجرم غلام سے لڑکا مراد ہے جو آزاد تھا اور اس کا تصور بطور حطا کے ہوگا - چونکہ اس کے عزیز واقر بامخان تھے آپ نے ان سے کوئی دیت نہیں دلائی اور جس کا کان کا ٹاگیا وہ بھی آزاد لڑکا ہوگا - کیونکہ اگروہ غلام ہوتا تو عاقلہ غلام کی دیت نہیں اٹھاتی بلکہ خود غلام کی گردن اس کا بوجھا ٹھاتی ہے ۔

اِنَّ عَلِیًّا بَعَثُ اِلَیْهِ بِصَحِیْفَةٍ فَقَالَ لِلرَّسُولِ اَغْنِهَا عَنَّا - حضرت عَلَیْ کے پاس ایک تاب جیمی عَنَّا - حضرت علی اُن کے کاب کی اس ایک تاب جیمی

## العَالِمَا لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

(جس میں زکوۃ کے احکام تھے تا کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں) انھوں نے حضرت علیؓ کے بھیجے ہوئے شخص سے کہا۔ یہ کتاب واپس لے جااپنے پاس رہنے دے (ہم کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کوزکوۃ کے مسائل معلوم ہیں)۔

وَرَجُلٌ سَمَّاهُ النَّاسُ عَالِمًّا وَلَمْ يَغْنَ فِي الْعِلْمِ يَوْمًّا سَلِمًّا - اورايک و فخض جس کولوگ مولوی اور عالم کهيں حالانکه وه پورے ايک دن بھی مل مين نہيں رہا (سالم ایک دن بھی اس نے علم حاصل کرنے ميں نہيں گزارا) -

طِرْتَ بِغَنَاءِ هَا وَ فُزْتَ بِحَيَائِهَا- (حضرت على فَ الهِ المِرصدينُ كَ تَحريف مِن كَها) تم في تودنيا كامزه بهى الله اليااور السكى بارش سے كامياب موئے-

اَکُمْ اَکُنْ اَغْنَیْتُكَ عَمَّاتُرْی - ابوب کیا میں نے تم کواس ہے ہے پرواہ نہیں کیا 'جوتم و کھر ہے ہو ( یعنی سونے کی ٹڈیاں و کھر ان کے لینے کو کیوں لیکے میں نے تو تم کو بہت مال اور دولت دے رکھی ہے حضرت ابوبؓ نے کیا عمدہ جواب عرض کیا)۔

لَاغِنَّى بِنْ عَنْ بَرَ كَتِكَ - بھلا میں تیری عطا اور بخش سے بھی کہیں بے پرواہ ہوسکتا ہوں (لا کھ مالدار ہو جاؤں پر تیرا تو مختاج اور بھک منگار ہوں گا)-

مَنْ يَسْتَغُنِ بِاللّٰهِ يُغْنِهِ اللّٰهُ - جواللّٰد كے ديے ہوئے پر دوسرول سے بے پرواہ رہے گا' (ان سے اپنی حاجت نہیں چاہے گا) تو الله تعالی اس کو بے پرواہ کر دے گا (اس کو اتنا دے گا کہ غیروں سے اس کو ما نگنے کی ضرورت ندرہے گا۔ یااس کے دل کو ایساغن کر دے گا کہ وہ سوال کو پہند نہ کرے گا اور جوموجود ہے اس رقناعت کرے گا)۔

يَا عَائِشَهُ اللَّا تُعَنَّدُنَ يَا تُعَنِّدُنَ - عَائشَرُكَ فَ وَاليال نبيل

گا تیں (بہ صیغہ غائب کیونکہ اکثر لونڈیاں اور کم درجہ کی عورتیں گایا کرتی ہیں اور آزاد شریف عورتیں اس سے پر ہیز کرتی ہیں )یا عائشیتم گانا کیوں نہیں کرتیں -

اِنَّ عُمَرَ كَانَ فِي مَسِيْرٍ فَتَعَنَّى فَقَالَ هَلَّا زَجَرُ اللهُ عُمَرَ كَانَ فِي مَسِيْرٍ فَتَعَنَّى فَقَالَ هَلَّا زَجَرُ اللهُ عُمْرِ اللهِ اللهِ عَلَى (دل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اَنَا اَغْنَى الشَّرَ كَاءِ - مِيں شركت ہے بے برواہ ہول (بین میراكوئی شركت ہے ہے برواہ ہول میری میراكوئی نیك كام خالص میری رضا مندی کے لئے كرے تو میں قبول كر ليتا ہوں - اگر میر ہاتھ اوركى كوبھی شريك كرے تو میں بے برواہ ہوں میں اس كام میں كوئی حصہ نہیں لیتا بلكہ سارا ای كے سرمار دیتا ہوں جس كومير ہے ساتھ شريك كيا گيا تھا - )

المُعِناءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ - گانامنافقت کواگاتا ہے (اس کاثمرہ نفاق ہے مرادوہی گانا ہے جوحرام ہو)-

اَلْغِنَاءُ رُفْیَهُ الزِّنَا - گانازنا کامنتر ہے (جہاں گانے بجانے کا شوق ہوتورفتہ رفتہ زنااور بدکاری بھی کرنے لگتا ہے)-اَوْنِسْكُ اللَّهُ لَهُ بِالْغَنَاءِ - اللّه تعالى عنقريب اس كوكافی ہوگا (یا تو وہ مرجائے گااس كودولت كی حاجت ہی نہ رہے گی یا مالدار

ري دره ربات به ماردروک و بات ماردر باريون. موحائے گا)-

دل کی وسعت اور کشائش- جیسے ایک بزرگ نے فر مایا'' تو نگری

## الالكالكالكاكات

بدل است ندید مال-")

نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِيْهُ إِن احْتِيْجَ اِلَيْهِ نَفَعَ وَإِن اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنِي نَفْسَهُ - عالم آ ومي بهي كيا احِيا آ دمي به الرُّلوك إين احتیاج اس کے پاس لے جائیں (اس سے دین مسائل اورعلم کی باتیں دریافت کریں) تو وہ فائدہ پہنچائے (دین کی باتیں بتلائے شریعت کاعلم سکھائے )ادراگراس سے بے برواہی کریں تو وہ بھی اینے آپ کو بے پرواہ رکھے (جاہلوں سے کوئی این حاجت پیش نہ کر ہے- ندان ہے کسی دنیاوی منفعت کا طالب ہو بلكه عمادت البي، تلاوت قر آن درس و تدريس حديث ميں اينا وقت گزار ہے)۔

لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِّنْ قَدَرٍ -جوتقريس براجاس سے بچا كوئى فائده نهيس ديتا (بلكه لا كه احتياط كروليكن تقديريين جومصيبت لکھی ہےوہ ضرور آئے گی)۔

اس حدیث کا مطلب بنہیں ہے کہ آ دمی احتیاط اور ہوشیاری اورانجام بنی حچوڑ دے کیونکہ دوسری حدیثوں میں اس کی تا کید آئی ہے- بلکہ مطلب یہ ہے کہ سب طرح ہوشیاری اوراحتیاط پر چانا رہے گردل میں بیاعقادر کھے کہ اللہ تعالی نے جوتقدیر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا - اگر باوصف احتیاط اور ہوشیاری کے کوئی مصیبت پیش آئے تو تقدیر پرشا کر رہے بے صبری اور ہے قراری نہ کر ہے)۔

إِنَّ ا لَقُرْانَ نَزَلَ بِالْحُزُنِ فَإِذَا قَرَأُ تُمُوْهُ فَٱبْكُوا فَإِنْ لُّمْ تَبُكُوا فَتَبَا كُوا وَتَغَنُّوا بِهِ فَمَنْ لَّهُ يَتَغَنَّ بِالْقُرْانِ فَلَیْسَ مِنَّا-قرآن رنج وغم کے ساتھ اتراہے جبتم قرآن يرهوتو رؤؤ اگر رونا نه آئ تو رونے كى صورت بناؤ اور خوش ، آوازی سے قرآن پڑھو جو شخص خوش آوازی سے قرآن نہ یر ہے وہ ہم سے نہیں ہے (بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے-قرآن کی وجہ سے بے برواہ رہو جو محف قرآن کو حاصل کرے (ونیا دارول سے بے برواہ ندر ہے )وہ ہم میں سے ہیں ہے )-

جَوَارِ يَتَغَنَّيْن وَيَضُوبُنَ بِالْغُودِ - لوندُيال كَارِي تَصِيل ستار بحار ہی تھیں**۔** 

# بابُ الغين مع الواؤ

غَوْثُ - مد دکرنا'اعانت کرنا -تَغُويْتُ - واغوثاه كهزا (لِعِنْ فرياد كرنا) -غَوْ ثاورغُو الثاورغَو الث-فريادري-اغَاثَةً -فريا دري كرنا 'مد دكرنا -غِيَاعُ -فريادري-

إسْتِغَاثُةٌ -فريادكرنا مدوحا منا-

فَهَلْ عِنْدَكَ غَوَاتُ - كياتوفريادرى كرسكا ہے (مارى کچھ مددالی سخت مصیبت میں کرسکتا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ نے حضرت جبرئيل كي آوازس كرفر ما ما تھا) –

اَللَّهُمَّ اَغِثْنَا - يِاللَّهُ مَارِي فرياد كُورُ فِي (ماري مددكر) -فَادْعُ اللَّهُ يَغِيثُنَا- الله عردعا فرماية وه بهم يرياني برسائے (بیغاث یغیث سے نکلا ہے۔ یعنی یانی برسایا) (عرب لوگ کہتے ہیں:

غَاثُ اللَّهُ الْبَلَادَ - الله في شهرون يرياني برسايا)-فَخَرَجَتُ قُرِيْشٌ مُغُوثِيْنَ لِعِيْرِهِمْ - قريش كالوك اینے قافلہ کی مدد کرنے کے لئے نکلے (اگر مغوثین مردی ہوتو بھی معنی دہی ہوں کھے )۔

وَكَانَ يَغُونُ ثُعُالَ بَابِ الْكَعْبَةِ - (يعولَ كعه كرامَى طرف ایک بت تھااورنسر ہائیں طرف )اور یغوث درواز ہ کعبہ ا کےسامنے-

يًا غِيَاتَ الْمُسْتَغِيثِينَ - اے فرياديوں كے فريادرس (سب کی فریاد سننے والے )-

مَنْ كَانَ لَهُ بِنْتَانِ فَوَاغَوْثَاهُ - جَس كَى دو بينيال بول ہائے فریاد (اس کی حالت واجب الرحم ہے بیٹیوں کی برورش تعلیم وتربیت پھران کی شادی بیاہ پھر دامادوں کی بے اعتما ئیاں بری فکروں اور مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے )۔

غَوْجٌ-مرْجانا (جيسے تَغَوُّجُ)

غَوْدٌ ياغَوُوْدٌ يت جُلدتين آنا جهانا واخل مونا باريك نظر كرنا' زمين ميں جذب ہوجانا' اندرگھس جانا' ڈوب جانا-

غَارَهُمْ اللهُ بِحَيْرٍ غِيّارًا-الله الله الرس اورارراني عطا فرمائے رونی رزق دے-

غَارَ النَّهَارُ غَوْرٌ - يخت كرى كادن ب-

تَغُوِيْوٌ - پست جگه میں داخل ہونا - زمین میں جذب ہو جانا' ڈوب جانا' دوپہر دن کو آنا' یا اتر نا یا سونا یا چلنا' ہزئیت دینا' شکہ میں نامہ

مُغَاوَرَةٌ -لوث لينا'غارت كرنا-

يَغُور - پستى مين آنا-

تَغَاوُرٌ - ایک دوسرے کوغارت کرنا -دید کا نفس

إغْتِيَارٌ - نفع الهانا-

اِسْتِغَارَة -لوٹنا كستى ميں جانے كااراد وكرنا-

إِنَّهُ اَفُطَعَ بِلَالَ بُنَ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَعُوْرِيَّهَا - آخضرت نے بلال بن حارث کوتبلیہ کی کانوں کا ٹھیکہ دیا (مانو پول) بلند اور پست دونوں مقاموں کی کانوں کا (قبلیہ منسوب ہے قبل کی طرف جو ساحل سمندر پر ایک مقام ہے۔ مدیدسے یا نج دن کی مسافت پر)۔

اِنْکُمْ قَدْ اَحَدْتُمْ فِی شِغْبَیْنِ بَعِیدی الْغَوْدِ - اِنْکُمْ قَدْ اَحَدْتُمْ فِی شِغْبَیْنِ بَعِیدی الْغُوْدِ - اَ تخضرت نے چندلوگوں کود یکھاوہ تقدیمیں بحث کررہے ہیں تو فرمایا) تم تو ای دوگھا ٹیول میں اترے ہوجو بہت گہری ہیں (ان کی تہد تک پہنچنا دشوار ہے ای طرح تقدیم کی حکمت سمجھنا دشوارے) -

وَمَنْ آبْعَدُ غَوْرًا فِي الْبَاطِلِ مِنِّيْ - مُحدت زيادہ باطل کی تبديس جانے والا کون ہے يا جو مُحدے بھی زيادہ باطل کی تبد میں دور جانے والا ہے-

وَيْحُكُ مَاوَرَانَكَ فَوَاللهِ مَا بِثُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ اللَّهِ تَغُوِيْرًا – (نهاوند ہے سائب حضرت عُرَّ کے پاس آئے فتح کی بثارت وین کو – آپ نے فرمایا) ارے افسوں (جلد بتا) کیا خبر لایا ہے میں تو اس رات کو سویا تک نہیں گراس قدر کم جتنا دو پہر کو قیلولہ کرتے ہیں (آپ کورات بحرائشکر اسلام کی فکراور تشویش رہی قیلولہ کرتے ہیں (آپ کورات بحرائشکر اسلام کی فکراور تشویش رہی

ایک روایت میں تغریرا ہے بعنی ایک ملکی نیند کے سواریغرار سے نگالہ ہے بمعنی نوم قلیل ) -

فَاتَیْنَا الْجَیْشُ مُغُورِیْنَ-ہم شکر میں اس وقت پنچ جب وہ دو پہرکوآ رام لینے کے لیے اترے ہوئے تھے-اَهْهُنَا غُوْتَ-کیایہاں تک آئیا تھا-

اَشْرِقْ قَبِیْرُ کَیْمَا نُعِیْرُ- ارے ثمیر (مزدلفہ کا پہاڑ) چک جاتا کہ ہم جلدی سے چلیں یا قربانیوں کے گوشت اڑائیں' لوئیں یا پستی میں داخل ہو جائیں۔

فَغَارَ سَهُمُ اللّٰهِ ذِي الرَّقِيْبِ - (اس كابيان كتاب الراء مِن كَرْرِيكا بِها حظه بوماده رقب) -

مَنْ دَخَلَ اللّٰ طَعَامِ لَهُمْ يُدُعَ اللّٰهِ دَخَلَ سَارِقًا وَّخَرَجَ مُغِيْرًا - جَرِّض بن بلائے کھانے پر آجائے (ضیافت میں جائے) گویاہ ہ چور بن کر گیااور ڈاکو بن کر ہجاا-

كُنْتُ أُغَاوِرُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ- مِن جالميت كرانه مِن ان كولونا كرتا (وه بم كولوشة)-

وَبِيْضٌ يَتَلَا لَأُفِى اكُفِّ الْغَاوِرِ بَمْ ہے مغاور كى يا مغوار كى - يعنى بهت لوشنے والا بردا داكو) -

بَعَنْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُعَارَ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُعَارَ السَّتَحْتَنْتُ فَرَسِيْ - آ تخضرت الله مِن الله مِن الله جهاد مين بجياجب بم لوث كم مقام پر بنج تومين في الله محود كوتيز

مَا ظُنَّكَ بِامْرِي جَمَعَ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْغَارَيْنِ - تم ال شخص كوكيا بيجة بهوجوان دولشكرول كوملا دے (غار جماعت اور گروه كوبھى كہتے ہيں)-

لِيَجْمَعًا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْعَارَيْنِ - ان دونول رُومول كوملا س-

عَسَى الْغُورِيْوُ آبُو مَّا - کہیں ایسانہ ہویہ چودناغار آفت بن جائے (بیالک مثل ہے جو زبان عرب میں تہمت کے وقت کہی جاتی ہے - حضرت عمرؓ نے بیاس وقت کہا جب ایک شخص پڑا ہوا بچے لے کر آیا تھا - مطلب می تھا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تو نے اس بچہ کی ماں سے زنا کیا ہو پھراب اس کواٹھا کر لایا ہو - اور بیے کہتا ہے کہ

میں نے پڑا ہوا پایا- یہ مثل اس وقت سے شروع ہوئی کہ کچھلوگ دشمن سے بھاگ کرایک غارمیں جا کر جیپ گئے لیکن دشمن وہیں آ پہنچا اور ان سب کوتل کیا وہ غار سے نکل نہ سکے' گویا غار ان کے لئے آفت اور مصیبت ہوگیا)-

فَسَاحَ وَلَزِمَ اَطُوَافَ الْآرُضِ وَغِيْرَانَ الشِّعَابِ-انھوں نے ساحت شروع کی اور زمین کے اور زمین کے اطراف لازم کر لئے اور گھاٹیول کے غار (غیوان جمع ہے غاد کی)-کان مُلِیِّ فِی غارِ فَنُکِبَتْ اِصْبَعُهُ- آنخضرت ایک لشکر میں تھے آپ کی انگل کو مار گئی۔

حَتَّى يُصُبِعَ وَيَنْظُرَ وَاغَارَ - آپ جب کی توم پررات کو بنچ توصح تک انتظار کرتے اگر ان میں اذان کی آواز سنتے لاِ ان کونہ لوٹے ورنصج کوسور ہے ان برحملہ کردیتے -

کَانَ یُغِیْرُا ذَاطَلَعَ الْفَجْرُ - بب صح کی روشی نمو ار بوتی تو آپ حمله کرتے (ان کولو نیخ اگراذان کی آواز نه سنتے کیونکه معلوم ہوجا تا کہ وہ کافریں ) -

یُغِیْرُوُنَ عَلٰی مَنْ حَوْلَهَا-اسَعُورت کے گردو پیش جو گاوُس تھان کولوٹتے (جس گاوَں میں وہ عورت ؓ ںاس کو چھوڑ دیتے )-

فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ - جب بملو نے کے مقام پر پہنچ -شَنُّ الْغَارَةِ -لوٹ کھسوٹ کرنا جھینا جھٹی کرنا -مَغَارَةٌ - غار بروہ مقام جس میں داخل ہو کرتو غائب ہو مائے -

كَانَ يَمُورُ بِالتَّمَوِ الْغَائِرَةِ - آتخضرتُ راسته ميں پڑى مونَ مجورے راسته ميں پڑى

برس کردسے روسے دولے فری الْقُلُبِ - پھر جو بے حسار کوی اس کے پیچھے ہیں ان کو بند کرد سے الرد سے (ایک روایت میں بعود ہے میں مہملہ سے لینی ان کو برباد کر سے) - فری مہملہ سے لینی ان کو برباد کر سے) - فارِ قُوْد - وہ غار جہاں آل حضرت ابو برصد این کے ساتھ جمرت کے وقت چھے تھے - یہ مکہ سے تین میل یہ ہے -

غُوْد - تهامه اورمما لک یمن کوبھی کہتے ہیں چونکہ وہ پست حصہ میں واقع ہیں چیسے نجد بلند حصہ میں۔

غُوْدٌ - ملک خراسان کے چندشہر مشرقی جانب-مُغِیْرَةُ بْنُ آبِی الْعَاصِ - وہ فخص جس کا خون آنخضرت نے مدرکردیا تھا-حضرت مل نے اس کو مارڈ الا-

مُعِیْرَةُ بْنُ شُعْبَةً -مشہور صحابی ہیں- جنگ احزاب کے بعد <u>هے میں اسلام لائے -معاویۃ کے زمانہ میں کوفہ کے عامل ہے</u>-یزید کی خلافت کو انہوں نے ہی جمایا-

غَوْصٌ - يامَغَاصٌ ياغِيَاصَةٌ ياغِبَاصٌ - دُوبِ جانا ْ غوطهُ كَانا ْ حملهُ كرنا ْ غوركرنا -

غَوَّاصٌ -غوطه خور-

نَهُى عَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ - غوط خور كَ غوط يَجِينَ مَ آ پ نے منع فر مایا (وویہ ہے کہ غوط خور ایک شخص ہے کہ میں اپناایک غوط استے رو پیول کے بدلے تیرے ہاتھ بیتیا ہوں - یعنی جو مال اس غوط میں نکلے وہ تیرا ہے اگر پچھ نہ نکلے تو تیری قسمت - اس مے منع فر مایا کیونکہ اس میں دھوکا ہے شاید پچھ نہ نکلے ) - لکونکہ اللّٰهُ الْفَائِصَةَ وَ اللّٰمُ عَبِّوصَةً - اللّٰه نے لعنت کی اس عورت پر جویض میں ہواور اسینے خاوند کو خرنہ نہرے - وہ اس سے عورت پر جویض میں ہواور اسینے خاوند کو خرنہ نہرے - وہ اس سے عورت پر جویض میں ہواور اسینے خاوند کو خرنہ نہرے - وہ اس سے عورت پر جویض میں ہواور اسینے خاوند کو خرنہ نہرے - وہ اس سے عورت پر جویض میں ہواور اسینے خاوند کو خرنہ نہرے - وہ اس سے

(پاک سجھ کر) جماع کرے اور اس عورت پر جو پاک ہولیکن اپنے خاوند سے کیے میں حائضہ ہوں-انّے ، وُلنتُ الْعَدْ صَ فَاصَنْتُ مَالاً - جُمْ کوغوط مار نرکا

إِنِّى وُلِيْتُ الْعَوْصَ فَأَصَبْتُ مَالاً - جُهُ وَعُوط مارنے كا اختيار ديا كيا اور مال نكالنے كا -

غَاصَ فِی الْمَعَانِیْ -معانی اورمطالب میں غور کیا -لَا یَنَا لُهُ غَوْصُ الْفَطِنِ - بڑے تظمند آ دمی کا بھی غوراس کو نہیں پاسکتا ( یعنی ذات اللی کا دراک نہیں کرسکتا اس کی کنہہ تک نہیں بہنچ سکتا) -

غَوْ ظُ - كودنا واخل بونا هنس جانا -.

تَغُويُطٌ -لقمه دينايا بزاكرناياً گهرا كنوال كھودنا -تَغُوَّطٌ - ياخانه پھرنا -

تَغَاوُ طُّ - زُوبنا -

إنْغِيَاظٌ - مرُنا وبرابونا-

غَائِطُ - زم کشادہ ہموارز مین (اب پاخانہ کے مقام کو کہنے گئے بلکہ خود پاخانہ پھرنے کو کوئکہ عرب لوگ پاخانہ پھرنے کے

#### الحَاسَلَ لَحَالِمِينَ [5][5][5]

لئے ایسی ہی جگہ تلاش کرتے تھے )۔

وَانْسَدَّتُ يَنَابِيْعُ الْغَوْطِ الْأَكْبَرِ وَٱبْوَابُ السَّمَاءِ-زمین کی تہد کے چشمے بند ہو گئے ( یعنی سوّتے جن میں سے پانی پھوٹ رہاتھا) اور آسان کے درواز ہے بھی (جہاں سے یانی

لَا يَذُهَبُ الرَّجُلَانِ يَضُرِبَانِ الْغَائِطُ يَتَحَدَّثَانٍ - وو آ دی اس طرح نه جائیں کہ بإخانه كرتے وقت باتیں كرتے ر ہیں (بلکہ رفع حاجت کے وقت خاموثی اور تنہائی لازم ہے )۔ إِذَا اتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ - جبِمْ عاجت کے ملئے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے یا خانہ نہ پھرؤ۔ وَكَانَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَتَغَوَّطُ انْشَقَّتِ الْإِرْضُ فَالْبِتَلَعَتُ غَائِطُهُ وَبَوْ لَهُ لِمَارُوىَ يَا عَائِشَةُ اَوَ مَا عَلِمْتِ اَنَّ الْاَرْضَ تَبْعَلِعُ مَا يَخُوُّجُ مِنِ الْاَنْبِيَاءِ-ٱنخفرت كَلِيُّ جب یا خانہ پھرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین پھٹ جاتی اور آ یا کا . پیشاب یا یاخانه نگل جاتی - کیونکه حضرت عائشهٔ سے مروی ہے کہ ا ال حضرت نے فر مایا اے عائشہ! کیا تجھ کومعلوم نہیں کہ زمین ا ن چیزوں کونگل جاتی ہے جو پیغبروں کے جسم سے نکلتا ہے۔ (پیشاب یا خانہ وغیرہ - ذہبی نے کہا بیرحدیث موضوع ہے'اس کو حسین بن علوان نے بنایا جوجھوٹا کذاب ہے )-

غَاطَ يَغُوْطُ - داخل موا واخل موتا ہے-

إِنَّ رَجُلًا جَاءَ هُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلُ لِلَا هُل الْغَائِطِ يُحْسِنُوا مُحَالَطَتِي - ايك تخص آ تخضرت ك إلى آیا اور کہنے لگایا رسول اللہ آپ اس زمین والوں سے فرما دیجئے جہاں میں رہتا ہوں کہ میر ہے ساتھ احیمی طرح مل کر رہیں۔ تَنْزِلُ الْمَتِي بِغَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ - ميرى امت ايك

نرم ہمواریشت زمین پراترے گی جس کوبھرہ کہیں گے (طبی نے کہابھرہ سے مرادیہاں بغداد ہے کیونکہ دجلہ وہیں ہاوربھرہ اس کواس لئے کہد دیا کہ وہ توابع بصرہ میں سے ہے یا وہاں ایک موضع ہے جس کو باب البصر ہ کہتے ہیں )-

إِنَّ فُسُطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوْطَةِ اللَّي جَانِبِ مَدِیْنَةٍ یُقَالُ لَهَا دِمَشْقٌ – (بڑی جنگ کے دن جو

مسلمانوں اورنصاری میں قیامت کے قریب ہوگی )مسلمانوں کا خیم غوط میں ہوگا- ایک شہر کے کونے پرجس کا نام دمثل کے گر داگر دہیں۔ بعض نے کہا غوطہ خود ایک بستی ہے دمثق کے قریب عرض بیر ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کالشکروہاں قیام

لَا يَتَغَوَّ طُوْنَ - ( بَبَتْقَ لُوكَ ) يا خانهُ بييثًا بُنِيسَ كري ك (ایک خوشبودار پسیندان کےجسم سے نکلے گاای سے غذا کی تحلیل ہو جائے گی- کیونکہ بہشت کی غذاالیی لطیف اورنوارانی ہوگی کہ اس میں سے غلیظ فضلہ ہیں نکلے گا)۔

إذًا وتَعَلَّمُ الْغَائِط-جبتم إخانه من جاوً-غَا غ - يودين بهت ہے آ دمی ملے جلے (جن میں ہرفتم كے لوگ

غَوْ غَاءُ- ثدٌ ي جب وہ يرنكا لے اور ايك كيٹرا مچھر كے مشابہ ليكن وه كاشانهيں-

يَخْضُوكَ غَوْغَاءُ النَّاسِ - آب ك پاس عام كم ورجدك لوگ جن کا میلان شرونساد کی طرف ہوتا ہے جمع ہوں گے (غوغاء كِمعنى غل غيارُ الجيخ پاربھي آئے ہيں)-غَوْلٌ - ہلاک کرنا' یے خبری میں بکڑلین' عقل کی خرابی-مُغَاوِلَةً - جلدي جلنا' جلدي كرنا -

تَغَوُّلُ -رنگ بدلنا-

تَغَاوُلٌ - شرط کر کے آگے بڑھنا' جلدی کرنا -اغْتِیَالٌ - ہلاک کرنا ' دھو کے ہے مار ڈالنا اسلیے مقام میں نے جانا یا پوشیدہ قبل کرنا۔

غَائلَه - آفت ُ فسادُ ثَرْ بِها كَنا ُ فسق وفجو روغيره -

لَا غُولَ وَلَا صَفَرَ - نغول كوئي چيز ب نه تيره تيزي كا مہینہ (عرب لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ غول جنگل میں ایک قشم کا شیطان ہوتا ہے جومختف صورتوں میں ظاہر ہو کر مسافر کوراستہ بھلا دیتا ہے۔ آنخضرت نے اس خیال کو باطل فر مایا اور بتلا دیا کہ غول کوئی بیز نہیں ہے بعض نے کہا کہ غول کے وجود کی نفی منظور نہیں ہے بلکہ مطلب سے ہے کے غول کچھ نہیں کرسکتا بعنی کسی کوراستہ نہیں بھلاسکتا – اور دلیل اس کی دوسری حدیث میں ہے ) –

لَا غُوْلَ وَلَٰكِنَّ السَّعَالِيَ-غُولَ كُوكَى چِزْمَهِيں ہے البسّہ جنوں میں بعض جادوگر ہوتے ہیں-(جومختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور آ دمی کو پریشان کرتے ہیں)-

مترجم کہتا ہے تیرہ تیزی کے مہینے یعن صفر کوعرب لوگ منحوس جانتے تھے اور ہندوستان کے جاہل لوگ بھی اب تک اس کو منحوس جانتے ہیں یہ خیال غلط ہے دوسری حدیث میں ہے کہ سب دن اللہ ہی کے دن ہیں اورغول کے وجود کی نفی فلسفہ جدیدہ کی روسے قرین قیاس نکلی کیونکہ عرب لوگ غول اس روشی کو بجھتے تھے جودور ہے جنگل میں نظر آتی ہے خصوصا قبرستانوں اور مرگھٹوں میں جب اس کے پاس جاؤتو وہ روشی ہٹ کر دوسر ہمقام میں چلی جب اس کے پاس جاؤتو وہ روشی ہٹ کر دوسر ہمقام میں چلی جاتی ہے اب خقیق اور تج بہ سے معلوم ہوا کہ بعض زمین میں خصوصا بڈیوں میں فاسفوری مادہ ہوتا ہے جورات کو چمکتا ہوانظر تا ہے۔ یہی مادہ اللہ تعالی نے جگنو میں رکھا ہے جورات کو چمکتا ہوانظر رہتا ہے اورای مادہ سے دیا سلائی بنتی ہے)۔

اِذَا تَعَوَّلَتِ الْغِیلَانُ فَادِرُوْا بِالْآذَانِ - جبغول طرح طرح کے رنگ بدل کر نمودار ہوں تو اذان میں جلدی کرو (اذان صفح کے رنگ بدل کر نمودار ہوں تو اذان میں جلدی کرو (اذان میں ایک قتم کے شیاطین ہیں۔ اس حدیث سے بید کلتا ہے کہ غول کے وجود کی نفی آگلی حدیث میں منظور نہیں ہے واللہ اعلم)۔

آغُو ُ ذُبِكَ آنُ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ - تیری پناہ اس سے کہ میں پنچ کی طرف سے بیخبری میں ہلاک کیا جاؤں-

لَا فِيْهَا عَوْلٌ - بهشت كى شراب مين عقل كى خرالى اور ہلاكت نه ہوگى -

اَکْفَضَبُ غُوْلُ الْحِلْمِ - غصہ کمل اور برد باری کاغول ہے (اس کو ہلاک کردیتا ہے یعنی جب غصہ کی عادت پڑگئی تو تمل کی صفت مٹ حاتی نے )-

کَانَ لِنُ تَمُوْ فِی سَهُوَةٍ کَانَتِ الْغُوْلُ تَجِیُی فَتَانُحُدُ - میرے پاس کو شے (یا محان یا خزانے) میں کھجور رہی خول آ کراس میں سے لے جاتے (پین شیطان کھجور چرا کر لے جاتے - یہ ابو ایوب کا قول ہے اور دوسری صحیح حدیث سے جو ابو ہریہ ہے سے مردی ہے شیطان کا کھجور چرانا ثابت ہوتا ہے)۔

بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُعَاوِلِيْنَ-بہت دور چلنے کے بعداترے-کُنْتُ اُغَاوِلُهُمْ فِی الْجَاهِلِیَّةِ- میں تو جاہلیت کے زمانہ میں ان کولو شنے اور غارت کرنے میں جلدی کیا کرتا-

لَا ذَاءَ وَلَا غَافِلَةً - نه اس غلام میں کوئی عیب (بیاری وغیرہ) ہے اور نه اس معاملہ میں کوئی فریب و دغا بازی ہے (مثلا وہ غلام چوری کا مال ہواس کا مالک آ کراس کو لے لے - اب خریدار کی رقم تباہ و ہرباد ہووہ بائع پر نالش کرتا پھرے - عرب لوگ کمتے ہیں:

غَالَةً يَغُولُهُ اور إغْتَالَةً يَغْتَالُهُ- اس كو بلاك كيا ياكرتا \_)-

بِاَدُ ضِ غَالِلَةِ التِّطاءِ - ایسے ملک میں جس کی دوری چلنے والوں کو ہلاگ کرتی ہے-

وَيَبُغُونَ لَهُ الْفُواْفِلَ-اس كے ہلاك كرنے كى قكر ميں بيں (مبلك تدبيرين كررہے بين)-

اِنْتَزَعْتُ مِغُولًا فَوَجَأْتُ بِهِ تَكِيدَهُ - مِن نَاكِ حَجْرالِا اوراس سے اس كا جگر نكال ڈالا (يَعِنْ كَلِيجِهِ عِمَارُ دُالا) -

ضَّرَبُوْهُ بِالْمِغُولِ عَلَى رَأْسِهِ-اسْ كَنْ رِرْتِهِرامارا-مُقَارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخُلَاقِهِمُ أَمْنٌ مِّنُ غَوَائِلهِمُ-لَوْكُول كَاخلاق اور عادات مِن شريك رہناان كى ضرررسانيوں ئے مخفوظ رہنا ہے- .

### العالمة الاستان المالية المالي

لَا تَبْذِلُواْ مَوَدَّتَكُمْ لِمَنْ بَغَاكُمُ الْغَوَائِلَ-ثَمَ السَّحْصَ سے دوی مت رکھو جوتم کونقصانات پہنچانا جاہے (ظاہر میں دوست دل میں دشمن ہو)۔

لَا يَنْقُبُ الْأَرْضَ وَلَا يَغُولُلُهُ - وه نه زين كو چصدتا ہے نه اس برغالب ہوتا ہے-

اِذَا تَغَوَّلَتُ بِنُكُمُ الْغُوْلُ فَاَذِّنُوْا - جبغول طرح طرن كرنگ بدل كرظام بهول توازان دو-

مَا مِنَّا أَحَدٌ إِخْتَلَفَتْ إِلَيْهِ الْكُتُبُ وَأَشِيْرَ الَّيْهِ بِأَصَابِعَ وَسُئِلَ عَنِ الْمَسَائِلِ وَ حُمِلَتْ اِلَيْهِ الْاَمُوَالُ اِلَّا اغُتِیْل - ہم اہل بیت میں سے جس کے پاس جگہ جگہ سے خط آئیں لوگ انگلیوں ہے اس کی طرف اشارہ کریں شریعت کے مسائل اس سے یو جھے جائیں لوگ رویبہاس کو بھجیں وہ دھو کے ، ے ضرور قل کیا جائے گا ( حاکم وقت اس کی طرف ہے متوہم ہو کراس کے قل کی فکر کرے گا۔ خلفائے بنی امیہ اور عباسیہ کے ز ماندمیں بہت سادات اہل بیت ای گمان سے مارے گئے ان کو ز ہردیا گیا-سب سے پہلے امام السادات قائم مقام خواجہ کا ئنات جناب امام حسن عليه السلام كوز برديا كيا 'ان كے بعد اكثر ائم كرام کو کمبخت نواصب اورخوارج نے طرح بہطرح شہید کرایا۔ گواس ز مانہ میں امام حسین علیہ السلام نہیں ہیں گریز پداوریز پد کے حیلے بے شار تھلیے ہوئے ہیں کسی سید بنی فاطمہ کو ذرا سی بھی حکومت حاصل نہیں ہونے دیتے - ۱۲۰۰ جری میں سید احمد صاحب ا بریلوی نے امامت شری قائم کرنے کی فکر کی تھی لیکن ایسے ہی نام كے مسلمانوں نے ان كوشهيد كراديا-انا لله و انا اليه و اجعون خیران سب خونوں کا بدلہ ہم امام مہدی علیہ وعلی آبا ہ اسلام کے عہد میں لے لیں گے )۔

آخَافُ أَنْ تُغْنَالَ فَتُفْتَلَ - جُهِكُودُ رَبِهُ بَهِينَ ثَمُ كُوا كَيْلِي پِاكر دھوكے سے مارنیڈالیس-

وَلَمْ يَنْفِهَا غَائِلَةً -اس كَ ثرابي اور ضرر رساني نبيس جابى الْبَيْضُ يَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ وَلَيْسَ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْمِ اند \_ گوشت كى خوابش اور لت دور كردية بين اور ان مين
گوشت كا ضرر بحى نبين ب (بهت گوشت كهانے سے ورم جگر

سرطان بیدا ہوتا ہے- خون گر کر خارشت اور تھجنی پیدا ہوتی ہے)-

غَيْلَةٌ - كابيان آكة كا - گا-

غَوی ۔ بچہ کا بیٹ دودھ سے گبڑ جانا' یا دودھ نیمل کر ناتو ان اور قریب یہ ہلا کت ہوجانا -

غَیٌّ (اصل میں غوی تھا) گمراہ ہونا' نامراد ہونا جہالت میں ڈوب جانا' گمراہ کرنا-

> غُوايَّةٌ - گمراہی اور ضلالت -تَغُوِيَةٌ اور اغواء - گمرا کرنا -تَغَاوِیُ - گمراہ نبنا -انْعُو اُءٌ - گرنا' ماکل ہونا -

اِستِغُواءٌ - گمراہی جاہنا' گمراہ کرنا -

مَنْ يُّطَعَ اللهِ وَالْرَّسُولَ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ غَوْمَ لَيُعْصِهِمَا فَقَدُ غَوْمَ لَ يَعْصِهِمَا فَقَدُ غَوْمَ لَ يَعْمِ اللهِ تَعَالَى اور اس كرسول كى اطاعت كرك (ان كا حكم مانے يعنی قرآن وصديث پر چلے )اس نے راہ پائی اور جوكوئی ان كی تافر مانی كرے وہ بطك گيا (راہ راست يدور بر گيا) -

گوا خُدُت الْخُمْر لَغُوتُ اُمْتُكُ - (شب معراج مِن جب آخضرت کے سامنے دوگاس لائے گئے ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب - آپ نے دودھ کا بیالہ لے لیا - پھر آپ سے کہا گیا) اگر آپ شراب کا گلاس لیتے تو آپ کی امت گراہ ہو جاتی (جیسے نصاری گراہ ہوئے ہیں - مطلب یہ ہے کہ تمام امت یا کثر گراہ ہوجاتی - کیونکہ ابھی آپ کی امت میں پچھ لوگ گراہ ہیں خصوصادہ نام کے مسلمان جونصاری سے بھی ہڑھ کر شراب خواری اور سیندی اور تاڑی نوشی میں مصرور ن رہتے ہیں بڑے شرم کی بات ہے کہ نصاری کے دین میں شراب بینا حرام نہیں بلکہ متوالا ہونا منع ہے اس پر بھی نصاری شراب کم پیتے ہیں اور اب تو اکثر نصاری میک تم شراب خواری بالکل بند کرتے اور اب تو اکثر نصاری کے دین میں شراب کم پیتے ہیں اور اب تو اکثر نصاری کے دین میں شراب کم پیتے ہیں جاتے ہیں - گرمسلمان جس کے دین میں شراب قطعی حرام ہے جاتے ہیں - گرمسلمان جس کے دین میں شراب قطعی حرام ہے اس کا ایک قطرہ بھی پینا درست نہیں غنا غث شراب کی ہوتلیں اڑا جاتے ہیں نہ اللہ اور رسول سے شرماتے ہیں نہ اپنی جان پر رحم

کرتے ہیں' کم بخت نو جوان مرتے جاتے ہیں لیکن کسی طرح ان کی آئے نہیں کھلتی - لاحول ولاقو ۃ الا باللہ ) -

لآغُونیت النّاس - (حفرت آدم سے حفرت موی نے کہا)تم نے (ممنوع درخت کھاکر)لوگوں کو براہ اور خراب کر دیا (اگرتم اس درخت میں سے نہ کھاتے تو ہم سب راہ راست پر قائم رہ کر چین اور آرام سے بہشت میں زندگی بسر کرتے) - سَیکُونٌ عَلَیْکُمْ اَنِدَةٌ اِنْ اَطَعْمُتُو هُمْ غَوَیْتُمْ -

سیکوی علیکم ایسکه این اطعمتو هم عویتمقریب ہوہ ذمانیتم پرایسے لوگ حاکم بنیں گے کداگرتم ان کا کہا
مانو تو تم گراہ ہو جاؤ گے (مراد معاویہ اور یزید اور مروان وغیرہ
ہیں۔معلوم ہوا کہ حاکم اسلام کی اطاعت بھی وہیں تک لازم ہے
جہاں تک کداس کا حکم خلاف شرع نہ ہو۔شریعت کے خلاف کسی کا
حکم مانتانا جائز ہے)۔

فَتَغَاوُوْا وَاللّٰهِ عَلَيْهِ حَتّٰى قَتَلُوْهُ- قُم خدا كى يه لوگ عضرت عثانٌ يراكشا مو كئ يهال تك كدان كومار دُالا-

فَتَغَاوَى الْمُشُوِ كُونَ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَلُوهُ - (ايك مشرك فَ الْمُضُو كُونَ عَلَيْهِ حَتَّى فَتَلُوهُ - (ايك مشرك في مار في الكيم سلمان في الكيم سلمان في الرائضا مو كادراس كو مار دُلا - (ايك روايت مين فتعاووا ب- عين مهمله ب- جس كا ذكراو يركز رجكا) -

اِنَّ قُورُنْشًا تُورِیدُ اَنْ تَکُونَ مُغُویاتِ لِمَالِ اللهِ-قریش کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے مال کو بر بادکریں (ساراییت المال خودہضم کر جائیں۔ ٹید حضرت عمر نے فرمایا) (عرب کے لوگوں میں مغویات مستعمل ہے یہ جمع ہے مغواہ کی۔ یعنی وہ گڑھا جو بھیڑ یے کے مارنے کو کھودتے ہیں اس میں ایک بکری کا بچہ باندھ دیتے ہیں۔ بھیڑیااس کو پکڑنے کے لئے گڑھے میں کود بڑتا ہے بھرویال نے نکل نہیں سکتا)۔

ی من حَفَر مُغَوَّاهُ أَوْسَكَ أَنْ يَقَعَ فِيْهَا - جَوْتُ صَدوسر م مسلمان بھائی کے لئے گڑھا کھود نوہ قریب ہے کہ خوداس میں گرے گا(چاہ کن راچارہ درپیش) -

اَغُوْ ذُبِكَ مِنْ كُلِّ لِصِّ غَاوٍ - ہر چور گراہ كرنے والے سے تيرى پناه عابتا موں-

اللهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَاوِيْنَ - يالله بم كو مُرابول ميں عصر ر-

اَلُوَاحِدُ فِيهِ غَاوِ وَالْإِنْنَانِ غَاوِياَنِ وَالنَّلْفَةُ نَفَرٌ -سفر میں اکیلا شخص گراہ ہے- دوہوں تو دونوں گراہ ہیں- تین ہوں البتہ ایک جماعت ہیں (کم سے کم سفر میں تین رفقاء کومل جانا جا ہے)-

مُغُود ی - مُراه کرنے والا بہکانے والا -

### باب الغين مع الهاء

غَهَبٌ - غافل مونا ' بحول جانا -

إغْتِهَابٌ - تاريكي مين چلنا-

غَیْهَ بُ - تاریکی شخت ساہی (اس کی جمع غیاصب ہے)

أصّابَ صَيْدًا غَهَبًا - غفلت مِن ايك شكار كيا (يعنى بلاتصد - عطاء نے كہااس كوبدل دينا موگا يعنى جب احرام مِن ايسا كر بياحرم مِن ) -

أَرْفُبِ الْكُوْ كَبَ وَارْمُقِ الْغَيْهَبَ-ستارے كوتا كاره اورتار كِي كود كِلمَاره-

غِهِبَّى الشَّبَابِ مِا غِهِبَّا وُهُ -شروع جوانى -غَيْهَبَانٌ - تاريكي اورشكم-

### بابُ الغين مع الياء

غَیْبُ اور غَیْبُهُ اور غَیَابُ اور غُیُونْ کا اور مَغِیْبُ دور ہونا ' ڈوب جانا ' عَلَیْ ہونا ' غیر حاضر' سفر کرنا -غِیْبُهُ - عیب بیان کرنا - پیٹھ پیچے بدگوئی کرنا ( لیخی جو پچ ہو ' اگر جھوٹ ہوتو اس کوافتر ااور بہتان کہیں گے ) -تغییبُ - چھپانا ' دور کرنا -مُغییبُ - خاوند کا غائب ہونا -اغابَهٔ ' - خاوند کا غائب ہونا -مُغیبہ ۔ وہ عورت جس کا خاونداس کے پاس نہ ہو-

> تَغَيَّبُ - عَائب ہوتا -اغتیابُ - غیبت کرنا -

غَيَابٌ-قبر-

غَدْ ق - جوآ کھ کے سامنے نہ ہواگر چدول میں حاضر ہو۔ علم بالغیب اور ایمان کا یہی مطلب ہے ( یعنی جو چیزیں آ کھ سے نہیں دھتیں - مثلا باری تعالی ملائکہ بہشت ' دوزخ - ان پریقین کرنا) -

لَا ذَاءَ وَ لَا خِبْفَةَ وَلَا تَغْيِيْبَ-اس غلام میں نہ کوئی عیب بیاری ہے نہ وہ حرام کا مال ہے (مثلا آزاد مواوراس کوغلام بنا کر بیچا ہو) اور نہ کہیں اس کو پڑا پایا ہے (مثلا وہ اپنے مالک کا گھر مجول گیا ہو)۔

آمهِ اللهُ اللهُ

لا یکڈ خُلنَّ رَجُلٌ عَلٰی مُعِیْبَةِ اِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ - کوئی مرداس عورت کے پاس نہ جائے جس کا خاوند غائب ہو (اس کے پاس نہ ہواگر چہائی شہر میں ہو) مگر جب اس کے ساتھ ایک اور مرد ہو (یعنی دویا تین مردل کر ایک عورت کے پاس جا سکتے ہیں - بشرطیکہ وہ بدکاری میں ایک دوسرے کے ساتھ شفق نہ ہوں بلکہ نیک اور صالح ہوں) -

اِنَّ الْمُرَأَةُ مُغِيبًا اَتَتْ رَجُلًا تَشْتَرِى مِنْهُ شَيْئًا فَتَكَوَّضَ لَهَا فَقَالَتُ وَيْحَكَ إِنِّى مُغِيْبٌ فَتَرَكَهَا- ايك عورت ايك فحض كے پاس كچھمول لينے كوآئی اس نے اس كو چھڑا- وہ كہنے گی- ارے تجھ پر افسوس ميرا فاوند غائب ہے (يعني ميں فاوندوالي ہوں) تب اس نے اس كو چھوڑ دیا-

وَإِنَّ نَفَوَ نَا غَيَبٌ - ہمارے مرد باہر گئے ہوئے ہیں (یہاں ہم سب عورتوں کوچھوڑ گئے ہیں )-

غَيَبٌ-جعب عائب ك-

و كَانَ آهُلُهَا غَيبًا-اس كَالَم والے عَائب شےاِنَّ حَسَّانًا لَمَّا هَجَا قُريْشًا قَالَتُ اِنَّ هٰذَا لَشَتْمٌ
مَاغَابَ عَنْهُ ابْنُ آبِي قُحَافَةً- جب حان بن ثابت نے
قریش كے كافروں كی جوكی تو دہ كیا كہنے گئے اس گالی میں تو

ابو قافہ کے بیٹے (ابو بکر صدیق ) کی شرکت ضرور ہے (انہوں نے بی حسان کو قریش کے بزرگوں کے نسب اور حالات بتلائے ور خسان کو بیر با تیں کیونکر معلوم ہو سکتی تھیں - حضرت ابو بکر گوعلم انساب میں بڑا وخل تھا اس فن کے بڑے عالم تھے آ تخضرت کے حسان سے کہا تھا - قریش کے عیب ابو بکر سے بوچھ لے وہ ان کی جنادیشت تک ہے واقف تھے ) -

وَتُصْلِحُ بِهَا غَانِبِی - اورتواس سبب سے میرے باطن این میرے ایمان کودرست کرے-

وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِیْ-ادر میرے ظاہر یعنی اعمال کو بلند کرے (قبول فرمالے کیونکہ اچھے اعمال عرش مقدس تک چڑھائے جاتے ہیں)-

اِنَّهُ عُمِلَ مِنْ طَوْفَاءِ الْغَابَةِ - آنخضرت كامنبر غابه كے جھاؤ سے بنایا گیا تھا (غابدایک موضع كانام ہے مدینہ کے قریب بلند جانب میں وہاں جھاؤ کے درخت بہت تھے - اصل میں غابداس مقام كو كہتے ہیں جہال گنجان درخت ہوں كيونكہ وہ اپنے اندركی چيزوں كوچھپا ليتے ہیں -اس كی جمع غابات ہے ) -

کینیٹ غابات شدید الفسورة یا کویه المنظرة - کینیٹ غابات شدید الفسورة یا کویه المنظرة - رید معرت علی کے رجز کا ایک معرم ہے جوآپ نے مرحب یہودی کے مقابلہ میں پڑھاتھا - اس کے شروع کا معرم یہ یہ الله کی سمتنی المی حیدرہ لینی میں وہ ہوں جس کا نام میری مال نے حیدر رکھا (یعنی شیر) جھاڑیوں کے شیر کی طرح بہت سخت جملہ کرنے والا یا بمصورت (مہیب شکل) -

أُسُدُ الْغَابَاتِ-جِهارُ يون كَشرِ-

اِنَّمَا تَغَیِّبُ عُشْمَانُ عَنْ بَدُو - حضرت عثان جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے غیر حاضر تھے (کیونکہ آنحضرت کی صاحبزادی علیا حضرت رقیہ بیارتھیں'آپ نے حضرت عثان گو ان کی خبر گیری اور تیار داری کے لئے مدینہ میں چھوڑا تھا - اب رافضوں کا بیطعن کہ حضرت عثان جنگ بدر میں شریک نہ تھے محض لغوے - انھوں نے آنخضرت کے ارشاد کی تعمیل کی جوسب باتوں پر مقدم تھی ) -

مَا كَانَ يَغِيْبُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُّشَاهَدَةِ النَّبِي عَلَيْهِ -

### ان ط ع ی ن ان از ان ان و های انگانگذیک

ان میں کوئی آن حفزت کے دیدارے غائب نہیں ہوتا تھا (ہر وفت آپ کا جمال مبارک دیکھار ہتا )۔

حَتْى غَابَتِ الشَّمْسُ قَلِيْلًا حَتَّى غَابَ الْقُرُصُ-يهال تك كسورج تحورُ اغائب موكيا- يهال تك كماس كا كره حهي كيا-

لَا تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِزِ -ان مِين كُونَى ادهار نفذ كَ بِدِكَ نَهُ يَكُولُ ادهار نفذ كَ بِدل بدلے نه يَكُو (لِعِن ايك شَيَادهار دى جائے اور اس كے بدل دوسرى شے نفذ انفذ ہو)-

مُنُ ذَبَّ عَنُ لَحْمِ آخِیْهِ بِالْمَغِیِیْةِ - جَوْخُص این بھائی مسلمان کے بیٹھ پیچھے اس کا گوشت سنجالے (کسی کو کھانے نہ وے لین اس کی بڑائی اور فیبت کرنے والے کاردکرے) - میٹ مُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ - غیب پر (یعنی اللہ تعالی اور آخرت کے امور یر) ایمان لاتے ہیں -

وَ لِللهِ غَیْبُ السَّمَوَتِ - الله بی آسانوں اور زمین کی چھی باتوں کوجانتا ہے-

آوانّه يَعْلَمُ مَفَاتِيْحَ الْغَيْبِ- ياكوئي يه اعتقاد رکھ که آخضرت غيب کی تخيال جانتے تھے (وہ پانچ يا تيں ہيں غيب کی جو ر آن شريف ميں ندکور ہيں- يعنی قيامت کب آئے گا-ابر سے پانی برسے گا پنہيں- پيٺ ميں زہ يا ماده - کل کيا ہوگا- کہاں مرے گا (تو اس نے برا بہتان کيا (اس لئے کہ ر آن شريف ميں صاف ندکور ہے قل لا يعلم من في المسموت شريف ميں صاف ندکور ہے قل لا يعلم من في المسموت والارض الغيب الا الله اور دوسری آيت ميں ہے ولو کنت اعلم الغيب لا ستکثرت من النحير لي به کہنا کہ آخضرت کو علم غيب تھائم قرآنی کا انکار ہے جوموجب نفر ہے البت مين ہے کہ الله تعالى جو چا ہتا وہ غيب کی بات آپ کو بتا ديا بياور بات ہے کام علم ذاتی ميں ہے)۔

آنَّ اللَّهُ عَالِيْم بِمَا عَابَ عَنْ خَلْقِه فِيْمَا يُقَدِّرُ مِنْ شَيءٍ وَّ يَقْضِيْهِ فِي عِلْمِهِ قَبْلَ أَنْ يَتْخُلُقَهُ - آخرتك (امام محمد باقر عليه السلام نفر مايا - ) الله تعالى برايك بات كوجانتا بحواس كى مخلوقات سے پوشيدہ بے يعنی وہ باتيں جن كووه قرار ديتا ہے اور اپنا علم ميں ان كا فيصلہ كرتا ہے ابھى اس كى خبر فرشتوں ہے اور اپنا علم ميں ان كا فيصلہ كرتا ہے ابھى اس كى خبر فرشتوں

هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ فَقَالُوا اللَّهُ رَسُولُهُ آعُلُمُ قَالَ ذِكُرُكَ آخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ قِيْلَ آرَآيْتَ إِنْ كَانَ فِي آخِي مَا ٱقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَهُ - (آ تخضرت كضابة سي بوجها) تم جانة مو غیبت کس کو کہتے ہیں-انہوں نے کہااللہ اوراس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تواہیے بھائی مسلمان کااس طرح ذکر کرے جواگر وہ حاضر ہوتا تو اس کو ناگوار ہوتا۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول الله اگرمیرے بھائی میں عیب کی وہ بات موجود موتو کیا جب بھی وہ غیبت ہوگی؟ فرمایا یبی تو غیبت ہے (لعنی واقعی عیب کسی کااس کے پیٹیر پیچیے بیان کرنا )اگراس میں وہ عیب نہ ہوتب تو (غیبت ہے بھی زیادہ سخت) افترا اور بہتان ہے۔ (مجمع البحاريس ہے كەكسى غرض شرعى كے لئے غيبت كرنا درست ہے-مثلامظلوم کو ظالم کاظلم بیان کرنا- یا حدیث کے راویوں کا حال کھولنا یا نکاح کے مشورے کے وقت کسی کا نسب یارویہ بیان كرنايا كوئى مسلمان كسى سےكوئى معامله امانت ياشركت كاكرنا جا ہتا ہے تو اس مسلمان کا مال محفوظ رکھنے کے لئے اس کا روبیہ بیان کر دینا اور غیبت میں تعریض بھی حرام ہے جیسے تصریح اور بیہ بالا جماع حرام ب- بعض نے كہا بالا جماع كبيره كناه بعض نے کہاصغیرہ ہے)-

الْغِيْبَةُ السَّلُ مِنَ الرِّنَا-غيبت زنا سے بھی زيادہ سخت گناہ ہے ( كيونكه غيبت حق العباد ہے اورزنا اكثر حق الله موتا ہے۔اس

# لكائلكنيك الاجادات الاتان الات

ے ہے بینی ہاری فریادری کر پانی دے)-اَسْقِنا غَیْدًا مُعِیْدًا - ہم کو ایسا پانی پلا جو ہماری فریاد ری کرے (ہم کوسیراب کردے)-

کا لُغیْثِ اِسْتَدُبَرَتُهُ الرِّیْحُ - دجال زمین میں ایا جلد
پرے گا جیسے ابرجس کوآندھی کئے بھا کے جاتی ہے (بظا ہر حال
ریل گاڑی بھی دجال کی سواری ہوگی جب ریل کوخوب تیز کروتو
ہوا کی طرح جاتی ہے - واللہ اعلم - دوسری روایت میں ہے معه
ماء و فاد - دجال کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ - ریل میں یہ
دونوں چیزیں ہوتی ہیں - گراس صورت میں صدیث کے اس جملہ
کا مطلب نہیں کھلنا کہ اس کا پانی آگ ہوگا اور اس کی آگ شفنڈا
پانی ہوگی - وہ اس کوآگ میں ڈال دے گا تو آخرت میں اس کو
شفنڈا پانی ملے گا - اور جو کوئی اس کو مان کر اس کا پانی ہے گا وہ
آخرت میں دوز خ یعنی آگ میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالی
خوب جانتا ہے جو اسل مطلب ہے اور ہمارا کا م ایمان لا نا ہے
خوب جانتا ہے جو اسل مطلب ہے اور ہمارا کا م ایمان لا نا ہے
نیس اس کو جانتا ہے جو اسل مطلب ہے اور ہمارا کا م ایمان لا نا ہے
نیس اس کے در سے اس پرینینی کرنا) -

غَیّدٌ - ایک طَرف گردن جھی ہونا'بدن کے جوڑ زم ہونا -اَغْیَدُ - جس مردی گردن جھی ہوئی ہو (غیداء اس کا مئونث ہےاور جمع غیرہے ) -

تَغَايُدُ - جَعَلنا'د ہراہونا -غِیْدِ غِیْد - جلدی کر-

غَیْدًاء ٔ-وہ عورت جس کا بشرہ لطیف اور نرم اور خوبصورت ہو گردن کمی ہو- (غادہ کا بھی یہی مطلب ہے)-

عَظِیْمُ الْکرَادِیْسِ اَغْیَدُ- بڑے جوڑوں والے ایک طرف گردن بھی ہوئی خواب آلودہ (بید حضرت علیٰ کی صفت ہے)-

غيذي-ابر-

مَرَّتُ سَحَابَةٌ فَنَظَرَ اللَّهَا النَّبِيُّ مُلَّكِ فَقَالَ مَا تُسَمُّوُنَ هَٰذِهِ قَالُوا وَالْمُزُنَ تُسَمُّوُنَ هَٰذِهِ قَالُوا وَالْمُزُنَ

حدیث سے معلوم ہوا کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے کیونکہ زنا بالا تفاق گناہ کبیرہ ہے )-

کیْسَ لِفَاسِقِ غِیْبَةً - فاس (برکار شخص کی جوعلانیفش و فجور کرتا ہو) کی فیبت نہیں ہے (یعنی اس کاعیب بیان کرنا فیبت میں داخل نہیں ہے) -

اغْتَبْتِیْها - (حضرت عاکثهٔ نے کہاہارے پاس ایک عورت
آئی جب وہ چلی گئ تو میں نے اس کا نظانا پن ہاتھ سے اشارہ
کر کے بیان کیا - آنخضرت نے فرمایا) تو نے اس کی غیبت کی
(کیونکہ تعریضا بھی کسی کا عیب بیان کرنا نمیبت میں داخل ہے) البتہ اگر کوئی مخص کسی لقب سے مشہور ہوجیسے اعربی اعمی اعور اغمش
وغیرہ تو معرفت کے لئے نہ تحقیر کی نیت سے اس کا لقب بیان کرنا
درست ہے - اسی طرح گواہ کو گواہ کی حالت میں بچ واقعہ اور
حال کا بیان ضرور ہے گواس میں کسی کا عیب ہو - اسی طرح و بنی ممائل میں ایک عالم کی خطا اور لغزش (تہذیب ہے ساتھ) بیان
ممائل میں ایک عالم کی خطا اور لغزش (تہذیب کے ساتھ) بیان
کردیناضروری ہے تا کہ دوسرے لوگ دھوکہ نہ کھا کیں) -

مَنْ ذَكُورَ رَجُلًا مِّنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِيْهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ يَغْتَبُهُ-الرُّولُ فَضَ كَى كَ يَنِيْمَ يَجِيَّاسَ كَى وه بات بيان كرے جس سے لوگ اس كو يجان ليس (نه اس كی تحقیر و

تذلیل کے لئے) تو پیفیت نہوگ-غَیَابَهُ الْوَادِی -وادی کی تہہ-

غَيْثٌ - بإنى برسانا يابرسنا بارش روش بونا-

تَغَيِّبُ -موثا مونا-

غَیْث - جارے اور گھاس کو بھی کہتے ہیں-

اَلَا فَعِنْتُمْ مَا شِنْمُ - تم جتناحا بت تصاتناتم پربارش بری -غِنْنا - ہم بریانی برسا -

أغِفنا - مارى مدوكر-

اِنّهَا هُوَ ذُبَابُ غَیْثِ - وہ تو شہد کی کھی ہے (اس کو غیث اس لئے کہا کہ شہد کی کھی سنری اور پھولوں کو ڈھونڈھتی رہتی ہے گویا بارش کی طلب گار ہے کیونکہ سنری اور پھول بارش ہی کے آٹھاں میں کے۔

اللهم غِنْنَا - يا الله مم يرياني برسا ( بعض في كهايد اغاثة

قَالَ وَالْغَيْدُى - ايك ابر كائلزااو پر سے گزرا آل حضرت في اس كود يكھا اور صحابہ سے فر مايا - تم اس كاكيا نام ركھتے ہو؟ انھوں في كہا مزن في كہا مزن كہا مزن محى فر مايا اور "مزن" انھوں نے كہا مزن محى فر مايا اور "عيذى" -

غَیْذَان - جس کا گمان ٹھیک ڈکھٹا ہو-مُغْتَاذٌ - غصہ ناک - غضب ناک -غَیْرٌ - دیت دینا' بدل جانا' پھیردینا -غِیّارٌ - پانی پلانا' دینا' فائدہ کرانا -

غَيْرة - اور غار اور غيار- رشك كرنا حميت غير كي شركت

تَغْيِيرٌ -بدل دينا-

مُغَّا يَوَةٌ اورغِيَارَةٌ –معارضه كرنا مخالفت كرنا اجنبي ہونا – إغَارَةٌ –سوكن لا نا غيرت دلا نا – يبره ماسين

تَغَيَّر -برل جانا -

تَعَايُرُ - اختلاف اور تباين-

اِغُتِیا ؓ - ایک شہرے دوسرے شہر غلہ لے جاتا -بِنَاتُ غَیْر - مجھوٹ اور لغو-

> ر ده غير -سوا-

لَا اِلَّهُ غَيْرٌ اللهِ -الله كسواكوكَى سَوَامْعِودْمِيں ہے-اَلَا تَقْبَلُ الْغِيَرَ -كياتم ديت منظور نہيں كرتے (اس كى جمع اغيار ہے- بعض نے كہا غير خود جمع ہے غيرة كى جمعنى

اِنِّىٰ لَمْ آجِدُ لِمَا فَعَلَ هٰذَا فِيْ غُرَّةِ الْإِسْلَامِ مَثَلًا إِلَّا غَنَمًا وَرَدَتْ فَرُمِى آوَلُهَا فَنَفَرَ الْحِرَهَا أَسْنُنِ الْيُومَ وَغَيْرُ غَدًا - اسْخُصْ كَى مثال شروع زمانه اسلام میں ایس ہے جیسے عَدًا - اس خُص كی مثال شروع زمانه اسلام میں ایس ہے جیسے كہ الرفق آئے والى بحر یون کو مارت تو كَصِلَى بھى ڈركر بھاگ تكلیں آج ایک طریقہ قائم كرواوركل اس كو بدل ڈالو (مطلب سے ہے كہ اگر محلم بن جثامه كی بیخوا بش قبول كی بدل ڈالو (مطلب سے ہے كہ اگر محلم بن جثامه كی بیخوا بش قبول كی جائے كہ خون كرے اور اس سے قصاص نہ لیا جائے دیت پر اکتفاء كیا جائے تو لوگ اسلام كودين سے نفرت كرنے لگیں گے اور کہیں گے اس دين ميں خون كا بدلہ خون نہيں ہے بلكہ مال لينا اور کہیں گے اس دين ميں خون كا بدلہ خون نہيں ہے بلكہ مال لينا اور کہیں گے اس دين ميں خون كا بدلہ خون نہيں ہے بلكہ مال لينا اور کہیں گے اس دين ميں خون كا بدلہ خون نہيں ہے بلكہ مال لينا اور کہیں گے اس دين ميں خون كا بدلہ خون نہيں ہے بلكہ مال لينا

ہے حالانکہ عرب اوگ خون کے بدیے خون کرنے کو پہند کرتے تھے اور دیت لینا نگ وعار سجھتے تھے )۔

لَوْ غَيَّرْتَ بِالدِّيةِ كَانَ فِي ذَٰلِكَ وَفَاءٌ لِهٰذَا الَّذِي لَمْ اللهٰ فَعُوهُ - (حضرت عُرِّنَ لَمْ الله فَعُنُ وَ كُنْتَ قَدْاً تَمَمْتَ لِلْعَافِي عَفُوهُ - (حضرت عُرِّنَ الله فَعَاوِر الله فَعَاور الله فَعَام الله فَعَام وَيَا كَمَ عَوْن مَعاف كرديا تَعَا بَحَي قصاص كَعُوات كَار مَعودٌ فَيْ الله بن معودٌ في الله بن معودٌ في الله بن معودٌ على الله بعلى حق بورا موجاتا عادر معاف كرف والله بن معودٌ كيابين الكه تحميله بين جوعلم حضرت عُمَرٌ في كها عبدالله بن معودٌ كيابين الكه تحميله بين جوعلم حضرت عُمَرٌ في كباعبدالله بن معودٌ كيابين الكه تحميله بين جوعلم حضرت عُمَرٌ في كوريه بين الكه وارث بحى خون معاف كردك و مقتول كورية بين الكه وارث بحى خون معاف كردك و قصاص ساقط موجاتا ہے الله بن معاف كردك و قصاص ساقط موجاتا ہے الله بن بن مام فقعا عكا الفاق ہے ) -

اِنَّهُ كُوِ وَ تَغْيِيْرَ الشَّيْبِ - آنخضرتُ نے بڑھا پابدلنا مکروہ سمجھا (بعنی سفید بال اکھیڑنا اور نہ خضاب کا حکم تو دوسری حدیث میں وارد ہے ) -

اِنَّ لِي بِنْتَاوَّانَا غَيُورٌ - ميرى ايك بين ساور من غيرت مهول-

غَادَتْ اُمُّتُکُمْ -تمہاری ماں (لیعنی حضرت عا کشٹہ) کوغیرت آگئی (انھول نے اپنی سوکن کا بھیجا ہوا پیالہ گرادیا) -

اِنِّى الْمُوَأَةُ غَيْراًى - مِين الكِ غيرت والى عورت مول - مَن اللَّهِ أَنْ يَنْ نِنَ عَبُدُهُ - الله ت من اللَّهِ أَنْ يَنْ نِنَى عَبُدُهُ - الله ت رياده كوئى غيرت مندنيس باس بات بركه اس كابنده زنا كر ب الميسية دميول كواس بات برغيرت آتى بكدان كاغلام يالوندى زنا كر بي بند بي مى الله تعالى كوا بي بند بي كرزنا كر في بر غيرت آتى ب) -

## لكالمالان الا المال الما

لَا شَخْصَ اَغْيَرُ مِنَ اللهِ- الله سے بڑھ کر کوئی شخص غیرت دارنہیں ہے(اس حدیث سے بینکلتا ہے کہ اللہ کوشخص کہہ کتے ہیں)-

فَذَ كُوْتُ غَيْرَتَهُ - مِيں نے ان کی غیرت کا خیال کیا -مَا تَدْرِی الْغَیْرَاءُ اَعْلَی الْوَادِی مِنْ اَسْفَلِه - غیرت والی عورت وادی کے بلند حصہ کوشیمی حصہ سے نہیں پہپانتی -

وَ اللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا - الله بهت غيرت دار ب-

آعِزْتِ فَقُلْتُ مَا لِی لَا یَغَارُ مِثْلِی عَلٰی مِثْلِک - کیا جھاکوغیرت آگئ میں نے عرض کیا بھلامیری الی عورت کوآپ جسے مردیر کیوں نہ غیرت آئے گی-

إِمْرَأَةٌ غَيْرًى - برس غيرت والى عورت-

مَنُ يَكُفُرِ اللَّهَ يَلُقَ الْغِيرَ - جُوضَ اللَّهُ كُونَهُ مانے گا وہ آفت میں پڑے گا - کیونکہ اس کو اللّه تعالی سے سرو کارنہیں ' برخلاف مومن کے اس کوکیسی ہی مصیبت پڑے وہ اللّه کے رحم و برم بربجروسا کر کے مطمئن رہتا ہے )-

بمُدُرَجَةِ الْغِيرِ - آفتول كرت مي -

لَا اُغَيْرُ اَسُمًّا سَمَّانِيْهِ آبِي -مير \_ باپ نے جوميرانام رکھا ميں اس کونيس بدلوں گا (معلوم ہوا کہ آپ نے جوتبديل نام کے لئے فر مايا تھا وہ وجوب کے طور پر نہ تھا ور نہ وہ انکار کيے کر سکتے - اس پر بھی ان کو آنخضرت کے ارشاد کے موافق نام نہ بدلنے کی سزا ملی - ہميشدان کے خاندان ميں تکليف اور خق بی رہی - ارے آل حضرت پر نے سوباپ تصدق ہیں ) -باب مَنْ اَمَرَ غَيْرُ اَلْاِ مَامِ بِاقَامَةِ الْحَدِّ غَانِبًا عَنْهُ - جو وہال موجود نہ ہو۔

قِرَاءَ ةُ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَ غَيْرُهُ - بِوضوقرآن پرْ هناوغيره (لیخن اس کالکھنا 'پڑھانا) -

لَمْ يَكُنُ لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنوَدِّنَ غَيْرُوَا حِدٍ - آنخضرت كاليك بى مؤذن تھا (لعنی جعد كے دن ايك بى مؤذن اذان ديتا كيونكه آپ كے تين موذن تھا يك بلال دسرے ابن ام كمتوم تيسرے سعيد-

اَوَ عَيْرَ ذَلِكَ يَا عَانِشَهُ - كَيَا اور يَحْرَكُبَّى ہے اے عائشہ (مطلب آپ كا بيتھا كہ جلدى ہے ايك حَمَّ طعى بلا دليل لگا دينا خوبنيس ہے يا بير حديث اس وقت كى ہے جب آپ كو ينہيں بتلايا گيا تھا كہ مسلمانوں كے اطفال بہشت ميں جائيں گے ) - غانو الْعَيْنَيْن - آئميں اندر تھى ہوئيں (بير صاحب مجمح البحاركي علطى ہے انھوں نے اس لغت كو اس باب ميں بيان كيا حالا كہ عار توري ہے انھوں نے اس لغت كو اس باب ميں بيان كيا حالا كہ عار توري ديا ہے جس كا بيان او يركن رچا - )

غِیاد - ذمی کافروں کا نشان جیسے زنا وغیرہ یا دوسرے رنگ کا ایک کپڑ اجوا پنے کپڑوں پری لیں-

اَكَشُّكُو اَمَانٌ مِّنَ الْغَيْرِ -شَرَتَهَامَ آفُول كَا بِهَاوَ بِ-إِذَا لَهُ يَغِرِ الرَّجُلُ فَهُو مَنْكُوسُ الْقَلْبِ - بِغَيرت آوى كادل اوندها ب-

غَيْضٌ - يامغاض كم مونا 'جذب موجانا -

غَاضَ الْكِوَامُ وَفَاضَ اللِّنَامُ - شريف تَى غريب پروركم لوگ بين اور بخيل بدذات بهت بين-

تَغْييْضُ - گُهْتُ جِاناً -

إغَاضَةٌ-كُمثانا-

تَغَيْض - كُمْنا-

غَیْضَدٌ - پانی کے مقام پر گنجان درخت اورایک مقام کا نام ہے موصل کے قریب -

یدُ اللهِ مَلْایٰ لَا یَغِیْضُهَا شَیْقُ-الله کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اس کوکوئی چیز نہیں گھاسکتی (وہ کتنا ہی خرچ کر لے کیکن اس کے ہاتھ میں جوجمع ہے وہ کم نہیں ہوتا۔

لَا يَغِيْضُ سَحَّاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - كُمْنِيس موتارات دن عطاوَل اور بخششول كي بارش كرتار بتائے-

إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ قَيْظًا وَغَا ضَتِ الْكِرَامُ غَيْضًا - جب جاڑوں میں تخت گرمی ہوگی اورا چھٹریف لوگ فناہوجا ئیں گے (یاجی اور بدذات رہ جائیں گے ) -

وَغَاضَتْ بُحَيْرَةُ سَاوَةً - اورساوه كابيره ختك بوجائے گا(ساوه ایک مقام كانام ہے)-

وَعَاصَتُ لَهَا اللَّدَّةُ أُ- اور قطسالي كي وجه ع جانورول كا

### العَلَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ

دودهم ہوگیا۔

وَ عَاصَ نَبْعُ الرِّدَّةِ - ارتداد اور کفر کا چشمہ سو کھ گیا (یہ حضرت عائش نَبْعُ الرِّدَةِ الدی تحریف میں کہا یعنی ان کی خلافت کی وجہ سے مرتدوں کا استیصال ہو گیا اب کسی کو اسلام سے پھر جانے کی جرات نہ رہی) -

لَدِرُهُمْ يُنْفِقَهُ آحَدُكُمُ مِّنْ جَهْدِهِ خَيْرٌ مِّنْ عَشْرَةِ
الآفِ يُنْفِقُهَا آحَدُنَا غَيْضًا مِّنْ فَيْضٍ - الرَّولَى تَحْصَ محنت
مزدورى كرك اليك روبيه الله كى راه مِسْ خرج كرت تو وه بم
مالدارول ك دى بزار روي خرج كرنے سے بڑھ كرہ جن
كى ياس دھرُ ادھرُ رويہ چلاآ تا ہے-

لَّا تُنْزِلُوا الْمُسْلِمِيْنَ الْفِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُمُ - مسلمانوں کو جمند جھاڑیوں میں اتار کر تباہ مت کرو (کیونکہ ایے مقاموں میں اکثر دشمن چھے رہتے ہیں وہ کمین گاہ سے ملہ کر بیٹھیں گے) - مَرَّ دَجُلٌ بِشِعْبِ فِیٰهِ غَیْضَهُ مِّنْ مَّاءٍ عَدْبَهِ - ایک شخص ایک گھائی پر سے گزرا جہاں میٹھے پانی سے گنجان درخت ہے۔ مشہورروایت عُینُنه ہے لیعنی ایک چھوٹا چشمہ تھا میٹھے پانی کا - ممرک دُن بِفَیْضَهٔ ہوا کی گنجان جھاڑی کے منازی کر ارا میں ایک گنجان جھاڑی پر گزرا - سائلوں کے موال کرنے کے اللہ کی درگاہ میں کچھی نہیں ہوئی (اگروہ ایئے سب بندوں کو سے اللہ کی درگاہ میں کچھی نہیں ہوئی (اگروہ ایئے سب بندوں کو

غَيْطٌ-داخل ہونا-مُغَابَطُةٌ-مِخْلَفٌ تُفتَكُو-

کچھ کی نہ ہوگی )۔

غَيْطُكَةٌ - بيلوس كى تجارت - بات چيت ميس آواز بلندمونا -غَيْطُكُ - بلا-

سکندراورسلیمان کی طرح غنی کر دیے تب بھی اس کے خزانے میں

غَیْهُ وَنَّ - تاریکی ٔ آ وازوں کی ملاوٹ (اس کی جمع غیاطیل • ہے)-

> ر; ہ غیظ -غصہ دلا تا (جیسے تغییظ اوراغاظۃ ہے ) -م

تَعَيُّظُ اور اِغْتِياظُ-عُصه بونا و پهركو خت كرى بونا-اَغْيَطُ الْاسْمَاءِ عِنْدَاللهِ رَجُلٌ يُسَمَّى مَلِكَ الْامْلاكِ-الله جل جلاله كو خت عُصه ولان والا و هخض سے جواپنالقب ملك

الا ملاک (شہنشاہ امپرر)رکھ (کیونکہ شہنشاہی خاص پروردگار کوشایان ہےوہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے)-

اَغْيَظُ رَجُلِ عَلْى الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَخْبَثُهُ وَاَغْيَظُ وَاَغْيَظُ وَاَغْيَظُ وَجُلْ مَلْ الله يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

غَیْظُ جَارِیّها - اپنی سوکن کوغصه اور رشک وحسد دلانے والی (بعجه اپنے حسن و جمال کے ) -غَیْفٌ - یرندوں کا حبضائہ -

> غَيَفَانٌ - دا ہے بائیں جھکنا-تغییفٌ - بھاگنا' نامر دی کرنا-

غَافٌ - ایک درخت ہے جس کا پھل بیٹھا ہوتا ہے-غَنْقَةٌ - ایک موضع کا نام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان بعض نے کہا بنی نظبہ کے ایک یانی کا-

ٱنْبِنْاَ بِعَدُوٍّ بِغَيْفَةَ - بَم كويةِ بَرِيْنِي كه غيقه مِس ايك دشمن آيا ---

تَغْییْقٌ - بِگاڑٹا 'حیران کردینا۔ غَافٌ - کوااورا کیکآ بی پرندہ -غَافٌ - کو ہے کیآ واز غاق بھی وہی ہے-غَیْلٌ - دودھ پلانے کی حالت جماع کرانا یا حمل کی حالت میں دودھ پلانا-

اغَالَةٌ يا اغْيَالٌ - بيدونوں الفاظ غيل كے متر ادف ہيں-اغَالَ وَلَدَهُ - عورت سے اس وقت جماع كيا جب وہ اپنے بچكودودھ پلار ہى تقى -

> اُغِيْكَتِ الْغَنَمُ - بَمرى سال مِين دوبار جن -تَغَيُّلُ - ماليت ياشار مِين بهت زياده مونا -اغْتِيَالٌ - مونامونا -

رِ ...... اِسْتِغْیَالٌ - مغیال ( مُنجانُ سایه دار پتی اور شاخیں خوب

# الكاست الباد د المال الم

'لیٹی ہونا۔

غَائِلُه - رنجشُ پوشیده عداوت-

غَوَائِل - یہ غانلہ کی جمع ہے بہ عنی آفتیں وشرور-

المُمَّ غَيْلُانَ - بيول كا درخت جس كوسمره بهي كهتے ہيں-

هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيْلَةِ - مِن فِصدكيا كدلوكوں كوايام رضاعت ميں جماع كرنے منع كردوں ياايام حمل ميں دودھ پلانے سے (كيونكه ايساكرنے سے بچه بالكل ضعف اور ناتوان ہوجاتا ہے جس بچه كواليا دودھ پلائيں اس كومغال كہتے ہيں اوراس دودھ كو تھي غيل كہتے ہيں -)

فِانَّ الْغِيْلَةَ تُدُرِكُ الْفَارِسَ - ایام حمل میں دورھ پنے کا اثر گھوڑ ہوار پرظا ہر ہوتا ہے (ایسا سوارا پنے مقابل کا زور کے ساتھ معارضہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے قوی کمزور ہوتے ہیں) (طبی نے کہا عرب لوگ ایام رضاعت میں جماع کرنے ہیں) سے پر ہیز کرتے ہے تا کہا ولا دکو ضرر نہ ہوآ مخضرت نے بھی اس سے منع کرنا چاہا لیکن بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ ایران اور روم کے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں اور ان کی اولا دکوکوئی نقصان نہیں ہوتا - تو آپ نے ممانعت کا ارادہ ترک کردیا) -

فَاذَا هُنْمُ يَغِيْلُوْنَ - فارس اور روم كے لوگ ايام رضاعت ميں جماع كيا كرتے ہيں-

مَّا سُقِیَ بِالْغَیْلِ فَفِیْهِ الْعُشُرُ - جواناج نهروں اور نالوں کے پانی سے پیدا ہو (جس میں خرچہ کم ہوتا ہے اور محنت بھی کم ہوتی ہے) تواس میں سے دسوال حصد ذکوۃ کالیاجائے گا-

اِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ مَا يَقْتُلُ أَوْ يَغِيْلُ- رَجِعِ جَن چيزول کواگاتی ہے ان میں سے بعض قاتل یا مہلک ہیں (جب جانور حدسے زیادہ کھا جائے تو بریضمی ہوکر مرجا تاہے)-

اِنَّ صَبِیًّا قُیلَ بِصَنْعَاءَ غَیْلَةً فَقَتَلَ عُمَرُبِهِ سَبْعَةً -ایک بچرصنعاء یں (جویمن کا پائے تخت ہے) پوشیدہ طور سے مار ڈالا گیا - تو حفرت عرِّ نے اس کے بدلے سات مخصوں کو آل کیا (بیسب اس کے آل میں شریک ہوں گے) -

غِیْلُه اور اِغْتِیَال-پوشیدہ طور برِفریب اور دغاسے مار ڈالنا اس طرح کہ کوئی نید کھیے۔

آغُو ْ ذُبِكَ آنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ - تیری پناه اس سے که میں ینچی کی طرف سے بیخبری میں ہلاک کیا جاؤں (مثلا زمین مصن جنس جائے)-

اُنْ تُطِیْرَ اَوِ اغْتِیْلَ - کوئی آپ کواڑا کرلے گیا' یا دھوکے سے پوشیدہ مارڈالا-

أسدُ غيل - تنجان جهاڙ ڪ شير-

بِسَطْنِ عَنْوَ غِيْلٌ دُوْنَهُ غِيلٌ يَعْلَى لِيطَنِعْرُ مِينِ ابنوه درخت ہيں ' بِسَطْنِ عَنْوَ غِيْلٌ دُوْنَهُ غِيلٌ يعلن عثر ميں ابنوه درخت ہيں ' ان كے پاس ہلاكتيں ہيں (وہاں جان كاڈر ہے) -غَيْرُهُ - پياسا ہونا' پيٺ مِين گرمي ہونا' ابرا ٓ لود ہونا -تَعَيَّمُ اور تَغْيِيمُ اور اِغْيَامُ اور اِغَامَةٌ ابرمحيط ہونا -

اُغِيمُوْا-پايے ہوئے-

اغَامَةً - ا قامت كرنا-

اَغَیْمَ اللَّیْلُ - رات ابری طرح آئی (ایسے بی غَیَّمَ اللَّیْلُ ص ہے) -

غَیم - ابر-اس کی جمع غیوم ہے-

كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْعَيْمَةِ وَالْغَيْمَةِ - آخضرت دودهك فوابش اور پياس كى شدت سے پناه مائلتے تھے-

غَيْنْ- پياسا ہونا-

غَیْنَ عَلَی قَلْبِهِ-اس کے دل پرمیل چڑھ گیایا پردہ پڑ گیایا شہوت نے اس کوڈھانپ لیا-

تغيين - غين لكصنا-

أغَانَ الْغَيْنُ-ابرنَ مُصرليا چمپاليا-بده في منت الله الم

غَين - پيپ جوزخم سے بہتی ہے زردآ ب

اِغْيَانٌ - ولْ پرخواُمِش غالب مونا يا سَى خيال كا ول كوگير لينا -

اِنَّهُ لَیُغَانُ عَلَی قَلْبِی حَتَّی اَسْتَغْفِرَ اللَّهَ فِی الْیَوْمِ سَبْعِیْنَ مَرَّةً - میرے دل پرجها کین آ جاتی ہے (جیسے آئینہ پر جا کین آتی ہے بعنی انسانی خیالات دنیاوی فکریں) یہاں تک کہ میں ہر دوزستر باراستغفار کرتا ہوں (پیغیروں کا مرتبہ بہت بلند ہے ذرائی بھی غفلت ان کے حق میں گناہ بھی جاتی ہے جس سے وہ استغفار کرتے ہیں برخلاف ایں کے ہم لوگ سارے دن اور

ساری رات دنیامیں مشغول اور یا دالہی سے عافل رہتے ہیں۔ شب چوعقد نماز بربندم: چه خورد بامداد فرزندم ا مارے حسب حال ہے)-غَیْنَهٔ - جمنڈ جھاڑی جہاں پانی نہ تووہ غیضة ہے-غَامَةٌ - فاصلۂ حد محسنڈا-

> تَغْيِيهُ اور اِغَايَةٌ-جَهنْدا كُوْ اكرنا-اَغْيَى السَّحَابُ-ابرايك جُدكُوْ اره كيا-غَايًا الْقَوْمُ مُغَايَاةً-سايه دُالالوگوں نے-سروم جمہ مُعَاياةً-سايه دُالالوگوں نے-

تَجِنْ الْبَقَرَةُ وَالُ عِمْرَانَ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ اُوْغَيَايَتَانِ -سورهٔ بقرها ورسورهٔ آل عمران ابر كے دوكلروں كی طرح يا دوچھتريوں كى طرح سر پرسايد كئے ہوئے قيامت كے دن آئيں گی-فَيْنُ خَالَتُ دُوْنَهُ غَيَابَةٌ - اگر چاند پركوئى آژا گئ (ابريا غبار وغيره)-

زَوْجِيْ غَيَايَاءُ طَبَاقَاءُ- ميرا خاوندتو مُراه تاريكي ميں پڑا ہوابرابر بات تكنبيں كرسكتا-

فیسیرُوْنَ اِلَیْهِمْ فِیْ فَمَا نِیْنَ غَایَةً - نصاری ملمانوں پرای جمنڈے لے کرآئیں گے (ہر جمنڈے کے ساتھ ایک بریگیڈبارہ ہزار نوج کا) -

سَابَقَ بَيْنَ الْحَيْلِ فَجَعَلَ غَايَةً الْمُصَمَّرةِ كَذَا-آخضرت نَ گُورُ دورُ كرائى توجن گورُ ول كوشرط كے لئے تيار كيا كيا تياان كى حدتو فلال مقام تك مقرركى -

یُصَلِّی عَلَی کُلِّ مَوْلُوْ دِیْتُوقْی وَاِنْ کَانَ لِغَیِّ - ہر یجہ
پر جنازے کی نماز پڑھی جائے اگر چہ زنا سے پیدا ہوا ہو(صاحب مجمع البحار نے اس حدیث کو اس باب میں ذکر کیا ہے
صرف مناسبت لفظی سے ورنہ اس کا مقام باب الغین مع الواوتھا
کیونکہ غَیْ اصل میں غَوْثی تھا)-

000

# العَلَىٰ اللهُ الل

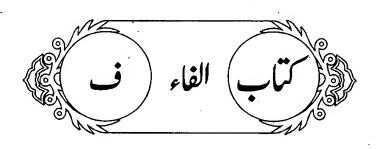

یہ حرف حروف جھی میں بیسواں حرف ہے حساب جمل میں اس کا عددای ہے-

ق-حرف غیر عامل ہے بعض نے اس کو ناصب بعض نے فافض کہا ہے۔ یہ حرف عطف ہے۔ ترتیب اور تعقیب کے لئے مم کم عنوں میں بھی آتا ہے اور سببیة کے لئے بھی اگر معطوف علیہ محذوف ہوتو اس کو فاء فصیحہ کہتے ہیں۔ ف بالکسر امر کا صیغہ ہے و کھی کیفی سے لینی پورا کر۔

### باب الفاء مع الهمزة

فَاْدٌ - گرم را که میں رکھنا' بھوننا' دل پر مارنا' نا مزد کرنا -فُنِدَ - اس کو دل کی بیاری ہوئی -تَفَوِّدُ دُ - جلنا -

إِفْتِنَادٌ - آ كَ جلانًا ' بعونا -

اَفُوعُ مِنْ فُوَّادِ أُمِّ مَوْسٰی -حضرت موی علیه السلام کی والدہ کے دل سے بھی زیادہ فارغ (اس کے دومعنی ہیں ایک بید کہ دل میں کوئی فکر اور تشویش اور رنج نه ہو دوسرے بید که بدحال ہواس میں کوئی آرز واور طمع نه ہو-)

اِنَّهُ عَادَ سَعْدًا وَقَالَ اِنَّكَ رَجُلَّ مَفُوُودٌ آخضرت عَلَيْهُ نَ سعد بن ابی وقاصٌ کی عیادت کی (بیار
بری) اور فرمایاتم کو دل کی بیاری ہے (مین تمہارے قلب میں
کچھ خلل ہوگیا ہے) تم حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ - (وہ
ایک طبیب تھالیکن کا فرتھا معلوم ہوا کا فرطبیب اور ڈاکٹر سے
علاج کرانا درست ہے)-

قِیْلَ لَهُ رَجُلَّ مَفُوُودٌ یَنْفُتُ دَمَّا اَحَدَثْ هُو قَالَ لَا عطاءٌ سے پوچھا گیا ایک شخص کو دل کی بیاری ہے وہ خون کی
قے کیا کرتا ہے کیا اس سے وضوٹوٹ جائے گا؟ انہوں نے کہا
نہیں - نہایہ میں ہے کہ فواد دل کا پردہ اور قلب دل کا دانہ
جس کو سویداء کہتے ہیں - (اس کی جُحَ آفیندَۃ ہے)
هُمْ اَرَقُ آفیندَۃً وَاکْینُ قُلُوبًا - یمن کے لوگ رقیق القلب اورزم دل ہیں -

اِنَّ الْكُلَامَ عَلَى الْفُوَّادِ دَلِيْلُ - كلام دل كى حالت بتلاتا ہے (لیمن دلی خالات ہیں) - ہے (لیمن دلی خالات ہیں ہے معلوم ہوتے ہیں) - اَهُلُ الْحَنَّةِ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ - بہشتيوں كے دل پرندوں كے دل كى طرح (رقیق اور نرم) ہوں گے يا پرندوں كى طرح روئی رزق میں اللہ تعالی پر مجروسہ رکھیں گے - فَادُزَ هُو - وہ دعا جوز ہركی سمیت (اثر) كو دفع كر ہے - فَادُ وَ هُو رَا وَن كُرنا مُحْمِیانا جو ہا - (اس كی جمع فنران اور فئرة اور فور ہے ) -

فَارٌ - مثل كے نافه كوبھى كہتے ہيں-كَبُنْ فَيْرٌ - جس دورھ يس چو ما پر كيا ہو-مَكَانٌ فَيْرٌ - جس جك چو ہے بہت ہوں-

(جیسے ارض مفارۃ ہے) مترجم کہتا ہے جرذ بھی چوہ کو کہتے میں۔ بعض نے کہا جنگل چوہا جو برا ہوتا ہے اس کی دم کالی ہوتی ہے۔ جاحظ نے کہا جو ذ اور فاریس ایسا فرق ہے جیسے بھینس اورگائے میں اس کی جمع جو ذان ہے اب زمانہ حال میں عرب لوگوں میں یہی لفظ مستعمل ہے)۔

ہے-)

لَا فَأَلَ عَلَيْكَ - يَحَرَى نَبِيل -فَيْلُ اللَّحْمِ - يِرَكُوشت -

اِنّه کَانَ یَنَفُاءً لُ وَلَا یَنَطَیّرُ - آنخفرت عَلَیْ اَیْ فال لیتے تھ (جس سے خوشی ہوتی ہے۔ مثلا بیار نے ایک آوازی سالم یعنی چنگا۔ اور لڑائی کو جاتے وقت ایک شخص ملاجس کا نام ظفر خان تھا یا فتح علی ) اور برشگون نہیں لیتے تھے۔ (نیک فالی میں اول تو دل کواظمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے دوسر الله تعالیٰ کے رحم و کرم امید واری ہوتی ہے یہ امید واری ہر حال میں بندے کے لئے بہتر ہے گواس کی مراد پوری نہ ہواور بد فالی اس لئے منع ہوئی کہ اس میں خواہ مؤاہ رخ اور تر دد پیدا ہوتا کا اس لئے منع ہوئی کہ اس میں خواہ مؤاہ رخ اور تر دد پیدا ہوتا ہو ادر اللہ تعالیٰ کے ساتھ برگمانی اور اس کے رحم و کرم کی قطع مثلا کوئی چیز گم ہو جائے اس کی تلاش کر رہا ہوا تنے میں یا واجد مثلا کوئی چیز گم ہو جائے اس کی تلاش کر رہا ہوا تنے میں یا واجد مثلا کوئی چیز گم ہو جائے اس کی تلاش کر رہا ہوا تنے میں یا واجد کی آواز سے تو اس کو اپنی چیز دستیاب ہو جانے کی امید پیدا

كَانَ يَتَفَاءَ لُ وَيُحِبُّ الْإِسْمَ الْحَسَنَ آ تَحْضرت عَلَيْكُ نيك فال ليا كرتے اور اچھے نام كو پند فرماتے (برے نام كو برل ديتے)-

قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْفَالُ فَقَالَ الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ - لوَّوں فَ عَرض كيا - يا رسول الله! قال كيا ہے؟ فرمايا اچھا كلمه (جس سے اپني مراد عاصل ہونے كي توقع پيدا مو) -

أَصْدَقُ الطِّيرَةِ الْفَالُ - سِي شُكُون نيك فالى ب- ايك روايت مين احسنها الفال ب- يعنى عده شُكُون الحِما فال لينا

فَأْ-سیراب ہونا' گھاس اور چارے سے منہ مجر لیما' چربی سے تجرجانا-

فِنَاهٌ - جماعیس گروہ-اس کا مفرد نہیں ہے-یکوُنُ الرَّجُلُ عَلَی الْفِنَامِ مِنَ النَّاسِ- ایک آدمی لوگوں کی کئی جماعتوں پر مقرر ہوگا- ایک روایت میں قیام ہے خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ مِنْهَا الْفَارَةُ - بِا فَي جِانُور مِن جُول اور حرم میں ہر جگہ ار ڈالے جائیں ان میں سے ایک چوہا ہے-

قَارَانُ - مَدَ عَ بِهَارُوں کو کہتے ہیں - بیلفظ عبرانی ہے اَفْبَلَ اللّٰهُ مِنْ سَیْنَا وَتَجَلّٰی مِنْ سَاعِیْو وَظَهَرَ مِنْ
جَالِ فَارَانَ یا اِسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ - (بی ۳۳ فصل کَی آیت ہے تورات شریف ۵ سفر کی) یعنی الله تعالی طور بینا ہے آیا (جہال حضرت موکی سے کلام کیا تھا) اور ساعیر سے اس نے بھی کی (ساعیر ایک مقام ہے ناصرہ میں جہال حضرت عیسی علیہ السلام جا کر رہے تھے) اور فاران سے ظاہر اور بلند ہوا - علیہ السلام جا کر رہے تھے) اور فاران سے ظاہر اور بلند ہوا - (بین حضرت میں جہال حضرت عیسی ربیعی حضرت میں جہال حضرت عیسی الله کا اور فاران سے ظاہر اور بلند ہوا - ایسی حضرت میں جہال الله جا کہ دور بلند ہوا - ایسی حضرت میں جہال ہوا ۔ (بین حضرت میں جہال الله ہوا ۔ (بین حضرت میں جہال الله ہوا ۔ (بین حضرت میں جہال حسل ہوا ۔ (بین حضرت میں حسل ہوا ۔ (بین حضرت میں جہال ہوا ۔ (بین حضرت میں ۔ ) ۔

لَا بَأْسَ بِالصَّلُوةِ فِي فَارَةِ الْمِسْكِ- الرَّمَثَكَ كَا نَافَهَ لِنَ بَوْنَ بَالْ مِثْكَ كَا نَافَهُ لِ بَالْتُ مِنْ الْفَرْدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

فأس - چیرنا کلہاڑی سے مارنا کھانا

ضَعِ الفاس فی الواس - بدایک مثل ہے یعنی اپنا کام کر' اینے دھندے میں لگ جا-

فَجَعَلَ اِحْدَى يَدَيْهِ فِي فَأْسِ رَأْسِه - اپنا ايك ہاتھ كھوپڑى كے آخرى حصد پرركھا جواد پراٹھا ہوتا ہے گردن كے پاس اس كو بھى فاس كہتے ہيں اور جُعْ اَفْوُسُ اور فُوُوْسُ اور خُوُسُ اور عَلَى اُوْرُسُ

فَلَقَدُ رَآيْتُ الْفُؤُوسَ فِي أُصُرِلِهَا - مين في اس كى جرون مين كلباريان ويكون -

خَرَجُوْا بِفُوْ وْ سِهِمْ وَ مَكَا تِلِهِمْ - نيبر كے يہودى اپْن كلباڑياں اور زميليں (ٹوكرياں) لے كر نكلے تھے۔

فَاْفَاَۃ - ف کا حرف بہت نکالنا ' بعض نے کہا فافاۃ یہ ہے کہ آ دمی بے تکلف بات نہ کر سکے- بلکہ جب بات کرنا جا ہے تو شروع میں ف کی طرح آ واز نکال کے پھر بات کر ہے-

تَفْنِيلٌ - فال لينا- (جيع تَفَوُّلُ اور تَفَاوُّلُ اور إفْتِنَالُ

m/m

ایک میں قیام و پطن سے کم ہے اوربطن قبیلہ سے کم ہے۔ مِنْ اُمَّینی مَنْ یَّشْفَعُ الْفِئامَ۔ میری امت میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کئی جماعتوں کی سفارش کریں گے (اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول کرےگا۔)

تکفیمی الْفِئامَ اللَّقْحَةُ- لوگوں کی کی جماعتوں کو ایک دولیل او نثنی کفایت کرے گی (اتنابہت دودھ دے گی کہ سب کو کافی ہوجائے گا)-

قُلُتُ وَمَا الْفِئَامُ قَالَ مِانَةُ اَلْفٍ - مِن فِرَضَ كَيافِهم كس كوكت بين؟ فرمايا ايك لاكه آدميوں كو-فَأَى - يا فَاثُو - مارانا عيرنا إِفَاءٌ - جِيرنا تلوار سے-

إنْفِياء - كل جانا ، حرجانا -

فَائِيهُ - بلند کشاده جُگه-

فَأُوْتُ رَاسَهُ- مِن نے اس کا سرچردیا-فَأُوٰی - سرذکر- (حقنہ)-

آنا فِنتُكُمْ م مِن تمہارے گروہ میں سے ہول (اصل میں فئة الشكر كا وہ كلوا جو پیچے رہتا ہے جس كوساقد كہتے ہيں اگر آگے والوں كوكوئى ڈر ہوتا ہے يا فئست ہوتی ہے تو اس میں آ كر پناہ ليتے ہيں۔ پھر ہر گروہ اور ہر جماعت كو كہنے لگے۔ اس كى جمع فئات اور فئون ہے)۔

لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ فِينَتَنِ - (آ تخضرت اللَّهُ أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَ فِينَتَنِ - (آ تخضرت اللَّهُ فَ فَ فَرايا المام حن عليه السلام كحت مين كه يه ميرا بينا سردار بها اور شايد الله تعالى اس كى وجه سے دوگروہوں كو ملا دے (جوآ پس ميں جنگ كرنے پر تلے ہوں كے يہ پيشين كوئى پورى ہوئى)-

حُتْی تَفْتَیلَ فِنَتَانِ دَعوٰهُمَا وَاحِدٌ - (قیامت اس وقت تک قائم نه ہوگی) یہاں تک که دوگروہ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور دونوں کا دعوی ایک ہی ہوگا - (ہرایک فریق یہ کہے گا کہ میں حق پر ہوں اور دوسرا باطل پر ہے مراد معاویہ اور حضرت علی کا گروہ دونوں گروہ اپنے اچتہاد کے موافق یہ دعوی کرتے تھے کہ وہ حق پر ہیں ) -

اَناَ فِئَةُ الْمُسْلِمِيْنَ - مِينَ مسلمانوں كى پناه ہوں (جو جنگ مين كئست پاتے ہيں وه ميرے پاس آ كر پناه ليتے ہيں)-اِفَاءَ أُه - پھيروينا - عطاكرنا -تَفَيَّأَتِ الظِّلَالُ - سايے لوٹ گئے-

لفیاتِ الطِیار مسایہ جوسورج و طلنے کے بعد پڑتا ہے-تُلُقِی فِیْدِ الْمِسْكُ وَالْاَفَاوِیْ-اس مِیں مشک اور افاوی

ڈالی جاتی ہے (وہ ایک دوا ہے خوشبودارلونگ اور دار چینی کی طرح-)

فُوَّةُ - ایک شاخ ہے رنگ کی اس سے کیر ارنگا جاتا ہے-فَوْ بُ مُفَوَّی - فوہ سے رنگا ہوا کیرا-

## باب الفاء مع الباء

فَبُافَ - وه مينهد جو بلندى سے برس كر پركتم جائے - چھينا -فَتُ - ايك مقام كانام بكوفه ميں يا ايك قبيله كانام ب-

## باب الفاء مع التاء

فَتُأُ-تُورُ وُالنا' بجِها دينا-

فَتِي عَنْهُ - بهلادیا - بازرہا -مَا فَتَا یا مَا فَتِی - برابر بمیشہ -

فَتْ - ریزہ ریزہ کرنا' انگلیوں سے چورا کرنا ناتوال کرنا-تَفْتِیْتْ - یارہ یارہ کرنا-

تَفَتُّتُ - پاره پاره موتا-

اِنْفِتَاتُ - كَ بَهِي يَهِي معنى مِي (لِيني پاره پاره موتا) فُتَاتُ - وه چيز جوريزه ريزه موگئ مو-

فَتَّه اور فَتَه - سوكى مِيَكَى جس سے آگ سلگائی جاتى ہے-فَتِيْتُ يامَفْتُونْ - توڑى موئى ياريزه ريزه كى موئى -

آمِثْلِی یُفْتَاتُ عَلَیْهِ فِی آمْرِ بَنَاتِه - کیا جھ بیے فض کی بیٹیوں کا مقدمہ جھ سے پو جھے بغیر طے کر دیا جائے گا (بدلفظ اس باب میں سے نہیں ہے بلکہ فوت یعنی باب الفاء مع الواؤ سے جیسا آئے آئے گا مگر مناسبت لفظی سے صاحب نہایہ اور جمع نے اس کو یہاں ذکر دیا)-

فَتَّتَ كَبِدِيْ- ميرا كليجِ لْكُرْ بِ لَكُرْ بِ كَرِديا-

فَتْحُ - كھولنا' كشاده كرنا' بهانا' فيصله كرنا 'حكم وينا' غالب ہونا' مالك ہو جانا' مدد كرنا' بھولنے والے كو بتلانا (يعنى امام كولقمه دينا)-

تَفْتِيعُ - كھولنا -

مُفَاتَحَةً - جماع كرنا عاكمه كرنا نزخ چكانا-

إفْتَاحْ يا إفْتِتَاحْ- لبتان كاسوارخ كشاده بو-

إسْتِفْتا ﴿ - كُولِنَ كَى درخواست كرنا 'شروع كرنا ' فتح و

فيروزى اور مدد حايا منا-

فَاتِحَه-شروع-

فَوَاتِيحُ الْقُرْ إِن - اواكل سوره (جيسے الم حم وغيره)

فَتَّا ح - الله تعالى كا نام بهى ب - يعنى روثى وزق اوررحم و كرم ايخ بندول بركولن والا - بعض في كها ان ك درميان فيصله كرف والا - (عرب لوگ كهتم بين فتح الحاكم بين المخصمين - حاكم في دونول فريق كا فيصله كرديا - بعض في كها فتا ح كم عنى مدد كرف والا) -

وکیل اور بارسر ان کے بیجھنے نے قاصر ہوں)-اُورتیٹ مَفَاتینے خَزَ ائِنِ الْاَرْضِ- مجھ کو زمین کے

خزانے کی تخیاں دی گئیں (یعنی ان ملکوں کے خزانے جو اللہ تعالی نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کرائے جیسے ایران روم مصر ہند وغیرہ - یاز بین کی کا نیس مراد ہیں ) -

کا ن یستفیع بصغالیک المها جوین - آنخفرت علی ملا کی المها جوین - آنخفرت علی المها جوین - آنخفرت علی میر جوغریب اور نادار خص سے ان سے مدد حیات سے سے ان اور فیروزی کی دعا کراتے سے جیسے کہتے ہیں دعای درویشاں مدد خدا - اس حدیث سے میکی نکلا کم محتاج اور غریب لوگوں کی دعاء امیر اور مالداروں کی دعاء سے جلد قبول ہوتی ہے ) -

اَهُوَ فَنْهُ - کیا حدیبیہ کی صلح فتح ہے (جس کو اللہ تعالیٰ نے سور وَ فتح یعنی انا فتحنا میں بیان کیا ہے ) -

وَ جَاءَ كُمْ بِالْمِفْتَحِ - تبهارے پاس بنجی لے كرآيا -مِفْتَحُ اور مِفْتَا حُ - كُولْتِ كا آله يعنى تنجى -

فُتِحَ الْمَوْمَ- آج آسان کھولا گیا ( کیونکه آسان میں الله تعالیٰ نے دروازے رکھے ہیں جو کھولے اور موندے جاتے ہیں )-

الله مَّمَّ الْحَتَى مَ الله مَم كو بَلا دے كوكراس كا فيصله كريں -فَنَزَلَ الْقُوْانُ بِالْفَتْحِ - قرآن ميں سورة انا فتحنااترى (اس صلح كو الله تعالى في فخ فرمايا كيونكه يمي صلح تقويت اسلام اور فنح مكه كى باعث بوئى اور صلح كے بعد ہى لوگوں فى فوج ور فوج اسلام لا ناشروع كرديا) -

اَنْتُمْ تَعُدُّوْنَ الْفَتْحَ فَتُحَ مَكَّةً وَقَدْ كَانَ فَتْحًا لَكِنَّ بَيْعَةً الرِّصْوَانِ هُو الْفَتْحُ الْعَظِيْمُ - ثم سوره انا فتحنا ميں جو ثُخ ندکور ہے اس ہے مکہ کی ثُخ سجھتے ہو بیشک وہ بھی ثُخ ہے لیکن بڑی ثُخ بیعت رضوان تھی (جو آ تخضرت عَلِی نَے صحابہ ایک بول کے درخت کے تلے لی تھی جس کا ذکر قرآن سے ایک بول کے درخت کے تلے لی تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے )۔

يَفْتُحُونَ الصَّلُوةَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ- نماز كو الحمد للله رب العالمين عشروع كرتے شے (لين دعائ سفتاح اور بسم الله الرحمٰ الرحيم آسته سے پڑھتے تھے اس حدیث كابير مطلب نہيں ہے كہ بسم اللّد ترك كرتے تھے)-

## الكان الكال الكال الكالك الكال

يَسْتَفْتِحُ الصَّلُوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِللهِ-آخضرت عَلِيَّةَ نماز كَ تَكْبِيرَ تَح يمه عشروع كرت اور قرات كو الحمد للدے-

مَفَاتِیْحُ الْغَیْبِ خَمْسٌ -غیب کی تنجیاں پانچ ہیں (جن کو الله تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک روایت میں مفاتح ہے ایک میں مفتاح ہے)-

فَیتحت آبُوآبُ السَّماءِ یا فَیتحت (دونوں طرح مروی ہے) آسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں (یعنی الله کی رحمت اور مهر بانی اترتی ہے اور دوزخ کے دروازے بند موتے ہیں یعنی روزے کی وجہ سے لوگ ان گناموں سے باز رہے ہیں جو دوزخ میں پہنچانے والے ہیں)۔

اِنَّ آبُوابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَمِيْسِ-پير اور جمعرات كے دن آسان كے دروازے كھولے جاتے ہیں-

سَنُفْتَحُ عَلَیْکُمُ الْامْصَارُ- قریب ہے کہ شہر کے شہر مسلمان فتح کریں گے (بیہ خوشخبری آپ کی بوری ہوئی اور حضرت عمرؓ کی خلافت میں بڑے بڑے شہر فتح ہوئے)-

اُفْتَتَحَ صَلُوتَهُ بِرِ کُعَتَیْنِ خَفِیْفَتَیْنِ-آپ تبجد کی نماز دو ہلی پھکی رکعتوں سے شروع کرتے (یعنی شروع میں دور کعتیں ہلی پڑھتے پھر لمبی لمبی قراءت کرتے اس میں بی حکمت ہے کہ نفس کوعبادت کی آ مادگی خوثی اور نشاط کے ساتھ ہو)۔

فَاتِخْ - آ تخضرت عَلِيَّهُ كَالقب ہے كونكه آپ نے نور ايمان دنيا ميں پھيلايا اور شرك كى تاريكى اور اشكال كو دفع كيا اور الله تعالى نے اپنى مخلوق پر آپ كو حاكم مقرر كيا اور مشكل اور مغلق مسائل كو آپ نے كھول كرييان فرماديا -

وَجَعَلَنِي فَاتَحًا وَخَاتِمًا - جَمَهُ وَالله تَعَالَى نَ ابتداء اور انتها بنایا (ابتداء تو اس طرح که سب پخیروں سے پہلے آپ کے نور کو الله تعالى نے پیدا کیا اور انتها اس طرح که دنیا میں پغیری آپ پخیروں کے اخیر میں آپ یغیری آپ پخیروں کے اخیر میں آئے یا فائے سے یہ مراد ہے کہ آپ نے امت کی بصیرت کو

مَا سُقِى بِالْفَتْحِ فَقِيْهِ الْعُشُرُ - جو كھيت ندى يا ناله ك ذرايعه سے سيني جائے (جس ميں محنت نہيں ہوتى) تو اس ميں سے دسوان حصه زكوة كاليا جائے گا-

لاً یُفْتَحُ عَلَی ا لِاِ مَامِ - امام کو ہٹلایا نہ جائے (لیعن جب وہ قراءت سے اٹک جائے بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ حاکم وقت جو حکم دے اس کی مخالفت نہ کی جائے ) -

كُنْتُ إِذَا فَاتَحْتُ عُرْوَةً - مِن جبعروه سے بحث كرتا يا ان كوكى مسئله كل بناتا (ان سے كى مسئله كا فيعله عامتا) -

تَعَالُ الْفَاتِحُكَ- آمِي جَهِ كُوماكم بناتا مول جَه سے بحث رتا ہوں-

لَا تُفَاتِحُوا اَهْلَ الْقَدُرِ - قدربدلوگوں كو حاكم مت بناؤ (دين كے مسائل كا تصفيه ان كى رائے پرمت ركھويا ان سے بحث اور مباحثه مت كرو) -

مَنْ يَّانْتِ بَابًا مُعُلَقًا يَجِدُ اللَّى جَنْبِهِ بَابًا فُتُحًا- جَوْحُضَ ايك بندوروازے پرآئة واس كے پبلو ميں ايك كھلا دروازه پائة گا (يعنى الله كارم وكرم بہت وسيع ہا گرايك رنج پيش آئة گا تو اس كے بعد ايك خوش بھى ہوگ - يا جوكوئى كى كى روئى بندكرے گا تو الله تعالى اس كے لئے دوسراكوئى ذريعہ رزق كا كھول دے گا جيسے كہتے ہيں" ايك دربند تو سو در كشاده-")

قَدْرَ شَاقِ فَتُوْح - ایک بکری کا دودھ دو ہے میں جس کے پتان کا سوار خ کشادہ ہوجتنی دیر ہوتی ہے-

## لكالمالات الاتال المالات المال

اولاد ہونے کی زیادہ تو قع ہے)-

دُعَاءِ اِسْتِفْتَا خُ- وہ دعاء جو تکبیر تح یہ اور قراءت کے درمیان آ ہت پڑھی جاتی ہے جیسے سبحانك اللهم و بحمدك اخیرتک یا اللهم باعد بینی و بحمدك اخیرتک یا اللهم باعد بینی و بین حطایای اخیرتک یا انی و جهت و جهی اخیرتک) - فَتُحُ - چوڑا كرنا و هیلاكر دینا انگیوں كے سرے قدم كی پشت كی طرف موڑنا نزم ہونا -

فَتَنَخُ اور تَفُتِيخُ - كَبَمَى يَهِى معنى بير -اِفْتَاخُ - تَعَكَ جَانا 'سانس پھول جانا 'ومہ ہو جانا -فَنَخَهُ - بِرا چھلا ہاتھ یا پاؤں کی انگلیوں کا جس میں نگینہ نہ ہوا گر مگینہ ہوتو اس کو خاتم کہیں گے -

کانَ إِذَا سَجَدَ جَالَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَفَتَخَ اصَابِعَ رِجُلَيْهِ - آ تخضرت ﷺ جب سجده کرتے تو اپ بازؤوں کو پسلیوں سے جدار کھتے اور پاؤں کی انگلیوں کو قدم کی پشت کی طرف موڑ لیتے یا تلوے کی طرف اصل میں فتح کے معنی نری کے بین اس لئے عقاب کو فتاء کہتے ہیں کیونکہ وہ جب ارتا ہے تو اپنی پنکھ زم کر کے موڑ لیتا ہے - بعض نے کہا فتح ہاتھ کی انگلیوں کو تشیلی کی طرف موڑ نا اور پاؤں کی انگلیوں کو ظاہر قدم کی طرف موڑ نا اور پاؤں کی انگلیوں کو ظاہر قدم کی طرف موڑ نا

وَفِي يَدِهَا فُتُخْ كَنِيْرَةٌ يَا فُتُوخْ - اس كَ باتھ مِيل بڑے بڑے چھے بہت تھے يابوى بڑى انگوشمال تھيں-وَيُلْقِيْنَ الْفُتُخَ - اپنا اپنے چھے بلال کے کپڑے میں ڈال رہی تھیں-

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَتُ الْقُلُبَ وَالفَّنَحَةَ - حفرت عائشٌ نے اس آیت کی تغییر میں ولا یبدین زینتھی فرمایا کھلی زینت سے مرادکشن اور چھلے ہیں (یعنی بیستر نہیں ہیں کیونکہ ہر عورت کو ہاتھ کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے)۔

فتو - انگوشے اور کلمہ کی انگلی کے سرول کے درمیان کی مسافت سے تا پنا - فتر اس مسافت کو کہتے ہیں -

فُتُورٌ اور فَتَارٌ- تیزی کے بعد هم جانا- ست ہو جانا

یفنت کالله - عرب کا محاورہ ہے - اس وقت کہتے ہیں جب خریدار کی بیان کی ہوئی قیت پر بائع راضی نہ ہو - یعنی اللہ تجھ کو عطافر مائے یا جھ کو مجھ دے کہ تو اس چیز کی واجبی قیت پر راضی ہوجائے - ہوجائے -

فُتِحَتْ اَسْمَاعُنَا يا فَيِّحَتْ - ہمارے کان کھل گئے (ہم اپنے ٹھکانوں میں رہ کر آپ کا کلام سنتے تھے۔ یہ آنخفرت میں کا ایک مجز ہ تھا)۔

لَا تُفَاتِحُوا اَهْلَ الْقَدُرِ - تقرير كَ مَكرول كَ ساته مت بينهو (ان معجب مت ركهو) -

إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَأَبُوابُ الْسَمَاءِ وَأَبُوابُ الْسَمَاءِ وَأَبُوابُ الْمَجَنَانِ - جب سورج وُحلنا ہے تو آسان کے اور بہشت کے دروازے کھولے جاتے ہیں (اوردعا قبول ہوتی ہے)-

لَمَّا وُلِلَا رَسُولُ اللَّهِ فَتِحَ لِأُمَّتِهِ بَيَاضُ فَإِرِسَ وَ فَصُورُ الشَّامِ - جب آخضرت عَلَيَّهُ پيدا بوئ تو آپ ك امت كے لئے ايران كى سفيدياں اور شام كے كل كھول ديے كے -

مَنْ سَبَّ أَوْلِياءَ اللهِ فِلَا تُفَاتِحُونَ - جَوْفُ اولياء اللهُ وَ اللهِ عَلَا تُفَاتِحُونَ - جَوْفُ اولياء الله كو برا كَبِهِ اس كَ پاس مت بينهو (اس سے بحث و مباحثه مت كرو)-

مَنْ شَكَّ فِي مَا نَحْنُ فِيْهِ فَلَا تُفَاتِحُوهُ - جَوْحُصُ ال مائل مِن شَك كرے جو المارے ند جب كے بيں اس كے ساتھ مت بيھو- "

مِفْتَا حُ الصَّلُوةِ الطَّهُوْرُ - نماز کی کنی طہارت ہے-تَزَ وَّجُوا الْاَبْكَارَ فَاِنَّهُنَّ اَفْتَحُ شَیْءٍ اَرْحَامًا - کواری عورتوں سے شادی کروان کے رحم کھلے ہوتے ہیں (ان سے

## الكان المال الكان المال الكان الكالم المال الكالم المال الما

چالاک کے بعد' گری کم ہوجانا-مَاءٌ فَاتِرْ - کنکنا پانی' نیم گرم-اِفْتَارْ -ضعیف کرنا' سِت کرنا-تفتر -ست ہونا-

اِسْتِفْتَارٌ - جماع چھوڑ دینا - (عرب لوگ کہتے ہیں -استفتر الفرس یعن گھوڑے نے جفتی چھوڑ دی اس کے بدن میں منی جمع ہوگئ) -

> مر» فتار - نشے کی ابتداء-موروں میں جب سیاہ

فُتُوْ - بوريا جس پرآڻا چھانتے ہيں-

فَنْرَةٌ - ضَعَفُ وستى اور بخار كى بار يوں كے چ ميں وقت جوراحت كا ہوتا ہے-

نهی عَنْ کُلِّ مُسْکِر وَ مُفْتِر - برنشدلانے والی اورستی پیدا کرنے والی چیز سے منع فرمایا (نشدلانے والی شراب کا تو قلیل و کثیر سب حرام ہے- اورستی پیدا کرنے والی وہ چیزیں بیں جیسے افیون بھنگ وغیرہ ان کی وہ مقدار منع ہے جس سے سستی پیدا ہو) طبی نے کہا اس حدیث سے بھنگ وغیرہ کی حرمت پراستدلال ہوسکتا ہے جومفتر ہیں نہ کومشر۔

اِنّهُ مَرِضَ فَهَكُی فَقَالُ اِنّهَا آبْکِی لِانّهُ اَصَابَنی عَلٰی حَالِ فَنُرَةٍ وَلَهُم بُصِیْنِی فِی حَالِ اِجْتَهادٍ - عبد الله بن معودٌ این مرض موت میں (جب وہ بوڑھے ہو گئے ہے) معودٌ این مرض موت میں (جب وہ بوڑھے ہو گئے ہے) رونے گئے (لوگوں نے وجہ بوچی وہ سمجھے کہ شاید دنیا سے جدائی بردوتے ہیں) انہوں نے کہا میں اس لئے روتا ہوں کہ موت محصے کو ایسے زمانہ میں آئی جب میں ضعیف اور ناتوان ہوگیا - رعبادت کی طاقت گھٹ گئ) اور جس وقت عبادت میں خوب محنت اور مشقت کیا کرتا تھا اس وقت نہ آئی - زمانہ فتر ت اس خوات کی کہتے ہیں جو دو پینیمروں کے درمیان خالی زمانہ گزرا ہو جسے حضرت عیسی کے بعد ہمارے پینمبر عیا ہے کے طہور تک - فقر آئی کے نورمیان فتر ت کا زمانہ چھسو برس کا تھا - فَتُرَا لُو حُدی کے وہ رمیان فتر ت کا زمانہ چھسو برس کا تھا - فَتُرَا لُو حُدی ۔ وی آئا بند ہوگئ (یعنی ڈھائی یا تین برس فترا لُو حُدی ۔ وی آئا بند ہوگئ (یعنی ڈھائی یا تین برس

تک سورۂ اقرااتر نے کے بعد آپ پروحی نہیں آئی پھر جب آٹا

شروع ہوئی تو برابر پے در پے وفات تک آتی رہی)۔
لِکُلِّ شَیْءِ شَرَةٌ وَ فَنْرَةٌ فَمَنْ کَانَتْ اِلٰی سُنَةٍ فَقَدِ
اهْتَدْی - ہرایک چیز کی ایک تیزی اور شدت ہوتی ہے اور ایک
سکون اور تھاؤ تو جس کا سکون اور تھاؤ سنت کے موافق ہوگا
اس نے راہ پائی (مطلب یہ ہے کہ کسی کام میں مبالغہ کرنا اور حد
سے بڑھ جانا کو وہ عبادت ہو خوب نہیں ہے ہر بات میں طریقہ
سنت کی چیروی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے)۔
فَتْشُ - وُھونڈ نا علائی کرنا (جیسے تفیش ہے)۔
فَتْشُ - وُھونڈ نا علائی کرنا (جیسے تفیش ہے)۔
فَتْشُ - وُھونڈ نا علائی کرنا (جیسے تفیش ہے)۔

فَتِیْشَهٔ - خَتُلُهُ بُوالی جوایک شم کی آشبازی ہے-یکٹور مُ عَلَیْکُمْ تَفْتِیْشُ مَا وَرَاءَ ذٰلِكَ - اس كے آ گےتم کوتلاش کرنا کھوج لگانامنع ہے-

فَنْق - چیرنا' پھاڑنا' ادھرنا' بھوٹ ڈالنا' تفصیل سے بیان کرنا- (تَفْتِیْق کے بھی یہی معنی ہیں)-

اِفْتَاقَ - کِیْنُ پانا ، جانور موٹے ہونا ، خرما کی ڈالیوں سے مواک کرنا ، سورج یا چاند کا ابر کی کیٹن سے نمودار ہونا -اِنْفِتَاقَ اور تَفَتُّقُ - چِنا ، پتان اور ناف کے درمیان بہاری ہونا -

فیی الْجَائِحَةِ آوِ الْفُنُقِ- آ نت میں یا فتن میں فتن سے مراد یہاں وہ لڑائی اور دنگہ ہے مبولوگ آ پس میں کریں اس میں پھی زخی ہوں خون بہے بھی فتن عبد شکنی کے معنی میں بھی آتا

اِذْ هَبْ فَقَدْ كَانَ فَتَقُ نَحُو جُوش - جاوَ بَرْش كَ بِاللهِ بَاللهِ بَاللهُ بَاللهِ بَاللهُ بَاللهُ بَاللهُ بَاللهِ بَاللهُ بَاللهِ بَالللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَالللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَاللهِ بَ

تُكَانَ فِي خَاصِرتَيْهِ إِنْفِتَاقَ - آنخفرت عَلَيْهَ كَا دونول كَانَ فِي خَاصِرتَيْهِ إِنْفِتَاقَ - آنخفرت عَلَيْهَ كَا دونول كوكول مِن خوبي كوكول مِن كَثارة بي كان حوالي من خوبي الله عالى الله

فَمُطِرُواْ حَتْٰى نَبَتَ الْعُشْبُ وَ سَمِنَتِ الْآبِلُ حَتَّى تَفَتَّقَتْ- اليم بارش ہوئی کہ ہر اچارہ خوب نکلا اور اونٹ موثے ہوکران کی کوئیں پھول گئیں-

عامُ الْفَتْقِ - وہ سال جس میں خوب بارش اور ارزانی ہو۔
فی الْفَتَقِ اللّهِ مَهُ - اگر مثانہ پھٹ جائے یا پیٹ یا انٹین تو
دیت واجب ہوگی (عرب لوگ کہتے ہیں افتق المحی جب
کی قوم کے اونٹ موٹے ہوکران کی کوھیں پھوٹ جائیں) فَتُقُ - ایک مقام کا نام ہے تبالہ کے راستہ میں (جوالی شہر
ہے بمن میں وہال قطبہ بن عام گئے تھے جب آنخضرت عیالیہ ان کوشعم پر تملہ کرنے کے لئے بھیجا تھا) -

اللّا مَا فَتَقَ الْآ مُعَاءَ-ای دودھ سے رضاعت کی حرمت ہوئی ہے جوآ نتوں کو چرے (لینی دوبرس کے اندر ہو)۔
مَنْ جَلَسَ وَهُو مُتَنَوِّرٌ خِیْفَ عَلَیْهِ الْفَتْقُ- جو محض نورہ لگا کر بیٹھ رہے اس پر مثانہ بھٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے (کیونکہ نورہ میں ہڑتال ہوتی ہے جو ایک سخت زہر ہے اگر جلد پردیر تک لگار ہے تو زخم ہوجانے کا خطرہ ہے)۔

مُحَمَّدُنِ الْفَاتِقُ الرَّتِقُ - حضرت محمد عَلِيَّ جَوْظُم كُو چيرنے والے بيں - والے ميں -

خَرَجَ حَتْى أَفَتَقَ مِنَ االصَّدْمَتَيْنِ- آپ نَكَ يهال الكَدِيرِةِ مَنْ الصَّدْمَتِيْنِ- آپ نَكَ يهال الكَد تك كه پهار كے دونوں كناروں كے پارہوگئے-

فَتُكُ يا فِتْكُ يا فُتْكُ يا فُتُوكُ - آپ اراد ي و بوراكرنا، غفلت ميں كر لينا، يا مار دالنا، يا فرصت پاكر زخى يا قل كرنا، الحاح كرنا بي باك موجانا، مبالغه كرنا-

تَفْتِيكٌ - روثي دهنا -

مُفَاتَكُهُ - علانيه جنگ كرنا عنى سے كى چيز پر گرنا ، بيشكى كرنا ، بيانددينا -

مُفَاتَكُهُ - تيت چاناليكن بيعانه كے طور يجھ نه دينا -افْتَاكُ - بمعنى فتك ب-

نَّفَتُكُ - ایک کام کوخودرائی سے کئے جانا' کسی سے صلاح ان

فَاتِكٌ - جرى اور شجاع بهادر صاحب عزم-

آلاینمان قبلد الفنگ - ایمان بنے فتک کو روک دیا۔ ایمن کی کو غفلت میں مارڈالنے کو مثلا کوئی شخص غافل بیشا ہویا سور ہا ہواس کو مارڈالے جو انتہا کی بزدلی اور نامردی ہے) غیلہ فریب اور چکمہ دے کر مارڈالنا۔

المووم في الكوم ا

الْفَتْكُ بِالْهِلِ الْمُحَرُّبِ-حَرَبِي كَافْرُول سے جن سے كوئى عهد نه موفريب كرنا (ان كوغفلت ميں مار ڈالنا)-

ہدیہ اور ریب رہ من رسک میں ہور ہوں ہے۔ جَعَلَ یَفُنُکَ - وہ غفلت میں لوگوں کو آل کرنے لگا-قَصَدُتُ لِقَنُلِ عَلِیّ وَ الْفَنْكِ بِهِ - میں نے حضرت علیٰ کو غفلت میں مارڈ النے کا قصد کیا یا تو نے ایسا قصد کیا-مَنْ فَتَكَ بُهُوْمِنِ یُویْدُ نَفْسَهُ وَمَا لَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ - جو شخص کسی مسلمان کوغفلت میں مارڈ النا جا ہے یاس کا مال لوٹنا تو

> اس کاقتل کرنا درست ہے۔ فَدُلُّ - بِنْمَا' چھیردینا' آ واز کرنا۔

فَتَلَ زُوابَتَهُ - اس كى رائے كھيردى-

مَا زَالَ فُلَانٌ يَفْتِلُ فِي الذِّرُوَةِ وَٱلْعَارِبِ اس كو فريب دينے كے لئے گھومتارہا -

فَتُلَّ - كَهِنى سخت اور بابرنكلى بونا 'يا كهنى اوراس كے پہلو ميں دورى بونا - (اس سے ہے ناقة فتلاء لينى او ثمنى جس كى كہنى سخت اورنكلى بوكى بو ) -

تَفْتِيلٌ - بنما -

إفْتال - دانے كاغلاف لكلنا-

إِنْفِتَالٌ اور تَفَتُّل- بث جانا-

فَتْلَةٌ - ایک بار بثنا اورسلم اورسمر کے دانہ کا غلاف-مَا اُنُّهُ: ﴿ مَنْ أَوْرَ فَهُ أَدَّ مَا فَهَا كَةً - مِس تند رسم كام كام منهم م

مَا أُغُنِيْ عَنْكَ فَنُلَةً مِا فَعَلَةً - مِن تير عَ يَحْدِكَام نَهِن آ.

فَتِيْلَة - بَن يا جوانكل سے ميل نكالا جائے ايك انگلى پررگر كر-

فَتِيْل - وہ چھلکا جو معظی کے شگاف پر ہوتا ہے۔

فَلَمُ يَزَلُ فِي اللِّدْوَةِ وَالْغَارِبِ حَتَى اَجَابَتُهُ- زيرٌ فَكُمْ يَزَلُ فِي اللِّدْوَةِ وَالْغَارِبِ حَتَى اَجَابَتُهُ- زيرٌ معزت عائشٌ ومشارت رہے (ان کو جنگ کے لئے میں آگئیں ترغیب دیتے رہے آخر وہ عورت تھیں زبیرٌ کے کہنے میں آگئیں اور نکل کھڑی ہوئیں یہاں تک کہ انہوں نے زبیرٌ کا کہنا مان لیا- (یہ ایک مثل ہے زبان عرب کی جب کوئی کی کو فریب یا چکمہ دیتا ہے اس کو اپنے مطلب کے لئے مثمارتا ہے تو کہتے ہیں فضل فی اللذروة والغارب اس کا بیان کتاب الذال میں گرر چکاہے)۔

اكست تر على مَعُولَهَا وَفَعَلَتَهَا - كيا تو اس كے پهل اور ليٹے ہوئے ہے نہيں جراتا (فتله ليٹا ہوا پة جيے جھاؤ وغيره كا ہوتا ہے بعض نے كہا جنگلى درخت كاشگوفه يا پھول) -افْتَالٌ - فتله نكالنا -

یفیدلُها - آنخضرت بیلی این عبال کاکان مل رہے تھے (ان کو ادب سکھانے کے لئے کہ جب ایک مقتدی ہوتو امام کے داہنے طرف کھڑا ہو۔ یا ان کو نیند سے ہوشیار کرنے کے لئے )۔

کان ینفین من صلوب الفداد - آپ سی کی نماز سے اوٹ کے نماز سے اوٹ (یا فارغ ہو کرمقتر یوں کی طرف التفات کرتے) 
ینفین کی میں تیمین ویسکارہ - آنخسرت میں نماز پڑھ کر دہنی طرف جاتے اور بائیں طرف بھی (تو خواہ مخواہ دائے طرف مڑنا ضروری نہیں ہے کو اکثر آپ دائی ہی طرف نماز پڑھ کر جایا کرتے) -

فَصَرَبَ بِهَا رِجْلَةُ وَفِيْهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا - آنخضرت عَلَيْهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا - آنخضرت عَلَيْهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا - آنخضرت عَلَيْهَا إِنِي كَالِيكَ عِلْوَ لَ مِن جَوَلَ مَن آپ نے پاؤں دھونے کے بدھونے کی طرح ہوگیا اس حدیث سے ان لوگوں نے دلیل لی ہے جو وضو میں سے رجلین کے قائل ہیں - اور لیجش نے کہا کہ نمازی کو اختیار ہے خواہ وہ وضو میں پاؤں دھوئے یا ان پرسے کرے امام ابن جریر طبری کا یہی قول ہے اور شخ محی الدین ابن عربی جواد سے قائل ہیں - جمع البحار میں ہے کہ بید ابن عربی جواد میں ہے کہ بید ابن عربی جانمی ہے کہ بید

حدیث ضعیف ہے اس سے استدلال صحیح نہیں ہے اور احمال ہے کہ سے چلو پانی کا پاؤل کی پشت اور الو سب طرف پہنے گیا ہوتو وہ دھونا ہوا اور پاؤل دھونے کے دلائل قطعی اور متواتر ہیں۔ دوسرے سے کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور پاؤل پر مح کیا پھر فرمایا کہ بیاس خص کا وضو ہے جس کو حدث نہ ہوا بلکہ مزید تو اب کے لئے تازہ وضو کرنا چاہتا ہو۔)
فنن سے افتون ۔ اچھا لگنا کہ بند آنا کا کر لینا شیفتہ کرنا فتنہ میں ڈالنا ۔

فُتِنَ الرَّجُلُ فِي دِينِهِ - دين كى خرابي ميں پڑ كيا آ زمايا كيا-

فَنْنَ - مَمراه كرنا' جلانا' روكنا' گلانا-تَفْتِيْنَ - ایچها لگنا' فتنه میں ڈالنا' شیفته اور دیوانه كرنا -افْتِنَانَ - فتنه میں ڈالنا-

اُفُسِّنَ فِی دِینِه- دین کی خرابی میں پڑ گیا-فاتِنْ - بہکانے والا چور-

فَاتُون - فرعون كا نان ير جوحفرت موى عليه السلام ك باتھ سے ماراگيا-

فَتَّان - چِورْ مُمراہ کرنے والا' بہرکانے والا فتنہ اور خرابی میں ڈالنے والا' گلانے والا شیطان-سیست سے میں شدن کر سیست

فَتَّاناًنِ - روپيهٔ اشر فی می منکر تکير-فَتْنَان - ميشااور کروايا صبح اور شام-

فِنْنَهُ مَّ امتحانُ ابتلاً عمرابی مُناه ' کفر' نضیحت عذاب' بیاری جنون محنت عبرت مال اولا دُوغیره م

الْمُسْلِمُ انحُو الْمُسْلِمِ يَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَانِ يَا عَلَى الْفُتَانِ يَا عَلَى الْفُتَانِ يَا عَلَى الْفُتَانِ - ايك مسلمان دوسرے مسلمان كا مُراه كرنے والے شيطان كے مقابل مدوگار ہے (اس كى مدوكر كے شيطان كے انوا سے اس كو محفوظ ركھتا ہے) - فتان بضمہ فاء جمع ہے فاتن كى يعنى مُراه كرنے والوں كى مُرابى سے اس كو بچاتا ہے -

اَفَتَانُ انْتَ يا مُعَادُ - كيا معادُّتم لوگوں كوخراني ميں والنا چاہتے ہو (مصيبت اور بلا ميں پھنسانا) يعنی لمي لمي سورتيس نماز ميں پڑھ كريہ چاہتے ہوكدلوگ نماز سے نفرت كرنے لكيس-

### الكالمال الا المال المال

جماعت میں شریک ہونا حچھوڑ دیں گنہگار ہوں (ایک روایت میں فاتن ہے معنی وہی ہے)-

مَفْتُونٌ بِطَلَبِ اللُّأَنيَا- ونيا كى طلب مين ديوانه مور ما --

' إِنْكُمْ تُفْتُونَ فِي الْقُبُورِ - تم قبر مِن آ زمائے جاؤگ (مَن كُرَمُ تُعَرَّمُ وَجَانَكِين كَ كَمِمُ (مُن كَر مَن كَر مَ الْحَان كَر مِن اللهُ عَلَيْمَ مُومِن اللهِ اللهُ كَافر)-

تَفْتَنُوْنَ كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ - دجال كى آزمائش كى طرح تمبارى آزمائش كو طرح تمبارى آزمائش موگا جس كوالله على به كاوه ثابت قدم رہےگا) -

مِثْلَ أَوْ قَرِيْبًا مِّنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - دَجَالَ كَ نَسَادَ كَ بِرَارِاسَ كَ فَسَادَ كَ بِرَارِاسَ كَ قَرِيبَ قَرِيب

اَعُوْدُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبُرِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ - تيرى پناه قبرى آزمائش أورزندگى اورموت كى آفت ہے-

فَبِیْ تَفُتُوْنَ وَعَنِیْ تُسْالُوْنَ - تبہاراامتحان میری نبیت
کیا جائے گا اور تم سے پوچھا جائے گا کہ میں کون ہوں ( بعن
حضرت محمد علیہ کون تھے مومن کے گا اللہ تعالیٰ کے سچے پیغیبر
تھے جو دین حق لے کر آئے تھے - اور کافر گھبرا کر کے گامیں
نبیں جانیا لوگوں سے پچھسنتا تھا معلوم نبیں کون تھے - بعض
نے کہا آ مخضرت علیہ کی مبارک صورت سامنے آجائے گ

اَکُمُوْمِنُ خُلِقَ مُفَتَنَاً - مُومِن توامتحان کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ (اللہ تعالی بار بار اس کو جانچتا ہے ایک گناہ میں پھنس جاتا ہے پھر اس ہے تو پہر تو بہ کرتا ہے پھر تو بہ کرتا ہے خرض بار بار اس کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ بعض نے کہا اللہ تعالیٰ اس پر تکالیف اور شدا کہ ڈال کر اس کا امتحان کرتا ہے تو ناشکرا تو نہیں بنتا )۔

اِنَّهُ يُحِبُّ الْفُتَنَ التَّوَّابَ - الله تعالى اس گنهگاركو پهند كرتا جو بهت توبه كرتا ب ( يعنی وه هخص جس سے بار بارگاه الله مرزد بوليكن هر باروه نادم اور شرمنده مواور بارگاه الله ميس گر گرا كرتوبه اور استغفار كرب ) -

إنّه سَمِعَ رَجُلاً يَتَعَوَّدُ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ اَهُلاً وَلاَ مَالًا وَلاَ مَالًا حضرت عمرٌ نے سا ایک شخص فندے پناہ ما نگ رہا تھا تو فرمایا کیا تو اپنے پروردگارے یہ چاہتا ہے کہ وہ تجھ کو مال اور اولادنہ دے (کیونکہ مال اور اولاد کو بھی فننہ کہتے ہیں آ دی ان کی محبت میں غرق ہوکر پروردگارے غافل ہو جاتا ہے فننہ سے کیاں فساد اور جنگ اور دین کی خرالی مرادنہیں ہے )۔

فَنْنَةُ الرَّجُلِ فِي اَهْلِهِ وَفِي وَلَدِهُ - آ دَى ئَ بِيوى بَحِول كا فتذكيااس كو پوچھتے ہو؟ نہيں ميں بڑا فتنہ پوچھتا ہوں (جس ميں جنگ اور فساد اور دين كي خرابي ہوگي)-

آو فینه فی پیم - یا ان کے لئے فتد ہوگا (یعنی اولاد کے لئے جب ان کی تعلیم اور تادیب برابرنہ کرے)-

فَهَمَمْنَا أَنْ نَّفْتِنَ- ہم نے جاہا کہ فتنہ میں پڑ جائیں (آنخضرت ﷺ کے دیدار کی خوش میں نماز ہی بھول حائیں)-

اِ مَامَةُ الْمَفْتُونِ - بِ وَتُوفِ اور دیوانہ کی امامت کا بیان (جس کی عقل میں ماکی نقصانات کی وجہ سے نقر رآ گیا ہو) - یُصَیّبی لَهُ اِمَامُ فِیتُنَهِ - فتنہ کا امام نماز پڑھاتا ہے (لیمن عبدالرحمٰن بن عدلیں بکری جومصر کے باغیوں میں ایک سروار تھا جنہوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کیا تھا) -

یُصِیِّنی بِنَا اِمَامُ فِتْنَةٍ - فَتَدَكَا الم بَم كُونَمَاز پُرْهَا تا ہے (نماز میں امامت كرنا ہے حالانكداس وقت امام برحق حضرت عثمان شتے)-

فِنْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ- زندگی اور موت کے فتنے
سے- زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ آ دمی نفسانی اور شہوانی خواہشات
میں غرق ہو کر شرعی احکام کی پرواہ چھوڑ دے موت کا فتنہ یہ ہے
کہ خاتمہ برا ہو اور قبر کے عذاب میں مبتلا ہو۔ بعض نے کہا
زندگی کا فتنہ آ فات میں گرفتار ہونا ہے بے صبری اور ناشکری

کے ساتھ یا برے کامول پر اصرار کرنا اور موت کا فتند مسکر تکیر کے سوالات کا برابر جواب نددینا قبر کا عذاب ہول وغیرہ) -فِنْنَهُ الصَّدُدِ - سینہ کا فتنہ یعنی حسد بغض عقائد باطلہ میں مبتلا ہونا -

شَرِّفُتْنَةِ الْغِلْي - تو گرى اور مالدارى كا فتنه (وه يه ب كه مالدارى پر مغرور مو جائے ' زكوة نه دے 'غريوں كى حاجت روائى نه كرے )-

آذی الْفِنَنَ تَفَعُ حِلاَلَ بُیُوْتِکُمْ مَّوَافِعَ الْفَطُو - میں دیکھتا ہوں تمہارے گھروں میں پانی کی بوندوں کی طرح فقتے برس رہے ہیں (یعنی ایک کے بعد ایک - مراد حضرت عثان کے تحل کا فتنہ ہے پھر جنگ جمل اور صفین پھر شہادت جناب حضرت امام حسین علیہ السلام پھر واقعہ حرہ مدینہ طیبہ کی خرائی اور بریادی) -

هُنَاكَ الزَّلَاذِلُ وَالْفِقنُ - وہاں تو لینی ملک نجد اور عراق میں زلز لے آئیں کے فتنے پیدا ہوں گے- (واقعہ جمل اور صفین اور خارجیوں کا ظہور وہیں ہوا-)

فَإِنَّا خَشِينَا أَنُ تُفْتَنَ آبْنَاءُ نَا- ہم کو ڈر ہے کہ کہیں ہارے نیچ قرآن من کر خراب نہ ہو جائیں (باپ داد اکا طریق چھوڑ کر قرآن کی ہدایت پر لگ جائیں- یہ مکہ کے مشرکوں نے اس وقت کہا تھا جب حضرت ابو بکر صدیق قرآن بلند آواز سے پڑھا کرتے اور مشرکوں کے نیچ عورتیں وغیرہ جع ہوکراس کو شنتے )-

اِنَّ فَاطِمَةً مِنِّى وَأَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فِى دِیْنِهَا - فاطمه الله فاطمهٔ مِیراایک عمراایک عمراایک عمراایک عمراایک عمراایک عمرای ایسانه ہواس کے دین میں خرابی پڑجائے (یہ آنخضرت عملیہ نے اس وقت فرمایا تھا جب حضرت علی نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا - مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فاطمہ بہ مقتضائے بشریت کے جوسوکن کے ساتھ عورتوں کو ہوا کرتا ہے کوئی کام خلاف عدل اورانساف کر بیٹھیں اوراس کے سبب سے اطاعت الہی میں خلل واقع ہو کر ان کو ایڈ ا ہو اوران کی ایڈ اسے مجھ کو ایڈ ا میں حسور بن مخرمہ نے بہ حدیث امام زین العابدین سے اس

کئے بیان کی کہ جیسے آنخضرت سکتے حضرت فاطمہ کی ایذا اور تکلیف گوارہ نہیں کرتے تھے وہیا ہی میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بھی دشنوں سے کوئی تکلیف پنچے وہ آنخضرت سکتے کی تلوار آپ سے چھین لیں)-

اَتَيَاهُ فِي فِنْنَةِ ابْنِ الزَّبَيْرِ -عبدالله بن زبير كے فتے ميں (يعنى جب جباح نے ان كا محاصرہ كيا تھا) ان كے پاس آئے (اس روايت ميں آگے يہ ہے إنَّ النَّاسَ قَدُ صَنَعُوْ - لوگوں نے ايك كام كيا ايك روايت ميں ضيعوا ہے يعنى اپنا دين اور ايان ضائع كيا) -

آمِنَ الْفُتَّانَ - جانچنے والول کے شر سے محفوظ رہے گا (ابوداؤدکی روایت میں امن من فتانی القبر ہے لینی قبرکے دونوں امتحان لینے والول سے بے ڈرر ہے گا) -

الّا تَفَعَلُوْهُ تَكُنْ فِنْتُهُ - اگرتم ایبانه کرو کے (یعنی صرف دیداری اور حسن اخلاق پر نظر نه رکھو کے بلکہ مال و دولت حسن و جمال شرافت نسب چاہو گے) تو بردی خرابی ہوگی (اکثر عورتیں جو مالدار نہیں ہیں یا حسن و جمال نہیں رکھتیں بے نکاح رہ جائیں گی اور زنا اور حرام کاری کی کثرت ہوگی) میہ حدیث امام مالک کی دلیل ہے وہ کفائت میں صرف دینداری کا اعتبار کرتے ہیں -

وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ لَيُسْمَعُ بُكاءَ الصَّبِيّ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ لَيُفَتَنَ أَمُّهُ - آنخفرت عَلَيْ يَهِ كَارُونا سَنْ (جب آپُنماز مِن برحر نماز كوختم بورتي برح كرنماز كوختم كردية) اس دُريع باك مال فكريس نه برجائ حران يريثان نه بوجائ) -

مَنُ ذُخِلَ عَلَى الْسُلُطانِ فُتِنَ - جُوضَ بادشاه كى پاس جائے گا ده خرائی میں پڑے گا (كيونكه اگر بادشاه كى ہر بات میں موافقت كرے تو میں موافقت كرے تو جان جو هم ہے - از قرب بادشا بال پر حذر بودن كا يمي مطلب ہے ) -

اِذَا اَدَّادُوْافِئْنَةً اَبَیْنَا- جب بیه شرک لوگ فساد کا قصد کریں (شرک وکفرلوٹ ماروغیرہ کا) تو ہم ان کی نہیں سنتے -

## لكالمالين الاسال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الله

اَلْمَوْتُ خَيْوٌ مِّنَ الْفِنْدَةِ - فَتَنَ مِين بِرْنَ سے مر جانا بہتر ہے ( كيونكه فتنه مِين گرفآر ہونے سے دين كى بربادى كا انديشہ ہے)-

مِنْ قَائِدِ فِنَةٍ يَبُلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاتَ مِائَةٍ - آنخضرت مِنْ قَائِدِ فِنَةٍ يَبُلُغُ مَنْ مَعَهُ ثَلَاتَ مِائَةٍ - آنخضرت مِن عَلَيْهِ فَي قَامِت مَن جَعَن مَل جَيْ مُراه كرنے والے اس امت مِن بيرا ہونے والے بين اس كے نام بتلا ديئے - (يعن مُراه كرنے والے مولويوں اور مشائخ اور بادشاہ جن كے تابعدار تين سوتك بحى مبني سي كان كے نام آپ نے بيان فرما ديئے) -

فِنْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ - اندها بهرا فتنه (لینی جس میں پڑ کر لوگ اندھے بہرے بن جا کیں گے حق راستہ ان کو نہ سو جھے گا نہ حق بات کان لگا کرسنیں گے )-

اِذَا اَرَدُتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَاقْبِضْنِي اللَّكَ غَيْرُ مَفْتُون - جب تو اے پروردگارکی قوم کو فتنہ میں ڈالنا چاہے (ان کو بداعقادی اور گراہی میں ڈالنا) تو جھکوفتنہ سے بچاکر ایٹ پاس اٹھا لے۔ ایک روایت میں اِذَا اردت بقوم فتنة فتوفنی غَیْرَ مَفْتون ہے معنے وہی ہیں۔

مِنْ شَرِّ فِنْنَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ - رات دن ك فَتَخ كَشر ع ( لَعِنَ ان فَتُول سے جورات یا دن میں پیدا ہوتے ہیں ) -مَا تَرَكُتُ فِنْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّ جَالِ مِنَ النِّسَاءِ - میں نہیں چھوڑا (اکثر فساد عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑا (اکثر فساد عورتوں کی وجہ سے واقع ہوں گے جیسے کہتے ہیں دنیا میں تین چیزیں مادہ نزاع ہیں زن 'زر'زمین سارے جھڑ ہے ان ہی تین چیزوں کے لئے ہوا کرتے ہیں اور چوتھا سبب جھڑ ہے کا نشہ ہے - پانچوں کی کی عزت آ برو پر حملہ کرنا اس کی تو ہین کرنا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسلام میں حملہ کرنا اس کی تو ہین کرنا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسلام میں

وَيُوَمَّنُ الْفَتَانَ - (الله تعالى كى راه ميں جو چوكى بہرے پر رہے وه منكر نكير كے فتنہ سے بچايا جائے گا (يا تو منكر نكيراس كے پاس آئيں گئيس يا آئيں گئو نرمی اور ملائمت كے ساتھ سوالات كرنے ملے جائيں گے )

يُفْتَنُوْنَ فِي الدِّيْنِ كَمَا يُفْتَنُ الذَّهَبُ ثُمَّ يُخْلَصُوْنَ كَمَا يُفْتَنُ الذَّهَبُ ثُمَّ يَخْلَصُوْنَ كَمَا يُخْلَصُونَ فَي الدَّهَبُ اللَّهَبُ الما ابوالحنُّ نَ اس آيت كَ تفير مِن آلَمَ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا و هم لا يفتنون - فرمايالوگول كى دين مِن اس طرح جانجَ موكى جي سونا (گلاکر) جانچا جاتا ہے پھروہ اس طرح حجث جائيں گے جي سونا (گلائے ہے) حجث كرصاف اور پاك موجاتا ہے۔ جوان مونا (جيمے فُتُوَّةُ اور فَتَاءٌ ہے)

تَفْتِیَهُ - لڑگ کو پردے میں رکھنا' اس کولڑکوں کے ساتھ کھیلنے ہے روک وینا-

مُفَاتَاةً - جواني مين مقابله كرنا-

اِفْتَاء - کسی مسئله کا جواب دینا اس میں تھم شرعی بیان کرنا -فَدُوٰی - شریعت کا تھم اور فیصلہ -

تَفَیِّی - لڑک کا جوان ہو کرلڑکوں کے ساتھ کھیل کود سے باز رہنا (جیسے تَفَاتِی ہے)-فَنَاء - جوانی -

فَتيكان - رات اور دن-

الا يَقُولَنَ اَحَدُكُمُ عَبْدِی وَامَتِی وَلَكِنَ فَتَای وَفَتَاتِی وَلَكِنْ فَتَای وَفَتَاتِی وَفَتَاتِی وَفَتَاتِی وَفَتَاتِی وَفَتَاتِی الله عَمْدِه به عَبْدِی و بیدا نه ہو کیونکه عبود یت بندہ یا میری بندی (تا که شرک کی بو بیدا نه ہو کیونکه عبود یت خالص خدا ہی کے لئے ہے سب اس کے بندے ہیں) بلکہ یوں کے میرا چھوکرا یا میری چھوکری یا میرا غلام یا میری باندی (یہ کیونکه بہت ی احادیث میں غلام اورلونڈی کے لئے عبداور امتہ کا لفظ بھی وارد ہے اور قرآن شریف میں ہے کہ حضرت است کا لفظ بھی وارد ہے اور قرآن شریف میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز معرکوا یا رب کہا)۔

جِدْعَةٌ أَحَبُ إِلَى مِنْ هَرَمَةٍ الله أَحَقُ بِالْفَتَاءِ
وَالْكُومِ - ايك برس كى بمرى يا بهيرُ مجھ كوايك بوڑھى بمرى سے
زيادہ پسند ہے اللہ تعالى جوانى اور حسن و جمال كا زيادہ مستق ہے
(يعنى عمدہ اور جوان اور تازہ مال اللہ تعالى كى بارگاہ كے لائل ہے)-

### اض طا خاع اف اق ک ال

ٱلْإِثْمُ مَاحَاكً فِي صَدْرِكَ وَإِنْ ٱفْتَاكَ النَّاسُ عَنْهُ وَ ٱفْتُولُا - گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھنکے (اس پر تیرے دل کو اطمینان نہ ہو ) مولوگ تجھ کو اس کے جواز کا فتوی دے دیں (مثلا کوئی قاضی جھوٹے گواہوں کی شہادت پر نکاح کا

فتوی دے دے اور مرد جانتا ہو کہ بیشہادت جھوٹ ہے اور میں نے اس عورت سے نکاح نہیں کیا ہے تو کو قاضی کے حکم سے

نکاح اس کے لئے جائز کردیا گیا گراس کے دل میں کھٹکارہے گا کہیں قیامت میں مجھ سے اس کا مواخذہ نہ ہو- غرض فتوی اور چیز ہے اور تقوی اور چیز )-

اسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمَفْتُونَ - توايخ ول سے فتوی لے اگر چہکوئی گراہ شخص تجھ کوفتوی دیدے (جب بھی اس کے فتوے کونہ دکیھ اور اپنے ول میں غور کر مومن جب خلوص کے ساتھ خذا کی طرف رجوع ہوتو حق بات کی تو فیق اس کو دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ حق بات اس کے ول میں ڈال وے گا-بعض نے کہا بی محم آپ نے خاص وابصہ بن معبد کودیا تھایا ان کی طرح جس کا دل صاف اورشرور سے باک ہو والٹداعلم )۔ مَنْ أُفْتِي بِغَيْرِ عِلْمِ كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ آفْتَاهُ- ص ھخص کو بے علمی کی وجہ ہے کوئی شریعت کا مسئلہ بتایا جائے پھروہ اس پڑمل کرے تو گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو غلط فتوی دیا (کیونکہ لینے والا بوجہ بے علمی کے معذور ہے۔ بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے جو مخص بغیر علم کے فتوی دے تو گناہ فتوی لینے والے پر ہوگا یعنی جس نے اس کومفتی بنایا کیونکہ اس کو لازم تھا

فتوی لیااس کئے گناہ ای پر ہوگا)-إِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتُ أُمَّ سَلَمَةَ آنُ تُويَهَا الْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ فَاخْرَجَتْهُ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ هٰذَا مَكُونُكُ الْمُفُتِي - ايك عورت نے حضرت امسلمہ سے كہا جھے کووہ برتن دکھلا ہے جس سے آنخضرت علیہ وضوکیا کرتے تھے انہوں نے وہ برتن نکالاتب وہ عورت کہنے گی بیرتو مفتی کا یمانہ ہے (مفتی ہشام بن سہرہ کے بمانہ سے پیا شاطروں کا ایک قدر ہے یا شراب پینے والوں کا جس سے شراب مایتے

كه عالم سے مسلد يو چھتا اس سے فتوى ليتا اس نے جال سے

ٱلْحَرْبُ أوَّلُ مَا تَكُونُ فُتَيَّةً إِفَتِيَّةً لللهَ الرَّالَى الرَّاء مِن تو ایک جوان چھوکری کی طرح بھلی اور خوشما معلوم ہوتی ہے (لیکن اخیر میں جا کرایک بوڑھی بدشکل عورت کی طرح نا گوار خاطر ہوتی ہے)۔

نَاقَةٌ فَتِيَّةً - جوان اوْمْنى -

فِنیا -جوان (یہ جمع ہے فنی ک- مدیث میں ہے کہ اصحاب كهف ورهم من من الله تعالى في ايمان كى وجد ان کو جوان فرمایا) –

تَظُنُّونَ أَنَّ الْفُتُوَّةَ بِالْفِسْقِ وَالْفُجُوْرِ - كَيَاتُم سَجِحَتْ ہُو کہ جوانمردی فت و فجور کے بعد ہوتی ہے ( جیسے بعض لوگوں کا گمان تھا کہ گناہوں کے بعد تائب ہونا یہ اس سے اچھا ہے کہ شروع ہی ہے آ دمی زاہدادرمفتی ہو)-

أَنَّا الْفَتَى ابْنُ الْفَتَى أَخُو الْفَتَى - مِن جوانمرو مول جوال مرد (حضرت ابراجيم عليه السلام) كابينا (جن كوالله تعالى نے قرآن میں فق فرمایا) سورہ انبیاء میں ہے قالوا سمعنا فتی یذ کو )-اور جوانمر د (حضرت علی مرتضیؓ) کا بھائی (جیسے دوسری مديث مي م لا فتى الاعلى لاسيف الاذوالفقار)-

### باب الفاء مع الثاء

فَنا ٔ - تسکین دینا 'تیزی توژ دینا -

فُنُوء - مانڈی کا جوش کم کر دینا 'گرم سردی کا زورتوڑ دینا' روک رکھنا' جوش مار کرچین او پر آ کر پھٹ جانا-إِفْتُاء - تَعْكَ جِانا 'ساكن موجانا' ا قامت كرنا -

إنْفِشَاءٌ-ساكن بونا ، كلم جانا-

لَهُوَ أَحَبَّ إِلَى مِنْ رَثِينَةٍ فُنِنتُ بسُلاَلَةٍ - وه جُهُ واس دودھ سے اجھا معلوم ہوتا ہے جس کا زورصاف اورلطیف پانی ہے توڑا گیا ہو-

فَتْاءً أَوْضُرَاطٌ - يُصِكى يا ياد (بيضاحب مجمع البحار نے توسط شرح سنن ابی داؤد سے نقل کیا ہے جالانکد لغت میں فشاء اس معنی میں نہیں آیا بلکہ فساء سین مملہ سے بمعنی میسکی ہے جیسے

## الكالمانية الاحادان المان الما

کی مہلت نہیں ملتی )۔

نَظَوُ الْفُجَاءَةِ مِا نَظَرُ الْفَجُاةِ - نا كَهانی نظر جوب اختيار اور اراده کس چيز پر پڙ جائے-

فُجَاءَ وَ نِفُمَنِكَ - دفعة تيراعذاب اترنے سے -فَمَا فَجِنَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكِصُ - جس پرنا گہاں آن پنچی وہ النّے یاوُں پھرنے لگا -

مَوْتُ الْفَجْاَةِ رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَاخْذَةُ اَسَفِ عَلَى الْكَافِرِ - نَاكُهَا فَ مُوت مُون كَ لَئِرَةً آسَانُ بَ (درداور الكَّافِرِ - نَاكُهَا فَى مُوت مُون كَ لَئِرَةً آسَانُ بَ الْكَافِر بِرَعْم كَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

اِذَا حَمَلَ الْمُؤْمِنُ الْمَيِّتَ فَلَا يُفَاجِئُ بِهِ الْقَبُوَ- جب مومن جنازہ اٹھائے تو جلدی سے اس کو قبر میں نہ کھی دے (بلکہ تعوری در قبر کی اس کو گاڑے)۔ فاجَأَنْنَا الْمُصَائِقُ - دفعۃ ہم پر آفتیں ٹوٹ پڑیں۔ مَاتَ دَاؤُ دَبالنَّبِی مَفْجُوْءً ا - حضرت داؤ دعلیه السلام کی موت نا گہانی ہوئی۔

فَحْ - كمان كا چله اٹھا نا' كھولنا' دور كرنا -فَجَحْ - دونوں پاؤں میں چلتے وقت كشادگى ہونا - ایسے ھخص كو اَفَحْ كہتے ہیں-

فَعْ - دونوں پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ (جیسے شعب تنگ راستہ)-

فُجَاجٌ - كِ بَعِي يَهِي معنى بين -

الْفَجَاجَةُ- كِيا ميوه- جيسے فِيْجٌ ہے (فَجَاءُ مُوَنث ہے فَدُّ كَا)-

کُولُ فِجَاجِ مَکَّةَ مَنْحُوْ- مَد كسب رائة قربانى ك مقامات بي (جهال چاہ وہال قربانى كرے كوكلدسب حرم كى صديس بيں)-

مَا سَلَكُتُ فَجًّا إِلَّا سَلَكَ الشَّيْطَانُ فَجًّا غَيْرَهُ-(آنخفرت عَلَيَّةً نے حفرت عُرِّ سے فرمایا) تم جس راستہ چلو گشیطان اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ لے گا (اس قدر وہ تم سے کا نیتا اور لرزتا ہے کہ تم کو جس راستہ سے آتے دکھے لے وہ آ کے مذکور ہوگا)-

اِفْفَاءٌ - پھر کوگرم کر کے اس پر پانی ڈال کر درد مند آ دی کو لٹانا تا کہ اس کو پسینہ آئے -

يَفْنَا بِهِ حَدَّ السَّدَائِدِ-اس كسب سے ختوں كى تيزى أركام

فَتْ - يُصلِلا دينا-

انْفِعَاثُ-تُوٹ جانا-

أفيتِثاً في - قهراورغلبه-

فَاثُورٌ -خوانُ طشتُ يا جام جإندي ياسونے كا-

وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَا ثُوْدِ الْفِطَّةِ- قيامت ك دن زين عِياندى كَ طشت كى طرح (بموار) بوجائ كى-

فَاثُورُ الشَّمْسِ - سورجَ كا گرده يعنى قرض خورشد-كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ عِيْدٍ فَاثُورٌ عَلَيْهِ خُبُزُ السَّمْرَاءِ-عيد كي دن حفزت على كسامنے ايك خوان تو جس پر گهول كى روقى ركھى تقى-

فَاثُورٌ - ایک مقام کا بھی نام ہے-فَجُنَّا یا فَجُنَّاۃٌ یا فَجَاءَ ہُ - ناگاہ حملہ کرنا' یکا یک جب توقع یا

مناسائی نه موآ جانا' جماع کرنا-

فَجَاء - پيٺ برا مونا-

مُفَاجَاةٌ اور المُتِجَاء جلدي سے آن پڑنا-

مَوْثُ الْفَخْأَةِ - ناگہانی موت جس کے اول بیاری وغیرہ کوئی سبب نہ ہو (ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا سبب دل کی حرکت بند ہونا ہے جیسے کھٹر یال چلتے چلتے یکا کیک رک جاتی ہے بھی اس کی وجہ بے انتہا خوثی ہوتی ہے یا بے حدر نج اور صدمہ اور کھی ضعف قلب) -

حَدِّى فَجِنَهُ الْحَقُّ - يهال تك كه فَنْ بات يكا يك اس نك آئيجي -

فَلَمْ يَفْجَا مُوْسَى - يالَمْ يَفْجَ - يَعَىٰ مَوى عليه السلام پر يكنيس آئى -

مُوْتُ الْفُجَاءَ فِي الْحُذَةُ أَسَفٍ - نَاكَهَانَى موت الله كَ عَصدكى يكر ب- (كيونكهاس مِن آدى كوتوبهاور وصيت وغيره

## أَن لَ إِن اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

راستہ ہی چھوڑ کر دوسرے راستہ میں چل دے گا- دوسری حدیث میں ہے کہ شیطان عمرؓ کے سامیہ سے بھا گما ہے)-تفاجّب النّاقَةُ- اوْمُنی کے ماؤں کھول دیئے- (دودھ

تَفَاجَّتِ النَّاقَةُ- اوْمُنَى كَ بِاوَل كُول ديئ- (دودھ رودھ رودھ رودھ نے لئے)-

کانَ إِذَا بَالَ تَفَاجَ حَتَّى نَاْدِى لَهُ- آخضرت عَلَيْ بَالَ تَفَاجَ حَتَّى نَاْدِى لَهُ- آخضرت عَلَيْهُ جب بيثاب كرتے تو دونوں پاؤں كواتنا كشاده ركھے كه م كوترس آجاتا (آپ كي تكليف د كھر)-

فَتَفَاجَّتُ عَلَيْهِ وَدَرَّتُ وَاجْتَرَّتُ- اس بَرى نَے اور آخضرت عَلَيْهِ كَ مائے اپنے دونوں پاؤں کھول دیئے اور ددھ بہایا اور جگالی کی-

فَرَكِبْتُ الْفَحْلَ فَتَفَاجَّ لِلْبَوْلِ- مِن الكِ نراون پر سوار ہوا اور اس نے پیٹاب كرنے كے لئے پاؤں كھول ديئے-

اُعَرِّسُ إِذَا اَفْجَرْتُ وَاَرْتَحِلُ إِذَا اَسْفَرْتُ- جب مَنَحَ قریب ہوتی ہے تو میں ذرا آرام کرنے کے لئے سفر میں از پڑتا ہوں پھر جب روشن ہوجاتی ہے تو کوچ کرتا ہوں۔

اِنَّ التَّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا الَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَسُحَارًا الَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وواكر مِن المُعين كَرَر الله وواكر مِن المُعين كَرَر ووالله وفي ووالله وفي الله وفي الله وفي الله وفي المراك المرا

اِنَّ آمَةً لِأَلِ رَسُولِ اللهِ فَجَرَتْ - آ تخضرت عَلَا كَ عَمَدُ كَ اللهِ فَجَرَتْ - آ تخضرت عَلَا كَ عَمَد گروالوں كى ايك لونڈى نے حرام كارى كى -

اِیّاکُمْ وَالْکَلِبَ فَانَهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ - جَموت بولئے میں الله اور بدکاری ساتھ ہوتے ہیں- دونوں کودوزخ میں لے جا کیں گے-

اَفْسَمَ بِاللَّهِ آبُو حَفْصِ عُمَرُ مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبِ وَلَا دَبَرَ فَاعُفُورُ مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبِ وَلَا دَبَرَ فَاغُفِو لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَوْ - (ايك توار ن حفرت عرِّ عصواري كا اون ما نكا اور كن لكا مير اون كا كمر تصل كيا (يا وه خارثتي موكيا) حضرت عرِّ ن كهافتم خداكي تو جمونا ابوادس كو اون ندويا تب اس توار س كو اون كها) ابوحفص عرِّ نا للذكي فتم كها لى كه مير ساون كا نه تو كمر تحس كيا ب نه الله كي فتم كما لى كه مير ساون كا نه تو كمر تحس كيا ب نه

اس کی پیٹیر گلی ہے یا اللہ اگر اس نے جھوٹی قتم کھائی ہے تو اس کا گناہ بخش دے۔

اِنَّ رَجُلًا اِسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَمَنَعَهُ لِصَعْفِ بَدَنِهِ فَقَالَ لَهُ اِنْ اَطْلَقْتَنِی وَالَّا فَجَرْتُكَ-ایک فَض نے حضرت عَرِّست جہاد میں جانے کی اجازت چاہی آپ نے اس کے جم کی کمزوری کی وجہ سے اس کو اجازت نہ دی تب وہ کہنے لگا یا تو جمح کو اجازت دیجئے ورنہ میں آپ کی بات نہ مانوں گا (اور جہاد کے لئے روانہ ہوجاد لگا)۔

وَنَخُلِعُ وَنَتُوكُ مَنْ يَّفُجُوكَ - اور ہم اس سے الگ ہیں اس کوچھوڑ بیٹے ہیں جو تیری نافر مانی کرتا ہے-

يا لَفُجَو -اعبدكارنابكار-

اَسْتَعْمِلُ عَلَيْهِم الْقَوْى فَيَفْجُو - (كوفه والے بھی عجیب لوگ ہیں) اگر میں ان پر زبردست فض كو حاكم مقرر كرتا ہوں تو دہ برے كام كرتا ہے-

فَجَّرْتَ بِنَفْسِكَ - تُوْنِ الْخِهَ آپ و بدكار بناديا - كُنْتُ يَوْمَ الْفِجَارِ النّبلُ عَلَى عُمُومْتِيْ - بيس فجار ك دن الله چچاؤس كوتير لا لاكر ديتا (تاكد وه دشنوس پر ماري - فجار ايك جنگ كا نام ہے جو قريش اور قيس قبيلے بيس موئى شى جا الميت كے زمانہ بيس اس كو فجار اس لئے كہا كديد جنگ حرام عبينوں بيس موئى تقى جن بيس لڑنا حرام تھا گويا بدكارى اور گنهگارى كى جنگ شى ) -

مَثَلُ الْفَاجِدِ يَقُرُ أَالْقُرُ انَ - منافق كى مثال جوقرآن پر ستا ہے- (يہاں فاجر سے منافق مراد ہے كيونكداس كے مقابل مومن كاذكر ہے)-

مِنْهَا تَفْجُو اَنْهَا و الْجَنَّةِ - اى مِن سے بہشت كى نهريں پھوئى ہيں (اكي روايت مِن تنفجو ہے معنی وبى ہیں) -فَافْجُو وُهَا - (اگر اس كے بعداب كوئی لاائی قريش سے ہونے والی نہيں ہے) تو زخم كو روال كر دے (اى مِن ميرى موت كر-تاكہ جھ كوشهادت كا تواب حاصل ہو) -تفْجُو يَا تَفْجُو دُماً - خون بہارى ہوگى -لا تَدْجُعَلُ لِفَاجِهِ عَلَى يَدًا وَ لَا مِنَّةً - يا اللہ كى بدكار كا جھ

# الكالمانية الباحات ال المان ال

کواحسان مند نه بنا-

َ إِذَا حَاصَمَ فَجَوَ - جب كسى سے جَمَّرُ اكر فَ تُو كَاولَ فَلِ اولَ فَلِي اولَ فَلِي اولَ فَلِي اولَ فَلِي ا

لَا تَحْمِلُواالْفُرُوْجَ عَلَى الشَّرُوْجِ فَتُهِيْجُوهُنَّ لِلْفُجُوْدِ - دِيَمُوعُورتوں كوزين پرسوارى مت كراؤ - ايما كرو كُوّان كوبدكارى پرابھارو كے-

اکتَّاجِو الْبَورُ فَاجِو اللهِ مَتَفَقَّهُ - سوداً گربدکار (بَهَهُار) ہوگا جب تک شریعت کاعلم حاصل نہ کرے (کیونکہ بےعلم سودا گر ایسے معاملات کر بیٹھے گا جوسودی اور حرام ہیں جھوٹ سے پر ہیز نہ کرےگا)-

> فَجْعٌ - رنَّ يَهْ إِنَّا وَهُو يِنَا (حِيبِ تَفْجِيْعٌ مِ) -تَفَجَّعٌ - درد ناك مونا -

> > انِفْجاع - بحوك كاغلبه ونا-

فَجَعَه اور فَجِيْعَه-معيبت وردُ دكو (جَعْ فَجَانَعُ ب عِيكَ فَاجِعَه اور فَوَاجِعُ ب)-

شَیْم - کے معنی تلوار کھینچنا اور تلوار نیام میں کرنا' دونوں معنی آئے ہیں اس کا امرشیم ہے-

فَجُفَا ج - يا فُجُفُج أَيا فَجُفَج - كِي - بهت باتيس كرنے والا برا مارنے والا-

اِنَّ هٰذَاالْفَجُفَاجَ لَا يَدُرِى أَيْنَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ- يه بِرِي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ- يه بِرِي اللهِ عِنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ- يه بِرِي اللهِ مِن اللهُ عَنَ اللهُ كَهَالَ مِن الكَّرُوايِّ مِن اللهِ عَنِي اللهِ اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

فَجُوْ - كھولنا كشاده كرنا-

فجا - دونوں رانوں یا گھنوں یا پندلیوں کے درمیان الشادگی-

تَفَاجِيْ-كشادگي مونا-إِنْفِجَاءُ-كل جانا-

کَانَ یَسِیْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ-آنخضرت الله ج میں اونٹ کو پویہ چلاتے (آستہ دلکی) جب راستہ میں کشادگی یاتے تو دوڑاتے-

فَجُواءً- كشاده زمين-

وَ هُمْ فِي فَجُوةٍ مِنْهُ- وه دهوپ سے سایہ میں ہیں۔
الا یُصَلِّینَ آحَدُکُمُ وَبَیْنَهُ وَبَیْنَ الْفِبْلَةِ فَجُوةٌ- کوئی
تم میں سے اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اپنے اور سترے کے
درمیان کشادہ جگہ چھوڑ دے (بلکہ سترے سے نزد یک رہے
تاکہ کوئی سامنے سے نہ گزرنے یائے)-

### باب الفاء مع الحاء

فَحْجٌ - تكبر كرنا ، غرور كرنا ، قدمول كے سرے چلنے ميں نزديك اوراير يول كودورركھنا -

تَفْحِيجٌ - كِ بَعِي يَهِي معنى بين-

اِفْ مَحَاجَ - خاموش ہو جانا' بند ہو جانا' پیچھے سرکنا' مڑ جانا' جانور کے دونوں یاؤں کھولنا دودھ دو ہنے کے لئے۔

تَفَتُحُجُّ - دونوں پاؤں میں کشادگی کرنا-

اَفْ تَحَجُّ - وہ فَحْصُ یا جانور جس کے پاؤں کے سرے تو نزدیک ہوں مگر دونوں ایر یوں میں فاصلہ ہویا دونوں پنڈلیوں میں معمول سے زیادہ فاصلہ ہو-

اِنَّهُ بَالَ فَائِمًا فَفَحَّجَ رِجُلَيْهِ- آخَفرت عَلَاَ نَّهُ فَ كَالَ فَوَحَمَ وَجُلَيْهِ- آخَفرت عَلَاَ كَا كَا كُور كَا كُور كَا كُور كَا كُور كَا كَا وَمر كَا وَمر كَا رَبِهِ مِن ہے كہ مار دور كھا (نہايي مِن ہے كہ

فَحَجْ - دونوں رانوں میں معمول سے زیادہ فاصلہ ہونا) اِنَّهُ اَعُورُ اَفْحَجُ - د جال کانا ہوگا - دونوں پاؤں میں اس کے معمول سے زیادہ کشادگی ہوگی -

كَانِّنْيْ بِهِ أَسُودُ أَفْحَجُ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا - جي مِن اس حَبَى كُود كير ما مول ( كمبخت ) كالا دونول پاؤل مي اس كمعمول سے زيادہ فاصلہ موگا ( جيموثي جيموثي پنڈلياں ) دو كھ يكو ايك بيم كرك كھود ڈالے گا-

مَنْ أُوْقِظَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ قَامَ وَإِلَّا فَجَجَ

### ان ط ظ ال ف ق ال ال ال ال الكالم الكا

الشَّيْطانُ فَهَالَ فِي اُذُنِهِ- جِوْخُصْ صُحْ كَى نَمَازَ كَ لَحَ ايك باريا دو بارجگايا جائے گھراگر وہ اٹھ كھڑا ہوتو بہتر ہے درنہ شيطان پاؤں كھول كراس كے كان ميں پيشاب كردےگا-فَخُشٌ- بدہونا' براہونا' بہت ہونا-

اِفْحَاشٌ - فخش بكنا، فخش كرنا، فخش كى تهمت لگانا، بخيلى كرنا-

غَبْنٌ فَاحِشٌ - قیت میں صدے زیادہ زیادتی مثلا ایک روپیدکا مال دس روپیدکو-

رَجُلٌ فَاحِشْ - نَحْشُ كُومرد-

فَاحِشَه- گناه برکاری چمنال زانیه عورت - (اس کی جمع فَوَاحِش ہے)-

فَحْشَاء - برئ بشرى كى بات زكوة من بخلى -فَحَاشٌ - برانخش كو يانخش كام كرنے والا -

اِنَّ اللَّهُ يُبُعِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ - الله تعالی فحش بات کمنے والے یا فحش کام کرنے والے سے دشمنی رکھتا ہے جو عمد افحش بکتا ہے یا فحش کام کرتا ہے - (نہایہ بین ہے کمخش اور فاحشہ بر برے بے شری کی بات یا کام کو کہتے ہیں اسی طرح ہر شخت برے گناہ کو اور بھی فاحشہ نا کے معنوں میں مستعمل ہوتا ہے اور ہرایک بری اور فتیج خصلت میں قول ہو یا فعل - کرمانی نے کہا حدیث میں فاحش سے مرادوہ خص ہے جو خلقہ فخش کو بے مطالم مخرہ بھانڈ وغیرہ مجمع ہوا ور محشل وہ جو خواہ نخواہ فخواہ فخش کو بے مطالم مخرہ بھانڈ وغیرہ مجمع المحار میں ہوتا ہے المحار میں ہے کہ اکثر فخش جماع کے متعلق الفاظ میں ہوتا ہے المحار میں ہے کہ اکثر فخش ہو ہیے ہندوستان کے شہدے لیے مال المحار میں کا لیاں دیا کرتے ہیں یا زانی اور بدکار رغری باز صریح فخش الفاظ زبان سے نکالے ہیں اور نیک لوگ ان مطالب کو محش کنایۃ بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ پاخانہ اور بیشاب کو بھی کنایۃ بیان کرتے ہیں مثلا حاجت کو جاتا ہوں یا استخاکو یا عرب لوگ کنایۃ ہیں مثلا حاجت کو جاتا ہوں یا استخاکو یا عرب لوگ المحار بھی المحاء باعز ک الله کہتے ہیں۔

لَا تَقُولُي ذُلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْسَ وَلَا اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْسَ وَلَا اللَّهَ الله تعالى الله تعالى الله تعالى ريونكه الله تعالى زيادتى كو يندنبين كرتا نه آپس مين ايك دوسرے سے خت

کلامی کو- (یہ آنخضرت علیہ نے حفرت عائشہ سے اس وقت فرمایا تھا جب حفرت عائشہ نے یہود یوں کوان کے کلام سے بڑھ کر سخت جواب دیا- یہاں فخش سے تعدی اور زیادتی مراد ہے نہ کہ گالی گلوچ کیونکہ حفرت عائشہ نے گالیاں نہیں دی تھیں)۔

اِنْ لَمْ مِنكُنْ فَاحِشًا فَلَابَاْسَ - اگر تعمُلوں كا خون اتنا بہت نہ ہوتو کچھ قباحت نہیں ( لینی اگر ذراسا کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں ) -

دُوْنَ الْفَاحِشَةِ- زنا لِعِن شُرَمُكَاه مِن وَوَلَ كِرنَ سے

وَ اَتَیْنَا الْفُوَاحِشَ - ہم نے فش کام کے (گالی گلوج 'زنا' بدکاری)-

اَوْ تُبُدُّو عُلٰى اَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ - اَتِيْ كُمر والول مِن فَتْ كَرَ رَالُول مِن فَتْ كَرَ مِن فَتْ كَل كرے (فعل شنج يا كالى كلوج سخت كلاي) -

إِنْ كَانَ الْإِ لَتِفَاتُ فَاحِشًا فِي الصَّلُوةِ - الرَّمَازِينَ بهت صدر زياده ادهرادهرد يكه-

فَحْص - كھودنا كھوج كرنا وهوندنا الث دينا كھولنا جلدى كرنا-

مُفَاحَصَةً-ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنا-اُفْحُوْصٌ اور مَفْحَصٌ-سنگ خوار مرغ جوزین میں کھود کر اعثرے دینے کے لئے ایک گڑھا بناتا ہے (ان کی جمع اَفَاحِیْص اور مَفَاحِیْص ہے)-

فُعِصَتِ الْأَرْضُ اَفَاحِيْصَ - زمين مِن افاحيص كود \_ كة (يعني كرع) -

مَنْ بَنِی لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاطٍ - جُوْخُصُ اللَّهِ عَلَىٰ لِلَهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَص قَطَاطٍ - جُوْخُصُ اللَّه تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مجد بنائے اگر چہاتی جھوٹی ہو جیسے مرغ سگ خوار کا گڑھا جوانڈ ے دینے کے لئے کرتا ہے طور پر ہے یا بیہ مطلب ہے کہ کی آ دمی اس مجد کے بنانے میں شریک ہوں اور برایک کا حصہ اتنا مختصر ہویا مجد کی محارت میں اتنی ذرای افز اکثر کرے) -

فَحْلٌ - نرکااختیار کرنا' زجانور-اِفْحَالٌ - نرجانور مائگے پر دینا -تَفَحُّلٌ - نر بننا' نرکی طرح لباس اور کھانا سخت کرنا -اِفْتِحَالٌ - نرجانور چننا -ِ

اِسْتِفْحَالٌ - برا ہونا' (کی کام کا) نرطاقت دار ڈھونڈھنا تا کہ نچ عمدہ پیدا ہوں (جیسے ہندگی ایک قوم کا طریقہ تھا جب کی مردکوجسم یا طاقت دار پاتے تو اس کواپی عورتوں میں چھوڑ دیتے تا کہ نچ تو انا پیدا ہوں اور ہندؤوں میں اب تک بیہ طریقہ جاری ہے جس کو''نیوگ'' کہتے ہیں) -فحالة منہ مونا -

فُحَّالٌ - مجور كانر درخت - (اس كى جمع - فَحَاحِيل ب) فَحْلٌ فَحِيدٌ - عده ز خوب كلن كرنے والا-

اِنَّهُ ذَّحَلَّ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْانْصَارِ وَفِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ فَحُلَّ مِنْ تِلْكَ الْفُحُولِ فَامَرَبِهِ فَكُنِّسَ وَرُشَّ فَصَلَّى عَلَيْهِ - آنخفرت عَلَيَّةُ الله انصارى كه مكان مين تشريف عَلَيْهِ - آنخفرت عَلَيَّةُ الله انصارى كه مكان مين تشريف له كيه هر مك كون مين الله بوريا پراتها آپ نهم دياوه جهاز الله اوراس پر پانی چهركا گيا پهر آپ نے اس پر نماز پرهی (بوري كو مجاز الخل كها چونكه نر هجود كه چول سے وہ بنايا گيا

لا شُفْعَة فِي بِيْرٍ وَلا فَحٰل - كوي مِن اور مجورك درخت مِن شفعه نه ہوگا - (اس لَّے كه ان كى تقيم ممكن نہيں - مجمع البحار ميں ہے كه اگر ايك باغ مشترك ہو پھركوئى شريك اپنا حصه مع حقوق نر فِي دُالے تو دوسرے شريكوں كو زورخت ميں شفعه كاحق نه ہوگا - اى طرح اگر ايك كنوال مشترك ہوجس ميں سے سب شريك اپنے باغ كو پانى ديتے ہوں پھركوئى شريك اپنے باغ كو پانى ديتے ہوں پھركوئى شريك اپنے باغ كو دوسرے شريكوں كوكنويں شريك اپنے دوسرے شريكوں كوكنويں كے حقوق ميں شفعه كاحق نه ہوگا ) -

لَبُنُ الْفَحْلِ - نركا دودھ- (اس كى تفصيل انشاء الله تعالى كتاب اللام ميں آئے گى)-

لا يتحظُّرُ فَحُلَانِ فِي شَوْلٍ - دونراونث ايك ماده پردم نبيل بلا سكتے - بلكه ايك نردوسر فركود فع كرے كا مارے گا- سَنَجِدُونَ احَرِیْنَ لِلشَّیْطُنِ فِی رُءُ وْسِهِمْ مَفَاحِصُ فَافُلِقُوهَا بِالسَّیُوفِ - تم پُح لوگوں کو پاؤ گے جن کے سروں میں شیطان نے کھدیاں بنائی ہیں (یعنی نج میں سے پُح سرمنڈا جوا ہے اور ادھرادھر بال ہیں) تو ان کے سروں کوتلواروں سے چیر ڈالو- (نہایہ میں ہے کہ شیطان نے ان کے سرمیں مفاص یعنی گڑھے بنائے ہیں جیے مرغ سنگ خوارز مین میں گڑھا بنا تا ہے اس ۲ یہ مطلب ہے کہ شیطان نے ان کے سروں کو اپنا ٹھکانا اور مستقر قرار دیا ہے اور یہ ایک لطیف استعارہ ہے جیسے کہتے ہیں فوّخ الشیطن فی دأسه و عشش فی قلبہ یعنی شیطان نے اس کے سرمیں بجے دیے ہیں اور اس کے دل میں جونجھ (آشیانہ) لگایا ہے جب کوئی شخص بالکل گراہی اور شرارت میں مست ہوجاتا ہے کہی کی تھیجت نہیں سنتا)۔

سَنَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوا عَنْ اَوْسَاطِ رُءُ وْسِهِمِ الشَّعُورَ فَاضُوبُ مَا فَحَصُوا عَنْهُ بِالسَّيْفِ - (ابوبر صديقٌ نے فرايل عَنهُ بالسَّيْفِ - (ابوبر صديقٌ نے فرايل عَم ايسے لوگوں كو پاؤ كے جو اپنى چنديا كے بال نكال ذاكتے بيں (ادهر ادهر بال ركھتے بيں) تو جتنا سران كا كھلا ہے داس پر بال نہيں بيں) اس پر كلواركى مارلگاؤ -

اِنَّ اللَّهُ جَاجَةَ لَتَفْحَصُ فِي الرَّمَادِ -مرغى راكه مِي كُرُ ها كرتي باس مِي لوثي ب-

وَلا سَمِعْتُ لَهُ فَحْصًا- مِن فِ اس كَ عِلْنَ كَ آواز نبيس في (اس كي آ مِننبيس يائي)-

اِنَّ اللَّهُ بَارَكَ فِي الْسَّامِ وَخَصَّ بِالتَّقُدِيْسِ مِنُ فَحْصِ الْاُرْدُنِّ اللهِ رَفَحِ الْاُرْدُنِّ - الله تعالَى فَ شام ك ملك مين بركت ركل جاوراس مقام كوخاص كرك مقدس اور پاكيزه كيا ہے جو آردن (نهركا نام ہے) كے پھيلاؤ سے رفح تك ہے (رفح ايك موضع كانام ہے ملك شام ميں)-

فَانْطَلِقُ حَتْى اتِى الْفَحْصَ - مِن چلوں گا يہاں تك كه عرش كے سامنے جائج بيوں گا-

فَفَحَصَ عَنْ ذَٰلِكَ عُمَرُ حَتَٰى اتّى النَّلَجَ يا آتَاهُ النَّلَجُ - حفرت عَرِّ نے اس كا كھوج لگایا يہاں تک كه ان كو یقین ہوگیا (دل كوطمانیت اور شندُك ہوئى)-

(بیعبدالملک نے کہا جب اس نے عمرو بن سعید کو آل کیا)۔ تصّاوُلَ الْفَحُلَیْنِ۔ دو نر اونٹوں کے حملہ کی طرح (ہر ایک دوسرے پر غالب ہونا اس سے در رہنا چاہتا ہے جو وہ کرے بیجی کرتاہے)۔

خَرَجُواْ بِسُيُوْفِهِمْ يَتَسَامَوْنَ لَهُمُ الْفُحُولُ- اين تلواري كراترات بوئ فخركرت بوئ نراوراونوں ك طرح نكا-

اِشْتَرِهِ كَبْشًا فَحِينًلا - ايك اچھا خوب لكن كرنے والا ميندها خريد - اليني قرباني كرنے كے لئے - انہوں نے نر جماع كرنے والے ميندھے كوضى سے بہتر سجھا - بعض نے كہا فيل سے يه مراد ہے كہزكی طرح تنومندا ورجم ہو) - فيل سے يه مراد ہے كہزكی طرح تنومندا ورجم ہو) - ليم يَضُوبُ أَحَدُ كُمُ الْمُوأَقَدُ صَرْبَ الْفَحٰلِ - كُوئى تم ييں سے اپنی ہوى كواليا كيول مارتا ہے جيے نراونٹ كو مارتے ہيں (جب وہ ايك كم ذات يا اپنے سے بڑھ كرنجيب افتى پر هار خيب افتى پر ها يا ہتا ہے اس كي نسل روكنے كو) -

یَسْتَجِیُّوْنَ الْفُحُولَةَ- لوگ مردی کو (قوت مجامعت زیادہ ہونے کو) پیند کرتے تھے-

لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ تَفَحَّلَ لَهُ أُمَرَاءُ الشَّامِ - جب حضرت عمر شام کے ملک میں تشریف لائے تو وہاں کے امیر لوگ سادہ لباس اور سادہ وضع میں آپ سے ملے (حضرت عمر کے ڈر کے مارے فوق البھٹرک لباس اور زیب و زینت نہ کر سکے کیونکہ حضرت عمر کو اس سے نفرت تھی کہ مردعور توں کی طرح زیب و آرائگی کریں) -

کما یَقَضِمُ الْفَحُلُ - جِسے زاون چباجاتا ہے۔
کما یقطُ الْفَحُلُ - جِسے زاون کا لیتا ہے۔
فِحُلٌ - بہ کسرة فاء وسکون حاء ایک موضع کا نام ہے ملک شام میں جہاں مسلمانوں اور نصاری میں جنگ ہوئی تھی (ای سے ہے بوم فل بعنی فل کی جنگ کا دن) فِحُلَیْنِ - ایک موضع ہے احد پہاڑ میں فَحُلَیْنِ - ایک موضع ہے احد پہاڑ میں فَحَلَیْنَ - ایک موضع ہے احد بہاڑ میں رکوچھوڑ ا۔
فَحَکَلُتُ ابلِلْ ، میں نے اپنی اونٹیوں میں زکوچھوڑ ا۔

فَحْمٌ - خاموش موجانا الاجواب موجانا -

فُحُوهٌ - كوين كا پانى تقم جانا -فَحْمٌ - رات كى تاريكي مين پينا -

فُحَام اور فُحُوم اور فَحُم - رونا يبال تك كدآ واز بند مو جائے-

افنحام - دلیل اور جمت سے خاموش کر دینا کا جواب کر دینا-

> فِحُوْمَةً - كالك -فَحُمْ - كوئله -تَفْحِيْمُ - كالاكرنا كوئله سے كالاكرنا -فَحَامٌ - كوئله فروش

فَحْمُ الْحَجَوِ - زمین کا کوئلہ پقر کا کوئلہ (جوریل اور جہاز میں جلاتے ہیں )-

اکفِنُو اُصِبْنَانکُمْ حَتَّى تَذَهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ - این بچول کو این پاس بنهائے رکھو یہاں تک که عشاء کی تاریکی بجاتی رہے (شروع رات میں جو تاریکی چھاتی ہے یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان اس کو فحمه کہتے ہیں اور عشاء کی نماز ہے ہیں۔ جمع الحارمیں ہے کہ شروع رات کی تاریکی ستاروں وغیرہ کے خوب نکل آنے ہے کہ ہو جاتی ۔ اس وقت بچوں کا چھوڑ دینا اس کی وجہ حدیث میں ہے آتی ۔ اس وقت بچوں کا چھوڑ دینا اس کی وجہ حدیث میں ہے نگور ہے کہ اس وقت شیطان بھیلتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سانپ اس وقت اپنے بلوں سے نکل کر ہوا کھاتے ہیں تو بچوں کو صدمہ بہنچنے کا اندیشہ ہے)۔ فکل کر ہوا کھاتے ہیں تو بچوں کو صدمہ بہنچنے کا اندیشہ ہے)۔ فکل کر ہوا کھاتے ہیں تو بچوں کو صدمہ بہنچنے کا اندیشہ ہے)۔

فَكُمْ الْبُنْ أَنْ اَفْحَمْتُهَا - تَعُورُى در مِين مِين فِ حفرت زيب وكن مِين مِين فَ حفرت زيب وكنين )-

گلَّمْتُهُ حَتَّى اَفْحَمْتُهُ- مِن نَه اس سے گفتگو كى اور خاموش كرديا-

رَبِّ اَفْحَمَتْنِیْ ذُنُوبی - پروردگار میرے گناہوں نے تھے سے کچھ مانگنے کے گلے منہیں رکھا (لینی اس قدر تیرا گئم اورقصور وار ہول کہ دعاء کرنے میں شرم وامنگیر ہوتی ہے-اورزبان یاری نہیں دیتی )-

## الكالمالية الاسال ال ال ال ال ال ال ال ال الله

فَحُوْ - ايك طرف جانا (جيسي تَفْحِيَةٌ ہے)-

فَحَّى الْقَدُّرَ - ويك مِن كَرم مصالح والي (جيم مرچ زيره پياز وغيره)-

فَحَا اور فَحٰی - گرم مصالح ' دضیا ' مرج وغیره فَحْوَی الْگلام - کلام کامقصود مضمون جدهروه جاتا ہے -مَنْ اَکَلَ مِنْ فَحَا اَرْضِنَا لَمْ يَضُرَّهُ مَاوُهَا - جو خُص ہمارے ملک کے توائل (یعنی مصالح جسے دضیا مرج ' زیرہ وغیرہ) کھائے اس کو پانی کچھ ضررنہ کرے گا - بعض نے کہا فی سے مراد پیاز ہے (در حقیقت بیاز پانی اور ہوائے تی مادے کو دفع کرتی ہے اور وباء اور طاعون کے زمانہ میں پیاز اور سرکہ کا استعال بہت مفید ہے ) -

كُلُوْ ا مِنْ فَحَا اَرْضِنَا فَقَلَ مَا اكُلَ قَوْمٌ مِّنْ فَحَا اَرْضِنَا فَقَلَ مَا اكُلَ قَوْمٌ مِّنْ فَحَا اَرْضِ فَضَرَّهُمُ مَاؤُهَا - (معاویه نے لوگوں سے کہا) تم ہمارے ملک کے تواہل کھاتے ہمارے ملک کے تواہل کھاتے ہیں ان کو وہاں کا پانی کم نقصان پنجاتا ہے - (تواہل لیمی مصالحہ حات) -

### باب الفاء مع الخاء

فَعْ - سوتے میں خرافے لینا مہکنا کی میکار مارنا کل جانا وصلا ہوجانا - (جیسے فیجیٹے ہے)-

فَخْ - جال كوبهى كَتْ بين جس سے شكار كرتے بين (اس كى جمع فِخَاخْ اور فُخُوخْ ہے)-

إِنَّهُ نَامَ حَتَّى سُمِعَ فَخِينُخُهُ- آتَخُصْرت عَلَيَّةً مو كَعَ يهال تك كه آپ ك خرائ كي آوازي گي-

اَفُلَحُ مَنُ كَانَ لَهُ مِزَخَّهُ يَزُخُهَا ثُمَّ يَنَامُ الْفَخَّةَ كَامِيابِ ہوا وہ محض جس كى ايك بيوى ہو وہ اس صحبت كر ي پرسوكر قرائے لگائے (ي جمزت على كا قول ہے) - اللّا لَيْتَ شَعْرِى هَلُ آبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِفَخِ وَّحَوْلِي إِذْ خَوْقَ وَرَاكِ اللّهُ بَالِكُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مُنْ مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

میلئے نے عظیم بن حارث محار بی کو دیا تھا) اور میرے گرداذخر اور جلیل کی بوٹیاں ہوتیں-

تُجَرَّدُ الصِّبْيَانُ مِنْ فَخِّ - بِحِ فُحْ مِن سے نظم كے جاكم ان كواحرام باندها جائے)-

یو م فیخ - ف کا دن (جس دن امام حسین بن علی بن حسن جو امام موی گاظم کے چیا زاد بھائی سے اور انہوں نے لوگوں کو اپنی امامت کی طرف بلایا فی میں مارے گئے- امام موی کاظم نے ان سے فرما دیا تھا کہ اے میرے چیا کے بیٹے تم قل کئے حاؤگے آخروہی ہوا)-

فَخُذُ - ران پر مارنا -

تَفْخِيْذُ - كِدهِرْنا عِدا جدا كردينا الك الك فخذ كا نام ك

مُفَاخَذَةً - كدهيرنا عبدا جدا كرنا-

تَفَخُّذُ- يَكِي بُنا-

فَخَّذَها اور تَفَخَذَها اور فَاخَذَها- عورت كى دونول رانول كے درمیان بیھا-

فَخِذُ اور فَخُذُ اور فِخُدُ- ران (لِعني مَصْن اور سرين كا درمياني حصراس كى جمع اَفْحَاذْ بـ)-

فَحِذَّ - قَبِيلِ سے نِنچِقريب كِعزيز واقرباء لَمَّا نَزَلَتُ وَالْذِرْ عَشِيْر تَكَ الْاقْرِينَ بَاتَ يُفَخِدُ
عَشِيْر تَهُ - جب به آيت الرى كه اپ نزديك كے كنج والوں
كو ڈرا تو آپ ايك ايك فخذ كا نام لے لے كران كو پكار نے
لگے - (نها يه ميں ہے كه نسب كا انتهائى بالائى حصه شعب ہے پھر
قبيلہ پھر تمارہ پھر بطن پھر فخذ - غرض فخذ سب سے قر بى
رشة داروں كوكميں گے ) -

الُفَخِذُ عُوْرَةٌ - ران سر ب(اس كوچمپانا جائے) غَطِّ فَجِدَ يُكَ فَإِنَّ الْفَجِدَيْنِ عَوْرَةٌ - رانوں كو چمپا كيونكدرا نيس سر بير -

لَا تُبُوِزُ فَجِودَ فَكَ وَلَا تَنْظُرُ اللّٰى فَخِدِ حَى وَّ لَا مَيّتٍ -ا پی ران مت کھول اور زندہ یا مردہ کسی کی ران مت دکھے۔ وَ فَخِدِیْ تَمَشُّ فَخِدَۃُ - جَنگ خیبر میں آپ گھوڑے پر

#### الحَاسَا لَحَاسِنَا ا ن و اه ای ش اط اظ ان ان ان ال ال

سوار تھے آپ کی را نیں کھلی تھیں میری ران آپ کی ران سے حچو جاتی تقی- (معلوم ہوا کہ اگر سواری میں ران کھل جائے تو

کوئی قباحت نہیں ہے)-

جَاءَ فَحِدٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ - انساريس ساك تبيله آيا-صَحِيْفَةٌ مِنْكُ فَخِذِ الْبَعِيْرِ - أيك كتاب اونت كى ران

فَفَخَذْتُ لَهَا- مِن نے اس سے جماع کیا-

فَخُوْ يَا فَخَوْ يَا فَخَارَةٌ يَا فَخِيْرًى يَا فَخِيْرًاءَ اترَانًا ' ا پنے حسب نسب یا مالداری یاعلم یا صفات یا اخلاق پرخواه میر صفات اس ذات میں ہول یااس کے بآپ دادا میں-فَخُورٌهُ عَلَيْهِ - اس نے اس کواس برفضیلت دی-

فَاخَوَةُ فَفَخَوَهُ الله في دوسر يرفخركيا كمروه اس ير غالب آيا فخر ميں۔

تَفَخِيرُ - فضيلت دينا-

مُفَاخَوَةً يا فِخَارٌ - ايك دوسر يرفخركرنا-افْخَارٌ - فضيلت دينا فخريس-

تَفَخُّو - برا ہونا' متکبر ہونا-

تَفَاحُو - ایک دوسرے پر فخر کرنا-

افْتِحَارٌ - بمعنی فخر ہے-

استِفْحَارٌ - قابلُ فُخِسْجِمنا ، فَخر كے ساتھ خريد كرنا-

فَاخُورٍ - ایک قتم کی گھاس ہے خوشبودار-

فَخَّارَةٌ - منى كا كُفرا أيا صحيرا كيا يكائى مولى منى (اكريكائي موئی نہ ہوتو اس کوخز ف یاصلصال کہیں گے )-

فَيِّحيرٌ - اور فَخُورٌ - برُالْخر كرنے والا - اترانے والا -

أَنَّا سَيَّدُ وَلَدِ ادْمَ وَلَا فَخُور - شِي آدم كي اولاد كا سردار موں- اور میچھ نخر کی راہ سے مینہیں کہتا (بلکہ جو واقعی امر ہے وہ الله كافضل اوراحسان بيان كرنے كے لئے اوراس كاشكر كرنے

کے لئے کہتا ہوں معلوم ہوا اظہار نعمت اور فضل الہی کے لئے

کوئی آ دمی اینے مناقب اور فضائل بیان کرسکتا ہے )-

لا اَفْتَحِورُ بِه - ميں يرفخر كى راه سے نہيں كہا-الْفَخُو ُ فِي الْأَنْسَاب - ايخ نسب (باب دادا) يرفخر كرنا

ا (لیعنی دوسروں کوحقیر جان کر)۔

إِنَّهُ خَرَجَ يَتَبَرَّزُ فَاتَبْعَهُ عُمَرُ بِإِذَاوَةٍ وَّفَخَّارَةٍ-آنخضرت عليه ماجت كے لئے نكلے حضرت عمر یانی كا دُول اورمٹی کالوٹا لے کرآپ کے پیچھے ہوئے۔

مَا لِابْنِ ادَمَ وَالْفَخْرِ - بَعَلا آدم ك بين كُوْخُركيا زيب دیتا ہے- (اس کی بیدائش تو ایک قطرہ ناچیز سے ہے اور نو مسینے تک خون حیض گندہ اس کی خوراک رہی ہے ادر مرتے ہی ایک بدبودارمردار بن جاتا ہے اور جب تک زندہ رہتا ہے اس کے پیٹ میں یا خانہ موت بھرار ہتا ہے)-

خُذُ مِنَ الْمَيْتَةِ الْوَبْرَ وَاجْعَلْهُ فِي فَخَارَةٍ - مردارك بال الے كراكي ملى كے كورے ميں وال دے (تاكه خون وغیرہ جواس میں لگا ہو وہ گھڑے میں خشک ہو جائے )-فَخُو - اور فَحُو - تكبر وغرور- (جيسے تَفَخُو بے)-فَيْخُو - بِرْے ذِكر والا-

> فَخُم - عالى مرتبت عالى شان-فَخَامَةً - موثا بونا مخيم بونا -

تَفْحِيم - تَعْظيم كرنا' براجاننا' حروف كو پر پڑھنا-

كَانَ فَخُمًا مُّفَخَمًا - آخفرت الله لوكول كي نكاه من بڑے عالی شان معلوم ہوتے تھے (آپ کا رعب اور دبدبہ دلول میں پڑتا تھا گوآ پ جسامت سب لوگوں سے زیادہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہیب تھی جواس نے آپ کے چرہ مبارک پر باوجود حسن و جمال ظاہری کے رکھی تھی )۔

### باب الفاء مع الدال

فَدْ حُ- گراں کرنا' دشواری میں ڈالنا-فَاد ح-مشكل اور دشوار اور گرال-إفْدًا ح- كرال كرنا-اِسْتِفْداح - گران اور سخت بإنا-

وَعَلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ لَا يَتْرُكُوا فِي الْإِسْلَامِ مَفْدُوْحًا فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ - سَلَمَانُول پرلازم ہے کہ کی

## الكالمان الا المال المال

مخف کو جس پر فدیہ یا دیت کا بوجھ ہوخالی نہ چھوڑیں (اس کی کمک کریں اس بارگراں ہے اس کو ہلکا کزیں) -

اِذَا اَتَدُتَ بِاَحِیْكَ الْمَیّتِ اِلَی الْقَبْرِ فَلَا تَفْدَحُهُجب توایخ بھائی مسلمان کا جنازہ قبر کے پاس لائے تواس کو
جلدی سے قبر میں مت گھیر دے-

مَنْ كَانَ لَهُ إِنْنَةٌ فَهُو مَفْدُوْ عُ-جِسْ حُفْسَ كَ ايك بيشي مو تو وه بوجھ ميں د با مواہے-

فَدِیدٌ - خوب چلا کر آواز کرتایا بریوں کے دوڑنے کی آواز اوران کے چرواہوں کی –

یڈ دی ۔غروراور تکبر سے چلنا ۔ م

فَدَادَه اور فَدَّادَه تامرو بردل-

فُداده-ایک پرنده ہے-

فَدَّادٌ - سخت آ واز والا اور دوسو اونٹوں سے ہزار اونٹوں تک کا مالک اورمتکبرمغرور اور اونٹ والا -

إِنَّ الْمَحْفَاءَ وَالْقَسُوةَ فِي الْفَدَّادِيْنَ - الْمُرْ پِنَا اور سخت دلى الْحَدِيْنَ - الْمُرْ پِنَا اور سخت دلى اونت دالول ميں يا گائے بيل والول ميں يا گائے بيل والول ميں يا گدھے والول ميں -

هَلَكَ الْفَدَّادُونَ إِلَّا مَنْ اَعُطٰی فِی نَجْدَتِهَا وَرِسْلِهَا- اون والے تباہ ہوئے مگر جو کوئی تخی اور آسانی دونوں حالوں میں اللہ کاحق اوا کرے (یعنی جب اونٹ موٹے تازے ہوں ارزانی کا زمانہ ہواس وقت بھی لوگوں کے ساتھ سلوک کرے ای طرح جب قبط اور تخی کا وقت ہو۔ مجمع البحار میں ہے کہ جب کی پاس دوسواون ہوجاتے تھے تو اس کو فَدَّاد کہتے۔ ایک روایت میں فَدَادُونَ ہے بتخفیف دال۔ یہ محتے ہے فَدَانٌ کی یا فَدَّادُ کی یعنی کھیت کا بیل۔ مطلب یہ ہے کہ کسان اور اونٹ والے مولیثی والے یعنی دیہاتی لوگ اکھڑ کہ کے کہ کسان اور اونٹ والے مولیثی والے یعنی دیہاتی لوگ اکھڑ اور تخت دل والے ہوتے ہیں)۔

مَا كَكُمَا تَفِدَّانِ فَلِينَدَّ الْجَمَلِ - (حضرت الوہريهُ فَ دودشنوں كوديكھا جونمازك لئے جلدى جلدى بھاگر ہے تھے

تو کہا) تم کوکیا ہوا ہے جواونٹ کے دوڑنے کی طرح آ واز نکال سر برہ -

اِنَّ الْاَرْضَ تَقُوْلُ لِلْمَيِّتِ رُبَّمَا مَشَيْتَ عَلَیَّ فَدَّادًا۔ (جب آ دمی زمین میں گاڑا جائے گا تو زمین اس سے کہ گ) مجھی تو میری پیٹھ پر اکڑتا ہوا' اتراتا ہوا چلا کرتا تھایا بڑی بڑی آرزوئیں کرتا ہوا گھمنڈ کے ساتھ (اوراب اس طرح مسکین بنا

فَدُرٌ - يِافُدُورٌ - جماع سے ست ہوجانا ' پِا ہُوا گوشت مُصندُا ہو

فَدَّرَ اورِ ٱفْدَرَ بَمَعَىٰ فَدَرَ ہے-

حِجَارَةٌ تُفَدَّرُ - جويَقِرتورُ اجاتا ہے برُ ابویا چھوٹا-

فَادِرٌ - جونر جماع میں ست ہوگیا ہو یا جنگی بوڑھی بری جوان پوری عمر کی – (اس کی جمع فَوَادِدُ ہے اور فُدُدُ اور فُدُورٌ اور مَفْدَرَةٌ)اوراؤننی جودوسرے اونٹوں سے الگ ہوکرا کیلی رہ گئو

فَدِرٌ - احت-

فِدْرَةٌ - كوشت كا ايك كلزا-

فُدُرٌ -مونالر كايا جواني كتريب لركا-

اُهْدِیَتُ لِیْ فِدُرَةٌ مِّنْ لَکُمْمٍ - بَحَهُ کُوشت کا ایک کُلزاتخذ جیجا گیا (اس کی جُمْع فِدَرٌ ہے) -

فَكُنَّا نَفْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَا لَقُوْدِ - بَمَ اس مِن سے بَل برابر گوشت كَ مُرُّ عِلَ الْمِيْ (ايك روايت مِن كقدر الثور بيابي بيان برابر)-

فِی الْفَادِرِ الْعَظِیْمِ مِنُ الْاَرُوٰی بَقَرَةٌ - بری جَنَّلَ بورهی بری کا فدیدا یک گائے دینا ہوگ -

اَهْدِیَتُ لَهُ فِدُرَةٌ مِّنُ لَحْمٍ - آپُّ کے پاس گوشت کا ایک کلواتخه بھیجا گیا۔

إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَصُوْمُ الدَّهُرَ زَمَانَ قَحْطِ الرَّمَادَةِ وَ يُفْطِرُ بِخُبْزِ ثُرِّدَ بِزَيْتٍ فَنَحَرَ جَزُوْرًا مَرَّةً وَاَطْعَمَهَا النَّاسَ وَغَرَّفُوْا لَهُ فِلدَرًّا مِّنْ سَنَامٍ وَكَبِدٍ فَقَالَ بَحْ بَخْ بِنُسَ الْوَالِيْ أَنَا اكْلُتُ طَيِّبَهَا وَأَطُّعَمُتِ النَّاسَ

گرادیسیها آغیملو االی آهل بین بقمنع - حضرت عمر کی خلافت میں جب رمادہ کا قط پڑا (اس کوعام الرمادہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس سال لوگوں کے رنگ خشک سالی اور فاقہ کئی سے راکھی طرح ہوگئے تھے) تو آپ ہرروزروزہ رکھتے اور شام کو اس روٹی پر افطار کرتے جو زیتون کے تیل میں چوری جاتی (بس یہ سالن تھا) ایک بارالیا ہوا آپ نے ایک اون کاٹا (نحرکیا) اورلوگوں کو اس کا گوشت کھلا دیا انہوں نے پچھ کھڑے کو ہان اور کلیجہ کے (جن کا گوشت بہت مزیدار ہوتا ہے) حضرت عمر کے لئے رکھ لئے (اورشام کو آپ کے سامنے کے وشت میں کھا جاؤں اور دوسرے لوگوں کو ہڈیاں اور جوڑ کوشت میں جا ما ہوں اگر عمدہ عمدہ کوشت میں کھا جاؤں اور دوسرے لوگوں کو ہڈیاں اور جوڑ کھلاؤں جاؤیہ گھر باروالے ہیں ان کے کھلاؤں جاؤیہ گوشت میں باروالے ہیں ان کے

فَدُعْ - ہاتھ پاؤں کا کج ہونایا پاؤں کی پشت پر چلنایا چلتے میں تلوہ زمین سے اٹھار ہنا اتنا کہ اگر اس کے پنچ چڑیا آجائے تو اس کوصد مدند پنچے -

تَفُدِيْعُ - افدع كرنا-

اَفْدَ ع- وهمخص جس كوفدع مو-

اِنَّهُ مَصْلَى اِلَى خَيْرَ فَفَدَّعَهُ أَهْلُهَا - عبدالله بن عرضير كى طرف كئے خيبر والول نے ان كے پاؤل اور ہاتھ كج كر ديئے (ان كوموڑ ڈالا)-

تگانی به اُفیدع اُصیٰلغ - گویا میں اس عبثی کو دیکھ رہا ہوں (جو کم بخت کعبہ گرائے گا) ہاتھ پاؤں کے جوڑ میڑھ اور کج سرکے سامنے بال ندارد - (مجمع البحار میں ہے کہ افد عوہ شخص جو یاؤں کی پشت پر چانا ہو) -

فَدُعْ - پَعُورُ وَالنا ۚ تَوْرُ وَالنا ، جوف دار چِیزِ کا ﷺ کھانے کے اور کرنا -

فَدَغْ- پاؤل كى كجي-

إنْفِدًا عُ-خَنك موكرنرم موجانا-

إِنَّهُ دَعًا عَلَى عُتَيْبَةً بُنِ أَبِى لَهَبٍ فَضَعَمَهُ ٱلْاَسَدُ ضَغْمَةً فَدَغَهُ- آنخضرت ﷺ نے عتید بن ابی الهب پر دعا

ک-آخرشیرنے اس کو کاٹا توڑ پھوڑ ڈالا - (اس کا سر چبا ڈالا -کھویری پھوڑ دی) -

اِذًا تَفْدَعُ قُويُشُ الوَّأْسَ - سِ تو قريش كوك سرتورُ واليس مي-

اِنْ لَهُ يَفْدَ غِ الْحُلْقُوْمَ فَكُلْ- الرَّطَقَ كُوتُورْ فِهِينَ الْمُعْلَقُومُ فَكُلْ- الرَّطَق كُوتُورْ فالله (كيونكه وه ذرَحَ ليعنى پَقْر بلكه كاك وُلارح به الريقرطق كو پھوڑ والے كائے نہيں تب وه موتوزه كي طرح حرام ہے )-

سُنِلَ عَنِ الذَّبِيْحَةِ بِالْعُوْدِ فَقَالَ كُلُ مَالَا يَفْدَعُابن سرينُ سے بوچھا گيا اگر لکڑی سے جانور فرخ كيا جائےانہوں نے كہا جو چيز بوجھ ڈال كر نہ توڑے (بلكہ دھار سے
كائے) تو اس كے ذبيحہ كو كھا اور بوجھ ڈال كر جانوركى جان
لے اس كومت كھا-

إِذَا وَطِئٌ بَيْضَ النَّعَامِ وَفَدَغَهَا- الرَّشْرَ مرغ كا اللهُ الدِّا وَلَا مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فَدُ فَدُهُ - دورُ نا درندے یا دشمن سے بھاگ کر-

فَدُ فَدُ عَدٌ - بِآبِ ودانه ميدان يا سخت اور غليظ جگه يا شيله (نهايد من بي كه فد فد وه مقام جس مين غلظت اور بلندى مو)-

فَلَجَاُوْ اللّٰي فَدُ فَدٍ فَاحَاطُوْ ابِهِمْ - انهوں نے ایک بلند جگه (بے) پر پناه لی لیکن کافروں نے ان کو گیرلیا - (کرمانی نے کہا فدفد ٹیلہ (بهر)یا غلظ زمین کا حصہ یا کنکریلی او چی یا مطح زمین ) -

كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَوٍ فَمَرَّ بِفَدُ كَدٍ أَوَنَشْوِ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرَ فَكَبَرَ مَا وَجَيْ فَكَرَّ مِن يَا مُنِكَ بِرَكِنَ اللهُ اللهُ المَركِةِ -

وَاَرْمُقُ فَدُ فَدَهَا - مِن اس كَ بلند حسكوتاك رہاتھا -عدّاتُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكِ - فَاحَدُتُ بِهِ فِي طَرِيْقِ لَّهَا فَدَا فِدُ - مِن آئخضرت صلى الله عليه وسلم كورات سے مورُ كرايك الى راه مِن لے كيا جہال شلے تھے فَدَا فِدُ جَعْ ہے فَدُفَدُ كَى ) -

فَدُهٌ - وُ هانپ لیما' منه بندهن رکھنا- (جیسے تفدیم اور مدام ہے)-

فِذَاهُ - وه چیتھڑ اجو صراحی یا چھاگل کے منہ پر پانی چھانے کے لئے باندھا جاتا ہے- اور عجم کے لوگ پانی پیتے وقت جو کیڑا منہ پر باندھ لیتے ہیں اس کوفدام کہتے ہیں-

إِنْكُمْ مَدْعُوُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُفَدَّمَةٌ اَفُوَاهُكُمْ الْقِيَامَةِ مُفَدَّمَةٌ اَفُوَاهُكُمْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

یُحْشَر النَّاسُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَیْهِمِ الْفِدَامُ- قیامت کے دن لوگ مند بندھے ہوئے حشر کئے جا کیں گے (مونہوں پرایک مند بندھن ایباچڑھا ہوگا جس کی وجہ سے بات نہ کرسکیں گے)-

اُلْمِحْلُمُ فِذَامُ السَّفِيْهِ حَمَّل اور برد باری احمَّ کا مند بندهن ہے (جب کوئی شخص خمّل اختیار کرے اور احمَّق بے وقوف کی باتوں کا جواب نہ دے تو آخر وہ خود ہی بک بک کرخاموش ہو جائے گا) (یہ حضرت علیؓ کا قول ہے)۔

جائے گا اس کا مند بند ہو جائے گا) (یہ حضرت علیؓ کا قول ہے)۔

ُ إِنَّهُ نَهَى عَنِ التَّوْبِ الْمُفْدَمِ- وْهَدُهَاتِ مرخ كَمِرُا پہننے سے منع فرمایا ( ایعنی جو بہت سرخ ہواس کو مفدم اس لئے کہا کہ وہ شدت سرخی کی وجہ سے دوسرا رنگ چڑھنے سے روک دیا گیا ہے )۔

نَهٰى عَنُ لُبُسِ الْمُعَصِّفَوِ الْمُفْدَمِ-كُم مِن رَبًا بوا خوب مرخ كيرًا يَينَنِ سَ آبً فضع فرمايا-

اِنَّهُ كُوهُ الْمُفُدَّمَ لِلْمُخُومِ وَلَهُ يَرَ بِالْمُضَرَّجِ بِأَسًا-عُورَةً لِلْمُخُومِ وَلَهُ يَرَ بِالْمُضَرَّجِ بِأَسًا-عُورَةً لَوَا الرَّامِ وَالْلَهُ كُورَةً لَهُ الرَّامَ وَالْلَهُ كُورَةً لَهُ الرَّفُ وَلَكُلَ لِمَا سِرِحُ بُو الرَّفُ المَا سِرِحُ بُو الرَّفُ المَا سِرِحُ بُو كُلُ لِمَا لِمُنْ لِمَا لِمَا لِمَا لِمُنْ لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَالِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمَا لِمِنْ لِمَا لِمِنْ لِمَا لِمِنْ لِمَا لِمَا لِمِنْ لِمَا لِمَا لِمِنْ لِمَا لِمِنْ لِمَا لِمِنْ لِمَا لِمِنْ لِمِنْ

إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ لِلنَّصَارَى بِذُلٍّ مُّفْدَمٍ- الله تعالى في

نھرانیوں کو بخت ذلت دی- (مسلمان ان پرغالب ہو گئے )-فَدَنَّ -سرخ رنگ اور عالیثان محل-

فَدَنْكُسْ-ثير

تَفْدِيْنُ - موٹا كرنا المباكرنا -

فَادِنْ - امام معماروں کا وہ آلہ جس سے دیواریا عمارت کا سیدھاین مایتے ہیں-

ِ فَدَانٌ اور فَدَّانٌ- کِیتی کا بیل (اس کی جمع

-(4

. فِدْی - یافَدًی یافِدَاء - کچھ مال دے کر چیٹر الینا - صدمہ اور قربان ہونا -

تَفْدِیَهٌ - کسی سے یول کہنا کہ میں تجھ پرصدتے -مُفَادَاہٌ اور فِدَاءٌ - چھوڑ دینا' فدیہ لینا - بعض نے کہا مفاداۃ ایک شخص کو دے کراس کے بدلے دوسرے شخص کولینا اور فداء فدیہ دے کرچھڑانا -

إفْدَاءٌ - فدريةبول كرنا-

تَفَادِي - باجم فديدوينا-

اِفْتِدَاءٌ جَمْعَیٰ فِدَاءٌ ہے - (نہایہ میں ہے کہ فِدَاءٌ اور فَدَّی قیدی کوچھڑانا اور مُفَادَاةٌ فدید دینا اور تَفُدِیَهٌ بول کہنا جعلت فداك)-

فَطَالَ عَلَيْنَا الْعُزُوْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ - ہم بہت دنوں تک مجرد رہے اور ہم نے فدید لینے میں رغبت کی (مطلب یہ ہے کہ بعجہ مجردی کے جماع کی تو ہم کوخواہش ہوئی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی چاہتے تھے کہ قیدی لونڈ یوں کوشل ندرہ وبا میں گی تو ان کو بھی کرکوڑے ندر جب وہ ام ولد ہو جا میں گی تو ان کو بھی کرکوڑے نہ کر کیس گے ) -

فَاغُفِوْ فِدَّى لَكَ مَا أَفْفَيْنَا - يَا الله تير عدق مار عان گنامول كو بخش د عجن كالهم في ارتكاب كيا ہے (الله كے صدقے مونا يہ بجاز ہے بمعنے تعظیم اور تكریم كے كوئكہ الله تعالى كوكى ضررنہيں پہنچا سكتا كه هيقة صدقہ ہونے كے متى بن سكيں ) -

جَعَلْنَا اللهُ فِدَاءَ كَ-الله بم كوآبٌ رِقربان كرے (آپ

### العَلَىٰ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

پرسے تقدق ہوں)-

فِدًى لَكُنَّ آبِيْ وَأُمِّيْ - تم يرسے ميرے مال باپ تقدق مول (يدحفرت بلال نے خيرات كرنے والى عورتول سے كہا تھا)-

مَارَايَنَهُ يُفَدِّى رَجُلًا بَعْدَ سَعْدِ - (حضرت علی نے فرمایا) میں نے سعد بن ابی وقاص کے سوا اور کی کے لئے آخضرت میں نے سعد بن ابی وقاص کے موا اور کی کے لئے آخضرت میں نے سعد بن ابی وقاص سے احد کے دن فرمایا تھا جب وہ کا فرول کو تیر مار مار کرگرار ہے تھے - دوسری روایت میں ہے کہ آخضرت میں نے نے بیر کے لئے بھی ایسا بی فرمایا شاید حضرت علی نے اس کو خسان ہوگا - مجمع البحار میں ہے کہ اس تفدید کے معنی دعاء تھے بعض نے کہا چونکہ آخضرت میں کے والدین کے معنی دعاء تھے بعض نے کہا چونکہ آخضرت میں کے والدین کے معنی دعاء تھے بعض نے کہا چونکہ آخضرت میں ہے کہ اس تفدید کے معنی دعاء تھے البخدا آپ نے ان کو سعد پر سے تقدق کیا جو مہمن تھی ۔

إِنَّ الْفِدَاءَ كَانَ ارْبَعِيْنَ اوْقِيةً وَالْاوْقِيةُ ارْبَعُونَ مِنْقَالًا إِلَا الْفِدَاءَ كَانَ مِأَةُ أَوْقِيةً - وه فدية جو مِنْقَالًا إلَّا الْفَبَّاسَ فَإِنَّ فِدَاءَ هُ كَانَ مِأَةُ أَوْقِيةً - وه فدية جو أسخضرت عَلَيْ فَي براح قيديول برمقرركيا تقا برخض كى طرف سے چاليس اوقيه چاندى - ابن سيرين نے كہا سواوقيه ) مرحضرت كہا بين اوقيه چاندى - ابن سيرين نے كہا سواوقيه ) مرحضرت عباسٌ كا فدية سواوقية قا-

### باب الفاء مع الذال

. فَدُّ-اكيلا مونا' زوري با نك دينا-

اِفْذَاذْ - ایک ہی بچہ جننا' اگراس کی عادت ایس ہی ہوتو اس کومِفْدَاذْ کہیں گے-

تَفَدُّذُ اور اِسْتِفْذَاذُ-خودرائی استقلال-فَذَاذٰی یا فُذَاذٰی-متفرق الگ الگ-فَاذٌ - اکیلامرد-

فَاذَّةً - اللَّيْعُورت-

هذه اللائدة الفاذة النجامِعة -يآيت جواكيلي بنظيراور بهت عادتون كي جامع بر مرئيك اوربدكام كوشامل بيعن

فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره – اور و من یعمل مثقال ذرة شرایره اس می گدهول کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا آگیا اور یہ بھی جوزکوۃ دے گااس کواجر حاصل ہوگا – اکیلی اور بے نظیر سے یہ مطلب ہے کہ یہ آیت اس کے جوڑکہ آیت اس کے جوڑکہ کہ یہ کہ دوسری کوئی آیت اس کے جوڑکہ کہ کہ یہ کی نہیں ہے ) –

فَضُلُ صَلُوةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلُوةِ الْفَدِّ - جاءت سے نماز پڑھنے کی نضیلت اکیے پڑھنے پر - (ایک روایت میں پیس درجہ دوسری میں ستائیس درجہ زیادہ ہے - ای طرح دوسری حدیث میں ہے کہ ایک مقتدی کے ساتھ نماز بہتر ہے اور دوکے ساتھ اس سے بھی بہتر ہے اور جتنی جماعت زیادہ ہواتی ہی اللہ تعالی کوزیادہ پند ہے اب اختلاف ہے اس میں کہ پیفسیلت مجد میں جماعت کی ہے یا مطلق جماعت کی اگر چہ گھر ہی میں ہواور عروبن عاص نے کہا ہے کہ پیفسیلت اس نماز کی ہے جو مجد میں جماعت کے ساتھ اوالی جائے) -

يَفُضُلُ صَلُوةً الْفَدِّ- الكِي صَعْم كَى نَمَاز بِرَ فَسَيِلت رَكُمْتَى --

صلّی النّاسُ اَفْدَاذًا -لوگوں نے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لی۔
اِنّهُ کَانَ لَا یَدَعُ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً اِلّا فَعَلَ -قزمان جنگ
میں کی کونہ چھوڑتا جواس کے مقابل ہوتا اس کوتل کر ڈالٹا - (محیط
میں ہے کہ جوئے کے یا نسے دس ہیں - قد' توام' رقیب' حلس'
منافس' سِل معلیٰ سُفی منتج اور وعد) -

فَذُلَكُهُ - خلاصه اور نتيجهٔ حساب كي اخير ميزان-

### باب الفاء مع الراء

فَوَاء - كورخر-

أَمْرٌ فَوِيْمُ - بنالَ مولَى بات بني مولى -

قَالَ لِلَّهِمِ سُفْيَانَ کُلُّ الصَّيْدِ فِي جَوُفِ الْفَرَاءِ-سارے شکاری جانور گورخر کے پیٹ میں ساگئے ہیں ( لیعن گورخ بہت بڑا جانور ہے جب ای کا شکار کرلیا تو گویا تمام جانوروں کو مارلیا- بیا یک مثل ہے عربی زبان کی جواس وقت کھی جاتی ہے

## الكالمان الا المال المال

جب آدی کو کئی ضرور تیں ہوں لیکن ایک سب میں بری ہووہ پوری ہووہ پوری ہوجائے۔ آخضرت علیہ نے بدابوسفیان سے فرمایاس کو اسلام کی طرف رغبت دلائی یعنی جب تو مسلمان ہوگیا تو کہ کے تمام کا فرگویا مسلمان ہو گئے کیونکہ تو ان کا سب کا سردار اور برا ہے بعض نے کہا لوگ آنخضرت علیہ سے بعض نے کہا لوگ آنخضرت علیہ سے بعض نے کہا لوگ آنخصرت علیہ سے بعد بلایا اور بیفقرہ ارشاد فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ جب جھ کو میں نے دیر میں بلایا تو اب دوسروں کو دیر میں بلایا تو اب دوسروں کو

سُنِلَ عَنِ الْمُجُنِّنِ وَالْفِرَاءِ - پنیر اور گورخرول کی بابت سوال ہوا (کدان کا کھانا درست ہے یانہیں) فِراءٌ اور اَفُراءٌ جع ہے فَرَاءٌ کی بمعنی پوتین لیعنی اس کا پہننا درست ہے یانہیں - اور تر ذکی نے جو باب مقرر کیا ہے باب لبس الفواء اس سے یہ معنی ٹھیک معلوم ہوتے ہیں -

تَقُوْلُ فِی الْفِرَاءِ- پُرْتیوں پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں آپکیافرماتے ہیں-

اُم فَوْوَهُ - امام جعفرصا دق عليه السلام كى والده ياصاحبزى كا م ہے-

فور بو - ایک شهر کا نام ہے ترکستان میں محمد بن یوسف فر بری جو سخ بخاری کے داوی ہیں - جو سخ بخاری کے دہنے والے ہیں - فور ت - بدکاری کرنا - فور ت - بدکاری کرنا -

فَرَتْ -عقل مندی کے بعد بے وقوف بن جانااس سے ہے فَرَتُوْتْ - وہ بوڑ ھاجوسٹھیا گیاہو-

فُرُوْتُةُ-شيريٰ-

ہُوَاتٌ - شیرین اورخوشگوار اور ایک نہر ہے ملک عراق میں جود جلہ سے ل جاتی ہے-

فِوْتْ - انگوشے اور کلمه کی انگلی کا درمیانی فاصله جس کوفتر کہتے ،

مِيَاهُ فِوْ قَانٌ -شيرين اورخوشكوارياني -

فَوْثُ فَع - وہ گوبر جو جانور کے پیٹ میں ہوتا ہے- پریشان دل ہونا' پھیلا دینا' مارنا' ریزہ ریزہ کرنا -

أَتَدُرُونَ أَنَّ كَبِيدٍ فَرَثُتُمْ لِرَسُولِ اللهِ-(حفرت ام

کلوم حضرت علی کی صاحبزادی نے کوفہ والوں سے فرمایا جب انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کوشہید کرایا) ارے تم جانتے ہوتم نے آنخضرت علیہ کے کس جگر گوشہ کو پارہ پارہ کیا (ایسے جگر گوشہ کو جس سے آنخضرت علیہ کو عالم برزخ میں یریشانی ہوئی)۔

لَّ الْاَتْفَوْلَتُ كَيدُهُ عَطْشًالَمُ يَسْتَسُقِ مِنْ دَادِ صَيْرَ فِي - الرَّ مِيْرَ فِي - الرَّ مِيْرَ فِي الرَّ مِيْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ ال

اِنْفِوَ افْ- بِهِث جانا ' کِيل جانا-لَا تَفُوْنُ - دِبر مِيں جماع نہ کر-

اَلدُّبُرُ لَيْسَ بِحَرْثِ بَلْ هُوَ فَرْثُ- وبر كَيْنَ نَبِيلَ بِهُ (وہاں سے کھ پیرائیس ہوتا) بلکہ گوہ غلظ كامقام ہے- (اوراللہ تعالی فرماتا ہے فاتو احر شكم تو اس سے مراد فرج میں جماع كرناہے)

> فَوَّتَ كَبِدَهُ -اس كَجَر پر مارا -صدمه دیا -فَوَتْ -سیر ہونا متفرق ہونا -

سَبَقَ الْفَرْت بيك ك كوبر سے آ كے نكل كيا - (يعنى تيراس طرح تيرضفائى كساتھ بارنكل كيا كماس كو كھ مندلكا -) فَرَجْ - كھول دينا ك جانا -

۔ تَفُرِیْجُ - کھول دینا ' بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی جگہ دینا -فَرَجُّ - شرمگاہ کھلی رہنا ' دونوں سرین نہ ملنا بوجہ کلانی اور ضخامت کے کشائش' رنج وغم کا دور کرنا -

فَرْجٌ -شرمگاه اندام نبانی -

اِفْوَا جُ-راسته كھول دينا' سرك جانا' چھوڑ جانا' بچددار مونا -اِنْفِرَاجْ - كھل جانا -

فَوْ جَانَ -خراسان اورسيتان ياسندھ-

فِرْ ج - جوآ دمی راز کونہ چھپائے لینی بھڑ بھڑیا جودل میں ہو وہ کھیڈا لے-

فَرَجْ - جس کی شرمگاہ کھی ہے-فَرَجْ بَعْدَ الشِّدَةِ - ایک مشہور کتاب کا نام ہے لینی تختی کے بعد آسانی اور راحت-

### الله الكالم الله الكالم الكالم

الْعَقُلُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَامَّةً فَلَا يُتُوكُ فِي الْاسْلَامِ مُفُوجٌ - دیت تمام مسلمانوں پر ہے اسلام کے ملک میں کی کا خون بے کارنہیں جاسکتا (کہ نہ دیت ملے نہ قصاص مطلب یہ ہے کہ اگرکوئی جنگل میں مقتول پایا جائے جہاں قریب میں کوئی آبادی نہ ہوتو اس کی دیت بیت المال سے اداکی جائے گی۔ بعض نے کہا ایک غیر مخص جو کسی قوم میں رہتا ہوتو وہ اس کی طرف سے دیہ اداکریں مے بعض نے کہا مفرخ وہ ہے کہ ایک کافر مسلمان ہواور کسی سے عقد موالا ق نہ کرے وہ اگرکوئی جنایت کرے گا تو اس کی دیت بیت المال میں سے دی جائے گی کیونکہ اس کا کوئی عا قلہ نہیں ہے غرض مفرخ وہ مخص ہے جس کے کئی والے در توم والے نہ ہوں۔ بعض نے کہا جس پر دیت یا فدید والے اور توم والے نہ ہوں۔ بعض نے کہا جس پر دیت یا فدید والے اور توم والے نہ ہوں۔ بعض نے کہا جس پر دیت یا فدید والے اور توم والے نہ ہوں۔ بعض نے کہا جس پر دیت یا فدید

صلّی و عَلَیْهِ فَرُوْج مِنْ حَرِیْه - آخضرت مَلَا نَهُ نَا رَبُرِهی اورآپ ریشی قبا پہنے ہوئے تھے (جو پیچھے سے چاک ہوتی ہے یعنی فراک کوٹ معلوم ہوا کہ ریشی کیڑے میں جب وہ پاک ہوتو نماز درست ہوجائے گی گومر دکواس کا پہننا حرام ہے اور شاید بید واقعہ حرمت سے بہلے کا ہوگا - بعض نے کہا حرمت کے بعد کا بھی ہوسکتا ہے آپ کو یہ منظور ہوا کہ جس نے اس کوا تار ڈالا کیونکہ اس کے بہنے میں رعونت بیدا ہوتی ہے ) ۔

وَلاَ تَلَرُواْ أُوْ جَاتِ الشَّيْطُنِ - شَيطان كَى خالى جَلَهِيں نماز كى صف ميں مت چھوڑو- (ايك روايت ميں فُرجَ الشَّيْطُنِ ہے معنی وہى ہيں يہ جمع ہے فُرْ جَد كى مطلب يہ ہے كہ صفول ميں جوخالى جَلَهيں ہول ان كو بحر دوخالى نہ چھوڑو يہ خالى چھوڑ دينا شيطانى كام ہے ) -

اِسْتَغْمَلْتُكَ عَلَى الْفَرْجَيْنِ وَالْمِصْرِيْنِ - مِن فِي تَحْمَلُو فرجين اورمعرين كا حاكم بنايا - (فرجين سے مراوخراسان اور سيتان سے اورمعرين سے بعرہ اوركوفه)-

فَمَلَّانُ مَابَیْنَ فُرُوْجِی - میں نے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان کو بھرلیا - لینی خوب دوڑا (عرب لوگ گھوڑے کے

کئے کہتے ہیں ملا فوجہ یافروجہ جب وہ دوڑے اور بھاگے اورشرمگاہ کوبھی فرج کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں پاؤں کے در نمیان ہے)۔

إِنَّهُ كَانَ أَجُلَعَ فَوِجًا - زبيرٌ كَ سامنے كے دانت كھے رہے اور بیٹے میں ان كاستركل جاتا ( یعن شرمگاه كل جاتى ) -آدُرِ كُو االْقَوْمَ عَلَى فَوْجَتِهِمْ - ان لوگوں كو بالوان كى كست اور بزيت بر-

مَنْ رَاى فُوْجَةً يا فُرَجَةً - جُوْض عَيْمِ مِن فالى جُدر كِھے-

فِوْجَةٌ - بحركات ثلثه در فاجمعنی راحت اورتسكين -

كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ- آپ جب نماز پڑھے تو سجدے میں اینے ہاتھ بغل سے جدار کھتے -

اِنْفُرَ جَتْ وَصَارَتِ الْمَدِيْنَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ- ابر بهك كيا اور مدينةيص كريان كي طرح كول دائره بن كيا (يعنى كرداكردابراور في ميس كلابوا)-

فَاخُرُجُ يا فَافْدِ جُ عَنَّا فُرْجَةً - ہم پر ایک روزن کھول دے (جس میں سے ہم باہرنکل جائیں) -

فَصَلُّواْ حَتْی یُفُرِّجَ عَنْکُمْ - نماز پڑھویہاں تک کہ بیہ گہن کھل جائے (سورج صاف ہوجائے)-

فُرِّ بَعْ عَنْ سَفْفِ بَیْتِیْ - میرے جرے کی جہت کولی گئ (فرشتے جہت قو کراو پر سے آئے بیدوا قد حضرت ام ہانی کے گھر میں ہوا) دوسری روایت میں جو حطیم کا ذکر ہے بیاس کے خالف نہیں ہے کیونکہ معراج آپ کو دوبارہ ہواایک بارسوتے میں ایک بار بیداری میں ) -

فَفَرَجَ صَدْدِی - میراسینه چاک کیا (بید دسراش صدر ہے ایمان اور نبوت کا نور داخل کرنے کے لئے اور پہلاش صدر جو حلیمہ سعدیہ کے پاس ہوا تھا وہ قوی بہتمیہ اور نفسانیہ نکالنے کے لئے )-

و مَوَّجَ بَیْنَ یَدَیْد - دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی رکھی (بین جدے میں ہاتھوں کو پہلو سے جدار کھا) -

حَتَّى فَوْجَةً بِفَوْجِهِ-(الله تعالى اس كے برعضوكواس كے

ہر عضو کے بدلے آزاد کرے گا) یہاں تک کماس کی شرمگاہ کو بھی اس کی شرمگاہ کے بدلے-

مَنْ فَوَّجَ عَنْ مُسْلِم كُوبَةً - جو شخص كى مسلمان پرسے كوئى مصيبت اور تخق دور كرے گا (اس كى تكليف رفع كرے گا ياس كے رفع كرنے ميں مدددے گا) -

آگف الله الفروج علی السروج - الله تعالی نے ان فرجوں پر (عورتوں پر) لعنت کی جوزین پرسواری کریں (یعنی مردوں کی طرح موقع بے موقع ہر وفت گھوڑ ہے پرسواری کیا کریں - اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت بھی عورتیں گھوڑ وں پرسوار نہ ہوں کیونکہ کی مسلمان سلف کی یویوں نے گھوڑ وں پرسوار ہوکر کا فروں سے جہاد کیا ہے - بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ جوزین مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں ان پر سواری نہ کریں کیونکہ عورتیں کومردوں کی مشابہت اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت کونا ممنوع ہے ) -

اُهُدِی لَهُ فَوَّوْ مُ حَرِیْهِ فَلَبِسَهُ فَنَوَعَهُ - آپ کوایک رئی قب گفتی کا ایک رئی قب گفتی کا ایار دالا-رئی قبا تحف گزرانی گئی آپ نے اس کو پہنا پھر اتار دالا-( کیونکہ آپ کوالیا کپڑا پندنہ تھا جس میں شان وشوکت اور رغونت ہواور پہن اس واسطے لیا کہ تخدد ہے والے کے دل کو ملال نہو) -

اَللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرُّوْحُ وَالْفَرَجُ - يَاالله تيرى بَى طرف سے راحت اور آسائش ہے ( یعنی تو بی چین اور خوثی دینے والا اور رخج اور مصیبت کودور کرنے والا ہے ) -

دُعَاءُ الْفَرِجِ مشكل رفع كرنے كى وعاء (وه يہ اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموت السبع و رب العرش العظيم والحمد لله رب العلمين - يا يہ وعاء الله الله ربى لا اشرك به شيئا - يا لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ط

كَانَ النَّاسُ يَفُرَجُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ إِذَا انتَهَىٰ إِلَى اللَّهِ إِذَا انتَهَىٰ إِلَى الْحَجَرِ - آنخضرت تَلَكُّ جب (طواف مِن) جمراسود پر تَهَنِيَّ تَوْلُوكَ آپ كُر جَراسود كُر دية (تاكه آپ كوجمراسود كاسلام مِن تكليف نه مو)-

اِسْتَفْرَ جُتُ النَّاسَ فَاَفْرَ جُوْ الِّي - مِيں نے لوگوں سے سہ چاہا کہ میرے لئے جائے کشادہ کریں تو انہوں نے کشادہ کی - فُرُّو ج - چوزہ مرغ (اس کی جمع فرارت کے ہے)
دُبُّمَا تَكُرَهُ النَّفُوسُ مِنَ الْاَمْرِ لَهُ فُرْجَةٌ كَحَلِّ الْمِقَالِ - بِعِنْ كَامُوں كُفْسُ نا لِبند كرتا ہے كيكن ان ميں اتى خوشى ہوتى ہے جیسے قید سے چھٹنے کی -

فَرَ حُ-خُوش ہونا الرانا-تَفُو یُٹُ اورافُوا جُ-خُوش کرنا-اِفُوا جُ-گرال باراور شَفکر کرنا-فَارِ حُ-اور فو حان-خُوش مرد-

فَرِحَةٌ اور فَوْ لحى اور فَوَ حَانَةٌ - نُوش عورت -مُفَرِّ ح - وه دواجونشاط اورخوشی اور سرور پیدا کرے-

معورے وہ دور ابوط اوا دور ہی اور مردر پید اس کے فقت کے اسلام میں کوئی شخص کرنے گئی مفورے اسلام میں کوئی شخص فرضوں اور ڈیڈوں (جرمانوں) کے بوجھ میں دبا ہوانہ چھوڑا جائے۔ (ایک روایت میں مفوج ہے جیم معجمہ سے اس کا ذکر اور پرکزر چکا)۔

ذکورت اُمُنا یُنمنا و جعکت تُفو ح لهٔ - (عبدالله بن ابی جعفر طیار نے کہا جب ان کے والد ماجد حضرت جعفر بن ابی طالب جنگ موتہ میں شہید ہو گئے ہے) میری والدہ آنحضرت علیہ سے ہماری بیسی کا حال بیان کرنے لگیں اورا پن بوجھوں کا حال کہنے لگیں (کہ ایسی قرضداری اور زیر باری اور بال بچوں کا بارگراں مجھ پر ہے اور میں مصیبت زدہ ہوں) آنخضرت علیہ نے فرایا تو تحاجی سے ڈرتی ہے - حالانکہ میں ان بچوں کا ولی موجود ہوں تجھوکیا فکر ہے میں ان کی فکر کروں گا۔ طبرانی نے جعلت تفوح له کا جملہ اپنی روایت میں سے نکال طبرانی نے جعلت تفوح له کا جملہ اپنی روایت میں ہے کہ تفوح جیم فرانی کے موجود ہوں کا مطلب نہ سمجھے نہایہ میں ہے کہ تفوح جیم مجمہ سے بھی ہوسکتا ہے لین اور میں۔ عبداللہ کی والدہ اپنی ہے کہی اور مجمد میں ہوسکتا ہے لین اس مطلب نہ سمجھے نہایہ میں ہے کہ تفوح جیم موسکتا ہے لین عنی اور شی کا شکوہ کرنے لگیں ۔ یہ مفوج سے ہے لینی وہ شخص بہا ہو سر میں ہیں ہو سر میں ہو سر ہو ہو سر ہو سر ہو ہو ہو سر ہو ہو

اَللَّهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَة عَبْدِه - الله الله بندے كة توبه كرنے يراس سے بھي زياده خوش ہوتا ہے-

لِلصَّائِم فَوْ حَتَانِ يَفُو حُهُمًا - روزه دار کو دؤخوشيال بين جن سے وه خوش موتا عديا خوش موگا (ايک تو افطار کی خوش و دوسرے خوش اس وقت موگی جب روزے کا ثواب اپنے يروردگارے يائےگا-)

اِذَا رَایْتُ الْهِلَالَ فَلَا تَفُرَ خُ- جب تو چاند دیکھتو اترا نبیں (بلکہ اللّٰد کاشکر بجالا کہ اس نے تجھ کو اب تک زندہ رکھا)۔ فَرَ خُ-اطمینان ہونا' ڈراورخوف جاتے رہنا' چپک جانا۔ تَفْرِیْنُخُ- پرندوں کا چوزہ دار ہونا' انڈا پھوٹ کر اس میں سے بچہ ٹکلنا' موقوف ہو جانا' ضعیف اور نا توان ہونا' کھیت میں

ہے مو کئے نگانا۔
افُورا خ - کے بھی یہی معنے میں۔
افُورِ خ رَوْ عَكَ - اپند دل كواطمينان ہے ركھافُورِ خ الْآهُرُ - اب بيام كھل گيا اشتباه دور ہوگيا۔
فَوْرَ خُ - بِرند كاچوزه اور ناتو ان ذيل آدى اور شاخ فَوْرَ خُ - بِرند كاچوزه اور ناتو ان ذيل آدى اور شاخ فَلْهُى عَنْ بَيْعِ الْفُرُوحِ بِالْمَكِيْلِ مِنَ الطَّعَامِ - جو غلبہ
ابھی بالی میں لگا ہوا ہواس كو امر ہوئے غلہ كے وض (انداز
کے ساتھ) بیچنے ہے منع فر مایا ( كيونكه اس میں كی بیش كا احتمال
ہے فروخ وہ بالی جس میں دانے بندھ گئے ہوں - عرب لوگ
کہتے ہیں افو خ الزرع - جب بالیوں میں دانے پھوٹے

اَتَاهُ قُوْمٌ فَاسْنَا مُرُوهُ فِي فَنْلِ عُنْمَانَ فَلَهَا هُمْ وَقَالَ اِنْ تَفْعَلُوا فَبَيْطًا فَكُمُ وَقَالَ عَنْمَانَ فَلَقُو هُمْ وَقَالَ اِنْ تَفْعَلُوا فَبَيْضًا فَلَتُفُو جَنَهُ - (باغيوں ميں ہے) كچھلوگ حضرت على ہے ہيں آئے اور ان ہے حضرت عثان کو الرواليں توكيا ہے باب ميں رائے لی (يعنی اگر جم حضرت عثان کو ایک ان ورفر مایا كہ ایسا كرو گئو اند ہے كے بنج نكالو گے (يعنی اب توایک ہی فتنہ ہے اگر حضرت عثان ل ہوئے تو اس فتنہ كے بہت بيخ كليں گے مطلب حضرت عثان ل ہوئے تو اس فتنہ كے بہت بيخ كليں گے مطلب يہ ہے كہ بہت فسادات پيدا ہوں گے۔ عرب لوگ كہتے ہيں افر خت البُيْضَةُ جب اند عيں سے بچنكل جائے اور انذا فالی رہ جائے اور انذا فالی رہ جائے )۔

يَا أَهْلَ الشَّامِ تَجَهَّزُوْا لِآهُلِ الْعِرَاقِ فَاِنَّ الشَّيْطُنِ

قَدُ بَاضَ فِيْهِمْ وَفَرَّخَ- اے شام والو! عراق والوں سے لڑنے کی تیاری کرلو کیونکہ شیطان نے ان لوگوں میں انڈے دیئے ہیں اور بیچ نکالے ہیں-

رور کے سال کانگا اُفُراخ - پھر ہم کو آنخضرت عظیمہ کے سے استخدال میں ایک کانگا اُفُراخ - پھر ہم کو آنخضرت علیم کے سامنے لایا گیا گویا ہم پرندے کے چوزے تھے (ب بال و پر لیمن ہمن تھے)۔

فَإِنْ قَتَلَ فَرْخًا - الربرندے كا چوزه مار دالے - (يعن احرام والا تحص) -

اِنَّ الشَّيْطانَ قَدُباضَ وَفَرَّ خَ فِي صُدُودِهِمُ - شيطان نان كسينول من الله عن يحدي بي -فَرْدٌ - طاق عدد جيسے تين يائج وغيره اور زوج كا نصف اور

فود – طاق عدد بیسے مین پاچ و غیرہ اور زون کا تصف ایک کنارہ ڈاڑھی کا اور بےنظیراور یگانہ اور غریب نا دار۔ موردہ

فُرُودٌ - فردہونا -

تَفَوَّدُ - كى كام كوتنها خود كرنايا اكيلے ايك فخص كا حديث روايت كرنا' جدا ہوجانا' گوشه گيرى كرنا -

تَفْرِيدٌ - سمجهدار مونا 'لوگول عيمزلت كرنا 'تيار كرنا - الحي الم الكرنا - الك الك الكرنا - الك الكرنا - الك الكرنا - الك الك الكرنا - الك الكرنا - الك الكرنا - الك الكرنا - الكرنا -

إسْتِفُواد - بِنظير اور يكانه بونا 'اكيلي آپ بى ايك كام

## الخاسكة إلى النال النال

ے ایزهاہے

تُرْمِی الْغُیُّوْتِ بِعَیْنَیْ مُفُرِدِ لَهِقِ- (بیکعب بن زہیر کے تصیدے کا ایک مصر، ہے) مفرد جنگلی نرگاؤ (جس کو ہندی میں نیل گائے کہتے ہیں)اور لصق سفید (اونٹی کواس سے تشبیه دی ہے)-

ا اَفُورَ دُتُ الْحَجَّ - صرف جَح كى نيت سے ميں نے احرام باندھا (ايسے جَح كوج مفرد كہتے ہيں اگر جج اور عمرہ دونول كا ايك ساتھ احرام باند ھے تواس كو قران كہتے ہيں ) -فَوْ دَسَةٌ - كِتِها رُنا رُمِين برد سے مارنا كشادگ -دَجُلٌ فَرَادِسٌ - بِرى چورى مِدْ يوں والا -

فِرْ دَوْسٌ - وہ باغ جس میں انگور ہوں اور دوسرے میوہ دار درخت (جَنّهٔ بھی انگور کا باغ اگر انگور ند ہوں دوسرے مبوہ کے درخت ہوں تو اس کو حَدِیْقَه کہیں گے رَوْضَة اور بُسْتَان ہر ماغ کو کہیں گے )-

فِرْ دَوْسٌ - بہشت كا بالا كى طبقہ جو پيچوں جے ميں سے سب سے بلند ہے- (جَنَّهُ الْفِرْ دَوْس بھى اى كا نام ہے)-. مِنْهَا تَفْجُرُ الْأَنْهَارُ - اى جنت الفردوس سے سب نہريں پھوئى جيں (يعنی سب كامنع و بيں ہے)-

پوی بین رسی طب می و بین ہے ؟ فَرُّ - بافِرَارٌ یامَفَرٌ یامَفِرٌ - بھاگ جانا مرک جانا 'جانور کا منه کھولنا اس کے دانت و کیھنے کوتا کہ اس کی عمر معلوم ہوجانا بحث کرنا -فُرَّ الْاَمْوُ جَذَعًا - جسیا شروع میں تھاوییا ہی ہوگیا -اِفْرَ الْاَمْوُ - بھاگانا 'چیرنا -

> تَفَرُّرُّ - ہنا -تَفَارُّ - بِھا گنا -اِفْتِرَارُ - بَہم کرنا' ہننا' چیکنا -فُوارُ - بھیڑیا بکری یا نیل گائے کا بچہ-

> > فَرَّارِ - بِهِ اللهِ والا -

کرنا' تنہائی کرنا' تنہا تخص کی طرف قصد کرنا یا دوستوں میں ہے نکال دینا-

فَرْدٌ - الله تعالی کا ایک نام ہے چونکہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی جوڑ اورنظیر نہیں-

سَبَقَ الْمُفَرِّ دُوْنَ يَا طُوْلِي لِلْمُفَرِّ دِبْنَ قِيلَ مَا الْمُفَرِّ دِبْنَ قِيلَ مَا الْمُفَرِّ دُوْنَ قَالَ اللّهِ تَعَالَى يَا الْمُفَرِّ دُوْنَ قَالَ اللّهِ تَعَالَى الْمَتَرُّ وَاللّهِ تَعَالَى اللّهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى لَي اللهُ الله

لاً قَاتِلَنَّهُمْ حَتَّى يَنْفِرَدَ سَالِفَتِى - يَسْ تُوان سے برابر الرے جاؤں گا يبال تک کدم جاؤں ميری گردن اکيل رہ جائے سارے بدن سے جدا ہوجائے - يموت سے کنايہ ہے ) 
لا تُعَدُّ فَارِ مُ تُکُمْ - نصاب ذکوۃ سے جو پچھ زائد ہو دہ معاف ہوگا دوسر نصاب ملى حلايا جائے گا -

یا خینو مَنْ بَمْشِی بنغل فَرْد - ان لوگوب میں بہتر جو ایک تلے کی جوتی پہن کر جلتے ہیں (تلہ پرتلہ نہیں جوڑتے جیسے جمیوں کی عادت ہے مرادعرب لوگ ہیں) -

فَمِنْكُمُ الْمُزْ دَلِفُ صَاحِبُ الْعِمَامَةِ الْفَرْدَةِ - تم يمن وه صاحب جونزد يك ہونے والے بين (يعنی بين نول سے مقابلہ كرنے والے) اكيلا عمامہ باندھے ہوئے راكيلے عمامے سے مطلب يہ ہے كہ جب وہ سوار ہوتے بين تو ان كے سوا دومر سے لوگ عمامنہيں باندھے ان كی تعظیم اور بزرگی ظاہر كرنے كو) - فَرْدَه - ايك بہاڑكا نام ہے طے قبيلے كے ملك ميں اس كو فَرْدَه - ايك بہاڑكا نام ہے طے قبيلے كے ملك ميں اس كو

فَوْ دَةُ الشَّمُوْسِ بَهِي كَتِمَ بَينِ اوراكِ بِإِنْ كَا بَهِي نام ہے جو قبيلہ جرم كا ہے طے كے ملكوں ميں اس كا ذكر زيد الخيل كى حديث ميں اور زيد بن حارثة كے سريد ميں ہے۔ بعض نے اس كوذ والقردة

### العَالَ اللهُ الله

اَفَرَّ صِيَاحُ الْقَوْمِ عَزْمَ قُلُوبِهِمْ فَهُنَّ هَوَاءٌ وَّالْحُلُومُ عَوَاذِبٌ لوگول كى آواز چَيْ پكارنے ان كے دلول كى ہمت كو بھگا ديا - وہ ہوا ہوگئ اور عقليس غائب غله ہوكس -

کا لُگارِ بَعْدَ الْفَارِ - وہ اس شخص ک طرح ہے جو بھاگ جانے کے بعدلو نے اور دوبارہ تملہ کرے-

اَلْفَارُّ مِنَ الطَّاعُوْنِ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ - طَاعُون سے ذرکر (دوسرے ملک کو) بھا گنے والا ایسا ہے جیسے کوئی کا فروں کے مقابلہ سے بھا گے (یعنی شخت جرام اور گناہ ہے البتہ یہ منع نہیں ہے کہ جس محلّہ یا مکان میں طاعون ہو وہاں سے نقل مکان کر کے دوسرے محلّہ یا مکان میں چلا جائے یہ جودوسرے ملک میں بانے سے منع فر مایا آس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ طاعون کا مادہ دوسر سے ملک والوں میں نہ تھیلے اور اس لئے جہاں چاعون ہو وہاں جانے سے بھی منع فر مایا ) -

کُوَّارًا غَیْرَ فَوَّارٍ - ممله کرنے والا ہے بھا گنے والانہیں (یہ آخضرت عَلِیَّ نے مفرت علی کی صفت بیان فرمائی جب جنگ خیبر میں لڑائی کے لئے ان کوسر دار بنا کر بھیجا)-

ھٰذَانِ فَرُّ قُرِیْشِ اَلَا اَرْدُّ عَلَی قُرِیْشِ فَرَّھَا۔ (سراتہ بن ما لک بن بعثم نے کہا) یہ دونوں ( یعنی آ تخضرت ﷺ اور ابو برصد این فی قریش کے بھاگے ہوئے ہیں کیا میں قریش کوان کے بھا گے ہوئے لوگ نہ لوٹا دوں۔ (فو جمعیٰ فار کے ہے اور اس کا اطلاق واحدادر شنیہ اور جمع سب پر ہوتا ہیں عرب لوگ کہتے ہیں دجل فو اور دجلان فو اور دجال فو تعنی بھا گے ہوئے لوگ )۔

و یَفُتُوَّ عَنْ مِّنُلِ حَبِّ الْغَمَامِ - آنخضرت عَلَیْ جب بنتے تھ تو گویا اولے کھولتے تھ (اولہ نہایت سفید اور شفاف اور چیک دار ہوتا ہے مطلب سے ہے کد دندان مبارک اولوں کی طرح صاف اور سفید تھ اور آپ نئی میں صرف ان کو کھولتے تھ یعن تبیم فرماتے تھے قاہ قاہ آ واز نہیں نکالتے تھے)۔

اَرَادَانُ يَّشْتَوِى بَدْنَةً فَقَالَ فُرَّهَا- ايك اون خريدنا عِالِم تَو كَهَا اس ك دانت كمول كر ديكمو (تاكه عمر معلوم بويه فَرَرْتُ الدَّابَّةَ اَفُرُّهَا سے ثكا بے يعنى ميں نے جانور كا بون

کھولاا**س کا**س دریافت کرنے کو)۔

کان یُدلُغُنِی عَنْكَ اَشْیاءٌ كَرِهْتُ اَنْ اَفُرَّكَ عَنْها-(حفرت عُرِّ نے عبداللہ بن عباس- سے كبا) جھ كوتبارى طرف سے الى باقيل پنچيں جن كا كھولنا عم سے بيان كرنا جھ كو نالبند سے-

لَقَدُ فُرِرتُ عَنْ ذَكَاءٍ وَتَخْرِبَةٍ - مِحْوَقَقَمندى اورتجربه

فَاذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَّانْتُمْ بِهَا فَلَا تَخُورُجُوْا مِنْهَا فَلَا تَخُورُجُوْا مِنْهَا فَرَارًا - ج لَا عُونَ مَنَ مُلَكَ مِينَ آئِ اورتم وہاں ہوتو بھا گئے کی نیت نہ ہو بلکہ کی ضرورت سے نظر تو نع نہیں ہے - کیونکہ طاعون اللہ تعالی کا عذاب ہے وہ بھا گئے ہے رفع نہیں ہوسکتا بلکہ اس کے لئے تو بہ اوراستغفار ضروری ہے برخض کوچا ہے کہا ہے آ پو گئنہ گار بجھ کر سے تی اور سیتغفار کرے کے شاید طاعون اس کی شومی اعمال کی وجہ سے آیا اور تو ہواراستغفار کرے کے۔

وَ الْفِورَارُ مِنَ الزَّحْفِ- كافرول كے مقابلہ سے (جب وہ دو چند سے زیادہ نہ ہوں) بھا گنا گناہ كبيرہ ہے-وچند سے زیادہ نہ ہوں) بھا گنا گناہ كبيرہ ہے-فَوْ فَوَ وَ مُّ حَفْت اور طیش-

ور فَوْزُ - مِداكرنا عليمده كرنا 'مثادينا-تَفُويُزُ - قطع كرنا '

مُفَادَزَةً - جداكرنا ْ قطع كرنا -

إِفْوَ ازَّ - جدا كرنا ، تقسيم كرنا ، عليحده كرنا -

إفْتِرَازٌ -قطع كرنا-

گلام قارز فرزا فہو لئے - بوخض کوئی حصہ لے لئو وہ اس کا ہوگا - (یعنی قشیم کے بعد جوشر یک کوئی حصہ بیند کر لیتو وہ اس کا ہوگا اب دوسر ہے شریک کوئی حصہ بند ہوگی) - منال مُنفور و جو مال علیحدہ ایک ہی مختص کی ملک ہویا کئی مختصوں کی مگر چرانے والے کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو اگر چور کا مجتمی اس میں حصہ ہوتواس کے چرانے میں اس کا ہاتھ نہ کا نا جائے گا۔

فُوزٌ - مجم سالم غلام يا آزاد تندرست فخف-

### الكاستان ال ال المال الم

فِوْزَ وَ إِلَيْ مَكْرًا جِوْمَلِيحِدِهِ كِيا كَيا-

اَلتَّخُتُّمُ بِالْفِيْرُوْزَجِ يُقَوِّى الْبَصَرَ وَ `يَزِيْدُ فِي الْمَصَرَ وَ `يَزِيْدُ فِي الْمَصَرَ وَ `يَزِيْدُ فِي الْوَقِيَّةِ الْمَعَلَّمِ اللَّوْصَى يَهِنَا نَكَاهُ كُوْتُوى كُرَتا ہے اور دل كو زيادہ تو سنگاہے اللہ مشہور سنز پھر ہے جو ملک ایران کے پہاڑوں میں سے نکتا ہے )۔

فِیْرُوْزِ -ابولؤلؤ حضرت عُمِّرٌ کے قاتل کا نام تھا -فَوْ سُّ - گرون تو ڑ ڈ النا -

فِرَاسَةٌ - كَى كُود كِيرَكراس كے باطن كا حال دريافت كرلينا -فَرَسٌ - بميشة فراس (ساه تھجور) كھانا -

فَرَاسَةٌ - گُورُ ہے کی سواری میں ماہر ہونا - (جیسے فُرُ وُ سَةٌ اور فُرُ وُ سِیَّةٌ ہے)-

تَفْرِیْسٌ - کھوڑا سوار بنانا' گھوڑے پر چڑھانایا حجت پر سفیدمٹی لگانا-

اِفْرَاسٌ - کچھ مال لینا' کچھ چھوڑ دینا' غفلت کرنا' کسی کوچھوڑ دینااس لیے کہ شیراس کو لے جائے اورخود نج جائے -سینٹ ' نزار سی طریب مارسین کے سیار

تَفَرُّسٌ -نظر جمانا باطن كاحال دريافت كرنے كے لئے-اِفْتِرَاسٌ - شكاركرنا-

فَرَسٌ -گھوڑ ااور گھوڑی (اور نر کو حصان اور مادہ کو حجو بھی کہتے ہیں )-

فَريْسُ - قُلْ كيا گيا-

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَانَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْدِ اللهِ-مومَن کی اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَانَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْدِ اللهِ-مومَن کی فراست ہے وہ تجربہ کی حالت معلوم کر لیتا ہے-بعض نے کہا فراست ہے وہ تجربہ مراد ہے جومختلف لوگوں کی صورتیں دیکھنے ہے آ دمی کو حاصل ہوتا ہے یعنی علم قیا فہ جس ہے انسان کی باطنی خصلتیں دریافت کی جاتی ہیں ۔۔

۔ اَفْرَسُ النَّاسِ ثَلْقَةٌ - تین آ دمی سب سے زیادہ فراست ا رکھتے ہیں (ان کی فراست پچ کلتی ہے)-

إِنَّهُ عَرَضَ يَوْمَانِ الْحِيْلَ وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ فَقَالَ لَهُ آنَا آعُلَمُ بِالْخَيْلِ مِنْكَ فَقَالَ وَآنَا أَفُرَسُ بالرِّجَالِ مِنْكَ-ايك بارايا الااكرة تخضرت يَقِيَّةُ كسامَ

گھوڑے لائے گئے اس وقت عیدنہ بن حصنٌ موجود تھے وہ کہنے گلے میں گھوڑوں کو آپ سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں آدمیوں کو تجھ سے زیادہ پہچانتا ہوں۔ (عرب لوگ کہتے ہیں رجل فارس بالامر۔اس کام کوخوب جانے والا)۔

عَلِّمُوْااَوْ لَا ذَكُمُ الْعَوْمَ وَالْفَرَاسَةَ - اپنی اولاد کو پانی میں تیرنا اور گھوڑ ہے کی سواری سکھلاؤ - ( تیرنے میں تمام بری فنون فنون متعلقہ جنگ آ گئے اور گھوڑ ہے سواری میں تمام بری فنون حرب - مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جنگ بحری اور بری دونوں کے لئے تارر کھو) -

تحرِهَ الْفُرْسَ فِي الذَّبَايِعِ- ذَرَّ كَنَهُ ہُوئِ جَانُوروں میں ان کے شنڈے ہونے سے پہلے گردن توڑنا براجانا- (جب ذبحہ شنڈا ہوجائے اس کی جان بالکل نکل جائے اس وقت گردن توڑنی چاہئے)-

اَمَرَ مُنَادِیهٔ فَنَادی اَنْ لَا کُنْخَعُوْا وَلَا تَفُرِسُوْا-حضرت عمرٌ نے منادی کو علم دیا-اس نے بیندا کی دیکھو ذرج کئے جانور دس کی گردن نہ کاٹو نہ توڑو- (جب تک ٹھنڈے نہ ہو جائیں-بعض نے کہانخ بیہ کہ چیری یا تلوار کی نوک سے جانور کو مارنا)-

یُرْسِنْ الله عَلَیْهِمِ النَّعَفَ فَیصْبِحُونَ فَرُسٰی - الله تعالی یا جوج ما جوج پر نغف کی بیاری بھیج گاسب کے سب ایک ہی دن میں مرے پڑے ہوں گے (نغف وہ کیڑے کی بیاری جو اونٹ یا بحری کی تاک میں ہوجاتی ہے) یہ فوس الذئب المشاة سے ماخوذ ہے یعنی بھیڑے نے بحری کو مارڈ الا -

اِفْتَرَسَ کے بھی کہی معنی ہیں فَوْسٰی جَمْع ہے فَرِیْس کی جَمِعْ اِن فَرِیْس کی جَمِعْ اِن فَرِیْس کی جَمِعْ فَتِیْل)

وَمَعَهَا إِبْنَةٌ لَهَا اَخَذَنْهَا الْفُوْسَةُ-اس كِساتهاس كَ ايك بين هي جس كي گردن بياري كي وجه ئو شخ كوهي ما بيني ميس رياح كي بياري هي جس كي وجه سے آدي كبر ابوجاتا ہے-

فِی رَجُلِ الٰی مِنْ اِمْرَأَتِهٖ ثُمَّ طَلَقَهَا فَقَالَ هُمَا کَفَرْسَیْ رِهَانِ اَنَّهُمَا سَبَقَ اُخِذَبِهِ- ایک تخص نے اپی عورت سے ایلاءگیا پھراس کوطلاق دے دی تو ضحاک نے کہا

### 0 0 0 0 0 6

ا بلاءاورطلاق دونوں شرط کے گھوڑوں کی طرح جلتے رہیں گے جو آ گےنکل جائے گاای کےموافق تھم ہوگا (یعنی اگرعدت تین طہر یا تین حض ایلاء کی مدت یعنی چارمبینے سے پیشتر گزر گئے تو عورت بائن ہوجائے گی اب ایلاء کا اس پر کوئی اثر نہ ہوگا اورا گرایلاء کی مدت پیشتر بوری ہوگئی تب وہ عورت ایلاء کی وجہ ہے ایک طلاق با

كر بائن ہو جائے گی اور ايك طلاق اور يعنی دو طلاق پڑ جائيں ً

كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِدًا- مِن فارس کے ملک میں بیار ہو گیا تو بیٹھ کرنماز پڑھا کرتا تھا- (ایک روایت میں ہنقو میں ہے تیعنی نقرس کی بیاری میں مبتلا ہو گیا تھاجو ایک مشہور مرض ہے یاؤں کے انگو ٹھے میں بخت در دہوتا ہے )۔ كَانَ عَلَيْكُ يُسَمِى الْأَنْثَى مِنَ الْخَيْلِ فَرَسًا-آنخصرت ملائقه ما دیاں گھوڑی کوبھی فرس کہتے ( کیونکہ فرس نراور مادہ دونوں کو کہتے ہیں اور مادہ کو فَرْسُنَّةٌ تنہیں کہتے۔بعض نے فرسة كہنا درست ركھاہے)-

فَادِ سٌ - ایک گروہ ہے آ دمیوں کا جو ملک ایران میں رہتا ہے دہاں کے باشندوں کوفارس کہتے ہیں'ایرانی -

سَلْمَانَ فَارسِیْ- انہی (ایرانی) لوگوں میں سے تھے-اصفہان یا مرازم کے رہنے والے ان کی عمر تین سو بچاس سال یا دوسو پیچاس سال کی ہوئی۔

كَأْنَ لِلنَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَاسٌ-آنخضرت مَلِللهُ کے کئی گھوڑے تھے (سات جن کے نام سکب اورم تجز اورلزاز اورطرز اورلحیف اور ورداورخش تھے۔ بعض نے کہا آپ کے اور گھوڑے بھی تھے جیسے الیق اور ذوالعقال اور ذ واللمه اورمرکجل مرحان اور یعسوب اور بحراوراد ہم وغیرہ ) – إِيَّاكَ وَفُويْسَةَ الْأَسَدِ- تُو نَمَازُ مِينَ اللَّ جَانُور كَى طرح مت ہوجس کوشیر داب لیتا ہے (لینی تحدے میں سینہ وغیرہ زمین ہے مدارکھ)-

> اَبُوْ فِرَاسِ-شیرکی کنیت ہے-فَرْ سَخَةً - ثوث حانا' كشاده بونا -

تَفَرْسُخٌ اور اِفْرنْسَاخْ لوث جانا عيزى موقوف بوجانا

تھل جانا-فَوْ مَسَخْ -سكون اورساعت اورراحت تين ميل كي مسافت يا باره بزاریادی بزار باتهاورروزن اوروه چیز جس میں روزن نه ہو اورجوچیز بہت ہو ہمیشہرے(اس کی جمع فراہنے ہے)-

مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْكُمْ وَالشَّرُّفُورَاسِخَ الَّا مَوْتُ رَجُلٍ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- ( مَدْيف بن يمانُ نے کہا) تم پر بے حداور بے حساب مصیبت اور شرآنے میں ایک فخص کی موت صرف حائل ہے (جب تک وہ زندہ ہے یہ بے انتہا مصيبت نبين آسكتي شخص عدمراد حفرت عراوليا)

فِوْسِقٌ - يا فِوْسِكٌ - زرد آلوياس كى ايك عمره قتم جوسرخ موا

إِنَّ قِبَلَنَا حِيْطَانًا فِيْهَا مِنَ الْفِرْسِكِ مَا هُوَ اكْتُرُ غَلَّةً مِّنَ الْكُرْمِ - (سفيانِ بن عبدالله تُقفى في جوطا كف ك عال تھے حضرت عمر کولکھا) ہمارے ملک میں کچھ باغات ہیں ان میں زردآ لواتنے جی جن کی آمدنی انگورے زیادہ ہے۔

فِوْ سِكٌ - بمعنى فرس جواو ير گذرا-

فِرْ مِسْ -اونٹ کا کھریا بکری کا کھر جس کوظلف بھی کہتے ہیں-

فُو اسِيُون - جنگلي گندنا- (بعض نے كہا فرس صرف اونث ك كركو كمتّ بين جيع قدم انسان كے لئے )-

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَغْرُوفِ شَيْئًا وَّلَوْفِرْسِنَ شَاقٍ-كَى تخنه بابدیه بااحیان کوحقیر نشجهواگر جه بکری کاایک کھر ہو (جس یر ذرا سا گوشت ہوتا ہے باقی سب بٹری بٹری-مطلب پیرہے کہ غريب آدى بھى كوئى حصه ياتخد بينج تواس كى حقارت ندكرنا جاہے در نداس کے دل کورنج ہوگا بلکہ بری خوثی ہے اس کو قبول كرنا اور بهيجنے والے كا دل خوش كرنا جاہيے دل بدست آ وركه فج اكبراست-)

لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارِتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ-كُولَى ـ عورت اپنی پر وین کے حصہ کوحقیر نہ سمجھا گریدہ ہ ایک بکری کا کھر

فَوْشْ - يافِوَاشْ - بجِهانا ' كشاوه كرنا ' اندر كا حال بيان كر دينا '

### الكاران الباسات المال ال

حھوث بولنا۔

تَفُريْشُ - يَنْهُ يُعِيلًا نَا ْ يَعِيلُ جَانا -

اِفُوَاشٌ - بہت فرش ہونا' علیحدہ ہونا برائی بیان کرنا' غیبت کرنا' سواری کا جانور وینا' باریک اور تیز کرنا' زمین پرلٹانا ذرج کرنے کے لئے' نکاح کرنا-

تَفَرُّشُ - يَنكه يَصِيلانا -

اِفْتِرَاشٌ -روندنا' بھیلا دینا' بجھا دینا' غالب آنا' بچھاڑ دینا' جوچا ہے دوزبان سے نکالنا' غضب کرنا' نکاح کرنا -

فِوَ اللهِ - خاونداور بيوي -

نَهٰى عَنُ اِفِتُواشِ السَّبُعِ فِى الصَّلُوةِ - نماز مِيں ورند \_ كى طرح بانھيں زمين پر پھيلا دينے منع فر مايا (اينی سحد \_ من بنہيں زمين سے آئى ر كھے كتے اور بھير \_ كى طرح زمين يرند پھيلاد \_ ) -

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ رَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ - لرُكَا خاوند ہى كايا لونڈى كے مالك كاسمجما جائے گا اور زنا كرنے والے كے لئے پھر ہے (يعنی اس كو كچنيس طے گا)-

الله اَن تَكُونَ مَالاً مُفْتَرَشًا -مُر جبوه غصب كامال ہو۔
(جس پر غاصبوں نے باتھ پھیلایا ہو دست درازی کی ہو۔ (یہ افتر ش عرض فلان سے ماخوذ ہے یعنی فلال خض کی عزت لی اس کو برا بھلا کہا گویا بچھو نے کی طرح اس کو پاؤں سے روندا)۔
انگُمُ الْفَادِ ضُ وَالْفَرِیْشُ - بوڑھی اونمی اور جوئی جنی ہووہ تم رکھو۔ (یہ دونوں زکوۃ میں نہ لی جا کیں گی پہلی اس واسطے کہ خراب اور ناکارہ ہے اور دوسری اس واسطے کہ عمدہ اور بہترین مال خراب اور زکوۃ میں اوسط درجہ کا مال لینا چا ہے۔ ایک روایت میں واکمُمُ الْعَادِ صُ وَ الْفَرِیْشُ ہے یعنی بیار جانورتم رکھواور فریش سے بعض نے وہ سبزی مرادر کھی ہے جوز مین پر پھیلی ہوئی ہواور جڑ پر سیدھی نہ کھڑی ہو۔)

. وَتَوَكُتُ الْفَوِيْشَ مُسْتَحْلِكًا- مِيس نے گھاس كواس حال ميں چھوڑا كہ جل كركالي ہوگئ ھي-

فَجَاءَ بَدِ الْمُعَمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تُفَرِّشُ - الل كى ماده آئى اورائي يريسيلان كى (زين يركرنى تقى) -

فِى الظُّنُو فَرْشٌ مِّنَ الْإِبِلِ - ناخن مِن الكِحِونَ اونت دينا موگا - بعض نے كہافرش وہ ادنث يا گائے يا بكرى جوكا فئے كے سوا اور كام مِن ندآئے )

فَوْش - ایک وادی کا بھی نام ہے آنخضرت علی بدر کو جاتے وقت اس میں سے گئے تھے-

فَتَنَفَادَعُ بِهِمْ جَنْبَنَا الصِّرَاطِ تَفَادُعُ الْفُرَاشِ في النَّارِ - دونول كنارے بل صراط كان كودوزخ ميں اس طرح الرائيں كے جيسے پروانے آگ پرگرتے ہیں-

تَقَادُ ع - يور يِر تامرنا-

جَعَلُ الْفَوَاٰشَ وَهٰذِهِ الدَّوَابَّ تَقَعُ فِيْهَا- پِروانے اور ان جانوروں کوآگ مِیں گرانے والے بنایا-

غَشِيهَا فَرَاشٌ مِّنْ ذَهَبِ-سونے کے پروانوں نے اس کوڈھانپ لیا تھا (وہ فرشتے تھے جن کے پرسونے کی طرح حیکتے تھے۔)

زَوْ جَنُكَ وَ فَوْ شَنُكَ - تیری بیوی اور تیرا بچھونا - (بیوی کو بھی بچھونا کہتے ہیں کیونکہ مرداس پرسوار ہوتا ہے وہ فرش کی طرح ینچے رہتی ہے ) -

فراش للرّجُلِ وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةَ وِالنّالِثُ لِلصّنفِ وَالرّابِعُ لِلشّنِطانِ - ایک بچونا خود مرد کے لئے چاہے اور دوسرا ہوں کے لئے واہ دوسرا ہوں کے لئے (اگر کوئی عذر ہوجس کی وجہ سے اس کا الگ مونا مناسب ہواور بے عذر بھی الگ سلانا جائز ہے بعض نے کہا مستحب ہے اکثر علاء کے زد یک مستحب ہے ہے کہ بوی اور خاوند دونوں ایک ہی بچھونے پرسوئیں - جیسے آنخضرت علیہ کا طریق تفا) اور تیسرا بچھونا مہمان کے لئے اور چوتھا شیطان کے لئے ہے (کیونکہ بے ضرورت اور فضول ہے خالی رہے گا تو شیطان اس پر آرام کرے گا - اس حدیث سے یہ نکلا کہ بے ضرورت سامان اکٹھا کرنا اور بے ضرورت کے موافق فرنیچر وغیرہ رکھے تو قباحت نہیں میں سے ضرورت کے موافق فرنیچر وغیرہ رکھے تو قباحت نہیں ہے۔۔

فَافُو شُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ - بهشت كالكِ فرش ال كے لئے

كَانَ يَفُونُ شُ - بَكِهُونا كرتا تما-

كَانَ فِرَاشُ النَّبِيّ عَلَيْ نَجُواً مِّمَّا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَ كَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ - آنخفرت عَلَيْ كَا بَحِونا ايا بَى قَا جَيا الله عَلَى الله

فِی الْمُنَقِّلَةِ آلَتِی تَطِیْرٌ فَرَاشُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ-اس زخم میں جو ہڈتی کوسرکا دےاس کی پرتیں اڑ جائیں پندرہ اونٹ دینا ہوں گے-(ویت کے)

اِنْکُمْ تَنَهَا فَتُوْنَ فِی النَّارِ تَهَا فُتَ الْفَرَاشِ - تَم تَو آگ میں اس طرح گرے پڑتے ہوجیے پروانے گرتے ہیں (جل کرمرجاتے ہیں - آ دئی پروانہ سے بھی بڑھ کر جائل ہے گناہوں میں مبتلا ہوکراپٹے آپ کو دوزخ کی آگ میں گراتا ہے پھر پرواندا چھا ہے وہ تو ای وقت جل کر خاک ہوجاتا ہے گر آ دئی تو ابدالآ باد یا مدت دراز تک دوزخ میں جلتا رہے گا - نہ مرے گا کہ چین ہوجائے نہ دوزخ سے چھٹے گا -)

لَا تَفْوِشُ فِرَاعَیْكَ - این باز و تجدی میں زمین پرمت بچھاؤ (جیسے کتا بچھاویتا ہے اس کا ذکراو پر گزر چکا) -فَوْشَحَةٌ - کودنا بیضے میں رانوں کو زمین سے لگا دینا دونوں باؤں میں فاصلہ کھنا -

> فِوْ شَمَاحٌ - كشاده عريض زمين -فِوْشِيدٌ - ذكر-

كَانَ لَا يُفَوْشِحُ رِجُلَيْهِ فِي الصَّلُوةِ -عبدالله بن عُرِّنَمَازُ مِن ا بِ دونوں پاؤں كے درميان فاصله ندكرتے (ايك پاؤں كو دوسرے پاؤں سے خوب الگ كركے جَجَّ مِن فاصله دے كرنه كر ہوتے جس كوع بى ميں تفَحَّجُ كہتے ہيں) فَوْصٌ - كائنا كھاڑنا كچرنا -فَوْيُصَهُ - يرمارنا -

تَفُويُصٌ - نَقْشُ كُرنا -مُفَادَصٌ قَ - بارى كرنا -إِفْرَاصٌ - قدرت دينا -تَفَادُصٌ - بارى بارى كرنا -إفْتِرَاصٌ - فرصت پانا -فَوَاصٌ - كَيْرًا -

فرصة - وه مواجس عقط سالى موتى ب-

فِوْصَة - وه چیتھڑایارو کی کانکڑا جس سے فور تیں حیض کا خون پونچھتی ہیں۔

فُرْ صَةٌ - نوبت وقت وه وقت جب آ دي اشغال سے خال

فَرِیْصَة - گردن کی رگ یا گوشت کا وہ لوھڑا جو پہلو اور کندھے کے درمیان ہوتا ہے یا چھاتی اور کندھے کے درمیان ڈر کے وقت وہ کیکیانے لگتا ہے-

خُدِی فِرْضَةً مُّمَسَّحَةً فَتَطَهَّرِی بِهَا یا خُدِی فِرْصَةً مِّنْ مِسْكِ-لِعِی مثک لگا ہوا ایک چیتھڑا یا روئی کا چاہے لے اس سے پاکی کر (ایک روایت میں قرصة ہے یعنی چنگی برابر مثک لے اور ایک میں قرضة ہے یعنی ایک ٹکڑا)۔

اِنّی اکْرَهُ اَنْ اَرَی الرَّجُلَ فَانِوًا فَرَائِصُ رَقَبَتِهِ قَائِمًا عَلَی مُرَیّتِهِ یَضُو بُهَا - بین اس بات کو برا جانتا ہوں کہ آدی کی علی مُریّتِه یَضُو بُها - بین اس بات کو برا جانتا ہوں کہ آدی کی عورت کو کھڑ امار رہا ہو (بیوی کو مار نا آپ نے مکروہ جانا) - فَحِدِیْ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا - پیران دونوں آدمیوں فَجِدْیْ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا - پیران دونوں آدمیوں کولایا گیا (ڈرکے مارے) ان کے فریصے پیر ک رہے تھے - تر جُفُ فَرَائِصُهُ یَا بَوَادِرُهُ - اس کے کندھے کے گوشت پیرک رہے تھے -

رَفَعَ الْلَهُ الْحَوَجَ إِلَا مَنِ افْتَرَصَ مُسْلِمًا ظُلْمًا-الله تعالی کی خف پرتگی نه کرے گا (اس کا قصور معاف کردے گا) گر جس نے کی مسلمان کی جان یاعزت کوظلم کی راہ سے موقع پا کر نقصان پہنچایا ہو (یہ بہت تخت قصور ہے جومعانی کے قابل نہیں ہے جیسے حافظ شیرازیؓ فرماتے ہیں مباش دریۓ آزار و ہر چہ

## الكاسك السالت الماسات المال ال

خوابی کن: که درشریعت ماغیرازیں گنا ہے نیست) کی وابی کن: که درشریعت ماغیرازیں گنا ہے نیست کی ساتھاس کی وَمَعَهَا اِبْنَةٌ لَهَا اَخَذَتُهَا الْفَرْصَةُ - اس کے ساتھاس کی بیاری نے کبڑا کردیا تھا (پشت میں ریکی دروتھا) -

إِذْ تَعَدَّتُ فِرَ انِصُهُ وَاصْطَكَّتُ فَرَ انِصُ الْمَلْئِكَةِ - كَنْدُهُونَ كَ لَدُهُونَ كَ كَنْدُهُونَ كَ كَنْدُهُونَ كَ كَنْدُهُونَ كَ كَنْدُهُونَ كَ كَنْدُهُونَ كَ كَنْدُهُونَ كَ كُوشَتَ رَازًا كَهَا فَي لِكُهِ -

فَوْضٌ - وقت مقرر كرنا كاننا واجب كرنا الازم كرنا اندازه كرنا تصور كرنا معين كرنا كثيرانا سونچنا بچار كرنا تكم دينا اوا كرنا حصة تشمران تنخواه مقرر كرنا -

فُرون فَ اور فَرَاصَةً-معمر بهونا 'بورْهی بونا-

تَفُرِیُفٌ - فریضہ ہونا' کا ٹنا' ایک فرض کے بعد دوسرا فرض بیان کرنا -

إِفْرَاضٌ - نصاب تك يهنيادينا عطاكرنا-

فَادِ ضُ - بوڑھیعمروالی-

فَوْضُ - اصطلاح فقہ میں وہ کام جس کا ضروری ہونا آیت قرآنی یا حدیث نبوی سے ثابت ہووہ دوشم کا ہے ایک فرض عین جو ہرشخص پر فرض ہے دوسر نے فرض کفایہ جواگر پچھلوگ کرلیں تو کافی ہے جیسے جہاد نماز جنازہ وغیرہ -

فَإِنَّ لَهُ عَلَيْهَا سِتُ فَوَائِضَ - ہم کواضیں چھاونٹ دینا ہے (زکوۃ میں جواونٹ لیا جاتا ہے اس کوفریضہ کہتے ہیں کیونکہ وہ اونٹ کے مالک پر دینافرض ہوتا ہے پھراکی اونٹ کوفریضہ کہنے لگر)۔

مَنْ مَّنَعَ فَوِيْضَةً مِّنْ فَرَائِضِ اللَّهِ- جَوْخُص الله كَ فَرَائِضِ اللَّهِ- جَوْخُصُ الله كَ فَرضوں مِن سے كى فرض كوروك (اس كوادا ندكر سے)-

فِي الْفُوِيْضَةِ تَجِبُ عَلَيْهِ وَلاَ تُوْجَدُ عِنْدَهُ - الرَّرَوَة كامعينه جانور (جيسے بنت مخاض يا بنت ليون يا حقه يا جذعه) ايك شخص پروينا موليكن ويباجانور (اس عمر كا) اس كے پاس نه مو-لكم في الْوَظِيفَةِ الْفَوِيْضَةُ - نصاب زكوة بيس جو بوزها جانور مووه تم مى ركھو (زكوة بيس نبيس ليا جائے گا - ايك روايت ميں عليكم في الوظيفة الفريضة بيني برنصاب ميں جو زكوة مقرر ہے وہ تم كودينا موگى) -

لَکُمُ الْفَارِضُ وَالْفَرِيْضُ - بوڑھا جانورتم ہى ركھو (ایک روایت میں العارض ہاں كاذكراو پرگزر چكاہے) -ركضننی فریضة میں الفرائض - زكوة كے اونوں میں سے ایک اونٹ نے مجھ كولات مارى -

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَوِيْضَةٌ عَادِلَةً علم دين تين علم بين ايك تو الساف اورعدل كے ساتھ تركوں كے حصوں كاعلم يعنى علم فرائض جوقر آن وحديث بين صاف ندكور ب (بعض نے كہا فريضه عادله بين بروه حصه بھى داخل ہے جوقر آن وحديث سے نكالا گيا ہوگوصاف طور سے ان بين ندكور نه ہو - بعض نے كہا فريضه عادله بروه فرض ہے جس كى فرضيت پر مسلمانوں كا جماع ہے اوراس كا مركو فرض ہے جس كى فرضيت پر مسلمانوں كا جماع ہے اوراس كا مركور فرض ہے اوراس كا مركور فرض ہے اوراس كا

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَالْقُرُانَ - اسلَام كَ فرائض اور قرآن الله ول - بعض نے قرآن سيكھو (كيونكه ميں دنيا سے جانے والا ہوں - بعض نے فرائض سے علم فرائض يعنى تركه كي تقييم كاعلم مرادر كھا ہے - دوسرى روايت ميں ہے كہ سب سے بہلے ميرى امت سے علم فرائض اٹھا ليا جائے گا) -

عِنْدَ فُوْضَةِ الْمَاءِ- پانی کے اتارکے پاس-طکب الْحَلَالِ فَرِیْضَةٌ بَعُدَ الْفَرِیْضَةِ- حلال روزی طلب کرنا ایک فرض ہے دوسرے فرضوں کے بعد یا ہمیشہ فرض ے ایک کے بعد ایک-

فَرَضَ لِاُسَامَةَ فِي ثَلَاثَةِ الآفِ وَ حَمْسِ مَانَةٍ - (حضرت عمرٌ نے) اسامه بن زید کی سالانت تخواه بیت المال میں سے تین ہزاریا نچ سودرہم مقرری - (اورائے فرزند عبداللہ کی

کُوّاری تھیں پہلی اولا دحضرت عیسی علیہ السلام تھے)۔ اِسْتَقْبَلَ فُرْضَتَیِ الْجَبَلِ۔ پہاڑ کے دونوں اتاروں کی طرف منہ کیا۔

فُرْضَهُ الْجَبَلِ - پہاڑ کانشیں حصہ تے میں ہویا کنارے میں (اور فُرْضَةُ النَّهُ رِنهر کا دہانہ - کرمائیؓ نے کہا فرضة الجبل بہاڑیر جانے کاراستہ)-

حَتَّى اَرْفَابِهِ عِنْدَ فُرْضَةِ النَّهْرِ-نهرك وبانه ك جانب كشي شهرائي (اس كالنَّرُ والا)-

وَاجْعَلُوا السَّيُوْفَ لِلْمَنَا يَا فُرَضًا - لوارول كوموت كا دبانه بناو (يعنى شهادت حاصل كرو) -

طلَبُ الْعِلْمِ فَوِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ عَلَمَ مَالُ مُسْلِمَةً وَعَلَمَ مَالُ كُرنا) ہر مسلمان ما ماردا در مسلمان عورت پر فرض ہے (بقد رضرورت کی قیداس واسطے لگائی کداگر کسی کے پاس مال ہی نہ ہوتو اس کو رقح کے مسائل سیمنا فرض نہیں ہے اسی طرح جس کو جج کا مقد در نہ ہواس کو جج کے ارکان اور آ داب کا سیمنا فرض نہیں ہے باتی ایمان کے ضروری عقائد اور نماز روز ہے کے ضروری احکام سیمنا ہر مسلمان مرداور عورتوں کو چی اور نقاس کے مورت پر فرض ہے۔ اسی طرح عورتوں کو چیض اور نقاس کے مسائل سیمنا)۔

اِنَّهَا فَرِيْضَةٌ وَاجِبَةٌ - زكوة فرض بادرواجب ب-السُّجُودُ وُ عَلَى الْآرُضِ فَرِيْضَةٌ - بحده زين پركرنا فرض ب (يعنى بهتر ب گواور پاک چيزوں پر بھى مجده موسكتا ب بشرطيكه كھانے اور بہنے كى چيزيں نه موں - علمائے اماميكا يهى قول ب )-

فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ-الله نَـعُورَتُول کَـ لِئَـ بِهِـ مقدرکیاہے-

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلُوةَ وَ سَنَّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ عَشَرَةَ أَوْجُهِ-اللَّه تعالى نَه نماز كوفرض كيا اور آنخضرت عَلِي فَ اس كى دس تسميل سنت همرائيل (يعنى مقرركيس اورتفصيل سے بيان كيس جيسے صلوة السفر' صلوة الخوف' صلوة الخوف' صلوة المسافر' صلوة الريض' صلوة الكسوف' صلوة الخنوف' صلوة البخازة' صلوة تین ہزار درہم اس پرعبداللہ یہ شکایت کی کہ خیر دوسرےانسار اور مہا جرین کا تو مرتبہ مجھ سے اعلی ہے جن کی تخواہیں آپ نے نیادہ مقر رکیس مگر اسامہ کو مجھ پر کیوں ترجیح دی وہ تو آنخضرت میں بھی سے سابق نہیں ہیں حضرت ممر نے فر مایا تمہارا کہنا تھی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اسامہ کے باپ حضرت نیا تھی تمہارا کہنا تحضرت میں تھی تمہارے باپ سے زیادہ جا ہے تھے تو کیا میں آنخضرت میں تھی کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح نہ میں اس کے خضرت میں تو کی اسامہ کے باب سے تر بی حسن کی ایک محبت کو اپنی محبت پر ترجیح نہ دوں )۔

اِنَّ لِلْإِيْمَانِ فَرَائِضَ وَ شَرَائِعَ وَ حُدُوْدًا وَّ سُنَاً-ایمان کے چھفرائض ہیں یعنی وہ اعمال جن کا بجالا نافرض ہے اور چھعقائد ہیں اور چھمنوعات (حرام) ہیں اور چھسنن اور آداب ہیں (بیسب ایمان میں داخل ہیں ای لئے ایمان کم زیادہ ہوتا ہے)۔

فَوَضَ لِلْمُهَاجِدِيْنَ- مِهاجِزَين كے لئے سالانہ معاش مقررى-

مَا تَقَوَّبَ إِلَى بِشَىءٍ أَحَبَّ إِلَى مِمَّا الْفَرَضْتُ - بنده ميرى نزديكى حاصل كرنے كے لئے جو كام كرتا ہے ان ميں فرضول سے زيادہ كوئى مجھكو پيندئيس ہے (تو پہلے انسان كوفرائض كے اداكر نے كا اہتمام كرنا چا ہے لين سنن اور آداب كے ساتھ اگر فرضوں سے فرصت اور فراغت ہوتب نوافل اداكر سے بہیں كنوافل ميں مشغول ہواور فرض كا خيال ندر كھے ) -

اَتَیْتُ عُمَرَ فِی اُنَاسِ مِّنْ قَوْمِی فَجَعَلَ یَفُوطُ لِلرَّجُلِ مِنْ طَیِّ فِی الْفَیْنِ وَیُعُوطُ عَیِّی - (عدی بن حاتم طائی نے کہا) میں حضرت عمر کے پاس اپن قوم کے چندلوگوں سمیت آیادہ قبیلہ علی کے ایک ایک شخص کے لئے دودو ہزار درہم (سالانہ) مقرر کررہے تھے اور میری طرف توجہ نی نہ کرتے تھے۔

اِتَّخَذَ عَامَ الْجَدْبِ قَدْحًا فِيهِ فُوْضٌ - حفرت عُرُّ نَ فَطَ كَسَال مِينَ الْمُجَدِّبِ قَدْحًا فِيهِ فُوْضٌ - حفرت عُرُّ نَ فَطَ كَسَال مِينَ تَيْرِي الكَّلِي كَلُوى رَحْيَ هَي الله عَلَي الله الله كوحفرت لَمْ مَي عَلِيها السلام كوحفرت عيسى عليه السلام سے يہلے كوئى اولاد نہيں ہوئى تقى (بلكة آپ

### لَعُلِسُكُ لَحُنِينِ إِلَّا إِلَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ الْمُ ال

کونہ مانے وہ گمراہی میں پڑ گیا-) فر ضغ - بچو-

فِرْضًا خ-موثابلندآ دي-

فِوْ صَاخَةٌ - بِرُي حِماتيوں والي عورت-

إِنَّ أُمَّةً كَانَتُ فِوْضَاخِيَّةً - وجال كي مال بري موثى تازی بڑی حصاتیوں والی ہے۔

اَلْفُورْ ضِنْحُ -ضعيفُ ناتوان-

فَوْ طْ-تَصُور كرنااورضا كُعُ كرنايبال تك كَدْفُوت بهوجائے-

فُوُوْ طُ-آ کے بڑھنا' سابق ہونا۔

فَرْطٌ - ایک بات منہ ہے بن سویے نکل جانا' ضائع ہونا' فوت ہونا'اسراف کرنا'بچوں کا بحپین میں مرحانا' بھیجنا' آ گے کرنا' جلدي كرنازيادتي كرنا ْغالب آنا-

فَوْطْ اور فَوَاطَةٌ- قافلہ ہے آ گے بڑھ کریانی اور جارے کا ا نتظام کرنا –

تَفُويُطُ - كَي كُرنا' قصور كرنا' بهيجنا' جيمورٌ وينا' جدا كرنا' حد ے زیادہ تعریف یا جوکرنا'علیحدہ کرنا۔

مُفَارَطَةٌ اور فِواطٌ- يانا مسابقت كرنا كبرنا يبال تك كه یانی بهدنکک بھول جانا مچھوڑ دینا 'طافت سے زیادہ بوجھ لادنا-اِفُواطٌ - حدے برُھ جانا زیاد تی اور کمال کی جانب میں-تَفُر يُطُّ - جانب نقصان اورتقفير ميں حديبے بڑھ حانا -تَفَرُّطُ-آ كے برحنا-

تَفَادُ طُ -مسابقت كرنا-

إِنْفِرَاطُّ-كُلِ مانا-

افْتِرَاطُ - بِي كَا يَحْمَثِين مِي مرجانا -

فَارِطٌ اور فَرَطٌ-وہ خض جولوگوں کے آگے جاکران کے دانہ چارہ کھانے یانی کا انتظام کرتا ہے ( بعض نے کہا جوعض اور ڈول ری وغیرہ کا انظام کرتاہے)۔

أَنَّا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ - مِن دُوض كُورٌ بِرَمُهارا بيش خیمہ ہوں گا (نہایہ میں ہے کہ عرب لوگ کہتے ہیں فوط فھو فارط اور فوط- جب كوئى مخص آ مع بره كراوكول كے لئے

العيدين ٔ صلوۃ الجمعۃ اب جو محص صرف قر آن کو ديکھے اور حديث 📗 يانی کی تلاش کرے اور رسياں ڈول حوض وغيرہ ان کے لئے تيار

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا- ياالله! اس بحيكو مارا ييش فيمه بنا دے (یعنی اجراور ثواب جوہم نے آگے بھیجا آخرت میں کام آنے کے لئے یا جمارا سفارشی بنا دے جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ صغیرین بچہ جو گذر گیا ہوائے ماں باپ کی سفارش کرے

عَلٰی مَافَوَ طَ مِنَّے ، مجھ سے جوتصور سرز دہوایا جوکام آ گے کرچکاہوں۔

أَنَّا وَالنَّبِيُّونَ فُرَّاطُ الْقَاصِفِينَ- مِن اور دوسر عَيْغِبر ہجوم کرنے والوں کے پیش خیمہ ہوں گے- (اپنی اپنی امتوں کی شفاعت اورنحات دلانے کے لئے آ گے برهیں گے- یہ جمع ہے فارط کی)-

تَقُدُ مِيْنَ عَلَى فَرُطِ صِدُقٍ تَعْنِى النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ وَ ا بكابك و - (عبدالله بن عباس في حضرت عاكث سيكهااس بياري میں جس میں وہ گزر گئیں )تم تو سچے پیش خیموں کے پاس جاتی ہو (جوتمھاری راحت اور آ رام کا سب سامان وہاں کرلیں گے یعنی آنخضرت عليه اورابو بكرصديق)

قَالَتُ لِعَائِشَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ مَهَاكَ عَن الْفُرْطَةِ فِي الدِّيْن -حفرت بي بي امسلمة في حضرت عائشة سے كهاد يكهو آ تخضرت علی نے تم کورین کے کاموں میں حدے زیادہ بڑھ جانے سے منع فرمایا ہے ( یعنی غلواور افراط سے وہ یہ ہے کہ مباح كومتحب ياسنت اورمتحب كو واجب اور لا زم يا مكروه كوحرام كر

مَنْ يَسْبِقُنَا إِلَى الْأَثَايَةِ فَيَمْذُرُ حَوْضَهَا وَ يُفُرِطُ فِيْهِ فَيَمْلُونُهُ حَتْى نَاْتِيَهُ - كون فَض بم مِن سے اٹا يك طرف آك بڑھ کر جاتا ہے (اٹابدایک موضع کا نام ہے جھد کے راستہ میں) وہاں حوض کو لیب بوت کر تیار کرتا ہے پھراس میں اتنا یانی مجرتا ہے کہ لبالب ہوجائے ہمارے آنے تک-

الَّذِي يُفُوطُ فِي حَوْضِهِ - جَوْخُصُ اين حوض كوياني سے

تَنْفِی الرِّباحُ الْقَذٰی عَنْهُ وَ اَفْرَطَهُ- ہوا کیں اس سے کوڑا (کچرا) اڑادی ہیں اوراس نے اس کو بھردیا یا جھوڑ دیا۔ مُلُكُ بَنِیْ سَاسَانَ اَفْرَطَهُمْ-سلطنت نے بن ساسان کو چھوڑ دیا (مین اِن کی بادشاہت جاتی رہی ہے)۔

لَا يُرَى الْجَاهِلُ إِلَّا مُفْرِطًا أَوْ مُفَرِّطًا - (حفرت على لَّ فَرَايًا) جاهل كو جب ديھويا تو ايك كام ميں صدي بڑھ جانے والا پاؤ كے (يعنى بميشه افراط يا تفريط ميں مبتلار ہے گا عتدال كا درجه بھی اس كونفيب نه ہوگا - ہر كام ميں اعتدال كرناعكم اور دائش مندى كى نشانى ہے ) -

اِنَّهُ نَامَ عَنِ الْعِشَاءِ حَتَّى تَفَوَّطَتْ - آپُّعثاء کی نمازنہ پڑھ کر سوگئے یہاں تک کہ تضاہوگی (اس کا وقت گزرگیا)-

حَتْ اَسْرَعُوْا وَ تَفَارَطَ الْغَزُو - يهال تك كه انهول في الله الله كله الله وله على الله الله على الله ولا الله على الله والله على الله على ال

فَرَّطْنَا فِی فَرَادِیْطَ کَینِیْرَةٍ - ہم نے تو بہت قیراطوں کا نقصان کیا (لینی ان تو ابوں کا جو جنازے کے ساتھ دفن تک شریک رہنے سے ملتے ہیں کیونکہ ہم جنازے پرنمازادا کرتے ہی اپنے گھر کولو نتے رہے دفن میں شریک نہیں ہوئے ) – فَی طَلَمُ مِنْهُ آمُهُ – اس ہے ایک قصور سرز دیوا (یا ایک کا میاس

عَلٰی مَا فَوَ طَ مِنِّیْ- ان کاموں پر جو میں آ گے کر چکا وں-

نَحْنُ أَفْرَاطُ الْآنْبِياءِ وَ آبْنَاءُ الْآوْ صِياءِ- ہم اہل بيت پنجبروں كے نشان ہيں جن سے لوگ راه پاتے ہيں اور وصى كى اولاد ہيں (يعنی حضرت علی كى جو اماميہ كے اعتقاد كے مطابق آخضرت ماللہ كے وصى تھے)-

اكسِّواكُ لا يَضُرُّكَ تَرْكُهُ فِي فَرْطِ الْآيَّامِ - اگر بعض ادقات مسواك چهورُ دي تو جَهاكو كچهنقصان نه موگا - (ابوعبيدهُّ نے كہافرط كى مقدار پندره دن سے زائد نبيل موتى ) -فَهُ طَمَّةٌ - او نحاكرنا -

۔ فُوْ طُوْمٌ - موزے کی چونچ (اس کی جمع فراطیم ہے)۔ خِفَا فُھُمْمُ مُّفَوْرُ طَمَةٌ - ان کے جوتوں کی نوکیس لمبی ہوں گئ چونچ دار (جیسے سلیم شاہی جوتوں کی نوک ہوتی ہے)۔

پ و ع - چڑھنا' اتر نا' ازالہ بکارت کرنا' اوپر اٹھانا' خوبصورتی یا شرافت میں بلند ہونا' روکنا' حائل ہونا'اصلاح کرنا -

فَرْعٌ - بورے سر پر بال ہونا -

تَفْرِيعٌ - نيچ اترنا' اوپر چڑھنا' فرع كا ذرج كرنا' (اس كا بيان آگے آئے گا) شاخيس كرنا' ايك اصل قائدہ كليہ سے اور ماتيں نكالنا-

إفْراع- نيچارنا-

تَفَوَّعُ عَ-شَاخُدار ہونا ایک اصل سے دوسرے مسائل نگلنا۔ اِفْتَوَاعٌ - ازالہ بکارت کرنا -اِسْتِفُورًاعٌ - فرع کوذنج کرنا -

لا فُرَعَةً يا لا فَوَعَ وَ لا عَتِيْرَةً -اسلام ميس فرع كوئى چيز نبيل ہے نعتیر ہ (رجب کی قربانی) (فرع کہتے ہیں اوٹنی کے پہلوٹے بچہ کومشرک لوگ اس کوا ہے معبودوں کے نام پر کا شخص ان کی نذر کرتے مسلمانوں کو اس ہے منع فر بایا - بعض نے کہا جالمیت کے زمانہ میں یہ رواج تھا کہ جب سو اونٹ کسی کے جالمیت کے زمانہ میں یہ رواج تھا کہ جب سو اونٹ کسی کے پورے ہوجاتے تو وہ ایک جوان اونٹ بت کے نام پر کا نتا -اس کو فوع کہتے - ابتدائے اسلام میں مسلمان بھی ایسا کرتے پھر یہ حکم منسوخ ہوگیا) -

ُفَرِّعُوْا اِنَّ شِنْتُمُ وَ لٰكِنْ لاَّ تَذْبَحُوْهُ غَوَاةً حَتَّى يَكْبُرَ - (اگرتم طِيهوتواب بھی فرع کی قربانی کر كتے ہو)لکین

### الكابك البات المال المال

بالكل بچه جس كا گوشت سريش كې طرح چپک دار اور ملائم بونه كا نو جب بزابوتو كا نو-

فِی کُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ-ہرچ نے والے جانور (جیے گائے'
ہیل' جینس' بکری' اونٹ) میں فرع کی قربانی ہے ( یعنی سوراس
پورے ہونے پرایک جانور کی قربانی کرنا) مجمع المحارمیں ہے کہ
مشہور قول ہے ہے کہ فرع اور عتیرہ میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر
اللہ کے نام پر کی جائے بلکہ متحب ہے اور الا فوع و الا عتیرة
کی حدیث سے بیمراد ہے کہ وہ واجب نہیں ہیں جس کا جی چاہے
کرے جس کا جی نہ چاہے نہ کرے اور فقراء اور مساکین کو گوشت
با نثما صدقہ ہے اور نیک کام ہے۔

إِنَّ جَارِيَتُنُنِ جَاءً تَا تَشْتَدُ ان إِلَى النَّبِي وَ هُوَ يُصَلِّى فَأَخَذَتَا بِرُ كُبَتَيُهِ فَفَرَ عَ بَيْنَهُمَا - دوچھوكريال دورُتَى مُوكَى آخضرت عَلِيَّةً كَ پَاسَ آئيس آپُنماز پڑھ رہے تھے انہول نے آپ نے ان دونول کوایک دوسرے سے دورک دیا) -

اِخْتَصَمَّ عِنْدَهُ بَنُوْ ابِی لَهُبِ فَقَامَ یُفَرِّعُ بَیْنَهُمْ۔ ابولہب کے بیٹے آپس میں ایک دوسرے ساڑنے گئے آپ کھڑے ہوکران میں جج بچاؤ کرنے لگے۔

کُانَ یُفَیِّعُ بَیْنَ الْغَنَمِ- آپ بکریوں کو جب وہ ایک دوسرے سے لڑیں جدا کر دیتے (ہروی نے یقوع قاف سے ذکر کیا ہے ابوموی نے کہا بیان کی غلطی ہے)۔

یَگَادُ یَفُوّ عُ النَّاسَ طُوْلًا - آپُلوگول سے بلنداور دراز معلوم ہوتے -

كَانَتُ تَفْرَعُ النِّسَاءَ طُولًا - حفرت ام المومنين سودةً كا قد سب عورتوں سے اونجاتھا -

تَفُرَ ءُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفٰی عَلٰی مَنْ یَعُیِو فُهَا-حضرت ام المومنین سودہؓ اپنے بھاری بھرکم جمم اور درازی قامت سے پہچان لی جاتیں جوشخص ان کو جانتا ہوتا وہ ان کو پہچان لیتا ( گوکیڑے میں لیٹی ہوئی ککتیں)۔

مُنَانَ يَرْفَعُ يَكَنِهِ إلى فُرُوعِ الْذُنَيْهِ - آنخضرت عَيَّاتُهُ (نماز میں) اینے ہاتھوں کو کانوں کے بالائی حصہ تک اٹھاتے -

(ایک روایت میں کندھوں تک ہے اور امام شافعیؒ نے دونوں روایتوں میں یوں جمع کیا ہے کہ انگو تھےتو کا نوں کی او کے برابرآ جاتے اور متھلیاں کندھوں تک رہتیں۔ بعض نے دونوں طرح جائز رکھاہے )۔

فَمَا كُنَّا نَنْصَوِفُ إِلَّا فِي فُرُوْعِ الْفَجْرِ - بم رمضان میں تراوت کے سے اس وقت فارغ ہوتے جب صبح کی ابتداء قریب ہوتی -

> إِنَّ لَهُمْ فِرَاعَهَا-زين كابلند حصدوه ليس-فِرْعٌ-اونجايهار-

سُنِلَ مِنْ أَيْنَ آرُمِي الْجَمْرَتَيْنِ قَالَ تَفْرَعُهُمَا - عطارٌ ع بِوجِها گيا جم دونوں جمروں پر کہاں سے تنکریاں ماریں -انھوں نے کہا بلند جانب پر کھڑے ہوکر -

آئ الشَّبَحَرةِ آبُعَدُ مِنَ الْحَارِفِ قَالُوْا فَرْعُهَا قَالَ وَ كَالُولَ الْمَصَارِفِ الْمُعَدِّ الْمُعَدُ مِنَ الْحَارِفِ الْمُولَ عَصَمِوه تورُنَ كَالْمِلَ الصَّفَّ الْآوَلُ ورخت كا كونما حصم ميوه تورُن فرمايا والله ورور پرتا ہے - لوگوں نے عرض كيا او پركى شاخيس فرمايا صف اول كى يهي مثال ہے - (بيصديث كتاب الخاء ميں گذر چكى ہے ) -

أغطى الْعَطَايَا يَوْمَ حُنَيْنِ فَادِعَةً مِّنَ الْعَنَائِمِآخطى الْعَطَايَا يَوْمَ حُنَيْنِ فَادِعَةً مِّنَ الْعَنَائِمِآخضرت عَلِيَّةً نے جنگ حنین کی لوٹ میں سے لوگوں کو عطیات دیے یا نچواں حصہ لکا لئے سے پہلے (یعنی اصل مال میں سے خس علیدہ کرنے سے پہلے)-

كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الشَّلُثِ وَ كَانَ مَسْرُوْقٌ يَبَعْعَلُ الْمُدَعِلَمُ الْمُدَبَّرَ عِنَ الشَّلُثِ وَ كَانَ مَسْرُوْقٌ يَبَعْعَلُهُ فَادِعًا مِن الْمَيال - شريح قاضى مد برغلام يا لونڈى كى آزادى تہائى مال ميں جبال تك مُخانَش ہوتى اتنا حصياتى كا آزاد ہوتا) اور مسروق تا بعى اس كوكل مال سے نافذ كرتے -

اَلْفُرْ عَانُ اَفْضَلُ اَمِ الصَّلْعَانُ فَقَالَ الْفُرُ عَانُ قِيلَ فَانْتَ اَصْلَعُ قَالُ اللهِ عَلَيْتُ اَفُرُ عَانُ قِيلَ فَانْتَ اَصْلَعُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ اَفْرَ عَ-حضرت عمر على الله عمر على عمر على الله عمر على الله عمل عمر ما من ما من كا حصد مرك بال الله على الله عمل على الله عمل على الله عمل الله عمل على الله عمل ال

### اس ط ظ ع ف ق ال ال ال ال و هاى الحاسفة

اصلع) آپ نے فرمایا افرع بہتر ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ تو اصلع ہیں کہنے لگے (میں اصلع ہوا تو کیا) آ مخضرت ﷺ افرع سے اسلع ہیں کہنے کے سارے سرمبارک پر گھنے ہوئے بال تھے۔ بعض نے کہا افرع وہ شخص جس کے بال کندھوں تک ہوں۔ غرض حضرت میں کے کہ جوصفت آ مخضرت میں کے کہ جوسفت آ مخضرت میں کے دی افضل ہے۔)

لا يَوْ مَنْكُمْ اَنْصَرُ وَلا اَزَنُّ وَلا اَفْرَعُ - جَوْفُص بِ ختنه بو يا پائخانه بييتاب كوروك بوئ بو يا وسواس والا بووه شخص تمباري امانت نكر ب-

فُرْعٌ - ایک مقام کانام ہے تر مین شریفین کے درمیان -یَفْتَوِ عُهَا - اس کی ازالہ بکارت کرے (لیعنی لونڈی کی تو حاکم اس سے اس قدرنقصان لونڈی کے مالک کودلوائے جوثیبہ کی قیت میں بذبیت باکرہ ہے ) -

مَضَتْ اُصُولٌ نَحْنُ فُرُوعُها - جري گررگئين جمان ك شاخيس بيس (يعنى باپ داداگررگئي بيٹے بوتے باقی بيس) -عَلَيْنَا اَنْ تُلْقِي اِلَيْكُمُ الْاصُولَ وَ عَلَيْكُمُ اَنْ تَفَرِّعُوا - امام حمد باقر اور امام جعفر صادق عليجا السلام نے فرمايا جمارا كام يہ ہے كہ تم كواصليس (قواعد كليه) بتلائيس پھرتم ان سے شاخيس نكال لو (جزئى مسائل ايك كلى قاعدے سے نكال لوجيے تمام فقہاكى عادت ہے مثلا اامام عليه السلام نے فرمايا كمشراب اس وجہ سے حرام ہے كماس سے نشہ ہوتا ہے اب سب نشہ لانے والى چيزوں كى حرمت اس سے تجھلو -)

فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ الدَّمُ-جباس كازاله بكارت كى توخون بهت سندلگا-

اِذَا فُوعَتِ الْمَوْأَةُ ذَهَبَ جُوْءٌ مِّنْ حَيَاهَا - جبكى ورت كى بكارت والله كالك حصد عورت كى بكارت والله كى جائے تواس كى شرم اور حيا كا ايك حصد جاتا رہے گا (كيونكد كؤارى كو به نسبت ثيبه كے زيادہ شرم ہوتى ہے)

ُ اِیَّاکُمْ وَ الْکِذُبَ الْمُفْتَرَعَ قِیْلَ لَهُ وَ مَا الْکِذُبُ الْمُفْتَرَعَ قِیْلَ لَهُ وَ مَا الْکِذُبُ الْمُفْتَرَعَ قِیْلَ لَهُ وَ مَا الْکِذُبُ الْمُفْتَرَعُ مِحْدِیْثٍ فَتَتُرُکَهُ فَتَرُویُهِ عَنْ غَیْرِ الَّذِی حَدَّثَكَ بِهِ-مُفْرَعَ جَمُوك سے نیچ رہو-

لوگوں نے عرض کیامفتر ع جھوٹ کیا ہے۔ فر مایاوہ بیہ ہے کہ ایک شخص تم سے کوئی بات بیان کرے اور تم اس کو چھوڑ کر دوسرے شخص سے اس کوفل کرو ( لیعنی دوسر مے شخص کا نام لو کہ اس نے تم سے بیان کیا تھا)۔

فر عُون - ایک جمی نام ہے (اس کی جمع - فراعین ہے ) ابن جوزیؒ نے کہا فرعون تین گزرے ہیں - ایک حفرت ابراہیم کا فرعون اس کا نام سان تھا - دوسرے حفرت موی کا فرعون اس کا نام ولید بن مصعب تھا - تیسرے جفرت یوسف کا فرعون اس کا نام ریان بن ولید تھا اور حفرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے تھے اس دن میں اور جس دن حفرت موی علیہ السلام وہاں گئے تھے چارسو برس کا فاصلہ تھا اور جرایک شریرا ورسر کش کوفرعون کہتے ہیں اور سرکشوں کو فو اعنہ اور عرب لوگ کہتے ہیں - کہتے ہیں اور سرکشوں کو فو اعنہ اور عرب لوگ کہتے ہیں - تقو عن یاد و فرعنة یعنی کمرا ورفریب اورشرارت والا -

كَانَ مُنْكِلَةُ اَفْرَعَ وَ اَبُوْ بَكُو اَفْرَعَ - اَ تَخْصَرت عَلَيْهُ اور حضرت ابو بمرصد این دونوں کے سارے سر پرجھنڈ بال تھے (سر کا سامنے کا حصہ بالویں سے خالی نہ تھا یعنی اصلع نہ تھے لیکن حضرت عمرٌ اور حضرت علیؓ دونوں اصلع تھے )۔

فُوْعُلْ - بَوَكا بَيِهِ (نركوفُوْعُكُون كَتِيّ إِين اور ماده كوفُوْعُكُمُّاس كَى جمع فَرَاعِلُ اور فَرَاعِلْهُ) -

سُنِلَ عَنِ الطَّبُعِ فَقَالَ الْفُرْعُلُ تِلْكَ نَعْجَةٌ مِّنَ الْفُرْعُلُ تِلْكَ نَعْجَةٌ مِّنَ الْفَنَمِ - حضرت ابو ہریہ ہے بوچھا گیا کہ بجو کا کھانا کیا ہے (یعنی طلال ہے یا حرام ہے) انھوں نے کہا بجو تو ایک بھیڑ ہے کبری کی قسم میں سے (یعنی کبری کی طرح وہ طلال ہے)۔

کبری کی قسم میں سے (یعنی کبری کی طرح وہ طلال ہے)۔

فَدَ الْحَالَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ ا

فُرُوْغُ ادر فَرَاغُ- خالى مونا تصد كرنا بريار جانا -فَرَاغَةٌ - كَثَاد كَلْ بِصِرى بِقِرارى -تَفُويْغٌ - بهانا خالى كرنا -إِفْراغُ - بهانا اتارتا -تَفَرُّغٌ - بِيَارِي كُوشش كرنا -إِسْتِفُواعٌ - بِيَارِي كُوشش كرنا -كَانَ يُفُرعُ عَلَى دَأْسِهِ ثَلْكَ إِفْرَاغَاتٍ - آتخضرت كَانَ يُفُرعُ عَلَى دَأْسِهِ ثَلْكَ إِفْرَاغَاتٍ - آتخضرت

عظی علی میں تین بارا پے سارے بدن پر پانی بہاتے تھے۔ (عرب لوگ کہتے ہیں افو غت الاناء افراخا یا فرغته تفریغا۔ جب برتن کو الت کر جو پھے اس میں ہے وہ سب بہادے)۔

ثُمَّ تُفُرِ غَانِهِ فِی اَفْوَاهِ الْقَوْمِ - پَرلوگوں کے مونہوں میں اسکو بہاؤ (یعنی یاؤ) -

فَاَفُو عَهَا فِی صَدْدِی - پھراس کومیرے سینے میں انڈیل دیا ( یعنی اس طشت کوجس میں فرشتے ایمان اور علم بھر کر لائے ہے ) -

اُفُرُ عُ اللی اَضْیَافِكَ - اینے مہانوں کی طرف جایا دل کھول کرفراغت کے ساتھان کی مہمانی کر-

اِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْا نُصَارِ قَالَ حَمَلُنَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ الفارِي حَضَ اللهِ مِنْ الدست دير مِن عِلْ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَلَا يَغْجِلَنَّ خَتْي يَفُو عَ مِنْهُ -جلدى نه كرے اچھى طرح فراغت كے ساتھ پيپ بھركر كھالے-

مَنِ اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُفُرَ عَ مِنْهَا فَلَهُ قِيْرَاطَانِ - جو شخص جنازے کے ساتھ رہے اخیرتک یعنی دفن سے فراغت تک اس کوثواب کے دوقیراط ملیس گے (ان قیراطوں کا وزن اللہ ہی جانتاہے)-

وَدِدُتُ عَمَلًا اَعْمَلُهُ فَافُورُ عَ مِنهُ - مِن جاہی ہوں کہ نیک کام ایسا کروں جس سے فراغت کرلون (جیسے معین کام کی نذر کرنا مثلا ایک بردہ آزاد کرنے کی یا ایک مہیندروزہ رکھنے گ برخلاف غیر معین کام اس میں دل کواطمینان نہیں ہوتا کہ وہ کام پورا ہوایا نہیں ) -

لِتَسْتَفُوعَ صَحْفَتَهَا وَ لِتَنْكَحَ - صُعورت كوپيام نكاح

دیا جائے وہ اپنی سوکن کوطلاق دے ڈالنے کی خواہش نہ کرے تا کہ اس کی کھانے کی رکا بی بھی خود مار لے ( پینی اس کے حصہ کا جونان ونفقہ ہے وہ مجھ ہی کوئل جائے ) اور نکاح کر لے۔

فُوعُ الٰی کُلِّ عَبْدِ مِّنْ حَلْقِه - ہر بندے کی پیدائش میں اس کی پانچ ہاتوں سے فراغت ہو جاتی ہے (ای وقت لکھ دی جاتی ہیں جن میں تغیر وتبدل نہیں ہوسکتا) -

قُوْسٌ فِوا عُ-وہ کمان جس سے جلد جلد تیر ماریں یا جس کا تیر دورتک جائے-

اِشْرَبَامِنْهُ وَ اَفْرِ غَا-اس پانی میں سے پیتے رہواور بدن پر ڈالتے رہو-

فَرْغُ الدَّلُو - رُول كاوه حصد جہاں سے پانی لكاتا ہے-فَرُغَانَه - ایک ملک كانام ہے-

طَعْنَةٌ فَوْغَاءُ -اليازثم بھا ليے کا جو کشادہ اورز وسيع ہو-ذَهَبَ دَمُهُ فِرْغًا - اس کا خون برکار گيا ( ضائع ہوا نہ ديت نه قصاص ) -

و آن لا ید عور الا میں ہے ایک یہ ہے الیے امری دعاء نہ کئی شرطیس ہیں ان ہیں ہے ایک یہ ہے ) ایسے امری دعاء نہ کر ہے جس نے فراغت ہو چی ہے (جو پیدا ہوتے لکھ دیا گیا ہے اس میں تغیر وتبدل نہیں ہوسکتا مثلا یہ کہ میں بھی نہم وں ہمیشہ زندہ رہوں یا میراحش نہ ہویا مجھ کوغیب کاعلم حاصل ہوجائے) - مترجم کہتا ہے کہ رزق اور روزی اور سعادت اور شقاوت اور عمر بھی پیدا ہوتے ہی لکھ دی جاتی ہے گر ان کے لئے دعاء کرنا آنخضرت میں الذرق اور اللہم و سع لی فی دزقی و فی اجلی اللهم اللہم الورق اور اللہم و سع لی فی دزقی و فی اجلی اللهم المجل سعیدًا تو اس حدیث میں قدفرغ منہ سے وہ امر مراو جعلنی سعیدًا تو اس حدیث میں قدفرغ منہ سے وہ امر مراو ہیں جن کے خلاف ہونا محال ہے مثلا ہرآ دی کے لئے ایک دن موت لازی ہے اب یہ دعاء کرنا کہ میں بھی نہم وں سفاہت اور موت لازئی ہے اب یہ دعاء کرنا کہ میں بھی نہم وں سفاہت اور نا ہے۔

سَاَفُو عُ لَكَ - بيتهديد كے لئے كہا جاتا ہے يعن اب ميں سبكام چھوڑ كرتمبارى خراول گا-

سَنَفُرُ عُ لَكُمْ - اب بم تم سے حماب لیں گے-

### الكالم المال الكالم المال الكالم المال الكالم المال الكالم المال ا

خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَلَمَّا فَوَعُ-اللَّهُ تَعَالَى فَى بَهِشَت بِيدِا كَى جَبِاسَ سِے فارغ ہوا-

اُفِّ لِرَجُلِ لاَ يَفُو عُ نَفُسُهُ بِكُلِّ جُمُعُهُ لِاَ مُودِينه - الْسُوسَ جَالَ حُصُ پرجو جعد كردن اپنے دين ككام كے لئے فارغ نه ہو (جعد كے دن جى دن اے كام نہ چھوڑے اور جعد كى نمازادانہ كرے)

اِنَّ اللَّهُ يَبُغِضُ كَثُرَةً الْفَرَاغِ-الله تعالى بهت بيكارى كو براجانتا ب (ليمنى بطالت اور بشغلى كو- آ دى كوچا بئے كه اپنے اوقات ضائع نه كرے دنيا اور دين دونوں كے اشغال ميں مصروف رے )-

آفُرَ غَ عَلَيْهِ النِّعْمَةَ - اس پِنعتور اکوانڈ یلا - لین اس کے ساتھ بہت احسانات کئے -

أَفْرَغْتُ الدِّمَاءَ-مِين نِے خونريزي كي-

فَوْ فَوَةٌ - چِنْنَ آمِيزش كرنا 'بهت كرنا ' تو ژنا كا ثن ' بلانا ' كسى كى عزت لينا ' اپنابدن جيما ژنا ' جلدى كرنا ' چيو في جيمو في قدم ركھنا ' ليكا ہونا ' جيا ژنا ' زبان كودانتوں بر ملنا ' سر بلانا -

فَوْ فَارٌ -ایک کالا درخت ہے آ بنوس کی طرح خوشبودار-فَوْ فُورٌ - بھیڑ کا بچہ-

مَا رَآیْتُ آحَدًا یُفَرْفِرُ اللَّنْیَا فَرْ فَرَةَ هٰذَا الْاَعْرَجِمِن نَے کی شخص کو دنیا کی برائی کرتے اور پھاڑتے اس لَنَارْ ۔
سے زیادہ نہیں دیکھا (یعنی ابو عازمؓ ہے وہ دنیا کی بہت ندمت
کرتے - عرب لوگ کہتے ہیں اللذئب یفو فو الشاۃ - بھیڑیا
کرتے وی اڑ ڈالٹا ہے ) -

فِرْ فَار -وہ شیر جواپے برابروالے شیر کو پھاڑ ڈالے-فَرْقٌ - جدا کرنا' بیٹ کرنا' فیصلہ کرنا' تفصیل سے بیان کرنا' چیرنا' کھل جانا' واضح ہونا -

فَرَقٌ - دُرنا 'اورا يك پيانه ہے سوله رطل يا تين صاع كا -تَفُرِيُقٌ اور تَفُرِ قَنَّ - جدا كرنا 'پريثان كرنا ' دُرانا -مُفَارَقَةٌ اور فِرَاقٌ - جدا ہونا 'عليحدہ ہوجانا -إِفْرَاقٌ - پرند كا بيك كرنا ' چنگا ہونا -تَفَرُّقُ فَ - جدا ہونا -

فَارُوْق - جدا کرنے والا - اور حضرت عمر کالقب ہے کیونکہ انہوں نے حق کو باطل سے اور مسلمان کو منافق سے جدا کیا - یکونکہ کیئے تیسک مِن اِنَا ہِ یُکُفالُ لَمُ الْفُرَقُ - آنخسرت علیہ ایک برتن سے شمل کیا کرتے جس کوفرق کہتے (اس میں بارہ مدیا سولہ رطل یا تین صاع پائی آتا ہے - بعض نے کہا فرق پائچ قسط کا ہوتا ہے ایک قسط نصاع کی - اور فرق بسکون راء ایک سومیس مطل کا ہوتا ہے ) کر مائی نے کہا ہا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے رطل کا ہوتا ہے ) کر مائی نے کہا ہا اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہا ہوتا ہے کہا گا کہ تے ہوں بھی کرتے ہوں کے بعض نے کہا اس حدیث کا مطلب بینیں ہے کہ فرق جمر پائی گے - بعض نے کہا اس حدیث کا مطلب بینیں ہے کہ فرق جمر پائی فرق جمر پائی مطلب بینیں ہے کہ فرق جمر پائی فرق حسر بین مائی بات اور تھا جس میں تین صاع یائی ساتا -

مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ تَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأُرُزِّ فَلْيَكُنُ مِّنْلَهُ - جَوْض اليا ہوسكے جس كے پاس ايك فرق چاول ہوں تو ويا ہوجائے (لوگول سے مستغنی اور بے پرواہ رہے)-

ُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ اَفُرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ - بر ثَهُدُ كَ دَى فرقَ مِن كُلِّ عَشَرَةِ اَفُرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ - برثَهُدُ كَ دَى فرق

میں سے ایک فرق زکوۃ کا دینا ہوگا۔ فَجُنِفْتُ مِنْهُ فَرَقًا۔ میں اس سے ڈرگیا' سہم گیا (فرق

معنی ڈراورخوف)-اَبِا للّٰیہ تُفَرِّ قُنِیٰ - کیاتم جھے کواللہ تعالی سے ڈراتے ہو-اَبِا للّٰیہ تُفَرِّ قُنِیٰ - کیاتم جھے کواللہ تعالی سے ڈراتے ہو-

فَرَقًا مِّنْكَ - بَحْ سے دُركرا يانه ہوكہ بُحُوص مدينچ-فَرَقًا مِّنْ اَنُ اُصِيْبَ - دُركرا يانه ہوكہ بُحُوص مدينچ-اُدُعِذْتُ مِنَ الْفَرَقِ - مارے دُركا بِينے لگا -اَمَا تَفُرَقُ مِنِّيْ - كِياتم بُحُ سے نہيں دُرتے -حَتَّى فَوِقُتُ مِينَكَ - يہاں تک كه ميں دُرگيا -اَوْقَالَ فَرَقٌ مِّنْكَ - يايوں كہا تجھ سے دُركر -وَ يَفُرَقُ لِرُ وُنِيَهِ مَنْ لَمْ يَرَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

جس مخض نے آنحضرت علیہ کوند دیکھا ہوتا وہ آپ کو دیکھ کرڈر جاتا (آپ کے چیرۂ مبارک پرالیارعب وداب تھا چر جب کوئی

### العاليات الاستان المال ا

آپ کے پاس جا کر ہم کلام ہوتا تو آپ کو بے انتہا خلیق اور مہر بان یا تا)-

اِن اَنْفَرَ قَتْ عَقِیْصَتُهُ فَرَقَ - اگرآپ کے بالوں کا چنلا خود بخو دککڑے ہو جاتا تو ویا ہی جدا رہنے دیتے ورنہ جدا نہ کرتے-

مَفْرَقُ الرَّأْسِ - چنديا ما تك كى جگه-

نُمَّ فَرَّقَ مَعْدُ- ( پہلے آنخضرت عظیۃ اہل کتاب کی طرح ا بالوں کو بیشانی پر چھوڑ دیتے ) پھر ما نگ نکا لنے لگے-

فَاِذَا فَرَفْتُ لَهُ رَأْسَهُ صَدَعْتُ - جب مین آنخفرت علی آنخفرت علی ایک نکالی تو آپ کے بالوں کو چیردیتی -

فِي مَفَادِقِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ - آنخضرت عَلَيْهِ كَا ماگون مِين-

> مَفْرَقُ صَدُرِی - جہاں میراسینه چاک کیا گیا تھا-یَفُو قُونی کَ مانگ دکالتے تھے-

لاَ يَفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ وَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِقٍ خَشْيَةَ
الصَّدَقَةِ - زکوة کے ڈر سے جو مال ایک جگداکشاہ ووہ جدا جدانہ
کیا جائے اور جو مال جدا جدا ہو وہ اکشانہ کیا جائے - (اس کی
صنبل ّ نے فر مایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی کوفہ میں
حنبل ؓ نے فر مایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی کوفہ میں
چالیس بحریاں ہوں اور بھر ہے میں چالیس تو ہر جگد ایک ایک
بری یعنی دو بکریاں ہوں اور بھرے میں چالیس تو ہر جگد ایک ایک
گلوں کوایک جگد کر دیتو ایک ہی بکری دینا ہوگی اس طرح اگر
بغداد میں اس کی ہیں بحریاں ہوں اور کوفہ میں بیس تو اس پرزکوۃ نہ
ہوگی لیکن اگر زکوۃ کا تحصیلدار دونوں گلوں کوا کشا کر دیتو ایک
بہری اس سے لے لیگا - اس طرح اگر کسی شخص کے اونٹ مختلف
ہمروں میں ہوں اگر ان سب کوایک جگہ جمع کر لیس تو زکوۃ واجب
ہوگی اگر جمع نہ کریں تو اس کو کچھ نہ دینا ہوگا – (کذا فی النہایۃ)
ہوگی اگر جمع نہ کریں تو اس کو کچھ نہ دینا ہوگا – (کذا فی النہایۃ)
مشتری دونوں کو بیج کے فنح کر ڈالنے کا اختیار رہے گا جب تک

ایک دوسرے سے جدانہ ہوں (جہال معاملہ ہوا ہے ابی مجلس میں

ر ہیں- نہایہ میں ہے کہ لوگوں نے اس تفریق کی جس سے بیع

لازم ہو جاتی ہے مختلف تغییریں کی ہیں۔ بعض نے کہا تفرق بالابدان مراد ہے اکثر امام اور فقہا عصابہ اور تابعین میں سے ای طرف گئے ہیں (اہل حدیث کا بھی بہی قول ہے) اور امام شافتی اور امام احمد کا بھی بہی قول ہے) اور امام شافتی ہیں کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا تو بھی لازم ہو گئی گوا یک دوسرے ہیں کہ جب ایجاب و قبول ہو گیا تو بھی لازم ہو گئی گوا یک دوسرے ہونا مراد ہوں اور تفرق ہے تیز ق بالاقوال یعنی ایجاب و قبول ہو نامراد ہے اور ظاہر حدیث بہلے قول کی تا ئید کرتی ہے بھی کا معاملہ ہونا مراد ہو بی و قبول کے بعد چند قدم ادھر ادھر چل دیتے کرتے تو ایجاب و قبول کے بعد چند قدم ادھر ادھر چل دیتے تاکہ تفرق ہو کر بھی لازم ہو جائے دوسرے میہ کہ اگر تفرق ہے کوئی قبل کی بالاقوال مراد ہو لیعنی ایجاب و قبول تو اس کلام سے کوئی قائدہ نہ ہوگا ۔ اس لئے کہ جب تک مشتری قبول نہ کر ہے اس کو فائدہ نہ ہوگا ۔ اس لئے کہ جب تک مشتری قبول نہ کر ہے اس کو اور نیز بائع کو اختیار ہونا بدیہی ہے اس کے بیان کی ضرورے کیا گئی کہ۔

صَلَّنْ مُعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَ بِمِنِي رَكُعَتَنْ وَ مَعَ اَبِي الله بن معود الله بن معود وقع مَعَ الله بن معود وقع عَمَر مُعَ الله بن معود في عَمَر مُعَ الله بن معود في الله بن معود الله بن مع بن الله بن معود ولحتيل بردهيس (يعنى قصر كيا) اور ابو بكر اور عمر كي ساته بهى دو ركعتيل بردهيس بيراس كے بعد جدا جدارات تم لوگول نے اختيار كوتيل بردى جار كوتيل بردى جور دى الله كوكى قصر كرتا رہا خض لوگول نے سنت كى بيروى چور دى) -

فَرِّفُواْ عَنِ الْمَنِيَّةِ وَاجْعَلُوا الرَّالُسُ رَاْسَيْنِ-اپِ مال کوموت کے صدے سے علیحدہ کرو (مُنِیِّکَ اور بیش قیمت غلام یا جانور نہ خریدو) ایک کے بدلے (اتن ہی قیمت ہے) دوستے جانوریاغلام خریدو (اگرایک مرجائے گاتوایک رہےگا)-

کان یُفَرِّقُ بِالشَّكَ وَ یَجْمَعُ بِالْیَقِیْنِ-عبدالله بن عُمِّ جس طلاق کے پڑنے اور نہ پڑنے میں شک ہوتا (اس میں لوگوں کا اختلاف ہوتا) تو اس کی وجہ سے میاں میوی میں احتیاطا جدائی کرا دیتے (تا کہ حرام کاری گناہ نہ ہو) اور جہاں طلاق نہ پڑنے کا یقین ہوتا تو وہاں میاں ہوی کو ملادیتے -

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمِيْنَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ - جُوْخُص جماعت

سے جدا ہو جائے ( یعنی اس جماعت سے جوقر آن اور حدیث کی پیرو ہواور قر آن وحدیث کے موافق انہوں نے اجتماع کیا ہو ) تو اس کی موت کی طرح ہو گی۔ (وہ گراہی اور جہالت پر مرے گا) دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص مرجائے اور امام کی بیعت اس کی گردن میں نہ ہویا جو شخص مرجائے اور امام کی بیعت اس کی گردن میں نہ ہویا جو شخص مرجائے اور اپنے زمانہ کے امام کونہ پیچانے اس کی موت جا ہلیت کی موت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود قدرت کے اور امام شرقی موجود ہونے کے اس سے بیعت نہ کرے خود سری اور سرکشی اختیار کرے )۔

مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرُةِ وَ لَا الْإِنْجِيْلِ وَ لَا الزَّبُوْرِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا - سورة فاتحدى طرح كوئى سورت ندتوراة يس فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا - سورة فاتحدى طرح كوئى سورت ندتوراة يس اترى ند انجيل ميں ندزبور ميں ندفرقان ميں (ليخي قرآن ميں قرآن كا ايك نام فرقان بھى ہے كيوندوہ حق كوباطل سے جداكرتا ہے يا طال وحرام كى تميز بيداكرتا ہے) -

مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ الْنَاسِ -حفرت مُحد ( عَلَيْ ) لوگوں میں جدائی و النے والے بین (مومنوں کو کا فروں سے جدا کرتے بین اور مخلصوں کو منافقوں سے اور اچھوں کو بروں سے اور نیکوں کو بدکاروں سے)-

إِنَّ إِسْمَهُ فِي الْكُتُبِ السَّالِفَةِ فَارِقْ لِيْطًا- الكَّيَ سَانَى السَّالِفَةِ فَارِقْ لِيْطًا- الكَيْ سَانَ كَابُول مِن آخضرت عَلَيْكُ كَا نَامَ فَارِقَ لِيطًا (فَارِقَلِيطِ) مُرُور بِي يَعْنُ حَقِ اور باطل كوجدا كرنے والے-

فَرَقَ لِنْ رَأْی - جھ کو ایک رائے ظاہر ہوئی (ایک تجویز میرے ذہن میں آئی)-

قَالَ لِنَحْيُفَانَ كَيْفَ تَرَكُتَ اَفَارِيْقَ الْعَرَبِ-تم نے عرب کے فرقوں کوس حال میں چھوڑا- (افاریق جمع ہے افراق کی اور افراق جمع ہے فرق کی - فرق اور فرق اور فرقت سب کے معنی ایک ہیں یعنی گروہ)-

ما ذِنْبَانِ عَادِیانِ اَصَابَا فَرِیقَةً غَنَم - دو تملہ کرنے والے بھیڑے جو بکر یوں کے بھٹے ہوئے مندے پر جا پڑیں اللہ بین بکر یوں کی اس کلڑی پر جوا پنے گلے سے علیحدہ ہوگئی ہوں یا راستہ بھول گئی ہوں)-

سُنِلَ عَنْ مَّالِهِ فَقَالَ فِرْقَ لَّنَا وَ ذَوْدٌ-حفرت ابوذر غفاریؓ سے بوچھا گیا تھا تمہارے پاس کیا مال ہے؟ انہوں نے کہا پچھ بریاں ہیں پچھاونٹ (دو د دواونٹوں سے زاونٹوں تک کو کہتے ہیں-حضرت ابوذرؓ بڑے متوکل اور درویش صفت تھے جو ملتاوہ اڑاد ہے اور کھلا دیے ای حال میں ان کی عمر بسر ہوئی)-بارِ نُ لَهُمْ فِی مَدُقِهَا وَ فِرْقِهَا - یا اللہ ان کے دودھ میں جو پانی سے ملا ہواور ان کے ماپ میں برکت دے- (فرق یا فرق ایک پیانہ ہے جس سے دودھ ناپ کردیے ہیں)

تَأْتِي الْبَقَرَةُ وَالُ عِمْرَانَ كَنَاتَهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَّافَ - سورة بقره اورسورة آلعمران قيامت كے دن جمندُ پرندوں كى طرح پراجمائے ہوئے آئيں گی-

عُدُّوْا مَنْ اَفُرَقَ مِنَ الْحَيِّ - شَار کروقبیلہ میں سے کتنے آدی طاعون سے چنگے ہو گئے۔ (عرب لوگ کہتے ہیں افر ق الممریض – جب یار کوافاقہ ہوجائے بعض نے کہاافراق ای بیاری میں مستعمل ہوتا ہے جوآدی کوایک ہی بار ہوتی ہے۔ جیسے سیتلا چیک وغیرہ)۔

إِنَّهُ وَ صَفَ لِسَعْدٍ فِي مَرَضِهِ الْفَرِيْقَةَ- آنخَضرت عَلِيَّةً فَ سَعَدٌ كَ لِمَ جَبِوه بِمَارِ تَصْفِر يَقَدَّ بَويز كَيا- (فريقه محجور كوكت بين جويتهي كساته يكائي جاتى ہاكثريكها نازچه كودت بين)-

اِجْتَمَعًا عَلَيْهِ وَ تَفَرَقًا - الله تعالى كى راه ميں محبت پراکھا ہوتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں الله كى در برے سے جدا ہوتے ہیں الله كا در سرے سے جدا ہوتے ہیں تب بھی محبت فى الله بدستور قائم رہتی ہے - بعض نے ہما حب لله پراجتاع سے بیمراد ہے كہ ایک دوسرے كو وہ امور بتلائيں جن كو الله تعالى درست ركھتا ہے اور تفرق عليہ سے بیمراد ہے كہ اہل حقوق كے حقوق اوا كرنے كے لئے جدا ہوں جيسے زوجين اور والدين اور اولا دكى خدمت اور پرورش كے لئے ) -

فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يُقَرِّقَ اَمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ - جُوْحُض اس امت کے کام میں پھوٹ ڈالنا چاہے (لیخی امت میں اتحاد ہواور وہ ایک امام کی بیعت برمتفق ہوں پھرکوئی ان میں پھوٹ ڈالنا اور

### الالمالية الماليال الماليال الماليال الماليالية

امام سے بغاوت اورسرکشی کرانا جاہے)-

خَرَجَ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّتِيْ- وه ميرى امت ميں پھوٹ ڈالنا چاہے (حالانكہ وہ سب مثنق اور متحد ہوں) -

۔ تُفَوَّقَ النَّاسُ - لوگ ابو ہریرہؓ کے پاس سے جدا ہو گئے (لیمن چل دیے پہلےان کے پاس جمع ہوئے تھے)-

فَارَقْنَا النَّاسَ فِي اللَّذُيْ اَفْقَرَ مَا كُنَّا اللَّهِمْ - جَس وقت ہم كو دنيا ميں ان سے طنے كى احتياج تقى (يعنى كافروں اور مشركوں سے چونكہ ہمارے دنيا كے كام ان سے نگلتے تھے ) اس وقت تو ہم ان سے الگ ہو گئے (اب آج آ خرت ميں جب كہ ہم كوان كى كوئى احتياج نہيں ہے ان سے كيوں طنے گئے ) -فَانِنْ قَدْ فُوقَ لِيْ - مير او ركھول ديا گيا - (حميدى نے اس كوفرق بمعنے ڈرافش كيا ہے بي غلط ہے ) -

فَتَفَوَّقُ فِي جَسَدِهِ -اس َ جَهُم مِن كِيل جاتى ہے (ليمن ) - كافروں كى روح نذاب ہے ﴿ ركبہ مے تكنانہيں چاہی ) - فَرِقُوْا بَيْنَهُم فِي الْمَصَاجِع - دس دس برس كے ہوجائيں تو بھائى بہن كوالگ الگ بستر پرسلاؤ - (كونكه دس برس كى عمر ميں ہوت پيدا ہوجاتى ہے احمال ہے كہ گناہ ميں گرفتار ہوں ) - فَرَقَهُما فِي رُكُعَتَيْنِ - اس سورت كو دو ركعتوں ميں پڑھا (ليمن ايك حصه اس كا ايك ركعت ميں دوسرا دوسرى ركعت ميں ۔

فَاِنَّ فِی الْفَرَقِ التَّلَفُ - وبائی امراض میں بیاری کے مقام میں رہنے ہے آ دمی کی جان تلف ہوتی ہے (توجس مقام کی ہوا موافق نہ ہو وہاں سے چلے جانے میں قباحت نہیں ہے ۔ طبی نے کہا یہ عدوی نہیں ہے بلکہ طبا اصلاح ہوا صحت کے لئے تمام چیز وں سے زیادہ مفید ہے ) -

لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْنَيْنِ - دوآ دمی ملے بیٹھے ہوں توان کو جدانہ:
کرے ان کے نیچ میں نہ گھے (اس لئے کہ تنگی کی وجہ سے شدت
گرما میں ان کو تکلیف پنچے گی مطلب سے ہے کہ جمہ کی نماز کے
لئے سویرے آئے تا کہ اچھی طرح فراغت کی جگہ میں بیٹھ جائے - دیر میں آئے گا تو گردنیں پھاندنے کی نیچ میں گھنے کی ضرورت ہوگی) -

آلاً قاتِلَنَّ مَنْ فَوَقَ بَيْنَ الصَّلُوةِ وَالزَّكُوة - (حضرت الوبكرصدينُ فِي فَر مَا) مِن وَاس فِضرورلُون گاجونمازاور زکوة مين فرق کرے (نماز کوفرض سمجھے اور زکوة کی فرضت سے انکار کر سے یا امام وقت کو باجود طلب کے زکوۃ ندو ہے وحضرت صدینؓ نے زکوۃ کونماز پر قیاس کیا کیونکہ نماز ترک کرنے والوں پر بالا تفاق جہاد کرنا جائز ہے اور حضرت عمرؓ نے جو حدیث سنائی کہ آنخضرت عمرؓ نے جو حدیث سنائی کہ آنخضرت عمرؓ نے خرمایا جو محض کلمہ تو حید کہ اس نے اپنا کا بیالیا مگر کسی حق پراس کا مطلب یوں بیان کیا کہ زکوۃ مال کا حق ہے جسے نمازجم کی تندر تی اور سلامتی کاحق ہے) -

لَا بَأْسَ أَنْ يُنْفَرِّ قَ - يَحْمِرَ عَنْبِينِ الرَّرْمِضَان كَرُورُونِ كَ قَضَامَ هُرِ قَطُور بِرَكِر فِ (لِينَ لِكَا تار ندر كِھے)-حِيْنَ فُوْقَةِ مِّنَ النَّاسِ-جب لوگوں مِين يُعوث بِرُجائِ

حِیْنَ فَوْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ-جبلوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی (ایک روایت میں خیبر فرقۃ ہے لینی بہتر فرقہ )۔ فَاَدَی وَ وَاَیْتَ مِارِ رَاحِیَا ہے۔ ان کال کُلوا تر راہ (جس

فَذَهَبَ فِرْقَةٌ نَحُو الْمَجْبَلِ - جاند كاليك كلزاتو پہاڑ (حرا) كى طرف چلاگيا (اوراكي كلزاا پن جگدر با) مجمع الحار ميں ہے كه اس حديث كوانس اور ابن عباس نے روايت كيا ہے اور شق القمر كودت يدلوگ عاقل بالغ نه تصندانس مكه ميں تصوّويہ صحابہ كى مرس ہے يعنی انہوں نے دوسرے صحابہ ہے سنا ہوگا جنہوں نے اس واقعہ كو بحالت بلوغ و يكھا تھا -

اَهَا إِنِّي لَهُ اَفَادِ قُهُ- ويكمو مِن ان سے جدانہيں ہوا (يعن اكثر اوقات مِن ورنہ حبش كى طرف جب جرت كى تقى تو جدا ہوئے تھے)

سَنَفْتُو فَ اُمَّتِي عَلَى فَلَاثِ وَ سَبْعِيْنَ - قريب مين ميرى امت كَتِهْ فرق موائيل ع-

فَرْقٌ مَا بَيْنَا وَ بَيْنَ الْمُشُوكِيْنَ الْعَمَائِمُ عَلَى
الْقَلَانِسِ - بَم مِن اور مشركول مِن يفرق ب (مابدالا تمياز) كه بموثو في برعمامه باند هته بين اوروه نظير بريگرل ليئية بين - بالا تُحُمُهُ وَ التّفَوَّقَ فَإِنَّ مَعَكُمُ مَّنْ لَا يُفَارِ فَكُمْ - تم يجوث سے بچ رہوكيونك تبهارے ساتھ كچھاليے لوگ بين جوتم سے جدانين ہوتے (لين كرام كاتين فرشتے)

كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ وَ فُرَةً لَمُ يَبُلُغِ الْفَرْقَ-

اِفْرَاكْ - دانه تيار بوجانا -تَفَرُّكُ - شَكَنَّ عِلْ إلى مِن ياكلام مِن -اِنْفِرَاكْ - رَكْرُ جانا -اِسْتِفْرَاكْ - مونا بونا " سخت بونا -

نَهُى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفُرِكَ فَ عَلَم يَحِيْ كَمْ مَعْ فَرَايا جَب تَك كَدوه پَنْة نه موجائ (اصل مين افراك طفاكو كية بين جب غلم پنة موجاتا ہے تواس كى بالى الى كرغله تكال ليت بين -عرب لوگ كية بين أفرن الزَّرَعُ مَعِيق ملنے كے قابل مو مَنْ ) -

لَا يَفُونُكُ مُؤْمِنٌ مُّؤْمِنَةً -كوئى مسلمان مردمسلمان عورت سے بغض ندر کھے (مطلب میہ ہے کہ اپنی بیوی سے محبت رکھے اس کے ساتھ حسن معاشرت کرہے)-

آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّى تَرَوَّجُتُ الْمَرَاةُ شَابَةً وَ إِنِّى الْخَافُ اَنَّ الْمُحَبَّ مِنَ اللَّهِ وَ الْفَرْكُ مِنَ اللَّهِ وَ الْفَرْكُ مِنَ اللَّهِ وَ الْفَرْكُ مِنَ اللَّهِ عَلَالَ عِلاَ الْمُحْتَى اللَّهِ وَ الْفَرْكُ مِنَ اللَّهِ عَلانَ عَلانَ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الل

اِنِّيْ لَا فُرُكُ يَا اَفُرَكُ الْمَنِيَّ مِنْ نَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ مَلْكِلَةً مِنْ اللهِ مَلْكِلَةً مِنْ اللهِ مَلْكِلَةً مِن اللهِ مَلْكِلَةً مِن اللهِ مَلْكَلَةً مِن اللهِ مَلْكَلَةً مِن اللهِ مَلْكَلَةً مِن اللهِ مَلْكَلَةً مِن اللهِ مَلْكَ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مَلْكَ اللهِ مَلْكَ اللهِ اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ الله

اَلْاِلْفُ مِنَ اللَّهِ وَ الْفَرْكُ مِنَ الشَّيْطَانِ- محبت اور الفت الله كى طرف سے ہے اور بخض اور عداوت شیطان كى طرف ہے- آنخضرت ﷺ کے بال کانوں تک تھے جب آپ ان کو نہ انکاتے اور نہ چھوڑتے -

مَنِ اتَّخَذَ شَعْرًا فَلَمْ يُفَرِّقُهُ فَرَّقَهُ اللهُ بِمِنْشَادٍ مِّنَ النَّادِ مِنْ اللَّهُ بِمِنْشَادٍ مِّنَ النَّادِ يَوْمَ الْفِيامَةِ - جُوْضُ سركَ بالركِ پُراس مِن النَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ

اَنَا الْفَارُوْقُ الْاَعْظَمُ - حضرت على في فرمايا ميس برا فاروق مول - يعنى حق اور باطل مين فرق كرف والا -

فَارُوقْ - بہت ڈرنے والا-دیکٹر بیزیریں

دِيْكُ أَفْرَقُ -سفيدمرغ-

اِفْرِیْفَهُ - دنیا کا ایک حصه مصرکے مغرب میں -تِدْیّاقُ فَارُوْق -مشہور دوادا فع سموم -

فُرْفُوْ- ایک مقام کا نام ہے وہاں سفید کتان کے کپڑے ہے ایک مام کا نام ہے وہاں سفید کتان کے کپڑے ہے

فَا فَلْكُ شَيْحٌ عَلَيْهِ حِبْوَةٌ وَّ فَوْبٌ فُرُفِي الك بورُها فَرَهُ الله الك بورُها فَحْصَ آيا وه يمنى چادر پنج موئ تھا اور ايک کپڑا فرقب کا (زخشرى نے کہافر قبيه اور ثر قبيه معرك سفيد كپڑے جو كمان سے بنے جاتے ہیں۔ايک روايت ميں قرقبيہ ہے بينسبت ہے قرقوب كى طرف واو مخدوف ہوگئ جيسے سابوركى نسبت ميں سابرى كہتے ہیں)۔

فَوْ قَعَةٌ - زور سے دوڑ نا عردن مور دینا انگلیاں چانا ای گوز لگا ا

تَفَرُفُعٌ الْحِرِنْقَاعُ - چِننَ كُلَ جانا ' مِث جانا - فُرُقُعُةً - سرين -

كَرِهَ أَنْ يُّفَرُقِعَ الرَّجُلُ آصَابِعَهُ فِي الصَّلُوة - نمازيس الكيال چنمًا ناكروه ركها-

فَافُو َ نُقَعُوا عَنْهُ-اس ہے ہٹ گئے-فَوْ لَكُ - لَمِنا وَرُونا وَتُمَن ركھنا (جيسے فروك اور فوكان ہے)-فَرَكُ - لِنك آتا-تَفُويُكُ - خوب لمنا-

مُفَارَكَةٌ - جِيورُ وينا-

فِرِنْدُ-تَلُوارِ كَاجُوہِر-

ئِرِّهِ فَرَة - اترانا' خوشحال ہونا' مغرور ہونا -

فَرَاهَة - اور فر اهية- حاذق بونا 'ماهر بونا' خوش اور بلكا

. فَرُودْ هَذَ عَقَلَ مندي -

اِفْوَاهُ اور تَفُوِيهُ عَقَلَمند بِحِيجننا عَقَلَمند غلام ركهنا -إِسْتِفُوَاهُ - احِيها محورُ احاصل كرنا ، محورُ ب كي خبر كيري احِيمي

کرتا-

فَارِهُ-عَقَلَمُند-

فَارِ هَذَّ مُمكين جوان حِيورك -

دَابَّةُ فَارِهَةٌ - احِها ، حِست اور جالاک تیز طاقت دار جانور - (عرب لوگ تر طاقت دار جانور - (عرب لوگ تر کی گھوڑے اور خچرا ورگدھے کو فارہ کہتے ہیں اور عربی گھوڑے کورائع اور جوادیعنی تیز اور چالاک خوش مزاج - ایش قربانی کے جانور عمدہ اور چالاک رکھو- (ایک روایت میں استغر مو ا ہے یعنی قرض لو) - فارِ هِیْنَ - اتر اتے ہوئے ناز ونخ ہے کے ساتھ گھمنڈ کرتے فارِ هِیْنَ - اتر اتے ہوئے ناز ونخ ہے کے ساتھ گھمنڈ کرتے

فَرُوْ - پوشین-

تَفُريَةُ- يِسْين بِهِنا نا-

إفْتِراء- يوشين يهننا-

فَوْوَةٌ -سرى كھال اميرى تو ممرى -

فَرَّاء - بِوتِين بنانے والا-

إِنَّ الْمُحَضِرَ جَلَسَ عَلَى فَرُوقٍ بِيُضَاءَ فَاهْتَزَّتْ تَحْتَهُ خَضْرَاءَ - حفرت خضرعليه السلام ايك سفيد سوكلى زمين پر بيتُصْتو وه يكا يك جعوم كرسرسنر موگى لهلهان لكى (اى وجه سے ان كالقب خضر موا)-

ثُمَّ بَسَطُتُ عَلَيْهِ فَرُوَةً - پھر میں نے اس پر ایک کھال بچھائی (بعض نے کہافروہ سے پیشین مراد ہے ) -

اللهُمَّ اِنِّى فَدُ مَلِلْتُهُمُ وَ مَلَّوْنِى وَ سَنِمْتُهُمُ وَ مَلَّوْنِى وَ سَنِمْتُهُمُ وَسَنِمُونِى وَ سَنِمْتُهُمُ وَسَنِمُونِى فَسَلِّطُ عَلَيْهِمُ فَتَى ثَقِيْفٍ الذَّيَّالَ الْمَنَّانَ يَلْبَسُ فَرُوْتَهَا وَ يَاكُلُ خَضِرَتَهَا – (جُبحطرت عَلَّ كوفه

خُذْ مِنْ اَظْفَادِكَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَإِنْ لَّمُ يَكُنْ فِيْهَا شَكَّى فَفَرِّ كُهَا-هِر جَعِدُواتِ ناخْن رَّاشُ الرَّان مِن يَحْمُيلَ كَجَيل نه جوتب ان كورگرُ ڈال (ايك روايت مِن فَزَيِّهَا ہے يعنی ان كو پاك صاف كر)-

\* فَوْهُ - چِھوٹے چِھوٹے ککڑے کا ٹنا (ایک ککڑے کوفرمۃ کہیں میگے )۔

تَفْرِيم - دانت بدلنا-

إفْوَام - بَعرد ينا- `

اِفْتِواَهٌ - فرج میں چیتھ ایالتدر کھنا جس کوفرامہ کہتے ہیں-اِسْتِفُواَهٌ - فرج میں دوار کھنااس کوئنگ کرنے کے لئے-فِوَاهٌ - وہ دواجس سے فرج ٹنگ کی جاتی ہے-فَوْمَاءُ - وہ عورت جود وار کھ کر فرج کوئنگ کرے-

اَیّامُ التَّشُویْقِ اَیّامُ لَهُو وَ فِوام - ایام تشریق (لیمی گیارهٔ بارهٔ تیره ذی الحجه) کھیل کوداور جماع کے دن میں (حالا تکه فرام اس دوا کو کہتے ہیں جوفرج کوئنگ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے گریہاں فرام سے کنابیۃ جماع مراد ہے)-

كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ لَمَّا شَكَامِنُهُ آنَسُ بْنُ مَالِكِ يَا ابْنَ الْمُسْتَفُرِ مَةِ بِحَجْمِ الزَّبْيِ - (حضرت الْسُّ فَعَبِهِ النَّبْيِ - (حضرت الْسُّ فَعَبِهِ المُلك بن مروان سے جَاجَ كَظُم كَ شَكايت كَى تَوَ) عبد الملك في جَاجَ كَلَما ار عمسقر مة كے نيج ! (مستفر مدوه عورت جو فرح كوتك كرتى ہے) انگور كے تم سے (يعنى مُقَى كے نَج سے جو فرح تنگ كرتے كے استعال كيا جاتا ہے) -

اِنَّ الْحُسَيْنَ بُنَ عَلِيّ قَالَ لِرَجُلِ عَلَيْكَ بِفَرَامِ
اَمِّكَ -حفرت امام حسين عليه السلام نے ايک محص سے (جس کی
ماں ثقیف قبیلے کی تھی) فر مایا ارے جااپی ماں کا فرام لے (چونکہ
ثقیف کی عورتوں کی فرج کشادہ ہوتی ہے اوروہ شخص ای قبیلہ کا تھا
اس لئے اس کی ماں اپنی فرج دواؤں سے تک کرتی ہوگی آپ
نے فرمایا جاانی ماں کی فلاں کی دواکر)۔

حَتْی لَا تَکُونُوْ ا اَذَلَ مِنْ فَرَمِ الْاَمَةِ - تا کہ لونڈی کی اس دوائے بھی زیادہ ذلیل نہ ہوجاؤجس سے وہ اپنی فرج تنگ کرتی ہے (بعض نے کہا فرم سے چیش کا لند (چیتھڑا) مراد ہے )-

والوں سے نگ آگے تو یوں دعاء کی) یا اللہ میں ان سے نگ آگی اور میں ان سے بیزار ہوا ہے مجھ سے بیزار ہوئے اب ان پر ثقیف کے ایک اترانے والے احسان بیزار ہوئے اب ان پر ثقیف کے ایک اترانے والے احسان جنانے والے جوان کو حائم بنا جواس سرز مین کا عمدہ عمدہ کیڑا خود بینے اور خوش مزہ پاکیزہ کھانا وہاں کا خود کھائے (اوران کو غلام بنا کر رکھے الیا ہی ہوا - حضرت علی کی دعاء قبول ہوئی اللہ تعالی نے ان پر ثقیف کے ایک ظالم بے رح خض کو مسلط کیا لیخی تجاج بین یوسف تقفی کو ۔ کہتے ہیں کہ جسسال حضرت علی نے یہ دعاء کی میں اس سال جاج بیدا ہوا) ۔

سُنِلَ عُمَرُ عَنْ حَدِّ الْآمَةِ فَقَالَ إِنَّ الْآمَةَ اَلْقَتْ فَرْوَةَ رَاْسِهَا مِنْ وَّرَاءِ الْجَدَادِ - حضرت عُرُّ رَاْسِهَا مِنْ وَّرَاءِ الْجَدَادِ - حضرت عُرُّ السِهَا مِنْ وَرَاءِ الْجَدَادِ - حضرت عُرُّ عَلَى حَد مارنا چاہے - فرمایا لونڈی نے تو اپنے سرکی کھال گھریا دیوار کے پرے سے پھینک دی ہے (اس کو پردہ کرنا کہاں ممکن ہے وہ تو کام کاج اور خدمت کے لئے ہرجگہ جائے گی - کھال سے مراد یہاں سر بندھن ہے یا برقع کی حادر) -

اِنَّ الْكَافِرَ إِذَا قُرِّبَ الْمُهُلُ مِنْ فِيْهِ سَقَطَتُ فَرُوةَ أُو َهُو بَهِ إِذَا قُرِّبَ الْمُهُلُ مِن فِيهِ سَقَطَتُ فَرُوةَ أُو بُهِم - كافر كے منہ سے جب دوزخ میں پھلا ہوا تانبا نزد يك كيا جائے گا (اس كو پلانے كے لئے) تو اس كے منه كى كال نكل كركر يڑے گى -

اُمُ فَوْوَةً - حضرت امام جعفر صادقٌ كى والده ماجده كا نام ہے-بعض نے كہا آپ كى صاحبز ادى-

اکشی فیند گذر کو نفته المحق و الفرو شهیداگرموزه یا پوشین پہنے ہوتو وہ اتارلیا جائے (باتی کیڑے ویسے ہی رہنے دیئے جانمیں انہی میں فن کردیا جائے )-فَوْتَی کَ اللّٰ جَیرِنا' بہتان لگانا -

> یَفُوِی الْفَوِیِّ - عِیب عمدہ کا م کرتا ہے-تَفُوِیَّ اور اِفُوا اُ-کا ٹنا چیرنایااصلاح کرنا -تَفَوِّی - بھٹ جانا (جیسے انفراء ہے) اِفْتِوا اُء -طوفان جوڑنا 'بہتان لگانا -فِوْیَةٌ -طُوفان 'جھوٹ -

فَرِي -جهوفي بني هوئي بات ياجهوڻا بنايا هواامر-

فَلَمْ أَرَعَبْقَوِیًّا یَفُوی فَوییَّ - میں نے ان کا ساسردارنہیں دیکھا جو ان کی طرح کام کرتا ہو- (ایک روایت میں یفوی فوید ہے- یہ آنخضرت علیہ نے حضرت عراکی شان میں فرمان)-

لَا فُوِينَهُمْ فَوْى الْآدِيْمِ - (حیان بن ثابتٌ نے کہا) میں مشرکوں کو (ان کو جوکر کے ) اس طرح کاٹ ڈالوں گا جیسے چمڑا کاٹ ڈالوں گا جیسے چمڑا کاٹ ڈالیت میں (یعنی ان کی عزت اور آبر وکو چمڑے کی طرح کاٹ کررکھدوں گا) -

فَجَعَلَ الرُّوْمِیُّ یَفُوی بَا کَمُسْلِمِیْنَ - روی کافر (جنگ موته میں) مسلمانوں کوکاشے لگا - (بہتوں کو مارنے لگا) -فَرَ آیْتُ حَمْزَ قَیفُوی النَّاسَ فَوْیگا - امیر حَرَّ ہُو (جنگ احد میں) میں نے دیکھا کہ کافروں کو خوب کاٹ رہے تھے (جو مقابل ہوتا اس کو صاف کردیتے آخر دھوکے سے وحثی نے آپ پر جہ پھیکا جس سے آپ شہید ہوئے) -

کُلْ مَا اَفْرَی الْآوُدَاجَ - جو چیز گردن کی رگوں کو کاٹ دے(دھاردارہو) تو اس سے کاٹا ہوا جانور کھا (گولکڑی یا پھر ہی ہو)۔

مِنُ اَفُوَى الْفِرْيِ اَنْ يُوِى الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ مَالَمْ تَرَيّاہوا تحت جھوٹ اور طوفان ہے ہے کہ آ دمی خواب میں وہ دیکھنا ہیان
کرے جواس کی آ تکھوں نے نہ دیکھا ہو ( کیونکہ جھوٹا خواب
ہیان کرنا اللہ تعالی پر طوفان جوڑنا ہے وہی خواب کا فرشتہ بھیجنا
ہے۔ بعض نے کہااس وجہ سے کہ بچا خواب نبوت کے حصوں میں
سے ایک حصہ ہے اور نبوت کا جھوٹا دعوی کرنا سخت گناہ ہے گو
ہیداری میں بھی جھوٹ بولنا اور طوفان جوڑنا گناہ ہے گ

فَقَدُ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ - (حفرت عائشٌ نے فرمایا) جوکوئی یہ کہے کہ آنخضرت علیہ کوغیب کی تنجیوں کاعلم تھا اس نے اللہ تعالی پر تخت طوفان جوڑا (کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے قل لا یعلم من فی السّموٰت و الارض الغیب الا الله) - و لَا یَاتُنِیْنَ بِیهُمْنَانِ یَّفْتُو یُنَهُ -جمون طوفان جوڑ کر ندلائیں (کہ نظفہ کی کا ہوا ور بچہ دوسرے کا ہلائیں) -

### الحكاسة لخايث

لَا دِيْنَ لِمَنْ دَانَ بِفِرْيَةٍ بَاطِلٍ عَلَى اللهِ- السَّحْصُ كا دین ایمان بالکلنہیں ہے جواللہ پر حموثا طوفان جوڑے (کیے میں اللہ کا پیغیبر ہوں یا مجھ پر وحی آتی ہے یا اللہ تعالی نے مجھ سے یوں فرمایا یا اللہ مجھ سے کلام کرتا ہے یا بے حجابا نہ ہا تیں کرتا ہے ہیہ سب افتر ااور بہتان ہے)-

فِرْ يَابٌ - ايك شركانام بركتان مس-بعض فيوياب كها ے-فریابی محدث اس طرف منسوب ہیں-

# 

فَزُرٌ - چِيرِنا' پِهارُ ناتورُ نا' پيڻِه پِر مارنا -فَزُورٌ - كِيتُ جانا -افْزَارْ -ريزه ريزه كرنا-تَفَزُّرُ -ريزه ريزه بوجانا-

فَزَادَهُ-عربِ كاايكِمشهورقبيله ہے-

إِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْإِنْصَارِ اَخَذَ لَحْيَ جُزُوْرٍ فَضَرَبَ بِهِ أَنْفَ سَعْدِ فَفَزَرَة - ايك انصاري مردنے اونٹ كے جرزے كى بڈی لی اورسعد ؒ کے ناک پر ماری ان کی تاک پھوڑ ڈ الی-

خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَأُوْطَا رَجُلٌ مِّنَا رَاحِلَتَهُ ظَبْيًا فَفَزَرَ ظَهْرَهُ - ہم لوگ حج كى نيت سے نكلے ہم ميں سے ايك فخص كى اونٹنی نے ایک ہرن کوروند کراس کی پیٹے توڑ ڈالی (اپنی اونٹنی کو ہرن کی پشت پر چلادیا)۔

فُزْرَهُ - كره جوجم يرفكل آتى ہے(اس كى جمع فزز ہے) اَفْزَرَ - وهُخُص جس كى پينه ياسينه برفزره مو-

فزر - بربوں کا گلہ جو دس سے لے کر جالیس تک یا تین ہےدس تک ہو-

فَزُّ - ہِٹ جانا' سرک جانا' اکیلا ہونا' گھبرا جانا' مٹا دینا' سرکا دينا بهه جانا تر مونا-

> فَزَازَة - اور فزوزة - اضطراب كود-افْوَاذْ - ڈرانا' گھبرادینا' ہٹادینا-تَفَزُّزُ - عَالب مونا -تَفَاذُ - ایک دوسرے کے مقابل ہوتا-

افْتِزَ أَذْ -غالب مونا-إسْتِفُوْ أَذَّ - بِلانا كُلالنا مِثانا-

فَوْ - بِلِكَا يَعِلْكَا آ دَىٰ نَيْلِ كَا كِيهِ-

لَا يُغْضِبُهُ شَيْءٌ وَّلَا يَسْتَفِزَّهُ -كُولَى بات آ بُكُوعُمه نه دلاتی نہ ہاکا اور سبک کرتی ( کہ بن سویے سمجھے جو جا ہیں منہ سے نكالنے گيس)-

إِنَّ قُلُونِ الْجُهَّالِ تَسْتَفِرُّهَا الْأَطْمَاعُ - جَالُول ك دلوں کو طمع بلکا کرتی ہے وہ طمع میں آ کر بیوتوف بن جاتے

> إستفرَّهُ الْحَوْف - وْريْ اسْ هَبراديا-قَعَدَ مُستَفِرًا - إطميناني سيبيفا-

فَزُعْ - يافِزُعْ يا فَزَعْ - دُرنا سهنا ورياد كرنا فريادري كرنا بناه

فُزّعَ عَنْهُ -اس كادُرجا تاربا-

اِفْزَاعْ - ڈرانا'مد دکرنا' فریا درس کرنا' جگانا' موقوف کرنا -إِنَّكُمْ لَتَكُثُرُونَ عِنْدَالْفَزَعِ وَ تَقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَعِ-(آ تخضرت ﷺ نے انصاری کی شان میں فرمایا) جب کوئی ڈرکا وقت ہوتا ہے توتم بہت ہے اکھا ہوجاتے ہواور جبطمع کا موقع موتا ہے ( کچھ مال آتا ہے اور روپید ملنے کی توقع موتی ہے ) تو کم آدى تم ميں سے آتے ہيں (تم ميں طمع نہيں برايا ايار مو)-لَقَدُ فَزِعَ آهُلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلًا فَرَكِبَ فَرَسًا لِّلَا بَيْ طُلْحَة - ایک باراییا مواکه دینه والول کورشن کا پچھ ڈرموارات کے وقت آنخضرت ﷺ یکہ و تنها ابوطلحہ کے گھوڑے پرسوار ہوکر (جدهرے دشمن کے آ نے کا ڈرتھاا دھرتشریف لے گئے اورلوٹ

فَا فُزَعُوا إلَى الصَّلُوةِ -جنب سورج كمن موتونماز عدد جا ہو- (بعنی نماز کی طرف کیکواللہ تعالی اس کی برکت سے بلا کو وفع کرےگا)۔

کرلوگوں کو اطمینان ولایا که ڈر اور گھبراہٹ کی کوئی وجہنہیں

فَاذَا فُزِعَ فُزِعَ الٰى ضَرِسِ حَدِيْدٍ – مَشرت عَلَىٰ كَ

#### ه أي العَاسَانِ الْعَاسَانِ الْعَالِمِينَ اض طاظاع اغ اف ال ال

یاس جب کوئی ڈرکر یا گھبرا کر پناہ لیتا تو محویا اس نے ایک بخت آئن چیز کی پناہ لی ( کیا مجال کہ پھراس کوکوئی ستا سکے )۔

> فَفَوْعُوا إلى أُسَامَةً - آخراس مخزوى عورت كولاك محبرا کراسامہ بن زید کے پاس گئے (شاید وہ کچھ سفارش کریں تو آ تخضرت على سني - اسام كو آخضرت عليه بهت عابة

> إِنَّهُ فَيْرِعَ مِنْ نَوْمِهِ مُحْمَرًا وَجْهُهُ- آخْضرت عَلَيْكُ هُمِرا کر نیند سے چونکے آپ کا چرہ انور سرخ تھا (آپ بنس رہے تھے) بیر حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں بی ذکر ہے كة أخضرت الله كا كا كه مبارك سوتى تقى دل نبيس سوتا تھا کیونکه اکثر ایبای موتا تھااور بیرواقعہ نا در ہے کہ دل کوبھی غفلت ہوگئ- دوسرے بدكسورج نكلنا دل كى بيدارى سےمعلوم بيں ہو

> الآ اَفْزَعْتُمُونِي - تم نے جھوكوكيون بين جگاديا-فَزّعُوهُ بالصّلُوةِ - نماز كے لئے ان كوبوشيار كرو-فَقَالَ آثَمَ مُو فَفَزعت - انعول ن كهاكيا وبال ووفحض ہے- بین کرمیں ڈرگیا-

> فَافَزَعَ خٰلِكَ اَشُوافَ قُويْشِ-اس امرن قريش ك شريف لوگول كوهمراديا (وه ڈر گئے کہيں حضرت ابو بکر کا قرآن ن کر ہمارے بیج عورتیں اسلام کی طرف ماکل نہ ہوجا کیں )-فَقَامَ فَزَعًا - هَبِرا كركُور بِهِ بِي ( يافز عا معنه وبي بين ) لَتَفْزَعَنَّ بِهَا اَبَاهُو يُوهَ - تم ال حديث عابو مريرة كودرا دو کے (جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح تک رہےتواس کاروزہ تیجے نہ ہوگا)۔

> يَامَنُ مِنَ الْفَرَعِ الْآكْبَرِ - برى كمبرابث سے (جس وقت آخری صور پھونکا جائے گایا دوز خیوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کا تھم ہوگا یا جس وقت موت ذیج کی جائے گی یا جس وقت دوزخ كادروازه كافرول يربندكرديا جائے گا)وه بے ڈرہوگا)-فَفَزِعْناً فَقُمْناً - بم كَمِراكرا تُه كَمْر بهوع -

> فَفَزَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَصْنَعِيْنَ-آپ نیندے چونک پڑے فرمانے لگے بیکیا کرتی ہو-

فَفَزِعَ فَأَخُطًا - هَبِرا كُمْلَطَى كى -

فَقِيْلَ لَهُ لَمْ يَاكُلُ فَفَرِعَ-لُوكُون نَهُمَا آب نَهُين کھایا تب وہ گھبرا گئے ( کہ نہ کھانے کا کیا سبب ہے )

لَمْ اَرَكَ فَزِعْتَ لِا بِي يَكُورًا عُمَرَ كَمَا فَزِعْتَ لِعُنْمَانَ فَقَالَ إِنَّ عُنْمَانَ رَجُلٌ حَيثٌ - حضرت عاكثُهُ فِي آنحضرت على سيمض كياآب ابوبكراً ورعر كآن فيساس طرح تیارند ہوئے ( کپڑے اپنے جسم پر درست نہیں کئے ) جیسے حضرت عثان کے آنے پر ہوئے- فرمایا کہ عثان بڑے شرم والے آ دی میں (اس لئے میں نے بھی ان سے شرم کی)-

قَالَ لَهُ الْاشْعَتُ لَا ضَرِّطَنَّكَ قَالَ كَلَّا إِنَّهَا لَعَزُوهُمْ مُفَزَّعَةٌ -اشعث بن قيس نے عمر و بن معدی کرب ہے کہا میں تجھ کو پدادوں گا۔ عمرونے کہا ہر گزنہیں میری سرین ہمت والی بہت ڈر نے موقعے دیکھی ہوئی ہے ( یعنی میں بہت جنگیں کر چکا ہوں' خوف اور ہلاک کے مواقع دیکھ چکا موں میں تھ سے باددیے والانبيس)-

فَإِذَا جَاءَ فُرِيَّ عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ - جب وَى الرَّكر آجالَى بْ اس وقت ان کی تھبراہٹ موقوف ہوتی ہے (ایک روایت میں فُوعَ ہے یعنی جب وکی آ چکتی ہے اس وقت ان کے دل ڈر سے خالی ہوتے ہیں)۔

## بابُ الفاءِ مع السّين

فَسَنَّا - يِهِارْ نا' چِرنا' پيڻِم پرلکڙي مارنا' روکنا -تَفْسِيني - بِهِارُنا -تَفَسُو - يَعْنا-

فَسْحٌ - كشادگ عبددينا مرواندرامداري-فَسَاحَة - وسعت اور كشادگي تَفْسِيحُ - كشاده مونا-

فَسِيعٌ مَا بَيْنَ الْمَنْكَبَيْنِ - (آنخفرت عَلِيكٌ كَلَ صفت ہے) دونوں کندھوں میں کشادگی تھی (سینہ چوڑ اتھا)-مَنْزِلُ فَسِيحٌ - كشاده مكان-

اللُّهُمَّ افْسَحُ لَهُ مَفْسَحًا فِي عَدُ لِكَ- يا الله انصاف

### الكابنانين الباحاث ال المان ال

کے گھریں (لینی قیامت کے دن) اس کو کشادہ جگہ دے (وہاں کی تنگی اور ضیق سے بچادے ایک روایت میں فی عدنك ہے لین جنت العدن (بہشت) میں)-

وَ بَیْنَهُا فُسَاحٌ-اس کا گھراچھاوسیے اور کشادہ ہے-لٰکِنْ تَفَسَّحُوْا -لیکن کھل کرجگہ دیدو-

لا یزرال المونی فی فست قرین دینه مالم یصب دما مالم یصب دما مالم یک دین میں بمیشه کشادگی اور وسعت رہتی ہے جب تک وہ ناحق خون نہ کرے ( اینی دوسر کے کیرہ گناہوں سے اس کے دین میں ایسا خلل نہیں آتا کہ اللہ تعالی کی رحمت سے نامیدی ہوجب ناحق خون کیا تو خدا کی رحمت سے مایوں ہوگیا۔ بعض نے کہافسحت سے یہ مراد ہے کہ اس کوا عمال خیر کی توفیق رہتی ہے مگر ناحق خون کرنے والا۔ اس کی شومی سے دوسر سے اعمال خیر کی توفیق بیاں۔

يَفْسَحَانِ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ - دونوں فرشت اس كى قبركو جہال تك نگاه يَنْجَى بِ كشاده كردية بين -

يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِيْنَ-اسَ كَ قبرسر ہاتھ مکسر کشادہ کردی جاتی ہے-

فَسْخٌ -ضعیف ہونا' جاہل ہونا' خراب ہونا' بگاڑ نا توڑنا' کسی معاملہ کو باطل کرنا' موقوف کرنا' جدا کرنا' ہثانا' ڈال دینا' پھینک

تَفْشُخُ - زائل ہوجانا' پھوٹ جانا -تَفَاسُخُ - مل جل کرکسی معاملہ کوتو ڑ ڈالنا -

كَانَ فَسَخُ الْحَجِ رُخْصَةً لِآ صُحَابِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَجَ كَ احْرام كُوفَخُ كَرَ عَمْره كَرِ دُالنا بِهِ خَاصَ المُحْضِرَتُ عَلَى اللهُ عليه وَلَمْ كَ اصحاب كَ لِنَّ الله الله عليه وَلَمْ كَ اصحاب كَ لِنَّ الله رخصت هي (اورلوگول كوابيا كرنا درست نهيں ہے - ائمه ثلا شاور جمہور علماء كا يمي قول ہے ليكن امام احمد اور المحدیث كے نزد يك بير خصت عام ہے ) -

وَ اِنَّ يُونُسُ تَفَسَّغَ مِنْهَا تَفَسَّغُ الرُّبَعِ تَحْتَ الْحُمْلِ النَّقِيْلِ - حفرت يونس عليه السلام چھل كے بيك ميس النحمُلِ النَّقِيْلِ - حفرت يونس عليه السلام چھل كے بيك ميس اليے چھٹ گئے جيكے بہاوٹا اونٹ بھارى بوجھ كے تلے بے طاقت ہوجا تا ہے (اس كا يوست تھٹے لگتا ہے) -

فَسَادٌ - يافسود - بكرْ جانا -

تَفْسِيْدُ اورافُسَادٌ-بِگارُنا-انْفسَادٌ-بَرُنا-

تَفَاسُدُ - ناطرنورُنا - (فاسدضد م الله على ) -

تحرِه عَشْوَ حِلال مِنْهَا إفْسَادُ الصَّبِيّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِآخضرت على الله عليه وتلم دس باتوں كونا پندكرتے تھے مگران كو
احرام نہيں كيا-ان ميں سے ايك بچه كاخراب كرنا (شيرخوارگى كى
حالت ميں اس كى ماں ہے جماع كرنا جس كوغيله بھى كہتے ہيں
كيونكه ايسا كرنے ہے بھى عورت كوحمل رہ جاتا ہے اور بچه اس كا
دودھ يى كرنا توال ہوجاتا ہے )-

اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ غَیْرَ مُنْفُسِدَةٍ -عورت خرچ کرے مگر بگاڑ کی نیت نہ ہو ( یعنی معمول سے زیادہ خراب کرنا منظور نہ ہوجس کو خاوند نالپند کر ہے ) -

أَمْسِكُوا عَلَيْكُم آمُوالكُمْ وَ لَا تُفْسِدُوهَا - اللهِ مال ودولت كُومُفوظ ركھوتا ہند رو-

دَمُ الْإِسْتِحَاصَةِ دَمٌ فَاسِدٌ-استَحاصَه كاخون خراب خون ہے (بے كار- برخلاف حيض كے خون كے وہ تو بچه كی غذاہے)بَیْعٌ فَاسدٌ- جوئے صحح نہ ہو-

فَسْو - بیان کرنا' کھولنا' واضح کرنا' بیار کا قارورہ دیکھنا بیاری بیجانے کے لئے-

بی تفیسیو -خوب کھول کر بیان کرنا ' کھول دینا 'واضح کرنا -اِسْتِفْسَارٌ - بوچھنا ' مطلب کو کھول کر بیان کرنے کی درخواست کرنا -

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْآنَ بِوَ أَيه - جُوْخُصَ ا بِي رائے سے (جس کو سلف صحابہؓ ورتا بعین کے اقوال اور لغت کی تائید ندہو) قرآن کی تغییر کرے (وہ اپناٹھ کا نادوزخ میں بنالے)-

فُسطاطٌ - خيمهٔ دُيره اور پرانے مصرکو بھی نساط کہتے ہیں اور ہرشہر

### العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

اویرگزرچکاہے)-

ذَ خَلْتُ عَلَى آبِي عَبْدِ اللّهِ فُسُطَاطَهُ - امام ابوعبداللّهُ كي پاس ميں ان كے ڈيرے ميں گيا - (مجمع البحرين ميں ہے كه فسطاط بالوں كا گھر جو خبا سے برا ہوتا ہے اس كى جمع فساطيط ہے)-

فَهُنْفَاسٌ - احمَّنُ بِوتُوفُ اورا یک بوئی ہے بد بودار-فِهُنُّ - یافُسُوْقٌ - نافر مانی کرنا ٔ اللّٰہ کا حکم نہ ماننا - سید ھے راستہ سے مڑجانا 'حق بات کوچھوڑ دینا' اطاعت سے نکل جانا -تَفْسِیْقٌ - بدکار بنانا -جھوٹا کہنا -انْفسِیاقٌ - نگلنا -

فَاسِقٌ - بركارُ نافر مانُ الله كاركام سے نكل جانے والا -(اس كى جمع فُسَّاقٌ اور فَسَقَةٌ ہے) -

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُفْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَا لُحَرَمِ- بِالْحَ برجانور مِين ياشريز ياموزى ان كوحل مين مول ياحرم مين مار دُالا

فَانَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ عَلَى النَّاسِ - چوہیا لوگوں پر آگ لگادی ہے - (بتی لے کر بھا تی ہے اس سے آگ لگ جاتی ہے - (چوہیا کوفریسقة فرمایا کیونکہ وہ اپنے بل سے نکلتی ہے اورلوگوں کوستاتی ہے فساد مجاتی ہے) -

سُنِلَتُ عَنْ الْحُلِ الْغُوابِ فَقَالَتُ وَ مَنْ يَاكُلُهُ بَعْدَ فَوَلِهِ فَاسَقُ - حضرت عائشٌ ہے کی نے پوچھاکوا کھانا کیا ہے؟
انہوں نے کہا آنحضرت سلی الله علیہ وسلم نے اس کو فاس فر مایا تو
اب کون اس کو کھائے گا (کواامام شافعیؒ اوراکٹر علاء کے نزدیک
حرام ہے اور امام مالک ؒ کے نزدیک حلال ہے گرچونکہ ایذادیتا
ہے اس لئے اس کو فاس فر مایا)۔

' اُنْظُرُوْ اللّٰی اَمِیْرِ نَا یَکْبَسُ ثِیَابَ الْفُسَّاقِ - ہمارے ماکم کو دیکھو فاسقوں کا لباس پہنتا ہے (اس کا لباس ریشی ہوگا جس کا پہننامردوں کو حرام ہے یا بادیک ہوگا جیسے دنیا دارامیروں کاطر تق ہے)-

وَادْرَا عَنِي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَأُلِانِسِ - يا الله! بركار آ دميوں اور جنوں كى ايذاد بى سے جَمه كو بيا ك- عَلَیْکُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَانَّ یَدَاللّٰهِ عَلَی الْفُسُطَاطِ-جماعت کے ساتھ رہواس کولازم کرلواللہ تعالی کا ہاتھ شہر پر ہے (یہاں فسطاط سے مرادشہر ہے جہال لوگ جمع رہتے ہیں-اورمصر اور بھرہ کو بھی فسطاط کتے ہیں)-

انّهٔ آلی علی رَجُل قَدْ قُطِعَتْ یَدُهٔ فِی سَوقَةٍ وَهُوَ فِی فَی سَوقَةٍ وَهُوَ فِی فَی فَی سَوقَةٍ وَهُوَ فِی فَی فُسُطَاطٍ فَقَالُواْ حَرَیْمُ بَارِكْ عَلٰی الِ فَاتِكِ - آنخضرت سَلَی الله علیه وسلم ایک خض پر سے گزرے جس کا چوری کی علت میں ہاتھ کا ٹاگیا تفاوہ ایک ڈیرے میں تھا آپ نے فرمایا اس مصیبت کے مارے کو کس نے شمانا دیا - لوگوں نے کہا خریم بن فاتک اسدی نے - فرمایا الله - فاتک کی اولا دیرا پی برکت اتار - (گووہ چور تھا گر جب اس کا ہاتھ کا ٹاگیا تو سزاکا فی ہوگئ اب اس پر وہ چور تھا گر جب اس کا ہاتھ کا ٹاگیا تو سزاکا فی ہوگئ اب اس پر رحم کرنا اور اس کی دوادار وکرنا ضروری ہے) -

إِذَا أَحِدُ فِي الْفُسُطاطِ فَفِيْهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ إِذَا أَحِدُ فِي الْفُسُطاطِ فَفِيْهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ إِذَا أَحِدُ خَارِجَ الْفُسُطاطِ فَفِيْهِ أَرْبَعُوْنَ - الرَّبِهَا كَابُوا عَلامِ شَهِر كَانَدر كِرُا جَائِد وَ وَكُرُكُمُ لائِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْل عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْل عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْل عَلَيْل عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْل عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْل عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْل عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْل عَلَيْلُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلْمُ اللْمُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلُم عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلَيْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمِ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْلُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْلِ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلِمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَم

ضُرِبَ فُسُطاطٌ عَلَى قَبْرِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ-عبدالرَمُن بن الى بَرَّكَ قبر پرايك شاميا ندلگايا گيا-

جِرُو کُلْبٍ تَحْتَ فُسُطاطٍ- رُرے کے کے ایک کتے ا کا پچہ پایا-

ا فَضَلُ الصَّدَقَةِ ظِلُّ فُسُطَاطٍ وَّ مَنْحَةُ خَادِم - بہتر فَيْرات بير بيرات بير

حَتَّى يَصِيْرَ إِلَى فُسُطَاطَيْنِ فُسُطَاطِ إِيْمَان لَآ يِفَاقَ فِيهِ - يَهَال تَك كَدُولُول كَ فِيهِ وَ فُسُطَاطِ نِفَاق لَآ إِيْمَانَ فِيهِ - يَهَال تَك كَدُولُول كَ دُولُروه ہوجائيں گائيں گاروه ايمان والول كاجن مِين نفاق اور كفركا نام نه ہوگا - دوسرا گروه منافقول اور كافرول كاجن مِين ايمان كانام نه ہوگا -

(قیامت کے قریب بیفتنہ ہوگا جس کوفتندا حلاس فرمایا - اس کا ذکر

فِسِّينُ - بميشه بدكارى كرنے والا-الْفُسُوْقُ الْكِذُبُ - قرآن شريف مِن جوآيا ہے-فَلَا رَفَتَ وَ لَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَبِّ - تو فوق سے مراد جموٹ ہے-

فُسْكُلَةً - كمينه بن ييجر بنا-

قد فسكلنيني المفكم - (اساء بنت عميس نے حضرت علی اسے كہا تين آ دى جن كوسب كے بعد ہونيك ہيں - اسام پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھیں پھران كی شہادت كے بعد حضرت ابو بمرصد بن كى زوجیت میں آ ئيں پھران كے بعد حضرت علی ہے دکاح کیا - اسام کا مطلب ہے ہے كہ متنوں خض نيك اورصالح ہیں اورتم ان كے آخرى ہو - حضرت علی نے اسام کی اولا دے كہا) تہمارى مال نے جھے كوا خیر میں رکھا (لیعنی سب كى اولا دے كہا) تہمارى مال نے جھے كوا خیر میں رکھا (لیعنی سب كے بعد مجھ سے نکاح كیا - اصل میں فسكل اور فسكل اس فسكل اس خور ہے ہے ہیں جوشرط میں سب کے پیچے د ہے )

فَسَالَةٌ - اور فَسُولَةٌ - بِمروت ذليل اورخوار مونا -فَسُلٌ - ذليل بِمروت (اس كى جَمْ أَفْسُلٌ اور فُسُولٌ اورفِسَالُ اور فُسُلٌ بِ) فِسُلٌ - احتق-

لَعْنَ اللَّهُ الْمُفَسِّلَةَ وَ الْمُسَوِّ فَةَ-اللَّهِ فَ اللَّهُ الْمُفَسِّلَةَ وَ الْمُسَوِّ فَةَ-اللَّه في السَّورة بِ لَا عَن وه جموث موث ببانه كرے كه بل نا پاك بول (حائفه بو) اوراس ورت پر جو نال مول كرے (اپنے خاوند كو صحبت نه كرنے دے كيمكل كرنا ، برسول كرنا - نهايہ بين ہے كہ فسولة - بمعنى ستى اور در ماندگ - برسول كرنا - نهايہ بين ہے كہ فسولة - بمعنى ستى اور در ماندگ - جب اس عورت نے حيض كا بهانه كيا تو گويا خاوندكى شهوت اور خواہش كوست كرديا) -

اِشْتَرٰی نَاقَةً مِّنْ رَجُلَیْنِ وَ شَرَطَ لَهُمَا مِنَ النَّقُدِ رِضَاهُمَا فَاخْزَجَ لَهُمَا کِیْسًا فَافْسَلَا عَلَیْه نُمَّ اَخْرَجَ کِیْسًا اخَرَ فَافْسَلَا عَلَیْه- مذیفہؓ نے ایک اوْئی دو فخصوں سے خریدی اور کہاتم تمہاری پند کے موافق نقرروپیردیں گے۔

پر ایک تھیلی نکالی لیکن ان دونوں نے اس کے روپیوں کو خراب اور کھوٹا کہا ۔ آخرد وسری تھیلی نکالی اس کو بھی خراب اور کھوٹا کہا ۔ سوک المنحنظلِ المعامِیّ و المعلَّمِیْ الْفَسْلِ ۔ ایسا قط پڑا کہ کھانے کو پچھ ضر ہا صرف اندرائن جس کو قط کے سال میں تیار کرتے ہیں۔ اور خراب علم زرہ گیا ۔ (علم خون جس میں اونٹ کے بال ملاکر بھونے ہیں اور قط کے دنوں میں کھاتے ہیں) کے بال ملاکر بھونے ہیں اور قط کے دنوں میں کھاتے ہیں) کو اللہ کا کر بھونے میں اور قط کے دنوں میں کھاتے ہیں) کو اللہ کے دار کی دلیل ہے۔

كَانَ يَسْتَقُرِ ضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُوْلَةَ وَ يَرُدُّ الْجِيادَ-آنخفرت عَلِيَّةِ كُولُ روپيةرض لِيتِ (يعنى جن مِن بِدَلَتا) اورادائي كور بروپيديت -

فَسْوٌ - يا فُسَاوٌ - يَهِمُّكَى مارنا (يعنى ايبا بإدنا جس مين آوازند مو)-

تفاسِی - رج خارج کرنے کے لئے سرین نکالنا' پادنے کے لئے چوٹراٹھانا-

فَسَاءٌ-بِرُا يَصِيكُ بِازِ-

مَفْسَى-گاغْزُ دېر-

سُنِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيكَتُمُهَا الْمَكَةُ مُهَا وَلَيْ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا فَيكَتُمُهَا وَجُعَتَهَا حَتَى تَنْقَضِى عِلَّتُهَا فَقَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا فَسُوةُ الطَّنَّعِ - كَى فِيرِ يَحَالِي عَلَى اللَّحْصِ فِي الْحَالِي الْحَوْدِت فِي الطَّنَعِ - كَى فِيرِ چِلَى عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلَى الْمُ

ہے بر بودار)-

فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ - يُصلى يا ياد-

مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا ضَرْطَةٌ تَسْمَعُ حِسَّهَا الْوُضُوءَ إِلَّا ضَرْطَةٌ تَسْمَعُ حِسَّهَا الْوَفُسُوةَ تَشُمُّ رِيْحَهَا - وضواس پادے وُ لُے گاجس كي آواز خيا يَهُ كي حَرَى كي بربوسو تَقْهِ -

هُوَ اَفْحَشُ مِنْ فَاسِيَةٍ - (بدايك شل بيعني وه كبريلي سے زياده ضبيث ب-

# بابُ الفاء مع الشِّينِ

فَشْعٌ - دونوں پاؤں کھول کرر کھنا پییٹاب کرنے کے لئے -قفْشینہؓ کے بھی یہی معنی ہیں-

اِنَّ اَعُوابِیًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَفَشَجَ فَبَالَ-ایک گزار معدمی آیاس نے دونوں پاؤل کشادہ کر کے پیٹاب کردیا (نہایہ میں ہے کہ فشیج تفاج سے کم ہادر تفشیج زیادہ سخت ہے فشیج سے)-

فَفَشَجَتُ ثُمَّ بَالَتُ- اوْتُنَى نَے باؤں کشادہ کے پھر پیثاب کیا (ایک روایت میں فشجت ہے اس کا بیان کتاب الشین میں گذر چکا)-

لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ فَشِيشَهَا- (الرنمازيس وبم بوكر مدث بوكرات ) نمازنه چوڑے جبتك كرمدث كي آواز

نہ سنے (خواہ بڑی آ واز ہو یا ہلکی آ واز سرسراہٹ جیسے پھسکی میں ہوتی ہے)-

فَشِیْشُ الْاَفْعٰی - سانپ کے چلنے کی سرسراہٹوَ إِنِّی لَا سُمَعُ بَیْنَ فَخِذَیْهَا مِنْ لَفَفِهَا مِثْلَ فَشِیْشِ
الْحَوَ ابشِ - میں اس چھوکری کے دونوں سرین ملے ہوئے
ہونے کی وجہ سے اس کی رانوں کے درمیان سے سانپوں کی سی
سرسراہٹ کی آواز س رہا تھا -

جَاءَ هُ رَجُلٌ فَقَالَ آتَيْتُكَ مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ يَكْتُبُ الْمَصَاحِفَ مِنْ غَيْرِ مُصْحَفٍ فَغَضِبَ حَتَّى ۗ ذَكُرْتُ الزَّقَّ وَ إِنْتِفَاحَةً قَالَ مَنْ قَالَ ابْنُ أُمَّ عَبْدٍ فَذَكُونُ الزَّقَّ ا وَأَنْفِشَاشَهُ - ايك فخص حفرت عمرٌ كي پاس آيا اور كن لكايس. آب کے پاس ایشخص کے پاس سے آر ہا ہوں جومصحف لکھتا ہے (لینی قرآن شریف) اور اس کے پاس مصحف نہیں ہوتا (جس سے وہ فقل کرے بلکہ اپنی یا داور حافظہ سے لکھتا ہے ) مین كرحضرت عمرٌ اليے غصه ہوئے كه مجھ كومشك اوراس كے پھولنے کا خیال بندھ گیا- پھرانہوں نے بوجھا یہ کون شخص ہے اس نے کہااین ام عبدٌ (بعنی عبداللہ بن مسعودٌ جوقر آن شریف کے حافظ اور بوے قاری تھے )بس بہن کران کا غصہ جاتار ہا یہاں کہ مجھ کو مثک اوراس میں سے ہوانکل جانے کا خیال بندھا- (مطلب بیہ ہے کہ پہلے تو حضرت عمرٌ مارے غصہ کے مشک کی طرح پھول گئے جب عبدالله بن مسعود کا نام سانو غصه بالکل جا تار بااورمشک میں سے جب ہوانکل جاتی ہے اس طرح دب گئے عصہ جاتے رہنے کی بدوجہ ہوئی کہ عبداللہ بن مسعودٌ خود حافظ قر آن اور بڑے عالم اور قاری تھے وہ اگراپی یاد ہے مصحف ککھیں تو ان کوسزاوار تھا-بہلے حضرت عمر یہ سمجھے کہ کوئی عامی کم علم شخص ایسا کررہا ہے تواس خیال سے غصہ ہوئے کہ کہیں لکھنے میں غلطی نہ کرے اور لوگ اس کے لکھے ہوئے مصحف کو پڑھ کر گنبگار نہ ہول )-

فَقُلْتُ لَهُ اِنْحَسَاْفَلُنُ تَعُدُّوَ قَدْرُكَ فَكَانَّهُ كَانَ سِقَاءً فُشَّ - مِن نے ابن صیاد سے کہاارے کم بخت دت (دوررہو) یہ سن کروہ اس مشک کی طرح ہو گیا جس کا دہانہ کھول دیا گیا ہو (جو کچھاس میں تھاوہ نکل گیا ہو)

اَعْطِهِمْ صَدَقَتَكَ وَ إِنْ اَتَاكَ اَهْدَلُ الشَّفَتَيْنِ مُنَقَّشُ الْمُنْخَرِيْنِ - تواپِ ال كَ زَلَوة اداكرد ب اگر چه تير ب پاس زلوة تحصيل كرنے كواييا فخص آئے جس كے ہونت لكئے ہوئے اور نصنے كشادہ ہول ( ناك چلى جيے جشى لوگ ہوتے ہيں مطلب يہ ہے كہا ام كى طرف ہے جو خض سردار بنایا گیا ہو كودہ ایک جشى غلام حقیر مخض ہواس كى اطاعت كرنا اور زكوة اس كے حوالہ كردينا علام حقیر مخض ہواس كى اطاعت كرنا اور زكوة اس كے حوالہ كردينا علیہ فاسے ) -

نیس فیها عَزُوزٌ وَلا فَشُوشٌ - ان بریول میں کوئی بری ایک نیش فی گری ایک نیس کوئی بری ایس نیس کوئی بری ایس نیس کری ایس نیس کی جس کے تفن کا سوراخ تنگ ہو ( کہ اس میں سے دودھ برابر بہتا سے دودھ برابر بہتا رہے)۔

خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ عَلَيْهِ فِشَاشٌ - مَجِدُ وَ كَا لِكَ موناكمبل اورُ هِه بوئے -

فَشْغُ - او بِرِجِها جانا' او پر مونا -

تَفْشِيغٌ - بمعن فَشْخ إورغالب مونا-

مُفَاشَغَةٌ - اوْمُنْ كاايك بچر هینچ كراس كونح كر ڈالنا دوسرا بچه اس كے تلے ڈال دینا-

إِفْشَاعٌ - قليل الخير مونا 'مارنا-

تَفَشَّعُ - موٹے جو ٹھے خراب کیڑے پہننا (بعض نے کہا ا اچھے کیڑے پہننا) پھیل جانا-

فُنَاع - ایک قتم کی بیل ہے جس کے ہے نہیں ہوتے درخوں پر چڑھ کران کو خراب کردیت ہے-

هَلْ تَفَشَّغَ فِيْكُمُ الْوَلَدُ - (نجاثی حبش کے بادشاہ نے قریش کے لوگوں سے پوچھا) کیاتم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دس بیٹے ہوں (انہوں نے کہا ہاں بعض کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں ) -

مَا هٰذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي تَفَشَّغَتُ فِي النَّاسِ- يه كيا فتوى

ہے جولوگوں میں پھیل گیا ہے (ایک روایت میں تَشَغَّفَتُ ایک روایت میں تَشَعَّفَتُ ایک میں تَشَعَّبَتُ ہے ان کا ذکراو پر گزر چاہے)

اِنَّ وَفُدَ الْبَصُرَةِ اَتَوْهُ وَ قَدْ تَفَشَّغُوا - بصره كاوگ حفرت عمرٌ ك لوگ حفرت عمرٌ ك لوگ معن عمر ك بن موئے جوشے كبر سے بنے موئے (زخشر کُ نے كہا شايد صح تَفَشَّغُوا ہولين انہوں نے كوئى آرائىڭىنىس كى) -

كَانَ ادَمُ ذَا صَفِيْرَ تَيْنِ اَفْشَغَ النَّنِيْتَيْنِ-حفرت آدم عليه السلام كرسر يردوزلفيس تفيس سامنے كدانت باہر نكلے موئے (اويرا تھے ہوئے)-

إِنَّ هٰذَ الْاَمُو الَّذِي قَدُ تَفَشَّغَ فِي النَّاسِ اَهُو شَيْ ءٌ عَهِدَهُ النَّاسِ اَهُو شَيْ ءٌ عَهِدَهُ النَّفُ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ - يهامر جولوگول مِن كِيل كيا جها آخضرت عَلِيَّةَ فِي كواس كن خردى تَقى ياتم كواس بات مِن كِهووست كي تقى -

فَشْفَشَةٌ -ضعیف الرائے ہونا' کم عقل ہونا' بہت جھوٹ بولنا -چیڑ کنا -

سَمَّیْتُکَ الْفُشُفَاشَ - میں نے تیرا نام (لین تلوارکا) فشفاش رکھا (لین کند خراب جواچھی طرح نہ بنائی گئی ہو -عرب لوگ کہتے ہیں فَشُفَشَ في الْقَوْلِ جب کوئی بہت جموث بولے)-

> ور . فَشَلَّ -ست ہونا' ناتوان ہونا' بودا ہونا' نامر دہونا -

فَيْسِلُ - بودا' نامرد-

تَفْشِیْل - اورافْشَال اورافْتِشَال اور تَفَشُّلُ الْمُشَل رکھنالین مودے کاپردہ یا جو کیٹر اعورت مودے میں اپنے نیچرکھتی ہے۔ مودی میں دیں تاریخ میں دور میں کا

### الكان الكال الكال الكالك الكال

نے کہایہ آیت جبتم میں سے دوگر وہوں نے نامردی اور بر دلی کا ارادہ کیا ہم لوگوں لیعنی انصار یوں کے دوگروہ کے باب میں اتری-

سِوَى الْحَنْظلِ الْعَامِيّ وَالْعِلْهِزِ الْفَشْلِ - ( کِھ کھانے کوندرہا) سوائے خطل اورعلہز کے جس کار کھنے والا اور کھانے والاضعیف اور نا تو ان ہوتا ہے - (علہز کے معنے او پر گزر بچے ہیں وہ فَسْلٌ میں )

فَشُو - يافُشُو يافُشِي - بهيلنا مشهور مونا ظاهر مونا-

افْشَاءٌ - يَهِيلانا فا هركرنا مشهوركرنا بهت جانورركهنا فَوَّاشِيْ - بَعِيْ مواشى - يَعِيْ كَائِ بَيل بَرى اون وغيره ضُمُّوا فَوَاشِيكُمْ - اپنے جانورول كوملاكراپ پاس ركھولا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ لا تُرْسِلُوا فَوَاشِيكُمْ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ اپنے جانورول كواس وقت تك مت چھوڑ و جب تك عشاء كى
تاركى بإتى رہے جب تاركى جاتى رہے اس وقت چھوڑ دو-

اكرَّأَىُ أَنُ نُدُحِلَ فِى الْمِحْمَٰنِ مَا قَدَرُنَا عَلَيْهِ مِنْ فَاشِيَتِنَا - (جب ہوازن كے لوگوں نے مسلمانوں كے مقابلہ میں كئست پائى تو كيا كہنے لگے )ابرائے بدہے كہ جتنے جانور ہم اینے قلعہ میں لے جائمیں لے جائمیں۔

فَلْمَّا رَاهُ أَصْحَابُهُ قَدُ تَنَعَتَّم بِهِ فَشَتُ خَوَايِتُمُ اللَّهَب - ( پُهلِ آخفرت عَلَيْهُ نَ مِربوا كرسون كى انگشرى پنى تقى) جب آپ كے اصحابؓ نے ديكھا كه آنخفرت يہل تا ہے تو سونے كى انگوشياں چيل عَلَيْهُ نِهن ہے تو سونے كى انگوشياں چيل گئيں ( بہت لوگ ان كو بہنے گئے ) -

اَفْشَى اللّٰهُ صَنِعْتَهُ الله تعالى اس كى معاش ميس تى ديتا ہے (تاكدوه دنيا ميس مشغول موكر آخرت سے عافل موجائے -ايك روايت ميس اَفْسَدَ اللّٰهُ صَنِيْعَتَهُ ہے يعنی الله اس كی معاش بگاڑديتا ہے )-

وَايَةُ ذٰلِكَ أَنُ يَّفُشُوالْفَاقَةُ واس كَنْ الله يه كَرِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا تَكِيل جائرًا كَاللهِ اللهِ الله

وَلْيُفْشُو الْعِلْمَ - علم كو ظاہر كريں (لوگوں كو پڑھائيں سكھائيں)-

کان النّاسُ فِیْهِ بِجَهْدِ فَارَدُتُ اَنْ یَفْشُو فِیهِمْ -لوگ کان النّاسُ فِیْهِ بِجَهْدِ فَارَدُتُ اَنْ یَفْشُو فِیهِمْ -لوگ کلیف میں سے (ان کوکھانا میسر ندھا) تو میں نے جاہا کہ قربانی کا گوشت ان میں تھیلے (ای کوکھا کر پیٹ بھریں اور ای وجہ سے میں نے تین دن سے زیادہ اس کوجوڑر کھنے سے منع کیا-)
میں نے تین دن سے زیادہ اس کوجوڑر کھنے سے منع کیا-)

میں نے تین دن سے زیادہ اس کو جوڑر کھنے سے منع کیا۔)
میں نے تین دن سے زیادہ اس کو جوڑر کھنے سے منع کیا۔)
اَفُشُو االسَّلاَ مَ اِسلام علیک ظاہر کرو (آپس میں جب ایک
مسلمان دوسر مسلمان سے ملے تو سلام علیک کے نہ کہ آ داب
اور بندگی اور کورنش جو کا فروں کا طریق ہے)۔

ثُمَّ يَفْشُو ْ فِيْهِمِ السِّمَنُ - كِران مِن مِنا يا تَصِلِحُا (اكثر لوگ موٹے اور فریہ ہوں گے )-

فَشَاخَبُرُهُ -اس كى خبرتومشهور موكى -

اِنُ رَای حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِنْ رَای سَیِّنَةً اَفْشَاهَا - اگر اَچی بات دیکھے تو اس کو چھپا رکھے (کسی سے بیان نہ کر ہے) اگر بری بات دیکھے تو اس کو فاش کر دے (لوگوں میں پھیلا دے)--

### باب الفاء مع الصاد

فَصْحٌ - كُلُّ جانا 'روشيٰ غالب مونا-

فَصَاحَة -عمده اور شيرين كلام كرنا ووده برسي كلين اتارلينا-

اِفْصَاحٌ - فصاحت كساته كلام كرنا صاف بونا عيدافسح آنا ظاهر بونا روشي نمود بوبا -

تَفَصُّحُ اورتفاصم فضيح بنا-

غُفِر لَهُ بِعدد كُلِّ فَصِيْح وَاعْجَمَ-اس كَ بَخْش موكَ مِراً دى اور جانور كِثار بر (نها يديس ب كديهال في سن وم زاد اور اعجم سن بين بان جانور مراد باور لغت ين في اس في الله فضى كو كمة بين جس كى زبان خوب چلتى مواور عده اور خراب كلام كل معرفت ركمتا مؤعرب لوگ كمة بين دَجُلٌ فَصِيْح اور لِسانٌ فَصِيْح - اور كلام فَصِيْح -)

إفْصَاحُ-كولنا 'بيان كردينا-

أَلَّا ذَانُ جَزُهُ بِالْمُصَاحِ الْآلِفِ وَالْهَاءِ-اذان كاخر حن كوجزم دينا عاسية (يعنى بركله كاخر حن كو) اورالله مي

### الكارك الساسات ال ال

الف اور ہاء كوخوب ظا ہر كرنا جا ہے-

مَنُ ذَكَرَ اللَّهَ فِي الْأَسُواقِ عُفِرلَةً بِعَدَدِ مَا فِيهَا مِنُ فَصِيبُ وَ اللَّهَ فِي الْأَسُواقِ عُفِرلَةً بِعَدَدِ مَا فِيهَا مِنُ فَصِيبُ وَ اَعْجَمَ - جو خص بازاروں میں الله کی یاد کرتا رہے (غافل ندہو) اس کے اتنے گناہ بخشے جائیں گے جتنے وہاں آدی ادر جانور ہوں گے-

عید گذار الفصح - نصاری کی مشہور عید ہے وہ اڑتالیس دن روزہ رکھتے ہیں پھر جواتوار کا دن ان کے بعد آتا ہے اس میں عید کرتے ہیں اور اس دن گوشت کھاتے ہیں-

أَفْصَتَ الْأَعْ عَجَمِيًّ - عَجَمِ فَعَض نَع بِي زبان ميں بات كى او غلطي نہيں كى - او غلطي نہيں كى -

فَصْدٌ - يا فِصَادٌ - رگ چير كرخون نكالنا فصد كمولنا قطع كرنا و جارى كرنا -

> تَفْصِيْدٌ - تَعُورُ بِ إِنْ مِي بَعُلُونا -اِفْصَادٌ - بَعِتْ جانا -

تَفَصُّدُ - اورانفصادُ- جارى مونا بهنا

کُانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ تَفَصَّدَ عَرَقًا-آخضرت عَلِيَّةً پر جب وحی اترتی تو آپ کے جسم سے پینہ بہہ نکا (اس کی شدت اور ختی ہے)-

وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَطَّدُ عَرَفًا - آپُل بِيثانى سے پين بہہ كات -

وَ فَصَدُنَا عَلَيْهَا فَلَا أَنْسَىٰ تِلْكَ الْأَكْلَةَ - (جب ہم كو خبر كَبَخِينَ كر سول اللہ ﷺ نے لوگوں كوئل كرنا شروع كيا ہے تو ہم ہما گے اور ایک خرگوش كا نكر از مين ميں گرا ہوا پایا ) ہم نے اس پر اونث كا خون بہایا (یعنی اونث كی فصد لے كر پھر اس كو پكایا اور كھايا) ميں اس كھانے كو بھی نہيں ہمولوں گا (عرب لوگ ضرورت كے وقت زندہ اونث كا خون نكال كراس كھاتے) -

کٹم یُحُومُ مَنْ فُصِدَلَة - (بیایکمش ہے یعنی) جس کا پچھ تھوڑا سابھی مطلب پورا ہو گیا تو وہ محروم نہیں ہوا کو پورا مطلب حاصل نہ ہو (جیسے انگریزی میں کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نو تھنگ کمحیط میں ہے کہ دو محض ایک شخص کے پاس رات کو جا کر

مہمان رہے تھے جب سے ہوئی تو دونوں مہمان ملے اور ایک نے دوسرے سے بوچھا کہوتم کیا مہمانی ملی بعنی ضیافت میں کیا کھایا اس نے کہاما قریت و لکن فصدلی میری تو کچھ ضیافت نہیں ہوئی لیکن اونٹ کی فصد کھولی گئی جواس کا خون میں نے کھایا پھر یہ ایک مثل ہوگئی جواس وقت کہی جاتی ہے جب آ دمی کی کل احتیاج بوری نہ ہولیکن کی قدر حصل جائے )۔

فُصْ - مُكينه جو آنکشتری میں جمایا جاتا ہے' حقیقت اور اصل جوڑ-فَصِیْصٌ - تر ہونا' بہنا' آ ہتہ رونا' حاصل ہونا' جدا کرنا'

> تَفْصِيْصٌ - انگشرى ميں نگ لگانا -إنْفِصَاصٌ - جداہونا -إفْتِصَاصٌ - جداكرنا -إسْتِفْصَاصٌ - ثكالنا -

وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِى الْكُفَّ- آنخضرت عَلَيْهُ نَهِ انگشترى كانگينه به قبلى كى طرف ركها (گواو پر بھى ركهنا جائز ہے جيے ابن عباس كيا كرتے تھے)-

کُانَ فَصُّهُ مِنْهُ - آنخفرت ﷺ کی انگوشی کا مگینه بھی چاندی کا تھا (جیسے انگوشی چاندی کی تھی - ایک روایت میں فَصَّ حَبَیْتِیْ ہے یعنی مگینۂ تین کا تھا - کیونکۂ قیق جش اور یمن میں پیدا

اَلْفَصُّ مِتَّخَدُ مِنْ آخُجَادِ زَمُزَمَ - زمزم کے کنویں سے جو پھر تکلیں ان کا تکینہ بنایا جائے ( کیونکہ وہ متبرک ہیں-مرادوہ پھر ہیں جو زمزم کے کنویں کوصاف کرنے پراس کے اندر سے نکلیں)-

فَصْعٌ - نجوڑ نایا پوست میں سے نکالنا' انگلیوں سے ملنا نرم کرنے کے لئے' عطا کرنا تارنا -

> تَفْصِيْعٌ - گوزيا پَشِكَى مارنا عطاكرنا -إنْفِصَاعٌ - لَكنا -إِفْتِصَاعٌ - بَعِنْ فَصْعٌ ہے -آجُلَعُ ٱفْصَعُ - زَكَا سرَ كھلا ہوا ' برہند -

نَهٰى عَنُ فَصْعِ الرُّطَبَةِ - مجود كا يوست نكالنے سے منع كيا -(اس غرض سے كه جلد كي جائے - عرب لوگ كہتے ہيں فَصَعْتُ الشَّىءَ مِنَ الشَّنَيءِ - ميں نے اس چيز كواس چيز ميں سے نكال ليا) -

فَصْفَصَةٌ -جلدي كرنا " تجي خبرالانا ' جدا كرنا -

تَفَصْفُص - جدا هونا -

فُصَافِصْ -مضبوط سخت آ دمى-

فُصَافِصَة - شير-

فِصْفِصَة - آیک گھاس ہے- (اس کی جمع فُصَافِصُ ہے)-

لَیْسَ فِی الْفُصَافِصِ صَدَقَةٌ - ہرے چارے میں (جو جانور کھاتے ہیں) زکوۃ نہیں ہے (جس کو قَتْ کہتے ہیں سوکھ جائے تو اس کو قضْ کہتے ہیں سوکھ جائے تو اس کو قضْ کہیں گے)۔

فَصْلٌ - نَكُل جانا ، چھوٹا دانہ نكانا ، كانا ، جدا كرنا ، فيصله كرنا ، آ رُكرنا ، دودھ چھڑانا ، جس كوفصال بھى كہتے ہيں-

تفصیل - جدا جدا خدانصلیں مقرر کرنا' کھول کرییان کرنا - (بیرضد ہےا جمال کی) جدا کرنا -

الْمُصَالُّ - دود ه چیزانے کاوقت آنا -

إنْفِصَالٌ - جدا مونا كث جانا فيصل مونا-

إفُيِّصَالٌ - دوده حِمْرانا -

فَوَاصِلْ - قرآن مجيد کي آيوں کے اخر جملے (جيسے إنَّ اللهُ بِكُلِّ سُمْيءٍ عَلِيْمٌ - إنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَمَى ۽ قلينُوْط وغيره)

فَصْلٌ لَا نَزْدٌ وَلَاهَذُهُ - آنخفرت سَلَطُ كَا كلام كلا موا صاف صاف تها ياحق اور باطل مين جدا كرف والاتها ندتو ضرورت سے كم تها اور ندفغول تها (بضرورت)-

اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ -قرآن ایک فیصله کرنے والاکلام ہے-فَمُونَا بِاَمْرِ فَصْلٍ - ہم کوالیا تھم ویجئے جوقطعی ہو پلٹ نہ تر-

هُوَ الْفَصْلُ - قرآن حق اور باطل میں جدائی کرنے والا ہے-

فَصْلُ مَائِیْنَ صِیامِنَا وَصِیامِ اَهْلِ الْکِتْبِ اَکُلَهُ السَّحُوْدِ - ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں یہی فرق ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں وہ سحری نہیں کھاتے -

مَنُ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاصِلَةً فِي سَبِيْلِ اللهِ فَبِسَبْعِ مِانَةٍ -جو هخص الله كى راه ميس ايباخر چه كرے جواس كے ايمان اور كفر ميس جدائى كردے يا اپنے مال ميس سے اس كوعليحده اور جدا كردے تو اس كوسات سوگنا اجر لے كا -

مَنْ فَصَلَ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ فَمَاتَ اَوْقَیْلَ فَهُوَ شَهِیدٌ-جو خص الله کی راه میں اپنے شہر یا مکان سے جدا ہو چروه مرجائے یا مارا جائے تو وہ شہید ہے ( یعنی جہاد کے لئے جب کمر سے نکل چکا تو اگر اپنی موت سے بھی مرجائے تو وہ شہید ہوگا )-

لا رَضَّاعَ بَعْدَ فِصَالٍ - ووده چھٹے کے بعد (لینی دوبرس کے بعد) چردودھ پینے سے رضاعت کی حرمت نہ ہوگی -

فَصِیل - اونٹ کاوہ بچہ جواپی ماں سے جدا کر دیا جائے اس کا دودھ چھٹ گیا ہواور بھی گائے کے نچے کو بھی نصیل کہتے ہیں (جیسے فَاشْتَرَیْتُ بِهِ فَصِیْلاً مِّنَ الْبَقَرِمِیں- ایک روایت میں فَصِیْلَةٌ ہے یعنی گائے کاؤہ بچٹراجس کا دودھ چھٹ گیا ہو)-

اِنَّ الْعَبَّاسَ كَانَ فَصِيْلَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ - حضرت عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ - حضرت عَلَيْهِ كَ بهت نزد يك ك رشت دار مِنْ (بي فصيلة سے ماخوذ ہے يعنى ران كے كوشت كا الك كلوا) -

۔ کان علی بَطْنِه فَصِیْلٌ مِّنْ حَجَوٍ -ان کے پید پر پھر کااک کاراتھا-

فِی کُلِّ مَفْصِل مِّنَ الْإِنْسَان فُلْثُ دِیَة الْاصْبَعِ-الْكَّ کی ہر پورکی دیت ایک تہائی ہے- اَنگل کی دیت کی ( کیونکہ ہر انگل میں تین پوریں ہوتی ہیں)-

كَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ - مير اوران كدرميان تطع تعلق بوتا -

فَلَوْ عَلِمَ بِهَا لَكَانَتِ الْفَيْصَلُ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ - الروهاس كوجان ليت توميرى اوران كى ترك ملاقات بوجاتى -لَمْ يَسْجُدُ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الْمُفَصَّلِ - آنخضرت

الله فی استان کا کسی سورت میں مجدہ نہیں کیا (مفصل قرآن شریف کی اس منزل کو کہتے ہیں جوسورہ حجرات سے لے کراخیر کک ہے)

لَا تُبَاعُ حَتَّى يُفْصَلَ - اگر جرا او زيور موتو جب تك اس ك نگ سونے يا چاندى سے جدانہ كئے جائيں اسے نہ يچا جائے ( يعنی اگر وہ زيورسونے كا موتو سونے كے بدلے اگر چاندى كا مو تو چاندى كے بدلے اس كا بيچنا درست نہيں كيونكہ كى بيشى كا احمال ہے )-

إِنْ مَاتَا وَكَانَتُ فُصِلَتُ الْهَدْيَّةُ - الْرَتَخَهْ بَهِيْ والا اور جس كُوتُخَهُ والله عنه الله الله الم جس كوتخه ديا كيادونون مركة اورتخفه بهيخ والے سے تخفه جدا ہو كيا ( يعني اس نے روانہ كرديا )

یَفْصِلُ بَیْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ-کلی اور ناک کے اندر پانی ڈالنے میں جدائی کرتے (یعنی کل کے لئے علیحدہ چلو لیتے اور ناک کے لئے علیحدہ مگرضیح روایت بیہ ہے کہ ایک ہی چلو لیتے اور ناک کے لئے علیحدہ مگرضیح روایت بیہ ہے کہ ایک ہی چلو کے کرآ دھے ہے کلی کرتے اور آ دھاناک میں ڈالتے )۔

هُمْ أَصْلِي وَ فَصْلِي - وه مير \_اصل بين (ليني خاندان) اورميري زبان بن-

فَصْلٌ - موسم کوبھی کہتے ہیں (وہ چار ہیں رہج (بہار) اور خریف (نزال) اورشتا (سرما) اورصیف (گرما) -

فَاصَلْتُ شَرِیْکِیْ-میں اپنے ساجھی ہے جدا ہوگیا-فَصْمٌ - تَوْرُ نَا بِنِ اللّٰہ کئے ہوئے (اگر اللّٰہ کردیا جائے تو اس کو فَصْمٌ کہتے ہیں) کا نزا-

فُصِمَ الْبَيْثُ - كُرِّرَكِيا-

افْصَامٌ -موقوف بوجانا 'دوربونا-

تَفَصَّمُ اور إِنْفِصَامٌ - تُوث جانا ' كث جانا -

دُرَّةٌ بَیْضَاءُ لَیْسَ فِیْهَا وَصُمْ وَّلاَ فَصُمْ-سفیر پُمَکدار موتی ہے بے داغ پینن-

إِنَّىٰ وَجَدُتُ فِي ظَهْرِىٰ اِنْفِصَامًا - مِن نَهْ اِئِي پشت مِن وَجَدُتُ فِي ظَهْرِىٰ اِنْفِصَامًا - مِن نِهْ اِئِي پشت مِن لُوتُ إِنَى لَهُ عَلَى مَعْلَوم ہوتی ہے جیسے ٹوٹ گئ کھٹ گئ - ایک روایت میں انقصاما ہے قاف سے معنی قریب قریب وہی میں) -

اِسْتَغُنَوْا عَنِ النَّاسِ وَلَو عَنْ فَصْمَنَةِ السِّوَالِ - لوگوں

- برواہ رہو(ان کی طرف اپنی احتیاج نہ لے جاؤ) اگر چہ
مواک کا ایک ٹوٹا ہوا کلڑاتم کو درکار ہو (جب بھی ان سے نہ ا مانگو- جب آ دمی کسی سے اپنی حاجت پیش نہ کرے گا تو سب اس کے دوست ہول گے اس سے ملاقات کرنے میں خوش ہول گے )-

فَیُفْصِمُ عَنِّیْ وَقَدْ وَعَیْتُ - پھر دحی کا سلسلہ موتوف ہو جاتا ہے ( کٹ جاتا ہے ) اور میں دحی کو یا دکر چکتا ہوں (اس کا مضمون میرے دل میں جم جاتا ہے )-

فَيُفُصِمُ عَنْهُ الْوَحْيُ وَإِنَّ جَيِيْنَهَ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا - پر وی آپ پرسے بند ہوجاتی ہے (اس کاسلسلہ کٹ جاتا ہے) اور آپ کی بیٹانی مبارک سے پینہ پھوٹ نکلتا ہے (وقی کی ختی اور شدت سے -عرب لوگ کہتے ہیں اَفْصَمَ الْمَطَوُ - یعنی پانی برسا موتوف ہوا' ابر کھل گیا - بعض نے یَفْصِمُ باب ضَرَبَ سے روایت کیا ہے ) -

فَصْبَى - جدا كرنا ' دور كرنا -

تَفْصِيَةٌ - جِهِرُانا 'جداكرنا -

مُفَاصَاةً - جدا مونا -

اِفْصًاءٌ - خلاصی پانا' گزرجانا' موتوف ہوجانا' جدا ہونا -

إنْفِصَاءٌ \_ خلاصي بإنا كل جانا-

فَصيٰ - انگور کا دانه-

اَلْفَصْیَةُ وَاللّٰهِ لَا یَزَالُ کَعْبُكِ عَالِیًا - قسم الله کی اب تو فراغت اور چین ہے خدا کرے تمہارے مرتبہ ہمیشہ بلندرہے (یعنی اب تنگی اور تکلیف ہے نجات مل گئی) -

#### باب الفاء مع الضاد

فَضِيحٌ - پينه-

تَفَصُّعُ - بالوں کی جزیں پسینہ سے تر ہونا لیکن بہنا نہیں' کشادہ ہونا -

اِنْفِطَا ج- كَ بهى وبى معنى بين- اور ناتوان ضعيف ہونا' بہت موٹا ہونا-

لَقَدُ تَلَافَيْتُ أَمْوَكَ وَهُو اَشَدُ اِنْفِضَاجًا مِنْ حُقِّ الْكَهُوْلِ - (عروبن عاصٌ نے معاویہ سے کہامیں نے تمہاراکام اس وقت درست کیا جب وہ کڑی کے جالے سے بھی زیادہ بودا تھا - (حقیقت میں اگر عمرو بن عاصٌ جو تدبیر اور رائے اور کرو فریب میں اپنانظیز نہیں رکھتے تھے معاویہ کی مدد نہ کرتے تو بھی ان کو حکومت اور خلافت نصیب نہ ہوتی - معاویہ نے بھی عمرو بن عاصؓ کے اس احسان کا یہ بدلہ دیا کہ ان کومصر کا حاکم بنادیا) - فضہ حرار کے ایک کرنا رسوا کرنا عیب کھولنا -

فَضِيْحَةٌ - ذلت سوال - (جيسے فُضُوْحٌ اور فُصُوْحَةٌ اور فَضَّاحَةً ورفِصًاحٌ ہے)اور ظاہر ہونا روشی غالب ہونا -فَضَایحٌ - عِوب - (بہ جَع بے فَضِیْحَةٌ کی)

إِنَّ بِلَا لَا اللَّي لِيُؤْذِنَهُ بِصَلُوةِ الصَّبْحِ فَشَعَلَتُ عَائِشَهُ بِلَا لاَّ حَتَى فَضَحَهُ الصُّبْحُ - حضرت بلالُّ آخضرت عَلَيْهُ كُومِ كَي نماز كي خروين كوآئ عصرت عائشٌ في ان كوكس كام مِن لكا ديا يهال تك كه مَن كي روثن آ دهمكي يا ضودار موكن -

فَضَحْتِ النِّسَاءَ-تم نے عورتوں کو تضیحت (رسوا) کیا (ایس بات بیان کی جس سے عورتوں کا پرشہوت ہونا لگاہے)-فَسَفُضَحُهَا عَلَی اَعْدُنِ النَّاسِ -ہم لوگوں کی آٹھوں کے سامنے اس کو تضیحت کریں گے-

خَشِيْتُ أَنْ أَفْتَضِعَ - جَهُ كُورسوالَى كَا وْربوكا -

مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ قَالُوْ انَفُضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ-آخضرت عَلَيْ فِي بِهِودِيول سے يوچياتمهارى توراة يس زناكى كياسزا ہے؟ انہوں نے كہا يم كه زناكرنے والول كونفيحت

کریں اوران کوکوڑے لگا کیں۔

اَللَّهُمَّ لَا تَفْضَحْنَا كِينْ كَوْلَقِكَ - يَا الله ا فِي مُحْلُولَ كَ سامنے ہم كونشيحت مت كر (قيامت كے دن اپنے بندول كے سامنے ہمارے عيب اور گناه مت كھول ) -

صِفْ لِی بَغْلَةٌ فَصْحَاءً - میرے لئے ایک فضحاء خچر تلاش کر- (میں نے عرض کیا فضحاء کیا؟ فر مایا کا لے رنگ کا سفید پیٹ سفیدیاؤں تھوتی ) -

فَضْعٌ - جوف دار چیز کوتو ژنا - (جیسے خربوزہ انار تربوز کویٹ وغیرہ سر تو ژنے میں بھی فضخ راسه کہتے ہیں) پھوڑنا -(جیسے فَضَخَ عَیْنَهُ اس کی آئھ پھوڑی) -

یافضا کے - نچوڑ نے اورتو ڑنے کا وقت آپنچا -اِنْفِصَاحْ - ٹوٹما پھوٹما 'کشادہ ہونا' کھل جانا' خوب رونا -اِنْفِصَاحْ - توڑنا' پھوڑنا -

يَفُضِيخ- پھرانا-

إِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ - جب بإنى كودنا ديكھے (يعنى منى ثكنا) توعشل كر-

فَضِیْخ - وہ شراب جوگدر مجور سے تو ژکر بنائی جائے اس کو آگ ندد کھائی جائے - اگراس میں پختہ سوتھی تھجور ملا دی جائے تو اس کو فلیط کہیں ہے-

نَعْمَدُ اِلَى الْحُلْقَانَةِ فَنَفْتَضِخُهُ - بَمَ كُدرَكَجُورَكُو لِيتِ اسَ كُوْةُ رُتِ -

سُنِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْفَضِيْخِ فَقَالَ لَيْسَ بِالْفَضِيْخِ وَلَقَالَ لَيْسَ بِالْفَضِيْخِ وَلَكِنْ هُوَ الْفَضُونُ عُ-عبدالله بن عُردٌ سے بوچھا گيا فَتَى بينا كيا ہے؟ انہوں نے كہا وہ فَتَى نہيں ہے بلكه فضيحت كرنے والا ہے (جو پيئے گاوہ ذليل اور سواہوگا)-

اِنْ قَوِبْتَهَا فَصَخَتْ رَاْسَكَ بِالْحِجَارَةِ - الرَّتُواسَ كَ نزديك جائة يَقرع تيراسر پُهورُ وُاللَّل -مَسْجدُ الْفَضِيخُ - مديندكي ايك مجدب-

فَصْ - تَوْزُنا' جدا كُرنا' ازاله بكارت كرنا' سوراخ كرنا' بهانا' تقشيم كرنا' دانت توژنا -

تَفْضِيْضٌ - آراستدكرنا عاندى كالمع كرنايا عاندى جوزنا-

### لكَاسُكُ لِينَا لَا لِي إِلَا لِي إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ الْ

تَفَضُّضٌ -اورانُفِضَاضٌ-متفرق ہونا-اِنْفِضَاضٌ -نُونْنَ بہنا-

اِفْیَصَاصٌ - ازالہ بکارت کرنا' عدت توڑنا خوشبو لگا کریا پرند کے وفرج پر پھیر کرجیہے جاہلیت کے زمانہ کی رسم تھی -

یا رَسُولَ اللهِ إِنِّی آمُنَدِ حُک فَقَالَ قُلْ لاَ یُفَضِّضُ اللهٔ فَاكَ - حضرت عباسٌ نے آنخضرت ﷺ سے عرض کیا میں نے آپ کے قرمایا کہواللہ تمھارا مندنہ تو آپ نے قرمایا کہواللہ تمھارا مندنہ تو ٹرے (اور نابغہ جعدی نے جب اپنارائی تصیدہ آنخضرت ﷺ کو سنایا اور اس شعر پر پہنچا۔

بلغنا السماء مجدا و فخوا وسوددا و انا لنرجو فوق ذلك مظهرا لين بم بزرگ اور فخر اور ارس مين آسان تک پنجي گئے اور اب اميد ہے كه اس سے بھى او پر چڑھيں - تو آ نخضرت عليہ نے فر مايا اسے ابوليلے اب كہاں جانا چاہتے ہولينى آسان سے بھى او پر كيا چيز ہے؟ نابغہ نے عرض كيا بہشت يارسول الله - آپ نے فر مايا الله تيرے دانت نه تو ڑے - پھر وہ ايك سوميں برس جيئے فر مايا الله تيرے دانت بھى نه گرا) -

ثُمَّ جِنْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ لِتَفُصَّهَا- كِرْ آپِ ان كواپِ ان كواپِ

حَتّٰى يَفُضَّ كُلَّ شَىْءٍ مِّنْهُ-يهال تك كه هر چيزاس كوتو ژ اكمًا-

لَا يَعِحلُّ لَكَ أَنُ تَفُضَّ الْحَاتَمَ- تِحْدَكُومِ مِرْتُورُنَا (لِيمِيْ ازاله بكارت كرنا) حلال نبين -

الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي فَضَّ خَدَمَتَكُمْ - شَكر الله كا جس نے تماراجتھا توڑ ڈالا -

فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ فَضَضِ الْحَصٰى اَفْبَلَ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِیْعَةَ فَكَلَّمَهُ - جب كَنَر يول كے پھيلاؤے يارہو گئے تو سلمان بن ربعه كي طرف متوجہ ہوئے ان سے بات كى -

قَالَتُ لِمُرْوَانَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ لَعُنَ ابَاكَ وَآنْتَ فَطَحْ مِوان سَ كَبا-فَضَحْ مِنْ لَعُنَةِ اللهِ-حضرت عائشٌ نے مروان سے كبا-(جباس نے عبدالرحمٰن بن ابی برڑسے جزبانی كی اور كہا كہ يہ

آیت و الّذِی قَالَ لِوَ الدّیهِ اُقِ لَکُمَا- اخر تک تحماری ہی شان میں اتری ہے) آخضرت تَلِی نے تیرے باپ (حکم) پر لفنت کی ہا اور تو اللہ کی لعنت کا ایک کمڑا ہے (ملعون کا نطف ہے تو تو بھی ملعون ہوا- ایک روایت میں فُظاظمة مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ ہے۔ یعنی اللّٰه کا لغنت سے فَخُرا ہوا ہے یعنی ملعون کا نطفہ ہے)

لَوْ أَنَّ أُحُدًّا إِنْفَضَّ مِمَّا صُنعَ بَابِي عَفَّانَ لَحَقَّ لَهُ أَنْ يَنْفَضَ - حضرت عثانٌ كساته جوسلوك كيا كيا الركوه احد عد ومسلوك كيا كيا الركوه احد اوه سلوك كيا جاتا توكوه احدكاس عنكر عنكر عمر عاناواجي

فَجَاءَ رَجُلٌ بِنُطْفَةٍ فِي إِذَاوَاةٍ فَافْتَظَهَا - پُرايَ حُضَ تُحورُ اسا پانی ایک ڈول میں لے کرآ یا اور اس کو بہا دیا – (ایک روایت میں فَانْقَظَها ہے قاف سے یعنی اس کا دہانہ کھول دیا) – گانتِ الْمَوْاَةُ إِذَا تُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَ لَبِسْت شَرَقْیابِهَا حَتّٰی تَمُرَّ عَلَیْهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُوتٰی بِدَابَّةِ شَاقٍ اَوْطُیْرِ فَتَفُتُصُ بِهِ فَقَلَمَا تَفْتَصُ بِشَی ءِ اللَّا مَات – جاہلیت کے زمانہ میں جب عورت کا خاوند مرجاتا تو وہ ایک کھنڈر میں چلی جاتی اور خراب کیڑے پہن لیتی ایک سال تک وہیں میں چلی جاتی اور خراب کیڑے پہن لیتی ایک سال تک وہیں کوا پی شرمگاہ سے رگزتی پھر کم ایسا ہوتا کہ جس جانور سے وہ شرمگاہ رگزتی وہ زندہ رہتا بلکہ مرجاتا –

كَانَتِ الْمُعْتَدَّةُ لَا تَمَسُّ طِيْبًا وَلَا تَغْتَسِلُ وَلَا تُقَلِّمُ طُفُرًا وَلَا تَقْدُبُ شَيْئًا مِّنْ أَمُوْدِ التَّنْظِيْفِ ثُمَّ تَخُورُ جُ بَعْدَ الْمُعْوَلِ التَّنْظِيْفِ ثُمَّ تَخُورُ جُ بَعْدَ الْمُحُولِ بِاقْبَحِ مَنْظِ فَتَفْتَصُّ عِدَّتَهُ بِطَانِدٍ - جابليت ك زمانه مِن عدت والى عُورت نه خوشبولگاتى نه عشل كرتى نه ناخن تراشى غرض كوئى كام صفائى اور بإكى كانه كرتى سال بحرتك اى حال ميں رہتى پھرسال كے بعدا يك بھيا تك شكل ميں بابرتكتى اور اپنى عدت ايك برندك سے تو رُتى (اس كوشر مگاه بررگر كر عدت فتم كرتى) -

جَمَعُوا الْقُرْانَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَفَضَّضُوا الْمُولَانَ عَلَى عَهْدِ عُثْمَانَ وَفَضَّضُوا الْمُصَاحِفَ - لوگول نے حضرت عثانؓ کے زمانہ خلافت میں قرآن کوجع کیااوردوسرے تمام مصحفوں کوچاک کرڈالا (جوپہلے

لکھے گئے تھے- ایک روایت میں ہے کہ دوسرے سب مصحف جلا دیے گئے )-

می طالِق إِنْ نَگُوتُهَا حَتْى اَكُلُّ الْفَضِيْقَ - جب
عک میں فضیض نہ کھاؤں اور اس سے نکاح کروں تو اس کوطلاق
ہے (فضیض کہتے ہیں کھجور کے خوشہ کو جو شروع میں نکلے اور
متفرق اور پریثان اور خوش اور روال پانی اور ریزہ اور پراگندہ کو
بھی کہتے ہیں ) -

فَقَبَضَ ثَلْفَةَ أَصَابِعَ مِنْ فِضَّةٍ فِيُهامِنْ شَعْرٍ - يهال فضه سے عائدی کی بنی ہوئی چیز مراد ہے جس میں بال چھوڑ دیئے گئے ہوں ایک روایت میں من فضة ہے لینی بالوں کا گھا)-

> إِنْفُضَّتْ أَوْصالُهُ-اس كجورْ جدابو ك-فَضَّ الْمَاءَ يا إِفْتَضَّهُ- يانى بهايا-

اَفُهُلَ عِيْرٌ وَّ نَحْنُ نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الْمُعُمَّعَةَ فَانْفُضَ النَّاسُ الله الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَأَنَا مِنْهُمْ - ہم آ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كساتھ جعه كى نماز ميں تے (ليمنى خطبہ من رہے تھے) استے ميں غله كاايك قافلہ آيالوگ جدا ہوكرا دهر چل ديئے (قافلہ ديكھنے كو) اور آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كے پاس صرف باره آدى رہ گئے ان ميں الله عليه وآله وسلم كے پاس صرف باره آدى رہ گئے ان ميں الك ميں تھا۔

لِجَاهٌ مُفَضَّضٌ - جاندى جرُى بونى لگام-فَضُفَضَةٌ - كشاده بونا افارغ بونا -فَضُفَاضٌ - وسيخ اوركشاده -فَضْفَاضَةٌ - موثى - لبىجيم عورت -

آبْیَضٌ فَضْفَاضُ الرِّدَاءِ وَ الْبَدَنِ -سفیدرنگ کشادہ سینہ کشادہ ہاتھ- (بعض سے سینداور بدن سے ہاتھ مراد ہے-بعض نے کہامطلب یہ ہے کہ بہت دینے والے تی تھے)-

كُنْتُ مَعَ آنَسِ فِي يَوْمِ مَّطِيْرٍ وَّالْأَرْضُ فَضْفَاضٌ - ابن سيرينٌ ن كهايس ايك بارش كون انس رضى الله عندك

ساتھ تھااور زمین پر پانی ہی پانی تھا (اس قدر بارش زور سے ہوئی تھی)۔

ٱلْحَوْضُ مَلْأَنَّ يَتَفَضْفَضُ - حوض بجرا ہوا ہے چھلک رہا ہے-

> اَلْتُوْبُ فَضْفَاضٌ - كِبْرُ اكشاده ہے-فَضْلٌ - باتی رہنا' بچنا' زیادہ ہونا-

مُفَاصَلَةً - ایک دوسرے پرفضلیت جمّانا -تَفْضِیلٌ - نصیلت دینا' افضل کہنا' افضل بنانا -اِفْضَالٌ - احسان کرنا' افضل ہونا' زائد ہونا -تَفَصَّلُ - احسان کرنا' یا فضیلت کا دعوی کرنا -

توشیخ کرنا' کام کاج اورمحنت کے کپڑے پہننا' یا صرف ایک ہی کپڑ ابدن پررکھنا' جیسے سوتے وقت کرتے ہیں۔

تَفَضَّلُ يا تَفَضَّلُوْا - بصيغه امر آجكل كے محاورہ ميں اس مطلب ميں مستعمل ہوتا ہے كرآ يئ بيشے يا كھائي يا ملا قات كو آما كيھے -

تَفَاضُلٌ - ایک دوسرے پر نضیلت کا دعویٰ کرنا زیادتی کا اِسْتِفُضَالٌ - کچھ باقی چھوڑنا یا حاجت سے زیادہ مال
منا-

لا یُمْنَعُ فَضُلُ الْمَاءِ - بچا ہوا پانی جواپی ضرورت سے
زیادہ ہواس کو نہ روکا جائے بلکہ مفت اور بلا قیمت دوسرے
مسلمان بھائی کو دیا جائے بیاس حالت میں ہے جب وہ پانی اس
کی ملک نہ ہویا اس محص کے مذہب پر ہے جو کہتا ہے پانی پر ملک
نہیں ہو عتی - نہا بیمیں ہے کہ مطلب اس حدیث کا میہ ہے کہ جب
پانی سے اپنا کھیت سیراب ہ گیا ہواور پانی نے رہا ہوتو اب اس کا
بیخایا کسی کو استعال سے رو کنا درست نہیں ) -

لا یُمْنَعُ فَصْلُ الْمَاءِ لِیُمْنَعَ بِهِ الْكَلاءُ - بچا ہوا پالی (اپی ضرورت سے زیادہ) اس لئے ندروکا جائے کہ اس کی وجہ سے گھاس کی روک ہوگی (یعنی ایک کنواں ہے جنگل میں ہو ہر ایک کے لئے مباح ہے اب کوئی شخص اس کے اطراف کی گھاس

بچانے کے لئے اس کا پانی روک دے کیونکہ جب پانی نہ طے گا تو کوئی اپنے جانوروں کو وہاں چرانے بھی نہیں لائے گا بید درست نہیں )۔

فَضُلُ الْإِزَارِ فِي النَّارِ - جُوْخُصَ ا بِي از ار (غروراور تكبركى راه سے ) لؤكائے (مُخُول سے نیچ رکھے) تو وہ دوزخ میں جائے گا-

اِنَّ لِللهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا - الله جل جلاله كي كه فرشة بين جوير كرت بين وه فاضل فرشة بين (يعنى فرشة بين بين يرجع به فاضلٌ ان فرشتون كروايت كياب كراور بعض ف فُضلًا اور فَضلًا بيمي روايت كياب ) - ينا رَسُولُ اللهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى آبِي حُدَيْفَةَ يَرَانِي فَضلًا - (ابوحد يفي كي يوى في كها) يارسول الله سالم جوابوحد يفي فضلًا - (ابوحد يفي كي يوى في كها) يارسول الله سالم جوابوحد يفي كافلام بي وه جھكوكام كائ محنت كياس يين ويكها بيا ايك كائلام بين ويكسا بيا ايك

فُضُلٌ صَبَاتٌ - كِبِرُ النَّانِ والى مكاره بِ كُويا وہ بغاث ب(جوايک شريرحيله بازيرندہ ہے-)

شهدت في وكدعبد الله بن جدعان حلفًا لَوْ دُعِنْ الله بن جدعان حِلْفًا لَوْ دُعِنْ الله بن جدعان حِلْفًا لَوْ دُعِنْ الله بن جدت يغيني حِلْفَ دُعِنْ الله بن جدالله بن جدمان كه ميں جوسم كساتھاكك عهدكيا كيا تھا اگرو يسے عهدكيا كيا تھا اگرو يسے عهدك لئے ميں اسلام كن مان ميں بھى بلايا جاتا تو ضرور جاتا يعنى علف نضول (جو جرہم قبيلے كوگوں بن بلايا جاتا تو ضرور جاتا يعنى علف نضول (جو جرہم قبيلے كوگوں ميں برايك كانام فضل تھا كوئى فضل بن حارث كوئى فضل بن وداء كوئى فضل بن فضاله تو اس كو حلف فضول كہنے گئے - وہ عهدية تھا كہ برحال ميں انصاف پر قائم رہيں گے - كرور كاحق زور آور سے دلوا ميں گے - اى طرح غريب الوطن يرديكا كاشم كيا شند حاور ديم سے ) -

إِنَّ اسْمُ دِرُعِهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كَانَتُ ذَاتَ الْفُولَ قَا (كَيُونَدُهُ وَكُثَاده اوروسِيعَ قَلَى)-

إِذَا عَزَبَ الْمَالُ قَلَّتُ فَوَاضِلُهُ - جب جائداد دورجَّله پر واقع ہوتواس کے منافع بھی کم ہوں گے۔

مَا الْعَمَلُ فِي آيَّامِ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذَاالْعَشْر - ان وس دنوں میں نیک عمل جو کیا جائے اس سے کوئی نیک عمل افضل نہیں ہے جواور دنوں میں کیا جائے – (مراد ذی الحجہ کے دس دن ہیں- ایک روایت میں فی هذا بے یعنی ایام تشریق میں نیک عمل سب سے افضل ہے اس لئے کہ وہ کھیل کو داور غفلت اور عیش وعشرت کے دن ہوتے ہیں- دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کا ون سب دنوں سے افضل ہے مگر ذی الحمہ کے دس دنوں سے تو ذی ۔ الحمد کے دس دن جعد سے بھی افضل ہوئے۔ بعض نے کہا هٰذَاالْعَشْر عصرف دن مراد بين يعنى ذى الحجرك وس دن رمضان کے اخیر دس دنوں سے افضل ہیں نہ پیر کہ ان کی راتیں رمضان کی راتوں ہے افضل ہیں کیونکہ رمضان کی اخیر کی دس راتیں تمام راتوں ہے افضل ہیں ان میں شب قدر ہے اور تیجے یہ ہے کہ ھذا العشر میں ان کی را تیں بھی داخل ہیں تو ذی الحد ک دس را تیس رمضان کی را توں ہے بھی افضل ہیں۔اور دلیل اس کی تر فدى كى روايت بے كد فى الحجركى را تو سيس ايك رات عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے بعض نے کہا ذی الحمہ کی دس راتیں رمضان کی دسوں راتوں سے افضل ہیں لینی ایک مجموعہ دوس ہے مجموعہ سے گورمضان میں جوشب شب قدر ہے وہ سب را توں سے انصل ہے اسی طرح رمضان کاروز ہتمام دنوں کےروزوں سے افضل ہے)-

بَابُ اِسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوْءِ النَّاسِ -اسباب بيس يه بيان ہے كداوگوں كے وضو ہے بچاہوا پانی استعال كرنا (اسكا پينا ياس ہے حلمارت كرنا يا آئا گوندهنا) كيما ہے (المحديث كنزد يك جو پانی برتن ميں وضويا غسل كے بعد في رہائى اعضاء پر كوئی پانی وضو يا غسل ميں اعضاء ہے بہے بشرطيكہ اعضاء پر كوئی نجاست ظاہری نہ ہو پاک ہے اور پاک كرنے والا ہے - اور امام شافئ كے نزد يك پاک ہے اور بعض حنفيہ شافئ كے قول سے شق حنفيہ كے نزد يك بحس ہے اور بعض حنفيہ شافئ كے قول سے شقت بيں) -

فَاَخَذَ فَصْلَ وَصُونِهِ فَشَوِ بَهُ-وضوے بچاہوا پانی لیا اور اس کو بی گئے-

#### ان ط ق ال ال ال ال ال الله الكالم الك

فَانْ فَصَلَ شَیْء - اگر کچھ کی رہے (بید لفظ نفرینصر اور ضرب یضرب اور سمع یسمع اور کرم میرم سب بابول سے آیا ہے)-

لَا اَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ- اس سے بر م كر نضيات ميں كوئى روزہ نہيں ہے (يعنی صوم داؤدى سے ايك روز روزہ ركھنا دوسرے روز افظار كرنا كيونكه اس ميں آدى كوزيادہ مشقت ہوتى ہے ندافظاركى)

اَلَمْ اَعْطِكَ وَالْفُضِلُ - كيا مِن فِي تِحْدُونِين ديا مير \_ اوردان نبين كيا - المان نبين كيا -

. فُضِّلَتُ عَلَیْهِنَّ- دوزخ کی آگ دنیا کی آگوں سے بڑھ کرے ( لیعنی حرارت اور تیش میں )-

ثُمَّ نُتُوكُ أَصْحَابَ النَّبِي عَلَيْكُ لَا تَفَاصُلُ بَيْنَهُمْ - يُحرِحرت عَلَيْ كَاصِحابٌ وَحِورُ لَا يَفَاصُلُ بَيْنَهُمْ وَيَعِورُ مَرَ عَلَيْكَ كَ اصحابٌ وَحِورُ دَيَ عَلَيْكَ كَ اصحابٌ وحِورُ دَية تَصِد دية تصان مِن سے ايک ودوسرے پرفضيلت نہيں دية تح (يوعبدالله بن عراق اول اول اول اول اول مِن مِن سے يمراد ہے كم تخضرت عَلَيْكُ ان تَيُول كِسوااورلوگول مِن كوئى تخصيص نہيں كرتے تھے بلكہ بوڑھے اور جوان سب كو برابر ركح كر ضرورت كے وقت برايك سے صلاح اور مشورہ ليت ركح كر ضرورت كے وقت برايك سے صلاح اور مشورہ ليت

مَسَحَ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضُلِ يَدَيْهِ - باتقول مِن جورَى پَى موتى تقى اس كسوانيا پانى كراس مَن كرتے -بِمَا اَفْضَلَتْهُ الْحُمُرُ - جس پانى كولدھے پى كر پچھ بچا موا چھوڑ گئے موں -

فَضْلُ ثَلْثَةِ النَّامِ - تين دن كَ نضيات-

یَتَحُرُّی صِیامٌ یَوْمٍ فَصَّلَهٔ عَلٰی غَیْرِهٖ-کی دن روزه رکنے کا قصد کرتے اس کو دوسرے دنوں پر فضیلت دیتے (ایک روایت میں فضله علی غیره ہے یعنی اس دن کی فضیلت کا دوسرے دنوں پر تصد کرتے )-

اَللَّهُمَّ افْتُحْ عَلَیْنَا اَبُوابَ فَضْلِكَ - یا الله اپ فضل (رولُ رزق) کے دروازے ہم پر کھول دے (بیم مجدے نکلتے وقت کے کیونکہ معجدے نکلنے پرآ دی اپنا اشغال میں معروف

ہوکرروٹی کمانا چاہتا ہے اور مسجد میں جاتے وقت ابواب رحمتک کیے)-

ذٰلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ- يه (يعنی غنا اور تو گری) الله كافضل به جس كو جا بتا به عنايت فرما تا به (معلوم بواكشكركرنے والا مالدار صبركرنے والے فقیر سے افضل بے ليكن مالدار كوئی فتم كے خطرے در پیش ہیں جن سے فقیر كوكوئی ذرنہیں ہے)-

اِلَّا رَجُلٌ بِفَصْلِهِ يَقُولُ أَفْضَلَ - مَر جَوْخُص اس سے بھی زیادہ اس دعاء کو کہے-

فَصْلُ دِزْقِ بِلَالِ فِي الْجَنَّةِ- لِللَّ كُو بَهِ مِن جَو روزي على وه اس م كبين برُ هرم -

الصَّدَقَةُ الْفُضَلُ -صدقه فضليت مِس زياده ب(يعنى سب عملول سي بره كرب- دوسرى مديث سنديدكا بكدروزه افضل سي)-

اَفْضَلُهٔ لِسَانٌ ذَاكِرٌ - سب سے زیادہ فائدہ منداللہ کو یاد کرنے والی زبان ہے-

افُضَلُ الْكَلَامِ آرْبَعٌ - چاركلام سب يس انضل بي (يعن بشر \_ كلامول بي ورندالله كاكلام سب سے انضل ہے ) - مَنَّ عَلَى فَافُضَلَ - مُحَمَّ براحسان كيا اور بہت احسان كيا - فَضُلُ ظَهُرِ - ضرورت سے زيادہ كوئى سوارى ہو - فَضُلُا فَقَالَ هَلْ تُنْصَرُ وُنَ اِلَّا بِصُعَقَائِكُمُ - وہ تو بزرگی اور فضيلت والله خص ہے آ ب نے فرماياتم كو انبى لوگول كى بررگی اور فضيلت والله خص ہے آ ب نے فرماياتم كو انبى لوگول كى وجہ سے مددمتی ہے جوضعيف اور نا تو ان بي (غريول بى كى دعاء كى بركت سے يا انبى كے فيل سے اس كويہ شجاعت اور سخاوت حاصل ہوئى ہے ) -

لَا تُفَضِّلُواْ ابَيْنَ الْآنْبِيَاءِ - يَغْبِرون مِين ايك كودوسر ي ي فضيلُوا ابَيْنَ الْآنْبِيَاءِ - يَغْبِرون مِين ايك كودوسر ي يغبر كى الإنت يا تحقير نكلے بلكه سب يغبروں كى تعظيم اورتكير يم شرطا يمان ہے ) - بھذا فَضَلَكُمْ - اى وجہ سے اس كوتم پر فضيلت ہوئى - بھو كَا حَمْدُ فَتُ فَضُلَ عِلْمِهِ بِاللَّهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

کہا یہ آنخضرت عَلِی نے تواضع اور اکسار کی راہ سے فر مایا ور نہ اللّٰہ کی معرفت آپ سب سے زیادہ رکھتے تھے )-

لَا يَزَالُ الْجَنَّةُ تَفْضُلُ - بہشت میں برابر خالی مقامات رہیں گے (یعنی مُنجائش بہت ہوگی - بہشتیوں کے اتر نے کے بعد بھی بہت سے مکانات اور مقامات خالی رہیں گے - ایک روایت میں بِفَضْل ہے ) -

اَلَا اُغُطِیْکُمُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ- کیامیںتم کواس سے بہتر عطانہ کروں ( لینی اس عطاء سے بہتر جومیں کرچکا ہوں )۔

مُوْسَى فِي السَّابِعَةِ بِتَفَضُّلِ كَلَامِ اللَّهِ-حضرت موى اللهِ السَّابِعَةِ بِتَفَضُّلِ كَلَامِ اللَّهِ-حضرت موى اللهِ السلام ساتوي آسان پر بین چونکه الله تعالى نے دنیا میں ان کام کیا تھا اس لئے ان کو یہ بزرگی ملی (کرسب سے بلند آسان بران کامھانا ہے)-

اِذَا نَظُرَ اِلَى مَنُ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْنَحَلْقِ جب اس کو د کیھے جوسورت اور مال یا اولا دمیں اسسے بڑھ کر ہے (یعنی دنیا وی سامان میں لیکن دینداری اور تقوی اور پر ہیزگاری میں اپنے سے بڑھ کرشخص کودیجنا اچھاہے)۔

لَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمُ إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَتْمُ مِثْلَ مَا صَنَعَتْمُ مَ أَلَّ مَن صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَتُمْ - تم ي وَلَ تَحْص افضل نه بوگا - (نه تمارے برابر بوگا) مرجولولی ايبا کرے جوتم کرتے ہو-

مَا رَآیَتُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَتَحُوّی صِیامَ یَوْمِ فَصَلَ عَلٰی عَلٰی غَیْرِهِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَوْمَ عَاشُورَاءً فَصَلَ عَلٰی غَیْرِهِ اللَّه هٰذَالْیَوْمَ یَوْمَ عَاشُورَاءً وَهٰذَاللَّشَهْرِ یَمْنِی شَهْرَ رَمَضَانَ - مِیں نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم کوئیں دیوا کہ آپ کی دن خاص روزه رکھنے کا قصد کرتے اس کو دوسرے دنوں پر افضل سجھ کے دن اور اس مبینے یعنی رمضان میں (یعنی عاشورہ اور رمضان کے دنوں کاروزہ دوسرے دنوں کے روزے سے افضل سجھتے ) - کے دنوں کاروزہ دوسرے دنوں کے روزے سے افضل جباد میں افضل الله عَمالِ اللهِ عَمَالِ اللّهِ عَمَالِ اللّهِ عَمَالُوں مِیں افضل جباد ہے انظل میں افضل فرمایا ہے اور اس میں طبق یوں دی ہے کہ باعتبارا حوال اور اشخاص اور وجود اور ان میں طبق یوں دی ہے کہ باعتبارا حوال اور اشخاص اور وجود اور ان میں طبق یوں دی ہے کہ باعتبارا حوال اور اشخاص اور وجود اور اور قات ہے موقع ہے موقع ہے موقع۔

مثلا جب غرباء بهوک سے مررہے ہوں تو کھانا کھلانا سب سے افضل ہوگا۔ جب مخالفین کاظلم ہور ہاہوتو جہاد سب سے افضل ہو گا۔ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنا سب سے افضل ہو گا)۔

اَفُضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَهُ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِدٍ - برى فضيلت والاجهادييه على كمظالم بأدشاه كساعة حق بأت كهى جائے (اوراس كى ناراضى كا كچھ خيال ندكيا جائے)-

کان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِي بِطَعَامِ اكُلَ مِنهُ وَ بَعَتْ بِفَضْلِهِ - آنخفرت عَلَيْ كَ پاس جب كَها الا ياجاتا تو آپ اس مِس سے بحد كھاليتے اور جو بچتااس كودوسروں كے پاس بھيج ديتے كيونكه آپ كا جو شالوگ تبرك مجھ كر كھاتے بلكه اس كے لئے لا ائيال ہوتيں ) -

آئ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ رَجُلٌ مُجَاهِدٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ مُوْمِنٌ فِي شِغْبِ -لوگوں نے عرض کیا کون خض افضل ہے؟ فر مایا جومسلمان الله گی راہ میں جہاد کر رہا ہے پھر اس کے بعدوہ مسلمان (جوہتی ہے الگ ہوکر) پہاڑکی ایک گلی میں الله کی عبادت کر رہاہے-

فَا وُحِي الله فِي فَصْلِ السِّوَاكِ أَنْ كَبِّرْ - آ پكويدوى آ كُويدوى آكَ كه يبلِم مواك اس كود يجوبوا ب-

اَلْعُقَلَاءُ تَرَكُو افْضُولَ الدُّنيَا - عَقَلْندلوگ دنیا کی بے ضرورت چزیں ترک کر دیتے ہیں (گووہ مباح ہوں تو گناہ کیونکرکرس کے )-

اِنْ خَوَجَ بِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلاَ وَلَا سَكَرَامَةَ-الرَّمافر کھیل کودنضول کا موں کے لئے نَکلے تو نماز کا تصرفہ کرےاس کی کوئی عزت نہیں-

عُوُدُوا بِالْفَضُلِ عَلَى مَنْ حَرَمَكُمْ - جَوْتُحَصْمَ كُومُوم كرے تم اس كرماتھ سلوك كرو (احسان كرواس كودو) إنَّ الصِّبْيَانَ فَضُلًا عَنِ الرِّجَالِ - مرد توكيا بِح تك (جانتے بس كريس زكوة ديتا ہوں) -

ُ ٱلْكُولُ ۗ يَخُولُجُ مِنْ فَضُلِ الشَّرْبِ الَّذِي يَشُرَبُهُ الْإِنْسَانُ - يِيْتَابِ الْإِنْسَانُ - يِيْتَابِ ال چِزوں كا نضله بي جوآ دي يتاب (ياني

## ان ط ظ ع ن ال ال ال ال الكالم الكالم

شربت وغيره)-

الْغَائِطُ يَخُرُجُ مِنْ فَصْلِ الطَّعَامِ- پِاكَاندَهَانِ كَانصَله -

ُ فَضُلُ الْإِذَادِ - ازار کاوہ حصہ جو مختوں سے نیچاز مین پر کھٹھا ۔ ئے-

يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْحَانِضِ - حاكضه عورت كَ عُسَل سے جو يانی فَحَر باہومرداس سے وضوكر سكتا ہے-فَضُوَّ - يافَضَاء - كشاده ہونا - جيسے افضاء ہے-

اِفْضَاءٌ -عورت کے دونوں رستوں کوایک کر دینا اور جماع کرنا' خلوت کرنا' ہشیلی ہے چیونا' میدان میں نکلنا' اطلاع دینا' پہنچ جانا -

تَفَضِّيُّ - فارغ ہونا -

فَضَاءٌ -ميدانُ كشاده زمين-

فِضَاءٌ - ياني جوز من يربهتا مؤيا كاند-

بَقِيْتُ فَضًا - مِن اكيلاره كيا-

أَمْرُ هُمْ فَضًا بَيْنَهُمْ -ان كاكوني سردارتيس ب-

لَا يُفِضِى اللّهُ فَاكَ- الله تعالى تيرا منه كُوكُل نه كرے (يعني دانت گركر)-

ضَرَبَة بِمِرْضَافَة وَسُطَ رَأْسِهِ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْهُ كُلُّ شَيْءِ-ايك رَّم پَقِراسُ كَي چنديا پر مارے گااس مارے ہر چيز اس كى كمل جائے گ-

لَا يُفْضِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي نَوْبٍ وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْقَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُولُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُولُولِي الْمُلْمُولُولُولِلْمُلْمُولُولُولِي الْمُلْمُلِلْمُلِلْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُولُولِي الْمُلْمُولُولِمُ الْمُلِمُلِلْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُولُولُلِي الْمُلْمُلُولُ الْمُلِلْمُولُولُولِلْمُ الْمُلْمُلُولُولُولُولُولِلْمُلْمُولُولُولُولِ

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمُ بِيكِهِ - جب كُولَى ثم مِن سے اپنا ہاتھ پہنا ہے-

اِنَّ اَعُظَمَ الْا مَانَةِ عِنْدَاللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيٰ - يوى امانت جس مين الله ك نزديك خيانت كرنا

قیامت کے دن بڑا گناہ ہوگا یہ ہے کہ ایک مخص اپنے جماع کے حالات بیان کرے (جماع کے وقت وہ جو باتیں کرتا ہے یا کام کرتا ہے لیکن ضرورت کے وقت جماع کا ذکر منع نہیں) - اَفْضُی بِوَرِ کِه - اپنی سرین زمین سے لگادی -

افضی بور کہ - ای سرین زین سے لگادی -لا کسٹو ااکٹموات فائٹھٹم قلد افضو االٰی کما قلد مُوا -مردوں کو برا مت کہووہ اپنے کئے تک پہنچ گئے (جواعمال انھوں نے آگے بھیجے تھے اس کا نتیجہ دیکھ لیا اب ان کو برا کہنے سے کیا عاصل) -

ثُمَّ خَرَجُوْ اللَّى الْفَصَاءِ - پھرفضا كى طرف نكے (جوايك مقام كانام بيدينس) -

أَلْمَيْتُ يُغْسَلُ فِي الْفَصَاءِ-مردے كوآسان كے تلے نها ناچاہے (لعن كلی جگه شرن كرچست كے نيچ الرخسل دية وقت آزكر كيس تووه متحب )-

مُفْضَاةً - وہ عورت جس کے بیشاب اور پاخانہ کا مقام ایک ہوگماہو-

#### باب الفاء مع الطاء

دو می از از بیت بوجه کی وجہ ہے ہموار ہوجانا اور اندر کھس جانا' پشت پر مارنا' جماع کرنا' ڈال دینا۔

فَطُأٌ - يِبِيمُ اندرتُهُ جانا اورسينه بابرنكل آنا-

مُفَاطَاةً - وي مارنا-

اِفْطاءٌ - فراغت ہونا' نیک خلقی کے بعد بدخلق ہوجانا' بہت جماع کرنا -

تُفَاطُ - يَحِيمِ مِنْ جِانا 'لوٹ جِانا' شكست يانا -

الله رَاى مُسَيِلِمَةً أَصُفَرَ الْوَجُهِ أَفُطاً الْأَنْفِ دَقِيْقَ السَّاقَيْنِ - انهوں فَ مُسَيِلِمَةً أَصُفَرَ الْوَجُهِ أَفُطاً الْأَنْفِ دَقِيْقَ السَّاقَيْنِ - انهوں فِ مسلِم كذاب كود يكھااس كا منه زرد تھااور ناك پھلى ہوئى پنڈليال پلى اور باريك - (افطا بمعنے أفطس - بچيل ناك والا) - فَطْحٌ - چوڑ اكرنا كرى سے مارنا - فَطْحٌ - چوڑ اكرنا كرى سے مارنا -

فَطَحٌ - چوڑ اہونا -

فِطُحَلٌ - وہ زمانہ جب آ دمی پیدائہیں ہوئے تھے یا حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ-

فَطَاحِلُ - بزے عالم-

فَطُو - چیرنا' کلمہ کی انگلی اور انگوشھے سے دودھ دو ہنا' یا انگلیوں کے سروں سے تازہ آٹا گوندھنا اس لوخمیر ندکرنا -

فَطُو اور فُطُور - نكلنا بيداكرنا اخراع كرنا كهانا بيا- (جيك فِطُو بي )-

تَفُطِيرٌ -افطاري دينا-

اِفْطَارٌ - روز ه كلانا 'روزه كھولنے كاوقت آنا-

تَفَطُّرُ اور إنْفِطار - يحد جانا جرجانا -

کُلُّ مَوْنُوُد یُونکُ عَلَی الْفِطْرَة - ہر بچه اپی خلق اور پیدائش حالت (تھیج فطرت) پر پیدا ہوتا ہے۔ (اگر اس کوای حالت پرچھوڑ دیا جائے تو گمراہ نہ ہولیکن باپ دادا کی تقلید ہے وہ یہودی یا نصرانی بن جاتا ہے۔ کوئی مشرک ہو جاتا ہے جاند' تاروں اور دیگر اشیاء کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ اگر اصلی اور فطری حالت پر قائم رہے تو ان خلاف عقل با توں میں کبھی نہ بھنے اور صرف خدائے واحد کی پرسش کرتارہے)۔

عَلَى غَيْرٍ فِطُرَةٍ مُحَمَّدٍ - حَفَرَت مُدَعَلِقَهُ كَ دِين كَ سُوادومر عِلَقَةً كَ دِين كَ سُوادومر عِن ال

مُتَ عَلٰی غَیْرِ الْفِطْرَةِ - توجو پیدائش (فطری) دین ہے لیخی دین اسلام اس کے سوا دوسرے دین پر مرے گا (معاذ الله تیرا خاتمہ گفر اور شرک پر ہوگا - اس حدیث میں بڑی تہدید ہے ان لوگوں کے لئے جونماز کے ارکان اچھی طرح اطمینان سے ادا نہیں کرتے ) -

عَشُوْ مِّنَ الْفِطْرَةِ - دس باتیں اگلے پنجبروں کی سنت ہیں ا جن کی پیروی کا ہم کوتکم ہوا - کر مانی نے کہا یعنی یہ باتیں قدیم سنت ہیں جن پراگلے پنجبر چلتے رہے اور تمام شریعتیں ان پر شفق ہیں - گویا وہ فطری اور خلقی باتیں ہوگئی ہیں - ایک روایت میں یانچ باتیں ندکور ہیں لیکن یہ روایت جس میں دس باتیں ہیں ان کے خلاف نہیں ہے) -

اِخْتُرْتُ الْفِطْرَةَ - تم نے پیدائش غذا کولیا ( یعنی دودھ کو جس ہے آ دمی کی پیدائش ہوتے ہی پرورش ہوتی ہے برخلاف شراب کے وہ نہ غذا ہے نہ دوا ہے اس کا بیہ مطلب نہیں کہ شراب حرام تھی اس لئے تم نے اس کو نہ لیا کیونکہ شراب کی حرمت اس وقت تک نہیں ہوئی تھی دوسر ہے بہشت کی شراب حرام نہیں ہے )۔

اُلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَاكَ الْفِطُوَةَ - سبتعریف اس خدا کو به الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَاكَ الْفِطُوةَ - سبتعریف اس خدا کو به الله حرات کا که مند به نه که شراب کوجومفزاور عقل کوخراب کرنے والی اور انسان کی فطرت کو بدل دینے والی میں ) -

هُدِیْتَ الْفِطَرَةَ - تم کوفطرت کی ہدایت دی گئی (دودھ کا پیالتم نے لیا) -

عَلَى الْفِطْرَ قَلِمَنْ قَالَ اللّٰهُ الْحُبَرُ مُؤَدِّنًا - ايك خص في اذان ديت موع الله المركباتو آ مخضرت عَلَيْهُ في فرمايا تو فطرت برب (سيح دين برتير عمال باپ في تجملويهودي نبيل بنايا) -

مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ - تيراخاتمه اسلام پر ہوگا -وَجَيَّارَ الْقُلُدُ بِ عَلْمِ فِطَ اتِفَا - اور دلوں ك

وَجَبَّارَ الْقُلُوْبِ عَلَى فِطَوَاتِهَا -اورداول كوان كى اصل طَلَقُول بِرِلانِ والا (يہ جمع ہے فِطُو گئی کی جوجمع ہے فِطُو آگئی ا خور فِطُر آ گئی ہے جیسے کیسر آٹ جمع ہے کیسر آ گئی ا مُن ہُنے اُڈرِی مَا فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَتَّى احْتَكُم اِلَیَّ اَعْرابِیَّانِ فِی بِیْرِ فَقَالَ اَحَدُهُمَا اَنَا فَطُرْتُها -عبد الله بن عباسٌ کہتے ہیں) مجھ کو فاطر السموت والارض کے معن معلوم نہ تھے پھر ایسا ہوا کہ دو عرب کے گنوار ایک کنوئیں کا مقدمہ میرے پاس لائے کہ بیس اس کا فیصلہ کروان میں سے ایک کہنے لگا انا فیطر تُھا یعنی میں نے اس کا کھودنا میروع کیا تھا - (اس گنوار کے کہنے سے ابن عباسؓ کوفطر کے معنی معلوم ہو گئے یعنی ابتداء اکمی چیز کو بنانا 'ایجاد کرنا' کی چیز کو بالکل معلوم ہو گئے یعنی ابتداء اکمی چیز کو بنانا 'ایجاد کرنا' کی چیز کو بالکل منظرم ہو گئے یعنی ابتداء اکمی چیز کو بنانا 'ایجاد کرنا' کی چیز کو بالکل منظرم ہو گئے یعنی ابتداء اس کی چیز کو بناکا ۔

إِذًا ٱقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هُهُنَا وَآذُ بَرَ النَّهَارُ مِنْ هُهُنَا فَقَدْ

### العَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ

آفطو الصّانِم - جب رات ادهر سے ( یعنی مغرب کی طرف سے ) پیٹے موڑ کرچل دی تو روزہ دار کاروزہ کھولنے کا دقت آگیا (اس کو افطار کرنا درست ہوا) یا روزہ داراس دقت افطار کرنے دالوں کی طرح ہوگیا کو کچھ کھائے پیئے نہیں یا روزہ دار کواس دقت روزہ افظار کرنا چاہئے ( بیٹیس کہ طے کا روزہ رکھے یعنی وصال کرے جوئع ہے )-

آفطر الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ - سَجِي لَا فَ والا اورلَوافَ والا دونوں روزہ تُوشِخ كے قريب ہو گئے يا ان كوروزہ افظار كرنے كا وقت آلگا - (بعض نے كہا يہ بددعاء ہان كے لئے اوراہام احمد اوراسحات كا قول يہ ہے كہ ظاہر حديث كے بموجب دونوں كاروزہ تُوٹ جاتا ہے ) -

گان یا مُورُ بِالْفِطْرِ لِمَنْ اَصْبَحَ جُنبًا - جُوْحُض جنابت کی حالت میں صح کرتا ( لیحن سل ہے پہلے صح صادق نمودار ہوجاتی ) تو اس کوافظار کا حکم کرتے ( لینی اس کا روزہ درست نہیں ہوا ۔ یہ صدیث اتن صحیح نہیں ہے جتنی دوسری حدیث امہات المونین ہے مردی ہے کہ آنخضرت عَلِی جنابت کی حالت میں صح کرتے اور روزہ دار ہوتے لیمی صح ہونے کے بعد عسل کر لیتے روزے میں کی خطل نہ آتا ) ۔

قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَفَطَّرَتُ قَدَماةً - آنخضرت صلى الله عليه وسلم نماز ميں اتن اتن دريتك كر برج كرآ پ كے پاؤل مبارك چيك گئے (ايك روايت ميں يول ہے كروج گئے) -

سینل عن المُهدُی فقال هُو الْفَطُرُ - حفرت عراس پوچها گیاندی کیا ہے؟ فر مایا وہ ایک قطرہ ہے (جونعوظ کے وقت ذکر پرنمودار ہوتا ہے اس کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ ایک روایت میں هو الفطر ہے۔ فطر بہ فتہ فا مصدر ہے فطرنت النّاقة افْطر کھا کا دودھ میں افظر کھا ہے توندی کو دورھ بہت کم نکاتا ہے توندی کو دوہ اس سے مشابہت دی وہ بھی بہت کم مقدار میں نکتی ہے اور فطر به ضمہ خااس دودھ کے قطر کو کہتے ہیں جو چھاتی کی یاتھن کی مختفی بین جو چھاتی کی یاتھن کی جھٹی بین مودار ہوتا ہے)۔

مَا زِلْتُ اَفْطُرُ النَّاقَةَ حَتَّى سَعَدُتُ - مِن اوْمُن كا دوده الكَّيول سے برابردو ہتار ہا بہال تك كدميرى بانھ تھك گئ - كَيْن تَحْلُبُهَا مَصْرًا اَمْ فَطُرًا - تَم كَل طرح اس كا دودھ دو ہے ہوتین انگلیوں سے -

مَاءُ تَمِيْرٌ وَحَيْسٌ فَطِيْرٌ - خُوشُكُوار شِيرِين بإنى اور تازه حيس (حيس وه كهانا جو مجور اور پنير اور كلى سے ملاكر بنايا جاتا سے)-

اَفُطَرَ عِنْدَ كُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ - تَهارے پاس روزہ واروں نے روزہ کھولا اور تحمارا کھانا نیک آ دمیوں نے کھایا -

فَلْیُفُطِرْ عَلَی نَمْوِ فَاِنَّهُ بَوَ کَهُ - مَجُور برروزه افطار کرے وہ باعث برکت (ثواب) ہے- (کیونکہ محجور پینیبروں کی خوراک ہے)-

فَانُ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفْطِرُ عَلَى مَاء فَانَّهُ طَهُورٌ - الرَّحُورنه فَانَ لَمْ يَجِدُ فَلْيُفُطِرُ عَلَى مَاء فَانَّهُ طَهُورٌ - الرَّحُورنه پائے تو پائی ہے - (حلال مال ہے) مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ ٱجُرِه - جَوِّخُصُ كى روزه داركاروزه محلوائے اس كوجى اتنا بى ثواب ملے گا جتنا روزه داركو طائے -

عَنْ آبِي جَعُفَرَ سُنِلَ عَنِ الْحَنِيْفِيَّةِ فَقَالَ هِي الْفِطُرَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعُوفَةِ - المَ مُحمَ باقرَّ سے يو چھا گيا حفاء لله ميں صفيه سے كيا مراد ہے؟ فر مايا صنيفية وه فطرت ہے جس پر الله تعالى نے لوگوں كو پيدا كيا اور الله كى خلقت بدل نہيں سكتى فر مايا الله تعالى نے لوگوں كو پيدا كيا اور الله كى خلقت بدل نہيں سكتى فر مايا كما لله نه وروت كي الله على الله عرفت ركھى ہے -

441

## الكالمان الا المال المال

اِنَّمَا اَفْطَوَ اِلاَنَّهُمَا كَسَابًا وَكَذَبَا فِي سَبِهِمَا عَلَى رَسُولِ اللّهِ لَا لِلْحَجَامَةِ - (ابن بابویہ نے معانی الا خبار میں روایت کی کے عبد اللہ بن عباسؓ سے بوچھا گیا کہ کیا روزہ دارکو۔ رمضان میں مجھنے لگانا درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بشرطیکہ ضعف اور ناطاقی محسوں نہ کرے - میں نے کہا کیا مجھنے لگانے سے اس کا روزہ وٹوٹ جائے گا - انہوں نے کہانہیں تب میں نے کہا کیا جھنے اور ناطاقی خض کو چھنے اوگاتے دیکھا تو فر مایا فطر الحاجم و المحجوم - اس کا کیا افور نے کہا ان کا روزہ اس وجہ سے جاتا رہا کہ افور نے کہا ان کا روزہ اس وجہ سے جاتا رہا کہ جھوٹ باندھا نداس وجہ سے کہ انہوں نے کچھنے لگائے - (ابن افھوں نے کہا میں نے نیٹا پور میں بعض مشائے سے ساوہ کہتے تھے بابویہ نے کہا میں نے نیٹا پور میں بعض مشائے سے ساوہ کہتے تھے افھوں الحاجم و المحجوم کے معنے یہ ہیں کہ دونوں میری فرست المور الحاجم و المحجوم کے معنے یہ ہیں کہ دونوں میری فرست اورسنت میں داخل ہوئے اس لئے کہ بچھنے لگانا آنخضرت فراست میں داخل ہوئے اس لئے کہ بچھنے لگانا آنخضرت فراست میں داخل ہوئے اس لئے کہ بچھنے لگانا آنخضرت فراست میں داخل ہوئے اس لئے کہ بچھنے لگانا آنخضرت فراست میں داخل ہوئے اس لئے کہ بچھنے لگانا آنخضرت فراست میں داخل ہوئے اس لئے کہ بچھنے لگانا آنخضرت میں کا طریت ہے)۔

نَحْنُ نَحْتُ الشَّوَادِبَ وَنُعْفِى اللَّحٰى وَهِى الْفِطْرَةُ-بم لوگ (يعنى الل بيت) مونچوں كوكترتے بيں اور داڑھيوں كو چھوڑ ديتے بيں يكي فطرت بے (يعني دين اور سنت) -

قَصُّ الْأَطْلَفَادِ مِنَ الْفِطْرَةِ - مَاخَنَ كُتر مَا ْ فطرت مين واخل -

اِنَّ اللَّهُ اَعُظَى مُحَمَّدًا الْفِطْرَةَ الْحَنِيْفِيَّةَ السَّهْلَةَ لَا رَهْبَانِيَّةَ وَلَا سِيَاحَةً - اللَّتَعَالَى فَ حَفْرت مُحَمَّلَى الله عليه وسلم كوسيدهي حجى آسان شريعت فطرت كے موافق عنايت كى نداس ميں درويتى ہا اور ندر مبانيت ہے ندسيا حی (ملكول ميں مارے مارے بھرنا - دوسرى حديث ميں ہے كہ ميرى امت كى سياحت ميں ہے دے ہے۔

زَكُوةُ الْفِطْرَةِ -صدقة فطر-

فَطَسٌ - نَاكَ حِيلَ ہوئی ہونا' ناک چَپْی ہونا -فُطُوْسٌ -مرجانا -تَفْطِیْسٌ - مارڈ النا -فطّیْسَدٌ - سورکی ناک -

تُفَاتِلُونَ قَوْمًا فُطْسَ الْأَنُوفِ-تم قیامت کے قریب ایسے لوگوں سے لڑو گے جن کے ناک کے بانسے جھے ہوئے اور تھیلے ہوئے ہوں گے (مرادترک لوگ ہیں)-

اَفْطَسُ - چوڑی ناک والا اور جس کی ناک کا بانسہ پست ہو' چیٹی ناک والا -

حَسَنْ اَفْطَسْ - حسن بن على بن حسين جو چوڑى ناكر كھتے تھے - اور اَفْطَسْ لقب ہے عبدالله بن امام جعفرصاد ق كا -فَطُهٌ - كا ثنا ' دودھ چيڑانا -

> ا فطام - دوده چير ال كاونت آنا-انفطام - دوده چيك جانا-

اِنَّهُ اَعُطٰی عَلِیًّا حُلَّةً سِیرَاءَ وَقالَ شَقِقُهَا خُمُرًا اِینَ الْفَوَاطِمِ - آنخفرت عَلِیًّا حَلَّةً سِیرَاءَ وَقالَ شَقِقُهَا خُمُرًا اِینَ الْفَوَاطِمِ - آنخفرت عَلِیًّا نے حضرت عَلیًّ کی والمه کو بانٹ دو ( یعن فاظمة الزہرا آنخضرت عَلیہ کی صاحزادی جوحضرت علی کی زوجہ تقیس' ایک فاظمہ بنت محسن' ایک فاظمہ بنت محرہ جوان کی والدہ تھیں' ایک فاظمہ بنت محرہ جوان کی والدہ تھیں' ایک فاظمہ بنت محرہ جوان کی والدہ تھیں' ایک فاظمہ بیں صحابیہ عورتوں کا نام ہے) -

قِیْلَ لِلْحُسْنِ وَالْحُسَیْنِ اِبْنَا الْفُوَاطِمِ - امام حسن اور امام حسن اور امام حسن رضی الله عنها کو فاطمول کے بیٹے کہا کرتے ہتے ) کیونکہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رُنہ التھیں اور وادی فاطمہ بنت اسد تھیں اور فاطمہ بنت عبد الله بن عمر و بن عمران بن مخز وم نانا کی دادی تقیمں) -

بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ أَقُرَعَ بَيْنَ الفُطُمِ فَقَالَ مَا أَرْى هُذَا إِلَّا مِنَ الْإِسْتِقْسَامِ بِالْآذُلَامِ-ابن سِر يَنُ كُويِنْر يَنِي كُمْ بن عبدالعزيز مسلمانوں كے بچوں مِس قرعد التے بيں

(قرعه ميں جس كاحصد زيادہ ثكلات وہ اس كودية بيں جس كاكم ثكلات اس كوكم ملائے) تو كہنے لگے بيتو پانسے ڈال كر بائنا كھرا (جس كو اللہ تعالى نے قرآن شريف ميں حرام كيا فرمايا وَ أَنْ تَسْتَقُسِمُوا بِا لَآذُ لَامِ)

اِبْنَتِیْ وَهِی فَطِیْمٌ - میری بین جس کا دوده حیث گیا ہے-بِنُسَتِ الْفَاطِمَةُ - جب حکومت جاتی رہتی ہے تواس کا جانا کیسابرا ہوتا ہے (حکومت سے معزول ہونے کو فَطُعم یعنی دودھ' چھٹنے سے تعبیر کیا)

لَا رِضَاعَ بَعْدَ الْفِطامِ- دودھ چھڑائی یعنی دوبرس کے بعد پھر رضاعت کا کوئی اثر نہیں (یعنی اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی جیسے کوئی بڑا آ دمی کسی عورت کا دودھ پی لے)-

انَّمَا سُمِّيَتُ فَاطِمَةً لِآنَّ اللَّهُ تَعَالَٰى فَطَمَهَا وُذُرِّيَتَهَا مِنَ النَّارِ - حفرت فاطمة الزبراُ كانام فاطمه الله عن النَّارِ - حفرت فاطمة الزبراُ كانام فاطمه الله تعالى الله تعالى نفال الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله و الله و بين جودن اسلام پرمرے اميد ہے كه الله تعالى الله و دوز خ سے نجات و سے گا - اگران كى اولا د بين كوئى كفريا شرك پر مرے تو الله كو برگز نجات نه ہوگى كويا وہ آپ كى اولا د بى نہيں ہے جسے حضرت نوح عليه السلام كے كافر بيٹے كے باب ميں ارشاد ميں ارشاد ہوا - كيسى مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرٌ صَالِحٍ ) -

وَلَدُ مُحَمَّدُ بْنَ الْحَنِفِيَّةِ ثَلَاثُ فَوَاطِمَّ - محمد بن حنيه كو تين فاطمه نے جنا- (بعنی فاطمه بنت عمران بن عائذ اور فاطمه بنت اسداور فاطمه بنت زائد بن اصم)-

فَطِیْمٌ - وہ بچہ جس کی رضاعت کی مدت ختم ہوگئی ہو (اس کی جع فُطُمٌ م ہے) -

فَطُنْ - مجهدار ہونا - (جیسے فَطَانَةٌ ہے)

#### باب الفاء مع الظاء

فَظُّ - نجورُ نا كِي جانا -

فَظَاظَةً اور فِظَاظٌ اور فَظظٌ - بخت گو بخت مزاج ہونا -اِفْتِظَاظٌ - نَحِورُ نا' پینا -فَظَاظُةٌ - نکر ااور نطفہ -

اَنْتَ افَظُ وَاغْلَظُ مِنْ رَّسُوْلِ اللهِ عَلَيْ -تم تحت مزان اوردرشت خصلت ہوآ مخضرت عَلَيْ تَوْ رَم مزان اور خلیق تھے۔ (بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے تم آ مخضرت عَلَیْ سے زیادہ بخت مزان ہوکوئکہ آ پُصرف کا فروں پر بخت تھے مسلمانوں پر بڑے شفیق اور دیم دل تھے تم ہرا یک پر بخت ہو )۔

اِنَّ صِفَتَهُ فِي التَّوْرُةِ لَيْسَ بِفَظِّ وَلَا غَلِيْظٍآخضرت عَلَيْ كَلَ مَعْت تورة شريف مِن بِكُمَى ہے كه آپ نه
سخت گوہوں كے نه درشت خو ( بلكه نهايت شفق اور مهر بان اور
ملنسار ہوں كے)-

اَنْتَ فُظَاظَةٌ مِّنْ لَّعْنَةِ اللهِ - تو تو الله كلعن كا ايك ظرا ب ( يه حضرت عائش في مروان سے كہا يعنى تير ب باپ حكم پر آ مخضرت علي في لعنت كي هي تو اى كے نطفه سے پيدا ہوا -اس كابيان پہلے بھى گذر چكا ہے ملا خطہ ہو مادہ فَطْ - ) فَظُعْ - ايك كام كو براسم كراس سے عاجز ہونا' بھر جانا' دل شك

> فَظَاعَهُ - شناعت اور قباحت صدے بڑھ جاتا -تَفْظِيْعٌ - فَتِيحَ كرتا -إِفْظَاعٌ - فَتِيحِ مُونا ' فَتِيحِ يانا -

رَ مَنْ اللَّهِ مِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

منتها در المستعمل المرابع المام المرابع المرا

لَا تَعِولُ الْمَسْنَلَةُ اللّالِدِي عُزُم مُفْظِع - سوال كرنااى كودرست ب جوسخت قرضدارى مين پيش جائ (اوربن مائك عاره ندمو) -

لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظُرُّ الْفُظعَ- آج كے دن كا سافتی اور ہولناك منظر میں نے نہیں دیکھا ( یعنی آج بہت سخت اور ہولناک چیز میں نے دیکھی )-

لَمَّا أُسُّرِى بِي وَاَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ فَظِعْتُ بِاَمْرِیْ-جب مجھ کومعراج ہوا تو صح کو مکہ میں میں ڈرگیا (معلوم نہیں میرا کیا حال ہوتا ہے)-

ٱرِيْتُ آنَّهُ وُضِعَ فِي يَدِي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ

### الكابكانية الاستال المال المال

فَفَظِفُتُهُماً - میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دوئنگن رکھے گئے میں گھبراگیا (ان کے بوجھ سے) - منا وَضَعْنَا سُیُوْفَنَا عَلَی عَوَ اتِقِنَا اِلٰی اَمْرِ یُفْظِعُنَا اِلَّا اَسْهَلَ بِنَا - ہم نے جب کی کام کے لئے جس نے ہم کوڈرادیا تھا (اس کو بڑامہم بیجھتے تھے) تلواریں اپنے کا ندھے پر رکھیں تو وہ سہل اور آسان ہوگیا (اللہ نے اس سے نجات دی گریہ کام لیمی معاویہ کے ساتھ جنگ روز بروز مشکل ہوتی جاتی ہا وراس سے خلصی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ) -

#### باب الفاء مع العين

فَعُلُّ -كرنا-

فِعْلُ-كام-

إِنْفِعَالٌ - فَعْلَ قِبُولَ كُرِنا -

إِفْتِعَالٌ - جموت بنانا 'بث لينا-

اَللّٰهُمَّ افْعَلْ بِهٰذَاللَّشَيْخ - ياالله اس بورْ صے يتمجھ لے (ان پر بددعاء کی کیونکہ گھوڑ کے کو پکڑنے کے لئے نماز چھوڑ کر چل دیے )-

اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ - اب كر لے حرج نہيں ( كونكه ترتيب فرض نہيں ہے آ گے چھے ہو جائيں تو قباحت نہيں يعنی جج كے فعال جيے رمى جمار طلق وغيرہ ہے ) -

اَ كُنَّرَ النَّاسُ فِيمًا فَعَلَ بِهِ-حَفرت عَمَّانٌ نَ وليد بن عقب بن الجمعيط كرساته جوكيا (اس كوشراب كى حدمار في مين دركى) تو اس باب مين لوگ بهت باتين بنانے لگے (ان كو مطعون كرنے لگے)-

اِنْ کِدْتُمْ تَفْعَلُوْنَ فِعْلَ فَارِسٍ - تم تو ایرانی لوگول کی طرح کرنے کو تھ (کدوہ بیٹے رہتے ہیں اورنوکر چاکر خدمت گارغلام ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں یہ منع اور کمروہ ہے) لَا یَمْنَعُینی الَّذِی فُعِلَ فِی مُحَمَّدِ بْنِ آبِی بَکْمِ محمہ بن ایل بکڑے ساتھ جوکیا گیا (کیمردہ گدھے کے اندران کوڈال کر جلادیا گیا) وہ بھی مجھ کوروک نہیں سکتا - (معاویہ بن خدی اور عمرو بن عاص شنے جومعاویہ بن الی سفیان کی طرف ہے معربر چڑھ کر جارہ کے سامن نے جومعاویہ بن الی سفیان کی طرف ہے معربر چڑھ کر

آئے تھے محد بن ابی برکو جو حضرت علی طرف سے مصر کے حاکم تھایک مردہ گدھے کی کھال میں ڈال کران کوجلا دیا تھا)۔ مَافُعِلَ السِّنَّةُ أَوِ السَّنْعَةُ - وہ چھ یاسات دینارکیا ہوئے۔ (تونے ان کوخرج کیایا نہیں)۔

یا ابکا عُمَیْر ما فُعِلَ النَّعَیْرِ - ابوعیرتمهاری نغیر (جوایک چڑیاتھی) کیا ہوئی - (تمهارے لال کا کیا حال ہے)-فَلْیَفْعَلْ مَاشَاءً - جو چاہے وہ کرے (بیغصہ اور ناراضگی

فلیفعل ماشاء- جو چاہے وہ کرے ( پیرہ کےموقع پر کہاجا تاہے )-سیرین ویرد ورد سریاں سے سید سرور

فَلاَ تَشَاءُ أَنُ تُحْمَلَ عَلَى فَرَسٍ مِّنُ يَّاقُوْتَهُ إِلَّا فَعِلَتُ-(بہشت میں ہرایک آرز واورخواہش پوری ہوگی) اگر تو یہ آرز و کرے گا کہ یا قوت کے ایک گھوڑے پرسوار ہو تو ایہا ہی ہوگا (یا قوت کا گھوڑا تیار ہوکر حاضر ہو جائے گا اور تجھ کوسوار کئے ہوئے جہاں تو جاے اڑتا پھرےگا)-

اَللَّهُمَّ ارْزُفْنِی مَالاً اَسْتِعِیْنُ بِهِ عَلٰی فَعَال - یاالله جُهاکو مال و دولت عنایت فرما تا که میں بندگان خدا پر کرم گرول (ان کو دول ان کی حاجتیں پوری کروں ) -

مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْمِلْحُ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْهِ لَكَ النَّفَىءُ الَّذِي لَا يَجِلُّ مَنْعُهُ قَالَ الْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ الكَ الكَ فَحْصَ فَى آنَحْضَرَت عَلَيْ اللَّهِ مِن الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِمُ عَلَى الْعَلَى الْعَل

اَوَقَدُ فَعَلُوْهَا-كياانحول نے اليا كام كيا (جس كى اميدنه تقى باطل امور ميں تھس كئے )

َ افْعَلُوْا مَاشِئتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ - (ا الله بدر) اب تم جو جا ہووہ كرويس توتم كو بخش چكا (تم بہتی ہو چكاس كايد

### اظ اع اغ اف اق اک

إفْغَارٌ -كعولنا-انْفِغَادُ - كمل جانا-

مَفْغَرَةً - كشاده زمين -

فُغُرَةٌ -وادي كادبانه-(اسْ كى جمع فغو ہے)-فَيَفُغُو ۚ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَواً - وه اينا منه كھولٽا ہے توايك پقر

اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے (لقمہ کے طوریر)-

آخَذَ تَمْوَاتٍ فَلَا كُهُنَّ ثُمَّ فَغَرَفَا الصَّبِيّ وَ تَوَكَّهَا فِیْهِ- آپ نے کچھ مجوریں لیں ان کو چبایا پھر بچہ کا منہ کھول کر اس میں جھوڑ دیں۔

فَإِذَا هِي حَيَّةٌ عَظِيْمَةٌ فَاغِرَةٌ فَاهَا - (حفرت موى عليه السلام نے لائھی کو پھینکا )وہ رکا کیا لیک بروا سانپ بن گئی جوابنا مندکھولے ہوئے تھا۔

كُلَّمَا سَقَطَتُ لَهُ سِنٌّ فَغَرَتْ سِنٌّ - ( ثابغه جعرى جن كو ٱنخضرت ﷺ نے دعاء دی تھی ) جب کوئی دانت ان کا گرتا تو دوسرااس کے بدلے لکل آتا ہے۔ (مرتے دم تک ان کے منہ میں دانت رہے)۔

إِيِّي لَا بُغِضُ الرَّجُلَ فَاغِرًا فَاهُ اِلٰى رَبِّهِ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْ دُونِنی میں اس مخص کوا جھانہیں سمجھتا جوا پنا منہ کھولے ہوئے یروردگارے کہدرہا ہویروردگار مجھ کوروٹی دے-

فَغْم - يا فُغُوم - تاك بندكر دينا يا كلول دينا 'بوسه ليما' دود ه

فَغَمْ - كى چيز كے يتھے لگ جانا وص كرنا اقامت كرنا لازم كرلينا-

> ر مُفَاغَمَةً - بوسه بازي -افْغَام -خوشبو يابد بو پھيلا دينا' بحردينا-تَفَعُم كل جانا-

> > إنْفِغَام - كشاده مونا 'بوكييل جانا-

تَفَاعُم - ايك دوسركا بوسه ليا-

فَعْم - جوزبان جِلا كردانتول سے نكالا جائے-

كُلُوا الْوَغْمَ وَاطُرَحُوا الْفَعْمَ-كَمَاتِ مِن جَو بِاتْه بِ گر جائے اس کو کھالوا در جو دانتوں کے درمیان سے نکلے (خلال

مطلب نہیں ہے کہتم کفراورشرک بھی کروتو کچھ ضرر نہ ہو گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اب تم دوسرے نیک کام کم کرویا بہت ملکے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ تب بھی تمہاری مغفرت ہو گی اور تم بہشت میں حاؤ گے )-

فَعْم - بعردينا عُصدولا نا ْ ناك ميس لوبعردينا ْ يندْ لي موثى بونا -

تَفْعِيمُ اور الْفَعَامُ - بحردينا مهكادينا - عصدولاتا -

كَانَ فَعْمَ الْأُوْصَال - آ تخضرت عَلَيْ كَ جورُ بند بمر ہوئے تھے(پر گوشت اور ٹھوس اور معنبوط تھے )-

لَوْ اَنَّ امْرَاَةً مِّنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ اَشْرَفَتُ لَا فُعَمَتُ مَابِيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ رِيْعَ الْمِسْكِ-الرَّبِهِ شت كى برى آ تکھوں والی حوروں میں ہے کوئی زمین پرجھا نکے تو آ سان زمین کے درمیان جینی جگہ ہے سب مثک خوشبو سے مہک جائے۔ (ایکروایت میں لافعمت ہاس کا ذکرآ کے آ سے گا)-

ضَخْمٌ مُّقَلَّدُهَا فَعْمٌ مُّقَيَّدُهَا-اس كياريني كامقامير موشت اور بیری کا مقام (یعنی بندلی) بعری ہوئی ہے (مطلب بیے کہ ماق پر کوشت ہے)-

وَ إِنَّهُمْ أَحَاظُو الْيَلَا بِحَاضِدٍ فَعُمْ - انْهُول في رات كو ایک قبیلے کو گیرلیا جس میں لوگ بحرے ہوئے تھے۔ اَفْعٰی-ایک تم کاز ہریلا خبیث سانپ-

تَفَيِّعَيْ - بِرشكل بوجانا (افعي طرح) كويا بوجانا - (افاعي اس کی جمع ہے)۔

افْعُوانْ -انعى-

أفْعًاء -خوشبوكس-

لَا بَاْسَ لِلْمُحْوِمِ بِقَتْلِ الْآفْعَةِ - الراحرام والاخْص افْعَى كو مارڈ الےتو کچھ قباحت نہیں ( کیونکہ وہموذی ہے اس کے کاٹے کانہ علاج ہے)۔

تَفَعَّى الرَّجُلُ - آوى سانب كى طرح ضرردين والا موكيا (بدایک محاورہ ہے)-

باب الفاء مع الغين

فَغُو - كھولنا 'كھل جانا-

## الكالمالة للله السال المال الم

کرنے سے یاز بان چلانے سے )اس کو پھینک دو-آڈٹ آئی 'ڈسائے '' سائے '' سائے' سائے' سائے' سائے '' سائے '

لَوْ أَنَّ الْمُوَاةَ مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ اَشُرَفَتُ لَا فَعَمَتُ مَا الْمُورِ الْعَيْنِ اَشُرَفَتُ لَا فَعَمَتُ مَا اللَّهُ السَّمَاءِ وَالْارْضِ رِيْحَ الْمِسْكِ-الرَّبِهْت كَى بِرْى آئَكُ والى حورول مِين سے كوئى جھا كئے تو آسان اور زمين كے ورميان مثك كى خوشبو سے بھر دے (عرب لوگ كتب بين فعمتنى ديح اطبب- خوشبو نے ميرى ناك بھر دى- بين فعمتنى ديح اطبب- خوشبو نے ميرى ناك بھر دى- نتھے بندكرد ہے-ايك روايت مين لا فعمت ہے)

فَغُوُّ - فاشْ ہونا' پھیلنا' سو کھ جانا -

افْغَاءُ - كليال نكلنا-

سَیّدُویا حِیْنِ الْجَنَّةِ الْفَاغِیَةُ- بہشت کے سبزوں کی سروار فاغیہ ہے(یعنی مہندی (حنا) کا پھول یار یعان کا یا ہرا کی جنگی درخت کا پھول-بعض نے کہا فاغیہ وہ پھول جومہندی کی شاخ کوالٹا گاڑ دینے سے نکلتا ہے اور وہ حنا کے پھول سے اچھا اور خوشبودار ہوتا ہے)-

کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الْفَاغِیّةُ - آنخضرت صلّی الله علیه وسلم کو فاغیه (حنایا رات کی رانی) بہت پسند تقی (حقیقت میں اس کی بھینی بھینی خوشبوخصوصا جاندنی رات میں نہایت بھلی اور دکش معلوم ہوتی ہے)

سُنِلَ عَنِ السَّلْفِ فِي الزَّعْفَرَانِ فَقَالَ إِذَا فَعَا-امام حسن بَعْرِيُّ سِن بَعْ سَلَم كُرنا كيما ہے؟ حسن بھریؒ سے پوچھا گیا زعفران میں بَعْ سَلَم كُرنا كيما ہے؟ انہوں نے كہااس وقت درست ہے جباس كا پھول نكل آئے (اس كی خوشبو پھیل جائے - نہايہ میں ہے كہ پھول نكلنے كوافع كہتے بين نہ كہ قفاً اور فَعَتِ الرَّائِحَةُ فَعُواً كے معنے يہ بیں كه اس كی بہ پھل گئی)

فَغُورٌ اللِّيبِ - خوشبوكى بحر ك-

#### باب الفاء مع القاف

فَقْ اللهِ مِن الكيرن كيه؛ نا جيرنا عسه بجهانا المُثمَّ مل جانا -تَفْقَلَهُ عِيْهِ فِيهِ رِنا تورُنا -

لَوْ اَنَّ رَجُلًا اِطُّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ

فَفَقَانُواعَیْنَهٔ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِمْ شَیْءٌ - اگر کوئی فخص لوگوں کے گھر میں بغیران کے اذن کے جھائے وہ اس کی آئھ پھوڑ دیں تو ان پر کچھالزام نہ ہوگا -

اِنَّةُ فَقَا عَیْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ-حفرت موی علیه السلام نے ملک الموت یعنی حضرت عزائیل علیه السلام کی آنکھ پھوڑ دی (ایک طمانچه ان کو ماراان کی آنکھ پھوٹ گی وہ آدمی کے لباس میں ان کے پاس آئے تھے انہوں نے نہیں پہچانا کہ یہ ملک الموت میں)-

كَانَّيْنَ فَقِى فِي وَ جَهِم حَبُّ الرُّمَّانِ - كُويا آپ كمنه پراناركادانه پھوڑا گيا (ايساچ روسرخ ہوگيا)-

تَفَقّانت - پھوٹ كَنْ چر كَبُ نظل -

نَحْنُ عِنْرَةُ رَسُولِ الله الله الله وَ بَيْضَتُهُ الْتِي تَفَقَّاتُ عَنْهُمْ - (يرحفرت الوبكرصديق رضى الله عنه كاقول ہے) - ہم تو آنخضرت على كاقوم كے لوگ بيں اور وہ انذا بيں جوانمي ميں سے چوٹا ہے (يعنی قريش بيں) -

وَاللّٰهِ مَا هِي بِكَذَا وَكَذَا وَلَا هِي بِفَقِيْ فَتَشُرَقُ - خدا كُفتم بيافقيْ فَا فَيَشُرَقُ - خدا كُفتم بيافئ ندايى ہے نه وليى نهاس كا پاخانه بيثاب ركا ہے كه خون ابل آتا (فقي وہ اونٹی جس كے پيٺ ميں بيارى ہوكر پائخانه بيثاب بند ہو جائے بھى اس كى رگوں اور گوشت ميں خون مجر جاتا ہے اور بھى اس كا معدہ پھول كر پھٹ جاتا ہے اب اگر اس كا معدہ پھول كر پھٹ جاتا ہے اب اگر اس كوكا فيس اور اس كا گوشت پكا كيں تو سارى ہانڈى ميں خون مجر جاتا ہے ) -

اِفْقَاْعَتِیْ عُیُوْنَ الْکَفَرَةِ الْفَحَرَةِ - یاالله کافراور فاستوں کی آنکھیں میری طرف سے اندھی کر دے (وہ مجھ کونہ دکھ سکیں)-

كَانَّمَا الرُّمَّانُ تَفَقَّأُ فِي وَجْهِمِ - كُويا اناراَ پ كے منہ پر پیوٹا ہے-

تَفَقَّاتِ السَّحَابَةُ عَنْ مَّائِهَا - ابر پانی سے پھوٹ گیا-فَقْعٌ - پِہلے پہل - (کس جانور کے ) بچہ کا آ تکھیں کھولنا دہر پر ارنا -

> . فَقَحَة - ديركا حلقه-

#### اس ط ظ ع ف ق ال ال ال ال و ه ا ك الحاسكانية

مرو-

تُفْقِدُ الْحُونَ - جہال محصلی کو م کرے-

مَافُقِدَ يا فَقَدْتُ جَسَدَ مُحَمَّدٍ وَ لَكِنَّ اللَّهَ اَسُوٰى بِوُوْجِهِ - (حفرت عَلَيْ كَا) معراج مِن آ تخضرت عَلَيْ كَا جَمَ عَا مُن بَين الله تعالى جم عا مُن بَين الله تعالى الله تعالى في موجود تها ) ليكن الله تعالى في آپ كى روح كومير كرائى - (بيروايت كوموضوع نبيس به ليكن منقطع به مرادوه معراج به جوآ تخضرت عَلَيْ كوخواب ميس بواتها كيونكه معراج كى بارجوا به )

فَقْوْ - كھودنا 'سوارخ كرنا' پينهى مَرِيْ إِن تَوْ رُنامُحَمَاج ہونا -

فَقَارَةٌ حَمَّا بِي -

إِفْتِقَارٌ - عمّاج مونا -تَفْقِدُ اللّهِ - كلودنا 'سوراخ كرنا -

کھیلیو سورہ موران کا -اِفْقَارْ - فقیر کرنا 'سواری کے لئے جانور مانگے بردینا -

فَقِیر - غریب محتاج - (حدیث شریف میں فَفُر اور فَقِیر اور فَقَیر وہ ہے جس کے پاس کوئی چیز نہ ہواور مسکین وہ ہے جس کے پاس بقدر کفایت کچھ ہو۔ بعض نے بالعکس کہاہے )-

آعُونُ ذُ بِكَ مِنَ الْفَقُورِ - تیری پناه مختابی سے (لیعن جب ضروری حاجوں کے لئے بھی مال نہ ہواورنفس مال کی خواہش اور حرص رکھتا ہو کیونکہ ایسی مختابی آدمی کو گناہوں میں ڈالتی ہے۔ بعض نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ غناء اور تو نگری فقر سے افضل ہے جو مال حلال سے ادائے حقوق کے ساتھ ہواور خداوند کریم کی یا دسے غافل نہ کرے ورنہ الی غنا ہے بھی دوسری حدیث میں بناہ ما تی ہے ) -

گاد الْفَقُورُ أَنْ يَكُونَ كُفُورًا - مِمّا بَى قَريب ہے كه آ دمی كو كافر بنا دے ( دنيا كمانے كے لئے وہ كفراختيار كرے اسلام كو چھوڑ د ہے )

اَغْلَقَ اللَّهُ بَابَهُ اَفْقَرَ مَا يَكُونُ - الله تعالى الى كرزق كادروازه الى كى تخت محتاجى كروت ميں بندكرديتا ہے-مَا اَفْقَرَ بَيْتٌ مِّنْ أُدُمٍ - وه گفر سالن كامحتاج ند موگا (جس ميں سركه موجود مو) - تَفْقِیْحٌ - بمعنی فقع ہے۔
فیکونا و صا صائم ملک ہے آئیس کھولیں اور تم
آئیس ہلا کررہ گئے (ان کو کھول نہیں مطلب یہ ہے کہ ہم نے
سیدھی راہ دین کی دیچہ لی اور تم اندھے رہے۔ عرب لوگ کہتے
ہیں فقع المجورو ۔ کتے کے لیے نے آئیس کھولیں ) تَفَاتُحٌ - ایک دوسرے کی طرف پیٹے کرنا ہیں ۔ جھا

فُقًا حُ - كَلَىٰ عَشِهِ بِااذِ ثَرِيا هِر پِهُولُ خُوبِصورت عُورت -تَفَقُّعُ - تيار بُونا أَ مَا ده بُونا -فَقِعَ النَّوْرُ - كَلِي صَلَّ كَلِّ -تَفَقَّحَتِ الْوَرْ دَةُ - گلاب كَ كَلِي صَلَّ كُلِ -تَفَقَّحَتِ الْوَرْ دَةُ - گلاب كَ كَلِي صَلَّ كُلُ -

فَقُحْ - يافِقاً خ - سرير مارنا ياخولدار چزير-فَقُدٌ - يافِقُدانٌ يافُقُدَانٌ يافُقُودٌ - كم موجانا عائب موجانا '

> اِفْقَادٌ - گم کرنا' کھودینا' غائب کردینا -تَفَقُدٌ - گی ہوئی چیز کوڈھونڈ نا' گم شدہ کی تلاش کرنا -تَفَاقُدٌ - ایک دوسرے ہے گم ہوجانا -اِفَتِقَادٌ - غائب ہوئے پرطلب کرنا -فاقدٌ - جس کی چیز گم ہوگئ ہو یا جس عورت کا خاوندم گ

فَاقِدٌ - جس كى چيزگم موگئى مويا جس عورت كا خاوندمر كيا مويا جس نے اپنے خاوند كے مرجانے پر دوسرا نكاح كيا مويا جس كائے كا بچد درندہ لے كيا مو-

فَقِيدٌ - كَى مولَى چيز - (جيسے مفقود ہے)-

عَاشَ غَيْرَ حَمِيْدٍ وَّمَاتَ غَيْرَ فَقِيْدٍ - برے حال میں جیااور مراتو کی کواس برافسوس نہوا۔

اِفْتَقَدْتُ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةً - ايك رات من فَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

مَنْ يَتَفَقَّدُ يَفُقِدُ - جو شخص تجس كرے گا (اوگوں كے حالات كى كھوج كرے گا) وہ كم كرے گا (كوئ شخص اچھانہ پائے گا برايك شخص ميں يكھ نہ كھي برائي فكے گا) -

أُغْيَلِمَةً حَيَارى تَفَاقَدُوا-ارحيران لركوا خداكرة

### الكابكة ليفيك الباب المال القال المال القال المال الما

مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمُ أَنُ يُفْقِرَ الْبَعِيْرَ مِنْ الِلهِ- الِيَّا اونوْل مِن سے ایک اون کی پیھی سواری کے لئے دینے سے کؤنی چزروکتی ہے- (یہ افقرا لبعیر سے نکلا ہے یعنی اون کی پیھی مائے یرسواری کے لئے دی)

مِنْ حَقِّهَا اَفْقَارُ ظَهْرِهَا- جانوروں میں ایک حق یہ بھی ہے کہان کوسواری کے لئے دے (لیعنی کوئی تھکا ماندہ ہوتو اس کو سوار کر ہے)-

اِنَّهُ اشْتَوٰی مِنْهُ بَعِیْرٌ ا وَّافَقَرَهُ ظَهْرَهُ اِلَی الْمَدِیْنَةِ - اِنْهُ اشْتَوٰی مِنْهُ بَعِیْرٌ ا وَّافَقَرَهُ ظَهْرَهُ الله السَّالِيَّ سے ایک اونٹ خریدااور مدینہ تک اس کی پیٹے سواری کے لئے ان کودی (یعنی ان کواجازت دی کہ مدینہ تک اس پرسوار رہیں) -

عَلٰی اَنَّ لِنْ فَقَادَ ظَهْرِهِ-اسْ شرط پر که میں اس کی پیٹھ پر سواری کروں گا-

اَفْقَرْ نَاكَ ظَهْرَهُ - ہم نے اس کی پیٹھ سواری کے لئے تھو کو ۔ ی -

حَتْى يَعُوْدَ كُلُّ فَقَادٍ مَّكَانَهُ - يَهَال تَك كه بر مِرْ يَاسِيَّ مقام يِرَآ جائے (يعني پينِھ كے جوڑ) -

سُنِلَ عَنْ رَجُلِ اِسْتَقُرُضَ مِنْ رَجُلِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اِنَّهُ الْفَقُورَ الْمُفُورِ مَنْ مَعُلُم وَالْبَعَهُ فَهُوَ الْفَقُورَ الْمُفُورِ مَنْ عَلَيْهِ وَالْبَعْهِ فَهُو رَبِّ الله بن عَرْسے بوچھا گیا کہ ایک شخص نے زید سے کچھ رو پیر قرض لئے پھرزید کو اپنا جانور (مفت) سواری کا فاکدہ لیاوہ انھوں نے کہازید نے جمتنا اس کے جانور سے سواری کا فاکدہ لیاوہ سب سود میں واخل ہے (کیونکہ دوسری حدیث میں ہے گُلُّ سب سود میں واخل ہے (کیونکہ دوسری حدیث میں ہے گُلُّ قُدُورِ بِنَا کو بیر حدیث ضعیف ہے گراس کی تاکیو صحابہ ہے کہاں کی تاکیو کی ان کا اللہ کی انوال سے ہوتی ہے)۔

آفیقر کھا آخااتی - اپنے بھائی مسلمان کو بوں ہی زمین مانگے پردے (اس سے مزارعت کرنا یعنی پیداوار کا ایک حصر تشہرانا کیا ضروری ہے گو اکثر علماء نے اس کو جائز رکھا ہے مگر زمین اپنی ضرورت سے زیادہ ہواس کو بلا کرا میاریت کے طور پرمسلمان بھائی کودینا عمدہ اور ثواب کی بات ہے ) -

ثُمَّ جَمَعْنَا الْمَفَاتِيْحَ وَكَرَكْنَا هَا فِي فَقِيْرٍ مِنْ فُقُرٍ

خیبئر - پھرہم نے تنجیوں کواکٹھا کیا اور خیبر کے کنوؤں میں ہے ایک کنوئیں میں ڈال دیں-

إِنَّهُ كَانَ يَشُوبُ وَ هُو مَحْصُورٌ مِنْ فَقِيْرٍ فِي دَارِهِ-حضرت عثانٌ وجب باغيول نے گيرليا تھا (اور پانی بند كرديا تھا) تو آپاپ گھر كے ايك كؤئيں كا پانی پيتے - (بعض نے كہا فقير وه كنوال جس ميں پانى كم ہو)-

اِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلِ قُتِلَ وَ طُوحَ فِي عَنْ اَوْفِقِيْرٍ - عبدالله بن سَهْلِ قُتِلَ وَ طُوحَ فِي عَنْ اَوْفِقِيْرِ - عبدالله بن سَهْلُ (جيبر کے يُہوديوں کے ہاتھ ہے) مارے گئے اور ايک چشے يا کنوئيں ميں ڈال ديئے گئے۔ (فقير کا ريز کے دہانہ کوبھی کہتے ہیں اور اس گڑھے کو جو کھیور کے بوض نے کہافقیروہ علیحدہ کھودتے ہیں تا کہافقیروہ کنواں جس کا منہ کشادہ ہواور گہراؤ کم ہو)۔

الْفَقُورُ فَخُرِی - فقیری تو میرا فخر ہے (یہاں فقیری سے مختاجی مراذبیں ہے بلکہ دنیا ہے ہے پرواہی اور عاجزی اور تواضع جوفقیروں کی خصلت ہے - مجمع البحرین میں ہے کہ یہ جوفر مایا کہ الفقو فخوی تواس سے فقرالی الله مراد ہے لیمی الله تعالی سے النے حاجتیں پیش کرنا - )

قَالَ لِسَلْمَانَ إِذْهَبُ فَفَقِرُ لِلْفَسِيْلِ - آنخضرت عَلَيْ اللهَ اللهُ اللهُ

آلُمَوْ كُوْبُ مِنْهُ الْفِقَرُ الْاَدْبَعُ يا الْفُقَرُ الاَدْبَعُ (حفرت عائشٌ نے فرمایا حضرت عثانٌ کے قاتلوں کے بارے
میں) یولوگ چار جوڑوں پر پیٹھ کے یا چار برے کاموں پرسوار
ہوئ (ان کے مرتکب ہوئ ایک تو مدینطیبہ کی جنگ حرمت کی
وہاں ناحق خون کیا - دوسرے خلافت تو ہین کی - تیسرے مار
حرام کی - چوتے صحبت رسول اور دامادی رسول کی ) -

اِسْتَحَلُّوْا فِيه الْفُقَرَا لَنَّلْكَ - (حفرت عثمانٌ كَ قَلَ من) انهوں نے تین حرمتوں کو حلال بنالیا (ایک تو ماہ حرام کی حرمت کودوسرے مدین طیب کی حرمت کوتیسرے خلافت کی حرمت کو-ان تین میں سے ایک کا بھی خیال نہ کیا) -

فُقَرَاتُ ابْنِ ادَمَ ثلَاثٌ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ

ید عنی حیًا - آ دمی کے تین بڑے اہم دن میں (بڑے فکر اور اندیشہ کے دن ) ایک جس دن پیدا ہوا دوسرے جس دن مرے گا تیسرے جس دن مرنے کے بعد پھر زندہ ہوگا ( یعنی قیامت کا دن) -

مَا بَيْنَ عَجْبِ الذَّنْبِ إلى فِقْرَهِ الْقَفَا ثِنْتَانِ وَ ثَلْهُونَ فِقْرَةً الْقَفَا ثِنْتَانِ وَ ثَلْهُونَ فِقْرَةً فِي مُلِّى فِقْرَةً احَدُّ وَ ثَلْهُونَ دِيْنَارًا - ريرُه كَلَ بَرْك فِقْرَةً احَدُّ بَيْس جورُ بِيل لِيليوں كے برجوڑك ديت اكتيس دينار بين (كل جوڑوں كى ديت كے نوسو بانوے دينار بون لائل جوڑوں كى ديت كے نوسو بانوے دينار بوع يعنى قريب قريب فرارد ينار كے جواس زماند ميں دس فرارد درم كے ماوى تھے) -

عَادَ الْبُرَاءُ بُنُ مَالِكٍ فِى فَقَارَةٍ مِنْ أَصْحَابِه - براء مالك لوث كرايخ لوكول مين اس وقت آئے جب و دمخناجی مين مثلاتھ -

لَلاَثُ مِّنَ الْفُوَاقِرِ - تَمِن باتَمِن آ فَتْ مِين ( كُوما پشت كِجورْتُورُ وُالتَي مِين ) -

لَمَالُ الْمَرْءِ يُصُلِحُهُ فَيُغْنِيُ مَفَاقِرَهُ اَعَقُ مِنَ الْقُنُوْعِ

(بیمعاویکاشعرب) - آدی کا مال اس کودرست کرتا ہے اس کی ماحتیا جوں کو قناعت سے زیادہ بے پرواہ کر دیتا ہے ( لیعنی گو قناعت سے بھی آدمی ہوتا ہے - مگر مالداری اس سے بھی زیادہ اختیا جوں کو رفع کر کے آدمی کو بے پرواہ کر دیتی ہے ) -

. فَاَشَارَ اللّٰي فَقُو فِي أَنْفِهِ-اس كَى ناك مِن كَهِ جِراوَتَهَا اس كى طرف اشاره كيا-

سَیْفٌ مُّفَقَرُ - وہتلوارجس میں رخنے ہوں ( دندانے پڑے ہوں )

اِفْتَقَرَ عَنْ مَّعَانِ عُوْدٍ - (امرؤالقيس شاعر نے) باريک مضامين کوکھودکر نکالا- (ان کوکھولا)-

قِبَلْنَا نَاسٌ يَتَفَقَّرُ وْنَ الْعِلْمَ-جارى طرف كِهُ لوك بي

جوعکم کی بال کی کھال نکالتے ہیں (مراد قدریہ لوگ ہیں جو باریک باریک تاویلیں کیا کرتے تھے۔مشکل مضامین کی تغییر اور تشریح میں مصروف رہتے تھے۔ ایک روایت میں یَتَقَفَّوُ وْنَ- بہ تقدیم ٔ قاف ہے)۔

اَفُقَرَ بَعْدَ مَسْلَمَةَ الصَّيْدُ لِمَنْ رَمٰی-مسلمہ کے بعد شکار کے جانور نے اپنی پیٹے تیر مار نے والے کے بلئے سامنے کر دی (ہر تیرا نداز کوموقع وے دیا کہ اس کوفراغت سے مارے شکار کے جانور سے مراددین اسلام ہے لینی مسلمہ بن عبدالملک جوولید کا چچا تھا بڑا غازی اور مجاہد تھا جب سے وہ مرگیا اب اسلام کا کوئی حالی ندر ہا ہرا یک اس پراعتراض کرنے لگا - عرب لوگ کہتے ہیں حالی ندر ہا ہرایک اس پراعتراض کرنے تھے کوموقع وے دیا باس کو تیر مار) -

آنَّ الْفَقْرَ بِالْمُوْمِنِ آحُسَنُ مِنَ الْعَدُرَاءِ (یا الْعِذَارِ)
الْحَسَنِ عَلَیٰ حَدِّالْفَرَمِ - مسلمان کے لئے فقیر ہونااس خوبصورت پوزی کے نشان سے اچھا ہے جو گھوڑے کے رخسارے پرہوتا ہے (اس کا مطلب یہ ہے کہا گرفقیری مسلمان پر آ جائے اور وہ اس پر صبر کر ہے تو بڑے اجراور ثواب کا مستحق ہوگا - اور ہم کسی پنجبر یا صحابی کوئیس جانے کہا سے نقیری اور بلا گا - اور ہم کسی پنجبر یا صحابی کوئیس جانے کہا سے نقیری اور بلا کی درخواست کی ہو بلکہ ان دونوں سے پناہ مانگی ہے - اور مطرف میں عبداللہ نے کہا اگر میں تندرست رہ کر اللہ تعالی کا شکر بجالاؤں اور سے بہتر ہے کہ بلا میں مبتل ہوں اور صبر کروں) -

اَعُوْدُ بِكَ مِنْ غِنَّى مُّبْطِرٍ وَّ فَقُرِمَّتُوبٍ-يا الله من تیری پناہ مانگتا ہوں ایس تو نگری ہے جو شیخی اور ککبر پیدا کر دے اور ناشکر گزار بنا دے اور ایسی فقیری سے جو خاک آلود اور مختاج كرد ب- (اس مين آپ نے اس تو تكرى سے بناہ ما كى ب جو آ دمی کوشنی اور تکبر میں ڈال دے اور اگر محتاجی نوگری سے افضل ہوتی تو پیغیمراور صحابہ سب فقیراور محاج ہوتے - حالا مکه پیغیمروں میں سوائے حضرت بحی اور حضرت عیسی علیہاالسلام کے کوئی فقیر نہیں گز را-اور حفرت ابو بمرصد این نے باغات چھوڑ ہے اور جو مال الله كى راه ميں خرج كيا اس سے بوے درج يائے اور حضرت عمرٌ نے بھی جائداد چھوڑی اور حضرت ابوذ رغفاریؓ جس سے فقیری کو افضل کہنے والے دلیل لیتے ہیں ان کے باس بھی اونٹ اور بکریاں کے گلے تھے اور حفزت علی اور زبیر اور حفزت طلحة ورحفزت عبدالرحمن بنعوف توبزارون لاكھوں روپیہ چھوڑ کر مرے اور حفزت ابن عباسؓ نے کہا کہ میرے پاس اس برس کا خرچ ہے ہردن ہزار درہم صرف کرنے پراور حفرت سعید بن ميتب في كها كدام شخف مين بحد بملائن بين جو مال جع نبين كرتا اور مال سے اپنا قرض ادانہیں کرتا اپنے ناطے والوں سے سلوک نہیں کرتا اپنی عزت اور آبروکونہیں بچاتا-اور جب سفیان مرے تو ان کے پاس ایک سو بھاس دینار بطور بضاعت کے تھے۔ ( كذا في مجمع البحار)

اَلْفَقِیْرُ الَّذِیْ لَا یَسْئَلُ النَّاسَ وَالْمِسْکِیْنُ اَجْهَدُ مِنْهُ وَالْبَانِسُ اَجْهَدُهُمْ - فقیروه ہے جولوگوں سے سوال ندکرتا ہو اور مسکین وہ ہے جواس سے زیادہ تکلیف میں ہواور بائس وہ ہے جواس سے بھی زیادہ میں ہو-

نَعُوْ ذُبِكَ مِنَ الْفَقُو وَ الْقِلَّةِ - تیری پناه تما بی اور کی ہے۔
دُو الْفِقَار - آنخضرت ﷺ کی تلوار کا نام ہے جوآپ نے
حضرت علی کو دی تھی اس میں جھوٹے جھوٹے خوبصورت گڑھے
سے یا پشت کی ہڈیوں کی طرح جوڑ سے اس کا حلقہ چا ندی کا تھا۔
بعض نے کہا یہ تلوار مدید بن جاج کی تھی جو بدر کے دن اس کے
بیشے عاص کے پاس تھی حضرت علی نے اس کوئل کیا اور یہ تلوار
آنخضرت علی نے کہا ہی کو دیدی
اور حضرت علی نے احد کے دن اس سے کا فروں کو دفع کیا۔ بعض
اور حضرت علی نے احد کے دن اس سے کا فروں کو دفع کیا۔ بعض
نے کہا اس کا لوہا جرہم قبیلہ کے زمانہ میں کعبہ کے پاس ملا تھا یہ
توارای سے بنائی گئی تھی۔
توارای سے بنائی گئی تھی۔

فَفُس - تو ژنا 'بگارُنا-

فَقُوْسٌ -مرجانا- (فقش كَ مَنْ بَهِي تَوْرُنا ہاتھ سے) فَقُصٌ - تورُنا-

فَقُوصٌ - كِياخريزه (خربوزه) - بزا كميرا -

فَقَصَ الْبَيْضَةَ - يافَقَسَهَا - إنثرا يجورُ رُالا -

فَقَطْ-مشہور کلمہ ہے جو تحریر کوختم کرنے کے لئے لکھا جاتا ہے- یہ فا اور قط سے مرکب ہے اور معنے لاغیر کے ہیں یعن صرف بس-تَفْقِیْطٌ - فقط لکھنا -

فَقْعٌ - رنگ زرد ہونا' ہلاک کرنا' گرمی سے مرجانا' گوز لگانا' چرانا' بھٹ کرآ واز نکلنا -

تَفْقِيْعٌ - منه کھول کر ہاتیں کرنا' چھخانا' پھٹ کر آ واز ٹکلنا' سرخ کرنا -

> اِفْقَاعٌ - بدحال مونامختاج مونا-تَفَاقُعُ - سفيد مونا -اِنْفِقًاعٌ - بهث جانا -

فَاقعٌ - رُّهدُ ہا تا سرخ یا زر درنگ - (اور مشہوریہ ہے کہ فاقع زرد دُ بُدُ ہا تا - عرب لوگ کہتے ہیں آصْفَرُ هَاقعٌ اور آخْمَرُ قَانِ یا قَرَّصٌ اور آخْضَرُ حان راور آئِیکُ یَقِقُ اور آسُودُ حَالِكُ وغیرہ)

فَقَاعُ - سخت ضبيث-

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَى التَّفْقِيْعِ فِي الصَّلُوةِ - عبرالله بن

### العلالة العالمان وها كالعالمة العالمة العالمة

به التفايه

عباس فے نماز میں انگلیاں چھانے اور ان کو دبانے سے (تاکہ آواز دس) منع فرمایا۔

وَ إِنْ تَفَاقَعَتْ عَيْنَاكِ - الرَّحِة تيرى آئىس چرك آلوده يا سفيد بوجائين-

یا ابْنَ فَقُع الْقَوْدَدِ - (عاتکدنے ابن جرموزے کہا جس نے حضرت زبیر کا سرسوتے میں کاٹ لیا تھا) ارے قردد کی تھنی کے بیٹے (فقع ایک قیم کی خراب تھنی اور قردد ٹیلد جو پشت زمین کے بازوہو) -

فُقَّاعٌ - جوكى شراب يا پكى شراب جوئقى وغيره سے بنائيں-وَ عَلَيْهِمْ خِفَافٌ لَهَا فُقُعٌ - ان كے جوتوں يس كج نوكيس وں گی-

مُحُوَّقٌ مُّ مُفَقَعٌ - جوتا يا موز ه نوك دار جورج مو-يُقُ - كھولنا -

إِنْفِقَاقٌ-جِهِانا-

فَقَاقُ - ياده كؤنب وتوف-

فَقُفَقَةً - احمق عورت-

فَقُمْ - جبر ع سے پکرنا جماع کرنا مجرجانا-

فَقَمْ -سامنے کے اوپر کے دانت باہر نکلے ہوئے ہونا جو پنچے کے دانتوں پر نہ پڑیں ایسے محض کوافقم کہتے ہیں -

فَقَامَةً - برا ابونا -

مُفَاقَمَةً - جماع كرنا -

تَفَقُّم - جِرْ ے سے پکڑنا -

تَفَاقُم - برابونا سخت بونا-

مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَدِ جُلَيْهِ - جَوْحُصْ اس چيزوں کو محفوظ رکھے گا جواس کے دو جبڑوں اور پاؤں کے درمیان ہیں (یعنی زبان اور شرمگاہ کو)وہ بہشت میں جائے گا۔

لَمَّا صَارَتُ عَصَاهُ حَيَّةً وَ ضَعَتُ فُقُمًا لَهَا اَسْفَلَ وَ فَقُمًا لَهَا اَسْفَلَ وَ فَقُمًا لَهَا اَسْفَلَ وَ فَقُمًا لَهَا فَوْق - جب حضرت موى عليه السلام كى لاَهُى سانپ بن كَى تو اس نے (منه كھولا) ايك جبرُ اينچ ركھا اور ايك جبرُ ا

فَاحَذَتْ بِفُقْمَيْهِ- اس نے اس کے دونوں جڑے

یصِفُ اِمْواَ أَهُ فَقُمَاءَ سَلْفَعَ - وہ ایک عورت کا حال بیان کرتے تھے جس کا تالوایک طرف جھکا ہوا تھا اور مردوں پر دلیر (یعنی بدزبان) تھی - (بعض نے کہافتھاء وہ عورت جس کے ینچے کے دانت ان پر نہ بیٹھے کے دانت ان پر نہ بیٹھے ہوں اوپر کے دانت ان پر نہ بیٹھے ہوں – ایسے مردکوا فقم کہیں گے)

حَوَمُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذُبَابِ اللّٰ فَاقِمِ - مَدِينَكَا حَمَ وَبابِ سے فاقم تک ہے (جوا کیک موضع کا نام ہے) -فَقَهُ علم مِس غالب ہونا -

فقه- مجمنا-

لَا يَفْقَهُ وَ لَا يَنْقَهُ- نه تجمتا بنشعور ركمتا ب-فَقَاهَةٌ علم ركمنا-

فَقِيْهُ - بحصرارعالم (اس كى جع فقهاء ہے)-تَفْقِيْهُ اورافْقَاهُ- سَمَانا سَمِحِانا-

مُفَاقَقَةً علم میں ایک دوسرے پرغلبہ ڈھونڈھنا۔ فِقَةً -مشہور علم ہے۔ یعنی مسائل شرعیہ عملیہ کا ان کے دلائل تفصیلی سے معلوم کرنا اور بھی فقہ کہتے ہیں نفس کی مفید اور مضر

با تیں معلوم کرنا تو وہ علم کلام اور عقائد کو بھی شامل ہوگا۔ اکٹلُھُم فَقِیْھُهُ فِی الْمِدِیْنِ - یا اللّہ ابن عباس کو دین کی سمجھ دے (ان کو دین کا عالم بناوے - بیدعا آنخضرت علیہ کی قبول ہوئی ابن عباس اس امت کے بڑے عالم ہوئے ) -

وَ دَعَالِا بُنِ عَبَّاسِ أَنُ يُّفَقِّهَ فَي التَّاوِيلِ - اور ابن عباسٌ ك لئة آپِيلِ التَّاوِيلِ اور ابن عباسٌ ك لئة آپٌ من الله تعالى ان كوتاويل يعنى قرآن كي تغيير كاعلم دے (يد دعاء بھى آپٌ كى قبول بوئى ابن عباسٌ برے مفرالقرآن بوئے)-

اِنَّهُ نَزَلَ عَلَى نَبَطِيَّةٍ بِالْعِرَاقِ فَقَالَ لَهَا هَلُ هَٰهُنَا مَكَانٌ نَظِيْفٌ أُصَلِّى فِيهُ فَقَالَتُ طَهِّرُ قَلْبُكَ وَ صَلِّ مَكَانٌ نَظِيْفٌ أُصَلِّى فِيهُ فَقَالَتُ طَهِّرُ قَلْبُكَ وَ صَلِّ حَيْثُ شِئْتَ فَقَالَ فَقِهْتُ - حضرت سلمان فارئ ایک نظی عورت کے پاس ملک عراق میں جا کر انزے اس سے پوچھا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ہے جہاں میں نماز پڑھوں اس عورت نے کہا تم اپنا دل پاک کرواور جہاں چاہووہاں نماز پڑھاوتب

## لكَالِثَالِينَ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ملمان كني لك مين حق بات مجه كيا-

لَعَنَ اللَّهُ النَّائِحَةَ وَ الْمُسْتَفْقِهَةَ - الله نے اس عورت پر لعنت کی جونو حد کرتی ہے اور جواس کو جواب دیتی جاتی ہے - مَنْ پُیْرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرٌ ایفقیه هُ فِی الدِّیْنِ - جَسْحُص کو الله تعالی بھلائی بہنچانا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے (دین کا علم اس کو عنایت کرتا ہے ) -

مَثُلُ مَنْ فَقُهُ - جَوْتُصُد بِن كاعالم ہوگیااس کی مثال سَیَتَفَقَهُوْنَ فِی الدِّیْنِ یَقُولُوْنَ نَاْتِی الْاُمَوا ءَ - پَی الوگ ایسی بیدا ہوں گے جو دین کے عالم ہونے کا دعوی کریں گے (اور دنیا داروں کے پاس آ مدور دفت رکھیں گے حالانکہ یہ دونوں امرایک دوسرے کے منافی ہیں - جب ان سے اس کا سب بوچھا جائے گا تو کیا کہیں گے ) ہم ان امیروں کے پاس آ مدور دفت رکھتے ہیں (ان سے دنیا حاصل کرتے ہیں اور اپنے آ مدور دفت رکھتے ہیں حالانکہ بیا مرمکن نہیں جب دین کا دین کوان سے جدار کھتے ہیں حالانکہ بیا مرمکن نہیں جب دین کا خال آئے دین میں ضرور منا داروں کی صحبت اختیار کرے تو اس کے دین میں ضرور خلل آئے گا

لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُر آنَ فِي اَقَلَّ مِنْ ثَلْتٍ - جَوْخُص تين دن سے ممیں قرآن کوختم کرے وہ قرآن کونیں سمجھا -

دَعْهُ فَإِنَّهُ فَقِينَهُ - معاويه کوچھوڑ دے وہ فقیہ ہے (لیعنی دین کاعلم رکھتا ہے بیابن عباس کا قول ہے ) -

افَةُ الدِّيْنِ ثَلَاثَةٌ فَقِيْهٌ فَاجِوْ وَ إِمَامٌ جَانِوٌ وَ مُجَتِهدٌ جَاهِلٌ - دين كَي آفت تين شخص بين ايك تو فقيه يعنى دين كا عالم بدكار (جوخلاف شرع كامول سے پر بيز نه كرتا بو) دوسرے ظالم حاكم تيسرے جائل درويش عبادت كرنے والا-

فَقِيْهُ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيطُنِ مِنْ اَلْفِ عَابِدِ-ايك دين كاعالم شيطان پر بزار جابل درديثوں سے زيادہ بھاری ہے-مَنْ حَفِظَ عَلَى اُمَّتِى اَرْبَعِیْنَ حَدیثًا بَعَثُهُ اللَّهُ فَقِیْهًا عَالِمًا - جُوْحُض میری امت میں سے چالیس حدیثیں یادکر لے اللّٰہ تعالی قیامت کے دن اس کونقیہ عالم کر کے اٹھائےگا-اللّٰہ تقالی قیقہ ہُ فِی اللّٰدین - یا اللّٰعَلیٰ کودین کی سجھ دے (پیہ

آپ نے اس وقت فرمایا جب ان کو یمن کی طرف بھیجا)۔

لَا یَفُقَهُ الْعَبُدُ کُلَّ الْفِقْهِ حَتّٰی یَمُقُتَ النَّاسَ فِی ذَاتِ اللّٰهِ - بندہ پورا بمجھداراس وقت تک نہیں ہوتا یہاں تک کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے لئے براسمجھے (یعنی حب اور بغض للداختیار

تَفَقَّهُ مِا بُنَیَّ فِی الدَّیْنِ - (حفرت علیٌّ نے امام حسنٌ سے فرمایا) بیٹادین کی مجھ حاصل کر-

فَقُوْ - بیجیے ہونا' تالع ہونا- (بیمقلوب ہے ققو کا )-

. فَاَخَذْتُ بِفَقُو يُهِ - مِيں نے اس کے دونوں جبڑے پکڑے (ایک روایت میں ایبا ہی ہے مگر میں حیج نہیں ہے کیونکہ لغت سے اس کی تائید نہیں ہوتی - اور صیح بَفِقُمیْه ہے جیسے او پر گزر چکا - مادو فقم میں ) -

### بابُ الفاء مع الكاف

فِكُو ۗ - يافَكُو ۗ - سونِچَا'تا لل كرنا' بچارنا -تَفْكِيُو ؓ اور اِفْكَارٌ اور تَفَكُّرٌ - اور اِفْتِكَارٌ كَ بَى يَهِ معنے مِن -

گا کُورَ اُ - وہ آڑی لکڑی جو دروازے پر نہ کھلنے کے لئے الگائی جاتی ہیں-

تَفَكُّو سَاعَةٍ خَيْقٌ مِّنْ عِبَادَةٍ سِتِّنَ سَنَةً - ايك ساعت فكركرنا مونچنا (الله تعالى كى قدرتوں اوراس كے عائب مخلوقات اور انتظامات میں غور كرنا ) ساٹھ برس كى عبادت سے بہتر ہے (كيونكه عبادت اعضاء كافعل ہے اور فكر قلب كا اور قلب جوارح سے اشرف ہے يااس وجہ سے كى فكر موصل الى اللہ ہے اور عبادت موصل الى الثواب ہے ) -

تَفَكَّرُوْا فِي آلاَ ءِ اللهِ وَ لَا تَتَفَكَّرُوْا فِي ذَاتِ اللهِ -الله كانعتوں ميں فكر كرواوراس كى ذات ميں فكرنه كرو ( كيونكه اس ذات كى كنه كوئى نہيں معلوم كرسكتا تواس ميں فكر كرنالا حاصل ہے بقول شاعر

توان در بلاغت به تحبان رسید : نه در کنه بیچون سجان رسید )

#### اض ط ظ ع غ ف ق ک م | إن | و | هـ | ي النَّاسَةُ لِيَبِّ

مَنْ تَفَكَّرَفِيْ ذَاتِ اللَّهِ تَزَنَّدَقَ - حَس نِي اللَّهِ كَا زَاتِ میں فکر کی وہ زندیق (یے دین ملحد ) ہو گیا۔

كُلَّمَا قَدَّمَ فِكُرِي فِيْكَ شِبْرًا فَرَّ مَيْلًا - يروردگارجب میرافکر تجھ میں ایک بالشت آ گے بڑھتا ہے تو ایک میل پیچھے ہٹ

لَيْسَ لِيْ في هٰذَا الْأُمْرِ نِكُو - جَمْ كواس كام عولَ غرض یااحتیاج نہیں ہے-

فَكُّ - حِدا كرنا كولنا حَمِر انا بنا دينا تو زنا حَمور دينا (جيب فكاك اور فكاك ب ) آزاد كردينا ووامنديس ۋالنا اوغام ند كرنا ابور ها مونا - (جيسے فكوك بے) احمق مونا -

> فَكُكُ -موج آ جانا'این جگه ہے سرک جانا'بوجھنا-تَفْكِينُكُ - جِهِرُانا' جِداكرنا -

إِفْكَاكُ اور تَفَكُّكُ- سرين لئك جانا عيماتيال بره جانا ضنے کے قریب ہونا۔

> إِنْفِكَاكُ - سركھانا'این جگہ ہے ہٹ جانا-مَا أَنْفَكَ - بميشه-

أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَ فُكِّ الرَّفْبَةَ - جان كُوآ زاد كرد \_ (يعني بورابردہ آ زاد کر دے) اور گرون چھڑا دے (لیعنی آ زاد کرانے میں مددکر)۔

عُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَ فُكُوا لْعَانِيَ - يَارَكُو يُو يَضِ كَ لَتَ جاؤ اور بندی (قیدی) کوچھڑاؤ- (بندی سے مراد ہر مخص ہے جو مصيبت ميں گرفتار ہويا قيد ہويالونڈي ياغلام) -

إِنَّهُ رَكِبَ فَرَسًا فَصَرَعَهُ عَلَى جَذُمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتُ قَدَمُهُ- آنخفرت عليه ايك كورت برسوار بوك ال في آ پ کو مجور کے ایک ٹنڈھ پر گرا دیا آپ کے یاؤں کا جوڑ سرک گيا (موچ آگئی)-

فِكَاكُ الْآسِيْرِ - قيدى كوجيرانا - (يعنى اس كاحكام اور فضائل اس میں مذکور ہیں)-

هٰذا فِكَاكُك - يتخص دوزج سے تيري چھرائي بے (يعني کا فر جومسلمان کے بدیے دوزخ میں جگہ لیگا)۔

وَ فُكَّ رِهَانِي - ميري گروياں چيرا دے (يعني ان كے

حقوق سے مجھ کوسکید وش کردے جو تیرے مجھ پر ہیں-مطلب بہ ہے کہ حق میں نے ادانہ کیا ہووہ معاف کردے )۔ فَكُنان - منه كے دونوں جانب جہاں دونوں سيحور سے ملے

اَفْكُلُ -لرزه كيكي- (اسكافعل نبيس آيا بعض في كها آيا ہے جیسے مدیث میں ہے)۔

وَ جَدَنُّنِي اللَّهُ كُلِّ - الهول في مجهوكو كيكيا تا موايايا-ٱوۡحَى اللّٰهُ اِلَى الْبَحْرِ اَنَّ مُوۡسٰىٰ يَضُرُّبُكَ فَاَطِعُهُ فَبَاتَ وَ لَهُ أَفْكُلُ - الله تعالى في سمندر كوتكم بيجا كموى عليه السلام تجھ کو(لاتھی ہے) ماریں گےان کی اطاعت کرو-وہ ساری رات ڈرسے کیکیا تارہا-

فَاَخَذَ نِيْ اَفْكُلُ وَارْتَعَدُتُ - مِحْ كُولِزه يِرُحْ آيااور كاينين کگی(غیرت اورغصہ ہے)-

فَكُنّ - شرمنده ہونا' گھسنا' چل دینا-

تَفَكُّنْ - تعجب كرنا' نادم مونا' افسوس كرنا -

مُحْنَةً - ندامت اورشرمندگی -

حَتَّى إِذَا غَاضَ مَاءُ هَا بَقِيَ قَوْمٌ يَتَفَكَّنُونَ - جباس کا یانی جذب ہو گیا تو مجھ لوگ رہ گئے جونا دم اور شرمندہ تھے۔ فَكُدُّ - يا فَكَاهَدُّ - ول كَنَّ خُوش طبعي نداق بنس كه مونا خنده بيشاني بهونا'لوگول كومنسانا' تعجب كرنا-

> تَفْكِيْهٌ - ميوه لا نا احباب كونا در كلام سے خوش كرنا -فَكِيْهَةٌ - اورفُكَاهَةٌ-مزاح ول كي-

افْكَاه - روهيل مونا مرى كهاس كها كرمويش كا دوده والا

تَفَكُّهُ - ندامت 'شرمندگی'میوه کھانا' میوے سے پر ہیز کرنا' تعجب كرنا' مزه اٹھانا –

تَفَاكُه - ايك دوسر ب سے مزاح اور دل لكى كرنا -فَا كِهَانِيْ -ميوه فروش-

فِحُهُ -خوش طلق ميوه خوارًا ترانے والا-

كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُ مِنْ أَفْكَهُ النَّاسِ مَعَ صَبِيٍّ-آنخضرت علیہ بچوں کے ساتھ سب سے زیادہ مزاح کرنے

الے تھے۔

کان مِنْ اَفْکِهِ النَّاسِ إِذَا خَلَا مَعَ اَهْلِه - جب آپ ایخ گروالول کے ساتھ اکیلے ہوتے تو سب لوگول سے زیادہ خوش مزاج ہوتے (اپنے گھروالوں) ہوی بچوں سے ہمی خوشی دل گل کے ساتھ صحت رکھتے) -

اَدْ بَعْ لَيْسَ غِيبَتُهُنَّ بِغِيبَةٍ مِّنْهُمُ الْمُتَفَكِّهُوْنَ بِعِيبَةٍ مِّنْهُمُ الْمُتَفَكِّمُوْنَ بِالْأُمَّهَاتِ - چار فخصول كى بردائى كرناً غيبت نبيل ہان ميل ايك ده لوگ بيل جو مال باپ كوگالى ديا كرتے بيل (المى اور شخ كى راہ ہے ) -

فَا كِهُوْنَ-خُوشُ وَخُرِم مزے اڑاتے-فَا كِهَةٌ -ميوه-(اس كى جَمْع فو اكله ہے تر ہو يا خشك تحجور اور انار بھى اس ميں داخل ہيں )-

## بابُ الفاء معَ اللَّام

فَلْتٌ - چَهوڙ دينا' چِهوٺ جانا -فِلَاتٌ - ناگاه آپڙڻا -اِفْلَاتٌ - چِهوڙ دينا -تَفَلُّكٌ - چِهوٺ جانا' کودنا -اِنْفِلَاتٌ - نَجات پانا' چِهوٺ جانا -اِفْتَلِاتٌ - فِي البريه کهنا' ناگاه موت آنا -

اِنَّ اللَّهُ يُمْلِي لِلظَّالِمِ فِإِذَا أَحَدَلَهُ يُفُلِنهُ - الله تعالى ظلم كومهلت ديتا ہے (ایک مت تک وہ لوگوں پرظلم كرتا رہتا ہے) پھر جب اس كو پکڑتا ہے تو وہ اس كى پکڑ سے چھوٹ نہيں سكتا يا پھراس كونيں جھوڑتا (اس كا كام تمام كر ديتا ہے) -

اِنَّ رَجُلاً شَوِبَ حَمْرًا فَسَكِرَ فَانُطُلِقَ بِهِ إِلَى النَّبِيّ فَلَمُّ فَلَكُ فَلَمُ الْفَلِقَ فِهِ إِلَى النَّبِيّ فَلَمُ فَلَكُ فَلَمَّا حَاذَى دَارَ الْعَبَّاسِ اِنْفَلَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَلَهُ كِرَلَهُ ذَلِكَ فَضِحَكَ وَ قَالَ الْفَعَلَهَا وَ لَمْ يَا مُرُ فِيْهِ بِشَىءٍ - ايك خُص نے شراب في اس كونشه مو كيا لوگ اس كو بشمن عالی اس كونشه مو كيا لوگ اس كو ( پَرُرُ ) آنخضرت عَلَيْهُ كي پاس لانے لگے جب وہ حضرت عالی عاس كا دران كياس عاس كا دران كياس ديك عاس خضرت عَلَيْهُ سے اس كا ذركيا گيا تو آ بي بنس ديك پاس ديك

اور فرمانے لگے کیااس نے ایسا کیا حضرت عباسؓ کی بناہ لی) پھر اس کے بارے میں کوئی تھم نہیں دیا ( کہاس کو پکڑ کر لاؤ اور حد لگاؤ بلکہ درگز رکی اور خاموش ہورہے)-

فَاَنَا الْحِذَ بِحُجَزِ كُمْ وَ اَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَلِدِي - مِن تَو تَمَانَو مَن اللهِ عَلَى اللهِ تَمارى مري تقام رہا ہوں ( پیچے سے ) اور تم میرے ہاتھ سے چھنے جاتے ہو (آگ میں گرے پڑتے ہونفس کی خواہشوں پر چھنے جاتے ہو

اِنَّ اُمِّیْ اُفْتُلِتَتُ نَفُسُهَا- میری ماں یکا کیسمرگی (اس کو بات کرنے کی اور وصیت کرنے کی مہلت نہ کمی ) یا اللہ تعالی نے یکا کیساس کی جان لے لی-

تَدَارَسُو الْقُرْانَ فَلَهُو اَشَدُ تَفَلُتًا مِّنَ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِمًا مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِمًا مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقُلِمًا - قرآن كو رِحْ حَتَى رِحْ هَا تَتَ رَبُوهُ وَ قُوا الله اون سے بھی جلدی بھاگ نکلنے والا ہے جواپ تافوں کی ری چھڑا کر بھاگ نکتا ہے (یعنی اگر آن کو پڑھتے ندر ہو گے تو بھول جاؤگے ) ۔ اِنَّ عِفْرِیْتًا مِینَ الْبِحِنَّ تَفَلَّتَ عَلیّ الْبَارِحَةَ - ایک بھوت جوں میں سے جھ رکود رِد الریری نماز میں خلل ڈالنا چاہا) ۔ جون میں سے جھ رکود رِد الریری نماز میں خلل ڈالنا چاہا) ۔ فَانَ اَلْمَ جُلَانِ الرَّجُلَانِ - دوآ دی نکل بھا گے (انھوں نے تمنی نمین کھائی) ۔

اِنَّ بَیْعَةَ آبِی بَکُو کَانَتْ فَلْتَهُ وَقَی الله شَرَهَا۔
(حفرت عرِّ نے کہا) ابو برصدیق کی بیعت تو نا گہانی یکا یک (بغیر غور وفکر کئے) ہوگئ تھی لیکن اللہ تعالی نے اس قیم کی بیعت بعدوں روفلار کھا۔
سے جوشر اور فساد بیدا ہوتا ہے اس سے اپنے بندوں کو محفوظ رکھا۔
بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ ابو برصدیق کی امامت کو یا لوگوں سے چھین اور اچک کر ہوئی تھی کیونکہ دوسرے کی شخص اس کے طلبگار تھے۔ بعض نے کہافلتہ کہتے ہیں حرام مہینوں کی آخری رات کو اس میں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے کوئی کہتا ہے وہ بھی حرام ہے کوئی کہتا ہے وہ محل ل ہے اور اس میں شر اور فساد اور خونریزی کو جائز سجھتا ہے تو آخضرت سلی اللہ علیہ وہ کم کی زندگی کے دنوں کو جائر سجھتا ہے تو آخضرت سلی اللہ علیہ وہائم کی زندگی کے دنوں کو حرام مین نہیں ہے تو تبید دی اور آپ کی وفات کے دن کو فلتہ سے تینیہ دی اور آپ کی وفات کے دن کو فلتہ سے کیونکہ آپ کی وفات ہوتے ہی بعض عرب اسلام سے پھر گے۔
کیونکہ آپ کی وفات ہوتے ہی بعض عرب اسلام سے پھر گے۔
بعض نے زکو قرینے سے انکار کیا)۔

### اللا الكان الله الكان الله الكان الك

لَا تُنفَى فَلَتَاتُهُ - آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى مجلس كى كوئى علطى بيان نبيس كى جاتى (يعنى آپ كى مجلس غلطيوں اور بيهود كيوں سے ياك رہتى ) -

وَ هُوَ فِي الله عليه وَلَهُ فَلْمَةٍ - آخضرت صلى الله عليه وسلم أيك چهوئى چادر اوڑھے ہوئے تنے (چھوٹى ہونے كى وجہ سے اس كے دونوں كنارے ند ملنے سامنے سے كھل جاتى ہاتھ سے حجب جاتى )-

وَ عَلَيْهِ بُرْدَةٌ فُلُونَ - وه ايك جَمِوتى چادراور هم بوئ خے (بعض نے كہا فلوت وه چادر جوآدى كے جم پر نہ جے تن يا نرى كى وجہ سے )-

شِيْعَنْهَا يَنْطِقُونَ بِنُورِ اللهِ وَ مَنْ يُتَخَالِفُونَهُمْ يَنْطِقُونَ بِعَفَلُتِ - ہمارے گروہ کے لوگ اللہ کے نورسے بات کرتے ہیں اور خالفین بن سوچے سمجے بکا کرتے ہیں-

قَلَّ مَنْ يُّفُلَتُ مِنْ صَفْطَةِ الْقَبْرِ - قبر كَ بَعَيْخِ سَكَمَ لوگ فَحَ فَكَتَ بِس (ورندا كَرُلوگول كويرضطه بوتا بيعن قبران كو د بوچتى سے )-

فَلْجٌ - يا فُلُوْجٌ - مرادكو يبنينا فتح بإنا عالب بونا ثابت كرنا المسيم كرنا بحيريا أوهوة دها الركرنا مقرر كرنا -

فُلِجَ الرَّجُلُ -اس كوفا لج موكيا-

اِفْلَا جُ - فَتْ بِانا ' بامراد ہونا ' فَتْ دینا ' آ کے کرنا ' ظاہر کرنا ' اُن کرنا '

تَفَكُّح - بِهِث جانا -

فالع - ایک مشہور بیاری ہے جس میں جسم کا ایک جانب بے حس وحرکت ہوجا تا ہے-

اِنَّهُ كَانَ مُفَلِّعَ الْأَسْنَان - آ تخضرت عَلَيْهُ كَ دانتول كَ درميان كشادگي هي (يدنگي سے نكلا ہے بعدے وہ كشادگي جو سامنے كے دانتوں اور كچلوں كے درميان ہوتى ہے - اور فرق اس كشادگي كو كہتے ہيں جو دونوں سامنے كے دانتوں كے درميان ہو ) - .

اَفْلَجُ الشَّنِيَّةُن - دونوں سامنے کے دانوں کے درمیان کشادگی کشی (یہاں کی جمعی فرق ہے)-

لَعَنَ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ - الله تعالى في ان عورتوں پر لعنت كى جون اور خوبصورتى كے لئے اپ دانتوں ميں كشادگى كرائيں (اكثر بوڑھى عورتيں كم من بننے كے لئے دانتوں كورگرا كرسوبن چلاكرايا كرتى ہيں كيونكہ برد ھاپ ميں دانت برے ہو كرل جاتے ہيں ان كورميان درا رئيس رہتى )-

إِنَّ الْمُسْلِمَ مَالَمُ يَغُشَ دَنَاءَ ةً يَخْشَعُ لَهَا إِذَا فَرُكُوتُ وَ تُعْزَى بِهَا لِنَامُ النَّاسِ كَالْيَاسِو الْفَالِحِ - جَسَ مُلَانَ فَ وَتُعْزَى بِهَا لِنَامُ النَّاسِ كَالْيَاسِو الْفَالِحِ - جَسَ مُلَان نَهُ وَلَى اللَّا الرَّاسِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلِمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آتُنا فَلَجَ فَلَجَ أَصْحَابُهُ- ہم میں جو غالب موااس کے ساتھ بھی غالب موے-

فَاتَحَذْتُ سَهُمِى الْفَالِحِ- مِن فَ ابنا جَيْتَ والاحمد لـ للهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلمُلِي المِلْ المِلْمُلِمُ اللهِ المِلمُوالِيِيِ المِلْمُلِي المِل

آبَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَخَاصَمْتُ اللهِ فَافَلَجَنِيْ - مِن نَ آنخفرت سَلَى الله عليه وسلم سے بیعت کی اور آپ کے پاس اپنا جھڑا لے گیا (مقدمة پیش کیا) آپ نے محصور جمایا (غالب کیا) -

إِنَّهُ بَعَثَ حُذَيْفَةً وَ عُنْمَانَ بُنَ حُنَيْفٍ إِلَى السَّوَادِ
فَفَلَجَا الْجِزْيَةَ عَلَى آهُلِه - حضرت عمرٌ نے حذیف بن میان
اورعثان بن حنیف کوسواد کی طرف بھیجا انھوں نے دہاں کے
لوگوں پر جزیہ کی تقسیم کی (لیخی جزیہ کی مقدار برخض پرمقرر کیاصل میں فلج اور فالج ایک مشہور پیانہ ہاس سے غلہ ماہتے ہیں
اب تقسیم جزیہ کو بھی فلج کہنے گئے۔ کیونکہ جزیہ میں غلہ ہی دیا
اب تقسیم جزیہ کو بھی فلج کہنے گئے۔ کیونکہ جزیہ میں غلہ ہی دیا
کرتے تھے)۔

فَلَجُّ - ایک موضع کا نام ہے بمامہ کی طرف اور یمن میں بھی ایک موضع ہے جہاں قوم عاد کے لوگ رہا کرتے تھے -فَلُجُّ - ایک وادی ہے بھری اور حی ضربیہ کے درمیان -

ان فَالِجًا قَرَدُى فِي بِيدٍ - روكومان والاا يك اونث كؤكيل

#### ا م ا م ا م ا د ا د ا الحاسا لحايث

میں گر گیا –

الْفَالِجَ دَاءُ الْأَنْسِيَاءِ - فَالَّجِ يَغْبِرُونِ كَيْ بِهَارِي بِ-لَا يَوْمُ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْآصِحَاءَ- جُوثُخُصُ فَالْجُ كَى بیاری میں مبتلا ہووہ تندرست لوگوں کی امامت نہ کر ہے۔ مِنْ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَّفْشُو الْفَالِجُ- قيامت كَ ايك نشانی ریمی ہے کہ فالح کی بیاری تھیلےگی- (اکثر لوگ اس عارضہ ہے نا گہانی مریں گےاس بیاری میں سات دن کے اندرآ دمی مر جاتا ہے۔بعض فورا مرجاتے ہیں اگر دل پر فالج گرتا ہے سات دن کے بعداس کی تیزی جاتی رہتی ہےاورستر ہ دن کے بعدتو

آعُطَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ ثَلْتَ خِصَالِ مِّنْهَا الْفَلْجُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَحِرَة - الله تعالى في مومن كوتَيْن باتيس عطا فرمالي ہیں ان میں سے ایک بدے کہ دنیا اور آخرت میں با مراد ہونا'

يَا مَغْشَر الشِّيْعَةِ خَاصِمُوْا بسُوْرَةِ الْقَدْرِ تَفْلَجَوُا-شیعه لوگواتم سورة قدر (اناانزلناه) پڑھ کرلوگوں سے جھڑا کروتم غالب ہو گےا بی مراد کو پہنچو گے۔

وَ اَسَالُكَ الْفَلْجَ بِالصَّوَابِ- مِين جَابِمًا بول كَهُمِيك راسته یا وُل(اس پرِ فائز ہوں)-

هِيَ سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فِي عَرْضِ الْآدِيْمِ- مِثْلَ فَخِذِ الْفَالِح - جامعه لعني صحيفه حضرت فاطمهٌ ستر باته طول مين تها اور عرض اُ تنا جتنے دو کوہان والے اونٹ کی ران کے چمڑے کا ہوتا

فَلَّا جُ-كاشْتكار-

فَلْجٌ - جِيرِيا' كا ثنا' مكركرنا' نقصان اٹھانا -

فَلَا حَةٌ-زين كھودنا 'كَيْنَ كرنا-

تَفَلَيْحُ - مُصْاكرنا مركرنا -

إِفْلا قَ - مرادكو پنچنا' فائز ہونا' زندگی حاصل كرنا' كوشش میں

اسْتِفُلَا حُ-فائز ہونا'ظفریانا-

اِسْتَفْلِحِیْ باَمْولِهِ-(طلاق کا کنابہ ہے تعنی)ا بی فکر

آ پ کرےاب میں تجھے ہے الگ ہوا۔

فَلَّا حُ-نجات ْفوز ْخير ميں باقى رہنا ْسحرى كھانا-فَلَّا حُ-كاشتكار-

فُلُوعٌ - پھٹنیں'شگاف (یہ جمع ہے فلح کی جمعنی پھٹن)۔ ٱفْلَحَ - جس كاينچِكا بونث بهثا بوا بو-

حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ-لِعِنْ نجات اور بقاءاور فتْح و فيروزى كى طرف آؤ (مطلب یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا بہشت پر فائز كرے كا بميشه كا چين اور آرام دے گا)-

مَنْ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَإِنَّ شَبَعَهَا وَ جُوْعَهَا وَرَبُّهَا وَ ظُمَا هَا وَ اَرُوَاثُهَا وَاَبُوالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَازيْنِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - جَوْحُص گھوڑوں کو جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری کر کے باند ھے توان کا پیپ بھرنا' بھوکار ہنا' سیراب ہونا' پیاسار ہنا'لید کرنا' پیثاب کرنا پیسب اس کے ترازوئے اعمال میں قیامت کے دن باعث نجات اور کامیا بی ہوں گے ( یعنی ان گھوڑوں کا ہر ۖ ایک کام اس کے لئے باعث اجر ہوگا)-

حَتَّى خَشِيْنَا أَنْ يَّفُوْتَنَا الْفَلَاحُ - يَهِال تَك كه بم كووْر ہوا کہ تہیں بحری کھانے کا وفت فوت ہوجائے۔

بَشَّرَكَ اللُّهُ بِنَحَيْرِوَّ فَلَجِ- الله تَعَالَى تَجْهِ كُو بَهُلاكَى اور کامیانی کی خوشخری دی (یادے)-

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِآمُوأَتِهِ اِسْتَفْدِحِيْ بَآمُركِ فَقَبَلَتْهُ فَوَ احِدَةٌ بَائِنَةٌ - جب كُولَى تَحْصُ اين عورت سے (كيم) اب تو ا پنا کام آپ د مکی لے اپنے لئے دوسرارات نکال لے پھرعورت خاوند کی سہ بات منظور کر لے تو ایک طلاق بائن پڑ جائے گی-

كُلُّ قَوْم عَلَى مُفُلِحَةٍ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ - برقوم ايخ خيال اوراعتقاد پرخوَش ہے (وہ یہ بیجھتے ہیں کہ ہم حق دین پر ہیں اور آ خرت میں ہم ہیا چھےر ہیں گے )۔

لَو لَا شَئُّ يَّسُوْءُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَصْرَ بُثُ فَلَحَتَكَ - الرَّ مِحْهِ كُوآ تَخْضِرت عَلَيْكَ كَي ناراضي اور برا ماننے کا خیال نہ ہوتا تو میں تیرا ہونٹ چیر ڈ الٹا (اس پرتلوار کی مار

إِتَّقُوا اللَّه فِي الْفَلَّاحِيْنَ-كَاشْتَكَارُول كَ باب يُسَالله

سے ڈرتے رہو (ان برظلم نہ کروحد سے زیادہ ان پرمحصول نہ لگاؤ)-

الْمُوْأَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَفَلَّحَتُ وَ تَنَكَّبَتِ
النِّيْنَةَ - جب كى عورت كا خاوند غائب ہوتو سادے طور سے
رہے (میلے کیلے پھٹے پرانے کپڑے استعال میں رکھے) زینت
اور آرائش اور سنگار سے الگ رہے (ایک روایت میں تفلحت
ہے یعنی دانتوں کومیلا اور زردر ہے دے)۔

ُ اَفُلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ-جَبِ تَو تَو بِورا كامياب بوگا (اگر تيد بونے سے مسلمان بوجائے)-

أَقْلِبُنِي مَفْلَحًا مَنْجَحًا- بَهُ وَكَامِيا بِي اور بامرادموقع بدل \_\_\_\_

الدُّعَاءُ مَقَالِيدُ الْفَلَاحِ-دعاء كامياني كَ كَنِى ہے-فَلْدٌ -عطاء كرنا الفقردينا البهت دينا الا كمشت دينا-تَفْلِلُدٌ - كاشا-

مُفَالَدَةٌ - كفتكورنا بات يربات كرنا -إفْتِلَاذٌ - مال مين ساكي حصر ليا -

فَالُوْ ذُ- فالودہ جوآئے اور پانی اور شہد سے بنایا جاتا ہے۔ عرب لوگ سب مضائیوں سے زیادہ اس کوعمدہ سجھتے ہیں۔ وَ تَقِفْیءُ الْاَرْصُ اَفْلَا ذَ تَحْبِدِ هَا- زمین اپنے جگر کے نکڑے نے کردے گی (یعنی سونے چاندی کے خزانے جواس میں ہیں سب باہرآ جائیں گے ان کواگل دے گی- بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وکلم نے قیامت کی نشانی بتلائی شاید یہ مطلب ہو کہ

معدنیات کا کام بڑے زوروشور سے جاری ہوگا- ہر ملک کی

کانیں نکالی جائیں گی)مذیه مَکّهٔ قَدْ رَمَنْکُمْ بَافُلَاذِ کَبِدِهَا-بیمکہ ہاس نے
مین جگر کے نکڑے (یعنی رئیس اور امیر تمہاری طرف پھینک
دینے (وہ سب اس جنگ میں حاضر ہیں یعنی جنگ بدر میں)اِنَّ الْفُوَقَ مِنَ النَّادِ فَلَّذَ کَبِدَهٔ- (ایک انصاری جوان کو
دوزخ کا ڈر ہوا'اس ڈراورخوف نے اس کواپنے گھرے نکلنے نہ
دیا آخرم گیا- تب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) آگ
کے ڈرنے اس کا جگر کاٹ ڈالا- (مومنوں کے احوال مخلف

ہوتے ہیں بعض پرخوف کا غلبہ ہوتا ہے۔ بعض پر امیداور رجاء کا۔ بعض پرعشق ومحبت کا اور سب اپنے اپنے مقام پر اچھے ہیں )۔ افکار ڈ کیٹیر کا میں لکانیف الکذات - طرح طرح کی لذتیں' بہت فتم کے مزے۔

فِلْزُ -سفیدتانبا یا پھر یا جواہر یا معدنی چیز جوبھٹی میں گل جاتی ہے : جیسے سونا کیا ندی پیتل کا نباوغیرہ -

كُلُّ فِلِزِّ أَذِيبٍ - مِرْلَز جُوكُلاكَ جائے-

مِنْ فَلِلَّةٍ اللَّهَجَيْنِ وَالْعِقْيَانِ - جَائِدَى اور سونے ك

فَلْسٌ - تا نِهَا بِيه - (اس کی جُمْ فلوس اور اَفلس ہے) -فَلَسٌ - مفلس ہونا محتاج ہونا -تَفُلِیْسٌ - کسی کومفلس قرار دینا -افْلَاسٌ - نا دار ہونا محتاج ہونا -

مَنُ أَذُركَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُو آحَقُ بِهِاگرکی محف کے پاس ملے جومفلس ہوگیا (قاضی نے عدالت
ہے اس کومفلس قرار دے دیا یعن دیوالیہ) تو وہ دوسرے قرض
خواہوں کی بنسبت اس کا زیاہ حقدار ہے (مثلا کسی نے انک گھوڑا
زید کے ہاتھ بچا بھی قیت وصول نہیں ہوئی تھی کہ زید دیوالیہ ہوگی تھی کہ نہ ہوگی تھی کہ اس گھوڑے کولے کے گادوسرے قرض خواہ
اس میں شریک نہ ہوگیں گے)۔

فُدُسْ - ایک بت تھا طے قبیلہ کا آنخضرت ﷺ نے حضرت علیہ کا میں بھیجا تھا -علی کواس کے تو ڑنے کے لئے سنہ 9 ھیں بھیجا تھا -

مَا الْمُفْلِسُ - حقیقت میں مفلس کون ہے؟ - (غالباتم ای کومفلس سجھتے ہوجس کے پاس بیسہ نہ ہو حالانکہ وہ دم بھر میں مالدار ہوسکتا ہے ) -

فَلَّاسٌ -صراف-

فَكُسُطِيْنَ - بحرروم كِ مشرقى ساحل پرايك ملك ہے جواردن اور مما لك مصركے درميان واقع ہے - پہلے بيد ملك شام كا ايك حصة تھا -اس كا بزاشهر بيت المقدس ہے - (فلسطون بھی ای كو كہتے ہيں) -

قَطَعَ لَهُمْ قَطْعَةً مِّنْ فِلَسْطِيْنَ- (جب حفزت ابراہيم

## الكالمالة الاستال المالة المال

الكركارى ہے) پھوڑى جاتى ہے-

کانَ یُخْوِجُ یکنیه فی السَّجُوْدِ وَ هُمَا مُتَلَفِّعْتَانِ-حضرت عمرٌ اپنے دونوں ہاتھوں کو سجدے میں باہر نکا لتے وہ (سردی سے) پھٹے ہوئے تھے-

فَلْفَلَةً- حِمُوثُ حِمُوثُ قَدَم رَهَ كَرَ حِلْنَ الرَاتَ النا كَعَانَ مِينَ مرح دُالنا لوث جانا - (تفلفل كِ بَحَى بَهَمَ عَنْ بِين ) -فُلْفُلُ اور فِلْفِلْ - مرج ، عَقَلَن خدمت گار -دُدُّ مُفَلْفُلُ - بَعِريرے جاول جس كے دانے خوب نہ كلے مون -

فَاذَا هُوَ يَتَفَلُفَلُ - (عبد خير نے کہا ميں سحر كے دقت نكا اور جلدى چلا اس لئے كه حضرت على ہے وتر كا دقت پوچھوں) ديكھا تو ده مسواك دانتوں پر فل رہے تھے يا اتراتے ہوئے آرہے ہيں يعنی چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے (قتيبى نے کہا ميں نے نيا مسلم کے معنی مسواك كرتے ہوئے نہيں سے شايد سے يتنفل ہوگا لينی تقو تھوكر رہے ہيں كونكه مسواك كرنے دالا تھوكنا در ۔

فَكْقَ - چِيرِنا' كَمَالَ اتارنا - (تفليق كِ بَهِى بَهِمْ عَنْ بَيِس) -اِفْكَادَقُ - ايك عِيب امرلانا -تَفَكُّقُ - پِهِك جَانا' خوب دوڑنا تا كەلوگ اس پرتعجب كريں -

اِنفِلَاقٌ - بَهِث جانا -اِفْتِلَاقٌ - عِيب بات لانا -

فَتَاتِنْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْح - (آتخضرت صلى الله عليه وسلم شروع زمانه نبوت میں جب کوئی خواب دیکھتے تو) وہ صبح کی روثنی کی طرح نمودار ہوتا (لینی سچا ہوتا - جبیبا خواب میں دیکھتے ویسا بی بیداری میں ظاہر ہوتا) -

فَكَقُ - صبح كى روشى ياخود مبح -

میا فَالِقَ الْحَبِّ وَ النَّوٰى- اے چیرنے والے (لینی اگانے والے) دانے اور گھل کے (اے نُجُ اور گھل کے محارثے والے)-

، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ-قتم اس كى (يعنى يروردگاركى) جس نے دانہ چراور جان پيداكى (حضرت عليُّ اكثرِ

علیہ السلام نے بید دعا کی کہ مکہ والوں کومیو کے کھلاتو اللہ تعالی نے دعا کی کہ مکہ والوں کومیو کے کھلاتو اللہ تعالی نے دعفرت جبرئیل علیہ السلام کو تھم دیا ) انہوں نے فلسطین میں سے (جو ملک شام کا بڑا سرسبز اور شاداب اور میوہ دار قطعہ ہے ) ایک مکڑاز مین کا اکھیڑا (اور کعبہ کے گرداس کوسات بار پھرایا - پھر مکہ کے قریب رکھ دیائی انہ اس کو طاکف کہتے ہیں ) -

فَلُسَفَةً - بِوِنا فَى لفظ ہےاس کے معنی حکمت کی محبت فَیْلُسُونْ ف - حکمت کا محبّ فلسفہ کا عالم' حکیم اور ارسطو طالیس کالقب ہے-

تَفَلْسُفُ - فلف پر چلنا اس کی پیروی کرنا (مجمع البحرین میں ہے کہ قَدْ جَاءَ فِی الْحَدِیْثِ صِفَةُ الْمَتَفَلْسِفِیْنَ مدیث میں فلسفیوں کی صفت آئی ہے) -

فَلُطُّ - وجشت يانا -

إفْلاط - في البديه-

فَلَطْ- تا گاه-

اِصْرِبْ فِلَاطًا- تا گہانی مارو- (بیہ ہزیل قبیلہ کا محاروہ ہے)-

فَلاَطُوْن -مشهور حكيم تقاار سطوطاليس كاستاد-

فَلُطَحَةٌ - كِعلِانا عريض كرنا -

رَأْسٌ فِلْطَاحْ إِ مُفَلِّطَحْ - جِورُ اسر-

عَلَيْهِ حَسَكَةٌ مُّفَلُطَحَةٌ لَّهَا شَوْكَةٌ عَقِيفَةٌ-ايك چورُا

كانٹا ہے اس پرايك بل كھايا ہوا حجومًا كانٹا-

إِذَا ضَنُّوْا عَلَيْهِ بِالْمُفَلُطَحَةِ- جب اس پَسِلَى مولَى اللهُ عَلَيْهِ بِالْمُفَلُطَحَةِ- جب اس پَسِلَى مولَى جِپاتَى كَ بَيْلِى كَ ( بَعْضَ نَے كَهَامَفُلطحة بروپيمراد بين- ايك روايت يُس مطلفحة ب)-

فَلْعٌ - چِرِبَايا كائنا - (تفليع كِيمَ يَهِ مَعَىٰ بِي) -تَفَلُّعٌ - بِيتُ جانا - (جِيسے انفلاع ہے) -

فالعة-آفت(فوالع الى جع ب)-

سَيْفٌ فلوع-كاثن والى تكوار-

فَلُغٌ - كِيُورُ يَا -

اِنُ ابِهِمْ يُفُلَغُ رَاْسِی حَمَا تُفُلَغُ الْعِتُوةُ أَكَر مِين ان كَ پاس جاوَں تو ميرا سراس طرح پھوڑ ديا جائے گا جيسے عرّت

## العَلَيْ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

یوں ہی قتم کھایا کرتے تھے)۔

اِنَّ الْبُگاءَ فَالِقُ كَبِيدِی - روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائےگا-

كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فِي الشَّجُوْدِ وَ هُمَا مُتَفَلِّقَتَانِ قَدُ شَرِقَ بَيْنَهُمَا الدَّمُ- وه النِّ وونول باته سجدے میں باہر نكالتے جوسردى سے يصلے ہوئے اوران برخون چكتا ہوتا-

جَمَعَ فِلْقَ الصَّحْفَةَ- آپ نِے نُوثَی ہولی رکالی کے عکروں کو اکٹھا کیا-

فَأَخُورَ جَ إِلَيْنَا فِلَقًا - تُولِّ ہوئے کرے مارے پاس تلوارے)-

فَاَشُرَفَ عَلَى فَلَقِ مِّنْ اَفْلَاقِ الْحَرَّةِ - پُرد جال مدینه کی پھر یلی زمین کے دو تُلوں کے درمیان ہموار مقام پر کھڑا ہو گا۔فلق وہ ہموار قطعہ جو دو ٹیلوں کے درمیان ہو (اس کی جمع فلقان بھی آتی ہے)۔

صَنَعْتُ لِلنَّبِي عَلَيْكُ مَوَقَةً يُسَيِّيهَا اَهُلُ الْمَدِينَةِ
الْفَلِيُقَةَ - مِن نَ آنَحْفرت عَلَيْ كَ لِحَ ايك شور با تياركيا
مدينه كوگ اس كوفليقه كهته بين (بعض نے كهافليقه وه باغړى
گوشت كى جس ميں روئى كُون فرائر دُالے جاتے بين) ما يقُولُ فِيْهَا هُو لَاءِ الْمَفَالِيْقُ - (اما ضَعَى سے ايك
مسكه يو چها كيا انہوں نے كہا) يه قلاش مفلس لوگ اس ميں كيا
مسكه يو چها كيا انہوں نے كہا) يه قلاش مفلس لوگ اس ميں كيا
سام كى دولت نہيں ہے) -

رَائِیَّهُ فَاذَا رَجُلٌ فَیْلَقُ اَعُورُ- میں نے دجال کودیکھاوہ ایک بڑاموٹا تازہ کا نا آ دمی ہے (فیلن کہتے ہیں بڑے لشکر کو پھر موٹے ہیاری بھر کم آ دمی کو بھی کہنے گئے۔ قتی نے کہا شاید صحح عیلم ہوئیٹنی بڑے قدوقامت کا آ دمی)۔

فَكَنْ - دوزخ كايك شكاف كانام بي صبح كل مخلوق دو

میلوں کے درمیان ہموارز مین بہاڑ کا شکاف-

هِیَ صَحِیْفَةٌ مِّنْ فَلَقِ فِیْهِ - وه ایک تاب ہے جواس کے شکاف سے نگل ہے-

يَا فَالِقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا أَرى - اے بوچھاڑنے والا جہال سے مِن بيس ديھا-

فَلْكٌ - چِهاتى اور پتان كاكول مونا (جيسے تفليك ہے)-تَفَلُّكٌ - كِ بَعِي يَهِم عَنْ بِس-

تَفْلِيْكُ اور تَفَلَّكُ-آسان كَ خبر دينا عَيب كَ خبر دينا-فَالْكُ - كُول يستان والى -

فُلُكُ - شَيْ (اس كى جَمْ بَعِي فلك ہے)-

فِلْكُةُ الْمِغْزَلِ- كِن كَا كِرْخُ جَسَ كَ ﴿ يُسَ تَكُلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (مناره)لگایاجاتاہے-

فَلَكُ - كول وائرة ورياكى موج (اس كى جمع فلاك اور افلاك إلى المائد فلاك المائد المائد

تَرَكْتُ فَرَسَكَ كَانَّهُ يَدُوْدُ فِي فَلَكِ - مِيں نے تيرا گوژااس حال ميں چھوژا کو ياوہ دائرے ميں گھوم رہاتھا ياسمندر کي موج کي طرح بے قرارتھا -

إِنَّ الْفَلَكَ دَوِّرَانُ السَّمَاءِ - فَلَكَ آسَان كَا كُردش بِ (لِينْ تَارول كَالدَار جِيعَةُ رَآن شريف مِن بِ كُلْ فَي فَلْكُ يُسِبحون) -

فَلَّ - كند كردينا' روزن كردينا' دهار جهر جانا' دندانے ہو جانا' توڑنا' ہزيمت دينا' باندھ دينا' جاكر پھر لوشا- (تَفْلِيْلُ كَ بھی يېمعنى ہىں)-

إفْلَالُ - رولت جلى جانا-

اِفْتِلالٌ - اورَ تفَكُلُ اورانفلال - روزن بِرْنا وهار جَمِرُ جانا وندانے پِرْجانا مُنگست پانا -

إسْيِفُلال - ايك ادنى حقد مثلادسوال حصد لينا-

فَلُّ - عُكست يا فتة -

شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْجَمَعَ كُلًا لَكِ-وہ تِحَوَارَ كَى كَرے (تيراسر پھوڑے يا تيراكوئى عضوتوڑے يا دونوں باتيں كرے (بعض نے فلك كا ترجمہ يوں كيا نے كہ تجھ سے لڑے

## لكالمالات الاستان المال المال

نگڑ ہے)۔

فِیْهِ فَلَّةٌ فُلَّهَا یَوْمَ بَدُرِ -حفزت زبیرٌ کی تلوار میں پی شکتگی تھی جو بدر کی جنگ میں ہوگئ تھی (کافروں کو مارتے مارتے تلوار ٹوٹ گئ تھی اس کی دھار جھڑگئ تھی )۔

بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِّنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ-(ان مِين كونَى عيب نهيں بصرف يهي عيب ہے كه) لشكروں ك لات لات ان كى تلواروں ميں لوٹن ہوگئ ہے (جوسراسر فضيلت ہے)-

وَلَا تَفُلُو الْمُدَى بِالْإِنْحِيلَافِ بَيْنَكُمْ - آپس ميں پھوٹ كرك اپنى چھريوں كوكندنه كرو (جب تمبارى تلواريں اور چھريوں كذاور شكت ہوں گي تو دشن تم پر غالب ہوجائيں گے۔ اسلام كاشيوہ بيہ كہ تلواريں تيزاور باروت خشك رہے ) - وَلَا فَلُو اللّهُ صَفَاةً - ان كے كى پھركولوگوں نے نہيں توڑا - (بيہ حضرت عائش نے اپنو والدكى تعريف ميں كہا - توڑا - (بيہ حضرت عائش نے اپنو والدكى تعريف ميں كہا - مطلب بيہ كدان كى قوت اور طاقت كاكوئى مقابلہ نه كرسكا ) - مستنول كُلُوك وَ يَسْتَفِلُ عَوْ بَكَ - تيرى عقل كوؤ كم كادے اور تيرى دھاركوكند كردے -

لَعَلِّنْ أُصِیْبُ مِنْ فَلِ مُحَمَّدِ وَ آصْحَابِهِ- شاید میں حضرت محمد میں اور ان کے اصحاب کی شکست سے کچھ فائدہ اٹھاؤں (ان کا لٹا ہوا مال و اسباب مول لے کر اس سے نفع کماؤں)-

فَلَّ مِنَ الْقَوْمِ هَارِبٌ - بِهَا كَنْهِ وَالانْكست پا گيا -اَنْ يَّتُوكَ الْقِرْنَ إِلَّا وَ هُوَ مَفْلُولٌ - اينِ حريف كو شكست دے كرچيوڑ دے -

اِنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ فِي يَدِم فَلِيْلُهُ وَ طَوِيْدَهُ- معاويه منبر بر چڑھے ان کے ہاتھ میں ایک بالوں کا کچھا اور ریشی کیڑے کا ایک کمڑا تھا۔

آئ فُلْ آلَمْ اُنْحِومْكَ وَ اُسَوِّدُكَ - ارع فلانے كيا ميں نے (دنياميس) جُه كوعزت نہيں دى تى جُه كوسردار نہيں بنايا تھا (تو فل تخفيف ہے فلان كى جواكثر پكارتے وقت كہتے ہيں) -في الْوَالِى الْجَانِو يُلْفَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَفْتُابُهُ فَيُقَالُ أَيْ فُلُ أَيْنَ مَا كُنْتَ تَصِفُ - ظَالَمُ حاكم دوز خُ مِيں فَيُقَالُ أَيْ فُلُ أَيْنَ مَا كُنْتَ تَصِفُ - ظَالَمُ حاكم دوز خُ مِيں

ڈالا جائے گااس کی آنتیں باہرنگل پڑیں گی پھراس سے کہا جائے گاار سے فلانے اب وہ کہاں گیا جوتو بیان کیا کرتا تھا-فَیْلَمْ ﴿ بِرُامُونًا' بِھاری بھرکم ۔

أَفْهَرَ فَيْلَمَ- وجال كور \_رنگ كابز \_تن وتوش كا آدى موگا-(ايك روايت مين فيلمانيا بمعنى وى بين)-إِفْتِلَامُ - كائنا-

فُکُلان - فلان آدم - یہ کنایہ ہے مرد سے بیسے فلانہ عورت سے اوراس صورت میں اس پرالف لام لا نا جائز نہ ہوگا - لیکن اگر غیر عاقل سے کنایہ ہوتو اس پرالف لام آسکتا ہے مثلا کبت الفلان کہ سکتے ہیں جب کہ فلان سے مرادا یک خاص اونٹ ہے - ای طرح حلبت الفلانة جب اس سے ایک حاص اونٹی مراد ہو - فرق تُو اَتَیْتَ فُکُلاناً فَکُلَّمْتَهُ - کاش تم فلال (یعنی حضرت عثمان ) کے یاس جاتے ان سے کہتے -

ان ال بنی فکان - فلان شخص کی اولاد- (مجھ سے بچھ علاقہ نہیں رکھتی گونسا اس سے قرابت اور رشتہ داری ہے- مراد حکم بن العاص ہے جس کی اولاد مروان وغیرہ نے وہ ظلم اہل بیت رسالت برکیا کہ معاذ اللہ-اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرابت نہیں بغیر صلاح اور تقوی کے بچھ کام نہیں آتی )-

هٰذَا فُلَانٌ لِلَامِيْرِ الْمَدِيْنَةِ- ٰ بي فلال شخص بيں يعني امير ومنينٌ -

لَا يَخْدِ مُنِى فُكُلانٌ وَّ فُلاَنَةً - ميرى خدمت نه غلام كر بے داونڈى -

قُلْتَ لِفُلَان وَ قَلْدُ كَانَ لِفُلَان - (مرتے وقت دیے کیافا کدہ) تو گہتا ہے بیفلانے وارث کودیناوہ تواس کی ہوچک (تو کہے یا نہ کہ اس حدیث سے بید نکلا کہ وارث کے لئے وصیت کرنا درست نہیں ہے خصوصا جب دوسرے وارثوں کی اس میں حق تلفی ہوتو وہ ایسی نا جائز وصیت کو باطل کر سکتے ہیں)۔
فَلْهُمْ - فرج - عورت کی شرمگاہ کشادہ کنواں۔
اِفْتَقَدُّوْ اسِحَابَ فَتَاتِهِمْ فَاتَّهُمُوْا اِمْرَاَّةً فَجَاءَ تُ

اِفْتَقَدُوْ اسِحَابَ فَتَاتِهِمْ فَاتَّهَمُوْ الْمُوَأَةُ فَجَاءَ تُ عَجُوْزٌ فَفَتَّشَتْ فَلْهَمَهَا - ان كى ايك لركى كا باركم كيا - انبول في ايك ورت پر كمان ركها - ايك برهيا آئى - اس نے اس

### الكالم المال الكالم المال الكالم الكالم الكالم الكالم المال المال

ے آئیں- یہ معاویہ نے سعید بن عاص ہے کہا)تفلی کا سکہ - آپ کے سرکی جو کیں نکالتی تھیفکٹ کا سکی - میرے سرکی جو کیں نکالیں- (معلوم ہوا کہ
سرکی جوں کا مارنا درست ہے اور ام حرام آنخضرت علیہ کی محرم
رشتہ دارتھیں )-

# بابُ الفَاء مع الميْم

م-منه-

م فيم-بمعنىثم-يعنى ب<u>ھ</u>ر-

## بابُ الفاء مع النون

فِنْجَانٌ - بالى جس ميں جائے يا قهوه پيتے ہيں - (اس كى جمع فناجين ب) -

فَنْ ح عالب ہونا' ذلیل کرنا' ریزہ ریزہ کرنا۔

تَفْنِيخُ کے بھی وہی معنی ہیں۔

فَنِيخٍ - زم ٔ نا توان-

دیری مِفْنِخ - جودشمنوں کا سرتوڑے ان کوذلیل کرے-

فَفَنَخَ الْكَفَرَةَ - حفرت عُرِّ نے كافروں كازورتو ژویا 'ان كو ذلیل وخوار كيا -

بُرُدٌ غَيْرٌ مَفْنُو خ-ايك چا درجو پھٹی پرانی كمزور نہيں ہے-فَنَخْتُ رُأْسَةُ - مِين نے اس كاسر پھوڑ ڈالا-

فَنَدٌ - سھایا جانا' بوڑ ھا ہوکر بے دقو ف ہو جانا' بہکنے لگنا' پھوسٹ ہونا' بیرفرتوت ہونا'غلطی کرنا' خطا کرنا' جھوٹ بولنا -

تَفْنِید - حِیثلانا مالی بنانا المامت کرنا خطا کار تھبرانا ا ضعیف کرنا ارادہ کرنا جھک پڑنا گھوڑ دوڑ کے لئے تیار کرنا ا تفصیل کرنا کے فائدہ شاخیں کاٹ ڈالنا چھٹائی کرنا گھوڑ کے و چھر رااور دبلا کرنا -

مُفَا نَدَةً -اراده كرنا-

اِنْنَادْ - خطا کرنا کلام یارائے میں خطا کارتھبرانا -

فَنْدٌ - عاجزي' كفران نعمت -

فَنَدُّ-براببارُ-

عورت کی تلاثی لی اس کی شرمگاہ بھی شولی (بعض نے قلهمها قاف سے روایت کیا ہے)-

فَلْوْ - يافَلاَءْ - دوده چيشرادينا' پالنا' مارنا' سفر كرنا نادانى كے بعد دانا ہونا -

اِفْلَاءٌ - کے بھی یہی معنی ہیں اور جنگل میدان میں جاتا' دودھ حیر آئی کی عمر تک پنچنا -

اِفْتِلَاءً - بمعنی فلاء ہے-

فَكُوٌّ يَا فُلُوٌّ يَا فِلُوْ - بِجَهِيرايا اونك كا بِهِ جودوده چهران

کے قابل ہو یا دودھ چھڑا دیا ہو-

كَمَا يُرَبِّى أَحَدُّكُمْ فَلُوَّهُ- جِي وَلَى ثَم مِن سے اپنے چير کو بالا ہے-

وَ الْفَلُوُّ الصَّبِيسُ - سخت اور سرکش پچھیرا (جوسواری میں رام نہ ہوا ہوجس کوتعکیم نہ دی گئی ہو) -

فَلاً أُ - جنگلى ميدان يا جس ميدان مين يانى نه مؤ وسيع

بابان-

فَارِیّنها کَمَا یُریّبی الرّجُلُ فَلُوّهٔ وَ فَصِیلَهٔ - (آدی ایک مجوریا آدهی مجور خیرات کرتا ہے) پھر میں اس کو پالتا ہوں جسے کوئی تم میں سے اپنے مھوڑے کے پچھیرے یا اونٹ کے نیچ کو پالٹا ہے (بیرحدیث قدی ہے اللہ تعالی ایسافر ما تا ہے) -

فَلْیْ - جوئیں دیکھنا' جوئیں نکالنا' سوچنا' باریکیاں نکالنا' انحام دیکھنا'مارنا-

فَلَى-كَ جِانا-

ِ تَفْلِيَةً - جُونَين نكالنا-

تَفَلِّيْ - جووَل ہے صاف کرنا' سرکویا کپڑے کو۔

تَفَالِي أور إسْتِفُلاء جوكين لكالح كوابش كرنا-

اَمَرِ اللَّهُم بِهِمَا كَانَ قَاطِعًا مِّنْ لِيْطَةٍ فَالِيَةٍ كَى چيز سے خون بہا دے جیسے كانے والى چي نزكل (بانس) وغيره سے- (چيرى كوجى فاليہ كيتے ہن يعنى كاشنے والى أ

دَعُهُ عَنْكَ فَقَدُ فَلَيْتُهُ فَلْمَى الصَّلَعِ- اب اس كوجِهورُ دے میں نے اس كو جوؤل سے ايسا صاف كر ديا ہے جيسے گنجا صاف ہوتا ہے ( منج كے سرير بال بي نہيں ہوتے توجوئيں كہاں

### الكائلة للذين الاستان ال المال المال

فِنْدٌ - برا پہاڑ مُنی نوع پہاڑ کی بنی جمع شدہ قوم گروہ ا زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو- (اس کی جمع فنو د اور افناد ہے)-

تَفَنَّدُ - شرمنده موتا-

مَا يَنْتَظِرُ اَحَدُّكُمْ الْأَهْرَ مَا مُنْفِيدًا اَوْ مَرَضًا مُنْفِيدًا مَ مَنْ الله فَيدًا مَم مِن كُونَى كَى بات كا منظر نهيں مگر بردها به كا جواس كی عقل كو خراب كرد ب يا يمارى كا جواس كی صحت بگاڑ د ب (مطلب يہ ہوتا ہے اوراس كو جوان طاقتو صحح سالم ہوتا ہے اوراس كو جوان كو چاہيے كہ عبادت الى ميں خوب معروف رہ ہواداس موقع كوفئيمت جانے والا ايسانه ہوكہ بالكل محتاجى آ جائے بيك كی فکر میں عبادت نہ ہو سكے يا بہت مالدار ہوكر خدا سے عافل ہو جائے يا بوڑ ھا ہوكر سلميا جائے عقل مالدار ہوكر خدا سے عافل ہو جائے يا بوڑ ھا ہوكر سلميا جائے عقل ميں خرا بى آ جائے يا بيار ہو جائے اور بيارى كى وجہ سے عبادت نہ ميں خرا بى آ جائے يا بيار ہو جائے اور بيارى كى وجہ سے عبادت نہ ميں خرا بى آ جائے يا بيار ہو جائے اور بيارى كى وجہ سے عبادت نہ ميں خرا بى آ جائے يا بيار ہو جائے اور بيارى كى وجہ سے عبادت نہ ميں خرا بى آ جائے يا بيار ہو جائے اور بيارى كى وجہ سے عبادت نہ ميں خرا بى آ

أَفْنَدَ - بيهودُ كمني لكا-

لَوْ لَا أَنْ تُفَيِّدُونِنَى - الرَّمِ بِينهُ كَوكَ بورُ ها سُمُها كَما بِ لغو بَمَا بِ (ليني جُهِ كوريوانه بيوتوف نه بناوً) -

وَكَانَ شَيْحًا كَبِيْرًا فَدُ بَلَغَ الْفَنَدَ-وه برُ ابورُها آدى تفاجوسُميا كياتفاياسُميانے كِقريب موكياتھا-

لَا عَابِسٌ وَ لَا مُفْنِدٌ - نبرش رونه بيهود بكنے والے-

اللَّا إِنَّىٰ مِنْ اَوَّ لِكُمْ وَ فَاهً تَتَبِعُونِیْ اَفْنَادًا اَفْنَادًا تُهُلِكُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا - مِن تم سب سے پہلے مرف والا ہوں تم میرے پیچے گروہ گروہ ہوكر آؤگے ایک گروہ دوسرے گروہ کو مارے گا - (ایک کا ایک دثمن جان ہوگا) -

آُوِیدُ آُنُ اُفِیدِ فَرَسًا - میں جاہتا ہوں کہ ایک گھوڑے کو اپنی پناہ بناؤں - (ضرورت کے وقت اس سے بچاؤ کروں - یہ فند الجبل سے نکلا ہے یعنی پہاڑ کی بنی - بعض نے کہا تفنید سے یعنی گھوڑ ہے کا د بلا کرنا اور اس کو دوڑ کے لئے تیار کرنا مراد ہے ) -

' لَوْ كَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنْدًا-الروه بِهارْ موت تو بهارْ كى بني موت ياسب بهارُول سالگ اسكياموت-

فَنَع - بہت مالدار ہونا' مال بڑھنا' بہت بخش' فیاضی مشک کی مجرک' خیراور کرم اور فضل اور زیادت اور حسن ذکر (معاویہ نے ابن الی مجن ثقفی ہے کہا تیرے باپ کا بیشعر ہے۔

اِذَا مِثُ فَادُونِنَى الْمَ جَنْبِ كُوْمَة : تُوَوِّى عِظامِي فِي الْقُلَاةِ فَانَّنِي: اَحَافُ التُّوابِ عُرُوْقَهَا: وَ لَا تَدُونْنِي فِي الْفُلَاةِ فَانَّنِي: اَحَافُ الْقَالَاقِ عَلَيْ الْفُلَاةِ فَانَّنِي: اَحَافُ الْفَا مَامِثُ اَنْ لَا اَذُوْ قَهَا - يَعْنَ جب عَلَى مرجادَل لَا مُحَلَوانُور الله كَى بَيْل كَ بِاس كَارْنا اس كَى شاخيل منى ميرى بديول كو ميراب كرتى رہيل گی اور جھکو سپائے ميدان ميں مت گاڑنا وہال در ہے كوائے مي ان ميں مت گاڑنا وہال در ہے كوائے مي الله بين كرابن الى جُن فَرْ مَا مَالِي بِنِي فَنَع : وَ اَكْتُمُ السِّرَ فِيهِ صَوْبَةُ الْعُنُق: ميرا مال بهت نهيں ہوتا ندائ ميں ترقى ہوتى ہے - تب بھى ميں شاوت مل الى بہت نهيں ہوتا ندائ ميں ترقى ہوتى ہے - تب بھى ميں شاوت كرتا ہوں – (لينى باوجود قلت مال كے ميں خوداور كرم كرتا رہتا ہوں اور رازكى بات كو ميں چھپاتا ہوں گوائی ميں گردن مارى جائے واردازكى بات كو ميں چھپاتا ہوں گوائی ميں گردن مارى جائے واردازكى بات كو ميں جھپاتا ہوں گوائی ميں اور رازكى بات كو ميں جھپاتا ہوں گوائی ميں اگردن مادى خاصة تقاد ہاں بي فضيلت بتلائى كہ جہال اس ميں بي عيب تھا كر شراب خورى باپ كى فضيلت بتلائى كہ جہال اس ميں بي عيب تھا كر شراب خورى باپ كى فضيلت بتلائى كہ جہال اس ميں بي عيب تھا كر شراب خورى باپ كى فضيلت بتلائى كہ جہال اس ميں بي عيب تھا كہ شراب خورى باپ كى فضيلت بتلائى كہ جہال اس ميں بي عيب تھا كہ شراب خورى باپ كى فضيلت بتلائى كہ جہال اس ميں بي عيب تھا كہ شراب خورى كا عاشق تھا دہاں بي وصف بھى تھا كہ تي اورداز دارتھا) –

فَینیع – بہت ہالدار – فَنَّوَ –اور فَانقَ – ناز ونعت سے یالا –

فَنَّ - با تک دینا' معامله میں دھوکا اور نقصان دینا' ادائی میں ٹال مٹول کرنا' آراستہ کرنا -

> تَفْنِینْ -لوگوں کوفن دار کرنا المانا کی قشم کی چیزیں کرنا -تَفَنَّنُ -کی طرح کرنا مختلف طور سے باتیں کرنا -اِفْنِنَانْ - کے بھی بہی معنی ہیں -

إِسْتِفْنَانُ - كَيْ طرح يرجلانا-

ُ فَنَّ - حالُ فَتَمُ پیشِهُ ہُنْرُ عَلَم - (اس کی جُمْع فنون اور افنان ) --

اَفَانِیْنُ الْکُلَامِ - اَنْقَلُو کِطرزاورطریقے اوراقیام - فَنَنْ - شَاخ - (اس کی جُعْ افغان اورافانین ہے) - فَنَنْ جُودٌ مُّودٌ مُّکَّحُلُونَ اُولُو اَفَانِینَ - بَهْتَی اَفْلُ الْجَنَّةِ جُودٌ مُّودٌ مُّکَّحُلُونَ اُولُو اَفَانِینَ - بَهْتَی لوگ ان کے بدن پر بال نہ ہوں کے بے ریش و بروت ہوں کے سرکیس آئکمیں سریر چوٹیاں (بالوں کے بے) -

یَسِیُرُ الرَّاکِبُ فِی ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةً سَنَةٍ- بهشت میں اتنے بڑے بڑے درخت ہوں کے کہ سواراس کی ایک ڈالی (شاخ) کے سابی میں سوبرس تک چلارےگا-

مَفَلُ اللَّحْنِ فِي السَّرِيِّ مَثَلُ النَّفْنِيْنِ فِي التَّوْبِعده اورشريف آدى كى خطاكى مثال الى ہے جيے مضبوط كررے
ميں كوئى الراب اور جمر جمر ابودا ہوتا ہے- (محیط میں ہے كہ
تفنین كررے كاگل جانا بن بھٹے یا جوڑ لگائے یا اس كى بناوٹ كا اختلاف كہيں مضبوط ہواور كہيں بودا جمر جمرا)-

رَجُولُ مُتَفَيِّنُ - فنون والأَخْض -

فَنَاةً- مِنْكَلَى- (اس كى جمع فنوات ہے) اور كوو-(عنب الثعلب)-

فَنُواءُ- بهت بالول والى عورت اور بهت شاخول والا درخت-

فَينْبِتُونْ تَكُمَّا يَنْبِتُ الفَنَا- كُوه (كامونى) كَاطرح أَكَّ آئين گے (اس كا درخت جلد آگ تا اور بڑھ جاتا ہے)-فَنَاءٌ - من جانا 'نيست ہوجانا' بوڑھا پھونس ہوجانا -مُفَانَاۃٌ - خاطر دارى كرنا 'مداراۃ كرنا -تَفَانِيْ - ايك دوسر كوفنا كرنا - تَفَتَّقُ- ٹازونعت سے زندگی بسر کرتا مبالغہ کرتا۔ فَیْنِیْقُ - وہ عمدہ اونٹ جس پرعرب لوگ نہ سواری کرتے ہیں نہ ہو جھلا دتے ہیں - اس کی شرافت اور عمد گی کی وجہ سے -گالْفَ حُلِ الْفَیْنِیْقِ - نرعمدہ اونٹ کی طرح ہے (اس کی جمع فنق اورافنات آئی ہے) -

تحطَّارَةٌ كَالْجَمَٰلِ الْقَنِيْقِ- بِرْتِ خطرت والى عمده نر اونك كى طرح (بدجاج ظالم نے اپنی مجنق كے بارے میں كہا جو اس نے كعبہ برلگائی تھی)-

تَفْنِیْقُ - چین میں رکھنا'آ سائش میں رکھنا۔ اَفْنَقَ - اور تفنق- تکلیف کے بعد آ سائش میں آیا۔ جَادِیَةٌ فُنُقُ - عمرہ لوئڈی' نازو نعمت میں پلی ہوئی لڑی - (جیسے مفناق ہے)۔

عَيْشٌ مُّفَانِقٌ - آرام كازندگى خوش عيش زندگ -فَنْك - زيادتى كرنا عالب مونا -

فُرُولًا - ا قامت كرنا ميشه كرنا محس جانا واخل هونا المجموث بولنا بيبود كنا-

مُفَانِكَةً - واخل بونا-

إِفْنَاكُ -جموت بولنا مواظبت كرنا اصراركرنا-

فِنْكُ-دروازه رات كالك معد (جيع فنك ہے)-

اَمَرَ نِیْ جِنْرَنْدُلُ اَنْ اَتَعَاهَدَ فَنِدِنْگَیْ عِنْدُ الْوُصُوْءِحضرت جریک علیه السلام نے مجھ کوظم دیا کہ وضویں ان دونوں
ہُریوں کا خیال رکھوں جو کا نوں کے نیچ کپٹی اور گال کے جی میں
ہیں- (بعض نے کہافٹیکین وہ دو ہڈیاں جو چبانے کے وقت کپٹی
کے یاس ہلتی ہیں)-

اِذَا تَوَحَّانَ مَلَا تَنْسَ الْفَنِيْكَيْنِ - جب تو وضوكر عنو فلكين كومت بعول (ان كواتچى طرح دهو - بعض نے كها مطلب يہ ہے كه داڑهى كے نيچے بالوں كى جڑوں ميں خلال كر) -

اُصَلِّی فِی اُلفَنَكِ- مِی فنک کی پوشین میں نماز پڑھتا ہوں- (فنک ایک جانور ہے لومڑی کی جنس سے اس سے قدرے چھوٹا -اس کی کھال سے پوشین بناتے ہیں-اس کی کھال نہایت لطیف اور ملائم اور سمور سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے)-

## لكاران ال ال

## بابُ الفاء مع الواو

فَوْتٌ - یا فوات - وقت گزر جانا' مرجانا' چل دینا' آگے بڑھ مانا -

اِفَاتَهُ - فوت كرانا - `` تَفَوُّتُ - غلبكرنا سبقت ليجانا -تَفَاوُتُ - فرق ہونا ورى ہونا اختلاف ہونا -اِفْتِيَاتٌ - ايجادكرنا حكومت كرنا -لاَ يُفْتَاتُ عَلَيْهِ - اس كے بغير حكم كوئى كام نہيں كيا جاتا -تَفُويْتُ - فوت كرانا "كزرجانا -

مَرَّ النَّبِیُّ عَلَیْ اللهٔ بِعَائِطِ مَّائِلِ فَاسُوعَ وَقَالَ اَخَافُ مَوْتَ الْفَوَاتِ - آنخفرت عَلِیْ ایک دیوار کے بیجے سے گررے جو جھک گئ تقی (گرجانے کے قریب تھی) آپ وہاں سے جلد نکل گئے (لوگوں نے عرض کیا آپ جلدی چلاس کی وجہ کیا ہے؟) فرمایا میں ناگہائی موت سے ڈرتا ہوں - (کیونکہ اس میں تو ہا وروصیت وغیرہ کی مہلت نہیں ملتی) -

فَاتَیِی فُلاَنْ بِگذَا- (یهاہل عرب کامحاورہ ہے یعنی) فلاں شخص اس کام میں مجھے ہے آ گے نکل گیا-

اِنَّ رَجُلًا تَفُوتَ عَلَى أَبِيْهِ فِي مَالِهِ فَاتَى النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ الْمَنْ فَا فَانَّمَا الْمَا فَا فَانَّمَا النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَنْ فَا فَانَّمَا الْمُوسَهُمْ مِّنُ كَانَتِكَ - الكِحْص نے اپنے باپ سے پوچھے بغیرا پے مال میں (صرف اپنی رائے سے ) تصرف کیا (کمی کواپنا مال ہبدکردیا باپ سے نہ پوچھا) آخر باپ آخضرت اللَّهِ کے پاس آیا اور آپ نے فرمایا تیرے بیٹے نے جس کو مال دیا ہے اس سے والی لے کر پھروہ مال اپنے بیٹے کو دیدے تیرا بیٹا تیرے ہی ترکش کا ایک تیر ہے (خودوہ اور اس کا مال تیری ملک ہے - عرب لوگ کہتے ہیں: تفوت فلان علی فلان فی کذا یا افتات علیه جب اپنی خودرائی ہے کوئی کام کرے) -

آمِثْلِی یُفُتَاتُ عَلَیْهِ فِی بَنَاتِه - (عبدالرحمٰن بن ابی بکر ً نے کہا جب حضرت عاکش نے ان سے پوچھے بغیران کی بیٹی کا نکاح کردیا) کیا میں ایسا ہوں کہ میری بیٹیوں میں کوئی جھے سے \_\_\_\_\_\_ كَجُلٌ مِّنُ ٱفْنَاءِ النَّاسِ -الكَثْحُصْ جَس كاخاندان اور قبيله معلوم نه تقا (مجهول النسب ) -مراجع من الله من المراجع المرا

فِنَاءٌ - گھر کے سامنے جو آگن ہوضحن - (اس کی جمع اُفینیَهٌ اور فُینیؓ ہے)-

المُعَثَّ عُمَرُ النَّاسَ فِي اَفْنَاءِ الْأَنْصَادِ - حفرت عَرِّ نَ لَوَ الْكَنْصَادِ - حفرت عَرِّ نَ لَوَ الْكَنْصَادِ - حفرت عَرِّ نَ لَوَ الْكَانُ الْمَعْلُومِ اللَّهِ الْكَنْ الْمَعْلُومِ شَهِرُول مِيں ) - تھے - (ایک روایت میں امصاد ہے لیمن نامعلوم شہروں میں ) - حَدِّی اَلْقَی بِفِنَاءِ دَادِهِ - یہاں تک کہ اپنے گھر کے سامنے کے آگن میں ڈال دیا -

بَنٰی مَسْجِدً ا بِفِنَاءِ دَارِهِ- اپنے گر کے سامنے کے آگن میں مجد بنائی-

فِنَاءُ الْكُعْبَةِ - كعبه كالمحن-

فَنَزَلَ بِفَنَائِهِ-وهاس كَصحن شراترى (ايكروايت شر بقناة بوهدينيش ايكوادى كانام ب)-

كُنَّا فَعُوْدُ أَبِالْا فَينَةِ- هِم آ نكوں من بينے ہوئے تھے-لَوْ كُنْتُ مِنْ آهُلِ الْبَادِيةِ بِعْتُ الْفَانِيةَ وَ السُتَرَيْتُ النَّامِيةَ- (معاويه نے كہا) اگر من ديهات والوں ميں موتا ( گنوار ) تو عمر والے (بوڑھے ) جانوروں كو جَ وُاليَّا اور جوان برھنے والے حانور خريد ليتا-

شَيْخٌ فَانٍ - بورْ ها پھونس-

اکنیسُوْا اَفْییَتکُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوْا بِالْیَهُوْدِ- ایخ مکانوں کے صحن جمار پو نچھ کر صاف رکھواور بہودیوں کی طرح میلے کیلے غلیظ مت رکھو-

مَّ نَا ذِلْ بِفَنَانِكَ - تير ئے حن ميں اتر اموں ( يعنی تيری بارگاه ميں حاضر ہوا ہوں ) -

نَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ قَرَعِ الْفِنَاءِ وَ صِغَرِ الْإِنَاءِ-الله كَ پناه مكان اجارُ مونے سے اور برتن چھوٹا ہونے سے-

آعُوُ ذُبِكَ مَنَ الدُّنُوْبِ الَّتِي تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ - تيرى پناه ان گناہوں سے جوآ دمی کوجلد فنا کر دیتے ہیں - (جھوٹ زنا ' شراب خواری' ناطرتوڑنا' جھوٹی قتم کھانا' راستہ بند کرنا وغیرہ ہیدہ گناہ ہیں جوانسان کی عمر گھنادیتے ہیں ) -

### الكالم المال المال

پوچھے بغیر تقرف کرے۔

لا تَفْتَاتُو ١- الله تعالى رِيش قدى مت كرو-

لاَ تَفُتُنِي بِأَمِيْنَ - ميرى آين فوت ندكرا (لين اليامت كر كرمير عنماز ميس شريك مونے سے پہلے توو لا المضالين پڑھ جائے - موا يہ تھا كدابو مريرةٌ مروان كى طرف سے تبير كنن اور صفول كے برابر كرنے پر مامور سے اور مروان ان كے فارغ مونے سے بيشتر نماز شروع كرديتا تھا تو ابو مريرةٌ كو دُر موا كه كبيں مير سے شريك مونے سے پہلے سورة فاتحہ سے فارغ نہ موجائے اور ميرى امين كاموقع ضائع موجائے )-

اَتَخَوَّفُ مِنَ الْفَوْتِ قُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمُوتُ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ مِن الْمَوْتُ مِن الْمَوْتُ مِن الْمَوْتُ مِن الْمَوْتُ كيا ہے؟ فرمایا مد د - -

اِنَّمَا يُعَجِّلُ مَنْ يَّخَافُ الْفَوْتَ - وه فَحْصَ كار خير ميں جلدى كرتا ہے جوموت سے ڈرتا ہے -مَوْتُ الْفَوَاتِ - مرگ ناگہانی -فَاتَتِ الْفَوَاتِ الْصَّلُوةُ - نماز كاوت كُرْرگيا -

> فَوْ جُ - بو پھیلنا' ٹھنڈا ہونا -تَفُویْدُ جُ - ٹھنڈا ہونا -

> > إِفَاجَةً -جلدى كرنا -اِسْتِفَاجَةً -جلدى جابها -

فَوْ جُ - ایک جماعت جوجلدی گزرنے والی ہواور گردہ -یَعَلَقَّانِی النّاسُ فَوْجًا - لوگ گردہ گروہ مجھ سے ملتے جاتے تھے (مجھ کو تو بہ کے قبول کی مبارک بادی دیتے جاتے تھے - یہ کعب بن مالکٹ نے کہا) -

فَيْجٌ - بھی جمعیٰ فوج ہے۔

وَرَآیْتَ النَّاسَ یَدُخُونَ فِی دِیْنِ اللَّهِ اَفُواجًا-اورتم دیھوکہلوگ گروہ درگروہ خداکے دین میں داخل ہورہے ہیں-فَوْ حُ-خوشبو پھیلنا- (اور بدبو پھیلنے کو ھنوب کہیں گے-بعض نے کہافوج خوشبواور بدبودونوں کے پھیلنے میں مستعمل ہوتاہے) جوش مارنا-

إِفَاحَةٌ - جوش دينا 'بهادينا-

شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ - گرى كى شدت دوزخ كے جَوْن مار نے سے ہے (ايك روايت ميں من في جھنم ہے)كانَ يَا مُو ُ نَا فِنَى فَوْح حَيْضِنا - آپ ہم كوشر وع حِض ميں جب اس كازور ہوتا يہ محم كرتے ميں جب اس كازور ہوتا يہ محم كرتے فَوْجٌ - آواز كے ساتھ كوز لكانا 'پادنا افا خَدُّ - كُوز لگانا -

تَنَحَّ عَنِّىٰ فَإِنَّ كُلَّ بَائِلَةٍ تَفِيْخُ - (آ تخضرت عَنِّىٰ فَإِنَّ كُلَّ بَائِلَةٍ تَفِيْخُ - (آ تخضرت عَنَّىٰ الله عَالَتُهُ عاجت كے لئے نگلے آپ کے ساتھ صحابہ میں سے کوئی گیا آپ نے اس سے فرمایا) سرک جادورہٹ جااس لئے کہ ہرا یک پیثاب کرنے والا گوزلگا تا ہے (لہذا مناسب نہیں کہتم قریب ہو اوراس کی آ وازسنو) -

فَوْدٌ -مرجانا 'ہلادینا' چلادینا -فَائدَةٌ - نفع -

افَادَةً - الأكرنا 'مار دُالنا 'مال كمانا -

یے بال 'بواتھیلا' بوری' فوج' گردہ' کنارہ۔ کے بال' بواتھیلا' بوری' فوج' گردہ' کنارہ۔

کان اکثر شیبه فی فودی رأسه- آخضرت منافع کا کان اکثر شیبه فی فودی رأسه- آخضرت منافع کا برها پا آپ کے سرکے دونوں کناروں پر زیادہ معلوم ہوتا تھا (یعنی زیادہ سفیدی سرکے دونوں جانب تھی- بعض نے کہا فود کہتے ہیں سرکے زیادہ بالوں کو)-

مَابَالُ الْعِلَاوَةِ بَيْنَ الْفَوْ دَيْنِ - (معاويه نے كہا) دونوں كونوں كے درميان يرگھا تا (جواونٹ كى پیٹھ پرنچ ميں ركھ ديا جا تا ہے) كيما ہے-

أَمْ فَادَ فَازُ لَمَّ بِهِ شَاوُ الْعَنَنِ - يام كياموت كقدم في اس كو باليا (جلدي سے ملاليا) -

بَدَا الشَّيْبُ بِفَوْ دَيْهِ - اس كسرك دونول جانب ميں سفيدى آگئ -

فَوْرٌ - يافُورٌ يافَورَانٌ - جوش مارنا خوشبوكا بحر كنا ابلنا كهوك كلنا جارى مونا بهيان -

تَفْوِيرٌ -عورتوں کے لئے ادرار کی دوا (فیرہ) بنانا-فُوَارَةٌ - یانی کامنع -

اَمُ فَازَ فَازُ لَمَّ بِهِ شَاُو الْعَنَنِ - يامر گياموت ك قدم نے اس كو پاليا - (ايك روايت ميں فاد ہے اس كاذكر گرر چكا) - واستَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَ مَفَازًا - وہ دور دراز سفر ك لئے چلا اور ايے جنگل كو جہال پانی نہيں (ہلاكت كا مقام اس ك جمع مفاوذ ہے) -

فی فَازَقِ - ایک راوٹی میں (جو دوستونوں کے درمیان لگائی جاتی ہے سامیہ کے لئے ) دو گھبوں والے خیمہ میں -فور ص - سپر دکر دینا بغیر مہر کے نکاح کرنا -تفاوٌ ص - برابر ہونا 'شریک ہونا ' گفتگوکرنا آ پس میں -فور طنبی - برابر والے 'جن کا کوئی سر دار نہ ہو' ہم رتیۂ ایس قوم

جس میں سب برابر ہوں یا متفرق یا ملے جلے۔ تَفُویْضٌ - پھیردینا' سپردکرنا' سونپنا' بن مہرکے بیاہ دینا۔ مُفَاوَ صَنَّه - برابری کرنا' ہمسری کرنا' بحث کرنا' مقابلہ کرنا' شرکت کرنا' ساجھا کرنا۔

فَوَّضْتُ آمُوی اِلَیْكَ - میں نے اپنا كام تھ كوسونپ ديا (تو جيسا چاہے ديا حكم دے) -

فَوَّضَ إِلَىٰ عَبْدِی - میرے بندے نے اپناکام جھ کو سونپ دیا-(یااپنے آپ کومیرے حوالے کردیا)-

بم صَبَطُتُ مَااَرٰی قَالَ بِمُفَاوَصَةِ الْعُلَمَاءِ - (معاویہ نے دَعْفل بن خظلہ سے کہا) تم نے اتناعلم جومیں دکھ رہا ہوں کیسے حاصل کیا؟ انہوں نے کہا عالموں کے ساتھ معاملہ کیا معن؟ انہوں نے کہا میں جس عالم سے ملاتو جوعلم اس کے پاس تھا اس سے حاصل کیا اور جومیر بے پاس تھا وہ اس کو دیا) -

وَ لَا مُفَاوِضَ الْبَطُنِ - نه بڑے پیٹ والے تھے۔
اِنَّ اللَّهُ فَوْضَ اِلَى لُمُوْمِنِ اُمُوْرَهُ کُلَّهَا - الله تعالی نے
مومن کواس کے سب کام سروکر دیئے - (یعنی مباح امور میں
اس کوافتیار ہے جو چاہے کر ان پرکوئی مواخذہ نہ ہوگا) مُفَوِّضَة - ایک گمراہ فرقہ ہے جو کہتا ہے اللہ تعالی نے
حضہ جم میں ایک گراہ فرقہ ہے جو کہتا ہے اللہ تعالی نے

حضرت محمد علی کو بیدا کر کے دنیا کا سب کام ان کے سپر دکر دیا۔ یا حضرت علی کے سپر دکر دیا۔

مَنْ قَالَ بِالنَّفُوِيُضِ فَقَدُ آخُورَجَ اللَّهَ عَنْ سُلْطَانِهِ-

فَوْرٌ - جلدى مرچز كااول فَوْرٌ قُ - شدت ميزى ابتداءً آغاز اجتاع گاه فَوْرٌ قُ - شدت ميزى ابتداءً آغاز اجتاع گاه فَيُّوْرٌ - سرليح الغضب جلد غصه مونے والا ميز مزاج فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورٌ مِن بَيْنِ اَصَابِعِه - پانى آپ كى
انگيول ميں سے پھوٹ كرنكل رہاتھا انگيول ميں سے پھوٹ كرنكل رہاتھا -

كَلَّا بَلْ هِيَ حُمَّى تَثُورُ أَوْ تَفُورُ - بَرَ كُنْيِس بِهِ بَارِ بَ جو پھوٹ رہاہے یا جوش مار رہاہے۔

اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَوْرِجَهَنَّمَ- الرَّى كَى شدت دوز خ كجوش مارنے سے موتی ہے-

مَالَمُ يَسْفُطُ فَوْرُالشَّفْقِ - جب تكشْفق كى سرخى گرنه جائے - (ايك روايت مِن ثور الشفق ہے اس كا ذكر پہلے گزر چكا) -

ُ قَالُوْ اَخُوِجْنَا مِنْ فَوْرَةِ النَّاسِ - انہوں نے کہا کہ ہم کو لوگوں کے جماؤیس سے نکالو ( لینی بازاروں سے جہاں لوگوں کا جماؤہوتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں ) -

نُعُطِيْكُمْ خَمْسِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ فِيْ فَوْدِنَا-تَمَ كُوشُروعَ ہى مِسْہَم پِياس اونٹ دي گے-

فِی فَوْرِ حَیْضِهَا - حِضْ کے جوش اور زور میں (ایک روایت میںفی فوج حیضها ہے)-

حَتَّى يَذُهَبَ فَوْرُهُ- يَبِال تَك كَداس كا جُوشُ مِثْ جائے (لینی دھوال نکلنا)-

اَلْحُمْی فَوْرَةٌ مِّنَ النَّارِ - بَخَاراً گُاجُوش بِ (بدن کی حرارت جوش مارتی ہے جیسے ہانڈی میں ابال آتا ہے) -جَاءَ مِنْ فَوْرِهٖ - فورا آگیا'جلدی آگیا'ای وقت آگیا -فَارَ فَائِرُهُ - اس کا اللّئے والا ابل آیا (یعنی اس کو تخت غصہ آیا' بارہ چڑھگیا) - '

> فُوْذٌ -مرجانا 'ہلاک ہوجانا' نجات پانا' کامیاب ہونا -تَفُوِیْدٌ -مرجانا' ظاہر ہونا' گذرجانا' طے کرنا اِفَازَةٌ - کامیاب کرانا -

مَفَازَةٌ - وه جنگل بيابان جهال پانی نه مو الاکت کا مقام يا نجات کامقام' کامياني الاکت' نجات' سعادت-

ئے ہیں (وہ | سفیدی-یا-(اس کی | فُو**ْ**فُ

جس نے بیکہا کہ اللہ نے دنیا کے کام کسی کوسپر دکر دیئے ہیں (وہ جو چاہے کہ کام کسی کوسپر دکر دیئے ہیں (وہ جو چاہ جو چاہے کرے )اس نے اللہ کو حکومت سے خارج کیا۔ (اس کی حاکمیت کوختم کر دیا'اسے وجود معطل بنادیا)۔

لَا جَبْرَ وَ لَا تَفُوِيْضَ وَ لَٰكِنْ آمُوْ بَيْنَ آمُوَيْنِ - اسلام میں نہ جر ہے ( یعنی یہ کہ بندہ بالکل مجبور ہے جمادات کی طرح ) اور نہ یہ کہ سب کام بندے کو سپر دکر دیئے گئے ہیں (وہ اپنے افعال میں بالکل مختار ہے ) بلکہ دونوں کے یکوں ہے ایک امر ہے - (جو سچا اسلام ہے یعنی نہ بندہ بالکل مجبور ہے نہ بالکل قادر اور مختار ہے بلکہ ظاہرا یک طرح کی قدرت اس کودی گئی ہے اس پر بھی وہ کوئی کام بغیرارادہ اور مشیت اور تقدیم خداوندی کے ہیں کر سکتا ) -

فُوْطُوَّ - ایک تم کا کپڑا جوممالک سندھ ہے آتا ہے ٔ اور رومال یا تولیۂ ازار جس کوخدام استعال کرتے ہیں -فَهُ ۚ ظُوْ - مر حانا -

> حَانَ فَوْظُهُ - لِعنی اس کی موت کاونت آگیا-فَوْع - خوشبوکی پہلی مہک تیزی شروع بہت نکلنا -تَفَوُّع - قِرنا -

اِ خُبِسُوْا صِبْیَانکُمْ حَنَّی تَذُهَبَ فَوْعَهُ الْعِشَاءِ -این بچول کو پکر رکھو (ان کو باہر مت پھرنے دو) یہاں تک کہ تاریکی کا شروع گزرجائے -

فَوْعَةُ الطِّيْبِ - خوشبوكى بِبلِي مهك (ايك روايت ميں فوغة ہے)-فوغة ہے)-فَوْعُ - بومبكنا-

ُ فَائِفَةٌ - جو بونا ک کی جڑ تک پہنچے-ذَنْ خَذُ الْمِهِ فَالِدِ عِيثِول کي تبري باز

فَوْغَةُ الْعِشَاءِ-عشاء کی تیزی ابتداء- (لینی تاریکی کے شروع میں زمانہ)-

فَمْ أَفُوعُ - برادلدار موثامنه-

رَجُلُ أَفُوعُ عُضِيمً آدى مولي مندوالا-

فَوْف - انگوشے کا ناخن کلمہ کی انگلی کے ناخن پرر کھ کرسائل کو چھنہ دینے کا اشارہ کرنا -

فَوْفٌ يا فَوْف - گائے بیل کا مثانہ جوانوں کے ناخوں کی

يُونِي إِ فُوفَة - دانه يا تشكى كا جِهلكا -

خَرَجَ وَ عَلَيْهِ حُلَّهُ اَفُوافٍ - حضرت عَثَانٌ نَظَيه وه رولَى کے کیڑے کا ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے - (اَفُواَفُ جَع ہے فُوْقِ کی بمنی رولی - اصل میں فُوْفَةٌ کہتے ہیں اس چیلکے کو جو شخطًی یادانہ پر ہوتا ہے عرب لوگ کہتے ہیں بُرْدُ اَفُوافٍ اور مُلَّةُ اَفُوافِ جو یمن کی ایک تم کی عادرہے) -

بُرُدٌ مُّفَوَّفٌ - جَس جا در میں سفید دھاریاں ہوں۔ تُرْفَعُ لِلْعَبْدِ غُرْفَةٌ مُّفَوَّفَةٌ - بندے کے لئے ایک بالاخانہ اٹھایا جائے گاجس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی ایک جاندی کی۔ فَوْقٌ - اور فَوَاقٌ- بلند ہونا' غالب ہونا' جج ہونا' برتر ہونا۔

> فُواقْ - بَحِي ُ سانس پھولنا-فُوقْ - دم نُکلنے کے قریب ہونایا مرجانا-تَفُویْقٌ - تیریس فوق (سوفار)لگانا-

فُوْقٌ - تیرکاوہ مقام جو چلہ سے لگا کر مارتے ہیں یعنی سوفار -اَفَاقَدُّ - تیرکا فوق (سوفار) چلہ پر رکھنا مارنے کے لئے' بیاری سے چنگا ہونا' دو دفعہ دودھ دو ہنے کے بھی میں آرام لینا' وقفہ کرنا' تھن میں دودھ جمع ہونا' ہوش میں آنا' بیدار ہونا' ہوشار

> ہونا 'تنگی کے بعد فراخی آٹا'چو کنا ہونا۔ تَفَوُّ فی - برتر ہونا' بالا ہونا۔

إِنْفِيَاقٌ - تيركافوق (سوفار) نُوتُ جانا -

اِنْفِيكاق عنائي مونا - يَكِي كَ كَثرت سے ملاك مونا -

اِنَّهُ قَسَمَ الْفَنَائِمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَنُ الْوَاقِ - آ خَضرت اللَّهُ فَسَمَ الْفَنَائِمَ يَوْمَ بَدُرٍ عَنُ الْوَاقِ - آ خَضرت مِلَ بانث ديا جَنَى دير مِن دوسرى بار دوده دوبا جاتا ہے (دونوں دو ہنے میں جَنَا وقت مُشرِت مِن عَبِي) بعض نے يوں ترجمہ كيا ہے كہلوث كے مالوں مِن كى اور بيشى كى يعنى كى كوزيادہ ديا كى كوم برايك كواس كى حالت اور محت كے موافق -

عِيَادَةُ الْمَرِيْضِ قَدْرَ فُوَاقِ النَّاقَةِ- بَهَار برى اتن دير من ہوسكتى ہے جُننى دير اوْتُنى كے دوسرى بار دودھ دو ہے مين كرتے بين (ايك بار دودھ دوھ كر پھراس كے بچه كوچھوڑ ديے

# الكاران الا المال المال

ہیں جب دودھاتر آتا ہے تو پھردو ہتے ہیں یا ایک ظرف بھر جاتا ہے تو دوسرا ظرف لانے میں جتنی دیرگئتی ہے )۔

اَنْظِرْنِی فُواق مَاقَۃِ - (اشرِ ٹے حضرت علی ہے صفین کی جنگ میں کہا) مجھ کواتی مہلت دوجتنی مہلت اونٹی کے دونوں بار دورھ دو ہنے کے درمیان ہوتی ہے (اتن دریمیں دشن کو بسپا کر دوں گا اس کا کام تمام کر دوں گا مگر خود حضرت علی کے ساتھیوں نے نہ مانا اورفورا جنگ موقوف کرنے پراصرار کیا آخر حضرت علی کو بادل ناخواستہ منظور کرنا پڑا اور آپ نے مالک اشر گومیدان جنگ ہے واپس بلالیا) -

اَمَّااَنَا فَاتَفَوَّ فُهُ تَفَوُّ فَا - میں تو اپناورد (وظیفه ) تھوڑا تھوڑا کرکے پڑھتا ہوں ( پچھرات کو پچھدن کوایک بارگی سبنہیں پڑھ لیتا) -

ِنَّ بَنِي اُمَيَّةَ لَيُفَوِّ قُونَنِي تُرَاثَ مُحَمَّدٍ تَفُويْقًا- بَى الميه مِحْ وَحفرت مَوْرُي مَرك ويت الميه مِح وحفرت مُحد عَلِيَّةً كي ميراث تقورُي تقورُ كي كرك ويت بن-

مَنْ سُنِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطَهُ - (حضرت ابو بَرصد ابن نَّ نَ زكوة كى مقدار معين كردى اور فرمايا) الركوئى تخصيلداراس سے زيادہ مائكے تو ہرگز نددينا (اس كى بات نه ماننا كيونكه وہ خائن سے)-

مُجِبِّبَ إِلَى الْجَمَالُ حَتَّى مَا أُحِبَّ أَنْ يَقُوْقَنِى اَحَدُّ بِشِيبَ إِلَى الْجَمَالُ حَتَّى مَا أُحِبَّ أَنْ يَقُوْقَنِى اَحَدُّ بِشِيرَ الْخِيلَ بَعْلِ - جُهُو وَسنا ورخوبصورتی پندہے یہاں تک کہ میں یہ جی نہیں چاہتا کہ کسی کی جوتی کا تمہ بھی میری جوتی کے تیے سے اچھا ہو - (عرب لوگ کہتے ہیں فقت فلانا افوقه میں فلان هخص سے بہتر اور برتریا عالی رتبہوں) -

الشُّيءُ الْفَائِقُ -الْحِينَ عده چيز-

فَمَا كَانَ حِصْنُ وَ لَا حَابِسُ يَفُوْقَانِ مِرْدَاسَ فِنَى مَجْمَعِ (آنخفرت عَلَيَّ نَحْنِن كَالوث كَ مال مِن سَحْصَنُ اور حابنٌ لوزياده ديا اور مرداس كوكم ديا تواس نے بيشعر بڑھا) يعنی حصن اور حابس كمي مجمع ميں بھي مرداس پزيميں بڑھے-کُنْتَ اَخْفَضَهُمْ صَوْتًا وَ اَعْلَاهُمْ فُوْفًا - (حضرت عَلَیْ مَا

نے ابو برصدیق کی تعریف میں کہا) تم تو سب لوگوں میں بست آواز تھے لیکن دینداری میں سب سے بلندر تبہ تھے۔

اِجْتَمَعْنَا فَاَمَّوْنَا عُنْماَنَ وَ لَمُ نَاْلُ عَنْ خَيْرِناً فَالْوَقِ - بَم سب نے جمع ہوکراتفاق رائے سے حضرت عثمان کو سردار بنایا اور جو شخص ہم سب میں بہتر اور بلندر تبہ تھا اس کے باب میں کوئی کوتا ہی نہیں گی-

وَجَدْتُهَا حَارِقَةً طَارِقَةً فَانِقَةً - ميس في اس كوتك فرج والى يامغلوب الشهوة عالى خاندان بلندرتبه بإيا-.

حَتَّى يَعُوْدَ السَّهُمُ إلى فُوْقِه - يهال تك كه تيرجس مقام \_\_ نكا تفاو بال بهراوت آئے-

مَنْ رَمْی بِکُمْ فَقَدْ رَمْی بِافُوقَ نَاصِلٍ - جس تخص نے تیر مارادہ لوٹا ہوائے پیکان-

وَ یَتَمَادٰی فِی الْفُوْقِ - اور شک کرے تیر کے نوق (سوفار) میں (کہاس میں بھی جانور کا کچھ خون وغیرہ لگا ہے یا نہیں بلکہ صاف نکل گیا آریاراس میں کچھ نہ لگا) -

حَتَّى يَوْ تَدَّ عَلَى فُوْقِهٖ - يهال تَك كه تيرا پِ مقام پر پھر لوٹ آئے (جیسے بیر محال ہے ویسے ہی ان كا دوبارہ دین میں داخل ہونا محال ہے)-

مِنْ فَوَاقِ -راحت سے یاافاقہ ہے-اَذَّی فَمَا فَوْفَهَا -ایذاہویااس سے بھی زیادہ یا کم-وَ فَوْفَهُ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ - اس کے اوپر پروردگار کا تخت -

و كَانُوْا اَهُلَ بَيْتِ فَاقَة - وه كُمرواكِمُتَاج تقے-فَاسْتَفَاقَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْتِ فَقَالَ اَیْنَ الصَّبِیُّ - اسْتَ مِن آنخضرت عَلِی کو بوش آیا (وحی کی حالت جاتی رہی) فرمایا بائیں بچه کہاں گیا-

#### اض ط ظ ع ع ف ق ك ل ا ن و ه ى لخاسًا لخارية

مفاخرت کرنا-

تَفَاوُهُ - ایک دوسرے سے بات کرنا -اِسْتِیْفَاہُ - کی کے بعد خوب کھانا پینایا پی کر پیاس بھے جانا -فَاہُ اور فُوہٌ اور فِیْهُ اور فَہْ - منه - (جمع افواہ اور افعام ہے ) -

فُوَّهَةُ النَّهُوِ -نهركاد ہانہ-(یعنی شروع)-فُوَّهَةُ الزُّ قَاقِ -گلى كاد ہانہ-

خَشِیْتُ أَنْ تَکُونَ مُفَوِّ هًا - مِحَاكُودُ رہے کہیں تو برابات کرنے والاقصے وبلیغ ہوجائے -

آفُرَ أَنِيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَاهُ إِلَى فِي - آنخضرت عَلَيْهُ فَاهُ إِلَى فِي - آنخضرت عَلَيْهُ فَاهُ اللهِ فِي المَشَافِرَ بِكَا عَلَيْهُ فَا مُعْدِي المَشَافِرَ إِلَيْ المِشَافِرَ بِكَا مِنْ مَنْ مِيرِكَ مِنْ كَتِمَ مِينَ كَلَمْنَى مَنْ مَيْرِكُ مِنْ عَلَيْمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ أَلِمُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ أَلِمُ عَلِيمُ مِنْ مُنْ أَلِمُ عَلَيْهُ مِنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مِنْ أَلَّا مُعَلّمُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلّهُ مِلْمُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلّهُ مِنْ أَلِ

اَفُورُهُ السِّكْكِ-كليون كِوبان-

فِی نَهْرٍ فِی اَفُواهِ الْجَنَّةِ- ایک نهر میں جو بہشت کے ابتدائی راستوں میں ہے-

إِنْ جَامَعْتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ بَيْنَكُمَا وَ لَلَا فَإِنَّهُ يَكُونُ خَطِيْبًا قَوَّالًا مُّفَوِّهًا - الرَّوجِ مدى رات كوجماع كر ب اورتم خاوند يوى بين ايك لركا پيدا موتوده برابات كرنے والافتح اور بليخ موگا -

## بابُ الفاء مع الهَاءِ

فَهُدٌ - بينه يحيكى كساتها حسان كرنا-

فَهُدٌّ - سوجانا'اپنے کام میں غفلت کرنا - (گویافهد چیتے کی طرح سوجانا) -

فَهُدٌ - چِيَا "تيندوا-(اس كى جَعْفهو داورافهد ب)-فَهَّادٌ - چِيتَ كوشكار سكهلان والا-فَوْهَد-مونا "تازه قريب البلوغ لركا-

فَهُدَتَا الْمُعِيْرِ - اونك كى دونوں برياں جوكانوں كے يتجھے

اِفَاقَةُ الْمَرِيْضِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُغْشَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمِ - بِمَاراورد بِوانِ اورغثی والے اورسونے والے کا افاقہ یعنی ان کا ہوشیار اور بیدار ہونا) -

فَلَا اَدْرِیْ اَفَاقَ قَلْلِیْ اَمْ قَامَ مِنْ غَشْیَتِه - (میں جب حشر میں انھوں گا تو دیھوں گا کہ حضرت موی علیہ السلام عرش کا پایہ تھا ہے کھڑے ہیں ) اب مجھ کومعلوم نہیں کہ موی علیہ السلام مجھ ہے ہے ہوان کو مجھ ہے بہلے ہوش میں آئیں گے یادہ اس غثی کی وجہ ہے جوان کو کو طور پر ہوئی تھی کھڑ ہے رہیں گے (بہوش ہی نہ ہوں گے) ۔ انسو عُھُم اِفَاقَةً بَعْدَ مُصِیبَةٍ -مصیبت کے بعد جلدی سے تسلی یانے والا -

اَفَاقَ الْمَرِيْضُ - بِمَاركوآ رام بوا (يماري مِس كى بوئى يا چنگا بوگيا)-

فَكَّمَمَنَا مُخِيْطًا فَمَا فَوْقَهُ- پَرَهِم سے ایک سوئی یا اس سے بھی کم یازیادہ چھپالے (لینی مال غنیمت میں سے)-فَلَیْسَ فَوْقَكَ شَیْء - تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے (بلکہ تو

فلیس فوفک شی- خیرے اوپر لوی چیز ہیں ہے( بلامو سب سے بلنداور بالاتر ہے)-

مَنُ كَتَبَهُ اللهُ سَعِيْدُ اوَّ إِنْ لَهُ يَهْقَ مِنَ الدُّنيَا كَفُوَاقِ نَاقَةٍ خُتِهَ لَهُ بِالسَّعَادَةِ -لَهاباس كاخاته يَكَى بى پر بهوگاگو دنيا كاز ماندا تناباتى ره گيا بوجتنا دوبار دود هدو بنے مِن وقفه بوتا

> و, 'ه فول - با قلا كادانهٔ لوبيا -

فَوَّالٌ - با قلا يجيخ والايا يكانے والا-

مَا كَانَ طَعَامُ ٱلْمِحِنَّ قَالَ الْفُوْلُ - (حضرت عمرٌ نے مفقود ہے پوچھا) جنات كيا كھاتے ہيں؟ اس نے كہا با قلا - (لوبيا) -فُومٌ - گيہوں يارو ٹی کہين چنا' بڑالقمہ' وہ تمام غلے جس كى روثی كيسكے -

> ُ فُوِّمُوْ الْنَا- ہمارے لئے روثی بناؤ – فَوَ ہُ – بولنا' منہ کھولنا'

> > فو**ه** - کشاده منه بونا **-**

تَفُويُهُ - كشاده منه كرنا -

مُفَاوَهَةً- ایک دوسرے کے ساتھ منہ کھولنا' باتیں کرنا'

449

## الكالمالانيك الاسالات المال المال

ائفی ہوئی ہوتی ہیں-

مُفَاهَدَةً - جُكَرُ اكرنا -

اِنْ ذَخَلَ فَهِدَ- جب گُرين آتا ہے تو چينے کی طرح پر کر سوجاتا ہے (یعنی گُر کے کا موں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا - بعض نے لیوں ترجمہ کیا ہے کہ چینے کی طرح مجھ پرکود پڑتا ہے ایک بارگ جماع کرنے لگتاہے ) -

فَارُسَلَ الْفُهُوْ دَ عَلَى صَيْدِ فَعَبِعَتِ الطَّيْدَ اللَّي مَكَانِ قَبْرِهِ فَوَقَفَتْ - ہارون رشید نے چیوں کوایک جانور پرچھوڑا وہ اس کے چیچ سلگے یہاں تک کہ وہ جانور اس جگہ پہنے گیا جہاں حضرت علی کی قبرشریف تھی تو چیتے تھم کئے اور اس جانور کو پکڑنہ سے - (رشید نے اس پرتعب کیا تب ایک شخص جرہ والوں میں سے آیا اور رشید کو بتلایا کہ یہاں اس کے چیاز اد بھائی حضرت علی گرتہ کی قبرے)-

كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ ٱفْهَدَ فَتَّى -عبداللهُ بِرْے نَيُوكار جوان تھے يابزے سونے والے جوان-

۔ فَهُوْ - یافَهَوْ - جماع کرنااس طرح سے کہا یک عورت سے دخول کیا اور انزال سے پہلے عضو کو نکال کر دوسری عورت سے دخول کیا اور وہاں انزال کیا -

اِفْهَادٌ - كَ بَهِى يَهِى معنى بي - يهوديوں كى عيد ميں شريك ہونا 'مونائي كى وجه سے سلوث والا ہونا -

تَفْهِيرٌ -سانس پھول جانا-

تَفَقُّو " - ورخر جي' مال يا كلام مين وسعت مونا -

فِهْرٌ - دوا پینے کا پھر جھوٹا پھر جس سے بادام ٹوٹ جائے یا جو تھیلی کو بھرد ہے۔

> ودی فهر - يهود يون كامدرسه-

نهی غنِ الْفَهَوِ - فهر ہے منع کیا - (اس کے معنی گزر کھے بعض نے کہا فہریہ ہے کہ ایک لونڈی سے دوسری لونڈی کے سامنے یا اس طرح کروہ جماع کی حرکات نتی ہو جماع کرنا - و فی یَدِهِا فِهُو - ابولہب کی بیوی جب سورہ تبت اتری تو ہاتھ میں ایک پھر لے کرآئی جو می جرتھا -

رَاى قَوْمًا يَّسْدُلُونَ ثِيَابَهُمْ فَقَالَ كَانَّهُمُ الْيَهُوْدُ

خَورَجُواْ مِنْ فَهُوْدِ هِمْ - حضرت على فَ بَحَدُولُول كود يكها جو
اپ كر كالكائ ہوئے تھ فرمایا بہتو يہويوں كى طرح معلوم
ہوتے ہيں جواپ مدرسوں سے نكلتے ہيں - (بعض نے كہا فھر
يہوديوں كاوہ مقام جہاں عيد كون جمع ہوتے ہيں يا جس دن
كھاتے ہيتے ہيں - ابوعبيد نے كہا يكلم نبطيہ ہے يا عبرانياس كى
اصل بُهُوشى - محيط ميں ہے كہ فُهْر معرب ہے فُوْدِيْم كا جوجح
ہوتوں در كى عبرانى زبان ميں اور يہ ايك مشہور عيد ہے يہودكى جو
چودھويں اور پندرھويں ماہ آزاركوہوتى ہاس كوعيد كا الفُودِيْم

فِهْرُبنُ مَالِكٍ-ايك قبيله كاباب --

فَھْرِ سٌ - وہ کتاب جس میں کتاب کے نام ہوں یا جو کتاب کے اول یا آخر بطور خلاصہ مضامین کے ایک تحریر ہوتی ہے جس میں ابواب اور فصول کا تذکرہ ہوتا ہے-

فَهُوَ سَنَّةً - فهرست بنانا -

فَهُقّ - بَعر كر حَمِلكني حَقريب مونا-

إفْهَاقٌ - بجردينا' كشاده مونا- ،

تَفَقُقُ - بَعِر كر حَفِلكنے كے قريب مونا -

بنر مِّنْ مِّفْهَاقُ - وه كنوال جس مين ياني بهت بو-

اِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَتَّ المُتَفَيْهِ قُوْنَ - تم میں سب سے زیادہ جن کومیں براسجھتا ہوں وہ لوگ ہیں جو بہت باتونی ہیں- ( کشر الکلام زبان آور )-

اِنَّ رَجُلًا يُّدُنِى مِنَ الْجَنَّةِ فَتَنْفَهِقُ لَهُ- الكَّخْصَ بہشت سے نزد كك كيا جائے گا پھر بہشت اس كے لئے كھل عائے گی-

ِ فِي هَوَاءٍ مُّنْفَتِقٍ وَّجَوٍّ مُّنْفَهِقٍ - كَلَى مُوااور كشاده جويس (جوده كلى نضاجوآسان زمين كدرميان سے)-

فَنَزْغَنَا فِي الْحَوْضِ حَتَّى أَفْهَفْنَاهُ - بَم نَ حُوض مِينَ بإنى صَيْحَ صَيْحَ كَرِ وَالنَا شروع كيا يبال تك كدوه لبالب بجرسيا'. خَيلَكَ يَ قريب بوليا -

فَهُمْ - يافَهَمٌ يا فَهَامَةٌ يا فِهَامَةٌ يا فَهَامِيّةٌ سجَمَا عَانَا 'بِجِإنَا -تَفْهِيْمٌ - اورافْهَامٌ - سمجمانا -

#### اش ط ظ ع ف ق ك ال ك ان و هاى الحاسّانة إن الحاسّانة إن الحاسّات المان ال

تَفَيُّا - لِيك جانا -

اِسْتِفَاءَ قُ-لُونْا 'مال غنيمت حاصل كرنا-فَنَةٌ -كروه' جماعت-

فَیْگی - مال غنیمت ٔ خراج ٔ جو مال مسلمانوں کو ہدون جنگ کے ہاتھ آئے ' سایہ جولوٹ کر آئے لینی زوال سے خروب تک (جیسے ظل وہ سایہ جوطلوع ہے زوال تک ہو) -

تفینی وہ مال جو مل جو نہا ہیں ہے کہ فی وہ مال جو مسلمانوں کوکا فروں سے بدون جنگ اور جہاد کے ملے - اصل میں سے فاء یفی فئة سے نکلا ہے کو یا ہے مال پہلے سے مسلمانوں کا تھا پھر لوٹ کران کے پاس آگیا اور ای لئے فی اس سامیو کہتے ہیں جو زوال کے بعد ہوتا ہے وہ بھی مغرب سے لوٹ کرمشرق کی طرف آجاتا ہے ۔ بعض نے کہاظل عام ہے ہرسامی کہتے ہیں ) -

وَالْشَهْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَهُ تَفِي ءِ الْفَنْتَى ابھی دھوپ ان کے جرے کے اندر تھی مشرقی دیوار پرسایہ نہیں چڑھا تھا۔ (یعنی عصر کی نماز بہت سورے اول وقت پڑھی جب سامیہ ایک مثل ہوگیا تھا۔ شایدوہ جرہ تنگ ہوگا اور دیواریں چھوٹی چھوٹی مول گی)۔

وَقَدِ اسْتَفَاءَ عَمُّهُما مَا لَهُمَا وَمِيْرَاتَهُمَا- (ايک انساری عورت اپنی دولڑکياں لے کرآ تخضرت ﷺ کے پاس آئی اور عرض کيا يا رسول الله ( ﷺ) ان لڑکيوں کا باپ جنگ احد ميں آپ کے ساتھ شہيد ہوگيا) اور ان کے جي (لينی شهيد کے جائی نے) ان کاکل مال اور متروقہ لے ليا ہے جو ان کے باپ نے چھوڑا تھا-

فَلَقَدُرَ أَيْتُنَا نَسْتَفِئُ سُهُمَا نَهُمَا- بَمِ نَے اپْ آپُ و دیکھا ہم ان کے حصابے لئے لیتے تھان کوتسیم کر لیتے تھے-اَلْفَیْنُ عَلَیٰ ذِی الرَّحِمِ-اپْ ناطہ والے پراحیان کرنا چاہئے (وہ غیرمختاجوں پرمقدم ہے)-

لَا يَلِيَنَ مُفَاءٌ عَلَى مُفِيني ومفوح صفوح صفى فاتح پرهم نه كيا جائے (ليمن مُفَاءٌ عَلَى مُفِيني ومن الله عن الله كوسحابة اور تابعين ني حاكم نه بنائے ششير فنح كيا ہے اس ملك والے صحابة اور تابعين پر حاكم نه بنائے جا كيں ) -

تَفَهُّم - مجمنا-

اِسْتِفُهَامٌ - يو چِمنا عاطب كول كى بات دريا فت كرنا -بَابُ الْفَهُمِ فِي الْعِلْمِ - معلومات كو جِمنا -

اللّا فَهُمّا أُغْطِيَهُ- (بَمَارے پاس اللّه کی کتاب کے سوااور کی خیریں ہے) البتہ بھھا کی چیز ہے جواللّہ تعالی کی مسلمان کو دیتا ہے (وہ قرآن اور حدیث ہے بہت ہے مسائل استنباط کرتا ہے جو صراحة ان میں مذکور نہیں ہیں- بید حضرت علی کا قول ہے)- اُفْهَمَنِی رَجُلٌ اِسْنَا دَہُ- جھے کوایک بڑے خص نے اس کی سند بتلائی-

تَفْهِينٌ - بِعلانا 'زبان روك دينا -

قَالَ لِآبِی عُبَیْدَةَ أَبْسُطُ یَدَكَ لِا بَایِعَكَ فَقَالَ مَارَایْتُ مِنْكَ فَقَالَ الْبَایِعُونِی وَ فِیْكُمُ مَارَایْتُ مِنْكَ فَقَدُ فِی الْاِسْلَامِ قَبْلَهَا اَتَبَایِعُونِی وَ فِیْكُمُ الصِّدِیْقُ - حضرت عمر شنے ابوعبیدہ بن جرائے سے کہا اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تم سے (ظافت کی) بیعت کرتا ہوں انہوں نے کہا میں نے تو اس سے پہلے جب سے تم مسلمان ہوئے ہوکوئی غلطی تمہاری نہیں دیکھی (مگراس وقت غلطی اور خطا کررہے ہو) علطی تمہاری نہیں دیکھی (مگراس وقت غلطی اور خطا کررہے ہو) کیا تم لوگ مجھ سے بیعت کرتے ہواورتم میں حضرت صدیق اکر موجود ہیں (جو سب سے زیادہ خلافت اور امامت کے مستق میں) -

# بابُ الفاء مع الياءِ

فِی -حرف جربے جوظر فیۃ زبان اور مکان اور مصاحبت اور تعلیل اور استعلاء وغیرہ معانی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اور فی کے معنی منہ کے بھی آتے ہیں (حالت جرمیں) جیسے سیمغٹ مِن فِیْداس کے منہ سے سنا۔

فییء - رجوع کرنا کوٹن کھرجانا سرک جانا ست بدلنا کے لینا ، لہت حاصل کرنا -

تَفْدِينِي - سابيكرنا-إِفَاءَ ةُ-لوثنا ُلوٹ كامال كمادينا ُ دلادينا-

## لكائلة للذي البات ك ال ال ال ال ال ال ال ال

مَا عَدَاسَوْرَةً مِّنْ حَدِّ تُسْرِعُ مِنْهَا الْفِيْنَةَ - (حضرت زنيبٌ ام المونين ميں سب خوبيال بى خوبيال تھيں) ايك ذرا غصركى تيزى تقى ان كوجلد غصرة جاتا ہے تھا مگر جلد فروہ و جاتا تھا-(حجث غصد دوركر كے راضى ہوجاتيں)-

مَنْلُ الْمُوْمِنِ كَالْحَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَنْثُ اَتَتُهَا الرِّيْحُ عُنْ الْمَوْمِنِ كَالْحَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَنْثُ اَتَتُهَا الرِّيْحُ تُفَيِّوُهَا -مومن كى مثال اس بودے كى ى ہے جوتازہ ہرا كھراكھيتى ميں نكل ہو جدھر ہے ہوا آئى ادھرے مڑگيا - (ہوااس كو دا ميں بائيں ہرطرف جھكاتى رہتی ہے كين پھرسيدھا ہوجاتا ہے اس طرح مومن پر ہزاروں مصبتيں آتى ہيں كيكن وہ مبركر كے پھر مضوط اور درست ہو جاتا ہے برخلاف كا فراور منافق كے وہ دنيا ميں بڑے آرام ہے رہتا ہے كيكن جب مصيب آتى ہے توايمان نہونے كيوجہ ہے اس برصبر نہيں كرتا اور جان كھو بيشتا ہے ) ۔

کیف اُنتُمْ وَاَئِمَّةٌ مِّنْ بَغیدی یَسْتَاثِرُونَ بِعِلْدَالْفَیْیءَ -تم اس وقت کیا کرو گے (لاو گے یا صبر کرو گے) جب میرے بعد تمہارے حاکم ایسے لوگ ہوں گے جو کافروں کا مال (جو جنگ ختم ہونے کے بعدان سے وصول ہواس میں سب ملمانوں کا حق ہونے کے بعدان سے وصول ہواس میں سب ہتھ لگے وہ تو لانے والوں کا ہے) خودا پنے لئے رکھ لیس گئاتھ لگے وہ تو لانے والوں کا ہے) خودا پنے لئے رکھ لیس گئاتھ وہ تو ارام میں اڑا کیں گئیر مستحقوں کو ہزاروں کا کھوں روپے دیں گے اور مستحق محروم اور تکلیف اٹھاتے رہیں گے)۔ ایک عورتوں کے سروں پر بختی اونٹوں کو ہانوں کی طرح دیکھوتوان سے عورتوں کے سروں پر بختی اونٹوں کو ہانوں کی طرح دیکھوتوان سے کہد واللہ تعالی ان کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ (مطلب یہ ہے کہ اپنے والی میں اور بال ملا کر سر پر بڑے بڑے جوڑے رکھیں گئیز اور تکبر کی راہ سے ان کو ہلا کیں گی)۔

اِنَّهُ ذَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْكُ فَكَلَّمَهُ ثُمَّ ذَخَلَ أَبُوبَكُو عَلَى تَفِيْنَةِ ذَٰلِكَ-حَفرت عَرَّآ تَخْفرت عَلِيَّةً كَ پَاسَ آئَ اور آپ سے بات كى ان كے بعد بى ابوبكر آئے يعنى ان كے پيچيے بى- (ايك روايت مِن تيفة ذلك ہے بيمقلوب ہے معنى وبى بن)-

لَوِ انْهَزَ مُتُم فِنْتُم إِلَيْنَا - الرَّتم كُوشكت موتى تو بمارك

یاس لوٹ آتے۔

وَمَابَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ آنْ يَّنْظُرُو اللَّى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِيْرِياءِ عَلَى وَجُهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِيْرِياءِ عَلَى وَجُهِمْ فِي جَنَّةٍ - بهشت مِن الوكول مِن اور پروردگار کے دیدار میں کوئی چیز حاکل نہ ہوگی گر ایک عظمت کی جا درجو پروردگار کے منہ برہوگ -

ُ إِنَّ الْمُرَأَةُ دَخَلَتِ الْنَّارَ فِي هِرَّةٍ - ايك ورت ايك بلي كى وجهد دوزخ ميں گئ -

فِی اَرْبَعِیْنَ شَاةً شَاةً - چالیس بکریاں بوری ہونے کے سبب سے ایک بکری زکوۃ کی دینا ہوگ -

اَلْحَمْدُ لِللهِ اللَّذِي اَطْعَمَنَا فِي جَانِعِيْنَ - شَكراس خداكا كله بِهِ بَم بَعُولُول مِن شَقِق بَم كوكها ناكلا يا-

فَیْجٌ - جلد چلنے والا ہر کارہ جو بادشاہی پیغام لے کر بھا گتا ہوا جاتا ہے' گروہ' جماعت' پشت ہموارز مین - (اس کی جمع فیو ' ج ہے)-

فَيْحٌ - يافَيَحَانٌ - جوش مارنا' بھاپ دینا' پھوٹ نکلنا مہکنا' کھل حانا -

> فَدِيع - كشاده مونا 'وسيع مونا' منتشر مونا' افَاحَة - تصند اكرنا -

۔ فیکے - اسم ہے غارت کا 'کٹیروں کی جماعت-فیکٹے - کشادگی-

فَیّاَ حَة - وہ اونٹنی جس کے تھن بڑے بڑے ہوں اور بہت دوھیل ہو-

تَفَيْحُ - بَصِيرِنا 'متفرق كرنا -

بَحْرُ فَيَّاحُ-كشاده دريا-

اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - اَرَى كَ شدت دوزخ كَ عَرَقُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - بخار بَكَ مَ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ - بخار بَكَ دوزخ كے جوش ہے آتا ہے (اس كونها كر پانى سے شندا كرنا حائے)

وَبَيْنُهَا فَيَا حَ يا فَيَا حَ - اس كا هم كشاده اوروسي ب-اِتَّحَدَّ رَبُّكَ فِي الْجَنَّةِ وَادِيًّا اَفْيَحَ مِنْ مِسْكِ -تير يرورد كار ني بهشت ميں ايك وادى لى ب جس كى خوشبو

## الكالم المال الكالم المال الكالم الكا

تَفَيُّضٌ - بهنا -

اِسْتِفَاضَةٌ - کشادہ ہونا' بہت درخت دار ہونا' کھیل جانا' مشہور ہوجانا' پانی بہانے کی درخواست کرنا -فیتاض - بہت یانی والا کی کریم' جواد-

وَيَفِيْضُ الْمَالُ- مَالَ كَى كُرْت (ريل بيل) بوگ- (يه فاض الماء و الدمع سے نكا ہے یعنی پانی بہت ہو گیایا آنو بہت نكلے)-

انِّهُ قَالَ لِطَلْحَةَ أَنْتَ الْفَيَّاصُ - آتخفرت عَلَيْهُ فَ حَضرت طَلِّهُ فَ اور حَضرت طلحه بن عبيد الله وفياض فرمايا (كونكه وه بزي تى اور دي والله والول كوچار دي والله وي تق كتب بين انهون في اپن قوم والول كوچار لا كدرم تقسيم كناك -

حَتْ يَتَكَثَرُ فِيْكُمُ الْمَالُ وَ يَفِيْضُ - يَهِال تَكَ كَيْمُ مِن مال بهت ہوجائے اس کی ریل پیل ہو-

فَا فَاضَ مِنْ عَرَفَةَ - پُرَرَ فات سے آپ لوئے - اَفَاضُو اَفِي الْحَدِيْثِ - باتوں يُس لَك گئے -

طَوَافُ الْإِ فَاصَةِ - اس طواف كوكت بي جوج بي من من الله الله فركت بي يطواف فرض به الله كركت بي يطواف فرض به اور ح كا ايك ركن به - آخر به الله فريّنة ادَمَ مِنْ ظَهْرِهِ فَافَاصَهُمْ إِفَاصَهُ الْقِدْحِ - الله تعالى في آدم كى اولادكوان كى بيت سے نكالا پران كو جوئ كى طرح كمايا - (عرب لوگ تيرول يرجوا كھيلتے تھے) -

ا فَهُمَّ أَفِضُهَا فِي مَالِكَ - پُراس پِرَى مولَى چِزكو جوتونے يا الله الله على ا

مُفَاضُ الْبُطُنِ- آنخفرت عَلَيْ كاپيٺ سينه كے برابر تھا (يعنى تو ندنہ تھی پيٺ باہر نکلا ہوانہ تھا۔ بعض نے کہامفاص كے بہمن ميں كہراہوا تھا)-

ثُمَّ يَكُونُ عَلَى آلْمِ ذَلِكَ الْفَيْضُ - پھراس كے ساتھ ہى موت ہوگی (اصل میں فیض وہ لعاب ہے جوسرتے وقت ہونوں پر آجاتا ہے - عرب لوگ فاض الْمَیّتُ اور فاظ الْمَیّتُ ضاد اور ظا دونوں سے کہتے ہیں - سیوطیؓ نے کہافیض اور فیظ اور فوظ سب کے منی موت ہیں) - آمَّا آنا فَاُفِیضٌ عَلَی رَاْسِیُ

مشک سے بھی زیادہ مہک رہی ہے۔ (عرب کہتے ہیں: مَوْضِعٌ اَفْیَحُ اور دَوْضَةٌ فَیْحَاءُ کشادہ مقام اور کشادہ چمن )۔ مَهَامِهُ فِیْتٌ - کشادہ میدان-

مُلْكًا عَضُوضًا وَّدَمًا مُّفَاحًا - كُنْي سلطنت اور بهتا خون ( یعنی وه بادشانی جس میں ایک دوسرے کی حق تلفی اور کشت وخون اور فساد کا بازار گرم ہو ) -

فَيْدٌ - اترانا 'مرجانا' ثابت ہونا' چلدینا' دور کرنا' فائدہ ملنا -

تَفْيِيدٌ - اتر انا 'سود پرروپیددینا-اِفَادَةٌ - عطا کرنا' لے لینا -اِسْتِفَادَةٌ - فائدہ لینا' حاصل کرنا -فانِدَةٌ - جونفع آدی کوحاصل ہو-

دِبْحُ الْمَالِ يُزَكِّيْهِ يَوْمَ يَسْتَفِيْدُهُ - (ابن عباسٌ على بوچها گيا مال ميں جو فائدہ حاصل ہواس كى زكوة كب دے؟ انہوں نے كہا) جس دن وہ نفع كمائے اى دن زكوة دے (شايديہ خاص ابن عباسٌ كا لذہب ہوگا دوسر علماء يہ كہتے ہيں كہ جب اس نفع پرايك سال گذر جائے اس وقت زكوة دينا ہوگا) -

مَاتَتُ إِبْنَةٌ لَهُ بِفَيْدٍ-ان كَى ايك بيْ فيد مِيں مرَّى (فيد ايك منزل كانام ہے كمہ كے راستے مِيں )-فَيْصٌ - چِل دينا فصاحت سے بات كرنا-إِفَاصَةٌ - بيان كرنا كِهِيْك دينا-

مَفِيْصٌ - بمعنى مَحِيْصٌ - يعنى خلاصى اور چھتكارا-

كَانَ يَعُونُ لَ فِي مَرَضِهِ الصَّلُوةَ وَمَا مَلَكَتُ آيْمَانُكُمُ الْحَالَ فَعَرَت اَيْمَانُكُمُ الْحَجَعَل فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ وَمَا يُفِيصُ بِهَا لِسَانُهُ آنخفرت عَلَيْكَ مِنْ المود الموت ميں فرمات تتے ديھونماز اورلونڈى غلاموں كاخيال ركھو آپ يەفرمارے تھے گرزبان يارى نہيں ديتى تقى (صاف طور سے الفاظ نہيں نكل سكتے تھے۔ بيارى كى شدت سے )۔

فَيْضٌ - مِا فَيُوْضٌ مِا فِيُوْضٌ مِا فَيَضَانٌ مِا فَيْضُوْضَةٌ - بهت بونا' بهنا' بجرجانا'مرجانا' نَكل جانا -

اِفَاضَةٌ- بہابا ُ لنڈھانا ُ لوٹنا ' متفرق ہونا 'جلدی سے چلدینا- بھردینا 'ظاہر کرنا 'جگالی کرنا-

1 Zr

## الحَالِثَ لَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نه ہو(اس کی جمع فیافی ہے)-

يُصَبُّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِي - تم پرشراور فساد ڈالا جائے گا جہاں تک کہ (بستیوں کو گھیر کر) جنگلوں اور میدانوں تک پنچے گا-

فَیْفُ الْنُخْبَارِ - ایک موضع ہے مدینہ کے قریب وہاں آنخضرت میں نے عریندوالوں کواتاراتھا - (خبار کہتے ہیں زم زمین کو بعض نے حبار روایت کیاہے)-

فَنْفَاءُ مُدَانِ - مدان کا جنگل (مجمع البحرین میں ہے کہ فَیْف چینی چٹان کو کہتے ہیں اس کی جمع فیکافئی جیسے صحراء کی صحاری ہے ) - فَیْقُ - جان دینا' اور مرغی کی آواز -

فِیْقٌ - دہ پہاڑ جود نیا کوگیر ہے ہوئے ہے اور لمبا آ دی۔ تُرُوییٰہ فِیْفَۃُ الْبَقَرَۃِ - (وہ اتنا کم خوراک ہے کہ ) اس کو گائے کے تقن میں بچا ہوا دودھ سیراب کر دیتا ہے (اس کی جمع فیق اور فواق ہے )-

فَيْلٌ - يافَيْلُدُّ يافَيْلُوْلَةٌ - كَمَ عقل ہونا 'خطا كرنا ' كونة انديش ہونا -تفْيِيْلٌ - خطا كارتُفهرانا 'براتُفهرانا 'ضعيف الرائ تُعبرانا -تفَيِّلٌ - ضعيف الرائے ہونا 'زيادہ ہونا 'موٹا ہونا -اِسْتِفْيَالٌ - ہاتھى كى طرح ہونا -فَائِلُ الرَّ الْى الْمَ تَى - ضعيف العقل 'بيوتو ف -فَيَالَةٌ - كَمَ عَلَى -

فِيْلُ - ہاتھی- (اس کی جَنِ اَفْیَالُ اور فَیُولُ اور فِیلَدُ ہے)۔
کُنْتَ لِلدِیْنِ یَعْسُوبًا اَوَّ لَا حِیْنَ نَفَرَ النَّاسُ عَنْهُ
وَاخِرً احِیْنَ فَیْلُوْا- (حضرت علی نے ابو برصدین گی تریف
میں کہا) ہم تو دین کے سردار سے اس وقت جب لوگ دین سے
معاگ گئے سے (اس کو برا بھتے سے یعن شروع زمانہ اسلام میں)
اورا خیرزمانہ میں بھی جب ان کی عمل پر پھر پڑا گئے (حق بات کو نہ سیحجے خطا میں مبتلا ہوئے یعنی زکوۃ کی فرضیت سے انکار کیا۔
عرب لوگ کہتے ہیں فال الوجل اور فیکل جب ٹھیک رائے نہ ہو بلکہ غلطی اور خطا کر سے۔ ایک روایت میں ہے حین فیشلوا ہو وہ نامردین گئے جہاد کرنے میں سستی کی)۔
جب وہ نامردین گئے جہاد کرنے میں سستی کی)۔
اِنْ یَتَمُّمُوْا علیٰ فیکلَةِ هٰذَاالرَّانِی اِنْفَطَعَ نِظَامُ

ثَلَثًا - میں تو اپنے سر پر تین بار پانی لنڈھا تا ہوں (لیعنی عسل میں)-

وَالنَّاسُ يُفِيُضُونَ -لوگ باتوں میں گھے تھے-اَکُمُ تَکُنُ اَفَاصَتُ - کیااس نے طواف الا فاضر نہیں کیا تھا-بِیدِهِ الْفَیْضُ - اس کے ہاتھ میں بہانا لیخی دینا ہے (ایک روایت میں اَلْقَبْضُ ہے لیخی روکنا)-

فَمَا اتَّى عَلَيْهِ يَوْهُ إِلَّا وَهُو مُفِيْضٌ عَلَيْهِ نُطْفَةً - كُولَى دن ايمانهيں گزرا كه آپ نے اپنے اوپر تھوڑ اسا پانی نه بہایا ہو (یعیٰ ہرروز خسل کرتے) -

فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ - آئَ تَكْمِينَ آنُووَل سِے بُھر گَئِيں -فَا فَاضَتُ - پُھرانہوں نے طواف الافاضہ کیا -فَاضَ الْخَبَرُ - بات پھیل گئ مشہور ہوگئ -اَفِضْ عَلٰی رَاْسِكَ الْمَاءَ - اپنے سر پر پانی بہا -آئَنْ مُّسْتَفِیْضٌ - مشہور حدیث جس کودویا دو سے زیادہ خُض نے روایت کیا ہو-

فَيْظٌ - يا فَيْظُونْظُهُ يا فَيَظانٌ يا فُيُونْظٌ - مرجانا 'ق كرنا اللَّ وينا-

إِفَاظُةٌ – ماردُ النا – تَفَيُّظٌ – اگل دينا –

حَانَ فَيْظُهُ - اس كى موت كاوقت آئينيا-

إِنَّهُ اَقُطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ فَآجُرَى الْفَرَسَ حَتَى فَاخُرَى الْفَرَسَ حَتَى فَاظُ ثُمَّ رَمْی بِسَوْطِهِ فَقَالَ آعُطُوهُ حَیْثُ بَلَغَ السَّوْطُ - اَ خَضرت عَلِی بَسَوْطِهِ فَقَالَ آعُطُوهُ حَیْثُ بَلَغَ السَّوْطُ الْحَرْاتِ مِن اللَّهُ وَمِهِال تَک ان کا هُورُ ادورُ سَکِ اتن زمین مقطعه کے طور پردی وه هورُ ب پرچر عال کو یهال تک دورُ ایا که وه مرگیا - پھراپنا کوڑا پھینک مارا - اتن زمین ان کود یدو فاظ والِهُ بَنِی اِسُو ائِیلَ - بی امرا تیل کاد یوان مرگیا - از آئِیتَ الْمُورِيْضَ اِذَا حَانَ فَوْظُهُ - بیار کے مرفے کا وقت آگے (مشہور وایت فیظ ہے) -

فَيْفٌ - بموارجَك ياوه ميدان جهان پانى نه بو (اس كى جمع أفياُفَ اورفُيُوْفْ ہے)-

فَيْفَى اور فَيْفَاءُ اور فَيْفَاةٌ- بموارجكه وه ميدان جهال ياني

الْمُسْلِمِیْنَ -اگراس رائے کی بیہودگی پر قائم رہے تو مسلمانوں کا رشتہ انتظام کٹ جائے گا-

اِنْجَعَلُوْهُ عَلَى الشَّكِّ الْفِيْلَ أَوِ الْفَتَلَ - اس حدیث میں ایشائی الْفِیْلَ او الْفَتَلَ - اس حدیث میں ایل افظامشکوک رکھولیعن فیل ہے یا قتل ( لیمن رادی کوشک ہے کہ فیل کہا یا قتل کیا اور کہا یا قتل کیا ہے اور ایکن ایونیم کے موااور لوگوں نے فیل روایت کیا ہے اور بعض نے فیٹ جس کے معنی ناگہانی مارڈ النا ) -

اذارُ الْفِيكةِ - جيس ماتھيوں ككان-

حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ -اس کوای پروردگارنے روک دیا جس نے ابر ہد کے ہاتھی کوروک دیا تھا (جو کعبہ گرانے کی نیت ہے آرہاتھا)-

بَابُ الْفِيْلِ - کوفہ کی مجد کے ایک دروازہ کا نام تھا۔ گان الْفِیْلُ مَلِکًا زَانِیًا فَمُسِخَ - ہاتھی ایک زانی بادشاہ تھا جومنے ہو گیا (اس کا پیمطلب نہیں کہ ہرا یک ہاتھی اس کی اولا د ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھی کی صورت ایک باشادہ زانی کی ہو گئی تھی)۔

> فَیْنٌ - آنا-فَیْنَانٌ - ایتھے لیے بال ٔخوبصورت لیے بالوں والا -

میان فَیْنَهٔ -ساعت ٔ وقت ٔ بخل ٔ نامر دی-

مَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ إِلَّا وَلَهُ ذَنْبٌ قَدِ اعْتَادَهُ الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةَ بَعْدَ الْفَيْنَةِ بَعْدَ الْفَيْنَةِ بَعْدَ الْفَيْنَةِ بَعْدَ الْفَيْنَةِ بَرَا مِلْ بَالَ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادِت كَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادِت كَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادِت كَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَادِت كَلَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ُ فِیْ فِیْنَةِ الْاِرْتِیَادِوَرَاحَةِ الْاَجْسَادِ - طلب اور صحت جسمانی کے زمانہ میں-

جَاءَ تُ اِمْرَأَةٌ تَشْكُوْ زَوْجَهَا فَقَالَ النَّبَى عَلَيْكَ لَهُ يَوْدَ مَهَا فَقَالَ النَّبَى عَلَيْكِ تُوكِيدِيْنَ اَنْ تَعَزَ وَجِي ذَاجُمَّةٍ فَيْنَانَةٍ عَلَى كُلِّ خُصْلَةٍ مِنْهَا شَيْطُنَ - ايك ورت آخضرت عَلَيْكَ كَ پاس آئی اپن خاوند كى شكايت كرتی تحی - آپ نے فرمایا تو چاہتی ہے كہ ایک ایسے مرد سے نکاح كرے جس كے بال بڑے بڑے فوبصورت ہوں اور بالوں كى برلٹ برا كے شيطان بيضا ہو-

فَفِيالَهُ -اس سے وفاكرو-

فِی رِ جَالٍ - سعدٌ اور عروهٌ نے اؤر کی آ دمیوں نے بیان کیا جب اور لوگ بھی وہاں موجود تھے تن رہے تھے-مَا تَتُ فِی بَطُن - زچگی میں مرگئ -

ِفى السَّبْعِ فِي ٱلْعَشْرِ الْأَوَاحِرِ -اخيرد بِكَ اخيرسات راتوں میں-

فِی خَمْسِ لا یَعْلَمُهُنَّ إِلا الله - قیامت کاعلم ان پانچ باتوں میں ہے جن کو اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانا - (ان کو مفاقتے الغیب کہتے ہیں - بیعلم حق تعالی سے مخصوص ہے نہ کسی نبی کو ہے ندولی کو البتدا گر اللہ تعالی چاہتا ہے تو غیب کی کوئی بات کسی نبی یاولی کو بتلادیتا ہے مگر بن اللہ کے بتلائے ان کوذاتی طور سے غیب کاعلم نہیں ہے ) -

يُتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا-ايك ورخت كَ كافن كى وجه الوث يوث كررها إو (وبال كمز الهار با سے)-

قَالَتُ فِی السَّمَاءِ - (آنخضرت عَلِی فَی السَّمَاءِ - (آنخضرت عَلِی فَی السَّمَاءِ - (آنخضرت عَلِی پر بہال فی جمعنی علی پر پہال فی جمعنی علی ہے) آنخضرت عَلِی نے فر مایا اس کو آزاد کردئے یہ مومنہ ہے - وَیَتُو صَّا فِیْهَا - آپ وضو بھی ان میں کر لیتے تھ (یعنی ان کو پہنے بہنے پاؤں دھو کران کو پہن لیتے ابھی کو بہنے بہنے پاؤں دھو کران کو پہن لیتے ابھی یاؤں دھو کران کو پہن لیتے ابھی یاؤں گیا ہوتے ) -

فِيْمَ أُطَهِّرُكَ - كروب من جُهو لا كرون - حديث في الْحَاهِليَّةِ - جالميت كابات ب-

يَنْحُونُ جُونِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ -اس امت ميں ايک گروه پيدا ہو گا- (جوامت ميں داخل نه ہوگاای لئے يوں نه فرمايا: مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ جس كا مطلب بيہوتا كه وہ امت محمدی ( اللَّهِ ) ميں واخل ميني مسلمان ہے ) -

ی کُ تِیْهَا فِی - (اتنا کہدکدامام بخاریؒ نے چھوڑ دیا اور شایداس کے بعد مانی ہے) لین کیت کے مقام یعنی فرج میں جماع کرے-

. . •

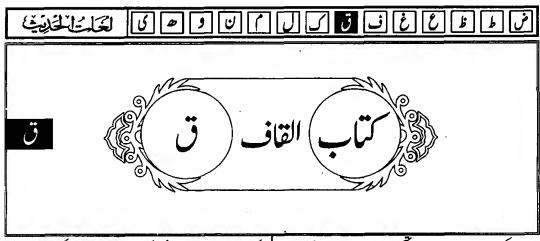

یدا کیسوال حرف ہے حروف جھی میں سے اور حساب جمل میں اس کے عدد سومیں -

#### باب القاف مع الالف

قَأْبٌ - كھانا پينايا جو برتن ميں ہوسب پي لينا -قَأَبٌ - بہت سير ہو جانا ' بھر جانا -

#### باب القاف مع الباء

قَبُّ -سوكه جانا' كاثنا-

قَبُّ اورقَبِیْبُ دانتوں کی کشاہث آواز۔ قَبُبُ - باریک ہونا و بلا ہونا کوچ کرنا 'باند ہونا۔ تَقْبِیْبُ - قبہ بنانا 'سو کھ جانا -تقبیبُ - قبہ میں داخل ہونا -اِقْتِنَابُ - کا ہے ڈالنا -قَابُ - تیسر ابریں -قَبُ اللہ - گنید - (اس کی جمع قبابُ اور قُبَبُ ہے) -

خَیْرُ النَّاسِ الْقَبِیُوْنَ - بہترلوگ وہ ہیں جوخالی پیٹ رہتے ہیں (برابرروزے رکھتے ہیں) -جَدَّاءُ قَبَّاءُ - (حضرت علیؓ نے ایک عورت کا حال بیان کیا کہ) وہ چھوٹی چھوٹی پیتان والی اور دیے ہوئے پیٹ والی ہے

له) وه چون چون پیتان وای اور د. (پیٹ پکامواد بلاہے)-

أَمَرَ بِضَرْبِ رَجُلٍ حَدًّا ثُمَّ قَالَ إِذَا قَبَّ ظَهُرُهُ فَرُدُّوهُ - حَضِرت عُرِّنَ عَمَّ دِيا كَهَ ايك حَصْ كومد مارو كِرجب اس

كى بينى سوك جائر) تو اس كو مندل بو جائي) تو اس كو مير عن بالله عن الله عنه الله عنه

كَانَتُ دِرْعُهُ صَدْرًا لَاقَبَ لَهَا- حضرت على كى زاره صدريتى (سيه اخوذ به صدريتى (سيه اخوذ به قبُ الْبَكَرة سينه برقى) اس كى پشت ندقى (سيه اخوذ به قبُ الْبَكَرة سين جه ند كن كى كلاى جس بروه گومتا به )-فَرَأَى قُبَّةً مَّضْرُ وْبَةً فِي الْمَسْجِدِ-مَجِد مِن ايك دُيره لگامواد يكها-

قُبَّةً مِّنْ لُو لُوءٍ وَّبَرْ جَدٍ -موتی اورزمردکا قبہ-کانَ إِذَا اَحْرَمَ اَبُو جَعْفَرِ اَمَرَ بِقَلْعِ الْقُبَّةِ وَالْعَاجِبَيْنِ-امام محمد باقر جب احرام باندھتے تو تھم دیتے کہ ہودے کا قبدنکال ڈالوای طرح دونوں طرف کے پردے-

يَاعَلِي ٱلْعَيْشُ فِي ثَلْفَةٍ ذَارٍ نَّوْزَاءً وَجَارِيَةٍ حَسْنَاءً وَ فَرَسٍ قَبَّاءً-اعلى زندگى كأمره نَّين چيزول مِين ہے روش گھر اورخوبصورت لونڈى اور پيچكے پيث كا گھوڑا (دبلا پَلَى كمركا)-

مَلَاكُ الْمَرْ فِي فِي ثَلْثِ فَنْفَيَةٍ وَّذَبْدَبَةٍ وَّلَقَلَةٍ - آدى كى تباى تين چيزوں سے ہوتى ہے بيف سے اور ذكر سے اور زبان سے (پيك كے لئے پرايا مال مارتا ہے چورى كرتا ہے بے حد يامضر غذائي كھاليتا ہے اور ذكر سے زنا اور حرام كارى اور لواطت ميں گرفتار ہوتا ہے - زبان سے جھوٹ غيبت كالى گلوچ ا افتر ابہتان وغيره صد ہاگنا ہوں ميں مبتلا ہوتا ہے ) -

قِتْ - وہ ہڈی جو دونوں سرینوں کے درمیان ہے اور قوم کا بزرگ اور سردار-

# الحَاسَة المُحَاسِينَ

كينےلگامونهه بگاڑا-

مَا اَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمُ الْحَدِيثُ - تَم مِن عَكَ مُحْف کی مات کیسی فتیجے ہوتی ہے۔

اِشْتَرُوْا مِنَ الْإِبلِ الْقِبَاحَ فَإِنَّهَا اَطُوَلُ الْإِبل أَغْمَارًا - بدصورت اور بَدِثْكُل اونت خريدا كروان كي عمر زيادهُ ہوتی ہے(بەنبىت خوبصورت اونٹوں کے کیونکہ خوبصورت جانور یرنظرنگتی ہے)۔

. قَبُوُ - يَامَقُبُو - زمين مِس گارُ دينا -

اِفْبَارٌ - قبر بنانا' گاڑنے کا تھم دینا' مردے کوگاڑنے کے لئے حواله كرنا-

نَهٰى عَنِ الصَّلُوةِ فِي الْمَقْبُرَةِ - قبرستان مِين نماز يرُ صَ ے منع فر مایا (بعنی جہاں مرد ہے گاڑے جاتے ہیں - کیونکہ وہاں کی مٹی نجاست یعنی مردوں کے خون اور پیپ سے مخلوط ہوتی ہے کیکن اگر مقبرہ میں یاک جگہ پرنماز پڑھے تو نماز سیح ہو جائے گی اس طرح اگرحام میں ایک یا کیزہ مقام پر پڑھے اور بعض کے نز دیک سیح نہ ہوگی۔بعض کے نز دیک مکروہ ہوگی اگر چہ وہاں کی مٹی پاک ہو- اگر قبروں سے علیحدہ کوئی مقام ہوتو اس میں بالا تفاق نماز درست مهوگ- اکثر علماء کہتے میں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے یا قبر کوسجدہ کرے یہ بالا تفاق حرام بلکہ شرک ہے)۔

لَا تَجْعَلُوا مِيُواتَكُمْ قُبُورًا يا مَقَابَو -اتِي كُمرول كوقبر مت بناؤ (جیسے مردہ قبر میں نمازنہیں پڑھتا۔ایسے ہی تم گھر کومت کردو بلکہ گھر میں نمازیڑ ھا کرو-بعض نے کہا مطلب پیہ ہے کہ گھر کوقبرستان کی طرح مت کرو جہاں نماز جا ئزنہیں ہے )۔

اِجْعَلُوْا مِنْ صَلُوتِكُمُ فِي بُيُوْتِكُمْ وَلَا مُتَّحِذُوْهَا قَبُوْدٌ اً -اینی کچهنماز گھر میں بھی پڑھا کرو( مثلاَفل نماز جیسے سنت وترتر اویځ تنجد وغیره)اورگھروں کوقبرمت بناؤ (جیسے قبر میں نماز نہیں ہوتی اس طرح گھر کومت کردیا جواللہ کی یاد نہ کرے وہ مردہ ہاوراس کا گھر گویا قبرہے)-

لَا تَجْعَلُواْ قَبْرِيْ عِيْدًا-مِيرِي قَبرُوعِيدًا نه بناوَ (و إلى عيد كى طرح اجتاع نه كرنا٬ برسال ميله نه لگانا جيسے عيد گاه ميں ہوتا

قَبِع - بھلائی ہے دور کرنا پھوڑ نا -قُبْحُ اور قُبُاحٌ اور قُبُوحٌ اور قَبَاحَةٌ اور قُبُوحَةٌ خرالي اور

تَفْبيتُ - برائى بيان كرنا براهمرانا -مُقَابِحَة - كالى كلوچ كرنا-إقْباً ح-براكام كرنا-إستِفْهَا ح-براسجها-

أَقْبُحُ الله سُمَاءِ حَرْبٌ وَمُوَّةً -سب سے برےنام حب اورمرہ میں ( کیونکہ حرب جنگ اورلزائی کو کہتے ہیں اور جنگ بڑی خراب چیز ہے اس میں کشت وخون اور فساد اور بربادی ہے اور مرہ جمعنی منخی جوطبیعت کو نا پند ہے۔ بعض نے کہا اہلیس کی کنیت ' ابومر ہ' ہےاس وجہ سے بیانا مقبیح ہوا )۔

فَعِنْدَهُ اَقُولُ فَلَا الْقَبُّ - مِن اس ك پاس باتي كرتى ہوں تو بری نہیں تھبرتی (وہ مجھ کو کسی بات پر ملامت نہیں کرتا کیونکہ میری عزت کرتا ہے جھے سے محبت رکھتا ہے (عرب لوگ کہتے ہیں:

قَبَّحْتُ فُلَانًا - میں نے اس سے کہا اللہ تجھ کو بھلائی ہے دور رکھ خراب کرے)-

لَا تُقَبِّحُو اللَّوَجُة - يون مت كهؤالله فلانے كامنه فينج كرے ماکسی تبیج کوخراب صورت نه کهو ( کیونکه سب صورتیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں)۔

اُسْكُتْ مَقْبُوْحًا مَشْفُوْحًا مَنْبُوْحًا- (ايك شخص نے حفرت ممار کے سامنے حضرت عائشہ کو برا کہا- وہ سمجھا تو حفزت عمار چونکہ جنگ جمل میں حضرت علی کے طرفدار تھے تو حضرت عا کشہ کی برائی ہے خوش ہوں گے ) حضرت عمار ؓ نے کہا' ارے كمبخت بد بخت گالى خور چىپ رە ( تومحبوبەرسول الله اورام المومنین کی برائی کرتا ہے- ان کے فضائل بے ثار ہیں اگر ایک غلطی ان ہے ہوگئ جس ہے وہ نادم ہوئیں اورتو بیاوراستغفار کیا تو کیااس ہےان کی قدر دمنزلت اورفضیلت حاتی رہی )۔ إِنْ مُّنِعَ قَبَّحَ وَكُلَحَ - الرَّكي ني اس كوندد يا تواس كوبرا

# الكارك الكارك المال الكارك الك

ہے)۔

نهی عَنْ زَائِرَاتِ الْقُبُوْدِ وَلَعَنَ الْمُتَخِدِیْنَ عَلَیْهَا الْمُسَاجِدَ وَالسُّرُجَ - آنخضرت نے عورتوں کو قبروں کی زیارت ہے منع فرمایا اور ان لوگوں پرلعنت کی جوقبروں کو مجد بنا لیں اور ان پر چراغاں کریں (روشیٰ تماشاعرس میلہ وغیرہ - مجمع البحاریس ہے کہ عورتوں کو زیارت بوئی تو عورتوں کو بھی اجازت ہوگئی جر جب مردوں کو اس کی اجازت ہوگئی تو عورتوں کو بھی اجازت ہوگئی اور ممانعت کا حکم مشوخ ہوگیا - بعض نے کہا عورتوں کیلیے ممانعت کا حکم مشور باقی ہے مشوخ نہیں ہوا اس لئے کہ عورتیں بے صبر ہوتی ہیں اور قبروں پر چراغاں کرنا اس لئے منع ہوا کہ وہ بے فائدہ مال کا ضائع کرنا ہے - دوسرے یہ مقصود ہوگئی ہوا کہ وہ بے فائدہ مال کا ضائع کرنا ہے - دوسرے یہ مقصود ہوگئی ہوا کہ وہ بے فائدہ مال کا ضائع کرنا ہے - دوسرے یہ مقصود ہوگئی ہوا کہ وہ بے فائدہ مال کا ضائع کرنا ہے - دوسرے یہ مقصود ہوگئی ہوا کہ وہ بے فائدہ مال کا ضائع کرنا ہے - دوسرے یہ مقصود ہوگئی ہوا کہ وہ بے فائدہ مال کا منائع کرنا ہے - دوسرے یہ مقصود ہوگئی ہوا کہ وہ بے فائدہ مال کا منائع کرنا ہے - دوسرے یہ مقصود ہوگئی ہوں کی طرح کمیں لوگ قبروں کی تعلیم نے کرنے گئیں) - لعنت کی جوقبروں کی بہت زیارت کیا کرتی ہیں (اکثر قبروں پر گھومتی رہتی ہیں) -

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اِتَّحَدُوْا قُبُوْرَ انْبِيانِهِمُ مَسَاجِدَ-اللَّهُ اللَّهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى پِلعنت كى-انهول نے اپنَ پَیْمبروں كی قبروں كومجد بناليا (قبروں كی طرف ان كوقبله بنا كرنماز پڑھنے گئے)-

اکلّٰهُم لاکتبعلْ قَبْرِی وَنَنَا یَّغْبَدُ-یااللّٰه میری قبرکوبت کی طرح مت کرنا کہ لوگ اس کی بوجا کریں (جیسے بت کی طرف بار بار آتے ہیں' اس کے سامنے جھتے ہیں' ڈیڈوت کرتے ہیں اس کو تجدہ کرتے ہیں یااس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں' ایسا حال میری قبر کا مت کرنا)۔

اَنْ نَقْبُورَ فِيهِنَّ - كمان وقول مين ہم اين مردول كو وفن كريں (بعض نے كہا نقمر سے جہال جنازے كى نماز مراد بے)-

قَالُوْا ولِلْحَجَّاجِ وَكَانَ قَدْ صَلَبَ صَالِحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَقْبِرُنَا صَالِحًا - لوگوں نے ظالم جاج بن يوسف سے كہا جس نے صالح بن عبدالرحمٰن كوسولى پر چڑھايا تھا كہ بم كو صالح كى لاش گاڑنے دے -

جَانَتُ عَمَّتِی بِاَبی لِتَدُفِنَهُ فِی مَقَابِرِ نَا فَنَادی رَسُولُ اللّٰهُ عَلَیْ بِایی لِتَدُفِنهُ فِی مَقَابِرِ نَا فَنَادی رَسُولُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ مَصَاجِعِهَا - (جابر بن عبدالله السی انسان میں گاڑنے کے لئے (احد پہاڑ ہے) لے کر آئی قبرستان میں گاڑنے کے لئے (احد پہاڑ ہے) لے کر آئی (جہال وہ شہیدہوئے تھے) استے میں آل حضرت نے منادی کی میں (جہال وہ شہیدہوئے مرکرگرے) لوٹادو (اس حدیث ہم میں (جہال وہ شہیدہوئے مرکرگرے) لوٹادو (اس حدیث ہو معلوم ہوا کہ میت کو ایک مقام ہے دوسرے شہر میں لے جانا درست نہیں۔ بعض نے کہا مرنے کے بعد بی ایسا کرنا درست نہیں کہیں بیک بعد احد ہے لے کرآئے اور بقیج میں ان کو دئن کیا۔ میں کہتا ہول کہ اگر ضرورت ہوتو نقل میت درست ہے بے لئر میں کہتا ہول کہ اگر ضرورت ہوتو نقل میت درست ہے بے مشرورت منع ہے اور اس کی دلیل ہے ہے کہ عمرو بین جموح اور عبد اللّٰد بن عمرو دونوں ایک قبر میں دفن ہوئے تھے۔ پھر پائی کا بہاؤ اللّٰد بن عمرو دونوں ایک قبر میں دفن ہوئے تھے۔ پھر پائی کا بہاؤ اللّٰد بن عمرو دونوں ایک قبر میں دفن ہوئے تھے۔ پھر پائی کا بہاؤ گاڑی گئیں اور دوسرے مقام پر گاڑی گئیں اور دوسرے مقام پر گاڑی گئیں اور دوسرے مقام پر گاڑی گئیں)۔

نَهٰى أَنْ تُوطأَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُبْجُلَسَ عَلَيْهَا - قبرول كو پاؤل سے روند نے سے اور ان پر بیٹنے سے منع فرمایا ( کیونکہ اس میں مومنین کی قبروں کی اہانت ہے اور وہ جائز نہیں البتہ مشرکون یا کافروں کی قبریں روند نایا ان کی لاشیں کسی ضرورت سے اکھیز کر پھینکوا دینا درست ہے - جیسے آنخضرت نے مجد نبوی بناتے وقت کیا تھا) -

نهلی آن یکمشی بالیعال بین الْقُبُور - جوتیون سمیت (موسین کی) قبرون پر سے گزرنے سے منع فرمایا ( کیونکداس میں اہانت ہے - موسین کی قبور کی غرض سے سے کہ جارے شارع علیہ الصلو قوالسلام نے مومنوں کی قبروں کی اہانت بھی جائز نہیں

سلطنت برطانیہ نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ قَبْسٌ - آگ کا شعلہ لینا' سیکھنا' استفادہ کرنا' سکھا تا -قَبْسٌ - نرجانور کا مادہ کوجلد حاملہ کردینا -قَبَاسَةٌ - یہ قبیس کا متر دان ہے -

اِفْبَاسْ - سَکَمانا' آگ کا شعلہ دینا' آگ کا شعلہ کس کے لئے طلب کرنا -

﴿ اِقْتِبَاسٌ - آگ کا شعلہ لینا' روشیٰ حاصل کرنا' استفادہ کرنا' لظم یا نثر میں آیت قرآنی یا حدیث کامضمون لانا -قَابُونسٌ -خوبروآدی خوش رنگ-آبُوفُبیسُسِ -مشہور پہاڑ ہے مکہ کےمشر تی جانب-

مَنِ افْتَبُسَ عِلْمًا مِّنَ النَّجُوْمِ إِفْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ النَّجُوْمِ إِفْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ النَّجُوْمِ إِفْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ النَّجُومِ الْفَتِنَى النَّعَمِ الْمَنْ عَلَم اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حَتْی اَوْرٰی قَبَسُ لِفَابِس - یہاں تک کدوثن کے طلب گارکوراہ گارکے لئے روشنی کا ایک شعلہ سلگا دیا ( یعن حق کے طلب گارکوراہ حق بتادی ) -

آتَیْنَاكَ زَانِرِیْنَ وَمُقْتَبِسِیْنَ- ہم تو آپ سے ملنے اور آپ سے علم حاصل کرنے کوآئے ہیں-

قِبَاسٌ اورمِفْبَاسٌ - وه لکڑی جس پر آگ گی ہو (یعنی جلتی ہوئی) -

آبُو ْ قَابُو ْس - نعمان بن منذر کی کنیت ہے-قَبْصٌ - انگلیوں کے سرول سے لینا سیراب ہونے سے پہلے پانی موقوف کر دینا نیفدازار کے سوراخ میں ڈال کر کھینچنا' مادہ پر کودنا' رکھی جیسے بتوں اور مورتوں کی اہانت کا حکم دیا کہ توڑ پھوڑ کر جلا کر پھینک دیئے جائیں اور نہ حدیے زیادہ ان کی تعظیم درست رکھی کہ ان کو چومنے چاشئے سجدہ کرنے لگے )۔

اَلْقَبُو اَوَّلُ مَنْزِلِ مِّن مَّنَاذِلِ الْأَخِوَةِ-قَبر آخرت كَ مَنْلول مِن عَيِهِ الْمَارِل بِ-

لا تَجْلِسُواْ عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوْالِلَهَا- قبروں پر بیشونہیں نہان کی طرف نماز پڑھو (بعض نے حاجت کے لئے بیضے سے مرادلیا ہے- مطلب یہ ہے کہ نہ تو قبروں کوحد سے زیادہ ان کی تعظیم کرو کہ نماز میں ان کوقبلہ کولو بلکہ اعتدال پر چلو چیسے آنخضرت علیقے اور صحابہ کرام نے کیا کہ جب کسی مومن کی قبر پر جاتے تو اس کے لئے دعاو استغفار کرتے )-

طینُ الْقَبُو سے مرادامام حسین کی قبری مٹی ہے۔ خُکُونُ الْقَبُو یککُونُ فِی مَوْبِ الْاِحْدَام - اگراحرام کے کیڑے میں قبر کی خوشبو ہو (قبر بہ کسرۂ قاف اگر کی لکڑی کا وہ مقام جس کوکیڑ اکھا گیا ہو۔ بعض نے فلطی سے اس کوقبر بہ فتحہ قاف پڑھا ہے لیمی آں حضرت کی قبر شریف کی خوشبو) -قُرْبُرُہُ - چنڈول چکاوک (ایک قسم کی چڑیا ہے) -

اَلْفُبُرَةُ كَنْيُرَةُ التَّسْبِيْحِ لِلَّهِ وَتَسْبِيْحُهَا لِلَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مُنْفِضَى الله لَعَنَ الله مُعُمَّدِ - قبره الله كى بهت يَجَ كرتى ہے اس كو يَجِ مُنْفِ الله عَن الله لَهُ الله الله عَمْدَ عَمْدً كَمَّ الله وَمُنول بِلعنت كرے (حيوه الله على الل

قَنبر - حضرت عليٌّ كاغلام تها-

لَمَّا رَآیْتُ الْاَمْرَ آمُرًا مُنْكُرًا

اَجَجْتُ نَادِیْ وَدَعَوْتُ قَنْبُرًا

(ید حضرت علی کاشعر ہے آپ نے ان لوگوں کو جومعاذ الله
آپ کو خدا قرار دیتے تھے آگ میں جلوا دیا۔ ترجمہ یہ ہے)
جب میں نے ایک بڑا خلاف شرع کام دیکھا تو آگ سلگوائی
اور قعمر کو بلایا۔

فروں ۔ ایک مشہور جزیرہ ہے بحیرہ روم میں انگریزی میں اس کو سائیرس کہتے ہیں پہلے پی جزیرہ سلطان روم کے قبضہ میں تھا اب

بلكا بچلكا' جإلاك مونا-

قَبَصُّ -سربرُ اہوتا 'ملجانا-

تَقْبِيْصٌ - چِكِ جانا 'لَك جانا -

إنْقِبَاص - اندركس كرجهوني موجانا-

قَبْصٌ -اس مقام کوبھی کہتے ہیں جہاں بہت ریت ہو-قَبِصٌ - مِلکا' حالاک-

اِنَّا عُمَرَ اَتَاهُ وَعِنْدَهُ قِبْصٌ مِّنَ النَّاسِ - حضرت عُرُّ آپ کے پاس آئ اس وقت بہت سے لوگ آپ کے پاس جمع شے (عرب لوگ کہتے ہیں:

اِنَّهُمْ لَفِی قِبْصِ الْحَصٰی-وہ تو کنکریوں کے بے شار دُهیر میں ہیں)-

فَتَخُوْجُ عَلَيْهِمْ قَوَابِصُ - ان بِرَّرُوه در رَّرُوه اوَلَّ لَكُلِيلَ 2-

اِنَّهُ دَعَا بِتَمْرِ فَجَعَلَ بِلَالٌ يَّجِيْنُ بِهِ قُبُصًّا فَبُصًّا - اللهُ عَضِرَتُ فَكَمَّا فَهُمَّا فَكُلُر كَرُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

قَبْصٌ - انگلیوں کے سرے سے شے پکڑنا (جیسے قَبْضٌ ساری تھیلی سے پکڑنا)-

یَعْنِی الْقُبَصَ الَّینی نَعْطی الْفُقَرَاءُ عِنْدَ الْحَصَادِ ( عِالِمٌ نِ الْفُقرَاءُ عِنْدَ الْحَصَادِ ) مرادوه مُضے ہیں اناج کے یامیوے کے جوثنا جول کوکا شتیا توڑتے وقت دیئے جاتے ہیں (ایک روایت میں قبض ہے ضاد معجمہ ہے معنی وہی ہیں یعنی مضیاں)۔

اِنْطَلَقْتُ مَعَ آبِی بَکُر فَفَتَح بَابًا فَجَعَلَ يَقْبِصُ لِی مِنْ دَّبِیْ الطَّائِفِ - (ابوذر نے کہا) میں ابو برصد این کے ماتھ گیا انہوں نے (کو ٹری کا) ایک دروازہ کھولا اور اس میں سے طائف کے خشک انگور انگلیوں کے سروں سے پکڑ پکڑ کر جھے کو دیے گئے۔

مِنْ حِیْنَ قَبِصَ - جب سے جوان ہوئے اور سر بڑا ہوایا ندہوا۔

رَآيْتُ رَسُولَ اللّهُ مَالِكُ الْمَنَامِ فَسَأَلَئِي كَيْفَ بَوُلِ قُلْتُ يُفْبَصُونَ قَبْصًا شَدِيدً افَاعْطَانِي حَبَّةً سَوْدَاءَ كَالشُّونِينِ شِفَاءً لَهُمْ وَقَالَ آمَّا السَّامُ فَلَا آشُفٰي مِنْهُ-كَالشُّونِينِ شِفَاءً لَهُمْ وَقَالَ آمَّا السَّامُ فَلَا آشُفٰي مِنْهُ-(اساء بنت الى برَّ بَهِ مِن بِين) مِن نے خواب مِن آنخضرت کو دیما آپ نے بحص سے چھاتمہارے بینے کیے بین؟ میں نے عرض کیا شخت بخار میں سے جارہے ہیں (مُقِفَ ہورہے ہیں) یس کرآپ نے ایک کالا دانہ کلونی کی طرح ان کی تذریق کے لئے جھے کودیا اور فر مایا موت کا تو علاج نہیں ہے لیکن اور بیاریوں کے لئے اس سے بڑھ کر تدرست کرنے والی کوئی دوانہیں ہے۔ فعیملٹ باُذُنیْها وَقبصت کرنے والی کوئی دوانہیں ہے۔ اور دوڑنے لگا۔

ثُمَّ تُوْلَى بِدَابَةِ شَاةٍ أَوْطَيْرٍ فَتَفْيِصُ بِهِ - پُرايك جانور كرى يا پرنده كو لے كرآ ئے (ال عورت كے پاس جو خاوند ك وفات كے بعد بھا كى (لوگول سے اس كوشرم آتى كيونكداس ك صورت بُرى موئى موتى - ايك روايت ميں فَنَفْتَصُ بِهِ ہے اس كاذكراو يرگزر چكا)-

وَيُطْعِمُ مَكَانَهَا فَبْصَةً-اس كے بدل ايك مَثَى كَهانا كَلا دے (ایک روایت میں قبضة ہے اور قرآن شریف میں ایک قرآت یوں بھی ہے: فَقَبَصْتُ قَبْصَةً مِنْ آثَوِ الرَّسُوْلِ - یکی رسول کے قدم کے نثان پرسے اٹھالی - صادمہملہ سے اور مشہور قرآت ضادمجمہ سے ہے) -

قَبِيْصَة - ايك مشهورتا بهي بين يا صحابي بين - حضرت عمرٌ نه ان پر دره الخما يا تقامار نه كو-

قَبْضٌ - لے لیما' پکڑلیما' تھام لیما' بازرہنا' مارڈ الناروزی تنگ کرنا' یا خاندرک جانا' سمیٹ لیما -

تَفْبِيْضٌ - قِصْه مِن ديدينا وابض كرانا جمع كرنا عليحده ركهنا-

اقْبَاصْ - تَلُوارِكَا قِضْه بنانا -تَقَدِّضْ - تَشْجُ مَنْ مِنَا وُدِ جِانا -انْقِبَاضْ - مِلْ جِانا من جانا اندرگھس کرچھوٹا ہو جانا -اِقْتِبَاضٌ - قِضْه کرنا -

قابِضٌ - وہ دواجو پاخاندروک دے-

قَابِطْ - الله تعالىٰ كا ايك نام ہے يعنی روزی رو كنے والا يا ارواح كوبض كرنے والا -

یقبِصُ اللّٰهُ الْارْضَ وَیَقْبِصُ السَّمَاءَ -اللّٰهُ تعالیٰ زمین کو سمیٹ لے گااور آسان کوسمیٹ لے گا(اپی مُشی میں لے لیگا) - فَارْسَلَتْ اللّٰهِ اَنَّ اِبْنَالِیْ قَبِصَ -انہوں نے آس حضرت کو کہلا بھیجا کہ میراایک بیٹا مرر ہا ہے (آپ تشریف لا ہے - کہتے ہیں کہ یہ بیغام حضرت زنیب نے آس حضرت کی خدمت میں کہلا بھیجا تھاان کا بیٹا علی بن ابی العاص مرنے کے قریب ہور ہا تھا۔ بعض نے کہا حضرت وقیہ نے الله بین عثمان ترب الوفات تھے بعض نے کہا حضرت فاطمہ نے ان بین عثمان ترب الوفات تھے بعض نے کہا حضرت فاطمہ نے ان کے صاحبزاد کے حضرت میں کہا حضرت فاطمہ نے ان کے صاحبزاد کے حضرت میں مے کے صاحبزاد کے حضرت میں کے ا

اِنَّ سَعُدًا يَوْمَ بَدُرٍ قَتَلَ قَتِيْلًا وَّانَحَذَ سَيْفَةً فَقَالَ لَةً الْقِهِ فِي الْقَبَضِ - سعد بن الى وقاص نے بدر كے دن ايك كافركو مارڈ الا اس كى تكوار لے لى' آل حضرت نے ان سے فر ماياس كو لوٹ كے جمع شده مال ميں ڈال دے-

كَانَ سَلْمَانُ عَلَى قَبَضِ مِّنْ قَبَضِ الْمُهَاجِدِيْنَ -حضرت سلمان فارئٌ مهاجرين فَّ جوايك مال لوث كرجمع كياتها، اس كي محافظت يرمقرر تھے-

> فَاَخَذَ قَبْضَةً مِّنَ التَّرَابِ-ايكُصُّىمُ مِّي كى ل-قُنْضَةٌ-يضمة قاف يمعنى مقبوض ادر قَنْضَةٌ يفتحة قا

قُبْضَة - بهضمه قاف به معنى مقوض اور قَبْضَة بفته قاف ايك شي لينا-)

فَجَعَلَ يَحْبِئُ بِهِ قُبَضًا قُبَضًا- بلال ُ شَى بَرَبَرِ *كَرَكَجُور* لانے گے-

هِىَ الْقُبَضُ الَّتِى تُعظى عِنْدَالْحَصَادِ- عَامِد نَ السَّ آیت کی تَفیر میں و اتوحقه یوم حصاده" کہا- مرادوه مُصِّیاں ہیں جوغلہ کا شے وقت محتاجوں کودی جاتی ہیں-

فَاطِمَةُ بِضَعْةٌ مِّنِي يَقْبِضُنِي مَا فَبَضَهَا - فاطمه مير ع جم كاايك كلزام جواس كو برالگتام وه مجمي كو برالگتام اورجس چيز سے وه نقبض ہوتی ہے اس سے میں بھی منقبض ہوتا ہوں -غَيْرٌ مُفْتَر شِهِمَاوَلَا فَابِضِهِمَا - ندتو ہاتھوں كو (سجد ب

میں) زین پر بچھایا ندان کوسٹ کر پہلو سے ملادیا۔ قَبْضَةَ شَعِیْرٍ - جو کی ایک شی (اور قُبْضَةُ شَعِیْرٍ بھی ہوسکتا ہے)-

ُ فَأَخَذَ قَبْضَةً - پھرايك ملى ل (ايك روايت مين قبضة بفتد قان سے) -

إِنَّ اللَّهُ يَهُبِعُ الْعِلْمُ -الله تعالى علم الله الله يَهُبِعُ وين كا علم السلاح كردين وين كا علم السلاح كردين كا علم السلاح كردين كا علم السلاح كردين كلم والله المحكن يَنْزِعُهُ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ لِعِلْمِهِمْ -لين علم كوالله السلاح كرما كراد علم المرح كردون كوبش كر لي كا (ياعلم سلام المرح كركتاب برسے حرف مث مراد علم كى كتاب برسے حرف مث حائم گے )-

فَقَبَضَتُ إِمْرَأَةٌ يَلَدَهَا - ايك عورت نے آنخفرت سے سيعت كرتے وقت اپناہا تھ في ليا (عالانكد آخضرت عورتوں سے صرف زبان سے بیعت ليتے اپناہا تھان كے ہاتھ سے نہ ملات - تواس عدیث میں ہاتھ فی لینے سے بیمراد ہے كد دسرى عورتوں كى طرح اس نے اپناہا تھ نہيں ہو حایا بلكہ ہاتھ سيت ليا - )

کان ابن عُمر اِذَا حَجَّ قَبَضَ عَلَی لِحَیَتِهِ فَمَا فَصُلَ اَحَدَدُهُ - عبدالله بن عمر جب ج کرتے اور ج سے فارغ ہوکر احرام کھولتے تو اپنی ڈاڑھی کو ٹھی میں لیتے اور جتی شی سے زیادہ ہوتی اس کو کتر ڈاڑھی دونوں کا قصر کرنا ضروری ہوگا اور دوسری وقت سر اور ڈاڑھی دونوں کا قصر کرنا ضروری ہوگا اور دوسری عدیث میں جو ہے کہ ڈاڑھیوں کوچھوڑ دواس کوانہوں نے ج کے سوااور حالتوں سے خاص رکھا ہوگا یا یہ کہ ڈاڑھی کا قصر جائز ہے اور منع یہ ہے کہ بالکل کتر اگرچھوڑ دی یعنی ایک مٹھی سے کم کر ورخی ہوئی ایک مٹھی سے کم کر دوسری منقول ہے کہ ڈاڑھی آئی رکھنا واجب ہے کہ اس کو ڈاڑھی کہیں اور امام مالک سے منقول ہے کہ دور ڈاٹھی کو جوائی مٹھی سے زائد ہوتی کتر ڈالتے )۔

مَا ذَادَ بِقَبْضَةٍ فَفِي النَّارِ -جَتَى وْارْهِى اَيْكُمْ فَى سے زائد مووہ آگ میں پڑے گی (بیصدیث امامیہ سے منقول ہے اس سے بیزنکتا ہے کہ ڈاڑھی کو بہت لمبا کرنا بھی عمدہ نہیں - لیکن اعفوا اللحی کی حدیث سے اس کا جواز بلکہ وجوب نکلتا ہے) -

## العَالَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

وَ قَبَضَ إِسْوَائِيْلُ ثَلْتُ أَصَابِعَ - اسرائيل نے جواس حدیث کوعثان سے روایت کرتا ہے تین انگلیوں کو بند کرلیا (یعنی تین باران کو بھیجاتھا) - \*

آنا الله و يَقْبِضُ اَصَابِعَه و يَبْسُطُهَا - مِين الله بول اور آل الله و يَقْبِضُ اصَابِعَه و يَبْسُطُهَا - مِين الله بول اور آل حضرت نے الله تعالی کے قبض وبسط اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے اس میں تاویل کی ضرورت نہیں جیسے دوسری صفات میں - لیکن کیفیت اس کی الله ہی جانتا ہے - بعض نے کہا آن خضرت نے الله ای الله ہی جانتا ہے - بعض نے کہا آن خضرت نے الله ایک اور کھول کرم قبوض کی صفت بیان کی معنی آسان اور زمین کی نہ کہ قابض اور باسط کی جواللہ تعالی کے اور بیتا و بل بعید ہے ) -

فَيَقْبِضُ قَبُضَةً مِّنَ النَّارِ - پَر الله تعالى ايك مَثَى دوزخ والول مِن سے لے ليگا (اور جن كوچاہے گا اس مُثَى مِن لے كر دوزخ سے نكال لے گا)-

اِذَا قُبِضَتْ - جبروح قبض کی جاتی ہے (معلوم ہوا کہ روح ایک جبم لطیف ہے جو اس کثیف میں سائی ہوئی ہے اور مرنے سے آ دمی کا جسم فنا ہو جا تا ہے کین روح اپنے حال پر ہاتی رہتی ہے صرف اس کی کیفیت بدل جاتی ہے ۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ روح خودا کی جو ہر قائم بالذات ہے نہ کہ عرض اور خون ) ۔

بیدہ الگُخُری الْقَبْضُ-اس کے دوسرے ہاتھ میں مارنا ہے (ایک روایت میں الفیض ہے یعنی اختان اور جو دو کرم-ایک روایت میں ہے ایک ہاتھ میں اس کے تر از وہے)-

خَلَقَ ادَمَ مِنْ قَبْضَةٍ مِّنْ جَمِيْعِ الْأَرْضِ - الله تعالى نے سارى زمين سے ايک مفی کے کراس سے آ دم کو پيدا کيا ( يعنی ہر طرح کی مٹی ان کے پتلے میں لی نزم اور بخت کیا گیزہ اور خبیث نزم سے خوش اخلاق لوگ نظئے اور سخت سے بدخلق اور پا کیزہ سے مومن اور خبیث سے کافر )

مَنْ فَبَضَ يَتِيْمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِيْنَ - جَوْتُحْصَ ملمان يتيم لے لے (اس کی پرورش اپنے ذمہ کرلے) -يَاحُدُ الْجَبَّادُ سَمُوٰتِهٖ وَاَدْضِهٖ بِيدِهٖ فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا وَ يَبْسُطُهَا - بروردگار جل شانداين آسانوں اور زمين كواين

ہاتھ میں لے گا' آنخضرت علیہ انگلیوں کو بند اور کھولنے لگے (الله تعالی کے قبض اور بسط کی طرف اشارہ کیا لینی حقیقة قبض اور بسط مراد ہے اس میں تاویل کی ضرورت نہیں )۔

لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْيَزَاعًا وَلْكِنْ يَنْيَزِعُهُ بِقَبْضِ الْعُلْمَاءِ - الله تعالى قيامت كقريب علم كودلول سے نہيں چھين لا گاجلكه عالموں كوا شاكر علم الشاكے گا (يعنى دين كے عالم مر جائيں گئے - ايك روايت سے معلوم ہوتا ہے كہ قيامت كقريب عمل الله جائے گا - يعنى عالم تو رہيں گے پر بے تل - عبادہ بن صامت نے كہا خشوع الله جائے گا - تو جامح مسجد ميں جاكر و كيھے گا ' ہزاروں آ دمی جمع ہوں گے پرخشوع كے ساتھ نماز پڑھے والاان ميں سے ايك بھی نہ ہوگا ) -

فَقَبَضَ عَلَيْهِنَّ-ان كُلُول كوانگليال بندكر كِثاركيا-الْإِنْقِبَاضُ عَنِ النَّاسِ مَكْسِبَةً لِلْعَدَاوَةِ - كَلَا كَ بعد پرلوگول سے رک جانا دشنی پیدا كرتا ہے (لیعی پہلے پہل تو كھل كرخوشی كے ساتھ كلا كرتا تھا اب رك كر ملئے لگا تو اس سے عداوت پيدا ہوگی وضعدارى بہ ہے كہ جووضع شروع كر اى ك قائم ركھے جس سے كھل كر ملتا تھا اس سے ہميشہ كھل كر ملتا رہے)-

تُقَبَّضَتِ الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ - كَمَالَ آكَ مِيْسَمَ عُلَ-كُلَّمَا إِذْ فَبَضَ اللَّحُمُ عَلَى النَّارِ فَهُوَ ذَكِنَّ وَ كُلَّمَا إِنْبَسَطَ فَهُوَ مَيْنَةٌ - جَوَّوشت آك پرر كفي سيسم جائة وه يا كيزه كوشت باگر كِيل جائة وه مردار ب-

مَا مِنْ قَبْضٍ وَ لَا بَسُطِ اللَّا وَلِلَّهِ فِيهِ مَشِيَّةٌ وَّالْبَتِلَاءُجُوْبِضِ اوربط ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اوراس کی آ ز مائش سے
ہوتا ہے (یہال قبض سے دل کی تنگی اور کدورت اور بسط سے خوشی
اور کشاوہ دلی مراد ہے یہ دونوں آ دمی کے اختیار میں نہیں ہیں۔
خداوند کریم کی طرف سے ہوتے ہیں )۔

قُبِضَ فُلانٌ -وهمر كيا-

مَقْبَضُ السَّيْفِ - لَواركا قبضه

قَبَضَ قَبْضَةً فَقَالَ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي وَقَبَصَ قَبْضَةً وَ قَالَ إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي - الله تَعَالُ فِي بَنْ آ دم كَى ارواح

## الكالمانية البات ف ق ق ق و و ال ال ال ال ال ال

میں سے ایک مٹی لی اور فر مایا 'یہ بہشت میں جانے والے ہیں جھ کو کچھ پر واہ نہیں ہے اور ایک مٹی اور لی اور فر مایا بید دوزخ میں جائے والے ہیں مجھ کو کچھ پر واہ نہیں۔

قَبْطُ-باتھے اکھاکرنا-

تَفْبِيْطٌ - (بِيمقلوب بِتقطيب كا) ترش روكرنا منه بنانا - كَسَانِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُو

مَادَلُنَا عَلَيْهِ إِلَّا بَيَاضُهُ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ كَانَّهُ قُبُطِيَّةً-ابن الى الحقق يهودى كورات كى سابى مين اس كے رنگ كى سفيدى نے ہم كودكھلا ديا كويادہ ايك قبطى كپڑ اتھا-

اِنَّهُ كَسَاهُ مُوَاَةً قُبُطِيَّةً فَقَالَ مُوْهَا فَلْتَتَخِذُ تَحْتَها غَلَالَةً تَصِفُ حَجْمَ عِظامِهَا - آنخضرت نے ایک ورت کو غلالة تصفی حجم عظامِها - آنخضرت نے ایک ورت قبطی کیڑا (جومہین اور باریک ہوتا ہے) دیا اور فرمایا اس ورت سے کہوکہ اس کے نیچ ایک زیر جامہ موٹے کیڑے کا پہنے جس سے اس کی ہڈیوں کا حال معلوم نہ ہوا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو ایسے باریک کیڑے جن میں سے ان کا بدن نظر آئے کہننا درست نہیں البتہ اگر موٹا کیڑا نیچ رکھ کر اوپر سے باریک کیڑا بہنیں قو درست ہے) -

لا تُلْبِسُوْا نِسَائِكُمُ الْفَبَاطِیَّ فَاِنَّهُ اِنْ لَا یَشِفُّ فَانَّهُ یَصِفُ - اپنی عورتوں کو قباطی (مصر کے باریک کیڑ ہے) مت پہناؤاگر چان میں صاف نظر نہیں آتالین بدن کا حال (عضو کی مقدار) تو معلوم ہوتا ہے-

اِنَّهُ كَانَ يُجَلِّلُ بَدَنَهُ الْقَبَاطِيَّ وَالْاَنْمَاطَ-عبرالله بن عرَّ الله عَرَّ الله عَمَّ الله عَمَل الله عَمَّ الله عَمَّ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمَّ الله عَمْ الله عَ

آٹی بِقَبَاطِیؒ-قباطی کِٹرالے کرآئے۔ فَاعْطَانِی فَبْطِیَّةً - بحصرا کی قبطی کِٹرادیا۔ فَرُسِمَتْ بِالْقَبَاطِیْ وَالْمَطَادِفِ حَتّی نَزَحُوْهَا۔ پھر

قباطی اورمطارف سے بھراگیا جہاں تک کہاس کا سب پانی تھیجے ڈالا-

قَبْعٌ - آواز' فریاد' ہاتھی کی آواز چنگھاڑ' حصیب جانا' چیخنا' سر جکانا' اتارڈ النا-

قبو ع - سرا بن کھال میں گھسیٹر ٹایا گریبان میں سرڈالنا-اِنْقِبَاع - جھونجھ (گھونسلہ ) میں گھس جانا-اِقْتِبَاع - مثک کامنہ منہ میں لے کر پینا -یکا بُنَ قَابِعَاءَ - گالی ہے یعنی اے احمق -قُبُاع - بڑے سروالا مرد-

كَانَتْ فَبِيْعَةُ سَيْفِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِطَّةٍ - آخفرت كَلَّا واكا قِضَة إندى كا تفا-

قَبِیْغَهٔ - بندشمشیریا جو بصنه کے سر پر ہویا تلوار کے دونوں چھلوں کے تلے (طبی نے کہاقبیْغَهٔ - وہ جو بصنہ کے اس جانب پر ہوجودھاری طرف ہوتا ہے جاندی ہویالوہا)

قَاتُلَ اللَّهُ فُلَا نَّاصَةُ ضَجَّةَ التَّعْلَبِ وَقَبَعَ قَبْعَةَ الْقُنْفُدِ – الله فلال محض کو جاه اورسیکی کی طرح العنی سیر کی طرح چلایا اورسیکی کی طرح اینی سیر کی طرح چلایا اورسیکی کی طرح اینی سیر کی طرح این و کیکم و ال روف بیکم فَلُتُم فَبُاعُ بُنُ صَبَّةً – اگرتم پرکوئی ایسا حاکم مقرر کیا جاتا ہے جوتم پرمہریان ہو (نری سے پیش آئے) تو تم کہتے ہو بیتو قباع بن ضہ ہے – (جوا کی احمق خص تما عرب میں کی جو جو قباع کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہ انھوں نے حارث بن عبداللہ کو جوقباع کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہ انھوں نے اس میں آئا بہت ساگیا تھا کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہ انھوں کے روز سے خود حارث کا لقب قباع ہوگیا –) (عرب لوگ کہتے ہیں روز سے خود حارث کا لقب قباع ہوگیا –) (عرب لوگ کہتے ہیں در خرد طلب ہیں کے کہ وہ گہرا ہے) کی کناروں کو اندریا باہر موڑ دیے مطلب ہیں کے کہ وہ گہرا ہے) –

فَذَكُوُوْ اللَّهُ الْفُنِعَ - صَحَابَهُ ۚ نِهَ آنَحْضرتَ سِيرَ شَكِّ كَا ذَكَرِكِيا ( يعنى بوق كا كواذ ان كے وقت اس كو بجاديا كرو ) -قَبَعْنَو يٰ - بِرُ بِينَ وتو ش كا اونٹ -

فَجَاءَ نِيْ طَائِرٌ كَانَةُ جَمَلٌ فَبَعْثُرَى - ايك يرنده مير،

پاس آیا گویاوه ایک بردااونٹ تھا۔

قَبْقَبٌ - آ واز كرنا اور پيك كوبهى كهتيه بين چونكده آ واز كرتا ب-قَبْقَابٌ - جمونا كذاب بهت بز بزرانغ والا اونث فرج ا كهر اوَل كَي كثير الكلام-

مَنْ وُقِیَ شَرَّقَبْقَبِهِ وَذَبْذَبِهِ وَلَقَلَقِهِ ذَخَلَ الْمَحَنَّةَ - جو شُخْصَ پیٹ اورشرم گاہ اور زبان کے شرسے بچایا جائے (حرام مال سے پر ہیز رکھے زنا اور حرام کاری نہ کرئے جھوٹ غیبت افترا گالی گلوج سے بازرہے )وہ بہشت میں جائے گا (اکثر گناہ انہی تین اعضاء سے ہوتے ہیں) -

قَبْلٌ يا قَبُولٌ يا قَبُولٌ - چِنا ُلازم كرنا مشروع كرنا -

فَيَالُهُ - ضانت-

قَبْلٌ - جوتى ميس تتصلاً نا-

قَبُولٌ اور قُبُولٌ - لينا تصديق كرنا ما الينا - تَقْبِيلٌ - چومنا بوسددينا -

تَقَبُّلُ -لازم كرلينا ٌ قبول كرنا -

مُقَابَلَةٌ -مواجهها يك كتاب كودوسرى كتاب سے مطابق كرنا' جوتى ميں تے لگانا (جيسے اقبال ہے)-

اِفْبَالٌ - آنا سامنے مند کرنا 'بیوتوفی کے بعد عقمند ہونا الازم کرنا 'شروع کرنا -

تَقَابُلُ - ایک دوسرے کے سامنے ہونا -

اِسْتِفْبَالٌ - من قبلہ کی طرف کرنا (عرب میں استقبال کہتے ہیں پیش روی کولین آگے حاکر کسی کولانا) -

افْتِبَالٌ -شروع كرنا في اليديبيه كهنا-

قَابِلُ - آئنده -

قَابِلَةٌ - آئنده شب دائي جنال -

إِنَّ اللَّهَ حَلَقَهُ بِيدِه ثُمَّ سَوَّاهُ قِبَلاً - الله تعالى في حضرت آدم كا پتله الله على الله عضرت آدم كا پتله الله على الله عنها الله عنها الله عنها كافى تفاجس طرح اور چيزول كو بنايا) پير الله عامن بى اس كو تحيك كيا (اى طرح توراة شريف كواپنه باته سامني با ته سے كلما اور حبة العدن كور خت الله تعالى في حضرت آدم سے إِنَّ اللَّهَ كَلَمَهُ قِبَلًا - الله تعالى في حضرت آدم سے إِنَّ اللَّهَ كَلَمَهُ قِبَلًا - الله تعالى في حضرت آدم سے

بالشافه بات كي (بغير حجاب اور بغير توسط ملائكه )-

کانَ لِنَعْلِهِ قِبَالَانِ - آل حضرت کی تعل مبارک (جوتی)
میں دو تسمہ سے (جوانگیوں کے ج میں ہوتے ہیں - عرب لوگ
کہتے ہیں () اَفْبَلَ نَعْلَمُ یا قَابَلُ نَعْلَمُ - اپنی جوتی میں تسمہ لگایا طبی نے کہا آ مخضرت اللہ کے کفش مبارک میں دو تھے سے ایک میں خ کی انگی اور انگوٹھا ڈالتے اور دوسرے میں دوسری الگیاں) -

قَابِلُو اللِّعَالَ - جوتوں میں تے لگاؤ -نَعُلُ مُفْبَلَةٌ - تمددار جوتی -نَعُلُ مَفْبُولَةٌ - تمد بندهی مولی جوتی -

اَدُفْ مُنْ مُنْفِيلَةٌ وَالْرُفْ مُدُبِرِةً وه زمين جس مين كهين المنظمة المن

ثُمْ یُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِی الْاَدْضِ - پھرزین کوگوں کے دلوں میں اس کی الفت اور محبت ڈال دی جاتی ہے (زمین والوں کے دلوں میں اس کی طرف مائل ہوجاتے ہیں' اس کی محبت ان دلوں میں ساجاتی ہے اس کی تعظیم اور تکریم کرنے لگتے ہیں کرمانی نے کہااللہ کے بندے جس سے محبت کریں توبینشانی ہے کہاللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے اور مار اہ المسلون حسنا فہو عِنْدَ الله حسن کا بھی مضمون ہے - مترجم کہتا ہے بندوں سے مراد نیک اور دیندار اور خدا سرست بندے ہیں ورنہ فساق اور فیجار اور بڑی تو بھی نیک بندے سے محبت نہیں رکھتے بلکہ طرح طرح کے اتہا مات اس پرکر کے اس کی ایڈ ادبی کے در پے طرح جین ) -

قَبُوْلٌ - صبا (لینی مشرقی ہوا) کوبھی کہتے ہیں (جیسے و بور مغربی ہواکو)-

وَرَاى دَائِلَةً يُوارِيْهَا سَعُرُهَا ٱهْدَبَ الْقُبَالِ-اورايك

## العَالِمَا لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ ال

جانور دیکھا جس کے بال اس کو ڈھانپ رہتے تھے اس کی پیشانی پر لمے لمبے بال تھے-

قُبُال - ہر چیز کاسا منے کا حصہ جو پہلے دکھائی دیتا ہے۔ وَ اَن تُکُرَی الْهِ لَالُ قَبَلًا - اور ایک نشانی قیامت کی ہیہ ہے کہ چاند نکلتے ہی دکھائی دے (کیونکہ خوب بڑا اور خوب روش ہو گااس کے ڈھونڈنے کی ضرورت ندرہے گی) -

اِنَّ الْحَقَّ قَبَلٌ - حَق بات کھلی اور واضح ہوتی ہے' (اس کے لئے ایج پیج اور تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی ) -

فِی عَیْنَیْهِ قَبُلُ - حضرت ہارون کی دونوں آتھوں کی سیابی ناک پر بہتی (لیخی ایسامعلوم ہوتا کہ ناک کا کنارہ و کیور ہے ہیں یا ترچھا پن تھا(ایک طرف ماکل جیسے احول یعنی بھینگا ہوتا ہے) ۔

اِنِّی لَا جِدُفِی بعض مَا اُنْزِلَ مِنَ الْکُتُبِ اَلَا قَبَلَ الْفَصِیْرَ الْفَصَرَةِ صَاحِبَ الْعِرَاقَیْنِ مُبَدِّلَ السَّنَّةِ یَلْعَنَّهُ الْفَصِیْرَ الْفَصَرَةِ صَاحِبَ الْعِرَاقیْنِ مُبَدِّلَ السَّنَّةِ یَلْعَنَّهُ الْفَصِیْرَ الْفَصَرَةِ صَاحِبَ الْعِرَاقیْنِ مُبَدِّلَ السَّنَّةِ یَلْعَنَّهُ الْفَصِیْرَ الْفَصَرَةِ صَاحِبَ الْعِرَاقیْنِ مُبَدِّلَ السَّنَةِ یَلْعَنَهُ الْفَصِیْرِ الْفَصَرَةِ صَاحِبَ الْعِرَاقی لَلْهُ ثُمَّ وَیُلُ لَلَهُ مِیلَ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ ال

اَفْبَلْ - و الْحَض جَس كَى آئموں میں قبل ہولیعنی ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ان کو کھر ہا ہے - بعض نے کہا اقبل ''اف جب ''کو کہتے ہیں جس کے دونوں پاؤں کے سرے تو نزدیک ہوں اور ایڑیاں دور دور (شاید مراد حجاج بن یوسف ہے جو بڑا ظالم سفاک اور عبد الملک کی طرف سے دونوں عراق کا والی تھا) -

فَزَنَجَ شَيْءٌ أَفْبَلُ طَوِيْلُ الْعُنُقِ- پَير ايك شخص ترحِها (بهيرًكا) كمبي كردن والإنمودار بوا-

قَبَلَتِ الْقَابِلَةُ الْوَلَدَ - وارين يَرِيكُوبِيدا موت وقت تقام -

طَلِّقُوْ االنِّسَاءَ لِقُهُلِ عِدَّتِهِنَّ -عُورتوں كواس وتت طلاق

دو جب ان کی عدت شروع ہو سکے (لیعنی اس طہر کے شروع میں جس میں صحبت نہ کی ہوتا کہ عدت گزار نے میں ان کوآسانی ہو-ایک روایت میں فیٹی قُبُلِ طُھُرِ هِنَّ ہے اس کا مطلب بھی یمی ہے -عرب لوگ کہتے ہیں:

فِی قُبُلِ الشِّمَاءِ - جاڑے کی آمد میں - اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ مطلقہ عورت کی عدت تین طہر ہیں - کیونکہ جب طہر میں طلاق دے گا تو پہ طہر بھی عدت میں محسوب ہوجائے گا اور عدت اس وقت سے شروع ہوجائے گی برخلاف اس کے اگر چیف میں طلاق دی یا اس طہر میں جس میں صحبت کر چکا تو جیف سے پاک ہونے تک یا دوسرا طہر آنے تک عدت شروع نہ ہوگی ) - فی فیک ھٰڈا الْحِد ارِ - اس دیوار کے سامنے جب فی قبُل ھٰڈا الْحِد ارِ - اس دیوار کے سامنے جب فی قبُل ھٰڈا الْحِد ارِ - اس دیوار کے سامنے جب فی قبُل ھٰڈا الْحِد ارِ - اس کی فرج تک شولی (کہیں اس میں نہ چھیالی ہو) -

پیٹ سالمی رکھتین کُبل الْگھیّة - کعبہ کے سامنے دور کعتیں پڑھیں (لیمنی باب کعبہ کی طرف منہ کرکے امام کو یہیں کھڑا ہوا بہتر ہے گواور جوانب میں بھی کھڑا ہوسکتا ہے )-

یُسْتَنْنی مَا عَلَی الْمَاذِیانَاتِ وَاقْبَالِ الْجَدَاوِلِ-جَو نهروںاورنالیوں کے سروں پراگے وہ مشتی کرلیاجائے-اَقْبَال - جَعْ ہے قُبْلٌ کی جو پہاڑیا ٹیلہ کی چوٹی کوبھی کہتے ہیں-اور قَبَلٌ کی جَعْ بھی ہو عَتی ہے جو بہ عنی گھاس ہے-اور قَبُلٌ اس کوبھی کہتے ہیں جوسا شے آئے-

قُلْتُ لِعَطَاءٍ مُحُرِمٌ قَبَضَ عَلَى قَبُلِ إِمْرَأَتِهِ فَقَالَ إِذَا وَغَلَ اللَّى مَا هُنَالِكَ فَعَلَيْهِ دَمٌ - مِين نے عطاء سے پوچھااگر احرام والاقخص اپنی عورت کی فرج تھام لے؟ انھوں نے کہااگر دخول کردے تو اس کودم (قربانی) دیناہوگی-

قُبُلُ - سائے کی شرمگاہ در کی پیچے کی شرمگاہ (لیمی سرین) نسالُک مِن خَیْرِ هٰذَاالْیَوْم وَخَیْرِ مَا قَبْلَهُ وَخَیْرِ مَا
بَعْدَهُ وَنَعُوْدُ بِک مِنْ شَرِّهٰذَاالْیَوْم وَشَرِّ مَاقَبْلَهُ وَشَرِّ مَا قَبْلَهُ وَشَرِّ مَا الْیَوْم وَشَرِّ مَاقَبْلَهُ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ - یااللہ بم تجھ سے آج کے دن کی بھلائی چاہتے ہیں اور اس دن کی جواس سے پہلے گزرگیا (لیمی گزشتہ دن کی نیکیاں قبول کر) اور اس دن کی جواس کے بعد آنے والا ہے اور تیری پناہ چاہتے

## الكارن و الله الكارن و الله الكارن ال

ہیں آج کے دن کی برائی سے اور اس دن کی برائی سے جواس سے پہلے گزرگیا ( یعنی اس کی برائیاں معاف کرد ہے ) اور اس دن کی برائی سے جواس کے بعد آنے والا ہے۔

اِیّاکُمْ وَالْقَبَالَاتِ فَاِنَّهَا صِغَارٌ وَّفَضُلُهَا رِبُوا- ابن عباسٌ نے کہا تم ذمہ دار یول طانتوں سے بچتے رہو یہ چھوٹی باتیں ہیں ان میں جوزیادتی ملے وہ سود ہے (یعنی کوئی محصول یا سرکاری مطالبہ کی ضانت کی اور صانت میں جتنادیا اس سے زیادہ لیا تو یہ سود ہوگا اگر صانت کر کے خود اس زمین میں کھیتی کر ہے تو جائز ہوگی) -

مَابَيْنَ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ قِبْلَةٌ - پورب اور پَچِمْم کے درمیان قبلہ ہے (یعنی ان لوگوں کے لئے جن کا قبلہ جنوب یا ثال میں ہو - بعض نے کہا یہ کہ والوں کے لئے فرمایا جن کا قبلہ جنوب یا شال میں ہو ' بعض نے کہا یہ مدینہ والوں کے لئے فرمایا جن کا قبلہ جنوب کی طرف ہے مطلب یہ ہے کہ جہت کعبہ کی طرف منہ کرنا کافی ہے ان لوگوں کے لئے جو کعبہ نہ د کیصتے ہوں کیونکہ عین کعبہ کی طرف منہ کی طرف منہ کرنا کا بی والوں کو دشوار ہے ) -

مَنُ جَلَسَ بُبُولُ فَبَالَ الْقِبْلَةِ فَتَذَكَّرَ وَانْحَرَفَ الْجَلَالَالَا يُغْفَرُلُهُ جَوْحَصْ قبله كى بزرگى كااورادهر سے مرّجائے اور تواس كَ لناه بخش دي جائيں گے (معلوم ہواكہ بيشاب اور پافانه دونوں ميں قبله كى طرف منه كرنا منع ہے اب اس ميں اختلاف ہے كہ يہ ممانعت صحرا اور ميدان ميں ہے يامكانوں ميں بھى اى طرح اس ميں بھى اختاف ہے كہ جماع كے لئے كشف عورت قبله كى طرف منه كرنا منع نہيں؟ بعض نے بيشاب كرنے ميں قبله كى طرف منه كرنا منع نہيں ركھا اور صحح يہ ہے كہ بيشاب اور يا خانه دونوں ميں منع ہے)۔

ُ اَقْطَعَ بِلَالَ بُنَ الْحَارِثِ مَعَادِنَ الْقَبْلِيَّةِ - آتَخَصْرتُ نے بلال بن حارث کو' قبل' کی کا نوں کا ٹھیکد یا -

فَیل - ایک مقام کا نام ہے ساحل سمندر کے قریب مدینہ سے پانچ دن کی مسافت پر (بعض نے کہاوہ'' فرع'' میں ہے جو تخلہ اور مدینہ کے درمیان ایک موضع ہے-بعض نے معادن القبلة روایت کیاہے)-

لَوِ السَّقَلِكُ مِنْ آمُوِی مَا السَّدُبَرُتُ مَا سُقَتُ اللَّهِ الْسَفَدُ اللَّهُ مَا سُقُتُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتُلُول

سُئِلَ عَنْ مُّقْبَلِهِ مِنَ الْمِعِرَاقِ - جبُ وه عراق سے آ ئے تو ان سے پوچھا گیا-

ھَلُ تَوَوْنَ قِبْلَتِیْ هِنَا- کیاتم سجھتے ہو کہ میرامنہ اس طرف ہے(میں پیٹھ کے پیچھے کھٹبیں دیکھانہیں تہارارکوع اورخثوع کچھ جھے پر پوشیدہ نہیں ہے- میں پیٹھ کے پیچھے سے بھی تم کوای طرح دیکھاہوں جیسے سامنے سے )-

اِذَا صَلَّى اَفْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ-آپ جب نماز پڑھا چکے اب پیٹے کرنے میں تکبراورغرور کا احتمال ہوگا۔ بعض نے کہا آپ اس لئے مقتدیوں کی طرف منہ کرتے کہ اب جولوگ آئیں ان کو معلوم ہوجائے کہ نماز ہوگئی)۔

لَا يُفْفَلُ إِلَّا حَدِيْثُ النَّبِيَ عَلَيْكُ - سوائَ آنخفرت عَلَيْكُ - سوائَ آنخفرت عَلَيْكُ كَلَ مِن مَا تَعْفَرت كَ اوركى كى بات قبول نه ہوگ (كيونكه آنخفرت كے سوااوركى كا قول وفعل شرى جمت نہيں ہوسكا نهوه خطا سے معصوم ہے - ايك روايت ميں لَا تَقْبَلُ ہے ُ يعنى حديث نبوى كے سوااوركى يك بات قبول نه كر ) -

لا یستقیل القبلة بعانط - پاخاندین قبله کی طرف مندنه کرے (مکان میں ہو یا جنگل میں - بعض نے کہا مکان میں درست ہے یا جب اس کے اور قبله کے درماین کوئی آ ڑ ہو جیسے دیوار وستون وغیرہ - ایک روایت میں لا یستقبل القبلة ہے لینی یا خانہ بھرتے وقت قبلہ کی طرف مندنہ کیا جائے ) -

لَّمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجِيْنَ الْقُبُلِ وَالدَّبُرِوضواى چيز سے لازم ہے جوبل يا دبر سے نظے (لينى ذكر يا فرج يا
مقعد سے) حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْقَبْلَةً-آ دَهَى رات
كوفت ياس سے يہلے-

## الكالمان الاستان المان ا

اذَا نَظُوَ قِبَلِ يَمِينِهِ - جب إلى دائى طرف دي محت -فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجُهِمِ - اپنے مند کی جانب نہ تھو کے (لینی نماز میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سامنے ہے آتی ہے ) -و تَکَذُامِنْ قِبَلِ آئیس اَصَبْنَاهُ - ہم نے انس کے ذریعہ سے آنخضرت کا بالِ حاصل کیا -

فَانَّ اللَّهُ قَبْلُ وَجُهِهِ-اللَّهُ تَعَالَى نَمَازَى كَ منه كَما مَنْ ہے(اس وجہ سے ادھر تھوكنا ہے ادئی ہے اللّه تعالیٰ تو البِ عرش پر ہے نمازی كے منه كے سامنہ ہونے سے بي مطلب ہے كہ اس كا قبلہ يا اس كا ثو اب يا اس كى رصت يا اس كى جہت جس كى تعظيم كا اس نے تمم ديا ہے(يعنى عبسامنے ہے)-

مَنُ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَبْلِ نَفْسِه - جَوْفُ الله ول ع (ا پِی خوش اور رغبت سے یاصد ق دل سے ) لا الداللہ کہے -و گذاالسَّلامُ عَلَى اللهِ مِنْ قِبَلِ عِبَادِه - الله وسلام كرنا بندول كى طرف سے اليانى ہے -

اِذَا اَفْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ الْهُهَنا وَادْبَرَ النَّهَارُ مِنْ الْهُنَا-جب ادهر سے معنی پورب کی طرف سے رات آن کینچ اور ادهر سے معنی بچھم کی طرف دن اپنی پیٹے موڑے-

الْقَيِيْلُ فِي السَّلَفِ - رَحَيْهُ مَلَم مِن مال وقت پرديخ كى كوئى ضانت كر \_ توبيدرست ب (يعنى سلم اليه كاكوئى ضامن مو) -تُقْبِلُ بِارْبَعِ - وه چاربيش لے كرسائة تى ب (موثا پ سے اس كے پيٹ پر چارئيس ہيں - جب پيٹيمور كرجاتى ہے تو ابكى چارئيس دونوں طرف آٹے معلوم ہوتی ہیں اس عورت كانام باديہ تقا- پيغيلان كى بيئى تقى - )

قَبْلَ أَنْ تُفُوطَ الصَّلُوةُ- نماز فرض ہونے سے پہلے کپڑوں کو یاک رکھنے کا حکم ہوا تھا-

وَ كَانَ فَبُلَ ذٰلِكَ صَالِحًا-سعد بن عبادہ حضرت عائشٌ كو تہمت لَكنے سے پہلے اچھے نیک بخت آ دمی تھے (ایماندار تھے مگر ان کوا پی قو م کی چی آگئی چونکہ عبداللہ بن ابی منافق جواس تہمت کا مانی تھا' انہی کے قبیلہ کا تھا)-

بَاءَ ثَلَقَهُ نَفَو قَبْلَ أَنْ يُوْلِى اللهِ آنخضرت بروى الرفي على الله المخضرة بروى الرفي الرفي الرفي الرفي المات على المات الما

قصہ ہے لیکن اس کے رادی شریک نے اس میں کئی غلطیاں کی ہیں اُن میں سے ایک غلطیاں کی ہیں اُن میں سے ایک غلطی ہے کھی ہے کہ معراج کووتی اتر نے سے پہلے بیان کیا حالا نکہ مغراج نبوت کے بعد ہوئی تقی اوراس رات کو نمازیں فرض ہوئی تقیں )-

بَیْنَ الْمِنْبَو وَالْقِبْلَةِ مِنْبِراورقبله کی دیوارکے درمیان-حَتّٰی لَا یَقُبُلُهٔ اَحَدٌ - یہاں تک کہاس کے مال کوکوئی نہ کےگا (کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی اور مال کی کثرت اور قیامت کے قرب کی وجہ سے خواہش نہ رہےگی )-

يُصَلِّيهُهِما قَبْلَ الْعَصْرِ - ان دوركعتوں كوعفر سے پہلے پڑھ ليتے (نَعِیٰظہر كے بعد كے دوگانہ كو)-

فَبَيْلَ الصَّبْح - صَحِ مونے سے کچھ ہی پہلے-

فَلَيْسَ اَحَدَّيَّقُبَكُنَا- جارى مفلسى كى وجبه على كَلَيْسَ اَحَدَّيَّقُبَكُنَا- جارى مفلسى كى وجبه على كوئي

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلْوتَهُ؟ - الله تعالى شراب چيخ والے كى ماز قبول نيس كرتے -

فَيُصَلِّىٰ رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ- ووركعتيس دل لكاكرير هـ-

فَيُّفُيلُ خَالِدُبُنُ الْوَلِيْدِ بِحَجَرٍ - پَر خالد بن وليدايك پَتِر لِي كُرْمَ ئِي -

اِنْ اَنْتَ تَبِعِیْ بِهِ فَلَنُ اَفْتِلَهٔ - اگرتواس کو ( یعنی جولوٹ کے مال میں سے جرایا ہے ) لے کرآئے گا تو بھی میں قبول نہیں کرنے کا (یہ بطریق تغلیظ اور تشدد کے فرمایا 'نہ قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت بٹ گیا اور تشدد کے فرمایا 'نہ قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مال غنیمت بٹ گیا اور لوگ اپنا اپنا حصہ لے کر علیا دیے۔

لا يصلح قبلتان في أدّ ض وَّاحِدٍ - ايك ملك مين دو دين برابرى كے ساتھ تبين ره سكة (بلكه ايك دن غالب ہوگا دوسرامغلوب جيسے دارالاسلام مين اسلام غالب ہوتا ہے اور دار الكفر مين كفر - بعض نے كہا ارض سے مراد مدينہ ہے يا عرب كا ملك اور مطلب ميہ ہے كہ مدينہ سے كافر نكالد يے جا كيں يا سارے ملك عرب مين سے - اس حديث سے بي بھى فكتا ہے كہ سارے ملك عرب مين سے - اس حديث سے بي بھى فكتا ہے كہ

#### الراع الماع الماع

قبیله وه جماعت جوا یک باپ کی اولا د ہو-

فَهُلُتُ الدَّلُوّ - مِينِ نِے دُول کوسنجال ليا -وير سير ويو

ثُمَّ عَلَّمَهُ قَبُلًا- پَعر منه در منه ان سے کلام کیا- (لیمن بلاذر بعیہ بلاواسطہ)-

فَاَنُولَ اللَّهُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّيْرُ اللَّهِ وَالرُّجُو فَاهُجُرُ قَبْلَ اَنُ تُفُوصَ الصَّلُوةُ-الله تعالى في سورة مدرُ والرجر فاهجر تك نماز فرض مونے سے پہلے اتاری (مطلب یہ ہے كه نماز فرض مونے سے پہلے كپڑوں كوياكر كھنے كاتھم مواتھا)-

یکنّرَمُ الدِّینکارُ اِنْ وَطِی فِیْ اِقْبَالِهِ وَ نَصْفُهُ اِنْ وَطِی فِیْ
اِدْہَارِهِ - اگر حیض کی تیزی میں صحبت کی تو ایک دینار خیرات
کرے اور اگر حیض کے ختم ہونے کے قریب صحبت کرے تو آ دھا
دینار خیرات کرے (اکثر علاء کا بی تول ہے کہ بیتے کم استخبابا ہے اور
صرف تو ہا اور استغفار کا فی ہے اگر عورت یہ کیے کہ میں حیض ہے
موں اور اس پر جھوٹ ہو گئے کی تہمت نہ ہو تو اس سے وطی کرنا
حرام ہوگا اور اگر معلوم ہو کہ وہ جھوٹ بولتی ہے تو وطی جائز ہو

وَ يُفْتَلُ مِنْا قَابِلًا - آئدہ سال ہم میں سے لوگ قتل کے جائیں (ہم اس پر راضی ہیں اس سال ہم کو فدید دلایا جائے - یہ صحابہ نے اس وقت کہا جب حضرت جرئیل نے آنحضرت سے عرض کیا کہ آپ اسحاب سے پوچھئے یا تو وہ بدر کے قید یوں کو قتل کریں یا اگر ان سے فدید لیتے ہیں تو اپنے ہی لوگ اپنے شہید ہونے پر رضامند ہوں - آخضرت کے اصحاب تنگی میں تھے انھوں نے فدید لینا قبول کیا - آخران کے ستر آدمی جنگ احد میں شہید ہوئے ) -

نَظُوَ قِبَلَ الْيَمَنِ - يَن كَلِ طرف آبِ في مَصا-لَسَلَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ قُبُلًا - البته فرشت تم كو ما من آكرسلام كرت -

كُلُّ وَاعِظٍ فِنْكَةٌ لِلْمَوْعُوظِ وَ كُلُّ مَوْعُوظٍ فِلْكَةٌ لِلْوَاعِظِ- ہروعظ كرنے والاجس كووعظ كرتا ہے اس كا قبلہ ہے اور جس كووعظ كرتا ہے وہ وعظ كرنے والے كا قبلہ ہے ( كيونكہ ہر ايك دوسرے كى طرف متوجہ ہوتا ہے)- جس ملک میں اسلام کا دین غالب نہیں ہے گومسلمان وہاں امن ہے رہتے ہوں' اس کو دار الاسلام نہیں کہیں گے جیسے کا فراگر جزیہ دے کر دار الاسلام میں رہیں تو وہ دار الکفر نہیں کہلاتا)۔

اَفُیِلْ بِقُلُوْ بِهِمْ وَبَادِ لَهُ لَنَا فِی صَاعِنا - یاالله یمن والوں کے دل مدینہ کی طرف ماکل کردے (وہ ہجرت کرے مدینہ چلے آئیں) اور ہمارے صاع میں برکت دے (کہ دوسرے ملک ہے آئیں) اول ہمار کو کھانے کی اور اس ملک والوں کوان کے کھلانے کی تکلیف نہ ہوان پرشاق نہ گزرے)-

حَیْنَ بَلَغَنَا إِقُبَالُ آمِی سُفْیَانَ - جب ہم کو خری پینی که ابوسفیان شام کا قافلہ لے کرآر ہاہے (اس میں غلہ اور سوداگری کا بہت مال تھا) -

وَ صَامُو ْ اللِّي الْقَابِلَةِ - اور آنے والی رات تک روزہ رکھایا آنے والے سال تک-

نَهٰى أَنُ نَسْتَقُبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ- ہم كو دونوں قبلوں كى طرف پاخانہ ميں منہ كرنے ہے منع كيا (يعنى كعبہ اور بيت المقدس دونوں كى طرف اگرية كم مدينہ والوں كے لئے ہوتواس كى وجہيہ ہوگى كہ بيت المقدس كى طرف وہاں منہ كرنے سے كعبہ كى طرف پشت ہوتى ہے)-

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِّنْ عُلُوْلٍ وَّلَا صَلُوةً بِغَيْرٍ طُهُوْدٍ - الله تعالى چورى كے مال ميں سے (يا حرام مال ميں سے) جو خيرات كى جائے اس كو قبول نہيں كرتا اور نه نماز بغير طہارت صحت نماز كى شرط ہے۔ بعض نے كہا يہ حديث اشتراط پر دلالت نہيں كرتى جيسے دوسرى حديث ميں ہے كہ بھا گے ہوئے غلام كى نماز قبول نہيں ہوتى حالا نكہ اس كى نماز صحت باعتبار حالا نكہ اس كى نماز صحت باعتبار شراكط اور اركان كے اور چيز ہے اور قبول ہونا دوسرى چيز اور صحت قبول كوستار منہيں ہے نہ قبول صحت كو بلكہ قبول الله تعالى كى مرضى اور اس كى پندير مخصر ہے)۔

فَاقْبُلَ بِهِمَّا وَادْبَرَ - دونوں ہاتھوں کوسر کے متح میں سامنے سے لے گئے (گردن تک) اور پیچھے سے لے کرآئے -فَیِیْلٌ - جماعت اورگروہ جوایک باپ کی اولا دنہ ہوں- اور

## الحَاسَا لَحَاسِنَا

إِذَاآرَادَ الرَّجُلُ الْطَلَاقَ طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِنْتِهَا مِنْ

غَيْر جمّاع - جب كوئى اپنى عورت كوطلاق دينا حا ب تواي

وفت میں دیے کراس کی عدت شروع ہو جائے لیخی اس طہر میں ،

طلاق دےجس میں جماع نہ کیا ہو-

ٱلرَّجُلُ يَانِينُ عَلَيْهِ سِتُّوْنَ وَسَبْعُوْنَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلُوةً -بعض آ دمي سائھ ياستر برس عمرتك بننج جا تا ہے اور الله تعالیٰ نے اس کی ایک نماز بھی نہیں قبول کی ہوتی (اس طرح یے احتیاطی اور بدتمیزی ہے نماز پڑھتار ہا کہ کوئی نماز قبول نہیں ،

لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوْءِ مُقْبِلًا مُّدُبِرًا - وضويس مسح كرنے ميں ہاتھوں كوسامنے سے پیچھے لے جائے یا پیچھے ہے سامنے لائے دونوں طرح درست ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَفُهِلُ فَأَفَّهَلَ - الله تعالى في جب عش كو پیدا کیا تواس سے فرمایاحق بات کو قبول کراس نے قبول کیا۔ هُوَ قَبْلُ بِلَا قَبْلِ- بِروردگار كى قبلية مارى قبلية كى طرت تہیں ہے(ہاری قبلیة تو زمانی ہوتی ہے اور وہ زمان سے یاک

لَا تُقْبَلُ الْارْضُ بِحِنْطَةٍ مُّسَمَّاةٍ وَلَكِنُ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْحُمُسِ - زين كا ايك معين مقدارك گیہوں پر لینا درست نہیں ( مثلا دس من گیہوں اس کی پیداوار میں سے دیں گے-البتہ پیداوار کے آ دھے یا تہائی یا چوتھائی یا یانچویں ھے پرلینا درست ہے)۔

فَبَالَةٌ - وه لكها موا كاغذجس مين آدى اين او يركو كى حق يا دین یا معاملہ قبول کر ہے۔ اب عرف میں قبالہ زمین یا مکان کی دستاویز کو کہتے ہیں جوسر کارہے ملے پاکسی شخص ہے )۔

تَقَبَّلَ اللَّه مِنْكَ وَمِنَّا- الله تيري عبادت قبول كرے اور هارى بھى (بيعيد الفطر ميں فر مايا - اورعيد الضحٰ ميں فر مايا تقبل الله منا و منك - چونكه قرباني برخض نهيس كرتا بلكه امام اورحاكم اورمقدوروالےلوگ کرتے ہیں اس لئے کہ پہلے امام قربانی کرتا ہے پھر دوس لوگ کرتے ہیں )۔

قَبُوْ - انگلیوں ہے اکٹھا کرنا' بلند کرنا' جننا' ٹم کرنا' کمان کی طرح

تَقْبِيَةٌ - قيابنانا' زيادتي كرنا' اويراٹھا تا -

تَقَبي - گنبد كى طرح كردينا وايهننا يحيي سي آنا-إنْقِبَاء - يوشيده بوجانا -

اقُتباءٌ - قابنانا -

قَبَاءُ - ایک قتم کالباس جودوسرے کپڑوں پر پہنا جاتا ہے- یا قميض ياشيرواني -

قباء -مقدار-

قِبًا صحنيم-كثيف-

يَكْرَهُ أَنْ يَّذُخُلَ الْمُغْتَكِفُ قَبْوًا مَّقْبُوًّا –اعتَكاف والتصخص كوطلاق ميں داخل ہونا كروہ ہے (عرب لوگ كہتے ہیں:قبوت البناء - میں نے عمارت کو بلند کر دیا -

أَيُمُونُ الْمُعْتَكِفُ تَخْتَ قَبُو مَّقُبُو - كيا اعتاف كرنے والابند ھے ہوئے طاق کے پنچے سے گز رسکتا ہے۔

فُباء - ایک موضع مدینه ہے دویا تین میل پر وہاں کی مسجد مشہور ہے۔ آنخضرت نے وہاں نماز بڑھی ہے اور قرآن میں ای کا ذکر ہے آیت بہے لمسجد اسس علی التقوم تا آ خرآیت-

كَانَ عَلَيْكُ مِأْتِي فَبَاءَ كُلُّ سَبْتٍ - آتخفرت مسجدقبا میں ہر ہفتہ کے دن آ ماکرتے۔

كَانَ يَأْتِي فَبُاءَ رَاكِبًا وَّمَا شِيًّا - آنخضرت مسجد قامين سوارہوکراوریا پیادہ آتے۔

أوَّلُ مَنْ لَبِسَ الْقَبَاءَسُلَيْمَانُ بْنُ دَا وُدَ-سب \_ پہلے قیا حضرت سلیمان بن داؤڈ نے پہنی-

#### باب القاف مع التاء

قَتُبُ - آنتي ڪلانا -

إِقْتَابٌ – يالان با ندهنا' غليظ اور يخت كرنا – قِنْبٌ - گول آنت (اس کی جمع اِفْتَابٌ ہے کمی آنت کو قُصْبٌ كتي بين اس كى جمع اقصابٌ م)-فَتُ - تنك سريع الغضب -

قِتُهُ - آنت-قَتَبٌ - يالان' كاتُصُ-

رو. قَتُو بَهُ - يالان لگايا بهوااونث-

فینیة - ایک قبلے کے باپ کا نام ہے-

فینینه بن سیمید -مشهور محدث بین جو بخاری اور مسلم اور اصحاب سنن کے شخ بین -

لَا صَدَقَدُ فِي الْإِبِلِ الْقَتُونَبَةِ-ان اونوْل پرزكوة نہيں ہے جن پر پالان لگائی جاتی ہے ( یعنی جومنت کام کاج کرنے والے اونٹ ہوں )-

لَا تَمْنَعُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرٍ قَتَبِ - عورت اپنے خاوند کو صحبت کرنے ہے رو کے اگر چہ کاشی کی پشت پر ہو ( یعنی اونٹ پر سوار جارہی ہو - بعض نے کہا عرب کی عورتیں جب زچگی کا وقت قریب آتا تو اونٹ کی کاشی پر بیشتیں تا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہوجائے - مطلب سے ہے کہ عورت کو کی حال میں بھی خاوند کو ولی سے رو کنا جا تر نہیں ہروقت اس کی اطاعت کرنی جائے ) -

وَاتَاهُمْ قِيْمَةُ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ التَّمَوِ مَالاً وَّابِلاً وَّعَرُ وُضًّا مِّنُ اَقْتَابٍ وَّحِبَالٍ - ان كا جو حصه تعجور میں تھا اس كی قیت میں ان كونقَد پیداور اونث اور سامان جیسے كا ٹھیاں رسیاں ملا - ( كيونكه كه زمين میں ان كا كوئی حق نه تھا' صرف پيداوار میں تھا) -

فَتَنْدَلِقُ اَفْتَابُ بَطْنِه - اس کے پیٹ کی آ نتیں باہرنگل آکیں گی (نہایہ میں ہے کہ اَفْتَابُ جَع ہے قِنْبُ کی ہے کرہ قاف- بعض نے کہافٹ بھی جی ہے قِنْبَدُ کی جعن آنت ) -قَتْ - پھیلانا 'چفل خوری کرنا 'جموٹ بولنا' چیکے سے پیچھے پیچھے جانا' مطلب معلوم کرنے کے لئے بیار اونٹ کا پیشاب سوگھنا' بھاڑنا کم جانا' تیار کرنا' تھوڑ اتھوڑ اجمع کرنا -تفیید ہے کھیلانا' مشہور کرنا' جمع کرکے پکانا -

زَیْتٌ مُّفَقَتُتٌ - وہ تیل جس میں خوشبودار پھول یا ﷺ پکائے گئے ہوں-

قَوْلٌ مَّقْتُونَ -جموني بات-

لَا يَدْحُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ - چِنْل خور (لگانے جَمانے والا) بہشت میں نہیں جائے گا- (عرب لوگ کہتے ہیں:

قَتَ الْحَدِیْت - بات بن لی گفر لی (بعض نے کہانمام وہ شخص جولوگوں کے ساتھ ہوان کی باتیں سن کر دوسروں سے لگائے)

قَتَّاتُ - وہ جو پوشیدہ ہو کر لوگول کی بات نے پوچھ کر دوسروں کو جا کرسنائے - مجمع البحار میں اس کو قتّاش کلھا ہے )
انّہ ادّھنَ بِدُھنِ غَیْرُ مُقَتَّتٍ وَھُوَ مُحْرِمٌ - آنخضرت کے احرام کی حالت میں سادہ تیل لگایا (جس میں خوشبونہ تھی) - فیان اُھلای الیّک حمٰل تبن او حمٰل قتّ فَانَهُ رِبُوا - اگر قرض لینے والا تجھ کو گھائس کا ایک گھایا ''فت' کا ایک گھا تھنہ بھیجے (اور تو لے لے) تو وہ بھی سود میں واضل ہے (گووہ اپنی رضا مندی سے دیتا ہے) -

قَتْ - ایک فتم کا جنگلی ہرا چارہ جس کو جانور کھاتے ہیں ابعض نے کہا تت ایک دانہ ہے خودرو جوجنگل میں اگتا ہے قبط سالی میں لوگ اس کو یکا کر کھاتے ہیں-

مترجم كہتا ہے اگر قرض لينے والا بلا شرط اپن خوش سے پچھ زيادہ د ہے تو اس كالے لينا درست ہے۔ شايد عبد اللہ بن سلام نے جواس كو بھى سود ميں داخل كيا تو ان كا مطلب يہ ہوگا كہ جب كسى ملك ميں ايسے تحف سے بخ كا رواج ہوتو يه رواج بھى شرط كرنے ہے مثل ہوگا اور اس صورت ميں اس كالينا نا جائز ہوگا۔) الْحَجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْقَتَّاتِ۔ چِعْل خور پر بہشت حرام الْحَجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْقَتَّاتِ۔ چِعْل خور پر بہشت حرام

. فَتَاتُ - قت بيخ والله كوبهى كهتر بي -قَتَدُ - قادكمانے سے پيٹ ميں در دمونا -

تَقْتِيْدٌ - قَادِ كَابُ كُرِ جِلا كُراونْث كَا جِارِه بنانا -

قَتَادٌ - ایک جنگل درخت ہے تخت کا نئے داراس کے کا نئے سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں-

خَوْطُ الْقَعَادِ - قَادِكَا سُونِمَا (بِيخَتْ مُشْكُلُ كَامِ كُو كَهُمْ مِينَ) لَا يُجْتَنِّى مِنَ الْقَعَادِ إِلَّا الشَّوْكَ - قَادِ سے سوائے كانٹوں كے اوركيا چن سكتا ہے (اس آگ ميں جلائميں بس اى

کام کا ہے)۔

اِنَّ لِصَاحِبِ هٰذَاالْا مُو غَيْبَةً الْمُتَمَسِّكُ فِيْهَا بِلِينِهِ كَالُحَادِ طِ لِلْقَتَادِ - ابن امامت كا صاحب ايك زمانه مين كائب رہے گا (يعنى بارهوان امام) اس زمانه مين اپ دين پر قائم رہے والا ايما ہوگا جيے قاد كوسونتے والا (مطلب يہ ہے كه سچط يق پر قائم رہنا اس زمانه مين ايما دشوار ہوگا جيے قاد كوسونتا اس كى وجہ يہ ہوگى كه شرك و بدعت كا غلبہ ہوگا اور مسلمان موحد كو خالفين سے بخت ايذا ئين پہنچين گی - يه اماميكى روايت ہے) -

اَبُوْ فَعَادَهُ -مشهور صحابی میں جوسواری میں ماہر تھے-قَعَادَهُ -مشہور تابعی میں-

قَتَدٌ - زین کی کنڑی (اس کی جَمَع اِفْتادٌ اور قُتُودْ ہے ) قَتْقُ یا قُتُورْ - تِنگی کرنا' بو پھیلنا' ملانا' لازم کر لینا' انداز ہ کرنا' . کرنا -

> تَقْتِیزُ -گھٹانا' کم کرنا' ٹنگ کرنا -اِقْتَادُ - یہ تقتیر کامترادف ہے-اِقْتِتَارٌ -عود کی خوشبولینا -

تَفَتُّوْ -غصه ہونا' تیار ہونا' فریب دینا' الگ ہوجانا -تَفَاتُوْ – ایک دوسرے کوفریب دینا -قَنُّودْ – جواہل وعیال پڑنگی کرے-

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَرْمِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ يُعَيِّرُ بَيْنَ يَدَيْه - ابوطلي كافرول پرتير چلاتے تصاور آل حفزت عَلَيْ ان كے لئے تيراكشاكرتے جاتے تص (ان كے پاس ركھتے جاتے تصيا پيكان تيرول ميں لگاتے جاتے تھے)-

إِنَّهُ آهُدَى لَهُ يَكُسُومُ سِلاَحًافِيهِ سَهُمْ فَقَوَّمَ فَوْقَهُ وَسَمَّاهُ قِتْرَ الْغِلاءِ - يَسُوم فَ آخَضرت كو پَحَرَ تَصَيار بَصِجان مِن ايك تير بحى تقاآب في اسكا فوق (سوفار) سيدها كيا اور اسكانام قتوا لغلاركها (غلاء مصدر بے غالى بالسهم كا لين ايك تيركي بارتك تير پنجايا) -

تَعَوَّذُوْاً بِاللهِ مِنْ فَتُوَوِّ وَّمَا وَلَدَ-الله كَ يَاه ما مُوشيطان اوراس كي اولا ديه-

قِنْرَةٌ - البلس كاايك نام ہے-اِبْنُ قِنْرَةَ - ايك تسم كا خبيث سانپ -بِسُقُم فِي بَدَنِهٖ وَاقْنَادٍ فِي دِزْقِهٖ - جَم كى بيارى اور روزى كَنْگَ - (عرب لوگ كتيم بين:

اَفْتُوَ اللَّهُ رِزْقَهُ -الله اس كى روزى تنك كرے)-اَفْتُوَ اللَّهُ جُلُ يا فُيورَ -وه تنگدست مو كيا-

مُقْتِرٌ مِحْمَاج تَنْكُدست-

مُوسَّعٌ عَلَيْهِ فِي اللَّانَيا وَمَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْاَحِرَةِ -دنيا مِين تواس كوكشادگى اور فراغت ہاور آخرت مين تگى -فَاقْتُرَ اَبُواهُ حَتَّى جَلَسَا مَعَ الْاُوْفَاضِ - اس كے ماں باپ تنگدست مو گئے يہاں تک كفقيروں كساتھ بيٹے -وقَدُ حَلَفَتُهُمْ فَتَرَةُ رَسُولِ اللهِ - ان كے پیچے بى آ ل حضرتً كافكركا غرار آئى بنیا -

فَإِذَاهُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ - يَكَا بَكِ وه الشَكر كَ كُردوغبار مِينَ الْجَيْشِ - يَكَا بَكِ وه الشَكر كَ كُردوغبار مِينَ

عَلَى وَجْهِ اذَرَ قَتَرَةٌ وَسُوادٌ - قيامت ك دن آذر حضرت ابراجيم كوالدآئيس كان كمند برگرداورسيابي بو گا-

مَنِ اطَّلَعَ مِنْ قُنُوَةٍ فَفُقِنَتْ عَنِيْهُ فَهِي هَدُوْ- جَوْخُصَ مو کھے روشندان یا سوراخ میں سے جھانئے پھراس کی آ کھ پھوڑ دی جائے ( دوسرے گھر والا جس کو وہ جھانگتا ہے اس کی آ کھ پھوڑ دے ) تو اس کی آ کھ مفت جائے گی (پھوڑنے والے سے کوئی بدلنہیں لیا جائے گانہ قصاص نہ دیت ) -

لَا تُوْذِ اَحَاكَ بِقُنَادِ قِصُوكَ -ا بِي بانڈى كى بوسے بمساميكو مت ستا (الى چيزيں مت پکا جن كى بوسے پڑوسيوں كوتكليف ہو)-

سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ امْرَأَهِ اَرَادَ نِكَاحَهَا قَالَ وَبِقَدْرِ آيّ النِّسَاءِ هِي قَالَ قَدْرَاتِ الْقَيْدُ قَالَ دَعْهَا-ايَتُخْصَ فَى آنخفرت ﷺ سے پوچھا كيا ميں فلال عورت سے نكاح كر لول؟ آپ نے فرمايا وہ كس انداز كى عورت ہے (يعنى اس كى عمر كيا ہے) اس نے كہا بڑھا يا دكھے رہى ہے (اس كے بال سفيد ہو

## أن ط ظ ع ف أن ال ال ال ال العالم المناخلينية

گئے ہیں) فر مایا جانے بھی دے (یعنی اس سے نکاح مت کر - ہوا یہ بھا کہ عورت کے باپ نے پچھ وعدہ کیا تھا جس کا ایفا اس نے مہیں کیا تھا اور پیخفس اس وعدے کے پورا کرنے پرمصر تھا تو آ س حضرت کو سیخشل اور نزاع پیدا حضرت کو سیخسل ہوا کہ ایسا نہ ہو دونوں میں جھٹر ااور نزاع پیدا ہو اس لئے آ پ نے ایک حکمت عملی سے سے عقد ملتوی کرا دیا - عورت سے اس کونفرت دلادی کہ وہ بوڑھی ہے اس کے نکاح سے جھوکہ پچھ حظ نہ ہوگا) -

فَاذَاالُفْتَرَتْ - جب وہ روثن ہوگئ اس میں سے شعلے نکلنے لگے-

(اکثر روایوں میں فیاذاافتر بے اور ایک روایت میں فیاذا افتر نے ہے اور ایک روایت میں فیاذا افتر نے ہے بعن جب آگ کم ورہوگئ - مگر می خین ہیں ہے کیونکہ اس کے بعد خمرت ہے بعن جب وہ جھ گئ - اور چیدی کی روایت میں فیاذا ارْ تَقَتْ ہے بعن جب آگ بلند ہوگئ اور چر ھگئ) - نموُدُ دُ بِاللّٰهِ مِنْ قِنْوَ قِ وَمَاوَلَدَ - اللّٰی اور اس کی اولاد ساللہ کی بناہ علیہ اور اس کی اولاد ساللہ کی بناہ علیہ بیں -

قَتْلْ ياتَفْتَالُ - ماردُ النا على الماكرتيزي كھودينا -لعنت كرنا -تَفْتِيلٌ -خوتِ قَلَ كرنا -

مُقَاتَلَةٌ اور قِتَالٌ اور قبِتَالٌ-لزائي 'جنْك ايك دوسرے كو مارڈ النا 'لعنت كرنا ' دغمن ركھنا –

افْتَالُ قَلْ ك لين برنا-

تَفَتَّلُ - دیرکرنا'اعضا کوموژ کرد ہرا کرنا' ناز وخرے کے ساتھ نا-

تَفَاتُلُ - ایک دوسرے سے لڑنا جنگ کرنا -اِفْتِتَالُ - بِهِ نَقَاتُلُ کَامِرُواف ہے -اِسْتَفْتَالُ - فَلَ کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا -قَتَالُ - جان نفس نوت بہت قِل کرنے والا اور آس حضرت کا ایک نام ہے -

قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُوْدَ - الله يهوديون كو ہلاك كرے يا لعنت كرے ياان كادثمن بنے -

قَاتَلَ اللّٰهُ سَمُوا قَ-الله سَمُو قَ-الله سَمِهِ بن جندب سے سمجے (انہوں فَاتُلُ اللّٰهُ سَمُوا قَ- الله سموت عمر في ان كي نسبت بيفر مايا -

نہایہ میں ہے کہ یہاں قاتل سےاس کے مشہور معنی مراد نہیں ہیں بلکہ محض تعجب کے لئے بھی بدلفظ مستعمل ہوتا ہے)-

قاتِلُهُ فَانَّهُ شَيْطَانُ - (نماز مين سامنے سے گزرنے والا اگراشارہ سے بھی نہ مانے اور ہٹانے سے بھی نہ ہے ) تو پھراس سے لڑوہ شریر ہے (یہاں لڑنے سے قال مرادنہیں ہے بلکہ زور سے دھکیل دینا دفع کرنا)-

قَتَلَ اللّهُ سَعْدًا فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَةٍ وَ شَرِّ - الله تعالى الله سَعْدًا فَإِنَّهُ صَاحِبُ فِتْنَةٍ وَ شَرِّ - الله تعالى الله سعد بن عباده وقل كرے وہ تو فسادى اور شريہ ہے (اس نے چاہا تھا كہ مسلمانوں ميں نا اتفاق چيل جائے اور طوا كف الملوكى ہو - سعد نے حضرت ابو بمرصد بي ہے بیعت نہ كی اور بیرائے دی كہ مسلمانوں ميں دوامير رہيں ایک قریش ایک انصارى جملا ایک نیام میں دوتلواریں كیسے رہ كتی ہیں ) -

اقتلوا سعدا قتله الله- (حضرت عمر ن كها) سعد بن عباده كو بيه مجھو كه مركميا ہے الله اس كو تباه كرے- (اس كى بات مت سنو اقتلوا سعدا كے يميم عنى ہيں اور يه مطلب نہيں ہے كه سعد كو مار ڈالو-)

کیونکہ مومن کا قتل بدوں تین باتوں کے نہیں ہوسکتا اور ممکن ہے کہ تا ہے۔ مقتل ہے مشہور معنی ہی مراد ہوں کیونکہ سعد نے وہ تجویز کی تھی جس سے مسلمانوں میں چھوٹ پڑ جائے اور ہزاروں آ ی مارے جا ئیں تو ایک شخص کا ماڑ ڈالنا ہزاروں کی جان بچانے اور دین کو قائم رکھنے کے لئے کچھ برانہیں ہوسکتا)۔

قَتُلُتُهُمْ سَعُدًا-تم نے سعد بن عبادہ کو مار ڈالا (ان کی بات نہیں تی آخرہ ہ خفا ہوکر شام کے ملک کو چلے گئے وہاں ایک جمام میں مردہ پائے گئے- ایک آواز آئی کہ ہم نے سعد کو مار ڈالا جو خزرج قبیلے کا سردار تھا دو تیراس کے دل پر لگائے جو خطانہیں ہوئے-حضرت عرش کا لیہ کہنا قلہ اللہ پوراہوا)-

مَنُ دَعَا إلَى المَارَةِ نَفْسِهِ أَوْغَيْرِه مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَافْتُكُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَافْتُكُوهُ - جو خُصُ لوگول كوا في امامت كى طرف (حالانكه ايك اور خُصُ باتفاق يا يبغلبة رائ اللاصل وعقد خليفه اور امام مو چكامو) تو اس وقل كروالو (يعنى اس كى بات مت سنواس كا كهامت انو

اس کومردہ اورمقتول سمجھلوا گراس سے فساداور ناا تفاقی کا ڈر ہوتو اس کو مارڈ النا بھی درست ہے ) –

اِذَا بُوْيِعَ لِحَلِيْفَتَنْنِ فَافْتُلُوْ الْأَخِرَ مِنْهُمَا- جب دو خَلَفَاء ہے بیت ہو چکاس کو خلفاء ہے بیت ہو چکاس کو تائم رکھواور) جس سے بعد میں ہوئی اس کوئل کرو (اس لئے کہ ایک خلیفہ کے موجود ہوتے ہوئے دوسرے کی بیعت اور خلافت صحیح بیں ہو عتی) -

اَشَدُّالنَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا اَوْ قَتَلَهُ نَبِیٌّ -سب سے زیادہ تخت عذاب قیامت کے دن اس مخص کو ہوگا جس نے اللہ کے پنجبر کو مار ڈالایا پنجبر نے اس کو مار ڈالا (وہ کا فر تھا اور کفر پر مارا گیا- جیسے انی بن خلف جس کو آل حضرت گنے ایک برچی سے ماردیا تھاوہ تڑپ تڑپ کرواصل جہنم ہوا)۔

لا یفنک فرشی بغد الیوم صنوا - آج کون (یعن فق کے ) بعد قریش کا کوئی فقص روک کر (ب قابو کرنے کے بعد ) نہ مارا جائے گایا نہ مارا جائے گاتا کہ اس کو نیکڑ کر مارنے کی ضرورت ہویا مطلب ہے ہے کہ آج کے بعد قریش کا کوئی شخص اس طرح بے دست ویا کر کے نہ مارا جائے جیسے میں نے ابن خطل وغیرہ کو مارا ہے (اگریزی میں اس کوکولڈ بلڈ کہتے ہیں) لین ایک شخص کو کی کڑ کرنے قابو کر کے مارڈ النا) -

اَعْفُ النَّاسِ قَتْلَةً اَهْلُ الْإِيْمَانِ - قُلْ سے بہت بَحِدَ والے ایماندارلوگ ہیں (وہ خون ناحق سے سخت پر ہیز کرتے ہیں)-

آخسنُوا الْقِتْلَةَ - جب تم قتل کروتواچی طرح قتل کرو(اس طرح که جانورکوتکلیف نه ہوچیری کوخوب تیز کرلواور جلدی سے گلے پر پیمرادواور دوہر نے ذریح کئے ہوئے جانورکواس کے ساشنے نہ لاؤ' بری طرح اس کو تھینچتے ہوئے نہ لے جاؤ - پانی پہلے پلاؤ' پیاسا ذریح نہ کروڈ ذرج کرنے کے بعد ٹھنڈ اہونے تک چھوڑ دوئینیں

که انجی جان باتی ہواور پوست نکالنایا اعضاء کا ثما شروع کردو) من قَعَلَ عَبْدَهُ قَعَلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعُناهُ - جو
شخص اپنے غلام کو مارڈ الے گاہم اس کو (قصاص میں) مارڈ الیں
گے اور جو تخص اپنے غلام کا کوئی عضو کاٹ ڈ الے گا (ناک کان
وغیرہ) ہم اس کا وہی عضو (قصاص میں) کاٹ ڈ الیں گے (اکثر
علاء کے نزدیک بیحدیث منبوخ ہے وہ کہتے ہیں آ زاد خص غلام
کے عوض قبل نہ کیا جائے گا اور دلیل اس کی آ بیت قرآنی ہے الْمُحوث
بالْحُورِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدُ - اور یوں نہیں فرمایا الحر بالعبد اور
اس حدیث کو زیم اور تشد داور تون نیف برمحول کیا ہے - تاکہ لوگ
غلاموں کوئی کرنے سے بازر ہیں) -

الٰی اَنْ جِنْی به فی الْحَامِسَةِ فَقَالَ افْتُلُوهُ فَقَتَلْنَاهُ(ایک خُص نے چوری کی اس کا داہنا ہاتھ کا ٹاگیا ، پھر چوری کی تو
بایاں پاؤں کا ٹاگیا - پھر چوری کی تو بایاں ہاتھ کا ٹاگیا پھر چوری
کی تو داہنا پاؤں کا ٹاگیا ) پھر پانچویں بارچوری کی علت میں لے
کر آئے تو فر مایا اس کو مار ڈالو آخر ہم نے اس کو مار ڈالا (بہ
حدیث دوسری حدیث سے منسوخ ہے اور چور کے تی کا کوئی قائل
ضییں ہوا) -

فَانُ عَاْدِ فِی الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ - (ہر بارشراب پینے میں کوڑے لگاؤ) اگر چوتھی بار پئے تو اس کوتل کرو- (یہ حدیث منسوخ ہے دوسری حدیث سے خوداسی روایت میں ہے کہ ایک شخص چوتھی بارشراب خواری کی علت میں لایا گیا تو آس حضرت کے اس کوکوڑے مار لیکن تانہیں کیا) -

اَنُ تَفَتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَنُ يَّطُعَمَ مَعَكَ - (بزے گناہوں میں بیجی ہے) کہتوا پی اولا دکو مار ڈالے-اس خیال ہے کہوہ تیرے کھانوں میں شریک ہوگی-

وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيُ حَرَّمُ اللَّهُ الَّا بِالْحَقِ - (برے النہوں میں) اس مخص کا قل کرنا جس کا قل الله تعالیٰ نے حرام کیا مرحق پر قل کرے تو یہ اور بات ہے (مثلا حدیا قصاص

لے سے صدیث منسوخ نہیں بلکہ آیت قرآنی کے بالکل مطابق ہے الحر بالحر والعبد بالعبد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کئی آزاد محض نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ کوئی غلام نہیں بلکہ وہی آزاد محض قتل کیا جائے گاس طرح اگر کئی غلام نے کوئی قتل کیا ہے تو اس کے بدلے کوئی آزاد محض نہیں بلکہ وہی غلام قتل کیا جائے گا یعنی قاتل کے بدلہ قاتل ہی قتل کیا جائے گا۔ یہی اس حدیث کامضمون ہے۔ (م)

## الكان ق ال الله الكان و ها كا لكان لكان الكان ال

میں)۔

عَلَى الْمُقْتَدِلِيْنَ أَنْ يَتَحَجَّرُوْا الْاَوْلِي فَالْاوُلِى وَانْ كَانَتُ اِمْرَأَةً - قاتل كوارتوں كوچا ہے كوئل سے بازر ہیں (یعنی مقول کے وارث جب قاتل كوقصاص کے لئے طلب كريں تو فورااس كوحوالے كرديں يہ نہيں كواس كوروكيں اورخون خراب كرائيں يا مقول كو وارثوں كولازم ہے كہ جب ايك وارث بھى ان ميں سے قصاص معاف كردي تو قاتل كوئل كرنے سے باز آ جائيں) نزديك والا وارث ہو پھر جو نزديك ہواگر چورت ہو (مثلا مقول كى دخر خون معاف كردي والا وارث معاف كردي والا وارث ہو كم جو دي تو ايك كرنے كے باز آ جائيں) نزديك والا وارث ہو كھر جو نزديك ہواگر چورت ہو (مثلا مقول كى دخر خون معاف كردي والا وارث ہو كان معاف كردي والا وارث ہو كان معاف كردي ہواگر ہو ايك ہواگر ہو ايك ہواگر ہو ايك ہواگر ہواگر

اَرْسَلَ الْمَيَّ اَبُوْبَكُو مَقْتَلُ الْهُلِ الْمَمَامَةِ - جب يمامه ك مرتد لوگ قل ك جارب سے (یعنی مسلم كذاب ك ساتھ) تو حضرت ابو بكر في مجمولو بلا بھيجا -

اِنَّ مَالِكَ بُنَ نُويُوهَ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ يَوْمَ قَتَلَهُ خَالِدٌ الْمُقَلِّفِي مِنْ مَالِكَ بُنَ نُويُوهَ قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ يَوْمَ فَتَلَهُ خَالِدٌ الْفَتَلْتِنِي مَا لَك بَن نويره نے (جن کی بیوی بہت خوبصورت تی این بیوی ہے جھکو قتل کرایا (یعنی تیرے بچانے میں ماراجا تا ہوں یا تیری دجہ سے ماراجا تا ہوں – آخر خالد نے مالک کوئل کرکے ان کی بیوی سے نکاح کرلیا)

فَالْفَاتِلُ وَالْمَفْتُولُ فِی النَّادِ - (جب دومسلمان تلواریں کے کرایک دوسرے سے بھڑ جائیں تو) قاتل اور مقول دونوں دوزخی ہوں گے (بیاس حالت میں ہے جب بلا وجہشر کی خواہ مخواہ تعصب یا دنیاوی عداوت اور دشنی سے ایک دوسرے کوئل کرنے کے لئے اٹھیں صحابہ نے پوچھایار سول اللہ قاتل تو خیر دوزخ میں جائے گا' مگر مقتول کیوں دوزخ ہوگا' فرمایا وہ اپنے مقابل کوئل جائے گا' مگر مقتول کیوں دوزخی ہوگا' فرمایا وہ اپنے مقابل کوئل جائے گا' مگر مقتول کیوں دوزخی ہوگا' فرمایا وہ اپنے مقابل کوئل جائے گا' مگر مقتول کیوں دوزخی ہوگا' فرمایا وہ اپنے مقابل کوئل جائے گان کائے ہوگا کی تھی )۔

يُفَاتِلانِ كَاَشَدِّالْقِتَالِ - خوب لرَّ رہے تھے دونوں سخت نُك كررے تھے-

فَمَنْ قُتِلَ فُهُوَ بِنَحْيُرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَّعْقَلَ وَ إِمَّا أَنْ يَعْقَلَ وَ إِمَّا أَنْ يَ يُقَادَ - جَوْخُصُ مارا جائے اس كے وارثوں كودو باتوں ميں سے جو

بات بھلی گئے وہ کر سکتے ہیں یا تو دیت لیں یا قاتل کو قصاصاقل کریں۔

اُفُتُلُوهُ قَالَهُ لِابْنِ خُطل - (جس دن مکه فتح ہوا تو آپ نے سب کے خون معاف کر دیے گرابن خطل کے لئے جو کعبہ کے پردے پر کر لئک رہا تھا یہ فرمایا کہ اس کو وہیں مار ڈالو (وہ مرد دواسلام الکر پھر مرتد ہوگیا تھا اور آں حضرت کی جو کیا کرتا تھا اور دوگانے والیاں رکھی تھیں 'وہ مسلمانوں کی جوگایا کرتیں' اس کے علاوہ ایک مسلمان خادم کا اس نے ناحق خون کیا تھا - اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ حرم میں حد اور قصاص قائم کر کئے میں اس

وَیَقُتُلُ الْمِحْنُونِیُو ۔ (حضرت عیسی جب قیامت کے قریب اتریں گے تو) سور کو قل کر ڈالیں گے (مطلب سے ہے کہ سور پالنا حرام کر دیں گے ای طرح اس کا کھانا بھی اور اس کا مار ڈالنا جائز کر دیں گے یہاں تک کہ لوگ سب سوروں کو مار کرفنا کر دیں

تُقَاتِلُوْنَ الْيَهُوْدَ حَتَّى يَقُولُ الْحَجَرُ وَرَائِيَ الْيَهُوْدُ-ثَمْ قَامِت كَثِرِيب يهوديوں كو (جود جال كے ساتقى ہوں گے) قُل كروگےاس وقت پھر بول اٹھے گا كہے گا (اے سلمان ادھرآ د كيمه) ميرے پیچھےا يك يہودى ہے (اس كومارڈال) -

کِلَا کُمَا قَتْلَهٔ -تم دونوں نے اس کوتل کیا - (یعنی ابوجہل معلون کو بیآ پ نے عفرا کے دونوں بیٹوں سے فر مایا ' پھراس کا سامان معاذ بڑے بیٹے کو دلایا کیونکہ اس کی تلوار دیکھ کر آپ کو معلوم ہوگیا کہ اصل قاتل وہی ہے گوتلواریں دونوں بھائیوں یعنی معاذ اور معوذ نے چلائی تھیں اور عبداللہ بن مسعود " تو جب وہ مرر ہا تھا اس کا سرکا شرکا ہے تھے ) -

اِنَّ مُحَمَّدُ الْحُبَرَ هُمُ اللَّهُمْ فَاتِلِيْ - حضرت مُحد عَلَيْهُ نَهُ اللَّهُمْ فَاتِلِيْ - حضرت مُحد عَلَيْهُ نَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ ا

## لكاستالخانية البات المال المال

جائے گایا مظلوم (جو ناحق پر ہے وہ ظالم ہے اور جوحق پر ہے وہ مظلوم ہے)- ا

لا ار اینی الا سافت کم مظلونها - (بید صرت زبیر فی جنگ جمل میں فرمایا) میں تو سجھتا ہوں کہ میں مظلوم مارا جاؤں گا (ایسا ہی ہور کا کہ جنگ جمل میں حضرت نبیر تھوڑی دیر تک لڑے پھر حضرت علی نے ان کو پکارا اور تنہائی میں آں حضرت ؟ کی حدیث یاد دلائی یعنی آنخضرت نے زبیر سے فرمایا تھا - تم ایک دن علی سے لڑو گے اور تم ظالم ہو گے - بیحدیث یاد کر کے زبیر شمیدان جنگ سے لوٹ کر مدینہ کی طرف چلئ راستہ میں ابن جرموز نے جنگ سے لوٹ کر مدینہ کی طرف چلئ راستہ میں ابن جرموز نے محسول انعام لے کر آیا حضرت علی نے کہا اس کو دوز نے کی خوش خبری سنا دو کی ویک آل حضرت نے فرمایا ہے: بَشِیْو قاتِل ابنی خبری سنا دو کی ویک آل حضرت علی نے بالمطلب کے بیٹے یعنی زبیر کے قاتل ابنی قاتل کو دوز نے کی خوش حضول انگار میں مفید بنت عبدالمطلب کے بیٹے یعنی زبیر کے قاتل کو دوز نے کی خوش خبری دے) -

لَا تَقْتَلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ - يَس ان كواس طرح ماروں كا يَسِي عاد كى قوم كے لوگ مارے كئے (كمكوئى ان مِس سے باتی ندر با سب بلاك ہو گئے - مراد خارجی لوگ بیں جو امام برحق كى اطاعت سے نكل حاكيں كے ) -

یفْتُلُوْنَ اَهْلُ الْاِسْلامِ وَیَدَعُوْنَ اَهْلُ الْاَوْقَانِ - وه لوگ (لیعنی خارجی) مسلمانوں کولل کریں گے ( ذرا ذرائی با توں میں ان کی تکفیر کر کے ) اور بت پرستوں کوچھوڑ دیں گے-

فَإِنْ أَلِي فَلْمُقَاتِلْهُ -اگروه سامنے سے گزرنا نہ چھوڑے اور منع کرنے سے بھی نہ مانے تو اس سے لڑے (اس کو خوب مارے) وہ شیطان ہے (آ دمی کا ہے کواچھی بات نہیں سنتا) - اِنْ قَتَلَهُ فَهُو مِنْلُهُ -اگر مقتول کا وارث قاتل کوتل کرے (اس سے قصاص لے معاف نہ کرے) تو وہ بھی قاتل کی طرح ہوگا (یعنی اس کوکوئی نضیلت حاصل نہ ہوگی 'گوقصاص لیما مبال ہوگا (یعنی اس کوکوئی نضیلت حاصل نہ ہوگی 'گوقصاص لیما مبال

فَاِنُ قَتَلْتَهُ فَانَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنُ تَفْتُلَهُ-الرَّتُوكَى مُحْصَ كواسلام كاكلمه پڑھنے كے بعد قل كرے تو اس كاوہ درجہ ہوگا جو اس كے قل كرنے سے پہلے تيرا تھا (يعنى معصوم الدم مسلمان) اور

تیرااس کے قبل کرنے کے بعدوہ درجہ ہوگا جوکلمہ اسلام پڑھنے سے پہلےاس کا تھا( یعنی مباح الدم گوتو کا فرنہ ہوگا)۔ اَقِمَالاً آئی سَعْدُ -سعد کیاتم لڑنا جا ہتے۔

اُمَرَ بِقَتْلِ الْمِكِلَابِ - كُون كَوْلُ كَا آپ نے حكم ديا (جب كتے بہت ہوجا كيں اوران سے ايذ اكا ڈر ہوتو ان كافل كرنا جائز ہے - دوسرى روايت ميں ہے كہ پہلے آپ نے ايسا حكم ديا تھا پھر ان كے قل سے منع فرمايا تو بہتر يہ ہے كہ جو كما كافنا ہويا ايذ ا دينا ہواس وقل كر ڈالے ورنہ چھوڑ دے وہ بھى اللہ تعالىٰ كى ايك امت ہے ) -

یَفُتَتِلاَنِ فِی مَوْضِعِ لَبِنَةٍ - ایک این کی جگه پر ایک دوسرے سے لڑیں گے-

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَقْتَتِلَ فِنَتَانِ عَظِيْمَتَانِ عَظِيْمَتَانِ دَعُولُ مَنَانِ دَعُولُ مَدَو دَعُوهُمَا وَاحِدَةً - قيامت اس وقت تك قائم نه بوگى كه دو بركروه آپس ميس لايس اوردونوس كومسلمانى كادعو بهو (مراد معاويداور حضرت على كروه بيس) -

اِسْتَحِقُوْا فَتِيلَكُمْ - اَپِنَ مَقْوَل كَى دِيتِ يا تصاص لِينَ كَا حَلَّ حاصل كُرلو(ايك روايت مِين صاحِبَكُمْ ہے) -كَدْ يَنْهُ مَا يَّهُ فَاتِ اَلْهِ فَانَّ لَهُ فَاتِيَّلَا - ، كار بن فِي سر سر

لَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا فَإِنَّ لَهُ فَاتِلًا- بدكار پُردَّتك مت كر اس كوتو دوزخ كي آگ تل كرنے والى ہے)-

قَتَلَ سَبْعَةً ثُمَّ قَتَلُوهُ-انہوں نے سات کا فروں کو مارا پھر کا فروں نے ان کو مارڈ الا-

فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ - اس كاقل ہونا جہالت كى موت ہے (نہ كەشہادت) -

فَتَلْتُ الشَّرَابَ - مِيں نے شراب کی تیزی توڑ دی -اَنْ یُگَفَاتَلَ مِنْ وَّرَاثِهِمْ - ذی کا فروں کو بچانے کے لئے ان کے دشمنوں سے لڑائی کی جائے (کیونکہ ذی اسلام کی رعیت ہیں اور ہرایک بادشاہ پراپی رعیت کی حفاظت لازم ہے ) -

حُتْی یُقَاتِلَ احِوهُمُ الدَّجَّالُ - میری امت میں جہاد باقی رہے گا قیامت تک یہاں تک کدمیری امت کا آخری گروہ دجال سے لڑے گا ( ایعنی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کرمسلمان دجال والوں سے مقابلہ کریں گے اور حضرت عیسی خود د جال کوّل

# العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

کریں گے)۔

مَنْ وَجَدُ تُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيْمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَأَقْتُلُوا الْبَهِيْمَةُ فَاقْتُلُوا الْبَهِيْمَةُ

یعنی جوشخص چار پائیہ جانور سے جماع کرے تو اُس کو مار ڈالواور اس جانورکو بھی مار ڈالو (اہل حدیث ادرامام آخل بن راہو یہ کا بہی قول ہے اور زہری کہتے ہیں اگر وہ محصن ہوتو اس کوسو کوڑے لگا ئیں گے اورائمہ اربعہ کے نزدیک اس کو تعزیر دی جائے لیعنی جو سزاحاکم مناسب سمجے )۔

أُنْتُكُو الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ- لواطت مين فاعل اور مفعول دونوں كومار والو (اگر مفعول اپنی رضامندی سے بيكام كرا ربا بو - حضرت علی في لوطيوں كوجلوا ديا تھا) -

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا كَلَهُ سَلَبُهُ - جو حض جهاد من سي كافر وقل کرےاس کے ہتھیا راور سامان وہی لے لے ( دوسرے مجاہدین كاس مين حصه نه ہوگاالبنة لوٹ كامال سب ميں نقسيم ہوگا) -أُمِرْتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْ الاَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ-مجھ کولوگوں سے جنگ کرنے کا حکم ہوا جہاں تک کدوہ لا الدالا الله کہیں ( دوسری روایت میں ہے یہاں تک کہوہ گواہی دیں لا الہ الاالله اورمحدرسول الله كي اورنماز يرهيس زكوة اداكرين اورشايديه روایت حضرت صدیقٌ اورحضرتُ عمرٌ کونهیں پینچی ورنه مانعین زکوۃ سے اڑنے میں بحث کی ضرورت نہ ہوتی - اس روایت سے پہلی روایت کی تشریح ہوجاتی ہے اور بیٹا بت ہوتا ہے کہ صرف لا الدالا الله كہنا كافی نہيں بلكه لا اله الا الله كے ساتھ نبوت كا اقرار اورنماز ' زکوۃ وغیرہ تمام فرائض اور ارکان اسلام کا ادا کرنا ضروری ہے اگر ایک رکن ہے بھی انکار کریں توان سے جہاد کرنا درست ہے )-إِنَّهُ قَتِلَهُ عَلَى دِيْنِهِ وَلايْمَانِهِ-(امام جعفرصادقٌ نياس آيت وَمَنْ ظَنَّلَ مُوْ مِنَّا مُّتَعَمِّدًا كَتفير مِن فرمايا) مرادوه فحض ہے جو کسی مومن کو اس کے دین اور ایمان کی وجہ سے مار ڈالے (ایسامارنے والاتو کافربی ہوگاوہ ہمیشہ دوزخ میں رہےگا)-كَيْفَ نَقْتُلُ أَنْفُسَنَا- (جي بني اسرائيل كوتكم ديا كياكه ایے تیس آپ مارڈ الوتو انہوں نے عرض کیا) ہم کیونگرا ہے تیس

آب ماریں (حضرت موی نے کہاتم ایسا کرو صبح کو ہر مخص تگواریا

چھری کے کربیت المقدس میں ڈھاٹا باندنے ہوئے آئے جب میں ممبر پر چڑھوں تو ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دو- انہوں نے ایسا ہی کیا- ستر ہزار آ دمی قتل ہوئے اس وقت حضرت جرئیل اترے اور یہ پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ نے باتی لوگوں کو معاف کردیا)-

مَقَاتِلُ الْإِنْسَانِ - آدى كے جسم كے وہ مقامات جن پر ضرب لگانے سے موت ہوتی ہے-مارہ وہ ہے۔ بلند ہونا -

إِفْتِمَامٌ - كالا مونا -

فَتَامٌ - كالاغبارُ سيابي تاريكي -

انُظُرُ آيْنَ تَرِٰى عَلِيًّا قَالَ اَرَاهُ فِي تِلْكَ الْكَتِيْبَةِ الْقَتْمَاءِ فَقَالَ لِلَّهِ دَرُّالْمِنِ عُمَرَ وَالْمِنِ مَالِكٍ فَقَالَ لَهُ آَىُ اَبَتِ فَمَا يَمْنَعُكَ إِذَا غَبَطْتَهُمْ أَنْ تَرْجَعَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَنَا ٱبُوْعَبُدِاللَّهِ إِذَا حَكَّكُتُ قُرْجَةً دَمَّيْتُهَا - (جب صفين كي جنگ مورى تقى تو عمرو بن عاصؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرو سے یو حیصا ) علیؓ اس فوج میں کہاں ہیں انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس غبار آ لود نشکر میں ہیں۔ پھرعمرو نے کہا-عبداللہ بنعمراورسعد بن ابی وقاص کی فضیلت کا کیا کہنا (بیدونوں صاحب فریقین سے علیحدہ ہوکرائے گھر میں بیٹھر ہے تھے ) تب عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا' باوا جبتم ان دونوں صاحبوں پررشک کرتے ہو(ان کے کام کوا چھا مجھتے ہو) تو پھرلوث کیوں نہیں جاتے ؟ انہوں نے کہا' بیٹا میری کنیت ابوعبداللہ ہے میں سی چینسی کو تھجاتا ہوں تو جب تک خون نہیں نکال لیتا اس کونہیں جھوڑ تا (پہایک مثل ہے یعنی میں جب کسی کام کوشروع کرتا ہوں تو اس کوتمام کئے بغیر نہیں چھوڑ تا -عمرو بن عاصؓ نے ایسا ہی کیا برابرمعاویہ کے ساتھ ہوکر حفرت علی سے اور تے رہے اور اس صلہ میں معاویہ سے معرکی حکومت حاصل کی)-

قَتُنَّ - چوڑی مجھلی جوشلی کے برابر ہوتی ہے-۔ قُتُونَّ - سو کھ جانا'تری دور ہو جانا-قَتَانَةٌ - ذلیل ہونا-

قبين- يمزه-

## لكَلِينَ لِلْهِ إِلَا لِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قَتَ السَّيْلُ الْغُنَّاءَ- بهيا (سلاب) كَجِرَبُ وَهَنِي لاَياياً الشالايا-)

قَنْدٌ - کھیرا کھا نایا کٹڑی کھا ڈ-

قَفَدٌ - کھیرا یا ککڑی یا دوسری کوئی تر کاری جو ککڑی کے مشابہ ہوتی ہے-

کاُنَ یَا کُلُ الْفِقَاءَ وَالْفَقَدَ بِالْمُجَاجِ- آنحضرت کلزی' کھیراشہد کے ساتھ لگا کر کھاتے (شہد کلڑی کی سردی کورو کتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے )-

قَنْم - ایک د فعددیدین'اکٹھاکرنا' سوکھا گوہ کتھیڑنا -

قُنْمَةٌ اور قَنَمْ - سوكها كوه تتحرُ جانا -قَنْمُ اور قَنَامَةً - كردا لود بونا -

اقْتِفَامْ - جرْس اكيرلينا بجع كرنا-

أُنْتَ كُنْمٌ وَخَلْقُكَ قَيِّمٌ - (ايك فرشة آخضرت كياس آيا كين لگا) آپ "قثم" بي لين مجمتع المحلق يا جامع كال يا خيركوجمع كرنے والے يا تمام صفات حسنہ كے جامع -

آنْتَ قُمْمٌ آنْتَ الْمُقَفِّى آنْتَ الْحَاشِرُ-آپ' قشم'' ہیں اور' مقفی''یعنی متبوع' لوگآپ کی پیروی کرنے والے ہیں اورآپ' حاشو'' ہیں لینی لوگآپ کے پیچے حشر کئے جاکس گے۔

#### باب القاف مع الحاء

قَحُّ - خالصُ بِوِٺ اکل کھرا' اکھڑا' کپاخر بوزہ -فُحُوْحَةُ اور قَحَاحَةٌ - خالص ہونا -اَعْرَابِیُّ فُحُّ - گُوار ہےا کھڑیا زاگوار ہےا جُدُگوار ہے -عَرَبِیُّ فُحُّ - خالص عربی ہے (اَفْحَاحٌ جُمْع ہے) -

> قَحْدٌ - کَوَبان بِراہونا -قَحَدَهُ - کوبان با کوبان کی جڑ -

فَقُمْتُ إِلَى بَكْرَةٍ فَكُودَةٍ أُرِيْدُأَنُ أُعَرُقِيَهَا - من ايك جوان اونث كي طرف الله جوبر كوبان والاتفامين في طاباس

تَزَوَّ جُتَ بِكُو الَّتِيْنَا - (ايك فَض نے عرض كيا يا رسول الله عن عرض كيا يا رسول الله عن عرض كيا يا رسول الله عن عن الله عن الله

اِنَّهَا وَضِينَةٌ قَتِينٌ - وه تو گوری خوبصورت جماع کی کم خوابش کرنے والی ہے-

قَتْوٌ يا قَتَّا يا قِتَّى يا قُتَّى يامُفْتَى - الْجِي طرح خدمت كرنا -افْتُو اْءٌ - خدمت لينا -

قَتُوهُ - چغل خوري -

سُنِلَ عَنْ إِمْرَأَةٍ كَانَ زَوْجُهَا مَمْلُوْكًا فَاشْتَرَتُهُ فَقَالَ إِنِ اقْتَوَتُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ اَعْتَقَتْهُ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ -عبيدالله بن عبدالله بن عتب به چها گيا ايك ورت كا خاوند غلام تها اس نے اپنے خاوند كوخريدليا تو كيا تكم ہے؟ انہول نے كہا اگروہ اپنے خاوند سے خدمت لينے لكى (اس كوا پنا غلام ركھا تب تو دونوں ميں جدائى كر دى جائے گى (كيونكد اپنے غلام يا لونڈى سے فكاح درست نہيں بلك غلام اپنى ما لكه كامحم موتا ہے) اور اگر اس نے خريدتے ہى اس كوآ زادكر ديا تب فكاح بدستور قائم رہے گا) -

#### باب القاف مع الثاء

قَتْ - كَنْتِجَا به مَانا الكيرُنا بَهِ كُرنا -افْتِفَاثُ - الكيرُنا -قَفَاثُهُ - جماعت -فُثَاثُ - جماعان متاع -قَثَاثُ - چغل خور -قَدَّاثُ - جماعت -قَدْنِيَةً - جماعت -

حَنَّ النَّبِيُّ عَلَیْ الصَّدَقَةِ فَجَاءَ اَبُوْبَكُو بِمَالِهِ مُلِّهُ يَقَنَّهُ - ايك دن آخضرت نے فيرات كرنے كَ لوگوں كو ترغيب دلائى تو ابو برصد يق اپنا سارا مال كھنچ ہوئے يا منكائے ہوئے كرآئے (گھر والوں كے لئے بچھے نہ چھوڑا) اور حضرت عرآ دھامال لے كرآئے - (عرب لوگ كہتے ہيں:

کی کونچیں کا ٺ ڈ الوں۔ قَحْو ؓ – بوڑ ھا پھونس' بوڑ ھااونٹ۔

قَحَارَةٌ-برُهايا-

زُوْجِي لَحْمُ جَمَلِ قَحْرٍ - ميرا خاوند بور هاونث كا گوشت ب(يعنى و بلاسوكهامفلس ب) -

قَحْزُ - كودنا 'بة رار بونا 'مارنا بچهارُ نا 'تيركاسامنے گر پرُنا -تَفْحِيْزُ - سخت كلامي كرنا 'كدانا -

دَعَاهُ الْحَجَّاجُ فَقَالَ لَهُ آخْسِبُنَا قَدْرَوَّعْنَاكَ فَقَالَ الْمَا إِنِّى بِثُ اَفْحَزُ الْبَارِحَةَ - جَاجَ ظالم نے ابوداکل کو بلا بھیجا (جب وہ گئے تو) جاج ان سے کہنے لگا ہم بچھتے ہیں ہم نے تم کو خوف زدہ کر دیا (شریر اور ظالم حاکم سے سب ہی ڈرتے ہیں) ابودائل نے کہا میں تو گزشتہ رات کو بے قرار اور پریثان رہا۔

وَقَلَدَ بَلَغَهُ عَنِ الْحَجَّاجِ شَيْءٌ فَقَالَ مَازِلْتُ اللَّيْلَةَ الْعَجُرِ - الم حسن بعريٌ كوجَاحَ كى كوئى بات يَبْخِي توده كهن كَلَي مرك رات الي كرري جيكوئى انگارے بات يَبْخِي توده كهنے كے ميرى رات الي كرري جيكوئى انگارے برلوٹ رامو (بقرارمو) -

قَنْحُطُّ - كَالِي بِرِّنَا ۚ بِإِنْ رَكَ جِانا ُ سَخْتَ مارِنا -

تَفْحِيطٌ - بيوندلگانا عامله كردينا-

اِفُحَاطٌ - قط پڑنا' جماع کرکے انزال نہ ہونے دینا' قط لنا-

یَا رَسُولَ اللّٰهِ قُحِطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَ الشَّجَرُ - یارسول الله بارش رک گی اور درخت سرخ ہو گئے (خشکی سے ان کی سبزی جاتی رہی - ایک روایت میں قحط المطر ہے) -

. سُوَالُ النَّاسِ إِذَا قُحِطُوْا-لُوگُوں كَاامام سے پانی بر سے كى دعاجا ہنا جب يانى رك جائے-

عُجِّلْتَ أَوْقُبِعِطْتَ-تم كوجلدى ميں ڈال دیا گیا یا تم انزال نه کریجکے-

شكى النَّاسُ الْقُحُوْطَ-لوگوں نے بارشُ رك جانے كى شكى النَّاسُ الْقُحُوْطَ-لوگوں نے بارشُ رك جانے كى شكايت كى-

عَامٌ قَاحِطٌ وَّ سَنَّةٌ قَحِيْطَةٌ - قَطَاكاسال-

إِذَا أَتَّى الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَقَالُوا قَحْطًا فَقَحْطًا لَّهُ يَوْمَ

یکفی رَبّهٔ- جب کوئی شخص ایک قوم کے پاس جائے وہ قحط قحط پکاریں (لیعن تجھ سے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے) تو قیامت کے دن جب وہ اپنے مالک سے ملے گااس وقت بھی قحط ہی پائے گا (کوئی بھلائی اس کو حاصل نہ ہوگی)-

مَنْ جَامَعَ فَاَفْحَطَ فَلَا عُسْلَ عَلَيْهِ - جو شخص دخول کرے پھر انزال نه بو (انزال سے پہلے ذکر نکال لے) تواس پر عنبل واجب نه بوگا (گؤشل کر لینے میں زیادہ احتیاط ہے امام بخاری اور بعض علاء کا بہی تول ہے اور اکثر ائمہ اور فقہاء کا بی خاری اور بعض علاء کا بہی تول ہے اور اکثر ائمہ اور فقہاء کا بی خرب ہے کہ دخول ہوتے ہی عشل واجب ہوجاتا ہے اور اس حدیث کومنسوخ کہتے ہیں جیسے اِنّما الْمَاءُ مِنَ الْمُاءِ کی حدیث کو وہ کہتے ہیں بی حکم ابتدائے اسلام میں تھا پھر آ س حصرات کے فرمایا: اِذَالْتَقَدُى الْحَتَانَانِ وَجَبَ الْفُسُلُ اس سے سابق کا حکم منبوخ ہوگیا)۔

قَحْطان - يمن والول كاجداعلى تها-

سَيَكُونُ مَلِكٌ مِّنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ - قطان كا ايك بادشاه عنقريب پيدا موگاجولوگوں كو ہا تك لے جائے گا -قَحْفٌ - كو پِرْى كا نايا تو ژنايا كھو پِرْى پر مارتا سب في جانا ' نكالنا ' يسلِلانا -

اِفْحَاق - این گریس پقرجمع کرنا'اس پرسامان رکھنا-اِفْتِحَاق - سب پی جانا-

قِحَاف - خوب پنا-

ٱلْيَوْمَ قِحَافٌ وَعَدَّ انِقَافُ-آجَ تَوْخُوب بِينا ہے اور كل جنگ ہے-

قُحَاف - زور کی بہیا (سلاب)-قُحَافه - جو چیزتولی جائے-قَحُف - کھو ری -

تَّاكُلُ الْعِصَّابَةُ يَوْمَنِدْ مِّنَ الرُّمَّانَةِ وَوَيَسُتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا-اس دن ايك جماعت ايك اناركهائ كل (اتنابر اانار موكًا) اوراس كے حِيك كاسابيك كل (چِعتركى طرح)-

نَذَرَتُ لَتَشُرَبَنَّ فِي قِحْفِ عَاصِمِ ٱلْحَمْرَ - الى نَ منت مانى تقى كرعاصم كى كوري مين شراب پيؤل كل (عاصم نے

#### لكَلِينَا لِللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

اس کے دونوں بیٹوں کوٹل کیا تھا)۔

فَمَا رُأِى مَوْطِنَّ أَكُثَرَ قِلْحُفَّا سَاقِطًا-برموك سے زیاده كى مقام میں گرى ہوئى كھوپرياں نہيں دیکھی گئیں (وہاں مسلمانوں اور نصاری میں خت جنگ ہوئی تھی)-

سُنِلَ عَنْ قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَقَالَ الْقَبِلُهَا وَاقْحَفُهَا - ابوهريرةٌ عن فِي الْمِينِ الروزه واركو بوسه لينا ورست ہے يانہيں انہوں نے كہا ميں توا بني عورت كا بوسه لينا موں اس كا تھوك چوستا موں - موں - م

أَبُوْ فُحَافَة - ابوبر صديقٌ كو الدكانام ب-قِحْفٌ كَ بَنِ آفْحَافْ ب )-

قَحْلٌ یا قَحَلٌ - سوکھ جانا یا کھال کا ہڈیوں پرسوکھ جانا بوڑھا پھونس ہونا' بہت عمر ہونا -

مُقَاحَلَةٌ - لازم كرلينًا -

إِفْحَالٌ - بُرْى بِكَالَ سَكَاد ينا-

تَقَعُّحُلُّ -سوكه جانا-

قَحِلَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ - لوگ آخضرت كِ زمانه مِن (خشك سالى اور قط كى وجه سے) سوكھ گئے (و بلے ہو گئے كھال بڈيوں سے چيك گئ گوشت بالكل نہ رہا)-

. شَیْخٌ قَحْلٌ - بوڑھا پھونس جس کی کھال سو کھ کر ہڈیوں ۔ سےلگ گئ ہو-

قُحُولُ -سوكه جانا-

تَنَابَعَتُ عَلَى قُرينش سِنُوْ جَدُبٍ قَدُ أَقْحَلَتِ الطِّلْفَ - قرين عَلَى كُوري يُركن سال بِ دربِ قط ك آئ الطِّلْفَ - قرين كوري كان سال بي درب قط ك آئ وجد انہوں نے كھروالے جانوروں كوسكھا ديا (چارہ نہ طنے كى وجد ہے) -

أَمَونَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ لا نُقُحِلَ آيْدِينَا مِنْ حِضَابِ آنَ لا نُقُحِلَ آيْدِينَا مِنْ حِضَابِ آنَ تَعْرَتُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ لا يُخْصَابِ لا كَاكِراتِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلِيهِ عَلَى عَلَي

لَانْ يَعْصَبُهُ اَحَدُكُمْ بِقِلِّ حَتَّى يَفْحَلَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَسْنَلَ النَّاسَ فِي نِكَاحٍ - الرَّمَ مِن سے كوئى اپغ عضو مخصوص يَّسْنَلَ النَّاسَ فِي نِكَاحٍ - الرَّمَ مِن سے كوئى اپغ عضو مخصوص

کوایک تسمہ سے باند ھے رکھے یہاں تک کہ سو کھ جائے تو یہاس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے نکاح کا سوال کرے ( یعنی نکاح کے لئے ان سے امداد کا طالب ہو ) -

گیف نَرُدُ شَیْخُکُمْ وَقَدْ فَحَلَ -ہمتمہارے تُنْ کو کہاں

ہے چیر کردین وہ تو سوکھ گیا ہے ( یعنی مرکر سوکھ گیا ہے۔ یہ بی
ضہ کے جواب میں کہا گیا تھا جو جنگ جمل میں پڑھ رہے ہے:
نحن بنوضبة اصحاب الجمل - الموت اعلی عندنا
من العسل - ردو علینا شیخنا ٹم بجل - یعنی ہم ضبہ کے
بیٹے ہیں جو جمل کے ساتھ ہیں (جمل وہ اونٹ جس پر حضرت
عائش سوار تھیں) ہم کو مرنا شہد ہے بھی زیادہ شیری معلوم ہوتا
ہے - ہمارے شخ کو جوعزت والا ہے بھیردو ( یعنی حضرت عثان گھ

قَحْمُ - طے كرنانزديك مونا-

فُحُوه م كى كام مين بغيرسو جِسْمِهِ كَرِيدُ نا-

تَقْحِيم - بغيرسو چ کسي کوايک کام ميں ڈالدينا' اوند ھے ۔ اُن ب

سند ربه افتحام - بغیرسوچ سمجھے ایک کام میں گھسیر دینا گرا دینا' زورے داخل کرنا' خواہ نخواہ کیک لفظ کو دومتلازم لفظوں میں یا

ایک حرف کود وحرفوں کے درمیان کھسیرہ نا-

ٱقْجِمُوا - ختك سالى مين برُكِيّ -

تَقَعُّمُ - دِاخل بونا 'اوند هے مندگرانا -

. انقِحام-تھسر جانا-

اِ قُنِيحًا ﴿ حُصَ جَانًا ' حقير جَاننا' عَائب ہوجانا زورے اپنے

تنين ڈالدینا-

أَسُودُ قَاحِمُ -كالا بَهِنَك-

قَحَامَةُ اور قُحُومَةُ-برُهايا-

قَحْم - بورُ ها وبلا-

قُحْمَةٌ - شاق اور ہلاکت اور سخت قط (اس کی جمع فُحَمْ ہے)-

ُ آنَا اخِذْ بِحُجَزِ كُمْ عَنِ النَّارِ وَٱنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا- يَسِ وَ النَّارِ وَٱنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا- يَسِ وَ النَّارِ وَآنَتُمُ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا- يَسِ وَ النَّارِ وَالنَّامُ النَّامُ الْمُعِلَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّ

## الكان الكالكان و ها كالكالكان و الكالكالكانية

اورتم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو (اس میں گھسے جاتے ہونہ سوچتے ہونہ بیجھتے ہو)-

وَهُمْ يَقْتَحِمُوْنَهَا- وه اس ميں گھے جاتے ہيں گرے رائے ہيں۔ پڑتے ہيں-

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ فِي الْجَدِّدِ-جَسِحْف كودوزخ كيخت اوراصلي مقامون ميس گسنا مظور بوده داداكي باب مين (تطعی) فيصله كرے-

تَفَحَّمَتُ بِي النَّاقَةُ اللَّيْلَةَ-آنْ رَات كُوسَائِدُ لَى فِي مِحْهِ كُواكِ بِلا كُت كَے مقام مِن گرادیا ( كس گُرْھے میں-مطلب بیہ ہے كہ میں اس كاسرتھام نہ سكاوہ ایک خوفناک مقام میں جھے كو ليے كہ میں بڑى)-

مَنُ لَقِی الله لا يُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا عَفَرَلَهُ الْمُفْحِمَاتِجُوْخُ الله تعالى سے اس حال میں ملے کہ اس نے شرک نہ کیا ہوتو
اس کے بڑے بڑے گناہ جودوزخ میں پھینک دینے والے ہیں
وہ معاف کر دے گا (گویا توحید جب کامل ہوتو دوسرے تمام گنا ہوں کے بخشے جانے کی امید ہے)۔

اِنَّ لِلْخُصُوْمَةِ قُحَمًا - جَمَّرُ في مِين برْے ثاق اور دشوار امور پش آتے ہیں -

ٱقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَفَحَّمُ لَهَا-حضرت ام المومنين زنيبٌ بِ تحاشا حضرت عائشٌ كوبرا بحلاكهتي مولى تحس آئين-

آبْغِنْی خَادِمًا لَا یَکُونُ قَحْمًا فَانِیًا وَّلَا صَغِیْرًا ضَرَعًا- میرے لئے ایک ایسا خدمت گار تلاش کرجونہ بوڑھا پھونس ہواور نہ بالکل بچہ ناتوان-

آتَقَتَّمُ فِيهِ- بَسَ اس مِن دُوبِ جَاتَى (يعنی آب زن مِن جوا يك طرف ہے اس كاسر پوش ہوتا ہے بياركواس مِن بھاكرسر باہر ركھ كر باقی تمام بدن گرم پانی سے سيئلتے ہيں اور صاحب مجمع البحار سے سہو ہوا جو آبزن مِن زن كے معنی عورت بيان كئے

حالانکہ بیزن زدن سے ہے اور اب آبزن ایک لفظ ہوگیا ہے صاحب جمع البحاریہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اس ظرف کوا کڑ عورتیں استعال کرتی ہیں لہٰذا اس کا نام آبزن رکھا گیا بید دوسراسہو ہے برہان میں ہے کہ آبزن چھوٹے حوض کو بھی کہتے ہیں )۔

فَاطِمَةُ يُفَتَّحَمُ عَلَيْهَا - فاطمه ك پاس لوگ تهس پڑتے میں العنی چور بدمعاش وغیرہ ) -

لَا سَهُمَ لِلْقَحْمِ - بوڑھے پھونس کو جواڑ اکی میں کوئی کام نہ کرسکے لوٹ کے مال میں سے حصہ نہ ملے گا۔

#### باب القاف مع الدال

قَدُ - اسميہ جمعنی بس اور جب حرف ہوتا ہے تو تو تع کے لئے آتا ہے اور ماضی کو حال سے قریب کرنے کے لئے -

قَدُ قَامَ - يعنى الجمي كهر ابوا-

قَدُكَ - جَهُ كُوبِس ہے-

قَدُ قَدُ - (دوزخ نے پوچھا جائے گا تو بھر گئ؟ دہ کہے گئ اور پچھ ہے - جب سب اس میں اکٹھا کردیئے جا کیں گے تو کہے گی کبس بس (ایک روایت میں قط قط ہے معنی وہی میں) -فیقُول گذ قد مرکمے بس بس -قدینی - جھی کوبس ہے -

قَدْحٌ - طعنہ دینا'عیب بیان کرنا' اعتراض کرنا' پانی نکالنا آ کھ ہے یا کیڑ ادانت یا درخت ہے سوارخ کرنا -تَفْدِیْدٌ - گھوڑ کے وشرط کے لئے دبلا کرنا' اندرگھس جانا -

قَدُ ح إور اِفْتِدَاح - چُقماق سے آگ نکالنا علو مجر كروينا

لَا تَجْعَلُونِنَى كَقَدَحِ الرَّاكِبِ- مُحَكُوسوارك بياله كَ طرح مت بناوُ (سواركهان كابيالدان يحصِ لاَكِاليتائ مطلب بيه كميراذكرسب سي آخريس مت ركو)-

كَمَا نِيْطُ خَلْفَ الرَّاكِبِ الْقَدَحُ الْفَرْدُ- جِير وار

## الكالمانات الاسان المان المان

کے پیچھے اکیلا پیالہ لٹکا دیا جاتا ہے-

کُنْتُ اَعْمَلُ الْاَفْدَاحَ- میں پیالے بناتا تھا (تو قدح کی جمع ہوگی نہایہ میں ہے کہ تیرکو کا شے ہی ہوگی نہایہ میں ہے کہ تیرکو کا شے ہی تھر تیل کر صاف کریں تب قطع کہتے ہیں پھر تراش کرچھیل کر صاف کریں تب بری کہتے ہیں پھر سیدھا کریں تو تھم کہتے ہیں۔ پھر پراور پیکان لگا دیں تو تھم کہتے ہیں۔ پھر پراور پیکان لگا دیں تو تھم کہتے ہیں۔

دَعَا بِقَدَحِ-ايك بياله منكايا-

كَانَ يُسَوِّى الصَّفُوفَ حَتَّى يَدَعَهَا مِثْلَ الْقِدْحِ أَوِ الرَّقِيْمِ - آنَحُضْرتُ مَفُول كوسيدها كرتے ان كو تير كى طرح يا كتاب كى سطرى طرح كردية -

كَانَ يُقَوِّمُهُمْ فِي الصَّفِّ كَمَا يُقَوِّمُ الْقَدَّاحُ-حفرت عُرُّ لوگول كوصف مين اس طرح برابر كرتے جيسے تير بنانے والاتير كوسيدها كرتا ہے-

فَشَرِبْتُ خَتْی اسْتَویٰ بَطْنِیْ فَصَارَ کَالْقِدْح میں فَضِر بُتُ خَتْی اسْتَویٰ بَطْنِیْ فَصَارَ کَالْقِدْح میں فَے خوب دودھ پیایہاں تک کدمیراپیٹ جوبھوک سے خالی ہوکر اندر گھس گیا تھا تیری طرح برابر ہوگیا۔

إِنَّهُ كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ عَامَ الرَّمادَةِ فَاتَّخَذَ قِدْحًافِيْهِ فَوْضٌ - حضرت عمرٌ لوگول كوجس سال قط تها كها نا كهلات ، آپ في ايك تير بنايا تها اس مين نثان كرديا تها (اس تيركوكها في كياله مين دُال كرديك كه كمتنا كها ناہے)-

کَانَّمَا یُسَوِّی بِهَا الْقِدَاحُ- گویا صف کو تیرے برابر کرتے (ای طرح آل حفرت برابر کرتے رہے بہال تک کہ ہم خود صف کو برابر کرنا مجھ گئے)-

کان علی الله فکر می میدان توت سویره یکون فیه بالله کری کا تفا بالله کری کا تفا جس میں رات کے وقت آپ پیشاب کیا کرتے (اس حدیث جس میں رات کے وقت آپ پیشاب کیا کرتے (اس حدیث ہے یہ نکلا کہ گھروں میں کی ظرف میں پیشاب کرنا درست ہے اور یہاس حدیث کے خلاف نہیں کہائی پھوئی مجود کی عزت کرو کیوند کرنے کے وقد کے میاں کو پانی دو اس کا پیوند لگون کھرونہیں کہیں لگاؤ، پھر جب اس کی لکڑی کاٹ لی تو اب اس کو مجورنہیں کہیں

گے-بعض اوگوں نے اس کو ظری میں جس میں نماز پڑھی جاتی ہے پیٹاب کا ظرف رکھنا مکروہ رکھا ہے اور شایدیہ واقعہاس وقت کا موكا جب گھرول ميں ياخانے نه تھے تو رات كو دور جانا آپكو دشوار ہوتا ہوگا۔ کیکن جب سے یا خانے گھروں میں بنائے گئے تو رات اور دن آپ ان ہی میں قضائے حاجت کیا کرتے - اب اختلاف اس میں ہے کہ پیثاب کی طرح یا خانہ کا ظرف بھی گھر میں رکھٹا درست ہے یانہیں-بعض نے کہا یا خانہ کا بھی وہی تھم ے بعض نے اس کو مکروہ رکھا ہے کیونکہ یا خانہ کثیف اور غلیظ اور بد بودار ہوتا ہے اب رات اور دن دونوں کا ایک ہی تھم ہے گر ظاہرا امام بخاریؓ کی تبویب ہے معلوم ہوتا ہے کہ رات ہی کے لئے یہ جواز خاص ہے مگرون کے وقت بےضرورت اس سے باز رہنا بہتر ہے- دوسری حدیث میں جو ہے کہ فرشتے اس کوظری میں نہیں جاتے جس میں پیٹاب ہو' وہ اس کے خلاف نہیں ہے اس کے پیشاب ہونے سے اس حدیث میں بہمراد ہے کہ دیرتک پیٹا ب دان رکھا رہے- اس حدیث ہے رہی نکلا کہ پانگ یا تخت کارکھنا'اس پرسونا تواضع کےخلاف نہیں ہے)۔

لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ لِلنَّاسِ قِدْحَةَ ظُلْمَة جَعَلَ لَهُمُ قِدْحَةً ظُلْمَة جَعَلَ لَهُمُ قِدْحَةً فُلْمَة جَعَلَ لَهُمُ قِدْحَةً فُلْمَة جَعَلَ لَهُمُ قِدْحَةً فُوْدٍ - الرَّاللَّة تعالَى عابِهَا تولوگوں كے لئے ايك چيزان كا أيك چيزان كے لئے بنائى (يعنى چقماق جس سے آگ ئو نكالتے بيں عرب لوگ چقماق كے لوك مقدح اور مقدحة اور قداح اور قداحة كمتے بيں اور اس كے پقركوقداح اور صوانة كمتے بيں ) - قُدْحَة - اك چلو-

مِفْدَا ج - جِجِداور برمہ جس سے لکڑی میں سواراخ کرتے میں (اس کو مِنْفَتْ بھی کہتے ہیں)-

مِفْدَاح - و شخص جولوگوں میں چغل خوری کرتا پھر ہے-قیدیع - شور با جود کیجی کے تلے رہ جائے اور مشکل سے نکالا جائے-

قَاتَلَ اللّٰهُ وَرُدَانًا وَّقَدْحَتَهُ-اللهُ وردان كوتباه كرے اور اس كے دلكى بات نكالنے كو (جيسے چقمال سے آگ نكالتے ہيں بيعمرو بن عاص في كہا-انہوں نے اپنے غلام وردان سے رائے

فَدُّ - كَانْنَا لَمْ إِي إِنْ الْمُ الْمُعِلَّا -

تَقْدِیْدٌ کے بھی بہی معنی ہیں-اور نکو سے نکو سے کرنا سکھانے کے لئے۔

قَدِیدٌ - وہ گوشت جو ٹکڑے ٹکڑے کرکے سکھانے کے لئے رکھا جائے -

اِنْقِدَادُ - كِيتُ جانا -

تَفَدُّدُ - گرده گرده بو جانا الگ الگ رائے الگ الگ خواہش والے سو کھ جانا 'متفرق ہوجانا' دبلا ہوجانا -

اِقْتِدَادٌ - چِرِنا' پِهاڑنا' تدبیر' تمیز -

أَسْتِفُدُادٌ - بيككي استقامت-

قُدُّ - بَری کے بچہ کی کھال آوی کی قامت تقطیع کوڑا' آبار۔

مَوْضِعُ قِدِّهِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُنْيَا وَمَا فِيهَا -جَتَىٰ حَدَّرٌ مِّنَ اللَّهُنْيَا وَمَا فِيهَا -جَتَىٰ حَدِّبُ مِن كُورُ اركَها جاتن جَد بهشت كى سارى دنيا وما فيها سے بہتر ہے-

قِدٌ - به کسرہ قاف کوڑااور جموے کا تعمہ جس سے جوتی ٹا نگتے بیں اور قیدی کو باندھتے ہیں - اگر بہ فتہ قاف پڑھیں تو ترجمہ یہ بھی ہوگا کہ اس کی قامت کے برابر جگہ بہشت میں دنیا و مافیہا سے بہتر ہے ) -

گان أبُو طَلْحَة شَدِيْدَ الْقِدِّ-ابوطلح كى كمان كا چله بهت سخت بوتا (يه جب بے كەقدبه كسره قاف بو) يا ابوطلح كمان بهت زور سے كينچ (برى قوت سے تو ان كا تير بهت دور جاتا يه جب سے كوقد بفتح قاف يرهيں)-

نَهٰی اَنْ یُقَدَّ الْسَیْرُ بَیْنَ اِصْبَبَعَیْنِ-تَمه کودوانگلیوں کے نظمی اُنْ یُقَدِّ الْسَیْرُ بَیْنَ اِصْبَبَعَیْنِ-تَمه کودوانگلیوں کے نظم نی منع فرمایا (ایسانہ ہو چمڑا کا ثنے کی نہر نی انگلیوں میں لگ جائے )-

اَلْا مُو بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ كَفَدِّالْا بُلُمَةِ - حكومت اور خلافت بم ميں تم ميں اس طرح ہے جيے تھور كے ہتے كولمبا چير كر دو كريں (تو دونوں طرف آ دھوں آ دھ رہتا ہے مطلب يہ ہے كہ خلافت ميں ہماراتمہارا حصہ برابررہے) -

كَانَ إِذَا تَطَاوَلَ قَدَّ وَإِذَا تَقَاصَوَ قُطَّ - حفرت عَلُّ جب

لی کہ میں کس کا ساتھ دول معاویہ کا یا حضرت علی گا؟ وردان نے کہا اگرتم آخرت کی بھلائی چاہتے ہوتو علی کے ساتھ رہوا گردنیا پر چاہتے ہوتو علی کے ساتھ رہوا ور میں جھتا ہوں کہتم دنیا پر آخرت کو اختیار نہ کرو گے۔ وردان نے جیسا کہا تھا یہی ہوا عمرو بن عاص نے دنیا کی خواہش کو آخرت کی جھلائی پر مقدم رکھا ، معاویہ کی رفاقت اختیار کی اور مصر کی حکومت حاصل کی )۔

یکُونُ عَلَیْکُمْ اَمِیْرٌ لَوْ قَلدَ خُتُمُوهُ بِشَغْوَةٍ اَوْرَیْتُمُوهُ-تم پرایک ایساشخص حاکم ہوگا اگر ایک بال تم اس پر ماروتو وہ سلگ اٹھے گا- (اپنے دل کی بات ظاہر کر دیے گا- اس قدرضعیف القلب اور کمزور ہوگا)-

یفندک قِدْراً وینصِبُ اُنحری ایک ریکی میں سے نکا اور دسری چر سائے گا۔

قَدَحَ الْقِدْرَ - رَبِّي مِن سے نکال لیا ( یعنی جمچے ) مِقْدَحَة - جَحِيه -

اِقْدَحِیْ مِنْ بُرْمَتِكَ-اپی ہانڈی میں سے ایک چچ پھر کر دے-

إِنِّى أُرِيْدُ أَنُ أَقُدَحَ عَينِيْ - مِن جابتا بول آكھ میں قدح كراؤل (نزله كا ياني اس میں سے نكلوا ڈالوں)-

كَانَّهُمُ الْقِدَاحُ قَدُبَرَاهُمُ الْخَوْفُ-وه زامِ الوَّك تيرول كى طرح بين جن كوخوف الهى نے تراش ڈالا ہے ( لعنی د للے اور لاغر بین )-

طول میں ضرب لگاتے تو وہ ٹکڑے کر دیتے اور جب عرض میں ، مارتے تو بھی کاٹ دیتے '۔

قَدَّ دَلَحْمًا - كوشت كا ال-

اِنَّ امْرَأَةً أَرْسَلَتُ اللّٰهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ بِجَدُ يَيْنِ مَرْضُوفَيْنِ وَقَدِّ- ايك عورت نے آخضرت كودو بكرى كے نچ كرم پھر پر بھونے ہوئے اورايك مشكيزه (دودھكا) بھيجا-

كَانُوْا يَا كُلُوْنَ الْقَدَّ - بَرى كَ بَحِهِ كَ هَالَ هَا لِيَةَ تَصَّ (جبزمانة قطمين كِهِ كَهَانَ كُونَهُ لِمَا) -

أَيْنَى بِالْعَبَّاسِ يَوْمَ بَدُرٍ أَسِيْرًا وَّلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فُوْبُ فَيْ اللّهِ بَنِ فَعَظَرَلَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ فَوْمَدُواْ قَمِيْصَ عَبْدِ اللّهِ بَنِ فَيَظَرَلَهُ النّبِيُّ عَلَيْهِ فَكَسَاهُ إِيَّاهُ - بررى جنگ ميں حضرت عباس كو گرفتارك لائے وہ بالكل نظے تھے (آ نگ پر كرته نقا) آل حضرت نے ان كے لئے ايك كرته تلاش كيا (جوان كے بدن پر فيك اتر ك الوكوں نے عبدالله بن الى منافق كاكرته ان كے جم كموافق پايا آل حضرت نے وہى كرته ان كو بہنا ديا (پھر جب عبدالله بن الى مرابي الى تو تخضرت نے اس كا احسان اتار نے كے عبدالله بن كرته ان كو بہنا ديا (پھر جب كے این كرتا اس كو بہنا ديا) -

كُانَ يَتَزَوَّدُ قَدِيْدَ الظِّبَاءِ وَهُوَ مُحْرِمٌ - مرن كاسكها يا بوا گوشت وه توشه ميں ركھتے تھے حالانكه احرام باند هے بوئ تھے (معلوم بواكه محرم كوجنگل جانور كا گوشت كھانا منع نہيں ہے البتہ شكار كرنا منع ہے )-

رُبَّ الْحِلْ عَبِيْطٍ سَيُقَدُّ عَلَيْهِ وَشَارِبِ صَفْوٍ سَيَغَصُّ - بَهِي الْحِها تَنْدَرُسَت جانور كا تازه گوشت كهانے والا بيك كى بيارى ميں مبتلا ہوجاتا ہے اور بھى صاف تقرا پانى چينے والے كو بھى اچھو ہوجاتا ہے-

قُدَاد-پيكى يارى-

فَجَعَلَهُ اللهُ حَبَنًا وَّقُدَادًا-الله تعالى نے اس کواسته قالور یٹ کی بماری کردی-

والوں کا (جیسے لوہار برحقی اور معمار وغیرہ بیں) حصدلگا یا جائے گا (انعام کے طور پراگران کو کچھ دیدیا جائے تو بیاور بات ہے باتی حصدان ہی لوگوں کا لگایا جائے گا جو مجاہدین ہیں (بیقدید سے نکلا ہے یا قدید سے بعنی جھوٹی کملی - اور عرب لوگ کسی کو گائی دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا قدیدی یا قدیدی - بعض نے کہا یہ تقد د نے نکلا ہے بمعنی کٹ جانے اور جدا ہونے کے چونکہ بیلوگ ملکوں میں متفرق رہتے ہیں ان کے کپڑے فکڑے ککڑے کو کٹرے کو پھٹے پرانے ہوتے ہیں )-

فُدُیْد -ایک مقام کانام ہے مکہاور مدینہ درمیان-مَقَدِّی - وہ شراب جو پکاتے پکاتے آ دھی رہ جائے (اس کو منصف بھی کہتے ہیں)-

مَا يَحْعَلُ قَدَّكَ الِي أَدِيْمِكَ - (يهايكمثل باسوقت كي جات والله عنه الله عنه ا

اکُلُ الْقَدِیْدِ الْغَابِ یَهْدِمُ الْبَدَنَ-سَمَها عَ موت بربو دارگوشت کھانے سے جسم ناتوان موجاتا ہے

مِفْدَا و مشہور صحابی ہیں'ان کے باپ کانام اسود تھا - حبشہ کی طرف ہجرت کی' غزوہ بدر میں شریک ہوئے' مصر کی فتح میں بھی شریک تھے۔

قَدْرٌ - اور قَدَرٌ- فیصله کرنا ' حَکم کرنا ' تقسیم کرنا ' تنگ کرنا ' جمع کرنا ' روک رکھنا ' تعظیم کرنا -

قَدُرٌ اور قُدُرَةٌ اور مَقْدِرَةٌ اور مِقْدَارٌ اور قَدَارَةٌ اور قُدُورَةٌ اور قُدُورٌ اور قِدُرَانٌ اور قُدَارٌ اور قِدَارٌ-توانا مونا' كرسكنا' قباس كرنا' اندازه كرنا-

تَقْدِيْرٌ - اندازه كرنا و قياس كرنا وادر بنانا روزى كا تَنك كرنا و فكركرنا سوچنا فيصله كرنا تحكم دينا مهم الينا -

مُفَادَرَةٌ - قَيَاسُ كُرنا -إِفُدَارٌ - قادر بنانا -تَفَدُّرٌ - تيار بونا -انْفَدَارٌ - انداز \_ ك

اِنْقِدَارٌ - اندازے کے موافق آنا-استفدارٌ - تقریر کی درخواست کرنا-

# الكالم الكالم المال الكالم الك

إِفْتِدَارٌ - قادر مونا ' كرسكنا -

قَادِرٌ اور مُقْتَدِرٌ اور قَدِيرٌ-يسبالله تعالى كنام بي-قَدَرٌ يا قَدْرٌ -الله تعالى كاتعم اور فيصله-

لَیْلُهُ الْقَدْدِ - یعنی وہ رات جس میں روزی کا فیصلہ ہوتا ہے اورموت وزیست اور دوسری باتوں کا بیرات ہرسال میں ایک بارآتی ہے بھی کی مہینہ میں بھی کی مہینہ میں یارمضان کی اخیروس راتوں میں یا ج کے دیے میں یا طاق راتوں میں -

فَاقْدُرْهُ وَ يَسِّرْهُ- اس كوميرى تقدير ميں كر دے ميرى قسمت ميں لكھ دے وراس كو آسان كردے-

فَانُ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَافَدُرُ وَالَهُ-اگرابرآ جائے یا چاندچیپ جائے (کی وجہ سے نظر نہ آسکے) تو ثار پوراکرلو (بعن تمیں دن کامہینہ سجھ او-اس سے زیادہ ہلالی مہینہ نہیں ہوسکتا۔ بعض نے کہا چاند کی مزلوں کا حساب کر ہے معلوم کرلو کہ مہینہ ۲۹ دن کا ہے یا ہوں کا ۔مگر یہ ان لوگوں کے لئے خاص حکم ہوگا جوعلم نجوم رکھتے ہیں اور عام آ دمیوں کے لئے یہ تھم ہے کہ میں دن پورے کرلیں ادر صحیح یہ ہے کہ عام اور خاص سب کے لئے یہ تھم ہے کہ تمیں دن پورے کرلیں نور می کوئی اور می کوئی ہوں ترع میں رویت کا اعتبار ہے علم نجوم سے کوئی فرض نہیں ہے اور اس کی دلیل ہیہ کہ دوسری روایت میں یوں ہے۔شعبان کے ۳۰ دن پورے کرلو بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ چاندکو ابر کے تلے فرض کر کے اس دن روزہ رکھو حالا نکہ بیغلط ہے کیونکہ دوسری حدیث میں شک کے دن روزہ رکھو حالا نکہ بیغلط ہے کیونکہ دوسری حدیث میں شک کے دن روزہ رکھو حالا نکہ بیغلط ہے کیونکہ دوسری حدیث میں شک کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے)۔

فَافُذُرُوْ اللهُ قَدُرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِ – ابْغُور كُرُو كُنُوعُم حِيُوكُرى كُنْنى دير تك كليل تماشاد يكهنا جا ہے گی –

کان یَتَقَدَّدُ فِی مَرَضِهِ آیْنَ آنَاالْیُوْمَ - آ تخضرت ٔ بی یاری میں حساب لگاتے ہے آج میں کس بیوی کے پاس رہوں گا (آپ کی مرضی یہ تھی کہ میں حضرت عائشہ کے پاس رہوں آخر دوسری بیویوں نے اس کو مجھ کر آپ کوا جازت دی کہ بیاری ہم آپ حضرت عائشہ کے پاس رہیں)۔

ُ ٱسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ - مِن تِهِ سے يہ چاہتا ہوں كرتواس كى قدرت جھ كوعطا فرمائ يا چونكر تو ہرشے يرقادر ہے اس لئے

مجھ کوبھی اس کام پر قدرت عطافر ما-

اِنَّ الذَّكُو قَ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ لِمَنْ قَدَرَ - ذَى كَرَاحَلَقَ اور دَكُدگَ لِمَنْ قَدَرَ - ذَى كرناحَلَق اوردگدگی كدرمیان ہاس شخص كے لئے جوابیا كرنے پر قادر ہو الركوئ جانور بھاگ نظے اور پکڑا نہ جا سكے یا كنویں میں گرا پڑا ہوتو جہاں ہو سكے بم اللہ كہدكراس كوزخى كردے يمى كافى ہے )-

اَمَرَنِیْ مَوْلَایَ اَنْ اَقْدُرَ لَحُمَّا - جُھ کومیرے مالک نے میکام دیا کہ میں گوشت کی ایک ہانڈی پکاؤں-

فُوَجَدُوْ الْمَعِيْصَ ابْنِ ابْتِي يَقُدُّدُ عَلَى الْعَبَّاسِ يا يُقَدَّرُ عَلَى الْعَبَّاسِ يا يُقَدَّرُ عَلَى الْعَبَّاسِ يا يُقَدَّرُ عَلَى الْعَبَّاسِ يا يُقَدَّرُ عَلَى الْعَبَّاسِ - ويكها تو عبدالله عباس كُفيك آتا ہے (حضرت عباسٌ بہت دراز قامت آ دمی عبداللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبداللہ اس کے والدای طرح حضرت عبداللہ آس حضرت کے والد ماجد) -

یقُدُرُ عَلَیْهِ ان پرنمیک آتا تھا (یعنی طول اور عرض میں) ۔
لَیْنُ قَدَرَ عَلَیْ لَیُعَدِّبُیْ یا قَدَّرَ عَلَیْ ۔ اگر کہیں اللہ تعالیٰ نے جھے کوئٹ پکڑایا جھ پر قدرت پائی تو ضرور جھے کوعذاب کر ہے گا (اس کواللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک نہ تھا کیونکہ ایسا شک تو کفر ہے اور کافر کی مغفرت نہیں ہوسکتی بلکہ سخت وہشت اور خوف کی حالت میں اس کی زبان سے بیکلہ نکل گیا جب عقل ٹھکا نے نہیں اس لئے مغفرت کے قابل ہوا۔ بعض نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ کی اس لئے مغفرت کے قابل ہوا۔ بعض نے کہا اس کو اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت کا علم نہ تھا کہ اڑائی راکھ کے ذروں کو پھر اکشا کر دے سکتا ہے تو وہ جاہل تھا نہ منکر اور جاہل کا فرنہیں ہوتا بلکہ منکر کا فرہوتا ہے۔

مترجم کہتا ہے اس کی مثال وہ قصہ ہے جو حضرت مولانا کے روم نے مثنوی میں نقل کیا ہے کہ ایک گڈریا اپنے جمونپڑ ہے میں یوں کہدرہا تھا'' یا اللہ! اگر تو میرے پاس آئے تو میں جھ کواچھا اچھا جھونا کروں' تیرے پاؤں دباؤں' تیرے سرکی جو میں دیکھارہوں-حضرت موی نے بین کراس کو ڈاٹنا ہا میں بیکفر بکتا ہے؟ بارگاہ الٰہی سے حضرت موی پروحی آئی' موی تم نے اس کواپیا کہنے کیوں نہ دیا ہم اس کی محبت کی باتیں سن کرخوش ہورہے تھے تو یہ گڈریا جابل تھا وہ محبت کی باتیں سن کرخوش ہورہے تھے تو یہ گڈریا جابل تھا وہ

# الكالمالية الاحتادات المالية ا

ا پے علم کے موافق پر وردگا رکوالیا ہی سمجھا جب اس کوعلم حاصل ہوا ہو گا تو تو بہ کی ہوگی - بعض نے کہا سے واقعہ اس زمانہ کا ہے جب پنیمبروں کے آنے کا سلسلہ کٹ گیا تھا اور عام لوگوں کو نجات کے لئے صرف تو حید کا فی تھی ) -

لَا يَقُدِرُ عَلَى الشَّجُوْدِ يَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الْاَحْرَةِ سَخُدُ لِلرَّكْعَةِ الْاَحْرَةِ سَخُدَتَيْنِ- بَدِه نَهُ رَبِيَ بَحِم كَى وجه سِتَوَا خَيرر كعت ك بعددو تحدد كرك- حرك -

لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِأَهُلِ الْقَدُرِ - يه جوالله تعالى فرمايا مَا خَلَقَتُ الْمِحْنَ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَغْبُدُونَ - اس مِس معتزله كى كوئى ولي نهيس هم كيونكه اس آيت كامطلب يه هم كه جن لوگول كوالله تعالى في سعيد اور نيك بخت لكها هم ان كوا پنى عبادت بى ك لئے يبدا كيا ہے -

عَلَى الْمُو قَدَّرَهُ اللّٰهُ قَبْلَ اَنْ يَنْخُلُقَنِي بِاَدْبَعِيْنَ سَنَةً - ثَمَ اس كام پر مجھ كوملامت كرتے ہو جواللہ تعالی نے ميرى پيدائش سے چاليس برس پہلے ميرى تقدير ميں لكھ ديا تھا (يعنی لوح محفوظ ميں يا توراة ميں كيونكه علم الهي ميں تو ازل سے بيہ موجود تھا - بيد حضرت موى حضرت آدم نے حضرت موى كوجواب ديا تھا - جب حضرت موى نے ان كو ملامت كى كه تمهارى نافر مانى كى وجہ سے ہم سب مصيبت ميں ير محے بہت سے تكنا يرا -

مترجم كہتا ہے كہ حضرت موى كى ملامت صحيح اور درست بھى اور حضرت آ دم! كا جواب بھى صحيح اور مسكت تھالىكن صرف ٹالنا تھا كيونكه علم اور تقدير الهى سے بندے كوكيا واسط، بندہ جوكام كرتا ہے وہ ظاہر اپنے اختيار سے كرتا ہے اى لئے مدح وثنا يا ذم و ہجا كا مستحق ہوتا ہے - اگر حضرت آ دم كے جواب كے موافق ہر ايك زانى اور شرائى اور چور كے كہ مجھ پر كيا طامت كرتے ہو يہ تو خداوند تعالى نے ميرى تقدير ميں لكھ ديا تھا تو پھركى بندے كونہ برا كھلا كہد كتے ہيں و فى ذلك ابطال للدين و تعطيل الشرع المين -

آوَّلُ مَنْ قَالَ بِالْقَدْدِ - پِبلِ جس نے تقدیر کا انکار کیا (انہوں نے کہااللہ تعالی کوازل میں پیلم نیضا کہ ایہا ہوگا ایہا ہوگا بلکہ ہربات کاعلم اس کے وقوع کے بعد ہوا۔ اس قتم کے قدریہ

گزر گئے ابنیس رہائین بعد کے قدریدا ورمغزلہ تقدر کے تو قائل ہیں پر خیر کو اللہ کی مخلوق اور شرکو بندے کی مخلوق جانتے ہیں اور بندے کو اپنے افعال میں پورا قادراوراپنے افعال کا خالق نہ سمجھتے ہیں ان کومجوس سے تشبید دی جیسے مجوی کہتے ہیں کوخیر کا خالق بیزدان ہے اور شرکا اہر من یعنی شیطان) -

نَتَنَازَعُ فِي الْقَدُرِ - ہم تقدیمیں بھڑر ہے تھے۔ اَلْإِیْمَانُ بِالْاَقْدَارِ - تقدیموں پرایمان لانا -مُرُکُ بَرِیْ مِی سِیر سِلْ اِنْدِیْ وَمِی اِنْدِیْ

کُلُّ شَیْ ءِ بِقَدَرٍ حَتَّی الْعَجْزُو الْکیْسُ - ہرچر تقدیر سے ہے بہال تک کہ عاجزی (بیوتونی کم عقلی) اور دانائی (چرا پئ عقدی) -

لِشَیْءَ قُضِی عَلَیْهِمْ مِنْ قَدَرٍ سَبَقَ اَوْفِیمَا یَسْتَقْبِلُوْنَ بِهِ مِمَّا اَتَاهُمْ نَبِیَّهُمْ - کیاییکی تقدیری وجہ سے ہےجس کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا گیا تھایا یہ با تیں آئندہ ہوئی ہیں جو ان کے پیٹیمرنے ان کو بتلائیں -

ٱقْدُرُوْ اللَّهُ قَدْرَهُ - دَجَالَ كَوْنَ كَا انْدَازَ كُرُلُو (اسْ كَا الْيُكَ دن ایک برس کا ہوگا تو اس دن ساعتوں کا حساب کر کے نماز پڑھ لو-مثلاطلوع فجرك آٹھ گھنٹے كے بعدظہر پڑھلو پھر تين گھنٹے بعد عصرية هاو پهرتين گهنشه بعدمغرب يزهاو پهر دو گھنٹے بعدعشاء يزه لو پھر آئھ گھنٹہ بعدد وسری فجر کی نماز ادا کر ۰- اسی طرح سال بھر کی نمازیں ساعتوں کا حساب کر کے اس دن پڑھو- کل نمازیں اس دن تقریبا اٹھارہ سو ہوں گی اور چونکہ آج کل گھڑیاں معرفت اوقات کے لئے نکل آئی ہیں اس لئے عوام کو بھی وقت پیجانے مين دقت نه مو گي- البته اگر كوئي شخص اكيلا جنگل مين مو گايا دیبات میں اور وہال گھڑی نہ ہوگی تو اوقات کے پیچانے میں بڑی دفت کا سامنا ہوگا اور ترتیب بھول جانے کا بھی اندیشہر ہے گا - مرمقصودالله جل حلاله كى عبادت بى بنده جس ونت اس كوادا كرے وہ ايخ كرم ورحم سے قبول كر لے گا- لا يكلف الله نفسا الا وسعها-بعض نے کہا: سال بحرکا دن مونے کا ب مطلب ہے کہ وہ ایسی مصیبت اور تکلیف کا دن ہوگا گویا ایک دن سال بھر کی طرح معلوم ہو گا گریہ تاویل خود حدیث سے رد ہوتی ہے- جب صحابہ نے یو چھا کیااس دن ہم یا نچے ہی نمازیں پڑھیں

تو آپ نے فرمایا نہیں وقت کا حساب کر کے پڑھوں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جن علاقوں میں چھ ماہ کا دن اور چھ ماہ کی رات ہوتی ہے مثلا سائبیریا وغیرہ وہاں بھی اسی طرح نماز کے اوقات معین کر لینے جا ہمیں)۔

يَتَطَيَّبُ مَا قَعَرَ عَلَيْهِ -جوبوسكوه خوشبولگائے-

تَرَكُتُمْ قِدْرَكُمْ لَا شَيْءَ فِيها وَقِدْرُ الْقُوْمِ حَامِيةً تَفُوْدُ - اے اوس کے لوگوم نے اپنی ہائٹری خالی چھوڑ دی اس میں کچھ نہیں ہے (اپنے حلیفول بنی قریظہ کیچھ سفارش نہ کی) اور دوسری قوم خزرج والول کی ہائٹری گرم ہے جوش مار رہی ہے (خزرج والول میں سے عبداللہ بن الی نے بن قدیقاع یہود یول کی سفارش کی آئخضرت نے ان کوچھوڑ دیا) -

وَاقْدُرْ بِنَدْ عِكَ-ا بِن طاقت كِموافِق اندازه كر-لاَ يُقُدَرُ قَدْرَهُ-اس كَى مرتبه كِموافِق قدر نهيں ہوتى -بِقَدْرِ الْمُصْطَفَى- آنخضرت كى شان اور مرتبہ كے موافق-

يُفْدَرُ النّبِيُّ عَلَيْ حَقَّ قَدْدِهِ- آخضرت كَ تعظيم جيسى مُلِكَ مَنْ مَلِكَ مَنْ مَلِكَ مَنْ مَا اللّهِ مَ

آلِنَيْمِسُوْ اللَّلُلَةَ الْقَدْرِفِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِمِنْ رَمَضَانَ - الْتَيْمِسُوْ اللَّلَةَ الْقَدْرِفِي الْعَشْرِ الآوَاخِرِمِنْ رَمَضَانَ لَى الْتَيْرِدِ بِينَ تلاش كرو (اكثر علاء كالبي تقل بوتى قول ہے كہ شب قدر رمضان كى اخير دس راتوں بين نتقل ہوتى رہتى ہے - تو جو رہتی ہے - تو جو شخص ایک سال پورے ہرشب كوعبادت كرے اس كوشب قدر يقتن للے كى ) -

لا اُقْدِرَ - الله اس كوقدرت نهو \_-

تَسَحَّرُنَا مَعَهُ ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلُوةِ قُلْتُ كُمْ كَانَ قَدُرُ ذَٰلِكَ قَالَ قَدْرُ خَمْسِيْنَ ايَةً - بَم نِي آنخضرت كَ ماته يحرى

کھائی۔ اس کے بعد ضبح کی نماز کے لئے اٹھے' میں نے پوچھا سحری اور نماز میں کتنا فاصلہ تھا انہوں نے کہاا تناجتنی دیر میں کوئی پچاس آیتیں پڑھے (پچاس آیتیں پانچ منٹ میں پڑھی جاتی ہیں' معلوم ہوا کہ حری ضبح کے قریب کھانا سنت ہے نہ یہ کہ بہت

رات رہاور جس شخف کو تبح کی معرفت اچھی طرح نہ ہواس کے لئے میہ صدیث نہیں ہے اس کوا حتیا طاا یسے وقت میں سحری کھالینا جاہئے جب صبح طلوع ہونے کا گمان نہ ہو۔

مترجم کہتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا مُکلُوْ اوَ اللّٰو ہُو اَحَتّٰی یَتَبَیّنَ لَکُمُم الایہ - تو ہر شخص کواس وقت تک سحری کھانا ورست ہے جب تک اس کی نظر میں شبح نہ کھلے اگر حقیقت میں شبح ہو بھی گئی ہولیکن اس کی نظر میں بیمعلوم ہو کہ ابھی رات ہے اور شبخ ہیں ہوئی اوروہ کچھ کھائی لے تو اس کا روزہ صحح ہوجائے گا اورمویہ ہو اس کے وہ حدیث کہ اگر کس کے ہاتھ میں کھانے کا بیالہ ہوا دھر شبح کی اذان ہوتو اپنی حاجت پوری کرلے یعنی کھا کرروزہ رکھ لے۔ کی اذان ہوتو اپنی حاجت پوری کرلے یعنی کھا کرروزہ رکھ لے۔ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر ہر طرح آسانی رکھی ہے )۔

وَلٰكِنُ لِيَقُلُ بِقَدَرِ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ - (جب كوئى مصيبت آئة ويول كن الريس الياكرتا تويه مصيبت نه آتى) بله يول كم بركام الله كى تقديراوراس كرهم سے باس نے

جوچا ہاسو کیا-

وُ الشَّمْسُ مُوْ تَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ فَكُوْرَمَا يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فَوْسَخَيْنِ - (آنخضرت عصر كى نمازاس وقت برْصق) جب سورج بلنداورصاف ہوتا اور غروب تك سوارآ دى چيميل تك جا سكتا -

اَلْقَدَدُ سِرٌقِنَ الْأَسُوادِ - تقدیرالله کاایک راز ہے (جس کا مجمعنا دشوار ہے اور اس میں سوالات اور بحث کرنامنع ہے) -مجمعنا دشوار ہے اور اس میں سوالات اور بحث کرنامنع ہے) -قَدَرُتُ الشّنَى عَما قَدَّرُتُ الشّنَى عَ فَهُوَ قَدُرٌ - میں اس چیز پر قاور ہوں وہ میری قدرت میں ہے-

اَللَّهُ اَفْدَرُ عَلَيْكَ - الله تجھ پرزیادہ قدرت رکھتا ہے (لینی اس سے زیادہ جتنی قدرت تواس پررکھتا ہے)-

أَهُلُ الْقُدُدِ - قدريه يه لوك (معتزله)-

الْمُحُفُّوْظِ إِلَى اللَّهُ الْقُوْآنَ جُمُلَةً وَّاحِدَةً مِّنَ اللَّوْحِ اللَّهَ الْمُحُفُّوْظِ إِلَى السَّمَاءِ اللَّانُيَا لَيْلَةَ الْقَدُرِ – الله تعالى فَ مارا قرآن لوح محفوظ سے نزدیک والے آسان پراتاراشب قدر میں (جیسے فرمایا انا انزلناه فی لیلة القدر) پھر حضرت جرکی اس میں سے تھوڑا تھوڑا ہے کرآ تخضرت پراتارتے سے جرکی اس میں سے تھوڑا تھوڑا ہے کرآ تخضرت پراتارتے سے

## الكائلة للذي الاحتاد المال الم

(جو٢٣ سال مين پورابوا)-

الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدُرَهُ وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهُلًا اَنْ لَآ يَعُوفَ قَدْرَهُ-عالم وهُخْصَ ہے جواپنا درجہ اور مرتبہ پہچات ہواور جاہل ہونے کے لئے یہ کافی ہے کہ آ دمی اپنا مرتبہ نہ پہچانے (اور جوداقعی اس کا مرتبہ ہواس سے اینے آپ کو بڑھ کر سمجھے)۔

الله قادر آن یُدنیل الدُنیا نُکلَها فی الْبَیْضَة و لَا تُصَغَرُ الدُنیا و لا تُکبَرُ الدُنیا و لا تُکبُر البَیْضَة – (ایک خص نے امام جعفر صادق سے پوچھا) کیا اللہ تعالی اس امر پر قادر ہے کہ ساری و نیا کوایک انڈے کے اندر کردے اور پھر نہ دنیا چھوٹی کی جائے نہ انڈ ابرا کیا جائے – انڈا برا کیا جائے – (مطلب یہ ہے کہ محال ہے بھی اس کی قدرت متعلق ہو عتی ہے یا نہیں – اس مسلد میں اختلاف ہے – لیکن امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ امر مستنع نہیں ہے حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بجز کی نسبت کرنا ہے ادبی ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے جیسے اس نے قرآن میں فرمایا محال اگر کوئی شے ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے اور جو شے میں فرمایا محال اگر کوئی شے ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے اور جو شے میں فرمایا محال اگر کوئی شے ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے اور جو شے نقیضین وغیرہ) تو اس پر قادر ہونے کا موال کرنا خودا کی ہے وقوئی اور نا دانی کی نشانی ہے – بعض نے کہا موال کرنا خودا کیا ہے جو توٹی اور نا دانی کی نشانی ہے – بعض نے کہا وہ ہم محال پر بھی قادر ہے گرا پی طرح دو سرا ضدا پیدا کرنے پر بس

لَمَّا سَاقَنِي الْقَضَاءُ إلى بِلادِ الْغُوْبَةِ وَحَصَّلَنِي الْقَدَرُ فِيْهَا - جب قضائ الهي مجھ كو برديس ميں لے گئ اور تقدير نے مجھ كود ہاں پنجايا -

اِنَّ اللَّهُ قَدُرَ التَّقَادِ يُرَوَبَّرَ التَّدَا بِيُرَقَبُلَ أَنُ يَّحُلُقَ ادَمَ بِالْفَيْ عَامٍ - الله تعالى في حضرت آدم كى پيدائش سے دو ہزار برس پہلے تقدیر کردی تھیں اور تدبیریں -

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَدَرِيُّ - تَقَدَرِكَا مَكَر بَهِ شَت مِن نَهِي عَكًا -

اَلتَّقْدِيْرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْأَمْضَاءِ جواللهُ تَعالَى اللَّهُ مُضَاءِ جواللهُ تَعالَى الْمُنالِ مِن فِصله كرديا بِ تَقْرَيا ي كَمُوافِّقُ ظَامِر مُوكَ - سُنِلَ عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ طَرِيْقٌ مُّظْلِمٌ فَلاَ تَسْدُكُونُهُ وَ سُنِلَ عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ طَرِيْقٌ مُّظْلِمٌ فَلاَ تَسْدُكُونُهُ وَ

بَحْوْعَمِیْقٌ فَلَا تَلِجُوْهُ وَسِوْاللهِ فَلاَ تَتَكَلَّفُوهُ - ایک محض نے آپ سے تقدیر کو بوچھا فرمایا بیا ندھیرا راستہ ہاس میں مت چلواور گہراسمندر ہاس میں مت گھواور اللہ کا ایک راز ہاں کودریافت کرنے کے لئے تکلیف مت اٹھاؤ -

سُنِلُ عَنِ الْقَدَرِ فَقَالَ هُو تَقْدِيرُ الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا اَوَّلَ مَرَةٍ فُمَّ قَضَاهَا وَفَصَّلَهَا - ابن عباسٌ ہے سوال ہوا تقدیم کیا ہے جُ فرمایا کہلی باراللہ تعالی نے سب چیزوں کا اندازہ کیا چران کا فیصلہ کیا اور جدا جدا کیا (لیخی اجمالا پہلے ایک نقشہ قرار دیا وہ قدر ہے پھر تفصیل کے ساتھ ہرایک چیز کا جدا جداوہ قضا ہے) ۔ الکناسُ فِی الْفَدْرِ عَلَی ثَلْفَلَةِ مَنَاذِلَ - (اہام جعفر صاد تُ الله تعالی کو نقصان پہنچا نا چاہا اور جو خص بندوں کا بلکل اختیار سمجے اس نے اللہ تعالی کو نقصان پہنچا نا چاہا اور جو خص بلاک اللہ تعالی کی طرف ایسے کام کی نبست دے جس سے وہ پاک ہے اللہ تعالی کی طرف ایسے کام کی نبست دے جس سے وہ پاک ہے (مثلا برے کا مول کو اس کی طرف منسوب کرے اگر چہ خالق خیر وشرکا وہی ہے ) اس نے اللہ یرجھوٹ با ندھا اور جو خص یوں کہے وشرکا وہی ہے ) اس نے اللہ یرجھوٹ با ندھا اور جو خص یوں کہے اگر میں نجات پاؤں تو یا لئے اللہ کافضل وکرم اور اگر عذا ہ دیا جاؤں و یہ اللہ کافشل وکرم اور اگر عذا ب دیا جاؤں کو وہا اس نے ایٹ دین وہ نیا

قَدْرُ الرَّ جُلِ عَلٰی قَدْرِ هِمَّتِهِ-آ دی کا مرتباس کی ہمت کے موافق ہوتا ہے (جتنی بلند ہمت ہواور مقصد عالی ہوا تنا ہی اس کا درجہ لوگول کی نظر میں بلند ہوتا ہے-مثلا ایک آ دی کو صرف این پیٹ کی فکر ہو دوسروں سے کوئی غرض نہ ہوتو اس کا مرتبہ نہایت حقیر ہوگا بنبت اس آ دی کے جوابی ساتھ دوسروں کی پھی فکر کرتا ہو-ای طرح جوآ دی این گھر کی اصلاح پاہتا ہے وہ اس سے کم درجہ ہے جوایک محلّہ کی اصلاح چاہتا ہے بھر وہ اس سے کم درجہ ہے جوایک محلّہ کی اصلاح چاہتا ہے علی بندا لیے سے میں ہوا کے شہر کی اصلاح چاہتا ہے علی بندا لیے سے میں ہوا کے شہر کی اصلاح چاہتا ہے علی بندا لیے سے میں ہوا کے شہر کی اصلاح چاہتا ہے علی بندا لیے سے میں ایک شہر کی اصلاح چاہتا ہے علی بندا لیے سے میں ایک سے میں ایک شہر کی اصلاح چاہتا ہے علی بندا لیے سے میں ایک سے میں ایک شہر کی اصلاح چاہتا ہے علی بندا لیے سے میں ایک سے میں

بَیْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ مَنْزِلَةٌ بَیْنَ الْمَنْزِلَتَیْنِ - نه بنده بالکل مجور بند بالکل قادر بن فی می می ایک درجه ب (جوابل سنت اور اہل حق کا فد جب بے قدریہ کہتے ہیں بنده بالکل اپنا افعال میں قادر بے اور جریہ کہتے ہیں بنده جمادات کی طرح

# العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ

ان كۈنېى د لايا –

فُدُس - ایک بہاڑ ہے مشہور جس کو قدیس بھی کہتے ہیں۔ بعض نے کہاضیح قرس ہے اور قریس دو بہاڑ ہیں مدینہ کے قریب-بعض نے کہا قدس زمین کا وہ حصہ جو بلند ہواور زراعت کے لاکق ہو-)

قَدَس - ایک موضع کا نام ہے شام کے ملک میں جس کو شرحبیل بن حسنہ نے فتح کیا تھا-

اکسطل فُدس - سطل (نیکان بادسته) پاک ہاس سے وضور سکتے ہیں۔

تَقَدُّسًا لَّا عُدُمًا - پاکیزگ سے ندکہ ناداری اور نہ ہونے -

مَا مِنْ مُوْمِنِ يَكُونُ فِي بَيْتِهِ عَنْزٌ حَلُونٌ إِلَّا قُدِّسَ لَا هُوْمِ لِلْهُ هُلِسَ الْمَنْزِلِ فَإِنْ كَانَتَا الْنَتَيْنِ قُدِّسُو اكُلَّ يَوْمِ مَرَّتَيْنِ قُدِّسُو اكُلَّ يَوْمِ مَرَّتَيْنِ قُدُسُو الْمَهُمُ بُوْدِكُ مَرَّتَيْنِ قُدُسُ الْمَهُمُ بُوْدِكُ عَلَيْكُمْ وَطِبْتُمْ وَطَابَ إِذَا مُكُمْ - جَسِ مسلمان كَهُ ايك ودود والى بكرى بوتواس كروالوں كى تقديس كى جائے گا اگردو براق دوبارتقديس كى جائے گا - راوى نے كہا ميں نے بوچھا تقديس سے كہا جائے گا تم كو بركت بواورتم خوش رہوتہاراسالن عمده اور پاكيزہ ہے -

مَا مِنْ أَرُضَ فِيْهَا اللهُ مُحَمَّدٍ إِلَّا تَقَدَّسُتُ-جَسَ زين يس محمدنام والاكوئي مخص مووه بإكره اور بركت والى موگ -قَدْعٌ - روكنا' بازركهنا' جارى كرنا' برجھے سے ناك برمارنا' تھوڑا تھوڑاكركے بينا -

إقُدًا ع-روكنا-

تَقَدُّعُ - تيار بونا مستعد بونا -

تقاد ع - ایک دوسر ے کودھکیلنا ایک کے بعدم نا-

اِنْقِدَاع - بازر منا-

مَاءُ قَدِعُ - كمارى إنى -

رَجُلٌ قَدِعٌ-براروني والا آدى-

إِمْواَأَةٌ قَلِدِعَةٌ - شركيس كم كوعورت-

فَتَتَقَادَعُ بِهِمْ جَنْبَتَا الصِّرَاطِ تَقَادُعَ الْفَرَاشِ فِي

بالكل مجبور ہے دونوں فرقے گمراہ ہیں )-قُدُسٌ یافُدُسٌ - پاک ہونا' بر كت والا ہونا -تَقْدِیُسٌ - پاک كرنا' متبرك قرار دینا' پا كی بیان كرنا -تَقَدُّسٌ - باك ہونا -

قَادِسِيَّة -ايك موضع بكوفه كقريب-

قُدُّوْسٌ - الله تعالیٰ کا آیک نام ہے- اکثر استعال بہضمہ قاف ہےاور بفتہ کم الفاظ اس وزن پرآئے ہیں-یعید دور وہ میں مو

ٱلْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ-شَامِ كَا مَكَ-

بَیْتُ الْمَقْدِسِ یا اَلْبَیْتُ الْمُقَدَّسُ یا بَیْتُ الْقُدُسِ -شام کے ملک کی وہ مجد جو حضرت سلیمان نے بنوائی تھی اب تو ایک شہرکانام ہوگیا ہے جہال بیم عجدوا قع ہے اس کو مدینة القدس بھی کہتے ہیں -

فَانْحُو جُنِيْ إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ - جُمِهُ وِ إِك بركت والى زين مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ والل

حَدِیْتُ قُدُسِیْ - الله کا وہ ارشاد جو آنخضرت کوخواب میں بتلایا گیایا الہام ہوا بغیر فرشتہ کے توسط کے اور رآپ نے طبع زادالفاظ میں اپنی امت سے بیان فرمایا اس میں اور قرآن میں بیہ فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ اور رمعانی دونوں الله کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کا کلام ہیں اور صدیث قدی کا صرف مضمون الله کی طرف سے ہوتا ہے ان میں الفاظ کی خصوصیت نہیں دیکھی حاتی ۔

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي رُوْعِيْ - بِاك روح ( يعنی حفرت جبر يَل عليه السلام ) نے مير دول ميں مير پھونكا - حضرت جبر يَل عليه السلام ) نے مير دول ميں مير پھونكا - وه لا قُدِستَ اُمَّةٌ لَا يُوْخَدُ لِضَعِيْفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا - وه امت بھي پاكيزه نبهو ) بددعا ہے اس كے المت بھي كمزودكاحق زبر دست سے نبيں دلا يا جاتا ( اس ميں عدالت اور انصاف نبيں زبر دست جتنا چاہے غريوں پر ظلم كر دكائى اس كورو كنے والا اور سزا دينے والا نبهو ) -

اِنَّهُ اَفْطَعَهُ حَیْثُ مَصْلَحُ لِلزَّرْعِ مِنْ قُدْسِ وَّلَمْ يُعْطِهِ حَقَّ مُسْلِمٍ - قدس بہاڑی وہ زمین آپ نے ان کومقطعہ کے طور پردی جوزراعت کے لائق ہولیکن کی دوسرے سلمان کاحق

## الكائلة إلا التال القال المال القال المال المال

النَّادِ - بلِ صراط کے دونوں کنارے ان کواس طرح گرائیں گے جیسے پروانے (تیتر پکھیاں) آگ پرگرتی ہیں (ایک کے پیچھے ایک)-

فَذَهَبْتُ أُقَبِّلُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَدَعَنِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ-مِن آپ كے دونوں آئكھوں كے درميان چومنے لگا-ليكن آپ كے بعض اصحاب نے مجھكوروكا (اس سے بازركھا)-

مُحَمَّدٌ يَخُطُبُ خَدِيْجَةَ هُوَ الْفَحُلُ لَا يُقُدَّعُ الْفُهُ-(ورقد بن نوفل نے کہا محمد خدیجہ کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں بے شک محمداً پسے زہیں جس کی ٹاک پر مارانہیں جاتا (عرب کا دستور تھا کہ جب بدذات نراونٹ کی ذات والی شریف اونٹی پر چڑ ہنا چاہتا تو اس کی ٹاک پر بر چھے یا لکڑی سے مارتے اس کو ہٹانے کے لئے ورقہ کا بیہ مطلب ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ و کم خدیجہ کے جوڑ کے ہیں یعنی شرافت خاندانی اور عزت میں اور وہ ایسے نہیں ہیں کہ ان کا پیغام نامنظور کیا جائے )۔

فَإِنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَّقُدَعَهُ بِهَا قَدَعَهُ-اگراللُّدي ہِكاس سے بازر كھنا توبازر كھے گا-

فَجَعَلْتُ أَجِدُبِى قَدَعًا مِنْ مَّسْأَلَتِه - مِن فَاسَكَ پوچھے میں ایپ تیس ست اور بزول پایا (ایک روایت مین آجدُتِی قَدَعْتُ عَنْ مَسْأَلَتِه بِرَجمدونی ہے)-

اَفْدَعُو الهٰذِهِ النَّفُوسَ فَإِنَّهَا طُلَعَةً - اَپِ نَفُول كو روك ربو وه خوابشول كى طرف بل پڑنے والے بي (جتنی خوابش نفس كى پورى كروگے وه مزيدخوابش كرے گا'اس لئے اس كو پہلے ہى روك دو' گربكشتن روزاول) -

اِفْدَعُوْ الْهٰذِهِ النَّفُوْسَ فَإِنَّهَا اَسْأَلُ شَيْءٍ اِذَا اُعُطِیتُ وَاَمْنَعُ شَیْءٍ اِذَا اُعُطِیتُ وَامْنَعُ شَیْءٍ اِذَ اسْئِلَتْ – ان نفول کوروک کررکھونفس کا قاعدہ ہے جتنا اس کو دیتے جاؤ اور مانگا جاتا ہے اور جب اس کے کوئی مانگے تو دینا نہیں چاہتا ( بخل کرنا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ دوسر لوگ مجھ کوسب کچھ دیتے چلے جا کیں اور میں کسی کو کھے نہ دول سارا مال وزردهم غلق ) –

گانَ عَبْدُاللّٰهِ بُنُ عُمَرَ قَدِعًا-حفرت عبدالله بن عُمرٌ کی روتے روتے بینائی ضعیف ہوگئ تقی (آپخوف الهی سے بہت

رویا کرتے اور شب وروز عبادت میں مصروف رہنے - اتباع سنت کا بیرحال تھا کہ ہر بات میں آں حضرت کی پیروی کرتے یہاں تک کدراستہ میں جہاں آپ نے نماز پڑھی ای مقام پرنماز پڑھتے اگر چداس کے مصل مجد بن گئی ہو) -

قَدُفُ - سَيْحُ لِينا 'بهادينا -

قُدَاقُ-مَنْ كَا كَفُرا-

قُدُم یا قدوم - آگے بڑھ جانا' بہادری کرنا' جرات کرنا' راضی ہونا -

قُدُوْمُ اورقِدُمَانُ اورمَقْدَمٌ-آنا-

قِدَمٌ اور قَدَامَةٍ- رِانا ہونا' ہمیشہ سے ہونا (اس کی ضد حدوث ہے)-

تَفْدِيْمُ - آكم بونا "آكرنا -

اِفْدَام - جرات کرنا'راضی ہونا'آ گے کرنا'مستعد ہونا -تَفَدُّم - آگے ہونا -

تفدم-الےہوتا-سیرون

تَقَادُمْ - پِرانامونا -د نُه تُرَدُّ مِن مِن مِن

اسْتِفُدَام - بهادرٔ جری ہونا -

قَدُوْم -شجاع 'بهادر-

قَدِیْمٌ - پرانا اگا جو ہمیشہ ہے ہو(اس کی ضدحادث ہے) -اکْبَادِی قَدِیْمٌ وَالْعَالَمُ حَادِثٌ - پروردگار جو پیدا کرنے والا ہے وہ قدیم ہے اور عالم (ساری دنیا ماسوائے اللہ) حادث ہے(یعنی ہمیشہ ہے ہیں بلکہ جب سے اللہ نے اس کو بنایا) -مُقَدِّمٌ - اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یعنی ہرایک چیز کوا پنے مقام ، میں رکھنے والا آ گے کرنے والا -

آنت المُفَدِّمُ وَانْتَ الْمُؤَخِّرُ - تو آگر نے والا ہے لین آخرت میں ہم کو پہلے اٹھائے گا اور دنیا میں ہم کو اخر میں بھیجا یکی تو فق دے کر آگر دیتا ہے اور کی کو پیچے ۔ یکی کو تیکی اللہ تعالیٰ حَتّٰی یَصَعَ الْحَبّّارُ فِیْهَا قَدَمَهُ - یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں دوز خ پر رکھ دے گا ( تب وہ کے گی بس بس میں بحرگی ( سلف اہل حدیث نے اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے اور تاویل نہیں کی ہے کین متاخرین تاویل کرتے ہیں کہ قدم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوز خ کے لئے بنایا جیسے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دوز خ کے لئے بنایا جیسے

# ا من ط ظ ا ع في ال الله الله الكالم ا

مسلمانوں کو بہشت کے لئے۔ بعض نے کہا قدم رکھنے سے ڈائٹنا مراد ہے یا دبانایا اس کی تیزی بجھا دینا جیسے محاورہ میں کہتے ہیں وضعته تحت قدمی لینی میں نے اس کو باطل اور خراب کر دیا اور ایک حدیث میں ہے دبا الجاهلیة موضوع تحت قدمی ھاتین – جا ہلیت کے زماند کا سود میر سے ان دونوں پاؤں کے تلے ہے لینی لغو ہے اور باطل وہ کی کوند دلایا جائے گا مگر سے تاوملیں دوسری روایت سے رد ہوتی ہیں جس میں رحلہ ہے اس کا عیان کتاب الراء میں گر رچکا)۔

الَّا إِنَّ كُلَّ دَمِ وَمَا ثُوَةٍ تَحْتَ قَدَمَیَّ هَاتَیْنِ - دیکھو (جاہلیت کے زمانہ کا) ہرخون اور فخر وافتخار میرے ان دونوں پاؤل کے تلے ہے (یعن لغوہ اب اس کا کوئی لحاظ یا حساب نہ ہوگا) -

فَلَاثَةٌ فِی الْمَنْسٰی تَحْتَ قَدَمِ الرَّحْمَانِ - ثین آ دی پروردگار کے قدم کے تلے بھلا دیئے جا کیں گے۔ (ان کا کوئی ذکرتکنیں کر ہےگا)۔

اَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي - مِس عاضر مول يعنى لوگول كاحشر مير عقدم پرموگا (مطلب بيه به كميں ان كي آگے مول گاوه سب مير سے پيچے حشر كئے جائيں كے اب

اِنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِن كِتَابِ اللهِ وَسُنَّهِ رَسُولِهِ
وَالرَّجُلُ وَ قَدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلاَوُهُ - بَمِ لوگ الله ك كتاب
لین قرآن اور حدیث كیام كے لحاظ ہے اپنے اپنے مرتبہ پر
میں ایک آ دمی ہے اس كی قدامت اسلام كا لحاظ ہے دوسرے
آ دمی كى تكليفات كا (جواللہ كى راہ میں اس نے اٹھا كیں) باتى دنیا
کے مال میں سب كاحق برابر ہے (مطلب حضرت عمرٌ كا ہے ہے كہ
دین کے لحاظ ہے ہم لوگوں میں فرق مراتب ہے ليكن فئ میں
(یعنی اس مال میں جو كافروں سے حاصل ہوسب كا حصہ برابر

کُمْ یَرَمُقَدِّمًا رِجُلَیْهِ رُحُبَیْهِ-آں حضرت کو کبھی اپنے پاؤں گھنوں سے بڑھائے ہوئے نہیں دیکھا (یعنی کسی کے سامنے پاؤں لمبنہیں کرتے تھے ہرایک کی تعظیم کا لحاظ رکھتے

تقے)-

کان قدر صلوبه الظّهر فی الصّیف فلفه اقدام الی خمسه افری کان قدر صلوبه الظّهر فی الصّیف فلفه اقدام الی خمسه افری کا سایه بین قدم سے لے کر وقت پڑھے تھے جب ہرایک آ دی کا سایہ بین قدم سے لے کر مدواقع ہیں مطلب یہ ہے کہ گرمیوں میں جب سایہ چھوٹا پڑتا ہے تین قدم سے پانچ قدم سایہ تک ظہر کی نماز ادا کرتے اور جاڑے کو شرع کے دنوں میں جب سایہ لیا بڑتا ہے پانچ قدم سے سایہ جب سایہ لیا بڑتا ہے پانچ قدم سے سایہ جب سایہ لیا بڑتا ہے پانچ قدم سے سایہ قدم تک )۔

غَیْرُ نَکِلِ فِی قَدَم وَلَا وَاهِنَا فِی عَزْم - نه تو (جَنگ مِیں) آگے بڑھنے ہے اُنکار کرنے والے سے اور نه عزم اور ارادہ میں ست سے آگے رہنے کو ارادہ میں ست سے آگے رہنے کو مستعد سے اور جس امر کا عزم کرتے اس کو پورا کر ڈالتے - مستعد سے اور جس امر کا عزم کرتے اس کو پورا کر ڈالتے - (عرب لوگ کہتے ہیں: رجل قدم لیعنی بہا دراور دلیر آ دی) - اُفْدِمْ حَیْدُوْمُ - ارے جزوم (یہ فرشتہ کے گھوڑے کا نام

اقیدم خیزوم- ارے حمیزوم (بیرفرشتہ کے هوڑے کا نام تھا) آگے بڑھ بہادری کر (بعض نے اقدم بہ کسر ہمزہ پڑھا ہے)-

طُوبلی لِعَبْدٍ مُعْبَرٍ قُدُم فِی سَبِیلِ اللهِ-خوش ہے اور مبارکبادی ہے اس بندے کے لئے جواللہ کی راہ میں گردآ لود ہو اور بہادری کے ساتھ آ گے بڑھ رہا ہو-

مَضٰی قُدُمًا -سیدها چلاگیاادهرادهز نبیں مڑا -قُدُمًا هَا - ارے لوگو آگے بردھو جنگ کرو (ھالفظ تنہیب ہے)-

نظرَ قُدُمًّا اَمَامَهُ-سيره پراپني سامنے ديکھا (بعض نے قد مايسكون دال يزهاہے)-

کُونی بات آنخضرت کونا گوارگزری سو نیخ گئے)-اِنَّ اَبُنَ اَبِی الْعَاصِ مَشَی الْقُدَمِیَّةَ یا مَشَی التَّقُدُمِیَّةَ یا مَشَی الْیَقُدُمِیَّةً- ابوالعاص کا بیٹا تو شرافت اورفضیلت میں آگے بڑھ گیایا پی سبقت پراترا تا ہے-

یَمْشِیْ الْقُدَمِیَّةَ یَا یَمْشِی الْیَقُدُمِیَّةِ – وه تواتنها تک پُنِیُ جاتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے اپنے مطلب کوحاصل کر لیتا ہے۔

لا کُوْنَنَ مُقَدَّمَتَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ – (جب معاویہ حضرت علی سے لڑنے کے لئے نکل تو قیمر روم نے موقع پا کرشام پرحملہ کرنے کا قصد کیا معاویہ نے اس کو کھا اگر تو ایسا قصد کرے گا تو میں اپنے ماتھی لیعنی حضرت علی کے ساتھ سل کر لول گا اور ) ان کا مقدمة اکھیش بن کر تجھ سے لڑنے کو آؤل گا (قطنطنیہ کوجلا کو کو کلہ کر دول گا – قیصر کو جب معاویہ کا بیخ طیبہ چاتو وہ اپنے ارادے سے باز آگا ۔

يَّ فَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ - الله كَ تَقْدِيد الحَي بَي ثَن اس نَ عَدِيد اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ - الله كَ تَقْدِيد الحَي بَي ثَن اس نَه عِدِها باكما -

خُنْتَى إِنَّ ذِفْرَاهَا لَتَكَادُتُصِیْبُ قَادِمَةَ الرَّحٰلِ - یہاں کُنُوں کی کری تک کہ اس کے کانوں کی جڑیں زین کے سامنے کی کری تک پہنچ کو تھیں -

وَبُوْتَدَلِّى مِنْ فَدُوْمِ صَنَّنِ - ایک بلا ہے جو ابھی قدوم صان سے اتراہ (وبرایک جانور ہے بلی کے برابرخاکی یاسفید رنگ کااس کی آئکسیں اچھی ہوتی ہیں اور بردا شرگیس ہوتا ہے کہتے ہیں اس کی دمنہیں ہوتی - بیعرب کے پہاڑوں میں رہتا ہے - بید ابان بن سعید نے ابو ہریرہ کی نسبت کہا - جب ابو ہریرہ نے آئخضرت سے عرض کیا کہ ابان کو نیبر کے مال میں سے کوئی حصہ نہ ملنا چاہئے - قدوم ضان ایک گھائی یا پہاڑ کا نام ہے - بعض نے نہا بھیڑ کا سرمراد ہے مطلب ابو ہریرہ کی تحقیر اور تو ہیں ہے) - بیک گھائی ہے گئے گئے گئے گئے گئے اور کہ کا خاوند اِن ذَوْج کُورُنھ کَھُ گُول ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ کی تحقیر اور تو ہیں ہے) - بیک کا خاوند کے کنار سے پر مارا گیا - قدوم کے کنار سے پر مارا گیا -

قَدُوْم یا قَدُّوْم - ایک موضع کانام ہے مدینہ چومیل پر-اِنَّ اِبْرَاهِیْمَ اِخْتَتَنَ بِالْقَدُوْمِ - حضرت ابراہیمً نے بسولے اپنا ختند آپ کرلیا (بعض نے کہاقد وم ایک بستی کانام ہے

ملک شام میں کین وہاں آپ نے وہاں ختند کیا- ایک روایت میں قدوم ہے بتشدیددال جب تو موضع ہی مراد ہوگا-) فَفِیْنَا الشِّعْرُ وَالْمُلْكُ الْقُدَامُ- ہم میں شاعری ہے اور پرانی بادشا ہت-

. اِنَّكَ تَقْدِهُ عَلَى آهُلِ كِتَابِ-تَم كَتَابِ والول كَ پاس پہنچو گے (یعنی یہوداورنصاری تم کولگس گے)-

قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَ لَنَا جَابِرٌ الْفَالَ كَانَ النَّبِيُ عَيَّا لَهُ لَيْ عَلَيْكُ لَيْ عَلَيْكُ فَسَأَ لَنَا جَابِرٌ الْفَالَ كَانَ النَّبِيُ عَيَا لَكَ لَمُ مِنْ وَرَكِمَ فَى طَرف سے ) جَانَ مدینہ کا امیر ہوکر آیا (اور نماز میں دیر کرنے لگا) تو ہم نے جابرٌ سے پوچھا کہ آنخضرت کن اوقات پر نماز پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا خیرتک -

فَمَا سُنِلَ عَنُ شَيْءٍ فُلِهُمَ أَوْ أُخِرَ - آپ ہے جس چیز کا سوال ہوا جو اپنے وقت سے پہلے کی گئی یا وقت کے بعد کی گئی (یعنی جج کے اعمال میں ہے کوئی عمل آ کے یا پیچے کیا گیا) - فُمَّ قَامَ اللّٰ خَشَبَةٍ فِی مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ - پھر مسجد کے سامنے کے رخ میں لین قبلہ کی جانب جو ایک کلڑی گئی تھی آپ سامنے کے رخ میں لین قبلہ کی جانب جو ایک کلڑی گئی تھی آپ اس طرف گئے -

آلا يَتَقَدَّمَنَّ اَحَدُكُمْ رَمَضَانَ - كُولَى تم مِيں سے رمضان كا استقبال نذكر بے (اس كے آئے سے پہلے روز بے ركھنا شروع نہ يرب اس سے بيمطلب ہے كدرمضان كے روزوں كي خوب طاقت رہے يا يہ كفرض روز في روزوں سے نظل جائيں) - لَوْ قَدَّمْتُ اِلْيُكَ لَا وُجَعْتُكِ - اگر پہلے سے میں نے تجھ كو بتا ديا ہوتا كہ باجا بجانے كا پيشہ حرام ہے تو میں تجھ كو مزاديتا لائين چونكہ تو جائل تھى اس لئے معذور تھى میں نے تجھ كومعاف كر ليكن چونكہ تو جائل تھى اس لئے معذور تھى میں نے تجھ كومعاف كر

كَانَ لَكَ مِنَ الْقِدَمِ فِي الْإِسْلَامِ يا ِمِنَ الْقَدَمِ-ثم كو السلام بين سبقت يافضيلت بوتى -

فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بِمِنَّى لِصَلُوةِ الْفَجْرِ - أن يُس كُونَى فَجْرِ كَمَاز كَوْتَ مَنْ يُس آجاتا-

بَابُ اسْتِفْبَالِ الْحَاتِّجِ أَلْقَادِمِيْنَ - جولوگ جَ سے فارغ ہوکرواپس آئیس ان کا استقبال کرنے کابیان-

اِذَا سَمِعْتُمْ بِارْضِ فَلَا تَقْدَمُوْا عَلَيْهَا يا فَلَا تُقْدِمُوْا عَلَيْهَا يا فَلَا تُقْدِمُوْا عَلَيْهَا يا فَلَا تُقْدِمُوْا عَلَيْهَا يا فَلَا تُقْدِمُوا عَلَيْهَا جَاتُو وَبِال نَه جَاوُ (ايبانه بووبال جا كُرْمَ يَهار بواورية جَهوكه دوسرول كى يهارى بم كولك فى الرّبم يهال نَه آتْ تو يَهاد نه بوتْ يونكه ايساخيال اوراعقاد اسلامى اصول كے خلاف ہے دكھ اور يهارى سب الله كيم اور تقدير ہے بوتى ہے چھوت چھات كوئى چيزيس ہے ) فَكَرْمُ فَكُوْمُ فَكُوْوَا - ان پرايك پاؤل نمودار بواوه فَكَدَتُ لَهُمْ فَكَرُمْ فَكُوْمُ عَلَيْوَل ہے حالانكه وه حضرت عرش كا فرائ تايد آخضرت كا پاؤل ہے حالانكه وه حضرت عرشكا وارائيا ) -

. اِرَهَ ذَاتِ الْمِعمَادِ يَعْنِى الْقَدِيْمَةَ - عادے پراناعادمراد ہے کوئکہ دوعادگزرے ہیں ایک پہلا دوسرا پچھلا-

لا ینوی آن تُقدِمهُمُ - ان پرآ گے برطے کی نیت نہ ہو۔
تَقَدَّمْتُ الْنِهَا فِی آذَاهُ - آنحضرت کی بیوبوں نے جو
آپ کوستایا تھا - اس مقدمہ میں سب سے پہلے میں هفسہ ہے
پاس گیا (کہ اس کو ڈراؤل دھمکاؤل چونکہ ام المونین هفسہ محضرت عمر کی بیٹی تھیں ان پرزور چاتا تھا اس لئے پہلے انہی کے

ثُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ-اللهُ تعالَى قيامت كردن ان كي ياؤن (بل صراطري) جمائ ركھے-

قَدِّمُوْ الْمُرْيُشَّا وَّلَا تَقَدَّمُوْهَا- المحت کے لئے قریش کے خص کوآ گے کرواوراس کے آ گے مت ہو (لیمیٰ تم اس کے امام نہ بن حادی)-

وَلَا قَدَم قَدَّمُوْهُ-نهُولَى نيكانهوں نے آگے بجی-فَشَرُّ تَقَدَّمُوْنَهَا-برے كوجلدى سے آگے ليجاتے ہو (اپنا پنداس سے چیزاتے ہو-ایک روایت میں-تقدمونها ہے اگر نیک ہے تو اس كوآرام كی جگہ جلدى ليجاتے ہؤ دونوں حال میں جنازہ كوجلدى ليجانا بہتر ہے )-

حِیْنَ رَأَیْتُمُونِی اُقَدِّمُ یا اَقْدُمُ جبتم نے جھ کودیکھا، میں نماز میں آ گے بر در ہاتھا۔

قَدِّمُوْ الْحُشَرَ هُمْ قُوْانًا - جَسْخُصْ كُوتْرا آن زياده ياد مواس كوتبريس آ كركھو (ليخي قبله سے زد بك ركھو) -

اِذَا صَلَّى الْمُعُمَّعَةَ بِمَكَّةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكُعَتَيْنِ-جب جمدى نماز مكه من پڑھتے تو فرض پڑھ كرآ كے بڑھ جاتے (اس جگه سے جہال فرض نماز پڑھى ہے سرك جاتے) پھر دو ركعتيں نفل پڑھتے-

تَفَدُّمُهُ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَالُ عِمْرَانَ - سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران اس کے آگے ہوں گی (قیامت میں یہ سورتیں ایک شکل پکڑلیں گی جن کولوگ دیکھیں گے۔)

حَتَّى يَصَعَ قَدَمَهُ فِيهاً- يهال تك كدالله تعالى اپنا قدم دوزخ پر ركد دے گا (اس كو ذليل اور خاموش كرنے كو اس كى حرص دبانے كو كداور چاہئے اور حائے)-

سَهَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَقْدَمَهُ الْمَدِينَةَ لَيْلَةً فَقَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحُوسُنِي اللَّيْلَةَ - جب آنخضرت مديد من تشريف لائتوايك رات آپ ونيندنه آئى (وشنوں كؤر سے) آپ نے فرمايا كاش كوئى نيك آدى آجى رات ميرى چوكيدارى كرتا (پېره ديتا ميرى تگهانى كرتا) -

خَرَجَ مَعَ الْمُؤْمِنِ مِفَالٌ يُتُقْدِمُهُ- جبِمومن مرتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ ایک صورت مثالی بھی تُلْق ہے جواس کی ہمت اور جرات دلاتی رہتی ہے (ایک روایت میں فقدمہ ہے لینی اس کے آگے رہتی ہے)۔

آئیٹ لی قدم صِدْق-میری سِائی کاقدم جمادے-مَاضِ عَلَی نُصْرَتِهِمْ قُدُمًا عَیْرَ مُوَلِّ دُبُرًا - برابر سیدھے ہوکران کی مددکرتارہے پیٹی ندچھیرے-

قَدُو یا قَدًی یا قَدَاوَةً - خوشبودارخوش مزه بونا' نزد یک بونا' سفرسے آنا-

اِفْدَاء - عمر رسیدہ ہونا' موت تک پہنچ جانا' دین کے طریق اور خیر میں متقیم ہونا' خوشبو پھیلنا' سفر سے آنا' خوش مزہ اور عمدہ معا۔

> تَفَدِّیُ - رستوں کے نثان پر چلنا -اِقْبِدَاءٌ - پیروی کرنا -قِدُوَةٌ - (بحرکات ثلثه در قاف) پیروی -

ا گھن کرنا

تَقْذِيْرُ - پليد كرنا -

اِقْذَادٌ - پلید پانا' بہت ہاتیں کرنا -

تَقَدُّرُ اوراسْتِفُذَارُ-گُن کرنا پلیدو کی کر-یه ورو

قَادُوْرَةٌ - بهت كُمن كرنے والا برخلق فاحشه-

وَيَبْفَى فِى الْآرْضِ شِرَارُ اَهْلِهَا تَلْفِظُهُمْ اَرْضُوهُمْ وَ
تَقْذَرُهُمْ نَفْسُ اللّهَ عَزَّوجَلَّ - زمِن مِن اس ك برترين
لوگ ره جائيں گے (اجھے اور نيک لوگ سبگر رجائيں گے)
ان كے ملک ان كونكال كر بھينک ديں گے اور الله كانفس ان كو بليد
سجھے گا (يعن شام كے ملک مِن ان كو آ نے كى توفيق نددےگا) راَيْتُهُ يَاكُلُ شَيْنًا فَقَلِد رُنَّهُ - مِن نے اس (مرغی) كوايک
چزكماتے ديكھا جو جھ كو بليد معلوم ہوئى (كيونك مرغى بليدى وغيره كھالتى ہے) -

اِنَّهُ عَلَیْ اللَّحَابَ کَانَ قَادُوْرَةً لَا یَاکُلُ اللَّحابَ حَتَّی یَعْلَفَ - آنخضرت بہت گھن کرنے والے تھے کیونکہ آپ بوے نفیس مزاج تھ بد بواور پلیدی سے خت نفرت رکھتے ) آپ مرغی کواس وقت تک نہ کھاتے جب تک اس کو (پلیدی کھانے سے روک کر) پاک جارہ نہ دیا جائے۔

رَبِ الْهُ عَنْهَا-اس لِلدِ إِجْتَنِبُوْ الْهِذِهِ الْقَاذُوْرَةَ الَّتِي نَهِىٰ اللهُ عَنْهَا-اس لِلدِ بات يالمِيدكام سے بازر ہوجس سے الله تعالیٰ نے منع فر مایا-

فَمَنُ اَصَابَ مِنْ هَٰذِهِ الْقَاذُوْرَةِ شَيْنًا فَلْيَسْتَتِوْ بِسِنُو الله - جوض ان پليدكاموں يس سے (زنا شراب خواری) كوئى كام كربيطے تواللہ كے بردے يس چھپار ہے (جب تك الله تعالى اس كابردہ چھپائے ركھ وہ بھی اپنا عيب چھپائے رہے اور توبہ اوراستغفار كرتارہے) -

هَلَكَ الْمُتَقَدِّرُوْنَ - پلیدکام کرنے والے تباہ ہوئے -اِذَا اُلْقِی عَلٰی ظَهْرِ الْمُصَلِّیٰ قَذَرٌ - اگر نمازی کی پیٹے پر کوئی پلیدی ڈال دی جائے ( یعنی کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہواور دوسر شخص اس کے بدن یا کیڑے پر پلیدی پھینک دیتو نمازی کی نماز میں خلل نہ آئے گا اگر اس کو جدا کر سکے تو فورا جدا کر ڈالے ) - قَدِیْ -عمرهٔ خوش مزهٔ خوشبودار-قَدُوٰی -استقامت-

وَافْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ - نماز جماعت میں ناتوان فخص کی پیروی کر ( ہلکی پھلکی نماز پڑھ تا کہ ناتوان اور کمزورلوگ بھی تیرے پیچھے نماز پڑھ سکیس البتہ جب اسکیے نماز پڑھے تو جتنا چاہے لمبا کرے)۔

وَالنَّاسُ مُفْتَدُونَ بِصَلُوةِ آبِی بَکُو - (ابوبکر تو آبخیرت کی اقد اکررے تے جومض موت میں ابوبکر کے بازو بیٹ کرنماز پڑھ رہے تھے) اور لوگ حضرت ابوبکر کی اقتدار کر رہے تھے (مطلب یہ ہے کہ ابوبکر لوگوں کوآں حضرت کی تجبیر کی آواز ساتے تھے تو گویا لوگ ان کے مقتدی تھے اگر چہ حقیقت میں امام ایک ہی تھے لینی حضرت رسول کریم علی اس لئے کہ میں امام ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتے)۔

اُمِوَ نَبِیْکُمْ بِالْاِفْتِدَاءِ بِهِمْ - تبهارے پینجبرکوا گلے پینجبروں
کی پیروی کا حکم ہوا (اس آیت میں فیصدا هم افتذہ اس سے به
لازم نبیں آتا کہ دوسرے پینجبرآں حضرت سے افضل ہوں کیونکہ
اس آیت میں بیتکم ہے کہ ان کے طریق پر چل لیخی تو حید وغیرہ
اصول اور عقائد میں جوسب پینجبروں کے ایک ہی ہیں ) -

#### باب القاف مع الذال

قَدٌّ - تیرمیں پرلگانااس کوچھیل چھال کر گول کرنا' کترنا -اِفْذَاذْ - بِرِلگانا -

وُنَدَّةً - تيركارٍ -

فَذَاذَة -سونے كاچوره جوكائے ميں كرے-

فَینُظُرُ فی قُذَذِہِ فَلَا یَرٰی شَیْنًا۔ پھراس کے بروں کو کم اس میں کو وار کر ڈیارگٹ مدغ سات

د کھےاس میں بھی کچھنہ پائے (خون گوشت وغیرہ)-پیر دیرویں ویں دیں ہوریو دید جو دو دو

لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذُو الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ - تَم لوگ اگل لوگوں كرستوں پرچلو كے جيسے تيركا ايك پر دوسرے يركي برابر ہوتا ہے-

و تَرْ كَبُوْنَ قُلْاتَهم - تم ان كراسة برچلوگ-قَذَرٌ ياقَذَارَةٌ - پليد مونا پليد كرنا مرده جاننا ميلي بن كي وجه

اِنِّی اُطِیْلُ الدَّیْلُ وَاَمْشِیْ فِی الْمُکَانِ الْقَدَّدِ - میں اپنا لپولمبار کھتی ہوں (جوزمین پر راتا رہتا ہے) اور پلید مقام میں جاتی ہوں (وہاں اس کو نجاست لگ جاتی ہے - آ س حضرت نے فر مایا اس کے بعد جومقام آتا ہے وہ اس کو پاک کر دیتا ہے) 
الآ هَبَنَّ سَنْیکُ لِبَنِیْ قَاذِر - اللہ تعالیٰ نے رومیہ کے لوگوں سے فر مایا میں تیرے قیدی قاذر کی اولا دکو دوں گا (قاذر اور قیذر اور قیذ ار حضرت اسمعیل کے فرزند کا نام تھا - مطلب یہ اور قیذر اور ویڈی کو ایک کروں گا وہ تم کو قید کرکے لے جائیں گے اور لونڈی غلام بنائیں گے) -

بُنَمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا مَا عَلَمْتَ إِنَّهُ قَذِرٌ - بر پانی پاک مجما جائے گامگر جب بچھ کو یقینا معلوم ہوجائے کہ وہ ناپاک ہےبنس الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ - وہ بندہ برا ہے جس کو کی کام یا بات کی پرواہ نہ ہو (جو دل میں آئے کر بیٹے زبان سے کہہ ڈالے)-

إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْعَبْدَ الْقَاذُورَةَ - الله تعالى برطل بدكار بند كونا يندكرتا ب-

لَا يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَقْدِرَهَا - وضويس النِي پاؤل كو دهوي النِي پاؤل كو دهوي (نجاست دهوئ (بلکم کرناكافی ہے گر جب ان كو پليد ديكھ (نجاست يا ميل كچيل ميں آلوده ہوں تو ان كو دهوسكتا ہے (بيداماميد كى دوايت ہے)

قَذْعٌ - گالُ دينا'براكهنا'مارنا -تَقُذينُعٌ - يليد كرنا -

مُقَاذَعَة - كَالِي كُلُوج كرنا-

اِفْذَاعٌ - گالی دینا' برا کہنا' مارنا' فخش کا م کرنا -تَقَدُّعٌ - تیار ہونا -

قَذَع - فحش بيبوده بات-

مَنْ قَالَ فِي الْإِسْلَامِ شِعْرًا مُّقَذِعًا فَلِسَانُهُ هَدَرٌ - جَو شخص مسلمان ہو کرفخش اشعار کہاس کی زبان کی نددیت دینا ہو گی نہ قصاص (بلکہ اس کی زبان کوئی کاٹ ڈالے تو اس پر پچھ تاوان نہ ہوگا) -

مَنْ رَوٰى هِجَاءً مُّقَٰذِعًا فَهُو آحَدُ الشَّاتِمَيْنَ-جَوْض

فخش ہجو کی نقل کرے ( دوسرے کا فخش کلام پڑھے لوگوں کوسنائے گواس کی تالیف نہ ہو ) وہ بھی دوگا لی بازوں میں کا ایک گالی باز ہے (ایک گالی باز تو وہ تھا جس نے پیخش شعر یا مضمون بنایا ' دوسرا وہ جس نے اس کونقل کیا 'پڑھ کرسنایا )

اِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِىٰ غَيْرَهُ الزَّكُوةَ آيُخْبِرُهُ بِهِ فَقَالَ يُرِيدُ أَنْ يُقْذِعَهُ -ان سے بوچھا گياايک محص دوسرے کو زکوۃ کا پييہ ہے؟ دکوۃ کا پييہ ہے؟ انہوں نے کہا اس سے کہد سے کیااس کو وہ بات سانا چاہتا ہے جونا گوار ہو (گویا گالی دیتا ہے) -

قَدُف - قِ كرنا كينك مارنا ، تهمت لكانا ، بدكارى كى بيسو ي بات كهدينا ، دوكى سي شتى چلانا -

مُقَاذَفَةٌ اور تَقَاذُكُ الكِه دوسر عَلَو كِيسَكَ مارنا-اِسْتِقُذَاكُ - تهت لگانا-يُنَهُ كُنْتُ الله مَنْ الله الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

مِفَذَاتٌ - سُتَى چلانے كى دُولَى -قَدَّاتُ - كوپس-

هُمْ بَیْنَ حَادِفٍ وَقَادِفٍ-كُولَى لاض سے مارتا ہے كُولَى پھینکا ہے۔

اِنّی حَشِیْتُ اَنْ یَکُفُدِف فِی فَلُوْبِکُمَا شَرَّا - میں ڈرا کہیں شیطان تہارے دلول میں براخیال ند ڈالے (تم میری نبست بیخیال کروکہ آل حضرت اتن رات کو جوایک عورت کے ساتھ جارہے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ فی ہے دال میں کالا ہے اور ایسا خیال پنیم کی نبست کرنا اپنا ایمان جاہ کرنا ہے)۔

فِيْدِ حَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ أَوْقَدُفٌ- وبال زمين كا رصنايا صورت كابدل دينايا پقراؤ موگا-

فَانَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ فِي الْأَرْضِ وَقَذْفٌ - وہاں زمین میں دھنسنا اور تخت سرد آندھی آنا ہوگا یا مردوں کو ہاہر کھینک دینا (زمین ان کو ہاہر کھینک دے گی یا پھر برسنا ہوگا) -

وَ كَانَتُ عَيْنِي تُقْذَفُ يا تَقْدِفُ - مِرى آ نَه برجينِي آ رباتها (يعن آ نَه دَه ربي شي) -

فَيَتَقَدَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْوِكِيْنَ-مشركون كى عورتين ايك برايك ان برگرى برقى تقين- (ايك روايت مين فسقذف

# لكَ اللَّهُ إِلَا إِلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ہاورمشہورروایت فَتَفُذِف ہے)-

اِنَّهُ قَلَاق اِمْوَأَتَهُ بِشَوِيْكِ بُنِ سَحْماً - اس نے اپی عورت کوشر کیک بن جماء سے ہم کیا (بدنام کیا لیمی شریک سے زنا کرایا ہے ) -

وَعِنْدَهَا قَیْنَنَانِ تُغَیِّیَانِ بِهَا تَقَاذَفَتْ بِهِ الْاَنْصَارُ یَوْمَ بُعَاثِ-ان کے پاس دولونڈیاں گانیوالیاں تھیں جوانساری تھیں وہ شعرگارہی تھیں جوانہوں نے بعاث کے دن ایک دوسر کو گالیاں دیے میں کہے تھے (جنگ بعاث مشہور ہے جوانسار کے دقبیوں اوس اور خرزج میں ہوئی تھی) -

گان لا یصلی فی مسجد فی و قداف - صرت عبدالله بن عراس مجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے جس میں کنگورے ہوتے (مسجد میں او نچے او نچے مینار اور کنگورے بنانا ایک بدعت ہے جوآں حضرت کے عہد مبارک میں نہ تھی عبداللہ بن عمر کو اتباع سنت میں نہایت تشد دھا۔ آپ ایی مسجد میں نماز تک نہ پڑھتے۔ اس طرح مسجد میں محراب بنانا یا چونہ کچی پھر کا منبر بنانا 'یہ بھی بدعت ہے اور بہتر یہ ہے کہ مسجد سنت کے موافق بغیر محراب اور منبر اور کنگوروں اور گنبدوں وغیرہ کے سادے طور پر بنائی جائے۔ جسے مہدویوں کے عبادت فانے ومسجد یں ہوتی ہیں۔ اور خطبہ پڑھتے وقت ککڑی کا منبر رکھ لیا جائے 'پھر اٹھا دیا اور خطبہ پڑھتے وقت ککڑی کا منبر رکھ لیا جائے 'پھر اٹھا دیا حائے )۔

قِذَاق - جمع م قُذْفَة كى بمعنى كنگوره-

وَاقَدِفْ فِي قَلْمِي رَجَاءَ كَ-مِير دل مِيں اپن اميد دُال د د (يعنى تير د رحم وكرم اور بخشش كى اميدر كھوں)-كَانَ يَقَٰذِفُ الْغُوابَ - كو ي كو پھر مارتے ہے-الْكُوبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتِ الدَّمَ - بھى حاملہ عورت كو بھى خون آ جاتا ہے (يعنی تھوڑ اسا خون اگر بہت خون بہت تو اسقاط كا دُر

قَذْنٌ - كدى پر مارتا' ماكل بهونا'ظلم كرنا -

قَذَانٌ - گُدى (لينى سركے پيچيے كا حصہ جو گردن سے ملا ہوا ہے)-

مَسَحَ رَاْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ - آتخفرت في سار

سر پرمسے کیا (لینی وضومیں) یہاں تک کدگدی تک پہنچ گئے (لینی سر کے مسے میں ہاتھ کوگدی تک پہنچایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ سر کے مسح کے بعد گردن کا مسے کیا)۔

قَذْی یا قَذَیانٌ یا فُذِی یا قَدِّی - کِرا کوژه جوآ کھ میں ہویا پانی میں یاشر بت میں-آ نکھ میں کِراکوژه پڑجانا 'آ نکھ سے چیٹپر یانی ٹکٹنا-

. تَفْذِينَةٌ - آنکھ میں کچرہ کوڑہ ڈالنایا آنکھ سے کچرا کوڑہ ٹکالنا' صاف کرنا -

> اِقْتِذَاءٌ-و كِمِنا كِرْآ كُه بندكر لينا-مُقَاذَاةٌ-بدله دينا-

ھُدُنَةٌ عَلَى دُخَنِ وَّجَمَاعَةٌ عَلَى اَفْذَاءٍ - ایک سلح ہوگ لیکن اختلاف اور بدنیت کے ساتھ اور جماعت ہوگی لیکن دلوں کے نساد کے ساتھ (ظاہر میں مل جائیں گے مگر دلوں میں کھوٹ رہےگا)-

اُفُذَاء - (جمع ہے قَدَّی کی اور قَدَّی جمع ہے قَدَاة کی۔ جمعن ) کچرااورکوڑہ جوآ کھ میں پڑجائے-

یُبْصِرُ اَحَدُکُمُ الْقَلٰی فِی عَیْنِ اَخِیْدِ وَیَعْمٰی عَنِ الْجِنْدِ وَیَعْمٰی عَنِ الْجِنْدِ عِنْ الْجِنْدِ وَیَمْ عَنِ الْجِنْدِعِ فِی عَیْنِ اَخِیْدِ وَیَمْ الْجَدْعِ فِی عَیْنِ الْجِنْدِ عِیْدا الْجِنْدِ وَسِرے کا تو ذرا سا عیب بھی بیان کرتا ہے اس پر ملامت کرتا ہے اورا ہے تخت عیبوں کو بھی نہیں و کیٹا دل میں شرمندہ نہیں ہوتا - بیمضمون انجیل شریف میں بھی ہے ) -

عُرِضَتْ عَلَى الْجُوْرُ الْمَتِى حَتَى الْقَذَى يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ-مِرى امت كَوْاب جَه رِپیش كَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ-مِرى امت كَوْاب جَه رِپیش كَ كُ-يهال تك كمتجد الوالك الحكاجي الواب-

اللهُمَّ اَذُهِبْ عَنِي الْقَذٰى وَالْآذٰى - يَاالله جَمَ فَلَهُ اور پليدى دوركر (يه پاخانه يس جانے كونت كى دعاہے) صَرُفُ الْقَذٰى عَنِ الْمُؤْمِنِ حَسَنَةٌ - موكن كى كوئى بھى فكر دوركرنا الك نيكى ہے-

غَسْلُ الرَّاسُ بِالْحَطْمِيِّ يَنْفِي الْأَقْذَاءَ - مطمى سے سرو ہونامیل کچیل کودور کردیتا ہے- (سرکوصاف کردیتا ہے)-

## باب القاف مع الراء

قَرْاْ يَا قِرَاءَ قُ يا قُرْانٌ - پِرْهنا' پَنْچا دينا' جَع كرنا' حامله ہونا' جننا' حائضه ہونا' حيض سے پاک ہونا' لوٹنا' مور ب

مُقَارَأَةُ اور قِراءُ-ورس مين شريك بونا-

اِفْرَاء - برهانا کینجانا کاکسه مونا کیف سے پاک مونا کا اُوٹنا نزد کی مونا کا درلگانا عائب مونا -

إقْتِرَاءُ- يِرُ حنا-

استِقُواء - پڑھنے کی درخواست کرنا الاش کرنا ڈھونڈھنا (نہایہ میں ہے کہ قِواء قاور اقْتِواء اور قاری اور قرآن - یہ سب الفاظ احادیث میں کرر سہ کر روارد ہیں - اصل میں '' قرات' کے معنی جمع کرنا ہیں اور قرآن شریف کوقرآن اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں امراور نہی اور قصص اور وعد اور وعید اور آیات اور سوراکشاہیں - اصل میں قرآن مصدر ہے جیسے عُفُوانْ اور کُفُوانْ ہیں - اور جمی نماز کو بھی قرآن کہتے ہیں ) -

اکٹٹر مُنَا فِقِی اُمَّتِی قُرَّائُھا-میری امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے (جو ظاہر میں قرآن بڑی عمر گی سے اور تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تا کہ لوگ ان کو تخلص اور سچامسلمان سمجھیں گر دلوں پر قرآن کا ذرا اثر نہ ہوگا-نہایہ میں ہے کہ آنخضرت کے زمانہ میں منافقوں کی بہی صفت تھی)-

اِنْ کَانَتْ لَتُقَادِیْ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ اَوْهِیَ اَطُولُ - سورهَ احزاب سورهٔ بقره کے برابر تھی یااس ہے بھی لمبی تھی (گراس کی بہت کی آیتیں منسوخ اللاوۃ ہوگئیں اکثر روایتوں میں لتوازی ہے) -

میں پکار کر قرآت نہیں کرتے تھے۔ (بلکہ آہتہ چیکے قرات کرتے) اخیر میں یہ کہا تیرارب بھولنے والانہیں (یعنی جب کوئی آہتہ چیکے دل میں پڑھے تو لکھنے والے فرشتوں کو گواس کی خبر نہیں ہوئی ، وہ نہیں لکھتے مگر اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے وہ بھولنے والانہیں اس کا اجر ضرور دے گا-نہا یہ میں ہے کہ عبداللہ بن عباس نے بعض لوگوں کو دیکھا وہ ظہر اور عصر میں اس طرح قرآت کرتے تھے کہ خود بھی سنتے اور پاس والے مخص کو بھی سنتے اور باس والے مخص کو بھی

إِنَّ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ يُقُونُكَ السَّلَامَ الله جَل جِلالِهِ السَّلَامَ الله جَل جِلالِهِ آبَ السَّلَامَ الله جَل السلام السلام السلام - يَعَن مِرااسلام فلال فَض كو يَبْخِا د بِ اقوا عليه السلام - يَعَن مِرااسلام فلال فَض كو يَبْخِا د بِ (اور جب كوني فض قرآن يا حديث البِ استاد كر سامن يرط تو كها هي إقرأ أَنِي فَلَانٌ السَّلَامَ يا إِقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ لا أَقْرَأُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَ يَعَن فلا الْحُض في مِحْمِورُ مِرْ عايا) -

تُفْرًا السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَ عَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْتَ وَ عَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْت تَعْرِفْت برمسلمان كوسلام كرے خواہ اس سے معرفت (شناسائی) ہویانہ ہو-

فَهَلُ مِنْ مُّدَّكِرٍ مِثْلَ قِرَائَةِ الْعَامَّةِ-آ تَخْصَرت نَ سورة قريس فهل من مُدكو پُرْها جِيساكُ لوگ پُرْجة بِس (اورايك قرات مِن فهل من مذتكر اور فهل من مذكر ذال مجمه عنه ي )-

خُفِّف عَلَى ذَاؤُ دَالْقُورُانُ - حفرت داوُدَ پر قرآن پڑھناآ سان کردیا گیا تھا (یہال قرآن سے مرادتوریت شریف یازبورشریف ہے اورآسانی سے بیمراد ہے کہ بہت جلد پڑھ لیت یاان پر بڑھنے میں کوئی بارنہ ہوتا) -

ت کان یقراً والدگی والانشی - وه سوره والدل میں والذکر والائی پڑھتے تھ (پہلے ای طرح اترا تھا پھر اللہ تعالی نے یوں اتاراو ما خلق الذکو والانشی جیے مشہور قرات ہے لیکن ابوالدردااور ابن مسعود کو دوسری قرآت کی خرنہیں ہوئی وہ یونہی پڑھتے رہے والدکتر کو آپھی گیان تھا کہ موذ تین قرآن میں داخل نہیں ہیں)۔

## الحَاسَا لَحَالِثِ إِلَا إِنَّا الْ

اَمَوَنِيْ اَنُ اَقُواً عَلَيْكَ -الله نے مجھ كورتِكُم ديا كەميں بير سورت تجھ کو پڑھ کر سناؤں ( حالانکہ آ ں حضرت علیم سب سے بر ھے قاری تھے- گراس تھم سے الی کا مرتبہ بڑھانا منظور تھا-

> بعض نے کہاالی کی قرات درست کرنا مطلوب تھا- اس حدیث ے بینکلا کہافضل شخص مفضول کو پڑھ کرسنا سکتا ہے)-

ٱقْرُأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ النِّيلَ النَّوْلَ- بَعَلامِسَ آب كما من کیا پڑھوں' قرآن تو آپ براتراہے(تو آپ سے بہتر کون پڑھ

ٱقُواً ٱبُوْعَبُدِ الرَّحْمَان فِي اِمْرَةِ عُنْمَانَ حَتْى كَانَ الْحَجَّا مُ - ابوعبدالرحمٰن لوگوں کوقر آن پڑھاتے رہے حضرت عَمَّانٌ كَي خلافت مين يهال تك كدفج كازمانه آسيا-

إِنَّا سَمِعْنَا الْقِرَائَةَ- بم نے پڑھنا سا (ایک روایت میں انا سمعنا القراء بيعني جم في قاربول سے سنا)-إِقْرَأُ وِاالْقُرْآنَ مَا أَتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ -قرآن الدوت تک پڑھو جب تک تمہارے دل لگیں (جب دل برخاستہ ہواور ملال ہونے لگےتو موقوف کرو)۔

فَاسْتَقُرَیْتُهُ- میں نے ان سے کہا فلاں آیت تو پڑھو (عربوں کا دستور تھا-ان میں جب کوئی بھوکا ہوتا تو دوسر کے کسی تخص ہے ایک آیت پڑھنے کی درخواست کرتا وہ اس کوائیے گھر لے حاکر جومیسر ہوتا تو وہ کھلاتا اسی امید پر حضرت ابوبکر اور حفرت عمرٌ ہے ایک آیت پڑھنے کی درخواست حفرت ابو ہر ریاہٌ نے کی-گروہ نتا کرچل دیئے-ابو ہریرہؓ کا مطلب یورانہیں کیا-آخر میں آنخضرت تشریف لائے اور ابو ہر برہ گوایے ساتھ لے

لاً سُتَقُرى الرَّجُلَ الْآيَةَ- مِن ايك فَحْص سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک آیت پڑھے حالانکہ وہ آیت مجھ کو یاد ہوتی ہے (میرا مطلب دوسرا ہوتا ہے بعنی یہ کہوہ مجھ کو کھانا

ألَّذِي يَقُرُ أُهُ يُعَرِّضُهُ - جورات كويرُ هنا عالى عود دن كو

يًا مَعْشَوَ الْقُرَّاءِ اِسْتَقِيْمُوا - اعتاريول (عالمول)

کے گروہ حق کے رستہ پر (لیعن قرآن و حدیث کی بیروی یر)

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْانَ - آنخضرت كاخلاق قرآن ك موافق تھے (جو تخص آپ کا اخلاق طرز معاشرت معلوم کرنا جا ہے وہ قرآن دیکھے جتنی ہاتوں کا قرآن میں حکم ہےان پرآ ہے مل کرتے اور جن جن باتوں کی ممانعت ہے ان سے بازر ہتے )-إِقُواً يَا بُنَ حُضَيْرٍ - اسيد بن حنيرتو بميشه قرآن پر ها کر( تا کہ سکینت تجھ پراتر تی رہے)-

إِفُواً فَكُلانُ -ا بِفلا نِيرٌ حتاره-

يَرْضِي برَضَاءِ الْقُرُانِ وَيَسُخُطُ بسَخَطِهِ -قرآن ہی کے رو سے راضی ہوا ورقر آئن ہی کے رو سے غصہ کرے (جو تخص قرآن کا تالع ہواس ہے خوش ہوا در جو قرآن کے خلاف کرےاس سے ناراض رہے)-

إِفْرَأُ وِاللَّقُوانَ فِي كُلِّ شَهْرٍ - برمبينه مين قرآن كا ایک ختم کیا کرو (کم ہے کم ایک پارہ روز پڑھتے رہوور نہ ڈر ہے كةرآن بھول جاؤ گے- يہ محم قرآن كے حافظوں كے لئے ہے اور ناظرہ خواں کواختیار ہے جتنا ہو سکےغوراوز فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھے اورا کثر کی کوئی حدنہیں - بعض نے دن رات میں آٹھ ختم قرآن کے ائے ہیں اور مختاریا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سات دن میں ختم کرے-روز ایک منزل پڑھے یا تین دن میں ختم کرے اس ہے کم میں ختم کر تابعض نے ناپیندر کھا ہے )-

وَ هُنَّ فِيْمَا يُقُوزُأُ مِنَ الْقُرُانِ- بِيرِ يَا يَكُم بار دوده بينا قرآن میں پڑھا جاتا تھا (لیکن بعد کو ان کی تلادت منسوخ ہو

قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ فَأَمَنْتُ به- مِين فِقرآن يرْ هر آ ل حفرت کی نبوت کا یقین کیا ( قرآ ن کی فصاحت و بلاغت کو د کچھ کرعر بی زبان والاشخص معلوم کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے بشر کا کلام نہیں۔خصوصاایے بشر کا جس نے تعلیم بھی نہ یائی ہو-جب الله كا كلام مواتواس ميس آل حضرت كي نبوت كا ذكري اس کا بھی یقین آ جائے گا)۔

ٱقْرَأْنِي النَّبِيُّ عَلَيْكُ خَمْسَ عَشَرَةَ سَجْدَةً-

سورهٔ بوسف پره هتا هول--

اِقْرَءُ و الله تَنْزِيْلِ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقْرَأُ هَا وَ مَا يَقُرَأُ هَا وَ مَا يَقُرَأُ هَا وَ مَا يَقُرَأُ غَيْرَهَا - سورة الم تنزيل السجده بإها كروايك فخص صرف يهي سورت بإها تما تما اوركوئي سورت نبيس بإهتا تها-

كَيْفَ تَقُرَأُ فِي الصَّلُوةِ فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرُ آنِ - نمازيس كيا يرْ هته مو؟ انهول نے مورهٔ فاتحه يرهي -

اِسْتَقْدِ أُو الْقُرُ ان مِنْ أَدُبَعَةٍ - جَاراً دميول سے قرآن براھو (ان سے حاصل كروكيونكه صحابہ ميں جاروں برے قارى سے)-

اِفُرا أَ قَوْ مَكَ السَّلامَ فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمْتُ آعِفَةً- اپنی قوم والوں کوسلام کہو جہان تک میں جانتا ہوں وہ پاکیزہ اور پر ہیز گارلوگ ہیں (کسی سے سوال نہیں کرتے اور جنگ اور جہاد میں صابر رہتے ہیں)-

فَلَمَّا اقْتُواْ هَا الْقُوْمُ - جب لوگوں نے اس کو پڑھا۔ نَحْنُ نَقْتَرِیْ - ہم پڑھتے ہیں۔ عند مجالی استالی کا میں اس

قَامَ ثُمَّ اقْتَرَأُ - كُفر بهوت مجر برها-

اَاَقُواَ التوَّواَ اَ کیامیں نے توراۃ شریف پڑھی ہے ( کعب احبار کی طرح کہ میں اس کی ہاتیں بیان کروں۔ میں نے تو سب باتیں آل حضرت ہی ہے تی ہیں )۔

لَقَدُو صَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى اَقْرَاءِ الشِّعْدِ فَلَا يَلْتَئِمُ عَلَى اَقْرَاءِ الشِّعْدِ فَلَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَان اَحَدِ - مِن نِ قرآن كوشعر كَتَمَام بجروں پرركها ليكن وه كسى كى زبان پرنہيں جمتا (كسى شعر كى كسى بحر پرموزوں نہيں ہوتا) -

دَعِی الصَّلُوةَ آیَّامَ اَفْرَانِكَ- تیرے حِض کے جودن (عادت کے موافق) تھہریں ان دنوں میں نماز چھوڑ دے ( یعنی قرسے حِض مراد ہے)-

تَرَى الدَّمَ بَعُدَ قَرْنِهَا بِحَمْسَةِ آيَّامٍ - حِصْ سے پاک ہونے پر پانچ دن کے بعد پھرخون دیکھے۔

كُانَ يَقُوراً فِي الْمَغْرِبِ بِالْاعْرافِ وَالطُّوْرِ وَ الْمُوْرِ وَ الْمُوْرِ وَ الْمُوْرِ وَ الْمُورة اعراف اور الْمُورة اعراف اور سورة طورا ورسورة والرسلات يراحة (يهي سنت باورمغرب

آ مخضرت کے سارے قرآن میں پندرہ جگہ بجدہ تلاوت جھ کو پڑھایا (سورہؑ جج میں دو بجدے اور باتی وہی جومشہور ہیں)-

یو می گرخم اقر انگر کی ایک الله -تم میں امات نمازی وہ شخص کرے جواللہ کی کتاب یعنی قرآن کا زیادہ قاری ہو ( یعنی قرآن کا زیادہ قاری ہو ( یعنی قرآن کا زیادہ قاری ہو ( یعنی قرآن کو اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھتا ہویا جس کو قرآن زیادہ یا دہو بعض نے کہا یہ تھم صحابہ ہے خاص تھا لوگ بڑی عمر میں مسلمان ہوئے تھے تو قرات سے پہلے دین کے مسائل جان لیتے ہیں لیتے تھے لیکن بعد والے لوگ چھوٹی عمر میں قرآن پڑھ لیتے ہیں اور فقہ بڑے ہوکر حاصل کرتے ہیں - حاصل سے ہے کہ ان لوگوں نے امامت کے لئے مقدم اس کو سمجھا ہے جو فقہ کا علم زیادہ رکھتا ہو اس کے ساتھ قرات بھی عمدہ کرتا ہو تو نور علی نور وہ بالا تقات سب پر مقدم ہوگا) -

اَحَقُّهُمْ بِاللهِ مَامَةِ اَقُرَأُ هُمْ- ان میں امامت کا زیادہ حقد اردہ محض بے جوزیادہ قاری ہو-

اِنْكُمْ تَقُوْرُ أُونَ هَلِيْهِ الْآية يُوصٰى بِهَا أَوْدَيْنِ-تَمَاسَ آيت كويوں پڑھتے ہوكہ وصيت اور دين كى ادائى كے بعد (تو آيت ميں وصيت كو پہلے ذكر كيا حالانكہ ميت كر كہ ميں سے پہلے دين كى ادائى كريں گے اس كے بعد جو بچے گا اس كے تہائى ميں سے وصيت نافذكريں گے اور باقی دو تہائى وارثوں كاحق سے)-

وَكُمْ يَقُوا أُ بِشُرْ بِالْمُطَّوِعِيْنَ - بِرْ نَ مَطْوَعِينَ كَا لَفَظَ نَهِي پِرْهَا (لِيَّنَ سُورَة بِرَاة مِي يُول پِرْهَا الْلَّذِين يَلْمَزُونَ الْمُومِنِينَ فِي الصِدقات آخرتك) -

اِنَّ اللَّهُ قَرَاطَهُ وَ لِيسِيْنَ قَبْلُ أَنْ حَلَقَ السَّمُواتِ عَلَى الْمُكَرِّيْ عِيدا كرنے على الْمُكَرِّيْ عِيدا كرنے سے على الْمُكَرِّيْ عِيدا كرنے سے بہلے سودة طراور سورة ليين پڑھ كرفرشتوں كو سنائيں (معلوم ہوا كر آن كے الفاظ اور معانى دونوں اللہ كے كلام بيں اور اللہ تعالى آواز كے ساتھ كلام كرتا ہے ورنہ فرشتے كوئر سنے بعض نے تاویل كی ہے اور مہل كہا ہے كہ ان سورتوں كا مطلب اللہ تعالى نے تاویل كی ہے اور مہل بردالا)۔

اَقْرَأُ سُورَةَ هُوْداً و يَوْسَف - مِن سورة بود يرْهول يا

# الكاستان البات التال أن المال التال التال

میں ہیشہ چھوٹی سورتوں کا التزام مروانیوں کا طریق ہے)۔

تَفُر أُونَ هٰلِهِ الْآیَةَ یَانِّهَا الَّلِیْنَ امْنُو عَلَیْکُمْ
انْفُسَکُمْ - تَم لوگ اس آیت کو پڑھتے ہو مسلمانو! تم اپنے آپ کو سنجالو دوسرے کی گراہی ہے تم کونقصان نہ ہوگا (اوراس آیت کو پڑھ کرتم امر بالعروف میں کوتا ہی کرنتے ہو) حالانکہ میں نے آس حفرت سے سنا ہے کہ لوگ جب ظالم کواس کے ظلم سے نہ روکیس گے تو اللہ تعالی سب کوعذاب کرے گا (تو مطلب آیت کا روکیس گے تو اللہ تعالی سب کوعذاب کرے گا (تو مطلب آیت کا بیت کہ جب تم اپنا کام پورا کرولیحی نیک بات کا حکم کردواور بری بات سے منع کردو پھروہ تمہاری بات نہ سنے تو تم کونقصان نہ ہوگا بات ہے کہ وہ کے کہ موی بدین خود اور عیسی بدین خود پڑھل اور یہ مطلب نہیں ہے کہ موی بدین خود اور عیسی بدین خود پڑھل کو ایول منافقوں اور کے ایمانوں کا طریق ہے)۔

مَنْ يَدُخُلُ مُجُبَّ الْحُزُنِ الْقُرَّاءُ الْمُرَاتُونَ الْقُرَّاءُ الْمُرَاتُونَ الْعُرَانُ الْقُرَّاءُ الْمُرَاتُونَ الْعُمَالِهِمْ - دوزخ میں جوایک مقام جب الحزن ہے یعنی رخ و عمر کا کوال اس میں وہ عابدلوگ جائیں گے جولوگوں کو دکھانے کے لئے نیک کام کیا کرتے تھے (نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے )۔

يَقُرُأُ فِي الصَّبْحِ وَ النَّخُلَ بَاسِفَاتٍ - مَنْ كَنَمَادُ مِنْ سورة قاف يرْحة تھے-

مَنْ قُراً بِعَشْرِ ايَاتِ مِّنْ اخِرِهَا - جَوَكُولَى سورة كَهف كَلَ خَرِهَا - جَوكُولَى سورة كَهف كَلَ خَرِكَ مِنْ اخْرِهَا حَمْنَا جَهِنَم عَنَ الْمُنْ وَ عَرْضَنَا جَهِنَم عَنَ الْفُ دُرَجَةٍ - قَرْاَ وَنَى غَنْرِ الْمُصْحَفِ اَنْفُ دَرَجَةٍ - قَرْآن يُونِي حَفظ پِرْهنا بْرَار درجَكَا ثواب رَهما ها ورضحف مِن دكه كردو بْرار درجِكا -

کُنُ تَقُواَ أَبِحَوُفِ إِلَّا اُعُطِیْتَهُ - تَوْجِوَلَىٰ حِف پڑھے گا ہرحرف کے بدلے دس نیکیاں دیاجائے گا -

الْقُوْانُ جُمْلَةُ الْكِتَابِ وَالْفُوقَانُ الْمُحْكَمُ الْوَاجِبُ الْقُوقَانُ الْمُحْكَمُ الْوَاجِبُ الْعَمَلُ بِهِ-قرآن سارى كتاب كانام بهاور فرقان وهآيتين جو حكم اور واجب العمل بين-

رُوْرِ مِنْ الْقُوْانُ اَرْبَعَ اَرْبَاعِ رُبُعٌ فِيْنَا وَ رُبُعٌ فِيْ عَدُرِّنَا وَرُ بُعٌ سُنَنَّ وَ اَمْثَالُ وَرُ بُعْ فَرَائِضُ وَاَحْكَامُ-

قرآن چارحصوں پر اترا- ایک چوتھائی تو ہمارے باب میں (یعنی مونین کے صفات اور احوال میں) اور ایک چوتھائی ہمارے دشنوں (کا فروں اور منافقوں) کے باب میں- اور ایک چوتھائی فرائض اور ایک چوتھائی فرائض اور ایک چوتھائی فرائض اور احکام میں-

کم مِّنْ قَارِی لِلْقُوْانِ وَالْقُوْانُ يَلْعَنُهُ - کَتَّ قُرْآن پڑھنے والے (قاری) ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے جوقرات کاحق ادائبیں کرتے یا قرآن پڑل نہیں کرتے فاتحہ اورسویم' دہم اور چہلم ان الفاظ کورٹ لیتے ہیں اور غور وفکر سے اس کوئییں پڑھتے نہ کمل کی نیت ہے )

قُرْب - نیام میں داخل کرنا مکر کا گوشت کھلانا اُرات کو لے جانا صبح کو یانی بلانے کے لئے -

اِقُواَ اَبُّ-زَچِگَ نِزَد یک ہونا-تَقَوَّبُ-نِزو یکی چاہنا' کمر پر ہاتھ رکھنا'جلدی کرنا-تَقَادُبُ -نِزد یک ہونا' کم ہونا' آخر ہونا-

قِرَابٌ - نيام ياغلاف تلواركا -

مَنْ تَقَوَّبَ اللَّى شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اللَّهِ ذِرَاعًا - جَوْخُصَ جَمَع الله فِرَاعًا - جَوْخُصَ جَمَع الله الله الله الله الله عنزديك مو على الله عن زديك مونايه جاتا موں - (نهايه مين ہے كہ بندے كا الله ہے نزديك مونايه ہے كہ يادانى اورا عمال صالح مين مصروف رہے نہ كرقرب ذاتى اور مكانى كيونكہ يہ جم كى صفت ہے اور الله تعالى جسميت سے پاک ہے اور الله كابندے سے نزديك مونايہ ہے كداس كى نعتيں اور مهانياں بندے كے شامل حال موں)

قُرُ بَانُهُمْ دِماً وُهُمْ - ان کی قربانی اپنا خون بہانا ہوگ (بینی کافروں سے جہادکریں گے شہید ہوں گے جیسے اگلی امتوں کی قربانی گائے بکر' اونٹ کا ٹناتھی' یہ امت محمدی کی صفت توراۃ شریف میں بیان ہوئی ہے ) -

الصَّلُوةُ قُرْبَانُ عُلِّ تَقِيّ - نماز ہر برہیز گار شخص کی نزد کی کا وسیلہ ہے (یعنی پروردگار کا تقرب نماز بڑھ کر حاصل

کرتے ہیں)۔

مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولٰي فَكَانَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً-جو شخص جمعہ کی نماز کے لئے پہلی ہی ساعت میں جائے (یعنی اذان ہوتے ہی) اس کواتنا ثواب ملے گاجیسے ایک اون کمہ میں قربانی کے لئے بھیجا۔

وَإِنُ نَقُوبُ بِلَاكِ إِلَّا أَنُ نَتُحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَى - (عبر الله تَعَالَى - (عبر الله تَعَالَى - (عبر الله تَعَالَى على الرايك دوسر عصل الرت على الرايك دوسر على الرايك دوسر على حارا كوئى مقصد نه تقام الله تقام الله تقام الله تقام الله الله الله المقرب - وه رات جس كي مح كو يانى كه مقام بري بنج الداون الله الماليك ا

سیند العوب و هرات الله و پان حدم المرب الله الله و پان بات - پر مطلق طلب کو کہنے گے (عرب لوگ کہتے ہیں: فلان یقوب حاجته فلال فخض اپنی حاجت کا طالب ہے)-

مَالِی هَارِبٌ وَّلَا قَارِبٌ-ندمیرے پاس کوئی ایساجا نور ہے جو پانی پی کرلوٹا ہے نہ پانی کو چاہنے والا- ( یعنی میں نا دار ہوں سوائے اس او ثمنی کے اور کوئی جانو زنہیں رکھتا )-

وَ مَا كُنْتُ إِلَّا كَفَارِبٍ وَّرَدَ وَ طَالِبٍ وَّ جَدَ مِي تواس شخص كى طرح تفاجو پانى كى تلاش ميں پانى تك بَنْ گيا ہويا جوكس چيز كاطالب ہواوراس كو يالے-

اِذَا تَقَارَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدُرُو ْ يَاالْمُوْمِنِ تَكُدِبُجب زماند آخر ہوگا یعنی قیامت کے قریب تو موس کا خواب جموٹا
نہ ہوگا ( کیونکہ قیامت کے قریب کفر سےلے گااور موس وہی خض ہو
گا جوکا ٹل الا یمان ہے اس کا خواب اکثر سے ہوگا۔ بعض نے اس
طرح ترجمہ کیا ہے جب موسم اعتدال پر ہوگا رات دن برابر
سرابر ہول گے تو موس کا خواب بہت کم جھوٹا ہوگا کیونکہ ایسے موسم
میں مزاج سے ورتذرست ہوتا ہے)۔

یَنَفَارَبُ الزَّمَانُ حَنِّی تَکُونَ السَّنَهُ کَالشَّهُرِ۔
اخیر زمانہ میں وقت جلدی گزرے گا ایک برس ایسا معلوم ہوگا
جیسے ایک مہینہ (کیونکہ لوگ عیش وعشرت اور راحت وغفلت میں
بسر کریں گے اور آ رام اور غفلت کا زمانہ جلد گزر جاتا ہے اور
ریاضت اور عبادت کا زمانہ جونٹس پرشاتی ہوتا ہے دیر میں گزرتا

ہے ویکھواور دنوں میں دن کھاتے پیتے کیسی جلدی گزر جاتا ہے اور روز ہے میں دن پہاڑ معلوم ہوتا ہے کسی طرح شام نہیں ہوتی ۔ بعض بنے کہا مطلب ہے ہے کہ زمانہ میں برکت ندر ہے گی عمریں چھوٹی ہو جا کیس گی ایا زمانہ کے لوگ ایک دصور ہے گریب ہول گے شراور برائی میں یا خود زمانہ کے اجزا ایک دوسر ہے کہ مشابہہ ہوں گے۔ ایک زمانہ برا آ نے گا دوسر ابھی ای طرح کا یا دوسیس اور حکومتوں کا دوسیس اور حکومتوں کا انقلاب ہوگا۔ کر مانی نے کہا مطلب ہے ہے کہ لوگوں پرائی فکریں انقلاب ہوگا۔ کر مانی نے کہا مطلب ہے ہے کہ لوگوں پرائی فکریں رہیں گے ان کو نہ سال معلوم ہوگا نہ مہینہ اور صحیح ہے ہے کہ برکت اٹھ جائے گئ ہر چیز کی برکت جاتی رہے گی یہاں تک کہ زمانہ کی اٹھ جائے گئ ہر چیز کی برکت جاتی رہے گی یہاں تک کہ زمانہ کی ۔

سَدِّدُوْ اوَقَارِبُوْا-ٹُھیک رستہ پر چلواورمیا ندروی اختیار کرو( ندافراط نہ تفریط )-

فَاخَذُنِی مَا قُرُبَ وَ مَا بَعُدَ - (عبدالله بن معودٌ نے کہا میں نے آخضرت کوسلام کیا آپ نماز پڑھ رہے تھ آپ نے جواب نددیا) مجھ کونز دیک اور دورگز ری ہوئی فکریں آگیں (بیتشویش لاحق ہوئی کہ آخضرت نے میری کونی بات ایس دیکھی جس سے آپ رنجیدہ ہو گئے کہ سلام کا جواب تک نہیں دیا۔

لَاُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلُوةَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ مِ مِن آل حضرت كى مَمَاز يِرُ هِ كَرْمَ كودكها وَل اللهِ

اِنِّیُ لَا قُرَبُکُمْ شَبَهًا بِصَلُوةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ ا

فَلَا يَقُورَبَنَّ مَسْجِدَنَا - وہ ہماری مجدیں نہ آئے (لیمیٰ ہمارے ساتھ جماعت میں شریک نہو)-

مَنْ لَمْ يَقُوب الْكَعْبَةَ وَ لَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخُو جَ اللَّى عَلَقْ حَتَّى يَخُو جَ اللَّى عَلَقَ لَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخُو جَ اللَّى عَرَفَات كَوْ فَات كَوْ فِلا جائے (كيونكه جَ فُوت مون كا دُر ہو) اور (جلاى سے) عرفات كو چلا جائے (كيونكه جَ فُوت مون كا دُر ہو) مجمع البحار ميں ہے لين طواف قد وم كے بعد دوسرا

# لكاستالان الاستان الاستان الاستان الاستان المستان المس

کوئی نفل طواف نہ کر ہے)۔

فَوَجَ اَقُوبُ مِنْ حُزْنِ - خَوْق رِنْ سے زیادہ نزدیک ہے-

لَمْ اَرَهُ قَرِبَكَ - مِيل نے اس کوآپ کے نزدیک ہوتے نہیں دیکھا۔

اِنْ وَصَلُونِیْ مِنْ قَرِیْبِ - بنی امیه اگر مجھ سے عمدہ سلوک کریں گے تو وہ میر بنز دیگ کے رشتہ دار ہیں (بنبت عبداللہ بن زبیر کے کیونکہ بنی امیہ عبدمناف کی اولا دیش تھے اور عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کے وہ بنی اسدیس سے تھے ) -

مَنْ غَيْرَ الْمَطْرَبَةَ والْمَقْرَبَةَ فَعَلَيْهِ لَغُنَةُ اللهِ جو چھوٹے رستوں اور پگرنڈیوں کو (جو بڑے راستہ سے جا کر ملتی ہیں) بدل ڈالے (ان کوٹراب کردے میٹ دے یاروک دے) اس پراللّد کی پھٹکار (بعض نے کہا' مقربہ پانی کاراستہ)۔

ثَلَاثٌ لَعِیْنَاتٌ رَجُلٌ عَوَّرَ طَوِیْقَ الْمَقُرَبَةِ-تین مخص ملعون میں ان میں ایک وہ ہے جو پانی تک جانے کا راستہ (یا چھوٹاراستہ)میٹ دے-

مَا هٰدِهِ الْإِبِلُ الْمُقُوبَةُ يَا الْمُقُرِبَةُ - (بفتح اور بمسرة الدونوں طرح مروی ہے) يہ تنگ بند هے ہوئ اون كيے ہيں (مواری كے اونوں كے بيٹ پر گھوڑوں كى طرح زين اور ننگ باند هتے ہيں - بعض نے كہا مقوبة وہ اونٹ جس پر چڑے ہے منڈ هے ہوئ زين لگائے جاتے ہيں ان پر بادشاہ اور امراء موارہوتے ہيں) -

لِکُلِّ عَشْوَةٍ مِّنَ السَّوَايَا مَا يَخْمِلُ الْقُوَابُ مِنَ السَّوَايَا مَا يَخْمِلُ الْقُوَابُ مِنَ السَّمَوِ - جَوَّكُرْ يَالِ فُوحُ كَى جَهَادُكُو جَا كَيْنُ ان مِين بردس آدميوں كے لئے ایک تھیلہ مجور کا ہونا چا ہے (قراب وہ تھیلہ ہے جس میں سوارا پی تلوار اور کوڑاو غیرہ سامان رکھ لیتا ہے ۔ بھی توشیجی اس میں رکھا جاتا ہے - خطابی نے کہا میں سجھتا ہوں صحیح قراف ہے جو جمع ہے قرف کی - یعنی چمڑے کا تھیلہ جس میں مسافر اپنا تو شدر کھتا ہے اس کی جمع قروف بھی آئی ہے ) -

إِلاَّ مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِيْ-(حضرت عَلَّ نِهِ مِهِا

آل حفرت نے مجھ کو کوئی خاص با تیں نہیں بتلائیں جواوروں کونہ بتلائی ہوں) البتہ یہ چند با تیں ہیں جومیر ہے تلوار کے غلاف میں لکھی ہوئی رکھی ہیں (اس میں زکوۃ کے مسائل تھے اور دیت کے اور یہ کہ سلمان کا فر کے بدلے قل نہ کیا جائے ۔ بس یہی وہ باتیں شعیس جو خاص حفرت علی کے پاس کھی ہوئی تھیں ۔ باقی سب روایتیں شیعوں کی اہل سنت کے نزدیک صحیح نہیں ہیں کہ آنحضرت نے بہت سے علم اور آئندہ کی باتیں حضرت علی کو بتلائی تھیں ، جو دوسر سے صحابہ گونہیں بتلائی تھیں ، جو دوسر سے صحابہ گونہیں بتلائی تھیں ، جو دوسر سے صحابہ گونہیں بتلائی تیں ایک جفر ایک جامعہ آپ کو دی تھیں ۔ جو نسلا بعد نسل ائمہ اہل بیت علیم اسلام کور کہ میں ملتی رہیں) ۔

اِنْ لَقِیْتَنِیْ بِفُواْبِ الْاَدْضِ جَطِیْنَةً -اگرتوز مین بحرکر گناه میرے پاس لے کرآئے (لیکن شرک نہ کرتا ہو) تو میں زمین بحرکر بخش جھ کودوں گا (تیرے سب گنا ہوں بخش دوں گا-بیر حدیث قدی ہے)-

اِتَّقُوْ اقُرَاْبَ الْمُوْمِنِ فَانَّهُ يَنْظُرُ بِنُوْدِ اللهِ- (ايک روايت ميں قرابة المومن بایک ميں قرابة المومن - يعنى مومن كى قراست وانائى اور پجان سے بچووہ الله كے ديے ہوئ نور سے ديكھا ہے (اس كا كمان اكثر بچ فكنا ہے جوہو ہر خض كا چرہ ديكراس كے باطن كا حال دريافت كرليتا ہے - عرب لوگ كتے ہيں: مَا هُوَ بِعَالِمٍ وَلَا قُرَابِ عَالِمٍ وَلَا قُرَابَةٍ عَالِمٍ وَلَا قُرَابِ عَالِمٍ وَلَا قُرَابِ عَالِمٍ وَلَا قُرَابَةٍ عَالِمٍ وَلَا قُرِيب) -

فَخُورً عُ عَبُدُ اللهِ النّبِي الْنَهِ ذَاتَ يَوْمٍ مُّتَقَرِّبًا مُتَنَخَصِرًا حَتَى جَلَسَ بِالْبُطُحَاء – عبدالله آنخفرت کے والد ما جدایک دن کمر پرکو کھ پر ہاتھ رکھے ہوئ نگلے یہاں تک کہ بطی میں بیٹھ (قرب وہ نرم مقام جوناف کے ینچ ہے۔ بعض نے کہامتقر با کے منی بیہ کہ جلدی بھا گئم یُزُلِقُهُ یَمُشِی الْقُوادُ عَلَيْهَا ثُمَّ یُزُلِقُهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهَ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْهَ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

آتَيْتُ فَرَسِىٰ فَرَكِبْتُهَا فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِيْ- مِن

اپیٰ گھوڑی کے پاس آیا' اس پر سوار ہو گیا پھر اس کو بویہ چلایا ( یعنی سریٹ ہے کم )-

فَجَلَسُوْا فِي أَفُوْبِ السَّفِينَةِ - پَرَ جَهاز كَى چَهولُ کشتیوں میں بیٹھ گئے (جن کولائف بوٹ کہتے ہیں جوبڑے جہاز کے دونوں کناروں پر گلی رہتی ہیں۔اس کا مفرد قارب ہے اور جمع قوارب لیکن اقرب غیرمشہور ہے۔ بعض نے کہا اقرب کشتی کے وہ جھے جوز مین کے قریب رہتے ہیں)۔

اِلَّا حَامٰی عَلٰی قَرَابَتِه-این عزیزوں کی پشتی لینے گا-

مُقَارِبُ الْحَدِیْثِ-وہ اوسط درجہ کا ہے یا دوسرے راوی کے قریب قریب ہے حافظہ میں (یااس کی روایت پر لے سرے کی تو معتر نہیں ہے مگر اس کے قریب قریب ہے یعنی ایک درجہ کم قبول کے لاکق ہے )-

لَا يَقُورُ الْمَلَائِكَةُ جُدُمُ جب فَض كے (جس كونهانا فرض ہو) فرشتے نزويك نبيں آتے (مرادوہ جنبى ہے جونهانے میں در كرے يہاں تك كه نماز كاوقت اخير ہوجائے يا فوت ہو مائے)-

کان رکو عُهُ وَ سُجُودُهُ فَرِیبًا مِن السّواءِآخضرت کا رکوع اور تجده ای طرح رکوع کے بعد تو مداور
دونوں تجدول کے درمیان جلسہ) یہ سب برابر سرابر ہوتے
(صرف قرات کا قیام اور تشہد کا قعودیہ بڑے ہوتے - بخاری کی
روایت میں اس جلسہ کا بھی ذکر ہے جوسلام کے بعد ہوتا ہے اس
سے یہ نکاتا ہے کہ آپ سلام پھیر کر تھوڑی دیر مصلے پر تھم ہے
رستے )-

ُ اَقُرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ-سجده كى حالت ميں بندہ اپنے پروردگارے بہت قریب ہوتا ہے (مجمع البحار میں ہے یعنی پروردگار کی رحمت اور فضل سے بہت قریب)-

حَسنَانُ الْآبُرَادِ سَیّاتُ الْمُقَرَّبُینَ - جو بندے الله کے مقرب ہیں ان کے ق میں نیک لوگوں کی نیکیاں برائیاں ہیں (مطلب یہ ہے کہ عام نیک بخت لوگوں کے واسطے ایک کام صغیرہ گناہ ہوتا ہے جس کی وہ چنداں برواہ نہیں کرتے، مگرمقربین کے گناہ ہوتا ہے جس کی وہ چنداں برواہ نہیں کرتے، مگرمقربین کے

حق میں وہ تخت گناہ تمجھا جاتا ہے اسی طرح بعض کام عام لوگوں
کے حق میں مباح ہوتے ہیں کین مقربان بارگاہ اللی ان سے
پر ہیزر کھتے ہیں ان کو برا جھتے ہیں۔ جیسے عمدہ عمدہ مزیدار چرب
اورشیر یں کھانے عیش وعشرت کے سامان جن میں پڑ کرآ دی خدا
سے غافل ہو جائے مگر اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ یا
مباح کو حنہ نہیں کہ سکتے ۔ میر نزدیک اس کا مطلب ہیہ ہے کہ بعض نیکی جو عام لوگوں کے لئے نیکی ہے مقربین کے لئے
برائی ہے۔ مثلا مال میں سے چالیہ واں حصد زکوۃ کا دینا عام لوگوں
کے تمیں نیکی ہے مگر مقربین کے لئے برائی ہے وہ سارا مال اللہ
کی راہ میں دید ہے ہیں ایک بیسہ بھی جوڑ کر نہیں رکھتے یا چٹا پرانا
کی راہ میں دید ہے ہیں ایک بیسہ بھی جوڑ کر نہیں رکھتے یا چٹا پرانا
کی راہ میں دید جیں ایک بیسہ بھی جوڑ کر نہیں رکھتے یا چٹا پرانا
کی راہ میں دید جیں ایک بیسہ بھی جوڑ کر نہیں رکھتے یا چٹا پرانا
کی زالہ میں دے ڈالنا عام لوگوں کے حق میں نیکی ہے مگر
کیڑ االلہ کی راہ میں دے ڈالنا عام لوگوں کے حق میں نیکی ہے مگر
مقربین کے حق میں برائی ہے۔ وہ عمدہ سے عمدہ مال اللہ تعالیٰ کے
مقربین کے حق میں برائی ہے۔ وہ عمدہ سے عمدہ مال اللہ تعالیٰ کے
مقربین کے حق میں برائی ہے۔ وہ عمدہ سے عمدہ مال اللہ تعالیٰ کے
وقس علی بنرا)

قَارِبُوا بَیْنَ اَوْلَادِ کُمْ-ا پیٔ سباولادکو برابر برابر حصه دو (ینبیں کدایک کوزیادہ دواور دوسرے کو کم جوظلم ہے)-اِحْنَمَلَ قُرُیْبَةً - قریبہ کواٹھالیا (یہ تصغیر ہے قربہ کی' ایک روایت میں قربة ہے یعنی سنت)-

یُقَرِّبُ وَ صُوْءَ ہُ- وضو کا پانی ان کے زد یک کرتے -

اَقِیْمُوا الْحُدُودَ فِی الْقَرِیْبِ وَالْبَعِیْدِ-الله تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی سزائیں (حدزنا حدقذف وغیرہ) نزدیک رشتہ دار دور دشتہ دار سب پر قائم کرو (یہنمیں کہ نزدیک کے دشتہ داروں کو بیادواور دوروالوں پر قائم کرو)-

ثُمَّ ذُكْرَ فِنْنَةً فَقَرَّبَهَا - پُرْآپ نے ایک فتنه کابیان کیا اس کونز دیک کردیا (لیخی ایباییان کیا گویاوہ فتنہ سامنے آگیا) -تُفْنَنُونَ قَرِیْبًا مِّنْ فِنْنَةِ الدَّجَّالِ - تم قبروں میں آزمائے جاؤگے تریب قریب اس آزمائش کے جود جال سے ہو گی-

اَلْجَنَّةُ اَقُوبُ مِنْ شِراكِ نَعْلِه- بهشت جوتی كے تمه سے بھی زیادہ اس سے نزد یک ہے (اگر اعتقاد اور حمل درست

# لكاستاني الاستان المان ا

اورشر لیت کےمطابق ہو)۔ ردیوں دیں دوریا

أَنْزَلَهُ الْمُقَعَدَ الْمُقَرَّبَ- اس كوقرب كے مقام ميں اتاركاء-

كَانَ صَلْوةُ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَارَفَعَ رَأْسَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَارَفَعَ رَأْسَهُ آ خَضرت كَى نَمَاز مِن رَوْعَ اور ركوع كے بعد قومہ اور سجدہ اور دونوں سجدوں كے درميان جلسه بيسب برابر موابر ہوتے -

قَرَّابَةٌ -رشة داري نسب کي ہويا سبب کي -

قِرْبُهُ -مثك (أس كى جَمْ قِرَبُّ اور قِرَباتُ ہے)-بَيْنَا مِينَ وَمُ مِنْدُ مِنْ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ الله

فَقَرَّبَ هَابِيْلُ . كَبْشًا- بابتل نے ایک مینڈ ما قربانی کے لئے رکھا اور قابیل نے ایک خراب گیہوں کی بالی- ( مجنت نے ایک بالی رکھی وہ بھی خراب اور ناکارہ)-

قَرْ ثَعُ - جرى بها درب شرم عورت يا بھولى بھال بيوتو ف-

ھِی کالُفُر ثَعِ- وہ مجولی بیوتوف کی طرح ہے (ایک اعرابی سے بوچھاقر ثع کس کو کہتے ہیں اس نے کہاوہ عورت جو ایک آ نکھ میں سرمہ لگائے دوسری آ نکھ یونہی چھوڑ دے اور کرتا الٹا پہنے۔ یعنی خیلہ بدسلیقہ بدتمیز پھو ہڑ)۔

قَوْح - زخى كرنا كبيرنا كپياڑنا الى جگه كنواں كھودنا جہاں پانى نه ہو-

> ۇرۇ ° - پورى ممركو پۇنچ جانا -قىرۇ - پورى مركو پېنچنا -

تَقُرِيْحٌ - زخي كرنا 'چيرنا 'برانگيخة كرنا 'ابهارنا -

مُقَارَ حَةً -مواجهه كرنا-

اِفْوَا جْ - بورى عمر كو بَنْجَ جانا 'اونٹوں كا زخى ہونا' خارشت سے زخى كرنا -

تَقَرُّ حُ-رَخَى مِونا 'تيار مونا-

اِفْتِرَا ح - فی البدیه ایجاد کرنا 'بغیر نے کوئی بات نکال لینا 'چنا اختیار کرنا 'ایجاد کرنا 'سواری کے لائق ہونے سے پیشتر جانور پرسوار ہونا 'الیی جگہ کنواں کھودنا جہاد پانی نہ ہو دھینگا دھینگی کرنا 'شاعر سے تصدہ نظم کرنے کی درخواست کرنایا کسی سے کوئی شے تار کرنے کو کہنا -

قَرْحُ اور قُرْحُ-زَثم اور تكليف-

بَعْدَ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ-زَمَى مِو كَلَّى كَ بِعد-إِنَّ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قَدِمُو اللَّمَدِيْنَةَ وَهُمْ قُرْحَانَ-اَ تَخْسَرَتُ كَاصِحابِ (جَنَّكُ احدے) لوث كرمدينه مِن آئ وه زخمي تتے-

اِنَّ مَعَكَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ قُرُحَانٌ بِا قُرُحانُوْنَ - (جب حفرت عمر ملک شام کو جانے گے وہاں طاعون پھیلا ہوا تھا تو لوگوں نے کہا) آپ کے ساتھ حفرت محصلین کے بداغ صحابہ ہیں (جن کوکوئی بیاری نہیں گی)۔

قُوْ حَان - وہ خُض جس کے پچک نہ نگلی ہواوروہ اونٹ جس کو خارشت نہ ہوئی ہو (یہال بیر مراد ہے کہ وہ صحابہ جن کو طاعون کا کچھاٹر نہیں ہوا' یا ک اور صاف ہیں )۔

کُنّا نَحْتَبِطُ بِقِسِیّنا وَنَا کُلُ حَتَّى قَرَحَتْ اَشْدَقُنا-ہم اپن کمانوں سے درخوں کے بتے جھاڑتے اور کھاتے بہاں تک کہ مارے جڑے (موڑھے) زخی ہوگئے (بتے چباتے جباتے)۔

يانى (جس مين اوركوكى چيز جيد دوده يا شهد يا شكر يا تعجور نه ملائى مين مورك كي مين اوركوكى چيز جيد دوده يا شهد يا شكر يا تعجور نه ملائى مين مور) -

خَيْرُ الْحَيْلِ الْاقْرَحُ الْمُعَجَّلُ - بهتر گھوڑاوہ ہے جس كى پيشانى پرسفيدى ہواور ہاتھ ياؤں پر بھی-

قَادِ نے - وہ گھوڑا جو پانچویں برس میں لگ گیا ہولیعنی پوری عمر کا جوان (اس کی جمع قُرَق ہے ) (گھوڑا تین چار برس تک پچھیرا ہے' پانچ برس کا جوان' دس برس تک - دس کے بعد بوڑ ھا پندرہ برس تک' پندرہ کے بعد ہیں سال تک بوڑ ھا پھونس ) -

پیرو، برن مع پیرو، سے بعدی ماں مع بروسا پور) وَعَلَیْهِمْ فِیْهِ الصّالغُ وَالْقَارِحُ - ان کو پوری عمر کے جانور دینا ہوں گے(صالغ: پانچ برس کی بمری یا گائے) -قُرُحٌ - وادی القری میں ایک بازار تھا وہاں آں حضرت نے نماز پڑھی ہے اور ایک مجربھی وہاں بنائی گئی ہے -خَرَجَتْ بِوِ جُلِهِ قُرْحَةٌ \* ان کے پاؤں میں ایک پھوڑ ا

لَا تُسْلِمُ فِي قَرَاحِ حَتَّى يُسْبِلَ-صاف چینل زمین میں (جہال کھیت نہ ہو) ہے ملم مت کر جب تک اس میں غلہ کی بالی نہ نکلے-

الْفُوَاهُهُمْ ضَامِزَةٌ وَقُلُوبُهُمْ قَرِحَةٌ-ان كمنه توبند

مَنْ بِهِ فُوْحَةً -جس كوزخم لكابو-

سُنِلَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِيهُ الْقَرْحَةُ-آبِ سے بِوچِها كيا اگركي خض كوزخم لگامو-

الْمَيِّتُ يُغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ-مرد و كوفالص بإنى المَيِّتُ يُغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ-مرد و كوفالص بإنى المناطقة ال

أَنْفُوْ فِي الْقَرَاحِ بَذَرُكَ - خالى زمين ش ا پناتم والإنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتُ لَا يَفْتَوِحُ عَلَى رَبِّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْتُ لَا يَفْتَوِحُ عَلَى رَبِّهِ فِي شَيْعِ يَامُوْ فَهِ - جب جب الله تعالى آن مفرت كوسى بات كا محم كرتا و آب بسوني سمجهاس مي سوالات ندكرت - قويْحَة جَيدةً - تيزطبيعت المجها و بن - قويْحَة جَيدةً - تيزطبيعت المجها و بن - جمع كرنا كمانا -

قَرَدُّ - گُونگھر ہونا یا بات سے عاجز ہوکر' سکوت کرنا' زرد ہو جانا' جپھوٹا ہونا' مز ہ خراب ہونا -

تَقْدِیدٌ - بات سے عاجز ہوکرخاموش رہ جانا'جوکیں نکالنا' ذلیل کرنا'فریب دینا' ذلیل ہونا' عاجزی کرنا -

اِقْرَادُّ-بات سے عاجز ہوکر چپ رہ جانا' ساکن ہونا' مظہر جانا' جو کیں نکالنا –

تَقَرُّدُ - كُونَكُر بونا -

فُو اَدْ - بَعْنی - کوچری (چچڑی) جوادنٹ اور گھوڑ ہے اور کتے کے بدن میں ہوتی ہے (جیسے جول اور قمل انسان کے بدن میں ) -

قِرْدٌ- بندر (اس كى جَعْ إِقْرَادٌ اور قُرُوُدٌ اور قِرَدُ اور قَرَدُ اور قِرَدُ اور قِرَدُ اور قِرَدُ اور قِرَدُ اور قَرَدُ اور قِرَدُ اور قِرَدُ اور قِرَدُ اور قَرَدُ اور قَرَدُ اور قَرَدُ اور قَرَدُ اور قَرَدُ اور قَرَدُ اور قِرَدُ اور قِرَدُ اور قِرَدُ اور قَرَدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

إِيَّا ْ كُمْ وَالْإِقْرَادَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَمَا الْإِقْرَادُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُوْنُ مِنْكُمْ آمِيْرًا اَوْعَامِلًا فَيَاتِيهِ الْمِسْكِيْنُ وَالْاَرْمِلَةُ فَيَقُوْلُ لَهُمْ مَكَانَكُمْ حَتَّى انْظُرَفِيْ حَوَائِجِكُمْ

ویاتیه الشویف والفینی فیدنیه ویقول عجلوا قضاء خاجمه ویتون الشویف والفینی فیدنیه ویقول عجلوا قضاء خاجمه ویتون الاحرون مفویدین آل حصرت نفر مایاتم اقرادے بچر موسولوں نفر کیایار سول الشفیسة اقراد کیا ہے؟ فرمایا اقرادیہ ہے کہ تم میں ہے کوئی خص حاکم یا عہدے دار موقراس کے پاس کوئی مکین یا ہوہ آئے ( بچھ حاجت لے کر) وہ ان سے کے تھم و میں بچھ فکر کروں گا (ابھی اور جلدی میں تہماری حاجت پوری نہیں کرسکا) اور کوئی عزت والشخص یا مالدار آئے تو اس کو حجف اپنے پاس بلا لئے اور اپنے کارکنوں سے کے ان کا کام جلدی پورا کروان کا مطلب تو فورا پورا ہوجائے اور دوسرے (غریب اور مسکین بے وسیلہ حاجت مند) یوں ہی دوسرے رین ذلت کے ساتھان کوکوئی نہ یو جھے۔

گان كنا و خش فإذ احرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اَفْرَدَ - حضرت عائشٌ فرماتى بين مارے هر ميں ايک جنگلي وحتی جانور تھا - جب آل حضرت گرے ہم كو گھرے باہر كہيں تشريف لے جاتے تو وہ كود چاند كرے ہم كو پر بيثان كوديتا كھرجب آل حضرت تشريف لاتے تو غريب موكر بيشان كوديتا كھرجب آل حضرت تشريف لاتے تو غريب موكر بيشہ جاتا (سارى شرارت چھوڑ ديتا) -

لُمْ يَوَ بِتَقْرِيْدِ الْمُحُومِ الْبَعِيْوَ بَا أَسًا-ابن عباسٌ نَهُ لَمُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

قَالَ لِعِكْرَمَةَ وَهُوَ مُحْوِمٌ فَمْ فَقَوْدُ هٰذَا الْبَعِيْرَ فَقَالَ اللّهِ فَقَالَ عَمْ مَوْرَهُ فَقَالَ كُمْ مَرَاكَ الْأَلَهُ فَقَالَ مُحْوِمٌ فَقَالَ كُمْ مَرَاكَ الْأَلَهُ فَقَالَ كُمْ مَرَاكَ الْأَلَهُ فَقَالَ كُمْ مَرَاكَ الْأَلَهُ فَقَالَ عَمْ مَدَ عَلَم مِن فَرَادٍ وَحَمْنَانَةٍ - عبدالله بن عباسٌ نع عرمه سے كہا وہ احرام باند هے بول ( گوچ يوں كونين مارسكنا ) عرمه نے كہا اچھا المحدادراس اونٹ كونح كر وال عكرمه نے اس كونح كر وال عكرمه نے اس كونح كر وال عكرمه نے اس كونح كرديا - تو عبدالله نے كہا اب ذراغور كرتونے كتى كوچ يال وو مار دو اونٹ كوكى بوئى تعين - جب اونٹ مح موكيا تو وہ بھى سب مركئيں ) -

ذُرِّى الدَّقِيْقَ وَآنَا أُحِرُّلَكَ لِنَكَّ يَتَقَرَّدَ - تَوَآثَا الْحِرُّلَكَ لِنَكَّ يَتَقَرَّدَ - تَوَآثَا الْحِرْكَ مِن حَرِيه بناؤل تيرے لئے (اس كو ہلاتا جاؤل) ايبانہ

# لكالمالكونيك [الاحاداق] المال المال

ہوکدایک پرایک چڑھ کر گولد گولد ہوجائے (نہایداور مجمع میں وانا احوك لك بيعني ميں اس كو ہلاتا جاؤں تو او پرسے ہائدى ميں آٹا چھڑكى جا)-

اِنَّهُ صَلَّى الِى بَعِيْرِ مِّنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا انْفَتَلَ تَنَاوَلَ فَرَدَةً مِنْ وَّبُوالَبَعِيْرِ - آخَفرت فَلات على المست الكاون كي رئيس ماز پڑھئ جب نماز سلوٹ تواون ك خراب بالول كالك مجھانوچ ليا-

اِنَّ الْقِرَدَةَ وَالْحَنَازِيْرَ كَانُوْ اَقَبْلَ دَٰلِكَ-بندراورسور
تواس كے پہلے سے سے (یعنی جب بنی اسرائیل کے پچھلوگ
بندراورسور بنادیئے گئے تو بنہیں کہ بندراورسور دنیا میں انہی کے
نسل سے شروع ہوئے بلکہ دونوں شم کے جانور دنیا میں پہلے سے
موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے جولوگ
بندراورسور کی صورتوں میں شخ کئے گئے ہے وہ سب تین دن میں
مرکئ ان کی نسل نہیں چلی )۔

قُرُدُوُدَةُ الظَّهْرِ - پشت كابلند حسه-لَجَاوُ اللِّي قَرُدَدٍ - ايك او نِي يا بموارز مين مِن پناه لى -قَطَعُتُ قَرُدَدًا - ايك بلندز مين كوميس نے طركيا -جَاءَ بِالْحَدِيْثِ عَلَى قَرُدَدِهِ - بات تو نكانے كى كهى (اس كى جَمْعَ قرادداور قراد يد ہے) -

قِوْدِینْدَہ - پہاڑ کی چوٹی' آ دمی کا سر' پشت کے درمیان کی بر -

غُوْوَةُ ذِي قَرَدٍ - زى قردى جنگ دفى قرديدايك مقام كانام بدينه بدومنزل پراس كو ذُو الْقُرْد بھى كہتے ہيں اور ذِي قَوْدَه بھى ) -

َ إِنَّهُ لَا دُنٰی مِنْ قِوْدٍ - وہ بندر سے بھی کمتر ہے-قَوْدَ حَدَّ - حسب خواہش اقرار کرنا' رام ہوجانا' سلگ جانا -اِقْدِ نُدَاحٌ - جرم کرنا -

مُقَرْدِ ع - شرط کاوہ گھوڑا جودسویں کے بعد آئے-مُقُرَنْدِع - جرم اور برائی کرنے پرمستعد-

إذاا صَابَتُكُمْ خُطَّهُ صَدْمٍ فَقَرْدِحُوْ الْهَا كَانَ ذَٰلِكَ

يَزِيدُ كُمْ خَبَالًا – (عبدالله بن خازم نے اپنے بیٹوں کومرتے
وقت یہ وصیت کی کہ بیٹا جب تم پر کوئی ظلم کا حادثہ آجائے (کوئی
ظالم تم پرظلم کرے) تو خاموثی کے ساتھ صبر کرو (وہ ظلم برداشت
کرلوغل نہ بچاؤاضطراب مت کرو) ایبا کرد گے تو اور زیادہ خراب
ہوگی (اس وقت تو وہ ظالم زبردست ہے اگرتم اس کا مقابلہ
کروگے تو اور زیادہ ستائے گا – صبر اور سکون سے اس ظلم
برداشت کرلواور خاموش رہوالبہ تموقع کے منتظر رہو جب موقع پاؤ
تواس کا سرکجل ڈالواور بدلہ لے لو) –

قَوَّ -قرقر آ واز كرنا' مُصندُ ابونا -

قَرَّةٌ اور قُرَّةٌ اور قُرُورَةٌ- مُتذك موتوف ہونا' آنو ملكے ہوجانا'جس چيز كاشوق ہواس كود كمير پانا' ڈالنا' چيكے سے كان ميں چھ كہنا-

قَرَارٌ اور قُرُورٌ اور قَرُّ اور تَقْرَارٌ اور تَقِرَّةً-تَهْرِ جانا' ساكن ہونا-

قُرَّ الرَّجُلُ -اس كوسردى لگ كئ-

تَفُوِيْوٌ -تھوڑاتھوڑا پیٹا بکرنا'اقرارکرنا' جمانا' عہدے پر بحال رکھنا۔

مُقَارَّة -سكون كرنا-

اِفْوَادٌ -سردی میں جانا'سردی پینچانا -اعتراف کرنا' قبول کرنا'مان لینا -

تَقَارُّ -ساكن مونا-

إقْتِرَارٌ - جم جانا ، كلم رجانا -

إسْتِقْرَ از - ثابت مونا على إنا ساكن مونا-

دَّارُالُقَرَّارِ - آخرت (حِسَّ دَارُ الْاِرْتِیَحَالِ یا دَارُ الْفَرَارِ دُنیا) - الْفَرَارِ دُنیا) -

اَفْضَلُ الآيام يَوْمُ النَّحْوِثُمَّ يَوْمُ الْقَوِّ - سب دنوں میں نفیلت والا یوم الحر کے العنی دسواں دن ذی الحجہ کا) پھر یوم القر (لیعنی گیار حواں دن ذی الحجہ کا - اس کو یوم القر اس لئے کہتے ہیں کہ اس دن منامیں قرار کرتے ہیں یعنی تھرتے ہیں یا جے کے اعمال سے فارغ ہوکراس دن آ رام کرتے ہیں ) -

## أن ط ط ع ال ال الله الكالم الك

اَقِرُّواالْاَنْفُسَ حَتَّى تَزْهَقَ-ذَنَّ كَيْهُوعَ جانورول کوپڑار ہے دو شند اہونے دو یہاں تک کدان کی جان بالکل نکل جائے (پنہیں کدفئ کرتے ہی کھال اتار ناشروع کردو)۔ اُقِرَّتِ الصَّلُوةُ بِالْبِّرِ وَالزَّكُوةُ - ایک روایت میں قرت ہے بینی نماز نیکی کے ساتھ ملائی گئی ہے اور زکوۃ نماز کے ساتھ ملائی گئی ہے (ہر جگہ قرآن میں زکوہ کونماز کے ساتھ بیان کیا

. قَارُّو االصَّلُوةَ - نماز میں سکون رکھو (بے فائدہ حرکتیں مت کرو-)

فَكُمُ ٱتَفَارٌ أَنْ قُمْتُ - مِنْ تَهْبِرانْهِيں اور كھڑا ہو گيا (ليني مجھ سے تشہرانہ گیا)-

قُلْنَا لِرَبَاحِ بْنِ الْمُعْتَوِفِ غَيِّنَا غِنَاءَ آهُلِ الْقَرَادِ - بَمِ لَا كَاكُرَهُم كُوسَاوُ بَهِم فَ اللهِ اللهُ كَاكُرُهُم كُوسَاوُ بَهِم فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُو

عِلْمِیْ اِلٰی عِلْمِهِ کَالْقَرَارَةِ فِی الْمُنْعَنْ بَحِو -عبدالله بن عباس نے کہا جو (اس امت کے بڑے عالم تھے) حفزت علی کے علم سے میرے علم کی نسبت ایس ہے جیسے ایک چھوٹے گڑھے (کنٹے) کی سمندر ہے -

اِنْ هِیَ قَرَّتُ وَ دَرَّتُ - اگروہ تُمَّ گُن اور دورھ تکالی -مَعَاقِلُ الْآرُضِ وَقَرَّارُ هَا - زَمِن کے قلعے اور ہموار دارہ: -

وَلَحِقَتُ طَائِفَةٌ بِقَوَادِ الْآوُدِيَةِ - ايك كُروه واديوں كے بمواراورزم مقامول مِينَ لَحْس كيا -

اِنَّهُ اسْتَصْعَبَ ثُمَّ أَدُ فَصَّ وَأَقَوَّ - براق نے پہلے منه زوری کی پھر پینے ہوگیا اور رام ہوگیا - (جب اس کومعلوم ہوا کہ آل حضرت اس پرسوار ہیں جن کا درجہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری مخلوقات سے زیادہ ہے) -

لاَحَوَّوَ لَاقَوَّ - نه وه گرم ہے نه سرد (بلکه معتدل مزاح ہے) (عرب لوگ کہتے ہیں: قریو منا اور یوم قر لیخی شندا سردی کادن) -

فَلَمَّا اَنْحَبَرْتُهُ حَبَرَ الْقَوْمِ وَفَرَرْتُ فَرِرْتُ حَرِرْتُ – (حذیفہ کہتے ہیں فزوہ خندق میں) جب میں آل حفزت سے مشرکول کا حال بیان کر چکا اور اپنی جگہ کھم گیا اس وقت مجھ کوسر دی معلوم ہوئی (باتی آتے جاتے مطلق مجھ کوسر دی محسوس نہیں ہوئی حالانکہ سخت سردی کی رات تھی - بیآ مخضرت کا مجزہ تھا) -

فَأَخَذَتْنَا دِيْحٌ شَدِيْدٌ وَ قُوْ - بَمُ لَوَخْت آندهی اور سردی فَاخَدُتْنَا دِیْح اور سردی فِ

دَعَا لِعَلِیّ اَنْ یَکُفِی الْحَرَّ وَالْقُوَّ- آ تخضرتً نے حضرت علی کو دعا دی کہ گرمی اور سردی دونوں ان پراثر نہ کریں (ایسانی ہوا- آپ گرمی میں گرم لباس پہنتے اور سردی میں باریک لباس آپ کوسردی اور گرمی کا کچھا حساس نہ ہوتا)-

بَلَغْنِی اَنْکَ تُفْتِی وَلِّ حَارَهَا مَنْ تَوَلِّی قَارَها (حضرت عمرٌ نے ابومسعود بدری سے کہا) مجھ کو خمر پیچی ہے کہ تم
لوگوں کو فتوی دیتے ہو (تم کو کیا مطلب) جس نے مزہ اٹھایا ای
کو کئی بھی اٹھانے دو- (حارها سے یہاں مراد برائی اور تکلیف
ہے۔ چیسے قارها سے آرام وراحت اور بھلائی) -

وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلِّى قَارَّهَا - حضرت امام حن بن علی رضی الله عند نے اپنے والد ماجد حضرت علی ہے کہا ، جب حضرت عثمان ہے حضرت عثمان ہے دو الد ماجد حضرت علی ہے کہا ، جب حضرت عثمان کا سالا تھا شراب کی حداگا کیں اور حضرت علی نے حسن کو حد مار نے کا حکم دیا ۔) جس نے خلافت کا مزہ لوٹا ای کو مد مار کرخواہ مخواہ ان سے برے کیوں ہوں - حضرت عثمان تو کو حد مار کرخواہ مخواہ ان سے برے کیوں ہوں - حضرت عثمان تو خلافت کے مزے لوٹیں اور ہم سزا کیں دے کر لوگوں سے خلافت کے مزے لوٹیں اور ہم سزا کیں دے کر لوگوں سے خلافت کے مزے لوٹیں اور ہم سزا کیں دے کر لوگوں سے خلافت کے مزے لوٹیں اور ہم سزا کیں دے کر لوگوں سے خلافت کے مزے لوٹیں اور ہم سزا کیں دے کر لوگوں سے خلافت کے مزے لوٹیں کا جن بلا میں پڑیں کیان حضرت علی نے دیں کی بات نہ تی اور عبداللہ بن جعفر کو تھم دیا نہوں نے ولید کو حد لوگائی ) ۔

لَوْرَاكَ لَقَرَّتُ عَيْناهُ - اگر وہ تم كو ديكھت تو ان كى آكھيں شخدى ہوتيں (خوش ہوتے - قاعدہ ہے كہ خوشى كے آ نو شخد كہ ہوتے ہيں - بعض نے كہا قو الله عينك كمعنى يہ كہ تو اپنى مرادكو پنجے اور تيرا مطلب حاصل ہو - گويا ترى

## لك المالك المالك

آ نکھ کوسکون ہوجائے-دوسری طرف النفات نہ کرے)-لَقُرُ صْ مُوِّتَی بِاَبْطَحَ قُوِّتی - ابطح میں گیہوں کی ایک روٹی مزیدارہے (اس سے دل ٹھنڈا ہوتاہے)-

آزُوَاجًا تَقِرُّ بِهِمْ آغُینُهُمْ -الی بیویال جن کود کھران کی آ تکھیں ٹھنڈی ہول گی یا ایسے جوڑ ہے جن سے آ تکھیں ٹھنڈی ہوں گی -

اَسْأَلُكُ قُرَّةً عَيْنِ - پروردگار میں تجھ سے آگھوں کی خشدگ مانگنا ہوں (لیعنی نیک اور صالح اولاد جونسل ہمیشہ قائم رہے منقطع نہ ہوبعض نے کہا آگھوں کی شندگ سے نماز مراد ہے جیسے اس حدیث میں بھی ہے:

جُعِلَتُ قُرَّةُ عَیْنی فِی الصَّلُوةِ - میری آئکھوں کی شندُک نماز میں رکھی گئی ہے (جس قدر ایمان توی ہوتا ہے اور پروردگار کی محبت زیادہ ہوتی ہے اتناہی نماز میں مزہ آتا ہے کیونکہ اس میں حضوری ہے مالک کے در بارکی اور مشاہدہ ہے پرروردگار کا) -

اَلْعَیْنُ مُقِرَّهُ لِمَا یُوْعِی الْقَلْبُ - آکھان چیز اِل کو ٹابت کرتی ہے جن کودل یا در کھتا ہے (آکھ کان ٹاک بیسب دل کے جاسوس ہیں یعنی دل میں طرح طرح کی ہاتیں پہنچاتے ہیں )۔

فَخُیِّرَتُ اَنْ تَقِرَّ - اس کواختیار دیا گیا که همبری رہے یا وقار کے ساتھ رہے -

خُدُمِنُ شَاْرِبِكَ ثُمَّ اَقِرَّهُ - اپنی موخچیس کترااور کتراتا ره (شایداسسنت پرمکل کرنے کی وجہ سے جھے کو آخرت میں آ ں حضرت کاشرف ملا قات حاصل ہو)-

رُویْدَکَ وِ فَعًا بِالْقُوَادِیْو - ارے آ ہتہ چلاشیشوں پر مہر بانی کر (شیشوں سے مرادعور تیں ہیں جو نازک طبع ہوتی اور جلدی سے بڑ جاتی ہیں- یہ آنحضرت نے اس وقت فر مایا جب انجشہ آ پ کا غلام گا گا کران اونٹول کوجلدی جلدی ہمگار ہا تھا جس پرعور تیں سوار تھیں- مطلب آ پ کا یہ تھا کہ ایسا نہ ہوعور تیں جو ضعیف الطبع ہوتی ہیں انجشہ کے گانے اور خوش آ وازی کی وجہ سے اس پر فریفتہ ہوجا ئیں یا اونٹ گانے کی آ واز سے مست ہوکر دوڑ پریں اور عور تیں گر جا ئیں اور شوشے کی طرح چکنا چور ہوجا ئیں)

مَااَصَبْتُ مُذُولِيْتُ عَمَلِي اِلْآلِهٰذِهِ الْقُوَيْرِيْرَةِ-(حضرت علی نے فرمایا) جب سے مجھ کوخلافت ملی ہے میں نے کوئی چیز تخفہ کے طور پر حاصل نہیں کی البتہ بیشیشی تو ہے (جوایک كَنِي وبقان نے مجھ كو دى تھى ) فَيُقِرُّ هَافِي ٱذُنِهِ كَمَا تُقُرُّ الْقَارُوْرَةُ-إِذَا الْفُرِعُ فِيْهَا- (شيطان آسان پر جاتا ہاور وہاں فرشتوں ہے کوئی بات س کر کا بن کے پاس آتا ہے ) چروہ بات اس کے کان میں اس طرح پھونک دیتا ہے قرقر کر کے جیسے شیشی میں پانی ڈالوتو وہ قرقر کرتی ہے (ایک روایت میں یوں ے: فَيَقَٰذِفُهَا فِي أُذُن وَلِيّهٖ كَقَرّ الدَّجَاجَةِ- وه ايخ دوست کے کان میں قر قر کرئے چھونگ دیتا ہے جیسے مرغی قرقر كرتى ہے-نہاييس ہے كقراك بات كو خاطب كے كان ميں بار باركهنا تاكهوه خوب مجه جائ اورقر الدَّجاجية مرغى كاآواز ختم ہونا اگر دوبارہ آ واز کرے تو اس کو قرقر قر ہمیں گے- ایک روایت میں کقر الو جا جا بے این جیے شیشی آواز کرتی ہے يانى دُالِت وتت-ايك روايت من فَيُقُرْقِرُهَا كَقَرْقَرُهَا الدَّجَاجَةِ يَا كَفَرْقَرَةِ الزُّجَاجَةِ - بِينِ قرقر كركاس ك کان میں ڈالتا ہے جیسے مرغی قر قر کرتی ہے یاشیشی)۔

سَدُّوْهَا بِقَارُوْرَةِ -شَيشَه عاسُ وبند كردو (وبال كالحَجُ كوپيس كرآئة ثير ملاكرنگادو)-

فَسَأَلَتِ الْيَهُوْدُ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكُفُواْ عَمَلَهُمْ وَ بِهَا أَنْ يَكُفُواْ عَمَلَهُمْ وَجِهَ (جبآل حضرت نے جیرفتح کرلیا) تو یہود نے آپ سے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر میں رہنے دیجئے '(ہم آپ کی رعایا ہوکر رہیں گے اور زراعت اور باغات کا سب کام ہم کر لیں گے (ملمانوں کو کھی کام کر انہیں پڑے گا۔ پیدوار میں سے ہم آدھا حصر ملمانوں کو دیں گے )۔

آلِنَّهَا تَسْتَقِوْ تَحْتَ الْعَوْشِ - سورج عُرْسَ كَ تِلْح جاكر رک جاتا ہے (اور پروردگار کو تجدہ کرے آ کے جانے کی اجازت مانگتا ہے۔ قیامت کے قریب اس کولوٹ جانے کا تھم ہوگا اور پھر مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے گا)۔ مغرب سے نکلے گا۔ اس وقت تو بہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ہو تا تھو تو تو ہے جو اس وقت کی جات کھو تا ہے کھو تا ہے کھو تا ہے کھو تا ہے

# ان ما فا كا فأ أن الآل الآل الكارك ال

میجھ چھیا تاہے)-

قِرَّةٌ - وه وقت جب بهاري آتى ہے-

قَرَّنَان-صبح اورشام-

قَرُوْر - مُصندُ اياني -

وَقَعْتُ بِقُرِّكَ- مِين فِي تيرابدله ليا-

قَرْ قَرْ -عُورت كالباس-

ِ قُرُ قُوْدٌ - بِرِي مِا تَجِعُولُ مِا لَبِي مَثْقَ (اس كَى جَمَعَ قراقير

ے)-

فَاقَرَّبِهِ عِيْسلي -اس نے میری بات کا قرار کیا-نَمْ قَرِیْرَ الْعَیْن - صْندی آ کھسوجا (لیخی آرام وراحت

کے ساتھ )-

مَنْ بِهِ فُروْح اَفِرُوهُ حَتَّى تَبْراً -اَگر کم فَحْص کوزخم لگے ہوں (یا پھوڑ سے پھنسیاں ہوں) تو اس کور ہنے دو (حد نہ لگاؤ) جب تک وہ ایچھے نہ ہوجا کیں)

آفُرِزْتُ الْعَامِلَ عَلَى عَمَلِهِ- مِن نِے كارندہ كواس كام ير بحال ركھا (عليم نہيں كيا)-

اُنْ شَاءَ ثَ أَنْ تَقِرَّ - اگر چاہے توایخ خاوند کے پاس حائے-

. وَاجْعَلْ عَیْشِی قَارًا وَ حَالِی سَارًا- میری زندگ آئھوں کی شنڈک کراورمیرا حال خوشی اورسرورکا کر-

وَاجْعَلُ لِنَى عِنْدَ قَبْرِ رَسُوْلِكَ مُسْتَقَرَّاوَ قَرَارًا-این بیفیری قبرک پاس جماد اور میرا محکانا کر دے (وہیں رموں اوروہ سگاڑا حادی)-

اِلَّا اَنْ يَّخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَرَّ-كَر به كدسردى مو جانے كاۋر مو-

قَرِّىٰ كَعْبَةُ - كعبَهُمِراره-

بِقاَع فَرْفَر - ایک صاف چینل میدان میں- (چکنا میدان جہال روئیدگی نہو)-قَرْش - جم جانا سردہونا سخت ہونا-

تَقْرِيْسْ اور إِقْرَاسْ - جمادينا علبركرنا -

قَارِسٌ-قديم-

قَرِّسُو الْمَاءَ فِي الشَّنَانِ وَصُرُّونٌ عَلَيْهِمْ فِيمَا بَيْنَ الْآذَ انَّيْنِ - برانى مشكول ميں پائى شنداكرواور دونوں اذانوں كدرميان اوپر بهاؤ-

يوم قارش -سردي كادن-

قرُشْ - کا ٹنا جُمْع کرنا' ملانا کمانا (اوراکی پیسہ ہے عرب کامشہور سکڈاس کی جُمْ قووش ہے )

تَفُوِيْشٌ - لِهانا' بهرکانا' ابھارنا' کمانا' قرشوں کا حساب کرنا-

> مُقَارَشَةٌ - طِبانا معترض ہونا -اِقْدَاشٌ - بھٹ جانا نیبت کرنا عیب بیان کرنا -نَقَرُشٌ - جَعَ ہونا 'بری باتوں سے پاک رہنا -نَقَارُشٌ - ایک میں ایک تھس جانا -اِقْتِرَاشٌ - کمانا -

فُویْش - ایک دریائی جانور ہے جو دوسرے دریائی جانور ہے جو دوسرے دریائی جانوروں کو کھالیتا ہے - اور قبیلہ کا نام ہے عرب میں جو کہ میں رہتا تھا اور عرب کے تمام قبیلوں کا سردار گنا جاتا تھا اس قبیلہ کا جداعلی نفر بن کنانہ تھا آنخفرت اس قبیلہ میں سے تھا اس کوقریش اس لئے کہا کہ وہ سب دوسر قبیلوں سے زیادہ تو ی طاقتور اور ان پر عالب تھا بعض نے کہا اس لئے کہوہ مقرق مقاموں کوچھوڑ کر کہ میں آ کر اکھا ہوا تھا - عرب لوگ کہتے ہیں: فکر ان یتقرش و میں آ کر اکھا ہوا تھا - عرب لوگ کہتے ہیں: فکر ان یتقرش و بنائم الی فال شخص مال اکھا کر رہا تھا - جمع البحرین میں ہے کہ قریش کے جداعلی نفر بن کنانہ دریائے ہند میں جہاز پر سوار جا رہے ہند میں جہاز پر سوار جا رہے ہند میں جہاز پر سوار جا رہے ہند میں براقوی جانور ہا س کہ نے جہاز کوتوڑ نا جا ہا نفر نے اس کو مارڈ الا اور اس کا سرکا ہے کہ کر جبل ہوتیس پر رکھا - لوگ اس کو دیھر کر تعجب کرتے تھے اور کہتے ہے نفر نے قریش کو مارڈ الا – آخران کی اولا دکا نام قریش ہوگیا -

قرص - پکڑلینا 'انگیوں سے مل ڈالنا یا ناخن سے چھیل ڈالنا یا انگلیوں کے سروں سے مل کردھونا 'آئے کی روٹیاں بنانا'

وْ تک مارنا –

قَوَ صٌ - نتنفراورغائب رہنا -تَقْدِیْصٌ - آئے کو پھیلا کرکاٹ کرروٹیاں بنانا -قَادِ صَدَّ - وہ کلام جورنج دے منغص کرے-قُدُ صٌ - گول روٹی -قُدُ صَانْ - دریائی چور ڈاکو-

اُقُرُصِیْهِ بِالْمَاءِ - ایک عورت نے آل حضرت سے پوچھا، میں حیض کے خون میں کیا کروں (اگروہ کپڑے سے لگ جائے؟ آپ نے فرمایا) اس کواٹگیوں سے رگڑ کر پانی بہا کر دھوڈ ال ایک روایت میں قرصیه ہے مینی وہی ہیں) - فَلْتَقُرُ صُهُ -اس کواٹگیوں سے رگڑ کردھوڈ الے تَقُرُ صُ اللّهَ مَ -خون الگیوں سے رگڑ کردھوڈ الے تَقُرُ صُ اللّهَ مَ -خون الگیوں سے رگڑ کردھوڈ الے حُتِیْهِ بِضَلَعَ وَاقْرُ صِیْهِ بِمَاءٍ وَ سِدْدٍ -ایک ہڈی سے اس کوچھیل ڈالے پھر اٹگیوں سے رگڑ کر پانی اور بیری سے دھو اس کوچھیل ڈالے پھر اٹگیوں سے رگڑ کر پانی اور بیری سے دھو

اللّا تحمّا يَجِدُ المّمَ الْقُرْصَةِ - شهيدكواتى بى تكليف بوتى به عِيك كى چونى نے كاٹا (وہ تو اللّه كى مجت ميں غرق رہتا ہے رخى بونے ميں اس كو كھ تكليف نہيں ہوتى بلكہ بعض كولذت آتى ہے اگر تكليف ہو بھى تو خفيف جيسے چيونى يا بھر ( دُكورى نے كاٹا ) -

قُوَصَتْكَ نَمْلَةٌ آخُو َفْتَ أُمَّةً - بَحْهَ كُوتَو آيك چيونی نے كانا تھا تو نے آيك گروہ كو (سارے چھتے كوجس ميں ہزاروں چيونياں تھيں) جلا ديا (يہ اللہ تعالیٰ نے ان پنجبر سے فرمايا جنہوں نے اعتراض كيا تھا يا پروردگار گناہ تو خاص خاص لوگ كرتے ہيں اور تو تمام ملك يابستی كو جاہ كرديتا ہے۔ اس كی كيا وجہ ہے )۔

فَاتِّتَى بِفَلْفَةِ قِرَصَةٍ مِنْ شَعِيْرٍ - جُوكَ تَيْن رُوثِيال آ پ ك پاس لائى كئيں (يہ جُمْ ہے قرص كی جیے-حجرة جُمْ ہے حجر كى)-

کاشنے والی دوسری لاتیں مارنے والی تیسری گردن ٹوٹ کر مر جانے والی تیسری گردن ٹوٹ کر مر جانے والی تیسری گردن ٹوٹ والی کے جانے والی تیس مارنے والی کے لوگ تہائی تہائی دیت اس چھوکری کی دیں جومر گئی (اورایک تہائی دیت ساقط کردی - کیونکہ مرنے والی چھوکری اپنی صفیل ایک پرایک اور پڑھی تھی - ہوا یہ کہ تین چھوکریاں کھیل رہی تھیں ایک پرایک سوار ہوئیں چھر نیچے والی نے زیجے والی کو کاٹا 'وہ تر پی تو او پر والی گر بڑی اور گردن ٹوٹ کرمر گئی ) -

لَقَارِصٌ قُمَارِصٌ - يددوده تو كَفَّ بِن سے زبان كوكا ثا ہ (قمار ص اس ك تاكيد ب اور ميم اس ميس زائد ب ) -لُكِنْ غَذَاهَا اللَّبِنُ الْمُحَرِيْفُ الْمَخْضُ وَ الْقَارِصُ وَالصَّرِيْفُ - اس كى غذا ميں فصل خريف كا دوده (جو چكنا اور گاڑھا ہوتا ہے) دیا گیا ہے اور وہ دودہ جس ميں سے كھن تكال لیا گیا ہوا ور تش زبان كوكائے والا دودھا ورگرم گرم تازہ دوہا ہوا

قَرْصَفْ - جادريا كملي -

حَرَجَ عَلَى اَتَانِ وَ عَلَيْهَا قَرْصَفٌ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا قَرْصَفٌ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا قَرْ فَا الله عَلَى الله عَ

مُقْرَنْصِفْ -شير-

قَوْ صْ - كَانْنَا ُ تَجَاوِز كُرِنَا ُ كَهَا جَانا ُ بدله دينا ُ شعر كَهِنا ُ ادهرادهر چلتے ميں مڑنا ، چھوڑ دينا ، مل جانا ُ سرك جانا -

قَرَضُ -مرجاناً -

تَقُويْضٌ -تعريف كرنا برانى كرنا-

مُقَارَ صَدُّ اور قِوَ اص - بدلددينا مضاربت كرنا-

إقْوَاضٌ -قرض دينا-

تَقَارُ صُّ - ایک دوسرے کو قرض دینا' ایک دوسرے کو گھورنا' شاعرہ کرنا-

إنْقِرَاضٌ - كُزرجانا-

اِفْتِرَاضٌ - غیبت کرنا' قرض لینا (جیسے استقراض ہے)-

#### اط اظ اع اغ اف

فُر اصَّه- کائے میں جو چوراگر ہے-قَوْض – ادھار دینا –

وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَءً اِقْتَوَضَ امْرَاءً مُّسْلِمًا-الله تعالى سب گناه صاف كردے گا مگر جس فخص نے ايك مسلمان کی ناحق عزت ریزی کی ہو (اس کی غیبت کی ہویااس برطوفان

إِنْ قَارَضْتَ النَّاسَ قَارَضُونَ - الرَّاوُون سے كالى گلوچ کرے گا تو وہ بھی تجھ کو گالی دیں لے یاان کی برائی کرے گا تو وہ بھی تیری برائی کریں گے۔

اَقْرِضُ مِنْ عِرْضِكَ لِيَوْمِ فَقْرِكَ- اپني عزت میں سے لوگوں پر قرضہ رکھ تا کہ احتیاج کے دن ( قیامت کے دن) تیرے کام آئے (لینی جولوگ پیٹھ چھیے تیری برائی کریں تحماكو براكبين توصركر (بلكة خوش موجا) كويابيا يك قرضه بجو ان کے ذمہر بنے دے تاکہ حشر کے دن تیرے کام آئے ان کی نكيال جھوكومليں اور تيري برائياں ان پر ڈالی جائيں)-

إِذَا ٱقْرَضَ آحَدُكُمْ قَرْضًا فَأُهْدِي اللَّهِ ٱوْحَمَلَهُ عَلٰى دَابَّةِ فَلَا يَوْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهَا - جبُولَى تم مِن سے كى کو قرض دے پھراس کو قرض دار کی طرف ہے ( کچھ تھنہ بھیجا جائے یا قرض دارا پنا جانورسواری کے لئے اس کے پاس جھیج تو وه تخذ برگز قبول نه کرے نداس جانور پرسوار ہو ( کیونک قرض خواہ کو قرض کے بدلے اپنی اصل رقم کے سوا اور کسی طرح کا نفع دار ے عاصل کرنامنع ہے البتہ ادائی کے وقت اگر قرض دارا بنی خوثی ہے کچھزیادہ بااس کے مال سے عمرہ مال دے تو اس کا لے لینا

أُحْسَنْتَ قُرْضِي - تونے مجھ پراحمان كيا-

اِجْعَلْهُ قِوَاضًا - اس كى مضاربت كروك (ليني ايك شخص کار دیبیہ ہو دوسرے کی محنت ' نفع میں دونو ں نثر یک ہوں )۔ لَا نَصْلُحُ مُقَارَضَةُ مَنْ طُعْمَتُهُ الْحَرَامُ جَسَ كارويب

حرام کا ہواس ہے مضار بت کرنا درست نہیں۔

آكاَنَ ٱصْحَابُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ نَعَمْ وَ يَتَقَارَ ضُوْنَ كَمِا ٱتخضرت الله كَالله كاصحاب ول لكي اور

مزاح کیا کرتے تھے انہوں نے کہاہاں اور بیت بازی بھی کرتے تھ (ایک نے کچ شعر پڑھے دوسرے نے کچھ)-

الُقَرْضُ مِقُرَاضُ الْمَحَبَّة - قرض دوس اورمحيت كو کاٹنے والا ہے (اس کی فیٹی ہے جہاں قرض لے لیا اور وعدہ خلافی ہوئی' دوستی کٹ گئی)۔

إِذَا اَصَابَ اَحَدَهُمْ قَطْرَةُ بَوْلِ قَرَضُوا لُحُوْ مَهُمْ بالمَقَادِيْض - بن اسرائيل كاوگ جب ان مي سكى ك جم پر پیشاب کا قطرہ پر جاتا تو اتنا کوشت قینچیوں سے کاٹ ڈالتے (اللہ تعالیٰ نے بیخت حکم مسلمانوں پرسےاٹھالیااور صرف یانی سے دھوڈ النا کافی کردیا)۔

يَتَقَارَضُونَ النَّنَاءَ- ايك دوسرے كى تعريف كرتے

قَرْطُ-مانڈی میں کا ٹنا-

تَقُويْطُ - ك بحى يهمعنى بين- اور (كان مين) بالى یہنا نا' خوب کا ٹما' لگام دینا یا با گوں کو کا نوں کے پیچھے کرٹا یا با گ کو و هيلا كرنا 'بني كا كل كتر دينا تا كه چراغ روش بوتمور اتحور اوينا-تَقَوُّ طُ - بالى يَهننا-

فراطه- كترنے ميں جو چورا گرے-

مَا يُمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ-ثمَّ میں ہے کوئی عورت کو جاندی کی دو بالیاں بنا لینے سے کون ساامر روکتاہے۔

قَرْطٌ- كان كى بالى ألك كاشعله بچه كى بهنو (ذكر) پتان-(اس کی جمع آفُر اط اور قور طَدٌ اور آفُو طَدٌ آئی ہے)-تُلْقِي الْقُرْطَ-بالى دُالتى-

مِنْ أَفُرُ طِهِنَّ - این بالیوں میں ہے-

فَلْتَثِبِ الرَّجَالُ إِلَى خُيُوْلِهَا فَيُقرَّطُوْهَا اَعِنَّتَهَا– لوَّكَ این گھوڑ وں کی طَرف لیکیں اور ان کولگام لگائیں یاان کی باگ وصلی کردیں تا کہ خوب دوڑیں (بعض نے کہا تقریط یہ ہے کہ سوارا پناہاتھ بڑھا کر گھوڑے کی گردن پرر کھے (ایال بر) جبوہ دوڑرہاہو)۔

سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُّذُكُّرُ فِيهَا الْقَيْرَاطَ فَاسُتَوْصُوا

با هٰلِها خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ فِقَةً وَّ رَحِمًا -تَمَ ايك ملک و فَحْ كرو كَمُ جَهِال قيراط كارواج ہوگا' ان لوگول ہے اچھا سلوك كرنا كيوں كه وہ ذي ہوں گے اور ان ہے رشتہ بھى ہے۔ (تم ان كى حفاظت كا ذمه لوگے دوسرے ان سے ناطہ بھى ہے مراد مفر كے دوسرے ان جي ناطہ بھى ہے مراد مفر كے مؤل ہيں جواس وقت قبلى كا فر شے وہاں قراط كارواج دوسرے ملكوں كى بہ نسبت بہت زيادہ تھا اور رشته ان ہے اس لئے ہوا كہ عرب لوگ حضرت اساعيل كى والدہ تقسيں وہ قبلى تقس ہجرہ كى اولاد ہيں جو حضرت اساعيل كى والدہ تقسيں وہ قبلى تقس ہے كہا مصروالے اكثر كہا كرتے ہيں: افساؤ كُمُ اللهِ عَلَيْكَ قَرَّ الْدِيْطَكَ الرے جاكر ميں تيرے قيراط تجھ كودوں ( يعنی تجھ كو گالياں ساؤں اور قيراط ان معنوں ميں خاص مصروالوں كا محاورہ ہے اصل ميں قيراط دينار كے بيسويں حصہ يا جو بيسويں حصہ يا جو بيسويں حصہ يا ۔

كُنْتُ أَدْ عَاهَا عَلَى قَوَادِ يُطَ-مِين چند قيراط كى اجرت يران كى بكرياں چرايا كرتا-

فَلَهُ قِيْرًاطٌ -اس کوايک قيراط برابر ثواب ملے گا (جس کا وزن الله تعالیٰ کی جانتا ہے (بعض نے قیراط کی یہاں یہ تغییر کی ہے کہایک بڑے پہاڑ کے برابر)-

نُقِصَ مِنْ آجُوِهِ كُلَّ يَوْمِ قِيْرَاطٌ - جَوْفُ بِلاضرورت كَمَا پاكِ اسكا لا اب مرروز ايك قيراط برابركم موتار بـمًا -حِيْنَ آرَادَ ذِبْحَ إِبْنِهِ فَوَضَعَ لَهُ قِرْطَاطَ الْمِحمَار

حِین آزاد دِبح اِبنِهِ فوضع که فرطاط البِحمارِ فَاصْحَعَهُ عَلَیْه - حضرت ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو ذرج کرنے کا ارادہ کیا تو گدھے کا زین پوش بچھایا'اس پراس کولٹایا (بعض نے کہا قوطاط کمبل کا دہ ٹکڑا یا نمدہ جو جانور کی پیٹے پر زین کے نیچے رکھا جا تاہے-

فِرْطِيْطٌ اور قِرْطاطٌ آفت اور مصيبت كوبهى كته بين) قرْطسَةٌ - نشان برمارنا -

تَقَرُ طُسٌ - ہلاک ہونا -

فُرْ طَاسٌ - (بحركات ثلثه درقاف) يا فرطص كاغذ يا لكها مواكاغذ (اورساد بكاغذ كوطرس كهيں كيا بعض نے برعس كها ہے)-

حَكَانَّهُمُّ الْقَرَاطِيْسُ - گوياوه سفيد كاغذې (سفيدي ميس كاغذ سے تشبيد دي) -

اِیْتُونِی بَدَوَاقِ وَ قِرْطَاسِ - (آ نخضرت نے مرض موت میں فرمایا) دوات ادر کاغذ میرے پاس لا (میں ایک ایس موت میں فرمایا) دوات ادر کاغذ میرے پاس لا (میں ایک ایس تحریر کولکھوا دول کہ تم میرے بعد اگر اس پر چلوتو ہر گز مگراہ نہ ہو گے۔ اس وقت جمرے میں بہت سے صحابہ تصح کسی نے کہا لاؤ۔ تکی فرق کی نظرت ہے ایسے وقت میں آپ کو تحریر ککھوانے سے اور زیادہ تکلیف ہوگئ غرض رائے میں اختلاف ہوئے گا آخر آل حضرت نے فرمایا چلوجاؤ۔ پیغیبر کے باس جھڑا کرنا مناسب نہیں غرض میت حریر نہ کھی گئی۔ عبد اللہ بن عباس ساری عمراس پرافسوس کرتے رہے)۔

قر طف - کمل بعض نے کہاوہ اہل مجم کا ایک لباس ہے جو قبا کے مثابہ ہوتا ہے اور ایک قتم کی بھاجی -

کَانَ مُتَکَثِّرًا فِیْ قَرْطُفِ - جب سورہَ مـثر اتری تو آں حضرت ایک کمل اوڑھے ہوئے تھے (نہایہ میں ہے قو طف وہ کملی جس میں سراہو ( یعنی حاشیہ ) -

قَرْ طَقٌ - كرتايا قبا-

قَوْطَقَةٌ - كرته پهنانا -

تَقَرْطُقُ - كرنة يهننا-

جَاءَ الْعَلَامُ وَ عَلَيْهِ قَرْطَقٌ ٱبْيَضُ - لِرُكَا آيا وه سفيد كرند پہنے ہوئے تھا-

نُكَانِّنِي اَنْظُرُ اِلَيْهِ حَبَشِتَّ عَلَيْهِ قُرَيْطِقٌ - گويا مِن اس كو د مكير ما موں ایک عبشي ہے چھوٹا کرتا پہنے ہوئے -و د کو اس اور کا سرید

قُرْطُمْ - كُرُلِعِنى كُم كَانِي -

فَتَلْتَقِطُ الْمُنَافِقِيْنَ لَقُطَ الْحَمَامَةِ الْقُرُطُمَ وه منافقول كواس طرح چن كى جيسے كبوتر كم كدانے چن ليتا سر-

قِرْ طَانْ -نمده'زین پوش-

اِنَّهُ دَخَلَ عَلْى سَلْمَانَ فَإِذَا إِكَافٌ وَ قِوْطَانٌ - وه حضرت سلمان فارئ ك پاس كئ ويكها توايك پالان بجو كلات برركت بين اورايك نمده برجو پالان ك

#### الاله الكالم | ظ| | ع| | غ| إف|

نیچ گدھے کی پیٹھ پررکھا جاتا ہے-ایک روایت میں فیرْ طاط اور ا یک میں قرر طاقٌ ہے عنی وہی ہیں )۔

قَرْ ظُ- چنا'جمع كرنا-

قَرَظُ- سے چمڑاصاف کرنا (قَوَظُ ایک درخت ہے جس کے پتوں سے چمڑے کی دریا فت کرتے ہیں )اور ذلت کے بعد پھرسردار بنتا۔

تَقُويْظٌ - زندگی میں کسی کی تعریف کرنا (جیسے تابین مرنے کے بعد تعریف کرنا-اب عرف میں'' تقریظ''اس تحریر کو کہتے ہیں جو کسی کتاب کی تعریف میں لکھی جائے ) قرظ یمن کے ملک کو بھی کتے ہیں کیونکہ وہاں قرظ بہت پیدا ہوتا ہے۔

بَنِيْ فُرَيْظَةً - يهود يوں كا ايك مشهور خاندان تھا مدينه

لَا تُقَرِّظُونِي كَمَا قَرَّطَتِ النَّصَارِي عَيْسَي-تم میری الی تعریف مت کروجیے نصاری نے عیسی کی تعریف کی (ان کو بشریت و خداوند کریم کی عبودیت ہے چڑ ھا کر خدا بنا

وَلاَ هُوَ اَهُلْ لِمَا قُرَّظَ بِهِ-نه جِرَتِريفِ اس كَى كُيُ وہ اس کے لائق ہے-

يَهُلِكُ فِيَّ رَجُلَان مُعِبُّ يُّقَرِّظٌ يُّقَرِظُيني بِمَا لَيْسَ فِيٌّ وَ مُبُغِضٌ يَّحْمِلُهُ شَنَانِيْ عَلَى أَنْ يَبْهَنِّي- (حفرت علیؓ نے فر مایا میرے باب میں دو شخص تباہ ہوں گے (ان کا ایمان جاتارےگا)ایک تو وہ جومیری محبت میں اتنا مبالغہ کرے کہ مجھ میں وہ باتیں بتلائے جو مجھ میں نہیں ہیں (جیسے عالم الغیب ہونا' مشکل کشاہونا' ہر جگہ ہر شخص کی فریاد تن لینا اس کی مدد کرنا' پیغمبر کے برابریاان سے بھی بڑھ کر ہونا۔ جیسے نصیری فرقے والے حضرت علی کوخدا کہتے ہیں ) - دوسراوہ جو مجھ سے دشنی رکھتا ہواور دشمنی کی دجہ سے مجھ برطوفان جوڑ ہے (جیسے خارجی اور ناصبی' جو حضرت علی کی برائیاں بیان کرتے ہیں اوراللہ اوررسول ہے نہیں

إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ عَلَيْهِ وَ إِنَّ عِنْدَ رَجُلَيْهِ قَرَظًا مَّصْبُوْدُا - حضرت عمرٌ آنخضرتُ کے پاس گئے- آپ کے

یاؤں کے پاس قرظ کا ڈھیرلگا ہوا تھا۔

اُتِی بِذُهَیْبَةٍ فِی آدِیْمِ مَّقُرُونِ إِ-آ تخضرت کے پاس کچھسوناایک چڑے میں جوقر ظے سے صاف کیا تھالا ہا گیا۔ سَعْدُ الْقَرْظِ-آنخضرت كمشهورموذن بي-يُطَهِّرُهُ الْمَاءُ وَالْقَرَظُ- اس كو يانى اور قرظ ياك كر دےگا (یعنی پانی میں قرغت ملا کراس ہے دیاغت کرنا )۔ كَبْشْ قُرَظِي - يمن كاميندُ ها-قَرَعْ - قرعه میں لب ہونا' ٹھونکنا' مارنا' عیب کرنا' جفتی کرنا -قَرَع -سرك بال ارْجانا-

مُقَارَعَةٌ - قرعه (النا' أيك دوسر \_ كومارنا -إِقْواً عْ- بهتر مال دينا' مارنا' باز رہنا' رجوع كرنا' قرعه

وُ النا

تَقَرُّعُ-لِيك جانا-تَقَارُ عْ -قرعه دُالنا-إِنْقِرَاعْ - بإزر بهنا - كرونميس لينا -

تَفُويْعُ- دُانْمُنا - زجركرنا-

إِفْتِواً عُ- اختيار كرنا طكانا ازاله بكارت كرنا قرمه

إِسْتِقُوا عُ-نرجانور مانگنا-

لَمَّا أَتَّى عَلَى مُحَسِّرٍ قَرَعَ نَاقَتَهُ - آنخَفرتُ جب وادی محسر میں آئے توا بی اذمنی میر کوڑاٹھیکارا (اس کوتیز لیا تا کہ جلدومان ہے گزرجائیں)-

هُوَ الْفَحْلُ لَا يُقْرَعُ أَنْفُهُ- (جب آ تخفرت لَ ام المومنین خدیج ً کو نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے اینے عزیز ورقہ بن نوفل سے رائے لی-ورقد نے کہا) محمد علیہ ایسےز (مرد) ہیں جس کی ناک پر مارنہیں لگائی جاتی ( یعنی بڑے شریف اور عالی خاندان اورتمہارے لائق ہیں-عرب کا دستور ہے کہ کم ذات اونٹ جب ذات والی اونٹنی پر چڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ناک پر مار کراس کو ہٹا دیتے ہیں )۔

آخَذَ قَدَحَ سَوِيْقٍ فَشَرِبَهُ حَتَّى قَرَعَ الْقَدَحُ جَبِينَةُ - حضرت عمرٌ نے ستو کا پہالہ لے کر اس کو پینا شروع کیا

## الكاسك البات المال المال

یہاں تک کہ بیالہ نے ان کی پیشانی پر نکر لگائی ( یعنی سب پی گئے پیالہ کا کنارہ پیشانی سے لگ گیا)-

بِهِنَّ فُلُوْلٌ مِّنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ - (اس كا پہلام مرعه یہ بِهِ وَلَا عَیْبَ فِیْهِمْ غَیْرَاَنَّ سُیُوْفَهُمْ - یعنی ان میں اور كوئی غیب تو نہیں ہے صرف یہ ہے كہان كی الواروں میں ) كہیں كہیں مئت شكتگی ہے (دھار ٹوٹ كئ ہے فوجوں سے مقابلہ كرے میں ان سے لڑنے میں ان كو مارنے میں ہیدر ہے بصورت ذم مطلب ہے كہوہ بڑے بہادراور جنگی ہیں ) -

اِنَّهُ کَانَ یُقَرِّعُ عَنَمَهُ وَ یَخْلِبُ وَ یَغْلِفُ - وہ اپی کر یوں پرزکو کداتے سے ان کا دودھ دو ہے سے ان کے لئے چارہ تیار کرتے سے (ابومویؓ نے کہایقرع قاف نے آل کرنے میں ہروی اور زمخشری نے ناطعی کی ہے اور سیح یفوع ہے فائے موحدہ سے نہایہ میں ہے کہ لغت کی روسے یقوع غلط نہیں ہوسکتا) -

اِنَّهَا لَمِفُرًا عُ-یہاؤمنی ایس ہے کہ پہلی ہی بار جہاں اس پرنر چڑھاوہ حاملہ ہو جاتی ہے ( یعنی ایک ہی جفتی میں گا بھن ہو جاتی ہے )-

اِنَّهُ رَكِبَ حِمَارَ سَعْدِبْنِ عُبَادَةَ وَكَانَ قَطُوفًا فَرَدَّهُ وَهُوَ هِمْلَا جُ فَرِيْعٌ مَّا يُسَايَرُ - آنخفرت معد بن عباده ك گده پرسوار بوئ وه مٹھا تھا (ست) جب آپ نے اس كو (سوارى كے بعد) پھيرا تو وہ تيز روعدہ چيدہ ہوگيا ايبا كه دوسرا گدھا اس كے برابر چل نہ سكتا (يه آپ كى سوارى كى بركت تھى' زمخشرى نے كہا گرحديث ميں فريغ ہوتو اس كے منى يہ ہے كةر يخ غلط ہو)-

إِنَّكَ قَوِيْعُ الْقُوَّاءِ - تم قاريول كيسر داراوررئيس مو-قرِيْع - برگزيده اور منتخب (عرب لوگ كهتے ميں:

اِفْتَرَغْتُ آلِابِلَ - میں نے اون چن لئے اور زاون کو بھی'' قریع'' کہتے ہیں)

وَدُوْرُ وَيَّالُونُ مِنْكُمْ وَكُلُّكُمْ مُنْتَهَى - كياتم يس سالوگ

ہے جائیں گے حالانکہ تم سب کامل ہو-

یجینی کننو اَحَدِهِم یَوْمَ الْقِیلَمَةِ شُجَاعًا اَفُو عَ-قیامت کے دن اس کا خزانہ (جس کی زکوۃ نہ دی ہو) ایک گنجا سانپ بن کر آئے گا (جس کے سراور بدن پر بڑھاپے کی وجہ سے بال نہ رہے ہوں وہ خت زہریلا ہوتاہے)

قَوعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِحِيْنَ أُصِيْبُ اَصْحَابُ النَّهْرِ- جبنهروا لِشَهْرِ مَا لَكَ النَّهْرِ - جبنهروا لِشهير بوع توم عبد كول كم ره كئ -

نَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنْ قَرَعِ الْفِنَاءِ وَ صَفَرِ الْإِنَاءِ - الله كَ پناه ميدان خالى مونے سے (جہال رہنے والا نه مؤ باشند بے ہلاك مو گئے مول) اور برتن خالى مونے سے (مفلسى اور عمالى ا

اِنِ اعْتَمَوْ تُمْ فِی اَشْهُو الْحَجِّ فَرِعَ حَجُکُمْ-الْرَمَ جَ کے دنوں میں عمرہ کرتے رہوتو تمہار اسونا ہوگا (اس میں بہت کم لوگ ہوں گے-اکٹرلوگ عمرہ کرکے چلدیں گے )-

لَا تُخُدِثُواْ فِي الْقَرَعِ فَإِنَّهُ مُصَلَّدَ الْحَافِيْنَ-سِرَهُ زارزمین میں جوخالی مقام ہوتا ہے (جہال گھاس اور سِرہ نہیں ہوتا) اس میں پاخانہ پیشاب نہ کرو (وہاں جن نماز پڑھتے ہیں)۔

سَنِلَ عَنِ الصَّلَيْعَاءِ وَ الْقُرَيْعَاءِ - آنخضرت سے
پوچھا گیاصلیعا اور قریعا زمین کیسی ہے؟ (قریعاوہ زمین جس
کے کناروں پر پچھ پیداوار ہواور چھ میں سب خالی رہے ایک
زمین پراللہ نے لعنت کی (اورصلیعاء کے معنی بیاباں بخرزمین) نقلی عَنِ الصَّلُوةِ عَلٰی قَادِعَةِ الطَّرِیْقِ - اترنے کی
جگھوں میں اور چی رستہ میں پا خانہ کرنے ہے منع فر ایا -

مَنْ لَكُمْ يَغُوزُ وَلَمْ يُحَبِّونَ غَازِيًّا أَصَابَهُ اللهِ بِقَارِعَةٍ - جَوْحُض نه خُود جَهاد كرے نه كى جهاد كرنے والے كاسامان تيار كرے والے كاسامان تيار كرے واللہ تعالى اس كوكى آفت ميں مبتلا كرے گا (اس پرونيا بى ميں كوكى مصيبت آن پڑے گى) -

قُوادِ عُ الْقُرْانِ - قرآن شریف کی وه آیتیں کہلاتی ہیں جن کے پڑھنے سے شیطان کے شرسے بچاؤ ہوتا ہے (جیسے آیت الکری وغیرہ)-

#### اس ط ظ ع ف ال ال ال الكالم المناف الم

یقُوعُهٔ بِقَضِیْبِ-ایک چیمری سے اس کو مارر ہے تھے۔ اُقْنَسِمَ الْمُهَاجُورُوْنَ قُوْعَةً- مہاجرین قرعہ ڈال کر انساریس بانٹ دیئے گئے (جومہاجرجس انساری کے جھے میں آیاوہ اس کے پاس رہنے لگا۔اس کا بھائی بن گیا)۔

فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِحَفْصَةً وَ عَائِشَةً - قرع حضرت ام المونين حفصةً اور حضرت ام المونين عائشه كوساته ل جان پر نكا-

اِفْتُوعُوا فَجَوَتِ الْاَفْلَامُ- بَى اسرائيل نے حفرت مريم كى پرورش كرنے كے لئے قرعة الا-سب كے لم بہد كئے (ليكن حفرت ذكرياً كاقلم اوپرآ كيا آخر حفرت مريم كى پرورش انہيں معلق ہوئى)-

قادِ عَه - قیامت ( کیونکہ وہ ایک بخت گھبرا دینے والی چیز ہے-)

كُلُّ مُجْهُوْلٍ فَفِيْهِ الْقُرْعَةُ- برجبول بات كے لئے قرد دالنا عاہے۔ قرد دالنا عاہے۔

قَرْعُ اور قَرْعَةً كروكِهِ كَمَةٍ بِيل-اَرْضُ قَرْعَاءً - جَس زين يس بزى نهو-لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ وُصُوءً - كرودانه لَكنے سے وضو

. قارع - ایک بہاڑکانام ہے-

نہیں ٹو شا۔

بائنی قارع و ها دِمه یُقطع اِدْباً اِدْباً - قارع کا بنانے والا اوراس کا ڈھائنے والا اس کے جوڑ جوڑ کائے جائیں گے۔ وہ مارا جائے گا (مراد جعفر بن یحی برکی ہے جو خلیفہ ہارون رشید کا وزیر تھا اس نے اونچا مقام اینے بیٹھنے کے لئے بنایا پھر اس کو گرادیا)۔

قريْعَةُ الْبَيْتِ - كَمر كااحِيها مقام-

قَرْف - بَغَاوت كُرِّنَا چَهِلِنَا 'عَيب كُرِّنَا مُتَهِم كُرِنَا' كَمَانا' بلانا' جهوب يولنا-

قَرَفْ-نزد یک ہونا-تَقُرِیْفُ - چھیلنا-مُقَارَفَةٌ اور قِرَافْ- نردیک ہونا' جماع کرنا- (جیسے

مقاربة ہے) برائی بیان کرنا 'تہت لگانا۔ تَقَرُّ فُ - تِمِل حانا۔

اِقْتِرَافْ - كمانا 'جماع كرنا 'مركب بونا 'عيب لك جانا -رَجُلْ قَرَفَ عَلَى نَفْسِه ذَنُو بُا - ايك فخص نے اپن جان پركن گناه كے (عرب لوگ كتے ہيں: قرف الذنب اور اقتوفه لين گناه كيا اور قارف الذنب جب گناه سے لگ گيا قرفه بكذا اس پرفلال كام كي تهت لگائى ) -

قَارَفَ المُرأَتَهُ-ابِي بيوى عصبت كى-

إِنَّهُ كَانَ يُصْبِحُ جُنُهُا مِّنُ قِرَاتٍ غَيْرِ إِخْتِلَامِ نُمَّ يَصُوهُ وَ آَ غَيْرِ اِخْتِلَامِ نُمَّ يَصُوهُ وَ آَ خَضرتُ رات كو جماع كر حَمَّع كو جب المُحَة بِعر روزه ركحة به جنابت احتلام سے نه بوتی الله جماع سے اور معلوم بواا گركوئی فخص مج صادق ہونے سے پہلے جماع كر سے اور غسل نهيں نه كرے يہاں تك كرمج ہوجائے تواس كے روزے ميں خلل نهيں نه كرے يہاں تك كرمج ہوجائے تواس كے روزے ميں خلل نهيں آتا) -

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَمْ يُقَادِفْ اَهْلَهُ اللَّيْلَةَ فَيَدُّحُلُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَمْ يُقَادِفْ اَهْلَهُ اللَّيْلَةَ فَيَدُّحُلُ عَرَفَى مَا عَرَفَ الْمَا عَلَمْ مَا عَلَى مَعْ مِل سَاّتِ فَى رات اللَّي بيوى سَصِة فَى رات اللَّي بيوى سَصِة فَى ران كَلِحْشُ اللَّهِ سَصِة فَى اللَّهُ مِل اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُمُ الْمُلِمُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُلُمُ ال

بقرْفِ آحد-كى كے گناه كى وجهے-

أَمِنْتَ أَنُ تَكُونَ أَمُّكَ قَارَفَتُ بَعُضَ مَا يُقَارِفُ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ - تَحْدُو يه اطمنان ہے كہ تيرى مال في بعض وه گناه كے كام نه كئے مول جو جابليت كوگ كيا كرتے تھے (يعنی زناحرام كارى وغيره) -

اِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ ذَنْبًا فَتُوْبِي إِلَى اللهِ-(آ تخضرت اللهِ-(آ تخضرت عائش سے فرمایا جب بدمعاشوں نے ان برتہت

لگائی تھی) عائشہ اگر تجھ ہے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے تو بہ کر۔
اِنَّ النَّبِیِّ عَلَیْتُ کَانَ لَا یَا نُحُدُ بِالْقَرَ فِ - آنخسرت تہمت پرسز انہیں دیتے تھے (جب تک جرم کا ثبوت اچھی طرح نہ ہوجا تا - یہ حدیث ایک بڑی اصل ہے - قانون فوجداری میں شبہہ کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو ملنا چاہئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجرم کا سزا سے نے جانا اتنافتی نہیں ہے 'جتنا ہے گناہ کا سزایانا) -

اَوَلَهُ يَنْهُ اُمَيَّةً عِلْمُهَا بِي عَنْ قِرَافِي - حضرت عليَّ نے فرمایا بنی امیہ کواس بات کے علم نے کہ میں حضرت عثان کے قل میں شریک نہ تھا (بلکہ اس کے برخلاف حضرت عثان کی جان بچانے میں کوشش کر رہا تھا) ان کومیر سے ساتھ لڑنے سے نہ روکا (مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ خوب جانتے ہیں کہ میں حضرت عثان کی میں کی میں کی طرح کا شریک یا معین اور مددگار نہ تھا مگر پھر بھی حصوت اور افتر اپر دازی کے طور پر لوگوں کو بہکانے کے لیے ظاہر کرتے ہیں کہ میں کہ میں نے حضرت عثان کو تی کہ ایک اس کے حصوت اور افتر اپر دازی کے طور پر لوگوں کو بہکانے کے لیے ظاہر کرتے ہیں کہ میں کہ حصرت عثان کو تی کرایا ) -

اِنَّهُ رَكِبَ فَرَسًا لِآبِی طَلْحَهَ مُفْدِ فًا - آنخضرت ابطاحهٔ مُفْدِ فًا - آنخضرت ابطاحهٔ مُفْدِ فًا - آنخضرت ابطاحهٔ کے ایک گھوڑے برسوار ہوئے جو مجنس تھا ( یعنی باپ اس کا عرب اور ماں ترکی یا بالعکس یا جو گھوڑی عربی گھوڑے کے برابر تھی )اس برسوار ہوئے ) -

اللّهُ أُسْنِلَ عَنْ أَرْضِ وَ بَيْنَةٍ فَقَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مِنَ الْفَوْفِ التّلَفَ - آنخفرت سے بوچھا گيا وبائی سرزيين ميں رہنا كيا ہے - فرمايا اس سرزيين كوچھوڑ دے بيارى كے زوديك جانے سے ہلاكت ہوتى ہے (اس كا يه مطلب نہيں ہے كہ ايك بيارى دوسرے كومتعدى ہوتى ہے كيونكہ دوسرى حديث ميں ہولا عدوى بلكہ مطلب بيہ ہے كہ جو ملك بدآ ب وہوا ہو و بال اكثر و با رہتى ہؤا ہے ملك ہے دورر ہنا بہتر ہے آب وہوا كا صاف ہونا صحت كے ضرورى اسباب ميں سے ہاور ہواكى يا پانى كى خرا بى اكثر اوقات بيمشيت خدا و ندى بيارى كا سبب بنتى ہے ) -

كُتَبُ إِلَى آبِي مُوسَى فِي الْبَرَآ ذِيْنِ مَا قَارَفَ الْمِتَاقَ مِنْهَا فَارَفَ الْمِتَاقَ مِنْهَا فَاجْعَلُ لَهُ سَهْمًا وَّ احِدًا - حفرت عمرٌ نے ابوموی اشعریؓ کوکھاتر کی گھوڑے جوعرب کے عمدہ گھوڑوں کے قریب ہوں ان کوبھی ایک حصد دلا -

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ مِنْ فَقَالَ اللهُ يُنِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

لِكُلِّ عَشْرَةٍ مِّنَ السَّرَا يَا يَحْمَلُ الْقِرَافَ مِنَ السَّمَرِ اللَّمَ الْقِرَافَ مِنَ السَّمَرِ - فوج كَلَايول مِن بردس آ دميوں كے لئے ايك قراف كھور بونى چاہئے (قراف جمع ہے قرف كى دواكي چڑے كا تھيلہ ہوتا ہے جس كى دباغت قرفه يعنى پوست انار سے كى جاتى ہے )-

اِذَارَاَيْتُمُوْهُمْ فَاقْرِ فُوْهُمْ وَ اقْتُلُوْهُمْ - جب تم خارجیوں کودیکھوتو ان کوچھیل ڈالواور مارڈالو (عرب لوگ کتے میں:قوفت الشجوة - میں نے درخت کا پوست چھیل ڈالا - اور قرفت جلد الوجل - میں نے اس کی کھال اتارلی) -

قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْبَادِيةِ مَتَى تَجِدُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ الْمَالِيَةِ مَتَى تَجِدُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ الْمَالِيَةِ مَتَى تَجِدُّ لَنَا الْمَيْتَةُ قَالَ الْمَالِيَةِ مَلَى الْمَالِيَةِ مَلَى الْمَالِيَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الللْمُعِلَّا اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُل

اَدَاكَ أَخْمَرَ قَوِفًا - مِن تَو تَحْدَكُوسِ خُوب سرخ پاتا موں-

قِرْفُ السِّدُرِ - بيرى كالوست-

ماَ علىٰ اَحدِ كُمُ إِذَا اَتَى الْمَسْجِدَ اَنُ يخرج قرفَةَ اَنْفِه - تم مِن كَى كُوكيامشكل ہے - جب مُجَد مِن آئے تو ناك كا سوكھارين نكال كرآئے (جو پوست كى طرح نقنوں پرجم جاتا ہے) -

لَكِنَّهُمْ يَقُو فُوْنَ فِيْهِ- وه اس میں جموٹ ملاتے ہیں (ایک روایت میں یُرَ قُوْنَ ایک میں یَرْ قَوْنَ ہے لیمیٰ بڑھادیتے میں )-

هُمْ يَفُرِ قُوْنَ وَ يَقُرِفُونَ - وه دُر بِهِك بين اور جُمونے

# ان ط ظ ع ف ان ق ال ان و ه الا لخاسًا لخليف

بھی ہیں۔

قَرْ فَصَةٌ - جَعَ كرنا' دونوں پاؤں كے تلے ہاتھ باندھ لينا' جماع كرنا-

فَاذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُ جَالِسُ الْقُرْفَصَاءَ - ناگاه و يكما تو آ نخضرت قرفهاء ك طور پر بيشے ہوئے تھے - (محيط ميں ہے كہ عرب لوگ كہتے ہيں:قرفص الرجل اپن پاؤں پر بيشا اوررانوں كو پنڈليوں سے ملاديا - اى كواستيفا زبھى كہتے ہيں لين اكروں بيشنا جوجلدى اورضرورت كى حالت ميں ہوتا ہے - نہايہ ميں ہے كہ قرفصاء احتبا ہے يعنى دونوں ہاتھ زمين پر ركم ربیشنا) -

قَرَافِصَه- چور-سَدِدُمُ هِ

تَقَرُّ فُصْ -مونا مضبوط-

قَرُقٌ -فريب دينا'آ وازكرنا-

قِوْق - ایک کھیل ہے جس میں چوہیں لکیریں کھنچ کران کے مربع بناتے میں ایک مربع دوسرے مربع کے اندر ہوتا ہے ان کے پیچ میں کنگریاں ایک مخصوص طریقہ سے رکھتے ہیں-قوق ق اور قوق ہے-ہموارمقام-

عیوں مور عولی کا دور کی ا و بُصِیع لَهَا بِقَاعٍ قَرِقِ-ایک ہموار مقام میں اوندھا گرایا جائے گا (جانور اس کو روندیں گے- ایک روایت میں

بقاع قرقر ہاں کاذکرآ گےآ ئےگا)-

اللّه کان ربّها راهم یلعبون بالقون فلا ینهاهمالله جریه کمی و یکھتے لوگ قرق کھیل رہے ہیں تو ان کومنع نہیں

کرتے تھے (نہایہ ہیں ہے کہ "قوق"ا کی کھیل ہے جس کو بجاز

کولوگ کھیلتے ہیں۔ یعنی ایک مربع بنایا اس کے بی میں ایک اور

مربع اس کے بی میں ایک اور مربع پھر ہرایک گوشہ پر ایک خط

کھینچا تو چوہیں خط ہو گئے قاموس میں اس کی صورت کھینی دی گئ

ہے اس روایت سے یہ نکلتا ہے کہ جس کھیل میں اسراف اور

اضاعت مال نہ ہونداس میں ایک مشغولی ہوکہ کہ عبادات ضروریہ

نافل رہے تو تفریح طبع یار فع وحشت کے لئے اس کا کھیلنا

منع نہیں۔ بعض نے شطرنج کو بھی ای شرط سے مباح رکھا ہے۔

منع نہیں۔ بعض نے شطرنج کو بھی ای شرط سے مباح رکھا ہے۔

اکثر نے منع کیا ہے)۔

قرقب يا قرقب يا قرقب- پيك ايك چهواريده-

فَاقَبُلَ شَيْخُ عَلَيْهِ قَمِيْصٌ فُرُفَيِيٌ - ايك بورُ ها آيا قرقى كرتا پينج بوئ (يمنسوب ہے قرقوب كى طرف جوايك شخص كانام ہے) بعض نے كہا قرقى كتال كاسفيد كيڑا-قُوْقَ قُوَّةً - آواز كرنا ووبارہ آواز نكالنا-

قَوَافِوْ -خُوْلَ آواز حاوى اورا يك چشمه كانام ہے-بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَوْقَرٍ - ايك بموار مقام يا ميران ميں لڻايا حائے گا-

رَكِبَ اتَانًا عَلَيْهَا قَرْصَفٌ لَمْ يَنْقَ مِنْهُ إِلاَّ فَوْصَفٌ لَمْ يَنْقَ مِنْهُ إِلاَّ فَوْقَوْهُا - ايك كملى پِرْي حَلَى اللهِ عَلَيْهِا وَقَوْهُا - ايك كملى پِرْي حَلَى جَسَى صرف يشت باتى حَلى -

لَا بَأْسَ بِالتَّبْشُمِ مَالَمُ مُقَرْقِدٌ - بغير آواز كى بنى ميں قباحت نبيل ليكن قاہ قاہ نہ كرے (بلند آواز سے مُنٹے نہ مارے ميے سنت اور تہذیب كے خلاف ہے ) -

فَاذَا دَحَلَ الْهُلُ الْمَحَنَّةِ الْجَنَّةَ رَكِبَ شُهَدَاءُ الْبُحْرِ فِي قَرَافِيْرَ مِنْ دُرِّ - جب بهتن لوگ بهشت میں جا چیس گر سمندر میں ڈوب کر جولوگ شہید ہوئے ہیں وہ موتی کی کشتوں میں سوار ہوں گے-

رَ بِحَبُوا الْقَرَاقِيْرَ حَتَّى اتَوْا اسِيَةَ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ بِتَابُوْتِ مُوْسٰى-وه تشتول پرسوار ہوئے اور حفزت مویٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے اس صندوق کو بی بی آسیہ کے پاس

# الكاسكانية الاستال المالية الم

لے کرآئے جوفرعون کی بیوی تھی۔

كُنْتُ زَمِيْكَة فِي غَزْوَة قَرْقَرَةِ الْكُذْرِ - مِن قرقرة الكَدر على قرقرة الكدرك جهاد مِن آ پكار فِق تقا (زميل كتب بيس سفرك ساتقى كوجس كا كهانا پينا سوارى ايك جگه بو - كدر قبيله سليم كا ايك چشمه به اور قوق وه بموارمقام - بعض نے كها كدراصل ميں ايك خاكى رنگ كا پرنده ہے پھراس مقام يا چشمه كا نام ركھ ديا گيا) -

فُو اقِوْ - ایک جنگل ہے بمامہ کے راستے میں جو خالد بن ولید کامقطعہ تھا-

قَرَ اقِوْ - ایک موضع کا نام ہے مدینہ کے قرب میں وہاں امام حسن کی اولا در ہاکرتی تھی -

قَوَاقُوْ - بيك مين رياح كي آواز -

قِوِلَٰی - ایک ہوشیار پرندہ جو پانی میں سے شکار پکڑتا ہے- ایک آ کھشکار کی طرف ادرا یک آ کھوشمن کی طرف رکھتا ہے-

هُوَ اَخْزَمُ مِنْ قِرِلِّى إِنْ رَاى خَيْرًا تَدَلِّى وَ إِنْ رَاى شَيْرًا تَدَلِّى وَ إِنْ رَاى شَرَّا تَوَلِّى اللهِ مَنَّ قِرار ا شَرَّا تَوَلِّى - وه قرل سے بھی زیادہ چرّا ہے فائدہ دیکھے تو اترا آ ئے نقصان دیکھے تو پیٹے موڑ کرچل دے-

قَرْمٌ - چھلینا' دانت ہے کاٹنا' گالی دینا' کہا جانا قید کرنا -

قَرَمْ - ببت خوا بش كرنا -تَفْرِيْمُ - كهاناسكهانا -إِفْرَامْ - سردار بنانا -يَةِمْ مَعْ فَدْ مِدِيدًا

تَقَوَّمْ - بِمعنى قرم ب-

قَوْمٌ - سرداراوردہ اونٹ جس کونس کے لئے رکھیں۔
اِنّهُ ذَخَلَ عَلٰی عَائِشَةَ وَعَلَی الْبَابِ قِوامُ سِتْرٍ۔
آخضرت عائش کے پاس تشریف کے گئے دیکھا تو دروازہ پر ایک باریک یا کئی رنگ کپڑے کا ایک پردہ پڑا ہے (ایک روایت میں یوں ہے: وَ عَلیٰ بَابِ الْبَیْتِ قِوامٌ فِیْهِ تَمَاثِیْلُ - کوشہری کے دروازے پر ایک پردہ پڑا تھا جس میں تصوریں تھیں - نہایہ میں ہے کہ قرام باریک پردہ جو تگین پردہ کے بعدہو)۔

هٰذَا يَوْمُ ٱللَّحْمُ فِيهِ مَقُرُومٌ - يهوه دن عجس من

گوشت کی سخت خواہش ہوتی ہے-

اِنَّهُ کَانَ یَتَعَوَّدُ مِنَ الْقُرَمِ - آنخضرت گوشت کی شخت خواہش سے (این کہ بغیر گوشت صبر نہ ہو سکے پناہ مانگتے تھے کیونکہ بعض اوقات اور جگھوں میں گوشت میسر نہیں آتا تو اگر گوشت کھانے کی ایس حرص ہوگی تو مشکل پڑے گی) -

قَوِمُنَا إِلَى اللَّحْمِ فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا- بَم كُو گوشت كاشوق بواتوا يك درم كا گوشت خريدا-

لِنَوُ دَّبِهَا قَرَمناً - تاكه بم اس سے گوشت كا بوكا بجھائيں۔ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يَغْتَابُهُ فَقَالَ عُنَيْفَةٌ تَقْرِمُ جِلْدًا آمُلَسَ - احنف بن قيس سے كسى نے كہا كه فلال شخص تبارى غيبت كرتا ہے - انہوں نے كہا كپڑوں كاكيڑا ہے جو چكنا صاف چڑا كا ثنا چا بتا ہے - (حالا نكه چڑا كا شئے كى اس كوطا قت نہيں وہ تواونی اور ریشی كپڑے جو ملائم ہوتے ہیں تو كو كھا سكتا ہے -مطلب بہ ہے كداس كی غيبت بے حقیقت ہے اس كا كوئی اثر مجھ پنہيں ہوسكتا) -

آنا آبُو الْحَسَنِ الْقُوْمُ - (حضرت علیٌ نے فرمایا) میں الواصن ہوں کو گوں میں جہاں دیدہ تجرکار سردار (ایک روایت میں القوم ہے واؤ سے اس کے معنی نہیں بنتے - بعض نے کہااس صورت میں ہی معنی ہول گے - اے میری قوم کے لوگ! میں الوالحن ہوں ) -

قَالَ لَهُ النَّبِي مُلَكِن فَهُمْ فَرَوْدُهُمْ لِجَمَاعَة قَدِمُوْا عَلَيْهِ مَعَ النَّعْمَانِ ابْنِ مُقَرِّن الْمُزَنِّي فَقَامَ فَقَتَح عُرْفَةً فِيهَا تَمْو كَالْبَعِيْرِ الْآقْرَمِ - آنخضرت عَرْت عَرْت عَرْك كها - الحقاوران لوگول كوتوشد و دونعمان بن مقرن مزنى كم ساتھ آئے تھے - بين كر حضرت عُرَّا تھے اور ايك ور يح كھولااس ميں عمدہ ذات والے نراون كى طرح كھورركى تقى - (ابوعبيد نے كہا صحيح كالبعير المقرم ہے يعنى اول نراون كى طرح بونسل كے لئے ركھا جاتا ہے اور سردار اور رئيس كو بھى مقرم كہتے بيل - ليكن اقرم كے معنى محمد كومعلوم نہيں ميں - زمخشرى نے كہا عرب لوگ كيتے ہىن :

قَرِمَ الْبَعِيْرُ فَهُو قَرِمٌ - جب وه عده شريف بو جائ

## الكالما الكالم

استقرم کے بھی یہی معنی ہیں اور اقومه فھو مقوم یعنی اس کو نسل کے لئے رکھا)-

ٱلْبَيْضُ يَذُهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ - اتْدَا كُوشت كَى خوا بَشَ كُو ناديتا سے -

مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ اِلَى اللَّحْمِ - يَارِمُوكَر مُحَمُوكُوسْت كَى خُوابْش مِوكَى -

قِدْ مِزْ - ایک رنگ ہے سرخ جوایک کیڑے میں سے نکاتا ہے۔ بعض نے کہا وہ ایک دانہ کی طرح مارج کے مہینہ میں بلوط کے درخت پر گرتا ہے اگر اس کواکٹھا نہ کریں تو پرندہ بن کراڑ جاتا ہے۔

قِرْمِيزْ -ضعيف' ناتوان-

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَهِ قَالَ كَالْقِرْمِزِ - قارون اپناجلوس زیب وزنیت كاسامان كرنكلالينی قرمزی طرح جو ایك سرخ رنگ ب-

قَوْ مَصَةً - اس گُذْھے میں گھس جانا جس کا منہ چھوٹا ہوتا ہے اور اندر سے کشادہ-

قُوْمُوْصٌ - اس گڑھے کو کہتے ہیں جس میں لوگ سردی سے بچنے کے لئے گھس کر بیٹھ جاتے ہیں اور درندے جانور اس میں جھپ کرشکار کرتے ہیں -

ُ مَا تَقَوْمَصَ سَبْعٌ قُومُوْصًا إِلَّا بِقَصَاءٍ كُولَى درنده قرموصِ مِن نبيل جاتا مُرتقر يرالهي سے-

قَوْمَطَةٌ - باريك لكصنايا حِيموثْ حِيموثْ حروف لكهنايا سطرين نزديك كركيكهمنايا حِيموثْ حِيموثْ قدم ركاكر چلنا -

إِقْرِمَّاطٌ - عُصه بونا -

قَرَامِطه-ایک مشهور فرقه گزرا ہے ملحدین اور بے دینول کا جن کا سردار حمدان نامی ایک شخص تھا-اس کا لقب قو مط تھا-ان کا ظہور ۲۸۱ھ میں ہوا تھا ان لوگوں نے کعبہ کو جلا دیا تھا اور عاجیوں کوعین حرم متحرم میں بلاقصور قل کیا تھا 'حجر اسود کو اکھاڑ کر لے گئے تھے-

فَرِّ جُ مَابَيْنَ الْشُطُوْرِ وَقَوْمِطْ بَیْنَ الْحُرُوْفِ - سطری کشاده رکھاور حرفوں کوایک دوسرے سے نزدیک رکھ-

قر مُطُتَ قَالَ لا - معاویہ نے عمر و بن عاص سے کہاتم بوڑھے ہو گئے ( چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے لگے-جوبر ھاپ کی نشانی ہے ) انہوں نے کہانہیں-

قَوْمَلٌ - ایک کمزور بے کانے والا درخت ہے جو روندتے ہی بھٹ حاتا ہے-

قِدْمِلُ - بختی اونٹ کا بچھ یا دو کو ہان والا اونٹ یا جھوٹا اونٹ بہت مال والا -

إِنَّ قِرْمِلِيَّا تَرَدُّى فِي بِيْرِ - ايك چھوٹا اونٹ بہت بال والا يادوكو بان والاكنويں ميں گرگيا -

تَرَوٰی قِرْمِلٌ فِی بیر فَلَمْ یَقُدِرُوْا عَلَی نَحْرِهٖ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ جُوْفُوهُ ثُمَّ اَفُطَعُوْا اَعْضَانَهٔ ایک چیوٹا اونٹ بہت بال والا یا دوکوہان والا ایک کویں میں گر گیا-لوگوں نے م مروق سے پوچھااب کیا کریں اس کوئرٹبیں کر سکتے -انہوں نے کہا اس کے پیٹ میں (بسم اللہ کہہ کر) برچھامارو پھر اس کے اعضاء کاٹ کرنکال لو۔

اِنَّهُ دَخَّصَ فِی الْقَرَامِلِ-انہوں نے قرائل کی اجازت دی ( یعنی ریٹم یا اون یا بالوں کے دھا گوں کی جس سے عورتیں اپنے سرکے بال جوڑلیتی ہیں یہ جمع ہے قر مل کی-) قُدُنْ- یا ندھنا جوڑیا' ایک رسی میں دواونوں کو باندھنا۔ جج ان

قَدْنُ - باندهنا جوڑنا' ایک ری میں دواونوْں کو باندهنا- حج اور عمرہ کی ایک ساتھ نبیت کرنا -

قِوَ انْ - حَجَ اورعمر كوجع كرنا٬ گدراور كِي تحجور ملا كركھانا٬ دو دو تحجور س ايك ساتھ اٹھا كركھانا -

تَقُرِينٍ - جوڙ كرباندهنا-

مُقَارَنَةً - نزديك بهونا بم صحبت بهونا -.

إِقْتِرَانٌ - نزديك مونا -

قَرُّ نَان - ديوث-

آفر اُن - حج اور عمرے کو جمع کرنا' دو تیریکبارگی مارنا - سینگ دار جانور کا ٹنا یا اس کا دودھ دو ہنا' طاقت رکھنا' قادر ہونا' عاجز ہونا' تجاوز کرنا' عدول کرنا' ری پیچنا' دوقید یوں کو ایک ری میں باندھ کرلانا' دودو کھجوریں ملاکرایک ساتھ کھانا - قرن' - سینگ' چوٹی' دھکڑ -

#### الكالكانية البات المال ا

قَوْنٌ - چالیس برس کا زمانه یا اس برس کا یا سوبرس کا 'یاامت تباه ہوگئ ہواوران میں ہے کوئی باقی نہ رہا ہو - عمریں برابروالا -قِرْنٌ - جوڑ برابروالا شجاعت یاعلم یا قوت وغیرہ میں (اس کی جمع اقوران ہے ) -

خَیْرُکُمْ فَرْنِی ثُمَّ الَّذِیْنَ یَلُوْنَهُمْ -تم میں بہتر میرے قرن کے لوگ ہیں (یعن صحابہ پھر تا بعین پھر تنع تا بعین - ان تینوں زمانوں کو خیر القرون کہتے ہیں) -

وَ قَوْنًا بَعْدَ قَوْن - ایک قرن کے بعدد وسراقرن - بغی گُنت - بنی بعدد وسراقرن - بنی بغیث مِنْ خَیْر قُرُون بَنِی ادَمَ حَتّی گُنت - بنی آدم کے بہتر فرقوں میں بھیجا گیا میرے قرن تک (یعنی آدی سے لے کرمیری نبوت تک یا ظہور اسلام تک بہتر طبقوں میں منتقل ہوتارہا) -

لا یکنبو سنی یا قرنی - میری عربی نه ہوگی یا میر به جور والا بوڑھانہ ہوگا - مجمع البحار میں ہے کہ آ ل حفرت کے قرن سے صحابہ کا قرن مراد ہے - یعنی جب تک ایک صحابی بھی دنیا میں باتی رہا بعنی ما ایچ تک پھر دوسرا قرن جب تک ایک تابعی میں باتی رہا و ۱۸ اچ تک - پھر تیسرا قرن جب تک ایک تع تابعی بھی باتی رہا نوا مراج تک ایک تع تابعی بھی باتی رہا نی و تابعی بھی باتی رہا نی و تابعی کے بعد برعتیں ظاہر ہوئیں ) - بھی باتی مسئے دائس غُلام و قال عِش قَرْنًا فَعَاشَ مِا نَهَ سَنَةٍ - آل حضرت نے ایک لائے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا ایک قرن تک میں بیتارہ وہو ہرس تک زندہ رہا ۔

فارِسُ نَطْحَةٌ اَوْ نَطْحَتَيْنِ ثُمَّ لَا فارِسَ بَعْدَهَا ابَدًا والرَّوْمُ ذَاتُ الْقُرُوْنِ كُلَّمَا هَلَكَ قَرْنَ خَلَفَهُ قَرْنَ-ایران تو مسلمانوں سے ایک یا دو جنگ کرے گا- پھراس کے بعد بھی ایرانیوں (پارسیوں) کی حکومت (ایران میں) نہ ہو گ-لیکن نصاری تو قرنوں تک قائم رہیں گے ایک قرن گزر جائے گاتوان کا دوسراقرن اس کے بعد آئے گا- (قیامت تک ان کی حکومت قائم رہے گی- اور وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے رہیں گے)-

لَمُ اَرَ كَالْيَوْمِ طَاعَةَ فَوْمٍ وَ لَا فَارِسِ الْا كَارِمِ وَلَا الرُّوْمِ ذَاتِ الْقُرُوْنِ - يس فَوْمَ آجَ كَل طرح كى تومَ كواتى

اطاعت کرتے نہیں دیکھا نہ ایران کے عزت والے لوگوں کو نہ نصاری کوجوسر پرچوٹیاں رکھتے ہیں۔

و مَشَطْنَاهَا فَلْغَةً فُرُون - ہم نے تنگھی کر کے ان کے بالوں کی تین پوٹیاں کردیں (دو تو سر کے دونوں جانب اورایک پیٹانی پر ڈال دی) - اس حدیث ہے یہ نکلتا ہے کہ عورت کوئسل دیے کاحق عورتیں بنست خاوند کے زیادہ رکھتی ہیں - اہل کوفہ کا یہی قول ہے لیکن اکثر علاء کے نزدیک خاوند اپنی بیوی کوئسل دیے کاحق زیادہ رکھتا ہے چنانچہ آل حضرت کا کشہ سے فرمایا اگر تو نے میر ہا سانے مرجائے تو میں جھ کوئسل دوں گا اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کوئسل دیا - انہوں نے یہی وصیت کی تھی) -

لَتَاْتِينِّيْ اَوْلَا بَعْنَ اللَّكِ مَنْ يَّسْحَبُكِ بِقُرُونِكِ(حجاج بن يوسف نے جب حفرت عبدالله بن زبیر گوشهيد كرديا
توان كى والده اساء بنت ابو بكر سے جو حفرت عائشه كى بهن تھيں
کہلا بھيجا كه ) تم مير بے پاس عاضر ہو ورنه ميں اس خفس كو
تہمار بے پاس بھيجوں گا جو تمہارى چوشياں تھينے كرتم كولائ (جب
بھى اساءٌ نه كئيں اور بيكہلا بھيجا كه ميں برگز آنے والى نہيں جب
تك تو ميرى چوئى كھنچوا كر جھى كونه ملوائے - آخر ججاج خوداتر تا ہوا '
فخر كرتا ہوا اكر تا ہوا ان كے پاس گيا اور كہنے لگا' د كھ ميں نے
تير بينے كاكيا كيا كيا - اساءٌ نے جواب ديا - تو نے اس كى دنيا
تير بينے كاكيا كيا - اساءٌ نے جواب ديا - تو نے اس كى دنيا
تير بينے كاكيا كيا - اساءٌ في جواب ديا - تو نے اس كى دنيا
تير کا بين آخرت لگاڑ دى) -

فَاصَابَتُ ظُبَّتُهُ طَانِفَةً مِّنْ قُرُونِ رَاْسِيَه - لواركاايك كناره مير يسركون مين لگا-

ښ)-

ذَكرَ قِصَةَ ذِى الْقَرْنَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَ فِيْكُمْ مِثْلُهُحضرت علی ذی القرنین بادشاہ کا قصہ بیان کیا۔ پھر فر مایاتم لوگوں
میں بھی ایک مخص ان کی طرح کا موجود ہے (اپنے آپ کومراد
لیا۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ کا لقب تھا جس کا ذکر قرآن شریف
میں ہے۔ بعض نے کہا ذوالقرنین وہی سکندر بن فبلیس مقدونی
میں ہے۔ بعض نے کہا ذوالقرنین وہی سکندر بن فبلیس مقدونی
میا جو دارابا دشاہ ایران سے لڑا تھا۔ لیکن اکثر علماء اس کے خلاف
جیں اور ذوالقرنین ایک دوسرے بادشاہ کوقر اردیتے ہیں چوں کہ
جیں اور ذوالقرنین ایک دوسرے بادشاہ کوقر اردیتے ہیں چوں کہ
جیس اور ذوالقرنین ایک دوسرے بادشاہ کوقر اردیتے ہیں چوں کہ
جیس اس کے سر پر بالوں کی دو چوٹیاں تھیں۔
اس کے سر پر خواب میں دیکھا تھا کہ سورج کے دونوں کنارے
اس نے تھام لئے باس لئے کہ اس کے سر کے دونوں کنارے
اس نے تھام لئے باس لئے کہ اس کے سر کے دونوں کنارے
اس نے تھام لئے باس لئے کہ اس کے سر کے دونوں کنارے
اس نے تھام لئے باس لئے کہ اس کے سر کے دونوں کنارے
اس نے تھام لئے باس لئے کہ اس کے سر کے دونوں کنارے
ان نے کے تھے )۔

فَسَحَ مِنْ قَوْنِ الرَّأْسِ كُلَّ نَاحِيةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرِ الشَّعْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنَ هَيْنَاتِهِ - سرى بلندى كے جانب سے ہر طرف سے شروع كيا بالوں كى لئ كے اخيرتك اور بالوں كى وضع نہيں بدلى (ان كوالث بلٹ نہيں كيا) -

اکشمس تطلع بین گونتی المشیطان - سورج شیطان کر رک دونت کے سرک دونوں کونوں کے درمیان نکاتا ہے (طلوع کے دفت شیطان اپناسر سورج کے قریب کر دیتا ہے تا کہ سورج پرستوں کے دفت سحدہ ای کے لئے ہو جائے - بعض نے کہا طلوع کے دفت شیطان حرکت کرتا ہے اور چست و چالاک خوش و خرم ہوتا ہے - بعض نے یوں تر جمد کیا ہے - شیطان کی اگلی اور پیچلی امتوں کے درمیان سورج نکلتا ہے - غرض بیسب تمثیلات ہیں جن کا مطلب میں ہے کہ سورج کو سحدہ کرنے والے شیطان کے بہکائے میں ہیں جب کہ سورج کو سحدہ کرنے والے شیطان کے بہکائے میں کرتے ہیں تو گویا شیطان کو سجدہ کرتے ہیں اور کی اس کی اس کی سورج کی اس کی سال کی سال کو سورج کی اس کی سال کی سا

قُرْنَا الشَّيْطانِ قِبَلَ الْمَشْرِقِ - پورب كى طرف شيطان كرسرك دونو لكون بين ياس كے دونو ل بڑے گروہ اى طرف بين (كمه كے مشرق جانب بهنداور چين اور تا تاراور

جاپان کے ملک ہیں بہیں سے بڑے بڑے فتے نمودار ہوئے) هُنَاكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ -نجد بی سے شیطان کے سر كاكونانمودار ہوگا-

اللى أنْ يَكُلُعُ قَرْنُ الشَّمْسِ - يهال تك كسورج كا سر نكلے (اس حدیث سے معلوم ہوا كم شبح كى نماز كا وقت سورج نكلنے تك رہتا ہے نہ كه اسفار تك جيبے بعض لوگوں كا قول ہے ) -وَ يَسْفُطُ قَرْنُهَا الْآوَّلُ -اس كا پہلاسرا ڈوب جائے -وَ اَذَا لَهَا قَرْنَانِ - ناگاه ديكھا تواس كے دوگو شے ہیں -وَ يَمْسَحُ نَاصِيَتَهَا وَ قَرْنَيْهَا - اب كى پيثانى اور سر كے دونوں كناروں يہ ہاتھ چيرے-

فَلْيُطْلِعُ لَنَا قُوْنَهُ-اليِيْسِركاكوناجم كودكلائے (جارے ماسے آئے)-

هٰذَا قَرُنْ قَدُ طَلَعَ - بيرتوايك نياامرا يجاد ہوا ب (يعنی بدعت ہے جوآ تخضرت كے زمانہ ميں نہ تھا - مرادقصہ خوانی ہے جو واعظوں نے شروع كى تھى - جھوٹی اور غلط نقليں اور حكايتي بيان كرنا - عبداللہ بن عمرؓ نے ايسے واعظوں كومبحد سے نكال دينے كاحكم ديا) -

یَغْتُسِلُ بَیْنَ الْقُرْنَیْنِ- کوی کے دونوں کناروں کے درمیان شل کررہے تھے-

'' قونان'' کنویں کے دونوں طرف جو پھر وغیرہ سے بناتے ہیں تاکہ پانی نکلنے میں آسانی ہو-اگر لکڑی سے بنائیں تو ان کو' زرنو قان' کہتے ہیں-

کھُرُوُن الْبِیْرِ - کویں کے دونوں پینگوں کی طرح -لَهَا قَرْنَانَ کَھُرْنَیِ الْبِیْرِ - اس کے دوسینگ تھے کویں کے پینگوں کی طرح ('' قرنان'' وہ دولکڑیاں جو کویں کے دونوں طرف لگاتے ہیں- ان میں سوراخ کر کے ایک سلاخ لوہے کی ڈالتے ہیں' اس پرگری (پھرکی) گھوتی ہے)-

اِنَّهُ فَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ - آخضرت كَ فَحَ اور عمره ميں قران كيا (يعنی احرام باندھتے وقت دونوں كى ايك ساتھنيت كى يوں كہاليك بحجة و عمرة نہاييس ہےكہ قران ميں ايك بى طواف اورايك بى عى قج اور عمره دونوں ك

# الكالمان الا المال المال

لئے کافی ہے اور امام ابوحنیفہ کے نزدیک قران تمتع اور افراد ہے۔ افضل ہے )-

نقلی عن الفوران الله آن یستاندن اَحدُ کُم صاحِبهٔ ایک روایت میں نھی عن الاقران ہے لین) دو دو کھوریں ایک روایت میں نھی عن الاقران ہے لین) دو دو کھوریں ایک ساتھ اٹھا کر کھانے سے مع فر مایا - گر جب اپنے ساتھی کی اجازت ہے کرے تو قباحت نہیں (بیر ممانعت اس لئے کی کہ کھانے میں سب ساتھیوں کا حصہ ہے تو دو دو کھوریں ایک ساتھ یا ہوے ہو سے کھانے سے دوسرے ساتھی کونقصان پنچے گا۔ یہ جلدی سے اپنا پیپ بھر لے گاوہ بھوکار ہے گا۔ اس کے علاوہ ایسا کرنا حرص و ہواکی نشانی ہے۔ اب یہ ممانعت بعض کے زدیک کرنا حرص و ہواکی نشانی ہے۔ اب یہ ممانعت بعض کے زدیک ترکی کور مین کرت سے ہوتو اجازت لینے کی ضرورت نہیں اس پر وافر ہو یعن کثرت سے ہوتو اجازت لینے کی ضرورت نہیں اس پر بھی ادب کا مقتضی ہے کہ ایسانہ کرے )۔

وَ يَقُوِنُ يَا يُقُوِنُ بَيْنَ اِصْبَعِيْنَ- دوالْكَيول كو الماكر ركھتے-

كَنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فِي بَعْثِ الْعِرَاقِ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرُوُّ فَيَقُوْلُ لَا تُقَارِ نُوْا إِلَّا يَوْرُوْفَنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمْرَ يَمُرُّ فَيَقُوْلُ لَا تُقَارِ نُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ اَخَاهُ - بَم عِراق كَ لَسَر مِي مِي الله بن زبيرٌ كهان كي لئه بم كو مجوري دية اور عبدالله بن زبيرٌ كهان كي لئه بم كو مجوري دية اور عبدالله بن عمرٌ مهار عبامن سے گزر اور كمة دودو مجوري الك ساتھ مت كھاؤ مرابين ساتھى كى اجازت سے اللہ ساتھ مت كھاؤ مرابين ساتھى كى اجازت سے -

قَادِنُوْ ابَدْنَ اَبْنَانِكُمْ -این بیوْ سی برابری کر (سب کوانساف سے برابر دو- بیٹیں کہ ایک کو کم دوسرے کو زیادہ- ایک روایت میں قارِ بُوْ اے بائے موحدہ سے )-

اِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّبِرَ جُلَيْنِ مُفْتَرِنَيْنِ فَقَلَر نَيْنِ فَقَالَ مَا بَالُ الْقِرَانِ قَالَ نَذَرْنَا - آنخضرت في دوقوس كو ديما ايك رى ميں ديما ايك رى ميں بندھ ہوئے ) آپ نے پوچھاايا كيوں كيا؟ وہ كہنے كئے كہم نے نذر مانی تھی (كراس طرح ايك رى ميں بندھ كربيت اللہ كو عائيں گے)-

المُحَيّاءُ وَالْإِيمَانُ فِي قَرَنٍ - حيا اورايمان دونون ايك

ساتھ بندھے ہوئے ہیں (ایمان دار شخص کو حیا اور شرم لازم ہے)-

. اَنْ یَّاتِی بِعَقَالَیْهِمَا وَقِرَانِهِمًا- ان کے پاوَل کی رسیاں اور جوڑ کر باندھنے کی رس لے کرآ ہے-

آذا گتمها الحذ دافینها قرینتها منتها اگرنونی شخص گی ہوئی چیز کو پاکر چیار کھ (لوگوں سے پہنچوائے نہیں) پھروہ چیز اس کے پاس سے نکلتو وہ چیز بھی مالک کود اورایک ولی ہی ہی چیز (جرمانہ کے طور پڑیاس کے چھپار کھنے کی سزا ہے۔ بعض نے کہا بیتھم ابتدائے اسلام میں ہوا تھا پھر منسوخ کر دیا گیا۔ بعض نے کہا تادیب کے طور پراب بھی امام ایسا تھم دے سکتا ہے جیسے مانع زکوۃ سے زکوۃ اور آ دھا مال جرمانہ کے طور پرا کے جانے کا۔ ان حدیثوں سے بیٹھی نکلتا ہے کہ مالی سزا دینا شریعت اسلامی میں درست ہے اور جنہوں نے نادرست رکھا ہے شریعت اسلامی میں درست ہے اور جنہوں نے نادرست رکھا ہے ان کا قول سے نہیں تکا تاور جنہوں نے نادرست رکھا ہے ان کا قول سے خاور ہیں۔ ان کا قول سے خاور ہیں ہیں کہا ہے کہ مالی سزا دینا ان کا قول سے خاور ہیں۔ ان کا قول سے خاور ہیں ہیں ہیں کہا ہے کہ مالی سزا دینا ان کا قول سے خابیں ہیں۔ ان کا قول سے خاور ہیں۔

فَلَمَّا اَتَیْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى عَلیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُدُهٰذَیْنِ الْقَوِیْنَیْنِ - جب میں آنخضرت کے پاس آیا - آپ نے فرمایا یدونوں اونٹ جوایک ری سے بند ھے ہوئے ہیں لے حا(بہ ابوموی اشعریؓ نے کہا) -

اِنَّ اَبَا بَكُو وَ طَلْحَةً يُقَالُ لَهُمَا الْقَوِيْنَانِ-حضرت ابوبكر صديق اور طلحه كي بهائى عثمان نے دونوں كو پيژكر (ايك رى . سے باندھ دیاتھا)-

مَا مِنْ اَحَدِ إِلَّا وُ كِلَّ بِهِ قَرِيْنَهُ - كُونَى شخص اليانهيں جس پراس كا ہمزاد معين نہ ہو (ہر شخص پرايك فرشتہ معين ہے ايك شيطان دونوں اس كے ہمزاد ہيں - فرشتہ اس كواچھى باتوں كا حكم كرتار ہتا ہے اور شيطان برى باتوں كا ) -

فَقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِیْنُ - اگر نمازی کے سامنے ہے گزرنے والامنع ہے بھی نہ مانے) تو اس ہے لڑاس کے ساتھ شیطان ہے (جواس کو بری صلاح دیتا ہے (قرین کہتے ہیں رفیق اور ساتھی کو براہویا اچھا) -

إِنَّهُ قُرِنَ بِنُمُوَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْرَافِيْلُ ثَلَاثَ سِنِيْنَ ثُمَّ قُرِنَ بِهِ جِبُرِنْيلُ – آنخضرت کے ساتھ شروع زمانہ

#### ض ط ظ ع ع اف اف ک ک ال الحار الخليث

نبوت میں تین برس تک حضرت اسرافیل رفیق رہے پھر حضرت

جبرئیل(جوآپ پروحی لایا کرتے)۔

سَوَابِعُ فِي غَيْرِ قَرَنِ - آنخضرت كي ابروخوب بحرى موئى كين دُونوں ملى موئى نتھيں (بلكه ج ميں فاصله تفا-بيام معبد کی روایت کے خلاف ہے جس میں آپ کی صفت کمان ابرو اور دونوں ابرو ئیں ملی ہوئی بیان کی گئی ہےاور پہلی روایت زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے یا ام معبد نے دور سے دیکھا ہوگا تو ان کو دونوں ابروملی ہوئی معلوم ہوئیں یا آ خرعمر میں آپ کی ابرؤوں کا مل جانا عرب لوگ عيب مجھتے ہيں تو آن حفرت اس سے ياك

فُرَ نَاءً- وه سورتيل جوطول يا اختصار مين ايك دوسر

إِنَّهُ وَقُتَ لِلاَهُلِ نَجْدٍ قَرْنًا - آتخفرتً في خدوالول كے لئے قرن كوميقات مقرركيا (جوايك مقام كانام ہے جہال سخد كے حاجى احرام باندھتے ہيں-اس كو قُورْنُ الْمَناز لُ اور قَوْنُ النَّعَالِبُ بهي كمت بي-بعض في قرن بفق را كما في كين سی نہیں ہے)۔ سی کے نہیں ہے)۔

وَ لِا هُلِ النَّجْدِقَرُنَّ -نجدوالول كاميقات قرن ب-فَكُمْ أَسْتَفِقُ إِلَّا بِقَرْنِ الثَعَالِبِ- مِن السِيرِخُ وَمُم مِن تھا كەمجھۇكومۇش نەتھاجىب قرن تعالب مىں پہنچا تو ہوش آيا-

اِخْتَجَمَ عَلَى رَأْسِهِ بِقَرْنِ حِیْنَ طُبَّ- آپ نے علاج کے لئے قرن سر پر تچھنے لگوائے - جب آپ پر جادو کیا گیا تھا (قرن مقام کا نام ہے بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ ایک سینگ ہے(جونوک دارنشر کی طرح بنایا گیا ہوگا۔

مترجم كہتا ہے بيظا ہر ہے كەنشتر الگ ہوگا اور چچينا خون چوہنے والاسبنگ کا ہوگا)۔

إِذَا تُزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ بِهَا قَرْنٌ فَإِنْ شَاءَ ٱمْسَكَ وَ إِنْ شَاءً طَلَقَ - الركولُ فَخَص مَى عورت سے نكاح كرے ليكن اس کی شرم گاہ میں قرن ہو ( ہڑی کی طرح ایک سخت چزجس کے سبب سے جماع نہ ہو سکے-عرب لوگ اس کو عفلہ بھی کہتے ہیں) تو خاوند کواخیتار ہوگا خواہ اس عورت کورینے دے یا طلاق

ٱقُعِدُوْهَا فَاِنْ آصَابَ الْآرْضَ فَهُوَ عَيْبٌ وَّ إِنْ لَّمْ يُصِبُهَا فَكَيْسَ بعَيْب- ( قاضى شريح في ايك لوندى كي باب میں جس کی شرم گاہ میں قرن تھا یہ فیصلہ کیا ) اس کو بٹھاؤ اگرز مین سے وہ ہڈی (جواس کی فرج میں ہے) لگ جائے تو تب عیب ے (خریداراس کو واپس کرسکتا ہے ) اگر زمین ہے نہ گئے تب عیب تہیں ہے۔

إِنَّهُ وَقَفَ عَلَى طَرَفِ الْقَرْنِ الْأَسُودِ - ووقرن اسور ك كنارے يرتشبرے (قرن اسود آيك چھوٹے پہاڑ كا نام

جَلَسْتُ عَلٰى رَأْس قَوْن - يس قرن كى چوئى يربيها-إِنَّ رَجُلًا آتَاهُ فَقَالَ عَلِّمُنِي دُعَاءً ثُمَّ آتَاهُ عِنْدَ قَرْن الْحُوْلِ - ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھ کو ایک دعاً سکھلا ہے پھر جب سال آخر ہوا ( دوسرا سال نثر وع ہونے لگا ) تودوباره آيا–

آجدُكَ قَرْنًا قَالَ قَرْنُ مَهُ قَالَ قَرْنٌ مِّنْ حَدِيْدٍ-(حضرت عمر ہے ایک یا دری نے کہا میں الگلی کتابوں میں ) تمہارا ذ کر قرن کے لفظ سے یا تا ہوں-حضرت عمرؓ نے یو چھا' کا ہے كاقرن؟ كمن لكالوب كاقرن (يهال "قون" كمعنى قلعه ہے-اس کی جمع "قوون" ہے-حضرت عمرٌ کی ذات بابر کات گویا ایک فولا دی قلعه تھی – جو تمام آفتوں اور خرابیوں کی روک تقى)-

إِذَا يُسَاوِرُقِوْنًا لَا يَجِلُّ لَهُ اَنْ يُتُعَرَكَ الْقِرْنَ إِلَّا وَ هُوّ مَجْدُوْلٌ - جب وہ کسی حریف برابر والے پرحملہ کرتا ہے تو اس کواس کا حجھوڑ دینا درست نہیں۔ جب تک اس کوز مین ہر نہ لٹا دے(اس کو مارکرنہ گرادے)۔

قِرْن - (به كسره قاف) برابر والا (اس كى جمع اقوان

بَنْسَ مَا عَوَّدُ تُمْ اَفْرَانكُمْ -تم فالراني من اين برابر والوں (حریفوں) کوبری عادت ڈالوادی۔

سُئِلَ عَنِ الصُّلُوةِ فِى الْقَوْسِ وَالْقَرَنِ فَقَالَ صَلِّ

## الخاسطة الاستان ال المال المال

فِی الْقَرْسِ وَاطُوحِ الْقَرَنَ - سلمہ بن اکوع نے آل حضرت کے بوج پھا کمان اور ترکش لئے ہوئے نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرمایا کمان لگائے ہوئے نماز پڑھ لے کیکن ترکش (تیردان) کوعلیحدہ کردے (کیونکہ ان کا تیردان ایسے چمڑہ کا تھا جس کی دباغت نہیں ہوئی تھی نہ اس جانور کا چمڑہ تھا جواللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو)۔

اَلنَّاسُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَالنَّبْلِ فِي الْقَرَنِ -لوگ قيامت كه دن اس طرح اكتها بول كي جيسے تيرتر كش ميں ہوتے ہيں (ايك دوسرے سے ملے ہوئے يعنی برا جوم ہوگا)-

فَاخُورَ بَ تَمُواً مِّنُ قَرُنِه -عَمِر بن حَمَام نَ بِهِ مَجُور بِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله ایخ تیردان میں سے نکالیں (ان کو کھانے گلے پھر خیال آیا کہ ان کے کھانے میں تو دیر گلے گی اور باقی مجوریں پھینک کر دشمن پر مملہ کیا اور شہید ہوئے - رضی اللہ عنہ (نہا میں ہے کہ قون کی اللہ عنہ اور اجبال ، جمع اقون اور اجبال ، جمع اقون اور اجبال ، تی ہے ) -

نَعَاهَدُوْا اَفْرَانَكُمْ -اپنے تیردانوں کاخیال رکھو (اگروہ پاکیزہ چڑے کے ہوں تو خیرور نہ نماز پڑھتے وقت ان کوالگ رکھ دو)-

مَا مَا لُكَ قَالَ اَقُرُنَ لِنَى وَادِمَةٌ فِي الْمَنِينَةِ فَقَالَ قَوْمُ فَا مَا مُنَا لُكَ قَالَ الْمُورِينَةِ فَقَالَ قَوْمُهَا وَزَرِّحَهَا - (حضرت عمرٌ نے ایک فخص سے بوچھا) تیر باپس کیا مال ہے اس نے کہا کچھ تیردان ہیں اور پچھ چمڑے ہیں جو بچھوکر دباغت کے لئے رکھے گئے ہیں فر مایا اچھاان کو ذرست اور پاک صاف کر لے -

َ اَمَّا اَنَا فَاتِنَى لِهٰذِهِ مُقُوِنٌ - مِن توانس پرقادر ہوں -وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقُونِنِیْنَ - ہم کواس پرقدرت نہ تھی (اگراللہ تعالیٰ اس کو ہمارا تا بعدار نہ کردیتا ) -

كَبْشُ أَفْرَنُ -سينگ دارميندُ ها-قَرْ نَاءُ-سينگ والى-

حَجَمَهُ بِالْقَرْنِ وَالشَّفْرَةِ - يَنَكَى اور چَرى سے چَهِ لَكَ رَبِي اللَّهُ فَرَةِ - يَنَكَى اور چَرى سے چَهِ لَكَ ) - لَكَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا كَانَ قَارِناً أَوَ مُتَمَيِّعًا أَوْمُفُودًا - الْحَتَلَفُوا اللَّهُ عَلَيْكُ كَانَ قَارِناً أَوَ مُتَمَيِّعًا أَوْمُفُودًا -

اس میں علاء کا ختلاف ہے کہ آنخضرت نے قران کیا تھا یا تمتع یا افراد-لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ نے افراد کیا تھا پھر قران کی نیت کر لی-)

سَجَّةٌ قَرَنِيَّةٌ مِلْجَةً بَحْرٍ قَفْظى - يدايك منتر إاور ان الفاظ كمعنى معلوم نبيل بس-

وَسَيَكُوْنُ فِنْ قُرُوْنَ بَغُدِیْ - ایسے لوگ میرے بعد کے قرنوں میں بھی ہوں گے (جواکل حلال اور عمل بالسنۃ کریں گے کسی کونقصان نہ پہنچا کیں گے )-

اَلُمُواَةُ تُركَةُ مِنْ اَرَبَعَةِ اَشْيَاءَ مِنْهَا الْقَوْنُ وَالْعَقْلُعورت چارعبوں کی وجہ سے واپس ہو عتی ہاں میں ایک قرن
ہوام جعفر صادق سے مروی ہاس کے ظاہر
سے یہ نکلتا ہے کہ عفل اور ہے قرن او پر گزر چکا کہ دونوں ایک
ہیں-ابن دریدنے کہاقو فاء وہ عورت ہے جس کے رحم سے بڈی
نکل آتی: و-اور عفلاء وہ جس کا رحم بخت ہوگیا ہو-)

اُوَیْسِ قَرَنی - مشہور بزرگ ہیں ان کا درجہ سب تابعین میں بڑھ کر ہے۔ یہ قرن کے رہنے والے تھے جونجد والوں کا میقات ہے اور جنگ صفین میں حضرت علیؓ کے ساتھ تھے۔ قَرَنْفُلٌ - لونگ قرنفول بھی لونگ کو کہتے ہیں۔

قِرًّى-ضيافت-

قَرْدٌ - قصد كرنا كيجهي لكنا كونچنا -

اِقُراءٌ - بیشه میں بیاری ہونا' ضافت جاہنا' گاؤں کی سکونت لازم کر لینا -

اِفْتِرَاء اور اِسْتِفُرَاء ﴿ وَهُونِدُ مِنَا مِنْ يَتِهِ لَنَا جَرْمِيات كَى اللَّهُ كَرِنا - السَّنِفُرَاء - اللهُ كَانَا مِنْ مِنَا - اللَّهُ كَانَا جَرْمِيات كَانَا اللَّهُ كُنّا -

قِرَّى اور قراء-ضافت كرنا-قَرْیُ-جَع كرنا'ایک ملک سے دوسرے ملک جانا-اِقْتِرَاءٌ-ضافت كرنا-قَرْیَةْ-گاؤل شربستی-

اکنّاسُ قَوَادِی اللّٰهِ فِی الْارْضِ -لوگ اللّٰهِ تعالیٰ کے گواہ ہیں زمین میں (جس کی وہ تعریف کریں تو اللہ کے زدیک بھی وہ اچھا ہے اور جس کی برائی کریں وہ براہے جیسے کہتے ہیں دنیا

### الا اع اغ اف اق اك ال

برکھیا ہے کھوٹا کھرا پیچان لیتی ہے۔ یہ جمع ہے قادی عرب لوگ كَبْتِ بِنِ قَرَوْتُ النَّاسَ اور تَقَرَّيْتُهُمْ اور إِقْتَرَيْتُهُمْ اور اِسْتَقْرَيْتُهُمْ سب كايك معنى بين - يعنى مين في لوكول كوجانجا ان كاحال دريافت كيا)-

فَتَقَرّى حُجُرَ نِسَائِه - آپ اپن بولول كے جرول میں ایک کے بعدایک میں جانے گئے- (آپ کا مطلب بی تھا کہ سی طرح بیاوگ جو حضرت زینب کے جرے میں باتیں بناتے بين مق الحد جاكين تومين حضرت زينب عضلوت كرون)-فَمَا زَالَ عُفْمَانُ يَتَقَرَّاهُمْ وَيَقُولُ لَهُمْ ذَٰلِكَ-حضرت عثمان ان میں ہرایک سے ایک کے بعد دوسرے سے یہی

بَلَغَنِيْ عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ شَيْئًى فَاسْتَقْرَيْتُهُنَّ ٱقُولُ لَتَكُفُّفُنَ عَنْ رُسُولِ اللَّهِ اَوْ لَيْبَدِّلَنَّهُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنكُنَّ - (حضرت عمرٌ كهتيم بيرً ) مجه كوامبات المومنين لعني آل حضرت کی بیویوں کی کچھ خبر پنچی (کہوہ آپ کو تک کرتی ہیں آپ سے کیا کیا چزیں مانگتی ہیں) تو میں ان میں سے ہرایک کے پاس کیااور یہی کہتار ہادیکھوتم آ س حفزت کو تک کرنے سے بازآ و ورندالله تعالى تم بهتريويال آپ كومنايت كرے گا ( پھرقر آن میں بھی یہی مضمون اترا)۔

فَجَعَلَ يَسْتَقُرِى الرَّفَاقَ - وه چپاتيوں كواكب ك بعد ا يك ديكھنے لگے۔

مَا وُلِيَّ آحَدٌ إِلَّا حَالَمَى عَلَى قَرَابِتِهِ وَ قَرْى فِيْ عَيْرَتِه - جب كوئى جاكم بنايا كيا تواس في اين ناطروالول كى طرفداری کی اوراینی تشری میں روپیہ جوڑ ا(لیعنی خیانت کی ) – حَيْنَ فَجَرَ اللَّهُ لَهَا زَمْزَمَ فَقَرَتُ فِي سِقَاءٍ أَوْ شَنَّةٍ

كَانَتْ مَعَهَا - جب الله تعالى في حضرت باجره كے لئے زمزم كا چشمہ جاری کر دیا تو انہوں نے ایک ڈولچی یا برائی مشک میں جو

ان کے پاس تھی اس کا یانی جمع کیا۔

إِنَّهُ عُوْقِبَ فِنْي تَوْكِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ إِنَّا بِنْي جُوْحًا يَّقُوِى وَ رُبَّمَا ارْفَطَّ فِي إِزَادِي -كن فان يرَّضم كيا كمَّم جعد کی نماز میں کیوں نہیں آتے - انہوں نے کہا میرے بدن میں

ایک زخم ہے جو پیپ اورخون جمع کرتا ہے اور بھی میرے تبیندیں بہد لکتا ہے (لین میں معذور ہول اور معذور بز جمعہ فرض نہیں

قَامَ إِلَى مَقُرٰى بُسْتَانَ فَقَعَدَ يَتَوَضَّاءُ-بِاغ كايك وض پر گئے وہاں بیٹھ کروضو کر نے لگے۔

مَقُولى اور مَقُراة حوض كوكت بي جس من ياني جمع بوتا

رَعَوْا قُرْيَانَةً - بَ يَحَمقامون مِن جِرايا- (قريان جمع ہے قری کی)۔

وَرُوْضَةٍ ذَاتِ قُرْيَانِ - ايك جن جس مين ياني بهدرا

إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ امَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فِأُحُرِقَتُ هِيَ مَسْكُنُهَا وَ بَيْنُهَا- يَغْمِرول مِن سے ايك يَغْمِر فَحَم ديا چیونٹیوں کاچھتہ جلادیا گیاوہی ان کا گھراورر ہے کا مقام تھا-

أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَاكُلُ الْقُرى- مِحَدُوا يَصْرَمِن جانع كا تھم ہوا جو دوسرےشہروں کو کھا جائے گا (مراد مدینہ طیبہ ہے اور کھا جانے سے بیمطلب ہے کہ دوسرے شہروں کو فتح کرے گا' ان کا مال و دولت سمیٹ لے گا)-

إِنَّهُ أُتِيَ بِضَبِّ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَ قَالَ إِنَّهُ قَرَوِيٌّ-حضرت علی کے یاس محور کھوڑ (سوسار) لایا میا-اس کوانہوں نے نہیں کھایا اور فر مایا' بیگواروں کا کھانا ہے (نہ کہ شہر والوں کا-آ ل حفرت نے بھی گھوڑ پھوڑ (سوسار نہیں کھایا اور فرمایا میرے شہر میں اس کونہیں کھاتے اس لئے مجھ کونفرت آتی ہے۔ ان حدیثوں سےمعلوم ہوتا ہے کہ محور اپھوڑ (سوسار) حلال ہے-دوسرے صحابہ نے آنخضرت کے دسترخوان براس کو کھایا اگر حرام ہوتاتو آپ سی کونہ کھانے دیتے)

لَوْ كُنْتَ مِنْ هَاتَيْنِ الْقَرْيَتَيْنِ- الرَّاتُو كُمه يا مدينه كا رہے والا ہوتا (تو میں تجھ کو سُزا دیتا مگر تو باہر والا ہے شاید تجھ کو معلوم نہ ہوگا کہ آ مخضرت کی معجد میں آ واز بلند کرنامنع ہے)-وَ ضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى ٱقْرَاءِ الشِّعْرِ فَلَيْسُ هُوَ بِشِعْدٍ - (ابو ذر غفاریؓ کہتے ہیں) میں نے قرآن کو جو

قُرَّاءٌ-ضيافت كا كھانا-

اَقُویِهُ اَمُ اَجُویِهُ - میں اس کی ضیافت کروں یا اس کا بدلہ لوں (کماس نے میری ضیافت نہیں کی تھی میں بھی نہ کروں) -لَیْقُورُونَ فِیْ اَرْضِ غَطْفَانَ - ان کی تو اب غطفان کی سرز مین میں ضیافت ہورہی ہے-

وَ اَعَدَّ الْقِوْى لِيَوْمِهِ النَّاذِلِ بِه - جودن اس برآنے والا ہاں کے لئے مہانی کا سامان تیار رکھا ( یعن آخرت کا توشد دنیا میں تیار کرلیا ) -

## بابُ القاف مع الزاء

قَزْ ﴿ - مصالح وْ النابلند بونا 'باربار ببیثاب کی دھار مارنا (جیسے قزوح ہے)-

تَفْزِيْعٌ -مصالح وْ النا'زينت دينا' حَضِيْمِ ارْ رانا -تَفَوَّهُ عٌ - بهت شاخ دار ہونا -

لاَ تَقُولُوْا قَوْسَ قُرَّحِ وَ لَٰكِنْ قُولُوْ قَوْسَ اللهِ - (به جو کمان ابر میں نکتی ہے) اس گوتوس قزح مت کہو ( کیونکہ قزح شیطان کا ایک نام ہے اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو گناہ کی بات اچھی کر دکھا تا ہے تو تو س قزح کے مشیطان کی کمان حالا نکہ وہ اللّٰہ کی کمان ہے - لہٰذا اسے اللّٰہ کی کمان کہو) ۔

انّہ اُتٰی عَلٰی قُرْح وَ هُو یَخْوِشُ بَعِیْرَهُ بِمُحَجِنِهِ ۔

ابو برصد این " تزح بہاڑ پر آئے (جوعرفات میں ہے ۔ امام شام ابو برصد این " تزح بہاڑ پر آئے (جوعرفات میں ہے ۔ امام شام کے وقت وہاں کھڑے ہوکر خطبہ ساتا ہے) اپنے اونٹ کوچھڑی سے مارد ہے تھے۔

إِنَّ اللَّهُ صَرَبَ مَطْعَمَ بُنِ ادَمَ لِلدُّنْيَا مَفَلاً وَ صَرَبَ الدُّنْيَا لِمَفْعَمِ بُنِ ادَمَ لِلدُّنْيَا لِمَفْعَم بُنِ ادَمَ مَفَلاً وَّ إِنْ فَزَّحَهُ وَ مَلَّحَهُ—الله تعالى الدُّنْيَا لِمَفْعَم بُنِ ادَمَ مَفَلاً وَ إِنْ فَزَّحَهُ وَ مَلَّحَهُ—الله تعالى الله ونيا سے دی اور آ دی کھانے کی مثال ونیا سے دی کھانے کو کتنا ہی مصالحے اور نمک سے بامزا اور آ راستہ کرو آخروہ پیٹ میں جاکر کوہ اور فلیظ بن جاتا ہے (ای طرح دنیا کا حال ہے کہی ہی مزین اور آ راستہ ہولیکن ایک روز خراب اور ویران ہوگی عرب لوگ کہتے ہیں:

قَرَحْتُ الْقِدْرَ-مِين نِها عَرَى مِين مَعَمَاكُ وَالِ-(يعنى تمك

آنخضرت سناتے تصفح کی تمام قسموں اور بحروں پرلگانا چاہا گر وہ شعز نہیں ہے (معلوم ہوا کہ مشرکوں کا بیے کہنا کہ آپ شاعر ہیں غلط ہے)-

اَقْرَاءٌ جَعْ ہے قَرْوٌ اور قَرْیٌ اور قَرِیؓ کی اور ہروی نے اس کومموز اللام سمجھا ہے'اس کا ذکراو پر ہوچکا۔

فَقَالَتُ لَهُ قُرَيْشٌ هُوَ شِعْرٌ قَالَ لَا لِآنِي عَرَضْتُهُ عَلَى اَفُواءِ الشِّعْرِ فَلَيْسَ هُوَ بِشِعْرِ - (عتب بَن ربيه آل حضرت کے پاس آیا - آپ نے اس کوفر آن سایا - اس نے قرآن کی تعریف کی جب لوٹ کر کفاران قریش کے پاس گیا) تو قریش کے لوگ اس ہے کہنے گئے کیا قرآن شعر ہے؟ اس نے کہانہیں میں نے قرآن کوشعر کے تمام بحروں پرلگایا (وہ کی نج پر نہیں لگتا) تو وہ شعرنہیں ہے -

نہیں لگتا) تو وہ شعز نہیں ہے۔ لَا تَوْجِعُ هٰذِهِ الْا مَّةُ عَلٰی قَوْوَاهَا یا عَلٰی قَوْوَانِهَا - بیامت اپنی آگی حالت پرجس حالت پرشروع ہوئی مَضی آنے والی نہیں -

اُرْسَلَتُ اِلَيْهِ بِشَاةٍ وَّشَفُرَةٍ فَقَالَ ارْدُرِ الشَّفْرَةَ وَ هَاتِ لِيْ فَرُواً - ام معبد نے آئی خضرت کے پاس ایک بحری (جس میں مطلق دودھ نہ تھا) ادر ایک چھری جیجی (تاکہ چھری سے اس کوکاٹ کراس کا گوشت کھائیں آپ نے اس شخص سے جوچھری ادر بکری لے کرآیا تھا یہ فرمایا - چھری جا کر چھیرد سے ادر ایک لاک کا قدح لے کرآ۔

قَرْوٌ - کہتے ہیں محبور کے درخت کے ینچے کے حصے کواس کو کھود کر پیالہ کی طرح بنا لیتے ہیں اس میں نبیذ بکسوتے ہیں بعض نے کہاوہ ایک چھوٹا برتن ہے جو کام کاخ کے لئے پھرایا جاتا ہے - تَقُرِی الطّنیفَ یا تُقُرِی الطّنیفَ - آپ مہمان کی مہمان داری کرتے ہیں (اس کو کھاٹا پانی ضروریات دیتے ہیں) -

فَنَزَلَ بِقَوْمٍ لاَ يَقُورُوْنَا- اي لوگوں كے پاس جاكر اتر يومارى ضيافت نيس كرتے-

جِنْنَا هُمْ بِقِرَاهُمْ- بم ان كى ضافت كاسامان كرر آئے-

# العلى المالك المالك المالك المعالية الم

مرج' پیاز'لہسن'لونگ'الا بچی' دھنیا' زیرہ وغیرہ )۔

گرِهَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ إِلَى الشَّجَرَةِ الْمُقَزَّحَةِاس درخت كى طرف نماز پڑھنا جس كى شاخيس بهت پھيلى ہوں
مروہ مجھا (بعض نے كہا"مقزحة "وه درخت ہے جوانچر كے
درخت كے مشابہ وتا ہے اس كى چھوٹى چھوٹى شاخوں كے سرے
كتے كے پنجہ كى طرح ہوتے ہيں - بعض نے كہا مرادوه درخت
ہے جس پركتوں اور در ندوں نے ٹانگ اٹھا كر پیشاب مارا ہو) قرَّ - كودنا 'كود نے كے لئے سمٹنا 'انكار كرنا ' نفرت كرنا -

قُزُّ - دورہونا (جیسے تفز زہے)-قُنُّ - ریشم یا کیارلیثم-

قَالَ مُوْسَى لِجِبُويُلَ هَلْ يَنَامُ رَبُّكَ فَقَالَ اللَّهُ قُلْ لَهُ فَلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قَلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ الْجَيَلِ لَهُ فَلْيَا حُدْ قَلْ الْجَيْلِ مِنْ اَوَّلِ اللَّيْلِ حَتَى يُصْبِحَ - حضرت موى نے حضرت جریکا سے بوچھا کیا تمہارا پروردگارسوتا ہے (آرام کرتا ہے) میں اللہ تعالی نے حضرت جریکل کو حکم دیا موی سے کہد دو صراحیاں یا دو شخصے دونوں ہاتھوں میں لیں اور ایک پہاڑ پران کو لئے ہوئے شام سے صبح تک کھڑے دیوں (حضرت موی نے لئے ہوئے شام سے صبح تک کھڑے دیوں اسے چھوٹ کر پھوٹ ایسانی کیا ۔ آخرادگھ کے اور شخصے ہاتھوں سے چھوٹ کر پھوٹ رین اور تنظیم ہوگیا کہ اگر اللہ تعالی سوئے تو پھر آسان زمین کوکون سنجالے۔)

۔ قَازُوْرُهُ- بِانی پینے کا کوزہ (اس کی جمع قو ازیز ہے) اور قارورہ شیشی (اس کی جمع قو اریس ہے)-

إِنَّ إِبْلِيْسَ لَيَقُرُّ الْقَرَّةَ مِنَ الْمَشْوِقِ فَتَبْلُغُ الْمَغُوبَ - شَيْطَانِ اليك جست مشرق سے لگا تا ہے تو مغرب تك يَخْ جاتى ہے (اتن دوردم بحر میں كودجا تا ہے) - دَوْدُ دُالْقَرِّ - ریشم كا كيڑا -

إِنَّمَا الْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنُ الْأَنْفُسُ تَتَقَزَّزُ مِنْ كَيْنُو مِّنْ ذٰلِكَ تَقَزُّزًا -حرام تووى جانور بي جو الله فِي قرآن مِنْ بيان فرما دي (يا حديث مِن الكن بهت

ے جانورایے ہیں (جن کواللہ اور رسول نے حرام نہیں کیا) گر نفس ان سے دور رہنا چاہتا ہے ان کے کھانے سے نفرت کرتا ہے (جیسے گھوڑ پھوڑ بجو چوہا ' گھونس وغیرہ )۔

ِ فَنَ عُ-جِهو لِے اونٹ کا بچہ سراس طرح مونڈ تا کہ جا بجا ہال چھوڑ دیئے جائیں' نالہ کا کچرا-

فُور ع -جلد چلنا' ہلکا ہونا' دریس چلنا-

تَقُونِيْع -خوب دوڑانا'ایک کام کے لئے کسی کو خاص کرنا' پیغام بھیجنا'دوڑ کے لئے تیار کرنا-

تَقَوَّعُ ع - دوڑ کے لئے تیار ہونا -

قُوْعَة - بالول كى چوفى جو بچول كے سرول پر ركھى جاتى

وَ مَا فِي السَّمَاءِ قَرَعَةٌ - آسان پرابركاايك مكزاجى نه

فَیَجْتَمِعُوْنَ اِلَیْهِ کَمَا یَجْتَمِعُ قَزَعُ الْحَوِیْفِ - پھر ان کے پاس اس طرح استھے ہوں کے جیے قصل خریف کے ابر کے کلڑے (جوجدا جدا ہوتے ہیں پھراکٹھا ہوجاتے ہیں) -

نہلی عن الْقُزَع - آنخفرت نے قزع منع فر مایا(نہایہ میں ہے کہ قزع یہ ہے کہ بچکا سرمونڈ اجائے اور جا بجا پچھ
مقامات بن مونڈ ہے چھوڑ دیئے جا نیں گویا اس کومتفرق ابر کے
مگڑوں سے تعبیبہ دی ۔ طبی نے کہا اس کی کراہت پراجماع ہے
اگر یہ چھوڑ دینا کئی مواضع پر ہو کیونکہ کافروں کی رہم ہے دوسر ب
د کھنے میں بدنما معلوم ہوتا ہے اگر دوایا مصالحہ کے لئے (یا کسی
عذر سے) ایسا کیا جائے تو اس میں قباحت نہیں ۔ میں کہتا ہوں
اگر کسی کے دماغ میں حرارت ہویاضعف اوروہ سارے سر پر بال
د کھ کر چندیا پر سے منڈ واد سے بہطول گول چھلہ کے یا بچا بچ کا
د کھ کر چندیا پر سے منڈ واد سے بہطول گول چھلہ کے یا بچا بچ کا
مدمنڈ اکر تین طرف بال رکھے تو وہ اس ممانعت میں داخل نہ ہو
گا کیونکہ یہ قزع نہیں ۔ اور بعض نے اس کو بھی کمروہ رکھا ہے اگر
بلاعذر ہو کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ سارا سر منڈ اؤیا
بلاعذر ہو کیونکہ دوسری حدیث میں ہے کہ سارا سر منڈ اؤیا

كَانَتِ السَّمَاءُ كَالزُّجَاجَةِ لَيْسَ فِيْهَا قَرَعَةً-آسان شيشه كي طرح صاف تهااس بين ابركاكو كي كلزانه تها-

# الخالسة الخالية

قَدْ ل - ياقو لان - لَنكر على طرح جِلنا كودنا-قَزَلُ -لَنَكُرُ ابِنُ اترانا ' پنڈلی باریک ہونا -

وَكَأَنَ فِيْهِ قَزَلٌ فَأَوْ سَعُواْ لَهُ-اس مِلْكُرُا بِن هَا تُو لوگوں نے اس کے لئے جگہ کشادہ کردی- (نہایہ میں ہے قزل سخت لَنْكُرُ اين اور برا)-قَزْم -عيب كرنا-

قَرَّمْ - كُمُ ذات ُ بِرَخْلُقِ هِونا ُ كَمِينِهِ مِونا ُ بِرِي قَتْمَ كَامال -كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنَ الْقَزَمِ - بَخِيل اور لا في سے بناہ ما كَلَّت تص (ایک روایت میں قرم برائے مہملہ سے اس کا ذکر او برگزر

جُفَاةٌ طَغَامٌ عَبِيدٌ أَقُرَامٌ - (حضرت على في شام والوس كى مْدمت مِين فرمايا ) كَمْبَحْت لِيْهِ بِينُ شريرغلام بين بدوات لا لجي-

#### باب القاف مع السين

قَسْبٌ - جاري مونا' ذويخ كقريب مونا-رُو در ه تخت فسو بَة - تق-

قُسَابَه-خراب تحجور-

قَسَبٌ -ختك اور سخت تحجور جو تصلى كي طرح منه مين تو ثـ -اَهُدَيْتُ اِلٰى عَائِشَةَ جرَابًا مِنْ قَسْبِ عَنْبَرَ- مِن نَ حضرت عا نشر کوننر کے سخت اور خشک تھجور کا ایک تھیلہ تحفہ بھیجا۔ فسو - زبردتی کرنا ٔ جبر کرنا -

اِقُتِسَارٌ كَ بَعِي يَهِم عَن بِين (ليعن قسر كامترادف ب) مَرْبُوْبُونَ إِفْتِسَارًا-زبردتى بإلے جاتے ہيں (بينين سے کے کر بڑھایے تک ان کوکوئی اختیار نہیں پروردگاریا لتاہے)۔ أَخَذْتُهُ قَسْرًا- مِين نے جرااس كوليا-

قسر - ایک قبیله کا بھی نام ہات میں سے خالد بن عبدالله قسری ہیں۔

قِنْسُویْنَ - ملک شام میں ایک شہرکا نام ہے-اس کی نسبت

فَتُّ - (بح كات ثلثه درقاف) چغل خوري كرنا٬ تلاش كرنا احجى ا

طرح چرانا 'ہنکانا' بدگوئی کر کے ستانا - ہڈی پر کا گوشت اس کامغز سب کھاجانا-اکیلاجرنا-

> تَقْسِيْسُ - الْحِيى طرح جِرانا -تَقَسُّ -طلب كرنا ويجهي لكنا-

> > قَس - بادري-

قُسُّ بْنُ سَاعِدَةً -عرب كامشهور عالم اورخطيب-

قِسِّيس - يادري (يد اسقف عم درجه كابوتا ب)-

يَرْحَمُ اللَّهُ قُسًّا إِنِّي لَا رُجُوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يُبْعَثَ أُمَّةً وَحْدَةً - الله تعالى من ساعده يررم كرے محص كواميد ب كه قيامت كے دن وہ اكيلا ايك امت ہوكر اٹھايا جائے گا-( كہتے ہیں كەم يخص عرب میں برافعيج اور بلغ گزرا ہے نصاحت اور بلاغت میں اس کی مثال دی جاتی ہے۔سب سے سلے بلندی یرچ<sup>ر</sup> در کرای نے خطبہ سایا اور خطبہ میں اما بعد کا لفظ کہا اور تلوار يا لتقى ير شيكا ديا- اور خطول ميل من فلان الى فلان لكها- اور قیامت اورحشر ونشر کا اقر ار کیااور مدعی پر گواه لانے کا اور مدعی علیه کوسم دینے کا قاعدہ اس نے مقرر کیا)۔

فَسَّاسٌ - چغل خور -

نَهٰى عَنْ كُنْسِ الْقَسِّيِّ-قَسِى كَيْرًا بِهِنْ سَمْع فرمايا (وه ایک کپڑا ہے کتان کا جس میں ریشم ملا ہوتا ہے مصر سے آتا ہے ایک گاؤں کی طرف منسوب ہے جس کا نام قس ہے۔ بعض نے کہا پہلفظ اصل میں قزی تھا یعنی ریشی کیڑا' زاکوسین سے بدل دیا- بعض نے کہا منسوب ہے قس کی طرف لیعنی شبنم کی طرح سفید-محیط میں ہے کہ قس ایک موضع ہے ملک مصر میں عریش اورفر ماکے درمیان)-

مَا الْقَسِّيَةُ قَالَ ثِيابٌ تَأْهِينًا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِيصُو مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْثَالُ الْأَتُورُجِ - حضرت على على يوچها محيات کون ساکپڑا ہے فرمایا وہ کپڑے جوشام کے ملک سے ہماری یاس آتے ہیں یامصر سے ان میں خانے بنے ہوتے ہیں اور ترکج ئىشكلىن-

> قِسْطٌ - عدل اورانصاف كرنا-قَسطُ اور قُسُوطُ -ظلم كرنا 'جوركرنا' جداكرنا-

قَسَطُ - خثك بونا -

تَفْسِيْطٌ - قسطيس مقرر كرنا ' تَنْكَى كرنا ' درخت برابر فاصله پر گاڑنا -

اقْسَاطٌ - عدل اورانصاف كرنا - .

تَقَسُّطُ اور إِقْنِسَاطٌ برابر بانك لينا-

فُلاَنَّ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْقِسُطِ وَالْقَسْطِ-اس كواتَى بَعَى تَمْرُنِيس كدة قسط اور قسط مِن جوفرق باس كوسجه-

مُقُسِطٌ - الله تعالیٰ کا ایک نام ہے یعنی عادل اور منصف (نہایہ میں ہے کہ آفسط یُقسط فَهُو مُقْسِطٌ کے معنی عدل اور انسان ہے اور قسط یقسط فہو قاسط کے معنی جوراور ظلم ہے تو ہمزہ باب افعال کا یہاں سلب کے لئے ہے جیسے شکی اور اشکی میں نے )-

اِنَّ الْمُقُسِطِيْنِ عِنْدَ الْلهِ عَلَى مَنَا بِرَمِنُ نُوْدٍ - جولوگ على مَنَا بِرَمِنُ نُوْدٍ - جولوگ عدل اورانصاف كرتے بين وہ اللہ تعالیٰ كے پاس نور كم مبرول يہوں گے (يروردگار كے دا بنے جانب) -

ُ إِذَا قَسَمُوْا اَفْسَطُوْا جَبِ تَقْسِم كَرِتْ بِين تُوانْصاف كے ساتھ (كى كاحق تلف نبيں كرتے)-

اُمِرْتُ بِقِمَالِ النَّاكِيْنَ وَالْقَاسِطِيْنَ وَالْمَارِقِيْنَ وَالْمَارِقِيْنَ وَالْمَارِقِيْنَ وَالْقَاسِطِيْنَ وَالْمَارِقِيْنَ وَالْمَارِقِيْنَ وَالْول اور ب (حضرت علی فی اور دین سے باہر ہوجانے والوں سے لڑنے کا (ناکثین یعنی بیعت تو ڑنے والے اصحاب الجمل تھے جوحفرت علی سے بیعت کر کے پھر پھر گئے اورلڑنے کومستعد ہوئے طلحاور

زبیراور حضرت عائشہ بھی ان لوگوں میں سے مگران تینوں صاحبوں
نے بعد کوتو بہ کی اور اپنے قسور پر نادم ہوئے اور قاسطین معاویہ
اور ان کے ساتھ والے سے جو ظالم اور باغی اور خلیفہ برخ سے
مقابلہ کرنے والے سے اور مارقین سے مراد دین سے باہر ہو
جانے والے خارجی سے جو مومنوں کے سردار اور عموما تمام
مسلمانوں کو کافر کہہ کرخود کافر بن گئے اگر چہ بڑے نمازی اور تہجد
گزاراور قاری قرآن سے – مگر جب تک دل میں ایمان اور خدا
رسول کی محبت نہ ہویہ سب ہے کار ہے۔)

اِنَّ النِّسَاءَ مِنْ اَسْفَهِ السُّفَهَاءِ اِلَّا صَاحِبةَ الْقِسْطِ
وَالسِّرَاجِ-عورتيں احتوں کی احتی (کم عقل اور بیوتوف) ہیں
گر جوعورت اپنے خاوند کے وضو کا برتن اور چراغ لئے رہتی ہے
(یعنی خاوند کی اطاعت اور خدمت گزاری کرتی ہے وہی عورت
عقلند ہے کیونکہ اس کو آخرت کی بہودی کا خیال ہے جو خاوند کی
اطاعت اور تابعداری پر مخصر ہے - نہایہ میں ہے قسط آ و مقیصا کے
کوکتے ہیں اور اصل میں قسط کے معنی حصہ کے ہیں اور یہاں مراو
وہ برتن ہے جس سے عورت اپنے خاوند کو وضوکر اتی ہے) -

اِنَّهُ أَجُولَى لِلنَّاسِ الْمُذْبَيْن وَالْقِسُطَيْنِ - حضرت علَّ فَ لَوْسُطَيْنِ - حضرت علَّ فَ فَ لَوَ لَك وَ لَكَ انْ حَ ك دو مدد ي اور تبل ك دوقسط مقرر ك و كر مديد اور قبط دونول پيانے بيں - قبط تونصف صاع كا بوتا ہوا در مديد پندره مكوككا) -

لا تَمَسُّ طِيْبًا إِلَّا نَبْذَةً مِّنْ فُسُطٍ وَ اَظْفَادٍ - جو ورت خاوند خاوند كَائِ - مَرْحِضَ سے باك ہوت وقت تقور اسا قبط يا اظفار استعال كرية قباحت نبين (قبط اور اظفار دونوں ايك تم كى خوشبو بيں - قبط نيخى عود كى عورتيں اور اظفار ايك تم كاعطر ہے - يا اظفار ايك مقام كانام ہا كراضافت يعنى قبط اظفار كى روايت مجج ہو۔ يعض نے كہا مجج قبط ظفار ہے - جيسے كتاب رافاء ميں گزر چكا - كرانى نے كہا قبط عود بندى كو كہتے بيں يعنى الظاء ميں گزر چكا - كرانى نے كہا قبط عود بندى كو كہتے بيں يعنى اگر باكون ) -

قُسُطاطٌ اورقُسُطاطٌ-قنات اورخيمه-قُسُطاسٌ - ترازو-

تَقسقُسْ-سننا-

فُسَاقِسُ اور فَسْقَسْ-شير-

قُسْقًاس - جلد باز راہ بتانے والا- سردی اور بھوک کی شدت-تاریک رات -شیر-

قَسْقَاسَةَ -لكرى - لاشى -

آمّا آبُوْ جَهُم فَاخَافُ عَلَيْكَ فَسْقَاسَتَهُ - (آل حضرتُ ن فاطمه بنت قيس سے فرمایا) ابوجهم كى لائفى كا مجھ كو دُر ہے (كبيس لاشى سے جھ كونه مار بيض نے كہا مطلب يہ ہے كہ وہ اكثر سفر ميں رہتا ہے چونكہ سفر ميں لائفى كند ھے پرركھ ليتے ہيں۔ ايك روايت ميں قسقاسةُ الْعَصَا ہے۔ يعنى اس كى لاشى بلانے كا مجھ كو دُر ہے۔ يا عصاتَفير ہے قسقاسه كى - يعنى اس كى لائفى كا دُر ہے - الكي صورت ميں قسقاسة بمعنى قسقسة ہوگا)۔ قسم - باشنا محصے حصے كرنا مداكرنا اندازه كرنا سونچنا۔ قسامة - فرروہونا۔

تَفْسِيم - بانثنا ٔ جدا كرنا-

مُقَاسَمَةُ -مشترك مال كوبانث ليمًا علف دلانا-

إقْسَامٌ فَتُم كَمَانًا-

تَفَسَّمُ - جدا ہوجانا' بث جانا -تَفَاسُمُ - ایک دوسرے سے تشم کھانا -اِقْتِسَامُ - اپناا پنا حصہ لے لینا -

اِسْتِفْسَامٌ -تقيم عامنا-

قَسَمْتُ الصَّلُوةَ بَيْنِی وَ بَیْنَ عَبْدِی نِصْفَیْنِ - میں نے نماز کواپ میں اور اپنے بندے میں آ دھوں آ دھ بانٹ لیا ہے (بیاللہ تعالی نے فرمایا کیونکہ سورہ فاتحہ کے آ دھے حصہ میں اللہ کی تعریف ہے اور آ دھے میں دعا اور سوال ہے - ایا نعبد تک ثنا کا خاتمہ ہے اور ایّا لئے مُسْتَعِیْن بندے اور خداوند کریم دونوں ہے متعلق ہے - اس کے بعد اِھْدِنَا سے اخیرتک دعاہے )

آنا قیسیم النّادِ - (حَفرَت علیٌ نے فرمایا) میں دوزخ والوں کوجدا کرنے والا ہوں (مطلب یہ ہے کہ میرے زمانہ میں لوگوں کے دوفریق ہوگئے ہیں ایک فریق تو میرے ساتھ ہے وہ تو ہوایت یر ہے اور بہتی ہے - دوسرافریق وہ ہے جو جھے سے لڑتا ہے لِيُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقِسْطِ- آدى كُو چاہے انساف كے ماتھ خرچ كرے-

وَاللّٰهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ - تَم خداك اس معبد كا قبله درست ب( يعن صحيح ب) -

قَسْطُلْ يا قَسْطُالٌ يا قَسْطَلَانٌ يا قُسْطُولٌ - رداورغباريا لزائي مين جوغبارا متابي-

ام قسطل-آفت-

قَسْطَلَانِیَّاً۔ قوس قزح'شفق کی سرخی اورا یک کپڑا ہے جو ایکے شخص کی طرف منسوب ہے جس کا نام قسطلان تھا۔

فسطكة-ايكشركانام باندلس مين-

لَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَ الْفُرْسُ غَشِيتُهُمْ رِيْعُ قسطلان - جب (نہايه ملک ايران ميں) مسلمان اور پارسيوں کي مُدبھيرُ ہوئي (جنگ ميں ايک دوسرے سے بھڑ گئے) تو ايک گردکي آندهي نے ان کوچھياليا -

قَسْفَسَةٌ - جلدی کرنا' برابر چلے جانا' بڈی کا گوشت اس کامغز کھا جانا' ہلانا' کتے کوتوس توس کہ کر ہنکانا -

قاتل معلوم نه ہو کسی اور کوشبہ برقل کرنا سخت ظلم ہے)-اکْفَسَامَةُ تُوْجِبُ الْعَقْلَ- قسامت سے دیت واجب ہوتی ہے نہ کہ قصاص-

نخن نازِلُوْنَ بِحَيْفِ بَنِی كِنَانَةَ حَیْثُ تَقَاسَمُوْا- ہم بن كنانہ كے اوتار میں تخبریں گے (جس كوصب كہتے ہیں) جہاں بنی ہاشم كو تكال دینے كے لئے قریش كے كافروں نے قسمیں کھائی تخیس (آ تخضرت كو ابوطالب ہے ما تگتے ہے كہ ہمارے سروكردوہم ان كوّل كریں یا قید كمریں - ابوطالب نے نہ مانا - تبرقریش كے تمام تمیلوں نے قسمیں کھا كریہ معاہدہ كیا كہ بنی ہاشم ہے كوئى معاملہ نہ كریں گے نہ بیاہ شادى آ خرابوطالب مع تمام بنی ہاشم كے كمدے نكل كر بنى كنانہ كاوتار میں تخبر صورا کی دت تک شخت تكليف اٹھائى آ تخضرت جے نارغ ہو كراس مقام میں اتر بڑے - اللہ جل جلالہ كاشكر كرنے كوكہ ایک دن وہ تھا جب ہم ایسے مغلوب تھا اور آئ كمد كے حاكم ہم خود بیں ) -

دَخَلَ الْبَيْتَ فَرَاى إِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْمَاعِيْلَ بِٱيْدِيْهِمَا الْأَزُلَامُ فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمُ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ- آخضرت فانه كعبه مين وافل موت (اندر گئے) وہاں حفزت ابراہیم اور حفزت اساعیل کی مورتیں ويكسيس - ان ك باتهول ميس فال ك يانے تھے- آب نے فرمایا - الله ان مشرکول کو غارت کرے قتم خدا کی (پی مبخت) خوب جائے ہیں کہ حفرت ابراہیم اور حفرت اساعیل نے یانسوں پر فال نہیں کھولی نہ یانے ڈال کر گوشت باٹا (مشرک لوگ جب سفر میں جاتے یا شادی کرنا جا ہتے یا اور کوئی بڑا کا م تو ایک یانے پر لکھتے اللہ نے مجھ کواس کام کا حکم دیا۔ ایک پر لکھتے الله نے مجھ کواس سے منع کیا- ایک یا نسہ خالی رکھتے اب اگر فال میں تھم کا پانسہ لکا تو اس کام کوکرتے اگر ممانعت کا پانسہ لکا تو اس كام كوندكرت - اگرخالى بانسدكلتا تو پيرفال كمولت يهان تك كمم ياممانعت كايانسه فكف بعض ن كهامشرك لوك قرباني کے جانور کا کوشت یا نے ڈال کر بائٹے کسی کے حصہ میں کم آتا سی کوزیادہ مل جاتا - اسلام نے اس سے منع کیا) -

میرا مقابلہ کرتا ہے وہ عمراہ ہے آور دوزخی ہے کہنے ہیں فریق مقابل سے آپ کی مراد خارجیوں کی ہے یا ان سب لوگوں کو جو آپ سے لڑے- کلدافی النھایہ)

آیا گُم والْقُسَامَة - تم تقیم کی اجرت لینے سے بچ رہو (مراد وہ اجرت ہے جوتقیم کرنے والا اصل مال سے بغیر رضامندی مالکین کے بطور دستور کے وضع کر لیتا ہے نہ کہ وہ اجرت جو مالکان مال اپنی خوثی سے اس کودیں )-

فِسَامَةً- (بكسرة قاف) تقيم كرف والي كاكام اور ي-

مَثَلُ الَّذِي يَا كُلُ الْقُسَامَةَ كَمَثَلِ جَدْيٍ بَطْنُهُ مَمْلُونَ وصفًا-اس فض كم مثال جرتسيم كا برت كا تأباس بری کے بچہ کی طرح ہے جس کا پیٹ گرم پھروں سے جرا ہو۔ إِنَّهُ اسْتَحْلَفَ خَمْسَةَ نَفَرٍ فِى قَسَامَةٍ مَّعَهُمْ رَجُلٌ مِّنْ غَيْرِهِمْ فَقَالَ رُكُّ وا الْإِيْمَانَ عَلَى آجَالِدِهِمْ-انْهُول ن قست میں یانچ آ دمیوں کوتم دلائی اتفاق سے ایک غیر محض بھی ان میںشریک ہوگیا تھا-تو فر مایا انبی لوگوں کوشم دلا ؤجن پر فتم آتی ہے (غیرلوگول سے قتم لینا ضروری نہیں قسامت کا رواج عربوں میں جاہیت کے زمانہ سے تھا- اسلام نے بھی اس کو قائم رکھا اس کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی تغش کسی محلّہ یا کسی جماعت میں ملی جوتل کیا عمیا ہولیکن قاتل کا پیدنہ ہوتو مقتول کے وارثوں کو بچاس قتمیں دلائی مے کہاس کے قاتل یمی لوگ ہیں اگران کا شار پچاس ہے کم ہوتو ایک ایک محض سے کئ کی بار فسمیں لے کر بچاس کاعدد بورا کرلیں مے۔لیکن بیضرور ہے کہ ان دارثوں میں کوئی بچہ یاعورت یا دیوانہ نہ ہو پھر جب وہ قسمیں کھالیں گےتوان کو دیت کاحق حاصل ہوجائے گا-بعض نے کہا اس محلّه یا جماعت والول میں سے پیمائ آ دمی منتخب کر کے ان کو فتم دلائیں کے کہ ہم نے اس کولل نہیں کیا نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہےا گرفتم کھالیں تو ہری ہوجائیں تھے در نہان کو ديت ديناموگي)-

الْفَسَامَةُ جَاهِلِيَّةً- قسامت مِن قَلَ كُرنا لِعِي قصاص لِينا جالميت كى رسم ب (جوسرا سرحماقت بي كيونكه جب تك يقينا

قَسِیْهُ وَ سِیْهُ - خوب صورت خوش رنگ (بیآ تخضرت کی صفت ہے) -

انگما آنا قاسِم و الله يعظي - مين تو صرف باخخ والا مول دينا مين الله كيفطئ - مين تو صرف باخخ والا مول دينا مين الله كي بندول كو تقسيم كرويتا مول - بعض نے كہا الله كا مطلب بيہ ہے كہ جو وحى الله تعالى ميرى طرف بھيجنا ہے مين سب لوگوں كو برابر سنا دينا مول - اب بعض كو الله تعالى نے عمده مجھدى ہوں - وہ ظاہرى معنى كو علاوہ الله تعالى اورا حكام متنبط كرتے ہيں - بعض صرف ظاہرى مطلب برقنا عت كرتے ہيں) -

لَا أَذَعُ فِيْهَا صَفُرَاءَ وَ لَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ - سُ عابتا تھا کہ کعبہ میں نہ زرد (سونے کو) چھوڑوں نہ سفید · (چاندی) کو بلکه سب مسلمانون میں تقتیم کردون (پیآن حضرت نے اس دقت فر مایا جب مکہ فتح ہوا- جاہلیت کے زمانہ میں دستور تھا کہ جو کچھ نفتر روپیہ اشرفی لوگ لا کر کعبہ پر چڑھاتے' اس کو متولی لوگ ایک صندوق میں رکھتے جاتے - وہ خانہ کعبہ کا خزانہ کہلاتا - آ ل حضرتؑ نے اس کو تشبیم کر دینے کا اراد ہ فر ما یا پھر اہل قریش کی خاطراس کا بانٹنا موقوف رکھا وییا ہی رہنے دیا – ابو بکرم صدیق ٹے بھی اپنی خلافت میں اس کو دییا ہی رہنے دیا -حضرت عمرٌ نے اس کی تقتیم کا ارادہ کیالیکن پھراس خیال ہے کہ آ ں حضرت اورحضرت ابوبكر نے اس كوتقتيم نبيل كيا اسنے ارادہ سے بازآ گئے-ہمارے زمانہ میں تو کعبہ کے خزانہ میں نفترایک پییہ بھی محفوظ نبیس رکھا جاتا- بلکمشین اور خادم سب بانث لیتے ہیں-ای لئے حاکم اسلام کو جائز ہے کہ عام ضرورتوں کے لئے جو مسلمانوں کولاحق ہوں اس نزانہ کوصرف کر بے کیکن جوزیوراور جوا ہر وغیرہ کعبہ پرنصب ہووہ وقف ہے۔اس کا لے لینا درست نہیں)۔

آئی لَهُ قَسْمُ ذٰلِكَ-(مال ننیمت میں سے جو پانچواں حصہ الله اور رسول كا قرآن میں قرار دیا گیا ہے اس كا مطلب ہے ہے كہ اس كی تقیم آنخضرت سے متعلق ہے (نہ بیر كہ وہ آپ كی ملک ہے)-

فَلَمَّا وَلَّى عُمَرُ قَسَمَ خَيْبَوَ -جب حفرت عمرٌ كي خلافت

ہوئی (اور یہودی خیبرے نکالے گئے) تو حضرت عمر نے خیبر کی زمین (مسلمانوں میں) تقسیم کردی-

اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَّوْ أَفْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآ بَرَّهُ-اللهُ لَا بَرَّهُ-اللهُ كَا بِهِ الله كالمِنْ بندك الله بين كها گرالله كهروك يركى بات پرتم كها بينيس توالله ان كي تم يجي كردك-

وَ إِبْوَادُ الْقَسَمِ - فَتُم كَاسِيَا كِرَانا -

فَقَسَمَهَا ثَمَانِيَةً عَشَرَ سَهُمًا- آپ نے لوث کے مال کے اٹھارہ سوھے سواروں کودیے جو تین سوتھے ہرا کیک سوار کودودو ھے اور باتی بارہ سوھے پیدلوں کو دیئے ہرائیک پیادہ کوالک حصہ کل تعداد لشکر کی ایک ہزار پانچ سو تھی)۔

حَلَقَ رَاْسَهُ فَاعُطاهُ ابَا طَلْحَةً فَقَسَمَهُ - آتخضرت نے (جج الوداع میں) اپنا سرمنڈایا اور بال سب ابوطلحہ کو دیدیے انہوں نے صحابہ میں تقیم کردیئے (تاکہ لوگ تبرک کے طور پران کور تھیں) -

فِي مَفْسَمِ مَغْنَمِ السَّعَادَةِ قِسْمًا-سعادت كَالوث ين - حد

دوسری بیوی کے پاس جانا منع نہیں) - (مجمع البحار ملخصا)

الْمُكَارِّنِكُةُ تَقُسِمُ اَرْزَاقَ بَنِیُ ادْمَ مَا بَیْنَ طُلُوْعِ
الْفَجْرِی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ فِیْمَا بَیْنَهُمَا نَا مَ
عَنْ دِّرْدُقِهِ - فرضَۃ آدمیوں کی روزی شج صادق کے نکلنے سے
طوع آ فتاب تک تقیم کرتے ہیں جواس وفت سوتارے وہ اپنی
روزی سے سوجائے گا (اس کو برکت باکشائش رزق نہ ہوگ مطلب یہ ہے کہ جوکشائش یا فراخ دیتی اللہ تعالی نے شی سویرے
الصّے برمعلق رکھی ہے وہ اس کو فیسب نہ ہوگ ) -

تَفْسِمُ الْأُمُوْرَمِنَ الْأَمْطَارِ وَالْأَرْزَاقِ وَ غَيْرِهَا-فرشة بَكُم الى كامول كاتقيم كرتے بين جيسے بارش روزى وغيره-

انّه قاسم رَبّه فَلْتُ مَوّاتٍ حَتّٰى نَعُلًا وَ نَعُلًا - جناب ام حسن علیه السلام نے تین بارا پن مال کواپنے اور پروردگار کے درمیاں آ دھوں آ دھ تسیم کیا یہاں تک کہ جوتی کا جوڑہ بھی تشیم کر دیا (ایک فردا پنے لئے رکھی اورا یک فرداللہ کی راہ میں دے دی - دوسری روایت میں ہے کہ آ پ نے تین بارا پناکل مال واسباب گھر کا سامان وغیرہ اللہ کی راہ میں دے دیا - صرف تن کے گیڑوں سے باہرنکل کھڑے ہوئے اور فقیروں سے فرمایا سب لوٹ لو) -

وَاَعُونُهُ بِكُ مِنَ اللَّانُونِ الَّتِي تَحْبِسُ الْقِسْمَ - تيرى پناه ان گنامول سے جوروزى كا حصدروك دية بين (دوسرى روايت بين ان گنامول كا بيان ہے پروردگاركى ناشكرى - اپنى مختاجى كا اظہار - عشاءكى نماز بر ھے بغير سوجانا - صبح كى نماز ك وقت سوتے رہنا - اللہ كى نعمت كو حقير جانا - پروردگاركا شكوه كرنا) -

قَسُورَةٌ - بهت بوتا ُ بوڙھا ہونا -

قَسُورٌ ياقَسُورَةٌ - شرياعزيزيا آدهی رات يارات كاليک حصه يابواحصه جوان زورداربعض نے كہا تيراندازشكارى - حصه يابواحصة ق ياقساوة الله قساء ق - خن سنگ دلى برحى - قَسُو ياقسو ق كالدّر هم الْقسِيّ والسّراب الْحَادِع - وه تو كھوٹے روپيدى طرح بياسراب (رين ميكى موكى) كى طرح جوآدى كوفريب ديت ب (دور سے اس كو پانى سجھتا ہے وه چكى رين كارت تكلي سے) -

مَا يَسُرُّنِي دِيْنُ الَّذِي يَاتِي الْعَرَّافَ بِدِرْهَم قَسِيّ-جو خض نومي يا فال كھولنے والے كے پاس جاتا ہے اس كا دين ايك كھوٹے رويے كے بدلے بھى جھكو پيندنہيں آتا-

كَيْفَ يَدُرُسُ الْعِلْمُ قَالُوْ كَمَا يَخُلَقُ النَّوْبُ اَوْكَمَا تَخُلَقُ النَّوْبُ اَوْكَمَا تَقُسُو النَّوْبُ اَوْكَمَا تَقُسُو اللَّرَاهِمُ عَلَم مَل طرح برانا موتا ہے انہوں نے کہا جیسے کیڑا برانا موجاتا ہے یا جیسے دویے کھوٹے موجاتے ہیں۔

بَاعُ نُفَايَةً بَيْتُ الْمَالِ وَ كَانَتُ زُيُوْفًا وَ قِسْيَانًا بِدُوْن وَزُنِهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَر فَنَهَاهُ وَآمَرَهُ أَنُ يَرُدُهَا - بِدُوْن وَزُنِهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَر فَنَهَاهُ وَآمَرَهُ أَنُ يَرُدُهَا - عبدالله بن معود في بيت المال من سے جو مال نكالا كياس كو الله وه يحق كو وزن من مم كھو ي ويوں كي مدلے يتج كئے پيرانهوں نے حفرت عمر سے اس كا دو يوں كي بدلے يتج كئے كيرانهوں نے حفرت عمر سے اس كا ذكركيا - آپ نے منع كيا اور فر مايا ان كھو نے رو يوں كو پيرلو ( تَحَ فَحَ كَر دُ الو كيونكہ جنس كو بم جنس كے ساتھ زيادہ اور كم يجنا سود

قِسْيانْ جَعَ ہِ قَسِيَّ كَى جِي صِبْيانْ جَعَ صَبِيَّ كَى -تَأْتِيْنَا بِهِذَهِ الْاَ حَادِيْثِ قَسِيَّةً وَ تَأْخُدُهَا مِنَّا طَازَ جَدَّ - (امامُ عَمَى نے ابوالزنادے کہا) تم ہمارے پاس کھوٹی اور خراب حدیثیں لاتے ہواور ہم سے تازی اور کھری لے جاتے ہو (کھوٹی حدیثوں سے مراد وہ حدیثیں ہیں جن کے راوی ضعف ہوں یاان کی سند مصل نہ ہو یا اور کوئی عیب ان میں ہو) -اَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِی - اللّٰد سے بہت دورسب لوگوں میں وہ ہے جو تحت دل ہو (اس کو بندگان خدا پر رحم نہ آئے یا قرآن کی تلاوت یا نماز میں اس کا جی نہ گئی ) -کُنُورَةُ الْکُلامِ قَسُورَةٌ - بہت با تیں کرنے سے دل تخت ہو کُنُورَةُ الْکُلامِ قَسُورَةٌ - بہت با تیں کرنے سے دل تخت ہو

# الكالمانية الاحادات المان الما

جاتا ہے۔

لَكُونَ تَفْسِيْنَ الْقَلْبَ وَ عَلَيْمِنْهَا اِتْيَانَ بَابِ السَّلْطَانِ - تَن باتول سے دل سخت ہو جاتا ہے ان میں سے ایک بادشاہوں کے در پرآتے جاتے رہنا - (بادشاہ پرکیا مخصر ہے دنیا داروں سے محبت رکھنا دل کو سخت کر دیتا ہے جیسے اولیاء اللّٰداور نقراء سے محبت رکھنا نرم کردیتا ہے) -

#### باب القاف مع الشين

قَشْبٌ - زِبردینا' لمانا' پلانا' بہتان کرنا' تعریف یا برائی کمانا' بگاڑ دینا' عیب کرنا' لملامت کرنا'صیقل کرنا -

قَشَابَةٌ - يِرانا مونايانيا مونا -

تَفْشِيْبُ - بلانا - تكليف دينا - بهنجانا -

تَفَشُّبُ - زَنگ آلود مونا يا جلا وار مونا (مصف بزنگ) -اِلْحِشَابُ - تعريف يابرائي كمانا -

ر مساب به اورز هراورجن مخص مین بهلائی نه هو-

بھٹ جاتا –

قِشْبَةً - كمين محسين بندركا بي-

قَشِيب - نايارانا-

اِنَّ رَجُلًا يَهُوُّ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ فَشَيْنَى مِنْ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ فَشَيْنَى يا فَشَيْنَى رِيْحُهَا-ايك تحص دوز خ كي بل پرے گررے گا اور كم گا پروردگار! جھاكواس كى بد بونے زہريلاكر

قشیب -جس کوز مرد یاجائے-

إِنَّهُ وَ جَدَمِنُ مُعَاوِيَةَ رِيْحَ طِيْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ مَنْ فَشَبَنَا يَا قَشَبَنًا وَهُرَتُ مُعَاوِيَةً رِيْحَ طِيْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ مَنْ قَشَبَنَا يَا قَشَبَنًا وَهُرَا يَا كُلُ عَلَيْفَ حَالاَ كُلُهُ وَهُ الْمَاكُ وَ اللّهُ عَلَيْفَ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قَشْب - کھانے میں جوز ہر ملایا جائے-

فَشَبَكَ الْمَالُ- (حفرت عمرٌ نے اپنے ایک بیٹے سے

فرمایا) تھے کو مال و دولت نے بگاڑ دیا (تیری عقل جاتی رہی)۔
اغْفِرْ لِلْلاقْسَابِ - پروردگاران لوگوں کو بخش دے جن میں
بھلائی نہیں ہے (یہ جُمع ہے قِشْبٌ کی بکسرہ قاف-عرب لوگ
کہتے ہیں رُجُلٌ قِشْبٌ خِشْبٌ ایک بے فیض سوکھا لکڑی کی
طرح ہے (اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا)۔
اللّٰہ مَدَّ وَ عَلَیْہِ قُشْبًا لَیْتَانِ نَہِ ایک جَفْسِ ہُرُ کُن رہاں آپ

ُ اِنَّهُ مُوَّ وَ عَلَيْهِ فُشُبَا نِيَّنَانِ - ٱنْحَضرتُ گزرےاورا پ دو يراني ياني جا دريں پہنے ہوئے تھے-

لَا اَقُولُ كَمَا يَقُولُ لَهُ لَاءِ الْاَقْسَابُ مِن وه بَين كَبَرًا جَوير بِين كَبَرًا جَوير بِين كَبَرًا ج

قَشْرُ - چھیلنا 'پوست نکالنا (جیسے تقشیر ہے)-

اِنْقِشَارُ - يُعِلَ جاتا -

اَشْأَمُ مِنْ فَاشِهِ - قاشر ہے بھی زیادہ منوں ہے (بیا یک مثل ہے عرب لوگوں کی ۔ کچھا دنٹنیاں ہمیشہ زجنتی تھیں - انہوں نے قاشر (ایک زاوراونٹ کا نام تھا) ہے جفتی کرائی - اس امید سے کہ مادہ پیدا ہوں گی - تو اونٹنیاں مرگئیں اورنسل ہی جاتی رہی) -

تَقَشُّرُ - جَهِل جانا-

قِشْرُ -لباس پوست-

لَعَنَ اللَّهُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ-الله فِ العنت كَ اس عورت پر جومنه كوچميلى باور جوچهلاتى ب( كويا و پر كامال اتارتى برنگ صاف كر نے كو)-

فَكُنْتُ إِذَا رَآيْتُ رَجُلًا ذَارُوَاءٍ وَ ذَاقِشُرٍ - مِن جب كَن مِرْدُوثُونُ رَبَّ رَوْتَازُهُ اورلباس بِنن بوئ وَيُمُّتَ - كَن مُردُوثُونُ رَبَّ رَوْتَازُهُ اورلباس بِنن بوئ وَيُمُّتَ - اللهُ نَهُونُ سِ خَرَجْتَ إِلَى الْمُنْفُونُ سِ خَرَجْتَ إِلَى اللهُ نَهُ وَكُنَّ اللهُ نَهُ وَكُنَ اللهُ نَهُ وَكُنَ اللهُ نَهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ اللهُ نَهُ اللهُ نَهُ اللهُ نَهُ اللهُ نَهُ اللهُ نَهُ اللهُ اللهُ نَهُ اللهُ ال

ساب و بیس عیف محصو سرست کی بچیس بول پارس ہےاس سے کہتا ہے تو اب دنیا میں جاتا ہے لیکن نگ دھڑ گگ (تیرے بدن پرایک چھٹر ابھی نہیں ہے)-

لَا أَرَىٰ عُوْرَةً وَ لَا قِشْوًا - (عُبِدَاللهُ بن معودٌ كَهِمْ بِي ليله المجن مِن مِن فِي جَوْل كود يكها) مَران كاستر نظرنبين آتا تهاندان يرلباس دكها كي ديتاتها -

إِنَّ غُمَرَ ٱرْسَلَ اِلَيْهِ بِحُلَّةٍ فَبَا عَهَا وَاشْتَرٰى بَهَا

خَمْسَةَ أَرُوْسٍ مِّنَ الرَّقِنْقِ فَاعْتَقَهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا الْرَ الْحَرْقِ فَمْسَةَ أَرُوْسٍ مِّنَ الرَّائِي - فِشُرتَيْنِ يَلْبُسُهُمَا عَلَى عِنْقِ هُوْلَاءِ لَغَبِيْنُ الرَّائِي - حضرت عَرِّ نِ معاذ بن عفراء كَ پاس كيرُ ول كاليك جورُ ا بهيجا - انہول نے وہ جوڑان كر ديا - انہول نے وہ جوڑان كم جُو خُص ان دوكيرُ ول (يعنى چا دراورازاركو اس كے بعد كمنے لگے جو خُص ان دوكيرُ ول (يعنى چا دراورازاركو جن كو حلد جوڑا كہتے ہيں) ان پانچ غلامول كو آزاد كرنے سے زيادہ چند كرے اس كی عقل میں فتور ہے - (اہم ق اور نادان ہے) -

قُرْصْ بِلَبَنِ قِشْرِيّ - ايك روثى اس دودھ كے ساتھ جس پر ملائى كى جعلى جم گئى ہو- (بعض نے كہا اس دودھ كے ساتھ جو اس چارہ سے بناہوجس كوزوركام بيندا گا تاہے)-

اِذَا أَنَا حَرَّكُتُهُ ثَارِلَهُ فَشَارٌ - جب مِن اس كو ہلا تا تواس كا كِر اارْكر آتا - قشاره وه كِراجو حِيلنے مِن لكلا ہے-

فُشَیْر - ایک قبیلہ کا نام ہے- ابوالقاسم قشری مشہور بزرگ اس میں سے ہیں-

قش - ادهرادهرے کھانا 'جمع کرنا' جلدی دودھ دوہنا' ہاتھ سے رگڑنا' کچرے کوڑے پر جو پڑا ہواس کو کھانا' صدقہ کے نکڑے کھانا' سو کھ جانا' جھاڑو دینا۔

> ور ورود فشوش - دبلا ہونے کے بعد پھر چنگا ہوتا -

تَفْشِیْش - ادھر ادھر سے کھانا' زمین کانٹوں وغیرہ سے صاف کرنا-

> اِفْشَاشٌ - تندرست ہونا -اِنْقَشَاشٌ - بھاگ جانا -فُشٌ - جھونپڑا -فَشَّاشٌ - قشاشی کا جمع کرنے والا -

> > قُشَاشي-يرُى مولَى چيز-

قِشَّةُ-بندر - یابندرکا بچه یا ایک کیرا جو کمر یلے کی طرح ہوتا ہے ( گیریلادہ کیرا جو گوہ اٹھا کر گولیاں بنا کر لے جاتا ہے ) - کُو نُو ا فَضَشَّا - (امام جعفرصادق علیه السلام نے فرمایا) بندر ہوجاؤ (بیرج ہے قشمہ کی ) -

قَشْعٌ - جداكرنا كول دينا دومنا لكامونا سوكه جانا-

اقْشَاعٌ - جدا ہوجانا ' کھول دیا۔ اِنْقِشَاعٌ - کھل جانا ' ہٹ جانا -قِشَاعٌ - چھڑا -قُشَاعَه - بلغم جوسینہ سے نکلے -قَشُعٌ - پرانی پوشین 'حام کا کچرا' احمق بیوتوف -قَشِعٌ - خشک غیر ستقل مزاج ' دہلا پتلا -

لا اَعْرِفَنَ اَحَدَكُمْ يَحْمِلُ قَشْعًامِّنُ اَدَم فَيُنَادِي يَا مُحَمَّدُ - وَيُحَوالِيان بوين قيامت كون تم يس كى كوايك موسى كال يا برانى مثك المائ تهائ بوت ويكون وه يكارر بابو "يا محك" (مطلب يه به كوف كه مال يس سه ايك كهال يا برانى مثك چرار كه وقيامت كون اس كول كرا من كادر جهه سه يجان كادر جهه المحال يا برائي عال في المراب كارة من كادر جهه المحك جيان كادر جهه المحك المنافريادكر من كادر جها المحكال المحكال

غَزَوْنَا مَعَ آبِي بَكُونِ الصِّدِيْقِ عَلَى عَهُدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَّلَنِي جَارِيَةً عَلَيْهَا قَشْعُ لَهَا-بَمِ فِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَفَّلَنِي جَارِيَةً عَلَيْهَا قَشْعُ لَهَا-بَم فِ الوبكرصديقُ كَانَ جَالَتُه جَادِكِيا آتَحْفرتَ كَانَ اللهِ مِن انهول في محكوايك لونذي وي لوث كال من سے جو ميں انهول في محكوايك لونذي وي لوث كال من سے جو ايک پراني كھال بينے ہوئے تقی -

نَفَلَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَةً عَلَيْهَا فَشْعٌ - (ابو برصد اِن ؓ نے کہا) آنخضرت نے لوث کے مال میں سے مجھ کو ایک لونڈی دی جو ایک پرانی کھال اوڑ ہے سی۔

لَوْ حَدَّنْ تُحُمُّ بِكُلِّ مَا أَعْلَمُ رَمَّيْ مُونِيْ بِالْقِشَعِ - الرَّمَ يَعْنَ وَ مَعْنَ وَ مِنْ مِحْكُو سے میں وہ سب حدیثیں بیان کروں جو جھ کومعلوم ہیں تو تم جھ کو پرانی مشکوں سے مارو کے یا ڈھیلے پھروں سے یا بلغم سے ( لیخی میرے او پر تھوکو کے جھ کو ذکیل کرنے کو جھوٹا سجھ کریا جھ کو احمق بناؤ گے - دوسری روایت میں ابو ہر پر ڈسے اس طرح بیان ہوا ہے کہ میں نے آئخضرت سے علم کے دو تھیلے حاصل کئے - ایک تھیلا تو تم میں پھیلا دیا دوسر اتھیلا اگر پھیلا وَل تو یہ زخرہ کاٹ دیا جائے ) -فَسَعَن یُرِدُ ہُو کہ کُیلی اُر زہ جو بخار کی آمہ کے وقت ہو۔ قَشْعَو یُردُ ہُو ۔ کُیلی اُرزہ جو بخار کی آمہ کے وقت ہو۔

إفْشِعْرَارٌ - كيكيانا كظهونا-

قَشِي بمعنى قَسِيّ - كوا-

وَمَعَهُ عَسِيْبُ نَخْلَةٍ مَفْشُوْ - آپ ك باتھ مِن تَجُور ك يِحْ ثَالَى مُوكَى الك وَالْيُقَى (عرب لوگ كَمِحْ مِن فَضَرْتُ الْعُوْدَ - مِن نِحْ جَمِرى كُوچِيل وَالا-

إِنَّهُ آهُدىٰ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَدَّانَ لِيَاءً مُّقَشَىً - اسير بن الى اسيرٌ نے ودان ميں آل حفرت كو چھلے ہوئے جن بجعج (پوست الرّے ہوئے - نہايين بے كرليان ايك وانہ ہے جنے كی طرح) -

كَانَ يَا كُلُ لِيَاءً مُّقَشَى الله معاوية حِط بوئ چنا كهات

# بابُ القاف مع الصّاد

قصت - كاثا-

قَصَّابٌ - كوشت كاثنے والا -

قُصُوْبٌ - پانی نہ بینا' اپناسر پانی سے اٹھالینا عیب کرنا' گالی نا-

تَفْصِیْبٌ - گالی دینا' بال گھونگھر کرنا' ہاتھوں کو گردن سے باندھدینا-

إِفْصَابٌ - مكان مين قصب بوجانا -

قَصَبٌ – بانس اور نرکل اور وہ نبات جس میں جوف اور گرمیں ہوں –

قَصَبُ السُّكَرِ -شكر (جِيني) والا كنا-

سَبُطُ الْقَصَبِ - آل حفرت كى بريان ضاف اور برابر

ٔ قَصَبُّ - وہ ہڈی جس میں جوف اور مغز ہویا چوڑی صاف ہمواریڈی-

بَشْوْ خَدِيْجَةَ بِبَيْتٍ مِّنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ - حفرت خديج وبهشت من ايك هرك خوش خبرى سناؤ جوخولدارموتى كا موگا-محيط مين ہے كة صب لمباجوا براور باريك ملائم كيڑے كتان اِنَّ الْاَرْضَ إِذَا لَمْ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الْمَطَرُ اِرْبَدَّتُ وَاقْشَعَرَّتُ - زين پر جب بارش نه بوتو تيره بوكرست جاتى --

قَالَتُ لَهُ هِنْدٌ لَمَّا ضَرَبَ ابَا سُفْيَانَ بِالدِّرَّةِ لُرُبَّ يَوْمِ لَوْضَرَبُتَهُ لَا فُشَعَرَّ بَطُنُ مَكَّةً فَقَالَ اَجَلُ-حضرت عُرِّ فَ الوسفيان كوكور عص ماراتواس كى بيوى بنده كَبَخ لَك - كى دن اليه كزرے بيں كما گرتم اس كومارتے تو مكہ كے بيث ميں لرزه پر جاتا - حضرت عُمرٌ نے كہا ہاں تج ہے (لينى جب ابوسفيان مكه كا حاكم اور كيس تھا) -

قَشَفٌ يا قَشَافَةٌ - كمال بليد بونا عيلا كجيلا ربنا تك ربنا وصوب ياتخاجى سرنك بدل جانا -

تَفَقُنُّفُ - بيه قَشَفٌ كامترادف اور بهم معنى ہے-مُتَقَشِّفْ - زاہد خشك مزاج ' سَنگدست (اس كى ضدمتعم ہے)-

، راى رَجُلًا قَشِفَ الْهَيْأَةِ-ايكُ تَحْصَ كُو يَصِحُ عال مِينَ ميلا كِيلاد يكها-

اَلدُّهُنُ يُسَهِّلُ مَجَارِىَ الْمَاءِ وَ يَذْهَبُ الْقَشَفَ-تِل پانی بِنْے کی جَلَّبول کورم کردیتا ہے اورجم کی بے روفق کودور کردیتا ہے۔

کردیتا ہے-قَشْفَشَهٔ - چیک یا خارشت سے اچھا کرنا-

تَقَشْفُشُ - چَيك يا خارشت سے اچھا ہونا -

قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ الْمُهَ أَحَدُّ اللهُ أَحَدُّ الْمُهَ أَحَدُ الْمُقَشْقَشَتَانِ - سورة كافرون اورسورة اخلاص تندرست كرنے والى بيں ) - والى بيں (شرك ونفاق سے چنگا كرنے والى بيں ) - تَقَشْقَشَ - چنگا موكما -

قَشَمْ - كھانا' بہت كھا جانا يا اچھا اچھا ہپ ہپ اور كڑوا كڑوا تھوتھو' مڑ جانا' تھس جانا' يانى كى نالى -

فَإِذَا جَاءَ الْمُتَقَاضِيُ قَالَ لَهُ أَصَابَ الشَّمَرَ الْقُشَامُ-جب النَّخ والا آئة كهتا بهاب كے ميوه خراب ہوگيا ہے-فُشَام - ميوه كا يكنے سے مہلے جمز جانا كم ہوجانا -قَشُوْ - چيلنا' سوئتا' مسح كرنا' لينچل اتارنا -

# العلى المال المال

کے اور تازہ شاداب موتی اور زمر دتازہ مرصع بدیا توت)-دَکِبْتُ شَانًا مِّنْ قَصَبٍ - مِن جواہر کے ایک شان پر سوار ہوا-

إِنَّهُ سَبَقَ بَيْنَ الْنَحَيْلِ فَجَعَلَهَا مِأْنَةَ قَصَبَةٍ - انهول نَے گُورُ دورُ کرائی تو سوقصب (بانس) کا دائرہ رکھا - (بعض نے کہا یہ بانس دوڑ کے آخری مقام پرگاڑا جاتا ہے جوگھوڑا پہلے اس کے پاس بیج جائے وہ جیت گیا - عرب لوگ کہتے ہیں: حَازًا قَصَبَ السّبَقِ وَاسْتُولُی عَلَی الْاَمَدِ - سبقت کے بانس پر بہنے گیا ادرانہائی مقام پرقابض ہوگیا) - ادرانہائی مقام پرقابض ہوگیا) -

رَآيْتُ عَمْرُو بْنَ لَحَيِّ يَجُوُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ - مِن فَي عَروبِن فِي النَّارِ - مِن فَي عَروبِن في عروبي في النَّارِ - مِن فَي عروبي في النَّارِ مَن فَي عَرب مِن بت برَتَ كَي بنا قائم كَي ) وواين آنت دوزخ مِن هينج رباتها -

فُصْبٌ - آنت یا نیچ کی بڑی آنت جس کومعام متقم کہتے بیں (اس کی جمع اقصاب ہے)-

مَنْ يَتَخَطَى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَالْجَارِ قُصْبَهُ فِي النَّارِ - جَوْمَ جمد كردن لوگول كي گردنيس پياند ك اس كي وه حالت مو كي جودوزخ مين اپن آنت كيني والي كي -قَالَ اَوْدُ وَ هَا أَنْ سَمِوْنَ كَانَتُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلِيلُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

قَالَ لِعُرُوةَ هَلُ سَمِعْتَ آخَاكَ يَقُصِبُ نِسَاءَ مَا قَالَ لا -عبدالملك بن مروان في عروه بن زير سے پوچھا كياتم في اپنے بھائى (عبدالله بن زبير كو ہارى عورتوں پرعيب لگاتے سنا ہے؟ انہوں نے كہائيس (قصاب قصابة اس كو بھى كہتے ہيں جولوگوں يرعيب لگائے ان كى برائى كرے)-

مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَةً كُتِبَ لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ كُلِّ مَنَ الْحَسَنَاتِ عَدَدَ كُلِّ قَصَبَةٍ - جُوْخُصْ رات كودس رَّعَيْس (تجرك) پڑھے اس كے لئے اتن نيكياں كھی جائيں گی جتنی دنيا میں خولدار بانس يا چھڑياں ہيں -

لَا نُسَلِمُ اِبْنَكَ قَصًا بُا فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ اللَّهُ اللَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ - ابْ بَي بَهِ وَصاب كرسردمت كر- (اس و صافى كا بيثه مت سكما) كيونكه قصاب كدل مين جانوركا شخ كالم ترمنهين ربتا -

قُصْبَانِی - حدیث کاایک راوی ہے-

قصد - اراده کرنا' طلب کرنا متوجه بهونا' اعتاد کرنا' اعتدال (میانه روی) کرنا'عدل کرنا' تو ژنا' مجبور کرنا -قصادة ق - مونا بهونا -

تَقْصِيدٌ - تورُنا -

إِفْصَادٌ - تيرنثان بريرُنا ونك لكاكر ماروُ النا-

تَقَصُّدُ - لُوث جانا مرجانا -

إقْتِصَادُ - تعيده بنايا 'اعتدال كرنا-

إنْقِصَادٌ - تُوث جانا -

قَصْدُ السَّبِيْلِ -سيرهى متقيم راه حَق كى طرف پہنچادے-كَانَ ٱبْيَصَ مُقَصَّدًا - آن حضرت سفيدرنگ ميانه قامت تحے (ند لمے نہ صُلِّنے ند بہت موئے ند دیلے) -

الْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا - میاندروی (اعتدال) اختیار کروئی مرادکو پنچو کے (بیصدیث تمام علم اخلاق کو جامع ہے بڑی برئی بوٹ کتابول کا خلاصہ ہے۔ ہرایک امر میں اعتدال بعنی توسط کی راہ چانا ندافر اطرکرنا ندتفر بیط کرنا بہی کمال ہے جوانسان کو ایپ مقاصد تک پنچا دیتا ہے۔ بہت دوڑ کر چلنے والا تھک کرگر پڑتا ہے۔ کھانا پینا حرکت سکون سونا جاگنا کلام خاموشی محنت ریاضت کرناسب میں اعتدال کی ضرورت ہے اور افراط اور تفریط دونوں معزبیں )۔

كَّانَتُ صَلُوتُهُ قَصْدًا وَّخُطْبَتُهُ قَصْدًا - آل حضرت كى فارمتوسط بوتى اورخطبه بهى متوسط بوتا (ندبهت لمباند بهت مخضر اورنماز خطبه سے زیادہ لمبی بوتى ) -

عَلَیْکُمْ هَدُیاً قاصِدًا-تم اپنے اوپراعتدال کاراستہ لازم کرلو۔

مَا عَالَ مَنِ افْتَصَدَ وَلَا يَعِمْلُ - جَوْحُصْ خرجَ كرنے مِيں مياندروى كرے گا (جتنى چادر ہے اتنے ہى پاول پھيلائے گا) وہ جمي مختاج نہ ہوگا (اس كودوسرول سے مائلنے كى ان كے سامنے ہاتھ پھيلانے اور گر گڑانے كى ضرورت نہ ہوگى) -

لَوْ قَصَدَ فِیْ قَوْلِهِ لَکَانَ خَیْرًا لَّهُ-اگروه این کلام میں میانہ روی کرتا تواس کے لئے اچھا ہوتا-

الْإِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِّنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءً مِّنَ

النَّبُوّة - میاندروی (نیج کی چال چلنا) نبوت کے چوہیں حصوں میں سے ایک حصہ ہے (جمع البحار میں ہے کہ میا ندروی دوشم کی ہے۔ ایک تو وہ جوا چھے اور برے کام کے درمیان ہے جیے ظلم اور عدل اور بخل اور سخاوت کے درمیان اللہ تعالی نے جو فرمایا:
فَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وہاں اقتصاد سے بہی مراد ہے یعنی جس کے پچھ کام اچھے ہوں کچھ برے ڈوسرے وہ جو دو برے کا موں کے درمیان بہ درمیان ہو جیسے اسراف اور بخل یا تہور اور جبن کے درمیان بہ

وَٱقْصَدَتْ بِٱسْهُمِهَا-اس نے اپنے تیرنشانے پرلگائے (شاعرکہتاہے

سراسراجھاہادر ہرطرح محمود ہے)-

اَصُبَحَ قَلْبِیْ مِنْ صَلَیْهٰی مُقْصَدًا اِنْ خَطاً مِّنْهَا وَاِنَ تَعَمَّدًا این سیمی کی طرف سے میرادل نشانہ ہوگیا ہے'اس کا ہرایک تیرنظر میرے دل پر پڑتا ہے' پار ہوجاتا ہے' میرا قاتل ہے خواہ وہ جان بوجھ کرلگائے یا مجمول جوک ہے۔

گانیت الْمُدَاعَسُهُ بِالرِّمَاحِ حَتَّى تَقَصَدَّتُ-نیزه بازی یہاں تک ہوئی کہ نیزے نوٹ گئ ( نکڑے نکڑے ہوگئے )افْتَصِدُ فِی عِبَادَتِكَ - عبادت میں میاند روی کر ( تا کہ ہیشہ کے لئے نہم جائے مبالغہ کرے گا تو چند روز میں جھٹ جائے گی)-

اَلْقَصْدُ مِنَ الْكَافُورِ اَرْبَعَةُ مَنَاقِيْلَ - كافورك اعتدالى مقدار جارمثقال ہے-

آسُنْلُكَ الْقَصْدَفِي الْفَقْرِ وَالْفِنَاءِ - يا الله ميں تھے سے متابی اورتو گری کے بچ کا حصہ ما تکتا ہوں (ندا تنامال دار کر کہ تچھ سے عافل ہو جاؤل عیش وعشرت میں پڑ جاؤل ندا تنامحتاج کر کہ ضروری حاجتیں پوری نہ کرسکوں - لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلاؤل)

مَا عَالَ امُرَا فِي الْمِيصادِ - كُولَى آدى مياندروى كرنے والائتاج نبيس موا-

قصیدہ - وہ نظم جس میں سات شعروں سے زیادہ ہوں یا دس شعروں سے - اور وہ عورت جس کے پاس لوگ بدکاری کے

لئے جائیں-اورموٹی اونٹی-رُمُومُ اَقْصَادِ-لُوٹے نیزے-

قَصْرٌ يَاقُصُورٌ - باً زر مِنا عاجز مُونا تيرنشانه پرندلگنا عَصَرُهُم جانا مَهُمُ مَانا مَهُمُ مَانا مَهُمُ م مهنگا مونا 'پست قد مونا 'گهٺ جانا ' تَنگ کرنا ' چھوٹا کرنا ' نماز کی صرف دورکعتیں پڑھنا ' کپڑا کوٹ کردھوکرسفید کرنا ' قید کرنا -قَصَّادٌ - دھولی-

قِصَارَةٌ -رهوني كالبيشه-

قَصْرُ محل-

قَصَرْ - گردن كاسوكه جانا -

تَقْصِيرٌ - چھوٹا کرنا' کوٹ سفید کرنا' باز رہنا (قدرت کے ساتھ ) ٹھنگنا ہیے جننا-

تَفَصُّرٌ - قَاصُرر ہنا-تَفَاصُرٌ - بازر ہنا 'تصورظا ہر کرنا-اِفْتِصَادٌ - بس کرنا 'قناعت کرنا 'اکتفا کرنا-اِسْتِفُصَادٌ - قاصر یامقصر سجھنا -مَفْصُودَ وَ مَحَل یامحل کے اندر جوجمرہ ہو-فَیْصَد - بادشاہ روم کالقب ہے-

فُصَادٰی- کوشش کی انتہایا جس کام پر اقتصار کیا جائے یا انجام-

مَٰنُ كَانَ لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ آصُلٌ فَلْيَسْتَمْسِكُ بِهِهِ مَنُ لَّمُ يَكُنُ فَلْيَجْعَلُ لَهُ بِهَا آصُلًا وَّلَوْ قَصَرَةً - مدينظيبين جس شخص كاكونى درخت مووه اس كوتها مده الرنه موتوايك بى درخت اينالگالے-

قَصَرُ قُ-درخت کی جڑ (اس کی جمع قَصَرٌ ہے اور گردن کو بھی کہتے ہیں)-

کُفَدُ کَانَ فِی قَصَرَة هٰذَا مَوَاضِعُ لِسُیُوْفِ الْمُسْلِمِیْنَ۔
(ابُوسَفیان حفرت سلمان فاریؒ کے سامنے ہے گزرا تو انہوں نے کہا) اس کی گردن میں مسلمانوں کی تلواریں پڑنے کی جگہیں تھیں (یعنی بیواجب القتل تھا کیونکہ پینیبرصا حب اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ شاید حضرت سلمانؓ نے یہاس وقت فرمایا ہوگا جب ابوسفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعض نے کہا اسلام لانے جب ابوسفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بعض نے کہا اسلام لانے

# الله المال الله المال ال

کے بعد فرمایا)-

إِنِّي لَا جِدُ فِي بَغْضِ مَا أَنْزِلَ مِنَ الْكُتُبِ الْا فَبَلُ الْقَصِيرُ الْفَتَّ فِي بَغْضِ مَا أَنْزِلَ مِنَ الْكُتُبِ الْا فَبَلُ الْقَصِيرُ الْفَصَرَةِ صَاحِبُ الْمِواَفَيْنِ مُبَدِّلُ السَّنَةِ يَلْعَنُهُ الْفَصَرةِ صَاحِبُ الْمِواكِينِ مُبَدِّلُ السَّمَاءِ وَالْمُلُ الْلَاصِ وَيُلْ لَلَهُ مُمْ وَيُلْ لَلَهُ مِيلَ كَا اللَّهُ مُمْ وَيُلْ لَلَهُ مِيلَ كَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُلْ لَلَهُ مِيلًا لَكُ لُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُولُ اللَّهُ الل

فَانَّ لَهُ مَا قَصْوَ لِلْيُ بَيْنِهُ - اسْكُودى مِلْ كَاجِس نَاسَ كوگھرين روك ركھا-

فَكَبِي أَنْ يُسْلِمَ فَصُرًا فَاعْتَقَهُ - ثمامة بن اثال في قيد كي حالت مين اسلام لاف سي الكاركيا (آل حضرت في اس كوم جد كستون سي بندهوا ديا قال آپ في اس كوچوژ ديا (قيد سي

آزادکردیا-تب ثمامه ایک طرف گے اور عسل کیا اور آکر بخوشی مسلمان ہوئے- بعض نے بوں ترجمہ کیا ہے- ثمامہ نے زور زبردتی سے اسلام لانے سے انکار کیا - تواصل میں قسر اہوگا- سین کوضاد سے بدل دیا اور بہتادلہ کلام عرب میں بہت ہوا کرتا ہے)-

ُ وَلَيُقُصُّونَة عَلَى الْحَقِّ ظَصُّوًا-اس كو يَجود كري كم حَقَّ اللهِ عَلَى الْحَقِّ طَصُّرًا-اس كو يَجود كري كم حَقَّ اللهِ عَلَى الْمُحقِّقِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُحقِقِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُحقِقِ اللهُ عَلَى الْمُحقِقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُحقِقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُحقِقِ اللهُ عَلَى الْمُحقِقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اِنَّا مَعْشَرُ النِّسَاءِ مَحُصُوْرَاتٌ مَّقْصُوْرَاتُ - ہم عورتوں کے گروہ ہیں جو روکی گئ ہیں قبہ ہیں (بغیر خاوند کی اجازت کے کہیں جانہیں کتیں-

فَاذَ اهُمُ رَكُبٌ قَدُ قَصَرَبِهِ بِهِ اللَّيْلُ - ويكاتو وه چندسوار لوگ بين جن كورات نے روك ركھا ب (رات ہوجانے كى وجہ سے اتر يزے بين آ كے نہيں جائے )-

قُصِرَ الرِّجَالُ عَلَى اَرْبَعِ مِّنْ اَجُلِ اَمُوالِ الْيَعَالَى -مردول كويتيمول كا مال محفوظ ركف كے لئے چار عورتوں پر روك ديا كيا (چاريويوں سے زيادہ فكاح نہيں كر سكتے - اگر چاركى قيد نہوتى تو ہرايك يتيم لڑكى كو فكاح ميں لاكراس كا مال دباليتے)-

اِنَّهُ مَرِّ بِرَجُلٍ فَدُ قَصَرَ الشَّعْرَ فِي السُّوْفِي فَعَاقَبَهُحضرت عرَّا يَ حَضَ بِ سَ كُرْرِ عِنْ السَّوْفِ فَعَا قَبَهُ السَّوْفِ وَعَلَمْ بِالْ السَّرِيْ اللَّهِ عَلَى السَّرِيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالِي اللْمُواللَّلُولُولُلِي اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ الللِّلِلْمُ اللَّلْمُ ا

نَزَلَتُ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصُولَى بَعْدَ الطَّوَّلَىٰ - يَهُولُ سورنه نساء (لِين سوره طلاق) برى سوره نسا (لِين سوره بقره) ك بعداترى ب (توسوره طلاق كى آيت وَاولاتُ الْاحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ - صَصَى اور ناخ بسورة بقره كى اس آيت كى والَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَلَدُونَ اَزُواجًا يَتَرَبَّهُنَ بِالْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَيَلَدُونَ اَزُواجًا يَتَرَبَّهُنَ بِالْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشَرًا) -

إِنَّ آعُرَابِيًّا جَاءَ فَقَالَ عَلِمْنِيْ عَمَلًا يُّدُخِلْنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ عَلِمْنِيْ عَمَلًا يُّدُخِلْنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ كَيْنُ كُنْتَ الْمُصَرِّتَ الْمُخُطِّبَةَ لَقَدُ اعْرَضْتَ

# لكَاسُكُ لَهُ إِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الْمَسْنَلَةَ - آل حفرت کے پاس ایک گوارآیا کہنے لگا جھ کوکوئی ایسا کام ہتلا یے جو بہشت میں لے جائے - آپ نے فرمایا تو نے بات تو مختر کی لیکن سوال بہت بڑا ہے (کیونکہ بہشت میں جانے کے لئے بہت سے عقائداور اعمال کی ضرورت ہے جن کی تفصیل بہت طویل ہے ) -

اَقُصِوَتِ الصَّلُوةُ يَا اَقَصَوتِ الصَّلُوةُ اَهُ مَسِيْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ - (وواليدين نِعرض كيا) يارسول الله صلم كيانماز الله الله عن يَع مَسُولُ الله عن الله

فُلْتُ لِعُمَرَ إِقْصَارُ الصَّلُوةِ الْيَوْمَ - مِيس نَے حضرت عُرُّ الصَّلُوةِ الْيَوْمَ - مِيس نَے حضرت عُرُّ اللہ قرآن سے کہا - آج کل سفر میں نماز کا قصر کرنا کیا ہے جب کا فروں کی ایذ ارسانی کا ڈرہو) -

کان اِذَا خَطَبَ فِی نِگاح قَصَّرَ دُوْنَ اَهْلِه - جبوه نکاح کان اِذَا خَطَبَ فِی نِگاح قَصَّرَ دُوْنَ اَهْلِه - جبوه نکاح کاپینام نہیں کرتے) - جواپنے سے بڑھ کرہوتے ان سے نکاح کاپینام نہیں کرتے) - اِنَّ اَحَدَهُمْ کَانَ یَشْتَرِطُ قَلْفَةَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ - بِنَانَ مِیں کوئی بیشرط کرتا کہ تین نالیوں کا غلہ ہم لیں گے - ای طرح دوند نے کے بعد جوغلہ بالیوں میں رہ جائے گا (جس کوشام کے لوگ قصری کہتے ہیں) -

فَنُصِيْبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ- بَمِ تَعْرَى عَلَمُ لِيَا كَرَتْ-كُنَّا نُخَابِرُ مِنَ الْقِصْرِيِّ- بَمِ تَعْرَى عَلَم لِينَ ير بِنَاكَى كَنَّا نُخَابِرُ مِنَ الْقِصْرِيِّ- بَمِ تَعْرَى عَلَم لِينَ ير بِنَاكَى

اَسْنَلُكَ الْقَصْرَ الْآبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ- مِن

بہشت کے داہنے جانب سفید کل (موتی محل) تجھ سے مانگتا ہوں-

اَفَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِسْعَةَ عَشَرَ يَقُصُرُ يا يُقَصِّرُ - آن حضرت انيس دن تك هُرِئ رئ رب اورنماز كاقصر كرتے رہے-

إِنَّ قُوْمَكَ قَصُرَتُ يَا قَصَرَتُ بِهِمُ النَّفُقَةُ(آ تَحْضَرتُ نِ حَضِرت عَا نَشِّ سے فرمایا تبہاری قوم (قریش والوں) کے پاس خرچ کی کی پڑگی (توانہوں نے حظیم کوخانہ کعبہ کے باہر چھوڑ دیا۔ کی پڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ کعبہ کی تغییر میں حلال مال لگانا تظہرا تھا جوزنا کی خرچی یا سودیا ظلم کا رو پیہنہ ہوا)۔
اِسْتَقُصَرَتُ بِهِمِ النَّفُقَةُ - (وہی معنی ہیں)۔
اِسْتَقُصَرُ بِهَا الْخُطَا - چھوٹے چھوٹے قدم وہاں رکھتے۔
اَفْصُرُ بِهَا الْخُطَبَةَ - خطبہ کوچھوٹا اور مختر کر۔

فَافَصُو الْخُطْبَةَ - خطبه كوچونااور مُخَصَرك فَاطِيلُو الصَّلُوةَ وَافْصُرُ وُ اللَّخُطُبَةَ - نماز كولمباكرو (يعنى جعد كى نماز كواس ميں لمبى لمبى سورتيں پڑھو)اور خطبه مخضر كرو) لا يُقصِّر وَلا يَبْطِشُ - ندتو آ بِ ہاتھ ميں بالوں كو لے كر ان كونچور تے تے نہ ہاتھ سے تھا مے تھے (بلكه صرف الكلياں ال پرركم كر پانى نكال رہے تھے - ايك روايت ميں لا يَعْصِر بُ يعنى نجور تے نہ تھے) -

وَلَيْقَصِّوْ وَلَيْحَلِّلْ - عمرے كا احرام كھول كر بال كترا دالے (اگر چەسرمندانا افضل ہے گر چونكه ابھی فج كرتا ہے لہذا قج كے بعد سرمند انا بہتر ہے )-

یُفَصِّرُ عَلَی الْمَرُوَةِ بِالْمِشْقَصِ- مرده پہاڑ پر تیر کی نوک سے بال کر ارہے تھے (بعض نے کہا قصر سے یہال مونڈ نا مراد ہے )-

وَالْمُفَصِّدِیْنَ - (آل حضرت کے تین باریوں فرمایا یا اللہ سرمنڈ انے والوں کو بخش دے جن کوعمرہ کر کے احرام کھول ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ اور تیسری بار میں یوں فرمایا) اور بال کتر وانے والوں کو (آپ نے جمۃ الوداع میں کی یا حدیبیہ میں صحابہ کو میحکم دیا تھا کہ احرام کھولڈ الو - بعض نے اس میں تامل کیا - آخر کھول دیا تھا کہ احرام کھولڈ الو - بعض نے اس میں تامل کیا - آخر کھول دالا - لیکن چونکہ بالوں کا کترانا منڈ انے سے کم درجہ ہے اس

#### ان و ١٥ ا كا لخارت الخارية اض ط اظ اع اغ اف ال

استقصاص - قعاص كى درخواست كرنا-لئے بعض نے بال کترانے پراکتفا کی اوربعض نے پیغیرصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کومقدم سمجھ کرسرمنڈ واڈ الا - آپ نے ان کے لئے تین باردعا کی اور کتر انے والوں کے لئے ایک بار)-ثُمَّ ٱقْصِرْ عَنِ الصَّلُوةِ - پُرنماز رِرْ صَ ہے بازرہ (مجمّع

البحار میں ہے کہ'' اقصار'' قدرت کے ساتھ باز رہنا اور'' قھر'' عاجزی کے ساتھ بازر ہنا-

قَالَ لِصَاحِبِ الْجُشَاءِ اَفْصِرُ - آپ نے ال فَحْص سے فرمایا جوز ورز ور سے ڈ کاریں لے رہاتھا۔ ارے ڈ کارلینا حچھوڑ ( یعنی کم کھا۔ اتنا کھانا کیا ضرور کہ زور زور سے ڈکاریں

يًا بَاغِي الشُّرّ الْفُصِور -ارك كناه كا قصد كرني والك كناه كرنا حيموز (توبهكر)-

هٰذِهِ الْمَقَاصِيْرُ إِنَّمَا آخُدَنَهَا الْجَبَّارُونَ -ان جَرول يا محلوں کوتو ظالم بادشاہوں نے نکالا ہے (جوکوئی ان کے باہررہ کر اس محض کی اقتدا کرے جوان کے اندر ہوتو اس کی نماز درست نہ

كَانَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ الْاخِرَةَ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُوْمِ-عشاء کی نماز اس وقت پڑھتے جب تارے کہن جاتے (لیعنی خوبنمایاں ہوجاتے)-

قَوْ صَوَّه - تَعْجُورِ كَاتْھىلە-

قَصُّ يا قَصَصٌ - يجيهِ لكنا اطلاع دينا الجيمى طرح محيك مديث بیان کرنا' کا ثنا' کتر نا'حمل ظاہر ہونا'نز دیک کرنا۔

تَقْمِيْصٌ - فَي كَرَا (جِي تَجْمِيْصٌ مِ) كَانْا-مُقَاصَّةً - مجراني كرنا-

اِقْصَاصٌ - (بمعنى قَصٌّ ہے) دبلا ہونا اس قدر كداتھ نہ سكے بدلہ ليما 'اينے آ ب كوقصاص كے لئے سيردكروينا' نزديك

تَقَصُّصٌ - يَحْصِلُنا' يادكرنا-

تَفَاصُّ - بجرالينا-

اِقْتِصَاصٌ - (بمعن قُصٌ ب) تماص لينا مديث كي مُصِک روایت کر**نا**-

قَاصٌ - داستان گو حکایتی بیان کرنے والا کہانیاں کہنے

قُصَاصُ الشَّعْرِ -بال الَّن كَاجَدجها نَتم بوتى ہے-قُصَاصَهُ - كتراهُواناخنُ بال كِيرُ اوغيره -

لَا تَقُصَّهَا إِلَّا عَلَى وَادٍّ - اپناخواب الى سے بیان كرجو تیرا دوست ہو ( کیونکہ دہمن بری تعبیر دیے گا اور پھر شاید ایسا ہی

لَا يَقُصُّ إِلَّا آمِيْرٌ أَوْمَأْمُورٌ أَوْ مُخْتَالٌ - اكلَ تاريخي واقعات اورفسانے وہی بیان کرتا ہے جوحا کم ہویا حاکم کی طرف ےمقررہو(تا کہاوگ ان واقعات اور حکایات سےعبرت لیں اوران امورے پر ہیز کریں جن سے حکومت میں خلل آتا ہے) یامغروراورگھنٹری ہؤ ریا کار ہو( لوگوں میں اینا زیداورتقو ی اور یر ہیز گاری جنانے کوا گلے بزرگوں کی نقلیں سنایا کرے جیسے حافظ صاحب فرماتے ہیں

واعظال کیس جلوه برمجراب و منبری کنند چوں بخلوت میروندآں کار دگیری کنند ترجمہ: - وعظ کرنے والے منبروں پر بڑے رعب سے بیٹے ہوتے ہویں کین جب تنہا ہوتے ہیں تو پھرغلط کا م کرتے ہیں-بعض نے کہا یہاں قص سے خطبات منظور ہے کونکدا گلے زمانہ میں خود حاکم اور امیریا ان کے قائم مقام خطبہ بنایا کرتے تھے اورلوگوں کونفیحت کیا کرتے تھے۔اگلے تاریخی واقعات بیان کیاکرتے تھے-)

لَا يَسْجُدُسُجُودَ الْقَاصِ - تصدخوال كيك طرح سجده ند کرے ( کیونکہ اس کا قصد تلاوت کانہیں ہوتا )-

وَ فَاصٌّ يَتُفُواً - إِيك قصه خوال قرآن يزهتا ب(اورقرآن یڑھ کر ظاہر میں وعظ کا نام کر کے ادھرا دھر کی زٹلیات ٔ حکایت و خرافات بیان کرتا ہے-انہوں نے بیحال س کراناللہ کہا کیونکہ بیہ قیامت کی نشانی ہے)۔

الْقَاصُ يَنْتَظِو الْمَقْتَ - قصة خوال واعظ الله كغضب كا انتظار کرتا رہے (جموٹی نقلیں بیان کرنے پرغضب الهی کا منتظر

رہے)-

آخسَنُ إِفْتِصا صًا- مديث كواچي طُرح بيان كرتے ...

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاصٍّ عُمَرَ - ثَر بن قيس سے جوعمر كة تصد خوال تھے-

فَقَالُو اكذَا وَكذَا فِصَّةً- انهول نے اليا اليا كها ايك قصد بيان كيا-

سَمِعُ آبَا هُرَيْرَةً فِي قَصَصِهِ- ابو بريرةٌ سے ان كے تصول ميں سنا-

قِصَّةُ الْمَوْجُومِ - یہ قصہ ہے کہ حضرت داؤد تی فیمر نے ایک عورت کو سنگسار کرنے کا تھم دیا جس پر چار گواہوں نے زناکی گواہی دی تھی - حضرت سلیمان نے جب ان گواہوں کو جانچا تو ان کے بیان میں اختلاف پایا - آ ب نے ان کوجھو اقرار دیا - قصہ ہے کہ دوعورتیں ایک بچہ میں جھر رہی تھیں (وہ کہتی تھی یہ میرا بچہ ہے دوسری کہتی تھی میرا ہے - حضرت داؤد گانے وہ بچہ اس عورت کو دلا دیا جوعر میں بڑی تھی - حضرت داؤد گانے وہ بچہ اس عورت کو دلا دیا جوعر میں بڑی تھی - بھر می میرا ہے کہ میر مقدمہ حضرت سلیمان کے سامنے پیش ہوا - آ ب نے فرمایا: مرحیمری لاؤ اس بچہ کے دوئلز ہے کر کے آ دھوں آ دھ دونوں کو بانٹ دو - بین کر بڑی عمر والی عورت خاموش رہی اور چھوٹی نے بانٹ دو - بین کر بڑی عمر والی عورت خاموش رہی اور چھوٹی نے نے وہ بچہ چھوٹی کو دلا دیا ) -

اَتَانَى ابِ فَقَدَّ مِنْ قَصِى اللَّى شِعْرَتِي - ايك فرشة آيا اس نے اس كے سينہ سے لے كر پٹروتك ميراپيك چير ڈالا-كرة اَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ مِنْ قُصِّهَا يا مِنْ قَصَصِها-بحرى كوسينه يرسے ذرئح كرنا مكروه ركھا-

كَانَ يَبْكِي حَتَّى يُرْى إِنَّهُ قَدِ انْدَقَّ قَصَصُ زَوُرِهِوه

ا تناروتے تھے (کہلوگ جھتے تھے ان کے سینہ کی ہڈی پس گئی یا ٹوٹ گئی۔

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسجُدُ عَلَى فَصَاصِ الشَّعْرِ - آل حفرت بجده مِن پيثانی كاس مقام كو لگاتے جهال تك سرك بال خم موتے ہیں -

وَرَآئِتُهُ مُقَصَّصًا - میں نے اس کے سر پر بالوں کا چلام کما -

وَأَنْتَ يَوْمَئِذٍ عُلامٌ وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْقُصْتَانِ - ثَم توان دنوں میں بچے تھے تمہارے سر پردو چوئیاں تھیں یادوزلفیں -تَنَاوَلَ قُصَّةً مِّنْ شَعْرِ كَانَتْ فِي يَدِحَرَسِيّ - معاويةً نَ بالوں كا ايك كچھاليا جو أيك چوكيدارك ہاتھ ميں تھا (اور اہل مدینہ سے کہا تہارے عامل لوگ کہاں گئے جوالي بات يعنی دوسرے كے بال اپن بالوں میں جوڑنے سے منع نہیں كرتے ، جس سے آں حضرت نے منع فر مایا ہے ) -

فَتَنَاوَلَ قُصَّةً-بالون كاليك تجماليا-

اَمَّا حَلْقُ الْقُصَّةِ وَشَعْرِ الْقَصَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَاْسَ بِهِمَا وَ لَكِنَّ الْفُلَامِ فَلَا بَاْسَ بِهِمَا وَ لَكِنَّ الْفُلَامِ فَلَا بَاْسَ بِهِمَا وَ لَكِنَّ الْفُلَامِ فَلَا اللهِ عَلَى لَهُ وَاللهِ عَلَى لَهُ وَاللهِ عَلَى لَهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى لَهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

نَهٰى عَنْ تَقْصِيْصِ الْقُبُورِ - قبرول پر يَّجَى كرنے كم عَ فرمايا (يعنى پُنة قبر بنانے سے)-

قصد کہتے ہیں چونے کی کو (جب قبروں کو گی کرنامنع ہواتوان پر ممارتیں گنبہ چو کھنڈی وغیرہ بنانا کب درست ہوگا)۔ لا تغتیسلُنَ مِنُ الْمَحِیْضِ حَتٰی ترینَ الْقَصَّةَ الْبَیْضَاءَ - اے عورتو! تم حیض کا عسل اس وقت تک مت کرو جب تک وہ کپڑایا روئی کا فکڑا جو شرمگاہ میں رکھا جاتا ہے سفیہ صاف چونے کی طرح نہ دکھے لو (اس پرخون کی زردی یا سرخی نہ ہو۔ بعض نے کہا قصہ سے مرادیہاں وہ سفید سفید مادہ ہے جو سفید

#### اس ط ظ ع ف ف ال ال ال ال الكالم الكال

دھاگے کی طرح حیض ختم ہو جانے پرعورتوں کی شرم گاہ سے ٹکلتا ہے-کر مانی نے کہا قصہ وہ سفید پانی ہے جوجیض کے اختتا م پر ٹکلتا ہے وہ رحم کی صفائی پر دلالت کرتا ہے )-

بالْبِ جَارَةِ الْمَنْفُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ - نَشْنَ يَهْرَ اور كَيَّ سے يا قَصَّةً عَلَى مَلْحُوْ دَةٍ - اے كَيْ جَوْقِر مِس گاڑى ہوئى پرلگا ہے (ان كے جسم كوقبر سے تشبيدى جو كَيْ كَيْ نَّى ہواوران كى جانوں كو مردوں كے جسم سے جوقبر كے اندر دُھنيے ہوتے ہيں )-

اِنَّهُ حَرَجَ زَمَنَ الرِّدَّةِ اللَّي ذِي الْفَصَّةِ-حَرْت الوِبَرُّ جَبَعُر اللَّهُ حَرَبَ الرِبَرُ الله جب عرب كي دوالقصه كي جب عرب كي دوالقصه كي طرف كي (دوالقصه الكي موضع كانام ب مديد ك قريب وبال چونار بتا تقرا - ايك نخ مين كانَ بِه حَصًّا به - يعنى وبال كركر بال تحييل) -

فَتَفُصُّهُ بِرِيْقِهَا - پھر اپنے تھوک سے (لین مند لگا کر دانتوں سے )اس کا کائے (عرب لوگ کہتے ہیں: قَصَّ الْاَثْرَيا اِفْتَصَّهُ نشان برلگانثان برچانار ہا) -

فَجَاءَ وَاقْتَصَّ اَثَرَاللَّهِ - پَجروه آيااورخون كَنثانول پر -

فَقَالَتُ لِاُخْتِهِ قُصِّیهِ -حضرت مولی کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا تو اس کے بیچھے بیچھے جا ( دیکھ بیصندوق کہاں جاتا ہے'کون اس کو لیتا ہے )-

جاتا ہوں یا زندہ رہتا ہوں۔ تو میں نے جاہا کہ آخری وقت میں آپ کے جسم مبارک وچھولوں)۔

اُتِی بِشَارِبِ فَقَالَ لِمُطِیعِ بَنِ الْاَسُودِ اِضْرِبُهُ الْحَدَّفَرَاهُ عُمَرُ وَهُو يَضُرِبُهُ ضَرَبًا شَدِيدًا فَقَالَ قَتَلَتَ الْرَجُلَ حُمْ صَرَبَتَهُ قَالَ سِتِيْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَقِصَّ مِنْهُ الرَّجُلَ حُمْ صَرَبَتَهُ قَالَ سِتِیْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَقِصَّ مِنْهُ الرَّجُلَ حُمْ صَرَبَتُهُ قَالَ سِتِیْنَ فَقَالَ عُمَرُ اَقِصَّ مِنْهُ الرَّجُلَ حُمْ صَرَبَعُ مِنَ الرود سے کہا اس کو حد لگا (ای کورے) مطبع نے مارنا شروع کیا - حضرت عمر نے جاکرد یکھا تو معلوم ہوا کہ بہت زورز در سے مارر ہا ہے - فر مایا تو نے اس کو ما ڈالا ایجا کے کوڑے مارے ؟ مطبع نے کہا ساٹھ کوڑے - حضرت عمر نے کہا اس کو ہوا کہ شرائی کو بلکے بلکے مار نا چاہیے عمر نے کہا بلکے مار کے اور آ ل مارنا کافی رکھا ہے اور آ ل مارنا کافی رکھا ہے اور آ ل بعض نے تو جوتے یا کپڑے سے بھی مارنا کافی رکھا ہے اور آ ل عضرت کے شراب خواری کی کوئی حدمقر رئیس کی ۔ لیکن حضرت عمر نے یہ مشورہ صحابہ حدقذ ف کی طرح اس میں اس کوڑے مقرر عمر ر

فَیکَقَاَّصُون - پھر دوزخ سے نطخے کے بعد ان لوگول کا انساف ہوگا (مظلوم کوظالم سے بدلہ دلایا جائے گا-مہلب نے کہا یہ بدلہ خفیف مظالم میں ہوگا جیسے طمانچہ مارنے یا گالی دینے میں۔ بعض نے کہا مالی مظالم میں اس طرح بدلہ لیا جائے گا کہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دلائی جا کیں گی تو مظلوم کی نیکیاں زیادہ ہوکر اس کو بہشت میں بلند درجہ ملے گا اور ظالم کی نیکیاں کم ہوکراس کو کم درجہ ملے گا اور ظالم کی نیکیاں کم ہوکراس کو کم درجہ ملے گا۔

اَلْقِصَاصَ الْقِصَاصَ - قَصَاصَ لِيا جَائِ گَا قَصَاصَ لِيا عَائِكًا -

وَاللّٰهِ لَا تُفْتَصَّ -اللّٰه كُتُم بهى اس عقصاص ندليا جائے گا (اس سے يه مطلب نہيں كه الله كے حكم كو ميں نہيں مانے كا كوئكہ يہ تو كفر ہے اور صحابہ سے اس كا صادر ہونا بعيد ہے - بلكه مطلب يہ ہے كه الله تعالى ضرور ميرى خوابش پورى كرے گا اور قصاص نه ہوگا – ايسا ہى ہوا كہ مستخثية عورت كے وارث ديت پر راضى ہو گئے – اور آل وحفرت كے فرايا كه الله كے بجھ بند ب

# العَلِيْنِ البات في الرازي الر

ا پسے ہیں اگراس کے بھروسہ پرقشم کھا بیٹھیں تو وہ ان کی قشم کچی کر دےگا )

فَلْيَوْ فَعُهُ اللَّى أَقَصِّهِ مِنْهُ-تَوَال فَحْصَ كَ بِإِس لَهِ جَائِ جَوَال فَحْصَ كَ بِإِس لَهِ جَائِ جَ جواس سے بدلہ لے سکتا ہو-

وَلَكَ قَرْنَانِ أَوْ قُصَّتَانِ- تيرى دوزلفيس يا بيشانى پر دو چوڻيان تھيں-

مَا بَيْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إلى طَرُفِ الْأَنْفِ مَسْجِدٌ-پیثانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں سے ناک کے کونے تک سجدے میں زمین پرلگانا چاہئے-

نهی عَنِ الْقَنَازِعِ وَالْقُصَصِ - بِخُ اور چوٹیال رکفے سے منع فرمایا (قنزعة یہ ہے کہ سارا سرمونڈا جائے اور تھوڑا ساحصہ یعنی چندیا پر بال چھوڑ دیئے جائیں جو ہند کے مشرکوں کا طریق ہے۔قنازع اس کی جمع ہے)

قَنْزُعْ-ديوثُ وجي كتب بي-

لَا يَحِلُّ لِامْوَأَقِ حَاضَتُ أَنْ يَتَّخِذَ قُصَّةً وَلَا جُمَّةً-جوعورت عائضه موجائے وہ پیثانی پر چوٹی یاسر پر پٹے ندر کھے (بلکسارے سریر بال رکھے)-

قَصُو الْاَظُفُارُ لِلاَنَّهَا مَقِيْلُ الشَّيْطَان - ناخون كترات ربو كونك شيطان و بال بوتا ب (لين گندگ و بال جمع ربتی ب)-

، وَمِنْهُ يَكُوْنُ النِّسَيانُ - ناخون برُهانے سے نسيان پيدا ہوتا ہے(حافظہ کم ہوجاتا ہے) -

إِنَّهُ رَاى قَاصًا فِى الْمُسْجِدِ فَصَرَبَهُ-انهوں نے مجد میں ایک قصے بیان کرنے والے (واعظ) کودیکھا تو اس کو مارا (یعنی اس واعظ کو جووعظ میں بےاصل حکایات بیان کرتا ہے)-قصع - پانی کے گھونٹ لگانا جگالی کو باہر نکالنا 'پیٹ کے اندر لے جانا 'چبانا' لازم کر لینا' تسکین دینا' بھر جانا' مارڈ النا' جھوٹا سجھا حقیر جاننا' سر پر چیت لگانا-

قَصْعُ اور قَصَاعَةً- دریش جوانی آنا-تَقْصِیْعٌ - لازم کر لینا تسکین دینا کیل میں سے مٹی نکالنا ' زمین سے نکلنا 'نمود ہونا 'لیٹ جانا -

تَقَصْع - بَعرِجانا -قَاصِ وَاهُ - جِنْكُل جِهِ

قَاصِعَاءُ - جنگلی چو ہے کاوہ بل جس میں سے اندرجا تا ہے۔ خطبَهُمْ عَلَی رَاحِلَتِه وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا -آنخضرت کوگول کواپی سائڈنی پرسواررہ کر خطبہ سایا وہ اپن جگالی چبارہی تھی (پیٹ سے نکال کرمنہ میں لاتی پھراندر لے جاتی -اونٹ اطمینان کے وقت ایسا کرتا ہے اور خوف اور ڈرکی حالت میں جگالی نہیں کرتا ہے تقصِیْعُ الْیَرْ بُوْعِ سے ماخوذ ہے - یعنی جنگلی چو ہے کا اپنے سوار خ میں سے مٹی نکالنا) -

مَا كَانَ لِإِنْحُدَانَا إِلَّاثُونُ وَّاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَإِذَا اَصَابَهُ شَيْءٌ مِّنُ دَمِ قَالَتُ بِرِيْقِهَا فَقَصَعْتَهُ - (حضرت ام المونين عائش صديقة فرماتى بين) بم بين سي كى كياس ايك بى كرا اموتا وض كا حالت بين بهى اى كو پينے رہتى اگر اس مين كي خون لگ جاتا تو تھوك لگا كرنا خن سے اس كور گر ڈالتى (ايك يونيت مين مَصَعْتُهُ ہے اس كا ذكر آ گے آئے گا) -

نَهٰى أَنْ تُقُصَعَ الْقَمْلَةُ بالنَّوَاةِ - جوں كو مجور كَ تَمْعٰل ب دباكر مارنے سے منع فرمایا (كيونكه مجور كى تضلى جانوروں كى خوراك ہے اور بھی ضرورت كے وقت عرب لوگ بھی اس كو كھايا كرتے تھے۔

وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَاقْصَعَنْهُ مِا فَاقْعَصَنْهُ - اوْثَىٰ پر عَرَّرَ بِرُااس نِے ای وقت اس کو مارڈ الا -

كَانَ نَفْسُ ادَمَ قَدُ اذَى اَهْلَ السَّمَاءِ فَقَصَعَهُ اللهُ قَصْعَةً فَاطْمَأَنَّ - بِهِلِ حضرت آدمٌ كمانس ليخ س آسان

### سَ طَ قَا لَ إِنَّ لَ إِنَّ لَ إِنَّ الْحَالَاتُ لِينَا عَالَا الْحَالَاتُ لِينَا لِمُ الْحَالَاتُ الْمِينَا

والوں ( فرشتوں ) کو تکلیف ہوتی تھی – اللہ تعالیٰ نے اس کو دبا دیا اس کا زورتو ژ دیا' و پھٹمر گیا –

قصع عَطشهٔ - بإنى ناسى باستوردى-

اَبْغُضُ صِبْیَانِنا اِلْمِنَا الْاُقَیْصِعُ الْکُمْرَةَ-سب بچوں میں وہ بچہ ہم کو ناپسند ہوتا ہے جس کے حشفہ کی کھال چھوٹی ہوتی اور اس کا پھنور (ذکر) کھلا رہتا (جب سپاری پر کی کھال چھوٹی ہوگی توذکر کا سراکھلار ہےگا)۔

قصْعَة - بیالہ کونڈا (اس کی جُع قصَعَات اور قِصَعْ اور قِصَعْ اور قِصَعْ اور قِصَعْ اور قِصَعْ اور قِصَاعْ ہے۔ جُمع الحارمیں ہے کہ قَصْعَقّ ہو بیالہ جس سے دی آ دی سیر ہو جا کیں۔ اور قَعْصَة وہ جس سے پاخ آ دی سیر ہوں۔ بعض نے کہا دونوں برابر ہیں۔ کسائی نے کہا سب سے بڑا بیالہ (لیمن کڑہ) جَفْنَه ہے اس سے چھوٹا قَصْعَه جودی آ دمیوں کو کافی ہو۔ اس سے چھوٹا صَحْفَه جو پاخی آ دمیوں کوکافی ہو۔ اس سے چھوٹا صحفہ جو دی آ دمیوں کوکافی ہو۔ اس سے چھوٹا صحفہ جو دی کوکافی ہو۔ اس سے جھوٹا صحفہ جو اس سے جھوٹا صحفہ جو دی کوکافی ہو۔ اس سے جھوٹا صحفہ جو ایک کے کہا کہ دود آ دمیوں کوکافی ہواس سے جھوٹا صحفہ جو ایک آدی کوکافی ہو۔ ا

قَصْفُ - توڑ ڈالنا'سخت آ واز ہونا -

قُصُون - كيل كودكهان ييني مين بسركرنا-

قَصَفٌ - لمبا ہو کر جھک جانا' عرض میں پھٹ جانا' آ دھا ٹوٹ جانا'یاٹوٹ جانا مگر جدانہ ہونا-

افُصَاف - يتلامونا-

تقصف - لُونْا 'جَع ہونا' لہوولعب کرنا' ﷺ کھانا تَقَاصُفٌ - جَع ہونا' مزاحت کرنا -

اِنْقِصَافْ - تُوٹ جانا' ہِٹ جانا' حِمورُ کر چلدینا -

رَغْدٌ قَاصِفٌ - سخت كرُك-

ريح قَاصِفُ - سخت آندهي-

أَقْصَفْ - جس كاسامنے كادانت آ دها توك كيا هو- .

اَنَا وَالنَّبِیُّوْنَ فُوَّاطُ الْقَاصِفِیْنَ - میں اور دوسرے پغیر بہشت میں جانے والوں کے پیش خیمہ ہوں گے جو دھم دھکا کرتے ہوئے ایک دوسرے کودھکیلے ہٹاتے ہمارے پیچے ہوں

لَمَّا يَهُمُّنِي مِنْ إِنْقِفَاصِهِمْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ آهَمُّ

عِنْدِی مِنْ تَمَام شَفَاعَتِیْ - جُمه کواپی شفاعت پوری ہونے
سے اس کی زیادہ فکر ہے کہ بہشت کے دروازہ پر کہیں یہ ہٹانہ
دیئے جائیں - میرا بڑا مقصدیہ ہے کہ کسی طرح یہ بہشت میں
داخل ہو جائیں (یعنی شفاعت کا درجہ جو ایک بڑا درجہ ہے اس
کے حاصل ہونے کی جُھ کواتی خوش نہیں ہے جنتی خوشی اس سے ہو
گی جب میری امت کے لوگ بہشت میں پہنے جائیں - یہ آپ کا
گی جب میری امت کے لوگ بہشت میں پہنے جائیں - یہ آپ کا

كَانَ يُصَلِّىٰ وَيَقُوا الْقُوانِ فَيَتَفَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْوكِيْنَ وَاَبْنَاءُوهُمُ - ابوبكر صدينٌ نماز براحة تصاور قرآن كى قرات كرتے تص (بلندآ وازے) تو مشركوں كى عو رتيں بے ان پر جوم كرتے (قرآن سنتے اور تجب كرتے)

تَرَكُّتُ الْبِنِي يَا الْبِنَاءَ قَيْلَةَ يَتَقَاصَفُوْنَ عَلَى رَجُلٍ
يَّزْعُمُ اللهُ نَبِيُّ - مِن نَ قيله كِالْكُول كود يكها وه ايك خف پُر بجوم كررے تھے جوابي آپ كو پنيم كہتا تھا (بيا يك يہودى نے اس وقت كها جب آنخضرت مدينة ميں داخل ہوئے اور وہاں كے لوگ آپ كر دجم تھے ) -

شَیَّنُینی هُوْدُ وَاَخَوَاتُهَا قَصَّفْنَ عَلَیَّ الْاُمَمَ - جُھوکو سورہ ہود اور اس کے ہم مطلب سورتوں نے (جن میں اگل امتوں کی تباہی کا ذکر ہے) بوڑھا کر دیا ان سورتوں نے امتوں کے حالات کا مجھ برہجوم کر دیا -

وَلَا قَصَفُو اللّهُ قَنَاةً - نه ان كاكوئى نيزه توڑا (بيدهرت عائشٌ نے اپنے والد كى صفت بيان كى يعنى ان كا تظام برابر قائم ر ما) -

اِنَّ رِفَافِی تَقَصَّفُ تَمْرًا مِّنْ عَجُورَةٍ - میرے میان جُوه کھورکے ہو جھسے ٹوٹ رہے ہیں۔

فَانَتَهٰی اِلِیْهِ وَلَهُ قَصِیْفٌ مَخَافَةً اَنْ یَّضُوبِهُ بِعَصَاهُ-حضرت مونی (بی اسرائیل کو لے کر) جب بحقلزم پر پہنچ تو وہ ایک ڈراؤنی آ واز کررہاتھااس ڈرسے کہ حضرت موئی کہیں اس کوکٹری سے نہ ماریں-

رَ آیْتُ النَّاسَ مُتَقَصِّفِیْنَ - مِن نے لوگوں کود یکھا ایک پر ایک گررے تھے دھکم دھکا -

لَهَا قَصِیْفٌ هَائِلٌ - اس کی لیخی دوزخ کی ہولناک آ داز ہوگی-

يَأْتِيْهِ الْمَوْتُ فَيَقُصِفُهُ -موت آكراس كوتورُ دُالتي ہے-قَصْفَاء -ايك جانوركانام ہے-

قَصْلٌ - كَانْمَا 'روندنا' مارنا -

تَقَصُّلُ اورانُقِصَالٌ اور إقْتِصَالٌ-كَ جانا-

اُغُمِى عَلَى رَجُلِ مِّنْ جُهَنِنَةً فَلَمَّا اَفَاقَ قَالَ مَا فَعَلَ الْقُصَلُ - جِينه قبيله كا أَيك تَحْص بيهوش بوگيا جب بوش آيا تو پوچين لگاقُصَلْ كيما ب(قصل ايك فَحْص كانام تھا) -قَصْمٌ - تَوْرُنا وَلِيل كرنا خواركرنا مرنے كِقريب كردينا -

تَقَصُّهُ اور إنْقِصَامٌ-نُوث جانا-

لَيْسَ فِيْهَا قَصْمٌ وَلَا فَصْمٌ - ببشت مين نه كوئى چيز ثوئى موئى جه نه اس مين پيشن ج (قَصْمٌ تو ژكر جداكر دينا فَصْمٌ تو ژكر جداكر دينا فَصْمٌ تو ژنا مر جدائر دينا فَصْمٌ اور فَصْمٌ مين بعض نے يوفرق كيا جه كة صم لم كوتو ژنا و مثلاً كوتو ژب تو كهيں كے قصم السُّكُو اور كند بيا چيل يا علقه كو تو رُبين كے قصم - اس كے الله تعالى نے فرمايا: فقدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُوْوَةِ الْوُنْفَى لَا انْفِصَامَ لَهَا) -

الْفَاجِو ُ كَالْاُرْزَةِ صَمَّاءُ مُعْتَدِلَةٌ حَتَّى يَقْصِمَهَا اللّهُبدكار آدى صنوبر كے درخت كى طرح تھوں اور سيدها ہوتا ب
يہاں تك كه الله اس كوتو رُدے - (مطلب يہ ہے كه مومن پر
مختلف آفتيں آتى رہتى ہيں جن كى وجہ سے جھكتا ہے پھر سيدها بو
جاتا ہے - ليكن فاسق فاجر بدكار آدى اكثر دنيا ساز ہوتا ہے وہ
جميشہ صدموں سے بچار ہتا ہے - آخر الله تعالى ايك بارگى اس كو
پر كر كرجر سے تو رُادُ النّا ہے ايما كہ پھر بھى المي نبين سكتا) -

وَلاَ قَصَمُواْ لَهُ قَنَاةً -اورندان كاكونُ برچھاتو ڑا-فَوَجَدُتُ اِنْقِصَامًا فِی ظَهْرِی - میں نے اپی پیٹھ میں شَکَتَگَ یائی - (ایک روایت میں فَصَمُوْ اور اِنْفِصَامًا ہے فائے

ی پاں - رایک روایک بن فصم موصدہ سے اس کا ذکر پہلے گزر چکا )-

اِسْتَغْنُواْ عَنِ النَّاسِ وَلَوْ عَنْ قِصْمَةِ السِّواكِ-لوگول عَن عِصْمَةِ السِّواكِ الوَّامِوا عَن بِرواه رمو (ان سے کھن ماگو) اگر چمسواک كا اوْ ناموا

ککڑا ہو (جومسواک کرنے میں ٹوٹ اور پھٹ جاتا ہے- ایک روایت میں فِصْمَةٌ ہے فائے موحدہ سے معنی وہی ہیں )-

فَمَا تَرْتَفِعُ فِي السَّمَاءِ مِنْ قَصْمَةٍ إِلَّا فُتِحَ لَهَا بَابٌ مِّنَ النَّارِ - جَنَا سورج ايك ايك درجه آسان من بلند موتا جاتا ہاس كے لئے آگ كا ايك دروازه كھولا جاتا ہے (اى لئے اس كى گرى زياده موتى جاتى ہے)-

فَاَعُطانِیهُ فَقَصِمْتُهُ - آخُضرتُ نے وہ مسواک (جوعبد الرحمٰن بن ابی بکر ؓ لائے تھے) مجھ کودی میں نے اس کوتو ڈ کرنرم کر دیا۔ (ایک روایت میں فَقَضَمْتُهُ ہے ضاد مجمد سے)۔

قَصَمَ لِحِينِه-اي وتت تورُ وْالا-

مَنْ تُوَكَّفُ مِنْ جَبَّادٍ قَصَمَهُ اللهُ - جَوْحُصْغُروراور تكبرى راه سے قرآن كوچپوژ دے گا (قرآن كوحقير جان كر) الله تعالى إس كى كمرتوژ دے گا (اس كوغارت كرے گا-اس كاغرور ناك كى راه نكل جائے گا)-

مِنَ الْقَوَاصِمِ الْفُوَاقِرِ الَّينَى تَقْصِمُ الظَّهْرَ جَارُ السُّوْءِعن آنوں میں ہے جو پیٹے تو رُ ڈالتی ہیں برا ہمایہ ہے (بدکار شریراور ظالم پڑوی ہے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ نہایت سخت ہوتی ہے۔ اس لئے آنخضرت نے فرمایا اعو ذبك من جار السوء فی دار المقامة فان جار البادیة یتعول یعنی سکونت کے مقام میں برے ہمایہ ہے فدا کی پناہ - جنگل کا ہمایہ تو الگ ہوجاتا میں برے ہمایہ ہوتو چندال ضرر نہیں ہوتا کیونکہ چندروز کا ساتھ ہے جیسے سفرریل کا ساتھی )۔

ُ قَاصِمُ الْجَبَّارِيْنَ - ظالموں كو ہلاك كرنے والا ان كى كمر توڑنے والا-

قَیْصُومْ - ایک بھاجی ہے-

قَصْوٌ يَا قُصُونٌ مِا قَصًا مِا قَصَاءً- دور مونا كان كا كناره

كاك لينا-

تَقْصِيَةٌ - كِبَصِي يُهِم عَن بِي -قَصَّى الْاَظْفَارَ - ناخن رّا شے -مَقَاصَاةٌ - دوركرنا (جيسے اقصاء ہے) انتها كو پنچنا -تَقَصِّمُ اور إِسُبِقُصَاءٌ - انتها كو پنچنا -

# العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ

قَصْوَاء-وہ بحری یا اونٹی جس کے کان کا کنارہ کتر اگیا ہو-قُصْوٰی - پرلاسرا (جیسے دنیا والاسرایعنی نز دیک کا )-قَصِیٰؓ - دور-

قُصَی - قریش کا داد تھا- نی الله کا سلسله نسب پانچویں پشت سے اس سے ملتا ہے - کہا جاتا ہے کہ اس کا نام زید تھا - پھر'' قصی' لقب پڑ گیا کیونکہ اس نے اپنی شروع جوانی کے دن مکہ سے دور شام کی سرز مین میں گزار ہے - پھر مکہ آ کر اس پر قابض ہوا' اپنے گرد قریش کوجمع کیا - کعبہ کے پاس اپنا گمر بنایا' کعبہ کو دار الندوہ کے لئے کھولا - یہ کعبہ کا متولی تھا - اس کے بعد اس کا میٹا عبد مناف ابو ہاشم متولی بنا -)

المُمسْلِمُونْ تَتَكَافَأُ دِمَا وَ هُمْ يَسْعَى بِذِ مَيْهِمُ الْمُسْلِمُونْ تَتَكَافَأُ دِمَا وَ هُمْ يَسْعَى بِذِ مَيْهِمُ اَوْنَاهُمْ وَيَوْنِ الْكِ وَمِلَانِ لَكَ خُونَ الْكِ وَمِلَى مَلَمَانَ كَا قَصَاصُ دوسرے دوسرے ملمان سے لیا جائے گا یہ نہیں کہ بڑے درجہ والے کوچھوٹے درجہ والے کے بدلے قل نہ کریں) اور ان میں کا ایک اونی فخض بھی کی کو پناہ دے سکتا ہے اور جو شکران کا آگے بڑھے دور چھلے لوگوں کو لوٹ کے مال میں سے حصہ دے گا والا جائے وہ لوگوں کو لوٹ کے مال میں سے حصہ دے گا نکھے تھے اور چھے والے آگے والوں کے مددگار تھے۔ بعض نے نکھے تھے اور چھے والے آگے والوں کے مددگار تھے۔ بعض نے لیوں ترجمہ کیا ہے۔ اگر دور والا مسلمان کی کافر کو امان دے تو قریب کے مسلمان اس کی امان کو تو رہیں سکتے )۔

اِذَا رَآئِتُهُ تَفَصَّیْتُهَا - (وحثی کہتا ہے) میں جب حفرت امیر حزق کود کھا تو دور بھاگ جاتا (ان کے قریب یا مقابل ہونا کیسا) -

اِنَّهُ خَطَبَ عَلَى نَاقِیهِ الْقَصُواءِ آ تخضرت نے اپی اونٹنی پرجس کا نام قصواء تھا سواررہ کرخطبہ دیا (اصل میں قصواء اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے کان کا کنارہ کتر دیا گیا ہوتو اس کو جدعاء بھی کہیں گے لیکن اگر چوتھائی کان کاٹ ڈالا گیا ہوتو اس کو قصع کہتے ہیں اگر اس ہے بھی زیادہ کا ٹیس تو عضب اگر سب کاٹ ڈالیس توصلم کہیں گے آنخضرت کی اونٹنی کا کان کٹا ہوا تھا ایک روایت میں ہے کہ آں حضرت کی ایک اونٹنی کا نام عضباء تھا ایک

کا جدعاء ایک کاصلخاء ایک کا مخفر مہ تو ممکن ہے کہ بیا علیحدہ علیحدہ اونٹنیاں ہوں اور احمّال ہے کہ ایک ہی اونٹنی کو بعض قصوا بعض جدعاء بعض عضاء کہتے ہوں چنا نچی آ س حضرت نے جب علی کو صورہ براۃ سنانے بھیجا تو ابن عباس کی روایت ہے کہ حضراء پر سوار ہوئے اور دو مرول کی روایت میں جدعا فہ کور ہے اس سے معلوم ہوتے اور دو مرول کی روایت میں جدعا فہ کور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میوں لقب ایک ہی اونٹنی کے تھے۔ لیکن انس کی روایت کہ آ س حفرت نے جدعاء پر خطبہ دیا اور وہ غضباء نہ تھی کورایت کہ آ س حفرت نے جدعاء پر خطبہ دیا اور وہ غضباء نہ تھی اس کی اساد ضعیف ہے )۔

اِنَّ الشَّيْطُانَ ذِنْبُ الْإِنْسَانِ يَا خُدُ الْقَاصِيَةَ وَالشَّاذَّةَ - شَيطَانِ السَانِ كَا جَمِيرِ يادور پِرْ يَ هُولَ كَالشَّاذَّةَ - شَيطَانِ السَّارَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ عَلَى الْمُؤْلُولُ ع

قُصُوٰهَا-اس كى انتها-

مُسْجِدُ الآقُطى - بيت المقدس كى مجد (اس كواتصى اس لئے كہتے بين كد كعبے بہت دور ہے - يا پليدى اور تا پاكى سے دور ہے -

# بابُ القاف مع الضاد

قَضَاً - بَرُ جانا 'بربودار بونا'سرخ بونا' برانا بونا-اِفْضَاء - كلانا -تَقَضَّاً - كمينة بجمنا -

قَضاَةَ اور قُضاَةً-عيب-

اِنْ جَاءَ تُ بِهِ قَضِیَّ الْعَیْنِ فَهُوَ لِهِلَال - اگراس کالزکا خراب آکھ والا پیدا ہو (اس میں سے پانی بہدر ہا ہو یاسرخی ہو) تو وہ ہلال بن امید کا نطفہ ہے' (اپنے باپ پر پڑا ہے) عرب لوگ

### لكالنالخين البات ك ال ال ال ال ال ال ال ال

کہتے ہیں: قضی النو ب کفضاً فَهُو قضی - یعنی کیراخراب ہوگیا پھٹ کر چندیان ہوگیا ، جمری جمری ہوگیا - یعنی کیراخراب تفضاً النو بُ - یعنی کیراخراب من تفضاً النو بُ - یعنی ہیں - من استقضی تفضاً - جو خص قاضی بنایا گیا وہ خراب ہوا - قضی السیقاء - مشک خراب بد بودار ہوگی سڑگی قضب - کا ٹا ، چری سے مارنا ، جانور پرسدھانے سے پہلے سوار مدا۔

تَفْضِیْب - کاٹنا شاخیں کترنا'رئے سے پہلے شعاع دورتک عانا-

> إِقْضَابٌ - زين من بهت بها جيال ا گنا-تَقَطُّبُ - كَ جانا -

اِنْقِضَابٌ-ك جاياً ابن جكدسه من جانا-

اِفْتِضَاب - كائن تعليم سے پہلے جانور پر سوار ہونا فی البديه كهنا بلامناسبت مقصود كى طرف منتقل موجانا-

رَأْتُ ثُوْبًا مُصَلَّبًا فَقَالَتُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مِن اللهِ عَلَيْكُ مَن رَبِي وَكُمْ وَ كَمَ لِيْكُ أَلَى مِن اللهِ مَن دَي مَن اللهُ وَ كَمْ قَالُ اللهِ عَلَيْكُ أَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُ مَن اللهُ وَ كَمْ قَالُ مِن اللهُ وَ كَمْ قَالُ مِن اللهِ وَ كَمْ قَالُ مِن اللهِ وَ كَمْ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ كَمْ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُولِّ وَلِلّهُ وَلِلْمُولُولُ وَلِلْمُولِقُولُ وَلِللّهُ وَلِلْمُولُولُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلِلَّاللّهُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِلْمُولِقُولُ ولّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ

فَجَعَلَ ابْنُ زِیَادِ یَقُرَعُ فَمَهٔ بِقَضِیْبِ-عبیدالله بن زیاد جناب ام حسین کے مبارک منہ پرایک باریک تلوارے کوئیں دینے لگایا چھڑی سے (بیاس وقت کا واقعہ ہے جب ام حسین کا سرمبارک شہادت کے بعداس کے پاس لایا گیا)-

وَ إِنْ قَضِيْبٌ مِّنْ اَرَاكِ-الرَّحِهِ پيلوک ايک وُالی مو (اِنْ قَضِيْبًا بھی موسکتا ہے تو پی خرموگی کان کی جو محدوف ہے)-لَیْسَ فِی الْقَضْبِ زَکُوۃٌ- بھاجی ترکاری میں زکوۃ نہیں

قُصْبَانٌ جَنَ قَضِيْبٌ كى به عن ذالى -قَصِيْبُ الْحِمَارِ - گر عے كالوژا (ذكر) -سَيْفٌ قَاصِبٌ - كاشنے والى تلوار -هُوَ أَلْهَفُ مِنْ قَضِيْب - وه تضيب سے بھی زياده رنج میں

ہے (بدایک مثل ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ قضیب نا کی ایک شخص نے مجود کا ایک تھیلہ مول لیا جس میں روپیوں کی ایک تھیلی رکھی ہوئی تھی جس کا مالک اس کو بعول کیا تھا پھر اس کو یاد آیا تو لوٹا اور ایک تھی میں اس سے ایک چھری این ساتھ لا یا کہ اگر وہ تھیلی نہ کی تو اپنے تیکن اس سے مارلوں گا آخر قضیب کو اس نے پالیا اور مجود کا تھیلہ قضیب سے واپس لے کراپنی تھیلی اس میں سے نکال کی قضیب بیرحال دیکھ کر بہت مغموم ہوا کہنے لگا کاش میں سے تھالہ واپس نہ دیتا – اور رخ بہت مغموم ہوا کہنے لگا کاش میں سے تھیلہ واپس نہ دیتا – اور رخ بہت مغموم ہوا کہنے لگا کاش میں سے تھیلہ واپس نہ دیتا – اور رخ بہت مغموم ہوا کہنے لگا کاش میں سے تھیلہ واپس نہ دیتا – اور رخ بہت مغموم ہوا کہنے لگا کاش میں سے تھیلہ واپس نہ دیتا – اور رخ بہت میں اس چھری سے جو تھیلی کا مالک اپنے ساتھ لا یا تھا اپنے تیکن مار

قَصُّ - سوراخ كرنا' چهيدنا' كونما' الهيرنا كوئى خنگ چيز جيسے قنديا شكر دُ النا' پھيلانا-

اِنْقِصَاضٌ - ٹوٹ جانا' پھٹ جانا' کھیل جانا' پرندے کا نیجے اتر نایا گریزنا-

اِفْتِطَاضٌ - ازالہ بکارت کرنا (جیسے اِفْتِطَاضٌ اور اِبْتِکارٌ اور اِخْتِطَارٌ اور اِبْتِسَارٌ ہے بعض نے کہا اخر کے تیوں الفاظ بلوغ سے پہلے ازالہ بکارت کو کہتے ہیں )-

اِسْتِقْضَاضٌ - بَمَعَىٰ قَصْ بِ اور سَخْت بانا -قَصُّهُمْ وَ قَضِيْضُهُمْ -سب كسب يا بزے اور چھوٹے

یُوٹنی بِاللَّانْیَا بِقَضِّهَا وَ قَضِیْضِهَا- دنیاسب کی سب لائی جائے گی (یعنی جو کچھاس میں ہے مال دمتاع دغیرہ اس کے سب لوگ اگلے پچھلے )-

جَاءُ وُ ابِقَضِّهِمْ وَ قَضِيْضِهِمْ - وه سَب آئ بر اور چو ئے سب كے سب (قض بر كَكراورضيض چو ئے) -دَخَلَتِ الْجَنَّةَ اُمَّةٌ بِقَضِّهَا وَ قَضِيْصِهَا - ايك امت كاوگسب كے سب بر اور چو ئے بہشت يس گئے -وارْ تَحِلِي بِالْقَضِّ وَالْاوُلَادِ - اپنے متعلقین (نوکر عال کر علم اور علی کا اور اولا دسميت چلی جا -علام لونڈی ) اور اولا دسميت چلی جا -گان إذا قَرااً وَ سَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَتَى مُنْقَلَبِ

یَنْقَلِبُوْنَ بَکٰی حَتَّی یُوی لَقَدِ انْقَدَّ قَضِیْضُ زَوْدِهِ-جب
وه یه آیت پڑھے '' عقریب ظالم لوگ جان لیں گ وه کہاں
لوٹ کرجاتے ہیں' کون ی کروٹ بدلتے ہیں' تو روتے' یہاں
تک کدد کھنے والا کہتا ان کے سینہ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ (ایک
روایت ای طرح ہے قتینہی نے کہا بیراوی کی غلطی ہے اور شیح
قصص زورہ ہے جینے پہلے گزر چکا۔ نہایہ میں ہے کہا گریہ
روایت سے جو قضینے سے چھوٹی ہڈیاں مراد ہوں گ ۔ گویاان
کوچھوٹی کئریاں سے تھیہددی)۔

فَاخَذَ ابْنُ مُطِيْعِ الْعَتْلَةَ فَعَتَلَ نَاحِيةً مِّنَ الرُّبْضِ فَاقَضَّهُ - (حضرت عبدالله بن زبيرٌ نے جب تعبه وگرانا چاہا'اس کوآ مخضرت کے ارشاد کے مطابق بنانے کے لئے ) تو ابن مطبع نے بل (گرز) لیا اور پایہ کے ایک کنارے کوریزہ ریزہ کردیا (گرادیا)-

فَاقْتَضَّ الْإِدَاوَةَ - حِمَاكُل كا منه كھولا (ايك روايت ميں فافتض بنا كے موحدہ سے)-

حَتَّى الْفَتَضَّهَا- يہاں تک کہاں کی بِکارت زائل کر دی-(یقض اللولوء سے نکلا ہے- یعنی موتی میں سوراخ کیااس کو چھید ڈلال)-

اِنْقَصَّ الْمِحِدَارُ - ویوارگر پڑی یا پھٹ گئی کیکن گری نہیں (گری توانھار کہیں گے) -دو ج

قَضْعٌ - زبردی کرنامغلوب کرنا -تقَصَّعُ \* - کٹ جانا 'جدا ہونا -اِنْقِصَاعٌ - کٹ جانا' دور ہوجانا -قُصَاءٌ - آٹے کاغمار -

فُضَاعَه - ایک مشہور قبیلہ ہے یمن کا حجاز کے ثبال میں عراق شام اورمصر کے درمیان تھیلے ہوئے قبائل کاطن ہے بنوکلب صلیح ' غسان' تنوح' جرم' بلی اور جہینہ وغیرہ اس کی شاخیں ہیں۔

قَضَفٌ يا قَضَاحُهُ يا قِضَفٌ -نحافت وبلاين-

قَضِیٰفٌ -نحِف (جِسے ضعف ہے)-قَضَفٌ - پِرِنے-

قَضَفَةٌ - ايك يرنده ب-

اِنَّ اللَّهَ لَطِينُ لَيْسَ عَلَى قِلَةٍ وَ قَضَافَةٍ - الله تعالى الطيف به براس من كى اور خافت نبيل بين (جواجمام مخلوقه كا خاصه به )

خاصہ ہے) قَصْفَصَةً - ہِرِیاں توڑنے کی آواز-

تَقَضْفُضٌ - متفرق بونا 'جدا بونا -فُضًا قضْ - شر -

أَسَدُّ قَضْقَاضٌ - شير مِدْ مان چبانے والا-قضْقَاضٌ - شير-

قِصْفاض - بموارز مين-

یُمَنَّلُ لَهٔ کَنْزُهٔ شُجَاعًا فَیُلْقِمُهٔ یَدَهٔ فَیُقَصْقِفُهَا – اس کاخزاندایک افزد ہے کی صورت میں بن کرآئے گاوہ (ڈرکی وجہ سے) اپناہاتھ اس کے منہ میں دیدےگا' تب افزدہا کڑ کڑاس کی ہڑیاں چبالےگا –)

قَضْمٌ - کھانا' چبانا' دانتوں سے تو ڑنا' کاٹنا' سوگھی چیز کھانا -قَضَمٌ - پھٹ جانا' کنارے سے ٹوٹ جانا' کند ہوجانا مُقَاضَمَةٌ - تھوڑاتھوڑا کرکے لینا -افْضَامٌ اور اسْتِفْضَامٌ - قحط میں تھوڑا تھوڑا غلہ لانا' تضیم

# لكلنالقين الباساكان أن أن الالتاليان

كھلانا –

قَضِيهُ - جانور كا دانهُ جيسے جو چين جوار كئي كلهتى 'راكھى ا غيره-

قَبُضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْقُرُانُ فَى الْعُسُبِ
وَالْقُضُمِ - آنخضرت كى جس وقت وفات ہوئى اس وقت تك
قر آن شريف مجورى چھالول اور سفيد كھالوں پر لكھا ہوا تھا (يعنی
متفرق تھا سارا قر آن ايك محيفه ميں جمع نہيں ہوا تھا) -

اِنَّهُ ذَخَلَ عَلَى عَائِشَهُ وَ هِى تَلْعَبُ بِينْتٍ مُّقَضَّمَةٍ - اِنَّهُ ذَخَلَ عَلَى عَائِشَهُ وَ هِى تَلْعَبُ بِينْتٍ مُّقَضَّمَةٍ - آخضرت عائشُ عَلَى الله وقت وه بهت كم عمر حضرت عائشٌ سے صحبت كى اس وقت وه بهت كم عمر تقين (نوسال كى) -

بِنْتُ قُطَّامَةً- قضامه كي بيي-

اُبنوُ الصَدِیدُ او اَمِلُوا بَعِیدًا وَاخْصِنمُوا فَسَنَفْضِمُ-(مروان بری بری عمارتیں بنار ہاتھا ابو ہریرہ کا اس طرف گزر ہوا تو کہا) خوب مضبوط عمارتیں بنواؤ ورکی امیدر کھواور پیٹ بھر کر تروتازہ مال کھاؤ قریب ہے کہ ہم کوسو کھی چیز دانتوں سے چبانا ہوگی۔

تَاْكُلُونَ خَضْمًا وَّنَاْكُلُ قَضْمًا - ثم تو زم زم روتازه غذا کهاتے ہیں۔
کھاتے ہواورہم سوتھی غذادانتوں سے تو ڈکر کھاتے ہیں۔
یُبْلُغُ الْنَحْضُمُ بَالْقَصْمِ۔ پیٹ جب ہی مجرتا ہے جب دانتوں سے چبانے کی محنت اٹھا کیں (یعنی محنت اور مشقت کے بعدراحت حاصل ہوتی ہے)۔

هذه بلا دُ مَقْضَم وَ لَنْسَتْ بِبِلادِ مَخْضَم - يتونشك اورسوكه ملك بين بن و تأزه اورشاداب ملك بين بين - فَاتَحَذْتُ السِّواكَ فَقَضَمْتُهُ وَ طَيَّبَتُهُ - مِن فَ مواك

لے لی اس کو چبایا اور زم کیا'اس کو درست اور پاکیزہ کیا۔ کانٹ فرینش اِذَا رَاتْهُ قَالَتُ اِحْدَرُوا الْحُطمَ اِحْدَرُوا الْقُضَمَ - قریش کے لوگ جب حضرت علی کو دیسے تو کہتے اس ہلاک کرنے والے چباجانے والے سے بچو (حضرت علی سیاہ گری اور شجاعت اور فنون جنگ میں بے نظیر سے بڑے

بڑے بہادروں کو آپ نے آسانی سے مارلیا کسی کو آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی جرات نہوتی )-

تقفض مُها حَمَا يَفْضِمُ الْفَحُلُ - (كياوه اپنا ہاتھ تير عند مند ميں رہنے دينا اور) تواس کواس طرح چباجا تا جيے اونت چبا دُالنا ہے (يہ حديث آپ نے اس وقت فرمائی جب ايک مخص نے دوسرے كا ہاتھ کا ٹا - اس نے اپنا ہاتھ کھينيا تو كائے والے كو انت نكل پڑے اس نے ديت چائى آپ نے اس كوديت نہيں دلائى اوديہ حديث فرمائى جُمع الحار ميں ہاى طرح اگر کوئى بيگا نہ مردكى عورت سے حرام كارى كرنا چاہے اوروه اپنے بچاؤ كے لئے اس كومارڈ الے قوعورت پركوئى الزام نہ ہوگا) - فقص خَنْهُ ميں نے اس كوجاد الا -

قُضِيَ فُلَانٌ -وهمر كيا-

قَضٰی وَ طَرَهٔ - این حاجت پوری ک-قضی دَیْنهٔ - این قرضه اداکیا -قضٰی الصَّلٰوةَ - نماز اداک -قضٰی عَهْدًا - وصیت کی یانا فذکیا -قضٰی الله - اس کو پہنچا دیا -

قطبی منه العجب - اس سے بانتها تعجب موا-

تَقْضِيةُ أور قِضًا ﴿ جارى كُرنا ' قاضى بنانا -

مُفَاضَاةٌ - قاضى كے پاس مقدمه رجوع كرنا الك فيصله انا-

تَقَطِّنی - فناہوجانا 'ختم ہوجانا' جانورکا پر پھیلاکرینچ گرنا -تَقَاضِی - فریقین کا قاضی کے پاس رجوع ہونا' قرضہ کا مطالبہ کرنا' وصوِل کرنا -

إنْقِضَاءٌ - گزرجانا -

اِقْتِصَاءٌ - اپناحق طلب كرنا 'وصول كرنا' مستوجب كرنا ـ 'لازم كرنا -

السُتِفْضَاء - قرضه كامطالبه كرنا - قاضى بنائے جانا - قاضى بنائے جانا - قاضى بنائے جانا - قاضى بنائے جانا -

اَلْقَصَاءُ الْمَقُرُونُ بِالْقَدَر - تضا اور قدر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں (لیکن ایک پایہ کی طرح ہاور دوسری محارت کی طرح - قدر پہلے ہوتی ہے پھر قضا - تو قضا سے پیدا کرنا مراد ہے - بعض نے کہا قضا اس محم کی کا نام ہے جوازل میں اللہ تعالی نے دیا اور قدراس کی جزئیات تفصیلی - اس صورت میں قضا پہلے ہوگی پھر قدرواللہ اعلم ) -

ذار الْقَضَا - حکومت کا گھریا عدالت کا مکان - اور حضرت عرضی کا کی مکان کا نام تھا - جو مدینہ طیب میں تھا اور ان کی وفات کے بعد بیچا گیا - اس میں سے وہ کل روپیا داکر دیا گیا جو آپ نے خلافت کے ذمانہ میں بیت المال سے تخواہ کے طور پرلیا تھا - معاویہ نے اس کو چھپائی ہزار میں خریدا - پھر مروان کے قضبہ و تصرف میں آگیا -

عُمْرَةُ الْقَصَاءِ - وه عمره جوآ ل حفزتُ حديبيك دوسر بسال مكه مين جاكراداكيا - اس كوعمره تضااس وجدس كهتم بين كه صلح نامه مين جوقاضى كالفظ تھا بير عمره اى پر بنى تھا نه بيركدا گلے عمر بے كى قضائقى -

عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ - متم صالحت تك-يُضَاضِيُّ - شَلِح كرك-

تَقَاصَى ابْنُ آبِي حَدْرَد دَيْنًا - ابن الى صدرون اپ این الک قرضه کا تقاضا کیا (مطالبه کیا 'مانگا) -

قَطْی طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ - ایک ہی طواف کج اور عمرہ دونوں کے کئے کافی ہوگیا (یعنی قران میں دوطواف کی ضرورت نہیں جیسے حفیہ کا قول ہے)-

سَمْعًا إِذَا الْفَتَطْبِي- جب قُرضه مائكَ تونري سے مائكے-(قرض دار برختی نه کرے)-

فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا فَصَاهُ-ايكمنبرآ پَ كَ لِيَّ بنايا ، جباس كوبناچكا(پوراتيار بوگيا)-

فَقَضَى - اس في ابناحق ما نكا-

فَقَضٰی مَرُوانُ بِشَهَادِتِهٖ-مروان نے صرف عبداللہ بن عمر فی کوائی پر فیصلہ کردیا (حالانکہ ایک گواہ سے حق ٹابت نہیں ہو سکتا - مگر شاید مروان نے مدی سے تم لے لی ہوگی اور ایک گواہ اور مدی کی قتم پر فیصلہ ہو سکتا ہے - اہل حدیث کا یہی ندہب ہے ) -

حُتَّى انْقَصَتْ - يهال تك كرآيت خم موگئ - استِقْصَاءُ الْمَوَالِي - موالى كا تقاضا -

مِنْ سُوْءِ الْقَصَاءِ وَ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ- يَا الله تَيرى پناه برى قسمت سے اور دشمنوں كے خوش ہونے ہے-

وَ قَطْی سَلَبَهُ لِمُعَاذِ - آنخضرت نے ابوجہل کا سامان ہتھیار وغیرہ معاذ بن عمرہ بن جوح کو دے لایا ( کیونکہ اصل قاتل وہی ہے گومعو ذبھی اس کے تل میں شیر یک تھا اورعبداللہ بن مسعودًاس کا سرکاٹ کرلائے تھے جب وہ زخموں سے چور ہوکر گرپڑا تھا اورا دھ مواہور ہاتھا 'مرنے کے قریب تھا) - آوگذ فُضِنی - کیاوہ تمام ہو گئے (مرکئے) -

فَقَطٰی بِهٖ دَاوُدُ لَلْکُنْر ی - حفرت داوُد ی ده بچ جس کا دو عورتیں دعوے کرتی تھیں بڑی عمر والی کو دلا دیا (شاید انہوں نے بچہ کی مشابہت اس کے ساتھ پائی ہوگی یا بچاس کے قبضہ میں ہوگا۔ لیکن حضرت سلیمان نے بڑی دانائی اور عظمندی کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا اور معلوم کرلیا کہ درحقیقت وہ چھوٹی عمروالی کا بچہ ہے۔ ان کی شریعت میں ایک حاکم کو دوسرے حاکم کے فیصلہ کو منسوخ کرنے کا اختیار ہوگا یا حضرت داؤڈ نے صرف میڈتوی دیا ہوگا کہ بچہ بڑی عمر والی کو ملنا چاہئے اور حضرت سلیمان نے حاکم ان فیصلہ کہا ہوگا )۔

قَامَ مِنَ الَّلَيْلِ فَقَطٰى حَاجَتَهُ -رات كوا شَحَا بِي حاجت \_\_\_\_\_\_\_ قارغ موئے-

قطنی عَلَیْ اَنَّ الْحَصْمَیْنِ یَقَعُدَانِ بَیْنَ یَدَیِ
الْقَاضِی - آنخضرت نے بیکم دیا ہے کہ فریقین (مدی اور مدی
علیہ) دونوں قاضی کے سامنے برابر بیٹھیں - (قاضی اور حاکم کو
لازم ہے کہ دونوں کو برابر بھلائے نہ یہ کہ ایک کواعلی جگہ پراور
دوسرے کو بہت مقام پر - اور دونوں کی طرف برابر تو جہہ کرئے
عدل اور انصاف کا مقتضی یہی ہے ) -

قطنی بیشاهد و یکین - آنخطرت نے ایک گواہ اور مدی کفتم پر فیصلہ کر دیا (دعوی کی ڈگری دے دی اہل حدیث اور اکثر ائمہ کا یہی قول ہے-لیکن امام ابوصنیفہ نے اس سیح حدیث کے خلاف کیاہے)-

لَيْاتِيْ عُلَى الْقَاضِى الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَتَمَنَّى إِنَّهُ لَمُ مِيْ الْقَيَامَةِ يَتَمَنَّى إِنَّهُ لَمُ مِيْ الْقَاضَ بَيْنَ شَيْنَيْنِ - جوقاضى انصاف كساتھ فيصله كرتا ہوہ بھى قيامت كے دن بيآ رزوكر كاكاش وه كى دوفر اين كافيصله نه كرتا - (ليمنى دنيا بين قاضى نه بنا ہوتا اور قضا كاكام اس نے نه كيا ہوتا - اليمي آرزووہ قاضى كرے گا جوعدل اور انصاف اور سيائى اور است بازى كے ساتھ اپناكام كرتا ہے - ليكن جوقاضى ظلم اور نانصافى اور ايك فريق كى بيجا رعايت كرتا ہے اس كا تو معاذ الله قيامت كے دن كيا حال ہونا ہے ) -

مَنْ جُعِلَ قَاصِیًا فَکَا نَّمَا ذُبِحَ بِغَیْوِ مِسِکِّیْنِ-جَوْحُض قاضی بنایا گیاوه گویا بن چھری کے ذرج کیا گیا (ظاہر ہے کہ کند چھری سے ذرج کرنے میں تنی تکلیف ہوگی)-

مَنْ اَفْطَرَيَوْ مَّا مِّنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ لَمْ بَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ اللَّهُرِ - جَوْخُصُ بغير عذر كے (جيسے بياري ہو ياسفر ہو) رمضان كے ايك دن بھی افظار كرے (روزہ نه ركھے) تو ساري عمر كے روز ہے بھی اس كے بدلے كافی نه ہوں گے ( لعنی اتنا ثواب نه ملے گا جتنار مضان كے اس اس ايك دن روزہ ركھنے ميں ثواب ملتا - اگر چه ظاہر شريعت كی روسے ايك دن كا روزہ اس كا بدلہ ہوجائے گا) -

أَغْرِثُ اِنْقِضَاءَ صَلُوةِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْكُ بِالتَّكْبِيْرِ-

میں آنخفرت کی نماز کا خاتمہ اس تبیر ہے معلوم کر لیتا جونماز کے بعد کہی جاتی (ابن عباس کا قول ہے) آنخفرت کے زمانہ میں وہ بہت کم من تھاس لئے جماعت میں سب صفوں کے پیچے دور کھڑے ہوں گے اور آنخضرت کے تبیر کی آواز نہ شنتے ہوں گے۔ بعض نے کہا مطلب میہ ہے کہ نماز میں ایک رکن کا خاتمہ اور دوسرے رکن کا شروع صرف تبیر کی آواز ہے معلوم کرتا قضرت کو دکھے نہ سکتا)۔

اكُنْتِ تَقْضِيْنَ شَيْئًا - كيابيروزه قضا كاروزه تها؟

وَقِنِی شَرَّ مَا قَضَیْتَ-تَویْ میری تقدیر میں جو فیصلہ کیا ہاس کی برائی سے بچا (حالانکہ تقدیر کا لکھاٹل نہیں سکتا مگر جس نے تقدیر کی وہی ٹال بھی سکتا ہے)-

الْقُصَاةُ ثَلَثْ قَاصِ فِي الْمَحَنَّةِ وَ اِثْنَانِ فِي النَّارِ - تين طرح كة تاضى موت بين - دوتو دوزخ بين جا كين گے - (ايك تو وہ جو جان بو جھ كرحق كے خلاف فيصله كر بے - دوسرا جو بے لم مو قرآن و حديث سے ناواتف اور پھر قضا كا عهدہ تبول كر لے اور) ايك بہشت بين جائے گا (جو قاضى مجتهد موقرآن اور حديث كا عالم مواور حق سجھ كر فيصله كرئ اگروہ خطا بھى كر بے حديث كا عالم مواور حق سجھ كر فيصله كرئ اگروہ خطا بھى كر بے جب بھى اس كوا يك اجر ملے گا) -

لَا يَرُدُ الْفَصَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ- قضا كا پھیرنے والا دعاكے سوا اور کوئی نہیں ہے (مراد قضائے معلق ہے وہ دعا اور استغفار سے پھر جاتی ہے- لیكن قضائے مبرم وہ تو سمى طرح مل نہیں سے پھر جاتی ہے- لیكن قضائے مبرم وہ تو سمى طرح مل نہیں سكتى )-

إِذَا قَصَى اللّٰهُ أَمْرًا فِي السَّمَاءِ- جب الله تعالى عرش پر سے كوئى فرمان صاور كرتاہے-

وَ لَٰكِنِ انْظُرُوْا اِلَى أَرَجُلِ مِّنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئًا مِّنْ قَضَا يَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّى جُعَلْتُهُ قَاضِيًا - ثَمَ ا بِ لَوُلُول مِن الكِيْض كوتان كروجو بهار معاملوں سے يجھ واقف ہؤ اس كويس نے تم يرقاضي مقرر كيا -

وَ لَقَدُ قَضَٰنَتُ عَنْهُ الْفَ دِيْنَادِ بَعُدَ اَنْ اَشُفَى عَلَى طَلَاقِ نِسَائِهِ وَعِنْقِ مَمَالِيْكِه - مِن نَ اس كى طرف سے خالاد كا قرضه اداكيا جب وه (قرض خوامول ك ورسے)

ا پی عورتوں کو طلاق دینے اور اپنے غلاموں کو آزاد کرنے کے قریب ہوگیا تھا-

اَنَٰى رَجُلٌ اِلَى اَبِى عَبْدِ اللّٰهِ يَقْتَضِيْهِ بِدَيْنِ-الكَّحْصُ المام جعفرصادق سُّ كَياس آيا بِن قرض كا تقاضا كرتا تھا-اَلْقَضَاءُ الْإِبْرَامُ-قضاقطی تھم دیناہے-

وَ إِذَا قَطْبَى أَمُطْبَى - بروردگار جب كُونَى فيصله كرتا بتو اس كونا فذكر ديتا ب (اس كافيصله لن نبيس سكتا) -

آخبونا عن مسيونا إلى الشّامِ أبقضاءٍ مِّنَ اللهِ وَ قَدَرٍ فَقَالَ لَهُ مَا عَلَوْتُمْ تَلِعَةً وَ لَا هَبَطُتُمْ بَطُنَ وَادٍ إِلّا فَقَالٍ لَهُ مَا عَلَوْتُمْ تَلِعَةً وَ لَا هَبَطُتُمْ بَطُنَ وَادٍ إِلّا فَقَاءٍ وَ قَدَرٍ - الكِحْصُ نَ حضرت على سي بِوچها - بم جو شام كملك (معاوية سي لرن ن كے لئے) جارہ بي كياييجى شام كملك (معاوية سي لرن ن كے لئے) جارہ بي كياييجى الله تعالى كے تضا و قدر سے ہے؟ فراياتم جس مبد (ميله) پر چر سے ہوياجس نالے بين ارتبے ہوياسب الله تعالى كے تضا و قدر سے بین سی سی الله تعالى كے تضا و قدر سے بین ارتبے ہو يہ سب الله تعالى كے تضا و قدر سے بین ۔

اللَّا عُمَالُ ثَلْثَةٌ فَرَائِضُ وَ فَضَائِلُ وَ مَعَاصِي فَامَّا الْفَرَائِضُ فَهَامُواللَّهِ وَرِضَى اللَّهِ وَ بِقَصَاءِ اللَّهِ وَ تَقُدِيْرِهِ وَ مَشِيَّتِهِ وَ عِلْمِهِ وَ آمًّا الْفَضَائِلُ فَلَيْسَ بِٱمْرِاللَّهِ وَ لَكِنُ بِرِضَى اللَّهِ وَ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ مَشِيَّتِهِ وَ عَلْمِهِ وَ امَّا ٱلْمُعَاصِىٰ فَلَيْسَتُ بِٱمْرِ اللهِ وَ لَكِنُ بِقَضَاءِ اللهِ وَ مَشِيَّتِهِ وَ عِلْمِهِ ثُمَّ يُعَاقِبُ عَلَيْهَا - حضرتُ عَلَى فَ فرمايا -بندوں کے کام تین طرح کے ہیں-ایک تو فرائض وہ تو اللہ کے تھم اور اس کی رضامندی اور قضا اور تقزیر اور مثیت اور علم سے ہیں دوسر ہے وہ اچھے کام جو فرض نہیں ہیں (مستحبات اور سنن اور نوافل اورتبرعات اورخیرات مبرات وغیرہ) وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہیں گراس کی رضامندی اور قضا اور مشیت اور علم سے ہیں تیسرے گناہ کے کام وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہیں نہ اس کی رضامندی ہے گراس کی قضااور مشیت اورعلم سے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کاموں کی سزا دے گا ( کیونکہ ان کا وقوع بہ ظاہر بندہ کے اختیار سے ہوا کے اگر چہ بہ تضائے الی واقع ہوئے لیکن قضائے الی امر باطنی ہے بندے کواس پر اطلاع نہیں ہے اور صورتا وہ مخار ہے کو حقیقت نہ ہؤاس لئے اسے

اختیار صوری پرعذاب ہوگا)

سَالُتُ أَبَاعَبُدِ اللهِ عَنِ الْقَصَاءِ وَالْقَدَرِ قَالَ هُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللهِ وَالله يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ-عَن نَام جعفر صادلٌ سے قضا وقدر کو پوچھا، فرمایا وہ اللہ کے محلوق میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں جتنا چاہے اضافہ کر سکتا ہے۔

اِنَّ اللَّهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى قَدْ كَانَ قَدَّرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَ قَصَاهُ وَ حَتَمَهُ إِلَى الْحِوِهِ - (حمران نے امام حمد باقر سے پوچھا یہ حضرت علیُّ اور جناب امام حسینُ اور جناب امام حسینُ فلافت کے لئے اٹھے اور اللّہ کا دین قائم کرنا چاہا پھر خالفوں کا ان پر غلبہ بوااور وہ مارے گئے اور قل کئے گئے تو کیا یہ سب اللّٰہ کے حکم سے تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے حمران!) یہ سب اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں کھا دیا تھا' اس کا فیصلہ کر دیا تھاوہ ضرور ہونے والا تھا (اور آ تخضرت کوان کا حال پہلے بی معلوم مور ہوگیا تھا اور اے حمران اگریاوگ چاہتے اور اللّٰہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا اور تخالفوں کی حکومت مناویتا اور یہ جوسب بلا کیں ان پر قبول کرتا اور مخالفوں کی حکومت مناویتا اور یہ جوسب بلا کیں ان پر آئیں یہ کی گناہ کی وجہ سے نہ تھیں لیکن اللّٰہ تعالیٰ کوان کے در ج

### بابُ القاف مع اطاء

قطُ-بسبس-

حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ فِيْهَا قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ فَطُ قَطْ۔

(آ نخفرت نے دوزخ کا دکرکیا کہ دہ برابر کہتی رہے گی 'اور پکھ ہاور پکھ ہے اور پکھ ہے'') یہاں تک کہ پروردگارا پنامبارک قدم اس میں رکھ دےگا۔ تب کہ گی بس بس (میں بحر گی اس حدیث کی شرح او پر گرز پکل ہے۔ ایک روایت میں قطنی نے لینی جھکو بس ہے۔ ایک روایت میں قطنی نے لینی جھکو بس ہے ۔

فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ بَسَيْفِهِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَنْفَذَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فَتَحَامَلَ عَلَيْهِ بَسَيْفِهِ فِي بَطْنِهِ حَتَّى أَنْفَذَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ فَطْنِي - انهول نے ابن الى الحق (يهودى) پر اپنى توارسے تملدكيا اس كے پيك مِن تُعسير دى يهال تك كداس يارنكل مَن - وه كَنِ لكا ابس بس (يعني ميراكام موليا) -

# لكالمالة الاحال ال المال المال

وَسَالَ زِرَّبُنَ حُبَيْشِ عَنْ عَدَدِ سُوْرَةِ الْآخُزَابِ فَقَالَ إِمَّا ثَلَاثًا وَ سَبْعِيْنَ أَوْ اَرْبَعًا وَ سَبْعِيْنَ فَقَالَ الْقَطْ-زربن حيش سيسورة احزاب كي آيول كي تعداد پوچي - انهول خي كها تبتريا چو بترآيتي بين تب الي بن كعب في خيابس اتنى بي آيتي -

لَقِيْتُ عُفْبَةَ بْنَ مَسْلِم فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي اَنَّكَ حَلَّاثُتُ عَمْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْم وَ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ اَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْم وَ كَانَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ اَعُودُ بِاللهِ الْعَظِيْم وَ عَلْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم وَ سُلُطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم قَالَ اَقَطْ قُلْتُ نَعُمْ - حيوة بن شرح نے بها - مسعقب بن مسلم عند من الشَّيْط وَ عَبدالله بن عمر والله بن عاص سے معاصل من دوایت کی که آنخفرت جب مجد میں داخل ہوتے تو یوں فرماتے اعُودُ باللهِ الْعَظِیْم وَ بِوجْهِهِ الْكُویْمِ وَ سُلُطانَهِ الْقَدِیْمِ مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیْم - انہوں الْکُویْم وَ سُلُطانَهِ الْقَدِیْم مِنَ الشَّیْطانِ الرَّجِیْم - انہوں نے کہا بس اتنائی میں نے کہا - ہاں -

اِلَّا جَاءَتُ اكْفَرَ مَا كَانَتُ قَطْ- جب بهت هَنُ ال طرح آئے گ-

مَا قَالَ لِي قَطُّ اُقِ- آنخضرت نے بھی مجھ کواف تک نہیں کہا (اف ایک کلمہ ہے جوعرب لوگ جھڑی اور نظُل کے وقت کہتے ہیں جیسے ہندی لوگ یہ کلمہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی صدمہ یا تکلیف پہنچے)۔

قَطُّ - بفتح تأف اورتشد يدطاء بمعنى بهى جو ماضى كے بعد آيا كرتا ہے (جيسے مار أَيْنَهُ قَطُّ - ميں نے اس كو بھى نہيں ديكھا -اس ميں اوركى لغت بيں جيسے قُطُّ اور قَطُ اور قُطُ اور قُطُّ ايك روايت ميں ہے: فَتَقُولُ قَطْ قَطْ لِينَ دوز خَ كَمِ كَى بس بس ) -

قط - حساب کا کاغذ' دستاویز' تمسک' حصه (اس کی جمع قطوط ہے)

قِطُّ اور قِطَّةً بلي (اس كى جَنْ قِطَاطٌ اور قِططةٌ اور قُططٌ ب)-

مَا فَعَلَتْهُ الْمِرَأَةُ قَطُّ إِلَّا عُولِفِيتْ - كَى عورت في اس كو

نہیں کہا گروہ چنگی ہوگئی-

فَقَطُ - بَعِنْ بِس (جِسے رَآيْتُهُ مَرَّةً وَّاحِدَةً فَقَطُ - مِس نے اس کوایک ہی بارد یکھابس) -

كَايِّنُ تَقُرَاءُ سَوْرَةَ الْأَخْزَابِ فَقَالَ ثَلْفًا وَّ سَبْعِيْنَ اللهُ فَقَالَ ثَلْفًا وَّ سَبْعِیْنَ این کعب فی خوالله بن مسعود فی کہا -تم سورة احزاب كی تنی آیتی بڑھتے ہو-انہوں نے کہا تہتر آیتی - انہوں نے کہا یہ سورت اتن بھی نہی (یعنی بہت بڑی شی - کہتے بی سورة بقرہ کے برابرتی پھراس كی گئ آیتیں متروك القراق ہو میکی) -

قَصَرُنَا الصَّلُوةَ فِي السَّفَرِمَعَ النَّبِي عَلَيْكُ الْكُفَرَ مَا كُفَرَ مَا كُفَرَ مَا كُفَرَ مَا كُفَرَ مَا كُفَرَ مَا فَطُ وَالْمَنَهُ- ہم نے سفر میں آنخفرت کے ساتھ نماز کا قصر اس وقت کیا جب ہماری تعداد دوسرے سب وقتوں ہے زیادہ تھے اور سب وقتوں سے زیادہ مامون و محفوظ اور بے خوف تھے (مطلب یہ ہے کہ گوقر آن میں نماز کا قصر اس وقت نمرکور ہے جب کا فروں کا ڈر ہولیکن آل حضرت ہر ایک سفر میں قصر کیا اگر چدال وقت پوراامن تھا ۔ تو حدیث سے قصر کا جواز مطلقا ہم سفر میں ثابت ہوا خواہ ڈر ہویا نہ ہو) ۔

قَطُبُ یا قُطُونُ - ترش رو ہونا ونوں آ تھوں کے درمیان سکٹرلینا کا ثنا جمع کرنا المانا عصدولانا بجردینا جمع ہونا کا نکنا - تقطیب اور اقطاب بمعن قطب ہے-

تفطیب اور افظاب کی فطب ہے۔ انقِطاب - ترشروہونا، کم ہونا، ٹا نکاجانا ( کیڑا)-

قُوْطِبَ عَلَيْهِ فِي الْكَلَامِ - جلدى سے بات كى اس كواپنا كلام تمام كرنے كى مہلت نەدى -

قَاطِبُةٌ-سب كسب-

قُوْبُ - مشہور ستارہ قطبی جس سے قبلہ دریا فت کرتے ہیں اور جہاز چلاتے ہیں-

فُطُبَان - دونول قطب ثالى اورجنوبي-

اُتِی بِنَینِدٍ فَسَمَّهُ فَقَطَّبَ - آخُضرت کے پاس مجود کا مربت لایا گیا - آپ نے اس کو کھا اور مند بنایا (اس میں تیزی آگئ ہوگئ اس لئے آپ نے اس کو ناپند کیا اور ترش رو ہوئے) -

# الكانان الالالالكان العالمة المنافذين

مَابَالُ قَرِيْشِ يَلْقَوْنَنَا بِو جُوْدٍ قَاطِبَةٍ - (حضرت عباسٌ غ آں حضرت سے عرض کیا) قریش کے لوگوں کو کیا ہوا ہے ہم سے ترش روئی کے ساتھ طنے ہیں (صفائی اور خندہ پیثانی سے نہیں ملتے (ان کے دلوں میں اس وقت تک وہ رنج باتی نہ تھا کہ آں حضرت نے ان کے مما کد کو جنگ بدر میں قبل کیا تھا اور ان کا ساراغرورناک کی راہ ہے نکال ویا تھا)-

دَائِمَةُ الْقُطُونِ - بميشةرش رو-

وَفِیْ یَدِهَا آنَوُ قُطُبِ الرَّحٰی -حضرت فاطمہ یہ ہمن چکی کے قطب کا نشان تھا (چکی کا قطب وہ لو ہے کا کیلہ ہے جو نیچ کے پاٹ میں بچانچ میں گڑا ہوتا ہے او پر کا پاٹ ای کے گردگھومتا ہے - مطلب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ ہے چکی پیسا کرتیں یہاں تک کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں اس کا نشان پڑ گیا تھا) -

إِنَّ عُمْرَ دَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهُ يَوْمًا فَقَطَّبَ وَ تَشَوَّنَ لَهُ-ايك دن حفرت عُرُّ آنخفرت كي پاس كي-آپ في مند بناليا اور تيار ہو گئے ان سے ملنے كے لئے-

وَرُمِيَ بِسَهُم فِي ثَنْدُوتِهِ إِنْ شِنْتَ نَزَعْتُ السَّهُمَ وَ تَرَكُتُ الْقُطْبَةَ وَ شَهِدُتُ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ شَهِيدُ الْقُطْبَةِ - رافع بن خدق كى چهاتى ميں ايك تيرلگا' آنخفرت في ان سے فرمايا اگر تو چاہے تو ميں تيرنكال ليتا بول اوراس كى بھال (پيكان) چهاتى بى ميں كى چهوڑ ديتا بول قيامت كے دن ميں بيگوابى دول كا كوتو تيركى پيكان سے شہيد بوائے -

فَيَاْ حُدُ سَهْمَهُ فَيَنظُرُ إلَى قُطْبه فَلاَ يَرْى عَلَيْهِ دَمًا - اپناتير كراس كى پيان كود يَهما به كيَّن خون اس پنيس پاتا - لَمَّا قَبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْتَدَّتِ الْعَرَبُ لَمَا مَعِيلَ فَصَلَّمَ إِرْتَدَّتِ الْعَرَبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِرْتَدَّتِ الْعَرَبُ الْعَرَبُ فَعَلِيهِ وَسَلَّمَ إِرْتَدَّتِ الْعَرْبُ الْعَرَبُ فَات بوگئ توعر بول كمام قبيل الله سي پير گئ (ادهر مسلم كذاب اور اسور عنسى اور سجاح نے نبوت كا دعوى كيا اور بزارول آدى ان كے بيرو ہو گئے - ادهر اسامه بن زيد كے ساتھ ايك شكر جرارد سے كران كوروانه كرنا پڑا أخر الى الى بخت مشكلات كے وقت ميں حضرت ابو بكر صديق بى كا بحث مرادانه اور جرات اور سياست اور دوراند كي تي كا در مرائد اين تي كى دار سياست اور دوراند لي تي تي كا در مرائد اور جرات اور سياست اور دوراند لي تي تي كا در مرائد اور جرات اور سياست اور دوراند لي تي تي كا در سياست كا در سياست اور دوراند لي تي تي كا دور سياست كا در سياست كا

نواسلام کوقائم کیااورتمام خالفین کوزیر کیا)-فَقَطَّنَ اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ -امام ابوعبرالله نے مند بنایا -قَطُوْ یا قَطُوْ وَ یا قَطَوْ - بهنا میکنا قطره قطره گرنا -قَطُوْ - گرانا (جیسے اقطار ہے) -قَطُوْ وَ قطار باندھنا -قُطُوْ وَ - چل دینا مجلدی بھاگ جانا -

فطور - پن دینا جلاق که اینا - قطور - په از کا استان که اینا -قطور - بچها زرینا سینا که که لینا اونٹ پر قطران ملنا -تَقْطِیر - قطره قطره ٹرکیانا قطار لگانا -

اِفْطِوَارٌ -مرْجانا' سوكهنا' شروع كرنا' غصه بونا -قَطُورٌ - جانب ناحيه اور دائره كا وه خطه جوآ دهول آ ده اس

کے دوجھے کردیے۔

قَطِرَانٌ - ڈامرُوہ تیل جوخارشی اونٹ پرملاجا تا ہے-فُطُوبُ - ایک قتم کا خلل د ماغ ' جنون کی ایک قتم اور چور چوہا' بھیڑیا' چھوٹا کتا-

گان مُتَوَشِحًا بِنَوْبِ قِطْدِي - آنخفرت قطری کپڑا کر سے لیٹے ہوئے تھے (قطری ایک قیم کی چا در ہے جس میں سرخ کاڑیاں (کیریں دھاریں) ہوتی ہیں اوراس میں نقش بھی ہوتے ہیں اس کا کپڑا ذرا کھر کھر ا ہوتا ہے - بعض نے کہا قطری کپڑے کے عمدہ جوڑے جو بحرین کے ملک ہے آتے ہیں - از ہری نہ کہا بحرین میں ایک بہتی ہے جس کانام قطر ہے قطری اس کی طرف منسوب ہے - پھرفاق کوزیر دے دیا اور طاکو تخفیف اس کی طرف منسوب ہے - پھرفاق کوزیر دے دیا اور طاکو تخفیف کے ساکن کردیا) -

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةً وَ عَلَيْهَا دِرعٌ قِطرِيٌّ بِعْمَنِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ - ايمن نے کہا ميں ام المونين حضرت عائشُّ كَمْسَةِ دَرَاهِمَ - ايمن نے کہا ميں ام المونين حضرت عائشُّ كَمِ بِاسَ كَيا بِي كَمْسَ جَسَى كَيْ قَيت بِالْحَ درہم كاتقر باسوارو بيه بوتا ہے - مطلب يہ ہے كہ آ ب كالباس ايسا سادہ اور كم قيت تھا - ايك روايت ميں درع قطن ہے يعنى سوتى كير كاكرته) -

تُوضَّاً وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ - آل حضرت نے وضوكيا سر پرايك قطرى عمامة السرخ رنگ كامعلوم بواكسرخ رنگ كا عمامه باندهنا درست بعض نے اس كوكروه سمجما ب اس

### الكابنانية الاحادان المان الما

حدیث سے بیجی نکلا کہ وضویں عمامہ کا سرسے اتارنا ضروری نہیں بلکہ عمامہ پر سے کہ بیامر نہیں بلکہ عمامہ کر لینا کافی ہے۔ مجمع البحاریں ہے کہ بیامر بہت سے وسوسہ کرنے والوں کا رد کرتا ہے جو وضو میں عمامہ کا اتارنا ضروری جانتے ہیں اور یتعتی ہے یعنی غلوجس سے ممانعت وارد ہوئی ہے اور ساری بھلائی آں حضرت کی پیروی میں ہے اور ساری خرانی نی بات فکالنے میں ہے)۔

فَنَفَرَ ثُنَ نَقَدَهُ فَقَطَّرَتِ الزُّجُلَ فِي الْفُرَاتِ فَغَوِقَ-ایک چھوٹی بکری بھاگ نکلی'اس نے اس مرداوایک پہلو پردریائے فرات میں گرا دیا وہ ڈوب گیا (عرب لوگ کہتے ہیں: طعنَهٔ فقطَّرَهٔ اس کو بر چھے سے مارکرایک کروٹ پرگرادیا)-

اِنَّ رَجُلًا رَمِى امْرَأَةً يَوْمَ الطَّانِفِ فَمَا الْخُطَأَ هَا أَنُ قطَّرَهَا - ايك شخص نے طائف كى جنگ ميں ايك عورت پرتير چلايا تيرنے خطانہيں كى اس كوگراديا -

لا یک بیک ما ترای مِن الْمَرْءِ حَتّی تَنظُرَ عَلَی آی الله مَعْ الله الله مَعْ الله مُعْ الله مَعْ الله مُعْ الله مَعْ الله مُعْ الله مُعْمُ الله مُعْ

قد خمع حاشیته و صم قطریه - ابوبر صدیق نے اسلام کا حاشیہ جمع کردیا اوراس کے دونوں کناروں کو طادیا (یہ حضرت عاکش نے اپنے والدی تعریف میں فرمایا یعنی انہوں نے مسلمانوں میں پھوٹ نہ ہونے دی مسلمانوں کو طاکرر کھا) - انتہ کان یکی اُہ اُلقطر - ابن سرین قطر کو تا پند کرتے تھے انتہ کان یکی اُہ اُلقطر - ابن سرین قطر کو تا پند کرتے تھے تھیا ہے کہ قطر اس کو کہتے ہیں کہ آ دی ایک بورہ یا ایک تھیلہ محبور یا غلہ کا تول لے اور باتی بورے اور تھیلات ہی سمجھ کر بغیر تو لے ای حساب سے لے لے بعض نے کہا قطر ہیہ کہ ایک فیم والد سے جاکر کہے کہ تیرے گھر میں جو محبور یا غلہ وغیرہ ہے اس کے ڈھیر کے ڈھیر یو نبی بلاتو لے اور بغیر نا ہے جھے کو دیرے ۔ یہ قطار الابل سے ماخوذ ہے یعنی اونٹوں کی قطار دیرے۔ یہ قطار الابل سے ماخوذ ہے یعنی اونٹوں کی قطار دیرے۔ یہ قطار الابل سے ماخوذ ہے یعنی اونٹوں کی قطار

عرب لوگ كہتے ہيں: أَفْطَرْتُ الْإِبَلِ اور قَطَّرْتُهَا لِعِنْ مِيس نَـ اونوْل كَي قطار لگائى) -

إِنَّهُ مَرَّتُ بِهِ قِطَارَةُ جِمَالٍ - اونول كَ الك قطاران كَ مامنے عَرْري-

یقُطُو مُاءً- بالوں سے پانی فیک رہا ہے (لیمی پانی لگا کر بالوں میں ابھی تنگھی کی ہے۔ بعض نے کہا پانی ٹیکنے سے بیمراد ہے کہ بال تر وتازہ اور شاداب ہیں گویا پانی سے تر ہیں)۔
و ذکر گوئ ایقُطُر مَنِیًّا - ہمارے ذکر (عضو تناسل) سے شی بہدر ہی ہو (لیمنی ابھی ابھی جماع سے فارغ ہوئے ہوں اور جج کا احرام با ندھیں۔ بعض صحابہؓ نے اپنے نزدیک اس کو نامنا سب مصلحت ہے اور دنیا اور دین دونوں کی بھلائی اسی میں سراسر مصلحت ہے اور دنیا اور دین دونوں کی بھلائی اسی میں ہے)۔
مصلحت ہے اور دنیا اور دین دونوں کی بھلائی اسی میں ہے)۔
مُعَلَّیْ الْقَطْرِ - پانی کے قطرے برسنے کے مقامات۔
عَیْنُ الْقَطْرِ - تا نے کا چشہ۔

فِي أَفُطَارٍ مُّتَبَائِنَةٍ - مُثَلَف مَتُول مِين -مَسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى لَمَّا يَقُطُرُ - سر پرايام كياكه پانى ذكة -

. قنطار - ایک وزن ہے بارہ سواد قیر کا یا ایک سوہیں رطل کا یا بیل کی کھال بھر کرسونا یا جیار ہزار دینار-

الْقِنْطَارُ حَمْسَةٌ عَشَرَ الْفَ مِنْقَالٍ مِّنَ اللَّهَبِ-قطار پندرہ ہزار مثقال سونا (ایک مثقال چوہیں قیراط کا ہوگا-ان میں چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر اور بڑا تو اتنا جتنا فاصلہ زمین اورآ سان کے درمیان ہے)-

یُجُونی عَنْ عُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ تَقُومَ تَحْتَ الْقَطْرِ - عَسْلَ جَنَابَةِ أَنْ تَقُومَ تَحْتَ الْقَطْرِ - عَسلَ جَنابت إلى صادا بوسكتا به كه والله جائد اور مضمضه اور استشاق كرلة وعشل ادا بوجائدگا) -

مَنْفِیٌّ عَنْهُ الْاقْطارُ - الله تعالی کناروں اور صدول سے یاک ہے-

نَهٰى أَنْ يُتَعَطَّى الْقِطَارُ-اونوْل كَ قطاركو پهاندكر جانے است فع فرمايا (صحابة نے اس كى وجد پوچھى تو فرمايا كداونول كى

### العالمان العالم العالم

قطار میں ایک اونٹ اور دوسرے اونٹ کے درمیان شیطان ہوتا ہے)

قَنْطَرَةٌ-لِل-

قَطْرَ بَهُ -جلدى بها كنا يجهار تا-

تَقَطُوبُ -سر بلانا -

قَطُرُبُ - چور' چوہا' بھیڑیا' جاہل' نامرد' بیوتون ایک قسم کا خلل دماغ' جگنو جو رات بھر چمکتا پھرتا رہتا ہے' ایک قسم ایک بھاجی' خفیف چھوٹا جن' غول' چھوٹا کتا -

لَا اَعْوِ فَنَ اَحَدَ كُمْ جِيْفِهَ لَيْلِ قُطُولُ بَ نَهَادٍ - مِينَمْ مِينَ سے كى كورات كامرده دن كا قطرب نُدديكھوں (ليعنى دن بحر تو دنيا كے دهندوں ميں گھومتار ہے جيسے قطرب (جگنو) رات بحر گھومتا رہتا ہے ذرا آ رام نہيں ليتا اور رات كومردے كى طرح پڑجائے ، رات بحرسوتار ہے )-

قُصْو تُلَّ - ایک مُوضع کا نام ہے ملک عراق میں وہاں شراب بنتی ہے(اورصراط ایک نہر کا نام ہے ای ملک میں) -ﷺ مین

قطو ط-منها مونا-

قططٌ اور قطاطة ببت موتربال بونا-تَقُطِينطُ اور إقْتِطاطُ-كائنا-

جَاءَتِ الْنَحَيْلُ قطانط - كورُول كَ لَكُرِيال لَكُرِيال آكريال آكير-قطُ الْشَعْر - سخت كُولُم حِهو في حِهو في بال والا -

اِنْ جَاءَتَ بِهِ جَعْدًا قَطَطًا فَهُو لِفُلَان - الربي يحت عَن الله الله الله عَمْد بال والابيدا الوقوه فلا الشخص كانطفه ب-

کانَ إِذَا عَلَافَدٌ وَإِذَ تُوَسَّطَ قَطَّ-حَفْرت عَلَّ جباوير سے ضرب لگاتے تو سرے لے کر نیچ تک دوکڑے برابر کردیت اور جب ج میں (عرض میں) ضرب لگاتے تو بھی دوکڑے کر ستہ۔

لا یَریَانِ بَبَیْعِ الْفُطُوطِ بَاْسًا اِذَا خَرَجَتُ- زید بن ٹابتٌ اورعبراللہ بن عمرٌ سرکاری دستاویزات کے بیچے میں جب وہ نکلتیں کچھ قباحت نہیں دیکھتے تھے) یہ دستا ویزات سالانہ یا ششماہی پرامیر اور رئیس نکالا کرتے کہ فلال محض کونزانہ سے

ا تنارو پیردیا جائے (لیعنی خزانہ کے چک) تو زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمر نے ان کارو پیدوصول کرنے سے پہلے ان کوکسی اور مختص کے ہاتھ نچ ڈالنا جائز رکھا ہے اور دوسرے فقہانے جب تک ان کاروپیدیا مال صاحب مال کو وصول نہ ہو لئے ان کی تج ناجا بزرکھی ہے)۔

قَطُعٌ يا مَقُطعٌ يا تِقِطًاعٌ - كاننا مداكر دينا وكنا باطل كرتا الله وكنا الله الله وكنا الله الله وكنا الله وكنا

قَطُعٌ فِي الْقَوْلِ - جزم اورقطعى طور سے كوكى بات كہنا ڈرانا' منع كرنا عبوركرنا 'چير ڈالنا' مارنا' خاموش كردينا'

قُطُوْعٌ اور قِطاعٌ اور قطاعٌ- كث جانا موتوف ہو جانا ' سردملك ہے گرم ملك ميں جانا -

قَطْعٌ اور قَطِيْعَةٌ- ناطررشته كاث دينا كُلا هُونْمنا ' يَجِنا ' جدا كرنا 'بات نه كرسكنا-

قَطَعٌ اور قَطْعَةٌ اور قُطْعٌ اور قُطاعٌ-جدا ، وجانا-تَقْطِدُعٌ - عَكِرْ مِـ عَكِرْ مِـ كِرِنا ' كِيرُ اكْتِرْ بَا ' كَافَى ، ونا ' آ كَـ نَكُل انا المانا-

مُقَاطَعَةٌ- ترک ملاقات (اسکی ضد مواصلۃ ہے- نیز تلواروںکودیکیناکون زیادہ کافتی ہے'ایک معین اجرت پر کام دینا' مقطعہ دینا-)

اِلْمُطَاعُ - كاشنے كى اجازت دينا' خاموش كردينا' كپڑے كا كافى ہونا' كاشنے كے وقت آجانا' غائب ہوجانا' خاموش رہ جانا -تَقَطُّعُ - لِيْمنا' غلط ہوجانا' بانٹ لينا-

تَفَاطُع - ترك ملا قات كرنا-

اِنْقِطُاعٌ - كَثْ جَانا ُ نُوٹ جَانا ُ مُوقوف ہو جانا ُ رك جانا ُ سوكھ جانا -

لَبُنْ قَاطِعٌ - كُمثادوده-

بُرْهَانٌ قَاطِعٌ-مضبوط اورتطعي دليل-

قَاطِمُ الطَّوِيْقِ - وُالوجومافروں کولوٹنا ہراہرن -اِنَّ رَجُلًا اَنَّاهُ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ لَهُ - ايک فخص آں حضرت کے پاس آيا وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے تھا - (جو اس کے بدن کے موافق پورے نہ تھے۔ بعض نے کہا مقطعات وہ

### الكارك الساحات ال ال ال ال ال ال ال ال ال

کپڑے جو کاٹ کرسیے جاتے ہیں جیسے آیص وغیرہ یا جو کائے نہیں جاتے جیسے تہہ بند حیا دروغیرہ ) -

اِذَا تَقَطَّعَتِ الظِّلَالُ - چاشت کی نماز کاوقت وہ ہے جب سائے جھوٹے ہوجا کیں (یعنی دن چڑھ جائے کیونکہ میں کوسایہ بہت لمباپڑتا ہے - جوں جوں سورج بلند ہوتا جاتا ہے سامیہ جھوٹا ہوتا جاتا ہے ) -

مِنْهَا مُقَطَّعًا تُهُمْ وَ حُلِلُهُمْ - بہشت کے درختوں سے بہشتیوں کے کپڑے اور زیورات بنائے جائیں گے (بعض نے کہا مقطعات کا واحد مستعمل نہیں ہوتا تو ایک جھوٹے چفہ یا قمیص کو مقطعہ نہیں کہیں گے بلکہ کئی چھوٹے کپڑوں کو مقطعات کہیں گے اور ایک کپڑے کو توب کہیں گے ) -

نگهی عَنْ الْبُسِ اللَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا-سونے کے پہنے
سے آپ نے منع فر مایا مگر جب تھوڑ اسا ہو (جیسے چھلا بالی وغیرہیہ ممانعت عور توں کے لئے ہے کیونکہ مردوں کو تو مطلقا سونا پہنا
حرام ہے قلیل ہویا کثیر۔ بعض نے آلبل سونا مردوں کے لئے بھی
جائز رکھا ہے جیسے سونے کی ناک بنوالینا یا ٹوٹا ہوا دانت سونے
سے جڑ الینا کیونکہ چاندی بد بوار ہو جاتی ہے۔ نہا یہ میں ہے کہ
قلیل وہ ہے جونصاب سے کم ہو-اس میں ذکوۃ واجب نہ ہواور
کشر کا استعال شاید اس وجہ سے ناجائز ہواییا نہ ہوآ دی بخیلی
کرکے اس کی ذکوۃ ادا نہ کر ہے اور گنہگار ہو بہتو جیہدان لوگوں
کر کے اس کی ذکوۃ ادا نہ کر ہے اور گنہگار ہو بہتو جیہدان لوگوں
کے نہ بب پر ہوئی ہے جوزیورکی ذکوۃ کے قائل ہیں )۔

اِسْتَفُطْعَهُ الْمِلْحُ الَّذِي بِمَأْرَب - ابيض بن حمال في آل حفرت سے يدورخواست كى كدان كو مارب (ايك مقام كا نام ہے) كے نمك كا گته (اجارہ دارى) دے دیا جائے (مقطعہ كے طور پران كے حواله كردیا جائے كہ كوئى اور وہاں كانمك نہ لے كے ا

لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَقُطَعَ النَّاسَ اللَّوْرَ - جب آنخضرتُ مدید میں تشریف لائے تو لوگوں کے لئے گھروں کو معین کیا (ان کو انصار کے گھروں کو دلائے) - انصار کے گھروں میں اتاردیا - بطور مستعاران کو دلائے) - اِنَّهُ اَقْطَعَ الزَّبَیْرَ نَخُلًا - آنخضرت کے زبیر کو کھجور کے درخت مقطعہ کے طور پردیئے (شاید بید مقطعہ اس ٹمس میں سے درخت مقطعہ کے طور پردیئے (شاید بید مقطعہ اس ٹمس میں سے

دیا ہوگا جو آ ب کا حصہ تھا۔ بعض نے بیہ مقطعہ اس زمین میں سے آ ب نے دیا تھا جو مدینہ میں تشریف لانے پر انصار نے آ س حضرت کے لئے مقرر کی تھی۔ بعض نے کہا بی نضیر یہودیوں کے باغات میں سے بیہ مقطعہ دیا گیا تھا)۔

اِسْتَفْطَعَ الْإِمَامَ قَطِيْعَةً-المام ع مقطعه كى درخواست كى-

گانُوْا اَهْلَ دِیْوَانِ اَوْ مُقْطَعِیْنَ-مسلمانوں کے نشکر کے لوگ یا تو تخواہ دار ہوئے (جن کی تخواہیں دفتر میں لاصی جاتیں یا مقطعہ دار ہوئے (جن کو تخواہ کے بدلہ مقطعہ یا جاگیری دی جاتی - ایک روایت میں مقتطعین ہے معنی وہی ہیں - )

لَا حَتْ يُقْطَعَ - جب تک ہمارے بھائیوں کومقطعہ نہ دیا جائے ہم کوبھی نہ دیا جائے -

أَوْ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرَى مُّسْلِمٍ - يا جَعُولُ فَتَم كَا كركى مسلمان كامال مارك-

فَخَشِیْنَا اَنْ یُّفْتَطَعَ دُوْنَنَا- ہم ڈرے ایسانہ ہوکوئی آ ل حضرت کو اکیلا پاکر جب ہم آپ کے پاس نہ ہوں' آپ کو پڑلے بامارڈالے-

لاَ يَقْتَطِعُونَ السانہ وَم كواكيلا پاكر مار وَاليسوَ لَوْ شِنْنَا لاَ قَتطَعْنَاهُمْ - اگر ہم چاہتے تو ان كو مار ليت
(كيونكه موقع مل كيا تھاوہ اپنے لوگوں سے عليحہ ہ ہوگئے تھے) كانَ إذَا اَزَادَ أَنْ يَقُطعَ بَعْنًا - آخضرت جب لشكر كى
كونى عكرى مقام پر جميجنا چاہتے (جہاد كے لئے) -

هُذَا مُقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ - يوال فَحض كامقام بجوناطة ورف سيرى بناه ليتاب-

اِنْ يَنْذُرُوْا قَطِيْعَتِي - الرجهاسة ناطرتور في كامنت السيرية

کیس فینگم مَنْ تَقَطَّعَ دُونَهُ الْاعْنَاقُ مِثْلُ اَبِی بَکُرِ - کَمْ مِن کُلُم مَنْ تَقَطَّعَ دُونَهُ الْاعْنَاقُ مِثْلُ اَبِی بَکُرِ - تَمْ مِیں کوئی ابوبرصدیق کی طرح نہیں ہے جن کے پاس پہنچنے کے لئے گردنیں کٹ جاتی ہیں (یعنی فضائل اور مناقب میں کوئی ان کا ہمسر نہیں ہوسکتا - جیسے گھوڑ دوڑ میں عمدہ گھوڑ ہے سے ملنے کے لئے دوسرے گھوڑوں کی دوڑتے وقت گردنیں ٹوٹ جاتی

### الكان الكان المال الكان الكان

بیں پراس تک نہیں پہنچ سکتے - عرب لوگ کہتے ہیں: تقطعت اعناق المحیل علیہ فلم تلحقة - یعنی گھوڑوں کی گردنیں اس پرکٹ گئیں پراس تک نہ پہنچ سکے )-

فَاذَا هِى تَقَطَّعُ دُوْنَهَا السَّرَابُ-وهاس قدرجلد بها گ كه چكتى ريت جودور سے جنگل ميں پانى معلوم بوتى ہے اس كے يجھے دكھلائى دينے لكى ( يعنى بهت دور نكل كئى) ايك روايت ميں تقطع ہے بصيغه ماضى)-

إِنَّهُ أَصَابَهُ قُطُعٌ - ان كادم رك كيا (ضيق النفس موكيا) كَانَتْ يَهُو دُ قَوْمًا لَهُمْ ثِمَارٌ لَآ يُصِيبُهَا قُطُعَةٌ - يهوديوں كميو بيس بھي پانى كى كى نبيس موتى تھى (ان كے كنووں ميں جميشہ پانى افراط سے رہتا تھا) -

اِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِنَنَّ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظُلِمِقيامت ك قريب ايسے فقع بول ك- جيسے اندهرى رات كا
ايك كلوا (يعنى نهايت تاريك اور اندها دهنده فسادات بول
ك-جن ميں حق كي تميز باطل سے دشوار ہوگى )-

مترجم کہتا ہے میں نے اس مدیث کو بوں پڑھا ہے کَقَطْعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ - یعنی اندھیری رات کے نکڑوں کی طرح بیصیغہ جع )-

فَجَاءَ وَ هُوَ عَلَى الْقِطْعِ فَنَفَضَهُ - پھروہ آیا اس ونت وہ تطع پر تھے اس کو جھٹکا ( تطع وہ مملی کا ٹکڑایا نمدہ جوزین کے تلے اونٹ کے دونوں کندھوں پرڈالا جاتا ہے ) -

اِقُطُعُوْا عَنِی لِسَانَهُ -عباس بن مرداس کودے دلا کراس کی زبان بند کرو (اس کوا تناد و کہوہ راضی ہو جائے اور آئندہ اور شعرنہ کے)-

اَتَاهُ وَجُلُ فَقَالَ إِنِّى شَاعِرٌ فَقَالَ يَا بِلَالُ إِفْطَعُ لِسَانَهُ فَاعُطَاهُ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا - ايك خُصْ آخضرت كي پاس آيا كاغطاهُ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا - ايك خُصْ آخضرت كي پاس آيا كي خال حين من عرص من عرف الله عن من عرف الله الله عن من الله عن من الله عن الله

بانت سعاد کے صلہ میں اپنی چادر عنایت فرمائی - بہرحال شاعروں کو پچھ دے کر ان کی زبان درازی سے بچنا ہماری شریعت میں منع نہیں ہمالیت دوسر ہے مسلمانوں کامال ان کود ہم ذالنا اور اصحاب حقق کو محروم رکھنا 'جیسے دنیا دار بادشاہوں کا طریق ہے کہ ہزاروں لا کھوں روپ شاعروں کو دیے جیں اور اللہ کے نام پر مختاجوں کو یا دین دار عالموں کو ایک روپینہیں دیتے 'نا جائز اور گناہ ہے ۔ جناب امام حسن سے منقول ہے کہ آپ نے ایک شاعر کے ساتھ بہت سلوک کیا ۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو فرمایا کہ خیر المال ماوتی بدالعرض یعنی بہتر مال وہ اعتراض کیا تو فرمایا کہ خیر المال ماوتی بدالعرض یعنی بہتر مال وہ ہے۔

سَادِقًا سَرَقَ فَقُطِعَ فَكَانَ يَسُوقُ بِقَطَعَتِه يا بِقُطُعَتِهِ - ايكُخْصَ في وَورى كَنْ اس كا باته كا تاكيا چروه كئے باته سے جرايا كرتا ( پر بھى اس في چورى نہ چھوڑى - )

خوے بد در طبیعت کہ نشست نہ رود جز ہونت مرگ ازدست

یَفْذِفُوْنَ فِیْهِ مِنَ الْقُطَیْعَاءِ -اس میں تطبعا ڈال رہے تھے (جوایک تم کی تھجور ہے -بعض نے کہا گدر تھجور جوابھی خوب پختہ نہ ہوئی ہو) -

لَاَ رُقِیْ عَلٰی قطیع - میں تو بحریوں کے ایک مندے (ریوڑ' گلہ)کے بدلے منتر پڑھوںگا -

قطِیْع - بریوں کا گلہ جس میں دس سے لے کر چالیس تک بریاں ہوں-

قُونَدُمَا اَفْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنْ نَادِ -الَّرِيْسِ ظَاہِر بِر فَيصله كروں (يعنى مقدمه كى روئيداد اور ظاہرى شہادت پر اور مدعى كومعلوم ہو كہوہ مجموعا ہے اس كاكوئى حق نہيں ہے جب بھى ہيں اس كو دُكرى دلا دوں) تو ہيں اس كو دوزخ كى آگ كا ايك كلوا دلا رہا ہوں (وہ بينہ سجھے كہ مير بے فيصلے كى وجہ ہے اس كے لئے وہ مال حلال ہوگيا - اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ آخضرت كو علم غيب نہ تھا آپ بھى دوسر بے قاضيوں كى طرح ظاہرى روئيداد پر فيصله كيا كرتے تھے - البتہ اگر آپ چاہے تو اللہ تعالى ہر مقدمه ميں اصل حال پر مطلع كرديتا - مگر آپ نے اسى روش پر چلنا چاہا ميں اصل حال پر مطلع كرديتا - مگر آپ نے اسى روش پر چلنا چاہا

جس پر اپن امت کے قاضوں کو چلانا منظور تھا یعنی وہ ظاہری روائداد مقدمہ اور شہادت پر فیصلہ کردیا کریں اس حدیث میں جہور علاء کے قول کی دلیل ہے کہ قاضی کے فیصلہ سے کوئی حرام طلل نہیں ہوجاتا – اور قاضی کی قضا صرف ظاہر نافذ ہوتی ہے نہ کہ باطنا یعنی فیما بینه و بین اللہ اور امام ابوضیفہ نے اس حدیث کا اور اجماع کا خلاف کیا ہے ) –

کَانَّهُ قِطْعَهُ فَمَرِ - گویادہ چاندکاایک کُڑاہے-اِمَّا مُقَطَّعَةً اَوْ مُنجَّمَةً - قبط قبط کرکے (بیرادی کا شک ہے کہ مقطعۃ کہایا منجمۃ ) لین تھوڑ اتھوڑ ابدا قساط-

قطعُت عُنُقَ صَاحِبِكَ-تونے اپنیار گردن كائدال اس كی تعریف کرے مراد وہ تعریف ہے جو بچاہؤ حدے زیادہ ہویا کسی دنیاوی غرض ہے بہ طور خوشا مداور چاپلوی كے ہویا ایسا ہو كه جسکی تعریف كی جاتی ہے اس كے مغرور ہوجانے كا اندیشہ ہوليكن متق اور پر ہیز گار اور خدا ترس اور دیندار كی واجبی تعریف كرنا منع نہیں ہے اور گئی صحابہ ہے منقول ہے مجمع البحار میں ہے كہ ایک شخص كے اعمال خير كی اتعریف كرنا اس نیت ہے كہ دوسر ہے لوگوں كو بھی رغبت ہواور خوشی كے ساتھ اعمال خير بجالا ئیں جائز بلكہ متحب ہے )۔ مواور خوشی كے منافی كے مائے گئی ہے ان ہے كہ وہ مناز كدھا سامنے ہے لئل جائے ہے تو ب جاتی ہے۔

تَفْطَعُ الصَّلُوةَ الْمَرْأَةُ -عورت كاسامنے سے نكل جانا بھى الماركوتو ڑ ڈالتا ہے۔

لَا يَقُطعُ الْصَّلُوةَ شَيْءٌ وَادُراً وَامَا اسْتَطَعْتُمْ – نماز كى چيز كسامنے سے نكل جانے سے نبیں ٹوئى لیكن جہال تک تم سے ہو سكے سامنے نكلنے والے كوروكو (سامنے سے نكلنے ندو) – الْبَيْعُ إِلَى اَجَلِ وَ الْمُقَاطَعَةُ – ایک میعاد پر مال بیچنا اور مقاطعه كرنا (لیمن مفاریت)

فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ - مِن الله اور مِن نے اس مثل کا منہ کا الله اور تاکہ بہ طور تبرک کے اس کو اپنے پاس رکھوں کے ونکہ آل حفرت کا دہن مبارک اس کو لگا تھا) -

فَقُمْتُ إِلَى فَمِهَا فَقَطَعْتُ فَمَهَا وَ حَفِظْتُهُ فِي بَيْتِيْ-مِين اس مثل كے دہانه كی طرف گيا اس كوكات ليا اور اينے گھر

میں رکھ چھوڑا (اس کومریضوں کی شفاء کا آلہ بنایا)۔ اکلّٰھُمَّ اقْطَعُ دَابِرَ ھُمْ۔ یااللّٰمان کی جڑکاٹ ڈال۔ اکلّٰھُمَّ اقْطَعُ آثَرَةً ۔ یااللّٰماس کا نشان میٹ دے (وہ زمین پرچل نہ سکے تنجاب کر پڑارہے)۔

تَفَاطَعُ مُكَاتَبَهَا بِالذَّهِبِ -اس كاخراج سوناهمرایاقطعُوْا مَا اَصَابَهُ الْبُوْلُ - جس چِز مِس بیشاب لگ جاتا الرکٹرے یا کھال میں) اس کو کاٹ ڈالتے (بی اسرائیل میں بہی طہارت تھی جونہایت خت اور دھوارتھی - اللہ تعالیٰ نے اس است پرآسانی کردی کہ پانی سے دھونا کافی کردیا) یَمُوُّ بِانْجِیْهِ وَ قَدِ انْقَطَعَ بِهِ - شیطانی اونٹ وہ ہے کہ کوئی ایپ ہمائی مسلمان کودیکھے وہ چلنے سے عاجز ہوگیا ہے (بیارہوگیا ہے یا پاؤں میں درد ہے یا سواری کا جانور گرگیا ہے - مگراس کو ایپ اون میں درد ہے یا سواری کا جانور گرگیا ہے - مگراس کو ایپ اونٹ پرسوار نہر لے اور یوں ہی چھوڑ کرچل دے) یفطع عَیْنًا مِیْن الْمُشُو کِیْنَ - مشرکوں کی ایک جاسوی کھڑی کا کوئی دیا ۔
قطع عَیْنًا مِیْن الْمُشُو کِیْنَ - مشرکوں کی ایک جاسوی کھڑی

فَامَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا-ايك عورت مائكَ پر چيز كى كر پُرمَر جاتى (اس طرح برايا مال مارليتى) آل حضرت نے اس كا ہاتھ كاشنے كاتھم ديا (الله عديث كا ند بهب اى حديث كے موافق ہے ليكن جمہور علماء يہ كہتے ہيں كہ عاريت لينے والے كا ہاتھ نہ كا ٹا جائے گا وہ يہ تاويل كرتے ہيں كه آل حضرت نے اس عورت كو درانے كے لئے اس كاہاتھ كاشنے كاتھم ديا - محركا ٹانہ ہوگا)-

لَا يَمِيْنَ فِي قَطِيْعَةِ رَحِمٍ - ناطر کا شنے میں قتم پوری نہ ہو گی (مثلا کوئی قتم کھالے کہ اپنے باپ یا ماں سے بات نہ کروں گا تو ایسی قتم توڑ ڈالنا چاہئے - اسی طرح ہر گناہ کی بات پر جوقتم کھائے اس کوتوڑ ڈالے اور کفارہ دیدے)-

اَعُونُدُ بِكَ مِنَ الدُّنُونِ الَّتِي تَفْطَعُ الرَّجَاءَ-تَرى پناه اللَّنَامِول سے جوامیدقطع كردية بين (جن كي دجہ سے آدي

مغفرت کی امیزہیں رہتی )-

قطِیْعَه - بغداد کا ایک محلّه جوخلیفه منصور عباس نے لوگوں کو آباد کرنے کو دیا تھا-

خَلَقَ اللهُ تَعَالَى ادَمَ وَاقَطَعَهُ الدُّنيَا قَطِعْيةً-اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قطعَ عَلَى يَدَيْهِ نَحُواً مِّنْ اَرْبَعِمَائَةِ انسان - قريب چارسوآ دميول نے ان سے بيعت کی (ان کی امامت کے قائل ہوئے) -

مِفُطعٌ - كا نِن كا آله (جيتِ تَبنی چهری چا تو وغيره) -اَرُضٌ مُّنْفَطِعَةٌ - وه زمين جوآ بادی سے دوراورا لگ ہو قُطُّاعُ الطَّرِيْقِ - ڈالؤرا ہزن لوگ بث مار -قَطُفٌ - چننا 'جمع کرتا' جلدی سے او چک لے جاتا' کو نچا مار تا -قِطافُ اور قُطُورُ فُ - درين چننا يا چھؤٹے چھوٹے قدم اٹھا کر جلدی چلنا -

تَقُطِيْفٌ جمعى قطف --

اِقطاف - دیر میں چلنے والے جانور کا مالک ہونا' انگور کے کا فت آ جانا (جیسے اقتطاف) چننا' او چک لے جانا' خلاصہ لینا -

قُطافَه - جواتكورز مين يركر جائيس-

وَ كَانَ جَمَلِيْ فِيْهِ قِطَافُ- ميرااون چھوٹے چھوٹے قدم ركارتيز چلاتھا-

عَلَى جَمَلِ لِنَى قُطُونِ - مِن اپن اون پرسوارتها جودير مِن چِلَا تها (صحاح مِن بِقطوف وه جانور جوست چِلنا ہو) -اِنَّهُ رَّكِبَ عَلَى فَرَسِ لِآ بِي طَلْحَةً يَفُطفُ - آنخضرت ابطلحہ كے ايك گھوڑ ك پرسوار ہوئے جوست اور مضاتها -افطف الْقَوْمُ ذَابَّةً آمِيْرِ هِمْ - لوگ اپن سردار كے جانور كى جال چل رہے تھے (اپنے جانوروں كواس كے جانور كے پیچھے چلارے تھے) -

كَانَ قَطُوْفًا - وه جانورست تقا-

یَجْتَمِعُ النَّفَرُ عَلَی الْقِطْفِ فَیْشْیِتُهُمْ - کُنُ آ دی انگور کے ایک خوشے پرجم ہوں گے (سبل کراس میں سے کھائیں گےوہ سب کا پیٹ بجردےگا)-

قطُفْ - به سرهٔ قاف خوشہ (بعض نے بفتہ قاف روایت کیا ہے۔ اس کی جم قطاف اور فُطُون ہے)

ُ أَرَىٰ رُوُسًا قَدُ أَيْنَعَتُ وَ حَانَ قِطَافُهَا- (حَاجَ طَالَمَ نَهُ كَهَا) مِن چندسرد يَهَا مول جو پك كُمّ بِين ان ككاشِح كا وقت آپيجائي--

يَقُذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقَطِيفِ- اس مِن كَا بَوا مَيوه وال رب بِين (ايك روايت مِن يُذِيْقُونَ فِيهِ مِنَ الْقَطِيْفِ سے)-

بِقِطَافٍ مِّنْ قِطَا فِهَا- اس كَ خُوشُوں ميں سے ايك خوش-

آنُ اخُذَ قِطْفًا - مِن ایک نوشہ لے لوں -تَعِسَ عَبْدُ الْقَطِیْفَةِ - جادرکا بندہ تباہ ہوا -

(قطیفہ وہ کملی جس کا حاشیہ ہو-مطلب یہ ہے کہ جوکوئی دنیا کی طمع سے نیک کام کر سے یعنی بندہ شکم اور رکانی فد ہب ہو)-

جُعِلَ فِي قَبْرِهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيْفَةٌ حَمْرًاءُ - آنخفرت كَى قبر شريف ميں ايك مرخ چا در بچهائى گى خَمْرًاءُ - آنخفرت كى قبر شريف ميں ايك مرخ چا در بچهائى گى اب مجھ كو يدا چها معلوم نہيں ہوتا كداس چا دركو دوسراكوئى مخض اور هے - علماء نے كہا كہ يدام خاص آنخفرت كے لئے تھا اور دوسرے كى كے قبر ميں كيڑا بچها نايا تكير كھنا كروہ ہے) - دوسرے كى كے قبر ميں كيڑا بچها نايا تكير كھنا كروہ ہے) - قبر شريك گيا آپ كے نيخ فدك كى ايك چا در

قَطِیْفٌ - بھرہ کے عقب میں چند مواضع ہیں -قَطُلُّ - کا ٹنا گردن مارنا -تَقْطِیْلٌ - کا ٹنا -تَقَطُّلٌ - کٹ جانا -قَطُمْ - دانت کا ٹنا -

### الكاران الاستان الماسان الماسا

قَطَمٌ - جماع کی خواہش ہونا -قَطَامِ - ایک عورت کا نام ہے -قَطَامِی - باز -قَطِیْمَهَ - بدمزه دود رہ مشی جراناج -مِفْطِمٌ - نِجِہ -

قَطَنْ - جَعَلنا -

قَطُونْ - ا قامت كرنا رہنا خدمت كرنا -تَفْطِلْنْ - تَصْبرانا بد بودار بونا -قَطُنْ يا قَطَنْ - روئى -قَطَنَ عَبْدَ اللهِ دِرْهَمْ - عبدالله كوايك درم (روزانه) كافى بے (درم ۵ كلد اركا بوتا ہے) -

فَانِینَ قَطِیْنُ الْبَیْتِ عِنْدَ الْمَشَاعِرِ - میں بیت الله کا رہے والا ہوں حرمت والے مقاموں کے پاس-

نگان یا نُحُدُمِنَ الْقَطْنِیَّةِ الْعُشْرَ - حَفرت عرَّ والوں میں سے دسوال حصہ زکوہ کالیا کرتے تھے جیسے مونگ مسور چنا کو ہیا ' ماش وغیرہ سے ان سب میں سے عشروصول کرتے ) -یقُطِیْن - کدویا ہرتیل والا درخت یا انجیریا موز (اور ابو علی

بن يقطين اورعلى بن يقطين شيعهراويون مين سے بين)-قَطُو - دريمن چلنا بھارى موكر-

> قطا - مشہور پرندہ ہے۔ تقطِی - دیرلگانا -

تفظی-دیرلانا-اقبادی میرادی

اِقْطِیْطاءٌ - چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر چلنا یا خوشی اور ملکے ن کے ساتھ -

قَطُوَانٌ - کوفہ میں ایک مقام کا نام ہے (ای کی طرف منسوب ہے عَبَاءٌ قَطُوَانِیَّةٌ قطوان کی عمِا) -فُطیؓ - تَصغیرے قطاکی -

لَيْسَ قَطَا مِنْلَ قَطَيِّ - (يه ايك مثل م) يعنى چهوٹے بڑے برابرنہیں ہیں-

هُو اَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا- وه قطا سے زیاده رستہ پیچانے والا
ہو کہتے ہیں یہ پرنده کوسوں پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے پھر
اپنے گھونسلے میں چلاآ تا ہے اورا پنے چوز ہے کو پانی پلاتا ہے ) هُو اَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا- وه قطا سے زیاده سیا ہے (قطاو ہیں رہتا
ہو جہاں پانی اور گھانس ہؤتو اس کی آ واز سے عرب لوگ پیچان
لیتے ہیں کہ یہاں پانی ہے عرب لوگ اسکوصدو ق بھی کہتے ہیں ) کیا آئی اُنظُر الٰی مُوسَی بُنِ عِمْرانَ فِنی هٰذَا الْوَادِیُ
مُحْرِمًا بَنْنَ قَطُوا نِیتَیْنِ - جسے میں حضرت موی کواس میدان
میں دکھر ہا ہول وہ دوسفید قطوان کی چا درول میں احرام با ندھے
ہوئے جا رہے تھے دوسری روایت میں ہے کہ لیک پکار تے
ہوئے جارہے ہیں ) -

تَحَارُ فِيْهِ الْقَطَا- وہاں قطاحیران رہ جاتا ہے(حالانکہ قطا سی پرندوں سے زیادہ اپنا گھوسلہ پہچانتا ہے اورکوسوں کی مسافت پرجا کر پھروہاں سے چلاآتا ہے راستنہیں بھولتا) -

مَنْ بَنٰی مَسْجِدً اکَمَنْحَصِ قَطَاةٍ - جَوْحُض قطا کے گونسلے کے برابر محبد بنائے -

# بابُ القاف مع العينُ

قَعْب - پاله-(اس كى جَمْ اَفْعَبُ اورقِعَابُ اورقِعَبَة ہے)-قَعْبُ الْكَلَام - كلام كى تهه-

قعِيْب - عددكثر-

تَقْعِیبٌ - قبدوار کرنا'بات کو حلق سے نکالنا -قاعبٌ - جلانے والا بھیر یا -

فُکلَبَ فِی قَعْبِ-ایک کئری کے بیالہ میں دودھ دوہا-قَعْبَری عَ-برخل ، بخیل بے موت سخت مزاج-

اِنَّ رَجُلاً قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ مَنْ اَهُلُ النَّادِ قَالَ كُلُّ مَسْدِيْدٍ قَعْبَرِيّ - ايک خص نے عرض کيا يارسول الله دوزخي کون موگا؟ فرمايا برايک بدمزاج تعمري - (لوگوں نے عرض کيا يارسول الله تعمري کے کہتے ہیں؟ فرمايا جو اپنے بال بچوں عزيزوں دوستوں برختی کرتا ہو - ہروی نے کہا میں نے از ہری سے تعمری کے معنی ہو چھے - انہول نے کہا جھے معلوم نہیں ذمشری نے کہا شايد ہے عبری کا قلب ہے - عرب لوگ کہتے ہیں د جل عبقری اور ظلم عبقری کا قلب ہے - عرب لوگ کہتے ہیں د جل عبقری اور ظلم عبقری کی تعنی خت آ دمی اور خت ظلم ادر کلام عرب میں قلب بہت شائع ہے ) -

قَعْدَةٌ - ايك باربيضا ميضے ميں جتني جگه لے اورسرين-

قَعُودٌ - مَقْعَدٌ - بیشنایا کھڑے سے بیٹھ جانا یالیٹنے سے اور سے بیٹھ جانا - بعض نے کہا تعود او پرسے ینچے کی طرف اور جلوس نیچے سے او پر کی طرف - جلوس نیچے سے او پر کی طرف -

تَفْعِید - خدمت کرنا خود محنت مزدوری کرکے کسی کوآرام سے بھار کھنا-

> مُقَاعَدَةً-ساتھ بیشنا-اِفْعَادٌ - کھڑ اکرنا' بٹھانا-

ٱقْعِدَ فُلَانْ - وه معذور ہو گیا ( چِل پھر نہیں سکتا ) -تَقَعَّدُ - کسی کا کا م کرنا' دیر لگانا' اور چھوڑ کر بیٹھ جانا -اِقْتِعَادُ - رات دن جانور پر سواری کرنا -

رِعِدُهُ الْبِلَادِ-يائِ تُحت-قاعِدَةُ الْبِلَادِ-يائِ تحت-

نَهٰی اَنُ یَّفَعَدَ عَلَی الْقَبْرِ - قبر پر بیٹے یا پاخانہ گھرنے سے منع فر مایا (بعض نے کہامیت کا احرّ ام اور ادب منظور ہے اس لئے قبر پر بیٹے سے منع فر مایا کیونکہ اس میں میت کی تذلیل اور تو بین ہے - دوسری روایت میں ہے کہ آں حضرت نے ایک محض کوقبر پر ٹیکا دیے دیکھا تو فر مایا صاحب قبر کوایذ امت دے - جمح

البحاريس بكرامام مالك في تعود ساس حديث ميں يهى مراد ليا ہے كداس پر پا خانہ يا پيشاب كرنا - كونكه حضرت على سے منقول ہے كد آپ قبر پر بيشتے تھے اور ہار ساصحاب في اس كو جس طرح اس پر تكيد سنے كورام ركھا ہے اس طرح قبر كو تج سے بنانا بھى ناجائز ركھا ہے)-

اُتِی بامُرَاَقٍ قَدُّزَنَتُ فَقَالَ مِمَّنُ قَالَتُ مِنَ الْمُقْعَدِ
الَّذِی فِی حَانِطِ سَعْدِ- ایک ورت کو آنخفرت کے پاس
الَّذِی فِی حَانِطِ سَعْدِ- ایک ورت کو آنخفرت کے پاس
لے کرآ کے اس نے زنا کرایا تھا-آپ نے پوچھا تو نے کس سے
زنا کرایا ہے؟ وہ بولی اس اپانج (معذور) سے جوسعد کے باغ
میں رہتا ہے-

لا يَمْنَعُهُ فَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَ شَرِيْهُ وَ قَعِيدَهُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

کیْف تَرَوْنَ فَوَاعِدَهَا وَبَوَاسِقَهَا-تم لوگ ابر کے پنچ کے چوڑ کے نکڑوں کواوراو پر کے لیے لیجنگڑوں کو کیے دیکے رہے ہو (ابر کے پنچ کے نکڑوں کو قواعد عورتوں سے تشمیر ہی دی جوایک مقام میں تھی رہتی ہیں)-

اَبُوْسُكَیْمَانَ وَ رِیْشُ الْمُقْعَدِ وَ ضَالَةٌ مِثْلُ الْحَجِیْمِ
الْمُوْقَدِ - میں ابوسلیمان ہول میرے پاس وہ تیر ہیں جن میں
مقعد نے پرلگایا ہے ان کور اشا ہے اور بید کی لکڑی ہے جوسلگتے
ہوئے جہنم کی طرح ہے -

ہوئے جہنم کی طرح ہے۔ مُفْعَدیا مُعْقَد - ایک شخص کا نام ہے جو تیرسازی میں کمال رکھتا تھا اور بیر کی لکڑی سے تیر بنائے جاتے ہیں مطلب بیہ ہے کہ میرے پاس جنگ کاعمدہ سامان موجود ہے پھر میں کیوں جنگ نہ کروں - بعض نے کہا مقعد کرس کے پیٹھے کو کہتے ہیں اس کا پر نہایت عمدہ ہوتا ہے )۔

مِنَ النَّاسِ مَنْ يُّذِلَّهُ الشَّيْطانُ كَمَا يُذِلُّ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ المَّيْعان اس طرح رام كرليتا ہے(اپنا تابعدار بناليتا ہے) جيسے آ دمی اپن سواری اور بو جھ كے اونث كويا نوجوان اونث كوسدهاليتا ہے(قعوداونث كاپا شا(پشا) جوسواری كے لائق ہوجائے دو برس سے چير برس تك كا 'چراس كو جمل كہتے ہيں)۔

لا یکون الر جگ میقیا کتی یکون آذل مِن قعود و کل مَن آئی مِن قعود و کل مَن آئی مِن آئی مِن قعود و کل مَن آئی علیه آدغاه - آدی اس وقت تک متی اور پر بیز کارنبین بوتا جب تک سواری کے اون سے زیادہ نرم اور دام نہ بوجائے 'جوخض اس پر چڑھ بیٹھے وہ آ واز کرنے لگتا ہے (اونٹ کا قاعدہ ہے جب وہ مغلوب اور دام ہو جاتا ہے تو آواز کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ تقوے اور پر بیزگاری اس وقت پوری ہوتی ہے مسلب یہ ہے کہ تقوے اور پر بیزگاری اس وقت پوری ہوتی ہے جب آدی غروراور سر می اور شخص سے عاجزی اور فروتی کرے اگر وہ لدو اونٹ کی طرح برمخص سے عاجزی اور فروتی کرے اگر وہ زیادنی کرے تب بھی صبراور کل سے کام لے )۔

جَاءَ اَعْرَاهِی عَلٰی فَعُوْدٍ - ایک گوارنوجوان نراون پر سوار ہوکر آیا (اس کا اونٹ دوڑ میں تصوا ہے آگے نکل گیا (جو آک حضرت کی سواری کی اوخی تھی بیام صحابہ پرشاق ہوا) - اِفْتَصَرُوْ اِ عَنْ فَوَاعِدِ اِبْرَاهِیْمَ - انہوں نے بیت اللہ کو حضرت ابراہیم کے پایوں سے کم کردیا (یعنی چھوٹا کردیا اور حظیم کو باہرچھوڑ دیا) -

قَعَدَتُ عَنِ الْمَحِيْضِ - حِضْ سے نامیر ہوگئ ہوں (لینی پوڑھی ہوں)-

تُوحَّناً عُنْمَانُ بِالْمَقَاعِدِ-حفرت عَمَّانٌ نِ مقاعد میں وضوکیا (''مقاعد' وہ دوکانیں جوحفرت عَمَّان کے گھر کے پاس تھیں۔ بعض نے کہا''مقاعد' مسجد کے پاس ایک مقام تھا۔ جہاں لوگ حاجت یا طہارت کے لئے بیٹا کرتے تھے )۔

وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ-وه مقاعد ميں بيٹھے تھے-ذُو الْقَعْدَةِ-مشہور مہينہ ہے (بہ فتی قاف اور بکسرہ قاف بھی منقول ہے)-

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي ادَمَ- شيطان آدميوں كے پاخانوں ميں كھيلاً رہتا ہے (وہاں اكثر موجودرہتا ہے كيونكه وہاں ذكر البي نہيں ہوتا تو لوگوں كا كشف سر كراتا ہے كبھى كپڑ ايا بدن نجس كرا ديتا ہے غرض طرح طرح كے فساد كرتا ہے- بعض نے كہا مقاعد سے آدميوں كى سرين مراو ہے شيطان اس سے كھيلا ہے )-

مَقُعَدَةً مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ - بهشت يا دوزخ مين اپنا كانا-

لَا يَقْعُدُ إِلَّا بِقَدْرِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ - آتخضرتُ فرض فاز اداكرنے كے بعداس جُدنيس بيشے مُراتی دير بيں اللهم انت السلام و منك السلام تبارك و تعاليت يا ذاالجلال والاكوام فرماتے (بياس نماز بيں ہے جس كے بعد سنيس ہوتی ہيں - جيے فجر اور مغرب اور عشاء كی نماز - كونكه طلوع آقاب تك ، اى جگه بيشار بنامنقول ہے اور عصر اور فجر كے بعد ذكر الى متحب ہے )

مترجم كہتا ہے كہ آنخضرت كى اكثر عادت شريف بيقى كه فرض اداكرنے كے بعداس جگه سے سرك جاتے اگر كچوتھہرتے بھى تو اتنا جتنى ديريس الملهم انت المسلام اخيرتك كہيں اب بيجو ہمارے زمانہ ميں ناوا تغوں اور كم علم والوں نے التزام كرليا ہے كہ فرض پڑھ چكنے كے بعد دير تك وہيں بيٹے رہتے ہيں اور لمبى لمبى دعائيں ہاتھ اٹھا كركيا كرتے ہيں بيسنت كے موافق نہيں لمبى دعائيں ہاتھ اٹھا كركيا كرتے ہيں بيسنت كے موافق نہيں

یُرک فَعید کُه مُ علی سَزا یاهم - مجاہرین میں جولوگ چھے بیٹے ہوں وہ اپنی کلایوں سے بلائے جائیں گے (لوٹ کے مال میں ان کو بھی حصہ ملے گا - کیونکہ اگر چہوہ جنگ میں شریک نہ منے مگر مجاہدین کے مدد گارتھے)-

إِذَا صَلَيْتَ فَقَعَدُتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَصَلِّ عَلَى ثُمَّ ادْعُهُ - جب تو نماز میں بیشے (یعنی سلام سے پہلے) تو الله کی تعریف کر (التیات پڑھ) پھر مجھ پر درود بھیج پھر اللہ سے دعا کر التیات پڑھ) پھر مجھ پر درود بھیج پھر اللہ سے دعا کر اپنامطلب ما تک (جو تیراجی علی ہو اپناملی ہو تیراجی علی ہو تیراجی علی ہو تیراجی ہو اپناملی ہو تیراجی ہو اپناملی ہو تیراجی ہ

### العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ

اِنَّمَا يَقْعُدُ لَكَ وَ لِاَ صُحَابِكَ وَ اَمَّا الْأَخُرُونَ فَقَدُ وَاَمَّا الْأَخُرُونَ فَقَدُ فَرَحَ مِنْهُمْ - (امام تحد باقرن خراراه بن اعين سے فرمايا جوآپ كا اصحاب ميں تھا) شيطان تيرے اور تيرے ياروں كے لئے رسته پر بيٹمتا ہے ( گراه كرنے كے لئے ) دوسرول سے تو فارخ مو چكا-

الُقُوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ فَعَدُنَ عَنِ النِکِّاحِ - قرآن شريف مِن جوالقواعد من النساء آيا باس عمرادوه عور تي بين جن كواب نكاح كي خوابش نبيل (كيونكد بورهي بولئين اب ال كوكي ينذنبيل كرتا) -

مَا مِنْ قَلْبِ إِلَّا وَلَهُ أَذُنَانَ عَلَى إِحْدُهُمَا مَلَكُ مُرْشِدٌ وَ عَلَى الْحُدُهُمَا مَلَكُ مُرْشِدٌ وَ عَلَى الْالْحُولَى شَيْطَانٌ مُّفَيِّنٌ هٰذَا يَا مُرُهُ وَ هٰذَا يَرْجُرُهُ وَ هُوَ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - يَرْجُواللهُ تَعَالَى اللهِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ - يَرجواللهُ تَعالَى اللهِ اللهِ عَنِ الْيَعِيمُ اللهِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الُحائِضُ تَقُعُدُ عَنِ الصَّلْوِةِ النَّامَ اقْرَائِهَا-حِضْ والى

عورت حیض کے دنوں میں نماز سے بیٹھ رہے نماز روزہ نہ کرے)-

يَجُوزُ الْمُقَعَدُوى الْعِتَاقِ - لنجامعذور برده آزاد كرنا كافى بين كفاره يس-

قَاعِدَة - قانون امركلي رسم ورواح -

قَعْوْ - تهدتک اترناکس ظرف کاسب پانی پی جانایاسب کھانا کھا لینا ' بچیاڑنا' جڑ سے کا ثنا -

قَعَارَةً - كَبرابونا -

تَقَعِيرٌ - كهراكرنا ملق يحروف نكالنا- چيخنا-

إِفْعَارٌ - كَهِرا كِرنا -

تَفَعُّرُ - كرابونا -

انْقِعَادٌ - جُرْبِ نَكُلُ جَاتًا ، كُرَجَانًا -

فَعُو - عَمَلُ بِيرُ ا ُ تَهِيرٍ -

قع عقل-

اِنَّ رَجُلًا اِنْقَعَرَ عَنْ مَّالِ لَهُ-ايكُ فَحْصَ اپنامال چهور كرمرا (ايك روايت مين تقعر ہے-مُعنى وہى ہيں)-

(ایدروایت کی تفعر ہے۔ اوری بیل)۔
اِنَّ عُمَرَ لَقِی شَیطاناً فَصَارَعَهٔ فَقَعَرَهٔ - حضرت عمرٌ ایک شیطان سے بعر گئے اس سے شی کی اس کو پچھاڑ دیا۔
مِنْ قُعْرَةِ عَدُن -عدن کے انتہائی مقام سے۔
فَاتَاهُ اَبُوْبَكُم بِصَخْرَةٍ مُّنقَعِرَةٍ فَحَلَبَ فِيهَا - ابوبكر صدیق ایک گذھے دار پھر لے کرآتے اس میں دودھ دوہا (بحض نے کہا سے متقعرة ہے بین جوندار)۔

وَلَا بَحْوَّ مَّافِیْ قَعُوِ ﴿ - نَهُ مندر جواس کی تهدیس ہے -جَلَسَ فِیْ قَعُو بَیْنِهِ - بمیشدای گریس رہے گا -مَا فِیْ هٰذَا الْقَعُومِ مُثْلُهُ - اس شهریس اس جیسا کوئی نہیں

> ُ قَعْبٌ مِقْعَاد - زياده كبرابزا بياله-الْفَعُودُ - كبراكوال-

قَعَس -سینه با ہرنگانا اور پشت اندرگھس جانا (اس کی ضد حدب ہے یعنی کیڑاین)-

إقْعَاسُ - مالدار بوتا-

### الكابنانية الاحادات المان الما

تَفَاعُس - يَحِي مُنا (جيها تعنساس ٢)-

اَقْعَسْ - پائدار مضبوط لمبی رات سر اور گردن جھا ہوا ف-

افْعَسَان - ضمضم کے دونوں بیٹے - ایک کا نام' اقعس' تھا ایک کامیر ہ ریتخلیب ہے جیسے ابو بکڑا دو عُرٌ کوعرین کہتے ہیں) -اِنَّهُ مَدَّیدَهُ وَالٰمی حُدیْفَةَ فَتَفَاعَسَ عَنهُ یَا تَفَعَّسَ عَنْهُ اِلٰمی حُدیْفَة فَتَفَاعَسَ عَنهُ یا تَفَعَّسَ عَنْهُ یا تَفَعَّسَ عَنهُ مَدَّیدَ وَ اِلٰمی حُدیْفَة کَ مُحَدیف کی طرف بڑھایا (ان سے بیعت ایخ کو) انہوں نے ہاتھ چیھے ہٹالیا -

فَتَفَاعَسَتُ أَنْ تَقَعَ فِيْهَا-وه اس خندق مِس كرنے سے پیچے ہیں۔ پیچے ہیں۔

می کی تاتی فتیات فیساتوالی جوان عورتوں کو بائے گا جن کے سینے امرے میں ہوں گے (یہ جمع ہے قعساء کی الیمن وہ عورت جس کا سینے لکا ہوا ہو ) -

آبْغَضُ صِبْیَانِنَا اِلَیْنَا الْاَقَیْعِسُ اللَّاکرِ - سب سے ناپند بچول میں ہم کودہ بچہوتا ہے جس کا ذکر باہر نکلا ہو-

لَا يَنْبَغِي لِلَّذِي يُدُعٰى اللَّي شَهَادَةٍ أَنُ يَّتَقَاعَسَ عَنْهَا - جَوْحُصُ كُواى دين كَي لِكَ بلايا جائ اس كو يَتِيعِ لمِنا نبيس جائي (بلكه كواى اداكرني جائي )-

قَعْص - ایسامارنا که ای جگه مرجائے (فورامرجائے دیر

قُعِصَتِ الشَّاةُ - بَرى كُو تعاص كى بِمَارَى ہُوگُنَ (وہ ایک بیاری ہے جس سے بَری فوراہلاک ہوجاتی ہے یہ بیاری سینہ مِس ہوتی ہےاورگردن کوتوڑدیت ہے)-

مَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدِ السَّتُوْجَبَ الْمَابَ - جَوْحُص فوراقل كيا جائے (اس پرالی ضرب پڑے کہ فوراای مقام میں ہلاک ہوجائے) تواس نے اچھالوٹالازم کرلیا (آخرت میں اس کی باز گشت عمرہ ہوگی) -

كَانَ يَقْعَصُ الْنَحَيْلَ بِالرُّمْحِ قَعْصًا يَوْمَ الْجَمَلِ-حضرت زبيرٌ جنگ جمل بين هُوڙول كو برچه ماركراى جگه گرا دية (مارۋالت)-

اَفْعَصَ اِبْنَا عَفْراً ءَ اَبَاجَهْلِ -عفراك دونوں بيٹے (معاذ اورمعوذ)نے ابوجہل كود ہيں مارگراديا-

مَوَتَانَّ کَقُعُاصِ الْغَنَمِ - (قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ) لوگوں میں ایک موت پڑے گی جیسے بکریوں میں قعاص کی بیاری آتی ہے (ہزاروں لاکھوں مرنا شروع ہوں گے - جیسے تعاص کی بیاری میں شاذ و نا درکوئی بکری چے رہتی ہے سب مرجاتی ہیں وہ بھی جلدی جلدی کا۔

اللَّهُمَّ اَفِعِصِ الزُّبُيْرِ بِشَرِّ فَتُلَهِ - يااللَّه زير کو بری طرح فوراقل کراد بر ليه حديث الماميه في روايت کی ہاور جھ کوتو صحح معلوم نبيں ہوئی کيونکه آل حضرت تو زير مُّ کو بہت جا ہے تھے اپنا حواری فرماتے تھے وہ آپ کے اور خود حضرت علی کے پھو پی زاد بھائی تھے اور خود حضرت علی فی فی نے زير مُنگ جمل سے اس وقت لوٹ گئے دوز فی ہے اور حضرت زبیر جنگ جمل سے اس وقت لوٹ گئے جب حضرت علی فی ان کو آل حضرت کی حدیث یاد دلائی که تم ایک دن علی سے لڑو گے۔ اس کے بعد ابن جرموز نے ان کو خفلت میں سوتا یا کر شہید کیا رضی الله عند و خفرله ) -

مَن مَّاتَ قَعْصًا - جو فض كى مارسة فورا مرجائے -مِقْعَصٌ اور مِقْعَاصٌ - شير خوفورا آدى كومار دالے -مَقْعُوصٌ - جس كوقعاص كى بيارى ہو-

الْقَعُودُ ص - وه بكرى جودوين والي كومار اوردوين نه

قَعْطُ - نامرد ہونا' بزدل ہونا' زور سے چینا' سوکھ جانا' ہا نک دینا' پچھاڑ نا' زور سے جانور کو ہائکنا' باندھنا غصہ ہونا' کھولنا' تنگ کرنا' ذلیل ہونا -

تَفْعِیْطٌ - زور سے ہائنا' فنش بکنا' ننگ کرنا -اِفْعَاطٌ - زور سے چیخا'الگ ہوجانا' ذلیل کرٹا' فنش بکنا -اِفْتِعَاطٌ - مُمَامہ بائدھنا اور اس کوٹھڈی کے پنچے نہ پھرانا (اگرٹھڈی کے تلے لے جائے تواس کو تلکی کہتے ہیں ) -مِفْعَطٌ با مِفْعَطَةٌ - پگڑی' ممامہ -

نَهٰی عَنِ الْاِفْتِعَاطِ وَ اَمَوَ بِالتَّلَحِیْ - آنخضرت کے اقتعاط میں اور گزر چی-اقتعاط سے منع فر مایا اور کی کا حکم دیا (ان کی تغییر او پر گزر چی-دوسری روایت میں ہے کہ اقتعاط شیطان کا عمامہ ہے (ہمارے زمانہ میں اکثر لوگ اقتعاط کیا کرتے ہیں اور اس حدیث سے

### امن ط ظ ع ع ن ال ال ال ال الكاسلة المنافعة

غافل ہیں-سنت میہ ہے کہ ممامہ کا ایک پھیر ٹھٹری کے تلے سے لے جائے )-

قَعْفَعَةٌ- `آ واز کرنا' خصوصا ہتھیاروں کی گھڑ کھڑاہٹ' ہانکنا' گھمانا چلدینا' کوچ کرنا-

تَقَعُفُعٌ - اضطرابُ حركتُ آ واز كے ساتھ كوچ كرنا -قَعُقَاعُ بُنُ شُوْدٍ - ايک شخص كا نام تھاجو بہت خوش محبت يار لُ تھا -

قُعَیْقِعَان - ایک پہاڑکا نام ہے (ید پہاڑ کمدیں ہے جبل بوتیس کے سامنے - قبیلہ جرہم جب وہال اڑے تھے تو ان کے ہتھیاروں کی کھڑ کھڑا ہٹ وہاں ہو گی تھی) -

اخُذُ بِحَلَقَةِ الْجَنَّةِ فَالْقَفْقِعُهَا - مِن بَهْت كِدروازه كا كُرُه كِيْرُكُر بِلا وَل كَا ( كَتَنْصَاوَل كا دروازه كھلوانے كو ) -

الره پار الربلاؤل كا ( هناسناؤل كا دروازه هلواني و) 
الله البيساء السلفكة التي تسمع الاستانها قعقة 
برترين عورت وه ب جومروول پر دلير بو (ان سے شرم وحيانه

الريز بان دراز بو) افراوراس كدانتول كي آ واز سناد ي 
فقع فقع و الك السّائلائ فطار سلاحك - انبول نے

السيخ بتھيارول كي كھر كھرا ابث سنائي تو تمہار ي تھيارا رُكے 
قعاف - تھيارول كي آ وازي اور بحل كي كرا اك 
اف سَمِعْتُ قَعْفَعَةَ السِّلاحِ - يكا يك ين نے تھيارول

كور كور كھر اجتى اورتى -

فَجِيْنَ بِالصَّبِيِّ وَ نَفْسُهُ تَقَعْفَعُ - اس بَحِي و لَكرا ٓ عَ اس كادم ذكل رباتها (خرائد جارى تها) -

لَوْ لَا قَعْفَعَةُ الْبُرُدِ- الر قاصدول كى كفر كفر ابث نه بوتى -

مَنْ يَنْجْتَمِعُ تَتَقَعْفَعُ عُمُدُهُ-جَهاں الله بوگاوہاں ایک دن پھوٹ بھی ہوگی جہاں ثار بہت ہوگا دہاں ایک دن کی بھی ہو گی (بیایک مثل ہے یعنی ہر کمالے راز والے)-

مَا يُقَعْفَعُ لَهُ بِالسَّنَانِ - وه بر چھے سے نہیں گھراتا (لینی دنیا کے حوادث سے پریشان نہیں ہوتا) -طرِیْقٌ قَعْفَاعٌ - دشوارگز ارراستہ -فَعْفَعٌ - ایک پرندہ ہے لمی چونچ کا -

قَيْنَقَاع-ايك قبيله هامدينه كي يهوديون كا-شِعَارُنَا يَوْمَ قَيْنَقَاعَ يا رَبَّنَا لَا نَغْلِبَتَكَ بَى قيقاع كى جَلَّ مِن ماراشعاريار بنا لا نغلبنك تما)-

قَعْنَبُّ -لومرُی -قُعْنُبُ - مُرِهی ناک -

قَعْنَبُهُ-ناك كى كجى-

اَفْبَكُتُ مُجْرَمِزٌ احَتَّى افْعَنْبَیْتُ بَیْنَ یَدَیِ الْحَسَنِ-میں ہاتھ پاؤں سمیٹے ہوئے آیا اور حسن بھریؒ کے سامنے بیٹھ گیا دونوں ہاتھ زمین پررکھ کر-

عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنِينَى - حديث كمشهورا مام يل- قَعْوُ - زكاكونا ماده رر (جيت تعوب) -

قَعًا- ناك كابانسها مُحامونا-

اِفْعَاءً - يُكا ديكر بيٹھنا ياسرين كے بل بيٹھنا رانوں كوا ٹھا كر جيہ كتا بيٹھنا رانوں كوا ٹھا كر جيہ كتا بيٹھنا ہے ( جُمع البحار ميں ہے كہ اقعاء نماز ميں يہ ہے كہ آدى اپنے چوتز زمين پر لگا دے اور رانوں اور پنڈليوں كو كھڑا كرے اور دونوں ہاتھ زمين پر ركھ كتے كی طرح - بعض نے كہا: اقعاء بيہ ہے كہ دونوں مجدوں كے درميان چوتڑا پنى ايڑيوں كہا: اقعاء بيہ كہ دونوں مجدوں كے درميان چوتڑا پنى ايڑيوں برركھ كہا ہے نماز ميں منع ہے بلكہ اس سے نماز فاسد ہو جاتى ہے اور دوسرى قسم كا اقعاء جائز اور صحابہ سے ثابت ہے ) - باتى ہے اور دوسرى قعاء في الصّلُوة يا نَهٰى اَنْ يُتَقْعِى الرَّجُلُ في الصّلُوة يا نَهٰى اَنْ يُتَقْعِى الرَّجُلُ في السّلُوة عن السّلُوة عن السّلُوة الله عن السّلُوة الله عن السّلُوة عن السّلُوة - نماز ميں اقعاء ہے منع فرمايا:

الله عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَلَ مُقْعِيًا - آل حضرت نے اقعاء کر کے کھانا کھایا (لیمنی اکر وں بیٹھ کر چیسے کوئی جلدی کی حالت میں کرتا ہے - مطلب یہ ہے کہ آپ چارزانو بیٹھ کر آرام کے ساتھ کھانانہیں کھاتے تھے جیسے دنیا دار پرخواروں کی عادت ہے بلکہ اکر وں بیٹھ کرجلدی ہے کچھ کھا لیتے اور باقی عبادت اور ذکر اللهی اوہرمہمات دین میں صرف کرتے ) -

ھی المشنّهٔ -اقعاء توسنت ہے (یہاں ویں اقعاء مراد ہے کہآ دمی دونوں بحدوں کے درمیان اپنی سرین ایڑیوں پر رکھ کر بیٹھے پیجائز ہےاورمنع وہ اقعاء ہے جو پہلی قتم کا او پرگز رچکا (لینی کتے کی نشست)-.

## لكاران الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان المستان المستان

لَا تُقِعُ بَیْنَ السِّمجُدَتینِ - دونوں سجدوں کے درمیان تعاءمت ر-

یُو ْ خَدُ التَّمَرُ فَیُنْفَی وَ یُلْفَی عَلَیْهِ الْقَعْوَةُ - ببیزاس طرح بنائی جاتی ہے کہ مجور کوصاف کد کے بھو کیں اس پر دازی ڈالیس (جوایک دانہ ہے بھرہ سے آتا ہے - ایک روایت میں ہے کہ دازی مجور کا ثفل ہے ) -

### باب القاف مع الفاء

قَفْاً- پانی برس کرزمین کی پیدادارخراب ہوجانا -قَفْعٌ - ناپند کرنا'باز آنا -

> . نُفخ – مارنا –

قُفَا خ-خوش خلق حالاك عورت-

قَفِیْخة - ایک تم کا کھانا جو کھوراور چر بی سے بنتا ہے-قَفْدٌ - کام کرنا ' تقیلی سے چپت لگانا -

قَفَدُ -اقفد بونا -

اَفُفَدُ - جس کی گردن لکی ہوئی یا موثی ہؤاور جوالگلوں کی انوکوں پر چلے اس کی ایریاں زین سے نہ کلیں -

قَفَدُنِی قَفُدَةً - یکچے سے آیک چپت جھ کو لگایا ، جھلی پھیلا کر۔

قَفَدَانْ -عطاء كاتھيله-

قُفْر - بيروى كرنا ' پيچي جانا -

قَفُرُ - كم بونا وبلا بونا-

تَقُفِيرٌ -جَعَ كرنا-

اِقُفَارٌ - پانی اور گھاس اور آ دمیوں سے عالی ہونا' بھو کا ہونا' سالن نہ ہونا -

قَفْرُ - خالى ندآ باد-

تَقَفُّوْ اور إِقْبِفَارْ- بيروي كرنا بيجي جانا وس لينا-

مَّا اَقْفُوَ بَیْتُ فِیْهِ خَلْ - جَس گُر مِیں سرکہ موجود ہے وہ سالن سے خالی نہیں ہے ( کیونکہ سر کا ایک عمدہ سالن ہے روٹی اس سے لگا کرکھا کتے ہیں ) -

قَفَارٌ - روكها كهانا يعنى بغيرسالن ك-

· اَقْفُوَا لَرَّ جُلُ - اس نے روگھی روٹی کھائی -قِفَارٌ جَنْ ہے قَفُوْکی لینی وہ مقامات جہاں نہ پانی ہونہ میارہ نہ آیادی -

مَا أَفْفَرَ بَيْتٌ مِّنْ أُدُم فِيهِ خَلَّ-جَس كَر مِيس سركه مووه سالن عضالي نبيس ب-

اَدُضْ قَفْوٌ - وہ زین جہال نہ پانی ہونہ گھاس نہ درخت - فَیرِیْنَ کُمُ اِتِهِمْ مُلْفَةً اَیّامٍ وَ اَحْسِبُهُمْ مُّقْفِرِیْنَ - مِس تین دن سے ان کے پاس نیس آیا میں جھتا ہوں ان کے پاس کھانے کو پچھنہ ہوگا-

کانگ مُفْفِر - ایک گوارنے حفرت عرائے ساتھ کھانا کھایا- آپ نے اس سے فرمایا شاید جھ کو پچھ میسر نہیں (تو فاقد مست ہے)-

سُئِلُ عَمَّنُ يَرْمِى الصَّيْدَ فَيَقْتَفِهُ الْوَهُ- ايك فَحْصَ جانوركوتيرمارك (وه بها گ جائے) ياس كے پيچے لگے (اس كو دُهوندُ صنے كو)-

ظَهَرَ قِبَلَنَا الْنَاسُ يَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ يَا يَقْتَفُرُونَ الْعِلْمَ - مَارى طرف كَيْحِولُك كَيْ بِن ہمارى طرف كچھ لوگ ايے نكلے بين جوعلم كے پيچھولگ كئے بين (ہر بات كو كھود كھ عوكر يو چھتے بين اس كى حقيقت دريافت كرتے بين - ايك روايت ميں يتقعرون) -

إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيْلَ كَانُوْا يَجِدُوْنَ مُحَمَّدًا مَّنُعُوْتًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَإِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ بَعْضِ هٰذِهِ الْقُرَى عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَإِنَّهُ يَخُرُجُ مِنْ بَعْضِ هٰذِهِ الْقُرَى الْفُورَيَّةِ - بَى الرَّائِلُ لُوگَ آنَحْضرت كَصفات توراة شريف الْعُورَتُ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعُلِمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلَالِ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعُلَالِ عَلَى اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمِ اللْعُلِي الْعُلِمُ عَلَى اللْعُلِمُ ا

لَا يَسْجُدُ عَلَى الْقَفُو - قفر پر تجدہ نہ کرے (قفو سے يہاں مراد خراب قتم كا قير ہے تعنی ڈامر تاركول بعض نے كہا قفو الك روغن ہے اس كى بوڈامر كی طرح ہوتی ہے ) -

قَفْزُ -كودنا مرجانا -تَقْفِیزُ - كدانا -تَقَفَّزُ - نَقْشُ كرنا -تَقَافُزُ - با بم كودنا -

لَا تَنْتَقِبُ الْمُحُرِمَةُ ولَا تَلْبَسُ قُفَّازًا- احرام والى عورت منه پرنقاب نه والے (بلكه منه كھلار ہے دے يامنه پر پنگھا وغيره ركھ كركپڑ امنه سے الگ ركھے)اور دستانے نه پہنے-

قُفَّاز - دستانہ جوعورت ہاتھ میں پہنی ہے اس سے انگلیاں اور کف دست اور کلائیاں چھپی رہتی ہیں سردی سے بیخنے کے لئے یا ہاتھ کی لطافت اور نرمی ہاتی رکھنے کے لئے - بعض نے کہا اس کے اندرروئی بھری ہوئی ہے - بعض نے کہاوہ ایک قتم کا زیور ہے جوعور تیں ہاتھوں میں پہنتی ہیں -

لَا تَنْفَقِبُ وَ لَا تَسَرُقَعُ وَلَا تَقَفَّزُ - احرام والى عورت نه منه پرنقاب ڈالے نه برقع نه دستانے پہنے (ان حدیثوں سے بیہ نکلتا ہے کہ عورت کا منہ اور دونوں ہاتھوں کے پنجے بیسترنہیں ہیں-اس پرتمام فقہاء کا بھی اتفاق ہے )-

إِنَّهُ كُوِهَ لِلْمُحْوِمَةِ لَبُسَ الْقُفَّازَيْنِ -عبدالله بن عُرِّنَ فَا الله بن عُرِّنَ فَا الرام والى ورت كے لئے دستانے بہنزا مروه ركھا ہے-

اِنَّهَا رَحَّصَتْ لَهَا فِي لُسِ الْقُفَّازَيْنِ-انهول نے اس کودستانے پینے کی اجازت دی-

نَهٰى عَنْ قَفِيْزِ الطَّحَّانِ - آنخفرتُ نِ آتا پينے والے كَ تَفْيِز سِمْع فرمايا (قفيز ايك بيانه بائه مُوك كا حديث كا مطلب يہ ہے كه آتا پينے كى اجرت عليحده دين چاہئے اوراس طرح پر آتا پوانا كه پينے والا اس ميں سے كى قدر آتا اپنى اجرت ميں نكال لے بيمنع ہے كونكه اس ميں نزاع كا احمال ہے )-

. تَقَفَّرُتُ يَدَيْهِ بِالْحِنَّاءِ- مہندی سے اس کے دونوں ا باتھوں بِنْقش کیا تھا-

، فَقَفَزَ فَا صَابَ ثَوْبَ يُونُسَ - وه كودكر يونس كَ كِرْك رَبِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ ع برلگا-

ً أَنْتَ وَالْآخُولُ قُفَّازَانِ - تواوراحول كويا وورستانے ہيں (اس طرح ايك دوسرے سے ملتے جلتے ہيں مشابہ) -

اَسْعَرَنَا قَفْزًا - كُود پهاند كركے ہم كوستاتا (پھر جب آل حضرت گھر ميں تشريف لاتے تو آپ كود كير كر خاموش بيٹھ جاتا (لينى غي حيب سكون اور وقار كے ساتھ )-

قَفْسٌ يا قُفُوْسٌ - مرجانا' ہاتھ پاؤں باندھ دینا' بال پکڑنا' غصہ سے چین لینا -

قُفَاسٌ - انتيهنا -

تَقَفَّسُ اور تَقَافُسُ-كودكرايك دوسرے كے بال پكر لينا-قَفَاسُ اور قَفْسَاءُ-خراب ورت اور معدہ اور شكم-قُفُسُ -ايك قبيله ہے كرمان ميں-بُيُونْتُ الْقَافِسَةِ -كمينول كُهر-

قَدْش - بهت کھانا' بهت جماع کرنا' جلدی دودھ دوھ لیما جمع کرنا' مارنا-

إنْقِفَاشْ-سمث جانا-

قَفْش - چھوٹاموز ہا جوند (بیمعرب ہے کفش کا)-قَفَش - چور-

اِنَّهُ لَمْ يُخَلِّفُ إِلَّا قَفْشَيْنِ وَ مِغْذَفَةً - حفرت عيى عليه السلام نے كوئى اسباب نہيں چھوڑا گرايك جوڑا كفش كا اورايك كوچين (جس سے ڈھيلہ يا پھر پھينك كر مارتے ہیں بس بى دو چيزيں آپ كى دنيا ميں رہیں - آپ نے بالكل فقيرانه زندگی بسركى يہاں تك كه مليہ بھی نہيں ركھا - كوئى پھر سر مانے ركھ كرسو جاتے)

قَفُصٌّ - ہاتھ پاوَل باندھ دیٹا' نزدیک نزدیک رکھنا' د کھ دیٹا' چڑھ جانا' بلند ہونا -

قَفَصٌ - ہلکا ہونا'نشاط کے ساتھ اکڑ جانا' حلق میں گرمی پیٹ میں ترشی ہونا -

> اِقْفَاص - پنجريوالا مونا-تَقَفَّصُ - جمع مونا-

تَقَافُص - ايك مين ايك تمس جانا -

قَفَصٌ - پنجرہ جس میں پرندہ رکھا جاتا ہے (اس کی جمع اقفاص ہے)-

وَآنُ تَعْلُوا التَّحُوْتُ الْوَعُولَ قِيْلَ مَا التَّحُوْتُ قَالَ بِيُلُ مَا التَّحُوْتُ قَالَ بِيُوْتَ الْقَافِصَةِ يُوفَعُونَ فَوْقَ صَالِحِيْهِمْ (قيامت كاليك نثاني يبهي منها كي كريني والله الوربوجائي كرايين كم ذات اوركين لوك اشراف لوكول سے برده كراوني كھر بنائيں كے)-

### الخَلِيَا الاحادان النال المال المال

ريا-

حَجَجْتُ فَلَقِیَنِی رَجُلٌ مُّقَقِصٌ ظَبْیًا فَاتَبَعْتُهُ فَذَبَحْتُهُ فَاتَبَعْتُهُ فَذَبَحْتُهُ وَ آنَا نَاسِ لِإِحْرَامِیْ - مِن جَ کے لئے گیارات میں ایک فخص طاجس نے ہرن کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے تھے میں اس کے پیچے لگا در ہرن کو ذرج کر ڈالا جھی کو احرام کا خیال ہی نہ رہا۔

فَفِصٌ - منقبض مثابوا -الله هٰذِهِ الْاقْفَاصُ - كريه پنجر \_ -اَلْجِسْمُ قَفَصُ الرُّوْح - جم كيا بروح كا پنجره ب (جهال آدى مراتوروح كاپرنده پنجر \_ يفكل بها كا) -قَفْطٌ - جَعْ كرنا ، جفتى كرنا ، بدلكرنا -

تَقَافُطُّ -اقتفاط میں ایک دوسرے کی مددکرنا-اِقْتِفَاطُّ - مادہ کا نرے اپنا پچھلاحصہ بدن کا ملا دینا- (جیسے اقفطاط ہے )-

رَجُلٌ قَفَظی - بہت نکاح کرنے والا مرد (قیفط کے بھی ۔ یہی معنی ہیں ) -

شَجَّةٌ قَرَنيَّةٌ مِلْحَهُ بِحْوِ قَفْظی - یہ بخار کامنتر ہاں کے مخن معلوم نہیں ہیں جیسے کتاب الشین میں گزر چکا -قَفْعٌ - مقفعه سے مارنا (مقفعه وه ککڑی جس سے انگلیوں پر مار لگاتے ہیں )روکنا -

قَفَعٍ - يَكُلُّ در ماندگ-

قفع - لکڑی کی ڈھال جس کی آ ژکر کے لوگ قلعوں کے پاس جاتے ہیں' ان کی دیواروں میں سوراخ کرنے کؤیا گرانے کو۔

قَفْعَهُ - بَیْ اُوکری جس میں مجور وغیرہ رکھتے ہیں اوپر سے
اس کا منہ تنگ ہوتا ہے اور نیچ سے کشادہ زمبیل کی طرح وَدِدُتُ اَنَّ عِنْدُنَا مِنهُ قَفْعَةً اَوْ قَفْعَتَیْنِ - (حضرت عرِّ فَغَمَدُ اَوْ قَفْعَتَیْنِ - (حضرت عرِّ فَغَمَدُ اِنَّ عَلَیہ اور تھیلے ہوتے اِنَّ عُلَا مًا مَّرَّبِهِ فَعَبَتْ بِهِ فَتَنَا وَلَهُ الْقَاسِمُ فَقَفَعَهُ اللَّهُ مَدُیدَةً - ایک لُوکا تا ہم بن نخیرہ کے پاس سے گزرااس فَفَعَةُ شَدِیدَةً - ایک لُوکا تا ہم بن نخیرہ کے پاس سے گزرااس نے ان کوچھیرا 'قاسم نے اس کو پکڑالیا اور ایک خت مار لگائی قَفَعَةُ عَمَّا اَرَادَ - اس نے جوتصد کیا اس سے اس کوروک

ابن مَقَفَّع - ایک دہری شخص تھا جسے ابن الب العوجا اس کے وہ'' باپ کی انگلیاں پیچھے کی طرف ٹیڑھی ہوگئی تھیں اس لئے وہ'' مقفع'' کہلاتا تھا- یہ فاری النسل ہے-مشہور عربی ادیب ہے' پہلوی زبان سے عربی میں کلیلہ و دمنہ کا ترجمہ کیا- ایک دسویں صدی عیسوی کے مصری استقف کا نام بھی یہی ہے-

اِقْفِعُلَالٌ - مُنْقِض موجانا اندي جانا -يَدٌ مُقْفَعِلَةٌ - سكر الهوا باتها يدها موا -

قَفُّ -خشكُ سوكها-

فَفُوفُ - سوكهنا ُ خشك هوجانا -

قَفَّ الشَّغُوُ - بال ڈرکے مارے کھڑے ہوگئے -قُفُّ - بلندز مین (ای ہے کنویں کی مینڈ کوقف البیر کہتے ہیں کیونکہ وہ بلند ہوتی ہے یاخٹک ہوتی ہے )-

قُفْ - ایک وادی کا بھی نام ہے مدینہ میں-دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَاِذَا هُو جَالِسٌ عَلٰی رَاْسِ الْبِیْرِ وَ قَدْ تَوَسَّطُ قُفَّهَا - میں آپ کے پاس پہنچا دیکھا تو آپ کویں کی مینڈیر بیٹھے ہیں اس کو چیمس کرلیا -

اِ فُفَاف - انڈے موقوف ہو جانا' مرغی کا کڑک ہو جانا آئھوں سے آنسونہ لکانا-

اِسْتِقْفَاف - سِیمْ جانا 'مل جانا 'سکر جانا -اُعِیْدُک بِاللّٰهِ آنْ تَنْزِلَ وَ ادِیاً فَتَدَعُ اوَّلَهٔ یَرِفُ وَاخِرَهٔ یَقِف - مِس جَمْ الله کی پناه میں دیتا ہوں کہ توالی وادی (میدان) میں جاکراتر ہے جس کا شروع حصہ تو سرسز اور آخری خشک اور سوکھا -

فَاصْبَحْتُ مَذْعُوْرَةً وَ قَدْقَفَ جِلْدِیْ - مِیں مِنْ کو ہمی موئی (ڈری ہوئی) اٹھی میری کھال ڈرکے مارے سوکھ گی تھی یا میرے رومیں کھڑے ہو گئے تھے۔

ُ لَقَدُ تَكُلَّمُتَ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعْرِي - تونے الى بات كهى جس كوئلر ميرے روئيں كھڑے ہوگئے-تر ديئيس فرندا حرمہ تات

ضَعِیٰ قُفَّتَكِ-ایْن زنیل (بی ) تورکدے-یَا تُونَنِی فَیَحْمِلُونَنِی كَانِّی قُفَّةٌ حَتَّی یَضَعُونِی فِی

قَفُلٌ -روك ركهنا بمع كرنا-قَفُلٌ -سوكه جانا (جيسے تقفيل) بند كرنا سركا ثنا-اِفْفَالٌ -تِشْلِ لگانا ' نگاه چيچي ركهنا ' لوثانا ' جمع كرنا -تقَفُّلٌ اور إِنْقِفَالٌ اور إِفْتِفَالٌ - بند ہونا -اسْتِقْفَالٌ - بِخَيْلِي كرنا -

فُفُل - ایک درخت ہے اور مشہور لوہے کا آلہ جس سے دروازہ بند کیا جاتا ہے تالہ-

بَیْنَا هُوَ یَسِیْو مَعَ النَّبِیِّ عَلَیْظَ مَقْفَلَهٔ مِنْ حُنیْن - وه آخضرت کساتھ چل رہے تھے جب آپ تنین سے لوٹ کر آ رہے تھے جب آپ تنین سے لوٹ کر آ رہے تھے (نہاید میں ہے کہ جھی تفول سفر میں جانے اور وہاں سے لوٹے دونوں کو کہتے ہیں اور اکثر لوٹے کے عنی میں مستعمل ہوتا ہے اور اقفل بھی جمعنی قفل آتا ہے )-

مُ مَقْفَلَهُ عَنْ عُسُفَانَ يا مُقْفَلَهُ عَنْ عُسُفَانَ - عسفان على مَقْفَلَهُ عَنْ عُسُفَانَ - عسفان على ال

قفلة كغروة - جهاد سے لوٹا (گربار كى طرف) جهاد كا تواب ركھتا ہے (يعنى عابد اور غازى جب جهاد سے فارغ ہوكر آرام لينے كے لئے گر كولوثا ہے تو اس كولو نئے ميں بھى اتناى اجر ملتا رہتا ہے جتنا جہاد كرنے ميں۔ كونكداس كى نيت ميہ ہوتى ہے كما ہے گھر بار كا انتظام كركے چند راحت لے كر پھر جہاد كى طاقت اور قوت پيدا كر ۔ بعض نے كہا، تفلة سے يہال به مراد ہے كہ دشن كى طرف جانے ميں ملا تھا، گو جنگ كا موقع نہ ملے ۔ بعض نے كہا ميہ حديث اس وقت آپ نے فرمائى جب عالم بين كى ايك جماعت دشمنوں كى طرف سے اس لئے لوئ كر جائے ہيں تو كہا ہوئى حقوف ہو كر محفوظ مقاموں سے نكل جائے ہيں تو كافرلوگ بے خوف ہو كر محفوظ مقاموں سے نكل جائے ہيں تو كافرلوگ بے خوف ہو كر محفوظ مقاموں سے نكل جائے ہيں تو كافرلوگ بے خوف ہو كر محفوظ مقاموں سے نكل جائے ہيں تو كافرلوگ بے خوف ہو كر محفوظ مقاموں سے نكل جائے ہيں تو كافرلوگ بے خوف ہو كر محفوظ مقاموں سے نكل ہے ہوئى ان كو ماريں تو ان لو شے والوں كو اتنا ہى تو اب سے گا ہتنا آتے ہيں اب كو باريں تو ان لو شے والوں كو اتنا ہى تو اب سے الكر ابن كو ماريں تو ان كو ملائے ا

اَ أُرْبَعْ مُتُفْفَلَاتْ النَّذُرُو الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ وَالنِّكَاحُ- (حضرت عرِّ نے كہا) چار باتيں كويا تفل دى مولى بين (لينى

مَقَامِ الْإِمَامِ فَافْرَأُ بِهِمِ النَّلْفِيْنَ وَالْأَرْبَعِيْنَ فِي رَكْعَةٍ - لوگ ميرے پاس آت اورايك تقيلى كاطرح جھكوا شاكرامام كى جگه ركا وياليس آيتي پر حتا رابعض نے كہاقفه سے يہال سوكھا درخت مراد ہاز ہرى نے كہاقفه بفتح قاف درخت اور قفة بضمة قاف زئيل )-

اِنَّ قَفَّافًا ذَهَبَ إلى صَيْرَفِي بِدَاهِمَ-اليَ تَفَاف روييهِ كر صراف ك پاس كيا (قفاف رويول كاچورجو بر كھتے وقت رويداني تھلى ميں جراليتا ہے)

اِنّكُ تَسْتَعِيْنُ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ فَقَالَ إِنِّي لَالْسَعِيْنُ الْمَسْتَعِيْنُ اللَّهِ عِلَى قَفَّانِهِ (حذيفة فَحَرَت عُرِّ اللَّهِ عَلَى قَفَّانِهِ (حذيفة فَحَرَت عُرِّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلُكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اَتُنَیْدُ عَلَی قَفَّانِ ذَٰلِكَ یا قَافِیةِ ذَٰلِكَ-(یدالل عرب كا عاوره ہے) میں اس کے پیچے ہی آ پہنچا (اور کہتے ہیں فُکانْ قَبَّانْ عَلَیْهِ لِینی وه اس كا گران ہے اس كا عافظ ہے اس كا گران ہے اس كا عافظ ہے اس كی چوكی اور خر كيری كرتار بتا ہے اس سے صاب و كا فظ ہے اس كی چوكی اور خر كيری كرتار بتا ہے اس سے صاب و كا سے متا ہے۔

قَفْقَفَةٌ - سوكه جانا الزنا وانت كث كث كرنا-

فَاَخَذَتُهُ فَفْقَفَةٌ -اس كوكيكى لكَ كَىٰ (كانِتِ لكًا -عرب لوگ كَتِيْ بِين: تَقَفْقَفَ مِنَ الْبَرُدِ -سروى سے كانپنے لگا)-قَفُلٌ -اندازه لگانا-

ورود و معنا سفر الدائم المركوجفتي كي خوابش بونا-

تېمت لگانا ميٺ دينا-تُفْفِيلاً - پيچے لگانا-

اِفُفَاء - این رکن فضلیت دینا پشت گردن سے ذرج کی مولی بری کھانا-

تَقَفِّى - بيروى كرنا ، كدى پر مارنا -

اِفْتِفَاءً- قدم به قدم جانا کیروی کرنا کارگرنا خاص کرنا کا استار کرنا -

قَافِیه - گدی پیچے ادر بیت کا آخری کلمہ یا آخری حرف ساکن (اس کی جع قو افی) اور بھی تصید ہے کو بھی تا فیہ کہتے ہیں۔ مُقَفِی - آخضرت کا ایک نام یہ بھی ہے۔ یعنی سب پیغبروں کے آخر ہیں آنے والے۔

فَاذَا قَفْى فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ - جب آل حفرت مقفى بين تو اب آپ كے بعدد نيا يس كوئى نيا پغير آنے والانبين (بعض نے مقفى بفتح فاروايت كيا ہے يعنى كريم) -

فَلَمَّا قَفْي - جب بييهم ورُكر جلا-

اَ لَا اُخْبِرُ كُمْ بِالشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَقِّينُنِ - مِن تم كووه تف بتلاوں جواس سے بھی زیادہ قیامت كے دن گرم ہوں كے يددو تفس جو پيشموڑے جا رہے ہیں-

فَوَضَعُوا اللَّبَّ عَلٰی قَفَیَّ-تلوارمیری گدی پرکی (بدین طی کا محاورہ ہے وہ یائے متعلم کومشد دکرتے ہیں اصل میں علی قفای تھا)

فَمَاقُلُصٌ وَّجِدُنَ مُعَقَّلَاتٍ قَفَاسَلُعِ بِمُخْتَلِفِ النِّجَارِ بیشعرکتاب العین میں گزر چکاہے (قفا سلع تین سلع پہاڑکے پیچے)۔

اَ خَذَ الْمِسْحَاةَ فَاسْتَقْفَاهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَهُ - انہوں فَظَرَبَهُ حَتَّى قَتَلَهُ - انہوں فَظہاری فی اوراس کے چھے گئے چھے سے جاکراس کو کلہاری سے مارایہاں تک کہ مارڈ اللہ

سَيْعُقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ آحَدِكُمُ ثَلَاتَ عُقَدٍ- شَيْطَانَ مِ مِنْ سَاكَ عُلَدى بِيامِر كَ يَحِيدٍ كَ حصر بِتَنَن شَيْطَانَ مَ مِنْ سَاكَ كَالْمُ كَالِي إِمْرِكَ يَحِيدٍ كَ حصر بِتَنَن

زبان سے نظتے ہی لازم ہوجاتی ہیں ان سے خلصی کی کوئی صورت نہیں ) ایک تو نذر دوسرے طلاق تیسرے آزاد کرنا چوتھے نکاح (اگریہ باتیں ہلی اور مزاح کے طور پر کھی ہیں جب بھی ان کا تھم لازم ہوجا تاہے )۔

أَفْفَلْتُ الْبَابَ فَهُوَ مُفْفَلٌ - (يدال عرب كامحاوره ب) من فَهُو مُفْفَلٌ - (يدال عرب كامحاوره ب)

حَنَّى اَقْفُلَ عَنْ غَزْوَتِیْ- بہاں تک کہ میں ایخ جہاد سے لوٹ کرآ وُل-

فَلَمَّا أَرَدُنَا الْإِقْفَالَ - جب بم نے بیر جاہا کہ ہم کولو شخ کی اجازت ملے (عرب لوگ کہتے ہیں اقفلھم الامیر - ان کو سردار نے لوث جانے کی اجازت دی) -

قَافِلَه - لوشنے والوں كا كروه -

قَفْن - لکڑی یا کوڑے سے مارنا مگدی پر مارنا گدی کی طرف سے ذیج کرنا چیر چیر کرنا -

رم. قفون-مرجاتا-

تَقْفِينُ - كَانْا-

اِفْفَانَّ اور اِفْتِفَانَّ-اتنا ذئ كرنا كدمركث جائے جدا ہو جائے-

قفّان - کسی کے کاموں کا تگراں رہنااس کو تکتے رہنا مجموعہ خوب جانچنا -

تِلْكَ الْقَفِينَةُ لَا بَاْسَ بِهَا- (ابرابیم تُحَیِّ ہے کی نے
پوچھااگر بکری کوکوئی اسے زورے ذرج کرے کہاں کاسر کمٹ کر
الگ ہوجائے؟ انہوں نے کہا) الی بکری کو تفینہ کہتے ہیں اس
کے کھانے میں کوئی قباحت نہیں (بعض نے کہا تفینہ وہ بکری جو
گردن کی پشت کی طرف ہے ذرئے کی جائے - عرب لوگ کہتے اس بین: قفن الشاق اور اقتفنها سیخی بکری کواییا ذرئے کیا کہاس کا
سرالگ ہوگیا)۔

ُ ثُمَّ اکُونُ عَلٰی قُفَّانِدٍ- پھر میں اس کی گدی پر رہتا ہوں (اس کے کاموں کا نگران رہتا ہوں 'یہ حضرت عمرٌ کا قول ہے جیسے او پراس باب میں گزر چکا)-

قَفُوْ اور فَفُوْ يَحِي رَبْنا مِيروى كُرنا كُدى بِر مارنا بدكارى كى

وَ هُوَ مُقَفِّ - وه پینی موثر کرجار ہاتھا-ثُمَّ قَفِّی اِبْرا هِیْهُ مُنْطَلِقًا - پھرابرائیم پینی موثر کر چلے-

# بابُ القاف مع القافُ

قَقَّةٌ يا قِقَةٌ يا قُقَةٌ - نِيحِ كا كوه ياجب بحد كوه من ہاتھ ڈالتا ہے تو مال كہتى ہے ققہ جيسے ہندوستان ميں چھى تھى كہتے ہيں (محيط ميں ہے كہ ققة گھر بلوكوئ اور بحد كا كا كوه)-

وَقَعَ فِي قَقَّةٍ - برى رَائِ مِن گرفتار ہوا يعنى تدبير مِيں خطا ك- ( ہروى نے كُهاز بان عرب ميں تين حرف ايك جنس كے كى كلمه ميں جمع نہيں ہوئے مگر اس قول ميں قعكد الصّبِقَ عَلَى قَقَقِه وَ صَصَصِه - خطابی نے كہا تقد بيچ كى پہلى بات جو پيدا ہوتے وقت بچہ كے پيك ميں سے نكلتی ہے ) -

قِيْلَ لِا بْنِ عُمَرَ أَلَا تُبَايِعُ آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا شَبَّهْتُ بَيْعَتَهُمْ إِلَّا بِقَقَّةٍ -عبدالله بن عر سے کسی نے کہاتم امیر المونین عبداللہ بن زبیر سے کیوں بعت نہیں کر لیت؟ انہوں نے کہافتم خدا کی بدیعت تو ققہ کے مشابہ ہے (لیعنی بچوں اور کم عمروں نے اس کو اختیار کیا ہے بوڑھے اور تجربہ کارلوگ ابھی تامل کررہے ہیں و مکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ یہ بیعت تمام ہوتی نہیں معلوم موتى - عبد الله بن عمر كاليه خيال صحيح لكلا اور چند بي سال مين عبدالملک بن مروان سےلوگوں نے بیعت کی اورعبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تب عبد اللہ بن عمر کا بید مذہب تھا کہ جب سب مسلمان کسی کی خلافت پراتفاق کرلیں-اس وقت اس ہے بیعت كرلينا حاسبے اور جب اختلاف ہوتو خاموش رہ كروا قعات اور نتائج كا انظار كرنا جائے - چنانجداى وجدے انہوں نے حضرت علی سے بھی بیعت ندکی اور ندامام حسن سے جب سب لوگوں کا ا تفاق معاویة پر ہوگیا تو انہوں نے معاویی سے بیعت کر لی اور یزید ہے بھی بیعت کر لی تھی )۔

اِنَّ اَخِیْ وَ صَعَ یَدَهُ فِیْ قَقَّةٍ -میرے بھائی (لینی عبدالله بن زبیرٌ) نے تواپناہاتھ پلیدی میں ڈال دیا (خلافت کے گڑھے میں کو دیزے جس کا انجام اچھامعلوم نہیں ہوتا) - گر ہیں لگا تا ہے (اس کو کہتا ہے سوتا رہ ابھی رات بہت ہے یہاں تک کہ صبح کی نماز قضا کرا دیتا ہے تین گر ہیں جب لگا دی جا کیں تو وہ خوب بندش کرتی ہیں مشکل سے تعلق ہیں۔مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کو نیند میں غرق کر دیتا ہے آ کھ تھلنے نہیں دیتا)۔

اللّهُمُ إِنَّا نَتَقَرَّ اللّهُ الْمَعَ مَنِكَ وَ قَفِيةً الاَلْهِ وَ كُورِ جَالِهِ وَ حَفِيةً الاَلْهِ وَ كُورِ جَالِهِ وَحَفَرَتُ كَا تَحْفَرَتُ كَا وَفَات كَ بعد يوں وَعَا كَى كَا اللّه! ہم تیرے پنیمر کے چچا کے وسلے سے تیرا تقرب چاہتے ہیں جوآ ل حفرت کے ہزرگول میں سے باتی رہ گئے ہیں اورآ ل حفرت کے عزیزول میں سب سے زیادہ عمروالے ہیں۔ نَحْنُ بَنُوا لَنَّضُو بُنِ كِنَانَةً لَا نَنْتَقِی مِنْ اَبِیْنَا وَ لَا نَفُواْ الْمَنْا - ہم لوگ نفر بن كنانه كا اولاد میں ہیں ہم اپنی مال كا نفوا الله میں ہیں ہم اپنی مال کی اتبار میں ہیں رکھتے (لیمن مال کی سنطفہ سبت بید گمان ہیں کرتے کہ اس نے نفر کے سوااور کی سے نطفہ لیا ہو۔ یہ قفاہ سے نکلا ہے یعنی اس کو تہمت لگائی بعض نے یول ترجمہ کیا ہے ہم اپنی ماؤل کے ساتھ نسب نیں گاؤں ہے ساتھ نسب لگانا نہیں چھوڑتے اور ماؤل سے نسب میں لگاتے ہم اپنی ماؤل کے ساتھ نسب لگانا نہیں چھوڑتے اور ماؤل سے نسب نہیں لگاتے )۔

لَا حَدَّ إِلَّا فِي الْقَفْوِ الْبَيِّنِ- صدقذ ف اى وقت پڑے گ جب تھلم کھلاز ناکی تہت لگائی جائے-

مَنْ قَفَامُوْمِنَا بِمَا لَيْسَ فِيْهِ وَ قَفَهُ الله فِي رُدْغَةِ الله فِي رُدْغَةِ الله فِي رُدْغَةِ الله فَالله فِي رَدْغَةِ الله الْحَبَالِ - جو محض كى مسلمان پراس بات كى تهمت لگائے جواس ميں نہ ہو ( یعن جموٹا اتہام کر ے ) تو ( قیامت کے دن ) اللہ تعالی اس کودوز خیوں کی پیپ اورلہو کی کیچڑ میں تشہرائے گا۔

فَا غُفِرُ مَا اقْتَفَيْنَا - جو گناه بم نے کئے ہیں ان کو پخش

فَلَمَّا قَفْی قَالَ إِنَّ آمِیْ وَ اَبَاكَ فِی النَّارِ - (ایک خُض نے جس کا باپ مشرک رہ کرمرا تھا- آں حضرت سے پوچھامیرا باپ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا' دوزخ میں) جب وہ پینے موڈ کر چلاتو آپ نے اس کو کسلی دینے کے لئے فرمایا - میرا باپ اور تیرا باپ دونوں دوزخ میں ہیں- (کیونکہ اللہ تعالی کا بیقانون بدل نہیں سکتا کہ مشرک ضرور دوزخ میں جائےگا)-

### الكارت المارات المارات

### بابُ القاف مع اللام

قَلْبُ - پھیردینا'الٹ دینا'ائدر باہر شولنا' خریدتے وقت آ زمانا' بل (ٹاگر) سے زمین الٹنا' مارڈ النا' دل نکال لینا' سرخ ہو جانا' دل پر مارگانا' قلاب کی بیاری ہونا (جواونٹ کے دل کی بیاری ہے اس سے ایک ہی دن میں مرجا تا ہے)-

فکٹ - ایک گوشت کا نکڑا ہے آ دمی کے بیچا نیج سینہ میں اور عقل کو بھی کہتے ہیں-

تَقُلِيْبُ - بمعنى قلب ہے-

إِفْلَابٌ - كِيمِردينا 'ماردُ النا-

تَقَلُّب - كِرَجَانا -

اِنْقِلَابٌ - بدل جانا' كِيرجانا' اوندها ہونا اورلوث جانا -قَالِبٌ - سانچيۂ بدن كا ڈھانچہ-

قُلَّبٌ - زمانه کے ساتھ بد لنے والا (جیسے خُلَّبٌ ہے-قَلَبُهُ - بیاری عیب-

قَلْيْبُ - يرانا كنوال-

أَتَّاكُمُ أَهُلُ الْيَمَنِ هُمْ أَرَقُ قُلُوبًا وَّ أَلَيْنُ أَفْئِدَةً-تهارے پاس يمن كوك آئے ان كول زم ہيں-

قَلْب - خالص اور مغز کو بھی کہتے ہیں-

اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَ قَلْبُ الْقُورُان يس-ہرچز كادل ہوتا ہے اور قرآن كادل سورة ليں ہے۔ (دَل سے مراد يہال مغز اور عدہ ترين حصہ ہے۔ سورة ليں اول تو قرآن كے جي ميں ہے جيے دل جي ميں ہوتا ہے دوسرے اس سورة ميں دلائل قاطعہ اور براہين ساطعہ اور علوم كنونه اور مواعيدا ورز واجر سب نہ كور ہيں اور عبارت نہايت مختمر اور بليغ ہے۔ بعض نے كہا اس لئے كہ اس ميں ايك لفظ كُلٌ فِي فَلَكُ ايما نہ كور ہے جس كا قلب يعنى النا ميں ہوتا ہے )۔

إِنَّ يَهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَاكُلُ الْجَرَادَ وَ قُلُوْبَ السَّجَوِ الْمَوْرَمِ السَّلَامُ كَانَ يَاكُلُ الْمَجَرَادَ وَ قُلُوْبَ الشَّجَوِ - حفرت يَجِيُ مُثَرِ الردرخون كم غز (جوزم بوت مِن كَمَا كُرُّ رَكِرتِ) -

كَانَ عَلِي قُرَشِيًّا قَلْبًا- حضرت على خالص قريش

سے تھے۔ عرب لوگ کہتے ہیں: هوع بی قلب وہ تو خالص عربی
سے تھے۔ عرب لوگ کہتے ہیں: هوع بی قلب وہ تو خالص عربی
ہے بینی اس میں کوئی آ میزش غیر تو م کی نہیں ہے۔ بعض نے کہا
قلب سے یہاں بیمراد ہے کہ بڑے بحصدار ذبین سے جیسے اس
آیت میں ہے اِنَّ فِی ذٰلِكَ لَذِ كُوی لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ لِینی
جس کو عقل اور سجھ ہے اس کے لئے قرآن میں نصیحت ہے)۔
میکو عقل اور سجھ ہے اس کے لئے قرآن میں نصیحت ہے)۔
انگو ڈیلک مِن کابقہ المُنْقلَب ۔ یا اللہ تیری پناہ اس سے
کے سفر سے لوٹے وقت کوئی خرابی دیکھوں' (گھر بارکی جس سے

اَعُوْدُ أَبِكَ مِنْ سُوْءِ الْمُنْقَلَبِ كِبِمِى بَهِى عَنى بِي ثُمَّ قُمْتُ لِآنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِی لِیَقْلَبَنی - (حضرت صفیہ فلائے کہا) پھر میں اپ گھر کولوٹ جانے کے لئے کھڑی ہوئی -آنخضرت بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے مجھ کو گھر تک پہنچا دینے کو- (اس حدیث سے بیمسلہ نکلتا ہے کہا عثکاف والاخض چل پھرسکتا ہے بشرطیکہ بے ضرورت مجد کے باہر نہ جائے) -فاقلِبُونُ وَفَقَالُونَ اقلَبُنَاهُ یَا رَسُولَ اللهِ - اس کو پلٹاؤ! صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اس کو پلٹادیا (صحیح مسلم کی روایت میں ایسانی ہے لیکن می قلبناہ ہے) -

كَانَ يَقُولُ لِمُعَلِّمِ الصِّبْيَانِ إِقْلِبْهُمْ- ابوبريةٌ بجول كمعلم سے كتے ان بجول كوائے گر جانے دو-

بَيْنَا يَكُلِّمُ إِنْسَانًا إِذَا انْلَافَعَ جَوِيْرٌ يُّطُولِهِ وَ يُطْنِبُ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا جَوِيْرُو عَرَفَ الْغَضَبَ فِي وَجُهِم فَقَالَ ذَكُرْتُ اَبَابَكُورٌ قَصْلَهُ فَقَالَ عُمَرَ اِقْلِبُ قَلْاب وَ مَعَرَتَ اَبَابَكُورٌ قَصْلَهُ فَقَالَ عُمَرَ اِقْلِبُ قَلَّاب وَ مَعَاتَ عِل مَعَرَبَ اللّهِ عَلَى كررہ عصائے مِن جريرة ن يَبِي اور لگا حضرت عمر كى لمبى چوڑى تعريف كرن خضرت عمر في لها اور كا حضرت عمر في كہتا ہے اس نے ديكھا كه حضرت عمر في جها اور يعمد معلوم ہوتا ہے (توبات بنالى) كن حضرت الوبر صديق كا كوكر كر دہا تھا ان كي تعريف كرد ہا تھا اور لگا ميں حضرت عمر نے كہا اور يا بات ليكنے والے بلت جا اور خاموش ہور ہے۔ (قلاب اس كوكتے ہيں جوايك الى بات من خاموش ہور ہے۔ (قلاب اس كوكتے ہيں جوايك الى بات من الله عن الله ال

کرنے کے لئے اس کا دوسرا مطلب بیان کرے یااس بات سے پیٹ جائے )-

لَكَ مِنْ غَنَمِىٰ مَا جَاءَ ثُ بِهِ قَالِبَ لَوُن- حضرت معبب نے حضرت موی سے کہا جو کری کا بچاپی مال کے رنگ پر نہ مودوس سے رنگ کا پیدا ہووہ تم لے او-

فَمِنْهَا مَغْمُوْسٌ فِي قَالِبٍ لَوْنِ لاَّ يَشُوْبُهُ غَيْرٌ لَوْنِ مَا غُمِسَ فِيهُ-بعض پرندے ایک رنگ میں ڈبائے گئے ہیں ان میں وہی رنگ ہے جس میں ڈبائے گئے دوسرار تگنہیں ہے-

لَمَّا احْتُضِوَ وَ كَانَ يُقَلَّبُ عَلَى فِراشِهِ فَقَالَ اِنْكُمْ لَمُعَلِّمُونَ حُولًا فَلَبًا إِنْ وُفِى كَيَّة النَّارِ معاوية جب مرخ لَكُة ولوگ بَحِون بران وكروث دلاتے تع معاوية كنے كئے السے خص كو بلتے ہوجو برا بلنے والا براصا حب تدبیر ہے بشرطیکہ آگ ہے داغ دیے جانے سے بچایا جائے (معاویہ بڑے تقلند اور دنیاوی تد ابیراورمصالح ملک رائی میں بڑے ہوشیار تھے۔ان كا مطلب بیتھا كہ میں نے دنیا کے بہت سے انقلابات دیکھے ہیں اور ہرانقلاب میں میں غالب رہا۔ لیکن اب بی غلبہ س كام بیں اور ہرانقلاب میں میں غالب رہا۔ لیکن اب بی غلبہ س كام آگ ہیں دوزخ كی آگ سے داغا جاؤں اگر دوزخ كی آگ سے داغا جاؤں اگر دوزخ كی آگ سے داغا جاؤں اگر دوزخ كی آگ سے داغا جاؤں آگر دوزخ كی

اِنَّ فَاطِمَةَ حَلَّتِ الْحَسَنَ وَ الْحُسَنَ بِقُلْبَيْنِ مِنْ فِطَةً وَعَلَيْنِ مِنْ الْحَسَنَ وَ الْحُسَنَ بِقُلْبَيْنِ مِنْ فِطَةً وحضرت المحسن اور جناب المحسين الميها السلام كوچاندى كووكن يهنات الميها السلام كوچاندى كا استعال مردول كو جائز بين خوبصورتى كے لئے كونكہ چاندى كا استعال مردول كو جائز ہے )-

تُلْقِي الْقُلْبِ - كَنَّكُن وُالْتَي فِي -

وَ لَا يُبُدِيْنَ زِيْنَةُ مِنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا - كَتْفِيرِ مِيْ كَتَانَ اور بالى كوقرار ديا (يعنى اگريه چيزين كل جائين تو قباحت نهين كونكه چرواور باتھ كے پنج سرنہيں ہيں) -

فَانْطَلَقَ يَمُشِى مَا بِهِ قَلَبَةٌ - وه چِنے لَكَ ان كوكو فَى تكليف نَتْى -

اِنَّهُ وَ قَفَ عَلَى قَلِيْبِ بَدُرٍ - آنخفرت بدرك كوي پر كر بوع-

تکان نِسَاءً مِنِی اِسْرَائِیلَ یَلْبَسْنَ الْقَوَالِبَ- بَنَ اسرائیل کی عورتیں کھڑا ویں پہنا کرتی تھیں (قوالب جمع ہے قالب کی مین ککڑی کا جوتہ جس کو کھڑاؤں کہتے ہیں اور قبقاب تھی)۔

كَانَتِ الْمَرْاَةُ تَلْبُسَ الْقَالِيَيْنِ تَطَاوَلُ بِهَمَا- ايك

لَا يَقْلِبُهُ إِلَّا كَذَٰلِكَ-اسَ كُواتُنَا بَى النِّے ( كه چھولے نہ اس كو پھيلائے نه اندرے ديكھے )-

مَثَلُ الْقَلْبِ كَوِیْش - دل كى مثال ایک بركى ى ہے-مُقَلِّبُ الْقَلُوْبِ - ایک نام ہے اللہ تعالى كا - یعنی دلوں كے ارادوں كو پلٹنے والا یا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِیْ عَلٰی دِیْنِكَ - اے دلوں كو پھيرنے والے ميرادل اپنے (سے) دين برقائم ركھ (گرائى اور كفرسے بچا) -

ُ إِنَّ الْقُلُونُ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنُ اَصَابِعِ الرَّحْمَانِ - مَا الله تعالى كالكليون ميں سے دوالكليوں كَ الرَّحْمَانِ - مَام دل الله تعالى كالكليون ميں سے دوالكليوں كَ يَجَ مِنْ بِينِ وه جس طرح حابتا ہے ان كو پھيرديتا ہے -

اَلَا وَ هِي الْقَلْبُ - (آ دَى كَ بدن مِين كُوشت كا ايك مضغه (لوَّحُرُا) ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا بدن درست رہتا ہے اور جب وہ خراب ہوجاتا ہے تو سارا بدن خراب ہوجاتا ہے) س لووہ دل ہے -

نُکِتَ فِیْ قَلْبِهِ نُکُتَهُ سَوْدَاءُ-(گناه کرنے سے) دل پر سیاه ٹپکا پڑجاتا ہے (پھراگر تو بداوراستغفار کرے تو وہ سیاہ دھبہ دور ہوجاتا ہے اگر پھرگناہ کرے توایک اور سیاہ ٹپکا پڑتا ہے یہاں تک کہ سارادل سیاہ ہوجاتا ہے)-

الْقَلْبُ الْقَاسِيْ -ساه دلْ سخت دل-

وَ قُلُوْبُهُمْ فَلُبُ وَاحِدٍ يَا قَلْبٌ وَّاحِدُ ان كَ دل الك بول عَلْ بَهُمْ فَلُبُ وَاحِدُ ان كَ دل الك بول عَلَى الله الله بعلى بول عَلَى الله الله على الله على قُلْبَيْنِ - يهال تك كدول دوطرح ك بوجائي عَلَى قُلْبَيْنِ - يهال تك كدول دوطرح ك بوجائي عُد -

فَقَلَبُونُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مِرْلُونًا

دیااورآ ل حفزت ہوشیار ہو گئے (چو نک پڑے) کیکٹاد اُن یَّنْقَلِبَ الْبَعْضُ - بعض لوگ تو پھر جانے کے قریب ہو گئے-

یَتَقَلَّبُ فِیْ شَجَرَةٍ- ایک درخت کے بدلے جس کورستہ پر سے کاٹ ڈالا تھا (لوگوں کے آرام کے لئے) بہشت میں منک (تڑپ)رہاتھا-

یُفُرِ عُ فِیْ قَالَبِه -اس کے بدن میں ڈالا جائے گا-فَقَامَ مَعِیْ لِیُقَلِّنِیْ -میرے ساتھ کھڑے ہوئے جمے کولوٹا دینے کو (گھر تک پنجا دینے کو- کیونکہ رات کا وقت تھا' آپ کو اندیشہ ہوا کہ کوئی نادانشگی میں بیوی صاحبہ کوچھیڑے)-

قُلُو بُھُمْ قَلْبُ رَجُلِ وَّاحِدِ-ان كے دل ايك آدى كے دل ہوں گے پھوٹ كا نام نہ دل ہوں گے پھوٹ كا نام نہ ہوگا)-

مَا قَلْبُكَ مَعَكَ - تیری عقل تیرے ساتھ نہیں ہے-قَلْبُ الْاِنْسَان مُضْغَةٌ مِّنْ جَسَدِهٖ - انسان کا دل اس کے جسم کا ایک کمڑا ہے گوشت کا ایک لوھڑا ہے-

ٱلْقَلْبُ مَا فِيهِ إِيْمَانٌ - ول وه بجس من ايمان موتا

اَلْقُلُوْبُ اَرْبَعَةُ - دل چارطرح کے ہیں (ایک تو وہ دل جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہوتے ہیں اگر موت کے وقت بن ایمان اور نفاق دونوں ہوتے ہیں اگر موت کے وقت نفاق ہوا تو وہ تاب پائی - دوسرا منکوس معنی مشرک کا دل تیسرا مطبوع یعنی منافق کا دل چوتھا روش اور صاف وہ مومن کا دل ہے جو جراغ کی طرح ہوتا ہے اگر اللہ نغالی نے اس کودیا تو شکر کرتا ہے اگر نہ دیا تو صر کرتا ہے ) -

تَنْزِعُ الْمَواَةُ حِجْلُهَا وَ قُلْبَهَا - عورت اپى پازيب اور كَنْنُ اتاررى قى -

شناخت کیونکر ہو- دوسری حدیث میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں بہشت میں چکتی پھرتی ہیں ادرعرش کے تلے قندیلوں میں رہتی ہیں )-

نُمَّ جَمَعَهُمْ فِی قَلِیْبِ - پھران سب مشرکوں کی نعثوں کو (جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے )ایک پرانے کنویں میں ڈال دیا-

اتی قلیب بدر - آنخضرت بدر کے کنویں پر آئے (جس میں مشرکوں کی لاشیں ڈال دی گئی تھیں اور فرمایا ''اے کنویں والو!
اب تو تم نے وہ پایا جس کا تم سے وعدہ تھا۔'' حضرت عمر نے عرض کیا یارسول اللہ آپ ایسے دھر وں سے بات کرتے ہیں جن میں جان نہیں ہے؟ '' فرمایا۔ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے (صرف تم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ تم بات کا جواب دے سکتے ہو وہ جواب نہیں دیتے )۔

آعُو ُ ذُبِكَ مِنْ خَيْبَةِ الْمُنْقَلَبِ-تيرى پناه ناكامياب موكر لولنے سے (لین قیامت کے دن جب تیرے پاس لوك كرآ نا

فِی مُنْقَلِین و مَنْوای - میرے لوٹے اور اقامت کرنے. میں یامیری حرکت اور سکون -

ابو قِلَابُه- حديث كمشهورراوي اورفقهيه بين:

قَلَتُ - بلاك مونا-

إِفْلَاتٌ - ہلاك كرنا يا ہلاكت ميں ڈالنا-

مُفَلَّاة - وه عورت جس کا بچه نه جیتا ہویا وه اونٹنی جوا یک بچه جن کر پھر حاملہ نہ ہو-

مَقْلَتَهُ - بلاكت كامقام-

قَلْتُ اور قَلِتُ كُم كُوشت-

قَلْتُ الْأَبْهَام - اللو عُف ك ينج كا كُدُها-

إِنَّ الْمُسَافِرِ وَ مَالَهُ لَعَلٰى قَلْتِ إِلَّا مَا وَقَى اللهُ-مافرادراس كامال واسباب دونوں كَتلف ہونے كاسفر ميں ممان رہتا ہے مگر جس كو الله تعالى بچائے (سفر سے محفوظ اور كامياب واپس آئے)-

لَوْ قُلُتَ لِرَجُلٍ وَّ هُوَ عَلَى مَقْلَتِهِ اِتَّقِ رُعْنَهُ فَصُرِعَ

اوٹے - کسی کی بات بغیر دلیل کے مان لینا -فُلَّلَدَ حَبْلَةُ - وه آزاد کردیا گیا-

اِقْلَادُ - زُبُورِينا-

تَقَلَّدٌ - بار يبننا' عهده قبول كرنا' كوئى چيز اٹھالينا' گلے ميں ڈال لينا-

> تَفَالُدٌ - بارىبارى پانى پرآنا -اِفْتِلَادٌ - چلوچلوليزا -

اِفُلِوَّادُّ-رُهان لِينا-قِلَادَةٌ - گليس إر (اس ك جمع قلائد ب)-مِفْلَاد - تنجى (مقاليداس كى جمع ب)-

مُقَلِده - اصطلاحی شرع میں وہ تخص جو دوسرے کی رائے کو بغیر دلیل کے مان لے اس کے مقابل مجتدہ جوخود دلائل شرعیہ میں غور کر کے اپنا فد جب قائم کرتا ہے اور بن دلیل کے سی کی رائے تو رائے نہیں مانتا - دلیل کیا ہے قر آن وحدیث تو قیاس صحح کرنا جو شروط کے موافق ہو وہ مجتد کا کام ہے نہ کہ مقلد کا - مقلد کا تذہب وہ ہی ہے جو مجتد اس کو بتلا کے اور بیمکن ہے کہ آ دی بعض مسلول میں مقلد ہواور بعض میں مجتد اور جن لوگوں نے اس کو ناجا زر کھا ہے ان کا قول بلا دلیل ہے - جیسے بی قول کہ ہمخض کو ناجائز رکھا ہے ان کا قول بلا دلیل ہے - جیسے بی قول کہ ہمخض کو تقلید ضروری ہے بلادلیل ہے جو شخص خود اجتباد نہ کر سکے اس کو اختیار ہے کہ جس مجتد کا قول علی ہے انہیں دی حاور جس عالم سے جا ہے دین کا مسلم ہو چھ کے انگداور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بندہ کو بیہ کے انگداور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بندہ کو بیہ تکلیف نہیں دی ہے کہ دو کہ کی خاص شخص کی تقلید کرے ) –

قَلِدُوا الْخَدِیْلُ وَ لَا تُقَلِدُوْهَا الْآ وْقَارَ - گُورُوں کو باندھولینی رکھواس کئے کہان پرسوار ہوکر دین کے دشمنوں کو دفع کریں گے اوران کے گلومیں تانت نہ باندھو (کیونکہ بھی بیتانت اٹک کران کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ بعض نے کہا عربوں کا جاہلیت کے زمانہ میں بیاعتقاد تھا کہ گھوڑے کے گلے میں تانت ڈالئے سے اس کونظر نہیں گلی تو اعتقاد کو فلط کرنے کے گئے اس سے منع فر بایا - اس لئے کہ تانت نہ نفع پہنچا عتی ہے نہ نقصان دونوں اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں بعض نے کہا قلدو النحیل کے بیمنی تعالی کے بیمنی تعالی کے بیمنی تو اللہ کے بیمنی تعالی کے ان تعالی کے بیمنی تعالی کے انتقاد تعالی کے بیمنی تعالی کے بیمنی تعالی کے بیمنی تعالی کے بیمنی تعالی کے انتقاد تعالی کے انتقاد تعالی کے بیمنی تعالی کے انتقاد کی کھوٹے کے لئے انتقاد تعالی کے انتقاد کے انتقاد تعالی کے انتقاد کی کھوٹے کے لئے کہ کے انتقاد کے انتقاد کے انتقاد کے انتقاد کی کھوٹے کے لئے کہ کے انتقاد کے کہ کے انتقاد کے انتقاد کے کہ کے انتقاد کے کہ کے انتقاد کے کہ کے انتقاد کے کہ ک

غَرِ مُتَهُ - اگر ایک شخص ہلا کت کے مقام میں ہواور تو اس سے کبے دیکیے نج پھر وہ گر جائے تو تجھ کواس کی دیت دینا ہوگی ( کیونکہ تونے اس کو ہلا کت سے پہلے گھبرا کر ہلاک کیا)-

تَكُونُ الْمَرْاَةُ مِفْلَاةً فَتَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا إِنْ عَاسَ لَهَا وَ لَدٌ اَنْ تُهَوِّدَهُ-اليعورت كالحدنه جيتا موده يميت ما في الراس كالجيزنده رہت تو وہ اس كويبودى كرے گى (عرب لوگوں كا خيال تھا كہ اگرمقلا قاعورت ايك ايے شريف شخص كى نعش كو روندے جود عاسے مارا گيا موتواس كى اولا دزندہ رہے گى)-

تَشْتَر يُهَا اَكَايَسُ النِّسَاءِ لُلِخَافِيَةِ وَالْإِفَلَاتِ-اسَ وَ لَيْخَافِيَةِ وَالْإِفَلَاتِ-اسَ وَ چَر چر ى عورتَّى آسيب (بعوت بريت جن شيطان) اوراولا وزنده ندر بنج مِن خريد تي بين-

قِلاَتُ السَّيْلِ - بھيا (سلاب) كَ كُرْهے جہاں پانی جمع موكرصاف ہوتا ہے-

قِلَاث - ایک ملک ہے ہندوستان کے شال مغرب میں جہاں بلوچ قوم آباد ہے-

قَلَع - وانتول كأزرد ياسر بونا-

تَفْلِيْحٌ - دانوَ لَ كُوصاف كرنا -

تَقَلُّحُ - كمانا -

مَالِی اَرَاکُمْ تَدُخُلُونَ عَلَی قُلُحًا- جُھوکوکیا ہواہے میں دیکھا ہوں تم میرے پاس زرد دانت رکھ کر آتے ہو (ان پرمیل کچیل ہوتاہے مواک سے صاف کرکے کیوں نہیں آتے )-فُلُمْ جُمْع ہے اَفْلُمْ کی- یعنی جس کے دانت میلے اور زرد

قُلُعٌ جَعْ ہے اَفُلَحْ کی- لینی جس کے دانت میلے اور زرو ں-

اِذَا غَابَ زُوْجُهَا تَقَلَّحَتْ - جب اس کا خاوند غائب ہوتا ہے (سفر میں گیا ہوتا ہے) تو وہ میلی کچیلی رہتی ہے (بناؤ سنگاراور کپڑوں کی صفائی نہیں کرتی )۔

قَلْدٌ - جَمْع كرنا لمبينينا 'مرروزا آنا' ياني دينا-

تَفَلِیدٌ - گلے میں ہارائکا تا یا اونٹ کے گلے میں ری ڈالنا' اس کو کھینچنے کے لئے کوئی خدمت یا عہدہ سپرد کرانا' قربانی کے جانور کے گلے میں کوئی چیز کپڑایا کھال لٹکا دینا اس امرکو بتلانے کے لئے کہ وہ قربانی کا جانور ہے جو مکہ کو جاتا ہے کوئی اس کونہ

ومر کرنا خوش ہونا کہا ہونا کھونٹ کھونٹ پینا۔ اِقْتِلَاز گھونٹ گھونٹ کی جانا۔ ن کا رَجُلٌ قَلْز صنعیف ناتوان آ دی۔

قُلْسٌ - پیٹ میں سے کھانا پانی منہ میں آ جانا خواہ اس کو باہر نکالے یا پھرنکل جائے منہ بھر کر ہو یااس سے کم (اگر دوبارہ پھر نکلے یا غلبہ کریے تواس کوتی مرکبیں گے ) گانے میں ناچنا 'اچھا گانا' شراب پینا-

> تَقُلِيْسٌ - رف بجانا 'گانا -تَقَلُّسٌ - نُوني پِهنزا -

مَنْ قَاءَ أَوْ فَلَسَ فَلْيَتَوَضَّأَ- جَوْخُصْ قَے كرے يا اس كے مند ميں كھانا پانى ، آجائے تو وہ وضوكرے- (يعنی استفراغ ہونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے)-

لَمَّا قَدِمَ الشَّامَ لَفِيهُ الْمُقَلِّسُونَ بِالشَّيُوْفِ وَ الرَّيْحَانِ - جب حضرت عمرٌ ملك شام مين تشريف لائ تو تكوارون اور پجولون سے تعميل كرنے والے (جو بادشاہ اور امراكى سوارى كرة على كرة على سوارى كرة على كرة على كرة على كرة على كرة على سوارى كرة على كر

لَمَّا رَأَوْهُ قَلَّسُوْ الدُّ جب آب کود یکها (لینی شامُ والول نے) توسینه پر ہاتھ رکھااور جھک گئے (آ داب بجالائے)-قالِسُ - ایک موضع کا نام ہے جوآ تخضرت اللِّنَّةِ نے مقطعہ کے طور پر دیا تھا-

> قَلَصٌ -اٹھ جانا'موتو ف ہونا'مزاج خراب ہونا-قَلُوْصٌ -کودنا'بدمزاج ہونا'اٹھ جانا' بلند ہونا -تَقَصُّ -مِل جانا'سٹ جانا-

قُکُوْ صٌ - جوان اونٹنی یا لیجے ہاتھ پاؤں کی (اس کی جُمْ قلائص ہے)-

فَقَلَصَ دَمُعِیٰ- میرے آنسو بند ہو گئے (آکھ خٹک ہو گئی)-

قَالَ لِلضَّرْعِ اِفْلِصْ فَقَلَصَ - تَصْن سے كہا جَع بوجاوه جَعْ ہوگيا (سكر جاوه سكر گيا)-

آنَّهَا دَأَثُ عَلَى سَعْدٍ دِرْعًا مُّقَلَّصَةً - حضرت عائشٌ نَ سعد بن الي وقاص كوايك تنك زره يا لمي بوئي يہنے ديكا (جوبدن ہیں کہ خوبصورتی کے لئے گھوڑے کے گلے میں ہار پہنا سکتے ہوگر تا نت اس کے گلے میں نہ ڈالو)۔

قِلَادَةً مِّنْ وَّنَوٍ أَوْقِلَادَةً - بيراوى كا شك بكة انت كا باركهاياصرف بار-

قَلَّدُتُ هَدُیِیْ- میں نے اپنے قربانی کے جانور کے گلے میں کچھ ڈالا ( درخت کی چھال وغیرہ تا کہ معلوم ہو کہ بیقربانی کا حانور ہے )۔

فَقَلَّذُنْنَا السَّمَاءُ قِلْدًا كُلَّ حَمْسَ عَشَرَةَ لَيْلَةً - پُرِ ہم پر پندرہ دن برابرا پی معین وقت پر پانی برستار ہا (یہ ماخوذ ہے قِلْدُ الْمُحُمَّى سے یعنی بخار کی نوبت کا دن - عرب لوگ کہتے ہیں: قَلَّدُتُ الزَّرْعَ مِیں نے جَیْق کو یانی پلایا) -

إِذَا اَ قُمْتَ قِلْدَكَ مِنَ الْمَاءِ فَاسْقِ الْأَقْرَبَ فَلَاقُرَبَ الْمُاءِ فَاسْقِ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ جب توزين كو پانى دے اس كے مقررون ميں تو پہلے نزديك والى زمين كود كر جواس سے نزديك بو-

مَقَالِيدُ السَّمُوَتِ وَالْآرْضِ - آسانوں اور زمین کے خزانے ان کی تنجیاں -

يَتَقَالَدُوْنَ وَ يَتَفَارَطُوْنَ بِيْرَهُمْ - ايِخ كُوي پر بارى الري آرب تھے-

لَا مُنْفَيْنٌ فِلَادَةٌ مِنْ وَ كَبِو وَلَا فِلَادَةٌ - تانت كاكوئى بار جانور كے گلے ميں باقى ندر ب نداوركوئى بار (كيونكداكثر ان ميں گھوگرو ہوتے ہيں جن كى آواز سے دخن ہوشيار ہو جاتا ہے)-

یُقَلِّدُهَا بَنَعُلِ قَدُ صُلِّیَ فِیْهِ-قربانی کے جانور کے گلے میں وہ جوتی لٹکائے جس کو پہن کرنماز پڑھی گئی ہو (معلوم ہوا کہ جوتی ہے ہوئے نماز پڑھنا بہتر ہے-)

فَقَلَّنْهَ مَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيًّا - آتخضرت نے ظافت حضرت علی کودی (بیصدیث امامیے نے روایت کی ہے)-قلْز - مارنا تیر چلانا کودنا چڑھ جانا ککڑی سے زمین برکٹ کٹ

قَلَاثِصَنَاهَدَاكَ اللَّهُ إِنَّاشُغِلْنَاعَنْكُمْ زَمَنَ الْعِصَارِ-مارىاونٹيوں کی نجر لیجئے (لیمی عورتوں کی)-

لَحُو فَهَابِا لُقَلَائِصِ - لِين ان كا بَمَالُ جانا اور نفرت الرنا-

تَقَلُّصَ عَنِّيْ - مرك كيا كي يجهم كيا-

کُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ - بخیل کی مثال ایس ہے جو ایک نگرات دینا چاہتا ہے تو وہ زرہ سٹ کر جڑ جاتی ہے ایک ملاب یہ جڑ جاتی ہے ایک ملقہ دوسرے ملقہ سے ل جاتا ہے (مطلب یہ ہے کہ بخیل صدقہ دیتے وقت تنگدلی سے دیتا ہے زچ ہوکراس کا دلنہیں چاہتا) -

اَنُ یَّا خُذَ عَلٰی فَلَائِصِ الصَّدَقَدِ - اگر کس کے پاس سواری کا اونٹ نہ ہوتو وہ قرض لے سکتا ہے اس وعدے پر کہ جب زکوۃ کی اونٹنیاں آئیں گی تو قرض اوا کردوں گا (اس جانور کے بدلے ایک جانور دیدوں گا) -

قَلَصَتْ عَنْ يَّدَيْهِ-ان كَ بِاتْھوں بِرَتْك بوتى (آستينيں)-چرھ ندستيں)-

اذَا كَانَ أَحَدُ كُمُ فِي الْفَيْقُ فَقَلَصَتْ عَنْهُ-الرَّمْ مِينَ الْفَيْقُ فَقَلَصَتْ عَنْهُ-الرَّمْ مِينَ عَوْلَ سابيمِينَ مِيشَا مُو كِيرَسابِيمِثْ جائِ (دهوپ آجائِ تو وہاں سے اٹھ جائے ایسانہ کرے کہ کچھ جسم اس کا سابیمیں ہو کچھ دهوپ مِین کونکہ بیصحت کونقصان پہنچا تاہے)-

فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ - اس كا بونت سن جائے گا (او پرسٹ كر چ ه جائے گا) -

اَتُوْكَ عَلَى فُلُصٍ كُوَّاحٍ- آواز كرنے والى اونٹيوں پر سوار بوكرآئے-

إِنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبٍ قَدُ قَلَصَ عَنْ يِّصْفِ سَاقِهِ-جناب امام حسين عليه السلام نے ايسے كررے ميں نماز پڑھى جو نصف ساق سے بھى اونچا تھا (گھٹوں كے قريب)-

مِنْ عَلَامَاتِ الْمَيِّتِ آنُ تَقَلَّصَ شَفَتَاهُ- موت كى فاينول مِن عَلَامَاتِ الْمَيِّتِ آنُ تَقَلَّصَ شَفَتَاهُ- موت كى فاينول مِن عالم المُن الم

إِنَّهَا عِنْدَ ذَوِى الْعُقُولِ كَفَيْنُ الظِّلِّ بَيْنَا تَرَاهُ سَائِغًا حَتَّى الظَّلِّ بَيْنَا تَرَاهُ سَائِغًا حَتَّى قَلَصَ - دنيا كى مثال تقمندوں كنزديك سايہ ہے ابھى ديھا ہے خوب پھيلا ہوا تھا ابھى سٹ كيا (دھوپ آگئ) - اِنْكَسَر قَلُوْصٌ مِّنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ - زكوة كاونوں ميں ہے ايک اُؤْمَى مقط ہوگئ - ہے ايک اُؤْمَى مقط ہوگئ -

قَلُوْصْ - جاری نہرجس میں گندگی دغیرہ بہہ کرجاتی ہو۔
اِنّهُ سُنِلَ عَنِ الْقَلُوْصِ آیْتَوَصَّا مِنْهُ فَقَالَ مَا لَمْ
یَتَعَیّرُ میکول سے پوچھا گیا' ناپاک نالے میں سے جس کا پانی
بہدرہا ہو وضو کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا' ہاں اگر پانی کا کوئی
وصف نہ بدلا ہو (کیکن اگر رنگ یا ہو یا مزہ نجاست سے بدل گیا ہو
تب اس سے وضو درست نہیں گواس کا پانی جاری ہو- نہا یہ میں
ہے کہ دمش کے لوگ اس کوجس میں کوڑا کچرہ گندگی ڈالتے ہیں
قلوط کہتے ہیں)۔

قُلْع - جڑے اکھیڑنا یا دوسری جگہ لے جانا' معزول کرنا' زمین پر نہ جمنا' کشتی میں پاؤں نہ جمنا' بات نہ سجھنا ( کند ڈبنی کی وجہ ہے )'اتارنا-

تَقْلِيعٌ بمعن قُلْعٌ ہے۔

اِفْكُوع - بازر بهنا مجهور دينا كشي كاباد بان اللهان تلعه بنانا -مُفَالَعَة - ايك دوسر يكواكميرنا -

إِنْقِلًا عُ اور إِفْتِلًا عُ-اكمر جانا-

قِلاَعَة - تشى كاباد بان جس كوشراع بهى كہتے ہيں -قَلَعَة - مشہور ہے لین صن جو پہاڑ پر ہو (اس كی جمع قلاع

اور قلع ہے)-مِفْلا عُ-گوپین-

مَقْلَع - وه جَلد جہال سے ممارت کے لئے پھر نکا لے جا کیں -مَقْلُوْعٌ - معزول -

اِذَا مَشْی تَقَلَّعُ- آنخضرتً جب چلتے تو زمین پر سے پاؤں زور کے ساتھ اٹھاتے (جیسے مستعد اور مضبوط لوگوں کی چال ہے بینہیں کہ چھوٹے مجھوٹے قدم مغروروں یا عورتوں کی طرح رکھتے )-

اِذَا زَالَ زَالَ قَلْعًا يَا قُلُعًا- آنخضرت جب چلتے توزور ع پاؤں اٹھا کر (ایک روایت میں قلعا ہے بفتہ قاف اور کسرہ لام لیعنی الیا معلوم ہوتا جیے نشیب میں اتر رہے ہیں-مطلب یہ ہے کہ پاؤں جما کرد کھتے اور تیز چلتے پرد کھنے والے کو پیمعلوم ہوتا کہ آب جلدی بھاگر ہے ہیں)-

جَاءَ يَتَفَلَّعُ - آ كَ كُوجِهَكَ بُوئَ آئَ (جِي كُثْلَى رواني مِن آ كَ وَجَهَلَقَ جِالَى ہے)-

یارسُوْلَ اللَّهِ إِنِّیْ رَجُلٌ قِلْعٌ فَادْعُ اللَّهَ لِیْ - جریر بن عبدالله بلی فی فی الله علی الله الله عبدالله بلی فی الله عبدالله بلی فی الله بلی الله بلی کوزین پر جماد ی (عرب لوگ کہتے میں: قِلْعُ الله دَم حرکا یاؤں کئی میں نہ ہے ) -

فُلاَنْ فُلَعَةٌ-وہ زین پر سے اکھڑ جاتا ہے (اس کی ران زین پراچیمی طرح نہیں جمتی )-

بِنْسَ الْمَالَ الْقُلْعَةُ - مائكَ كى چيزكيابرى ب (كونكهوه برائى چيز كيابرى ب (كونكهوه برائى چيز نب كب تك اپ پاس رب گى چين شخ سعدى عليه الرحمة فرماتے ميں "كهن جامه خوليش آراستن بداز جامه عاريت خواستن "

اُحَدِّد کُم الدُّنیا فَاتَّهَا مَنْزِلُ قُلُعَةٍ - مِن ثَم کو دنیا سے دراتا ہوں (اس سے محبت اور الفت ندر کھنا) وہ تو کوچ کی منزل ہے (ایک دن وہاں سے رخصت ہونا ضروری ہے) یا چل دینے والی ہے (آج ایک کے ہاتھ میں ہے کل دوسرے کے ہاتھ میں) -

لَمَّا نُوْدِى لِيَخُورُ جَ مِنَ الْمَسْجِدِ اِلَّا اللهُ رَسُولِ اللهِ مَنْ الْمَسْجِدِ اِلَّا اللهُ وَلَاعَنا- مَنْ الْمَسْجِدَ تَجُوُّ فِلاعَنا- مِنْ الْمَسْجِدَ تَجُوُّ فِلاعَنا- جبيمنادى كَى كُلُ كَمْ مِدنوى مِن عصب لوگ تكل جائيں

(اورجگہ جاکر ہیں) گر آنخضرت اور حضرت علی کی اولادرہ جائے تو ہم لوگ اپنے تھلے (سامان کے) کھیٹے ہوئے نکلے (بیہ جع ہے قلع کی لینی وہ تھیلہ جس میں چرواہا اپنا سامان رکھتا ہے)۔

و لَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاتُ فِي الْبَحْرِ كَالَا عُلَامِ مَا رُفعَ فِلْعُهُ - كَابِدِ نَهُ 'جَابِدِ نَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

سُیُوْفُنا قَلَعِیَّهُ - ہماری تلواری قلعہ کی بنی ہوئی ہیں (جو ایک مقام کا نام ہے وہاں تلواریں بنا کرتی تھیں ) -

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَلَاعٌ وَّ لَا دَيْبُوبٌ - بهشت ميں وہ نہیں جائے گا جو حاکم وقت سے لوگوں کی چغلی کھائے (ان پر جھوٹی تہمت لگا کر حاکم کے دل سے ان کی وفاداری کی امید نکلوا دے) اور نہ وہ فخص جو کننا پاکرے فاحشہ کی دلا لی کرے (فاحشہ عورتوں کو مردوں کے پاس لے کر آئے - بعض نے کہا قلاع کوتوال جو ناحق لوگوں پر ظلم کرتا ہو - بعض نے کہا کفن چور) - لا قالم عَنْ قَلْعَ الصَّمْ عَنْ وَلَ إِلَى اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تَر كُتُهُمْ عَلَى مِثْلِ مَقْلَعِ الصَّمْغَةِ - مِيں نے ان كوايہ صاف كرديا (ان كے پاس پَحْمَثِيں چھوڑا) جيسے وہ مقام صاف ہوجا تاہے جہاں سے گوندا كھاڑلياجا تاہے )-

لَقَدُ أَفَلَعَ عَنْهَا - پُراس كوچيورُ ويا (بي اقلع المطر في ماخوذ بيني إنى رك كيا - )

اَقْلَعَتْ عَنْهُ الْحَمّٰي - بخاراتر كيا-

إِذَا أَقُلِعَ عَنْهُ رَفَعَ عَفِيْرَتَهُ - بِالِّ كَا بَخَار جب الرّ جاتاتو وها پِي آواز بلندكرت (ايكروايت مين اقلع عنه بمطلب وها پي آ-

فَافْتِلَعَهُ - حضرت خضر نے اس بچه کا سر اکھیرلیا، (دوسری

روایت میں یوں ہے کہ چھری سے ذرج کر ڈالا دونوں میں موافقت اس طرح سے کی گئ ہے کہ شاید کچھ گلاکا ٹا ہواس کے بعد سراکھیڑلیا ہو)-

أَلْا فَلاعُ مِنَ الدُّنُوْبِ-كَنابول ب بازآ جانا-

گانگ قِلْعُ دَارِیِ عَنَّجَهُ اُوْتِیَهُ- کویا وہ اس دارین کا باد بان ہے جس کو ملاح نے جھادیا ہے (جمع البحرین میں ہے کہ داری منسوب ہے دارین کی طرف ہوا یک موضع ہے ساحل سمندر رہر مین کے باس)-

ھَُلْفٌ - حثفہ پر جوکھال ہوتی ہےاس کو کاٹنا بعنی ختنہ کرنا درخت کی چھال نکالنا' ذکر کو جڑ سے کاٹ ڈالنا' مٹھور کی مہرتو ڑنا' الثنا' ٹھین اٹھانا-

قَلَف - ختنه نه مونا -

الْفُلَتْ - جس كا ختنه نه موامو-

فُلُفَه - وه يوست جوذ كركيس بر موتاب-

تَقُلِيْفٌ - بمعنى دَلف ہے-

فُلْفَتَان - مونچھ کے دونوں کنارے-

کانَ یَشُورَبُ الْعَصْیر مَا لَمُ یَقْلِفُ-ثیرهاس وقت تک پیتے جب تک وه پین نداخها تا (کف ندمارتا 'جب کف مارنےِ لگتا تو چھوڑ ویتے کیونکہ نشہ لانے کا ڈر ہوتا - عرب لوگ کہتے۔

قَلَفْتُ الدَّنَّ - يس في منهوري مبرتور ي (جوملى عاس پر الكُوت عاس بر الكُوت عاس بر الكُوت عاس بر الكُوت عاس ب

فِي اللهُ قُلَفِ يَمُونَ - بِختنه والأَحْصَ مرجائه -قَلَقٌ - بِقرار مونا كَمِرانا نيندنه آنا-

اِفْلَاقْ - بِقراركرنا بريثان كردينا-

النّف تَغُدُّو فَلِقًا وَ صِينها مُخَالِفًا دِيْنَ النّصَارَى دِينَ النّصَارَى دِينَ النّصَارَى دِينَ النّصَارَى دِينَ مَحْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

اَفُلِقُوا السُّيُوْفَ فِي الْفُمُدِ-تلواروں کو نيام ميں ہلايا کرو (تا که ضرورت کے وقت تلوار فورانکل آئے اگر بہت دن تک نيام ميں يوں ہی رکھی رہے تو زنگ لگ کر نيام ميں چپک جاتی ہے اور دشمن کے مقابلہ میں فورانکل نہیں عتی )۔ تازیج سے رہے ہیں۔

قُلْقَلَةٌ - آواز كرنا مهلانا محركت دينا-

تَقَلْقُلُ - حركت كرنا -قَلْقَالُ - بميشه سفركرنے والا -

نلقال - ہمیشہ شفر سریے والا-د ہ ناقال کا مسلم مشہد ا

قِلْقِلْ - ایک درخت ہے مشہورا نار کے درخت کی طرح اس کا دانہ سیاہ کول ہوتا ہے-

قَلَاقِلْ - (جمع ب قَلْقَلَّ كى يعنى) اضطراب اورتشويش جو آدى كوبلاديتى ب-

خَرَجَ عَلِیٌ وَ هُوَ يَتَقَلْقَلُ-حفرت عَلَى ظَلَ بَعا گرے تھ (جلدی چل رہے تھ)۔

وَ نَفَسُهُ تَقَلُقَلُ فِي صَدْرِه-ان كى سانس سينديس آواز دے رہی تھی-

قَلْقِلُوا الشَّيُوْفَ فِي أَغْمَادِهَا - تكوارول كونيام مين بلايا كرو(تا كر ضرورت كودت جلدنكل آئيس) -قِلَّ يا قَلَّ يا قِلَةً - كم مونامحتاج مونا -

قَلُّ - الحَمانا -

تَقُلِيلٌ - كم كرنا -

مُقَالِّةُ اورِ إِقْلَالٌ كَ بَكِي وَبَي مَعَىٰ بِي-

اِسْتِفُلَالٌ - اللهانا كم مجھنا' اپنی رائے پراصرار کرنا' تنہا ہونا' كسي كوشر يك ندكرنا' جلادينا' عصد ہونا' شار كرنا -

قِلْ - حِيموني ديوار-

فُلْی - چھوٹی حچھوکری-

اَذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلُوةُ مَحْظُوْرَةٌ حَتَّى
يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ - جب سورج بلند ہو جائے تو نماز نہ
پڑھے یہاں تک کہ نیزے کا سامی کم ہوجائے ( کم سے کم جس
کے بعد پھر سامیہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اس کو زوال کہتے ہیں۔
مطلب میہ کے ٹھیک دو پہر کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے تو بلند
ہونے سے سر پر آ جانا مراد ہے یعنی دو پہر کا وقت بعض نے یوں

### الكالمالة الاستال المالة المال

ترج ! بہال تک کہ نیزے کا سابیاس کے برابر ہوجائے یہ زواں نے بعد ہوتا ہے جوظم کا وقت ہے۔ ایک روایت میں کتنی یستَقِلَّ الظِّلُ بِالرُّمِحْ ہے بعض نے کہا یہ کرنے ہے )۔
اِنَّ نَفَرًا سَأَ لُوْا عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ عَلَیْتُ فَلَمَّا اُخْبِرُوْا کَانَّهُمْ لَقَالُوْهَا۔ کچھ لوگوں نے یوچھا کہ آل حضرت کتی عبادت کرتے تھے جب ان کو بتلائی گئ تو انہوں نے اس کو کم سمجھا۔

گان الرَّجُلَ تَقَالَها - جیساس نے اس کو کم سمجھا - گان النَّغُو - آنخضرت بیہود وبات بالکل نہیں کہتے میں النَّغُو - آنخضرت بیہود وبات بالکل نہیں کہتے میں الن اور مزاح کی باشی کم کرتے تھے - (شاذونا در کبھی مزاح کے طور یرکوئی بات فرماتے ) -

اكرِّبَا وَ إِنْ كَنْوُ فَهُو اللّٰى قُلِّ-سود سے اگر چه (پہلے پہل ) مال بڑھتا ہے۔لين اس كا انجام نقصان ہے (يا تو دنيا ہى میں نقصان ہوتا ہے۔اگر دنیا میں نقصان میں نقصان ہوتا )۔

إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَتُنُونِ لَمْ يَحْمِلُ خَبَدًا يا نَجَسًا - جب يانى دو يكال موتونجاست رائ نصاده وخس ندموگا-

فَلَّه - بِرُامِكَا جُس مِن بِالْجِ سوطل بِانَى آتا ہے بعنی اڑہائی مشک (اس حدیث میں بڑی گفتگو ہے جس کی تفصیل حدیث کے شروع کی کتابوں میں مذکور ہے )-

نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالٍ هَجُو - سدرة المنتى كے بیراتے اتے برے ہیں جیے جمرے منے (جمرایک گاؤں کا نام ہے مدینہ کے قریب اور وہ جمر مراد نہیں ہے جو بحریں میں ہے - بعض نے کہا جمر شام کے ملک میں ایک مقام ہے جہاں بڑے بڑے منظے بنتے ہیں ایک منظ میں ایک کھال پانی آ جا تا ہے ) -

فُلَّةُ الْحَزَن - الكِمقام كانام ہے-

فَحَنَافِیْ تُوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبُ يُفِلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ-حضرت عباس نے مشیوں سے روپے لے کراپنے کپڑے میں ڈال لئے پھراس کوا ٹھانے لگے تو اٹھا نہ سکے اتنا ہو جھ ہوگیا کہ وہ اٹھ نہ سکا رخاب لوگ کہتے ہیں اقلہ اور استقلہ اس کوا ٹھایا)۔
حَتَّی تَفَالَتِ الشَّمْسُ - یہاں تک کہ سورج بلند ہوگیا۔

مَا هٰذَا الْقِلُّ الَّذِی اَرَاهُ بِكَ-بِيتهارے بدن مِن كَلَكِى كسى جومِن وكيور باہوں (بيد حضرت عرِّف اپنے بھائى زيد بن خطاب سے فرمایا جب ان كو يمامه كى طرف جانے كے لئے رخصت كرنے لگے)-

اکتاس یک مُووْن و یقلُون - سب خاندانوں کے لوگ برھتے جائیں گے۔ (ایبا ہی ہوا قریش کے۔ (ایبا ہی ہوا قریش اور مہاجرین کی اولاد بہت پھیلی اور انصاری و نیا میں بہت کم ہیں۔ بعض نے کہا مطلب سے ہے کہ دوسر بوگ تعداد میں برھتے جائیں گے کیوں کہ ان کی اولا دبھی باپ دادا کی طرح ہو گی۔ مگر انصار میں سے جو کوئی مرے گااس کی اولا داس کے مثل نہوگی)۔

يَقِلُّ الْعِلْمُ وَ يَكُثُرُ الْجَهْلُ-اخِرزانه يس دين كاعلم كم بوجائ كااور جهالت بهت تهيلي كل العض في كهايقلُّ الْعِلْمُ سے يدمراد ب كددين كاعلم دنيا سے بالكل اٹھ جائے گاية قيامت كقريب بوگا)-

فَلَمَّا اُخْبِرُوْا بِهَا تَقَالُوْهَا- جبان لوگوں سے آنخضرت کی عبادت کا حال بیان کیا گیا تو انہوں نے اس کو کم سمجھا (وہ کہنے لگے آل حفرت کی بات ادر ہے آپ کے تواگلے پچھلے سب تصور بخش دیئے گئے ہیں اور ہم گنبگار لوگ ہیں ہم کو اس سے زیادہ عبادت کرنی چا ہے کی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گاکی نے کہا میں بھی عورتوں کے یاس نہیں پھیکوں گا)۔

آعُونُدُ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَةِ وَ الذِّلَةِ-تیری پناہ محابی اور کی ہے (مراد الی کی ہے جو ضرورت کے لئے بھی کائی نہ ہو مثلا عیال واطفال بہت ہوں اور آمدنی بالکل کم ہو-بعض نے کہا کی سے مراد نیکیوں کی کی ہے کیونکہ ونیا کی کی آ خضرت پند کرتے ہے ) اور ذلت اور خواری سے (لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور حقیر ہونے ہے)-

رَبِّ الْآرُضِيْنَ وَمَا أَفَلَّتُ-تَمَامِ زَمِينُوں كے مال اور ان چيزوں كے جن كوزمينيں اٹھائے ہوئے ہيں-

لله مَا يَقِلُ ظُفُرَ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ - بَهْت مِن ناخون برابر جَدِّد مِن بوزير مِنْ الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فَلَمَّا اسْتَقَلَّتُ بِهِ نَاقَتُهُ- جب آل حفرت كى سائدنى آپ كوك كراشي-

جَهْدُ الْمُقِلِّ - نادار كم مال واللي كوشش-

لَا تَسْتَقِلُ تَحْمِلُ أَزُوادَنَا- مار توش الهان كى طانت نهيں ركھتى-

تَفَاوَلُوْ فِي الْفُلِّ وَ الْكُنُو - كَم وبيش سبيس تُفتُكوى -إذَا اسْتَفَلَّ اَهُلَ الْجَنَازَةِ جَزَّاهُمْ ثَلْفَةَ صُفُوفٍ -جب جنازه مين ديميت كه آدمي كم بين وان كي تين فيس كرليت -مَا يَقِلُّ ظُفْو - جِنْ كُوناخون المُاسكان -

سَيَاتِي قَوْمٌ مِنْ بَعْدِي يَسْتَقِلُونَ ذَلِكَ- كَي لُولَ مر بعد آئيس كے جواس كوم جميس كے-

الْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى الْقِلِّ وَ الْكِنْوِ - الله كاشكر ہے كى اور ايشى دونوں حالوں ميں-

قُلَّةُ الْجَبَلِ- بِهَارُ كَ حِولُ-

لله-كانيا-

تَقْلِيمٌ - كَ بَعِي وَبِي مَعْنَ مِي -

فُكَامَةُ - كافي مِن جوزرين مِن بركري-

فُلامَهُ الظُّفُو - حقير چيز كو كهته بيں يا ناخن كانكژا جوتراشا گيا -

قَلَم - مشہور ہے جس سے لکھتے ہیں (اس کو براع بھی کہتے ہیں اور تراشنے سے پہلے اس کوقصبہ اور براعہ کہتے ہیں اس کی جمع اقلام ہے)-

اِفْلِیْم - ولایت جیسے ہنداقلیم روم شام مصر پونان وغیرہ افّالِیْم سَبْعَه ہنت کشوریہ زمین کی سات قاشیں ہیں جو
انگلے حکیموں نے خط استواء سے رابع معمور پرکی تھیں خربزہ کی
مقاشوں کی طرح - ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ رابع سے زیادہ زمین
معمور ہے دوسرے امریکہ کی مطلق خبر نہتی -

إقْلِيْماء - حضرت آدم كى بينى كانام تفا-

اَظُنُّکُنَّ مُقَلَّمَاتٍ - (آنخفرت چندعورتوں کے پاس سے گزر ہے تو فرمایا) میں تم کوآزاد پاتا ہوں (کوئی تمہارا محافظ اورنگہان نہیں ہے) -

عَالَ فَلَمُ زَكُويًا- حفرت ذكريا عليه السلام كاقلم (يعنى پانسه جس سے فال كھولتے تھے قرعہ ڈالتے تھے) الرتير آيا (دوسروں كے قلم بہدكئے)-

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ -سب سے پہلے الله تعالی نے قلم قدرت کو پیدا کیا (اس سے فرمایا قیامت تک جو پھے ہونے والا سے وہ سب کھے) -

تَقُلِيْمُ الظُّفُو - ناخن رّاشنا-

فَجَرَبِ الْأَقْلَامُ-قَلَم بَنِي لَكَ (حضرت ذكرياً كاقلم الرِ تيرآيا)-

کُتَبَ اللّٰهُ بِکُلِّ فُلامَةٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ - الله تعالى اس كے ہر ناخن كِ نكڑے كے بدلے جوتراشا جاتا ہے ايك بردے كى آزادى كا ثواب اس كے لئے كھے گا-

قائون - ایک روی لفظ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہتم نے ٹھیک کہا ایک روایت میں ہے کہ حضرت علیؓ نے قاضی شری سے پوچھائ
ایک بورت کو طلاق دی گئی اس نے یہ بیان کیا کہ جھے کو ایک ہی مہنے میں تین حیض آ گئے کیا اس کی بات کا اعتبار کریں گے اور اس کی عدت پوری ہوجائے گئی ؟ شریح نے کہا اگر اس کے کنے کی تین عورتیں یہ گوائی ویں کہ طلاق سے پہلے اس عورت کی بہی عادت تھی کہ ہر مہینہ میں تین باراس کو حیض آیا کرتا تھا تب اس کی بات مان لیں گے -حضرت علیؓ نے یہن کرفر مایا قائون کی جی بات مان لیں گے -حضرت علیؓ نے یہن کرفر مایا قائون کی جی بات مان کیں ہے -

قَلْنَسَةٌ - لُو بِي بِهِانا -

تَقَلُنُسُ - تُولِي بِهِننا-

قَلَنْسُوَةٌ اور قُلَنْسِيَةٌ- لُولِي (اس كَى بَنْ قَلَانِسُ اور قَلَانِيْس بِاورتصغير قُلَيْنسَةٌ بِ)

فَوَضَعَ اَبُو السَّحَاقَ قَلَنْسُوتَهُ - ابواسَاق نے اپنی ٹوپی لھی۔

اِجْعَلُوا الْقَلَانِسَ تَحْتَ الْعِمَائِمِ- عَامُوں کے تلے ٹو پیاں رکھو (پہنو)-ٹو پیاں رکھو (پہنو)-قَلْقِمَةُ - طِدى كرنا-

إِنَّ قَوْمًا ۚ اِفْتَقَدُو اسِحَابَ فَتَاتِهِمْ فَاتَّهَمُوا اِمْرَأَةً

### لكالمالين الاحادان الانال المالين الما

رکھو گے (کیونکہ آ زمائش سے اس کی بری صفات اور خصائل جو پوشیدہ ہوتے ہیں وہ خلام ہوں گے )-

## بابُ القاف مع الميم

قَهُا ﴿ ميك دينا القامت كرنا موافق مونا مونا مونا مونا ( حِيبَ قَمَاءٌ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمَا اللهِ ا اور قُهُو ءَ قُاور قَهَاءَ قُدِ إِلَا

مُقَامًا قُ-موافقت-

اِفْمَاءٌ-موٹا ہونا' ذلیل کرنا' حقیر جاننا-تَفَمُّوُ -تھوڑ اتھوڑ اجمع کرنا-موافق ہوکرا قامت کرنا-مُفْمَأَةٌ-وہ مکان جہال دھوپ نیآ ئے-

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقْمَأُ اللَّى مَنْزِلِ عِائِسَةَ كَثِيرًا-آل حفرت عفرت عائشہ كے مكان ميں بہت جايا كرتے ياوہاں اكثر تشہرا كرتے (كيونكه آپ كو حفرت عائش سے بيحد محبت تقى)-

> اِفْتَمَأَ الشَّنْءَ-اسَ كُوبَتَعَ كيا-قَمَاءٌ-حقارت وُلت-

دُيِّكَ بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَ قِ- وَلت اورخوارى سنرم كيا كيا-

رَكِبَ نَعْلَةً تَطَأْ طَأَتْ عَنْ سَوَاءِ الْخَيْلِ وَ تَجَاوَزَتْ
قَمِیَ الْعِیْرِ - حضرت علی ایک فچر پرسوار ہوئے جو گھوڑوں سے
بلندی میں کم تھااور ذکیل گدھے سے او نچا تھاقَمْحُ - گیہوں (اس کو''بر''اور''خط'' بھی کہتے ہیں)قَمْوُ - پیتے وقت سراد پر اٹھا نا سیر ہوکرتَقْمِیْحُ - تھوڑا دے کر دفع کرنا (لینی اس سے کم جواس کا
حق ہے)-

مُقَامَحَة - پانی اچھی طرح نہ پینا سردی یا بیاری کی وجہ ہے۔ اِقْمَاح - سراٹھا نا اور آ کھی نیچی رکھنا 'نبیذ پینا -تَقَمَّعُ اور اِنْقِمَاح جمعنی قموح اور پھا تک لینا ہے-اِقْتِمَاح - گیہوں پختہ ہوجانا -

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ زَكُوةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ بُرِّ اَوْ صَاعًا مِّنْ قَمْحٍ - آنخفرت كنصدقه فطريس ايك صاعً فَجَاءَ تُ عَجُوزٌ فَفَتَشَتُ فَلْهَمَهَا - ایک عورت کاہار کھویا گیا اس کی قوم والوں نے ایک دوسری عورت پرتہت لگائی (کہ اس نے ہار چرالیا ہے) آخرا یک بڑھیا آئی اوراس نے اس عورت کی شرمگاہ بھی ٹٹولی (کہ کہیں اس میں ندر کھلی ہو - سیح فلہ مَھا ہے فائے موحدہ ہے جیسے پہلے گزر چکا ہے) -

قَلْوٌ - يُعِينك مارنا م كَنا أُزُور في منكانا ' يكانا -

قِلًا اور فَلاء - وشنى ركهنا (جيسے مقالاة ہے)-

تَقَالِيْ - بَغْضُ أور عداوت-

قَلْی - یکانا' بھوننا' سریر مارنا-

قِلِّى اور قَلَاءُ اور مَقْلِيَةٌ-براجاننا' رَشْنی رکھنا-

مِفْلاة - وه ظرف جس میں کھاٹا پکایا جائے تا ہے کا ہویا مٹی کا (اس کی جمع مقال ہے-)

لَمَّا صَالَحَ نَصَادِی اَهُلِ الشَّامِ كَتَبُوْا لَهُ كِتَابًا إِنَّا لَا لَهُ حِدَّ فَي مَدِيْنَتِنَا كَنِيْسَةً وَ لَا قَلِيَّةً وَ لَا نُخْرِجُ المَّعَانِيْنَ وَ لَا بَاعُوْنًا - جب حفرت عُرِّ نے شام كے نصال ی سَعَانِیْنَ وَ لَا بَاعُوْنًا - جب حفرت عُرِّ نے شام كے نصال ی نے کہ ہم اپ شهر میں کوئی نیا گر جایا صومعہ (عبادت خانہ) نہیں بنا كیں گے نہ سعانین كی عيد نكالیں گے نہ پانی ما نَگُنّے كا ميله (قلبة اس روايت میں ہے اور شحے قلابة ہے جوم حرّب ہے كلاده كالیمی نصار کی عبادت خانہ ) -

قَلِیَّهُ - جو گوشت کے ساتھ ملا کر پکایا جاتا ہے اس کو مزیدار کرنے کے لئے -

لَوْرَايَنَ ابْنَ عُمَرَ سَاجِدًالَرَايَتَهُ مُفَلُوْلِيًا – اگرتم عبد الله بن عمر کو تجد میں ویکھتے تو ان کو متجانی پاتے بعنی جلدی کرتے ہوئے دونوں بازو پہلو سے الگ اور جدا رکھے ہوئے (ایک روایت میں ہے گان لا یُری اللا مُفْلُوْلِيًا عرب لوگ کہتے ہیں: فُلَانْ یَتَقَلّی عَنٰی فِرَاشِهِ وه اپنی چھونے پر تربا رہتا ہے)

مَا اَكُلْتُ اَطْيَبَ مِنْ قَلِيَّةِ الْعَصَائِصِ - مِن فَلِيَّةِ الْعَصَائِصِ - مِن فَلِيَّةِ الْعَصَائِصِ -

اُخبر تَقْلِه- آوي كوآز ماؤجا نُجوتواس كوچھوڑ دو كے رشمن

### الكان المالات المال المالات ال

برکایا گح کامقرر کیا (بیراوی کا شک ہے کہ صاعا من بو فرمایا' صاعامن قمع دونوں گیہوں کو کہتے ہیں)-

وَ اَشْرَبُ فَاتَقَمَّعُ- اور میں پی کر آخر سراو پر اٹھاتی ہوں ( کیونکہ خوب چھک کر پی لیتی ہوں۔عرب لوگ کہتے ہیں:

قَمَحَ الْبَعِيْرُ يَقَمَحُ- جب پانی پی کراون ابنا سراٹھائے یعن سر ہوکر)-

کان إذا اشتکی تقمّع کقاً مّن سُونین و انخصرت کو جب کوئی شکایت ہوتی تو آپ ایک مُص کلونی گی گیا تک لیت (کلونی ہر بیاری کی دواہے جیے دوسری مدیث میں ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں:قمحت السویق میں نے ستو گیا تک لیا)۔
ممّن کم مُ یَجِدِ الْجِنْطَةَ وَالشَّعِیْرَ اَجْزَا عَنْهُ الْقَمْحُ اللَّهُ وَالدَّرَةُ وَ (جُوحدیث گرری اس سے بیمعلوم ہوا تھا درہ دیا کافی ہے (اوپر جوحدیث گرری اس سے بیمعلوم ہوا تھا کہ براور حطہ اور کے بیتیوں ایک ہی چیز ہیں یعنی گیہوں مگر اس روایت سے بیدگلا ہے کہ فح اور حطہ میں فرق ہے۔ کہتے ہیں فر روایت سے بیدگلا ہے کہ فح اور حطہ میں فرق ہے۔ کہتے ہیں اور راک خاص قسم کا خراب گیہوں ہے جس کو نبطہ بھی کہتے ہیں اور اللہ عناص قسم کا خراب گیہوں ہے جس کو نبطہ بھی کہتے ہیں اور اللہ بیاری بیست کا جو جو گیہوں ہے مشاہے ہوتا ہے اور علس دوسرا اللہ بین یوست کا جو جو گیہوں کے مشاہے ہوتا ہے اور علس دوسرا سے بین یوست کا جو جو گیہوں کے مشاہے ہوتا ہے اور علس دوسرا

گیہوں یعنی جڑواں جوایک پوست میں دوہوتے ہیں بعض نے کہا وہ ایک کالا دانہ ہے جس کو قط کے زمانے میں کھاتے ہیں۔ بعض نے کہا مسور اور ذرہ جوار کو کہتے ہیں۔ مطلب سے ہے کہا گرعمہ، گیہوں اور جو نہ مل سکیں تو کسی غلہ میں سے ایک صاع دید ئے صدقہ فطراد اہو جائے گا)۔

قَمْدٌ - انكاركر تا بازر بنا كي يابدي ميس جربنا-

قَمَدُ - لَبِي كُردن مونا -

قُمَادٌ ياقُمَادِيٌّ - لَمِي كُرون والا (جيسے اقمد ہے) - جَحَدَالُحَقَّ وَ قَمَدَ - صَ كُونه مانا الكاركيا -

قَمْرٌ - جوا کھینا'شرط لگانا - (جیسے مقامر ۃ) باہم جوا کھینا'جوئے ہے مال جوڑنا -

قَمَرٌ - جاند-

إِفْمَارٌ - حِإِ نُدِثَكُنا 'روش مونا-

تَفَقَّرُ - جوئے میں ٔ چاندی میں نکلنا ' بیاہ کرنا ' چاندی رات. میں جماع کرنا -

تَقَامُو - باجم جوا کھیلنا-

قِمَارٌ -جوا (جيميسرب)-

حِمَانَ اَقْمَرُ - ( د جال سفیدرنگ خوب گورا ہوگا -هِ جَمَانٌ اَقْمَرُ - ( د جال سفیدرنگ خوب گورا ہوگا -وَ مَعَهَا اَتَانٌ قَمْرا ءُ - ان کے ساتھ ایک سفید گدھی تھی -مَنْ قَالَ تَعَالُ الْقَامِرُ لَا فَلْيَتَصَدَّقَ - جو محض دوسر ہے ہے کہ آ و ہم تم جو اکھیلیں تو وہ صدقہ دے ( اتنا ہی روپید جس پر جو اکھیلنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے گویا وہ اس گناہ کی بات کا کفارہ ہے ) -

مترجم کہتا ہے جس کھیل کی ہار جیت میں کچھ مال کی شرط ہودہ قمار ہے یعنی میسرہ جو بنص قرآنی حرام ہے اور ہمارے زمانہ میں جس کو لاٹری کہتے ہیں وہ صریح جوا ہے اور اس میں شریک ہوتا حرام ہے اور جو مال اس کے ذریعہ سے حاصل کیا جائے وہ بھی مال حرام ہے )۔

عُوْ دٌ قِمَادِیٌّ - ہندوستان کا ستار-قُمْدِی - ایک مشہور پرندہ ہے (اس کی جمع آمار کی ہے- کہتے ہیں جب قمری کا زمر جاتا ہے تو اس کی مادہ دوسرے زیسے جوڑ

### الكالمالة الاالات المال المال

نہیں لگاتی بلکہروتے روتے مرجاتی ہے)-قَمْرَصٌ یا قَمْرَصَةٌ-بادام کھانا-

لَبُنْ قُمَارِ ص - بہت کھٹا دودھ جس کے پینے سے چہ ا عبر-

قَارِضٌ قُمَارِصٌ - کھٹا چوک جس کے پینے سے بیثاب قطرہ قطرہ آنے گے (قدار ص تابع ہے قار ص کا جیسے روثی ووثی یعنی حرف مہل ہے۔قار ص مجھر کی مانندایک جانور کو بھی کہتے ہیں)۔

قَمْزٌ -جمع كرنا الكليول كى نوك سے تھامنا-

قَمْزُ -رذيل بيارمال ذليل-

قُمُوزَةٌ - مجور کی ایک مٹی نبا تات کاشگوفہ جس میں دانہ ہو۔ قَمْسٌ -غوطہ لگانا' پانی میں زو بنایا ڈوبانا' بے قرار ہونا۔

مُقَامَسَةٌ -غوطَه بإزى كرنا' بحث مباحثة كرنا-

ھُوَ يُقَامِسُ حُوثاً - (ايکمثل ہے لينی) اس سے بحث كرنا ہے جواس سے زيادہ عالم ہے-

روب بون من المار الماري الماري - رايونا -

إنْقِمَاس - عَاسَب مونا على مِن ووب جانا-

فَامُوْ مَسْ -سمندر يا بيچا بيخ سمندر يا بهت گهرامقام سمندر كا اور

ایک مشہور عربی لفت کی کتاب ہے۔

قُوامِيْس -لغت كى كتابين-

قَمَّاسُ -غوطه باز-

قَوَامِسْ - آفتين-

قَوْمَسْ - امير سمندر كاگېراياني -

إِنَّهُ رَجَمَ رَجُلًا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ الْانَ لَيَنْقَمِسُ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ يَافِي الْنَهَادِ الْجَنَّةِ - آنخضرت كَيَارَكِمُ وَمَا كَيَادُ عَلَى عَلْتَ مِن عَنَّارِكِمَا رَيَا (بَهُر مَار الله) كَرْمَا كَيَادُ عِلْ عَلْتَ مِن عَنَّارِ كِهُ مَا وَرَحْ اور مَار وَالله) كِرمر في كي بعداس پر جنازه كي نماز پڑھى اور فرايا اب تو وہ بهشت كى كياريوں ميں يا بهشت كى نهرول ميں غوط لگار ہا ہے (معلوم ہوا كه حد شرى لكنے كے بعد كناه معان موجو جاتا ہے) (عرب لوگ كتے ہيں قمسَهُ في الْمَاءِ في الْمَاءِ فَانَهُ مَانَ الله والى الله والى الله على الْمَاءِ فَانَهُ الله والى الله والية مِن الْمَاءِ وَلَيْ الله والية والى الله والية مِن الله والية مِن والية والية مِن الله والية والية الله والية الله والله والية الله والية والله والله

رلينقم في ہے صادم ملہ ہے معنی و بی ہیں)-

تُضْحِی آغُلامُها قامِسًا و یُمُسِی سَرَابُها طامِسًا وہاں کے پہاڑ بھی دھلائی دیتے ہیں بھی غائب ہوجاتے ہیں اور وہاں کا سراب بھی بھی بھی جھی جھی جھی جھی جاتا ہے (قامسا صیغہ مفرد کالا کے حالا نکہ اعلام جمع ہے اس لئے کہ مراد ہرایک فرد ہے اعلام کا بعض نے کہا افعال کا وزن واحد کے لئے بھی آتا ہے۔ بعض عرب کہتے ہیں: ھوالا نعام اور قرآن شریف میں ہے۔ بعض عرب کہتے ہیں: ھوالا نعام اور قرآن شریف میں ہے و ان لکم فی الا نعام لعبر قنسقیکم مما فی بطونه 'تو واحد ند کرغائب کی ضمیر انعام کی طرف چھیری)۔

لَقَدُ بَلَغَتُ كَلِمَاتُكُ قَامُوْسَ الْبَحْرِ - تيرے كلے سمندركے بڑے كہرے پانى تك پنچ بيں (ايك روايت ميں ناعوسا ہے'اس كے بھی وہی معنی بیں یا غلط ہے ) -

سُنِلَ عَنِ الْمَدِّوَ الْجَذُرِ فَقَالَ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِقَامُوْسِ الْبَحْرِ كَلَّمَا وَ ضَعَ رِجُلَهُ فَاضَ فَإِذَا رَفَعَهَا غَاضَ - ابنَ عبال سے بوچھا گیا' بیسمندر کے اتار چڑھاؤ کا کیا سب ہے؟ انہوں نے کہا وہ اپنا یاؤں سمندر کے عین وسط میں تعینات ہے جب وہ اپنا یاؤں سمندر میں ڈالتا ہے تو سمندر بڑھ جاتا ہے-جب ياؤل نكال ليما بو كهد جاتا ب- (فرشته الله تعالى كي ایک ایس مخلوق اور قوت کا نام ہے جس کی حقیقت دریافت کرنا ماری قہم سے باہر ہے ان قوائے روحانیداور فلکید کا نام بزبان شرع فرشتہ ہے پس اگر مدو جز رکا سبب در حقیقت جذب قمر ہے تو ا بن عباس کا بیقول اس کےخلاف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جاند میں جو ایک قوت یانفس کورکھا ہے وہی الله کا ایک فرشتہ ہے اور یاؤل ڈالنے سے بیمراد ہے کہاس کوجذب کرنا اوراپی طرف کینچنا اور یاؤں اٹھالینے سے بیمراد ہے کہاس جذب کوچھوڑ دیناایہا ہی جو ایک روایت میں ہے کہ گرج ایک فرشتہ ہے جوابر پرتعینات ہے۔ اس سے بھی مراد وہ قوت ہے جوابر کوادھر سے ادھر لے جاتی ہے ادراس وقت کے استعال ہے جوآ واز پیدا ہوتی ہے وہ گویا اس فرشته کی آواز ہے)۔

آشُهَدُ اَنْكَ قَامُوْسُ مَوْسٰی - (ایک یبودی نے حضرت علیٰ ہے کہا) میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ حضرت مولیٰ کے

راز دار ہیں ('' قاموں''اس مخفی کو بھی کہتے ہیں جوراز دار ہواور ائدرونی حال جانتا ہو)۔

قمش -ادهرادهرے جمع كرنا-

تَقَمَّشُ - جو ملے سوكھا جانا -

قُمَاشْ -سامان' ذلیل' ریزہ' ذلیل آ دمی کپڑے کا تھان-قَمْشَهَ - چیڑے کا کوڑا' ہنٹر' تا زبانہ' کچی اور درہ-

قَمَشَ عَلَمًا غَارًّا بِأَغْبَاشِ الْفِتْنَةِ - رهوكا دين والاعلم فتول كى تاريكيول مين فراجم كيا -

قَمْصٌ يا قُمَاصٌ - دونوں باتھ ایک ساتھ اٹھانا اور ایک ساتھ گرانا -

تَقْمِيْصٌ - قِيص بِهِنانا -

تَقَمُّصُ - قيص پهننا-

قِمَاص - قلق اوراضطراب-

مَا بِالْمِعْيْرِ مِنْ قِمَاصِ - (ایک مثل ہے لین) ٹاتوان ہے حرکت نہیں کرسکتا یاعزت کے بعداس کوذلت نصیب ہوتی -

إِنَّ اللَّهُ سَيُقَيِّصُكَ قَمِصًا وَ إِنَّكَ تُلاصُ عَلَى خَلْعِهِ

فَايَّاكَ وَ خَلْعَهُ- (آ خَضرت عَنْ فَ حَضرت عَنْ فَ صَرَا اللهِ عَلَى خَلْعِهِ

عَقريب الله تعالى جَمَع وايك قيص بهنائ كا (مراو خلافت ہے)

لوگ جا ہیں گے كو اس كوا تار والے ليكن اليان كرنا ہر گزندا تارنا

(حضرت عَنَانٌ نے اى حدیث برعمل كركے مارا جانا قبول كيا
ليكن خلافت نہ چھوڑى)-

وَ عَلَيْهِ قَمِيْصٌ - وه ايك تيم پنے ہے-

مَتَقَمِّصِينَ - قيص بننے ہوئے -

يَتَقَمَّصُ فِي أَنْهَادِ الْجَنَّةِ-ببشت كى نبرول مِن غوط الله على عَلَم الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى ال كاربائ-

فَقَمَصَ مِنْهَا فَمُصَّا- وَهُ دُونُوں ہِاتھ ایک سِاتھ اٹھا تا ہوا بھاگا (جیے گھوڑ ابھا گتا ہے-مطلب سے ہے کداعراض کرکے چل دیا)-

اِنَّهُ قَطٰی فِی الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ وَالْوَاقِصَةِ بِاللِّيةِ الْكَالَّ عِنْ الْقَارِصَةِ وَالْقَامِصَةِ وَالْوَاقِصَةِ بِاللِّيةِ الْكُلُنَّ - جَوْيُهُوكرى بِادَل الله كربِماكن (لين قامصه) اس سے تہائی دیت دلائی (قارصه اور واقصه کے معنی اور گزر کے

بیں یعنی تین چھوکر یوں کا قصد جوایک پرایک سوار ہو فی تھیں)۔ قمصت بار جُلِها و قَنصَت بِاحْبُلِها - دونوں پاؤں اٹھائے اوراین رسیوں سے شکار کیا۔

لَتَقُمِصَنَّ بِكُمُ الْأَرْضُ قِمَّاصَ الْبَقَرِ - زمِن تم كوكِ كراس طرح بَلِح كى جيسے گائے دونوں پاؤں اٹھا كر بھا گتى ہے ( ليني شخت زلزلير آئے گا)-

فَقَمَصَتْ بِهِ فَصَرَعَنُهُ -اس کو لے کردی اور گرادیا تقدّص الْبِحلافَة - خلافت کی تیس پہن لی (خلیفہ ہوگیا) و لَقَدُ تَقَمْصَهَا فُلانٌ وَ هُو یَعْلَمُ اَنَّ مَحَلِّی مِنْهَا
مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحٰی - (حضرت علی نے فرمایا) خلافت
کی قیص فلال محض (لین حضرت ابو بکر صدیق ا نے پہن لی
حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں خلافت کے باب میں اس مرتبہ پر
ہوں جس مرتبہ پر چکی میں اس کا نیج کا کھوٹا ہوتا ہے (چکی اس
کے بل پر چلتی ہے مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جانے تھے کہ
خلافت کا میں زیادہ مستق ہوں گراس پر بھی انہوں نے میری حق
خلافت کا میں زیادہ مستق ہوں گراس پر بھی انہوں نے میری حق
تلفی کی اورخود خلیفہ بن بیٹھے - بیروایت شیعہ امامیہ کی ہے اور ہم کو
اس کا یقین نہیں ہے کہ حضرت علی نے ایسافر مایا ہو) -

وَ لَيْنُ تَقَمَّضَهَا دُونِيَ الْا شَقِيَانِ فَلَبِنْسَ مَا عَلَيْهِ وَرَدًا وَ لَبِنْسَ مَا لِا نَفْسَهِمَا مَهَدًا - (حضرت على فِ فرمایا) اگر جھوکوچھوڑ کران دو بربختوں نے ظلافت کی قیص پہن لی توجس مقام پروہ وار دہوئے برا ہے اور جس کی انہوں نے اپنے تیاری کی دہ بھی بری ہے (بیہ بھی شیعوں کی روایت ہے اور محض افر المعلوم ہوتی ہے حاشاو کلا کہ جس کواللہ تعالی قرآن میں ''اتق'' فرمائے اس کو حضرت علی اشق کہیں ۔ حضرت علی حضرت ابو بکر وحضرت ابو بکر وحضرت ابو بکر اور حضرت علی میں اور توصیف اور عظمت کرتے رہے بہاں تک کہ فرمایا کہ جوکوئی جھے کو حضرت ابو بکر اور حضرت علی فرمایا کہ جوکوئی جھے کو حضرت ابو بکر اور حضرت علی میں اور توصیف اور خضرت علی موقد ف کی میں اور اس کوکوڑ ہے لگا وال کا اور جب حضرت عمر کا جنازہ لکا تو حضرت علی نے فرمایا کی خض کے اعمال پر جھے کو خداوند کریم سے مناتہ ہمارے اعمال پر جھے کو خداوند کریم سے مناتہ ہمارے اعمال پر جھے کو خداوند کریم سے مناتہ ہمارے اعمال پر جھے کو خداوند کریم سے مناتہ ہمارے اعمال پر جھے کو خداوند کریم سے مناتہ ہمارے اعمال پر جھے کو خداوند کریم سے مناتہ ہمارے اعمال پر جھے کو خداوند کریم سے مناتہ ہمارے اعمال پر جھے کو خداوند کریم سے مناتہ ہمارے اعمال پر جھے کو خداوند کریم سے مناتہ ہمارے کرنا چھونا اید باتھ یا وُں با ندھ دینا 'جماع کرنا 'چکھنا' اینا۔

### الكالمانية الاستان المان المان

فَمَعَةٌ - بهترين مال -

روه قَمِعٌ - برُ بِ كُومان والا اونث-بَعِيرٌ قَمِعٌ - برُ بِ كُومان والا اونث-عَرِقُ مِي مِنْ مِي أَنْ

قَمَعُ - كوبان كى چونى -

وَيْلٌ لِلْاَ فَمَاعِ الْقَوْلِ وَيُلٌ لِلْمُعْسِرِيْنَ-خرابی ہان اوگوں کی جوقیف کی طرح ہیں (علم کی بات سنتے ہیں کین نداس کو یادر کھتے ہیں نداس پر عمل کرتے ہیں- ایسے اوگوں کو قیف سے تھیہہ دی جس میں سے تیل یا شربت یا عرق گزر کر دوسر بے برتن میں چلا جاتا ہے اس میں پچھ نہیں رہتا ) اور خرابی ہے ہث کرنے والوں کی اصرار کرنے والوں کی (جوصغیرہ گنا ہوں کو تقیر سمجھ کر برابران کو کئے جاتے ہیں ان سے قوبنہیں کرتے -اصرار کرنے سے صغیرہ بھی کمیرہ بن جاتا ہے )-

وَيْلٌ لِلَا فَمَاعِ الْاَذَانِ - جُوكانُ قِف كَ طرح بين ان كَ خرابي م (حق بات سنة بين ليكن ايك كان من كردوسر كان ارادية بين نداس كويادر كهة بين نداس پرمل كرته بين) -

اُوَّلُ مَنْ يُسَاقُ إِلَى النَّارِ الْاَفْمَاعُ الَّدِيْنَ إِذَا الْكَاوُا لَهُ يَشْبَعُوْا وَإِذَا جَمَعُوْ اللَّهُ يَسْتَعُنُوْا - سبالوگوں سے پہلے جو دوزخ کی طرف ہائے جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو قیف کی طرح ہیں کھاتے ہیں پرسیز ہیں ہوتے (ان کی حرص نہیں منی اور کھانا چاہتے ہیں) اور مال جوڑتے ہیں گربے پرواہ نہیں ہوتے (جتنا مال زیادہ جمع کرتے جاتے ہیں اتی ہی ان کی احتیاج بڑھتی جاتی ہے۔

'' آنا نکه غنی تراندمختاج ترند''

بعض نے کہامرادوہ لوگ ہیں جو بطالت اور بے کاری میں اپنی عمر گزارتے ہیں نہ دین کا کام کرتے ہیں نہ دنیا کا' ایسے لوگ بدترین خلق اللہ اور جانوروں سے بدتر ہیں )۔

فَاذَا رَأَيْنَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْكُ اِنْفَمَعْنَ - (حفرت عائشٌ کَ سَاتُھ جِهُوكرياں کھيلا كرتيں) جب آل حفرت كو آت ويكھيں تو جيپ جاتيں (ادھرادھركى پردے يا آڑ ميں گھس جاتيں-يوقع ہے ماخوذ ہے يعنی تھجوريا دوسرے ميوے كا غلاف جواس كے سرير موتا ہے -

فَلَمَّا أَنْ بَصُرَبِهُ إِنْقَمَعَ-جب آتخضرت في اس كود كي

تَفْمَيْظٌ - كِبْسُ يَهِمْ عَنْ مِي -

قِمَاطٌ - وہ ری جس ہے قیدی کو باند سے ہیں اور ایک چوڑا چھٹرا جو بچہ پر باندھ دیا جاتا ہے- جب اس کونہا لچہ پرر کھتے ہیں اور وہ ری جس سے ذرئ کے وقت بحری کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں -

قُمُطُ اور قِمطُ- وہ رسیاں جن سے جھونیرے کی لکڑیاں باندھتے ہیں (بیجع ہے قِمَاطٌ کی)-

اِخْتَصَمَّ اِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي خُصِّ فَقَضٰى بِالْخُصِّ لِلَّذِي الْحُصِّ لِلَّذِي الْحَصَّ اللَّذِي الْحَصَّ اللَّذِي الْفُمُطِ - قاضَى شرحُ كَ پاس دو شَصَّ الك جمونير في كا دعوى كرتے ہوئ آئ انہوں نے وہ جمونیر فااس كو دلایا جس كے مكان سے اس كى رسیاں بندهى ہوئى تمیں (رسیوں كى بندهن جس كے قریب تقى اى كوجمونیر ئے كاما لك قرار دیا) - كى بندهن جس كے قریب تقى اى كوجمونیر كاما لك قرار دیا) - قماز ال يَسْأَلُهُ شَهْرًا قَمِيْطًا - بورے ایک مبینے تك ان عے بوجھتے رہے -

رِّ رُّنْ قَمِيطُ - بوراسال-

اِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَقَمَطْتَهَا - جب تون قربانی كاجانورخريدااوراس كورى سے باندھ دیا -قَمْطَرَ أُو - جمع مونا 'جماع كرنا 'واك لگانا -

اقْمطُرَارُ - سخت بونا -

قُمّاطِرٌ - يخت مونا -

قَمْطِوٌ - زبردست مونا اونٹ تُصَلَّنا آدی کتابوں کی الماری-

قَمْطُوِيْرُ - يخت-

إقْمَطُوَّ -سكُرُّكيا--

قَدْهٌ - گزرے مارنا' ڈانٹنا' میٹنا' ذلیل کرنا' مغلوب کرنا زور زبردتی سے سر پر مارنا' گرڑ جانا -

قِمَعٌ-تيفُ (اس كى جمع إقْمَاعٌ ہے)-

تَفْمِيعٌ - مجورکوصاف کرنا (اس کے پنچ جولگا ہوتا ہے اس کو کال ڈالنا) -

> اِقْمًا ع - وليل كرنا مغلوب كرنا كيميروينا-اِقْتِمًا ع - جن لينا بند كرنا-

### العلى المال العالم المال العالم المالك المال

پایا (جو دروازے کی دراڑے جھا تک رہاتھا) تو وہ جھا تکنے ہے۔ بازآ گیا (اپن نگاہ چیسرلی لوٹ گیا)

فَيَنْقَمِعُ الْعَذَابُ عِنْدَ ذٰلِكَ- اس وقت عزاب لوث عَمَّا اللهِ عَنْدَ ذُلِكَ- اس وقت عزاب لوث عَمَّا-

ثُمَّ لَقِینِیْ مَلَكُ فِی یَدِهِ مِقْمَعَةٌ مِّنْ حَدِیْدِ پِرایک فرشته مجھ کو ملااس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گزرتھا (مقمعة کی جمع مقامع ہے لینی لوہے کے کوڑے (آئکڑے) جن کے منہ نیڑھے ہوتے ہیں۔ کذانی النہایة )۔

مِنَ النِّسَاءِ كُوْبٌ مُّقْمِعٌ- بعض عورتين بلا بين ولت عزوالان-

و هُمْ بَيْنَ شَوِيْدٍ نَادِدٍ وَ خَائِفٍ مَّقُمُوْعٍ - اوليا الله اكثر لوگوں ميں ہوتے بيں جو دنيا داروں كے محروں سے نكالے ہوئے بے يارومددگار ہوتے بيں اور ڈرے ہوئے ذليل خوار (جن كوسكان دنيابي نظر حقارت و كھتے ہيں

خاکساران جہاں رابحقارت منگر توچہ دانی کہ دریں رمزی هست قَمْقَمَةٌ - جمع کرنا' قابض ہونا' دستر خوان پر جو باتی ہواس کو لیے لین -

تَقَمْقُمْ - پانی میں گھس جانا' ڈوب جانا' اونچا کرنا' نرکا مادہ پر بلند ہونا' غصہ ہونا -

قُمَاقِمْ -سمندر ياسمندركا بزاحصه-

قَمْقَامُ یا قُمْقَام - سردار بہت دینے والا یا سمندریا پھوٹی جوئیں (لیکھیں) اور ایک قتم کی چچڑی جو بالوں کی جڑسے چپک حاتی ہے۔

قُمْقُمْ - تُعليا علق عطار كا برتن جس ميس خوشبوكيس ركات ب تا ب كى كيتلى جس ميس بإنى گرم كيا جا تا ب خوشبو چيئر كنه كا ظرف جس كوغلاية اور فيلينية جي كيته بيس يعنى گلاب باش -يَحْمِلُهَا الْا خُضَرُ الْمُنْعَنْجِرُ وَ الْقَمْقَامُ - الْمُسَجَّرُ -اس كوده الله الله خضر المُنعنْجِرُ و الْقَمْقَامُ اللهُ مُسَجَّرُ -اس كوده الله الله خضر المؤفع في قَمْقَامٍ مِّنَ الْاَرْضِ - جب الراك كرب الوك كيته بين: وافع في قَمْقَامٍ مِّنَ الْاَرْضِ - جب كونى تخي اور مصيبت ميس كرفيار بو) -

لَانُ اَشُوبَ قُمُقُمًّا اَخُوقَ مَا اَخُوقَ اَحَبُ إِلَى مِنْ اَخُوقَ اَحَبُ إِلَى مِنْ اَنُ اَشُوبَ اَبُنِي لِهِ اَوَل جَوَ اَشُوبَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

كُمَّا يَغُلِى الْمِرْجَلُ وَالْقُمْفَهُ - بِي يَهِل يا اللهُ كُمُّمُ كُو جُوْش دِيْنَ ہے- (ايك روايت مين- كَمَّا يَغُلِى الْمِرْجَلُ وَالْقُمْقُهُ بِاس كا ترجمه صاف ہے يعنی الله في اور كيتل جوش مارتی ہے-

قَمَلُ - جُوسَي پڑ جانا' جوسَي بہت ہونا' لاغری کے بعدموثا ہوجانا' بہت ہونا' صخیم ہونا -

تَقْمِدُلٌ - جوكس پيدا موجانا - اِقْمَالٌ - كونيل لكانا - تَقَمَّلٌ - منا پانمودار مونا -

قَمَالٌ اور قَمْلٌ جوں جو میل کچیل بینے سے آ دمی کے بدن میں پیدا ہوتی ہے اور وہ کی رنگ کی ہوتی ہے سیاہ اور سفید اور سرخ -

مِنْهُنَّ غُلُّ قَمِلٌ -بعض عورتیں جو کیں دارطوق کی طرح ایذا دیتی ہیں (عرب لوگ قیدی کی گردن کو چیڑے کے تسمہ سے باندھتے تھے جس پر بال ہوتے اس میں جو کیں پڑ جا تیں ہے چارہ قیدی ہاتھ پاؤل بندھے ہونے کی وجہ سے ان جو وَاں کو لکال نہ سکتا اور حجت تکلیف اٹھا تا بدخلق زبان درازعورت کی یہی مثال ہے جو گلے کا جو کیں دارطوق ہوتی ہے نہ اس کوچھوڑتے بنتی ہے نہ رکھتے ) -

مِنَ النِّسَاءِ عُلُّ قَمِلٌ يَقُدِفُهُ اللهُ تَعَالَى فِي عُنُقِ مَنُ يَّشَاءُ ثُمَّ لَا يُخُوِجُهَا إلَّا هُوَ-بِعض عُورتِيں جَوَمِي جُرطوق بين الله تعالى جن بندے كى كردن مين چاہتا ہے اس كو دُال ديتا ہيں جي جراس كے سواكوئى اس كو تكال نہيں سكتا -

فُمَّلٌ - چِرْ ی یا بڑی جوں (جس کو کلا کہتے ہیں) یا چھوٹی جوں (کیکھ)-

قُمَّلَةٌ - پيت قدعورت-

فَلَمْ يُصًا بُوا بِبَلَاءٍ آشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْقُمَّلِ- فرعون

والوں پر کوئی عذاب جوؤں کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں آیا (پہ جوئیں ان کے بال کھا گئیں' خون ٹی گئیں پلکیں ابروئیں چٹ کر گئیں' ان کوسونا آرام لینا مشکل ہو گیا بعض نے کہافمل سوس کو کہتے ہیں یعنی وہ چھوٹا کیڑا جواناج میں پیدا ہوتا ہے ) -قیمِلُ الوَّ اُسِ -جس کے سرمیں جو کیں ہوں' جوؤں والا -قیم میں جو کرورینا - (جیسے کنس ہے ) -

یم - جھاڑو دینا - ( بطیعے تحنس نے قَمَّاہ - جاروب کش-

قَمْ - زمین پرجو کچھ ہووہ کھالینا' خوان پر جو کچھ ہووہ کھالینا' سوکھ جانا' حاملہ کر دینا -

رَفْ وه - سكھا دينا-تَقْمِيم - سكھا دينا-

إقْمَامٌ -حامله كروينا-

تَفَقُّم - كوڑا كجره ڈھونڈھنا-

اِفْتِمَام -خوان پرجو کچھ ہودہ سب کھالینا -م

قُمَامَه - كورُ الْمِجْرَه -

فِمَّةٌ -سرکابالا کی حصهٔ بلندی جماعت ٔ چربی فربهی قامت-فُمَّه -جوشیرمنه سے بکڑ ہے-

مِقَمَّه -جمارُو (جےمكنسه بھى كہتے ہيں)-

اِنَّهُ حَصَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَامَ رَجُلٌ صَغِيْرُ الْقِمَّةِ - الْعَصْرَتُ فَيْرُ الْقِمَّةِ - أَخَضَرتُ فَيْرُ الْقِمَّةِ الْمَحْضِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

اِنَّهَا قَمَّتِ الْبَیْتَ حَتَّی اغْبَرَّتْ فِیابُهَا - حفرت فاطمه زمران گریس جها ژودی یهاں تک که آپ کے کپڑے گرد آلود ہوگئے (آپ چکی بھی اپنے ہاتھ سے پیشیس یہاں تک کہ ہاتھ ورم کر گئے ان میں گھٹے پڑ گئے پانی بھی خود بحرلیتیں جھاڑو جھٹکا بھی خود کر تیں کھا نا بھی خود کا تیں )۔

قَدِمَ مَكَّةَ فَكَانَ يَطُورُفُ فِي سِكْكِهَا فَيَمُرُّ بِالْقَوْمِ فَيَقُولُ قُمُّوا فِنَاءَ كُمْ حَتَّى مَرَّ بِدَارِ آبِى سُفْيَانَ فَقَالَ قُمُّوا فِنَاءَ كُمْ فَقَالَ نَعَمْ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنَيْنَ حَتَّى يَجِيئَ مُهَّا نُنَا الْآنَ ثُمَّ مَرَّبِهِ فَلَمْ يَصْنَعُ شَيْئًا ثُمَّ مَرَّ ثَالِثًا فَلَمْ يَصْنَعُ شَيْئًا فَوَضَعَ اللَّرَّةَ بَيْنَ اُذُنِيهِ ضَرْبًا فَجَاءَ تُ هِنْدُ وَقَالَتْ وَاللَّهِ لَرُبَّ يَوْمٍ لَوْ ضَرَبْتُهُ لَا قُشَعَرَّ بَطُنُ مَكَّةَ

فَقَالَ أَجَلُ - حضرت عمرٌ مكه مين تشريف لائے اور وہاں كے كلى کوچوں میں پھرنے لگے آپ کھے لوگوں یر سے گزرتے اور فرماتے ' دیکھواپنے مکان کے ساہنے صحن کو جھاڑو دیے کرصاف رکھو (جوحفظ صحت کے لئے نہایت ضروری ہے) یہاں تک کدابو سفیان کے گھر پر سے گزرے (جوایک زمانہ میں مکہ کارکیس تھا) آپ نے اس سے بھی فرمایا'' اپناصحن جھاڑو!''اس نے کہا بہت خوب يااميرالمومنين ہمارے خدمت گارآ جائيں تو حجمرُ وا تا ہوں' پھر دوسری باراس کے مکان پر سے گزرے دیکھا تو وہی حال ہے اس نے کچھ صفائی نہیں کرائی - پھر تیسری باروہاں سے گزرے دیکھا تو وہی حال ہے اس نے پچھنہیں کیا ( کچرا کوڑ اوپیا ہی بڑا ہے) آخر حضرت عرش نے اس کے دونوں کا نوں کے درمیان درہ مارا (ایک کوڑہ اس کے رسید کیا) تب ہندہ اس کی بیوی (معاویہ کی ماں ) فکل آئی اور کہنے گئی - کوئی دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ اگرتم ابوسفیان کو مارتے تو مکہ کا پیٹ تڑپ جاتا (سارے مکہ والے بگڑ جاتے - چونکہ وہ ان کارکیس تھا) حضرت عمرؓ نے کہا'' پچ ہے" (گروہ دن گزر گئے اب ابوسفیان کی حکومت نہیں ہے خلافت فاروقی کا زمانہ ہے۔ ابوسفیان بھی دوسرے لوگوں کی طرح امیر المومنین کی رعیت ہاس حدیث سے بینکلا کہ صفائی کا تھم حاکم دے سکتا ہے اور جو تحض صفائی کے احکام سے سرتانی کرے اس کومزادی جاسکتی ہے)-

تکائو ایشتو طُون لرب المماء فکمامة المجون - (ابن سرین نصحاب سے پوچھا محا قلد کرنا کیا ہے بعنی زمین گیہوں بونے کے لئے دنیا پیداوار کا ایک حصہ ظہرا کر) انہوں نے کہا لوگ کیا کرتے ، جس کا پانی کھیت میں دیا جاتا اس کو کھلیا نوں کا کوڑا کچرہ (جواناج اٹھانے کے بعد نیچرہ جاتا ہے) دیا کرتے اس کی شرط لگاتے (چونکہ اس میں نزع ہوا کرتی تھی اور معاوضہ مجہول تھا اس کے محاقلہ سے ممانعت کردی گئ تھی) -

جُون جمع ہے جوین کی جمعنی کھلیان جس کو بیدر بھی کہتے --

اِنَّ جَمَاعَةً مِّنَ الصَّحَابَةِ كَانُوْا يُقِمُّوْنَ شَوَارِ بَهُمُ- صَافَ صَابَ مِنْ مِلْ اللهِ عَلَى اللهُ مُ

### ان ما عا ع ن ال ال ال ال الكالم الكال

قُنُوء - بہت سرخ ہونا -قَانِی - بہت سرخ -تَفْنِی - خوب سرخ کرنا 'کالاکرنا خضاب سے -اِفْناء - قُل کرنا یا تل پر آمادہ کرنا -مَفْنَا ہُ - وہ جگہ جہال دھوپ نہ آئے -

مَورُتُ بَابِی بَکُر فَاذَا لِحُیتُهُ فَانِنَهٌ - (ایک روایت میں عقد قنا لو نها یعنی ) ابو برصدیق پر سے گزراد یکھا توان کی ڈاڑھی خوب سرخ تھی (وہ صرف مہندی کا خضاب کرتے جو سنت ہے اور سب کے نزدیک جائز ہے لیکن سیاہ خضاب میں اختلاف ہے ) -

قَنَايَقُونُ بتوك همزه بھى ستعل ہے-قان -خوب سرخ-

إِنَّهُ جَلَسَ فِي مَقُنُوعَ وَ لَهُ-وه السِيمَقام مِن بيشِ جَهال رهو يُنهِينَ تَى تَقَى جَهال رهو يُنهِينَ آتى تقى-

وُدْبٌ - کلی پھوٹنااس سے پھول نکلنا -منتب - کلی پھوٹنااس سے پھول نکلنا -

قُنُورْبُ-عَا ئب ہونا-تَقُنِيبُ-يةِ دار ہونا-

تعبیب ہے دررہو، افناب-رویوش ہوجانا-

فِيَّاتُ - بِعِنْكُ مِنْ جوتْ ورق الخيال-

مِقْنَابٌ-شيركا پنجه-

مَقَالِبْ - مَلَم كرنے والے بھیڑ ہے سواروں كورت فلك إنتما يَكُونُ فِي مِقْنَب مِّنْ مَّقَانِبِ بِكُمْ حضرت عُرِّ سے سعد بن الى وقاص كا ذكركيا كيا (كه وه خلافت
كلائق بيں يانہيں) انہوں نے كہا سعدتو تمہار سواروں ك
دستوں ميں سے كى دستے ميں رہيں گے - (ليخی وه فوجی آ دی
بیں سپاہ میں افسر ہو سكتے ہیں خلافت كی قابلیت ان میں نہیں ہے
مقانب جمع ہے مقنب كی لین سواروں كا دستہ (اسكواؤرن)
بعض نے كہا جس ميں سوسے كم سوار ہوں) -

كَيْفَ بِطَيِّ وَ مَقَانِبِهَا - طِقْبِلِداوراس كِسوارول كاكيا حال ہوگا-

يَارَبِ أَمَا تُعَزِّ زَنَّ بِطَالِبٍ فِي مِقْنَبٍ مِّنُ لَمَٰذِهِ

کردیتے تھے جیسے جھاڑو سے گھر صاف ہوجا تا ہے۔ یقُفُمُّ الْبُیْتَ ۔ گھر میں جھاڑو دیتا تھا۔ تقُفُمُّ الْمَسْجدَ ۔ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ قَمَنْ ۔ طریقۂ لائل ٔ قابل قریب۔ تقَمَّنْ ۔ موافقت چاہنا۔ قَمِنْ ۔ لائق ٔ قابل سزاوار۔ دَ اَیْحَةٌ قَمِنَةٌ ۔ بد ہو۔ قَدْنَ لَاَنَةٌ ۔ لیکہ جھیڈی جہ بدد میں ایر تی میں (کا

قَمْنَانَةٌ - ليكه چھوٹی جوں جب پيدا ہوتی ہے (پھر اور بڑی ہوتواس كو حمنانة كہيں گے اور بڑى ہوتو قو اد اس سے اور بڑى ہوتو حلمة كہيں گے )-

قَمِيْن-جلد باز لائن مزادار (اس کی جمع قمناء ہے)
امّا الرَّکُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيْهِ وَ اَمّا السَّجُودُ وَ اَمّا السَّجُودُ وَالْكُورُوا فِيْهِ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قَمِنْ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ- رَوعَ مِن تواچن پروردگار کی برائی بیان کرواور تجدے میں بہت دعا کیا کرو کیونکہ تجدے میں دعا قبول ہونے کے لائق ہوتی ہے داس میں قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔اس مدیث سے سنکلا اس میں قبول ہونے کی زیادہ امید ہے۔اس مدیث سے سنکلا کہ تجدے میں سبحان دبی الاعلی یا سبحانك اللهم و بحدک کہ کردعا بھی کرسکتے ہیں جیسے دوسری روایت میں ہے بحدد کی کہ کردعا بھی کرسکتے ہیں جیسے دوسری روایت میں ہے کہ آ ہے تو میں اللّٰهُم اغفر لی فرماتے)۔

# بابُ القاف مع النونُ

قَنْ - ملانا' خلط کرنا' قتل کرنا یا کرانا' د باغت کرنا' کالا کرنا' مرجانا' گبڑ جانا -

الْمُقَانِبِ - (طالب بن الى طالب نے بدر كے دن يدر جزيرُ ها) پروردگارتو طالب بن الى طالب كوسواروں كے ان دستوں ميں ہے كى دسته ميں غالب نبيں كرتا -

قُنْبَعَةٌ -غصه سے بھول جانا مجھپ جانا-

ودو قنبعَه - پست قدعورت-

قَنْبُر -حضرت على كغلام كانام تها-

آ تَحْجُتُ نَادِیْ وَ دَعُوْتُ قَنْبَرًا - مِن فِي آ كَ سَلَالَى اورقنم كو بلايا (اس ك شروع كامفرعه يه علما دايت الامو امرا منكوا)-

قُنْبُوَاءً- ایک پرندہ ہے (اس کی تنبیج یہ ہے لعن الله مبغضی ال محمد- یعنی اللہ تعالی آل محمد کے دشمنوں پرلعنت کرے)-

قُنْبِلٌ - ایک گروہ سواروں کا دستہ جو پچپاس سے زیادہ ہو (اس کی جمع قنابل ہے)-

قَنَابِلْ - كد هے كانام باور غليظ آدى-

ودومه . فنبل - غليظا وي گرم سروالاجهوكره خفيف الروح -

فَنُونٌ - اطاعت کرنا' خاموش رہنا' دعا کرنا' نماز میں کھڑے رہنا' خاموثی کےساتھ عبادت کرنا-

قَنَاتَة - كم خوراكى-

اِفْنَاتٌ – دِثْمَن پر بد دعا کرنا' نماز میں لمبا قیام کرنا' ہمیشہ حج کرنایا جہاد کرنا' تواضح کرنا –

تَفَكُّو سَاعَهِ خَيْوٌ مِّنْ فُنُوْتِ لَيْلَةٍ - ايك ساعت فَكر كرنا (اپنے كاموں ميں غور كرنا يا الله تعالى كى قدرتوں اور اس كى مخلوقات ميں) رات بحرعبادت كرنے يا نماز ميں كھڑے رہنے سے بہتر ہے-

کُنّا نَتْکلّمُ فِی الصّلوة حَتّی نَزَلَتُ وَ قُوْمُوْا لِلّهِ قَانِيْنَ - ہم پہلے نماز میں بات کیا کرتے یہاں تک کہ یہ آیت اتری اللہ تعالیٰ کے لئے خاموش کھڑے رہو۔ (اس وقت سے نماز میں بات کرنا منع ہوگیا۔ مجمع الجار میں ہے کہ قومو لله قانسین کی سیح تغییر یہ ہے کہ کھڑے رہ کراللہ سے دعا کرو۔ تو قانسین کی میح تغییر یہ ہے کہ کھڑے رہ کراللہ سے دعا کرو۔ تو توت کے میں ابراوی کا یہ کہنا کہ اس وقت

ہے ہم کو خاموثی کا تھم ہوا قنوت کی تغییر نہیں ہے بلکہ مطلب سے ہے کہ جب نماز کے قیام میں ذکرالہی اور دعا کا تھم ہوا تو کلام کرنا گو ہامنع ہوگیا )۔

اَفْضَلُ الصَّلُوةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ-ببتر نمازه بجس ميں قيام لمبابو ( يعني قرات طويل بودير تک كمر ارب )-

> قَنْحٌ - مورُّنا ' تَج كرنا 'سيراب موكرسراو پراهانا -تَفْنِنْحٌ - قناحه درست كرنا -فُنَّا حَدَّ - ميرُ مصمنه كَى تنجى لمبى -إِفْنَاحٌ - او براٹھانا -

تَفَتُنُعُ - سِراَب ہوکر پھر زبر دی پینا (یعنی دل نہ چاہتا ہومگر پینا)-

و اَشُوبُ فَاتَقَنَّحُ-اور مِن پیتے پیتے تظہر جاتی ہو- (اس قدر کثرت سے دودھ یا شربت ہوتا ہے کہ ایک بارگی پیانہیں جا تایاسیراب ہوکرز بردی پیتی ہوں دل نہیں چا ہتا ہے اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہے کہ وہ اتنا بہت کھانے پینے کودیتا ہے)-قُنْدُ عُ-دیوث جس کوانی بیوی پرغیرت نہ آئے-

قَنَاذِع- آ فات اور مصائب ُ فتيج اور فحش كلام- ِ

مَا مِنْ مُّسْلِم يَّمْرَضُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ طَلَّ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَنْهُ خَطَايَا هُ وَ إِنَّ بَلَغَتْ قُنْدُعَةً رَأْسِه - جُوكُنَ مسلمان الله كراه مين (ليعن جهادمين) يهار پرجائة الله اس كرسب كناه ميث دے گا - گووه كناه اس كرسرى چوثى (چلے) تك پنجي گئے ميث دے گا - گووه كناه اس كرسرى چوثى (چلے) تك پنجي گئے مين ال

قُنْدُ عَه - وه متفرق بال جوسر كَ كُوشوں ميں ره جاتے ہيں-ذٰلِكَ الْقُنْدُ عُ- وه د يوث-

قَنْزَعَةٌ يا قُنْزُعَةٌ يا قِنْزِعَةٌ يا قُنْزُعَةٌ يا قُنْزُعٌ بالول كا چله جو بچوں كے سروں ير جھوڑ ديا جاتا ہے (اس كى جمع قنازع اور

# العَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

قُنْزُعاَتْ ہے)

فَنَازِعْ-آفات كوبهي كتيم بي-

اِنَّهُ فَالَ لِأُمِّ سَلَيْم خَضِّلِي قَنَازِ عَكِ- آ تَخْسُرتَ فَ امسِلُم عَفْراً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اِنَّهُ نَهٰی عَنِ الْقَنَاذِعِ- آنخضرت کے قازع سے منع فرمایا (یعن سرکے کچھ بال مونڈ نے اور جابجا چٹے چھوڑ دینے سے جس کو قزع بھی کہتے ہیں (اس کا بیان اور گرز دیکا)-

سُئِلَ عَنْ رَجُلِ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَ قَدْلَبَّدَ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ حُدُمِنُ قَنَازِعِ رَأْسِكَ -عبدالله بن عمرٌ سے پوچھا گیا-ایک شخص نے عمرہ کا احرام باندھا اور بالوں کو جمالیا' اب اس نے جج کا قصد کیا (تو کیا کرے؟) انہوں نے کہا اپنے سر کے بڑھے ہوئے بال کر اڈالے (تو عمرے کا احرام ٹوٹ گیا اب جج کا احرام باندھ لے)-

قَنْصُ - شكاركرنا-

تَقَنَّصُ اور اِقْتِنَاصُ كَ بَي يَهِ مَعْنَ بِي-

تُخُورُجُ النَّارُ عَلَيْهِمْ قَوَانِصَ - دوزخَ كَى آگ كَ كَ كَارِ ان كَاشْكَارِكِرَتِ موئِ تَكَلِيل كَ (ان كو كَارُ كَشَيتُ ليس كَ جيسے شكارى پرنده چرا وغيره كواو چك ليتا ہے بعض نے يوں ترجمہ كيا ہے'آگ كے شعلے اور شرارے ان براس طرح كريں كئے جيسے برندوں كے يوئے )-

قَمَصَتْ بِأَرْجُلِهَا وَ قُنَصَتْ بِأَخْبُلِهَا- الني إوَل اللهائ اورائي رسيول عشاركيا-

وَاَنْ تَعْلُو النَّحُوثُ الُوعُولَ فَقِيلَ مَا النَّحُوثُ قَالَ النَّحُوثُ قَالَ النَّحُوثُ قَالَ النَّحُوثُ قَالَ الْقَانِصَةِ - اور توت جنگل بحريال سے او نچ ہو جائيں گے - لوگوں نے پوچھا تحوت کس کو کہتے ہیں انہوں نے کہا پاڑ دی (شکار کرنے والوں) کے گھر (جنگل بحریاں بہت بلند مقاموں میں جسے پہاڑ کی چوٹیاں وغیرہ ہیں رہا کرتی ہیں - مطلب بیہ کہ کمینہ اور ذکیل لوگ بڑے بڑے شریف لوگوں سے بڑھ جائیں گے ان برحکومت کریں گے) -

بُ مِمَّنُ كَانَ النَّعُمَانُ بُنُ الْمُنْدِرِ فَقَالَ مِنْ اَشُلَاءِ قَنَصِ بُنِ مَعَدِّ - (حفرت عرِّ نے جبربن مطعم سے پوچھا جوعرب

لوگوں کے نسب کوخوب جانتے تھے کہ) نعمان بن منذر کس کی اولاد میں سے گزرا ہے؟ انہوں نے کہاقنص بن معد کی اولاد میں-(یعنی اس کی اولاد میں سے جو باقی رہے تھے)-اکظیر میں گارڈ قانصة - پرندہ وہ جانور ہے جس کا پوٹا ہو-

الطير كل ماله فارضه- رِنده ده جا الورب، كر قَنَطُ يا قَنُو طُ يا قَنَاطُهُ- نااميد مونا 'مايوس مونا-

قَنطُ - روكنا -

تَقْنِيطُ اور اقناط-نااميدكرنا-

قَنُوطٌ-نااميد-

وَ قُطَّتِ الْقَنَطَةُ قُطَّتُ - (اس روایت میں راوی نے خلطی کی ہے- ابومویٰ نے کہا مجھ کو قنطه کے معنی معلوم نہیں اگر بیلفظ قطنه ہو بہ تقدیم طاتو وہ اس لوتھڑ کے کہتے ہیں جودونوں سرین کے درمیان ہوتا ہے-

قَنْطَوَّةٌ - شهر میں سکونت اختیار کرنا دیبات کی سکونت جھوڑ دینا' ایک قنطار مال کاما لک ہونا' جماع کرنا' : ابر جےر ہنا-

تَقَنْطُو - اوندها كرنا-

قِنْطارٌ - چالیس او قیہ سونا یا بارہ سودیناریا ایک ہزار دوسو اوقیہ یاستر ہزاردیناریاای ہزار درم یا سورطل سونا یا چاندی یا ہزار دیناریا بیل کی کھال مجر کرسونا اور چاندی یا بہت مال (اس کی جمع قناطیر ہے) -

قَنْطَرَه- بل كو بهى كت بين اور بلند عمارت كو قِنْطِيْرٌ آفت-

فَيَجُلِسُوْنَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْمَجَنَّةِ- بهشت مِين ايک پل پربینصیں گے (یہ بل صراط نہیں ہے جو دوز خ پر بندھا ہوا ہے بلکہ دوسرایل ہے)-

مَنُ كَاْمَ بَالْفِ ايَةٍ كُتَبِ مِنَ الْمُقَنْطِدِيْنَ - جَوْحُص نماز ميں ہزار آيتيں پڑھے گھڑارہ كروہ ان لوگوں ميں لكھا جائے گا جن كونطار برابر ثواب ملے گا-

إِنَّ صَفُوانَ ابْنَ أُمَيَّةً قَنْطَرَفِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَنْطَرَاً بُوْهُ - إِلَيْ صَفُوانَ بَنِ امية تطار والع مو كَ عَضان كَ باب بهى قنطار والعصل الله والت تقان كه باب بهى قنطار والعصل العنى الك قنطار مال دولت ركعت تقلى)-

### الكائلة لا با حا ال ال

تَفْنِينُعُ اوراقناع-راضى كرنا-قِنَاعُ- يِهِنانا وُهانپ لِينا-

إِقْنَا عُ - مِحَاجَ كُرِنا ُ بَلند كُرِنا ُ منه سيدها ركهنا ُ ادهر ادهر نه كهنا-

> رمِه » تقنع - قناعت كرنا' قناع پهننا-

إِقْتِنَاعْ-قَاعت كرنا-

قِنَا عْ -گھوتگھٹ یاسر ہندھن یااوڑھنی جس سےعورتیں سراور وچھیاتی ہیں-

> وه قِنع- بتھیار سلاح-

كَانَ إِذَا رَكَعَ لَا يُصَوِّبُ رَاْسَهُ وَ لَا يُفْنِعُهُ- آنخفرت جب ركوع كرتے تو اپنے سركونہ جھكاتے نه اونچا ركھتے (يعنی پشت اور سربرابرركھتے)-

وَ تُفْنِعُ يَدَيْكَ - اوراپنے دونوں ہاتھ اٹھائے (لیمیٰ دعا کے لئے اس حدیث سے بیڈکٹا ہے کہ نماز میں دونوں ہاتھا تھا کر دعا مانگنا درست ہے اور جس نے اس کو مکروہ رکھا ہے اس کا قول غلط ہے - ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی نماز میں دونوں ہاتھ اٹھا کردعا کرنامنقول ہے ) -

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَلْقَانِعَ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ-اسُحْضَ كَلَّا وَابِي بَولَ يَهُ بَوكُ وَلَا عَامِ اور تابِع بو ( يعنی اس گُر والوں جو ان کامختاج ہے اس کا گزر انہی کے دیئے کے ونکہ وہ ان کامختاج ہے اس کا گزر انہی کے دی ویکھا تا پیتا ہے کیونکہ اخمال ہے کہ وہ اپنی مختابی کی وجہ سے گھر والوں کی طرفداری کر سے اور تچی بات نہ کہے البتہ گھر والوں کے خلاف اس کی گواہی قبول ہوگی تو قائع سے سائل مراد ہے جس کو گھر والے کھلاتے ہوں یا جو کسی گھر کا ہو رہ ہوگا وی کی البتہ اجبر مشترک کی گواہی قبول ہوگی۔ مین جو اجرت لے کرمتعدد گھر وں کا کام کرتا ہو جسے دھو بی مقان بھتی بچام وغیرہ)۔

فَاكُلُ وَ اَطْعَمَ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ -اس نے کھایا اور قناعت کرنے والے اور مائلنے والے فقیر کو کھلایا (قنع قناعت کی قنع مانگا-بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے "اور مائلنے والے اور نہ مائلنے والے فقیر کو کھلایا مجمع البحار میں ہے کہ معتر وہ فقیر جوسامنے آئے

یوشک بنو قنطوراء آن یکو جوا آهل العراقی مِن عوراقِهِمْ - وہ زمانہ قریب ہے جب قطورا کی اولاد (یعنی ترک لوگ) عراق میں ہے عراق والوں کو نکال دیں گے - (اورخود وہاں کے حاکم بن جا کیں گے - یہ حدیث پوری ہوگئی ترکوں نے خلافت عباسیہ کو تباہ کر دیا اور بغذاد اورع ال کے حاکم ترک ہو گئی ترک ہو گئے - کہتے ہیں قنطورا کی چھوکری تھی حضرت ابراہیم کی ای کی اولاد میں سے چین والے اور ترک والے ہیں مگر بیسے خمین معلوم ہوتا کیونکہ ترک اور چین والے ای طرح روسیافٹ بن نوح کی اولاد ہیں بعض نے کہا قنطورا ترکوں کے جداعلی کا نام تھا ایک روایت میں ہے: یوشٹ بنو قنطورا ترکوں کے جداعلی کا نام تھا ایک روایت میں ہے: یوشٹ بنو قنطورا ترکوں کے جداعلی کا نام تھا ایک روایت میں ہے: یوشٹ بنو قنطورا ترکوں کے جداعلی کا نام تھا ایک وایت میں ہے: یوشٹ بنو قنطورا ترکوں کے جداعلی کا تام تھا ایک عوراض الو جوڑ وہ لیمن وہ زمانہ قریب ہے جب ترک لوگ قنطورا کی اولا دیسے دالوں کو بھرہ سے نکال دیں گویا قنطورا کی اولا دیسے دالوں کو بھرہ سے نکال دیں گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں ان کی ناکیں چپی آئیسی چھوٹی منہ عین ان کو دیکھ رہا ہوں ان کی ناکیں چپی آئیسی چھوٹی منہ چوڑ ہے چوڑ ہے) -

یُوشِک بَنُو فَنْطُورَاءَ اَنْ یُخْوِجُو کُمْ مِنْ اَدْضِ الْبَصْرَةِ - قریب ہے کہ بنوتنطوراء (ترک لوگ) تم کو بھرہ سے نکال دیں گے (وہاں کے حاکم بن جاکیں گے - چنانچہ کی سوبرس تک ترکوں کا قبضہ بھرے پردہا) -

اِذَا كَانَ الْحِوُالزَّمَانِ جَاءَ بَنُوْ قَنْطُوْرَاءَ - جب زمانہ آخر ہوگا تو ترک لوگ آئیں گے (ترکوں کا غلبہ ہوگا سارے ملک عرب پر بقضہ کرلیں گے تا تاری اور مخل بیسب ترک ہیں۔ ای طرح بخار ااور خیوا والے یہاں تک کے روی فوج کے سپائی کا سک وہ بھی ترک ہیں۔

اِن مَّنَانِیْ قَنَطَنِیْ - جب جھکوکوئی آرزودلاتا ہے تو ناامید کردیتا ہے (وعدہ خلافی کرکے بیشیطان کی صفت ہے) -قنع - اپنے ٹھکائے کی طرف مڑنا' اپنے لوگوں کی طرف جانا بلند ہونا' منر موڑنا -

قَنُونْ ع - مانگنا' عاجزی کرنا'چڑھ جانا' اوپر ہونا -قَنَاعَةٌ اور قَنَعٌ اور قُنْعَانٌ - جوتسمت میں آئے اس پر راغنی رہناز ہادہ کی طمع اور حرص نہ کرنا -

## الله المال ا

اس کی صورت سوالی ہو کیکن سوال نہ کر ہے-)

اَلْقَنَاعَةُ مَالٌ لَآ يَنْفَدُ - (ايك روايت مين كنزلا ينفد ہے يعنى قناعت ايسا خزانہ ہے جوتمام نہيں ہوتا ( كيونكه جو شخص قالغ ہاس كو جتنا ملے گائی پرخوش رہے گا تواس كا خزانه ہميشه معمور ہے برخلاف حریص اور لا کچی ہے اس كو كتنا ہی بہت ملے ليكن محتاج رہتا ہے اور زیادہ مانگاہے ) -

عَزَّ مَنُ قَنعَ وَ ذَلَّ مَنْ طَمِعَ - جوهن قناعت کرے وہ عزت دار ہوگا اور جوطع رکھے وہ ذلیل وخوار ہوگا ( کیونکہ قانع آ دمی جواس کو ملتا ہے ای پراکتفا کرکے کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلا تا' اپنی عزت محفوظ رکھتا ہے اور طامع آ دمی ہمیشہ مانگار ہتا ہے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل اور خوار ہوتار ہتا ہے )۔

لَا يُصَبِّىٰ دَاْسَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَلَا يُفْنِعُهُ- آتَخَفرتً ركوع مِن ندسركو پيھے نے نيار كھے نداونچا (بلك برابر سرين سے لے كرسرتك سب ايك بموار تختے كى طرح)-

گان الْمَقَانِعُ مِنْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكُ يَقُولُونَ كَانَ الْمَقَانِعُ مِنْ اَصْحَابِ مِن سے جوعلم میں پندہ تھاییا کندا-آ تخضرت کے اصحاب میں سے جوعلم میں پندہ تھاییا کہتے تھے(یہ جُمع ہے مقتع کی لیعنی جس کاعلم وفضل لوگوں میں مسلم اور پندیدہ ہو)۔

آتاہ رَجُلْ مُقَنَع بِالْحَدِیْدِ - ایک خص آں حضرت کے پاس آیا جو ہتھیاروں سے ڈھٹیا ہوا تھا (یعنی خوب سلح تھا بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے اس کا سرخود سے ڈھٹکا ہوا تھا جولو ہے کا ہوتا ہے )-

شاهِدٌ مَّقْنَعٌ - وه گواه جس کی گواہی پیندیده اور مقبول ہو۔
فَیُغُنِی مَفَاقِرَ هُ اَعَفَّ مِنَ الْقَنُوْعِ - مال آدی کواس کی
احتیاجوں سے قانع سے بھی زیادہ بے پرواہ کر دیتا ہے (مال دار
آدی کواس کی احتیاجوں سے قانع سے بھی زیادہ بے پرواہ کر دیتا
ہے (مال دار آدی کی سے سوال نہیں کرتا - قانع سے بھی زیادہ
بے پرواہ رہتا ہے کیونکہ قانع اپنے نفس پر زور ڈالٹا ہے اور مال
دارکواس کی بھی ضرورت نہیں پرئی ) -

اِنَّهُ زَارَ قَبْرَ اُمِّهِ فِي أَلْفٍ مُقَنَّعٍ - آ تخضرت في اپن اوارول والده ماجده (حضرت آمنه) كي تبركي زيارت كي بزارسوارول

میں جوہتھیار بند سے (بعنی ایس شان اور جلوس کے ساتھ)۔ فَانْکُشَفَ قِنَاعُ قَلْبِهِ۔ ان کے دل کا گھوٹکھٹ (پردہ) اٹھ گیا (دل کوعورت سے تشبیبہ دی اور اس پر جوغفلت کا پردہ پڑا رہتا ہے اس کوعورت کے قباع یعن گھوٹکھٹ سے نہا ہی میں ہے کہ قناغ مقعد سے بڑا ہوتا ہے)۔

اِنَّهُ رَای جَارِیةً عَلَیْهَا قِنَاعٌ فَضَرَبَهَا بالدِّرَّةِ - حضرت عرِّنْ ایک ایک ایک کود کھا آزاد عورتوں کی طرح گھوتگھٹ نکالے ایر کے فیصل کا اور اور این ہے - آپ نے اس کودرہ سے مارا (اور فرمایا آزاد بیو بوں کی مشابہت کرتی ہے) -

اَتَیْتُهُ بِقِنَاعِ مِن رُّطَبٍ - مِن تازه مجور کا ایک طباق لے کرآ بے کے پاس آئی -

فِناع - طباق جس پر کھانا کھاتے ہیں (اسکو قُسع بھی کہتے ہیں)-

اِنْ كَانَ لَيُهُدٰى لَنَا الْقِنَاعُ فِيهِ كَعْبٌ مِّنْ اِهَالَةٍ فَنَفُرَحُ بِهِ-(حفزت عائشٌ فرماتی بین) کوئی ہم کوایک طباق چے لی کے کھی کا تخذ بھیجا تو ہم خوش ہوجاتے-

مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُفَتَعًا لَا بُدَّيَوْمًا اللَّهُ يُهُرَاقُ يا وَ مَنْ لَا يَزَالُ اللَّمْعُ فِيهِ مُفَتَعًا فَلَا بُدَّيَوْمًا اللَّهُ مُهْرًاقٌ - (حفزت الوبرصديقُ وفات كقريب بهوش بو گئة وحفزت عائشٌ نے بیشعر پڑھا) جس كة نسو پيك ميں يا آئھوں میں چھے ہوئے ہوں تو ایک ندایک دن ضرور بہدلکیں گے۔

فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذٰلِكَ - آخضرت ك لوگوں كونمازكے لئے جمع كرنے كے واسطة تع كا ذكر كيا گيا آپ كووه پندند آيا (تع شبور يعني بوق (زسنگا) كو كہتے ہيں جس كو يبودى لوگ بجاتے ہيں تاكدلوگ نمازكے لئے آجائيں - (ايك روايت ميں قبع ہاكي قبع ہاكي قشع ہے تائے مثلثہ ہے ، ايك ميں قبع ہے مطلب وہى ہے كيكن مشہور روايت قنع ہون ن كساتھ ) -

لَهُ أَرَ عُمَرَ فَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّادٍ - مِن جَمَا بول كه حفرت عمر فرف حفرت عمار على الله عرف عرف عمر ف حفرت عمار كول ير

## الكاسك البات المال المال

قناعت نہیں کی ( حالانکہ حضرت ممارؓ نے آ ل حضرت کی حدیث ہیاں کی جس سے جب کو تیم جائز ہونا خابت ہوتا ہے مگر حضرت ممرؓ کو اس وجہ سے شبخہ رہا کہ وہ بھی اس سفر میں آ ل حضرت کے ساتھ تھے اوران کواس واقعہ کی مطلق خبر نہیں ہوئی تھی گو حضرت ممرؓ کوشہد رہا مگر دوسر ےعلاء اور جمہتدین نے حضرت ممار کی حدیث برعمل کیا اور جب کواگر پانی نہ ملے تو اس کے لئے تیم جائز رکھا ہے)۔

قَنْعَهُ اللّه - الله الله الله عت نصيب كر --

هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مُفْهِلًا ثُقَيِّعًا-بیها منے اللّٰہ کے رسول آ رہے ہیں جوسریا منہ پر کپڑا ڈالے ہیں (دھوپ کی حرارت ہے بحنے کے لئے)-

فَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاْسَهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاْسَهُ وَ اَسْدَعَ آنحضرتُ نے اپنے سر پر کیڑا ڈال لیا اور جلدی سے نکل گئے۔

ثُمَّ قَنَّعَ رَاْسَهُ - کِیرا پناسر چھپالیا یا جھکالیا (ادھرادھرنہیں دیکھا کیونکہاس مقام والوں پراللہ کاعذاب اتراتھا) -

کانَ النّبِی عَلَیْ اللّبِی عَلَیْ مُکِوْرُ دُهُنَ رَأْسِهِ وَ یُکُورُ الْفِناعَ کَانَهُ فَوْ بُ زَیّاتٍ - آنخفرت سرمیں تیل بہت والا کرتے اور سر پراکٹر ایک پٹر ارکھتے تا کہ تیل کی چکنائی سے عمامہ خراب نہ ہو - آپ کے سرکا کپڑا ایمامعلوم ہوتا جیسے تیلی کا کپڑا چکنا 'تیل لگاہوا) -

تَفَنَّوْتُ إِزَارِي - مِيل نے ازار کہن لی-عَادُ الْمُقَنَّعُ - قوم عاد کا شخص جوسر برخودر کھتا تھا-

ثُمَّ تُفْعُ يَدَيْكَ - پَمِر (جَبِ نَمَازٌ ہے فارغ ہو اور سلام پھیرے) تو دونوں ہاتھ اٹھا (دعا کے لئے) (معلوم ہوا کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جا گوآ ل حفرت ہے میمنقول نہیں ہے کہ آ پ ہمیشہ ایسا کرتے تھاس لئے چا ہے تو نماز کے بعد دعا کرے چا ہے نہ کرے سلام پھیرتے ہی اٹھ کر چلا جائے اور جس نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا گردعا کرنے کولازم قرار دیا ہے وہ غلط ہے اور جس نے اس کو مکروہ کہا ہے اس کا قول بھی غلط

ٱلْقَانِعُ غَنِیٌّ وَ اِنْ جَاعَ وَ عَرٰی- قناعت کرنے والا شخِص غنی ہے گودہ بھوکااور نگاہو-

مَنُ فَنَعَ اِسْتَوَاحَ مِنُ آهُلِ زَمَانِهِ وَ اسْتَطَالَ عَلَى الْدُّلِ وَ الرَّاحَةَ الْفَرانِهِ وَ مَنُ قَنَعَ فَقَدِاخُتَارَ الْفِيلَى عَلَى اللَّالِ وَ الرَّاحَةَ عَلَى اللَّالِ وَ الرَّاحَةَ عَلَى اللَّتَعَبِ - جَوْحُص قناعت اختيار كرے وہ زبانہ کے لوگوں ہے راحت میں رہے گا اور اپنے برابر والوں پرعزت دار اور عالب رہے گا اور جُوخُص قناعت اختیار كرے اس نے بے پروائى كما كى ذلت كے بدلے اور راحت تكيف كے بدلے -

اللهُنيَا إِنَّمَا تُرَادُ لِفَلْتُ الْعِزِ وَالْعِنْي وَالرَّاحَةِ فَمَنْ اللهُنيَ الْعَزِ وَالْعِنْي وَالرَّاحَةِ فَمَنْ عَنَّ عَزَوَا اللهُ عَنْ وَاللهُ وَلَا يَكُونِين بَى عَرْض سے كما تا ہے عرف اور تاحت كے لئے پھر جس نے قاعت كى اس نے عزت بھى پائى تو تَمر بھى بوا أَ رام بھى پايا (تو تينوں چيزيں قناعت سے حاصل ہوتى ہيں) -

تخیر الْغِنی الْقُدُوع - بهترین تو گری قناعت ہےاَمُونَا مَسْتُورٌ مُقَنَّع بِالْمِیفَاقِ - (ائمالل بیت رضی اللہ عنهم نے فرمایا) ہماری حکومت پوشیدہ ہے عہدو پیان سے ڈھی ہوئی ہے (جولوگ سچے مومن تنے وہ ائمالل بیت سے خفیہ بیعت کرتے اورانہی کوامام وقت ہجھتے - خلفائے بی امیداور عباسیہ کے ڈرسے علانے بیت نہ کر کتے ) -

مَفُنَعٌ - ایک کتاب ہے سید مرتضی کی غیبت امام کے بیان میں-

فَيَفٌ - پهڻ جانا -

تَقْنِيْفٌ - كَاثِنا -

اِفْدَاق - كان لنك آنا لشكر بهت بونا رائ قرار پانا (جيرے اِسْتِنْقَاق بے)-

ُ قِنَافٌ - بَرْی ناک والا ٔ گھنی ڈاڑھی والا کمبا ُ غلیظ -قُنْفُذٌ یا قُنْفُذٌ - خار پشت ایک مشہور جانور ہے جس کے بدن پر کوکدار کانے ہوتے ہیں ہندی میں اس کوسئی کہتے ہیں (اس کی جمع قنافذ ہے ) -

> هَلْ يَّا كُلُ الْقُنْفُذَ آحَدٌ - سِينَ كُوكُونَى كَهَا تَا ہِے؟ قَنَّ - نُوهِ لِكَانًا وُهُونِدُ هِنَا كُرُى ہے مارنا -

### العَلَيْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

(نہایہ میں ہے کہ قنا کہتے ہیں ناک کمبی ہونا اور نرمہ بنی باریک ہونا اور درمیان میں انحد اب ہونا -محیط میں ہے کہ قنانی الالف یہ ہے کہ ناک کا اوپر کا حصہ بلنداور درمیانی حصہ محدب ہو- مردکو آئی الانف اور عورت کو تقواء-

> قَنُواءُ فِي حُرَّتَيُهَا لِلْبَصِيْرِبِهَا عِنْقُ شَّبِيْنٌ وَّ فِي الْخَدَّيْنِ شَهِيْلٌ

(پیشعرکعب بن زہیر کے قصیدے کائب ) کمبی ناک والی اس کے دخسار دیکھنے والے کو آزادی اور شرافت معلوم ہوتی ہے اس کے رخسار مجرے ہوئے ہوئے گویا قنواء کے معنی کمبی ناک والی )-

اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا إِقْتَنَاهُ فَلَمْ يَتُوكُ لَهُ مَالًا وَ لَا وَلَدًا - جب الله تعالَى كى بندے عجت كرتا ہے تو اس كوا پنے كئے چن ليتا ہے نداولا د (تا كدوه مال لينے چن ليتا ہے نداولا د (تا كدوه مال اوراولا د كى محبت ميں الله تعالى سے غافل ندہ و جائے تو بلا شركت اپنى محبت ميں غرق كرنے كواس كا مال اوراولا وسلب كرليتا ہے ) - فَافْنُو هُمْ - ان كوروثى كمانے كے لئے كوئى علم (يا ہنر)

فُنِينة - (بقمه وكسرة قاف) كمائى اوراكك كتاب كانام بي فقد حفى من -

نَهٰی عَنْ ذَبْحِ قَنِیّ الْعَنَمِ-جوبکری دودھ یانسل کے پالتو ہواس کے کاشنے سے منع فرمایا-

لَوْ شِنْتَ امَرْتُ بِقَنِيَّةٍ سَمِيْنَةٍ فَالْقِي عَنْهَا شَعْرَهَا-اگرآپ چاہیں تو میں ایک پالتوموٹی بکری کواوں اس کے بال نکاوا ڈالوں-

فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْقُنِيُّ الْعُشُورُ - جَوَيَّتِي آسان كى پانى اوركاريزول كى پانى سے مواس ميں سے دسوال حصرليا جائے (فنى جمع سے قناكى اوروہ قناة كى يعنى جوكنويں ايك ك اِفَتِنَانْ -سيدها ہونا علام رکھنا خاموش رہنا -اِسْتِقْنَانْ - اپنی بکریوں میں رہ کران کا دودھ پیتے رہنا -قَانُوْن - اصل معیار قاعدہ اور ایک تیم کا باجا ہے -قِنَّ - غلام -قَنَّ - چھوٹا پہاڑ -قَنَّ - طریقہ روش (جیسے سنن ہے ) -

اِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ الْكُوْبَةَ وَ الْقِنِّيْنَ - الله فطبله اورطنبوره كو حرام كيا بعن الكه على بحرام كيا بعن الكهل بحرام كيا جراكرتے بيل -

رِ دُوهِ قَنْين بِجاناً-تَقْنِين-قَنِين بِجاناً-

لَمْ نَكُنْ عَبِيلَدَ فِنَ إِنَّمَا كَنَّا عَبِيلَدَ مَمْلُكَةً - بَمِ تَن (نلل غلام علام علام ابن غلام) فد تصلی عبد مملکت تص (قن-وه غلام جو خود بھی مملوک ہوں اور عبد مملکت وه که خود غلام بن گیا ہو (جنگ میں گرفتار ہوکر) لیکن ماں باپ غلام نہ ہوں - (قِنَّ کی تُنْ آفُنَانُ اور اَقِنَّهُ ہے) - فَنَدُّ - بہاڑکی جوئی -

كُنْتُ لِلْمُوْمِنِيْنَ كَهْفًا وَقَنَّةً رَاسِيًا وَّ حِصْنًا - (حضرت على فَنْتُ لِلْمُومِنِيْنَ كَهْفًا وَقَنَّةً رَاسِيًا وَ حِصْنًا - (حضرت على في ناه اورمضبوط چولى بها لاك اور قلعة تفا (مسلمان ميري بناه ميس رہتے تھے) -

قَوَانِیْن - اصول اور تواعد اور ایک کتاب ہے اصول کی امامیدندہب میں-

قَنُو - جِمْع كرنا كمانا كيدا كرنا لازم كرنا-

قَنا-بلند بونا-

قَنَاوَةٌ-بدله-

إِقْنَارٌ - بارش موتوف موجانا 'لازم كرنا عطاكرنا-

تَقَنِّيْ - اكتفا كرنااور كچھ بچے تور كھ چھوڑ نا-

إفْتِنَاءٌ - كمانالازم كرنا-

قِنْوُ اور قُنُورٌ-خوشه-

قَنَاةٌ - برحِها' نيزه-

فَنَاءٌ-برج والااور جوز مين مين پانى كى جگه بهجانتا مو-كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ الْفَهِي الْعِرْنِيْنَ ٱنخضرت بلند بني تھے-

### الكالمالية الاحادات المالية ال

## باب القاف مع الواؤ

قَوْبٌ - زمین کھودنا' انڈا چر جانا' بھاگ جانا' نزدیک ہونا -تقَوْیِبٌ - زمین کھودنا' او کھاڑنا' نشان ڈالنا -تقَوَّبُ بُ - جڑے اکھڑ جانا' پوست اتر جانا -اِنْقِیکابٌ - چرجانا' کھد جانا -اِنْقِیکابٌ - اختیار کرنا -

تَخَلَّصَتْ قَائِبَةٌ مِّنْ فُوْبٍ- بِحِدالله عصص كيا (يه ايك مثل ع جوجدالى كونت كي جاتى ع)-

فُو باء - ایک مشہور جلدی بیاری ہے-

لَقَابُ قَوْسِ اَحَدِ كُمْ اَوْمَوْضِعُ قِدِّهِ مِنَ الْحَدَّةِ خَيْرٌ مِنَ الْحَدَّةِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ فَيَا وَ مَا فَيها - تم ميں ہے كى كے كمان برابرجگه ياتمه يا كوڑار كھنے كى جگہ جوبہشت ميں اس كى ہود نياو مافيہا ہے بہتر ہے دنيا بين بہشت ميں اتن ذراى جگه جس ميں كوڑار كھا جا كے سارى دنيا سے اور جو كچھ دنيا ميں ہے اس سب سے بہتر ہے وجہ ظاہر ہے كوئك دد نيا اور دنيا كى سال كوئل نہ كوئى در داور رخ ضرور ہوگا بردنيا ميں ہميشہ سكونہيں ہوسكتا كوئى نہ كوئى در داور رخ ضرور ہوگا بردنيا ميں ہميشہ سكونہيں ہوسكتا كوئى نہ كوئى در داور رخ ضرور ہوگا بردنيا ميں ہميشہ سكونہيں ہوسكتا كوئى نہ كوئى در داور رخ صرور ہوگا بردنيا ميں ہميشہ سكونہيں ہوسكتا كوئى نہ كوئى در داور رخے صرور ہوگا بردنيا ميں ہميشہ سكونہيں ہوسكتا كوئى نہ كوئى در داور رخے صرور ہوگا بردنيا ميں ہميشہ كوئى الم نہيں ) -

قاب قُوْسَیْن - دو کمانوں کے برابر (بعض نے کہااس میں قاب قوسیْن - دو کمانوں کے برابر (بعض نے کہااس میں قلب ہے اور اصل میں قابی تو سقام سے لے کر جہاں سے تیرے مارتے ہیں چلہ کے سرے تک کوتو ہرا یک کمان میں دو قاب ہوئے) -

إن اغتمَرْتُمْ فِي أَشْهُرِ الْحَجَّ رَأَيْتُمُوْهُ مُجْرِنَةً مِّنْ حَجِّكُمْ فَكَانَتْ قَائِبَةً قُوْبِ عَامِهَا - الرَّمْ جَ كَمِهِينُول مِن عره كرك اس كوج كي بدل كانى سجه لو گواس سال مكه (حاجيول سے اس طرح خالى رہ گاجيے انڈے كا پوست جب يحداس مِن نكل جاتا ہے) -

مَا قَابَ قَوْسَيْنَ قَالَ مَا بَيْنَ سِيَتِهَا اللي رَاْسِهَا-قاب قوسين مقبض (بمتمى) سے كر على كرے تك بعدا یک برابر کھود ہے جاتے ہیں تا کدان کا پانی او پر آجائے ایسی کھیتیوں میں دسوال حصد پیدا دار کا حاکم لےسکتا ہے۔ لیکن جو دول سے کھینچ کرسینچا جائے اس میں بیسوال حصد لیا جائے )۔ فر کو لئے بقد آق ۔ پھر ہم قداۃ میں اترے (جو مدینہ طیبہ کی ایک دادی کا نام ہے اس میں کھیتی باڑی ہے)۔

سَالَ الْوَادِی فَنَاةٌ یا فَنَاهٌ - قناة کی دادی بینے لگی (اتنازور کا مین برسا کداس میں سلاب آگیا یا قناة کی دادی کی طرح زمین بریانی بینے لگا)-

فَغَلَّفُهَا بِالْحِنَّاءِ وَ الْكُنْمِ حَتَّى فَنَالُونُهَا - ابوبكر صديقٌ نے اپنی ڈاڑھی پرمہندی اور وسمہ کا غلاف چڑھایا یہاں تک کہ اس کا رنگ سرخ ہوگیا (ای سے ہے احموقان لینی ڈھڈ ہاتا سرخ رنگ) -

وَالْإِفْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ - (ايكروايت ميں ماحك في صدرك بے)-

وَإِنْ أَفْنَاكَ النَّاسُ عَنْهُ مِا أَفْنُوكَ - كَناه وه ہے جودل مِیں کے اُلگار اللّٰ النّاسُ عَنْهُ مِا أَفْنُوكَ - كناه وه ہے جودل مِیں کے اُلگار دایت میں اس طرح ہے لیکن زمحشری نے فاکن میں کہا ہے کہ محفوظ ---و ان افتاك الناس ہے فائے موحدہ سے لیمی گوقاضی اور مفتی تجھ کو ظاہری روائداو پرفتوی بھی دیدیں جب بھی ان کے فتو ہے سے کی میری روائداو پرفتوی بھی دیدیں جب بھی ان کے فتو ہے سے کچھ نہ ہوگا - جب تو جانتا ہے کہ ریکام برا ہے اور وہ تیرے دل میں کھنکتا ہے )-

قَناً-رضامندی-

أقُّناهُ -اس كوراضي كيا-

اَفُنی بِالْمِحنَّاءِ-مہندی سے اپی ڈاڑھی سرخ کی- (جیے فناہ ہے)-

مُقَیِّیکہ- خضاب لگانے والی عورت یا مغلانی مشاطہ جو عورتوںکاسنگارکرتی ہے-

اِذَا اَقْنَیْتِ الْجَارِیةَ فَلَا تَغْسِلِیْ وَجُهَهَا بِالْخَوَفِ - جب تو چھوکری کوسنوارے تواس کا مند شیرے سے رگر کرمت دھو (دوسری روایت میں ہے کہ شیری سے رگڑ نا جسم کو گلا دیتا ہے)-

## العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ

--قَوْتٌ-ياقُوْتٌ ياقِيَاتَةٌ-روزى دينا-

آلُهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ الِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا-ياالله مُحَرَّ كَالَ الله مُحَرَّ كَا الله مُحَرَّ كَا الله مُحَر قوت كموافق روزى دے (يعنى بقتر ركفاف جس سے زندگی مخفوظ رہے بہت مال دارى اور روزى كى كثرت آپ نے اپنی اولاد كے لئے پند نہ ركھى كيونكہ الى حالت ميں اكثر خدا سے غفلت ہوجاتی ہے )-

گفی بالْمُوْءِ اِفْمًا أَنْ بَّضَیّعَ مَنْ یَقُوْتُ - (ایک روایت میں مَنْ یَقُوْتُ - (ایک روایت میں مَنْ یَقَوْتُ جیدیمی ایک تعن ہے گئی آ دمی کے لئے کافی لئے یہ گناہ بس کرتا ہے (اس کی ہلاکت اور تباہی کے لئے کافی ہے) کہ جن لوگوں کو کھلا نااس کے ذمہ ہے (مثلا اولا دُبیوی نیخ نظام کونڈی نوکر چاکر اس طرح گائے بحری بھینس گھوڑ ائیل بیندے اور بلی وغیرہ جن کو پال رکھا ہو) ان کوتلف ہونے دے ران کے دانے پانی گھاس چارے کی خبر نہ لئے وہ بھوک بیاس سے ہلاک ہوتے رہیں یا تکلیف اٹھاتے رہیں) -

یقو نیا کُل یوم - ہردن ہم کو کھانے پینے کودیے فو نو طعامکہ میارک لکم فید - اپ کھانے کی جس کو
ماپ لیا کرواس میں برکت ہوگی (بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ
ایک آئی چھوٹی چھوٹی روٹیاں بناؤ 'بعض نے یوں کیا ہے کہ ہر
ایک آدی کو بقدر کھانے کھانا کھاؤ - فینی ضرورت کے موافق جینے
سے زندگی قائم رہے 'بغیراسراف اور شم پری کے اس صورت میں
برکت ہونا ظاہر ہے' دوآ دمیوں کا کھانا چار کو کھایت کرے گااور
پھر چاروں جیج اور تندرست رہیں گے - ساری بیاریوں کی جڑ

و جَعَلُ لِكُلِّ مِنْهُمْ قِنْيَةً مَّقْسُوْمةً مِنْ رِّزْقِه-برايك آدى كے لئے اس كى روزى يس سے بنا ہوا حصة توت كا مقرر كيا (وه آدى كوخواه كؤاه پنچ گاجب تك وه زنده ہے پھراس كے

نالائق اور جابل نوابوں اور ساہو کاروں اور دنیا داروں کی خوشامہ کرنا' اسپنے اوپر گناہ مول لیتا' فریب اور دغابازی کرنا کیا ضرور کرنا' اسپنے اوپر گناہ مول لیتا' فریب اور دغابازی کرنا کیا ضرور ہے' مولا ناروم فرماتے ہیں'' رزق تو برتو زتو عاشق تر است''۔ گوْ گئے۔ پیپ پڑجانا جھاز ودینا۔

۔ تقویع - کے بھی یہی متن ہیں۔ اِقاحَة - سوال کے بعد نہ دینے کاارادہ مضبوط کرنا۔ تَقَدُّم عُ - یہ یہ بیا۔

تَقَوُّحْ - پيپ پُڻا -

قَاحَه - صحن جين ساحَه اس كى جَعْ قُوْ حَ (جين سُوْحَ ہے - اِلْحَتَجَمَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ وَهُوَ صَائِمٌ - آل حضرت نے قاحه يس پَضِ لگائے اور آپ روزه وار خے (قَاحَه ايک مقام كانام ہے كمه اور مدينہ كے درميان يہ قَاحَةُ الدَّار ہے ماخوذ ہے ليني گھر كے سامنے جو كھلا ہوا صحن ہوتا ہے اس كو ساحه اور بَاحَة بھى كتے ہيں ) -

مَنْ مَّلَا عَيْنَيْهِ مِنْ قَاحَةِ بَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُوْذَنَ لَهُ فَقَدُ فَجَرَ - جَوْخُصُ آئَكُ عَيْنَيْهِ مِنْ قَاحَةِ بَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُوْذَنَ لَهُ فَقَدُ فَجَرَ - جَوْخُصُ آئَكُ عِيلِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَكَهُ عَلَيْهِ عَلَكُمُ عَلَيْهِ عَلَكُمُ عَلَكُمْ عَلَكُمُ عَلَكُمُ عَلَكُمُ عَلَكُمُ عَلَكُمُ عَلَيْهِ عَ

قَوْدٌ - يافِيَادَةٌ يامَقَادَةْ ياقَيْدُودَةْ - آگے سے صنيخا-

قُوَدٌ - پشت اور گردن قبی مونا -تَقُو يُدٌ - (بمعن قود سے) -

اِقَادَةً - کینی کے لئے دنیا کشادہ ہونا آگے بڑھ جانا قصاص لینا-

فَوَدٌ-تصاص-

إسْتِقَادَة - قصاص كى درخواست كرنا-

انْقِیَادٌ - اطاعت کرنا' تا بعداری کرنا' رام ہونا' واضح ہونا -

قِيْد -مقدار اندازه-

فَرَسْ قَیدٌ ۔غریب تابعدار گھوڑا۔ فَوَّادٌ ۔ کشنہ جو فاحشہ عورتوں کو مردوں کے پاس لے کر

- <u>1</u> <u>2</u> ° c l l l -

### الكابك الماب الماب

مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُو قَوَدٌ - جَوْخُصْ جان بوجِهِ كر مار دُالے (خون كرے) تواس سے قصاص ليا جائے گا-

اَفَادَتْ بِهِ الْخُلَفَاءُ - فليفول في السين تصاص ليا ب-يُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ - عورت كا قصاص مرد سے ليا جائے گا (يعنى عورت كواگر مرد مار ۋالے ياس كاكوئى عضوكات ذالے تو مرد سے تصاص لے سكتے ہيں ) -

فَلَا قُوَدَ وَلَا قِصَاصَ - اس میں تصاصنہیں ( تو داور قصاص دونوں کے معنی ایک ہیں۔بعض نے کہا تو د جان کے بدلے جان لینا اور قصاص مطلق بدلہ لینا اس صورت میں 'کرار نہ ہوگی)۔

امّا اَنْ یُنُفُدِی اَوْ یُفِیدً - یا تو فدید دے یا قصاص لینے دے (بیا بوجعفر منصور نے اپنے بھائی جعفر کے حق میں کہا جب اس نے امام مالک کو کو ڈوں سے مارا اور ان کا ہاتھ تھنچوایا ' یہاں تک کہ کندھے سے اکھڑ گیا بیہ ساراظلم اس لئے کیا کہ امام مالک گا فد جب بیتھا کہ جس شخص پرز بردی کی جائے اور وہ تم کھا لے جان نہ جب بیتھا کہ جس محف پرز بردی کی جائے اور وہ تم کھا لے جان سے ڈرکر تو ایک قتم کا بورا کرنا ضرور کی نہیں ' اہل حدیث کا بھی بہی تول ہے کہ کرہ کی (جس پرز برتی کریں) نہ طلاق واقع ہوتی ہے نہ عال نہ کی کی کو کہ دہ مجبور ہوتا ہے)۔

لَا قُورَدُ إِلَّا بِالسَّيْفِ - قصاص بميشہ للوارے ليا جائے گا (گوقاتل نے کسی اور طرح مقول کو مارا ہو گرقاتل سے قصاص اس طرح لیں گے کہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دیں گے - بعض نے اس حدیث کے بیمعنی کئے ہیں کہ قصاص اس صورت میں لازم آتا ہے جب قاتل نے لواریعنی آلہ جارحہ سے مقول کو مارا ہو) -

لا یُقَادُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ- بِحِدَ کَ قصاص میں اس کے باپ
کوتل نہ کریں گے ( یعنی اگر کوئی اپنی اولا دکو مارڈالے تو اس سے
قصاص نہ لیا جائے گالیکن دوسری جوسزا حاکم وقت مناسب سمجھ
اس کو دے سکتا ہے۔ بعض نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ بیٹے پراگر
قصاص لازم ہوتو اس کے بدلے باپ کوتل نہ کریں گے جیسے
عبابیت کے زمانہ کی رسم تھی باپ کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کا باپ
ہے لیتے تھے )۔

نهٰی اَنْ یُستَقَادَ فِی الْمُسْجِدِ - مجدی میں قصاص لینے

افْقادُوْ اَرْ وَا حِلَهُمْ الْمُسْجِدِ - مجدی میں قصاص لینے

افْقادُوْ اَرْ وَا حِلَهُمْ الْمِانِوْنُ وَغِیره گررمجدا لوده ہوگی) 
افْقادُو اللّو وَاحِلَ - اونوْں کواس مقام سے بڑھالے جاد کونکہ یہال شیطان کااثر ہے جس نے نماز قضا کرادی) 
عجب مِنْ قَوْم یُقَادُونَ اِلَی الْجَنَّةِ بِالسّلَاسِلِ - الله تعالی ان لوگوں پر تجب کرتا ہے جو بہشت کی طرف زنجیروں میں جکڑے میں اول ناخواست مسلمانوں کے ہاتھ گرفار ہوتے ہیں چرخوشی سے مسلمان ہو جاتے ہیں تو گویا زنجیروں میں جگڑ کران کو بہشت میں جانا ہوتا جاتے ہیں تو گویا نخیروں میں جگڑ کران کو بہشت میں جانا ہوتا ہوتا کہ انہوں کے کہا زنجیروں سے جذبات الیہ مراد ہیں جوان کو کے ایک لوگوں کو دیکھا ہے کہ کفراور ضلالت میں نہایت مضبوط اور خت کے گورانڈ تعالیٰ کے جذبات شامل حال ہوئے تو یکا کیک اسلام کو گورانڈ تعالیٰ کے جذبات شامل حال ہوئے تو یکا کیک اسلام

میں داخل ہوگئے)-یقُوْدُدُ کُمْ بِکِتَابِ اللهِ-الله کی کتاب کے موافق تم کو چلائے (اصول اسلام برقائم رہے)-

اِنَّ قُرِیْشًا قَادَةٌ ذَادَةٌ - قریش کے لوگ الشکر کو چلانے والے اور ہا تکنے والے ہیں (الشکر کی سرداری ان کاحق ہے کہتے ہیں قصی نے جوقر کیش کا جداعلی تھا اپنے کا موں کو ہانٹ دیا تو لشکر کی سرداری عبد مناف کو دی اس کے بعد عبد شمس کو کی اس کے بعد امر اس کے بعد ابو سفیان کو اس کے بعد ابو سفیان کو اس کے بعد ابو سفیان کو اس کے بعد ابو سفیان قریش کا سردار سمجھا جاتا تھا) - اِنَّ اِخْوَانَنَا بُنُو اُمیَّةً قَادَةٌ ذَادَةٌ - ہمارے بھائی بی امیل شکروں کو چلانے والے ہائے قادَةٌ ذَادَةٌ - ہمارے بھائی بی امیل شکروں کو چلانے والے ہائے والے ہیں (لیعنی فوجی افسری ان کا کام ہے) -

فَانْطَلَقَ اَبُوْبَكُو وَعُمَو مَعُمَو مَعَمَو كَانَعَقَاوَ دَانِ حَتْح اَتُوْهُمُ - (آل حضرت كى وفات كے بعد يہ خبر جوسی كه انصاری لوگ سقيفه میں جمع ہوكر خلافت كامشوره كررہے ہیں) تو ابو بكر اور عمر ہے تھ يہاں تك كه ان كے ياس بننج گے -

وَعَمُّهَا خَالُهَا قَوْدَ اءُ شِمْلِيلٌ -اس كا چِياس كا ماموں

ہے کمبی تر کُلُی ہلکی پھلکی بھا گئے والی ہے (بیراوٹٹی کی تعریف میں کہا)-

رَمُلٌ مُنْفَادُ - كبيريت ہے-

لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ النَّسَاءِ في الْقَوَدِ-قصاص كَ مَقد مات مِن عورتول كَ أُوابى تَبول نه بولى-

الْمُجْتَهِدُوْنَ قَوَّادُ اَهْلِ الْجَنَّةِ - جولوگ قرآن سَحَان الْجَنَّةِ - جولوگ قرآن سَحَان اور سَجِين مِن اور سَجِين مِن كُوشش كرتے بين وہ پيشتوں كے تيني والے ہوں گرسردار ہوں گے دوسر ہے بہتی ان كے پیچے بیچے بہشت میں حاكميں گے)-

اُنْظُرُوْ الله عَرَصَاتِ مَنْ أَفَادَهُ الله بِعِلْمِه - الله مُصَاتِ مَنْ أَفَادَهُ الله بِعِلْمِه - اللهُ مُصَاتِ مَنْ أَفَادَهُ الله بِعِلْمِ كَا قَا مُدِيعَى سردار كَمُعَامُونَ وَهُ مَعَلُومَ مُوتا هَ فَا كَ مِنا مِن مِن مِن هَمَ افاده معلوم موتا هَ فَا كَ مُنا مِن مِن مِن هَمَ اللهُ مُودده سے ) -

وَاسْتَظْمَأْنَا لِصَوَارِخِ الْقَوْدِ- بَم چلانے والے گھوڑوں كى آوازوں سے پياسے ہو گئے-

سَلِسُ الْقِیَادِ - تالِع فرمان ٔ رام غریب ٔ اپنی عزت قائم رکھ اورلوگوں کے ہاتھ میں اپنی ری نہ دے ( کہوہ جس طرح چاہیں کھے سینچکر لے جائیں بعنی خاموثی اختیار کر ٔ اتنا ذلیل بھی مت بن اینا برا بھلاخور بمجھی ) -

مَنْ سَبَّبَ عُذَارَهُ فَادَه اللّٰ كُلِّ كَوِيْهَة - جَوِّحُصُ اللهِ رخمار كوچھوڑ دےگا (ذلت اختیار كرےگاوہ اس كو ہر بلا میں تھینج كرلے جائےگا-

۔ قَوْدٌ - پاوُس کی نوک پر چلنا تا کہ چلنے کی آ واز نہ سنائی دیے دھو کہ دینا' گول کا ٹنا' ختنہ کرنا -

> فَوَرٌ - كانا ہونا -تَفُویْرٌ - گول كا ثنا -تَفَوَّرٌ - گزرجانا 'كنڈلى مارنا (سانپ كا) -إِنْقِيَارٌ - واقع ہونا ' گرجانا -

اِقْتِيَارٌ اوراِفْتِوَارٌ -گول كانيًا مُحَاجَ ہونا -اِفْوِ دَارٌ - د بلاہونا' بدل جانا' شنج ہونا' موٹا ہونا -

. فُو ارَة - كثابهوا مُكرُا-

قاد -ایک کڑوادرخت ہے-

قَارَه-چھوٹی پہاڑی دوسرے پہاڑوں سے الگ یابرا پھر-اَقُوریَّاتْ-آ فتیں-

فَتَقَوَّرَ السَّحَابُ-ابر کے گول گول ٹکڑے بھٹ کر ہو گئے-

قُوَارَةُ الْجَيْبِ -جيب كا كول دائره-

وَفِيْ فَنَائِهِ اَغُنُوْ دَرُّهُنَّ غُرُو يُحُلَبْنَ فِي مِثْلِ قُوارَةِ حَافِرِ الْبَعِيْرِ -اس كَ آئَن مِن چند بكرياں بي ان كا دودھ خاكى رنگ كاگدلا اور نچوڑنے كا ب ميں بين چھوٹے چھوٹے برتنول ميں جواونٹ كے سم كے برابر بين (مطلب بيہ ہے كہوہ مختاج اور بخیل ہے) -

وَلَا مُقَوَّرَهُ الْا لَيَاطِ-نه بوست لَكَى مُولَى (لَعَن دلِمِي سَوَكُمى)-

تَحجِلْدِ الْبَعِيْرِ الْمُقَوَّرِ - جي اونث كى كھال جولكى مولى

فَلَةً مِثْلُ قُوْدِ حِسْمٰی -اس کو حسمی کی پہاڑی کی طرح مے گا (حسمے ایک مقام کانام ہے)-

صَعَّدَ قَارَةَ الْمَجْبَلِ- پِهارُ پر جو پِهارُ يهِ اس پر چڑھ گيا (جيے صَعَّدَفُنَّةَ الْمَجْبَلِ اس كِهِي بِيمُ عن بِس يعني پِهارُ كي چوڻى پر چڑھ گيا)-

وَقَدُ تَلَقَّعَ بِالْقُوْدِ الْعَسَاقِيْلُ-ئيريوں كو سراب نے دھانب ليا تھا-

زُوْجِیْ لَحْمُ جَمَلٍ غَنِّ عَلٰی رَأْسِ فُوْدٍ وَعُنِ – میرا خاوند کیا ہے گویا دیلے اونٹ کا گوشت جو ایک ریتلی پہاڑی یا نیکرے پررکھا ہو (جہاں پر پنچناد شوار ہو-وعث وہ مقام جوریتل اور زم ہواس پر چلنا دشوار ہو پاؤس اندر گھس جائیں وہاں وحش جانور کشرت سے ہوں) –

وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ -وه (لِعنی ابن دغنه)قاره کا سردار تفا- (قاره ایک مشهور قبیله بخد کی طرف جس کوگ بزے تیرانداز تھے)-

ٱلْعَيْشُ فِي ثَلْثَةٍ دَارٍ فَرْرَاءَ وَجَارِيَةٍ حَسْنَاءَ وَفَرَسٍ

# الكائلة الاستان المال ال

خاوندایک دبلے اونٹ کے گوشت کا کلڑا ہے جوایک دشوار گزار (ریتلے پہاڑ کی چوٹی پررکھا ہو-

مُحَمَّدٌ فِي الدَّهْمِ بِهٰذَا الْقَوْذِ - حضرت مُحَدلوكول ك اس جمند ميں بيں رين كاس شله بر-

قَوْسٌ - آگے بڑھ جانا' مثال پراندازہ کرنا-

قُوَسٌ - پشت خم ہونا (جیسے تقویس اور تقوس ہے) -قُوْسٌ - کمان کوبھی کہتے ہیں-

رَمَوْهُمُ عَنْ قَوْسٍ وَّاحِدٍ-سب نے بالاتفاق ان برحمله بيا-

اَطْعِمْنَا مِنْ بَقِيَّةِ الْقُوْسِ الَّذِي فِي لَوْطِكَ- تمهاری زنبیل میں اس کے نیچے مڑاؤ میں جو پکی ہوئی تھجور ہے اس میں سے ہم کو کھلاؤ (آخر میں جو تھجور بوری میں رہ جاتی ہے تو وہ مڑ کر کمان کی طرح ہوجاتی ہے)-

تَضَيَّفُتُ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيْدِ فَاتَانِي بِقَوْسٍ وَ كَعْبٍ وَتُوْدٍ - مِن خالد بن وليدكامهمان بواوه تصلي ميں بُحى بوئى مجور اور كى اور پنير كرآئے -

قوْس -ایک برج کا بھی نام ہے آسان کے بارہ برجوں میں ہے-

قَوْصَرَّةً - تَعْجُورِ كَاتْصِيلِه -

اَفْلَحَ مَنْ كَانَتُ لَهُ قَوْصَرَّهُ - جس كے پاس كھوركا أيك تھيلہ ہووہ كامياب ہوا (اس كو كھانے ميں كى كى تحاجى نہ ہو گى)-

قَوَصَفُ - كملي عادر-

اِنَّهُ خَوجَ غَلْمِ صَعْدَةٍ عَلَيْهَا قَوْصَفْ -اليه لمِي لُرهي برسوار موكر فك اس برايك حاشيه دار چا در بري تقي -

قُوْفٌ -گرانا'منہدم کرنا' توڑنا -تَقَوُّفٌ - آناجانا'متفرق ہونا -

قَوْضٌ بِقَوْضِ - ادل بدل عوض معاوضه-

ر من بہو من اور اعتکاف کے قصہ میں ہے فامَر بینانیہ فَقُوِّضَ - (اعتکاف کے قصہ میں ہے کہ) آنخضرت نے جوخیمہ کھڑا کروایا تھااس توڑ ڈالنے کا حکم دیا وہ اٹھادیا گیا-

قبًّاءً-زندگی کامزہ تین چیزوں میں ہے-ایک تو گھر میں جو کشادہ ہو اور وسیع ہو' دوسرے چھوکری میں جوخوبصورت اور حسین ہو' تیسرے باریک کمروالے گھوڑے ہیں' (جوخالص عربی گھوڑے کی علامت ہے)-

يَوْمُ ذِي قَارٍ - ذِي قار کا دن (جس دن عربوں نے عجم. والوں برفتے یائی تھی) -

ذُوْ قَار - ایک مقام کا بھی نام ہے بھرے کے قریب وہاں حضرت علیؓ نے خطیہ سنایا تھا-

دَخَلْتُ عَلْمِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِذِي قَارِ وَهُوَ يَخْصِفُ نَعْلًا فَقَالَ لِيْ مَا قِيْمَةُ هٰذَا النَّعْلَ فَقُلُتُ لَهُ لَا قِيْمَةَ لَهَا قَالَ وَاللَّهِ لَهِيَ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلَّا ٱنْ أُوْيُمَ حَقًّا أو أدفع باطلا- (عبدالله بن عباس في كما) مين امير المونين حفرت علی کے پاس کیا آپ ایک (پرانی)جوتی ٹاکک رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے فر مایا عبداللہ اس جوتی کی قیمت کیا ہوگی ؟ میں نے کہااس کی کچھ قیمت ہی نہیں (پرانی جوتی کچھ مال ہی نہیں ایک دمڑی کو بھی کوئی نہ لے گا) فر مایا دیکھویہ جوتی مجھ کو تمھاری سرداری سے زیادہ پہند ہے (خلافت اور سرداری میرے نزد یک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے ) مگر جب میں کسی حق بات کو قائم کروں اور ناحق بات کو دفع کروں (لیعنی اصل مقصود خلافت اورسرداری سے یہ ہے کہ حق والوں کا حق دلایا جائے اور جولوگ ظالم ہوں اور ناحق پر ہوں ان کوسزا دی جائے 'تو حید اور اتباع شریعت کی اشاعت ہؤ شرک وبدعت کی سرکو بی اور امانت ہواگر پیامورخلافت اورسرداری میں نه ہوں تب وہ ایک برانی جوتی ہے بھی زیادہ بے قدراور بے وقعت ہے)۔

قَوْزٌ -رینی کا گول ٹیکرہ (اس کی جُمع اُقُواز اور قِیْزَان اور اَقَاوِیْزِ اور اَقَاوِزِ ہے)-

قُوْزَه ثيله حِيمونَى بھير-

تَقُويْزٌ - بہت ہونا یا گول بنہ بنانا -تَقَوَّرُ وَ حَرَّصانا -

اقْتيَازْ - كمامانا-

زُوْجِي لَحْمُ جَمَلِ غَيِّ عَلْمِ رَأْسِ قُوْزِ وَعْنٍ-مِرا

تَقُوِيْضُ الْنِحِيَامِ - فيمول كا كھول ڈالنا-

مَرَدُنَا بِشَجَرَةٍ وَفِيْهَا فَرُ خَاحُمَّرَةٍ فَاتَحَذُنَا هُمَا فَحَاءً تِ الْكُمَّرَةُ وَهِى تُقَوِّضُ - ہم ايك درخت پر سے فَجَاءَ تِ الْكُمَّرَةُ وَهِى تُقَوِّضُ - ہم ايك درخت پر سے گزرے ديكھا تواس پر لال كے دو نچ بيٹھے ہوئے ہيں ہم نے ان كو پُرُ ليا اب ان كى مال لال كى مادہ بار بار ہارے پاس آتى ادرجاتى تقى (اپنے بچول كے لئے ترث برہی تھى) - قۇق - پیچے جانا 'بات سكھلانا كماس طرح كهہ۔

تَقَوُّفُ-روكنا-

إِفْتِياك - قيافه ديكهنا-

قائِفْ - جوعلم قیافہ جانتا ہو ہاتھ ٔ پاوُں چہرہ ٔ اعضا کو دیکھ کر آ دمی کے باطنی اخلاق وریافت کرلے یا پیمعلوم کرلے .....کہ فلاں کا بیٹا ہے یا بھائی ہے باپ اور بیٹے میں مشابہت دیکھ کر (اس کی جمع قافہ)۔

اِنَّ مُجَوَّرًا كَانَ قَانِفًا - مُجزر علم قيا فدركمتا تھا (ايك روايت ميں مجزز ہے)-

جَبَلُ قَافْ -مشہور پہاڑے-

لا اخُدُ بِقَوْلِ قَا يَفِ- مِن توقائف كى بات نبيل مانتا (يعنى اس كا قول كوئى شرى سنرنبيل ہے-) يدا ماميد كى روايت ہے ليكن شا فعيہ نے ضرورت كے وقت قائف كا قول مسلم ركھا ہے اور آل حضرت مجزر كے قول پرخوش ہوئے تئے جب اس نے اسامہ ا اور زید کے پاؤں و کھر كہا كہ يہ پاؤں ایک دوسرے سے نگلے ہیں كہتے ہیں امام شافق كوعلم قیافہ میں ہؤاد شل تھا بہر حال ہے علم یقی نہیں ہے بلا غلب ظن اس سے حاصل ہوتا ہے )-قد فی - آواز كرنا-

قَاق – احمق اورطويل القامت –

قُوْقُ - ایک پرنده ہے لنبی گردن والا اورعورت کی شرمگاه-قُوْقِیّه - قیصر روم کاسکه-

قَوْ قَأَةً - مرغى كا آ وازكرنا-

آجِنْتُمْ بِهَاهِرَ فَلِيَّةً فُوْقِيَّةً-(جب معاوية نے جاہا کہ لوگوں سے یزید کی بیعت کرادیں تو عبدالرحمان بن الی بکرنے کہا) پہتو تم رومیوں کی قوتی بیعت لے کرآئے ( قوق روم کے

ایک بادشاہ کا نام تھا۔ بعض نے کہا ہر قیصر کو قوق کہتے ہیں۔ عبدالرحمان کا مطلب بیتھا کہ معاویہ کے بعدان کے بیٹے یزید سے بیعت کرانا رومی کا فروں کا طریق ہے ٔ اسلام کا بیشیوہ نہیں کہ باپ کے بعدخواہ مخواہ اسکا بیٹا خلیفہ ہو)۔

فُوْقِی -ایک تم کی مجھل ہے اس کے سر پرایک کا نٹا ہوتا ہے جس سے وہ مارتی ہے-بعض نے کہا شارک مجھلی جو کشتیوں کو تو ڑ

قُونٌ ياقالٌ يا قِيلٌ ياقَوْلَهُ يامَقَالُهُ يامَقَالُ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

رنا کمان رنا تیار ہونا۔ تَفُوِیْلٌ - جو بات کی نے نہ کہی ہواس کا جموٹا دعوی اس پر کرنا کہاس نے بیہ بات کہی تھی۔ مُفَاوَلَةٌ - آپس مِس گفتگو کرنا بحث کرنا۔ اِفْوَالٌ بمعنی تقویل ہے۔ تَفَوَّلُ کَا بِاتِ بِٹ لِینا جموثی تراش لینا۔

> تَقَاوُلٌ - بحث كرنا -اِقْتِيَالٌ - اختيار كرنا -إِقَالَةٌ - معامله فنخ كرنا -

اِنَّهُ كَتَبَ لِوَائِلِ بُنِ حُجُو إِلَى الْآ فُوالِ الْعَبَاهِلَةِ يَا اللَّهِ الْآ فُوالِ الْعَبَاهِلَةِ يَا اللَّهِ الْآ فُوالِ الْعَبَاهِلَةِ يَا اللَّهِ الْآ فُوالِ الْعَبَاهِلَةِ آلَ صَحْرَت نَے وائل بن جَركو بول لكها بادشاہ جس كا فر مان نا فذ ہوا بني سلطنت پر بچال اور قائم (تو وائل بن ججرا بني قوم كے بادشاہ اور رئيس تنظ اور ليضے لوگوں نے جوان كوا كي الله علي الله بدوى قرار ديا ہے بيان كي للطي ہے )-

اَقُوال اور اَفْيال جمع ب قَيْل كى بمعنى بادشاه جس كاعم نافذ

اِنَّهُ نَهٰی عَنُ قِیْلَ وَقَالَ - بِ فائدہ بِک بِک کرنے ہے آل حضرت نے منع فرمایا کہ (فلاں نے ایسا کہافلاں نے اس کا جواب یوں دیا مراد فضول باتیں ہیں جس کو ہمارے عرف میں گپشپ کہتے ہیں جن میں نہ دین کا فائدہ ہونہ دنیا کا بلکہ وقت

جيسى قابل قدرشے كوضائع كرنا ہو)-

آلَا النّبِنُكُمُ مَا الْعَضْهُ هِيَ النّبِينَهُ الْقَالَةُ بَيْنَ النّاسِ - تَم جانت ہو بہتان اور افتراكيا ہے لوگوں ميں چغل خورى كرنا (ايك كى بات دوسرے سے لگانا آپس ميں عداوت اور فساد ڈالنا)-

فَفَشَتِ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ - پَرُوه بات لوگول مِن پَيل مَيْ -

سُبُحَانَ الَّذِی تَعَطَّفَ بِالْعِزَّ وَقَالَ بِهِ-پاک ہے وہ ذات جس نے عزت کو پہند کیا اور اس کو اپنے کئے اختیار فرمایا یا اس عزت کی وجہ سے غالب ہوا۔

الْعُرُوسُ تَكْتَحِلُ وَتَقْتَالُ وَتَحْتَفِلُ - دلبن كوسرمه لگانا اور اليخ خاوند برغالب آنا اور اس كے لئے تيار رہنا چاہئے (يعنى بناؤسُلُّارِ كِ خاوند كادل اپن طرف اكل كرناچاہئے) -قُولُو اللَّهِ فَولِكُمُ اَوْبِهَ غُضِ قَولِكُمْ وَلَا يَسْتَجُويَنَكُمُ الشَّيْطَانُ - جيهاتم كها كرتے ہو ياجے بھے كتے ہووہى كہوايها نہ ہوكہ شيطان تم كودليركرد ب (حدسة زيادہ تم كو بڑھاد ساورتم ميرى تعريف اور منبقت ميں وہ الفاظ كمنے لگو جوشرك اور كفريس -ميرى تعريف اور منبقت ميں وہ الفاظ كمنے لگو جوشرك اور كفريس -ميرى تعريف اور منبقت ميں وہ الفاظ كمنے لگو جوشرك اور كفريس -ميرى تعريف اور منبقت ميں وہ الفاظ كمنے الله ب صحابة شنے آپ كوسيد كہا جس كے معنى مردار اور مالك كے ہيں) -

سَمِعَ الْمُرَأَةُ تَنْدُبُ عُمَرَ فَقَالَ اَمَا وَاللّهِ مَا قَالَتُهُ وَلَكُنْ فَوْلِكُمْ وَلَكُمْ وَاللّهِ مَا قَالَتُهُ وَلَكِنْ قُوْلِكُمْ وَصَاحِرَ عَلَيْ فَالِيهِ وَالكَمْ وَوَكَ وَلَا يَهِ اللّهِ عَلَى خُودَ كَ رَوَرَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى خُودَ كَ بَاتَ مَيْنَ مَ وَوَلَى اللّهِ مَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ا

قَيْلُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي عُثْمَانَ وَعَلِيّ فَقَالَ اقُولُ مَا قَولُ مَا قَوْلُ مَا قَوْلُ مَا قَوْلُونَ رَبَّنَا قَوْلُونَ رَبَّنَا اللهُ ثُمَّ قَرَأَ وَاللّذِينَ جَاوُا مِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرُلْنَا وَلاّ خُوانِنَا اللّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ - سعيد بن اغْفِرُلْنَا وَلاّ خُوانِنَا اللّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيْمَانِ - سعيد بن مستبيّ عي يوچها (جوسب سي برت درج كتابعي هي) تم مستبيّ سي يوچها (جوسب سي برت درج كتابعي هي) تم حضرت عثمان اور حضرت على كي باب مين كيا كم موانهول ني كماوي كم تابعي كي ورد كار بم كو كماوي كم المواليا سي يرورد كار بم كو

بخشد ہے اور بھارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں (سعید بن میتب کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں کو مونین سابقین بالایمان میں سے جھتے تھے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ شاید یہ پوچھنے والا خارجی ہوگا جوان دونوں بزرگوں کواچھانہیں ہجھتا)۔

اِنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ رَجُلِ لِتَقْرَأُ بِالْلَيْلِ فَقَالَ اَتَقُولُهُ مُوالِيَّةُ سَمِعَ صَوْتَ رَجُلِ لَيَقُرَأُ بِالْلَيْلِ فَقَالَ اَتَقُولُهُ مُوالِيًّا -رات كواكي خض كَقَر آن پڑھنے كى آوازى تو فرمايا كماتا ہے-

الْبِوْ تَقُوْلُونَ بِهِنَّ - (آل حضرت نے مجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا خیمہ لگوایا - ویکھا تو آپ کی بیویوں نے بھی مسجد میں تمام ڈیر کے لگوائے ہیں فرایا) کیا تم سجھتے ہو کہ انھوں نے تواب کی نیت سے ایسا کیا ہے (نہیں بلکہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور دیجھ ہے - نہایہ میں ہے کہ جب قول کلام کے معنی میں آتا ہے تو اپنے مابعد میں کچھ کم نہیں کرتا - چنا نچہ کہتے ہیں میں آتا ہے تو اپنے مابعد میں کچھ کم نہیں کرتا - چنا نچہ کہتے ہیں قُلْتُ زَیْدٌ قَانِمٌ اور اَقُولُ کُل عَمْرُ وَ مُنْطَلِقٌ اور بعض عرب لوگ عمل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں قلت زیدا قائما ۔ لیکن اگر تول ظن اور گمان کے معنی میں ہوتو استفہام کے ساتھ عمل کرتا ہے ) -

فَقَالَ بِالْمَاءِ عَلْمِ يَدِهِ - پَانَى كُوا بِ اِتَه پر بَهَايا (عرب لوگ وَل كُوت بِين بِيك كلام لسانى لوگ وَل كُوت بِين بِيك كلام لسانى كَ لَيْرَ - بِين بِيك كلام لسانى كَ لَيْرَ - بِين قال بيده باته سے پُرُا قال برجله ياؤں سے چلا) -

فَالَتُ لَهُ الْعَيْنَانِ سَمْعًا وَّطَاعَةً - آئمُهول نے اشارہ کیا کہ جوارشاد ہوگاسنوں گااور مانوں گا-

فَقَالَ مَا ذَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوْا صَدَقَ - آتحضرت فَصَابِهِ بِي بِي فَعَالُوْا صَدَقَ - آتحضرت في عابه بي بي على المبتاب (كه ميس في دوبى ركعتيس پرهيس) انهول في كها (يعنی اشاره كيا نه بي كهز بان سے كها) وه مي كهتا ہے (آپ في دوبى ركعتيس پرهيس) - نها بي مي هي كه قال بمعنى أقبَلَ اور مَا لَ اور اِسْتَرَاحَ اور صَوَبَ اور غَلَبَ بَهِي آتا ہے -

وَقَالَ بِا صَابِعِهِ-ا يِن اللَّهِ لَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِفَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحِجَابِ-

آ ل حضرت نے پر دہ ڈال دیا۔

ثُمَّ قَالَ بِيدِه هٰگُذَا- پُرْآپ نے اپناہاتھا سطر تہارا-فَاسُرَ عَتِ الْقَرْلِيَّةُ إِلٰى صَوْمَعَتِه - بدمعاش اور عام لوگ اس مے عبادت خانہ کی طرف کیکے (یہودی لوگ عام لوگوں کو یعنی بازاری اور جاہل آ دمیوں کو قولیہ کہتے ہیں دوسرے عرب لوگ غوغا کہتے ہیں)-

بِمَا تَقَاوَلَتِ الْآ نُصَارُ -جو انصاری لوگوں نے ایک دوسرے کے مقابلہ میں کہا تھا (نخر اور بیہودہ کلام) -

مَرَّ بِشَاةٍ فَقَالَ عَنْ جِلْدِهَا-ایک بَری پر سے گذرے اس کی کھال کو پکڑا-

وَيَقُوْلُ لِلسَّانِبِ وَكَانَ السَّائِبُ يَقُوْلُ - اورسائب كَ نبت به كِيتِ تَعَى كرمائب كَهَا تَعَا-

قُلْتُ یَا رَسُوْلَ اللهِ اَقُوٰی - مِن نے عرض کیایار سول الله جھواس سے زیادہ طاقت ہے-

قال لی اِبْرَاهِیم - محص سے ابراہیم نے کہا (محدثین خصوصا امام بخاری پیلفظ اس مقام پر کہتے ہیں جہاں شخینے برسبیل تذکرہ کوئی بات یار دایت کی ہونہ کہ برطریق تحدیث ادر تحمیل)-

فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُوْلُهُ -عبدالله بنعباس نفاضل کور بوا نہیں کہتے تھے جب دونوں طرف نفتدانفتہ ہوں (ان کے نزدیک ربواای وقت ہوتا ہے جب ایک طرف ادھار ہومٹلا سیر بھر گیہوں کے بدلے موئی دوسیر گیہوں کے بدلے دوسیر گیہوں لے تو وہ ربوانہ ہوگا گرا کڑ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب جنس ایک ہوتو نفتد انفتہ بھی نفاضل درست نہیں ہے گوایک طرف کھرا اور عمدہ مال ہواور دوسری طرف خراب) -

فَانُ أَمَرَ بِتَقُولَى أُجِرَوَإِنْ قَالَ بَغَيْرِهِ - الرَاحِيى بات كا تَحَمُ در (تو تَحَمَّم در (تو تَحَمَّم در (تو السير وبال بوگا) -

فَقَالَ عُمَرُ إِنِّى لَا عُلَمُ أَى مَكَانِ نَزَلَ - حضرت عُرِّنَ يَهِ اللهِ عَمَرُ اللهِ عَلَمُ أَى مَكَانِ نَزَلَ - حضرت عُرِّنَ يَتِ يَهِ وَلِيل عَلَى إِلَى اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

کہ اگر ہم پرکوئی آیت اس مضمون کی اتر قی تو ہم اس دن کوعیداور خوثی کا دن مقرر کر لیتے حضرت عمرٌ جواب سوال کے مطابق اس وجہ سے ہوا کہ حضرت عمرؓ نے کہا میں جانتا ہوں جہاں یہ آیت اتری ہے یعنی عرفات میں عرفہ کے دن اور مسلمانوں نے اس کو عید مقرر کیا ہے کیونکہ عرفہ کے بعد عید ہی کا دن ہوتا ہے)۔

فُلُتُ آنا مَنْ مَّاتَ وَهُو لَا يَدْعُو نِدًّا - مِن بِيكَهَا بول كَهِ وَقُلْتُ آنا مَنْ مَّاتَ وَهُو لَا يَدْعُو نِدًّا - مِن بِيكَهَا بول كَه وَهُ الله كَا بمسركى كونه كرتا بو ( تو وہ بہشت میں جائے گا گو بیر حدیث میں جس كوابن مسعود نے رویات كیا مگر دوسرى حدیث میں اس كی تصریح ہے مطلب ہے ہے كہ جس كا خاتمہ تو حيد پرشرك ميں بہتا نہ بواس كی تجات كی امید ہے ) -

قُلُتُ أَنَاوَ مَنْ مَّاتَ لَا يُشْوِكُ - مِن بِهَهَا مول كه جو مُخصَ شرك سے ياك ره كرم ب-

اِندُنْ فِيمَنُ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ جَسَ فَعَلَ فَالَ لاَ إِللهَ اللهُ جَسَ فَعَلَ فَالَ الاالهالا الله الله الله الله كهامو (توحيد كا قائل مو) اس كودوزخ سے نكالنے كى اجازت دے--

لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْلِيْ-اس نے تو سارى عربيں ايك دن بھى يوں نہ كہا' پروردگار مجھ كو بخش دے (گويا قيامت كا قائل ہى نہ تھا تو آج اس كونجات كيونكر ہوسكتى ہے)-

فَذَ كُورُو الْفَقَالَ - انھوں نے ذکر کیا تب حاضرین میں سے ایک فخص بولا -

وَقَالَ لِلَا صْحَابِ الْحِجْرِ -اصحاب حجرك ثان ميں رمایا-

الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتُ لَهُ انِفًا-مِين نے جس مُحض كا ابھى ذكركيا-

قُولِی اکسکام علے اقلی الدار -جب تو مسلمان کے قبرستان میں جائے تو یوں کہوسلام ہاں گھر والوں پر (اس حدیث سے پرتکاتا ہے کہ عورتوں کو قبور کی زیارت کرنا درست ہے اس میں علاء کے تین قول ہیں ایک ممانعت ایک جواز ایک کراہت - جمع البحار میں ہے کہ ان تیوں قولوں میں اصح قول ممانعت کا ہے۔

# الكارات الاستان المارات المارا

مترجم کہتا ہے میرے نزدیک اصح یہ ہے کہ جن عورتوں سے رونے پیٹنے چلانے کا ڈر ہوان کو تو قبرستان میں لیجانا منع ہے اور جہال مید ڈرنہ ہومثلا کوئی مسلمان عورت مونین کے قبرستان پر ہے گزرے یا آں حضرت یا صحابہ سے گزرے کی زیادت کرے تو اس میں کوئی قباحت معلوم نہیں ہوتی )۔

فَقَالَتُ هٰذِهِ زَیْنَبُ-انموں نے کہا یہ زین ہیں (آئخضرت ان کو عائشہ مجھے جن کی باری تھی اور ان دنوں گھروں میں چراغ کی روشیٰ نہتی)-

فَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ -انھوں نے کیاتم جبیر کے فرزندہو-یقُوْلُ لَنَا فِیْماً اسْتَطَعْتُ - (صحابہ بلا شرط بیعت میں کہتے تھے ہم آپ کی اطاعت کریں گے ) آپ اتنا اور بڑھا دیا کرتے کہ یوں کہو جہاں تک ہم سے ہو سکے گا (یہ آپ کی کمال شفقت اور مرحمت تھی اپنی امت پر ) -

اِنْذَنْ فَلْا قُلْ - مجھ کواجازت دیجئے میں کعب بن اشرف کے سامنے جو چاہوں وہ آپ کی نسبت کہوں (تا کہ اس کے دل میں میری طرف سے وہم ندر ہے وہ یہ یقین کر لے کہ میں آپ سے پھراہوں ہوں اور میں اس کے آل کا موقع حاصل کرلوں) - وہلاں قائیل بنگو ہہ - بلال اپنا کپڑا کھولے ہوئے تھے (اس میں خیرات لیتے جاتے تھے) -

الّا قِیْلَ لِیْ اَهْکَذَا کُنْتَ-(جب جھکودہ کوئی میرادصف بیان کر کے روتے تھے-مثلا کہتے تھے داجبلا ، لینی ہائے وہ فض جوایک پہاڑتھا) تو فرشتے کہتے تھے لوالیا ہی تھا(پہاڑکی طرح مضبوطاور محفوظ تھا گویا جھے ٹھٹا کرتے تھے)-

اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَ بِالسِّواكِ-جب آنخضرت گريس داخل ہوتے تومسواك كرتے (كيونكه خاموش رہنے سے منديس تغير آجاتا ہے اور آپ راستے ميں اكثر خاموش رہتے )-

فَقُولُو المِنْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ - جب موذن اذان دے تو تم بھی وہی کتے جاؤ جوموذن کہتا جاتا ہو (گوبے وضوہویا حائض ہویا جب ہوسب کواذان کا جواب دینا سنت ہے صرف حلی الفلاح کے جواب میں لا حق علی الفلاح کے جواب میں لا حول و لا قُوَّةً إلَّا بِاللَّهِ کے البتہ جو حض پاخانہ یا پیٹاب کررہا

ہو یا جماع میں مصروف ہو وہ جواب نہ دے اب اس میں اختلاف ہے کہ ہرموذن کی اذان کا جواب دے یا صرف پہلے موذن کا)-

صَلِّ فِی هٰذَا الْوَادِی الْمُبَارَكِ وَقُلُ عُمْرَةٌ فِی حَجَةٍ اس بركت والے ميدان ميں نماز پڑھاور عرے كو ج ميں شامل كردے (يعنى اس نماز كا ثواب ج اور عرے كربرابر ہے)-

ہُمُ الْآخْسَرُوْنَ اللَّا مَنْ قَالَ الْمَكَذَا- وہی لوگ ٹوٹا پانے والے ہیں گر وہ محض پھر آپ نے اس طرح اشارہ کیا (داہنے ہاکمیں آگے چھے یعنی ہر طرف سے خیرات کرے اللہ کی راہ میں اپنامال خرج کرے تو ایسی دولتمند کوٹوٹانہ ہوگا)-

ثُمَّ قَالَ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ فَسَلَّهُ مُا - پُر آل حضرت نے اپنے ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا گویا ان کتابوں کو ڈال دیا -

أُتِي نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ لِتَنَمُ عَيْنُكَ وَلِتَسْمَعُ أُذُنكَ وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ-آ تخضرت صلم ك عَيْنُكَ وَلِتَسْمَعُ أُذُنكَ وَلِيَعْقِلْ قَلْبُكَ-آ تخضرت صلم ك ياس ايك فرشت آيا كه لكا (ظاہر ميں) آپ كى آ كھ سوتى ہے ليكن آپ كا كان سنتا ہے اور آپ كا دل بيدار اور ہوشيار ہے۔ فَقَيْلُ لَهُ هَلْ عَلِمْتَ خَيْرًا - پھراس سے كہا جائے گا تجھے كوئى اپنى نيكى معلوم ہے (بيسوال قبر ميں ہوگا - بعض نے كہا قيامت ميں) -

آتَفُولُ هٰذَا مُوائِى قَالَ بَلْ مُؤْمِنْ - كَياتم اس كورياكار (منافق) بجعة مونيين وهموكن ب(يدابوموى اشعرىٌ كى نبست فرماياجب وه رات كو يكاركرقرآن پڑھ رہے تھے)-

مَايِعْنَا تَعْنِي صَافِحْنَا قَالَ فَوْلِي لِمِائَةِ اِمْرَأَةٍ كَقُولِي لِمِائَةِ - عورت سے بیعت لیجئے (یعنی ہاتھ ملائے اور جدا جدا ایک ایک عورت سے افرار لیجئے ) آپ نے فرمایا میرا زبان سے کہد دینا کافی ہے (ہاتھ ملانا ضروری نہیں ) اور جیسے ایک عورت سے کہد ینا ویسے ہی سوعورتوں سے کہد ینا (یعنی علیحدہ علیحدہ ہرایک عورت سے بیعت لینے کی ضرورت نہیں ) ۔

فَقَالَ الْمُحَمَّدُ بِلَّهِ فَحَمِدَ اللَّهَ بِاذْنِه - الله كاتر يف كرنى الله باي بجراس مم ساس كى وفق ساس كى تعريف كى اتَقُولُوْنَ هُو اَضَلُّ اَمْ بَعِيْرُهُ - كيا تحمار ب دل ميں يه كمان كر رتا ہے كدوہ زيادہ نا دان ہے ياس كا اون ذيادہ نا دان ہے (دونوں ميں كون زيادہ نا سجھ ہے - يه آل حضرت نے اس مخص كى نسبت فرمايا جس نے يوں دعا كى تھى يا الله مجھ براور حضرت محمر بردم كربس اوركى پر نه كر) -

تَلَا قُولُ اللهِ وَقَالَ عِيْسَى إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَقَالَ اللهِ وَقَالَ عِيْسَى إِنْ تُعَدِّبُهُمْ فَقَالَ المُتَّتِى - آل حفرت عيلى نے بول دعا کی خداوندا گرتوان کوعذاب کرے تو تیرے بندے ہیں اخیر تک یادر فرمایا پروردگار میری امت پر بھی رخم فرما-

لَا يَقُولُنَّ آحَدُ كُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءً فَكُلانٌ - كُولَى تم يس يول نه كج كه جوالله چا به اور فلال شخص چا ب- (كونكه ايسا كهنم سه كويا و شخص الله ك برابر والاكر ديا جاتا ب بلكه يول كهنا چا ب جوالله تعالى چا به بهرفلال شخص چا ب) -

جَعَلْتَنِيْ لِلَّهِ نِلًّا قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَةً – تَوْنِے جُھُو الله کے برابر کردیا وں کہہ جواللہ تعالی جاہے بس (اس کا اکیلا چاہنا کافی ہے دوسرا چاہے یا نہ جاہے۔ یہ آنخضرت نے اس مخض ے فرمایا جس نے یوں کہاتھا جواللہ اور محمہ جاہیں۔معلوم ہوا ایسا كني مين شرك كى بو باس لئة آپ نے اس منع فرمايا)-مِّنْ قَالَ فَى كِتَابِ اللَّهِ بِرَأْيِهِ فَاصَابَ فَقَدُ ٱخْطَأَ– جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں اپنی رائے ہے کچھ کیا (جس رائے کی تا کیدا حادیث اور اقوال صحابہ اورسلف صالحین ہے نہیں ہوتی ) پھراس کی رائے ٹھک نگلی تب بھی اس نے غلطی کی ( کیونکدو و قرآن کی تفسیر میں اصول مسلمہ کے خلاف چلا - اصل ملم یہ ہے کہ قرآن آنخضرت پراترا تھا پس جومعنی آنخضرت نے قرآن کے سمجھے ہیں اور دوسروں کوسمجھائے ہیں وہ تو سب پر مقدم ہیں اس کے بعدوہ معنی ہیں جو صحابہ "نے سمجھے اس لئے کہ انھوں نے آل حضرت کی صحبت اٹھائی تھی اور جس وقت قرآن اتر رہا تھا وہ اس وقت موجود اور حاضر تھے دوسر سے اہل زبان تھے۔اس کے بعدوہ معنی ہیں جوتا بعین اورسلف صالحین نے سمجھے

ہیں اس لئے کہ انھوں نے صحابہ کی صحبت اٹھائی تھی۔ یہ تینوں شم
کے معانی اور مطالب قرآنی متند ہیں اس کے جو معانی اور
مطالب اور نکات متاخرین نے اپنی رائے سے نکالے ہیں وہ سند
نہیں ہو سکتے -خصوصا اس صورت میں جب کہ لغت اور قو اعد
عوبیت کے جمی خلاف ہوں۔)

قَالَ كَذَٰلِكَ يُصْبِعُ جُنُبًا-اى طرح مطلق كها جب جنابت كى حالت من مبح كر \_-

قِیْلَ لِی اَنْتَ مِنْهُمْ - جھے سے کہا گیا تو بھی ان لوگوں میں سے ہے ( کہنے والے حضرت جبرئیل تھے) -

مَنْ تَقَوَّلُ عَلَى - جَوْحُصْ بَحِي رِجِعوث باندھ (جو بات میں نے نہ کی ہودہ جمے رچیپ دے)-

يُفَوِّلُ الْأَنْبِيَاءَ - يَغِيرول بِرَجْون باند هے-قُوْلُ الْحَقِّ - يَى بات-

قَالَ به - أسكومارو الا-

قُلْتُ مَا اَقُولُ قُلْ هُوَ الله اَحَدُ وَّالْمُعَوِّذَتِيْنِ يَكُولُ مُعُولِ الله اَحَدُ وَّالْمُعَوِّذَتِيْن يَكُفِيْكَ - مِن فِي عِرض كيا كيا كهول؟ فرمايا قل حوالله احداور موره فلق اورسورة ناس پڑھ لے-بس يه تينوں سورتيں تجھ كوكافى ميں (مربرائى اور آفت كودفع كرنے كے لئے)-

لَوْ فُلْتُهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ - الرَّتُوبِ بات (كه مين مسلمان موں) اس وقت كهتا جب توا پناخود ما لك تھا (آزادتھا قيدنبين موا تھا) -

وَا فُ قَالَ اللهُ - جب الله تعالى فرمائ كا ( يعنى قيامت كدن توقال يبال يقول كمعنى من من -

قِیْلَ لِی فَقُلْتُ - جھے کو یہ سورتیں یغیٰ معوذ تین پڑھائی گئیں حضرت جرئیل نے پڑھا کی گئیں حضرت جرئیل نے پڑھیں (اس سے عبداللہ بن مسعودؓ کے قول کا رد ہو گیا جومعوذ تین کو قرآن میں داخل نہ کرتے تھے)-

وكينس أنْ تَقُولُ كَانَّهُ يَعْنِى الصَّنْحَ-صَحَ صادق ال طرح بي يعنى لمبى اوپرسے ينچ تك وه توضح كاذب بي بلكه مج صادق وه روشى بي جوآسان كے كنارے ميں مشرق كى طرف عرض ميں تيميلتى بي-

حَشْ يَقُوْلَ هَكَذَا - يهال تك كداس طرح لمبى موكر آسان ككنار يم تهلي وابناور بائيس طرف -حَشْ قَالَتِ السَّمَاءُ - يهال تك كدآسان بانى برسانے لگا-

فَقَالَ بِواْسِهِ هُكَذَا يَمِنَا وَشِمَالًا -آ تخضرت نے حاجت سے فارغ ہوکران دونوں درختوں کوسر سے اشارہ کیا کہ داہنے بائیں اپنے اصلی مقام پر چلے جاؤ (وہ چلے گئے یہ آپ کا کھام جزہ تھا جو درحقیقت اللہ تعالی کافعل اور جن لوگوں نے یہ ججا ہے کہ اللہ تعالی نے آ مخضرت کو کا نئات عالم پر اختیار دے دیا تھا کہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں ان کا خیال غلط اور کہ اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں ان کا خیال غلط اور مشرکانہ ہے اللہ تعالی نے اپنے کسی بندہ کوابیا کوئی اختیار نہیں دیا ہو ما کان لو سول ان یاتی بایة الا باذن الله اس پرشام عادل ہے بلکہ جب وہ چاہتا ہے تو اپنے کسی بندے کے ہاتھ پر اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے)۔

فَقَالَ عَاصِمُ بُنُ عَدِى فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ-عاصم بن عدى نے اس باب مِن ايك بات كهى پھراس سے رجوع كا-

وَلَمْ يَقُلُ قُوْلَ السُّفَهَاءِ-يوتوںكى يات نہيں كى -قُلْتُ لِا بُنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدِّثْنَا-يس نے ابن عباسٌ سے كہا بھے سے حدیث بیان كرو-

قَالَ لِعَائِشَةَ - حَفَرت عَاكَثَرٌ عَنْ كَيَايَاان سے يو چھا -مَا شَبِعَ الُ مُحَمَّدٍ (قَالُوا نعم) - انھوں نے کہا ہاں -اَلَا تَقُولُونُهُ يَقُولُ لَا اِللَهِ اِلَّا اللّهُ - كيا تم ينيس بحق كه وه لا الله الا الله كهتا ہے (اصل ميں تقولونه تھانون كوتخفيف (كے ليے كرا) ديا ہے واحد خاطب كا صيغہ ہے اور واؤ اشباع ضمه كى ہے ) -

لَوْ شِنْتُ لَقُلْتُ فِيهِ-الريس جابول تواس كى قباحيس مان كرون-

فَلْيَقُلُ إِنِّى آخْسِبُ كَذَاإِنْ كَانَ يَوْى آنَهُ كَذَٰلِكَ وَحَسِيبُ كَذَاإِنْ كَانَ يَوْى آنَهُ كَذَٰلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ وَلَا يُزَرِّحَى عَلَم الله آحَدًا-(كَنْ حَصْ كَى نَبِتَ طَعَى طورے يوں نہ كہے كہوہ بہتی ہے ياالله كامقبول اور

محبوب ہے) بلکہ یوں کے میں جمعتا ہوں یا گمان کرتا ہوں کہ وہ الیا ہے یعنی نیک بندہ ہے اگر واقعی ایسا جمعتا ہے لیکن در باطن تو اللہ تعلق اللہ کا حساب لینے والا ہے (ای کواس کا اصل حال معلوم ہے) اور اللہ کے نز دیک کمی کو قطعی طور سے پاک قرار ند دے ( کیونکہ ہم کو معلوم نہیں کہ اس کے اعمال کیسے ہیں اور وہ مخلص ہے یا ریا کار ہے اور اللہ کے نز دیک اس کا واقعی مرتبہ کیا ہے اور آیا فی الحقیقت وہ بہتی ہے یا نہیں البتہ جن لوگوں کی نبست اللہ یا اس کے رسول نے خبر دیدی کہ وہ بہتی ہیں جسے عشرہ مبشرہ اور بلال اور خدیجہ اور امام حسن اور امام حسین ان کو ہم قطعی بہتی اور بلال اور خدیجہ اور امام حسن اور امام حسین ان کو ہم قطعی بہتی

فَلْيَقُلْ إِنَّى صَائِمْ - (جب كوئى تم ميس سے كھانے كوبلايا جائے اور وہ روزہ دارہو) تو كہد سے ميں روزہ دارہوں (تاكم صاحب خانہ كورن خنہو) -

فَقَالًا سُبْحَانَ اللهِ- وه دونوں کہے گے سِحان الله ( کیا ہم آپ کی نبت ایبابد گمان کر سکتے ہیں )-

ُ رَبَّنَا لَا تُوَّاحِدُنَا قَالَ نَعَمْ - پر وردگار ہمارے ہم کومت کیر (جب بندہ یہ معاکرتا ہے) تو الله تعالی فرما تا ہے اچھا - کان یَصُوْمُ حَتْمے نَقُوْلَ - آپ روزے رکھنا شروع

کی یعسوم عمیے کلوں آپ رورے رسا سروں کے ایک روایت میں حتی تقول کرتے یہاں تک کہم کہنے گے (ایک روایت میں حتی تقول ہے یہاں تک کرتو کہنے گے اگرتو آپ کود کھتا)۔

مَا اَظُنُّ اَنَّهُ صَلَّحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلْتَ- مِن نہیں سجھتا کہ آں حضرت نے وہ فرمایا ہوجوتونے کہا-مور مُرا یہ مورد میں است

مَا تَقُوْلُ ذٰلِكَ يُنْقِى مِنْ دَرَنِه - ثم كيا كہتے ہوياس كے بدن يركوئي ميل كچيل باتى ركھيگا -

فَقَالَ بِهَا عَلَيْهَا - (الله تعالى نے جب زمین کو پیدا کیا وہ بلنے لگی جھولے کھانے لگی گھو منے میں تو پہاڑوں کو بنایا) پھر پہاڑوں کواس پرڈال دیا (تا کہ بوجھل ہوجائے اور حرکت کرنے میں ادھرادھرنہ جھے جھولے نہ کھائے)-

اَلْا خَوُ يَقُوْلُ مُذُنِبٌ - دوسر الهتا ہے میں گنهار ہوں -اَوْ يَقُولُ دُعَوْتُ فَلَمْ اُجَبْ - يايوں كنے لِك ميں نے دعا كى كين قبول نہيں ہوئى -

## العَلَيْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

فَامَونَا أَنْ نَعِلَ قَالَ عَطَاءٌ حَلُّو ا وَأُصِيبُوا النِسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ حَلُّو ا وَأُصِيبُوا النِسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْذِمْ عَلَيْهِمْ - مَم كُوآ تخضرت فَحَم دياكه احرام كھول داليس (جَ كا)عطاء نے كہا پھر صحابہ نے احرام كھول دالا عورتوں سے صحبت كى عطاء نے كہا گر يہ تھم آپ كا بہ طوروجوب كے نہ تھا) -

یقُوْلُ الْحَجَرُ یَا مُسْلِمُ هٰذَا یَهُوْدِیُّ-یہاں تک کم پھر (جس کی آڑ میں یہودی چھیا ہوگا) بول اٹھے گا' کے گا او مسلمان ادھرآ یہ یہودی ہے اس کوٹل کر)-

قَالَ سُلَيْمَانُ لَا اَعُلَمُهُ الَّا قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُواُ فِي الرَّحْعَتَيْنِ كَذَا وَكذَا -سليمان فَيَهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُواُ فِي الرَّحْعَتِيْنِ كَذَا وَكذَا -سليمان فَيْ الرَّعْمَ عَلَى اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُل

قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ اَدْ حِلْهُ الْجَنَّةَ - (جِوْحُض الله تعالى الله تعالى على بهشت ما تَكُ ) تو بهشت كهتى ہے يا الله اس كو بهشت ميں داخل كر - (بهشت كابات كرنائى صديثوں سے ثابت ہا ورالله تعالى كى قدرت سے كھ بعيد نہيں ہے) -

وَقَدُ قَالَتُ بِالْمِلْحَقَةِ عَلَى وَجُهِهِ مَيْتًا -اس كَمنه يرجادر ذال دى ده مركباتها -

فَوَّالٌ - باتونی بر أبات كرنے والا-

مِقُول - زبان-

قَوْمٌ يا قُوْمَةٌ يا قِيامٌ يا قَامَةٌ - كَمْرًا بونا- معتدل بونا جم

جانا تھک جانا ارائج ہونا طاہر ہونا ثابت ہونا قیت لگنا متولی ہونا خروج کرنا شروع کرنا -

تَفُوِیْم، -سیرها کرنا - جنری جس سے تاریخ معلوم کرتے ہیں-اس کی جن تقاویم ہے-

مُقَاوَمَةً - مقابلة كرناايك دوسرے كے ساتھ كھڑا ہونا' قائم

اِقَامَةً-سکونت کرنا 'کشہرنا' کھڑا کرنا' بجی رفع کرنا' ظاہر کرنا' قائم کرنا'نماز کے لئے یکارنا-

تَفَاوُهُ -ايك دوسرے كے مقابل ہونا -

تَقَوَّمُ -سيده موجانا -

اِقتيام-كاثا-

اِسْتِقُامَةٌ -اعتدالُ ایک حالت پر قائم رہنا ' درست ہونا -قِوَامٌ - وہ مال ومتاع جس سے آ دمی زندگی بسر کرتا ہے' گھر کا چلانے والا -

قُوْم - جماعت مردول اور عورتوں کی یا صرف مردوں کی -اَوْلِلِذِی فَقْرِ مُمُدُقع حَتَّی یُصِیْبَ قِوَامًا مِّنْ عَیْشِ - یا اس خُص کے لئے جس کوئتا جی نے مٹی میں ملا دیا ہو یہاں تگ کہ گزر کے موافق کچھ مال کمالے -

قِوَامُ الشَّيْءِ - اس كا ستون جس كے بل وہ كھڑى ہو (عرب لوگ كہتے ہيں فُلانٌ قِوَامُ اَهْلِ بَيْنِهِ فلان شخص اپنے گھروالوں كاتوام ہے يعنى سب كاپالنے والا اور سنجالنے والا) -قِوَامُ الْاَهْر - كى كام كابر اركن اور اہم ترين جز -

إِنْ نَسَانِيَ الشَّيْطَانُ شَيْنًا مِّنْ صَلْوِتِي فَلْيُسَتِّحِ الْفَوْمُ وَالْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ - الرَّشِطان جَمَ وَنَماز مِن يَحَمَ بَعَلاً وَعَرْمَ مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن وسَتَك دي (اس حديث سے لکتا ہے كہ ' قوم' 'مردول كى جماعت كو كہتے ہيں - كونكہ وہ ورتول كے مام چلانے والے ہيں ) -

مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَهُ فِيْ حَاجَتِهِ صَابَرَهُ-جَوْحُصَاس کساتھ بیٹے یا کھڑا ہواس کی حاجت پوری کرنے کو تو حاجت پوری ہونے تک مبرکرے-

قَالُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ قَوَّمَتْ لَنَا فَقَالَ اللَّهُ هُوَ

# الكاستانين الباحاكان الازار الالالالا

الْمُقَوِّمُ- صحابةٌ في عرض كيايار سول الله كاش آب جارے لئے نرخ تھہراد یجئے (بعنی غلےاور کھانے یینے کی چیزوں کانرخ مقرر کر دیجئے کہ سوداگر اور بنئے اس ہے کم نہ چھکیں) آپ نے فر مایانرخ تھبرانے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے (جب وہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے قوموسم عمدہ ہوتا ہے ہرایک چیز بہ کشرت پیدا ہوتی ہے ورنہ گران ہوتی ہے-عرض میہ کہ ارزانی اور گرانی اس کے ہاتھ میں ہے اس میں حکومت کو دخل نہ دینا جا ہے البتہ اگر بنئے لوگ غلہ وغیرہ ضروری سا مان کوروک کررتھیں کہ جب گراں ہوگا اس ونت بیجیں گے تو حکومت ان کوفر وخت پرمجبور کرسکتی ہے )۔ إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقُدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِذَااسْتَقَمْتَ بِنَقُدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيْئَةٍ فَكَا خَيْرَ فِيُهِ-جِبِٱوْ سی مال کی نفذ قیت تھبرائے پھراس کونفذ قیت پر بیجے تو مجھ قباحت نہیں اور اگر نفذ قیمت مظہرا کراس کوادھاریبیج تو وہ اچھا نہیں (نہایہ میں ہے اس کی صورت رہے کہ ایک مخص دوسرے شخص کوایک کپڑا دے وہ اس کی قیت تمیں روپے لگائے اب كيرْ ے كامالك اس سے كيا اچھااس قيت پر بچيرال اگرزيادہ کو کے تو جتنی زیادتی ہو وہ تو لے۔ پھراگر وہ تیں سے زیادہ کونفتہ يبيح تونيج جائز ہوگی اور زيادتی کووہ لےسکتا ہے اگرادھار پيج تو رزیع ناحائز ہوگی)-

حِيْنَ قَامَ فَائِمُ الظَّهِيْرةِ - جب مُحيك دوپهر كاونت بولينى مايه ايمامعلوم بوگويا صُهر كيا ہے-

سابیالمعلوم ہوگویا تھر گیاہے۔ بکایکٹ کسول الله صلّی الله عَکنه وَسَلّم اَنُ لاَ اَحِرَّ إلاَّ قَانِمًا - ( عَلَيم بن حزامٌ نے کہا) میں نے آنخضرت سے اس بات پر بیعت کی کہ مرتے وقت اسلام ہی پر مروں گا ( مرنے تک اسلام پر قائم رہوں گا) -

اِسْتَقِیْمُوْا لِقُریْشِ مَا اسْتَقَامُوْا لَکُمْ فَاِنْ لَّمْ یَفْعَلُوْا فَضَعُوْا سُیُوْ فَکُمْ عَلَمِ عَواتِقِکُمْ فَابِیدُوْا خَضْرَا ءَ فَضَعُوْا سُیُوْ فَکُمْ عَلٰے عَواتِقِکُمْ فَابِیدُوْا خَضَرَا ءَ هُمْ - دیکھو قریش کے لوگ جب تک تم سے سیدھے رہیں (شریعت کے موافق تم پر حکومت کریں) تو تم بھی ان سے سیدھے رہو(ان کی اطاعت کرو) اگروہ اییا نہ کریں (شریعت کے خلاف چلے لیکس نماز چھوڑ دیں بیت المال کواپنے باوا کا مال

سیمجھیں صلاح ومشورہ لیٹا چھوڑ دیں استبداد اورخودارائی اختیار کریں) تب اپنی تلواریں اپنے کا ندھوں پر رکھواوران کے جماؤ کوفٹا کردو۔

الْعِلْمُ ثُلَقَةُ اِيَةً مُّحُكَمةٌ أَوْسُنَةٌ قَائِمةٌ أَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةً علم دين تين چيزول سے عبارت ہے ايک تو قرآن شريف کي محکم آيت دوسرے وہ حديث جس پر برابرعمل ہوتا چلا آيا ہو (ليني محيح اور ثابت اور مشہور اور معمول بہ حديث ہو) تيسرے انصاف کے موافق کے ترکے کا حصہ (مطلب يہ ہے کہ قرآن اور حديث اور علم فرائض ہي بي دين علوم ہيں باتی سب فعنول - اب قرآن اور حديث اور علم فرائض کے بیجھنے کے لئے جس قدر صرف ونحواور لغت اور حداب کی ضرورت ہووہ بھی دین علوم کے تابع ہول گے - ان کا حاصل کرنا بھی دین میں داخل ہے - لیکن ضرورت سے زیادہ منطق اور برانا فلفہ البیات دافل ہے - لیکن ضرورت سے زیادہ منطق اور برانا فلفہ البیات اور طلم اخلاق قرآن وحدیث ہے کار ہے ) بعض نے فریضہ عادلہ سے اور علم اخلاق قرآن وحدیث سے ثابت ہیں وہ ہے کار نہیں بلکہ اور علم اخلاق قرآن وحدیث سے ثابت ہیں وہ ہے کار نہیں بلکہ اور علم اخلاق قرآن وحدیث سے ثابت ہیں وہ ہے کار نہیں بلکہ اور علم اخلاق قرآن وحدیث سے ثابت ہیں وہ ہے کار نہیں بلکہ اور علم اخلاق قرآن وحدیث سے ثابت ہیں وہ ہے کار نہیں ) -

لَّهُ لَمُ مَكِلُهُ لَقَامَ لَكُمْ - الرَّمَ ال پر بجروسانه كرتے تووہ بیشة تمارے لئے قائم رہتا -

لَوْ تَرَكْتَهُ مَا زَالَ قَائِمًا - الرَّتَم اس كُوچِهورُ ديّة توبرابر قائم رہتا -

مَا ذَالَ يُقِيمُ لَهَا آدَمَهَا - برابراس كَى نانخورش قائم ركمى -تَسُوِيةُ الصَّفِّ ياتَسُويةُ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلُوةِ -صف (ياصفوں) كابرابراورسيدها كرنانماز قائم كرنے ميں داخل ہے (يعني يبھى نمازى تحيل كاايك جزوہ اگر صف برابرندكريں تونمازناتھ ہوگى) -

قَدُ قَامَتِ الصَّلُوةُ - نماز قائم ہوگی (یعنی اس کے قائم ہونے کا وقت آ پینچا (گویا قائم ہوچکی (یا نمازیوں کے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا (یہ جملہ تعبیر میں کہا جاتا ہے - جب موذن یہ جملہ کہت مقتدی سب کھڑے ہوجا کیں اور کہیں اقامَها اللّٰهُ ابَدًا وَ آدَامَهَا - اللّٰہ تعالیٰ نماز کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے ) -

فی الْعَیْنِ الْقَانِمَةِ ثُلُثُ الدِّیةِ-الرَّکُونُ فَحْصُ دوسرے ک آکھ کی بصارت (بینائی) کھودے (الی ضرب لگائے یا صدمہ دے) لیکن آکھ صحح وسالم قائم رہے- (دیکھنے میں آکھ اچھی معلوم ہوتی ہو) تواس پرتہائی دیت لازم ہوگ۔

رَبُّ فَانِمِ مَّشْكُورُلَّهُ وَنَائِمٍ مَّغْفُورٌ لَهُ کُورُ لَهُ کُورُ لَهُ کُورُ لَهُ کُورُ لَهُ کُورِ لَهُ مِالِ ہِ اور کوئی تبجد برخض والا ایبا ہے جس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے (یعنی جو خض رات کو تبجد برخ هتا ہے اور عبادت کرتا ہے اور سونے والے بھائی مسلمان کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کی قدرو منزلت کرتا ہے اور اس کی دعا کی وجہ سے سونے والے کو بخش دیتا ہے )۔

اِنَّهُ أَذِنَ فِي قَطْعِ الْمَسَدِ وَالْقَائِمَتَيْنِ مِنْ شَجَوِ الْمُسَدِ وَالْقَائِمَتَيْنِ مِنْ شَجَوِ الْمُسَدِ وَالْقَائِمَتَيْنِ مِنْ شَجَوِ الْمُحَرَّمِ – آل حفرت الحرح كجاور پیچهے كى كثريوں كے لئے حرم كا درخت كاشنے كى اجازت دى (جيسے اذ خوگھانس كے كاشنے كى اجازت دى كوئدان چيزوں كى ضرورت ہوتى ہے) –

یُوْ حٰی اِلَیْٰہِ فَقُمْتُ - آپ پروٹی آ ربی تھی میں کھڑا ہو گیا تا کہ آپ کا دل پریثان نہ ہویا دوسرے لوگوں سے آ ڈکرنے کے لئے ) -

قَیّمُ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضِ یا قیومُ السَّمُوَاتِ وَالْآرْضِ یا قیومُ السَّمُوَاتِ وَالْآرْضِ یا قیومُ السَّمُواتِ وَالْآرْضِ آبَ مَا كُمْ رَكِفُوالِ ان كُوسَنَباكِ وَالْمُ واللهِ وَهُ وَهُ وَاللهِ تَوْاللهِ وَهُ وَاللهُ تَوْاللهُ وَهُ وَاللهُ مَا لَهُ وَاللهُ تَوْاللهُ وَهُ وَاللهُ مَا يَوْدَ مِنْ كَمَا يَوْدُور بِي مَا مُودِود بِي - اللهُ وَهُ النّا ما يَا اللهُ ال

الْحَقِّى الْقَيُّومُ - زئره سب چيزوں كا قائم ركھنے والا (اكثر لوگوں كے زديك بياسم اعظم ہے)-

اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ مُقِيمُ الْمَغْوِبَ-جِبِ آپ وطِخ ک جلدی ہوتی (سفر میں) تو مغرب کی نماز کے لئے صرف تکبیر کہلواتے (اذان نہ دلواتے)-

فَبَالَ قَائِمًا -آب نے کورے کورے بیثاب کیا (بیان

جواز کے لئے یاد ہاں بیٹے کاموقع نہ ہونے سے یا گھٹوں میں زخم
کی وجہ سے یا پشت کے درد کا معالجہ کرنے کے لئے جیے عرب
لوگوں کی عادت ہے۔ بعض نے کہا جس گھورے پر آپ نے
کھڑے کھڑے پیٹاب کیا وہ نجس تھا، بیٹے میں کپڑوں کے
آلودہ ہونے کاڈرتھا۔ اس حدیث سے یہ بھی نکلا کہ گھر کے قریب
پیٹاب کر سکتے ہیں۔ اگر چہ دور جانا اولی ہے اور پیٹاب کی
حالت میں ضرورت سے بات کر سکتے ہیں)۔

اَکْبُوْلُ قَانِمًا اَحْصَنُ لِللَّابُوِ - (حفرت عمرٌ نے کہا) کھڑے کھڑے بیشاب کرنا دبر کوخوب روکے رہتا ہے (اس میں سے حدث نہیں نکاتا)۔

حَصَرَتِ الصَّلُوةُ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيْبَ الدَّادِ الْمِي الْمُدَادِ عَلَى الْمُدَادِ اللَّهِ الْمُدِهِ الْمُدَادِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِي اللللْهُ اللللْهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ الللللْمُ الللللِهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللل

و اتَّخِذُوْ ا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّح - مقام ابرائيم وه پقرجس پرحفزت ابرائيم كوقدم كانشان باس كودعا كامقام بنادًيانماز كا(يعني إس كقريب نماز پڙهو)-

أَقَامَ سِلْعَةً - سى الكوچلايا (يجإ) -

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ - جو شخص رمضان کی راتوں میں قیام کرے(تراوت کراھے)-

وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامٌ -لوگ آپ کے پیچھپے کھڑے تھے (یہ جمع قائم کی)-

مَثَلُ الْقَائِم عَلْم حُدُوْدِ اللهِ - جُوْض الله كَ عَكُول بِ قائم بو (خود بھی عمل كرتا بواور دوسرول كو بھى اچھى بات كا حكم كرتا بوئرى بات سے منع كرتا ہو )اس كى مثال -

لَا أَقُوهُ مُ - ( جب مضرت عا كثيرٌ كي عصمت اور براءت الله

تعالیٰ نے اتاری تو حضرت ابو بکڑنے ان ہے کہا) میں تو بھی نہیں اٹھوں گی (حضرت عائشٹ نے ناز اور عمّاب کے طور پر کہا۔ کیونکہ سب لوگوں کو ان کے معاملہ میں اشتباہ رہا اور آں حضرت کو بھی شبدرہا)۔

اِنْ شِنْتَ آخُبَرْتُكَ بِمَا قَالَ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمُهَارِي قُوم كَ بَابِ مِن فرايا ہے اس كو بيان كردوں (علقمه نخع قبيله ہے جے جويكن والول كى ايك شاخ ہے۔ ان كى آخضرت نے تعریف كی تھى اور زیداسر قبیلہ ہے تھے جس كى آن كى آن حضرت نے برائى كى ہے)۔

بَابُ مُقَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةً-آخضرت كم مِن سَ جُكُمْ مِن عَدِ

> فَاذْكُورُ و اللَّهُ قِيَامًا - كَفْرِ بِهِ مَرَاللَّهُ كَا يَادِكُرو-إِذْ قَامَ عَلَىّٰ - اونٹ تَصَكَ كَرَكُمُ اره كيا-

قَافَمَنَاهُ فَاحَذَهُ بَعْضُنا- ہم نے اس کی قیت لگائی اور ایک وارث نے ای قیت کے صاب سے اس کو لیا-

وَهُوَ اخِذٌ بِقَائِمَةِ الْعَرْشِ -وه عرش كا پاية المع است موت فر

فَشِوِبَ وَهُوَ قَائِمٌ - آپ نے زمزم کا پانی کھڑے رہ کر پیا-(اکثر علاء نے ای کومتحب رکھا ہے کہ زمزم کا پانی کھڑے رہ کر پئے -عکرمہ نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آنخضرت اس وقت اونٹ پر سوار تھے تو کھڑے رہ کر کیوں کر پی سکتے تھے)-

قُوْمُوْ إِلَى سَيِدِكُمْ - اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو (مجمع البحار میں ہے کہ اس حدیث سے علاء نے اہل نظل کے لئے قیام مستحب رکھا ہے اور یہ قیام وہ نہیں ہے جس کی ممانعت ہے ممانعت اس قیام سے ہے کہ صاحب نظل بیشار ہے اور لوگ اس کے گرد کھڑے رہیں جیسے عجم کے امراء اور سرداروں کے دربار میں ہوتا ہے - بعض نے کہا یہ قیام تعظیمی نہ تھا ' بلکہ سعد بن معاذ زخی تھے ان کو گلہ ہے رہے اتار نے کے لئے آپ نے لوگوں کو کھڑے ہونے کا تکم دیا ۔ اگر قیام تعظیمی مراد ہوتا تو یوں فرماتے

لا تقُوْمُوْا كُمّا تقُوْمٌ لا عَاجِمٌ يُعظِمُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا مَعْضُهَا مَعْضُهَا مَعْضُهَا مَعْضُهَا مَعْضُهَا مَعْضُهَا مَعْضُها مَعْضُها مَعْضُما مَعْضَم كَ لَحَ مُعْرَب بوتے ہيں (عَجَم كَ ملك ميں يوستور ہے كه دنياداروں كى تعظيم كے لئے كھڑے بوت ہيں اور جس قدركى كامال يامنصب ياعبده زياده بوتا ہاى قدراس كى تعظيم زياده كى جاتى ہے بلكہ ہركى وناكى كے سلام كا جواب ديت وقت سروقد كھڑے ہوتا لازم اور ضرورى جانتے ہيں اگر ديت وقت سروقد كھڑے ہوتا لازم اور ضرورى جانتے ہيں اگر جواب ديت بيں يرسم خلاف شرع ہے)۔

گانواذار آوره کم یقو مو الکن-صحابه جب آنخفرت کو دیم از پاتشریف لارب بین) تو تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوتے - (الامو فوق الادب آپ کوالی تعظیم پندنہ تھی) - لا یقیم الرّجُلُ الرّجُلُ فَیَجْلِسْ، فِیهِ - کوئی شخص دوسرے شخص کواس کی جگہ سے (جہال سے وہ پہلے سے بیشا ہو) اٹھا کرخود وہال نہ بیٹھ (یہ ممانعت عام ہے خواہ مجدیس ہو خواہ کی اور مقام میں - جمع البحار میں ہے - بعض نے اس ممانعت میں سے اس کو سنتی کیا ہے جب کوئی شخص محبد کے کسی خاص مقام سے مالوف ہو کروہاں درس تدریس یا افتا یا قرائت کرتا ہو الی حالت میں وہ اس مقام کا زیادہ حقد اربوگا -

مترجم کہتا ہے اس اتثناء کی کوئی دلیل نہیں ہے اور مناسب یہ ہے کہ اگر اس جگہ بھی کوئی دوسرامسلمان بھائی بیٹھ گیا ہوتو اس کو نہ اٹھائے اور آپ دوسری جگہ بیٹھ جائے )-

لاً تقوموا حتى تَرَوْنى-(مَجدين جبتم لوگ بيشے ہو

# العلاما العالما العالما العالما العالما العالما العالما العالما العالم ا

ق)اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھ کونہ دیکھو (یعنی نماز کے لئے پہلے سے کھڑے ہوجانا بے فائدہ بات ہے جب امام آ جائے اس قوت لوگ کھڑے ہوں۔ بعض نے کہا ہے تھم ہرا یک مجلس کے لئے عام ہے)۔

قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدُنَا - پہلے آں حضرت جنازہ کود کھی کر کھڑے ہوجاتے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے پھر آپ بیٹھنے لگے ( کھڑا ہونا موقوف کر دیا) ہم بھی بیٹھ رہے (جنازے کے لئے قیام موقوف کر دیا)۔

اِنَّمَا تَقُوُمُوْنَ لِمَنْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ-تم جو جنازہ دكھ كر كھڑے ہوتے ہوتو جنازے كى تعظیم كے لئے نہیں كھڑے ہوتے بلكہ ان فرشتوں كى تعظیم كے لئے جو جنازے كے ساتھ ہوتے بہں)-

وَهُوَ يَقُوْهُ بِهِ انَاءَ اللَّيْلِ -وه راتوں كوفر آن كى علاوت كرتا ہے ياس بِمُل كرتا ہے -

حَتْی یُفیم طَهْرَهٔ - جب تک رکوع اور سجدے میں اپنی پشت سیدهی نه کرے (اطمینان کے ساتھ ادانه کرے) تو نماز خیج نہیں ہوتی -

رَبِّ أَقِيمِ السَّاعَةَ- پروردگار قیامت قائم کردے (تا کہ میں بہشت میں اپنے مقام پر جا کرمیش کروں۔ بعض نے کہامراد میر ہے کہ جھے کو دوبارہ زندہ کرتا کہ دنیا میں جا کر اور زیادہ نیک انگال کروں)۔

آفِمْ عَلَيْهِ الْبِيَّنَةَ - (حضرت عمَّرُ نے ابوموی اشعریؓ سے کہا - جب انھوں نے ایک حدیث بیان کی اس پرایک دوسرا گواہ لا (بیزیاتی اطمینان اور تثبت اور احتیاط کے لئے فرمایا 'نداس وجہ ہے کہ دوہ ابوموی کوجھوٹا سجھتے تھے ) -

قُلُ المَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ السَّقِمْ - كهدي الله برايان لاياس كي بعدايمان كي تمام شرائط اوراركان برجماره (جس ميس اعمال صالح اور معاصى سے اجتناب بھی داخل ہے)-

مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ-آدى كادرجه خاموثى سے ہے (جتنازیادہ خاموش رہے گا تناہى درجه بلند ہوگا)-قامَ فِیْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا مَّا

تَوَكَ-آ ل حفرت صلى الله عليه وسلم ايك مقام مين كفر \_ بوئ اورسب باتين جو قيامت تك بونے والى تقين بهم كو بتلائين كوئى بات نہ چھوڑى -

قَامَتُ الَّى الرَّحٰى فَوَضَعَنْهَا ثُمَّ قَالَتُ اللَّهُمَّ أُدِرُ فَنِیُ۔
چک کی طرف گی اس کور کھ کر دعا ما تکی یا اللہ جھ کو کھانے کود ہے۔
مَنْ مَّاتَ فَقَدُ قَامَتْ قِیَامَتُهُ۔ جو شخص مرگیا اس کی قیامت قائم ہوگئ (کیونکہ موت قیامت مغری ہے جیسے بڑی قیامت میں اس عالم کے حالات روش ہوں گے ای طرح موت سے بھی پچھ حالات اس عالم کے معلوم ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک چھوٹی قیامت ہے)۔

فَیُوْ خَذُ بَقُوانِمِه -اس کے پاؤں پکڑکر (دوزخ میں ڈال دیں گے )-

و کُلُّ حَسَنُ فَيَجِيئُ فَوْمٌ يُتَقِيمُونَهُ كُمَا يُقَامُ الْقِدْح - سبطرح قرآن كا پڑھنا چھا جيكن آئنده ذماند ميں بچھاوگ ايسة آئيں گے جوقرآن كو تيركى طرح سيدها اور درست كريں گے (خوب تجويد كے ساتھ پڑھيں گے بس ان كى توجه صرف الفاظ اور خارج كى درسى كى طرف رہ كى ندمنى سے غرض ہوگى ندمنى سے غرض ہوگى ندمنى سے وہ شيطان كے پھندے ميں پھنس گئے )-

هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِبِكَ-ياس كامقام بجوترى باه ليتا -

مَنِّى تَقُوْمُ مَقَامَكَ -تما پِی جگه کب کھڑے ہوگئے -قُوُمِی عَنِّی -میرے پاس ہے جا -یُقِیْمُ ہِالسُّوْقِ حُلَّةً - ہازار میں ایک جوڑا کپڑا نیچنے کے لئے رکھے -

فَابِی عَلَیْنَا فَوْمُنَا-ہماری قوم کے لوگوں (لیخی بنی امیہ کے سرداروں) نے بیمقررہ حصفہ سائمس ہم کونددیا-دُرْجِعُ فَانْمُکُہُ-جونماز میں کھڑا ہے وہ لوٹ آئے سحری

یو جع گانِمُکُم – جونماز میں کھڑا ہے وہ لوٹ آئے سحری صانے کو-

لَعَلَّهُ أَنُ يَتَقُوْمَ فِى اللَّهِ مَقَاماً يَخْمَدُهُ عَلَيْهِ- شايديه خُض (لِعِی سہیل) الله کی راہ میں ایسے مقام میں کھڑا ہوجس پر الله تعالیٰ اس کی تعریف کرے (یہ پیثین مکوئی پوری ہوئی

# الكالمالة الا المال الما

آ تخضرت کی وفات کے بعد جب مکہ دالوں نے اسلام سے پھر جانے کا قصد کیا تو سہیل نے ان کو خطبہ سنایا اور اسلام پر جے رہے کی ترغیب دی)-

لَا يُقَامُ شُىءٌ لِغِصَبِهِ إِذَا تَعَرَّضَ لِلْحَقِّ بِشُىءٍ-جبَ حَقْ بِهَ پُوغِمهِ ٱتا تُوكَى چِزِ سے وہ غصہ نہ جاتا (جب تک حَق كوقائم نہ كر ليتے اور ظالم سے بدلہ نہ ليتے )-

قاوَمهٔ-اس كےساتھ كھراہوا-

اَلْمَقَامُ الْمَحْمُودُ - شفاعت كابرا مقام (بعض في كها حضرت جرئيل سے بهت قريب) -

اکصلوۃ الْقَائِمَةِ- نماز كامالك جو بميشہ قائم رہنے والى ہے (قيامت تك موقوف اورمنسوخ نه ہوگى)-

بَعْدَ حُسْنِ الْتَقُويْمِ-التَصال كابعد-

قَامَ بِالْآ مُوِ وَاَقَامَةُ -اس كام كواجهى طرح كيا (خراب نهيس )

المَّنَّةُ قَائِمَةً - وهامت جوايية دين يرقائم مو-

مَنْ قَامَ بِعَشُورَةِ الات - جو تحض قرآن كى دس آيوں كو محفوظ كر لے (ان كو ياد كر لے معنى مجھ كران بر عمل كر ي اتواس كا نام غافلوں ميں نہيں لكھا جائے گا (بلكه الله كے ياد كرنے دالوں ميں اس كا شار موگا) -

وَ قَامَ - يَعِنْ رات كُوتَهجِد مِين قر ٱن يرْ هے-

مِّنُ تَعَلَّمَ فَقَرأً وَقَامَ بِهِ- وَهُ فَعْلَ قَرْآن سَكِم پُراس كو پڑھےادرتہجد کی نماز میں پڑھے یا ہمیشہ پڑھتارہے-

قَامَ بِالْمِةَ إِنْ تُعَدِّبُهُمُ الْحَ حَتَّى أَصُبَحَ - آتَحُضرت تَهِد کی نماز میں یہ آیت ان تعذبهم فانهم عبادك اخیر تک پڑھتے رہے یہاں تک کہ جس ہوگئ (یہ حضرت عیلی قیامت کے دن اپنی امت کی نبست اللہ تعالی ہے عرض کریں گے آں حضرت کو اس آیت سے اپنی امت کا خیال آگیا اور رات بھر اس کو پڑھتے رہے اور اپنی امت کے لئے دعا کرتے رہے - صلی اللہ علیہ وسلم) -

مَّا بَالَ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا قَطُّ- (حفرت عائشٌ کہتی ہیں) آل حفزت نے بھی کھڑے ہوکر پیٹاب نہیں

کیا (جیے عرب کے گنواروں کا طریق ہے۔ بینی انھوں نے بھی آنخضرت کو کھڑے کھڑے بیٹاب کرتے نہیں دیکھا ور نہاد پر ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ نے کھڑے ہوکر ایک گھورے (کوڑے کے ڈھیر) پر پیٹاب کیا۔ حضرت عائش ڈ باہر کا بیوا تعدند دیکھا ہوگا)۔

أَعُودُ دُبِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ - ياالله تيرى يناه برے بمسايہ سے جوسکونت كے مقام ميں ہو (اگر سفر وغيره ميں برائمسايہ ملے تو چندال فكر نبيں ہوتى كيونكه وه جلد جدا ہوجاتا ہے كيكن دار الاقامة ميں برے بمسايہ سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے )-

اِسْتَقِیْمُوْ ا وَلَنُ تُحْصُوْا-اعتدال ہے کام کرد کیونکہ سارے نیک کام تم نہ کرسکو گے (تو جو کچھ ہوسکتا ہے وہ بجالاؤ-سب نیک اعمال میں نمازمقدم ہے اس کا خیال رکھو)-

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ اللَّهُ الله - قيامتاس وقت قائم مول جبزين ش كوكى الله الله كمني والانبيس رب كا (باديت اور الحادكا اليا غلبه موكاكه كوكى الله كا نام تك ند لے

سَیِّٹ بِحَمْدِ رِبِّكَ حِیْنَ تَقُوْمُ-جب كى مجلس سے تو اٹھ (جس میں دنیا كی بات چیت ہوتی ہو) تو كہد سُبْحانكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلَهَ اِلَّا أَنْتَ اِغْفِرْلِیْ وَتُبْ عَلَیَّ- بیہ اس كاكفاره ہوجائے گا-

مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيامَ اللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ- جَسَ فَعَضَ كَا فَاتَم تَجِد بِهِ اللَّه اللَّهُ عَلَم اللَّهُ الْجَنَّةُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّال

طَالَ هُجُوْعِیْ وَقَلَّ فِیَامِیْ-میرا سونا بہت ہے اور عبادت تھوڑی ہے-

اَسْنَلُكَ بِالسَمِكَ الَّذِي قَامَ بِهِ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيُّ - مِن تير اس نام كوسلد سه ما مَكَا بول جس كسبب سي عرش ادركرى قائم بين -

قِيْمَةُ الْمَرْءِ مَا يُحَسِّنُهُ - آدى كى قدرو قيت عده صفات سے بوتى ہے-

مَا فِي قُدُورِ كُمْ فَقَال حُمْرٌ لَنَا كُنَا نَرْ كُبُهَا فَقَامَتُ فَذَرَبُحُنا فَرْ كُبُهَا فَقَامَتُ فَلَ فَذَبَهُ حَنَاهَا - تَحَارَى إِندُ يول مِن كياب صحاب نے عرض كيا مارے پاس چندگدھے تھے ہم ان پرسوارى كيا كرتے تھے وہ كمڑے رہ گئے (ليخی سقط اور در ماندہ ہوگئے) تو ہم نے ان كو كان ڈالا (ان بى كا كوشت ان ہائد يوں ميں ہے) -

اَلْقَائِمُ -حضرات امامیہ کے نزدیک امام محمد بن حسن عسکری کا لقب ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ غار سرمن رائے میں جا کر غائب ہو گئے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے اور وہی امام مہدی ہیں جوز مین کوعدل وانصاف سے مجردیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے ہجر گئی ہوگی۔

اِنَّ مِنَا اِمَا مَّا مُسْتَتَرًا فَاذَا ارَٰادَ الله اِظْهَارَامُوهِ نَكَتَ فِي قَلْبِهِ فَظَهَرَ فَقَامَ بِالْمُو الله تَعَالَى المام بعقر صادق عليه الله تعالَى المام يوشيده رب صادق عليه السلام نے فرمايا ، ہم لوگوں ميں ايک امام پوشيده رب گا- جب الله تعالى اس كوظا مركزنا چاہے گا تو اس كے دل ميں دال دے گا- چروه الله كے عمم سے ظام ہوگا-

قو ْنَسْ - وہ اَشْی ہوئی ہڈی جو گھوڑے کے دونوں کا نوں کے درمیان ہوتی ہےاورخود کا بالائی حصہ-

وَاَضْرَبُ مِنَا بِالسَّيُوْفِ الْقَوَانِسَا-اور ہم سے بڑھ کر تکواروں سے خودوں کو مارنے والا-قُوْ هَذَ - بُرُ اُموادودھ-

فُوْهِيْ-سفيدِ كِبْرُ--

تَقُوية - جِلانا -

تَقَاوُهُ-آ واز کرنا ایک دوسرے کونشانی کے طور پر-اِسْتِقُواہ -شکار کے جانور کو اپنے مقام سے ہٹانے کی درخواست کرنا-

قاہ - جاہ اورا طاعت نوش گررانی علب اور حکومت - انتا اَهْلُ قَاهِ وَإِذَا كَانَ قَاهُ اَحْدِنَا دَعَا مَنْ يُعِينُهُ اَعْدِلُو اَلَهُ اَهْلُ قَاهِ وَإِذَا كَانَ قَاهُ اَحْدِنَا دَعَا مَنْ يُعِينُهُ فَعَمِلُو اللّهُ الْمُورُدُ اللّهُ الْمُورُدُ اللّهُ الْمُورُدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

مَا لِنَى عِنْدَهُ جَاهٌ وَّلَا لِنَى عَلَيْهِ قَاهٌ – میرا اس کے نزدیک کوئی مرتبہ نہیں' ندمیری اطاعت اس پرلازم ہے۔ قُوَّةٌ – طاقتور ہونا (بیضد ہے ضعف کی) – قِیَّ اور قَوَایَةٌ – خالی ہونا – قَوَّی – بہت بھوکا ہونا' رک جانا –

تَفُويَةٌ - زوردينا -

مُقَاوَاهُ - دينا' باجم زورآ زماني كرنا-

إفْواء - مالدار مونامحناج مونا-

تَقَوِّى -زوردار مونا-

تَقَاوِی - بڑھانا 'مجوکا رہنا (اب عرف میں تقاوی اس کو کہتے ہیں جو کا شتکاروں کو قط کے زمانہ میں کچھ پیشگی روپیہ جانوریا تخم خریدنے کے لئے دیاجا تاہے )-

اِقُتِوَاءٌ - زوردار بونا -اسْتِقُواءٌ - زوردار بونا -

يُنْقَصُ الْإِ سُلَامُ عُرُوةً عُرُوةً كَمَا يُنْقَصُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً -اسلام كا (آخرى زمانه ميس) ايك ايك كنده توژا جائ گاجيے رى كا ايك ايك بل تو ژاجا تا ہے يارى كى ايك ايك تهدوري حاتى ہے-

يَذُهَبُ أَلِا مُسَلَامُ سُنَّةً سُنَّةً كَمَا يَذُهَبُ الْحَبُلُ قُوَّةً قُوَّةً -اسلام كاليك اليك طريق مُتاجائے گا جيے رى كاليك ايك بل ثو ناجا تاہے ياليك ايك تهـ ثولتي جاتى ہے-

اِنَّا قَدْ اَفُورِیْنَا فَاعْطِنَا مِنَ الْعَنیْمَةِ-ہم متاح ہو گئے ہمارے توشددان خالی ہو گئے تو لوٹ کے مال میں سے ہم کو دلائے (عرب لوگ کہتے ہیں مزودہ قواء الروکا توشددان خالی ہے)-

إِنِّى اَقُوَيْتُ مُنْدُ ثَلْثٍ فَحِفْتُ اَنْ يَتْحْطِمَنِي الْجُوْعُ-مِيں تَيْن دن تک جُوكار ہا' يَہاں تک كه مِيں ڈراكہيں جُوک جُھركو ہلاك نه كر ہے-

وَإِنَّ مَعَادِنَ إِحْسَانِكَ لَا تَقُوٰى - تَهَارَى نَكِيون كَى الْمِنْ مَعَادِنَ إِحْسَانِكَ لَا تَقُوٰى - تنهارى نَكِيون كَى كَانِينِ خَالَى نَهِينِ رَبِينِينِ (بَمِيشَدان مِن سے جو داور عطا كے جواہر نُكِتے رہتے ہيں) -

وَبِيْ رُجِّمَ لَكُمْ فِيْ صَعِيْدِ الْآفُواءِ - (حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں) میری وجہ ہے تم کو خالی میدان کی مٹی سے تمیم کی اجازت دی گئ - (جب پانی نہ ملئ حضرت عائشہ شنے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا جب ان کا ہارا کی منزل ہیں گم گیا تھا اور آنحضرت اس کے ڈھونڈ ھنے کے لئے تھم گئے تھے۔ آ خرنماز کا وقت آ گیا اور وہاں پانی نہ تھا تب تیم کی آیت ارزی) -

لَا يَخُورُ جَنَّ مَعَنَا إِلَّا رَجُلٌ مُّقُو - (آنخضرت نے غزوہَ تبوک میں فرمایا) ہمارے ساتھ کوئی نہ نُکلے گر جوز بردست جانور رکھتا ہو (کیونکہ دور کا سفرتھا کم طاقت جانور راستے ہی میں گر جاتا)-

وَآنَا لَجَمِيْعٌ حَاذِرُوْنَ قَالَ مُقْرُوْنَ مُؤْدُوْنَ - بَمِ سب

کیل کانے سے لیس ہیں (حاذرون کی تغیرید کی کہ حواری کے فلے زہردست جانور رکھتے ہیں 'ہتھیار سے پورے آ راستہ ہیں)-

لَمْ يَكُنْ يَرَٰى بُاسًا بِالشُّرَكَاءِ يَتَقَاوَوْنَ الْمَتَاعَ-ابَن سرين اس امريس كوئى قباحت نبيس و يصحة تقد كرساجهى لوگ كى چيزى قيمت برهائي پھر جوزيادہ قيمت لگائے وہ اس كولے لے (عرب لوگ كمتے بين: بَيْنِيْ وَبَيْنَ فُلَانِ قُوْبٌ فَتَقَاوَيْنَاهُ-ہم ميں اور فلال خُخص كے درميان ايك كپڑا تھا پھر ہم نے اس كى قيمت برها نا شروع كى)-

اِفْتَوَیْتُ مِنْهُ الْغُلَامَ الَّذِی کانَ بَیْنَنا- میں نے اس عالم کا وہ حصہ لے لیا جواس کا تھا (یعنی اس غلام کا جوہم دونوں میں مشترک تھا- نہا یہ میں ہے کہ جب کوئی چیز دوآ دمیوں میں مشترک ہو پھروہ دونوں اس کی قیت لگا نمیں تو دونوں مقاداة میں برابر ہوں گے- اب اگران دونوں میں سے ایک اس کوخرید میں برابر ہوں گے- اب اگران دونوں میں سے ایک اس کوخرید لیووہ مقتوی ہوگا نہ کہاس کا ساتھی اور اقتواء ہمیشہ ساتھیوں میں ہوا کرتا ہے بعض نے کہا یہ فُور آھے نکلا ہے یعنی کی چیز کی قیت انتہا کو پہنچنا) -

اِنَّهُ أَوْضَى فِي جَارِيَةٍ لَّهُ أَنْ قُولُو البَنِيَ لَا تَقْتُووُهَا بَيْنَكُمْ وَلٰكِنْ بِيعُوْهَا إِنِّي لَمْ اَغْشَهَا وَلٰكِنِّي جَلَسْتُ بَيْنَكُمْ وَلٰكِنْ بِيعُوْهَا إِنِّي لَمْ اَغْشَهَا وَلٰكِنِّي جَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسً وَلَدٌ لِي خُلِكَ الْمُجْلِسَ وَلَدٌ لِي خُلِكَ الْمُجْلِسَ وَمِت كَى لَهُ الْمُجْلِسَ وَمِت كَى لَهُ مِرے بِيوْل ہے بَه و كه اس كی قبت برها كركوئى تم بن ہے اس كونہ لے بلك اس كون والو بن اس سے جماع نبيل كيا اس كونہ لے اللہ اس كون قطعا حمام ہو جاتى الكين ميں اس كے ساتھ بيشنا الني كى الى كے لئے گوار انہيں كرسكا -

إِنِ اقْتُونَهُ فُرِقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَعْتَقَنُهُ فَهُمَا عَلَمِ يَكَاحِهِمَا وَإِنْ أَعْتَقَنُهُ فَهُمَا عَلَم يَكَاحِهِمَا وَعَلَا بَن عَبْدِ سَ يَوْتِهَا الله بَن عَبْدِ سَ يَوْتِهَا الله عَلَم وَرَدَ يَل الله الله عَلَم الله عَلم الله عَلم

## العَلَيْكُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ

کامحرم ہوتا ہے) اور اگر عورت نے خریدتے ہی اس کو آزاد کر دیا تو ان کا تکاح اپنے حال پر باقی رہے گا (بیرخاص عبید اللہ کا فد ہب ہوگا - لیکن مشہور فد ہب ہیہ ہے کہ عورت اگر اپنے خاوند کو خرید لے تو وہ ای وقت اس کی محرم ہو جاتی ہے اور نکاح باطل) -

اَلْمُوْمِنُ الْقَوِیُّ خَیْوٌ مِنَ الطَّعِیْفِ-زوردار مومن (جس کا ایمان قوی ہو ہر معالمہ میں وہ مسبب الاسباب پراعتاد رکھتا ہواسباب پر بھروسا نہ کرے) کمزور مومن سے (جس کا اعتقاد ضعیف ہواسباب پر نظر رکھتا ہو پر وردگار پراس کو پورا بھروسا نہ ہو) بہتر ہے مگر دونوں اچھے ہیں دونوں میں بھلائی موجود ہے (لینی ایمان کو ایک میں کرورہ ایک میں زوردار بعض نے زوردارمومن سے مضبوط اور بہادر دل کا مسلمان مراد ہے جو مخالفوں سے سخت مقابلہ کر سکے اور دنیا کی تکالیف پراس کی صبر ہو) -

الا إنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْیُ - دیکھو (اللہ تعالیٰ نے جوثر آن میں فرمایا کہتم کافروں کے مقابلے کے لئے اپنی قوت تیار کھوتو)
قوت سے مراد تیراندازی ہے (یہ آنخضرت کے زمانہ میں تھی جب قوب اور بندوق ایجاد نہیں ہوئی تھی اور تیرسب سے عمدہ بتھیار تھا جودور سے دہمن پر پھینکا جاتا تھا - اب جب سے بندوق نکی تو تیر کے کار ہوگیا تو اب بندوق اندازی قوت ہوگی اور تو پ

مُقُوِینَ -مسافر (چونکه وه قوامین لینی پیپر لینی چیل ویران اور نجرمیدال میں اترتے ہیں ) -

قُولى ظاهِرِيَّه -سننا و يكينا سُوَّكُمنا چكمنا جيمونا -

قُولى بَاطِنِيَّه - حسم مشترك خيال وجم ٔ حافظ متصرفه يا توت ا بإضمه بإضمه ادر رافعه ادر جاذبه وغيره -

هٰذِهِ الْأَرْضُ بِمَنْ عَلَيْهَا كَحَلْقَةٍ فِي فَلَاةٍ فِي - يه خَرِين مع اون سب چزول كر جواس پر بین ایک چھلے كي طُرح م جو كھلے چير (چينل) ميدان بين پڙا ہو (يعني عرش كے سامنے)-

# بابُ القاف مع الهاء

قهب -سفيرجس پرتيرگي مو-

اَفْهَبَ عَنِ الطَّعِامِ - کھانا چھوڑ دینا 'بھوک نہیں ہے-قَهُذَّ - چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا 'سفید صاف رنگ جس پر تیرگی ہو-

یری ہو۔ قیس بُنُ قَهْدٍ - حدیث کا ایک راوی ہے۔ قِهَدٌ - زبردی کرنا 'غالب ہونا -قَهْدِ اللَّحْمُ - گوشت گرم ہوکراس کا پانی بہد لکلا -مُقَاهَرَ ہُ - ایک دوسر سے پر ظلبہ کرنا -اِفْهَادٌ - مغلوب ہوجانا یا مغلوب پاناذلیل ہوجانا -قاهِرَ ہ - معرکا پایت تحت جومشہور شہر ہے -قُهْدَ ہُ - بیقراری -قَهْدَ ہُ - کم گوشت -

قَهَّارُ اور قَاهِرُ –الله تعالیٰ کے نام ہیں کیونکہ وہ تمام مُحلوقات برغالب ہے۔

لله أعُوْدُ بِكَ مِنْ عَلَيَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ-يا الله تيرى پناه قرض دارى كے غلبه اورلوگوں كے قهر اور جبرسے يانفس اور شيطان كے قبرسے جوده لوگوں بركرتا ہے-

َ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا فَقَهَرَ -شُكْراس خداكا جو بلند مواور

سب پرغالب ہوا-

قَهْرَ مَانَّ -ایک عجمی لفظ ہے-عرب لوگ اس کو وکیل اور امین اورخزا نچی کے معنی میں استعال کرتے ہیں- اور اہل ایران اپنے بادشاہ کو بھی قہر مان کہتے ہیں اس لئے کہ ملک کا امین اور خزائجی وہی ہوتا ہے-

کُتَبَ الٰی قَهْرَ مَانِهِ - این ایجن اوروکیل کوکھا-قَهُزٌ - کودنا اورایک اون کا کیر اجوسرخ ہوتا ہے (جیسے قِهْزٌ اور قَهْزِیٌّ ہے)-

### الكابالكين الاجالات المال الما

ے)-

قَهُفَرَةٌ - النّے پاؤل پیچے پھرنا (جیسے تَقَهُفُورٌ ہے) -یکارَبِّ اُمْتِی فَیُقَالُ اِنَّهُمْ کَانُو یَمْشُونَ بَعُدَكَ الْقَهُفَرٰی - آنخضرت قیامت کے دن اپنی امت کے لوگوں کو (جب فرشتے ان کو دوزخ کی طرف لے جارہے ہوں گے) دیم کرعرض کریں گئے پروردگاریہ تو میری امت کے لوگ ہیں -ارشاد ہوگا یہ لوگ تمھارے بعدالنے پاؤں پھر گئے تھے (اسلام چھوڑ کرم تد ہوگئے تھے) -

فَرَجَعَ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُفْهَقِورُ - آنخفرت اللَّه پاؤں پھرے (آپ کوڈر ہوا کہیں حزہؓ کی طرف پیٹے پھیریں تو وہ اور پھی کر بیٹیس - کیونکہ وہ نشہ میں تھے۔ بعض نے ترجمہ یوں کیا ہے آپ فور الوٹے )-

رَجَعَ الْقَهُقُولَى - الوبر صديق النه پاؤں پيھے ہا آئے (تا كہ قبلہ كى طرف پيھ نه ہو-اس مديث سے بي لكا كه جس شخص نے بعد كو تبير تحريم كہي ہواس كى اقتداد و خص كرسكتا ہے جس نے بہلے تبير كہى ہو كيونكه الوبر صديق "آل حضرت سے پہلے تكبير كهه سيكے تھے )-

فَنَوْل قَهْقُولى - آپ النے پاؤل منبر پرسے اتر آئ (تا کے منقبلہ کی طرف رہے ہوں کہ کہ منقبلہ کی طرف رہے ہوں کہ عمل میسر سے نماز میں خلل نہیں آتا کیونکہ منبر کی صرف تین سیڑھیاں تھیں اور شاید آپ دوسری سیڑھی پر کھڑے ہول گے تو اتر نے اور چڑھنے میں صرف دوقدم ہول گے )-

يُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهُقَرٰی- بن اميلوگول کوالٹے پاؤں پھراکر گمراہ کردیں گے (یعنی کفراورفس کی طرف لے جائیں گے گویا پیچھے پھر آئیں گے جہاں ہے آئے تھے )-قَهُلُّ یا فَهُوزُلْ - سوکھ جانا یا کثرت عبادت سے سوکھ جانا' ناشکری کرنا' بری تعریف کرنا-

قَهَلُّ -سركهنا -

اِفْهَالٌ - رَجِ فَائده تَكليف كَرِنا البِينِ تَيْسَ نَا پِاكْ كَرِنا -تَقَهُّلٌ - سوكهٔ نا -إِنْقِهَالٌ - ضعيف موجانا ، كرجانا -

اَتَاهُ شَيْحٌ مُّتَقَقِيلٌ - ايك بوڑھا كچيلاً پريشان حال ان كے ياس آيا-

# بابُ القاف مع الياء

قَیْ - النی کرنا مین کھایا ہوا منہ سے پھر نکالنا 'قے کرنامتلی ہونا -تَقِیْنَةُ اور إِقَاءَ قُ-قے کرانا -

تَقَيُّوْ ءادراسُنِقَاءَ ةٌ- بِتَكَلف تِي كَرِمَا (مثلااتُكليال طلق مِين دُال كر)-

تَقَيَّأَتِ الْمَرْ أَةُ لِبَعْلِهَا -عورت اپ خاوند پر گر پڑی-قُبَاءٌ - بمعنی تے -

إِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْتِقَاءَ عَامِدًا فَافُطَرَ - آنخضرت نے اپنارادے سے قے کی پھر افطار کیا (کیونکہ عمراتے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے) -

قَاءَ فَأَفْطُو - ق كى پھرافطاركيا-

مَنْ قَاءَ أَوْرَعُفَ فِي صَلُوتِهِ-جِوْمُض نماز میں قے کرے یاس کی تکمیر پھوٹ جائے-

لَوْ يَعْلَمُ الشَّارِبُ قَائِمًا مَا ذَا عَلَيْهِ لَا سُتَفَاءَ مَا شَوِبَ-الرَّ كَمْرَ فَ رَهُ كَرَ بِإِنَى بِيغِ والا جانے (جواس میں قباحت ہے یا جوگناہ اس پر ہوگا) تو جتنا بیا ہواس کوتے کرڈالے گا ( کھڑے ہوکر پانی پینا ای حدیث سے مکروہ رکھا ہے صرف زمزم کا یانی کھڑے ہوکر پینا متحب ہے)۔

ُ مَنْ نَسِیَ فَلْیَسْتَقِ -اگر بھول کر کھڑے ہوکر پانی پی لے تو اس کوتے کرڈالے (پیچکم اسخوا باہے نہ کہ دجو با) -

تَقِیءُ الْآدُ ضُ اَفُلَا ذَکیدِ هَا-زین اپنِ جَگر کے نکڑے (یعیٰ خزانے کا نیں وغیرہ) قے کردے گی (او پرنکال کر پھینک دے گی- یہ پیشین گوئی آپ کی یوری ہوئی-اس آخری زمانہ

میں کان کنی اور معدنیات کا کام ہر ملک جاری ہور ہاہے اور زمین کے تمام جواہر اور خزانے اور اشیاء نکالی جاری ہیں )۔

وَبَعَجَ الْآرُصُ فَقَاءَ ثُ الْحُلَهَا- (حفرت عائشُ نَ حضرت عائشُ نَ حضرت عرَّ كَ تعرِدُ الا اس حفرت عرَّ كَ تعريف مِن كَها) انحول نے زمین كو چر دُ الا اس نے اپنے تمام میوے اور پھل اور خزانے قے كر ديئے- (او پر نكال كر پھنك ديئے مطلب يہ ہے كہ آپ كى خلافت ميں بہت زيادہ ملك فخ ہوئے اور مسلمان مالا مال ہوگئے )-

لَیْسَ فِی اُلْقَیْءِ وَضُوءٌ -قے ہوجانے سے وضونیس اُوٹا (صحح ندہب یہی ہے-بعض نے مند مجر کرقے ہوجانے کو ناقص وضوکہاہے)-

قَنْے - پیپ جوزخم میں پر جاتی ہے-

تَقْيين اورافاحة كربهي يممعني بي-

آن یمتیلی جوف اکید کم فید حاسی یویه خیو له من ان یمتیلی جوف اکید کم میں سے کی کا پیٹ پیپ سے جم من ان یمتیلی شغوا - اگرتم میں سے کی کا پیٹ پیپ سے جم جائے یہاں تک کہ چھپڑے تک پہنے جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ شعروں سے اس کا پیٹ جرے (کیونکہ شاعری ایک بے فائدہ اور لغو چیز ہے اکثر شاعر مضامین بندی کی فلر میں فرائض اور عبادات سے غافل ہو جاتے ہیں اور مبالغہ کر کے زمین آسان کے قلا بے ملاتے ہیں - بعض شعر گوئی میں مصروفیت کی وجہ سے کے قلا بے ملاتے ہیں - بعض شعر گوئی کو ذریعہ معاش بنا دین علوم کی تحصیل نہیں کرتے ، بعض شعر گوئی کو ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں فوض اس لیتے ہیں فوض اس مقام میں وہی شعر مراد ہیں جن میں فتی و فجو راور مبالغہ اور کذب مقام میں وہی شعر مراد ہیں جن میں فتی و فجو راور مبالغہ اور کذب کے مضامین ہوں) -

فَمَا صَرَبَ عَلَى وَلَا قَاحَ-نداس زَمْ نے جُھ كوتكيف دى نداس ميں پيديري

قَیْدٌ -اندازہ اور قدر (جیسے قِیْدٌ ہے) وہ اس جو جانور کے پاؤں میں باندھتے ہیں-

فَیّد الْاِ یُمانُ الْفَتْكَ-ایمان نے فتك كوقید كر دیا ہے (فتك كتے میں عفلت میں كى كو مار ڈالنا- يعنى جولوگ ایماندار ہوتے ہیں وہ ایسا كامنہيں كرتے )-

هُو تَيْدُ الْأُوابِدِ - يه كورُ اوحثى جانورون كوقيد كريني والا

ے ( بعنی اس قدر تیز اور جلد بھا گنے والا ہے کہ جنگلی جانوروں کو جیسے ہرن وغیرہ ہیں جھٹ پکڑلیتا ہے )۔

الكَدَّهْنَاءُ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ- دہنا الیامقام ہے جہاں اونٹ قید ہو جاتا ہے (مطلب میہ ہے کہ وہاں چارے پانی کی ایس کثرت ہے کہ اونٹ کواس کوچھوڑ کر دوسرے مقام میں نہیں جاتا' گویا وہاں کا قیدی بنجاتا ہے)۔

قَالَتُ لَهَا امْرَأَةُ الْكِيدُ جَمَلِيْ-ايك ورت في حفرت عائشٌ سے كها-كيا من الله اون كو باندھ دوں (قيد كردوں مطلب يہ ہے كدوئى افسول ياعمل كر كے الله خاوندكوايما كردوں كدوه دوسرى عورت برقادرندہ سكے )-

اِنَّهُ اَمُواَوْسَ بُنَ عَبْدِ اللهِ الا سَلَمِيَّ اَنْ يَسِمَ إِبِلَهُ فِي اَعْدَ اللهِ الا سَلَمِيَّ اَنْ يَسِمَ إِبِلَهُ فِي اَعْنَاقِهَا قَيْدَ الْفُوسِ - آنخضرت في اول بن عبدالله اللي كوتكم دياكه وه آپ كے اونوں كو ان كى گردنوں پر داغيس - يعنى وه داغ كريں جو گھوڑے كے قيد كى طرح ہوتا ہے داغيس - يعنى وه داخ كريں جو گھوڑے كے قيد كى طرح ہوتا ہے (اس ميں دودائر بوتے ہيں) -

حِیْنَ مَا لَتِ الشَّمْسُ قِیْدَ الشِّواكِ-جب جوتی كے تھے برابرسورج دھل جائے (لیعنی سایہ نصف النہار سایہ اصلی كے سوااتنا سایہ اور بڑھ كویا بیزوال كا كم سے كم ساہہ ہے۔اس سے بہلے ظہرى نماز بڑھنانہيں)۔

حُتْى تَرْتَفِعُ الشَّمْسُ قِيْدَ رُمْحٍ - يهال تك كهورج الك نيز عبرابر موجائ -

لَقَابُ قَوْسِ اَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اَوْ فِيدُ سَوْطِهِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا - ايك كمان برابريا كوڑے كر برابر بهشت مِن جَدُونيا ومافيها سے بهتر ہے (تاب كے معنی اوپر گزر چكے بس)-

مَنْ ظَلَمَ قِیْدَ شِبْرٍ - جو محض بالشت برابر زمین ظلم سے چھین لے-

مَنُ غَصَبَ قِنْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْأَدْضِ طُوِّقَ سَبْعَ اَدْضِیْنَ - جُوْحُض بالشت برابرز مین کسی کی زبردی چین لے تو قیامت کے دن سات زمینوں کے طوق (ای بالشت برابر جگہ کے )اس کی گردن میں پہنائے جائیں گے۔

# لكالمالين البات المالي المالي

مَنْ خَوَجَ قِیْدَ شِبْرٍ - جوفخص جماعت سے ایک بالشت برابرنکل جائے (کوئی بدعت نکال کر جماعت اسلام سے علیحدہ ہوجائے یا بیعت توڑد ہے)۔

اِنْحَرْهَا فِيَامًا مُقَيَّدَةً -اونوْل كوكمُرْ اكركان كا بايال پاؤل ِانده كرنم كر (بيسنت كاطريق ہے)-

آنگما اللَّهُ نُیاَ عِنْدَكَ مُقَیَّدُ الْجُمَلِ- دنیا تیرے زویک گویا اللَّهُ نُیاَ عِنْدَكَ مُقَیَّدُ الْجُمَلِ- دنیا تیرے زویک گویا اونوں کا بندی خانہ ہے (اونٹ سرسبز اور شاواب مقام کو چھوڑ کرنیں جاتا گویا وہاں قید ہوجاتا ہے ای طرح دنیا کوئیں چھوڑتا)۔
کی طرح دنیا کوئیں چھوڑتا)۔

آنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَنْكَ ذُنُو بُكَ-توايا فَحْصَ ہے كہ جَمَعُ كو ايرا فَحْصَ ہے كہ جَماكِ تيرے گناہوں نے قيد كرركھا ہے (وہ نيك كام نہيں كرنے ديتے يا نوراللى دل پر آنے سے مانع ہوتے ہیں۔ اس امر كا تجربہ و چكا ہے كہ گناہ كرنے سے عبادت اور ذكر اللى كى حلاوت جاتى رہتى ہے نہ قرآن كى تلاوت ميں دل لگتا ہے نہ نماز ميں )۔

مقید-پازیب کا مقام یا گھوڑے کے پاؤں کا وہ مقام جہاں برری باندھتے ہیں ا

قِيرٌ يا قَارٌ - كالاروغن جو كشتول اوراونوْ ل كو ملتة بين ( دُامر ) -تَفُيرٌ - قارملنا -

قَیْرُ وَانْ -سواروں اور شکر کی ایک جماعت (یہ معوب ہے کارو ان کالیمنی قافلہ)-

يَغُدُو الشَّيْطَانُ بِقَيْرَ وَانِهِ إِلَى السَّوْقِ فَلَا يَزَالُ يَهْتُرُ الْعُرْشُ مِمَّا يَعُلَمُ اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُ - صَحَ سوير عشيطان اپنا قافله (اپ ساتنی اور مددگار) لے کر بازار میں جاتا ہے (وہاں لوگوں سے جموئی تشمیں کھلوا تا ہے وہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ چیز میں نے اتنے کولی ہے یا اتنے کو مجھ کو پڑی ہے) حالا نکہ اللہ اس کے خلاف جانتا ہے (کیونکہ وہ جموث بولتا ہے) بس عرش ایک شم سے بلنے لگتا ہے الکُمُقَیّرُ وروغی برتن -

لاَ يَسْجُدُ عَلَم الْقِيْرِ - تاركول پر بحده ندكر - لَا يَسْجُدُ عَلَم الْقِيْرِ - تاركول پر بماز پڑھنے ميں كوئى قباحت نيس (بعض نے كہا قارِ سے يہاں مرادا يك بھا جى

مُقَایَسَةٌ-ایک دوسرے سے قیاس کرنا دو امرول میں موازند ندکرنا-

> تَقَیُّسٌ -قیس قبیلے سے ل جانا مشابہت کرنا -اِنْقِیَاسٌ - ایک جانا منبطق ہوجانا -اِقْیِتْاسٌ - قیاس کرنا 'پیروی کرنا -قاس اور قیْس - اندازہ مقدار -

قیاس - شری بیہ کہ علت جامعد کی وجہ سے منصوص کا تھم غیر منصوص کا کر دیا جائے - مثلا تاڑی یا بھنگ حرام ہے اس کو شراب کا تھم دیا علت جامعہ یعنی نشہ کی وجہ ہے -

فیاس منبطقی - چندتفیوں سے مرکب ہوتا ہے جب ان کو کوئی سلیم کر لے تو اس سے ایک دوسر حقول کی سلیم لازم آتی ہے - مثلا ہیں زیدانیان ہے اور ہرانیان حیوان ہے جب ان قضا یا کو مان لیں تو یہ قضیہ کی مانتا پڑے گازید حیوان ہے - فیش ما بَیْنَ فِرْعُونَ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ وَفِرْعُونِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قِیْسَ شِبْرِ - ایکے فرعون اور اس امت کے فرعون میں ایک بالشت کا بھی فرق نہیں ہے (دونوں شرارت اور گرائی میں ایک دوسرے کی جوڑیں) -

خیر سنانگم الین تذخل قیسا و تغریم میساتماری ورتول میں بہتر وہ ورت ہے جو برابر قدم رکھتی ہوئی آتی
ہے ( یعنی اعتدال سے متوسط قدم رکھ کرچلتی ہے نہ بہت دوڑ کرنہ
بالکل آ ہت اور سب قدم اس کے برابر سر ابر ہوتے ہیں ) اور
جب نکلتی ہے تو جھک کرنا ز کے ساتھ۔

قَطْی بِشَهَادَةِ الْقَائِسِ مَعَ یَمِیْنِ الْمَشْجُو ج- قعی نے زخم ماینے والے ک گواہی اورزخی کی شم پر فیصلہ کیا (زخم ماین والا وہ جراح یا ڈاکٹر جوسلائی ڈال کر زخم کا گہراؤ دریافت کرتا

)-اَوَّلُ مَنْ قَاسَ اِبْلِیْسُ-سب سے پہلے جس نے (نص

اوّل مَن قَاسَ إَبِلِيسَ-سب سے پہلے بس نے (نص کےمقابل) قیاس کیاوہ اہلیس تھا(اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ

### العالم المالك المالك العالم المالك العالم المالك العالم المالك المالك العالم المالك ال

آ دم کوسجد ہ کرلیکن اس مردود نے صریح حکم کو چھوڑ کر رائے اور قیاس پڑمل کیا' کہنے لگا میں آ دم سے افضل ہوں وہ خاک سے آ زاد پیدا ہوا ہے میں آ گ ہے' تو آ دمی کو چاہئے کہ مجھ کو سجدہ کرےنہ یہ کہ میں اس کو سجدہ کروں)۔

قَیْضٌ - چیرنا' چرجانا' مماثل کرنا' بہت پانی ہونا -تَفْییْضٌ - پَقِرے داغ دینا' مقرر کرنا' مامور کرنا -میئر بیری گئیست دریا' میں مناسب کا مناسب

مُقاً يَضَدُّ -معاوضه دينا'برل دينا'جنس كوجنس كے بدلے

بيجنا-

تَقَيَّضٌ - گرجانا -

إنْقِيَاضٌ - كرجانا كيب جانا-

مَّا اَكُورَمُ شَابُ شَيْحًا لِسِنِه اللَّه قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يَّكُومُهُ عِنْدَ سِنِه - جب كوئى جوان فحض بوڑ هے فض كى تعظيم كرے اس كى عمر كى وجہ ہے تو الله تعالى اس كے لئے بھى ايك فخض مامور كردے گاجو بڑھوتى وقت ميں اس كى تعظيم كرے گا۔ (عرب لوگ كہتے ہيں: الله اَ قَيْضٌ لِلهٰذَا يا قياض لهذا - يہ اس كے برابر ہے هُمَا قَيْضًانِ - يہ ايك دوسرے كے جوڑ اور مشابہ ہيں ) -

نُمَّ یُفَیَّضُ لَهُ اَعْمٰی وَاَصَمُّ - پھرایک اندھا اور بہرافرشتہ اس پرمقرر کردیا جاتا ہے (جو برابراس کو مارتار ہتا ہے نہاس کی درد دکھ کی حالت دیکھتا ہے نہ کان سے اس کی فریاد چیخ و پکار سنتا ہے کہ پچھرتم آئے)۔

قَالَ لِسَعِيْدُ بَنِ عُثْمَانَ بَنِ عَفَّانَ لَوْ مُلِنَتْ لِي عُوْطَةُ دِمَشْقَ رِجَالًا مِّثْلَكَ قِيَاضًا بِيَزِيْدَ مَا قَيِلْتُهُمْ - معاوية في سعيد بن عثان بن عفان سے كہا اگر دشق كاغوط (جوايك مقام كا نام ہے ) تحصارى طرح كے لوگول سے تجرجائے تو ميں ان سب كو

یزید کے بدلے منظور نہ کروں ( مطلب یہ ہے کہ ہزید ہزاروں سعیدہے بہتر ہے )-

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُدَّتِ الْأَرْضُ مَدَّ الْآدِيْمِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ قِيْصَتْ هٰذِهِ السَّمَاءُ اللَّهُنَيَا عَنُ الْهُلِكَ قِيْصَتْ هٰذِهِ السَّمَاءُ اللَّهُنَيَا عَنُ الْهُلِهَا-جب قيامت كا دن موكا تويه زين سيُحكر اس طرح پسيلانى جائے گی جیمے چڑے کو سینچکر پھیلاتے ہیں (جب تر پسیلانی جائش ہوگی)۔

فرض كروايك بالشت كاول رہا تو كروڑوں ميل كييل جائے گ) چر جب ايما ہوگا تو دنياكا آسان اپنالوگوں پر سے چر جائے گا- (عرب لوگ كہتے ہيں: قاض الْفَرُخُ الْبَيْضَةَ چوزے كانڈے كوچيرڈ الافائقا ضَتْ-وہ چرگيا-

کَمَا یَنْقَاصُ الشَّنُّ- صِے پرانی مثک بھٹ جاتی ہے (ایک روایت یس یَنْقَاصٌ ب به تشدید ضاد)-قَیْظٌ - خت گرم ہونا اُ قامت کرنا۔

> تَفَییْظٌ - گری کے لئے کافی ہونا'ا قامت کرنا -مُقَایَظُةٌ اور قِیَاظُاور قَیُوْظٌ - گری میں معاملہ کرنا -تَقَیُّظٌ - گرم ہونا -

سِرْ نَا مَعَهُ صَلَّے اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ قَانِظٍ - بَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ قَانِظٍ - بَمَ مِنْ الْهُرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَكُون الْوَلَدُ غَيْظًا مِنْ الْهُولَدُ غَيْظًا وَالْمُطُو قَيْظًا - قيامت كى نشانيول مِن سے يہ به كداولا درنَّ والمُمَطُو قَيْظًا - قيامت كى نشانيول مِن سے يہ به كداولا درنَّ اور تكليف اور غلف پيدا بو لا ورتكليف اور غلف بيدا بو لى مال باپ كوال برغمة آئے كا) اور بارش سے شدت كى كرى بوكى ( حالا تك بارش بواكور دكر نے كے لئے بوتى ہے ) - بوكى ( حالا تك بارش بواكور دكر نے كے لئے بوتى ہے ) - بوكى قيد مائ بيں جو

# الخاسك الاستان المال الم

رُن میں میرے بچوں کے لئے کافی نہ ہوں گے (عرب لوگ کہتے ہیں قَیّطَنِی گری میں کافی ہوئی - شنانی جاڑے میں کافی ہوئی صَیّفَنِی گری میں کافی ہوئی) -قَیْظ - ایک موضع کانام ہے کمہ کے قریب -قَیْعٌ یا قَوْعُ یَا قِیْدً عُ - زکامادہ پرکودنا -

فَيْعٌ يا فَوْعُ يافِياعٌ - نركاماده پركود تا-فَوَعَانٌ - لَنَكُرُ ابوجانا ' يتحصيه ثبانا -تَفَوَّعٌ عٌ - جِلنے میں ادھرادھرمڑنا -

. قُواع -خرگوش-يُه بِرِيْ

اقَتِيَاغ - بيجان ہونا -قَارَع - نرم بمدار نرمن - ا

قَاعٌ-نرم ہموار زمین-اس کی جمع اقوع اور قیعان اور بعدے-

قَاعَ الْمِحْنُزِيْرُ- سورنة وازى-

كُنُفَ تَرَكُمُتَ مَكَّةَ فَقَالَ تَرَكُتُهَا قَدِ الْبَيْضَ قَاعُهَا-تم نَے مَد كوس حال مِيں جِعورُ ا؟ انھوں نے كہا ميں نے اس حال ميں جِعورُ اكدو ہاں كاميدان سفيد ہوگيا تھا (پانى برس كر زمين صاف ہوگئ تھى يا كثر ت بارش سے سب جگہ: پانى بجرا ہوا تھا)-

اِنَّهَا قِيْعَانٌ وَّانَّ غِرَاسَهَا هٰذِه - بهشت کی زمین صاف پٹر ( چیٹیل ) ہے ( درختوں کا نام نہیں ) وہاں کے درخت یہ ہیں تشیع اور تبلیل اور تمام عبادات اور نیک اعمال ( مطلب یہ ہے کہ بہشت کی زمین اصلی حالت میں صاف تھی جھاڑ جھڑ و لے سے خالی تھی پھر تنبیع اور تبلیل اور نیک اعمال وہاں درختوں کی صورت میں ظاہر ہوئے اور بہشت ایک سر بنر باغ بن گئی )۔

إِنَّمَا هِيَ قِيْعَانُ أَمْسَكَّتِ الْمَاءَ-وه صاف زمينين تهين المُعان الم

قَاع قَرْقَدٍ - الم كلے بموار ميدان ميں (قرقو اور قاع دونوں كم عنى بموارز مين اور تكرار صرف مبالغہ كے لئے ہے يعنی خوب بموار)-

قَيْلٌ يافًائِلَةٌ يا قَيْلُولَةٌ يامَقَالٌ يا مَقِيْلٌ - دو پهردن كوسونا يادو پهر دن كوينا - دن كوينا -

رور و بهردن كويلانا أيا آرام كرانا-

اِقَالَةٌ - نِيْعِ كُونْخُ كُرنا ' دوپېردن كوپانى پلانا 'معاف كُرنا -تَقَيُّلٌ - جَمْع ہونا ' دوپېردن كوسونا ياپينا -تَقَايُلٌ - نِيْعِ كُونْخُ كُرنا -افْتِيَالٌ - بدل ڈالنا -

اِنَّةُ كُتَبَ إِلَى الْأَقْيَالِ وَالْعَيَاهِلَةِ-آل حفرت فَحْمير كَ بِأَنْهُ كُتَبَ إِلَى الْأَقْيَالِ وَالْعَيَاهِلَةِ-آل حفرت فَحْمير كَ بادشاهول اور رئيسول كوخط بيهج (بيه قبل كى جمع ہے جمعن بادشاه كے ماتحت ہو)-

الیٰ قَیْلِ ذِی رُ عَیْنِ-ذی رعین کے بادشاہ کی طرف (ذی رعین ایک تبیلہ ہے یکن میں )-

کُانَ لَا یُفَیْدُ مَا لَا وَلَا یَسِیْنَهٔ -آ ل حضرت کوئی مال جو صح کوآ تااس کورات نجر صح کوآ تااس کورات نجر ندر کھتے اور جوشام کوآ تااس کورات نجر ندر کھتے (بلکہ ای وقت متحقول کوتشیم کردیتے - ایک باراییا ہوا کہ ایک مال کا خیال آ پ کوفرض نماز کے بعد آ تا تو سنتیں تک نہ پڑھیں اور گھر میں شریف لے گئے اس مال کوتشیم کردیا) -

پ من مور رسی ریا سے ماروں کے من قال - جو شخص ما مُهاجِر گمن قال یا مُهجِر گمن قال - جو شخص اپنوطن سے بجرت کرے یا دو پہرکوآ رام کرے (اپنے گھرایں سور سر)-

رَفْيفَيْنِ قَالَا حَيْمَتَى أَمَّ مَعْبَدٍ -دورفِق ام معدت فيمه من ديبردن كواتر إمال أوامليا)-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِتَعْهِنَ وَهُو َ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ بِتَعْهِنَ وَهُو قَائِلُ السُّفْيَا-آ تَحْضَرت آئن مِن تَصَاور سقيا مِن دو بهركو آثام كرنے والے تص (تعض اور سقیا دونوں مواضعات كنام بين جومكه اور مدينه كے درميان مِن)-

هٰذِه فُلانَهُ مَا تَتُ ظُهُرًا وَآنَتُ صائمٌ قَائِلٌ-يونلان عورت ب جوظهر كونت مركن اورآپ روزه دار تھ دو پهركو گريس آرام فرمار ب تھ-

رَّ مِنْ مُنْ الْهُامَ عَلْمِ تَنْوْلِلْهِ ضَوْبًا يَّوْلِلُ الْهَامَ عَنْ الْلَهُمَ عَنْ الْلَهُمَ عَنْ الْلَهُمَ عَنْ الْلَهُمَ عَنْ اللَّهُمَ عَلْمَ مَعْ اللَّهُمَ عَلْمَ مَعْ اللَّهُمَ عَنْ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهُمَ عَنْ اللَّهُمَ عَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### |ض||ط||ظ||ع||غ||ف||ق||ك||ك| ان او الصال العَاسَالَةُ لَا يَعَالَ الْعَاسَالَةُ لَا يَعْالُ

ے لا دکر لے جانے کی ضرورت نہیں)۔

مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلَا نَتَغَذَّى إِلَّا بَغْدَ الْجُمُعَةِ – بم دويهر کا قیلولہ اور دن کا کھا نا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کرتے تھے (معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز عید کی طرح زوال سے پہلے بھی پڑھ کتے ہیں۔بعض نے کہا مطلب رہے کہ جمعہ کے دن نمازی کے اہتمام میں رہتے وو پہر کا آ رام اور کھانا بھی نماز کے بعدر کھتے

مَشْوَبَهُمْ وَمَقِيلَهُمُ - كمانا عينا وويهر كوسونا (لعني عيش اور آرام ہے بسرکرنا)-

فَأَذْرَ كُتهُم الْقَائِلَةُ - وو بهركا وقت آلكا أيا دو بهركوآ رام كر

فَیَقِیْلُ عِنْدُها – آنخضرت املیم کے پاس دوپہر دن کوسو جاتے (امسلیم اور ام حرام دونوں رضاعی پانسی رشوتوں ہے آپ کی محرم تھیں اور جا الوں کا پی خیال صحیح نہیں ہے کہ آنحضرت کو اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوت درست تھی کیونکہ آپ معصوم

وَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ-بَعْض زمينين اليي تحس کہ انھوں نے یانی چوس لیا (جذب کرلیا)۔

فَهَيِّي لَنَا مَقِيْلًا - جارے لئے دوپہرکوآ رام کرنے کامقام

يَمْنَعُكَ ابْنَا قَيْلَةً -قيله كرونول بيني آپ كى حفاظت کریں گے (لیعنی انصاری لوگ اوس اور خزرج قبیلے ان دونوں قبیلوں کی ماں ایک عورت تھی' جس کا نام قبیلہ تھا ) <del>-</del>

مَنْ اَقَالَ نَادِمًا اَقَالَهُ اللَّهُ مِنْ نَارٍ جَهَنَّمَ لِم اَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ - جوفخص کوئی معاملہ کر کے پھراس پرشرمندہ ہو (اس کو نقصان معلوم ہو ) تو دوسرا فریق اگر معاملہ فنخ کردے گا تو اللہ اس کو دوزخ میں جانا معاف کردے گایا اس کا گناہ معاف کر

لَا أَسْتَقِيْلُهَا ابَدًّا-حفرت عثانٌ كُتُل ومِن بهي معاف نہیں کروں گا (بہعبداللہ بن زبیر ٹنے کہا)۔

وَلَا حَامِلَ الْقِيْلَةِ - نه پھولے ہوئے خصير كا اتفانے والا-

قِيْلُواْ فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَا تَقَيْلُ - دويهر كوسويا كر، كيونكه شبطان دو پېرگونېيں سوتے -

الْقَيَلُولَةُ تُورثُ الْعِنى - وويبركوآ راركرنے سے تو تمرى

ہوتی ہے۔ اَلْقَیْلُولَةُ تُوْدِثُ الْفَقْرَ - شِح کی نماز کے بعد سونے سے محتاجی پیداہوتی ہے۔

فَيَا عَجَّا بَنَّيْنَا وَهُوَ يَسْتَقِيْلُهَا فِي حَيْوتِهِ إِذْ عَقَدَهَا الْأَخُو بَعْدَ وَفَاتِهِ-كياتنجب كى بات باكة تحض تواين زندگى میں اپنی بیعت کو فنخ کراتا ہے اور دوسرا شخص اس کی و فات کے بعداس کی خلافت کو قائم رکھتا ہے (بیحضرت علی ہے مروی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے تواین زندگی میں صحابہ سے کہد دیا کہ میری بیعت فنخ کرڈ الواورعلیؓ سے بیعت کرلو۔ میں علیؓ کے موجود ہوتے ہوئے تم میں افضل نہیں ہوں-اور حضرت عمرٌ نے حضرت ابو بکڑ کی وفات کے بعدان کی خلافت کو قائم رکھااورا بی خلافت ان کی خلافت پر بنی رکھی - پیشیعوں کی روایت ہے ) -ٱلْمَيَّتُ إِذَا مَاتَ فِي أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا يَقِيْلُ إِلَّا فِي

قَبْر ہ - جَب كوئى شخص صبح كوسور بے مرجاتا ہے تو دوپہر كا قيلوله اپی قبر میں کرتا ہے (بشرطیکد و پہرے پہلے دفن ہوجائے )-قيم -سنجالنه والا والمركف والا-

أَنْتَ قَيَّامُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا قَيُّوْمُ السَّمْوَاتِ والْكَرْض يا قَيّمُ السَّمُوَاتِ وَالْكَرْضِ - لِين توى آسانون اورز مین کوسنجا کنے والا اور کام چلانے والا (تمام عالم کا مدبراور

أَنَّا نِي مَلَكٌ فَقَالَ أَنْتَ قَيَّمُ-الكِفرشة ميرے ياس آيا کہنے لگاتم تو سید ھے رستہ پر ہو یا لوگوں کوطر بق متعقیم پر جلانے

وَخُلْفُكَ قَيْمٌ -تمهارے اخلاق درست ہیں-حَتَّى يَكُونَ لِخَمَسِيْنَ امْرَأَةً قَيَّمٌ وَّاحِدٌ- (قيامت کے قریب عورتوں کی اتنی کثرت ہوگی کہ ایک مرد پچاس عورتوں ی خبر کیری کر ہےگا۔

مَا اَفْلَحَ قُومٌ قَيَّمُهُمْ إِمْرَأَةٌ -استوم كي بهي بطلائي نه مو

گیجس کی کام جا ۔۔ والی اور حکومت کرنے والی ایک عورت ہو

( کبونک ع آیں اکثر ناتص العقل اور جابل ہوتی ہیں اب اگر کوئی

ان س کرے کہ نصاری کی سلطنوں میں کئی عور تیں ایک بادشاہ

ہوئی ہیں جیسے کوئن الزبین کوئن وکٹوریا طلکہ کیتھرائن وغیرہ 'جن

کے عہد میں بے حد ملکی تو سیع اور ترقی ہوئی ہے تو اس کا جواب یہ

تا عدے مقرر کے ہیں کہ بادشاہ لائق ندہو جب بھی اس کا کوئی برا

اثر ملک پرنہیں پڑتا انھوں نے سارا اقتدار مجلس شوری اس کو مجلس المبعوثان بھی کہتے ہیں (لیعن عامہ باؤس آف

مجلس المبعوثان بھی کہتے ہیں (لیعن عامہ باؤس آف

کامنس) کی جلس الامرائے خاصہ اس کو مجلس الاعیان بھی

کیتے ہیں (لیعن ہاؤس آف لارڈس) کو دیا ہے۔ جس میں تمام

ملک کے بوڑھے اور تج بہ کار ذی علم اور دور اندیش سیای لوگ

شامل ہیں ان کی رائے سے سب کام ہوتا ہے۔

قِیَامَةٌ -مصدر ہے قام کا کیونکہ اس دن تمام لوگ اپنی قبروں ہے۔ اٹھ کھڑ ہے ہول گے-

وَ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ-اوريبى سيا اورسيدها عقل سليم ك موافق ) دين ہے-

قَيْنُ -سيدها كرنا ورست كرنا-

تَقْيِينَ - آراستَه كرنا 'زيب دينا-

تَقَيِّنُ - آراسته مونا -

قَيْنَة - گانے والى لونڈى-

قین-ایک قبیلے کا بھی نام ہے-

ذَ حَلَ اَبُوْ اَبُحُو وَعِنْدَ عَانِشَةَ قِیْنَتَانِ تُعَیِّیَانِ فِی اَبَامِ
مِنَّی -حضرت ابو بگرصد یق شحضرت عا کشر کے پاس کے وہاں دو
لونڈیاں گارہی تھیں منی کے دنوں میں (یعنی ۱۰-۱۱-۱۱ ذی الحجرکو
جو ایام عید ہیں - ابو بگر نے ان کو جھڑکا لیکن آل حضرت نے
فر مایا - ابو بکر جانے دو ہرقوم کی ایک عید ہوتی ہے (سال میں
ایک دودن خوثی کے ہوتے ہیں) یہ ہماری عید ہے (معلوم ہوا کہ
خوشی کی تقریبوں میں اور عید کے دنوں میں بچیوں کے گانے
بجانے میں کوئی قباحت نہیں ہے اور بعض نے اس کو بھی ناجائز
رکھا ہے مگران کی دلیل ضعیف ہے)۔

قَیْنَه - کُتِیَ ہیں گانے والی لونڈی ( ڈومنی ) کواور اس عورت کو جوعورتوں کا سنگار کرتی ہے ( یعنی مشاطہ جس کو مغلانی کہتے ہیں ) –

نَهٰی عَنْ بَیْعِ الْقَیْنَاتِ-گانے والی لونڈیوں کی خرید وفروخت منع فر مایا (یعنی ان کا بیویار کرنے سے)-

لُوْ بَاتَ رَجُلَّ يُعُطِّى الْبِيْضَ الْفِيَانَ وَبَاتَ اخَوُ يَقُو أُالقوانَ وَيذَكُو اللهِ لَوَ اَيتَ أَنَّ ذِكُو الله أَفْضَلُ -الرَّ ايك شخص رات بهر گورى گانے والى لونڈياں ديتار ب (خيرات كرتار ب) اور دو مراشخص قرآن پڑھتار ب الله كى يادكرتار ب توالله كى يادكرنے والے كا درجہ من جمحتا ہوں افضل ہوگا (كيوكله الله تعالى كو مال واسباب كى حاجت نہيں ہے نہ بچھ پرواہ ہاس كو بڑى خوشى اس سے ہوتى ہے كہ بندہ اس كى يادكرے اس كى تعريف كرے )-

كَانَ لَهَا دِرْعٌ مَّا كَانَتُ إِمْرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالْمَدِيْنَةِ إِلَّا اَرْسَلَتُ تَسْتَعِيْرُهُ - حفرت عائشٌ كے پاس ايك كرة تقاجب كوئى عورت مدينه ميں بناؤ سنگار كرنا چاہتى (اس كى شادى ہوتى يا اوركوئى تقريب تو وہ عاريتا منگوا بھيجتى ليعنى بيكرتا حضرت عائشہ ہے منگوا كر پہنتى ) -

أَنَا قَيَّنْتُ عَانِشَةً - مِن نَ حضرت عائشٌ كا بناؤكيا تقا-ان كو آخضرت كي لئي آراسة كياتها) -

إِلَّا الْإِ ذُخَوَ فَإِنَّهُ لِقُيُونِنا - ازْخُرَهُماس كَ كالْمِ كَ اجازت دیجے وہ مارے ساروں كے كام آتی ہے- (اس سے زبورصاف كرتے ہيں)-

كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ- مِن جالميت كزمانه مين لوما

اُمْ سَيْفِ إِمْرَءَ أَهُ قَيْنِ-ام سيف جوايك لوہار كى بيوى مقى (حضرت ابراہيم آپ كے صاحبز ادے اى كودودھ پلانے كے لئے دئے گئے تھے)-

أَبُو سَيْفِ الْقَيْنُ - ابوسيف جولو بارتها-

وَإِنَّ فِي جَسَدِهِ أَمْنَالَ الْقُدُونِ - حضرت زبيرٌ كجم مين جا بجا كھڑے اور وصلے تھ ( لكواروں اور برچھوں كے

خَلْفَهٔ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَا لَا يُوى قُطُوهُ - (ايك روايت مير) بهمان بهما مِنْ مُسْلِم يُصَلِّي بِقِي مِّنَ الْأَرْضِ لِعِنَ) جوسلمان ايک چپر (چینل) اورصاف میدان میں نماز پڑھا ذان دیکر تو اس کے چچھے استے فرنے نماز پڑھتے ہیں جن کا کنارہ دکھائی نہیں

قَيْنُفَاعَ - ايك قبيله تها يهوديون كا- ايك بازار ان فالمرف منسوب في -منسوب في - يشر چئيل ميدان خالى زمين جس مين درخت وغيره نه مول -مَنْ صَلِّح بِاَرْضٍ قِي فَادَّنَ وَاقَامَ الصَّلُوةَ صَلْي

زخموں کے نثان تھے۔ آپ بڑے بر در جنگی ساہی تھے )۔

6 6 6

| ************************************** |  |  |
|----------------------------------------|--|--|
|                                        |  |  |
|                                        |  |  |
|                                        |  |  |
|                                        |  |  |